

وَذَكِرْهُمْ بِأَيْهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِابَتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُوْرِ اميران أند لس اورقم امیرعبدالرجان الداخل ہے لے کرآخری دورزوال تک گلتان اندلس کی کہانی ، ایک بے مثال تدن کی ابتداوانتها اور مشرقی خلافت کے اندر فرقوں کی پیداوار، ترکوں کی یلغاراور فاطميول كيعروج وزوال كي عبرتناك داستان غزنوى اورغورى سلاطين غوري کی فتو جات کےمتندحالات و ترتیب وتبونیا، می می می ایمان و ایمان و ایمان و ترجمه و میم احکرمین الدآبادی ا را گراُددوبازارکراچی ط کم

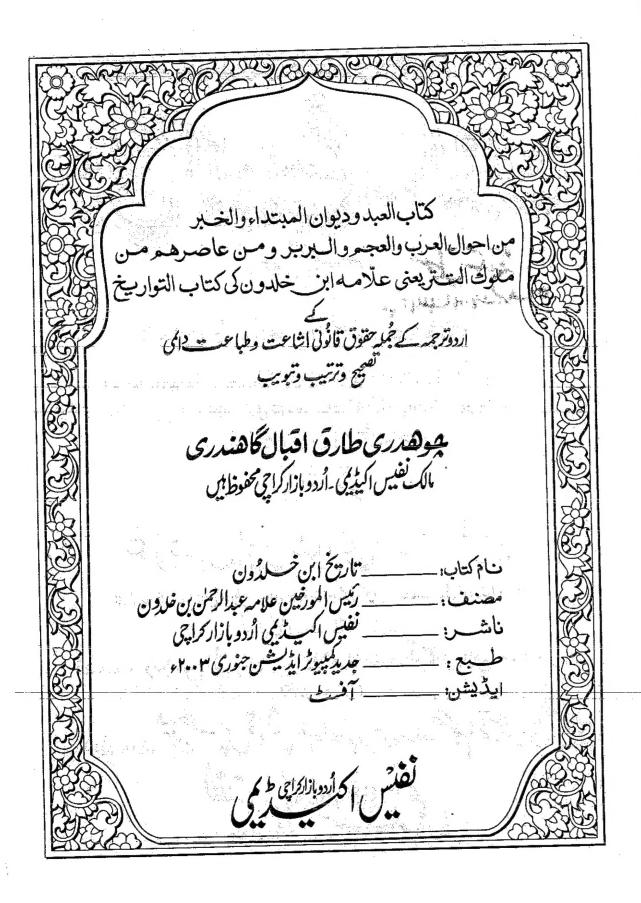

## مصروا ندلس کے مسلمان فرمانروا

از محمدا قبال سليم گامندري

تاریخ ابن خلدون کا پانچواں حصدامیران اندلس اورمصر کے مملوک سلاطین پرمشتل ہے اور بید دونوں دوگونا گوں وجوہ کی بنا پر عالمی تاریخ میں بوی فوجی' سیاسی اور ثقافتی اجمیت رکھتے ہیں ۔

ظہوراسلام سے پہلے'' روئے زمین کے تمام رائے دومۃ الکبریٰ کوہی جاتے تھے'۔ افریقہ سے سونا' ہیرے اور ہاتھی دانت مصر سے روئی اور گیہوں ہندوستان سے جواہر خشک میوہ خوشبودارگرم مسالے چین سے رکیٹی گیڑے اور بلوری برتن ختن ہے مشک عنبر'سمرقند ہے سمور' ایران ہے پھل پھول اور دمشق ہے جڑا وُ خنجر اور ملواریں خراج کے طور پر قافلہ در قا قلدروم بھیج جاتے تھے اور خراج کے انبارول سے لدے پھندے سے بس قیدی قافلے الا مان الحفظ سے ساراساز وسامان مشرقی فرمانرواؤں شغرادوں امیروں اوروز ریوں کے سروں پرلا داجا تا تھا۔ اِن کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہونیں اور کلغی دارخود پوش نیز ہ بردارروی شہوارا پے جا بکوں کی چکت سے ان کی رفتار بھی دھی نہ پڑنے دیتے تھے لیکن افریقہ کے نامور گورنراور پورپ کے نامور فاتح مولیٰ بن نصیر کے جوال سال جوال بخت لیفٹینٹ طارق بن زیاد نے صرف سات ہزار عجامدون کے ساتھ بھیرہ روم پارکر کے اندلس کی تنجیر کے بعد اس صدیوں پرانی تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالا اب بوریی تا جداروں' سپدسالاروں' سرواروں' جا گیرواروں اور سفید فام کنیزوں کے قافلے دمثق کی طرف مڑ گئے اور کا نئات کے پر اسرار شہرواروں کے قدم ابھی پوری طرح اندلس میں جنے بھی نہ پائے تھے کہ جہا نبانوں کی ایک ٹولی نے قیصر روم کی آخری پناہ گاہ جزیرۂ صقلیہ سلی کی طرف لگام اٹھائی اوران کے راہواروں کی ٹاپین خلیج مسینا کے پار کٹواری ماں کے شہرروم اور یا یائے اعظم کے ''اسانی یا پیخت'' وہیکن میں صاف سنائی دیے لگیں اور ان کی دوسری لہراندلس کوفرانس سے کا شخے والے کو ہتان پیری نیز کو پھلانگتی ناریون کو پا مال کرتی 'بور ڈیوے لیکٹی فرانس اور برمنی کی سرحد پر دریائے طورس کے کنارے سے جا کرائی۔ یہاں ایک وحثی جرمن سردار جاراس مارٹل ہتھوڑا نے پورے یورپ کو ایک جھنڈے کے جمع کر کے عرب شهسواروں کا راستہ روکا۔ اگرمسلمان اس میدان میں کامیاب ہو جاتے تو بقول کین آج آ کسفر ڈ اور کیمرج میں انجیل کی بجائے قرآن اور بینٹ پال کے کلیسا میں گھنٹیوں کی جگہ اللہ اکبر کی صدا گوننے رہی ہوتی۔ تو حید کے متوالے رود بارا لگلتان کے پار جز اگر برطانیکواپی سلطنت میں شامل کرتے یا وسطی اورمشرقی پورپ سے قسطنطنیہ اور انطا کید کے راہتے دوبارہ شام میں آ داخل ہوتے؟ داخلی حالات کے غیر متوقع بلٹے نے انہیں کسی طرف قدم اٹھانے کا موقع نہ دیا کیونکہ بنوعہاں نے ا جا تک شبرنگ پرچم کھولے اور اموی سلطنت کوان میں لپیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فن کر دیا! مقتدر بنی عباس کے مضبوط بازوؤں ہے اموی خاندان کے نامور فرمانروا ہشام کے اٹھارہ سولہ پوتے عبدالرحمٰن کا ﴿ وَكَالنا اور پانچ برس کی پریثان گردی کے بعد الداخل کے لقب سے اندنس میں آقدم جمانا بھی اپنی جگه عظیم الثان کارنامہ ہے لیکن اس بے یارومددگار

نو جوان نے براعظم یورپ میں جس مثالی اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی' تاریخ اس پر قیامت تک نا زکرتی رہے گی۔اسی عبدالرحمٰن کومنصورالسفاح جیسے دشن نے بھی'' شاہین قریش'' کے خطاب سے نواز ااوراطمینان کا سانس لے کر کہا'' وشکر ہے میرےاوراس کے ہولناک دشمن کے درمیان بجیرۂ روم جائل ہے''۔

عبدالرحمٰن کے جانشینوں نے قرطبہ اورغرنا طہ میں دارالعلوم قائم کئے اور انہیں یو نیورسٹیوں سے فارغ انتھیل عیسائی شنرادوں اور بطریقوں نے پورپ کی ہزار ہاسالہ جہالت یکسرختم کر کے'' نشاقہ ٹانیے'' کی شاہراہ ہموار کی۔اندلس نے ا بن ہشام جیسے عالم و فاضل فر مانروا' ابن الی عامر جیسے شمشیرزن سیاست دان' ابن زیدون اور ابن بدرون جیسے آفاق گیر شاعر' ملكه رميكيه اور دلا وه جيسي روثن خيال شنراديال' ابن طفيل' ابن رشد' ابن الخطيب جيسے حكيم وطبيب اور محي الدين ابن العربي جياعظيم مفكراورصوفي پيدا كئے - انبى لوگول كى خوشەچينى سے دانتے" كوسى بيكل كانت نطف اور برگسال جيسے حكيمول نے مغربي افكار ميں انقلاب عظيم بريا كيا۔ اور بالآخرہ وہ اٹل كھيسر برآ سياجب فرق ي هيند اور از ابيلا نے شادي رچاتے ہی ایملس کود مسلمان کا فرول ' سے پاک کرنے کی مشم کھائی اور ایملس کے لئے سپٹے مہا ہر قافے بھی افریقہ کے ساخل پراتر نے بھی نہ پائے تھے کہ پاپائے روم نے ڈینیوب سے ڈرور تک براعظم یورپ کے طول وعرض میں نعرہ بلند کیا '' صلیب بردارد! بروشلم کومسلمانوں سے برورششیر چھین لو' جرمن کے نوجوان شہنشاہ بوہیمنز' فرانس کے فلپ اور انگستان کے شردل رجرد کی قیادت میں چھ لا کھ آئن پوش لشکر کا سیلا ب خلیج طبر ہی ہے بیت المقدس کی دیواروں تک پھٹکا رتا ہوا بردھا لیکن ایک مردمجامهٔ سلطان صلاح الدین ایو بی کا صرف ایک بی کاری ضرب نے اس طوفان کارخ موڑ کرر کھ دیا اور مغرب کو بیپا کرنے والے اس نامراد طوفان کے باول چھنے بھی نہ پائے تھے کہ مشرق سے خان اعظم چنگیز خان کے پیھیے وحثی تا تاریوں کا ایک ہولنا ک ٹڈی دل نمودار ہوا اورسمرقند ہے شیراز اور کوہ قاف کے دامن سے ہندوکش کی چوٹیوں تک جس جس راستے سے گزرا' زندگی کے ہر عنوان کومٹاتا چلا گیا توحید پرستوں کومٹانے کے لئے صلیب برداروں نے بدرین تا تاریوں سے رشتہ جوڑا' جار جیا کے ایک را مب کی بیٹی سیور توقطی کو خان اعظم کے بیٹے اوغدائی خاقان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ہلاکوای عورت کا بیٹا تھا۔ جب اس نے دادا کے پرچم اور باپ کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھااس وقت کا طرقر م قصرالمذبب بغدادمين خليفه كاخاص محل تك نوجوان فاتح كراسة مين كوئي ركاوك موجود نتقي \_

تا تاری بھانے اور عیسائی ماموں کے درمیان طے پایا کہ مشرق سے تا تاری شہوار آ گے بردھیں اور مغرب سے یورپ کا متحدہ جنگی بیڑا اور دونوں لشکر ارض مقدس کے میدانوں میں ایک دوسر ہے سے آ ملیں۔ ہلاکو تو اپنے منصوبے کے میں مطابق بغداد کی این سے این سے بجانے میں کامیاب ہو گیا لیکن مصر کے مملوک سلطان رکن الدین تیرس نے متحدہ مسی مطابق بغداد کی این کے سامن براتر نے کی مہلت نہ دی اور صلاح الدین ایونی کے بیت المقدس کوصلیب کے سامنے سے پاک بیڑے کو فلسطین کے سامنلی براتر نے کی مہلت نہ دی اور صلاح الدین ایونی کے بیت المقدس کوصلیب کے سامنے سے پاک کرتا مثان میں خیمہ زن تا تاری لشکر کے تک بروک ٹوک آ پہنچا۔ بیرس کی جانبازی اور مرفروشی نے خان اعظم کے بوتے کو اس قدر بدحواس کر دیا کہ وہ لشکر کے تیار ہونے کا بھی انتظار نہ کرسکا اور انہیں اپنچ پیچھے آ نے کا اشارہ کرتے ہی کو بستان ابطائی کی برف ہوش چوٹیوں کو بھاگ ڈکلا۔

اس نتم کے لاکھوں دلچیپ واقعات اورا بن خلدون جیسے محقق مؤرخ کا انداز بیان سونے پرسہا کہ۔تر جمہ رواں' بے ساختداور بامحاورہ ہے! مطالعہ فرمائے۔

## فمرسث

## ﴿ مقد بنج ﴾

| A THE RESIDENCE |                                                              |      | 1.44. I I I                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحد            | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                                |
| 14              | محمه بن جعفرالصاوق                                           |      |                                                                      |
|                 | على رضاك و لي عهدي                                           | ra   |                                                                      |
|                 | زید یوں کی بغاوت                                             | İ    | وواست علوبير                                                         |
| M               | حسين بن محمد كا المجام                                       | 74   | علوی تحریب کا پس منظر                                                |
|                 | صاحب زنج                                                     |      | رافضي فرقه                                                           |
|                 | امارت زيديي                                                  | , ,  | [زيد بي فرقه                                                         |
| ۹ ۱۸            | عبيداللدالمهدى                                               | ı    | ا کیانی فرقه                                                         |
|                 | رانضو ل کے الیجی                                             | r    | ا ابد جعفر منصورا ورمجمه بن عبدالله                                  |
|                 | اساعیلی ایلچی                                                | ٣٧   | ا بوجعفرمنصورا ورمهدی کی خط و کتابت                                  |
| ۵۰              | یما مهاور مکه میں زید بیا مارت                               | 44   | محربن عبدالله پر کشکر کشی                                            |
|                 | مدينه پررافضيو ل كااقتذار                                    |      | ابراہیم بن عبداللہ کا خاتمہ                                          |
|                 | Y                                                            | بالم | هسین بن علی کی بغاوت                                                 |
| 01              | <u>اب ۲:</u>                                                 |      | ا درکیس بن عبدالله                                                   |
|                 | ا مارت دولت ادریسه<br>ایر لند پرغین ما                       |      | ا دریس بن عبدالله اور شاخ                                            |
|                 | ا در کیس بن عبدالله<br>ا در کیس کی مصرکوروا گلی              | ra   | ابن اور لیش<br>کول می مارد بر در |
|                 | ا دریس اوراسحاق بن محمدا دریس کی فتو حات<br>                 |      | لى يىن عبدالله كاخروج                                                |
| ar              | اورین اوران کا مارین میرادرین ی بوجوت<br>اوریس کا خاتمه      |      | طباطبا کاخروج طباطبا کاخروج                                          |
|                 | ا دریس اصغربن ادریس کی بیعت<br>ا در لیس اصغربن ادریس کی بیعت | PY   | طباطبا كاانقال ابوالسرايا اور مرحمه كى لژائى                         |
|                 | ا دارالحکومت کی تبدیلی<br>دارالحکومت کی تبدیلی               |      | ابوالسرايا اور برغمه في حراق<br>زيد النار                            |
| ۵۳              | داردا موست با سبری<br>مصابده اور تلمستان کی حکومت            |      | ا ریدانجار<br>ابوالسرایا ی گرفتاری                                   |
| لــِــا         |                                                              |      | ابواسرایا ق ترقاری                                                   |

| حلقائت يتمضر        | 🎱 ——— امیران اندکس اور           |      |                                                          |
|---------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ                | عنوان                            | صفحه | عنوان                                                    |
|                     | صاحب زنج اورعلی بن ابان کی جنگ   |      | المغر بالاقصى سے عباس اثرات كا خاتمہ                     |
|                     | ابواز کا محاصره                  |      | محمد بن ا در کس                                          |
| 414                 | معركة واسط                       | 20   | عمر بن ا دریس کی فتو حات                                 |
|                     | موفق کی واسط کوروا نگی           |      | على بن عمر                                               |
| 40                  | مختاره يرقبضبه                   |      | ليجل بن مجمد                                             |
|                     | صاحبُ زُنْجُ كاخاتمه             | ۵۵   | يخيل بن يحيل                                             |
|                     | •                                |      | علی بن عمر                                               |
| 44                  | باب:٣                            |      | ليجيل بن ادريس                                           |
|                     | امارت علوبيد ديلم وجبل           | 10   | موکٰ بن ابوالعافیه                                       |
| 1                   | حسن بن زيد                       |      | حسن بن محمد كاخروج                                       |
|                     | محمر بن اوس                      | 04   | امارت ادارسهٔ کازوال                                     |
|                     | حسن بن زيد كا آمد پر قبضه        |      | خلفائے مردانیہ اورا دراسہ                                |
| 12                  | ماريه پر قبضه                    | W/14 | سليمان اورمحمه بن سليمان                                 |
|                     | طبرستان پر قبضه                  |      | ا در لیل بن ابراهیم                                      |
|                     | قز دین پر قبضه                   |      | يحيىٰ بن محمد                                            |
|                     | ھىن بن زىدى بسپائى               |      | احد بن عيسيٰ                                             |
|                     | نی طاهر کازوال<br>               |      | <b>.</b>                                                 |
| N.                  | بتقوب صفار کا طبرستان پر قبضه    |      | 1.00                                                     |
|                     | شن بن زیداور سجستانی             | 1    | المارت زيديه                                             |
|                     | ئىن كى د فات                     | i    | صاحب زنج                                                 |
|                     | ئد بن زید                        | ۲ ا  | صاحب زنج اورابل بحرین کی جنگ<br>صاحب زنج کی بھرہ میں آمد |
| +4                  | ے پر فوج کئی                     |      |                                                          |
| L <sub>g</sub> Nr ( | مرو بن ليث                       | 1    | صاحب زنجه کاایله پر قبضه<br>علی بن ابان اور مفلح کی جنگ  |
| e jest              | مروبن لیث کی شکست                | 1 11 | ی جات اور سی جنگ<br>مورکی بن بغا                         |
|                     | ار بندي وفات<br>د خوات مين د يون |      | عوی بن بعا<br>موفق اور یعقو ب صفاء کی جنگ                |
| <b>Z</b> *          | يم پرفوج کشي                     | 1    | نون اور يفو ب صفاء في جنك<br>مسر وربخي                   |
| 10,                 | لروش                             | 11   | المردون                                                  |

| صفحه | عنوان                                    | صفحه    | عنوان                                     |
|------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| AT   | ا بوعبدالله حسن بن محمد                  |         | اطروش كاطبرستان يرقبضه                    |
|      | ابوعبدالتشيعي كي انكچان كوروانگي         | ۷١      | اطروش كاقتل                               |
| ٨٢   | ابوعبدالله شيعي اورابل كتامه             |         | حسن بن قاسم                               |
|      | ابوعبدالله شیعی کی تا زروت کوروانگی      | 44      | ليلى بن نعمان كا نجام                     |
| ۸۳   | ابوعبدالله شيعى كى فتوحات                |         | حسن بن اطروش                              |
|      | ابوعبداللهٔ اورابوخوال کی جنگ            |         | ما كان بن كالي                            |
| ۸۳   | ابراهيم والأأفريقه اورابوخوال كاقتل      | 24      | ا بوالحن كاقتل                            |
|      | عبيدالله مهدى                            |         | ما کان اوراسفار کی جنگ                    |
| ۸۵   | عبیدالله مهدی کی طرابلس میں آمد          | 24      | ہارون بن بہرام کی گرفتاری                 |
|      | ابوعبدالتشيعي كاسطيف برقبضه              | -       | حسن بن قاسم اور ما کان                    |
|      | ابوعبدالله شيعي اورا بن حشنش کي جنگ      |         | ا بوجتفر بن محمد                          |
| ٨٢   | ابوعبدالله شيعي كي فتوحات                |         | الثائر                                    |
|      | قرطاجنه کی فتح                           | F .     | <b>A</b> : . (.                           |
| ٨٧   | ابوعبدالله شيعي اورابرا ہيم کی جنگ       | 4       | 161-111                                   |
|      | قنطنطنیه کی فتح                          |         | ا مارت اساعیلیه<br>عبیدیوں کی اصل         |
|      | قبروان اوررقاده پر قبضه                  |         | العبيديون ١٥ ص<br>ارافضى فرقه             |
| ۸۸   | ابوعبدالله شيعي كي سكجا سيه كوروا مگي    |         | ارا کا رفته<br>اساعیلی فرقه               |
|      | عبیدالله مهدی کی روانگی                  |         | ا ما ملی رضا<br>ا ما ملی رضا              |
|      | عبیدالله مهدی کی بیعت                    | 44      | ا به م کی رضا<br>ا مام محمد نقی           |
| A 9  | عبيدالله مبردي اورا بوعبدالله ميس كشيدگي |         | ا من المدل<br>الشاعشرييه                  |
|      | ابوعبدالله شیعی کی ریشه دوانیاں          | ۷۸      | ا منا حربیہ<br>اساعیل فرقہ کے عقائد       |
| 9.   | ابوعبدالله شيعي كاقتل                    | ۷٩.     | امام محد بن الحبيب<br>امام محد بن الحبيب  |
|      | عبيدالله مهدى كى حكمت عملي               |         | المام كد بن الكبيب                        |
|      | ابوالقاسم گی د لی عهدی                   |         | <u>إب ۲</u>                               |
|      | شیعان کتامه کی شورش                      | •       | خلافت فاطميه                              |
| 91   | الل طرابلس کی بغاوت                      | ·<br>•. | الومحمة عبيدالله المهدى يموع جي تا ٢٢ سيج |
|      | مصرير فورجيشي                            |         | رستم بن حسن كاليمن پر قبضه                |

| صفحه  | عنوان                                   | صفحه | عنوان                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ابوطا ہرا ساعیل المنصو رکی باللہ        |      | حباسها ورعر وجهد كاقتل                                                                                         |
|       | تخت شینی                                |      | ا ہل صقلبیہ کی بغاوت                                                                                           |
| - 1+1 | ابویزیدگی پسیائی                        | 97   | شهرمهد بيد کی تغمير                                                                                            |
|       | منصورا درابوین بدی جمر پین              |      | ا بوالقاسم كى بسيائي                                                                                           |
|       | ابديزيدي پسيائي                         |      | ا فریق بحری بیزے کی تباہی                                                                                      |
|       | ابویزیدکاتعا قب                         | 91   | دولت ادريسه كاخاتمه                                                                                            |
|       |                                         | 71   | زنا نداورمضاله کی جمطر پین                                                                                     |
| 101   | ابویز بدگی شکست اور فرار                |      | ر من کندا و رحمت کندن بر برای<br>بنو کملا س کی جلا وطنی                                                        |
|       | استامه کام اصره                         |      | موسى بن ابي العافيه كي بغاوت                                                                                   |
|       | ابویز پد کاانجام                        | 917  | المنون من أبي العاليدي بعاوت                                                                                   |
| 1094  | فضل بن ابویزید                          |      | باب:۷                                                                                                          |
| ·     | حمید بن بصلین کی بغاوت                  | 90   | الوالقاسم محدالقائم بامراللد سيسط صديم سيس                                                                     |
| 1+14  | فضل بن أبويز بدكا خانمه                 |      | ابوطا مرواساعيل المنصور بالله مسس عااس ع                                                                       |
|       | فرانس پرفوج تمثي                        |      | فرانس پروزج سفی                                                                                                |
|       | سعید بن خز ر کافتل                      | 94   | ابویز پدخاو جی                                                                                                 |
|       | منصور کی و فات                          |      | ابدیز بیر کاخروج<br>ابدیز بیر کاخروج                                                                           |
|       |                                         |      | نبخیراربس وشبیه                                                                                                |
| 1+4   | <u> </u>                                |      |                                                                                                                |
|       | ابوتميم معدالمعزالدين التدام سيتا ۵ سي  | 94   | معرکه باجبه<br>معار د نسب ،                                                                                    |
|       | الخت عيني                               | · .  | اہل تونس کی بغاوت                                                                                              |
| į     | معزی حکمت عملی                          |      | ابویزید کارقاده اور قیروان پر قبضه                                                                             |
|       | بحری جنگیں                              | 9.0  | ميسور کائتل<br>ع ۾                                                                                             |
|       | ايتكان كاتاراج                          |      | مهديه پرفوج کشي                                                                                                |
| 104   | شا كرالله محمد بن فتح                   |      | باب مهديد برحمله                                                                                               |
|       | احمد بن بكراور محمد بن واسول كي گرفتاري | 99   | مهديديكامحاصره                                                                                                 |
|       | افریقیوں کی اقریطش ہے جلاوطنی           | 77   | ابویز بید کی مراجعت                                                                                            |
| 1.4   | قلعه طرمين كي فتح                       | l .  | آبل قیروان کی بغاوت                                                                                            |
|       | فلعدر مطه كامحاصره                      |      | قائم بإمرالله كي وفات                                                                                          |
|       |                                         | 100  | la de la companya de |

| صفحه      | عنوان                                                | صفحه | عنوان                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|           | افتگین کی اسیری ور ہائی                              |      | بتگ محاذ                                   |
|           | اعصم قرمطي                                           |      | مصرر بوفوج کشی                             |
|           | اقتلين كاغاتمه                                       |      | فتح مصر                                    |
| 114       | قسام اورسلیمان بن جعفر کی جنگ                        |      | حسن بن عبدالله کی گرفتاری                  |
|           | مفرج بن جراح                                         | 1.9  | رمله وطبريه برقبضه                         |
|           | قاسم اور بلندگین کی جنگ                              |      | فتتح دمثق                                  |
| 11/       | قسام کی اطاعت                                        |      | ا بوجعفري اطاعت                            |
|           | کیچ رکاامارت دمشق پرتقرر                             | ļ1.÷ | ومثن يرقر امطيو ل كى يلغار                 |
| <br> <br> | میچورکی معزولی                                       |      | محمد بن حسن كا خاتمه                       |
|           | کیچه را در سعد الدوله کی جنگ                         |      | معزى قابره مين آيد                         |
| 119       | مجيور ركا خاتمه                                      | 111  | قرامطيول كافتوحات                          |
|           | محاصره حلب                                           |      | معزوقرامطه کی جنگ                          |
|           | ابوالحن مغربي ك معزولي                               | HIP  | قرامطيو س كى پسپا ئى                       |
| 110       | حمس اورشیرز کا تا راج                                |      | دمشق برابن موهوب كاقبضه                    |
|           | ليعقوب بن ككس                                        |      | ظالم بن موہوب                              |
|           | بارزی                                                | 115  | ا پومحود کی رمله کووالیسی                  |
|           | ابوسعيدنسرى                                          |      | افتكين كادمثق برقبضه                       |
| 171       | جرجاتي ابوطا هر                                      |      | ات ا                                       |
|           | ابوالقاسم                                            | 116  | ابومنصور نزار العزيز بالله ١٥ ٢٣ ج ١٦ ٢٨ ج |
|           | عدليه                                                |      | معزى وفات                                  |
| <u> </u>  | نعمان بن محمد وابوعبدالله محمر                       | · .  | جاد پرفرج کشی<br>ا                         |
|           | ملكه بن سعيد الفارو قي                               |      | الفتگين کې بغاوت                           |
|           | احمد بن محمد بن عبدالله                              |      | محاصره دمش پ                               |
|           | باب:۱۰                                               | 110  | جو ہر کا تب اور افتلین<br>م                |
| 179       | ابواعلی الحسین الحاجم با مرالله ۲ ۸۳ چیتالاس چ       |      | جو ہر کی مصر کوروا گئی                     |
|           | ابومعد على الظاهر لاعزاز دين الله الماج في الحرام في | HY   | افتگین کی پسیائی                           |
|           | ** /* /* **                                          |      | 9519 02                                    |

| ندنس اورخلفائے مر<br>صفحہ | عوّان                                                                                                           | صفحه   | عنوان                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                           | ا پومعد علی الظاہر ( لاعز ار دین اللہ )                                                                         |        | تنتشنی                                  |
|                           | تخت نشيني أن المراجعة | 1.     | ابو محمد حسن اورار جوان کے مامین کشیدگی |
|                           | این دواس کاانجام                                                                                                |        | منجوتكين كى بغاوت                       |
|                           | ابوالقاسم بن احمد جرجري                                                                                         | 1 1    | ابوتميم سليمان بن فلاح                  |
|                           | ہشام کی ب <b>غ</b> اوت                                                                                          | 1 1    | ابومحمد حسن کے خلاف سازش                |
|                           | خليفه ظاهركي وفات                                                                                               | 1 1    | ا بومحمه کی روپوشی                      |
| \$1.50 P                  |                                                                                                                 |        | ابوتميم اور كتامه كي بربادي             |
| ا شرسور                   | باب:ال                                                                                                          |        | معركهصور                                |
|                           | ابوتميم معدالمستصر بالله عرام هيتا عرام هي                                                                      | 110    | دوکش کافتل                              |
|                           | ابوالقاسم احمدامسطنی بالله ۲ <u>۸ ج</u> تا <u>۹۹۵ ج</u>                                                         |        | باغيانِ دمثق كاانجام                    |
|                           | انوشگین ذرری                                                                                                    |        | ارجوان كاخاتمه                          |
| איין ו                    | شام میں شورش                                                                                                    | 1      | حیان بن مفرخ کی بغاوت                   |
|                           | معزبن ہاربس کی بغاوت                                                                                            | -1     | علی بن جعفراورحسان کی جنگ               |
|                           | بوالقاسم کی معزولی                                                                                              |        | وليدبن بشام ابوركوه                     |
|                           | فریقه میں عربوں کی غارت گری                                                                                     | 1 11 1 | ابورکوه اور بی فره                      |
| ira                       | وم العين                                                                                                        |        | بوركوه كابرقه برقبضه                    |
|                           | فيروان پرجمله                                                                                                   |        | بوالفتوح اورابورکوه کی جنگ              |
|                           | ا درخلیفه مستنصر                                                                                                | 1174   | ملی بن فلاح کی روانگی                   |
| 184                       | عر كەكوم الريش<br>م                                                                                             | 1      | معر که راس بر که                        |
|                           | ننگ جيره                                                                                                        |        | بوركوه كاغاتمه                          |
|                           | اصرالدوله بن بهدان                                                                                              |        | فبدالله بن حسين كاعروج                  |
| 172                       | صرالدوله كأقتل                                                                                                  |        | تضوله بن إكار                           |
|                           | رر جمالي                                                                                                        | - 1    | یمیٰ بن علی کی روا نگی طر ابلس          |
|                           | رر جمالی کاعروج<br>در جمالی کاعروج                                                                              | -1     | زراء کانصب وعزل                         |
|                           | ر جمالی کے کارنامے<br>**                                                                                        | 1 714  | ما تم با مرالله كاكروار                 |
| IFA.                      | على بن خيدره                                                                                                    |        | الم بامرالله كافرمان                    |
|                           | سر کا دمشق پر قبضه                                                                                              | 1121   | اتم بامرالله كاقتل                      |
|                           | ل قدس کامحاصره و تاراج                                                                                          | 11     |                                         |

| ,      |                                       | -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                 |                          | صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                                                                                                       |
|        | يحمله                                 | عيسا ئيول كاصور          | ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امارت شام برتتش كاتقرر                                                                                      |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أبغددين كأاشتعال         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اتسر كافل                                                                                                   |
| 152    |                                       | خليفهامركي افضل          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منیرالدوله جیوشی کی بغاوت                                                                                   |
|        |                                       | وزير السلطنت افض         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدر جمالی کی وفات                                                                                           |
| gen, i |                                       | افضل كاخزانه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خليفه مستنصر بالله كي وفات                                                                                  |
| JMA.   |                                       | بطایحی کی وزارت          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبوالقاسم أتستعلى بالله                                                                                     |
|        |                                       | خلیفه امر کی بطایجی      | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تخت شنی ا                                                                                                   |
|        |                                       | يطا يحي كافتل            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نزار کافل                                                                                                   |
| 100    |                                       | خليفهآ مرالله كاقتل      | 1 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حسن بن صباح                                                                                                 |
|        |                                       | خليفه آمركي وحيت         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کسیله کی بغاوت                                                                                              |
|        | الجيدالحا فظالدين التد                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شام میں خانہ جنگی                                                                                           |
|        |                                       | ابوعلی کی وزارت          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عيسائيول كالطاكيه برقضه                                                                                     |
| 10+    | لى ب                                  | خليفه حافظ كي معزو       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عيسائيوں كاحمص اور عكه پر قبضه                                                                              |
|        |                                       | ابوعلى كاقتل             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انضل بن بدر جمال كابيت المقدس پر قبضه                                                                       |
|        |                                       | وزيريانس حافظي           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيت المقدس پرعيسا ئيول كاد وبار ه قبضه                                                                      |
|        | ا کی وزارت                            | حسن بن خليفه حا فظ       | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عسقلان كامحاصره                                                                                             |
| Hal    |                                       | حسن بن حا فظ كاقتر       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تخت نشنی                                                                                                    |
|        | •                                     | رضوان بن بخش کی          | - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عيسا ئيوں اورمصريوں کامقابلہ                                                                                |
|        |                                       | خليفه حا فظ كى رضواا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب:۱۲                                                                                                      |
| 101    | 1                                     | رضوان کی گرفتاری         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|        |                                       | رضوان كاقتل              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انوعلى منصور لا مرباحكام إلله هوس عبد المجيد الحافظ الدين الله هريد هريد المجيد الحافظ الدين الله هريد هريد |
|        | 7                                     | . <u></u>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اوا يلون حبرا جيرا فاطالد ين الته ۱۶۴ه هـ ۱۹۳۵ هـ<br>تاج الحجم كي گرفتاري                                   |
| 100    | اب:۱۳۰                                | * ! .                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماج بى مرحمارى<br>سناالملك كى عيسائيوں پر فوج كشى                                                           |
|        | فرلاعداءالله عصص عامين                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبدائيون کاطرابلس پر قبضه<br>عيسائيون کاطرابلس پر قبضه                                                      |
|        |                                       | ما دل بن سلار کی وز<br>د | - 1 to - | سيسا يون ه سرا بن پر بصه<br>شمس الخلافة كاقتل                                                               |
|        |                                       | ا دل اور یلاره بننه<br>ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الماقدة ال                                                                                                  |
|        | رش برس                                | ا دل کےخلا ف سا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|        |                                       | 1                        | . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |



| صفحه      | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                             |
|-----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| and the   | صلاح الدين كےخلاف سازهيں                 |      | عباس بن ابوالفتوح                                 |
| 144       | عیسائی سفراک گرفتاری                     | -    | عا دل بن سلا رکافتل                               |
|           | سازشيوں كا خاتمه                         |      | خليفه ظا فر كافتل                                 |
|           | عماره میمنی کا خانمه                     | 3    | خلیفه ظا فرکے بھائیوں کافتل                       |
| HALL      | سود انبول کی بغاوت                       | l .  | ابولقاسم عيسلى الفائز بنصرالله ٩ ١٨ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١ |
| 1983      | وولت فاطميه كاخاتمه                      |      | عباس بن ابوالفتوح كاغاتمه                         |
|           | خليفه عاضدالله كي وفات                   |      | وزارت صالح بن زريك                                |
|           | شاهى خزانه كالنبطي                       |      | نصير بن عباس كانتل                                |
| ITO       | واؤ دبن عاضد كاتشي                       |      | خلیفه فا تزکی پھو پھی کافتل                       |
|           | سليمان بن داؤ د کافل                     | 104  | <u> خلیفه فا تز کا انقال</u>                      |
|           | باب:۱۳                                   |      | ابومرعبدالله العاضدالدين الله ٥٥٥ عا عراق         |
| 144       | مست<br>امارت سلیدوزاب بن حمدون کے حکمران |      | وزير السلطنت صالح كالمل                           |
| f ,       | علی بن حمدون<br>علی بن حمدون             |      | زریک بن صالح کاتمل                                |
|           | علی بن حمدون کی رو پوشی<br>ا             | 104  | زريب كاخاتمه                                      |
|           | جعفرین علی بن حمه ون                     |      | شاور کی وزارت<br>سر                               |
|           | جعفراورز بیری کی عداوت                   |      | شاور کی معزولی                                    |
| 172       | قرامطه                                   |      | شا ورا ورسلطان نو رالدین محمود زنگی               |
|           | قرامطي عقائد                             | 10.4 | شاورگی بٹالی.                                     |
|           | یجیٰ بن فرج کی رو پوشی                   | . 1  | شیره کوه اورشاور کی جنگ                           |
|           | زبیری بن منا د کافتل                     |      | شیرکوه کاسکندریه پرقبضه                           |
| 91775 s., | یوسف بن زبیری کا حمله                    | 14.  | شاورا ورعیسائیوں کا مابین معاہدہ                  |
|           | امراءز نابذكي وأيسي                      |      | عیسائیوں کی عہد تھنی<br>دیس کی سے                 |
|           | نی حدون کی گرفتاری در بائی               |      | شیر کوه کی روانگی قاہره<br>شاور کافل              |
| API       | محد بن الي عامر                          |      |                                                   |
| 144       | بلکیں کی مغرب رِفوج کشی                  | 141  | شیرکوه کی وزارت                                   |
| T:¶       | جعفر بن على كالمتحقّل                    | in   | صلاح الدين كي وزارت                               |
|           |                                          | 111  | عیسائیوں کامحاصرہ دمیاط                           |



| صفحہ   | عثوان                                                           | صفحه | عنوان                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|        | اعصم اورجعفر بن فلاح کی جنگ                                     |      | يجي بن على                                                 |
| 149    | خليفه معزاور بني طاهر                                           | 14.  | باب:۱۵                                                     |
|        | معركة ليس                                                       |      | قرامطه                                                     |
|        | افنگین ترک                                                      |      | قرامطه کی اصل                                              |
| 1/4    | بنوا بوسعيد جنا بي کي جلا وطني                                  |      | قرامطی عقا ئد کی متبخ                                      |
|        | جعفر قرمطی اوراسحاق قرمطی                                       | 121  | خليفه مغتضداور قرامطي                                      |
| IAI    | باب:۲۱                                                          | Ī.   | قرامطی اسپروں کا خاتمہ                                     |
| •      | امارت بحرین عرب قبائل کے حکمران                                 |      | قرامطیوں کی دمثق پرفوج کشی                                 |
|        | بحرین کے عرب قبائل                                              | 127  | غلیفهٔ کشی اور قرامطی                                      |
|        | بنوسلیم اور بنی قلیل کا بحرین سے اخراج<br>عقد است               | :    | قرامطیوں کی شکست                                           |
| IAT    | بی عقیل کی بحرین کوواپسی<br>گفتہ جہ ہے وہا                      |      | علی بن ذکریه                                               |
|        | ابوالفتح حسين قرمطي<br>بريخان ته بري                            |      | قرامطیوں کی غارت گری                                       |
|        | بحرین کامحل وقوع<br>شریری نو                                    |      | ا ذ کرویه کاظهور                                           |
|        | شهراحهاء کی تغییر<br>میں برجوات ہ                               | 120  | علوان کا تاراج<br>برقة                                     |
| 135    | عمان کامحل وقوع<br>ممرید : اسر شام                              |      | ذ کروبیه کافل<br>محاله میری                                |
|        | محمد بن قاسم شامی<br>مهر با این این این سوعل                    |      | کیچیٰ بن مہدی<br>کیچیٰ اور قبائل قیس                       |
| 150.   | مويدالدولها بوالقاسم على<br>السين برا                           | 12.4 | ا بوسعید جنانی                                             |
| 1/3 60 | <u>باب: کا</u><br>اساعیلی فرقه                                  | 12 1 | ا بوسعید کا بجر پر قبضه                                    |
| ٠, :   | ا ما عیلی فرقه کی اصل<br>اساعیلی فرقه کی اصل                    |      | ابوطا مرقرمطی<br>ابوطا مرقرمطی                             |
|        | المبايان مرحد باطني <sub>ي</sub> ر<br>فرقه باطني <sub>ي</sub> ر |      | ابوطا ہر کی عراق پر فوج کشی<br>ابوطا ہر کی عراق پر فوج کشی |
|        | رحه باستیه<br>قلعه فارس پر باطنو <sub>ک</sub> ا قبضه            | :    | رحبه اوربلا دِ جزیره کا تاراج                              |
| ΓΛΊ    | احمد بن عطاش                                                    | 122  | ابوطا ہر کی مکہ پرفوج کئی                                  |
|        | حسن بن صباح                                                     |      | جراسود کی واپسی<br>حجراسود کی واپسی                        |
|        | نظام الملک طوی کی شہادت                                         | 144  | اجرابومنفورقرمطي                                           |
|        | احمد بن عطاش كا قلعه خالنجان يرقبضه                             |      | سابور بن ابوطا هر كاقل                                     |
| IAZ    | ابوحمز واسكاف                                                   |      | اعصم قرمطى                                                 |

| صفحه        | عنوان                                 | صفحه  | عوان                                              |
|-------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 194         | ابوالحن قرمطى اورخليفه طيع            | 510,  | قلعه ملازغان پر باغیوں کا قبضہ                    |
|             | ا بوالفتوح حسن بن جعفر                |       | باطنی فرقه کےخلاف جہاد                            |
| 194         | حاتم واني مصراورا بوالفتوح            | IAA . | سلطان برکیاروق اور باطنی فرق                      |
|             | حجراسود کی بےحرمتی                    | 1     | قلعه شاه وركامحاصره                               |
|             | بنی سلیمان کی امارت کا خاتمه          | 1/19  | احمد بن غطاش كاانجام                              |
|             | جعفر بن اني ہاشم                      |       | شام کے اساعیلی                                    |
| 19.         | ۲ (۱۵۰۰)                              |       | بهرام كاقلعه بإنياس                               |
| * · ·       | باب:19                                |       | بهرام کافل<br>بهرام کافل                          |
| 199         | امارت مکه (امرائے ہواشم بنی حسن )     | 19+   | · ,                                               |
|             | محمد بن جعفر بن ابو ہاشم              | ,     | یوغلی وزیراوراساعیل<br>قارمه در سراه او           |
| 4. 9******* | خليفة قائم عباسي اورا ميرقحد بن جعفر  | :     | قلعه مصیات کا محاصر ہ<br>میں تاریخ                |
| 4 .3        | خلیفه مستنصراورا میرمجمد بن جعفر      | 191   | عراق کے اساعیلی<br>م                              |
| <b>***</b>  |                                       |       | ملال الدين اور <b>فرقه</b> باطنيه                 |
| . ;         | شیعه تن نساد                          |       | رقه باطنیه کازوال                                 |
| 1+1         | امير قاسم بن مجر                      |       | IA:t                                              |
|             | ابوتليبه بن قاسم                      | 195   | با <u>ب: ۱۸</u>                                   |
|             | امیر حجاج نظرخادم                     |       | مارت ٹیامہ(بنی احیفر حتی کے حکمران)<br>علی بریرین |
|             | والیٰ مکه میسلی بن قاسم کی معزولی     | 4     | ساعیل سفاک کا خروج<br>- ا                         |
| 'PAR        | بنی قنادہ کے حکمران                   |       | ينه كامحاصره                                      |
| 1.41        | الوعزيز قباده                         | 197   | باخضر كاليمامه برتسلط                             |
|             | قياده كاينبوع اورصفراء يرقبضه         | , " v | ارت مکه دیمن (بنی سلیمان کے حکمران)               |
|             | قاده كامكه يرقضه                      |       | لیمان بن داؤ دبن حسن محمد بن سلیمان کاخروج        |
|             | حجاز عراق اورعر بول كي لژائي          | 1     | وطا ہر قرمطی کا حجاج پر ظلم وستم                  |
|             | فليفه ناصراور قادو                    | 1,444 | نه کوبه کی برحتی                                  |
| 10 Pm       | حسن بن قاده اورامیر قباش کی جنگ       | 140   | يدالله المهدى كاخط                                |
|             | حسن بن قناده اورمسعود ابن کامل کی جنگ |       | وطا بركوا بوعلى يجيل كامشوره                      |
| 1-1         | حن بن قاده کی روا گل                  |       | لبخلافت عباسير                                    |
|             | را في بن قاده                         | 1     | ن بو بیر کے نام کا خطبہ                           |
| - 25kg      |                                       | 14404 | . No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |

| عنوان بی صنی کم یر فوج گئی  ۱۹ ایوکییت بین منصور  ۱۹ ایوکییت بین منصور  ۱۹ این تا تا این که این کشید گرفت گئی  ۱۹ این تا تا این کشید کر بران ایونی بین کشید کر بران ایونی بین کشید کر بران ایونی بین کشید کر بران ایونی که ایون که ایون که تا که ایون که تا | علفات مطرد | اميران انديس اوز                        | 10    | ارئ ابن طدون (حصد بم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الان ورح الك المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه       | عنوان                                   | صفحه  | a manger on a substance of the control of the contr |
| المنت معید الرا المنت معید المنت المنت معید المنت الم |            | ابو كيشه بن منصور                       |       | جمان بن حسن کی مکه پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایان تا می این کی کی کی کران ایان تا می الرای کی این کشید کی این تا می الرای کی این تا می الرای کی این تا می الرای کی این کشید کی کشید کشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | TI_L                                    | r+0   | بی قناده کا مکہ ہے اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| این قام ارات کا این ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rir        |                                         |       | البوتمي بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنظمة و و ميشد كا تمل المنظمة و ا |            | i e                                     | i     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعرف والی که الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                       | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 1     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اله بن رميشه اله اله بن رميشه اله بن رميشه اله بن رميشه اله بن محين تجل الله بن احمي اله اله بن محين اله اله اله بن اله اله اله بن اله اله بن اله اله بن اله اله بن اله اله اله بن اله اله اله بن اله اله اله بن اله اله بن اله اله اله اله اله بن اله اله اله بن اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İ          | 1                                       | 1 707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجر موجيد الله ين احمد الله ين الله ين احمد الله ين احمد الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله  | FIF        |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجمروطی بن حیان کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتا کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل کافتل ک |            | · ·                                     | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عنان بن مغامس کی گرفتاری عان ن بن داور عالین بن مغامس کی گرفتاری عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن داور عالین بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد |            |                                         | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| على بن مجل ال المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FH'        | احد موطی کی فتو حات                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عنان بن مغامس کی گرفتاری  الب بالب طالب بی کا الب بی کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ·                                       | 1 74  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرت مدیند (امرائے بَیْ مَهِی )  ۱ ۲۰۸ طالبیوں کی اصل اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ria        | ₩₩•   ·                                 |       | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرت مدینه (امرائے بی مهنی) الارت مدینه (امرائے بی مهنی) الارت مدینه (امرائے بی مهنی) الارت مدینه (امرائے بی مهنی) الارب مسلم الابر بن مسلم حسن بن ظاہر الرب مسلم ابن ظاہر کے متعلق غلط دوایت ابن ظاہر کے متعلق غلط دوایت الحروث حتی الحروث حتی الوعز بن قادہ اور سالم کی لڑائی الوعز بن قادہ اور سالم کی لڑائی الوعز بن کی جنگ اللہ جمتم بن عبداللہ جمتہ اللہ مضور اور ابوعز بن کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | 3 (u. 3, 17                             |       | 0,00,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المارت مدیند (امراح بی کی کی کی کی کی کی جفر کامدیند سے اخراح کی کی کی جفر کامدیند سے اخراح کی کی کی جنال الم کی خوام کی کی کی جنال کی کامی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>3</b> .                              | 4     | <u>re: - !</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ļ.         |                                         | .j.   | امارت مدینه (امرائے بنی مہنی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابرائیم عمر بن صن فاہر ابن فاہر کے متعلق غلط روائیت ابن فاہر کے متعلق غلط روائیت ابن فاہر کے متعلق غلط روائیت المروث متعلق غلط روائیت المروث متعلق غلط روائیت المروث متعلق غلط روائیت المروث متعلق المروث متعلق المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث متعلق المروث المروث المروث متعلق المروث المروث متعلق المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث المروث |            | i '                                     | 1     | بنى جعفر كامدينه سے اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن ظاہر کے متعلق غلط روائیت اطروش حتی الطروش حتی الطروش حتی کومصر لے جانے کا منصوبہ اللہ حتین کو تکی بن احمد البوعزیز قادہ اور سالم کی لڑائی البوعزیز قادہ اور سالم کی لڑائی البوعزیز قادہ اور سالم کی لڑائی البوعزیز کی جنام منصورا ورابوعزیز کی جنگ منصورا ورابوعزیز کی جنگ منصورا ورابوعزیز کی جنگ سے اسلام اور دیم خدی دیم جنام منصورا ورابوعزیز کی جنگ سے اسلام اور دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید دیم خدید  | riy        | l •                                     | * 2 . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اطروش حنی الطروش الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جبر بون تونفر نے جانے کا مسوبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا بوعزیز قاده اور سالم کی لڑائی<br>ابوعزیز قاده اور سالم کی لڑائی<br>شیحہ بن سالم<br>منصور اور ابوعزیز کی جنگ<br>منصور اور ابوعزیز کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابوطریز فاده اور سام کارای شده<br>شخه بن سالم<br>منصورا ورا بوعزیز کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ? = = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چه بن سام<br>منصوراورابوعزیز کی جنگ<br>سراورابوعزیز کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112        |                                         | 414   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 - 21/21/21/21/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                         |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما جدين على اورا يومر ير ن مران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | آ ل <sup>حسی</sup> ن اعراج کاخروج       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         |       | ماجده القرابوم ير ن حران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

55° 1

蒙

|       | ایران ایس او                                       |               |                                                               |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                              | صفحه          | عنوان                                                         |
| 444   | ابوالخطاب حسام بن ضرار                             | -<br>-<br>-   | عبداللدافطح                                                   |
|       | تغلبه بن سلامه جذا مي                              |               | آ ل جعفر صا دق                                                |
| rm.   | يوسف بن عبدالرحن فيرى                              | . ria         | ا باره انمکه                                                  |
|       | ww. 1                                              | : · :         | آ ل ِمویٰ کاظم                                                |
| PMA   | باب:۲۲۲                                            | . P19         | زيدا لنار                                                     |
|       | امارت بنواميه<br>مهاج المراقع                      |               | آ ل جعفر بن ابی طالب                                          |
|       | عبدالرحن الداخل ١٣٨ جيتا اڪاھ                      |               | آ لِ اساعیل امام                                              |
| <br>  | عبدالرحن بن معاويه کا فرار                         | :             | آ ل محمد بن حنفیه                                             |
|       | عیدالرحمٰن کی روا گلی اندلس<br>سریت                |               | عبدالله بن معاويه                                             |
| 742   | معركة قرطبه                                        |               | proper.                                                       |
|       | يوسف بن عبدالرحن فهري كي عبد فتني                  | 770           | ياب:۳۳                                                        |
|       | عبدالملك بن عمر                                    |               | امپرانِ اندلس<br>ة مير د لسر پروت                             |
| - ,   | یوسف بن عبدالرحن فهری کافتل<br>قدرت                |               | قدیم اندلس اور گاتھ<br>دیور بیرین                             |
| rm    | خلافت عباسيه سے قطع تعلقی                          |               | رذریق (راڈرک)<br>راڈرک اورفلورنڈ ا                            |
| 1.    | عبدالرحن الداخل كا كارنامه                         |               | را درت اور تعور عمر ا<br>طارق بن زیا د کی فتو حات             |
|       | اميركالقب : يُرُهُ                                 | 444           | طارل بن ریا دی خوات<br>مویٰ بن نصیر کی اندلس پر فوج کشی       |
| rma   | فرویلا کی بلا داسلامیه پرفوج کشی<br>مرابع          |               | موی بن میری دانید س پریون می<br>موسیٰ بن نصیر کی واپسی        |
|       | علاء بن مغیث کاقتل<br>مدین منتخب                   |               |                                                               |
| ۲۴.   | طليطار کي فتح                                      |               | عبدالعزیز بن موسیٰ<br>عبدالعزیز کافل                          |
|       | سعيد تصلى كاخروج                                   |               |                                                               |
|       | عمّاب اورعبدالله بن خراشه کی سرکو بی               |               | گاتھوقوم اور قبیلہ جلالقہ کی امارت کا خاتمہ<br>تخریب کی خین ذ |
| المام | غیاث بن میراسدی کی سرکشی                           | 1 . 1 . 1 . 1 | سخم بن ما لک خولا نی<br>مصر برای ما سام                       |
|       | شقنا بن عبر الواحد                                 | 1             | عبيره دن عبد الرحن                                            |
|       | شقنا بن عبد الواحد كاخروج                          |               | عبيده بن حجاب                                                 |
|       | اہل شبیبہ ویمیعیہ کی بغاوت<br>میں موجود کی میں قبل |               | عقبہ بن تجاج سلو بی<br>عبد اللہ معہ قطبہ نیر                  |
| 444   | عبدالغفاراورحيوة بن قلاش كاقتل                     | 1             | عبدالملك بن قطن فهرى<br>بلوزين                                |
|       | شقنا كاخاتمه                                       | 1:            | بلخ بن بشر                                                    |

|               | 9.110 X 1012 1 ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | , , , , , ,                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| صفح           | عنوان المناقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحه     | عنوان                                                                  |
| 4.54          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ <i>ر</i> بض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | عبدالرحن بن صبيب فهري كي اندلس برفوج كشي                               |
| rai           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمروس بن بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444      | باغيوں كى سركوبي                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمروس بن بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |                                                                        |
|               | باطليطله برآمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبدالرحمٰن بن حكم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ;      | حسین بن عاصی کافتل                                                     |
| rar           | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يوم الخند ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1                                                                      |
| * * *.        | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابل قرطبه کی بغاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,: + · , | اميرعبدالرخمان كي وفات                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طرسوسه كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a eget.  | <b>FA</b> · (                                                          |
| ror           | d Hossid + €<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابل ماروه کی سرکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +174     | اب: <u>۲۵: یا</u>                                                      |
|               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرانس پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | امیر ہشام الرضی بن عبدالرحمٰن و <u>کا ه</u> نا م^ا <u>ه</u><br>تن نشنز |
|               | - 1. Joy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میر حکم کی و فات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | حت ال                                                                  |
| 32            | Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 7 7    | سلیمان بن امیرعبدالرحمٰن کی بغاوت                                      |
| raa           | بات: 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | نسلیمان بن امیرعبدالرحمٰن کی بر بر کوروا تکی<br>حسد س                  |
| Arr si        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172      | شعید بن حسین کی بغاوت<br>سیمه                                          |
| At the Wilder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراجعة المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | جديقه كي مهم                                                           |
|               | <b>اوت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدالله بلنسي کي به<br>مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ابل طلیطله کی اطاعت<br>ن ن پیژ                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زاب مغنی<br>ایس سرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | فرائس پر قوج کشی                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انشکر بیره کی سرکو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra      | تاكدتا كاتاراج                                                         |
| FOY           | <b>اني</b> ( الله الإسلام ( ۱۹۹۰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قبائل مصربياوريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | شاه جلالقه اور فونش کی پسپائی                                          |
|               | Ang. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حاجب عبدالكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 400    | ہشام بن عبدالرحمٰن کی وفات<br>                                         |
|               | <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انل مارده کی بغاو<br>فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مشام کا کروار                                                          |
|               | or and second section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المح مارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٢٢٩     | ra:Li                                                                  |
|               | A Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the comm | ا ال طليطله کې بغاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5      |                                                                        |
| roz           | and the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | ا ال طليطله كي سركو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R y      | عبدالله بلنسي كاخروج                                                   |
|               | ور کرزین کی جنگ<br>نه میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se se de | فرانسيسيول كابرشلونه يرقضه وپسيائي                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالرحمٰن کی بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10+      | مربوره یون کابد و دند پر جسد ریسی است.<br>عبیده بن عبیره کی بغاوت      |
| ran           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مویٰ اور حرث کی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | مبيرة بن يروه ن بن وت<br>فرانسيسيون كاطليطله ير قبضه                   |
|               | <b>ف</b><br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مویٰ کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ررای یول ۵ میصد پر بسته<br>فرانسیمون کی پسیائی                         |
|               | and the state of the system of the section of the species of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the s | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |          | ا / - عرق ميان                                                         |

| ,             |                                        | صة         | عنوان                                          |
|---------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفحد          | عنوان                                  | _عحد       |                                                |
|               | Martin Specific Commence               | E of any   | مجوسيوں کا خروج                                |
| 740           | <u>باث:۳۹</u>                          | 109        | شهر یول کا تاراج                               |
|               | اميرالمنذ ربن محرس كاج تا هياج         | - •        | عبدالرحمٰن کی بلاد ہرشگونہ پر فوج کشی          |
|               | اميرعبدالله بن فره مياج تا وسو         |            | امیرعبدالرحمٰن کے شاہ قسطنطنیہ ہے تعلقات       |
|               | بإشم بن عبدالعزيز كاقتل                |            | أمير غبدالرخمان اورنصر                         |
| 1.54          | قلعه بشتره كامحاصره                    | +4+        | امیرغبدالرجلن کی وفات اور کر دار               |
|               | إمير عبداللذبن امير محمد               |            |                                                |
|               | عبدالرحن بن مروان جلقي                 | -<br>- 141 | باب:۲۸                                         |
| ryy.          | لمعدون سرساق                           | 1 ' ''     | محمد بن عبد الرحمٰن الاوسط ٢٣٩ ١١٥ ١١٥ عن الله |
|               | ابن تا كيت كي بغاوت                    | 1          | قلعدر باح کی درسگی                             |
|               | ابن تا كيت كامارده برقبضة              |            | مویٰ بن موسیٰ کی فتو حات                       |
|               | معر كەلقىت<br>معر كەلقىت               | 1          | معر كه وادى سليط                               |
|               | مر بطليوس كاقتل                        | 1.         | مجوسيوں كى يورش                                |
| 772           |                                        | 1 186      | طليطلدكا محاصره                                |
|               | ب بن محمد کی بغاوت<br>مرون میسیداری دو | 1, 1, 11   | اطراف التبه وقلاع يرفوج كشي                    |
|               | مطرف بن موی <sup>ل</sup> کی بغاوت      | 1          | عبدالرحن بن مروان کی بغاوت وصلح                |
| TYA           | عمر بن هضون                            |            |                                                |
|               | بن جفطون في فتوحات                     |            | عبدالرحن جلقي كي عبد هكني                      |
|               | بن حفصون اورابن اغلب                   |            | موی بن ذی النون کی بغاوت                       |
|               | بن حفصو ن و با دشاه جلالقه             | 1 240      | اسد بن حرث کی بغاوت                            |
|               | بن هفصون كاانقال                       |            | الجنلي تطنيون كي نتابي                         |
| 749           | مليمان بن عمر بن هضون كي سريشي وقبل    |            | عمروبن حفصون کی بغاوت واطاعت                   |
|               | ن حفصون کا زوال                        | f 1 77 a   | منذربن امير حمركي فتوحات                       |
| 3 3 3 3 3     | 1 2                                    |            | عمرو بن هضون کی اطاعت                          |
|               | ال الإسفاد ال                          | 3 (7,11)   | شهراروه کی تعمیر                               |
| 7             | 1                                      | A 10 10 10 | باشم بن عبدالعزيز كي فقوحات                    |
| wayne and the |                                        |            | امير محمر کی نتو حات                           |
| 121           | باج ابن منكمه                          | 4.         |                                                |
|               | ندبن اميرعبدالله كاانجام               |            | 1                                              |

|        | F 280                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                                                                                 | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 149    | احمد بن عبده اورار دن کی جنگ                                                                                          |       | مطرف بن امير عبدالله كافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | خلیفه ناصراورار دن کی جنگ                                                                                             |       | اميه بن عبد الملك كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7A+    | اوفونش بن اردن                                                                                                        | 121   | امير عبدالله كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ملكه بشكنس كي سرشي واطاعت                                                                                             |       | ، ؞ ميو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | محمد بن ہشام کی سرکشی                                                                                                 |       | <u>ا</u> ب: باب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | خلیفه ناصراور د میرکی جنگ                                                                                             |       | خلفاء بنى اميه خليفه عبدالرحن ناصر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAI    | قسطنطين بن اليون كي سفارت                                                                                             |       | و المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المع |
|        | منذربن سعيد بلوطي                                                                                                     |       | التخت شيني أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FAT    | خليفه ناصر كي جواني سفارت                                                                                             | 1     | حکومت کا استحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F-1    | خلیفہ ناصر کی اردن ہے مصالحت                                                                                          | ı     | امیرالمؤمنین کالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | خليفه ناصراً ورفر ولند                                                                                                |       | فرانس کی یا مالی<br>عنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ملوك برشكوننه وطركونه كي مصالحت                                                                                       | P .   | وزارت عظمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| To the | عبدالله بن ناصر کی سفارش قتل                                                                                          | l     | نذرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAT    | · ·                                                                                                                   | 4     | قاضى محمد بن اورمحمد بن عبدالجبار كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | خليفه يناصر كي وفات                                                                                                   | l     | بنی اسحاق مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                       |       | بنی اسحاق کی جلاوطنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744    | <u>اب: الله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم</u> | 124   | احد بن اسحاق كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | الحكم ثانى المستصر بالله وصيعتا الأسيع                                                                                |       | خليفه نا صراورا بن حفصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | تخت نشيئي                                                                                                             |       | بدر کی فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ابل جلالقه کی سرکشی                                                                                                   | ע עש  | ابن هفصون کی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | بلا دِجليقه برِفوج َ سَقى                                                                                             | , , , | مطرف بن مندف کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | شالجه بن رذ مير كي عبد شكني                                                                                           |       | ملكه مشكنس كى بدعهدى •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | عالب اوروشقة كي فقوحات                                                                                                |       | محد بن باشم كى كرفتارى وربائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ FAZ  | محوسيول كالجرى حمله ويسيائي                                                                                           |       | باغيان مارده كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | خليفة تحكم اوراردن بن اوفونش                                                                                          |       | إمارت طليطله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taber  | خلیفہ تھم اور اردن کے مابین معاہدہ                                                                                    |       | المل طليطله كي بغاوتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAA    | خلیفہ تکم اور شانجہ کے مابین معاہدہ کی تجدید                                                                          | 12 A  | خليفه ناصر كي طليطله برفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | فرانسيني اورملوك برشلونه وطركونه كي سفارتين                                                                           |       | خليفه ناصراور مرحدي امراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Carl Carl Tar Toring O                                                                                                |       | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحه  | عثوان                            | صفحه | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | امراء کی خودمختاری               | .,   | غرسية بن شانجه سے تجدید معامده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 1   | ابن حمود كا قرطبه يرقبضه         |      | ارزیق بن بلاش کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m. 44 | المنظهر ومنتكفى                  |      | ملوک زنانهٔ ومغرا د ه اورمکناسه کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | معتلی بن حمور                    |      | بی آلخزراور بی ابی العافیہ کے وفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :     | المعتمد بالله                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | باب:۳۳                           | 19+  | خلیفه حکم کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.A   | 200                              |      | اب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بی حمود کاعروج<br>حمود بن میمون  | 49   | دورزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                  | i .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                  |      | 45 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | قرطبه کی بعض عمارت اور جامع مسجد |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | قاسم بن حمود المامون             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الل قرطبه كي بغاوت               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.9   | قاسم مامون کی اسیری              | [    | فاس پر فور ج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ستكفى كي معزولي                  | F-40 | المحدين الي عامر كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                  | 1    | عبدالرحمٰن بن منصور کی ولی عهد ٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | دولت بن جود کازوال               |      | ولى عهدى كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ادریس بن علی کی مشر و ط بیعت     | P+1  | شام کی معزولی ومهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | يخي بن ادرايس                    |      | بنوعا مر کاز وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PII   | ادریس بن کیجیٰ کی گرفتاری        |      | بر بر یول کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-2   | دريس بن يجلي کي حکومت            | 1    | مہدی کومعزول کرنے کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | محرعهد كي امارت اوروفات          |      | منع کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | مرامغر بن ادریس<br>شه            | 1 .  | مىغىن كى تئكىت<br>ىر رقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rir   | قاسم واثق                        |      | مبدى كاقتل مبدى كاقتل المبدى كاقتل المبدى كاقتل المبدى كاقتل المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المب |
|       |                                  | m.m  | الرطبية الخاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                  |      | 200 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 0                       | عنوان شد                                    |                                 | ال<br>صفحہ | يخ اين فلدون (حسيقهم) معدده                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **                      |                                             | . ( )                           |            | عنوان                                                                                                         |
|                         | ىعزولى واسىرى<br>تەنىپىدىن                  |                                 |            | المُنْ الْمُنْ 
| . : .                   | ) قرطبه پر فوج کشی <sup>*</sup>             |                                 | ۳۱۳        | J. 1. 1. (1                                                                                                   |
| j (i ± i                |                                             | ا امار شنغر بي ا                |            | ملوك الطّوا نف اندلس                                                                                          |
| . f                     | فاصوبه بطليوس برقبضه                        |                                 |            | بنوعبا دملوك اشبيليه                                                                                          |
| : -                     | عربن محمر                                   | متوكل ابوحفط                    |            | قاضی ابوالقاسم محمر                                                                                           |
|                         | برو بير ه                                   | ا مارت غرنا ط                   | rg .       | ابوالقاسم محمراور قاسم بن محمود                                                                               |
|                         | ئس                                          | ا<br>با دلیل بن ما              | س<br>م اس  | ابوالقاسم محمر كالمارت اشبيليه پر قبضه                                                                        |
|                         |                                             | امارت طليطل                     |            | محمر بن عبدالله برزالي                                                                                        |
| 3                       |                                             | اساعبل بن                       | 1          | عبادبن ابوالقاسم                                                                                              |
|                         | ن يُحيٰ بن اساعيل<br>ن يُحيٰ بن اساعيل      |                                 |            | محديثن عبدالله برزالي كأقبل                                                                                   |
|                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | ا في در يجي بن<br>فيا در يجي بن |            | ا بن قاسم                                                                                                     |
| s= 1, <u>1, 1, 1, 1</u> | · .                                         | ا فادر ينامي                    |            | عزيزين محمدوالي قرمونه                                                                                        |
|                         | بابه                                        |                                 | rio        | عامر بن فوح                                                                                                   |
| ·                       | واندنس<br>داندنس                            | امارت شرقی                      |            | عبادالمعتصد كاقلعات يرقبضه                                                                                    |
| امر                     | مزيز بن عبدالرحمٰن بن الجياءٰ               |                                 |            | بادلیس کی عباد پر فوج سھی                                                                                     |
|                         | ء<br>کا قرطبہ سے اخراج                      |                                 | .          | م باد کاادینه اور شلطیش پر قبضه<br>عباد کاادینه اور شلطیش پر قبضه                                             |
| 1.                      | ، ربید نظر<br>دوله ابوالقاسم                | 1                               | 111        |                                                                                                               |
|                         | ائيون کي فوج شي<br>مائيون کي فوج شي         | امان به                         |            | ا فتح ثلت وعينث برييه                                                                                         |
|                         |                                             |                                 |            | البله اورمربه پرقبضه                                                                                          |
|                         |                                             | معن بن صم                       |            | عبادكا مرثله برقبضه                                                                                           |
|                         |                                             | امارت سرقه                      |            | عبا دبن ابوالقاسم مغتضد کی و فات                                                                              |
|                         | <b>لرف</b><br>                              |                                 | M14        | معتدبن معتضد                                                                                                  |
|                         | ATT OF WIFE AND                             | پنوټود                          |            | معتدى يوسف بن تاشفين سے امداد طلى                                                                             |
| पारित्री<br>र           | ر بخر بن بود                                | سليمان بن                       |            | یوسف بن ابی تاشفین کی اندلس سے واپسی                                                                          |
| والمعارض                | # No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | احدمقتدر                        |            | امادت صوبه سهله                                                                                               |
| 23 10                   | ***                                         | 7                               | 3 70       |                                                                                                               |

امارت پرنث اور کج

ابوالحزم چهور بن محد بن جهور

امارت قرطبه پرابن جبور کا قبضه

عبرالملك بن ابوالحرم جبور

يوسف موتمن بن احمد مقتدر

عبدالملك بن بوسف موتمن

امارت دانیدوجزائر

عاصم خولاني

| ورخلفائ مضر | امران اعلس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | rr       | نارتخ ابن خلدون (حصيفجم)                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| مغحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | صفح      | عنوان                                                     |
|             | PZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | جزيره ميورند کي فتح                                       |
| mm/r        | باب: <u>۳۷۸</u><br>ک بن هود کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سو المحكم بن لوسه       | 774      | امارت جزيره پرموفق كاتقرر                                 |
|             | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | سيدا بوالعبا            |          | م مجامد بن یوسف<br>ا می سرم من کرد.                       |
|             | سیدابوزید کی معرکه آرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          | مجامد بن یوسف کی فتو حات<br>علی بن مجامد                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بن ہود کی:            | ر در د   | اغلب کی معزولی                                            |
| rra         | احره بلنسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا بن ہود کا مح          |          | ناصرالدوله                                                |
|             | اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابوعمران کی             |          | ميورقد كامحاصره                                           |
|             | کی اشبیلیه پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          | على بن يوسف كاميورقه يرقبضه                               |
| PPY         | مى اعز از وخطا <u>ب</u><br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا بن ہو د کوعبا         | ·        |                                                           |
|             | ر کی سرکو بی<br>• سرکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشعيب بن مج            | <b>-</b> | اغ المالية                                                |
|             | رناطه پرفوج ئشي<br>در پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا بن احمر کی عر         |          | ا باغیان امارت کتونه<br>قاصی مروان بن عبدالله کی خودعتاری |
|             | الملك كامرسيه برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | ا با جنفر احمد کی سرکشی<br>ابوجعفر احمد کی سرکشی          |
| PP2         | امرسيه پرقضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا بو چروای 6            | 1 1      | امیر بلنسیه ابومجمرع برالله<br>میر بلنسیه ابومجمرع برالله |
|             | باب:۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          | محمد بن احمد اورعبد المؤمن کی جنگ                         |
| MMY         | ر- بنواحمر کے حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          | يوسف كالبلنسيه برقضه                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.                     | مهاسو    | عبدالمؤمن كي مرابطين امراء پرفوج كشي                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمر بن بوسف            | *        | محمد بن على بن غانيه                                      |
|             | سلیہ سے اخراج<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | , 44     | مرابطيون كازوال                                           |
| mm9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بن احمر کاغر:<br>ا ما |          | جنگ ارکه                                                  |
|             | and the office of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | اہل مربیدگی ا           | اسس      | موحدین کا ندکس سے اخراج سیدابوزید کا فرار                 |
|             | غانه جنگی اور عیسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | ۲        | زیاداورائن بودی جنگ<br>ناداورائن بودی جنگ                 |
|             | عامه ن اور میسان<br>لعات پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1.1                   |          | عیسائیوں کی بلا داسلامیہ پر فوج کشی<br>در بچما ہیں ہ      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن احمراورا؛           |          | امیر یخی بن ابوز کریا<br>ابو بکر واثق                     |
| יאיש        | 11 1 APP 4.00 APP 2.00 APP 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عیسائیوں کی             |          | ابوبروان<br>ابن عصام کی عبد شکنی                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن احمراورانا          | <b></b>  | المن المن المن المن المن المن المن المن                   |

· 1945年 1967年

MALL ST

| 1      |            |                                                |           | ها بن فلاون از تعدد م                    | IJ  |
|--------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|        | صفحه       | عنوان                                          | صفحه      | عنوان المالية                            |     |
|        |            | ا بوالعباس احمر کی امارت                       | 1         | بن احمر كا انتقال                        | 1   |
|        | #s         | ابوالعباس احمد كافاس برقبضه                    |           | لطان محمد فقيدا بن احمر                  |     |
|        | פיתים      | قلعه مرائش كي فتح                              |           |                                          | 5   |
|        |            | موسیٰ بن سلطان ابوعنان کی ستبه و فارس پرفوجکشی | 444       | ملطان محمر فقيه كي وفات                  |     |
|        |            | سلطان ابوالعباس کی گرفتاری                     |           | فرفقيه كي عيسائيول سے تعلقات             | \$  |
|        | <b>70.</b> | سلطان ابن احمد اور وزیر مسعود کے مابین کشیدگی  | # ·       | مُد مخلوع بن محمد فقيه                   | \$  |
|        |            | سلطان مُوی کی وفات                             |           | ئيس ابوسعيد بن اساعيل                    | . 1 |
|        |            | سلطان ابوعنان اورمسعود بن ماسي كي مصالحت       | :         | بوالوليذ كامحاصره غرناطه                 | J   |
|        |            | بنوماسي كازوال                                 | بهريم بهم | بوالوليد كاعروج                          | ,   |
|        | rai        | ابوالحجاج كي متعلق سلطان ابن احمر كي غلط بني   | 4444      | ځه بن رئيس ابوسعيد<br>م                  |     |
|        |            | سلطان ابن احمر کی وفات                         |           | عثان بن ابی العلی کی امارت سے دست برداری |     |
|        |            | ابوالحجاج بوسف بن سلطان ابن احمر               |           | سلطان محمد كأقل                          |     |
|        | -1         | خالداور يحيىٰ بن صالح كأقلّ                    |           | ابوالحجاج يوسف                           | -1  |
|        |            | باب:۳۹                                         | mra       | سلطان ابوالحجاج اورعيسائيوں كى جھڑپين    |     |
|        | rz.        |                                                |           | معر كه طريف                              |     |
|        |            | عيسائی فرمانروا                                |           | سلطان ابوالحجاج كافتل                    |     |
|        |            | با دشا و تشاله<br>موريد ميرا                   |           | حاجب رضوان كاقتل                         |     |
|        |            | ا شاه بر تگال<br>ایر بشگذه                     |           | رئيس ابويجي                              |     |
|        |            | ا شاه بشکنش<br>ا                               | איוש      | معركه وادى آس                            |     |
| 1      |            | شاه برشلونه                                    |           | سلطان محرمخلوع                           |     |
|        |            | این نافله اوراوتوکش<br>منت نشخت به سرستها      | , A. 10   | سلطان محمد كاغرنا طهرير قبضه             |     |
|        | M21        | اوټونش بن بطره کا نقال<br>فرو بن اوټونش        | rrz.      | معزول بطروكي سلطان محمر سيامه أوطلي      |     |
| 200    |            | (7.5.7) [6.6.7)                                | 1 2 2 1 1 | بطرواورالفنش کے مابین جنگ                |     |
| 1      |            | سمول ماط کی بغاوت                              |           | سلطان محمد کی خود مختاری                 |     |
|        |            | ر ذمير اورسانجبر                               |           | الفنش اورشاه فرانس كى جنگ                |     |
|        | ~2 r       | سانجه کی خلیفه ناصرے امداد طلبی                |           | عبدالرحمٰن بن ابی یغلوس کی گرفتاری       |     |
| A more |            | فر ڈنینڈ کی گرفتاری ومصالحت                    | ۳۳۸       | ابن احمر کی سرکشی واطاعت                 |     |
|        |            | منصور بن عامراور رد میرکی جنگ                  |           |                                          |     |

| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحة        | عنوان                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1941 St. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177         | ر زيمه کيشکه ۳ واطاع ۳                                                                    |
| المارت افريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُكِ الْ    | برمنداورمنصور کی جھڑییں                                                                   |
| آمارت الريقه<br>افريقه مين اسلامي فتوحات كي ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                           |
| عبدالله بن الى سرح من المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة ا |             | 0.000                                                                                     |
| معاویه بن خدت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | افونش بن برمند کی خودمخاری<br>افونش اورغبدالملک مظفر کی جنگ                               |
| عقبيه بن نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | ان بن ان الله الله الله الله الله الله الله                                               |
| ابوالمها جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | بي افو سن                                                                                 |
| عقبه بن نافع کی افر یقه کوروا ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740         | الفنش كي امارت                                                                            |
| محرك بقدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13          | این ر د میراور آبن ہودگی جنگ                                                              |
| ز میر بن قین بلوی<br>حرار مارنج از از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l i         | بيو ي وال اليون في بر مهدي                                                                |
| حسان بن نعمان غانی<br>کابهندگافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 12 1      | هرا نده بن الفنش<br>ر                                                                     |
| ه روی بن نصیر کی نتو جانت<br>مولی بن نصیر کی نتو جانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5         | منطان ينفوب بن حبرا بي                                                                    |
| فتح اندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | هرا نده اورسلطان یعقوب می انده اورسلطان یعقوب می انده کی عهدشکنی سانچه براند ه کی عهدشکنی |
| محمر بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ع جبان ہراندہ<br>بطرہ بن ہراندہ                                                           |
| اساعيل بن مهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6-6         |                                                                                           |
| يزيد بن الى مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 3 3       | بطره كاقتل                                                                                |
| بشیر بن صفوان کلبی<br>میرود عند مار حمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/          | قمط اور بلنس غالس کے مابین جھڑ پیں                                                        |
| مبيدة غبدالرخمٰن<br>مبيداللذبن حجاب عند درور المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | شاه برتغال                                                                                |
| ىلىدانلىد.ن جاب<br>گەيىن غىداللە دالى طىنى كاقىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 7       | شاه برشلونه                                                                               |
| فزوة الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | الک فرانس اورقوم قوط کے ابین کشیدگ میں ا<br>عیسائیوں کا برشلونہ پر قبضہ                   |
| كلثوم إن عياض كالثوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | مین پول کا بر شلونه پر تسلط<br>منصور کا برشلونه پر تسلط                                   |
| ر بریون کاوادی طبخه پرجمله می از در در در در در در در در در در در در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 5 1 36    | لمتغوين بيمند والمستوان المتعادية                                                         |
| לייי הלי<br>ראא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3 2 2 2 2 |                                                                                           |
| عبدالرحمٰن بن حبیب اورخوارج کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                           |

|             |                      |                       | •                                      |                                               |            | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | صفحه                 |                       | عنوان                                  |                                               | صفحه       | عنوان المستحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 5 254                |                       |                                        |                                               |            | عبدالرحلن اور فرانسیسیوں کے مابین جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | mam                  |                       |                                        |                                               |            | خلیفہ منصور اور عبد الرحمٰن کے مابین کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ing                  | era en dirigi eri     |                                        |                                               |            | عبدالرحن كاقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>;</i> ., |                      |                       | ي معنبي                                | محمر بن مقاتل                                 | ۳۸۷        | حبيب بن عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 1                    |                       | ، اورتمام بن تميم کی ج                 |                                               | 2 :        | الياس بن حبيب كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : 2         |                      | چ کشی                 | مُلب کی قیروان <i>پر</i> ِنو           | ابراہیم بن ا                                  |            | عاصم بن جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * 43        | ali Villa<br>Distrib | rogin selogo          | er.                                    |                                               | - , 44, 13 | حبيب بن عبدالرحمٰن كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | بم و سر              | er S                  | (4)                                    | • • • • • • • • •                             | 100        | عبدالملك بن الي الحيد وزبحومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | , S,                 |                       |                                        | امارت افریه<br>دولت بنواغل                    | T /N/A     | عبدالاعلى مغا فرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | vil (Abaid           | =                     |                                        | 1 1                                           |            | محمد بن اشعث خز اعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                      | :                     |                                        | ابراہیم بن<br>عباسیشهر کی                     |            | محمر بن اشعث کی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                      |                       | میر<br>بدالرحمٰن مظفر کی اطآء          |                                               |            | ا انقلب پرزواسیا هم داواحجها ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ۳۹۵                  |                       | برا رخ سری اها<br>اگی سرکشی واطاعت     |                                               |            | اغلب کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                      |                       | ا میر بی واقع سب<br>اِلداوراین اغلب کی |                                               | F /A 4 I   | اغلب كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |                       | ا مداوران معزولی<br>براهیم کی معزولی   | · ·                                           |            | ابوالمخارق غفارطائى اورحسن كى جُنْك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                      |                       | '                                      | ا ابوالعباس ع                                 |            | عمربن حفص ہزارمرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ran                  |                       | پدر مید<br>ندام اجیم                   | ر جور عبال<br>از ثیارة الله بر<br>الله بر     | ار د       | الوحاتم لعقوب بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | auniji.              |                       | ي برونيا<br>ن کي و فات وقل             | ر پاره . مدر<br>زیاد بر شهیا                  | ٠٩٠        | البوحاتم كاقيروان برمحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | m92                  | A War                 | ن ن و مات و ن<br>اِرمنصور کی جنگ       | :                                             | - 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                      | u t                   |                                        | ریاره مدد.<br>عامر بن نارف                    |            | ا يرايد بن حام بن فبيصه بن مهلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                      | las p <sup>al</sup> s | ې ن طروب<br>کې مهر شکنی ولل            | ا منصوطن کا                                   |            | ا بوحاتم اوریزید کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | MAY                  |                       | ەن مېد ن دن<br>نونس يرفوج كني          | 7                                             | mai        | يزيد كامحاصره كنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1           |                      | Assembly and          |                                        | وياده، ملدر<br>قسنطيل بطر                     |            | روح بن حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | P99                  |                       |                                        | یں ب<br>اسد بن فرا                            |            | فضل بن روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                      |                       |                                        | ا<br>قلعه کرات                                |            | عبدالله بن جارود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |                       | ن <i>با ره</i><br>ت کی وفات            |                                               | mar        | عبدالله بن جاروداورفضل كامقابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                      | i ea<br>a tuar        |                                        | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> |            | مِرْتُمِه بن اعلَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 7        |        |                                            |          |                                         |
|----------|--------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| · · · ·  | صفحه   | عنوان 💍                                    | صفحه     | عنوان                                   |
|          | / γ•∠  | ابراہیم کی وفات                            |          | ز ہیر بن عوف اور عیسائیوں کی جنگ        |
| i<br>i Y |        | كتامه مين شيعي كاظهور                      | (Y.•••   |                                         |
|          |        | ابوالعباس عبداللدبن ابراهيم                | in Va    | ابراتيم بن عبدالله كي صقليه پر فوج كشي  |
| :        |        | برا درا بوالغرانيق                         |          | قصريانه پرقضه                           |
| ; *      | f*•∧.  | بكيز ابوحول اور ابوعبد التشيعي كي جنگ      | 11.      | زيادة الله كي وفات                      |
|          | *!     | ابومصرزيا وة الله                          | ~ (Ye)   | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|          | . ,    | ابوعبدالله شيعي كي فتوحات                  |          | ابوالعباس محمر بن اغلب بن ابراہیم       |
|          | P+ 9   |                                            | 1        | ابن جوادً کی معزولی                     |
|          | ani, k | بنوا غلب كازوال                            | !        | ا بوجعفر کا خروج                        |
| 1 1      |        |                                            |          | الوابراتيم احمد                         |
|          | +ام    | باب:۳۲                                     | 4.4      | زيادة الله اصغر                         |
|          |        | آمارت صقليه دولت بنولبتي                   | 1        | ابولغرانيق بن الي ابراهيم بن احمد       |
|          |        | ان بن حمد ال حراري معتروي                  |          | فضل بن جعفر بهدانی                      |
| 1        | :117   | الحد بن فهر ب                              | 1        | فضل اوربطريق صقليه كى جنگ               |
|          |        | احمد بن قهرب اور حسن البي خزر کی جنگ       |          | عباس بن فضل بن يعقوب                    |
|          |        | احد بن قبرب كافل                           | 1        | ا فتح قصريانه                           |
|          | rir    | حسن بن ابی الحس کلبی کا امارت صقلیه پرتقرر |          | عباس بن فضل کی فتو حات                  |
|          | PIP.   | حسن بن الى الحسن اور بنوالطير              | 1 1 1    | عبداللدين عباس                          |
| 1 1      |        | مسن عے خلاف سازش                           | 1        | محمود بن خفانه کی فتوحات                |
| . , , ,  |        | حسن کی فتو حات                             |          | طرمیس کی فتح                            |
|          |        | يوم عرفه                                   |          | خفاجه بن سفيان كاقتل                    |
|          | C. C.  | محاصره رمطه                                | P+0      | ابراہیم بن احمد برا درا بوالغرانیق      |
| -        |        | جنگ محاز                                   |          | بغاوتو <u>ن</u> كاستيصال                |
| 4.       |        | اميراحدين حسن                              |          | محاصره طرابيه                           |
|          | MIA    | الوالقاسم على بن حسن                       | 1 1 4 1  | مسيني أورر يو پرفوج کشي                 |
| 4        |        | تاج الدوله جعفرين ثقد الدوله               |          | امیرابراهیم کی معزولی کافر مان          |
|          |        | ييسف                                       |          | ابراہیم کی فتوحات                       |
| 1.7      |        |                                            | <u>L</u> |                                         |

|                            | . *            | 1 4 |                           |
|----------------------------|----------------|-----|---------------------------|
|                            | <br>           |     |                           |
| اميران اندلس اورخلفائے مصر | <b>-</b> (12)- | 9   | تاریخ ابن خلدون (حصه پنجم |

| ΄. | 교장적          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحہ         | عوان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه                      | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 |              | على بن قاضى محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | רוא                       | البدالدوله الحل                                                                                                                                                                                                                   |
|    |              | ابن قاضي محمر كاليمن يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | اميرا تحل كاقتل                                                                                                                                                                                                                   |
|    | أبدن         | دعوت عبيد ميركا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                         | صمصام بن تاج الدوله                                                                                                                                                                                                               |
|    |              | اساء بنت شهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                         | عبدالله بن الحل كأقتل                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 4            | عکرم اور سعید بن نجاح کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | ا بن الثمنه اورميمونه بنت جراس                                                                                                                                                                                                    |
|    |              | مفاء برعمران بن فضل كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M14                       | ا مارت کلبی کاز وال                                                                                                                                                                                                               |
|    | سامهم        | مگرم کی ذی جبله کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                         | امارت جزيره اقريطش                                                                                                                                                                                                                |
|    |              | منصور بن احمدا ورسیده بنت احمد<br>د ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 .                       | دولت بنوبلوطی                                                                                                                                                                                                                     |
|    |              | فضل بن البراكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         | ا بوحفص بلوطي                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 444          | عمران بن درخولا نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | باب:۳۳                                                                                                                                                                                                                            |
|    |              | علی بن منصور سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIN                       | مند<br>امارت یکن ودولت اسلامیه                                                                                                                                                                                                    |
|    |              | باب:۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | عبد نبوی میں کیمن کے حالات                                                                                                                                                                                                        |
|    | rra          | امارت زبید بی نجاح کے حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | شهربان بن باذان كاقل                                                                                                                                                                                                              |
|    | e foyî,      | صليحي كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | اسودغشى                                                                                                                                                                                                                           |
|    | ****         | سعيد بن نجاح كازبيد پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | مها جربن اميه                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 777          | کرم اورسعید کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a/1 a                     | محمد بن يزيد بن عبيدالله                                                                                                                                                                                                          |
|    | ,            | سعيد بن نجاح كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ابراہیم بن موی کاظم                                                                                                                                                                                                               |
|    |              | جياش كا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | محمد بن زياد                                                                                                                                                                                                                      |
| ;  | ·            | جياش <i>کاز بيد پر</i> قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 10 1                    | بنوجعفر حميري                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 1.12         | نا تک بن جیاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1°4.                      | لیجی بن حسین کا خروج                                                                                                                                                                                                              |
|    |              | ابومنصورعبيداللد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , , ,                   | ابوالحيش اسحاق                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  |              | علی بن مهدی خار جی کا زبید پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | النجارت وأمدني                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ۲۲۸          | بنی نجاح کا محاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | نجاح اورقيس                                                                                                                                                                                                                       |
|    |              | <u>ا بات: ۳۵</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ايام                      | قیں اور نجاح کی جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                           |
|    | 449          | <u> بوت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | نجاح کی امارت                                                                                                                                                                                                                     |
|    | E Section    | امارت عمرن دوخت بن درن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | قاضی محمد بن علی جمدانی                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | i and market | and a super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super-super- |                           | a a paragrama a agreca de amago, e apolifica dos estas de acesta de acesta de de la composición de acesta de a<br>Composición de la composición de acesta de acesta de acesta de acesta de acesta de acesta de acesta de acesta d |

| ; .<br>!    | صفحه              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان     | an said and a comprehensive and a second | صفي     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             | , ships           | Access to the parameter seems of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | فلعدمنهاب                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عا مصلح                   |
|             |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                          |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | على بن محمد ليج           |
| :           | f vitt            | <i>,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 17                                       |         | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | ابن مسعود بر              |
| ;           | tany Tr. Pr       | legish in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control |           | عدن لاعه                                 | l .     | ł .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محدبن سبا                 |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | قلعه تعمير                               |         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمران بن محد              |
| : 4         | _ (* TA           | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | قلعه معقل شيخ                            |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دولت بنی ذر               |
|             |                   | t etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | صوبه سعاره                               |         | <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|             | 1. P              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | حران كاعلاقه                             | أشوم    | باب:۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| (           | <b>ا</b> الما بم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بلا دخولان                               |         | ۔ دولت بنومہدی خارجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امارت يمن                 |
| 7 7 7 7 7 7 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | مخلاف بني المبح                          |         | <i>احمیر</i> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علی بن مهدر               |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | مخلاف بن وأمَل<br>مخلاف بن وأمَل         |         | يا اور قا در فا تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علی بن مهدری              |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | اللاو كنده                               |         | ں کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علی بن مهد ک              |
| 100         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          |         | ں کا زبید پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | على بن مهد د              |
|             | r rijā            | Dush m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | بلادندنج                                 |         | ں کے عقا کدوکر دار 👚 🐃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                       |
| 4           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بلاوبنونهد                               |         | علی دولت بنی مهدی خارجی کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| ;           | , H               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بلادمضا قديمن                            | سهم     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| :           | ٠٠١٨              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | بلا دحضر موت                             | : "     | باب: ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|             |                   | fae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | کوه بشام                                 | ماسامها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا نهّا مه و جبالا         |
|             | 1                 | in a distribution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon |           | قلعه عمان                                |         | ز جلی اورسرجه<br>ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صوبحات عنا                |
|             | الماما            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بلا دشجر                                 | مهم     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زرائب زير                 |
|             | n mind die<br>Reg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | مرياط اورقصان                            |         | <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدن                       |
| 1 4150      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بجران                                    | J       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا قله زي خيا              |
| A Comment   |                   | A Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | - 44                                     | ١٢٩٩    | şi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا تعکد ک جبا<br>ا تعک     |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب:۸۸    | 4                                        |         | 1.6.<br><del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت بنوحران | امارت موصل ودوا                          | JFY 4   | ENAMES SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المع <i>دعار</i> و<br>الم |
| 1           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بنوتغلب                                  |         | 1. ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فلعه مصدود                |
|             |                   | o Waster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | یی حمدان                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ضفا                     |
|             | 1 1 2 2           | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ا خرون بن خرث                            | 772     | A mayor Million of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th | قلعه كهلان                |
|             | Chu.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | حمدان بن حمدون                           | ·       | 5 1 2 J 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قلعه بمدان                |
| L           |                   | <del>.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         |

|                                         |            |                                           | SENSON DEL SE GENERAL DE           |       | men. Correct automobile track type a sica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دن و مصده م            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| the second                              | مفحه       | عنوان                                     |                                    | صفحه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                  |                   |
|                                         | rai        |                                           | معركة نكريت                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مل برقضه               | حدان كاموط        |
|                                         | r<br>Turka | كى مصالحت                                 | خطیفه مطی اور تو زون               | 1.5   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي اور حمد ان           | بإرون السار       |
| :                                       |            | □ :                                       | محمد بن نيال كافتل                 | rra   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یا کی اور فرار         | حران کی پیس       |
|                                         |            |                                           | ابوعبداللدا حشيدكي                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پري                    | حدان کی ائر       |
|                                         | ۳۵۳        |                                           | خليفه تقي كي معزولي                |       | e jedge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ی کی گرفتاری           | <br>  ہارون انسار |
|                                         | ly they    | \$ a                                      | الوعبراللد بن سعيد                 | 1. 4  | e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله بن حمدان          | الوالهيجاءعبد     |
|                                         | . 147. 4   |                                           | سيف الدوله كاحله                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ران کوامان             | حسين بن ح         |
|                                         |            | رالدوله کے ماہین مصالحت                   | خليفه ستلفى اورناص                 | - : 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ران کی بغاوت           | حسين بن ح         |
|                                         | ran        | لى                                        | خليفه ستكفى كى معزو                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بران كافتل             | مسين بن ح         |
| *************************************** | ويطوره     |                                           | معرك عكمرا                         |       | يرتقرري المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امارت موصل             | ا بوالهيجاء كي    |
|                                         | diagonal   | ل كوروا على من يريب                       | نا صرالد وله کی موصا               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تل                     | ابوالهيجاء كأ     |
| 4                                       |            | اب:۳۹                                     |                                    | JW-1- | تل 🗼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مید بن حمدان کا        | ابوالعلاءسع       |
|                                         | maa        |                                           |                                    |       | ~* ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر بن حمد ان            | نا صرالدول        |
|                                         |            | (**                                       | امارت جزیره وشا<br>دولت بنوحمدان ( | " ስሌላ | تآری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به کی شکست و گرفا      | ناصرالدول         |
|                                         |            |                                           | دوت بويدان ر<br>سبيف الدوله كادم   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sub>4</sub> کی اطاعت  | ناصرالدول         |
|                                         | w 1        | */                                        | ناصرالدوله اورسر                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ا بو بکرمحمد بن   |
|                                         | 4.         |                                           | مان کی بغاوت<br>جمان کی بغاوت      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د کابغداد پرقبض        |                   |
|                                         | (C) Y      | * * ·                                     | جمان کی شکست و<br>جمان کی شکست و   | rrg.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روا گی موصل            | 1                 |
|                                         | \$ . H.    | 1 2                                       | سيف الدوله كامحا                   | 1000  | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | كافتل                  | أبن را كُلّ       |
|                                         | 202        |                                           | بادروم پرفوج کثم                   |       | ر کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واورابن مقاتل          | البن طياب         |
|                                         |            |                                           | برارر پردن<br>معرکہ حرث            | * i   | الدوله کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يدى اورسيف             | ا بوالحن بر       |
|                                         |            | \$ 7.00                                   | ا عیسائیوں کی طرسا                 | ra.   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يدى كاتعا قب           | 75                |
| 14                                      |            | ر<br>بن قدی و پسپائی                      | 1                                  | 1.4.3 | رواعلی پر فرور و این این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وله کی موسل کو         | سيف الد           |
|                                         | ran        |                                           | میک معدوله ک<br>ناصرالدوله کی عم   | rai   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کمی                    | عدل تح            |
|                                         |            | مر الدوله كي مصالحت<br>صرالدوله كي مصالحت |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کمی ک <b>ا خابور ب</b> | ÷ [               |
|                                         |            |                                           |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گمی کی ش <i>کست</i>    |                   |
|                                         | 41         |                                           |                                    |       | ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کی موصل کوروا          | خليفهتقي          |

|       | صفحه          | عنوان                                                         | صفحه     | عنوان                                          |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 741.  |               | عيسائيول كأحلب وانطا كيه كامحاصره                             |          | عیسائیوں کی عین زربہ پرفوج کشی                 |
| ٩     | 44            |                                                               |          | ا بن الزيات كا انجام                           |
| · - · |               | ابوالمعالى كي حماة كوروا نگى                                  | ,        | عيبائيوں كأحلب برقبضه                          |
|       | ;             | ابوثعلب كى روا نگى ميا فارقين                                 | z.       | عيسائيوں كاظلم وستم                            |
| 3     | .:            | عیسائیوں کا انطا کیہ پر قبضہ                                  | ٠٠٠٠٠٠   | سيف الدوله كي عيسائيوں برفوج كشي               |
| ٢     | ۸ř            | عيسائيون كأمحاصره حلب                                         | 1        | ا بل حران کی بغاوت                             |
|       |               | يعفوروألئ فتطنطنيه كأقتل                                      |          | ہتیہاللہ کی بغاوت                              |
|       |               | ابوثغلب كاخران پر قبضه                                        |          |                                                |
|       | 749           | قرعو بداورا بوالمعالى كى مصالحت                               |          | جنگ معزالدوله و ناصرالدوله                     |
| : 777 | ir.           | روميون کابلا د جزيره پرحمله                                   |          | تاصر الدولة اورمعز الدوله كي مصالحت            |
|       | ·             | دمستق کی بلا د جزیرہ پر فوج کشی                               | ļ.       | عيسائيون كامصيصه برقبضه                        |
|       |               | الل بغداد كااحتجاج                                            | 1        | ولمنتق طرسوس كامحاصره                          |
|       |               |                                                               | 1        | مصیصه گاتاراج                                  |
|       | 14            | •.                                                            |          | ا الل طرسوس كا انخلاء<br>رشيق نعيمي            |
|       |               |                                                               |          | امل انطا کید کی بغاوت<br>امل انطا کید کی بغاوت |
|       |               | ابوثعلب کی مراجعت موصل                                        |          | المار الطالبيدي بعاوت<br>مروان قرمطي كي بعاوت  |
|       | 5 :           | الوثغلب اور بختياري مصالحت                                    |          | المروان الراميون كالجاوث                       |
|       | 127           |                                                               | 41 12 2  |                                                |
|       | : :           | حمدان بن ناصرالدوله کی اسیری<br>عند ماله بازیر سروسا          |          | ناصرالدوله کی اسیری                            |
|       |               | عضدالدوله بن بویه کاموصل پر قبضه<br>اردانها سراین ت           |          | ابوالمعالى شريف والى حلب                       |
|       | M24           | ابوتعلب كانتا قب<br>ابوثعث أورعيها كي فرياز واور د            |          | ابوفراس كاقل مى دىدە دەرەت دىرىي               |
|       |               | ابولعنب اورميسان ترمارواورد<br>ابوالوفاء کاميا فارقين پرقبضه  | 10.7 7 0 | 4                                              |
|       | M24           | بردا وه عوامي والاين يرتبطيه<br>عضد الذوله كا ديارمصرير قبطيه |          | ابوالبرگات کی رحبه برنوج کشی                   |
|       | r <b>.4-1</b> | عضدالدوله کاره په برقبضه<br>عضدالدوله کاره په برقبضه          |          | ا بوفراس کی معزولی                             |
|       |               | ابوتعلب كا دمثق كامحاصره                                      |          |                                                |
|       | ۳ <u>/</u> ۲  | ابوثعلب بن حمران کافتل<br>العمران کافتل                       |          | عيسائيون كاطرابلس ادرمص يرتاراج                |

| 1                |             | ואלוטועלטו                            |                                   |                                |            |                                                           |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|                  | صفحه        |                                       | عنوان ،                           |                                | صفحه       | عنوان                                                     |
|                  |             |                                       | لرفياري الما                      | علی بن مسیّب ک                 | 3 .<br>3 . | ابن شمشیق کاطرابلس کامحاصره                               |
|                  | የላ የ        |                                       | رہائی                             | علی بن مسینب کی                |            | ا بوثعلب اورور د کااتحاد                                  |
|                  | 11.         | er y h                                |                                   | علی بن میتب کی                 |            |                                                           |
|                  |             |                                       | نبر .                             | دقو قابر مقلد كاقبط            |            | وردكا محاصره تسطنطنيه                                     |
| 1                | ma          |                                       | تل ا                              | مقلد پر میتب کاف               | MY         | لکمچ رکا امارت دمشق پرتقرر                                |
| 4 to common 4 to | 100         |                                       |                                   | قرادش بن مقلد                  | I.         | 1                                                         |
|                  |             |                                       |                                   | قراوش کی مدائن                 |            |                                                           |
| 1.00             | ran         |                                       |                                   | قرادش اورابوعلي                |            |                                                           |
|                  | · · · · · · |                                       | ي گرفتاري                         | ابوالقاسم حسين كح              | MAA        | بأدكردي اورحاجب ابوالقاسم كي مصالحت                       |
| 1                |             |                                       |                                   | مويدالملك رجحي                 |            |                                                           |
|                  | MAZ         |                                       | ا کوفہ ہے اخراج                   | ابوالقاسم حسين كا              |            |                                                           |
| 11               |             |                                       |                                   | ابوالقاسم سليمان               |            | بادكروى كاقتل                                             |
|                  |             | A STATE                               |                                   | قرادش كى شكست                  | 1          | ابوعلی اور پیران حمدان کی جنگ                             |
|                  |             |                                       |                                   | قرادش اورا بوالن               |            | ا ابوطا ہر کافتل                                          |
|                  |             |                                       | ں کی جنگ                          | بنوعقيل اورقرادثر              |            | منجونكيين اورعيسائيول كي جيفريين                          |
|                  | MAA         |                                       |                                   | قرادش اورامير                  |            | منجونكين كامحاصره حلب                                     |
|                  |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                   | دولت بنوعقيل كا                | 1          | الات حلب سے بنوحدان كاخاتمه                               |
|                  |             |                                       | كامحا صره صبيبين                  | بدران بن مقلد                  | 40,77      | بنو کلاب بن ربیعه                                         |
|                  |             | $(-\frac{1}{2})G[G]_{G}$              | باب:۵۱                            |                                |            | Δ * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|                  | MA9.        | قل )                                  | دولت قرادش بن م                   | المارية موصل (                 | PAR        | امارت موصل (امارت بنوعتیل)                                |
|                  |             |                                       | رر ت رباین بلوق<br>رسلان این بلوق | . 1                            |            | المارك و الرابارك ويال                                    |
|                  |             |                                       |                                   | تا تاریوں کی غا                |            | ا بین پیرس کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور |
|                  |             |                                       |                                   | ر کوں کی سرکو <b>ل</b> ے       |            | ابوالدردا کی خودمختاری<br>«ابوالدردا کی خودمختاری         |
|                  | ra.         |                                       | •                                 | ر رن مرر بر<br>قر داش اورزر کو |            | ر والدر روان ورف وال<br>مقلد بن منيت                      |
| 1                |             |                                       | and the second second             | قرادش کی فنکسه                 | . W        | مقلداور بهاءالدوله                                        |
|                  |             |                                       | 1 5 1                             | موصل میں قبل ع                 | MAM        | مقلداور بہاءالدولہ کے مابین معاہدہ                        |
|                  | 1           |                                       |                                   |                                |            |                                                           |

|                               | ( F ) . 1: . 13 . 4           |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱ امير ان اندلس او رخلفات مهر | <br>تارخ این خلدون (حصر تیجم) |
|                               |                               |

| رس اورخلفا ب <sup>سيم م</sup> |                                       |                |                                                   |         | (7.2.703.6.03.                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                               |                                       |                |                                                   |         |                                                           |
| 691                           | garanta da la                         |                | . i                                               | 1.      | سلطان طغرل بك كى معذرت خوابى                              |
| A.<br>A. Narang Barang        | \$ 4. "x" x                           |                | قرادش کی وفات                                     |         |                                                           |
|                               | \$<br>\$                              | په و پسيا ئی   | قریش کا نبار پرحملا                               | v .     | بدران بن مقلد كالصيبين برقضه                              |
| 1 1                           |                                       | اورالملك الر   | سلطان طغرل بک                                     | 797     | عمر بن بدران                                              |
| C99 -                         | کی جنگ                                | اور بساسیری    | قريش بن بدران                                     |         | قراد ژن اورغریب کی جنگ                                    |
|                               | <i>ض</i> ہ                            | كاموضل برقبا   | سلطان طغرل بک                                     |         | قرادش اور جلال الدولہ کے مابین کشیر گ                     |
|                               |                                       | کی اطاعت       | قريش بن بدران                                     | : 1 :   | Art.                                                      |
|                               | . ,                                   | كاسنجار برقبض  | سلطان طغرل بک                                     | سووها   | باب:۵۲<br>ملو <i>ک قنطنطن</i> یه                          |
| ۵۰۰۰                          | بعثيره الأدار                         | ) کا موصل بر ف | بساسيرى اورقريش                                   |         | ملون سطنطيبيه<br>مار دليسيل وسطنطين<br>مار دليسيل وسطنطين |
|                               | e Ant                                 | بغداد برقضه    | بساسيري وقريلش كا                                 |         |                                                           |
| ۵۰۱                           |                                       | میں قیام       | خليفه قائم كاحديثه                                | ALC:    | د مستق کا خانمه<br>پسیل اور مسطنطین                       |
|                               | H.                                    |                | خليفه قائم كي مراجع                               | 1       | ين اور                                                    |
|                               |                                       |                | بساسيرى كاقتل                                     | الم الم | شاه ار مانوس کافتل<br>من تناب اید منظ                     |
| 7.0                           |                                       | لی و فات       | قریش بن بدران                                     |         | میخائیل اور بطریق اعظم<br>منائبا که موریا                 |
| 0 • r                         | معركه                                 | کا کلاب سے     | سریان بدران<br>سلطان طغرل بک<br>مسلم بن قریش کا ه | , i     | میخا ئیل کی معزولی<br>فسطنطه                              |
|                               |                                       | لب پرقضه       | مسلم بن قریش کاه                                  |         | <u>.</u>                                                  |
|                               | is a second                           | ف              | اہل حران کی بعثاور                                | -       | باب:۵۳                                                    |
| 1 4 L. J.                     | s.,                                   | بن أحمد        | فخرالدولها بونصرمحر                               | L'é.A   | الارت موصل                                                |
| 0.m                           | لى                                    | مدوله کی معز و | وزيرالسلطنت فخرال                                 |         | ولت قريش بن بدران                                         |
|                               |                                       | ė.             | بنی جیر کی رہائی                                  |         | یوالحن بن موشک کی گرف <b>تا</b> ری                        |
|                               |                                       | ر پرفوج کشی    | فخرالدوله كي ديار بك                              |         | بوالحن كا فرار                                            |
| ۵۰۲                           | ظاعت                                  | ن قریش کی ا    | شرف الدولمسلم:                                    |         | قراد شاور ابو کال                                         |
|                               |                                       | :              | سليمان بن تظلمش                                   |         | قرادش کی نظر بندی وریائی                                  |
|                               |                                       | لدوله کی جنگ   | فظلمش اورشرف                                      |         | بو کامل او دیساسیری کی جنگ                                |
| ۵۰۵                           |                                       |                | شرف الدوله كاقتل                                  |         | فرادش کا فرار دنظر بندی                                   |
|                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ار             | بشرف الدوله كاكرد                                 |         |                                                           |
| W-1-11                        | 10次 战争的                               | a gas          |                                                   |         |                                                           |

تاریخ این خلدون (حصیفیم) سست سست امیران اندلس اورخلفائے مص

|      | 01210121                                                               |      |                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                 |
|      | محمود کی اطاعت                                                         |      | ابن قطهمش کامحاصر وانطا کیبر                          |
| ماه  | وولت بني صالح كاخاتمه                                                  |      | ابراهيم بن قريش                                       |
|      | ابن قطلمش اورتتش                                                       | ۵+۲  | ابراہیم اورتر کان خاتون                               |
| ماد  | تتش كاحلب يرقبضه                                                       |      | ا براجيم كاقتل                                        |
|      | سلطان ملک شاه کی حلب کوروانگی                                          |      | تتش كاموصل يرتبضه                                     |
|      | امارت حلب پراقسنقر کا تقرر                                             |      | علی بن مسلم کا امارت موصل پرتقر ر                     |
|      | ۸۸. (                                                                  |      | بی میتب کازوال ·                                      |
| ۵۱۵  | باب:۵۵                                                                 |      | ۵ <i>۳</i> ۰. ا                                       |
|      | امارت حليه                                                             | ۵۰۸  | <u>باب: ۵۴٪</u><br>دولت صالح بن مرداس وتاج الدوله تتش |
|      | دولت بنومزید<br>مردارا ابوانحس علی بن مزید                             |      | دوخت صاحب بن سردان و نامی الدولیه س<br>صالح بن مرداس  |
|      |                                                                        |      | ابن مجلكان كاقل<br>ابن مجلكان كاقل                    |
|      | ا بوانحن کی بنود بی <i>ں پر فوج کشی</i><br>ابوانحن کی و فات            |      | من جدہ ن ہ<br>حاکم علوی اور لولو کے مابین کشید گی     |
|      | ا دبور ن ی وفات<br>د می <i>س ب</i> ن ابوالحسن                          | ۵•9  | عا الحول اور ووقع ما بين سيدن<br>عزيز الملك كي بغاوت  |
| ria  | دین بن ابودن<br>جزیره دبیسه رپمنصور بن حسین کا قبضه                    |      | ر پر منگ ن جاوت<br>صالح کا حلب پر قبضه                |
|      | بریره دبیسه پر سطور بن مین ه بیضه<br>دبیس اور جلال الدوله کی جمیر پین  |      | صاح ہ صب پرجینیہ<br>صالح بن مرداس کانتل               |
|      | دیں اور جلال الدولہ اور دبیں کے مابین<br>جلال الدولہ اور دبیں کے مابین |      | عيسائيوں كا حلب يرحمله و شكست                         |
|      | مصالحت<br>مصالحت                                                       | ۵j+  | وزیری کا حلب پر قبضه                                  |
| 012  | ا بوقوام ثابت بن على<br>البوقوام ثابت بن على                           |      | وزیری کی وفات<br>منابع کی وفات                        |
|      | ر پروزام بایت بی می<br>معر که جرجرایا                                  |      | معزالد وله شال کی امارت<br>معزالد وله شال کی امارت    |
| ۵۱۸  | مسر که بربرای<br>لشکر واسط اور دبیس کی جنگ                             |      | حلب سے دست بر داری                                    |
|      | ر داره المقادر دول کی بهت<br>دنیس اور فناحه کامع که                    |      | الل هاب كي بيناوت                                     |
|      | July Barrell Just                                                      | ۵۱۱  | ابن ملېم کې گرفتاري در بائي                           |
|      | <b>\$\$\$</b>                                                          |      | معزالدوله شال كاحلب يرقبضه                            |
|      |                                                                        |      | معزالدوله شال کی وفات                                 |
|      |                                                                        |      | محمود بن نفر کا حلب پر قبضه                           |
|      |                                                                        | 211  | ~                                                     |

| . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | erander (n. 1905).<br>Standards (n. 1905)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | الاستان باليواد .<br>الماداد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ;                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :<br>v |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| $\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i      |
| • Company of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the | :                            | The same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| And a gradual control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control | :                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| in Charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| The second section of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |
| the American State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Mark State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S | 3<br>5                       | · 中国的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      |
| The Augustian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                            | to the transfer of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26<br>2<br>2<br>3<br>4<br>4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brown or or                  | Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. |        |
| 10 to 10 (10 (10 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$     |
| Propher and wife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

## <u>باپ: ﴿</u> امیران اندلس اورخلفائے مِصر دولت ِعلوبیہ

علوی تحریک کا پس منظر دولت علویہ سے پہلے ہم ادارسہ کی حکومت کے حالات کھیں گے جوالمغر بالاضیٰ میں مقلم ہور اور سے میں اللہ تعالی تہم کے حالات بیان کر آئے ہیں اوران واقعات کو ترکز کے ہیں جوان کے شیعوں پر کوفہ ہیں گزرے دسن بن علی کی شلیم آمارت کے آسباب کوفہ میں گزرے دسن بن علی کی شلیم آمارت کے آسباب کوفہ میں زیاو کے نظام حکومت کی در ہی کے اسباب اوراس کے بائیوں کے مارے جانے کے تذکر ہے بھی (ازانجملہ ججربن عدی میں زیاو کے نظام حکومت کی در ہی کے اسباب اوراس کے بائیوں کے مارے جانے کے تذکر ہے بھی (ازانجملہ ججربن عدی اور جواس کے ساتھی تھے ) ہم اوپر کھھ آئے ہیں۔ پھرا نہی شیعان اہل بیت نے معاویہ کی وفات کے بعد شیعوں کو میں بلایا چنا نچہ وہ تشریف لاے اور ان کی شہادت کا جو واقعہ مقام کر بلا میں پیش آیا وہ شہور ہے۔ اس واقعہ کے بعد شیعوں کو میں بلایا چنا نچہ وہ تشریف لاے اور خاموثی اختیار کرنے سے ندامت ہوئی۔ یزید کی وفات اور مروان کی بیعت کے بعد شیعوں نے ندامت دور کرنے کی غرض سے خروج کیا۔ عبداللہ بن زیاد بھی کوفہ کی فوجوں کو آرات کرکے اس ہنگا مہے فروکر وکرنے کے ندامت دور کرنے کی غرض سے خروج کیا۔ عبداللہ بن زیاد سے بامال کردیے گئے اس کے بعد عبار انستی کی ساتھ دیا اور آئے وہ بیں مجربن حذیہ کے اس علی مقالہ ہوا۔ ایک اختیار مین میں عبداللہ بن زیاد کے قبل کو میں ہیں ہوئی سے میں خون حسین کا مطالبہ کا اظہار کرکے بعاوت کردی۔ اس بنا پر کل شیعوں نے اس کا ساتھ دیا اور آئے دارو گیر رئی اللہ کی پولیس ) سے موسوم کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مخار پیون کو اس کا ساتھ دیا اور آئے دوارو گیر رئی اللہ کی پولیس ) سے موسوم کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مخار کیا گئار نے اس کا ساتھ دیا اور آئے دوارو گیرائے۔ گئی اللہ کی پولیس ) سے موسوم کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مخار دیا ہور کیا ہو گئی ہوئے کا سے مار ڈالا ا

ان واقعات سے مختار کا د ماغ پھر گیا۔ محمد بن حفیہ کواس کی خبر لگی۔ بیز اری کا خطالکھ بھیجا۔ مختار ان کی ہوا خواہی چھوڑ کرعبد اللہ بن زبیر کے ساتھ ہو گیا تب شیعوں نے زید بن علی بن حسین کو ہشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں خلافت ک بیعت کرنے کے لئے کوفہ بلایا۔ بوسف بن عمر والی کوفہ نے انہیں قتل کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ بجی بن زید نے جرجان (مضافات خراسان) میں حکومت کے خلافت بغاوت کی۔ ان کے ساتھ بھی بہی معاملہ قتل اور صلیب پر چڑھا نے جائے کا بیش آیا جوان کے والد زید کے ساتھ بیش آیا تھا۔ غرض اہل بیت کی خوز بیزی کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جس کو آپ رافضی فرقد: پھرشیعوں میں امام اورامام کی تعیین کے سلسلے میں باہم اختلاف پیدا ہوا جس سے ان کے باہمی ندہب میں بھی خت اختلاف پیدا ہوا۔ بعض امامیہ اس امر کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باعث علی کرم اللہ ابن ابی طالب امام ہیں اور اسی بنا پر ان کو وصی کا لقب و لیے ہیں اور شیخین یعنی (ابو بکر وعمر اس ہیزاری اور تیرا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے خیال کے مطابق علی کو اپنا حق حاصل کرنے سے روکا تھا۔ انہی امامیہ نے زید شہید سے جب کہ ان کو کو فی میں طلب کیا تھا اس مسلم میں جھگڑا کیا تھا چونکہ جناب موصوف نے شیخین سے بیزاری ظاہر نہ کی اور نہ ان سے تیرا کیا اس وجہ سے امامیہ نے ان کی رفاقت ترک کردی۔ اسی باعث وہ درافضی کے نام سے موسوم ہوئے۔

زید بیرفرقیم انہیں میں سے ایک فرقد زید یہ کہلاتا ہے جو بنی فاطمہ کی امامت کا قائل ہے۔ بیفرقہ علی کرم اللہ اوران کے بیٹول کو کل صحابہ پر بہ چند شرائط فضیلت دیتا ہے شیخین کی امامت اس کے نزدیک صحیح ہے باوجود یکہ علی کرم اللہ کوسب سے افضل جانتا ہے۔ زید شہید اور ان کے تبعین کا یہی فدہب ہے۔ بیفرقہ افراط وتفریط سے بہت دور اور جادہ اعتدال سے شیعوں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے۔

کیسانی قرق انہیں میں سے ایک فرقہ کیسانیہ ہے۔ منسوب بہ کسان۔ اس فرقہ کا بداعتقاد ہے کہ حسن وحسین کے بعد محمد

بن حفیہ اوران کے لڑکے امام برق ہوئے ای فرقہ سے ایک دوسری شاخ ہیتاں بن عباس کی نگتی ہے جواس امر کے قائل

بیس کدابوہاشم بن محمد بن حفیہ کی وصیت کے مطابق امامت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی طرف بنقل ہوگئی۔

غرض فمہ بہ شیعہ میں باہم بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اور طرح کے فداہب نگلے اوراختلاف اعتقادات و فداہب

کے لحاظ سے علیحدہ علیحہ و ناموں سے موسوم ہوئے ۔ کیسانیہ جو بی حفیہ کے گروہ سے سے وہ اکثر عراق اور خراسان میں رہے۔

حسن بن علی کرم اللہ کی خلافت کی پوشیدہ طور سے بیعت کی اور سب نے آئیس اپنا خلیفہ اور سردار سلیم کیا اس جلسے میں ابوجھ خو میں عبداللہ بن حبن میں گئی بین عبداللہ بن عبال بن عبداللہ بن عبال بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال میں اور المام ابوحیفہ اور المام ایوحیفہ رہ اللہ کی امامت کو ابوجھ میں اور المام الور عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کی امامت کو ابوجھ میں اور المام الور اللہ بن عبداللہ کی امامت کو ابوجھ میں اور المام الک اور المام الوحیفہ رہ اللہ کی امامت سے زیادہ میں کہ این استفادہ تالیا تھا۔ کہ وہ کہ اس کے المام الک اور المام الوحیفہ رہ اللہ کی المامت سے زیادہ میں کی وصیت کے مطابق حکومت بھراس کی طرف خطاب میں کہ میں کہ المام کی کو المام کی کہ دیا میں کہ وہ سے ابوجھ میں اور میں کہ المام کی کہ دیا میں کہ وہ المام الوحیفہ انہیں کی فضیلت کے قائل رہ باور انہی کے استحقاق کو قائل تر جے میں میں کہ اس کی کو طلاق میں کہ وہ کے دام م الک وہ امام الوحیفیہ کو عہد میں ان کو طرح کے مصاب اٹھانے پڑے امام مالک کو طلاق میں کہ وہ کہ کہ کہ کو المام الوحیفہ کو عہد میں اس کی کو طلاق کی میں کہ اللہ کو بار کے مصاب اٹھانے پڑے امام مالک کو طلاق کی کھروں کے فتی کی بڑوایا گیا اور امام الوحیفیہ کو عہد وقتانہ قبول کرنے پرجیل میں ڈال ویا گیا۔

ابوجعفر منصورا ورمحمر بن عبدالله جس وقت دولت وحكومت ني بن اميه سي منه پيرليا بن عباسيه كا دور حكومت آسي

اور تخت خلافت پر ابوجعفر منصور جلوه افروز ہوا اس وقت اوگوں نے اس سے بن حسن بن علی کرم بن ابی طالب کی بابت سے منسوب کیا کہ جمہ بن عبداللہ علم خالفت بلند کرنا والا ہے۔ اس کے دعا قرابیجی) خراسان میں پھیل گئے ہیں۔ اسی بناء پر منصور نے بن حسن اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کرلیا۔ چنا نچے حسن ابرہا ہیم 'جعفر' قائم 'موسیٰ بن عبداللہ سلیمان وعبداللہ پسران داؤد اور حجم و اساعیل و اسحاق پسران ابراہیم بن حسن کومع بینتالیس معززین اہل بیت کے گرفتار کرکے کوفیہ کے باہر قصر ابن ہمیر ہیں قید کر دیا۔ اسی قید کی حالت میں رفتہ رفتہ بیسب کے سب وفات پا گئے۔ ان لوگوں کی گرفتار کی کے بعد حجمہ بن عبداللہ کی جبتی ہونے گئی۔ محمد بن عبداللہ نے بیخر پا کر ۱۹۵ ہے میں مدینہ سے بخاوت کی اور اپنے بھائی ابراہیم کو بھرہ بجیجا۔ چنا نچہ ابراہیم نے بھرہ 'اہواز اور فارس پر قبضہ کرلیا۔ حسن بن معاویہ کو مکہ روافہ کیا۔ حسن نے ملہ پر قبضہ کرلیا اور ایک عامل کو یمن روافہ کیا۔ خسن نے ملہ پر قبضہ کرلیا اور ایک عامل کو یمن روافہ کیا۔ خس نے مائی براہیم کو مقاور اپنے کو ''مہدی'' کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ اس نے رہا ح بن عثمان مری عامل مدینہ کے قب سے ملقب کیا لوگ اس کو ' النفس الزکیہ'' کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ اس نے رہا ح بن عثمان مری عامل مدینہ کی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

ا بوجعفر منصور اور مہدی کی خط و کتابت ابوجعفر منصور کواس کی خبر ہوئی اور اسے مہدی کی بڑھتی ہوئی توت سے خطرہ محسوس ہوا۔ روک تھام کی غرض سے ایک خط لکھ بھیجا جو کتب تو اربخ میں مرقوم اور مؤرخین کے نزدیک مشہور ہے۔ منصور نے اس خط میں بھم اللہ کے بعد تحریر کیا تھا

من عبدالله امير المؤمنين الى محمد بن عبدالله اما بعد قانما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا ان الله غفور رحيم

و ان لک ذمه الله وعهده و میثاقه ان تبت من قبل ان نقدر علیک ان لو متک علی نفسک وولدک و اخوتک و من تابعک و حمیع شیعتک و ان اعطیک الف الف درهم و انزلک من السلاد حیث شئت و اقضی لک ما شئت من الحاجات و ان اطلق من سحن من اهل بیتک و شیعتک و انصارک ثم لا اتبع احدا منکم بمکروه و ان شئت ان تتوثق لنفسک فوحیه الی من یاخذ لک من المیثاق و العهد و الامان ما احبت و السلام من عبدالله

''از طرف امیر المؤمنین بخدمت محمد بن عبدالله اما بعد بے شک ان لوگوں کی نبی سزا ہے جواللہ اوراس کے رسول سول برج جا تیں اور دنیا میں فیاد بر پا کرتے رہتے ہیں کروو مارڈ الے جا کیں باسولی برج جانے جا کیں با ان کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب ہے کاٹے جا کیں یا ملک سے نکال دیتے جا کیں بیاتو ان کی دنیا گی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب ہے ۔ مگر جن لوگوں نے تبہار سے ہاتھ آجانے سے قبل تو برکر کی ہوں پس جان لوگہ ارتبار سے درمیان اللہ کا عبد و بیٹاتی ہے اور واسط ہے کداگر تم نے اس سے بیشتر کہ ہم تم پر قابو پا کئیں تو ہم تم ہیں اور تم ہار سے لڑکوں تم ہمار سے بھا کیوں 'تمہار سے تا بعداروں اور تبہار سے تا کہ ورہم دیتے ہیں اور جہاں تم ہمیں پند ہو و ہاں اور تبہار سے تا کہ و بیاں مہمیں پند ہو و ہاں

تاریخ این ظارون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ (۲۸ \_\_\_\_\_ امیران اندنس اور خلفائے معر

تمہیں سکونٹ کی اجازت ہوگی۔اور تمہاری جس قتم کی ضرورتیں ہوں گی سب پوری کریں گئ تمہارے خاندان اور تمہارے در تو اس کے بعد پھر کسی کی برائی نہ کریں گے اور اس کے بعد پھر کسی کی برائی نہ کریں گے اور اس کا اپنا ذاتی اطمینان چاہتے ہوتو ہمارے پاس ایسے شخص کو بھیج دو جو تمہارے لئے عہد واقر اراور امان جیسا بھی تم چا ہو ہم سے لے لے والسلام'۔

محمد بن عبد الله عبد الله في جواباً تحريكياجس مين بم الله كي بعدية عبارت تحرير كي تعي

من عبدالله محمد المهدى امير المؤمنين ابن عبدالله محمد اما بعد طسم تلك ايت الكتب السمبيسُ نشلو عليك من نباءً موسى و فرعون بالحق؛ لقوم يومنون ان فرعون علا في الارض و جَعل أهلها شيعاً يستضتعف طائفة منهم يلابح ابنائهم و يستحي تساءهم انه كان من المفسدين و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و تجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض ونري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يتحذرون ٥ وانا اعرض عليك من الامان مثل الذي اعطيتي فقد تعلم أن الحق حقنا و أنما دعيتم هذا الامرينا و نهصنتم فبهم سيعينا وحزتموه بفضلنا وانعلياعليه السلام كان الرضي والامام فكيف ورثتموه دوننا و نحن احياء وقد علمتم انه ليس احد من بني هاشم يشد بمثل فضلنا و لا يفجو بمثل قد يمنا وحديثنا ونسبنا ونسيبنا وانا بنو بنته فاطمة في الاسلام من بينكم فانا اوسط بني هاشم نسبا و خيرهم اماً و اباً لم تلدني العجم ودلم تعرف في امهات الأولاد و ان الله عزوجل لم يزل يختار لنا فولدني من النبيين افضِّلهم محمد صلى الله عليه وسلم و من اصحابه اقدمهم اسلاماً اوسعهم علماً و اكثرهم حهاداً على بن ابي طالب و من نسائه افضلهن خديجة بنت خويلد اول من امن باللَّه و صلى الي القبلة و من بناته افضلهن و سيدة نساء اهل الحنة و من المتولدين في الاسلام سيد اشباب اهل الجنة. ثم قد علمت أن هاشما ولد علياً مرتين من قبل حدى الحسن و الحسين فمازال الله يحتار لي حتى احتار لي في معنى النار فولدني ادفع الناس درحة في الجنة و اهون اهل النار عذاباً يوم القيامة فانا ابن خير الاحيار و ابن حير الاشرار و ابن خير اهل الجنة و ابن خير اهل النار و لك عهدالله ان دخلت في بيعتي أن أو منك على نفسك وولدك وكل ما اصبته الاحداً من حدود الله اوحقا لمسلم او معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فانا اوفي بالعهد منك و احرى بقبولُ الأمان فاما امانك الذي عرضت

على فهو اى الامان هي امان ابن هبيرة ام امان عمك عبدالله بن على ام امان بي مسلم السلام

'' اللہ کے بندے محمد مہدی امیر المومنین ابن عبداللہ محد کی طرف سے۔امابعد طسم بیروش کتاب کی آیات ہیں ہم جھو کوموٹ اور فرعون کا پچھا حوال بچائی کے ساتھ سناتے ہیں کہ ایمان والوں کے لئے یقین کا باعث ہو بے شک فرعون و نیا میں بہت بڑھ پڑھ رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کوئی جماعتوں میں تقییم کررکھا تھا اور ان میں سے شک فرعون و نیا میں بہت بڑھ پڑھ رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کوئی جماعتوں میں تقییم کررکھا تھا اور ان میں سے

ا يك گروه كوكمز وربنا ديا تفاان كے لاكوں كو مار ڈالٹا تقا اور عور توں كوزنده ركھتا تھا ہے شك وه (فرعون )مفسدين میں سے تھااور ہم چاہتے تھے کہ ملک میں جو کمز ورتھے ان پر احسان کریں اورا نہی گوسر دار بنا نمیں اور انہیں قائم مقام کریں اور ہم ملک میں ان کی حکومت قائم کر دیں اور ہم فرعون وہامان اور اس کے بشکر کووہ چیز وکھا کیں جس كاده انديشة كرتے تھے اور ميں تمہارے سامنے دلي ہي امان پيش كرتا ہوں جيسي كهم نے ہم كودي ہے بے شك تم بہ جانتے ہو کہ بیتن جاراحق ہے اور مارے ہی وسیلہ سے تم فے اس کا دعوی کیا ہے اور جاری ہی کوشش سے تم المح اور جارى بدولت تم كامياب بوت اورب شك على عليه السلام وصى اورامام تقدين جارب بوت . ہوئے تم ان کے کیسے وارث ہوئے بیٹنی طور پرتم جانتے ہو کہ کوئی شخص بنی ہاشم میں سے ہمار فضل کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور نہ ہمارے قدیم وجدید اورنسب اورنسیب کی طرح فخر کرسکتا ہے ہم اسلام میں نی صلح کی پیٹی فاطمه كى اولا ديس سے بيں پس ہم بدلحاظ نب اوسط بنى باشم بين اور بداعتبار باپ اور مان كے اچھے بين خاتو میرے نب میں عجم کامیل ہے اور نہ لونڈیوں کا اور بے شک اللہ عز وجل ہمیں متاثر بنا تا چلا آیا ہے۔ پس میں اس سے پیدا ہوا ہوں جونبیوں میں سب سے افضل سے یعنی محرصلی الله علیہ وسلم اور ان کے اصحاب میں بلحاظ اسلام قذيم اور براعتبارعكم وسيع اور كثير الجهاد شے يعني عليَّ ابن الى طالب اور عورتوں ميں جواففال ترين تقيس يعني خدیجہ بنت خویلد جوسب سے پہلے ایمان لائیں اور قبلہ کی طرف ٹماز پڑھی اور آپ کی اڑکیوں میں جوسب سے افضل اورجنتی عورتوں کی سردار تھیں میں ان سے بیدا ہوا ہوں اور فرزندانِ اسلام میں سے جوسر دار توجوانانِ جنت ہیں۔ میں ان سے پیدا ہوا ہوں۔ بے شک تم جانتے ہو کہ بہلیا ظ میرے اجداد حسن وحسین کے علی کا ہاشم ہے دو ہراتعلق ہے کی اللہ تعالی مجھے برابر متاز کو اتا آیا ہے۔ حتی کہ میں دوز خیوں کم میں بھی متاز رہا۔ پس میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنت میں بڑا درجہ ہوگا اور اس کا بیٹا ہوں جس پر قیامت میں اور دوز خیوں کی بہنست كم عذاب بهوگا\_ چنانچه میں خیرالاشرار اور بهترین اہل جنت اور بہترین اہل نار کا بیٹا ہوں اور اللہ درمیان میں ہے اگرتم میری بیت قبول کرلو۔ تو میں تم کواور تمہار مے لڑکون کوامان دیتا ہوں اور جو چھ کر چکے ہواس سے در كرركرتا بول مرحدوداللدين سے سي حد سے ياكسي مسلمان كون يا معامدہ كاذ مدوارند بنول كاتم خود جانے ہوکہ اس ہے تم پر کیالا زم آتا ہے۔ میں تم سے زیادہ اقرار کا پورا کرنے والا ہوں اور میری ماں تہاری ماں سے زیادہ قبول کرنے کے لائل ہے اور تم جو مجھے امان دیتے ہوتو بیگون کی امان ہے۔ آیا بیامان ابن مہیرہ والی ا مان ہے یا تمہارے چاعبداللہ بن علی والی امان ہے یا ابومسلم والی امان ہے۔والسلام

منصورنے جواب میں بیعبارت تحریر کی:

بسم الله الرحمن الرحيم ٥من عبدالله امير المؤمنين الى محمد بن عبدالله فقد اتانى كتابك و بلغنى كلامك فاذا جل فخرك بالنساء لتضل به الجفاة و الغوغاء و لم يجعل الله النساء كالعمومة و لا الاباء كالعصبة و لا ولياء و قد جعل الله العم ابا و بدايه على الولد فقال جَل ثناء عن نبيه عليه السلام و اتبعت ابائى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و لقد علمت ان الله تبارك و تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم و عمومته اربعة فاجا به اثنان احدهما

ی بیابوطالب کی طرف اشارہ ہے صورتے فرمایا ابوطالب کومیرے باعث دوزخ میں داخل ندکیا جائے گاصرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔

ابي و كفريه اثنان احمدهما ابوك و اماما ذكرت من النساء و قرا بابا نهن فلو اعطى على قرب الانسباب و حق الاحساب لكان الخير كله لامنة بنت وهلب و لكن الله يختار لدينه من يشناء من حلقة و اماما ذكرت من فاطمة ام ابي طالب فإن الله لم يهد اجدا من ولدها الى الاسلام و لو فعل لكان عبدالله بن عبدالمطلب اولا هم بكل خير في الاحرة و الاولى و اسعة هم يدخول الجنة غدا ولكن الله ابي ذلك ققال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدى من يشاء و اماما ذكرت من فاطمة بنت اسدام على بن ابي طالب و فاطمة ام الحسنين و ان هاشماً ولد علياً مرتين و ان عبدالمطلب ولد الحسن مرتين فخو الاولين رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم يلده هاشم الامرة و احدة واماما ذكرت من انك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اللُّه عزوجل قد ابي ذلك فقال ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و حاتم النبيين و لكنكم قرابة ابنته و انها لقرابة غيرانها امراة لا تجوز الميراث الامامة من قبلها و لقد طلب بها ابوك من كل وجه و اخراجها تخاصم و مرضها سرا و دفيها ليلا و ابي الناس الا تقديم الشيخين و لقد حضر ابوك و فاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بالصلوبة غيرة ثم اخذ الناس رجلاً رجلاً فلا ياخذ وا أباك فيهم ثم كأن في اصحاب الشوري فكل دفعة عنها بايع عبدالرحمن عثمان وقبلها عثمان وحارب اياك طلحة والزبير و دعيا سبعد الى بيعته فاغلق بابه دونه ثم بايع معاوية بعده و افضي امرجدك الى ابيك الحسن فطمه الى معاوية تحرف و دارهم و اسلم في يديه شيعته فجرج الى المدينة فدَّفع الامر الى غير اهله و احد مالا من غير حله فان لكم فيها شئ فقد بعتموه فاما قولك ان الله اختار لك في الكفر فحعل أياك اهون اهل النار عذاباً فليس في الشر خيار و لا من عذاب الله هيمن ولا ينسخي لمسلم يومن بالله و اليوم الاخر ان يفتخر بالبار سترد فتعلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و اما قولك لم تدلك العجم و لم تعرف فيك امهات الاولاد انك اوسط بني هاشم نسباً و خيرهم اما و اباً فقد رانيك فخرت على بن هاشم طراً و قدمت نفسك على من هو خيرمنك اولادً اخراً و اصلا و فضلا فخرت الى ابراهيم رسول الله صلى عليه وسلم فانظر و يحك اين تكون من الله غداً و ما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولدٍ و لقد كان خيراً من جدك حسن بن حسن اجزانيه محمد حير من ابيك وحدته ام ولدِثم ابنه جعفر و هو خير و لقد علمت ان جدك علياً حكم الحكمين و اعطاء هما عهده و ميثاقه على الرضا بما حكما به فاجمعا على خلعه ثم خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس الذين معه على حتى قتلوه تم اترابكم على الاقتاب كالسبي المجلوب الى الشام ثم حرج منكم غير واحبد فقتلكم بنبو امية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جزوع النحل حتى جرجنا عليهم فادركنا يسيركم اذالم تدركوه ورفعنا اقدراكم واورثناكم ارضهم وديارهم بعدان كانوا يلعنون اباك في ادبار كل صلواة مكتوبة كما يلعن الكفرة ففهنا هم و كفرنا هم و بينا فضله واشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا حجة و ظنت أنا بما ذكرنا من فضل على قدمناه على حميزة و العباس و حعفر كل اولئك و مضوا سالمين مسلما منهم و ابتلى ابوك بالدماء و لقد علمت أن ماثرنا في الجاهليه سقاية الحجيج الاعظم و لاية زمزم و كانت للعباس من دون اخوته فنازعنا فيه ابوك الى عمر فقضى لنا عمربها و توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ليس من عمرمة احد حياً الا لعباسي و كان وارثة دون بني عبدالمطلب و طلب الخلافة غير و احد من بني هاشم فلم بنلها الاولده فاجتمع للعباس أنه ابورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء و بنو القادة الخلفاء فقد ذهب بفضل القديم و الحديث و لولا أن للعباس اخرج الى بدر كرها لمات عنماك طالب و عقيل جوعاً اويلحسان جفات عتبة و شيبة ما ذهب عنهما العار و الشنا ولقد جاء الاسلام ولعبارس يمون به طالب اصابتهم ثم فدى عقيلا يوم بدر فعززناكم في الكفر و فديناكم من الاسرور ورثنا دونكم خاتم الانبياء و ادركنا بتاركم فعززناكم في الكفر و فديناكم من الاسرور ورثنا دونكم خاتم الانبياء و ادركنا بتاركم اذعجزتم عنه و وضعنا كم بحيث لم تعضفوا انفسكم.

والسلام

و الله الرحل الرحيم - امير المؤمنين عبدالله كي جانب سے محد بن عبدالله كے نام - مجھے تمہارا خط ملا اور تمہارا پیام پہنچا۔تمہاراسب سے برا افخر عور توں پر ہے جس سے عوام اور بازاری دھوکہ میں بڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چیاؤں اور بابوں اور عصبه اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا اور بلاشک اللہ نے بچا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور لا کے کوای سے شروع کیا ہے اللہ جل شاندا ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرما تا ہے اور ا تباع کی میں نے اپنے آباء ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور لیقوب کی شہبیں خوب معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے محصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااس وقت ان کے جار چچازندہ تھے دونے اسلام قبول کیاان میں سے ایک میراباپ تھااور دونے اٹکارکیا۔اُن میں سے ایک تمہاراباپ تھااورتم نے جوعورتوں اوران کی قرابتوں کا ذكركيا بيتواس كاحال يدي كها كرنس وحسب كقرب وحق كاخيال كياجا تا توتمام خوبيان آمندين وبب کو حاصل ہوتیں لیکن اللہ اپنے دین کے لئے اپنی مخلوقات سے جسے جا ہتا ہے پسند کر لیتا ہے اورتم نے جو فاطمہ مادرانی طالب کاذ کر کیا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لڑکوں میں سے کسی کو بھی اسلام نصیب نہیں کیا۔ اور اگر کسی کواسلام کی ہدایت کرتا تو عبداللہ بن عبدالمطلب آخرت وونیا کی کل جھلائی کے لئے زیادہ موز وں اور بروز قیامت جنت میں داخل ہونے کے بے حد متحق تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُسے منظور نہ کیا۔ پس ار شاد کیا ہے شک تو جسے دوست رکھتا ہے اسے ہدایت نہیں کرسکتا لیکن اللہ جسے جا ہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور تم نے جو فاطمہ بنت اسد ما در علی بن افی طالب اور فاطمہ ما درحسین کا فرکیا ہے علی ما دری اور پیرری دونوں جانب ہے ماشی ہیں اور حسن کا عبد المطلب ہے ما دری اور پدری تعلق ہے اس کا جواب سے ہے کہ فخر الا وّ لین رسول اللہ صلی الشعلیه وسلم کا باشم سے ایک ہی واصطر ابت ہے اور عبد البطلب سے بھی قرابت کا ایک ہی واسطہ ہے اور تم نے جو پیچر پر کیا ہے کہ میں رسول الشعلی الله علیہ وسلم کا بیٹا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے

ا تکار کیا ہے ارشاد فرمایا ہے محرتم میں ہے سی کے باپ نہ تھا در کیکن وہ رسول اللہ اور خاتم النہین تھے۔ ہاں تم آپ کالو کی کے ذریعہ سے آپ کے قرابت دار ہوا دریقر ابت قریب ہے مگر چونکہ عورت کے ذریعہ سے ہے اس کئے نہ تو وہ میراث کی مستحق ہے اور نہ امامت کرسکتی ہے اپس تم اس کے ذریعہ سے کس طرح امامت کے وارث ہوسکتے ہوتمہارے باپ (علی) نے ہرطرح سے اس کی کوشش کی اس کے لئے اور سے جھڑے اور ور بروہ اں مرض کو پالے رکھا مگر لوگوں نے شیخین (ابو بکر وعمر) ہی کوامام بنایا تمہار ہے باپ بہوت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تنظے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسر ہے مخص کونماز پڑھانے کا حکم دیا اس کے بعد بھی لوگ کیے بعد دیگرے دوسرے شخص کو منتخب کرتے تھے۔ کیکن تنہاؤے باپ کو منتخب نہیں کیا۔ پھر تنہارے اصحاب شوری میں بھی شامل ہوئے ہر مرتبہ انتخاب سے نکا لے گئے عبدالرحمٰن نے عثان کی خلافت کی بیعت کی اورعثان نے اسے قبول کرلیا۔ تمہارے باپ طلحہ وزبیر ہے لڑے اور سعد کواپنی بیعت کرنے کو بلایا۔ سعد نے درواڑہ بند کرانیا۔ اس کے بعد معاوریکی بیعت کر لی رفتہ رفتہ تہارے داوا کی پیکوشش تمہارے بات حس تک بینی - انہوں نے کنگر یول اور درہم کے بدلے حکومت معاویہ کودے دی اور اپنے ہوا خوا ہول کومعا ویہ کے حواله كركة سيديد يلية أع حكومت ايك ناالل كووية الى اورغير حلال مال الياياب إن الرتمها واكوني حق اس میں تھا بھی تو اسے تم نے فروخت کرڈالا تہمارا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفر میں بھی متازیتا پاسے اور هارے باپ کو برنسبت اورا ال نار کے محتر عذاب میں رکھا ہے تو اصل پینے کہ برائی میں جلائی نہیں ہوتی اور الله كاعذاب عذاب موت كي حيثيت سے سي صورت ميں كم نہيں (بلكدوه برصورت ميں غذاب ہے) كسى مسلمان کو جواللہ اور روزِ قیامت پرائمان رکھتا ہوا ہے دوزخی ہونے پرفخر ندکر تا جا ہے اورتم عنقریب اسی پر ے گزرد گے تو ای میں جان لو گے اور چنہوں نے ظلم کیا وہ بھی عقریب جان جا نئیں گے کہ کس کروٹ ایلے بلنے جائیں گے اور تمہارا یہ کہنا کہتم میں نہ تو کسی عجمی کامیل ہے اور نہتم کینزک زادہ ہواور یہ کہتم بنی ہاشم میں باعتبارنسب اور مادرو پدر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہویں دیکھا ہوں کہتم نے کل بی ہاشم سے اپنے کو بر هادیا اورتم نے اپ آپ کواس سے بڑھا دیا جوتم ہے اولاً وآخرا صلاً اور فصل بہتر ہے تم نے ابراہیم بن رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے بھی اینے کوافضل بنادیا۔ ذراسو چوتو سہی افسوس ہے تم پرکل تمہاری کیا حالت ہوگی۔رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات كے بعدتم میں ہے كوئي شخص على بن حسين سے افضل و بہتر پيدانييں ہوا اور وہ کنیزک کے ملیے تھے اور بے شک وہ تمہارے دا داحس بن حس سے بہتر تھے اور ان کے بیٹے محرتمہارے باپ ے افضل ہیں اور ان کی وادی کینزک تھیں اس کے بعد ان کے لڑے جعفر ہوئے اور وہ بھی افضل ہیں تم کومعلوم ہوگا کہ تمہازے دا داعلی نے دو حکم مقرر کئے تھے اور اپنی رضا مندی ہے بیا قرار کیا تھا کہ جو چھے دو فیصلہ کریں م استنام كريل كي بن أن دونول حكمون ن ان كى معرولى يرا تفاق كرايا اس ك بعد تهار في جيا حسین بن علی نے ابن مرجانہ کے خلاف بغادت کی۔ اتفاق میر کہ جولوگ ان کے ہمراہ تھے وہی مخالف بن گئے یباں تک کہ انبیل قبل کر ڈالا۔ اور تم لوگوں کو تجارتی لوغذی غلاموں کی طرح اونٹوں برسوار کر کے شام لے گئے اس کے بعدتم میں سے اکثر لوگوں نے بعاوت کی اور بنوامیہ نے ان کو مارڈ الایا آ گ میں جلایا اور سولی دے دی بہال تک کہ ہم فے ان سے بغاوت کی لیں ہم نے ان کود بالیا جب کہم ان کود باند سکے اور ہم نے تمہاری

قدر بر ھائی اور ہم نے تم کوان کے ملک اور زمین کا دارث بنایا اس سے پیشتر وہ لوگ تمہارے باپ پر ہر فرض نماز کے بعدلعت کیا کرتے تھے جیسا کہ کفار پرلعت کی جاتی ہے۔ پس ہم نے ان کوذلیل اور رسوا کیا اور ان کو (علی کی) فضیلت بیان کی اوران کے ذکر کو برو صایا پس تم نے اس کو ہمار ہے مقابلہ میں دلیل بنالیا۔اورتم نے بیہ سمجھ لیا کہ ہم علی کی فضیلت کی وجہ سے حمز اور عباس اور جعفر پرعلی کو مقدم کرتے ہیں بیرسب کے سب (جھے گئے۔ اور ہرا ہلاء سے محفوظ بھی رہے اور تمہارا باپ خونریزی میں مبتلا ہو گیا۔تم کومعلوم ہے کہ جاہلیت میں جاری عزت حاجیوں کوزمزم پلاناتھی اور زمزم کا متولی ہونا تھا اور بیرعباسؓ کے قبضہ میں تھا نہ کہ ان کے اور بھائیوں کے۔اس معاملہ میں تمہارے باپ نے عمر کے روبروہم سے جھگڑا کیا عمر نے اس کا فیصلہ ہمارے تن میں کیا۔ رسول التُصلي الله عليه وسلم نے وفات ما كي اور ان كے چاؤں ميں سے عباس كے سواكوكي زئدہ نہ تھا پس يهي وارث ہوئے نہاور بنی عبدالمطلب بنی ہاشم میں سے اور لوگوں نے بھی خلافت کی خواہش کی مگر کسی کواولا دعباس ا کے علاوہ نصیب نہ ہوئی۔اس لحاظ سے عباس میں بیامور جمع ہو گئے کہ ان کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوااور ان کے لڑ کے خلیفہ ہوئے غرض جدید اور قدیم فضیلت عباس کو حاصل ہوگئ اور اگر بدر بین عباس مجبوراً مہ شریک ہوتے تو تمہارے چھا طالب وعقیل مجموکوں مرجاتے یا عتبہ دشیبہ کے لکنوں کو جا ٹا کرتے اصل پیرے کہ عباس نے ان کی عزت و آبرور کھ لی۔اسلام آیا تو بھی عباس طالب کے خبر گیران رہے۔ جنگ بدر میں عقبل کا فدید دیا ہم نے کفر میں بھی تمہاری عزت بردھائی اور فدیددے کر قیدے چھڑ ایا اور تمبارے سواہم خاتم الانبیاء کے دارث ہوئے تمہار آبدلہ ہم نے لیاجب کہتم اس سے عاجز ہو گئے تصاور ہم نة تم كواس جكه برركها جهال تم اينة كوندر كه سكته شخه \_والسلام

محمد بن عبداللد برلشكر کشی بیتح بر روانه كرنے كے بعد ابوجعفر منصور نے محمد بن عبداللہ ہر بشكر كئے كواپئ عم زاد بھائى عيسىٰ بن موئى بن على كوروانه كيا چنا نچيسىٰ نے ايك عظيم شكر كے ساتھ محمد بن عبدالله پر چر ھائى كى ۔ مدينه منورہ ميں دونوں حريفوں ميں صف آرائى ہوئى۔ پندرہ ماہ رمضان المبارك ١٩٦١ ھيكو ہنگامه كارزارگرم ہوا۔ ميدان جنگ عيسىٰ كے ہاتھ رہا۔ محمد بن عبدالله مهدى كو شكست ہوئى اس كا بينا على نا مى سندھكى طرف بھاگ گيا اور و بيں تا بقاء حيات مقيم رہا۔ دوسرا بينا عبدالله اشتر روپوش ہوگيا اور اسى حالت روپوشى بين مركيا۔ ان لوگوں كى حالت كو جم نے كامل طور سے ابوجعفر منصور كے حالات ك

ا برا ہیم بن عبداللہ: اس کامیابی کے بعد عیسی خلیفہ منصور کے پاس واپس آیا۔منصور نے ایک دوسر الشکر مرتب کر کے محد مہدی کے بھائی ابراہیم سے لڑنے کو جرہ روانہ کیا۔ اس ہیماچے کے آخری ماہ ڈیفتعدہ میں ابراہیم اور عیسی میں معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ میں بھی ابراہیم کو فلکت ہوئی اور اس داروگیر میں مارا گیا۔ جیسا کہ ہم خلیفہ منصور کے حالات میں تحریر کر آئے ہیں۔ ان لوگوں میں جوابراہیم کے ساتھ اس لڑائی میں کام آئے عیسی بن زید بن علی بھی تھا۔

ابن قتیبہ کا خیال ہے کیسٹی بن زید بن علی نے ابوسلم کے آل کے بعد منصور کی مخالفت کاعلم بلند کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار فوج سے منصور کے مقابلہ پر آیا تھا۔ دونوں حریفوں میں مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ منصور کو بھی اضطراب پیدا ہو گیا اوراس نے میدانِ جنگ سے بھاگ جانے گا قصد کیالیکن اچا تک جنگ کا پانسہ پچھالیا پلٹا کہ عیسیٰ کو شکست ہوئی اوروہ ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھرہ بھاگ گیا اور وہیں تشہرار ہایہاں تک کہ عیسیٰ بن موسیٰ بن علی نے ان پڑ چڑھائی کی اوران دونوں کی زندگانی کا خاتمہ کردیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

حسین بن علی کی بغاوت اس کے بعد والا بھر مانہ خلافت مہدی میں بنی حسن سے حسین بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن ان بی بیت کی سامان سفر بن الله طالب نے مدینه منورہ میں حکومت کے خلاف سراٹھایا آل محمد کی حمایت میں لوگوں نے ان کی بیعت کی سامان سفر در ست کر کے مکہ کا راستہ لیا۔ خلیفہ ہادی کو اس کی خبر لگی ۔ محمد بن سلیمان بن علی کو جو اتفاق وفت سے بقصد حج بھرہ سے دارالخلافت آیا ہوا تھا۔ یوم تر دیکو حسین بن علی کے ساتھ جنگ پر مامور کیا۔ مکہ سے تین میل کی مسافت پر مقام فجہ میں مقابلہ ہوا میدان محمد بن سلیمان کے ہاتھ رہا حسین بن علی مع اپنے اعز ہ کے مارے گئے باقی ماندہ بہ ہزار خرابی اپنی اپنی جان بچا کر مصر میں جاکروم لیا۔ بھا گے جن میں ان کا پچاا در لیس بن عبداللہ بھی تھا۔ ادر لیس نے میدان جنگ سے بھاگ کرمصر میں جاکروم لیا۔

اور لیس بن عبداللہ: مصر کے تکہ خررسانی پران دونوں واضح خادم صالح بن منصور معروف برسکین ما مور تھا چونکہ اس کا شیعیت کی جانب میلان تھا اس لئے وہ ادر لیس کے آئے گی خبرین کراس کے پاس گیا جہاں کہ وہ رو پوش تھا اور اسے ڈاک کے گھوڑ وں کے ذریعہ سے مغرب کی طرف روانہ کر دیا اس کے ہمراہ اس کا خادم راشد بھی تھا میں پولیا میں جا کر تھم ہوا پولیا میں ان دنوں اسحاق بن محمد بن عبدالحمید امیر اور بیہ موجود تھا چوقبیلہ بربر کا ایک نا مور خص تھا آس نے ادر لیس کی بڑی ما خوار اور کی فاونت کی ترغیب دی بالآخر اسحاق خلافت عباسیہ سے خاطر داری کی اور عزب واحر ترام سے تھہرایا' بربر کو جع کر کے اس کی خلافت کی ترغیب دی بالآخر اسحاق خلافت عباسیہ سے مخرف ہو گیا۔ بربر یوں نے بخی اپنے سر دار کے مائل ہوجانے سے ادر ایس کی بیعت کرلی اور اس کے علم حکومت کے مطبع ہو گئے۔ اس زمانہ میں مغرب میں بحدی بھی رہو ہے۔ بربر یوں نے ان سے معرکہ آرائی کی متعدد لڑا ئیاں ہو کی دوہ لوگ بھی دائر ہو اسلام میں داخل ہو گئے اور ادر ایس المغرب بالاتھی پرکامیا بی کے ساتھ حکمر انی کرنے لگا۔ اس کے معرب کے اس کی علم و حکومت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی کے بعد سرے اور اس کی حکومت و دولت کو کا طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ایر اہیم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت و دولت کو کا میل طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ایر اہیم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت و دولت کو کا می طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ایر اہیم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت و دولت کو کا می طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ایر اجہم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی دیں۔

ادرلیس بن عبداللد اور شماخ طیفه رشید نے خلیفہ مہدی کے خادموں میں سے سلیمان بن حریر معروف بہ شاخ نامی ایک خادم کوابراہیم کے پاس قیروان روانہ کیا ابن اغلب نے پروانہ راہداری دے کرالمغر بالانصیٰ جانے کی اجازت دے دی چنانچ شاخ نے المغر بالانصیٰ میں جا کرادرلیں کے پاس قیام کیا اور بی ظاہر کیا کہ میں علم خلافت عباسیہ سے بیزارہ ہوکہ طالبیوں کی حکومت کے سایدیں قیام کرنے کے لئے آیا ہوں۔ امام ادرلیس نے شاخ کواپنا خاص مصاحبوں میں داخل کرلیا۔ شاخ اپنی عمدہ کارگز اربوں سے ادرلیس کی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ چندروز شاخ اپنی عمدہ کارگز اربوں سے ادرلیس کی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ چندروز بعدا درلیس کو دائتوں میں ملئے کودیا۔ چوں ہی ادرلیس نے بعدا درلیس کے دوا میں زہر ملاکر دائتوں میں ملئے کودیا۔ چوں ہی ادرلیس نے اس دواکودائتوں پر ملا اُسی وقت اس کا دَم گھٹ گیا اور اسی طرح سے جیسا کہ مؤرخین کا خیال ہے۔ اورلیس کی موت واقع

ابن اور لیس بربریوں نے اور لیس کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور لیس کی بیعت کی اور اس کی اطاعت وفر مانیر داری میں سرگرمی ہے کام لینے گئے۔ رفتہ رفتہ افریقہ اور اندلس کے اکثر عرب المغر ب الاقصیٰ میں ادر لیس بن اور لیس کے پاس چلے آئے جس سے اور لیس کی قوت بڑھ گئی اور بنوا غلب امراء افریقہ اس کی مدافعت نہ کر سکے نتیجہ بیہ ہوا کہ اور اس کی قوم سے تندہ سلوں کے قدم استحام کے ساتھ المنغر ب الاقصیٰ کی تکومت پرجم گئے اور ایک دولت وحکومت قائم کر لی بیماں تک کہ ابوالعالیہ اور اس کی قوم کمناسہ امراء خلفاء عبیدین کے ہاتھوں ساس چیں اس تکومت و دولت کا خاتمہ ہوا۔ جیسا کہ ہم اس کو بربر کے عالات میں تحریر کریں گے اور وہاں پر ان کے ہرا یک باوشاہ کی تکومت و دولت کے بائی مبانی تھے۔
جربر کریں گے کونکہ پرحالات بربر کے متعلقات سے بیں۔ جوان کی حکومت و دولت کے بائی مبانی تھے۔

یجی بن عبداللد کاخروق ان واقعات کے بعد نجی برادر محد بن عبداللہ بن حسن نے دیلم کے ساتھ الحاج میں عبد خلافت ہارون میں بغاوت کی تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کا جاہ وجلال حدے زیادہ بڑھ گیا۔خلیفہ ہارون نے نصل بن کجی کواس مہم کوسر کرنے کے لئے روانہ کیا چنا نچی نصل نے طالقان بینچ کر بچی سے خط و کتابت شروع کی اور بلا دوئلم سے اسکو بلانے کی عالمانہ تدبیریں کرنے لگے۔ آخر الامرفضل نے بچی کوسمجھا بجھالیا اور اپنی حکمت علی سے اسے دار الخلافت بغداد میں لئے آ یا خلیفہ ہارون نے جو پچھضل نے بچی سے اقرار وعہد کیا تھا سب پورا کیا۔سال بھری تخواہ یک مشت دے دی۔ میں لئے آ یا خلیفہ ہارون نے بو پچھانے نے سے بچی کوقید کر دیا۔بیان کیا جاتا ہے کہ چندروز بعدر ہا کردیا تھا اور ایف قلب کے خیال سے مال وزر بھی عطاکیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ رہائی کے ایک ماہ بعد خلیفہ ہارون نے زہر دلوا دیا تھا جس سے بیکی کی موت وقوع میں آئی۔اور بعض مو رخین کا خیال ہے کہ جعفر بن بیکی نے بلا اجازت خلیفہ ہارون کے بیکی کوجیل سے رہا کر دیا تھا۔اسی وجہ سے سال مکری بربادی اور بتا ہی ہوئی غرض بی حسن کی ان صالات کی تبدیلی کی وجہ سے صالت دکر گول ہوگی اور زید دیے کا دور دورہ ایک مدت کے لئے خاموثی اور گمنا می کے گوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھون بعد ان میں سے بین اور دیلم میں زید دیے کا دور دورہ ایک مدت کے لئے خاموثی اور گمنا می کے گوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھون بعد ان میں سے بین اور دیلم میں خیزاوگ خلاج ہوئے۔

طباطبا کا خروج : ابوجعفر منصور کے وقت سے دولت عباسہ کواستگام ہوگیا تھا خوارج اور شیعوں کے ایلچیوں کے عاملانہ تذہیر میں ختم ہوگی تھیں یہاں بنک کہ خلیقہ ہارون الرشید کا انتقال ہوگیا اور اس کا لڑکوں میں اختلاف کا دروازہ کھل گیا۔ امین الرشید کا ہر بن حسین کے ہاتھوں مارا گیا۔ کا حرق بغداد میں لڑائی قل اور غارت کری جوواقع ہونے والی تھی واقع ہوئی اور مامون الرشید فتنہ وفسا دفر وکرنے اور اہل خراسان کی تسکین کی غرض سے خراسان ہی میں مقیم رہا۔ انتظامًا عراق کی حکومت پر حسن بن ہمل کو مامور کیا اس تقرری کا عمل میں آنا تھا کہ عراق میں بغاوت پھوٹ نگی۔ مامون الرشید کے ارا کین دولت میں اس وجہ سے کہ فضل بن ہمل خلیفہ مذکور کے ناک کا بال بنا ہوا تھا گروہ بندی شروع ہوگئے۔ اس وقت شیعوں کو موقع مل گیا۔ وہ

طیاطیا کا انتقال : چانچه ۱۹ هی طباطبانے بغاوت کی اور اپنی امامت و خلافت کا دعویدار ہوا۔ ابوالسرایا سری بن منصور (جو بی شیبان کا معزز سردارتھا) نے طباطبا کے بیان کی تائید کی اور اس کی امامت و خلافت کی بیعت کر کے جمایت کی غرض سے نشکر مرتب کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ایک عظیم نشکر فراہم کر کے کوفہ پر قبضہ کرلیا۔ قرب و جوار کے عربوں نے بھی اطاعت قبول کر لی جس سے اس کی جمعیت بہت بڑھ گئی۔ حسن بن جمل نے زبیر بن میتب کو طباطبا سے جنگ کرنے کوروانہ کیا طباطبانے بہلے ہی جنگ میں زبیر کو شکست دے کر اس کے نشکر گاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد الحظے دن مجملے کو طباطبا دفعتا مر گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالسرایا نے اس کوز ہردلوادیا تھا وجہ یہ تھی کہ ظباطبانے اس کو مال نظیمت سے روکا تھا۔

ابوالسرایا اور ہر تھہ کی گرائی : ہر کیف ابوالسرایا نے اسی دن محد بن جعفر بن محد زید بن علی (زین العابدین) بن حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چونکہ محمد میں کام کرنے کی قابلیت نہ تھی ابوالسرایا ہر کام میں پیش پیش اور سفید و سیاہ کا لک ہو گیا خلیفہ مامون کی فوجوں نے اس پر دھاوا کیا۔ ابوالسر ایا نے انہیں شکست فاش دی اور بھر کہ واسط اور مدائن پر قبضہ عاصل کرلیا۔ حسن بن تہل نے جھلا کے ہر تمہ بن اعین کو ایک بڑے لشکر کا افسر بنا کر اس مہم پر دوانہ کیا۔ ہر تمہ کو ان دنوں حسن عصل کرلیا۔ حسن بن جہ کے ہمرا ہیوں پر فوج کشی کی اور سے کسی وجہ سے کشیدگی تھی مگر حسن نے اسے راضی کرلیا۔ چنا نچہ ہر تمہ نے ابوالسرایا اور اس کے ہمرا ہیوں پر فوج کشی کی اور نہایت مردائی سے ابوالسرایا کو مدائن کی اثر ائی میں شکست فاش دی اور ان میں سے ایک گروہ کشر کو مار ڈوالا۔

ز پیرالنار ابوالسرایانے مدائن میں شاہی فوج ہے شکست کھا کر حمین الطبس بن حسن بن علی زین العابدین کو کھر دوانہ کیا۔
محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن مثنیٰ بن حسن کو مدینہ بھیجا اور زید بن موئی بن جعفر الصادق کو بھر ہ پر مامور کیا۔ زید بن موئی کو زید النار کے لقب سے بھی اُس زمانہ میں لوگ یا دکرتے تھے اس مناسبت سے کہ انہوں نے بھر ہ میں بہت سے آ دمیوں کوجلا دیا تھا۔ ان لوگوں نے مگر مدینہ اور بھر ہ پر قضہ حاصل کر لیا ان دنوں مکہ میں مسرور خادم اکبراور سلیمان بن داؤد بن عیلی موجود تھے بید دونوں حسین کے آنے کی خبر پاکر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بقیہ تجاج موقف میں تھر سے رہے اگلے دن حسین نے مکہ میں داخل ہو کر تجاج کو جی بھر کر کوٹا۔ زمانہ جا بلیت سے خانہ کعبہ میں جو خز انہ تھا جے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلیمان نے اسے اپنے بعد خلفاء نے بھی بدستور قائم کر کھا تھا نکال لیا اس خز انہ میں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے دوسوق مطار سونا تھا۔ حسین نے اسے اپنے ہم کا بریوں رتھ سے کر دیا۔

ابوالسراياكي كرفاري اس كربعد مرثمه في ابوالسرايات الوالي چيزدي اس معركه من ابوالسرايا كوكست موتي

محمد بن جعفر الصاوق : رفته رفته اس واقعه کی خبرعلوییتک پیٹی سب نے جمع ہور محمد بن جعفر الصادق کے ہاتھ پر بیعت کی اورامیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کرنے گئے۔ مگر ان کے دونوں اور کے علی وحسین ان پر ایسا غالب و مستولی ہوگئے کہ ان کی موجودگی میں انہیں کی جسم کا اختیار حاصل نہ ہوسکا۔ ابراہیم بن موئی کاظم بن جعفر صادق مع اپنے اہل بیت کے یمن چلے کے اور وہاں پر اپنی امارت و خلافت کی بنیا دوائی نہایت قلیل مدت میں اکثر بلادیمن پر قابض و متصرف ہوگئے۔ چونگداس نے اور وہاں پر اپنی امارت و خلافت کی بنیا دوائی نہایت قلیل مدت میں اکثر بلادیمن پر قابض و متصرف ہوگئے۔ چونگداس نے کثر ت سے لوگوں کو آئی جان بیا کر خلیفہ مامون کی خدمت میں بھاگ گیا۔ خلیفہ نے سامان جنگ اور فوج کشر عطافر ماکر اے علو اول کے مرکز نے کو پھر رفصت کیا چنا نچاسحاق نے مکہ بھی کہ کامل کو بنچاد کھایا محمد بن جعفر الصادق شکست کھا کر سامی عرب کی طرف مرکز نے کہ پھر اور کو کر فرا کر ایساوق نے امان دی مکہ میں آئے خلیفہ مامون کی خلافت کی بیعت کی اور شہر پر اس کے نام کا خطبہ کھر اگر امان طلب کی اسحاق نے امان دی مکہ میں آئے خلیفہ مامون کی خلافت کی بیعت کی اور وولت عباسے کا سیاہ جھنڈ المیابی کے ساتھ ہوا میں اہرار ہا تھا اس کے بعد حسین الطب نے بدوسے خلافت مکہ میں پھر بعناوت کی ۔ خلیفہ مامون نے کامیابی کے ساتھ ہوا میں اہرار ہا تھا اس کے بعد حسین الطب نے بدوسے خلافت مکہ میں پھر بعناوت کی ۔ خلیفہ مامون نے اسے وار اس کے دونوں بیٹون کی ورونوں بیٹون کی کو دونوں بیٹون کو کر کر کر کے علویوں سے اپنے ممال کر مقوضہ کو پاک وصاف کر لیا۔

علی رضا کی و لی عہدی: بچھ دن بعد شیعوں کی کثرت اور تمام مما لک اسلامیہ میں ان کے ایکیوں کے جیل جانے کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ مامون کے خیالات اور عقائد علی بن ابی طالب اور سبطین (حسن وحسین) علیم السلام کی بابت قریب قریب انہی لوگوں جیسے تھے۔ اب ع بی مضا بن موئی کاظم بن جعفر الصادق بن محمد بنایا اور ایک اطلاعی فرمان بایں مضمون کہ میرے بعد تاج و تخت خلافت کے مالک علی رضا ہوں گئے روانہ کیا۔ در باری لباس سیاہ کیڑوں کی جگہ سبز کیڑوں کو قرار دیا۔ عباسیوں کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ عراق میں مامون کے بچا ابراہیم بن مہدی کی خلافت کی بیعت عن موئی گئی۔ بغداد میں اس جدید خلیفہ کے نام کا خطب پڑھا گیا جس سے فتہ وفساد کے درواز کے کھل گئے۔ مامون الرشید اس بنگامہ کے فروکر نے کے لئے خراسان سے قراق کی جانب روانہ ہوا آلفاق نیہ کہ اثنا وراہ میں دفعن علی رضا بن موئی کاظم ولی عہد کا سوم بھی انتقال ہوگیا مقام طوس میں مدفون ہوئے مامون الرشید قطع مسافت کر سے مامون الرشید قطع میں دارالخلافت بغداد بہنجا۔ اپنے بچا ابراہیم کو گرفتار کرلیا۔ مگر پھراس کی عفوق تھیم کردی اور چونکہ ولی عبد کا میں مامون کے بھی دو تا تا ہوگیا۔ میں میافت کر سے متنہ وفساد میں خوامون الرشید قطع میں دارالخلافت بغداد بہنجا۔ اپنے بچا ابراہیم کو گرفتار کرلیا۔ مگر پھراس کی عفوق تھیم کردی اور چونکہ ولی عبد کا میں میں ہوئے تا میں دو تا تاب وجہ سے فتہ وضا دیو تھیں۔ اپنے بھی ابراہیم کو گرفتار کرلیا۔ مگر پھراس کی عفوق تھیم کردی اور چونکہ ولی عبد کا میں میں ہوئی تاب وجہ سے فتہ وضا دبھی فروہ وگیا۔

زید بول کی بخاوت اس کے بعد و در میں عبد الرحن بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب نے یمن میں علم

مخالفت بلند کیا۔اہل یمن نے آل محد کی جایت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔خلیفہ مامون نے اپنے غلام دینارنا می کوایک فوج عظیم کی افسری کے ساتھ اس مہم کوسر کرنے کے لئے بھیجا۔عبدالرحن نے دینار کے جینچتے ہی امن کی درخواست کی اورعلم خلافت کی افسری کے ساتھ اس مہم کوسر کرنے کے لئے بھیجا۔عبدالرحن نے دینار کے جینچتے ہی امن کی درخواست کی اور علم خلافت کی اطافت کی اطافت ہو گیا۔ اور کیلم میں بکڑت بعنا وہ اس کے ساتھ ساتھ جاروں طرف ان کے ایک کردہ کیا گیا اور ایک بہت بڑی جماعت کو حامیان علم خلافت نے گرفتار کر لیا عگر اس کے ساتھ ساتھ جاروں طرف ان کے اپنی بھی پھیل گئے۔ان زید یوں میں سب سے پہلے جس نے واقعہ متذکرہ بالا کے بعد بعناوت کی وہ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن زین العابد بن تھا۔ 191ھ میں خلیفہ معتصم کے خوف سے خراسان بھا گیا۔ پھرخراسان سے طالقان چلا گیا اور اپنی متناوت کی وہ کو بدار ہوا۔ وہ اس کی متابعت کی ۔تھوڑے ہی دنوں میں بہت بڑی جماعت ہو خلافت و حکومت کا دعویدار ہوا۔ زید یہ کے تمام گروہوں نے اس کی متابعت کی ۔تھوڑے ہی دنوں میں بہت بڑی جماعت ہو گئی۔عبداللہ بن طاہر وائی خراسان نے علم خلافت کی طرف سے محمد بن قاسم پرفوج کئی کی متعد دائر ایکاں ہو کیں۔ بالآخر عبداللہ بن طاہر کامیاب ہوا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے در بارخلافت میں جینے دیا۔خیلے معتصم نے جیل میں ڈال دیا۔ بہاں عبداللہ بن طاہر قدر محمد بن قاسم نے قدریات سے دہائی پائی۔بعض کا بیان سے کہ زہر دیا گیا۔

حسین بن محمد کا انجام محمد بن قاسم کے بعد کوفہ میں حسین بن محمد بن عزہ بن عبداللہ بن حسن اعرج بن علی بن زین العابدین الام محمد کا انجام محمد بن قاسم کے بعد کوفہ میں حسین بن محمد باللہ بن لام محمد میں دعویدارخلافت وحکومت ہوئے۔ بنی اسد کا قبیلہ ان کا مطبع ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور ان کے ہوا خواہ اور گروہ والے ہر جگہ سے ان کے پاس طوفان کے رو کنے پر کمر ہمت گروہ والے ہر جگہ سے ان کے پاس طوفان کے رو کنے پر کمر ہمت باندھی ۔ حسین اور ابن ہیکال میں معرکہ آرائی ہوئی میدان ابن ہیکال کے ہاتھ رہا۔ حسین بھاگ کرصا حب زنج کے پاس باندھی اور اس خواہد کے خطافت کھا کر بھا گا اور اثناء دارہ گیریں مارا گیا۔ عباسیہ کے خلافت باند کیا اور اس نے اسے بھی نیچا دیکھا خکست کھا کر بھا گا اور اثناء دارہ گیریں مارا گیا۔

صاحب زیجے صاحب زیجے نے سامی خطرناک واقعہ پیش آگیا۔ صاحب زیج این دبان میں کہا کرتا تھا کہ میں میا عت قبول کرئی۔ علم خلافت کے لئے یہ ایک خطرناک واقعہ پیش آگیا۔ صاحب زیج این زبان میں کہا کرتا تھا کہ میں عیسیٰی بن زید شہید کی اولا دمیں سے ہوں۔ میرانام علی بن محرین زید بن عیسیٰی ہے۔ پھراپنے کو نیجیٰ بن زید شہید کی طرف نسبا منسوب کیا اور حق یہ ہے کہ الل بیت کا بیا کہ تھا جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے۔ موفق برا درخلیف معتمد نے اس کی مرکونی کی مہم اپنے ہاتھ میں لی دونوں حریف خوب خوب لڑے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کارصاحب زیج مارا گیا اور اس دوسے کا نشان صفح رہتی ہے موفق کے حالات کے ممن میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عقریب ان کے حالات میں کی نشان کھوڑ ہے ہیں اور دوبارہ عقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عقریب ان کے حالات میں لکھ والے ہیں۔

ا مارت زید سے بھردیلم میں حسن بن زید بن حسن سبط کی اولا دھے حسن بن زید بن جمہ بن اساعیل بن حسن معروف بہلوی هوا کے میں خلافت وحکومت کا مدمی ہوا طبرستان جرجان اور اس کے تمام صوبوں پر قابض ومتصرف ہوگیا۔ یہاں پر اس کی اور اس کے گروہ زید یہ کی ایک مدت تک حکومت قائم رہی جو آخری تیسری صدی ہجری میں ختم ہوئی اور اس کے جانشین حسن سبط کی اولا دہوئی۔ اس کے بعد عمرین علی بن عمر براور سبط کی اولا دہوئی۔ اس کے بعد عمرین علی بن عمر براور

عم زاد والی طالقان اس ریاست وحکومت کا وارث ہوا۔ دیلم اس اطروش کے ہاتھ پرایمان لائے تھے اورا نہی کی امداد و اعانت سے اطروش نے ندہ نسلوں کی دولت وحکومت کا اعانت سے اطروش نے طبرستان وغیرہ پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ یہاں پراس کی اوراس کی آئندہ نسلوں کی دولت وحکومت کا سلسلہ جاری وقائم ہوا بلا داسلامیہ پر دیلم کے قابض ہونے اور خلفاء عباسیہ پر مستولی ہوئے گئے یہی باعث ہوئے جیسا کہ ہم ان کی حکومت کے حالات میں بیان کریں گے۔

پھریمن میں زیدرہے کی بن حسین بن قاسم بن ری بن ابراہیم بن طباطبا پر اور محمد دوست ابوالسرایا نے ۱۸۸۷ھ میں خروج کیا اور کامیا بی کے ساتھ مسورہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعداس کی آئندہ نسلوں نے اپنی حکومت کا سلسلہ اس وقت جاری وقائم رکھا ہے اوراس کو زید رہے مرکز حکومت ہونے کا شرف حاصل ہے جیسا کہ آپ ان کے حالات میں پڑھیں گ۔
انہی واقعات کے اثناء میں محمد وعلی پسران حسن بن جعفر بن موئی کاظم مدیند منورہ میں خلافت وحکومت کے دعویدار ہوئے۔ مدینہ منورہ اوراس کے گردونواس کولوٹ لیا۔ عارت گری کوٹ مارشروع کردی مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً
ایک ماہ تک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ واقعہ اے بی کا ہے۔

عبیداللہ المهدی: پرمغرب میں رافضیوں کے ایلجیوں میں سے ابوعبداللہ میں عبیداللہ مہدی بن محد بن جعر بن اساعیل امام بن جعفر صادق کی طرف سے کتامہ قابل بر بر میں ظاہر ہوا چاننچہ قیروان میں اغالبہ پر قابض ہوگیا اور ۱۹۲ھ میں عبیداللہ مہدی کی خلافت کی بیعت المغر بالاقصلی میں لی گئی۔ اس وقت سے المغر بالاقصلی میں اس کی دولت و عکومت کی بناء استحکام کے ساتھ قائم ہوتی ہے جس کی وارث اس کی آئندہ نسلیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ۸۵ میں اس کی دولت و لوگوں میں سے المعز اللہ محد بن اساعیل بن ابوالقاسم بن عبیداللہ المهدی نے مصروقا ہرہ پر قبضہ حاصل کیا۔ چندون بعد شام پر بھی متصرف ہوگیا۔ ایک مدت تک اس کی اور اس کی اولاد کی حکومت ودولت کا سکہ کامیا بی کے ساتھ چاتا رہا۔ یہاں تک کہ زمانہ حکومت عاضد اللہ بن اللہ میں سلطان صلاح اللہ بن ابو بی کے ہاتھوں ۵ المی جیس ان کی دولت و سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

رافضیوں کے ایک کتاب بھی اس امر کے اظہار میں رافضوں کے ایلچیوں) سے فرج بن کی گائی ایک شخص سواد کو فہ میں فلا ہر ہوا۔ اس نے ایک کتاب بھی اس امر کے اظہار میں رافضوں کے سامنے پیش کی کہ بید کتاب احمد بن محمد بن صفیہ کی کھی ہوئی ہے اس کتاب میں کلمات کفر و خلیل وتح یم درج تھے۔ اس کا بید دعویٰ تھا کہ احمد بن محمدی مولود اور امام زمال ہیں اس نے سواد کو فہ کو تا خت و تاراج کر کے بلاد شام کی جانب رخ کیا۔ اور اسے بھی جی کھول کر لوٹا۔ اسی میں سے ایک گروہ نے بحر میں اور اس کے گردوٹو اس میں جا کرا پی حکومت و سلطنت کا سکہ جمایا۔ اس گروہ کا سردار اپوسعید جنا می تھا۔ یہاں براس کی حکومت کا نام بھی حکومت و دولت کا سلسلہ جاری ہوا۔ جس کے وارث اس کے لڑ کے ہوئے یہاں تک کہ صفیہ بستی سے ان کی حکومت کا نام بھی محکومت و مطبع اس کی حکومت کے طال تھی محکومت کے طبع کو میں خلاج کے اہل بحرین خلفاء عبیدین کے علم حکومت کے مطبع اور تا بعد دار ہے جن کی حکومت و سلطنت المخر ب الاقصیٰ میں تھی۔

اساعیلی ایلی : پھرعراق میں اساعیلیہ کے ایلچیوں اور رافضیوں کا ایک دوسرا گروہ ظاہر ہوا جس نے گردونواح کے اکثر

مدینہ بررافضیوں کا افتد ار: مدینه منورہ میں رافضیوں کی حکومت کا دورہ دورہ تھا۔ ہناء کی اولا د کے قبضہ اقتدار میں
اس سرز مین مبارک کی زمام حکومت تھی مسیحی کہتا ہے کہ اس کا نام حسن بن طاہر بن مسلم تھا۔ تہیمی مؤرخ دولت بن سبتگین نے
اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلم کا اصلی نام محمد بن طاہر تھا اور حسن بن علی زین العابدین کی نسل سے تھا کا فور کا یہ دوست اور اس
کی حکومت کا منتظم تھا۔ اس کے ذریعہ سے طاہر بن مسلم نے مدینه منورہ پر مزین قبضہ حاصل کیا اور اس کے بعد اس کی
آئندہ نسلین اس سرز مین کی حکومت کی اس وقت تک وارث ہوتی آئی ہیں۔ جیسا کہ ہم ان کے اخبار میں ان حالات کو بیان

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

was the second of the second of the second

كري كروالله وارث الارض و من عليها.

## ٨:ٻُلُ

the to the time of the

### دولت إدريسيه

اورلیس بن عبداللہ جس وقت حسین بن علی بن حسن شاث بن حسن شخی بن حسن سبط نے مکہ معظمہ میں ماہ ذیقعدہ والا چے عہد خلافت خلیفہ میں ہو گئے اور لیس اور لیکی تھے۔
عہد خلافت خلیفہ مہدی میں دعوائے خلافت کیا اور اس کے اعزہ واقارب جس میں اس کے دونوں بچپا ادرلیس اور بچکی تھے۔
اس کے ہم خیال ہوگئے۔ اور محمد بن سلیمان بن علی نے مقام فجہ میں جو مکہ سے تین میل کی مسافت پر ہے معرک آرائی کی ۔ اس معرکہ میں حسین بن علی آپ ان بہت کے ایک گروہ کے ساتھ کام آگئے۔ بقیۃ السیف شکست کھا کر بھاگے۔ پچھلوگ اس میں سے گرفتار کر لئے گئے بی بی بن اور لیس اور سلیمان کسی نہ کی طرف سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ چندروز بعد پیلی نے دیلم کو جمع کر کے بعاوت کی جیسا کہ اس سے مصالحت کی اور بحد کی واور نیز خلیفہ راشد کو کس طرح اس سے مصالحت کی اور کیوں قید کیا۔ آپ اور پڑھا تے ہیں۔

اورلیس کی مصرکوروانگی: باتی رہاادرلیس وہ بھاگ کرمصر پہنچا۔ان دنوں محکہ ڈاک پرواضح معروف بہ مسکین صالح بن منصور کا خادم مامور تھا۔ چونکہ بید ند بہا شیعہ تھا۔ادرلیس کی آ مدکی خبر پاکرادرلیس کے پاس گیا۔ جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ حکومت و دولت کے پنجہ سے ادرلیس کی گلوخلاصی کی سوائے اس کے کہ بذریعہ ڈاک ادرلیس کو مغرب روانہ کر دیا جائے اسے اور کوئی واضح صورت نظر ند آئی۔ جھٹ بٹ سامان سفر درست کر کے ادرلیس کو چلٹا کیا۔ چنا نچہ مسافت طے کرنے کے بعد مع اسپنے خادم راشد کے المغرب الاقصلی پہنچا۔

اور لیس اور اسحاق بن محمد: سماھ میں مقام بولیہ میں جا کرمقیم ہواان دنوں اسحاق بن محمد بن عبدالحمید امیر اور سی
ہاں موجود تھا۔ اس نے ادر نیس کوامان دی اور ہر ہر کواس کی خلافت و حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی اور خلافت و حکومت کے امرار و دازوں کو کھو لئے لگا۔ تھوڑے دنوں میں رواغ کوات مدرات غیات نقر و کم خلام اور مغرب کے تقریباً کل ہر ہوں ئے جمع ہوکر اور لیس کی خلافت و حکومت کی بیعت کی اور اس کی تشریف آوری کورجت الہی کا ایک کرشمہ مجما۔ جس روز لوگوں نے اور لیس کی حکومت کی بیعت کی۔ اسی روز اور لیس نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ جس میں بعد حمد باری وصلو قارسول صعلم یہ بیان کیا تھا ۔ جس میں بعد حمد باری وصلو قارسول صعلم یہ بیان کیا تھا ۔ جس میں اٹھا کر ہمارے سواغیروں کو ندد کھتو۔ کیونکہ جو ہدایت اور راہ راست کی امبارے بیاس پاؤگر نہ باؤگر نہ باؤگر نہ باؤگر نہ کا منبر سے اتر آآیا۔ چندروز بعد اس کے بھائیوں میں سلیمان بھی اس کے باس آر ہا اور سرز مین زنانہ (متعلقات تلمسان) اور اس کے اطراف میں مقیم ہوا۔ جیسا

اور کیس کی فتو حات الغرض جس وقت اور ایس کی حکومت کواستگام واستقلال حاصل ہوگیا۔ اس وقت اس نے فو جیس مرتب کر کے مغرب میں ان بربر یوں پر فوج کشی کی جو ہنوز وائرہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے اور وہ مذہباً مجوی 'یہودی اور نصر انی تھے۔ مثلاً فقد لا وہ 'بہلوا نہ اور مدیونہ مازا و وغیرہ۔ چنانچہ اور لیس نے تا منا 'ثالہ اور ماولہ وغیرہ شہروں کوجن کے اکثر باشندے یہودی اور نصر انی تھے۔ بر ورتیج فتح کیا۔ ان لوگوں نے طوعاً وکر ہا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے ان کر باشندے یہودی اور مضبوط فصیلوں کو تو ٹر پھوڑا ڈالا۔ اس کے بعد سوے اور کیا تاس کے ہاتھ کی تلمسان میں ان ونوں بی کے قلعوں اور مضبوط فصیلوں کو تو ٹر پھوڑا ڈالا۔ اس کے بعد سوے اور کیس سے ملاقات کی اطاعت وفر ماں برواری کی یعرب اور معرادہ کا دور دورہ تھا۔ محمد بن جرزا بن حزلان امیر تلمسان کی معجد بنوائی ۔ منبر بنوانے کا تھا دیا اور اپنے نام کومنبر پر گرفت موجود ہے۔ اس کے بعد شہرا بولیا واپس آیا۔

اور کیس کا خاتمہ خلیفہ رشد کواس کی برصی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا خلیفہ مہدی کے غلاموں میں سے ایک غلام سلیمان بن جریرنائی مشہور بہ شاخ کوایک خطاکھ کرابن اغلب کے پاس روانہ کیا۔ ابن اغلب نے اس کو پروانہ رہداری ہے کراور لیس کے پاس مخرب بھتے دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ دیا۔ شاخ کواس قد رطویل مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ امام اور لیس نے اس کواپ خاص مصاحبوں میں شامل سایہ عافیت میں در بیدا ہوا شاخ نے ایک مخورجی میں زہر ملا ہوا تھا۔ پیش کیا۔ جو سام اور لیس نے استعال کیا دم گھٹ کراسی وقت جان بحق ہوگیا۔ جیسا کہ مؤرخین کا خیال ہے یہ واقعہ ہے ایھ کا ہے مقام اور لیل میں دون کیا گیا۔ جیسا کہ مؤرخین کا خیال ہے یہ واقعہ ہے کا ہے مقام اور لیل میں دون کیا گیا۔ جیسا کہ مؤرخین وادی ملوبہ میں راشد خادم اور لیل میں دودو ہاتھ چلے۔ راشد نے شاخ کا ایک ہاتھ برکار کردیا گرشاخ وادی کو طرکر کے فکل گیا۔

اور لیس اصغرین اور لیس کی بیعت: ادریس کے مرنے کے بعد بر بر پول نے جمع ہوکراس کے بیٹے اور لیس اصغری کومت کی بناء ڈالی جواس کی لونڈی کنیزہ کے بطن سے تھا۔ پہلے حالت حمل میں اس کی بیعت کی گئی۔ پھر حالت رضاعت (شیرخوارگی) میں پھر دودھ چھوڑ نے کے بعد یہاں تک کہ جوانی پر پہنچا۔ اس دفت بر بر پول نے جامع بولیل میں جب کہ بید گیارہ سال کا تھا۔ ۱۸۱ھ میں اس کی حکومت و خلافت کی بیعت کی۔ اس سے قبل ابن اغلب نے بر بر یوں کو فقد وجنس و سے کہ الیا تھا اور اس کے اشارہ سے المادہ النظا۔ راشد کے بعد ابو خالد بن پر بید بر النظاء راشد کے بعد ابو خالد بن پر بید بر بول کو فقد وجنس و سے کہ النظاء راشد کے بعد ابو خالد بن پر بید بن الیاس عبدی اور ایس اصغری کی خبر داری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ۱۸۸ھ میں اس کی خلافت و ابارت کی بیعت کی گئی پس بن الیاس عبدی اور دفت کی بیارہ مغرب کو فتح کر لیا۔ اس کی حکومت و امارت بطبیب خاطر قبول کی۔ شاہی تو انین سیاست و ثمدن کی غرض سے مرتب کے اور دفت من میں بالدی چاہوں کے جوالہ کیا۔ اس کی موسوم بہلوم کے حوالہ کیا۔ اس کی مدر انہ چاہوں اور انداس نے انہی لوگوں کو اپنا معتمد علیہ بنایا۔ حکومت و سلطنت کے ایم امور سے بھی زائد آ دمی اس کے پاس آ کرجم ہوگے ۔ پس اس کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر و زبعد ہوا جے اور انداس کے بیاس آ کرجم ہوگے ۔ پس اس کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر و زبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جے اور اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔ پھر وزبعد ہوا جا کے اور اندان کی حکومت و اندان کی حکومت و دولت کو استحکام حاصل ہوا۔

مصامدہ اور تکمسان کی فتو حات اس آناء میں ۱۹۳۶ کا دور آجاتا ہے۔ بہ قصد جہاد مصامدہ فوجیں آراستہ کرکنگل کھڑ اہوتا ہے چنا نچاس کی اور آئی مصامدہ اس کی حکومت کے سابید میں آکر پناہ گزیں ہوجائے کھڑ اہوتا ہے چنا نچاس کی اکثر شہروں کو فتح کر لیتا ہے اور اہل مصامدہ اس کی حکومت کے سابید میں آکر بناہ گزیں ہوجائے ہیں۔ اس کے بعد تکمسان پر چڑھائی کرتا ہے مسجد کو دوبارہ بنواتا ہے اور منبر کو بھی درست کراتا ہے۔ بہاں اس کا تین برس سے مسلسل قیام رہتا ہے۔ بر بریوں اور زناتہ کا انظام درست ہوجاتا ہے۔ خوارج کے ایملی صافرت کی گھاکرنگل جاتے ہیں اور اشموس الاقصلی سے شلف تک خلافت عباسیہ کی حکومت منقطع ہوجاتی ہے۔ لیکن چند ہی دنوں بعد ابر اہیم بن اغلب نے اپنی مدیرانہ چالوں اور حکمت عملیوں سے اور ایس کے اولیاء دولت واراکین سلطنت کو ملالیا۔

المغرب الاقصى سے عیاسی اثرات کا خاتمہ چنانچہ بہلول بن عبدالواحد مظفری نے مع اپی قوم کے ادر ایس کی اطاعت ہے مخرف ہو کر خلیفہ ہارون الرشید کے ملم عکومت کے آگے سراطاعت خم کر دیا اورا کیہ وفد تیار کر کے اس کے پاس قیروان میں آیا اور لیس کوان واقعات نے بربریوں کی طرف ہے مشتبر کر دیا۔ مسلحتا ابراہیم بن اغلب ہے مصالحت کر لیا۔ فتندو فی اور ان واقعات نے بربریوں کی طرف ہو گیا۔ اس مصالحت کا متبجہ آئندہ یہ ہوا کہ خواہان ابراہیم بن اغلب اور یسیوں کی مدافعت نے کر سکے۔ اور ان اور یسیوں فیاد ختم ہوگیا۔ اس مصالحت کا متبجہ آئندہ یہ ہوا کہ خواہان ابراہیم بن اغلب اور یسیوں کے دوران اور یسیوں نے آہستہ آہت تھومت عباسی کو المغرب الاقصی ہے معدوم کر دیا۔ خلفاء عباس سے اور تو پچھ نے بن پڑا اور ایس کے فیشری کر طرح کے مصالحت کی مخرور ہے۔ کے طعن و تشنیع کرنے گے اور اور ایس کے فیت میں جرح وقدح شروع کر دی۔ جو مکڑی کے جالے ہے بھی کمزور ہے۔ کے طعن و تشنیع کرنے گے اور اور دیس کے فیت میں جرح وقدح شروع کر دی۔ جو مکڑی کے جالے ہے بھی کمزور ہے۔

محمد بن اور لیس اس کے بعد ادر لیس نے سواج پیش وفات پائی۔ اس کے بعد اس کی جگہ ولی عبد ہونے کے لخاظ سے اس کا بیٹا محمد تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ کیکن اس کی دادی گنزہ اور ادر لیس کی بیرائے ہوئی کہ محمد کے اور دوسرے بھائی بھی اس کا بیٹا محمد تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ کیکن اس کی بیٹا محمد کے باپ کے مما لک مقبوضہ اس طور پر تقسیم کردیئے مکومت وسلطنت میں شریک کئے جا کیں۔ چٹانچہ اس دائے کے مطابق محمد کے باپ کے مما لکت مقبوضہ اس طور پر تقسیم کردیئے گئے۔ مرکو گئے قاسم کو طبحہ اس مور بیٹ کے دعر کو گئے۔ مرکو گئے تاسم کو طبحہ اس میں منہ اور اس کے مضافات ۔۔۔۔ اور قبائل دیئے گئے۔ مرکو گئے تاسم کو طبحہ اس میں میں ان کے منہ اور عمارہ تھے ملے ۔۔۔۔ واد بلاد ہوارہ کشول ۔۔۔ ناری اور

ل اس مقام پراور نیز اس کے بعد جس قدر جگہ چھوٹی ہے اصل مسودہ کتاب میں بھی یوں ہی جگہ چھوٹی ہے مترجم -

علی بن عمر : امیر حمد نے عمر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بن عمر کوسند حکومت عطا کی اور عمر کے انتقال کے ساتویں مہینے

الالاھے میں خود بھی اس دار فانی سے عالم جاد دانی کی طرف کوچ کر گیا۔ اس نے بحالت مرض الموت اپنے بیٹے علی کوجس کی عمر

اس وقت نو سال کی تھی اپنا جائشین اور ولی عہد بنالیا تھا۔ چنا نچہ اس بنا پر امیر محمد کے انتقال کے بعد علی بن مجمد تخت حلومت پر

دونق افروز ہوا۔ ادا کین دولت اور امراء ملک و ملت عرب اور بیرتمام بربر نے نہایت خوشی و مسرت سے اس نو عمر لائے کی

حکومت و سلطنت کی بیعت کی اور کمال مستعدی سے کاروبار سلطنت کو انجام دینے گئے۔ اس کا عہد حکومت رعایا کے لئے بعد مفید تھا اس نے اپنی حکومت اپنے بھائی کی بین محمد کو اپنا جائشین بنایا۔

مفید تھا اس نے اپنی حکومت کے تیر ہویں سال ۱۳۳۲ ہے میں وفات پائی۔ بوقت وفات اپنے بھائی کیجی بن محمد کو اپنا جائشین بنایا۔

کیجی بین مجمد اس کے خوام میں اس کا شار ہوا۔ اس کے زمانہ کی تر قیاں اس وقت تک خوبی اور ڈیکی کے ساتھ شار کی جائی ہیں۔ فاس کی

آبادی ہیں بے حدیر تی ہوئی۔ ستعدد مقامات اور تجارت کے لئے منڈیاں بنائی گئیں۔ دور در از مما لک سے تجارت پیشہ اور

ذی علم اصحاب فاس میں آ کر جمع ہوئے اتفاق وقت سے اہل قیروان کی ایک عورت موسوم جام البینین بنت مجمد فیری یہاں آ

یجی بن بیجی اس کے بجائے اس کا بیٹا کی بن کی کرس امارت پر حتمکن ہوا۔ اس لئے نہایت کی خلق سے کا م لیا۔ برچلن میں براطوای اور غارت گری اس کے خبیر میں تھی۔ اس کے ایک بر فیصل کی وجہ سے عوام الناس نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کا بانی مبانی عبدالرحمٰن بن ابی سہل خرامی تھا۔ باغیوں نے بیجی بن کی کوسر عدقر و بین سے سرحدا عملس کی ظرف نکال باہر کیا۔ کا بانی مبانی عبدالرحمٰن بن ابی سہل خرامی تھا۔ باغیوں نے بیجی بن گیری کور بین اور لیس کے خاندان سے حکومت و سلطت کا دوشب تک رو پیش رہا۔ آخر کارشرم وغیرت سے مرگیا۔ اس کے مرتب بی مجد بن اور لیس کے خاندان سے حکومت و سلطت کا سلم منقطع ہوگیا۔ شدہ شدہ بیجی کی موت کی خبر علی بن عمر تک پینچی۔ ملک گیری کے شوق نے پر ار مان دل میں چنگیاں لینی سلم منقطع ہوگیا۔ شدہ شدہ بیجی کی موت کی خبر علی بن عمر تک پینچی۔ ملک گیری کے شوق نے پر ار مان دل میں چنگیاں لینی سلم منقطع ہوگیا۔ شدہ شدہ بیجی کی موت کی خبر کی کے اراکین دولت عرب بر بر اور نیز اس کے خادموں نے علی کو جلی کے خطوط بیسے۔

على بن عمر چنانچالى اپنے جاہ حشم كے ساتھ فاس ميں آيا۔ خواص اورعوام نے بطيب خاطر بيعت كى۔ اوراس نے تمام صوبجات مغرب پر سى كى مزاحمت اور مخالفت كے بغير قبضه حاصل كرايا حتى كه عبدالرزاق خارجى نے جبال مديونہ سے اس كے خلاف بغاوت كى عبدالرزاق عقا كد صفر بيكا پابند و معتقد تھا۔ على تكلت كھا كرارويہ بھاگ گيا۔ عبدالرزاق نے فاس اور سرحدا ندلس پر اپنى كاميا بى كا حجنڈا گاڑ ديا۔ باقى رہا سرحدقر و بين ۔ وہاں والوں نے يجئى بن قاسم بن اور ليس معروف صرام كو ابنا امير بناليا۔ يجئى نے ان لوگوں كو مرتب و سلح كر كے عبدالرزاق خارجى پر دھاوا كيا۔ متعدد لڑا ئياں ہوئيں بيان كيا جاتا ہے ابنا امير بناليا۔ يجئى نے ان لوگوں كو مرتب و سلح كر كے عبدالرزاق خارجى پر دھاوا كيا۔ متعدد لڑا ئياں ہوئيں بيان كيا جاتا ہے كہاں نے عبدالرزاق لوجوم ہلب بن ابی صفرہ كی اولا د سے کہاں نے عبدالرزاق لوجوم ہلب بن ابی صفرہ كی اولا د سے تھا۔ متعین كيا۔ اس كے بعد عبداللہ معروف بی عبود كو جو اس كا بيٹا تھا۔ بعدہ محادب بن تعلیہ كو بچے بعد دیگر رے صب بر تنب سند تھا۔ متعین كيا۔ اس كے بعد عبداللہ معروف بی بود كو جو اس كا بيٹا تھا۔ بعدہ محادب بن تعلیہ كو بے بعد دیگر رے صب بر تنب سند

، رب سے میں ہوتا ہے۔ سیجی بن ا در لیس: تب اس کی جگہ بچی بن اور لیس بن عمر ( بیٹی بن عمر کا براور زادہ تھا۔ ) حکمر انی کرنے لگا۔ اور تمام ممالک مقبوضہ ادار سہ پر قابض ہو گیا۔ تمام صوبحات مغرب کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیلوک بنی اور لیس کا ایک

ل اصل كتاب مين خالي جلك ب-مترجم-

نامور حکمران تھا۔ باعتبار سیاست کے بھی کامیا بی کے ساتھ حکمرانی کی۔ فقیہداور محدث تھا اور یسیوں میں کوئی باوشاہ اس کی برابری نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں شیعہ بھی افریقہ کی حکومت وسلطنت میں مہم ہو گئے اسکندر ریہ کود بالیا۔ مہد سیا کی حد بندی کی جدید کی جیسا کہ اخبار دولت کنامہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیعی حکمران ملک مغرب کے تا خت و تا راج کر نے کو بڑھے۔ چنا نچے مضالتہ بن حبوں سر دار مکناسہ دوالی تا ہرت کو ملوک مغرب سے جنگ پر ہوس میں ایک عظیم الثان فوج کا سر دار بنا کر دوانہ کیا مکنا سہ اور کنامہ کی فوجیں دریا کی طرف برھیں۔

یکی بن ادر ایس بادشاہ مغرب اپنامغربی لشکر مرتب کر کے مدافعت کی غرض سے مقابلہ پر آیا اور بیر بر بر کی فوجیں اور
اس کے تمام خدام اس کی رکاب میں تھے۔ دونوں جریفوں کا ایک کھے میدان میں مقابلہ ہوا۔ انقاق بید کہ یکی کوشک ہوئی۔
شکست کھا کرفاس واپس آیا۔ مصالحت کے نامہ و پیام شروع ہوئے۔ آخرالا مربیہ طے پایا کہ یکی پھے زرنقڈ سالانہ بطور خراج
ادا کیا کرے۔ اور نیز عبداللہ شیعی کی اطاعت قبول کر لے فریقین نے ان شراکط مصالحت کو منظور وقبول کیا با ہم مصالحت ہو
گئی۔ اس کے بعد ہی عبیداللہ شیعی نے اپنے آپ کو معزول کر لیا زمام حکومت عبیداللہ مہدی کے قبضہ اقتدار میں گئی۔ عبیداللہ اور اپنے بردار عمر زادموئی بن اور یکی میں بستور سابق مصالحت قائم رہی اس نے اس کو اس کے مقبوضات پر بحال رکھا اور اپنے بردار عمر زادموئی بن اور اپنی میں اسے بیان ابوالعا فیدا میر مکن سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سہ دسنور و تا ذیر کوکل صوبجات بر برکی سند حکومت عطا کی جیبا کہ ہم اخبار کمنا سے دور کوکل میں گ

موسی بن ابوالعانیم موسی بن ابوالعانی اور یکی بن ادریس میں با ہم عداوت اور دشمنی چلی آرہی تھی۔ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ جس وقت مضالتہ جنگ ٹانی ہے وسلے میں مغرب کو واپس آیا۔ موسی بن ابوالعانیہ نے اشارہ کر دیا۔ مضالہ نے طحہ بن بچی بن ادریس والی فارس کو گرفتار کر کے اس کے مال واسباب اور خز اندکو بھی صبط کرلیا۔ اور اس کے بجائے ریحان کتامی کو فاس کی حکومت پر مامور کیا۔ پھردن بعد طلحہ کو قید سے رہا کر کے اصیلا کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اس کے بعد پچی نے بعد افریقہ فو جیس آراستہ کر کے بعداوت کی۔ موسی بن ابوالعافیہ نے اس کو اثناء راہ سے گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا۔ پھردو برس کے بعد رہا کر دیا۔ بیچارہ بچی قید سے رہائی پاکر اسلام میں مہدیہ چلا گیا اور بھی سے میں بوقت محاصرہ ابویز بدمر گیا۔ بھی مرنے پرموئی بن ابوالعافیہ کی حکومت کو استقلال کا مل طور سے حاصل ہوگیا۔

حسن بن محمد کاخروج اس واقعہ بین ساس میں میں میں میں میں اور لیس ملقب بہ مجام نے فاس میں ریحان کتا می کے خلاف علم مخالفت بلند کیا تھا اور گڑ مجر کان کو فاس سے نکال باہر کر دیا تھا۔ دو برس تک فاس پر قابض رہا۔ اس کے بعد موئی بن ابوالعافیہ نے حسن پر فوج کئی گی۔ دونوں حریفوں میں متعد داور سخت اڑا ئیاں ہو ئیں انجی گڑا ئیوں میں منہال بن موئی مارا گیا اور آخر کارا کی ہزار سے زائد جانوں کے تلف ہونے پر لڑائی کا سلسلہ ختم ہوا۔ حسن شکست کھا کر فاس کی بن موئی مارا گیا اور آخر کارا کی جائیں ہوئی۔ موئی کے طرف بھا گا حالہ بن حمد ان اور بی نے اس سے بدع ہدی کی ۔ لیکن حالہ کوحسن پر کسی قشم کی دسترس حاصل نہیں ہوئی۔ موئی کے بعد حالہ باس فاس پر فیضہ کرنے کا بیام بھیجا۔ چنا نچے موئی نے فاس پر پہنچ کر قبضہ حاصل کرلیا اور قبضہ وقشر ف حاصل کرنے کے بعد حالہ باس فاس پر فیضہ کرنے کا بیام بھیجا۔ چنا نچے موئی نے فاس پر پہنچ کر قبضہ حاصل کرلیا اور قبضہ وقشر ف حاصل کرنے کے بعد حالہ

پر حسن کے حاضر کرنے کا دباؤ ڈالناشروع کیا۔ حامد حیلہ وحوالہ کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ موی کوحسن کا سراغ مل گیا۔ گرفآر کراکے شہر پناہ کی دیوارے لڑھا دیا۔ جس کی وجہ سے وہ اس شہر پناہ کی دیوارے لڑھا کہ ا

ا مارت اوراسد کا زوال علی باتھ پڑگے۔ موی نے ان لوگوں کی زندگائی کا خاتمہ کر دیا۔ اس والس کے دونوں کو کھی اور پوسف موی نے ہاتھ پڑگے۔ موی نے ان لوگوں کی زندگائی کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعہ سے ادراسہ کی حکومت ملک مغرب سے جاتی رہی ہے اورموی بن ابوالوا فیرتمام بلا دمغرب پر قابض ہوجا تا ہے۔ محمد بن قاسم بن ادریس کے لڑے ادراس کے بھائی حن بلا دساطیہ کی طرف جلا وطن ہوکر بھاگ جاتے ہیں بھر ہیں بی گئی کراپ پرزگ خاندان ابراہیم بن محمد بن قاسم (حن کے بھائی) کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اورسب کے سب شفق ہوکراس کو اپنا سردار بنا لیت ہیں ابراہیم نے ان لوگوں کے لئے جرالنسر نامی مشہور وضع وف قلعہ کے سب شفق ہوکراس کو اپنا سردار بنا لیت عمر بن اور اس ان دنوں مقارہ میں تجابل سے ستبہ اور طفحہ تک بھیلے ہوئے تھے اور ابراہیم جرالنسر میں تھا۔ واسے میں علی میں اور اس ان دنوں مقارہ میں تجابل سے ستبہ اور طفحہ تک بھیلے ہوئے تھے اور ابراہیم جرالنسر میں تھا۔ واسے میں علی بن اور اس نے بی تا دور اس کے بیان کی خاص سے اس میں طور اس کے بیان کی خاص سے اس میں طور اس کے بیان کی خاص سے اس میں طور اس کی خاص سے اس میں طور اس کو بیان کی خاص سے اس میں طور اس کے خاص سے اس میں خوال کی تارہ بیاں کا بھائی تا ہم ملقب بدکا نون حس تجاب کہ شیارہ اس کی خاص سے بہت کر شیعہ کو مت کی اور اس کی خام ان کو بیان کی خال میں جاری ہوتا ہوا ور سے خال میں کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کے باز و بین رہتے ہیں۔ جیسا کہ غمارہ کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کی باز و بینے رہتے ہیں۔ جیسا کہ غمارہ کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کے باز و بینے رہتے ہیں۔ جیسا کہ غمارہ کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کے باز و بینے رہتے ہیں۔ جیسا کہ غمارہ کے حالات میں ہم اسے بیان کر س گے۔

تعے جیا کہ پان کے حالات میں ان واقعات کو پڑھیں گے۔

سلیمان اور محر بن سلیمان سلیمان ادر لیس اکبر کا بھائی عباسیوں کے ذمانہ میں ملک مغرب بھاگ گیا تھا۔ ادر لیس کے مرخ کے بعد اطراف تا ہرت میں مقیم ہوااور وہیں حکومت وسلطنت کا دعوے دار بنااور ہر ہر یوں نے اس کی حکومت منظور کی او ہرا غلبہ کے اراکین دولت پنج جھاڑ کر اس کے پیچے پڑا گئے ۔ اس تگ ودو میں اس کے نسب کی تھے ہوگئ مرتا کھیتا تلمسان پہنچا اورا پی مد برانہ چالوں اور بحک میں میلیوں ہے اس پر قابض ہوگیاڑ نا نہ اور تمام قبائل ہر برنے اس کو خاندان حکومت کا ممبر تصور کر کے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محر بن سلیمان حکر ان ہوا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد اس کے لوگوں میں نفاق پیدا ہوا خود مرحکومت کرنے کی غرض ہے المغر بالا وسط میں چیل گئے۔ آپس میں حکومت وسلطنت کے جھے بخرے کر لئے۔ تلمسان برجم بن احمد بن قاسم بن محر بن احمد بن احمد بن قاسم بن محر بن احمد بن قاسم بن اور ایس کے اس دولے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ دولا کے نوب کے نیوب کہ بند قاسم وہی ہے جس کے نسب کا بنوعبدالواد دعویٰ کرتے ہیں کے ونک مید قاسم بن اور ایس کے اس دعوے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

اور کیس بن ابرا ہیم ارشکول کی زمام حکومت عیلی بن محمد بن سلیمان کے قبضہ میں رہی۔ پیخض شعبیت کی طرف ماکل تھا۔
جزاوہ کی حکمر انی اور لیس بن محمد بن سلیمان کے قبضہ میں گئی۔اس کے بعد ابوالعیش عیلی اس کا بیٹا حکمر ان ہوا۔اس کر مائٹ کا اس صوبہ گل امارت کی کری پراس گی آئیدہ فیلی تاکیل سے چنا نچراس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم بن عیسی پھراس کا بیٹا بیٹی بن ابراہیم بن ابراہیم بن ابراہیم بیٹا بیٹی بن ابراہیم بیٹا بیٹی بن ابراہیم بعد ہ اس کا بھائی اور لیس بن ابراہیم مخت حکومت پر کیے بعد دیگر ہے جلوہ افروز ہوئے اور لیس بن ابراہیم والی سرتھ والی سے تعلق تھا۔ میسور سپر سالار والی ارشکول اور خلیف عبدالرحمٰن ناصر سے دوستانہ مراسم تھے۔ علی بندا بیٹی کو بھی اسی قسم کا اس سے تعلق تھا۔ میسور سپر سالار وولت شیعہ کواس کی طرف سے شبہ بیدا ہوا موقع پاکس سے میں گرفتار کر لیا۔ پھر جب موئی بن ابوالعافیہ نے شیعہ کی ہم صفیری چھوڑ کر دموت خلافت علویہ کی بناء ڈالی اور حسن بن ابوالعیش عیسی پر حیاوہ میں بحاصرہ کیا اور بزور جنگ جرادہ کوحسن سے چھین لیا۔ تو حسن بھاگر کر اور لیس بن ابراہیم والی ارشکول کے پاس چلاگیا۔ پوری بن موئی بن ابوالعافیہ نے کوحسن سے چھین لیا۔ تو حسن بھاگر کر اور اس بن ابراہیم والی ارشکول کے پاس چلاگیا۔ پوری بن موئی بن ابوالعافیہ نے تو قب کیا اور ارشکول پر بہنچ کر دوتوں پر بحاصرہ کیا۔ آخر کار پوری نے بزور تنے ان دونوں کومخلوب کر کے گرفتار کر لیا اور پا بہ تو تھی نے اس بھیج دیا خلیفہ ناصر نے پاس بھیج دیا خلیفہ ناصر نے ابن دونوں کو قرطبہ میں تھیج دیا خلیفہ ناصر نے ابن دونوں کو قرطبہ میں تھیج دیا خلیفہ ناصر نے ابن دونوں کو قرطبہ میں تھیم الیا۔

یجی بن محمد بیش کاصوب ابراہیم بن محربن سلیمان کے بیفہ بین تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد اس کا بیٹا بیجی بن محمد بھر اس کا بیٹا علی بن بیجی جانشین ہوا۔ اس کے زیانے میں زیری بن منا دس ۲۸۲ھ میں تنش پر قابض ہو گیا تھا اور بیجی اپنی جان بیچا کر مہر بن محمد بن خرز کے پاس بھاگ گیا۔ اس کے دونوں بیٹے تمز ہا اور بیجی ناصر کے پاس چلے گئے۔ ناصر نے عزت واحتر ام ملاقات کی۔ چندروز بعد بیجی اپنی کمزور حالت درست کر کے تنش پر قبضہ کرنے کو پھر آیا مگر کا میاب نہ ہوا۔

احمد بن عیسلی: ای ابراہیم والی مختش کی اولا دے احمد بن عیسلی بن ابراہیم والیُ سوق (بازار) ابراہیم اورسلیمان بن محمد بن ابراہیم رؤساالمغر بالا وسط تصاور بنی محمد بن سلیمان کی نسل سے بیاوربطوش بن حناتش بن حسن بن محمد بن سلیمان تھا۔ ابن

حزم کہتا ہے کہ بیاوگ ملک مغرب میں کثرت سے تھے اور بلا دمغرب کی زمام حکومت انہی کے قبضہ اقتد ار میں تھی۔ ان کی ر پاستیں اور حکومتیں زائل اور ختم ہو گئیں اور ان میں اب کوئی رئیس اطراف بجایہ میں باقی نہیں رہا۔ بنی حزہ میں سے جو ہز قیروان چلا آیا تھا۔ان میں سے پچھلوگ پہاڑا دارس کے قرب وجوار کے دیہا توں میں باقی رہ گئے۔جن ہے اس مقام کے بربرواقف اورآ گاه بین والله وارث الارض و من علیها.

who are property to the south of the south

and the second

n stagn finally in the figure of the stage of

Line Brown States and the second security of the second second second second second second second second second

the company of the property of the property of the company of the

AND TO SELECT THE SECRET SECURITY OF THE SECRET SECURITY OF THE SECRET SECURITY OF THE SECRET SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECRET SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY

تاریخ این خلدون (حصیفیم)

## <u>٣:ٻُلُ</u>

#### امارت زيدبير

صاحب زخ ابتدای سے اس حکومت وسلطنت میں ایک پریشانی اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کے بانی کی حکومت مستقل اور معظیم نہیں ہوئی۔ عہد خلافت معظم میں علویہ زید ہیر کے ایلجیوں نے جس کی حکومت وسلطنت کی ترغیب و بینا شروع کی تھی اور جن کے ہوا خواہ کشرت سے تمام ممالک عیں پیدا ہوگئے تھے۔ وہ علی بن مجہ بن احد بن علی بن بن کی برحتی ہوئی قوت سے خطرے کا احساس ہوا تو خلافت عباسیہ از پرشہید تھے۔ جس وقت ان کی شہرت ہوئی اور علم خلافت کوان کی برحتی ہوئی قوت سے خطرے کا احساس ہوا تو خلافت عباسیہ کا تاج داراس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہواعلی بن مجہ بھاگ گئے اور ان کے بچا کا بیٹیاعلی بن مجہ بن حسن بن علی بن عیسی اس منظامہ کے بعدرو پوش ہوگئے صاحب زنج نے ھو مج میں سے دموئی کیا کہ میں بی علی بن عیسی اس مجھ ہوں۔ چند دن بعدانہوں نے ظاہر ہو کر جب بھرہ پر قبضہ حاصل کیا تو صاحب زنج کی تلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے بن مجہ ہوں۔ چند دن بعدانہوں نے ظاہر ہو کر جب بھرہ پر قبضہ حاصل کیا تو صاحب زنج کی تلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے بن مجھ ہوں۔ چند رہ بین جو بن کی جانب اپنے کونسا منسوب کرنے گئے۔ مسعودی اسے طاہر بن حسین بن علی کی طرف میں ہو بھر بین اس بین کی جو ب بین جو باتا ہے اور سین کے بین میں مواج کی بین عبید اللہ بن حسن اصرف زین العابد بن مراد لئے جائمیں تو سلسلہ نسب طویل ہوجا تا ہے اور حسین بن فاطمۂ تک بارہ پیشتیں ہوجاتی ہیں اور بیامر دور از قیاس دعقل معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں صاحب زنج خلام ہوا ہے اس کی بارہ پیشتیں ہوجاتی ہیں اور بیامر دور از قیاس دعقل معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں صاحب زنج خلام ہوا ہے اس کی بارہ پیشتیں ہوجاتی ہیں اور بیامر دور از قیاس دعقل معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں صاحب زنج خلام ہوا ہوا ہی اور سیاس

علا محققین طبری اورابن حزم وغیرہ اس امرے مقربیں کہ بیٹخص قبیلہ عبدالقیس سے تھا۔ موضع و دریفن مضافات رہے میں رہتا تھا۔ علی بن عبدالرحیم اس کا نام تھا۔ چونکہ مزاج میں گھو منے کا شوق تھا دل بیس مرداری اور گروہ بندی کا خیال پیدا ہوا۔ اتفاق سے انہی ونوں زید بیافا طیبہ بکثر ت وعوے دار عکومت و خلافت ہور ہے تھے۔ جھٹ پٹ اس نے ایک نسب نامہ درست کر کے علویہ ہونے کا دعوی کر ویا حالا نکہ اُس خاندان سے اس کو ذرا بھی تعلق نہ تھا۔ ہمارے اس بیان کی تا سکداس سے ہوتی ہے کہ میہ خارجی الملڈ ہب پابند عقا کہ ازار قہ تھا دونوں گروہوں یعنی اصحاب جمل اور صفین پر لعنت کرتا تھا۔ پھر کیونکر سے ہوتی ہے کہ میہ خارجی الملڈ ہب پابند عقا کہ ازار قہ تھا دونوں گروہوں یعنی اصحاب جمل اور صفین پر لعنت کرتا تھا۔ پھر کیونکر سے ہوتی ہے وہ کا میں میں اس نے اپنے کو غلط طور سے نسباً علوی بیان کیا اور اپنے دعوے کو سچائی کے ساتھ تا بت نہ کرسکا۔ اس کا سارا کارخانہ در ہم پر ہم ہوگیا اور مارڈ الاگیا اور اس کی حکومت کا کوئی سلسلہ قائم نہ ہوسکا۔ اگر چہ ساتھ تا بت نہ کرسکا۔ اس کا سارا کارخانہ در ہم پر ہم ہوگیا اور مارڈ الاگیا اور اس کی حکومت کا کوئی سلسلہ قائم نہ ہوسکا۔ اگر چہ

صاحب زنج اورا الل بحرین کی جنگ یو جملہ معترضة ظاب پھر ہم صاحب زنج کا حال تحریک ہیں کہ اس نے پہلے اس سے بیل جول پیدا کیا جو دربارخلافت کے حاجب اور خلیفہ مستنصر کے کل سرا کے خدام تھے۔ جب اس کے تبعین کی ایک خاصی جماعت تیار ہوگی تو بیان لوگوں کے ساتھ ۱۳۷۹ ہیں بحرین کی طرف گیا اور بیدوئی کیا کہ میں علوی ہوں اور حسین بن عبدیا للہ بن عباس بن علی کی نسل سے ہول لوگوں کو ابنی اطاعت کی ترغیب دی اہل جحرکا ایک بواگر وہ اس کا مطبع و فرمان بروار ہوگیا۔ اس کے بعد بیا حربا اگر ہوئی اہل بحراہ تھا سے اور اس کے بعد بیا حربا کی ہوئی اہل بحرین نے اسے شکست دی عرب کا گروہ جو اس کے رکاب میں تھا تتر ہوگیا اور بدیریشان حالت میں بھاگر کر بھرہ بہنچا۔

صاحب زی کا ایلہ پر قبضہ اس واقعہ کے بعد صاحب زنج قادسہ چلا گیا۔ ای عرصہ میں دربار خلافت بغداد ہے ایک تازہ دم فوج اہل بھرہ کی کمک پرآ گئی۔ صاحب زنج سے یہ بھی فکست کھا گئی۔ تب ایک دوسری فوج بعلان ترکی کی ماتحق میں سیدسالا ربھرہ کی حمایت پرآئی۔ باہم لڑائیاں ہوئیں آخر کاربی بھی فکست کھا گئی اور صاحب زنج نے ایلدوغیرہ پر قبنہ حاصل کر کے اہواز کا قصد کیا۔ اہواز میں ان دنوں اہرا ہیم بن مدیر خوارج پر حکومت کر ما قاراس نے اسے بھی برور تنظ

فنح كر كابرايم كوقيد كرايا \_ يواقعه ٢٥١ه كاب يندون بعدابرايم زنكيول كى قيد يكل بما كا-

علی بین ایان زنگی عرفاج میں وارالخلافت بغداد ہے سعیہ بن صالح جوان دنوں عامل بھرہ تھا۔ زنگیوں کی لڑائی پر بھیجا

گیا۔ چنانچ واسط ہے فوج آ رائی کر کے زنگیوں کی طرف بڑھا علی بن ابان سپر سالا رزنگیاں مقابلہ پرآ یا۔ ایک شخت اور خونر پر جنگ کے بعد سعیہ فلست کھا کر بحرین کی طرف بھا گا اور بھرہ میں بھی کو گلعہ بندی کر کی علی بن ابان نے پہنچ کرما صرہ کرلیا۔ حتی کہ سعید نے امان حاصل کر کے شہر پناہ کے ورواز ہے کھول دیئے۔ علی بن ابان نے شہر میں واضل ہوکر شہر لوٹ لیا۔ جامع مجد کو جائے کہ ان مان حاصل کر کے تشہر پناہ کے ورواز ہے کھول دیئے۔ علی بن ابان نے شہر میں واضل ہوکر شہر لوٹ لیا۔ جامع مجد کو جائز کو کو اس سے ناراضگی بیدا ہوئی۔ اسے بھرہ ہے واپس بلا کر اس کے بجائے بھرہ پر بچی بن مجمد بحرائی کو متعین کیا۔ خلیف معتمد نے جمہ بن مولد کو بھرہ کی طرف دیکیوں کے طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کے لئے روانہ فرمایا۔ چنانچ چھر کو اس مہم میں کامیا بی حاصل ہوئی اور بھرہ ہے دیگیوں نے محمد کو فلات و سے کہا گیوں بو محمد پر جھا ہے۔ چنانچ چھر کو اس مہم میں کامیا بی حاصل ہوئی اور بھرہ ہے دیگیوں نے محمد کو فلات و سے کرا ہواز کی جائز اور اس مرک میں شکست ہوئی۔ زنگیوں نے محمد کو فلات و سے کرا ہواز کی جائب قدم ہر جھا ہے۔ بول من خون مارا مرک کو اس معرک میں شکست ہوئی۔ زنگیوں نے محمد کو کھست دے کرا ہواز کی جائب قدم ہر جھا ہے۔ بول کے خوار نا ہواز مقابلہ پرآیا۔ اس کے تھوڑ ہوا۔

علی بن اپان اور کی کی جنگ ان واقعات یے بل خلیفہ معتد نے اپنے بھائی ابوا حموفی کو کہ معظمہ سے طلب کر کے کوفہ کر بین طریق مکہ اور بین کی سند حکومت عطافر مائی تھی بعدہ بغداد سواد واسط کور دجلہ بھرہ اور ابواز کاظم و نسق بھی اس کے بھنہ اقتدار میں دے دیا تھا اور یہ ہدایت کر دی کہ بھرہ کور دجلہ بمامہ اور بحرین پر سعید کی بجائے یار جوج کو مامور کرنا جب سعید کو زنگیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو یار جوج نے اپنی طرف سے منصور بن جعفر کو شعین کیاز گیوں نے اُسے مارڈ الاجسیا کہ ہم تحریر کرتا ہے ہیں۔ ب خلیفہ نے اپنے بھائی موفق کو ۲۵ ہے میں زنگیوں کے مقابلہ برروانہ فرمایا۔ اس کے مقدمۃ الحیش پر صلح تھا۔ رنگیوں نے بیخر باکر بھرہ سے نکل کر صلح کا مقابلہ کیا علی بن ابان زنگیوں کے اس لیکر کا سردار تھا۔ کو اس معرکہ میں شکست ہوئی اور وہ جنگ کے دوران مارا گیا۔ اس کے رکاب کی فوج ادھرادھ منتشر ہوگی۔ موفق بہ مجبوری سامرالوٹ آیا۔

موسی بن بغا: منصور خیاط نے شکست کھانے کے بعد اہواز کی عکومت اصطبیق رکوم حمت ہوئی کی بن محمہ بحرانی سید سالار زنگیاں جنگی ہشتیوں کا بیڑہ لے کر اہواز پر قبضہ کرنے کوآیا ہوا تھا۔ مگریہ خبر پاکر موفق ایک عظیم فوق کے ساتھ آیا ہوا تھا بلا جدال وقال والپس لوٹ آیا۔ اصطبیق رنے تھا قب کیا اور اسے گرفتار کر کے سامر الایا اور و بین مارڈ الا۔ صاحب زنج نے کی کی بجائے علی بن ابان اور سلیمان شعرانی کوروانہ کیا ان کوگوں نے ۱۹۵۹ھ جی ابواز کواضلیقو رکے قبضہ سے نکال لیا۔ اصطبیقو کے بجائے علی بن ابان اور سلیمان شعرانی کوروانہ کیا ان کوگوں نے ۱۹۵۹ھ جی ابواز کواضلیقو رکے قبضہ سے نکال لیا۔ اصطبیقو مستد نے ان لوگوں کی سرکو بی پرموئی بن بغا کو صوبجات نرکورہ بالا کی سند حکومت عطافر ماکر دوانہ کیا اور اس نے آئی طرف معتد نے ان لوگوں پرحملہ کرنے کا تھم و براسحاق بن کنداحق کو باو اور دپرابرا ہیم بن سلیمان کو جھجا اور چاروں طرف سے سا ہو بخت زنگیوں پرحملہ کرنے کا تھم دے ویا۔ ڈیڑھ بری تک مسلسل لڑائی جاری رہی گرکوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ اس کے بعد موئی بن بغا نے استعفی دے دیا۔

موفق اور ایعقوب صفاری جنگ جب خلیفه عتدی اس کے بجائے ان صوبجات پرسرور بلخی کو مامور کیا اور زنگیوں

کی اصفہان تک اور نیز تجاز کی سند حکومت عطا کی تھی۔ چنانچے موفق اس مہم کے سرکرنے کے لئے ۱۹۲۶ ہے میں روانہ ہوا۔ اقفاق بید کہ پیقوب صفار کا معاملہ پیش آگیا۔ یہ ایک بوی فوج لئے ہوئے بغداد پر چڑھا آ رہا تھا۔ اس وجہ سے موفق کیقو ہی کالڑائی میں میں نہ دیگا ۔ اس مدس میں ایک سے ناری ہے۔ ان جست کی میں میں ہیں ہے۔ تاہم ہیں ہی گاگ

میں مصروف ہو گیا۔اس معر کہ میں یعقوب صفار کو شکست ہوئی جس قدر ملک ابواز اس کے قبضہ میں تھا نگل گیا۔

مسرور بیخی مسرور بیخی مسرور بیخی می اس معرکہ میں شریک ہونے کے لئے بغداد چلا آیا تھا۔ صاحب زنج کو موقع مل گیا۔ اس کے زمانہ غیر حاضری کواپنی کا میابی کا ذریعہ بچھ کرلوٹ مارشروع کر دی قادسیہ تک تاخت و تاراج کرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ بی خبر دار الخلافت بغداد پنجی ۔ در بارخلافت سے شاہی فوجیں اغرتمش اور شفش کی سرکردگی میں صاحب زنج کو ہوئی میں لانے کی غرض سے روانہ کی گئیں۔ زنگیوں نے پہلے ہی معرکہ میں شاہی فوجوں کو شکست دے دی۔ دی۔ اس جنگ میں زنگیوں کاسپہ سالار مارا گیا۔ علی بن ابان سپہ سالار زنگیاں ایک فوج لے کرا ہواز گیا ہوا تھا۔ سلیمان بن جامع تھا۔ ختش شاہی فوج کاسپہ سالار مارا گیا۔ علی بن ابان سپہ سالار زنگیاں ایک فوج لے اختا ہوار گیا ہوا تھا۔ ان دنوں اس صوبہ کی حکومت محمد بن ہزار مرد گر دی کے قبضہ افتدار میں تھی مسرور پلی نے نعلی بن ابان کے قصد سے مطلع ہو کر امواز کے بچانے کی غرض سے احمد بن نیونہ کوروانہ کیا وونوں حریفوں میں سخت خونریزی کرائیاں ہو میں۔ ابتدا علی بن آبان کے امواز کے بچانے کی غرض سے احمد بن نیونہ کوروانہ کیا وونوں حریفوں میں سخت خونریزی کرائیاں ہو میں۔ ابتدا علی بن آبان کے امواز پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔ جب محمد بن ہزار مرد نے گردوں کو جس کی طرف لوٹ آیا۔ نیاب ابان کے یا وُں میدان جنگ سے اکھر گئے تشتر میں بینے کر قیام کیا اور محمد بن ہزار مرد می کروں کی طرف لوٹ آیا۔

صاحب زن ابان میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ ماحب زنج کا بی خیال تھا کہ بی بن ابان میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ گر بی خیال خام اکلا۔ یعقوب صفار سے سازش کر کے اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ اس وجہ سے بی بن ابان اور صاحب زنج کے درمیان خالف پیدا ہوگئی۔ نوبت بہ جنگ رسید کا مضمون ہوا۔ میدان صاحب زنج کے ہاتھ رہا علی بن ابان کو تکست ہوئی تشر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس وقت ملک فارس فتندو فساد سے جرا ہوا تھا جس طرف آ کھا تھی جنگ اور خوزیدی کے سوانج فظر نہ آتا تھا۔ ان واقعات کے بعد یعقوب صفارا ہوازیر قابض ہوگیا اور زنگیوں سے تعلقات پیدا کر لئے سلیمان بن جامع زنگیوں کا نامور سیہ سالا رفو جیس مرتب کر کے ملک گیری کو بڑھا۔ موفق نے شہر واسط پراحمد بن مولد کو مامور کیا۔ زنگیوں کی طرف سے خلیل بن ابان واسط پر جمله آور ہوا احمد بن مولد سینہ سپر ہوکر مقابلہ پر آیا۔ خلیل نے اس کو شکست و سے کر واسط عیں قبل عام کا بازارگرم کر دیا۔ یہ واقعہ ۲۲ سے فی مندگروہ نے کامیا بی کے بعد اطراف سواد میں نعمانی اور جرجرایا تک اپنے خیمہ فیسب کے اوران مقامات کے رہنے والوں کا عام طور سے خون مہار کر دیا۔

ا ہواز کا محاصر 6 علی بن ابان ان دنوں پھرا ہوازی طرف گیا ہوا تھا اور اہل اہواز پر محاصر ہ کر رکھا تھا۔ موفق نے سرور بلخی کو مامور کر کے اہوازی جانب سے تکید بخاری کو تشتر روانہ کیا۔ علی بن ابان اور اس کے ہمراہی زنگیوں نے تکید کی واس کے ہمراہی زنگیوں نے تکید کی فوج کو پہپا کر دیا مگر اس واقعہ کے بعد تکید اور علی بن ابان میں مصالحت ہوگئی۔ مسرور بلخی کو اس سے شبہ پیدا ہوا۔ بدالزام سازش تکید کو گرفار کر لیا اور اس کے بجائے اغرام شوکو مامور کیا۔ اغرام شوک نے پہلے حملہ میں تو زنگیوں کو قلست ہوا۔ بدالزام سازش تکید کو گرفار کر لیا اور اس کے بجائے اغرام شوکو مامور کیا۔ اغرام شوک

معرکہ واسط اس واقعہ نے بل مونق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو ۲۱ سے بیٹی ابوالعباس کو ۲۱ سے بیس وس بزار فوج کی جمیت ہے جس وقت کہ زگیوں نے شہر واسط کو تا خت و تاراح کیا تھا۔ براہ دریا واسط کی طرف روا نہ کیا تھا۔ جنگی تشتیوں کا ایک برابیڑا اس کے ہمراہ تھا۔ ابوجز وضیرا میرا ہیرئی ابوالے بری اور بحری لڑائی کا سامان ہوا واس کے مقدمہ انجیش پر جنانی ہے۔ سلیمان بن موئی شعرانی بھی اپنے لئکر کے ساتھ اس بھی واسط میں فیمہ ذن ہوا ہے۔ ابوالعباس نے اپنی فوجوں کو مرتب کر کے زنگیوں پر جملہ کیا۔ سیاہ بخت ذکی کا لئکر مقابلہ نہ کرسکا۔ پیچے بھا ابوالعباس کی فوج نے بڑھر کر ان کے مور چوں پر قبطہ کرلیا اور زنگی فوجیں واسط میں تھری ہوئی مائی لئکر کا مقابلہ نہ کرسکا۔ پیچے بھا ابوالعباس کی فوج نے بڑھر کر ان کے مور چوں پر قبطہ کرلیا اور زنگی فوجیں واسط میں تھری ہوئی شائی لئکر کا مقابلہ کرتی رہیں۔ متعدد لڑا گیاں ہوئیں اور ہر لڑائی میں زنگیوں بی کو تکست ہوئی و صاحب زنج نے اپنی متواتر شکستوں ہے متاثر اور خاکف ہو کر ایان اور سلیمان بن جامع کو مقلق ہو کر ابوالعباس بن مونق سے جنگ کرنے کا حکم دیا جاسوسوں نے مونق تک بی فیر پہنچا دی۔

مختارہ پر فیضہ موفق نے اپنے ایک بیٹے ہارون کوفرات بھرہ کی نہر مبارک پر جامع فوج کے ملئے کولکھ بھیجا اور دوسر ب بیٹے ابوالعباس کو نہر ابی خصیب پر خبیث سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ خبیث کے سرداران لشکر کے ایک گروہ نے امان کی درخواست کی ابوالعباس نے منظور کرلی اور امان دے کر ان کے عذرات قبول کر لئے اس کے بعد لشکر مرتب کر کے شہر مختارہ پر چڑھائی کی۔ براہ دریا بھی فوجیں بھیجیں۔ پچاس ہزار شاہی فوج تھی اورزنگیوں کی فوج کی تعداد تین لا کھتی ۔ ابوالعباس نے جا بجادھس اور دمد مے بندھوائے۔ موقع موقع سے جنھیں نصب کرائیس مورچ قائم کئے اور رہنے کے لئے شہر مؤفقہ کا بنیا دی بھر رکھا قرب وجوار کے شہروں سے رسدوغلہ کی طلی کا فر مان بھیجا اور مختارہ کی رسدوغلہ کی آ مدور فت بندگر دی۔ پہتو تھی کا انتظام تھا دریا کی محاصرہ کی غرض سے جنگی کشتیوں کے متعدد بیڑے ہروقت دریا میں پھر رہے تھے۔ ماہ شعبان کے اس کے م کامیانی کے ساتھ فیضہ کرلیا۔

صاحب نرنج کا خاتمہ : خبیث مع اپنے بیٹے الکائے اورسلیمان بن جامع کے ایک قلعہ کی طرف بھا گا۔ جو اس غرض کے بہلے سے جو بزکیا گیا تھا۔ شاہی لشکر کے ایک وستہ نے تعافیہ ابھی قلعہ تک ندھ بینے پایا تھا کہ شاہی لشکر نے جاکر اسے گھیر لیا۔ وونوں تریفوں میں دودو ہاتھ ہوئے خبیث شکست کھا کر بھا گا۔ اس کے اکثر ہمراہی مارے گئے۔ سلیمان بن جامع گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے بعد صاحب زنج بھی اس دارو گیر میں مارا گیا اور اس کا سرا تار کرموفق کے پاس لایا گیا۔ الکلائے مع بانچ ہزار زنگیوں کے بھاگ کر دیناری پہنچا۔ شاہی لشکر نے تعاقب کیا اور ان سب کو گرفتار کرلیا۔ اس کے سب سالاروں میں سے ورموند تامی ایک سپ سالار شاہی لشکر کا رسدو غلہ بند کرنے کو بطبی چاگیا تھا۔ جب اسے اپنے سردار کے مار دور جانے کی خبر بیٹی ۔ تو اس نے بھی موفق نے اس خداداد مارے جانے کی خبر بیٹی ۔ تو اس نے بھی موفق سے امان کی درخواست کی موفق نے اسے بھی امان دے دی۔ اس خداداد کا میا بی بیٹی ایک خبر کیٹی ۔ تو اس خداداد کا میا بی بیٹی ۔ تو اس نے شہر میں مقیم رہا۔ اس کے بعد بھرہ اہلیہ اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر آئر کے کام یا کہ اس کے بعد موفق چند دن تک اپنے شہر میں مقیم رہا۔ اس کے بعد بھرہ اہلیہ اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر آئر کے کام یا کہ کا میان کی خبر گئی تھا۔ بیڈ الکلائے " تھا۔ زنگی تربان میں اس کے معنی ' شاہرادہ ' کے بیں۔ یکی ' سلیمان اور فضل گرفتار ہو کہ مطبق میں قید کر دیے گئی بیان تک کے مرک واللہ وارث الارض و من علیما :

eksiterija tila indicis erkitare tellisti i dettide i tellija i komente erijatika si Best ista i elektrika italia tila oli esit i den ista esita tila oli elektrika erita indicis elektrika erita i

ESTERNING TO A SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTIO

e general contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of

新疆 医乳毒素 医海绵氏 医氯酚 医乳头 网络人名 医骶骨骨炎 斯里尔斯曼斯斯 化氯化

# امارت علوبه ديلم وجبل

حسن بن زید: ابوجعفرمنصور نے علوبیہ میں سے بنی حسن سبط کواور بنی حسن سبط میں سے حسن بن زید بن حسن کینتخب کر کے مدیند منورہ کی گورنری مرحت فرمائی تھی ہیو ہی شخص ہے جس نے امام مالک رحمتہ اللہ کی آنہ مائش کی تھی ۔ جیسیا کہ شہور ہے اور اس نے خلیفہ منصور کو بی صن کی جانب سے برطن ومشتبہ کیا تھا۔ محمد مہدی اور اس کے بیٹے عبداللہ کی سازش اور خالفت کی اطلاع منصورتک ای نے کی تھی۔ یہاں تک کہ منصور نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا تھا۔ جیسا کہ ہم او پرتج بریکر آئے ہیں۔ان کے اقارب رے میں تھے۔اس خاندان ہے حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن والی مدیند منورہ تھا۔ محمد بن اوس: جس وقت محربن اوس (جوسليمان بن عبدالله بن طاهرنا سب محمد بن طاهر كي طرف عن عال طبرستان تقار) اورمحمد وجعفر پسران رستم والیان اطراف طبرستان میں اختلاف پیدا ہوا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔اس وقت طبرستان کے قرب وجوار كرين والول نے اسے ديلم سے امداد كى درخوست كرنے كى ترغيب دى بدلوگ اس وقت مجوى المذہب تھے۔ اوران كابا وشاہ اہشوذار بن حیان تھا۔ان لوگوں نے پسران رستم کی درخواست منظور کر لی اور مجد بن اوس سے جنگ کرنے کواٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اس عداوت کے باعث کہ محمد بن اوس نے دیلم کے شہروں کوخوب خوب یا مال اور تاخت و تاراج کیا تھا۔ بسران رستم نے محد بن ابراہیم کوطرستان سے حکومت کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ محد بن ابراہیم نے خودتو منظور نہ کیا۔ لیکن حسن بن زید کا پنہ بتادیا کہ وہ رے میں ہیں اور اس امرے متحق ہیں۔ان لوگوں نے محمد بن ابراہیم کے خط کے ذریعہ سے حسن بن زید کو طلی کا خط لکھا اور بلانے کی غرض سے اپنے خاص اور معتدعلیہ آ دمی روانہ کئے چنانچے حسن بن زیدرے سے دیلم میں تشریف لائے صرف دیلم اور پسران رہتم نہیں بلکہ طبرستان کے تمام اطراف وجوانب کے امیروں نے منفق ہو کرھس بن زید کی حکومت کی بیعت کی ۔ان کے علاوہ اہل جبال طبرستان نے بھی اس کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی ۔

حسن بن زید کا آمد بر قبضه حسن بن زیدنه ان سب کوفی صورت میں مرتب کرے آمد پرفوج کشی کردی محد بن اوس بھی اپنی فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور آید کے باہرلزائی چیز گئی۔ حسن بن زیدنے چند دستہ فوج اپنی فوج سے علیحدہ کر کے آید پر دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔اس وقت آید میں سوائے معدودے چند سپا ہیوں کے جوانظام اور حفاظت کی غرض سے شہر میں رہ گئے تھے اور کوئی سر دار موجود نہ تھا حسن بن زید نے بہ کمال آسانی آ مدیر فبضہ کر کے اپنی کامیا بی کا حِصْدُا گَارُ دِيا۔

ساری بر فقط عمر بن اوس گرا کرمیدان جنگ سے بھاگ گر اموااور به بزار دفت و قرابی بسیارا بی جان بچا کرسلیمان بن عبدالله بن طاہر کے پاس ساریہ پہنچا۔ حسن نے تعاقب کیا سلیمان ابنالشکر آ راستہ کر کے مقابلہ بر آ یا۔ گھسان کی گرائی جون کی حسن نے اپنے ایک سپرسالا رکوفوج کے چند دستوں کے ساتھ دوسری طرف سے ساریہ برحملہ کرنے کو دوانہ کیا جس کی خبراس کی جمایت کرنے والے سلیمان بن عبداللہ کو نہ تھی۔ اس سپرسالا رنے چہنچتے ہی ساریہ بر قبضہ کرلیا۔ سلیمان اس غیر متوقع شکست سے گھرا کر جرجان کی طرف بھا گا حسن نے اس کے لشکرگا ہ اوران تمام چیزوں پر جو وہاں تھیں اوراس کے حرم اوراولا دکو کشتیوں پر سوار کر کے سلیمان کے پاس بھیجے دیا اور مال واسباب وغیرہ اپنے قبضے میں کرلیا۔ بعض مؤرجین کا پہنچا کہ میں گوراس کے جونی طاہر میں تھی قصد آپیشلیت اٹھائی تھی۔ کرلیا۔ بعض مؤرجین کا پہنچا کھیں۔

طبرستان پر قبضہ اس کے بعد من بن زید نے طبرستان کارخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا سلیمان و م دبا کر طبرستان سے بھاگ گیا۔ چرکیا تھا حسن کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ تمام صوبہ طبرستان میں اپنے ایلچیوں کو پھیلا دیا اور اپنے آپ کو' دائی علوی' کے لقب سے مشہور کیا۔ رہے کی طرف اپ برادرغم زادقاسم بن علی بن اساعیل کوروا نہ کیا ان دنوں رہے بیس قاسم بن علی بن اساعیل کوروا نہ کیا ان دنوں رہے بیس قاسم بن علی بن زین العابدین تھا۔ چنانچی قاسم نے رہے پر قبضہ کرکے اپنی طرف سے بطور اپنے نائب کے محمد بن جعفر بن احمد بن عیسیٰ بن حسین صغیر بن زین العابدین کو مامور کیا۔

قزوین پر قبضہ: قزوین کی جانب حسین معروف بہ کو بکی بن احمد بن اساعیل بن محمد بن جعفر کو بھیجا۔ والی قزوین نے اسے شکست دی تب حسن بن زیدئے اپنے نامور سپر سالا ردواجن کو محمد بن میکال والی قزوین کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ چنانچہ دواجن نے محمد کوشکست دے کرفل کر ڈالا اور قزوین ریکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ بیدا قعہ مرکع بھائے۔

حسن بن زید کی پسیائی ان واقعات کے بعد سلیمان بن عبداللہ بن طاہر نے فوجیں آ راستہ ومرتب کر کے جرجان سے طبرستان پرفوج کئی کی۔ حسن بن زید پی جرجا کی طبرستان چھوڑ کر دیلم چلے گئے۔ سلیمان نے طبرستان میں داخل ہو کراس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ساریہ کی طرف بڑھا۔ قاران بن شہرزاد کے لڑکے اور اہل آ مدنے حاضر ہو کرعلم خلافت کی اطاعت قبول کی ۔ سلیمان نے ان کی تقصیر معاف کر دی اس کے بعد محمد بن طاہر نے بقصد جنگ حسن بن زید پرفوج کئی کی۔ محمد اور حسن بی سخت خوٹر یز لڑائیاں ہوئیں آ خرکار حسن کو شکست ہوئی تین سوج لیس نا می گرامی سردار مارے گئے۔ پھر سرف ہے میں موئی بن بغان لوگوں سے جنگ کرنے کو فوجیس مرتب کر کے دارالخلافت بغداد سے چلا مقام قزوین میں حسین کو بھی سے ٹر بھیڑ میں شکست کھا کر دیلم بھاگ گیا اور موئی بن بغانے قروین پر فیضہ کرلیا۔

بنی طاہر کا زوال: اس کے بعد حسین کو کئی نے ۱۵۱ج میں بلاد دیلم سے مراجعت کی اور بلاکی مزاحت اور جنگ کے رہے ہوں چاہتے کی اور بلاکی مزاحت اور جنگ کے رہے ہوں پر جنف کرنے ہوئیا۔ حسن بن زیدنے جرجان پر چڑھائی کی ہم اس کے بعد ہی کے 12 فرجیس روانہ کیا۔ کین حسن بن زیدنے انہیں پہپا کر کے جرجان پر کام یا بی طاہر والی خراسان نے جرجان کے لئے فوجیس روانہ کیا۔ کیا میا بی کے ساتھ قبقہ کرلیا۔ اس واقعہ سے بنی طاہر کی حکومت خراسان سے جاتی رہی اور طوائف السلوکی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تاج اسے خراسان کی حکمرانی الب بلیٹ کرتا رہا گیا۔ تاج اسے خراسان کی حکمرانی الب بلیٹ کرتا رہا

یہاں تک کہ بعقوب صفار نے خراسان کواس کے قبصہ وتصرف سے نکال لیا۔ اس کے بعد حسین نے **وقع میں** فرمس کواس کے قبضہ سے نکال لیا۔

لیعقوب صفار کا طبرستان پر قبضہ عبداللہ بخری اور یعقوب بن لیٹ صفار میں دربارہ ریاست جہتان ایک مُرت سے چیئر چھاڑ چل رہی تھی پس جس وقت یعقوب کو جہتان کی حکومت ال گئے۔ عبداللہ بخری نے نیشا پور پرفوج کشی کی تو عبداللہ کوطلب سخری حسن بن زید کے پاس بھاگ گیا اور سماریہ میں جا کر قیام پڑیر ہوا۔ یعقوب صفار نے حسن بن زید سے عبداللہ کوطلب کیا۔ جسن بن زید نے واپس کرنے سے افکار کیا۔ اس بنا پر یعقوب نے ۱۲۰ پیلی جس جن کی اور جن کوائر کر شکست کیا۔ جسن بن زید نے ملک بین چلا گیا اور عبداللہ بخری نے رہے میں جا کر دم لیا۔ یعقوب نے کا میابی کے ساتھ سماریہ اور آمد پر قبضہ حاصل کر لیا اور سمال بھر کی مال گزاری بھی وصول کرلی۔ اس کے بعد حسن کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ انقاق وقت سے راستہ بھول کر طبر سنان کے بہاڑوں جس جا پھنا بارش اور راستہ کے کیچڑ سے بہ بزار دفت و ترانی بسیارا بی جان بچا کروائی آبا۔ وربار طلاقا کی جسن کے حالات اور جو کچھاس کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ تمام حالات اطلاعاً کھو بھے جان بچا کروائی گئے رہے کی جانب کوچ کیا۔ وائی رے نے پہر پار عبداللہ کوگر قار کرکے یعقوب کے پاس بھیجے دیا۔ یعقوب نے باس کے میڈر پاکھ جبر اللہ کوگر قار کرکے یعقوب کے پاس بھیجے دیا۔ یعقوب نے باس بھیجے دیا۔ یعقوب نے پاس بھی کروائی سے اس کے اسے قبل کرڈالا۔

حسن بن زید اور سجستانی اس واقعہ کے بعد الا اج میں حسن بن زید نے اپنی جعیت درست کر کے طرستان کی جانب پھر مراجعت کی اوراہ یعقوب صفار کے عمال سے چھین لیا۔ اس کے بعد بحتانی نے بعقوب بن لیٹ صفار سے تراسان میں بغاوت کی اور خراسان کو اس کے قبفہ سے نکال لیا۔ جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ ابوطلح بن شرکب نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر بحتانی پر چڑھائی کر دی۔ بحتانی بھی خم ٹھونک کر میدان جنگ میں آگیا ۱۹۸۸ میں گھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر کار بحتانی نے جرجان کو ابوطلح کے قبضہ سے نکال لیا۔ بعقوب صفار کے انتقال کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیٹ سے جنگ کرنے کے لئے نکا ۔ جب ان کو ابوطلح کے قبضہ سے نکال لیا۔ بعقوب صفار کے انتقال کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیٹ سے جنگ کرنے کے لئے نکا ۔ جب ان کو ابوطلح کے قبضہ سے نکال لیا۔ بعقوب صفار کے انتقال کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیٹ کیا جائے گا۔ الا ابوطلح میں حسن بن زید اور بحتانی کے در میان جنگ چیر گئے۔ حسن نے بحتانی پر فوج کئی گائی معرک میں بھتانی کو فلکست ہوئی۔

حسن کی و قات حسن نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔ بجنتانی بھاگ کرآ مدیبنچا۔ حسن نے بڑھ کرساریہ پر قبضہ کرلیا اور حسن بن محمہ بن جعفر بن عبداللہ عبعی بن حسین اصغر بن زین العابدین کو مامور کر کے مراجعت کی۔ اس کے بعد حسن بن محمد حسن بن کے مرنے کی خرمشہور کرنے خود حکومت وسلطنت کا دعوی دار بن گیا۔ ایک جماعت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اس کے خوڑے ہی دن بعد حسن بن زید ساریہ آگیا اور حسن بن محمد کو گرفتار کرئے آل کرڈ الا۔

محمد بین زید ناہ رجب محامیے میں حسن بن زید والی طبرستان نے فتح پائی۔اس کی جگداس کا بھائی محمد بین زید جانشین ہوا۔ پہلے بیاوگ ابن طاہر کی وجہ سے خراسان میں رہتے تھے۔جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔اس کے بعد لیفقو ب صفار نے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ چندروز بعداحمہ بحتائی نے اس سے بعاوت کی اورلؤ کرخراسان کو بیفوب کے قبضہ سے نکال لیا۔اس واقعہ کے بعد لیفوب ۲۷۵ھے میں مرگیا۔اس کے بجائے اس کا بھائی عمر وکرسی حکومت پر متمکن ہوا اور فوجیں مرتب کر کے افروز ہوا جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔ رے بر فوج کشی ان واقعات کے دوران موفق نے قزوین پر قبضہ کرلیا اورانظاماً اپنے خادموں میں سے از کرتکین کو متعلین کیا۔ اذکرتکین نے ایجا ہے میں رے پرفوج کشی کی محمہ بن زید دیلم اور اہل طبرستان و خراسان کی ایک بہت بڑی فوج متعلین کیا۔ اذکرتکین نے ایجا ہے میں رے پرفوج کشی کی محمہ بن زید دیلم اور اہل طبرستان و خراسان کی ایک بہت بڑی فوج مرت کر کے مقابلہ برآیا۔ کثر تے فوج کے باوجود فلست کھا کر بھاگا۔ چھے بڑا رفوج کھیت رہی۔ دو بزار گرفار کر گئی ۔ لشکر گاہ کوٹ کی گئی آور رہے برعلم خلافت کا قبضہ ہوگیا۔ اذکوتکین نے اپنے عمال کوسو بدرے کے شہروں پر مقرر و تعین کیا۔

عمرو بن لیف بھر جھانی کا جام حیات لبریز ہوا۔ داعی اجل کو لبیک کہہ کر ملک عدم کی طرف کو چ کیا۔ اس کی جگہ خراسان عمر و بن لیف نامی ایک شخص سیسالا ران طاہر سے متمکن ہوا۔ محمد بن زید اور رافع ہے ان بن ہوگی۔ پچھ دن تک باہم عمر رافع بن لیف آری = آخر کا در ۱۸ ہے عمل باہم مصالحت ہوگی۔ ۱۸ ہے میں رافع نے اس شرط سے محمد بن زید کے عمر و بن لیف کو رافع بن عمر از موایا کہ محمد بن زید عمر و بن لیف کے مقالے میں رافع کا معین وید دگار ہو چانچے محمد بن زید نے عمر و بن لیف کو رافع بن میں پڑھوایا کہ محمد بن زید عمر و بن لیف کے مقالے میں رافع کا معین وید دگار ہو چانچے محمد بعد عمر و بن لیف سے لڑنے کی دھمکی کا خطائح ریکیا۔ اس وقت تو کسی صلحت سے عمر و بن لیف خاموش رہا ہے کیاں اس کے لیے طرستان لیف نے رافع کو د بالیا۔ مگر پھر بھی محمد بن زید کی ہے عزتی رواندر تھی ۔ اسے اس قدر موقع و سے دیا کہ بیاس کے لیے طبر ستان چھوڑ کر دیلم چلاگیا۔

عمر و بن لیٹ کی شکست عمر و بن لیٹ نے خراسان پر قابض ہونے اور رافع کوئل کرنے کے بعد خلیفہ معتقد کی خدمت میں ماوراء النہری سند تکومت عظا ہونے کی درخواست بھیجی ۔ در بارخلافت ہے اس درخواست کی منظوری ہوگئی۔ رفتہ نیے بخراسا علی بن احمد سامانی تک بیٹی ۔ جواس اطراف کے عمر الن تھا فورا فوجیں آراستہ کر کے دریائے جی و لوجیور خبر اساعیل بن احمد سامانی تھا پور کوروانہ ہوا کیا اور عمر بن لیٹ ہے جا بجڑا عمر و بن لیٹ کوائل معرکہ میں شکست ہوئی لوٹ کر بخارا گیا اور وہاں سے فیشا پور کوروانہ ہوا بنیٹا پور میں بیٹیج کر فوجیں درست کیں سامان جنگ فراہم کیا اور بقصد جنگ اساعیل سامانی نیشا پور ہے بن کی طرف روانہ بنیٹا پور میں بیٹیج کر فوجیں درست کیں سامانی جورگ ہے گئا رہا ۔ اساعیل سامانی نیشا پور ہے بن کی طرف روانہ ہوئی تو عمر و بن لیٹ نے اپنے کو اساعیل سامانی کے اسامیل کے بار ور کر کے جار ور بن لیٹ کے اساعیل سامانی کے ماسی ہوگی او عمر و بن لیٹ کے اس علی کے ماسی ہوگی ہوگئی ہوگی ۔ کو خواساعیل سامانی کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے اس طرف بر فا۔ مورک کے باس لا کے دربائے کی کوئی مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی کوئی کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک

مر بن زید کی وفات جس وقت عروبن لید کی گرفاری اورا ساعیل سامانی کی کامیابی کی خبر محربین زید تک پنجی تواس

خیال نے کہ مباوا اساعیل مجھ پر تملہ آور نہ ہو ہو جیس آراستہ کر کے طبرستان سے بقصد جنگ اساعیل نکل کھڑا ہوا۔ سفروقیا م کرتا ہوا ہر جان پہنچا اساعیل نے ناصحا نہ طور پر اس لا حاصل خور پری سے باز آنے کا خطاکھا۔ لیکن جب جھے نے انکاری جواب دیا تو اساعیل نے تھ بن ہارون کو ایک عظیم الشان فوج کی افسری کے ساتھ تھے ، بن زید کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ جھ بن ہارون پہلے رافع بن ہر تمہ کے سپر سالا روں میں سے تھا رافع کے قل ہونے کے بعد عمرو بن لیت کی خدمت میں آگیا تھا اور عمرو بن لیث کی گرفتاری کے بعد اساعیل سامائی کا مطبع اور ملازم ہو گیا۔ جھ بن زید اور جھ بن ہارون میں جرجان کے میدان میں ہنگا مرکا زارگرم ہوا پہلی لڑائی میں تو محد بن ہارون کو شکست ہوئی۔ لیکن شکست تھانے کے بعد تھے نے اپنے پر زور تملہ سے محد بن زید کو پسیا کردیا۔ اس کا سار الشکر بے تر تھی کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے لئکر کا ایک گروہ کی گڑاہ کو اوٹ کر طرستان کی جانب بڑھا اور اس پر قابض ہوگیا۔ نامہ بشارت فتح یزید کی معرفت اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا۔ اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا۔ اساعیل نے خوش ہوکر بخارائیں قیام کرنے کا تھم دیا اور باس کی تخواہ بڑھادی مصب اور جا گیرعطا کی۔

دیلم بر فوج کشی: پھر ۱۸۹ھ میں اساعیل سامانی نے دیلم پرفوج کشی کی۔ اس وقت اس کی زیام حکومت ابن حیان کے بقندا فقد ارمیں تھی۔ اساعیل کواس مہم میں بھی کا ممیا بی نصیب ہوئی اور ای وقت سے خراسان کے علاوہ طبرستان اور جرجان پر بھی سامانی جھند ارمیں تھی۔ اساعیل کواس مہم میں بھی کا ممیائی تھیں سامانی جھند اکا ممیائی کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا یہاں تک کہ اس ملک میں اطروش ظاہر ہوا جبیبا کہ آئیندہ آپ پڑھیں گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد زید بن محمد بن زید نے طبرستان پر حکمر انی کی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حسن بن زید کری حکومت برجلوہ افروز ہوا تھا۔

ا طروش اطروش عروبن زین العابدین کی اولا و سے تھا۔ جوز مانہ خلیفہ معتصم میں طالقان کا داعی تھا۔ اس کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ اطروش کا نام حسن تھا۔ علی بن حسن بن علی بن عمر بن زین العابدین کا بیٹا تھا۔ حجمہ بن زید کی شہا دت کے بعد دیلم چلا گیا۔ تیرہ برس تک و ہیں تھہرا رہا اور اسلام کی دعوت و تعلیم دینا رہا اور صرف انہیں لوگوں سے عشر لینے پر اکتفاو قناعت کرتا رہا۔ اگر چہ دیلم کا با دشاہ (ابن حسان) اس کی مدافعت اور روک تھام کرتا جاتا تھا۔ مگر چربھی دیلم کا ایک بڑا گروہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اطروش نے دیلم میں مسجدیں بنوائیں اور انہیں مذہب شیعہ زیر ہیں تھا۔ اس کی جاتھ پر مسلمان ہوگیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اطروش نے دیلم میں مسجدیں بنوائیں اور انہیں مذہب شیعہ زیر ہیں تعدر اس کے بعدا طروش نے ان لوگوں کو طبر ستان پر حکم انی کر رہا تھا اور دیلم پر اس کے بے کی ترغیب دی چونکہ ابھہ بن اساعیل بن سامان کی طرف سے مجمد بن نوح طبر ستان پر حکم انی کر رہا تھا اور دیلم پر اس کے بے گی تارہ دیلم پر اس کے بعدا طروش نے داس وجہ سے اہل دیلم نے اطروش سے طبر ستان پر حملہ آ ور ہونے کی بابت عذر کیا۔

ا طروش کا طبرستان پر فیضد : چند دن بعد احرسامانی نے جمد بن نوح کو حکومت طبرستان سے معزول کر کے ایک دوسرے خص کو مامور کیا اس نے اہل طبرستان کے ساتھ بہت برے برتاؤ کئے ظلم وستم کا کوئی دفیقہ بھی اٹھا ندر کھا۔ احد سامانی نے اسے معزول کر کے محمد بن نوح کو پیر حکومت طبرستان پر واپس بھیج دیا۔ پھر محمد بن نوح کے انقال کے بعد ابوالعباس محمد بن اسے معزول کر متعین کیا۔ اس نے بھی اہل دیلم اور رؤسا طبرستان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔ جس سے ان لوگوں بو

حسن بن قاسم جسن بن قاسم اطروش کا داما دُبر کام میں اطروش کا پر داور مقلدتھا۔ ای وجہ ہے یہ 'داعی صغیر'' کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ اس نے برہ سوچ میں ہیں سالا ران دیلم میں ہے لیالی بن نعمان کو جرجان پر مامور کیا۔ اسے اس کی قوم میں بہت بر ااعز از اورافتخار حاصل تھا اطروش اوراولا داطروش اسے ''المولد بن امنصر لآل رسول اللہ'' کے لقب سے یاد کرتے ہے۔ ان دنوں خراسان کی زمام حکومت نصر بن احرسامانی کے قبضہ افتد ارمیں تھی اس کی سر صد طرستان کی طرف سے دامغان تک تھی۔ بن ونوں خراسان کی زمام حکومت نصر بن احرسامانی کے قبضہ افتد ارمیں تھی اس کی سر صد طرف سے دامغان تک تھی۔ بن سامان کا ایک غلام قراتگین تا می اس سرحد پر مامور تھا۔ اس کا لیکی بن معمان سے جھکڑا بیدا ہوگیا۔ متخد دائرا نیاں ہو میں۔ آخر کا رلیا ان کا ایک غلام قراتگین تا می اس سرحد پر مامور تھا۔ اس کا ایک خلاص کی اس جو الیالی ہوئی۔ قراتگین کا غلام خارب کی بال جو الحجاز اور القاسم بن حقی بحث میں کے باس جو الحجاز اور القاسم بن حقی بحث کی درائر ہوئی کی درائوں کے باس جو الحجاز اور القاسم بن حقی بحث کی درائے ہوئی۔ قراتگین خارب کے باس بلالوں مور کے مورد بوری کا ماموں (احمد کا کارخاند درہ ہم برہم ہوا امان کی درخواست کی۔ لیک نے امان و سے کرانے باس بلالوں کی درائی ہوئی۔ قراتگین خلاص کی درائی کے بابوالقاسم بھی اس کے مراوائل مہم پر گیا۔ قراتگین والی نیشا پور کی اس سے لڑائی ہوئی۔ قراتگین خلست کھا کر بھا گا۔ حسن بن قاسم نے مورد کا معمر کا میا بی کے ساتھ نیشا پور پر قبضہ حاصل کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ سکہ جاری کیا۔

کیا بن نعمان کا انجام اسی سند میں سعید بن نفر نے بخارات اپنی فوجیں اپنے نامور پر سالا رحمویہ بن علی کی سرکردگی میں لیا بن نعمان کو ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کیں محمد بن عبیداللہ یلعی ابر جعفر صحلوک خوارزم شاہ بیخو ر دوانی اور بقراخاں وغیرہ نامی گرامی سپر سالا راس مہم پر حمویہ کے ساتھ گئے تھے۔ مقام طوس میں کیلی کی فوج سے مقابلہ ہوا دونوں حریفوں میں گھی کی گورہ میں میانی کی فوج سے مقابلہ ہوا دونوں حریفوں میں گھی کا لوائی ہوئی میدان حمویہ کے ہاتھ رہا گیلی شکست کھا کرآ مدیم بنچا دراس نے برسروسا مانی و پریشانی سے آمد میں واغل ہوا کہ قلعہ بندی ہی فرخواست بیش کی ۔ آمد میں داخل ہوا کہ قلعہ بندی ہی ذرخواست بیش کی ۔ امان و سے دی گئی ۔ مگر بعد میں حمویہ نے ان لوگوں نے اس کے سپر سالا رول کے دامن عاطفت میں جا کر بناہ لی ۔ اس کے بعد لیلی بیش کیا گیا جمویہ نے سکا سرا تارکر ماہ ربیج الاول ۹ سرچ میں دارالخلافت بغداد کو بشارت نامہ فتح کے ساتھ روانہ کر دیا ۔ ہاتی رہافارس قر اتکین کاغلام وہ برستور جرجان میں رہا۔

حسن بن اطروش آب اور پڑھآئے ہیں کہ ہوسو میں حسن اطروش کے تل کے بعد طبر ستان میں اس کا واما دحسن بن قاسم موسوم بہ ' داعی صغیر' ملقب بہنا صر تخت حکومت پر میسکن ہوا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ حسن بن قاسم' حسن بن اُطروش کا بھا کی تھا۔جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے لکھا ہے۔لیکن سیجے نہیں ہے بلکہ حسن بن قاسم اطروش کا داماواور حسین بن زیدوالی کمدینہ کے خاندان سے تھا۔اس کا بیزہ محمد بطحانی بن قاسم بن حسن من قاسم کا مورث وجداعلی تھا۔

حسن بن اطروش اپنے ہاپ اطروش کے تل کے وقت استر آباد ہیں تھا اس واقعہ کے بعد ما گان بن کالی نے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کی طرف سے ملک کانظم ونس کرنے لگا۔ جب لیٹی بن نعمان والی جرجان نے قراتکنین کوشکت دی اور آتکنین کا غلام فارس نا می لیٹی کے پاس چلا آیا اور ابوالقاسم بن حفص بھی پناہ حاصل کر کے لیٹی کی خدمت ہیں آگیا اس وقت سعید بن نفر سا مانی والی خراسان اپنے نا مورسید سالا رسیجور دوانی کوچار بزار سواروں کی جماعت کے ساتھ جرجان کا محاصرہ کے رہا ہے جان میں محصورین کے ساتھ حسن اور کے ساتھ جرجان اور کے ماتھ جو ان کے محاصرہ پر روانہ کیا۔ چنا نچہ بچور کی مہینے جرجان کا محاصرہ کے رہا ہے جو ان بیل محصورین پر شدت اور عرف آئی آئی سرخاب بن دہشودان برادر میلی فوج لے کرما حمرہ ہوگئی آئی آئی سے محصورین پر شدت اور میلی فوج پر جملہ کر دیا۔ ادھر بچور نے بھی بلیف کرملہ کیا۔ دیلمی فوج پر جملہ کر دیا۔ ادھر بچور نے بھی بلیف کر تملہ کیا۔ دیلمی فوج پر جملہ کر دیا۔ ادھر بچور نے بھی بلیف کرتملہ کیا۔ دیلمی فوج پر جملہ کر دیا۔ ادھر بچور نے بھی بلیف کرتملہ کیا۔ دیلمی فوج پر جملہ کر دیا۔ ادھر بھی اور نیل اور بڑار دیلمی فوج کا م آئی۔ حسن براہ دریا بھاگ کر استر آبا دیلی این استر آبا دیلی آبان استر آبادیلی این استر آبادیلی ایک واستر آبادیلی این ان بین کالی کو استر آبادیلی این این ایک این استر آبادیلی این این این بان این بین کالی کو استر آبادیلیں این این این بین کالی کو استر آبادیلیں این این این این این این این کالی کو استر آبادیلیں این این این این بین کالی کو استر آبادیلیں۔ سار میکالہ سندلیا۔

ما كان بن كالى بسن كالى بسن كے جلة في بعد ديلموں في جمع بوكر ماكان بن كالى كوا بناامير بنايا سعيد بن تعرسا مانى كواس كى خبرلگ گئ الك عظيم الشان فوج ان لوگوں كے عاصر ساور سركو بى كے لئے روانه كيا۔ چنانچے فوج ايك مدت تك ماكان الوالحسن کافیل اس کے بعد اسفار بن شرویہ جمبان برقابض ہوکرا ستقلال واستحکام کے ساتھ میکومت کرنے لگا۔ جس کا سب یہ پیدا ہوا تھا کہ اسفار بن شرویہ ماکان بن کالی کے مصاحبوں اور جان شارسید سالا روں جس سے تھا۔ مگر کی وجہ سے ماکان بن کالی کواسفار سے ناراضگی اور کشیدگی پیدا ہوئی اور اسے اپنے کشکر سے نکال دیا۔ اسفار بن شہر و یہ ماکوک سامانیہ میں سے ابو بکر بن محمد بن الدسم کے پاس نمیشا پور چلا گیا اور اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ بچھروز بعد ابو بکر نے اسفار کوایک فوت کی افران کے ساتھ جرجان فتی کرنے کے لئے روانہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ماکان جرستان چلا گیا تھا اور جرجان میں اپنے بھائی ابوالحن علی کو مامور کر گیا تھا۔ ایک روز رات کے وقت ابوالحس نے ابوعلی حسین اطروش کے مارڈ النے کا قصد کیا۔ انفاق جہائی ابوالحن علی کو مامور کر گیا تھا۔ ابوالحن کو گرفتار کر گے تی گرڈ الا اور مرکان سے لگل کر ایک گوشہ کا فیت میں رو پوش ہو گیا الگلے دن سپر سالا ران کشکر اور اراکمین دولت کوطلب کر کے اس واقعہ سے مطلع کیا۔ ان لوگوں نے ابوعلی حسین کو اس حادثہ جا نگاہ من سپر سالا ران کشکر اور اراکمین دولت کوطلب کر کے اس واقعہ سے مطلع کیا۔ ان لوگوں نے بلا بھیجا۔ چنا نچھ اسفار می شہر و یہ کوا تی اور دواعات کی غرض سے بلا بھیجا۔ چنا نچھ اسفار میں شہر و یہ کوا تی اور کی دولوں کی بار کی ایک کوشر کا کی بیت کی۔ علی بن خورشید کوفری کی مورور کی ابوعلی حسین ماکم روز اور اسفار وعلی بن خورشید و غیر میں خورشید و غیر میان کو خلست ہوئی اور اسفار وعلی بن خورشید و غیر میں مقیم رہا۔

مرک بی جہر کی دولوں فرقیوں میں متعد دلؤ ائیاں ہوئیں آئے کی دن تک ابوعلی حسین طبر ستان میں مقیم رہا۔

خطر ستان پر بھند کر کے ابوعلی حسین کولا کرو ہیں تھی ہوں تک ابوعلی حسین طبر ستان میں مقیم رہا۔

ما کان اورا سفار کی جنگ: اس واقعہ کے بعد ہی علی بن خورشید نے وفات یا ئی۔ ما کان بن کالی کومناسب موقع ہاتھ آ گیا لیکر آرستہ کر کے دوبارہ اسفار ہے بوخی گئی کر دی اور مقام طبرستان میں صف آرائی کی تو بت آئی۔ اسفار نے شکست کھا گرابو بکر بن مجر کے پاس جر جان میں جا کر دم لیا اور وہیں ظہر اربایہ ان تک کہ ھاسے میں اس نے انتقال کیا اور نصر بن احمد بن سامان نے اسفار کو چر جان کی عنانت حکومت عنایت کی۔ اس نے زمام حکومت اپ ہاتھ میں لے کر سروار تک بن زینار (یازیار) چیلی کوسر دار لیکر مقرر کر کے طبرستان کی طرف بڑھنے کا تھم دیا مروا ریا نے نہا بیت مستعدی اور مردائی ہے اس مہم کو انجام دیا اور ایک مدت گلیل میں طبرستان پر کا میا بی کے ساتھ قابض ہو گیا۔ اس زمانہ میں حسن بن قاسم دائی اور اس کا سیسہ سالا رفتکر ما کان بن کا لی دیلمی رے قروین زنجار ابہراور قم وغیرہ پر قابض ہو چکا تھا۔ حسن اور ما کان پیزبر پاکرم داور تی کی سرائی کی دجہ سے ہمراہیوں میں بدد کی پیدا تھست کھا کر بھا گے۔ چونکہ اس کی مختی مزائے اور فرا ذرائی بھول چوک پر مواخذہ کرنے کی وجہ سے ہمراہیوں میں بدد کی پیدا تکست کھا کر بھا گے۔ چونکہ اس کی محق مزائے اور فرا ذرائی بھول چوک پر مواخذہ کرنے کی وجہ سے ہمراہیوں میں بدد کی پیدا تکست خور دہ لیکر نے ایک مقام پر جمع ہوکر روسا جبل سے بذر سیدان مراوئے اور حسن دا می کی گرفتاری اور اس کی جگد ابوائوں تکست خور دہ لیکر نے ایک مقام پر جمع ہوکر روسا جبل سے بذر سیدان مراوئے اور حسن دا می کی گرفتاری اور اس کی جگد ابوائوں ہارون بن بہرام کی گرفتاری اسفار نے بلا مراحت وخالف طبر سنان کرے جرجان فروی و جارہ ہم اور کرت پر اسفار نے بلا مراحت وخالف طبر سنان کرتے ہوئے اور کرت پر اسفار نے بلا مراحت کا جھٹڈا گاڑ دیا۔ تو خودتو ساریہ میں خیمہ زن رہا اور ہارون بن بہرام کوسندا مارت عطا کر کے آمد روانہ کیا۔ ہارون کا میلان طبعی ابوجعفر کی طرف تھا۔ جونا صربن اطروش کی اولا دے تھا۔ اس نے آمد میں بنج کر ابوجعفر کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ابوجعفر نے خوش ہوکرا ہے سرداروں میں سے ایک سردار کی اولا و سے تھا۔ لڑک سے اس کا عقد کر دیا اور جلسہ عقد میں خود بھی اور علویوں کے ساتھ شریک ہوا۔ اسفار کوان واقعات کی اطلاع مل گی۔ عین عقد کے روز دفعتا آمد پر حملہ کردیا اور ابوجعفر کواور سردار ان علویہ کے ساتھ گرفتار کر کے بخاری لایا اور و بیں پر ان سب کوقید کر دیا ہوں کے اس کا حقد کے روز دفعتا آمد پر حملہ کردیا اور ابوجعفر کواور سردار ان علویہ کے ساتھ گرفتار کر کے بخاری لایا اور و بیں پر ان سب کوقید کر دیا ہوں کے مات کے بعدان لوگوں نے قید کی مصیبت سے رہائی یائی۔

حسن بن قاسم اور ما کان بیض مورخین متاخرین تحریر تے ہیں کہ حسن بن قاسم دائی (اطروش کے داماد) کی بیعت اطروش کی موت کے بعد کی اور '' الناص'' کا لقب دیا گیا۔ اس نے اپنی حکومت کے بیعت لینے نے بعد جرجان پر قبضہ حاصل کرلیا اور اس سے بیشتر دیلم نے جعفر بن اطروش کی اطاعت قبول کر کی تھی اور اس کے مطبع ہو گئے تھے۔ اس لئے دائی خکور نے طبرستان پر چڑھائی کی اور جعفر کے قبضہ سے اسے فکال لیا۔ جعفر بھاگ کرد باوندین چاعلی بن احمد بن نفر نے گرفتار کر کے علی دہشودان بن حسان والی دیلم کے پاس بھیج دیا۔ یہ اس کے صوبے کا والی تھا۔ چنا نچیعلی نے جعفر کو قید بیش ڈال دیا۔ پس جب علی بن احمد مارا گیا۔ تو علی بن دہشودان نے جعفر کور ہا کردیا۔ جعفر نے دیلم میں بھیج کرفو جیس مرتب کیس اور انہیں سالم اور انہیں سے اس اس کے موسب کی بیارے جو بیش مرتب کیس اور انہیں سالم اور انہیں سے کر اس احمد مارا گیا۔ تو علی بن دہشودان نے جعفر کو رہا کردیا۔ جعفر نے دیلم میں بھیج کرفو جیس مرتب کیس اور انہیں سالم اور انہیں سے کر اس کے حسان میں اور انہیں سے کہ کو میں بیٹر بیا کر جھاگ گیا اور چعفر نے طبرستان پر کا میا گی گیا۔ جو اس کے بھائی حسن کا میا بیا گیا ہی کی بیعت کر لی۔ اس نے حسن بن احمد ( بی جعفر کے بھائی حسن کا میا گیا تھا کو کو کر قار کر کے جر جان میں قبل کرتے کی غوض سے نظر بند کر دیا۔ جہاں پر اس کا بھائی ابوعلی قبد تھا۔ حسن نے ایک روز اور کی خوش سے نظر بند کر دیا۔ جہاں پر اس کا بھائی ابوعلی قبد تھا۔ حسن نے ایک روز اور کی جو بیان کے بیان سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے لوائی لیا ہوئی کی رہائی کو کراد سے لیا گان سے اور اس سے لوائی لیا کہ کو کراد سے لیا گیا کہ اور اس سے ایک کرتا کہ دینچا اور و بیں واعی اجمل کو لیک عدم کا دراست لیا۔

ا بوجعفر بن مجمد: اس کے بعداس کے بھائی ابوجعفر بن محمد بن احمد کی بیعت حکومت منعقد ہوئی۔ ما کان نے رہے سے اس پرفوج کئی کی ۔ ابوجعفر نے آمد کوخیر با دکہ کر ساریہ کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت ساریہ بٹن اسفار بن شیر و بیموجود تھا ابوجعفر اور اسفار میں معرکد آرائیاں ہوئیں۔ میدان ابوجعفر کے ہاتھ رہا۔ میدان جنگ سے اسفار بھاگ لکا۔ جرجان میں جاکر ابوبکر بن محمد بن الیاس کے پاس پناہ لی۔ اس کے بعد ماکان نے ابوالقاسم داعی کے ہاتھ پر حکومت وامارت کی بیعت کی۔ حسن داعی نے پیخبر پاکر مرادوت کے سے اپنے ماموں سیداب بن بندار کا بدلہ لینے کے لئے رہے پرفوج کشی کی (پیخض الاسم میں جرجان کا داعی تھا اور ماکان نے دیلم کی طرف مراجعت کی اور طبرستان پر قبضہ کرلیا۔ یہیں پر ابوعلی ناصر بن اساعیل بن جعفر اطروش کی حکومت کی اس نے بیعت کی اور زیادہ زمانہ گزرنے نہ پایا تھا کہ ابوعلی نے وفات پائی ابوجعفر بن ابوالحن احمد بن اطروش اس واقعہ کے بعد ہی دیلم کی طرف چلا گیا۔ یہاں تک کہ مرداوت کے نے رہے پر قبضہ کرلیا۔ اس نے ابوجعفر کو دیلم سے خط و کتابت کر کے بلالیا اور برئی آؤ بھگت سے تھہرایا۔ جب اس نے طبرستان پر اپنی کا میا بی کا جنڈ اگاڑ دیا اور ماکان کو طبرستان سے نکال با ہر کیا تو اس نے اسی ابوجعفر کی امارت کی بیعت کی اور ' صاحب الصلنو ق' کے لقب سے ملقب کیا۔

النّائر بھر جب بیمر گیا تو اس کے بھائی کے ہاتھ پرامارت وحکومت کی بیعت کی''اورالٹائر'' کا لقب دیا بیا ایک مدت تک دیلمیوں میں مقیم رہے۔ ۲ سے بین اس نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے این عمید کو ہامور کیا۔ چنانچوابن عمید اورالٹائر کے سے معرکد آرائیاں ہوئیں ایک شخت اور عام خونریزی کے بعد ابن عمید کو فتح نصیب ہوئی۔ الٹائر شکت کھا کر پہاڑوں میں جا چھپا اور وہیں پر دیلمیوں کے ساتھ تھہرار ہااور ملوک عجم اس کے نام کا خطبہ پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ۱۹۵۵ میں اپنی حکومت کے تعین برس بعد اس کے دافاعر' کا لقب حکومت کے تعین برس بعد اس نے وفات پائی ہے اس کے بھائی حسن بن چعفر کی امارت کی بیعت کی گئی اور'' المناصر' کا لقب دیا گیا۔ بھی عرصہ بعد لیکو بن وشکس بادشاہ جبل نے اسے گرفتار کر کے خلقاء بغد او کے سپرسالا روں کے توالد کر دیا۔ الناصر کی گرفتاری سے فاطمین کی حکومت وا مارت ان مما لک و جبال ہے تھم ہوگئی۔

Here the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

n de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de Esta de la companya 
<u>Production de la figuración de la calculação de la calculação de Partido de la Calculação de la Calculação de</u> Partido de la figuração de la figuração de la calculação de la calculação de la figuração de la calculação de l

gar and the section of the section of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of th

the telegraphy to the telegraphy to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

e grand that the section is a closure to the section of the contract

推翻的, \$P\$的 \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$ ( ) \$P\$

## 

#### المارت الماعيلية

ہم ان میں سب سے پہلے ان عبید یوں کے حالات تحریر کریں گے۔جنہوں نے قیروان اور قاہرہ میں حکمرانی کی اور ان کی اس دولت و حکومت کے تذکر نے تج مرکزیں گئے جومشرق ومغرب تھیں۔

عبید نوں کی اصل ان عبیدیوں کی اصل شیعدا مامیہ ہے ہے۔ ہم اوپران کے مذہب کی داستان سیخین اور تمام محابہ سے برات کی وجہ اس سبب سے کہ ان لوگوں نے ان کے خیال کے مطابق باوجود یکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی وصیت علی کے حق میں کر گئے تقیم کی چھوڑ کر سیخین کی امامت کی بیعت کر لیتھی۔ بالنفصیل بیان کر آئے ہیں۔ اسی دجہ سے شیعہ ا میداور شیعوں سے علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ورنہ شیعوں کے تمام فرقے تفضیل علی کے قائل ہیں۔ اس اعتقاد سے زید لیہ کے لئے امامت ابوبکر ہے کوئی وقت واقع نہیں ہوتی ۔ کیونکہ زیدیہ کے نز دیک افضل شخص کی موجود گی میں مفضول کی امامت جائز ہے.... اور نہ کیسانیے کے اعتقادات میں ہے اس اعتقاد سے پچے فرق پڑتا ہے۔اس لئے کہوہ اس وصیت کے قائل نہیں اس لئے کوئی وقت ابو بکر کی امامت سے واقع نہیں ہوتی ۔

ر اقضی فرقہ اہل نقل دار باب سیراس وصیت ہے اٹکار کرتے ہیں۔ در حقیقت بیامامیہ کی موضوعات اوران کی مفتریات میں سے ہے اور بھی امامیدرافضی کے نام ہے بھی موسوم کئے جاتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت زید شہید نے کوفہ میں حکومت کے خلاف بغاوت کی اور شیعوں نے ان کے پاس آمدور فت شروع کی ۔ اسی زمانہ میں ایک روز شیعوں نے سیخین کی بابت جناب موصوف ہے بحث ومباحثہ شروع کیااور پیر کہنے لگے کہ سیخین نے علی پر بڑاظلم کیا کہ خلافت سے اہیں محروم کر کے آپ خلیفہ وامیر بن بیٹھے۔ جناب موصوف نے اس خیال پران لوگوں سے ناراضگی اور پیزاری ظاہر کی۔ شیعہ بولے'' اچھا تو آپ پر بھی پھر کسی نے کوئی ظلم نہیں کمیا اور خلافت وامارت میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے''۔شیعہ سے کہہ کر علے آئے اور ان کی رفاقت ترک کردی۔ اس وجہ سے بیرافضی کے نام سے موسوم ہوئے ( رفض کے معنی چھوڑنے کے ہیں ) اور جولوگ زید شہید کے تنبع اور رفاقت میں رہے۔ وہ لوگ زیدیہ کہلائے۔

اسما عیلیہ فرقہ: امامیہ کے زویک علی کے بعد صن امام ہوئے۔ان کے بعد صین پھران کے بیٹے زین العابدین بعدہ ان کے بیٹے محمد الباقر بعدہ جعفر الصادق کیے بعد دیگر وصیت کے مطابق عہدہ امامت سے متناز ہوتے گئے۔ یہ چھوائمہ ہیں جن کی

ا ما م محمد تقی الغرض شیعوں نے علی رضا کی وفات کے بعد یہ گمان کیا گذان کے بعد ان کے بیٹے محمد تقی امامت پر مامور ہوئے علیفہ مامون کے دربار میں ان کی بوی آ و بھٹ تھی۔ ہو اجھے میں اپنی لڑکی کا ان سے عقد کر دیا تھا۔ ۲۲ھے میں انہوں نے وفات پائی اور مقابر قریش میں دفن کے گئے۔ اثنا عشر پیشعہ نے پی خیال کیا کہ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد شیعہ اثناء عشر یہ نے واقعاد جمایا کہ ان کے بعد شیعہ اثناء عشر یہ نے ان کے بعد شیعہ اثناء عشر یہ نے ان کے بعد شیعہ اثناء عشر یہ نے ان کے بعد شیعہ انتاء عشر یہ ان کے بعد شیعہ انتاء عشر یہ ان کے بعد شیعہ انتاء عشر یہ ان کے بعد شیعہ انتاء عشر یہ ان کے بعد شیعہ انتاء عشر یہ انتقال کیا اور مشہد میں اپنی اس کے بعد میں بدا ہوئے تھا وزائن وقت یع کر کے نام سے موسوم ہوتا تھا۔ حکام وقت کو ان میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب تک کہ ۱۲ ایو میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب باب تک کہ ۱۲ ایو میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب تک کہ ۱۲ ایو میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب تک کہ ۱۲ ایو میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب تک کہ ۱۲ ایو میں میں مرکز اور میں قدر کر دیا یہ ان تک کہ ۱۲ ایو میں مرکز اور مشہد میں اپنی باب تک کہ ۱۲ ایو میں میں مرکز اور میں قدر کر دیا یہ ان تک کہ ۱۲ ایو میں میں مرکز اور میں اپنی کے باب کہ باب باب تک کہ ۱۲ ایو میں میں مرکز اور میں قدر کو باب کے باب کہ باب باب تک کہ ۱۲ ایو میں میں میں اپنی کے باب کے باب کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب باب کا کہ باب کے باب باب کا کہ باب کا کہ باب کے باب باب کا کہ باب کی باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب

ا شاء عشريد. حسن عسكرى بوقت وفات اپنى بيوى كو حاملہ چھوڑ گئے تھے۔ جس سے حسن عسكرى كى وفات كے بعد محمد پيدا ہوئے بيان كيا جاتا ہے كہ بيا بى مال كے ساتھ سرداب ميں اپنج باپ كے مكان ميں داخل ہوئے تھے اور پھر غائب ہو گئے۔

ہیں حالانکہ بیدقصہ باطل اور بے بنیاد ہے۔ صحیح بیہے کہ خصر کا انقال ہو چکا ہے اور وہ زندہ نہیں ہیں۔

مستنسب أميران اندلس اورخلفا يتمصر

اساعیلیہ کے نزدیک اول ائمہ مستورین محمد بن اساعیل معروف بدمحمد المکتوم ہیں۔ ان کے بعدان کے بیٹے جعفر المصدق بعدہ ان کے بیٹے جعفر المصدق بعدہ ان کے بیٹے جعفر المصدق بعدہ ان کے بیٹے عبداللہ المهدی صاحب حکومت افریقیہ ومغرب ہیں۔ جن کی حکومت و سلطنت کا بانی اور قائم کرنے والا ابوعبداللہ شیعی ہے جو کیامہ میں ظاہر ہوا تھا۔ اسی فرقہ اساعیلیہ سے قرامط بھی ہیں۔ جن کی حکومت وسلطنت بحرین میں تیں میں تھی۔ جس کا سردار ابو جنائی تھا۔ اس کے بعد ابوالقاسم حسین بن فرخ بن حوشب کوئی ہوا۔ جو محمد حکومت وسلطنت بحرین میں توشب کوئی ہوا۔ جو محمد

ا ہندوستان میں بھی یہی فرقہ بکٹرت پایاجاتا ہے۔

ارج ابن غلدون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ رحق الله موسوم به منصور کی طرف سے یمن کا داعی تھا۔ بیخض پہلے فرقد اثناءعشریہ سے تھا جس وقت ان الحبیب اور اس کے بیٹے عبد الله موسوم به منصور کی طرف سے یمن کا داعی تھا۔ بیخض پہلے فرقد اثناءعشریہ سے تھا جس وقت ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تب یہ اساعیلیہ کے عقائد کا پابند ہوگیا۔

ا ما مجمد الحبیب جمد الحبیب نے ابوعبداللہ کو اپنجی بنا کریمن روانہ کیا تھا جب اسے بیمعلوم ہوا کہ جمد بن یعظر بادشاہ صنعا نے علومت سے قربہ کر کے زبد وگوشنشی اختیار کرلی قوبیہ بمن میں داخل ہوا۔ اس وقت بمن میں ایک بہت بڑا گروہ بن موئ موئ موئ موئ موئ موئ موئ میں ایک بہت بڑا گروہ بن موث اس کی حکومت کا ناظم تھا۔ اما مجمد نے اسے ایک خطاکھا۔ جس میں اپنے بینے عبداللہ کو اپنا ہو کی جہد بنایا تحریر کیا تھا اور اسے جنگ کرنے کی اجازت دی تھی ۔ چنا نجیدوہ اما مجمد نے اسے ایک خطاکھا۔ جس میں اپنے بینے عبداللہ کو اپنا ہو گیا ہو بنایا تحریر کیا تھا اور اسے جنگ کرنے کی اجازت دی تھی ۔ چنا نجیدوہ اما مجمد کی امامت کی دعوت دینے لگا اور تمام مرز مین نین میں اس اعتقاد کو پھیلا دیا ۔ فوجیس مرتب کیس ۔ مدائن اور صنعا کو فتح کیا ۔ بنی یعن کو وہاں سے مار کر نکال دیا اور اپنے اپنجیوں کو بکن 'نیام م' بحر کن' مند' ہمز مور اور مخرب کی رفت تمام ملک یمن پر غالب ہوگیا ۔ عبیداللہ المہدی کے اپنجیوں میں سے ابوعبداللہ شیعی صاحب کیا مدشا اور اس کی صحبت سے رفت ہو جو کیا یا پید غد جب کیا مدش اس وقت سے تھا رفت ہو گیا گیا گیا گیا گیا ہو گیا گیا تھا ۔ چنا نجیداللہ المہدی کے اپنجیوں کو مرز مین مغرب کی طرف روانہ کیا تھا ۔ چنا نجیدان اوگوں نے افریقید میں اس وقت سے تھا اور اس وقت نہ جب کہ جمع میں اس وقت سے تھا۔ وراخل ہوگیا۔ پس جب ابوعبداللہ المہدی کا ایکی گروہ جو زیادہ ترکیا مدسے تھا۔ اس دعوت نہ جب کی اور اس نہ جب کو زیدہ ترکیا ہو اور اہل کیا میک کو اس کے میاں تک کہ اس کا مقصود حاصل وراغل ہو گیا اور میبیداللہ المہدی کی امامت وا مارت کی بیعت کی گئی جیسا کہ ابھی ان کے طالات بیان تک کہ اس کا مقصود حاصل ہوگیا اور میبیداللہ المہدی کی امامت وا مارت کی بیعت کی گئی جیسا کہ ابھی ان کے طالات بیان تک کہ اس کا مقصود حاصل ہوگیا اور میبیداللہ المہدی کی امیت کی اعتبار کی بیا کہ گئی ہو اور اس کی عالات بیان سے جا کیں گئی ہو کہ کی اس کی مورائی کے جا کیں گئی ہو کیا ہو کیا اور کیو کیا ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کہ کیا گیا ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی گئی گئی گئی گئی ہو کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا

如果我们在原理是这种的现在分词,我们就是这种可以是这种的人。

A STANCE OF STANCES

richarda de la Maria

医异性性 经债金证明 医维特特氏病

#### File Company to the contract of the second of the second of the second of the second of the second of the second

#### خلافت فاطمير

## الوجم عبدالله المهدى عوم الموتا الماسي

د ولت عليد ميد . خاندان حكومت عبيد يون كايبلا حكمران عبيدالله المهدى بن محمد الحبيب بن جعفر مصدق بن محمد المكتوم بن جعفر صادق تھا۔ اہل قیروان وغیرہ میں سے جن لوگوں نے اس نب سے افکارکیا ہے۔ کوئی اعتبار تبین ہے اور مدوہ محضر قابل وثو ق ہے۔ جودار الخلافت بغداد میں عہد خلافت خلیفہ قادر میں اس نسب کے فقد ن وطعن کی بابت تیار کیا گیا تھا اور اس پرنا می گرامی علماء کے دستخط حبت کئے تھے اس کا ذکر ہم اور کر آئے ہیں ۔ خلیفہ معتصد کا فرمان جوابین اغلب کے پاس قیروان اور ابن مذارك ياس تجلمات اس كى كرفتارى كى بابت روانه كيا كيا تقار جب كه مدمغرب كي طرف جلا كيا تفااس نسب كي صحت كي شہادت دیتا ہے اور شریف رضی کے اشعار اس پر مہر کرتے ہیں اور جس لوگوں نے محضر پر بطور شہادت اپنے اپنے و شخط دیے تھے۔ وہ تی ہوئی شہادت ہے اور تی ہوئی شہادتوں کی وقعت جیسی ہوتی ہے وہ آپ سے خفی نہیں ہے بات ریہ ہے کہ عرصہ ایک صدی سے شیعان بی عباس جوان عبیدیوں کے حریف مقابل تھے۔ بغداد میں ان عبیدیوں کے نسب کی بابت بوجہ مخالفت و رقابت اعتراضات کررہے تھے۔ پس عوام الناس نے حکومت وسلطنت کا ند ہب اختیار کرلیا اور اسی بنا پر بھکم

اگرشه روز راگوید شب است این بباید گفت اینک ماه پر دین

بطور شہادت کے محضر نسب پر دستخط بھی ہو گئے۔ باوجود بکہ بیشہادت نفی کی تھی ۔ مگر پھر بھی فطر تا ان عبیدیوں کے ظہور کے وفت لوگوں نے حتی کہ اہل مکہ و عدید نے بھی ان کی اطاعت قبول کی اور پیامران کے صحت نسب کی قوی ترین دلیل ہے اور جن لوگو نے انہیں نسباً یہودی یا تصرانی بتایا ہے اور حیمون قداح وغیرہ کی جانب انہیں منسوب کیا ہے ان کے لئے اس افتر ایردازی اور جھوٹ کا گناہ کافی ہے۔

رستم بن حسن كاليمن ير قبضه ان عبيديول كي دواخواه اورگروه والي مشرق يمن اورا فريقيه مين تھے۔شروع شروع میں ان کا ظہور افریقیہ میں حلوانی اور ابوسفیان کے جانے سے ہوا جوان کے ہوا خواہ تھے اور جنتھ کے تتھے اور جنہیں جعفر صادق نے افریقیہ روانہ کیا تھا اور بیارشاد کیا تھا کہ مخرب میں زمین شور ہے تم لوگ جا کراس کو قابل زراعت بناؤیہاں تک

اہنے ایکچیوں کوروانہ کیا۔

الوعبدالله حسن بن تحمد : ابوعبدالله حسن بن تحدین ذکر یا معروف به و محتب "یدیسره مین محتب تفااور ابعض کیتے ہیں کہ بید محتب بین تھا۔ بلکہ اس کا بھائی ابوالعباس مخطوع محتب تفااور بدا بوعبدالله و معلم "کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسب سے کہ یہ لوگوں کو قد بہ امامید کی تعلیم دیا کرتا تھا محتر محتب کی خدمت میں سلمیہ میں حاضر بوا تحمد الحبیب نے ابوعبدالله کو اکت اور ابلیت کا آ دی دیکھ کرستم کے پاس تعلیم کی غرض سے بہن تھی دیا اور بد بدایت کر دی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مرز مین مخرب میں جا کرشیم کا مدیل اس قد بہب کو پھیلاؤ۔ چنا نچا ابوعبدالله نے رستم کی صحبت میں شب وروز کے علم و کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد حاجبیان بین کے ساتھ مکہ محظم تھا یا اور موسم جج میں کا مدے رئیسوں اور سرداروں موئی بن حریث سردار کیا ۔ اس کے بعد حاجبیان بین کے ساتھ مکہ محظم تھا یا اور موسم جج میں کا مدے رئیسوں اور سرداروں موئی بن حریث مولی بن حریث مولی بن مکا دو فیرہ سے ملاقات کی ۔ یہ لوگ اس اور کی ذہبی با تیں سننے گھا اور اس کی عباوت و دیا ضاف کو دیکھ کر کھا ایسا کرویدہ خاطر ہوئے کہ اس کی صحبت کو فلاح دارین و خبات کا وسیلہ تصور کر کے دوائی کی عوادت و دیا ضاف کو دیکھ کر کھا ایسا ملک مغرب لے جانے کی درخواست کی ابوعبدالله ایک جل پرزو آ دی تھا اس نے پہلے ان لوگوں سے ان کی قوم کی حالت دریا فت کیا کہ وہاں کا حکم ان کون در یو اس کی کیا کیوں کے حالات بنا ہے۔ اس کی کیا کیوں سے اپنی کیا کیوں کے حالات بنا ہے۔ اس کی کیا کیوت دینے کا حران کو کوت دینے کا افراد اور نے کا وعد و کیا۔ دولت عبید یکی دعور کیا دولت عبید یکی دعور کیا۔ دولت عبید یکی دعور کیا۔

ابوعبدالله شیعی کی انگیان کوروانگی: ابوعبدالله نے بی خیال کر کے اب میرا کام ان لوگوں میں انہی لوگوں کے ذریعہ سے انجام کو پہنچ جائے گا۔ سامان سفر درست کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملک مغرب کی طرف کوچ کر دیا۔ ان لوگوں نے قیروان کاراستہ چھوڑ کر جنگل و بیابان کی راہ اختیار کی رفتہ رفتہ شہر سوماتہ پنچے اس وقت شہر سوماتہ میں محمد بن حمدون بن ساک اندلن ' بجابیا ندلس کی جانب سے تھمرا ہوا تھا۔ ابوعبدالله شیعی نے اس کے پاس قیام کیا۔ چونکہ محمد بن حمدون نے اس سے پیشتر

طوانی ہے اس مذہب کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس وجہ سے پی بھی کر کہ ہونہ ہو یہی صاحب امر ہے ابوعبد اللہ کی برقی آؤ جھٹت کی۔ دو چارروز قیام کرنے کے بعد ابوعبد اللہ نے مع اپنے ہمراہیوں کے کوچ کیا۔ مجمہ بن حمدون بھی ہمر کا ب ہوارفتہ رفتہ پنچ الاوّل ۱۸۸ ہوکوشمر کتامہ پہنچا اور موئی بن حریث کے مکان پرشم الکچان میں جو بنی سکان کی ایک بہاڑی پرواقع تھا۔ قیام پرزیرہوا۔ اس کے بعد ابوعبد اللہ کے قیام کے لئے ایک مکان مقام نے الا خیار میں مخصوص اور معین کردیا گیا۔

ابوعبداللہ شیعی کی تا زورت کوروائی چنانچہوہ لوگ من خدمت میں حاضرہوئے بحث مباحثہ ہوائین کوئی امر طے نہ ہوا۔ ابوعبداللہ اوراس کے ہمراہیوں کواس کی اطلاع ہوگی۔ حسن بن ہارون غسائی کے پاس اپ آوئی بھیجا ورائلچان سے بھرت کر کے اس کے پاس چلے جانے کی درخواست کو منظور کرلیا۔ ابوعبداللہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ انگھان سے نگل گر خیرا نہ اور کہ اس کے بالی جو من کے خیروں میں سے ایک شہر تھا تھوڑے دفوں میں فسان کو دلاسا و کر ابنا معین و مدد کاربنا معین و مدولار بنا اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس سے ابوعبداللہ کی شان و شوکت بڑھ گی اور ایک اطمینا نی حالت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کے بعد جس بن ہارون اور اس کے بھائی تھربن بن باہم حکومت و رہاست کے بارے بین اختلاف بیدا ہوگیا۔ محد اور مہدی کی بن ابی کمارہ کے باہم تعلقات تھے مہدی نے باغث فسا دابوعبداللہ کو قرالودے کر تھرکو ابوعبداللہ سے مواحد ہوگیا۔ محد اور میں کہ اس کے باہر کہ بین باہم کورت و رہاست کے بارے بین اختلاف بیدا ہوگیا۔ محد ان کو امیان مہدی بین باہر کی ہوئی اور ایک اختلاف بیدا ہوگیا۔ میں اور کی کارمن کو لیس کے مرکز کی مہدی بن ابی کمارہ کے باہر کیا۔ ابوعبداللہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لہر کو کا مادہ کی کر حسن کو لیسے کی مہدی بن ابی کمارہ کے مرکز کی مہدی بن ابی کمارہ سے عسان اور لیسید میں بن ابی کمارہ مردار لہ سے کا بھائی ابوعبداللہ کی متقد میں سے تعلی اس کے مرکز کی مہدی بن ابی کمارہ مردار لہ سے کا بھائی ابوعبداللہ کی متقد میں سے تعلی اس کے تعلی کو در کو کارمندی کی اس کے مرکز کی کمیر کی بیارہ کی کہر کی مہدی بن ابی کمارہ مردار لہ سے کا بھائی ابوعبداللہ کی بیارہ کی مدور کی مہدی بن ابی کمارہ کی مدور کی دور کی مہدی بن ابی کمارہ کی کورک کی اس کی کمارہ کی کی کمارہ کی کارہ کی کر کے کارک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کمارہ کی کورک کی کورک کی کی کی کی کی کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کارک کی کورک کی کورک کی کورک کی کارک کی کورک کی کر کی کورک کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کورک کی کر کر کی کر کر کی کی کر کورک کی کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کی کر

ارخ این خلدون (صینیم) — مرخ این خلدون (صینیم) مرکز الله اور خالف مرکز الله اور خالفات مرکز مرکزی کو مارخ الله اور الله اور خبرالله کے مطبع و فرما نیر دار ہوگئے۔ فرما نیر دار ہوگئے۔

ا بوعید الله شیعی کی فتو حات: ان دا قعات کے بعد گیامہ نے جمع ہوکر ابوعبداللہ سے جنگ کرنے کامشورہ کیا اور مستعدو مسلح ہوکر تا ذروت پرچڑھ آئے۔ ابوعبراللہ نے سہبل بن فو کاش کوٹمل بن بحل رئیس بطانہ کے باس امداد طلب کرنے کو بھیجا شمل اور ابوعبداللہ میں رشتہ مصاہرت (سسرال) قائم ہوگیا تھاشمل نے کتامہ کوابوعبداللہ ہے جنگ سے روکا مگروہ نہ رے۔ چنانچے ابوعبداللہ اور کتامہ میں متعد دلڑائیاں ہوئیں۔ آخر کارابوعبداللہ کوفتح نصیب ہوئی کتامہ شکست کھا کر بھاگے۔ عروبہ بن بوسف ملوثتی اس معرکہ میں سخت مصائب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کڑا گی ہے سب کے ہوش وحواس درست ہو گئے۔ غسان بلز مهٔ لهیعه اورا جانه نے ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کر لی ان دنوں ان سب کی عنانت حکومت ما کنون بن صبارہ اور ابوز کی تمام بن معارک کے تبضه اقتدار میں تھی اجانہ سے فرج بن جران اور بطانہ ہے تمل بن مجل وغیرہ جمیلہ ہیلے گئے۔جو باقی رہ گئے وہ ابوعیداللہ کے مطبع وفر مال بردار ہوگئے۔اس کے بعد فتح بن کیجی اپنی قوم کوجمع کر کے ابوعیداللہ سے لڑنے کے لئے نکا ۔ ابوعبداللہ بھی پینجریا کرآ مادہ بہ جنگ ہوگیا۔ دونوں حریقوں میں لڑائی چیئر گئی۔اس معرکہ میں بھی ابوعبداللہ کوفتے یا بی حاصل ہوئی فتح بن کیجی شکست کھا کر بھا گا۔اس کی فوج کا کثیر حصہ کام آ گیا۔ باقی ماندہ جان بچا کر مطیف کینچے اور جب وہاں بھی ان کوامان کی صورت نظر ندآئی تو انہوں نے ابوعبداللہ ہے امان کی درخواست کی ابوعبداللہ نے منظور کر لی اوروہ لوگ سایہ عاطفت میں آ کرامن وچین ہے بسر کرنے لگا۔ فتح بن کیلی شکست کے بعد عجیسہ جلا گیا تھااورا پٹی گئی حالت کی درنتگی میں مصروف تھا چندون بعد جت اس کی حالت درست ہوگئی۔ تو اس نے ابوعبداللہ سے جنگ کرنے گی غرض ہے دوبارہ فوج کشی کی اور ہارون بن پوٹس کوسر دار لشکر مقرر کر کے روانہ کیا۔ ابوعبداللہ بھی اپنی فوج آ راستہ کر کے میدان جنگ میں آ گیا۔ ہارون پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھا گا اورا یک قلعہ میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا ابوعبرالله شیعی نے تعاقب کیا اور اس قلعہ پر پہنچ کر اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخرالا مرمحصورین نے اطاعت کے لئے گرونیں جھکا ویں اور ابو عبدالله نے اس قلعہ کو فتح کیا اس کا میا بی ہے ابوعبدالله کارعب داب پر جاگیا عجیمہ زداوہ اور تمام قبائل کتامہ طبع وفر مال بردار ہو گئے۔ ابوعبداللہ لوٹ کرتاز ورت آیا اور اپنے آیلجیوں کوتمام ملک مغرب میں پھیلا دیا لوگوں نے طوعا کڑیا اس کی اطاعت قبول کی اوراس کے علم حکومت کے مطبع ہوئے۔ فتح بن یجیٰ نے بھاگ کرابراہیم بن احمدامیر تونس کے پاس پہنچا اوراے ابوعبداللہ ہے جنگ کرنے کی ترغیب دینے لگا ابوعبداللہ نے الل مسیلہ کی سازش ہے مسیلہ کوفتح کیا اوراس کے امیر موسیٰ بن عیاش کوقل کر کے ماکنون بن ضیارہ جائی کومسیلہ کی کرسی امارنت پر بٹھایا۔ ابراہیم بن موسیٰ بن عباش ن 

ابوعبرالله شیعی اور ابوخوال کی جنگ ۱۸۹ میں ابراہیم نے فتح بن یکی اور ابراہیم بن موی کی ترغیب و ترکیک سے اپنے بیٹے ابوخوال کو ایک عظیم فوج کا سردار بنا کر ابوعبداللہ کوختم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس نے کتامہ کو بھی کھول کر پایال کیا اور اس کے بعد تا زورت کی طرف بروطا۔ ابوعبداللہ شیعی نے اپنی فوجوں کو آراستہ کر یے شیر ملوسہ میں ابوخوال سے مقابلہ کیا۔ انقاق ریکہ پہلے ہی حملہ میں ابوخوال نے ابوعبداللہ کو تکست دی۔ ابوعبداللہ میدان جنگ سے بھاگ کر اعلی ان

پہنچا اور اپنے ہوش وجواس درست کر کے قلعہ بندی کر لی اور ابوخوال کا میا بی حاصل کر کے قصر تا زورت میں داخل ہوا اور اس کو مسمار و منہدم کرا کے ابوعبداللہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس دارو گیراور تعاقب میں بلاد کتا مہنہا بت بری طرح سے پامال کئے گئے۔ ابوخوال کی حکومت میں بھی ایک گونہ ضعف واضحال پیدا ہو چلاتھا۔ ابراہیم بن موئی بن عیاش ابوخوال کے لئنگر سے مسیلہ کی جانب ابوعبداللہ کے حالات دریافت کرنے کو گیا ہوا تھا۔ ایک موقع پر ابوعبداللہ کے ہمراہیوں سے اور اس سے نہ بھی جو ابوعبداللہ کے ہمراہیوں سے بھی ابوخوال کے رعب داب پر بہت پر ااثر ابڑا مجبوراً بلاد کتا مہے تکل کھڑا ہوا اور ابوعبداللہ نے انگیان میں اتا مت اختیار کی اور وہیں پر ایک شہر موسوم ہے '' دار البحر سے '' آباد کیا۔ لوگوں کو اپنے نہ جب کی دعوت دینے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے فرجب میں داخل ہو گئا اور اس کی جماعت پھر بڑھ گئی اس اثناء میں حسن بن ہارون کا انتقال ہو گیا۔

ا براہیم بین والی افریقیہ اور الوخوال کا تی ابوالعباس نے دوبارہ فوجیں مرتب کیں اور اپنے جیٹے ابوخوال کو امپر اشکر بنا کر ابوعبداللہ شیعی اور اہل کتامہ میں واخل ہوا گرالئے پاؤل شکست کھا کر واپس ہوا اور بلا دکتامہ کی سرحدی پر قیام کر کے ان کی مدافعت کرتا رہا اور پیش قدمی ہے روگارہا۔ استے میں ابراہیم بن احمد بن اغلب وائی افریقیہ کواس کے بیٹے زیادہ اللہ نے آل کر ڈالا اور خود تخت حکومت پر مشمکن ہو کر حکمرائی کرنے لگا۔ اس وقت ابوخوال سرحد کتامہ پر پڑا ہؤا تھا۔ طبی کا خط بھیجا اور جب وہ اس کی طبی پر آگیا۔ تو اسے قبل کر ڈالا اور خود تو نس سے فکل کر وقادہ چلا آیا اور لہوولعب اور عیال میں مصروف ہوگیا۔ ابوعبداللہ کوموقع مل گیا۔ اب کوئی مزاحت کرنے والا باقی نہ رہ گیا تھا۔ اپنے اشکر کو تمام بلا و افریقیہ میں پھیلا دیا تھوڑے ہی دنوں میں اس کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا اور یہ اپنے معتقدوں کو سمجھانے لگا کہ مہدی کا عنظ برخطہور ہونے والا ہے۔ پس آئدہ جیسا کہ اس نے کہا تھا وہی وقوع میں آیا۔

عبیداللہ مہدی : محرالحیب بن جعفر بن محر بن اساعیل نے اپنے انقال کے وقت اپنے بیٹے عبیداللہ کو اپنا و کی عہد بنا تقاا در یہ ارشاد کیا تھا کہتم ہی عہدی موعود ہوا ور میرے بعدتم یہاں ہے دور دراز ملک کی جانب ہجرت کر ؤگا ور بڑے ہوئے مصائب کا تنہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ چانچہ وفات کے بعداس واقعہ کی خبران کے تمام ایلجیان اور متعقدین افریقہ و بمن میں مشہور ہوگئی۔ ابوعیداللہ نے چندلوگوں کو بطور وفد ( ڈیپوئیش ) اس خدا داد کا میابی کی خبر کرنے کو بلاد کیا مہت بروانہ کیا اور یہ کہلا ہیجا کہ تھا کہ ہم لوگ ہمہ تن آپ کا انظار کررہے ہیں۔ شدہ شدہ یہ خبر کی دارالحلاف بغدا و تک بخدا و تک میں اس وقت تحت خلاف پر خلیفہ ملفی جلوہ افروز تھا۔ عبیداللہ مہدی کی گرفاری اور اس کی بڑھتی ہوئی قوت کی روک چنوبی ہوئی توت کی روک ہم اس کا عمر اس کی بڑھتی ہوئی قوت کی روک ہم اس کا عمر اس کی بڑھتی ہوئی قوت کی روک ہم اس کا عمر اس کی بڑھتی ہوئی قوت کی روک ہم اس کا کا میاب کی بڑھی ہوئی قوت کی روک ہم اس کا عمر اس کی ہراہ اس کے آزاد غلام بھی تھے۔ ہم اہ اس کی بڑھی ہوئی تھے۔ ہم اہ اس کی ہراہ اس کی آزاد غلام بھی تھے۔ مصر بہنچ کر میداللہ مہدی نے بین کو جہ بیا اور اس میاب کی بیا اور اس کی لیا سے معربین بلاد مغرب کی طرف براھی تھے کہ اس کوچ کیا۔ اسکور نہ بھی کی بیا ابوالقاسم اور ایک کی تھی ہوئی اور اس کی لیاس بھی بلاد مغرب کی طرف براھی تھی کی بیا ابوالی میاب بلاد مغرب کی طرف بیاب میں بلاد مغرب کی طرف روانہ ہوانس میں خلیف ملکو میں اس کا حلیداور نام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداور نام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوار بھی میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہوا۔ جس میں اس کا حلیداورنام کی تام صادر ہواں کی تار کی تام کی تام کی تام صادر ہواں کی تام کی تام کی تام صادر ہواں کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی

عبید الله مهدی کی طرابلس میں آمد: عبیدالله مهدی رہائی پا کرنہا یت تیزی ہے مسافت کے کرنے لگا۔
اثناء راہ میں اس کی کتابیں چوری ہوگئیں۔ جس میں اس کے آباء واجداد کے متقولات تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے ابوالقاسم نے ان کتابوں کو برقہ سے برآمد کیا تھا۔ جبداس نے مصر پوفوج کئی کی تھی۔ الفرض جس وقت عبیدالله مهدی طرابلس پہنچا اور اس کے ہمراہی تجار اس سے علیحہ ہوئے اس وقت عبیدالله مهدی نے ابوالعباس براور ابوعبدالله شیعی کو ابوعبدالله شیعی کے پاس انہی تاہر واں کے ہمراہ کا مدروانہ کیا۔ ابوالعباس طرابلس روانہ ہوگر قیروان پہنچا۔ اس کے پیشتر زیادہ الله کوعیدالله مهدی اور اس کے ہمراہ بیوں کی خربی گئی طرابلس روانہ ہوگر قیروان پہنچا۔ اس کے پیشتر زیادہ الله کوعیدالله مهدی اور اس کے ہمراہی والیون کی خربی گئی مراہ بیوں کی خربی گئی مراہ بیوں کی خربی گئی مراہرائی میں قال ویا اور وائی مہدی کے خالات دریاف کی جبیداللہ مہدی کو جس کا حلیداس طرابلس کولکھ بھیجا کہ جبیداللہ مہدی کو جس کا حلیداس طرب کا ہو ورا گرفار کرلو۔ اتفاق سے جبیداللہ مہدی کواس کی خربی گئی۔ طرابلس کے تعبیداللہ مہدی کوجس کا حلیداس کی دیا م حکومت اللہ میں براور ابوعبداللہ شیعی جو قیروان میں تھا کہ جبیداللہ مہدی کی جو مدتوان میں تھا اس کے بعد ہی زیادہ اللہ کا خط (کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ منی کا فرمان کیا ہو ایا تا ہے کہ یہ خلیفہ منی کا فرمان کیا۔ کہ یہ خلیفہ کی کو میا کہ بہ خلیل اللہ عبدی کیا دا کی جو الذم کے دیا تا ہے کہ یہ خلیفہ کئی کا فرمان کی می کو میاں کی جو دیو کو درا گرفار کرلیا۔
می مدی ہے ۔ السیع نے بیا اللہ مہدی کو فورا گرفار کرلیا۔

ا بوعبدالله شبیعی کاسطیف پر قبضہ: ان واقعات کے بعدا بوعبدالله شبیعی نے ابوخوال کے مارے جانے پر جواس سے الوجور الله شبیعی کا سطیف بین آلات حرب سے سلح وا راستہ کر کے سطیف پر فوج کئی کی ۔سطیف بین ان دنوں علی بن جعفر بن عسکوجہ حکمر انی کر رہا تھا اور اس کا بھائی ابو حبیب بھی و ہیں موجود تھا۔ ابوعبداللہ ایک مدت تک سطیف کا علی بن جعفر بن عسکوجہ حکمر انی کر رہا تھا اور اس کا بھائی ابوحبیب بھی و ہیں موجود تھا۔ ابوعبداللہ ایک مدت تک سطیف کا حاصل کر لیا۔ واؤ د بن جارثہ سر دار لہیعہ بھی اس وقت سطیف میں تظہرا ہوا تھا۔ نیہ اس زمانہ میں سلم بھائی ہوئے ہیں ہوئے اس نے بھی اس زمانہ میں اس طیف کے ساتھ اس نے بھی ابوعبداللہ نے بھی ابوعبداللہ نے شہر سطیف میں شخ یا بی ابوعبداللہ نے شہر سطیف میں شخ یا بی کہ ساتھ داخل ہوکر شہر کو منہدم کرا دیا باقی قلعہ کو مساد کرا کر زمین کے برابر کر دیا۔

ا بوعبراللہ شبیعی اور ابن مشنش کی جنگ: زیادۃ اللہ کواس کی خرگی۔ فوجیں مرتب کر کے اپنے عزیز وقریب ابراہیم بن مشنش نا می کی سرکرد گی میں کتامہ کوسر کرنے کے لئے روانہ کیں۔اس فوج کی تعداد جالیس ہزار تھی۔ کوچ اور قیام کرتی ہوئی قسطنطینہ پنچی اور وہیں قیام پزیر ہوگئ۔اس وقت فریق مخالف اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر فنطنطنیہ کی فتے پیر دوبارہ ابوعبداللہ بیعی نے اپنی فوجوں کو آراستہ کر کے قطنطنیہ پرچڑھائی کی۔ ایک مدت تک محاصرے اور متعدد لڑائیوں کے بعدامان کے ساتھ فتے ہوا۔ بعدہ قفصہ کوجھی اسی طور سے فتح کر کے باغابیہ والیس آیا اور باغابیہ بین آئی باغابیہ بین آئی باغابیہ بین آئی باغابیہ بین آئی بین چھوڑ کرانگیان کی جانب روانہ ہوگیا۔ ابراہیم بن آئی اغابہ کواس کی خبرگی فور ابناغابیہ کا قصد کردیا ابوعبداللہ بیعی نے اس سے مطلع ہوکر ابوعہ بین فرخ میسی کو و و بہ بن ابی اغلب اغلب کواس کی خبرگی فور ابناغابیہ کا قصد کردیا ابوعبداللہ بیعی نے اس سے مطلع ہوکر ابوعہ بین فرخ میسی کو و و بہ بن ابی اغلب اغلب کواس کی خبرگی نے اور کے ساتھ بارہ بزار فوج کی جعیت سے باغابیہ کی حمایت کوروانہ کیا۔ چنانچہ ابراہیم بن ابی اغلب سے اور کے ساتھ بارہ چھڑگی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ابراہیم بن ابی اغلب بے نیل مرام باغابیہ ہو الدر ابوعہ اللہ شیعی کافئر فیج العرع تک تعا قب کر کے واپس آیا۔

ابوعبداللہ شیعی کی سلجما سہ کوروائی ناتھ جنگ اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد زیادۃ اللہ کامال واسباب اور سامان بنگ جمع کے گئے ۔ ابوعبداللہ شیعی نے ان پرایک سرسری نظر ڈالی اور ان کی لوٹھ یوں کی بحافظت کا عمر دیا۔ تے میں جعد کا دن آئی ۔ خطیبوں نے دریافت کیا' کس کا نام خطبہ میں پڑھا جائے''۔ ابوعبداللہ شیعی نے کسی کا بھی نام نہیں لیا لیکن جو سکہ مسکوک کرایا تھا اس کے ایک طرف' جو اللہ'' اور دو مرسی جانب' تقرق اعدااللہ' معقوش تھا۔ تھی وں پر' عدۃ فی سبیل اللہ'' اور گھوڑوں پر'' الملک اللہ'' فقش تھا۔ رقادہ میں چندے قیام کر کے عبداللہ مہدی کی تلاش میں سلجماسہ کی جانب کوج کیا۔ راو گی کے وقت بلادا فریقیہ پر بطور نائب کے اپنے بھائی ابوالعباس کو مامور کر گیا۔ ابوذا کی تمام بن معارک الجائی کوجی ابوالعباس کے پاس انظا فا چھوڑ دیا گیا تھا اٹل مغرب کواس سے بے حد سرت ہوئی۔ زنا تہدین کر کہ معارک الجائی کوجی ابوالعباس کے پاس انظا فا چھوڑ دیا گیا تھا اٹل مغرب کواس سے بے حد سرت ہوئی۔ زنا تہدین کر کہ بھیجا۔ ابوعبداللہ شیعی نے منظور کر لیا سکجا سہ کے پاس انگلہ نام جانب کے قاصد بھیجا اور اس کے گزر جانے کے بعد اطاعت وفر ماں پر داری کا بیام خوشامد اور منت آئی میز خوالکھا۔ البیع نے خط چاک کر کے قاصد کوئی کر ڈالا اور فوجیس مرتب کر کے بقصد جنگ کیل کھڑا ہوا۔ جس وقت دونوں فوجیس مقابلہ پر آئیں۔ انقاق یہ کہ البیع کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہ بجوری السبع اور اس کے ہوا۔ جس وقت دونوں فوجیس مقابلہ پر آئیں۔ انقاق یہ کہ البیع کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہ بجوری السبع اور اس کے ہوری البت واراس کے ہور وان فی جس مقابلہ پر آئیں۔ انقاق یہ کہ البیع کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہ بجوری السبع اور اس کے ہور کے مقابلہ کی جس وقت دونوں فوجیس مقابلہ کی جس مقابلہ کی تھا گھرٹی ہوئی۔ بہ بجوری السبع اور اس کے ہور کی ہوئی۔ بہ بعوری البت کی کی تو تا بھر کوئی جمالے۔

عبیداللد مهدی کی روانگی: اگے دن شہری ابوعبداللہ شیعی سے ملئے آئے اور کمال تعظیم و تو قیر سے شہر میں لے گئے۔ ابو
عبداللہ شیعی شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھا جیل کی جانب گیا۔ جہاں کہ عبیداللہ مہدی اپنے بیٹے کے ساتھ قید تھا۔ ان
دونوں کو قید سے نکالا اور عبیداللہ مہدی کی حکومت وامارت کی بیعت کی۔ رؤسا قبائل جلو میں تھے اور اُن سب کے آگے
آگے ابوعبداللہ شیعی تھا۔ فرط مسرت سے روتا جاتا تھا اور کہ رہاتھا کہ "ھندا مولا کم .... ھذا مولا کم" یہاں تگ کہ
اپنے خیے میں پہنچا۔ عبیداللہ مہدی کو اپنے خاص خیمہ میں شہرایا اور سپاہیوں کو السیع کی گرفتاری پر مامور کیا۔ تھوڑی دیر کے
احد السیع بیابر نجر لایا گیا۔ ابوعبداللہ نے اس کے تی کا کھم دیا اور وہ ای وقت قبل کر دیا گیا۔

عبیداللد مهدی کی بیعت ابوعبدالله اورعبیدالله مهدی چالیس روز تک سلجماسه مین مقیم رہے اس کے بعد افریقه کی جانب کوج کیا۔ رفتہ رفتہ انگیان پنچ ابوعبدالله مهدی نے جس قدر مال واسباب اورزرنفذ جنح کررکھاتھا۔ عبیدالله مهدی کے حوالہ کردیا۔ چندروز قیام کر کے رقادہ روانہ ہوئے۔ ماہ ربح الثانی سلام چیس رقادہ پنچ ۔ اہل قیروان نے حاضر ہوکر اطاعت وفرمال برداری کا اظہار کیا بیمیں پرعبیدالله مهدی کی خلافت وا مارت کی بیعت عامہ کی گئی اور اس کی حکومت و سلطنت کی استحام واستقلال کے ساتھ بنا پڑی ۔ عبیدالله مهدی نے اپنے دعا قاکوتمام بلا وافریقہ میں پھیلا دیا۔ جن لوگوں

عبيدالله مهدي اور ابوعبدالله بين كشير كي جس ونت افريقه مين عبيدالله مهدي ي حومت كوايك كونه استقلال اوراستحکام حاصل ہوگیااوراس کے رعب واب کا سکہ لوگوں کے ولول پر بیٹھ گیا۔ الوعبد الله شیعی اور اس کے بھائی ابوالعباس کوجو ہر کام میں پیش پیش اور امور سلطنت و سیاست پر قالبش ہور ہے تھے۔ چیرہ دستی اور بے جاخو دسری ہے رو کنا شروع کیا۔ بیامران دونوں بھائیوں کونا گوارگز را۔ابوالعباس جوش میں آ کر جو کچھاس کے دل میں تھا کہنے لگا ابوعبیدالله شیعی نے منع کیا۔ مگر ابوالعباس نے کوئی بات ندسی اور آہتہ آہتہ اسے بھی اپنی رائے کی جانب مائل کرنے لگا۔ زیادہ زمانہ ند گزرنے پایا تھا کہ ابوعبداللہ شیعی بھی اپنے بھائی ابوالعباس کی رائے سے متفق ہوگیا کسی ذریعہ سے بیڈ ترعبیداللہ مہدی تک بی گئے ۔عبیداللہ مہدی کویقین نہ ہوالیکن کس قدراس خبر سے ہوشیاراور چو کنا ہو گیا اور در پر دہ ابوعبداللہ شیعی کے حرکات اورسکنات پرنظر ڈالنے لگا۔اس کے بعد ابوعبدالله شیعی کولوگوں سے میل جول زیادہ رکھنے ادرعوام الناس کے پاس اٹھنے بیضے سے بیر کہد کرمنع کیا کہ اس سے حکومت وسلطنت کا رعب وداب جاتار ہے گانری اور ملاطفت سے کئی بار سمجھایا۔ <u> ابوعبدالله شیعی کی ریشه د وانیال</u>: ابوعبدالله شیعی نے کوئی بات ندشی بلکه دونوں بھائیوں کی نیتیں بدل *کئیں۔ ک*تامہ کو عبیدالله مبدی کے خلاف ابھار ناشروع کیا اور پیسجھانے لگا کہ بیوہ امام معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے تمہیں دعوت دی تھی ہم اس کے ظاہری برتاؤ ہے دھو کہ کھا گئے ۔ میہ بڑالا کچی اور دنیا دار ہے ۔ دیکھوتمہارااس قدر مال و اسباب ہےانکیان میں ہم نے امام معصوم کے لئے تم سے لیا تھا۔ اس نے دیالیا تم لوگ اگر مستعد ہوجاؤ تو ہم اسے ابھی نکال باہر کرتے ہیں۔اہل کیا مدتواس کے ہاتھ میں کاٹھ کی تبلی تھے فوراً مجرا گئے۔چنانچے اس نے انہی میں سے ایک شخض کو جوٹنے الشائخ کے لقب سے معروف تفاعبیداللہ مہدی کے پاس روانہ کیا۔ شخ الشائخ نے عبیداللہ مہدی کے پاس جا کر سوال کیا'' چونکہ ہم لوگوں کوآپ کی بابت شک وشبہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ امام معصوم نہیں ہیں اس لئے آپ ہم کواپی ا مامت کی کوئی نشانی دکھلا ہے'' عبیدالله مهدی تا ڑگیا کہ موند ہو پیعبیدالله کا گل کھلایا ہوا ہے۔ جواب کچھ ند دیا۔ ایک غلام كواشاره كيااس نے ليك كرشن الشائخ كاسرا تارليا۔اس واقعہ الل كمامه كاشبه اور توى ہوگيا۔سب كےسب عبيدالله مہدی کے قتل پرتل گئے اور اس سازش میں ابوزا کی تمام بن معارک وغیرہ سر داران قبائل کیا مہمی کوشر یک کرلیا \_عبیداللہ

مہدی کو اسکی خبرلگ گئی۔ بنظر تالیف قلوب نرمی و ملاطفت سے پیش آنے لگا۔ انہی سپرسالا ران کامہ میں سے جواس سازش میں شریک تھے بعض کو ہند حکومت عطا کر کے دوسرے شہرکوروا نہ کیا۔ چنا نچے ابوزا کی تمام بن معارک کا چنچے ہی قصہ تمام کر دینا۔ لیس ابوزا کی طرابلس پہنچا۔ ماکنون والی طرابلس نے اسے مارڈ الا۔

ابوعبد الله شبعی کافتل اس کے بعد عبد الله مهدی کوابن العزیم پرسازش کاشبہ پیدا ہوا یہ خص زیادہ اللہ کے مصاحبوں سے تھا عبد الله مهدی نے اسے بھی قبل کر وایا دیا اور اس کے مال واسباب کوضط کر لیا۔ اس میں زیادۃ اللہ کے مال کا بھی کثیر حصہ شامل تھا۔ ان مذیبر وں پر بھی ان دونوں بھا کیوں کا جوش شندا نہ ہوا اور برابر ریشہ دوا نیاں کرتے رہے۔ شب عبد الله مهدی نے عروبہ یوسف اور اس کے بھائی حبار کو طوت خاص میں طلب کر کے ابوعبد الله شیعی اور اس کے بھائی حبار کو طوت خاص میں طلب کر کے ابوعبد الله شیعی اور اس کے بھائی کے مار ڈوالئے کا بحکم دیا۔ عروبہ اور حباسہ اس بھم کی تھیل کی غرض سے قصر امارت کے ایک گوشہ میں جا کر چھپ رہ جس وقت ابوعبد الله بعد الله بولا ' عروبہ! تم یدکا م کس کے تھم سے کرتے ہو' جواب دیا' '
وقت ابوعبد الله شیعی برآ مد ہواء و بہ نے تملہ کیا ابوعبد الله بولا ' عروبہ! تم یدکا م کس کے تھم سے کرتے ہو' جواب دیا ' نے کہ مار خواب کے کہ مار کی المار کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہ کہا اور ابوعبد الله کواس کے بھائی کے ساتھ ڈو بھر کر دیا۔ یہ واقعہ اور ابوعبد الله شیعی کی نماز جناز و پڑھائی تھی اور ابن کے کہا دی الله میدی نے ابوعبد الله شیعی کی نماز جناز و پڑھائی تھی اور آئی گے تی میں دعائے کہ میدی الله میدی نے ابوعبد الله شیعی کی نماز جناز و پڑھائی تھی اور آئی گے تی میں دعائے میں دعائے کہ میدی الله میدی نے ابوعبد الله شیعی کی نماز جناز و پڑھائی تھی اور آئی گے تی میں دعائے میں دعائے کی تھی۔

عبیراللہ مہدی کی حکمت عملی آپ کویہ یا در کھنا چاہے کہ عبیداللہ مہدی کوابوعبداللہ عبدی کے قل پرجس چیز نے ابھارا
اور آنادہ کیاتھا۔ وہ ابوالعباس برادر ابوعبداللہ شیعی کی سازش اور ناعاقبت اندیش تھی۔ عبیداللہ مہدی نے بہ مجبوری ان
دونوں بھائیوں کو آل تو کر ڈالالیکن ان دونوں کے مارے جانے سے ایک عام شورش پھیل گئی۔ ان کے دوست واحباب
بدلہ لینے کواٹھ کھڑے ہوئے عبیداللہ مہدی ہنگا مہ فروکر نے کوسوار ہوا۔ شورش فروہو گئی۔ اس کے بعدووسرا ہنگا مہ ما بین اہل
کتامہ اور اہل قیروان کے بیدا ہوا۔ قبل وغارت گری کے دروازے کھل گئے۔ عبیداللہ مہدی نے اپنی تھی اور حکمت عملی
سے اسے بھی رفع وفع کر دیا اور مصلح اپنے دعا ہ کو منع کر دیا گہ آئیدہ عوام الناس کو فرجب شیعہ کی دعوت اور کھی نہ کرو۔

زیادہ اللہ کے بعدا یک گروہ بنی اغلب کا جو مختلف اغراض کے حاصل کرنے کو دوسرے مقامات پر چلا گیا تھا۔ یا زمانہ جنگ
میں ادھرادھ بھاگ گیا تھا۔ پھر رقادہ میں واپس آنیا۔ عبیداللہ مہدی نے ان سب کوئل کروادیا۔

ابوالقاسم کی و لی عمیدی ابوعبدالله شیعی کے مارے جانے کے بعد عبیداللہ مهدی نے اپ بیٹے ابوالقاسم نزار کی ولی عہدی کا باضا بطراعلان کیا۔ برقد اس کے متعلقات کی سند حکومت حباسہ پوسف کومرحت کی مغرب پر اس کے بھائی عروب بن یوسف کو مامور کیا اور باغالیہ بیں قیام کرنے کی ہدایت کی عروبہ نے باغالیہ بیں پہنچ کرتا ہرت پرفوج کشی کی اور بہزور تیج لؤکرا ہے فیچ کرلیا۔ دواس بن صولات کہیں کواس کی حکومت عنایت کی۔

شبیعان کیامہ کی شورش ان واقعات کے بعد عیعان کیامہ میں ابوعبیدالله شیعی کے مارے جانے کا جوش پھر دوبارہ پیدا ہوا۔ ایک نوعمراڑ کے کوامیر بناکر '' مہدی'' کالقب دیا۔ دعویٰ بیرکیا کہ بین ہے اور ابوعبدالله شیعی کا انتقال نہیں ہوا۔ عبیداللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقائم کو هیعان کتامہ کو ہوش میں لانے پر مامور کیا۔ هیعان کتامہ اور ابوالقاسم میں لڑائی ہوئی ایک سخت و خونر پر جنگ کے بعد آئل کتامہ کو شکست ہوئی وہ لڑکا جس کو هیعان کتامہ سے منسوب کیا تھا مار ڈالا گیااور کتامہ بری طرح یا مال کئے گئے۔

ابل طرابلس کی بغاوت پھر و سے میں ال طرابلس نے بغاوت کی اورا پنے گورز ماکنون کو مارکر تکال دیا عبیداللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کو یہ ہنگامہ فروکر نے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچا بوالقاسم نے ایک مدت دراز کے محاصر بے اور جنگ کے بعدا یک بخت اور عام خون ریزی سے ہزور تنج فتح کرلیا۔ تین لا کا دینار سرخ تا وان جنگ وصول کئے۔

مصر پر فوج کشی ان بعادتوں اور آئے دن کی سرکشیوں کے فروہوئے پر ابوالقاسم نے فوجیں مرتب کیں ۔ جنگی کشتیوں کے بیڑ نے درست کئے اور اپنے بررگ باپ عبیداللہ مہدی سے اجازت حاصل کر کے اور اپنے بین اسکندر بیداور مصر کی جانب برحا۔ دوسوکشتیوں کا بیڑ ابراہ درملہ روانہ کیا۔ جس کا سردار حباسہ بن بوسف تھا۔ حباسہ نے پہنچے ہی برقہ اس کے بعد احکندر بیداور قیوم پر کامیا بی کے ساتھ بھنہ کرلیا۔ دارالخلافہ بغداد بین اس کی خبر گئی۔ خلیفہ مقدر نے بھیکین اور مونس خادم کوایک بروی فوج کے ساتھ اس مم پر روانہ کیا۔ دونوں حریفوں میں متعدداڑ ائیاں ہوئیں آخر کا ربائیکین اور مونس نے مادم کوایک بروی فوج کے ساتھ اس معربی فوجیں اپنے ملک کووالیس آئیں۔

حما سہ اور عرف میں اسم اور عرف بیر عباسہ نے دوبارہ اسکندریہ پرفوج کئی کی۔ دارالخلافت بغدادے مونس خادم کو اس کی روک تھام کا تھم صا در ہوا۔ حباسہ اور مونس میں بہ دفعات لڑائیاں ہوئیں۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مونس کو فتح نصیب ہوئی ۔ تقریباً سات ہزار فوج حباسہ کی ان لڑائیوں میں کام آگئ ۔ سخت پریٹانی اور اضطراب کے ساتھ ملک مغرب واپس آیا۔ عبیداللہ مہدی نے کوئی جموٹا سچا الزام لگا کر مارڈ الا عروبہ کو بھائی کے مارے جانے سے جوش انتقام پیدا ہوا۔ فورا ملک مغرب میں علم مخالفت و بعناوت بلند کردیا۔ کتا مہا ور بربر کا ایک چھوٹا جم غیراس کے پاس جمع ہوگیا۔ عبیداللہ مہدی نے ملک مغرب میں علم مخالفت و بعناوت بلند کردیا۔ کتا مہا ور بربر کا ایک چھوٹا جم غیراس کے پاس جمع ہوگیا۔ عبیداللہ مہدی نے اپنے خادم غالب کو اس طوفان کے فروکر نے پر مامور کیا۔ غالب نے عروبہ کو شکست دی '' سے اور اس کے چیر ہے ہوائیوں کو ایک گروہ کوشک میں کا دورانس کے پارٹ کے جو کے شارولا تعداد تھے لگر کہ الا۔

الليدا إدايد فيره- 10

ساتھ صقلبہ روانہ کیا۔

شہر مہدریہ کی تعمیر ۔ چونکہ عبداللہ مہدی کی اپنی دولت و حکومت پرخوارج کے مسلط ہوجائے کا خطرہ چیش نظر رہتا تھا۔ اس دو جہ اے ساحل دریا پر ایک شہر تغیر کرنے کا خیال بیدا ہوا جو اس کے اور اس کے خاندان والوں کے لئے بوقت ضرورت پناہ کا ذریعہ ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ مہدی نے اس شہر کی بنا کے وقت یہ کہا تھا کہ بین اس شہر کو اس غرش کے لئے لغیر کرنا جا ہتا ہوں کہ آئندہ کی وقت تی فاطمہ کے لئے ایک گونہ اطمینان اور امن کا ذریعہ ہوگا۔ حاضرین کوشہر کے پیش افنا دہ میدان بیس بیجی لکھ دیا تھا کہ فلان مقام کے لئے ایک گونہ اطمینان اور امن کا ذریعہ ہوگا۔ حاضرین کوشہر کے پیش افنا دہ میدان بیس بیجی لکھ دیا تھا کہ فلان مقام تک صاحب الحماء یعنی ابویزید خابی آئے گئے۔ شہر آباد کرنے کا مقام کرنے کا تجویز کرنے کوسوار ہوکر تھا' ہو یہ نے ہوئے تو نس اور قرط اجنہ پہنچا اور سرز بین پر کصورہ کے قریب ایک جزیرہ کوشہر آباو کرنے کا مقام کرنے کا مرا اسلطنت 'کل سرا اور شہر پناہ یوائی شہر پناہ کے درواز ب لو ہے بے حد صفوط اور وزنی بنوائے کو اڑئے ہرائی بیث کا وزن سوقطارتھا۔ جب شہر پناہ اور فیس تنا ہوگئی۔ تو ایک فیصل پر چڑھ کر مغرب کی طرف تیرا مارا جہال وہ گرااس مقام کو دکھا کر بولا'' ویکھواس مقام تک صاحب الحمار (ابویزید خارتی) آئے گا''۔ (عبداللہ مہدی نے بطور پیشین گوئی کے یہ کہا تھا) مہدی نے پیشہر آباد کرنے کے بعد کشتیوں کے بنانے کا ایک کا رخانہ قائم کیا۔ نوسو کشتیاں تیار کرا کئیں۔ اس میں سر شہر کی تعمیر اور آباد کی تحمل کو خطا ور ان کا میک کا رخانہ قائم کی خور فوا میں میں سر شہر کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کی تعمیر اور آباد کروانہ آباد کی تعمیر اور کی تعمیر اور آباد کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کوئی تعمیر کی 
ا بوالقاسم کی پیسیائی اس کے بعدا پنے بیٹے ابوالقاسم کوایک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ کے بساجے میں مصر کی جانب روانہ کیا۔اہل مکہ کو کھا کہ میرے علم حکومت کی اطاعت قبول کراو۔اہل مکہ نے قبول نہ کیا۔ در بارخلافت میں ان واقعات کی اطلاع ہوئی ۔ خلیفہ مقدر نے موٹس خاوم کو سروار لشکر بنا کر ابوالقاسم کی بڑھتی ہوئی قوت کے روک تھام کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچے موٹس اور ابوالقاسم میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جن میں کا میا بی کا سہرہ موٹس کے سرر ہا ابوالقاسم اوراس کے گئا ہے جن بڑے مصائب کی رسد وغلبہ و ہا اور طرح طرح کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبور ہو کر افریقیہ کی جانب مراجعت کی۔

افر تقی بحری پیڑے کی تناہی: ابوالقاسم کی مراجعت ہے پہلے اس کشتیوں کا بیڑا مہدیہ ہے اس کی کمک وایداد کو اسکندریہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جس کا کمان افسرسلیمان خادم اور بیقوب کتامی تھا اور بیر بیڑا جنگی کشتیوں کا پنجی بھی گیا تھا۔ مگر ابوالقاسم کواطلاع نہ ہوئی ابوالقاسم تو افریقہ کی جانب روانہ ہوا اور اس بیڑے کا رشید میں شاہی بیڑے ہے مقابلہ ہوگیا۔ جس میں بچیس جنگی کشتیاں تھیں اور طرطوں ہے بیخبر یا کرآیا ہوا تھا۔ نہایت سخت اور خوز بڑ جنگ کے بعد شاہی بیڑے کو فتح نصیب ہوئی۔ افریقہ کے بعد شاہی بیڑے کو فتح نصیب ہوئی۔ افریقہ کے بیڑے میں آگ کی گادی گئی۔ فوجیس گرفتار کرلی گئیں۔ سلیمان اور بیقوب بھی پکڑ گئے۔ بیقوب تو بحالت قید مصر ہی میں مرگیا۔ باتی رہاسلیمان وہ قید خانہ سے افریقہ بھاگ گیا۔

وولت اور ایسد کا خاتمند اس بین عبیدالله مهدی نے مضالہ بن حبوں کو تشکر کمنا سدگا مروار مقرر کر کے بلا ومغرب کی طرف بر صنے کا بھم دیا۔ اس وقت تک ملک فاس میں اور یسیوں کی حکومت تھی۔ یخی بن اور ایس بن عرتخت حکومت پر مشکن تھا۔ مضالہ سے اور اس سے جنگ آرائیاں ہوئیں آخر کارمضالہ نے یخی کی خود مخاری چین کرا سے عبیدالله مهدی کی اطاعت پر راضی کرلیا اور اپنی قوم میں سے موئی بن ابی العافیہ کن بی ایک شخص کو صوبجات مغرب کا گران مقرر کر کے والی آیا پھر وس میں بلاد مغرب پر فوج کشی کی اور باقی ماندہ شہروں کوفی کرلیا۔ موئی بن ابی العافیہ نے یکی بین اور یس والی فاس کی شکایت چڑ دی۔ مضالہ نے اسے گرفار کرلیا۔ فاس کو موئی کی گورنری میں شامل کر دیا اور بلا دمغرب سے اور یسہ کی محبور میں شامل کر دیا اور بلا دمغرب سے نظر نہ آئی مجبور ہو کر جا روں نے بلادر بیا۔ خاندان حکومت ادر یہ کے مجبروں کوفاس کے صوبہ میں کی مقام پر امن کی صورت نظر نہ آئی مجبور ہو کر جا روں نے بلادر بیا کر استہ لیا اور وہاں بی تی کران لوگوں نے اپنی حکومت کی از سرنو بنیاد قائم کی ۔ جیسا کہ بو خالات میں بیان کر پی گے۔ انہی میں سے حمود علوی شے جو حکومت امویہ کے ختم کے وقت قرطیہ پر قابض و متصرف ہو گئے تھے۔ جیسا کہ اس مقام پر خور ہوگا مضالہ نے اس مہم سے فارغ ہو کر جالما سہ پر چڑ ھائی کی اور اس کے امیر کو جو در ار مکناس کی ذریا ت سے تھا اور دولت شید کی اطاعت سے مخرف تھائل کر ڈالا اور اپنے بچا زاد بھائی کی اور اس کی حکومت عطا کی جیسا کہ آپ کی ان کے عالات میں پڑھیں گے۔

ز ناندا ورمضالہ کی جھڑ پیں: ان واقعات سے اہل مغرب میں ایک خاص قتم کا جوش پیدا تھا۔ زناند اس طوفان کی روک تھام کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ آتش جنگ تمام ملک مغرب میں مضتعل ہوگی۔ زناند اور مضالہ میں بھڑ ت لڑائیاں ہوئیں۔ مضالہ انہیں لڑائیوں میں تحد بن تزر کے ہاتھ سے مارا گیا۔مضالہ کا مارا جانا تھا کہ ملک مغرب میں بغاوت پھوٹ نکل عبیداللہ مہدی اس ہنگامہ کے فروکر نے پر ہاس پیل لشکر کتامہ اور سرداران شیعہ کے ساتھ اپنے بیٹے ابوالقاسم کو مامور کیا۔ محر بن خزر ابوالقاسم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اپنے ہمراہوں اور لشکر کے ساتھ افریقہ کے ریکتان کی جانب چلا گیا۔ چنا نچہ ابوالقاسم نے مزانۂ مطمان ، ہوارہ ، بلا دابا ضیہ صفر بیاورا طراف تا ہرت دارائکومت المغر بالا وسط کو فتح کر لیا کی جو المغر بالا وسط کو فتح کر لیا کی سے جان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعد اپنے پر زور حملوں سے ریف کو بھی فتح کر لیا۔ شہر کلور کو بھی جو المغر بالا وسط کے جان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعد اپنے پر زور حملوں سے ریف کو بھی فتح کر لیا۔ شہر کا وی العیش ادر ایس کے کے جان کی شہر تھا فتح کر لیا۔ والی جرادہ یعنی صن بن ابی العیش پر محاصرہ کیا۔ صن بن ابی العیش میں میں جن کو ہر طرح کے مصائب سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن کو ہر طرح کے مصائب سے مقابلہ کرنا پڑا گر ابوالقاسم سے نیچا و کھنا نہ پڑا۔

بنول کملاں کی جلا وطنی بالآخر ابوالقاسم اپنی کامیابی سے مایوس ہوکر واپس ہواشہر مسیلہ ہوکر گزرایہاں پر بنوں کملاں حکمرانی کررہے تھے۔ جو ہوارہ کے خاندان سے تھا چونکہ ان لوگوں کی طرف سے بیخطرہ پیش نظر ہور ہاتھا کہ کسی نہ کسی وقت بیفتندوفسا دبر پاکر دیں گے۔اس وجہ سے ان لوگوں کو قیروان کی طرف جلاوطن کر دیا۔ مشیت الہی بیس بیتھا کہ بیلوگ آئندہ صاحب الجمار (ابویز بدخار جی) کے خروج کے وقت اس کے معین اور مددگار ہوں گے اور ایسا تی وقوع میں بیلوگ آئیدہ وطن کرنے کے بعد مسیلہ کو دوبارہ تھیرا ور آباد کرایا اور محمد یہ کے نام سے موسوم کیا۔ علی بن حمون

موسیٰ بن ابی العافیہ کی بعناوت بھر موسیٰ بن ابی العافیہ والی فاس ومغرب کے دماغ میں بغاوت کی ہوا سائی۔
عکومت شدید ہے منحرف ہوکر دولت اموریکا مطبع ہوگیا جو دریا کے پر لی طرف تھی اوران کی حکومت کوتمام بلا دمغرب میں
بھیلا دیا۔ احمد بن بصلین مکناسی سپر سالا رعبیہ اللہ مہدی ایک کیر فوج لے کرموسیٰ بن ابی العافیہ کو ہوت میں لانے کے لئے
اس یا۔ دونوں حریفوں میں گھسان کی گڑائی ہوئی آئے خرکار گھ نے موسیٰ کو بہزور تیخ مجود کرکے ملک مغرب سے نکال دیا اور جی
کھول کر ملک مغرب کو پا مال کر کے مظفر ومصور عبیر اللہ مہدی کے پاس والیس آیا۔

e the first for the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the com

#### ٧:ٻ**ا**پ

## ابوالقاسم محمدالقائم بامرالله ويستطيح القائم بامرالله ويستطيح ابوطا ہراساعیل المنصور باللہ اس حتاا اس م

ما ورجع ٣٢٧ ج مين عبيداللد مهدى اپي حكومت وخلافت كے چوبين برس پورے كر كے انقال كر كيا اس كى حكمه اس كا بیٹا ابوالقاسم محرتخت حکومت پرمتمکن ہوا تخت شینی کے بعدیمی نزار کے نام سےموسوم کیا گیا اور'' ابوالقاسم بامراللہ'' کے لقب ہے ملقب ہوا ۔ اے اپنے باپ کے مرنے کا بے حد ملال اور صد مدہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیرا پی تمام عمر میں صرف دو بار جلوں شاہی سے نکلاتھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہنگا ہے اور بغاوتیں بکثرت ہوئیں ۔اطراف طرابلس میں ابن طالوت قرشی نے سراٹھایا۔ ابن مہدی ہونے کا دعوے دار ہوا۔طرابلس کا محاصرہ کرلیا۔ پچھدن بعد بربر پراس کی قلعی کھل گئی اور اس کا کذب ظاہر ہوگیا۔ چنانچے بربرنے جمع ہوکراہے مارڈ الااس کے بعد قائم ہامراللہ نے ملک مغرب کے سرکرنے پر کمر ہمات باندهی۔ فاس پراحمہ بن بکر بن الی مہل جذابی کو ما مورکیا۔ ادرا ساملوک ریف وغوارہ نے بھی فوج بھی کی۔میسور نے قیروان ے قدم نکالے اور ملک مغرب میں داخل ہو کرفاس پرماصرہ کیا۔ احمد بن بکروالی فاس نے دب کرمصالحت کرلی۔ اس کے بعد میں ور نے موسیٰ بن ابی العافیہ پرحملہ کیا۔موسیٰ اور میسور میں متعد دلڑائیاں ہو ئیں۔انہی لڑائیوں میں ثور دی بن موسیٰ گرفتار کرانیا گیا۔میسور نے اسے ملک مغرب سے جلاوطن کردیا۔ان لڑائیوں میں موسیٰ کوشکست ہوئی۔میسور نے کا میالی کے ساتھ مویٰ کے مفتوح صوبجات میں ان ملوک اور اس کی حکومت کا حجنڈ اگاڑ دیا۔ جوریف میں حکومت کررہے تھے۔ان کا میابیون کے بعد میسور نے <u>۳۲۲ جیس قیروان کی جانب معاو</u>دت کی اور قیروان پہنچ کرقاسم بن محمد کو جومحر بن ادریس کی اولا د سے تقااور نیز ادراسہ الوگ ریف کا بزرگ خاندان تھا۔ا کی عظیم فوج کا سر دار بنا کرموی بن ابی العافیہ کوختم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچے قاسم نے سوائے فاس کے تمام بلاد مغرب کو فتح کر کیا اور دعوت حکومت شیعہ اس کے تمام بلا دمیں پھر قائم ہوگئی۔ فر الس ب**رفوج تشي** ابوالقاسم قائم بإمرالله ان تمام واقعات كواليي خاموشي اورسكوت كے ساتھ ديكير ماتھا كەگويا وہ ديكيتا اور سنتا ہی نہ تھا۔ تمام بلا ومغرب میں ایک عظیم تبدیلی بیدا ہوگئ۔ گراس کے کان میں جوں تک نہ رینگی ۔ اس نے ان واقعات کے ختم ہونے پرایک بڑا ہیڑا جنگی جہازات کا ساحل مقبوضہ فرانس پر جہاوکرنے کی غرض سے رواند کیا۔اس ہیڑے کا افسراعگی ابن اسحاق نامی ایک نامورامیر البحرتھا۔ ابن اسحاق نے ساحل مقبوضہ فرانس پر پہنچتے ہی اپنی فوج کو بلامزاحمت وجنگ خشکی پر

اتاردیااورکمان تن سے خون ریزی اور عام جنگ کرتا ہوا بلا دفرانس میں گس پڑا۔ قبل وقید کرتا ہواشہ جنوہ پر جا اتر ااور ہزور تنج اسے جمی فتح کرلیا۔ اس کے بعد سردانیہ پر چڑھائی کی۔ یہ جڑیرہ بھی فرانس ہی کے مقبوضات سے تھا۔ اللہ تعالی کی عنایت اور امداد نے یہاں پر بھی ابن اسحاق کا ساتھ دیا اور فرانس کو پا مال اور ذلیل کیا۔ ابن اسحاق اس مہم سے فارغ ہو کر قرقیبیا کی طرف بڑھا۔ یہ سواحل شام کا ایک مشہور ساحل ہے۔ شامیوں کی جس قدر کشتیاں اس ساحل پر موجود تھیں۔ سب کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور اپنے خادم زیران کی ماتحتی میں ایک فوج مھر کی جانب روانہ کی۔ زیران نے نہایت مستعدی سے اسکندریہ کوفتح کرلیا۔ اس کے بعد مصر سے اختید کا لشکر آپنچا۔ اس نے ان مما لک سے ان لوگوں کے قدموں کوڈ گرگا دیا اور وہ لوگ بجوری مغرب کی جانب واپس ہوئے۔

ابویز پدخار جی ابویز ید مخلد کیراد کا بیٹا تھا۔ کیراد شہرتو زر کے شہروں میں سے قسطیلہ کارہنے والاتھا۔ تجارت کے ذریعہ سے سوڈان اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ سوڈان بی میں اس کا بیٹا ابویژ ید پیدا ہوا تو زر میں نشو دنما پائی۔ قرآن مجید پڑھا۔ چونکہ نکاریہ خوارج لینی صفریہ سے اور اس نے میل جول اور مراسم دوستانہ تھے۔ اس وجہ سے بدان کے فدہب کی جانب ماکل ہو گیا اور انہی لوگوں سے اس فدہب کے اصول سیکھے اور تعلیم پائی اس کے بعد تا ہرت جلا گیا اور وہاں پر پہنچ کر لڑکوں کو پڑھانے لگا اور جب ابوعبداللہ شیعی مہدی کی جبتو میں سلجما سہروانہ ہوا اس وقت بیتا ہرت سے تقیوس چلا آیا اور حسب وستورسابق معلمی کرنے لگا۔ اس کے دل و د ماغ میں میسود اسمایا ہوا تھا کہ جس طرح ہو میرے فدہب والوں کی ترقی ہواس کا بیا عقاد بھی تھا کہ غیر مذہب والوں کی ترقی ہواس کا بیا عقاد بھی تھا کہ غیر مذہب والوں کا مال اور خون مباح ہے۔ سلطان وقت کے خلاف جو فدہب غیر رکھتا ہو بغاوت کرنا جا کڑ ہے کچھ دنوں کے بعد اس نے لوگوں کو وعظ و پند کرنا شروع کیا۔

تسنجیر ارلیس و شبید کامہ کالشکراس وفت اربس میں تھا۔ ابویدید کی فتح یا بی کی خبر پا کراربس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابویزیدنے اس پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس کے لشکرنے اربس کے بازاروں میں آگ لگا دی اورلوٹ لیا۔ جن لوگوں نے جامع معرکہ باجید: ابو بزید یہ خبر پاکر مقابلہ پر آیا۔ باجہ کے باہرایک میدان میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا بہت بری اور سخت خوز بزی کے بعد بشری شکست کھا کر تونس کی طرف بھا گا اور ابو بزید نے باجہ میں داخل ہوکر اُسے لوٹ لیا۔ بازاروں میں آگری کا دی۔ لڑکوں کونل کیا 'عور تیں گرفار کر کے لونڈ بیاں بنا کمیں گردونواح کے بربری اس خوش خبری کوئن کر ابو بزید کے پاس آگر کر جمع ہوئے اور اہل باجہ کے مکانات باغات اور آلات حرب پرقابض و مصرف ہوگئے۔ بشری نے تونس میں پہنچ کر پاس آگری کو بھر مرتب و آراستہ کیا اور چند ہے آرام کر کے باجہ بردوبارہ چڑھائی کی ابو بزید نے اس سے مطلع ہوکر اپنے فوق آپنی فوج کو بشری کے مقابلے پردوانہ کیا۔ اس معرکہ میں ابو بزید کی فوج میدان جنگ میں شکست کھا گئی اور فتح کا سمرا البشری کے سردیا۔

ا ہل تو نس کی بعثاوت: اس واقعہ کے بعد اہل ونس میں باغیانہ جوش پیدا ہوا اور سب نے ل کر بشری پر حملہ کر دیا غریب
بشری اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور ان لوگوں نے ابویزید ہے اس حاصل کی۔ اس کی حکومت کے مطبع ہو گئے۔ ابویزید نے
ان لوگوں پر ایک شخص کو مقرر کیا۔ قیروان کی جانب کوچ کیا۔ قائم بامر اللہ کواس کی خبر گلی۔ اپنے خادم قدیم بشری کو ابویزید کی
دوک تھام اور مقابلہ پر روانہ کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ ایک دستہ فوج کو ابویزید کے حالات دریافت کرنے پر متعین کر دینا۔
بشری نے اس ہدایت کی تعمیل میں اپنی فوج کا ایک دستہ ما مور کیا۔ ابویزید نے بھی پینچر پاکر فوجیس مرتب کیس اور سامان جنگ
فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑ اے اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو تھیں مرتب کیس اور جو
فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑ اے اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو تھیں۔
فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑ اے اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو تھیں۔
فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑ اے اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو تھیں۔
فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑ اے اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو تھی جا میں برخفاظت ترام کو کہ اور اس وقت قبل کردیے گئے۔

ابو برزید کا رقا و ه اور قیروان برقبضد: ابویزیدان کست سے متاثر ہوکر کتامیوں کی طرف بر هااوران کے پترول (مقدمة الحیش) کو کست دے کر قیروان تک گیا۔ ان دنوں رقاده کا گورز طلیل بن اسحاق تھا اوروه به انظار میسور مقابلہ برآ نا پند خدکرتا تھا۔ گر ابویزید اپ تریف کو کب اس قدر مہلت دے سکتا تھا۔ او ہراس نے پہنچتے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ ادھر لوگوں نے ظلیل کو کہ ہن کر مقابلہ پر تیار کر دیا طلیل اور ابویزید میں گھسان کی لڑائی ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ لیل کشت کھا کر قیروان کی جانب بھا گا اور ابویزید نے رقاده میں داخل ہو کر اسے تا خت و تارائ کر دیا۔ اس کے بعد ابوب زویلی کوئی کی افسری کے ساتھ قیروان روانہ کیا۔ چنا مچھا ہوب نے صفر ۱۳۳۳ھ میں قیروان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے لئکر یوں نے شہر قیروان کو فائل ہو کی اوروں ہیں کیا گیا۔ فاطر خواہ لوٹا ظیل نے امان کی درخواست کی۔ ابوب نے امان دے دی۔ گر جس وقت ابویزید کے روبر و پیش کیا گیا۔ ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کردیا۔ جس کی تھیل اسی وقت کردی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے امان کی درخواست میں جانب ہو کہ کے بعدہ رؤسا قیروان نے امان کی درخواست میں گیل کیں۔ ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کردیا۔ جس کی تھیل اسی وقت کردی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے امان کی درخواست میں چن کیل اسی وقت کردی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے امان کی درخواست میں چن کیل اسی وقت کردی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے امان کی درخواست میں جس کھیل کیں۔

ابویزید نے ان لوگوں کو بھی امان دی اور غارت گری کی مما نعت کردی۔

میسور کا قبل ان واقعات کے ختم ہونے پرمیسور نے ابو پر یہ پر پڑ ھائی کی اس مہم میں میسور کے ہمراہ ابو کملان ہی تھا۔
ابو پر یہ نے ابو کملان سے سازش کر کے اور میسور کو دھو گہ دینے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی ۔ کسی فرریعہ سے اس کی خبر
قائم بامر اللہ تک بینچ گئی۔ اس نے میسور کو یہ واقعہ کھی بیجا اور ابو کملان کے وام فریب سے بیخے کی تاکید کی میسور نے ابو کملان
کے ساتھ تشد داختیار کیا۔ ابو کملان موقع پاکر ابو پر یہ کے پاس چلا گیا۔ جس سے میسور کا بار و کمز ور پڑ گیا اور اس معرکہ میں اس
کو شکست ہوئی۔ اثناء دارو گیر میں بنو کملان نے میسور گوئل کر ڈالا اور اس کا سرا تار کر ابو پر بید کے پاس لائے۔ ابو پر بید نے اس
کے سرکو نیز ہ پر رکھ کر قیروان میں گشت کرایا اور ختیا بی کے قاصد اپنے تمام مقبوضہ شہروں میں بیجے۔ میسور کا شکر بیان پر بھال کر قائم بامر اللہ نے بنظر انجام بنی قلعہ بندی اور خندت کھ دوائے کا تھم دیا اور ابو پر بید
اس کا میابی کے بعد دوبارہ دس روز تک میسور ہی کر کو اپس آئی تھیں۔ وسوسہ بھی انہی فوجوں کے ہاتھ دفتے ہوائے خش بلاد
اس کا میابی کے بعد دوبارہ دس روز تک میسور ہی کے کہمپ میں شہر ایا ہوا اطراف و جوائب قیروان میں شب خون مارنے کی
افریقہ کو آبو پر بید نے الٹ بلیف کر رکھ دیا۔ جس سے ایک عظیم تغیر بیدا ہو گیا اور بڑار ہا خاندان نیست و تا ہو ہو کئے کہا کہ اور کیا ہی کہ شرحہ ہوک اور بیاس کی شدت سے افریقہ کے
بری بسیوں میں الو بولنے لگا۔ ایک عالم طاوطن ہو کر نکل کھڑ اہوا۔ جس کا کشر حصہ بھوک اور بیاس کی شدت سے افریقہ کے
بری بسیوں میں الو بولنے لگا۔ ایک عالم طاوطن ہو کر نکل کھڑ اہوا۔ جس کا کشر حصہ بھوک اور بیاس کی شدت سے افریقہ کے
بری بسیوں میں ادو دیک کا مادہ ہو کے بیا ہے اور بر ہنہ مہد یہ پہنچے قائم بامر اللہ کا دل ان لوگوں کو دیکھ کر بھر آبا ہو اسے اور بر ہنہ مہد یہ پہنچے تائم بامر اللہ کا دل ان لوگوں کو دیکھ کر بھر آبا ہو اس کا میاب

مہدریہ برفون کشی : چنانچہ یہ لوگ مہدیہ کو ابو بزید کے پنج فضب سے بچانے کوروانہ ہوئے اتفاق سے اس کی اطلاع ابو بزید کو ہوگئی۔ فوراً فوجیں مرتب کر کے روانہ ہوااور مہدیہ سے سات کوں کے فاصلہ پر پہنچ کر بڑا و کیا اورا ظراف وجوانب مہدیہ بیس چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی کے مرازے کی غرض سے پھیلا دیں جا سوسوں نے کتا المدتک پینج پہنچادی کہ ابویزید پر ہملہ کردیا۔ مشب خون فارنے کی غرض سے ادھرا دھر پھیل گیا ہے چنانچے کتامہ نے آخر ماہ جمادی الاق ل سوسو سے شمالویزید پر ہملہ کردیا۔ ابویزید نے بینے فضل کو کتامہ کے مقابلہ پر متعین کیا ۔ جو قیروان سے ایک تازہ دم فوج کے گرائے باپ کی کمک کوآیا ہوا تھا۔ فضل کی روائی کے بعد مہدیہ پر پھر جملہ کیا ابویزید مہدیہ کے دروازے تک تعاقب کرتا چلا گیا اور جب وہ ہاتھ نہ آئی تو واپس آیا۔ چھردن کے بعد مہدیہ پر پھر جملہ کیا اور خدرت تک تعاقب کرتا ہوا گئے گیا۔ خندق کے او بر عبد یول کا گروہ مقابلے کی غرض سے موجود تھا۔ تھوڑ کی دیر تک لڑائی ہوئی رہی بالا خرعبید یول کو خشسے موجود تھا۔ تھوڑ کی دیر تک لڑائی ہوئی۔ رہی بالا خرعبید یول کو خلا سے میان قر گر کر گر رہے بھے اور کتامہ کی فوجیں تھلہ پر جملہ کر رہی تھیں آخر کا رہ بر یوں کو جست ہوئی۔ باتی رہ گیا تھا دوسری جانب بر بری جان قوڑ کر گر رہ ہو تھے اور کتامہ کی فوجیں تھلہ پر جملہ کر رہی تھیں آخر کا رہ بر یوں کو جست ہوئی۔

باب مہدید برجملہ ابویزیدکواس کی اطلاع ہوئی بے صد ملول ہوا مگر پھڑاس نے ہوش وحوال درست کر کے باب مہدید پر حملہ کیا۔ زیری بن منا داور کتا مہ کی فوجوں نے پس پشت سے حملہ کیا۔ تمام دن کڑائی ہوتی رہی۔ ابویزید بردی جدوجہد ہے مہد میں کامحاصرہ: اس کے بعد چوتی بار آخر ماہ شوال سنہ ندکور میں پھر ابو بزید حملہ آور ہوا اور ناکا می کے ساتھ اپ لشکرگاہ میں واپس آیا۔ اس مرتبہ کی واپس کے بعد محاصرہ میں شدت سے کام لینے لگ اہل مہدیہ کو بے حد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں واپس آیا۔ اس مرتبہ کی واپس کے بعد محاصرہ میں شدت سے لوگوں نے مردوں اور چانوروں کو کھا ناشروع کر دیا۔ عوام الناس پریشان ہو کر ادھراُدھر ملک غلہ ختم ہوگیا۔ بھوک کی شدت سے لوگوں نے فائم بامراللہ نے غلہ کے کھٹوں کو کھول کر لشکر میں تقسیم کر دیا۔ اس غلہ کو عبید اللہ مہدی نے وقت ضرورت کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ ان واقعات کے بعد کتا مہنے جمع ہوکر قسطنطنیہ میں لشکر آرائی کی ابویز یدنے بینجر پاکسہ وقت ضرورت کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ ان واقعات کے بعد کتا مہنے جمع ہوکر قسطنطنیہ میں لشکر آرائی کی ابویز یدنے بینجر پاکسہ ایک فوج ان کے منتشر کرنے کو تھے دی۔ چنا نے کہا کہ شکست کھا کرمنتشر ہوگئے۔

ابو برزید کی مراجعت ابویزید نے بربریوں کو ہرمقامات سے طلب کر کے ایک جگہ برجمع کر کے سوسہ کے محاصرہ کا تھم دیا اور جاروں طرف سے اسے گھر کر باہر کی آ مدورفت مسدود کر دی ابھی کوئی آ خری فیصلہ ندہونے پایا تھا کہ بربریوں نے دیا اور جاروں طرف سے اسے گھر کر باہر کی آ مدورفت مسدود کر دی اور اس سے ملحدہ اس وجہ سے کہ ابویز ید محل نیا جہورا ابویز ید بھی ہوس ہے میں قیروان کی جانب لوٹا۔ اہل مہدیہ کو موقع مل گیا۔ جی کھول کو اس ہوکرا سے شہروں کا راستہ لیا۔ جی کھول کو اس کے لئنگر گاہ کو لوٹا اور ہر طرف سے بربریوں پر غارت گری اور قل عام کی بارش ہونے گی۔ سرز میں افریقہ میں کوئی الیا مقام نہ تھا جہاں پر کہ بربریوں پر ہاتھ صاف نہ کیا گیا ہو۔

اہل قیروان کی بیناوت اہل قیروان میں بھی اس سے ایک جوش پیدا ہوگیا۔ انہوں نے بھی ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی اور ابو یزید کی اطاعت مے مخرف ہوکر قائم بامر اللہ کے علم حکومت کے نیچ آگئے۔ اسے میں مسیلہ سے علی بن حمد ون ایک فوق کے کر آپیجا۔ ابوب بن برید نے اس پر شب خون ماراعلی بن حمد ون اس اچا کہ حملہ کھیرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تونس میں جا کر دم لیا۔ اس کے بعد قائم بامر اللہ کی فوجیس آگئیں گئی مرتبہ ابوب سے نہ بھیڑ ہوئی آخر کا رابوب رہجے الاقل میں جا میں جا کہ دم لیا۔ اس کے بعد قائم بامر اللہ کی فوجیس آگئیں گئی مرتبہ ابوب سے نہ بھیڑ ہوئی آخر کا رابوب رہجے الاقل میں جا گئی اور باطیہ میں جا آپیا اور اپنی حالت درست کر کے ایک فوج نے اہل بلطیہ کی سازش سے شہر پر قبضہ کر روانہ کی۔ مدتول دونوں جریفوں میں لڑائی ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ ابوب کی فوج نے اہل بلطیہ کی سازش سے شہر پر قبضہ کر ایا اور پھر ایا ور بھر این میں جا گیا۔ کتامہ نقرہ اور مزانہ نے جمع ہوکر اس شکست پر نوحہ خوانی کی اور پھر این حالت درست کر کے قطع طلیہ میں جا گیا۔ کتامہ نقرہ اور مزانہ نے جمع ہوکر اس شکست پر نوحہ خوانی کی اور پھر این حالت درست کر کے قطع طلیہ میں طاگ کر تی میں جا گیا۔ کتامہ نقرہ اور مزانہ نے جمع ہوکر اس شکست پر نوحہ خوانی کی اور پھر این حالت درست کر کے قطع طلیہ میں طاگ کر نے لگے۔

ابوطا ہر اساعیل المنصور باللہ کی تخت نتینی: قائم بامراللہ ابوالقاسم محر بن عبیداللہ مہدی والی افریقہ اپنے بیٹے
اساعیل کو اپنا و لی عہد بنا کر انقال کر گیا۔ اس کے انقال کے بعد اساعیل تخت تکومت پرجلوہ افروز ہوا اور اپنے کو المنصور کے
لقب سے ملقب کیا۔ چونکہ انہی دنوں ابویز بیسوسہ کا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ اس وجہ سے بدنظر مصلحت و دور اندیشی اپنے باپ
کے واقعہ موت کو چھپایا اور ندا پنے کو خلیفہ کے لقب سے ملقب کیا اور ندسکہ اور خطبہ کو تبدیل کیا حتی کہ ابویز بدگی مہم سے اسے
فراغت حاصل ہوئی جیسا کہ آئے مندہ بیان کیا جائے گا۔

ابو پرزید کی بیسیائی: آپ ایجی او پر پڑھ آئے ہیں کہ جس وقت قائم بامراللہ نے وفات پائی تھی ان دنوں ابو پر یہ سوسہ کا عاصرہ کئے ہوئے تھا اور اٹال سوسہ سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی ہیں جب اساعیل منصور نے زمام حکومت اپنے جسنہ اقتدار میں لی پہلا کام جواس نے کیا وہ یہ تھا جہاز وں کے چند بیرا نے مہدیہ سے سوسہ روانہ کئے جن پر سامان جنگ فوجیں اور غلہ بجرا ہوا تھا۔ اس بیرا نے کی روائی کے بعد خود بھی تھوڑی ہی فوج لے کر روائہ ہوا شاء راہ سے مثیر وں اور اراکین دولت کے مشورہ سے واپس آیا۔ اتنے ہیں اس کے جہاز وں کا بیرا اسوسہ کے روانہ ہوا گا۔ است ہیں اس کے جہاز وں کا بیرا اسوسہ کے ساحل پر جالگا۔ ابویزید نے بیخبر پاکر جہاز وں کے بیرا سے مزاحمت کی۔ فوجیں خطبی پرائر پڑیں اور سوسہ کے لئکر کے ساتھ ہوکر ابویزید سے لڑنے لگیں۔ ابویزید شکست کھا کر بھا گا اس کی لشکر گاہ لوٹ کی گی اور جلا کر خاک و سیاہ کر دی گئی۔ ساتھ ہوکر ابویزید کے گورنرن کو بھی مارکر نکال دیا ہی ہی تیروان سے نکل کر ابویزید کے پاس چلا آیا۔ دونوں ایک دوسر سے بغل گیرہوئے اور خار ماہ شوال میں بات ہوگا ہے۔ سے بغل گیرہوئے اور خوال ایک دوسر سے بغل گیرہوئے اور اپنی ناکا می پرافسوس کرتے ہوئے سید کوروانہ ہوگئے یہ واقعہ اواخر ماہ شوال میں بیرا ہے۔ سے بغل گیرہوئے اور اپنی ناکا می پرافسوس کرتے ہوئے سید کوروانہ ہوگئے یہ واقعہ اواخر ماہ شوال میں بیرا ہے۔ سے بغل گیرہوئے اور اپنی ناکا می پرافسوس کرتے ہوئے سید کوروانہ ہوگئے یہ واقعہ اواخر ماہ شوال میں بیان بیکا کے بیرا

منصور اور ابو یزیدگی جھڑ پیں اس کے بعد منصور قیروان کی طرف آیا اور اہل قیروان کو امان دی اور اپنے دامانِ عاطفت سے ان کے آنو پر نید کے لڑکے اور عور تیں اس وقت قیروان ہی بین تھیں منصور نے اپنی بے نظیر فیاضی و مردائل سے ان کی جفاظت و نگرانی کی اور ان کے گڑ ران کے لئے وظا گف مقرد کئے اور ایک دستہ فوج کو ابوین ید کے حالات دریافت کرنے کی غرض سے مامور کیا۔ اتفاق سے ابویز ید نے بھی منصور کے انگشاف حالات کے لئے ایک مخضری فوج متعین کی تھی ۔ دونوں فوجوں کی ایک مقام پر ند بھیڑ ہوگئی اور باہم دودو ہاتھ چل گئے۔ اس واقعہ میں منصور کی فوج کو تکست ہوگئی اس سے ابویز ید کے دوصلے بڑھ گئے اور اس کی جمعیت دو چند سے چند ہوگئی۔ اپنے ہمراہیوں کومرتب و سلح کر کے جنگ کرنے کو گئے قیروان کی طرف بڑھا۔ منصور نے بھی ہے تیار کی دختہ قیل کھدوا ئین ۔ دید ہے گئے تیروان کی طرف بڑھا۔ منصور نے بھی ہے تیار کی شروع کردی اپنے لئیرگاہ کے اردگر دختہ قیل کھدوا ئین ۔ دید ہے

ابو ہڑ یہ کی بیسیا گی اس اثناء میں ابو یزید نے منصور کے پاس اپ اہل وعیال کی طبی کی غرض سے قاصد روانہ کیا۔ منصور نے ابو ہر یہ ہے جائے ہے گئے اس کے اہل وعیال کواس کے پاس بھیج ویا۔ گر ابو یزید نے اس کے خلاف کیا جس وقت اس کے اہل وعیال اس کے پاس آگے۔ اپ قول واقر اراورعہد و پیان کو بھلا ویا اور بہنبت سابق کے خلاف کیا جس وقت اس کے اہل وعیال اس کے پاس آگے۔ اپ قول واقر اراورعہد و پیان کو بھلا ویا اور بہنبت سابق نیاد وہ تھی ہے اور نے قائم رہا ہم محرم کو منصور کو گلت ہوئی۔ جسمنصور نے ۵ امحرم ۵ سابھ میں اپ جمرا ہیوں کو جمع کر کے ایک پر چوش تقریر کی اور ان کو دو بارہ مرتب کر کے بدقصد جگ میدان جنگ کی طرف آیا۔ بری فوج اس کے میند میں تھا۔ ابو یزید نے پہلا میں اس کے میند پر کیا اور اے تک مید وی کی طرف ہو ھا جہاں پر کہ منور اپنیا اور اس کے ساتھ موجود تھا۔ میں ہوں اور تھی ہو گلت و دے کر قاب کی طرف ہو ھا جہاں پر کہ منور اپنیا اور اس کے ساتھ موجود تھا۔ بہت بڑی اور اس کے میند پر کیالا اور اس کی میند پر کیالا کی میدان جنگ ہے گئی ہوئی ۔ منصور نے اپنی فوج کوالک جگہ پر جمع کر کے مجموعی قوت سے ابو یزید پر پر تھلہ کیا۔ جس سے ابو یزید کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ کے کہال بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑ اجوا۔ مال واسب اور آلا ہے حرب سے ابو یزید کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ کے کہال بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑ اجوا۔ مال واسب اور آلا ہوئی سے باتھ میں اس وقت نظر آئے تھے۔ ان کی تعداد دس ہڑ ارتک بھی گئی تھی۔

ابو بڑید کا تعاقب: ابو برید فلست کھا کر باغایہ کی طرف گیا۔ اہل باغایہ نے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ جھلا کرشم کا محاصرہ کرلیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خرمنصور تک پینچی ماہ رسی الا وا ۱۳۳۵ ہیں مہدیہ میں مرام صفی کو مقر دکر کے ابو بزید کی سرکو بی کو روانہ ہوا۔ ابو بزید نے اس سے مطلع ہو کر دوسر ہے قلعہ کا قصد کیا منصور نے پھر تعاقب کے قصد سے کو چ کیا۔ غرض ان دونوں جریفوں بیں اسی طور سے لڑائی جاری تھی۔ کہ جہاں پر ابو بزید نے کی طور کا قصد کیا۔ منصور نے فوج کو تعاقب کا تھی دونوں جریفوں بیں اسی طور سے لڑائی جاری تھی۔ کہ جہاں پر ابو بزید نے کی طور کا قصد کیا۔ منصور نے وہ کو تعاقب کا تھی ہوئے دونوں جریف کیا تھا نے لوگنے ہوئے کہ اور امان کے کرحاضر ہوا۔ منصور نے اسے امان دی اور بیان میں بیاح مصالحت اور امان کے کرحاضر ہوا۔ منصور نے اسے امان دی اور بیان محالمت اور امان کا دراستہ لیا۔ تھوڑی دور چل کرا طرف ابو بزید ہوئے کہ انفاق سے کہ منصور سے دو عیار ہوگیا۔ دونوں جریفوں بیں پھر چھڑگئی۔ ابو بزید شکلت کھا کر کو مصارح کیا جانب معاودت کی انفاق سے کہ منصور سے دو عیار ہوگیا۔ دونوں جریفوں بیں پھر چھڑگئی۔ ابو بزید شکلت کھا کر کو میا سالات کی طرف بھا گا در منصور اپنے جریف کو انہی گھا ٹیوں بیس ڈھوٹہ ھر ہا تھا۔ اس تک و دواور دارو گیر میں دونوں جریف کو ابھی گھا ٹیوں بیس ڈھوٹہ ھر ہا تھا۔ اس تک و دواور دارو گیر میں دونوں جریفوں کی دونوں کی دونوں کی کھی تھیں کو بوے برے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور بیاس کی تطیفیں اٹھا ٹیس۔ راستوں کی دشواری اور تھی کی بھی تھیں کو بوے برے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور بیاس کی تطیفیں اٹھا ٹیس۔ راستوں کی دشواری اور تھی کی بھی تھیں کو بوے برے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور بیاس کی تطیفیں اٹھا ٹیس۔ راستوں کی دشواری اور تھی کی تھیں کو بورے برے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور بیاس کی تطیفیں اٹھا ٹیس۔ راستوں کی دشواری اور تھی کو تھیں

الدین بیر فکست و فرار الدیر بیدی قیال کرے کہ سواے اس درہ کے جو بلاد سودان تک چلا گیا ہے کوئی مقام بناہ کا نظر نہیں آتا فورا اس درہ بیں داخل ہوگیا۔ مصور داستہ کی ناوا قلیت کی وجہ سے رک رہا اور بہ مجبودی غرست کی جائے مراجعت کی جو بلا و ضباب کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں پر زیری بن منا دامیر ضباجہ بطور و فد ( ڈیپوٹیشن ) حاضر ہوا۔ مصور نے اس کی عزت افزائی کی اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے سامعانیت کی اس کے بعد محر بن خزار کا خطا آیا جس میں ابو بزید کے جائے قیام کا مفسل حال لکھا ہوا تھا۔ مگر مصور اس وجہ سے کہ ایک اتفاقیہ علالت میں جٹلا ہو گیا ۔ اس خط پر اپنی توجہ مبذول نہ کر سکا اور اس کی حیثیت کے مطابق اس حجہ کے دایک اتفاقیہ علالت میں جٹلا ہو گیا ۔ اس خط پر اپنی توجہ مبذول نہ کر سکا اور اور بزیر نور کو جائے تھا تھا۔ مسلور کو حجت حاصل ہوگئی۔ تو گیم رجب ہے سے کو بہ قصد و عاصرہ و ایک آیا ابور برید نے یہ خبر پاکر مسیلہ چھوڑ دیا اور بدارادہ سودان اس درہ کی طرف روانہ ہوا ہی جرب ہے اس نے اپنا ٹھکا نہ بنایا تھا۔ اس کے ہمراہیوں میں سے بوکملان نے اس ادادے کی سودان اس درہ کی طرف روانہ ہوا ہی جائی گیا میاں الشکر برتہ بی کے ایک کا مسام کی اس مور کے جائی اور برا ہوا اور دیل اور ان کی زائے کہ کا ایوانہ کی تو اور کر لا میں ایس میں اپنی کو کہ اس کی مراہیوں میں سے بوگ اور اور بید نے اس کی کراہیوں میں سے تو کہ اس کی مور ایوانہ کی کی ساتھ میدان جگل سے بھاگ گیا۔ اس معرکہ میں دس بڑار فوری کام آگئی۔ مقابل کے کی سوار نے اثناء وارد کیر میں لیک کرابو پزید کوائیک غیزہ مارا جول تی منہ کے بل گرا۔ ہمراہیوں میں سے تی نے دور کر سنجال لیا۔ جس سے جان کی گاوہ میدان سے بھاگ گیا۔ اس معرکہ میں دس بڑار فوری کام آگئی۔

کتا مدکا محاصرہ : خاتمہ جنگ کے بعد کم رمفیان سنہ مذکور کو منصور نے ابویز ید کے تعاقب کے قصد ہے کوچ کیا۔ شکست خوردہ گروہ تکی راہ کی وجہ ہے نہ بھاگ سکتا تھا اور فی تحمد نون ان پر تملہ کر سکتی تھی ۔ وونوں فریق کی جان سنگش میں پڑی ہوئی کھی ۔ بالآخر ابویز ید اس تھی ۔ بالے خرات نہ جانے ماندن کا مضمون ہور ہا تھا۔ مگر بایں ہمہ پھی ٹے پھیڑ چھاڑ ہوتی جاتی تھی ۔ بالآخر ابویز ید اس روز ان جنگ سے گھرا کرائے نہ ال واسباب کوچھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دیا۔ وست بدست لڑائی ہونے گئی۔ بہت بڑی جہت ہوئی۔ تام دن اور نصف شب تک ہنگا مہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دیا۔ وست بدست لڑائی ہونے گئی۔ بہت بڑی جہت ہوئی۔ تمام دن اور نصف شب تک ہنگا مہاروار گرم رہا۔ جب رات کی تاریخ نے دونوں جر یفوں کو جنگ کرنے سے جنگ ہوئی۔ تنام دن اور نصف شب تک ہنگا مہاروار گرم رہا۔ جب رات کی تاریخ نے دونوں جر یفوں کو جنگ کرنے سے مراہ سے موان کی درخواست کی منصور نے ان کی درخواست کی منظوری کی عزت دی۔ اس کے بعدا پی فوج کو مرتب کرے کتا مدیرو ھاوا کیا اور پہنچ تھی کر رسدو غلہ کی آئد بند کر دی گئی۔ زماندی اصر بے میں ہر دروز لا ائی ہو تی کر منصور نے باتھ صاف کر دہا تھا۔ خوزیزی اور عارت کری کی کوئی حدید تھی۔ جس طرف آئی تھی سے منتو لوں بی کی الشیں خاک وخون میں تر پی نظرآتی تھیں۔ منتو لوں بی کی الشیں خاک وخون میں تر پی نظرآتی تھیں۔

ابویز بدکا انجام ابویزید کے اہل وعیال نے مل کے دروازے بند کر لئے تھے۔ رات ہوگی تھی پھھ بھائی نہ پڑتا تھا۔

ارخ ابن ظارون (حصینیم) استان کی اور شن کردی گئی۔ روشنی کی وجہ سے کسی کو بھا گئے کا موقع نہ طاب بیاں تک کہ سفیدہ منح مصور کے تھم ہے محل مصحن میں آگرون کردی گئی۔ روشنی کی وجہ سے کسی کو بھا گئے کا موقع نہ طاب بیاں تک کہ سفیدہ منح منحود اربوا ابویز ید کے لڑکوں نے جمع ہو کر ایبا ہخت حملہ منصور کے لئنگر پر کیا کہ جس سے اس کے پاؤل اکھر گئے۔ منصور نے بیر سے بیر سے اللہ روں کو للکار کر مجموعی قوت سے حملہ کرنے کا تھم دیا اورخود بھی ششیر بکف حملہ آور ہوا فوج کے دل اس سے بیر سے گئے شیر کی طرح بکر یوں کے گلہ میں گئل نہ جائے فوراً تھم صادر کیا کہ ابویز ید کر محمل اور کیا گئا۔ تین شخص اس کے ہمراہیوں سے اٹھائے گئے جائے صادر کیا کہ ابویز ید کر میاد اور کیر کے خوف سے سنجال نہ سکے۔ ابویز ید گر پڑا۔ ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی کوشش کی گرگر کو مصور کے پاس اٹھا لایا۔ منصور نے اپنے دخن کو ایسی و لیل حالت میں دیکھ کر سجدہ شکرا دا کیا اور لئکر یوں کو تا وہ نے کا کوشش کی کر سے دھور نے تھم دیا فارت سے دوک دیا۔ آخری محرم اسسا ہے تک اس مقام پر شہرا رہا۔ ابویز ید کا صدمہ زخم سے انتقال ہو گیا۔ منصور نے تھم دیا کہ اس کے کھور بھر دواور ایک تفس میں اسے دو بندروں کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس کے دورت کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس کے دورت کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس کو دورت کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس کی دورت کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی دورت کے ساتھ بند کردو کہ دواس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس کی دی گئا۔

فضل بن ابو بزید اس مہم سے فارغ ہو کر مصور نے قیروان اور مہدیدی جانب مراجعت کی۔ ابویزید کا بیٹا فضل نامی سعید بن خزر کے پاس چلا گیا اور اسے مضور کی مخالفت پر آمادہ کر کے طلبہ وبسکر ہ پر چڑھائی کر دی۔ مصور پی خبر پاکر قیروان سعید بن خزر کے باس چلا گیا اور اسے مضور کے خالفت پر آمادہ کا راستہ لیا۔ سے رخ موڑ کر فضل وسعید کی نرکو بی کی طرف متوجہ ہوا سعید نے ایک خفیف جنگ کے بعد بھاگ کر بلاد کیامہ کا راستہ لیا۔ مضور نے ایک فوج مضور نے ایک فوج کے منال سے برامور کیا۔ زیری بن مناویجی ضہاجہ کی فوج کے ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ فضل وسعید کے چھکے چھوٹ گئے۔ کمال بے سروسا مائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ فضل وسعید کے چھکے چھوٹ گئے۔ کمال بے سروسا مائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی سازی جمعیت تر بتر ہوگی۔ منصور مظفر ومنصور قیروان کی طرف لوٹ آیا اور باطمینان تمام شہر میں داخل ہوا۔

حمید بن بصلین کی بعاوت: ان واقعات کے بعد حمید بن بصلین والی مغرب دولت شیعہ عبید بہ سے انحراف و
دوگر دانی کر کے ظافت اسمویہ کا مطبع ہو گیا اور فوجیں آ راستہ کر کے تاہرت پر حملہ کر دیا۔ مضور نے اس واقعہ سے مطلع ہو کہ اور خوا فوجی کیا۔ رفتہ رفتہ بازار حمزہ میں چنچا اور فوج کے فراہم کر نے کے خیال سے پڑا و
صفر اسس سے میں تمید کی سرکو ابی کی غرض سے کوجی کیا۔ رفتہ رفتہ بازار حمزہ میں چنچا اور فوج کے فراہم کر نے کے خیال سے پڑا و
کیا۔ زیری بن منا دنے نہایت گلت اور تیزی سے ضہاجہ کی فوج کو طار ول طرف سے جمع کر مضور کے صفور میں چیش کیا۔
مضور ان سب کو متعدد دصوں پر تقسیم کر کے تاہرت کی طرف بڑھا۔ حمید کو اس کی خبرلگ گئی۔ محاصرہ اٹھا کہ چلا گیا۔ مضور نے
مضور ان سب کو متعدد دصوں پر تقسیم کر کے تاہرت کی طرف بڑھا۔ حمید کو اس کی خبرلگ گئی۔ محاصرہ اٹھا کہ چلا گیا۔ مضور نے
میں تعربی پہاڑ میاں تھیں اور ہر پہاڑ دی ہوائی گئی ہوا تھا۔ ان میں سے ایک محل کے درواز سے بہتر پر کچھ گھا ہوا نظر آ یا۔ مضور نے متر جم کو گئی اور تھر کا تاہ واقعہ ان کی سرکھی کے درواز سے بہتر پر کچھ گھا ہوا نظر آ یا۔ مضور نے متر جم کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ متر جم نے گزارش کی کہ اس میں گھا ہے ' ہمیں ہوں
سیمان سردغوں'' اس شہر کے باشندوں نے بادشاہ وفت سے بناوت کی تھی۔ بادشاہ نے جھے ان کی سرکو بی بر تعین فر مایا۔
جنا نچ اللہ تعالی کی امداد سے میں نے باغوں کو ٹر یکیا اور اس فتح یا بی کی یا دگار میں نے بیکا رات بنوا کیں۔ ابن الرفین نے
دیا نچ اللہ تعالی کی امداد سے میں نے باغوں کو ٹر یکیا اور اس فتح یا بی کی یا دگار میں نے بیکا رات بنوا کیں۔ ابن الرفین نے
دیا نے اللہ تعالی کی تاریخ میں تحربی ہے۔

فرانس برفوج کشی: اس کے بعد منصور تک بیخ بی کہ بادشاہ فرانس بلاداسلامیہ برفوج کشی کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت اپ جہاز وں کے بیڑے کو تیاری کا تھم دیا اور فوج وسامان جنگ سے اس کو پر کر کے اپ خادم فرح صفلی کی ماتحتی میں بلاد مقوضہ فرانس کی طرف بوضے کا اشارہ کیا۔ حسین بن علی گور نرصقلیہ کو کھر جبجا کہ فوجیں آراستہ کر جہاد کی غرض سے جملے آور ہو۔ فرج اور حسین نے دریا کو جہازوں کے شاہی بیڑے کر انس کے شہروں پر جہاد کی غرض سے جملے آور ہو۔ فرج اور حسین نے دریا کو ساحل مقبوضہ فرانس کی طرف عبور کر کے قلور یہ پر پہنچ کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا رجاء بادشاہ فرانس بیس کر ایک بردی فوج لے کر مقابلہ پر آیا۔ لڑائیاں ہوئیں عساکر اسلامیہ نے رجاء کو فلست فاش دے دی۔ ان کو اپنی فتح نصیب ہوئی جس کی نظیر ومثال دھونڈ نے سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ میں سوچکا ہے۔ مگر اس فتح نصیب اسلامی فکر کی مہدیہ کی طرف واپسی مال غنیمت کے ماتھ میں ہوئی۔

سعید بن خزر کافل سعید بن خزرفضل بن ابویزیدی سازش سے برابر حکومت کی خالفت کرتار ہا اور دولت منصور یہ کے اراکین اسے ڈھونڈتے بی رہے۔ یہاں تک کہ کی لڑائی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہو گیا اور پا برزنج منصور کے پس بھیج دیا گیا۔ منصور نے اس منصور نے بی تشہر کی غرض سے ان دونوں کو گشت کرائے تل کروا دیا۔

منصور کی وفات: آخری ماہ رمضان المبارک اس چیس منصور نے اپنی حکومت کے سات سال پورے کر کے انقال کیا۔ چونکہ بارش اور برف بین اسے سفر کرنا پڑا تھا اور اس وجہ دوران خون طبعی حالت پرند ہوتا تھا۔ اس خیال ہے کہ دوران خون طبعی حالت پر ہونے گئے۔ ہمام کرنے کو گیا اس سے حرارت بڑھ گئ ایک ماہ تک تپ میں مبتلا رہا۔ آخر کا راس علالت میں جال جی جائے۔ ہمام کرنے کو گیا اس سے حرارت بڑھ گئ ایک ماہ تک تپ میں مبتلا رہا۔ آخر کا راس علالت میں جال جی ہوگیا۔ اس کا مشیر طبی اسحاق بن سلیمان اسرائیلی تھا اس نے منصور کو تھام کرنے ہے منع کیا تھا۔ گر منصور نے کو کی بات ذہنی ۔ آخر بھی اس کی موت کا سبب بنا۔

· 1988年,李明 28年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年

# $\underline{\lambda}: \mathbf{\dot{\mathbb{Q}}}$

## ابوتميم معدالمعزالدين الله استعياه وسع

خت بینی مضور کے مرنے پراس کا بیٹا معد تخت حکومت پر شمکن ہوا''المعز الدین للد' کا لقب اختیار کیا اور استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت وسلطنت کی بنا ڈالی ۱۳۳۲ھ میں کوہ اور اس پر فوج کشی کی اور پُر زور حملوں سے اہل کوہ اور اس کوشگ کرنے لگا۔ چنانچے بنو کملان اور آہل ہوارہ سے ملیلہ نے امان کی درخواست کی اور بعد حصول امان معز الدین کے حکومت ک سائے میں آ کر پناہ گزیں ہوگئے معز بھی ان کے لوگوں کے ساتھ بعزت واحز ام پیش آیا جائز ہے اور انعامات دیے ۔ اس کے بعد محد بن خزر نے اپنے بھائی سعید کے مارے جانے کے بعد امان کی درخواست پیش کی معز نے اسے بھی امان دے دی اور قیر والن کی جانب مراجعت کی ۔

معزی حکمت عملی معزنے روائی کے بعد اپنے خادم خاص قیصر کواپنی فوج کی سرداری پر چھوڑ ااور باغایہ کی سند حکومت عطا کی۔ اس نے فوجوں کو آ راستہ ومرت کر کے قرب و جوار کے شہروں پر حملہ کر دیا اور جن پر بریوں نے اس وقت تک حکومت معزی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ ان ہیں سے کسی گو ہز ور تینج اور کسی کو بہ حکمت و تالیف قلوب مطبع بنا کر قیروان کی طرف حکومت معزی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ انعامات و بے نہا گیریں واپس ہوا۔ معز نے قیصر اور ان بر بریوں کو جنہوں نے حکومت کے آگے سرتسلیم خم کر دیئے تھے۔ انعامات و بے نہا گیریں ویں۔ صلے مرحت کے اس زمانے میں محمد بن خزر والی مغرادہ وفد (ڈیپولیشن) کے کر حاضر ہوا۔ معز نے نہایت عزت و اس سے ملاقات کی اور اپنے خاص محل سرامیں شہر ایا۔ اس وقت سے محمد بن خزر قیروان ہی ہیں مقیم رہا یہاں تک کہ ۱۳۳۸ ہے اس وقات پائی۔ سام سے ملاقات کی اور اپنے خاص محل سرامیں شہر ایا۔ اس وقت سے محمد بن خزر قیروان ہی ہیں مناو مقام استیر سے حاضر میں وفات پائی۔ سام سے ملاقات اور صلے مرحمت فرما کراس محصوبہ کی طرف واپس کر دیا۔

پچی جنگیں بہ ہس میں میں بن علی گورز صفلیہ کو کھی جیجا کہتم اپنے جنگی جہازوں کا بیڑا اتیار کر کے ساحل مربیہ بلا داندلس نے پہلے کہ دوچنا نجے حسین نے اس کی تعمیل کی اور بہت سامال غذیمت اور قیدی لے کرواپس آیا۔ اس بناء پر ناصر والی اندلس نے اپنے جنگی جہازوں کے بیڑے اندلی فوج کو اپنے جنگی جہازوں کے بیڑوں کو داند کیا۔ معزی فوج نے اندلی فوج کو خطبی بہازوں کے بیڑوں کو دانپس کر دیا۔ اسکے بعد ہے مسلمے بیر خطبی پر اتر نے نہ دیا اور نہایت ناکا می کے ساتھ والی اندلس کے جہازوں کے بیڑوں کو دانپس کر دیا۔ اسکے بعد ہے مسلمے بیر اندلی فوج نے فرز رکے دارالحکومت کو جا کھراندلی فوج بیر سواحل افریقہ پر چڑھ آئیں۔ ستر جنگی جہازوں کا بیڑا تھا۔ اس مرتبہ اندلی فوج نے فرز رکے دارالحکومت کو جا کہ کہا نہ سے باد دیا وار بیا ہی تا میں انہی کے ہاتھوں تا خت و تا راز خ

مراجعت کی اور یہ خیال کر کے میرنجی دولت شیعہ کا مخالف ہے محاصرہ کرلیا۔

پنجرے میں قید کتے ہوئے مضور پیمیں داخل ہوا اہل مصور میہ نے بہت بری حوی منان سپر او چراعال کیا۔ اس بے بعد ۱۳۳۹ء میں معرکے دونوں خادموں قیصر اور مظفر کو جواپئی عاملانہ تدابیر سے معزکے ناک کے بال ہور ہے تھے اور ہر کام کے

ساہ وسفید کرنے کے مخار تھے گرفتار کے قبل کرڈالا۔

افریقیوں کی افریطش سے جلاوطنی جریرہ افریطش (کریٹ) میں جم بن بشام والی اندلس کی طرف سے ایک امیر رہتا تھا۔ جزیرہ افریقہ میں رافضوں کا دور دورہ تھا۔ یہ لوگ ان امیر رہتا تھا۔ جزیرہ افریقہ سے استدر یہ بھاگ بچے تھے اور وہیں طرح اقامت ڈال دی تھی۔ ان دنوں عبداللہ بن طاہر مسر کا گور نرتھا۔ اے خبرگی فوجوں کومرتب کر کے استدر یہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہ ان نو وار دوں نے امان طلب کی عبداللہ بن طاہر نے اس شرط سے انہیں امان دی کہ وہ لوگ اسکندر یہ چھوڑ کر دریا عبور کر کے جزیرہ افریطش چلے جا کیں چنا نچا ان می طاہر نے اس شرط سے انہیں امان دی کہ وہ لوگ اسکندر یہ چھوڑ کر دریا عبور کر کے جزیرہ افریطش چلے جا کیں چنا نچا ان غریب مسافروں نے اسکندر یکو خبر باد کہ کر جزیرہ افریطش میں جا کرقیام کیا اور اس خواس کی آئندہ نسلیں اس جزیرہ کی گئے۔ ان نوان می جو اس کی آئندہ نسلیں اس جزیرہ کی کے میں اس جو تیل میں اس جو تیل کی اس بیان کی کے بہت بودی کے قدر بردی ہوئی۔ جزار ہا معلمان شہید ہوئے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی قبد یہ بردی میں اس جزیرہ عیسائیوں بی قبد یہ بی وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی قبد میں رہا واللہ عالم میں میں اس جو تیل رہا واللہ عالم میں اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی قبد میں رہا واللہ عالم ان شہید ہوئے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی قبد میں رہا واللہ عالم ان شہید ہوئے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی کے قبد یہ بی رہ واللہ عالم ہوں۔

قلعہ طربین کی فتح ایسے میں وائی صقلیہ نے قلع ظرمین پر جو صقلیہ کے قلعوں میں سے ایک مشہور قلعہ تھا۔ نوج کئی کی اور ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا آخر کارٹویں مہینے اہل قلعہ طربین نے والی صقلیہ کے تھم سے قلعہ کے درواز سے کھول دیے۔ عسا کر اسلامیہ نے داخل ہو کر قلعہ پر قبضہ کرلیا اور کمال اطمینان سے رہنے گئے۔ اس خداداد کا میابی کے بعد نے والی صقلیہ قلعہ طربین کابدل دیا بجائے طربین کے معزید رکھا۔ معزیداس منا سبت سے نام رکھا گیا تھا کہ المعز الدین اللہ شاہ افریقہ کالقب تھا۔

طرمین کابدل و یا بجائے طرمین کے معزید رکھا۔ معزیداس مناسبت سے نام رکھا گیا تھا کہ المعزالدین اللہ شاہ افریقہ کالقب تھا۔

قلعہ رمطہ کا محاصرہ اس کے بعد والی صقلیہ یعنی احمد بن حسن بن علی بن ابی الحسن نے صقلیہ کے دوسر نے قلعہ موسوم بہ رمطہ کی طرف قدم بر حیایا۔ والی قلعہ نے بادشاہ قسط طینہ سے امداد کی درخواست کی چنا نچہ بادشاہ قسط طینہ نے بحری اور عبی معز نے ایک عظیم فوجیں والی قلعہ رمطہ کی کمک پر روانہ کیں۔ والی صقلیہ نے بھی پینچر یا کر معز سے امداد کی فوجیں طلب کیس معز نے ایک عظیم افکر اپنے بینے حسن کی افسری میں روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ امداد کی فوج شرمیستی پہنچی اور والی صقلیہ کے استحمال کر قلعہ معلم کر دیاروی فوجیں سید سپر بوکر مقابلہ برائے میں کی جو کی جو کر اور اس اس کے اس موسل کر اسلامیہ نے درخوں کا ہر دار بطریقوں کے ایک گووہ کے ساتھ مارا گیا اور روی افکر کا مولی کہ استھ گئے سے افسار کی اور ان کی اور ان کی با افسار کیا اور ان کے درخوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں نے جی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے درخوں کی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کے کیا تھوں کی وجہ سے آگے نہ برج ھی سے مسلمانوں نے جی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ایک کیا ۔ وہ سے آگے نہ برج ھی سے مسلمانوں نے جی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے کئی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کا معرب کیا تھوں کر کیا کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھول کر ان کو کیا تھوں کر کو کھول کر ان کو کو کھول کر کیا گئی کو کھول کر ان کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول کر کو کھول

جنگ محاف روی الکرے پال ہونے کے بعد عسا کراسلامیہ نے الل رمط کے عاصرہ میں شدت اور بختی ہے کام لینا شروع

مصر پرفوج کشی اس واقعہ کے چند دنوں بعد معزالدین وائی افریقہ کو پیفرنگی کہ کافورا شیدی کے انقال سے مصر کی سیاسی حالت میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ آئے دن فقنہ و فساد اور ہا ہمی شراعات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ خلیفہ بغداداس وجہ سے کہ بختیار بن معز الدول اور عضد الدولہ برادر عم زاد بختیار میں جھڑا ہوں ہاہے۔ مصر کی اصلاح کی جانب متوجہ نہ ہوسکا۔ معز نے یہ من کرمصر پرفوج کشی کا قصد کیا چنا نچہ ہوں ہے جو ہر کا تب کو ملک مغرب رواند کیا اور صوبہ برقہ میں جا بجا ہم راہ کو کو اس کے کھودنے کا حکم صادر فر مایا۔ فراہمی فوج کے بعد جو ہرکوالیک عظیم فوج کے ساتھ معرک طرف بردھنے کا حکم صادر فر مایا اور رفصت کرنے کی غرض سے خود بھی جو ہر کے لئکر تک آبیا۔ چند دن تک تھر اہوا جو ہراور اس کے مراہیوں کو مناسب ہدایات دیتا رہا۔ جو ہرنے ان ہدایتوں کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا اور رفصت ہوکر مصر روانہ ہوا کی زریعہ سے میں کی روائگی کی خبر اس فوج تک پنجی۔ جو اس وقت معرکی محافظت پرتھی سنتے ہی جدال وقال کے بغیر متفرق و منتشر ذریعہ ساکھ کیا جائے گا۔

فتح مصر : جوہرکوچ و قیام کرتا ہوا بلا دروک ٹوک پندرہویں شعبان ۸ سے کومصر میں داخل ہوا جا مع متجد قدیم میں معز الدین اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس وقت سے حکومت علویہ کا پھر برامصر میں اڑنے لگا۔ اس کے بعد ماہ جمادی اولی وسرے میں جو ہرنے جامع ابن طولون میں جا کرنما ڈادا کی اورا ڈان میں فقرہ'' جی علی خیرالعمل'' کے اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ لیس یہ بہلی اذان تھی جومصر میں اس اضافہ کے ساتھ دی گئے۔ مصر کی فتح یا بی اور اس کے نظم ونسق سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جو ہرنے معزکی خدمت میں تھا کف اور نذرانے روانہ کے اور نیز اراکین دولت انشید ریکو بھی بھیجا۔ معزنے الن لوگوں کو معدیہ کے جیل میں ڈال دیا۔ قضاۃ اور علاء مصر کو جو بطور وفد حاضر ہوئے تھے۔ انعامات اور صلے وے کرمصر کی جانب واپس کیاای زمانہ سے جو ہرنے قاہرہ کی تغیر کی بنیا دو الی اور معز کومصر چلے آنے کی ترغیب دیے لگا۔

حسن بن عبدالله کی گرفتاری :مصر کے فتح ہونے اور بنوطنج کی گرفتاری پرحسن بن عبدالله بن طفیج اپنے چندسپہ سالاروں کے ساتھ کہ معظمہ کی طرف جان بچا کر بھا گا جو ہرکواس کی اطلاع ہوگئی۔ جعفر بن فلامی کتامی کوفوج کے ساتھ حسن کے تعاقب کا تھم دیا۔ حسن اور جعفر سے لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کار جعفر نے حسن کواس کے سپہ سالاروں کے ساتھ جوائی کے ہمراہ تھے۔ گرفتار کرلیا اور پایدز نجیر جو ہر کے پاس بھیج دیا۔ جو ہرنے ان لوگوں کواسی حالت سے معز الدین اللہ کی خدمت میں افریقہ

روانه کردیا .

ر ملہ وطبر سے پر قبضہ جعفر نے اس مہم سے فارغ ہوکر رملہ کا قصد کیا اور آل و غارت کرتا ہوا ہز ورشمشیر رملہ میں گھس پڑا۔
جومقا بلے پرآئے۔ انہیں مذیخ کیا۔ باتی ماندگان شہر کوامان دی اوران پرخراج قائم کر کے طبر میہ کارخ کیا۔ ان دنوں طبر میہ
میں ابن مہم نامی ایک شخص حکمرانی کر رہا تھا۔ چونکہ ابن مہم پہلے ہی سے علم حکومت معز کا مطبع ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جعفر نے
اس سے کوئی تعارض نہ کیا۔ دمشق کا راستہ اختیار کیا اور لڑکر تلوا را اور نیز وں کے زور سے اس پر رعب و داب کا سکہ جمایا۔
مفتح دمشق ماہ محرم و موسوے کے پہلے جعہ میں معز الدین اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ دمشق میں شریف ابوالقاسم بن یعلی ہاشی
ماہ محرم و موسوے کے پہلے جعہ میں معز الدین اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ دمشق میں شریف ابوالقاسم بن یعلی ہاشی

تواہل شہر نے جعفری کے پاس سلح کی گفتگو کرنے کو بھیجا۔

جعفر نے تسلی دشفی دی اہل شہر کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا اور یہ کہہ کرشریف جعفری کو واپس کیا کہ اہل دشق کو ہے کہہ دو کہ مجھے دم مجر کے لئے شہر میں واخل ہونے دیں۔ میں شہر دمشق کا ایک جگر لگا کرا پے لشکرگاہ میں واپس جلا آؤں گا۔

میں شے سے پچے تعرض نہ کروں گا۔ اہل شہر اس دھو کہ میں آگئے ۔ جعفرا بنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا مغربی فو جیس قتل و غارت گری کر نے لکیس ۔ اہل شہر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی سب نے منفق ہو کر جعفری فوج پر پھر حملہ کر دیا اور اس کے بے شار آ دمیوں کو مار ڈالا خند قبی پھر گھند نے لکیس ۔ قارت کی سیاری سے نے منفق ہو کر جعفری فوج پر پھر حملہ کر دیا اور اس کے بے مصالحت شروع کیا تے قدا خدا کہ گئے گا مزدی الحج ہوں اور گئین میں مصالحت ہوگئی۔ جعفر کا افسر پولیس شہر میں انتظام کرنے کے لئے آیا ہوگا مذو ہو گیا۔ بلوا تیوں کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے بعض کو تی کیا وربھن کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد محرم و ساچھ میں جعفر نے شریف ابوالقاسم کو بھی گرفتار کر کے مصرر وانہ کر دیا اور دشق کی کری حکومت پر مشمکن ہوکر استقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

ا بوجعفر کی اطاعت : ان واقعات سے قبل ۹۸ یس پر بعفر زناتی نامی ایک شخص نے افریقہ میں معزے علم حکومت کے خلاف مرا شخایا تقابر بر بوں اور نکار بیکا جم غفیراس کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ معرکہ بذاتہ اس بہم کے سرکر نے کوروانہ ہوار فقہ رفتہ با غابیہ بہنچا۔ یہاں پریپنجر سننے کوآئی کہ بلوائیوں کی جماعت منتشر ہوکرریگتان کی طرف چل گئی۔ چنا نچر معز نے بلکتین بن زیری کو ابوجعفر کے تعالی کا حکم صادر کر کے مہدیہ کی جانب مراجعت کی بلکتین ایک مدت تک ابوجعفر کی خلاش میں سرگرداں نیابان اور ریگتان کی خاک چھانا رہا گر کچھ بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد خود ابوجعفر نے ۱ کس پی معز کے میں معز کے دربار میں حاضر ہوکرامان کی درخواست کی معز نے اس کوا مان دی اورگز ارو کے لئے تخواہ بھی مقرد کردی۔ اس واقعہ کے بعد ہی جو ہر کاعریف میں بھی جس میں معروشا م میں حکومت علو یہ عبید یہ کے قائم کرنے کا حال لکھا تھا اور نیز معز کومصر میں بلایا تھا۔ معز

ومشق پر قر امطیوں کی بلغار اس کے بعد قر امط نے دمشق پر فوج کٹی گئی اس کیم میں قرامط کے ساتھ ان کا بادشاہ اعصم بھی تھا جعفر بن فلاج نے سیز سپر ہوکر مقابلہ کیا اور کمال مردانگی سے انہیں مار بھگایا۔ پھر الاس پیس قرامط کی فوجیس دمشق کی جانب بردھیں۔ جعفر بھی اپنی فوجیں آراستہ کر کے میدان جنگ میں آگیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان قرامط کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ اعصم نے کامیا بی کے ساتھ دمشق پر قبضہ کر کے معرکا قصد کیا۔ جو ہرکواس کی خبرلگ گئی معزکو یہ دا قعات ککھ بھیجے۔ پس معزنے مصرکی جمایت پر اپنی کمر ہمت با ندھ کی اور روانگی مصرکا بختہ ارادہ کرلیا ۔

محمد بن حسن کا خاتمہ جس وقت بیخریں معزیک پہنچیں معزیہ روائلی مصرکا پختہ ارادہ کرلیا تھا مگر روائلی سے پہلے ملک مغرب کا انظام کرنااورو ہاں کے مادہ فساد کوقط کرنا بھی ضروری تھا تھر بن شن بن تر رمعزادی اس کا خالف المغرب الاوسط میں موجود تھا۔ زناتہ اور بربر یوں کا بہت بڑا گردہ اس کا مطبح اور اس کے ایک اشارہ پر گردن گوانے پر تیارتھا اور خود بھی بیہ بہت بڑا ولیر جہار اور گردن گوانے بر تیارتھا اور خود بھی بیہ بہت بڑا ولیر جہار اور گردن گوانے برتیارتھا اور پر خیار اور کردن گوانے برتیارتھا اور خود بھی بیہ افریقہ پرقابض ہوجائے بلکین بن زیری بن متا وکوچھ پرفوج کئی کرنے اور اس کے ملک بین جا گراس سے جنگ کرنے کا تھم صادر کیا۔ ان دونوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ بہت بڑی خوزیزی ہوئی آخر کار تھر بن حسن کوشکست ہوئی۔ اس کا لشکر شکلت کھا کر بھا گا بھر بن حسن کوشکست ہوئی۔ اس کا لشکر شکلت کھا کر بھا گا بھر بن حسن کوشکست ہوئی۔ اس کا کا ور سے گا اور سے گا اور سے گا اور کرنے گئے۔ یہ واقعہ والی میں مارے گئے اور اس کے گا ور

معنز کی قاہرہ میں آمد: بلکین نے اس خداداد کا میابی کی اطلاع معنز کو دئی معنز کے اظہار شرت کی غرض ہے در بارعام کیا۔اظراف وجوا نب ہے مبار کیا و کے خطوط آئے۔اس کے بعد معز نے بلکین کومیدان جنگ ہے طلب کر کے افریقہ اور ملک مغرب کی حکومت پر مقرر کیا قیروان میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ابوالفتو ح کے خطاب سے خاطب کیا۔طرابلن کی حکومت عبداللہ سخلف کتا می کو دی اوران دونوں میں کسی کو دوسر بے پر حکمرانی کا اختیار نہ تھا۔ تحصیل وصول مال گزاری پر زیادۃ اللہ بن عزیم کو اور کی خراج (بورڈ آف ریوی فیو البرا خراسانی اور حبین بن خلف مرصدی کو مامور کیا۔ ملک کے انتظام سے موران میں بڑا کو کی مامور کیا۔ ملک کے انتظام سے بھی فراغت حاصل کر لیاس اٹناء میں اس کی سیاہ خدم وہشم اوراہل و میال بھی آئے کے چوتھے میران بھی آئے کے بوقت معنون کے باہر آخری مشابعت کی خوض سے بھی فراغت حاصل کر لیاس اٹناء میں اس کی سیاہ خدم وہشم اوراہل و مبینے بہقت مرصد کوجہ کی اوراہل و مبین بھی مشابعت کی خوض سے بھی فراغت خاصل کر لیاس اٹناء میں اس کی سیاہ خدم وہشم اوراہل و مبینے بہقت معرفی کے دور چل کر معزبے نیالین کو واپس کیا اور خود کوجہ وقیام میں بھی مشابعت کی خوض سے بھی لوگ کو ہ نفوسہ بھاگ گے اور بھی قلعہ بند ہو گئے۔ معزبے و قام کرتا بوال پی سیاہ کے این طرابلس سے بھی لوگ کو ہ نفوسہ بھاگ گے اور بھی قلعہ بند ہو گئے۔ معزبے دور ایس کی سیاہ کے دور چل کرمیز نے بلکین کو واپس کیا اور خود کوجہ وقیام کرتا بوال پی سیاہ کے دور کی کی معربے نے دو

ي قرامط نے ماہ ذیقعد • اسم میں فوج کئی کی تھی۔ تاریخ کامل جلد Aسفی ۲۳۳۔

قرامطیوں کی فتو جات: بی طفع حکم انان دھتن ایک مدت سے قرامطہ کو بطور فراج ( تین کا کھردینار ) سالانہ ادا کیا کہتے ہیں وقت جعفر بن فلاح نے دھتی پر جند کے الدین الشعلوی کی حکومت کا جھنڈ اان مما لک میں اٹھایا تو ہوئی فی قرامطہ کو ادا کی اور الحرکواس سے نارائسگی پیدا ہوئی فوجیں آ راستہ کر کے دھتی پر چڑھ ہے اس کا بادشاہ اعصم خوداس مہم میں ان کا افسراعلی تھا ۔ جعفر بن فلاح نے شہر دہش سے نکل کر قرامطہ کا مقابلہ کیا۔ قرامطے نے جعفر کو انسانہ کا افسراعلی تھا ۔ جعفر بن فلاح نے شہر دہشتی ہے بعد قرامطے نے دہلہ کارٹ کیا۔ قرامطے نے جعفر کو ایس کے بعد قرامطے نے دہلہ کارٹ کیا۔ قرامطے نے جعفر کو ایس کے بعد قرامطے نے بیان کا افسراعلی تھا ۔ بیان کا کہ اس کے بعد قرامطے نے دہلہ پر چھوٹو کر بھاگ گے ۔ یا فامین جا کو قلعہ بندی کر کیا اور قرامطے کے وصلے بڑھ کے ۔ یا فامین لفکر آ را ان کی کے معمر کی امال میک کہ ایک قطرہ خون بھی نہ گرا ۔ ان دوجیہم فتی ایموں ہے قرامطے کو حصلے بڑھ کے ۔ یا فامین لفکر آ را ان کر کے معمر کی طرف بڑھ اور جین میں پر جے اب مطربہ کہتے ہیں پڑاؤ کیا۔ غرب اور بی طاح مورک کا ایک گروہ قرامطے کو باس کی کرا ہی کہتے ہیں پڑاؤ کیا۔ غرب اور بی طاح مورک کیا ہے دو اور وول میل فیوں میں گرا گی ہی ہو تھوں میں ہوئی ۔ اس کے بعد مغربی فوجیں اپنے تو بی سے ایک تازہ در اور کو تی ہوں کہ خوار میں کہ اور بیان کرا ہی خوار کو بی جو تر اور دیا نیا نہ دروانہ کی اس کر وہتے کر اور اس کی خبر کر دی قرامطے نے معمر سے ایک تازہ درہ فوج کیا اور وہ تی کی اطلاع ہوئی ۔ وہ اور میں کی اطلاع ہوئی۔ وہ اور بیان کرآ گیا ہو کو تی ہوار میں کا مورک وہ تیا مرکوہ وہ تیا مرکوہ وہ تیا مرکوہ وہ تیا مرکوہ کی اطلاع ہوئی۔ وہ اس کہ مورک تیا اور چیان کرا اس کو اور مورک کی اطلاع ہوئی۔ وہ ان میں کرا تا ہوا مصرک کے جھڑانے کے لئے مصر سے ایک تا ہوا مورک کی وہ میں کا تا ہوا کو جو کہ کو اطلاع ہوئی۔ وہ کی دوران میں اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ وہ ان میان کرآ ہو کیا تھا۔ جھٹ بیٹ سامان سفر دورست کر کے مصرک کے اس کے مصر کیا ہوا ہوں کو جو کیا ہوار ہوں گیا ہوں کو تھور کیا ہوا ہوں گوئی کے وہ کے وہ کیا ہوئی۔ وہ کیا ہوا ہو کہ کو کیا ہوا ہوئی ۔ وہ کی دوران میا کیا ہوا ہوئی کی وہ کیا ہوا ہوئی ۔ وہ کی دوران میا کیا ہوا ہوئی کے وہ کیا ہوا ہوئی کیا ہوا ہوئی کے وہ کیا ہوا ہوئی کیا ہوا ہوئی کے وہ کور

معز وقر امطہ کی جنگ مصر میں پہنچ کر معز تک پینجر کی قرامطہ بہ قصد مصر تیاری کردہ ہیں ایک خطائھ کراعظم سردار قرامطہ کی باس روانہ کیا جس میں اولا اپنے خاندان کی فضیات تحریر کی تھی۔ اس کے بعد پیچر برکیا کہ ایندائم لوگ ہمارے آباء واجداد کے ہوا خواہ تھے ادرانہی کی دولت وحکومت کے البجی بنج وئے پھرتے تھے۔ غرض ای جم کے مضامین لکھ بھیج سمجھانے بچھانے کا کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ آخر میں دھمکی بھی دی تھی۔ اعظم نے اس خط کو بڑھر کرنہا بت تن کا جواب دیا۔ وصل کتاب کا المذی قبل تحصیلہ و کئر تفصیلہ و نعن سافرون الیک و السلام. ترجمہ 'تمہارا خط پہنچا جس کا مطلب کم اور فضولیات زیادہ تھے اور ہم تم پر فوج گئی کرنے والے ہیں۔ والسلام 'جواب روانہ کرنے کے بعد فوج کو آ راستگی مطلب کم اور فضولیات زیادہ تھے اور ہم تم پر فوج گئی کرنے والے ہیں۔ والسلام 'جواب روانہ کرنے کے بعد فوج کو آ راستگی کو کھی کی کے مصری کی خواب رفتہ رفتہ ملک مصریمی پھنچ کرعین میں بڑاؤ

ي ديھوتاريخ ڪامل ابن اثيرجلد ٨صفحة٢٣٢\_

قرامطیوں کی پیسائی: اعظم اور حمان نے مشورہ کرکے اپنی اپی سپاہ کے متعدد دوستوں کوشب خون مارنے اور قل و غارت گری کرنے کے لئے مضافات میں پھیلا دیا۔ ہنگام نمونہ قیامت ہر پاہو گیا۔ معز کو قرامط کی کثرت فوج سے خوف پیدا ہوا۔ حمان سے خط و کتابت شروع کی اور اسے ایک لا کا دے کر طلالیا باہم پیرائے قرار پائی کہ بوقت جنگ قرامطہ کی سپاہ کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کرہم اپنی فوج کے ساتھ بھاگ جا کیں گے چنا نچراس قرار داد کے مطابق معز نے شہر سے نکل کر قرامطہ کیا۔ حمان عربوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ قرامط پر جملہ کیا۔ حمان دو چار ہاتھ لاکر پیچھے ہٹا معز نے اپنی فوج کو بڑھنے کا تھا میا گر ہواں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ قرامط تو وی کو بڑھنے ڈی کھا گرار داد کے مطابق میں از کے رہے گئی کھڑا ہوا۔ قرامط تو جا کہ بھاگہ کہ تھا گرار ہواں کی جھیت سے متعین کیا۔ قرامطہ نے بھاگ کر افراء کی ماندگان کے تعاقب برمعز نے ابو محمود سپر سالار کو دس ہزار سواروں کی جھیت سے متعین کیا۔ قرامطہ نے بھاگ کر افراء کی خوفناک شکل دکھائی دی۔ تو وہ اور دعات سے نکل کرا حساء کی جانب چل کھڑے ہوئے۔

ومشق برابن موہوب کا قبضہ: خاتمہ جنگ کے بعد معزنے قیدیان قرامطہ کے آل کا تھم صادر فر مایا اور ظالم بن موہوب عقیل سپہ سلار کو وال دُشق مقرد کر کے دُشق روانہ گیا۔ دمشق میں ان دنوں قرامطہ کی جانب سے ابواللجاء اور اس کا بیٹا حکمرانی کر رہا تھا۔ ظالم نے بہنچ بی ان کو گرفتار کر لیا مال و اسباب جو بچھ تھا اسے ضبط کر لیا۔ اس اثناء میں ابوجمود قرامطہ کے تعاقب سے واپس ہوکر دمشق میں آیا۔ ظالم کو اس کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی ایک دوسر سے بغل گیر ہوئے۔ ظالم نے کہا بہتریہ ہے کہ آپ دمشق کے باہر قیام پزیر ہوں تا کہ قرامطہ کے حملہ سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ ابوجمود نے اس رائے کو لیند کیا۔ دمشق کے باہر خیمے نصب کر دیئے۔ ظالم نے ابواللحاء اور اس کے بیٹے کو ابوجمود کے حوالہ کر دیا اور ابوجمود نے اس رائے کو لیند کیا۔ دیا اور ابواللحاء مصر دوانہ کر دیا اور ابوجمود نے اس دیا گیا۔

ظالم بن موہوب اس کے بعد ابومحود کے ہمراہیوں نے اہل دشق پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اس ہے لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوگیا۔ چند لوگوں نے متفق ہو کرافسر بولیس کوئل کر ڈالا اور اس کے اسٹاف کے افسروں کو بھی مار ڈالا شہر کے باہراہل شہراور لشکر بوں میں ہلڑ کی گیا۔ ظالم سر داروں کے ساتھ سوار ہو کر ہنگا مہ فر دکرنے کو نکلا ہے جھا بجھا کراہل شہر کوشہر کی باہراہل شہر کوشہر کی باور مغربی فوجوں کو این کے لئے اس کے لیندہ اشوال سور سور کہ باہیں اہل دمشق اور لشکریاں محمود میں پھر جھڑ اہو گیا۔ یہ توں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کاراہل شہر کوشک ہوگئا۔ یہ توں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کاراہل شہر کوشک سوگ ساتھ لاگریاں محمود شہر کے اہل شہر کا تعاقب کرتے ہے آئے۔ ظالم بن موہوب اسپر وزید کا خطرہ پیش نظر رکھ کراہل شہر کے ساتھ مدارات کر رہا تھا۔ بخوف جان دارالاہارت مجھوڑ کرنکل بھاگا۔ مغربی فوج نے درواز وفراویس سے گھس کر شہر میں آگ لگا دی۔ ایک بڑی جاتم ہوگئی کہ ظالم بن موہوب شہر سے نکال دیا جاوے اس کے بجائے جیش بن صمصامہ بمشیرز ادہ محمود مقرر کیا جائے۔

تارخ ابن ظدون (حصینیم)

ایو محمود کی رملہ کو والیسی : چنانچاس تبدیلی کے بعد فقنہ و فساد فروہ و گیا۔ زیادہ مدت نہ گزرنے پائی تقی کہ مغربی فوجوں نے پھر لوٹ مارشروع کردی اورعوام الناس نے بلوہ کردیا پورش کر کے اس کے قصر کی جانب بڑھے جس میں ابو محمود تھا۔ ابومحمود بید خبر پاکراپنے لئکر میں بھاگ گیا اور فوج کو مرتب کر کے شہر پر حملہ کردیا اہل شہر بھی مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ابومحمود نے شہر کا محاصرہ کرکے باہر کی آمدور فت بند کردی۔ غلہ پانی اور ضرور بیات کا آنا جانا بندہ و گیا۔ اہل شہر تگی سے بسر کرنے لگے۔ بازار بندہ و گئے رفتہ رفتہ اس کی خبر معز تک پنجی ۔ معز نے ابومحمود پر اس فعل سے نا راضگی ظاہر کی اور دیان خادم کو طرابلس میں کھی بھیجا کہ دکھتے دیکھتے تی اس خط کے دمشق جلے جا و اور سیج صبحے و اقعات و ہاں کے کھی جبیجوا و را بومحمود سیدسالار کو دمشق میں مواند کئے چنانچہ ریان نے دمشق میں گئے را اور دمشق میں گھرارہا۔

چنانچہ ریان نے ومشق میں بھی گئے کہ اور مشق میں گھرارہا۔

AND THE SECOND SECOND AND A SECOND SECOND SECOND

en en en grant de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

# <u>9:</u>

## الومنصور زار العزيز باللدة لاسط تالا ١٨٠٨ ه

معز کی و فات : ۱۵ریج الآخر ۱۷ سے کومعزلدین الشعلوی نے اپنی خلافت عکومت کا تیکوال سال پورا کر کے مصر میں وفات پائی۔اس کی ولی عبدی اور وصیت کے مطابق اس کا بیٹا نز ارتخت خلافت پر میمکن ہوااور العزیز باللہ کا مبارک خطاب اختیار کیا۔ عزیز نے زمام حکومت اپنے قبضہ افتد ارمیں لے کر بہ نظر مصلحت ملکی وسیاسی اپنے باپ کے واقعہ کنقال کوعیدالاضیٰ سنه ذکورتک مخفی رکھا بروزعیدالاضی عیدگاہ گیا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ نمازادا کی خطبہ دیا۔اپ حق میں دعا کی اور اپنے باپ كرخ كاحال ذكرك عرائم عزادارى اواكي-

حجاز برفوج تشی اس کے بعد یعقوب بن کلس کوجیسا کہ اس کے باپ کے زمانے میں تھا عہدہ وزارت پر اور بلکین بن ز ری کوافریقہ کی گورٹری پر بحال رکھا۔ افریقہ کی گورٹری کے علاوہ عبداللہ بن پخلف کیا می کے ماتحت صوبوں لیعنی طرابلس' سرت اور جرابيه کوچی مؤخر الذکر کرنی گورٹری بین شامل کر دیا۔ اہالی مکہ وید بینہ نے گزشتہ موسم جے میں معز کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے مگر عزیز کی تخت سینی پر عزیز کے نام کا خطبہ نہ پڑھا۔ اس بنا پرعزیز نے سرز مین حجاز پر فوج کشی کی یے چنانچیاں کی سپاہ نے مکہ و مدینہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ رسد وغلہ کی آید بند ہوگئی۔اہل حرمین نے مجبور أاطاعت قبول کی علم معظمہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ان ونوں مکہ معظمہ کی گورنری پر میسٹی بن جعفرتھا اور مدینة منورہ کی حکومت پر جا ہر بن مسلم ۔انفاق ہے اس سال اس نے وفات پائی۔ تب اس کی جگہا س کا جمائی مقرر کیا گیا۔

اقتلین کی بخاوت جس دفت معز کا نقال ہوگیا اوراس کی جگہ تخت حکومت پرعزیز متمکن ہوا۔افکین نے نوجیں فراہم کر ے علم خالفت بلند کر دیا اور اس کے ان بلا و برحملہ کر دیا۔ جوساحل شام پر واقع تھے۔ چنانچے سب سے پہلے صیدا کا محاصرہ کیا۔ ا بن الثینج اور ظالم بن موہوب عقیلی سر دار ان مغاربہ کے ساتھ اس وقت صید امیں موجود تھے۔ قوجیں مرتب کر کے ا<del>فکی</del>ن سے مقابلے کے لئے نکل پڑے ۔ بے صدیحت اور خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ افسکین لڑتے لڑتے پیچھے ہٹا مغربی فوجیس کا میا بی اور کثرت کے جوش میں آ گے بڑھتی چلی آئیں۔ یہاں تک کہا پنے مور چہ سے بہت دورنگل آئیں۔اس وقت افکین نے اپنی

ل معزالدین الله ابوتمیم معدین منصور بالله اساعیل بن قائم بامرالله ابوالقاسم محمد بن مهدی ابومجمه عبیدالله علوی سینی مقام مهدیه افریقه میں گیاره رمضان واس يوبيدا ہوا۔ بينتاليس سال چھاہ كى عمر پاكى۔ دولت علو بيكا بير پهلاخليفه تھا جس نے مصر پر فبضه حاصل كيا تھا۔ تاریخ كامل جلد ٨ صفحة ١٣ مصطبوعه مصر

فوج کوجع کر کے مغربی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ پھر کیا تھا مغربی فوجیں شکست کھا کر بھا گیں۔ چار ہزار فوج کام آئی اس سے
افلین کے حوصلے بڑھ گئے۔ عکہ کا قصد کیا اور اس پرمحاصرہ کر کے طبر زید کی جانب بڑھا۔ یہاں کے باشندوں کے ساتھ بھی
وہی معاملات کئے جو اہل صیدا کے ساتھ کئے تھے۔ بعدہ دمشق کی طرف لوٹ کھڑا ہوا۔ عزیز نے اس کی بابت اپنے وزیر
یعقوب بن کلس سے مشورہ کیا یعقوب نے پیرائے دی کہ اس کے مقابلے پر جو ہرکا تب کو بھیجا جائے۔ عزیز اس دائے کے
مطابق فوجیس آراستہ کر کے جو ہرکوافکین کی روک تھام کرنے کے لئے روانہ کیا۔

محاصرہ دمشق: اس اثناء میں اثبتین دمش پنج گیا تھا۔ اے اس کی خبرگی تواس نے اہل دمشق کوج کرکے کہا ' تم لوگ خوب جائے ہوکہ میں نے تمہاری دضا مندی ہے تم پر حکومت کی ہے اور تمہاری خواہش پرائے برے و مہ داری کے کام کو این ہاتھ ہیں لیا۔ اب چونکہ عزیز والی سم وافریقہ کا مقابلہ ہے۔ میں خبیل چاہتا کہ میری وجہ ہے تم لوگ کسی مصیب میں جتلا ہو۔ اس وجہ سے میں تم لوگ کسی مصیب میں مبتلا ہو۔ اس وجہ سے میں تم لوگ آپ سے جدانہ ہوں کے اور جان و مال کوآپ پر قربان کر دیں گے''۔ افکلین نے اس عہد واقر ار پران لوگوں سے تتم لی اور جو ہرکا مقابلہ کرنے پر کے اور جان و مال کوآپ پر قربان کر دیں گے''۔ افکلین نے اس عہد واقر ار پران لوگوں سے تتم لی اور جو ہرکا مقابلہ کرنے پر کی اور جو ہرکا ہوا ہا ہوگ کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا۔ دو ماہ کائل محاصرہ کے دبالے فرافکین نے طول محاصرہ کیا۔ دو ماہ کائل مواج کے دبالے فرافکین نے طول محاصرہ کیا۔ دو ماہ کائل بوشاہ قر امطابی الشکر مرتب کر کے احتاء سے ومشق کی بادشاہ قر امطابی الشکر مرتب کر کے احتاء سے ومشق کی طرف روانہ ہوا۔ شام اور عرب کا جمع غیراس کے پاس آ آ کر جمع ہوگیا جس کی تعداد بچاں ہزار کے قریب تھی۔

جو ہر کا تب اور اقسلین جو ہر نے بینجر پاکر دمشق کا محاصرہ اٹھالیا اور اس خوف سے کہ مباداد شمنوں کے درمیان نہ آ جاؤں چانا پھرآ نظر آ پاکر انسکین اور بادشاہ قرامطے نے نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے جو ہر کور ملہ جا کر تھیر لیا اور ان کا پانی جند کر دیا۔ جو ہر رملہ چیوز کر عسقلان چلا گیا۔ افسکین اور بادشاہ قرامطہ نے عسقلان پر دھاوا کر دیا اور اس کا بھی محاصرہ کیا رسدوغلہ کی آ مد بند ہوگئی۔ نہایت بختی ہے ہر ہونے لگی۔ جو ہر نے افسکین سے مصالحت اور سازش کی بابت خط و کتابت شروع کی اور بادشاہ قرامط آسے اس سے روک رہا تھا آخر کا رجو ہر سے ملا قات کرنے کی درخواست افسکین نے منظور کر لی ۔ دونوں ایک مقام معید پر ملے جو ہر کہنے لگا پیٹل و خوزین تہ تہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں تہیں ہرا پر مصالحت کا بیام دیتا رہا''۔ ایک مقام معید ہر ملے جو ہر کہنے لگا پیٹل و خوزین تہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں تہیں ہرا پر مصالحت کا بیام دیتا رہا''۔ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سے طے پایا کہ افسکین کو اس بردا خطہ بادشاہ قرامطہ کا ہے''۔ اس قسم کی دونوں میں مساوک کا معاوضہ دلوائے اس امر کے طے ہوئے برجو ہرنے ایفاء وعدہ کی تھرکی چالا کیاں اور حکاری بیان کرتے ہوئے کہا کہ محاصرہ اٹھا لینے کے بعد جو ہرائے آتا تھا تا مارائز بیز کے پاس جائے گا اور اس تیاری ہے ہم کوگوں پر تملہ آور ہوگا جس کا جواب دینا ہمارے امکان سے با ہم ہوگا۔ بہتر ہیہ ہے کہتم اپنے قول واقر آرہے ہے جاؤ۔ افسکین نے بادشاہ قرامطہ کے سے اس بادر اور ان بردادے تین کون کے نامدار خواہ ہوں ہے ہم ہوں واقعا کے تا مدارخ کا کہ باتھا۔ اس بی بردا ہو تھا کہ بھورے قائم کے تھا اور سے بین کون کے نامدارخ وائم کے بیاں جائے گا در اس بھردے اس باری کوال ایس انہ جو ہم میں ہوگا۔ بستا تھا۔ انگر ان مار خواہ ہو کہ ان کے مناور کی بیان کردیا تھا ہمارے کا کہ بردے تین کون کے نامدارخ بین بی بی باتھا۔ انگر ان دیاد شاہ قرامطہ کے اس بردھا کہ کو بیاں کا بیا ہوں کہ میں کے تامدارخ بین بیا ہو کہ کہ بیا ہو کی کو بردی کی بیا کی کی بیا ہو کہ کو بردی کی کو بردی کی کو کی کو بردی کی کو بردی کی کی کی کو بردی کی کی کے تو کر کی کو بردی کو کی کی کو بردی کی کو بردی کی کو کی کی کی کو بردی کی کو بردی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی اس تھیجت پر توجہ ندکی اور جو ہرکواس کے ہمراہیوں کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دی۔

جو ہر کی مصر کوروائی : چنانچ جو ہر ماصر ہے سے نجات پاکر مصر کی جانب روانہ ہوا۔ عزیز کے درباز میں پہنچ کرتمام واقعات عرض کے اور سمجھا بھا کران لوگوں پر فوج سٹی کرنے پر ابھار دیا۔ عزیز نے جو ہر کے کہنے کے مطابق فوجیں آراستہ کر کے چڑھائی کردی۔ مقد مہ انجیش پر جو ہر تھا انگلین اور بادشاہ قرامطہ پنج رپا کر دلمہ چلے آئے تھے اور فراہی لشکر کی فکر کرنے لگے۔ اس عرصہ میں عزیز نے محرم کا رساچ ہیں پہنچ کر دلمہ کے باہر مور پے قائم کئے اور انگلین سے کہال بھیجا کہ ''تم میری اطاعت قبول کرلو۔ میں تمہیں اپنے لئکر کا سر دار مقرد کر دول گا۔ جا گیریں دول گا۔ جس ملک کو بند کرو گائی مور کے اس کی حکومت دول گا اور ان امور کے طے کرنے کے لئے مجھے آئے کرمل جاؤ''۔ انگلین صف لشکر سے نکل کر بیادہ پا دونوں لشکروں کے درمیان میں آئر کر کھڑ ا ہوا اور عزیز کے قاصد سے کہا'' تم جاکر امیر الہومین سے بدا دب تمام میرا یہ بیام کہ دوگہ آگر چند میاعت پیشتر یہ بیام مجھے ل جا تا تو مجھے اس کی تھیل میں عذر شرقا گراب بینام کمکن ہے''۔

المكيين كى ليسيائى قاصدافلين ئے رضت ہوكر وزير كالشكرى جانب دوانہ ہوااور افتلين عزيز ئے ميسره برحملہ كرديا۔ اس جملہ ميں عزيز كو لئست ہوئى ايك بواگروه كام آيا۔ عزيز نے اس امر كا احساس كر كے اپنے مينه كوحمله كرنے كا تھم ديا اور خود بھى جمله آور ہوا۔ افعلين اور شاہ قرامطہ كو لئست ہوئى مغربى فوجوں نے تلواريں نيام سے مينج ليس۔ لئست خورہ لشكرى تقريباً بيس بزار فوج كام آئى۔

افسکین کی اسیری و رہائی: کامیابی کے بعد عزیز آنیے خیمہ میں واپس آیا۔ فتح مندگروہ نے قیدیان جنگ کو پیش کرنا مشروع کیا۔ جو محض قیدی پیش کرتا اسے خلعت دیا جا تا تھا عزیز نے منادی کرا دی کہ جو محض انگیین کو گرفتار کر کے لائے گا۔ اسے ایک لا کھ دینار دیئے جا کیس گے۔ اتفاق سے مفرج بن غفل طائی سے اور افسکین سے ملاقات ہوئی۔ افسکین نے پیاس کی شکایت کی مفرح نے اسے پانی پلایا اور اپنے جائے قیام پر مخبر اکر عزیز کے پس گیا اور اسے افکلین کا پید بتلا کرا یک لا کھ دینار وصول کر لئے۔ افسکین عزیز کے روپر و پیش کیا گیا۔ چونکہ عزیز کو اس کے مارے جائے کا لیقین کا مل ہو چکا تھا۔ اس وجہ دینار وصول کر لئے۔ افسکین عزیز کے روپر و پیش کیا گیا۔ چونکہ عزیز کو اس کے مارے جائے کا لیقین کا مل ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے بے صدمسرت ہوئی کمال تو قیر سے افکلین کے لئے خیمہ نصب کرایا جو کچھ مال واسباب اس کا لاٹ لیا گیا تھا سب کا سب واپس کرا دیا اور مع اس کے مراجعت کر کے مصر آیا۔ اپنی خاص مصاحب کا اعز از عزایت کیا اور سیکر ٹر ری کے عہدے سے معان فی ا

اعصم قرمطی اس کے بعد ایک فیم کواعصم قرمطی بادشاہ قرامطہ کو بھی واپس لانے کی غرض سے مامور کیا۔ چنانچہ اس فیم نے اعصم قرمطی سے طبر رید میں جا کر ملاقات کی اور اس سے عزیز کے پاس مصر چلنے کے لئے کہا اعصم نے مصر جانے سے انکار کر دیا۔ اس فیم نے عزیز کو اس واقعہ سے مطلع کیا۔ عزیز نے ہیں ہزار دینا راعصم کو بھیجے اور اس قدر ہرسال دینے کا وعدہ کیا۔ گر اعصم اس پر بھی مصر نہ گیا اور اس وقت طبر رید سے احساء چلا آیا۔

افعکتین کا خاتمہ ان واقعات کے بعد افعکین کووزیر یعقوب بن کلس نے اس وجہ سے کہ افعکین عزیز کے ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ زہر دے دیا۔ عزیز کواس کی خبرلگ گئی۔ گرفتار کرا کر چالیس روز تک قید میں رکھااور پانچ لا کھ دینار جرمانہ لے کر دہا " قائد القواد" كامبارك لقب مرحت بموان القريد المناه والشاه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه

قسام اور سلیمان بین جعفر کی جنگ افکین نے اپ زمانہ عومت میں قسام نامی ایک محص کورشق میں اپنی قائم مقامی پر مامور کیاتھا۔افکین کے دمثق چھوڑنے کے بعداس کارعب داب بڑھ گیا۔ پچھلوگ اس کے مطبع و تا بع ہو گئے رفتہ رفتہ چندشہروں پر قابض ہو گیا۔ جب اقعکین اور قرامطہ کوشکست ہوئی توعزیز نے اپنے نامی سپد سالا را بوقحہ بن ابراہیم کووالی ر مشق مقرر کر کے دمثق روانہ کیا۔ اس وقت دمشق اور اس کے قرب وجوار کے شہروں پر قسام قابض ہور ہا تھا اور عزیز کے نام كا خطبه يؤهدونا تقاياس كي موجود كي مين الوممود كي تجهيش نه كي مي قسام بدستور كري حكومت برمتمكن ربايا اثناء مين ابوتغلب بن حران والي موصل عضد وله سے فكست كها كروشق كي طرف آيا قسام نے أسے اس خيال سے كه مبا داييخو و مجكم عزیزیاد صدیگامشتی سے شہر پر قابض ند ہوجائے۔ اسے ومشق میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس باعث سے ابوتغلب اور قیام کے درمیان نا جاتی پیدا ہوگئی اور جدال وقال تک نوبت پہنچ گئی بالآخر تغلب طبریہ چلا گیا۔ اس کے بعدعزیز کالشکرسیہ سالارفضل کی سرکر دگی میں دمشق پہنچااور قسام پر دمثق میں محاصر ہ کر لیا مگرا تفاق کچھالیا پیش آیا کہ پیشکر بے نیل ومرام عزیز کے باس چلا گیا۔ تبعز بزنے ۱۵ <del>۳ مے</del> میں ایک دوسری فوج سلیمان بن جعفر بن فلاح کی ماختی میں دمثق روافتہ گی۔ سلیمان نے دمثق کے باہر پڑاؤ کیا قسام نے اپنے آ دمیوں کواشارہ کردیا۔انہوں نے لڑ کرسلیمان کواس مقام سے جہاں اس نے پڑاؤ

مفرج بن جراح انبیں دنوں مفرج بن جراح امیر بنی طے اور تمام عرب سرزمین فلسطین میں مقیم تھے ان کی جماعت اور شوکت وشان بردھ گئی۔ قرب و جوار کے سرحدی شہروں گوتل وغارت گری ہے یا مال کررہے تھے عزیزنے ایک نشکران کی سرکو بی کے لئے اپنے سپدسالا ربلتگین ترکی ماتحتی میں روانہ کیا۔ چنانچہ پیشکر کوچ وقیام کرتا ہوارملہ کی جانب روانہ ہوا۔ قبیلہ قیس کا ایک کثیر گروہ اس کے لٹکر میں آ ملا۔ اس کے بعد مفرج بن جراح اور ہلکتین سے مُدبھیڑ ہوگئی۔ ہلکتین نے فوج کے چند دستوں کو پہلے سے کمیں گاہ میں بٹھار کھا تھا۔مفرج کواس وجہ سے فنکست ہوئی۔ یہ بھاگ کرانطا کیہ پہنچا وائی انطا کیہ نے اسے پناہ دے دی اس عرصہ میں یا دشاہ روم نے قنطنطنیہ سے بلادشامیہ کی جانب حملہ کیا۔مفرج کواس سے خطرہ پیدا ہو کمچورخادم سیف الدولہ والی محمص کواس واقعہ سے مطلع کر کے امراد طلب کی۔ مکچور نے مفرج کی خواہش منظور کر لی اور کما حقہ اس کی ایداد کی

قسام اور بلکین کی جنگ اس کے بعد بلٹلین نے دمثق کی جانب رخ کیااور قسام سے پیکہلا بھیجا کہ بیل کسی غرض سے نہیں آیا محص اصلاح حال شہر کی وجہ ہے آیا ہوا ہوں قسام کے ساتھ جیش بن صمصامہ بمشیرزا دہ ابونجو دبھی دمشق ہی میں موجود تھا۔ ابومحود کے بعد سند حکومت ومثق ای کومرحت ہوئی غرض قسام شہرومثق سے نکل کربلیکین کے پاس آیا بلیکین نے اس کو ہمراہیوں کے ساتھ شہر کے باہر قیام کرنے کو کہااس سے قسام کوخطرہ پیدا ہوا فوراُ شہر کی جانب لوٹ کھڑا ہوااورلڑائی کی تیاری کر دی خم ٹھونک کر دونوں حریف میدان جنگ میں آ گئے۔انفاق یہ کداس معرکہ میں قسام کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔

قسام کی اطاعت بلکین نے اپنی جانب سے طلح نامی ایک امیر کوشمر کی حکومت بر مامور کیا۔ چنانچے کئی محرم ایسا میں امارت کا جنٹرا لئے ہوئے شہر میں واقل ہوا۔ اس کے دوسر بے دن قسام کے خیال سے روپوش ہوگیا۔ بلکین کے ہمراہیوں نے قسام اوران کے مصاحبوں کے مکانات لوٹ لئے قسام نے بیخیال کر کے کتاب جال بری دشوار ہے اپنے کوبلکین کے دربار میں حاضر کر دیا اور معذرت کی بلکین نے اس کی معذرت قبول کرلی اورا سے بیزت واحر ام مصرروانہ کر دیا۔ عزیم نے بنظیر فیاضی اور زم دلی سے اسے بھی ایان عنایت کی۔

مکچور کا ایارت وشق مرتفر ریکچور جوکہ سیف الدولہ کا خادم اوراس کی جانب ہے جمس کا گور تھا ان دنوں جبکہ وشق عزیز اور قسام کی فوجوں کا میدان کارز آر بنا ہوا تھا۔ جمس سے عزیز کے لشکر کورسد وغلہ بھٹے کہ باتھا اورائی اس من خدمت کی اطلاع عزیز کو دیتا جاتا تھا۔ ان واقعات کے بعد ساچ سے بیس ابوالمعالی اور بکچور میں چل گئی۔ بکچور نے عزیز سے اس کی شکایت کی عزیز ابوالمعالی کی گوشالی کی اور اسے حکومت ومشق دینے کا وعدہ کیا۔ اس اثناء میں اتفاق میہ پیش آیا کہ مغربیوں نے مصر میں وزیر السلطنت ابن کلس کے خلاف بعناوت کر دمی اور اس کے تل پرتل گئے۔ اس ہنگا مہ کوفر و کرنے کی غرض سے عزیز نے بلکین کو دمشق سے طلب فرمالیا اور اس کے بجائے بکچور کو دمشق کی زمام حکومت سپر دکی۔

الشحام سے تکرانی کرنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد مجورتے دمشق ہے رقہ بہنچ کر سعد الدولہ والی طلب ہے حص کی حکومت کی

محاصرہ حلب جنانچ عزیر نے سعد الدول کے پاس بھی در کا کوں کی سفارش کا خطا یک قاصد کے ذریعہ دوانہ کیا اور سہ بھی ترکی کہ بھی در کھی ہے دی تھی ۔ سعد الدولہ نے ایک بھی نہ تنی عزیز کی سفارت کو نہا یہ بڑی طور سے واپس کیا عزیز نے طیش میں آ کرا یک جزاد لئے مخولین کی ماتحتی میں اکرا یک جزاد لئے مخولین کی ماتحتی میں الدولہ اور لولو صغیر خادم سیف الدولہ تھا۔ ان دونوں نے سل با دشاہ روم کی خدمت میں امداد کی غرض سے سفارت بھی تھی۔ الدولہ اور لولو صغیر خادم سیف الدولہ تھا۔ ان دونوں نے سل با دشاہ روم کی خدمت میں امداد کی غرض سے سفارت بھی تھی۔ الدولہ اور لولو صغیر خادم سیف الدولہ تھا۔ ان دونوں نے سل با دشاہ روم کی خدمت میں امداد کی غرض سے سفارت بھی تھی۔ الدولہ اور الدولہ تھا۔ کر کھر بھی ابوالفھا کل کی سفارت بیننج پر دوائی انظا کیہ کو حالب کے محصوروں کی امداد کر سفارت بیننج پڑے گئیں کو اس کی خبر لگ گئی حالہ سے محاصرہ اٹھا کہ کو چا کے کر دیا ۔ اثناء ذاہ میں اس سے اور دومیوں سے مذہ میں بہتا ہے تو کہ سے اور دومیوں سے مذہ میں بہتا ہے تو کہ بھی اور قبل وقید کر کے انظا کہ کی طرف بڑھا اطراف انطا کیہ میں بہتا ہے گئیں۔ قبارت دیے کی طرف بڑھا اطراف انطا کیہ میں بہتا ہے تھی دو کیا۔

ا بوالحسن مغربی کی معزولی منوتکین کی اس غیر حاضری کے دوران ابوالفصائل حلب کے اطراف میں غلہ کی فراہمی کی غرض سے نکلا۔ جس سے بے حد گرانی پیدا ہوگئ جس قدرغلہ فراہم کرسکا فراہم کرلیا۔ باتی جورہ گیا۔ اس میں آگ لگا دی۔ مص وشیر زکا تاراح دوی بادشاہ نہایت علت سے فرجیں آراستہ کر کے طب کی جانب روانہ ہوا۔ لولؤ صغیر نے اس خیال سے کہ مسلمان اور اسلام کواس سے سخت صدمہ اور نقصان پنچ گامنج تکین کو بادشاہ روم کے آنے سے مطلع کر دیا۔ اس کے علاوہ جاسوسوں نے بھی یہ خبر منجو تکین تک پہنچائی منجو تکین نے مصلحاتا محاصرہ اٹھا لیا۔ متعدد بازار محل مرائیں اور حمام اثناء محاصرہ اٹھا لیا۔ متعدد بازار محل مرائیں اور حمام اثناء محاصرہ میں ویران و برباد ہوگئے۔ اس کے بعد بادشادہ روم حلب پر پہنچا۔ ابوالفیصائل اور لولوسغیر ملنے کے لئے آئے۔ وو چارروز قیام کرکے ملک شام کی جانب کوچ کیا، حمص اور شیر زکوفتح کرکے تاخت و تاراح کیا۔ چالیس روز تک طرابلس کا محاصرہ کے رہا۔ گرکا میا بی کی صورت نظر ندا آئی۔ مجبور ہوکر اپنے ملک کو والیس گیا۔ ان واقعات کی خبر عزیز تک پیٹی ۔ یہ چیز اس پر بے حد شاق گرزی۔ جہاد کا اعلان کرکے اس میں قاہرہ سے نکلا۔ استے میں منبر نے ومشق میں عزیز کے خلاف علم ابناد کیا۔ خوالی کیا۔ نوم میں منبر نے ومشق میں عزیز کے خلاف علم بوئر اس ہے مطلع ہوکر اس بنگامہ کوفر وکر نے کے لئے دمشق کی جانب قدم بڑھایا۔

لیتقوب بن کلس معزالدین الدُعلوی والی افریقه و معرکا وزیر السلطنت یعقوب بن کلس تھا۔ اصلاً یہ یہودی تھا اورائیان لے آیا تھا۔ اخید رہے کے دور عکومت میں معرکے انظامی امور کا ایک نہ بھی منتظم تھا۔ ابوالفھائل بن فرات نے اے کے اس معن میں معز ول کر دیا اور کچے جرمانہ بھی کیا۔ یعقوب اے ادا نہ کر سکا۔ رو پوش ہوگیا۔ چندروز بعد مصرے مغرب بھاگ گیا اور معز الدین اللہ کے دربار میں بیٹی کررسوخ حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ معر آیا رفتہ رفتہ قلمدان وزارت کا مالک بن گیا۔ در را رام معز بید میں اس کی بوسی عزت و تو قبر تھی۔ معز الدین اللہ کے بعد عزیز بن معز الدین اللہ تخت حکومت بر مشکن ہوا۔ اس نے بھی یعقوب کو برستور عبدہ و زارت برقائم و بھال رکھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۸ سے میں یعقوب نے وفات پائی عزیز نے نماز جناز و پڑھائی تجییز و تکفین میں بٹر یک ہوا۔ اس کی طرف سے اس کا دین (قرضہ) اوا کیا اور اس کی مفوضہ خد مات کو اس طرح میں کیا کہ عدالتی و انتظامی خدمت میں کی مفوضہ خد مات کو اس طرح میں مورت سے دولت عباسے کی وزارت بربرایل قلم کے قضہ میں رہی اور بلوگ بورے ذی رہز اور عظیم الشان تھے۔ وقت سے دولت عباسہ کی وزارت بربرایل قلم کے قضہ میں رہی اور بلوگ بورے ذی رہز اور عظیم الشان تھے۔

بارزی ان وزراء میں سے ایک بازاری بھی تھا۔ بیوز پر ہونے کے علاوہ قاضی القضاۃ اور داعی الدعاب بھی تھا۔ اس سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس کا نام سکہ پرمسکوک کیا جائے۔ اس نے اسے نامنظور کیا اور اس خیال سے کہ میں مجبور خدکیا جاؤں غریب الوطنی اختیار کرلی۔ مقام تیکس میں کسی نے مارڈ الا۔

ابوسعيد نسري ابوسعيد نسري جي دولت علويه كاليك ناموروز برتها سيريبل يبودي تفار كرعهده وزارت ملف مسلمان

جرجانی: جرجانی بھی ای سلسله کا ایک جلیل القدر شخص تھا۔ اسے سی امر کی بابت لکھنے کوئنے کیا گیا تھا۔ اس نے اس کی تعمیل نہ کی اس پرحا کم نے اس کے ہاتھ کا این کی تسم کھالی اور معزول کر دیا۔ پھراس کے تیسرے روز عہد ہ وزارت پر پھر بحال کر دیا۔ اور خلعت خوشنو دی سے سرفراز وممتاز ہوا۔ ابن ابی کدئیے نے تیرہ مہینے وزارت کی۔ اس کے بعد معزول کر نے قبل کر دیا گیا۔ ابوالطا ہر بن بادشاہ وزیر السلطنت دین دار آ ومیوں میں سے تھا۔ اس نے وزارت سے استعفاد ہے کر جامع مصر میں گوشنشنی اختیار کرلی تھی۔ ایک روزرات کے وقت جیت پرسے گر کر مرکبا۔

ابوالقاسم: وزیرالسلطنت ابوالقاسم بن مغربی آخری وزیر تھا۔ اس کے بعد بدر جیال زمانہ حکومت خلیفہ مستنصر میں سیف الدولہ کے قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ اس کے دور حکومت میں بدر نے بہت بڑے زور ویٹور سے وزارت کی اور اس کے بعد بھی بیاً سی حالت پر رہا جیسا کہ ان سے حالات کے خمن میں بیان کیا جائے گا۔

العيلية المادية المادية

ملک بن سعید القارقی اس کے بعد ملکہ بن سعید القارقی مامور ہوا۔ یہاں تک کہ ہو جا جے اطراف قصور میں حاکم نے اسے سزائے موت دی۔ خلیفہ حاکم کی آنکھوں میں اس کی بہت بڑی عزت تھی۔امور سلطنت میں اسے کامل دُخل تھا آور خلوت وجلوت میں پرخلیفہ حاکم کاہمراز ومصاحب تھا۔

الحمد بن محمد بن عبد الله: ملك كے مارے جانے پراتحد بن محمد بن عبد اللہ بن ابی العوام عہدہ قضا ہے سرفراز کیا گیا۔ یبی مخص دولت علویہ کے آخری دور تک عہدہ قضا پر رہا۔ قاضی کے متعلق دا دری اور دعوت کی خدمت سپر درہا کرتی تھی اور گاہے گاہے دائی الدعاۃ کا عہدہ قاضی سے لے لیا جاتا تھا اور اس خدمت پر ایک دوسر افخص ما مور ہوا کرتا۔ قاضی ان عہدہ داران حکومت میں سے تھا۔ جو جمعہ اور عیدوں میں خلیفہ کے ساتھ خطبہ دینے کے وقت منبر پر چڑھا کرتے تھے۔

#### المَّانِ وَالْمُ

national terms of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the

#### ابوعلى الحسين الحاكم بامر اللد ١٨٠٠ ها السط

#### و ابومعد على الظاهر لاعز از دين الله المص على الظاهر لاعز از دين الله المص على الظاهر لاعز از دين الله

تخت نیٹی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عزیز نے الاسم میں جہاد کا اعلان کیا تھا اور رومیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے فوجیں آراستہ کرکے کوچ و قیام کرتا ہوابلیس پہنچا۔ بلییس میں پہنچ کرا ہے چندامراض میں مبتلا ہوا کہ انہی کے صدمہ سے آخری رمضان ۲۸ سرچ میں اپنی تکومت وخلافت کے ساڑھے گیارہ سال پورے کرکے مرکبیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوعلی مضور تخت خلافت برمشمکن ہوا'' الحاکم بامراللہ'' کا خطاب اختیار کیا۔

ابو محر حسن اورار جوان کے مابین کشیر گی اس کے عبد حکومت میں بھی ارجون خادم امور سلطنت کا نشخکم اوراس پر قابض و منصر ف تھا۔ جس طرح کہ اس کے باپ عزیز کے عہد حکومت میں تھا اور ابو محر حسن بن بمار ہر کام میں ارجوان کا شریک تھا۔ ارجوان کل سرائے شاہی میں جا کم کے ساتھ دہتا تھا اور ابو محر حسن اُمور سلطنت کی نگرانی کر دہا تھا۔ اس نے آبہت شریک تھا۔ ارجوان کی سرنا تھا مرافی میں بیش بیش بیش بوتا نا گوار گزرا۔ اُست کل انتظام اور مالی صیفوں پر قبضہ کرایا۔ 'امین الدول' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا۔ کتامہ کی بن آئی۔ رعایا کے مال عزت کو این خواہشات نفسانی کا شکار بنانے گئے۔ منجو تکدین کو میدام اور نیز ابو محمد کا برکام میں پیش بیش ہونا نا گوار گزرا۔ ارجوان کا دل ابو محمد کے خلاف بناوت کا حجنڈ ابلند کر دول۔ ارجوان کا دل ابو محمد سے سلے ہی کہ چکا تھا۔ منجو تکین سے سازش کر لی۔

منجونگین کی بغاوت چنانچی بخوتگین نے خودسری کا ظہار کر کے دمشق سے آیک فوج مصرکوروانہ کی جس کا سردار سلیمان بن جعفر بن فلاح تھا۔ ابو محرکواس کی اطلاع ہوئی تو اُس نے بھی مصری کشکر کواس طوفان کی روک تھا م کے لئے روانہ کیا۔ مقام عقلان میں دونون فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک شخت وخوز رہ جنگ کے بعد منجوتگدین کوشکست ہوئی۔ اس کے وہ ہزار آدی کا م آئے اور خود بھی دارو گیر میں گرفتار کر لیا گیا اور یا ہزنجیر مصرفیح دیا گیا۔

ل ابوعلی منصور کی عمر تخت نشینی کے دقت گیارہ سال گی تھی۔ تاریخ کامل ابن اخیر جلد ۹ صفحہ ۸۳ مطبوعه لندن

شام پر ابوتیم سلیمان بن قلاح کتامی کو ما مورکیا اس نے طبر رہائج کرایے جھائی علی کوسند حکومت عطا کر کے دمشق بھیجا۔ الل ومثق فاعلی کی سرواری کوتسلیم ند کی او نے پر آماد و ہو گئے۔ ابوتمیم نے اہل ومثق کے پائن اپنی سفارت بھیجی اور انہیں سرکشی اور خالف کے عواقب وامورے ڈرائے موے اپنے جاہ وجلال کی دھمکی بھی دی الل دشتن نے ڈر کر اطاعت قبول کر لی اورعلی کی مرداری وظومت تسلیم کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیتے علی نے شہر میں داخل ہوتے ہی اند بھر گردی مجا دی۔ خوزيزى اورغارت كرى كابازار كرم كرديا يكى كوقيد كياكسي كوقل كيا الوتميم كواس كي خبر لكي فورا دمشق آينجا اورابل دمشق كوعلى کے پنچہ خضب سے نجات دے کرعلی کو دمشق سے طرابلس کی حکومت پر تبدیل کر دیا اور طرابلس کے سابق حکمران جیش بن صمصامه کومعزول کردیا۔

ا بومجر حسن کے خلاف سازش جیش نے معزولی کے بعد مصر کا راستہ لیا تھوڑے دنوں کے سفر کے بعد مصر میں واظل بوا اور ارجوان کے پاس آ مدورفت شروع کی جیش اور ارجوان نے متفق ہوکر بیزائے قائم کی کذابو محمد اور کل سرداران کیا مذکو جواس کے مصاحب ومثیر ہیں جس طرح ہے ممکن ہومملکت مصرے نکال دینا جا ہا۔ اس سازش میں عضد الدوله كاخادم شكر بهي شريك تفايه شكر عضد الدولة كاخاص تفاعضد الدوله كي وفات وشرف الدوله برادر عضد الدوله ك ا دبارے بعد مصر جلا آیا تھا ا در مزیز کے دربار میں خادم پہنچ کر ایک قتم کا دمون بیدا کرلیا تھا۔ ای تعلق سے سیار جوان اور جیش کے ساتھ رہا کرتا تھا۔

ا بو گھر کی رو بوشی اتفاق ہے ابو تھ کواس سازش کی اطلاع ہو گئے۔اس نے بھی ارجوان وغیرہ اپنے مخالفین کوزیر کرنے ک تدبیریں شروع کر دیں۔ جاسوسوں نے ارجوان تک پیٹجریہنجا دی چرکیا تھا دوٹوں فریقوں میں فتنہ وفسادی آ گے مفتعل ہو گئی۔مشرقی اورمغربی فوجوں نے تلواریں نیام سے تھینچ لیں۔کشت وخوں شروع ہو گیا۔اس معرکہ میں مغربیوں کوشکست مونى \_ ابوم بخوف جال رواوش مو كيا \_ ارجوان في حاكم كي خدمت مين حاضر موكر كل واقعات عرض كي أوراس تخت خلافت برجلوه افروز كركاس كي خلافت وحكومت كي دوباره بيعت لي

ا بوتمیم اور کیامہ کی برباوی تجدید بیت کے بعدار جوان نے سپرسالاران دمتن کوابوتیم کی گرفتاری کی بابت ایک خفیہ تحرر جیج دی سی کوکانوں کان خبر نہ ہوئی سپہ سالا راق دمشق اور اہل شہرنے دفعتۂ پورش کر کے اپونٹیم کے گھر ہاراور خزانہ کولوٹ لیا۔ کتامہ کی خوزیزی شروع ہوگئی۔ فتنہ وفساد کا در واز وکھل گیا۔ ایک مدت تک دمشق میں اس فساد کی آگ مشتعل رہی عوام الناس اور بازاری لوگ امورسلطنت پر قابض ہو گئے۔اس کے بعد ارجوان نے ابومجر کی تقییرمعاف کر دی۔ در بارشاہی میں حاضر ہونے کی اجازت دی اور اس کی تخواہ مقرر کر کے بدستور قدیم مکان میں قیام کرنے کا حکم دیا۔

معركة صور: انهي واقعات كـ اثناء من الل ثنام مين بغاوت چوك نكل \_ ابل صوبه باغي مو كئے \_ ايك ملاح قلاقه نامي كو ا پناامیر بنالیا۔مفرح بنعقل بن جراح نے بھی علم خلافت کی اطاعت سے روگر ڈانی کر کے خودسری اختیار کر لی۔رملہ پہنچ کر قل وغارت شروع كر دى \_ د دقش با دشاه روم بھى جوا يسے مواقع كامنتظرا ورحكومت اسلاميه كا قندى يى دشمن تھا۔ قلعها قاميه پر

جراحة بااوراس كامحاصر وكرليا ارجوان نے ان واقعات مطلع موكرايك برى فوج كوجيش بن صمصامدى سركرو كى مين رمله كى جانب روانه كيا اور دوسرى فوج كوابوعبد الله جيين بن ناصر الدوله بن حمدون كى ماتحى مين صور كى طرف بروصنه كالحكم دياب چنانچدابوعبداللد فيصور كقريب پنج كربرى اور بحرى الزائى شروع كردى - قلاقد في بادشاه روم سے اعداد طلب كى بادشاه روم نے ایک بیرا وجنگی مشتوں کا قلاقہ کی کلک پر بھیج دیا۔ بہت بڑی خوزیزی کے بعد اسلامی بیر و کوفتح نصیب ہوئی۔ روی فكست كهاكر بهاك الماصوبه في مجوري اطاعت قبول كرلى الوعبدالله فيصور برقبضه كرك قلاقه كوكرفنا ركرليا اوريابه زنجيرا يك فوجي دسته كي حراست مين مصرروا فه كرديا \_مصريخيني كے بعد قلاقه كي كھال تھنچى لي گئي اورصليب پرچ مرحاديا گيا۔ دوش کافتل جیس بن صصامه مفرج بن وغفل کی سرکو بی کورملہ بھیجا گیا تھا۔مفرج بینجریا کرچیش کے مقابلہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیش کوچ و قیام کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ اہل دمشق طنے کوآئے جیش بعزت واحترام ان لوگوں سے ملا۔ ان کے ساتھ احمانات کئے۔ان کی تکالیف رفع کیں اور پھر وہاں سے اقامیہ کی جانب کوچ کیا۔ جہاں پر کہ دوقش بادشاہ روم اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے تھا اور بلا داسلامیہ کو پامال کررہا تھا۔ اقامیہ برعسا کراسلامیہ اور رومی لشکرے صف آرائی ہوگی اولاً جیش اور اس کے ہمراہی شکت کھا کر بھا گے۔صرف بٹارت انشیدی بن فرارہ پندرہ سوسواوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھیر اہوالڑ تار ہااور دقش بادشاہ روم اپنے جھنڈے کے پنچا پناڑ کون اور چندغلاموں کے ساتھ کھڑا ہوار ومیوں کی قتل و غارت گری اور ملمانوں کی پامالی دیکھ رہا تھا۔ احدیدی کے ہمراہیوں میں سے ایک گردی کو ہے کالھ موسوم برخشت کے ہوئے دوقش کی جانب چلا۔ دوقش نے بیخیال کر کے شاید بدامان حاصل کرنے کی غرض سے آرہا ہے اپنی حفاظت نہ کی ۔ کر دی نے قریب پہنچ کر دوقش پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں اسے مار ڈالا۔ دوش کے مارے جانے ہے رومی لشکر بھاگ

باغیان ومشق کا انجام اس فتیانی کے بعد جیش نے وشق کے باہرایک میدان میں قیام کیااور کی مصلحت سے وشق ند گیا۔ نوجوانان دمشق کے سرداروں کو جو ہنگامہ کے بانی مبانی ہوئے تھے۔ طلب کر کے اپنی مصاحبت کا اعز از عنایت کیا اور انہی میں سے ایک گروہ کو اپنا حاجب بھی بنایا روزانہ ان لوگوں کے لئے نفیس نفیس کھانے پکواتا اور کمال دریا دلی سے آن لوگوں کو جوان کے ساتھ ہوتے تھلوا تا تھاای طریقہ سے ایک زمانہ گزرگیا۔ چندروز بعد جب بیلوگ کھانے کے کمرے میں گئے۔ توایتے غلاموں کواشارہ کر دیا انہوں نے دروازے بند کر کے تلوارین نیام سے مینچ کیں اوران لوگوں کے جان وثن کا فیصلہ کرنے گئے۔ تقریباً تنین ہزار آ دی مارے گئے۔ان لوگوں کے مارے جانے سے جیش کے قلب کواطمینان حاصل ہوا۔ ا پی فوج کے ساتھ دمشق گیاا درای کا چکر لگا کرشر فاءور ؤساشپرکو دریار میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ لوگ دربار میں آ گئے تو ان لوگوں کے روبرونو جوانان دمشق کے سرداروں گوقل کروایا اورانہی شرفاءورؤساء کوبطوروفدمصر کی طرف روانہ کیا۔اس سے فتنہ وفساد کی آگ جو بوی مدت ہے مشتعل ہور ہی تھی ختم ہوگئی۔لوگ امن وا مان سے اپنے اپنے مگانوں میں رہنے لگے۔ان واقعات کے چندون بعد جیش نے بعارضہ بواسیروفات یا لی۔اس کے بجائے اس کا بیٹامحمود بن جیش دمش کا حکم ان ہوا۔

کھڑا ہوااور جیش کی فوج میدانِ جنگ ہے بھا گ گئی تھی مجرلوٹ پڑی انطا کیہ تک قتل وقید کرتی اوران کے مال واسباب کو

لوثتي ہوئی جلی گئی.

ار جوان کا خاتمہ جیش کی وفات سے ارجوان کے باز و کمزور پڑ گئے۔ سل بادشاہ روم سے نامہ و پیام کر کے دس برس کے لئے مصالحت کر کی اور ایک فوج برقہ اور طرابلس غرب کو فتح کرنے کے لئے روانہ کی۔ چنا نجہ اس فوج نے ان دونوں مقامات کو برور بی فتح کر لیا اور ارجوان نے ان کی حکومت پر یانس حقلی کو تعین کیا۔ چونکہ ارجوان کو حاکم والی مصر کے مزاج میں زیادہ دخل پیدا ہوگیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا میں زیادہ دخل پیدا ہوگیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دور سے میں حاکم نے ایک بے جاالزام لگا کر ارجوان کو مزائے موت دے دی۔

حسان بن مفرح کی بغاوت: ارجوان ایک خواجه سرا تھا اور پیدائش مخنف تھا۔ اس کا وزیر فہد بن ایرا ہیم تھرائی تھا۔

عالم نے بعد قل ارجوان فہدکوا ہے قلمدان وزارت کا مالک بنایا۔ کچھروز بعد حسین بن عمار کواس کے بعد حسین بن جو ہرسیہ سالا رافواج کو بھی قل کر ڈالا بھریے ٹر پاکر کہ حسان بن مفرج طائی اطراف حلب میں لوٹ مار رہا تھا۔ چند فوجیس از حکین کی ماقتی میں حلب کی طرف روانہ کیں۔ جس وقت بی قر جیس غرج سے مقلان کی جانب بر حسین حسان اور اس کے باپ مغرج نے دفعت ان پر حملہ کر دیا۔ از حکین اور اس کے رکاب کی فوج کو تکست ہوئی۔ از حکین کے ہمراہوں میں سے کشرالتحداد آوی کام رفعت ان پر حملہ کر دیا۔ از حکین اور اس کے رکاب کی فوج کو تکست ہوئی۔ از حکین کے ہمراہوں میں سے کشرالتحداد آوی کام آسے سے اس نے حسان نے عسقلان کے قرب و جوار کوتا خت و تا راج کیا۔ رملہ پر قابض ہو گیا اور فوجی قوت بھی بر حمالی اور ابوالفتوں خص بن جعفر (علوی حنی) امیر مکہ معظمہ سے طلب کر کے خلافت و امارت کی بیعت کر لی۔ '' امیر المومنین' کے لقب سے خاطب کرنے لگا۔ پھر حاکم نے حسان اور مفرج کو بہ حکمت عملی نامہ و بیام بھیج کرا پے ساتھ ملا لیا۔ چنا نچے ان لوگوں نے خاطب کرنے لگا۔ پھر حاکم نے حسان اور مفرج کو بہ حکمت عملی نامہ و بیام بھیج کرا ہے خاص کہ معظم دو ایس کر دیا اور برستور قدیم حاکم کی اطاعت قبول کرئی۔ ابوالفتوح نے بھی مکم محظم بوگیا۔ خطبہ پڑ حااور اس کے علم وحکومت کا مطبح ہوگیا۔ خطبہ پڑ حااور اس کے علم وحکومت کا مطبح ہوگیا۔

علی بن جعفر اور حسان کی جنگ عام نے ان لوگوں کی متحدہ قوت کوتو ڑئے کے بعدا پی فوجوں کوئلی بن جعفر بن فلاح کی سرکردگی میں شام کی جانب روانہ کیا۔ علی نے سب سے پہلے رملہ پر چڑھائی کی حسان بن مفرج مقابلہ نہ کرسکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔ علی نے ان شہروں پر جوجبل شرات میں حسین کھا کر بھاگا۔ علی نے ان شہروں پر جوجبل شرات میں حسین کے جفتہ میں سے جفتہ کرلیا ماہ شوال ۱۹۰۰ھ میں قرب وجوار کے شہروں کو فتح کرتا ہواد مشق پہنچا اور اس پر بھی کا میابی کے ساتھ تابض و متصرف ہوگیا۔ مفرج اور اس کا بیٹا حسان تقریباً دوسال تک بہ حالت فقر و فاقہ اور مراکر حاکم والی مصر سے امان کی حتی کہ مفرح نے اس حالت میں انقال کیا۔ حسان کی رہی سبی طاقت بھی جاتی رہی۔ گھرا کر حاکم والی مصر سے امان کی درخواست کی حاکم نے اسے امان دی اور جا گرم حت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کے دربا دمیں حاضر ہوا۔ حاکم درخواست کی حاکم نے اسے امان دی اور جا گرم حت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کے دربا دمیں حاضر ہوا۔ حاکم درخواست کی حاکم نے اس کی عزت افرائی کی اور خلعت مرحت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کے دربا دمیں حاضر ہوا۔ حاکم نے اس کی عزت افرائی کی اور خلعت مرحت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کے دربا دمیں حاضر ہوا۔ حاکم کی تو نہ سرحت کی عربی بھی خات مرحت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کے دربا دمیں حاضر ہوا۔ حاکم کی اور خلعت مرحت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کی کا دربار میں حاکم کی دربار میں حاکم کی دربار میں حاکم کی عزت افرائی کی اور خلعت مرحت کی تھوڑے دن بعد حسان بطور و فد خاکم کی دربار میں حاکم کی دربار میں کی دربار میں حاکم کی دربار میں حاکم کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی د

ولید بن ہشام ابورکوہ: ابوکورہ کی نبعت یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید تھا۔ ہشام بن عبدالملک بن عبدالرحمٰن اموی تارج داراندلس کا بیٹا تھا۔ جس وقت منصور بن ابی عامراندلس عظی پر قابض ہوااور شاہرادگان بنوامیہ کوڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگا۔ اس وقت یہ ابورکوہ جس کی عمر عالبًا ہیں برس کی ہوگی بہ خوف جان جھپ کر قیروان بھاگ گیا اور وہاں بھروز تشہر کرلڑکوں کو بڑھا تارہا اس کے بعد مصر چلا آیا اور حدیث کی کتاب شروع کی پھریہاں سے بھی برداشتہ خاطر ہو کر مکہ ویمن ابورکوہ اور بنی قرہ: شام میں تھوڑے دن قیام کر کے پھراطراف تھے میں واپس آیا اور ہلال بن عامر کے بادبید میں بنی قرہ کے پاس تیم ہوا۔ لڑکوں کوقر آن کی تعلیم دیتا اور لوگوں کی امامت کرتا تھا۔ اس حالت میں ایک مدت گزرگی۔ جب بنی قرہ سے تعلقات بیدا ہوگئے۔ توجو بچھاس کے دل میں تھا اسے ظاہر کر کے قائم کی امارت وحکومت کی دعوت دینے لگا۔ چونکہ حاکم بام اللہ علوی نے ہرطبقہ کے آ دمیوں برقل وغارت کا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ امراء وشرفاء اور رؤسا ملک وملت تھی آتھے۔ بنی قرہ کے ایک گروہ کو بھی ان کے فقد وفساد کی وجہ سے قبل کر کے جلا دیا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ابورکوہ کے کہنے کو بسر وچشم قبول کیا اور اس کے مطبع و منقاد ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سے اور لوات مزاتہ اور زمانت جو ان جو ان جو ارمیں رہتے تھے۔ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ گران سب نے ان لڑائیوں کو بالائے طاق رکھ کر بالا تھاتی ابورکوہ کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی۔

ابورکوہ کا برقد پر قبضہ نیال والی برقد نے حاکم علوی والی معرکوان کی اطلاع دی۔ حاکم نے ان لوگوں سے تعرض کرنے کی ممانعت کر دی۔ ابورکوہ نے ان لوگوں کو جع کر کے برقد پر چڑھائی کر دی والی برقد نے ان سے زیادہ میں صف ہرائی کی۔ اتفاق یہ کہ والی برقد کو ان اور کی تمام مال واسباب اور آلات جنگ لوٹ لئے گئے اور اثناء دارہ گیریس بیخود بھی مار ڈالا گیا۔ ابورکوہ نے اس کا میابی کے بعد وا دو دہش اور عدل گستری شروع کر دی۔ حاکم کوان شکست کی خبرگی تو اس کے ہوش از گئے اپنے میاں والے خبراں کی ممانعت کر دی اور ایک قلیل مدت میں بانچ ہزار سواروں کو سلح کر کے ابوالفتوح فضل بن صالح سیرسالار کی افسری میں ابورکوہ کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔

ابوالفتوح اورابورکوه کی جنگ ابوالفتوح منزل بمزل سفر کرتا ہوا ذات الحمام تک پنجا۔ ذات الحمام اور برقد میں دومزل کی معافت تھی۔ گریہ معافت نہایت دشوارگز ارتھی پانی کا کہیں نام دنشان نہیں تھا۔ ان منزلول میں خدر یا تھا اور دہ بھی قلیل ۔ ابورکوه نے بین کرابوالفتوح پانچ ہزار سواروں کی جمعیت ہے آر ہا ہے اپنے ایک سپر مالا رکو تھم دیا کہ دونوں منزلوں کے گنوؤں کو پانی اس قدر نکال لوکہ وہ عدم کے تھم میں ہو جا کیں ۔ سپر سلار نہ کورتے اس تھم کی کمال مستعدی سے تعیل کی ۔ اس کے بعد ابورکوه نے جس وقت کہ حملہ آور دشمن موجہ کی شرت کے ابوالفتوح اور مصری فوج کا برا حال ہور ہا تھا۔ ابورکوہ کی فوج حریب کیا اور ان میں آپنچا جہال کہ جائل کی شدت سے ابوالفتوح اور مصری فوج کا برا حال ہور ہا تھا۔ ابورکوہ کی فوج حریب مقابل کے بیا کہ جائل کہ جائل کہ جائل کہ ابورکوہ کی فوج حریب مقابل کے بیا کہ جائل کہ جائل کہ جائل کہ بھی داخل کر لیا اس سے حاکم کا میں آبا ۔ متعد دفوجیں شب خون ہار نے اور غارت گری کرنے کے لئے صعیدا ور مرز مین مصری کی ابور کوہ منظفہ و منصور پرقہ والی آبا ۔ متعد دفوجیں شب خون ہار نے اور غارت گری کرنے کے لئے صعیدا ور مرز مین مصری کی بانب بھا گا بڑاروں کا کام تمام ہو گیا۔ ابورکوہ منظفہ و منصور پرقہ والی آبا ۔ متعد دفوجیں شب خون ہار نے اور غارت گری کرنے کے لئے صعیدا ور مرز مین مصری ابنا نہ دیکھ

تارخ این خلدون (حصینجم) \_\_\_\_\_ (کال صحیح ایران ادر خلفائے معر علی بن فلاح کی روانگی: حاکم کواس واقعہ سے جام محدمہ جوا اور اپنے کئے ہوئے پر پچھتایا ادھراس نے فوجیس آ رات کر کے علی بن فلاح کوامیر بنا کرابورکوہ کے سرکرنے کے لئے جیجا۔ اُدھراہل مصرنے نے در پر دہ ابورکوہ کوکھی جیجا کہ ہم لوگ حاکم کے ظلم ونشدد سے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ مصر پر حملہ بیجئے ہم لوگ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں۔ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس مشم کی خط و کتابت ابورکوہ کی تھی۔ حسن بن جو ہر کما نڈرانچیف بھی تھا۔ ابورکوہ اس سے مطلع ہو کر ہر قد سے صعید کی جانب بڑھا۔ حاکم نے بیخبر یا کراینے مما لک محروسہ کی تمام فوجیں طلب کرلیں اورانہیں سامانِ جنگ عطا کر کے ابورکوہ کے مقابلہ پرروانہ کیا۔

معركه راس بركه: اس فوج مين عرب ك علاوه سوله بزار جنك آور تصفضل بن عبدالله اس كا افسر اعلى تعارسب سي يبل بن قره سے صف آرائی کی نوبت آئی۔ بن قره کوشکست ہوئی ان کے سرداروں میں سے عبدالعزیز بن مصعب رافع بن طراداور محمد بن ا بی بکر مارا گیا۔اس کے بعد فضل نے اپنی حکمت عملی سے سر داران بنی قرہ کو ملا ٹاشروع کیا۔ چنانچہ ماضی بن مقرب جو بنی قرہ کا سربرآ وردہ سردار فعافضل سے ل گیا۔ات میں علی بن فلاح بھی آ گیا۔اس فے ایک دستہ فوج قیوم کی طرف رواند کیا۔ جے بنی قرہ نے بسیا کر دیا۔ حاکم مصر نے مصرے ایک تازہ دم فوج اس شکست خوردہ لشکر کی کمک کے لئے روانہ کی۔ ابورکوہ نے اس امدادی فوج کورو کنے کی غرض سے ہر مین کی جانب گیا اور اسی دن لوث بھی آیا۔ ماضی نے فضل کواس کی خبر کر دی۔ اس نے جنگ و مقاللے کی غرض سے قیوم کی جانب کوچ کیا۔ اثناراہ میں مقام راس برکہ پر دونوں دشمنوں کا مقابلہ موا۔ ابورکوہ کی فوج میدان جنگ سے بھا گ کھڑی ہوئی بنی کلاب وغیرہ فضل سے امان حاصل کر کے ابورکوہ سے علیحدہ ہو گئے۔

ابوركوه كاخاتمم على بن فلاح توميدان كارزار السايي الشكركاه مين واليس آيا اورفضل ابوركوه كى تلاش وتعاقب ميس بڑھا' ماضی نے پہلے بنی قرہ کو دم پٹی دے کرابورکوہ کی ہمراہی سے علیحدہ کر دیا۔ بعدہ خودبھی ابورکوہ کو لیے مجھا کر کہتم اب نوبہ میں جاکراپی جان بچاؤ علیحدہ ہوگیا۔ ابورکوہ بحال پریثان نوبہ کے ایک قلعہ پر پہنچا۔ اہل قلعہ نے قلعہ میں داخل ہونے سے روكا- ابوركوه في كہا ميں خليفه حاكم بامر الله كا قاصد مول - والى قلعه كے ياس بيام لايا مول - اہل قلعه في جواب دياد جم یا دشاہ نوبہ سے تمہاری بابت دریافت کرلیں ۔ تو قلعہ میں آنے کی اجازت دیں' ۔ ابورکوہ پین کر قلعہ کے دروازے پر ظهر گیا اہل قلعہ کو .. اس کے بعد معلوم ہوا کہ بیتو ابور کوہ ہے۔ فورا اسے حراست میں لے لیا اور یا دشاہ کواس واقعہ ہے آگاہ کیا۔ با دشاہ نوباس وقت ایک مغیرالس لا کا تھا۔ جوابے باپ کے انقال کے بعد تخت حکومت پرمتمکن ہوا تھا۔ شدہ شدہ فضل کواس ک خبرلگ گئ فضل نے بادشاہ تو بہ کے پاس اپنی سفارت بھیجی ۔ ابورکوہ کواس سے طلب کیا۔ چنا نچہ بادشاہ تو بہ نے ابورکوہ کو شجرة بن مینااین ایک سرحدی صوبردار کے یاس بھی ویا اور لکھ دیا کہاہے حاکم ہامر اللہ کے نائب کودے دو شجرے نے ابورکوہ کوفضل کے سفیر کے حوالہ کر دیا۔فضل نے اسے ایک علیحدہ خیمہ میں تھیرایا اور دوسرے دن مصرروا نہ کر دیا۔مصر پہنچتے ہی حاکم نے ابورکوہ کواونٹ پرسوار کرا کے سارے شہر میں تشہیر کرائی اور قل کرنے کی غرض ہے قاہرہ کے باہر لے جانے کا عکم دیا۔ ہنوزمقتل میں نہ چنچنے پایا تھا کہ ابورکوہ کی خود بخو دو فات ہوئی۔ پھربھی سرا تار کراس کی نعش کوصلیب پرچڑ ھایا گیا۔ بیروا قعات 2<u>99 ھے کے ہیں۔ حاکم نے اس حسن خدمت کے صلہ میں فضل کی کمال عزت افزائی کی اور بلندع ہدے عطا کئے۔ پھر</u> چند دن بعد سى بات برناراض مو كرقتل كرد الا\_

عبدالله بن حسین کا عروج جسن بن عارها کم بامرالله کے عبد عکومت کا ناظم و مد بر تفارس کا مرکا سرداراور پیشت پناه تھا۔
جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ ارجوان خادم خلیفہ جا کم بامرالله کی تاک کا بال بنا ہوا تھا۔ خلافت پناه کے خادموں اور کتامیوں میں ایک مدت سے دشنی اور باہم چشک چلی آئر ہی تھی۔ بیااوقات پر رجش وکشید گی جدال وقبال کی صورت اختیار کر لیا کرتی تھی۔ چنا نچہ کہ ۱۳۸ پیلی مغربیوں اور خادموں میں چل گئے۔ بدھر سے حسن سوار ہو کرآ مادہ جنگ و پیکار ہوا اُدھر سے تشی ۔ وہنوں حریف قبل وخوزین کی سے رک گئے اور حسن معز ول کردیا ارجوان ۔ دونوں حریف قبل وخوزین کی سے رک گئے اور حسن معز ول کردیا گیا۔ ساری عزت وقو قبر خاک میں مل گئے۔ مجبوراً خانہ نشین ہوگیا اور ارجوان امور سلطنت کا انتظام کرنے لگا۔ کا تب بن فہر بین ابراہیم کو داوری کی خدمت سپر دکی گئی۔ اور صندل کی جگہ برقہ کی حکومت یانس افسر پولیس کو مرحت ہوئی۔ اس اثناء میں اور ایرا جو ان خادم قبل کردیا گیا۔ عنان حکومت سپر سالا رعبداللہ بن جن برکے قبضہ افتدار میں دی گئی۔ کا تب بن فہر برستور سابق اپنام فوضہ کام کرتا رہا۔

عضولہ بن بکار ، وسے میں مضور بن بلکتین بن زیری والی افریقہ کے دائرہ حکومت سے طرابلس نکال لیا گیا۔ عزیز کے خادموں میں سے یانس نامی ایک محص مامور کیا گیا۔ جوں بی یانس طرابلس پہنچا مضور کے گورزعضولہ بن بکار نے زمام حکومت یانس کے بپر دکر دی اور خودا ہے اہل وعیال اور مال واسباب کے ساتھ حاکم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل کھڑا ہوا بیان کیا جا تا ہے کہ عضولہ کے ساتھ حاکم نے اسے بعر ت و چل کھڑا ہوا بیان کیا جا تا ہے کہ عضولہ کے ساتھ حاکم نے اسے بعر ت و احترام ملاقات کی قیام کے لئے کل سراء خاص میں جگہ عنایت فر مائی ۔ جا گیریں اور وظائف مقرر کے پھر پچھ دوز بعد صوبہ (دمشق) کی سند حکومت ومشق حاصل ہونے (دمشق) کی سند حکومت ومشق حاصل ہونے کے ایک برس بعد خاتمہ ہوگیا۔

یجی بن علی کی روانگی طرابیس ۱۹۳۰ میں خلفول بن حرزون معزادی نے حاکم والی محرکویہ اطلاع دی کہ طرابیس پھر منصور بن بلکین کے دائر ہ حکومت بین داخل ہوگیا ہے۔ حاکم نے ایک عظیم فوج یجی بن علی اندلی کی ماتحتی بیں طرابیش کی حمایت کے لئے روانہ کی یجی کا بھائی جعفر خلفاء عبید یہ میں ہمرکی طرف سے زاب کا گورز تفارلیکن کی وجہ سے عبید یوں سے مورکی طرف سے زاب کا گورز تفارلیکن کی وجہ سے عبید یوں سے روگرواں ہوگر بنوا میہ ہے ہوا خوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ چنا نچہ یہ اوراس کا بھائی پیجی اس وقت سے برابر حکر آنان بنو امیہ کی ہوا خوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ چنا نچہ یہ افراس کا بھائی پیجی اس وقت سے برابر حکر آنان بنو امیہ کی ہوا خوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ حت میں رہنے لگا۔ جب حاکم با مراللہ کا دور حکومت آیا اور قلفول کی بھائی پیجی معربی عرض داشت شعر بایں صفحون کہ اہل طرابیس کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب حاکم با مراللہ کا دور حکومت آیا اور قلفول کی اطلاعی عرض داشت شعر بایں صفحون کہ اہل طرابیس نے منصور بن ہمکین کی اطاعت پھر قبول کر لی ہے۔ دربار حکومت معربی اطلاعی عرض داشت شعر بایں صفحون کہ اہل طرابیس کی جانب روانہ کیا۔ جبیبا کہ ابھی ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ بوقرہ اور نیجی ہے دو حاکم نے اس بھی ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ بوقرہ اور نیجی ہے دو حاکم نے اس میں مقابلہ ہوا بوقرہ دیے گئی کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ یکی نے بچوری مصرکی جانب مراجعت کی اور یکی ہے مقام برفتہ میں مقابلہ ہوا بوقرہ دیا تھی کیا۔ اور نیجی نے بچوری مصرکی جانب مراجعت کی اور یکی نے برقہ میں مقابلہ موانوقرہ نے کی کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ یکی نے بچوری مصرکی جانب مراجعت کی اور یکی نے برقہ میں مقابلہ موانوقرہ نے برقہ کیا۔

وزراء كانصب وعزول عضوله والى دمشق كانقال ك بعد على خادم ماموركيا كيا تفاعظ كي بعد على بن فلاح نے

دمثق کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور یانس کے بعد برقہ کی حکومت صندل اسود کومرجت ہوئی۔ ۳۹۸ھ میں حسین بن ابن جو ہروز برصیغہ جنگ کسی وجہ سے معزول کیا گیا۔ امورسلطنت کانظم ونسق صالح بن علی رود ہاری کے سپر وہوا۔ حسین کی بدا قبالی صرف معزولی ہی پرختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے تھوڑے دن بعد اسے آل کرڈالا گیا۔ حسین کوئل ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرنے پایا تھا کہ اس کا جانشین صالح بھی بارخیات سے سبکدوش کردیا گیا۔ اس کی جگہ کافی بن نفر بن عبدون صیغہ جنگ اور سیاسی امور کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس کی جگہ کافی بن نفر بن عبدون صیغہ جنگ اور سیاسی امور کاوزیر مقرر کیا گیا۔ اس کی جگہ کا وزیر مقرر کیا گیا۔ پھر اس سے بھی کچھ روز بعد زمام حکومت لے لی گئی۔ ڈرے بن عیسیٰ بن نسطوری حکم انی کرنے لگا۔ مگر اس کی وزارت اور دور حکومت کو بھی استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ وزارت کے تھوڑے یہ ون بعد معزول کردیا گیا۔ اس نے خانہ شینی اختیار کرلی۔ تب ابوعبداللہ حسن بن طاہروزال قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔

عاکم با مراللہ کا کردار ان تغیرات اور وزارت کی تبدیلیوں کا سبب بیتھا کہ حاکم بامراللہ متلون مزاج شخص تھا۔ ظلم و جور کی بھی عادت تھی ۔ سخت گراس درجہ تھا کہ اراکین سلطنت ہروقت خاکف رہے تھے جر جرای وغیرہ کے ہاتھ کو ایخ آل کرایا۔
اکثر جان و آبرو کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کچھلوگوں نے امان کی درخواست کی۔ چنانچہ حاکم نے ان لوگوں کو امان نامہ کھودیا۔ قصہ کوتا قطم و عدل اور خوف و امن پابندی ند بہب اور غیر پابندی ند بہب میں اس کی حالتیں بدلتی رہتی تھیں اس کی حالتیں بوشک اس کا میان اور بالفرض اگر اس سے اس قیم کی اخترابی وقت قبل کرڈ الا جا تا اس کا ند بہار اضمی ہونا البتہ معروف و مشہور ہے مگر اس کا باوجو داس معاملہ میں بھی اس کے تلون مزاجی کی و بی کیفیت تھی۔ بھی تراوی کی جو کی مانوت کردیتا تھا۔ علم نجوم میں اسے داخل تا م تھا اور اس کے احکام و تا ثیرات کو بھی دل سے مانتا تھا۔ اس کی نبیت یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس نے دور توں کو باز اروں میں نکلنے کی ممانعت کردی تھی۔

حاکم با مراللد کا فرمان: ایک مرتبه اس سے شکایت کی گئی که روافض نے اہل سنت والجماعت سے نماز تراوی اور نماز جنازہ پڑھنے کی حالت میں تعارض کیا اور ان پر پھر برسائے اس نے اس وقت ایک فرمان کھوایا جوآ کندہ جمعہ جامع مصر کے منبر پر پڑھا گیا۔ وہو ہذا:

اما بعد فإن امير المؤمنين يتلوا عليكم ايته من كتاب الله المبين لا اكراه في الدين قد تبين البرشد من الغي ج. فمن يكفر بالطاغوت ويومن باالله فقد استمسك با العروة الوثقى ج لانفيصام لها والله سميع عليم ط مضى مس بما فيه و اتى اليوم بما يقتضيه معاشر المسلمين تحت الأيمة و انتم الامه انما المؤمنون اخواة فاصلحوا بين اخويكم واتقو الله لعلكم تر حمون من شهد الشهاذتين ولا يحل عروة بين اثين تجمعهم هذه الا حوه عصم الله بها من عصم وعده لها ما حرم من كل محرم من دم و مال و منكح الصلاح و الاصلاح بين الناس اصلح وانفساد و الاقساد بين العباد ويستفح يطوى ما كان فيما مضى فلا ينتشر و يعرض عما القضى الايد كر ولا يقبل على مامروا دبر من اجراء الا مرز على ماكانت في الايام الخيالية ايام ابائنا.

بالمهدينهم والمنصورية واحوال القيروان تجرى فيها طاهرة غير خفيه ليست بمستورة عنهم ولا مطوية بصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون ولايعارض اهل الرويه فيما هم عليه ضائمون ومضطرون صلاة الخمس للذين بها جائهم فيها يصلون وصلاة الضحى وصلاة التراويج لامانع لهم منها و لا هم عنها يدفعون يخمس في التكبير على الجنائر للحمسون ولا يمنع من التكبير عليها المريعون يوذن لجى على حير العمل الموذنون ولا يوذي بها يوذنون لا يسب احد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم بما يوصف و الخالف فيهم بما خلف لكل مسلم محتهد في دينه اجتهاده والى ربه ميعاده عنده كتابه و عليها حسابه ليكن عباده الله على مشل هذا عملكم مند اليوم لا يستعلى مسلم على مسلم بما اعتقده ولا يعترض معترمق على صاحبه فيما اعتمده من جميع لا مانصه امير المؤمنين في سجله هذا و بعده قوله تعالى على صاحبه فيما اعتمده من جميع لا مانصه امير المؤمنين في سجله هذا و بعده قوله تعالى باليها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضر من صل اذا اهتديكم الى الله مرجعكم حميعا فينتكم بما كتم تعلمون ٥ والسلام عليكم و رحمة الله بركاته

'' اما بعد امیر المؤمنین تمهارے روبر واللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ( قرآن ) کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وین کے معاملہ میں زیردی نہیں۔ مدایت اور گراہی واضح ہو چکی ہے پس جو شخص تفریات ہے منکر ہوا اور اللہ پر ا کیان لایا تواس نے بے شک مضبوط رسی پکڑلی ہے۔ جوثو منے والی میں ہاور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ کل کا دن عافیت سے گزر گیا اور آج گا دن اپنی ضروریات کے ساتھ آ گیا اے گروہ مسلمانان ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ امت ہو۔ ب شک تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی میں ۔ پس بھائیوں میں میل کرا دواور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید کی جاتی ہے کہتم برزتم کیا جائے گا۔ جو تخص تو حید ورسالت کا اقرار کرے اور وو تحصوں میں نفاق نہ ڈالے وہ سب اس اخوت اسلامی میں داخل ہیں۔ اس کے ذریعہ سے جسے اللہ کو بچانا ہو بچایا اور جسے رو کنا ہوا اس کومجر مات خون مال اورمجرم عورت ہے روکا۔ صلاحیت اوراصلاح خلق بہتر وعمدہ چیز ہے۔ فساد اور فتنه پردازی خلائق نازیباا مربے گزشته باتوں کا تذکرہ نه کیاجائے اور زمانیہ ماضیہ سے اعراض کر کے اس کا ذکر ترک کر دیا جائے اور جواس سے پیشتر گزر چکا ہےاہے پیش نظر ندر کھنا جائے۔ان امور اور واقعات سے جو زبان ماسیق میں گزر کے علی الحصوص حارے آباء مہتدین کے عبد حکومت کے تذکرے سے ۔اللہ تعالی کاسلام ان سب بر بهو - وه کون بین که مهدی بالله قائم بام الله منصور بالله اورمعز الدین لله وغیره بین اور وه سب راه راست پر تھے اور منصور تھے اور قیروان کا حال طاہر ہے جو ندان لوگوں سے پوشیدہ ہے نہ سر بستہ راز ہے۔ روزه دارائے اپنے ندہب کے مطابق روز بےرکھیں اورافطار کریں کوئی خض کی حض سے خواہ روزہ دارہویا افطار کرر ہا ہوتعارض ندکرے۔ نماز ہنجگانہ جوند مبا فرض ہے برخص اوا کرتارہے نماز جاشت اور نماز تراوی ے انہیں کوئی مانع ندہواور نداس ہے انہیں کوئی روئے۔ نماز جنازہ پریائے تکبیر کہنے والے مائے تکبیری کہیں اور جارتگبیرین کمنےوالے بھی جارتگبیر کہنے ہے منع ند کئے جا ئیں مؤذن اذان میں تی علی خبراتعمل بکاریں اور جو ۔ مخض ا ذان میں بیکلیہ نہ کیے وہ ستایا نہ جائے گزشتہ اصحاب کو گائی نہ دی جائے اور نہ ان کی تعریف کرنے والوں سے جیسا کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے۔مواخذہ کیا جائے اور اس بارے میں جوان کا مخالف ہووہ

خالف رہے ہرمسلمان مجتمد وینی معاملات میں اپنے اجتباد کا ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آھے جاتا ہے۔ اس کے پاس اس کی کتاب ہے اور اس کا حساب مناسب ہے۔ اے بندگان خدا آج کے دن سے حسیا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ہم عمل کرواور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراس کے اعتقاد میں دست اندازی شکرے اور نہ کوئی محض اپنے دوست کے مذہبی خیالات سے متعارض ہوان سب باتوں کو امیر المؤمنین نے اس فرمان میں تحریر فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول ہے اے ایمان والوں تم اپنی ذات کا خیال رکھو۔ جو شخص گراہ ہوجائے گا۔ وہ تمہیں کے مضررت بہنیا جبکہ تم ہدایت پر ہوگے۔ تم سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف شرخ ہے۔ اس وہ تمہیں آگا کی کر ہے ہو۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ برکا شہر

ية فرمان ماه رُمضان المبارك ١٩٣٠ هي ولكها كيا تفات

حاکم با مراللہ کا فقل : ان واقعات کے بعد حاکم اہم اللہ ابوعلی مضور بن عزیز باللہ نزار بن معزعلوی والی محرجس کی سوائی اور عبد حکومت کے حالات ابھی آپ اور پڑھا تے ہیں۔ نظام برکت انجیش مصر میں مقول پایا گیا۔ بیا کشرشب کی وقت گدھے پر سوار ہوکر شہرکا چکر لگایا کرتا تھا اور کو مقطم پر ایک مکان بنار کھا تھا۔ اس میں عبادت کی غرض ہے نہا جا کر دہا کرتا تھا۔ بیان کیا جا تا ہے۔ کہ کواکب کی دوحانیت جذب کرنے کے لئے وہاں جا تا تھا۔ چنا نجید کا شوال الماج کو حسب وستوردات کے وقت اپنے گدھے پر سوار ہوکر چلا دوسوار ساتھ ہولئے۔ اس نے دونوں سواروں کو یکے بعد دیگرے والی کردیا اور خود فائب ہوگیا۔ پھر لوٹ کردو چار روز تک نہ آیا۔ اداکین دولت اس کے آنے کا انظار کرتے دے۔ بالآ خر مظفر صفی قاضی اور بعض مصاحبین کوف کردو چار دوز تک نہ آیا۔ اداکین دولت اس کے آنے کا انظار کرتے دے۔ بالآ خر مظفر صفی قاضی اور بعض مصاحبین کوفون کے ایک کا مقال کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا مردو پڑا ہے۔ نثان قدم لیتے ہوئے آگے ہوئے اس کی ہوا ہے وہاں کہ پارہ ہو گئے تھا درجس میں چھریوں کے زخم مردو پڑا ہے۔ نثان قدم لیتے ہوئے آگے ہوئے واس کے کپڑوں کو پایا۔ جو پارہ پارہ ہو گئے تھا درجس میں چھریوں کے زخم کردو پڑا ہے۔ نثان قدم لیتے ہوئے آگے کی ہو جاتے کا بوجانے کا بھین کرلیا۔

بنت الملک : بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم کی بہن کی نسبت حاکم کے کا نوں تک پینجر پیچی تھی کہ اس کے پاس اجنبی مرد آیا جایا کرتے ہیں۔ اس بناء پر حاکم نے اپنی بہن کو دھم کا یا حاکم کی بہن نے ناراض ہو کر سپہ سالا ران کتابتہ ہے ابن دواس نا می سپہ سالا رکو بلا بھیجا اور اس سے بیکہا میرا بھائی بدعقیدہ ہوگیا ہے۔ اس سبب ہے سلما تون کے قدم ڈگرگاتے جاتے ہیں۔ بہتر بیہ ہے کہتم اسے مار ڈالو۔ دیکھوا گرتم اس راز کو افشا کر دو گے تو نہ ہماری خیر ہے اور نہتمہاری جان کی۔ اگرتم اس خدمت کو پورے طور سے انجام دے دو گے تو میں تہمیں بہت بڑا عہدہ دوں گی اور جاگیری بھی عنایت کروں گی۔ ابن دواس تو حاکم کا مخالف ہی تھا اس کے علاوہ حاکم کو مار ڈالنے ہے آئندہ تمام حالات سے اسے بجات ملی تھی ۔ بہتا مل حاکم کے آپ پر تیار ہو گیا ہے جات کی تھی اس کے حال کو گا کے آپ کی دولت کو گیا ہے جاتے گئی دوخت کو اور دواس کو تھی دولت کو گیا ہے دولت کو اس کو مار دواس کو تھی جاتے ہو کر اس کی بہن بنت الملک کے پاس کے اور دواس کو تھی حاصر ہوا۔ اس کو مار دواس کو تھی جاتے کا تی کی مار شرہ ہوا۔

ے حاکم ہامراللہ قاہرہ میں شب پنج شنبہ ۲۳ مارچ رئتے الاول ۱۳۵۰ ہے کو پیدا ہوا' ۳۸۳ ہے میں اس کی ولی عبدی کی بیت اس کے باپ کی حالت حیات میں لی گئی۔۲۸۱ ہے میں اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ تملون طبع غیر مستقل مزاج آ دمی تھا۔ اس کے واقعات عجب وغزیب میں۔ این خلکان جلد اصفحہ ۱۲۵ مطبوعہ مصر۔

سب نے متفق ہو کر علی بن حاکم کو سندخلافت بر متمکن کیا۔

ا بومعد على الظاهر الاعز از و من الله كى تخت شينى الله وقت بيا يك نوعمر لؤكا تقامنوزس بلوغ كونيس بهنجا تقاغرض على بن حاكم في بيعث خلافت لينترك بعد الظاهر الاعزاز وين الله كا خطاب اختيار كيا اورتمام مما لك محروسه من مشتى فرامين بيعت لينے كى غرض سے رواند كئے گئے۔

ابن دواس کا انجام: بیعت لینے کے دوسرے دن ابن دواس سپرسالا راورسپرسالا روں کے ساتھ بنت الملک ہمشیرہ حاکم کی خدمت میں حاضر ہوا بنت الملک نے اپنے خادم کواشارہ کر دیا۔ اس نے لیک کر ابن دواس کوتلوار پراٹھالیا۔ یہاں تک کدانہی سپرسالا رول کے روبر وابن دواس مارڈ الاگیا۔ بنت الملک برابر کہتی جاتی تھی" ریوا کم کے خون کا بدلہ ہے کیروا کم کے خون کا بدلہ ہے کیروا کم کے خون کا بدلہ ہے کیروا کم کے خون کا بدلہ ہے کیرون کا بدلہ ہے کہ دم تک نہ مارا۔

ا بوالقاسم بن احمد جرجرائی این دواس کے مارے جانے اور خلیفہ ظاہر کے تخت نشین ہونے کے بعد بنت الملک امور سلطنت کی نگرانی کرنے گئی۔ چار برس تک زمام حکومت اس کے قبضہ میں رہی۔اس کے مرنے کے بعد خدام خلافت معصاو اور تافرین وزان امور مملکت کے سیاہ وسفید کے مالک ہوئے قلمدان وزارت ابوالقاسم بن احمد جرجرای کے بپر دہوا۔ اس نے اپنے عہدہ وزارت میں زمام حکومت اپنے قبضہ میں لے لئی اور کسی کی بچر نہیں چلتی تھی۔

شام کی بیخاوت: انہی واقعات کا آناء میں ملک شام میں بعناوت پھوٹ نگی۔ بن کلاب سے صالح بن مرداس نے علب بر قبضہ کرلیا۔ بنو جراح نے اس کے گرد و نواح کو تا خت و تاراج کردیا شروع کر دیا۔ ظاہر کواس کی اطلاع ہوئی ۔ فوجیس مرتب و آراستہ کر کے واس کے اللہ ہوا۔ صالح اور مرتب و آراستہ کر کے واس کے المائی ہوا۔ صالح اور اس کا چھا بلہ ہوا۔ صالح اور اس کا چھا بلہ ہوا۔ صالح اور اس کا چھا بلہ ہوا۔ صالح کے چھنہ سے نکال کرائے تل کر ایسے تل کر ایسے تل کر اسے و گھر اور متعد دائرا کیال کرائے تل کر تھیں انہی لا ایک ور میں جو گھر انہیں اور اللہ تا الدولہ والمسلمین میں جا کر بناہ گڑیں ہوگیا تھا تارہ برائے نے رہاہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور شب خون مار نے کی غرض سے قرب و جوار میں اپنی فوج کو پھیلا دیاد اس لوٹ اور غارت گری کا سیلاب بردھتے برائے کر دیا اور شب خون مار نے کی غرض سے قرب و جوار میں اپنی فوج کو پھیلا دیاد اس لوٹ اور غارت کر کا کہ سیال بردھتے کر سے وحمل کر ہا تھی ہوئی سے خاص کو بھیلا دیاد اس لوٹ اور غارت کو کہا کہا ہوئی کہا ہوئی کر ہوئی کا میں انہی کو میں کہ میں کہ کر ہوئی کو بھیلا کر ایک کے قبضہ سے تو میں کر دیا اور اس کے بور خلافہ برائی کے قبضہ سے تو کر کے وحمل کو بی کی مصالحت ہوگی ہوئی بین میں موانہ کی اس کے بعد خلیفہ مرداس نے دہشتی ہوئی فوج کو بھیل دیاد اس کے جو خلیفہ کر اس نے دہشتی ہوئی فوجیس دوری کی افری میں روانہ کیں ۔ جیسا کہ آپ اور پر جو آگے ہیں اور اس نے آگر کر دیا ور اس نے دہشتی ہوئی فوجیس دوری کی افری میں روانہ کیں ۔ جیسا کہ آپ اور پر جو آگے ہیں اور اس نے آگر کر دوراس نے دہشتی ہوئی فوجیس دوری کی افری میں روانہ کیں ۔ جیسا کہ آپ اور پر جو آگے ہیں اور اس نے آگر دوراس نے دہشتی دوراس نے آگر دوراس نے دہشتی دوراس نے دہشتی ہوئی فوجیس دوری کی افری میں روانہ کیں ۔ جیسا کہ آپ اور پر جو آگے ہیں اور اس نے آگر دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دوراس نے دور

خلیفہ ظاہر کی وقات: ۱۵ شعبان سرام ہے گوخلیفہ الظاہر اعزاز دین اللہ ابوالحن علی بن حاکم علوی والی مصر نے وفات یا کی۔تقریباً سولہ برس خلافت کی (تنینس سال کی عمر یا کی)۔

e cross in y regarded any s

### 

خلیفہ ظاہر کے انقال کے بعد اس کے بیٹے ابوتمیم معد نے خلافت پر قدم رکھا المستعمر باللہ کا خطاب اختیار کیا۔ زمام حکومت ابوالقاسم علی بن احمد جرکری وزیر السلطنت نے اپنے ہاتھ میں کی جوسابق خلیفہ کے عہد حکومت میں بھی عہدہ وزارت سے سرفراز تھا۔

معز بن بارلیس کی بغاوت بہ مہر میں معز بن بارلیں نے ملک افریقہ میں عبید یوں کے علم عکومت کی مخالفت کی۔ مخالفت کا جھنڈ ابلند کیا رخلیفه مستنصر علوی کا خطبہ وسکہ موقوف کر کے خلیفہ عباس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خلیفہ مستنصر نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر تہدید آمیز خطالکھا جس کا معز نے بھی ترکی ہوا ب دیا۔

ابوالقاسم کی معزولی: اس واقعہ کے بعد مصر کی وزارت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ ابوالقاسم وزیرالسلطنت معزول کر دبا گیا۔ اس کی جگہ حسین بن علی تا زور کی قلمدان وزارت کا بالک ہوا چونکہ یہ خاندان وزارت سے نہ تھا۔ اس وجہ سے خلیفہ مستنصر نے اسے ان خطابات سے مخاطب نہ کیا۔ جن سے خطابات وزراء سابق کو خطاب کیا کرتا تھا۔ اس سے پیشتر خلفاء مصر نے اپنے وزراء کو' عبدہ' سے خاطب کیا کرتے تھے لیکن خلیفہ وقت نے اس کو صنعتہ سے مخاطب کیا۔ تا زور کی کو بیٹا گوارگز را اور در پردہ خلافت علویہ کی کرنے لگا۔ ادھر قبائل رغبہ اور رباح بطون ہلال میں باہم مصالحت کر کے افریقہ کی جانب روانہ کیا اور ان سے بیعہد و بیاں کرلیا کہ جن جن ملکوں کو فتح کرلوگے وہ سب تمہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور کے جائیں گے۔ ادھر معزوا کی افریقہ کو یہ بیام بھیجا کہ اما بعد فقد ارسانا الیک خیو لا و حملنا علیھا رجالاً فحو لا کیفضی اللہ امرا کان مفعولا "د جم نے تمہارے پاس مروان جنگ زور آور کو بھیجا ہے تا کہ اللہ تعالی جو پھی کرنے والا ہے اسے پورا کرے'۔

افریقہ میں عربوں کی غارت گری غرض عرب کا پیر وہ کوچ وقیام کرتا ہوا پرقد کی سرز مین میں پہنچا ملک سرسزو شاواب تھا۔ گرویران پڑا ہوا تھا وہ بیتھی کہ معزفے پرقد کے قدیم رہنے والے قبیلہ زئا تذکو جلا وطن کر دیا تھا۔ عرب نے برقد میں پہنچ ہی عربوں کے اس گروہ کو تھارت کی نگاہ ہے دکیے کر علاموں کی خریداری شروع کردی تھوڑے دنوں میں تیس بڑار غلام خرید گئے۔ اس اثناء میں بنورغبہ نے طرابلس پر ۲۷٪ ہے میں قینے کرلیا۔ بنورباح نی میں اور بنوعدی افریقہ میں تیل وغارت گری کرتے ہوئے گئیں پڑے سال املک خونریز کی اور اور سال املک خونریز کی اور اور سال املک خونریز کی اور اور سال سے بھر گیا۔ اس کے بعد انہی عربوں کے امراء میں سے چندلوگ بطور وفد (ڈیپوئیشن) معز کے در بار خلافت میں گئے اس وفد کا سروار بنی مروان کا ایک شخص یونس بن کی گئی تھا۔ معز نے اس وفد کی بڑی آ و بھگت کی ۔ جائز کے وفود نے اس وفد کی بڑی آ و بھگت کی ۔ جائز ک وفود نے اسے ملک میں پہنچ کرا پی قوم کے ساتھ بھر وہی اوٹ مار شروع کردی ۔ جیسا کہ اس سے پیشتر کرر ہے تھے۔ اس وفود نے اپنے ملک میں پہنچ کرا پی قوم کے ساتھ بھر وہی اوٹ مارشروع کردی ۔ جیسا کہ اس سے پیشتر کرر ہے تھے۔ اس وفود نے اپنے ملک میں پہنچ کرا بی قوم کی میں اور بیا مواتھا۔ ایک خوزیزی ایک عارت گری افریقہ میں بھی شروی ہو کی مردت کے اور افدار کی مورت کی بلاوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک خوزیزی ایک عارت گری افریقہ میں بھی شروی ہو کی اور می اور بی دی رہی کی اس کے بیشتر کر رہ ہو تھی گوئی کردی ۔ جیسا کہ اس سے پیشتر کر رہ ہو تھے۔ اس

ہوم العین : بہمجوری معزفے ان اوگوں کی سرکونی کی غرض سے فوجیں مرتب کیں صباحہ اور سودان کے تمیں ہزار جنگ آ وروں اس کو ساتھ لے کر افریقہ کی حمایت کونکل کھڑا ہوا۔ اس کے مقابلے تیمیں پر عرب تین ہزار کی جمعیت سے آیا ہوا تھا۔ ا تفاق پیر کہ کثرت فوج کے باوجودمعز کو تکست ہوئی ضہاجہ کا گروہ بے حدیا مال ہوا۔معز نے بھا گ کر قیروان میں دم لیا۔اس کے بعد بروزعید قربان جس وقت کے عرب کا گروہ نماز میں مشغول تھا۔معزنے پھرحملہ کیا عرب نے اس واقعہ میں بھی معزکو پسپا کرویا۔ پیشکست پہلی شکست سے بردھ چڑھ کرتھی۔ پھرسہ ہارہ معزنے زناچہ اورضہاجہ کی فوجوں کوفراہم کر کے عرب پرحملہ کیا اور نا کا می کے ساتھ پیپا ہوااس واقعہ میں اس کے لئکر کے تین ہزار آ دمی کا م آئے۔ عرب کا فتحمد گروہ فکست خوردوں کا مصلائے قیروان تک تعاقب کرتا ہوا گیا اور ہمراہیان معز شکست پرفکست اٹھاتے ہوئے بھاگے چاتے تھے۔ فکست خوردہ فوج کا ایک بڑا حصہ مارا گیا۔معزنے اپنے سپاہیوں کورسدوغلہ کی فراہمی کی غرض سے قیروان میں داخل ہونے کی اجازت دی جوں ہی معز کالشکر قیروان میں داخل ہوا عوام الناس ہے لئے بھیٹر ہوگئی۔اس واقعہ نے باقی ماندہ کا کام تمام کرویا۔ قیروان برحمله ۲۰ میں میں عرب نے قیروان پرحملہ کیا۔معزنے اگر چہ ها ظت کا بخوبی انتظام کرلیا تھا مگر پونس بن یکی

سردارعرب نے شہر ماجہ پر قبضہ کرلیا ۔معزنے گھبرا کر اہل قیروان کومیدیہ میں جا کر قلعہ نشین ہونے کا حکم دیا۔ان دنوں میدیہ کی عنان حکومت تمیم کے قبضہ اقتدار میں تھی ۔ تمیم معز کا بدیا تھا ۱۳۸۵ ھے میں معز نے اسے مہدید کی حکومت پر متعین کیا تھا۔ ۱۳۸۹ ھے میں معز بھی عرب کی روز انہ چھیڑ چھاڑ سے تلک آ کر قیروان سے مہدیہ چلا گیا۔ عرب کی بن آئی غارت گری شروع کروی۔ قیروان اوراس کے قرب و جوار کے کل شہروں اور قلعوں کوآ زادی کے ساتھ تاخت و تاراج کیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے من میں بیان کیا جائے گا۔اس کے بعد دارالخلافت بغداد میں بساسیری (بنی بویہ کا ایک غلام تھا) کی سازش سے بدز ماندانقر اض حکومت بنی بویدومغلوبیت سلاطین سلحوقیهٔ خلیفه ستنصرعلوی مقری کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔جیسا کہ ہم ان کے 集制建筑建筑 强制的过去式与过去分词 医外脑性病 经工程的 حالات میں بیان کرنے والے ہیں -

ما در خلیفهٔ مستنصر : خلیفه مستنصر کی مال اگر چه تورت تھی مگر امور سلطنت میں اس کی حکومت کا سکہ بیٹیا ہوا تھا۔ وزارت کی تبدیلی اورتقرری اسی کے قیضہ میں تھی وزراء دولت غالب اور قابض ہونے کے لئے ترکوں کواپنی فوج میں بھرتی کرلیا کر سخے تھے لیکن پیجس سے کشیدہ خاطر ہو جاتی تھی اے اپنی جان کے لالے پڑجاتے تھے۔ بیاس کے بائٹیں ہاتھ کا کھیل تھا کہ جس ے ناراض ہوتی اس کی نبیت خلیفہ ستنصر کواشارہ کر دیتی تھی۔ خلیفہ ستنصرا سے فوراً قتل کر ڈالیا تھا۔ ابتداً قلمدان وزارت

له الشخص كانام مقلدين كناني تفاية ارخ كالل ابن اثيرمطبوعه لندن جلد واصفحة الهمسا

یں بیمقابلہ مقام جندران میں ہواتھا۔ یہ ایک پہاڑ ہے۔جس سے تین نوم کی مسافت پر قیروان واقع ہے۔ عرب کا گروہ ابتدائس ٹڈی دل شکر کو دیکھر کر تجمرا کیا تھا۔ پیس نے اس امر کا حساس کر کے کہا آج کا دن بھا گئے کانہیں ہے۔عرب کے گروہ نے جواب دیا چھا پھر ہم ان بر کس طرح نیز ہماریں۔ کیونکہ پیشکراز سرتا پالو ہے بیل فرق ہے۔ یونس نے جواب دیا آ تکھول بین نیزے مارو پس عرب نے وقت جنگ ایسا ہی کیااورای مناسبت سے اس لرُ انَّى كانام يوم العين بوا- تاريخ كامل ابن اثير جلد • اصفحه ٩ ٨ مطبوعه لندن -

معرکہ کوم الریش دولت علویہ کے سودانی غلاموں میں سے ناصرالدولہ بن حمدان نامی ایک فض تھا کہ امداور مصامدہ اس کی طرف ماکل ہوگئے اوراس کے ہوا خواہ بن گئے۔ ایک روز کسی بات پر ترکول اور بارگاہ خلافت کے غلاموں میں چل گئی۔ پہل ہزار غلام جنگ کرنے کے لئے جمع ہو گئے ترکول کی تعداد صرف چھ ہزار تھی۔ ترکول نے خلیفہ مستنصر سے غلاموں کی شکایت کی خلافت ما جب نے بچھ خیال خدفر مایا۔ مجوراً ترکول کو بھی آ مادہ بہ جنگ ہونا پڑا۔ مقام کوم الریش میں مقابلہ کی مظہری۔ ترکول نے ایک وستہ فوج کو پہلے سے کمیں گاہ میں بھاد یا اور بقیہ کومر تب کر کے سینہ بہدیار نے کو فکلے لڑتے لڑتے کو بھی سے جب جواثوں نے جوش کا ممایی میں تعاقب کیا فتی ای کے محمد ٹرمین بڑھے کے آئے جس وقت غلاموں کا لشکر کمیں گاہ سے آگے بڑھا ترکول نے جنگ کی ترکی بجائی اور فقارہ بر چوب ماری غلاموں کا لشکر یہ خیال کرے کہ یہ خلیفہ مستنصر کی فوج ہے بھاگ کھڑا ہوا۔ سینکڑوں غلام مارے گئے اور تقریباً چالیس ہزار دریا میں ڈوب گئے۔

جنگ جیرہ اس واقعہ ہے ترکون کی قوت بڑھ گئی۔ نظام جکومت کا شیرازہ بھر گیا۔ فتنہ وفساد کے دروازے کل گئے۔ شاہی لفکر ملک شام وغیرہ سے جمع ہو کر غلاموں کی کمک کوآیا اور غلاموں کے ساتھ ہو کر ترکوں کی سرکو بی کے لئے انکار اس لفکر کی تعداد پندرہ ہزارتھی۔ اس وقت ترکون کا گروہ جیرہ میں تھا۔ چنا نچے شاہی لفکر جیرہ کی طرف بڑھا ترک بھی مقابلے پرآئے ناصر الدولہ بن حمدان ان ترکوں کی سرداری کر رہا تھا۔ اس معرکہ میں بھی ترکوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شاہی لفکر شکست کھا کر صعید کی جانب لوٹا اور ناصر الدولہ ترکوں کے ساتھ مظفر ومنصورا ہے قیام گاہ میں واپس آیا۔

ناصر الدوله بن حمد ان اس کے بعد غلاموں نے صعید میں گروہ بندی شروع کردی اور ترکوں کا گروہ عذر خواہی کی غرض کے سے کل سرائے خلافت میں حاضر ہوا اور ستنصر نے کل سرائے غلاموں کو ترکوں کے آل کا اشارہ کردیا۔ غلاموں نے اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے ہلا مجایا ترک اسے تا ڈی گئے۔ کل سرائے خلافت سے نکل کر باہر چلے آئے ۔ ناصر الدولہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ادا کین اور ہوا خواہان دولت سے جنگ شروع ہوگئی ترکوں نے انہیں شکست دے کر اسکندر بیا ور دومیا طبر قبضہ کر اہم تا و دونوں شہروں اور دیفی کر میں طبح بیات دونوں شہروں اور دیف کے شہروں سے خلیفہ ستنصری خلافت جاتی رہی۔ خطبہ وسکہ موقوف کرویا گیا۔ وارا گلافت بغداد میں تاج دار خلافت عباسیہ سے خطوک آب ہوئے گی۔ اس شورش کی وجہ سے اہل قاہرہ شہر چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ بغداد میں تاج دار خلافت عباسیہ سے خطوک آب ہوئے گی۔ اس شورش کی وجہ سے اہل قاہرہ شہر چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ ما خداد میں تاج دار خلافت کر ہی۔ خلیفہ مستنصر نے میدرنگ دیکھ کر شہر کی اصلاح کی جانب توجہ کی۔ قاہرہ آیا اور امن وامان کی مناوی کرا دی۔ ما در مستنصر نے بیار رہنا صرالدولہ سے مصالحت کر ہی۔

ایران ایک اور اور ایران ایک اور اور ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران

بدر جمالی بدر جمالی آرمنی الاصل دولت علویه کاساخته پرداخته اور خلیفه مستنصر کا خادم تھا۔ پہلے یہ والی دمش کا حاجب مقرر کیا گیا۔ بچھ عرصه بعد دارالا مارت کے سواسارے شہر کی نظامت پر عامور ہوا۔ پھر جب والی دمش نے وفات پائی۔ تو اس نے زمام حکومت دمش آپ ہاتھ میں لے لی یہاں تک کہ ابن مثیر والی ومش ہوکر دمش آپا پس ابن منیر کے آنے کے بعد بعد بدر دارالحلافت معرچلا گیا اور ترقی کرتے کوئے کا والی ہوا۔ بدر حد درجہ کھائت شعارتھا۔ نہایت قابلیت سے حکومت کو تا اور قابلیت سے حکومت کوتا تھا اور قابلی کا شارکیا جاتا ہے۔

بدر جمالی کا عروی جس وقت مستنصر کے ساتھ ترکوں کے جھوٹے بیدا ہوئ اور آئے دن ترکوں نے مستنصر کوشک کرنا شروع کیااس وقت مستنصر نے بدر جمالی کوامور ملطنت کے انتظام کی غرض سے دارالخلافت بمصر طلب کیا۔ بدر نے ورخواست کی کہ بچھے مصری نشکر کو زیر کرنے کی غرض سے فوج برحانے کی اجازت دی جائے۔ خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ می بدر نے ایک عظیم فوج آرمیدوں کی تیار کرے دی جنگی کشتیوں کے ساتھ عکہ سے براہ دریام صرکی طرف کوچ کیا۔ تھوڑے دن بعد مصر میں داخل ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت آب کی دست بوی کا شرف حاصل کیا۔ خلیفہ مستصر نے کل دن بعد مصر میں داخل ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت آب کی دست بوی کا شرف حاصل کیا۔ خلیفہ مستصر نے کل مرائے خلافت کے سواتما مرشہ وں کی حکومت عزایت کی حظ عت فاخرہ سے سرفراز فرمایا کرطوق کی جگہ جوا ہر کا گلو بند مرحمت کیا اور داعی دعا قد اور والی دمشق کی طرح ایسد الا جل' امیر الجیوش' کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ '' کا قل قضا ق المسلمین' اور داعی دعا قد المؤمنین' کے خطابات بھی دیے۔ قلمدان وزارت بھی بدر کے سپر دکیا۔ غرض علم اور قلم دونوں کا مالک بنایا۔ تمام امور سلطنت کے نظم ونتی کا اے اختیار دیا گیا۔ جو بچھود بارخلافت میں عرض و معروض کرنا ہوتا اس کے ذریعہ سے کرتا۔

بدر جمالی کے کارنامے خلیفہ ستنصر نے ان سب اسمور کی بابت بدرے عہد و بیاں کرلیا تھا دعا ۃ اور قضاۃ کی تقرری بھی اسی کے قبضہ میں تھی۔ یہ فرہب امامیہ کا ایک غالی اور متعصب فردتھا۔ اس نے اسمور سلطنت کانظم ونتی شروع کیا۔ اطراف و جوانب کے اسمراء اور پی عقیس نے صور کو دبالیا تھا۔ اس نے ان سے اسے واپس لے لیا۔ مثلاً ابن عمار نے طرابلس کو ابن معرف نے عقلان کو اس کے بعد سید سالا ران لٹکراور اراکین دولت کی طرف متوجہ ہوا۔ ان لوگوں سے بھی وہ مال وزرجوان لوگوں نے زمانہ طوائف الملوکی میں ظیفہ مستنصر سے لیا تھا۔ ایک ایک کرکے وصول کرلیا۔ دمیاط پرایک

اتسر بن افق کا شام برحمله اسلطین سلوقیدان دنول خراسان عراق اور بغداد پر مصرف و قابض بور ہے تھے۔ اس وقت ان کا بادشاہ طغرل بک تھا۔ ایسا کوئی ملک نہ تھا جہاں پر ترکول کالشکر نہ پہنچا ہو۔ اتسر بن افق نے جوسلطان ملک شاہ سلحوقی کی فوج کا ایک نامور سردار تھا۔ ۱۳۲۳ھ یا ۲۲۲ھ یمی شام پر جملہ کیا۔ اتسر کوشا می انسفس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ واقعہ بیہ ہم کہ دید تھی کہ دید ترکی نام ہے تلفظ کی وجہ سے ناموں میں بے مدتغیر ہوجا تا ہے۔ ھیک ڈافیال ابن الاثیر اتسر نے رماد اور بیاتوں کو غارت کری سے تا خت بیت المقد س کو برور تیج فتح کرے دمش کا محاصرہ کیا۔ اس کے قرب وجوار کے قصبات اور دیماتوں کوغارت کری سے تا خت وتاراج کرنے لگا۔

معلیٰ بن جیدرہ: ان دنوں دمشق کی زمام حکومت ٔ خلافت مصر کی طرف سے معلیٰ بن حیدہ کے قبضہ اقتد ارجی تھی۔ معلیٰ نے نہایت عزم واحتیاط سے قلعہ بندی کی اتسر نے اگر چہلوٹ مار سے دمشق کے مضافات کو ویران وخراب کر دیا۔ گردمشق فتح نہ ہوا۔ ۸ میں چتک دمشق مملد آورگروہ کا تختہ مشق بنار ہا۔ طول حصار رسد نالہ اورا مداد کی آمدورفت بند ہوئے کی وجہ سے اہل دمشق نے معلیٰ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بے چارہ معلیٰ اپنی جان بچا کر بلیس بھاگ گیا اور وہاں سے مصر چلا گیا۔ خلیفہ مستنصر نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہاں تک کے قید ہی میں مرگیا۔

اتسر کا قبضہ دمشق پر معلی کے چلے جانے کے بعد مصامہ ہ نے جمع ہوکرا نشار بن کی کودشق کی امارت کی کری پر متمکن کیا۔ وزیرالدولہ کا لقب دیا۔ مگر تھوڑے ہی دن بعد گرانی کے باعث اہل دمشق کی حالت نازک ہوگئی۔ اس اثناء میں خلافت عباسہ کا ایک نامورامیر قدس شریف سے آگیا اور اس نے محاصرین کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اہل دمشق نے مجبور ہوکر امان طلب کی اور شہر کومحاصرین کے حوالہ کردیا فتحمند امیر نے وزیرالدولہ کوقلعہ بانیاس میں لے جا کرقلعہ نظر بندر کھا اور خود مظفر ومنصور ماہ ذیقعدہ میں داخل دمشق ہوا خلافت عباسہ کا حجمنڈ ادمشق کے قلعہ پراڑایا گیا۔ جامع معجد میں خلیفہ مقتری کے مناخ کیا۔

ا ہل قدس کا محاصرہ و تاراح : اس کے بعد ۹ اس بھیں اتس نے مصر پرفوج کئی کی بدرئے گردونواح کی عربی فوجوں کو فراہم فراہم کر کے اتسز کا مقابلہ کیا۔ایک خونر پر وسخت جنگ کے بعد اتسز کو شکست ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی کام آگے اور اتسر شکست اٹھا کرشام کی جانب لوٹا دمثق پہنچ کر اہل دمثق کاشکریہ اوا کیا اور اس حس خدمت کے صلے میں اہل دمثق نے اس ا مارت شام برتتش کا تقرر: سلطان ملک شاہ تاج دار سلوقیہ نے میں جی بھی اپنے بھائی تیش کو بلادشام کی زمام عکومت سردی تھی ساتھ ہی بیادشار بھی کیا تھا کہ بلادشام کے جن جن شہروں کوتم بردور تنج فتح کرلو گے۔ وہ سب تمہار ب مقوضہ تسلیم کے جائیں گے۔ چنا نچہ بنائچ چنا نچہ تشن میملک شام میں پہنچ کر حلب میں فوج کشی کی۔ ترکمانوں کی ایک عظیم فوج اس مقوضہ تسلیم کے جائیں تھی۔ اہل حلب کواس محاصر اور جیلے ہے شخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنوز کسی فریق کی قسمت کا آخری فیصلہ نہونے پایا تھا کہ اتسر نے دمش سے کہلا بھیجا کہ مصری فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کرلیا ہے دسدوغلہ کی آ مد بند کردی ہے۔ اگر آپ میری مددنہ کریں گرو مجھے بہ مجبوری شہر کوفریق مخالف کے حوالہ کردینا پڑے کا۔

اتسر کافل تش نے بید پیغام پاکروشق کی جانب کوچ کردیا۔ مصری سید سالار کوجو بیخبر گی تو وہ بھی محاصرہ اٹھا کر شکست خوردہ کروہ کی طرح چان پھر تا نظر آیا۔ اسنے میں تشق دشق کے قریب بہنچ گیا۔ انسر اس کی آمد کی خبرس کراس سے ملنے کے لئے دشق سے باہر آیا۔ تیش نے اسے آل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا بیدواقعہ ایسے کا ہے۔ اس کے بعد ملک شاہ کی فوج نے حلب پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح آستہ آستہ تاج وارسلجو قیہ تمام مما لک شام پر قابض ہو گیا۔ امیر الجیوش بدر جمالی کوتاج وارسلجو قیہ کی میکا میابیاں شاہ کا روزور ہی کو جوں کوفراہم کر کے دشق پر چڑھائی کی۔ ان ونوں دشق میں تاج الدولہ تعش سلطان شاہ کا جمائی عکومت کر دونواح کی فوجوں کوفراہم کر کے دشق پر چڑھائی کی۔ ان ونوں دشق میں تاج الدولہ تعش سلطان شاہ کا بھائی عکومت کر دہا تھا۔ اس نے مصری فوج کی آمد کی خبر پاکر نہایت جنم واحدیا طسے قلعہ بند کر لی جس سے حملہ آورگروہ کی ایک بھی نہ چل سی ۔ ناکام ہوکر واپس گیا۔ پھر ایس مصری فوج کے سید سالا و نے ملک شام پر حملہ کیا۔

منیر الدولہ جیوشی کی بغاوت اس مرتبہ شہر صور کو قاضی عین الدولہ بن افی عقیل کے بصنہ سے واپس لے لیا اور اس کے بعد شہر صید ااور شہر میں کو بھی کے بعد دیگر ہے فتح کر کے اپنی جانب سے عمل مقرد کئے ۔ ۱۸۸ ہے میں فرانس نے جزیرہ صقلیہ کو مسلمانوں کے بینند کیا۔ جسے بدر جمالی نے صقلیہ کو مسلمانوں کے بینند کیا۔ جسے بدر جمالی نے وولت علویہ کی جانب سے صور کی والے یہ پر مامور کیا تھا۔ چنا نجیب در جمالی نے ان کی مرکو بی کے لئے ایک نظر روانے کیا۔ جس وقت الشکر صور کے قریب بینچا۔ اہل صور نے خبر پاکر شہر کے اندر بھی ایک ہنگامہ بیا کردیا میر الدولہ سے پھے بن ندا کی ۔ مصری وقت لشکر صور کے قریب بینچا۔ اہل صور نے خبر پاکر شہر کے اندر بھی ایک ہنگامہ بیا کردیا میر الدولہ سے پھے بن ندا کی۔ مصری

ی اس واقعہ کا سب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تنش نے حلب کے قریب پہنچ کرمھری فوج کا جب کوئی اثر ونشان نہ یا تا تواتسر کی اس حرکت سے کہ اس نے بلاضرورت وامداوطلب کی تھی۔ نارانسکی ظاہر کی اتسر نے عذرات پیش کئے جسے تنش نے قبول نہ کیا اوراسی وقت گرفتار کر کے مارڈ الا۔ حافظ ابوالتا ہم ان عسا کروشقی نے تکھاہے کہ میدواقعہ سے بہر چکا ہے۔ تاریخ ابن اشیر جلدہ اصفحہ الا۔

بدر جما تی کی و فات ان واقعات کے بعد ماہ رہے الا ول ۱۸۷۷ میں امیر الجوش بدر جمالی نے انتقال کیا۔ اسپی مرطے عمرے کے ۔اس کے دوخانہ زاو تھے۔ ایک کا نام امین الدولہ لا ویز تھا اور دوسرے کا نصیر الدولہ اقسکین ۔ بدر کے مرنے کے بعد خلیفہ مستنصر نے امین الدولہ لا ویز کو بدر کی جگہ تقر رکرنے کی رائے ظاہر کی ۔نصیر الدولہ کو بیاس ناگوار گرزا فوج کو تیاری کا حکم دے کرسوار ہو گیا۔ سارے شہر میں ایک بلاسا کے گیا۔ بلوائیوں اور بازار یوں نے قصر خلافت کو جا کر گھیر لیا۔ خلیفہ مستنصر کو تی سابق رائے سے رجوع کیا اور بدر کے لائے جگہ ملک ابوالقاسم عہدہ وزارت سے ممتاز ہوکراسی طور وطریقہ تھا۔ اس کی وزارت کے بعد ممتاز ہوکراسی طور وطریقہ سے امور سلطنت کا انتظام کرنے لگا جیسا کہ اس کے باپ بدر کا طریقہ تھا۔ اس کی وزارت کے بعد می خلیفہ مستنصر نے وفات پائی۔ چونکہ ابوالقاسم بن مقری عہد وزارت بدریاں نیابت کا کام کرتا تھا۔ اس وجہ سے محمد کے انتقال کے بعد ملک ابوالقاسم فلمدان وزارت کا مالک بنایا گیا۔

خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات خلیفہ مستنصر باللہ ابہ ہم ابوالحس علی الظاہر الاعزاز دین اللہ علوی والی مصروشام الرویہ ( ۸ فری الحجہ ) کے ۲۸۷ ہے کو جاں بحق ہوگیا۔ ساٹھ برس اور بہروایت بعض مؤرخین پنیٹھ سال خلافت کی۔ اس نے اپنے اپترائے زمانہ خلافت میں بڑے بڑے مصائب اٹھا کے طرح طرح کی تکالف برداشت کیں۔ مال وخز اندلٹ گیا۔ برسروسا مانی اس حد تک پہنچ گئتھی کہ اس کے پاس سوائے ایک فرش کے جس پر کہ یہ بیٹا کرتا تھا اور کوئی سامان واسباب باقی ندر ہاتھا۔ برائے نام خلیفہ تھا اصل یہ ہے کہ اس کی معزولی میں کوئی کسر باقی ندر ہی تھی کہ دفعتہ اس نے اپنے ہوش وحواس درست کر کے برائے نام خلیفہ تھا اصل یہ ہے کہ اس کی معزولی میں کوئی کسر باقی ندر ہی تھی کہ دفعتہ اس نے اپنے ہوش وحواس درست کر کے امور سیاست کی جانب توجہ کی ۔ عکہ سے بدر جمالی کو بلا بھیجا اور جب بدر جمالی آ گیا۔ تو تمام امور سلطنت کے سیاہ و سفید کا اسے اختیار دے دیا۔ بدر نے تھوڑے بی دنوں میں بدنظمیاں دفع کر کے اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب ملک اسے اختیار دے دیا۔ بدر نے تھوڑے بی دنوں میں بدنظمیاں دفع کر کے اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب ملک بنادیا اور شاہی اختیار اس کو اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب ملک بنادیا اور شاہی اختیار اس کو اس کی میاں اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب ملک انداد یا اور شاہی اختیار اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک میں دنوں میں بدنظمیاں دفع کر کے اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب میں بدنظمیاں دفع کر کے اس کے ممالک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں بدنوں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بدنوں میں بد

ابوالقاسم المستعلی باللہ کی تخت تینی مستنصر نے اپنی وفات پرتین لا کے چھوڑ نے تھے احمہ زارا ورابوالقاسم وڈیر السلطنت اور نزار میں ان بن تھی۔ وزیر السلطنت نے یہ خیال کر کے کہ مبادا نزار کرسی خلافت پر میمکن ہو کر کئی تھم کا مجھے نقصان پہنچائے۔ مستنصر کی بہن کو پٹی پڑھائی کہ آپ ابوالقاسم کی خلافت کی تحریک کیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امور سلطنت ہمیشہ آپ کی رائے اور ذمہ داری ہے انجام پزیر ہوا کریں گے۔ مستنصر کی بہن نے اس بناء پرقاضی اور دا کی کے مستنصر کی بہن نے اس بناء پرقاضی اور دا کی کے رو بروابوالقاسم کی ولی عہدی کا اظہار کیا اور قسم بھی کھائی۔ اراکین دولت نے ابوالقاسم کے ہاتھ پرخلافت وامارت کی بیعت کرلی۔''المستعلی باللہ'' کے مبارک لقب سے یا دکرنے لگے۔

مزار کافتل نزار معلی سے بڑا تھا۔اسے بدامرنا گوارگزرا۔ بیعت خلافت لینے کے تیسرے دن مصر چھوڑ کراسکندریہ چلا گیا۔نصیرالدولہ افلین بدر جمالی کاغلام ان دنوں اسکندریہ میں تھرائی کررہا تھا۔اس کی اور محد ملک ابوالقاسم وزیر السلطنت حسن بن صباح بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بن صباح جو فرقد اساعیلیہ کا عراق میں ایک نامور مردار تھا سوداگروں کے لباس میں خلیفہ مستنصر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ملک مجم میں اس کی حکومت وخلافت کی منادی کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنا بچہ خلیفہ مستنصر نے اجازت دی علی مبیل تذکرہ حسن نے خلیفہ مستنصر سے دریافت کیا تھا '' آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا ؟' 'جواب دیا میرا بیٹا نزار۔ اس کے بعد حسن ملک مجم چلا گیا اور در پر دہ لوگوں میں خلیفہ مستنصر کی خلافت کی منادی کرنے لگا۔ تھوڑے دن بعد اس نے ہاتھ پاؤں نکا لے اور وہاں کے اکثر قلعات مثل قلعہ موت وغیرہ پرقابض ہو گیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ فرقد اساعیلیہ کے حالات میں بیان کریں گے۔ بیان کے اہم اور مشہور واقعات ہیں بیلوگ نزار کی امامت کے قائل ہیں۔

کسیلہ کی بغاوت الغرض خلیفہ متعلی نے جوں ہی تخت خلافت پر قدم رکھا سرحدی شہروں میں بغاوت پھوٹ نکلی کسیلہ کی بغاوت بھوٹ نکلی کسیلہ نا می ایک محض جو صور کا والی تھا علم خلافت سے مخرف و باغی ہو گیا۔ خلیفہ مستعلی نے ایک فوج اس کی سرکو بی کے لئے روائہ کی اس فوج نے صور بہنچ کرمحاصرہ کیا۔ بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔ آخر کا رشاہی لشکر فتح یاب ہوا اور کسیلہ کوشکست فاش اٹھا نا پڑی لشکر نے اسے گرفتار کر کے نامہ بشارت فتح کے ساتھ مصرروانہ ہوا۔ خلافت میں بینے بی کسیلہ کوئل کر ڈالا بہ واقعہ اوس بھا ہے۔

شام میں خانہ جنگی تاج الدولة عش والیُ شام کے انقال کے بعداس کے دونوں لڑکوں رضوان اور دقاق میں خانہ جنگی کا بازارگرم ہوگیا۔ دقاق ومثق میں رہتا تھا اور رضوان حلب میں ۔رضوان نے اپنے صوبہ میں چند دن تک خلیفہ مستعلی کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ گمر پھرخلافت عباسیہ کا خطبہ بڑھنے لگا۔

عیسائیوں کا انطا کید پر فیضد: بیت المقدس کی حکومت پرتاج الدولة پیش نے امیر ستمان بن ارثق تر کمانی کو مامورکیا تقاراس کے بعد بی ۴۹۰ میں میسائیوں نے ملک شام کی طرف قدم بوطائے عیسائی کروسیڈرون کی جماعت، فقد رفتہ قسطنطنیہ پنچی اوراس کے بلیج کوعیور کیا۔ والی قسطنطنیہ اس خیال سے کہ عیسائی کروسیڈ اس کے اورامراء بلجو قیدوترک والمیاں شام کے پیچ میں بڑجا کیں۔عیسائی کروسیڈروں کو اپنے ملک سے راہ وے دی۔ چنا نچے عیسائیوں نے پہلے انطاقیہ پر پہنچ کراڑائی

افضل بن بدر جمالی کا بیت المقدس پر قبضہ اس آشوب زمانہ میں اہل مصر کو بلوقیہ اور ترکوں کے ذریر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وزیر السلطنت افضل بن بدر جمالی فوجیں مرتب کر کے بیت المقدس کے واپس لینے کے لئے روانہ ہوا اور سفر وقیا مرتا ہوا بیت المقدس بیٹی کرمحاصرہ کرلیا۔ بیت المقدس میں ان ونوں سفمان اور ایلغازی پیران ارتق اور اس کا بھیجا یا قوتی اور براور چیا واوسون کے موجود تھا۔ افضل نے چالیس مجمعی تا والیس کے بعد موجود تھا۔ افضل نے چالیس مجمعی تا والیس کے ماتھ فتح کرلیا۔ افضل نے فتح یا بی کے بعد سفمان تقریباً چالیس روز محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد موجود تھا ایک کے ماتھ فتح کرلیا۔ افضل نے فتح یا بی کے بعد سفمان مراہ دیا ہوئے مان کی اور ان کو چلے جانے کی اجازت وی۔ کی فتم کی ان سے مراہمت نہ کی۔ پس سفمان شہر الرہا جلا گیا اور ایلغازی نے عراق کا راستہ لیا ان لوگوں کی روا گی کے بعد افضل نے بہ اطمینان مراہمیت المقدس پر قبضہ کر کے این آئیں۔

اور ابن منقد نے شرر دوے کر عیمائیوں سے مصالحت کر لی۔ اس مصالحت کے بعد عیمائیوں نے جمعی کو جا گھیرا۔ جناح

الدولہ نے شہر کوایئے حریف محاصر کے میپر وکر کے ملے کر لی چھران عیسا ٹیوں نے عکد پر پیٹنے کرمحاصرہ کیا۔ مدتوں عکہ فتح نہ ہوا

تركی اسلامی فوج مقیم عکه کوبوے بوے مصائب كاسا منا كرنا پڑا جوا حاط تحرير وتقريرے باہر ہيں۔

بیت المقدس پرعیسا ئیول کا دو بارہ قبضہ: ان عارضی فتح یا بی کے بعد عیسائی کروسیڈرون نے بیت المقدی کا قصد کیا۔ چالیس روز تک محاصرہ کئے رہے۔ قلعہ شکن مجتبقیں چاروں طرف سے نصب کیں شہریناہ دیوار منہدم کرانے کی غرض سے دو بڑے بڑے بڑے بنائے تھے۔ جس پرآتش بازی کا کوئی اثر نہیں پہنچا تھا۔ لڑتے بھڑتے شالی جانب سے بیت المقدی میں جبکہ سات را تیں شعبان ۲۹۲م ہے کے تمام ہونے کو باقی رہ گئی تھیں۔ گھس پڑے ہفتوں عام خوزیزی اور کشت وخون کا ہنگامہ گرم اور جاری رہا۔ مسلمانوں نے محراب داؤ دعلیہ السلام میں جاکر پناہ لی اور یہ جھے کرو ہاں جاچھے تھے کہ شایداب خوزیزی اور قل ایران ادلس اور طافات می سے ہم فی جا کیں گے۔ گران اجل رسیدوں کو وہاں بھی بناہ نہ کی ۔ عیسائی فوجوں نے پہلے انہیں امان دی اور جب انہوں نے دروازہ کھولاتو قتل کرنے گے مجداقت کی چاپس قندیلیں نقرئی جو تین دروازہ کھولاتو قتل کرنے گے مجداقت کی چاپس قندیلیں نقرئی جو تین تین ہزار اور چھ چھ سودرم وزن کی تھیں اورا کی تنور نقرئی (جووزن میں چاپس طلاش می تھا) اورا کی سو بچاس قندیلیں طلائی لوٹ لیس ۔ اس کے علاوہ اور مال و اسباب اور قیمتی تی سامان لوٹ گئے جو شارسے باہر تھے۔ بقیة السیف جو اس عام خونریزی سے فیج گئے۔ وہ بہال پریشان کریاں و ٹالاں بغداد پنچے اور ان مصائب کو بالنفصیل بیان کیا۔ جو اسلام اور مسلمان پر بیت المقدس اور برز مین شام میں قبل عارت گری اور قید ہونے کے گزرے سے ظلافت ما جب نے سربرا وردہ علاء کے ایک گروہ کو سلمان پر کیاروق اور اسکے بھا تیوں محمد اور خبر کے پاس جہاد پر جانے کی غرض سے بھیجا۔ لیکن یا دگاران معان سلمین سے وقیہ میں باہمی نزاعات اور مخالفت کی وجہ سے اس قدر قوت باقی نہ رہی تھی کہ عیسائی کروسیڈروں کے مقابلے میں تلوار اٹھا سکتے اور بیت المقدس کوان کے بھنہ سے نکا لئے کی کوشش کرتے چارونا چارونا چارونا چارونا چارونا کام واپس آیا۔

عسقلان کا محاصرہ وزیر السلطنت افضل بن بدر جمالی امیر الجیوش نے بیت المقدس پرعیسائیوں کے قبضہ کی خبر پاکر فوجیس آرات کیں اور عیسائی کروسیڈروں کو بیت المقدس سے اکال باہر کرنے کے قصد سے مصر سے کوچ کیا۔ عیسائی فوجیس بھی افضل کے لفکر سے مقابل ہونے کے لئے بڑھیں اور اچا بک حملہ کر کے انہیں پہپا کر دیا۔ مصری لفکر کا ایک گروہ متفرق و منتشر ہوکر گولروں کے گنجان باغ میں جاچھپا۔ عیسائیوں نے آگ لگا دی۔ سب کے سب جل گئے اور جو گھر اکر باغ سے باہر اکلا اسے عیسائیوں نے بود عیسائی فوجیس عسقلان کی طرف لوٹیں اور پہنچتے ہی محاصرہ کیا۔ بیس بڑارد بنار بطور تاوان جنگ لے کرواپس ہوئیں۔

Market Market and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

等是此時間的學術的自然的意义。由自己的自己的學學學學是自己的學學

我们,我的感激感觉,我们我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们

English to the control of the second of the second of the second to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

到这是有限的人,只要看到这种人的人的一种的人,就是这个**是是是**的这种人的人。

## 

### ابواعلى منصورالآ لرباحكام اللده ومعيقتا مراهي

or and a company of the property of the proper

## ابوالميمون عبدالمجيدالحافظلدين الله ١٢٥ هيتا ١٨٥٨ هي

تخت سینی مصر کا تا جدار ظیفه ابوالقاسم احمد بن مستنصر بالله علوی نصف ماه صفر ۱۹۹۵ پی خلافت کے سات سال پورے كرك مركيا - اس كى جكه اس كا بينا ابوعلى جس كى عمر اس وقت پانچ برس كي تقى يرتخت خلافت پرمتمكن كيا كيا اور الآ مر باحكام الله كا خطاب اختيار كيا ـ خلفاء علويه ميں سے كوئى تخص اس سے اورمستنظر سے زيادہ كم س خليفہ نہيں بنايا گيا۔ اس كى بيرحالت تھی کدا کیلا گھوڑے پرسوارنہیں ہوسکتا تھا۔

عیسا ئیوں اور مصریوں کا مقابلیہ: ۴۹۷ھ میں افغل امیر الجوش مفریہ نے دوبارہ فوجیں آ راستہ کر کے عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لئے شام کی جانب روانہ کیں ۔سعدالدولہ طواشی نامی ایک امیر جواس کے باپ کامملوک تھا۔اس مہم کا سر دار بنایا گیا۔ رملہ اور یا فدے درمیان عیسائی کروسیڈروں سے معرکہ آرائی ہوئی۔عیسائیوں کے سردار کا نام بغددین تھا۔ پہلے حملہ میں عیسا ئیوں نے مصری کشکر کوشکست دے دی۔ا ثناء دار و گیر میں سعد الدولہ مارا گیا۔عیسا ئیوں نے اس کے خیمے اور کشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں پر جو پچھ مال واسباب پایا لوٹ لیا۔افضل کواس واقعہ کی خبر لگی۔ تو اس نے اپنے بیٹے شرف المعالی کو فوج کا سردارمقرر کر کے روانہ کیا۔ رملہ کے قریب عیسا ئیوں سے مذبھیر ہوئی۔شرف المعالی نے عیسا ئیوں کوشکست وے دی بغد دین بخوف گرفتاری قِتل گنجان درختوں میں حیب برہااور جب مظامہ جنگ ختم ہو گیا۔ تو چندعیسائی سرداروں کے ساتھ نکل کر چیکے سے رملہ چلا گیا۔ شرف المعالی نے اس مہم کوسر کر کے رملہ پرفوج کشی کی۔ پندرہ یوم تک محاصرہ کئے رہا۔ آخر کار ہزور تیخ اسے فتح کرلیا۔ چارسوعیسا ئیوں کو تہ تیخ کیا اور تین سوعیسائی سر داروں کو گرفتار کرے مصر بھیج دیا۔ مگر بغد دین اس واقعہ سے بھی بال بال ﷺ کرساقیہ چلا گیا اتفاق ہے ای اثناء میں عیسائی زائروں کا ایک گروہ کثیر بیت المقدس کی زیارت کوآیا ہوا تھا بغد دین نے ان کوسلیبی لڑائی لڑنے کی ترغیب دی اور جب وہ آ مادہ و تیار ہو گئے تو انہیں تیار کر کے عسقلان کی جانب بڑھا۔ تاج التجم کی گرفتاری اس کے بعد شرف المعالی نے بری اور بحری فوجیں مرتب کیں اپنے باپ کے نامور مملوک تاج التجم کوظیم فوج کے ساتھ براہ خشکی عیسائیوں کے مقابلے پر عسقلان کی طرف روانہ کیا اور قاضی ابن قادوس کی ہاتھی میں جنگی کشتیوں کا بیڑ ابراہ دریایا فاکی جانب بھیجا چنا نچہ تاج الحجم نے عسقلان پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ قاضی قادوس نے تاج الحجم کو کہلا بھیجا کہ آئے ہم تم منفق ہوکر عیسائیوں پر حملہ کریں۔ تاج الحجم نے انکاری جواب دیا۔ افضل امیر الجیوش کو اس واقعہ کی اطلاع ہوگئی۔ افضل نے اسی وقت ابن قادوس کو تاج الحجم کے گرفتار کر لینے کو بھیجا اور اپنے خادموں میں سے جمال الملک کو عسقلان کی جانب روانہ کیا اور عساکر شامیہ کی سرداری بھی اسی کوم حمت گی۔

سناء الملک کی عیسائیوں پرفوج کشی : ۴ میں واقعات پرتمام ہوجاتاہے۔ آئندہ کوئی ہے مامری اور عیسائی فوجوں میں باہم کی تعمیر جھاڑنہیں ہوتی۔ ۲۹۸ ہے میں وزیر السلطنت افضل نے اپنے دوسرے بیٹے سناء الملک حسین کو عیسائیوں کے مقابلہ پرروانہ کیا اور جمال الملک کے ساتھ جانے کا حکم ویا۔ چنانچہ سناء الملک پانچ ہزار فوج کی جمعیت سے عیسائیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ طعمین اتلیک والی دمشق سے کمک طلب کی۔ طعمین نے تیرہ سوسوار بھیج ویئے۔ عسائیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ طعمین اتلیک والی دمشق سے کمک طلب کی۔ طعمین نے تیرہ سوسوار بھیج دیئے۔ عسقلان اور یا فاکے درمیان عساکر اسلامیہ اور عسائی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ جانبین کے ہزار ہا آ دمی کا م آئے۔ اس کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے فود بخو دعلیحہ ہوگئے۔ عساکر اسلامیہ نے عسقلان اور دمشق کی جانب مراجعت کی بعد دونوں فریق ایک دوسرے برادروفاق بن تکش کو کے موسول کی بھی بلتاش بن تکش عیسائیوں سے مل گیا تھا۔ جس کا سبب بیتھا کہ شخمین نے اپنے دوسرے برادروفاق بن تکش کو کومت کی کری پر بٹھانے کا قصد کیا تھا۔ اس وجہ سے بکتاس نے عیسائیوں سے سازش کر کی تھی اوران سے جاملا تھا۔

عیسائیوں نے اس کا بھی محاصرہ کردکھا تھا۔ محصورین کی امداداور کمک محری دارالخلافت ہے آری تھی۔ موجہ وفتن میں میسائیوں نے اس کا بھی محاصرہ کردکھا تھا۔ محصورین کی امداداور کمک محری دارالخلافت ہے آری تھی۔ موجہ ہے دور میں جہازوں کا ایک بیڑا براہ دریا عیسائی مقبوضات سے ساحل طرابلس پر پہنچا۔ جس کا سردار قمص کبیر'' یعنی ریمند میں فتار اس بیڑے میں فلڈ رسداور فوج کی کافی مقدار تھی سردانی بھٹیرزادہ مخیل پہلے سے طرابلس پر محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ سردانی اس بیڑے میں فلڈ رسداور فوج کی کافی مقدار تھی سردانی بھٹیرزادہ مخیل پہلے سے طرابلس پر محالہ کی دونوں نے متفق ہوکر اس بیر محملہ کیا۔ ادھر مصر سے محصورین کی آمدور فت بند ہوگی۔ عیسائیوں نے طرابلس کے شہریناہ پر چاہیں کے فرید سے شہر طرابلس پر محملہ کیا۔ ادھر مصر سے محصورین کی آمدور فت بند ہوگی۔ عیسائیوں نے طرابلس کے شہریناہ کی دیوار سے جا کر ملادیا۔ عیسائی فو جیس اس کے ذریع سے شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئیں اور ہرور تیخ ۲ ذی البجہ سوجھ کوشیر فنح کر لیا۔ بہت بری خونریزی ہوئی بزار ہا قید وگر فار کر لئے گئاہ کے دوال طرابلس کے ساحل کر کی تھی اور اس واقعہ جاں کاہ سے پہلے دمشق چلاگیا۔ اس فنح کے بعدا کیک دور اپیڑا کشتیوں کا طرابلس کے ساحل پر پہنچا جس پر ایک سال کے خرج کا فلہ سے پہلے دمشق چلاگیا۔ اس فنح کے بعدا کیک دور اپیڑا کشتیوں کا طرابلس کے ساحل پر پہنچا جس پر ایک سال کے خرج کا فلہ سے پہلے دمشق چلاگیا۔ اس فنح کے بعدا کیک دور اپیڑا کشتیوں کا طرابلس کے ساحل پر پہنچا جس پر ایک سال کے خرج کا فلہ سے پہلے دمشق چلاگیا۔ اس فنح کے بعدا کیک دور اپیڑا کشتیوں پر تقسیم کردیا۔ مختصر میں گز آہ سے آہوں کے مسائیوں نے کالے کو معدا کو دور کو کھنے کو معرابی کی کامر فوجوں پر تقسیم کردیا۔ مختص کے آئیلہ سے دیکھ کو میں کو کھنے کی مصرور صور کو میں کو معرابی کی کامر فوجوں پر تقسیم کردیا۔ مختصر میں گز آہ سے تو کو کو کو کھنے کی کو کھور کیا۔ مختصر میں کو کھور کو کو کھور کو کھنے کو کھور کے کھور کو کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کے کھور کور کھور کو کھور کے کھور کھور کے کھور کور کھور کور کھور کور

سواحل شام پر قبضہ کرلیا۔ ہم نے ان واقعات کو دولت علویہ کے تذکرہ میں اس وجہ سے خصوصیت سے بیان کیا ہے کہ ان مقامات برخلافت علویہ کا قبضہ وتصرف تھا۔ بقیہ حالات کوعیسائیوں کے اخبار کے شمن میں بیان کریں گے۔

سنمس الخلافية كافحل في المحالية والمعالية المقدس في المنطوعية المحسسة الخلافة المحالية الميركة بضافة المدارين المائي عن المائيل المنطوعية المعالية المعادية 
عیسائیوں کا صور برحملہ: اس واقعہ کے بعد عیسائی بادشاہ بیت المقدیں نے شہرصور پرحملہ کیا۔ صور بھی خلافت علویہ مصریہ کے مقبوضات میں داخل تھا۔ عز الملک الاعز نامی ایک امیر اس شہر کا والی تھا۔ آرمینیوں کا لشکیراس کی محافظت کر رہا تھا۔ عیسائیوں نے اس شہر پر چاروں طرف سے محاصرہ ڈال کر لڑائی شروع کر دی۔ اہل صور نے طفکلین اتا بک والی دمشق سے امداد کی درخواست کی چنانچے افکلین اتا بک اہل صور کی کمک پر آیا۔ مدتوں حصار اور لڑائی کا سلسلہ جاری اور قائم رہا استے میں تیاری فصل کا زمانہ آگیا۔ عیسائی بادشاہ اس خوف سے کہ محلکین والی دمشق عیسائی مقبوضات کی تیار شدہ قصل کولوٹ نہ لے محاصرہ اٹھا کر عکہ چلاگیا اور اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اہل صور کوان کے شہر سے بچالیا۔

بغد دین کا انتقال: پھر ماہ ذی الحجہ الصریمیں بغد دین بادشاہ بیت المقدس نے فوجیں مرتب کر کے مصر پر چڑھائی گی۔
کوچ وقیام کرتا ہواتینس تک پہنچا ایک روز تیرنے کی غرض ہے دریائے نیل میں اتراموت کا وقت قریب آگیا تھا۔ پرانے
زخم ہرے ہوگئے۔ مجبوراً بیت المقدس کی جانب مراجعت کی۔ چنانچہ بیت المقدس پہنچ کرم گیا۔ بیت المقدس کی بادشاہی کی
وصیت قمص والی الر ہا کے حق میں کر گیا اگر اس وقت ملوک سلجو قیہ میں خانہ جنگیاں اور با ہمی نزاعات پیدا نہ ہو گئے ہوتے تو ان
لوگوں نے تمام بلاد شامیہ کو واپس لے لیا ہوتا گر اللہ شانہ نے اس نیک نامی کو صلاح اللہ بین فاتے بیت المقدس کے لئے چھوڑا
اور بہ سبراای کے مربندھا۔

ا بدواقعهم ٥٠ جات تاريخ كالل ابن اثير جلد المطبوع الدن

وزیر السلطنت افضل کافتل عام : وزیرالسلطنت افضل حسب دستورقد یم عیر کے دن قاہرہ کے خزانه السلاح کو انعام و اگرام تقسیم کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔ خدام اور فوج کی کثر ت خلائق اور تماشا ئیوں کے اثر دھام کی وجہ سے گر دوغبار کثرت سے اٹھ رہا تھا۔ وزیر السلطنت کو اس سے نکلیف ہوئی تھم دیا کہ ہمار سے ساتھ کوئی شخص نہ آئے کل فوج ہم سے اس قدر فاصلہ پررہ کہ ماہدولت تک گر دوغبار نہ بھی سے۔ چنا نچرفوج پیچھے رہ گی اور آپ آئے بڑھ گیا۔ دو شخص جن کو ابوعبداللہ نے اس کے قل پر مامور کیا تھا ایک گوشہ سے نکل کر وزیر السلطنت کی طرف لیک ایک نے تلوار چلائی دومرے نے نیز وہ مارا۔ زخی ہو کر گھوڑ سے سے زمین پر آرہا۔ قاتلوں نے بھا گئے کی کوشش کی لیکن اس میں آئیس کا ممیا بی ہوتی نظر نہ آئی تو خود کشی کر فی دوئری السلطنت کی سرائے وزارت میں اٹھا کر لایا گیا۔ اس وقت اس میں پچھور مہاتی تھا۔ خلیفہ آئم عیادت کو آیا دریا فت کیا '' تمہمارا خزانہ کہاں ہے ؟' عرض کیا '' جس قد رمیرا فلا ہری خزانہ ہے۔ اسے ابوالحن بن اسامہ جانتا ہے (شخص حلب کا رہنے والا تھا اور اسکا باپ قاہرہ کا قاضی تھا) اور جو دفینہ ہے اسے بطا یکی واقف ہے''۔

افضل کاخزانہ پس جب افضل آئی وزارت کا ٹھائیسواں سال پورا کرے داعی اجل کو لیبک کہہ کرراہی ملک عدم ہوا تو خلیفہ آسر نے اسکے مال واسباب اورخزانہ کی پورے طور سے نگرانی کی۔ چھ ہزار توڑے اشرفیوں کے بچاس ہزار توڑے رو پول کے رنگ پرنگ کے زیشی کپڑے بغدادی 'اسکندری اسباب' ہندی ظروف طلائی ونقر کی طرح طرح کی خوشہودار چیزیں' عبراور مشک بے شار برآ مد ہوا۔ اس کے ذخائر واسباب میں دعدان فیل اور آ ہوں کے کلڑوں کا ایک مصنوعی پہاڑ ملا تھا۔ جس برجا عدی جڑی ہوئی تھی پہاڑ عبر کا ایک مثمن (ہشت پہل) چوترہ تھا۔ جس کا وزن ایک ہزار راطل کی تھا اور اس

ل برحساب وزن رائج الوقت رطل ٣٣ توله كابوتا ب\_اس حساب ہے وہ چبوتر ہینتس ہزار توله كابوا مترجم۔

چبوترے پر سونے کی چڑیا بنی ہوئی تھی۔جس کے پاؤں مرجان سرخ کے۔چوپنج زمرد کی اور آئکھیں یا قوت کی تھیں۔ امیر الجوش افضل اس چبوتر ہ کواپنے محل سرائے وزارت میں رکھتا تھا۔جس سے سارا مکان معطر ہو جاتا تھا۔ قدرت کی یہ نیر گئ یا و رکھنے کے قابل ہے کہ ریسب مال وذخیرہ صلاح الدین کے قبضہ میں آیا۔

بطایکی کی وزارت ابن اخیر کھتا ہے کہ بطای کی کاباپ عراق میں وزارت ما بافضل کے بخروں میں تھا بچپن میں اس کے سرے اس کے باپ کا سایدا ٹھ گیا۔ کوئی متر و کہ بھی نہ چھوڑا نہایت نگی ہے اس کی پرورش ہوئی۔ من شعور کونہ پنچنے پایا تھا کہ ماں بھی مرکئی۔ پہلے تو اس نے معماری کا کام سیما پھر جمالی کا کام کرنے لگا۔ اکثر اوقات مال واسباب اٹھا کر کل سرائے وزارت میں لایا کرتا تھا۔ امیر الجوش افضل کو اس کی غربت و کمزوری پر جم آ گیا۔ فراشوں کے زمرے میں نوکر رکھ لیا۔ ترقی کرتے کرتے جابت کے عہدے پر پہنچ گیا۔ جب امیر الجوش افضل مارا گیا۔ تو خلیفہ آمر نے اسے افضل کی جگہ وزارت کے عہدے سرفراز فر مایا۔ اگر چہ بطا یکی ابن فات اور ابن قائد کے نام سے مشہور تھالیکن خلیفہ آمر نے عہدہ وزارت عطا کرنے کے بعد ' جلال الاسلام'' کا لقب مرحمت کیا خلعت دیا۔ وزارت کے دوسرے برس ' الماموں'' کا خطاب دیا۔

خلیفہ آ مرکی بطا ہی سے کشیدگی بیداہوگی مامون کو بھی افضل کی طرح امور سلطت میں بخی اور شدت ہے کام لینے اور اللہ سے کا بھائی سے خلیفہ آ مرکی کشیدگی سے منافرت اور وحشت بیدا ہو جلی ۔ ماموں کا ایک بھائی ملقب بہموتن تھا۔ ماموں نے خلیفہ آ مر سے مشورہ کر کے موتمن کو اسکندریہ کی حفاظت و نگرانی کے لئے روانہ کیا۔ اس کے ہمراہ سپر سالاروں کا ایک گروہ بھی گیا۔ جس میں علی بن سلار تاج الملوک شنا الملک الجمل اور دری الحروب وغیرہ تھے۔ ان لوگوں کی روائل کے بعد ماموں نے قاہرہ میں قیام اختیار کیا۔ فوج آ رائی اور تر تیب لشکر کی فکریں کرنے لگا۔ لوگوں نے خلیفہ آ مرسے اس کی شکایت شروع کر دی کہ بیا ہے کو زار کی اولا دسے بتلا تا ہے کہتا ہے کہ میں نزار کی لونڈی کے بطن سے ہوں۔ جو کل سرائے خلافت سے حاملہ لکل آئی تھی۔ ساتھ بی اس کے بیخ برجھی خلیفہ آ مرکے کان تک پہنچائی گئی کہ مامون نے نجیب الدولہ کو یہن بین بی امارت کی دعوت دینے کوروانہ کیا ہے آ مرنے اس امرکی انکشاف کی غرض سے چندلوگوں کو بمن روانہ کیا۔

بطایکی کافل : جس وقت خلیفه آمر کا دل ماموں کی شکایتیں سنتے سنتے فکر ور دد سے بھر گیا اور طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو پراگندہ کرنے گئے۔ تو مجبوراً اس نے سپہ سالاروں کو قاہرہ بلا بھیجا۔ جو ماموں کے بھائی کے ساتھ اسکندریہ بیس مقیم تھے علی بن سالارکواس سے تر دد پیدا ہوا۔ گرخلافت مآب کا حکم تھا۔ خلاف ورزی کی کس میں طاقت تھی۔ سب کے سب ماہ رمضان واھی میں وارالخلافت قاہرہ آگئے۔ اس کے بعد موتین بھی اجازت عاصل کرکے اسکندریہ تاہرہ چلا آیا۔ خدام خلافت حسب وستور افطار کرنے کے لئے قصر خلافت میں عاضر ہوئے ماموں اور موتین بھی افطار کے لئے قصر خلافت میں عاضر ہوئے فلیفه آمر نے ان دونوں بھائیوں کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اگلے دن در بار عام کر کے ان دونوں بھائیوں کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اگلے دن در بار عام کر کے ان دونوں بھائیوں کو خراج ' زکو قاور نیکس وصول کرنے پر مامور کیا۔ چندروز بعدان دونوں آ دمیوں کوظلم کی وجہ سے معزول و معطل فرمایا۔ اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض سے یمن کئے ہوئے تھے۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدولہ فرمایا۔ اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدولہ فرمایا۔ اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدولہ فرمایا۔ اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدولہ فرمایا۔ اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدولہ

'' مجھے نہ کسی سے کوئی تمنا ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں سوائے اپنے اللہ کے اور وہ فضل والا ہے۔ میرا دا دانمی ہے اور میرا با پ امام ہے اور میراند ہب تو حیدا ورعدل ہے''۔

فرقہ فدائیا کم اس کے قل کا قصد کیا کرتا تھا۔ لیکن موقع ہاتھ نہ ہے دک جاتا تھا۔ چندون بعدان میں سے دس آ دمیوں نے ایک مکان میں بجع ہوکراس کے قل کا مشورہ کیا۔ ایک روز خلیفہ آ مرسوار ہوکر روضہ کی طرف جارہا تھا۔ اس بل پر سے ہوکر گزرا۔ جو پڑیہ اور مصر کے درمیان تھا۔ ان دسوں آ دمیوں کو اس کی خرنگ گئی۔ آ کے بڑھ کرا ثناء راہ میں چھپ گئے۔ جس وقت خلیفہ آ مریل پر سے گزرا۔ تنگی راہ کی وجہ سے اشکر علیحدہ ہوکر چلا قاتلوں کو موقع ہل گیا و فعتہ تلواریں تول کرٹوٹ پڑے اور بات کی بات میں قل کرڈالا۔ یہ واقعہ ۱۳ مے کا ہے۔ ساڑھے انتیس برس خلافت کی۔ چونتیس برس کی عمر پائی برغش عادل اور برخود ہریز ملوک اس کے دوغادم خاص تھے'ا نہی کے ذریعہ وہ امور سلطنت انجام دیا کرتا تھا۔

خلیفہ آ مرکی وصیت جب خلیفہ آ مرنے وفات پائی چونکہ اس کی کوئی اولا دنہ تھی۔ اس وجہ سے اس کے چپا کے بیٹے میمون عبدالمجید بن امیر ابوالقاسم بن خلیفہ مستنصر باللہ کو جائشین کیا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ آ مرنے وصیت کی تھی کہ''میری بیوی کو حمل ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کیطن سے لڑکا پیدا ہوگا میرے بعدوی تخت خلافت پر متمکن کیا جائے''اور میمون عبدالمجید اسکی گرانی و پر داخت کرتا رہے۔

ابوالمیمو ن عبد المجید الحافظ لدین الله: چنانچه اراکین دولت نے میمون کے ہاتھ پر بطور نائب خلیفہ کے ہیعت کی '' حافظ لدین الله'' کا خطاب دیا۔ حسب وصیت مرحوم خلیفہ نہر برالملوک کو قلمدان وزارت سپر دکیا اور سعیدیانس جو وزیر السلطنت افضل کے خادموں میں سے تھا اسے داروغہ کل سرائے خلافت بنایا اس انتظام کے بعد محل سرائے خلافت میں اسی مضمون کا فرمان پڑھا گیا۔

ابوعلی کی وزارت: جس دفت بیام طے پاگیا کہ عہدۂ وزارت ہزبرالملوک کومرحت کیا جائے اور اس بناء پر ہزبرالملوک کوخلعت عنایت ہوا تو لشکریوں اور امراء کشکر کونا گوارگز را۔ اس ناراضگی میں سب سے بڑا حصد رضوان بن وخش نے لیا تھا۔ جوعسا کرمصر کا سردار اور افسر اعلیٰ تھا۔ ابوعلی بن افضل اس وفت قصر خلافت میں موجود تھا۔ برغش عاول نے لشکر پول اورا مرا پشکر کی ناراضگی کا احساس کر کے ابوعلی کو وزیر السلطنت کے خلاف ابھار دیا۔ چنا نچے ابوعلی وزارت حاصل کرنے کی غرض سے قصر خلافت سے باہر آکا جول ہی کمل سرائے خلافت کے باہر آیا۔ لشکری اورا مرا پشکر منفل السکمہ ہو کر چلا اسٹے 'نہز االوزیر ابن الوزیر ابن الوزیر' 'اور ہاتھوں ہاتھ ابوعلی کواپنے خیمے میں لے گئے ۔ قصر خلافت اور قصر وزارت کے درمیان ابوعلی کے قیام کے لئے خیمہ نصب کیا تمام شہر میں ہنگامہ بریا ہوگیا۔ قصر خلافت کے درواز سے بند کردیئے گئے۔ ہم طبقہ کے لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئی۔ خلیفہ حافظ نے بہمجوری ہزیر الملوک کوعہد ہ وزارت سے معزول کیا اور جب اس پہمی ہنگامہ فرونہ ہوا تو اس کے لگر کرنے پر مجبوا ہوا قلمدان وزارت ابوعلی احمد بن افضل کے سپر دکیا۔

خلیفہ حافظ کی معزولی ابوعلی عہدہ وزارت سے سرفراز ہوکرنہایت خوبی سے اس عہدے کے اہم امورکوانجام دین اور جواموراس عہدے ہے۔ متعلق تھا نہیں سیجے طور پر پوراکیا۔ آدی نظم اور ہوشیارتھا۔ خلیفہ حافظ کواپنے حسن انظام سے دبا لیا۔ اس کے تمام اختیارات چین لئے۔ جو چا بتا تھا کر گزرتا تھا خزانداور ذخائر شاہی سے نقد وجنس اپنے مکان میں اٹھالا یا۔ بیدا میدا ثناء عشرید کی تجرب رکھتا تھا اور حد درجہ کا متعصب اور سخت تھا۔ فرقد امامیدا ثناء عشرید کی تحرید سے اس نے قائم منتظر (یعنی مہدی موعود) کی دعوت قائم کی سکد پر'اللہ العمدالا نام محم' مسکوک کرایا۔ اساعیل اور خلیفہ حافظ کے ناموں کو خطبہ سے نکال دیا۔ اوان میں ''دی علی خیر العمل'' کہنے کی ہدایت کی اور خطیوں کو تھم دیا کہ میرے نام کو ان ان اوصاف سے مبروں پر ذکر کرو۔ دماغ میں نخوت اس قدر ساگئ تھی کہ خلیفہ حافظ کے قائم کر ڈالئے کا قصد کر لیا اور ان لوگوں سے سازش کی جن لوگوں نے خلیفہ حافظ کو خلافت سے معزول کرکے ایک مکان میں قید کر دیا۔ نظر دیا۔ خلیفہ حافظ کو خلافت سے معزول کرکے ایک مکان میں قید کر دیا۔

ابوعلی کافتل ہوا خواہاں خلافت علویہ شیعہ کو یہ امر شاق گزرا۔ لشکریوں کو ملاکراس کے قبل کا باہم عہدو بیاں کیا۔ چنا نچہ ابوعلی
ایک روز مع اپنے لشکر کے شہر کے باہر چو گان کھیلئے کو گیا تھا۔ چند سپاہی کمین گاہ میں چھپ رہے۔ جس وقت ابوعلی اس طرف سے ہوکر گزرا۔ ان سپاہیوں نے کمیں گاہ ہے نکل کر ابوعلی پر ٹیزے چلائے۔ جس سے ابوعلی زخمی ہوکر گر پڑا اور اس وقت تڑپ توپ کر دم تو ڑ دیا۔ ابوعلی کے مارے جائے کے بعد امراء لشکر نے خلیفہ حافظ کوقید سے نکالا اور دوبارہ اس کے ہاتھ پرخلافت و امارت کی بیعت کی اور لشکریوں نے ابوعلی کا مکان لوٹ لیا۔ باتی جورہ گیا اسے خلیفہ حافظ تجدید بیوبیعت کے بعد قصر خلافت میں انٹرال ا

وز مریانس حافظی : خلیفہ حافظ نے ابوعلی کے آل کے بعد قلمدان وزارت ابوائع یاش حافظی کو مرحمت فرمایا ''امیر الجیش' کا خطاب دیایہ بہت بارعب اورصاحب وجاہت آ دمی تھا۔ اس نے بھی تھوڑے دن بعد خلیفہ حافظ کو دبالیا۔ اس سے فریقین میں کشیدگی پیدا ہوئی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ حافظ نے اس کے سل خانے میں زہر آلود پانی رکھوا دیا تھا۔ جس کی وجہ سے یانس کی موت وقوع میں آئی بیدوا قعہ ذکی الحجہ ۲ مع کے کا ہے۔

حسن بن خلیفہ کی وزارت :وزیرالسلطنت یانس کے ہلاک ہونے کے بعد خلیفہ جافظ نے بید قصد کیا کہ آئندہ بی عہدہ جلیلہ کی غیر کونید یا جائے تا کہ آئندہ خطرات کا جن کا سامنا گزشتہ ایام میں حکومت کو کرنا پڑ آ ہے دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ اس خیال سے وزارت کے ذمہ داریوں کے امور پراپنے بیٹے سلیمان کو مامور کیا۔انقاق ایسا پیش آیا کہ دومہینے بعد سلیمان مر حسن بن حافظ کافل بیان کیا جاتا ہے کہ اس شب میں خلیفہ حافظ نے چالیس آدمیوں کو یکے بعد دیگر نے آل کیا۔ اس کے بعد اپنے خادم کوقص خلافت سے حسن کو آل کرنے کے لئے روانہ کیا۔ حسن نے اُسے نیچا دکھا دیا آب اس وقت خلیفہ حافظ تہا ہے یا رومد دگاررہ گیا۔ سارا کارخانہ درہم برہم ہوگیا۔ مجبور ہو گر بہرام ارمنی کو پیام دیا کہ ارمنی فوج کو ہماری مدوپر آبادہ کروچنا نیچ بہرام نے آرمیدوں کو اجمار دیا۔ آرمیدوں نے حسن پر یورش کی اور قصر خلافت اور قصر وزارت کے درمیان صف آرائی ہوئی۔ قطر وزارت سے نکل آیا اور آرمیدوں سے لئے نے لئے جاتا ہے گرفار کر کے خلیفہ وظ کے روبروپیش کیا خلیفہ حافظ نے اپنے آپ اسے قل کر کے اینا کلی پی خطر ایک ایک خطر کا ایک ایک خطر کا کیا یہ واقعہ عافظ نے اپنے آپ اسے قل کر کے اینا کلی خطر آرکیا یہ واقعہ عافظ نے اپنے آپ اسے قل کر کے اینا کلی خطر آرکیا یہ واقعہ عرب کے اسے گرفار کر کے خلیفہ وظ کے روبروپیش کیا خلیفہ حافظ نے اپنے آپ اسے قل کر کے اینا کلی خطر آرکیا یہ واقعہ عرب کا ہے۔

رضوان بن وکش کی وزارت حسن بن عافظ کے مارے جانے کے بعد آرمینوں نے جمع ہوکر بہرام کی دزارت کی امار سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کی امازت دی۔ بہرام نے غہدہ وزارت مینوں کا اور مالی صغوں میں بھرنا شروع کیا اور سلمانوں کی امازت دی۔ بہرام نے غہدہ وزارت ہوگر آرمینوں کو انظامی اور مالی صغوں میں بھرنا شروع کیا اور سلمانوں کی ابات کرنے لگا۔ رضوان بن وخش جو کہ کل مرائے ظافت کا داروغہ تھا اور دولت علویہ کا ایک نا مور خیرخواہ تھا۔ بہرام کی وزارت سے کشیدگی پیدا ہوگئ اکثر اوقات بہرام کی طریقمل اوروزارت پر تکتہ چیدیاں کرتا تھا۔ بہرام نے مصلی رضوان بن وخش کو صوبہ غربیہ کی سند حکومت دے ترقابرہ سے علیحہ ہوگر دیا۔ رضوان نے تھوڑے دن بعد ایک فوج مرتب کر کے قابرہ کا وصوبہ غربیہ کی سند حکومت دے ترقابرہ سے علیحہ ہوگر کردیا۔ رضوان نے تھوڑے دن بعد ایک فوج مرتب کر کے قابرہ کا اہل قوص سے کئی گراہے بھائی کو مقول پایا۔ گراس کے باوجود الل قوص سے کئی جرام بیان کراسوان کی جانب آیا گزالد ولہ والی اسوان نے شہر پناہ اللہ قوص سے کئی کراہے بھائی (ابراہیم احد) کی اللہ قوص سے کئی مرام کی گرفتار کر لئایا۔ بھائی (ابراہیم احد) کی سند کر گئے۔ بہرام کی گرفتار کر لئایا۔ خوان کے بہرام اوران آرمینیوں کو جواس کے ہمراہ شے امان و سے کر کردیا۔ رضوان قلدان کردیا۔ رضوان قلدان کے بہراہ و شائی دیا۔ رضوان قلدان کی مرام اوران آرمینیوں کو جواس کے ہمراہ شے امان و سے کردیا۔ رضوان قلدان کی بوراد کا ماک ہوران کی بادیت کی اوران کی بادیت کی اوران کا مرائی کی بادیت کو مراہ تھا تھا۔ وضوان قلدان کی بوراد الا انتھاں 'کا لقب اختیار کیا ہی کی المذہب تھا اوران کا بھائی ابراہیم امامیہ ندہب رکھا تھا۔

خلیفہ حافظ کی رضوان سے کشیدگی رضوان نے بھی عہدہ وزارت سے متاز وسر فراز ہوکر ہاتھ پاؤں نکالے امور سلطنت پر غالب اور متصرف ہونے کا قصد کیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قلم غرض مالی اور انتظامی دونوں صیغوں کی مگرانی کرنے لگا۔ ٹیکس اور بہت سے محصولات معاف کردیئے اور جو شخص اس کے خلاف مرضی ٹیکس قائم کرتا یا محصول وصول کرتا تھا اسے سزائیں دیتا تھا۔ ان امور سے خلافت مآب کو ناراضگی پیدا ہوئی داعی الدعا قداور فقہاء اہا میہ کو طلب کر کے رضوان کی معزولی کی بابت مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے خلافت مآب کی رائے سے اختلاف کیا۔ تب خلیفہ حافظ نے پچاس

رضوان کی گرفتاری رضوان قاہرہ سے نکل کرشام کی طرف ترکوں سے امداد طلب کرنے کو روانہ ہوا تھا۔ اس کے ہمراہیوں میں تجملہ اور لوگوں کے شاور نامی ایک شخص تھا۔ جواس کا معتمد علیہ اور منتخب خیرخواہ تھا۔ خلیفہ حافظ نے اس سے مطلع ہوکر کہ رضوان ترکوں سے مدد حاصل کرنے شام جارہا ہے۔ امیر بن مضیال کورضوان کے واپس لانے کے لئے بھیجا۔ چنا نچہ امیر نے سمجھا بچھا کراور امان دے کررضوان کو قاہرہ کی جانب واپس کیا جوں ہی قضر خلافت میں خلیفہ حافظ کی دست ہوی کو حاضر ہوا خلیفہ حافظ کی دست ہوی کو حاضر ہوا خلیفہ حافظ نے قید کر لینے کا اشارہ کردیا۔

رضوان کافتل بعض کہتے ہیں کہ رضوان قاہرہ سے نگل کر سرخد چلاگیا تھا۔ وائی سرخدامین الدولہ کھشکین نے رضوان کی بوئ آؤ ہمگت کی ایک ہوت تک رضوان سرخد میں ظہرار ہااس کے بعد ۱۳۳۸ ہے میں مصر پرتملہ کیا۔ قصر خلافت کے درواز ب پر شاہی نشکر سے لڑا اور اسے فکست دی۔ گراس کے بعد بی اس کے ہمراہیوں میں نفاق بیدا ہوگیا۔ ایک دوسر سے علیمہ ہو گیا۔ بچہ لوگوں نے شام کی جانب والیس کا قصد کیا اور چندلوگوں نے شابی لفکر سے میل جول پیدا کو لیا خلیفہ جافظ نے اس امر کا احساس کر کے امیر بن مضیال کے ذریعہ سے رضوان کو گرفتار کر کے قدر دیا۔ ۱۳۸۳ ہوت قید میں رہا۔ اس کے بعد ایک روز جیل میں نقب لگا کر بھاگ گیا۔ جمرہ پہنچا مغربیوں کو جمع کر کے قاہرہ کی جانب والیس ہوا۔ جامع لولون کے قریب شاہی کی شکر سے معرکہ آرائی۔ شاہی لشکر کو فکست ہوئی۔ رضوان کا میا بی کا جمغڈ النے ہوئے قاہرہ میں داخل ہوا۔ جامع اقر کے میں داخل ہوا۔ جامع اقر کے دستور کے مطابق ہیں ہزار دینار بھیجے۔ اس کے بعد ہیں ہیں ہزار کے بعد دیگر بے اور روانہ کئے دضوان کو اب اس سے ایک و ستور کے مطابق ہیں ہزار دینار بھیجے۔ اس کے بعد ہیں ہیں ہزار کے بعد دیگر بے اور روانہ کئے دضوان کو اب اس سے ایک مستور کے مطابق میں ناک اس کے استیصال میں لگا رہا۔ چنا نچہ سودا نیوں کے ایک گروہ کو رضوان کو ہارڈ الا اور سرا تار کر خلافت میں ہیں ہزاد نے بیاس لائے۔ خلیفہ جافظ اس کے استیصال میں لگا رہا۔ چنا نچہ سودا نیوں کے ایک گروہ کو رضوان کو ہارڈ الا اور سرا تار کر خلافت میں ہے۔ کیاس لائے۔ خلیفہ جافظ نے بحدہ شکرا وا کیا اور ایک ہوئی کیا دورات وسلطنت کے کاروہار کو بنیس نفیس انجام دینے لگا۔ اس کے مرتبہ وزارت پر کی کو مامور نہ کیا۔ بیا میں وا۔

# اگ: څ<del>ا</del>

#### ابومنصوراساعيل الظافر لاعداء التدم م هيتا وم هي

عا دل بن سلار کی وزارت به ۴۵ میر خلیفه حافظ لدین الله عبدالمجید بن امیر ابوالقاسم احمد بن مستنصر نے جب که اس کی خلافت کوساڑھے انیس سال گزر چکے تھے وفات پائی۔ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ اس نے اپنی عمر کے ستر مرحلے طے کئے تھے۔ اپنے آخرز مانہ خلافت میں بلائسی وزیر کے امور سلطنت انجام دیتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا الومنصورا ساعيل اس كاو لي عهد تخت علا فت برمتمكن موااور' الظافر بإمراللهُ'' كا خطاب اختيار كياً \_

خلیفہ حافظ نے بوقت تقرر و کی عہدا ہے آئندہ جانشین کوامیر بن مشیال کی وزارت کی وصیت اور ہدایت کی تھی۔ اسی کئے خلیفہ ظافر حسب وصیت جالیس روز تک امیر مغیال سے وزارت کا کام لیتا رہا۔اس کے بعد عادل بن سلار والی ّ 'اسکندر بیعہدہ وزارت حاصل کرنے کی غرض سے اسکندر یہ سے قاہرہ کی طرف بڑھا' اتفاق بیہ کہ امیر بن مضیال وزیر السلطنت کسی ضرورت ہے ان دنول سوڈ ان گیا ہوا تھا۔ عادل نے قاہرہ پہنچ کرقصروز ارت پر قبضہ کرلیا اورقلمدان وز ارت کا ما لک ہو گیا۔ عادل نے قلمدان وزارت کے مالک ہونے کے بعدعباس بن ابوالفتوح بن طے بن تمیم بن معز بن با دلیس ضہا جی کو جو کہاس کا پروردہ بھی تھا۔ایک نشکر کے ساتھ امیر مضیال معزول وزیر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچیہ عباس نے امیر بن مضیال پر بہزور نیخ فتح حاصل کی اور اسے مارڈ الا امیر کے قبل کئے جانے سے عاول کی وزارت کواستقلال اوراسخكام حاصل بوگيا\_

عا دل اور بلاره بینت قاسم : عادل بن سالار کے ہمراہ بلارہ بنت قاسم بن تمیم بن معز بن بادیس اوراس کا بیٹا عباس بھی تھا۔ بلارہ پہلے ابوالفتوح بن کیجی کے نکاح میں تھی و دھ چے میں علی بن کیجی بن تمیم بن معز بن والی افریقہ نے اپنے بھائی ابوالفتوح مذكوركوكسي وجبسے افریقہ سے نكال دیا تھا۔ چنانچه ابوالفتوح اپنی زوجہ بلارہ اوراپنے بیئے عباس كے ساتھ دیار مصر میں آیا۔اس وقت بینهایت کم عمر تھا ابوالفتوح نے دیار مفر بھنچ کر اسکندریہ میں عادل بن سالار کے پاس قیام کیا۔عادل نے عزت واحترام سے تھہرایا۔ چنددن قیام کر کے ابوالفتوح مرگیا۔ تب اس کی بیوی بلارہ نے عادل بن سالا رہے نگاح کرلیا۔ عباس نے اس کے پاس نشو دنما یائی برا ہوااوراس کے ساتھ ساتھ جس وقت ریومہدہ وزارت حاصل کرنے کے لئے قاہرہ آیا تھا یہ بھی قاہرہ آیا۔ دربارخلافت میں حاضر ہوااور عادل کے بعد عہدہ وزارت سے سرفراز کیا گیا۔

<u>عاول کے خلاف سازش</u> عادل نے رہبہ وزارت حاصل کر کے امور سلطنت کی گرانی کی جانب توجہ کی خلافت مآب

عباس بن ابوالفتوح عباس بن ابوالفتوح کی جووز را اسلطنت عادل کا پروردہ تھا اور خلیفہ ظافر کی بہت بنی تھی۔ عباس اکثر محل سرائے خلافت میں شب کو بھی تھہر تا تھا۔ اس کا بیٹا تھیر تا می تھا۔ خلیفہ ظافر نے اسے ابنا مخصوص خادم بنار کھا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ظافر اسے مجت کی آئی تھوں سے دیکھتا تھا۔ عادل نے عباس کو سمجھایا کہ اپنے بیٹے تصیر کو خلیفہ ظافر کی صحبت میں آنے جانے اور اس سے خالفت پیدا کرنے سے منع کر دوعباس نے اس پر پھی توجہ نہ کی۔ تب عادل نے تصیر کی دادی بلاری مادر عباس کو بھی سمجھایا۔ یہ امیر تصیر اور عباس کو شاق گر را۔ عادل کی طرف سے ان دلول میں میل آگیا اس اثناء میں عبد اندول میں میل آگیا اس اثناء میں ابوالفتوح کو عسقلان کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا۔ ابوالفتوح کو عسقلان کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا۔

عاول بن سلار کافتل عباس نے خلیفہ ظافر کی خدمت میں حاضر ہور عادل کی شکا بتوں کا دفتر کھول دیا اور تمام واقعات عمل کئے اتفاق وقت ہے مویدالدولہ اسامہ بن منقذ امیر شیرز بھی دربار خلافت میں موجود تھا۔ جوعباس کا دوست اور ہوا خواہ تھا۔ اس نے عادل تو قل کرڈالنے کی رائے دی۔ خلیفہ ظافر اور عباس نے اس سے موافقت کی عباس تو مع فوج کے بلیس چلا گیا اور اپنے بیٹے نصیر کو عادل کے قل کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ چنا نچ نصیر ایک گروہ کے ساتھ اپنی دادی کے مکان میں آیا عادل اس وقت سور ہا تھا۔ پہنچ ہی عادل پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ عادل بستر خواب سے اٹھ بھی نہ سکا۔ سوتا کا سوتا رہ گیا۔ اس کے بعد عباس مع فوج کے بلیس سے واپس آیا اور خلیفہ ظافر کے فلمدان وزارت کا مالک بن گیا۔ زمام حکومت اپنے بھنے اقتد ار میں لے کرنظم ونس کرنے لگا۔ اہل عسقلان کواس وقت تک عیسائیوں کے محاصرے میں ایک مدت گر رچکی تھی اور ابنین دربار اب تھے۔ مگر جب انہیں اس واقعہ کی خبر ہوئی اور آئیس دربار خلافت سے ناامید ہوئی تو انہوں نے طویل محاصرے کے بعد شہر عسقلان کوعیسائیوں کے حوالہ کردیا۔ بیتمام واقعات ۱۹۸۸ھ ھیل فین پیش آئے۔

خلیفہ ظا فر کافتل نصیر بن عباس جیبا کہ آپ اوپر پڑھا تے ہیں۔خلیفہ ظافر کا ندیم خاص اور شب وروز کا مصاحب تھا اور

ل عادل كُلُل كَ بعد عيسائيون في عقلان پر قبضه كيا تها جيسا كذا پ آئنده پڙهين ڪيمن مترجم

خلیفہ ظافر بھی اسے بیار کرتا تھا اس وجہ سے لوگوں کے خیالات اس کی طرف سے برے ہورہ ہے جس کے منہ میں جوآتا تھا اسامہ بن متعذ کو جو کہ عباس کا دوست اور خیر خواہ تھا۔ ان افواہوں اور لوگوں کے خیالات سے صدمہ پہنچا تھا۔ اسامہ ایک روز عباس سے نصیر کی بابت لوگوں کے خیالات ظاہر کر کے کہنے لگا۔ اگرتم خلیفہ ظافر کا خاتمہ کر دور تو اس نگ وعار سے تہمیں نجات مل جائے گی ورنہ قیامت تک تم پر بیالزام رہے گا۔ عباس نے اپنے بیٹے نصیر کو اس کی بدا فعالی اور خلاف وضع فطر سے افعال کے ارتکاب پر برا بھلا کہا۔ لوگوں کے خیالات اور ان کی سرگوشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیرائے دی کہا گرتم خلیفہ ظافر کو کسی حیار سے قبل کر ڈالو تو تمہار ہے دامن سے بیداغ مث جائے گاور نہ قیامت تک لوگ کیا بچھ نہمیں گے۔ اس گفت وشند سے نصیر کے دل میں بھی غیرت نے جوش مارا۔ دعوت کے بہانے سے خلیفہ ظافر کو اپنے مکان پر بلا بھیجا اور جب وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ فرکرا دیا۔ بیواقعہ ماہ محرم ۱۹۸۹ھے کا ہے۔

خلیفہ ظافر کے بھا تیوں کا تحل خلیفہ ظافر کے تا کے دوسرے دن عباس قصر خلافت ہے تھا اس استان کے بھا تیوں ہوا ہوں کا تعلی ظاہر کیا۔ عباس نے کل سرائے خلافت ہے جوں ہی مراجعت کی خدام خلافت خلیفہ ظافر کے بھا تیوں یوسف اور جرئیل کے پاس گئے اور خلیفہ ظافر کے سوار ہو کرنصیر کے مکان پر جانے اور پھر والیس نہ آنے کا حال بتلایا۔ یوسف اور جرئیل نے کہا اس واقعہ کو تم لوگ جا کر وزیر السلطنت ہے بیان کرو۔ پس جب اس کے دوسرے روز عباس پھر کل سرائے خلافت میں آیا۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ خلیفہ ظافر سوار ہوکر آپ کے بیخے نصیر کے مکان پر گئے تھے اور پھر وہاں ہے والی تہیں آئے عباس کو اس خبر کے سننے سے خت غصہ پیدا ہوا گرضبط کر کے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ظافر کے دونوں بھائی یوسف اور جرئیل اس واقعہ تی میں سازش کئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کراپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت ان دونوں بھائی یوسف اور جرئیل اس واقعہ تی میں سازش کئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کراپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت ان دونوں بھائیوں کو گرف ارکول کو بھی مارڈ الا۔

ابوالقاسم عیسی الفائز بنصر الله ۹۷ م تا ۵۵۵ م ان لوگوں کے قل سے فارغ ہوکر خلیفہ ظافر کے بیٹے ابوالقاسم عیسی کوکل سرائے خلافت سے طلب کر کے اپنے کندھے پراٹھالیا اور تخت خلافت پر لاکر بٹھا دیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً پانچے سال یا اس سے کچھزیا دہ تھی سب سے پہلے عہاس نے ابوالقاسم کی امارت کی بیعت کی ۔ نذرگز رانی اور ''الفائز بنصر الله'' کا لقب دیا۔ عباس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ جو کچھ مال واسباب اور خزانہ قصر خلافت میں تھا۔ سب کا سب اپنے مکان پراٹھالایا۔ جس وقت عباس خلیفہ خلافر کے دونوں بھائیوں کو قل کر کے باہر اکلاتو مقتولوں کی لاشیں دیکھ کر اس قدر متاثر اور پریشان ہوا کہ عارضہ صرع (مرگی) میں گرفتارہ وگیا۔

عباس بن ابوالفتوح كاخاتمه خلیفه ظافراوراس كے دونوں بھائيوں كے قبائے كے بعد تضرخلافت كى بيگات ئے طلائع بن زريك كويدوا قعات لكھ بينجے طلائع ان دنوں اشونين اور بھنسه كا داكی تقارای اثناء بیں اسے بيد كی خبر لگی كها نمی واقعات كی وجہ ہے لوگوں میں عباس كی طرف سے تا راضگی اور بددلی پيدا ہوگئى ہے۔ پس طلائع نے فوجیس مرتب كر كے قاہرہ

کا قصد کیا۔ ماتمی سیاہ کپڑے پہنے نیزوں پران بالوں کولگایا۔ جے قصر خلافت کی بیگات نے بغرض اظہار ماتم بھیجا تھا۔جس وقت صالح نے دریا کوعبور کیا۔ وزیرالسلطنت عباس اوراس کا بیٹا نصیر جس قدر مال وزراور آلات حرب لے سکے لے کرشام کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے ہمراہ ان کا دوست اسامہ بن منقذ بھی تھا اتفاق سے کہ اثناء راہ بیس عیسا ئیوں سے ڈم بھیڑ ہوگئی۔ ایک دوسرے سے تھتم گتھا ہوگئے۔عباس مارا گیا۔ اس کا بیٹا نصیر گرفتار کرلیا گیا اور اسامہ کسی طرح اپنی جان بچا کر شام کی طرف بھاگ گیا۔

وزارت صالح بن فرایده با تصرف الله به وزیرالسلطنت عباس کے نکل جانے کے بعد طلائع ماہ رہے الثانی ۲۹ ہے بیں داخل قاہرہ ہوا اور بیادہ با تصرف طلافت میں آیا۔ اس کے بعد عباس کے مکان کی طرف گیا۔ اس کے ہمراہ وہ خادم بھی تھا۔ جو بوقت قبل ظافر موجود تھا۔ طافر کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کے آباؤ اجداد کے مقابر میں وفن کیا۔ خلیفہ فائز نے خوش ہو کر وزارت کا خلعت عنایت کیا اور ''الملک الصالح'' کا خطاب مرحمت کیا۔ صالح امامیہ ند بہب رکھتا تھا۔ بہت براادیب اور خوشنو لیس تھا۔ عبدہ وزارت سے ممتاز ہو کر امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ خواج کی فراہمی اور صوبجات کے گورزوں کی نگر انی کرنے لگا۔ نصیر بن عباس کا قتل : اوحد بن تھیم نامی ایک شخص قرابت مندان عباس سے بینس کا والی تھا' اس نے عباس کے حالات من کر فوجیس مرتب کیں اور قاہرہ کے قصد سے روانہ ہوا مگر اس کے بہلے طلائع قاہرہ میں داخل ہو چکا تھا اور قلمدان من کر فوجیس مرتب کیں اور قاہرہ کے قتلہ دیا تھا کہ نے اوحد کواس کے صوبہ وہ قاہرہ آیا تو قتل کر کے باب رویلہ پر ویا ہوں کہ باب رویلہ پر اس مند کی نے بعد صالح نے عیسائیوں سے نصیر بن عباس کو زر معاوضہ دے کر لے لیا اور جب وہ قاہرہ آیا تو قتل کر کے باب رویلہ پر

خلیفہ فائز کا انتقال : ۵۵۵ میں خلیفہ فائز بنصر الله ابوالقاسم عیسی بن ظافر اساعیل والی مصرفے وفات یائی چیسال خلافت کی۔

دمش کو بی طعمکین اتا بک تنش کے قبضہ سے 9 ما<u>8 ج</u>یس نکال لیا۔

ابو محمد عبد الله العاصدلدين الله ۵۵۵ م تا کار ه هـ فلفه فائز کی وفات کے بعد وزیر السلطنت صالح بن 
زریک قصر خلافت میں آیا اور خدام خلافت کو خاندان خلافت کے لڑکوں کو پیش کرنے کا اس غرض سے محم دیا کہ ان میں سے
کی کو ختن کر کے تخت خلافت پر متمکن کرے من رسیدہ اور ذی شعور مجبر ان خاندان نے خلافت کی طرف اس سے وجہ نظر تک 
ندا تھائی کہ ان لوگوں کے تخت خلافت پر متمکن ہوئے سے اسکی کچھ پیش نہ جائے گی۔ لڑکوں اور کم سنوں کو خلیفہ بنانے سے
امور سلطنت پر خود غالب اور متصرف رہے گا۔ پس اس نے ابو محمد عبد الله بن ایوسف بن حافظ کو عباء خلافت پر بنایا اور تخت 
خلافت پر متمکن کر کے حکومت و خلافت کی بیعت کی۔ العاضد لدین الله کا لقب دیا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر کے اس قد رجیز 
دیا کہ احاط تقریر می تحریر سے باہر ہے۔ خلیفہ عاضد اس وقت قریب من بلوغ تھا۔

وزیر السلطنت صالح کافیل : فلیفه عاضد کی کمسنی اور نیز اس وجہ سے کہ وزیر السلطنت صالح ہی کا پی فلیفہ بنایا ہوا تھا۔
وزیر السلطنت صالح کے قدم حکومت وسلطنت پر استقلال واستحکام کے ساتھ جم گئے تھے۔امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے تھا متی راست اس کے بقد اقتر ار جس آ گئے ۔ فرا ہمی مال و وصولی خراج کا مالک ہوگیا۔ فلیفہ عاضد برائے فا م فلیفه تھا کی سرائے فلافت کو بیام رنا گوارگر زا۔
می سرائے فلافت کے اندر با ہرای کا تھم نافذ و جاری تھا۔ اراکین دولت اور خدام کس سرائے فلافت کو بیام رنا گوارگر زا۔
امراء کہاراس کے فل کی فکر کرنے گئے۔ فلیفہ عاضد کی چھوٹی چھوچی نے جو فلیفہ قائز کی فلیل تھی اس امرا ہم کے کرنے کا بیڑا اٹھا یا۔ اس نے سیدسالا ران سودانیہ اور قطر فلافت کے خدام کو جمع کر کے وزیر السلطنت کے فل کرڈالئے کا ذمہ دار بنایا چنا نچہ افراد کو ان نے سیدسالا ران سودانیہ اور قصر فلافت کے خدام کو جمع کر کے وزیر السلطنت کے فل کرڈالئے کا ذمہ دار بنایا چنا نچہ روزیہ دونوں تصرفلافت کی دہلیز میں چھپ کر کھڑے ہوگئے۔ جول بی وزیر السلطنت اس طرف سے ہو کرگڑ را ابن الدا گی ان وزیر السلطنت اس طرف سے ہو کرگڑ را ابن الدا گی ان وقت تک اس میں دم باقی تھا۔ فیل فت میں کہلا بھیجا۔ فلافت میں بری بھوچھی کا ہے ناتھ کو فاقت میں اس سے بری ہوں بیگا م میری پھوچھی کا ہے ناتھ کو قائد اس سے بری ہوں بیگا م میری پھوچھی کا ہے ناتھ وائی ما میری کے وزیر بنانے کی وصیت کرگیا۔ فلیفہ عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بعد وزیر بنانے کی وصیت کرگیا۔ فلیفہ عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بعد اس کے بعد وزیر بنانے کی وصیت کرگیا۔ فلیفہ عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بعد اس کے بعد وزیر بنانے کی وصیت کرگیا۔ فلیفہ عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بعد اس کے بھوٹر دیا۔

زریک کا خاتمہ : زریک کواس کی خرلگ گئی مقابلہ کی طاقت اپنے میں نہ و کھے کراپنے چندغلاموں کے ساتھ کسی قدر مال و اسباب لے کرنکل بھا گا۔ کوچ وقیام کرتا ہواطقیجہ پہنچا تقاق سے ابن نصر مل گیا۔ اس نے زریک کو گرفتار کر لیا اور پا بہ زنجیر شاور کی خدمت میں لا کر حاضر کر ویا۔ شاور نے اسے اور اس کے بھائی کونظر بند کر دیا۔ چندروز بعدزریک نے جیل سے نکل جانے کا قصد کیا۔ زریک کے بھائی نے شاور تک پینچ وی۔ شاور نے زریک کواس کی وزارت کے ایک برس بعداور اس کے باپ کی وزارت کے نویں سال قل کرڈ الا۔

شاور کی وزارت ۱۹۵۸ میں شاور مظفر ومنصور قاہرہ میں داخل ہوا۔ سعیدالسعد کے مکان پر جا کراترااس کے ہمراہ اس کے ہمراہ اس کے بیمراہ اس کے بیمراہ اس کے بیمراہ اس کے بیغ علی طے اور کامل بھی تھے۔ دارالوزارت پر شاور کے قابض ہوجانے کی وجہ سے خلیفہ عاضد نے قلمدان وزارت شاور کے حوالہ کردیا۔ ''امیرالجوش'' کا خطاب عنایت کیا۔ بنی زریک کے مال واسباب اور مگانات پر قبضہ کر لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ شاور نے بنی زریک نے مال واسباب مکانات اور خزانوں پر قبضہ کرلیا۔ بہ نظر تالیف قلوب وظیفہ خواران دولت علوبہ وکیفہ خواران دولت کو انعا مات اور صلے دیے۔

شناور کی معنزولی: صالح بن زریک نے اپنے عہدوزارت میں امراء کا ایک گروہ بنایا تھا۔ جنہیں برقیہ کے نام سے موسوم
کیا کرتا تھا۔ اس گروہ کا سردار ضرعام نامی ایک شخص تھا۔ جواس سے پہلے کی سرائے خلافت کا دار دخدتھا۔ اس نے شاور کی
وزارت کے نویں مہینے وزارت کا دعویٰ کیا۔ لڑ جھڑ کرشاور کومفر سے نکال دیا اور خود دارالوزارت پرقابض ہو گیا۔ شاور ک
مفر سے نکل کرشام کا راستہ لیا۔ ضرعام نے شاور کی روائل کے بعد مفریعی قبل عام کا بازار گرم کر دیا۔ شاور کے بیٹے علی کو مار
ڈ الا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے امراء مفرکو تہ تینے کیا۔ جو دولت علویہ کے جان نثار دی میں سے تھے۔ اس وجہ سے دولت علویہ کے قوائے تھرانی شخصیتوں سے خالی ہوگئے۔ جس کا نتیج بیروا کو تھوڑ ہے تی بیدان بیارم دیے دم توڑ دیا۔
دن بعد اس بیارم دیے دم توڑ دیا۔

شا ورا ورسلطان نو رالدین زنگی شاور نے شام پنج کرالملک عادل سلطان نورالدین محود زنگی کی شرف حضوری دمشق میں حاصل کی ۔ اپنی سرگزشت بیان کر کے امداد کا خواست گار ہوا اور شرط کی کداگر بیے خادم عہدہ وزارت پر بدستور بحال ہو جائے گا تو امراء کشکر کی جا گیروں کے علاوہ ملک مصر کے تین بعہ چار صفے پر دولت نور بید کا قبضہ مسلم ہوگا۔ شیر کوہ سلطان نور الدین محمود کی فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس واقعہ کو کہ شیر کوہ سلطان نورالدین محمود کی خدمت میں کیونکر پہنچا۔ ہم حسب موقع تحریر کریں گے۔ ماہ جمادی الآخر 9 <u>0 8 میں</u> سلطان نورالدین محبود نے اسدالدین شیرکوہ کوعظیم فوج کے ساتھ شاور کی کمک پر روانہ کیا کہ مصر پہنچ کر غاصب وزیر ضرغام کووزارت سے معزول کر دیا جائے اور شاور عہدہ وزارت پڑ مامور و بحال کیا جائے اور جوشخص اس کام کے انجام دی میں مزاحم ہواس سے جنگ کی جائے۔

شاور کی بیجالی اسدالدین شیرکوه کی روانگی کے بعد سلطان نورالدین جموداس خیال سے کہ مباداس حدی عیسائی فوجیس اسد
الدین شیرکوه سے روک ٹوک نہ کر س فرجیس آراستہ کر کے جمالک عیسائید کی طرف روانہ ہوا۔ شیرکوه اور شاور نے ملک مصر
پہنچ کر بلیس میں پڑاؤ کیا۔ ناصرالدین ہام آور فخر الدین ہام برادران ضرغام مصری فوج کے کرمقابلہ پرآ سے۔ شیر کوہ نے
ان دونوں کو تکست فاش دی اور فوج کو پا مال اور امراء برقیہ و تہ گئے کرتا ہوا قاہرہ کی طرف بڑھا۔ بیامراء برقیہ و تی سے
جنہوں نے شاور کے خلاف ضرغام سے سازش کی تھی۔ اثناء وارو گیر میں ضرغام کے دونوں بھائی گرفار کر لئے گئے۔ شیرکوه می
ان قید یوں کے مظفر ومنصور قاہرہ میں داخل ہوا۔ ضرغام وارالوز ارات چھوڑ کر بھاگ نکلامشہد سیدہ نفیسہ کے قریب بلی پر مار
ڈالا گیا۔ اس کے دونوں بھائی ناصرالدین اور فخر الدین بھی قبل کرڈالے گئے۔ شاور بدستور سابق عہدہ وزارت پر مامور کیا
گیا۔ ابھاء وعدہ کیا تو کیا پاس ہوتا اسدالدین شیر کوہ کی مخالفت شروع کر دی۔ شیرکوہ چندوجو ہات کے باعث ملک شام کی
طرف لوٹ کھڑ ابوا۔

شیر کوہ اور شاور کی جنگ بشرکوہ مصر سے شام واپس آ کرایک مدت تک نورالدین محود کی خدمت بیل حاضر رہا۔
۵۹۲ ہے میں نورالدین محود سے مصر پرفوج کئی کی اجازت طلب کی ۔ نورالدین محود نے اجازت دی چنانچ شیر کوہ نو جیس مرتب وآ راستہ کر کے روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا اور عیسائی ممالک سے گزرتا ہوا اظفی (بلاد مصر) پہنچ کر تھم گیا۔ دریائے نیل کوغربی ماصل ساحل سے عبور کر کے جیرہ میں قیام کیا۔ بچاس دن کے اندر مصر کے غربی بلاد پر تصرف اور قضہ حاصل کرلیا۔ شاور نے عیسائیوں سے مدوطلب کی اور ان کی فوج کومصر میں لے آیا اور ان کے ساتھ ہوکر شیر کوہ کے مقابلے پر تکلا۔ مقام صعید میں دونوں حریفوں کی ٹریت سے خطرہ پیدا ہوائیکن پھر اپنے دل کومضرو کو کرمسروں اور عیسائیوں کی کثر ت سے خطرہ پیدا ہوائیکن پھر اپنے دل کومضرو کر کر تو کل علی اللہ میدان جنگ کا راستہ لیا اور فوج کی کمی کے باوجود کہ جس کی تعداد دو ہزار تک بھی نہیں پنجی تھی۔ مصری اور عیسائی فوجوں کو تکست دے دی۔

شیر کوہ کا اسکندر سے پر قبضہ شیرکوہ نے اس کامیابی کے بعد اسکندر سے کی طرف قدم بڑھایا۔ اہل اسکندر سے امان عاصل کر کے شہرکوہ کے حوالہ کر دیا۔ شیر کوہ نے اپ بھائی بخم الدین ابوب کے بیٹے صلاح الدین کو اسکندر سے کا حاکم مقرر کر کے صعیدہ پر دھاوا کیا۔ مصری اور عیسائی امیر سے جبر پاکراچی اچی فوجوں کو قاہرہ میں جمح اور آ راستہ کر کے اس نا گہائی مصیب کو دفع کرنے کے لئے اسکندر سے کی جانب بڑھے اور اسکندر سے پر چہنچ ہی صلاح الدین کا محاصرہ کر لیا۔ شیر کوہ کو اس کی جہرگی تو اس نے صعید سے اسکندر سے کی طرف اپ جینچ صلاح الدین کی جہایت کے لئے کوچ کیا۔ ان واقعات کے اثناء میں خبرگی تو اس نے صعید سے اسکندر سے کی طرف نے جینچ صلاح الدین کی جہایت کے لئے کوچ کیا۔ ان واقعات کے اثناء میں شاور کے ساتھیوں میں سے بعض ترکمانوں نے روز انہ جنگ سے بے دلی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ ہنوز شیر کوہ نے کوئی قطعی فیصائیوں کے حوالہ کردیا مصریوں اور عیسائیوں نے مصالحت کا بیام بھیجا۔ نامہ و بیام کے بعد شیر کوہ نے اسکندر سے کوان کے حوالہ کردیا

اور تا وان جنگ لے کردمش کی جانب واپس ہوا۔ آخر ماہ ذیقعدہ ۲ میر میں دمش پہنیا۔

شا ورا ورعیسا ئیوں کے مابین معاہدہ: عیسائیوں نے شیرکوہ کی واپسی کے بعد مصریوں کے روبروریہ چند شرائط

ا) عیسائی فوجیس قاہرہ میں مقیم رہیں گی۔۲) ان کی طرف ہے ایک سیاسی ناظم قاہرہ میں رہے گا۔۳) شہرناہ کے دروازوں پر عیسائیوں کا قبضہ رہے گاتا کہ نورالدین کالشکرشہر میں داخل نہ ہو سکے۔ ۴) اس انتظام اورحسن کارگز اری کے معاوضہ میں ایک لا کھودینارسالانۂ حکومت مصرعیسائی با دشاہ کوا دا کرے گا۔حکومت مصرنے ان تمام شرا کط کو برضا ورغبت منظور کرلیا۔

عيسا تيول كى عهد شكنى :اس كے بعد عيسائيوں كوملك مصر پر قبضه كر لينے كی طبع دامن گير ہوئى اور اہل مصر پر جا و بے جا حکمرانی کرنے لگے۔ پنہیں کو دبالیا۔ قاہرہ پر قبضہ کر لینے پرمستعد وآ مادہ ہوئے ۔ شاور نے عیسائیوں کے خوف سے مصرکو ویران کردیا۔شہر میں آگ لگا دی۔ اہل شہرنے بازاروں کولوٹ لیا۔ اس اثناء میں عیسائی فوجیس قبضہ کر لینے کے قصد سے قاہرہ پرآ اتریں۔خلیفہ عاضد نے سلطان نورالدین محود کوان واقعات ہے مطلع کیا۔امداد طلب کی شاوراس خیال ہے کہ مبادا خلیفہ عاضد اور نورالدین محود باہم متفق اور متحدیثہ ہو جائیں۔عیسائیوں سے مصالحت کے لئے نامدو پیام کرنے لگا۔ بالآخر دولا كھ دینارمصری نفداور دس ہزارار دب غلہ پرمصالحت ہوئی ۔ مگراس قدر کثیررقم كا فراہم ہونااس زمانہ میں جب كه شاور نے عیسا ئیوں کے خوف ہے اس سے پیشتر مصر کوویران وخراب کر دیا تھا۔ دشوار تھاظلم وتشد د تک ٹوبت پیچی۔

شیر کوه کی قاہره روانگی: شاوراورعیسائیوں میں سفارت کا کام جلیس بن عبدالقوی اور شخ موفق کا تب سروی کررہا تھا اورخلیفه عاضداس مصالحت کامخالف تھا۔ شاور نے قاضی فضل عبدالرجیم بیسانی کوخلافت میں بکوسمجھانے اور راضی کرنے کی غرض سے دربارخلافت میں روانہ کیا اور بیکہلا بھیجا کہ عیسائیوں کو جزیبہ وخراج دینااس سے بہتر ہے کہاں شہروں میں ترکوں کا تسلط اوردخل ہوا اوروہ ان کے عالات سے مطلع ہوں ۔خلیفہ عاضد نے کچھ جواب نہ دیا اور شاور فراہمی مال وزر میں مصروف ر ہا۔خلیفہ عاضد کا قاصد پہنچنے پرنورالدین محمود نے کشکر کو تیاری کا تھم دیا اور اسدالدین شیر کوہ کو بہت سامال واسباب جنگ مرحت کر کے مصری جانب خلیفہ عاضد کی کمک پر روانہ کیا۔ اس مہم میں صلاح الدین (شیرکوہ کا بھیجا) بھی شیرکوہ کی درخواست پر مامور کیا گیاعلاوہ اس کے ایک جماعت امراءنو رہیکی شیرکوہ کے ہمراہ مصرآئی ہوئی تھی۔جس وقت عیسائیوں کو لشكرنورييكي آيد كى خبر لكى فورأ قاہرہ چھوڑ كراپنے ملك كوواپس ہو گئے۔

شاور كافعل: ابن طویل مؤرخ دولت عبیدین لکھتا ہے كەشپركوە نے قاہرہ میں عیسائی لشکر كوشكت دے كراس كے بجب كو لوٹ لیا تھا اور ماہ جمادی الاولی م ۲ میر منطقر ومنصور قاہرہ میں داخل ہوا۔خلیقہ عاضد نے خلعت خوشنو دی عطا کی اور شیر کوہ بار باب ہوکرا ہے لشکرگاہ میں واپس آیا۔ شاور بدستورا پنے عہدے پرتھا مگر اس کے دل پرخوف غالب ہور ہاتھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ اور دل کو پریثان کررہے تھے۔ ہنوز کوئی قطع رائے نہیں قائم کی تھی کہ خلیفہ عاضد نے شیر کوہ کوشاور کے قل کا اشارہ کیا اور بیار شاوفر مایا کہ بیر لینی شاور ) ہمارا خانہ زاد ہے۔اس کے باقی رکھنے میں نہ ماہدولت و ا قبال كا كوئى فائده ہے اور ندآ پ كا''۔ چنانچے شیركوہ نے اپنے بھینچے صلاح الدین بن ایوب اورعز الدین جرو یک كواس كام

کے سرکرنے پر متعین کیا۔ایک روز شاور حسب دستور شرکوہ سے ملنے کے لئے آیا۔شیر کوہ اس وقت امام شافعی کی قبر پر گیا ہوا تھا۔شاور بھی پیڈر پاکرامام شافعی کے مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں صلاح الدین اور عز الدین جردیک سے ملاقات ہوگئی۔ ان دونوں نے اسے قبل کر کے سرا تارلیا اور خلیفہ عاضد کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا۔عوام الناس نے شاور کے مکانات لوٹ کئے۔ دونوں بیٹے کامل اور طے ان لوگوں کے ساتھ قصر وزارت میں اس کے ہوا خواہ سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیئے گئے۔خلیفہ عاضد نے خوش ہوکر شیر کوہ کووزارت کا عہدہ عنایت کیا'' المنصور امیر الجوش'' کا خطاب مرحمت فرمایا۔

شیر کوه کی و آارت شیر کوه نے عہدهٔ وزارت میں از ہو کر قطر وزادت میں اجلاس کیا۔ ملک کے ظم ولت کی جانب توجہ کی۔ دولت و حکومت علویہ پر غالب اور مقطر ف ہوا۔ لشکر یوں کو جا گیریں دیں اپنے مصاحبوں اور اس اور کو کو مقیل عطا کیں۔ اہل مصر کو مصر میں آباد کرنے کے لئے بلایا اور ان کے اس فعل سے جو کہ انہوں نے اس کی بریادی اور ویرانی میں کیا تھا بیزاری اور ناراضکی ظاہر کی اس کے بعد شیر کوه گی بار غلیفہ عاضد سے ملئے کے لئے گیا ایک روز جو ہر استاد نے خلیفہ عاضد کی بیزاری اور ناراضکی ظاہر کی اس کے بعد شیر کوه گی بار غلیفہ عاضد سے ملئے کے لئے گیا ایک روز جو ہر استاد نے خلیفہ عاضد کی مقابلہ میں طرف سے کہا۔ مولا نا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم کو یقین کامل ہے کہ اللہ جل شانہ نے دشمنانِ خلافت کے مقابلہ میں ہماری مدد کا سہرہ تنہار ہے ہر باندھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمیشہ اپنی خیر خواہی کا دولت علویہ کو عمدہ ثبوت دیتے رہو گے ''۔ شیر کوہ نے اس قد رافزائی کا شکریہ اداکرتے ہوئے عرض کیا۔ ان شاء اللہ تعالی جیسی تو تی ہے میں اس سے زیادہ اور ان کیا اور جلیس بن عبد القوی کے برابر بیلھنے کی جگہ مقرد کی ۔ کرتار ہوں گا خلیفہ عاضد نے خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور جلیس بن عبد القوی کے برابر بیلھنے کی جگہ مقرد کی ۔

جلیس بن عبدالقوی داعی الدعاة اور قاضی القصاة بھی تھا۔شیرکوہ نے اسے اس کے عہدے پر بحال وقائم رکھا۔

شیر کوہ کی وفات اس کے بعد اسدالدین شیر کوہ نے اپنی وزارت کے دومہینے چند دن بعد اور بعض کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے بعد دفات پائی۔ بوقت وفات اپنے مصاحبوں اور امراء کشکر کو وصیت کر گیا کہ کسی وقت بھی تم لوگ قاہرہ چھوڑنے کا قصد نہ کرنا۔

صلاح الدین منطوب بکاری اور شہاب الدین محود حاری قاہرہ میں موجود تھے۔ یہ لوگ رتبہ وزارت اور ریاست کے حاصل کرنے میں باہم جھڑ پڑے۔ ہرفریق نے دوسرے کومفلوب کرنے کی غرض سے اپنے اپنے ہوا خواہوں کو جھ کیا۔ حاصل کرنے میں باہم جھڑ پڑے۔ ہرفریق نے دوسرے کومفلوب کرنے کی غرض سے اپنے اپنے ہوا خواہوں کو جھ کیا۔ کیکن خلیفہ عاضد اس خیال سے کہ صلاح الدین بوجہ کمنی امور سلطنت کو بغیر مشورہ اراکین خلافت نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین کی وزارت کی طرف مائل ہوا۔ اکثر اراکین دولت نے اس خیال کی موافقت کی بعض کی بیرائے ہوئی کہ ترکوں کا اللہ ین کی طرف مائل ہوا۔ اکثر اراکین دولت نے اس خیال کی موافقت کی بعض کی بیرائے ہوئی کہ ترکوں کا سکر بلاوشر قید کی طرف واپس کر ویا جائے اور ان پر قراقوش کو حکومت فرمایا اس سے اسمراء توریہ میں جفت بدد کی پیدا صلاح الدین کو کل سرائے خلافت میں طلب کر سے قلمدان وزارت مرحمت فرمایا اس سے اسمراء توریہ میں جفت بدد کی پیدا ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئی۔ گرفتہ عیسی ہوگئے۔ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی ۔ ترک رفاقت کی امراء توریہ عیں الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی۔ ترک رفاقت کی امراء توریہ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی۔ ترک رفاقت کر ایک امراء توریہ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ

کے شام چلا گیا۔

الغرض صلاح الدین مصر میں خلیفہ عاضد کی وزارت کا کام انجام دین لگا۔اے سلطان نورالدین محمود نگی کے در بار میں بھی تعلق تھا۔اس کی طرف سے صلاح الدین مصر میں ایک نائب کے بطور رہتا تھا۔ نورالدین اسے امیر سپہ سالا رکے خطاب سے یاوکرتا تھا۔ خط و کتابت میں اس کانام کھنے کا بجائے امیر سپہ سالا روجی امراء نوریہ تھیم دیار مصر یہ کے تحریر کرنے پراکتفا کرتا تھا۔ دفتہ رفتہ صلاح الدین تمام امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات اپ قبضہ اقتدار میں لیتا گیااور خلیفہ عاضد کے قوائے حکمر انی کمزور وضعل ہوتے گئے مصر کے دارالمعو نہ کو جوکوتو ال مصر کے دہنے کا مکان اور نیز جیل تھا منہدم کرا دیا بثا فعیہ کا مدرسہ تعمیر کرایا۔اس طرح دارالعزل کو بھی مسار کرا کے مالکیہ کا مدرسہ بنوایا۔ شیعی قاضوں کو معزول کرکے شافعی قضا ق مقرر کے اورانی طرف سے تمام بلا دمصر میں ایک ایک نائب مقرر کیا۔

صلاح الدین کے خلاف سازش: جس وقت ملاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ عکومت محر پر جم گیا۔

ہیعان مصراوران کے ہوا خواہوں کے بے حد ناراضگی ہوئی۔ان میں سے ایک گروہ جن میں عویرش قاضی القضاۃ ابن کا ال

امیر معروف عبدالعمد کا تب اور عمارہ یمنی زبیدی شاعر تھا صلاح الدین کے خلاف مشورہ کرنے کی غرض سے جمع ہوا۔ان

سب کا سرگروہ اور پیشوا یمی عمارہ یمنی تھا۔ان لوگوں نے بحث ومباحثہ کے بعد یہ طے کیا کہ مصر سے ترکول کو نکال با ہرکر نے

کے لئے عیسا ئیوں سے امداد لینا چاہے اور اس صلہ میں مصر کے مالیہ سے ان کا ایک جصد مقرر کر دیا جائے۔اس صلاح و

مشور سے میں سوڈ انی غلام اور قصر خلافت کے خدام بھی شریک تھے۔موتمن الخلافة ، قصر خلافت کے خادموں کا سردار تھا۔

تارخ أبن خلدون (حصينيم) — <u>ارخ أبن خلدون (حصينيم)</u> فليف عاضد كابرورده اوراس كي لزكي خليفه عاضد كابرورده اوراس كي لزكي خليفه عاضد كي بيوى هي چنانچه موتمن الخلافت نے اپنے مكان ميں عيسا كي سفير كوايك مصنوعي خليفه عاضد سے ملايا۔

عیسائی سفیریہ خیال کر کے کہ خلیفہ عاضد نے میرے ساتھ عہد و بیان کرلیا ہے واپس چلا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر مجم الدین بن مضیال تک پہنچی جوشیعوں کا ایک نامورسر گروہ تھا۔ اسے صلاح الدین سے خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے اسکندریہ کی حکومت عطا کی تھی چونکہ بہاءالدین قراقوں سے اور اس سے کسی بات پرکشیدگی بیدا ہوگئی تھی۔

عیسائی سفر اکی گرفتاری شیعول نے بی خیال کر کے جم الدین کوصلاح سے ہوردی باتی نہیں دہی ۔ تمام حال بالنفسیل بتلا دیا کہ تم کو وزارت دی جائے گی۔ ممارہ یمنی کوعہدہ کتابت مرحمت ہوگا۔ سیکر یٹریٹ کا دفتر بھی ای کے چارج میں رہے گا۔ فاضل بن کامل قاضی القضاۃ دامی الدعاۃ موقوف دمعزول کیا جائے گا۔ عبدالعمد تراج پر تعیین ہوگا اورعور ایش اس کی گرانی کرتا رہے گا۔ بخم الدین نے من کر مسرت ظاہر کی اور بطیب خاطر ان لوگوں کی رائے سے موافقت کا اظہار کیا لیکن موقع پا کر چیکے سے صلاح الدین کو اس سے مطلع کر دیا۔ صلاح الدین نے ان کو اور عیسائی سفیر کوگر فقار کر الیا۔ متعدہ مجلسوں اور مواقع میں ان کے الزامات کی تفییش کی محل سرائے خلافت کے خواجہ سراؤں اور در بانوں کو طلب کر کے نہایت تخق سے دریا فت کیا گیا کہ خلیفہ عاضد میں ان کے الزامات کی تفیش کی میں ان کے الزامات کی تفیش نے جا ہم قدم نہیں نکالا آپ تک بی خبر غلط پہنچائی گئی ہے۔ اس پر صلاح الدین کے دل یہ خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے صلی اظہار لیا۔ استے بھی بیان کیا کہ خلیفہ عاضد میرے مکان پر تشریف نہیں نے خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے صلی اظہار لیا۔ استے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میرے مکان پر تشریف نہیں خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے صلی اظہار لیا۔ استے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میرے مکان پر تشریف نہیں خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے صلی اظہار سے موقع ملا نجاح کے اظہار سے صلاح الدین کے دل پر خلیفہ عاضد کے براء مت کی تصویر کھنچے گئی۔

ساز شیول کا خاتمہ عمارہ بمنی شاعرا کثر مش الدولہ تو ران شاہ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا تو ران شاہ نے اپنے بھائی صلاح الدین سے برسیل تذکرہ بیان کیا کہ عمارہ نے خلیفہ عاضد کی مدح میں ایک تصیدہ لکھا ہے جس میں اسے بمن جائے اور اہل یمن کو پا مال کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس قصیدے میں خاندان نبوت پر بھی چوٹ کی گئی ہے۔ اس کا خون مہاح اور قل واجب ہوتا ہے۔ اشعار کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

'' ثم اپنے لئے ایسا ملک پیدا کروجس میں تنہیں دوسروں کی احتیاج باتی ندر ہے'اور تم آتش بنگ کولڑائی کے جسٹنڈ سے کے ذریعیہ ہے شعور کی حکومت اس طریقند کی ہے جسپا کہ زبان زرعوام ہے کہ کمزور کی بیوی تمام عالم کی بعاوج ہوتی ہے ابندا اس کی بنیادا لیک ایسے خص نے ڈالی ہے جوابئ کوششوں سے سردار عالم کہلایا ہے' ۔ پس صلاح اللہ بن نے تفتیش حال کے بعد تمام ملزموں کوا کی روز قصر خلافت وقصر وزارت کے درمیان جمع کر کے قبل کروادیا اور نعشوں کو صلیب پرچ' ھواویا۔

عمارہ کیمنی کافل اس واقعہ کے بیسویں دن ابن کامل کے قل کا تھم صادر ہوا۔ باقی رہا تھارہ جس وقت اس کے قل اور دار پر چڑھائے جانے کا تھم صادر ہوا۔ پا ہزنجیر قاضی فاضل کے مکان کی طرف سے ہوکر نکلا۔ عمارہ نے قاضی فاضل سے ملئے گ ورخواست کی قاضی فاضل نے انکار کردیا۔عماد ریا پناسامند کے کررہ گیا اور پیکہتا ہوامقل کی جانب چلان

عبدالسرحيم قداحسجب

'''عبدالرحيم ( قاضي فاضل )رو پوش ہوگيا'اب ر ہائی تجبات ہے ہے'۔

سوڈ انیول کی بعناوت کاب ابن اثیر میں لکھا ہے کہ صلاح الدین کوان لوگوں کی حرکات ہے اس طرح اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں نے جو خط عیسا کیوں کو لکھا تھا وہ کی ذریعہ سے صلاح الدین کے کسی مصاحب کے ہاتھ آگیا۔ اس نے اس خط کو کرمع بیام بر کے صلاح الدین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صلاح الدین نے پہلے مؤتمن الخلافۃ کواس جرم کی پاداش میں قتل کرایا۔ اس کے بعد تمام خدام محل مرائے خلافت کو معزول کر کے اپنی جانب سے خدام مقرر کئے۔ بہاؤالدین قراقوش کو ان کی سر داری عنایت فرمائی۔ سوڈ انیول نے جمع ہو کر صلاح الدین کا مر داری عنایت فرمائی۔ سوڈ انیول کو اس سے اشتعال بیدا ہوا۔ تقریباً بچاس بڑار سوڈ انیول نے جمع ہو کر صلاح الدین کے خلاف ہوئی۔ سوڈ انی کے خلاف ہوئی اور قبر وزارت کے درمیان معرک آرائی ہوئی۔ سوڈ انی شکھ مردی گئی اور جزیرہ میں مظہر نے کا حکم دیا۔ بڑاروں سوڈ انی تہ تی ہوئے۔ باتی ما ندگان نے امان کی درخواست کی۔ امان وے دی گئی اور جزیرہ میں مظہر نے کا حکم دیا۔ میں الدولہ توران شاہ کواس کی خبر شکھی۔ سوگر ان کی طرف گیا اور جی کھول کر انہیں یا مال کیا۔

وولت فاطمید کا خاتمہ جس روز سے صلاح الدین کی حکومت کا سکہ ملک مصر میں استقلال واستحام کے ساتھ چلے لگا تھا اور وہ قصر خلافت پر قابض ہوگیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ عاضد کی حکومت وخلافت کی مشین کے پرزے ڈھلے اور ایک دوسر سے سے جدا ہوگئے تتے ۔ اس دن سے سلطان نور الدین محمود تحریک کررہا تھا کہ مصر سے خلافت علویہ کا خطبہ موتوف کر دیا جائے اور خلیفہ سنتھی تاج دار خلافت عباسیہ کا نام نامی سے مساجد کے منبروں کو ذیت وی جائے ۔ مگر صلاح الدین اس خوف ہے کہ مبادا کوئی فتنہ و فساد ہریا نہ ہو جائے حکمت عملی سے نال رہا تھا اور سے معذرت کرتا جاتا تھا کہ اس سے اہل مصر مشتعل و برافروختہ ہو جائیں گے ۔ نور الدین نے اس معذرت پر مطلق توجہ نہ کی ۔ ڈانٹ کا خطاتح بر کیا اور خلیفہ عاضد سے سازش کر لیئے برافروختہ ہو جائیں گے ۔ نور الدین نے اس معذرت پر مطلق توجہ نہ کی ۔ ڈانٹ کا خطاتح بر کیا اور خلیفہ عاضد سے سازش کر لیئے

کا الزام لگایا۔صلاح الدین نے اپنے مصاحبوں سے اس بابت مشورہ کیا مصاحبوں نے رائے دی کہ ٹورالدین کی مخالفت اچھی نہیں ہے جیسا تھم ہواس کی قبیل کرنا مناسب اور آئندہ بہبودی کا باعث ہے۔

خلیفہ عاضد کی وفات ای زمانے میں علاء مجم کی طرف سے نقیہ جیٹانی بطور وفد صلاح الدین کی خدمت میں عاضر الوالی میں الوراس کے اراکین اوراس کے اراکین اوراس کے اراکین کا فات عباسیہ کے خطبہ پڑھوں گا چنا نی کھر میں خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھوں گا چنا نی کھرم کا فت عباسیہ کا خطبہ پڑھوں گا چنا نی کھرم کا اس نے خطبہ پڑھا اوراس کے لئے دعا کی کسی نے دم تک نہ مارا۔ کا بھیے خطبہ جمعہ میں خلیفہ ستضی کے نام کا اس نے خطبہ پڑھا اوراس کے لئے دعا کی کسی نے دم تک نہ مارا۔ دوسرے جمعہ میں صلاح الدین نے مصروقا ہرہ کے خطبوں کو خلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ بڑھنے کا حکم دیا۔ چنا نے تمام خطبوں نے اس حکم کی تمیل کی اورائ مضمون کا ایک گشتی فرمان تنام مما لک مصر میں جیج کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچی تمام خطبوں نے اس حکم کی تمیل کی اورائ مضمون کا ایک گشتی فرمان تنام مما لک مصر میں جیج

کواس نے وفات یائی۔

شا ہی خزانہ کی صبطی صلاح الدین نے عزاداری کا دربار کیا اور قصر خلافت کے تمام مال واسباب کو ضبط کر لیا۔ بہاء الدین قراقوش مال واسباب کے فراہم کرنے اوران کے اٹھالانے کی مامٹورتھا۔ شاہی خزانہ اورمحل سرائے خلافت میں اس قدر قیمتی قیمتی اسباب تھے کہ آج تک نہ آنکھوں نے دیکھے تھے اور نہ کا ٹوں نے سنے تھے۔ یا قوت زمر دُ طلائی زیورات نقر ائی وطلائی ظروف فیتی فیتی کیڑے طرح طرح کی خوشبودارا شیاءاور شیشه آلات بے شار ماتھ آئے۔ ایک لا کھ بیس ہزار کتا ہیں ملیں جے صلاح الدین نے فاضل عبدالرحیم ہیسائی کو دے دیا جو اس کا سیکرٹری اور قاضی تھا۔ آلا ت حرب' سامانِ جنگ بھی بے حداور بے یا یاں اور زرنفند لا انتہا ہاتھ لگا مال واسباب ضبط کرنے کے بعد مردوں اورغورتوں کوقید کر دیا

داؤر بن عاضد زمانه حکومت عزیز اور حاکم عمرانان مصریس دولت علویدایل کتامه سے جری ہوئی تھی اور بدلوگ تمام بلا دمشرق میں تھیلے ہوئے تھے۔ گرشیعوں کے سلسلہ حکومت منقطع ہونے اور خلیفہ عاضد آخری خلیفہ کے مرنے سے ان لوگوں کابھی خاتمہ ہوگیا۔ زمانہ کے نشیب وفراز اور واقعات کے تغیرات نے ان لوگوں کواپیا کھالیا کہ ڈ کارتک نہ کی جبیبا کہ ہمیشہ دولت وعکومت کی قدیم زمانہ ہے یہی رفتار چلی آتی ہے۔خلیفہ عاضد کے مرنے برمصر میں خلافت عباسیہ کی حکومت کا حجنڈ ا کامیابی ہے اڑنے لگا۔ شیعان مصر کو بیام نا گوار گزرا۔ ان میں سے ایک گروہ نے جمع ہوکر داؤ دین عاضد کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کی کسی ذر بیرے صلاح الدین کواس کی خبرلگ گئی سب کوگرفتار کر کے قبل کر ڈالا اور داؤ دکوقصر خلافت سے نکال دیا بیوا قعہ ۹ کی چے کا ہے۔

سلیمان بن دا وُ دکافنل اس واقعہ کے آیک مدت کے بعد داؤ دبن عاضد کے بیٹے سلیمان نافی نے صعید میں سراٹھایا۔ تگر سراٹھاتے ہی گرفتار کرلیا گیا حتی کہ بحالت قیدمر گیا۔پس اس کے بعدا طراف فارس میں مجمد ہن عبداللہ بن عاضد خلافت وا مارت کا دعوی دار ہوا۔'' مہدی'' کے لقب ہے اپنے کو ملقب کیالیکن اسے بھی چھلنے پھو لئے کا موقع نہ ملا اٹھٹی کوٹیل کولل کر کے صلیب پر چڑ ھایا گیا۔ان لوگوں کے قبل ہوجانے ہے عبیدیوں کا کوئی مبر گہیں باقی ندر ہاالبتہ عراق میں فرقہ فدائیہ اور بلا د ا ساعیلیہ میں حسن بن صباح قلعہ موت میں انہی خلفاءعلویہ کی بیا د گارتھا ہم ان کے حالات آئندہ حسب موقع بیان کریں گے۔ ان باقی ماندهمبران خاندان خلافت علویه کی حکومت کاسلسلیجی خلافت عباسیه بغداد کے ساتھ <u>۱۹۵۰ ج</u>ییں ہلا کواور چنگیز خان با دشاه تا تارك باته تاه وبربا وجوكيا ـ والامر لله وحده.

خلفاء فاطمنین کے یہی حالات تھے۔جنہیں ہم نے تاریخ کامل تصنیف این اثیراوران کی تاریخ حکومت تالیف ابن طویل اور کئی قد را بن سیخی کی روایات سے حتی الا مکان مخصر کر کے اس مقام پر جمع کیا ہے۔

化氯酚 电压缩性 化无线线 的复数人名英格兰 医格拉氏管 医大学性神经 医血管

### چاپ: <u>چلا</u> امارت مسیلہ وزاب بنی حمدون کے حکمران

علی بن حمد ون اتفاق زمانہ سے عبیداللہ اور ابوالقاسم کے پاس مشرق میں حکومت علویہ قائم ہونے سے پیشتر چلا آیا تھا۔ ان لوگوں بن حمد ون اتفاق زمانہ سے عبیداللہ اور ابوالقاسم کے پاس مشرق میں حکومت علویہ قائم ہونے سے پیشتر چلا آیا تھا۔ ان لوگوں نے علی بن حمد ون سے بے حد تپاک سے ملا۔ بھڑت و نے علی بن حمد ون سے بے حد تپاک سے ملا۔ بھڑت و احرّام پیش آیا۔ چنائچ علی بن حمد ون اس زمانے تک ان لوگوں کی خدمت میں رہا۔ جب تک کہ پہلوگ سجاماسہ میں مقیم رہے۔ جب ان لوگوں کی حکومت وریاست کو ایک گونہ استحکام و استقلال ہو گیا اور ابوالقاسم هاس میں مغرب کی طرف والی آیا اور شہر سیلہ کا بنیا دی پھر رکھا اس وقت اس نے علی بن حمد ون کو اس شہر کو آبا دو تغیر کرنے پر متعین کیا اور اس کا نام محمد رکھا۔ جب اس کی تغیر ختم ہو چکی تو اس نے علی بن حمد ون کو زاب کی سند حکومت عطا کی اور و ہیں قیام کرنے کا حکم دیا۔ پھر جس وقت مصور پر ابو پر یہ صاحب الحمار نے جبل کیامہ میں حاصرہ کیا' اس وقت اس نے اس شہر کورسد و غلہ اور آلا سے حب مصور کر دیا۔ اس وقت سے برابر بہی اس شہر کی حکومت کرتا چلا آیا۔ اس کے دونوں بیٹوں جعفر اور پی گیا نے ابوالقاسم کے سہر ورش اور تربیت یا گی ۔

جعفر بن علی حمدون ابویزید کاز مانه شورش و فسادخم ہونے پر منصور نے مسیلہ اور زاب کی کری حکومت پر جعفر بن علی بن حمدون کوشمکن کیااورو ہیں پراسے اور اس کے بھائی کیجی کوقیام کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ جعفر و کیجی نے مسیلہ اور زاب میں ا بنی حکومت وریاست کی بناء ڈالی۔ دفاتر اور محکے قائم کئے محل سرائمیں بنوائمیں جمامات تغمیر کئے۔ ایک مدت تک ان لوگوں کی حکومت اس شہر میں قائم رہی۔ دور دراز ملکوں سے علاء وشعراءان کے در بار میں آئے انہی میں سے ابن ہافی اندلسی شاعر بھی تھا اس کے قصائد و مدحیہ جواس نے جعفرو بچیل کی شان میں لکھے تھے معروف ومشہور ہیں۔

جعفر اور زیری کی عداوت جعفر اور زیری بن منادیں بے مدعداوت تھی۔ دونوں میں عکومت وریاست کی بابت متعددار ایران میں موس کی جست کی بابت متعددار ایران موسی موس کی وجہ سے زیری کو جب کہ وہ زناتہ کی سرکٹی و بغاوت کے باعث مغرب سے والی آر ہا تھا۔ شخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب معز نے اس میں قاہرہ آنے کا تصد کیا تو جعفر کو مسیلہ سے بلا بھیجا۔ جعفر کو اس سے خطرہ بیدا ہواا پی فوج کے ساتھ معز کے آئے سے پیشتر زناتہ سے جا ملا۔ ضہاجہ اور خلیفہ معز نے اس سے خط و کتابت کا سلم مقطع کر دیا۔

زیری بن منا دکافتل جعفر نے زنا تہ کو جمع کر کے معز کی مخالفت پر ابھارا اور خلیفہ مستنصر کے علم حکومت کی اطاعت کی سرغیب دی زنا تہ نے بخوشی ورغبت جعفر کی ترجمل در آ مدکیا۔ استے میں زیری بن منا دا پہنچا اور اس نے ہنگا مہ کارڈ ارگرم کر دیا۔ انفاق یہ کداس میں زیری کو شکست ہوئی اشاء دارو گیر میں امراء زنا تہ ہے گئی نے زیری پر نگوار چلائی زیری زخی ہوکر گھوڑ سے ہے گر پڑا قاتل نے لیک کرسرا تارلیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد جعفر نے زیری کے سرکو چندا مراء زنا تہ کے ساتھ خلیفہ مستنصر کی خدمت میں بھیج دیا۔ خلیفہ مستنصر نے ان لوگوں کی بے حدعزت افزائی کی اور زیری کے سرکو بخرض عبرت بازار قرطبہ میں آ ویزان کرا دیا۔ اس واقعہ سے کی بن علی کی مستنصر کے در بار میں قدر ومنزلت بڑھ گئی۔ جعفر کو بہ نظر قدر افزائی در بارخلافت میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

پوسف بن زیری کا حملہ بچھ عرصہ بعد زناتہ کو یہ خبر ملی کہ یوسف بن زیری اپ مقتول باپ کے فون کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ گزوری طبیعت کی وجہ سے گھبرا گئے مقابلہ سے جی چرانے گئے۔ عوام کا کیا ذکر ہے۔ رؤسا اور امراء زناتہ بھی فتنہ وفساد کی وجہ سے اپ آئے نے والے تریف کی ہدافعت سے عاجز وجبور ہو گئے۔ اس سے جعظم کو خطرہ پیدا ہوا۔ کشتیوں پر مال واسباب مشم خدام اور جس فدر خزانہ شاہی تھا۔ اسے بار کر کے براہ در بار دار الخلافت فرطبہ کا راستہ لیا۔ جعفر کے ساتھ بڑے بڑے بڑے ان تا تہ جو دولت امویہ اندلیہ ان برے بڑے بڑے بڑے ان اندلیہ کے مطبح اور ہوا خواہ تھے۔ قرطبہ چلے آئے تاج دار دولت امویہ اندلیہ ان لوگوں سے بعز ت واحر ام ملا۔ انعامات دیئے۔ تو قیر وعزت سے شہرایا۔ جب ایک مدت کے بعد یوسف بن زیری کا طوفان بہتیز ختم ہوگیا اور تمام بلاد میں امن وامان کی ہوا جلنے گی۔ تو یوگ اپنے گھروں کی جانب واپس ہوئے۔ چنانچہ تاج دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کے دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کے دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کے دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کے دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کے بور کے دول میں دولت امویہ کی موجت اور ہوا خواہ کی ہوئے واپس ہوئے۔ پر نے دول میں دولت امویہ کی محبت اور ہوا خواہ کے ہوئے واپس ہوئے۔ یو ان کی موجت اور ہوا خواہ کے ہوئے واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔ واپس ہوئے۔

امراز نات کی واپسی واپسی میں علی بن حمدون والی زاب ومسیلہ کی اولا دان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئی اس نے مصلحاً دارالخلافت میں قیام کیا۔ خلیفہ وقت نے براہ قدرافزائی وزیروں کے گروہ میں ان لوگوں کو داخل کرلیا اور ان کو وہی جا گیریں اور وظا کف عطا کے جووز راءکودیے جاتے تھے۔ بیلوگ باوجود یکہ اس گروہ میں نئے داخل ہوئے تھے۔ مگر خلیفہ کی

قدردانی کی وجد سے قدیمی مواخواہان دولت میں شار کئے جانے گے۔

بنی حمد ون کی گرفتاری ور بالی: اس کے صورے دن بعد بیدوا قعد پیش آیا کہ علی بن حمد ون نے در بار خلافت میں گرفتار روزکسی امر پر بحث ومباحثہ کرتے ہوئے آ داب خلافت کا کھا ظرچھوڑ دیا۔ جس کی وجہ ہے اس کی اولا دعماب شاہی میں گرفتار ہوگئی۔ قصر خلافت میں سب کو طلب کر کے قید کر دیا۔ چر چندون کے بعد جبکہ خلیقہ تھم بہ عارضہ فالج جبالا ہوا اور مغرب میں مروانیوں کا مطلع حکومت غبار آلود ہو چلا اور حکومت کو ہر حدی تھا ظت اور دشمان خلافت کی مدافعت کی ضرورت محسوس ہوئی تو علی بن حمدون کی اولا دکوقید سے رہائی دی گئی۔ یکی بن محمد بن ہاشم سرحدی مقامات سے طلب کیا گیا۔ (بی فاش اور مغرب کا والی تھا) حاجب مصحفی نے رائے دی کہ جعفر بن علی بن حمدون بلا دمغربید کی سرحد پر بھیجا جائے کیونکہ بیا گیا۔ (بد فاش اور مغرب کا مغرب کی سرحد کی کری پر مشمکن کی گئی جعفر اور اس کے بھائی مغرب کی سرحد کی کری پر مشمکن کی گئی جعفر اور اس کے بھائی کی کرمخرب کی سند حکومت عطا کی گئی۔ شاہ نہ خلعت دیے گئے۔ دونوں بھائیوں کو بے حد مال واسباب دیا گیا۔ الغرض جعفر کی کو مغرب کی طرف روانہ ہوا اور پہنچتے ہی سرحد میں بلاد سرحدی کے انتظام اور اسے دشنول کے حملوں سے بچانے کے لئے مغرب کی طرف روانہ ہوا اور پہنچتے ہی برخلی دفتہ کرنے میں مشنول ہوگیا۔ ملوک زنامہ نی بن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔ برخلی برخلی دفتہ کرنے میں مشنول ہوگیا۔ ملوک زنامہ نی بھرن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔ برخلی برخلی ہوگی دفتہ کرنے میں مشنول ہوگیا۔ ملوک زنامہ نی بھرن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔

محمد بن ائی عام نظیمت محم نے پر ہشام نے تخت حکومت پر قدم رکھااس کے عہد خلافت میں متصور بن ابی عام کے ہد خلافت میں عام نے اپنے ابتدائے زمانہ حکم انی میں بلا دسر حدی میں سے صرف سیعة کے انتظام دیا گیا۔ اس شاہی فشکر اور اراکین دولت کی توجہ اس شہر کی طرف منعطف ہوئی اہل علم وسیف کے قبضہ میں اس شہر کا انتظام دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور شہروں کی جانب سے بے پروائی اختیار کی گئی۔ ملوک زناتہ بدستور علی بن حدون کی اولا د کے زیرا تنظام رہے۔ خلعت اور جائزے در بارخلافت سے آتے رہے۔ وفو دکی آمدور فت جاری رہی۔ انہی واقعات کے اثناء میں جعفر اور نیکی برران علی بن حدون کے در میان ان بن ہوگئی۔ نیکی نے اپنے بھائی جعفر سے علیحہ گی اختیار کر کے شہر بھر کی کو د بالیا اور مج اکثر امراء وہر دار ان افکر کے بھر کی چلا گیا۔ بعد میں بنوغوا طہ کی بدولت جعفر کا عروج تباہی میں پڑگیا۔ وہ جسے دار الخلافت طلب کیا امراء وہر دار ان افکر کے بھر کو خلیف تھی تا ہے بہتھ میں لیعت ہی جعفر کو مستعدی اور کارگز اری کی وجہ سے دار الخلافت طلب کیا کہ تحریک تعمل میں فراتا خیر سے کام لیا۔ لیکن پھر پچھ تبچھ ہو جھر کر ملک مغرب کی حکومت اپنے بھائی کے لئے چھوڑ کر براہ دریا محمد کے تعمل کی جد سے دار الخلافت میں پہنچا اس کی بے حد آئی بھگ کی گئی۔ عزت واجز ام سے شاہی تحل میں بینچا اس کی بے حد آئی بھگ کی گئی۔ عزت واجز ام سے شاہی تحل میں شرا اگیا۔

میں شہر اما گیا۔

ملکیں کی مغرب پر فوج کشی بلکیں نے 9 اسم میں مغرب پر فوج کشی کی محمد بن ابی عامر نے قرطبہ سے فوجین آ راستہ کر کے مدافعت کی غرض سے جزیرے کی جانب کوچ کیا 'جعفر بن علی نے سبتہ کی حفاظت پر کمر ہمت باندھی۔ تاج دار اندلس نے ایک سواونٹ اسباب جنگ سے لا دے ہوئے محمد بن عامر کی کمک کے لئے روانہ کئے۔ ملوک زنانہ نے بھی اس کی یجی بن علی \_:اس کے بعد یجیٰ بن علی مصر چلا گیا۔عزیز باللہ کے حل میں اترا۔عزیز باللہ نے کمال احرِ ام سے شہرایا۔ چنانچہ ا يك مدت تك اس عزت وتو قير سے مصر ميں مقيم رہا۔ جس وقت فلفول بن خرزون نے عہدہ حكومت حاكم بامراللہ ميں طرابلس کوضہاجہ کے قبضہ سے نکالنے کی کوشش کی تو اس وقت خلیفہ حاکم نے فوجیں مرتب وآ راستہ کر کے طرابلس کی جانب روانہ کی تھیں۔اس کی سرداری گاعلم بچی بن علی ہی کوعطا کیا تھا۔مقام برقہ میں پہنچ کر ہلا لیوں میں سے بنوقرہ نے مزاحمت کی جس سے يجي كى جمعيت متفرق ومنتشر بهوگئي به مجبوري مصروالين آيااورو بين تشهرام عربي مين مركيا - والمله وارث الارض و من عليها

CALLER BURNERS TO BURNERS OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### بِاب:<u>ه</u> قرامط

San Andrew State Commence

اس دعوت کا اظہار نہ تو علویہ میں ہے کئی نے کیا اور نہ طالبوں میں ہے کوئی خص بدعی ہوا اس حکومت کے بائی مہانی اہل بیت ہے مہدی کے اپنی اہل بیت ہے مہدی کے بیٹی ہے۔ حالا نکہ وہ مہدی کی تعین میں خود باہم مختلف تھے جیسا کہ آئندہ و کرکیا جائے گا۔

قر امرطہ کی اصل فر امرطہ کی دعوت کا دار و مدار دو شخصوں پر تھا۔ ان میں سے ایک کا نام فرج بن تجی بن عثمان قاشائی تھا۔ فرج بن بجی ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جوسواد و فرج بن بجی ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جوسواد کو فرج بن بجی ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جوسواد کو فرج بن بیل اس کے بعد عراق وشام میں اس ند ہب کے پھیلا نے والا اور حکومت قرام طرکا بانی مبانی تھا۔ گر اس کی سعی وگوشش کے باوجود حکومت و دولت کی بناء قائم نہ ہو تکی دوسرے کا نام ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی تھا۔ اس نے بحرین میں قرام طرکا فرہ بہ بھیلا نے اور حکومت و ریاست کی بناء قائم کرنے کی کوشش کی۔ چنا نچہ وہ اپنے اراد سے میں کا میاب ہوا کیاں پر اس کی اور اس کی آئندہ آپ بولوسیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے اسے فرقہ اساعیلیہ کے ایلچیوں میں شار کیا ہے۔ جن کی حکومت وسلطنت قیروان میں تھی۔ جبیبا کہ آئندہ آپ بولوسیں گے۔

قرامط: قرامط کے اعتقادات اور مذہبی مسائل نہایت مضطرب مختل اور شریعت حقد اسلامیہ کے سراسر مخالف ہیں۔ سب
سے پہلے ۸۷ ہے میں ایک شخص سواد کوفہ میں ظاہر ہوا۔ بظاہر زہد وتقوی طہارت اورعادت کا بہت پابند تھا۔ اس کا زغم تھا کہ
میں مہدی موعود کی حکومت کا اپنچی ہوں۔ ایک کثیر جماعت اس کی تالع ہوگئ۔ اپنے کوقر مط کے لقب سے ملقب کرتا تھا۔ جو
شخص اس کی جماعت میں شریک ہوتا تھا۔ اس سے ایک دینا را مام موعود کے لئے لیتا تھا۔ اس جماعت پراس نے بہت سے
نقیب مقر کے تھے۔ جنہیں حواریوں کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ ہزاروں مسلمان اس فتنہ میں مبتلا ہوگئے۔ گورز کوفہ نے اس
تقیب مقر کے تھے۔ جنہیں حواریوں کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ ہزاروں مسلمان اس فتنہ میں مبتلا ہوگئے۔ گورز کوفہ نے اس
گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پچھ مے بعد محافظوں کی ففلت سے جیل سے بھاگ گیا۔ پھرکو کی خبر نہ کی کہ کیا ہوا اس سے اس
کے مقعمین اور فتنہ میں پڑگئے۔ ان میں سے بعض نے یہ خیال کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بیثارت احمد بن محمد بن حفیہ نے دی

قر امطی عقائد اس ندہب نے سواد میں بے حدر تی کی۔ان لوگوں میں ایک کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے جس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ اسے مہدی کا ایکی لایا تھا۔اس کتاب میں نماز کی ترکیب اس طرح لکھی ہے'' بہم اللہ'' کے بعد ہر رکعت "الحمدالله بكلمته و تعالى باسمه المتحدلاولياية باوليائه قل الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب و الشهور والايام باطنها اولياى الدين عرفوا عبادى سبيلى اتقوى يااولى الالباب و اناالذى لااسال عما انمل وانا العليم الحكيم و انا الذى ابلو عبادى واستخير خلقى فمن صبر على بلاى و محنتي و اختيارى اتقيته فى جنتى و اخلدته فى نعمتى و من زال عن امرى و كذب رسلى اخلدته مهاناً فى عذابى و اتممت اجلى و اظهرت على السنته رسلى فانا الذى لا يتكبر على جبار الاوضعته ولا عزيزا لاذله ابليس فليس الذى اصر على امره و دام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به مؤمنين اوللزك هم الكافرون".

اس کے بعدرکوع کرے رکوع میں دوبار'' سبحان رہی و رب العزۃ تعالی عمایصف الظالمون''
پڑھے پھر بجدہ کرے بجدے میں''اللہ اعلی' دوبار اورا یک بار''اللہ اعظم'' کے سال میں دوروزروز ورکھے ایک مہر جان کے
دن اور دوسرا نوروز کے دن ۔ نبیذ کا پینا حرام تھا۔ شراب حلال تھی جنایت کے لئے (ناپاکی) عسل کی بجائے وضوکر لینا کافی
تھا۔ تمام دم داراور پنجہ دارجانوروں کا کھانا حرام تھا جو خض اس فہ بب کا مخالف ہواور برسر جنگ آئے اس کا تمل واجب اور
جو شخص برسر جنگ نہ آئے اس سے جزید لیا جائے اس کتاب میں اسی قتم کے مسائل اور غلط دعوے جو آیک دو مرے کے
معارض میں تحریر ہیں جس سے ان کا گذب تھی ہوناروزروش کی طرح ظاہر ہے۔

اس گروہ کوجس امر نے ایسے خرافات اور بے ہودہ فدہی خیالات قائم کرنے پر ابھارا ہے وہ شیعہ کی شہور وایات ہیں۔ جس کے وضع کے اسباب وعلل پر ہم نے مقدمہ تاریخ ہیں۔ جس کے وضع کے اسباب وعلل پر ہم نے مقدمہ تاریخ باب الفاظمی میں تنقید کی ہے۔ قرام طرخ مہدی اور اس کی دعوت کی طرف کچھا لیے گرویدہ ہوئے کہ جس نے مہدویت کا دعویٰ باب الفاظمی میں تنقید کی ہے۔ قرام طرخ مہدی اور اس کی دعوت کی طرف کچھا ایسے گرویدہ ہوئے کہ جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ دل و جان سے سچائی کے ساتھ اس کے معین و مددگار ہوگئے آگر چہوہ اپنے استحقاق و دعوے میں جھوٹار ہا ہوا و ربعض نے اس چیز کی بنیا ومن دنیا کمانے کی غرض سے جھوٹ پر قائم کی ہے ا

یکی بن فرخ کی رو بوتی کی باجاتا ہے کہ یکی بن فرخ صاحب دن کے کوئل کے بعد ظاہر ہوا تھا اور امان حاصل کر کے اس کے پاس گیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میرے قبضہ میں اس وقت ایک لا کھ تواری ہیں۔ آؤمنا ظرہ کرلیں بجب نہیں کہ ہم اور تم ایک مذہب کے پابند ہوجا کیں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوجا کیں۔ گرا تفاق سے کہ دونوں میں نخالفت ہوگئ ۔ قرمط (یکی بن فرح) لوٹ آیا۔ بیا ہے کوئ قائم بالحق 'کے لقب سے ملقب کرتا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ بیازار قد خوارج کا مذہب رکھتا تھا۔ الغرض جب اس مذہب کا شیوع اور اس کے تبعین کی گڑت ہوئی احمد بن محمد طائی والی کوفھنے اس کی مذہب رکھتا تھا۔ الغرض جب اس مذہب کا شیوع اور اس کے تبعین کی گڑت ہوئی احمد بن محمد طائی والی کوفھنے اور متوالز حملوں دوک تھام کی غرض سے پیش قدمی کی ۔ فوجیس آراستہ کر کے قرام طربر حملہ کردیا۔ جس سے قرام طرب میں جا کردم لیا اور ان لوگوں کو اور مسلس تعاقب کی وجہ سے اکثر نیست و نابود ہو گئے ۔ سر دار قرام طرف نے بھاگ کرقبائل عرب میں جا کردم لیا اور ان لوگوں کو اور مسلس تعاقب کی وجہ سے اکثر نیست و نابود ہو گئے ۔ سر دار قرام طرف نے بھاگ کرقبائل عرب میں جا کردم لیا اور ان کوئی میں جب پ

ا اصل کتاب مین اس قدر جگه خالی ب مترجم

ر ہا۔ جس کواس نے خود اس غرض کے لئے بنایا تھا۔ اس باد کی کا دروازہ لو ہے کا تھا اور دروازے کے پہلو میں تنور تھا تا کہ وصونڈ نے والے کو پیگمان بھی نہ ہو کہ کو نی شخص اس باؤلی میں ہے۔

قرامطی عقا کدکی بہلیغ اس باؤلی میں روپی ہوئے کے بعداس نے اپ بیٹوں کو قبیلہ کلب میں ابن دہرہ کی ظرف بھیجا اور یہ ہدایت کی کہتم لوگ تمہارے پاس پناہ گزیں ہو کر آتے ہیں۔ چنا نچاس کے اور آستہ آستہ استہ ہم لوگ تمہارے پاس پناہ گزیں ہو کر آتے ہیں۔ چنا نچاس کے بیٹے کلب بن دہرہ کے قبیلہ میں گئے اور آستہ آستہ اپنے ندہب کو چھیلانے اور اس کی تعلیم دینے گئے۔ یہ تین نفر ہے۔ یجی حسین اور علی قبیلہ کلب بن دہرہ کے کسی بطن نے اس فدہب کو قبول نہ کیا مگر بوقلیص بن دین میں بن جناب ان کے جال میں آگے اور یجی کے ہاتھ پراس خیال سے بیعت کی کہ یہ یجی بن عبداللہ بن محمد بن میں بن جناب ان کے جال میں آگے اور یجی کے ہاتھ پراس خیال سے بیعت کی کہ یہ یجی بن عبداللہ بن محمد بن اس کی کنیت رکھی گئی اور شیخ کا لقب دیا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اس علی امام ہور ہے جو تحص اس کی اجاع اور بین کا جرکیا کہ میری ناقہ من جانب اللہ مامور ہے جو تحص اس کی اجاع کر دیا گئے وہ فتح مندہ وگا۔

خلیف معتضد اور قرامطی سبک (یاشیل) خلیف معضد کے غلام نے قرامطہ پرفوج سٹی کی اور پہلے ہی تملہ میں ناکام ہو کر پہلے ہواور اثناء جنگ میں مارا گیا۔ تب محمد بن احمرطائی نے چڑھائی کی اس معرکہ میں قرامطہ کو شکست ہوئی بعض قرامطی گرفتار کر لئے گئے۔ جو خاتمہ جنگ کے بعد در بارخلافت میں پیش کئے گئے۔ خلافت ما آب نے قیدیان قرامطہ سے خطاب کر کے ارشاد کیا'' کیا تمہارا ریا عقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے انبیاء کرام کی روعین تم میں طول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ خطاول خرش سے معصوم رہتے ہواور اعمال صالح کے کرنے کی تو فیق ہوتی ہے' قرامطہ کے سردار نے جواب دیا'' مجھے تعجب ہے کہ آپ کو اس تذکر ہے سے کیا فائدہ' اگر مجھ میں المیس کی روح طول کر گئی ہے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ؟ جس کے تذکر ہے سے کو فی فائدہ نہوا ہے ترک بچھے اور اس طرف توجہ سیجئے جس سے پھے منفعت ہو''۔

قر امطی اسیرول کا خاتمہ: خلافت مآب نے ارشاد فر مایا ''انجھاتم ہی مطلب کی بات کہو''۔ سروارقر امطہ بولا''رسول الدُّصلی الله علیہ و کم نے وفات پائی۔ درآ نحالیہ تمہارے مورث اعلیٰ عباس بن عبدالمطلب زندہ تھے۔ گرانہوں نے حکومت و خلافت کی تمنانہ کی اور نہ کسی نے ان کے ہاتھ پرامارت و حکمرانی کی بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر کا انقال ہوا انہوں نے عمر کو اپنا جانشین کیا اور عمر نے حالا نکہ عباس بن عبدالمطلب اس وقت بھی موجود اور ان کی آنھوں کے سامنے تھے۔ نہ تو انہیں اپنا ولی عبد بنایا اور نہ ارباب شور کی میں صرف چے بزرگ تھے جس میں قرب و دور کے رشتہ دار میں عبد بنایا اور نہ ارباب شور کی میں صرف چے بزرگ تھے جس میں قرب و دور کے رشتہ دار تھے۔ ان لوگوں نے بھی بداجماع تمہارے وا دا کو نتخب نہ کیا گھر فر مائے کہ کس وربعہ سے آپ خلافت و امارت کے مستحق تھے۔ ان لوگوں نے بھی بداجماع تمہارے وا دا کو نتخب نہ کیا گھر فر مائے کہ کس وربعہ سے آپ خلافت و امارت کے مستحق تھے۔ مناف تھے معتقد نے اس کا بچھ جواب نہ دیا۔ سر جنگوں کو اشارہ کر دیا وہ لوگ سردار قبدیان قرام طبر پڑوٹ پڑے بند بند علیہ و جدا کر کے گردن اتار کی۔

قرامطیوں کی دمشق برفوج کشی اس واقعہ کے بعد قرامط نے دمش کی جانب واج میں پیش قدی شروع کی۔ان دنوں دمشق کی عنان حکومت طبح (احمد بن طولون کے غلام) کے قبضہ میں تھی۔ طبح نے اپنے آقا کے بیٹے والی مصرے امداد طلب کی خلیفہ ملمقی اور قرامطی رفتہ رفتہ وربارخلافت تک خرمینی طیفہ ملقی نے بنیس نفیس لیکر آراستہ کر کے اس کی ہرکو بی پر کمر باندھی ۔اوراپی فوج کے پتر ول کو بڑھنے کا تھم دیا چنانچے شاہی فوج نے اس کی فوج پرحا ہے گئے باہرا کی میدان میں حملہ کیا۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعدا ہے شکست ہوئی بقیہ نے حلب میں جا کردم لیا۔ (پیدا قعدا 19 ہے کا ہمہ جنگ کے بعد خلیفہ ملقی نے برقہ کی جانب کوچ کیا اور ابن طولون کا آزاد کردہ غلام بدرتا می قرامطہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ منزل بہ منزل قرامطہ کوشکست ویتا جاتا تھا اور قرامطہ کمال بے سروسا مانی سے بھا گے جاتے تھے۔

اور تا خت و تاراج کر کےسلیمہ کی جانب بڑھا۔سلیمہ میں بنی ہاشم کا ایک گروہ مقیم تھا۔ان لوگوں کو بھی اس نے بتہ تنج کیا مدرسہ

كے چھوٹے چھوٹ بچے اور جو يائے تك اس كى تنى ستم سے نہ فئ سكے۔

قر امطیوں کی شکست اس اثناء میں خلافت مآب نے ایک دوسری فوج قرامطے کتا قب اور سرگوبی کے لئے روانہ کی بن سلیمان کا تب اس فوج کا سر دار تھا۔ حسین بن حمدان تعلبی اور بنوشیان کے نامی گرامی جنگ آوراس قوج میں شامل تھے 191ھ میں قرامطے نے بھیڑ ہوئی قرامطے کے نامی سردار مارے گئے۔ اس کا بیٹا ابوالقاسم کسی قدرسا مان واسباب نے کر بھاگ گیا اور بیخو داطراف کوفہ میں بخوف جان رو پوش ہوگیا۔ مدٹر اور مطوق بھی اس کے ہمراہ تھے چھے بہتبدیلی لیاس دھبہ بہنچا۔ کسی نے والی رصبہ سے اس کی آمد کی خبر کر دی۔ اش نے ان لوگوں کو گرفتار کر گے خلیفہ کی خدمت میں برقہ بھیج دیا۔ خلافت مآب نے مردار قرامط یعن حسین صاحب شامہ کو پہلے دوسودر نے گلوائے۔ اس کے بعد ہاتھ اور یاوں کا کے کہا تھا اور یاوں کا کے کہا تھا وہ باتھ اور یاوں کا کائے کر کہا تھا بہتر باتھ اور یاوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے اپنے کشکر ظفریا ب کے ساتھ بغداد کی خان مراجعت کی۔

علی بن فر کروید علی بن فر کرویدا ہے بھائی یجی کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا قرامط کی منتشر جماعت آ ہت آ ہت اس کے پاس جمع ہورہی تھی۔ جب ایک کافی مقد ارمیں قرامط جمع ہو گئے تو علی نے طرب کی طرف پیش

ل اسل كتاب مين سيجكه خالى به تاريخ الوالفد الجلد فانى صفحة الامطبور فتطنطنيه في في عبارت ما بين خطوط بلالين ترجمه كيا بيمن مترجم

قدی شروع کی اور پینچتے ہی اس کولوٹ لیا۔حسین بن حمدان نے پینجبر پا کرعلی کی گوشالی پر کمر باندھی۔علی اپنے ہمراہیوں کے ساتھریمن بھاگ گیا اور وہیں اپنے دعا ۃ (ایلچیوں) اور ہوا خوا ہوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ یمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا۔صنعا کی جانب بڑھا۔ یعفر والی صنعا شہرچھوڑ کرنکل بھا گا۔علی نے جی کھول کرصنعا ءکوتا خت وتا راج کیا۔

قر امطیوں کی عارت گری انہی واقعات کے دوران علی کے باپ ذکرویہ نے بی قلیص کے پاس جہوں نے عادہ میں ایک ہدت ہے قیام اعتبار کرایا تھا۔ عبداللہ بن سعید موسوم بہائو عائم کو خط دے کر سوس پی میں روانہ کیا اس خط میں کھا تھا کہ 'دیکھی کو بذر اید وی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامد (حسین موسوم بہاتھ) اوران کے بھائی بیکی موسوم ہوا ہے کہ اور تین کو عدل وانصاف ہے معمور کریں گے۔ چنا نچہ آنے والے بیں اوران کے بعدا مام زباں خاہر ہوں گے اور تمام روئے زبین کو عدل وانصاف ہے معمور کریں گے۔ چنا نچہ ابو عائم نے قبیلہ کلب میں پہنچ کر ان خیالات کو بھیلا یا اور لوگوں کو ذہب بیا بھا کر شام کا رخ کیا۔ پہلے بھرے کو لوٹا اس کے بعدا ورعات کی پامالی کے لئے بو ھا اورائے بھی پامال کر کے دمشق پر جا اترائ ان دنوں ومشق کی عنان حکومت احمد بن کیفلغ کے قبید افقد ار میں تھی۔ گرانیا کہ کہ مشکل کے لئے مصر گیا ہوا تھا۔ مگر اس کے نا نبول نے تہا ہے مستعدی و موشیاری ہے ابوغائم کا مقابلہ کیا اورائے مار بھیلا یا۔ اس کے اکثر ہمراہی مارے کے باقی تا ندگان الوقائم کے مساتھ اردن کی موسلہ بورھ کے طربہ کی طرف بھا گے۔ والی ارون کو ان کی بورش کی تھی۔ ابوغائم کے دفعۃ تعملہ کردیا۔ والی اردن مقابلہ نہ کرسکا مارا گیا۔ اس کی ابوغائم کے دفعۃ تعملہ کردیا۔ والی اردن کو ان کی برخ کی ہوئی ہوا گیا۔ والی اردن کو ان کی دورانہ کیا۔ اس کی خربی کھی خطبہ کی طرف بھا گے۔ والی اردن کو ان کی برخ کی ہوئی۔ مستعدی و کے باتو غائم کے دفعۃ تعملہ کردن موانہ کی خربی گئی۔ خلیا ہوئی کی خوانہ کی خربی گئی۔ خلیا کہ خوانہ کی خربی کی اورائی کی جو برن ان کو گون کو کرفنار کر لیا تھا اور تو کو کہ بال خوسین ان لوگوں کو گرفنار کر کے دورہ کی جانب میں کی جدیت منتشر ہوگئی۔ یہ بات کی جدیت منتشر ہوگئی۔ یہ واقعہ میں کی جدیت منتشر ہوگئی۔ یہ باتو کو کو نیا کی باتو کی جو کر کی دورہ کی جانب کو خوسین ان لوگوں کو گرفنار کر کے دیو گئی۔ اس کی جدیت منتشر ہوگئی۔ یہ دو تھی دورہ کی باتو کی باتو کر دورہ کی باتو کر دورہ کی باتو کی باتو کر دورہ کیا تھا ہو کر کیا کہ کو کر کیا گیا کہ کی کو کو کو کی کی کر کو ان کی کو کر کیا گور کو کر کیا گئی کی کر کو کر کو کر کی کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

فرکرو میرکا ظہور: ان واقعات کے بعد قرامط جمع ہوکراس ہاؤلی کی ظرف کے جہاں کہ ذکرویہ بیں سال ہے جھیا ہوا تھا اورا ہے ہاؤلی ہے نکال کر ہاہر لائے۔اطراف وجوا ب کے اپلی جواس کے ندیب کی تعلیم وتلقین کرتے بھرتے ہے۔ وہ سب بھی آ آ کراس کے پاس جمع ہوئے ذکرویہ نے ان پراپی جانب ہے احمد بن قاسم بن احمد کو بطور اپنے نائب کے مقرد کیا اوران لوگوں کو ان کے وہ فرائض وحقوق بتلائے جوان پر واجب تھے اور نیز میر بھی ہدایت کی کہ ان کے وہ فی اور دنیوی فلاح اس میں ہے کہ بدلوگ اپنے امیر کے دائر ڈا طاعت ہے ذرائجی قدم ہا ہر نہ نکالیں۔ ان دعاوی کے جوت میں ذکرویہ آ یا ہے قرآنی پیش کیں جن کے معانی ومطالب میں حسب خواہش تا ویل وتح لیف کی تھی۔اس قد رتعلیم وتلقین کرک ذکرویہ کی پیرروپیش ہوگیا۔ یہ لوگ اے سید کی نام ہے موسوم کرتے تھا حمد بن قاسم تمام ذہبی اور سیاس امورانجام دیتا تھا۔ خلیفہ ملفی نے ان کی سرکونی کے لئے فوجیس روانہ کیں۔

سی نے ان می سرلوبی کے لئے تو جلیں روانہ لیس۔ ل وصیف بن صوارتگین ترکی وصل بن موکی بن انی بشر خادم انشینی اور را اُق جزری نامی جنگ آزمودہ سرداراس فوج کے ساتھ روانہ کئے تھے۔ شاہی لشکر کااکیگروہ کثیراس معرکہ میں کام آگیا تھا۔ ۲۹سے کا نیواقعہ ہے تاریخ الالقدار جلد اصفی ۱۲ مطبوع تسطنطنیہ۔

حلوان کا تارائ قرامط کوان کے علاقہ میں پہا کردیا۔ان کے شکرگاہ کولوٹ لیا۔اس کے بعد قرامط حاجیوں کے قافلہ کولوٹ کو بڑھے۔ حلوان کوتا خت و تارائ کرتے ہوئے واقعہ کوجا کر گھر لیا۔اہل واقعہ نے قلعہ بندی کر کی قرامطہ نے اس کے مضافات کے جشموں اور کنووں کے پانی کو قراب کردیا دربار خلافت میں اس کی فہر پنجی نے قطیعہ منٹی نے ایک فوج محمہ بن اسحاق بن کنداج کی افری میں قرامط کی گوشالی کے لئے روانہ کی ۔لیکن قرامط سے فہر جھی مولی گوشالی کے لئے روانہ کی ۔لیکن قرامط سے فہر جھی ہوئے گو بت نہ آئی اور یہ فوج کی بنان ورام واپس آئی قرامطہ نے حاجیوں سے چھیڑ جھاڑ کی حاجیوں نے باوجود یکہ تین دون کے بے آب ووا فہر تھے۔ بی قو رُکرمقا بلہ کیا لیکن قرامط نے اور جہاں تک ان لوگوں کی قوت نے یاری دی۔حاجیوں کو تہ تھے کیا۔ان حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیا اور جہاں تک ان لوگوں کی قوت نے یاری دی۔حاجیوں کو تہ تھے کیا۔ان حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیا ماروں اور بی طولوں نے معرب براہ رہا ہے گناہ حاجی کیا حال واسباب لوٹ لیا کیا تھا۔ اس کے بعد قراطہ نے بقیۃ السیف جاج کا محص میں محاصرہ کیا۔ بزار ہا ہے گناہ حاجی ماردے گئے مال واسباب لوٹ لیا

فرکرو بیرکافکل خلیفہ کتی نے ایک عظیم توج وصیف بن صوار تکین کی ماختی میں روانہ کی اس قوج میں نامی کرامی سیسالار
جیجے گئے تھے۔ براہ خفان بیر فوج روانہ ہوئی۔ کوچ وقیام کرتی ہوئی قرامطہ تک بیٹی گئ ایک دوسرے کے لئے گئے۔ دوروزی جنگ کے بعد شاہی فوج نے قرامطہ کو گئے سے دی ذکر ویہ رواز قرامطہ کے مو پرزخم کاری لگا۔ جس کی وجہ نے بھاگ نہ سکا گرفتار ہوکر شاہی لشکرگاہ میں لایا گیا اس کے ساتھ نامیب احمد بن قاسم اس کا بیٹا اس کی بیوی اور اس کا سیکرٹری بھی گرفتار کرلیا گیا تھا۔ پانچ روز زندہ رہ کرچھٹی شب میں مرگیا۔ وصیف نے فتح کے بشارت نامہ کے ساتھ اس کی نعش دارالخلافت بغداد بھی دی مظاونت متا ب کے تھم سے نعش کو صلیب پر چڑھا دیا اور سرکاٹ کرخزا سان میں ان حاجیوں کے اعز ہوا قارب کے دیکھنے دی سے نابود ہوگیا۔ جو پکھ کے کے روانہ کیا جنہیں اس نے قبل کیا اور لوٹا تھا۔ اس واقعہ سے قرامطہ کا کیٹر گروہ صفح ہتی سے نیست و نابود ہوگیا۔ جو پکھ باقی رہ گئے تھے انہوں نے شام کا راستہ لیا۔ حسین بن حمد ان کواس کی خبر لگ گئی۔ اس نے ان جان باختوں پر جملہ کیا ۔ تمام ملک شام اور عراق میں ان کے قبل کی واقعہ موجود ان پر تھگ ہوگئی۔ بہاں تک کے سب یا مال کرڈالے گئے۔ بیوان تک گئی سب یا مال کرڈالے گئے۔ بیواقعہ موسی کے سے۔ بیال کے کے سے دافعہ موسی کے سے۔ بیوان کی کو سب یا مال کرڈالے گئے۔ بیواد تھی موسی کے سے۔ بیال کرڈالے گئے۔ بیواد تھی ہوسی کے سے۔ بیال کرڈالے گئے۔ بیواد تھی ہوسی کے سے۔

یجی بن مهدی اور پیرفا بر کیا که مهدی نامی ایک شخص قطیف مضافات برین مین آیا اور پیرفا بر کیا که میں امام زمان مهدی کا ایک شخص قطیف مضافات برین میل آیا اور پیرفا بر کیا که میں امام زمان مهدی کا بیخی بول ان کا ایک خط لایا بوا'عنقریب وہ ظاہر بوا چاہتے ہیں علی بن معلی بن محدان وباوی نے جونہایت غالی شیعہ تھا۔ شیعان قطیف کو ایک جلسے میں جمع کر کے مہدی کے اس خط کو پڑھ کر سایا جسے بچل نے بیش کیا تھا۔ تھوڑے دن میں سید خبر تمام مضافات بحرین میں بھی گئے۔ سب نے کمال خلوص واطاعت شعاری سے اس خبر کو سنا اور امام زماں مہدی کے ساتھ خروج کو تیار ہوگئے۔ انہی لوگوں میں ابوسعید جنا بی بھی تھا۔ اس کا نام جس بن بہرام تھا بیان لوگوں میں ابوسعید جنا بی بھی تھا۔ اس کا نام جس بن بہرام تھا بیان لوگوں میں ایک سربر آور دو داور مورا خض تنا

یجی اور قبائل قیس: اس کے بعدیجیٰ غائب ہوگیا۔ایک مت کے بعد ایک دوسرا خط مہدی کا لئے ہوئے آیا جس میں

ابوسعید جنائی ۱۸۲۱ یا ۱۸۲۱ یے بی ابوسعید جنائی نے بح ین بیل اس دعوت کا اظہار واعلان کیا گر دونواح کے قرباط اور
بادیہ نشینان عرب کا گروہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا۔ ابوسعید نے ان سب کونو بی صورت بیل مرتب کر کے قطیف سے
بادیہ نشینان عرب کا گروہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا۔ ابوسعید نے ان سب کونو بی صورت بیل مرتب کر کے قطیف سے
بامر ہے کی طرف کوچ کیا۔ ان دنوں بھر ہے کی عنان حکومت احمد بن جمہ بن کی واقعی کے قبضہ اقتداد بیل تھی ۔ احمد نے ابو
سعید کی فقل وحرکت سے مطلع ہوکر بھی خلاف نت ما ب بھر ہے کی شہر بناہ از سرنو تعیر کرائی۔ در بارخلافت سے عباس بن عمر غنوی
والی فارس دو ہزار سواروں کی جمعیت سے بھر ہے کہ بچانے کے لئے روانہ کیا گیا۔ کیا مداور بحرین میں اسے بطور جا گیراس
مہم کے سرکر نے کے صلہ بیس عنایت ہوئے تھے چنانچ عباس اور ابوسعید سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ میدان ابوسعید کے ہاتھ در ہا عباس
عکست کھا کر بھاگا۔ اثناء دارو گیر بیس گرفتار کر لیا گیا۔ ابوسعید نے اس کے لئکرگاہ کولوٹ لیا۔ قید یوں کوآ گ بیس جلا دیا چند
دوز بعد عباس کور ہا کر دیا۔ عباس رہا ہوکر دہلہ پہنچا اور وہاں سے بغداور وائے ہوگیا۔

ابوسعید کا چجر مرفیضد: اس کامیا بی کے بعد ابوسعید نے ججر کا ارادہ کیا اور اس پر بھی کامیا بی کے ساتھ بیضہ حاصل کیا۔ اس واقعہ ہے اور نیز عباس کی شکست ہے اہل بھرہ میں بے حداضطراب بیدا ہو گیا۔ بھرہ چھوڑ کرنکل جائے پرآ مادہ ہوگئے گر واتقی (امیر بھرہ) کے روکنے سے رک گئے۔ این سعید کی تاریخ میں قرامطہ بحرین کے حالات وطبری کے کلام کا خلاصہ) لکھا ہے کہ قرامطہ کا ابتدأ ظہور ہوں سے میں ہواتھا۔ واللہ اعلم۔

ابوطا ہر قرمطی : ٢٨٦ ہے میں ابوالقاسم قائم مصر پہنچا اور ابوطا ہر قرمطی کو بلا بھیجا۔ ہوز ابوطا ہر آنے نہ پایاتھا کہ مونس خاوم نے علم خلافت کی جانب ہے جملہ کر دیا۔ میدان مونس کے ہاتھ رہا۔ ابوطا ہر شکست کھا کرمہدی کے طرف اوٹ گیا۔ اسلام میں ابوطا ہر نے بھرے پر دھاوا کیا اور اسے خاطر خواہ پامال اور تاخت و تا راج کر کے واپس ہوا۔ اس سے دارا لخلافت بغداد میں بے حد تشویش پیدا ہوئی خلیفہ مقتدر نے شہر پناہ کے درست کئے جانے کا تھم صا در فر مایا جوں ہی شہر پناہ کی مرمت تمام ہوئی کہ السام میں ابوطا ہر نے پھر بھرے پر چڑھائی کر دی۔ بازاروں کولوٹ لیا۔ قتل و غارت گری سے بھر تاس میں ابوطا ہر حاجوں کے قافلے بھرے کو بھرے کے محمد ویران ہوگئی اور ایک مدت تک منہدم کو مسار پڑی رہی۔ پھر تاس میں ابوطا ہر حاجوں کے قافلے بھرے کو بھر دیا۔ جامع مسجد ویران ہوگئی اور ایک مدت تک منہدم کو مسار پڑی رہی۔ پھر تاس میں ابوطا ہر حاجوں کے قافلے

ا اصل کتاب میں اس مقام پر بھینیں ہے۔ من مترجم۔

به بزارخرا بی ودفت بسیار بغداد پہنچے

البوطا ہر کی عراق میں فوج کشی: سماسے میں ابوطا ہر نے عراق کی طرف جملہ کیا سواد کو لوشا ہوا کوفہ میں داخل ہوا۔
بھرے سے زیادہ اسے پامال اور تاخت و تاراج کیا۔ اس سے میں عقد انبیا وراائل بحرین کے درمیان مخالفت ہوگئی۔ ابوطا ہر
نے بحرین سے نکل کرشہر احسالتمبر کرایا اور اسے '' مومنیہ'' کے نام سے موسوم کیا گریہ نام نہیں چلاسوائے اس کے اور کئی نے
اس نام سے اسے یادنہ کیا۔ اس شہر میں اس نے اپنے لئے اور اپنے ہمرا ہیوں کے لئے کل مرائیں ہوائی تھیں۔ ھواسا ہے میں
اس نے عمان پر قبضہ کرلیا۔ والی ممان براہ وریا فارس بھا گ گیا۔ اس ہے میں فرات کی جانب اس نے بیش قدمی شروع کی اور
اس کے شہروں کو تاراج کرنے وگا۔ خلیفہ مقدر نے آ و ربا میجان سے پوسف بن ابی الساج کو طلب فرما کر واسط کی عمان
کومت عطاکی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ کوفہ کے باہر ابوطا ہراور پوسف نے صف آ رائی کی۔ کامیا بی
کامبرہ ابوطا ہر کے مرد ہا۔ پوسف کے رکاب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اثناء جنگ میں پوسف گرفتار کرلیا

رحب اور بلا دیر مرہ کا تارائے ابوطاہراس واقعہ کے بعد کوفہ سے انباء کی طرف روانہ ہوا۔ دربار ظافت سے اس کی روک تھام کے لئے فوجیں روانہ ہوئیں۔ مونس مظفراور ہارون بن غریب الحال اس مہم کے سردار تھے۔ ہر چندان اوگوں نے ابوطاہر کی مدافعت کی کوشش کی۔ مرکامیاب نہ ہوئے مجبوراً مونس وغیرہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اور ابوطاہر رحبہ کی طرف بڑھا۔ رحبہ کو بھی اس نے پامال کیا اور بلاد ہیم جزیرہ اور متواتر شب خون مار نے سے ویران وخراب کر ڈالا۔ اس کے بعد کوفہ ہوتا ہوا برقہ پنچا۔ اہل برقد نے شہر پناہ کے درواز بے بند کر لئے اور قلعہ نشین ہوکر مدتوں لاتے رہے۔ جزیرے کے بادیہ نشینان عرب پر سالا نہ خراج قائم کیا گیا۔ جے وہ لوگ جربھیجا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ قرامط کے مذہب میں ایک گروہ بی بادیہ بین منصور اور بنی عامر بن صحیعہ کا داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ہارون بن غریب الحال دارالخلافت بغداد سے ایک ظلم منسلم بن منصور اور بنی عامر بن صحیعہ کا داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ہارون بن غریب الحال دارالخلافت بغداد سے ایک ظلم فوج کے ساتھ ابوطاہر کوسر کرنے کی غرض سے لکلا۔ ابوطاہر نے بی خبر پاکرمیدانوں اور جنگلوں کا راستہ لیا۔ ہارون کی قرام طرک کے ایک گرے دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت کی۔

ابوطا ہر کی مکہ برفوج کشی عاسم میں ابوطا ہرنے مکہ معظمہ برفوج کشی کی۔ بے شارعا جیوں کوٹل کیا تمام اہل مکہ کے گھ بار اور مال واسباب کولوٹ لیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور میزاب کوا کھاڑ ڈالا۔ غلاف کعبہ کواپنے ہمراہیوں میں تقسیم اور حجر اسود کوا کھاڑ کرلوٹ کھڑ اہوا۔ روائگی کے وقت اعلان کرتا گیا کہ آئندہ حج میرے یہاں ہوا کرے گا۔

حجر اسود کی والیسی اس سانحہ قیامت خیز کی اطلاع عبیداللہ المہدی کو پینی تو اس نے قیروان سے ڈانٹ کا ایک محط تحریر کیااور مال واسباب والیس نہ کرنے اور چجراسود نہ لوٹانے کی صورت بیس جنگ کی دھمکی دی۔ ابوطا ہرئے معذرت کی کہ مال و اسباب تو میرے بیف میں نہیں ہے۔ لئکر یون کے تصرف میں ہے اور اس کا واپس کرنا دشوارہے۔ باتی رہا ججرا سود۔ ہیں اس مکہ معظمہ بھر بھیج دوں گا۔ چنا نچہ ۳۳ سے بین جبکہ منصور اساعیل نے قیروان سے اس کے واپس کرنے کی بابت بار بار خطو کتابت کی تو اسے واپس کر دیا حالا نکہ اس سے پیشتر وہ امراء دولت جوز مانہ خلافت مسکفی ہیں امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے مالک و مختار تھے بچاس ہزار دینار سرخ ججرا سود کو واپس کرنے کے حض میں قرام طرکو دے رہے تھے۔ قرام طانے واپس کرنے کو ازکار کیا اور یہ خیال فاسد قائم کیا کہ ججرا سود کو وہ لوگ اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقیہ کے عظم سے اٹھا لا بیں اور اس کے یا اس کے نائب کے عظم سے سے واپس کریں گے۔ الغرض ابو طاہر بھرین میں تھم ہرا ہوا عراق وشام کو روز انہ جملوں سے تارائ کرتار ہا حتی کہ بعد اور وہ دمشق میں بی طبح پر ابو طاہر نے نیکس یا خراج مقرر کیا۔

احد ابومنصور قرمطی ان واقعات کے بعد اس بھی اکتیں برس حکومت کر کے ابوطا ہر مرگیا بوقت وفات دی لڑکے چھوڑ گیا۔ سب سے بڑا سابور تھا۔ ابوطا ہر کے بعد اس کا بڑا بھائی احمد بن حسن قر امطہ کی سر داری کرنے لگا۔ بعض عقد اشیہ نے اس سے خالفت کی اور صابور بن ابوطا ہر کی حکومت وسر داری کی طرف مائل ہوئے چنا نچائ کی بابت قائم (والی افریقیہ ) کو کھا۔ اس نے ابوطا ہر کے بھائی احمد کی حکومت تسلیم کی اور بیتح بر کیا کہ اس کے بعد سابور کری حکومت بر شمکن کیا جائے گا۔ اس تحریر کے مطابق زمام حکومت احمد کے قینہ میں رہی قرامط اسے ابومنصور کی کنیت سے یا دکرتے تھے۔ اس نے جراسود کو محمد علی میں اور کی حکومت کے ہیں۔

سا بور بن ابوطا ہر کا قبل اس کے بعد سابور نے اپنے بچا ابو مفود کو اپنے بھائیوں کی سازش ہے گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ ہے کا لائے۔ ابو مفود نے ڈال دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ ہے کا لائے۔ ابو مفود نے جیل سے نکل کر پہلے سابور کو آئی کیا۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں اور تمام ہوا خوا ہوں کو ایک ایک کر کے جزیرہ اوال کی طرف جیل سے نکل کر پہلے سابور کو قبل کیا۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں اور تمام ہوا خوا ہوں کو ایک ایک کر کے جزیرہ اوال کی طرف جوان جات آخریں کے بپر دکر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سابور کے ہوا خوا ہوں نے اسے زہر دے دیا تھا۔

اعصم قرمطی ابومنصور کے مرنے پراس کا بیٹا ابوعلی من بن احد ملقب بیر اعصم 'برروایت بعض اعنم نے حکومت پرقدم رکھا۔ اس کا دور حکومت زیادہ دن تک رہا ہا اس کے بوٹ بوٹ واقعات بیل داس نے ابوطا ہر کے لڑکوں کے ایک گروہ کو جلا وطن وشہر بدر کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جزیرہ ادال میں اولا دابوطا ہر اور اس کے ہواخواہ تقریباً نین سوجع ہو گئے تھے اعصم نے بنفیہ جج بھی کیا تھا اور جا جیوں کے قافلوں سے کی قتم کی چھیڑ چھا رنہیں کی تھی اور خلیفہ مطبع کے نام کا خطبہ پڑھے جانے پرنا کے بھوں بھی نہیں چڑھائی تھی۔

اعضم اورجعفر بن فلاح کی جنگ جس وقت معزلدین الدعلوی کارپسالا د ' جو بر' مصر پراورجعفر بن فلاح کمای دشتن پرقابض بو گیای در مشتر برقابض بو گیای در دشتر برقابض بوگیا دستن برقابض ملتب کیا جواسے والی دشتن ادا کیا کرتا تھا۔اہل دشتن اور نیز جدید والی دشتن نے دیئے سے افکار کیا۔صف آرائی تک نوبت پہنچ گئی۔خلیفہ معزنے جسن کو تبدید آموز خطر تخریر کیا۔این کے ساتھ بواخواہاں ابوطا برقر امطی کو یہ پی پڑھائی کہ بین تخت حکومت پر ابوطا برکی اولا دکومت کرادوں گا۔ کسی ذریعہ سے

خلیفہ معز اور بنی طاہر ان دنوں مصریں جو ہرسید سالا رمعز حکمرانی کررہا تھا۔ ایک مدت تک حسن محاصرہ کے رہا۔ اثناء
محاصرہ میں عرب کی سیاہ اس سے بگڑ گئی اوراپی طرف کا محاصرہ اٹھا لیا مجبوراً حسن بھی محاصرہ اٹھا کرشام کی جانب والیل ہوا۔
کوچ وقیام کرتا ہوارملہ پنچا۔ خلیفہ معز نے حسن کو دھم کی دی۔ زجروتوج کا خطتح ریکیا اورا سے قرامط کی سرداری سے معزول کر
کے بنی طاہر کو ما مور فرمایا۔ بنی طاہر نے جزیرہ اوال سے فکل کرحسن کے زمانہ غیر حاضری میں احسار کوتا راج کیا۔ جول ہی
در بارخلافت بغداد میں خریج نی خلفہ طائع عباس نے بنی طاہر کوتح ریکیا کہ دائرہ اطاعت سے قدم باہر نہ ڈکا کو اور اپ چھا زاد
بھائیوں کے ساتھ مخاصمانہ برتا و کرنے سے باز آؤ۔ اس فریان کے روانہ کرنے کے بعد خلیفہ طائع نے اپ ایک معتد علیہ کو

افسکین ترکی انسکین ترکی معزالدوله بن بویه کاخادم ظا۔ جس وقت عضدالدوله بغدادیں داخل ہور ہاتھا۔ اس وقت بختیار بن معز الدوله کے مقابلہ میں انسکین ترکی کوشک بوئی تھی۔ انسکین شکست کھا کر دمشق پہنچا اہل دمشق نے ان دنوں ریان خادم کو جومعز علوی کی طرف سے حکمرانی کر رہاتھا۔ حکومت دمشق سے معزول کر دیاتھا۔ اس وجہ سے اہل دمشق نے انسکین کو حکومت کی کری پر بٹھا دیا۔ خلیفہ معزنے بہ خبر پاکر دمشق پر فوج کشی کی تیاری کی۔ انفاق سے معزکی موت آگئی اور اس کا بیٹا بنوا بوسعید جنائی کی جلاوطنی اس مہم میں جس کی رکاب میں افکلین بھی تھا۔ پہلے ان دونوں نے رملہ کا محاصرہ کیا اور
اسے بردور نیج جو ہر کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد عزیز نے خودان لوگوں پر چڑھائی کی اور اپنے پُر زور حملوں سے انہیں لیسپا کر دیا۔ اثناء دارو گیر میں افکلین گرفتار کر لیا گیا اور اعصم (حسن) نے بھاگ کر طبر ریہ سے احساء چلا گیا۔ اہل احساء فیز قرامطہ کواس کا ایف نے بھاگ کر طبر ریہ سے احساء چلا گیا۔ اہل احساء فیز قرامطہ کواس کا ایف نظام خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر ان تھی ۔ ناگوارگزراسب نے متفق ہو کرعنان حکومت بنوا بو سعید جنابی کے قبضہ افتد ارسے نکال کی اور اپنے گروہ میں سب سے دوشخصوں جعفر واسحاتی کو حکومت کی کرسی پر مشمکن کیا۔ ابو سعید جنابی کی اولا دیلے سے مقم تھی۔ ان لوگوں کواحمہ (ابو سعید جنابی کی اولا دیل مور جزیرہ ادال میں ابوطا ہر قرمطی کی اولا دیلے مقم تھی۔ ان لوگوں کو اجہوں میں سے مصور) ابن حسن اور اس کی اولا دسے منافرت اور کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی۔ پس ان میں سے یا ان کے ہوا خوا ہوں میں سے جھنے میں جھنے میں جھنے میں جھنے میں بیاں گے ہوا خوا ہوں میں سے جھنے میں جانے میں اور اس کی اولا دسے منافرت اور کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی۔ پس ان میں سے یا ان کے ہوا خوا ہوں میں سے جھنے میں جو خوص جزیرہ ادال گیا۔ اس کی اولا دیل کی اولا دیل گیا تا مل مارڈ الا۔

جعفر قرمطی اوراسهاق قرمطی الغرض جعفراوراسحان بالمشارکت قرامط پرتخرانی کرنے گاورعنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی علم خلافت علوبہ کے مطبع ہو گئے اور جنگ ..... اور ۲ ساچ میں جعفراوراسحان نے کوفہ پر بیضہ کرلیا۔ صمصام الدولہ بن بویہ نے ان کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجی جے جعفر اوراسحان نے لب فرات پرشکست دے دی۔ اس فوج کا ایک بڑا حصہ کام آیا قادسہ تک فتحمد گروہ شکست خوردوں کا تعاقب کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد جعفر اوراسحان میں مخالفت پیدا ہوگئی ہر ایک ریاست و حکومت منتشر ہوگیا۔ اشخادی صورت ایک ریاست و حکومت کا دعوبدار ہوا۔ جس سے ان میں نفاق کا مادہ پیدا ہوگیا۔ شیرازہ حکومت منتشر ہوگیا۔ اشخادی صورت جاتی رہی جی کہ اصفر بن ابوالحن نظامی کا دور حکومت آگیا اور ایس نے احساء کوان کے فیضہ سے نکال کران کی دولت و حکومت کو سے ان کی اور اس کی اور اس کی احساء کی امران کی دولت و کا اور بیباں کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی حکومت قائم ہوگئی۔ پراس کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی حکومت قائم ہوگئی۔

The first to promise the first promise to the species of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

state and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

ا امل کاب بین اس جگذر پر پھینیں ہے۔

## M: ÷ الماري بحرين والمساورة الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم عرب قبائل کے حکمران

بحرین کے عرب قبائل صوبہ بحرین میں عرب کا ایک عظیم گروہ رہتا تھا۔ جن سے قر امطہ وقا فو قا بوقت ضرورت ایے دشنوں کے مقابلہ میں امداد طلب کرتے تھے اورا کثر لڑائیوں میں ان کی اعانت سے کامیا بی حاصل کرتے تھے۔ بھی قرامطہ ے لڑبھی جاتے تھے اور ان کے رشتہ اتحاد کوختم کر دیتے۔عرب کے بڑے قبائل جو اس وقت بحرین میں مقیم تھے۔ بو**ثع**لب' بنو عقیل اور بنوسلیم تھے اور ان میں بہلحاظ کثرت وعزت بنوتعلب سب سے بڑھ چڑھ کرتھے۔جس وقت بحرین میں قرامطہ کی حکومت کوتزلزل ہوااور جنا بی کی حکومت ختم ہونے کے بعدان کے اور بنی بویہ کے درمیان عداوت قائم ہوگئی اور پیعداوت اور مخالف جن دنوں خلافت عباسیہ کی حکومت کی تحریک بحرین میں کی جارہی تھی۔ بے عد ترقی پذیر تھی اس وقت بعض قرامطہ اوران کے اکثر ایکچیوں نے اپنی حکومت وریاست کوزوال پزیرد مکھے کرعلم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کرلی۔ بنی مکرم کے ا كثر رؤساعمان كوان خيالات ميں اپنا جم خيال بناليا۔ اسى زمانہ ميں اصغر بحرين پر قابض ہو گيا۔ چنانچياس كى آئندہ نسلوں نے بذر ربعہ وراثت اس صوبہ کی حکمر انی اور بنی مکرم عمان پر قابض ہو گئے۔

بنوسلیم اور بنی عقیل کا بحرین ہے اخراج اس کے بعد بنوثعلب اور بنوسلیم میں چل گئی۔ بنوثعلب نے بنی عقیل کی اعانت وامداد ہے بنوسلیم کو بحرین ہے نکال دیا بنوسلیم بحرین سے جلاوطن ہوکرمصر چلے گئے۔ پھرمصر سے افریقہ کا راستہ لیا جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ پھرایک مدت کے بعد بنی تُعلب اور بنی عقیل میں مخالفت پیدا ہو گئی۔ بی ثعلب نے بنی عقیل کو بھی بحرین ہے نکال دیا۔ وہ عراق طے گئے ۔ کوفہ اورا کثر بلا دعراقیہ کا مالک بن بیٹھے۔ بجرین میں زمانہ درازتک اصغر کی حکومت کا سکہ چلتا رہا۔انہوں نے جزیرہ اورموصل کو بھی اپنے دائر ہ حکومت میں داخل کر لیا تھا۔ ۸۳۲ ہے میں راس عین مضافات جزیرہ میں بی عقیل اور اصغرے بھرمعر کہ آ رائی ہوئی نضیر الدولیہ بن مروان والی میا فارقین ودیار بکراصغرے بگڑ گیا جاروں طرف کے امراء ملک کوجع اور سیاہ کوفرا ہم کر کے اصغریر چڑ ھاتی کر دی لیکن میدان امغرے ہاتھ رہا۔ اصغر نے نصیرالدولہ کو گرفتار کر لیا۔ لیکن چند روز بعد آتر زاد کر دیا۔ آ زادی کے بعداس کا نقال ہو گیا بحرین کی حکومت اصغر کی آئندہ نسلوں کے قبضہ میں رہی حتی کہ پیمزور پڑگئے اور

بنی عقیل کی بحرین کووا پسی : انہی ایام میں بنی عقیل کی حکومت بھی بلا دہزیرہ میں کمزور ہوگئی۔اراکین دولت سلجو قیہ نے
انہیں بلا دہزیرہ سے نکال کران کے اصلی وطن بحرین کی طرف ...... واپس کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بنی ثعلب پرضعف طاری ہو
چکا تھا اوران کی حکومت کی مشینری کے پرزے ڈھیلے ہو چکے تھے۔ بنی عقیل نے انہیں دبالیا اور مغلوب کر دیا۔ ابن سعید نے
کھا ہے کہ میں نے اہل بحرین سے اہلے چرمیں کم بینہ منورہ میں بدوفت ملاقات استفسار کیا تھا کہ بحرین میں اب کس کی
حکومت ہے؟ جواب دیا بنی عامر بن عوف بن عامر بن عقیل حکمر انی کررہے ہیں اور بنی ثعلب ان کے رعایا ہیں اور بنی عصفور جو
انہی میں سے ہیں احساء کے مالک و حکمر ان ہیں۔

ابوالفتح حسین قرمطی اب ہم اس مقام پر قرامطہ کے کا تبوں اور بحرین وعمان کے شہروں کے حدود بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ابوالفتح حسین بن محمود معروف بہ کشاجم قرامطہ کا (سیرٹری) تھا۔ نامی شعراء میں شارکیا جاتا تھا۔ نامی شعراء میں شارکیا جاتا تھا۔ نگابی نے تیمہ میں اور جیزی نے زہرہ الآ داب میں لکھا ہے کہ یہ بغدا دالمولد ہے۔ قرامطہ کی ملازمت کی وجہ سے یہ شہور ہوگیا تھا۔ جیسا کہ بہتی نے ذکر کیا ہے اس کے بغداس کا بیٹا ابوالفتح نھر قرامطہ کا کا تب ہوا۔ اسے بھی آس کے بغداس کا بیٹا ابوالفتح نھر قرامطہ کا کا تب ہوا۔ اسے بھی آس کے بات کی طرح کشاجم کے لقب سے سب یا دکرتے تھے۔ یہ اعظم قرمطی کا کا تب تھا۔

بحرین کا کل وقوع : بحرین ایک ملک ہے جوابی شہر کے نام ہے موسوم ہیلان مقرر خواہے جرکے نام ہے جی موسوم کرتے ہیں جواس ملک کا ایک دور اشہر ہے۔ ای ملک کا حقر بہنا کی ایک شہر تھا۔ جے قرامط نے ور ان کردیا تھا اور اس کی کنارہ بھر ہا ور تھان کے درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ اصاء کو آباد کیا۔ اس ملک کی مسافت ایک جمید ہی ہے۔ بحو اور سے کنارہ بھر ہا ور تھان کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر قارس ہے۔ مغربی جانب میں ہے بیامہ ہے متصل اور ملحق ہے شال میں بھرہ ہے۔ جنوب میں تھان سربز و مناداب ملک ہے۔ ہم طرح کے مید اور ترکاریاں پیوا ہوتی ہیں۔ گری ذیادہ پڑتی ہے جا بھاریت کے مملے بھی ہیں۔ تیز مواجلے ہے مکانات میں ریت بھر جاتی ہے۔ بید ملک اقلیم خاتی میں واغل ہے اور اس کا بعض حصاقلیم خالف میں واغل ہے۔ مکانات میں ریت بھر جاتی ہے۔ بید ملک اقلیم خاتی میں واغل ہے اور اس کا بعض حصاقلیم خالف میں واغل ہے۔ اور اس کا بعض حصاقلیم خالف میں وائل ہے۔ اور اس کے بعد شروع زمانہ اسلام میں بنی حارود اس کے بعد شروع زمانہ اسلام میں بنی حارود اس کے بعد اس کے بعد شروع زمانہ اسلام میں بنی حارود آس کے بعد اس کے بعد شروع زمانہ اسلام میں بنی حارود آس کے بعد بو عالم بین تھی حارف کے تھنہ میں ہوئے کہ بھی ہوئے اس کے بعد بو عالم بین تھی ہا تھی ہوئے اس کی زمانہ حکومت ایک مدت تک مسلسل میں بھی کرتے ہوئے اس کی زمانہ حکومت ایک میں ہوئے ایس میں ہوئے ایس میں ہوئے تھے۔ اس کی زمانہ حکومت و دولت تھی ۔ اس میں بی تھے۔ اس کی ترام طوق کی کومت و دولت تھی ۔ اس مقام ہے قرام طوق کی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس احداء کے نام سے موسوم کیا۔ یہاں پر قابض ہوئے تھے۔ مواد یہ مقام سے قرام طوق کی کرتے تھے۔ اس مورود سے اس احداء کے نام سے موسوم کیا۔ یہاں پر قابض ہوئے تھے۔ مواد یہ میں مقام سے قرام طوق کی کرتے تھے۔ اس مورود سے اس احداء کے نام سے موسوم کیا۔ یہاں پر قابض ہوئے تھے۔ مواد یہ مورود یہ کی مقام سے قرام طوق کی کرتے تھے۔ اس مورود سے اس احداء کے نام سے موسوم کیا۔ یہاں پر قابض ہوئے تھے۔ مواد یہ مورود کی اس کی مقام سے قرام طوق کی کرتے تھے۔ اس مورود کے تھے۔ مواد یہ کی دولت تھی ۔ اس مقام سے قرام طوق کی کرتے کے مورود کی کرتے کے مورود کی کرتے کے مورود کی کرتے کے مورود کے تو کرتے کی کرتے کے مورود کی کرتے کرتے کے مورود کے تو کرتے کی کرتے کی کرتے کے مورود کی کرتے کے مورود کی کرتے کے مورود کے تو کرتے

عمان کامل وقو نے عمان جزیرہ نما عرب کا ایک تصد ہے جو یمن تجاز شحر حضر موت اور عمان پر شمتل ہے۔ عمان بر فارس پر آباد ہے اس کی غربی جانب ہے ایک ماہ کی مسافت ہے۔ اس کے مشرق میں بحرفارس واقع ہے جنوب میں بحر ہنڈ مغرب میں بلار حضر موت اور شال میں بحرین اس میں بکٹر ت میوے اور خلستان جیں یہاں پر موتوں کی بھی پیداوار ہے۔ اس شہر کو عمان اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عمان بن قطان آپ جمائی بعرب کی طرف سے حاکم ہو کر یہاں پر آ کر مقیم ہوا تھا۔ پیل عرب کی طرف سے حاکم ہو کر یہاں پر آ کر مقیم ہوا تھا۔ پیل عرب کی عرف سے ماکم ہوئے۔ پھر جب دوراسلام آیا تو اس وقت بنوجلندی اس کے ماک وحاکم ہوا تھے۔ پہل پر خوارج بکٹرت ہیں۔ بنو یو بہلی ان سے اکثر گڑائیاں ہوئیں۔ اس ملک کا دارالسلطنت نزوی میں تھا۔ ملوک تھے۔ یہاں پر خوارج بکٹر ت جیں۔ بنویو بہلی اور فتح یاب ہوکر اس کی حکم ان بنی شامہ بن لوئی بن غالب ہوئے مگر اکثر فارس کے جشم ان بنی شامہ بن لوئی بن غالب ہوئے مگر اکثر نیا ہے جگر ان بنی شامہ بن لوئی بن غالب ہوئے مگر اکثر نیا ہے دیاں سے کشر اس کے خشم ان بنی شامہ بن لوئی بن غالب ہوئے مگر اکثر نیا ہوئی اس کے نسب سے انکار کرتے ہیں۔

محمد بن قاسم شامی بہر کیف سب سے پہلے محد بن قاسم شامی نے حسب ہدایت ظیفہ معتضد اس ملک پر فوج کئی کی اور برور تنج فتح کر کے قابض ہوگیا۔خوارن جلاوطن ہوکر تروی کے پہاڑوں کی چوٹی پر چلے گئے۔اس وقت سے یہاں پر خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔اس کے بعد بدورا شت اس کے بعد فراس کے بعد ہورا شت اس کے بعد ہورا شت اس کے بعد ہوں افت اس کے بعد ہورا شقاب اس کے بعد ہوں افت اس کے بعد ہورا شقاب اس کے بعد ہوں افت بیدا ہوگئ با ہم لڑنے گئے۔ان میں سے بعض جا کر قرامطہ سے لگے۔با قی ماندگان ای فتندو فساد میں پڑے رہے۔ حتی کہ ابوطا ہر قرمطی نے ان پر براس پیمس جب کہ یہ چراسود کو مکہ سے اکھاڑلا با تھا۔ عالب ہوگیا اور عبید اللہ مہدی کے نام کا خطبہ پڑھا۔اس زمان ہو سے محمد ان کے جاتے رہے۔ پھران عالب ہوگیا اور عبید اللہ مہدی کے نام کا خطبہ پڑھا۔اس زمان ہوگی کر ڈالا۔اس وقت سے یہاں بک پر خوارج اہل تروی عالب آگے اور جس فقدر یہاں پر روافش اور قرامطہ تھے سب کوئل کر ڈالا۔اس وقت سے یہاں بک ریاست ان کے قبضہ بیس رہی اور بنی ازاد اس کی حکم ان کرتے رہے۔اس کے بعد روساء عمان پر چڑھائی گی۔ بہت بڑی ریاست ان کے قبضہ بیس رہی اور بنی ازاد اس کی حکم ان کی المداد واعانت سے بنو مکرم نے ممان پر چڑھائی گی۔ بہت بڑی بغداد گئے اور بنی بوئی آخر کارخوارج جلاوطن ہو کر بہاڑوں پر چلے گئے اور بنی مکرم عمان پر قابض ہو گئے فلا فت عباسہ کا خطبہ پڑھا خوز بیزی ہوئی آخر کارخوارج جلاوطن ہو کر بہاڑوں پر چلے گئے اور بنی مکرم عمان پر قابض ہو گئے فلا فت عباسہ کا خطبہ پڑھا

موید الدوله ابوالقاسم علی اس کے بعد جب بغداد میں بنوبویہ کی حکومت کمزور ہوگئی۔ تو بنی کرم نے عمان میں خود مرک اختیار کر کے حکومت قائم کر کی اور اس کی کرسی حکومت پر اس کی آئندہ تسلیس متمکن ہو کئیں۔ ان میں سے موید الدوله ابوالقاسم علی بین ناصر الدولہ حسین بن مکرم تھا۔ یہ نہایت بنی اور تعریف کے قابل بادشاہ تھا۔ جیسا کہ بیجی نے لکھا ہے اور مہیا رویلی وغیرہ نے اس کی مدح کی ہے ایک زمانہ در از تک حکومت کرنے کے بعد اس نے ۲۲۸ میں وفات پائی۔ پھر ۱۲۲۲ میں بنی مکرم میں ضعف آگیا عور تیں اور غلام امور سلطنت میں پیش پیش ہوگئے۔ خوارج نے اس امر کا احساس کر کے حملہ کرویا۔ بنی مرم مقابلہ کی تاب ندلا سکے۔ انہائی ایتری کے ساتھ بسیا ہوئے۔خوارج کوکامیا بی حاصل ہوئی۔ عمان پر قبضہ حاصل کر کے
بقیہ کوبھی نہ تنج کیا۔ شاہی کا نام ونشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وہاں کے باشندے تجازے دیہا توں میں جا بسے یہ ملک پالکل
بنجرا در شور ہے۔ یہ بھی عمان کا ایک حصہ ہے۔ جواقلیم ثانی میں داخل ہے ادر بحرفارس پر آباد ہے ادر یہاں پر شجرا در تجاز ملت بیں۔ اور اس کے شال میں بحرین تک مزلوں کی مسافت ہے۔ عمان قدرتی طور سے بروے بروے پہاڑ ویں کے درمیان واقع ہیں۔ اور اس کے شال میں بحرین تا می مرورت محسوس نہیں ہوتی اس پر خاندان شاہی سے زکریا بن عبدالملک از دی نے مروم ہیں وقت اس پر خاندان شاہی سے ذکریا بن عبدالملک از دی نے مروم ہیں وقت اس پر خاندان شاہی سے ذکریا بن عبدالملک از دی نے مروم ہیں۔
میں۔ سے ہیں۔

事。我也也不是这种情况,这个是我也是是一个的人,我们还是这个的,这种是一个的。这种,我们也不是一个的

接入 化成合物 医睫状的 医物质病 医乳头 医髓上沟 医电压管 电电压线

如果我们是我们<sub>我</sub>不要的人都要的人的感情,但我们也是我的人的。 医生物学

# en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la c اساعيلي فرق

The Art of the Art of the

<u>اساعیلی فرقہ کی اصل</u> : فرقہ اساعیلیہ فرقہ قرامطہ کی ایک شاخ ہے بیرافضیوں کا حدے گزرا ہوا ایک فرقہ ہے۔ جبیا کہ آپ اوپر بڑھ آئے ہیں۔ان کا ندہب کسی اصل پر بنی نہیں ہے۔مضطرب اور مختلف مسائل اور اعتقادات کا ایک مجموعہ ہے۔اس مذہب والے ہمیشہ اطراف مراق خراسان فارس اور شام میں ایک مقام سے دوسرے مقام پریقل وحرکت کرتے رہتے تھے۔اس دجہ سے ان کے مماکل اور اعتقادات میں اختلاف بیدا ہوگیا ہے۔ ابتدا فرقتہ اساعیلیہ قرامطہ کے نام سے موسوم کے جاتے تھے۔ حراق میں باطنیہ کے نام سے زیارے جانے گئے پھرا ساعیلیہ کہلائے۔ چونکہ عہد خلافت منتضی علوی میں اس کے بیٹے زار نے بیعت نہ کرتے پراساعیلیہ کے ہوا خواہوں کوفل کیا تھا اور صن بن صباح بانی فرقد باطنیہ زار کی خدمت میں رہتا تھا۔اس وجہ سے اس کے گروہ والول کولوگوں نے نزار پیرے نام سے بھی موسوم کیا تھا۔

فرقه باطنیہ ذکرویہ کے قل اور اس جماعت کے منتشر ہونے کے بعد اس ند ہب والے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے اور در بردہ خفیہ طورے اپنے مذہب کی تعلیم وللقین کرنے لگے۔ ای مناسبت سے بیلوگ' فرقد باطنیہ کے نام سے موسوم کئے گئے۔ پھران کی ایذاد ہی اور تکلیف رسانی تمام مما لک اسلامیہ میں عام ہوگئی کیونکہ ان کا اعتقادیہ تھا کہ غیر مذہب کا خواہ مسلم ۔ ہی کیوں نہ ہو۔قل کرنا واجب ہے۔ پس اس وجہ ہے فرقہ باطنیہ کا ہر فردمشہور مشہور آ دمیوں کوفل کرنا اپنا فرض سجھتا تھا۔ اپنے اس شرمناک مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مکانات کی دہلیز میں چھپ رہتا اور جب موقع مل جاتا تو اپنے ناپاک مقصد کو حاصل کرلیتا۔ رفتہ رفتہ ان کا پیفتنہ وفسا دز مانہ سلطان ملک شاہ میں جبکہ دیلم اور سلجو قیرمما لگ اسلامیہ پر حکمرانی کر رہے تھے۔ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ خلفاء وقت ان کی گوٹالی اور سرکو بی ہے مجبور ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ان کی آتش فساد کو بچھا نہ سکے۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں بیفرقہ تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گیا۔

. قلعه فارس بر باطنیو ل کا قبضه اسی زمانه میں ایک گرده باطنیه کا سادهٔ اطراف بهران میں جمع مواادرنماز عبد پڑھی۔ شحنه بهران نے انہیں گرفار کر کے جیل میں دال دیا۔ مگر چند ہی دن بعدر ہا کر دیا۔ اس کے بعد اس فرقہ والے مضبوط مضبوط قلعات اور شہروں پر قابض ہو گئے۔سب سے پہلے جس قلعہ برفرقہ باطنیہ قابض ہوا۔وہ فارس کے قریب ایک قلعہ تھا۔ جس کا والی اس فرجب کا پابند ومقلد تھا چنانچیاں فرقہ والے اس کے پاس جا کر پناہ گڑیں ہوئے اور رفتہ رفتہ وہیں سب کے سب جمع ہو گئے۔اہل قلعہ آنے جانے والوں کودن دہاڑے لوٹے لگے۔ نہایت قلیل مدت میں ان کا ضرراس علاقہ میں عام طور ہے چیل گیا۔ احمد بن عطاش : پر فرقه باطنیه نے قلعه اصفهان کود بالیا۔ اس قلعہ کا نام شاہ درتھا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے تعمیر کرایا تھا اورا پی طرف سے ایک شخص کواس کا والی مقرر کیا تھا۔ احمد بن عطاش نامی فرقه باطنیہ کا ایک شخص حاکم قلعہ کی خدمت میں جاکر رہے لگا۔ احمد کا باپ فرقه باطنیہ کا پیشواتھا۔ حسن بن صباح وغیرہ نے اس سے تعلیم پائی تھی۔ اس وجہ سے اوراس کے ذی علم ہونے کے سبب سے فرقه باطنیہ اس کی بے حدی خت کرتا تھا۔ اس فرقہ والوں نے بہت سامال وزرجع کر کے احمد کی خدمت میں پیش کیا اور نہا ہے تیاک سے اپنا پیشوا بنالیا احمد ان لوگوں سے رخصت ہوکر وائی قلعہ کے پاس گیا اور اپنی نمایاں خدمات میں پیش کیا اور نہا ہے تیاک سے اپنا پیشوا بنالیا احمد ان لوگوں سے رخصت ہوکر وائی قلعہ کے پاس گیا اور اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے وائی قلعہ کی آئی کھوں میں اس قدر عزیز وتحتر م ہوگیا گذائی نے تمام امور کے سیاہ وسفید کرنے کا احمد کو احتیار دے دیا۔ پھر جب والی قلعہ کی آئی کھائی قور اس کے دیا جو اس نے اپنی تمام ہم نم ہم وی ہوئی گیا۔ دن مضافات میں قید سے دیا کہ ویواس کے دہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا سابی عاطفت اٹھ گیا۔ دن دہاڑے قافی گئے۔

حسن بن صاح : اس کے بعد فرقہ باطنیہ اطراف قزوین میں قلعہ موت پرقابض ہوگیا۔ اس علاقہ کو طائفان بھی کہتے ہے۔ ان مما لک پر چھفری کا پرچم اڈر ہاتھا۔ جعفری نے ایک علوی کواپی نیایت کا اعزاز دے رکھا تھا اور رے کا حاکم ابوسلم تھا۔ جو نظام الملک طوی کا سرالی رشتہ وارتھا۔ حسن بن صباح جوڑتو ڑ لگا کر ابوسلم کے پاس آنے لگا۔ چونکہ علم نجوم وشحر میں حسن کو پدطولی حاصل تھا اور غطاش والی تعلیم اصفہان کے نامی شاگر دوں میں سے تھا۔ اس وجہ سال نے ابوسلم کے دل میں نہایت قلیل مدت میں اپی جگہ کر لی لیکن تھوڑے ہی دن بعد ابوسلم نے حسن پر بیدالزام لگایا کہ بیر مصریوں کے دل میں نہایت قلیل مدت میں اپی جگہ کر لی لیکن تھوڑے ہی دن بعد ابوسلم نے حسن پر بیدالزام لگایا کہ بیر مصریوں کے ابیجون سے جواس وقت وہاں موجود تھے۔ سازش کے ہوئے ہے۔ حسن کواس کی خبر ہوگئی۔ حسن بھاگا۔ فلا مخلف شہرول ایک میں ہوتا ہوا مصر پہنچا۔ خلیفہ مستنصر علوی ہوئی آؤ بھگت سے چیش آیا اور اسے ہدایت کی کہلوگوں کو میری امامت کی تعلیم دو۔ حسن نے عرض کیا '' در می کی بیر مرابط نازار'' حسن مصر سے واپس ہوکر شام بیری ہوئی۔ علوی کے پاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا خبر بیا وی میں مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تھا۔ علوی نے جو در ت کی اور اس کے قیام کو باعث بزول برکت ورحت الی نصور کیا۔

نظام المملک طوی کی شہاوت جسن ایک مدت تک قلعہ موت میں ظہر اہوا قلعہ ندگور پر قبضہ کر لینے کی در پردہ تدبیریں کرتارہا۔ جب تمام تدابیر کرچکا توجس نے علوی کو قلعہ موت سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ نظام الملک کواس کی فہر لگی فوراً ایک سپاہ حسن کے خاصر نے پر روانہ کیا۔ محاصرہ نہایت سرگری اور مستعدی سے مامور کیا گیا۔ لڑائیاں شروع ہوئی اثناء جنگ میں جس نے فرقہ باطنبہ کے ایک گروہ کو نظام الملک کی زندگی کا خاتمہ کرنے نے فرقہ باطنبہ کی اوج سے واپس آگئیں۔ پھرکیا تھا فرقہ باطنبہ کی بن آئی۔ قلعہ مسلامی اور نیز کو ہتان کے قلعات از دول وقاید پر جواس کے قرب وجوار میں شھے قبضہ کرلیا۔

ا حمد بن غطاش کا قلعہ خالنجان مر قبضہ : کوہتان کارئیس منور نامی ایک فخص تھا۔ جو بی سچورامراءخراسان ملوک سامانیے کی نسل سے تھا۔ گورز کوہتان نے منور کواپنے پہاں بلایا اور اس کی بہن کو جراُ لے لینے کا قصد کیا۔ منور نے اساعیلیہ کو ا پی امداد پر بلا بھیجا۔ چنا نچ فرقد اساعیلیہ باطنیہ نے پہنچ کرگو ہتان کے قلعات پر بھی اپی کامیا بی کا جونڈ اگاڑ دیا۔ ای زمانے میں قلعہ خالجان پر بھی فرقد باطنیہ قالین ہوگیا تھا۔ پہنچ کرگو ہتان کے قلعہ اضام کی خاصلہ پر تھا۔ پہلے یہ موید الملک بن نظام الملک کے قبضہ میں تھا۔ اس کے بعد جاولی سقادہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ جونز کوں کا ایک نامورا میر تھا اور اس کی جانب سے کوئی ترکی امیر اس قلعہ کا حاکم ہوا فرقہ باطنیہ کے چند اشخاص حاکم قلعہ کی خدمت میں گئے اور مستعدی سے اس کی خدمت کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ اس قدر رسوخ حاصل کرلیا کہ حاکم قلعہ کی خدمت میں گئے۔ حاکم قلعہ نے قلعہ کی تنجیاں حوالہ کر کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ اس قدر دسوخ حاصل کرلیا کہ حاکم قلعہ نے اس تھ بہ حالت غفلت بھاگ کو ابھوا' احمد بن خطاش نے اس میں خطاش دوئی تھے۔ احمد اپنی فوج کے ساتھ بہ حالت غفلت بھاگ کو ابھوا' احمد بن خطاش نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور جس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا اور جس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا و رجس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا اور جس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا و رجس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا و رجس قدر فوج و ہاں تھی سب کو حد تھے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا و رجس قدر فوج کیا کیا۔ و اللی اصفہان ان سے دبنے گئے جی کہ ان اور کوں نے اہل اصفہان پر خراج قائم کیا۔

ابو حمز واسكاف فرقه باطنیه كے مقوضہ قلعات سے اسویا۔ ندمیں الرمل اور قلعہ آئد تھا۔ جن پر فرقہ باطنیہ نے ملک شاہ سلحوتی کے بعد مکر وغداری سے قبضہ حاصل کیا تھا۔ قلعہ از دہر بھی ان کے مقبوضات میں شار کیا جاتا تھا۔ اس قلعہ کوابوالفتوح مشیر زادہ حسن بن صباح نے سر کیا تھا۔ ان کے قلعول میں سے کر دکوہ قلعہ ناظر واقع خوزستان اور قلعہ طنبور متصل ارجان تھا۔ اس قلعہ کوابو حمز ہوا سکاف سے معر گیا ہوا تھا۔ وہیں اس نے اس قلعہ کوابو حمز ہوا سکاف سے معر گیا ہوا تھا۔ وہیں اس نے مہر کے قلعہ یائی اور اس فرقہ کا اپنی ہوکر عوام الناس کی تلقین کے لئے وائیں آیا۔

قلعہ ملاؤ خال پر باطنوں کا قبضہ قلعہ ملاؤ خال بھی انہی کے قلعوں میں ہے تھا۔ جو فارس وخوزستان کے درمیان واقع تھا۔ رہزنوں اورمفعدوں نے تقریباً دوسوسال سے اس قلعہ کواپنا مرکز بنا رکھا تھا اور آنے جانے والوں پر شب خون مارا کرتے تھے۔ حتی کہ عضد الدولہ بن ہویہ نے اس قلعہ کوسر کیا اور جس قدر ڈاکو یہاں تھے۔ ان سب کو تہ تنج کیا۔ جب ملک شاہ نے اس پر قبضہ حاصل کیا۔ تو امیر انز کو بطور جا گیریہ قلعہ مرحمت فربایا۔ امیر انز نے بی طرف سے ایک شخص کواس قلعہ کا مام مقرر کیا۔ فرقہ باطنیہ نے جوار جان میں تھے۔ حاکم قلعہ سے راہ رسم پیدا کی۔ پہلے تو اس قلعہ کے ڈوف کر ڈول کے گر کھی کہ جب والی قلعہ نے اس سے انکار کیا تو فرقہ باطنیہ نے نہ بی پیرا یہ اختیار کیا۔ کہلا بھیجا کہ ہم ایک شخص کو تمہارے پاس مناظرہ کرنے کو تھیج بیں تا کہ تم پر ہمارے نہ باطنیہ نے مناظرہ کرنے کو تھیج بیں تا کہ تم پر ہمارے نہ باطنیہ نے خدر سیا ہوں کو روانہ کیا۔ ان کو گول نے بہنچ بی والی قلعہ کے خادم کو گرفتار کرلیا۔ اس نے قلعہ کی تجیاں ان کے خوالہ کر یہ ان کو گول نے بی جند سیا ہوں کو روانہ کیا۔ ان کو گول نے کہ بھی پیرا لیا۔ اس نے قلعہ بی تھیں تھی کر والی قلعہ کو خوالہ کر دیں ان کو گول نے تا کہ میں کروائی قلعہ کو بھی پیرا لیا۔ اس سے ان کی شان و شوک بردھ گی۔ دیں تھی کو کہ کو گول کیا۔ اس سے ان کی شان و شوک بردھ گی۔ دیں تھی کو کو کیا۔ اس سے ان کی شان و شوک بردھ گی۔

باطنی فرقد کے خلاف جہاد فرقہ باطنیہ کا آئے دن فسادات سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ چاروں طرف سے ان کے قل پرآ مادگی اور ان کی اور ان کے قل کرنے کو تواب اور ان سے جنگ کرنے کو جہاد مجھ کر ہرست سے عامہ اسلمین ان پرٹوٹ پڑے۔ اصفہان میں بھی عوام الناس نے انہیں خوب قل کیا۔ فرقہ باطنیہ میں اصفہان میں ان دول ظاہر ہوا تھا جبکہ سلطان بر کیاروق نے اصفہان پرمحاصرہ کیا تھا اور اصفہان میں اس کا بھائی محمد اور اس کی خاتون جلالیہ موجود تھی رفتہ رفتہ بیفرقہ باطنیہ اصفہان میں بھیل گیا اور اس کے مگر وفریب اور ان کے تبعین کی فتنہ انگیز چالیں عام ہو گئیں موجود تھی رفتہ رفتہ بیفرقہ باطنیہ اصفہان میں بھیل گیا اور اس کے مگر وفریب اور ان کے تبعین کی فتنہ انگیز چالیں عام ہو گئیں

سلطان برکیاروق اور باطنی فرقہ جب سلطان برکیاروق کواپے بھائی محمد کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوئی توائل وقت پے فرقہ اس کے تمام لکر میں ملا ہواتھا۔ اس گروہ نے آہستہ آہستہ گروہ بندی کر لئتی۔ امرا لیکٹرکوان سے خطرہ پیدا ہوا۔ وقافو قان لوگوں نے امرا لیکٹرکول کرنے گا اورائ امرکی بچکا ہے سلطان برکیاروق سے کی اور نیز جڑ دیا کہ فرقہ باطنبیہ سے آپ کے بھائی کی فوج سے مراسم اسحاد ہیں۔ سلطان برکیاروق بیری کر برکیاروق سے کی اور نیز جڑ دیا کہ فرقہ باطنبیہ سے آپ کے بھائی کی فوج سے مراسم اسحاد ہیں۔ سلطان برکیاروق بیری کر آگر بھو کہ بوکر سوار ہوا۔ اس کی فوج بھی مرتب ہوکر اس کے ہمراہ ہوئی ۔ فرقہ باطنبہ پرز مین وسعت و فراخی کے باوجود تک ہوگئی۔ جس طرف جاتے ہے آپ کے جاتے ہے۔ اس کے ہمراہ ہوئی ۔ فرقہ باطنبہ پرز مین وسعت و فراخی کے باوجود تگ ہوگئی۔ جس طرف جاتے ہے آپ کے جاتے ہے۔ امیر محمد جوعلاء الدولہ بن کا کویہ کی نسل سے تھا اور اس غرب کا ایک ممبر تھا بہ خوف جان بھاگا' گرائی جال بختہ کوا جل نے نہ چھوڑا۔ بغداد میں ابوا برا ہیم اسر آ بادی سلطان کی سفارت میں گیا ہوا تھا۔ سلطان پر کیاروق نے لکھ بھجاو ہیں گرفار کرکے مقتول نظر آتے تھے۔ ہرخض ان کے آل وخوز برزی پر تلا ہوا تھا۔ یہ واقعات کا مرائ ہے کہ ہیں۔ باطنبہ بی کے مقتول نظر آتے تھے۔ ہرخض ان کی وخوز برزی پر تلا ہوا تھا۔ یہ واقعات کا مرائ ہے کہ ہیں۔ باطنبہ بی کے مقتول نظر آتے تھے۔ ہرخض ان کی وخوز برزی پر تلا ہوا تھا۔ یہ واقعات کا مرائ ہے کیا۔

قلعہ شاہ ورکا مجاصرہ جب سلطان برکیاروق کے بعد سلطان محرکا دور حکومت آیا اور اس کی حکومت وسلطنت کو پوڑے طور ہے استحکام حاصل ہوگیا۔ قرسلطان محرفے فلعہ شاہ ور پرجس کا دائی احمہ بن عطاش تھا فوج شی کا۔ یہ قلعہ اصفہان کے قریب تھا اور فرقہ باطنیہ کا گویا یہی قلعہ دارالسلطنت تھا۔ ماہ رجب اوائل چھٹی صدی میں اس قلعہ کا مجاصرہ کیا گیا۔ اس قلعہ کو جاروں طرف سے سربہ فلک پہاڑیاں چھکوں تک گھیرے ہوئے تھیں۔ سلطان محرف اپنے امراء کشکر کو باری باری جنگ کرنے پر مامور کیا اور نہایت جن م واحتیاط اور کمال مستعدی سے اس قلعہ پر مدت دراز تک حملہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ فرقہ باطنیہ شدت جنگ اور طول محاصرہ سے گھراگیا۔ فقہاء بالم سنت والجماعت سے استفسار کیا جس کا مضمون بیتھا ''سادات فقہا و امریک الدین میں اسلان کو کہ بابت کی فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالی پر اور قیا مت پر اور کی کتابوں اور سولوں پر ایمان رکھتا ہے اور ماء رجا رسول اللہ علیہ وسلم کو تی جا تنا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا سلطان وقت رسول اللہ علیہ وسلم کو تی جا تنا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا سلطان وقت

کواس کی موافقت اور رعایت جائز ہے اور ان کی اطاعت قبول کرنا رواہے اور ہراؤیت سے انہیں بچانا مناسب یا نہیں؟''
اکثر فقہاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا۔ بعض نے توقف اختیار کیا۔ بحث و مناظرہ کے لئے علاء و فقہاء جمع ہوئے بچا بی جو
شافعیہ کے نامی وسر برآ وردہ عالم سے اس گروہ کے تل کے وجوب کے قائل ہوئے اور صاف صاف لکھ دیا کہ اس فرقہ کا
محض اقر ارباللمان اور تلفظ باالشہادتین کافی ندہوگا جب تک وہ احکام شرع کی مخالفت سے بازند آئیں۔ اس وجہ سے اجماعاً
ان کی خوزیزی مباح ہے۔ بہت دیر تک مناظر کرنے کی غرض سے فرقہ باطنیہ کے علاء کوطلب کیا اور رؤساء اصفہان کو اس
جلے میں بلایا مگر فرقہ باطنیہ نے حیلہ وجوال کر کھے نال دیا اور ریسفارت ناکام واپس ہوگئ

احمد بن عطاش کا انجام الطان محمد جوا کرعاصرہ میں شدت کرنے لگ بالآ خرفر قد باطنیہ امان کا خواستگار ہوا اور سے درخواست کی کہ اس قلعہ کے خوش میں ہمیں قلعہ خالجاں مرحمت ہوجواصفہان سے در کوس کے فاصلے پر ہے اور اس قلعے ہے نگل کر قلعہ خالتجان میں جانے کے لئے مہید کی مہلت دی جائے۔ سلطان محمد نے اس درخواست کو منظور کر لیا فرقہ باطنیہ مال و اسباب فراہم کرنے میں مصروف ہوا۔ ہنوز مدت مقردہ تمام نہ ہوئی تھی گرفر قد باطنیہ میں سے چندلوگوں نے سلطان محمد الیان محمد کر ایا تھا ہے کہ اسباب فراہم کرنے میں مصروف ہوا۔ ہنوز مدت مقردہ تمام نہ ہوئی تھی گرفر قد باطنیہ میں سے چندلوگوں نے سلطان محمد الی فرق ہوا۔ ہنوز مدت مقردہ تمام کی جرگئی تو ایاس نے پھر محاصرہ کر لیا فرقہ باطنیہ نے پر دیشوں کو امبارے الیان طلب کی اور قلعہ مناظر میں پہنچانے پر مامور فر مائے اور باقی ماندگان کو قلعہ کے ایس قلعہ میں نظر بند و محبوں رکھنے دیے۔ ہمارے ایک ویڈ میں نظر بند و محبوں کو جب یہ حصد قلعہ ناصر میں پہنچ جائے تو دوسرے حصر کو جو قلعہ میں محبوں ہے۔ حسن بن صباح کے پاس قلعہ موت میں تھیج دیے۔ سلطان محمد نے ان کی درخواست بھی منظور فر مائی۔ چنانچہ پہلا حصد فرقہ باطنیہ کا سلطان فوج کے ہمراہ قلعہ ناظر ورطس کو روانہ ہوا۔ سلطان محمد نے ان کی درخواست بھی منظور فر مائی۔ چنانچہ پہلا حصد فرق کر سلطان فوج کے ہمراہ قلعہ ناظر ورطس کو روانہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے ویران کرنے کا عمر ان کی درخواست بھی منظور فر مائی۔ ویان کہ بار میں بار ایس کے مراہ تار کر بجد اور ہم کو سلے میں موت میں تھوں کہ میرائی ہوئی۔ گرفار کر لیا گیا۔ کھال تھنچ کر مجوسہ محمرا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لاکا بھی مارا گیا۔ دونوں کے سراتار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے گئے۔ اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے گئے۔ اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے گئے۔ اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے گئے۔ اس کی تورون کے مراہ تار کر بجد اد میں کے دونوں کے مراہ تار کر بجد اد مجمور کے اس کی تورون کے مراہ تار کی تورون کے مراہ تار کر بخوار کر بیا کے کر ان کے کر بعر

شام کے اساعیلی جس دفت ابوابراہیم اسر آبادی بغدادیں حسب تحریر سلطان برکیاروق قل کردیا گیا جیسا گداویر بیان کیا گیا ہے۔اس کا بردارزادہ بہرام دارالخلافت بغدادے شام کی طرف بھاگ گیا اورو ہیں در پردہ اپنے ندہب کی تعلیم و کلفین کرتارہا۔رفتہ رفتہ اہل شام کے ایک گروہ نے اس ندہب کوقبول کرلیا۔ زیادہ تر لوگوں کو اس ندہب کی طرف میلان اس وجہ سے ہوا کہ فرقہ باطنیہ اساعیلیہ مگر دفریب سے قل کرنے میں خوب شہور ہو چکا تھا۔

بہرام کا قلعہ با نباس پر قبضہ ابوالغازی بن ارتق والی حلیائے دشنوں کے معاملہ میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے بسااوقات فرقہ باطنیہ سے رسم اتحادر کھتا تھا۔ اس نے علی بن طعنگین اتا بک والی دشق کو بھی اس فرقہ سے مراسم اتحاد قائم ،

کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چنا نچیلی نے اس رائے کو قبول کر لیا اور بہرام اس کے پاس چلا گیا۔ اس زمانے سے اس کی شہرت ہو چلی۔ علانیہ اپنے نذہب کی دعوت دینا شروع کر دی البوعلی ظاہر بن معدم زدعانی وزیر مصلحت وقت کی وجہ سے بہرام کی اعابت کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دن میں بہرام کی حکومت میں استقلال واستحکام کی کیفیت پیدا ہوگئی اور اس کے مقلدوں کی جماعت پڑھ گئی۔ اس کے باوجو دومشق کے عوام الناس کی مخالفت سے بہرام کوخطرہ تھا۔ علی والی ومشق اور اس کے وزیر ابوعلی سے درخواست کی کہ ہم لوگوں کے رہنے اور بوقت ضرورت وہاں پناہ گڑیں ہونے کے لئے ایک قلعہ عنایت کیا جائے علی نے مورش کی کرم مورث کی ایس میں بہرام نے دمشق میں اپنا ایک نائب نم بہی تعلیم اور تلقین کی غرض سے چھوڑ کر قلعہ با نباس کا مراستہ لیا۔ قلعہ با نباس میں بہرام کے متمکن ہونے سے اس کے ذہب نے بہت بڑی ترتی کی تمام و جوائب میں سے خمیم راستہ لیا۔ قلعہ با نباس میں بہرام کے متمکن ہونے سے اس کے ذہب نے بہت بڑی ترتی کی تمام و جوائب میں سے خمیم راستہ لیا۔ قلعہ با نباس میں بہرام کے متمکن ہونے سے اس کے ذہب نے بہت بڑی ترتی کی تمام و جوائب میں سے خمیم کی تھا۔ کھیل گیا اور متعدد قلعوں پر جو کہ اس طرف کے بہاڑوں میں واقع تھے۔ قابض ہو گیا۔ انہی میں قلعہ قد مول وغیرہ بھی تھا۔

بهرام کافتل :وادی ہم صوبہ اعلیک میں بہت ہوا گردہ مجوں نصرانی اور ورزیہ کا رہتا تھا۔ ضحاک نامی ایک امیر ان سب کا سروار تھا ۲۲ میں بہران نے ان برفوج کئی کی اور قلعہ بانباس برا بی طرف سے اساعیل کو بطور نائب کے مقرر کیا محاک نے ایک ہزار کی جمعیت سے بہرام کا مقابلہ کیا گھسان کی لڑائی ہوئی ضحاک نے بہرام کو فکست دے کراس کے فکر گاہ کو لوٹ لیا۔ ہبرام کے بیموام کا مقابلہ کیا گھسان کی لڑائی ہوئی ضحاک نے بہرام کو فکست دے کراس کے فکر گاہ کیا ہوئی شخصان کی اثناء وارو گیر میں مارا گیا ہتیہ پریشان حال قلعہ بانباس پنچے اساعیل نے ایس بین اشک شوئی کی اور ان برحکومت کرنے لگا۔

ابوعلی وزیر اور اسماعیل : اساعیل نے اپنی ند ب والوں کے منتشر شیرازہ کو یک جاکیا اور اپنی ایلیجیوں کو اشاعت و تعلیم ند بب ی غرض ہے دور در از کے ملکوں میں بھیجا۔ ابوعلی وزیر نے اس معاملہ میں اس کا ہاتھ بٹایا اور اس گروہ کی مالی وقوج امدادی ۔ دمش میں بہرام خلیفہ کا ابوالو فا تعلیم و تلقین کر رہا تھا۔ ان وجوہات واسباب ہے ادھر فرقہ باطنیہ کی قوت وشوکت اور قوت پھر عود کر آئی ۔ مقلدوں کی تعداد میں معقول اضافہ ہوگیا ادھرتاج المملوک بن طعملین والی دمش کے قوائے تعمرانی مصحل ہو چلے۔ ب ابوعلی وزیر نے عیسائیوں کوئیہ پیام دیا کہ ہم تہمیں دمشق پراس شرط سے قبصہ دے دیں گے گئم بہیں صور پرقابض کر دو عیسائیوں نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اس امرکی تحکیل کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا۔ اس کے بعد ابوعل کواس کی خبر پرقابض کی فرزیر نے اسماعیل ہواس کی خبر کی اور انہیں عیسائیوں کے مقابلے پڑا مادہ و تیار کر لیا۔ کی ذریعہ سے کہ مباداعوام الناس ہماری مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوجا کیں قلعہ با قباس عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی کی کے بیار کیا گیا اور ویوں کے میر دکر کے انہی کی بالی بھاری بھا گیا اور ویوں کے میر دکر کے انہی کے لیے ایاب عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی کے دریا گیا گیا اور ویوں کی مباداعوام الناس ہماری مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوجا کیں قلعہ باقباس عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی کی بیاں چلا گیا اور ویوں کا کر اور انہیں میں مرکیا۔

قلعہ مصیات کا محاصرہ: اس اطراف میں فرقہ باطنیہ اساعیلیہ کے بہت تے قلعے سے جوایک دوسرے سے مصل ہے۔ سب سے بڑا قلعہ مصیات تھا جس وقت سلطان صلاح الدین نے ابھی ہیں ملک شام پر قبضہ عاصل کیا اس وت اس نے اس قلعہ پر بھی محاصرہ ڈالا اور نہایت بختی ہے جنگ شروع کی شان سر دار فرقہ اساعیلیہ نے صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین حاری کوجاۃ میں لکھا کہ صلاح الدین ہے مصالحت کرا دواور مصالحث نہ کرنے کی صورت میں قبل کراؤالنے کی دھم کی دی۔ شہاب الدین جاۃ سے صلاح الدین کے پاس گیا اور ان کی طرف سے صلاح الدین کے خیالات کی اصلاح کردی۔

ملاح الدين نے محاصرہ اٹھاليا۔

عراق کے اساعیلی: اساعیلیہ کے قلع جوعراق میں تھے جس زمانے میں احمد بن غطاش نے حسن بن صباح نے ان پر بھکہ ملی بھنہ حاصل کیا تھا۔ اسی زمانہ سے بیگر اہیوں اور خباشوں کے اڈے بے ہوئے تھے حسن بن صباح کے بہت سے مقالات نہ ہمی ہیں جو از سرتا یا خیالات رافضہ میں ڈوبہ ہوئے مداعتدال سے بڑھے ہوئے اور حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ روافض ان کو مقالات جدیدہ سے موسوم کرتے ہیں اور ان روافض کے علاوہ جو جادہ اعتدال سے بڑھ ہوئے اور تعصب میں ڈوبہ ہوئے ہیں اور کوئی ان مقالات کو اپنا نہ ہب ودین نہیں قرار دیتا۔ ان مقالات کو شرستانی نے کتاب الملل وانحل میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس سے واقفیت بیدا کرنا چاہتے ہیں تو کتاب ندکورہ کا مطالعہ کریں۔

جلال الدین اور فرقہ باطنبہ: چنکہ اس فرقہ کی مطرت اور خوزیریاں مشہور ہوگئیں تھیں اس وجہ سے ملوک اسلام چاروں طرف سے ان پر بہنیت جہاد توج کئی کرنے گئے۔ اس اثناء میں ملوک بلوقیہ کے نظام حکومت میں خلل پیدا ہوگیا اور این نے رہے اور حمدان کو دبالیا۔ اس نے اس الاجھ میں فرقہ باطنبہ کے ان قلعوں کو جو قردین کے قرب و جوار میں سے فوج کئی کی اور تہایت مستعدی اور ہوشیاری سے عاصرہ کیا۔ چنا چیان میں سے پانچ قلعوں کو برور ہے فتی کر کے قلیہ موت کا قصد کیا۔ گیا افاق سے چند مواقع ایسے چیش آئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ مذکور البیغش کے حملوں سے بچار ہا۔ اس کے بعد جلال الدین منکبر تی بن علاء الدین خوار زم شاہ نے جس وقت پر بند وستان سے واپس آرہا تھا اور بلاد آؤر با بجان اور آرمیدی پر تضم حاصل کیا تھا۔ فرقہ اساعیلیہ باطنبہ پر فوج کئی کی اور جیسا کہ اس فرقہ والوں نے امراء اسلام کوئل کیا تھا۔ اس طرح اس نے اس فرقہ کے براء اسان میں تھے۔ جلال الدین کے تملوں سے ویران وخراب ہو گھاس فرقہ نے جس وقت سے قار اور وہ کی کے لئے کھر اموال دین اس فرقہ نے بال الدین ان کی سرکو بی کے لئے تھی اور اسلام بھی کی طرف یا وی برح حال الدین کے تعمول سے ویران وخراب ہو گھاس فرقہ نے جس وقت سے قات اور اول کے سے خوال الدین ان کی سرکو بی کے لئے تھی دروج کیا تھا۔ بلا واسلام بھی کی طرف یا وی برح حال الدین ان کی سرکو بی کے لئے تھی دروج کیا تھا۔ بلا واسلام بھی کی ان پرفوج کئی کے سے خوال الدین ان کی سرکو بی کے لئے اس فروج کیا تھا۔ بلا واسلام بھی کی طرف یا وی برح حال اور بھی اور پر پرخوا ہے جو کیا۔ بلا واسلام بھی کی طرف یا وی برح حال اور بھی اور پرخوا ہے جو کھیں۔

فرقہ باطنبہ کا زوال اس واقعہ سے فرقہ باطنبہ کی کماحقہ گوشائی ہوگئی اوران کی بیاری کاعلاج کردیا گیا۔ اس کے بعد جب تا تاریوں کے بصفہ افتدار میں عنان علومت آگئ تو ہلا کونے وہلا ہوئے میں بغذاد سے ان کے قلعوں پر چڑھائی گی اس کے بعد ظاہر نے ان قلعوں پر جملہ کیا جوشام میں تھے۔ اکثر قلعہ ان کے حملوں کی نذر ہوگئے نے باتی ما ندگان نے اطاعت تبول کر کی قلام تعدمیات وغیرہ عکومت کے مطبع ہوگئے اور ان کا زماجہ عکومت اس طرح ختم ہوگیا کہ گویا صفحہ ہستی پر اس کا وجود بھی ندھا۔ فال خال جو باتی رو گئے ان کے ذریعہ سے ملوک باطنبہ اپنے وشنوں کودھو کہ وفریب و نے کوئل کرائے تھے۔ بیاوگ اپنے کو فدا کے لئے بیاری انسان کہ وارث فدا کیے کے لئیب سے ملقب کرتے تھے۔ یعنی اپنے نفس کوموت کے میں و نے کر اپنا مقطم خاصل کرتے تھے۔ وال کے وارث الارض و من علیها

FROM THE GENERAL SEA MARKET WITH THE SECRETARY SERVICES AND A SECRETARY SERVICES.

The section of the section of

the fill on the purple, and a surject the present

# **1**₩:•••

## المارت يمامه

### بنی احیضر حسنی کے حکمران

اسلعیل سفاک کاخرورج جس وقت موی جون بن عبداللہ بن حس سبط کے دونوں بھائی محمہ وابراہیم روپوش ہوگئے۔

اس وقت خلیفہ ابوجعفر منصور نے ان دونوں کے عاضر کرنے پرموی جون کو مجود کیا چنا نچہ موی بن جون نے ان کے حاضر کر دیے جانے کی ذمہ داری لی اور خود بھی روپوش ہوگیا۔ مگر اتفاق سے خلیفہ منصور نے بعۃ لگا کرموی جون کو گرفتا دکر لیا اور ایک ہزار در رے لگوائے پھر جب اس کا بھائی محمہ المہدی مدینہ بین قبل کیا گیا تو بخوف جان موی جون دوبارہ چھپ رہاحتی کہ جان کمی ہوگیا۔ اس کی نسل سے اساعیل اور اس کا بھائی محمہ انجھ کی اساعیل کیا گیا تو بخوف جان موی ہوں دوبارہ چھپ رہا حیل اساعیل نداس کی نسل سے اساعیل اور اس کا بھائی محمہ انجھ کی محمہ کی طرف بڑھا جعفر والی کہ سباسات بھاگ گیا اساعیل نے اس نہ کور موسوم بہ سفاک نے سرز مین جاز میں بغاوت کی ۔ مکہ کی طرف بڑھا جت کو تہ تیج کیا۔ کوب اور اس کے خزانہ میں سے کے اور شاہی امراء کے مکانات کولوٹ لیا۔ اہل مکہ اور شاہی لشکر کی کثر جماعت کو تہ تیج کیا۔ کوب اور اس کے خزانہ میں سے جس قدر مال اٹھا کر لے جاسکتا تھا لے گیا خانہ کوب کا غلاف اتا دلیا دولا کو دینا راہل مکہ کے لوٹ لئے مکانات میں آگ لگا

مدینہ کا محاصرہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب کوج کیا وائی مدینہ یخبر پا کرروپوں ہوگیا۔ اساعمل نے جنجتے ہی مدینہ منورہ پر محاصرہ کرلیا۔ حتی کہ اہل مدینہ منورہ کی جانبہ ہوجانے سے بھوکوں مرکئے۔ مجد نیوی میں گی روز تک نما زجمی نہ پر حسی گئی۔ دار الخلافت میں اس کی خبر گی تو شاہی گئر تیارہ ہوکر مدافعت کی غرض ہے آ پہنچا۔ اساعیل محاصرہ کرلیا۔ دو میسیے تک محاصرہ کے رہا چھر ہوئے کا اس کیا ہود اگروں کے مال لوٹ کے تشتیوں میں جس کہ معظمہ کا دویارہ محاصرہ کرلیا۔ دو میسیے تک محاصرہ کے رہا چھر ہیں جس کی معظمہ کی جانب واپس ہوا گراس کے پہنچتے ہی گئر بن عیدی بن منصور اور عیدی کی رہی ہوا گراس کے پہنچتے ہی گئر بن عیدی بن منصور اور عیدی کی معظمہ پر تھا۔ خوال فت ما ب نے ان لوگوں کو در بار ظلافت سے اساعیل سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ مقام عرفات میں جا کر پناہ لی۔ موقوف میں سوائے اساعیل اور اس کے ہمراہیوں کے اور کوئی منتفس نہ تھا۔ چنا نچہ اساعیل نے اور کوئی منتفس نہ تھا۔ چنا نچہ اساعیل نے اور کوئی منسل نہ تھا۔ چنا نچہ سال بعد بعارضہ چیک آخر ہوں کے میں زمانہ جنگ منتعین ومعز میں مرگیا۔

میں بعارضہ چیک آخر ہوں کہ جیس زمانہ جنگ منتعین ومعز میں مرگیا۔

مال بعد بعارضہ چیک آخر ہیں میں زمانہ جنگ منتعین ومعز میں مرگیا۔

بنی اختیضر کا بمیامہ بر تسلط اساعیل سرز مین جاز میں عرصہ ہیں سال ہے دوڑ دھوپ کرر ہاتھا بوقت و فات اس نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی ۔ اس کی جگہ اس کا بھائی محمد اخیفر مشمکن ہوا یہ اس ہے ہیں برس بڑا تھا اس نے بمامہ کی طرف حملہ کیا اور بزور تنج اس پر قابض ہوگیا۔ قلعہ خفر کو بھی لے لیا۔ اس کے جا رلڑ کے تھے محمہ' ابراہیم' عبداللہ اور بوسف' محمد اخیفر کی و فات کے بعد اس کا بیٹا یوسف حکومت کر لیا۔ پھر جب یوسف مرگیا تو اساعیل اس کا بیٹا یوسف حکومت کی کرلیا۔ پھر جب یوسف مرگیا تو اساعیل تنہا حکومت کا مالک ہوا اس کے تین بھائی اور تھے حسن' صالح اور محمد (پسران یوسف) اس کے بعداس کا بھائی حسن' بعدہ اس کا بیٹا احمد ابن حسن کے بعد دیگر ہے حکمر ان ہوئے اس وقت سے برابر بمامہ کی حکومت انہیں کے خاندان میں رہی حتی کہ ان پر بیٹا احمد ابن سے بعد دیگر ہے حکمر ان ہوئے اس وقت سے برابر بمامہ کی حکومت انہیں کے خاندان میں رہی حتی کہ ان پر مرام عالمیا آگے اور ان کی حکومت وسلطنت جاتی رہی ۔ والبقاء للدوحدہ۔

ملک مغرب بلاد سوڈان کے شہر خانہ نیں جہاں پر بحر محیط ہے بنی صالح کی حکومت تھی 'مؤلف کتاب ز جار نے جغرافیہ بین بنی صالح کا ذکر تحریر کیا ہے۔ مگر جمیں صالح کے نسب سے ایسی واقفیت نہیں جس پر جمیں اعتاد ہو۔ بعض مؤرخوں نے نکھا ہے کہ صالح 'عبداللہ بن موئ بن عبداللہ ملقب بہ ابوالکرام بن موئ جون کا بیٹا تھا۔ مامون کے زمانہ خلافت میں خراسان میں اس نے خروج کیا تھا مگر اراکین خلافت کی حسن تدبیر سے پہلے صالح اس کے بعداس کا بیٹا محمد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ باقی ما دمغرب کی طرف چلی گئی اور شہر خانہ میں اپنی حکومت وریاست کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعداس کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعد اس کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعد اس کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعد اس کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اولا و مغرب کی اولا و مغرب کی اولا و مغرب کی اولا و میں درکیا ہے۔

## ا مارت مکہ ویمن بنی سلیمان کے حکمران

سلیمان بن واؤو بن حسن : مکمعظمه بهاری تعریف و توصیف سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ دوسری صدی کے بعد اس کے اصلی باشندے قریش علویوں کے پدور پے فقتے و فسادات سے جوآئے دن سرز مین تجاز میں ان کی بدولت واقع ہوتے تھے زاویہ کم نامی میں رویوش ہوگئے اور پیسرز مین مبارک ان کے نام و نشان سے خالی ہوگئی سوائے ان چندلوگوں کے جو بن حسن کے بعین میں داخل تھے اور اس متبرک شہر کا حاکم بمیشہ در بارخلافت بغداد سے مقرر ہوکر آیا کر تا تھا اور یہاں پر برابر خلافت بغداد سے مقرر ہوکر آیا کر تا تھا اور یہاں پر برابر خلافت عباسیہ کا خطبہ بڑھا جاتا تھا حتی کہ عہد حکومت ستعین اور معتز میں ان کے بعد بھی آتش فساد شتعل ہوئی جس سے اس شہر میں ایک نئی حکومت سلیمان بن داؤد بن حسن سبط کی اولا دقائم ہوگئی۔

محمد بن سلیمان کا خروج دوسری صدی کے آخریں اس خاندان کا بزرگ اور قابل فخر مبر محمد بن سلیمان نامی ایک شخص تفاریب سلیمان سلیمان بن داو دنیس ہے کیونکداس کے بارے میں این حزم نے لکھا ہے کہ بیدی یہ منورہ میں زمانہ خلافت

مامون میں دعویٰ دار حکومت و ریاست ہوا تھا اور ان دونوں زیانوں میں تقریباً ایک سومیں کا فرق ہے۔غرض ا**رس ع**میر خلافت مقتدر میں محمد بن سلیمان نے خلافت عباسیہ کی اطاعت سے انجراف کیا اور موسم حج میں پیہ خطید دیا۔

((النحمد الذي اعداد الحق الى نظامه و ابززهر الايمان من اكامه و كمل دعوة خير الرسل ساساطه لابنى اعمامه صلى الله عليه وعلى اله الطاهرين و كيف عناببركته اسباب المعتدين و حعلها كلمة باقية في عقبه الى يوم الدين))

خطبہ کے بعد بیاشعار پڑھے

لا طلسن بسيفسى ما كان للحق دنيا واسطون يقوم بغواو جسار وعلينا يهدون كل بلاد من العسراق علينا

'' ہم بر در نیخ راہ میں طلب کریں گے اور جس قوم نے ہم سے عداوت و نالفت کی اسے اپنی سطوت دکھا دیں گے بہی لوگ عراق کے شہروں کو ہماری مخالفت پر اٹھار ہے تھے''۔

یان کوزبیری کے لقب سے بالحاظات فرمب کے کدوہ فرمب امامیکا ایک شعبہ ہے۔ ملقب کرتا تھا۔

ابوطا ہر قرمطی کا تجائے برطلم وستم: اس وقت تک عراق کے قافے کہ معظمہ برابر آیا کرتے تھے۔ ابوطا ہر قرمطی عبد الله الله مبدی والی افریقہ کا تیج کا قاور اس کے نام کا خطبہ پڑھا کرتا تھا اس نے اس میں جاج کے قاقلوں سے چیئر چھاڑ کے ابوالیجاء بن حمدان والدسیف الدولہ کوم ایک گروہ کے قدر کرایا حاجیوں کو تہ تیج کر کے عورتوں اور بچوں کوچٹیل میدان میں چھوڑ دیا جو بغیر مارے مرکئے قرامطہ کی اس حرکت سے حاجیوں کی آ مدعواق سے بند ہوگئی۔ خلیفہ مقتدر نے عراس میں انہیں قبل کیا اپنے خدام میں سے منصور دیلمی کے فرام ملکی سرکو فی پر مامور کیا 'چنا نچ یوم التر و یہ میں ابوطا ہر قرمطی سے منصور دیلمی نے فرجم کی مگر شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ ابوطا ہر نے حاجیوں کے مال و اسباب کولوث لیا۔ کعبہ وحرم میں انہیں قبل کیا 'چاہ زمزم مقتولوں کی نعشوں سے پر ہوگیا۔ غریب جاج چھاڑ جا الدین یہ قبل اللہ اللہ کا اس کر مالی کے جاتے ہیں 'کوطا ہر قرمطی جواب دے رہا تھالیہ سی بجار میں خالف و امر اللہ و نواھیہ '' جوشن اللہ کے اوام وممنوعات کی مخالفت کرتا ہو وہ اللہ کا ہمسا پیئیس ہے' اور آ بیت کر بھہ فی الدین یہ حاروں اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا و یصلبوا او تعلقع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الا بحرہ عذاب اللہ خاور و معلم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الا بحرہ عذاب عظیم حالا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم جو فاعلموا ان اللہ غفور رحیم ک

یا تمام ستائش اللہ کے لئے ہے جس نے می کواس کے نظام پرلوٹایا اور شکوف ایمان کواس کی آستیوں سے ظاہر کیاوروہ ویوت خیرالرسل کوس کے اسباط سے کامل کیا جو کہ تک بنی اور ان کی اور ان کی برکت سے وشمنوں کی عداوت ہم سے روک دی گئی اور ان کوان کے آئندہ نسلوں میں کلمہ باقیدروز قیامت تک کے بنایا۔

ع بہی سزا ہے ان کی جولڑائی کرتے ہیں اللہ تعالی ہے اور اس کے رسول ہے اور ملک میں نساد کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں کہ ان کوئل سیجئے یا سولی چڑھنے یا کا شنے ان کے ہاتھ پاؤں مقابل کا یا جلاء وطن کر دیکتے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کو آخرت میں بڑی مار ہے مگر شنہوں نے تو ہدگی۔ تمہارے ہاتھ پڑنے نے سے پہلے تو جان لوکہ اللہ بخشے والامہر ہان ہے

خان کعید کی بے حرمتی ابوطا ہر قرمطی اس قل وخوزیزی عام سے فارغ ہوکر چراسودکوا حساءا ٹھا کر لے گیا۔ خانہ کعید کا دروازہ کھول کر پھینک دیا۔ ایک شخص میزاب کے اکھاڑنے کو خانہ کعبہ کی حجت پر پڑھا گرااورای وقت مر گیا۔ ابوطا ہرنے کہا'' جانے دوبیا بھی محفوظ رہے گاحتی کہ اس کا مالک یعنی مہدی آئے''۔

عبید اللہ المہر کی گاخط عبید اللہ المهدی کوان واقعات کی خبرگی تو اس نے تہدید کا خطاکھا جس کا ترجمہ ہیہ ہے '' جھے تیرے خط کے دیکھنے سے تعجب بیدا ہوا کہ تو نے ایسی نا شائسۃ حرکات کا ارتکاب کیوں کیا اور کیوں تھے ایسے افعال عدید ہے کرنے پر جرائت ہوئی تو نے اس مکان کی بہت جری کی جہاں کے زمانہ جاہلیت میں خور پر کی اور اس کے اہل کی اہانت حرام وجمنوع مجھی جاتی تھی۔ تو نے بہت بری زیادتی ہی کہ جراسود کو کھود لایا جواللہ تعالی کا میس مجھا جاتا تھا اور جس سے اللہ کے بندے مصافحہ کرتے تھے۔ تھے اس نا شائستہ اور قبی حرکت بریہ خیال پیدا ہوا کہ میں تیراشکر گرار رہوں گا۔ اللہ کی تجھ پر اور تیرے اس فعل شنجی پر لوئے 'سلام اس پر جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور جس نے آج کے دن وہ کام کیا جس کا حساب کل اللہ تعالی کو دے سے گا'۔

ابوطا ہر کو ابوعلی پیچی کا مشورہ اس خط کے پیچنے سے قرامط عبیدیوں کی حکومت سے مخرف ہو گئے۔ اس کے بعد معرف مون کی سازش سے قل کیا گیا۔ اس کی جگہ اس کے بھائی قہر نے تخت حکومت پر قدم رکھا اس سال جدید خلیفہ کا امیر جج کرنے کے لئے مکہ معظمہ آیا گرآئندہ سال سے جاج کی آمد عراق سے پھر بنداور منقطع ہوگئ حتی کہ ابوعلی کے دیا مان سے بیان فاطمی نے کا سے مانع نہ ہو زیادہ سے زیادہ ان کی فاطمی نے کا سے بیار کر اور ابوطا ہر قرمطی کو تحریر کیا کہ حاجیوں کو جج و زیارت سے مانع نہ ہو زیادہ سے زیادہ ان تحریر لوگوں سے بچھ بطور کیس لے لیا کرو۔ ابوطا ہر چونکہ ابوعلی کی وینداری کی وجہ سے زیادہ عزت کرتا تھا اس وجہ سے اس تحریر کے بموجب حاجیوں سے بیکھ بلود گئی لیادہ تھی کہ وینداری کی وجہ سے زیادہ تھی کہ اس کی نظیر اسلام میں وقویڈ نے سے نہ طے گی۔

ڈال دیا کہا جاتا ہے کہ کا فورنے اسے قبل کرڈ الا۔ادھرابن بویہ نے محمد بن عبیداللہ ہے اس مصالحت پرمواخذہ کیا۔ ۲ سے میں عراق کا قافلہ پھر جج کرنے کے لئے آیا۔اس قافلہ کا سردار ابو محمد موسوی پدرشریف رضی تھا جو طالبیوں کا نقیب تھا۔اس

سال بنوسلیم نےمصری قافلہ کولوٹ لیا اوراس کے امیر کو مارڈ الا۔

ابوالحسن قرمطی اورخلیفہ مطیع کے سے بیں پھر ابواجہ مذکور امیر تجاج ہوکر مکہ معظمہ آیا۔ مکہ معظمہ بین بختیار بن معز الدولہ کے نام خطبہ پڑھا گیاان دنوں بغداد کے تخت خلافت پر مطیع عبای جلوہ افروز تھا پھر ۳۷۳ھ میں قرامطہ کے سردار کے نام کا خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھا گیا۔ جب احمہ قرمطی مرکیا' ابوالحن قرمطی اور تاج دار دولت عبید بیر ہے باہم جھڑا ہوگیا۔ ابوالحن حکومت عبیدہ کی تخالفت کا اعلان کر کے خلیفہ مطبع عباجی کا مطبع ہوگیا اور اس کا نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خلیفہ مطبع نے پیچر پاکستاہ پر چم روانہ کے خوشنودی کا اظہار کیا' اس کے بعد ابوالحن نے فوجیس آراستہ کر کے دمشق پر چڑھائی کی جعفر بین پاکستاہ پر چم روانہ کے خوشنودی کا اظہار کیا' اس کے بعد ابوالحن نے فوجیس آراستہ کر کے دمشق پر جشھائی کی جعفر بین فلاح سیدسالار علومین اور ابوالحن سے معرکہ آرائی ہوئی۔ آخر کارابوالحن نے جعفر کوئل کر کے دمشق پر جشنے کرلی' خلیفہ مطبع کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا جندون بعد ابوالحن اور ہوا خواہان جعفر میں بخالفت پیدا ہوگئ' خوزیزی اور قبل و غارت کے درواز بے کھل گئے۔ معزعلوی نے ایک خص کوئل کے معزعلوی نے ایک خص کوئل کی دیت (خون بہا) اپنے خزانہ اوا کے کا تھم دیا۔

ابوالفتو ح حسن بن جعفر: ان واقعات کے بعد ابوالحن نے مطریل وفات بائی۔ اس کا بھائی عیسی اس کی جگر شمکن ہوائ اس کے بعد ابوالفتو ح حسن بن جعفر ۲۸ میں میں اس کا جائشین ہوائی بھر جب عضد الدولہ کی فوجیس آئیں تو حسن بن جعفر مدینہ مورہ بھاگ گیا اور جب عزیز کارملہ میں انتقال ہوا۔ بنوائی طاہر اور بنواحمہ بن ابی سعید میں مخالفت کی پھر گرم بازاری بیدا ہو گئ خلیفہ طائع کی جانب سے ایک امیر علوی کہ معظمہ آیا اور وہاں براس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا ہے اس میں عزیز نے مقر الکی خطبہ مقر رکر کے روانہ کیا اس خریل جیس عزیز نے مصر سے باولیس بن زیری ضہا تی پر اور بلکین والی افریقہ کو امیر تجاج مقر رکر کے روانہ کیا اس خریل قبار ای اور ابوا میں اپنے ابن عم بختیار کے بھڑوں میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے عراق نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا۔ ان دنوں عضد الدولہ عراق میں اپنے ابن عم بختیار کے بھڑوں میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے عراق کا قافلہ آیا اور ابواحم موسوی نے عضد الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا نظا فت عباسہ کا خطبہ مکہ معظمہ سے ختم ہوگیا اور خلفاء مصر عبید یہ کا ایک زمانہ تک خطبہ قائم رہا' ابوالفتو ح کی شان وشوکت یو با فیوباً برحقی گئی اور اس کی معظمہ سے ختم ہوگیا اور خلفاء مصر عبید یہ کا آیا۔ ۲ میں خلیفہ قائم رہا' ابوالفتو ح کی شان وشوکت یو با فیوں کو بھی جو کی میں خلیفہ قائم رہا' ابوالفتو ح کی شان وشوکت یو با فیوں کو بھی گئی اور اس کی الیات و حکومت کو مکم معظمہ میں استحکام ہوتا گیا۔ ۲ میں طبیفہ قائر رنے ابوالفتو ح سے عراق کے عاجوں کو بھی کی جو کی اس کے حواق کے عاجوں کو بھی کرنے کی کا میں معلم کے مادول کو بھی کی کے دولوں کو بھی کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کھی کی کھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کھی کے دولوں کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کے دولوں کو بھی کے دولوں کو بھی کے دولوں کو بھی کے دولوں کو بھی کو بھی کی کھی کو بھی کے دولوں کو بھی کے دولوں کو بھی کھی کے دولوں کو بھی کے دولوں کے کھی کے دولوں کو بھی کے دولوں کو بھی کو بھی کے دولوں کے دولوں کو بھی کو بھی کے دولوں کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کے دولوں کے دولوں کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی ک

ا اصل تاب مين جلد فالى ب مترجم

اجازت طلب کی ابوالفتو ہے نے بایں شرط منظور کیا کہ خطبہ حاکم والی مصر کے نام کا پڑھا جائے۔ حاکم نے بین کر ابن جراح امرطی کو حاجیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے بھیجا اس مرحبہ قافلہ جائے کا امیر شریف رضی اور اس کا بھائی مرتفئی تھا۔ ابن جراح ان لوگوں سے بہ ملاطفت پیش آیا کسی قتم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی اس شرط سے کہ چرد وبارہ نہ آئیں۔ اس کے بعد م وسل میں جاج عراق سے اصغر تغلبی نے جس وقت کہ جزیر سے پر قبضہ حاصل کیا تعرض کیا۔ اتفاق سے اس قافلہ میں دوقاری تھے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا۔ آئندہ سال خفاجہ کے دیہا تیوں نے جاج کے قافلے پر تاخت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا اور ان غربوں کولوٹ لا۔

عام موالی مصر اور الوالفتوح علی بن زیدامیری اسدان کے تعاقب میں روانہ ہوا چانج بوج ہے میں ان اوگوں سے مذہبر ہوئی۔ پھر سال آئندہ ان اوگوں نے بہر حرکت کی علی بن بزید کی بہت بڑی شہرت ہوئی اور اس کی قوم براس کی سرداری کا بہی سب تھا ۱۹۰۸ ہے میں حاکم نے ایک شخص علم اپنے عمال کے نام دربارہ تیرااور ابو بکر وائے کیا۔ ابوالفتوح امیر مکہ نے اس کی تقییل ہے انکار کیا اور باغی ہوگیا۔ اس کے وزیر ابوالقاسم مغربی نے خود مخاری حکومت کی ترغیب دی حاکم نے اس کے باپ اور اعمام (پچاؤی) کوئی کر ڈالا ابوالفتوح کواس سے تخت برافرونگی پیدا ہوئی اپنے نام کا خطبہ پڑھا ''الراشد باللہ'' کالقب اختیار کیا اور سامان سفر درست کر کے شہر ملہ کی طرف ابن جراح امر طے سے امداد کے لئے اس باعث کہ ابن جراح اور حاکم کے درمیان مخالفت تھی کوچ کیا۔ حاکم نے پیٹر پاکر بن حراک و بہت سامال دے کر مالا مال کر دیا۔ ان لوگوں نے ابوالفتوح کے ساتھ دیار بکر سرز مین موصل ابوالفتوح کے ساتھ دیار بکر سرز مین موصل تعمل کے اور تہا کی رے حاکم نے درمیان افراد سے ماتھ دیار بکر سرز مین موصل تعمل کے اس کی تقصیر معاف کر دی اور امارت مکہ پر بھیج دیا۔

ججر اسودکی بے حرمتی ان سالوں میں عراق ہے کوئی شخص جج کرنے نہیں آیا تھا۔ سواہم پیمیں اہل عراق کے ساتھ ابوالحسن مجر بن حسن افساسی فقیہ طالبین جج کرنے کے لئے آیا۔ قبیلہ طے سے بنو بنہاں نے جن کا امیر حسان بن عدی تھا۔ عاجیوں کے قافے سے چھیڑ چھاڑ کی۔ اہل قافلہ نے سینہ سپر ہوکر مقابلہ کیا کمال مردانگی سے بنو بنہان کوشکست وے کرامیر حسان کو مار ڈالا۔ اس سال مکم معظمہ میں ظاہر بن حاکم کا خطبہ پڑھا گیا سواہم ہے کے موسم جج میں اہل مصر میں سے ایک شخص میان کو مار ڈالا اس واقعہ سے اہل عراق کو جو اسود پر ایک پھڑ کا نگڑ اکھنے مارا جس سے جمراسود میں گڑھا پڑھا گیا۔ اوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور مار ڈالا اس واقعہ سے اہل عراق کو جوش پیدا ہوا۔ اہل مصر پر حملہ آور ہوئے اور میں گئے سے مال واسیاب کولوٹ لیا اور ان کی خوب مرمت کی۔

بنوسلیمان کی امارت کا خاتمہ اس کے بعد ۱۳ سے میں عراقی قافلہ کے ساتھ نقیب بن افساسی امیر حج ہوکر آیا لئین عرب کی لوٹ مارے ڈرکر دمشق شام واپس گیا' پھر آئندہ ہر سال حج کو آیا اس کے بعد عراق کے حاجیوں کا قافلہ حج کو نہ آیا ہے۔ آیا حتیٰ کہ خلیفہ قائم عباسی نے ۳۲۳ھ میں بیعت خلافت کی اور یہ قصد کیا کہ حاجیوں کا قافلہ روانہ کرنا چاہئے مگر عرب کے غلبہ اور بنو بو یہ کی حکومت ختم ہونے کے سبب سے اپنے اس ارادے پر قادر نہ ہوسکا۔ اس نے بعد مکہ معظمہ میں مستنصر بن ظاہر کا خطبہ پڑھا گیا۔اس کے بعدامیر ابوالفتوح حسن بن جعفر بن گھر ابن سلیمان سروار مکہ و بنی سلیمان مسام ہے میں اپنی حکومت کے چالیسویں برس انقال کر گیا۔اس کے بعدامارت مکہ پراس کا بیٹاشکر شمکن ہوا۔اس سے اوراہل مدینہ سے چندوقا کے پیش آئے۔ جس کے دوران اس نے مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کرلیا اور حرمین شریف کی عنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لے لئ اس کے عہد حکومت میں بنی سلیمان کی امارت مسلم ہے میں مکہ معظمہ سے جاتی رہی اور بنو ہاشم کا دور حکومت شروع ہوا جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔

جعفر بن ائی ہاشم ای شکری نبت بنو ہلال بن عامر کا یہ خیال ہے کہ اس نے جاریہ بنت سرجان امیراتی سے نکاح کیا تھا۔ یہ خبران لوگوں میں دوردور تک مشہور ہے اور چند حکایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں جنہیں وہ لوگ اپنے زبان کے اشارہ سے مرضع کرتے ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ جعفر بن ابی ہاشم نے زمانہ اختید مین میں کہ بیت ہیں مالی ہاشم نے زمانہ اختید مین میں مکہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعداس کا بیٹا عیسی ابن جعفر اور ابوالفتوح بعدہ شکر بن ابوالفتوح نے حکمر انی کی اس کے بعد حکومت مکہ پر اس کا ایک غلام قابض ہوگیا۔

یہ ابو ہاشم جس کی طرف جعفر منسوب کیا گیا وہ ابواالہواشم نہیں ہے جس کا ذکر آئندہ آنے والا ہے کیونکہ بیرز مانہ اخشید بین میں تھااور وہ عہد خلافت منتضی ہیں اور ان دونوں زبانوں میں تقریباً ایک سوسال کافرق ہے۔

## باب: <u>۱۹</u> امارت مله امرائے ہواشم بنی حسن

محمد بن جعفر بن ابو مانتم : بواشم امرائ مكه ابو باشم محمد بن صن بن محمد بن موئ بن عبدالله ابي الكرام بن موئ جون كي اولا دے ہیں ان کانب مشہور ومعروف ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ ہواشم اور سلیمانیوں میں بے حداختلا فات اور جھکڑے ہوئے جس وقت شکرنے وفات پائی اس وقت بنی سلیمان کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔اس وجہ سے کہ اس نے کوئی یا دگار سلسلہ انسل نہیں چھوڑا تھا اس کے مرنے پرطبرا دین احمد پیش پیش ہو گیا حالا تکہ بیرخاندان امارت سے نہ تھا اس کی شجاعت و مر دانگی کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا سر دار بنالیا' ان دنوں ہواشم کا سر دار محمد بن جعفر بن ابو ہاشم تھا۔ اس نے ہواشم پر نہایت نیک نامی کے ساتھ حکومت کی اس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ ہے اس کا بہت شہرہ ہوا۔ ۲۵ میں میں لشکر کے انتقال کے بعد ہواشم اور بنی سلیمان میں لڑائی ہوئی ہواشم نے بنی سلیمان کو شکست دے کر سرز مین حجاز سے باہر زکال دیا۔ بنی سلیمان بحال پریشان یمن چلے گئے اور یمن پینچ کراپنی حکومت وریاست کی بنیاد ڈالی جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔اس واقعہ کے بعد محمد بن جعفرا ستقلال واستحام کے ساتھ مکہ معظمہ کی امارت کرنے لگا اورمستنصر عبیدی کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ خلیفہ قائم عباسی اور امیر محمد بن جعفر جس وقت سلطان الپ ارسلان بغداداورمحل سرائے خلافت پر قابض ہوا۔ خلیفہ قائم نے سلطان الپ ارسلان سے درخواست کی کہ جس طرح ممکن ہو فج کا راستہ کھول دینا جا ہے۔ سلطان نے بہت سا مال وزراس معامله میں صرف کیا اور عرب سے ضانت لی چنانچہ ۲۵۱ ھے جاج عراق کا قافلہ آنے لگا۔ ابوالغنائم نورالدین مہدی زینبی نقیب الطالبین لوگول کے ساتھ جج کرنے مکہ عظمہ آیا اورا مگلے سال بیت اللہ الحرام ہے واپس ہوکر گیا۔ ۸۹۸ جے میں امیر محد بن جعفر عبید یوں کی اطاعت ہے روگر داں ہو کرخلافت عباسیہ کامطیع ہوگیا اس وجہ سے مکہ معظمہ کی رسد جومصر سے آیا کرتی تھی بند ہوگئی۔اس پراہل مکہ نے امیر محمد کو ملامت ونصیحت کی تب امیر محمد پھر خلفاءعبیدین کے نام کا خطبہ میڑھنے لگا خلیفہ قائم نے عمّاب آ موز خط تحریر کمیا اور بہت سا مال وزر بہ نظر تالیف قلوب بھیجا چنانچیہ امیر محمد نے ۱۲ منتاج کے موسم کج میں دوبارہ خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلیفہ مستنصر علوی کومصر میں معذرت کا خط روانہ کیا اس کے بعد خلیفہ نے ابوالغنائم زینی کوسور سے میں عراقی قافلہ کا امیر مقرد کر کے جج کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مرتبداس کے ساتھ بہت بوالشکر تھا اور سلطان

الپ ارسلان کی طرف سے امیر مکہ کے لئے دس ہزار دینار اور ایک قیمتی خلعت بھی تھا ابوالغنائم اور امیر محمد بن جعفروالی مکہ موسم جج میں جمع ہوئے اور حسب تحریک دربار خلافت امیر محمد نے خطید دیا:

(( الحمد الله الذي هدانا الى اهل بيته بالراي المصيب وعوض بيته بليسة بالشهاب بعد ليسة

المشيب وامال قلوبنا إلى الطامة و متابعه امام الجماعة))

خلیفہ مستنصرا ورا میر محمد بن جعقر خلیفہ مستنصر پیٹر پاکر ہواشم سے بگر گیا اور سلیمانیوں کی جانب مائل ہو گیا علی بن محمہ صیحی کو جواس کی دعوت خلافت کا بین میں افسراعلی تھا لکھ بھیجا کہ 'سلیمانیوں کو جس طرح ہو پھر حکومت دی جائے اور اس کام کو انجام دینے کے لئے فوراً مکہ معظم دوانہ ہو جاؤ''۔ چنا نجے سیمی فوجیں تیار کر کے سلیمانیوں کو حکومت مکہ دلانے کے لئے روانہ ہوا۔ سفر وقیام کرتا ہوا ہم پہنچا۔ سعید بن نجاح احوال جو بنی سیمی سے کسی زمانے میں مغلوب ہوگیا تھا ہند سے واپس آگیا مقا اور صنعا میں داخل ہو کرلوٹ مار شروع کردی تھی۔ سیمی نے پیٹیر پاکرستر آدمیوں سے اس پر دھاوا کیا اس وقت سعید کے ہمراہ پانچ ہزار سپاہی تھم میں تھے۔ سعید نے اس سے مطلع ہو کرستی پر حملہ کر دیا اور مار ڈالا۔ اس واقعہ کے بعد امیر محمد بن جعفر نے ترکی فوجوں کو فراہم کر کے مدینہ منورہ پر دھاوا کیا اور بن حسن کو مہاں سے نکال کرخود قابض ہو گیا مدینہ منورہ پر قصنہ کر لینے سے امیر محمد جو مین شریفین کا والی بن بیٹھا۔

شیعت کی فساو: ای اثناء میں خلیفہ قائم عہای کا انتقال ہوگیا اس کے مرنے ہے جو پچے در پارخلافت بغداد ہے مکہ معظم ہم تا ہندہ ہوگیا۔ امیر مجمد ہن جعقر نے خلافت عہاں اندہ کردیا۔ اگلے سال ابوالغنائم زیشی پخرج کرنے کے لئے ہم یا دورجس قدر مال وزر دربارخلافت کی جانب ہے امیر مجمد کو دیا جاتا تھا کل کا کل ادااور ہے باق کر دیا میر مجمد نے پخر عماسیہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعدہ ہے ہی خلید پڑھنا ہوگئا کا کا ادااور ہے باق کر دیا امیر مجمد نے پخر عماسیہ کا خطبہ پڑھنا ہوگئا تھا تھی کا کا مقالتی نگار میں معظمہ دوانہ کیا ہم نظر کی کا تھا تھی گئا ہوگئا کیا کا تعالیٰ سے جو سونے کا بنایا تھا اور سونے ہی سے اس پر خلیفہ مقتلہ کی کا نام لکھا ہوا تھا اس مرتبدا میر قافلہ بجائے خرک تھا یہ پہلا شخص ہے جو شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان بھرا اور گیا۔ منبرتو ڈر کرجا دیا گیا گرج کے مناسک پورے کئے گئے پھر ہم ہے ہی شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان آئی تی تندہ فساد دوبارہ مضتعل ہوگئ خلیفہ مستنصر کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اس شیعہ اور اہل سنت و جماعت کے درمیان آئی فتی تندہ فساد دوبارہ مضتعل ہوگئ خلیفہ مستنصر کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اس کے بعد خیارت کیا گیا تھا ہوگئا کے دارس کے بعد خیارت کیا گیا تھا ہوگئا ہوگئا ہم الملک نے وفات پائی آئی خلفاء عباسیہ کا خطبہ مکم معظمہ سے نقطع ہوگیا چونکہ سلاطین بلو قیم آئی اس کی جگداس کی جگداس کا بیٹا مستقلم تھنے خلافت پر شمکن ہوا خلیفہ مستنصر علوی والی مصر کیا بھی مصر میں عباسیہ کا خطبہ پڑھا تھا اور اس کی جگداس کی جگداس کی حکومت کی بیعت کی گئی ۔ ایک امارت بیا کہ اس کی حکومت کی اطاعت کا اظہار کیا تھا اور اس کا خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا موقوق کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کی حکومت کی بنا کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا اور اس کی حکومت کی بنا کہ خطبہ پڑھا تھا دو اس کی کی دیا تھا تھا کی سام کو کی کے داخل کی کھومت کی بنا کہ کا تھا تھا کہ کی کی کو کھا تھا تھا تھا تھا کہ کی کو کھا تھا تھا کہ کی کو کو کے بیا تھا تھا تھا کی کھا تھا تھا تھا کہ کی کو کو کھا تھا تھا تھا تھا کہ کی ک

ا اصل تتاب مين جليفال بي-من مترجم

والی مکت عیسی بن قاسم کی معزولی اس کے بعد خلیفہ مشجد کی خلافت کی بیت لی گی اس کے نام کا بھی خطبہ کا معظمہ میں پڑھا گیا جیسا کہ اس کے باب مقتض ہی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا 1 10 ھے بین قاسم ابن اپوقلیہ مار ڈالا گیا۔ خلیفہ متضی نے عراق کے قافلہ تجاج کے ساتھ طا تنگین ترکی کو امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس اثناء میں جبیدیوں کی دولت کا دور حکومت مصر سے ختم ہوگیا'اس نے مکہ اور سلطان صلاح الدین بن نجم الدین ابوب مصر کی حکومت پر قابض ہوگیا۔ اس نے مکہ اور سلطان صلاح الدین بن نجم الدین ابوب مصر کی حکومت پر قابض ہوگیا۔ اس نے مکہ اور سلطان صلاح الدین بن نجم الدین ابوب مصر کی حکومت پر قابض ہوگیا۔ اس کی ماں 20 میں خطبہ ترکی کو فات پائی مسلم کی بین قاسم والی ملہ کے اس کی بین قاسم والی مکہ کے جب واپس ہو کر دارا لخلافت بعد اور بخی تو خلیفہ ناصر کو وہ سب حالات بتائے جواس زمانہ بی بین قاسم والی مکہ کے معلوم ہوئے تھے۔خلیفہ ناصر نے اسے امارت مکہ سے معزول کر کے اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سند امارت مکہ سے معلوم ہوئے تھے۔خلیفہ ناصر نے اسے امارت مکہ سے معزول کر کے اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سند امارت مکہ سے معنوم ہوئے تھے۔خلیفہ ناصر نے اسے امارت مکہ سے معزول کر کے اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سند امارت مکہ سے معزول کر کے اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سند امارت مکہ سے مواشم کی من قاسم کو سند اور میں نہ بوائے والی ہوئے اور بوقیا دور مکومت ختم ہوگیا اور بوقیا دو محکم ان کی زیب جانب سے تھا۔مکٹر سے بعد شعران کی دور مکومت ختم ہوگیا اور بوقیا دو محکم ان کی زیب خوائی کومت پر مشکن ہوگے۔والبقاء اللہ د

#### بنی قیادہ کے حکمران

ابوع ربر قارہ بنوقیادہ نے ہواشم کے بعد جن کا تذکرہ او پر لکھا گیا ہے کہ معظمہ پر عکومت کی موکی جون کی اولاد سے جن کا ذکر بن حسن کے شمن میں ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابوالکرام نامی ایک شخص تھا (جیسا کہ علاء نسبت بیان کرتے ہیں) ان کے تین بیٹے سے سلیمان زیداور احمہ انہی میں سے اس کی اولاد کا سلسلہ چلا ۔ زید کی اولاد آج کل صحرا میں نہر حسینہ پر آبادہ اور احمہ کی اولاد دہنا میں۔ باقی رہا سلیمان تھا۔ مطاعن کے دو بیٹے اور لیں اور ثعلب ثعالبہ جاز میں تھے۔ ادر لیں سے دولا کے بیدا ہوئے ایک قنادہ نا بعث دوسر اصر خاصر خدے ایک گروہ کا سلسلہ چلا جوشکرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ قنادہ نا بغنہ کی کنیت الوعز پر تھی اس کے لاکوں سے علی اکبراور اس کا حقیقی سلسلہ چلا جوشکرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ قنادہ نا بغنہ کی کنیت الوعز پر تھی اس کے لاکوں سے علی اکبراور اس کا حقیقی مسلسلہ چلا جوشکرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ قنادہ نا بغنہ کی کنیت الوعز پر تھی اس کے لاکوں سے علی اکبراور اس کا حقیقی وقت دوا میر بیدوع کی امارت رہی۔ آئیس میں سے اس وقت دوا میر بیدوع کی امارت رہی۔ آئیس میں سے اس دوت دوا میر بیدوع کی امارت رہی جو اور لیس بی تو اور ایس کی اولا دسے ہیں اور ایوغز پر تقادہ نا بغنہ کی اولاد ان کی اولاد میں بندون تھا۔ دول امیر محظم ہی ہواشم کی حکومت کا دور تھا۔ ہز علقہ دادی بندوع میں سکونت پر بر سے اور بیسب کے سب خانہ بدوش اور یا دیشین سے ۔

قی وہ کا پینبوع اور صفراء پر قبضہ جس وقت قادہ اپنے خاندان میں نشو ونما پاکرین شعور کو پہنچا تو اپنی قوم کو جو کہ مطاعن کی اولاد سے تھی جع کیا اور انہیں مسلح کر کے حملہ کر دیا وادی پنبوع میں اس وقت بنوخراب جو کہ عبداللہ بن حسن بن حسن کی اولا دیے تھے اور بنومطاعن سے معرکہ آرائی ہوئی اس وقت اولا دیے تھے اور بنومطاعن سے معرکہ آرائی ہوئی اس وقت بنومطاعن کا امیر عزیز قادہ تھا۔ چنا نچہ ابوعزیز قادہ نے اسراء پنبوع کو پنبوع سے نکال باہر کر کے پنبوع اور صفراء پر قبضہ کرلیا۔ آہتہ آ ہتہ اپنی فوج اور غلاموں کو ضرورت کے موافق بڑھالیا۔

قبادہ کا مکہ پر قبضہ ابوعزیز قادہ عہد خلافت خلیفہ ستنصر عبائ چھٹی صدی ہجری کے وسط میں تھا۔ اس وقت مکہ معظمہ کی زمام حکومت جعفر بن ہاشم بن حسن بن محر بن موئی بن الجم الکرام عبد اللہ کی اولا د کے قبضہ میں تھی جو کہ ہواشم سے تھا اور مکثر بن عیسی بن قاسم ان کا جانشین ہوگیا تھا یہ وہ فحص ہے جس نے کوہ ابوقیس پر قلعہ تغییر کرایا تھا اس نے ۵۵۵ ہے میں وفات پائی۔ قادہ نے فوجیس آ راستہ کر کے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی اور ان سے ان کے قبضہ سے نکال لیا۔ قبضہ عاصل کرنے کے بعد خلیفہ فادہ نے نام کا خطبہ پڑھا۔ تقریباً چا لیس سال تک اس مقدس شہر پر حکومت کرتا رہا اس کی حکومت کوحد درجہ کا استحکام اور استفلال عاصل ہوا 'تمام اطراف بین میں اس کی حکومت بھیل گئی۔

جی ج عراق اور عربوں کی گرائی سود ہیں وجالسیع ترکی (خلیفہ ناصر کاغلام) امیر قافلہ ہو کر ج کرنے کے لئے آیا گر بخوف نے ایک فخص نے آیا گر بخوف عرب ورمیان راہ ہے بھاگ گیا' قافلہ کوعرب نے لوٹ لیا۔ ۸۰ ایچ میں حاجیان قافلہ میں سے ایک فخص نے شریف مکہ پر جو کہ قادہ کے اعزہ سے تھا جملہ کر کے قل کرڈ الاشر فاء مکہ نے امراء قافلہ پراس کا الزام لگا یا اور سب نے جمع ہو کر

تاریخ ابن خلدون (حصیم می این ایران انداس اور خلفائے مصر قام مکر فی اور خلفائے مصر قام مکر دیا اور ان انداس اور خلفائے مصر قافلہ پر مملہ کر دیا اور ان میں سے ایک برقی جماعت کوئل کرڈ الا 'اس کے بعد شرفاء مکر نے تالیف قلوب کی نظر سے ایک لڑ کے کوخلافت مآب کے راضی کرنے کے لئے بغد او مجیجا۔ خلافت مآب نے فریقین میں مصالحت کراوی۔

خلیفہ نا صراور قبا وہ دارہ یکی خلیفہ نا صرتاج داردولت عباسیہ کے بعد عادل بن ایوب اوران دونوں کے بعد کامل بن عادل کے نام کا خطبہ کم معظمہ میں پڑھا گیا تھا اور الاجھیں تا تاریوں نے خروج کیا ، قادہ عادل تھا اس کے زمانہ میں نہایت امن وامان رہا۔ اس نے خلفاء اور ملوک میں کسی کے ساتھ زیادتی اور سرکشی نہیں کی ۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میں خلافت وامارت کا مستحق ہوں دارالخلافت بغداد سے مال وزر اور خلعت ہمیشداس کے لئے آیا کرتے تھے ایک بار خلیفہ ناصر نے اسے بلا جھیجا تھا اس نے جو آبایہ چنداشعار لکھ بھیجے ؛

ولي كف ضرع الم اذل ببسطها و اشرى بها عدال ويسرى وابيع و اشرى بها عدال ويسرى وابيع المطلق المسطق المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم المسلم في كل بقعة والمساد و المسلم في كل بقعة و المساد و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و المساع و ا

اس کا دائر ہ حکومت بہت وسیع ہوا مگہ معظمۂ بینوع' اطراف یمن' بلا دنجد اوربعض مقامات مہ بینہ منورہ پراس کی حکومت کا پر چم کامیا بی کے ساتھ لہرار ہاتھا۔

حسن بن قبا وہ اور امیر اقباش کی جنگ کالا جیس اس نے وفات پائی کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے حسن نے اسے زہر دے دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن نے زہر نہیں دیا تھا بلکہ ایک لونڈی کو زہر دے کر ملا لیا تھا۔ اس نے حسن کورات کے وقت جبکہ قبادہ سوگیا محل سرا ہیں بلالیا۔ حسن نے بیٹی کر اپ قبادہ کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا اور اس کی جگہ خود مکہ معظمہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ راج بن ابوعزیز قبادہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ امیر نے اقیاش ترکی ہے اس واقعہ کی شکایت کی۔ اقیاش ترکی نے انسان اور تقیش کا وعدہ کیا حسن نے اس سے مطلع ہو کر مکہ معظمہ کے شہر بناہ کے درواز سے بند کر لئے اور اس کے جندام اور نے شہرے نکل کر باب معلیٰ کے قریب امیر اقیاش سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ کی۔ ایک دوسرے سے گھ گئے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ امیر اقیاش مارا گیا ان لوگوں نے اس کی نفش کوصفا'مروہ کے درمیان جا کر لئکا دیا۔

ل میرا پنجیشر کا ہے اس کے کھولنے ہے میں لوگوں کو ذکیل کرتا ہوں اور اس کے عوض عزت دنیا کوخرید کرتا اور بیتیا ہوں۔ باوشاہان جہاں (بنجیہ کے ) پت پر یوسد دیتے میں اور (پنجہ کا اندرونی حصہ ) قبط ز دوں کے لئے رہنا ہے۔ کیا میں اے چکی کے بینچے دیا دون پھراس کی خلاصی کی کوشش کردوں اگر ایسا کروں تو میں کمیدنہوں۔ میں ہزچگہ یرمشک کی طرح خوشبو کرتا ہوں گرتمہارے ز دیک ذکیل ہوں۔

ارخ این ظدون (حصیفیم)

این این فلدون (حصیفیم)

این قیادہ اور مسعود بن کامل کی جنگ اس کے بعد موادی میں مسعود بن کامل یمن سے مکد آیا جج کیا بعد فراغ جج مست سے صفا مردہ کے میدان میں معرکد آرائی کی اس واقعہ میں حسن کوشکست ہوئی مسعود نے مکہ پر قبضہ کر کے اپنی کامیا بی کا جھنڈ اور یا دربار خلافت تک پیز جبر پہنچی تو خلافت ما ب نے مسعود سے اس پر اوران حرکات پر جواس نے مکہ معظمہ میں کئے تھے ناراضکی طاہر فر مائی اور بے صد خصہ کیا مسعود کے باپ نے بھی مسعود کو بیزاری اور نفرین کا خطاکھ بھیجاجس کا مضمون بیتھا ۔

"" میں تجھ سے بری الذمہ ہوں اے سخت دل تو نے بڑا غضب ڈھایا مجھے موقع مل کیا تو میں تیرا سید ھاہا تھی کا ٹوں گا تو میں تیرا مسعود کی گری ذرائم ہوئی شرفاء کہ بین اور دنیا دونوں کو پس پشت ڈال دیا۔ لاحول ولا تو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۔

مسعود کی گری ذرائم ہوئی شرفاء کہ سے خون بہا (دیت) ادا کئے۔ اس معرکہ میں اس کا ایک ہا تھے بیکا رہو گیا تھا۔

حسن بن قیا وه کی بغداوروا تکی حسن بن قاده بغرض دادخوا بی بغداد کی طرف روانه ہوا' تن تنها شام جزیره اورعراق کی خاک چھانتا ہوا دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا' ترکوں نے آ مد کی خبر پاکر بعوض امیرا قیاس اس کے قل کی فکر کی کین اہل بغداد نے ترکوں کواس فعل سے روک دیا حتی کہ ۱۲۳ ہے شن اس نے بغداد ہی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوا اس کے بعد ۱۲۲ ہے میں مسعود بن کامل مکہ معظمہ میں مرگیا اور معلیٰ میں وفن کیا گیا اس کا سپر سالا رفخر اللہ بن بن شخ مکہ معظمہ کا حکمران ہوا اور یمن کی امارت امیر الجحوش عمر بن علی ابن رسول کے قبضہ اقتد ارمیں رہی ۔

را جج بن قادہ ۱۲۹ ہے میں راج بن قادہ نے عمر بن علی بن رسول کی فوجیں کے کر معظمہ کا قصد کیا چنا چنہ و الحقیق اس مقدس شہر کو فخر الدین بن شخ کے قبضہ سے نکال لیا فخر الدین نے مصر جا کر دم لیا۔ اس کے بعد ۱۳۲ ہے میں مصری فوجیس بسر کر دگی امیر جرئیل کہ معظمہ کی طرف بڑھیں اور بر ورشخ اس پر قبضہ کرلیا 'راج بحن بھاگ گیا' پھر عمر بن علی مع اپنی فوج کے امر اہ اس کی کمک کے لئے آیا۔ مصری فوجیں مکہ معظمہ خالی کر کے بھاگ گئیں۔ راج نے مکہ معظمہ پر کا میا بی کے راج کے ہمراہ اس کی کمک کے لئے آیا۔ مصری فوجیں مکہ معظمہ خالی کر کے بھاگ گئیں۔ راج نے مکہ معظمہ پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ عاصل کرلیا اور خطبہ میں خلیفہ مستنصر عبادی کے بعد عمر ابن علی کا نام پڑھا اور جب تا تاریوں نے عمرات کو اس کا معرف بیا بیا اور ان لوگوں کی حکومت مستنصر من علی اور اور فتہ اور بی کے تو خلیفہ مستنصر نے علماء سے استفتاء کر کے بوجہ جہا ڈ بج بند کر دیا۔ سری ان کی میں خلیفہ مستنصر نے علماء سے استفتاء کر کے بوجہ جہا د بھی ان کے ساتھ روانہ کیا اور کوفہ تک اس کی مشابعت کی اس مرتبہ بند کر دیا۔ سری اس کی شکایت کی اس مرتبہ بین اور کوفہ تک اس کی مشابعت کی اس مرتبہ بین اس کی شکایت کی اس جرم کی یا داش میں اس ترکی کے ہاتھ کا نے اس کے بعد پھر جا جیوں کی آئہ بند ہوگئی اور ایک زمانہ تک جے موقوف رہا۔

میں اس ترکی کے ہاتھ کا نے ڈالے گئے۔ اس کے بعد پھر جا جیوں کی آئہ بند ہوگئی اور ایک زمانہ تک جے موقوف رہا۔

جمان بن حسین کی مکہ بر فوج کشی : پر موی امام زیدیہ کی حکومت کا سکہ بن میں چلنے لگا اس نے خلافت عباسہ کا خطبہ موقوف کردیے کا ارادہ کیا بہام مظفر بن عمر بن علی بن رسول کونا گوارگز را خلیفہ متعصم کواس سے طلع کر کے حاجیوں کا قافلہ روانہ کرنے کی ترغیب دی لیکن کچھ کار برآری نہ ہوئی اور موی امام زید بہا ہے ارادے میں کامیاب ہوگیا۔ اہلا چے میں جمان بن حسین بن قادہ ومثق میں ناصر بن عزیز بن ظاہر بن ایوب کی خدمت میں ابوسعید کے خلاف فوجی امداد حاصل کرنے کے لئے اس بنا پر گیا کہ والی یمن کا خطبہ مکم معظمہ میں موقوف کر دیا جائے جنا نچہ ناصر نے جمان کوفوجی مدددی اور جمان مکہ پر چڑھ آیا 'ابوسعید حرم میں مارا گیا ساتھ بی مان کے جمان نے ناصر کے ساتھ بیع ہوگئی کی کہا میا بی کے بعد والی یمن ہی کے نام کا خطبہ پڑھا۔

ابوئمی بن سعید اس کے بعد مکہ پر ابونمی کی حکومت کے قدم جم گئے اور اس نے اپنے باپ ابوسعید کے قاتلوں اور لیل جمان اور محد کو بینوع کی جانب شہر بدر کر دیا۔ ان میں سے اور لیس نے تھوڑے دن تک مکہ کی امارت کی تھی ان لوگوں نے بیٹوع کی تھر اپنی حکومت کی بناء ڈالی چنانچہ اس وقت تک ان کی تسلیل بیٹوع کی تھر ان میں ابونمی نے تقریباً بچاس برس تک مکہ معظمہ میں امارت کی آخری ساتویں صدی جمری یا اس کے دوبرس بجد مرگیا اور بوقت وفات تمیں لڑئے چھوڑ گیا۔

بنی نمی کے حکمران

رمین اور حمیضہ پسران ابولمی ابولمی ابولمی کے مرنے پر مکہ معظمہ کی عنان حکومت اس کے بیٹوں رمینہ اور حمیصہ کے قبضہ اقتدار میں گئی اور بید دونوں بالاشتراک حکومت کرنے لگے۔عطیفہ اور ابوالغیث نے رمینہ اور حمیصہ سے دوبارہ امارت مکہ معظمہ پر جھڑا کیار میٹہ اور حمیصہ نے عطیفہ اور الغیث کو گرفتار کرا کرجیل میں ڈال دیا۔ اتفاق سے انبی دنوں پیرس جاشکر جو معظمہ پر جھڑا کیار میٹہ اور حمیصہ نے عطیفہ اور ابوالغیث کوقید سے رہا مصر میں الملک الناصر کے ممما لک محروسہ کا شروع نوان کہ حکومت سے منتظم تھا مکہ آپہنچا' اس نے عطیفہ اور ابوالغیث کوقید سے رہا کرکے کری حکومت پر بٹھایا اور رمیٹہ اور حمیصہ کومصر بھیج دیا۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنی نوج کے ہمراہ پھرامارت مکہ پر والیس کیا۔ عطیفہ اور ابوالغیث کچھ عرصہ بعد آپس میں لڑنے گے۔ بیلا ایکان جو بغرض حصول امارت مکہ ان لوگوں کے درمیان شروع ہوئی تھیں ایک مدت تک جاری رہیں۔ انہی لڑا نیوں کے اثناء میں ابوالغیث میدان مرمیں مرکیا۔

رمین اور تمیضه کے مابین کشیدگی ومصالحت اس نے بعد تمیضہ اور زمین میں دوبارہ امارت خالفت بیدا ہوئی۔
رمین هائے میں الملک الناصری خدمت میں امراء شاہی اور عسا کر سلطانی ہے امداد طلب کرنے کے لئے گیا جمیضہ بیخبر پاکر
کہ میری مخالفت برشاہی امراء اور سلطانی فوجیس آرہی ہیں اہل مکہ کے مال واسباب کولوٹ کر بھاگ گیا مگر عسا کر سلطانی کی
والیسی کے بعید مکہ پھر آیا۔ دونوں بھائیوں نے باہم مصالحت کرلی اور بالا تفاق حکومت کرنے گئے۔

حمیضہ کافل : پھرعطیف نے <u>الم سے میں رمیٹ</u> اور حمیضہ کی مخالفت کی اور بغرض استمداء سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا چنا نجے شاہی امداد حاصل کرے مکہ معظمہ پہنچا اور قبضہ کرلیا۔ رمیٹے کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا مگرہ اسے میں جس وقت کے سلطان کج کوآیا رہا کر دیا۔ رمیٹہ سلطان کے ساتھ مصر چلا گیا اور حمیضہ فرار ہو گیا حتی کے سلطان سے امان کی ورخواست کی سلطان نے امان دے دی۔ سلطان کے ساتھ حمیضہ کے خدام کا ایک گرفہ فقایہ لوگ اس کے زمانہ بغاوت میں مصر سے اس کے باس بھی تھو ہے خدام کا ایک گرفہ فقایہ لوگ اس کے زمانہ بغاوت میں مصر سے اس کے پاس بھی تھو ہے تھو ہے معلوم ہوا کہ جمیضہ نے باس بھی طاعت قبول کرتی ہے۔ عجل ان بین رمید بین بین رمید بین اداری بین عدل وانساف کراسته پرنهایت سلامت روی سے چلا جاریا تھا۔وہ اس علم اورزیادتی سے منزلوں دورتھا جواس کی قوم تجارت پیشا صحاب اور بجاورین بیت اللہ الحرام کے ساتھ کیا کرتی تھی۔اس نے اپنے زمانہ المرات بین غلاموں کا فیکس جو تجاج پر تھا، موقوف کر کے شاہی نزانہ سے تھا جس کی کوشن امیر مجلا ان نے کرے جا یا مج بین اندیا اور وطا کف مقرد کرائے جوایا مج بین اندیا اور وطا کف مقرد کرتے جوایا مج بین اندیا اور وطا کف مقرد کرتے جا ایس کے خواج بین اور وطا کف مقرد کرتے جوایا مج بین اور کے جاتے جے سیام سلطان مصر کی زندہ یادگاروں بین سے تھا جس کی کوشن امیر مجلا ان نے کئی ہے۔ امریک کی تھا۔ مجلا ان تک کدے کے جیس انقال کیا۔ احمد بین مجلا ان کی کوفٹ امیر مجلا ان نے اللہ المدی ہوئیا ہے اس کا مثر اس کا بینا احمد اس کی جگر بین مجلا ان کے مرنے پروہی مراسم عدل وانساف احمد نے جاری امور بیاست کا انتظام کر رہا تھا اور مکومت میں اس کا مثر ان کے مرنے پروہی مراسم عدل وانساف احمد نے جاری اس کی تعرف ہوگیا۔ جاتے اور مجاور بن بین اس کے مدل ووادا ورکومت میں اس کے عمل ووادا ورکومت میں اس کے عدل ووادا ورکومت میں اس کے مدل ووادا ورکومت میں اس کے مانس کا تین اور محمد نے اس کے مان کا تیز کر کومت میں اس کے مدل ووادا ورکومت میں اس کے مدل ووادا ورکومت میں اس کے محمد برق تی والی محمد نے اس کے مان کا تیز کر میں اس کے مانس کا بھائی محمد نے اس کے مانس کا تھائی محمد نے اس کے مانس کا تین مواسم مسلوت ہے گوئی ان اس کا تھائی محمد نے انتقال پر پروگ قید خانہ ہے تی تیا میں بیا ہو ایس کے اس کو انسان مصر سے متا بار مجمد و دکھیش امدا وطلب کی چنا نجے سلطان مصر نے متا بار مجمد و دکھیش امدا وطلب کی چنا نجے سلطان مصر نے متا بار مجمد و دکھیش امدا وطلب کی چنا نجے سلطان مصر نے متا بار مجمد و دکھیش امدا و میران مصر مینچا اور سلطان مصر سے متا بار مجمد و دکھیش امدا وطلب کی چنا نجے سلطان مصر نے متا بار مجمد و دکھیش امدا و طلب کی چنا نجے سلطان مصر نے متا بار مجمد و دکھیش امدا و میں میں کو میانس کے سلطان مصر نے متا بار مجمد کے دکھیں اس کی جنانے کی سلطان مصر کے متا بار مجمد کے دکھیں اس کو دکھیں اس کے دکھیں اس کے میں کو کی خواج کی کو کی کو کی کو کے سلطان مصر کے دکھیں اس کو کو کی کو کے کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی

عنان بن مغامس امیر ج نے عنان بن مغامس کوامارت مکہ پر مامور کیا۔ کبیش اوراس کے ہواخواہ بھاگ کرجدہ پنچ۔ جب زمان بن مغامس اور کبیش نے انگر آ راستہ کر کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر جملہ کر دیا اوراس پر محاصرہ کیا۔ عنان بن مغامس اور کبیش میں متعدد لڑائیاں ہوئیں انہیں لڑائیوں میں سے کی لڑائی میں کبیش مارا گیا۔ علی بن عجلان اوراس کا بھائی حسن فریا دی صورت بنائے ہوئے الملک الظاہروالی سمرکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الملک الظاہراس خیال سے کہ مادہ فتنہ وفساداس وقت تک منقطع نہ ہوگا جب تک انہیں بھی حکومت مکہ میں حصہ نہ دیا جائے گا۔ 9 کے بھی میں انہیں بھی سند حکومت مکہ میں حصہ نہ دیا جائے گا۔ 9 کے بھی میں انہیں بھی سند حکومت مکہ میں حصہ نہ دیا جائے گا۔ 9 کے بھی میں انہیں بھی سند حکومت مکہ میں حسہ نہ دیا جائے گا۔ 9 کے بھی میں انہیں بھی سند حکومت عطاکی اور عنان حکومت عطاکی اور عنان بن مغامس کے ساتھ امارت میں شریک رہنے کا حکم دیا۔

علی بن عجلان جنانی علی دسن امیر قافلہ ج کے ساتھ مکہ معظمہ روا نہ ہوئے جس وقت مکہ معظمہ کے قریب قافلہ بہنچا عنان حسب دستورا میر ج کے استقبال کے لئے لیکن پی جرپا کراسی قافلہ میں سے ملی وحسن بھی جیں 'ا ثناء راہ سے بھاگ گیا علی نے مکہ جس داخل ہو کرعنان حکومت مکہ اپنے قبضہ میں لے کی اور استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگہ جب ایام ج ختم ہو گئے اور حاجیوں کا قافلہ لوٹ کھڑ اہوا تو عنان اپنے بنوعم مبارک اور شرفاء عرب کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا بہنچتے ہی علی کا مکہ معظمہ میں محاصرہ کر لیا۔ امارت وریاست کی بابت جھڑ سے سونے لئے۔ پھر خود بخو دیے جھڑ سے موقوف ہو گئے بچھروز بعد پھروہی لیل ونہار آگئے اور لڑائی کی چھٹر چھاڑ شروع کر دی۔ اس حالت سے اس وقت تک بیسلسلہ جاری ہے۔ سم وی جے جس ان لوگوں کا ایک وفد ( ڈیوٹیشن ) سلطان کی خدمت میں مصر پہنچا۔ سلطان نے علی کوسند حکومت عطاک خلعت اور جائزے دیئے فوجیں اور خدام عنایت فرمائے۔

عنان بن مغامس کی گرفتاری عنان بن مغامس کوایند دربارین رکھالیا۔ حب رہبداس کی تخواہ مقرر کی اوراپنے اداکین دولت میں شامل کرلیااس کے بعد چندون بعد سلطان تک مینجر پینچی کہ عنان بن مغامس کے دیاغ میں پھر مکہ کی امارت کی ہوا سائی ہے اورا میر مکہ علی بن مجلان سے دوبارہ امارت پرلڑنے کی غرض سے تجاڑ کی طرف چھپ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے گرفتار کر کے جل میں ڈال دیا ۔ علی بن مجلان کواس واقعہ کی خبر گلی تو اس نے بھی ان شرفاء کو جوعنان کے ہوا خواہ اور ہمدرد تھے گرفتار کر لیا پھر آئیس براہ احسان رہا کر دیا۔ ان احسان فراموشوں اور محس کشوں نے امارت کی بایت پھر جھگڑ اشروع کیا اور علی بن مجلان کے ساتھ اس وقت تک لا جھگڑ رہے ہیں۔ واللّه متو لی الامور لا دب غیرہ

Last tell Barrer a fill of the conference by a transaction of the section of the

grafing and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complete and the complet

# ₹·:♣€

#### امارت مدينه

#### امرائے بنی مہنی

the fall of the

اگر چداوس وخزرج مدیند منوره میں رہتے تھے جیسا کہ شہور ومعروف ہے۔ کین نہایت قلیل مدت میں جس وقت که اسلامی فنو جات کی موجیس بڑے بڑے سلاطین کی متحکم سلطنوں کی دیواروں سے نگرار بی تھیں تمام عالم میں بھیل گئے اور مدیند منورہ سے ان کی حکومت وسر داری جاتی رہی کو گی شخص ان کا باقی نہ رہا 'صرف معدودے چند طالبی النسل باقی رہ گئے۔

بنی جعفر کا مدینہ منورہ سے اخراج ابن صین نے اپنے ذیل میں جواس طبری برلکھا ہے تر رکیا ہے کہ میں چوتھی صدی میں مدینہ منورہ گیا تھا اس وقت مدینہ منورہ میں خلیفہ مقدرعات کے نام کا خطبہ بڑھا جاتا تھا پھر لکھتا ہے کہ اس شہر پر خلفائے عباسیہ کے گورز برابر حکمرانی کرنے کے لئے آتے جاتے رہے ۔ لیکن اصل میں عنان حکومت بنی حسین اور بنی جعفر کے بختا کو بنی حسین نے نکال دیا ان لوگوں نے مکہ اور مدینہ منورہ کے ورمیان سکونت اختیار کی پھر انہیں بنوحرب نے زبید سے قریل اور حصون کی جانب جلاوطن کر کے صعید تک پہنچا دیا 'چنا نچاس وقت سکونت اختیار کی پھر انہیں بنوحرب نے زبید سے قریل اور حصون کی جانب جلاوطن کر کے صعید تک پہنچا دیا 'چنا نچاس وقت تک بہنچا دیا 'جنا نچاس وقت تک بیدوہاں پر موجود ہیں 'بن حسین مدینہ میں ہی رہ نہیاں تک کہ ظاہر بن مسلم مصر سے مدینہ منورہ آیا اور اس نے ان کے قبضہ سے مدینہ منورہ آیا اور اس نے ان

ظاہر بن مسلم کتب تورائے میں ہے کہ ظاہر بن سلم کے باپ کانام محد بن عبیداللہ بن ظاہر بن یکی محدث بن حن بن جعفر تھا۔ شیعہ کے بزو کی ہوئی اللہ بن عبیداللہ بن سید کرزو یک ہے جو اللہ بن عبیداللہ بن اصغر بن العام کے باپ کانام محد بن العام کے ہوئی اللہ علوی ۵ لا سے کافور کا دوست تھا جوا حشید ہے مصر آیا قاہرہ میں قیام کیا مسلم کے کسی بیٹے کی لڑکی سے عقد کرنے کی درخواست کی مسلم نے انگاری جواب میں افریقہ سے مصر آیا قاہرہ میں قیام کیا مسلم کے کسی بیٹے کی لڑکی سے عقد کرنے کی درخواست کی مسلم نے انگاری جواب دیا معزنے ناراض ہوکر مسلم کا مال واسباب ضبط کرلیا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ۔ مسلم بحالت قید میں مرگیا 'یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسلم قید خانہ سے بھاگ گیا تھا اور زمانہ فراری میں اس نے وفات پائی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ظاہر مدینہ منورہ گیا۔ بوحسین نے اسے اپناس دار بنایا 'چنانچہ دو برس تک استحام کے ساتھ حکومت کر کے اس سے میں مرگیا اس کی جگد اس کا بیٹا گیا۔ بوحسین نے اسے اپناس دار بنایا 'چنانچہ دو برس تک استحام کے ساتھ حکومت کر کے اس میں مرگیا اس کی جگد اس کا بیٹا

حسن حکومت کی کرسی پرمتمکن ہوا۔

حسن بن ظاہر علی مؤرخ دولت بی سبتگین کی کتاب میں ہے کہ ظاہر کے بعد جو شخص مدینہ منورہ کا حکران ہوا تھا۔ وہ اس کا داماداور اس کے چیا کا بیٹا داؤدین قاسم بن عبیداللہ خلام تھا۔ اس کی کنیٹ ابوعلی تھی۔ اس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ طاہر کے بعد حکمر انی کی تھی نہ کہ ظاہر کے بیٹے حس نے وتی کہ ابوعلی نے وفات یائی تب ہانی کی جگہ اس کا بیٹا پھراس کا بیٹامہنی کیے بعد دیگر ہے حکومت کرتے رہے جسن بن طاہر ٔ سلطان محمود بن سبتگین کے یاس خراسان جلا گیا تھااورو ہیں تھبرار ہا۔

ا بن ظاہر کے متعلق غلط روایت میرے زدیک بیروایت غلط ہے کیونکہ سچی مؤرخ دولت عبیدین نے ظاہرین مسلم کی وفات اوراس کے بیٹے حسن کی حکومت کواس سند میں تحریر کیا ہے جس سند میں کدائھی ہم نے بیان کیا۔ سیتی نے کھھا ہے کہ ٣٨٣ هيل مدينه منوره كالحكمران حسن بن ظاہر تقاجومهن كے لقب سے ملقب كيا جاتا تھا۔ مسجى برنست عتبہ كے طالات مدينه منورہ اورمصر سے زیادہ واقف تھا۔ اس وقت امراء مدینہ منورہ اپنے کو داؤد کی طرف منسوب کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ داؤر عراق ہے آیا تھامیر ہے نزدیک اس کا قائل وہی تخص ہوگا جے تاریخ ہے مُس شہوگا۔ مورُخ حما ہ جہاں پران کے مورثوں کا ذكركرتا بيرتوانبين ابوداؤ ذكي جانب نسبأ منسوب كرتاب نه والثداعلم

جسد نبوی کومصر لے جانے کا منصوبہ ابوسعیدنے کھا ہے کہ وساچ میں ابوالفتوح حسن بن جعفرامیر مکہنے جو بی سلیمان سے تفایکم حاکم عبیدی مدید منورہ پر قبضہ حاصل کرلیا تھا اور بن مہنی کی امارت جو کہ بن حسین سے تصدید منورہ سے زائل کر دی تھی اس نے جیدنیوی گومدینہ منورہ ہے رات کے وقت مصر لے جانے کا قصد کیا تھا۔اس رات گواس قدر تیز ہوا چلی کہ جس سے فضااور آسان تاریک ہوگیا قریب تھا کہ بڑے بڑے مکا نات اور تناور درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ابوالفتوح گھبرا کراس ارادہ سے باز آیا اور بہ مجلت تمام مکہ معظمہ کی جانب واپس ہوا۔ بنوٹہنی بھی مدینہ منورہ واپس آئے۔

قاسم بن مهنی مؤرخ حاة ئے ان کے امراء میں ہے منصور بن عمار کوڈ کر کیا ہے مگر کسی کی جانب منسوب نہیں کیا۔ لکھتا ہے کہ بے 197 میں منصور نے وفات یا کی تھی۔اس کے بعداس کا بیٹا حکمران ہوا' بیسب مہنی کی اولا دسے تھے نیز انہیں میں سے قاسم بن منی بن داؤ د کا تذکرہ لکھا ہے اس کی کثیت ابوقلیعہ تھی کہ بیسلطان صلاح الدین بن ابوب کے ہمراہ جہا دانطا کیہ میں گیا تھا اور ۵<u>۸ھ میں</u> اُسے اس نے فتح کیا تھا۔

ابوعزيز قتاوه اورساكم كى لژانى نوجارى مؤرخ جازجىيااس سے ابوسعید نے ملوک مدینہ بوسین بن علق كی اولاد ے تھے'ان کے تذکرے کے وقت روایت کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ خلیل القد رعظیم الثان ہونے کے لحاظ سے ان لوگوں میں قابل ذکر قاسم بن حجاز بن قاسم بن مہنی ہےا ہے خلیفہ مستقی نے مدینہ منورہ کی سند حکومت عطا کی تھی۔ چیس برس تک حکمراتی کر تا ر ہا۔ ۱۸۸۵ ہے میں وفات پائی اس کی جگہ سالم این قاسم اس کا بیٹا حکر ان ہوا یہ شاعر تھا اس ہے ابوعزیز قادہ والی مکہ ہے ان ہے میں مقام بدر میں لڑائی ہوئی تھی۔ ابوعزیز نے مکہ سے مدینہ منورہ پرفوج کشی کی تھی اور مدینہ منورہ کا عاصرہ کرلیا تھا۔ ایک مدنت تک نہایت بخق ہے حصار کئے رہا' پھر محاصرہ اٹھا کر چلا آیا اس اٹناء میں سالم کی ممک پر بنی لام جو کہ بطون ہمدان

منصورا ورا ابوع زیز کی جنگ اس کے بعد مصوراس کا بیٹا تھر انی کرئے لگا۔ اس کا دوسرا بیٹا مفیل نامی شام چلا گیا اور
بطور وفد مصر میں بیرس کی خدمت میں جا ضر ہوا۔ بیرس نے منصور کے نصف مقبوضہ بلا دکی تکومت قبل کوعطا کی مقبل بحالت غفلت مدینه منورہ میں داخل ہوا' اس وقت مدینه منورہ میں منصور کا بیٹا ابو کمیشہ تکمت کررہا تھا۔ ابو کمیشہ اور منصور سے بچھ بن نہ بڑی شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے قبل نے کا میا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا ابو کمیشہ بحال پر بیٹان قبائل عرب میں چلا گیا اور ان لوگوں سے ایک فوج مرتب کر ہے ہوئے میں مدینه منورہ مراجعت کی قبل اور ابو کمیشہ سے لڑائی ہوئی قبل مارا گیا۔ منصور مظفر ومنصورا بیند دارالا مارت میں داخل ہوا۔

ما جدین قبل اور ابوعزیز کی لڑائی بقبل کا ایک لڑکا ماجدنا می تھا ہے بعض مقبوضات میں جواس کے باپ کے تھے مرحمت کئے گئے 'یے عرب کے ساتھ وہاں جا کر قیام پزیر ہوا اور در پردہ منصور کی مخالفت کرتا رہا۔ است میں منصور اور ابوعزیز قادہ والی پیوع کے درمیان لاکھ میں اس ماجد کی وجہ ہے لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد ماجد بن قبل سرائے ہیں اپنے بچا منصور ہے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ آیا۔ منصور نے سلطان سے امداد طلب کی 'چنا نچہ شاہی لشکر اس کی کمک پر آیا اس وقت ماجد تھا کہ عاصرہ کے ہوئے تھا۔ بہت بڑی خوزیز لڑائی ہوئی۔ آخر کار ماجد تکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور منصور برستورا پنی امارت پر قائم رہا۔ تی کہ ۵ کے میں مرکبا اور اس کا بیٹا کمیش بن منصور امارے کرنے گئا۔

آبو کمپیشه بن منصور: اس کا زمانه حکومت بھی طویل ہوا۔ اس کا امارت کے سلسلہ میں دوی بن حجاز سے جھڑا ہوا۔ دوی ایک مدت تک اس کا محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد طفیل حکمران ہوا۔ اھے چین طاہر نے گرفتا رکزلیا اور عطیہ کو حکومت عنایت کی۔ (۳۸ مے چین عطیہ مرگیا) طفیل کو سند حکومت مرحت ہوئی کچھ دن بعد قید کرلیا گیا اور حجاز میں ہتہ اللہ بن جہاز بن منصور کو امارت دی گئی۔ غرض سلاطین ترک جومصر میں حکمرانی کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی حکومت کو انہیں دو۔

امراءمدينه كآخرى حالات بين است زياده مجھ واقفيت كاموقع نہيں ۔الملّه ولملّه المصقدر لجميع الامور سبحانه لا الله الاهو.

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

uning pinanga nga pengabahan nangan hisangi katanga kanangan at anangan belangan kanangan kanangan belangan be Benggian kananggan pengabahan panggan panggian nanggian kanangan kanangan bengan bengan pengabahan kanangan be

the analysis of the second second second second second second second second second second second second second

London to the April 1

2012年,李哲学说是一支基本的名词名和《文学》的《文学》的《李··

are six in the comment of the articles was a second of the second of the second of the second of the second of

The trivial of the control of the co and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

# المارت معده

#### بنی رسی کے حکمران

ابن قاسم الرسي جحد بن ابراجيم ملقب به طباطبابن اساعيل بن ابراجيم بن حسن داعى كے حالات اور زمانة خلافت مامون میں اس کے ظہور کے واقعات اور ابوالسرایا کا اس کی بیعت کرنی اور تبلیغ کی کیفیت آپ او پر پڑھآئے ہیں' جب بیاور ابوالسرایا مرگیا تو ان کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا۔خلیفہ مامون نے اس کے بھائی قاسم الراسی بن ابراہیم طباطبا کی گرفتاری کا تھم صا در فر مایا قاسم بخوف جان سندھ کی طرف بھاگ گیا اور اسی حالت رو پوشی میں ۲۵ جے میں مرگیا۔اس کے مرفے پراس کا بیٹا حسن یمن والیس آیا۔ صعدہ بلادیمن کے ایماس کی سل سے تھے۔اس کی آئندہ سلوں نے زیدید کی حکومت مذکور میں قائم کی جوآ خرز مانہ تک باقی رہی۔صعدہ ایک پہاڑ ہے جوصنعاء کے شرق میں واقع ہے۔اس میں متعدد قلعے تھے جس میں صعدہ و قلعہ تلااور خبل مطابہ زیادہ مشہور ومعروف تھے۔ بیسب بنی رسی کے مقبوضات میں شار کئے جاتے تھے۔

یجی ہا دی ان میں سب سے پہلے جس نے صعدہ میں بغاوت کی تھی وہ چیٹی بن حسین بن قاسم رسی تھا۔اس نے صعدہ میں اپنی خود مخاری کا اعلان کیا اور'' ہادی'' کے لقب سے مخاطب ہوا۔ ۱۸۸۸ جیس بحالت حیات حسین بن قاسم' کیجیٰ کی حکومت وسلطنت کی بیت لی گئی تھی' بیت لینے کے بعد اس نے اپنے ہوا خواہوں کی فوجیں فراہم کیں اور ابراہیم بن یعفر سے معرکه آرا ہوا' چنانچےصنعاءاور بحرین کواس کے قبضہ سے نکال لیا اپنے نام کاسکہ مسکوک کرایا کچھ دن بعد بنویعفر نے صنعاء وغیرہ کو بچیٰ سے چین لیا۔ یخی شکست کھا کرصعدہ واپس آیا ° ۲۹۸ھ میں اپنی حکومت کے دس سال بورے کرے رہ گزار ملک جاود انی ہوا' ایسا بی ابن جارنے لکھا ہے اور رہیجی لکھا ہے کہ دوبارہ ہلال وحرام اس نے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔اس کے سوااورمؤرخین لکھتے ہیں کداحکام شرعیہ کا بہت بڑا مجہدتھا علم فقہ میں اس کی عجیب وغریب را نمیں تھیں اس کی تصنیف شیعہ میں معروف ہیں ۔

مرتضی بن کیجی مصوئی کہتا ہے کہ اس کے بعداس کا بیٹا مرتضی حکمرانی کرنے نگا۔اس کا زمانہ نہایت پرآ شوب گزرا۔اس کے باوجود چیس برس تک حکومت کی۔ <del>۱۳۷۰ ہے</del> میں وفات پائی۔اس جگہ اس کا بھائی الناصر احمد حکومت کی کرس پرمتمکن ہوا' فتنہ و بغاوت کا باز ارسر د ہو گیا۔ ملک میں امن وامان کی منادی پھر گئی۔اس کے بعداس کے بیٹے حسین منتخب نے عبائے حکمرانی کوزیب کیا۔ ۱۳۲۳ ہے میں اس نے انتقال کیا۔ تب اس کی جگہ قاسم مختار اس کا بھائی حکمران ہوا ابوالقاسم ضحاک ہمدانی میں

سيس في الى وعد كافى كالي تي تي آب دار الله فالتمركوديا

عبد اللدين ناصر صولي كہتا ہے كہ بن ناصر سے رشيد منت تھااس في ١٣٣ هيل وفات پائي۔ ابن جنم جہا پر ابوالقاسم رتى كى
اولاد كا تذكر ولكھتا ہے جر بركرتا ہے كہ انہيں ميں سے وہ لوگ ہيں جوصعد ہ مرز مين يمن ميں حكم انى كررہے ہے۔ ان كا پہلا حكم ان كي بادى كر راہے ہے مقد ميں اسے يد طولى حاصل تھا ميں نے اسے ديلا است و جماعت كے مسلك سے زيادہ ہمنا ہوائيہ تھا۔ اور محد تھا اس كے بعد جعفر رشيد پھر اس كا بھائى مخار قاسم پھر حسن منتخب اور محد منتب تر تب بذكور حكم ان ہوئے۔ پھر لكھتا ہے كہ يمانى جس نے موہ مساجے ميں ناودہ كى حکومت كى بنا ڈالى تھى وہ عبد اللہ بن مهدى حسب تر تب بذكور حكم ان ہوئے۔ پھر لكھتا ہے كہ يمانى جس نے موہ ميں ناودہ كى حکومت كى بنا ڈالى تھى وہ عبد اللہ بن امرائيك امر اور رشيد مخار اور مہدى تھا۔ ابن حباب تحرير كرتا ہے كہ ان لوگوں كى امامت اور حکومت كا بسلد صعدہ ميں برا برائيك مدت تك جارى رہا ہے كہ ان لوگوں اور سليمانيوں نے جب كہ انہيں ہواشم نے مدسے تكال باہر مدت تك جارى رہا ہے كہ ان لوگوں كى دولت و حکومت كے سلسلہ كوچھئى صدى جرى بيں منقطع كرديا۔

فا تک بن جرزہ بن سلیمان آیک سربرہ وردہ خص تھا سے اہل زبید نے جس زمانہ میں علی بن مہدی خارجی آن کا محاصرہ کئے تھا جہ بن جزہ بن سلیمان آیک سربرہ وردہ خص تھا اسے اہل زبید نے جس زمانہ میں علی بن مہدی خارجی آن کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اپنی امداد کو موجود ہوں بشر طیکہ تم لوگ فاتک بن محمد تجاجی حکر آنی کرتا رہا تھا۔ احمد بن جزہ نے کہلا بھیجا کہ میں تنہاری امداد کو موجود ہوں بشر طیکہ تم لوگ فاتک کو مارڈ الو۔ چنانچے آئی زبید نے غریب فاتک کو آخر کے بیش مارکرا پی حکومت کی عنان احمد بن حزہ کے قضہ میں دے دی کیکن احمد بن حزہ سے پچھ بن نہ بڑی علی بن مہدی کا مقابلہ نہ کرسکا۔ زبید سے بھاگ کھڑا ہوا علی بن مہدی کا مقابلہ نہ کرسکا۔ زبید سے خاندان بھاگ کھڑا ہوا علی بن مہدی کا مقابلہ نہ کرسکا۔ زبید سے خاندان بھاگ کھڑا ہوا علی بن مہدی نے زبید پر قضہ کرلیا۔ ابن ابی سعید کابیان ہے کہ بھیلی بن حمزہ برا دراحمد بن حزہ مرح ایک کی حکومت بن کے بین میں تھا ہوں بھی میں سے خانم بن یکی تھا۔ اس کے بعد تہا مہ جبال اور یمن سے بنوسلیمان کی حکومت بن

مبدی کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ان کے بعد بنی الوب نے ان مما لک پر قبضہ حاصل کر کے بنی مہدی کومغلوب کر دیا۔

منصور عبد اللدا بن احمد: آخر کاراس کی عکومت پر منصور عبد اللد بن احمد بن خرق متمکن ہوا۔ ابن عدیم نے لکھا ہے کہ اس نے صور ہ کی عکومت اپنے باپ ہے حاصل کی حقی خلیفہ ناصر عباسی تا جدار خلافت بغداد کے ساتھ بدا کتر بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا اور اپنے المبخیوں کو دیلم اور جیلان (گیلان) کی جانب بھیجا تھا، ختی کہ ان شہروں کے رہنے والوں نے اس کی امامت و ریاست کو تسلیم کیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے گئے اور اس کی طرف سے ان بلاد پر اعمال مقرر کئے جانے گئے۔ خلیفہ ناصر نے الل مرب اور کئی کو خوب روپے ویے اور انہیں ملانے کی کوشش کی لیکن کامیاب شدوا الن اثیر کلھتا ہے کہ اور عمل منصور اللہ بن احمد بن جزو ہے جن دنوں صعد و میں زید یہ کی کوشش کی لیکن کامیاب شدوا اللہ عظیم فوج مرتب کی بیمن پر حملہ آ ور ہوا۔ معز عبد اللہ بن سیف الاسلام طفیکین بن ایوب کو اس سے خطرہ پیدا ہوا گر مقابلہ کے واکوئی چارہ کار نہ تھا۔ نو جیس آ داستہ کر کے منصور عبد اللہ بن سیف الاسلام طفیکین بن ایوب کو اس سے خطرہ پیدا ہوا گر مقابلہ کے واکوئی چارہ کار نہ تھا۔ نو جیس آ داستہ کر کے منصور عبد اللہ کی متعابلہ کو بڑھا۔ دونوں فریقوں میں گھر سان کی گڑائی ہوئی۔ میدان می خرجہ اللہ بن مصور عبد اللہ جان اور خوال کی فوجیں جھی کر کے بن کی طوف میں دائر الم ملک یمن میں دائر لہ منا پر گیا۔ مسعود بن معروع بدائلہ ہمان اور خوال کی فوجیں جھی کر کے بن کی طوف میں مقابلہ کی میں دائر لہ منا پر گیا۔ مسعود بن

ا اصل کتاب میں اس مقام پر جگ خالی ہے۔ من متر تم -

احمد موطی بن حسین منصور نے بہت بڑی عمر پائی و ۱۳ ہے میں انقال کیا ایک بیٹا احمد تا بی یا دگار چھوٹوا۔ زید ہے ا ابنا امر بنایا مگراس کی امامت کا خطبہ بوڑھے ہونے اور شرا اطا امامت بورے ہونے کے انتظار میں نہ پڑھا گیا۔ ۱۹۷۶ھ میں زید یے کے ایک گروہ نے احمر موطی (جویادگار اسلاف رسی تھا) کے ہاتھ پر بیعت کی احمد موطی حسین کا بیٹا اور ہادی کی آس سے تھا۔ جس وقت بنوسلیمان نے بنو ہادی کوصعدہ کی کری امامت سے اتار کردگال باہر کیا تھا اس وقت پہلوگ کوہ فطا ہمیں جا پناہ گزیں ہوئے تھے جوصعدہ کے شرق میں واقع ہے۔ اس زمانہ سے برابر بیای پہاڑ پر مقیم رہے اور ہرزمانہ میں ان کا امام اعلان کرتا آتا تھا کہ اصل میں حکومت ہماری ہی ہے یہاں تک کہ زید رہے نے احمد موطی کے ہاتھ پر امامت وامادت کی بیعت کی۔ شخص فقیہ او یہ اپنے نہ بہب کا عالم اور پابند صوم وصلو ہ تھا۔ ۱۹۲۸ھ میں اس کی امامت کی بیعت کی گئی۔ نورالدین مر بن رسول کو اس سے خطرہ پیرا ہوا فوجیں مرتب کر کے احمد موطی پر چڑھائی کر دی اور تلاسنہ میں اس کی مامت کی بیعت کی گئی۔ نورالدین مرت نے قامد بندی کر لی عمر بن رسول نے تھا مراس کی امام کی بیٹے میں اس کی امام کی بیت اس کی بیا منظفر قلعہ و ملوہ کے مراس کی عراس سے محصور قلعہ و ملوہ کے مراس دین رسول کا برخ اس کی مقابلہ برآتا۔

معروف تھا اسے وقت نے اس قدر موقع نہ دیا کہ وہ احمد موطی کے مقابلہ برآتا۔

احمد موطی کی فتو حات احد موطی نے نہایت اطمینان کے ساتھ قلعوں کو سرکرنا شروع کر دیا۔ بیس قلعہ بر ور تیج فتح کئے صعد ہ پر فوج کشی کی سلیمانیوں نے اپنے امام منصور عبد اللہ کے بیٹے احمد کی بیعت اسی زمانہ میں کر کی تھی اور متوکل کا خطاب دیا تھا جب کہ موطی کی امامت کی بیعت کی گئی تھی کیونکہ سلیمانی اس کی عمر زیادہ ہونے اور شرا اطا امامت کے پورا ہونے کا انتظار کررہے تھے جب احمد موطی کی بیعت کی خبر مشہور ہوئی تو ان لوگوں نے بھی بیعت کر کی بیعت کر کی اور متوکل نے امان حاصل کرکے ان لوگوں نے بھی بیعت کر کی بیعت کر گی ۔ یہ واقعہ ۱۲۹ھے کا جہ موطی کے عوالہ کر دیا اور اس کی امارت وا مامت کی بیعت کر لی ۔ یہ واقعہ ۱۲۹ھے کا جہ موطی جے کہ اس احمد موطی کی گئی ۔ اس زمانہ سے زید بیر صعد ہ کی تکومت احمد موطی کی آئیدہ نسلوں میں چگی گئی ۔

نجاح بن صلاح بین صلاح بین نے صورہ سے سا ہے کہ اہام صورہ وہ الربھ سے قبل علی بن محر تھا جو کہ احرم وطی کی اولا دسے تھا اور اس نے وہ اس نے وہ اس نے وہ اس کے بعداس کا بیٹا نجاح حکم ان ہوا۔ زیدید نے اس کی بیعت کی ۔ بعض زیدیہ کہتے ہیں کہ وہ اہامت کی شرائط نہ ہونے کی باعث اہام نہیں تھا۔ بہر کیف صالح نے آخر میں وہ بھی انتقال کیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا نجاح حکم ان ہوا۔ زیدیہ نے اس کی بیعت سے افکار کیا نجاح نے کہا کچھ مضا کہ تین ہیں ہے۔ میں اللہ تعالی کامحتسب ہوں۔ بیٹا نجاح حکم ان ہوا تھا ت وہ بیں جو مجھ کو زمانۂ قیام مصر میں ان لوگوں سے معلوم ہوئے۔ اللہ تعالی زمین اور تمام ان چیزوں کا جو

اس بر ہیں وارث وما لک ہے۔

\$155.563.000 (1950) (1950)

Similar to the same of the section of the

## الب المالب

طالبیوں کی اصل : طالبوں کا سلسلة نب حسن وحسین پسران علی بن ابی طالب تک منتبی ہوتا ہے جو طن فاطمہ سے پیدا ہوئے تھے اور بیدونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بعض طالیمیوں کا سلسلہ نسب محمد بن حفیہ برا درعلاقی حسن و حسین سبطین رسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم ہے بھی جاماتا ہے اگر چیطی رضی اللّه عنہ کی ان لوگوں کے علاوہ اور اولا وبھی تھی مگر جن لوگوں نے خلافت وامارت کواپنا حق تصور کر کے طلب کیا اور شیعوں نے ان کی طرفداری کی اور اظراف بلاد جس ان کی امارت وحکومت کی ترغیب دی وه یمی تین (حسن محسین اور محمر ) تھے نہ کہ اور اولا د۔

ہ کے حسن جسن کی اولا دیے حسن مٹنی اور زید ہیں انہی دونوں سے حسن سبط کی نسل مدعی امامت وحکومت ہوئی ہے حسن مثنیٰ کے لڑکوں سے عبداللہ کامل حسن مثلث ابراہیم عمر عیاس اور داؤ دہیں عبداللہ کامل اور اس کے لڑکوں کے حالات اور انساب او پر بیان کئے گئے ہیں جہاں پر کداس کے بیٹے محر مہدی کے تزکرے اور حالات جو ابوجعفر منصور کے ساتھ پیش آئے تھے ا حاطہ تحریر میں لائے گئے ہیں۔ ملوک اورار سەمغرب اقصی بنوا دریس بن اوریس بن عبداللہ ' کامل بنوحو دملوک اندلس (جو بنو امیہ کے آخری عہدِ حکومت میں بنوامیہ کی جانب سے حکمران تھے ) بنوحود بن احمد بن علی بن عبیداللہ بن عمر بن ادریس (جن کا ذكر مم أكنده تحريركري كي بنوسليمان بن عبدالله كافل (جن كالسل علوك يمامه بنومحم احيضر بن يوسف بن ابراميم بن موسیٰ جون گزرے ہیں) بنوصالح بن موسیٰ بن عبداللہ ساقی ملقب بدابوالکرام ابن موسیٰ بن جون انہی طالبیوں کی اولا ڈاور نسل سے تھے بنوصالے وہ ہیں جنہوں نے بغانہ مضافات سوڈ ان ملک مغرب اقصیٰ میں حکمرانی کی تھی اوران کی پیچیلی سلیں اس وقت تک وہاں پرموجود ہیں اس کی نسل ہے حواشم بنوابو ہاشم محمد بن حسن بن محمد اکبر بن مویٰ ٹانی بن عبداللہ ابوالکرام تھے جو عبرِ حکومت عبید بین میں امراء مکہ تھے ان کے تذکرے ہم او پرتج میر کر آئے ہیں۔ان کی اولاد سے بنو قبادہ بن اور کیل بن مطاعن بن عبدالكريم بن موسى بن عيسلي بن سليمان بن موسى جوال بھي تھے جو ہواشم کے بعد مکہ معظمہ کے حکمران ہوئے بيلوگ ا پنے باپ قیادہ کی بدوات حکومت کی کرسی پر رونق افروز ہوئے تھے۔ انہی میں سے بنونی بن سعد بن علی بن قیادہ ہیں جواس

داؤر بن حسن منى : داؤد بن حسن شى سے سلىمانيوں كاسلىكەنىپ مانا ہے جو تكران مكم منظر سے ياوگ سلىمان بن داؤدكى نسل سے تھے ان پر آخری زمانہ میں ہواشم غالب آ گئے تھے اور بیلوگ مکہ معظمہ سے بین کی جانب پیلے گئے تھے۔ زید میہ نے

ابراہیم عمر بن حسن منتی ابراہیم بن حسن منتیٰ کی اولا دائن طباطباہ اس کا نام ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم تھا نہی میں سے محمد بن طباطبا ابوالا بمدصعدہ تھا جس پر بنوسلیمان بن داؤ دبن حسن شنی غالب آئے تھے جبکہ وہ مکہ سے صعدہ میں آئے تھے پھران پر بنوری مسلط ہوئے چنانچہ بیلوگ اپنے امام کے پاس صعدہ چلے گئے اور اس دفت تک وہیں پرموجود ہیں۔

بنوسلیمان بن داؤر بنوسلیمان بن داؤر بن حسن مثنی اوراس کا بیٹا محر بن سلیمان جو حکومت مامون میں مدیند کا حکمران تھا محرحسن بن محر بن ابراہیم بن حسن بن زید (جوز مانہ معتمد میں مدینہ مثنی اور ای اور حاکم گزرا ہے اوراس نے منہیات شرعیہ اور خون ریزی کومباح کرر کھا تھا فتنداور فساد کی اس درجہ گرم بازاری ہوگئی تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ہونا موقوف ہوگیا تھا حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید اور اس کے بھائی محمد (جنبول نے کیے بعد ویگر ہے طبرستان میں حکومت و امارت کی بناڈ الی تھی اور ان دونوں کے حالات او بربیان کئے گئے ) داعی صغیر حسین بن قاسم بن علی بن عبد الرحمان بن قاسم بن اساعیل بن قاسم بن اساعیل بن قاسم بن قاسم بن علی بن عبد الرحمان بن قاسم بن اساعیل تھا۔ جو محمد طبح اللہ ایس بن اللہ اللہ میں بن زید (جورے اور طبرستان کا واعی صغیر تھا ) اسی ابراہیم عربن حسن میں گی اولا دے تھا داعی صغیر مارا گیا۔ اس کی پھیلی سل سے قاسم بن علی بن اساعیل تھا۔ جو حسن بن زید کا ایک سیدسالار تھا۔

ا طروش حسنی : ان لوگوں نے اس اطراف کے رہنے والوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کے برتاؤ کئے تھے جس سے اس علاقہ کے رہنے والوں کے دبنے والوں کے معبد آور اخلاق کے دن بلا دِ اسلام پرحملہ آور ہوئے اور اخلاق کے دن بلا دِ اسلام پرحملہ آور ہوتے تھے کیونکہ ان حسنوں کی فوج انہی دیلم وں سے مرتب کی جاتی تھی جو ان لوگوں کے ساتھ بغاوت کیا کرتی تھی اطروش حسنی کے ساتھ مالکان بن کالی باوشاہ دیلم نے بغاوت کی تھی مرداور کے اور بنو بویدانہی کے ہوا خواہوں سے تھے انہیں دیلموں کے اور بنو بویدانہی قوم کی دیلم کے نام سے موسوم کئے جاتے تھے۔ واللّٰه بعلق ما یشاء .

آ ل حسین جسین بن علی کی اولا د ند کورے جو کہ زمانۂ حکومت پزید بن معاویہ مقام کر ملامیں شہید کئے گئے تصصرف ایک یادگارنس ''علی'' ملقب زین العابدین باقی رہ گئے تھے۔علی زین العابدین کے جارلڑ کے ہوئے محمد ملقب بہ باقر عبد اللہ ارقط' عبد مصروعہ ج

حسین کو یکی بن احمد عبداللدار قط کی اس سے حسین کو یکی بن احمد بن محمد بن اساعیل بن احمد بن عبداللدار قط تھا۔ حسین کو یکی حسن اطروش بن علی قائم بن حسن بن علی بن عمر کے سیدسالاروں سے تھا۔ اس نے سرز مین طالقان میں عہد خلافت معظم میں حکومت وسلطنت کی بنا ڈالی تھی بھر خوزیزی کے خوف سے روش پوش ہوگیا تھا اور اس حالت روپوشی میں وفات پائی مید معزلی ند بہ تھا۔ اطروش کے ہاتھ پر دیلم کا گروہ اسلام لا یا تھا۔

جعفر بن عبداللہ جیۃ اللہ جیۃ اللہ صین اعرج کی اولاد سے صین ہمرے بن زین العابدین بن عبداللہ عقیقی بن صین اعرج تھا،
عبداللہ عقیقی کی اسل سے صیب بن محمد بن جعفر بن عبداللہ عقیقی گردا ہے جس کی زندگانی کا خاتمہ حسن زید والی طرستان کے ہاتھوں ہوا۔ ای خاندان سے جعفر بن عبیداللہ بن صین اعرج تھا جے اس کے گروہ والے '' جیۃ اللہ' سے موسوم کرتے تھا اس کی انہوں ہوا۔ اس خاندان سے جعفر بن عبیداللہ آئے تھا اس کی امور سیاسی کا ناظم گر ارتفا مسلم کا نام محمد بن عبیداللہ بن طاہر بن یکی محدث بن صین بن جعفر جیۃ اللہ تھا مسلم کے بیٹے طاہر کی نسل سے اس زمانہ کے امراء مدید منورہ 'بنوجیاز بن بیت اللہ بن جاز بن منصور بن جماز بن شیخہ بن ہاشم بن قاسم بن مہتی بن مہتی بن داؤد بن قاسم برادراسلم اور عمر و طاہر ہیں ۔ ابن سعید کا یہ خیال ہے کہ بنی جماز میں بن شیخہ امراء مدید متورہ عسی بن زید شہید کی اولا و سے ہیں۔ یہ مرادراسلم اور عمر و طاہر ہیں ہے۔ سعید کا یہ خیال ہے کہ بنی جماز میں بن شیخہ امراء مدید متورہ عسی بن زید شہید کی اولا و سے ہیں۔ یہ مرادراسلم اور عمر و طاہر ہیں ہے۔

آل حسین اعری کاخرون حسین اعری کی اولا دھ زید بھی تھے جنہوں نے کوفہ میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف الاسے میں بغاوت کی تھی اور وہیں مارے گئے تھے اس کے بعد ۱۱ ہے میں ان کے بیٹے بیٹی نے خل اف بلند کیا اور ان کی بھی زندگانی کا خاتمہ کردیا گیا۔ بعض اوقات صاحب الزیخ آپ کونسا ان کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کا بھائی اور ان کی بھی بن زید جس نے اول زمانہ خلافت منصور سے معرکہ آرائی کی حسین ہی کی اولا و سے شار کیا جاتا ہے جس کی نسل سے بچی بن غریب بن بیٹی تھا جس نے عہد حکومت مستعین میں کوفہ میں امارت کی بناء قائم کی تھی اس کے خیالات صحابہ کی بابت التھے اور قابل تحسین سے دیلم کے قابض ہونے قابل تحسین سے دیلم کے قابض ہونے کے زمانہ میں کوفہ پر غالب ہو گئے تھے علی بن زید بن حسین بن زید نے کوفہ میں بناء حکومت قائم کی تھی ۔ پھر صاحب الزیخ کے زمانہ میں کوفہ پر غالب ہو گئے تھے علی بن زید بن حسین بن زید نے کوفہ میں بناء حکومت قائم کی تھی ۔ پھر صاحب الزیخ کے یاس بھر ہ بھاگ گئے آس اسے قبل کر کے اس لونڈی کو گھر میں ڈال دیا جے انہوں نے بھرہ میں گرفتار کیا تھا۔

عبد الله اقطح : محد ملقب به با قربن زین العابدین کی اولا دے عبد الله اقطح اور جعفر صادق سے عبد الله اقطح کے گروہ والے عبد الله اقطح کی امامت کے قائل سے اس کے گروہ سے درارۃ بن اعین کوئی تھا۔ زرارہ نے کوفہ سے نکل کرمدید منورہ میں جا کر قیام کیا تھا۔ اہل مدید نے زرارہ سے جندین پڑا ان لوگوں نے عبد الله افطح کی امامت کا سلم منقطع ہو گیا۔ نے عبد الله افطح کی امامت کا سلم منقطع ہو گیا۔

آبن جزم کا خیال ہے کہ عبیدین ملوک مصرای کی طرف نسامنسوب کئے جاتے ہیں حالانکہ سے جنہیں ہے۔

آل جعفر صاوق جعفر صادق کے لڑکوں سے اساعیل' امام موئی کاظم اور محمد و بباجہ سے محمد و بباجہ نے زمانہ خلافتِ مامون میں مکہ معظمہ میں بغاوت کی اہل جازئے ان کی خلافت وامارت کی بیعت کی پھر جس وقت معظم جج کوآیا تو انہیں گرفتار کرکے مامون کی خدمت میں بغداد لایا۔ مامون نے ان کی خطامعاف کردی تھی۔ محمد دیباجہ نے سوس میں وفات

ا رہ ایمنے علی بن ابی طالب نے ۳۵ ہیں جام شہادت نوش فر مایا ان کے بعد ان کے بیٹے صن آمامت کی کری پر شمکن ہوئے ان کی خبادت الاج بیل ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے علی رہ ہوئے ان کی خبادت الاج بیل ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین امامت کے عہدے سے سر فراز ہوئے انہوں نے (۱۹۴ ہے) بیل وفات پائی ان کی وفات کے بعد محمد بن علی زین العابدین امامت کے عہدے سانوں نے انہوں نے (۱۹۴ ہے) بیل وفات پائی ان کی وفات کے بعد محمد بن علی زین العابدین ملقب بدامام باقر ہوئے۔ انہوں نے آلاج بیل انقال کیا 'پھر ان کے بیٹے جعفر صادق نے آمامت کی۔ سوسالیے میں بیوان بھر ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بیٹے علی کے مام کی ان کا انتقال سول کے بیٹے علی رضامت سے متاز ہوئے۔ سوس میں انتقال کیا پھر ان کے بیٹے علی معروف بد ہادی نے امامت کی ان کا انتقال سول کے بیٹے میں ہوا ان کے بعد ان کے بیٹے صن عسر کی کو امامت کی انہوں نے میں ۔ ان کے طالب آپ اور پر چرھ آپے ہیں۔

آ ل موی کاظم موی کاظم کی اولادے ایم کے علاوہ ایراہیم مرتضی نامی ایک شخص گزرا ہے جے محمد بن طباطبا اور ابوالسرایا نے بین کی سند حکومت دی تھی ۔ پس ابراہیم بین گیا اور وہیں پرز مانہ خلافت مامون میں تھبرا ہوا خوزیزی کرتارہا جی کہ کثرت

ہے۔ معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ تمام مؤرخین اس پرمنفق ہیں کہ ان کی غمرا ٹھاون سال ہوئی اور ۹۳ ہے میں انتقال ہوا آگر چورانوے ہے اٹھاون خارج کئے جائیں تو من ولادت چھتیں بن جاتا ہے نہ کہ ۱۳۳ ہے میں اورا گر ۳۳ ہے تشکیم کرلیا جائے تو اس وقت حضرت علی خلیفہ نہ تھے بلکہ حضرت عثمان خلیفہ تھے کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت <u>۳۵ ہے کے آ</u>خر میں ہوئی۔ (ادارہ) خوزین کے اوگوں نے اسے ''جزار' کالقب دیا اس نے اپنی امات کا اظہار اور حکومت وسلطنت کا دعویٰ کیا تھا۔ جیہ غلیفہ مامون نے اس کے بھائی علی رضا کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کوزیادہ زماندندگرز راتھا کہ خلیفہ مامون نے بھائی میں جہ بن زیادین سے متہم کیا گیا۔ جزار نے ملم خالفت بلند کیا اور حکومت وسلطنت کا دعویٰ کیا تھا۔ پس مامون نے چنگ قاطمین میں جہ بن زیادین ابیسفیان کو مامور کیا۔ چونکہ ان لوگوں میں باہم عداوت و بغض تھا۔ اس وجہ سے محمد بن زیاد نے نہا ہت مسعندی سے اس مہم کو مرکیا میں خود و ملے کئے۔ ان کے بوا خواہوں اور گروہ والوں کوئل کیا اور ان کی ہر جماعت کوئٹر بیٹر کردیا۔ ابراہیم مرتفلی کی اولا دسے موئی بن ابراہیم مرتفلی کی اولا و سے موئی بن ابراہیم مرتفلی کی اولا دسے موئی بن ابراہیم مرتفلی کی اولا دسے زید الزار ہے کہ کا نام گوجو وہاں تھے۔ جلوا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس مناسبت سے بیزید الزار کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کی نسل سے زید الجذبی بی خود بال تھے۔ جلوا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس مناسبت سے بیزید الزار کے نام شخص تھا۔ بیز مان کی فرادہ تھی تھا۔ موئل میں بغداد بھیجا گیا۔ متوکل نے اس کو ابن آبی داؤ دیکے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤ دیکے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤ دیکے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤ دی شہادت پر متوکل نے اس کو ابن آبی داؤ دیکے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤ دیک شہادت پر متوکل نے اسے دیا کر دیا۔ موئی کا ظم می کی اولا دسے اس کے بیار کی سیاں کی کومت دی تھی۔

آل جعفر بن ابی طالب کی میا مالی جعفرصادق کاشل ہے اثمہ کے علاوہ تخدوعلی پسران حسین بن جعفر تھے جنہوں نے اے اچ میں حکومت وسلطنت کی بناء مدینہ منورہ میں ڈالی۔ بہت بڑی خونریزی کی لوگوں کے مال واسباب لوٹ لئے جعفر بن ابی طالب کی اولا دکو جی کھول کر پائمال کیا۔مہینوں مدینہ منورہ میں جمعہ ہوانہ جماعت کی نماز ہوئی۔

آل محمر بن حنفید محر بن حنفیہ کے لڑکوں میں ہے عبداللہ بن محر اوراس کا بھائی علی بن محر اوراس کا بیٹا حسن بن علی بن محمد تقا۔ شیعہ ان کی امامت کے بھی قائل ہیں۔ خلیفہ مامون کے عبد خلافت میں اولا دعلی بن محمد کے سواعبدالرحمٰن بن احمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب نے بھی بغاوت کی تھی۔

عبد الله بن معاویہ جعفر بن ابی طالب کی سل سے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھا جس کی فارس میں حکومت تھی۔ کوفہ میں اس کی خلافت وا مارت کی بیعت لی گئی بعض ہوا خوا ہان علویہ نے یہ چاہا تھا کہ عنان حکومت وسلطنت اس کے قبضہ میں دے دی جائے کیکن ابو مسلم نے اس سے خالفت کی۔ ان کے گروہ والے ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور بذریعہ وصیت ابوہا شم بن محمد بن حفیہ اسے خلافت وا مارت کا مستحق سمجھتے ہیں یہ فاسق تھا اور معاویہ اس کا بیٹا شروفسق میں اینے باپ کی نظیر تھا۔ طالبیوں کے انساب اور حالات تمام ہوئے اب ہم بنی امید کے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو (مترجم) ایک عرصہ ہے آپ ان اور ان کونہا بیت مبر واستقلال ہے پڑھتے جگے آئے ہیں اور بظاہر رو کھے ہو کھے مضامین گ مواجعے بچڑ کتے ہوئے جملے نہ تو آپ نے دیکھے اور نہ ہے ہوں گے۔ آپ نے ان اور ان میں اسلام اور مسلما نوں کی جیتی جاگئی چلتی چرتی تصویریں ویکھی ہیں اور پھر انہی ضفات میں آپ نے ان کے انحطاط کی صور توں کو بھی تنزل کے گوشہ میں ہر بہ کریباں بعضا ہوایا جمران وسرگر دال ملاحظ کیا ہوگا۔ اس ہے آپ کے وماغ میں بید خیال بیدا ہوسکتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ گو آپ بیس ویکن کے تو آپ کا ذہن آپ کا دل خود یہ جو اب فوراً دے دے گا کہ سلمانوں کی بربادی اس وجہ سے ہوئی کہ ان اوگوں نے احکام قرآئی پرنظر نہ رکھی اور آپیل کی خانہ جنگیوں با ہمی نزاعات کے جاخواہشات محکر انی اور تکیر و بے جانخواہشات محکر انی اور تکیر و بے جانخواہشات میں ویک اور آپیل کی خانہ جنگیوں با ہمی نزاعات کے جاخواہشات محکر انی اور تکیر و بے جانخواہشات میں ویک اور آپیل کی خانہ جنگیوں با ہمی نزاعات کے جاخواہشات محکر انی اور تکیر و بے جانخواہشات کی دربانی اور تکیر و بے جانخواہشات کی میں ویک کے تھے۔

خلاف راشدة اسلامیے کے تیسرے دور کے تحریب امیر المؤمنین عثالیؓ بن عفان کی شہادت کے واقعہ میں بلوایان مصر كے علاوہ كبار صحابہ ميں سے كوكى اس ميں شركي نہيں ہوا تھا۔ تا ہم اسلام اور مسلمانوں كے نقصان عظيم پہنچانے كے ليے كم خدتها مكراس زخم كا فورى علاج بوس مو كيا كه امير المؤمنين على بن ابي طالب بمثوره ارباب حل وعقد وصحابه كمار تخت خلافت برجلوه آ را ہو گئے ۔ نظام حکومت درست نہ ہونے پایا تھا کہ ای غیرمتوقع واقعہ شہادت غلیفہ مظلوم نے اپنے کو جنگ جمل کے سانچے ميں ڈھال ليا۔ظلحہ وزبيرٌ اور امير المؤمنين عائشٌ ايک فريق ہوئيں اور امير المؤمنين علیٰ ایک فریق ہوگئے۔لگانے بجھائے والوں اور قاتلین عثان نے دونوں فریق کولڑا کرا سے کوقصاص خون خلیفہ مقتول سے بچالیا۔ اس جنگ میں فریق اول کو فکست ہوئی۔امپر المؤمنین حضرت علیؓ نے ام المؤمنین عائشہ و بعزت واحتر ام میدان سے واپس کیااورخود کوفہ کینے کرنظم ونت میں مصروف ہو گئے۔قصاص عثمان کے جولوگ خواہاں تھے۔ان کے دل پہلے ہی سے واقعہ شہاوت متذکرہ بالا سے جرآ ئے ہوئے تھے۔امیرالمؤمنین مصرت علی رضی اللہ عنہ کے عزل ونصب نے ان کے حق میں سونے پرسہا گیکا کام دیا اور جنگ صفین کی بنیا د رِدِ گئے۔اس میں ایکے فریق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی شام تھے۔ دوسر نے قریق وہی امیر المومنین حضرت علی فریقین کی قوتیں اس لڑائی کی نذر ہو گئیں۔ آخر کارقدرتی طور پر طے پایا کہ عرب آور عراق کی زمام حکومت امیر المؤمنین حضرت علی کے قبضه افتدار میں رہے اور شام پر امبر معاویہ تکران رہیں اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری دورخلافت میں مسلمانوں کی متحده قوت دوقو توں میں منتسم ہوجائے ہے مسلمانوں کی قوت کو کس فقد رنقصان پہنچا ہوگا اور وہ قوت جواسلام کوخلافت کے دور سابقہ میں حاصل تھی۔ کہاں تک زائل ہوگئ ہوگی۔ ای جنگ کے خاتمہ پر جنگ نہروان کی بناء پر تی ہے اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه کواس میں مصروف ومشغول ہونا پڑتا ہے۔اس سے خلافت کی رہی سہی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی واقعات تھے جن کی وجہ سے خلیفہ چہارم کے دور میں اسلامی فقوعات کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع نہیں ملا اور ساری قوت الین کے جھگڑوں باہمی نزاعات اور رفع بغاوت میں صرف ہوگئ حتی کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زمانہ شہادت قریب آ گیا اور جناب موصوف کی شہادت کے بعدلوگوں نے آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کی ۔ پید بھی اجماع ادر شوریٰ کی ایک صورت تھی جسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی اس امر کا احساس کر ك ممالك اسلاميه مين دو حكومتوں كے قائم ہونے يا رہنے سے اسلام كو بجائے فائدہ كے نقصان

اورترقی کی جگہ تنزل ہوگا۔ نہایت دانائی اور انجام بنی ہے اس امر کو پیش نظر کر کے خلافت راشدہ کا دورارشاد نبوی صلعم کے بموجب تمین برس ہے گا حکومت وامارت امیر معاویہ کے سپر دکر دی اور آپ مدینہ منورہ میں جا کرعز لت گزیں ہوگئے کی ہواپرست کا یہ خیال کرنا کہ حسن بن علی نے برولی یاستی و کا بلی ہے حکومت چھوڑی نہایت جمافت و بے دبی ہے۔ اس امر نے ادھر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین السو کی کو جو کہ آپ نے عہد طفلی میں حسن بن علی کے بارے میں کی تھی ۔ جی کرد کھایا اُدھر شیعان علی نے ہمیشہ کے لئے اس وجہ سے ان کے خاندان کو منصب امامت سے محروم کردیا

وأواروه ينهوا المع والبدا يبين القاوت والره الزاكجا ارست اتا وبيركجا الدريان والرازاء والأراد

امیر معاویاً س عام الجماعت کے بعد تمام ممالک اسلامیہ پر بلاکی شریک اور مہم کے حکمرانی کرنے لگے میدوہ زمانہ تھا کدلوگون نے نبوت اور فیوش و برکات محبت رسالت مآب کو بھلا دیا تھا۔ تو می حمیت عصبیت اور طرف داری میں مبتلا ہو گئے تھے۔معاویہ ایک مدت دراز تک حکومت کر کے انتقال کر گئے۔ انہوں نے انتقال سے چندون پیشتر الیتے بیٹے پرید کوولی عہد بنایا۔اسلام میں میں پہلی نظیر تھی۔جس سے انتخابی اور جمہوری حکومت برخاست ہوتی ہے اور شخصی حکومت کی بناء قائم ہوتی ہے ور نه اس سے پیشتر انتخاب اورا جماع الی شور کی ہے منصب امارت وخلافت ڈیا جا تا تھا۔ اگر چہ امیر معاویہ ثور بھی انتخاباً واجماعاً خلیفہ وامیر نہیں بنائے گئے تھے گرانہوں نے برتقاضائے فطرت وجلت جبر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا موجلاتھا۔ قومیت کے لحاظ ے اپن قوم اور تمام عرب اور تمام سلمانوں کو اپن طرف ماک کرلیا جیسا کہ ہر بادشاہ اپن قوم کو قومیت لے لحاظ سے اپن جاب ماک کرلیتا ہے۔اس وقت تک جس فڈرالوائیاں ہوئیں وہ محدوداور شخصی تھیں اس کااٹر اس وقت تک رہا۔ جب تک کہ وہ قائم رہیں بزید کے زمانہ حکومت میں ایک ایباواقعہ پیش آ جا تا ہے کہ جس سے اسلام میں گروہ بندیا ل شروع ہوجاتی ہیں آگر چہ گروہ بندیوں کا سلسلہ آخری دور خلافت خلیفہ تالث سے شروع ہو جاتا ہے۔لین وہ ایسے وقع نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ بزید کے زمانۂ حکومت میں کوفیوں کی تحریک واصرار پرجواپنے کوشیعان علی سے تعبیر کرتے تھے۔ حسین بن علی نے پہلے پسران مسلم بن عقیل کوکوفہ روانہ کیااور جب کوفہ کے شیعان علی نے ان کے ہاتھ پڑھین بن علی کی بیعت کر کی ۔ تو آپ نے بینجر یا کروف کی طرف کوچ کیا اور برحکومت کا دباؤ پڑھنے سے کوف والوں نے جنہوں نے اولادمسلم کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کی تھی۔ پسران سلم کو حکومت کے حوالہ کر دیا اور وہ شہید کر ڈالے گئے۔اُ دھر حسین ابن علی کوچ وقیام کرتے ہوئے کو فیہ کے قریب پہنچ گئے۔ بزید نے ملکی مصلحت کے خیال سے اپنے امراء شکر اور گورز کوفہ کواس امر کی روک تھام پر مامور کیا۔اس جدوجهد میں لشکرشام کو کامیا بی حاصل ہوئی اور کوفہ والے جنہوں نے خطوط لکھ کربیعت کرنے کے لئے بلوایا تھا اور پسران مسلم ك باتھ برآپ كى بيعت بھى كر لىتھى اپنے مطلوب امام كوشام كے حوالدكر كے تماشائے جنگ و كيھتے رہ گئے ۔

ایں موقع پر میں اس امر کوظا ہر کیا جا ہتا ہوں کہ اہل کوفہ جنہوں نے وہ خطوط لکھے تھے۔ شیعان علیٰ ہے اور ان کے متبع تھے۔ شام والے شاہی ملازم تھے اور ان کا مذہب میر ہے زویک نہ شیعہ تھا نہنی بلکہ وہ حکومت کا مذہب رکھتے تھے۔ حکومت کا

ا عن ابنی بکرہ قال وایت رسول الله صلی علیه وسلم علی المنبر و الحسین بن علی ابنی جنبه و هو بقبل علی النائس موہ و علیه الحری و یقول ان ابنی هذا اسید و لعل الله ان یصلح به بین فتن غظمین من المسلمین رواه النخاری ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله ملی اللہ و کم کو منبر پرد یکھا اور حس بن علی کے پہلو پی سے گاہے آ ومیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اس کے دو بڑے ہے اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں مصالحت کرادیے گاروہوں میں مصالحت کرادیے گاروہوں میں مصالحت کرادیے گاروہ دیا اس کے دریعہ ہے میں اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں مصالحت کرادیے گاروہ ہے کہ اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں مصالحت کرادیے گاروہ ہے کہ اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گاروہ ہے کہ اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اور ایک کے دو بڑے گاروہ ہوں میں مصالحت کرادیے گاروہ ہے کہ اور اُمید ہے کہ اور اُمید ہے کہ اور اُمید ہے کہ اور اُمید ہے کہ اللہ تعالی اور ایک کروہوں میں مصالحت کراد ہے گاروہ ہے کہ اسلم علی مصالحت کراد ہے گاروہ ہے گاروہ ہوں میں مصالحت کی دو باتھ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہیں مصالحت کی دور اُمید ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گروہ ہوں میں مصالحت کی کہ کو بین کے گاروں میں مصالحت کی دور ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروہ ہے گاروں ہے گاروہ ہے گروہ ہیں مصالحت کی دور ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گیا ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے گاروں ہے

ند بب کیا تھا؟ مصالح ملکی انظام سلطت اور حکر انی راس واقعہ کے ختم ہوئے پر واقعہ حرہ پیش آیا۔ واقعات جال جواش می سے ایک یہ بھی واقعہ تھا۔ اس کے بعد پر یومر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن پر ید بن معاویہ تحت شین ہوا۔ چالیس روزیا کچھ کم وزیا دہ حکومت کر کے امارت سے دست بر دار ہو گیا۔ اہل جاز ' پین عراق اور خراسان نے بلا جدوجہد عبداللہ بن زبیر کی امارت کی بیعت کر لی۔ ملک شام اور مصروالے تقرر امیر میں لیس و پیش کر رہے تھے کہ مروان بن الحکم جوایک مدت سے ایے مواقع کا منتظر تھا اور حکومت وسلطنت کا خواہش مند تھا۔ حکمت مملی سے ان لوگوں کواپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اے اور اس کی آئندہ نسلوں کو عور دیکھا جائے تو با جماع وشور کی ہو تکی ہے نہ کہ مروان بن الحکم کی بہر کیف اب وہ ذار ایک انداز کی ہو تھوں کی خوش اقبالی کا جند انا کا میں اور ایک میں اور ان بن الحکم کی بہر کیف اب وہ خوار کی ہو تھے۔ اور اس کی خوش اقبالی کو خواری بوئل کے ساتھ ہوا میں اہر ار با تھا۔ اور حروف سے داران امارت وحکومت در پر دہ سازشین کر رہے تھے۔ اُدھر گا ہے خواری بوئل ویہ جادی اسلمانی کی موجہ اور کا سلمانی کا موجہ کے انہ میں اور اندائی خون حسین کے تھامی لینے کواٹھ کھڑے ہوئے۔ تھے۔ تا ہم کی میں بین اور اندائی کے مالے دواری رہا سیار کی استر میں کا شخر جین اور اندائی خون حسین کے تھامی لینے کواٹھ کھڑے ہوئے۔ کے حتا ہم کی دیا ہوئی کے ساتھ دواری رہا سیدھ کا شخر جین اور اندائی خون حسین کے تھامی لینے کواٹھ کھڑے۔ اور کی رہا کے ساتھ دواری رہا سندھ کا شخر جین اور اندائی خون حسین کے تھامی کو جو دواری کی دواری کی میں کی دیا ہوئی دیا ہے۔ کہ دواری کی دیا کہ دواری کی دواری کی دیا ہوئی کی دواری کے دواری کی دواری کی دواری کی دواری کی دیا کی دواری کو کو میں کے دواری کی دیا گائی کی دواری کی کی دواری کی کی دواری کی دواری کی دواری کی دواری کی دواری کی کی دواری کی دوا

وا مع من وقوے داران سلطف آور خواہشندان حکومت کا ایک نیا گروہ پیدا ہوجا تا ہے جس میں عبانی اور علوی۔ عکومت سرداری کا جھنڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کو جنیوں نے برورغلبہ یا بہ حکت علی حکومت عاصل کر لی تھی۔ حكومت كى كرى سے اتار ناچاہتے ہیں۔عباسیوں كواس ریشہ دوانی میں رفتہ رفتہ التھے میں كامیا بی حاصل ہوجاتی ہے اور علومیہ جوقا فله سالا رتھے پیچیے رہ جاتے تھے۔ مروان بن محمر آخری تاج دار بنوامیہ ماراجا تا ہے اور ابوالعباس سفاح حکومت وسلطنت كى عبابينے ہوئے كرى امارت برمتمكن نظر آتا ہے۔ كاش بيد عوے داران سلطنت وخواہش مندان حكومت اپني ذاتى منفعت ما حصول بڑوت و دولت کی قوت کونما لک غیر پر قبضہ وتصرف حاصل کرنے میں صرف کرتے اور ان مما لک میں آتش جنگ مشتعل ندكرتے جہال كاسلام كے نام ليوا حكومت كرر بے تھے۔ تو آج دنيا ميں اسلام بى اسلام نظر آتا۔ بنواميد كى حكومت ان ممالک سے ختم ہونے پران کے گورنران صوبجات بار بارسراٹھاتے ہیں مگر حکومت وسلطنت ان کا سرکچل دیتی ہے۔غرض اس طرح ہے آ ہتہ آ ہتہ بنوعباس کی حکومت کا سکہ ممالک اسلامیہ میں چلنے لگتا ہے۔اس تھوڑے دن بعدا ہل بیت علویہ نے خلفاء عباسیہ سے مخالفت پیدا کی اور بیرخیال جما کر کہ ہم ستی خلافت ہیں۔اپنی امارت وحکومت کی بناء قائم کرنے گئے۔گھر کی بلاکو کون ٹال سکتا ہے۔انہوں نے بھی چند دن میں بیسی وکوشش ممالک بعیدہ اسلامیہ پر قبضہ حاصل کرلیا اورالعفر ب الاقصلی قیروان اورمصروغیرہ ملکوں میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ یہ ممالک کس کے تنے ؟ مسلمانوں کے! کس نے قبضہ کیا ؟ وہی اسلام کے دعو ہے واروں نے اپیر کیوں؟ محض اس دعویٰ ہے کہ ہم خلافت کے محق میں ہم ہاشی میں ہم علوی میں۔ ہمارے جدا مجد کے حق میں امامت وامارت کی وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرما گئے تھے۔ حالانکدار باب نقل دروامارت اس سے انکار کرتے جيں۔افسوس ہے کہ ان لوگوں نے احکام وارشاد قرآنی کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات کو تسامنسيا كرركها تفارمهلها نول كي خوزيزي كوبالحمي باتهه كالكليل سجهليا تفار مذهب دملت كوحكومت وسلطنت سيع جدا كرديا تفار بے جاخواہشات وحکمرانی اورنسب وخاندان پرفخر کے ذریعیہ ہے اسلام اورمسلمانوں کی پنج کنی اوراینے ہواوہوں کے لیودول كي نشوونما ميں اپني قو توں كوسرف كرر بے تھے نبى اسباب تھے جن سے علم خلافت اسلامية الحركار سر كوں ہو گيا اور اس كانام و نثان صفح وستى سے مث كما۔

<sup>﴾</sup> يزيد كا وفات اور مروان بن الحكم كي بيعت كے بعد سليمان بن صر دعتار بن الي عبيد وغير ہے ليطلب خون حسين بغاوت كي تھي۔ ويکھوتر جمية تاريخ ابن خلدون جلد مصفحہا۔

حکومت اسلامیہ کی تنزلی کے اسباب میں ہے ایک بڑا اور تو می سب یہ بھی ہوا کہ تاج دارخلافت کی سستی و کا بھی یا حالات سے آگاہ نہ ہوئے گئے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ متعدد کلفتیں قائم ہوگئ کے دن دعوے داران حکومت وسلفت کے مطاف المحالات کے خواجہ سرا اور لونڈی غلام خلافت مآب پر غالب ہوجاتے تھے اور وہی امور سلفت کے سیاہ دسفید کرنے کے مالک ہوئے تھے۔ اجنبیوں اور عجمیوں کا دخل اس درجہ سے ہو ھاگیا تھا کہ ہر صیفہ کے مالک وہی تھے۔ سرز مین عرب کے پرزے بالکل نکھے اور ناکارہ شلیم کرلئے گئے تھے۔

ہمارے اس دعوے کے لئے گزشتہ واقعات کے علاوہ ابن علقی وزیر السلطنت اور خلیفہ متعصم کا واقعہ کا فی طور سے شہادت دے رہا تھا اگر مسلمانوں کا ہر فردا پنے کو اسلام کا جال نارسا ہی اور ہر جال بازسیا ہی اپنے کو امیر وخلیفہ ہجتا اور الن اصول کے مسلمان پابندر ہے۔ جنہیں شارع اور ان کے تبعین خلفاء نے جاری کیا تھا جیسا کہ دور خلافت راشدہ میں تھا۔ تو اسلام کواس دوز بدے دیکھنے کی ٹوبت نہ آتی اور نہ مسلمانوں کی حکومت زوال پڑیر ہوتی یہی اصول تھا جن کے ترک کرنے سے اسلام اور مسلمانوں پر ضعف اور کمر وری طاری ہوئی اور غیر اقوام نے ان کی اس کمر وری سے کامیا بی حاصل کی۔

اس قدرتقر پر کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کی اجمالی فہرست درج کرتے ہیں جنہوں نے عہدخلافت عباسیہ میں بہ دعویداری امامت واہارت علم مخالفت بلند کہا تھااور حکومت وسلطنت اسلامیہ کی بریادی کے باعث ہوئے۔

|                                |                             | 2             | ر ويدارن الاستوراور   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| كيفيت تبدر                     | Ct                          | مقام خروج     | ز ماندخروج            |
| امیر ہونے کی نوبت نہیں آئی     | عبدالله بن على عباسي        | حران          | هاله عبد              |
| وساھ من ارے گئے۔               |                             |               | خلافت منصور           |
| والهيمن ماركية-                | محمر بن عبدالله بن حسن بن   | مد بينه منوره | هم اج عهد خلافت       |
|                                | حسن بن على ابن ابي          |               | منصورعباى             |
|                                | طالب الملقب بهمهدي و        |               |                       |
| بقره اور اموازيس چند حکومت     | نفس ذكيه                    | يعره '        |                       |
| ي- ي                           | ابراميم بن عبدالله بن حسن   |               |                       |
| مل کئے گئے اور حکومت کی        | بن حسن بن على الى طالب      | مارينة منوره  | والهعبدظافت           |
| نوبت جيل آئي۔                  | حسين بن على بن حسن          |               | بإدى                  |
| نفل برکی کی عاملاند تدبیرے     | مثلث بن حسن متنا بن حسن     | ويلم          | الحاج عبد             |
| مقالحت ہوگی۔                   | سيط                         |               | خلافت بارون           |
|                                | للجيلي بن عبدالله بن حسن بن | وشق           |                       |
|                                | حسين سبط                    |               | ۱۹ <u>۵ عب</u> دخلافت |
| اس كے مرجائے پر اس كا غلام     | على بن عبدالله بن خالد بن   | كوفه          | المنون                |
| ابوالسرايا شابى لشكر كارتا ربا | مزيد بن معاوريسفياني اموي   |               | <u>199ھ</u> عبدخلافت  |
| متعدد لزائيال هومي             | محد بن ابراہیم بن اساعیل    |               | مامون                 |
|                                | بن ابراہیم بن حسن بن حسین   |               |                       |
|                                | علوي معروف به طباطبا        |               |                       |

| <b>كيفيت</b><br>( المجارية (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŗt                                         | مقام خروج                             | زمانه څروح                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | محمد بن جعفر صادق بن محمد                  | مكنر                                  | فناع والع يا                     |
| گرفتار ہو کر بغداد بھیجے گئے پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باقرين على زين العابدين                    | طالقان                                | اس سے کچے پہلے                   |
| جیل سے نکل بھا گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محد بن قاسم بن علی بن عمر                  |                                       | عهدخلافت معظم                    |
| جنگ کی نوبت نہیں آئی صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بن زين العابدين                            |                                       | <b>4.3</b> 4                     |
| جنگ کی توبت بیل ای حرب<br>بیعت کی گئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عباس بن مامون                              | بغداد                                 | عهدخلافت معتصم                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوجرب پياني القب ب                        | in the second                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہو ترب جائی سب بہ<br>مبرقع اموی ہونے کامدی | اطراف<br>فلطين                        | <u>ڪام ج</u> عبد<br>خلافت داڻق   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.03.03.03                                 | 0                                     | عوادت وال                        |
| و10 مين الديكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يجي بن عمر بن يجيي بن                      | كوفه                                  | 2.5 pto:                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسين بن زيد شهيد علوي                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وهاچ عهد<br>طلافت تعین           |
| بلاد صعيد كے چند قصبات برقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ايراميم بن مير يكي بن                      | ممر                                   | عبد عبد                          |
| عاصل کرایا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن محمد بن حفيه                    |                                       | خلافت معتمد                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علوى مغروف بدائن صوفي                      |                                       |                                  |
| كوفه برقضه كرلياتها-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علی بن زیدعلوی                             | كوفه                                  | معتمد                            |
| والمع من مارًا كيا رك پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حسين بن زيد علوي                           | ا دے                                  | ايضاً                            |
| قابض ہوگیاموی بن بغانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                       | 1                                |
| اس سے لڑائی ہوئی۔<br>صوبہ طبر ستان وغیرہ پر قابض ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حداد على المحتداد                          |                                       |                                  |
| سوبه برسان و پیره پره بره بره<br>گیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حسن بن علی بن حسین بن<br>علی بن عمر بن زین | طبرستان<br>وديلم                      | وبسویااں ہے<br>کو ان پیشتر       |
| Maria Artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العابدين معروف به                          | (4.7)                                 | کچھ دنول پیشتر<br>عبدخلافت مقتدر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اطروش الحروش                               |                                       | N. C. C.                         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                       |                                  |

یہ اجمالی فہرست ان لوگوں کی بھی جنہوں نے وقا فو قا امارت وحکومت حاصل کرنے کی غرض سے خروج کیا تھا مگر بہت ہی جلد حکومت کی طرف سے ان کا استیصال ہو گیا تھا۔ اگر انتخاب میں میری نظری نے غلطی کی ہواور پچھلوگ اس فہرست میں شامل کرنے سے باتی رہ گئے ہوں تو مجھے اُمید ہے کہ آپ معاف گردیں گے باتی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے خلافت عباسیہ سے علیحہ ہاٹی اپنی حکومت قائم کرنی تھی۔ انہیں میں نے فہرست میں داخل نہیں کیا علامہ مؤرخ نے ان لوگوں کے حالات کوجدا جدا تحریر کیا ہے۔ (مترجم)

1400

nothing but he

### چاپ: ۳۳ امیران اندلس

قدیم اندلس اور گاتھ اندلس بحیرہ روم کے ثالی کنارہ پر مغرب کی جانب واقع ہے اسے عرب اندلوسیے ظلی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں پر فرانس کا ایک گروہ رہتا تھا ان ہیں سے زیادہ تر تخت اور کثیر التعداد جلالقہ تھے۔ لیکن قوط (گاتھ) نے اسلام سے دو برس پہلے لاطینوں سے متعدد لڑائیاں لڑکراس خطر پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ انہیں لڑائیوں میں قوط (گاتھ) نے رومہ پر بحاصرہ کیا تھا۔ اہل رومہ نے سلح کا بیام دیا اور آخر کاراس امر پر بھالحت ہوگی کہ گاتھ اندلس کو والیس چلے جائیں چنانچے ان لوگوں نے اس ملک کی طرف رخ کیا اور قابض ہوگئے بھر جب رومیوں اور لاطینیوں نے لیا۔ فقرانیہ کو لیا۔ تو دوسری طرف سے مغرب میں فرانسیسی بہا در بھی تھس پڑے اس وقت گاتھ کے قبضہ اقتدار میں یہاں کی زمام حکومت تھی۔ گاتھ نے قبضہ اقتدار میں یہاں کی زمام حکومت تھی۔ گاتھ نے ان تعلقات سے عیسائی ند جب اختیار کرلیا۔

ارزیق (راڈرک) شاہان گاتھ کا دارالسلطنت طلیطلہ (ٹولیڈو) میں تھا اوراکش اور قرطبہ ماروہ اوراشبیلیہ کے درمیان تھے۔ای حالت سے گاتھ نے تقریباً چارسو برس تھر انی کی حتی کہ آفاب اسلام کی روشی سے تمام عالم منور ہوگیا اوراس کی فتح مند فو جیس بخطمات اور سواعل افریقیہ پرابراتی نظر آنے لگین ۔اس وقت یہاں کابا دشاہ لرزیق (راڈرک) تھا پہلت یہاں کے بادشاہوں کا تھا جیسا کہ جرجہ ملوک صقلیہ کا خطاب تھا۔گاتھ کا نسب اوران کی حکومت کے واقعات ہم او پر بیان کر آئے ہیں بچرہ ہورہ مے جنوبی ساحل کے اس پار بھی گاتھ بی کا قبضہ تھا۔ جس کے حدود ادھر طبحہ سے اُدھر بلاد بربر سے بیان کر آئے ہیں بچرہ دورہ کے جنوبی ساحل کے اس پار بھی گاتھ بی کا قبضہ تھا۔ جس کے حدود ادھر طبحہ سے اُدھر بلاد بربر سے مطے ہوئے تھے۔ بربریوں کابادشاہ جو اس صوبہ پران دنوں تھر انی کر رہا تھا جے عرب جبال غمارہ سے تعبیر کرتا ہا۔ بلیان ٹی کی مقابہ تھوں تھا۔ موئی بن نصیر سردار عرب خلیفہ والیہ بیا ہم کہ کو میں میں الموزی پر تھا۔ اس کا وارائحکومت قیر دان تھا۔ عبا کراسلامیہ نے اس نامورگورٹر کی ماتھی میں الموز بی بی تھا۔ عبا کراسلامیہ نے اس نامورگورٹر کی ماتھ گیا تھا۔ عبا کراسلامیہ نے اس نامورگورٹر کی ماتھ گیا تھا۔ عبان نامورگورٹر کی ماتھ کی اس میں کے مقابلہ پر الزا ہوالار ہا تھا۔ صرف ایک قلعہ جبال غمارہ کا جس پر بلیان تھر انی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلہ پر ازا ہوالار ہا تھا۔ صرف ایک قلعہ جبال غمارہ کا جس پر بلیان تھر انی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلہ پر ازا ہوالار ہا تھا۔

را ڈرک اور فلورنڈ اِ گورزافریقہ موی بن نصیر بلیان ہے علم حکومت اسلامیہ کی اطاعت قبول کر لینے کا نامہ و بیام کررہا تھا

ا اصل كتاب مين بيجكه خالى ب-من مترجم-

ع بليوان كانام جولين تفاصوبه سبونا (سبطه ) كايد كورز تفا

اورا پے آزاد غلام طارق بن زیاد لیتی کو طبحہ کی حکومت پر مامور کردیا تھا۔ اتفاق سے انہی ایام میں بلیان اور کرزیق بادشاہ گاتھ میں چشک بیدا ہوگئی تھی۔ سبب یہ ہوا کہ کرزیق نے بلیان کی بیٹی (فلور نڈا) کی عصمت پراپنے محل سرا میں ہملہ کر کے اس کی پاک دامنی کوا پی ہوا و ہوں اور شہوت پرتی اور عیش پند طبیعت کا شکار بنا ڈالا تھا۔ اس وقت اسپین کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا یہ دستورتھا کہ اپنے بچوں کو در بارشاہی میں آ داب بزم و تہذیب سیصنے کی غرض سے بھیجے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بلیان نے اسی دستور کے مطابق اپنی بیٹی (فلور نڈا) کو طلیط له (ٹولیڈو) بھیج دیا تھا۔ بلیان کو اس شرمناک خبر کے سننے سے شخت برہمی پیدا ہوگئی فوراً سامان سفر درست کر کے در بارشاہی کوروانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر لرزیق سے ملاقات کی اور مع اپنی مظلومہ بیٹی کے اپنے دارالحکومت واپس آیا واپس ہوتے ہی طارق سے ملاقات کی جس کے ساتھ بار ہا تی وسپر ہو چکا تھا اور اسے گاتھ کے سرسبز وشا داب ملک کی را ہوں سے واقف کر کے اس قدرشوق دلایا کہ عمر بی جرئیل کے منہ میں پانی بھر آیا۔

طارق بن زیادی فتوحات طارق نے فرصت اور موقع پاکر 19 جائے۔ میں اپنے امیر موی بن فیرے اجازت حاصل کی اور تین سوع بی فتو حات دریا عبور کر کے سواطل اندلس پر جملہ آور ہوا۔ طارق کے ہمراہ تین سوع بی فوج کے علاوہ تقریباً دریر بری فوج بھی تھی۔ طارق نے ان کو بھی فوجی فوجی لوجی کہا ہی بہنا کرایک خاصر فیکر بنالیا تھا اور تحمدی کا جھنڈ النے ہوئے جبل افتح (لائٹرزاک یا قلیہ الاسر) موسوم بہ جبل الطارق (جبرالٹر) تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب طریف بن ما لک خفی مما لک اندلس میں گس کرتا خت وتاراج اور لوٹ مارکرتا ہوا اس مقام تک پہنچا۔ جے اب اس کے نام کی مناسب سے شہرطاریفا کہتے ہیں۔ ان مقامات کے فتح ہونے کے بعد اندلس کے اندرونی حصوں کی طرف عسا کر اسلامیہ نے ڈرخ کیا۔ لرزیق کو اس کی جبرگی تو اس نے جم کے مخلف گروہوں اور عیسائیوں کو جمح کرکے چالیس ہزار کی جعیت سے عساکر اسلامیہ سے لڑنے کے لئے فکا دونوں فوجوں کا ایک وادی ہیں جے عربی مؤرخ کرکے چالیس ہزار کی جعیت سے عساکر اسلامیہ سے لڑنے کے لئے فکا دونوں فوجوں کا ایک وادی ہیں جے عربی مؤرخ کرکے چالیس ہزار کی جمیت سے مساکر اسلامیہ سے گرزموئی بہت بڑی غلامت باتھ آئی بے شارلونڈی غلام کے مالک ہوئے طارق نے فتح کا کہ باثارت نامہ معدمال غنیمت اسے گورزموئی بن فصیر کی خدمت میں روانہ کیا۔

موسیٰ بن نصیر کی اندلس برفوج کشی موسیٰ بن نصیر کو طارق کی اس غیر متوقع فتح یا بی اور نامور کی ہے ہورک جاؤاور
ایک باضابط فر مان لکھ بھیجا کہ'' چونکہ تم بغیر اجازت کے ملک غیر میں گھے جاتے ہو۔ لہذا جہاں تک تم پہنچ گئے ہورک جاؤاور
جب تک میں نہ پہنچ جاؤں آگے نہ بڑھ' اور آپی جگہ قیروان میں اپنے بیٹے عبداللہ کو مامور کر کے 10 ھے الکے میں ایک عظیم
الکرکے ساتھ مما لک ہسپانیہ کے سرکرنے کے لئے کوچ کیا۔ اس مہم میں حسین بن ابی عبداللہ المہدی فہری اور عرب کے مشہور دلا ور آزاد غلام اور بر بر کے مشہور شہر ور تبرور آزما شریک تھے۔ چنا نچے موئی بن نصیر نے فلج خاور بر بر نے مشہور شرک اور عرب کے مشہور دلا ور آزاد غلام اور بر بر کے مشہور شہر ور تبرور نے اپنے گورز سے ملاقات کی اور مطبع و منقا و ہو کر اس کی ماتحق بھی مما لک ہسپانیہ کو سرکرتا رہا ہے گئے میں نہ بہانیہ کو سرکرتا رہا ۔ جتی کہ موئی بن نصیر نے فتح کی تھیل کی اور اندلس کو شرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک تک فتح کر لیا۔ تمام مما لک ہسپانیہ کو زیر وزیر کر کے بہت سامال غنیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک تک فتح کی اور اندلس کو شرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک تھی جس تک فتح کر لیا۔ تمام مما لک ہسپانیہ کو زیر وزیر کر کے بہت سامال غنیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک تک میں تک فتح کر لیا۔ تمام مما لک ہسپانیہ کو زیر وزیر کر کے بہت سامال غنیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک ہیں تک فتح کر لیا۔ تمام مما لک ہسپانیہ کو نور کے بہت سامال غنیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو سرکرتا ہوا ملک

ر وادی بیاوادی لیت محتصل بہتا ہور پچھلا دریااس طریفا گرے پاس موکرسٹریٹ کوجاتا ہے۔ تاریخ انہین صفحہ ۱۵۔

موسی بن نصیر کی واپسی رفته رفته در بارخلافت تک بینجی فیلیفه ولیدکومسلمانوں کا دارالسلام سے اس قدر دور دراز نکل جانا اور دارالکفر میں جا کراس قدر منہمک ہونا شاق گزراموسی بن نصیر کوتہدید آموز فرمان لکھا اور واپس آنے کی شخت تاکید کی اور اس سے موسی بن نصیر نے ارادہ فنخ کر دیا اور ملک ہوپائید کاظم ونتی وسر صدی مقامات کی حفاظت پرفوجیس مامور کرکے لوٹ کھڑا ہوا۔

عبد الغزیز بن موسی دوانگی کے وقت اپنے بیٹے عبد العزیز کو بلاد ہسپانیہ میں دشمنان اسلام پر جہاد کرنے کی ہدایت کی عنان حکومت وا نظام بھی اس کے سپر دکیا اور قرطبہ میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ عبدالعزیز نے قرطبہ کو اپنا وارالا مارت قرار دیا موسی موٹی بن نصیر قیروان میں واخل ہوا اس کے بعد 49 میں مال غنیمت اور خزائن وغیرہ کے ساتھ دار الخلافت دشق کی جانب روانہ ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مال کے علاوہ جو ملک اندلس سے ہاتھ آیا تھا۔ تمیں بزار سوار غلامی کے حلقہ میں تھے۔ افریقہ جس اس نے اپنی جگہ اپنے عبداللہ کو متعین کیا تھا۔ جس وقت موسی بن تصیر در بار خلافت جس حاضر ہوا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی جرائت اور مسلمانوں کو خطرہ میں ڈالنے پر ڈانٹ ڈیٹ کی اور اس کی کارگز ارب کا ذرہ ہرا ہریا تا سے نہائی تھا۔

عبد العزیز کافنل اس واقعہ کے دوبرس بعد عسا کر اسلامیہ اندلس نے سلیمان کی پشت پناہی سے عبد العزیز بن موئی بن نصیر کوئل کر ڈالا اپوب بن حبیب خمی ہمشیرزا دہ موئی بن نصیر کو حکومت اندلس پر مامور کیا گیا۔عبد العزیز نیک مزاج 'فاضل اور جواں مردتھا۔ اس کے زمانہ حکومت میں بہت سے شہر فتح ہوئے اپوب نے چیہ ماہ حکومت کی اس کے بعد گورزان عرب اندلس میں حکمر انی کرنے کوآتے رہے۔ گاہے دربارخلافت کی جانب سے اور گاہے گورز قیروان کی جانب سے۔

گاتھ قوم اور قبیلہ جلا بقد کی امارت کا خاتمہ ان اسلامی گورزوں نے اوقات مختلفہ میں ملک اندلس کو اس سرے اس سرے تک فتح کرلیا اور تمام جزیرہ نما اندلس کو جھان ڈالا شرق میں برشلونہ اور بشالہ کے قلعوں پر بھی قابض ہوگئے سے ۔ وسط میں بسایطہ کو دبالیا تھا۔ غرض رفتہ رفتہ قوم گاتھ اور جلا بقد کا گروہ معدوم ہوگیا۔ ان کی حکومت صفحہ دنیا ہے مٹ گئے۔ کچھ لوگ جو اسلامی دلا وروں کی تلواروں سے فتا گئے سے ۔ وہ جبال فشالہ اور اربونہ اور سرحدی پہاڑوں کے دروں میں جا کہ بناہ گزیں ہوگئے سے اور اس طرح لشکر اسلام برشلونہ کی پر لی جانب بھی جزیرہ نما اندلس کی سرحد سے نکل کرفرانس کے مقوضات میں وافل ہور ہا تھا اور اپنی فتح یا بی کی موجوں سے کفار کی دیواروں کو ہلائے ڈالٹا تھا۔ انہی واقعات کے اثناء میں محمی بھی عربی سیاہ تھا ۔ اہل فرانس سے مشمنان اسلام کوموقع مل جاتا تھا۔ اہل فرانس ان ممالک کومسلمانوں کے قبضہ ہے نکال لیتے سے جنہیں لشکر اسلام نے بہزور تیج ان سے چھین لیا تھا۔ اہل فرانس

سخم بن ما لک خولانی سلیمان بن عبدالملک کے گورزافریقہ کو بن پزیدکو جب عبدالعزیز بن موی بن نصیر کے مارے جانے گی خبر ہوئی تواس نے حرب بن عبدالرحمٰن بن عثان کوسند حکومت اندلس عنایت کر کے دوانہ کیا ..... چنانچہ حرب اندلس میں پہنچ کرایوب بن حبیب کو حکومت سے معزول کر کے خود حکر انی کرنے لگا۔ دو برس آٹھ ماہ اس نے حکر انی کی اس کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایولس کی حکومت پر تخم بن مالک خولانی کوسر صدی جمری میں مامور کیا اور اندلس کے مالیہ سے پانچوال حصہ لینے کا حکم دیا چنانچی خم نے اس کی تقیل کی اور قرطبہ کا پل تغییر کرایا۔ اس کے بعد سواج میں ممالک فرانس پر جہاد کی غرض سے فوجیس مرتب کیس اور نہایت مردا گل سے حملہ آور ہوا' اتفاق بید کہ خم اس معرکہ میں شہید ہوگیا۔

عبیدہ بن عبدالرحمٰن اہل اندلس نے اس کی جگہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ خافق کو ابنا امیر بنالیا ۔ حق کہ عنیمہ بن جم کلبی بڑید

بن مسلم گورزافریقہ کی جانب سے امیرا ندلس ہوکر آیا۔ پھر عنیمہ کے آل کے بعدا ہل اندلس کی درخواست پر بچی بن سلم کلبی کو
حظلہ بن صفوان کلبی والی افریقہ نے روانہ کیا۔ عواج میں بچی بن سلمہ اندلس میں داخل ہوا۔ ڈھائی برس حکمرانی کی اس نے
اندلس ہوکر آیا۔ پھر پانچ مہینے بعد حذیفہ بن اخوص علی کو بھیج کر عبیدہ کو معزول کیا۔ عبیدہ نے والی اسے کہا جا تا ہے کہ
اندلس ہوکر آیا۔ پھر پانچ مہینے بعد حذیفہ بن اخوص علی کو بھیج کر عبیدہ کو معزول کیا۔ عبیدہ نے والی عبیدہ بن عبدالرحمٰن گورزافریقہ کی طرف سے
عکومت کے دو برس بعدا ہے بھی معزول کر دیا گیا۔ مؤرضین اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا عثمان سے پہلے حذیفہ یا حذیفہ
سے پیشتر عثمان آیا تھا۔ بہر کیف اس کے بعد شیم بن عبید کلا بی محرم اللہ میں عبیدہ بن عبدالرحمٰن گورزافریقہ کی طرف سے
والی اندلس ہوکر آیا آس نے سرز مین مقرشہ پر جہاؤ کیا اور ہزور تیج آسے فتح کرکے دس مہینہ تک و ہیں تھہرار ہا۔ اپنی حکومت
کے دو برس بعد سرا اے میں آس نے وفات یا گی۔

عبید الله بن حجاب بعدہ عبیدالله بن عجاب گورنرافریقه کی طرف سے ملک اندلس میں داخل ہواس الھ میں فرانس پر جہاد کیا بڑے برخ اندلس میں داخل ہواس الھ میں فرانس پر جہاد کیا بڑے برخ اندلس پر دہا۔ یہ ظالم سخت گیر اور عب داب والاشخص تھا۔ ہوا ھیں سرز مین شبکنش پر جہاد کیا اور کمال مردائلی سے ان پر حمله آور ہوا اس لڑائی میں بہت سا مال غذیمت ہاتھ آیا پھر لا ابھے میں یہ معزول کردیا گیا۔

عشد بن تجاج سلو في اس کی جگه عبداللہ بن جاب گورز افریقہ کی جانب سے عتبہ بن جاج سلوبی عکومت اندلس پر مامور موارک اور کافروں پر جہاد کرنے کے ساتھ حکر انی کرتارہا۔
اسلامی فتو حات کا سیل بہنچا۔ پانچ برس تک نہایت نیک سیرتی 'فتح مندی اور کافروں پر جہاد کرنے کے ساتھ حکر انی کرتارہا۔
اسلام فتو حات کا سیل ب اس کے زمانہ حکم انی میں ارمونہ تک پہنچ گیا تھا۔ اسلامیوں کی بود باش نہرودونہ تک پھیلی ہوئی تھی۔
عبد الملک بین قطن فہری : اس کے بعد عبد الملک بن قطن فہری نے اسماھ میں امارت اندلس کا دعوی کیا اور عتبہ کوکری امارت سے اتارکر مارڈ اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الملک نے عتبہ کواندلس سے نکال کرعنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی حکمت کی کہ میں افران میں واضل ہوا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور عبد الملک کی حکومت فتم کر کے تقریباً ایک برس حکر انی کی۔ رازی کہتا ہے کہ اہال اندلس نے ماہ صفر سمالہ میں عبد خلافت ہشام بن عبد الملک میں اپنے امیر عتبہ بن جائ ہے جا وت و مرکشی کی تھی اور عبد الملک بن قطن کو ابنا امیر بنایا تھا اس صاب سے عتبہ کی عکومت کا دور چھ برس چا رضیف را۔ بہر کیف مقام سرقومہ ماہ صفر سمالہ کے موات یا تی ۔
عبد الملک میں اپنے امیر عتبہ بن جائ ہے عبد الملک کے قدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایل بین بشر ایس کے مرفی ہے جو بہائی کے قدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایل بین بشر ایس کے مرفی ہے مورکشی کے تقدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایس بھر ایس کے مرفی ہے تھر بلخ بن بشر ایس کے مرفی ہے جو برائی ہے تعبد الملک کے قدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایس کے مرفی ہے تعربی الملک کے قدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایس کے مرفی سے عبد الملک کے قدم استقلال واستیکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشر ایال

شام کے ساتھ کلثوم بن عیاض و ہر ہر کے واقعہ کے بعدا ندلس پہنچا۔عبدالملک پر دفعتہ حملہ کر کے مار ڈالا۔اس سے فہریوں کا

جھ دپ گرا کی طرف ہو گیا۔ مگر در پر دہ اپنی قو تول کوفراہم اورا پنی گزری ہوئی حالتوں کو درست کرتے رہے۔ جتی کہ سب
کے سب جمع ہو کر پلنج بن بشر سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے عبد الملک بن قطن کے خون کا بدلہ لینے کے لئے میدان
جنگ میں آگے۔ اس وقت فہریوں پر عبد الملک کے دونوں بیٹے قطن اور امیہ حکم انی کررہ ہے تھے۔ اس معرکہ میں اتفاق سے
فہریوں کوشک سے ہوئی۔ مگر بلنج بن بشر بھی انہی لڑا ئیوں کی نذر ہو گیا۔ بیوا قعد سی السے جبکہ بلنج کی حکومت کو تقریباً آیک برس
گزر چکا تھا۔ بلنج کے بعد حکومت اندلس پر نقلبہ بن سلامی جذامی و غالب ہوا۔ فہریوں نے اس سے بھی کنارہ کشی کی اور اس
کے علم حکومت سے منحرف رہے۔ دو برس اس نے نہایت عدل وانصاف کے ساتھ امارت کی۔ آخر کاریمائی قبائل والوں نے
خالفت شروع کی جس سے اس کی حکومت کی مثین کے پرزے ڈھلے پڑگئے۔ فقنہ ونسا دکی گرم بازاری ہوگئی۔

ابوالخطاب حسام بن ضرار اس اشاء میں حظلہ بن صفوان گورزافریقہ کی طرف سے ابوالخطاب حسام بن ضرار کلی وائی اندلس ہوکر براہ دریا تونس سے ۱۶ اندلس ہوکر براہ دریا تونس سے ۱۶ ابوالخطاب ان لوگوں سے بعر سے واحترام پیش آیا۔ استقلال کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ یہ عبدالملک اس سے ملئے آئے ابوالخطاب ان لوگوں سے بعر سے واحترانی بین اہل شام اس کثرت ہے آئے کہ قرطبہ جیسا نہا بہت شجاع کریم صاحب الرائے اور عالی حوصلہ تھا۔ اس کے عبد حکمرانی بین اہل شام اس کثرت ہے آئے کہ قرطبہ جیسا وسیع شہران کے لئے کافی نہ ہوا۔ ابوالخطاب نے ان لوگوں کو مختلف شہروں بین آباد ہونے کے لئے بھی ویا۔ اہل دمش کو مشابہ ہوں کی وجہ سے بیرہ (گر سے ناڈیا) میں تھم ابیا اور وہش کے نام سے موسوم کیا۔ اہل جمس کو اشبیلیہ بین آباد کیا اور آب و ہوا کہ ما سے موسوم کیا۔ اہل اور ان کو شاہ نین کے نام سے اس کا نام محص رکھا ہوا اور اردن کے نام سے لیارے جانے کا حکم دیا اور اہل فلطین کوشکہ وند (شیڈونیا کیا شریش) میں فروٹ کیا اور اسے نام سے لیارے جانے کا حکم دیا اور اہل فلطین کوشکہ وند (شیڈونیا کیا طاب ویا اور اہل مصر کے مکانات تدمیر (مرشیا) میں بنوائے اور سربزی وشادا بی ساتھ لؤ ایوا ور مرون بین شریک ہوا۔

ابوالخطاب عرب کے ایک دیہات کار ہنے والاتھا۔ مزاج میں قومی عصبیت اور طرف داری زیادہ تھی اس نے اپنے زمانہ تھرانی میں اپنی قوم بیانہ کی خوب طرف داری کی۔ مصریہ کو ہرکام میں دباتا گیا۔ قبیلہ قیس کو بھی زیر وز برکیا ایک روز ضمیل بن حاکم بن شربن ذی الجوش مردار قبیہ کو جو کہ بی کے ہوا خواہوں سے تھا کسی خاص کام پر مامور کیا۔ ضمیل منہ پر رو مال ڈالے ہوئے اٹھا ایک حاجب نے جوقصر امارت کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ بول اٹھا ''اے ابوالجوشن اپنے تمامہ کو درست کرنے گی چلا گیا۔ بچھ دن بعد اس کی قوم نے ایکا کر گو' ضمیل سے جو اب دیتا ہوا کہ اگر میری قوم جا ہے گی تواہے درست کرنے گی چلا گیا۔ بچھ دن بعد اس کی قوم نے ایکا کر کے ان کے اس کہنے کے بعد مطابق ایک ہوگامہ بر پاکر دیا۔ مخالفین بمانیہ سے بمانیہ کی امداد طلب کر کے لانے گئے۔ کا ابوالحظا ب نے اپنے اور میں اپنی حکومت کے چار برس نو ماہ بعد حکومت اندلس سے علی دو کر لیا۔

تغلبہ بن سلامہ جذامی بباس کی جگہ تغلبہ بن سلامہ جذامی والی اندلس ہوکر آیا۔اس کے زمانہ حکر انی میں مشہور جنگ کی آگہ مشتعل ہوئی اہل اندلس نے اس معاملہ میں عبد الرحن بن حبیب والی افریقہ سے خط و کتابت کی عبد الرحن نے آخر ماہ رجب 11 جیں ثغلبہ کوسند حکومت اندلس مرحمت فرما کر روانہ کیا۔ ثغلبہ نے اندلس پہنچتے ہی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور

بوسف بن عبد الرحمن فهرى الل اندلس ايك خود مخارى اورخودسرى كى حالت سے خود اینا انظام كرنے لكے اور مصالح ملکی و زہبی کے انجام دینے کے لئے عبدالرحمٰن بن کثیر کوامارت کی کرسی پر بٹھایا اس کے بعد عسا کراسلامیہ قیم اندلس نے بید رائے قائم کی کہ امارت اندلس مصربیا ور بہدیہ میں نصفا نصف تقسیم کر دی جائے اور ایک ایک برس دونوں نشکروں کو حکمرانی کرنے کا موقع دیا جائے ۔مضربیانے اپنی امارت کے لئے پوسف بن عبدالرحمٰن فہری کو ۲۹ اچ میں منتخب کیا۔ ایک برس تک بیہ دارالا مارت قرطبه میں حسب قرار دا دشرط حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعدیمنیہ معاہدے کی مدت بوری ہونے پر حکمرانی کی عبا بہن کر دارالا مارت میں داخل ہوئے یوسف نے بمنیہ پرموضع شقندہ مضافات قرطبہ میں جہال پریمنیہ اترے ہوئے تصشب ضمیل بن حاکم و تیسید اورمفزید با ہم گھ گئے۔ بہت بؤی خوزیزی ہوئی۔ یوسف کی حکومت سرزمین اندلس میں آیا۔ آخری دور میں پوسف بن عبدالرحل نے ضمیل بن حاکم کوسرقط کی حکومت پر مامور کیا تھا لیں جب مشرق میں سیاہ پر چم والے (عباسیہ) ظاہر ہوئے تو حباب بن رواحہ زہری نے اندلس کی جانب کوچ کیا اوران کی حکومت وامارت کی دعوت دینے لگا۔ ضمیل کا سرقط میں محاصرہ کیا۔ ضمیل نے پوسف سے مدوطلب کی پوسف نے بوجہ مداوت سابقہ کمک نہ جیجی ۔ قیسیہ نے امد دی فوجیں بھیجیں لیکن وقت گزر گیا تھا۔مجبوراً ضمیل نے سرقط کو خالی کر دیا۔حباب نے سرقط پر قبضہ کرلیا اورضمیل طلیطا پہنچ کر حکومت کرنے لگار حتیٰ کے عبدالرحمٰن داخل دارا ندلس ہوا جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔ فتح اندلس کی کیفیت علامہ مؤرخ نے جس پیرابیا ورطرز سے تحریر کی ہے اُسے آپ پڑھ آئے ہیں اور میرے نزدیک واقفیت کے لئے یہ بہت کافی ہے۔علامہ مؤرخ نے فتح اندلس کے کسی اہم واقعہ کونظراندا زنہیں کیا۔جس کے لکھنے کی زحمت مترجم کاقلم گوارا کرتا مگر چونک آج کل لوگوں میں ناول بینی کا مذاق حدیے زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔اس وجہ سے جب تک کسی واقعہ کو گھٹا بڑھا کرنہ کھوانہیں لطف نہیں آتا۔ یہیں سمجھتے کہ تاریخ کو چلیلے جملوں اور پھڑ کتے ہوئے فقروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کی دلچیں کے خیال سے انہی واقعات کو جنہیں آپ ابھی پڑھ چکے ہوں۔ ذراتفصیل سے باضا ذوالحاق لکھنا جا ہتا ہوں سے جزیرہ نماجس کی سرسبزی وشادا بی بےنظیرتھی۔ایک مدت سے رومن امپائر کے قبضہ اقتدار میں تھا۔لیکن اسلام سے تقریباً دو سوبری پیشتر قوم گاتھ نے روما کی منزلزل گورنمنٹ کواس صوبہ سے بے دخل کر دیا تھا اور ان کی حکومت وسلطنت کے نام و نثان كومنا كراپني كاميابي كا جھنڈا گاڑ ركھا تھا۔ گاتھ ايك وحشي ايشيائي قوم تھی۔اس كی بہت ی شاخيس ہيں۔ان ميں سے ایک وزی گاتھ ہے۔جسنے پانچویں صدی سیحی میں (یعنی اسلام سے تقریباً دوسوبرس پیشتر) سلطنت روما کی تہذیب اور شائشگی کواینے وحثیا ند حملوں سے متد خاک کر کے صوبہ آئی ہیریا (اتیمن یا اندلس) پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ یہ خیال رہے کہ جس قوم میں تہذیب اور شائنگی صدے زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کی دلاوری بہادری مروانگی اور شجاعت میں فوراً فرق آ جاتا ہے۔ ر دمن قوم میں جس وقت شائنتگی اور تہذیب کا نام نہ تھا۔ انہیں دنوں بداپنی تغ بے تغ سے خلائق کوسنخر اور مطبع کرر ہے تھے۔

ایران ایران ایران اور خلفات مور دستیم برای کرد میں جہاز رانی کا بی پہلاموقع ملا طارق نے اجیر اس کوتا خت و تاراج کرکے دشق طلب کرتا ہیں کی جران کو برکروم میں جہاز رانی کا بی پہلاموقع ملا طارق نے اجیر اس کوتا خت و تاراج کرکے گاتھ کی سلطنت کے عالات کو تھوں سے مشاہدہ کرکے تھوڑے دنوں بعد مراجعت کی سلطنت کے بار متحام ہوگئے اور جولین کے قول کی اس سے تقدیق بھی ہوگئی الے ۱۳۳ ہے میں موی نے دونو جیس تیار کرکے ایک کو بایت متحکم ہوگئے اور جولین کے قول کی اس سے تقدیق بھی ہوگئی الے ۱۳۳ ہے میں موی نے دونو بھیں تیار کرکے ایک کو بر داری طارق گاتھ کی سلطنت کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا اور دوسرے کو بسرگر و بی طریف ان دونوں جرنیلوں کو ممالک ہیا تین سوعرب اور تقریباً دی جزار ہوری کے اور خوال بیستی بنا ملک ختی کے ساتھ دوسوعرب اور تقریباً سات ہزار باشندگان ہر ہر۔ راڈ درک ان کے مقابلہ پر چالیس ہزار فوق کے کہا کہ سے جبل الطارق (جرالٹر) مشہور ہے ۔ اس مقام سے قریط کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی تصوں کی طرف قدم ہر ھائے ۔ زیادہ مسافت طے مشہور ہے ۔ اس مقام سے قریط کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی تصوں کی طرف قدم ہر ھائے ۔ زیادہ مسافت طے مشہور ہے ۔ اس مقام سے قریط کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی تصوں کی طرف قدم ہر ھائے ۔ زیادہ مسافت طے مشام دادی بہائی کہ دراڈ رک شاہ اسپین چالیس ہزار کی جمیت سے آ پہنچا دونوں فوجوں کا ایک چھوٹے سے دریا کے کتار سے مقام دادی بہائی معالم ہوں۔

اس موقع پرمغربی اور مشرقی مورخ بجیب وغریب افسائے تجریر کرتے ہیں ان میں سے ایک طلسمی گنبد ہے جے بادشاہ ہرقل نے سمندر کے کنارے پر بنوایا تھا اور اس میں ایک طلسم رکھا تھا اور قبل از وقت اس کا راز افشاء نہ کرنے کی بے حد ممانعت کی تھی۔ چنا نچے ہر باوشاہ جو ہریر آرائے مملکت ہیا نیہ ہوتا تھا۔ اپنے نام کا علیحہ وتفل دروازے پر لگا ویتا تھا۔ جب راڈرک نے عنان حکومت اندلس اپنے ہاتھ میں لی۔ تو دو بوڑھے در بارشاہی میں حاضر ہوئے اور بعد ادائے مراسم شاہانہ دروازہ گنبد پر تقل لگانے کی خواہش کی راڈرک نے مخفیات کے دریافت کرنے کا شوق بیدا ہوا ایک روز مشیروں اور بشیون کی ممانعت کے باوجود بہت سے سوار اور بیا دوں کو ہمراہ لے کر گنبد کی جانب گیا۔ قفلوں کوتو ڈکر اندرواخل ہوا ایک وسیع کمرہ سے گزرتا ہوا دو ہرے کرے میں گیا اس کمرہ کے دروازے کے سامنے پیتل کی ایک خوفناک تصویر کھی ۔ ہاتھ میں اینا فرض منصی ادا کر رہا ہوں۔

اس جرت انگیز تصور کود کی کرراڈ رک کا حوصلہ اور پڑھا کسی نہ کسی طرح کمرے کے اندر داخل ہوا وسط کمرہ میں ایک میزرکھی تھی۔ جس پرصندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ اس صندوقچہ میں بیعبارت تکھی ہوئی تھی۔ گنبد کے کل رازاس صندوقچہ میں ہیں "'بجرایک بادشاہ کے اس کے کھولے کی اور کسی کو جرائت نہ ہوگی۔ کیکن اے ذرابا خبر رہنا جا ہے کیونکہ مرنے ہے پہلے بہت سے عجیب وغریب واقعات دکھائی دیں گے'۔ راڈرک نے صندوقچہ کھولاتو اس میں ایک چری وصلی پائی جوتا ہے کی دوختیوں کے بچی میں محفوظ تھی۔ وصلی پر گھوڑ سواروں کی تصویریں بن تھیں۔ صفحہ کی بیشائی پریہ عبارت کھی تھی: ''اے بدائد کیش ان لوگوں کود کھے جو تھے تحت سلطنت سے اتار کرخاک فدلت پر بٹھائیں گے اور تیرے ملک پر قبضہ کریں گے'۔ وصلی پر نظر پڑتے ہی ان تصویروں میں بیک بیک ترکت بیدا ہوئی اور میدان جنگ کا حقیقی فوٹو پیش نظر ہوگیا۔ جس میں سیجی اور اسلامی ولا ورائز تے ہی موٹے نظر آئے اسلامی عساکر نے سیجیوں کو پسیا کرنے اپنی کا مجنڈ اگاڑ دیا۔ شکست خوردہ گروہ جو اوھر اُدھر اُدھر اُدھا گا

نظر آتا تھا۔ اس میں ایک جوانمر دسپای نظر آیا جو سر پرتاج شاہی رکھے ہوئے سفید گھوڑ ہے پر سوارتھا۔ عین جنگ کے وقت سے مخص گھوڑ ہے بنچ گرااور پھر کہیں اس کا پیتہ نہ چلا شخص اسلحہ اور لباس سے ہو بہوشاہ راڈ رک معلوم ہوتا تھا۔ راڈ رک اور اس کے ہمراہی اس جرت انگیز سین کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ سراسیمہ حواس باختہ کمرے سے باہر آئے تو نہ وہ تصویرتھی اور نہ اس کے محافظ زندہ تھے۔ علاوہ اس کے اور بہت سے بے شارع بائبات نظر آئے۔ جس سے سلطنت اسپین کی تباہی کی خبر ملتی تھی۔ بعض عربی مؤرخین نے بھی عجیب وغریب واقعہ کو تحریر کیا ہے۔ اسپین کے متوسط زمانہ کے مؤرخوں کی تصنیفات میں اس تشم کے بعض عربی مؤرخیاں نے تھی بھی بیں۔

فریقین جودادی بیکامیں ایک دوسرے کے مقابلہ و جنگ پرتل رہے تھے۔ نہایت مردائی سے میدان میں آئے اور اپنے حریف مقابل سے جنگ آزماہوئے۔شاہ راڈرک کے رکاب میں نڈی دل فوج تھی۔ جن کے مقابلہ میں اسلامی عساکر کو دی نبیت تھی جو ایک کو دس سے ہوتی ہے۔ تاہم اسلامی جنگ آزماؤں نے آٹھ روز مسلسل لڑائی لڑ کراپنے جوش دل اور جاں بازیوں کو ثابت کر دیا اور شاہ راڈرک کی متواتر کوششوں پریانی پھیر دیا۔

اس تائیدالی اور غیبی کامیابی سے طارق کے حوصلے بردھ گئے۔ نہایت اوالعزی اور ثابت قدمی ہے تمام ملک البین ے سرکرنے کے لئے مستعد ہو گیا اور ضرورت کے مطابق سامانِ جنگ فراہم کرئے آگے بڑھا۔موی بن نصیر گورٹری افریقہ کو جس كاطارق ماتحت تفاءاس غيرمتوقع كامياني يررشك بيدا موا بإضابطه فرمان بهيج كرطارق كوآ م يزهن كي ممانعت كي مكر عالی حصلہ طارق کواس کی ذراجھی پروانہ ہوئی۔اپنے رکاب کی فوج کوتین حصوں پرتقتیم کر کے تمام جزیرہ نما اسپین کواس سرے ہے اس سرے تک چھان ڈالا اور یکے بعد دیگرے تمام صوبوں اور قلعہ جات کو فتح کر لمبیاء قرطبہ کا محاصرہ اور فتح كرنے كے لئے مغيث (طارق كاسكرٹرى) سات سوآ دميوں كى جمعيت سے گيا ہوا تھا۔ قريب قرطبہ بينج كرشام تك إدهر اُدھرا پنی حجھوٹی سی فوج لئے ہوئے چھیا رہا۔ جوں ہی رات ہوئی شہر کی طرف بڑھا۔ا تفاق وقت سے اس وقت بارش اور اولوں کا طوفان شروع ہو گیا۔اس نے اسلامی دلاوروں کے گھوڑوں کے سموں کی آواز تک نہ پہنچنے دی جس سے اہل قرطبہ کو ان کی آمد کی اطلاع نہ ہوسکی شہر بناہ کے قریب پہنچ کروھاوا کرنے کا موقع الاش کرنے لگے فصیل سے ملا ہواا نجیر کا درخت تھا۔ایک مسلمان سیاہی دوڑ کرچڑھ گیا اس پر سے اچھل کرفصیل پرکود گیا۔جھٹ بٹ اپنا عمامدا تارکر نیچے لٹکا دیا۔ کئی مسلمان سابی اس عجیب وغریب کمند کے ذریعہ سے اوپر چڑھ گئے۔اس کے بعد ان لوگوں نے نہایت ہوشیاری سے دربانوں کی مشكيس بانده لين اورشهر بناه كا دروازه كھول ديا۔ پھر كيا تھا اسلامي رسالہ شهر ميں گھس پڙااور بات كي بات ميں شهر كوفتح كرليا يہ گورزاورتمام باشندگان شرنے ایک گرجامیں جا کر بناہ لی۔ تین ماہ تک سواران اسلام ان کا محاصرہ کئے ہوئے لڑتے رہے بالآخران محصورین نے بھی سر جھکا دئے۔ فتح قرطبہ نے عیسائیوں کی کمر ہمت اور تو ڑ دی۔ طارق فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے جس طرف رُخ کرتا تھا کامیا بی اور نصرت دوڑ کررکاب چوم لیتی تھی۔ آرکی ڈونا بلا جدوجہد فتح ہو گیا۔ تمام باشندے بھاگ کر پہاڑوں میں جاچھے۔ مالا گااور الور اکو تملہ کر کے عیسائیوں ہے چھین لیا۔ اب مرف مرشیا کے بہاڑی درے باقی رہ کئے تھے۔ جوند میر کی واقف کاری اور ہوشیاری کی وجہ سے حملہ آور کے ہاتھوں سے محفوظ تھے۔ آخر کارعسا کر اسلامیداور تدمیر کے تھے میدان میں نبرد آ زماہونے کی نوبت آئی۔میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ تدمیرا پنے ایک نوعمرغلام کے ساتھ

اس وقت طارق سرزمین اندلس گوتاراج کرتا ہوا سرداران گاتھ کے تعاقب وجبتو میں ٹولیڈو (طلیطلہ) تک پہنچ گیا تھا۔ گرٹولیڈ و میں صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ جنہیں مسلمانوں سے تعلق اورار تباط پیدا ہو گیا تھا۔ مثلاً کوئٹ جولین (بالیاں) گورز سبط اور'' شاہ ڈنزا' سابق حکمران ہیانیہ کا رشتہ دار طارق نے ان لوگوں کوعہد ہائے جلیار عنایت کئے سردارانِ گاتھ جن کی جبتو میں طارق خاک جھان رہا تھا وہ لوگ آسٹریا کے پہاڑوں میں جا کر پناہ گزیں ہوگئے تھے۔ اس وجہ سے ہاتھ نہ آئے۔

طارق نے ممالک سپانیہ کے تقریباً تمام شہروں کوسر کرلیا تھا اور جوادھراُ دھردو چارصوب باتی رہ گئے تھے۔ وہ بھی فنخ ہونے کر تیا ہے۔ مالک سپانیاں پندنہ آئی تھیں۔ فنخ ہونے کے قریب تھے کہ اس اثناء میں مولی بن نصیر گورزا فریقہ نے جسے طارق کی میڈیرمتوقع کا میابیاں پندنہ آئی تھیں۔ اس ناموری اور فنخ یا بی میں حصہ لینے کی غرض سے اٹھا۔ وہ ہزار عربی سپاہ کی جمعیت سے اسٹریٹ کو ہوائے ہے کے موسم گر مامیں

وشق میں تھا۔

موئی بن نصیر گورز افریقہ کے دل میں فتح اسپین کے بعد فتح یورپ کی آرز و پیدا ہوئی مگرافسوں ہے کہ خلیفہ دشت کی طلی پروہ اپنی اس آرز وکو پورانہ کرسکا۔ تا ہم اس کے چلے جانے پرعسا کر اسلامیہ نے یورپ کی طرف قدم بردھائے۔ چنا نچے طلی پروہ اپنی اس آرز وکو پورانہ کرسکا۔ تا ہم اس کے چلے جانے پرعسا کر اسلامیہ نے یورپ کی طرف قدم بردھائے۔ چنا نچے والے جے کے اوائل میں گال کے جنو بی جھے پرجو پیٹی جو نیا کے نام سے مشہورتھا۔ قبضہ کر کے کرکالون اور تیریون کو بھی اپنے وائزہ حکومت میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد برگندی 'اور آ یکوئی ٹیٹیا پرحملہ کیا۔ ایود پر ڈیوک آف ایکوئی ٹیٹیا مقابلہ پر آیا۔ وائزہ حکومت میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد برگندی 'اور آ یکوئی ٹیٹیا پرحملہ کیا۔ ایود پر ڈیوک آف ایا۔ حامان جنگ انقاق سے اس معرکہ میں مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پرچڑھائی گی۔ بیون کولوٹ لیا۔ قوم سن پرخراج قائم کیا۔ درست اور سیاہ کومر تب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پرچڑھائی گی۔ بیون کولوٹ لیا۔ قوم سن پرخراج قائم کیا۔ درست اور سیاہ کومر تب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پرچڑھائی گی۔ بیون کولوٹ لیا۔ قوم سن پرخراج قائم کیا۔ درست اور سیاہ کومر تب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پرچڑھائی گی۔ بیون کولوٹ لیا۔ قوم سن پرخراج قائم کیا۔ درست اور سیاہ کومر تب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پرچڑھائی گی۔ بیون کولوٹ لیا۔ قوم سن پرخراج کے میں ایوگئن پرقابض ہوئے۔

• اسے سار ہوں ہوں ہوں۔ ان عبد الرحمٰن نے فوجیں فراہم کر کے پھرا یکوئی ٹیٹا ہر چڑھائی کی۔ دریائے گازون پر اس ناریون کے جدید حکمر ان عبد الرحمٰن نے فوجیں فراہم کر کے پھرا یکوئی ٹیٹا ہر چڑھائی کی۔ دریائے گازون پر اس سے اور ایوڈ بزسے مقابلہ ہوا۔ عساکر اسلامیہ نے ایوڈ بز کوشکست فاش دے کر ٹوورز کی جانب قدم بڑھایا چارس بیکن شاہ فرانس بادشاہ لوتھا ریکی حمایت پر کمریستہ ہوکر میدان میں آیا دونوں فریق کا پواکر زاور ٹووزز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ بہت بڑی لرائی تھی۔ اس سے بڑے بڑے نتائج پیدا ہونے والے تھے۔ اگر عساکر اسلامیہ کواس معرکہ میں کامیا بی ہوگی ہوتی تو تمام یورپ میں آواز جرس کی جگہ اذان کی آواز گونجی ہوتی۔ چارس اور اس کی فرانسی فوج نے مسلمانوں کی ترتی کواسی معرکہ سے روک دیا۔ چھون تک معمولی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ساتویں دن چارلس خود حملہ آور ہوا۔

سر در سے روں دیا۔ پوران میں اور پر اس کا اور کا کا کی در سے کا کثیر حصہ کام آگیا۔ اس واقعہ سے پھر مسلما تو ا مسلما توں کے پاؤں میدان جنگ سے ڈگرگا گئے۔ اسلامی فوج کا کثیر حصہ کام آگیا۔ اس واقعہ سے پھر مسلما توں کومما لک فرانس کی طرف قدم بوصانے کا شوق بیدانہ ہوا۔ واللّٰه یفعل ما یشاء انتھی کلام المعترجم. لمحصامن الطبری و تاریخ ابوالفداء والکامل الاثیر و کتاب نفخ الطیب وغیرها من کتب تواریخ الانگلشید

#### لالا: بال

#### امارت بنواميه

Alter Same

#### اميرعبدالرحن الداخل اساح تااياه

عبد الرحمان بن معاویہ کا قرار جس وقت غائدان ظافت امویہ پرمشرق میں وہ مصائب جوان پر نازل ہونے والے تھے نازل ہوئ وعوے داران خلافت بنوع ہاں نے حکمت علی ہے آئیں مغلوب کر کے کری خلافت ہے اتار دیا' اس غائدان کے آخری خلیفہ مروان بن مجم کو اسلاج میں قل کر کے تخت حکومت پر خود جلوہ افروز ہوئے۔ ڈھوٹڈ خاندان کے آخری خلیفہ مروان بن مجم کو اسلاج میں قل کر کے تخت حکومت پر خود جلوہ افروز ہوئے۔ ڈھوٹڈ کر اس خاندان کے ممبروں کو آئل کر نے لگے خاندان امیہ کے باقی مائدہ دو چار ممبر جواس عام خوزین ک سے فی گئے تھے وہ بخو نے جان اور مرادر دور در از ملکوں کی طرف بھاگ کھڑ ہوئے۔ ان لوگوں میں سے جو اس طوفان بے تمیزی سے جواس طوفان بے تمیزی سے جان پر ہوکر نگل بھاگے تھے عبدالرحمٰن بن معاویہ بین ہشام بن عبدالملک نامی ایک شخص اس معزول شدہ خاندان امارت کا ایک مجموس کرتی تھی جنہیں مسلمہ بن عبدالملک نے بیان کیا تھا خودعبدالرحمٰن نے بھی اس کے دول میں حکومت کرنے کی الیک مطابق اس سے بیٹ امور تھے جس سے عبدالرحمٰن بن معاویہ نے مدین معاویہ نے عبدالرحمٰن بن صبح بیاں بین کے دولڑکوں کو جب کہ وہ افرایقہ میں معبدالرحمٰن بن صبح بیستر ولید بن عبدالملک کے دولڑکوں کو جب کہ وہ افرایقہ سے بھاگ کر بہنچ تھے قب کر کر وگا تھا۔

عبد الرحمٰن كى اندلس روانكى : عبد الرحمٰن بن معاویه بخوف جان نفره برابره سے نکل کرمغیلہ میں جا کر پناہ گزیں ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ کمنا مدمیں بناہ گزیں ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ کمنا مدمیں بناہ گزیں ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ قوم زنانہ میں جا کر دم لیا تھا۔ ان لوگوں نے نہایت احر ام سے اس کی آؤ بھگت کی اور بیان میں چندے بیاطمینان مقیم رہا۔ اس کے بعد ملیلہ میں جا تھہرا اور اپنے غلام بدر کو اندلس میں ان اور ان سب کوجع کیا اور ان کو گوں کے خدام اور گروہ والے تھے۔ چنا نچہ بدر نے اندلس میں پہنچ کران سب کوجع کیا اور عبد الرحمٰن بن معاویہ کی بادشا ہت و حکومت کی دعوت دی۔ ان سب لوگوں نے نہایت تپاک اور خوشی ہے اسے قبول کیا اور ایک دوسرے کو اس سے واقف کیا۔ انقاق سے اسی زمانہ میں جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ یمید اور مصر یہ کے درمیان جھڑا چل دہا

اوراس کے والی ہے بیعت کی پھر قرطبہ کی جانب روانہ ہوا۔ یمینیہ نے حاضر ہو کراس کی امارت کوشلیم کرلیا۔

معرک قرطیم : رفتہ رفتہ اس کی خروالی اندلس پوسف بن عبدالر من فہری تک پیٹی ۔ بیاس وقت جلیقہ پر جہاد کر دہا تھا۔ اس خبر کے مشہور ہونے ہے اس کے فشکر میں پھوٹ پڑگی ۔ مجبوراً اسے قرطبہ کی جانب والیس ہونا پڑااس کے وزیرضمیل بن حاتم نے رائے دی کہ بہ نظر مصلحت وقت عبدالرحن کے ساتھ نری اور ملاطفت کا برتا و کرنا اور حکمت عملی سے کام لینا۔ لیکن اس کی مراد حاصل نہ ہوئی ۔ اس اثناء میں عبدالرحن منکب سے مالقہ چلا آیا اور لفکر مالقہ سیاسی بقد ایس سیست لے لی ۔ اس کے بعد برندہ پہنچا اور لفکر برندہ سے بھی اپنی آمارت کی بیعت لی ۔ پھر سریش پہنچا۔ فشکر سریش نے بھی بیعت کرئی ۔ اس کے بعد اشبیلیہ جا کرتیا م کیا۔ چاروں طرف سے ہوا خواہوں اور المدادی فوجوں کی آمد شروع ہوگئی آ ہستہ آ ہستہ معزریہ بھی اس کے آ اس بیلیہ جا کرتیا م کیا۔ چاروں طرف سے ہوا خواہوں اور المدادی فوجوں کی آمد شروع ہوگئی آ ہستہ آ ہستہ معزریہ بھی اس کے آ کر جیج ہوگئے تی کہ یوسف بن عبدالرحن والی اندلس کے رکاب میں سوائے فہر بیاور قیسیہ کوئی عربی ڈاوٹھ میں بائی مدرکہ میں حک میں میں منا مدکار زار گرم ہوا۔ یوسف کواس معرکہ میں شکست ہوئی ' مکست کھا کرغ نا طروا لیس آیا قلعہ نشین ہوگیا۔

پوسف بن عبد الرحمٰن فہری کی عہد شکنی: امیر عبد الرحمٰن نے تعاقب کیا عرناطہ پینج کرمحاصرہ کیا بالآخر پوسف صلح کرنے پر ماکل ہوا۔عبد الرحمٰن نے اس شرط پرمصالحت کی کہ پوسف اس کے ساتھ غرناطہ سے لگل کر قرطبہ جا کر قیام کرے۔ اس مصالحت کے بعد پوسف نے بدعہدی کی اس میں بقصد بغاوت قرطبہ سے نکل کر طلیطلہ چلا گیا۔ تقریباً میں ہزار بربراس کے باس جمع ہوگئے۔ امیر عبد الرحمٰن نے اس کے مقابلہ پرعبد الملک بن عمر مروانی کو مامور کیا۔

عبدالعزیز کی گفالت میں معرین رہتا تھا جب ۱۱ ہے ہیں مشرق ہے آیا تھا'اس کا باپ عمر بن مروان بن عکم اپنے بھائی عبدالعزیز کی گفالت میں معرین رہتا تھا جب ۱۱ ہے میں اس کا انتقال ہوگیا تو عبدالملک بدستورمصر بی میں رہایہاں تک کہ سیاہ برجم والے (عباسیہ) سرزمین معرین واخل ہوئے تو عبدالملک نے معرکو خبر باد کہد کراہے خاندان کے دس نامی دلا وروں اور جنگ آ وروں کے ساتھا ندلس کا راستہ لیا کوچ وقیام کرتا ہوا اس اے میں امیر عبدالرحمٰن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبدالرحمٰن نے اسے اشبیلیہ کی سند حکومت عطاکی اس کے بیٹے عمر بن عبدالملک کوموروکی۔

بوسف بن عبد الرحمان فهری کافتل: بوسف معزول والی اندلس نے ان دونوں کی طرف بقصد جنگ کوچ کیا مید دونوں مجھی فوجیس آراستہ کرکے بوسف کی طرف بوسے دونوں فریق کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور گھسان کی لڑائی ہوئی بڑار ہا آدی کام آگئے آخر کارپوسف کو شکست ہوئی۔ کمال بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اطراف طلیطلہ میں خود

اس کے ہمرای نے مروفریب سے اسے قل کرڈالا سرا تا دکر امیر عبدالرحن کی خدمت میں لا کرپیش کرؤیا۔

خلافت عباسیہ سے طلع تعلق بوسف کے مارے جانے پرامیر عبدالرشن کی حکومت کواستھکام اوراستقلال حاصل ہوگیا تمام ملک اندلس نے اس کی اطاعت قبول کرئی کوئی مخالف نام کوبھی باقی ندر ہاتھا۔ چنا نچہ امیر عبدالرحمٰن نے قرطبہ کواپئی حکومت کامر کز بنایا یحل سرا' جامع محبد بنوائی اور صرف اس کی تغییر میں اس ہزار اشرفیاں خرچ کیں ابھی تغییر پوری نہ ہونے پائی تھی کہ مرگیا۔ اس کے علاوہ اور بھی محبد میں بنوائیں۔ مشرق سے اس کے خاندان کا ایک گروہ اس کے پاس چلا آیا۔ پہلے یہ فیلیفہ ابوجعفر المحصور کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔ لیکن جب اس کی حکومت کا سکہ مملکت ہمیا نہیں چلنے لگا۔ پورے طور سے عنانِ حکومت اندلس اس کے قبضہ اقتدار میں آگئی اور بنی مروان کی سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوگئی جس قدراس کے بڑھ گول کو مشرق میں نقصان پہنچا تھا۔ اسے از مرفو حاصل کرلیا۔ اطراف مما لک اندلس کے باغیوں اور سرکشوں کوزیر وزیر کر چکا تو اس نے خلافت عباسیہ کے تاج دار کا نام خطبہ سے موقوف کرویا۔

عبد الرجمان الداخل كا كارنامه: اس نے ۱۹۳ ہیں وفات پائی یہ عبد الرحمان داخل كے لقب ہے معروف تھا كيونكه ملوك ہروانيہ میں سب سے پہلے بہی فحص اندلس میں واخل ہوا تھا۔ چونكداس نے اندلس پہنچ كركسی معاون و مدوگار كے بغیر بڑے بڑے نمایاں كام كئے ۔ مشرق ہے كہتی ہے سروسا مانی سے بھاگانہ تواس میں قوت تھی اور نہ كوئی فحض اس كامعین و مددگار تھا۔ گرسرز مین اندلس پہنچ كراندلس جیسے وسیح ملک پرفتہ وضاد كے بغیر فبضه كرلیا اور اس كے والی كومعز ول كردیا بیاس كی انتہائی مردائلی اور استقلال کی قوی دلیل ہے اس وجہ سے خلیفہ ابوجعفر منصور عباسی اسے شیر بنی امیہ کے نام سے موسوم كیا كرتا تھا۔ اس

امير كالقب : عبدالرحن اپنے كوامير كے لقب سے ملقب كرتا تھا۔ اى طريقہ پراس كے لڑكوں نے بھى يہى طريقه ركھا ان ميں كئى تخص نے اپنے كؤ' امير المؤمنين' كے معزز خطاب سے مخاطب نہيں كيا' كيونكہ خلافت كى بيعت مركز اسلام اور عرب ميں لى جاتى تھى حتى كہ عبدالرحن ناصر كا دور حكومت آيا۔ بيعبدالرحن داخل كے خاندان كا آتھ وال ممبر تھا۔ جيبا كہ ہم آئندہ تحرير كريں گے۔ اس نے اپنے كؤ' امير المومنين' كے لقب سے ملقب كيا۔ اس كے بعد اس كى آئندہ تسلوں نے كے بعد ورگرے اس خطاب كواختياركہا۔

عبدالرحل واخل كى اس خطدا عدلس ميں بہت برى وسيع حكومت اور بے حد زرخيز ممكت تھى۔ جواس كے بعد كى

صدی تک قائم رہی جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔مسلمانانِ اندکس عبدالرحلٰ کی خوش سیرتی اورعا ملانہ تد اپیر کے گرویدہ ہو کراس کی حکومت کے دائرہ کے وسیح کرنے میں مصروف ہوگئے۔اس سے اسے بہت بڑی مدد ملی۔اس کی حکومت کواستحکام حاصل ہوگیا۔تمام مملکت ہسپانیہ میں اس کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔عبدالرحمٰن الیمی وسیح مملکت کے حاصل ہوجائے پراطمینان کے ساتھ شاہی شان وشوکت بڑھانے کی طرف متوجہ ہوا۔

فروبل کی بلا د اسلامیہ بر فوج کشی اسی اثناء میں فروبلہ بن افونش نے سرحدی بلاد اسلامیہ برفوج کشی کردی مسلمانوں کو دہاں سے نکال دیا چنانچیان کے تبضہ سے بریفال سمورہ سلمنقہ 'فشالہ اور سقونیہ کو نکال لیا اور سیممالک جلالقہ کے تبضہ میں کے تبضہ میں رہے تی کہ مضور بن ابی عامر سپر سالا ردولت امویہ نے ان شہروں کو \* پھر فتح کیا جیسا کہ اس کے حالات کے تذکر سے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگول نے بلا دا ندلس کوان سے واپس کے لیا اور تمام مملکت برقابض ہوگئے۔

عبدالرطن نے اندلس پر قبضہ حاصل کرنے کے زمانے میں خلیفہ سفاح کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد خطبہ سے اس کانام نکال کرخود سر حکر ان بن بیٹھا جیسا کہ ہم او پربیان کرآئے ہیں۔

علاء بن مغیث کافل ای بناء پر اسمار میں علی بن مغیث بخصی نے افریقہ نے فوجیں فراہم کرکے بلاداندلس کارٹ کیااور باجہ بھی کرلزائی کانیز ہ گاڑا۔ بیخص خلیفہ ابوجعفر المنصور عباس کے ہوا خواہوں سے تھاایک کثیر گردہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا امیر عبدالرحن کواس کی خبر گلی تو اس نے بھی سامان جنگ درست کر کے ایک علاء کوہوش میں لانے کی غرض سے کوئ کیا اطراف اشبیلیہ میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا چنددن تک لڑائی جاری رہی آخر کا رعلاء کو شکست ہوئی سات ہزار آدی

۔ انفرض بدرتمام مراحل کے بدارجن کے باس واپس آیا عبدارجن اس وقت تماز پڑھ رہا تھاسلام پھیرا تو اغراس کے سب سے پہلے ایکی کو کامیابی کی ٹوش خری لئے ہوئے اپنے پاس موجو و پایا فرمایا مسرت سے 'ابوغالب'' کا خطاب عنایت کی اوراپئے چندرفقاءاوراہل خاندان کے ساتھ بلا تو قف جہاز پرسوار ہوکرا غدلس کی طرف روانہ ہوگیا۔ تاریخ کامل جلدہ صفح ۲۳۳۔

جہ عیال کومیرے پاس لے آنا۔ عباسیوں نے تینیج ہی خیمہ کی تلاثی کی۔ بنی امیہ کے خاندان کا ایک شخص بھی نظر نہ آیا۔ دریا کی طرف نظر گئی تو دو شخص میر نظر آئے جلا چلا کرتنے و بینے اورا مان دینے کی تسمیں کھانے لگے۔ گراس ہیں سے ایک شخص نے جس کی گود میں تو تم بچر تھا ایک بندی ۔ گراس کا دور اساتھی جواس کے بیچھے جیجھے تیرتا جا تا تھا اور کی قدر تھک گیا تھا امان دینے کی آواز من کراوٹ آیا۔ کنارہ پر پہنچا تھا کہ تن سرے جدا کردیا گیا۔ پہلا شخص جس نے تیرکر دریا عبور کیا تھا۔ وہ عبد الرحمٰن تھا اور پچھا تی تعلیا ہواا فریقہ پہنچا جہاں اس کے پہنچ نے کے چدر وزیع الرحمٰن کا بھائی اور انہیس سفر تھا۔ دریا نے فرات عبور کر کے شاخہ روز سفر کرتا اور طرح طرح کی صیبتیں جمیلتا ہوا افریقہ پہنچا جہاں اس کے پہنچ نے کے چدر وزیع بعد اس کے باتی ماندہ اور انہیں کا بھائی اور انہیں اور خاندان والے بدر کے ساتھ آ ملے عبد الرحمٰن کی عمراس وقت میں عبد الرحمٰن کا عمراس وقت میں عبد الرحمٰن کی عمراس وقت میں گراس وقت میں عبد الرحمٰن میں صیب نامی گورزی کر رہا تھا۔ اسے خاندان امیہ ہے دلی عزاد تھا۔ اس نے ولید میں میں جاندان کو اللہ تھا۔ عبد الرحمٰن کو الن کا درات لیا گئی ترین تک سواحل پر پر بھال پر بھان خدید و خراب مارا امرا گھر آخری کر السے خود کو اور اور میں کہ المراز کھر آخری کہ المراز پر کہ کو المراز کھر آخری کہ المراز پر کہ کہ تھی تعلق تھا عبد الرحمٰن کی امداد دیکہ بستہ ہو کہ میں قدر بحث ومها حق کے بعد ہو میں حق ورائوں کا امداد پر کمر بستہ ہو گئی تھا کہ بیان کو امداد پر کمر بستہ ہو کہ کی تعلق تھا عبد الرحمٰن کی امداد واعانت پر راضی کر لیا۔

تارخ این خارون (حصینیم) مستخران اور خانات معرک این اور خانات معرک این از ان ایر ان ایر ان ایر ان ایر از خانات معر مارے گئے علاء بھی اس معرکہ میں کام آئے اور بھی المرعبد الرحن نے مقتولوں کے سروں کو جمع کرکے کچھ قیروان رواف کے اور وہ خطوط مکھ معظم بھیج دیتے جوخلیفہ معور نے علاء کے پاس اثناء جنگ میں جھیج تھے۔

طلیطلہ کی فتح ہشام بن عبدر بہ فہری طلیطلہ میں ایک بااثر شخص تھا۔ ان واقعات سے قبل ہی اس کے دل میں عبدالرحمٰن کی عداوت اور خالفت بیدا ہو چکی تھی اور وہ اس حالت سے باقی چلی آئی تھی حتی کہ سی امیر عبدالرحمٰن نے اپنے خادم قدیم بدراور تمام بن علقہ کو طلیطلہ کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ ان دونوں نے طلیطلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کیا اور ایک خونریز جنگ کے سبداللہ بن علم خطاب کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ دونوں یا ببداللہ بن عمر خطاب کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ دونوں یا ببد زنجی قرط طبدلائے گئے۔ امیر عبدالرحمٰن نے انہیں صلیب دے دی۔

سعید شخصیبی کا خروج: پرای کا اور سعید تصی معروف به مطری نے ان اوگوں کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بناوت کی علاء کے ہمراہ بین کے جو قبائل مارے گئے تھاس کے پاس جع ہوگئے۔ پہلے اس نے شہرلبلہ بیں فوجیس فراہم کیں جب ایک بڑی فوج جع ہوگئ تو اشہلیہ بینی کر اس پر قضہ کرلیا۔ امیر عبدالرحمٰن یخبر پاکراٹھ کھڑا ہوا فوجیس فراہم کیں سامان جنگ درست کیا اور سعید ہے جنگ کرنے کے لئے کوچ کردیا۔ سعیداس کی آ مدے مطلع ہوکرا شبیلیہ کے ایک قلعہ بیل مامان جنگ درست کیا اور سعید ہے جنگ کرنے کے لئے کوچ کردیا۔ سعیداس کی آ مدے مطلع ہوکرا شبیلیہ کے ایک قلعہ بیل مامان جنگ درست کیا اور سعید ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگ

عمّا ب اورعبدالله خراشه کی سرکو بی اس مهم سے فارغ ہوکر عمّاب کی سرکو بی کوروانہ ہوائشدونہ پیج کر حصا کرلیا۔ اہل شدونہ نے مجبور ہوکرامان کی درخواست پیش کی عبدالرحلٰ نے انہیں امان دی اور کامیا بی کے ساتھ قرطبہ واپس آیا۔ واپسی کے بعد عبدالله بین قراشہ اسدی نے کورہ جیاں میں علم مخالفت بلند کیا' ایک کشر جماعت جمع کرے قرطبہ پر جملہ کرنے کی تیاری کی عبدالرحمٰن نے ایک فوج کواس مجمع کے منتشر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ عوام الناس نے بیخبر پاکر کہ عبدالرحمٰن کا لشکر آرہا ہے عبداللہ کا ساتھ جھوڑ ویار جمعیت منتشر ہوگی۔ عبداللہ نے عفوقق میرکرائی اور امان طلب کی چنا نچے عبدالرحمٰن نے اے امان

ے خلیفہ کو مارڈ النے کی وجہ بیتھی کہ اہل قلعہ نے قلعہ کے حوالہ دینے کی شرط پرامان طلب کی تھی۔ پس جب عبدالرحمٰن نے ان کی درخواست منظور کر لی اور اہل قلعہ نے قلعہ اورخلیفہ کوعبدالرحمٰن کے حوالہ کیا تو عبدالرحمٰن نے خلیفہ کو مارڈ الامصالحت اہل قلعہ سے ہو گیتھی نہ کہ خلیفہ سے ۔ دیکھو تاریخ کامل ابن اجیر جلد ۵

شقنا بن عبد الواحد: ان واقعات كے بعد مشرقی اندلس میں ایک شخص نے بربر مکناسہ سے سراٹھایا۔ بیشن شقنا بن عبد الواحد کے نام سے موسوم تھا۔معلی کا پیشہ کرتا تھا۔اس نے بیدعوی کیا کہ میں حسین بن علی شہید کربلا کی اولا دسے ہوں میرا نام عبداللہ بن مجد ہے۔ایک کیٹر گروہ نے اس کا ساتھ دیا عبدالرجمٰن اس کی سرکو نی کو فکالیکن وہ بھاگ گیا۔

شقنا بن عبد الواحد كاخروج عبد الرحمان ناكام واپس ہوا۔ طلیطد پر حبیب بن عبد الملک کو مامور کیا۔ حبیب نے اپنی طرف سے هدف برید پرسلیمان بن عثان بن مروان بن عثان بن ابان بن عثان بن عفان کو متعین کیا اور شقنا کی گرفتاری کی سخت تا کیدکی۔ سلیمان نے سامان جنگ تیار کر کے شقنا کا تعاقب کیا۔ اتفاق بید کہ شقنا نے سلیمان کو گرفتار کر کے شقنا کا تعاقب کیا۔ اتفاق بید کہ شقنا نے سلیمان کو گرفتار کر کے شکل کرڈ الا اور افران قور بہ پر قابض ہو گیا ، عبد الرحمٰن نے ۱۵۲ ہے لیم بر ات خود شقنا کی سرکو بی پر کمر با مدھی شقنا پی خبر بھاگ گیا ہاتھ نہ آیا۔ جب پر گھر بھاگ گیا ہاتھ نہ آیا۔ جب پر گھر کھی تھا تو اس میں میں جا پہنچا اور وہاں کے لئے کہ کو گھر کھی تھا تو اس کی اصل قیام جبال بلنیمہ کے قلعہ شیل ان میں تھی۔

اس کی اصل قیام جبال بلنیمہ کے قلعہ شیل ان میں تھی۔

ا ہل اسبیلیہ اور یمینیہ کی بغاوت : ۱۵۱ھ میں عبدالرحن نے قرطبہ پراپنے بیٹے سلیمان کوبطور نائب کے متعین کرکے شیر ان کا قصد کیا جوں ہی شیطر ان کے قریب پہنچا اہل اشبیلیہ ویمینیہ کی بغاوت اور عبدالغفار وحیوۃ بن قلاش کی مخالفت کی خبر کئی۔ ناچارشفنا کواس کے حال پر چھوڑ کراشبیلیہ کی جانب مراجعت کی اور عبدالملک بن عمر کواہل اشبیلیہ سے جنگ کرنے کی غرض سے ہو ہے کا عمر دیا۔ عبدالملک اپنے رکاب کی فوج لئے ہوئے اشبیلیہ کی جانب بردھا اور مرنے پر کمر بستہ ہو کراہال

ل ساه اج میں بدرخادم روانہ کیا گیا شقنا قلد شیطر ان خالی چھوڑ کر بھاگ گیا چراہ اچ میں خود عبدالرحل شقنا کی جنگ پر گیا شقنا کی جنگ پر گیا شقنا کی جنگ پر گیا شقنا کی جنگ کی است عملی ہے اس عبدالرحمٰن مجبوری واپس آیا۔ اس کے بعد ۱۹۵ جیس ابوعثان عبداللہ بن عثان کوایک بڑی فوج کی افٹری کے ساتھ دوانہ کیا شقنا نے حکمت عملی ہے اس کی فوج کو کھڑ کا دیا جس سے ابوعثان کو شکست ہوئی شقنا نے اس کے بعد شقنا نے اس سے میں قلعہ ہوار میں معروف بدرائن پر چڑھائی کی یہاں پرعبدالرحمٰن کا گورز رہتا تھا شقنا نے اسے فریب دے کر باہر بلایا جب وہ باہر آیا تو شقنا نے اسے میں قلعہ ہوار میں معروف بدرائی کرچھائی کی یہاں پرعبدالرحمٰن کا گورز رہتا تھا شقنا نے اسے فریب دے کر باہر بلایا جب وہ باہر آیا تو شقنا نے اسے فریب دے کہ باہر بلایا جب وہ باہر آیا تو شقنا نے اسے فریب کے اس کا گھوڑ اہتھا راورتیا م اسماب کو لے لیا جب جب بارحمٰ میڈ استان مہم پر دوانہ ہوا یہ واقعہ لا آپ ترجمہ تاریخ میں گئے۔ انتہا کی ملخصا من کا مل لا بن اثیر جلد ۵ صفحہ ۲۵ مطبوعہ مصر .

ع عبدالملک نے اشبیلیہ کے قریب پینچ کراپ بیٹے امیرکوائل اشبیلیہ پرشب نون مارنے کوردانہ کیا امیہ نے اٹل اشبیلیہ کو ہوشار پا کرحملہ نہ کیا اور ایپ کے پائل اشبیلیہ ہوشیار سے جملہ کرنے کا موقع نہ تھا عبدالملک اپنے باپ کے پائل اشبیلہ ہوشیار سے جملہ کرنے کا موقع نہ تھا عبدالملک ہولاً''ورخم موت نہیں رکھتا'' سریہ کہ کر عبدالملک نے امیہ کی گردن ماردی اور اپنے امراء کشکر کو جمع کرنے کہا۔ بھا نبوا تم جانے ہوکہ ہم لوگ مشرق سے اس قدر دوردراز ملک کی طرف تکا لے گئے ہیں اور اب بی کٹرا ا تفاق سے ہاتھ آ گیا ہے جو تو ت لا یموت کو فوقت ویں سب لاہ اس کے ایک زندگی پر ہم موت کو فوقت ویں سب لاہ

تارخ ابن خدون (حصینیجم) — <u>ایران این اورخلفائے محر</u> امیران اندلس اورخلفائے معر اشبیلیہ سے لڑا اہل اشبیلیہ بھاگ کھڑے ہوئے عبد الملک نے نہایت تحق سے تعاقب کیا اور جی کھول کرانہیں یا مال کر کے مظفر ومنصور عبد الرحمٰن کی خدمت میں واپس آیا۔عبد الرحمٰن نے اس کا بے حد شکریہ اوا کیا۔معقول صلہ دیا' اپنے بیٹے (جوولی عہد تھا) کا عقد عبد الملک کی لڑکی سے کر کے اپناسم ھی بٹالیا اور عہدہ وزارت سے سر فراز فرمایا۔

عبد الغفار اور حیوق بن فلاقش کافل عبد الغفار اور حیوة بن فلاقش اس دافعہ سے جانبر ہوکر اشیلیہ بھاگ گئے تھے کے اس عبد الرحمٰن نے ان پر تملہ کیا اور انہیں ایک بڑے گروہ کے ساتھ جوان کے ہوا خواہ تھے آل کر ڈالا بھی اسباب تھے جن کی وجہ سے عبد الرحمٰن کوعرب کی جانب سے مشکوک اور مشتبہ ہونا پڑا اور اس نے اس تاریخ سے باشٹناء عرب مجمی قبائل اور غلاموں کو اپنی فوج میں بھرتی اور حکومتوں پر مامور کرنا شروع کیا۔

اس کے بعد <sup>ال</sup>والا ہے میں شقنا کے ہمراہیوں میں سے دو شخصوں نے شقنا کو دھوکہ دیے کر مار ڈالا اور سرا تار کرامیر عبدالرحمٰن کے بیاس لائے۔

عبدالرحمان بن حبیب قبری کی اندلس برفوج کشی: ان واقعات کے ختم ہوئے پر دولت عباسہ کے اراکین کو عبدالرحمان کے مطح کرنے کا خیال بیدا ہوا چنا نجہ الاج بیس عبدالرحمان بن حبیب فہری معروف برحتی افریقہ سے فوجیس آ راستہ کرکے اندلس کی طرف خلافت عباسہ کا سیاہ جھنڈ الئے ہوئے الل اندلس کے ذیر کرنے اور مطبع کرنے کی غرض سے روانہ ہوا تدمیر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ بر بر یوں کا ایک گروہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا عبدالرحمان ہی حبیب نے سلیمان ہی یقطاں والی برشلونہ کو کھیے ہے ہم پر پہنچا ہوا تمجھو سلیمان نے اسے منظور نہ کیا عبدالرحمان بن حبیب نے بر بر یوں کی فوج آ راستہ کر کے سلیمان پر چڑھائی کی سلیمان بھی سید سپر ہوکر میدان میں آ یا کہ کیا کا می کے ساتھ تدمیر والی آ یا۔

عبدالرحمٰن بن حبیب فہری کا قبل اس واقعہ کی عبدالرحمٰن کو خبرگی تواس نے قرطبہ سے تدمیر کارخ کیا۔عبدالرحمٰن بن حبیب حبیب اس کی آمد کی خبر پاکرکوہ بلنیہ میں جاکر پناہ گزیں ہوگیا۔عبدالرحمٰن نے اشتہار دے دیا کہ جو محف عبدالرحمٰن بن حبیب کا سرا تارکر میرے سامنے لائے گا اے میں اتنا اتنا مال وزر دوں گا چنا نچے عبدالرحمٰن بن حبیب ہی کے بربری ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے دھو کہ دے کرعبدالرحمٰن کو مارڈ الا۔ سرا تارکر عبدالرحمٰن کے پاس لے آیا۔ یہ واقعہ الا ایس کا میں عبدالرحمٰن بن حبیب کے مارے جانے کے بعد عبدالرحمٰن اپنے دار الحکومت قرطبہ واپس آیا۔

ھے نے یک زبان ہوکرم نے یافتی یاب ہوکروا پس ہونے کی قسمیں کھا ئیں اور مجموعی قوت ہے تملیآ ورہوئے ہیں نیا اور اہل اشبیلیہ آوالی گئست ہوئی کہ پھراس کے بعد بمانیہ سرنہ ابھار سکے عبدالملک کے گئی زخم اس جنگ میں آئے تھے ہاتھ سے قبضہ شیر نہیں چھوٹا تھا۔ ایسی حالت سے بیر عبدالرحمٰن کی خدمت میں آیا تھا کہ لوار سے خون ٹیک رہا تھا اور زخموں سے خون کے نوار سے جاری تھے۔ تاریخ ابن اغیر جلد اسفی مطبوعہ مصر۔

ال ملاج میں عبدالرحمٰن نے بھرا کی گئل شعنا کی جنگ پر بھیجا تھا ایک ماہ آل قلعہ شیطر ان میں محاصرہ کئے رہا آخر کار مجبور ہوکر نا کام واپس آیا لائیکر گئل واپس کے بعد شعنا قلعہ سے نکل کر شعنت بر رہے ایک گاؤں میں آیا ابو معین اور ابوح زیم نے جواس کے ہمرا ہیوں سے تھا ہے تی کر ڈالا اور عبدالرحمٰن کے باس جلے آئے۔ تاریخ کامل جلد اسفی اس

ارخ این خارون (حصنیجم)

ایم خیول کی سرکو بی: اسی سند میں وحیہ غسانی نے بیرہ کے فلعول میں سے ایک فلعہ میں پناہ گزیں ہوکر بغاوت کی عبدالرحن نے شہید بن عیسیٰ کواس کی سرکو بی پر مامور کیا شہید نے نہایت مردا تگی سے لڑکر وحیہ کوشکست دی اور مارڈ الاساس کے بعد بر بریوں نے سراٹھایا ابراہیم بن شجرہ اس کا سردار تھا۔عبدالرحن نے بدرکواس ہنگامہ کے فروکر نے کا اشارہ کیا۔ بدر نے بھی بر بری باغیوں کے سردار ابراہیم کوئل کرڈ الا اور ان کی جماعت کو نیز بیٹر کر دیا۔ انہی دنوں سلمی نامی ایک سیدسالا رباغی ہوکر بر بری باغیوں کے سردار ابراہیم کوئل کرڈ الا اور ان کی جماعت کو نیز بیٹر کر دیا۔ انہی دنوں سلمی نامی ایک سیدسالا رباغی ہوکر جر طبہ سے طبیطلہ بھاگ گیا اور خالفت شروع کر دی۔عبدالرحن نے حبیب بن عبدالملک کوسلی کے زیر کرنے پر معنین کیا۔ قرطبہ سے طبیطلہ بھاگ گیا اور خالفت شروع کردی۔عبدالرحن نے حبیب بن عبدالملک کوسلی جماعت منتشر ہوگئی۔ ایک مدت تک حبیب اس کا محاصرہ کے رہا جی کرز مانہ محاصرہ میں سلمی کا انتقال ہوگیا۔ باغیوں کی جماعت منتشر ہوگئی۔

سلیمان بن یقطان کی بغاوت براا چیں عبدار من کوسر قسطہ کی بغاوت فروکرنے کی ضرورت پیش آئی ان دنوں سرقسطہ میں سلیمان بن یقطان اور حسین بن عاصی عکم انی کررہ بے تھے ان ناعا قبت اندیشوں نے مل جل کرعبدالرحن کے خلاف علم بغاوت بلند کیا عبدالرحن نے پہلے اپنے سپرسالاروں میں سے نقلبہ بن عبد کواس مہم پرروانہ کیا۔ نقلبہ نے پہنچ ہی ان دونوں کا سرقسط میں محاصرہ کرلیا۔ آیک مدت تک سلسلہ جنگ اور محاصرہ جاری رہا۔ ابھی کوئی بنیجہ ظاہر نہ ہوا تھا کہ ایک روز سلیمان نے دھو کہ دے کر نقلبہ کو گرفتار کرلیا اور شاہ فرانس کو بلا بھیجا۔ جس وقت شاہ فرانس سرقسط آیا اس وقت شاہی لشکر نے نقلبہ کی گرفتاری کی وجہ سے محاصرہ اٹھالیا تھا سلیمان نے نقلبہ کوشاہ فرانس کے حوالہ کردیا، شاہ فرانس اس امید میں کہ میں عبدالرحمٰن وائی اندلس سے اس کا کثیر معاوضہ لوں گاوا پس گیا۔ اس کے بعد حسین نے سلیمان کوئی کرے تن تنہا حکم انی شروع کردی عبدالرحمٰن نے ان واقعات سے مطلع ہو کرفو جیس مرتب کیس۔ بذاتہ حسین نے بنگ کرنے کوسر قسطہ پر پہنچ کرماصرہ کرا

ا سلمی کی بناوت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلمی نے ایک روزشب کے وقت شراب پی اور حالت نشدیں ورواز وقنطر و کی طرف گیا آور کود لنے کا قصد کیا محافظین محل مرائے ممانعت کی لوٹ آیا میچ کو جب نشدا تا را تو اس خوف سے کہ مباداع بدالرحمٰن کی قسم کا جھے سے موافذ و نزکر سے قرطب سے طلیطلہ چلاآیا اس کے آتے ہی جن اوگون کے دلوں میں عبدالرحمٰن کی جانب سے غبارتھا۔ طلیطلہ سے آتے اور بغاوت کر دی تاریخ کا ل این اخیر جلد اصفیہ

روں اور اس جہادیں عبدالر من الرح الرح تقام و تک پہنچ گیا تھا۔ شہر قائم و کوفتح کیا اور ان قلعوں کو جواس اطراف بیں تھے ویران و متہدم کر دیا۔ اس کے بلاد بشکنس کی طرف روانہ ہوا قلعہ شمین الاقرع کوفتح کر کے بلادتوں میں اطلال کی جانب پڑھا اور اس کے قلعہ کو بڑور تیج فتح کر کے منہدم کرا دیا۔ تا دی کامل آبن اثیر جلدا صفحہ ۲ معطوعہ معربہ معلوعہ معربہ معلومہ معربہ معربہ معلومہ معربہ مع

ہ ں، بن بیرمیدہ خود ہوں۔ سے سرقبط کی مہم سرکرنے میں عبدالرحمٰن نے اس مرتبہ بہت بڑاا ہتمام کیا۔چھتیں نصب کرائیں جوزات دن چلا کرتی تھیں۔ دیکھوتا دیخ کال بین اثیر جلد 1 صفحہ ۲۴۲۷مطبوعہ مصر معرکة قسطلونه: ۱۲۸ من ابوالاسود معمر بن بوسف بن عبدالرحمٰن فهری نے بغاوت کی وادی میں احرمقام قسطلونه میں عبدالرحمٰن اس سے معرکة آرا ہوا اوراسے فکست دے کراش کے ہمراہیوں اورفوج کو جی کھول کر پامال کیا۔ اس کے بعد دوبارہ والا اچ میں پھرابوالاسود کے دماغ میں ہوائے بغاوت سائی اورعبدالرحمٰن سے لڑنے کے لئے فکا عبدالرحمٰن نے اس بار بھی اس واقعہ کے دوسرے برس و محاج میں ابوالاسود صوبہ طلیطلہ میں مرگیا۔ اس کی جگداس کا بھائی قاسم جانشین ہوا اورا یک بہت برقی فوج مرتب کرلی عبدالرحمٰن نے پینجر پاکر قاسم پر چڑھائی کی ایک مدت سے محاصرہ و جنگ کے بعد قاسم بغیرا مان کے گرفتار ہوتا یا۔ عبدالرحمٰن نے اس کے لئے موت کی مزاتجویز کی جن پرفوری عمل کیا گیا۔

ا میر عبد الرحمٰن کی و فات: انبی واقعات کے ختم ہونے پر اے اچ میں اور اس کے بعد اے اچ کا دور شروع ہوجا تا ہے اور امیر عبد الرحمٰن عمل اندلس میں تینتیس سال حکومت کر کے سفر آخرت اختیار کرتا ہے۔

ا ابوال الوواس و ما الدول المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم

للے فقص عدد وبیعت اور فقندہ فسادکو بائیں ہاتھ کا تھیل مقرر کرلیا تھا۔ حالا نکہ اسلام اس کی ہخت بخالفت کرتا ہے گرعبدالرحمٰن کی ہمت وہر دانگی کوصد

آفرین کہ وہ بھی ہمت نہ ہارا۔ جب اسے بیخبر ملق کہ فلال شخص فلا اس مقام پر باغی ہو گیا ہے فور أاٹھ کھڑا ہموا اور جب تک اس کا قلع وقع شرکر لیتا آرام نہ کرتا تھا اس کی سوائے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ماتا کہ جس سے یہ گھیر آیا ہوئے بہت بڑا عالی خوصلاً تی نشجاع علیم اور عالم اور صاحب غزم وہ ہمت تھا۔ بھی بھی کھیر آیا ہوئے بہت بڑا عالی خوددر بارعام بین بیٹھتا تھا اور رعا یا فریا وی اور استفاقے سنتا تھا۔ کے شعر بھی کہ دلیتا تھا۔ نہا ہے درجہ کا فسیح و بلیغ تھا۔ ابن حبان لکھتا ہے کہ عبد الرحمٰن خوددر بارعام بین بیٹھتا تھا اور رعا یا کہ دسترخوان پر مصاحبوں اور ضعیف سے ضعیف سے ضعیف خص بے روک ٹوک اور بلا جدو جوہد بہتی کر اپنا جال عرض کر سکتا تھا۔ اس کی عاوات میں سیکھی داغل تھا کہ دسترخوان پر مصاحبوں اور ہر ابیوں کے علاوہ جوٹھی بھی گئر سے بہنا کرتا تھا۔ ابن زیرون نے ہر ایسان تھا۔ متر حم کی سائل مقاد وہ بھی کھی کے فت مورود ہوتا شرک کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کی براسائل تھا۔ مقر سے کہ اس کے رخوار ملک خور دیں اس کے رخوار ملک خور دیرا اتھا اور نجیف الجسم تھا۔ جبرہ پر بڑا سائل تھا۔ مقر حم

ملحص از تاریخ کامل اس اثیر حلد ششم صفحه ۲۵ مطوعه مضر و کتاب نفخ الطیب من نصمن الاندلس الرطیت جلد أ صفحه ۱۲۲ مطبوعه لیدن

Markettine (1995) (1995) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (199

the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

ing a segret in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

## چاپ: <u>۵۳</u> امیر ہشام الرضی بن عبدالرحمٰن الحاجِ تا ۱۸اجِ

تخت شینی: جس وقت عبدالرحمٰن نے سفر آخرت اختیار کیااس وقت اس کا بزابیٹا سلیمان طلیطلہ میں تھر انی کرر ہاتھا اوراس کا دوسرا بیٹا ہشام ماروہ کی کری حکومت پرتھا۔عبدالرحمٰن نے اس کواپناولی عہد بنایا تھا۔ تیسرا بیٹا عبداللہ مسکیتن وفات کے وقت قرطبہ میں موجود تھا اپنے نامور باپ کے مرنے پراپنے بھائی ہشام کی حکومت کی بیعت کی اور اس حادثہ جاں گاہ کی خبر پہنچائی۔ چنانچہ ہشام ماروہ سے قرطبہ آیا اور حکمر انی کی عبایہن کر کری حکومت پر بیٹھ کر حکمر انی کرنے لگا۔

سلیمان بن امیر عبد الرحمٰن کی بغاوت: چونکه سلیمان اس عور میں بڑا تھا اس وجہ سے اسے تشیدگی پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس کشیدگی نے خالفت کی صورت اختیار کر لی طلیطلہ میں علم مخالفت بلند کیا۔ اس کا بھائی عبد اللہ بھی اس سے آ ملا۔ ہشام نے اس کے واپس لانے کی غرض سے چندلوگوں کوروانہ کیا مگر بیاسے نہ پاسکے اس کے بعد ہشام نے فوجیس آ راستہ کر کے طلیطلہ کی جانب کوچ کیا۔ پہنچ ہی ان دونوں کا طلیطلہ میں عاصرہ کرلیا۔ سلیمان نے اپنے بھائی عبد الله اور اپنے بیٹے کوشہر کی حفاصل نہ ہوا۔ ہشام نے اس کے تعاقب میں اپنے بیٹے عمید الملک کو شعین کیا اور طلیطلہ کا محاصرہ کئے رہا۔ سلیمان نے بیخ عمید الملک کو شعین کیا اور طلیطلہ کا محاصرہ کئے رہا۔ سلیمان نے بیخ ہر پاکر ماروہ کا رخ کی والی ماروہ نے مقابلہ کیا۔ دونوں حریف جی تو ڑ کر لڑے۔ آخر کا راللہ تعالی نے سلیمان کو تکست دی۔ ہشام اس وقت طلیطلہ بی کے محاصرہ پر اڑا ہوا تھا۔ وہ ماہ سے زائد کچھروز گزر کے ختے کہ ایک روز اس کا بھائی عبد اللہ امن حاصل کے بغیر ہشام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اور سر اطاعت جھا ویا۔ ہشام نے اس کی تقدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اور سر اطاعت جھا ویا۔ ہشام نے اس کی تقدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اور سر اطاعت جھا دیا۔

سلیمان بن امیر عبد الرحمٰن کی بر برگوروانگی : پرس کار میں ہشام نے اپنے بیٹے معاور کوسلیمان سے جنگ کرنے
کے لئے قد میر روانہ کیا۔ چنا نچے معاویہ نے اپنے پُر زور حملوں سے اطراف قد میر کوویران اور پامال کر دیا۔ سلیمان روزانہ
جنگ سے تنگ آ کر جبال بلنیہ کی طرف بھاگ گیا اور وہیں جا کر پناہ گزیں ہوگیا اور معاویہ اپنے باپ کے پاس قرطبہ واپس
آ یا۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ بلا دائد لس چھوڑ کر ملک بر بر چلے جانے کی درخواست کی 'ہشام نے
منظور کر لیا اور اپنے باپ کے متروکہ سے وست بردار ہونے پر اسے ساٹھ ہزار دینار مرحمت کئے۔ سلیمان کے ساتھ اس کا
بھائی عبد اللہ بھی اندلس سے چلا آیا تھا۔ ہشام سرزیمن اندلس میں تشہر اہوا حکم انی کرتا رہا۔

سعید بن حسین کی بغاوت : انہی واقعات کے اثناء میں شرقی اندلس مقام طرسوسہ میں سعید بن حسین بن کی انصار کی نے بشام کی مخالفت پر کمر باندھی سعید اس زمانہ سے طرسوسہ میں شہر ابواریشہ دوانی کررہا تھا 'جس زمانہ میں اس کا باپ حسین مارا گیا 'جب اس کے پاس بھانیہ کا ایک بڑا گر وہ جمع ہو گیا تو اس نے طرسوسہ پر قبضہ کر کے اس کے گور نریوسف بن میسی کو دکال دیا موسی ابن فرقوق کو بیا مرا گیا ۔ اس اثناء میں مطروح بن سلیمان بن یقطان دیا موسی ابن فرقوق کو بیا مرا گیا گر کے سعید کے آٹر نے آئیا۔ اس اثناء میں مطروح بن سلیمان بن یقطان نے شہر بر شلونہ میں بغاوت کر دی شہر سرقسط آشقہ پر قبضہ کرلیا۔ جو ب بی بشام نے اپنے بھائیوں کی مہم سے فراغت حاصل کی فرزاغثان عبیداللہ بن عثان کو ایک فوج کی افسری کے ساتھ مطروح کی سرکو بی پر تعین کیا۔ ابوعثان نے پہنچنے بی سرقسطہ پر مطروح کا محاصرہ کرلیا ایک زمانہ تک حصار کئے ہوئے گرتا رہا' بھرمحاصرہ اٹھا کر طرسوسہ کے قریب آئے بڑاؤ کیا اور اہل سرقسطہ پر آئے دن شب خون مار نے لگا۔ انبی دنوں مطروح کے بعض ہمراہیوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مار ڈالا اور سرقسطہ پر آئے دن شب خون مار نے لگا۔ انبی دنوں مطروح کے بعض ہمراہیوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مار ڈالا اور سرقسطہ بر آئے دن شب خون مار نے لگا۔ انبی دنوں مطروح کے بعض ہمراہیوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مار ڈالا اور سرقسطہ بیں داخل ہوگراس پر قبضہ کرلیا۔

علیقہ کی مہم ابوعثان اس مہم کوسر کرنے کے بعد ملک فرانس پر جہا دکرنے کوروا نہ ہوا شہر البتہ اوراس کے گردونوا ک کے قلعوں پر حملہ کیا فرانسیدی ولا وروں نے بھی میدانِ جنگ کاراستہ لیا فریقین میں تھسان کی الوائی ہوئی آخر کارعسا کراسلامیہ کو تعلیم میں اس مقامات کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ ہے اس فتح نصیب ہوئی فرانسیسیوں کی فوج کی بہت ہوئی جماعت کام آئی اور ابوعثان نے ان مقامات کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ ہے اس کا حق میں جلیعہ کے سرکر نے کے لیے بھیجا داس وقت اس کا ہے ۔ اس سنہ میں ہشام نے اسلامی افواج کو پوسف بن جمیے کی ماتحق میں جلیعہ کے سرکر نے کے لیے بھیجا داس وقت اس کا باوشاہ پر مند کر بہت سافت ان اٹھا کر بر مند کو پہیا ہونا بڑا ور بہت سافل عنب ہت سافت ان اٹھا کر بر مند کو پہیا ہونا بڑا ور بہت سافل عنبت ہاتھ آیا۔

یوسف نے کامیا بی کے ساتھ اس کے فتکر گاہ پر فیضہ کر لیا اور بہت سامال عنبت ہاتھ آیا۔

اہل طلیطلہ کی اطاعت اسی منہ میں برادران ہشام کی روائلی کے بعداہل طلیطلہ نے اپنے امیر ہشام کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرنے کی درخواست پیش کی۔ ہشام نے منظور کر کے تمام اہل طلیطلہ کو امان دی اور اپنے بینے محم کو طلیطلہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے دوانہ کیا۔ مقرر کی کو میں مقروف ہوگیا۔

فرانس برفوج کشی کیرا کاچیل بشام نے اپنے وزیرالسلطنت عبدالملک بن عبدالواحد بن مغیث کودشمنان اسلام پر جہاد کے لئے روانہ کیا۔ عبدالملک نے نہایت تیزی سے حدود اسلامیہ سے نکل کراڑائی شروع کر دی اگر تا جراتا فرانسسیوں کے بلاد کو تاراج کر تا ہوا البتہ اور قلاع تک پہنچ گیا اور اس کے گردونواح کواپی فوج کی جولاں گاہ بنایا اس کے بعد بشام کی بدایت کے مطابق ایک عظیم الشان فوج کے ماتھ اربونہ اور جزیدہ کی جانب دوان ہوا۔ پہلے جزیدہ کیا جریدہ میں فرانس کی ایک عظیم فوج سرحدی بلاد کی حفاظت کے لئے رہتی تھی عبدالملک نے اسے شکست دے کر جزیدہ کے برجوں اور شہر پناہ کی ایک عظیم فوج سرحدی بلاد کی حفاظت کے ساتھ بھی بھی واقعات گزرے۔ اہل فرانس سلمانوں کے نام سے بید کی طرب فصیلوں کو منہدم کر اویا اور سرز مین سرطلینہ کے ساتھ بھی بی واقعات گزرے۔ اہل فرانس سلمانوں کے نام سے بید کی طرب تھرانے لگے ۔ کوئی حض مقابلہ برن آتا تھا بہت سے قلع ویران اور مسار کر ڈالے اور بہت سے قلعوں کو جدا کر خاک سیاہ کر واپاس جادہ میں بہت سامال فنیمت ہاتھ آتا ہے جس کا شار نہیں ہوسکا۔ جس وقت عبدالملک نے مراجعت کی عیسا تیوں نے بھیلائی نے سامول نے مسامانوں کے خلاف انداد طلب کی اور جب انداد کا فوجیں آسے میں تو عبدالملک نے جس کو ایک سے میں تھی ان اجل رسیدوں کو شکست دی اوران کی آبک بڑی جاعت کو آبل کی تربی جاعت کو کی کے خوال کی ایک جس کا قبل کرنے کے خوال کی اور جب انداد کا نوجیں آسے میں تو عبدالملک نے جول کرکے کی خوال کی دورے کو کا میں جس کی ان اجل رسیدوں کو شکست دی اوران کی آبک بڑی جاعت کو کس کر کے خوال کی دورے کو کا بھورے کو کا کھورے کو کا کھورے کو کا کھورے کی دوران کی آبک بڑی جاعت کو کس کی دورے کو کا کھورے کو کس کی دوران کی آبک بڑی جاعت کو کی دوران کی آبک بڑی جاعت کو کی کھورے کی اوران کی آبک بڑی جاعت کو کس کی دوران کی آبک بڑی جاعت کو کی کو کو کی دوران کی آبک بڑی جاعت کو کو کس کی کر دی عبدالمرک کے دوران کی آبک بڑی جاعت کو کو کس کو کر دی عبدالمرک کے دوران کی آبک ہوران کی ایک کو کس کے دوران کی آبک ہوران کی آبک کو کس کے دوران کی آبک ہوران کی آبک کے دوران کی آبک کو کس کو کس کو کس کو کس کوران کی آبک کو کس کو کس کورٹ کی کس کورٹ کی کس کورٹ کی کس کورٹ کی کی دوران کی آبک کورٹ کی کس کورٹ کی کورٹ کی کس کورٹ کی کس کی کی کورٹ کی کورٹ کی کس کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کس کورٹ کی ک

فتح جلیقد الا المامیہ نے اسلامی فوجی عبدالگریم بن عبدالواحد بن مغیث کی ماتحق پیل بلا دہلیقہ پر جہاد کے لئے روانہ کیس عسا کراسلامیہ نے دشمنان دین کے ملک کوخوب تاخت و تاراج کیا اور بہت سامال غنیمت کے کروائیں آیا۔ اس سنہ بیس تا کک تا (یا تاکرتا) میں بغاوت بھوٹ نکی یہ مقام بلا دزندہ ملک اندنس سے شارکیا جاتا تھا۔ یہاں جس فدر بربری سے انہوں نے امیر بشام کی اطاعت سے انجواف کر کے خودسری کا دعویٰ کیا تھا۔ بشام نے ان کی سرکو بی کے لئے عبدالقا در بربی بن ابان بن عبدالقد در ارگرم کردیا۔ بزار ہاباغی مارے گئے جو باتی رہ گئے وہ جلاوطن ہونگل بھا گے سات برس تک تا کدتا ویران پرار ہا۔ ایک متنفس بھی نظر ند آتا تھا۔

شاہ جلالقہ اوثونش کی پیسائی اور اور میں ہشام نے پھر جہادی تیاری کی عبدالملک بن عبدالواحد بن مغیث کوامیر لشکر مقرر کر کے جلیقہ پر تملیک نے کے اور اندگیا۔ رفتہ رفتہ عبدالملک سترقہ پہنچا۔ شاہ جلالقہ (اوفونش) نے اپنی فوجیں فراہم کیس اور اپنے اطراف وجوانب کے بادشاہوں سے امدادی فوجیں منگوائیں۔ بہت برسی تیاری کے بحد مقابلہ برآیا الیکن عبدالملک کی بیبت بھی ایس بہوئی کہ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا عبدالملک نے تعاقب کیا افونش بے سروسا بانی سے آگے آگے ایس عبدالملک نے تعاقب کیا افونش بے سروسا بانی سے آگے آگ میں اور عبدالملک اس کے بیچھے بیچھے سراغ لگاتا 'جے پاتا اسے قل کر دیتا' شہروں' گاؤں قصبات کو لوٹا ہوا چلا جارہا تھا۔ حق کے اور دونوں نے ایک کیا وقت عبدالملک نے فوج سے جا ملی تھی اور دونوں نے ایک دوسری فوج دوسری سمت سے بلا دفرانس کی طرف روانہ کی تھی۔ یہ فوج بھی عبدالملک کی فوج سے جا ملی تھی اور دونوں نے اس کہ رشمنان اسلام کے بلا دکو جی کھول کرتا راج کیا تھا۔ واپسی کے بعد فرانس کی فوج لئے چھیڑ چھاڑ کی اور کئی قدر کا میا بی ہوئی گر

ہشام بن عبدالرحمٰن کی وفات مماھیں ہشام لبن عبدالرحمٰن نے اپنی عکومت وامارت کے سات سال پورے کر کے وفات یا ئی۔بعضوں نے لکھاہے کہ اس نے آٹھ سال حکومت کی۔

ہشام کا کردار ہشام نہایت نیک مزاج 'صلح پند' تنی' دلیر' شجاع' بلند حوصلا' صائب الرائے اور کثرت سے جہاد کرنے والا محص تھا اس نے جامع مسجد قرطبہ کی تقییر بھیل کو پہنچائی جس کی بنیا داس کے باپ عبدالرحن نے والی تھی' اس نے زکو ہو صدقات کتاب وسنت کے مطابق وصول کئے تھے۔

na kan taka ka ka mana ka mataha ka mana ka mataha ka mana ka m

# 77:44

## اميرالحكم اول بن بشام و ١ اهتا المعلي

اس کے انتقال پراس کا بیٹا تھم حکمران ہوا۔ اس کے عبد حکومت میں خاوموں کی کثر ت ہوئی ۔ بہت سے محور ک اصطلبل شابی میں باندھے گئے اور اس کی حکومت کومعقول طور ہے استحکام واستقلال حاصل ہوا۔ یہ بذات ہر کام کی گر انی کرتا

عبدالله بلنسي كاخروج عم كاوائل زمانه حكومت مي عبدالله بلنسي ابن عبدالرطن داخل في مغربي اندلس كي سرطد بغاوت کر کے بلنسیہ پر قبضہ حاصل کیا اس کے بعد طبحہ ہے اس کے بھائی سلیمان نے بھی سر اٹھایا تھم ایک برس تک ان دونوں کی لڑائی میں مصروف رہا ہے خرالا مرحکم کو فتح نصیب ہوئی اور سم اچ میں سلیمان مارڈ الا گیا۔ باقی رہا عبداللہ وہ بلنسیہ میں مقیم رہاا گرچہ آئندہ بخوف جان کسی تھ کی شورش اور فساد کا باعث نہیں بنا لیکن تھم نے بچیٰ بن بچیٰ فقیہ کو پیام سلح دے کر الماج مين رواند كيار چنانچ معتبج ادر ججامين بالهم مصالحت موكئ \_

فرانسسیوں کا برشکونہ پر قبضہ و پسیانی: انہی خانہ جنگیوں کے اثناء میں فرانس نے موقع مناسب نصور کر کے فوجیل فراہم کیں اور تھم کواپنے بچاؤں کے ساتھ مصروف جدال وقال دیکھ کرشلونہ کا قصد کیا۔اسلامی فوجیں برشلونہ کی حمایت کونہ پہنچ سکیں۔فرانس نے بےتگ ودو برشلونہ پر قبضہ کر لیا تھم نے اپنے بچاؤں کی مہم سے فراغت حاصل کر کے فرانس کی سرکو بی کی جانب توجہ کی۔اینے عاجب عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کوامپر لشکر مقرر کرے برشلونہ اور بلا دجلا لقہ کی جانب روانہ ہوا۔عبدالکریم نے دشمنانِ اسلام سے تی کے ساتھ لڑائی چھٹر دی۔ حریف نے ایک تنگ ودشوار راستہ اختیار کیا۔عبدالکریم نے میدان جنگ سے مراجعت کر کے داستہ کے دوسرے سرے کی ناکہ بندی کرلی اور این سریر بھی اپنی فوج کے چند دستوں کو ما مور کر دیا۔ وحمن اس وقت نہ یا ہے رفتن نہ جائے مائدن میں گرفتار ہو گیا۔ سب کے سب کام آئے ایک بھی جال برنہ ہو سكا عبدالكريم في في إلى كرساته بلاداسلاميد كي طرف مراجعت كي

المنظمة وغلبة حاصل مواتقا كدا يك ضخفن في بدوقت وفات وصيت كي تقي كه ميز عامتر وكدمال مين سے ايك مسلمان قيدى فديية و كرر با كرا ديا جائے ۔ اس مخض کے مریفے پرتمام دارالکھار چھان ڈالا گیا۔مسلمان قیدی ایک بھی نہ ملااس سے زیادہ تو کی دلیل وشمنان اسلام کی ممزوری اوراسلام کی قوت کی کیا ہوسکتی ہے۔ قرطبے بل کو جونو کی ومفوطی میں مشہور رمانہ جا۔ از سرنو جوایا۔ اس بل کو سم خوال فی گورز اندلس نے طبیقہ عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے بنوایا تفالخص ازتاريخ كاللانن اميرجلة مطبوع مصرضحه واستناب هج الطبيب مطبوعه ليزن جلدا ول صفح ٢١٦ لغامير وأثار

نجرے نکال کراس پر فیضہ کرلیا۔

فر انسیسیوں کا طلیطلہ پر فیضہ: ۱۹ اچ میں مسلمانان اندلس سے سروں پر شامت سوار ہوئی کہ ان میں ہے بعض سرواروں اور لشکر یوں کے خاندان امیر حکم ہے کشیدہ خاطر ہوکر شاہ فرانس سے جاملا اورائے طلیطلہ کے قبضہ برا بھارنا شروع کیا عیسائیوں کو بھی اپنے پرانے دہمن سے بدلہ لینے اور ملک پر فیضہ کرنے کی خواہش ہوئی فوجیس آ راستہ اور سامان جنگ فراہم کر کے طلیطلہ کی طرف قدم بڑھایا۔ یوسف والی طلیطلہ مقابلہ پر آیا مدتوں لڑائی اور محاصر سے کا سلسلہ جاری دقائم رہا چونکہ اس مہم میں دشمنان اسلام کے ساتھ اسلام کے نام لیوا بھی شریک تھے اور وہ طلیطلہ کے حالات سے بخو بی واقف تھے اس وجہ سے اہل طلیطلہ کو فیس میں نے ماکن عیسائیوں نے طلیطلہ پر قبضہ کر لیا اور یوسف والی طلیطلہ کو گرفتار کر کے صور ہ قبیل میں سے جا کر وجہ سے اہل طلیطلہ کو گرفتار کر کے صور ہ قبیل میں مصروف تھا۔

قید کر دیا ہے مروس اس وقت سرقیط کی حفاظت میں مصروف تھا۔

عمروس اس فتح یا بی کے بعد اپنے بیٹے یوسف کوطلیطلہ پر مامور کر کے سرقسطہ کی جانب والیس آیا اور اسے بھی سرکش باغیوں کے

فرانسیسیوں کی بیسیائی: جب اس واقعہ کی اے خبر تھی تو اس نے عسا کر اسلامیہ کو اپ بچا زاد بھائی کے ساتھ طلیطان سے

زائسیسیوں کو یا ہر نکا لنے کی غرض سے روانہ کیا۔ چنا نچ طلیطانہ کے باہر عسا کر اسلامیہ نے اپنا مورچہ قائم کیا۔ دونوں فریقوں میں

جنگ شروع ہوگئی۔ بہت بڑی اور سخت الوائی کے بعد فر انسیسیوں کوشکست ہوئی۔ نہایت بے سروسامانی سے طلیطا چھوڑ کر بھاگے۔

مسلمانوں نے طلیطا پڑ پھر قبضہ کر لیا عمروس نے اپنے ایک فائب کوسخ وقیس کی طرف دوانہ کیا اس نے تینج ہی یوسف بن عمروس

کوفید کی تکلیف سے نجات دے دی۔ اس واقعہ سے فر انسیسی ولا ورول کے دل پر عمروس کے روب وداب اور مروا گئی کا سکہ پیٹھ گیا۔

جنگ ریض جم اپنے شروع عہدا مارت میں لذات و نیاوی 'عیش وعشرت میں منہمک و منتفرق ہور ہا تھا۔ قر طبہ کے اہل علم

ودرع کو بھی کا ریفن نا گوارگز را' بچی گئی اور فقیہ طالوت جسے فقہا اور علاء نے ایک جلسہ میں جمع ہو کر حکم کی معزولی کا

یے تیجی بن بیجی کیشی امام مالک کے خاص شاگر دان کی مؤطا کے ناقل اور اندلس میں ان کی ڈیب کی اشاعت انہی کے سبب ہے ہوئی۔

عمروس بن بوسف الملطلا مين فياداور خالفت كا ماده كوث كرجزا بواقا ان كے دلوں اور د ماغوں ميں اپنے ملك كى حفاظت آپ خود كرنے كى بواسائى بوئى تھى اور آئے دن امراء كى معزولى و تقريدى سے بيشر بور ہے تھے امير بھم ان كى دوزائد بغاوت اور خود مركى سے تگ آگيا تھا۔ مجود بوكر مرصدى بلاد سے اپنا المسل نہ تھا بلكہ شہروشة كا رہنے والا اور آئے دن بغاوتوں سے فروكر نے كى غرض سے بلا بھيجا عمروس بن بوسف عربى النسل نہ تھا بلكہ شہروشة كا رہنے والا اور مولادين سے تھا۔ عمروس بن بوسف عربى النسل نہ تھا بلكہ شہروشة كا رہنے والا اور عمروس بن بوسف اور ایمل طلیطانہ تا محروس بن اور ایمل طلیطانہ تھے۔ عمروس بن بوسف اور ایمل طلیطانہ تھے مولادی ہم تو مقااس وجہ سے المل طلیطانہ کو طبح کرنے کے معاملہ بین اعانت طلب كى اور اسے شربك مشورہ كر كے طبطانہ كى سند حکومت عنایت فرمائی چوکہ عمروس المل طلیطانہ کا ہم قوم تھا اس وجہ سے المل طلیطانہ اس سے مولادی مقورہ دن بعد عمروس نے دو ہو كہ وہ شاہى ادا کہ مشورہ کر كے طبطانہ كا بم قوم تھا اس وجہ سے المل طلیطانہ اس مولادی تھے۔ الل طلیطانہ کا ہم قوم تھا اس میں گوششین ہو جائے گا۔ اس وجہ سے الل طلیطانہ کا ہم قوم تھا اس میں گوششین ہو جائے گا۔ اس وجہ سے الل طلیطانہ کا ہم قوم تھا تارو بنا کہ بین اور ایمل طلیطانہ اس چکر میں آگئے عمروس نے ان لوگوں كی موافقت اور اعانت سے الکے علیدہ مرکان تعمر کرانے كى دائے دى۔ اہل طلیطانہ سے چروس نے ان لوگوں كی موافقت اور اعانت سے دسے مرضی ایک مکان تعمر کرانا۔

عبد الرحمٰن بن تحکم کی طلیطلہ میں آ ملے اتفاق ہے اس زمانہ میں سرحد کے ایک افسراعلی نے دارائکومت ہے امداد طلب کی امیر حکم نے ایک مبت بوالشکرا پے بیٹے عبد الرحمٰن کی ماتحی میں روانہ کیا جس میں وزیروں کی بھی ایک جماعت تھی میہ لشکر کوچ وقیام کرتا ہوا طلیطلہ ہوکر گزرامگر طلیطلہ میں یہ تو جانے کا آرادہ کیا اور نہ اٹل طلیطلہ سے متعارض ہواد شمتان اسلام لشکر

قیہ البیف جوجلاء وطن ہوکر فاس جلے آئے تھے ان کی تعداد آئی تھ ہزارتھی اور اسکھر ریمیں جلاوطنوں کا جوگروہ آیا تھاوہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ پندرہ ہزار تھے عربی مؤدخوں نے ان کی تعداد کھیں بیان کی نیا تگریز کی مؤرخوں کا بیان ہے۔ واللہ اعلم-مترجم

اسلام کی خبر پاکرلوٹ گئے۔اللہ تعالی نے ان کے شرسے بلا داسلام یہ کو بچالیا۔عبدالرحمٰن نے قرطبہ کی جانب مراجعت کا تصد کیا۔ عروس کی ترغیب وتح یک سے سر داران طلیطلاعبدالرحمٰن سے ملنے کے لئے آئے عبدالرحمٰن نے ان لوگوں کی تعظیم وکر پیم کی عزت سے اپنے قریب بیٹھنے کا تھم دیا۔ تھم کے خادم نے اہل طلیطلہ کو آ تکھیں بچا کر عمروس کوامیر تھم کا فرمان دیا جس میں لکھا تھا در جس طرح ممکن ہو بہ مگر و فریب مفسد پر دا زان طلیطلہ کو زیر کرنا چاہیے ''عمروس نے اہل طلیطلہ سے کہا اس وقت اتفاق سے عبدالرحمٰن تمہمارے شہر میں آگیا ہے اسے اپنے شہر میں لے چلوتا کہ تمہماری قوت و شوکت و کھیکر دل میں متاثر ہواور آئون و تمہمارے مطبع کرنے کا خیال نہ کرے۔ اہل طلیطلہ اس فقرے میں آگئے عبدالرحمٰن کو بیمنت وساجت اپنے شہر میں لے گئے اور اسی قصر میں تھم ہرایا جو انہی لوگوں کی معاونت سے وسط شہر میں عروس کی مرضی کے مطابق تغیر کیا گیا تھا۔

بوم الخند ق : ایک روز دعوت کے بہانہ سے عمروس نے تمام سرداران بائیان فتہ وفساد کو قطرامارت پر مدعوکیاا ورحام کی کثر ت خیال سے امیر نے بیان تظام فر مایا ہے کہ 'لوگ ایک درواز سے مکان میں داخل ہوں اور جاتے وقت دوسرے درواز سے ہے اکس نام اللے طلا اس رائے وانتظام کے مطابق گروہ کے گروہ قطرامارت میں داخل ہونے لگے دوسرے درواز سے جاتی ہوتے سر داران لشکران کو کشاں کشاں اس کر تھے پر لے جاتے جو پہلے سے ان لوگوں کے لگ کے لئے کھروایا گیا تھا اور سب کی گروئیں مارد سے ۔ رفتہ رفتہ اس تدبیر کو حکمت عملی سے تمام سرغوں کو لل کردیا گیا۔ باقی ما ندگان معمولی حثیت والے اس امر کو تا ہے اور جان کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس خوفا ک اور نمونہ قیامت خیز واقعہ نے تمام اہل طلیط کے مزاج محمدی حقیق مت خیز واقعہ نے تمام اہل طلیط کے مزاج محمدی کر دیئے۔ سمعاً و طاعدہ بطیب خاطر ایام فتنہ تک مطیع رہے جیسا کہ ہم آ کندہ تحریر

ا ہل قرطبہ کی بغاوت : چراواج میں اصبغ بن عبداللہ نے ماردہ میں علم بغاوت بلند کیا۔ تھم کے گورز کو مارکر نکال ویا تھم کو اس کی اطلاع ہوئی اس نے فوجیں مرتب کر کے ماردہ کو جا کر گھیر لیا۔ اثناء محاصرہ میں بیز برگئی کداہل قرطبہ میں بغاوت چھوٹ نکلی ہے عاصرہ اٹھا کر قرطبہ کی جانب لوٹ آئی یا اور نہایت تیزی سے آتش فسا دفر وکر کے تمام مفسدوں اور سرغنوں کو مارڈ الا اس کے بعد اصبح نے بھی علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی تھم نے اس قرطبہ میں بلاکر تھم رائیا۔

ظر سوسہ کا محاصر ہے: ان آئے دن کی خانہ جنگیوں اور اندرونی بغاوتوں کا احساس کرئے فرجیں فراہم کیں۔ سامان جنگ وحصار مہیا کر کے طرسوسہ کے عاصرہ کی غرض ہے کوچ کر دیا ہے ہم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے اپنے جیٹے عبدالرحلٰ کوائیک بردی فوج کے ساتھ شاہ فرانس کی سرکو بی پر مامور کیا۔ ابھی شاہ فرانس اپنی حدود مملکت سے آگے ہوسے فریایا تھا گد عبدالرحمٰن

ا علم كاوئ آن برال مارده مجمى مطبع بوجات تصاور بهى چربائى بوجات علم ان كى مركوبى كے لئے بيشالتكر جيجا تا حتى كوت ملب بوگئ اس بوگئ اس كى رفاقت ترك كردئ اصنى كا بھائى جى شاہى لشكر بيس جلاآ يا مجود بوكر اصنى نے اس كى رفاقت ترك كردئ اصنى كا بھائى جى شاہى لشكر بيس جلاآ يا مجود بوكر اصنى نے امان طلب فى اور مصالحت كر كى كال ابن اثير جلد 1 مطبوع مصر صنى ٨٠-

ع پیدا قعدا واقع کا سے ای سند میں حزم بن وہب نے اطراف باجہ میں بغاوت کی تھی اہل باجہ کے علاوہ اورلوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ حزم نے اشبونہ کا رخ کیا است میں تھم کو اس کی خبر لگ گی اپنے بیٹے بیشام کو ایک بری فون کے ساتھ جزم کے عزم کو قوٹر نے کے لئے روانہ کیا بشام نے وہنچتے ہی حزم کو اسی بری شکست دی کرمزم اپنے کئے پریشیان ہوکرامان کا خوامتگارہ وااور مطبع ہوگیا۔ تاریخ کا الی این اغیر جلد اے مطبوعہ مصرف

فرانس برفوج کشی گزشتہ پیش قدمیوں کی وجہ سے ویل پی بھی تھم نے اپنی فوج کومملکت فرانس پر جہاد کے لئے تیاری کا تھم
دیا۔ سپاہیوں نے کمال شوق و ذوق سے تیاریاں کیں ' تھم نے ان لوگوں کواپنے حاجب عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کی ماتحق میں شاہ فرانس کے ملک پر جہاد کے لئے روانہ کیا۔ عبدالکریم نے حدود مملکت اسلامیہ سے نکل کر ملک فرانس پر جملے شروع کردیئے۔ شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں قصبے کے قصبے ویران ہو گئے۔ متعدد قلع منہدم کر ڈالے۔ شاہ جلالقہ ایک عظیم فوج کے کرمقا بلہ پر آیا۔ کنارہ نہر پر دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ مدتوں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ عسا کراسلامیہ و فرانسی عیسائیوں سے ان لڑائیوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچا اس کے بعد سلسل تیرہ روز تک دن رات لڑائی ہوتی رہی ۔ اسے فرانسی عیسائیوں سے ان لڑائیوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچا اس کے بعد سلسل تیرہ روز تک دن رات لڑائی ہوتی رہی ۔ اسے میں برگڑت مینہ برسانہ میں طغیا نی پیدا ہوگئی۔ عسا کراسلامیہ مظفر ومنصور مالی غنیمت لئے ہوئے واپس ہوئے۔

امير حكم كى وفات وكردار : آخر المع بن الميراعم بن الميام ني الني عكومت كستائيس سال بورك كرك وفات بائي - يه بالأخص ب جس ني اندلس بين فوجى نظام قائم كيا، فوجى كى تخوا بين مقرر كين طرح طرح كة لات حرب كافى

ا تعم بن ہشام ایک علی القد وظیم الشان اندکس کا فر ماں روا تھا۔ اپ خیالات اورارادوں پر استقلال کے ساتھ عمل کرتا تھا۔ خت سے خت مصیبت سے تھیرا تا ندتھا۔ اس کے شروع زمانہ تکومت میں اس کے پچاؤں نے اس کے خلاف بغاوت کی مجبوراً اوہ ان کے سرکر نے میں مصروف ہوا۔ اس اثناء میں فرائسی عیسائی اس موقع کو غلیمت شار کرکے بلاوا سلامیہ پردوڑ پڑے۔ علم نے جون توں اپنے پچاؤں کی بغاوت سے فراغت عاصل کر کے شاہ فرانس کو توب نوب زیر کیا۔ اگر چہ اپنے اوائل حکومت میں کسی قدر ابوولوب میں مصروف ہوگیا تھا اور یہی موقع علاء قرطبہ کواس سے خالفت کا عاصل ہوا تھا۔ گرمیر اگل ہے کہ اس کے بعداس نے ان افعال وحرکات سے جوعلاء وقتہاء قرطبہ کی ناراضگی کا باعث موسی کی خادم پر اس نے ناراض ہوگر ہا تھو کا نے کا تھم کا باتھا تی تعمولیا تھا تھی تھا وہ تھا کہ ہوگر ہا تھی کا موسی کی اونی نظیر سے کے کہ دوڑا سے کا دور تا تھی تاراض ہوگر ہا تھی کا جاتھی کی خادم پر اس نے ناراض ہوگر ہا تھی کا جاتھی کی خادم پر اس نے ناراض ہوگر ہا تھی کا تو موسی کی دوڑا میں نے موقع کا موسی کی کہ وہوگیا اور خادم کی تھی ہوگر ان اللہ تعالی امیر کوئو فیش خطر عطافر نائے۔ ملک بن انس نے مرفوعا دو اس نظرہ کے کہ خوص اپنے غیل وغضب کو ضبط کر سے جو کہ تو اللہ تعالی امیر کوئو فیش میں کہ کہ موضوں اپنے غیل وغضب کو ضبط کر سے جس کے تفاذ پر وہ قادر ہوتو اللہ تعالی اس کے دل کو تیا مت کے روڑا میں وائی ان سے پر کر کہ میں کہ دو تھی سے اس فقرہ کو تیا مت کے روڑا میں وائی اور کوئو اللہ تعالی اس کے دل کو تیا مت کے روڑا میں وائی ان سے پر کر کہ تاہ کہ کر کوئو کوئوں میں کیا کہ کر دوڑا میں وہ کوئی اور خادم کر گھی مواف کر دی ''۔

اس کی انگوشی پر" باللہ عن الحکم" منقش تھا۔ بیں لڑے اور اس قدر لؤکیاں چھوڑ کر مرا۔ اس کی مان علی است

مقدار میں مہیا کئے۔خدام اور غلاموں کی تعداد میں اضافہ کیاجاں نارفوج میں ہے ایک سوار دستہ کو درواز ہے پہرے کے لئے مقر دکیا 'غلاموں اور خادموں کو خدمت پر مامور کیا اور ان لوگوں کی عجمیت کی وجہ ہے'' حرک' (گونگے) کے نام سے موسوم کیا۔ان لوگوں کی تعداد پانچ بڑارتک پہنچ گئ تھی۔ یہ بذالتہ ہرکام کی گرانی کرتا اور اکثر ہر جنگ پرخود جاتا تھا۔اس کے بہت سے مخبر اور جاسوس تھے جوروز انداس کورعایا کے جالات اور تمام ملک کے واقعات سے مطلع کیا کرتے تھے۔اس کی محب علاء فقہاء اور صالحین سے گرم رہا کرتی تھی۔اس کے ملک اندلس کے خاروش کوصاف کیا اور اپنے آئے تندہ جانشینوں کے لئے اس کی زمین کو ہموار کر کے چھوڑ گیا۔اس کے مرنے پراس کا بیٹا عبدالرحل تخت عکومت پر مشمکن ہوا۔

graften in en North of Santa and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same

Policy with a secretary that is a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

the trade of the state of

ت حد ملت في وادى الحجارة مسهراً اراعى نحموماً لا يرون تغيراً الك ابا العاصى نضيت مطبتى تسيويهم سارياً د مهجراً تدارك نساء العالمين فبصره فانك احرى أن تغيث و تنصراً جس وقت عباس في كوربارين حاضر بوكرية في هاورسر حدى بادك خطرناك حالات كافو توصيح كروكها يا وراس عورت كانام ونثان بتايا جس كي خاندان كوشمنان اسلام في يائمال كيا تعاريحكم في أسى وقت جهادكى تارى اوراشكركى آراتنكي كاحكم ديات

### %.÷\$ امير عبدالرحمٰن الاوسط بن الحكم اوّل ٢٠٦ هـ تا ٢٢٦ هـ

عبدالله بن بلنسي كي بغاوت عبدالرحن كے شروع زمانه حكومت ميں عبدالله بلنسي (تحكم كا چيا) پھر ہاغي ہو گيا فوجيس آ رستہ کرکے بقصد قرطبہ تدمیر کی جانب روانہ ہوا۔عبدالرحمٰن نے اس کی شورش و بغاوت فرد کرنے کی غرض سے لشکر مرتب کر کے کوچ کیا۔ عبداللہ پر پچھالیا خوف غالب ہوا کہ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا اور بلنسیہ پیچ کرتھوڑ ہے ہی دن بعد مرگیا عبدالرحمٰن اس کے اہل وعیال کوفر طبہ لے آیا۔

ال کے بعد عبد الرحن نے بلا د جلیقہ پر جہا د کیا آور دور تک تاراج کرتا ہوا نکل گیا ایک مدت قرطبہ سے عائب رہا۔ عیسائیوں کے مخلف گروہوں کو نہ بینے اور یا مال کر کے واپس آیا۔

ز اب معنی اسی الم العظیم علی بن نافع معروف به زاب مغی خلیفه مهدی کا خادم ابراتیم موصلی کا شاگر دعراق سے اندلس آیا عبدالرحمٰن سوار ہوکراس کے استقبال کو گیا بے حدعزت واحتر ام سے پیش آیا چنانچیالی نے کمال عزت سے اس کے پاس قیام کیا اور اندلس میں علم موسیقی کو اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ گیا۔اس کے کئی لڑے تھے۔عبدالرحمٰن سب سے بوا تھاعلم موسیقی ين مين ال كاجانشين تصور كيا كيا\_

لشكر بيره كى سركو في: ٤٠٢ج بين بلا داسلاميه كي سرحد سعظيم الثان طوفان الطاعبد الرطن كواس كے فروكر نے ميں بذات مشغول ہونا بڑا۔ مدت ہوئی کہ مرحوم امیر تھم نے گورٹر مرحد کواس کے ظلم وتعدی کی وجہ سے گرفتار کر کے زندہ صلیب پرچ صا دیا تھا۔ اتفاق سے اس کے بعد ہی خود تھم بھی راہ گز ار ملک جاودانی ہو گیا اور امیر عبدالرحمٰن تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ گورنرنے جن لوگوں پرظلم کیا تھااوران کے مال واسباب کوضیط کرلیا تھا وہ سب کے سب جمع ہوکر قرطبہ میں آئے اوراپیے مال واسباب كى والبي كے خوابال موتے۔ اس واقعہ من الشكر بيرہ زيادہ پيش بيش تفا۔ ان فتنه بردازوں نے قصرا مارت كے دروازے کو جا کر گھیرلیاا ورشور وغل مجانے لگے۔عبدالرحمٰن نے چندلو کو ان کا شور وغل فر وکرنے اور اس مجمع کومنتشر کرنے كوجيجا - ان شوريده مروں نے کچھ ندشی عبدالرحن نے جھلا کرفوج کو تملہ کرنے کا حکم دیا تھم کرنے کی در بھی قرطبہ کا سارالشکر اُن پرٹوٹ پڑا۔معدودے چند جاں برہوکر بیرہ کی طرف واپس ہوئے۔عبدالرحمٰن نے تعاقب کا اشارہ کیا۔شاہی فوج قتل و عارت كرتى مولى آ كروسى باتى ماندگان مين سے بھي ايك بوسى جماعت كام آئى۔

قبائل مصر بدو بمانید اس سندمیں قبائل مصریداور بمانید کے درمیان شہر'' تدمیر'' میں جھڑا ہوگیا۔ بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔ دونوں فریق کے تاتھ کی بن عبداللہ بن خالد کو آتش ہوئی۔ دونوں فریق کے ساتھ کی بن عبداللہ بن خالد کو آتش فساد کے فروکر نے پر متعین کیا۔ کی کے پینچتے ہی ہر دوفریق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے جوں ہی کی واپس ہوا پھر گھ گئے۔اس طرح سے بورے سات برس تک مصریداور بمانید میں گڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔

حاجب عبد الكريم. ٢٠٨ مين عبد الرحمان نے اپنے حاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث كى افسرى ميں عساكر اسلام يكو التبد اور قلاع كى جانب جهاد كرنے كے لئے روائد كيا۔ عبد الكريم نے دشمنان اسلام كے اكثر شہروں كو ويران اور برباد كيا۔ بعض قلعوں پراپي فتح كا جندًا كاڑا اور بعضوں سے جزید لے كرمصالحت كرلى۔ مسلمان قيديوں كو بھى اسى شمن ميں قيدكى تكليف سے جات دلائى (بيدوا قعات ماہ جمادى الآخر ١٠٠٨ هيے كے بيں)

اہل ماروہ کی بغاوت: ۲۱۳ ہیں اہل ماردہ نے علم بغاوت بلند کیا سب نے متفق ہوکر گورزگو تکال دیا۔ عبدالر من نے اس ہنگامہ کوفر وکرنے کی غرض سے فوجیس روانہ کیس۔ اہل ماردہ مقابلہ پرائے۔ لڑا ئیاں ہوئیں آخر کاراہل ماردہ نے علم عکومت کے آگے سر جھکا دیا اور مطبع ہو گئے۔ سپہ سالا رشاہی افواج نے ماردہ کی شہر پناہ منہدم کرادی اوران لوگوں کے چند آدمیوں کو بطور صانت کے کر دارالحکومت قرطبہ کی جانب واپس ہوا۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن نے شہر پناہ کے پھروں کو نہر میں میسینے کا تھم صا در فرمایا اس سے اہل ماردہ کو نارانسگی پیدا ہوئی اور پھر خالف بن بیٹھے گورنر ماردہ کو گرفتا رکر لیا اور ماردہ کی شہر پناہ از سرنو درست کر لی است میں ۱۲ ہے کا دور آگیا۔ عبدالرحمٰن نے بنس نفیس ان لوگوں کی سرکو بی پر کمر با ندھی۔ اہل شہر نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر لئے آمادہ بہ جنگ ہو کراڑنے لئے۔ عبدالرحمٰن چند وجو ہات کے باعث زیادہ دیر تک شرخهر سکا واپس آئیا۔

فتح ماردہ: پھر کا میں اہل ماردہ کے محاصرہ کے لئے فوجیس روانہ کیں' مگر کا میا بی نہ ہوئی اس کے بعد ۲۲ھ میں ماردہ کا پھر محاصرہ کیا گیا۔اس مرتبہ شاہی فوج کو کا میا بی ہوئی ماردہ پر شاہی جھنڈ ااڑنے لگا پھیلوگ محمود بن عبدالہجار کے ساتھ بھاگ کر شعت شلوط پنچے اور ۲۶ ھے میں وہاں پہنچ کر پناہ گزیں ہوگئے۔عبدالرحمٰن نے ان پناہ گزینوں کے سرکرنے کے لئے شاہی لشکر روانہ کیا۔محمود پی خبر کر دشمنانِ اسلام کے ملک میں بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر ان کے قلعوں میں سے ایک قلعہ دبا بمیغا۔

یا پنچ برس تک اس قلعہ پر قابض رہا۔ حتی کہ اونونس با دشاہ جلالقہ (گال) نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اور لڑ کر بر ور تنج فتح کیا۔

محمود ایے تمام ہمراہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ یہ واقعہ ۱۳۲۵ھ کا ہے۔

امل طلیطلہ کی مرکو بی اس نے بعد عاصرہ اٹھا کر قلعہ ریاح میں آ از ااور ایک وست نوج کو اہل طلیط پرشب خون مار نے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس سے بال جب کہ امیر عاصرہ اٹھا کر قلعہ ریاح کو واپس آ رہا تھا۔ تعاقب نوج کے خیال سے اہل طلیط بھی نکل پڑے سے شاہی فوج اس امر کا احساس کر کے کمیں گاہ میں جیس بی بور بی اہل طلیط کی میں گاہ سے آ دی کام آ گئے۔ معدود سے چند جان بچا کر طلیط دائیں آ ئے امریکو اس خور بردی کا بے حدصد مہ واتھوڑ ہے دن بعد ای صد مہ ورث نے سے مرکیا عبد الرحمٰن نے پھر اہل طلیط کے عاصرہ پرشاہی لشکر روانہ کیا۔ لیکن بچھ کامیا بی نہ ہوئی۔ اللبہ قلعہ ریاح کالشکر برابراہل طلیط پر جملہ کرنے کو جاتا تھا اور چند سے عاصرہ کر کے والی آ جاتا تھا۔ ورید نے تمام درکئے ہوا تا تھا اور چند سے عاصرہ کر کے اور ایس آ جاتا تھا۔ حق کر بیا جو کہ کہ اور نے بھائی ولید کو اہل طلیط کے سرکر نے پر مامور کیا۔ ولید نے نہا یہ عزم و الحق الم الماط کے سرکر نے پر مامور کیا۔ ولید نے نہا یہ عزم و الحق الماط کو تعدیم و الماط کی میں کہ کر سے ۔ ولید نے رون تع طیط کو تھے کہ المور کیا۔ وارد نے طیط کو تھے کا میا ہوئی نے کر سے ۔ ولید نے برون تع طیط کو تھے کر لیا۔ اہل طیط کا سارا چوش فرو ہوگیا۔ ولیدائی کامیا بی کے بعد سر سے سے میں کہ بعد قرط جو ایس آ بیا۔

فرنون بن موسی اور لرزین کی جنگ اندرونی بغاوتوں کے فروکرنے سے فارغ ہوکر ۱۲۳ ہے میں عبدالرمن نے ایٹ ایک عزیز عبیداللہ بن میسی کوعسا کر اسلام ہوکا امیر بنا کر بلا دالتہ اور قلاع کی جانب روانہ کیا۔ دشمنانِ اسلام جمع ہوکر مقابلہ پرآئے بہت بڑی لڑائی ہوئی عبیداللہ نے نہایت مردائی سے دشمنانِ اسلام کو شکست دی۔ حریف کے ہزار ہا آ دی قل اور قید کئے گئے ۔ اس کے بعدای سنہ میں لرزیق شاہ فرانس نے بلا داسلام یہ پر خملہ کیا 'مرحدی شہرسالم پر خملہ آور ہوا 'فرنون بن موسی نے اس سے مطلع ہوکر سالم کے بچانے کوکوچ کیا 'ایک دوسر ہے سے گئے گئے ۔ نہایت خت اور خوٹر یز جنگ کے بعدشاہ فرانس کو شکست ہوئی ۔ بہت سے عیسائی قل کئے گئے اور ہزار ہا قید کر لئے گئے ۔ فرنون اس مہم سے فارغ ہوگر اس قلعہ کی فرن سے فرانس کو شکست ہوئی ۔ بہت سے عیسائی قل کئے گئے اور ہزار ہا قید کر لئے گئے ۔ فرنون اس مہم سے فارغ ہوگر اس قلعہ کی خوش سے فرنون مقوجہ ہوا جے دشمنانِ اسلام اہل اللہ نے اسلامی سرحد کے مقابلہ میں اہل اسلام کو پریشان اور زیر کرنے کی غرض سے تغیر کیا تھا ۔ اہل قلعہ نے فرنون کے حملہ سے قلعہ کو ہر چند بچایا گر کا میاب نہ ہوئے فرنون نے اس قلعہ کو فی کے مشدم میں ایک سے خوروں نے اس قلعہ کو فی کر کے منہدم کرا دیا ۔

عبدالرحمٰن كى بلا دجليقه برقوج كشى: ٢٢٥ من عبدالرحن نے فرجس مرتب كر كے بنس نيس بلا دجليقه پرچ حالى كى متعدد قلع فق كئے -ايك مت تك تھرا ہوا سرز مين فرانس كو پا مال كرتا د ہا -اس كے بعد بہت سا مال تغيمت اور قيدى لے كر متعدد قلع فق كئے -ايك مت تك تھرا ہوا سرز مين فرانس كو تا خت و تا دائ كرتى ہوئيں سرز مين سرطانية تك پنچيں عساكر اسلامية كے مقدمة الحيش برموئ بن موى گورز تطيله تھا۔ دشمنانِ اسلام سے لم بھير ہوئى مسلمانوں نے نہايت استقلال سے كفارہ كامقا بله كيا ۔ حق كر بيسانى بسپا ہوكر بھا گے موى نے اس معرك ميں وليرى مردائى اور نيك نامى كاببت براحمد ليا۔

فوجیں لے رموی کی کمک برآیا۔ حریث نے استقلال کو ہاتھ سے ندجانے دیا ، فوجوں کوآراستہ کر کے دیمن کے لئگر برحملہ کیا۔ نہر بلید پر دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ حریف نے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ جس وقت حرث کا

الشكر نهربلبہ سے متجاوز ہوا۔ دشمن كى فوج نے كميں گاہ سے فكل كرحمله كرديا ' بيجارہ حرث اس غير متوقع حمله كاجواب شرد سے سكا۔ دشمنوں كے ہاتھوں گرفتار ہو گيا آئكھيں اى معركه كى نذر ہو گئيں۔

مُوسِیٰ کی اطاعت عبدالرحمٰن کواس نا گہانی واقعہ سے خت صدمہ ہوا ۲۲۹ ہیں اس نے اپنے بیٹے منڈر کوعسا کر اسلامیہ کاافسر بنا کرموئی کے عاصرہ کے لئے تطبیلہ روانہ کیا۔ موئی نے ڈر کرمصالحت کر لی۔ تب منڈر نے منبلونہ کی طرف قدم برحایا اور دشمنانِ اسلام پُر جی تو ڈکر حملے شروع کر دیئے یہاں پرمشر کین سے متعدد لڑا آئیاں ہوئیں نے مرسیہ والی تبلیلونہ مارا گیا جو حرث کے مقابلہ پرموئی گی مکہ کوآیا تھا۔ اس کے بعد موئی نے سرکشی ویخالفت پر کمر با ندھی۔ شاہی لشکر نے اسے ہوش میں لانے کی غرض سے حملہ کیا۔ موئی نے دوبارہ مصالحت کر کی اورا پنے بیٹے کو بطور صانت کے عبدالرحمٰن والی اندلس کی خدمت میں بھیج ویا ۔ عبدالرحمٰن نے مصالحت کر کی۔ تطبیلہ میں حکومت کرنے تطبیلہ میں واخل ہوکر اطراف جوانب میں بھیج ویا۔ عبدالرحمٰن نے مصالحت کر کی۔ تطبیلہ میں حکومت کرنے لگا۔

تاريخ ابن ظدون (حصية عجم) \_\_\_\_\_ ( 109 ) \_\_\_\_ اميران اندلس اورخلفات معر قادس كى طرف بوصے پھر قادىن اورا شدونته بہنچے۔اشدوند میں مسلمانوں سے لڑائی ہوئی آگے نہ بڑھ سکے تب ان لوگوں نے اشیلید کا قصد کیا اورا شیلید کرتریب بیج کراتریز یدال اشیلیدنسف محرم ۲۲۸ میل ان دشمنان اسلام سے اللہ نے ک کتے لکلے۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سامال واسیاب لاٹ لیا۔ مجوسیوں نے میدان جنگ ہے بھاگ کر باجہ کا راستدلیا۔ پھر باجہ سے اھنونہ کی جاجب لوٹے 'مسلما نوں نے ان کواس مقام پر بھی دم نہ لینے دیا۔ ا کھا ژ بچھا ٹاکر نکال دیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کے حالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مما لک محروسہ اسلامیہ کے ان اطراف میں امن و ا مان قائم ہوگیا۔ بیرواقعہ م**سلامی** کے میں' مجوسیوں کے چلے جانے کے بعد عبدالرحمٰن اوسطے نے ان شہروں کی اصلاح اور آبا د کی جانب عنان توجه منعطف کی جنہوں نے مجوی خراب اور ویران کر گئے تصاور افواج اسلامیہ کی کافی تعداد ان کی تفاظت و گرانی پر مامور کی بعض مؤرخون نے مجوسیوں کی اثرائیوں کو ۲۸۲۲ میں تحریر کیا ہے شایدوہ دوسری اثرائی ہو۔

شهر لوں كا تاراج الله من عبدالرطن نے عساكر احلامية مما لك جليفة كي طرف رواند كے افواج احلامي وريا كي <u>موجوں کی طرح بردھتی ہوئی عیسائیوں کے مشہور شہر بسون تک پہنچ گئیں قلعہ شکن تجنیقیں نصب کر کے لڑائی شروع کر دی۔ اہل</u> لیون تا ہے مقاومت ندلا سکے لیون کواپنے حریف کے حوالہ کر کے بھا گ گئے ۔مسلمانوں نے شہر لیون میں گھس کر جو کچھ یا یا لوٹ لیا۔ مکانات کوجلا کرخاک سیاہ کر دیا۔ شہر پناہ کے منہدم کرنے کی کوشش کی گرکامیاب ند ہوئے اس وجہ نے کہ شہر پناہ کی چوڑ ائی بچیس ہاتھ تھی۔ ناچار ہو کرشہر بناہ بین بہت بڑا سوراخ کر کے واپس ہوئے لیا

عبدالرحمان كي بلاد برشلون برفوج كشي اس ك بعد پرعبدالحن في اي عاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغیث کی افسری میں افواج اسلامیہ بلاؤ برشلونہ کی جانب جہاد کے لئے روانہ کیں۔عبدالکریم اطراف برشلونہ کوتاراج کرتا ہوا فرانس کی اس شرحد تک بھنے گیا جوسرب (یابرت ) کے نام سے موسوم تھا۔ عیسائیوں اور عسا کر اسلامیہ سے اس مقام پر سخت اورخون ریز جنگ ہوئی۔مسلمانوں نے عیسائیوں کوشکست دے کران کی ایک بڑی جناعت کوفیداور فکل کیا' عیسائیوں نے بھاگ کر جرندہ میں دم لیا۔ جرندہ ملک فرانس کا بہت بڑا اور مشہور شہر تھا۔عسا کراسلامیہ نے شکست خور دہ گروہ کا تعاقب کیا۔ چونکہ عیسائیوں نے جرندہ میں پہلے ہے بیٹی کر پورے طور سے قلعہ بندی کر کی تھی اس وجہ سے مسلمانوں کو کامل کامیا بی نہ ہوئی تا ہم بیلوگ اس کے گردونواح کو دیران اورا پے قتل وغارت گری سے پامال کر کے واپس ہوئے۔

امير عبد الرحمٰن كيشا و قبطنطنيد سے تعلقات: انہيں دنوں بادشاه قطنطنيہ نونل بن فيل نے ١٢٦٥ جي دوران میں امیر عبد الرحمٰن کی خدمت میں نز رانے اور تحا نف بھیے۔ با بھم اتحاد اور دوئی قائم کرنے کی دوئی کی۔ امیر عبد الرحمٰن لئے بھی اس کے معاوضہ میں کیلی غزال کی معرفت بہت ہے تتنے اور ہدائے روانہ گئے۔ کیلی غزال امیر عبدالرحمٰن کی دولت و تکومت کا دایاں باز وتھا۔ شاعری اورفن حکمت میں یکاندروز تھا۔ کیلئے شاہ تسطنطنیہ کے در بار میں پہنچ کر دونوں سلطانوں کے درمیان اخیاداور تعلقات کے رشتہ کو مشحکم کیا اور لوٹ آیا۔ رفتہ اس کی خبر اس حکومت کے مخالف خلیفہ عباسی کے پاس بغدا دىنچى ـ

<u>امیر عبدالرحمٰن اور نصر ۲۳۲ ج</u>یس نعرنے وفات پائی اس کا نقال بھی عجیب وغریب تھا۔نقر کاعبدالرحمٰن کے عہد

عومت میں بوادوردورہ تھا۔ اپنے آقا کوجس کام میں جاہتا تھا۔ چنا نچے عبدالہ کو اپنا ولی عہد بنانا کی حدورت میں بوادوردورہ تھا۔ اپنے آقا کوجس کامیا بی کی حدورت نظر نہ آئی تو طبیب شاہی برمحر (ولی عبد) کوزہر دیے کا دباؤ ڈالا طبیب نے دارو فرمحل سرائے ذریعہ عبدالرجن کواس صورت نظر نہ آئی تو طبیب شاہی برمحر (ولی عبد) کوزہر دیے کا دباؤ ڈالا طبیب نے دارو فرمحل سرائے ذریعہ عبدالرجن کو اس میں واقعہ ہے مطلع کر دیا اور یہ بھی گزراش کروی کہ نصر نے مجھے زہر دیے پرمجور کیا ہے۔ کل صبح کوجو پیالہ دوا کا آئے گا اس میں زہر ہوگا۔ اگلے دن صبح کونفر جب قصر شاہی میں حاضر ہوا تو محمد (ولی عبد) کوامیر عبدالرجن کے روبر و پیشا ہوا پایا دوا کا بیالہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ امیر عبدالرجن نے تھر کو خاطب کر کا درشا دکیا ''نھر مجھے یہ دوابد عرہ اور کیلی معلوم ہوتی ہے تم اسے پی لوائر نصر قوجا و تا ہو تا کا میالہ واسے بھی جواب نہ دے سرائے کا سامہ کر کے دوابد عرہ اور کیلی معلوم ہوتی ہے تم اسے پی دوابد عرف کا سارہ گیا۔ امیر عبدالرجن نے تعمین دلا میں اور دوا کھر دوابد عرض کا علاج کر دیا اور اس کے بعد بی دوابد عرض کا علاج کر دیا اور اس کے بعد بی خود بھی عبداللہ کے مرض کا علاج کر دیا اور اس کے بعد بی خود بھی مرگیا۔

امیر عبدالرحمٰن کی وفات و کروار: واقعہ متذکرہ بالا کے بعد امیر عبدالرحمٰن اوسط بن تم بن ہشام بن عبدالرحمٰن معروف بداخل نے اور قط الآخر ۲۳۸ھ بی وفات پائی۔ اکیس سال حکومت کی ۔ امیر عبدالرحمٰن اوسط علوم شریعہ اور فلف کا عالم تھا اس کا زمانہ حکومت نہایت امن اور آسائش کا تھا۔ دولت کے بے صدرتیا دتی ہوئی متعدو محل سرآ کیل اور جمام تعمیر کرائے۔ بہاڑ سے ال کے ذریعہ پائی لے آیا۔ جس نے سارا شرسیراب ہوا جامع معجد قرطبہ میں دوسا تبان پڑھوائے مگران کے تعمیر ہونے سے پیشتر راہی ملک عدم ہوگیا۔ جس اس کے بیٹے محمد نے بیشیل کو بیٹجایا۔ اندلس میں اور بہت می مجد میں اور جامع مساجد تعمیر کرائیں۔ آداب شاہی اور دفائر مقرر کے عوام الناس سے میل جول اورار تباطر ک کردیا۔ جب اس نے وفات یا ٹی'اس کا بیٹا محمد اس کی جگہ تخت پر مشکن ہوا۔

All the transfer of the Additional Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the C

grother and a training file of the training of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

لا بیامیر عبدالرجن اوسط کے لقب ہے متاز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عبدالرجن اول واضل کے خطاب ہے معروف تھا اور تیسراعبدالرجن الناصر 'کے لئیس ہے میں میں وہ جو عبدالرجن اوسط کی پیدائن شعبان المحاص علی علامیں ہوئی علوم شریعہ اور فلٹ ہے ماہر تھا اس کا زمانہ بھی بخاص کرتا رہتا تھا۔
عالی نہیں رہا جو حکومت میں بال ودولت کی بے صدافز اکش ہوئی بے مدخل سرائیں اور جام تھیر کرائے۔ اویب اور شاعر تھا۔ طروب نائی ایک کیئر برفریف تھا۔ ایک مرتبہ امیر عبدالرحن اوسط نے اسے ایک زیور عنایت کیا جس کی قیمت ایک الکھود ینارتھا اوز داء نے گزراش کی کہ 'شاہی خزانہ ہے ایک تیم بھی تھا۔ ایک مرتبہ امیر عبدالرحن اوسط نے اسے ایک زیور عنایت کیا جس کی قیمت ایک الاکھود ینارتھا اوز داء نے گزراش کی کہ 'شاہی خزانہ ہے ایک قیمت ایک وہ کو میں خواج کو ایک ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کی قدر ومز لت جزوں کو علیہ مناز بائے '' ۔ امیر عبدالرحمٰن نے جواب دیا ''اس کا پہننے والا تو یہ زیور پہننے کے لائق ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کی قدر ومز لت ہے ۔ ۔ اس کارنگ گندی' آئی تھیں گہری' دراز ریش کیم و شیح شخص تھا۔ واز می میں حناکا خضاب کرتا تھا۔ وفات کے وقت اس کے پینتا کیس لا حکم و جود تھے۔ تاریخ کال جاتم اور می مقرب و نفح الطیب جلداول صفح ۲۲۲ لئا تیم مطبوعہ کیدن۔

## "我没有的,我是我们的教育。"

拿着大腿子是多为大腿是 计主义的经验系统 医二种腺

#### محمد بن عبد الرحمن الأوسط وسام هناس كاه

قلعدر ماح کی در شکی امیر محد نے تخت حکومت بر متمکن ہوتے ہی قلعدر باح کی نصلیوں کی درسی کی غرض سے عساکر اسلاميكوايي بهانى علم كى سركردگى ميں رواندكيا۔اس ثلعه كي فصيلوں كوائل طليطله نے خراب اور زمين درزكر دياتھا۔ چنانچ حكم نے پہلے قلعدر باح کودرست کرایاس کے بعد طلیطلہ کی طرف گیا اوراس کے قرب وجوار کے دیہا توں اور گاؤں پرلوٹ مار شروع كردي

موسی بن موسی کی فتو حاست اس کے بعد افواج شاہی کوموی بن موی والی تطیلہ کی افسری میں اطراف التہ وقلاع کی جانب جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا موی نے اس کے بعض قلعوں کو ہرور پیج فتح کیا اور بہت سامال غیمت لے کروا پس آیا۔ چردوباره اسلامی قوجین اطراف برشلونه کی طرف روانه کیس عسا کراسلامید نے اس اطراف میں بھی لوٹ مارشروع کردی اور برشلونہ کے قلعوں گوسر کر کے دانس آئیں۔

معرك وادى سليط چروس مير مي امير محد نے عماكر اسلاميكوم تبكيا، آلات حرب سے اسے آرات كر ك والى طلیطله کی سرکو بی کوروانه ہوا۔اہل طلیطلہ نے بادشاہ جلیقہ ( گالز )اورشاہ بشکنس سے امداد کی درخواست کی چنانچے شاہانِ جلیقہ و بشکنس ابل طلیطله کی مک برآئے اوران کے ساتھ ہوکرا میر محمد سے میدان میں اڑنے کو تکلے۔ مقام وادی سلیط میں دونوں رشمنوں کا مقابلہ ہوا۔ امیر محمد نے معرکہ کارزار گرم ہونے سے پیشتر چند دستہ فوج کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا جس سے دشن کے یا وں اکھڑ گئے۔ کامیابی کاسبرا امیر تھ کے سرر ہا اہل طلیطا اور شرکین کے بیں بزار آ دی مارے گئے۔ بعدہ ۲۴۲ھ میں امیر محمہ نے اہل طلیطلہ پر دوبارہ قوج کشی کی نہایت بختی ہے انہیں یا مال کیا اوران کے مال واسباب کونقصان پہنچایا اہل طلیطلہ نے دب کرمصالحت کر تی مگرامیر محمد کے واپس ہوتے ہی پھر باغی اور شاہی حکومت سے منحرف ہو گئے۔

مجوسیول کی شورش: هم مع میں مجوسیوں کے جہازوں کا بیڑا بلا داندلس میں داخل ہوا مجوی جہازوں پر سے اشبیلیہ اور جزیرہ میں اثریزے اور اس کی مسجد کوجلا کر مذمیر کی جانب لوٹ پڑے پھر مذمیرے قصرار بونہ چلے گئے۔ سواحل فرانس کی طرف روانہ ہوئے اوران ساحلی مقامات کوتاراج کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ استے میں امیر محر کی جنگی کشتیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ فریقین میں بحری لڑائی ہوئی مسلمانوں نے مجوسیوں کی دو کشتیاں پکڑلیں مجوسی باقی تشتیوں کو لے کرمبیلونہ کی طرف طلیطار کا مجا صرو بی ۲۲ میم می امیر محمد نے باغیان طلیطار کی جانب پھر توجہ کی شاہی فوجوں کو آراستہ کر کے طلیطار کی طرف روانہ کیا۔ ایک ماہ کامل محاصرہ رہا۔

اطراف التبه وقلاع برفوج کشی: پر اهاچ میں امیر محمد نے اپنے بیٹے منذرکوافواج اسلامی کاافسر بنا کراطراف التبه وقلاع برجواد کے لئے روانہ کیا۔ عسا کراسلامی نے بلاد مشرکین میں داخل ہو کرلوٹ ارشروع کردی۔ شاہ کرزین فوجیس آراستہ کر سے مقابلہ پرآیا گھسان کی گزائی ہوئی۔ میدان سلمانوں کے ہاتھ دہالرزین شکست کھا کر بھا گاعسا کراسلامی نے تعاقب کیا۔ تعاقب کیا۔ تعاقب کو بہت بوی فتح عاصل تعاقب کیا۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو بہت بوی فتح عاصل ہوئی۔ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو بہت بوی فتح عاصل ہوئی۔ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس معرکہ فیران کرڈالے۔

عبد الرحمٰن جلیقی کی عہد شکتی : اوٹونس نے مصالحت کے بعد عبد الرحمٰن سے بدعہدی کی عبد الرحمٰن اس کی رفاقت ترک کرکے دارالحرب سے چلاتر یا۔ روا تکی کے وقت دونوں میں لڑائیاں بھی ہوئیں عبد الرحمٰن نے اطراف ماردہ شہر انطانیہ میں پڑنچ کے مقام اسلامی کی عالت میں پڑا ہوا تھا۔عبد الرحمٰن نے اس کی شہر پناہ کی فصیلیں درست کرائیں تلا میں بنا ہوتھ کے شہر بنے اس کی شہر پناہ کی فصیلیں درست کرائیں تلا میں بنوایا۔ اس کے بعد اس کے گروونوں میں جس قدر جلالقہ کے شہر تھے۔ ان پر قبصہ کرکے اپنے مقبوضات میں شامل کرلیا۔ غرض رفتہ سے بطلبوس تک اس کے مقبوضات کا دائر ہ و شیع ہوگیا۔

موسی بن فری النون کی بغاوت موی بن فری النون ہواری گورز هنت بریائے آئ زمانہ پی علم بغاوت بلند کیا آور نقص عہد کر کے اہل طلیطلہ پر تملہ کر دیا۔ اہل طلیطلہ بیں ہزار توج کی جمعیت سے مقابلہ پر آئے ' سخت اور خوتر پزار آئی ہوتی ا ہارہویں رجب <u>(۲) ج</u>و بیاڑائی مقام فی مرکوین میں ہوئی تھی جریف کے مقتولوں کی تعداد دو ہزار جارسوبانو بے تھی۔ زخیوں کا کوئی شار نہیں۔ تاریخ

كاللابن اثيرجلد عصفحة ٦٣ مطبوعة مصر

آخر کارا ہل طلیطلہ شکست کھا کر بھا گے ان لوگوں کے ساتھ مطرف بن عبدالرحمٰن بھی تھا۔ یہ بھی شکست اٹھا کر بھا گا حالانکہ یہ شوعت میں فرونسب میں اعلی درجہ کا شخص تھا۔ اس واقعہ ہے موئی کے جو صلے بڑھ گئے ۔ فوجیس آ راستہ کر کے شخص والی بہلونہ پر چڑھا گی کردی شخصہ نے موئی کو شکست دے کر گرفتار کرلیا۔ لیک مدت کے بعد تھکہت مملی کے ذریعہ جیل سے کل کر شخت بریج ماگ کہ اور اس زمانہ سے برابرعلم حکومت کا مطبع رہا تھی کہ آخر عہد تھومت امیر محمد میں مرگیا۔

اسد بن حرث کی بغاوت ۱۲۱ هیں اسد بن حرث بن بدلیم نے تاگرتا (رندہ) میں بغاوت کا جھنڈ آبلندگیا۔اجر حُمّہ نے اس کی سرکوبی کے لئے فوجیں روانہ کیں محاصرہ و جنگ کے بعد اسد نے علم حکومت کے آگے سرا طاعت جھکا دیا ۱۲۳ ہے میں امیر محر نے اپنے بیٹے منذرکو جہاد کی غرض سے دارالحرب کی جانب روانہ کیا 'منذر نے ماردہ کا راستہ اختیار کیا اطراف ماردہ میں اس وقت عبدالرحمٰن ان مروان جلتی موجود تھا۔ شاہی کشکر کا ایک گروہ اس سے ہوگر گرز را عبدالرحمٰن ان کفار کے ساتھ جے اس نے اپنی کس پر بلار کھا تھا۔ شاہی کشکر کے اس گروہ پر آپڑ ااور ان سب کو مارڈ الا پیر ۱۲۲ ہے میں جہاد کی غرض نے منذر تبداونہ کی جانب روانہ کیا گیا اس مرجہ منذر نے براہ سرقسط کوچ کیا۔ال سرقسط نے مزامت کی باہم لڑائی ہوئی۔ شبراس نے اطراف کو تازان کرے موگی بن ڈی ہوئی۔ شبراس نے اطراف کو تازان کرے موگی بن ڈی جانب المون کے منظم خواروں سے روند تا ہوا بنبلو نہ پر پہنچا اور اس کے اکثر قطعے ویران آور المون کے مرتب کیا مال فضیت کے کرفر طبہ کی طرف والیں ہوا۔

جنگی کشتیوں کی تناہی :۲۱۱ج میں امیر محد نے دریائے قرطبہ میں جنگی کشتیوں کی تیاری کا علم دیا غرض پیھی کہ افواج اسلامی براہ بہر محیط جلیفہ کے ملک میں دوسری جانب سے اتار دی جائیں۔ پس جب جنگی کشتیوں کا بیڑہ بن کر تیار ہوا اور دریائے قرطبہ سے بحرمحیط میں داخل ہوا۔ اتفاق سے ہوائے مخالف آپی تیز اور تندیکی کہمام کشتیاں باہم کر انگرا کرٹوٹ گئیں ان میں سے دوہ می چارسالم بچیں ورفد سب کی سب طوفان کی نذر توکسکیں۔

عمر بن حفصوں کی بغاوت واطاعت : ۱۲۲ھ میں (۱) عمر بن حفصوں نے قلعہ بشتر جبال مالقہ میں بغاوت کا مادہ بھی بین حفصوں نے قلعہ شکر دبال مالقہ میں بغاوت کا مادہ بھیلا یا اس نے قلعہ ندکورکوا پنامرکز حکومت بنا کراردگرد کے قصبات اور شہروں پر قبضہ کرلیا۔ افواج اسلامیہ نے جواس صوبہ میں تھیں۔ کئی باراس پر حملہ کیا۔ عمر بن حفصون نے انہیں ہر بارشکست دئ جس سے اس کے قوائے حکمرانی میں مضوطی پیدا ہو گئی اسے میں خاص دارالحکومت قرطبہ سے شاہی لشکر عمر بن حفصون کی سرکو بی کے لئے آیا۔ عمر بن حفصون نے براہ چالاگی اس سے مصالحت کرلی امن وامان قائم ہوگیا۔

منذر بن امیر محمد کی فتو جائے۔ ۲۷۸ھ میں امیر محر نے طوا نف الملوکی اور باغیان دولت امویہ کے استیصال پراپنے بیٹے منذر کو مامور کیا۔ منذر نے سب سے پہلے سرقبط پنج کر محاصرہ کر لیا۔ اس کے اطراف و جوانب اور گردو پیش کے مقامات پر لوٹ مار شروع کر دی تھوڑ ہے ون بعد قلعہ ریط کو فتح کیا۔ اس کے بعد در پر وجہ کی جائے بڑھا محمد بن لب بن موجود تھا۔ اس سے بھی دو ہاتھ چل گئی۔ اس کے بعد منذر نے شہر لاروہ وقر طاحیہ کارخ کیا اور اس کی مہم سے فارغ موکر بلاد کھار میں گھس کرلوٹ کھوٹ شروع کردی اطراف التبہ وقلاع کو غارت کری اور قل سے تہ و بالا کردیا۔ چند قلعوں کو

عمر بن مفصون کی اطاعت مسلط عین باشم بن عبدالعزیز شاہی لشکر کو لے کرعمر بن هصون کے محاصرہ اور جنگ پر قلعہ بشتر کی طرف روانہ ہوا چنا نچے ابن هصون باغی وسرش کو سمجھا بجھا کر قرطبہ لے آیا۔ اس نے وہیں قیام اختیار کیا۔ میں سرات

شہرار دہ کی تغمیر: اس سندمیں اساعیل بن موسی نے شہرار دہ کی تغمیر شروع کی۔ والی برشلونہ مزاح ہوا فوجیں آراستہ کر کے اساعیل کے ذریکرنے کے لئے آئی بچا۔ اساعیل نے کمال مردا تگی ہے اسے شکست دی اور اس کے بہت سے بیادوں کو مار ڈالا۔

ہاشم بن عبد العزیز کی فتو حات: ایسے میں ہاشم بن عبدالعزیز دوبارہ افواج شاہی کا افسر ہوگر سرقسطہ کے محاصرہ اور فتح کرنے کے لئے گیا۔ایک مدت کے محاصرہ و جنگ کے بعد سرقسطہ فتح ہوا۔اہل سرقسط نے ہاشم کے فیصلہ وعلم سے شہریناہ کے درواز نے کھول دینے اس ہم میں عربی خصون بھی گیا ہوا تھا اوراس شریک جنگ ہوا تھا۔ لیکن واپسی کے وقت جھپ کر اسلامی لشکرگاہ ہے بھاگر کر بھتر بیس جا کر دم لیا اور قلعہ شین ہو گیا۔اس کے بعد ہاشم نے عبدالرحن بن مروان جلتی کا قلعہ منت مولن میں محاصرہ کیا گر بھتر بیس جا کر دم لیا اور قلعہ شین ہو گیا۔اس کے بعد ہاشم نے عبدالرحن بن مروان جس کے بعد اشبیلیہ اور لقبت پر موسون سمجھ کر بغیر کا میا بی کے واپس آیا۔عبدالرحن نے اس کی واپسی کے بعد اشبیلیہ اور لقبت پر عبدالرحن نے اس کی واپسی کے بعد اشبیلیہ اور لقبت پر عبدالرحن نے اس کی واپسی کے بعد الشبیلیہ اور لوشن ہوگا ہو گیا۔ اس دو فات پائی۔ان دنوں رومہ اور فرانس کا باوشاہ فرایس بن کوزین تھا۔

امير محمد كى وفات : أن واقعات كي تمام بوت بوت امير حمد الرحل أوسط بن عمر بن بشام بن عبدالرحمن المعروف بدداخل ماه صفر المحاج من بيتس سال عكومت كرك كوشة قبر من جا چها اس كے بعداس كے بينے منذر في تحت حكومت برقدم ركھا۔

the first the state of the second that they are the system to the second to the

with a first of the company of the first the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the compan

Karanganja arabi ji kangila ngimaya atab arabi arabi magalar palah

ل امیر محرکی ولا دت بچناج میں ہوئی تقریبا چھیا سے سال کی عمریائی سفیدرنگ مائل بہرخی ڈاڑھی کو حناو کہم سے رنگتا تھا۔ ذکی 'ہوشیاراور علی تھا۔ اس کا زمانہ بھی طوائف العملوکی میں تمام ہوا اندرونی بغاوتوں اور ہیرونی سازشوں سے بھی اسے فرصت بہیں ملی سارے ملک پر بدعملی کا سیاہ ہوائی اوا تھا۔ عیسا نیوں کی ریشد دوانیاں ٹومشلموں کی شورشیں اس پر طرہ پر کرعربی سر داروں کی خود سریوں نے ایک دن بھی اسے چین سے بیٹھے نبد یاحی کہ اس حالت سے دولت امو یہ کوچھوڑ کر ڈیٹا سے رفصت بڑوگیا۔ میں از تاریخ کامل جلد ہے سفیرے کے مطبوعہ معروکتا ہے الطب جلد اول سفیہ ۲۲ مرام مطبوعہ کیون۔

LA SURPLINE CONTROL SERVICE SAIN PURCH SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVI

### 

## امر المنذر . ن محراكم علاق المرالمنذر . ن محراكم علاق المرالمنذر . ن محراكم علاق المرالمنذر . ن محراكم علاق الم

# اجر عبرالله العام المراع والمراع والمر

ہاشم بن عبد العزیز کا قتل منذرنے آئے شروع زمانہ کلومت میں ہاشم بن عبد العزیز وزیر السلطنت کومز الے قتل دی اور فوجیس آراستہ کر کے عمر بن حصون باغی وسرکش کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔

قلعہ بیشتر کا مخاصرہ میں ہے میں اس کا قلعہ بیشتر میں محاصرہ کیا گیا۔ خوزیز اور خت جنگ کے بعد عربین حقوق کے تمام قلعوں اور شہروں کوفتح کرلیا نبی میں قلعہ رہیائی مالقہ تھا منڈ رنے اس کے والی تعیقون کوگر قار کر کے قل کر ڈالا کہ بعدہ عمر بن حصون نے شدت محاصرہ سے تنگ آ کر مصالحت کی ورخواست کی منڈ رنے عمر بن حقوق کی درخواست پر مصالحت کر لی۔ محاصرہ اٹھا کروالی ہوا عمر بن حقوق نے منڈ رکے والی ہوتے ہی عہد تو ڈوالا۔ منڈ رنے پہنچر پاکرلوٹ کر محاصرہ کرلیا عمر بن حقوق نے پھر ملح کر لی مگر جوں ہی منڈ روالی ہوا عمر بن حقوق نے پھر عہد شکتی کی غرض عمر بن حقوق ن عہد شکتی پر عہد محتی کرتا جاتا تھا۔ منڈ رنے جملا کران مرتبہ نہایت بختی سے محاصرہ کیا 'اس محاصرہ کے تعوق نے بی ون بعد منڈ رہاں بحق ہو گیا۔ عمر بن حقوق ن کو ہمیشہ کے گئے اس کے عاصرہ سے نجات مل گئی۔

امير عبد الله بن امير محمد : هي على بحالت عاصره عمر بن هفون قلعه بقتر مين منذر كا بيام موت آبيجا - دوبرس ال نه عكر انى كى الى كى جگه الى كا بعائى امير عبدالله بن امير محر تخت حكومت پر متمكن بوا اور زمام عكومت اپنے قيعة افتدار مين لى د

تمام بلادا ندلس میں آتش بغاوت ونساد شنعل ہوری تھی کے اصر واٹھا کر قرطبہ چلا آیا۔ آئے ون کی بغاوتوں اور امراء مملکت کی مخالفت کی وجہ سے اندلس کے مالیہ میں بے حد کی آگئے۔اس سے پیشتر اس ملک کاخراج تین لا کھ دینار تھااس

ا امیر منذربه وقت وفات بخیبالیس برس کا تھا۔ چرہ پر پیچک کے داغ سے ڈائر ہی تھی اور بڑی تھی شعر وشاعری کا شائن اور شاعر وں کا قدر دان تھا۔ اس کا زمانہ حکم انی نمایت کم مواتا ہم اے بھی بعناوتوں اورخودسر یوں نے ایک دم کومبلت مندی۔ دیکھوتاری کا مل جلدے سفیری امطبوعیہ معر

میں ہے ایک لا کھ دینار ترتیب لشکر اور مصارف فوج میں صرف کئے جاتے تھے۔ ایک لا کھ دینار مختلف ضرور توں میں خریج ہوتے تھے ہاتی ایک لا کھٹز اندشاہی میں بطور جمع داخل کئے جاتے تھے ان سالوں میں جس قدر جمع تھی وہ خرچ ہوگی اس پرطرہ پہوا کہ خراج میں بھی کمی آگئی۔

عبد الرحمان بن مروان جلتی : ہم اوپر بیان کرآئے بین کے عبد الرحمان بن مروان نے امیر محد بن عبد الرحمان والی اندلس کے باس کے مقابلہ میں بدوقت جہا و جانب قدم پڑھا کے رفتہ رفتہ اوفونش با دشاہ جلالقہ تک اس کی رسائی ہوگی اسی مناسبت سے جلتی جع ہوگیا۔ اقصائے بلا دکی جانب قدم پڑھائے رفتہ رفتہ اوفونش با دشاہ جلالقہ تک اس کی رسائی ہوگی اسی مناسبت سے جلتی کے نام سے موسوم و معروف ہوا۔ اوپر ہم یہ جسی بیان کرآئے بیل کہ ہائم بن عبد الرحمان وزیر السلطنت ۱۲۲ ہے بیل افواق اندلس کا افسر ہوکر ابن مروان کی سرکو کی گوگیا تھا اور ابن مروان نے اسے جلت و بیل کہ ہائم بن عبد الرحمان کی بنا پر ابن مروان کے بطلیوس سے چلے جانے پر با ہم مصالحت ہوگی۔ اس مصلحت کی بنا پر ابن مروان بطلیوس بیل ہوگی۔ اس مصلحت کی بنا پر ابن مروان بطلیوس جلے جانے پر با ہم مصالحت ہوگی۔ اس مصلحت کی بنا پر ابن مروان بطلیوس جلا آ با اور اس کی قلعہ بندی کر کے و ہیں جو قال تک نو بت بہتے گئی ابن مروان دارا لحرب چھوڑ کر شہر اطانے پر متعلقات ماروہ) چلا آ با اور اس کی قلعہ بندی کر کے و ہیں وقال تک نو بت بہتے گئی ابن مروان دارا لحرب چھوڑ کر شہر اطانے پر ان موان قبل دانوین کے شہرون پر آ ہمتہ آ ہشہ قبل مربز پر ہوگیا۔ پر ہموضات کو بطویس تک بڑھا کر اے بھی شامل کرلیا ، بلا والیون جلالقہ کے مقوضات میں داخل

سعدون سرسما فی ابن مروان کے ساتھ دارالحرب میں سعدؤن سرساقی نامی مشہور نیر د آزما بھی تھا۔ فنون جنگ ہے اسے کما حق آگا ہی تھی ابن مروان کے ساتھ امیر عبداللہ سے باغی ہو گیا تھا۔ جب ابن مروان نے بطلیوس میں آقامت اختیار کی تو سعدون نے اس سے علیحدگی اختیار کر کے قلنمرہ اور باجہ کے درمیان ایک قلعہ میں قیام کیا 'چندروز بعد قلنمرہ میر قابض ہو کر دونوں دولتوں لیمنی دولت اسلامیہ ددولت مسیحیہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ حق کر کمی گرائی میں اوفونش کے ہاتھوں مارا گیا۔

ابن تا کیت کی بغاوت جمر بن تا کیت معمودہ سے تھااس نے زمانہ تکومت امیر محد بن سرحدی بلاد میں علم بغاوت بلند کیا تھااور سب سے پہلے ماردہ پر فوج کئی کہتی اس وقت ماردہ میں عرب اور کتامہ کی فوجین تقیم تھیں محمد بن تا کیت نے بہ محمت عملی شاہی افواج کو ماردہ سے نکال کر ماردہ میں اپنی قوم صمودہ کے ساتھ قیام کیا۔

ابن تا كيت كا ما دوه بي قبضيد : حس وقت محدين تاكت في ما دوه پر قبضه كرليا على فوجيس قرطبه سے اسے ہوں ميں الانے كے لئے اما ما مورہ بي كر بطلوس سے اس كى كمك كے لئے آيا 'مدتوں محاصرہ اور الانے كے لئے مارده كى طرف بوھيں 'عبدالرحمٰن بن مروان بي خبر پاكر بطلوس سے اس كى كمك كے لئے آيا 'مدتوں محاصرہ اور خلگ كا ميا بى خدموں كو سام مورہ اور كا مدمور بن تاكيت نے به محمدہ على دھوك دے كر ان لوگوں كو مجال ديا جو اس وقت مارده ميں عرب مصود و اور كمام كوگ رہتے اور موجود رہے لئ الاگوں كے نكال ديا جو اس وقت مارده ميں عرب مصود و اور كمام كوگ رہن تاكيت اپنى توم كے ساتھ نها بيت الحمينان كے ساتھ مارده ميں رہنے لگا۔

معرك لقنت اس كے بعد محد اور اين مروان نے درميان خالفت بيدا مولئ ايك دوسر عد كا كابن مروان نے ك

بارمحرکوشکت دی۔ان شکستوں میں ہے ایک شکست مقام لقت میں دی تھی اس واقعہ میں محمد کے لشکر کے ایک بازوں میں مصمودہ کی فوج تھی۔ جوعین مقابلہ کے وقت بھا گ کھڑی ہوئی تھی جس ہے محمد کو ناکا می کے ساتھ میدان جنگ ہے بسیا ہونا پڑا۔ شکست کھانے کے بعد محمد نے سعدون سرساتی والی تلنیرہ کی فوج طلب کر کے معرکہ آرائی کی محمر اس تدبیر نے مجھی اس کے زخم دل پر سی تھی مامر ہم نہ رکھا ابن مروانہ کی قوت و شوکت بڑھتی ہی گئ اس کی تعومت کو استحام ہوتا ہی جلاگیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن مروان : اس اثناء میں ابن مفصون ہے اور اس ہے ان بن ہوگئ ہوتکہ ابن مروان کا دماغ ان کامیابیوں نے بوھا چڑھا ہوا تھا۔ ابن مفصون کوآ کے بر ضغے ہے دوک دیا۔ گراس کے بعد ہی عہد حکومت امیر عبداللہ ابن مروان عمر روان عمر روان عمر روان عمر ان کرنے لگا بوبر یول کو جواس کے قرب و جوالا میں تھے۔ بے حد تنگ اور مجود کیا۔ دو ہی مہینے حکومت کرنے پایا تھا کہ بیام موت آ گیا۔ امیر عبداللہ نے بطلوس پر اپنی جا نب میں تھے۔ بے حد تنگ اور مورکیا۔ دو ہی مہینے حکومت کرنے پایا تھا کہ بیام موت آ گیا۔ امیر عبداللہ نے بطلوس پر اپنی جا نب سے عرب کے دومر داروں کو مامور کیا عبدالرحمٰن کے بین ماندگان جن میں عبدالرحمٰن کے دولوں کر کے مروان اور عبدالرحمٰن کے دونوں کر کے شونہ ہے نکل کرا ہے دادا عبدالرحمٰن کے دونوں کر کے شونہ سے نکل کرا ہے دادا عبدالرحمٰن کے دونوں کر کے تونہ سے نکل کرا ہے دادا عبدالرحمٰن کے دونوں کو رون اور مصاحبوں کے باس جا کر مقیم ہوئے۔

امیر بطلیوس کافتل : پھران دوسرداران عرب میں جوامیر عبداللہ کی جانب سے بطلیوں کی امارت پر مامور ہوئے تھے۔
باہم چل گئ ایک نے دوسرے کولل کر کے بطلیوس برتن تہا بضد کرلیا۔ امیر عبداللہ کواس کی نیر لگ تو اس نے ارائ ہے بین امیر
بطلیوس کو گڑ فار کر کے قل کر ڈالا اور بطلیوس پر بضنہ کرلیا۔ بضد بطلیوس کے بعد امیر عبداللہ نے برابرہ کے قلعوں کی طرف قدم
بر حایا۔ حتی کہ ان لوگوں نے سراطاعت جھکا دیا۔ اسی سلسلہ میں محدین تاکیت والی ماردہ سے معرکر آراء ہوا محدین تاکیت
نے تنگ آ کر مصالحت کرلی مگر بھی دوز بعد پھر ہاغی ہوگیا۔ امیر عبداللہ سے اور اس سے دوبارہ لڑائی شروع ہوگئ جوامیر
عبداللہ کے آخری عبد حکومت تک جاری دہی۔

لب بن محمد کی بغاوت کے امیر محد نے اس اطاعت جمادیات آت بن محداب بن موی نے سر قسط میں بغاوت کی امیر محد نے امیر محد نے امیر محد نے امیر محد نے اپنی جانب سے اب متواثر جملے کئے نتی یہ ہوا کہ اب بن محد نے سراطاعت جمادیات آت بغایت وانائی اور دیا نت واری ہے ان مقابات کی بن محد کوسر قسط اطیلہ اور طرحونہ کی سند حکومت عطا کی لب بن محد نے نہایت وانائی اور دیا نتی واری ہوان مقابات کی حفاظت و حمایت کی تھوڑ ہے ہی ونول میں اس کی حکومت وامادت کو استحام حاصل ہو گیا۔ انہی ونوں اور فرش باوشاہ جلالقہ نے طرحونہ برفون کشی کی اب بن محد نے نہایت مروائی سے است محد سے کرالے پاؤل اوٹا دیا تقریباً تین ہزار جلالقہ نے طرحونہ برفون کشی کی اب بن محد نے نہایت مروائی سے است محد کہ میں کام آگے۔ اس محرکہ میں کام آگے۔ اس کے بعد لب بن محد نے امیر عبداللہ نے خلاف پھر علم مخالف بلند کیا۔ چنا نچہ امیر عبداللہ نے طرحہ میں اس کامی صرد کرایا۔

مطرف بن موسی کی بغاوت بطرف بن موی شوعت عالی نبی اورعصبیت قومی مین شهور زماند تا س نے عند برید میں علم خالفت و بغاوت بلند کیا۔ اس سے اوروالی میلوند بادشاہ بشکنس سے جوکہ جلالقد کے گروہ سے تھا۔ گڑا کیاں ہوئین جس میں فریق خالف نے مطرف کو اتفاق سے گرفتار کرلیا۔ مطرف موقع پا کر بھاگ آیا۔ هند برید میں چھروالی آیا اور

آخرى زمان كومت امير مرتك علم حومت كالطبع ومتقادر با

عمر بن حقصون ابن حقصون ابن حقصون کا نام مر بن حقصون بن جعفر بن ومیاں فرغلوش بن اوٹونش القس تھا۔ ابن حبان نے اس کا میں بن حقولے نہ بین بن بیان کیا ہے۔ سب سے بہلے اندلس میں اسنے بغاوت شروع کی اس نے خالف اور زاع کے درواڑے کھولے میں بین بیان کیا ہے۔ بین میں بینا اور بینا وت کی مرض جی بن عبدالرحن والی اندلس میں تفرقہ آند ازادی کی عسا کر اسلامیہ اندلس کے بہت سے لوگ جن کے دل نافر مانی اور بغاوت کے مرض جی جنالہ تھے۔ ابن حقصون سے آسلے۔ ابن حقصون سے آسلے۔ ابن مقام پر اپنا مشہور قلعہ تعیم کیا اور غربی اندلس پر رعم واحل پر حجہ ہے ہیرہ تک حقول سے آسلے۔ ابن حقصون سے آسلے۔ ابن حقصون سے آسلے۔ ابن مقام پر اپنا مشہور قلعہ تعیم کیا اور غربی اندلس پر رعم واحل پر حجہ ہے ہیرہ تک وابن کی فتو صاحت بالا تو میں ایس مقصون کے اس مقام پر اپنا مشہور قلعہ تھی اور اس کے مر پر پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ ابن حقصون کی فتو صاحت بالا تر میں اسے مجھا بچھا کر قرطبہ لے آبا۔ چندروز بعد ابن حصون فرطبہ سے بھاگ کر قلعہ سے بھاگ کر تھی در تو اس کی فتو کو سے بھاگ کر تھی در تو اس کی فتو کو تر تو کہ میں اس مقصون کر تھی ہوں ابن حقصون کو تھی کی اور اس کے در تو است بھی کی اور اس کے در تو است بھی کی اور اس کی تو بیات کو تا کہ میں اسے میں اس مقصون نے مجبور ہو کر مضالحت کی ورخواست بھی کی اور اس کے تو اس کی تو بیات کر دیا ہوں کو تا ہوں کی امیر منذ در اس کی تو بیات کی اور اس کی تو بیات کی اور اس کے در تو اس کی تو بیات کی اور اس کی تو بیات کی اور اس کی تو بیات کی اور اس کی تو بیات کی اور اس کی تو بیات کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی اور اس کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست بھی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخ

ابن حفصون اورابن اغلب : انبی لا ائیوں کے اثاء میں ابن حضون نے ابن اغلب گورنرافریقہ سے خط و کتابت شروع کی اوراس سے میل جول و مراسم اتحاد پیدا کر کے اندلس میں جہاں پر کہ دہ قابض تھا دعوت عباسہ کا اعلان واظہار کیا گرابن اغلب افریقہ کا نظام حکومت درہم برہم اور فراب ہونے کی وجہ سے اس کام کو دشوار خیال کر کے رک گیا گابین حضون نے اہل قرطبہ سے مراسم پیدا کر کے اس کے قریب ایک قلعہ بلایہ نامی فیم کر ایا۔ امیر عبداللہ کو اس کے قریب ایک قلعہ بلایہ نامی فیم کر ایا۔ امیر عبداللہ کو اس کی فیم لی فیم کی فیم کی وہ کے دیا ہوں موجہ کو فیج کر کے این حضون کے خاص قلعہ کا قصد کیا اور ایک مدت تک محاصرہ کے دیا ۔ جو ل بی مراجعت کی ابن حضون نے تعاقب کی تاب نہ لا سکا کمال بے ابن حضون نے تعاقب کی تاب نہ لا سکا کمال بے مروسان کی ہے گا ہوا۔ امیر عبداللہ نے نہایت بے رحی سے اس کے شکر کو پایال کیا ای میم کے ساملہ میں اس کے صوبیات میں سے بیرہ کو فیجیں جیجتا رہا۔

ا بن حفصون و با دشاه جلالقه : پس جب که میسه اورای ۸۰ میسه اورای می می بن هفهون اور بادشاه جلالقه سے با ہم عبد و پیان ہوااس کے امراء کو بیدا مرنا گوارگزرا عبد نامه کو بادشاه جلالقد کے پاس بھجوا دیا۔وژیرالسلطنت احمد بن ابی عبیده فوجین مرتب و آراسته کر کے عمر بن هفهون کے محاصره کرنے کو بوجا عمر بن هفهون نے ابراہیم بن خجاج باغی

المن الم المن تابين العورت في جدفال بالمرجم

ابن حفصون کا انتقال باتی رہا ابن حفصون اس نے اظہاراطاعت کی غرض ہے دولت شیعہ سے خط و کتابت شروع کی ۔ بیدہ و زمانہ تقاکہ باتیان دولت شیعہ نے اندلس میں عبیداللہ شیعی کی ۔ بیدہ و زمانہ تقاکہ باتیان دولت شیعہ نے قیروان کواعالبہ کے قبضہ سے نکال لیا تقار عمر بن حفصون نے اندلس میں عبیداللہ شیعی کی دعوت کا اظہار واعلان کیا گر مجھی عرصہ بعد جب کہ اللہ جل شانہ نے خلیفہ الناصرالدین اللہ اموی کی حکومت وسلطنت کو استحکام واستقلال عنایت فرمایا اور ہاغیوں کا خاطر خواہ استیصال ہوگیا۔ اس وقت عمر بن حضون بھی علم حکومت کا پھر مطبع و منظاد ہوگیا حتی کہ اللہ علی حالت یہ استعمال بعد میں سال مرگیا۔

سلیمان بن عمر بن حفصون کی مرکشی و آل اس کے بجائے اس کا بیٹا جعفر متمکن ہوا خلیفہ ناصر نے اس جائشنی کو بحال و قائم رکھا۔ جعفر دویا تین برس حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کے بھائی سلیمان بن عمر کی سازش سے خووا سکے ایک سپابی نے اسے مارڈ الا ۔ سلیمان اس وقت ناصر کی خدمت میں تھا یہ نجر پاکر قلعہ بشتر کی طرف گیا اور اپنے بھائی کی جگہ اہل بشتر پر عکومت کرنے لگا۔ یہ دواقعہ مرسم کے اسلیمان نے بشتر پر بصفہ کرنے کے بعد خلیفہ ناصر کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ خلیفہ ناصر نے اسے بھی بشتر کی سند حکومت عطا کی جیسا کہ اس کے بھائی جعفر کو مرحمت فرمائی تھی۔ چندر و زبعد سلیمان نے خالفت و بغاوت کا ظہار کیا۔ ناصر نے گوشالی کی غرض سے فو جیس بھیجیں جس کی وجہ سے یہ طبع ہوگیا لیکن پھر بدعہدی گی دوبارہ فو جیس بھیجیں جس کی وجہ سے یہ طبع ہوگیا لیکن پھر بدعہدی گی دوبارہ فو جیس گئیں پھر عفوق تھیم کرا کے مطبع ہوگیا۔ عمل می مرکز نے وجمعے اور پر السلطنت عبد الحمید بن سپیل کوافواج شاہی کا افسر بنا کرسلیمان کے سرکر نے وجمعے ۔ وزیر السلطنت نے سلیمان کو شکست دے کرفل کرڈ الا سرا تارکر قرطبہ کوافواج شاہی کا افسر بنا کرسلیمان کے سرکر نے کو جھیجا۔ وزیر السلطنت نے سلیمان کو شکست دے کرفل کرڈ الا سرا تارکر قرطبہ کرا تا

ابن مفصون کا زوال : مولدون اورنوسلموں نے سلمان کی جگداس کے دوسر سے بھائی حفص بن محرکوا پناا ہمر بنایا اس نے بھی بغاوت کی اورا پئی بدع بدی اورخالفت پراڑار ہا۔ ناصر نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیں روانہ کیں 'مدتوں محاصرہ اور بنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ حتی حفص نے امان کی درخوسات کی۔ ناصر نے اسے امان دی۔ چنا نچہ حفص نے اپنی حکومت کے ایک سال بعد قرطبہ بین آ کر قیام کیا اور ناصر مرکب ہما یوں کے ساتھ بشتر کی طرف گیا۔ مرز بین بشتر کوایک طرف سے چھان واللہ عمر بن حفون اور اس کی بیٹوں جعفر وسلیمان کی نعثول کو فکوا کر قرطبہ بین لا کرصلیب پرچ تھایا۔ تمام گرجاؤں اور فلاوں کو جواطراف رہید بین تھے منہدم ومسارکرا دیا۔ صوبہ مالقہ بین بین یا پھوڑیا دو قلعے شے بہرسب بھی زبین کے برابر کرا دیے گئے۔ اس واقعہ سے بی حضون کی حکومت ختم ہوگئی اور صفحہ بستی سے ان کی حکمرائی گانام ونشان مٹ گیا۔ یہ واقعہ دینے کے ۔ اس واقعہ سے بی حضون کی حکومت ختم ہوگئی اور صفحہ بستی سے ان کی حکمرائی گانام ونشان مٹ گیا۔ یہ واقعہ کا سے والبقاء اللہ وحدہ۔

باغیان اشبیلید صوبه اشبلید کے باغیوں کا سرغناء ابن عبید ابن خلدون ابن جاج اور ابن مسلم تھے۔ سب سے پہلے اشبیلید میں امید بن عبدالغافر بن الی عبیدہ نے ملم بعناوت بلند کیا تھا۔ امیرکا دادا ابوعبیدہ عبدالرحن داخل کی طرف ہے اشبیا۔

٠٨٠ه کے ہیں۔

كريب ابن خلدون : ابن خلدون اوراس كر نقاء نے ان واقعات سے امير عبدالله ومطلع كيا اور بي بھي لكھ جيجا كه " امیرکری حکومت ہے اُتار کر مارڈ الا گیا ہے۔ اپنی جانب سے کسی گوامیر مقرر کر کے روانہ سیجیے''۔ امیر عبداللہ نے مصلحت وقت کے لیاظ ہے ابن خلدون کی اس گزارش کوقبولیت کا درجہ عنایت کیا اورا پی جانب سے اشبیلیہ کی امارت پراپنے چیا ہشام بن عبدالرحمٰن کو بھیجا۔ ہشام کے پہنچتے ہی ان لوگوں نے پھر سرکشی کی اور اسے نکال دیا۔ اس مخالفت کا بانی مبانی کریب ابن خلدون تھا۔ چنانچہ یہی اہل اشبیلیہ پر حکمران ہوا۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کا خاندان حضرموت کا ہے۔ بیلوگ اشبیلیہ میں نہایت شرف وعزت سے ریاست سلطانیہ کے بازواور مدمقابل شار کئے جاتے تھے۔ ابن حزم لکھتا ہے کہ ابن غلدون واکل ابن جمر کی اولا دیے تھا۔اس کا نسب کتاب الجم رہ میں لکھا ہوا ہے ایسا بی حبان نے بی جاج کی بابت لکھا ہے۔ کریپ کافٹل جازی تحریرکرتا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن جاج مارا گیا' اس کا بھائی ابراہیم اس کی جگہ شمکن ہوا۔ بنی غلدون نے امیہ کے آل کی تحریک شروع کی چنانجہامیہ پرجو کچھ گزرنے والا تفاوہ گزرااور کریب ابن خلدون حکمت عملی سے حکومت پر قابض ہو گیا اور اہل اشبیلہ برظلم وجورشروع کر دیا۔ اس سے اور اہل ایشیلیہ کو اس سے نفرت پیدا ہوگئ متیجہ میں ہوا كەابرا ہيم كواپنى غرض حاصل كرنے كاموقع ہاتھ آگيا۔ اس ونت كريب اہل اشبيليہ ہے شدت ونحتی کے ساتھ بيش آيا اور ابراہیم زی و ملاطفت اور دل جوئی کرتا اور سفارشی بن کرنیک سیرتی کا آن براثر ڈالٹا۔ اس کے بعد ابراہیم نے کریب ابن خلدون ریخی کرنے کی غرض ہے آمیر عبداللہ ہے سند حکومت طلب کی۔ امیر عبداللہ نے ابراہیم کے نام کی سند حکومت لکھ کر بھیج دی جس وقت ابراہیم نے سند حکومت پا کرعوام الناس پراس امر کوظا ہر کیا تو عوام تو کریب کے ظلم وجورے پہلے ہے آگیا تے ہوئے تھے۔ سب کے سب کریب پر اور اے آل کر ڈالا۔ کریب کے مارے جانے سے اہراہیم بن جان کی کومت کے راہتے کھل گئے۔اس کی حکومت وامارت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ۔امیر عبداللہ کی ماتھتی میں حکمرانی کرنے

علی این مسلمہ اس کی جگہ جاج این مسلمہ میں ہوا گر کھے وصد بعد صرف اشبیلیہ کی حکومت جاج این مسلمہ کے قبضہ اقتدار میں رہ گئی اور قرمونہ پرمجر بن ابراہیم بن جاج حکر انی کرنے لگا ناصر نے اپنی چان ہے۔ سے اسے سند حکومت عطافر مائی کھراس نے بدع بدی کی ناصر نے اس کی سرکو بی کے لئے فو جیس روانہ کیں ابن حقصو ن جاج بن مسلمہ کی کمک پرآیا شاہی فوج نے ان باغیوں کو فکست دی جاج بن مسلمہ نے اپنے مسلمہ نے خور ہوئی ۔ تب ابن مسلمہ نے خفیہ طور سے اپنے ایک رفیق کوروانہ کیا اس رفیق نے دارالا مارت میں پہنچ کر ناصر سے سازش کی اوراپنے نام کی سند حکومت عاصل کر کے شاہی فوج لئے ہوئے اشبیلہ آیا۔ ابن مسلمہ اپنے رفیق سے با تیں کرنے اوراسے لینے کوشہر سے باہر آیا۔ لفکر یوں نے اس کے ساتھ بدع ہدی کی اور اسے اشبیلیہ سے بے دخل کر کے قرطبہ لے آئے ۔ شاہی گورنر نے بلا باہر آیا۔ لفکر یوں نے اس کے ساتھ بدع ہدی کی اور اسے اشبیلیہ سے بے دخل کر کے قرطبہ لے آئے ۔ شاہی گورنر نے بلا مزاجت اشبیلیہ میں جاکر قیام کیا۔ ان بغاوتوں کا محرک امیر عبداللہ کا آیک قربی رشتہ دارتھا۔ اس تحریک فتنہ پردازی کا نتیجہ یہ مواکہ اسے آئے دھو کہ دے کر مار ڈالا۔

محمد بن امیر عبداللہ کا انجام مطرف نے اپنے بھائی محمد کی شکایتوں سے آپ باپ امیر عبداللہ کے کان بھر ناشروع کئے سنتے سنتے امیر عبداللہ کے دل میں آپ بیٹے محمد کی جانب سے غبار پیدا ہو گیا۔ فضب آلود نگا ہوں سے دیکھنے لگا۔ محمد کو جب اس امر کا احساس ہوا تو وہ بخو ف جان ابن هفصون کے پاس بھاگ گیا۔ پچھر دوز بعد امان عاصل کر کے پھر والی آیا۔ مطرف نے پھر شکایتیں شروع کر دیں حتی کہ امیر عبداللہ کو کس امیں قید کر دیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر عبداللہ کو کس لڑائی میں جانا پڑا چنا نچہ مطرف کو اپٹی جگہ مامور کر کے چلا گیا۔ مطرف کو اپٹی دلی خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ بیچارے محمد کو خت ایڈ اکیس دے کر مارڈ الا۔ امیر عبداللہ کو اپنے مبیٹے محمد کے مارے جانے کا دلی ملال ہوا۔ اس کے بیٹے میدالرحمٰن کو شاہی می میں داخل کرلیا اور خاص اہتمام سے اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر صرف میں دن کی تھی۔۔

مطرف بن امیر عبد الله کافل اس کے بعد امیر عبدالله نے اپنے بینے مطرف کونشکر صائفہ کے ساتھ سر ۲۸ ہے میں جہاد کے لئے روانہ کیا عبدالملک بن امیدوزیر السلطنت بھی اس جم میں مطرف کے ہمراہ تھا۔مطرف نے ایک روزموقع پا کر بحالت غفلت وزیر السلطنت کوعداوت سابقہ کی بنا پر مار ڈالا۔ امیر عبداللہ کواس سے برہمی بیدا ہوئی۔ اس وقت مطرف کو گرفتار کرا کے محداوروزیر السلطنت عبدالملک کی جگہ کے محداوروزیر السلطنت عبدالملک کی جگہ اس کے میں بہت بری طرح سے فل کرادیا اوروزیر السلطنت عبدالملک کی جگہ اس کے میٹے امیہ بن عبدالملک کو قلدان وزارت سیرد کیا۔

امید بن عبد الملک کا خاتمہ : امید نے عبدہ وزارت سے سرفراز ہو کرمتگرانہ روش اختیار کی اپنے ہم چشموں اور وزیروں کے کہا گئی است کی کہاس نے در پردہ ایک گروہ سے آپ کے بھائی ہشام بن محد کی امارت کی بیعت کی ہے۔ اس بیان کی تائید میں چندشہاد تیں بھی پیش کیں۔ جن پر قاضی نے اعماد کر لیا

and the second section of the second section is the second section of the second section in the second section

the profession who have also been than the terms of

i kalimente ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja ja 1980. ja ja 1980. ja 1980. I**sko sillinin ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja 1980.** ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja 1980. ja 198

·通讯的创建的理解。 特别的 中心的 Nat 医抗性的 用的 化对抗性 经有效的

ا امیر عبداللہ بن محد بن عبدالرحن بن علم بن بشام بن عبدالرحن داخل کی عمر پوقت وفات بیالیس برس کی تھی گیارہ لڑے چھوٹر کرمرا۔اس کے زمانہ حکومت میں بے حد بغاوتیں ہوئیں امراء بلاد نے خودمقاری وسرکشی شروع کردی تمام سرز مین اندلس میں فشدوفساد کی آ گے۔ شنعل ہور ہی تھی۔ خراج کی گئ خرج کی زیادتی ہے خزانہ خالی ہوگیا تھا۔ یہی امور تھے جس نے اسلام اور مسلمانوں کواس درجہ نقصان پہنچایا کہ ڈو بنے کے بعد پھر ندا بھر سکے۔ متر جم طف از تاریخ این اثیر جلد ۸صفحہ ۲۰۸ ونتخ الطیب جلداول صفحہ ۲۹۷۔

### ٣٠:پ<u>ا</u>پ

### خلفائے بنی امپیر

### عليفه عبدالرحمان ناصرين عبدالله وسطيع تا وسطيع

تخت سینی عبدالرحمٰن ناصر کی تخت نشینی بھی عائبات روز گارہے ہے بیا یک نوعمراور نو جوان مخص تھااس کے اور اس کے باپ کے متعدد چیاموجود تھے۔اس کے باوجوداس نے امارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور کسی کے کان پر خالفت کی جوں تک رینگی ۔ بلکہ سب نے اس کی حکومت کواپنے لئے مبارک ومحمود تصور کیا۔اس وقت اندلس میں آئے دن کی بغاوتوں کی وجہ سے تهلكه برا ہوا تھا۔عبدالرحن ناصر نے تخت حکومت پرمتمکن ہوتے ہی تمام اختلا فات کا خاتمہ کرادیا اور سارے مخالفین کو ٹھنڈا کر دیاحتی کیان باغیوں اور مخالفوں کواپنی نا کامی کایقین ہو گیا اور ان لوگوں نے مجبور ااطاعت قبول کرلی۔

حکومت کا استحکام: بنی هفصون کا نام ونشان صفح بستی سے اس نے نبیت و نابود دکیا جو باغیوں کا سردار اور سرغند تقا۔ اہل طلیطلہ کواسی نے اپنے علم حکومت کامطیع بنایا حالانکہ اس سے پیشتر وہ لوگ بدعہدی اور مخالفت پر مدت دراز ہے اڑے ہوئے تھے۔ اندلس اور اس کے تمام صوبجات کا نظام حکومت اسی کے زمانیہ حکومت کے پہلے ہیں برس میں درست ہوا تقریباً بچاس سال اس نے حکمرانی کی اس کے زمانہ میں بنی امپیر کی حکومت کواطراف میں استقلال حاصل ہوا۔

امير المؤمنين كالقب به پهلامخص ہے جس نے اپنے كو' امير المؤمنين' كے لقب سے ملقب كيابيده و مانہ تقا كہ مشرق میں قوائے خلافت کزور ہو چکے تھے اور ترکی غلام ٔ خلفاء عباسیہ پرغالب ہو گئے تھے۔ای زمانہ میں پینجر بھی گوش گزار ہوئی تھی كدمونس مظفرنے اينے آقائے نام دار خليفه مقتدر كو ٢٣٢٢ ميں قتل كر ذالا ب- ان اسباب اور وجوہات سے عبد الرحمٰن ٹالث نے خلیفہ کالقب اختیار کیا۔ بنقس نفیس لڑا ٹیوں میں عام وشمنوں کے مقابلہ پر جاتا تھا۔ جہاداور کھار کے ملک پرچڑ صاتی کرنے کا بے حد شوقین تھا۔ ۳۲۳ جیس عام الحند ق میں اسے کفار کے مقابلہ میں شکست ہوئی اس واقعہ سے اس کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔ آپ بنفسہ لڑائیوں پر نہ جاتا تھا بلکہ ہرسال فوجیں جہا د کی غرض سے روا نہ کرتا تھا۔

<u> فرانس کی یا مالی</u>: چنانچی<sup>ء</sup> ساکراسلامیہ نے ملک فرانس کواس قدریا مال کیا تھا کہاں سے پیشتر اس طرح بھی اسے تاخت

وزرات عظمیٰ :عبدالرحمٰن ناصر کے رعب و داب کا سکہ شروع ہوں بیٹھا تھا کہ اس نے رعایا کے بہت سے ٹیکسوں میں کمی کر دی تھی۔موٹی بین محمد بن مجبور بن عبدالملک بن جمہور بن عبدالملک بن محمد جمہور بن عبدالملک بن سعد کو مرحمت فر مایا تھا۔ اس نے ایک قبتی نذرانہ در بارشاہی میں پیش کیا تھا۔ جس میں متعدد اقسام جزیں تھیں۔

نذ رانه ابن حبان نے اس نذ رانه کاذ کر کیا ہے اس نذ رانہ سے دولت امید کی دولتندی اور امارت کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ وہو مذا:

سونا خالص عدہ پانچ لا کھ مثقال (اٹھاون من ۲۳ سیر) چاندی خالص چارسوطل (چارمن ۵ سیر) چاندی کے سکہ آائج دوسو توڑے (دولا کھ چالیس ہزار) عود ہندی کو بجالس میں شمع کی طرح جلائی جاتی تھی۔ بارہ طل (ساؤھے چودہ سیر) عود عنوتی کی کڑے ایک سواسی طل (تقریباً دومن) ہرادہ عود ایک سوطل (تقریباً ایک من ۲ سیر) مثل شحالص اپنے جنس میں نہایت اعلیٰ درجہ کا ایک سو اوقیہ (تقریباً ۲ سیر) عزراشب اصلی بلا آمیزش جیسا کہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچ سواوقیہ (تقریباً تمیں سیر) اور تقریباً تمیں سیر) کا فور عمدہ تیز خوشبو کا تین سواوقیہ (السیر) ارقتم اس کے علادہ عزرکا ایک کلوا بحیدہ الشکل تھا جس کا وزن سواوقیہ (چھ سیر) کا فور عمدہ تیز خوشبو کا تین سواوقیہ (السیر) ارقتم لباس تمیں ریشی تھان مختلف رنگ و بناوٹ کے جن برسونے کا کام بنا ہوا تھا جو خلفاء کے لباس کے الگن تھا وی پوسٹین فنک خراسا دیے گئیستیم نفیس کھالوں کی چھ برد ہے عراق اڑتا لیس بغداد جھولیں ریشی طلائی آرائش وزینت کے لئے گھوڑوں پر خراسا دیے گئیستیم نفیس کھالوں کی چھ برد ہے عراق کا طرسمور سے جس میں سوکھالیں تھیں بٹا ہواریشم چار ہزار رطل (سوا

ا شقال سائر مصح يار ماشدرائ الوقت كي برابر موتا ب-مترجم

ع طلقريا ١٠٠٠ قبل المعاجد ترجم

س ایک توزاباره سوکا بوتا ہے۔مترجم۔

ے۔ ابن فرضی نے بحوالداس خط کے جے وزیرالسلطنت نے اس تحفہ کے ساتھ روانہ کیا تھاتخریر کیا ہے کہ عود غرقی جونہایت فیتی تھاجا رسور طل جھیجا تھا جس میں سے ایک مکلزاا کی سواسی رطل کا تھا۔ دیکھوالمقاری جلداول صغیہ ۲۲مطبوعہ لیدن۔

ھے۔ ابن فری سندا ب خط کے جواس تھند کے ساتھ بھیجا گیا تھا تحریرکرتا ہے کہ شک خالص نفیس دوسوبارہ اوقیہ تھادیکھوالمقاری جلداول شخیہ ۲۲۹مطبوعہ لیدن۔

ی فنک بیخریک فنخ نون ایک جانورکانام ہے جس کی کھال کی پوتئیں بنائی جاتی اور مید جانورخراسان میں زیادہ بکثرت ہوتا ہے۔ اقرب المور دجلو اصفحہ ۱۳۷۸ مظبوعہ بیروت سے درایک بری جانورکانام ہے جو بلی ہے مشاہبت رکھتا ہے۔

و اس كى كھال كى يوتين بنائى جاتى ہے۔ اقرب جلد استحداد مقد ا

اکالیس من ارتیم صاف کے لیجے جے بٹ سکتے تھا ایک ہزار رطل (دس من سواچ سیر) فرش رہتی تیں عدد مختف اقسام کے قیمتی ونفیس فروش ایک ہزار جانماز مختلف اقسام کی ایک سوعد و جانمازیں رہتی کی پندرہ عدد جو چیزیں سواری کے وقت آرائش کے لئے استعال کی جاتی ہیں سلطانیہ ڈھالیں ایک لاکھ عمدہ اور نفیس تیروں کے پھل ایک لاکھ شاہی سواری کے استعال کی جاتی ہیں راس اس کے علاوہ بہت سے فچر جن کی زینس جعفری لئے عمر بی اصیل گھوڑ سے پندرہ راس فچر سواری کے باساز وہراتی ہیں راس اس کے علاوہ بہت سے فچر جن کی زینس جعفری ریثیم کی تھیں ایک سوراس گھوڑ سے وہ تھے جن سے لڑائیوں اور معرکوں میں کام لیا جاسکتا تھا۔ خدام کئی تنم کے چالیس سلیقہ شعار خادم بیں خاد ما ئیں لباس و زیورات کے ساتھ دوسری قتم کی اشیاء جو تھیرات میں کار آئیش عدہ ونفیس پھر کے ستون جن کی تیاری میں ایک سال میں اس ہزار ڈویٹار (سات لاکھ بیس ہزار روپیہ) خرج ہوئے تھے ہیں ہزار کمان بنانے کی لکڑیاں جو نہایت تھا اور پائی تھیں جن کی قیمت بیچاس ہزار دیتاریا چار لاکھ بیچاس ہزار دو پیتھی۔ اس ہدیہ کے تھے جا کی لکڑیاں جو نہایت کی تھو یہ تاری تی تھے۔ ماہ جمادی الاولی میں اس می تھویں تاری تو کو بید کی تھو یہ تاری تو کو بید کی تھو یہ تاری تو کو بید کی تھونے میں میں گئی گئی اس جو نہا ہو کیا تھا۔ خلیفہ ناصر نے وزیر السلطنت کاشکر بیادا کیا اور اس کی قدر افزائی کی۔

قاضى بن محمد اور محمد بن عبد الجهار كافتل محمد بن عبد الجهار بن امير محمد اورعبد الجبار في جوكه غليفه ناصر كه باپ كا پچا تقار در بارخلافت شرا پنج بهانى قاضى بن محمد كى شكايت كى كه قاضى بن محمد خلافت مآب كى خلافت پر محر بسته و آماده به ابنى خلافت و امارت كى بيعت لينے كا اراده ركھتا ہے قاضى في محمد بن عبد الجباركى اس قتم كى شكايت خلافت مآب كى خدمات ميں جز دى۔ خليفه ناصر في دونوں كى شكايتوں كوخفيه طور پرتفتيش شروع كى اصل واقعه كا پية چل كيا اس كنز ديك دونوں كى مخالفت اور بعناوت كى تلعى كھل كى اس في ان دونوں كو موس ميں قبل كر دلالا۔

بنی اسحاق مروان : اسحاق بن محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن ولید بن ابراہیم بن عبدالملک مروان کا دادا (اسحاق بن ابراہیم ) زبانہ عکومت بن امیہ میں اس ملک میں آیا تھا اوراس زبانہ سے برابرعزت واحترام کے ساتھ رہا حیٰ کہ حکومت و ریاست اسحاق کے خاندان میں تغیر گئی جن دنوں سرز میں اندلس میں آتن فقد وفسا و شعنعل ہور ہی تھی اس نے ابن جاج کے پاس اشبیلیہ میں جاکر قیام کیا مجر جب ابن جاج مرگیا اور ابن مسلمہ اس کی جگہ حکر ان ہوا تو ابن مسلمہ نے اسے مہم اور ملزم قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری و مصیبت میں اس کا بیٹا اور داماد یکی بن ہشام بن خالد بن ابان بن خالد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حروان بھی شریک تفاد ابن مسلمہ نے ان دونوں کوتو مار ڈالا ۔ باقی رہا اسحاق اور اس کا ایک دوسرا بیٹا احمد فافی بید دونوں باپ بیٹے اور ابن دھون کی سفارش کی وجہ سے نگے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ خاصر نے اشبیلیہ کو ابن مسلمہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس وقت اسحاق دارا لخلافت قرطبہ میں آر ہا۔ خلیفہ خاصر نے اسے عہد ہ وزارت سے سرفراز مسلمہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس وقت اسحاق دارا لخلافت قرطبہ میں آر ہا۔ خلیفہ خاصر نے اسے عہد ہ وزارت سے سرفراز مرایا القدر عہدہ سے مجروم نہ رکھا ان لوگوں نے بڑے فرمایا اور اس کے بیٹے احمد اور احمد کے بیٹوں محمد میں آر بات خالص ناصر کی سوران گھوڑے ہے دو اظہار ترک ورای باتی دران گھوڑے ہے دو اظہار ترک وران باساز دیراق شائی جلوں کے لئے جن کی زین اور داس کی بیٹھک عراق دریشی کپڑے کھی باقی رہ ای دران گھوڑے ہے مق اظہار ترک وران سائر دیراق شائی جلوں کے لئے جن می ذین اور دراس کی بیٹھک عراق دریشی کپڑے کھی باقی رہ ای دران گھوڑے ہے دو اظہار ترک وران سائر دیراق شائی جلوں کے لئے جن می ذین اور دراس کی بیٹھک عراق دریشی کپڑے کھی باقی رہ ای دراس گھوڑے ہے دو اظہار ترک وران سائر دیراق شائی جلوں کے لئے جن کی ذین اور دراس کی بیٹھک عراق دریشی کپڑے کی تھی باقی رہ ای دراس کھوڑے کو اس کی دران کو دران کے دین کو اس کی دران کی دران کی تھی کی گھوڑے کیا کہ دران کو دران کا فران کو دران کو دران کو دران کے دران کی دران کی دران کی دران کی تو دران کے دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کو کو دران کی در

ع دينارسوله كاسك بيام رماشه كاموتاتها جس كي قيت تقريباً توروييه بنوكي مترجم

بوے نمایاں کام کے ذمہ داری اور متم بالثان امور کو انجام دیا۔ فتو جات کے دائرہ کو وسیع کیا۔ جس سے بیاوگ حکومت و سلطنت کے دایاں باز و ثار کتے جانے لگے۔ یہاں تک کدان لوگوں کا باپ اسحاق راہی ملک عدم ہوگیا۔

بنی اسحاقی کی جلاوطنی چنا تجہ یہ لوگ اس کی جگہ اسی رقیہ ومنزلت پر جشمکن ہوئے۔ بعدہ اس خاندان کے بڑے اور پرزگ شخص عبداللہ کا انقال ہوا۔ خلیفہ ناصر کی خدمت میں یہی اپنے خاندان میں پیش پیش تھا۔ خلیفہ نے اس کے پس ماندگان ماندگان کور جہ وزارت سے ممتاز کیا چند دن بعد ناصر نے بغاوت کا الزام ان کے سر تھویا۔ لوگوں کی بن آئی ، چغلی اور شکا بیتیں کرنے لگے اس سے ناصر کے دل میں بھی غبار آگیا۔ ان لوگوں کو ناصر نے قرطبہ سے زکال کر اوھراُوھر جلاوطن کر دیا۔ چنا نچہ ان میں سے امیہ نے تسترین میں جا کر قیام کیا اور ہوس ہے میں خلیفہ ناصر کی اطاعت مے مخرف ہو کر دارا گھربا فی ہوگیا۔ خلیفہ ناصر کو اس کی خبرگی تو اس نے فوجیں آراستہ کر کے اُمیہ پر چڑھائی کر دی اُمیہ اس کی آمد سے مطلع ہو کر دارا گھرب میں چلاگیا اور اس کی خبرگی تو اس نے فوجیں آراستہ کر کے اُمیہ پر چڑھائی کر دی اُمیہ اس کی آمد سے مطلع ہو کر دارا گھرب میں چلاگیا اور ذمیر با دشاہ جلالقہ کے پاس جا گریں ہوگیا۔ تھوڑے دن بعدر ذمیر نے اس سے کے اوائی شروع کی اسے میام ناگوار گر را ہلا کسی عہدو بیان کے خلیفہ ناصر کے پاس جلاآیا۔ خلیفہ ناصر نے اس کی تقصیر معاف کر دی اور خدمت میں رکھ لیا۔ یہاں کا تعصیر معاف کر دی اور خدمت میں رکھ لیا۔ یہاں تک کہ اس نے وفات یائی۔

احمد بن اسحاق کافتل : احمد پرییگزری که جس زمانه میں اس کے خاندان پرادبار آیا اسی زمانه میں خلیفہ ناصر نے اسے سرقسط کی حکومت سے معزول کر دیا۔ نوبت بھال ہونے کونہ آئی روز بروزشاہی عمّاب اس پر بڑھتا گیا 'لگانے بجھانے والے لگاتے بجھاتے رہے بالآخرشاہی حکم سے مارڈ الا گیا باقی رہامحہ بیخلیفہ ناصر ہی کی خدمت میں رہا 'یہاں تک کہ جب خلیفہ ناصر کے مرکب ہمایوں نے سرقسطہ کی جانب کوچ کیا۔ لوگوں نے اس کی بھی شکایت جڑدی۔ محمد بخوف جان بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی زمانہ فراری میں اہل سرقسطہ کے چندلوگوں سے ملاقات ہوگئی ان لوگوں نے اسے مارڈ الا۔

خلیفہ نا صراورابن حفصون خلیفہ ناصر کے عہد خلافت میں سب سے پہلے جوقلد فتے ہواوہ ان تھا اس کے سرکر نے پر بدر (خلیفہ ناصر کا غلام) اور خلیفہ ناصر کا حاجب ما مورکیا گیا تھا ان دونوں نے جان پر کھیل کراس قلعہ کوابن حصون کے قبضہ سے وہ میں نکال لیاس کے بعد خلیفہ ناصر نے بغض فیس جہاد کی غرض ہے کوج کیا۔ ابن حفصون کے تبین قلعوں سے زیادہ پر ور تیج فتح کے۔ انہی میں قلعہ مہر ہ بھی تھا۔ ابن حفصون کے بلاد مقبوضہ ناصر کے مرکب ہمایوں کے جولا نگاہ بنہ ہوئے سے ہے۔ آئے ون کی لڑائی اور محاصرہ سے ابن حفصون کا ناک میں دم آگیا تھا۔ حتی کہ سعید بن مریل نے اسے قلعہ منتلوں وقلعہ سمنان سے بھی جھا بھا کر جو خل کر دیا بھر استان میں ناصر نے اسٹیلیہ کواجم بن مسلمہ کے قبضہ ناکل لیا۔ حسیا کہ ہم او پر تحریر کر آئے جیں۔ پھر من سام کے بین و جیس آئر راشتہ کر کے ابن حفصون کے قبلوں کی طرف بڑھا مرکز تا ہوا خزیرہ خطراء تک پہنچا۔ ساحلی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ جنگی تشتیوں کے بیڑوں پر قابض ہوگیا اور ان میں جس چیز کی کی تھی اسے پورا کیا۔ ابن حضون نے بینی اسحاق مروانی کی زبانی مصون نے بینی اسحاق مروانی کی زبانی مصون نے بینی مرانی کی رانی کی تامہ پر دسخط کر دیے۔

بدر کی فتو حات: ان واقعات کے بعد اسحاق بن قرشی نے باغیان مرسید اور بلنسید پرفوج کشی کی -نہایت بختی سے ان

ا بن حفصون کی سرکشی واطاعت به ۱۳ هیلی این حفون نے پھر علم بغاوت بلند کیا شاہی افواج مقیم محمر ہ نے اس کی سرگو بی پر کمر باندھی نہایت مستعدی سے اس کا محاصرہ کر لیا 'این حفصون اپنے کئے پر پشیمان ہو کر حفص کو امان حاصل کرنے کی غرض سے ناصر کے دربار میں بھیجا۔ ناصر نے اسے امان دی۔ ابن حفصون قلعہ کوحوالہ کر کے قرطبہ چلا آیا اور ناصر نے بھتر پر قبضہ حاصل کر لیا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔

مطرف بن منذف کی بغاوت اس واقعہ کے بعد هاسم میں امید بن اسحاق نے تسترین میں بغاوت کی اس کی بغاوت کی اس کی بغاوت کی کیفیت اوپر بیان ہو چکی ہے محمد بن ہشام کیلی نے سرقسط اور مطرف بن منذف کیجی نے قلعہ ایوب میں بغاوت کا مادہ پھیلا یا۔ خلیفہ ناصر نے اس سے مطلع ہوکر بذاتہ ان لوگوں کی گوشالی کے لئے گوچ کیا۔ سب سے پہلے قلعہ ایوب پرچڑھا کی کی اور پہلے ہی حملہ میں مطرف کوقید خیات سے سبک دوش کر دیا۔ اس کے ساتھ یونس بن عبدالعزیز بھی مارا گیا۔ اس کا بھائی ایک قصیہ میں جا کر پناہ گزیں ہوا جب نجات کی صورت نظر ند آئی تو خلیفہ ناصر سے امان کی درخواست کی۔ معافی کا خواستگار ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی تقصیر معاف کر دی۔ اس واقعہ میں مطرف کے ہمراہ جس قدر التبہ کے عیسائی تھے وہ بھی نہ تیج کئے۔ اس سلسلہ میں صوبہ التبہ کے تیں قلعے جوانمی عیسائیوں کے قبضے میں داخل تھے فتح کر لئے گئے۔

ملکہ بشکنس کی بدعہدی اس اثناء میں طوطہ (مھوڈا) ملکہ بشکنس کی بدعہدی کی خبرگی خلیفہ ناصر نے اس سے جنگ کرنے کو عبدو نہ پر فوج کشی کی اور اس کی سرز مین کو تاراج اوراپی غارت گری اور قل سے وہاں کے رہنے والوں کو پامال کر کے واپس آیا۔

محمد بن ماشم کی گرفتاری ور مائی: اس کے بعد سر سے میں جلیقہ پر جہاد کرنے کی غرض سے جنگ خندق میں شریک ہوا۔ اس جنگ مندق میں شریک ہوا۔ اس جنگ میں خلیفہ ناصر اٹھا نا پڑا 'محمد بن ہاشم مجمدی کفار کے ہاتھ گرفتار ہو گیا خلیفہ ناصر نے اس کی دہائی میں بردی جدو جہد کی دو برس تین ماہ بعد قید فرنگ سے اس نے نجات پائی ۔ اس غیر متوقع حادث سے ناصر نے بذاتہ جہاد میں شرکت ترک کردی ۔ لیکن فوجیس اور لشکر جمجتار ہا۔

باغیان مارده کا انجام: ۳۳۳ بین ایک باغی نے اطراف مارده میں علم بغاوت بلند کیا شاہی نظراس کی گوشالی پر مائل موااوراس باغی کواس کے ہمراہیوں کے ساتھ گرفتار کر لایا قرطبہ پینچتے ہی تمام باغیان مارده مثله قبل کرڈالے گئے۔

امارت طلیطلم ابن حبان تحریر کرتا ہے کہ ویر نیقیوش جبار نے جو کہ رومہ کا سپر سالا رتھا طلیطلہ کو آباد کیا تھا اور اسے رومہ کا

متقر حکومت بنانا جا بتاتھا۔ چندروز بعدنجدانیہ میں سے بر باط نے یہاں پر بغاوت کی اوراس پر قابض ہوگیا۔ سیدسالاران رومداس کے محاصرہ اور جنگ کے لئے برابرآتے رہے مگر کسی کو کامیا بی نہ ہوئی اس اثناء میں برباط کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے برباط پر حملہ کر دیااور پہلے ہی حملہ میں قبل کر کے اس مقام پر قبضہ کرلیا۔ زیادہ زمانہ نہ گزرنے پایا تھا کہ پیجی مار ڈ الا گیا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی عنان حکومت پھررومہ کے سید سالا رکے قبضہ افتد ارمیں چلی گئی۔ اس کے بعد یہاں کے رہنے والوں نے بغاوت کی اور اپنے میں سے ایک شخص انیش نامی کو اپنا امیر بنایالیکن ریجھی مارڈ الا گیا اور اس کی حکومت پر پھر رومہ کے سپدسالا رقابض ہو گئے 'سب ہے پہلے جس نے اس کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی وہ شنیلہ تھار فتہ رفتہ اہل اندلس بھی اس کے مطبع ہو گئے اس وقت اس نے ملوک رومہ سے قطع تعلق کرلیا' ان پرفوج کشی کی رومہ کا محاصرہ کیا اوررومہ کے بہت سے شہروں کو فتح کر کے طلیطلہ کی جانب واپس ہوا۔ بشکنس نے اس سے بغاوت کی۔اس نے زور تیج سے بشکنس کوبھی دبالیا اور نہایت بے رحمی سے انہیں تہ تیج کیا وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں جاچھے۔ اس کے بعد شغیلہ اپنی حومت کے نوسال بعدمر گیا۔اس کی جگہ قوط (گاتھ) بربسیلہ چھسال تک حکمرانی کرتارہا۔اس نے کوئی نمایاں کا منہیں گیا۔ اہل طلیطلہ کی بغاوتیں :اس کے بعدانی میں سے خندس نامی ایک مخص حکمران ہوا۔اس نے افریقہ پرفوج کشی گی تھی۔ خندس کے بعد قتبان تخت حکومت پرمتمکن ہوااس نے متعدد گر جانغیر کرائے۔اسے ٹی کریم صلعم کے مبعوث ہونے کی خربیجی تھی۔ بلیسان جو کہ قوم لوط کا ایک معزز ومحترم فرد تھا اس ہے کہتا تھا کہ میں نے مطربوس عالم کی کتاب میں بروایت دانیال نبی پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بیروان نبی (جس کے مبعوث ہونے کی خربینجی ہے) اندلس پر آیک روز قابض ہوجا کیں گے تھوڑے دن حکومت کر کے بیجی دنیا سے کوچ کر گیا۔ تب اس کی جگداس کا بیٹا ہے۔ سولہ سال تک حکمران رہا بینہایت بد خلق اور ظالم تھا اس کے بعد ارزیق تخت نشین ہوا ۔ غرض اس زمانہ سے طلیطلہ برابر فتنہ وفسا داور طرف داری کا مرکز بنارہا۔ عبدالرحن داخل بھی اس کے پیچیے سات سال تک حیران و پریثان رہا' ہشام' تھم اور عبدالرحمٰن اوسط کے عہد حکومت میں بھی يهال بغاوت چھوٹی۔

خلیفہ ناصر کی طلیطلہ بر فوج کشی جتی کہ خلیفہ ناصر کا دور حکومت آیا اس نے اسے بر وروجبرا پے علم وحکومت کا مطیع بنا لیا ، فتح مارد ہ ؛ بطلیوس اور تسترین کے بعد ناصر نے اس پر فوج کشی کی اس کا محاصرہ کرلیا ؛ باغیان حکومت چاروں طرف سے اس کی حمایت کے لئے آئے ؛ خلیفہ ناصر نے ان لوگوں کی محقول طور سے مدافعت کی اور ان پر غالب آیا۔ امیر تخلیہ بن محمد بن عبد الوارث وائی طلیطلہ مجبور ہوکر مصالحت کی گفتگواور امان کی درخواست و بے کے لئے دربار ناصر میں حاضر ہوا ، خلیفہ ناصر نے امان دی اور تقصیروں کو عفوفر ماکر مظفر ومنصور صوبہ طلیطلہ میں واخل ہوا اور ایک سرے سے اسے جھان ڈالاحتی کہ کوئی چیپہ زمین بھی ایسا باتی ندر ہاکہ جس جگہ کواس نے اپنے گھوڑ ہے کے معمول سے ندروند اہو۔ اس وقت سے اہل طلیطلہ علم محکومت کے مطبع ہوئے اور بعد کو بھی مطبع رہے۔

خلیفہ ناصر اور سرحدی امراء: اندلس کی اندرونی بغاوتوں اور اس کے امراء کی خود سریوں کودور کرنے کے بعد ناصر کو

ا اصل كتاب بين اس مقام برجكه خالى ب-مترجم-

سرحد بربر بلادم خرب کے سرکر نے کا خیال پیدا ہوا اس نے امراء کو جو کہ ملک سبتہ میں بن عصام کے ذیر عکومت تھا فتح کرلیا۔
بربر کے سرحد کی امراء نے اسے بضنہ کرنے کی غرض سے بلی کے خطوط کھے۔ انقاق سے ابراہیم بن محدا میر بن اور لیں کواس کی اطلاع ہوگی چنا نچہ ابراہیم نے خلیفہ ناصر کے آنے سے پیشتر بڑھ کر سبتہ پر بحاصرہ کرلیا۔ اس کے بعدا اس سے اور ناصر سے قضہ سبتہ کے معاملہ میں خطو و کتابت شروع ہوئی۔ ابراہیم نے سبتہ میں ناصر کی حکومت تسلیم کی اور ناصر نے اپنی طرف سے اسے سبتہ کی سند حکومت عطا کی۔ اس کے دیکھی اوار سہ سے اور لیس بن ابراہیم وائی ارشلوک نے بھی نذرانے و تھا تف بھی کر خلیفہ ناصر سے سند حکومت حاصل کر کی محمد بن خزز امیر مغرادہ اور موئی بن ابی العافیہ امیر کناسہ نے بھی اور لیس بن ابراہیم کی پیروی کی ۔

ابراہیم کی پیروی کی۔

ان دنوں مغرب کی زمام حکومت امیر کمناسہ کے قبضہ میں تھی المغز بالا وسط کے بلاد تکس ودہران سرشال اور بطخاء بھی ای کے زیرِ حکومت تھے ان لوگوں نے بھی نذرانے اور تھا کف خلیفہ ناصر کے دربار میں بھیجے خلیفہ ناصر نے اسے قبول کیا۔

ان لوگوں نے جائزے اور معقول صلے مرحمت کئے ان کی حکومتوں کی بنیاد کومتحکم اور مضبوط کیا۔ اسی طرح ملوک ادار سہ کی ایک جماعت نے بھی خلیفہ ناصر کے دربار میں اسی شم کا رسوخ پیدا کیا جن میں قاسم بن عبدالرجن اور حسن بن عیدی وغیرہ تھے والی فاس نے بھی بہت بڑا تھ ایوان خلافت ناصر میں بھیجا تھا۔ ناصر نے اسے بھی اپنی جانب سے سند حکومت عطا کی۔ الغرض جس وقت المغر بالا وسط الاقصی میں خلیفہ ناصر کی حکومت کا یول زور و شور جواتو عبیداللہ المہدی نے ایک بڑی فون کی ساتھ اپنی نامور سید سالا رابن بصل گورٹر تا ہرت کو الاس بھی ملک مغرب سرکرنے کے لئے بھیجاموی بن ابی العافیہ نے ناصر کو اس واقعہ سے مطلع کر کے احداد کی درخواست کی ناصر نے قاسم بن طلمس کو افواج شاہی کا افسر بنا کر موئ کی کہ پر معین کیا اور جنگی کشتوں کا بیڑہ بھی اس کے ہمراہ روانہ فرمایا قاسم کوچ وقیام کرتا ہوا سہت بینچا یہاں پر بیخبر سننے میں آئی کہ معین کیا اور جنگی کشتوں کا بیڑہ بھی اس کے ہمراہ روانہ فرمایا قاسم کوچ وقیام کرتا ہوا سہت بینچا یہاں پر بیخبر سننے میں آئی کہ موئی بن ابی العافیہ نے نیج بیاں پر بیخبر سننے میں آئی کہ کہ ان کے حالات بیں نڈکور ہے۔

احمد بن عبده اور اردن کی جنگ اوائل چوتھی صدی جمری میں قوم جلالقہ پراردون بن رذ میر بن برمند بن قربولہ بن اوفونس بن بیطر عمر ان بوااس نے موسیق میں بلا دائد بوسیہ کے سرحد جونی کی طرف ابتداء زمانہ حکومت خلیفہ ناصر میں پیش قدمی کی ۔ اطراف ماردہ بین قل و غارت گری کا بازارگرم کر دیا قلعہ حنش پر قابض ہو گیا۔ خلیفہ ناصر نے اپنے وزیر السلطنت احمد بن عبدہ کو افواج اسلامیہ کا افر بنا کر اردون کے بلاد مقبوضہ کی طرف معاوضہ لینے کی غرض سے روانہ کیا۔ احمد نے نہایت ولیری ومردائی سے اردون کے ملک ولیری ومردائی سے اردون کے مقبوضات پر تاخت و تاراح کا ہاتھ بر حمایا۔ اس کے بعددو بارہ هوسور میں اردون کے ملک بر پھر چڑھائی کی اس محرکہ میں چونکہ اس کا جام حیات لبریز ہوگیا تھا شہید ہوگیا۔ تب خلیفہ ناصر نے اپنے آ زاد غلام بدرکو اردون کے مقبوضات پر بهادے لئے مامور کیا بدر ہوگیا تھا شہید ہوگیا۔ تب خلیفہ ناصر نے اپنے آ زاد غلام بدرکو اردون کے مقبوضات پر بهادے لئے مامور کیا بدر ہوشیاری اور مردائی سے اس مہم کوانجام دے کروائیں ہوا۔

خلیفہ نا صراور اردون کی جنگ: اس کے بعد خلیفہ ناصر بذاتہ ۸۰سے میں جلیقہ کے ملک پر جہاد کرنے کی غرض سے چڑھ گیا'اردون نے سانجہ بن غرسیہ بادشاہ بشکنس والی بنایونہ سے امداد طلب کی ۔ چنانچہ بیسب مجموعی قوت سے مقابلہ پر آئے مگرناصر کی مردانگی اور جراُت کے آگے ایک بھی نہیش گئی۔سب کے سب بہت برے طور سے شکست کھا کر بھا گے خلیفہ

ملکہ بشکنس کی سرکشی واطاعت غربیہ بن شانجہ بادشاہ بشکنس کے مرنے پراس کی بہن طوط تخت حکومت پر مشمکن ہوئی ۱۳۲۵ پی میں ملکہ طوط نے بدعہدی کی خلیقہ ناصر نے بیخبر پاکراس پر فوج کشی کر دی اطراف بنبلونہ کوخوب خوب پا مال کیا اور کئی باراس پر جملہ آ ور ہوا انہیں غزوات کے اثناء میں محمد بن ہشام نے سرقسطہ میں علم بغاوت بلند کیا مگر محاصرہ و جنگ سے محمد از کر سراطاعت جھادیا۔ جیسا کہ اور بیان کیا گیا ہے۔ ایسا ہی امیہ بن اسحاق نے مقام تسترین میں سراٹھ ایا تھا۔

محمد بن ہشام کی سرکشی جمہ بن ہشام کی بغاوت وسرکشی کا واقعہ یہ ہے کہ اس پیش خلیفہ ناصر نے ذهبمہ پر چڑ ھائی گئ محمد بن ہشام کی سرکشی میں شریک ہونے کے لئے ہلا بھیجا محمد بن ہشام نے اس تھم کی تغییل ندی۔ اس برخلیفہ ناصر کو طیش آئے گیا، لوٹ کر سرقسط کی طرف آیا اور محمد بن ہشام کے مقبوضہ قلعوں کو بر ورتیج فیج کر لیا اس کے بھائی بیجی کو قلعہ روط سے گرفار کر لیا۔ اس کے بعد بنبلونہ کی جانب کوچ گیا۔ ملکہ طوط بنت انٹیر نے نذرانہ اطاعت پیش کر کے اسے اپنا طاکم بالا دست تسلیم کر لیا اور اپنے بیٹے غرسیہ بن شانحہ کو حکومت بنبلونہ پر ما مورکیا۔

خلیفہ نا صراور ر فرمیر کی جنگ: خلیفہ ناصر نے ملکہ طوط کے مقبوضات سے اعراض کرکے التبہ اوراس کے مضافات کی

رعب وداب كاسكه عيسائي بادشا موں كے دلوں پر بيٹھا مواتھا۔

قسطنطین بن الیون کی سفارت ۲ سام میں تسطیلین بن الیون بن مثل بادشاہ قسطنطنیہ نے اظہار مجت و نیاز مندی کی غرض سے سفیر بھیجا اوران کی معرفت بندرانے اور تحاکف روانہ کئے۔ خلیفہ ناصر نے در بارعام میں اس سفارت کے بیش کئے جانے کا حکم دیا۔ تمام افسران فوجی اور مکلی کے نام فرامین جاری کرادیے کہ در بارعام میں مناسب ساز و سامان اور آلات حرب سے سلے ہوکر آئیں قصر خلافت شاہا نہ شان و شوکت ہے آراستہ کیا گیا۔ دروازوں اور تحرابوں پرعمدہ عمدہ پردے لوگائے گئے۔ وسط میں تخت خلافت بچھایا گیا 'جس پر بہت ہے آب دار ہیرے اور جواہرات ہڑے یہ ہوئے تھے تحت شاہی کے وسط میں تخت خلافت بچھایا گیا 'جس پر بہت ہے آب دار ہیرے اور جواہرات ہڑے یہ ہوئے تھے تحت شاہی کا در دراء اور خدام اعلی قدر مراتب و درجات کھڑے ہوئے ارد گردشا ہزاوے خلافت ما جب کی جروت وسطوت سے جرت زدہ ہوگئے گا دشاہ قسطنطنیہ کے سفیر دربار میں داخل ہوئے تو درباری شان اور خلافت ما جب کی جروت وسطوت سے جرت زدہ ہوگئے گرد دراستھا اور شاہی تحت کے قریب جاگرائے بادشاہ معلی کا پیام پہنچایا۔ خط پیش کیا۔ خلیفہ ناصر نے حاضرین جلہ کو باشارہ کیا کہ اس جلسہ میں حسب موقع و مناسب خطبہ (اپیسیج) و یا جائے جس میں اسلام وخلافت اسلامیہ کی عظمت بیان کی جائے اور ملت اسلامیہ کے اعز از دشمنان دین کی ذلت وخواری پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا جائے۔

منذر بن سعید بلوطی : چنانچہ حاضرین جلسہ جس میں بڑے بڑے نامی خطیب (اسپیکر) حاضر تھے۔ تقبل تھم پر تیار ہوئے لیکن جلسہ کے رعب (یاسلطان کی سطوت) سے اپ پورے مافی الضمیر کواوانہ کر سکے۔ دوچا رفقرے یا چند کلے کہنے پائے سے کہ زبان میں لکنت اور پاؤں میں لغزش پیدا ہوگئ ۔ لڑکھڑا کرز مین پر گر پڑے۔ انہی لوگوں میں ابوعلی القالی وافد عراق تھا جو کہ تھم ولی عہد کے حاشیہ شینوں اور مصاحبوں میں سے تھا۔ اس خدمت کے انجام دینے کو فخر یہ کھڑا ہوا۔ جب تمام خطیبوں کو جو کہ شہورا سپیکراور پہلے سے اس خدمت کے انجام دینے کو آبادہ ہور ہے تھے۔ اس تھم کی تعیل میں ناکا می ہوئی تو منذر بن سعید بلوطی نائی ایک شفن جو پہلے سے اس خدمت کے لئے تیار بھی نہ ہوا تھا اور ندائ نے اس سے پہلے ایسی شان و شوکت کی محتل کے محتل و موقع تقریر کی اور اس خدمت کو پورے طور سے انجام دیا۔ مفل دیکھی تھی۔ اٹھا اور نہایت متانت و شجیدگی سے حسب حال وموقع تقریر کی اور اس خدمت کو پورے طور سے انجام دیا۔ ختم تقریر پر فی البدیہ چندا شعار بھی پڑھے جس سے حاضرین جلسان کی طاہری حالت سے جدمت جو اور خوش ہو ختم تقریر پر فی البدیہ چندا شعار بھی پڑھے جس سے حاضرین جلسان کی طاہری حالت سے جدمت جب ہوئے اور خوش ہو اس خدمت کی بجا آ وری کا فخر ومباہات حاصل ہوا۔ خلیفہ ناصر نے اس کی ہر جشہ تقریر اور فضاحت و بلاغت پر شخیر اور خوش ہو کر قاضی القضا قاکا معز زعہدہ پیش کیا۔ اس واقعہ سے منذرعزت اور مریز آ وردگی میں مشہور ہوا۔ اس کے حالات مشہور ہیں اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے شن اس نے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے شن اس نے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے شن اس نے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے بیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے میں اس نے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے میں اس نے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کی خسب حال میں خور کے دی تھا ابن حبان کی تصافیف میں نہ کور ہے۔ اور ان کا خور کی میں کی خور سے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف میں کی خوا کی خوا کے میں کی خور سے دیا تھا ابن حبان کی تصافیف کی خور ہے۔ ان کی خور سے دیا تھا کی خور سے دیا تھا کی تھا کی خور سے دیا تھا کی تو بھی کی تھا کی تور

خلیفہ نا صرکی جوا فی سفارت: ان سفیروں کی واپسی پرخلیفہ ناصر نے بھی ہشام بن کلیب جاٹلیق کومراسم اتحاد مضبوط اور شتہ مستحکم کرنے کی غرض سے کچھنڈ زانے اور تحاکف دے کر قسطنطنیہ بھیجادو برس بعد ہشام قسطنطنیہ سے اندلس واپس آیا بادشاہ قسطنطنیہ نے بھراس کے ساتھ اپنے سفیر بھیجے۔ اس کے بعد ہوتو بادشاہ صفالیہ بادشاہ جرمن افور بادشاہ فرانس جو کہ سبرت کے اس طرف تھا اور کلدہ بادشاہ فرانس اقصائے مشرق کے اپنی آئے خلیفہ ناصر نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور بادشاہ صفالیہ کے سفیروں کے ساتھ رہیج استف کوروانہ کیا دو برس بعدوہ واپس آیا۔

خلیفہ ناصر کی اردون سے مصالحت بہ سے جس نے اپنے اردون بن رذمیر کاسفیر آیا۔ بیرد نمیروبی ہے جس نے اپنے بھائی ارفونس کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں تھیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اردون کاسفیر مصالحت اور مراسم اشحاد قائم کرنے کا پیام لا یا تھا۔خلیفہ ناصر نے مصالحت کرلی اوردوستانہ مراسم قائم رکھنا کا عہد نامہ کھودیا۔ پھر ہے میں اردون قائم کرنے کی ورخواست پیش کی ۔خلیفہ ناصر نے اس ورخواست کو نے اس دونواست پیش کی ۔خلیفہ ناصر نے اس ورخواست کو تو لیت کا ورجہ عنایت فرما کر وائد کی اردون کو اجازت دی خرسے بن شانجہ اپنے باپ شانجہ بن فرویلہ کے بعد جلیقہ پر قبضہ عاصل کرلیا تھا۔ پچھروز بعد اہل جلیقہ اس سے باغی و مخرف ہوگئے۔

خلیفہ ناصر اور فرولئد : فرواند سردار قشتیلیہ فدکور کوموقع مل گیااس نے جلیقہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور اردون بن رز میر کی جانب مائل ہوگیا۔ غرسیہ بن شانچہ ملکہ طوط بنت انثیر والیہ بشکنس کا پوتا تھا۔ اے اپنے پوتے غرسیہ کی تابی و بربادی سے رخی و ملال ہوا' سامان سفر درست کر کے وفد کے بطور بر ۱۳ میں خلیفہ ناصر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابنی اور اپنے بیٹے شانچ بن رز میر کی مصالحت اور اپنے پوتے غرسیہ کی اعانت کی درخواست پیش کی۔ ملکہ طوطہ کے ساتھ شانچہ ابنی اور غرسیہ بھی آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ ناصر نے ان لوگوں سے بعزت واحر ام سے پیش آیا' ان کی درخواست کے مطابق ملکہ طوطہ اور شانچہ کے ساتھ مصالحت کر کی صلح نامہ کی تعمیل کرا دی غرسیہ با دشاہ جلیقہ کے ہمراہ فوجیس روانہ کیں عساکر اسلامیہ نے غرسیہ کو جلیقہ کے ہمراہ فوجیس روانہ کیں عساکر اسلامیہ نے غرسیہ کو جلیقہ کے ہمراہ فوجیس روانہ کیں اعمان کر دیا۔ غرسیہ نے خلیفہ ناصر کی احداد واعانت اور فرولئد سر دار قشتیلیہ کی بدع ہدی اور وی کی اور وی کو فرولئد کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئی۔ اس زیافہ سے خلیفہ ناصر مرتے دم تک غرسیہ کی ہدع ہدی اور اعانت میں مصروف رہا۔

ملوک پرشلونہ وطرکونہ کی مصالحت: جن دنوں کلدہ بادشاہ فرانس شرقی کاسفیراً یا تھااسی زمانہ میں بادشاہ پرشلونہ اورطرکونہ کے سفیر بھی مصالحت واتحاد قائم کرنے کی غرض ہے آئے ہوئے تصے خلیفہ ناصر نے ان کی درخواست کے مطابق ان لوگوں ہے بھی مصالحت کر لی اس کے بعدرومہ کاسفیرا ظہار محبت اور رسم دوتی جاری رکھنے کے لئے حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس ہے بھی مراسم واتحاد جاری رکھنے کاعہد کرلیا۔

عبد الله بن خلیفه ناصر کی سازش وقل خلیفه ناصر نے اپنے جیئے تھم کو اپناولی عهد بنایا تھا اور اپنے تمام لڑکوں پراسے نضیات دے رکھی تھی۔ کاروبار سلطنت میں بھی اسے دخیل کر لیا تھا۔ اکثر امور سلطنت کا انظام اس کے سپر دتھا اگرچہ تھم کا بھائی عبداللہ عقل وفراست میں عکم سے کم ندھا۔لیکن باپ کا منظور نظر ندھا۔ یہ امرعبداللہ کو پند خاطر ندھا۔موقع کا منتظر تھا۔
بالآخراس ولی رنجش نے باپ کی مخالفت کرنے پر اُبھار دیا۔اس نے ان ارا کین حکومت کو بھی اس مخالفت میں شریک کرنا چاہا
جن کے دل پہلے سے اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے ان لوگوں نے نہایت خوشی سے عبداللہ کی درخواست کے منظور و مقبول کیا۔
انہی لوگوں میں سے یا سرفتی وغیرہ تھے۔شدہ شدہ اس کی خبر خلیفہ ناصر تک پہنچی خلیفہ ناصر نے تفتیش شروع کی تھوڑی ہی کوشش
سے اصلی واقعہ کا انگشاف ہو گیا۔ فوراً اپنے جئے عبداللہ اور یا سرفتی کو ان تمام اراکین دولت کے ساتھ جو اس سازش وفت نہ دوازی میں شریک تھے گرفتار کرلیا اور ۳۳۹ھ و میں ان سب اجل رسیدوں کے فل کا تھی صادر فرمایا۔

تغمیرات: جس وقت خلیفہ ناصر کی حکومت اور سلطنت اندرونی اور بیرونی خدشات اور خطرات سے محفوظ ہوگئی اور محقول طور ساس کی امارت و حکمر انی کواستقلال واستحکام حاصل ہوگیا۔ اس وقت خلیفہ ناصر نے تغمیرات کی طرف توجہ فر مائی۔ خلیفہ ناصر کے دا داامیر محمد اور اس کے باپ عبد الرحمٰن اوسط اور اس کے دا دا احکم نے بیکے بعد دیگر ہے اپنے محل سرا صرف کثیر سے نہایت اعلی درجہ کے بنوائے تھے۔ ان میں سے قصر الزہر انجوا لکا مل اور قصر سدیف بھی تھے۔ جب عبد الرحمٰن ناصر کا دور حکومت آیا تو اس نے بھی قصر الزام کے پہلو میں محل سراتغمیر کرایا اور اس کا نام'' دار الروض' کی ایپاڑ سے اس شاہی محل میں نل کے ذریعہ یانی لایا۔ محتلف ملکوں اور سرزمینوں سے بڑے بڑے مہند سوں اور انجینئر وں کوطلب کیا۔

چنانچوہ اوگ دوردراز ملکوں سے قرطبہ میں آئے حتی کہ بعداداور قططنے ہے مشہور مشہور کاریگروں نے زحت سفر گوارا کرے قرطبہ میں قیام اختیار کیا گل سراؤں کی تغییر کے بعد حمام کی تغییر کی جانب متوجہ ہوا بحل سراؤں کے باہر مینارنا عور حمام تغییر کرایا اور پہاڑ کی بلند چوٹی سے پانی لایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کافی سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد مدینة الزاہراء کا بنیادی پھر رکھا اور اس کی تخییل و تغییر کے بعد اسے اپنا دارالحکومت اور مرکز سلطنت قرار دیا اس شہر میں بھی بڑی ہڑی عمارتیں عمدہ عمدہ محل سرائیں اور باغات جواس سے قبل کی تغییرات سے اعلی درجہ کے تصنعیر کرائے ان باغات میں جانوروں کے مرہ نے کے لئے جال دار مکانات اور سائیان اس قدروسے بنوائے کہ ہر جانور اس کی فضا کو کود بھاند کر سکتا اور طبعی طور سے رہ سکتا تھا۔ اس شہر میں 'دوارالفاعة'' آلات حرب اور زیورات کے بنانے کا بھی بڑا کا رخانہ جاری کیا جن جامع قرطبہ میں بہت بڑا شامیا نہ لوگوں کو تمازت آفیاب سے بیچنے کے لئے بنوا کر نصب کرایا۔

خلیفہ ناصر کی وفات: خلیفہ ناصر نے جس کی ذات ہے اسلام کی شان وین کی شوکت از سرنو قائم ہوئی تھی ایسی شان دارالسلطنت چھوڑ کرھو سمج میں سفر آخرت اختیار کیا۔

خلیفہ ناصر کے جار قاصی تھے مسلم بن عبدالعزیز' احمد بن تقی بن خلد'محمد بن عبداللہ ابولیسی اورمنذر بن سعید بلوطی

ا خلیفہ عبدالرحمٰن مقلب بالناصرالدین اللہ اموی ان تاج داروں بیس تھاجس کے رعب داب کا سکے تمام عالم بیس چل رہا تھا۔ تخت نشنی کے وقت اس کی عمر اکیس سال کی تھی۔ زیافہ این اللہ اموی ان تاج داروں بیس تھاجس کے عمر اکیس سال کی تھی ۔ زیافہ این اور انہیں الکہ سپانے بیس فنند و نساد کی گرم بازاری تھی افق سیاست آئے دن کی بعاوت آئیس بر در تنج اپنا مطبع امراء کے حملوں سے گرد آلوہ مور ہا تھا عبدالرحمٰن ناصر نے عنان حکومت اپنے ہاتھ جس لینے کے بعد پہلے باغی صوبوں پر جملہ کیا اور انہیں بر در تنج اپنا مطبع کیا۔ اس کے بعد سرحدی عیسائی ممالک پر جہاد کرنے میں معروف ہوا۔ نوجوان بادشاہ اندائس اکثر الزائیوں میں سپر سالار میدان جنگ کی حیثیت سے ایک ایک میں ایک ایک ایک اور جرسیا ہی ایسے امیر لفکر کے جلو بیس سرفروشی اور للے ایک ایک ایک ایک اور جرسیا ہی ایسے امیر لفکر کے جلو بیس سرفروشی اور للے

ه اوربازي كوا يي سعادت بحتاتها پورے ستائیس سال کی جان تو ڑکوششوں اور جا نکاہ محنتوں سے عبدالرحمٰن ناصر نے اندلس کواندرونی رقیبوں اور بیرونی حریفوں کی نظروں سے بچا كرايك شائسته اومحفوظ حكومت قائم كى اس زمانه ميں جب كداہے سيح طور پر بي خبر پيچى كەمخلىف مقامي گورنروں كى خود مختاى اور اراكيين سلطنت كى خودسر پول سے خلیفہ بغداد کا اقتدار ایوان خلافت کی چار دیواری کے اندرمحدود ہو گیا ہے افریقہ میں بربریوں جے نونہاد خاندانی حکومت سے علوی حكمراں نے اپنے کوامیر المؤمنین كهلا ناشروع كر دياہے نيزمونس مظفر نے اپنے آتا كے نام دارخليفه مقتدر کوتل كر ڈالات عبدالرطن نے اپنے موروثی لقب كوبلا تكلف اختيار كرليا اورخليفه عبدالرطن ثالث الناصرالدين اللدك مبارك لقب سيخاطب مؤااور حق بيريج كه عبدالرطن ينه جبيبالقب اختيار کیاتھاویہائیات بنایا۔

قرطبهاس كے زمانه ميں دلين كى طرح آ راسته تھا۔ مد برانظم ونسق اورشائستة قوانين جارى تتے دنيا كے علوم اور فنون كامير مركز بنا ہوا تھا۔ ظلباء وَوَر دراز ملکوں کے حصیل علم کے لئے یہاں آتے تھے عروض الہات قانون فلیفہ طب تجارت اور طبیعات غرض ہرشاخ علم کی تعلیم یہاں ہوتی تھی۔ ہرفن کے بگاندروزگاریبال موجود تھے۔ کالمین جنگ اورواتھین فنون جنگ کامجی یہی دنگل تھا۔ ارباب قلم اوراصحاب ششیریبال کے قیام کو باعث ناموری وخرتصوركرت مصفاصكام يهب كماندل كوال وقت اور بلاديورب سے وہى نسبت تى جوكددابن كومعمولى مستورات سے بوتى ہے اور قرطبدكو المدس ہے وہی مناسب تھی جومر کوشم سے یا قلب کو اعضاء بدنیہ ہوتی ہے۔ شہر قرطبہ کی اسبائی میں مختلف بیانات ہیں مگر اکثر کا تفاق اس پر ہے کہ

وسيل يرسيل على ختى جواس زمان يس لندن كى لمبائى ب

ظیفہ کے رعب وداب کی میکیفیت تھی کہ عیمائی سلاطین اپنے جھڑوں اور نزاعوں کے فیصلہ کرانے کے لئے خلیفہ ناصر کے دربار میں آتے تھے۔ قط طنیہ فرانس جرمنی اور اطالیہ کے باوشاہ مراسم اتحاد قائم کرنے اور یا ہم مصالحت رکھنے کی درخواست پیش کرنے کی غرض سے سفیر بھیجتہ تھے۔ اس ز ماند میں کسی ملک کا ایبا کوئی خطیرنہ تھا جہاں پر خلیفہ ناصر کی سطوت و جبروت اپنی خوفنا کے شکل نہ دکھلا دی رہی ہو نے خلیفہ ناصر کی عقل و دانش اور دولت و عظمت كاشهروتمام براعظم بورب اورافريقة مين عام مور باتها -ابن حبان تحرير كرتاب كم جس وقت غيران فتطنطنية تحاكف ونذران لي موسح مرزمين ا ندلس میں وار دہوئے تو خلیفہ ناصر نے سرحد پر اور نیز سفر میں مہمان داری کی غرض سے بچکی بن محمد بن لیٹ کور واند کیا۔ پھر جب سفراء ند کورمحلات قرطب ك قريب ينج توسيه الاران لشكرن مي بعد ويكرب مفيرون في ملاقات كى اس كه بعد خواجه مراؤل كرمرواد ياسراور تمام جومحلات شاي ك داروغه اورخليفة ناصر يحليس غلوت تصبط اورنهايت عزت احترام سهولي عبدتهم كالوان خاص ميس جوكيشهر پناه قرطبه كقريب تعاظهرا بإخواص وعوام کی آمدورفت کی ممانعت کردی گئی اوران مفیروں کی حجابت پرمنتف ۲ آزادغلام مقرر کئے خلیفہ باصرے ان سفیروں کے ملئے اور کاغذات سفارت پیش کئے جانے کے لئے گیار ہویں رہے الاول ۱۳۸ جاور بقول مؤرخ علامه ابن خلدون ۱۳۳ ج (مطابق ۱۹۳۹) یوم شنبہ مقرر کیا قصر قر طبیحل سرا واہر شاہی شان وشوکت ہے آ راستہ کیا گیا وسط میں ایک جڑاؤ تخت بچھایا گیا۔ تخت کے دائیں بائیں جانب پہلے خلیفہ ناصر کے بیٹوں کی کرسیاں رکھی كئي سب نے پہلے ولى عبد سلطنت تھم كى بعده عبدالله كى پھر عبدالعزيز ابوالا صع پھر مروان كى كرسياں رتھى تمين بائين جانب مندر عبدالجيار اور سلیمان کی کرسیاں حب ترتیب جھائی گئیں عبدالملک بن خلیفہ ناصر علالت کی وجہ ہے شریک دربار نہیں ہوا۔ ان شا ہزاد دل کے بعد وزراء حسب مرا تب دائس پائس حاضر تھے۔ تمام کل میں تجاب (لارڈ چیمبرلین )اس کے بعد دزراء کے لڑکے خدام اور دکلاء صف بستادہ ہوئے تمام کی میں اندر ہے جن تک فیتی تالینوں اوراعلی درجہ کے فروش کا فرش تھا۔ درواز وں اورمحرابوں پر کیٹمی زردوزی کے پردے افکائے گئے۔ سفرائے قسطنطنیہ جس وقت اس شاباندور بارمین حاضر ہوئے در بارکی آ رایکی و کھے کر دیگ ہو گئے اور سب سے زیادہ حمرت قوان پر خلیفہ ناصر کی سطوت وجمر و ت سے جھا گئی جوں توں تحف شاہی کے قریب بھنج کرائے بادشاہ سطنطین بن لیووالی قسطنطنیہ کا خریطہ پیش کیا۔غلاف آسانی رنگ کا تھا۔جس پر شہرے حرفوں ہے بخط افریقی (بینانی) لکھا ہوا تھا۔غلاف کے اندرا کی صندو تی تھا اور یہ بھی رنگین تھا نقر کی حرف سے بخط اغریق تحریر تھا صندو تی رسونے کی مہر تگی ہوئی تھی جس کاوزن جا رمثقال تھا مہر کے ایک رخ میں تھے کی صورت تھی دوسری جانب خود بآوشاہ تسطنطنیہ کی تصویراس کے بیٹیے کے ساتھ منقوش تھی اس 

هم لفافه نیما جس کے اندرخط رکھا ہوا تھا۔عنوان خط کے ایک سطر میں قسطنطین ورد مانس مؤمنین سے باوشاہ عظیم سلطنت دوم لکھا ہوا تھا اور دوسری سطر میں بزرگ قابل تعظیم فقتر وشریف النب عبدالرحمٰن خلیفہ و حاکم عرب در ملک اندلس اللّٰد تعالیٰ ان کی بقا کودراز کرے مکتوب تھا۔

ظیفہ عبدالرحمٰن نے خط س کر اشارہ کیا کہ خطباء اسپیکر یا لکچراراور شعراء حسب موقع مناسب اسپیج دیں اور قصا کد پڑھیں ولی عہدتھم نے نقیہ محمد بن عبدالرحمٰنیانی کواس خدمت کے انجام دینے کوتھم دیا گرچا سے اپنی قادرالکا آئی کا بہت کچھ دوئی تھا اور فی البدیہ خطبہ دینے پر بنسبت اور ول کے بحد مثاق تھا مگر درباری شان وشوکت اور خلیفہ ناصر کی سطوت و چروت سے کھڑے ہوتے ہی بہوش ہوکر گر پڑا۔ تب ابوعلی بغدادی اساعیل بن قاسم قالی مولف امانی و نو اور کھڑا ہوا بہ خلیفہ نے بہاں بطور وفد عراق سے آیا ہوا تھا اور ولی عہد سلطنت کا منظور ومقبول تھا۔ حجم و نعت کے بعد یہ بھی خاموش ہور ہا صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ سی فکرواند بیشہ بیں منظر تی جائین حیان وغیرہ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ مؤرث علام کی تحریب معلوم ہوتا تھا کہ سی فکرواند بیشہ بیں مستقرق ہے این حیان وغیرہ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ مؤرث علام می تحریب معلوم ہوتا تھا کہ سی فکرواند بیشہ بیں مامور کا گیا تھا۔ ملح میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ابوعلی حمد و نعت پڑھ کر خاموش کھڑا ہوگیا۔ منذر برب سعید بلوطی کے لئے ابوعلی القالی کو پہلے سے اس خدمت پر مامور کا گیا تھا۔ ملے علی اور کی جوابوعلی کے کلام سے چیپاں ہوگی سامعین کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جمد و نعت کس اور کی جوابوعلی کے کلام سے چیپاں ہوگی سامعین کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جمد و نعت کس اور کی جوابوعلی کے کلام سے جیپاں ہوگی سامعین کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جمد و نعت کس اور کی جوابوعلی سے اور تقریم کی اور کی ۔ خطبہ اور اشعار جومنڈ ر نے اس موقع پر پڑھے تھے۔ کتاب نفخ الطیب جزاول صفحہ کی اس معلی کا مورد ہیں فسست الاطلاع علیہ فلیں جع الیہ

مؤرخوں نے لکھا ہے کے خلیفہ ناصر کے عہد حکومت میں دو کر دڑ چون لا کھائی ہزار دینار (ایک وینار تقریباً نوروپیہ کا موتا ہے) اندلس کا خراج تھا۔ بازاراور گزروں کی آمد فی سات لا کھ پینیٹھ ہزار دینارتھی۔ باقی رہےا غماس غنائم (مال ننیمت کا پانچواں حصہ) یہ خارج از شار تھے۔ اس کا حصہ کی وفتر نے ہیں ہوسکتا خلیفہ ناصراس خراج کوئین حصوں میں تقلیم کرتا تھا ایک ثلث آرائی فوج اور دریق سامان جنگ پرصرف کرتا تھا اور ایک ثلث کو تھیرات میں لگا تا تھا باقی رہا تیمرا ثلث وہ بیت المالک میں جنع کیا جاتا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بعد وفات خلیفہ ناصر کاغذات میں سے ایک قلمی یا دواشت بخط خاص خلیفہ ناصر نگلی جس میں مرحوم خلیفہ نے وہ دن کمال احتیاط بے لکھے تھے جواس کے بچاس سالہ حکومت میں افکار سے خالی تھے۔ شار کرنے سے معلوم ہوا کہ اس طویل اور دراز زمانہ میں اے ایسے دن صرف (۳) نصیب ہوئے۔

وفات کے وقت اس کی عربہتر برس کی تھی۔ چہرہ کارنگ مفید چک دار حسین اور عظیم الجث تھا۔ پنڈلیاں چھوٹی اور پتلی۔ پیٹی ہی تھی۔ اہل اندلس کا بیان ہے کہ دیہ پہلا فلیفہ ہے جواپنے دادا کے بعد تخت حکومت پر چلوہ افروز ہوا۔ ام ولد جانہ کے بطن سے تھا جن لوگوں نے امیر المؤمنین کا خطاب اختیار کیا۔
ان میں ہے کسی نے اس کے زمانہ حکومت کے برابر پاشٹناء مستنصر علوی والی مصر کے خلافت نہیں کی۔ وفات کے وقت اس کے گیارہ لاکے موجود سے مان ملی اس کے دانت کے وقت اس کے گیارہ لاکے موجود سے مان المبارک وقت میں وفات پائی افسوس ہے کہ اس کے جانتین پھر ایسی قابلیت سے ندہو سکے۔ متر جم محص از کتاب لنٹے الطبیب جلدا ذل صفحہ کا المان المبارک وقت ہے جاندا کا وقاری کی ۔
لغایت کے ۲۲۷ وکا مل ابن اخیر جلدا کا وقاری کے اس کے جانتین پھر ایسی قابلیت سے ندہو سکے۔ متر جم محص از کتاب لنٹے الطبیب جلدا ذل صفحہ کا ایس المبارک وقت ہے جاندا کا وقاری کی اس کے جانتین کے جانتین کے دائیں تا بھر جاندا کی اس کے جانتین کے جانتین کے دائیں تا بھر کی دائیں تا کہ جانتین کے دائیں تا بھر کا میں اس کی میں دور سے کہ اس کے جانتین کے دائیں تا بھر کا میں دور سے کہ اس کے جانتین کی دیا ہے دیا کہ دور سے کہ اس کے جانتین کے دائیں کی دور سے کہ کرنے کی دور سے کہ اس کے جانتین کے دائیں کہ دور سے کہ دور سے کہ اس کے جانتین کی دور سے کہ دور سے کہ اس کے جانتین کے دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دور سے کھور سے کہ دور سے کہ د

<mark>Questa (se grafia</mark> esta esta está contrata a se está consensa esta esta en esta en esta en esta en esta en esta Tento en el contrata (se esta en esta en esta en en esta en en esta en en esta en en esta en en entre en entre

## باب: ﴿ الله عَلَى ) المستنصر بالله • ١٤٥٥ عنا ٢ ٢٣ هـ

تخت سيني خليفة ناصر كي وفات برحكم ملقب بهالمستصر بالله تخت حكومت برمتمكن هوا عهده حجابت (لاروه چيمبرلين) جعفر صحفی کومرحت فرمایا۔اس نے مستنصر کوجس دن اس نے تخت حکومت پر قدمر کھا تھا ایک تحقہ پیش کیا جس میں طرح طرح کی فيتى قيتى اشاءتھيں جسا بن حبان نے مقيش ميں تحرير كيا ہے۔ وہو ہذا۔

''ایک سوفرانسیسی غلام عمرہ نسل کے گھوڑوں پر سوار تلواروں نیزوں زرہوں ڈھالوں ہندی خودوں سے آراستہ پیراستہ تین سويين مخلف اقسام كى زره منين سوخودا يك سود ميضه هندييه بيجاس خود شهيه (ككڙى والے) ميلاي فرانس كى مشهور اور اعلى درجه کی طاشانیہ ہے کہیں نفیس اور قیمتی تھی۔ تین سوفرانسیسی حربۂ ایک سوسلطانی ڈھالیں دس جوشنیں طلائی ' پچیس طلائی تنگین جو ہمینس کی سینگ کی بنائی گئی تھیں۔

اہل جلالقہ کی سرکشی: خلیفہ ناصر کی وفات کے بعد جلالقہ کو ملک گیری کی خواہش دامن گیر ہوئی فوجیں آراستہ کر کے سرحد یر آ پڑے خلیفہ تھم نے اس سے مطلع ہوکر بذاتہ اس مہم کے سرکرنے کے لئے کوچ کیا اور اس شدت سے جلالقہ پر جملہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے ہوگئے بوریا بسر سنجال کر مرحد بلا واسلامیہ ہے کوچ کر گئے مصالحت کا پیام دیا اوراپنے اس خیال خام سے بازائے جے انہوں نے خلیفہ ناصر کی وفات کرجانے سے اپنے د ماغوں میں لیکانا شروع کیا تھا۔

بلا وجلیقہ برفوج کشی اس کے بعداس کا آزاد غلام غالب لبلا دجلیقہ پر جہاد کے لئے کر بستہ ہوکر نکلافوجیں آراستہ کرے دارالحرب میں داخل ہونے کی غرض سے شہرسالم کی طرف روانہ ہوا' جلیقہ نے بھی اس خبر سے مطلع ہو کر فوجیس فراہم کیں دونوں فوجوں کا ایک وادی میں مقابلہ ہوا۔ سخت اورخون ریز جنگ کے بعد عسا کراسلامیہ نے عیسائیوں کو فکست دی اوران کے نشکرگاہ کولوٹ کرفر ولندقومس کے شہر پر چڑھ گئے اسے بھی تاخت و تاراج کر کے مظفر ومنصور مال غنیمت لئے

شانجه بن رذ مير كي عهد شكني اسي زمانه مين شانجه بن رذمير بادشاه بشكنس كوبدعهدي كاخيال پيدا موااورخلاف عهد نامه ممالکِ اسلامیہ کی جانب پیش قدمی شروع کی خلیفہ تھم نے بیچیٰ بن تحیبی والی سرقسطہ کوافواج اسلامیہ کا افسر بنا کراس مہم کے سر

ل بلاداسلامیه کے سرحد کاسید سالارتھا۔

عالب اور وشقہ کی فتو حات: انہی دنوں بذیل بن ہاشم اور عالب (مولائے علم) نے بداجازت خلیفہ علم سرحدی ملکوں میں دھوم کی گئے۔
مرحدی اسلامی سیدسالا روں کے وصلے بڑھ گئے۔ ہرطرف سے فتح یا بی اور کامیا بی کی بشارتیں آئے گئیں۔ ان فتو حات میں سب سے بڑی اور نمایاں فتح قلم و مقبوضات بھکنس کی فتح تھی۔ جو عالب کے ہاتھ پر ہوئی۔ خلیفہ علم نے قاہم ہ کو از سر نو تغییر کرایا اور اپنی خاص توجہ اس کی جانس کی فتح تھی۔ جو عالب کے ہاتھ پر ہوئی۔ خلیفہ علم نے قاہم ہ کو از سر نو تغییر کرایا اور اپنی خاص توجہ اس کی جانب صرف کی۔ اس کے بعد قطوبیہ کی فتح ہے۔ قطوبیہ کے سر کرنے کا سہرہ سپر سالا روشتہ کے سر پر باندھا گیا۔ اس کے فتح ہونے سے بہت سامال اسباب آلات حرب و محاصرہ اور غلہ کا بہت بڑا و خیرہ ہاتھ لگا۔ اس کے مضافات سے گئے کئی کہریاں ، گھوڑے کھانے بینے کی چیزیں اور قیدی جو تعداد و شارسے باہر تھے مساکر اسلامیہ کے ہاتھ آئے۔ گئی بال فی نے بار مالا میہ کے ہاتھ اس کے اس کے منافر ف کا اس کی نے بلا دافتہ پر چڑھائی کی اس مہم میں کیجی بن جھرتھی اور قاسم بن مطرف بن فی النون وغیرہ نامی گرامی اور ماہر سیرسالا رکھی شریک سے خوال کی اس مہم میں کیجی بن جھرتھی اور قاسم بن مطرف بن فی النون وغیرہ نامی گرامی اور ماہر سیرسالا رکھی شریک سے خوالی کی ساتھ واپس آئے۔

مجوسیوں کا بحری جملہ و بسیائی : اس سندیں مجوسیوں کی تشتیوں کا بیرا ابھر کی برے ساحل ہے آلگا اوران لوگوں نے خشی
پراتر کرا شہونہ کے مضافات میں غارت گری اورلوٹ مار شروع کردی۔ اہل اشبونہ کے ہوکر مقابلہ پر آئے اور مجوسیوں سے
لڑنے گے مجوی گھبرا کراپی کشتیوں کی جانب واپس ہوئے۔ خلیفہ تھم کواس کی خبر گئی تو اس بیدار مغز با دشاہ نے سید سالاروں کو
سواحل کی محافظت کی ہدایت اور تاکید کی اور عبدالر جمن بن رماحس امیر البحر کو تھم دیا کہ جس قدر ممکن ہوجنگی کشتیوں کا ایک بیڑہ
مجوسیوں سے جنگ کرنے کو بھیج دو اس تھم کے صادر ہوتے ہی بیا طلاع بینی گدسواحل کے ہر طرف سے عسا کر اسلامیہ نے
محملہ کر کے جوسیوں کوان کی پیش قدمی کا مزہ چھھا کراور ڈیل وخوار کر کے واپس کر دیا۔

خلیفہ میم اور اردون بن اونونش ان واقعات کے بعد اردون بن اونونش معزول شخرادہ جلالقہ در بارعم میں حاضر ہوا اور بہ کمال بجز والحاج یہ درخواست کی کہ جھے تخت حکومت پر بحال وقائم ہونے میں مدد ہیجئے۔ اردون کا بچازاد بھائی شانجہ بن رذمیر باعانت خلیفہ ناصر تخت حکومت پر سمکن ہو گیا تھا اور عیما نیون نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس وقت اردون ایچ واما دفر وائد حکر ان قشتیلیہ کے پاس چلا گیا تھا۔ خلیفہ ناصر کی وفات کے بعد اردون کو یہ خیال پیدا ہوا کہ تم بادا خلیفہ تام کی وفات کے بعد اردون کو یہ خیال پیدا ہوا کہ تم بادا خلیفہ تام کی شانجہ کا معاون نہ ہو جائے جیسا کہ اس کا باپ خلیفہ ناصر اس کا معین ہوا تھا۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ سامان سفر درست کر کے بعد اردون کے ایک خاص دن کے بلور وفد خلیفہ تم کی خدمت میں حاضر ہو کر بناہ گزیں ہو گیا۔ خلیفہ تم نے اس سے ملاقات کرنے کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا اور جیسا کہ اس سے پہلے سفراء سلاطین کے آنے پر در بارسجایا گیا تھا اردون کے آنے پر بھی ایوان خلافت آ راستہ کیا گیا۔ ابن حبال نے اس آ راحتگی واہمام کواس طرح بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ پہلے در بارکا حال تحریکیا ہے۔

خلیفہ کم اور شانجہ کے مابین معاہدہ کی تجدید انہیں دنوں اردون کے ابن م شانجہ بن رذمیر نے پھر اہل جلیقہ و سے روانہ سے روانہ سے ماروں اور سے علاء کو بطور وفد در بارشاہی میں اظہار اطاعت اور شاہشاہی اقتدار شلیم کرنے کی غرض ہے روانہ کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ جس طرح آپ کے بردرگ باپ خلیفہ ناصر نے جھے تخت حکومت پر شمکن فرمایا تھا اس طرح آپ بھی میں اور یہ جنوب افرار کو بہ چند شرائطاقیول ومنظور فرمایا۔ ان شرطوں میں سے ال قلعوں اور برجوں کا منہدم کرنا تھا جو ممالک اسلامیہ کی سرحد پر بنالے گئے تھے۔

فرانسیسی اور ملوک برشلونه وطرکونه کی سفارتیس اس کے بعد پریذیڈنٹ فرانس کی طرف سے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی سفارت آئی' اسی وقت ملوک برشلونه اور طرکونه نے بھی سفارتیں اظہار مؤدت کی غرض سے بھیجیں اور بید درخواست کی کہ دونوں سلطنوں میں جیسا کہ اس سے پیشتر رہم اتحاد تھی وہی قائم و بحال رکھی جائے۔ سفارت کے ساتھ ان دونوں بادشاہوں نے بچھتی بھیجا تھا وہو مذا صقالیہ کے خواجہ سراؤں کے لاکے ہیں نفر ہیں قبطار اسمور کا اون باخی قبطار قصد رہے دس صقلی زر بین اور دوسوفر انسیمی تلوارین خلیفہ تھم نے ان لوگوں کے تحاکہ کو قبول فر مایا اور ان شرائط سے مصالحت کرلی کہ یہ دونوں ان قلعوں کو منہ دم و مسارکرا دیں جو حدود و مما لک اسلامیہ کے قریب واقع بین اور پیدونوں آئندہ اپنے کی ہم نہ ہب کی مد و خلاف میں ہے خلاف نہ کریں اور عیسائیوں کو مسلمان تا جروں کی مزاحت اور اپند ارسانی سے روک دیں۔

ارز این بن بلاکش کی سفارت منه میں مادر ارزیق بن بلاکش (سردار مغربی جلیقہ جوسب میں سربر آوردہ اور ممتاز

ا ایک قطار سوطل کا ہوتا ہے اور ایک رطل برابر ہوتا ہے ۳۳ تولد کے۔ امتر جم ع قصد بریا قزور ایک معدنی جسم ہے۔ استر جم۔

ملوک زنات و مغراده اور مکناسه کی اطاعت: ان واقعات کے بعد خلیفہ تم کی فوجیں عدودالمغرب الاضی اور المغرب الاضی اور المغرب الاصلی جانب بڑھیں اور ملوک زناتہ مغرادہ اور مکناسہ کوخلیفہ تم کے شاہشاہی اقتدار کے شلیم کرنے کا پیام دیاان لوگوں نے بطبیب خاطرا ہے کوخلیفہ تم کے ظل حمایت میں داخل کر کے اس کے اقتدار شاہی کوشلیم کر لیا اور اس کے قام کا خطبہ ایس کے احتماد میں پڑھنے گئے۔ اسی وجہ سے حکومت شیعہ اور دولت اموریا ندلوسیہ میں عداوت پیدا ہوگئی اور ان مکنوں میں ایک کا دومرے سے تصادم ہوا۔

بنی آگ نزراور بنی الی العافیہ کے وقود ان کے لوک میں سے بنی آل خزراور بنی ابی العافیہ بطور وفد کے دربار تھم میں حاضر ہوئے تھے۔ چنافچہ خلیفہ تھم نے ان لوگوں کو معقول صلے عنایت کئے نہایت احرّ ام سے تھبرایا اور نہایت عزت سے واپس کیا۔ان کے سرداروں میں سے بنی ادریس کو سرحد پر سرسنروشاداب مقام پر چندروز رہنے کے لئے جگہ دی پھر براہ دریا انہیں قرطبہ لے آیا اور جلاوطن کر کے اسکندر میر کی جانب روانہ کردیا جیسا کہ ہم آئیدہ تحریر کریں گے۔

علم واوب کی سریرستی: خلیفه تھم علوم اور فنون کا شیدائی' الل علم وضل کا قدردان اور عزت کرنے والا تھا۔ ہر تتم کی کتابوں کا بے حد شائق تھا' اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ بنوایا تھا۔ جس میں بے شار کتابین تھیں اس سے پیشتر ملوک اندلس میں ہے کسی نے اس قدر کتابین نہیں جمع کی تھیں۔

ابن جزم کہتا ہے کہ مجھے خواجہ سرتلمید نے جو کتب خانہ واقع مکان بنی مروان کا داروعہ تھا اطلاع دی ہے کہ تھم کے شاہی کتب خانہ میں صرف دواین کی فہرست کی چوالیس جلدیں تھیں 'ہر فہرست میں ہیں ہیں اوراق تھے جس میں سوائے دواوین کے اساء کے اور کتابوں کے نام نہ تھے تھم نے دارالحکومت قرطبہ میں علم وفضل کا بازار لگا دیا تھا' دور دراز ملکوں سے دال علم وضل اس کی شش مقاطیسی سے چینچ چلے آئے تھے ابوعلی القالی مولف کتاب الا بانی بغداد جیسے اسلامی دارالسلطنت سے قرطبہ چلا آیا خلیفہ تھم نے اس کی بعد وار قدر افزائی کی 'الل اندلس نے اس کے علم سے فائد وا تھا یا بہ نظر قدر افزائی خلیفہ تھم نے اس کی بعد وارش کا بازار کی خصوص مصاحبوں میں داخل کرلیا اور اس کے علم سے مستقید ہوا۔ نا درنا باب اورنگ کتابوں کے بہم پہنچانے کے لئے تمام عالم میں معتبر آ دمیوں اور تجار کوروانہ کیا کہ جس قدر نا در کتابیں دستیاب ہوں زر کشران کی خریداری میں صرف کر کے انہیں حاصل کرلیں اور قرطبہ تھے ویں۔ جہاں کہیں من پاتا کہ فلال شخص نے فلال کتاب تھنیف کی ہے فوراً اس سے قبل اشاعت اس کتاب کوخر پوکر کے اپنے کتب خانہ میں داخل کرلیتا تھا۔

چنا نچے ابوالفرج اصفہانی مصنف کتاب الاغانی کے ساتھ یکی معاملہ پیش آیا۔ ابوالفرج خاندان بی امیہ سے تھا تھم فی ایک ہزار دینا درخ اس کے پاس بھیج دیئے اور ایک نسخہ کتاب نہ کور کاعراق میں شاکع ہونے سے پیشتر منگوا کر کتب خانہ میں رکھ لیا۔ ایسا ہی واقعہ قاضی ابو بکر بہری مالکی کے ساتھ پیش آیا جئب کہ اس نے خضرا بن عبدا کئیم کی شرح کھی تھی۔ بوے برے خوش نوسیوں 'خطاظ اور عمد عمدہ جلد سازوں کا دار الخلافت قرطبہ میں جماعت کا جاتے تھا جو کتاب بہ قیمت نہ ل سکتی تھی اس کی نفو کے خوش ان کس میں اس قدر کتابوں کا ذخیرہ فراہم ہوگیا تھا کہ خلیفہ تھم سے پہلے اور اس کے بعد کہی جع نہیں موا۔ البتہ خلیفہ ناصر عباس این سنطنی تاج دار سلطنت بغداد نے الیا ہی ذخیرہ کتابوں کا جمع کیا تھا۔ اس زمانہ سے یہ کتابیں ہوا۔ البتہ خلیفہ ناصر عباس قبل میں رہیں جی کہ ذمانہ کا صرہ بر بر میں بدا جازت و تھم واضح حاجب اکثر کتابیں فروخت کرڈالی گئیں۔ واضح حاجب منصور بن ابی عامر کا خادم خاص تھا باقی کتابیں جس وقت بر بر نے قرطبہ میں قدم رکھا اور برور تیج اس پر قابض ہوئے کے جالا دی گئیں جیسا کہ ہم آئندہ قرر کریں گے۔

خلیفہ تھکم کی و فات: خلیفہ تھم کے عہد حکومت میں اس کی فوجیں بلا دس حدی المغرب الاقصیٰ اور المغرب الا وسط کو برابر

پا مال اور تا راج کرتی رہیں۔ ملوک زناتہ مغرادہ اور کمنا سہ نے نہایت خوشی سے اس کی حکومت اور شاہی افتد ارکوشکیم کیا۔

اس کے نام کا خطبہ اپنے ہاں کے مغبروں اور معبدوں میں پڑھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھم نے حکومت شیعہ سے جو کہ ان دنوں اس کے گر دونواج میں چھلی ہوئی تھی۔ مقابلہ کیا۔ ان کے ملوک وسلاطین آل خزر اور بنی افی العافیہ بطور وفد اس کے دربار میں آپ کے ان لوگوں کے وفد کی بے حد عزت کی اور معقول جائز رعنایت کئے۔ اس کے بعد خلیفہ تھم کا المستعمر باللہ اموی تاج داراندگس مرض فالح میں مبتلا ہوا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر ترتی کی کہ صاحب فراش ہو گیا اور سولہ برس حکومت کرکے اس کے جلاح کی نظر ڈالنے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چھم اس شان وشوکت اور عب داب کا عکر ان نہ تھا جیسا اس کاباپ خلیفہ ناصر تھا اگر پھر بھی اس کے جلالے سے بوری کے سارے ساطین سرعوب ہور ہے تھا واراس سے مراسم اتحاد قائم دکھنے واعث فروع ترب سے میں موسلے اس کے حوال سے بوری کے سارے ساطین سرعوب ہور ہے تھا واراس سے مراسم اتحاد قائم دکھنے واعث فروع ترب سے میں میں موسلے میں میاں مراسم اتحاد قائم دکھنے واجہ کے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے

ظیفہ تھم نے اپنے باپ کے انقال کے دوسرے دن ہوم پنجیشنہ کو تھے تکومت کر قدم رکھا تھا تمام ملک میں اپنی باوشانی و تحت شینی کے فرامین اور خطوط روانہ کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے تی نظام حکومت کے درست کرنے شیرات عاصد اور تربیب افوائی کی جانب توجہ کی ۔ ناضر کی وفات اور حکم کی تحت شینی سے سرحدی عیسائی سلاطین اور امراء نے مما لک اسلامیہ کی طرف پیش قد می شروع کی اور بین خیال کرکے خلفہ ناضر کا تو انقال ہودی چکا ہے اور اس کا جائیس میں کم کرنے گئے تھا اور کا جائیس میں کہ کرنے ہے جہد تھی پر آبادہ ہوگے ۔ خلیفہ تھم نے ان کے مقابلہ پر فر چیس تھی میں ان اور جول کی سیسالاری بھی تو وہ خود کرتا تھا اور اس کا جائیس میں کہ انہا کہ کرا ہے ۔ عہد تھی پر آبادہ ہوگے ۔ خلیفہ تھم نے دان کے مقابلہ پر فر چیس تھی میں کا میآ ہیاں حاصل کرتا تھا۔ اگر ہوئی کی مورخوں کا خیال ہے ہے کہ خلیفہ تھا تھا تھا معبد الرحمٰن خالے ان اللہ کا بیٹا ہونا فتیا ب کرتا تھا۔ اگر ہوئی کی مورخوں کا خیال ہے ہوئی خالے کے مقابلہ پر خلیفہ اعظم عبد الرحمٰن خالے ان اللہ کا بیٹا ہونا فتیا ب کرتا تھا۔ اگر ہوئی کی مورخوں کا خیال ہے ہوئی کہ خلیا ہونا فتیا ب کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ کرتا ہوئی کرتا تھا۔ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا تھا۔ اس کرتا تھا۔ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا تھا۔ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا تھا۔ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا

جود المراق من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

تھوڑی دیر کے بعد خلافت مآب کے پیش گاہ ہے اردون کی حاضری کی اجازت ہوئی۔ اردون بداوب تمام خاص در ہار کے کمر ہے گی طرف چلااس کے پیچھے پیچھے اسکے تمام ہمراہی آبت آبت آبت آبت ہے جون ہی اس حتی ہیں پہنچا جو کہ مجلس شرقی کے مقابل تھا۔ جہاں کہ شاہی تخت رکھا ہوا تھا اور خلیفہ مکم روئن افروز تھا اردون کھڑا ہوگیا۔ سر سے ٹو پی اتار کی گھٹوں کے بل دونوں صفول کے درمیان جو کہ دورو بیعن بین تھیں ۔ چلے لگا۔ یہاں تک کھٹون کے مل ونوں مفول کے درمیان جو کہ دورو بیعن بین تھیں ۔ چلے لگا۔ یہاں تک کھٹون کے طرح کر کہاں حال ( کمرہ ) کے درواز و پر پہنچا۔ جس بیس شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ بیتا مل بجدہ میں گر پڑا۔ پھر سرا ٹھایا اور چند قدم چل کر پھر بچدہ کیا۔ مرسکر سے بہت کی حرام سے بوتی کر کے اللے پاؤں لوٹ کراس گدے پر آیا ہو تخت خلافت سے دس گر کے فاصلہ پر بچھا ہوا تھا۔ یہ بہت ہو حکام ہے بالکل لپا ہوا تھا ، اردون خلافت مآب کی دست ہو گی کہ اور اللے پاؤں لوٹ کراردون کے چیچھے آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے والید بن خیز ران کا خل میں کہ ہوا تو خلیفہ تھی ہے اور جو انہوں کی خدمت کے اخبام دینے کا اشارہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب اردون کے چیچھے آ کر دست بستہ کھڑے ہو ہو ہونے کا اثر کی ہوا تو خلیفہ تھی نے ارشاد کیا۔ ''جی تہاری اسپلارے آئے ہے بہت بڑی مسرت ہوئی تہاری اقبال مندی کی قوی دلیل ہے کہ تہاری نسبت ہمارے خلالے خلالے تنا ہوا تو خلیفہ تھی نے اور تو کیا۔ ''جی تھی تہاری اقبال مندی کی قوی دلیل ہے کہ تہاری نسبت ہمارے خلالے خلا

ادراس کی جاردون میں کرفر طامسرت سے بجدہ میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد سراٹھا کرگزارش کی'' شانجہ میرا چپازاد بھائی خلیفہ سابق کی خدمت میں فریادی بن کرحاضر ہوا تھا اس کی رعیت نظام و بداخلاق کی وجہ ہے معزول کر دیا تھا اوراس کی جگہ مجھے سرداری کے لئے متحب کیا تھا۔ حالا نکہ میں نے اس کی کوشش نہیں کی تھی۔ چنا نچپر میں نے اس تحق حکومت ہے اتار دیا اور وہ مضطرب بحال پریشان مرحوم خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مرحوم خلیفہ نے اس کی عزت وقو قیر کی اوراس کی خواہش کے مطابق اس کی مدد کی گراس نے اپنے مخال پریشان مرحوم خلیفہ اوران کے بعد امیر المومنین کے تھے۔ یہ فرائض مضمی ادانہ کئے اور ندا حسانات شاہی کا شکر بیا داکھی اور ندا حسانات شاہی کا شکر بیا دار تھے ہیں اور وہ بدل و جاں میری حکومت نے قواہ ن کے لطف و کرم کا خواست کا امرید واراور خلافت پناہی کے لطف و کرم کا خواست کا درجہ نہ کا میری خاومت کے خواہ میں ''۔

ظیفہ کم نے ارشاد کیا ''ہم تبہارا مطلب بھے گئے۔ عنقریبتم ہمارے اصانات اور عنایات کا دو چنداس ہے تمرہ عاصل کروگے۔ جس قدر کہ ہمارے نامور باپ نے تبہارے ہم چھم پر کئے تھے اگر چوا سے سبقت کی فضیات حاصل ہے گرید فضیات آلی تبہارے کی تہم کے حقوق فظر انداز کئے جا ئیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہمارے حضور ہے قابل رشک ہوکرا پنے ملک وائیں جاوگے ہم تبہاری حکومت کی بنیادہ شخکم کر ویل گئے ہم انہیں اس مخالفت کا مزہ چھا کیل گئے۔ ہم اپنے احسان اور فضل عام ہے تبہیں ای رہید پر پہنچا کیل گئے۔ ہم اپنے احسان اور فضل عام ہے تبہیں ای رہید پر پہنچا کیل گئے۔ ہم اپنے احسان اور فضل عام ہے تبہیں ای رہید پر پہنچا کیل گئے۔ ہم بہت اور تو بلادتم ہے جھین لئے گئے ہیں ہم اے پر تمہم ہیں وائیں دیں گے۔ والیسی کے وقت ای صفحون کا فرمان گلوکر ہم تبہیں عطاکریں گئے تا کہ وہ تنہاری امید سے زیادہ اپنی عالم تو تا ہوں دی پر دلالت کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہاری امید سے زیادہ اپنی عنایتوں سے محقوظ اور سر ورکزیں گے۔ واللہ علی ما فقول و کیل"

اردون نے بین کرشکراندکا دوبارہ مجدہ کیاا وراجازت حاصل کر کے اٹے پاؤں دربار ہے لوٹا تا کہ خلافت مآب کی طرف واپسی میں پیجھانہ ہو۔
دو خواجہ سرا اردون کے دونوں باز و پکڑ کے مجل غربی کے حق میں لائے اب اردون کے بوش و ہواس درست ہوگئے ہے آئیسی اٹھا کر پھر مجلس شرقی کی طرف دیکھا تو تخت شاہی کو خالی پایا شاہی تخت کی طرف مجدہ کیا۔ بعدازاں وہ بی دونوں خواجہ سرا اردون کواس حال ( کمرہ) میں لائے جو مجلس غربی ہے ملا ہوا اور اسے ایک مخلی گدے پرجس پرطلائی کام بنا ہوا تھا بھا است میں جعفر حاجب (لارڈ چیمبرلین) آپہنچا اردون دیکھ کر انھو کھڑ ابوابراہ مجروالی آپ میں کو بڑھا۔ جعفر نے دست بوی کو بڑھا۔ جمال کی مصرت اور خوشی دو چند ہوگئی۔ اس کے بیاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور اس کے تمام ہمراہیوں کو اعلی قدر مراتب طرح سے یقین دلایا اس سے اردون کامیا بی کے ساتھ اپنے ملک واپس گیا۔ اس موقع پر بھی اہل علم نے خطبے دیے شعراء نے قصائد پڑھے۔ تمام دارالخلافت فرطبہ میں سرے کا ظہار کیا گیا۔ ( کی موالمقاری مطبوعہ لیدن جلدا واضفات موالم ان ایک ا

مؤرجین لکھتے ہیں کہ خلیفہ تھم کیر الاخلاق نفیس مزاق عالم علوم وفون کا شاکق علاء اور اہل علم کا قد ردان تھا جولوگ اس سے ملئے آتے تھے ان کی کمال عزت کرتا تھا کتا ہوں کے جھن کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے کتب خانہ میں چارلا کھ جلدی مختلف علوم وفنون کی تھیں ابن فراضی اور ابن بشکوال تخریر کرتے ہیں کہ خلیفہ تھم کے کتب خانہ میں اپنی کتا ہیں بہت کہ تھیں جس پراس نے حاشیہ یا نوٹ نکھا ہو کم ان کم اس نے ہر کتاب پراس قد رضرور کھنے ہیں کہ خلیفہ تھم کے کتب خانہ میں اس کا مؤلف ہے۔ مؤلف کی جائے ولا دت اگر مرچکا ہے تو تاریخ وفات بھی کلے دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ تکم محض کتابوں کے جمع کرنے کا شائق اور کتابی کیڑا نہ تھا بلکہ اس کا وقت کتب بنی میں بھی صرف ہوتا تھا افسوس ہے کہ تھم کی اس معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ تھی مرف کرنے تھے اور اپنی زاموں اور قضایا اور خصومتوں کو فیصل کرانے کی غرض سے ان کے حضور میں بیکمال اور بیش کرتے تھے اور اپنی بڑا موں اور قضایا اور خصومتوں کو فیصل کرانے کی غرض سے ان کے حضور میں بیکمال اور بیش کرتے ہوا وہ اس کو مت کرتے وہ اور اپنی مؤراف موں ہے کہ ان میں خلاف شریعت کا روائی چل لکلا تھا جس کا ان کوا حساس نہیں ہوا اور آخر میں بیکمال اور بیش کرتے کہ اور ابتاء اللہ وحدہ مرحوم نے قصور طب میں اصفر اس اس کو مت کرتے بوار خوالی کیا تھال کیا۔

All the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Burgara Barangara Barang

Same and the second second

## چاچ: ۲۳۵ دورزوال هشام الموئد باللد

تخت شینی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے تخت خلافت پر قدم رکھا۔ بیاس وقت کم س تھا۔ قریب بلوغ پہنچ گیا تھا۔ خد تن الج عامر پہلے وفتر قضاء غلیفہ تھم نے ہشام کے زمانہ ولی عہدی میں فحر بن ابی عامر کو ہشام کی وزارت پر شعین کیا تھا۔ محمد بن الج عامر پہلے وفتر قضاء میں ملازم تھا' خلیفہ تھم نے اس کی ملازمت کو تکھ کہ وزارت میں تبدیل کر دیا۔ رفتہ رفتہ تمام امور کا انتظام اس کے سپر وکر دیا گیا۔ آدمی ہوشیاراور کفایت شعارتھا' مستقل طورے وزارت کا کام کرنے لگا اور خلیفہ تھم کی آتھوں میں بھی عزیز اور موقر ہو گیا۔ آدمی ہوشیاراور کفایت شعارتھا' مستقل طورے وزارت کا کام کرنے لگا اور ''المورک'' کا مبارک خطاب قبول کیا۔ اس گیا۔ جب خلیفہ تھم نے اپنا سفر و ثیا تمام کیا اور ہشام کی حکومت کی بیعت کی گئی اور ''المورک'' کا مبارک خطاب قبول کیا۔ اس وقت محمد بن ابی عامر نے خلیفہ کے بھائی کو جو کہ دعوے وار خلافت وامارت تھا۔ بڑی بڑی جا لوں سے قبل کیا۔ بعدہ جعفر بن عثان مصحفی (خلیفہ تھم کے حاجب) غالب والی کہ بینہ سالم خوجہ سرایاں محل سرائے شاہی اور ان کے سرواروں فائن اور جوذر سے سازش کی اور اس معاملہ میں ان لوگوں کوشر کی کر کے مغیرہ کوئل کیا اور کا میا بی کے ساتھ ہشام کی خلافت وامارت کی سب

محر بن الی عامر : محر بن ابی عامر کے اختیارات جو کہ ہشام کی کم سنی کی وجہ سے اُمورساسی میں پیش پیش ہور ہا تھا اور سلطنت و دولت کے سیاہ وسفید کرنے کا مختار ہو گیا تھا۔ خلیفہ تھم کی وفات کے بعد بے حد براہ گئے۔ اہل دولت اراکین سلطنت کے ساتھ جالیں چلنے لگا ایک کو دوسرے ساڑا دیا ۔ بعض کو بعض کے ذریعہ سے قبل کرایا۔

منصورین ابی عامر قبیلہ یمید خاندان معافر سے تھا۔ اس کانام محرتھا۔ عبداللہ بن ابی عامر بن محربن عبداللہ بن عامر محربن ولید بن پزید بن عبدالملک معافری کا بیٹا تھا۔ عبدالملک معافری (منصور کا جداعلیٰ) طارق فاتح اندلس کے ہمراہ اندلس آیا تھا۔ فتح اندلس میں اس نے بہت بوا حصہ لیا تھا اور بڑے بڑے نمایاں کام کئے تھے منصور ابن عامر بھی بہت بوا با اقبال شخص تھا۔ ایک چھوٹے عہدہ ہے وزارت کے مرتبہ تک پہنچا۔ خلیفہ تھم جیسے مخص نے اپنے بیٹے بشام کا قلمدان وزارت اس کے بیر دکیا جیسا کہ ہم او پربیان کرآئے ہیں۔ محمد بن عامر کی حکمت عملی خلیفہ م کے انتقال کرجانے پر خلیفہ شام نے محمد بن ابی عامر کو جابت کا عہدہ عنایت کیا۔ محمد بن ابنی مد برانہ چالوں اور حکمت عملیوں سے خلیفہ بشام کو ایبا کچھ دبالیا کہ وزیروں کو بھی باریاب ہونا دشوار ہو گیا۔ بھی انقاق سے ان لوگوں کو ایبا دن نصیب ہوتا تھا کہ جس میں بیلوگ در بارشاہی میں حاضر ہو کر سلام کرتے پھر الٹے پاؤں واپس آتے شے شاہی فوجوں کی شخوا ہوں میں معقول اضافہ کیا۔ علاء کے مراتب پڑھائے 'اہل علم کی قدر افزائی کی۔ اہل بدعات کا قلع قمع کیا۔ نہایت دانشمند' صاحب الرائے' شجاع' فنون جنگ سے واقف اور فد جب کے بے حدیا بند تھا۔ اراکین دولت اور روئسا سلطنت میں سے جن لوگوں نے اس کی مخالفت اور اُس کے کا موں میں مزاحمت کی۔ ان لوگوں میں سے کسی کو کہ کہت عملی معز ول کیا' کسی کا درجہ توڑ دیا اور کسی کو کسی ذریعہ سے قل کر ادیا۔ بیٹما م امور خلیفہ بشام کے حکم اور شاہی فر مان کے ذریعہ سے ملی معز ول کیا' کسی کا درجہ توڑ دیا اور کسی کو کسی خالفوں کا خاتمہ کر دیا اور ان کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ سب سے مردود کرنے پر ابھار دیا۔ حاجب صحفی نے ان لوگوں کو ذکیل کر کے قصر خلافت سے نکال دیا' بیلوگ تعداد میں آٹے سویا اس سے حال دیا' بیلوگ تعداد میں آٹے سویا

اس کے بعد محد بن ابی عامر نے عالب ( علم کے موالی اور سپہ سالا را فواج سرحدی) کی بیٹی سے عقد آرلیا آور مدد درجہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری آرتا رہا۔ اس کے ذریعہ سے اس نے صحفی کے اقتد ارکو گھٹایا اور اس کے اثر کو امور سلطنت سے محوو نیست و نا بود کر کے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عالب سپہ سالارا فواج سرحدی کی اکھاڑ بچھاڑ ، جعفر بن علی بن حمد ون والی میلہ کے ذریعہ سے کی بہ بعفروہی ہے جوشروع عہد حکومت میں زنانہ اور بربر یوں کو لے کر حکم سے لڑاتھا۔ عالب کی برخاص کی برخاص فی ایون میں اپناہا تھوساف کیا۔ عبد الودود دابن جو ہراور ابن ذکی النون وغیرہ جسے سرداران عرب سے سازش کر کے جعفر کی زندگانی کا بھی خاتمہ کردیا۔ الغرض محمد بن ابی عامر نے اراکین سلطنت اور سرداران دولت کی اکھاڑ سے مارغ ہو کر لشکر کی آرائی کی جانب توجہ کی سرحدی باشندوں زنانہ اور بربرسے شاہی لشکر مرتب کیا۔ ضہاجہ مغرادہ بی بھرن نبی برزال اور مکنا سہ وغیرہ کی حکومت وسلطنت کے اہم اور ذمہ داری کے کام سپر دی ہے۔ انہی لوگوں کوافواج شاہی کی برداری عطاکی۔ سرداری عطاکی۔

محکہ بن ابی عامر کاعروج جمہ بن ابی عامر نے انہیں چالوں اور عکت عملیوں سے نوعم خلیفہ شام کوشاہ شطر نے بنا کر قصر
خلافت کی بساط پر بٹھا دیا اور خود حکم انی کی عبایین کر حکومت کرنے لگا خلیفہ بشام اپنی شان خلافت لئے ہوئے کل سرائے
خلافت کی چار دیواری کے اندر بیٹھار ہا اور محمہ بن ابی عامر نے بلا دہسپانیہ میں اپنی حکومت اور رعب داب کا سکہ چلا دیا۔ تمام
امور سلطنت کا نظم و نسق خود کرتا تھا سرحدی عیسائی شیزادوں پر ہمیشہ فوج کشی اور جہاد کرتا تھا۔ اہل بر بر اور زنانہ کولٹکر کی
سرواری اور بڑے برے مراتب دیتا تھا اور عرب نژادوں کے اثر کو آبستہ آبستہ گھٹا تا جاتا تھا۔ حتی کہ کمال استقلال اور
استحکام کے ساتھ حکومت پر قابض ہوگیا جوارا کین دولت اس کے سدراہ تھے ان کے نام ونشان کومٹا دیا۔ خاص اپنی سکونت
کے لئے ایک شہر موسوم بہ زاہرہ آباد کرایا۔ شاہی خزائن 'میگزین اور ہرقتم کے اسباب و بیں اٹھا لے گئے۔ اور و بیں تخت
حکومت پر بیٹھ کر حکم انی کرنے لگا۔

بی میں اور انہا کی عامر نے فقط اس پراکتفائیس کیا تھا بلکہ پیم بھی صادر کیا تھا کہ باوشاہوں کی طرح میری تعظیم و کریم کی جائے اور انہی کی طرح مجھے آ داب والقاب کھے جائیں" بایں ہمدالحاجب المحصور" کے لقب سے اپنے کو ملقب کرتا تھا۔ خطوط فرامین اور شقے اسی کے نام سے جاری گئے جاتے تھے منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھاجا تا تھا۔ سکہ بھی اسی کنام کا مسکوک کرایا گیا، حجنڈوں پر بھی اس کا نام کھوایا گیا۔ اس کا خاص دفتر علیحدہ تھا۔ اس کی فوج بر بر بیوں اور آ زاد خلاموں سے مسلوک کرایا گیا، حجنڈوں پر بھی اس کا نام کھوایا گیا۔ اس کا خاص دفتر علیحدہ تھا۔ اس کی فوج بر بر بیوں اور آ زاد خلاموں سے جے چاہا کر مرتب تھی۔ نومسلموں اور خلاموں کو بڑے بر بر عجاد سے جاتے تھے۔ ان چاہوں اور حکست عملیوں سے جے چاہا کر گزرا 'جواں مرد آور دلیر تھا۔ جہا واور بقار پر اکثر بذاتہ جاتا تھا۔ اپنے زمانہ حکومت میں باون جہا دکتے ایک جہا دمیں کر را 'جواں مرد آور دلیر تھا۔ جہا واور بدان کی فوج کو کی صدمہ پہنچا اور نداس کی فوج کو کی صدمہ پہنچا اور نداس کی فوج کو کی صدمہ پہنچا اور نداس کی فوج کو کوئی صدمہ پہنچا اور نداس کی خوج کر کے سواحل پر بر تک بہنچ گئی تھی۔ مدیرانہ کے کس سریہ کو بلاکت کا سامنا ہوا' اس کی فوج کلفر موج سرحدی بلا دسے جو دن سے اس کی حکومت کا سکو تھا۔ کوئی کا ممائی کے ساتھ چلا۔

پیری کا ممائی کے ساتھ چلا۔

فاس پرفوج کشی: ملوک زناد نے اپنی بدا قبالی کا یقین کر کے اس کی اطاعت قبول کر گیتی اس کے شاہی اقتدار کو بخوشی خاطر تسلیم وقبول کرلیا تھا'اس کا بیٹا عبدالملک ملوک مغرادہ آل خزر کی سرکو بی کوفاس پر چڑھ گیا تھا۔اس فوج کشی کا سب بیہ ہوا تھا کہ ذریری بن عطیہ با دشاہ مغرادہ نے خلیفہ بشام کو ناتج بہ کار حکمرال تصور کر کے خلیفہ بشام کے ممالک مخروسہ کو آپنی حدود مملکت میں ملالیا تھا۔عبدالملک نے ۲۹ سے میں زیری پرفوج کشی کی اور چینچے ہی فاس پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا' کامیا بی کے بعدا بی طرف سے ملوک زناتہ کو ملک مغرب اور اس کے صوبجات سلجماسہ وغیرہ پر ما مورکیا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں کے بعدا بی طرف سے ملوک زناتہ کو ملک مغرب اور اس کے صوبجات سلجماسہ وغیرہ پر ما مورکیا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کو ملک مغرب کی عادم بیا تھا۔ جنانچہ اسی زمانہ فراری میں مرگیا۔ اس کے بعد عبدالملک واضح کو ملک مغرب کی حکومت پڑما مورکر کے قرطبہ کی جانب والی ہوا۔

محمد بن ابی عامر کی وفات جمع مین ابی عامر ملقب به منصور اعظم جو در حقیقت اسم باسمی تقاایسے غلبہ اور رعب داب کی

ل سربیان فوج کو کہتے ہیں جو شخون مارنے کی غرض سے شب میں حملیة ور ہوتی ہے۔

ی سریبان ون و جه بین بو بون درے و روز کے اس میں این معید نے لکھا ہے کہ بین عامر ملقب بہنصوراعظم قربیتر کش کار ہنے والا ع مولف کتاب نفح الطیب تحریک تاہے کہ منصوراعظم کے حالات میں ابن معید نے لکھا ہے کہ بین عامر ملقب بہنصوراعظم قربیتر کش کار ہنے والا تھا۔ اس کا مورث اعلیٰ عبد الملک طارق فاتح اندلس کے ساتھ اندلس آیا تھا۔

این حبان نے اپنی کتابے مخصوص دولت عامریہ میں فتح نے طبح میں تجازی نے مسہب بین شمر قدی نے طرف میں بالا تفاق تحریکیا ہے کہ منصور المناصر بیان خصوص دولت عامریہ میں فتح نے طبح میں تجازی نے مسہب بین شمر قدی کے مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناصر کا مناص

هم مین و زه جربهی کوتا بی نه کی حتی که مشام تخت حکومت پرجلوه افزوز هوا مشام کی عمراس وقت باره برس کی همی سلطانه بیگیم امور سلطنت میس پوری پوری مداخلت همی اور چمه بن ابی عامرائب شریفانه طرز عمل اور عاملانه تد ایبر سے اس کا پیش دست تھا۔

حقیقت سے کے منصوراعظم اپنے ارادوں میں حد درجہ کامتقل اوران کے پورے کرنے میں نہایت مضبوط تھا۔ اِن اشخاص کی معزولی و پرطرفی ال وجد ہے نہیں ہوئی کہ بیلوگ منصوراعظم کی ترقی کے سدراہ تھے بلکہ ملکی وسیاحی مصلحتوں نے منصور کوان لوگوں کی معزو کی اور برطر فی پر ماکل اور آ ماد ہ کیا تھا۔ان لوگوں نے اپنی غرضوں کو ملک و دولت ہیا نیکونشانہ بنار کھا تھا اور منصور اعظم کو بدیا تیں پیند نہ آتی تھیں۔اس کے زمانہ کو مؤرخین مغرب نے اندلس کے لئے نموندر حت البی شار کیا تھا۔ اس نے اندلس کے خود غرض قبائل عرب کو بربریوں اور اجنبیوں کے ذریعیہ سے ذہر وز برکر کے اندلس کو پُر امن اورمہذب حکومت بنایا تھا۔اس کے کارنا ہے ایسے ہیں جوآب زرے لکھے جانے کے قابل ہیں اس نے اپنے زمانہ حکومت میں ۵۲ جہاد سرحد کفار برکے اور کسی میں بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ بنفس نفیس اڑا ئیوں میں جاتا تھا عیسائی سرحدی سلاطین کوایک دوسرے سے اڑا کر کمزور کردکھا تھا۔ اس کی نسبت للمح مين فتح تحريركر تأب كانت الأمداحدايام وسهام بالسدار شدسهام غزالروم شاينا وصا كفه ومضى فيها يروم زاجرا وعانقال اس عروج وسطوت أورترقي كے باوجوداس نے اپن نام سے و عاجب كالقب كورك نبين كيا تھا۔ نسباً باپ كى جانب معافى تقااور مال كى طرف سے تيمى البرا وولوں جانب ے اسے شرافت مجبی حاصل تھی منصوراعظم نے اپنے زمانہ حکمرانی میں رفاہ عام کے بھی بہت سے کام کئے تھے جس سے اس کی نیک نیتی اور نفع رسانی خلائق کا شوت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک قرطبہ کے نہراعظم کا بل ہے۔ ابتدائے ۸ سے میں اس بل کا بنیادی پھر رکھا 9 سے کے نطف میں بن کر تیار ہوا۔ ایک لا کھ چاکیس ہزار۔ (ایک دینار تقریباً نورو پیکا ہوتا ہے) صرف ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک دوسرابل نہراستجہ پر بغرض رفاہ خلائق تعمیر کرایا تھا۔ جامع متجد قرطبہ کی عمارت میں جی معقول اضافہ کیا تھا۔ تمام ملک اندلس میں سؤکیس بنوائیں دشوارگر را بہاڑیوں کو کاٹ کرزاستے بنوائے جس پر ہر کہدومہ با سانی سفر کرسکتا تھا۔منصوراعظم کی واقف کاری سیاست اور بیدارمغزی غیرمعمولی تھی اے ملک کے تمام حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ اہل حبان تحریر کرتا ہے کہ ایک روز شب کے وقت منصور اعظم اپنے محل سرامیں بیٹھا ہوا تھا۔ شدت کی بارش ہور ہی تھی۔ تند اور تیز ہوا مصندی چل رہی تھی۔تاریکی الیبی تھی کداینا ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔منصور نے دستہ نوج سواران میں سے ایک سوار کوطلب کر کے تھم دیا کہ اس وقت طلیارش کے راستہ پر جا کر کھڑے رہوجو تخف سب سے پہلے تمہاری طرف سے ہوکر گز دے اسے میرے پاس کے آؤ۔ چنانچہ بیسوار گھوڑھے پرسوار ہوکر طلیارش کے داستہ پر جا کرای ایر بارش برف اورطوفان میں کھڑا ہوا قریب فجرا کی ضعیف اور معمر محص گدھے پرسوار آتا ہوانظر آیا اس بوڑھے کے پاس لکڑی کا شنے کے چنداوزار جمی تنے سوارنے دریافت کیا''اے بوڑھے اتوا سے وقت میں کہال جاتا ہے؟''بوڑھے نے جواب دیا لکڑیوں کے لئے جاتا ہوں'' سوار نے اپنے دل میں بیخیال کرے کہ یہ بوڑھا غریب لکڑیوں کے کاشنے کو پہاڑ کی طرف جارہا ہے اس سے منصور کی کیا غرض ہوگی سی تعرض نہ کیا۔ بوڑھا آ گے بڑھ گیا۔ پھر بیسوار دل ہی دل میں سوچ کرمنصور کی سطوت اور جبروت سے ڈرا اور لیک کراس بوڑھے کو جھٹ پٹ گرفار کرلیا۔ بوڑھے نے منت وساجت کی کہ مجھے چھوڑ دو منصور کی کوئی غرض مجھ سے نہ نگلے گی۔ میں اپنے پیٹ کے دھندے کے لئے جا رہا ہوں۔سوار نے ایک بھی نہتی کشاں کشاں منصور کی خدمت میں لایا۔منصور اس وقت تک بیٹھا ہوا اس سوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا ایک ساعت کو ملک نہیں جھیکا کی تھی منصور نے بوڑھے کو دیکھتے ہی خدام کو جامہ تلاشی کا اشارہ کیا۔ خادم نے تلاشی کی گر کچھ برآ مد نہ للہ

جہ ہوا منصور نے کہا'' اچھااس کے گدھے کے پالان کی تلاشی کو'' خدام نے پالان کی تلاشی کی تو اس میں سے ایک خط برآ مد ہوا پہ خط عیسائی جلا وطنوں نے ان عیسائیوں کو ترکیا تھا جو منصور کے بہاں فوجی خدمات پر مامور تنظم ضمون پیتھا کہ''موقع پاکر منصور کا کام تمام کردو'' ۔منصور نے مضمون خط سے مطلع ہوکر تمام عیسائیوں کے تمل کا تکلم دے دیاا نہی عیسائیوں کے ساتھ اس بوڑ میر شخص کی بھی گردن ماردی گئی۔

منصوراعظم میں فروگز اشت فیاضی اور رحم دلی کا مادہ بھی موجود تھا کتاب الا زبار المثورہ فی الا خبار المناثورہ کے زہرہ چالیہ ہویں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ منصوراعظم نے خزانہ شاہی کی جانچ کی توا تفاق سے افسر خزانہ کے ذمہ تین ہزار دینار کا ناجا تزخر ہے لگا۔ منصور نے افسر خزانہ کو اپنے روبروطلب کر کے بیان لیا افسر خزانہ نے قبین کا اقرار کیا منصور بولا کیوں فاس تھھا لیے خض کی کیا ہزا ہے جس نے مسلمانوں کے مال کو خصب کیا ہوا فسر خزانہ نے گزارش کی کہ یہاں تقدیری امر تھا جو عقل پر غالب آگیا۔ تھی جس نے امانت اور دیا نت کو فاسد کر دیا منصور نے تھی جو کہ حدیمزادوں گا تا کہ دول گا تا کہ دول کو جبرت ہو منصور نے یہ کہ کہ کو ہاراور داروغہ جل کو ظلب کر کے تھم دیا کہ اس خائن کے پاؤل میں بھاری پیڑیاں ڈال دواور جس پیچا دو چنا نچاس کی لائے میں مناز جمہ بید ہے۔افسوں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں عقل جاتی رہتی ہے اصل ہے کہ کہ خص میں نہ کچھوت ہے اور نہ طافت ہے۔جوطافت ہے وہ اللہ کی ہے '۔

منصور نے بین کرارشاد کیا دلوتالا و ''جب وہ لوٹالا یا گیا تواس ہے دریافت کیا۔ تو نے تمثیلاً بیکہا ہے یااعتقاداً اور قولاً افسر خواجہ نے عرض کیا ہیں نے اعتقاداً کہا ہے تمثیلاً نہیں کہا منصور نے مرہنگوں کو تھم دیا کہ اس کی بیڑیاں کو اوو فوراً بیڑیاں کاٹ ڈالی کئیں۔افسر خوات نہ نوش ہوکر دوشعراور پڑھے جس کا مضمون پر تھا۔ کیا تم نے این اپنی عامری فروگر اشت نہیں دیکھی بالضروراس کا احساس سب کی گردن پر ہے الیا ہی اللہ تعالیٰ جب کی بندہ سے درگر رکزتا ہے تو اسے جنگ میں داخل جب کے بندہ سے درگر رکزتا ہے تو اسے جنگ میں داخل کردیا ہے 'منصور نے خوش ہوکر تھم دیا اسے رہا کردواور جس قدراس نے روپہیٹین کیا ہے اسے میرے نال سے پورا کر دافر خزانہ کردو۔

منصوراعظم كيمزاج ميں جہاں اس قدر فروگز اشت تھی وہاں وہ قوا نین اوراحکا مشرعیہ کا بے حدیا بند بھی تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی جرم میں اس کا میٹا ماخوذ ہوکر قاضی کے روبرو پیش کیا گیا۔ قاضی نے حد شرع کئے جانے کا حکم دیا مصور کا بیٹا سیجھ کر کہ میراباپ حکومت وسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مخار ہے مجلس قضا ہے اپنے مکان پر چلا آیا منصورکواس کی خبر لگی تو اس نے بے حد ناراضگی ظاہر کی اور اسی وقت گرفتار کرے قاضی کی خدمت میں بھیج دیا۔ قاضی نے شرعی حد کا نفاذ کیا۔ چنانچہای حدمیں وہ مربھی گیا اور منصور نے اُف تک نہ کی۔منصور اعظم جس وقت فوج کا جائزہ لیتا اور تو اعدا در پریڈ کے میدان میں ہوتا اس وقت میں معلوم ہوتا تھا کہ میا لیک غیر معمولی جزل ہے جس سوار کی تلوار یا وردی خلاف قاعدہ ہوتی اس تلوار ہے اس کاسرا تارکیا جا تا۔ ورا بھی فروگز اشت نہ کرتا۔ غرض منصور اعظم عفوکرم اور پابندی قوانین کا ایک مجسم بتلا تھا۔ جس میں دونوں رخ نظر آتے تھے۔منصور اعظم اپنے ارادہ میں مستقل اورمضبوط بھی تھا۔جس کام کوشروع کرتا اے بغیر کے ہوئے نہ چھوڑ تا تھا اس سے اس کی عالی حوسکتی پر کافی طور سے روشنی بڑتی ہے۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ مجل مشیعر ال میں کئی مہم سلطنت پر بحث کر رہا تھا۔ اثنا بحث میں وفعتہ گوشت کے جلتے کی بوآ گی۔ رفتہ رفتہ اس قدر بڑھی کہ تمام ایوان میں تھیل کر حاضرین کو پریشان کر دیا ہے مجث کے بعد معلوم ہوا کہ مفور کے باؤں میں کوئی بیاری تھی ادراس پر داغ دیا جاتا تھا۔ اللہ رے منصور کا استقلال اور متنقل مزاجی کیاں نے اُف تک ندکی اور اُف کرنا تؤور کنار پوری ولیعی ہے مسلم بحوثہ پر بحث کرتار ہااور کامل طور سے ردوقد ہ کرنے میں مصروف رہا ا پیے ستقل مزاج شخص کے آ گے کسی مزاحم کی مزاحت کہاں تک چل سکتی ہے۔اس گا آپ خوداندازہ کرسکتے ہیں۔منفوزاعظم درحقیقت منصوراعظم اوراس مبارک لقب ہے ملقب کئے جانے کامنتی تھا جب تک اس کی فوج طفر موج ششاہی بلغار پر رہتی تھی اس وقت تک تمام سرعدانڈس کے سیحی علاقہ جات میں تہلکہ پڑار ہتا تھااورعیسائی امراء کے آھے جسم تصویر مرگ کھڑی رہتی تھی۔ لیون کوار دگر د کی ریاستوں کے ساتھ تخت قرطبہ کا باج گزار صوبہ بنالیا تھا۔ کسائیل بارسلونا نادار کومتوار و پیم شکستوں ہے جاں بہاب کر رکھا تھا۔ بلکہ پامپوتا اور پارسلونا کے شہروں پر قبضہ محل کرلیا تھا۔ صاحب هم کلمتنا ہے کہ ا کی مرتبہ اس کا سفیر غرسیدوالی مشکنش کے پاس سی ضرورت سے گیا ہوا تھا۔ غرسیہ نے اس کی بے عد خاطر و مدارات کی برای دھوم دھام سے دعوت کی السيخ تمام مقوضه علاقه كل سيركزاني بدنون اس كي ملك بيسفير سفركرتار بإليوني مقام اليبانية تعاجمان بربينة كميا هوبإ نفاق سے ايك روزاس كا گزرايك كرجا كي طرف بوار كوشة كليم مين أيك عورت قيد نظر آكى دريافت كرفي معيدم بواكم بيدمسلمان عورت باور مدت دراز سے عيساكي لا

جھ راہبوں نے قید کررکھا ہے۔ سفیر نے والبی کے بعداس واقعہ کومضور سے بیان کیا۔ منصور نے اسی وقت فوج کو تیاری کاعکم دیا اورنہایت تیزی کے فوجیس مرتب کر کے غریب کے ملک پر جا پڑا۔ غریبہ گھیرا کرمنصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وست بستہ ادب کے ساتھ فوج کئی اور ناراضی کا سبب ودیا گئی ہے۔ منصور نے تیور پڑھا کر کہا'' تو نے جھے سے وعدہ واقر ارکیا تھا کہ میں اپنے ملک میں کی مسلمان کوقید نہر کھوں گا۔ مگر دریا فت سے معلوم ہوا کہ نے خلاف عہد نامہ فلاں گرجا میں ایک عورت کوقید کر رکھا ہے۔ واللہ میں اس وقت تک تیرے ملک سے نہ جاؤں گا جب تک اس کرجا کو منہدم کر اے اس عورت کور بانہ کرلوں گا'' غربیہ نے تھے کھا کرمنت عاجت سے اپنی ناواقی خا ہر کی اوراسی وقت منصور کی مرضی کے مطابق کرجا کو منہدم کرا کا س

ہشام کو ہر ور حکت ملی و تدابیر مناسب دبائے رکھنے میں وہی رویہ اختیار کیا جواس کے باپ اور بھائی کا تھا چندروز بعداس کے دماغ میں خلافت عاصل کرنے کی ہوں سائی چنانچہ خلیفہ ہشام سے جو کہ برائے نام حکومت وسلطنت کا مالک تھا بیہ درخواست پیش کی کہ مجھے آپ اپناولی عہد مقرر فرمائے ۔ خلیفہ ہشام نے اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا۔ ارباب حل وعقد اصحاب شور کی کو جمع کرکے ابوحفص بن بردکوعہد نامہ کھنے کا حکم ویا۔ اس وقت شہر میں خوب خوشی منائی گئی۔ تمام شہر میں جو اغاں کیا گئا۔ خرض ابوحفص نے حسب حکم ہشام ناصر کی ولی عہدی کا فرمان اس مضمون کا تحریر کیا۔

ولی عبدی کا فرمان بشام موید بالله امیر المؤمنین بالعوم تمام آدمیوں سے اور بالخصوص بذات خاص بزرے غور وفکر اور مرق عبد کی استخارہ کرنے کے بعداس نتیجہ پر بہنچ ہیں کہ س کومیر سے بعد منصب امامت وخلافت دیا جائے اور کون شخص اس جلیل القدر عظیم الشان رتبہ کے لاکن ہے۔ امیر المؤمنین پر اللہ تعالی کا خوف بے حد غالب ہوا ہے اور وہ ان قضا وقد رسے ہدایت خاکف و پر بیثان ہیں جو یک بیک نازل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں لمتیں۔ ابھی اس جماعت سے علاء کا وجود مفقو زمیں ہوا کہ جن کے معدوم ہو جانے سے جہل و تاریک کی گھٹکور گھٹا چھا جائے گی اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک مالت میں کہ اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک حالت میں کہ اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک حالت میں کہ اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک حالت میں کہ اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک حالت میں کہ اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الیک حالت میں کہ اور اللہ تعالی مقبی سے قاصر رہے ہیں شرم آئے گی۔

ہ جہاں پر عدہ عمدہ محارتیں بہ کم تصن فررتی چشنے خودرو مبزہ زاراور باغات سے اس مقام سے بعقوب حواری کی قبرد کھائی دی تھی۔ جس کی زیارت کوعیسائی دوردراز ملکوں سے سفر کر کے آئے سے بلاد قبط نو بڈرومداور تمام پورپ کے سبحی راہب اور تارک الدنیا یہاں پر آ آ کر جمع ہوتے سنٹے یہاں کے قیام کے باعث بزول پر کت ورحمت خداو پر تصور کرتے ہے۔

ے ہیں ہے ہیں۔ یہ دوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہیں گزری تھیں منصور نے اس مقام ہے کوچ کر کے شہر بینٹ یعقوب پر پہنچ کر براؤ کیا' یہ چہار شنبہ کا دن تھا ماہ شعبان کر کہا تھاں کو اسلامی ہے ہوا ہے ہوں ہور جاول کے کسی کونہ پایا' عمارتوں اور گرجاؤں کو منہدم و مسبار عیسائیوں نے اس مقام کو پہلے ہی ہے فالی کر دیا تھا عسا کر اسلامیہ ہے سوائے عمارت ہوا ہا گیا ہے ہواری کی قبر کے پاس بیٹیا ہوا نظر آیا ہے خور دیا مال داسباب جس قدر پایا لے لیابڑے گر جائے قریب جس وقت منصور پہنچا ایک بڑا را بہب پعقوب حواری کی قبرائی گر جائی ہے خواب دیا لیعقوب حواری کی قبائی کے خیال سے خواب کے میں کہاں شہر انہوا اپنے خداوند کو یا دکرتا ہوں منصور کے دل میں اس استعفار کا بہت بڑا اثر پڑا ھرف اس کی جائے ہی تھی ہی نہیں کی بلکہ ایک گاردوز اگر اور مزار کی تھا گئے ہوا ہوں کہ منظر رکردیا تا کہ بہاں شہر کو تا خت و تا را تی کردی ہے اس مقام کے لوٹنے کی جرائت نہ کر سکے اور فتح مندگرہ وہ کی غارت گری سے میخوظ کی منظر مندور کے بعد منصور نے اپنی فوج کا تمام جزیرہ میں پھیلا دیا۔ بڑھے اس کی فوج 'جزیرہ بینٹ مائش کی جواب مرز مین کا منہ ہا تھا۔ جس سے بچول کی مناز میں میں ہوا۔

میں بہنچ کی جواس مرز مین کا منہ ہا تھا۔ جس سے بہلے کی مسلم کا گزرنہیں ہوا۔

میں بہنچ کی جواس مرز مین کا منہ ہا تھا۔ جس سے بہلے کی مسلم کا گزرنہیں ہوا۔

میں بینچ کی جواس مرز مین کا منہ ہا تھا۔ جس سے بہلے کی مسلم کا گزرنہیں ہوا۔

سلنا تھا۔ یہ وہ معام ہے جہاں پر سورسے ہے ہی ہے کہ سراریاں ، جہاں چونگار منطور نے جاتے وقت بے عدوقت اٹھائی تھی اس وجہ ہے ہی ہر مند بن اردون کے ملک کا راستہ کیا اورا ہے ہم انہوں کواس کے ملک کے تا شدہ وتاراج کرنے کی ممانعت کر دی رفتہ رفتہ قد تا تھا ہے۔ گریب پہنا کیہاں سے منصور نے ان عیسائی امراء کوان کے بلاو کی جانب وائیس منصور نے ان عیسائی امرا کوانعا مات جائز ساور صلے جائے کا تھا دیا ہوا تھا گا میں اسے ہم رکاب سے اور تا میں بشارت نتے وارافکومت قر طبر رواند کیا والیس کے وقت عیسائی امرا کو انعا مات جائز ساور صلے مرحمت فرنا ہے جس سے منصور کی عالی حصلگی اور بلند ہمتی کا ثبوت ماتا ہے۔

سر مسیر و کے بعد یا کسی اور معرک کے بعد میں ابی عامر نے ''المحصور'' کا خطاب اختیار کیا اور در حقیقت وہ ای خطاب کاسر اوار تھا۔ انسوں ہے کہ ایسااولوں لعزم عالی حوصلہ شخص جوانسانی حملوں ہے ہمیشہ بچتا اور کا میاب ہوتا رہا موت کے پنجد سے نہ نگی سکا۔ کسیا کی کی جہاد کرکے واپسی کے وقت دفعیۃ بیار ہوکر موس پے ۱۹۰۰ء میں مرگیا اور بہمقام مدینہ سالم (میڈینا ملی) مدنون ہوائٹ الطیب جلداول مطبوعہ لیدن صفحہ ۱۵۵ لغاینۃ ۲۷۱۔

میں نے قبائل قریش وغیرہ کی خوب خوب جانچ پڑتال کی کہ ان میں ہے کون مخص ایسے امر عظیم الثان کے لائق ہے اورا پہنے بارگراں کے اٹھانے کا کون شخص متحمل ہوگا۔جس کی دیانت وامانت پر مجروسہ کرلے اللہ کے بندے اس کے سپر دیکے چا کیں اور وہ اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات ہے جاہے کنارہ کرکے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا جویاں اور خواہاں رہے میں نے نزو یک و دورنظر دوڑائی مگرمیری نظر میں ایسا کوئی شخص نظر نه آیا جے میں اپنے بعد مسلمانوں کی خلافت اور امارے سپر دکر دوں۔ایک شخص کے علاوہ جو جونساً بہترین شخص ہے اور بہلحاظ رتبہ عالی اور بہنظر منصب سے برتر ہے اوراس میں خوف خداوندی کا مادہ بھی ہے۔ فروگز اشت بھی اس کے مزاج میں ہے مردم شناسی اس کا خاص جو ہر ہے اپنے ارادوں میں مضبوط ' اخلاق حسنہ ہے آ راستہ ہے اخلاق رؤیلہ ہے کوسوں دور بلکہ منزلوں دور ہے۔ وہ کون مخص ہے وہ میرا دوست میرا ناصح مهربان ابوالمظفر عبدالرحمن بن منصور بن ابي عامر ہے اللہ تعالی اسے توفیق خیرعطا فرمائے امیرالمؤمنین نے اسے مختلف مواقع پر جانچاہے اور اکثر اوقات اس کا امتحان لیا ہے اس کی حالت پر گہری نظر ڈالی ہے۔اس کے اخلاق اور عا دات پر بھی غور وفکر كيا بئ امير المؤمنين كے خيال ميں يہ نيك كاموں ميں جلدى كرنے والا بئ الله تعالى كى خوشنودى حاصل كرنے كا بے حد شائل ہے اپنے مقاصد اور ارادوں کے پورے کرنے میں چیرہ دست ہے اور تمام خوبیوں اور تماس کا جامع ہے وہ ایسا مخص ہے کہ منصور جسیا اس کا باپ اور مظفر جسیا اس کا بھائی ہے الی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ تمام ترتی کے زینوں کو دفعة طے كرجائے اور خيرو بركت كے مدارج يكبار كى حاصل كرلے۔ امير المؤمنين نے (الله تعالى اس كى تائيد كرے) اس وجہ سے کہاس میں علم کے بڑے بڑے اسرار مخفیہ اورغیب کے بہت سارے داز ہائے سریستہ کاظہور ہوتا ہے بیقصد فر مالیا ہے کہان کا ولی عہد ایک فخطانی نسل کا مخض ہو'جس کی نسبت عبداللہ بن عمر بن العاص اور ابو ہر ریرہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سروايت كى جرآ ب فرمايا ب: (( لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قعطان يسوق الناس بعضاة )) كل جب كه امتخاب خلیفه كی بابت اختیار حاصل هو گیا اور آثار اس كا ثبوت مل گیا اور گوئی دوسرا مخض اس كے سوااس اہلیت كا نظر نہیں آتا تو امیر المؤمنین اپنی حیات میں امور سلطنت کو اس کے سپر دکرتے ہیں اور بعد وفات پیچکم دیتے ہیں کہ یہی میرا جانشین تخت خلافت ہو امیر المؤمنین کا بیغل بطبیب خاطر بلا جروا کراہ اوراجتہادا ہے۔امیر المؤمنین نے اس ولی عہدی کا بلا کسی شرط اور قید کے جائز اور نا فذفر مایا ہے اور اس عہد نامہ کے ایفاء پر خفیہ علائیہ قولاً اور فعلاً اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقاء راشدین کوجو که امیر المؤمنین کے آباوءا جداد سے ہیں اور نیز اپنے آپ کوذ مددار کیا ہے کہ آئندہ نہ تو اس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی اور نہ کچھ تغیر پیدا کیا جائے گا اور نہ رہے مدنا مہ کا لعدم کیا جائے گا اور نہ کسی اور امر پرمحمول کیا جائے گا۔ اں امریراللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو گواہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شہادت کے لئے کافی ہے اور اس پراہے بھی گواہ کیا جاتا ہے جس كا نام اس عبد نامه مين آسكيا ب اوروه آج سے صاحب الا مرقولاً وفعلاً مختار اور ميرا ولى عبد موسوم به مامون ابوالمطرف عبدالرحن بن منصورے۔اللہ تعالیٰ اے تو فیق خبرعطافر مائے اوراس کی گردن پرجس امر کا باررکھا گیا ہے اے پورا کرنے کی اسے قوت عطا کرے اور اسے اس کے فرائض منصبی کے ادا کرنے پرقدرت عنایت کرے تحریر ماہ رہے الثانی موسے۔

تحریرعبد نامہ کے بعد وزراء قضاۃ اورتمام اراکین دولت نے بدست خاص اپنے اپنے دستخط کئے اس روز سے میہ ولی عبد کہلا یا جانے لگا۔اس سے اہل دولت امویہ کو جوش بیدا ہوا اور وہ سب کے سب اس سے معاندانہ پیش آنے لگے۔ اس سبب ال كاوراس كي قوم كي حكومت فتم موكى والله وادث الادض و من عليها.

ہشام کی معزولی اور مہدی کی بیعت: عبدالر من ملقب بہنا صرالدین اللہ بن مضور اعظم کی ولی عبدی کی تقریب درجہ تحیل پر پہنچنے کے بعدامویوں اور قریشیوں کو اس سے بے حد نا راضگی اور برا فرونتگی پیدا ہوئی عبدالرحمٰن نا صرکوگرانے کی فکریں کرنے گے اور سب کے سب اس امر پر شفق ہوئے کہ عنان عکومت مضریہ کے قبط کے قبال کریمینیہ کے ہاتھ میں دی جانے چنانچے ہر طبقہ کے لوگوں میں باہم ہر گوشیاں ہونے لگیں 'انفاق سے ای زمانہ میں عبدالرحمٰن ناصر کشکر صوائف کے ساتھ جلالقہ کے جہاد پر چلا گیا مخالفین کوموقع مل گیا۔ ایک روز سب کے سب جمع ہوگر افسراعلی پولیس پر قرطبہ میں قصر خلافت سے خلافت سے درواڑے پر جہاں کہ اس کا مرکز تھا 9 میں چیں ٹوٹ پڑے اور ہشام مؤید کومنصب خلافت سے معزول کر کے چربن ہشام بن عبدالجبار بن امیر المؤمنین الناصر الدین اللہ کو تخت خلافت پر چلوہ افروز کیا اس کی خلافت و مارت کی بیعت کر لی مجمد بن ہشام اس شاہی خاندان کا ایک مجمر اور خلفا ء گزشتہ کی یا دگار تھا۔ اداکین دولت نے محمد کو تحت خلافت یہ بیعت کر لی مجمد بن ہشام اس شاہی خاندان کا ایک مجمر اور خلفا ء گزشتہ کی یا دگار تھا۔ اداکین دولت نے محمد کو تحت بیا فت یہ بیات کی بعد دیا۔

بنو عامر کا زوال اس واقعہ کی خرشدہ شدہ عبدالرحل حاجب کوسر عدیر جہاں کہ دہ تھا پہنچ گئی۔ ہمراہیوں میں پھوٹ پڑگئی۔عبدالرحن نے اس زعم ہے کہ امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک تو میں ہوں اور نیری موجود گی میں کی کچھ پیش نہ جائے گئ و طبہ کی جانب واپس ہوا'جو اُ ہی دار الحلافت کے قریب پہنچا فوج کا بڑا جھہ اور سردازان بربر عبدالرحن کے لئے گئے گاہ ہے سے لئے گرگاہ سے علیحہ ہ اور جدا ہو کر قرطبہ چلے آئے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرئی جواس وقت قرطبہ میں تھر ان کر رہا تھا۔

ان لوگوں نے لگا بچھا کر مہدی کو عبدالرحمٰن ناصر کی مخالفت پر اُبھار دیا۔ چنا نچے مہدی کے اشارہ سے چندلوگ عبدالرحمٰن ناصر پر عملہ آؤر ہوئے اور اس کا سر اُ تار کر مہدی اور مخالفین عبدالرحمٰن نے پاس لے آئے۔عبدالرحمٰن کے مارے جانے سے عامریوں کی حکومت و دولت کا خاتمہ ہوگیا گویا کہ اس کا وجود ہی نہ تھا۔

ہر ہر ہوں کی بغاوت: اس سے پیشتر ہر ہوں اور زنامۃ کی فوجوں نے منصور کی حکر انی اور سیاست میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس کے بعد اس کے بید اس کے بعد اللہ ہر زالی فصیل بن جمید مکنائی اس کا باپ عبید یوں سے عہد خلافت ناصر میں لڑا تھا۔ زیری بن غرائی تر بید بن دوناس یفر نی عبد اللہ ہر زالی فصیل بن جمان کی ابوتو رہن الی قرہ یفر نی 'ابوالفتو ح بن ناصر حرز ون بن جمن مغرادی وغیرہ اپ قبل اور خاند ان کے ساتھ جالے تھے باتی رہے اُمویہ وہ پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھے تھے انہیں دولت و حکومت پر عامر یوں کا تسلط کب پہندا آسکا تھا۔ انہوں نے نہایت خوش دلی سے محمد بن ہشام کی حکومت میں اہل شہر کے قلوب بھی عامر یوں سے ساتھ ہا ماری عام طور سے آتھوں میں کا نے کی طرح کھکتے تھے۔ کا خیر مقدم کیا اہل شہر کے قلوب بھی عامر یوں سے ساف نہ تھے۔ عامری عام طور سے آتھوں میں کا نے کی طرح کھکتے تھے۔ تھوڑے دن میں اس حد درجہ تک یہ قضیہ پڑھا کہ بوا مالناس ان لوگوں سے پریشان ہوکرا داکین دولت سے فریا ویں کرنے گئے۔ تہرکہ دمہ کی زبان پر انہی لوگوں کا جرچا رہے لگا۔ محمد بن ہشام نے ان سب واقعات سے مطلع ہوکر تھم دے دیا کہ کوئی عامری سے مطلع ہوکر تھم دے دیا کہ کوئی عامری سے مطلع ہوکر تھم دے دیا کہ کوئی عامری ہوں۔

مہدی کومعز ول کرنے کی سازش ای زمانہ میں ان کے بعض رؤسا درواز ہمی سرائے شاہی ہے بلاحضوری واپس كرديئے گئے تھے۔ بازار يوں نے أن كے مكانات كولوث ليا۔ زادى ابوالفتوح ناصراوراس كے جيازاد بھائى حياسہ نے در بارخلافت میں حاضر ہوکرمجرین ہشام مہدی ہے شکایت کی کہ بازار یوں نے ہمارے لوگوں کے مکانات کولوٹ لیا ہے۔ مہدی نے ان کی فریادیں سنیں اور جن لوگوں نے ان کے گھروں کولوٹ لیا تھا ان کوسر اکیس دیں مہدی کا سیندان لوگوں کی عداوت نے بھراہوااوران کے عادات بدسے اس کادل بیزارتھا۔ اس کے بعد بچے یا جھوٹ کسی ذریعہ سے ان لوگوں تک میڈجر پیچی کے مہدی ان لوگوں کے بدعبدی کیا جا ہتا ہے۔ بدلوگ باہم ملنے جلنے لگے۔ در پر دہ مشوروں ہونے لگا کہ مہدی کومعزول کر کے ہشام بن سلیمان ابن امیر المؤمنین ناصر الدین اللہ کوعائے خلافت بہنا نا جاہئے۔اس واقعہ سے اراکین دولت کے کان آشنا ہو گئے۔انتہائی عجلت کے ساتھ اس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہوئے کہلے تو ان لوگوں کو حکمت عملی سے شہر قرطبہ

سے نکال باہر کیا۔اس کے بعد ہشام بن سلیمان اوراس کے بھائی ابوبکر کومہدی کے پاس گر فار کرلائے۔

مستعین کی بیعت : چنانچ مهدی عظم سے ان دونوں ناکردہ گناہوں کی گردن ماری گئی اور سلیمان بن الحکم بخوف جان بھاگ کر بر براورز ناند کے نشکر میں پہنچا' اس وقت ریسب کے سب قر طبہ کے باہر جمع ہور ہے تتھے اور شاہی خاندان میں سے سی ایک شاہزادے کو تخت نشین کرنے کی فکریں کر رہے تھے۔سلیمان کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کرلی۔ استعین باللہ کے مبارک خطاب سے خاطب کیا اور اس کے ہم رکاب طلیطلہ کی سرحد کی طرف گئے۔ ابن اوفونش کی بہت گردی ہے فوجیں آرستہ کر کے قرطبہ کے محاصرہ کے لئے کوچ کیا۔اس فوج میں یا توبربری تصے یا عیسائی۔مہدی بھی بی خبریا کر بقصد جنگ قرطبہ کے باہر آیا اہل شہرٰ ارا کین دولت اور فوج نظام سینہ سپر ہوکرا پنے جدید خلیفہ کے ساتھ لڑنے کے لئے نکلی۔ گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخر قرطبہ کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میدان ستعین کے ہاتھ رہا۔ تقریباً بیس ہزاراہل قرطبہاس معرکہ میں کام آئے ائمہ مساجد دربان موے ذن اور علاء مشائحین قل کئے گئے آخر چوتھی صدی میں مستعین فتح مندی کا جینڈ الئے ہوئے قرطبہ میں داخل ہوا محمد بن ہشام بن عبد الجبار ملقب برمبدی باللہ بھاگ كرطليطله بہنجا۔

مستعین کی شکست جس وقت مستعین نے ہر ورتیج قرطبہ پر قبضہ حاصل کرایا۔محمد بن ہشام مہدی شکست کھا کر طلیطلہ چلا گیا۔ ابن اوفونش نے اسے بھی فوجی مدودی پس اس نے بھی اس کی اعانت اور پشت گری پر فوجیں آ راستہ کر کے قرطبہ کی جانب بڑھا۔متعین ہےمعرکہ آرا ہوا۔ چنانچہ قرطبہ کے باہر مقام عقبتہ البقر آخری دروازہ ستبہ پرمتعین کوشکست ہوگی مبدى مظفر ومنصور قرطبه مين داخل ہوااور كاميائي كے ساتھ قابض ہوگيا۔

مہدی کافکل جوں ہی مہدی مظفر ومنصور قرطبہ میں داغل ہوا۔متعین نے مع فوج بربر قرطبہ سے نکل کرتمام ملک میں غارت گری کابا زارگرم کرے ماردھاڑ شروع کر دی۔ نیک و بد کا انتیاز چھوڑ دیا۔ ایک مدے تک یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد جزیرهٔ خصراء کی جانب چلا گیا۔مهدی اور این اونونش تعاقب میں رواند ہوئے۔منتعین اور بربری فوج لوٹ پڑی۔ مہدی اور این اونونش پسیا ہو کر قرطبہ کی جانب بھا گے متعین نے تعاقب کیا۔ حتی کہ مہدی اور این اونونش نے مع اپنی رکاب کی فوج کے قرطبہ میں داخل ہوکرشہر پناہ کا دروازہ بند کرلیا ،متعین نے محاصرہ کرلیا۔اہل قرطبہ کو ہر ہر ایوں کے طول و

تھا۔ پیخض منصور بن ابی عامر کا آزاد غلام تھا۔

قرطیہ کا محاصرہ: اہل قرطبہ کواس کارروائی سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا۔ بربری فوجین محاصرہ پراڑی رہیں اور مستعین دعوے دار خلافت انہی لوگوں میں گل چرے اڑا تارہا' رفتہ رفتہ سارے قصبات اور دیہات ٹراب اور ویران ہو گئے قربشام اور اہل قرطبہ کو مارتے مارتے قرطبہ میں داخل کردیے' اس روزانہ جنگ اور آئے کی دن فکست سے اہل قرطبہ نگ آگئے اور اہل قرطبہ کو گئے تھے۔ کھیتیاں اور رسد وغلہ کا ذخیرہ بھی ختم ہو چلا۔ مستعین اور بربری اس وجہ سے کہ مضافات قرطبہ پہلے ہی سے ویران ہو گئے تھے۔ کھیتیاں خراب ہو گئے تھے۔ کھیتیاں خراب ہو گئے تھے۔ کھیتیاں مورب سے مدتو محاصرہ اٹھا کروایس آتے بنما تھا اور نہ قرطبہ فتح ہوتا تھا۔ پچھ سوچ سمجھ کرمستعین اور بربریوں نے ابن اونونش کوا ٹی کمک کی غرض سے طلب کیا۔

ہشام کا قبل : ہشام مؤید اور اس کے حاجب واضح کواس کی خبرلگ گئے۔ انہوں نے ابن اوفونش کوصوبہ قشالدوے کر ستغین کی مدوکر نے سے روک دیا۔ اس صوبہ کومنصور نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا۔ بالآخر بربریوں اور ستعین نے بزور تیخ سو بہا جے میں قرطبہ فتح کرلیا۔ ہشام موید مارا گیا اور ستعین مع اپنی بربری فوج کے قرطبہ میں واخل ہوا۔ سب اپنی عورتوں کوکوں اور بچوں سے جاملے۔ ایک مدت کے بچھڑے ہوئے اپنے مکانات میں آکر آباد ہوئے۔

ا مراکی خود مختاری: اس واقعہ ہے متعین کی د ماغ میں اپنی حکومت کے متنقل و مضبوط ہوجائے کا خیال جم گیا' بربر یوں اور غلاموں کو بردے برئے شہروں کی حکومت پر مامور کیا انہیں وسیع اور زرخیز صوبوں کی حکمر انی دئ چنانچہ ما دلیس بن حبون کو غرناطہ کی' محمد بن عبداللہ برزالی کو قرمونہ کی' اور ابو تو ربن ابی اثبل کو شریش کی حکومت عطا کی۔ اراکین دولت کا شیراز منتشر ہوگیا تمام بلا واندلس میں پریشان ہوکر نکل گئے اور آخر کا راسی زمانہ سے طوائف الملوکی بھی شروع ہوگئی ابن عباونے اشبیلیہ ہوگیا تمان ابن افطس نے بطلبوس میں' ابن ذکی النون نے طلیطہ میں' ابن الجی عامر نے بلنیسہ ومرسیہ میں' ابن ہود نے سرقسطہ میں اور میں خود بختاری حکومت کا اعلان کردیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔ مجامد عامری نے رانیہ اور جزائر میں خود بختاری حکومت کا اعلان کردیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔

ابن ممود کا قرطبہ پر فیضہ جس وقت اراکین دولت قرطبہ منتشر اور منفرق ہوگئے بربریوں نے حکومت وسلطنت پر بین ممود کا قرطبہ بر فیضہ جس وقت اراکین دولت قرطبہ منتشر اور منفران سے تھے اور بربریوں کے ساتھ سرحد سے تھے اور بربریوں کے ساتھ سرحد سے آئے تھے) دعوے دار حکومت ہوگئے اور زیادہ تربر بربوں کی حمایت اور اعانت سے بحریم چے میں قرطبہ پر قبضہ حاصل کرلیا۔ مستعین کوتل کر کے بنوام یہ کی باوشاہت کے آٹار معدوم اور نیست و نابود کر دیتے۔ سات برس تک اسی صورت سے قرطبہ کی محمومت کی عبا بہن کر تخت محکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر بنی ام پراٹھے اور اولا د ناصر میں سے آبکہ شخص حکومت و امارت کی عبا بہن کر تخت

المستظیم و مستکفی اہل قرطبہ نے سات سال کے بعد خود یوں کوکری امارت سے اتاردیا قاسم بن خود نے بر بری فوج لے کر قرطبہ پر فوج کئی کی اہل قرطبہ نے متفقہ قوت سے قاسم کوشکست دی اس وقت اہل قرطبہ کو بیخال پیدا ہوا کہ عمان حکومت اندلس بنو امیر کے قبضہ افتدار میں دی جائے 'وبی اس کے ستحق اور لائق ہیں۔ چنا مچے عبدالرحمٰن بن ہشام بن عبدالببار (براور منہدی) کوشا ہی کے لئے متحف برخلافت وامارت کی بیعت کی ۔ المستظیم کا خطاب دیا۔ ابھی اس کی خلافت و حکومت کو دو ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ محمد بن عبدالبرحمٰن بن عبیداللہ بن خلیفہ ناصر بدعوے خلافت مستظیم کے ان کی خلافت اس وقت سے بینے ماموثی موقع اور وقت کا منتظم کے اس وقت سے بینے ماموثی موقع اور وقت کا منتظم کے اس وقت سے بینے ماموثی موقع اور وقت کا منتظم کا اس مستظم کواس کی ووک تھام میں ناکا بی ہوئی تو اس نے علم مخالفت بلند کر دیا۔ عوام الناس اور بازار یوں کا جم غیراس کے ساتھ ہولیا مستظم کواس کی ووک تھام میں ناکا بی ہوئی تھی بن عبدالرحمٰن نے قرطبہ پر قبضہ حاصل کر بیٹھ کرتے طبہ پر عکم انی کرنے لگا۔

معتلی بن حمود متکفی کی بیعت خلافت کے چرمینے بعد قرطبہ کی عنان عکومت (۱۲ ایسے میں) یکی بن علی بن حمود یعنی معتلی برخ اختہ میں چلی کئی جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا اور متکنی بحال پریشان سرحدی بلاد کی طرف بھاگ گیا اور اس زمانہ کر اردی میں سفر آخر سافتیار کیا۔ چندروز بعد اہل قرطبہ نے معتلی بن حمود کو کے ایسے میں تخت خلافت سے اتا رویا۔ المعتمد باللہ وزیر السلطنت ابو مجمجہ ورائن محمد بن جو راور سرداران قرطبہ نے ہشام بن محمد راور مرفظ کی خلافت کی بیعت کی کی میں این ہود کے پاس تھی تھا جب اسے بہ خرگی کہ میری خلافت کی بیعت کی کئی ہے تو ۱۸ ایسے میں لا ردہ سے برخ کی کہ میری خلافت کی بیعت کی گئی ہے تو ۱۸ ایسے میں لا ردہ سے برخ کی کہ میری خلافت کی بیعت کی گئی ہے تو ۱۸ ایسے میں لا ردہ سے برخ کی کہ میری خلافت کی بیعت کی بیت کی گئی ہے تو ۱۸ ایسے میں لا ردہ سے برخ کی کہ میری خلافت کی بیعت کی بیت ل ملک اندنس جے طاریق وطریف سیدسالاران تشکر اسلام نے بدز مانہ گورنری موی بن نصیر گورنر افریقہ عبد خلافت ولیداموی **۹۲** میں فتح کیا تھا تقریباً پچاس برس تک بطور ایک صوبہ کے خلافت دمشق کے ماتحت رہا اس زمانہ میں اکثر دربار خلافت سے اس صوبہ کا گورزمقرر ہوکر آتا گئے .....

از نقش و نگارے در و دیوار شکسته آثار پدیداست صنادید عجم (نہیں) عرب را

وجہ تسمیبہ اندلس : بنوامیہ کا دور حکومت تمام ہوتا ہے اس کے بعد طوائف الملوکی کا سلسلہ اور خود مختار ریاستوں کا آغاز ہوتا ہے لبندااس موقع پر ہم سرز مین اندلس کے کچھاوصاف بیان کرنا چاہتے ہیں اور ہے۔ نہ الخلفاء قرطبہ کی بعض تغییرات پر بھی ایک سرسری نظر ڈالا چاہتے ہیں۔ از در دوست چہ گویم بچھ عنوان رفتم ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حرمان رفتم

مؤلف کتاب نفح الطیب تحریر کرتا ہے کہ سرز مین اندلس کے اوصاف کی عبارت میں کامل طور سے بیان نہیں کئے جاسکتے اور نداس کی خوبی ولطافت پر کسی مؤلف کتا ہے۔ ابن سعید کہتا ہے کہ بید ملک اندلس بن طومان بن یافٹ بن نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ اندلس نے اپنی شکونت کے باعث سویہ کہلائی۔ کے اس سرز مین کونت کی اتفاجیہا کہ طومان کے بھائی سبت بن یافٹ کے نام سے اندلس کے سامنے کی سرحداس کی سکونت کے باعث سویہ کہلائی۔ ابن غالب کا بیان ہے کہ اندلس یافٹ بن فوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جس نے ابتدا اس سرز مین میں سکونت اختیار کی تھی۔

اوصاف اندلس: ابوعام سلمی نے اپنی کتاب بدورالقل کدو قررالقوا کدیل ہے کہ ملک اندلس بہترین ملکوں میں ہے ہاں کی ہوااور سرزیمن نہایت معذل اوراس کا پانی نہایت شیرین ہوا پاکیزہ اور حیوانات ونبا تات نفیس ہیں بید ملک اوسطالا قایم ہے ہوار خیرالا موراوسطہا ایک شہورشل ہے ۔ ابو بعید بحری تحریح کرئے میں تام ہے ہوا کے لاظ ہے بہن ہے مشلم اور معذل ہونے کے اعتبار ہے ہند ہے ۔ عمد گی اور لطافت میں اجواز ہے اور زرخیزی میں چین ہے۔ اس کے سواعل اور اس کے معاون میں طرح طرح کے قیمتی جواہر مخزون ہیں ۔ آتا وقد یم بھی اور لطافت میں اجواز ہے اور کرخیزی میں چین ہے۔ اس کے سواعل اور اس کے معاون میں طرح طرح کے قیمتی جواہر مخزون ہیں ۔ آتا وقد یم بھی اور اس کے معاون میں اور شدونہ میں عزبہ کشرت بیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ سونا چاندی اور پارہ کی متعدد کا نیس ہیں ۔ زعفران بھی پیدا ہوتا ہے ۔ بعض مبصرین کا بیان ہے کہ اعمال میں تمام قسم کی کا نیس ہیں جو سبعہ سیارہ کے تاثیرات سے پیدا ہوتا ہے اس کی بھی ایدلس میں کان ہے۔ قرور سفید (ایک قیمتی پھر ہے) منسوب پھٹری ہے۔ اس کی لاہ ہوتی ہیں ۔ را تگ کو زحل ہے تعلق ہے اس کی بھی ایدلس میں کان ہے۔ قرور سفید (ایک قیمتی پھر ہے) منسوب پھٹری ہے۔ اس کی لاہ ہوتی ہیں۔ را تگ کو زحل ہے تعلق ہے اس کی بھی ایدلس میں کان ہے۔ قرور سفید (ایک قیمتی پھر ہے) منسوب پھٹری ہے۔ اس کی لاہ

..... ایک کان بھی اندلس میں ہے۔ لوہا مریخ کی طرف منسوب ہے یہ بھی اندلس کی کان ہے برآ مد ہوتا ہے۔ سونامٹس کی جانب منسوب ہے تا نباز ہرہ کی جانب پارہ عظار دکی جانب اور جاند کی قمر کی ظرف اوران سب چیز و آن کی کا نیس اندلس میں موجود میں یغرض کدائدلس کیا ہے۔ ایک ژرخیز ملک ہے جس کی ہوا بھی معتدل ہے اور مرزمین بھی شاداب ہے۔

جزیرہ نمائے اندلس مثلثہ الشکل ہے اور تین حصوں وسطی شرقی اورغربی پرمشمتل ہے۔ وسطی میں قرطبۂ طلیطلۂ جیان غرنا طۂ مرید اور الفہ وغیرہ شامل تھے۔ بظاہریہ چیشہر ہیں لیکن حقیقت میں ہرایک مستقل مملکت کے تھم میں تھے۔

قرطيه كمتعلقات سے استخر بكونه قبره زنده غافق مدور اسطيه ئيانه جنانه اور قصيروغيره تتے۔

طلیطارے مضافات سے وادی المجارہ کلحدرباح اور طلمنکہ وغیرہ تھے۔مضافات جیان سے ابذہ بیاسہ اور قسط وغیرہ تھے۔متعلقات غرناط سے وادی آش منکب اور لوشدوغیرہ تھے۔اعمال مربیہ سے اندرش اور مالقہ کے مضافات سے ملیش اور الحامہ وغیرہ تھے ملیش میں بکثرت میوہ جات پیدا ہوتے تھے۔ الحامہ بیں گرم یائی کا چشمہ وادی کی صورت میں تھا۔

شرقی اندلس میں صوبجات مرسیا بلنسیہ 'وانی سہلہ اور تفر اعلی تھے۔ مرسیہ کے متعلقات سے اربولۂ القنت اور قد وغیرہ شار کئے جاتے تھے۔ بلنسیہ میں شارطبہ اور جزیرہ شقر تھے دانیہ کے متعلق بھی چند شہر تھے۔ جنہیں گردش زمانہ نے ویران وخراب کرڈالا۔

سہلہ میں بھی گئشرآ بادیتھے۔ بیصوبہ بلنسیہ اور سرقسطہ کے درمیان میں واقع تھا ای وجہ سے اسے بعضوں نے تغر اعلیٰ کےمضافات سے ثار کیا تھا۔ اس صوبہ میں متعدد قلعے اور کی شمرآ بادیتھے۔

ثغراعلی کے مضافات سے سرقسط کورہ لاردہ قلعہ بیضا کورہ تطبیلہ اوراس کا شہر طرسونہ تھا 'کورہ دشقہ (اس کا شہرتمریط تھا ) کورہ مدینہ سالم (میڈیاسلی) کورہ قلعہ ابوب (اس کا شہر ملیانہ تھا کورہ بربطانیہ اورکورہ ہاروشہ تھا۔

غر بی اندلس میں اشبیلیۂ ماروہ ٔ اشبوبہ اور شلب شار کئے جاتے تھے مضافات اشبیلیہ میں سرلیش خصراءاور لیلہ تھا۔ ماردہ کے مضافات سے بطلوس ٔ باہر غیرہ تھے۔

اعمال اشبونه میں شتر ین سب سے بہتر اور عمدہ مقام تھا۔

صوبجات شلب سيسينث مربيده غيره تنهيه

ان کے علاوہ جزیرہ نماءاندلس میں بہت سے چھوٹے چوائے جزائر ہیں اگر ان سب کے حالات تحریر کئے جائیں تو مضمون کافی طویل ہو جائے گا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اندلس کا طول تمیں ہوم کی مسافت کا تھا اور عرض نوایام کے سفر کا تھا۔ جسے چالیس بردی بردی نہریں چندر حصوں میں منظم کرتی تھیں ۔ نہرول کے علاوہ بہت سے قدرتی چشمے تھے۔ معاون کی کوئی حدثہ تھی۔ دارالحکومت کے ای شہر تھے۔ ویہاتوں اور قصبات کا شار حدسے باہر تھا۔ صرف نہرا شہیلینہ کے کنارہ بارہ سوگاؤں آباد تھے اندلس کی آبادی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قدم قدم پر مسافروں کے لئے بازار ہرائیں اور مسافر خانے سفتہ تھے۔ مسافر دوکوں بھی جنگل کی ہاڑ اور ویرانے میں نہیں چلنے پاتا تھا کہ اسے آرام کے لئے مکانات کی جاتے تھے اور صاحب جغرافیہ نے تحریر کیا ہے کہ ملک اندلس کا طول چالیس ہوم کی مسافت کا تھا اور عرض اٹھارہ ہوم کی مسافت کا۔

قرطبہ کی بعض عمارت اور جامع مسجد بیل تو قرطبه اور بلاداندلس کی تمام عمارتیں قابل الذکر ہیں خاص کراس وجدہ کدان سے عرب کی صناعی کا ثبوت ماتا ہے اور ان سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ عربوں نے ایک ہی صدی کے اندر کس قد داور کسی بلا کی ترقی کی تھی گر اس موقع پر ہم صرف جامع مسجد قرطبہ اور اس کی بعض عمارتوں کا تذکرہ کر کے اپنے اس نوٹ کوختم کرتے ہیں۔

جامع مجد قرطبه کا بنیادی پھرعبدالرحمٰن واخل مجد دولت اموییا ندلوسیٹ ۱۸ کے وہ اچیس رکھاتھا۔ اس ہزار دینارٹر ہے کرچکاتھا مگر تغییر کینیس پنجی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے ۱۹۷ ھے الااچیں جامع معجد کی تغییر کی تجیل کی۔ اس کے بعد ہر سے حکران نے اور کسی نے نام آور کی ک غرض سے اور کسی نے نمازیوں کی آساکش کے خیال سے پچھ خدید بھارتیں اضافہ کیس رفتہ رفتہ یہ مجدمسلمانان عرب کے ابتدائی کمالات کا ایک عمدہ نمونہ بن گئے۔ اس معجد میں چھتوں کے مسقف اور ڈاٹ دارگئیدوں کی تعداد شرقا وغربا ۱۹ اور شالا جنوبا ۲۱ تھی۔ پیتل کے ۲۱ درواز ہ مقش و لئے اس جہ مشجرلہاس ہینے ہوئے نمازیوں کا نتظار کرتے تھے۔ بارہ سوتر انوے مطلا ستون مسجد کی مقد س جیت کواٹھائے ہوئے تھے خاص درجہ میں نقر کی فرش تھا۔ جا بجا چکی کاری کانفیس اورعمدہ کام بناہوا تھا ستونوں پرسونے اورقیمتی چیترون سے خوش نمانقش ونگار بنائے گئے تھے نہر ہاتھی وانت اورایک خاص قسم کی کئری کے ۲۳ ہزاد کمٹروں سے بنایا گیا تھا جو بوقت ضرورت علیحدہ ہوسکا تھا نیکڑ ہونے کی کیلوں اور پھروں سے باہم ملائے گئے تھے صحن مسجد میں چار وسیح اورخوبصورت حوض پانی سے لبریز رہا کرتے تھے ان جوضوں میں کلوں اور نلوں کے ذرایعہ سے پانی قریب کی ایک پہاڑی سے لایا گیا تھا۔

وسی اور توبسورت توس پائی سے کبر پڑر ہا کرتے ہے ان ہوسوں میں طلباء اور مسافروں کی مہمان داری اور نہایت فراخ حوسلگی ہے کی جاتی تھی۔ ایک سو مہد کے بازو پر لا تعداد کمرے اور چرے ہے۔ جن میں طلباء اور مسافروں کی مہمان داری اور نہایت فراخ حوسلگی ہے کی جاتی تھی۔ ایک سو پیتل کی لاٹینیں لگی ہوئی تھیں جن کے ذریعے ہے مجد کی رات روز روثن ہو جاتی تھی۔ مضان المبارک میں موم کی ایک بڑی بی و زنی ۲۵ تاریمام رات جلا کی لاٹینیوں میں جلانے کے لئے ملازم تھے کہ عود وغیر رات لاٹینوں میں جلانے کے لئے خوشبود دارتیل بناتے رہے اللہ الا یغیر ما یقوم حتی عروج اور مجد جامع کی شان وشوک تھے۔ ان الله الا یغیر ما یقوم حتی عروج اور اما بانف ہے کہ کو جملا کر دنیا اور جاہ پرتی میں معروف ہوگئے۔

بعید و امد باهد میں قرط الا کہار قصر العاشقین قصر السرور اور قصر الباج وغیرہ تھیں۔ ایک طل مراشاہی کانام دشق تفا۔ اس کی چھیں سنگ مررم کے ستونوں پر کھڑی تھیں اور فرش پرنہایت کاری گری ہے پئی کاری کی گئتی۔ ویواروں پرسر نباغات کے نقشے کھنچے گئے تھے۔ ویکھے والول کو پیمیز نہیں ہو سی تھی کہ پراسلی ہاغات ہیں بیان کے نقشے ہیں۔ معنوی جیل ٹالات اور سنگ مرمے متعدد دوش بہ کڑت تر اش تر اش کے بنائے گئے تھے جوگر شیا کے پہاڑوں ہے بنوا کر قرطبہ میں منگوائے گئے تھے اور ان میں پائی آ آ کر جمع ہوتا تھا جس ہے۔ ملطانی ہاغات اور تمام شہر کی آب پاشی کی جاتی تھی کاس مرحوم شہر میں کہ ۱۳۸۷ میریں اور اااہ حمام تھے۔ جس میں ہر خاص و عام مسل کر سکتے تھے۔ اسے آخر کار مہذب عیسائیوں نے جب کہ ان کی دوبارہ سلطنت قائم ہوئی ۔ مسلمانوں کی زندگ یادگار بھے کرمسار کر اونا۔

ہوں۔ مہ وں ورسا پر وہ خوش نما شہر ہے جے خلیفہ عبدالرطن خالث نے بطور سواوشہر قرطبہ کے پہلوش اپنی مجبوب بی بی زہرہ کے نام سے آباد کیا تھا۔ بیشہر جبل مدینۃ الزاہرہ وہ خوش نما شہر ہے جے خلیفہ عبدالرطن خالث نے بطور سواوشہر قرطبہ کے پہلوش اس کامشہور قصر قصر الزہراء تھا دس ہزار معمار و نجاراس کی تقمیر میں العروس کے دامن میں جوشہر قرطبہ کے جانے جے ہزار تکی تگلیں روز انہ تیار ہوا کرتی تھیں۔ تین ہزار جانور باربرداری ممارت کے ضروری سامان و غیرہ لے جانے ہو میں میں وہ کھڑے گئے تھے۔ جنہیں سلاطین قسطنطنید رومااور کارن نے نے بطور تخذ بھیجے تھے۔ پندرہ ہزار دروازے تھے جن میں برلو ہے اور چیکدار چیش کے غلاف چڑھے ہوئے تھے۔

并<del>是"我看她</del>我们的,我被他们这个人,我们还是这种的人,就是这个人的人,我们也会

## 77: - T

#### بني حمود كاعروج

حمود بن میمون: بربریوں اور مغاربہ کے ساتھ جو کہ ستعین کے ہوا خواہ تھے دو بھائی عمر بن ادریس کی اولا دسے تھے ان میں سے ایک کانام قاسم تھا دوسرے کانام علی ۔ بیدونوں بیٹے حمود بن میمون بن احمد بن علی بن عبیداللہ بن عمر بن ادریس کے تھے۔ بیلوگ بربریوں کے گروہ کے ساتھ بلاد ممارہ میں تھے اور انہی کے ذریعہ سے انہوں نے ریاست وامارت حاصل کی تھی جو محمد اور عمر اولا دادریس کے پس مائدگان خائدان میں ایک زمانہ تک قائم ربی ۔ اس وجہ سے بربریوں کا ان لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلق تھا اور یہی امر ان لوگوں کے فخر ومباہات کا باعث ہوا۔ پس بیلوگ بربریوں کے ساتھ بلاد نمارہ سے سرز مین اندلس میں آئے اور سنتھین نے ان مغاربہ کے ساتھ جنہیں سند حکومت دی تھی ان لوگوں کو بھی سرداری وحکومت عطا کی ان میں سے علی کو خبری حکومت مرجمت فرمائی اور قاسم کو جزیرہ خصراء پر مامور کیا۔ قاسم سے علی بڑا تھا۔ چونکہ مغاربہ اور بربریوں کے دلوں میں اولا دادریس کی ہوخواہی سے کہ اس کی حکومت اس طرف پہلے سے مشمکن تھی جیسا کہ ہم او پر بیان کر

قاسم بن حود الما مون: اس کی جگه اس کا بھائی قاسم بن حود حکران ہوا اس نے ''الما مون' کا خطاب اختیار کیا اس کی حکرانی کے چار پر س بعد کی بن علی غربی حکرانی کے چار پر س بعد کی بن علی غربی اس سے حکومت وریاست کے بارے میں جھڑا کیا۔ بجی بن علی غربی اندلس میں امیراورا پے باپ کا ولی عہد تھا۔ قاسم نے اس کی سرکوبی کے لئے والی ہے میں اپنی بر بری فوج کو عساکراندلس کے ساتھ روانہ کیا۔ بجی نے مالئے میں بن بیابی سے مقابلہ کیا اور اپنے بھائی ادر لیس کو جوابے باپ کے زمانہ سے بہیں تھا۔ ستبد کی جانب بھی ویا۔ اس انتاء میں کمک پر زادی بن زیری غرنا طرح آ گیا جو کہ ان دونوں بر بریوں کا دوسرا سردار تھا' بھی نے اس کی اعانت اور پشت بناہی سے قرطبہ برحملہ کیا اور سال میں اس پر قابض ہوگیا'' امعتلی'' کا مبارک خطاب اختیار کیا۔ ابو بکر بن ذکو ان کو عہد کا وزارت عطافر مایا۔ مامون نے جان بچانے کی غرض سے اشبیلیہ کا راستہ لیا۔ اشبیلیہ پہنچ کر پھر اپنی ورو بری فوجوں کو بھی اپنی دادو دہش سے حکومت وریاست کی بنا ڈالی قاضی محمد بن اساعیل بن عباد نے بیعت کر لی۔ بعض بر بری فوجوں کو بھی اپنی دادو دہش سے دوبارہ ملالیا اور انہیں فوج کی صورت میں آ راستہ کر کے اپنے برادرزادہ پر چڑھائی کردی' چنانچ سال جی میں قرطبہ پر دوبارہ فالی اور انہیں فوج کی صورت میں آ راستہ کر کے اپنے برادرزادہ پر چڑھائی کردی' چنانچ سال جیس قرطبہ پر دوبارہ قابض ہوگیا۔ معتلی بھاگ کر مالقہ بہنجا۔

قاسم ما مون کی اسیری اس واقعہ کے بعد مامون سر کین کی طرف چلا گیا' بربری فوجیں اس کی ہمراہی سے علیحدہ ہوکر کی معلی (مامون کے بھیجے) کے پاس چلی آئی میں اور ہا اس کی امارت وریاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لئ معلی نے سامان جنگ ورست کر کے اپنے چیا قاسم ملقب برمامون پر سر کیش میں چڑھائی کردی اور کمال مردا گلی سے سریش پر تھائی کردی اور کمال مردا گلی سے سریش پر تھائی کردی اور کمال مردا گلی سے سریش پر تھند کر کے مامون کو گرفتار کر لیا' اس زمانہ سے مامون اس کے پاس اور اس کے بعد اس کے بھائی ادر کیس کے پاس مالقہ بیس برا برقید رہاجتی کہ بحالت قید ہے اس قید حیات سے بمیشہ کے لئے سبکد وثی حاصل کر لی اور بھی معنی استقلال واستحکام کے ساتھ حکر انی کرنے کا محمد کے اس مامون نے اپ عمر زاد بھائیوں کونظر بند کر کے جزیرہ روانہ کردیا اور مخار بیس سے ابوالحجاج کوان کی گرانی کا حکم دیا' ایک مدت میں بیدونوں اس حالت میں دیں۔

مستکفی کی معزولی: اس کے بعد اہل قرطبہ نے متعلقی کو بارخلافت سے سبک دوش کر کے معتلی کی حکومت کے آگے سر اطاعت جھکا دیا۔ معتلی نے اپنی طرف سے ان لوگوں پر سر داران بربر سے عبدالرحن بن عطاف یفرنی کو متعین کیا۔ غریب مستکفی بحال پر بشان سرحدی شہروں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چنا نچہای حالت فرازی میں مقام مدینہ سالم (میڈناسلی) میں پہنچ کر جان بحق ہوگیا۔

ابو محمد بن جمہور کا امارت قرطید پر قبضد : عام میں اہل قرطبہ نے معتلی کی اطاعت کو اپنے کندھے ہے اتار پہنکا اس کے گورزعبدالرحمٰن بن عطاف کو شہر سے نگال دیا۔ معتمد برادر مرتضی کی امارت خلافت کی بیعت کر کی اور کچھ دن بعد معزول بھی کر دیا جیسا کہ ہم اس کے حالات کے شمن میں بیان کر آئے ہیں۔ اس طوائف الملو کی اور آئے دن کی تبدیل حکومت سے وزیر السلطنت ابو محمد جمہور بن محمد بن جمہور کی بن آئی قرطبہ کی حکومت وسلطنت پر بلاتر دو قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم آئی ترطبہ کی حکومت وسلطنت پر بلاتر دو قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم آئی درواسے ملوک الطوائف میں بیان کریں گے۔

ا در لیس بن علی کی مشر و طربیعت: احمد بن موئی بن بقیداور خادم نجی صقلی شروع سے دولت بوحمود کا ہوا خواہ تھا۔ اس سانچہ کے بعد پہلوگ مالقہ جلے گئے جو کہ بنی حمود کا مرکز حکومت تھا اور معتلی کے بھائی اور لیس بن علی محود کوستہ اور طبحہ سے طلب کر کے بخت حکومت پر مشکن کیا' اس شرط سے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہستہ کی حکومت پر حسن بن بچکی ما مور کیا جائے چنا نچہ اور لیس نے مالقہ میں کری حکومت پر اجلاس کیا اور'' المتا پر باللہ'' کے لقب سے ملقب ہوا۔ مربیہ معدمضا فات رہندہ اور جزیرہ والے بخوشی خاطر مطبع ہو گئے۔ اور لیس نے حسب قرار داو شرط بیعت حسن بن بچکی کوستہ کی حکومت عطا کی۔ خادم نجی اس کے ہم رکاب ستہ گیا۔ اس کا ملوک الطو ائف پر بہت بڑا اثر تھا۔

قر مونہ کا محاصرہ: اس کاباب قاسم بن عباد کے رعب داب سے اس زمانہ کے امراء و عکر ان قرائے تھے بلوائیوں کے بھند سے اس نے بہت سے بلا دچھین لئے تھے اسبونہ اور استجہ کو محد بن عبداللہ برزالی کے قبضہ سے اس نے نکالا تھا اور چند فوجیں اپنے بیٹے اساعیل کی افسری میں قرمونہ کے محاصرہ پر روانہ کی تھیں ۔ محمہ بن عبداللہ برزالی نے سیہ سالا رقر مونہ اور مونہ اور مونہ اور سیہ سالا رقر مونہ نے اپنے لشکر ابن بھیہ کی زادی سے امداد طلب کی زادی تو اپنی فوجیں آرانی کی کمک برآیا اور سیہ سالا رقر مونہ نے اپنے لشکر ابن بھیہ کی ماتھ برزالی کی امداد پر روانہ کیا۔ دونوں حریفوں نے قرمونہ کے باہر صف آرائی کی ۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر شخت اور خوز برجگ کے بعدا ساعیل بن قاسم بن عباد کو گئست ہوئی۔ اثناء جنگ میں مارا گیا سراتار کرادر اس مقاید باللہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس واقعہ کے دودن بعدا سام میں اور لیس متاید مرکیا۔

یجی بین اور لیس: ابن بقیه وغیره سرداروں نے اس کے بیٹے کی ملقب بہ حبون کو تکمرانی کی کری پر متمکن کرنے کا قصد
کیا ۔ نجی خادم نے اس سے خالفت کی اور ستبہ سے حسن بن یجی معتلی کو لئے ہوئے مالقہ آیا بربریوں نے اس کی امارت کی
بیعت کرلی' مستنص' کالقب دیا اور ابن بقیہ کو خالفت کی وجہ سے ختم کر دیا۔ یجی بن ادریس بھاگ کر تمارش پہنچا اور و ہیں
بیم ہم ہم ہم ہے میں مرگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نجی نے اسے قل کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد نجی سعبہ کی جانب سرحدوں کی حفاظت کی غرض
سے واپس آیا۔ اس کے ہمراہ حسن بن کیجی تھا۔ نجی نے مطفی کو اس کے نقہ ہونے کے باعث حسن کی وزارت پر مامور کیا۔

ا در لیس بن یکی کی گرفتاری : ۲۳۷ جی میں اس کے بچا در لیں کی لڑکی نے حسن پر بیغار کیا اِ دھراس نے حسن کو زہر دے کہ مارڈ الا اُدھر طبقی نے اس کے بھائی اور لیس بن یکی کو گرفتار کر لیا اور یکی کو لکھ بھیجا کہ ابن حسن مستنصر تمہارے پاس ستبہ میں ہے۔ اس کی امارت کی بیعت لے لو نجی نے اس غریب کو کروفریب سے مارکر مالقہ کی جانب کوچ کیا اور وہاں پہنچ کرخود دعوے دار حکومت ہوگیا۔ بربر یوں اور فوج نے نجی کا اس ارادہ سے ساتھ دیا۔ اس کے بعد نجی محسن وجمہ پسران قاسم بن حمود کی بیخ کئی کے لئے جزیرہ گیا گروہاں سے خائب و خاسر ہوکر ناکام واپس ہوا۔ اثناء راہ میں قاسم کے کسی غلام نے نجی کو دھوکہ دے کرمارڈ الا۔ اس واقعہ کی خبر مالقہ پنجی تو عوام الناس طبقی پرٹوٹ پڑے اور اسے مارڈ الا۔

ا در لیس بن یجی کی حکومت: ادر لیس بن یجی معتلی کوقید خانہ سے نکال کرتخت حکومت پر بٹھایا 'یہ واقعہ ۱۳۳۳ ہے کا ہے غرناط 'قر مونہ اور تمام شہر بیس بسنے والے جوان کے درمیان تھے ادر لیس کے مطبع ہو گئے 'ادر لیس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر''عالی'' کالقب اختیار کیا۔ ستبہ کی حکومت 'سکوت اور رزق اللہ اپنے باپ کے غلاموں کودی۔ اس کے بعد اپنے چا ادر لیس کے لڑکوں محمد اور حسن کو آئے کندہ خطرات کے خیال سے قبل کر ڈالا۔ اس سے سوڈ انیوں میں شورش پیدا ہوگئی اور ان لوگوں نے متفق ہوکر ان دوٹوں مقتولوں کے بھائی محمد شانی کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اگر چہ پہلے عوام الناس ادر لیس کا ساتھ دیے ہوئے تھے مگر پھر ان لوگوں نے اسے محمد سے حوالہ کر دیا۔

محمد مہدی کی ا مارت اور وفات : محمد نے مالقہ میں مہم ہے میں بیت کی تھی اور'' مہدی'' کالقب اختیار کیا تھا اور اپنے ہمائی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس نے '' سانی'' کے خطاب سے اپنے کو مخاطب کیا۔ تھوڑے دن بعد مہدی کو بعض وجو ہات سے سانی سے کشیدگی پیدا ہوگئی۔ چنا نچہ اسے سرحد کی طرف جلا وطن کر دیا۔ سانی نے غمارہ میں جا کر قیام کیا اور عالی قمارش چلا گیا۔ اہل قمارش نے شہر میں داخل ہونے سے روکا عالی نے جھلا کر مالقہ پرمحاصرہ کیا۔ استے میں بادلیس نے غرنا طم سے مہدی پر اس وجہ سے کہ مہدی نے اپنے بھائی کے ساتھ بے عنوانی کی تھی چڑھائی کر دی۔ مگر مہدی کے حسن تد ہیر سے بادلیس نے مہدی کی بیعت کر کے غرنا طہ کی جانب مراجعت کی اور مہدی اپنے مقبوضہ مالقہ میں تھہرا رہا۔ آ ہت آ ہت مؤرنا طہ حبان اور اس کے مضافات والے مہدی کے مطبح اور فر ما نبر دار ہو گئے تئی کہ مہدی نے وہ میں دفات یائی۔

محمد اصغر بن اورلیس: اورلیس بن مخلوع بن یجی بن معتلی کی قمارش اور مالقد میں بیعت کی گئ اس نے اپنے غلاموں کو اس درجہ آزاد اور مطلق العنان کر دیا کہ اہل قمارش اور مالقہ کی ایک بڑی جماعت ان غلاموں سے تنگ آ کر بھاگ گئ وہم ہے میں اس نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ تب محمد اصغر بن اورلیس متابد تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی حسب وستور عکمرانانِ قدیم اپنے کوایک جدید خطاب سے مخاطب کیا مالقہ مریداور زندہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر باولیس دوبارہ مالقہ کی طرف آیا اور اور میں اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ محمد اصغر حکومت وریاست سے بے دخل ہوکر مربد چلا گیا۔ اہل ملیلہ نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر بلا بھیجا چنانچہ محمد اصغر بحال پریشان ان لوگوں کے پاس گیا ان لوگوں نے اس کی حکومت کے اس کیا ان لوگوں نے اس کی امارت و حکومت کی وجہ میں بیعت کرلی بنووقدی قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے امارت و حکومت کی وجہ میں بیعت کرلی بنووقدی قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے امارت و حکومت کی وجہ میں بیعت کرلی بنووقدی کی اورہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے اس کی حکومت کے دربالہ میں بیعت کرلی بنووقدی کو اورہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے اس کی حکومت کی وجہ میں بیعت کرلی بنووقدی کو اورہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے اس کی حکومت کے بھر کی اس کی حکومت کے اس کی حکومت کے بھر اس کی حکومت کے اس کی حکومت کے بھر کی بخولا کیں بیوت کرلی بھر کسی میں بیعت کرلی بھر بیونی کو بھر کی بیونوں سے بیان کی حکومت کے بیان گیا کی میں بیون کی کام کو بھر بیونوں کیا کی میارس کے قرب و جوار والوں نے اس کی میں بیون کی کی بیونوں کی کو بیا جو بیونوں کی کو بیان کی بیونوں کی بیونوں کیا گئی کی کو بیان کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بھر کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں کی بیونوں

قاسم واثن : باتی محد بن قاسم جو مالقد میں قید تھا یہ اس ہے میں جیل سے بھاگ کر جزیرہ خضراء پہنچا اور قبضہ حاصل کر کے ''
مخصم'' کا خطاب اختیار کیا' مہم ہے میں اس نے وفات پائی اس کے بعداس کا بیٹا قاسم ملقب ببواثن تحکمران ہوا۔ وہم ہے
میں یہ بھی ر ہگذر ملک عدم ہوا۔ اس وقت سے جزیرہ خضراء کی حکومت معتضد بن عباو کے قبضہ میں چلی گئی۔ سکوت برخوانی قاسم
واثن کا حاجب بعض کہتے ہیں بچکی معتلی کا خادم انہی لوگوں کی طرف سے ستبہ کا گورنر تھا۔ جب معتضد بن عباد جزیرہ پرقابض
ہواتو إدھر معتضد نے سکوت کو اطاعت وفر ماں برداری کا بیام دیا۔ اُدھر سکوت' جزیرہ خضراء کی حکومت اور قبضہ کا دعوے وار
ہوا' دونوں میں کشیدگی برھی' مرتوں لڑائی اور فساد کا سلسلہ قائم رہا۔ یہاں تک کہ مرابطین کا دور آ گیا اور ان لوگوں نے ستبہ
اوراندلس پر قبضہ حاصل کرلیا جیبا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ والبقاء اللہ و عدہ سبحانہ تعالیٰ

may make the common the common that we have the common the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the com

Fragish to grade a second side of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

with the property that he passed in the passed of place in the second

and the second of the second

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## چاپ: <u>چي</u> ملوک الطّوا نف اندلس

بنوع با وملوک استبیلید. جب اندلس میں خلافت عربیہ کاشیراز ہمنتشر ہوگیا اور بلا وائدلس میں سلمانوں کی جماعت برتفرق ہوگئی اس وقت اس ملک کی عنان حکومت غلاموں وزیروں اراکین دولت مرداران عرب اور بربر کے قبضہ افتہ ار میں چکئی ان لوگوں نے اس ملک کو کلڑے کرڈ الا۔ ہرشی نے اپنی ڈیڑھا یہ نے کی مجد جداگا نہ بنا کی۔ ایک دوسرے کو کھائے ڈالیا تھا۔ اس نے ایک صوب پر قبضہ کرلیا تو دوسرے نے برخد کر دوصوبوں کو ابنا ورشیجھ لیا غرض چھوٹی چھوٹی خودسر حکومتوں کی کوئی انتہا یا تی نہ رہی تھی ۔ ان بے اعتدالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سرحدی عیسانی بادشا ہوں کو تراخ دے کو کوئی انتہا یا تی نہ رہی تھی ۔ ان بے اعتدالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سرحدی عیسانی بادشا ہوں کو تراخ دیے کر اپنا معین و مدو گار بنانا شروع کیا۔ عیسانی سلاطین تو ایسے ہی مواقع کے نتظر رہتے ہیں انہوں نے کھیل کھیلے شروع کر دیے کسی کوکسی کے مقابلہ پر مدد دی کسی کا ملک چھین لیا۔ اہل اندلس اسی حالت بدیمیں مبتلاتھ کہ یوسف بن تاشفین امیر مرابطین کا دور دور و مروک ہوگیا اور ان سب کواس نے د بالیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان خودسر حکم انوں کے جداگا تہ حالات کے بعد دیرے جائیں۔

قاضى ابوالقاسم محمد بوعباد ملوك اشبليه كا پهلا تحمران قاضى ابوالقاسم محمد بن ذمى الوزار تين ابوالوليدا ساعيل بن محمد اساعيل بن محمد اساعيل بن قريش بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد بن عباد الله واقل مواقل الله بن عرب الله واقل الله بو كر قربيط شانه (اشبليه كه الدلس مين اولا وافل مور قربيط شانه (اشبليه كه بورب) مين قيام بزير موااور ببين براس كي نسل نه ترقى كى محمد بن اساعيل بن قريش طشانه كا (صاحب الصلوة) امام تحا السك بعد اس كا بينا اساعيل ساس محمد عبده وزارت اشبيليه برماموركيا كيا اور ۱۳۱۲ هيمن اس كا بينا ابوالقاسم محمد عبده وزارت الموركيا كيا اور ۱۳۱۲ هيمن اس كا بينا ابوالقاسم محمد عبده وزارت الورقضاء اشبيليه برماموركيا كيا اور ۱۳۱۲ هيمن اس كا بينا ابوالقاسم محمد عبده وزارت الورقضاء اشبيليه برماموركيا كيا ورتفاء اشبيليه برماموركيا كيا ورتفاء اشبيليه برماموركيا كيا ورتفاء الشبيلية برماموركيا كيا ورتفاء الشبيلية برماموركيا كيا ورتفاء الشبيلية برماموركيا كيا ورتفاء الشبيلية برماموركيا كيا ورتفاء الموركيا كيا ورتفاء الموركيا كيا ورتفاء التبيل برمقور بولوركيا كيا ورتفاء الموركيا كيا ورتفاء الموركيا كيا ورتفاء الموركيا كيا و در الوربيل كيا ورتفاء الموركيا كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل كيا و در الوربيل

ابوالقاسم محراور قاسم بن حمود ابوالقاسم محربن كارياست كى بنياد برن كاسبب يهواكة قاسم بن حمود ملقب به مامون كخصوص اصحاب مين سے قا اسى نے اسے عمد ه قضاء اشبيليه پر متعين كيا تھا۔ ان دنوں سرداران بربرہ ميں سے محمد بن زبيرى اس صوبه كاوالى تھا۔ جس وقت قاسم قرطبہ سے بھاگ كراشبيليه كى جانب آيا اوراشبيليه ميں داخل ہوئ كا قصد كيا اس وقت قاضى ابوالقاسم محمد نے محمد بن زبيرى كواشبيليه كى حكومت الشبيليه كى رائے دى اور بياشارہ كرديا كه قاسم كوشمر الشبيليه ميں واحل نه بوجانے كى رائے دى اور بياشارہ كرديا كه قاسم كوشمر الشبيليه ميں واحل نه بونے ديا جائے۔ چنا نچ محمد بن زبيرى نے حكومت الشبيليه كي طبع ميں ابيا بى كيا اس كے بعد الل اشبيليه في واحل نه بوجانے دي اور بياشاں كے بعد الل اشبيليه بي واحل نه بورے ديا جائے۔

ابوالقاسم محمد کا امارت استبیلید پر قبضد عمر بن زیری کے نکالے جانے کے بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اشبیلید میں محکس شور کی قائم کی اور اس کے ذریعہ اشبیلید پر حکمرانی کرنے لگا۔ اس مجلس شور کی کا ایک تو خود آپ ممبر تھا دوسرا ممبر ابو بکر زیری معلم ہشام ومؤلف مختصر العین (لغت) اور تیسرا ممبر محمد بن برضح الهانی تھا۔ پچھ روز بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اپنی مدیرانہ جا اور کی مردی بناز میں اور عہد و قضاء کا برابرانچاری رہا۔ قاسم مامون مدیرانہ جب اشبیلیہ میں داخل نہ ہوں کا تو قرمونہ کی جانب روانہ ہوا اور قرمونہ کی جانب روانہ ہوا اور قرمونہ کی گھر بن عبد الله برزالی کے پاس قیام اختیار کیا۔

محمد بن عبد الله برزالي : محمد بن عبدالله برزالی حکومت بشام اوراس کے بعد زمانہ حکر انی مهدی سے قرمونه کا والی تفا سم مهر جوز مانہ طوائف الملوکی میں خود مختاری حکومت کا دعویٰ کیا۔اس دعویٰ کامحرک بھی وہی قاضی ابوالقاسم محمد بن عباد تقااور اسی نے محمد بن عبدالله برزالی کو قاسم بن مامون کی معزولی اور خود مختاری کی رائے دی تھی۔ چنانچہ قاسم مامون قرمونہ سے بھی بے دخل ہو کر سرلیش چلا آیا اور محمد بن عبدالله برزالی قرمونہ برحکومت کرنے لگا۔

عیا و بن ابوالقاسم: ابوالقاسم محرک بعداس کا بینا عیاد حکران ہوا اس نے ''المعتصد'' کا لقب اختیار کیا اس کی محر بن عبدالله برزالی سے ان بن ہوگئ۔ دونوں میں معتد دلڑا کیاں ہوئیں محر بن عبدالله برزالی والی قرمونہ نے عیاداور قاسم بن حود میں بھر جھڑا کرا دیا۔ چنا نچہ قاسم بن حود مریش سے جنگ کے اراد سے چلا پہلے عبدالله بن افطس والی بطلیوس سے معرک آرائی ہوئی۔ قاسم نے اپنے بیٹے اساعیل کوایک بوئی فوج کا افر بنا کرعبدالله بن افطس کی جنگ پر بھیجا اس مہم میں اساعیل کے ساتھ محر بن عبدالله برزالی ہمی تھا۔ مظفر بن افطس مقابله پر آیا۔ مظفر نے اساعیل اور محمد دونوں کو شکست دے کر محمد بن عبدالله برزالی کی آپس میں چل گئے۔ مدنوں کو گر قرار کرلیا اور ایک مدت کے بعد رہا کر دیا۔ اس کے بعد قاسم بن حود اور محمد بن عبدالله برزالی کی آپس میں چل گئے۔ مدنوں دونوں میں نزاع قائم رہا فتندونساد کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ اساعیل نے محمد بن عبدالله برزالی کو مارڈ الا۔

محمد بن عبد الله برزالی کافتل : ہوایہ کہ اساعیل ایک امرتبہ شب خون مارنے کے ارادہ سے قرمونہ پراپی فوج کے کر چڑھ آیا اور موقع موقع سے چیدہ چیدہ جوانوں کو کمیں گاہ میں بھا دیا ہے کہ بن عبدالله برزالی اس کی آمد سے مطلع ہوکراپی فوج کے ساتھ سوار ہوکر مقابلہ پر آیا۔ اساعیل لڑتا ہوا آ ہت آ ہت چھے ہٹا محمد بن عبدالله برزالی جوش کا میا بی میں بوھتا چلاجا تا تھا۔ یہاں تک کہ کمیں گاہ ہے آگے بڑھ گیا۔ اساعیل کے سیا ہیوں نے کمین گاہ سے نکل کر حملہ کر دیا اور محمد بن عبدالله برزالی کو

مارڈ الایہ واقعہ اس م <u>ھا</u>ہے۔

محرین عبداللہ برزالی کے مارے جانے کے بعد اساعیل نے قرمونہ پر قبضہ کرلیا غلاموں اور بربر یوں نے اسے حکومت وسلطنت کی طمع دی اس سے جس قدر مال واسباب اور غلہ اٹھا سکا لے کرحملہ کے ارادے سے جڑیرہ کی جانب چلا کیا۔اس وقت اس کا باپ قلعہ فرج میں تھا یہ خبر پاکر چند سواروں کو اس کی جنبو میں روانہ کیا۔ کسی فر ربعہ سے اساعیل کو اس کی جنبو میں روانہ کیا۔ کسی فر ربعہ سے اساعیل کو اس کی خبر لگ گئی قلعہ ورد کی طرف جھک پڑاوالی قلعہ نے موقع پاکر اساعیل کو گرفار کرلیا اور پا بہزنج راس کے باپ کے پاس جھنج دیا۔ اس کے باپ نے اسے اور اس کے کا تب اور تمام ہمراہیوں کو تمل کر ڈالا۔اس کے بعد ان بربر یوں کی سرکو بی کی جانب ماکل

ہواجنہوں نے سرحد پر ہنگامہ بریا کررکھاتھا۔

عزیز بن محروالی قرمونہ : ان اوگوں میں سب سے پہلے ہم والی قرمونہ کا حال تحریر کرنا جا ہتے ہیں قرمونہ میں متنظیر
عزیز بن محر بن عبداللہ برزالی اپنے باپ کے بعد حکمر ان ہوا تھا اور قرمونہ کے علاوہ استجہ اور مرور بھی اس کے تحت حکومت
میں تھے۔ نموز اور وارکش کی عنان حکومت وزیر فوج رموی کے قبضہ افتدار میں تھی جو کہ سرحدی بربری اور منصور کے
ہوا خواہوں میں سے تھا۔ سم میں وزیر فوج نے نموز اور رواکش کی حکومت کا دعوی کیا تھا اور ۲۳۲ میں بارحکومت سے
ہوا خواہوں میں سے تھا۔ سم میں وزیر فوج نے نموز اور رواکش کی حکومت کا دعوی کیا تھا اور ۲۳۲ میں بارحکومت سے
سبدوش ہوکر گوشہ قبر میں جاچھیا تھا تب اس کی جگہ اس کا بیٹا عز الدولہ حاجب ابوالیا دمجہ بن نوح حکمر ان ہوا اس نے سنہ نہ سبکہ وقت ہوگا ہوں میں رندہ کو عامر بن فتوح کے
قضہ سے نکال لیا۔

عامر بن فتوح : عامر بن فتوح عادیوں کا ساختہ پرداختہ تھا۔معتضد ہمیشہ اس پر دباؤڈ النا چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی حیلہ ہے اسے بلاکر قید کر دیا اور دھوکہ دینے کی غرض سے اس کے بیٹے سے کہلا بھیجا کہ برندہ خادمہ کے ساتھ تمہارے باپ نے براکام کیا ہے تھوڑے دن بعد اس نے عامر کو دہا کر دیا۔ چونکہ اس کے بیٹے پر معتضد کا جادو چل گیا تھا اس وجہ سے اس کے بیٹے نے اسے مارڈ اللہ قل کے بعد معتضد کی جالا کی اور فریب دہی کی قلعی کھی ۔سخت صدمہ ہوا جنانچہ اس صدمہ سے اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے نے اس کا بیٹا ابولھر اس کی جگہ متمکن ہوا۔ لیکن کی میں خود اس کے نشکر یوں نے اس سے بوفائی کی ۔گھراکر ایس کی فسیل پر چڑھ گیا اور جب وہاں بھی جانبری کی کوئی شکل نظر نہ آئی تو شہر پناہ کی فصیل سے بحالت اضطراب کر پڑا اور مرگیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۹ھ کا ہے۔

عیا دالمعتصد کا قلعات پر قبضہ: سریش کوحرزون بن عبدون نے سوم بھی دبالیا تھا۔ ابن عباد (معتصد) نے اسے بھی گرفتار کرلیا۔ سریش کے خراج کا مطالبہ کیا اور تمام قلعوں کی جائج پڑتال کی۔ اس کے بعدان لوگوں سے مصالحت کرکے ان لوگوں کوان نبی بلاد کی سند حکومت عطا کی جوان کے قبضہ میں تھے۔ ابن نوح کوارکش پڑا بن حرزون کوسریش پراورا بن البی قرہ کورندہ پر مامور کیا۔ اس تقرری سے بہلوگ ابن عباد کے ہوا خواہ بن گئے اور اس پراعتا دکرنے گئے۔ چندروز بعدا بن عباد نے ان لوگوں کو دعوت کے بہانہ سے بلایا اور حمام میں لے جاکر جمام کا دروازہ بند کردیا۔ سب سریٹ ان میں سے صرف ابن نوح نے اس مصیبت سے چھے کا در آپایا جس کی وجہ بیتھی کہ اس نے ابن عباد سے پہلے بی سے سازش کر لی تھی۔ ان کوگوں نے مرف ابن عباد نے بعدا بن عباد نے اپنے تو میوں کو تھیج کر ان کے قلعوں پر قبضہ کرلیا اور ان کے مقبوضات کواسپے صوبہ میں میں گئا کہ ان

بادلیس کی عباد بر فوج کشی : اس واقعہ کی خبر بادلیس تک پہنو نجی تواس نے ان لوگوں کے خون کا بدلد لینے کے ارادے سے ابن عباد پر فوج کشی کی مقتولوں کے قبائل اس مے مطلع ہو کر بادلیس کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ ابن عباد پر یلفار کر کے چڑھ آئے۔ مدتوں اس کا محاصرہ کئے رہے۔ آخر کا رناکام واپس ہوئے اور سرحد عبور کر کے ستبہ کی جانب

ا اصل كتاب من يحضين لكهار

عباد کا او بینداور شلطیش پر قبضه او بیداور شلطیش پرعبدالعزیز بکری قابض ہور ہے تھا۔ ابن عباد کی فوجیں اس پر محاصرہ ڈالے ہوئے اور تنظیم پر قبضہ اس پر عبدالعزیز کی سفارش کی معتضد (ابن عباد) نے کی اس کی سفارش پر مصالحت کر لی۔ زیادہ زماند نہ گزرنے پایا تھا کہ ابن جو رکا انتقال ہوگیا۔ ابن عباد نے عبدالعزیز بکری سے پھر چھگڑا شروع کر دیا۔ بالا خرم ۲۲۲ ہے میں او بینا ورشلطیش کوعبدالعزیز سے خالی کرالیا اورا پئے بیٹے معتدکواس کی حکومت پر تعین کیا۔

فتح شلب وسینٹ برید اس مہم سے فارغ ہوکر معتصد (ابن عباد) نے شلب کا قصد کیا۔ شلب کی عنان حکومت واس مے مظفر ابوالا ضبغ عیسیٰ بن قاضی ابو بکر محمد بن سعید بن مرین کے قبضہ اقتدار میں تص ۱۳ میں اس نے وفات پائی۔ اس زمانہ میں معتضد نے اس پر چڑھائی کی اور اسے مظفر کے بیٹے کے قبضہ سے نکال لیا اس کے بعدا پنے بیٹے معتد کو طلب کرکے اس کے شہر کی حکومت جمی اس کے شعاق کی چنا نچ معتد نے بہیں تیا م اختیار کرلیا اور اسے اپنا مرکز حکومت قرار دیا۔ پھر معتضد نے بہیں تیا م اختیار کرلیا اور اسے اپنا مرکز حکومت قرار دیا۔ پھر معتضد نے ساتھ نے شلت (سینٹ) برید کی جانب قدم بر ھایا۔ سینٹ برید میں مقصم محمد بن سعید بن ہارون کا برچم اقبال کا میا بی کے ساتھ ہوا میں اہر ان ہا جو ایس بی معتقد اس کے قریب پہنیا خریب معتضد نے اسے ہوا میں اہر از ہاتھا جو ل بھی معتقد کے معتضد نے اسے بھی اپنے بیٹے معتقد کے مقبوضات میں شامل کردیا۔ بیوا تعد ۱۳۲۹ ہوگا ہے۔ معتضد نے اسے بھی اپنے بیٹے معتقد کے مقبوضات میں شامل کردیا۔

لبلہ اور مربہ پر قبضہ البلہ میں تاج الدین ابوالعباس احمد بن یجی جنیمی کی حکومت کا دور دورہ تھا۔ ہما ہے میں تاج الدین ابوالعباس احمد بن کی تحکومت کا اعلان کیا تھا۔ ادینہ اور شلطیش میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ سر سہ جی اس کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت اپنے بھائی محمد کو کھومت وریاست کی وصیت کر گیا تھا۔ معتضد نے لبلہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کرلیا اور روزانہ کی لڑائیوں سے اسے تنگ کرنے لگا۔ محمد قور پا کر بھاگ گیا قرطبہ پر اس کے بھائی خلف بن یجی کا بیٹا فتح قابض تھا۔ معتضد نے اسے بھی خالی کرالیا۔ غرض ان سب شہروں پر رفتہ رفتہ بنی عباد کا قبضہ ہوگیا اور بیتمام شہراس کے دائر ہ حکومت میں معتضد نے اسے بھی خالی کرالیا۔ غرض ان سب شہروں پر رفتہ رفتہ بنی عباد کا قبضہ ہوگیا اور بیتمام شہراس کے دائر ہ حکومت میں وضعہ کیا تھا۔ اس صوبہ پر ابن رشیق نے قدنے کے دور میں قبضہ کیا تھا۔ اس صوبہ پر ابن رشیق نے قدنے کے دور میں قبضہ کیا تھا۔ آٹھ سال حکومت کی اس کے بعد معتضد نے ۵۲ میں اسے ابن رشیق سے چھین لیا۔

عیا و کا مر ثلہ پر قبضہ : معضدہی نے مرثلہ کواہن طیفور کے قبضہ ہے ۲ سام یمیں نکالاتھا اور ابن طیفور نے اس پر قسی بی بن نسب شکر شاہی کا ایک سپر سالا رتھا اول اول یہی اس پر قابض ہوا تھا مگرخو فی قسمت نے اسے اور اس کے بعد اس کے جانشین کو اس کی حکومت پر قابض ندر ہے دیا یہ تھوڑے دن میں ریسب مما لک جن کا تذکرہ او پر ہو چکا ہے۔ ابن عباد کے مقبوضات میں داخل ہوگئے۔

عبا دین ابوالقاسم معتضد کی وفات ابن عباد (معضد) اور بادیس بن حبوس والی خرناط میں ناچاتی تھی۔ دونوں میں متعدد لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ابھی کوئی نتیجہ ظاہر نہ نبواتھا کہ الاسم پیمیں معتضد کوسفر آخرت درپیش آگیا۔ چنانچہ بیا ہے معتمد بن معتضد اس كے بعداس كابيا معتد بن معتصد بن اساعيل ابوالقاسم بن عباد كرسي حكومت يرشمكن موار

معتدنے عنان حکومت اپنے بضہ اقتدار میں لیئے کے بعد جہا نداری میں اپنے باپ کارویہ اختیار کیا اس کے علاوہ دار الخلافت قرطبہ کوبھی وزیر السلطنت ابن جہور کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو ملک کے مرکزی مقامات پر مامور کیا اور وہیں انہیں قیام کرنے کا حکم دیا۔ غربی اندلس میں ان کی حکومت کو کافی طور سے استحکام اور مضبوطی حاصل ہوئی۔ اس اطراف کے ملوک الطّوا کف پراس کارعب داب چھا گیا تھا۔ ابن بادلیں بن حبوس غرنا طرین ابن افطیس بطلوس میں اور ابن صمادع مربہ میں اس طرح اور ملوک الطّوا کف اپنے مقبوضات میں معتد (بن عباد) کے علم حکومت کے شاہی اور ابن صمادع مربہ میں اس طرح اور ملوک الطّوا کف اپنے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے مگر یہ اور وہ سب کے سب افتد ارتباہی کررہے تھے اس سے صلح و آختی کے خواہاں تھے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے مگر یہ اور وہ سب کے سب سلاطین کفار کی خاطر و مدرات پر ماکل تھے اور انہیں خراج دے دے دے کر قوت یہو نیچا رہے تھے۔ یہاں تک کہ سرحد ہر بر سے مرابطین کی حکومت کا ظہور ہوا۔ یوسف بن تا تھین نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ مسلمانانِ اندلس کی امیدیں اس کی مرابطین کی حکومت کا ظہور ہوا۔ یوسف بن تا تھین نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ مسلمانانِ اندلس کی امیدیں اس کی اعانت و امداد سے برآئین نے۔

معتمد کی بوسف بن تاشقین سے امداد طلی ای زمانہ میں عیمائیوں نے خراج کی بابت ملوک الطوائف کو بیگ کرنا شروع کیا۔ ابن عباد (معتمد) نے اس میمودی سفیر کو گستا خانہ کلام کی وجہ سے قبل کر ڈالا جو خراج لینے کے لئے معتمد کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس کے بعد دریا عبور کر کے پوسف بن تاشقین کی خدمت میں فریادی بن کر حاضر ہوا۔ معتمد کے جانے اور پوسف بن تاشقین کی مدد کرنے کے حالات آئندہ پوسف بن تاشقین کے حالات کے شمن میں تحریر کئے جا کیں گے۔

پوسف بن تاشقین کی اندلس سے واپسی: اس کے بعد فتہاء اندلس نے بوسف بن تاشقین کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ طرح کر کا گیس اور محصول اندلس پر لگا ہوا معاف کر دیا جائے اور حکام وامراء کے نا قابل پر داشت مظالم سے آئیں نجات دلائی جائے۔ چنا نچہ یوسف نے اہل اندلس کوان تمام ٹیکسوں سے سبکدوش کر دیا جو درمیان میں لگائے کے تھے اور آئیس آئے دن کی طوائف الملوکی کی خوزیزی سے نجات بھی دے دی۔ مگر جوں ہی یوسف بن تاشقین اندلس سے واپس ہوا اندلس کے طوائف الملوک کی خوزیزی سے نجات بھی دے دی۔ مگر جوں ہی یوسف بن تاشقین نے اپنی فوج سے واپس ہوا اندلس کے طوائف الملوک اپنے پر انے روبیہ پر آگئے۔ زمانہ قیام اندلس میں یوسف بن تاشقین نے اپنی فوج مظام موج کو جہاد پر بھی گئی بار روانہ کیا تھا اور اندلس کے اندروئی حصول کوخو دہر حکومتوں کے خاروش سے صاف و پاک کر کے طالبان حکومت کو خلعت دیے تھے اور آئیں انتظامی کیا تھا جیسا کہ آئی ہو وقت میں جب کہ اندلس امراء و حکام کی خود غرضوں کی جو لا تگاہ بنا ہوا تھا ہزور تیخ اندلس پر قبنہ حاصل کیا تھا جیسا کہ آئید وقت میں جب کہ اندلس امراء و حکام کی خود غرضوں کی جو لا تگاہ بنا ہوا تھا ہزور تیخ اندلس پر قبنہ حاصل کیا تھا جیسا کہ آئید وقت میں جب کہ اندلس امراء و حکام کی خود غرضوں کی جو لا تگاہ بنا ہوا تھا ہزور تیخ اندلس پر قبنہ حاصل کیا تھا جیسا کہ آئید وقت میں جب کہ اندلس امراء و حکام کی خود غرضوں کی جو لا تگاہ بنا ہوا تھا ہزور تیخ اندلس پر قبنہ حاصل کیا تھا جیس بنا تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔ یوسف بن تاشقین کا مطبع ہو گیا۔

ا مارت صوب سبله : اندلس میں اس کے علاوہ اورصوب بھی تھے جن پر ابن عباد کا قبضہ نہ تھا ان میں سے ایک سبلہ تھا اس صوب پر پانچویں صدی کی ابتداء میں ہذیل بن خلف ابن زرین ہشام کی دعوت کے بہانہ سے قابض ہو گیا تھا اور ''موید ا مارت صوبحات برنث اور کے برنث اور کے برنث اور کے بھی ابن عباد کے مقبوضات سے خارج تھے اس پر عبداللہ بن قاسم مہری زمانہ طوائف العملوکی ہے قابض تھا اور نظام الدولہ کے لقب ہے اپنے کو ملقب کرتا تھا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس معتد مقیم تھا۔ جس زمانہ میں اداکین ولت نے قرطبہ میں معتد کی امارت کی بیعت کی تھی وہ اس کے پاس سے قرطبہ آیا تھا اس میں خطام الدولہ نے انتقال کیا اس کی جگہ بمین الدولہ محمد اس کا بیٹا جانشین ہوا اور اس سے اور مجام ہے میں وفات پائی تب اس کا بمین الدولہ کے بعد اس کا بیٹا عقد الدولہ احمد حکومت وامارت کی کرسی پرجلوہ افروز ہوا اور مہم ہے میں وفات پائی تب اس کا بھائی جناح الدولہ عمد ان ہوا ہم المحمد ان ہوا ہم ابطون نے اس سے عنان حکومت چھین کی سے اس کا جمال کی جناح الدولہ عمر ان ہوا ہم المحمد ان ہوا ہم ابطون نے اس سے عنان حکومت چھین کی۔

۔ ان حالات میں ہم کہاں ہے کہاں پیوٹنج گئے ہیں البذااس ہے اعراض کر کے اب پھر ملوک الطّوا نَف کے اکا پر کے تذکرہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم بالصواب -

ا پوالحزم جہور بن محمد بن جہور : جن دنوں قرطبہ میں فقد و ضاد کی گرم بازاری تھی ای وقت اراکین دولت اورامرائے سلطنت کا سردارابوالحزم جہور بن جہور بن جہور بن عبد اللہ بن محمد بن یحی بن ابی المغافر بن ابی عبد و کلی تھا۔ این بھکوال نے اس کا نسب ای طرح تحریکیا ہے۔ این جہور کا مورث اعلی ابوعبید و کلی اندلس آیا تھا اس کی پچھلی نسلوں کو قرطبہ میں دولت عامریہ کی وزارت کا شرف حاصل ہوا تھا جس وقت لشکر یوں نے معتد آخری خلیف اموی کو ۱۲۲۲ھ میں معزول کیا تھا اس وقت جہور نے قرطبہ پر بقضہ کرلیا اور کسی فساداور فقت میں مداخلت نہ کی حکومت پر قابض ہو کرنظام سلطنت کو گڑنے نہ دیا اور نسا پخو مکان سے قصر خلافت میں آیا۔ اس کا روبی نہایت عمدہ تھا اہل علم وضل کی روش پر چلتا تھا۔ مریضوں کی عیادت کرتا تھا۔ مہادوں میں شریک ہوتا' اپنے محلہ مشرقی کی مجد میں اذان دیتا تراوت کی پڑھتا تھا اور تمام مسلمانوں سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ در بان وغیرہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاطرا پی عنان حکومت تا زمانہ تقرری خلیف اس کے سپرو در بان وغیرہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاطرا پی عنان حکومت تا زمانہ تقرری خلیف اس کے سپرو کری با بت بکثرت خطوک کا بت کم شرت خطوک کا بت کم شرت خطوک کا باب کم شرا موید میرے پاس اشبیلیہ میں ہے اور کی بابت بکثرت خطوک کا باب کم شرا موید میرے پاس اشبیلیہ میں ہے اور کی بابت بکثرت خطوک کا باب کم شرا موید میرے پاس اشبیلیہ میں ہے اور کی بابت بکشرت خطوک کا باب کم شرا موید میرے پاس اشبیلیہ میں ہے اور کی بابت بکشرت خطوک کیا ہے۔ اس کے قرطبہ میں ہشام موید کا خطبہ پڑھا گیا۔

ا مارت قرطیه برابن جهور کا قبضه: ای همنڈ برحمہ بن اساعیل بشام کو گئے ہوئے قرطبہ آیا گراہل قرطبہ نے شمعلوم کیوں اے قرطبہ میں وقت ہے ابن جوراہل قرطبہ کیوں اے قرطبہ میں وقت ہے ابن جوراہل قرطبہ پر تنہا بلا مزاحت غیرے حکومت کرنے لگا۔ بعدہ محرم ۲۳۸ھ میں حکومت سے سبکدوش ہوکرا ہے ہی مکان میں مدفون ہوا۔ پر تنہا بلا مزاحت غیرے حکومت کرنے ہی مکان میں مدفون ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالولید محمد بن جور با نقاق سربر آ وردگان قرطبہ حکومت کی کرئی پر بیٹھا اس نے اپنے باپ کی روش ان کی جگہ اس کا بیٹا ابوالولید میں ابن خوروان تھا کی بن ابی طالب کی وغیرہ اہل علم کی خدمت میں مخصیل علم کی تھی۔ اس نے ابنا قلدان وزارت ابراہیم بن کی کے سپر دکیا تھا۔ اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کوانجام دیا۔

محمد ابن عبا دکی قرطبہ برفوج کشی جمد ابن عباد نے عبد الملک کی گرفتاری کے بعد اپنے بیٹے سراج الدولہ کوسہلنسیہ سے طلب کر کے قرطبہ کی عکومت پر مامور کیا۔ سراج الدولہ کوقر طبہ جانے کے بعد کسی نے زہردے دیا جس سے سراج الدولہ کی موت وقوع شن آئی نعش طلیطلدا ٹھا کر لائی گئی اور وہیں فن کی گئی۔ سراج الدولہ کے سرنے کے بعد تحمہ بن عباد نے قرطبہ پر فوج کشی کی چنا نچہ الاسمے میں قرطبہ پر قابض ہو گیا اور ابن عکاشہ کوئل کر کے اپنے بیٹے فتح بن محمہ ملقب بہ مامون کو قرطبہ کی عکومت دی۔ یوں ہی رفتہ رفتہ فربی اندلس کے صوبح اس بربھی قضہ حاصل کرلیا۔ اس ہنگامہ میں فتح مارا گیا اور اس کا باپ محمہ کومت دی۔ یوں ہی رفتہ رفتہ فربی اندلس کے صوبح اس بربھی قضہ حاصل کرلیا۔ اس ہنگامہ میں فتح مارا گیا اور اس کا باپ محمد بن عبادا غمات کی طرف جلا وطن کر کے بھیج دیا گیا جیسا کہ ہم او پرتح ریرکر آئے ہیں اور آئندہ بھی لکھنے والے ہیں۔ والسنسا

امارت غربي اندكس

ابو محمد عبداللد کا صوبہ بطلیبوس پر قبضہ: فتذاور طوائف الملو کی زمانہ میں ابو محمد عبداللہ بن سلم تجبی معروف بن ابن افطس نے غربی اندکس صوبہ بطلیبوس پر قبضہ کرلیا تھا اور اپنی خود سری اور حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مظفر ابو بکر اس کی جگہ متمکن ہوا اس کی حکومت نہایت استقلال اور استحکام کے ساتھ قائم ہوئی اکا بر ملوک الطوائف میں ان کا شارتھا۔ مظفر سے اور ابن ذی النون سے متعد دلا ایکاں ہوئی تھی۔ ابن عباد سے گئی بار معرکہ آرائی کی نوبت آئی تھی۔ ان کا شارتھا۔ مظفر سے اور ابن ذی النون سے متعد دلا ایکاں ہوئی تھی۔ ابن عباد سے کئی اس سے مظفر کو اشتعال بیدا اختلاف کا سبب بیرواتھا کہ ابن عباد نے ابن کی وائی ملیلہ کی مظفر کے مقابلے میں اعامت کی تھی اس سے مظفر کو اشتعال بیدا ہوا۔ وائی ملیلہ کے متعد دقلعوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا آخر کا رمظفر لگا تارد وظلستیں اٹھا کر بطلیبوس میں قلعہ بند ہوگیا۔ ان دو تھی مطافر نے وفات یا ئی۔ اس کے بعد ابن جو رئے ان دوئوں میں مصالحت کر اوی میں مظفر نے وفات یا ئی۔

متوکل ابوحفص عمر بن محمد: اس کابینا متوکل ابوحفص عربن محرمعروف برساجة تحت حکومت پرمتمکن ہوا۔ اس کے زمانہ عکر انی بین اور اس کے اساس کی محکر انی بین اور اس کے باتھ سے بوسف بن تاشقین امیر مرابطین نے وی میں بطلوس پر قبضہ حاصل کر کے اسے اس کی

اولادکے ساتھ قید حیات سے سبکدوش کیا تھا۔ ابن عباد نے پہلے متوکل کو پوسف بن تاشقین کی طرف سے بدطن کر کے کفار سے خط دکتا بت کرنے کی رائے دی اور جب متوکل اس پر عامل و کاربند ہو گیا تو پوسف بن تاشقین کو لکھ بھیجا کہ جس قد رجلد ممکن ہو بطلوس پر پہو نچ کر قبضہ حاصل کرلیا جائے ور نہ متوکل پھر ہاتھ نہ آ کے گا اور نہ اس صوبہ پر کسی طرح قبضہ ہوگا کیونکہ متوکل عیسائیوں سے خط و کتا بت کر رہا ہے چنا نچہ یوسف بن تاشقین نہایت تیزی سے قطع مسافت اور منازل طے کر کے مطلوس پہو نچ گیا اور ۹ ۸۲ ہے میں متوکل کواس کے لاکوں کے ساتھ گرفار کر کے عیدالاضی کے دن قبل کر ڈ الا جیسا کہ ہم آ کندہ سے مطلوس پہو نچ گیا اور ۹ ۸۲ ہے میں متوکل کواس کے لاکوں کے ساتھ گرفار کر کے عیدالاضی کے دن قبل کر ڈ الا جیسا کہ ہم آ کندہ سے مطلوس پہو نچ گیا اور ۹ میں عبدون نے اس کے مرشیہ میں ایک قصیدہ کہا تھا جونہا بیت مشہور اور کتب تو رائخ میں فہ کور ہے اس کا مطلع بہ تھا

الدهر يفجع بعد العين بالاثر في ما البكاء على الاشباح و الصور

اس قصیدہ میں ابن عبدون نے ان مصائب کا تذکرہ کیا تھا جواس زیاندا دیار میں نازل ہوئے تھے۔جس سے جمادات تک رو بڑے تھے ہم اسے ملتو نہ کے حالات اوران کی فتح اندنس کے تمن میں بیان کریں گے۔واللہ یفعل مایشاء ویحکم مایوید.

### امارت غرناطه وبيره

ضہاچہ (ادی بن زمری) : فتذہر برید میں سردارضہاجہ (ادی بن زیری بن منادتہا' زمانہ کلومت منصور میں زادی اندکس آیا تھا۔ جب بربروں نے فتذہ وفساد کا بازارگرم کرویا اورشیرازہ خلافت بھر گیا تو زادی اس کا گروہ کا سرداراوران برائیوں کا معتدعلیہ بن کر بیرہ کی جانب گیا اور غرنا طہ پہو خ کر قبضہ کرلیا اور اے اپنا مشتظر حکومت بنالیا اور جب عامری غلاموں نے مرتضی مرانی کی خلافت کی بیعت کی (اس امراہم کا متولی اور فتنظم مجاہد عامری اور منذر بن کی بن ہاشم مجبی ہوا تھا) اور بیعت کے بعد ان لوگوں نے غرنا طہ پر چڑھائی کی تو زادی بن زیری فوج ضہاجہ کومرت کر کے مقابلہ پر آیا اور وہم پی ان لوگوں کو فلکت دے کرمرتضی کو تل کر ڈالا مال واسباب اور آلات حرب پر قبضہ کرلیا جو بے مداور بے شاریح اس کے بعد اس کے ول میں بیدخیال بیدا ہوا کہ مبادا اندلس میں فتدہ وفساد کی وجہ سے بر بر پر کسی قتم کا ادبار ندا آجائے اور میری عدم موجود گی سونے پرسوہا گدکا کا م نہ دے۔ اس خیال کا آٹا تھا کہ اپنے بیٹے کو ٹرنا طہ پر مقرر کر کے اپنے قو می بادشاہ قران کی طرف کو بی میں ڈال دیا ۔ بیان غرنا طہ کو گرفار کر رہے جل میں فرنا کو تا کر کے جیل میں ڈال دیا ۔ اہل غرنا طہ کو گرفار کر رہا ہے جیل کا بیام دیا ماکس اس بیام کے بنا ہو خرنا طہ پر قبضہ کر لیے کا بیام دیا ماکس اس بیام کے بنا ہی خرنا طہ آیا اور اس پر قبضہ کر لیا کو بیام رہا گوارگر را ۔ ماکس بن زمری کو خرنا طہ پر قبضہ کر لیے کا بیام دیا ماکس اس بیام کے بنا ہو خرنا طہ آیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور زمری کے لڑے کی حکومت کو معدوم اور نیست و تا بود کردیا ۔ یہاں تک کہ جم میں اس نے وفات یائی۔

ہا ولیس بن ماکس: بادیس اس کا بیٹا حکومت وریاست کی کری پرمتمکن جوااس سے اور ابن ڈی النون وابن عباد سے متعد دلؤائیاں ہوئیں اس کے زمانہ حکمرانی میں اس کا اور اس کے باپ کا کا تب (سیکرٹری) اساعیل بن نقر لہ ذمی سیاہ وسفید کرنے کا مخار تھا۔ پھر بادیس نے اسے و میں چیس معزول اور معتوب کرتے آل کرادیا اس کے ساتھ اور بہت سے یہودی بھی

عاری این فلدون (حصی نجم) برای این اور فلفائے معر مار خوالے کے تھے۔ بادلیں نے کا اس مرابع میں سفر آخرت اختیار کیا اس کا بوتا مظفر ابوج عبداللہ بن بلکین بن بادلیں حکمران ہوا۔ اس نے اپنے دادا کی تقرری کے مطابق اپنے بھائی تمیم کو مالقہ کی حکومت پر مامور کیا۔ سام میں مرابطیون نے ان دونوں کو معزول اور جلاوطن کر کے اغمات اور وریکہ کی طرف بھیج دیا۔ چنا نجدان دونوں نے وہیں قیام کیا جیسا کرآئندہ بوسف بن تاشقین کے تذکرہ میں آپ ان کے حالات میں پڑھیں گے۔ واللہ وارث الارض ومن علیها وهو خیوالوارثین .

#### امارت طليطله

اساعیل بن ظافر ملوک طلیطاد کا جداعلی اساعیل بن ظافر بن عبدالرحن بن سلیمان بن ذی النون تھا۔ یہ قبائل ہوارہ کا ایک نامور مجر تھا دولت مروانیہ میں بیارا کین سلطنت میں شار کیا جاتا تھا۔ شنر یہ میں اس کی ریاست وا مارت تھی اس نے زمانہ فتنہ میں قلعہ اقلفتین پر قبضہ کرلیا۔ شروع زمانہ فتنہ سے طلیطاد یعیش بن محر بن یعیش کے قبضہ تصرف میں تھا جو اس کا والی تھا۔ جب یہ سے سرگیا تو بعض مرداران افواج طلیطاد نے اساعیل کوقلعہ افلفتین سے طلیطاد پر قبضہ کرنے کے لئے بلا تھا۔ جب یہ سے سام گیا تھا۔ جب یہ سے سام گیا تو بعض مرداران افواج طلیطاد نے اساعیل کوقلعہ افلفتین سے طلیطاد پر قبضہ کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ چنا نچہ اساعیل قلعہ نہ کورطلیطاد آیا اور بلام احمد تا ایس ہوگیا۔ اساعیل نے طلیطاد پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے دائرہ کومت کو جنالہ (مضافات مرسیہ) تک بردھالیا اور نہایت کامیا بی کے ساتھا اس پر حکومت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۲۹ میں راہی ملک عدم ہوا۔

ماموں ابوائحسن بچی بن اسماعیل: تب اس کے بیٹے ماموں ابوائحن بچی نے عنان حکومت اپ ہاتھ میں گی۔ اس نے اور سرحدی عیسائی بڑے ذور وشور سے حکومت کی۔ اس نے اور سرحدی عیسائی بڑے ذور وشور سے حکومت کی۔ اس نے اور سرحدی عیسائی امراء سے مشہور لڑائی ہوئی۔ ۵ سوم میں بلنسیہ پرفوج کشی کی اور مظفر ذی السابقین (منصور بن ابی عامر کی اولاد) سے بلنسیہ کوچھیان لیا۔ اس کے بعد قرطبہ کی جانب بڑھا اور اسے بھی ابن عباد کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس کے بعد قرطبہ کی جانب بڑھا اور اسے بھی ابن عباد کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس بھامہ میں قرطبہ پر بھند کرنے کے بعد اس کے بعد ابوع کوفل کرڈالا پھراسے بھی کا بسم میں کی نے زہردے کر مار ڈالا۔

قا در پیچی بن اساعیل : اس کے بعد طلیطلہ کی عنان حکومت اس کے بوتے قادر بیجی بن اساعیل بن مامون کی بن ذی النون نے اپنے ہاتھ بیس لی۔ اس وقت سیسائی سلاطین میں ہے ابن اوثونش کا دور حکومت تھا۔ چونکہ حکومت اسلامیہ مد بروں سے خالی ہوچی تھی اور خلافت کا دور ختم ہوچی تھی اور خل تھا اور عرب کی حکومت کا شیراز ہ بھر گیا تھا۔ اس وجہ ہے ابن اوثونش کا تمام ملک میں دور دورہ تھا چنا نچے ابن اوثونش نے فوجیس آ راستہ کر کے طلیطلہ کی جانب ۸ مے ہوچی تھی فیڈی شروع کی قادر بیجی نے ابن اوثونش کے خوف سے طلیطلہ کو خالی کر دیا اور اس سے بیٹر طکر لی کہ بلنسیہ کو لینے میں تم میری مدوکر تا بلنسیہ میں ان دنوں ابن او فونش کے خوف سے طلیطلہ کو خالی کر دیا اور اس سے بیٹر طکر لی کہ بلنسیہ کو لینے میں تم میری مدوکر تا بلنسیہ میں ان دنوں عثمان قاضی بن ابو بکر بن عبد العزیز (بیر بھی ابن ابی عامر کا ایک وزیر تھا) حکمر انی کر رہا تھا اہل بلنسیہ کو اس کی خبر لگ گئی ان لوگول نے اس خوف سے کہ مبا دا الفنس وغیرہ عیسائی ملوک اس پر قبضہ شرکیاں خاص کو معزول کر دیا۔ قادر نے جھٹ بیٹ قضہ کرلیا۔ دو برس تک بہیں مقیم رہا۔ بالآخر کے ۲۸ جیل میں سفر آخر سے اختیار کیا۔

· 大大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

# بارت شرقی اندس مصور عبر العزیز بن عبر الرحمن

این افی عامر عامری خدام نے ااس میں بربریوں کے زمانہ فتہ مل منصور عبدالعزیز بن عبدالرحمی ناصر بن ابی عامری کومت کی مقام شاطبہ میں بیعت کی چنانچی منصور نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ چندروز بعدامل شاطبہ نے منصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا منصور شاطبہ کو فیر باد کہ کر بلنسیہ چلا گیا اور اس پر بضنہ حاصل کر کے اپنا دارا کھومت بنالیا۔ اس کے وزیروں میں ابن عبدالعزیز نامی ایک شخص نہایت مد براور ہوشیار تھا۔ اس نے فیران عامری (جو کہ عامر کا غلام آرا دھا) کے ذریعہ ہے اس واقعہ سے قبل اور بولہ پر بهری میں قصنہ حاصل کرلیا تھا اس کے بعد ہے جسے میں مرسیہ بربعدہ حیان پر پھر مرسیہ پر بعدہ حیان پر پھر مرسیہ بربعدہ حیان پر پھر مرسیہ بود خیران نے منصور سے برعہدی کی اور مرسیہ جا کر منصور کے بردار عم زاد جمہ بن منظفر بن منصور بن ابی عامر کو حکومت کی بیعت کے لئی عامر کو حکومت کی بیعت میں منصور بن ابی عامر کو حکومت کی بیعت میں بیشادیا۔

محمہ بن مظفر کا قرطبہ سے اخراج محمہ بن مظفر قرطبہ میں قاسم بن محود کے سایہ عاطفت میں رہتا تھا جس وقت اس نے خیران سے خط و کتا بت کر کے اپنے مال واسباب کے ساتھ مرسیہ جانے کا قصد کیا اس وقت قرطبہ کے رہنے والوں نے جمع ہوکراس کا مال واسباب چین لیا اور قرطبہ سے بہیک بنی دوگوش نکال دیا۔ خیران نے محمد کوکری حکومت پر مشمکن کر کے پہلے موتن کے خطاب سے خاطب کیا چر معتصم کا لقب دیا بعد چندے ناراض ہو کر مرسید سے نکال دیا۔ جب جارہ محمد بحال پر بیثان مربیہ بہونچا۔ خیران نے آزاد غلاموں کو اشارہ کر دیا ان لوگوں نے اس کا مال واسباب چین کر مربیہ میں واسم کیا۔ محمد نے فربی اندلس کا راستہ لیا اور وہاں بہونچ کر سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے بعد خیران نے بھی مرسیہ میں واسم جبی و فات یائی۔

امیر عمید الدوله ابوالقاسم: امیر عمید الدوله ابوالقاسم زہیر عامری نے عنان حکومت اپنے قبضه اقتد ارتیں کی اور فوجیل آراستہ کر کے غرناطہ پر چڑھائی کر دی۔ بادیس بن جیوں مقابلہ پر آیا اور امیر عمید الدولہ کو تکست دے کر ۱۹۳۹ھ بیس جنگ بلنسید پر عیسا سُیول کی فوج کشی : پھر جب قادر بن ذی النون نے طلیطا کوعیسا سُیول کے حوالہ کر دیا توبلنسیہ کی طرف بختہ کرنے کے ارادے سے قدم بڑھایا۔ اس مہم اس کے ہمراہ الفنش عیسائی بھی تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اہل بلنسیہ نے اس خبر سے مطلع ہوکرعثان قاضی بن ابی بکر کومعزول کر دیا اورعیسا سُیول کے خوف سے قادر کر بخوشی خاطر اپنے شہر پر تبضہ دیا یہ واقعہ ۸ کے ہو اس کے بعد سر ۱۳ کے بعد سر الله بن جاب نے قادر پر قوج کشی کی اور اثناء جنگ میں قادر کو قتی جعفر کوئل کر کے قابل ہوگا۔ اس قادر کوئل کر کے بلنسیہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر عیسا سُیول نے قدر کوئل کر کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد مرابطیون نے اندلس میں داخل ہوکر اس صوبہ کوعیسا سُیول کے قبضہ سے نکال لیا۔ پھر ۱۹۵۵ میں این ذی النون نے ایک سیدسالا رکوبلنسیہ پر قبضہ کرنے کا تھم دیا چنا نچاس سیدسالا رنے اس صوبہ کوان لوگوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ پھر ۱۹۵۵ میں این ذی النون نے ایک سیدسالا رکوبلنسیہ پر قبضہ کرنے کا تھم دیا چنا نچاس سیدسالا رنے اس صوبہ کوان لوگوں کے قبضہ سے نکال لیا۔

معن بن صما دی جبہ منصور نے اسسند

عومت دی تھی مربہ میں اقامت اختیاری تھی اورا پنے کو ذوالوزار تین کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ پچھ وصد بعداس نے اپ

عومت دی تھی مربہ میں اقامت اختیاری تھی اورا پنے کو ذوالوزار تین کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ پچھ وصد بعداس نے اپ

آپ کو معزول کر کے اپنے بیٹے معضم ابو بی تی تحمہ ان میں منصما دی کو تکمران بنایا۔ چنا نچہ معضم نے اس صوبہ میں چوالیس

برس تک حکومت کی ابن شبیب والی کو رقہ فی استہ کر کے مربہ پر چڑھ آیا۔ بدوہ ذانہ تھا کہ معضم کے باپ نے حکومت

سے کنارہ کئی کر لی تھی۔ معظم نے بیخبر پاکر کہ ابن شبیب والی کو رقہ مربہ پر چڑھ آیا۔ بدوہ ذانہ تھا کہ خضم کے باپ نے حکومت

فوج روانہ کی۔ ابن شبیب نے اس مہم میں منصور بن ابی عام والی بلنسیہ و مرسیہ سے اپ حریف کے مقابلہ میں امداد کی

درخواست کی اور معظم نے با دیس کو مدد کا بیام دیا۔ دونوں حریفوں میں گھسان کی جنگ ہوئی اس کا پچا صما درح بن با دیس

بن صما درح دوسری جانب لورقہ کے بعض قلعوں پر چڑھ گیا اور بر در تی قابل قلعہ کو زیر کر کے قبضہ کر لیا اور قبضہ صاصل کرنے کے

بعدوالی آیا۔ اس زمانہ ہے معظم میں تاخین امیر مرابطین نے سرتھ کومٹ کرتار ہا اور اس سنہ میں وفات پائی اس کی جگہ

اس کا بیٹا شمار عدی جانب جلا وطن کر دیا۔ اس نے سرحد پر پہنی کر قلعہ میں آئی لہ حاد کے پاس قیام کیا اور بہیں اس نے اور اس کے اہل وعیال

کے ساتھ مرحد کی جانب جلا وطن کر دیا۔ اس نے سرحد پر پہنی کر قلعہ میں آئی لہ حاد کے پاس قیام کیا اور بہیں اس نے اور اس کے

لڑوں نے وفات یائی۔ واللہ وارٹ الارض ومن علیہا

الم المراجعة المراجعة المراجعة الماركة المراجعة المراجعة الماركة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

منذ ربن مطرف : منذر بن مطرف بن يحيي بن عبدالرحلّ بن محد بن باشم نجيبي تغر اعلي كا گورز شا ـ اس كي أورمنصور عبدالرحمٰن کی حکومت اور ریاست کی بابت ان بن چلی آتی تھی اس کے دارالحکومت ہونے کا آغر از سرقبطہ کو حاصل تھا۔جس وقت مهدی بن عبدالبیاری حکومت کی بیعت کی گئی اور بنوعا مرکا دور دوره ختم ہوگیا اور بریوں کا زوروشورا ورفتنه ونسادشروع ہوا۔اس وقت منذر مستعین ےعلم حکومت کے ساتھ تھا یہاں تک کہ اس طوائف الملو کی میں بشام مارا گیا۔منذر نے ان اُمور کے انجام برنظر کر کے متعین کی رفاقت ترک کر دی۔ بعد اس کے عروا نیوں نے مرتضیٰ کی بشمول مجاہدا وران لوگوں کے ساتھ جو غلاموں اور عامریوں میں سے ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے تھے۔ بیعت کر کی اورغر ناط پر حملہ آور ہوئے زادی بن زبری فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ برآیا اور ان سمھوں کوشکست دی چھر مروانیوں اور اراکین دولت کو مرتضی کی جانب سے شک پیدا ہوا۔ چند آ دمیوں کواس کے قل پر مامور کر دیا۔ چنا نجیمر پیش ان لوگوں نے اسے مارڈ الا۔ منذر کواش وقت کھل تحيلنے كاموقع مل كيا۔ چنا نچەسرقىطە اور تغراعلى كود با بيھا اور' المنصور'' كا خطاب اختيار كيالے عيسانی سلاطين جليفه اور برشلولنه ے مصالحت کا عہد و بیان کیا۔ بالا خرس اس مع میں وفات یا گی۔ اس کا بیٹا تخت حکومت پر مشمکن ہوااور'' المظفر'' کے لقب سے ایخ کوملقب کیا۔

بنو بهود: ای زمانه میں ابوایوب سلیمان بن محد بن مود جذا می انہی لوگوں میں سے شہرتطیله پر قابض مور یا تھا۔ اے شروع ز ما نہ فتنہ ہے اس صوبہ کی تھی ان وی گئی تھی۔ اس کا مورث اعلیٰ مودوہ ہے جواندلس آیا تھا۔ از دیے اس کے سلسل نشب کوشالم مولی (آ زادغلام) ابوحذیفه تک پیونچایا ہے۔ پیہودعبدالله کا بیٹا ہے اورعبدالله موک کا اورموی سالم موالی ابی حذیفہ کا اور بعضون نے ہودکوروح بن انتاع کی اولا دسے شار کیا ہے۔

سليمان بن محمد بن موو سليمان نے تھوڑے دن میں قوت بڑھا کرمظفر بن کی بن منذرکومغلوب کرلیا اسلم جیس اس کی زندگانی کا خاتمہ کرے اسے دنیا کے تمام مخصول سے ہمیشہ کے لئے تجات دے دی۔ سرقبطہ اور تقر اعلیٰ پر قابض ہو گیا اور اس کا بیٹا پوسف بن مظفر لا روہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعدان دونوں میں مخالفت پیدا ہوگی۔

احمد مفتذر بالله اس اثناء میں سلمان مر گیا اور احد مفتدر باللہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔مفتدر نے پوسف کے مقابلہ میں فرانس اور بشکنس سے ایدا د طلب کی چنانج فرانس اور بشکنس حسب وعدہ مقتدر کی کمک برآئے۔مسلمانوں اور عیّما ئیوں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوگیا۔ یوسف نے اس خبر سے مطلع ہو گرعیسا ئیوں اور نیز متقدر کا سرقبطہ میں محاصرہ کر لیا۔ پیہ واقعہ ٢٣٨ هے كا ہے۔ يوسف كواس ميں ناكامي ہوئى۔عيسائي سلاطين اسے اسے بلاد كي طرف لوٹ گئے۔ اس كے بعد مقتار بالله احدین میں سے میں اپنی حکومت کے سینتس سال پورے کر کے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کی جگہ پوسف مومن اس کا بیٹا تخت حکومت برجلوه افروز ہوا۔

لوسف موتمن بن احد مقتدر : بوسف موتمن كوعلوم رياضيه مين يدطولي حاصل تقااس فن مين اس في بهت ي كتابين

تالیف کی تھیں۔ ان میں ہے استبلال اور المناظر ہیں ہے کہ چین اس نے وفات پائی یہ وہی سند ہے جس بیل عیسائیوں نے طلیطلہ کو قادر بن ذی النون کے بضر سے نکال لیا تھا۔ بوسف مؤتمن کے بعد سرقنط میں مستعین حکر ان ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں واقعہ دشقہ پیش آیا دشقہ کو عیسائی محاصروں کے پنجہ ہے بچانے کی غرض ہے مستعین نے ۱۹۸۹ ہیں گئی ہزار مسلمانوں کی جمعیت ہے جو کہ شارے باہر متے دشقہ برچ حائی کی ۔ تقریباً دس ہزار مسلمان اس معرکہ میں کام آئے (مستعین مقدم کونا کامی کے ساتھ بہاں تک کر سام ہے میں جن دنوں کونا کامی کے ساتھ بہا ہونا پڑاتھا) اس زمانہ ہے مشتعین سرقسطہ بر برابر حکم انی کر تا رہا یہاں تک کر سام ہے میں جن دنوں عیسائیوں نے سرقبطہ برفوج کئی کی تقل کے باہر جام شہادت نوش کر کے راہی عدم ہوا۔

عبد الملک بن بوسف موتمن اس کی جگه اس کا بیا تخت آرائے عومت ہوا مماد الدول کا خطاب اختیار کیا۔ عیمائی باغیوں نے اس سام بوسل میں مرقبط سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ اس نے سرقبط کے قلعوں میں قلعہ دوط میں جا کر بناہ لی اور وہیں قیام پذیر ہا۔ یہاں تک کہ ۱۵ ہے میں اس نے وفات پائی۔ اس کا بیٹا احد ملقب برسیف الدول آر پکہ کی حکومت پر رونق افروز ہوا اس کے عہد حکومت میں عیمائیوں کی شورش حد سے بڑھ گئی۔ مسلمانوں کو بے حد ستانے لگے۔ آثر کا داس نے عیمائیوں سے کے کہ کی اور قلعہ دوط کوان کے توالہ کر کے اپنے حتی مرابیات کے طاح دوط کوان کے توالہ کر کے اپنے حتی مرابیات کے طاح ہوں ہیں ہوا۔ اس کے بعد شیم طرطوشہ تھا۔ جسے بقایا عامری نے سس سے بی بود کی اور میں ہوا تا ہوا کہ دول کا قبضہ بالی تھا بھر ۱۵۳۵ ہوں کا قبضہ بالی میں ہوا۔ اس کے بعد شیم کی اور با دوشر تھیں اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی دوسر تا ہو اور با دوشر تی دوسر تا ہو ہو دین اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی اور با دوشر تی دوسر تا ہوں تا الار ض و میں علیہا و ھو حیور الواد دین .

امارت دانيه وجزائر شرقيه

عصام خولانی: جزیرہ موسی میں عصام خولانی کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ موزمین تحریر کرتے ہیں کہ عصام خولانی ج کے اراد سے سے اپنی ڈاتی کشی پر سوار ہو کر اندلس سے روانہ ہوا۔ اتفاق یہ کہ ہوائے خالف کی وجہ سے کشی جزیرہ میورڈ کے سامل پر جاگی ایک مدت تک عصام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس سامل پر ہوائے خالف کی وجہ سے بھی رہا۔ زمانہ قیام میں ان لوگوں کو اہل جزیرہ کے حالات سے مطلع ہونے کا موقع ملا اور اسے فتح کرنے کی ہوئ ان کے دل میں سائی چنا نچے عصام نے جے والیں ہو کر ایر عبد اللہ واٹی اند کو اٹی اندوائی اندلس سے جزیرہ میورڈ کی سربزی و شادائی کا ذکر کیا اور اسے فتح کرنے کی رغبت دی۔ جزیرہ میورڈ کی کی فقی امیر عبد اللہ نے جنگی کشتیوں کا ایک بیزہ عصام نے بینچے ہی جزیرہ میورڈ کی برائی میں اندرا کی مدت کے علاوہ کے امر و جنگ کے بعد و کی اور ایک مدت کے عاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ و جنگ کے بعد کے بعد کے بعد عصام نے امیر عبد اللہ کی خدمت میں کے محاصرہ کے بعد کی تو میں کے بعد کے بعد کے بعد کی خدمت کیا ہو کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے

ا و يکھوالتقاري جلداول سفيه ١٨٨\_

مجاہر بن بوسف عجاہد بن یوسف بن علی عامری مولا ئیوں میں ایک سربرآ وردہ اور دلیر مخص تھا منصور نے اس کی پرورش کی تھی۔ قرآن حدیث اورع بیت کی تعلیم دی تھی۔ ان علوم میں مجاہد کو اعلی درجہ کا کمال حاصل تھا۔ جس دن مہدی و جماھ میں مارا گیااس روز مجاہد قرطبہ سے جلاآ یااس نے اور نیز عامری مولا ئیوں اور آکٹر لشکریاں اندلس نے مرتضی کی امارت کی بیعت کی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیاان لوگوں سے اور زادی سے غرنا طہ کے باہر ٹر بھٹر ہوئی زادی نے ان لوگوں کو تکست وی اور ان کی جماعت کو منتشر کر کے مرتضی کو بارحیات ہے سبکدوش کر دیا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔

مجامد بن بوسف کی فتو حات اس واقعہ کے بعد باہد طرطوش چلا گیا اوراس پر قابض ہوگیا پھراسے چھوڑ کر دانیہ جاکر مقیم ہوااور و بیں اپنی حکومت کی بنیا دوّالی میورقہ منورقہ اور بابدہ کواہنے دائرہ حکومت میں وافل کرلیا اور ۱۳۱۳ ہے بیل معیلی کو میورقہ کی حکومت پر نامور کیا معیلی کو اس فعل سے میورقہ کی حکومت کا اعلان کر دیا اہل میورقہ نے محیلی کواس فعل سے بہت کچھر و کا لیکن معیلی نے ذرا بھی توجہ نہ کی سے باہد کواس کی خبر لگی تو اس نے اپنے برادر زادہ عبداللہ کومیورقہ کی حکومت پر مامور اور دوان کیا معیلی نے فرا بھی توجہ نہ کی سے براوان نے فراق کی حکومت بیل مامور اور دوان کیا معیلی نے فرائ کیا عبداللہ نے مورقہ میں بندرہ سال حکومت کی اس نے اپنے زمانہ حکومت میں مردانہ پر براہ دریا بقصد جہا دفوج شن کی تھی اور برور تنج کیال مردانگی ہے اسے فتح کر کے عیمائیوں کو وہال سے جلاوطن کردیا تھا اور والی بردانہ یہ کرائیا گیا۔ مجاہد نے اس کے مرنے پر تھا اور والی بردانہ یہ کرائی ہے بیل میورقہ کی حکومت عنایت کی۔

اسپنے موالی اغلب کو ۱۳۱۸ ہے بیل میورقہ کی حکومت عنایت کی۔

علی بن مجامع : عامد والی دانیه اور خیران مرسیه اور این الی عامر والی بلنسیه میں باہم متعدد لڑا ئیاں ہوئیں یہاں تک که استراج میں مجاہد ان لڑائیوں کو یوں ہی ناتمام چھوڑ کر راہی ملک بقا ہو گیا۔اس کی جگہ اس کا بیٹا علی ایوان حکومت میں رونق افروز ہوا۔ اقبال الدولہ کا خطاب اختیار کیا اور مقتد دین ہود سے سسرالی قرابت بیدا کی۔ ۱۸ میں مقتدر نے اقبال الدولہ کو دانیہ سرقسط میں بلالیا اور اس کا بیٹا سراج الدولہ فرانس چلا گیا عیسا ئیان فرانس نے مجد شرا کو جن کی پابندی کا اقرار خود سراج الدولہ نے کیا تھا سراج الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی الدولہ کی سازش سے ۲۹ میں میں اسے زہر دیا گیا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔ بعدہ علی (اقبال الدولہ) نے بھی مقتدر کی سازش سے ۲۹ میں میں مقدر کے انتقال کے بعد ہی میں وفات پائی بعضے کہتے ہیں کہ مقتدر کی حیات ہی میں یہ بجایا چلا گیا تھا اور کی بن حیادوالی بجانہ کے بہاں مقیم ہوا تھا اور ای زمانہ فراری میں سفر آخرے اختیار کیا تھا۔

اغلب کی معزولی اغلب (عجابدوالی میورقه کامولی) براه دریا سرحدی عیدائیوں پر بکثرت جها دکیا کرتا تھا اور آئے دن عیدائیوں کو اپنے پرزورحلوں سے تعک کیا کرتا تھا۔ مجابد کے مرتے کے بعد اس کے بیغے علی (اقبال الدولہ) سے اغلب نے جج وزیارات کی اجازت حاصل کر کے مشرق کاراستہ لیا۔ اقبال الدولہ نے آل اغلب کو حکومت جزیرہ سے مطرف کر کے اپنے داما دابن سلیمان بن مشکیاں کو اغلب کی طرف سے جزیرہ پر مامور کیا۔ پانچ سال تک ابن سلیمان جزیرہ پر حکمرانی کر کے بارحیات سے سبکدوش ہوااس کی جگر مشر ملقب بدنا صرالدولہ کو زمام حکومت عطا ہوئی۔

ناصر الدوليه: ناصر الدوله شرقی اندلس کار ہے والا تھا عالم طفلی پیس قید ہوکر آیا تھا اور بجاہد کی خدمت پیس تعلیم و تربیت پائی تھی س شعور کو پہو نیچ نے بعد ایک چھوٹی ہی فوج کی اسے سرداری مل گئی جواں مرداور دلیر تھا۔ اپنی مرداگی کی وجہ سے لوگوں کی آئی تھوں س پیس بہت جلد محبوب ہوگیا اسر کی اور سردانیہ پر اکثر جہاد کرتا تھا ابن سلیمان کے مرنے کے بعد انہی وجوہ سے جزیرہ میور قد کی کومت کے مرائے کے بعد انہی وجوہ سے گیا اور مقتدر بن ہود نے اس کے مقوضات پر قبنہ و نصرف حاصل کرلیا۔ مبشر نے بھی میور قد کو اپنا موروثی ملک بجھ لیا اور خود سر کھومت کا اعلان کر دیا۔ زمانہ طوائف الملوکی کا تھا۔ اندلس پیس ہر چہار طرف فقنہ و فساد کی گھنگ موروثی ملک بجھ لیا اور خود میور قد کا محاصر ہی نامدار کے اہل وعیال کے لینے میور قد کا محاصر ہی نامدار کے اہل وعیال کے لینے کے لئے دانیر وانہ کیا اہل دانہ ہوئی تھیں کے اہل وعیال کو بشر کے پاس بھیج دیا۔ مبشر نے ان لوگوں کے بے معد کے دانیر وانہ کیا اہل دانہ ہوئی تھیں کے اہل وعیال کو بشر بر ابر سر صدی عیسا نیوں پر جہاد کرتا رہا حتی کہ عیسائی امراء برشلونہ جمع ہوکر اس پر جملہ آور ہوئے۔ دس ماہ کامل میورقہ کا محاصرہ کئے رہے بالآخر مبشر کو محاصرہ ختم کرنے میں ناکا می تو بیت وہ تاراج کیا۔ سال جی تھول کے ایک وہشر کے بوئی وہشر کی اس کی تھول کے ایک وہشر کے بالآخر مبشر کو محاصرہ ختم کرنے میں ناکا می تو فت و تازاج کیا۔

علی بن بوسف کا میورقد پر قبضہ مبشر نے زمانہ مخاصرہ میں علی بن بوسف والی مغرب عونہ سے عیسائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کی تھی اور امداد ما تکی تھی ۔اگر چہ اتفاق سے علی بن بوسف کی جنگی تشتیوں کا بیڑا جومبشر کی کمک پرآیا تھا میورقہ پر عیسائیوں کو اس میورقہ پر عیسائیوں کو اس

ا اصل كتاب مين اس مقام ير يجونين لكها بـ

جزیرہ سے نکال باہر کیا علی بن یوسف نے اپنی جانب سے انور بن ابی لہوٹی کواس کی عکومت عمایت کی انور نے اپنے زمانہ علم ابنی میں اہل میورقہ کو بہت ستایا۔ دریا سے فاصلہ پراکی جدید شہر آباد کرنے کا قصد کیا اہل میورقہ کو کشیدگی تو پہلے ہی تھی سب کے سب بخالف بن پیٹھے اور بہتے ہوکراس پرٹوٹ پڑے اور اسے گرفبار کرلیا اور علی بن یوسف کے پاس امیر مقرر کرنے کا جائے ہی تھے جانب سے اپنے بھائی احمد بن علی کومقرر کیا محمد قرطبہ کی حکومت پڑھا۔ پس جب یہ میورقہ بہونچا تواس نے انور کو پا ہر نجیر چند جانب سے اپنے بھائی احمد بن علی کومقرر کیا محمد قرطبہ کی حکومت پڑھا۔ پس جب یہ میورقہ بہونچا تواس نے انور کو پا ہر نجیر چند کا فطوں کے ساتھ مواس کے بال کا میائی کے کیا ہم گئی ایک کہا ہمائی کے گئی مرگیا اور ان کا باوشاہ علی بن یوسف تھا اس زمانہ ہوئی میورقہ میں بنوغانہ لتونی کا پرچم اقبال کا میائی کے ساتھ ہوا میں اڑنے کا علی کر بجانہ کی سرب یوسف کے زمانہ با دشاہت میں بنوغانہ کی میورقہ میں بنوغانہ کو دولت و حکومت تھی علی اور بجی میں میں از نے لگا علی کر بجانہ کی طرف پڑھیں جے ہم اخبار لتونہ کی میورقہ میں بنوغانہ تھا واللہ تھا۔ مومد بن سے اور ان کو گوں سے افریقہ میں متحدد اور بکش سے کہا تو کہا تھا ہوئی تھیں بوئی تھیں بنوغانہ تھی جاتھ ہوئی میں بیان کریں گے میورقہ پر عیسا کیوں نے مومد بن کے ہوئی سے اور ملک جے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہاورودی غالب اوردوانا ہے۔

e Afrika ja androkking oben etilija je overski i dijelog och

prince who will be a figure of the first thinks and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f

经收益的复数 医内内性 医甲基氏液 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医二氏

医克克斯氏性 医皮肤性 医乳性 医乳性性 医乳管 医皮肤 医皮肤 医皮肤

## ٣٦: بِابِ

### باغيان امارت ملتونه

قاضى مروان بن عبد الله كى خود مختارى جس دفت ملتونه دشمنان اسلام اور موحدين كى لزائيوں ميں مصروف ہوگئے اس دفت اندلس سے انہیں ایک گوند دوری اور بے توجهی ہوگئی پس بعض اہالیان اندلس اپنی عادت قدیمہ پر آ گئے۔

یس و بین قاضی مروان بن عبدالله بن مروان این خصاب نے بلنسیہ میں علم بغاوت بلند کیا اورخودسر حکمران بن کر حکومت کرنے لگا۔ گرتین ہی مہینے بعد اہل بلنسیہ نے اسے حکومت وریاست سے معزول کردیا۔ بیمریہ چلا آیا۔ پھرمریہ سے این غانیہ کے پاس میور قد بھیجے دیا گیا۔ ابن غانیہ نے اسے جِل میں ڈال دیا۔

ا بوجعفر احمد کی سرکشی مرسیدیں ابوجعفراحد بن عبدالرحن بن ظاہر نے سراٹھایا۔ پچھ عرصہ بعدائل مرسیہ نے اسے معزول کر دیا بلکہ اس کی حکومت کے چوشچے مہینے اپنے بار حکومت اور حیات سے ہمیشہ کے لئے سبکدوش کر کے گوشہ قبر میں لے جاکر آ رام سے سلادیا استعین بن ہود کا بوتا دو ماہ تک حکر انی کرتار ہا پھرا بن عیاض نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں گی ۔

ا میر بلنسید ابو محمد عبد الله الله الله بنسید نے قاضی مروان کے بعد امیر ابو محمد عبد الله بن سعید بن مرونیش جذائی کے ہاتھ پر امارت وریاست کی بیعت کی اس نے اپنے زمانہ حکومت کو دشمنانِ وین پر جہاد کرنے میں صرف کیا بمیشہ معرکہ کارزار میں کفار کے ساتھ بیخ و سیر رہتا تھا حتی کہ وسی ہے میں کسی لڑائی میں عیسائیوں کے ہاتھ شہید ہوگیا۔اہل بلنسید نے عبداللہ بن عیاض کی امارت کو تسلیم کرلیا جوان دنوں مرسید پر قابض ہور ہاتھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا عبداللہ نے میں وفات پائی۔

محرین احد اور عبد المومن کی جنگ: اہل بلنہ نے اور مرسد پر بھی قبضہ کرلیا۔ ابراہیم بن ہمسک اس کے نامور کی بیعت کی اس نے بیعت امارت لینے کے بعد شاطبہ دین شقر اور مرسد پر بھی قبضہ کرلیا۔ ابراہیم بن ہمسک اس کے نامور سیہ سیالاروں میں سے تھا اسفاطراف اعمل میں عارت گری شروع کردی۔ قرطیہ پر شبخون مارکر قابض ہو گیا گر تھوڑے ہی دن بعد قرطبہ اس کے قبضہ سے تکال کیا تبراس نے فرناط پر ہاتھ مارا اور اسے موحدین کے قبضہ سے تکال کیا تبراس نے فرناط پر ہاتھ مارا اور اسے موحدین کے قبضہ سے تکال لیا پھراس نے اور نیز این مروثیش (محمد بن احمد) نے فرناط کے ایک قصبہ میں موحدین کا بجامرہ کرلیا۔ متحدولا انہوں کے بعد جو کہ دونوں حریفوں میں فرناط کے باہر ہوئی تھی عبدالمومن نے فرناط کوان سے داپس لے لیا۔ انہی معرکوں میں ابراہیم اور ابن مروفیش نے عیسائی امراء اور سلاطین سے موحدین کی مدافعت کی فرض سے امداد طلب کی تھی چنانچے عیسائی جوق در جوق ابراہیم اور ابن مروفیش مروفیش کی کمک پر آئے گرعبدالمومن کی مہارت اور نبر داتر زمائی گئے گئے سب نے مند کی کھائی اور نہایت بری طور سے شکست الماکر جما کے اور عبدالمومن نے آئیس بہت ہورے طریقہ سے تل کیا۔

لوسف کا بلنسیہ پر قبضہ انہی دنوں میں یوسف نے طویل محاصرہ اور شدید جنگ کے بعد بلنسیہ کو فتح کر کے خلیفہ مستعجد عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا اور ایک عرضد اشت در بار خلافت بغدا دروانہ کی۔ خلافت بنائی نے اس صوبہ کی سند حکومت یوسف کولکھ دی اس کے بعد ۲۱ میں موحدین کی حکومت کی بیعت ہوئی۔ مظفر عیسیٰ بن منصور بن عبدالعزیز بن ناصر بن ابی عامر شاطبہ اور مرسید کی جانب مراجعت کرنے کے وقت بلنسیہ پڑتا بین ہوگیا تھا آیک مدت تک وہاں اس کا قبضہ رہا ہے ہے میں اس نے وفات یائی اس کے مرنے سے بلنسیہ کی عنان حکومت ابن مرونیش کے قبضہ میں چلی گئی۔

عبد المؤمن کی مرابطین امراء برفوج کشی: احدین عیلی قلعدمز ماید برقایض بور ما تقااورائی تبعین کے ذریعہ سے مرابطین کی خالفت کرر ہاتھا اتفاق زمانہ سے منذرا بن وزبیر نے اسے دبالیا پس یہ ۵۴ھے میں عبدالمؤمن کے پاس چلا گیا اور ملک اندلس پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی عبدالمؤمن نے اس کے ہمراہ چندنو جیس روانہ کیس جنہوں نے بنوعانیا مراء مرابطین کو اندلس میں اینے پُرز ورحملوں سے مغلوب کردیا۔

محر بن علی بن غانیہ مورقہ پر حکومت ملتونہ کے اضطراب کے زمانہ سے مگر بن علی بن غانیہ قابق تھا والے جے اس نے اس صوبہ پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ 200 ہے میں اپنے بھائی بچل سے ملنے کے لئے بلنسیہ آیا تھا اور اپنی جگر میں عبداللہ بن تیا کو مامور کر آیا تھا اس کے زمانہ غیر حاضری میں بلوائیوں اور باغیوں نے سرا ٹھایا۔ اس شورش کے رفع کرنے کی غرض سے محمد بن غانیہ بلنسیہ سے میورقہ بھروالی آیا اور بدھی کورفع دفع کرکے امن قائم کیا جی کہ کے ایک ہیں اسے پُر امن وعافیت جھوڑ کر انتقال کرلیا۔

مرابطیون کا زوال اس کا بیٹا ابراہیم ابواسیاق متمکن ہوا اس نے ۱۹۸۰ پیش وفات پائی تب اس کا بھائی طلحہ کری عکومت پر رونق افر وز ہوا اور ا ۱۹۸ پیش موحدین کی بیعت کی ۔ انال میورقہ کے چیزا مراء بطور وفد موحدین کے یہاں آئے موحدین نے ان وفو و کے ہمراہ علی بن برتر کوروانہ کیا جو ل بی میورقہ میں وار وہواطلحہ کے برادرز دگان علی و بیجی پیران اسحاق نے طلحہ کے خلاف بعناوت کر دی اور تخت محومت سے اسے اتار دیا ۔ اس کے بعدان لوگوں کو بوسف بن عبدالمومن کے عرف کا حال معلوم ہواسب نے میورقہ چھوڑ کر افریقہ یہ کا راستہ لیا اسے آپ ان کی حکومت کے حالات میں پر حقیں گے فرض اس طور سے مرابطیون کی دولت وحکومت ملک مغرب اور اندلس سے منقطع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے عنان حکومت اس کے قبضہ سے نکال کرموحدین کو عنایت فرمائی ۔ ان کو جہاں پایا تی کیا رفتہ رفتہ ان کی حکومت کو احتقال اور استحکام ہوگی اور ایس مرز بین کے حکر ان بن گے۔ یہ ان کو جہاں پایا تی کیا رفتہ رفتہ ان کی حکومت کو احتقال اور استحکام ہوگی اور ایس مرز بین کے حکر ان بن گئے۔

جنگ اركم : ان لوگوں نے اس ملک كے انظام پر بن عبدالمؤمن كے اعز ہ كو مامور كيا بيلوگ اپنے كوساد ہ كے لقب سے ملقب كرتے ہے اس ملک كى حكومت ورياست انبى لوگوں ميں تقسيم ہوگئ انبى لوگوں ميں سے يعقوب بن منصور نے سرحدى بلا دے سركرنے كے بعد بہ نظر جہا دابن اوفونش باوشاہ جلالقہ پرعرب كوجمع كركے چڑھائى كى ۔ اطراف بطلوس

موحدین کا اندلس سے اخراج کی تعقوب منصور کے بعد موحدین کی حکومت متزلزل اور مضطرب ہو چکی اور تمام بلاد اندلس میں ان لوگوں کی کر دری کی وجہ سے جوسادہ کے لقب سے موسوم نے اُمور سیاست میں ضعف بیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مراکش (مراکو) میں بھی ان کی حکومت معرض خطر میں پڑگی ان لوگوں نے عیسائی سلاطین اور عیسائی امراء سے امداد طلب کرنا شروع کی اور پروفت ضرورت مسلمانوں کے مقبوضہ قلع دے دے کر ان کی فوجوں سے اپنی سیاست و حکومت قائم مرکھنے گئے۔ اس سے رؤساملت اسلامیہ اور پس ماندگان عرب و دولت اُمویہ کونا راضگی پیدا ہوئی۔ چنا نچرسب کے سب بح ہو کو موجود بین کی مخالفت پر گھڑ ہے ہو گئے اور اندلس کے ملک سے بات کی بات میں انہیں نکال با ہر کیا۔ اس عظیم اور جہم بالثان امر کے انجام دہی پر محمد بن یوسف بن بود جد ای اندلس میں کمر بستہ ہوا اور بلنسیہ میں زبا بن ابوالحملات مدافع بن بوسف بن مروفیش نے مستعدی کی تھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے سر داروں نے بغاوت اور مخالفت میں علم بلند کیا تھا۔

ان واقعات کے بعد ابن ہود پرائی کی حکومت میں اس ماندگان دولت عرب اور انہی کے نسب والوں میں سے محمد بن یوسف بن تصرمعروف بدا حمر نے بغاوت کی بیممداپنے کوشنے کے لقب سے ملقب کرتا تھا اہل جبل سے اس کی گڑا ئیال ہوئیں ان میں سے ہرایک صاحب حکومت تھا جس کی وارث اس کی آئندہ نسلیں ہوئیں۔

سیدابوز بدکا فرار زیدین مرونیش بومرونیش کے دس مبران خاندان کے ساتھ بلنسیہ میں حکمرانی کررہا تھااس نے اس

کی امارت حاصل کرنے میں موحدین سے اعانت وامداد کی تھی۔ جس زمانہ میں اس کی عنان حکومت سید ابوز بید بن محمہ بن حفص بن عبد المور من نے مسئن سید ابوز بید بن محمہ بن حفص بن عبد المور من نے مسئن سرکے انتقال کے بعد اپنے قبضہ اقتد ارمیں کی جیسا کہ آئندہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا اور یہ واقعہ ۲۲۸ مرود کا ہے ان دنوں یمی زیان اس کا معتد علیہ اور ہر کام کا منتظم و بیشوا تھا۔ ۲۲۸ میں جس وقت ابن ہود کی حکومت کی مرسید میں بیعت کی گئ تو زیان نے سید ابوز ید کی مخالفت کا علم بلند کر دیا اور بلنسیہ سے فکل کر دوزہ چلا آیا۔ سید ابوزید کو اس سے خطرہ بیدا ہوا۔ زمی اور ملاطفت سے واپس آنے کا بیام بھیجا۔ زیاں نے انگار کی جواب دیا اس پر سید ابوزید زیاں کے خوف سے بھاگ کر عیسائی بادشاہ برشاونہ کے باس چلا گیا اور عیسائی ند ہب اختیار کرلیا۔ (اعافہ نااللہ من ذلک)

زیان اور ابن ہودگی جنگ سد ابوزید کے چلے جانے کے بعد زیان نے بلنسیہ پر قبضہ کرلیا۔ اس سے اور ابن ہود
سے مدتوں لڑائی اور جھڑے کا سلسلہ قائم رہا۔ دوران اختلاف میں زیان کے پسران عم عزیز بن یوسف بن سعد نے جزیرہ
شقر پر قبضہ کرلیا اور ابن ہود کے علم حکومت کے تحت میں واغل ہو گئے زیان نے اس سے مطلع ہو کرعزیز سے جنگ کرنے کی
غرض سے سریش پر فوج کشی کی اتفاق وقت سے زیان کو جست ہوئی۔ ابن ہود اس کا تعاقب کرتا ہوا بلشیہ تک چلا آیا اور
مدتوں اس کا محاصرہ کے رہازیان نے شہریناہ کے درواز سے بند کر لئے اور شہریناہ کی فصیلوں سے ان کی مدافعت کرتا رہا یہاں
تک کہ ابن ہود محاصرہ اٹھا کروا پس آگیا۔

عیسا ئیوں کی بلا داسلامید برفوج کشی : عیمائی سلاطین نے مسلمانوں کو باہم تیج و مبرد کیے کر بلا داسلامید کی طرف پش قدی شروع کی چنانچہ بادشاہ برشلونہ نے ایشید پر پہونچ کر قضہ کر لیا۔ زیان کواس کی خبر لگی تواس نے تمام مسلمانوں کو جو اس کے ساتھ تھے مسلم کر کے اعشیہ پر عیسائیوں کو بے دخل کرنے کی غرض ہے ۱۳۲ ھے بی چڑھائی کی۔ اس جہاد میں اہل شاطبہ اور جزیرہ شتر دالے بھی شریک ہوئے تھے اس واقعہ سے مسلمانوں کو فلکست ہوئی۔ ابوالربی سلیمان اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے فلکست اٹھانے کے بعد بلنسیہ میں آ کردم لیا۔ عیسائی فوجیس برابرتھا قب کرتی چلی آئی اور بلنسیہ پر بہونچ کرمحاصرہ ڈال دیا۔ اہل بلنسیہ نکل بھاگئے کی فکر کرنے گے چندلوگ بطور وفد بھی بن ابوز کریا والی افریقہ کی غدمت بھیجے۔ عیسائیوں کی زیاد تیوں اور محاصرہ کی فرکایت کی۔

امير يكي بن ابوزكر ما يكي بن ابوزكرياني بهت سامال اسباب جنگ آلات جرب اور رسد غلدا بي عزيز يجي نامی كه همراه الل بلند كه باس رواند كياب وه زماند خاكه اغلس مين بنوعبوالمؤمن كادو دعومت بون كر يب بهو في كيا تحاديجي عاصرون كی كثرت كی وجه به بلند مين خواسكا مجود كی داند كی جانب لوئ آيا اور عيما نيول نه ۱۳۲۱ همين بزور تفي بلند به خاصرون كی کثرت كی وجه به بلند مين بزور تفي بلند به خاص كرليازيان به حال پريشان بلند يست كل كرجز بره شقر جلاآيا اور امير يحي بن ابوزكريا كی ماختی بین حکومت كرف كار اظهار اطاعت كی غرض سه بعت كرف كه اين الباد به ايك تصيده جو كه شهور و معروف به جس مين جودت طبح مين رواند كيا راس في نيونس پهو هي كرحق سفارت اواكيا اور في البديمه ايك قصيده جو كه شهور و معروف به جس مين جودت طبح مين برديف مين پرهااس كاند كره عقريب موحدين مين دولت بنوه خاص افريق كيمن مين تحرير كيا جائے گا۔

ا بو بکر واثق : ابن ہودے مرنے کے بعد اہل مرسیہ نے ابو بکر واثق (یہ بنی ہود کا آخری فرماز واتھا) ہے بغاوت کی۔واثق

تاریخ این ظرون (حصینیم) بست و این از اندان از اندان از از اندان از از اندان از از اندان از از اندان از از اندان از اندان از از اندان از از اندان از از اندان از از اندان از اندان از این نظر فی مرسید میں داخل ہو کر قصر امارت کولوٹ لیا اور ان لوگوں کوا میریجی بن ابوز کریا کی بیعت کرنے پرشرقی انداس کے قبضہ کی شرط کے ساتھ آ مادہ کیا۔ بیدواقعات سے ایک بین ۔

ا بن عصام کی عہد شکنی اس کے بعد ابن عصام نے اربولہ میں آزیان سے بدعہدی کی اور اس کی مخالفت پراٹھ کھڑا ہوا اور زیان کے ایک قریبی رشتہ دار نے شہرلقنت جا کراپنی حکومت کا سکہ چلا دیا۔ اس زمانہ میں سیو ہیں تھہرار ہا۔ یہاں تک کہ عیسائی باوشاہ برشلونہ نے سم مربع میں اس کے قبضہ سے ان مما لک کونگال لیا اور سیمر تا کھیتا ٹیونس چلا گیا اور وہیں ۱۲۸ھے میں مرگیا۔

باتی رہا ابن ہوداس کے حالات آئندہ لکھے جائیں گے پھر ابن احر کے خاندان اور آئندہ نسل میں حکومت و سلطنت کا سلسلہ قائم ہوااوراس وقت تک موجود ہے۔ جسے ہم عنقریب تحریر کرنے والے ہیں کیونکہ یکی لوگ دولت وحکومت عرب کی یا دگاراور بقیہ السلف ہیں۔واللّٰہ خیوالوار ٹین

the park to a service and the second will be taken to the contract of the contract of

with the the second with the transfer and the second second

to the first of the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

并不是什么不可以明明。 医神经 化硫酸铁矿 医中心性感染性神经病 经收益的 医神经神经

\$P\$《古名·西斯·蒙古斯·奇尔》(《彭·西·苏·西·西·苏·苏·斯·苏·斯·克·斯·克斯斯斯)

Compared to the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

# An: ÷

School of grown stilling

### وولت بتوبرون المراه المسالة المالية

می بن بوسف بن بوسف بن بود کی بغاوت جس وقت موحدین کی حکومت میں اضطراب اور تزلزل پیدا ہو چلا اور ابن ساده میں اختلا فی شروع ہوگیا جو بلنسیہ کے حکمران تھاس وقت محمد بن بوسف بن مجر بن عبد العظیم بن احمد بن سلیمان مستعین بن محمد بن ہود نے مقام صخیر است و برسیم شصل رقوط میں علم بغاوت و الا ہے میں بلند کیا بیدہ و زمانہ تھا کہ مستنصر انقال کرچکا تھا اور موحدوں نے مرائش میں اس کے بچا مخلوع عبد الواحد بن امیر المؤمنین بوسف کی امارت کی بیعت کر کی تھی اور عادل نے (اس کے بھائی منصور کا بیٹا) مرسیہ پر قابض ہو کر ابو محمور اللہ بن ابی حفص بن عبد المؤمن وائی حیان کے آگر ون اطاعت جھکا دی تھی ۔ اس معاملہ میں سید ابوزید بن محمد ابوحفص نے ان دونوں کی مخالفت کی ۔ فتنہ و ضاد کا باز ارگرم ہوگیا ہرا کیک نے دوسر ہے کود بانے کی غرض سے عیسائی سلاطین سے امداد کی درخواست کی اور اکثر بلاد اسلا میدامداد واعانت کے صلہ میں ان کے حوالہ کر دیے ۔ ان واقعات سے اہل اندلس کے دل دنج و می اور و ہوان کو گول کو باہر نکا لنے کی فکریں کرنے لگے جنانچ ابن ہود خدکور نے اس کام کا بیڑ الٹھایا۔

سید ا پوالعباس کی گرفتاری بیخص بی بود طوک الطوائف کی نسل سے تھا حکومت وسر داری حاصل کرنے کا ایک مدت سے خواہاں اور امید وارتھا۔ چونکہ موحدوں کواس کی طرف سے خطرہ تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے اس معاملہ میں کی باراس کی آز ماکش کی اور اس نے نہایت خوبصورتی ہے اپنے جذبات کو چھپایا بالآخر ۱۳۵ پھیس معدود سے چند لشکریوں کے ساتھ بناوت کی سید ابوالعباس بن ابی عمران موئی بن امیر المومنین پوسف بن عبدالمؤمن والی مرسیہ نے ایک فوج اس کی سرکو بی پر وفادت کی سید ابوالعباس کو گا آور کہا ہے جی مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گا آور کر لیا۔ ملیفہ سنتھ رعباسی کے نام کا خطبہ پڑھا جوان ونوں خلفاء عباسیہ میں سے دار الحلاقت بغداد میں تحت آرائے حکومت تھا۔

ا بن ہود اور سید ابوزید کی معرکہ آرائی اس کے بعد سید ابوزید بن محر ابوحف بن عبد المؤمن والی شاطبہ نے شاطبہ سے ابن ہود پر فوج سی کی ابن ہود نے پہلے ہی میدان میں سید ابوزید کوشکست دے دی سید ابوزید شاطبہ لوگ آیا اور مامون کی پشت بناہی سے پھر فوجیس مرتب کیں مامون اشبیلیہ کا حکمر ان تھا اپنے بھائی عادل کے بعد تخت حکومت پر جلوہ آرا مامون کی پشت بناہی سے پھر فوجیس مرتب کیں مامون اشبیلیہ کا حکمر ان تھا اپنے ابن ہودکو نیچا دیکھنا پڑا سید ابوزید سے معرکہ آرائی ہوئی اتفاق یہ کہ اس معرکہ میں ابن ہودکو نیچا دیکھنا پڑا سید ابوزید ابن ہودکا تعامرہ کئے رہا مگر کا میاب نہ ہوسکا آخر کا ربحاصرہ اٹھا کر اشبیلیہ کی جانیب تعاقب کرتا ہوا مرسیہ تک جلاآیا اور مدتوں مرسیہ کا محاصرہ کئے رہا مگر کا میاب نہ ہوسکا آخر کا ربحاصرہ اٹھا کر اشبیلیہ کی جانیب

ابن ہودگی بیعت جونکہ مرونیش بڑے جھے داراوررعب داروائے دی تھاس وجہ سے ابوزیدگوزیان کی مخالفت اور بلنہ ہودگی بیعت کے سے خطرہ اور نظام حکومت کے درہم برہم ہوجانے کا خیال پیدا ہوا بہنت وساجت والیسی کی تحریک کی زیان نے افکاری جواب دیا۔ ابوزید بلنسیہ سے نکل کرعیسائی با دشاہ برشلونہ کے پاس جلا گیا اورعیسائی غرب اختیار کرلیا۔

(نعوذ باللہ ) ابوزید کے چلے جانے کے بعد اہل شاطبہ نے ابن ہود کی امارت کی بیعت کر لی اس کے بعد اہل جزیرہ شقر نے اہل شاطبہ کی تقلید کی۔ اہل جزیرہ شقر کو ان کے احکام ہو تو ہو بی این ہود کی امارت کی بیعت کر لی اس امر پر ابھارا تھا۔ ان لوگوں کے بعد اہل جزیرہ شقر کو ان کے احکام ہو تو ہو بی این ہود کی امارت کو شام کر لیا اور اس کے ملے حکومت کے مطبع ہو گئے اور امیر المؤمنین کے لقب سے یا دکرنے گئے۔

ابن ہوو کا محاصر ہ بلنسید اس اثناء میں مامون اشبیلیہ سے مراکش جلا گیا اور اس کا بھائی اہل اشبیلیہ پر حکمرائی کرنے لگا۔ زیان بن مرونیش نے اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کی حالانکہ دونوں میں پہلے سے تعلقات سے آخر کار ۱۹۲۹ ہے بین زیان کو ناکامی کے ساتھ پہنا ہونا پڑا۔ ابن ہود نے اس کا بلنسیہ میں جاصر ہ کرلیا چھر محاصرہ اٹھا کرعیسا سے البر محلہ کرنے کی غرض سے ماردہ پر چڑ ھگیا۔ فریقین میں گھسان گی لڑائی ہوئی ابن ہود کے قدم میدان جنگ سے آگھڑ گے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو بال بال بچالیا۔ اس کے بعد دوبارہ مقام کوس میں اسے ناکامی ہوئی گر اس کے چرہ پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ دشمنان اسلام سے ان کے مقابلہ میں مصروف ومشغول رہنا تھا اس کے باوجود عیسائی سلاطین بلا و اسلامیہ کے سرحدوں اور دار الحکومتوں کو کی جدد گر ہے بڑپ کرجاتے تھے۔

ابوعمران کی اطاعت پھر ابن ہودنے جزیرہ خطراءاور جبل الفتح پر جو کہ ستبہ کے پھاٹک تھے سید ابوعمران موئی سے قبضہ لے لیا اور ان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ستبہ کی طرف قدم بڑھایا ابوعمران نے ابن ہود کی امارت وحکومت کوشلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

سالم بن ہودی اشبیلیہ برفوج کشی ان واقعات کے بعد ۱۲۹ جیس سلطان محربن بوسف بن نفری حکومت کا مقام ارجونہ میں اعلان کیا گیا۔ اراکین دولت نے بیعت کی الی قرطبداوراس کے بعدالی قرمونہ نے علم حکومت کے آگے گردن جھکائی۔ پچھ مداہل اشبیلیہ نے بغاوت کر دی اور سالم بن ہودکوا پے شہر کے دارالحکومت سے نکال کر ابن مروان احمد بن محد باجی کوامیر بنالیا۔ ابن ہود سے اور تو پچھ بن نہ آئی ایک فوج مرتب کر کے ابن احمد سے جنگ کرنے کے روانہ ہوا۔ ابن احمد نے پہلے بی حملہ بین اس فوج کوشک ت دے دی اور اس کے سپر سالارکوگر فارکر لیا۔ اس کے بعد ادھر باجی اور ابن احمد نے ابن ہود نے ابن ہود نے ابن ہود نے ابن ہود کی محالفت پر باہم عہد و بیان کیا۔ اُدھر ابن ہود نے الفنش سے ان لوگول کی حرکات سے ابن احمر نے کی غرض سے ایک جزار دینار روز انہ دینے کے اقرار پر مصالحت کرئی۔ اس تبدیلی اور تغیرات سے اہل تک آئر کر دیر کرنے کی غرض سے ایک جزار دینار روز انہ دینے کے اقرار پر مصالحت کرئی۔ اس تبدیلی اور تغیرات سے اہل

ا بن ہود کوعیاسی اعز از وخطاب اسلام شدہ دربارخلافت بغداد سے منجانب خلیفہ مستنصر عباسی ابن ہود کو خطاب عطا ہوا ابوعلی حسین بن حسین کردی ملقب بہ کمال خلعت شاہی پھر برااور فرمان کے کرآیا۔ چنانچہ ابن ہوونے غرناطہ میں ابوعلی سے ملاقات کی ۔ بیدن نہایت چہل پہل کا تھاا ظہار مسرت کے لحاظ سے تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔ ابوعلی کے دربارعام میں ابن ہود کوخلعت 'پھر برااور فرمان شاہی دیا۔ 'اکتوکل''کے لقب سے ملقب کیا۔ اس کے دیکھی ابن احمر نے بھی تاجدار بغداد کے شاہی اقتد ارکوتسلیم کر کے ابوعلی کے ہاتھ برخلافت مآب کی بیعت کرلی۔

شعیب بن محمد کی سرکونی جس وقت ابن احمر نے باجی کے ساتھ بردلی سے فریب اور دھو کہ کیا تھا۔ اس وقت شعیب بن محمد کی سرکونی سرکونی مرکونی سرکونی کی استعمر "محمد السیلیہ سے نگل کر مضافات اشبیلیہ چلاگیا تھا اور دیا ہا کہ اور مضافات اشبیلیہ کواس کے قضہ سے نکال لیا۔ ان کے خطاب سے اپنے کو مخاطب کرتا تھا۔ ابن بھود نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور مضافات اشبیلیہ کواس کے قضہ سے نکال لیا۔ ان خانہ جنگیوں اور با بھی فسادات کا لازمی متیجہ رہے ہوا کہ دشمنان اسلام ہر چہار طرف سے نکل پڑے اور بلا واسلامیہ کی سرحدوں کا محاصرہ کرلیا۔ رفتہ رفتہ سرحدوں سے آگے بڑھ کر بلا داسلامیہ کے اندرونی حصوں میں گھس پڑے پھر قرطبہ پر بھی محملہ آور مورے چنا نجہ ۱۳۳ میں اس پر قابض ہوگئے۔

ابن احمر کی غرناطہ پر فوج کشی بھر ۱۳۷ ہے میں اہل اشیلیہ نے خاندان عبدالمؤمن میں سے رشید کے ہاتھ بر حکومت و امارت کی بیعت کر لی اس کے بعد ابن احمر نے غرناطہ پر چڑھائی کی اور دشید کے قبضہ سے اسے نکال لیا۔ عبداللہ ابوجہ بن عبداللہ بن محمد بن عبدالملک اموی رمیمی وزیر السلطنت ملقب بہ ذوالوزار تین کوابن ہودنے اپنے مما لک مقبوضہ میں سے صوبہ مرید کی حکومت عطا کی تھی چنا نچہ عبداللہ مرتبہ ہی میں برابر مقیم رہا۔ کرالا ہے میں متوکل وار دمرید ہوا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ نے حما میں وفات بائی مرید میں مدفون ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل نے اسے قبل کرایا تھا بہر کیف اس کے مرنے پر موید عمران ہواس میں ابن احمر نے اس کے صوبہ کومؤید کے قبضہ سے نکال لیا۔

عزیز بن عبد الملک کا مرسید پر قبضہ بھر جب متوکل نے انقال کیا تواس کا بٹا ابو بگر می د و کے عہد ہونے کے لحاظات تخت حکومت پر مشمکن ہوا'' الواثق'' کا خطاب اختیار کیا اس کی حکومت کے چند مہینے بعد عزیز بن عبد الملک بن خطاب نے اس الدولہ'' المسلامی کی اور بر در تنج اس پر قبضہ حاصل کر کے ابو بگر محمد کوجیل میں ڈال دیا۔عزیز اپنے کو' ضیا الدولہ'' کے خطاب سے مخاطب کرتا تھا۔ اس کے بعد زیان بن مرونیش نے مرسید پر قبضہ حاصل کرلیا اور ضیاء الدولہ عزیز بن خطاب کے خطاب سے مخاطب کرتا تھا۔ اس کے بعد زیان بن مرونیش نے مرسید پر قبضہ حاصل کرلیا اور ضیاء الدولہ عزیز بن خطاب کے خطاب کو قبد کی مصیبت اور تکلیف سے نجاب دی۔ مرسید میں ویان کو زیادہ دن حکومت کرنے فیز جیس مرتب کر کے چڑھ زیان کوزیادہ دن حکومت کرنے نصیب نہیں ہوا ۱۳۵۸ ہے میں محمد بن ہود (متوکل کا بچا) مرسید پر اپنی فوجیں مرتب کر کے چڑھ

ابو بکر واثق کا مرسید پر قبضه بهاءالدولد نے ۱۵۷ یو پی سفر آخرت اختیار کیااس کا بیٹا امیر ابوجعفر جلوه آرائے تخت

حکومت ہوا۔ ۲۷۲ یو پی ابو بکرواثق نے جے عزیز بن خطاب نے معزول کیا اور تخت حکومت سے اتاراتھا فو جیس فراہم کرکے حملہ کیا اور ابوجعفر کے قبضہ سے مرسید کی اس وقت سے مرسید میں یہی حکمرانی کرتارہا حتی کہ الفنش اور برشلونی عیسائی سلاطین اسے تنگ اور زچ کرنے گے ابو بکرنے ابن احمر سے خطو و کتابت کی ۔ ابن احمر نے اپنی طرف سے عبداللہ بن علی بن اخفیلو لہ کو مرسید روانہ کیا ابو بکر نے ابن احمر کے عام کا خطبہ پڑھا اور چندروز بعد مرسید کی ابن احمر کے پاس جانے کے اراد سے سے فکلا اثناء راہ بیس عیسائی کشیروں نے عبداللہ پر کا خطبہ پڑھا اور چندروز بعد مرسید سے ابن احمر کے پاس جانے کے اراد سے سے فکلا اثناء راہ بیس عیسائی کشیروں نے عبداللہ پر شخون مارا عبداللہ بار واثن پھر مرسید ہر بارہ وائیس آیا اور حکومت کرتارہا یہاں تک کہ دشمنانِ اسلام نے مرسید کو فات یائی۔ والله حیو الوار ثین .

tiet en rige televis en bewegen it in de een tijd en een begeleer in begeleer begeleer in de bestelling bewegen begeleer in de bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling bestelling beste

## 

#### امارت بنواحمر

بنواحم بنواحم بنواحم قرطبہ کے قلعوں میں سے ارجونہ کے رہنے والے شے اس قلعہ میں ان کے اسلاف فوجی حثیت ہے۔ ابادہوئے سے بیادگ بنونھر کے لقب سے بیکارے جاتے تھا ورنسبتاً سعدرضی اللہ عندا بن عبادہ مردارٹرزرج کی طرف منسوب سے محمد بن این لوگوں کا اور سربر آ ورد ہُ خاندان محمد بن لیوسف ابن نھر تا می ایک شخص معروف بیش فقت بہ آبی دبوس اور اس کا بھائی اساعیل تھا۔ اطراف ارجونہ میں بیلوگ باوجا بہت اور صاحب اثر اشخاص شار کئے جاتے تھے۔ جس وقت موحدین کی جواا کھڑی اور ان کے قوائے تھر انی کم وربو گئے اور اندلس میں بغاوت اور سرکشی کی گرم بازاری ہوئی اور ان لوگوں (موحدوں نے) اپنی کم زوری کی وجہ سے اندلس کے قلعوں کو عیسائی امراء اور سلطین کے حوالہ کر دیا اس وقت اندلس کے تمام مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے سیاسی امور کی انجام دبی پرمحمد بن یوسف سلاطین کے حوالہ کر دیا اس وقت اندلس کے تمام مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے سیاسی امور کی انجام دبی پرمحمد بن یوسف بن ہو وہ ایک میں موحدین کے خلاف علم حکومت بلند کیا تھا۔ اس نے تا جدار دولت عباسیہ کی حکومت کی بناء ڈالی شی اور اندلس کے تمام شرقی صوبوں پر قابض ہوگیا تھا۔

ابن احمر کا استبیلیہ سے اخراج بھی محمہ بن یوسف معروف بہ شخ نے یہ رنگ دیکھ کرابن ہودو محمد ابن یوسف بن ہودو کی خالفت ادرا پی امارت کی بیعت کی ادرا میر ابوز کریا والی افریقہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ۱۳۰ میں حبان ادرسریش نے اس کی اطاعت جول کی۔ اس نے اپنی اطاعت جمانے میں اپنے اعزہ وا قارب بنونھر ادرا پے سرال والوں بنواشقیلولہ عبد اللہ ادر علی سے اعانت وا مداد حاصل کی تھی۔ پھر اسلام میں اس نے علم خلافت بغداد کی اطاعت کی بیعت کی یہ وہ زمانہ تھا کہ ابن ہود کر دار خلافت بغداد سے خلافت بند کیا۔ اس معاملہ میں تحمہ بن یوسف جس وقت کہ ابن ہود استبیلیہ سے نگل کر مرسیہ کی جانب والی جا رہا تھا علم مخالفت بلند کیا۔ اس معاملہ میں تحمہ بن یوسف جس معروف بہ شخ بھی باجی کا شریک تھا۔ چنا نچر اسلام سے بیا بی کے ساتھ محمہ بن یوسف بھی داخل اشبیلیہ ہوا 'ادرا شبیلیہ بی بی اشتعاد لہ تھا۔ اس بدع بدی اور بز دلا نہ حملہ کا بانی مبانی علی بن اشقیلولہ تھا۔ اس واقعہ کے ایک بی مہینہ بعد اہل اشبیلیہ نے پھر ابن ہود کی اطاعت قبول کر لی ادر ابن احمر محمہ بن یوسف معروف بہ شخ کو استبیلیہ سے نگال با ہر کیا۔

ابن احمر کاغرنا طه پر قبضه اس کے بعد ابن احمر نے ۱۳۵ھ میں غرنا طه پر بہ سازش اہل غرنا طه قبضه حاصل کرلیا۔ ابتدأ اس کی طرف سے ابن ابی خالد غرنا طه پر قبضه کی غرض ہے آیا تھا۔ جب ابن احمر کو حبان میں پی خبر پینچی کہ ابن ابی خالد نے اہل غرنا طہ کو میری بیعت پر راضی کرلیا ہے تو اس نے ابوالحس علی بن اشقیاد لہ کوغرنا طہ کی جانب روانہ کیا اور اس کے بعد ہی خو دبھی کوچ کر کے غرنا طہ بینچ گیا اور وہیں قیام کر کے اپنی سکونت کے لئے قلعہ حمرا ہتھیر کرایا۔

اہل مرید کی اطاعت اہل مریہ نے ابن ہود کی وفات کے بعد ۲۳۹ھ میں رشید کی بیت کی پھراس سے محمہ بن رمیمی نے قبضہ حاصل کیا۔ اس سے مورد نے قبضہ حاصل کیا بعدہ ۱۲۳ھ میں اہل مرید نے اسے معزول کر کے ابن احمر کے علم حکومت کی اطاعت اختیار کی۔

ابوعمرو بن جد اس کے بعد ابوعر بن جد (یکی بن عبد الملک بن محمد حافظ ابو بکر) نے اپنی حکومت وسر داری کا جھنڈ اکھڑ اکیا اور اشبیلیہ پر قابض ہوکر امیر ابوز کریا بن حفص والی افریقہ کی سوس سے میں بیعت کرلی امیر ابوز کریا نے اسے اپنی جانب سے سند امارت دی۔ اہل اشبیلیہ کے امور سیاسی کا منتظم اور نگر ان سید سالا رشفاف تھا۔

مسلم امراء کی خانہ جنگی اور عیسائی امراء اسلام تو اس نوبت پر پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے جوش بحرانی میں اپنی خود غرضوں کا ملک اندلس کونشانہ بنار کھا تھا اور دشمنانِ اسلام ان خانہ جنگیوں اور باہمی اختلاف ہے فائدہ برفائدہ اختات جاتے تھے۔ مسلاج یا اس ہے کے پہلے سے عیسائیوں نے بلاد اسلامیہ کو تکے بوٹی کر کے ہڑپ کرتا شروع کر دیا۔ والی برشلونہ ایک بطریق کی اولا دسے تھا جے شاہ فرانس نے ابتدا بلاد اندلس کو مسلمانانِ عرب کے قبضہ ہے تکا لئے کی غرض سے برشلونہ پر مامور کیا تھا۔ پس اس نے برشلونہ پر قبضہ کرلیا، مگر اس کے ساتھ ہی فرانس ہے بھی دور ہوگیا۔ اس وجہ سے اس کی حکومت متزلزل اور ضعیف ہوگئے۔ ایک مدت بعد جب اہل اندلس میں نفاق پڑگیا اور عیسائی امراء اس موقعہ کوئنیمت سمجھ کر ہمتہ ہمتہ اندلس کے اندرونی حصوں میں گھس آئے۔ ان کا بادشاہ عاقمہ تھا۔ اس نے اکثر سرحد بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرئے کے ادادے سے قدم بڑھایا۔

عیسا ئیوں کا قلعات پر قبضہ جانچہ ۱۲ ہے میں ماروہ کو دبالیا، پھر ۱۲ ہے میں میورقہ کو لے لیا اسر قبطہ اور شاطبہ پر بھی اس نے ڈیڑ ہے سو پر سیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اس کے بعد ۲ سالا پھے میں طویل اور شدید محاصرہ کے بعد بالد پر بھی اس نے ڈیڑ ہے سو قدر قلع اور شہران مقامات کے در میان تھان سب پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا یہاں کے کہ مربیا اور اس نے قبل اس کے قلع بھی ان کے مطبع ہو گئے۔ این اوقو نش با دشاہ جلالقہ اور اس نے قبل اس کے آباد اسلامیہ پر جملہ کیا اور اکثر قلعوں اور شہروں کو ایک ایک کر کے دبالیا۔ یہاں تھ کہ مسلمانوں کے قبضہ نے بہت سے قلعے اور صوبے نکل گئے۔

ابن احمر اور ابن ہود ابن احمر نے اپنے شروع زمانہ حکمرانی میں اس وجہ سے کہ اس کا اور چھوٹے چھوٹے خود ہر حکمرانان اندلس سے جھڑا ہوا رہا تھا۔ ان امور کی جانب توجہ نہ کی بلکہ اپنی شوکت اور قوت بڑھانے کی غرض ۔ بیسائی یا مسل کتاب میں جگہ غالی ہے۔

عیسائیوں کی پیش قدمی اس کے بعد ۲ میں ہے میں اس نے اشبیلیہ پر فوج کئی کی اس واقعہ میں ابن احمرابن ہود کی عداوت کے باعث اس کے ہمر کاب تھا دو ہرس تک محاصرہ کئے رہے بالاً خرصو بہاشبیلیہ سلے سے فتح ہو گیا اوراس کے قلعوں اور سرحدی شہروں کا معقول انظام کیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کرعیسائیوں نے طلیطلہ کو ابن کماشہ کے قبضہ سے نکال لیایوں ہی دفتہ رفتہ عیسائیوں نے مملکت اندلس کے حصر بخرے کر لئے اور تمام شہروں اور اسلامی حدود پر یکے بعد دیگرے قابض ہوتے گئے بہاں تک کہ سلمانوں کے قبضہ میں نہایت کم بلاد باقی رہ گئے۔ ساحل بحر پر صرف دیدہ (مغرب کی جانب سے ) اور بیرہ کے درمیان (مشرق کی طرف سے مشرق تک وس منزل تھی اور عرضا ساحل بحر سے اندرو فی حصر ملک تک ایک منزل یا اس سے کھوڑیا دہ مسافت طولاً مغرب سے مشرق تک وس منزل تھی اور عرضا ساحل بحر سے اندرو فی حصر ملک تک ایک منزل یا اس سے کھوڑیا دہ مسافت کو تھی۔

ابن احمر اور اہل جزیرہ نے کہ بن یوسف معروف بیش طقب بدابن احمر کوتمام جزیرہ پر قبضہ کر لینے کا شوق دامنگیر ہوا۔
اہل جزیرہ نے اس کی خالفت کی مگر اس اشاء میں مجاہدین اور غازیان فی سیل اللہ کا ایک جم غفیر آپہنچا جس میں قبیلہ زناجہ بی عبدالواد تو جین مغرادہ اور بنی مرین کے نامی جنگ آوراور سور ماشریک تھے۔ان سب کا سردار کعب نامی ایک شخص تھا۔ بی مرین کے آدمی اس کے گروہ میں زیادہ تھے۔سب سے پہلے ادریس بن عبدالحق مو بین عبدالحق ممبران خاندان حکومت کی اولا دباجازے اپنے چھالیقوب بن عبدالحق سلطان مغرب تین ہزار کی جعیت سے سرزین اندلس میں اتر آئے۔
ابن احمر نے ان لوگوں کے آنے کورحمت الہی کا کرشہ تصور کر کے بخوشی تمام اندلس میں آنے کی اجازت دی اوران لوگوں کے ذریعہ سے دشمنان اسلام کا ناک میں دم کر دیا۔ اس کے بعدمجامدین کامیگروہ واپس چلاگیا۔

ا بن احمر کا انتقال کے دن بعد بنومرین کے خاندان سے ایک بڑی جمعیت پھراندلس آئی ان لوگوں کا سر دارعبدالحق اس خاندان کا ایک دلیراور مردانه خص تھاان لوگوں نے اندلس کا ارادہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا قو می سلطان انتظام وسیاست کے لحاظ سے ان پرختی کرتا تھا اور مصالح ملکی کے لحاظ سے بعضوں کو معتوب اور معزول کرتا تھا۔ یہ لوگ سید ھے اندلس چلے آتے تھے اور مسلمانان اندلس ان لوگوں کی شوکت وقوت سے خاصہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ حکومت ودولت کو ایک طرح کی قوت ماصل ہوگئی تھی۔ دشتمان اسلام کی مدافعت خاطر خواہ کر سکتے تھے۔ المختمر حکومت غرنا طہ اس شان وشکوہ سے جاری اور قائم رہی یہاں تک کہ تجمہ بن یوسف (معروف بہ بیٹے گیا این احمر رہاتی دولت بنونھر نے ایس ہوگئی میں وفات پائی اس کا بیٹا محمہ بہ فقیہ تخت ترائے حکومت ہوا۔

سلطان محمد فقیدا بن احمر سلطان محرکوفقید کے کا دجہ یہ ہے کہ یہ ذی علم وکتب بنی کا بے عدشائق اور اہل علم کا قدر دان تھا اس کے باپ ابن احمر نے وصیت کی تھی کہ بوقت ضرورت ملوک زناحہ بنی مرین حکمرانانِ مغرب سے جنہوں نے دولت محرفقید کی عیسیا سیوں سے مصالحت اس کے بعد محد فقید نے اس خوف سے کہ مبادا سلطان یعقوب ملک اندل سے محصالحت کر لی حالا نکہ محد فقید ان بی مرین کے سرداروں اور لشکریوں کے قبضے میں مجھے بدوگل ندگر دے عیسائی سلاطین سے مصالحت کر لی حالا نکہ محد فقید ان بی مرین کے سرداروں اور لشکریوں کے قبضے میں تھا جنہوں نے بادشاہ سلطان مغرب اسے اس درجہ پر پہنچایا تھا اور وہ اس وقت تک اس ملک میں موجود تھے بہی سبب تھا کہ حس نے اسے اپنی فلطی کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا اور عیسائی سلاطین کے مروفریب سے خاکف ہوکر خود کر دو مریم شمان نہیں ہوا بلکہ سلطان یعقوب کے طلع عاطفت میں جا کر پنا ہی گیا اور وہ یہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ہوا بلکہ سلطان یعقوب کے طلع عاطفت میں جا کر پنا ہوگیا اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے اعز وہ بروشقیاد لہ کی اطاعت کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ ان میں سے عبداللہ بالقہ میں تھا علی وادی آش میں اور ابراہیم قلحہ تھا رش میں بھران لوگوں نے محمد فقید سے خالفت شروع کی اور یعقوب بن عبدالحق سلطان بی مرین سے سازش کر کے اس کی خالفت اور اس سے مقابلہ میں امدا دواعا نت کرنے پرائے آ مادہ و تیار کرلیا۔ ان لوگوں نے فقط اس کا مرین سے براکتھا نہیں کیا بلکہ یعقوب بن عبدالحق کی مرین و بی احمر میں اور اس کا مقید ہو کہ اور وہ برائی کی مرین و بی احمد بی اضرب جو کے یعقوب نے ان لوگوں کی بے حدقد رو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی بے حدقد رو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی بے حدقد رو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی جدفد دو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی جدفد دو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی جدفد دو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق سلطان بی مرین کی خدمت میں حاضر ہوئے یعقوب نے ان لوگوں کی جدفد دو مزرات کی جا گیریں عنایت بن عبدالحق کے معتوب کے مدین کی حدید کی جا گیریں عنایت کی حدید کی جا گیریں عنایت کی حدید کی جا گیریں عنایت کی حدید کیا کو سے کی کو میں کیا کیریں کو میار کی حدید کی حدید کی مورو کی کو کی کو کیا کو کی کو کیا کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

کیں اپنے ملک میں ان لوگوں کو ہڑے ہوئے عہدوں پر مامور کیا جوآپ آئندہ پڑھیں گے۔

الفرض سلطان محمد فقیہ ابن احمراس صہ ملک اندلس پر استقلال کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا جس قدر کہ دشمنوں اور
غیروں کی دستبرد سے نج گیا تھا اور انہیں شہروں کی حکومت اس کی آئندہ نسلوں میں بطور ورافت چلی آئی نہ تو کشرت سے ان
کے طرف دار تھے اور نہ ہوا خوا ہوں اور مددگاروں کا جوم تھا۔ البتہ وہ معدود سے چندان کے خیراندلیش تھے جو سرداران زناتہ
اور اراکین ملک ودولت اپنے اپنے ملک سے جلا وطن ہوکر یہاں چلے آئے تھے انہی لوگوں کے ذریعہ سے ان کارعب واب
تھا اور اور بی اس کے غلبہ و نھرت کے باعث تھے۔ جلد اول میں ہم یہ بیان کرآئے ہیں کہ سرزمین اندلس میں قبائل کے مفقود

تصور سے کہ ابن احمر کے طرفداراور ہوا خواہان بکثر ت ہیں تھرااٹھتے تھے یہی امر عصبیت اور طرفداری کا کام دیتا تھا۔ ملطان یعقوب بن عبدالحق چارونا چاراندلس آیا تھااس کے بعداس کا بیٹا یوسف بھی اس رویہ کا پابندرہا۔ پچھ عرصہ بعد بنویعمر کی مخالفت اور بغاوت نے اسے مصروف کرلیا اور سلطان محمد فقیہ از محبیر عیں اس دار فانی سے کو پھ کرگیا۔

محمر فقیہ کے عیسائیوں سے تعلقات یہ دی شخص ہے جس نے دشمنانِ اسلام کوطریف کے قبضہ میں مدودی تھی اور اس کے تشکر کوز مانہ حصار طریف میں رسد وغلہ پہنچا تا تھا۔ یہاں تک کہ لسنہ میں انہوں نے اسے فٹح کرلیا۔ یہ مقام فاصلے کی کی کے باعث زقاق والی مغرب کے کیمپ ہونے کی عزت رکھتا تھا جب وشمنانِ اسلام نے اس پر قبضہ کرلیا تو ان اوگوں کی جاسوتی اور محافظت کرنے لگا جو جہاد کے اراد ہے ہے اس جانب سے اندلس آتے تھے اس سے دشمنانِ اسلام کو بے حدمہ دملی۔

محمر مخلوع بن محمر فقید السلطنت محمر نقال کرجانے پراس کا بیٹا محمر مخلوع عنان عکومت کا مالک ہوا۔ وزیر السلطنت محمر بن حکم مخمی جو کہ رندہ کار بنے والا اور بہاں کے خاندان وزارت سے تھا محمد مخلوع پر چھا گیا۔ نام کی بادشاہت محمد مخلوع کی رہی اور سیاہ وسفید کا اختیار وزیر السلطنت کے قبضہ میں رہابالا خرا کی مدت کے بعد محمد مخلوع کا بھائی ابوالجیوش نصر بن محمد باغی ہو گیا فوجیس مرتب کر کے خلوع پر چڑھائی کردی وزیر السلطنت کوئل کرڈالا اور اپنے بھائی محمد مخلوع کو موجھ بیں جیل کی سیر کو بھیج دیا۔

رئیس ابوسعید بن اساعیل ان دونوں کے باپ سلطان محمد فقیہ نے رئیس ابوسعید بن (عمہ) اساعیل بن نھر کو مالقہ کی حکومت پر مامور کیا تھا۔ مدت دراز سے یہاں امارت کر رہا تھا۔ یہ وہی خص ہے جس نے ستبہ پر قبضہ کر لیا تھا اور عہد حکومت محمد خلوع میں اس کے اشارہ سے بنوع فی کے ساتھ اس ستبہ میں بدعہدی کی تھی جیسا کہ اخبار ستبہ اور دولت بنی مرین میں تحریر کیا جائے گا اس نے اپنی بنی کا عقد اس سے (رئیس ابوسعید) کر دیا تھا۔ چنا نچہ اس کے بطن سے اس کا ایک لڑکا ابو الولید اساعیل نامی پیدا ہوا تھا۔ جب ابوالجوش نفر نے غرنا طریر قبضہ کر لیا اور اس کی حکومت و ریاست پر جو وہاں تھی قابض ہو گیا اس وقت اس نے برے افعال اور طریقے اختیار کے اس کے بعد وزیران جائے نے بھی بھی اور بی فقی شروع کر دی۔ اس وقت اس نے برے افعال اور طریقے اختیار کے اس کے بعد وزیران جائے نے گا اور دعایا نے بھی ان کے ظم وسم دعایا بی فلم وسم دواوی بلا اور واجھینا کا شور شروع کیا۔

ابوالولید کا محاصر 6 غرنا طیم: اس زمانه میں بنوادریں بن عبداللہ بن عبدالحق مالقه میں مجاہدین اور غازیان اسلام کی سرداری پر تضعثان بن ابوالعلی نامی ایک شخص انہی لوگوں میں ہے ان کا امیر تھا۔ ابوالولید نے اسے سلطان ابوالجیوش نصر کی یہ اصل تاب میں کوئی نے نبیں تکھائے۔ عاری این این اور دستیجم )

اری این این اور دو نام عنان اعز ہ وا قارب کی کی کے باعث ضعیف و کمزور ہور ہا تھا اس وجہ سے زمام اختیاراس کے ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لے لی۔ اوھر ابوالولید نے ان لوگوں کو سکے سلطان ابوالجیوش پر چڑھائی کردی۔ اُدھر سے الحجیوش پر چڑھائی کردی۔ اُدھر سے الحجیوش میں رئیس ابوسعید مالقہ سے علم و حکومت لئے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور فوجیس لے کرغر ناطہ پر چڑھا یا۔ اس معرکہ میں ابوالجیوش کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی بہت برسی خونریزی ہوئی اور مدتوں غرناطہ کا محاصرہ رہا۔ ہزار ہا اہل غرناطہ مارے گئے۔ آخرالا راس امر پر مصالحت ہوئی کہ ابوالجیوش اپنے اہل وعیال کے ساتھ وادی آش چلا جائے چنانچہ ابوالجیوش فرناطہ کو حریت و یاس سے اپنے حریف کے قضہ میں چھوڑ کر آش چلا گیا اور وہاں پہنچ کرانی نئی حکومت کی بنا ڈالی یہاں تک کرنا کے دیائی میں مرگیا۔

ابوالوليد كاعروج فتح يابى كے بعد ابوالوليد نے عُرناط ميں قيام كيا اور اپني اور اپنے لؤكوں كے لئے حكومت وسلطنت كى بناء قائم كى - الحيط ميں الفنش (الفنو) عيماني بادشاہ نے غرناط پر جمله كيا۔ بنوابوالعلاء نے اس معركه ميں بہت بزاحصه

ی علامہ ابوالعباس احمد بن محمد مقری نے کتاب سے انظیب بیس تریز گیا ہے کہ جس وقت یادگار خاندان ملوک بن احمر کا قدم تخت حکومت پر جم گیا اور ان تمام مما لک اندلوسیہ پر جومسلمانوں کے قبضہ میں تھے وہ قابض ہو گئے۔ مثلاً جزیرہ طریف اور رندہ ملوک تصاری نے مجموئ قوت سے والے پیش غرناط پر مملہ کیا۔ پیٹڈی دل قوج بطرہ کی جانب سے آئی تھی اس کی تعداد کا تھے اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ مجیس میں ان پادشاہ اس جنگ پر آئے تھے۔ بات تھی کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے دوبارہ عروق سے کینہ پیوا ہوا اور انہیں اس امر کا اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادابڑھتے بڑھتے ہے ہم پر مند نہ ماریں۔ اس خیال سے وہ لوگ متاثر ہوکر بوپ کی خدمت میں گئے اور مجدہ کر کے اس سے استدعاکی کہ آپ دعاکریں کہ ہم لوگ بقیہ مسلمانوں کو اندلس سے نکال کر

اس فکست سے عیسانی سرداروں کے چروں پر فررا بل ندآیا کمال استقلال کے ساتھ خطراء کی جانب بڑھے سلطان این احمر نے ان کی مدافعت کی جانب بڑھے سلطان این احمر نے ان کی مدافعت کی جانب توجہ فرمائی کئی جتنگی حشیاں جن پر ماہر فوجیں اور سامان حرب بکثر تھا جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ عیسائیوں کواس کی خبرلگ گئ ۔ جزیرہ سے کنارہ شی کر کے بہت بڑے سامان کے طیفالہ کی طرف آئے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے اور مسلمانوں کے استیصال کی قشمیں کھائیں اور باہم دوبارہ عہد و پیان کر سے بہت بڑے سامان جنگ کے ساتھ عرفاط نے جی العزاق شیخ العالم ابوسعید عثانی جنگ کے ساتھ عرفاط نے جی العزاق شیخ العالم ابوسعید عثانی جنگ کے ساتھ عرفاط نے جی العزاق شیخ العالم ابوسعید عثانی

این ابوالعلام بی گویسائیوں سے بنگ کرنے کا علم دیا۔ چنانچہ ۲۰ رہے اول والے پیش فوجس آ راستہ کر کے مقابلہ پرآ یا۔ شب یک شنبہ میں دشمنانِ اسلام نے ایک دستہ فوج کو اسلام لگاگاہ پر جنون مارنے کو بھیجا۔ عسا کر اسلامیہ سے چند سوار اور حیرا ندازوں کی روک تھام پر نظے اورائی قدر تیر برسائے کہ دشمنانِ اسلام کو لوٹیا پڑا یہ سلمانوں نے ان کا تعاقب کیا صبح تک وہ بھا گتے جاتے تھے اور بدان پر تیر برساتے تھے اور تھا جب میں تھے۔ یہ پہلی فتح تھی جواہلنہ تعالی کے فضل وکرم سے اہل فرنا طرکو حاصل ہوئی روز یک شنبہ کو شخ ابوسعید پانچ بزار جنگ آ وروں کو مرتب کر کے دشمنانِ اسلام کے لشکر کی طرف بڑھا۔ بیسائیوں کو اس جماعت قلیلہ کی مردا گئی اور ولا وری سے بخت جبرت ہوئی نہایت تیزی سے سلح ہو کر مقابلہ برآ نے تین شاخہ روز تک بخت خوز برزاز ائی ہوتی رہی بالآخر چو تھے روز وشمنانِ اسلام فلست کھا کر کمال اہتری سے بھا گے بہت سا مالی غنیمت ہاتھ آ یا۔ سات ہزار میسائی گرفتار کئے گئے۔ بچاس ہزاد مارے گے تعجب کی تھی ایران اندلس ادر طفائے معر اللہ تو گاہیں کے بعد غرناطہ کے باہر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بید شمن وین اپنے رفیق کے ساتھ مارا گیا عیسائی فو جیس کمال ابتری کے ساتھ پہپا ہو گیں۔ بیداللہ تعالی کے مجزات میں سے ایک مجزو تھا ور نہ اہل غرناطہ کی پا مالی میں کوئی دقیقہ باتی نہیں رہ گیا تھا اس واقعہ کے بعد ابوالولید نے خودعیسائی مقبوضات برگی بار جہا دکیا اور اس کی فرج زنانہ اور اندلس کے مسلمانوں سے تیار کی گئی چونکہ زنانہ کا زمانہ بدویت اور غربت سے بہت قریب تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے بردی دلیری اور بے عدمر دائلی سے کا م لیا۔ انہی لوگوں کی اعانت والمداد سے ابوالولید کا جاہ وجلال اس درجہ تک پہنے گیا تھا کہ اس زمانہ میں دوسر ہے با دشا ہوں کوخواب میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔

محمد بین رئیس ابوسعید اس کے بعدای کے قرابت داروں بنونھریں سے کی شخص نے کا کھے میں موقع پا کردھوکے سے جس وقت کد در بارشاہی سے اٹھ کوکل سرامیں جارہا تھا۔ دروازہ کل سراییں افرالا کے وقت کل کر ڈالا اور محمد بن کل سرامیں اٹھالا کے وقال کر ڈالا اور محمد بن کل سرامیں اٹھالا کے وقال کر ڈالا اور محمد بن کی سرامیں اٹھالا کے وقال کر ڈالا اور محمد بن کے سر پر رکھا۔ اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں رکھیں ابوسعید کو جبل سلوباشد سے نکال کر غرنا طمالا یا اور تاج حکومت اس کے سر پر رکھا۔ اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے وزیر السلطنت ابن محمر وق کو 17 کے میں کل سرائے شاہی میں طلب کر کے قبل کر اویا قبل کا سبب سے ہوا تھا کہ وزیر السلطنت کی شکا میں صدے بور کی تھیں اور اس کا ذاتی اقتدار شاہ غرنا طریب بدر جہا بڑھا ہوا تھا۔ تخت حکومت پر شمکن ہونے کے بعد ایک روز امور سلطنت میں مشورہ لینے کے حیاد سے شاہی کل میں طلب کیا جو ل ہی کی سرائے شاہی میں داخل ہوا اور میں اور اس قدار نے کہ دوزیر السلطنت بور مہوکر زمین پر گر پڑا اور مرگیا۔ سلطان محمد کو اس کے مارے جانے سے اطمینان ہوا اور وہ استقلال کے ساتھ حکمر انی کرنے لگا۔

عثان بن الی لعلی کی ا مارت سے دستمبر و آری اس کے بعد عثان بن ابی لعلی سر داری اور امارت غزاۃ اور زناتہ عدست ش ہوکر خانشین ہوگیا اور ای حالت عزلت گزین علی راہی ملک آخرت ہوااس کا بیٹا ابو ثابت اس کی جگہ امیر عالم مقرر کیا گیا اس تبدیلی ہے عیما ئیوں نے پھر چھٹر چھاڑ شروع کی اور مسلمانوں کو ایذا کیس پہنچانے گئے۔ سلطان محرر کیا گیا اس تبدیلی ہے عیما ئیوں نے پھر چھٹر چھاڑ شروع کی اور مسلمانوں کو ایذا کیس پہنچانے گئے۔ سلطان محرر کیا گیا اس تبدیلی ابوائحین کی خدمت میں مغرب پہنچا اور دشمان اسلام کی زیاد توں کی شکایت کی اور المداد کا خواستگار ہوا حالانکہ سلطان ابوائحین ان ووں اپنے بھائی محمد کے فتد و فساد کے ختم کرنے میں معروف تھا گر پھر بھی بنظر میں مطان محمد کی اور سلطان محمد کی اور سلطان محمد کی اور سلطان محمد کی اور اس معاملہ میں معاملہ میں معافلت سلطان محمد کا اس معاملہ میں معاور آگیا اور پھر موقع کرنا نا گوارگز رااور اس سے ان کوطرح طرح کے خیالات بیدا ہوئے سب نے جع ہوکر اس معاملہ میں مشورہ کیا اور پھر موقع پاکر جس روز سلطان محمد شلو باشد سے خرنا طرق رہا تھا اسے ہر چہار طرف سے گھر کر نیز سے تان کرٹوٹ پر اور مارڈ الا۔ پہلے کہ جس روز سلطان محمد شلو باشد سے خرنا طرق رہا تھا اسے ہر جہار طرف سے گھر کر نیز رہان کرٹوٹ پر اور مارڈ الا۔ ابوالحجاج بی بن لیوسف نا سے کر بن بن تو بین کی رہاں سے خوال سے کو میائی ابوالحجاج بی بن لیوسف نا سے کو میائی ابوالحجاج بی بن لیوسف ناس نے عزائ کے بین لیوسف ناس کے بھائی ابوالحجاج بیست کے مر پر تاج شائی رکھا اس نے عزائ حکومت اپنے ابوالحجاج بی بن لیوسف ناس کے بھائی ابوالحجاج بیست کے مر پر تاج شائی رکھا اس نے عزائوں موقع اسے کو مر پر تاج شائی رکھا اس نے عزائر کو میں کو مرت کے بھائی ابوالحجاج بیا دور سے کو مرت کے تان کرٹوٹ پر اور وارد آل

کی بات یہ ہے کہ عسا کر اسلامیہ میں سے سوائے تیرہ سواروں کے اور کسی نے جام شہاوت نوش نہیں کیا۔اس واقعہ سے عیسائیوں کی گمر ہمت ٹوٹ گی مصالحت کی درخواست کی سلطان خرناط نے اسے قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور مصالحت کر لی۔ دیکھوتاری المقر می جلداول صفحہ ۲۹۴۴ (مترجم)

معرکہ طریف اس زیادتی اور بددلانہ حملہ کابدلہ لینے کی غرض سے سلطان ابوالحن نے اس کھیں بنفس نقیس چڑھائی کی۔
زناتہ مغرادہ فوج نظام اور معطوعہ کی فوجیس رکاب میں تھیں کوچ و قیام کرتا ہوا طریف تک پہنچا اور لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔
عیدائیوں نے بیخبر پاکر بلادعیسائی سے فوجیس فراہم کیں اور جمع ہو کر جموی قوت سے حملہ آور ہوئے۔ طریف کے باہرا کی میدان میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی اتفاق سے کہ اس معرکہ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی ایک کثیر گروہ شہید ہوگیا۔
میدان میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی اتفاق سے کہ اس معرکہ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی ایک کثیر گروہ شہید ہوگیا۔
بیگیات اور حریم سلطانی ہلاک ہوگئیں شاہی خیے لئ گئے۔ مسلمانوں کے لئے بینہایت مصیبت اور آز نائش کا دن تھا۔

سلطان ابوالحجاج كافتل اس واقعہ كے بعدى دشمنانِ اسلام نے قلعه سرحد غرناطه پر قبضه كرليا اور جزيرہ خطراء كى جانب برط سے چنانچہ اس كے میں صلح وآتش كے ساتھ اسے بھى لے لياسلطان ابوالحجاج اسى حالت ميں دباد بايا حكومت كرتار ہا۔ يہاں تك كـ ۵ هے بھے ميں عيد كے دن جس وقت كے صلو ة العيد اواكر رہاتھا سجدہ كى حالت ميں كى نے نيز وہاراجس سے اس كى موت وقوع ميں آئی۔

عاجب رضوان کافتل اس کابیا تخت آرائی حکومت ہوا پھراس کے مولی (خادم) رضوان نے جواس کے باب اور بچا کا حاجب تھا اے شاہ شطر کے بنا دیا اور خودا مورسلطنت پر قابض ہوکر سیاہ وسفید کا مختار بن بیٹھا۔ اس کا بھائی اساعیل قلعہ شاہی حمراء کے محل سرا میں مقید تھا اسے اور محمد بن عبداللہ بن اساعیل بن محمد بن رئیس ابوسعید سے سرائی رشتہ تھا اس وجہ سے کہ اس کے باپ (عبداللہ) نے اساعیل کی بہن سے عقد کر لیا تھا۔ اس کا دادا محمد بن رئیس وہ ی ہے جے عثان بن ابی العلی نے جیل سے نکل کر تخت حکومت پر متمکن کیا تھا۔ اس محمد (بن عبداللہ بن اساعیل بن رئیس ابوسعید) نے کل سرائے قلعہ مراء کے بیش خدام کو بلا کر حاجب رضوان کو اس کے مکان میں قبل کر ادبیا اور اپنے سرائی رشتہ دارا ساعیل کوقید کی مصیب سے بات حیات دے کرستا کیسویں رمضان • اس کے بی رات تخت حکومت پر بھا دیا۔

رئیس ابو بیخی : سلطان محر مخلوع اس وقت تمراء کے باہر ایک باغ میں مقیم تھا' یہ خبر پاکروادی آش چلا گیا اور آش کو سرحد کی جانب سے عبور کر کے بادشاہ مغرب سلطان ابوسالم بن سلطان ابوالحن مریٹی کی خدمت میں جا پہنچا' سلطان ابوسالم نے اس کی بردی آؤ کو بھگت کی اور اس کے قیام کو پیند میدہ نظروں ہے دیکھا اس کے بعد شیخ الغزاۃ کی بن عمر وکودولت بنوا تمرکی طرف سے خطرہ پیدا ہواغرنا طب دارالحرب ہوتا ہوا مغرب پہنچا اور سلطان ابوسالم کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔سلطان ابوسالم

نے اس کی بھی قدرافزائی کی اوراس کی جگہ غرناط میں فوج مجاہدین پراپی جانب سے اور لیس بن عثان بن ابوالعلیٰ کو مامور کیا۔ ان ونوں غرناطہ میں رئیس ابو یجی اپنے بھائی اساعیل کی حکومت وریاست کا انتظام کر رہا تھا اور یہی امورسیاست کا نگراں اور منتظم تھا۔ کچھ روز بعد لگانے بجھانے والوں نے لگانا بجھانا شروع کر دیا۔ رئیس کو انجام کا خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ الاسے میں دھو کے سے اساعیل اور اس کے تمام ساتھیوں کوئل کر کے تخت حکومت پر شمکن ہوگیا۔

معرکہ وادی آش رئیس نے عنان حکومت اپنے بیضہ اقتد ار میں لے کرعیسائی سلاطین کے عہد و پیان کوتو ڑ ڈالا اور جو اس کے متقد مین سلاطین غرنا طر بطور خراج عیسائیوں کو دیتے تھے اس کا بھیجنا بھی بند کر دیا اس وجہ سے عیسائیوں نے فوج کشی پر کر باندھی اور اشکر آراستہ کر کے چڑھ آئے۔ مسلمانوں نے بھی فوج وسامان جنگ درست اور آلات حرب مہیا کر کے عیسائیوں کی روک تھام کے لئے کوچ کیا مقام وادی آش میں صف آرائی کی نوبت آئی۔ عسا کراسلامیہ کی بسر داری پرسلطان غرنا طرک بعض اعرابا مور تھے بہت بری خوزیزی ہوئی۔

سلطان محمر مخلوع اس کے بعد بادشاہ مغرب نے عیمائی سلاطین سے محر مخلوع کو تخت بھومت پر شمکن کرنے کی سفارش کی اور کشتی پر سوار ہو کر عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیا ہے محم مخلوع نے عیسائی بادشاہ سے ملاقات کی ۔عیسائی بادشاہ نے امداد کا وعدہ کیا ۔ باہم بیشر طقر ارپائی کہ مما لک اسلامیہ کے جتنے قلع فتح کئے جائیں وہ اب محمد مخلوع کے مقبوضات میں شار کئے جائیں ۔ بھر عیسائی بادشاہ نے چند قلع فتح کرنے کے بعد بدع ہدی کی ۔سلطان محمد مخلوع اس سے علیحدہ ہو کر مغربی سرحد کی طرف چلا گیا اور مملکت بنی مرین میں قیام اختیار کیا اس کے بعد سرحدر تدہ سے فوجین فراہم اور مرتب کرے ۱۵ اے میں مالقہ پرفوج کشی کی اور بردور تیج اسے فتح کر لیا ۔ رئیس محمد بن اساعیل می خبر پاکرغرنا طہ سے عیسائی بادشاہ کے پاس بھاگ گیا ادر یس بن عثمان شخ الغزاۃ بھی بحالت قید اس کے ہمراہ تھا جو چند دن بعد قید سے بھاگ نکلا جسیا کہ آئندہ ان کے حالات کے حمن میں بیان کیا جائے گا۔ جائے گا۔

سلطان محمر کاغر ناطر پر قبضہ: پر سلطان محمہ نے ان اوگوں کے ساتھ جواس کے رکاب میں بیضے عرنا طرکی جانب قدم بر طایا۔ رئیس کا حاجب گرفتار ہو کر پیش کیا گیا۔ سلطان محمہ نے اسے اور ان اوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ ہو کر بازار کارزار گرم کیا تھا قتل کر ڈالا اور فتحا بی کا جھنڈا لئے ہوئے غرنا طرمیں واخل ہو کر حکومت کرنے لگا۔ لئکر مجاہدین پرشخ بجگیا بن عمر کو تعمین کیا اور اس کے بیٹے عثان کوا پنے مصاحبوں کے زمرہ میں واخل کر لیا ایک برس بعد ان دونوں کے سرداروں پراد بار کی کھنا چھا گی سلطان محمد نے ان دونوں کو گرفتار کر محرب کے جل میں ڈال دیا۔ پھر چندسال بعد جلاوطن کر دیا اور ان دونوں کے ایک قربی رشتہ دارعلی بن بدر الدین بن محمد بن رحوکو غزاۃ و مجاہدین پر مامور کیا تھوڑے دن بعد اس نے وفات یائی تب کے ایک قربی در باد میں اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ سلطان ابوعلی بن محمد بادشاہ مغرب کے درباد میں اس کی بڑی قدر دومزات تھی۔ سلطان محرب کے دلوں پر ببیشا ہوا تھا کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی خدمت میں ایک گونہ کمر دری بیدا ہو چلی تھی جوا کش سلطنوں کو لاحق ہوا کئی برائی جوا کشر میں ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرت

معزول بطرہ کی سلطان محمد سے امداوطلی: جلالقہ نے ۸۷ کے میں اپنے بادشاہ بطرہ بن اونونش ہے بغاوت کی معزول بطرہ اور بادشاہ بطرہ اور اس کے بھائی پھر بادشاہ بطرہ اور بادشاہ برشلونہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہوگیا۔ اس وجہ سے جلالقہ نے بطرہ سے سرشی کی اور اس کے بھائی افغنش کو بلاکرا پنا حکر ان بنالیا۔ بطرہ نے بلاد اسلامیہ میں جاکر پناہ کی اور سلطان محمد والئ غرنا طہسے اپنے دشمن کے مقابلہ میں امداد کی درخواست کی جنانچے سلطان محمد نے بلاد مقبوضہ الفنش پر حملہ کیا متعد وقلعوں کوفتح کیا اور بعضوں کوویران و فراب کرڈ اللا مثلاً حبان ابدہ اور اتر وغیرہ جوزبان حال سے حملہ آور فریق کی شکایت اور اپنی بربادی و خرابی کی حکایت بیان کررہ ہیں ان کے علاوہ اندرونی ملک کوتا خت و تاراج کیا۔ قرطبہ کو بھی جاکر گھیر لیا اور اس کے گردونواح کوویران و برباد کر کے مظفرہ منصور مال غنیمت لے کرواپس ہوا۔

بطرہ اور الفنش کے ما بین جنگ اس کے بعد بطرہ با دشاہ فرانس کے پاس چلا گیا جو کہ ثالی جزیرہ اندلس میں جزیرہ ارکسلیطرہ موسوم بنسز غالس پر تحکر انی کررہا تھا اور الفنش کی زیاد تیوں کی شکایت کی اور اپنی بیٹی کا عقد اس سے کردیا اس نے اپنے کوفر انسی بہادروں کی ایک بہت بری فوج کے ساتھ بطرہ کی کمک پر مامور کیا۔ انفنش کو اس کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور بطرہ نے اسے اپنے پُر زور جملوں سے تہ وبالا کردیا۔ پھر جب فرانسی کشکرا پنے ملک کی جانب واپس ہواتو انفنش نے بطرہ پر فوج کشی کی اس سے دوبارہ ملک کے امن عامہ میں خلل واقعہ ہوا تمام ملک میں خونریر می کی ہوا چائے گی و بالآ خرافنش بطرہ پر فوج کشی کی اس سے دوبارہ ملک کے امن عامہ میں خال واقعہ ہوا تمام ملک میں خونریر می کی ہوا چائے گی و بالآ خرافنش نے اپنے بھائی بطرہ کا جلیقہ کے کئی قلعہ میں محاصرہ کر لیا اور اسے گرفتار کر کے مارڈ الا۔ اس کے مارے جانے سے افنش جلالقہ کے ملک پر غالب ہو گیا اور استقلال کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔

<u>سلطان محمر کی خودمختاری</u> سلطان محمد والی غرناطه الفنش اور بطرہ کی مخالفت کوغنیمت شارکر کے اپنی قوت اور فوق بڑھانے میں مصروف ہوااوراس نے اس خراج کو بھیجنا موقوف کردیا جوعیسائی سلاطین مسلما ٹوں سے اس زمانہ سے لے رہے تھے جب سے کہ اس کے اسلاف نے عیسائی سلاطین سے معاہدہ ملح کیا تھا۔ ایجے بھے سے والی نخرنا طرفے خراج کے نام سے عیسائیوں کوایک خبہ نددیا اور اس حالت پر قائم رہا۔

الفنش اورشاہ فرانس کی جنگ بادشاہ فرانس جس نے بطرہ کی کمک پر فوجیں بھیجی تھیں اور جس نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا بطرہ کے آل سے متاثر ہوکر الفنش سے بدلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے اس کے بطن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا اس کے باپ نے بید خیال قائم کیا کہ بیاڑ کا حکومت وسلطنت کا الفنش سے زیادہ سخق ہا اس وجہ سے الفنش اور شاہ فرانس سے لاائی اور خوزید کی کا سلسلہ قائم ہوگیا اور جلالقہ کو اس سب سے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا ۔ متبد بید ہوا کہ ان کے بہت سے مقوضہ شہران کے قبضہ سے نکل گئے اور ملوک ابن احمر نے بھی خراج کا دینا ہند کر دیا جیسا کہ ابھی اور ہم بیان کرآئے ہیں۔ یہی جالت اس زمانہ تک قائم ہے۔

عبد الرحمان بن الى يفلوسن كى گرفتارى: ملوك مغرب كا حال بيه ہے كه جس وقت سلطان عبدالعزيز بن سلطان الوال الم بن سلطان الوال كا سكال كا

ابن احمر کی سرکشی اور اطاعت جب سلطان عبدالحزیز نے ۲ کے پیمیں وفات پائی اور اس کا بیٹا محر سعید نافع تخت عکومت پر شمکن ہوا اور اس کے باپ کا وزیر ابو بکربن غازی امور سلطنت کو انجام دینے لگا۔ اس وقت ابن احمر نے عبدالرحمٰن بن یفلوس کوقید سے رہا کر دیا وزیر السلطنت ابو بکربن غازی کو بیٹا گوارگز را۔ ابن احمر کے چند چند قرابت وار رئیسوں کو مالی اور فوجی مدد دے کر ابن احمر سے لڑنے جھگڑنے کے لئے اعماس روانہ کیا کسی و ربعہ سے ابن احمر کو بیخبر پہنچ گئی حجمت پٹ فوجیس فراہم اور سلح کر کے جبل افتح پر جااتر ااس کی رکاب میں عبدالرحمٰن ابی یفلوس اور امیر مسعود بن ماہی بھی تھا۔ ابن احمر نے بان ووٹوں کو کشتیوں پر سوار کرا کے براہ دریا پلغار کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بلا دستیہ پر پہنچ کر گڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ نے ان ووٹوں کو کشتیوں پر سوار کرا کے براہ دریا پلغار کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بلا دستیہ پر پہنچ کر گڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ ملک مغرب جین ایک خلام بیدا ہوگیا۔ اہل جبل افتح نے شدت حصار اور دوز اند جنگ سے گھرا کر امن کی درخواست کی اور ابن احمر کے علم حکومت کے مطبع ہوگئے۔

ابوالعباس احمد کی امارت ستبہ میں محمد بن عثان بن کاس ابوبکر بن غازی وزیرالسلطنت کا واماد مقیم تھا۔ ابوبکرنے اسے امیر مسعود کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا جس وقت کہ ابن احمر جبل الفتح کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اور طبخہ میں سلطان ابوالحن کی اولا و زمانہ حکومت سلطان عبدالعزیز ہے بخوف و محول سلطنت مقید تھا۔ سلطان ابن احمر نے محمد ابن عثان سے خط و کتابت شروع کی اور اسے ہرخط میں ایک کم میں چھوکر ہے کی بیعت پر نفرین کرنے لگا جو ابھی میں بلوغ کی حد تک بھی نہیں پہنچا تھا اور سلطان ابوالحن کی اولا و میں سے کسی ایک کی بیعت امارت کرنے کی ترغیب و بتا تھا۔ جو کہ طبخہ میں قید ہے تھوڑ ہے دن بعد جب ان تجریرات سے محمد بن عثان کے ول پر ایک خاص افر پر اتو سلطان ابن احمر نے مالی اور فوجی مدود سے کا قر اراوروعدہ کیا چنانچہ محمد بن عثان نے سلطان ابوالحن کی اولا و سے ابوالعباس احمد کو حکومت و سلطنت کے لئے منتخب کیا اور جیل سے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت امارت کی ان نو جو انوں نے قید کے زمانہ میں باہم ہے عہد و پیان کیا تھا کہ ہم میں سے جو شخص حکومت و ریاست ہے کے زید تک پہنچ جائے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ بقیہ لوگوں کو قید مصیبت سے رہا کر دے۔

ابوالعباس احمد کافاس پر قبضہ اس عہدو بیان کے مطابق سلطان ابوالعباس احمد نے ابی امارت کی بیعت لینے کے بعد پہلا جوکام کیاوہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کل ہمراہ یوں کوقید کی مصیبت سے نجات و سے کراندلس کی جانب بھیج دیا۔ ان لوگوں نے رہائی پاکر سلطان ابن احمر کے پاس جا کر قیام کیا۔ سلطان ابن احمر نے ان لوگوں کی بے حدعزت وتو قیر کی اور ان لوگوں کے وظا کف اور تنخواجیں مقرر کیں اور بہت سامال واسباب اور لشکر سلطان ابوالعباس اور اس کے وزیر محمد بن عثمان کے لئے روانہ کیا اور عبد الرحمٰن بن ابی یفلوس کوان دونوں کی موافقت اور ان کے ہم کام میں ان کی ہمدردی کرنے کو لکھ جیجا۔ ان سب نے متفق ہوکر دار الحکومت فاس کو جا کر گھر لیا' یہاں تک کہ ابوا بکر غازی وزیر السلطنت نے سلطان ابوالعباس سے امن کی

درخواست کی شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیئے قلعہ کی تنجیاں حوالہ کر دیں۔ پس سلطان ابوالعباس نے محرم ۲ کے بھی مظفرو منصور دارالحکومت میں داخل ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی یفلوس اس کے ساتھ رخصت کرنے کی غرض سے مراکش اور اس کے مضافات تک گیا اور جیسا کہ اس سے پیشتر سے باہم عہد و بیان تھا اس کی حکومت وسلطنت کا انتظام درست کر دیا۔ اس کے بعد سلطان ابوالعباس نے سعید بن عبدالعزیز کو ہدایا وتھا کف دے کر سلطان ابن احمر کی خدمت میں روانہ کیا تا کہ دونوں میں مسلسل زیانہ در از تک مراسم اتحاد اور دوستی قائم رہے۔

قلعہ مراکش کی فتح اس اثناء میں اس کی عبدالرحمٰن وائی مراکش سے ان بن ہوگئ۔ متعدد مرتبہ اس کے محاصرہ اور جنگ کو گیا سلطان ابن احربھی تو اسے مدودیتا تھا اور کڑا تھ بناتا تھا اور بھی بھی دونوں میں سلم کراوینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ سلطان ابوالعباس نے ۱۸۸ھے میں مراکش پر چڑھائی کی ۔ کئی مہینے محاصرہ کئے رہا بالآخر برورت تھ قلعہ مراکش کو فتح کرلیا اور سلطان ابوالعباس نے بعد تلمسان کی طرف دخ کو فتح کرلیا اور سلطان مراکش کو بارحیات سے سبکدوش کر کے فاس کی جانب واپس آیا۔ اس کے بعد تلمسان کی طرف دخ کیا ابواحد سلطان بنی عبدالواد والی تلمسان اس کی آئد کی خبر پاکر بھاگ گیا۔ سلطان ابوالعباس بلا جنگ وجدال تمام تلمسان میں واغل ہوا۔

موسی بن سلطان ابوعنان کی سبتہ و فاس برفوج کشی ان واقعات کے اثاء ہیں چندلوگوں نے جوفتہ پروازی اور نساد انگیزی میں مشہور تھے۔ سلطان ابوالعباس اور سلطان ابن احمرے ناچاتی اور چشک پیدا کرانے کی کوشش کی اور ایک حد تک کامل طور سے کا میاب بھی ہو گئے ۔ سلطان ابن احمر سلطان ابوالعباس کی طرف ہے اس قدر برہم اور برا پیختہ کیا کہ انہیں لوگوں کی تحریک و اشارہ سلطان ابن احمر سلطان ابوالعباس کے نظام سلطنت کو درہم برہم کرویے پر آ ماوہ و مستعدہ و کیا۔ چنا نچوانہیں چیدہ و فتخب اشخاص میں سے جواس کے پاس چلے آئے تھے۔ موئی بن سلطان ابوعنان کو امارت فاس کے لئے مشخنہ کیا اور مسعود بن مای کواس کی وزارت کا عہدہ عطافر ماکرایک عظیم فوج کے ساتھ براہ دریاستہ کی طرف روانہ کیا۔ لئے مشخنہ کیا اور مسعود بن مای کواس کی وزارت کا عہدہ عطاف کر ایک عظیم موج کے مسلطان موک نے اللی سبتہ نے اخلاص مندی کے ساتھ گرون اطاعت جھکا دی اور سلطان 'موئی کے علم حکومت کے سابھ میں داخل نے دارالحکومت فاس بینی کر محاصرہ ڈال دیا چندون کے حصار کے بعدا ہل فاس نے امن کی درخواست پیش کی مسلطان موئی نے دارالحکومت فاس بینی کر محاصرہ ڈال دیا چندون کے حصار کے بعدا ہل فاس نے امن کی درخواست پیش کی مسلطان موئی نے دارالحکومت نور کواست و گئی کی درخواست پیش کی مسلطان موئی نے دارالوگومت فاس دی اور مصالحت ۲ کر کھی بی واضل موئی نے دارالوگومت فاس دی اور مصالحت ۲ کر کھی بی فاس میں داخل ہو کر تخت حکومت پر مشمکن ہوگیا۔

سلطان ابوالعباس کی گرفتاری اس واقعہ کی خرسلطان ابوالعباس کواس وقت پینی جبکہ وہ ابی حود اور بنی عبد الواد کے ارادے ہے جہاں پر کہ وہ موجود تھے۔ تلمسان سے روائد ہو چکا تھا۔ گراس خبر کے سنتے ہی فوراً لوٹ کھڑا ہوا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔ جس وقت تازی ہے آگے بڑھ کر تازی اور فاس کے درمیان پہنچا۔ بنوم بن اور اس کی تمام فوجیں علیحدہ ہو کرا ہے جنڈوں کے ساتھ سلطان موئی کے ساتھ جاملیں اور اس کے نشکرگاہ کولوٹ لیا۔ سلطان ابوالعباس بحال پریشان تازی کی جانب واپس ہوا۔ عامل تازی نے اسے مروفریب سے شہر الیا یہاں تک کہ سلطان موئی کا اپنی فاس سے تازی آیا اور اس نے (ابوالعباس) کو گرفتار کرکے فاس کی جانب کوچ کیا۔ سلطان موئی نے اسے اس حالت میں اندلس سے تازی آیا اور اس نے (ابوالعباس) کو گرفتار کرکے فاس کی جانب کوچ کیا۔ سلطان موئی نے اسے اس حالت میں اندلس

رواند کرویا - سلطان این احروالی اندلس نے اسے جیسا کداس سے پہلے نظر بند تھا نظر بندر کھا۔

سلطان ابن احمر اور وزیر مسعود کے مابین کشیدگی: سلطان ابوالعباس کے بعد سلطان موی کوملک مغرب برکامل بخشہ ماراس کے وزیر مسعود نے اس کا قتد ارشاہ شطرنج سے زیادہ نہ بڑھنے دیا۔ امور سلطنت و سیاست کے سیاہ مفید کا اختیار اپنے قبضہ میں رکھا۔ پچھ دن بعد سلطان ابن احمر نے قبضہ ستبہ کا مطالبہ کیا گیا۔ سلطان ابن احمر نے قبضہ ستبہ سے دست کش ہونے سے انکار کیا اس وجہ سے دونوں میں فتنہ و فساد کی بنیاد پڑگئی وزیر مسعود ابن ماہی نے سازش کر کے سلطان ابن احمر کے جواخوا ہوں اور اس کے خاندان والوں کو بغاوت پر ابھار دیا۔ ان لوگوں نے ستبہ کے ایک قصبہ پر قبضہ کر اسلطان ابن احمر کا جنگی کشتیوں کا پیڑہ ساحل سبتہ سے آلگا جوش بغاوت فروہو گیا اور اس و

سلطان موسیٰ کی و فات بھر سلطان ابن احمر کی خدمت میں ادا کین دولت سلطان موسیٰ کا ایک گروہ بطور وفد حاضر ہوا اور بد درخواست کی کدان لوگوں میں سے جواندلس میں خاندان حکومت فاس کے موجود ہیں کسی کوامیر فاس مقرر فرمائے۔ پنانچہ سلطان ابن احمر نے دائق محمر بن امیر ابوالفضل ابن سلطان ابوالحتن کو والی فاس مقرر کر کے ان لوگوں کے ہمراہ روانہ کیا اورخود بھی رخصت کی غرض ہے جنگی کشتیوں کے ہیڑے کے ساتھ ستیہ تک آیا۔ واثق نے سلطان ابن احمر نے دوائق کی روک تھام فنارہ کا زُرخ کیا۔ شدہ شدہ اس کی غرض ہے جنگی کشتیوں کے ہیڑے۔ اس نے بھی فوجین مرتب کیں اور مسلح کر کے واثق کی روک تھام کی غرض سے باہر نکلا اور جبال غمارہ میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس اثناء میں سلطان موسیٰ بن سلطان ابوعنان کی فاس میں انتقال کرنے کی خبر سننے میں آئی۔ مسعود محاصرہ اٹھا کر انتہائی تیزی کے ساتھ فاس کی جانب واپس ہوا اور دار الحکومت میں بہنچ کر کے واثق میں کردیا۔ اس اثناء میں میں چھوڑ گیا تھا متمکن کردیا۔

سلطان ابوعنان اورمسعود بن ماہی کی مصالحت اس کے بعد سلطان ابوعنان بن امیر ابوالفضل نے پہنچ کرفاس کے سامنے کوہ زرہون پر پڑاؤ کیا مسعود ابن ماہی بھی فوجیس کے کرسلطان ابوعنان کے روور در آ اتر السلطان ابوعنان کے امورسلطنت کا متم احمد بن یعقو بسیجی تھا کی وجہ ہے اس کے ہمراہیوں کو اس سے کشیدگی اور ملال پیدا ہوا۔ ایک روزسب نے معقع پاکر گرفتار کرلیا اور شاہی خیمہ کے روبرولا کرفتل کرڈ الا۔ اس واقعہ سے سلطان کو بخت و شوار کی پیش آئی اس کے بعد ملطان ابوعنان اور مسعود بن ماہی نے اس شرط سے کہ عنان حکومت میں رہے ۔ سلطان ابوعنان کی امارت کی بیعت کر لی۔ چنا نچے سلطان ابوعنان اپنے شکر گاہ ہے نکل کر مسعود ابن ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد اراکیومت میں دولت و کومت سے سلطان مذکور کی حکومت و سلطنت کی بیعت کی ۔ بات گیا اور اس کے ساتھ واراککومت میں داخل ہوا۔ مسعود ابن ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد اراکیومت سے سلطان مذکور کی حکومت و سلطنت کی بیعت کی۔

بنو ما ہی کا زوال سلطان ابوعنان کی رکاب میں سلطان ابن احمر کے نشکر کا بھی ایک حصہ تھا جس میں سلطان ابن احمر کے خاد موں میں سے ایک نامور خادم تھا۔ مسعود نے ان سب کوگر فقار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ سلطان ابن احمر کواس کی خبر گل بے حدیمزار ہوا۔ مگر اپنے ول کوسکین دے کر ابوالعباس کوایک فوج کی افسری کے ساتھ فاس کی جانب براہ دریا روانہ کیا اور ستبہ تک خود پیچانے آیا۔ ابوالعباس نے جوں ہی ستبہ میں قدم رکھا مسعود ابن ماہی کی تمام فوج نے جواس وقت سبتہ میں تھی بطریب خاطر سلطان ابوالعباس کی بیعت کرلی۔ سلطان ابن احمرکواس سے بے حدمسرت ہوئی دو چارروز قیام کر کے غرباطری طرف واپس ہوااور سلطان ابوالعباس نے فاس کی جانب قدم بڑھایا۔ مسعود ابن مای کوفوج نے دامن کوہ غمارہ میں تلوار اور نیزوں سے استقبال کیا۔ نیزوں سے استقبال کیا۔ نیزوں سے سلطان ابوالعباس سے مل جانے کی بابت سرگوشیاں شروع کی۔

مسعود بن مائی کواس کا حساس ہو گیا تھیرا کر بھا گ کھڑا ہوا۔ سلطان ابوالعباس نے تعاقب کیا اور ایک مقام پر پینج کواسے تھیرلیا۔ یہبان تک کہ سلطان ابوالعباس نے اسے گرفار کر کے اسے اور اس کے سلطان کو آل کر داا اور بقیہ خاندان کو بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا کی کو آل اور کی کو قید کیا۔ ینو مائی کی جائی کے بعد سارا ملک مغرب سلطان نہ کور کا مطیع و منقاد ہو گیا اور سلطان ابوالعباس جاہ وجلال کے ساتھ حکم افی کرنے لگا۔ سلطان ابن اتمر کی وجار کی رہے۔ اور اس کی عنان حکومت سلطان ابوالعباس کو دوبار وعنایت کی اس کے بعد سے دونوں میں مراسم اتحاد برابر قائم وجار کی رہے۔ ابوالیجا جی مختلق سلطان ابن اتمر کی غلط فہمی: ان واقعات کے بعد سلطان ابن اتمر بعوت وقو قیم حکومت و سلطان کی تار ہوا ۔ پہنے تمام زمان حکومت میں چرکھو ہوا ہو گئی کہ اس کا بیٹا ابوالحجاج ہوسف حکومت می خواہش میں تملہ کرنے کی تیار کی کر رہا ہے اس وقت سلطان ابن اتمر اطراف کی گئی کہ اس کا بیٹا ابوالحجاج ہوسف حکومت کی خواہش میں تملہ کرنے کی تیار کی کر رہا ہے اس وقت سلطان ابن اتمر اطراف کی گئی کہ اس کا بیٹا ابوالحجاج ہوسف حکومت کی خواہش میں تملہ کرنے کی تیار کی کر رہا ہے اس وقت سلطان ابن اتمر اطراف کی جو بیٹ والحق اور بیٹا ہو گئی کہ اس کا بیٹا ابوالحجاج ہو معلوم ہو گیا اور اس کی بے حرمتی خاب ہو گئی اور اور پہلے ہو نے والحق اور بیان کی خواہش میں محدود ابن مائی سے تیخ و بر ہور ہا تھا بے فر بی پہنے گئی گئی ہو احوال سلطان ابوالعباس گیا ہوا تھوں دین جیس لین گئی ہو کہ دامن میں مسعود ابن مائی سے تیخ و بر ہور ہا تھا ہے فر بر بہ بہ پہنے گئی گئی ہو کہ اس کے بعض حافید کی تیار دی خوار اور کی اولا د سے ہیں لینی اس کو بعض حافید کی تھور بھر ہور ہا تھا ہے فر بر بہار ہو تھوں کی اور دیا دیں جیں لینی کے دامن میں مسعود بلندی تعلی سے دور وزرار کی اولا د سے ہیں لین کی سے دور مور کیا دور دیا دور ہیں لین مسعود بلندی تعلی دور کیا دور دیا در کیا ہو گئی گئی ہو کہ کا میا میں مور کیا تھور کیا گئی ہو کی کھور کیا گئی ہو کیا کہ کی مور کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کہ کی کھور کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کہ کو کور کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کیا گئی گئی ہو کہ کو کور کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کہ کی کور کیا گئی کی کھور کی کور کور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور ک

سلطان ابن احمر کی و فات بین سلطان ابن احمر نے ان سب کواسی وفت گرفتار کرلیا اور انہیں دم جرکی مہلت نہ دی انہیں اور تمام لوگوں کو جنہوں نے اس معاملہ میں سازش کی تھی سزائے موت دی اور غرنا طرلوٹ آیا اس کے بعد اسی جاہ وجلال سے حکمرانی کرتار ہا یہاں تک کہ 202ھ میں سفر آخرت اختیار کیا۔

ابوالحجاج بوسف بن سلطان ابن احمر : اس کا بیٹا ابوالحجاج تختہ حکومت پرجلوہ افروز ہوا ارا کین دولت اور عوام الناس نے آمارت وحکومت کی بیعت کی امورسیاست اس کے باپ کا موالی (آزاد غلام) خالد انجام دیے لگا۔ اس نے اس کے بھائیول سعد محمد اور تفر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بحالت قیدان سب نے وفات پائی کسی کا بچھ حال معلوم نہیں۔ خالد اور پیجی ابن صافع کا قتل اس کے بعد ابوالحجاج ہے خالد کی پیشکایت کی گئی کہ اس نے بدسازش بچی بن صافع یہودی طبیب شاہی امارت پناہ کو زہر دینے گا ارادہ کر لیا تھا۔ ابوالحجاج نے اپنی حکومت کے پہلے یا دوسر سے سال خالد کو گرفتار

ا اصل كتاب من العطرة عكد فالي عد

وولت اُمویہ کے حالات جو کہ دولت عباسیہ کی معاصر اور ہم چیثم تھی اور ان ملوک اندلس کے واقعات جو کہ دولت امویہ کے بعد تخت آرائے حکومت ہوئے تھے ہم تحریر کر بچکے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدران عیسا کی سلاطین کے حالات بھی تحریر کئے جائیں جو جزیرہ واندلس میں مسلمانوں کے قرب وجوار میں موجود تھے۔ لہٰذا ہم ان کے انساب اور دولت کے حالات کو دعشے نمونہ از خردارے "جمع کر کے پیش کرتے ہیں۔

مترجم: اندنس كأ آخرى دورعيسائيون كالسلطمسلمانون كي جلاوطني

علامہ عبدالرحمٰن ابن فلدون مغربی مؤلف العمر ودیوان المبتداء والخیر کے زمانہ تک سرز مین اندلس میں عربوں کی حکومت کا نام و
نشان کسی قدر باقی رہ گیا تھا اس وجہ ہے اندلس کی حکومت اسلامیہ کی تباہی عیدا ئیوں کی چیرہ وتی اور سلمانوں کے جلاوطنی کے
حالات انہیں تحریر کرنے کی نوبت نہیں آئی ۔ پس اگر متر جم بھی اصل کتاب کی تقلید کرتا تو اس لحاظ ہے کہ متر جم اس زمانہ میں
وجود میں آیا ہے جب کہ اندلس میں اسلام کا ایک بھی نام لیوا باقی نہیں رہا اور اندلس میں حکومت اسلامیہ پر عیسائیوں کے
ہاتھوں تباہی اور بربادی آ چی تھی ۔ ایک بہت بڑا نقص تر جمہ تاریخ میں باقی رہ جا تا اور ناظرین کو اس حسر تناک منظر کے ویکھنے
کی تمنا ہی رہ جاتی لہٰذا متر جم اس کی اور نقصان کو اور کتب تو اریخ ہے متحب کر کے پورا کرتا ہے تا کہ آپ کی آ تکھیں اسلام اور
مسلمانوں کے اس مدوج زرکو بھی دیکھ لیس جو سرز مین اندلس میں بحالت غربت ان پر پیدا ہوا تھا۔

ملوک ہنوا حمرسلاطین غرنا طرکاع ہد حکومت اندلس میں مسلمانا ن عرب کی حکمر انی کی آخری بزم تھی۔ان کے قبضہ میں ملک کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا تھا اور ریبھی کب اور کیونکران کے ہاتھوں سے چھن گیا اسے آپ آئندہ پڑھیں گے۔ بالفعل آپ ایک سرسری نظر سے پہلے اس منظر کو دکھے لیس جس میں کہ بلا داندلس کیے بعد دیگر ہے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل نکل کرصلیبی حکومت کے تحت چلے جاتے ہیں اس کے بعد غیرت کی نگا ہوں سے غرنا طرکی حکومت اسلامہ کی بربا دی آور تا ہی کوملاحظہ سے گا۔

عیسی این احدرازی تحریر کرتا ہے کہ عہد گورزی عبنہ بن تحیم کلبی میں جس وقت کہ مسلمانوں نے سرز مین اندلس پر قبضہ عاصل کرلیا تھا اورعیسا ئیوں میں ان کی مدافعت کی قوت باتی نہیں رہی تھی اور مسلمانوں کا فتح یا بی کاسیلا ہار بولہ سرز مین فرانس عکہ بینچ گیا تھا بلکہ انہوں نے جلیفہ سے بلبونہ کو بھی ہزور تیج آئے تھا اور سوائے پہاڑتگ و تاریک درون کے کوئی شہران عدود میں اسلام کے قضے سے خالی ندر ہا تھا۔ اس وقت ایک ہے دین شخص بلالے نامی مقوق قوم کا تھو کا تین سوا دمیوں کی جمیت سے ایک قدرتی قلعہ میں جا کر بناہ گزین ہوا۔ لشکر اسلام اس سے ہرا پر تیخ و سپر ہوتا رہا جی کہ اس کے ہمراہی شدت ہوگ ہے۔ اس قبل جماعت کو تھی اور نے اصل تصور کر کے ان کے استعمال سے ہا تھ تھی جا ہی اس باتی رہ گئی ہے ما کرا ہلا میہ نے اس قبل جماعت کو تھی اور نے اصل تصور کر کے ان کے استعمال سے ہا تھ تھی گیا یا اور یہ لوگ اس تگ و تاریک عارا ور قدرتی تھی قلعہ میں تا ہو گئی تھیں اور اور درماندہ کرد یا اور ان کی الیوں خوال کی شورش اور مرکش نے مجبورا وردور ماندہ کرد یا اور ان کی الیون کی اور نے عال در اور درماندہ کرد یا اور ان کی الیون کو ان کی شورش اور مرکش نے مجبورا وردور ماندہ کرد یا اور ان کی الیون کو اور نے عال در ان کی گرا ہو تیا ہو گئی کو رائیس سال اس قسم قوت ہو تھی کو اور ان کی گرا ہی ہو تھی کی اور نے باتھ کی گئی تھیں بلا لے ند کورانیس سال اس قسم قوت ہو تھی کی گئی گئی تھی تھی تھی بلا لے ند کورانیس سال اس قسم قوت ہو تھی کی دور وردی کی کر دون روشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ لیا۔ ھی تاریک کی مدور ان کی کر دونروشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ لیا۔ ھی تار کی کورانیس سال اس قسم کر دونروشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ کیا۔ ھی تار کی کورانیس سال اس کورانیس سال اس کی مدور کی کردونروشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ کیا۔ ھی کر کی دونروشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ کیا۔ ھی تار کیا کہ کورانیس سال اس کی کورونروشن کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکھ کی کورونروشن کی طرح اسے لوگوں نے دیاں کی کورونروشن کی طرح اسے لوگوں نے میں کوروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کوروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کورونروشن کی کوروشن کی کورونروشن کی

کی زندگی بسر کر کے مرگیا۔ وو برس اس کے بیٹے نے بھی اس طرح حکومت کی۔ اس کے بعد اوفونش بن بطیر ان بی اوفونش کا دا دا حکر ان ہوا۔ جس کی حکومت کا سلسلہ اس وقت چلا آتا ہے ہیں انہیں عیما کوں نے رفتہ رفتہ دشوار گر را کمیں گاہوں نے نکل نکل کر جس قدرا سلامی مقوضات ان کے شہروں میں متھانیس بھروا ہیں لے لیا۔

مسعودی ذکرغزوہ سمورعبد خلافت ناصر کے بعد تحریر کرتا ہے کہ سستاھ میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے قبضہ سے ان تمام شہروں اور قلعوں کو نکال لیا جو کہ ملک فرانس اور شہر بابوند سے متصل اور ملے ہوئے تھے۔ ۲ سستاھ میں مسلمانوں کے قبضہ میں ملک اندلس کا شرقی حصہ طرطوشہ سے ساحل بحروم تک اور پھر طرطوشہ سے ثالاً بزعظیم نہر لاروہ تک باتی رہ گیا تھا۔

سب سے پہلے عیسائیان فرانس نے اندلس کے بڑے شہروں میں ہے جس شہرکومسلمانوں کے قضہ ہے نکالا ہے وہ طلیطلا ے۔اونو کش نے اسے سات برس کے مسلسل محاصرہ کے بعد نصف محرم ۸ مے سے تا ۵ میں قاور باللہ ابن مامون سیجی بن ذی النون تحكران طليطله سے فتح كيا تھا۔ اوفونش كے طليطله پر قبضہ عاصل كرنے كے بعد الل شير كے ساتھ عدل وانسان كابرتاؤ شروع كياعلى الخصوص ان لوگوں كے ساتھ فياضي كرنے لگا جوبطمع مال وزرغيسا أئي ند جب قبول كرتے جاتے تھے۔ بعض بعض كو ز بردی عیسائی بنالیا جس سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوئے ماہ ربیج الاول ۱ ۲۹ ھے میں جامعہ طلیطلہ کی ہیئت تبدیل کر کے كليمه بنائے جانے كا علم ديا۔ اس كے شاندار ميناروں پرصليب لكائي كئي۔ توجيد كى جگہ شيث قائم كى كئي اور ازان كى جگہ ناقوش کی آواز بلند ہوئی۔ واقعہ طلیطاے پیشتر غیسا ئول نے ایسے میں بطرنہ پر بلغار کیا تفااورای سندیں بلنے بھی مسلمانوں کے قبضه بين لكن كميا تعاجم وفت عيسا ئيون ني بلنسيه كالحاصره كيااورا أل بلنسية اپني ملك و دين كي تمايت بر كمريسة بهوكر ميدان جنگ میں آ گئے۔عیبا تیون نے بیجھ کر کہ ہم سے بلنیہ کے عاصر ومیں بخت غلطی واقع ہوئی اور ہم میں الل بلنسیہ سے لڑائی کی طاقت نبیں ہے اہل بلنب کومر وفریب سے اپنے لشکر گاہ میں ملنے جانے کو بلایا اور جب اہل بلنب اپنے امیر عبدالعزیز بن الی عامر ے ساتھ عیسانی لشکرگاہ کے قریب پہنچ تو عیسائیوں نے کمین گاہ سے نگل کر کسی کوقید کسی کوقتل کرنا شروع کیا' معدود نے چندجن کی موت کا وقت نہیں آیا تھا ج رہے امیر عبد العزیز نے بہزار خرابی اپنی جان بچائی مگر بلنسیہ قبضہ اسلام سے نکل کرصلیبی گروہ کے پنجدمیں جا پھنسااس کے بعد مسلمانوں نے پھراہے واپس لے لیا۔ یہاں تک کرمیسائیوں نے کئی مرتبہ کی ردویدل کے بعد ہوم شنبسر ہویں صفرا اوا میں بلنے پر پھر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کوبلنے میں قدم رکھنا تھیے نہیں ہوا۔ ابن احبان لکھتا ہے کہ اروپلش عیدائی نے ١٥٥ مير ميں بربشتر قصبہ شر برطانيد پرجو كرمر قسط كے قريب تھا ايك برى فوج سے چر هائی کی - بوسف بن سلیمان بن مودکی وجه سے اس کی حمایت کی طرف متوجه ند موسکا - افل شهر نے اپنی آپ جمایت کرنے پر آ مادگی ظاہر کی چالیس روز تک عیسائی محاصرہ کئے رہے اس اثناء میں بیرونی امداد نہ پینچنے اور غلہ اور رسد کی تمی سے اہل شہر میں نفاق چیل جلائمی ڈریعہ سے عیسائیوں کوائ کی خبرلگ گئی حصار اور جنگ میں بختی ہے کام لینے لگے۔ بالآخر عیسائیوں نے اہل شہر کے باہمی نفاق سے فائدہ اٹھایا اور پانچ ہزار زرہ پوش جنگی سواروں سے بیرون شہرتک پہنچ گئے۔ اہل شہر پر بے حد خوف طاری ہوااندرون شریمی قلعہ بند ہو گئے دونوں فریقوں میں گھسان کی اُٹ انی ہوئی یائے سومیسائی اربے گئے۔

ا تفاق سے قناۃ کیمیں جس کے در اید سے شہر میں نبر سے زمین کے اندرپائی آتا تھا ایک بوا کلوا پھڑ کا گرگیا۔ جس کی وجد سے پانی کا آنا شہر میں بند ہو گیا۔ اہل شہر نے بیاس کی شدت سے تنگ آ کر صرف اپنی جانوں کی امان طلب کی چنا نچھیسا ئیوں نے امان دی جب اہل شہرا بنا تمام اٹا شداور مال وزرچھوڑ کر شہر سے باہر آئے تو عیسا ئیوں نے بدع بدی کی اور سب کوانتہائی بے

ا المقسلط تعصو في الارض ليجوى فيها المهاء (كظيمة الكوكتية بين جوكه زمين كاندرياني كاجراء كي بناياجائي)اور كظامه ال كنومين كوكتية بين جودوسرك كومين كيمقابله مين كلوداجا تا جاوران دونول مين اس كے اندراندر پائي آنے جانے كارات رہتا ہے۔

دودی سے تدینج کیا۔ قائد بن طویل اور قاضی بن عیسی معدود کے چندرؤسا کے ساتھ اس خوفناک واقعہ سے جانبر ہوئے بے شار مال واسباب عیسائیوں کے ہاتھ لگا۔ اس واقعہ میں تقریباً ایک لاکھ مسلمان قبل اور قید کئے گئے۔ عیسائیوں نے ظلم وسم کا کوئی دقیقہ ہاتی ندر کھا۔ طرح طرح کے وحشیانہ حرکات کئے جس سے تاریخی صفحات آج تک خالی ہیں۔ پھر کواٹھ ہے کہ ماہ رمضان میں خارشنبہ کے دن سرقبط بھی مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔

این البح لکھتا ہے کہ دشمتانِ اسلام نے شہر نظیلہ اور طرعونہ پر ۱۲ ہے جین مسلمانوں سے بقنہ حاصل کیا تھا چر ۱۲ ہے بعد میں عیدما ئیوں نے ماردہ کو تھ بن ہود کے بقنہ سے نکال لیا۔ اس کے عہد میں مصائب کے ورواز ہے کمل گئے۔ اس کے بعد میں عیدما ئیوں نے ماردہ کو تھ بن ہود کے بقنہ کرلیا۔ این ابار تحریر کرتا ہے کہ بیافتوں ناک واقعہ یوم دوشنہ چودہو یں صفر سنہ کور میں واقع ہوا تھا۔ یوم کی شنہ ماہ شوال ۱۳ ہے یا ۱۳ ہے میں دشمنانِ اسلام نے دارالاسلام قرطبہ کوتا خت وتا رائ کیا اور یوم شنہ دموین شوال ۱۹ ہے یا ۱۸ ہے میں مرسیہ پرقابض ہوگے۔ سرا تھ میں واقعہ تھتدہ ویش آباء ہیں ہزار اسلمان کھیت رہے اور عیدما ئیوں نے تقدہ و پر بقت کر لیا۔ میں اور کے عیدما ئیوں نے بڑریوہ بیورقہ کی طرف پیش قدی شروع کردی اور رہے اور عیدما ئیوں نے تقدہ ویش آباء ہیں ہزاوہ میں اور کی اور اسلام اس پر بھی قابض ہو گئے اس کے بعد بزریرہ شقر کوشکے وامان ۱۹ ہے ہوں کہ اور کسلے کو کی بعد ورخ ضوں میں جاتا ہے۔ ایک کو دومر سے کہ ساتھ کو کی بعد رہ بور وی نے اور کسل کی اور ایک برس اور پانچ ماہ کا ان اور ارشاوا ہے نی صلعن شیامتیا کردیا تھا۔ بہی وج تھی کہ انہیں کے باتھوں ویل و کسل موری کی کہ دوشنہ پانچ میں شعبان میں میں بتلا تھے۔ ایک کو دومر سے کہ ساتھ کو کی بعد رہ کو گئے کہ کی تھی وہ تھی کہ انہیں کے باتھوں ویل ویل میں بوروزی کھی کی اور ایک برس اور پانچ ماہ کا می عامرہ کے بعد جسل فیج کرلیا سلم کیا تھی حقیقت میں دھوکا تھا فریب تھا جے سلم کا کا ساس بہنا می تھا۔

الحاصل جس فت ملک اندلس میں کے بڑے بڑے شہروں پرجو بجائے خودایک ایک صوبہ تھے۔ مثلاً قرطبہ اشبیلیہ طلیطلہ اور مرسیہ برعیسا ئیوں نے بعضہ کرلیا۔ اہل اسلام ہر چہار طرف سے سمٹ کرغر ناطه مربیا ور مالقہ چلے آئے۔ مملکت اسلامیہ وسیح ہوجانے کہ بعد دیگرے اسلامی شہروں اور قلعوں کولقمہ بنائے جائے سے اس چھوٹے سے قطعہ ملک پرجوعیسا ئیوں کے دست و برد سے فی رہا تھا ملوک بی احمر قابض تھے اورو ہی اس وقت دشمنانِ اسلام سے تینے و بر ہورہ بے تھے۔ ہروفت ہر کی دشمنوں کا خطرہ پیش نظر رہتا تھا۔ بھی شیر دعا ہو کرعیسا ئیوں سے لڑنے کو میدانِ جنگ میں آجاتے تھے اور جب بھی کمزور پڑتے تھے تھے۔ میں میں سے ایداد کے خواستگار ہوتے تھے۔

آ مھویں صدی ہجری میں عیسائیوں نے اس پر بھی دانت لگایا اور فوجیں فراہم کر کے چڑھ آئے سلطان غرنا طرف شخ ابواسحاق بن ابوالعاص شخ عبداللہ طنجانی اور شخ ابن زیارت بلشی کوسلطان مغرب بنومرین کی خدمت میں امداد کی غرض سے روانہ کیاان لوگوں کی روائل کے بعد عیسائیوں کا عذی ول کشکر غرنا طرائے پہنچاہی ہم رادسوار اور ایک لاکھیا دے شے اتفاق سے سلطان مغرب نے سلطان غرنا طالے کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت نہ کیا گر اللہ تعالی نے محض البیخ فضل و کرم سے عیسائیوں کو جکست دی۔ اس واقعہ کے بعد عیسائیوں نے چند دنوں کے لئے آئے ہاتھ یاؤں سمیٹ لئے اور اس وقت گا انتظار

ا سلطان ابوالحن آخری فر مازوائے غرناط سلطان ابوعبداللہ کا باپ تھا اور سلطان سعدین امیر علی بن سلطان بوسف بن سلطان محمد اللہ کا وی بن سلطان ابوالحق باللہ کا وی بین سلطان محمد اللہ کا میں مسلطان ابوالحق تک کے سلاطین کا بینا تھا سلطان محمد اللہ کا میں مسلطان ابوالحق تک کے سلاطین غرناط بچھالی جائے میں مبتلار ہے کہ ان کا عدم دوجود دونوں برابر تھاس وجہدے ان لوگوں کے ذکرے اعراض کیا گیا۔ منہ

كرنے لكے جوكه عام طور سے برحكومت وسلطنت كوايك مدت كے بعد پیش آياكرتا ہے۔

سلطان ابوالحس علی بن نفر غالبی احری کے عہد حکومت میں مسلمانان اندلس پھر متنق اکلہ ہو گئے۔ اگر جہ اس سے قبل پھھ دنوں کے لئے اس کے بھائی ابوعبداللہ محر بن سعد معروف به زغل کی امارت و حکومت کی نافقہ میں بیعت کی گئی تھی اور عیسائی سرواروں نے ان دونوں بھائیوں کو بھڑ کا کراپنا الوسید ھا کرتا چاہا تھا گر زغل ان چالوں کو بھھ گیا۔ مالقہ سے اپنے بھائی ابوالحن کے پاس چلا گیا اور اہل مالقہ نے سلطان ابوالحن کی حکومت کو تسلیم کرلیا۔ آتش فقد و فساد جے عیسائی امراء شتعل کرد ہے تھے فرو ہوگئی۔

سلطان ابوالحن نے نہایت استقلال کے ساتھ بلاوا ندلس کے اس قدر حصہ ملک پر جومسلمانوں کے قبضہ میں رہ گیا تھا۔
عمر انی شروع کی ۔ فوجیس پڑھا کیں وائرہ حکومت وسیع وقا فو قا وشمان اسلام پر بقصد جہاد فوج کشی گی۔ چنانچ قرب وجوار
کے عیسائی سلاطین نے بخو ف جنگ مصالحت کا بیام دیا اور اس کے رعب داب سے مرعوب اور خاکف ہو گئے تھوڑے ون کے
بعد إدھر عیسا کیوں میں نفاق پیدا ہوگیا ۔ بعض نے خود مری کے جوش میں حکومت قرطبہ پر قبضہ کرلیا اور بعض نے اشبیلیہ کو دبالیا
اور بعض نے مریش کو اپنا وارائکومت بنالیا۔ اُوھر سلطان ابوالہ س بھی لذات و نیا اور عیش پرتی بیس منهمک ہوگیا جہا و سے دست
کش ہوگیا فوج کی طرف قوج کم کردی ملک کانظم ونسق وزیروں کے حوالہ کردیا متیجہ بیہ ہوا کہ بدنظمیان پوھیس منظالم ہو جے خواص
اور عوام کو نا رائسگی پیدا ہوگی اس کے علاوہ بوے بوئے وزیروں کے حوالہ کردیا متیجہ بیہ ہوا کہ بدنظمیان پوھیس منظالم ہو جیسائی
سلاطین معاہدہ مصالحت کی وجہ سے حلماً ورنہ ہوں گے اور کی تھم کی لڑائی نہ ہوگی قبل کرڈوالا۔

ا تفاق ہے ای زمانہ میں والی قتبالہ نے متعدد الرائیوں کے بعد قتبالہ کتام شہروں پر جند کرایا اوراس نے تا اتفاقی اور نفاق کودور کر کے پھر سب کو تحد کر دیاس سے عیسائیوں کی قوت بڑھ گئی اور وہ پھر فتدائلیزی اور بلا داسلامیہ پر قابش ہوئے کی کوشش کرنے گئے سلطان ابوائس کی دو بیویاں تھیں ایک قواس کے بھا ابوعبداللہ ایسر کی لڑکی تھی ۔جس کے بطن سے مجداور بوسف دو بیغے تھے اور دوسری بیوی عیسائی رومیہ عورت تھی۔اس کی طن سے بھی الڑکے تھے۔ابوائس کا طبعی میلان اس دوسری بوی کی جانب تھا اور اسے وہائی کی بیلی بوی سے جو کہ اس بنت العم (پھیا کی لڑکی) تھی زیادہ عزیز اور مجبوب کھتا تھا۔اندیشہ بہوا کہ مہادا سلطان ابوائس رومیہ عیسائی بوی سے جو کہ اس بنت العم (پھیا کی لڑکی) تھی زیادہ عزیز اور حجوب رکھتا تھا۔اندیشہ بہوا کہ مہادا سلطان ابوائس رومیہ عیسائی بوی سے جو کہ اس بنت العم کی اولاد و کو عروم کر کے جو کہ سلمہ اور حرہ ہے تحت و تاج کا مالک نہ بنا دے۔ اس سے امراء دربار میں کیونکہ بعض کا میلان دوسری بیوی کی اولاد دی طرف تھا اور بعض کا ربحان پہلی بیوی کی اولاد کی جانب تھا۔ منافرت اور فتر فنداد بر پا ہو گیا۔ ان لوگوں کا ایک بربری قبیلہ ڈوجہ اولی کا طرفدار ہوا اور قرطبہ کا ایک قدیم خاندان بنی سراج رومیہ بیوی کا حامی ہوا۔وونوں فریقوں میں لڑائی کی چھٹر چھاڑ شروع ہوئی۔ آخرالام مؤخرالا کر فرقہ کو اس وقت تک ارادوں میں ناکا بی ہوئی اوراس کے مرداد وسرغتہ نہایت بے رحمی سے الحمراء کے ایک ایوان میں قبل کے گئے جو اس وقت تک محمد کیام سے معروف مشہور چلا آتا ہے۔

سیسائی سلطین کوان واقعات کی خرگی تو انہوں نے اس نا اتفاقی اور دولت اسلامید کی کمزوری ہے قائدہ اٹھانے کی کوشش کی چنا نچرانہوں نے فوجیں فراہم کر کے پہلے حمہ کی جانب قدم بڑھایا اور کمر وفریب سے زیانہ مصالحت میں والی قاوش کے ہاتھ سے کے در اور محاوران پر قبضہ کر کے شہر قاوش کے ہاتھ سے کہ در اور کا تصدیکیا۔ الل شہر کوائن نڈی دل فوج کے آنے کی کوئی خبر زخمی اور وہ لوگ خوا بغضلت میں پڑھ گھوے سوا ہے ہے۔ کہ ایس میں اور وہ لوگ خوا ہوئی میں اور وہ کہ شہر کی کا جا مہر بڑ ہو چکا تھا اس نے شربت شہادت میں اور وہ کہ شہر میں تھا بلات کو گھوٹ کر شہر سے بھا گ کھڑ ہے دوئے۔ عیسا تیوں نے شہر پر اور جو کہ شہر میں تھا بلا

ائل غرناط کواس سانحدافسوساک کی اطلاع ہوئی تو سب کے سب کر بستہ ہو کر عیسائیوں کی مدافعت کی غرض ہے لکل پر ہے۔ ان عیسائیوں کی تعداد جن کا تذکرہ آپ او پر پڑھ آ ہے ہیں دی ہزار ہے جس میں پجے سوار ہے اور بھی بیادہ ۔ عیسائی مال واسباب لے کر شہر ہیں واخل ہو گئے اور سلمانوں نے مال واسباب لے کر شہر ہیں واخل ہو گئے اور سلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانان اندلس بیغار کر کے صاحر (حمہ) پر پڑھ آ ہے رسد وغلداور پانی کی آ مدورفت بند کردی پھر جاسوسوں نے خبر دی کہ عیسائیوں کا جم غفیران عیسائیوں کی ممک پر آ رہی تھی عیسائی میں کو حمور ہیں ۔ سلمانوں نے بیخر پاکر محاصرہ اٹھالیا اور ای فوج کی جانب بڑھے ہوائل عامہ کی جانب پڑھے ہوائل عامہ کی جانب پڑھے اور الی اشہدید نے عیسائی میں کر بلا جدال وقال النے پاؤل واپس ہوئے۔ جس کے بعدوالی اشہدید نے عیسائی مجاہدوں کا ایک بہت بڑا گروہ جس کے بعدوالی اشہدید نے عیسائی مجاہدوں کا ایک بہت بڑا گروہ جس کے بعدوالی اشہدید نے عیسائی مجاہدوں کا ایک بہت بڑا گروہ جس کے بعدوالی اشہدید نے عیسائی جانب کی خوام کی ایداد کے لئے آیا۔

اس وقت مسلمانوں کا لئکر اسباب بنگ لینے اور رسد و غلہ کے انتظام کی غرض سے غرناطہ واپس آگیا تھا۔ نووارد عیسائیوں کوشہر بیں واخل ہوئے کا موقع مل گیا۔ چنانچے ان لوگوں نے شہر بیں واخل ہوکرشہر کو خالی کر دیئے اور قیام کرنے کی بابت باہم مشورہ کیا اور جب قیام کرنے کی رائے ہوگئی تو وہ تمام چیزیں کافی طور سے فراہم کر لیں جن کی وقا فوق آ انہیں ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بعدہ والی اشبیلیہ اپنالشکر حامہ میں چھوڑ کروا لیس ہوا اور ان کو بہت سامال واسباب دے گیا اس کے بعد ہی مسلمانان خرناطہ اس کے حصار کوآئے ہے تا اور نہایت تحق سے محاصرہ ڈالا اور اس سے داخل ہونے کا قصد کیا جس طرف سے محسور عیسائی عافل و بے پرواہ ہے مگر جوں ہی مسلمانوں کا ایک گروہ اس جانب سے داخل ہوائے مندی نے ان لوگوں سے مذہور کی اور اکش میں کو ان لوگوں کی آئے گئے گرادیا اور اکش کو ان کی کو ان کی کو ہمت ٹوٹ گئی کو اس مان کی اور ایس کی مربہ کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی امیدیں حامہ کی واپسی کی منقطے ہوگئیں۔

دی سلطان ابوالہن اس وقت منکب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی ابوعبداللہ محرمعروف برنفل مالقہ میں موجود تھا۔ اس کی سلطان ابوالہن اس وقت منکب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی ابوعبداللہ محرموف برنازقید کے گئے جن میں والی اشبیلیہ والی شریش اور حکر آن افتیق و وغیر ہم اور تیس سر داروں کے ساتھ گرفتار ہوگر آئے تھے۔ بے حد مال واسباب عسا کر اسلامیہ کے ہاتھ لگا۔ اس واقعہ کے بعد ہی اہل مالقہ نے بلاد نصاری پر ہفت جہاد نوج کشی کی ۔ اس مہم کا تاکا می پر خاتمہ ہوا کھر سید سالا ران عرب واندلس شہید ہوئے۔

اسی زمانہ سے غرناطہ کی حکومت دو حصول پر منقتم ہوگئی۔ نصف پر سلطان ابوعبداللہ بن سلطان ابوالحن قابض ہوا۔ اس کے قبطہ میں غرناطہ مریڈ بسطہ اور اس کے مضافات رہ اور سلطان ابوالحسن مالقہ اور بلا دخر ہید پر حکمران ہوا۔ اگر میدونوں باب اور بیٹے اس قدرتی تقلیم پر قانع ہوکرا ہے کو دشمنانِ اسلام کے پنجہ سے بچائے تو عجب نہ تھا کہ اندلس سے مسلمانوں کو جلا وطنی کی نو بت نہ آتی مگر تقدیم اللہ اس کے خلاف تھی ۔ سلطان ابوالحس نے منکب اور اس کے اطراف کی جانب قدم بر حصایا اور اس کا بیٹا سلطان ابوعبداللہ غرنا طداور جہت شرقیہ کی فوجیس لے کرا ہے باب سے جنگ کرنے کو چڑھ آیا۔ مقام وب میں دونوں فریقوں نے صف آرائی کی اس معرکہ میں سلطان ابوعبداللہ کو حکست ہوئی۔

اس كے بعد سلطان ابوعبداللہ نے منظر ياكرك ميرے جازغل نے عيدائيون سے ايك مهت بواميدان جيتا ہے اور بے حد مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا ہے بقصد جہاد فوجیس آراستہ کیں غرناط اور بلا دُشر قیا کے مسلمانوں کو مسلح اور مرجب کر کے ماہ رہے الاول سنه ند کور میں بلا دعیسائید پر چڑھائی کر دی۔ چنانچیقل وغارت کرتا ہواا طراف کشاندتک پہنچ گیا۔ بہت ہے عیسائیوں کو قل اور بہتوں کوقید کرلیا۔ ان واقعات کی اطلاع میسائی سلطین کوہوئی تو وہ سب کے سب جمع ہوکر اسینے نامور باوشاہ قبرہ کی النرى ميں سلطان ابوعبدالله اور بلا داسلاميہ كے درميان حائل ہوگئے مسلمانوں كونت مشكل كاسامنا ہو كيانہ تواسيخ ملك ميں ان عیرا کیوں کے درمیان میں حاکل ہوجائے کے سب سے دالیں آسکتے تھے اور ندآ کے بوج سکتے تھے عیرا کیوں نے ہر جہار طرف ہے گھیر کرفتل وقید کرنا شروع کر دیا۔ برنصیبی سے سلطان ابوعبداللہ بھی قید ہوگیا۔ مگر کسی کواس کا شعور نہ ہوا۔ ہنگامہ جنگ فروہونے پروالی لثانہ نے ملطان ابوعبداللہ کو پہلیان لیا۔ بادشاہ قبرہ نے والی کثانہ سے ملطان ابوعبداللہ کے لینے کی خواہش کی۔ والی کشافہ سلطان ابوعبداللہ کے ساتھ با دشاہ کے ایک (قشالہ) کے پاس بھاگ گیا۔ بادشاہ قشالہ نے والی کشانہ کی بے حدورت کی اورا سے اپنے تمام سید سالا روں کی اضری عنایت کی جب بھی لفکر کشی کرتا تو والی لشانہ کو نیک فال کے طور پر فوج کا سردارمقرر کرے جھیجا تھا۔ سلطان ابوعبداللہ کو گرفتاری کے بعد سرداران غرناط اور اسرایان اندنس جمع ہو کر مالقہ میں سلطان آبوالحن کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا سے مالقہ سے غرنا طرمیں لانے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ کیر بیعت کی حالاتکہ سلطان الوالحن مين اس وقت حكر اني كي قابليت باقى نهين ره كي تقي مرّع (مرك) يا صرع كي طرح كوني عارضه المن الوق أبو کیا۔ بصارت بھی جاتی رہی تھی گر بھر بھی اس آخری دور میں اس نے قلعہ الحراء کے شاغدار برجون پر اپنی حکومت وامارت کا جینڈ انصب کیا گر جب اس سے کام نہ جل سکا تو اپن معزول کا اعلان کر کے اپنے بھائی ابوعبداللہ معروف پرزغل کو تا ہی وتخت ا بحوصت حوالة كرويا ورخوومتكب مين جاكرفروش موكيا اور بارحيات مستبكدوش موكرزاي ملك آخرت بوا اورسلطان ابو عبدالله معروف بيرغل يحكر الى كرنے لكاراس وقت تك سلطان ابوعبدالله بن سلطان ابوالحن بدستوروشتان اسلام كے يہاں فدتقا

ﷺ کراہ رہے الآخرام میں (۱۳۸۵ء) میں عیسائیوں نے بہت بری جمعیت سے اطراف القدیری طائی کی اور ماہ بھا دی الاولی سند ندکور میں رندہ کا قصد کیا۔ انیسویں شعبان سندند کور میں والی خرناط نے بعض قلعوں کی درسی کی غرض سے کوچ کیا۔ بائیسویں شعبان کوعیسائیوں سے مڈبھیٹر ہوگئی۔ خت اور خوزیز جنگ کے بعد عیسائیوں کو فکست ہوئی بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے
ہاتھ لگا آلات حزب اور رسد غلہ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسلمانوں نے تمام مال غنیمت کوقلعہ میں لے جاگر رکھ دیا اور اظمینان کے
ساتھ بیٹھ رہے۔ ماہ رمضان تک کسی قتم کی چھٹر چھا ڈنہیں ہوئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے قلعہ قتیل بیٹی کر اس کا محاصرہ کرلیا۔
محصورین نے اس امر کا احساس کر کے اب اس قلعہ کوعیسائیوں سے بچانا دشوار ہے۔ امان طلب کی اور اہل عیال اور مال و
اسباب کے ساتھ قلعہ کودشمنانِ اسلام کے حوالہ کر کے لگل کھڑے ہوئے۔

اہل تا ہے تھاتے ہی قرب و جوار کے تمام ہاشدوں میں ال چل ی پڑگی اور وہ سب بھی اپنا بھرا گھر ہار چھوڑ کر بخوف جان و
عزت بھاگ نظے دشمنان اسلام نے متعدد قلعوں مثلاً قلعہ مثاقہ اور قلعہ لوز وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور بلا و اسلامیہ پر آئے دن
طرح طرح کی مصبتیں ڈالنے گئے۔ اس وقت ایسا کوئی شہر ندتھا کہ یہ اس طرف گئے ہوں اور اس کا استیصال نہ کیا ہو۔ اقبال
ان کے آگے تھے اور تحمد کی ان کے رکاب من تھی۔ اس قوت وشوکت کے باوجو دعیسا نیوں نے ایک چلا ہوا فقرہ یہ تھنیف کیا
کہ سلطان ابوعبد اللہ کو جوان کی قید میں تھا اور کھ بتلی کی طرح ان کے اشاروں پر ناچنا تھا۔ مال واسباب اور خلعت وفوج دے
کہ شرقی مسط کی جانب رخصت کیا اور بیا علان کر اویا کہ مسلمانوں میں ہے جو تھی سلطان ابوعبد اللہ کے علم حکومت کے تحت
کر شرقی مسط کی جانب رخصت کیا اور بیا علان کر اویا کہ مسلمانوں میں ہے جو تھی سلطان ابوعبد اللہ کے علم حکومت کے جو
سلطان ابوعبد اللہ بلا واسلامیہ میں سے جو اس کے مطبع ہوں گے وہ سب کے سب اس مصالحت اور عہد میں داخل ہوں گے جو
سلطان ابوعبد اللہ اللہ میں میں اس کے دواس کے موسب کے سب اس مصالحت اور عہد میں داخل ہوں گے جو

سلطان ابوعبداللہ عیمائی سلاطین سے رخصت ہوکر پہلے ہلش کی طرف آیا۔اٹل ہلش اس ظاہر کی مڑوہ سے خوش ہو کرسلطان ابوعبداللہ عبداللہ کے ماتھ پر بیعت کو آنے کے گئے۔لوگ جو ق در جو ق سلطان ابوعبداللہ کے ماتھ پر بیعت کو آنے گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا اثر سرز مین بیاز بین (غرباطہ کے مضافات) تک پہنچا۔ باشندگان غرباط دو فرقوں کے باتھ پر بیعت کو آنے گئے۔ دو تو اس کا اثر سرز مین بیاز بین (غرباطہ کے مضافات) تک پہنچا۔ باشندگان غرباط دو فرقوں میں منتقسم ہوگئے۔ پچھلوگوں نے سلح پندی اور عکومت اسلامیہ کے ضعیف ہوجانے کے سبب سلطان ابوعبداللہ کے علم حکومت کی میں منتقسم ہوگئے۔ پچھلوگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ باہم اس قد رنفاق بڑھا کہ ایک دوسرے کی ہر بادی کی اگریں کرنے گئے۔ اہل قبت اندیشوں نے اہل قبت اندیشوں نے اہم کشت وخون کر بے جموی قوت کو رفتہ رفتہ ختم کردیا اور عیسا ئیوں کو اپنے ملک پر قبضہ کرنے کا خاصہ موقع دے دیا۔

اس بربادکن واقعد کی تیسری رہے الاوّل او ۱۹۸۹ء) سے بنا پڑی اور مسلسل نصف جمادی الاولی سند کورتک بیرفتید و فیاد جاری رہا۔ اس اثناء میں بینجر سننے میں آئی کے سلطان ابوعبداللہ جس کے علم حکومت کی اطاعت اہل بیازین نے قبول کی تھی اوشہ کی جانب آ یا اور لوشہ میں اس امید سے داخل ہوا ہے کہ اس سے اور اس کے پچاز غل والی قلعہ فر ناط سے یا پی شرط مصالحت ہوجائے گی کہ زمام حکومت اس کے پچاز غل کے قبضہ اقتدار میں رہے اور اس کا بھیجا ابوعبداللہ تحت حکومت اور سایہ عاطفت میں جس مقام پر چاہیے یا کہ لوشہ ہی میں حکر الی کرنے اور بہقا بلدہ شمنان اسلام دونوں مجموعی قوت سے میدان جگٹ میں آئیں۔ الل خرناط بھی اس خوش کی خیالی میں متعز ق سے کہ والی تختل ( کہنا کیل) عظیم فوج کے کورٹ پہلے کے میاد اس میں کو تی میال کے سامان اس خوش کی خوال میں کہنا ہو گئی جان کو سامان اس کورٹ آئے مرف چند لوگ بیازین کے جو کہ پہلے سے بقصد جاد آئے ہوئے شوار سے کہ مہادا اس میں کو تی جان کو سے میال کورٹ کی جان والی اور اہل لوشہ میں اس قدر تو ت کہاں تھی کہ وہ خود اپنی تختالہ نے جمید ہوں جاد آئے ہوئے جان کی اور اہل کو میال کی امان حاصل کر کے لوشہ کورٹ کے خوالے کر دیا۔ چنا نچہ والی تختالہ نے جمیدیویں جادی الاولی اور اہل کورٹ کی امان والی والی کی امان حاصل کر کے لوشہ کورٹ کی خوالے کر دیا۔ چنانچہ والی تختالہ نے جمیدیویں جادی الاولی اور کی جان کی اور ایک کی ادار کی امان والی والی کی امان حاصل کر کے لوشہ کورٹ کی خوالے کے دیار چنانچہ والی تختالہ نے جمیدیویں جادی الاولی اور کی خوالے کر دیا۔ چنانچہ والی تختالہ نے جمیدیویں جادی الاولی اور کیا کہ کورٹ کے خوالے کر دیا۔ چنانچہ والی تختالہ نے جمیدیویں جادی الاولی اور کی کرنا کی سے کورٹ کی کورٹ کی کھرنا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کرنا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی ک

سلطان ابوعیداللہ لوشہ ہی میں تیم رہا اس سے الماغر ناطہ کو کامل لفتین ہوگیا کہ لوشہ پرعیسائیوں کا قبضہ سلطان ابوعبداللہ کی سازش سے ہوا ہے اور میدلوشہ میں عیسائیوں کے قبضہ دلانے کی غرض سے آبا تھا۔ اہل بیار این اورغر ناطہ والوں سے اس بابت بحث و مباحثہ ہوا جس سے وہ راز جودلوں میں پوشیدہ تھا۔ ظاہر ہوگیا۔ لوشہ پر قبضہ حاصل کر کے والی تشینالہ سلطان ابوعبداللہ کے ساتھ اینے دارالحکومت والیں چلاگیا۔

پیدر ہویں جمادی الثانیہ سنہ ندکور میں والی تشتالہ نے بیرہ کی جانب قدم بڑھایا اوراس کے شہریناہ کی تصیل کوایک جانب ے توڑ ڈالا۔ اہل ہیرہ نے گھبرا کر بخوف جان امان طلب کی اور شہر کووالی تشتا لدے حوالے کرے غرنا طہ جلیے آئے۔ اس کے بعد شین کے ساتھ بھی کہی واقعہ پیش آیاال قلعہ نے پہلے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے کیکن قضاوقد رکوان کی فتح یا بی منظور نبھی انت براراد في مين ناكام رب ادرآ خركار قلعه كى تنجيان عيما ئيون كي والكريخ واطه جلي آس اہل قلدیر و نے بلاد جدد جہد بغیر کسی اڑائی کے گردن اطاعت جھکا دی اور حملہ آور فریق کوقلدیر وسیر دکر کے غرنا طہ کی جانب نکل كور بوع ان مقامات كوفتح كر لين برشمنان اسلام سدف فريد برجره آئ برجمار طرف ع محركر آتش بازى شروع کردی کشکریوں کے رہے کے مقامات جلا دیجے الل شہرنے امان حاصل کی اور غرنا طرجوت کرتا ہے۔ اس کے بعد عيسائيوں نے صحر و كى طرف كوچ كيا اوراس پر بھي قبضه كرليا۔ بعد ہ والى تشتالہ نے ان قلعوں اور مقامات كوآ لات حرب رسد ً غله اور فوج مصبوط اور متحكم كيا اور محاصره غرناط كي غرض سے سواروں كى ايك برى فوج بھرتى كرنے كا تقم وے كرا پنے وَارِ الْحُكُومِةِ وَالْبِينَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِي اللَّهِ بِهِي اللَّهِ بِهِي اللَّهِ عِلْمَانِ الوعبدالله على والين آكروالي تشتالية في سلطان الوعبدالله على على اس کی قید میں تھا یہ معاہدہ کیا کہ جو خص ابوعبداللہ کا مطبع ہو گا اور اس کی حکومت کی خیرخوا ہی کرے گا ہے بورے طورے امان دیاجائے گا۔اس کے ساتھ ہی پیاعلان کرایا کہ اس سے قبل بلاد اسلامید کی جانب جوپیش قدی کی گئ دہ اس دجہ سے تھی کہ بادشاہ فرانس ہے نا جاتی ہوگئ تھی چنانچے سلطان ابوعید اللہ پھر ہلش کی طرف آیا اور اس امر کو ظاہر کرنے لگا کہ جو محف میرے علم حکومت كا مطيع ہو جائے گا وہ آئندہ عيسائيوں كے باتھوں سے محفوظ رہے گا۔ ميرے پاس عيسائى سلاطين كے عهدنا مع بين-مسلمانوں نے عام طور سے اسے فریب تصور کیا اور کسی نے ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہ کی گر معدودے چند مثلًا الل بیازین وغيرة ال نقرة من آ كة اورانهول في الوعبدالله كواينابا وشاه تسليم كرليا-

الل بیازین اورا الل غرناط سے گفت وشند شروع ہوئی۔ بظاہر مراسم اتخاد کرنے کی گفتگو ہوتی تھی لیکن دلوں میں کینہ وفساد مجرا ہوا تھا۔ سولہویں شوال او ۸ھے کو بھالت غفلت سلطان ابوعبداللہ بیازین چلا آیا اور تمام بازاروں میں صلح کی منادی کرادی۔ اہل غرناط نے پھر بھی اسے تعلیم ندکیا اور جواب دیا کہ بیر معاہدہ صلح بھی لوشہ کے صلح نامہ کی طرح ہوگا۔ اس وقت سلطان ابوعبداللہ کا پچا زغل جراہ میں تھا۔ ہرفریق اپنے بنائے ہوئے بادشاہ کی طرف داری میں بہ کمال جدوجید مصروف ہو گیا۔ رفتہ رفتہ بحث مباحث نے لڑائی کی صورت اجتمار کرئی۔ وائی تھٹا لہ کوموقع مل گیا۔ اہل بیازین کی امداد کوفہ جیس جیجین آلات جرب جیجے۔ رسد وفلہ روانہ کیا۔ بہت بربی خوزیزی کا دروازہ کھل گیا۔ آئی وغارت کی کوئی حدیث سما کیسویں غرم او ۸ھے (۱۳۸۱ء) سک تھ

سلسلة قائم رہاں آخرالا مراہل غرناظہ نے ہرور تنے جرائیازیں پر قبضہ کر لینے کا ادادہ کیا 'چنانچہوا کی غرناطہ نے بسط 'وادی آش مریہ منکب 'مبلش اور مالقہ نے مسلما توں کوجمع کیا اور سب سے اتفاق اور اتحاد کی قسمیں لین کہ آ کندہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں متحد الکامہ ہو کر رہیں اور ہم میں ہے جس کی طرف وشمنان اسلام ذرا بھی قدم ہو ھا تیں گے۔ سب کے سب متعق ہو کرالویں گے۔ والی بیازین (سلطان ابوعبداللہ ) کوائن سے خطرہ بیدا ہوا۔ والی تھا لہ کے پاس بیدوا قعات لکھ جسجے۔ ادھروالی تھالہ نے جوا ہے ہی و توں کا منتظرتها نوجین آزاستار کے بلاداسلامیہ کو پامال کرنے کی غرض سے اطراف بلش کی جانب کوچ کردیا۔ اوھروالی بیازین نے اپنے وزیر کو مالقہ وقلعہ منشاۃ کی طرف میسائی سلاطین کے عہد ناموں کو دے کر روائد کیا۔ چنانچہ اہل مالقہ وقلعہ منشاۃ بخوف والی محصالہ ملطان ابوعید اللہ کے مطبع ہوگئے۔

اس کے بعد سرداران مالقہ اوراہل بلش نے ایک جلسہ میں جمع ہوکر سلطان ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کرنے پر بحث ومباحثہ کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ پیدا ہوانہ وہ اپنے عہدا قرار ہے پھرے نہ بیاس امر کے مطبع ہوئے ماہ رہے اثباتی ۱۹۸ھے(۱۴۸۷ء) میں بادشاہ قشتالہ نے بلش اور مالقہ پر قبضہ کرنے کی غرض ہے فوج شی کی۔والی غرنا طہیخ جرس کرفوج اور وادی آش کے جاہدین کے ساتھ پولیس رہے اثبانی کو بلش کی حمایت کے لئے آئی پہاڑ مارشمان اسلام نے عسا کر اسلام ہے جیشتر بلش پر محاصرہ ڈال دیا تھا اور خشکی اورور یا کے راستے روک لئے تھے عاریان اسلام نے ایک پہاڑ پر جو کہ عیسائی لشکر کے سامنے تھا اپنا مور چہ قائم کیا اور برتر تھی کے ساتھ جبکہ عیسائیول نے بلش پر جملہ کیا عیسائیوں پر حملہ آ ور ہوئے اس نے میں میخبر سننے بین آئی کہ اہل غرناط نے وائی بیاز پر ناطان ابوعبداللہ ) کی حکومت والمارٹ کو تشایخ کرایا ہے۔

اس خبر کامشہور ہونا تھا کہ دغل (سلطان غرناط) کی فوج کے ہاتھوں کے طویط اڑ گئے اور کمال اہتری ہے بھا گ کھڑی ہوئی مالا نکہ عیسا نیوں کو گھر جانے ہے تھا تشویش بیدا ہوگئ تھی چونکہ دونہ از ل ہے اس معزکہ میں شکست کھانا مسلمانوں کی قسمت میں نکھا گیا تھا۔ شکست اٹھا کر غرناط کی طرف چلے عیسا نیوں نے اس امر کا احساس کرتے اس فوج کے ساتھ جے الل غرنا طاور جاہد ہیں وادی آش کے مقابلہ کے لئے مرتب کیا تھا بلش پر جملہ کر دیا اور قل و تاریت کرتے ہوئے کس پڑے ۔ بہت بولی توثریزی ہوئی اور ناکا می کے ساتھ عسا کر اسلام یہ کو شکست نھیب ہوئی۔ اہل بلش نے کمال جدو جبد سے امان خاصل کی اور ایم جد دسویں جمادی اللولی سند ندکور کو بلش سے داخل ہوگئی تا مارت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اللاولی سند ندکور کو بلش سے داخل ہوگئی کا اور ایم جد دسویں جمادی اللولی سند ندکور کو بلش سے داخل ہوگئی القداور قلعد قمارش عیسائیوں کے دائرہ حکومت بیں داخل ہوگئے د

۔ والی تصالے کہلا جیجا ''متم نے اس وقت آمان طلب کی ہے جبکہ تم اپنا زور ختم کر چکے ہوافا قد کشی سے تک آ گئے ہو۔ بیرونی امداد ے ناامید ہو گئے اورا پی موت کا یقین کرلیا ہے۔ لبندا تمہاری سز ایہ ہے کہ تم لوگ بلاکی شرط کے قلعہ کی تنجیاں ہمارے والے کردواور شہر پناہ کے دروازے کھول دو۔ ہم تمہارے اور تمہارے سلطان کے ساتھ معاملہ انچھا کریں گئے'۔ اہل شہر نے گھبرا کر شہر پناہ کے دروازے کھول ویئے قلعہ دارنے تنجیاں قلعہ کے حوالہ کردیں ۔عیسائیوں نے شہر میں وافل ہوتے ہی براہ دعا جیسا کہ ان کارویہ تھا۔ سب کو گرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ اواخر ماہ شعبان ۸۹۲ھے (۱۴۸۷ء) کا ہے۔

فق مندگروہ نے الگے دن باشندگان شہر کی بابت بی مصاور کیا کہ جو پھی مال و متاع ان کے پاس اس وقت موجود ہے ابھی دے دیں اور اس قدر آئھ ماہ کے عرصہ بین اداکریں ورنہ ہمیشہ کے لئے غلامیت قبول کریں۔ چنانچہ باشندگان شہر کی ایک فہرست تیار کی گئی اور جانچ و پر تال کرنے کے بعد سب کے سب شہر سے نکال باہر کئے گئے مسلمانان مالقہ کے لئے بیدن قیامت کے دن سے کم خد تھا۔ ضعیف العرف فاقد کش مروون ب بس و بے بناہ عور تول کی بہت ہوئی ہماعت لئے قافلہ کی طرح صرت و یاس کے درود بوار گود کی تھے ہوئے سیوائیل کی جانب نکل گئے اور میعاد تم ہونے کے بعد جب بقید زرفد بیادانہ کر سکے تو بموجب عہد خام میندرہ بڑار آت وی ہمیشہ کے کئے نسانا بعد نسانا بعد نسانا بعد نسانا بعد نسانا غلام قرارو کے گئے۔

۸۹۳ هر ۱۳۸۷ء) میں والی تعنالہ بلش وغیرہ کی جانب بر حاراتل بلش فیطی کی درخواست کی والی تعنالہ فیطی سے انکار کرے اس پر بھی بینفہ کرلیا۔ اس قد رفتو حات بر ورتی پایراہ مروفریب حاصل کرنے کے بعد والی تعنالہ اپ وارائکومت کو لوٹ گیا پھرا گئے سال ماہ رجب ۲۹۸ه ہے (۱۳۸۸ میں بسط (بازا) کے بعض قلعوں کومر کرنے کے لئے آیا اور چند لا ائیوں کے بعد ان پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد بسط پر جملہ آور ہوا۔ وادی آش (زغل) نے والی تعنالہ کے مورچہ قائم کرنے کے بعد وادی آش مرید منکب اور بشرات کی فوجوں کو اپنے ایک نامور سرسالار کی افتری میں بسطہ کی جمایت کے لئے وادی کیا۔

مسلمانوں اور عیسائیوں میں سخت اور خوزیز جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کو بسطہ کے قریب جانا نصیب نہ ہوا آور شہاس کا عاصرہ کر سکے۔ رجب شعبان اور رمضان ای عنوان سے گزرگیا۔ شوال کے مہینے سے دشمنان اسلام نے عاصرہ میں شدت اور جنگ میں ختی شروع کی۔ زیقعدہ اور ذوالحجہ میں بڑے بڑے ہے ہوئے۔ اندرون شہرسے اہل شہر عاصرین کی ہدافعت کررہ سے خطے اور باہر سے والی وادی آئی کی فوجیس عاصرین کے حصار پر زغہ کر رہی تھیں اور عاصرین کی چونگ تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے وہ دونوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ آخر ذی الحجہ میں عاصرہ کی تکلیف کے ساتھ غلہ ورسدگی کی کی شکایت بھی بڑھی۔ بیرونی آئے دورفت عیسائیوں نے بند کردی۔

مؤرخین لکھتے ہیں کے سلطان ابوعبداللہ نے عہد نامہ میں بیشر طبھی لکھ دی تھی کہ اگر عیمانی سلاطین تمام طلاقہ مقبوض زغل پر قبضہ کہ لیس گے تو میں بھی بلاکسی حیلہ کے خود بخو دخر ناط بیر دکر دول گا۔ چنا نچاس شرط کی بنا پر والی تشتالہ نے مقبوضات والی وادی آش کے سرکر نے کے بعد بطوریا دد ہانی کے بیش کی اور فو جیس آ راستہ کر کے قبضہ جراء کے ارادے سے جلا اصل بیہے کہ سلطان ابوعبداللہ اور ہا دشاہ تشتالہ میں باہم یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا اسی وجہ سے علی العوم لوگ اسے کفار کا خیرخواہ توم و ملک کادیمن بجھتے تھے۔

بهرکیف اصلیت جو یکی ہوسلطان ابوعبداللہ نے غرناطہ کے رؤساا مراارا کین دولت سرواران کشکراورعلاء کوا یک جلسہ خاص میں جع کر کے والی تشالہ کا بیام ظاہر کیا اور رہ بھی کہا کہ اس تحریک کا بانی مبانی میرا پچازغل ہے کیونکہ اس نے عیسائی یا دشاہ کی اطاعت قبول کر کے غرناطہ پر قبضہ پر انہیں ابھارا ہے موجودہ حالت میں دوصور تیں بین والی قشالہ کی اطاعت قبول کرنا یا پرسر جنگ تارحاضرین نے بالا تفاق جنگ کی رائے دی اور تیاری جنگ میں مصروف ہوگئے استے میں والی قشالہ عیسائی فوجول کو جنگ ہوئے میدان غرناطہ میں آ اتر ااور اہل غرناطہ سے کہلا بھیجا '' بہتر یہ ہے کہتم لوگ میری اطاعت قبول کر اور دیتہ تہاری کے موئے میدان غرناطہ میں تی تاخت و تاران کر دول گا'۔ اہل غرناطہ نے جوابا خالفت کا اعلان کردیا اس پر والی قشالہ نے اپنی فوج کو کومیدان غرناطہ میں چھیلا دیا۔

جنہوں نے موروم نخ کی طرح مجیل کرتمام کھیتیاں اور میوہ جات کے باغات کونوج کھیوٹ کرچیٹیل میدان بنا دیا۔ نیو واقعہ باہ رجب ۹۹۸ھے(۱۳۸۹ء) کا ہے اس کے بعد مثل اور اور عیسا ئیوں میں بکٹر لڑا ٹیاں ہو کیں۔ بعض قلعان لڑا ٹیوں کی نظر ہوگئے۔ برج ہدان اور ملاحہ پرعیسا ئیوں نے قبضہ کر کے انہیں فوج وآلات جرب سے متحکم کر کے اپنے ملک کی جانب والیس ہوئے۔

الل شہر کی مردانہ ہت ہے۔ سلطان ابوعبداللہ کی تمر ہمت بندھی۔ آمادہ بجگ ہوکران لوگوں کے ساتھ جواس کے زکاب میں تے شمشیر بکف دشمنان اسلام کے علاقہ کی طرف پڑھااور بعض ان قلعوں کو جو کہ عیسائیوں کے قبضہ میں تھے۔ برور تیخ فتح تمر کے عیسائیوں کو لوار کے گھاٹ اتارا اور مسلمانوں کو ان میں آباد کیا اور لوٹ کرغرنا طرآیا۔ پھر تیاری کر کے بشرات کی جانب کوچ کیا۔اس کے بعض بعض دیباتوں اور قصبات کواپنے قبضہ میں لےلیا۔عیسائی اور مرتدین مکانات چھوڑ چھوڑ کر بھاگ نظے قلعہ اندرش پر جا پہنچا۔عیسائی چھریراا کھاڑ بھینگ دیا اور اسلامی جینڈا گاڑ دیا۔اہل بشرات نے بیرنگ دیکی گردن اطاعت جھکادی۔اسلام اور مسلمانوں کا دور دورہ چھرشروع ہوگیا۔عیسائیوں کی غلامی اورا طاعت سے مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔

ا نتمی مقامات میں سے کسی گاؤں میں سلطان ابوعبداللہ کا بچا ابوعبداللہ محرین سعد معروف بدزغل اینے چند آ دمیوں کے ساتھ مقیم تفائهاه شعبان سنه ندکور میں الل غرناط نے اس بنا پر اس کا بھی تصد کیا کہ اس نے بطیع مال وزر کفارے مصالحت کر کے اپنے مغبوضات کوان کے حوالے کر دیا تھا۔ زغل نے پیخبر پا کر مربیات جا کریناہ کی۔تمام مغبوضات بشرات تا حدود برجہ سلطان ابو عبدالله كزيرتساطة محقداس وقت مسلمانان غرناطه كاجوش وخروش اورا تفاق بآواز بلند كهدر باتفا كداكر چندے بيرحالت باق ر بی تو کم از کم غرناط کا ایک مرتبه عالم شاب پرآنے والا ہے گرافسوس ہے کہ بدایک سنجالا تھا جس طرح مدتول کا بھار جس کے تمام توائے نفسانی اوراعضائے جسمانی پر بیاری کا تسلط ہوجا تا ہے اور طبیعت جو کہ محرک بدن ہے مرض کے مقابلہ سے عاجر ہو كرتمام بدن سے سٹ كرقلب ميں آ جاتی ہے اور اپناعمل ترك كرديتى ہے تو قريب موت انسان ذراسنجل جاتا ہے۔ چبرے كی زردی پر ذراسرخی کے خطوط عیاں ہوجاتے ہیں۔ ہنتا ہے بول ہے۔ اس کے اعزہ وا قارب بظاہر سے وتندرست سجھتے مگر چندہی ساعت کے بعد دفعتہ قلب کی حرکت رک جاتی ہے اور وہ دم توز دیتا ہے۔ای طرح بیمسلمانوں کا آخری سنجالاتھا۔ نا اتفاقی اورحسد نے دلوں میں گھر کرایا تھا۔ بربادی اور تابی کی صناعب ور گھناسر پر چھائی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ سلطان ابوعبداللہ کے پیچانظل نے عیسائیوں کو ابھار ااوران کے دلوں پر مرتبم کر دیا کہ اہل غرنا طرکا میہ جوش دودھ کا ساابال ہے اٹھا ہے اور فروجو گیا۔ چنانچہ ماہ رمضان سنہ ندکور میں عیسائیوں نے قلعدا ندرش کومسلمانوں کے قبضہ سے پھر نکال لیا۔اس مہم میں عیسائیوں کے ساتھ زغل بھی تھا۔اس واقعہ ہے قبل سلطان غرناطہ نے ہمدان کی طرف قدم بڑھایا۔ ہمدان میں اس دفت کی چیز کی کی نہ تھی فوج بھی حسب ضرورت موجودتھی غلہ اور آلات حرب بھی بکثرت تھے۔اہل غرنا طہنے چینچتے ہی محاصر ہ کرلیا اور قلعہ شکن تو پیس لگا دیں۔ برج اول دوم اورسوم كوتو ژكر قلعه بردهاوا كيا\_قلعه كي تصيلين اگر چيلو بالات تيس ممرسلما نون نے اس قدراس پر گوله باري كي كه بهت جلداس مين ايك بيزاساروزن موكيا عساكراسلاميه نے تقس كرالل قلعه كوجن كى تعدادتقر بيا دوسوتھى گرفتار كرليا - مال واسباب اورآ لات حرب جس قد رفعاسب برقابض مو كفي-

پھرآخری ماہ رمضان سنہ ندکور میں بادشاہ غرناط نے بقصد منکب خروج کیا۔ شہر شلوبائید پر چینچتے ہی خفیف محاصرہ کے بعداس پر جینچتے ہی خفیف محاصرہ کے بعداس پر جن خوب باقی رہا قلعہ وہ برابرلژ تارہا۔ یہاں تک کہ براہ دریا مالقہ سے امدادی فوج آگئی اس اشاء میں پیڈبر لگی کہ بادشاہ دشتالہ اپنی فوج کے ساتھ میدانِ غرناطہ میں آگیا ہے۔ سلطان غرناطہ میہ سنتے ہی قلعہ شلوبائید سے محاصرہ اٹھا کرکوچ و قیام کرتا ہوا تعیس میں اٹھی فوج کے بعد غرناطہ پہنچا۔ عیسائیوں نے برج ملاحداد رایک اور برج کومنہ دم و مسارکر تھویں روز وادی آش کا راستہ لیا اور وادی آش کی مسلمانوں کو جلاوطن کردیا۔ ایک مخص بھی اسلام کا نام کیواکس گوشتہ

شمرین ندر ہا۔ اس کے ماتھ قلعہ اندرش کو بھی زمین دوزکر کے اپنے ملک کی جانب والیں ہوئے۔
سلطان زغل لینی ابوعبداللہ محر بن سعد نے ان واقعات کو آتھوں سے دیکھ کرسرحدی خشکی کا راستہ لیا۔ پہلے لو ہران پہنچا کی عرصہ یہاں قیام کر کے تلمسان چلا گیا اور وہاں ہی اقامت اختیار کی۔ اس کے اہل وعیال بھی وہیں مقیم رہے یہ لوگ بنوسلطان ایمان کے تام ہے معروف و مشہور تھے۔ انگریزی مؤرخ کھتے ہیں کہ سلطان فیض (فاس) نے اس کی آتھ تھیں نکلوالی تھیں مگر اس کا سبب پھر تھر بڑیمیں کرتے اور اسلامی مؤرخ ان کراہوں کیوں کہ اس کا سبب پھر تھر بڑیمیں کرتے اور اسلامی مؤرخ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس بایت میں مؤخر ان سرکو بچا باور کرتا ہوں کیوں کہ

ا کثر اہل شہر شدت فاقت کھیرا کر بشرات کی طرف بھاگ گئے۔ ماہ صفر سند ندگور میں عیمائیوں نے عاصرہ میں شدت کی۔ حتی الا مکان ہر طرف کے رائے روک لئے رسد وغله کی کی قطا ور گرافی کی موجود گی نے مسلمانوں کی رہی ہی قوت بھی فناکر دی عوام الناس جمع ہو کر علماء کی خدمت میں گئے اور ان کی وساطت سے اہل دولت ارباب مشورت اور سلطان سے عرض پر داز ہوئے۔

" دشمنان اسلام کی قوت او با فیو با برحتی جاتی ہے اور ہم لوگ ہے یارو عدگارالی ہے کسی میں مبتلا ہیں کہ نہ بائے رفتن شہانے ماندن ۔ کامضمون ہے ہم لوگ یہ بھتے سے کہ قصل سر با آئے ہی وشمنان اسلام اپنے اپنے شہروں کووا پس چلے جا ہمیں گے۔ گر ہمارا یہ خیال خلط خابت ہوا ۔ انہوں نے کھیتاں شروع کردی ہیں بازار قائم کر لئے ہیں۔ کا نات بوالئے ہیں اور روز ہم سرطان ابوعبداللہ نے اراکین دولت کوالی جلسہ میں ہم کے اورا بنی اولا و کے لئے کیاطر ایشا ختیا رکزیں''۔ سلطان ابوعبداللہ نے اراکین دولت کوالی جلسہ میں ہم کر کے عیسا ئیوں سے مقابلہ کرنے اور قلوم مراؤ میروکر و بینے کی بابت سلطان ابوعبداللہ نے اراکین دولت کوالی جلسہ میں ہم کر کے عیسا ئیوں سے مقابلہ کرنے اور قلوم مراؤ میروکر و بینے کی بابت سور و کیا بالا خوالی والی کی قلوم مراؤ کی اورائی خوالی ہو بہدی کا موقع خد طے لیس با تفاق جمله ارباب مشورہ حب نا کہ کہ موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے لئکر حب نا کہ کہ موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے لئکر بندگیا ور اس نہ ذکور میں عیسا ئیوں نے خوف بوعہدی پارٹی سوسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے لئکر بندگیا بین موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے لئکر بندگیا بین موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے لئکر بندگیا بین موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اپنے ہیں موسر داران غرفا طرکو بلو و منازت اور عملیا نول کی حالت پر قرفہ مارٹ ہو جہدی پائی اورائی موسر داران کو مال کی مداس کے اہل کی مداس کے اہل کی مداس کے اہل کی مداس کے اہل کی مداس کی امرائ کو ایا گیا ور اور وہ لوگ ایے ایے اور وہ لوگ ایے ایے اور وہ لوگ ایے ایک مداس کی جان کی جانوں کی جانے اور وہ لوگ ایک خوالی کوالی کوالی کا میں دی جانے اور وہ لوگ ایک ایک کے معالم کا کے ایک کو کھیل کوالی کوالی کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کو کھیل کی در خود دکھ کی کوالی کوالی کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کو کھیل کو جانوں کو کھیل کی در خود دکھ کی کو کھیل کو کی کو کھیل کی در خود کو کھیل کی در خود کو کھیل کی در کو کھیل کی کو کھیل کی در کو کھیل کی کو کھیل کی در کو کھیل کو کھیل کی در کھیل کی کی در کو کھیل کی ک

غرناطها بن شريعت برقائم رکھے جا کمیں آن پر جو تھم کیا جائے وہ انہی کی شریعت کے مطابق ہو۔ اوقاف اورمسجد بیں بدستور بحال

رکھی جائیں کہمی کوئی عیسانی کسی مسلم کے مکان میں نہ جائے اور نہ مسلمانوں پر کوئی دو مرافخض سوائے مسلم کے مکان میں نہ جائے اور نہ مسلم اور نہ مسلم کے حاکم مقرر کیا جائے غرض ای قتم کی بہت می شرطین تھیں جس سے اہل خرنا طونے اپنے جان و مال اور نہ بہب کی حفاظت کرنی جا بی تھی گرعیسائیوں نے قبضہ کے بعد سب شرائط کو کہل پشت ڈال دیا اور اے ایسا بھلادیا کہ گویا کوئی افر ارہوا بھی نہ تھا جیسا کہ آ ہے آئندہ پر حسیں گے۔

اہل غرناط کی مصالحت سے مطلع ہوکراہل بشرات نے بھی انہی شرا کط پرعیسا نیوں سے مصالحت کر لی اوراہل غرناط کی طرح خط غلامی بااطاعت لکھو یا۔

اس سلح اور معاہدہ مصالحت میں موی نے شرکت نہیں کی اور ندا ہے یہ پیند آیا کہ قلعہ جراء میں میری آنکھوں کے سامنے عیسائی کونسل اجلاس کرنے موئی وہی شخص ہے جس نے اہل غرنا طرکو عیسائیوں کی مخالفت پر ابھارا تھا اور ان کے مردہ تنوں میں دوبارہ مردا تگی کی روح پھوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ موئی اس خم وغصے میں سرسے پاؤں تک سلاح جنگ زیب تن کر کے ایک تھوڑے پرسوار ہوا اور شہرے باہرنکل گیا۔ پھراس کا پچھ بعد ونشان نہ ملا۔

بعض مؤر خین کا قول ہے کہ آ کے ہو ھاکر دشنوں کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوگئی سب پر ایک ساتھ موئی نے تملہ کیا اکثر کو تہ تئے
کیا باقی ماندگان میں سے چھسین پر ہوکر اور تے رہے آخر کار موئی بھی زخی ہوکر گھوڑے سے زمین پرگرا۔ عیسائیوں نے اس
کے ساتھ دییا ہی سلوک کرنا چاہا جس طرح دلیرا در مغلوب دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گرموئ نے نہایت نفرت کی تگاہوں
سے دیکھ کرمنہ چھرلیا اور ذرا ہو ہوگرا کی عیسائی پر وارکرہ یا۔ عیسائی تو سید ھاا پنے شمانے کو چاتا نظر آیا دومر ابر ھااس کا بھی بہی
حال ہوا تھوڑی دریتک موئی گھٹوں کے بل کھڑا ہوا گرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کے اعضاء نے جواب دے دیا۔ تب موئی نے
آخری کوشش کی اور اپنے مقام سے اچھل کرا پنے آپ کو دریا ئے زئیل میں گراویا دریا ئے زئیل نے فوراً اسے اپنی آخوش میں
لے لیا اور تھیائی منہ تکتے رہ گئے۔

عیسائیوں نے حمراہ پر بقضہ کرنے کے بعد حسب ضرورت ترمیم شروع کی فصیلوں کو درست کیا زمانہ محاصرہ اور جنگ میں جو مقامات ٹوٹ گئے تھے انہیں از سرنو بنوایا۔ دن کوعیسائی کونسل حمراء میں اجلاس کرتی تھی اور رات کے وقت بدع ہدی کے خوف سے اپنے لشکر گاہ واپس چلی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ جب انہیں مسلمانوں کی جانب سے اطمینان ہو گیا تو بے خوف وخطر رہنے گے۔ شہر میں اپنی جانب ہے احکام مقرر کئے ہ

غرنا طراورسلطان ابوعبدالله کی حکومت کا بیدم والپیس تھا۔ بدشتی ہے یا کسی گھمنڈ پراہل غرنا طرنے بیشرط بھی کر لی تھی کہ ایک معمنڈ پراہل غرنا طرنے بہم صلح رہا گراس عرصہ میں کوئی بیرونی مدوکہیں ہے آ جائے گی تو تیج و بربر ہوکر قسمت کا فیصلہ کریں گے ورنہ قلع جمرا کی طرب شہر بھی بیر دکر و یا جائے گا چنا نچا اہل غرنا طرف سالطین فاس ٹر کی اور حکر ابن مصرائے بر درخواست کی اور جب و ہال سے صدائے بر شرخاست مضمون ہوا تو عیسا نیوں نے تخلید شہرکا دیا قرفالا اور بہ جرسلطان ابوعبداللہ کوغرنا طرب خواست کی مسلم محکومت آ ہے کے بشرات کا کر تضرات کا کر تشرات کی ترشات کی زمام حکومت آ ہے کہ جند میں مرب کی حکم چند وجو ہات کے باعث آ ہے کوا عمر شربی قیام کرنا ہوگا۔ سلطان ابوعبداللہ بھی اس پر راضی ہوگیا اور کشال کشال بھرات سالم ایو بھی اس پر راضی ہوگیا اور کشال کشال بھرات سالم ایو بھی اس بر راضی ہوگیا اور کشال کشال بھرات سالم ایو بھی اسلم بھی وہی غرنا طرب زکال با ہرکیا۔ اس کے بھرات ہی دون بعد عیسا نیوں نے بحکمت عملی سلطان ابوعبداللہ کو افرایقہ کی جانب نکل جائے پرآ ماوہ کیا اور ایک بروانہ راہداری کھی کر دے دیا کہ سلطان ابوعبداللہ سے کوئی خص محرض نہ ہو جہاں جا جی جا تیں ہی جا تھی کی سلمان ابوعبداللہ کشتی پر مواز مانہ جلاوطنی بیس بیلے جا تیں ہے جا تر کی سالمان ابوعبداللہ کشتی پر سالمان ابوعبداللہ کے قاس جا کر قیام پر بر بھواز مانہ جلاوطنی بیس بیل جا تیں ۔ پس سلمان ابوعبداللہ کسکم سالم بیا ہی جا تیں جا تھی بیا جا تھی بی بورے دھیا کی سالمان ابوعبداللہ کوئی میں بورے برے مصائب کا سالمنا ہوا۔ شدت سائر وار مور ملیلہ بہنچا چند سے قیام کر کے قاس جا کر قیام پر بر بھواز مانہ جلاوطنی بیس بورے دھی میں بورے دیا کہ مسلم کا سالمنا ہوا۔ شدت سائر

فاقد کشی تمی دی اوراس پرمتزادید کدئی وفعہ بیار بھی ہوا گرتکلیف ومصیبت کے دن اسے جھلنے تھے قید حیات سے سبکدوش نہیں ہوا۔ فاس میں سلطان ابوعبداللہ نے دوایک مکان اعماس کے طرز واعداز کے بنوائے اور ۱۹۳۰ھ (۱۹۳۲ء) میں اس دار فافی سے رصات کر گیا۔ اس کے دوائے تھے ایک کانام پوسف تھا اور دوسر سے کا احمدان کی اولاد سے مواقع تک فاس میں موجود تھی جن کی اوقات بسری اوقاف کی آمدنی سے ہوتی تھی۔

اس کے بعد عیسائیوں نے آہتہ آہت کے بعد ویکر ےعہد نا مے مصالحت کے شرائط کے خلاف ورزی شروع کی آخرکار
نوبت اس حد تک بیٹی کہ ۱۰۹۰ ہے (۱۳۹۸ء) میں مسلمانوں کوعیسائی ند جب قبول کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا حالا تک الل خرنا طه
نے جن شرائط پراطاعت قبول کی تھی۔ ان میں سے ایک شرط بیتی کہ باشندگان غرنا طه پر ند ببا کسی متم کا دباؤند والا جائے گا اور
وہ بدستورا ہے عقائد ند ہی پر قائم رکھ جائیں گے گر عیسائی گورنمنٹ نے اس شرط کی طرف مطلقا النقات ند کی۔ ابتدا
ہر فنڈ وارکب بشپ اور اس کے ماتحت یا در بول نے یہ دو میا فتا رکیا کہ مسلمانوں کو بہ تھمت علی اور تالیف قلوب سے میسائی
برانے گے اور جب اس میں ایک گوندان کو کا میا بی ہو چلی تو ایک ششی فربان باین صفحون جاڑی کیا کہ جن لوگوں کے آباؤا جداو
عیسائی شے وہ جرآ اگر چن آ کر بیسمہ لے لیں اور غد ہب تو حید کو چھوڑ کر شکیثی ملت اختیار کریں۔ ایک بری جماعت جن کے
مورث عیسائی خوج ہو اگر کی جماعت جن کے ایسائی بنالے گئے۔

اس پر سلمانانِ غرناط نے کسی قدر چون و چراکیا مگر کر دری اور کسی قم کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموق ہود ہے کوئی جیجہ نہ
نکا ۔اس کے بعد یا دریوں اور پُر جوش عیسائیوں نے پیشیوہ اختیار کیا کی العموم سلمانوں کو پکڑ لیتے تھے اور اس سے کہتے تھے
کہتمہارا واوا نفرانی تھا ۔سلمانوں نے اسے سلم بنالیا تھا اب تم پھرعیسائی غرب قبول کرلوا گراس پروہ بحث مباحثہ کرتا تو
بغاوت کا جرم لگا کرا سے قید کرویتے 'رفتہ رفتہ عیسائیوں کے اس جوش نے اس قد رنز تی کی کہ بڑے بڑے بڑے کے مسلمان ویندار
عیسائیت نہ قبول کرنے کے سبب سے جرم بغاوت میں گرفار کر لئے گئے اور مسلمان ہونے کی پاواش میں انہیں بخت سے بخت
مداری الگ

اس عارضی کامیابی سے سلمانوں کو بجائے فائدہ پہنچے کے بخت نقصان کاسامنا کرما پڑا میسائیوں کی جوش انقام کی آگ جوک

ابھی کوئٹ آف ٹنڈلانے قلعہ کر جا کو پلغار کر کے چھین لیا کوئٹ آف میرین نے ایک مبحد کو بارود ہے اٹرادیا اس مبحد میں آیک بور صوبے کی عورتیں اور بنج حفاظت کی غرض سے بناہ گزیں اور بند تھے۔ شاہ فرڈی ننڈ نے قلعہ لنجاران کو فتح کر آیا جو تمام کو ہتاں کا پھا تک تھا۔ بزار ہا مسلمان ان ہلوں میں کا م آگے باقی ماندگان نے امان حاصل کی اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ قاس کی جانب جلاوطن ہو کر چلے گے ان جلاوطن کو میتھم دیا گیا کہ خفیف مال واسباب اپنے ہمراہ لے جائیں گران بہا اسباب اور وہاں بنجی کر اور خبروں کو ہاتھ مدلگا ئیں۔ چنا نچان جلاوطنوں نے کمال یاس وصرت سے مصر مراکواور ترکی کا داستہ لیا اور وہاں بنجی کر صنعت وجرفت کو اپنا ڈریعہ مواش بنایا۔

ان واقعات ہے گویا کو ہتان بلافقہ کی خالف ختم ہوگئ تھی اوران ملمانوں نے عیمائی مذہب بجول کرلیا تھا جنہوں نے وطن کی محب کو قد جب پرتر جج دی تھی مگر صرف ظاہر داری کے لئے عیمائی ہے ہوئے تھاس کے فرائض کو بجر واکراہ کمال ہے دلی سے اداکر رہے تھے اور در پردہ نمازیں پڑھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حاکم وقت کے ظم سے بچئے کے خیال سے اپنے بچول کو گر جامیں لے جاتے اور پھسمہ دلاتے لیکن باوری کی نظروں سے عائب ہوکریا کم ان کم اپنے مکانوں پر بینی کر ان کے مندکو بڑی احتیاط سے دھوڈ الیے تھے اس طرح پہلے گر جامین نکاح کر اتے پھرا ہے گھر آ کر جو جب اسلام دوبارہ نکاح کرتے۔

میں ورت وحالت میں مسلمانوں نے تقریباً بچاس برس اور گزارے میسائیوں کے دلول میں کینداور تعصب کی آگ تو مجری ہے۔ اس مسلمانوں کے دریافت حال کی غرض سے جاسوسوں اور مجرمقرر کے اور جب انہیں بیمعلوم ہوگیا کہ بیلوگ بظاہر میں اس وقت اسلام کی مجت بھری ہوئی ہے ان نزم ول بیروان میسی نے ان میں سے ایک بوی میسائی ہیں اور این کے دلوں میں اس وقت اسلام کی مجت بھری ہوئی ہے ان نزم ول بیروان میسی نے ان میں سے ایک بوی جماعت کود کہتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ آلات جرب کا کیا ذکر ہے جھوٹے چاقور کھنے کی ممانعت کردی محبدوں کو جراً بند کر دیا۔ جامات مشہدم اور مسار کرا دیا ہے۔ مسلمانوں کے ملمی سرمانی اور لاکھوں کتابوں کو جلا کر فاکستر کر دیا ان سب وحشیات خلاوں سے بودھ کر بیستم ڈھایا کہ وضع اور قطع اور نام ولیاس تبدیل کر ڈالنے کا عام تھم دے دیا۔ زبان کرسم ور دارج بھی بدلنے پر مجبور کیا۔

اس نا منصفانہ اور دحشیانہ سلوک کا یہ نتیجہ ہوا کہ سلمانوں نے بحکم ہر کہ بنگ آید بنگ آ مذبح ہوکر عیسائیوں سے کلہ بکلہ لڑنے پر پھر کمر بائدھ کی اور اس کو ہتان کو اپنا مرکز بنا کے دشمنانِ اسلام سے بننی وسیر ہونے گئے۔ ٹی سال مسلسل بیسلسلہ قائم رہا۔
سفا کی عارت گری کا کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا گیا۔ خور بزیوں اور شدید جسمانی سزاؤں کے مسلمان نشانہ بنے ہوئے تھے۔امان وے کرفن کرنا وحشیانہ کشت وخون عیسائیوں کے بائیں ہاتھ کا تھیل تھا۔ کو ہتان بلاقہ کے تمام دیہات اور اس کا سارا پر نصاحا میدان فرخ بنا ہوا تھا۔ جان بخشی اور عوق تھیم کا ان لوگوں نے سبتی ہی نہیں پڑھا تھا۔زندوں کو آگ میں ڈال وینا ان کے مزو کی بات نہیں عورت مرداور بچوں کو آئکھوں کے سامنے ذرج کرادینا معمولی شخان تھا۔

اس کے باوجود مسلمانوں نے کمال احتقلال سے ان سب نا قابل برداشت ظلموں اور وحشیانہ سلوک کا مقابلہ کیا اور سینہ سپر ہوکر الرقتے اور مرتے کھیے رہے۔ متعدد مرتبہ اپنے غذہب اور طک کی تمایت پر اٹھے جے شاہ اسین عدد زئیہ کے جدوجہد سے رفع دفع کرتا گیا آخر کا رصلمان استے کمر ور ہوگئے کہ ان میں مقابلہ و جنگ کی قوت باتی ندر ہی اور نداللہ تعالی جل شاند نے کسی کو ان کا ددگار اور معین بنایا بہاں تک کر عید میں نیوں نے ان بسماندگان کو بھی جنہیں ہوائے جلاوطنی یا غلامیت کے کوئی چارہ کا رند تھا۔ کا داج (۱۷۰۸ء) میں جلاوطن کردیا۔

براروں نے فاس کاراستہ لیا اور ہزاروں طلعتان کی جانب روانہ ہوئے عوام المناس کا ایک گرووتونس کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ ان غریب جلاوطنوں پر جنہوں نے تلمسان اور فاس کارخ کیا تھا ہے آفت آئی کدر ہڑنوں اور بادریشینوں نے انہیں لوٹ لیا جان ے بھی گئے اور مال ہے بھی ان میں سے صرف چندلوگ جان برہوئے اور جن لوگوں نے ٹوٹس کی طرف سفر اختیار کیا تھا ان کا اکثر حصیح وسالم ٹوٹس پنچا اور سلطان ٹوٹس کے عظم سے ان لوگوں نے ویران مقامات کوآ باد کیا۔ کہتے ہیں کہ پیس ہزار سے زیادہ مسلمان تو پہلی لڑا یُوں بین کام آئے تھا ور تقریبا کی اس میں کام آئے تھا اور تقریبا کی عزت میں مسلمان تید یوں کو ڈنج کر کے تبوار منایا تھا۔ جون شاہ فلپ کے سوتیلے بھائی نے عیسائی رسولوں اور شہیدوں کی عزت میں مسلمان تید یوں کو ڈنج کر کے تبوار منایا تھا۔ خانہ بربادی اور جلاوطن کے سالمہ بین غرنا طرک خانم ہے گیار ہویں صدی کے عزہ وہ وہ تک (مطابق سز ہویں صدی عصن الااندلس الوطیب من تعمیل لاکھ ملمان جلاوطن اور خانہ برباد کے گئے (انتھی صلح حصاً من کتاب نفخ الطیب من غصن الااندلس الوطیب من صحوحہ المقوی) اندلس میں مسلمانوں کی ہزاد سالہ فائن من المبحلد الثانی للشیخ العلامة ابوالعباس احمد من محمد المقوی) اندلس میں مسلمانوں کی ہزاد سالہ خان میں المبحلہ الثانی للشیخ العلامة ابوالعباس احمد من محمد المقوی) آئے کسی کھلیں نہ وہ منظر پیش نظر دہا اور نہ وہ عالم باتی رہایا سراب کی کی گفیت تھی کہ تشدہ لیوں کو دور سے پانی کی وادی معلوم ہوتی تک اس کے دیا ہوتی ہوتی کی اندلس میں ہوئی کی دراب کا سے خواب تھی مسلم کی زیام حکومت اس تو م کے قضوا قد اور میں دبی اس وقت تک یہ ملک شائلی اور جی تھی نہ ہوئی کی ملک تو بیا دیوں کو ما ورفن کا مرکز ورت کی کہ جب تک اس اور خانہ بربادی نصیب ہوئی مملکت ہیا تہ سے نہ سے مونے کی چڑیا الراب کی انتاد بنار ہا مگر جوں ہی مسلمانوں کو جلاوطنی اور خانہ بربادی نصیب ہوئی مملکت ہیا تہ ہوئی کی تشدید میں اسے تاریخ کی کو تا والی مقدد کی اور کی مقدد میں اسے تاریخ کی کو تا والی مقدد کی اور کی کو تا والی اور خانہ بربادی نصیب ہوئی مملکت ہیا تہ سے تیہ مسلم نوں کو جلاوطنی اور خانہ بربادی نصیب ہوئی مملکت ہیا تیہ سے تیہ سے تاریخ کی بھوت کی گئی تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ ک

مسلمانوں پر مصبتیں شاہ فرڈی ننڈ ملکداز ابلہ چاراس پنجم اور فلب دوم کے ہاتھوں نازل ہو کیں اور ان اوگوں نے جوسلوک مسلمانا نوا ندلس کے ساتھ کئے اسے مصفانہ یا دائشندائے سلوک سے تعبیر کرنا انصاف اور عقل کا خون کرنا ہے۔ انہوں نے ان پر سخت وحشانہ ظلم کئے اور ان سے حدورجہ کی دعا بازی کی اگر عیسائی سلاطین اس عہدنا مہ کی شرائط کو پیش نظر رکھتے جوان سے اور آخری فر مافر وائے غرنا طہ کے درمیان ہوا تھا تو نہ اس قدر کشت وخون کی نوبت آتی اور نہ بعناوت کی آگ بھڑ کتی۔ ان تمام خوز بریوں اور غارت گریوں کے ذمہ دار یہی فرم دل عیسائی سلاطین میں جنہوں نے طرح طرح کے وحشت ناک قوانین جاری کئے اور بردور تیخ دین عیسائی کی اشاعت کی۔

جس وقت ہم اندلس کے دونوں فاتحوں کا مؤخانہ حیثیت سے موازنہ کرتے ہیں تو زمین و آسان کا فرق محسوں ہوتا ہے۔
مسلمانوں نے جس وقت اندلس کو فتح کیا تھا اس وقت تک ان کی عام حالت بادینشینوں کی تی تھی وہ بادیو برب نے نکل کر آ ہے
تھے۔ جہاں پر تھوڑے دن بیشتر بات بات پر لڑ جانا اوراس لڑائی کا مرتوں قائم رہنا ان کے با کمیں ہاتھ کا تھیل تھا مگر جب وہ فتح
مندی کا جھنڈ الے کر اندلس کی تنجر کو آئے تھے۔ اس وقت شائسگی تہذیب ہدردی انسانی اور مساوات کو بھی اپنے ہم اہ لائے
تھے اس کی تعلیم انہیں ان کے پاک فد بہب سے ملی تھی ہی وجر تھی کہ نہ تو انہوں نے ان کے رسم ورواج بدلے تھے اور نہ ان کو جر اُ
مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے نہایت نیک نیتی سے اہل اپنین کے ساتھ حالا نکہ ان کا شار مفتوح اقوام سے تھا بل لمحاظ فہ جب و ملت
مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے نہایت نیک نیتی سے اہل اپنین کے ساتھ حالانکہ ان کا شار مفتوح اقوام سے تھا بل لمحاظ فہ جب و المحال موجود ہوں کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
خرار وال عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
مزار وال عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
مزار وال عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔

نہیں رضامندی سے اور جب عیسائیوں نے بدنصیب وغربت زوہ مسلمانوں سے اندلس پر قبضہ عاصل کیا تو یا وجودعہد وقرار کے کیا بچھٹین کیا۔ مسلمانوں کو جراعیسائی بنایا۔ رسم ورواج اور نام کے بدلنے پرمجود کیا ان کے بچون کوگر جامیں لے جانے اور پیسمہ دلانے کا تھم دیا۔ عیسائیوں کی طرح گرجا میں ان کے نکاح پڑھوانے پر زور دیا۔ انہیں خوش قطع اور خوش وضع لباس چھوڑنے کا تھم صادر کیا اور اصل اسپین کی طرح کوٹ پتلون پہننے اور ٹو پیاں دینے کا دباؤ ڈالا۔ ان کے تمامات مسمار کرا دیئے مسجد وں کو تعکماً بند کر دیا اور بعض کومنہدم کرائے کلیسا بنایا اور کسی کوعدالت کا کمرہ مقرر کیا۔ لاکھوں کتابوں کو جومسلمانوں کا عمر بھرکا مرمایہ علی تھا جلا کرخا کستر کر دیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈانہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کر دیا۔
مرمایہ علمی تھا جلا کرخا کستر کر دیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈانہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کر دیا۔
مرمایہ علمی تھا جلا کرخا کستر کردیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈانہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کردیا۔

مسلمانوں پریہ قتیں صرف اس وجہ سے نازل ہوئیں کہ انہوں نے قرآن مجید سے کوئی تعلق ندر کھا تھا ارشادات نبوی کو پس پشت ڈال دیا تھا اللہ کا خوف دلوں سے جاتا رہا تھا اس کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں خود غرضی آگئ ہمدر دی اور اخوت اسلامی جاتی رہی اولا امرکی اطاعت سے سبکہ وش ہوگئے ۔ عینائیوں کے دوست اور ہوا خواہ بن گئے اور باہم لا جھلا کر عیسائیوں کی پڑھتی ہوئی قوت کو مدد پہنچائی جس کی سخت ممانعت اور بے حد تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پروہ مصائب نازل کئے کہ جس کے سننے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دورانِ فتح اندلس میں اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن مجید کی آئے۔ کریمہ فواَوْرَ فَلَیْ مُن کَلِ شَیءِ قَدِیْرًا ہو کہ اور ان کے مال کا اور الی زین کا جس پر بھی تبہارے قدم نہیں گئے اور اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر کی تیشینگوئی پوری گی۔

چرجب سلمانوں نے اپنی حالت بدل دی تو بھکم ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُنفِيرُ مَابِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَابِالْفُسِهِمُ ﴾ ' ب شك الله تعالى الله تعالى على الله تعالى نے انہیں میں حالت نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ دوہ اپنی حالت آپ نہ بدلیں ' طُرح طرح کی مصیبتوں میں الله تعالی نے انہیں مبتلا کیااور آخر کار ﴿ وَاِنْ يَتَوَلُّوا يُعَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا عَمَامُ اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامًا عَمَامُ اللّهُ عَدَامًا عَمَامُ اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَامًا عَلَى اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَامًا اللّهُ عَدَمَامًا عَلَى اللّهُ عَدَمَامُ اللّهُ عَدَمَامُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ عَلَى اللّهُ عَدَمَ عَلَى اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَالْ اللّهُ عَدَمُ عَلَى اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ الللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَاللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَدَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ

والله يفعل ما يشاء و يحكم مايريد (مترجم)

established and a service of the contraction of the second

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

## عيسائي فرمانروا

اس وقت جارعیسائی با دشاہ جاروں طرف سے بلادِ اسلامیہ کو گھیرے ہوئے تھے اور ملت اسلامیہ ان لوگوں کے ساتھ دریا پارقیام کرنے میں عاجز ہوگئ تھی حالانکہ ان لوگوں نے ان اکثر شہروں کومسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا تھا۔جنہیں فقومات اسلامی نے این ابتدائے دور میں سر کیاتھا۔

شاہ قشتا لیہ نان جاروں عیسائی بادشاہوں میں ہے بادشاہ قشتالہ ( کسائل ) کے مقبوضات وسیج اور بڑے تھے قشتالہ اور فرنیرہ وغیرہ اس کی حکومت کے تحت تھے۔ قرنیزہ میں بسطہ قرطبۂ اشبیلیہ طلیطلداور جیان وغیرہ شامل تھے جس کی حد جوف جزيره مع مغرب من مشرق تك بهيلي موني تحي

شاہ پر نگال مغرب کی جانب ہے بادشاہ برتغال (پرتگیز ) کی سرحدملتی تھی۔اس کے مقبوضات کا رقبہ کم تھا صرف اشبونہ پر ا کا قبضہ تھا مجھے اس وقت تک پینمیں معلوم ہو سکا با دشاہ پر تگال کا نسب کیا ہے۔ کمان غالب میہ ہوتا ہے کیہ یہ ان سر داروں کے اخلاف (پس ماندگان سل) سے ہے جنہوں نے گزشتہ زمانہ میں بنواونونش کے مقبوضات پر قبضہ عاصل کیا تھا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ عجب نہیں کہ بیان کی اولا دے ہوں اور ان کے بہترین نسب سے شار کئے جاتے ہوں۔ واللہ اعلم۔

شاہ بشکنش وشاہ برشلونہ: بادشاہ قصالہ کے متبوضات سے جانب شہق بادشاہ بزہ کا ملک ملا ہوا تھا اور یہی بادشاہ بشکنش کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اس کے مقبوضات کا بھی رقبہ کم اور چھوٹا تھا۔صوبجات قشتالہ اور مقبوضہ جات باوشاہ برشلونه کی درمیانی زمین اس کے قبضہ میں تھی بادشاہ نبرہ کا دارالسلطنت شہریتبلونہ تھا اس کے علاوہ جو بلا دہتے اس پر بادشاہ برشلونه كا قبضه تقااب بم ان لوگول كے حالات زمانہ فتح اسلامي سے بيان كرنا جائتے ہيں جس سے آپ كو بالنفسيل حالات ہے آگائی حاصل ہوجائے گی۔

ابن نا قلہ اور اوفولش جس وقت زمانہ فتح اسلامی میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو <u>9 ہے (۸۰</u>۷ء) میں مغلوب کر کے لرزلق (راڈرک) بادشاہ توط (گاتھ) کو تہ تیج کیا اورتمام ہزیرہ اندلس میں سلاب کی طرح پھیل گئے۔اس وقت تمام عیسائی گروہ اندرونی بلا داندلس سے سمٹ کرساحل ہے باہر کی طرف بھاگ نگلے اور قشتالہ کی پر لی طرف کی سرحدوں کوعبور کر کے جلیقیہ جا کر جمع ہوئے۔ان لوگوں پر تین شخصول نے حکومت کی۔ابن نا قلدانیس سال حکومت کرتا رہا۔ سرسامے (۵۰ء) میں اس نے وفات پائی اس کی جگہ قافلہ تخت نشین ہوا دو برس حکومت کر کے بیہ بھی مرگیا ان لوگوں نے ان دونوں کے بعد اوفونش بن بطرہ کوا پنا با دشاہ تسلیم کیا اس اوفونش کی اولا داس وقت تک حکمرانی کی کرسی پرمتمکن ہے۔ بینسبا عجم میں سے جالقہ کے خاندان سے ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ابن حبان کا گمان ہے کہ بیقوط کی تسل سے ہاور میر نے زود کی سے چھے نہیں ہے کیونکہ قوم قوط (گاتھ) تباہ و بر باواور ہلاک ہوگئی اور بیکم دیکھا گیا ہے کہ کوئی قوم تباہی و بر باوی کے بعد پھر سے حالت پر آجائے بلکہ بیدوسرے گروہ کا ایک نیابادشاہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اوفونش بن بطره کافتل الغرض اوفونش بن بطره نے پس ماندگان اور بقیہ عیسائیوں کوان بلاد کی جمایت کرنے پر جمع اور مثفق کیا جومسلمانوں کے قبضہ اور تصرف سے نکح رہے تھے۔ اس وقت اسلامی فتو حات کا سیلاب جلیقیہ تک پہنچ گیا تھا اور جلیقیہ کی فتح کے بعد پچھا پیے اتفاقات پیش آئے تھے کہ اسلامی دلا وروں نے تیجے ویپر رکھ دیئے تھا تنے ہیں دولت اسلامیہ کے قوائے حکم افی اندلس میں ضعیف ہو گئے اور عیسائیوں نے ان اکثر بلاد پر جنہیں مسلمانوں نے عیسائیوں سے چھین لیا تھا قبضہ حاصل کرلیا۔ اٹھارہ سال حکومت کرنے کے بعد اوفونش بن بطرہ نے آجا ہے لاوے ) میں وفات پائی۔

قروبله بن اوقو نش اس کابیٹا فروبله محمر ان ہوااس نے گیارہ سال حکومت کی اس کی شان وشوکت نے ترقی کی اور اس کی حکومت میں بھی مضبوطی ہیدا ہوئی۔ اس زمانہ میں اتفاق وقت ہے عبدالرجن واغل کونظام حکومت کی درتی کی ضرورت پیش آگئی پس فروبلہ نے شہر کیک برتغال سمورہ سلمظہ مشر یہ اور قشالہ وغیرہ کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ ۱۹۸۸ھ (۱۲۷۷ء) میں یہ ہلاک ہو گیا اس کا بیٹا شلون تخت آرائے حکومت ہوا۔ دس سال تک اس کی حکومت رہی۔ ۱۲۸ھے (۱۲۷۷ء) میں یہ بھی مرگیا تب عیسائیوں نے اوفونش کے سر پرتاج شاہی رکھا۔

سمول ماط کی بغاوت سمول ماط نامی ایک عیسانی نے اس سے بغاوت کی اور دفعۃ حملہ کر کے اسے مار ڈالا اوراس کی جگہ سات برس تک حکومت کرتا رہا۔ اس واقعہ کے بعد ہی امیر عبدالرحلٰ کی حکومت اندلس میں ایک طاقتور حکومت ہوگئ فوجوں نے سرمین جلیقیہ پر جہاد کیا۔ متعدد قلع برور تینج فتح کئے ہزار ہا قیدی اور بہت سامال عساکر اسلامیہ کے ہاتھ آیا۔
سموں کے بعد انہیں عیسائیوں میں سے اونونش نامی ایک دوسر شخص نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔

ر ذمیر اور سانچہ ابن حبان نے تحریر کیا ہے کہ رذمیر کی حکومت اواس پر اور سانچہ اس بھی خلیفہ ناصر نے اس پر بقصد جہاد فوج کئی کی تھی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلہ میں بسیا ہونا پڑا۔ یہ واقعہ سے سے اس پر بقصد جہاد فوج کئی گئی ہونا پڑا۔ یہ واقعہ سے سے معرفی کا ہے۔ غزوہ خندق شہرست ماکن کے قریب ایک میدان میں ہوا تھا جیسا کہ اپنے موقع پر ذکر کیا گیا بعدہ سے سے (۹۳۸ء) میں رذمیر عیسائی باوشاہ مرگیا اس کا بھائی سانچہ (سائلو) تخت حکومت پر متمکن ہوا اس کی دلیری اور مردا نگی غیر معمولی تھی نہایت چالاک اور ہوشیار تھا گر اس کے باوجود اراکین وسرداران دولت کے ہاتھوں اس کی حکومت کو بے صد

ی میرے بزدیک بیکا تب کی خلطی ہے ۱۳۲۰ ہے کی جگہ ۱۵۱ ہے (۲۹ کء) ہونا چاہئے کیونکہ ساسا ہے میں این قافلہ نے وفات پائی تھی اور دو برس تک اس کا بیٹا قافلہ حکمران رہااس حساب سے ۱۳۱ھ میں اوٹو کش تخت حکومت پر شمکن ہوا اٹھار ہ برس اس نے حکومت کی اس کیا ظ سے اوٹو کش کا انتقال ۱۵۱ ھے میں ہوانہ کر ۱۲۲ ھے میں۔ (مترجم)

نقصان اٹھانا پڑا۔اس کی حکومت کاشیراز ہ درہم برہم ہو گیااس کے بعد بنواونونش کوجلالقہ میں پھر حکومت کرنا نصیب بنہ ہوا۔ لیکن زمانہ طوائف المملو کی کے بعد پھراس کا دور دورہ ہوااس کا ذکراو پر کیا گیا۔

سمانحیہ کی خلیفہ نا صر سے امداد طلی این حبان نے قل کیا ہے کہ اس گروہ کی بادشا ہت میں فرولند (فرڈ کی نڈ) ابن عبد خلب سر دار دالبتہ و قلاع کے ہاتھوں انقلاب بیدا ہوا۔ بیان تمام عیسائی سر دار دل سے معظم ومحرم تھا جو بردے عیسائی بادشاہ کی طرف سے مختلف صوبوں کی گورنری پر مامور تھے۔اس نے صوبہ البتہ میں سانجہ کی مخالفت کا اظہار کیا اور اپنی کمک پر سانجہ کے مقابلہ میں بادشاہ شکنش کو لے آیا۔ سانجہ ان واقعات سے مطلع ہو کر خلیفہ ناصر کی خدمت میں فریاد بن کر دربار قرطبہ میں حاضر ہوا امداد کی درخواست کی چنانچہ خلیفہ ناصر نے اسے مالی اور فوجی مدودی۔ اس امداد واعانت کی بدولت خلیفہ ناصر کوسمورہ پر قبضہ کی اس نے وہاں پر مسلمانوں کو شہرایا۔

فرڈی ننڈ کی گرفتاری و مصالحت : سانجہ اور فرولنڈ میں مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ فرولنڈ انہی لڑا ئیوں میں ہے کسی لڑائی میں گرفتار کرلیا گیا۔ پھر بادشاہ بھکنش اور سانجہ میں اس شرط پر مصالحت ہوگئ کہ فرولند بن عبد سلب اس کا قیدی اس کے پاس بھی دیا جائے۔ چنانچہ سانجہ نے اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد ها سے (۱۹۲۳ء) میں اردن اوفونش (اور ڈونو) خلیفہ ستنصر کی خدمت میں فریادی صورت بنائے ہوئے حاضر ہوااور سانجہ کے مقابلہ میں ابدادواعات کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اپنے نامور سپہ سالار قالب کواس کی کمک پر مامور کیا۔ اس واقعہ کے بعد ادھر سانجہ با دشاہ اوفونش مقام بطلوس میں مرگیا۔ اس کا بیٹار ذمیر اس کی جگہ ان لوگوں پر حکومت کرنے لگا اُدھر فرولنڈ بن عبد شلب سردار البتہ بھی وفات پا گیااس کا بیٹا غرسیداس کا صوبہ کا مالک وسردار بنایا گیا۔

منصور بن عامر اور رفر میرکی جنگ استے میں خلیفہ مستنصر نے وفات پائی اور رفر میر نے سرحدی شہروں کوتا خت و تاراج کرنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کی بدمعاملگی اور ایذ ارسانی برطتی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوئی پرمنصور بن عامر حاجب خلیفہ بشام موید کو مامور کیا پس اس نے رفر میر کے مقبوضات پرخوب حملے کئے متعدد مرتبہ جہاد کے اراوے سے اس پرفوج کشی گئی۔ بارسمورہ میں اس کا محاصرہ کیا بعدہ لیون کی جانب برطا اور اسے بھی اپنے محاصرہ میں لے لیا اس سے اس پرفوج کشی گئی۔ بارسمورہ میں اس کا محاصرہ بین ملیات واقعہ سے بھے دن پہلے غرسیہ نے فراند والی البتہ پربھی میلخار کیا تھا۔ بادشاہ بشکنش اس کی کمک پر آیا ہوا تھا منصور نے اپنے پُر ورحموں سے ان دونوں کوشکست فاش دی۔

ر ذمیر کی شکست واطاعت اس کے بعدید دونوں منفق ہوکر دنمیر کے ساتھ منصور کے مقابلہ برآئے مقام سنت ماکس پر سخت اور خوز پر جنگ ہوئی۔ منصور نے اس میدان کو بھی جیت لیا اوران سب عیسائی سلاطین کو شکست و بے کرسنت ہا کس پر قبضہ کرلیا اور فتیا بی کے بعد اس قلعہ کو منہ دم اور شہر کو ویران کر ڈالا۔ ان بے در بے شکستوں سے جلالقہ کے چھے چھوٹ گئے ۔ ر ذمیر کو بدا قبال اور بد بخت کہنے لگا اس کا چھا بر مند بن اردون اس کے برخلاف علم بغاوت بلند کر کے حکومت وسلطنت کا دعمیدار ہوا۔ عیسائیوں میں نفاق اور دشمنی کی آگ مجراک اٹھی۔ اس کے بعد روز میر نے سمجے سے (۱۹۸۴ء) میں منصور کی اطاعت قبول کرلی اور اس کے بعد ہی مرفی پر اس کی ماں بھی منصور کی مطبع وفر ما نیز دار رہی اور جلالقہ بالا تفاق

بر مند اور منصور کی جھڑ بیس : منصور نے جلالقہ پر پھر چڑھائی کردی بر مندکویہ امرنہایت شاق گزرا بہت پھھ ہاتھ یاؤں
مارے مگر پچھ بن ندآئی اور منصور نے جیون کو برور نے فتح کر ہے سمورہ کی جانب قدم بڑھایا۔ بر مندسمورہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا
اہل سمورہ نے شہر کو منصور کے حوالے کر ویا۔ منصور نے سمورہ کو تاخت و تاریج کر کے چیٹل میدان بنا دیا۔ اس مقام کے سم
ہونے سے جلالقہ کے قبضہ میں چند کو ہتانی قلعوں کے علاوہ اور کوئی قلعہ باقی ندر ہا جوان کے ملک اور بح اخصر کے در میان میں
مائل تھے۔ بعد بر مند کی یہ کیفیت رہی کہ بھی مطبع اور فر ما نبر دار ہوجاتا تھا اور بھی بدعہدی کر کے مخالفت کا اعلان کر دیتا تھا۔
منصور اس پر بذات خود مملہ کرتا رہتا تھا۔

پر مندکی اطاعت: بالآخر برمند نے اپنی ناکامی کا یقین کرلیا اور ۱۹۵۵ھے (۱۹۹۵ء) میں منصور کے در بار میں حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکا دی اور اپنے تمام مقبوضات کے زمام حکومت منصور کے حوالہ کر دی منصور نے اس کے ساتھ فیاضا نہ سلوک کئے اسے اس کے مقبوضات کی سند حکومت عنایت کی اور اپنا پاجگو ار بنا کر پھر اس کے ملک کو واپس فر مایا۔ ۱۹۸۳ھے (۱۹۹۸ء) میں سرحدی شہروں کی مفاظت کے خیال سے مسلمانوں کی ایک جماعت کو سمورہ میں آباد کیا اور ابوالا حفص معن بن عبد العزیز تجبی کواس کی سند حکومت عطاکی۔

منصور کی غیسیہ برقوج کشی : چونکہ غرسیۃ بن فرولند نے خالفین منصور کی اعانت کی تھی۔اس وجہ سے منصور نے اس کی گوشالی کی طرف توجہ کی چنا نچے فوجیس مرتب کر کے شہرا شہونہ دارالسلطنت غلیب (گلیسیا) پر چڑھائی کر دی اور بزور تیخ اس پر قبضا کی کل کے اس و ویران اور خراب کر ڈ الا۔اس واقعہ کے بعد غرسیہ کا انقال ہوگیا۔اس کا بیٹا سانجہ تخت حکومت پر چشمکن ہوا۔ منصور نے ان سب سلاطین پر جزید قائم کیا اور تمام جلیقیہ کو اپنے علم حکومت کے سامید میں لیا بیالوگ منصور کے شاہی اقتدار کو اس طرح تشاہی اقتدار کو اس طرح تشاہ کے سامید میں جا وی جو بین صرف برمند بن کو اس طرح تشاہ کے اس کے گور نرا پنے با دشاہ کے شاہی جاہ وجلال کو مانا کرتے ہیں صرف برمند بن اردون اور مسد بن عبد شلب والی غلیبیہ اس اثر سے محفوظ رہا کیونکہ بیدونوں خود مختاری کے ساتھ حکمرانی کر رہے تھاس کے ساتھ مسد بن شلب نے مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض سے اپنی بیٹی کو سے میں ہو وجلال کو با شاہ متحد دی خدمت ہیں بطور کنیز خدمت ہیں بطور کنیز خدمت میں بطور کنیز خدمت کرتے جیجائی منصور نے اسے آزاد کر کے اپنے حبالہ نکاح ہیں وافل کرلیا۔

برمند کی سرکشی اوراطاعت: پچھ عرصہ بعد برمند نے سرکشی کی منصور کواس کی خبرگی تو فوجیں آ راستہ کرکے چڑھائی کر دی اورکا میا بی کا جھنڈا لئے ہوئے حیث یا قب (حیث بھوبیایا گو) تک کئی گیا جہاں پر کہ ہرسال عیسا نیوں کا جھنچر جی وزیارت کو آتا تھا۔ یہاں بعقوب حواری کی قبرتھی بیہ مقام غلیب کی انتہائی سرحد پرواقع تھا۔ عیسا نیوں نے منصور کی آمد کی خبر پا کراس مقام کو خالی کر دیا تھا۔ منصور نے بینٹ بعقوب کو منہ دم کرادیا اس کے درواز وں کو دارالحکومت قرطبہ اٹھالایا اور جامع قرطبہ میں اس طریقہ کے مطابق کہ ہر حکر ان پچھ نہ بچھاس کی عمارت میں اضافہ کرتا چلا آیا تھا بطور اپنی یا وگار کے لگا دیا۔ برمند بن اردون نے منصور کی ان کا میابیوں سے متاثر ہوکر مصالحت اور شرائط سلے طے کرنے کی غرض سے اپنے بیٹے بلانہ کو معن بن عبد العزیز والی جلیقیہ کے ہمراہ بارگاہ خلافت قرطبہ کی جانب روانہ کیا۔ منصور نے اپنی فیاضی اور سرچشی سے برمند کی

درخواست کوتبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اس سے مصالحت کرئی۔ بلانہ کا میابی کے ساتھ اپنے باپ کے پاس واپس گیا۔

افونش بن برمند کی خود مختاری : اس کے بعد منصور نے عیسائی امراء میں سے ارغومس کے سرکر نے پر کمر ہمت با ندھی جواطر اف جلیقیہ میں سہورہ وقشلہ کے درمیان عمر انی کررہا تھا اس کا دار الحکومت بینٹ بریہ میں تھا ، ۱۹۵۵ ہو گیا اس کا بیٹا اوثونش تھر دان ہوا۔ اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ مسد بن عبد هلب آڑے آیا اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے اس کا بیٹا اوثونش تھر ان ہوا۔ اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ مسد بن عبد هلب کرنے بر متعین اس کا بیٹا اوثونش حکم ان ہوا۔ اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ مسد بن عبد هلب کی جھڑے کے قیملہ کرنے پر متعین فرمایا۔ اس کا بیٹا اوثونش حکم ان میں مقدلہ کے تق میں فیصلہ کیا اوثونش بن برمند اس نا مانہ سے مسد بن عبد هلب کی گرانی میں حکم انی میں دیا اور کر دیا اور کر دیا اور کر دیا اور کر دیا اور کر دیا اور کیا ہے جہد عکومت کو نیست و نا ہود کر دیا اور کیا ہو ہو سے جو اس کی قوم کے تھے۔ مراسم شاہی کے بجالا نے کے خواستگار

افونش اورعبدالملک مظفر کی جنگ: چنانچافونش کواس ارادے میں کامیابی ہوئی اس نے اپنی جانب سے ان لوگوں کو مامور کیا جواس کے نامنہ میں ملوک بنی ارغوش اور بنی فرواندوغیرہ کو مامور کیا جواس کے پاس رہتے تھے اور جن پراسے اعتاد تھارفتہ رفتہ اس کے زمانہ میں ملوک بنی ارغوش اور بنی فرواندوغیرہ کا ذکر معدوم ہوگیا جن کے حالات ہم او پرتج پر کرآئے ہیں۔ ان لوگوں کی حکومتیں بنی اوٹونش میں سے سانچہ بن کر ذو میر کے زمانہ حکم انی ہیں تھیں 'افونش نے ان سب چھوٹی حکومتوں کو ایک جاکر کے متفقہ قوت سے عبدالملک مظفر بن منصور کے مقابلہ کی تیاری کی۔ باوشاہ بشکنش نے فوجی اور مالی پر ددی فلونیہ کے باہرایک میدان میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ خت اور خونریز جنگ کے بعداش نے ان کوشکست دی اور سلح قلعہ کوفتح کرلیا۔

سانچہ بن غرسیہ کا قتل : ان واقعات کے بعد منصور اور اس کے بیٹوں کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہو گیا چوتھی صدی کے شروع میں بر بریوں کے فتندونساد کی گرم بازاری ہوئی ۔ سانچہ بن غرسیہ والی البتہ کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ ہمیشہ ایک نہ ایک گروہ کو دوسر سے کے خلاف ابھار دیتا اور اس کی مدد کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی بعض امید میں پوری ہو گئیں اسی اثناء میں بادشاہ بشکنش نے اسے ہم والا ہوں ہو اللہ والا اور عیسائیوں نے آ ہستہ آ ہستہ آن بلا دکو جو قتھ تالہ اور جلیقیہ میں واقع سے اور جہاں پریہ اس سے پیشتر مغلوب ہو چکے تھے دبالیا۔ اونونش برابر جلیقیہ اور اس کے صوبوں پر حکم انی کرتا رہا اور اسی کے خاندان میں سلسلہ حکومت قائم رہا۔ یہاں تک کہ اندلس میں طوائف السلوکی کا زمان آ گیا اور ایتون ملوک مغرب میں سے مرابطیوں نے ملوک الطوائف اندلس پر غلبہ حاصل کر کے تمام ملک اندلس کو اینے علم حکومت کا مطبع بنالیا اور عربوں کی حکومت اندلس سے منقطع اور ختم ہوگئی۔

: بنی اوفونش: توارخ اور حالات لتونه میں لکھا ہوا ہے کہ جس بادشاہ قشتالہ نے ملوک الطّوائف اندلس پر ۴۵۰ھ (۱۰۵۸ء) میں خراج قائم کیا تھا وہ بطمین تھا بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بیخص سانجہ بن امرک پر جو کہ ان دنوں بنی اوفونش کا بادشاہ تھا قابض تھا اور بیان کی تاریخوں میں مذکور ہے اور جب بیمر گیا تو زمام حکومت اس کے بیٹوں فرواند اور غرسیہ اور رذمیر نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لی مگران سب کا نگران اوران کے کاموں کا نتظم فرواند تھا۔ اس نے سنت ہریداورا بن اقطس کے اکثر صوبوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھریہ سانحۂ غرسیہ اور الفنش کوچھوڑ کر مرگیا۔ ان لوگوں میں نااتفاقی پیدا ہو گئی لڑنے بھڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت وسلطنت پر الفنش تن تنہا قابض ہو گیا اسی کے زمانہ میں ظاہر اساعیل بن ذی النون نے محاسم جے (۱۰۸۴ء) میں وفات یائی اوراس نے ۸۷سے (۱۰۸۵ء) میں طلیطلہ پر قیضہ کیا تھا۔

الفنش کی امارت ان ونوں جزائراندلس میں اس کے قضہ ہے اس کی بڑی عزت تھی اس کے بطارقہ اور سرداران دولت ہے بر ہانس ملقب بائیند ور تھااس کے معنی '' ملک الموت' ہیں۔ اس ہے اور پوسف بن تاشقین ہے مقام زلالہ میں لا بھیٹر ہوئی اور لا ائی میں اس کو فکست ہوئی تھی۔ یہ واقعہ الا الا اللہ میں کا ہے اس نے ابن ہود کا سرقبط میں محاصرہ کیا' چونکہ اس کے بچازاد بھائی زدمیر ہے اور اس ہے ان بن تھی۔ اس نے میدان خالی دیکھ کر طلیطلہ پر چڑھائی کردی اور چہنچے ہی محاصرہ ڈال دیا مگر کا میا بی نصیب نہ ہوئی۔ اس نے اس نے ملیلیہ کا' غرسیہ نے مربیکا' بر ہانس نے مربیکا اور قسطون فی مطلبہ اور سرقبط کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ ہے (۱۹۹۵ء) میں الفش نے بلنہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر مرابطیون نے شاطبہ اور سرقبط کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ ہے (۱۹۹۵ء) میں الفش نے بلنہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر مرابطیون نے شاطبہ اور سرقبط کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ ہے کو قضہ ہے کال لیا۔ اور ہے دنا اس کے بعد اس موسوں کے قضہ ہے کال لیا۔ اور ہے دنا اس معنور گا اختیار کر زمام حکومت الفنش کی بوی نے اپنے ہم میں لے لی اور زدمیر سے اپنا عقد کرلیا' مگر بچھ دن ابوا جے میسائی سلیطین کے نام کے اپنے قید یوں میں سے ایک قیدی کے ساتھ زن وشوئی کا تعلق پیدا کیا اس سے ایک بیرا ہی ابوا جے عیسائی سلیطین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

ابن رؤ میر اور ابن ہود کی جنگ: ۳۰۵ ہے (۱۰۱ء) میں ابن رؤ میر اور ابن ہود سے قسطہ کے باہر وہ لڑائی ہوئی جس میں ابن ہود عیسا ئیوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ ابن رؤ میر فسطہ کے قلعہ پراپنے اقبال کا جھنڈا گاڑ دیا۔ عماد الدولہ اور اس کا بیٹاز وطہ کی طرف بھاگ گیا مدتوں وہیں تقیم رہا۔ یہاں تک کہ سلیطین نے بمصالحت اپنے پاس بلا کر اسے قشتالہ کی جانب راوانہ کیا۔ اس کے بعد رؤ میر اور اہل قشتالہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ انہی لڑائیوں کے سلیلے میں برہائس محروجے (۱۱۱۱ء) میں مرابطیوں کے آخری دور حکومت میں واقع ہوا پھر ان لوگوں کی حکومت مواحدین کے ہاتھوں نیست و ابود ہوگئی۔ زمانہ حکومت مواحدین کے ہاتھوں نیست و بابود ہوگئی۔ زمانہ حکومت مصور لیقوب بن امیر المؤمنین یوسف بن عبد المومن میں عیسائیوں کی حکومت ان کے تین بادشاہوں الفنش میں عیسائی فشکر اور عیسائی امراء جنگ کاراک میں جس میں منصور کوان پر فتح یا بی نصیب ہوئی تھی الھے (۱۱۳ء) میں سردار اور میران جنگ کاسید سالار تھا۔

بیو ح والی کیون کی بدعبدی بیوح والی کیون وہ ہے جس نے عام العقاب میں ناصر کے ساتھ بدعبدی کی تھی اس کی تفصیل ہے ہے کہ بیوح نے خط و کتابت کر کے ناصر سے مراسم اتحاد پیدا کئے اور با ظہار دوتی ناصر کے پاس آیا۔ مشفقانہ تفصیل ہے ہے کہ بیوح نے نیام عزت افزائی بہت سامال عنایت کیا اس کے بعد بیوح نے اپنے دارالحکومت میں واپس آ کرناصر کے مراسم اسحاد کو دور سے سلام کر کے رفصت کر دیا۔ معرک آرائی کی نوبت آئی نتیجہ یہ ہواکہ جنگ عقاب میں اسے دوبارہ

سلطان لیقوب بن عبدالحق اس کے زمانہ حکومت میں سلطان بنوم بن سلطان ابن احمر کی امدادواعات کے اندلس آیا تھا ان دنوں اس کا پادشاہ یعقوب بن عبدالحق تھا عیسائی فوجوں سے ایک وسیج وادی میں معرکد آرائی ہوئی ۔عیسائی لشکر پر بن اوفونش کے غلاموں میں سے ایک سفلہ سپر سالاری کر رہا تھا جو عیسائیوں کا نہایت معتد علیہ اور مایہ ناز محض تھا۔ سلطان یعقوب بن عبدالحق نے اسے حکست دی جس سے عیسائیوں کی جماعت منتشر ہوگئ مگر فتنہ وقساد کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ سلطان یعقوب نے بھی اور کسی وقت بھی ایمالس کو اپنا مرکز حکومت یا جائے سکونٹ نہیں بنایا۔ ہمیشہ اپنے ملک اور وارالحکومت میں بیشا ہوا دقاً فو قاً عیسائیوں کے مقبوضات پر تاخت و تاراح کرتا تھا اور اپنے آئے دن کے جہاداور فوج کشی سے سرکش عیسائیوں کی سرکوئی عیسائیوں کی سرکوئی عیسائیوں کی سرکوئی عیسائیوں کے میسائی سلاطین نے مصالحت کا بیام دیا اور باہم مصالحت ہوگئی۔

جراندہ اور سلطان یعقوب ای زمانے میں ہراندہ بادشاہ قضالہ ادر اس کے بیٹے سانجہ میں باہم مخالفت پیدا ہوگئ۔
ہراندہ بطور دفد کے سلطان یعقوب کی خدمت میں اپنے بیٹے سانجہ کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے کے لئے حاضر ہوااور دست
بوی کے بعد امداد واعانت کی درخواست کی۔ سلطان یعقوب نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے اس کی درخواست کو قبولیت کا
درجہ عنایت کیا مالی اور فوجی مدددی۔ ہراندہ نے مال کے بدلے اپنے تاج کوجو کہ اس کے اسلاف کے زمانہ سے محفوظ چلا آتا
موجود ہے۔ اس کے بعد ہراندہ مع کے جا کہ اور میں مرکب کے خزانہ شاہی میں اس وقت
موجود ہے۔ اس کے بعد ہراندہ مع کے کے الام اعیل مرکبا۔

سانجہ بن ہرا ندہ کی عہد شکنی: اس کا بیٹا سانجہ متقل طور سے حکمرانی کرنے لگا۔ سلطان بیقوب کے انقال کے بعد سانج بھی بارگاہ سلطان یوسف بن یعقوب نے اس سانج بھی بارگاہ سلطان یوسف بن یعقوب نے اس سانج بھی بارگاہ سلطان یوسف بن یعقوب نے اس سے مصالحت کرلی مگر سانجہ نے ایفائے عہد نہ کیا۔ صلح نامہ کے خلاف آتش جنگ کو مشتعل کرکے طریف کا محاصرہ کرلیا اور قابض ہوگا۔

بطرہ بن ہرائدہ : ۱۲۹۳ھ ۱۲۹۳ء میں بیمی مرگیا اس کا بیٹا ہرائدہ تخت نشین ہوا اور ۱<u>۲ سے ۱۳۱۲ء میں بار</u> حکومت سے سبدوش ہوکر اس نے بھی ملک عدم کی راہ اختیار کی اس کا بیٹا بطرح تخت نشین ہوا بینوعرچھوکرا تھا چیا اس کا تگران ہوا جب

بطرہ اور قمط کی جنگ تب اس کابیٹا بطرہ وارث تاج وتخت ہوا بطرہ اور برشلونہ قمط کی باہم پیل گئی۔ بظرہ نے گئی بارقمط پر فوج تھی کی حلیدیہ کا بھی گئی۔ بظرہ نے کئی بارقمط پر فوج تھی کی حلیدیہ کا بھی گئی مرتبہ محاصرہ کیا بالآخر ۸ کے ہے ۱۳۷۱ء میں قمط کوفتیا نی ہوئی اس نے تشالہ کے اس پر فوج تھی کی حصہ میں بمانیہ اور قرطانیہ کے اطراف میں ساحل بخرا خراف میں ساحل بخرا خرد اور چر تیاری کر کے قشتا لہ ساحل بخرا خرد مرد تریہ تک آباد ہے وہاں کے بادشاہ بلنس غالس نے بطرہ کی کمک کے لئے بڑی فوج تیاری کر کے قشتا لہ پر فوج کشی کی اور قر نیٹر ہ پر قبضہ کر کے بطرہ کے میرد کردیا۔ واپسی سے چند دن قبل ایک دباء تھی مان لوگوں میں پھیل گئی جس سے ان کا ایک بڑا گروہ ہلاک ہوگیا۔

<u>لطرہ کا قتل</u>: بعدازیں بطرہ اوراس کے بھائی قمط میں جنگ وجدال جاری رہا' انجام کارقمط کامیاب ہوااور بطرہ ایک قلعہ میں بناہ گزیں ہوا۔ جب بطرہ کومعلوم ہوا کہ قمط عنقریب اسے گرفتار کرلے گابطرہ نے ایک بہی خواہ کے ہاں بناہ طلب کی اور قلعہ چھوڑ کروہاں بناہ گزیں ہواقمط کومعلوم ہو گیا اور اس نے اسی ہوا خواہ کے مکان پربطرہ کوم الام<u>ے ہ</u>م ۱۲۸ء میں حملہ کرکے تل کرڈ الا اور بنی اوفونش کے تمام مقبوضہ شروں پر قابض ہوگیا۔

شاہ بر نگال: با دشاہ پر نگال کا رقبہ حکومت جس کی سلطنت غربی اندلس اطراف اشبونہ میں ہے بادشاہ تشالہ کی بنسبت کم ہے۔ صرف صوبہ جلیقیہ اس کے قبقہ میں ہیں اس کے باوجود اس کا بادشاہ اس وقت خود مختار ہونے کے باعث دوسروں سے متاز سمجھا جاتا ہے اور نسبا ابن اوفونش کا شریک ہے میں نہیں جانتا اس کا نسب بنواد فونش سے س طرح ملتا ہے۔

شاہ برشلونہ: بادشاہ برشلونہ جس کی حکومت کا سکہ شرقی اندلس میں چاتا ہے بیا ایک وسیع حکومت اور عظیم مملکت کا مالک ہے۔ ارغون شاطبۂ سرقسط بلنسیہ 'جزیرہ دانیۂ میورقہ اور بنورقہ وغیرہ اس کے عالم حکومت کے مطیع ہوئے۔ نسبا ان کا فرانس اہل فرانس اور قوم قوط کے مابین کشیدگی : پر اہل فرانس اور قوط قوط میں مخالفت پیدا ہوئی تھی ان اوگوں نے ان کے عہد واقر ارنا مجات کونا قابل عمل تصور کر کے داخل دفتر کر دیا۔ برشلونہ مملکت فرانس کا ایک صوبہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کوآ فقاب اسلام کی روشن سے منور کیا اور فقو حات اسلام یہ کا سیاب تمام بلادا ندنس میں چشم وزون میں پھیل گیا تو اس عداوت کی وجہ سے فرانس نے قوظ کی اعانت و مددنہ کی مسلمانوں نے قوم قط کے سرکرنے کے بعد فرانس پر دھاوا کیا اور برشلونہ کوان کے وقت سے نکال کر دائرہ حکومت اسلامیہ میں شامل کولیا پھر اس کی سرحدوں سے بڑھ کر اس سے ملے ہوئے براعظم پر بھی قابض ہوگئے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگئے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگئے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگئے اور اس کے دیگر شہروں کو بھی فرانس سے چھین لیا جو سے سلے ہوئے تھے۔

عیسا نیوں کا برشلونہ بر قبضہ: اس کے بعد جس وقت مشرق میں دولت امویہ کا خاتمہ ہوا اور دولت عباسہ نے عنان کومت اپ قبضہ اقتدار میں کی اس وقت اندلس میں عربوں پر بھی مصبتیں نازل ہو تیں باہم خانہ جنگیوں میں مصروف ہو گئے۔ فرانس نے موقع پاکر اپ ان شہروں کو جن پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ برشلونہ تک پھر واپس لے لیا اور تقریباً دوسری صدی میں ان پر قابض ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس صوبہ پر اپنی طرف سے ایک عیسائی امیر کومقرر کیا جو با دشاہ دومہ فرانس کا مطبع اور ما تحت تھا اس وقت اس کا با دشاہ قارلہ اکر تھا۔ یہ بہت بڑا جا براور سرش تھا۔ پچھر صد بعد ان با دشاہوں کی فرانس کا مطبع اور ما تحت تھا اس وقت اس کا با دشاہ قارلہ اکر تھا۔ یہ بہت بڑا جا براور سرش تھا۔ پچھر صد بعد ان با دشاہوں کی مردوں کی دو ہے کہ وہ سے من کی دو بیدا ہو گئے جیسا کہ مسلمانوں میں اسلامی سلاطین کے ضعف کی وہ سے ان شروری اور خود سرکا وہ بیدا ہو گئے جیسا کہ مسلمانوں میں اسلامی سلاطین کے ضعف کی وہ سے ان شروری در حکومت کی دو وہ سے متعب کہ مسلمانوں میں میں اسلامی سلامی سلوک ہو وہ سے معلی اور اس میں میں سے ملوک برشلونہ سے مسلمی اور اس کا مربد اور ملوک بنی امیر ابتدا ملوک بنی اور کا معین وجائے اور اس وجہ سے دی کو بیا در سری جانب سے ان لوگوں کا معین وجائی نہ ہوجائے۔

با دشاہ رومہ یا با دشاہ فی مطبول میں جانب سے ان لوگوں کا معین وجائی نہ ہوجائے۔

منصور کا برشلونہ برتسلط: پھر جب منصور بن ابی عامر کا دور حکومت آیا تواسے برشلونہ برعیسائیوں کا تسلط پندند آیا۔
فوجیس تیار کیس آلات حرب سے ائیس آراستہ کیا اور خودا میر لشکر ہوکران پر بقصد جہاد فوج کشی کردی۔ چنا نچہ طوک برشلونہ
کے بلاد کو تاخت و تاراخ کرتا ہوا برشلونہ تک بین گئی گیا اور اسے بھی فتح کر کے اپنی فتح یا کی احجنڈ اگاڑ دیا۔ ان ونوں اس کا
بادشاہ برویل بن طیر تھا اس کی حالت اس وقت و لیمی بی تھی جیسا کہ اور طوک نصار کی تھی۔ برویل نے وفات کے وقت تین
بیٹے جھوڑے قابہ بیمند اور اومنقو د پھر اومنقو د نے عبد الملک بن منصور سے بدعہدی کی عبد الملک نے اس پر جہاد کیا اور اس فتنہ
کے شہروں میں سے کسی شہر کی سرحد میں اسے گرفتار کر لیا اس کے بعد بربریوں کے فتنہ کی گرم باز اربی ہوئی اومنقو د اس فتنہ
میں بربریوں کا شریک اور ان کا ہوا خواہ تھا۔

لمنتفير بن بيمند و: انبى لزائيوں ميں اومنقود نے وجم يہ مل ملك عدم كاسفراختياركيا۔ يمند وتنها برشلونه برحكمراني كرنے

تاریخ این خلدون (حسینی می بیمی ریگور ملک عدم ہوااس کا بیٹا بیلافقیر تخت نشین ہوا چونکہ بیکسن تھااس کی ماں امور سیاست کی گران ہوئی۔ اس سے اور ملوک طوائف اندلس یجی بن منذر سے لڑائی ہوئی تھی۔ بیدوہی عیسائیہ ملکہ ہے جس سے سرحد طرطوشہ پر قبضہ کرلیا تھا سلسلہ حکومت بیمند ہی کی نسل میں قائم رہا۔ مواحدوں کے آخری دورِ حکومت میں اس کا با دشاہ جا معہ بن بطیرہ بن اوثو نش بن بیمند تھا۔ اس نے بلنسیہ کومسلمانوں کے قبضہ سے نکالا ہے ان دنوں ( لیمنی آٹھویں صدی ہجری میں ) بن بطیرہ بن اوثو نش بن بیمند تھا۔ اس نے بلنسیہ کومسلمانوں کے قبضہ سے نکالا ہے ان دنوں ( لیمنی آٹھویں صدی ہجری میں ) ان کے بادشاہ کا نام بطرہ ہے۔ جھے اس کے نسب کی کوئی ذاتی اطلاع نہیں ہوئی کہ سرطرح پر اس کا نسب اس کی قوم سے ملتا ہے اس صدی ( آٹھویں ) کے نیسویں سال میں اس نے تخت حکومت پر قدم رکھا تھا اور اس وقت تک بیزندہ ہے۔ اس کا بیٹا اس کے ضعیف و معمر ہونے کی وجہ سے اس پر غالب ہے۔

والله وارث الارض ومن عليها وهوا خيرالوارثين

Short to the subsect of the second of the first of the second of the second

## 

## امارت ِ افريقه

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ا فریقہ میں اسلامی فتوحات کی ابتداء ان حکمرانان عرب میں سے جنہوں نے علم خلافت عبّاسیہ کے زیراثر بلاد اسلامیہ پر حکمرانی کی پہلے ہم بن واغلب والیان افریقہ کے حالات تحریر کرتے ہیں اوران کی ابتدائے حکومت اور تمام احوال لکھنا جا ہے ہیں۔

عبد الله بن الى سرح عبد عثان رضى الله عنه بن عفان كه تذكره ميس عبدالله بن الى سرح كے ہاتھوں افريقه كى فتح كى كيفيت به تم تحرير كرآئے ہيں كہ يہ بيس ہزار صحابہ اور سرداران عرب كى جمعیت سے افریقه پر جمله آور ہوئے تھے۔ عیسائیوں كے اس گروہ كوجوو ہاں پر فرانس روم اور بربر كا موجود تھا۔ منتشر اور پراگنده كيا تھا۔ ان كے دار السلطنت سيطله كومنهدم ومسار كيان كے مال واسباب چين لئے تھے ان كى عوتيں اور لاكياں لونڈياں بنالى تھيں ان كى حكومت كے شيرازہ كور رہم و برہم كر ديا تھا۔ سوارانِ عرب نے افريقه كے ميدانوں كواپئى جولانگاہ بناليا اور اہلى كفر كواس تحق سے قل وقيد كر مناشروع كيا كہ اہل افريقه نے عبدالله بن الى سرح فاتح افريقه كى خدمت ميں بيدر خواست كى كه تين سوقتطار سونا آپ ہم سے لے كر عرب كے ساتھ اپنے ملك كووالي جا كيں۔ چنانچ عبدالله بن الى سرح نے اس درخواست كو قبوليت كا درجہ عنايت كيا اور كا ھيں مصركى ساتھ اپنے ملك كووالي جا كيں۔ چنانچ عبدالله بن الى سرح نے اس درخواست كو قبوليت كا درجہ عنايت كيا اور كا ھيں مصركى

معاویہ بن خدت جسمے میں امیر معاویہ بن سفیان نے معاویہ بن خدج کونی گورزمصر کو افریقہ پر جہاد کرنے کی ہدایت کی معاویہ بن خدج کے دومیوں کی معاویہ بن خدج کے خوبی کر ہنگا مہ کارزار گرم کردیا۔ رومیوں کی معاویہ بن خدج کے نوجیس آراستہ کر کے افریقہ کی طرف قدم بڑھایا۔ جلولہ پر پہنچ کر ہنگا مہ کارزار گرم کردیا۔ رومیوں کے اس نشکر سے مقابلہ ہوا۔ نہایت سخت اور خونریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دی اور انتہائی ابتری کے ساتھ انہیں ان کے ملک کی جانب لوٹا دیا۔ جلولاء پر اسلامی جونڈ انصب کر دیا گیا بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اطراف و جونب کو جی کھول کرتا خت و تاراج کیا اور والی آئے۔

عقبہ بن نافع : 60 ہمیں معاویہ بن ابی سفیان نے عقبہ بن نافع بن عبداللہ بن قیس فہری کوافریقہ کے سرکرنے پر مامور کیا اور معاویہ بن خدرج کے قبضہ سے اس کی عنان حکومت نکال لی ۔ پس عقبہ ابن نافع نے قیروان کوآ باد کیا۔ بربریوں سے معرکہ آرا ہوئے اوران کے ملک کومعقول طور سے پا مال کیا۔ عقبہ بن نافع کی افریقہ روانگی: جس وقت بزید بن معاویہ نے عنان حکومت وسلطنت اپنے بقضہ اقتدار میں کی اس وقت عقبہ بن نافع ۲۲ ہے میں افریقہ کی جانب والیس ہوا چنانچے عقبہ نے افریقہ میں داخل ہو کر بر بریوں کومر تد پایا اس نے ان لوگوں پر عملہ کی تیار کی کی۔ زہیر بن قیس بلوی کو مقلامہ (ہراول) پر متعین کیا۔ روی اور فرانسیں لفکر بھاگ گھڑا ہوا۔ متعدد لؤائیوں کے بعدان کے قلعوں بلنس اور باغایہ کو فی کرلیا۔ زاب کے دارالسلطنت از نہ پر بھی ہر ور تیج قابض ہوگیا اس کے بادشاہ کو چوکہ ہر بری نسل سے تھا قیر کرلیا۔ باحد مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس کے بعد طیخہ کی جانب کوچ کیا اس کے بعد بلیاں بادشاہ غارہ اور والی طیخہ نے علم حکومت اسلام کے آگر دن اظاعت جھا دی۔ ہدایا اور تھا نف پیش کے۔ بلاد ہر ہراور اس کے پار مغرب کے سرکرنے کی بھی راہ نمائی کی دلیلی صد زر ہوں بلاد مصامہ ہ اور بلاد سوس وغیرہ کو فتح کرنے کی را ہیں بتلا میں یہ لوگ مغرب کے سرکرنے کی بھی بیانہ تھے۔ عیسائی نہ بہب میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچے عقبہ نے ان بلاد کی جانب قدم بو صاب ہو تھا۔ بہت بڑی اور نمایاں فتح تھیسہ ہوئی بڑاروں مردوں اور عور توں کو لوٹڈی غلام بنایا' بے معد مال داسیاب ہاتھ آیا۔ حد سون اور کا اور کی اور نمایاں فتح تھے۔ چنانچے عقبہ نے ان بلاد کی جانب قدم سے زیادہ ان لوگوں کے ماتھ تی تھیں ہوئے تھے۔ جنانچ عقبہ نے ان بلاد کی جانب قدم سے زیادہ ان لوگوں کے ماتھ تی جو طور چندروز قیام کر کے واپس ہوا اور این فرم کے فیروان میں آطف کی ہدایت دی۔ مسلمانوں کے ہاتھ رہا عقبہ بچرے طر پر چندروز قیام کر کے واپس ہوا اور این فیری کو قیروان میں آطف کی ہدایت دی۔

معرکہ تہووا چونکہ کیلہ باوشاہ اروبیاور برانس بربری کو کاصرہ اور جنگ کی وجہ سے عقبہ بن نافع کی جانب سے دلی کینہ پیدا ہوگیا تھا۔ ان لوگوں نے واپسی کے وقت موقع پا کرمقام تہودا میں عسا کر اسلامیہ سے چھیڑ چھاڑی کی ۔عقبہ تین سو کبار صحابہ اور تابعین کے ساتھ شہید ہوئے اس لڑائی میں محمد بن اوس انصاری چند مسلمانوں کے ساتھ قید کر لیا گیا تھا، جس کو والی قفصہ نے رہا کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ہمراہ شے قیروان بھیج دیا۔ ای اثناء میں زہیر بن قیس بھی قیروان والی آیاان واقعات کوئ کرآ گی گولا ہوگیا اور برانس کی سرکو بی کے قصد سے فوج کی درشی کا حکم دیا۔ حش بن عبداللہ صنعانی نے اس لڑائی سے خالفت کی اور اس کے لئکر سے علیحہ ہ ہو کرمصر کا راستہ لیا۔ چندلوگوں نے اس کی متابعت کی مجبوراً زہیر کو بھی ان لوگوں کے ساتھ دیا ہوگیا ان اور سے لئے ان لوگوں کو امان دی تیروان آیا اور بیا گی وجہ سے ان لوگوں نے اس وقت لوگوں کو امان دی تیروان آیا اور بیا گی اور اس کے ساتھ ہو کہ سے اس کی متابعت کی مجبوراً زہیر کو جسے ان لوگوں نے اس وقت میں تھی میں میں ہو گئی ہو ان آیا اور بیا گی اور اس کے ساتھ ہو کہ کر ہو جس روان کے میدان جنگ کا زہیر کو افراعلی مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل مقرر کیا۔ زہیر کے اپھیل اور اس کے میدان جنگ کا زہیر کو افراعلی مقرر کیا۔ زہیر کی جد زہیر نے اس افرائی قیروان کے بعد زہیر نے اس کے اس کی این جس روان کے میدان جنگ کا زہیر کو افراع کی میدان جنگ کی کے دوروا مقامیس اطراف قیروان میں کیا ہو سے میدان جنگ کی ان جیروافر کو ان کے بعد زہیر نے اس کے میدان جنگ کو تیران جنگ کی کو دیا تھیں کے بعد زہیر نے اس کے میدان جنگ کی کو دیروان کے بات کی ان میروان کے اس کی کو در کیا ہو کہ کے بعد زہیر نے اس کی میدان جنگ کی کو دیوں کے بات کی میدان جنگ کی کو دیروان کے بات کو دیر کیا گئی کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیا ہو کی کو دیروان کے بات کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کی کو دیروان کے بات کو دیروان کی کو دیروان کی کو دیروان کی کو دیروان کے بات کی کو دیر

کسیلہ کو شکست دی اور دوران جنگ میں اسے قبل کر ڈالا اس کے علاوہ اور بہت سے سر داران پر براوران کے نامی نامی جنگ

حسان بن نعمانی غسانی عبدالملک بن مروان نے عبداللہ بن زیر کی شہادت اور مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد حسان بن غسانی کو افریقہ پر جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک بڑی فوج سے اس کی مدد کی چنا نچے حسان ابن نعمان قیروان میں داخل ہوا اور بزور تنج قر طاجۂ میں مصصلیہ اوران کر ڈالا۔ جس قدرروی اور فرانسیں قر طاجۂ میں مصصلیہ اوراند کی جانب ہماگ گئے اس کے بعد پھرعیسا نیوں نے صطفور اور تیزوت میں شفق ہو کر عسا کر اسلامیہ کا مقابلہ کیا حسان نے اس معرکہ میں بھی ان لوگوں کو فلست دی۔ عیسا نیوں نے باجہ اور بونہ میں جا کر بناہ لی اس کے بعد حسان نے کا ہند ملک جرارہ کے اراد سے کو ہ اور اس کی طرف قدم بڑھایا ان دنوں ملوک بربر میں سے اس کی قوت و شوکت بہت بڑھی تھی۔ اس سے اور عساکر اسلامیہ سے لڑائی ہو کئیں۔ میدان بربریوں کے ہاتھ دہ ہنگ کے اس اس کے ساتھ دود ھیلایا اور آئیس ان کا بعد کا ہذنے خالد بن بربریوں کے علاوہ سب کو دہا کر دیا۔ آئیس اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ دود ھیلایا اور آئیس ان کا رضاعی ہمائی بنایا اور عرب کوافریقہ سے نکال دیا۔

کا ہندگافتل حمان نے فکست کھا کر ہرقہ پنج کردم لیا۔ فلیفہ عبدالملک کا فرمان پہنچا کھا تھا کہ جب تک دارالخلافت س امدادی فو جیں نہ پنجیں تم ہرقہ میں قیام پزیر ہو چنانچ ہے جی دارالخلافت دشق سے امدادی فو جیں وارد ہرقہ ہوئیں۔ حمان نے سامانِ جنگ درست کر کے افریقہ کی جانب کوج کیا اور خالد بن بزید سے در پردہ خط و کتابت کر کے اسے طالیا اور اسے کا ہند کے خلاف ابھار دیا۔ ایک روز بحالت بخفلت خالد نے کا ہند کا کام تمام کر دیا حمان نے کوہ اور اس پار ہوکر قبضہ کر لیا اور اس کے گردونواح کوتا خت و تاراح کر کے قیروان کی جانب واپس ہوا۔ اس واقعہ کے بعد سے ہر ہر یوں کو جان و مال کی امان دی گئی۔ ان پر اور رومیوں اور فرانسیسیوں پر جوان کے ساتھ شے فراح مقرر کیا گیا اور بیشر طاکھائی گئی کہ بارہ ہزار ہر ہر جوان ہمیشہ ہر جہاد میں عساکر اسلامیہ کے ہمر کا ب رہا کریں۔ خلیفہ عبدالملک نے حسان کی واپسی کے بعد عساکر اسلامیہ میں سے صالح نا می ایک شخص کو حسان کی جگدافریقتہ ہر مامور و متعین کیا۔

موسیٰ بن نصیر : دلید بن عبداللک نے تخت خلافت بر مثمکن ہوکرا ہے بچا عبداللہ کو جو کہ مصر کا گورز تھا ( بعضے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کو جباد کی غرض ہے افریقہ کی جانب روانہ کرو۔ موسیٰ کا باپ نصیر معاویہ کا تحقافظ ( باؤی گارڈی تھا۔ چنا نچے عبداللہ نے موسیٰ بن نصیر کو جہاد کی غرض ہے افریقہ کی جانب کوچ کرنے کا تھم دیا۔ یہ کوچ وقیام کرتا ہوا قیروان پہنچا۔ قیروان میں صالح گورزی کر رہا تھا جے حسان کے بعد خلیفہ عبدالملک نے مامور کیا تھا۔ موسیٰ نے اسے بھی فوج کے ایک حصہ کا سردار مقرر کیا۔ بر بریوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ ان لوگوں نے عبد واقر اربھلا کر بلا داسلامیہ پر حملے شروع کردیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کی فتو جات : موسیٰ نے ملک افریقہ میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ جزیرہ میورقہ کی جانب اپنے بیٹے عبداللہ کو

فتح اندلس نے بعد موئی نے طبحہ کی گورنری پر طارق بن زیادلیثی کو مامور کیا۔ طارق نے طبحہ ہے اندلس کی طرف قدم بر سایا۔ اندلس کے فتح کی بلیاں (جولین (بادشاہ غمارہ (والی قلعہ سیوٹا) نے طارق کو ترغیب دی تھی چنا نچر ہے میں اندلس فتح ہوااس کے بعد ہی موئی بن نصیر بھی اندلس جا پہنچا اور اس کی فتح کی تحکیل کی جسیا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں فتح اندلس کے بعد موئی بن نصیر افریقہ پر اپنے بیٹے عبداللہ کو اور اندلس پر اپنے دوسر سے بیٹے عبدالعزیز کو مامور کر کے مشرق کی جانب واپس ہوا اسے میں ولید نے وفات پائی اور سلیمان نے تخت خلافت پر ۱۹ ہے میں قدم رکھا۔ اس نے موئی سے ناراض ہو کر اسے قید کر دیا۔ محمد بین بر بید: سلیمان نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیٹے کے بعد موئی کو قید کر دیا اور اس کے بیٹے عبداللہ کو حکومت افریقہ کی گورنری پر مامور رہا۔

افریقہ کی گورنری پر مامور دہا۔

اسماعیل بن مہاجر سلیمان کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے عبائے خلافت زیب تن کیا۔ انہوں نے افریقہ کی گورنزی پراساعیل بن عبداللہ بن ابی مہاجری کو تعین کیا شخص نہایت نیک دل خلیق اور عاوات دنہ کامخون تھا ای کے زمانہ گورنزی میں تمام بربری مشرف بداسلام ہوئے۔

یزید بن الی مسلم: یزید بن عبد الملک نے تخت خلافت پر شمکن ہوکر افریقہ کی سند حکومت پزید بن مسلم (یہ تجاج کا غلام اور سیرٹری تھا) کوعطا کی ۔ اواج میں یزید بن ابی مسلم واردا فریقہ ہوااس نے بر بریوں کے ساتھ بڑی بدخلق کی کج ادائی سے پیش آیا۔ ان لوگوں پر دائر ہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد باوجود جزیہ مقرر کیا جیسا کہ تجاج نے عراق میں کیا تھا۔ بربریوں نے اسے اس کی حکومت کے ایک مہینہ بعد قل کر ڈالداور محربین پزید کو جو کہ اسامیل کے کورز تھا اپنا امر حکمران بنایا ور برید بن ابی مسلم کے قل کر ڈالنے کی معذت کھی۔ بزید بن بنایا اور محد بن بزید بن ابی مسلم کے قل کر ڈالنے کی معذت کھی۔ بزید بن عبد الملک نے ان کی معذرت کو قبول فرمایا اور محد بن بزید بوگورزی افریقہ بربحال وقائم رکھا۔

بشیر بن صفوان کلبی اس کے بعد پزید بن عبدالملک نے افریقه کی گورنری پربشیر بن صفوان کلبی کو تعین کیا۔ چنانچیس اچ میں بشیر بن صفوان افریقه وار دموا۔ نظام حکومت کو درست کر کے بغاوتوں اور خودسر یوں کورفع دفع کیا اور بنفسہ ق<sup>ی</sup> اچیس صقلیہ پر جہا دکی غرض سے حملہ آور ہوا۔ عبیدہ بن عبد الرحمٰن: پھر ہشام بن عبد الملک نے بشیر بن صفوان کو حکومتِ افریقہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عبیدہ بن عبد الرحمٰن سلمی برا درزادہ ابوالاعور کوسند حکومت عطاکی بین ایسے میں عبیدہ واردہ افریقہ ہوا۔

عبدالله بن جاب : کھون بعد عبیده بن عبدالرحل ندکورکوہشام بن ملک تا جدار خلافت امویہ نے معزول کر کے عبیدالله بن جاب ( بنوسلون کے غلام ) کو گورنری افریقہ پر مامور کیا۔ عبیدالله بن جاب مصر کا والی تھا۔ ہشام نے اسے افریقہ کی گورنری پر جانے کا عکم دیا۔ عبیدالله نے مصر پر اپنے بیٹے ابوالقاسم کو اپنا قائم مقام بنا کر افریقہ کی جانب کوچ کیا۔ سمااھ میں افریقہ پہنچا۔ جامع تونس تغیر کرائی۔ جنگی و بحری سنتیوں کے بنانے کے لئے ایک کارخانہ بنایا۔ طبخہ کی حکومت پر اپنے بیٹے اساعیل کو مامور کیا اور عربی نور کوپ کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ اندلس کی امارت عقبہ بن جاج قیسی کو دی اور حبیب بن عبیدی بن عقبہ بن نافع کو ملک مغرب پر جہاد کرنے کا تھم دیا چنا نچہ حبیب بن عبیدہ جہاد کرتا ہوا اقصائے سوں اور سرزین سوڈ ان تک بڑج گیا بہت سامال غنیمت از جنس سے وزرلونڈی غلام لئے کروا پس ہوا۔ تمام بلاد مغرب اور قبائل پر برکوز پر وز پر کر دیا جو کہ صفایہ گیا بہت سامال غنیمت از جنس سے وزرلونڈی غلام لئے کروا پس ہوا۔ تمام بلاد مغرب اور قبائل پر برکوز پر وز پر کر دیا جو کہ صفایہ گی ابہت بڑا شہر تھا۔ نہا بت تحق سے تمام جزیرہ پر تا خت و تا راج کر ہاتھ بڑھایا آخر الامر اہل صفایہ نے بیاتھ دیا قبول کیا۔

محمر بن عبداللہ والی طنجہ کافل جو کہ محر بن عبداللہ والی طنجہ نے بربریوں کے ساتھ بدسلو کی شروع کر دی تھی اوران میں سے جولوگ مشرف بداسلام ہو گئے تھے ان برجمی جزیہ قائم کرنے کا بایں گمان فاسدارا وہ کیا تھا کہ یہ مالی فلیمت ہے اس وجہ سے بربریوں کا اشتعال پیدا ہوا اور سب کے سب متفق ہو کر بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس اثناء میں بہ خبرگلی کہ لشکر اسلام حبیب بن عبیدہ کی سرکردگی میں صقلیہ پر جہاد کرنے کو گیا ہوا ہے۔ میسرہ مظفری بن صفریہ خوارج کے علم حکومت کا مطبع ہو کہ جہوکہ پر چڑھ آیا اور محمد بن عبداللہ کوئل کر کے طنجہ پر قابض ہوگیا۔ بربریوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس کی حکومت و خلافت کی بیعت کر کے '' امیر المؤمنین'' کے لقب سے مخاطب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ بیہ با تیں تمام قبائل افریقہ میں تھیل گئیں۔

غزوة الانشراف عبیداللہ بن قباب نے ان واقعات سے مطلع ہوکر خالد بن حبیب فہری کو باتی ما ندہ لیکراسلام کی افسری کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس کے ساتھ جواس کے ساتھ جواس کے رکاب میں تفاطلب کر کے خالد کی روانگی کے بعد بی بطور کمک افریقتہ کی جانب بوصفے کا تھم ویا۔ اسلام کے ساتھ جواس کے رکاب میں تفاطلب کر کے خالد کی روانگی کے بعد بی بطور کمک افریقتہ کی جانب بوصفے کا تھم ویا۔ اطراف طبخہ میں میسرہ اور بربر یون کے عساکر اسلام میہ کا مقابلہ ہواسخت اور خوز برزاز آئی ہوئی پھر آپ ہی آپ فریقین جنگ سے ہاتھ تھیج کو علیحدہ ہوگئے ۔میسرہ طبخہ کی جانب واپس ہوا ہر برنے میسرہ کی تج اوائی کی وجہ سے میسرہ پر بلیف کر حملہ کر دیا اور اسے قبل کر کے اس کی جگہ خالد بن حبیب زناتی کو اپنا امیر بنایا۔ تمام بربر نے اس کی امارت کو تسلیم کیا۔ اسے میں خالد بن حبیب اشکر عرب اور فوج ہشام لئے ہوئے بھنج گیا ایک دوسرے سے گھ گئے اس معرکہ میں ان لوگوں کو فکست ہوئی۔ خالد بن حبیب اور عرب کا ایک گروہ گھیت رہا۔ اس مناسبت سے اس لڑائی کا نام غزوۃ الانشراف رکھا گیا۔

ان واقعات ہے عبیداللہ بن حجاب سے افریقہ باغی ہو گیااس کی خبراندلس پینجی تو اہل اندلس نے اپنے گورنرعقبہ بن حجاج کومعزول کر کے عبدالملک بن قطن کواپناامیر بنالیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیاہے۔

کلتوم بن عیاض جس وقت ہشام بن عبد الملک کے در بارخلافت میں مغرب میں عسا کر اسلامیہ کی شکست اور عبید اللہ بن عیاف بین جاب سے افریقہ کی بغاوت کی خبر موصول ہوئی۔ تا جدار خلافت اموی نے عبید اللہ بن تجاب کو واپس آنے کے لئے لکھا اور افریقہ کی حکومت پر ۱۲ میں کلثوم بن عیاض کو متعین فر مایا۔ اس کے مقدمہ انجیش (ہراول) پر یشر قشیری تھا۔ کلثوم نے قیروان پنج کر اہل قیروان کے ساتھ برے برتاؤ کئے۔ اہل قیروان نے حبیب ابن عبیدہ سے شکایت کی حبیب اس وقت تلمسان میں مقیم تھا اور بربریوں کا موافق اور ہوا خواہ تھا۔ چنانچہ حبیب نے کلثوم ابن عیاض کو یہ واقعات لکھ بھیج اور آئندہ السے افعال کے ارتکاب سے منع کیا اور کسی قدر دھمکی بھی دی۔

کلثوم بن عیاض نے معذرت کی اور قیروان پرعبدالرحمٰن بن عقبہ کواپنا تا ئب مقرر کر براہ سبتہ کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ تلمسان پہنچا۔ حبیب بن عبیدہ سے پر بھیڑ ہوئی۔ دو دو ہاتھ دونوں لڑ گئے۔ پھر شفق ہو کر دونوں خود کر دہ پریشمان ہوکراسلام کی طرف لوٹے۔

بر بر بوں کا طنجہ پر تملہ: بر بر بوں نے ان اوگوں پر وادی طنجہ یعنی وادی سیوا بر تملہ کیا بائی کوجو کہ براول کا افر تھا شکت ہوئی ہوگ ہوگ کا گئو ما ور حبیب بوئی ہوگ کا ہوگ کا ہوئے گئی گئے۔ نہا یہ بخی سے لڑائی ہونے گئی کلؤم اور حبیب بن عبیدہ کام آئے۔ لشکر اسلام کا اکثر حصہ کھیت رہا۔ اہل شام نے بلخ ابن بشیر کے ساتھ سیتہ میں جاکر بناہ کی اور بر بر یوں نے پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ محصور بن نے عبد الملک بن قطن امیر اندلس سے اندلس میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ عبد الملک نے ان لوگوں کوصرف ایک برس قیام کی اجازت دی اور اس امر پر ان سے ضانت لے لی۔ انقضائے مدت کے بعد عبد الملک نے ان لوگوں سے ایفائے عہد کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے پہلے چھ حیلہ وحوالہ کیا جب اس سے کام نہ چلا تو ایک روز ان لوگوں نے اسے کام نہ چلا تو ایک

بلخ بن بشر عبدالرحل بن حبیب بن عقبہ بن نافع بھی جس وقت کہ اس کا باپ حبیب کاثوم کے ساتھ مارا گیا تھا بلخ نے اندلس بھنج کر قبضہ کرلیا اس امید موہوم پر کہ بھی نہ بھی علی محکومت اندلس پر قابض ہوجاؤں گا ندلس چلا گیا اورائ قلر میں ڈوبار ہا جب ابوالحظار حظلہ کی جانب سے امیراندلس ہوکر واردا ندلس ہوا تو عبدالرحمٰن حکومت اندلس سے ناامید ہوکر الراج میں تونس کی جانب والیس آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہشام نے وفات پائی تھی اور ولید بن بزیر تخت خلافت پر مشمکن ہوچکا تھا۔
عبدالرحمٰن حکومت وسلطنت کا وجوبدار ہوگیا اور قیروان کی طرف کوچ کر دیا۔ حظلہ نے بین کرعبدالرحمٰن کی روک تھام کے لئے اپنے انگر کے چندسر داروں کوعبدالرحمٰن کے پاس بھیجا۔ عبدالرحمٰن نے باطا نف الحیل ان لوگوں سے ملا قات تک نہ کی اور نہایت تیزی ہے قیروان کی جانب سفر کرنے لگا۔ حظلہ اس امر کا احساس کرکے کہ عقریب مسلمانوں میں باہم خوزیزی کا اسلمہ جاری ہوا چاہتا ہے۔ سے افرایقہ میں افریقہ سے مغرب کی جانب سے افریقہ کی گورزی پر مامور کیا۔
افریقہ کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں افریقہ سے مغرب کی جانب واپس ہوا اورعبدالرحمٰن نے دارا الا مارت میں واخل ہو کر افریقہ کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور مروان بن محمولوا نی جانب سے افریقہ کی گورزی پر مامور کیا۔

عبدالرحمٰن اور فرانسیسیوں کے مابین جھڑ بین بھر ۱۳۵ھ میں عبدالرحمٰن نے بربر سے جنگ کرنے کے لئے اطراف تلمسان پر چڑھائی کی۔ بربر کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی عبدالرحمٰن کا میا بی کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے بعدا کیٹ وج کو براہ دریاصقلیہ کی طرف روانہ کیا اور دوسری طرف فوج کو ہر دانیہ کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ فرانسیسیوں سے بہت تحت لڑائی ہوئی خوب انہیں نیچا دکھایا۔ یہاں تک کہ عیسائیوں نے فرانس کو جڑ بید ینا قبول کیا۔ ان واقعات کے بعد بنوعہاں کی حکومت کا دور آگیا۔ عبدالرحمٰن نے اظہار اطاعت وفر مانبر داری کی عرض جھجی۔ اس کے بعد ابوجعفر منصور کے دربار میں بھی اطاعت وفر مانبر داری کی عرض جھجی۔

خلیفہ منصورا ورعبدالرحمٰن کے ما بین کشیدگی: بوامیدی ایک بری جماعت افریقہ چی آئی۔ ان لوگوں بیل سے جو کہ افریقہ بیں اس کے پاس چلا آئے تھے واقی وعبدالرومن پیران ولید بن بزید تھان کے ہمراہ ان کی بچائی گئ کہ قاضی و عبدالمومن پیران ولید بن بزید تھان کے ہمراہ ان کی بچائی گئ کہ قاضی و عبدالمومن تکومت وسلطنت کے دعویدار بین عبدالرحمٰن نے یہ سنتے ہی ان ودنوں بھائیوں کوئل کرا دیا۔ عبدالرحمٰن کے اس عبدالمومن تکومت وسلطنت کے دعویدار بین عبدالرحمٰن نے یہ سنتے ہی ان ودنوں بھائیوں کوئل کرا دیا۔ عبدالرحمٰن کے اس فضل سے مقتولوں کے بچائی گئ کہ جانب سے کینہ وعدادت کانتی اودی ایپ تقوال کو بالدار میں بھائی کی جانب سے کینہ وعدادت کانتی اودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعدادت کانتی اودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن نے تھوڑ کے انتیالرحمٰن کی تعاون کی معذرت بی معذرت نامہ کے ساتھ فلیفا ابوجھ مضور کی خدمت میں روانہ کئے تھے۔ فلیفہ منصور نے تمدید آمیز فرمان تحریکیا اور عبدالرحمٰن کا قبل اس پرعبدالرحمٰن نے فلیفہ منصور کو برے الفاظ سے مخاطب کیا منصور نے تہدید آمیز فرمان تحریکیا اور غید الحرار من کے مخالف الیاس کوجوا بنا مقصد حاصل خلات تھی الیاس کوجوا بنا مقصد حاصل خلافت تعدید الرحمٰن کو منالوت کی مزمن الیا عبدالرحمٰن کو منا تھا اس کے بھائی الیاس کوجوا بنا مقصد حاصل خلافت اور منافی عبدالوارث کوشر کی اور دار دار دار ایا ایاس کوٹون کے مزاد دی تعرار من کی مخالفت اور دیت الیاس کوٹون کو مزاد اور دی تعدید الیاس کوٹون کو موان کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عبدالوار

الیاس بن حبیب کا خاتمہ جس وقت دونوں چا بھیجا یک دوسرے کے مقابلہ پرآئے۔ حبیب نے اپنے بچاالیاس کو جنگ کی غرض سے لاکارا۔ چنانچہ دونوں ششیر بکف میدان میں آگے حبیب نے نہایت تیزی سے اپنے بچا کا کام تمام کر دیا اور مظفر ومنصور قیروان میں داخل ہوکر قیضد کر لیا۔ یہ واقعہ آخر ۱۳۸ ھے کا ہے اس کا دوسرا بچا عبدالوارث ہر ہرکے قبائل سے قبیلہ در بجومہ میں جاکر بناہ گزیں ہوا۔

عاصم بن تمیل اس قبیلہ کا سرداران دنوں عاصم بن تمیل نامی ایک شخص تھا۔ اسے نجوم میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ عبدالوارث کواس نے امان دی تھی۔ حبیب نے بیخبر پاکران لوگوں پر چڑھائی کی ان لوگوں نے حبیب کو قابس کی جانب شکست دی۔ ان سے ان لوگوں کی حکومت مستقل اور متحکم ہوگئ۔ قیروان کے عربوں نے عاصم بن تمیل کو قیروان پر حکومت تسلیم اور اس کی جمایت کرنا ہوگ ۔ عاصم نے اس قیروان پر حکومت تسلیم اور اس کی جمایت کرنا ہوگ ۔ عاصم نے اس شرط کومنظور نہ کیا۔ فوجیں آ راستہ کر کے قیروان پر چڑھ آیا عربوں کواس معرکہ میں شکست ہوئی کمال ابتری سے پسپا ہوئے۔ عاصم نے مسجد دں کو ویران ومسمار کردیا اور ان کی تو جین کی۔

حبیب بن عبد الرحمٰن کافتل: اس کے بعد حبیب بن عبد الرحمٰن کے ادادے سے قابین کی طرف بڑوھا دونوں حریفوں میں لڑائی ہوئی میدان عاصم کے ہاتھ رہا۔ حبیب شکست کھا کرکوہ اوراس چلا گیا اہل کوہ نے اسے اپنے یہاں بناہ دی۔ اشخ میں عاصم آپنچا دونوں میں لڑائی ہوئی 'میدان اہل جبل اوراس کے ہاتھ ایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا ہارا گیا۔ اس کے بعد وہماھ میں عبد الملک نامی ایک شخص حبیب بن عبد الرحمٰن کوفل کر کے حکومت وریجومہ اور قروان پر قابض ہو گیا۔ الیاس کی حکومت افریقتہ برڈیڑ ھرال رہی اور حبیب کی امارت تین سال۔

عبد الملك بن الى الجعد وريحوى عبد الملك بن الى الجعد حبيب بن عبد الرحل ولل كرح قبائل وريحومه من قيروان كي طرف

چلا گیا اور پہنچتے ہی قیروان پرقابض ہوگیا اور ور یحومہ نے تمام افریقہ پرقابض ہوکراہل قیروان کے ساتھ زیاد تیاں کیس تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ان لوگوں نے آفت مجائی۔اہل قیروان بخوف جان ادھرادھر بھا گئے گئے بی نیم ملکوں میں پھیل گئے۔عبدالاعلیٰ بن سمح مغافری اباضی نے اطراف طرابلس میں اس کی مخالفت کاعلم بلند کیا اور ہڑھ کر طرابلس پر قبضہ کرلیا۔

عبدالاعلى مغافرى جس وقت عبدالاعلى في شهرطرابلس مين اپن حكومت ورياست كا جهندا گاڑا وعبدالملك في الاها مين عبدالاعلى مغافرى جس وقت عبدالاعلى في حين روانه كين جنا نچدابوالخطاب عبدالاعلى في عبدالملك كى فوجوں سے مقابله كيا اور انہيں شكت و حيد كرتا جا گيا۔ جب شكت خورد جماعت كو قيروان مين جي پناه خد كمي تو ابوالخطاب عبدالاعلى في قيروان بين جي پناه خد كمي ابوالخطاب عبدالاعلى في قيروان برقابض موكرا بل وريحومه كو تكال با جركيا اورعبدالرجن بن رستم كوا پنانا ئب مقرر كر كي طرابلس كي جانب اس الشكر سے الله في كو جي كيا جو كه ابوجعفر منصور كي طرف سے آرہا تھا۔

محمر بین اضعی ثراعی : جب که افریقه میں فتہ و فساد کی جس قدر گرم بازاری ہوسکتی تھی ہوئی اور قبائل وریحومہ نے قدروان پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت نظرافریقہ سے چندلوگ بطور وفد در بارخلافت عباسیہ میں حاضر ہوئے اور خلیفہ ابوجھ فر مصورے وریحومہ کی ان زیاد تیوں اور ظلم کی شکایت کی جوان پر ہور ہے تھے اور امدا دواعا نیت کی درخواست کی ۔ خلیفہ مصور نے محمروا فریقہ کی موان پر ٹھر بین اضعیف در بار خلافت سے رخصت ہو کر وارد ہوا اور ابوالحوص عمر بن احوص عجلی کو اپنی جانب سے افریقہ کی عبرایت فرمائی محمد ہو گیا ہو اور ابوالحوص عمر بن احوص عجلی کو اپنی جانب سے افریقہ کی عبرالاعلی سے مذبعیت ہوئی ۔ چنا نچہ ابوالاحوص نے نو جیس آ راستہ کر کے مقدمہ احمیت کی ساتھ کوچ کیا ۔ مقام سرت میں ابوالحطاب عبدالاعلی سے مذبعیت ہوئی۔ چنا ہوئی۔ اس مہم میں ان لوگوں کے ساتھ الحب بن سالم بن عقال بن خفاجہ بن سوادہ تمہی بھی تھا۔ بہت بڑی خوزیزی کے بعد عساکر اس مہم میں ان لوگوں کے ساتھ الحب بن سالم بن عقال بن خفاجہ بن سوادہ تمہی بھی تھا۔ بہت بڑی خوزیزی کے بعد عساکر دو سرے گئے گئے گئے گئے گئے اور کہ بیا کہ بہت سے ہمرائی مارے گئے بیواقت بیا آبولی کو گئے ہے۔ محمد بن احمد بن احمد بن اور کہ بیا تھوں کی بہت سے ہمرائی مارے گئے بیواقت کی اور کھی اور کھی بن احمد فراس کی بہت سے ہمرائی مارے گئے بیواقت کو اور کھی گیا اور محمد بنیا ہوں کے خور عبد الحمد بنی ہوئی کو وہ قیروان سے تا ہرت کی طرف بھاگ گیا اور محمد بنیا ہوں کو خور سے اللہ بن سالم کو مقرر کیا ہوئی کو را بیا کو خور کیا اور ابوالخار کو کو کہا ہوئی کو اس کی عکومت عطاکی طدید اور زاب پر اغلب بن سالم کو مقرر کیا ہوئی کو را بیا کو دیا در واس کی کو درائی کی جانب روانہ ہوا معظر میں بیا ہور کہا ہوئی کو درائی کیا در اس کی بیات سے مشرق کی جانب روانہ ہوا معظر میں بی بی موئی خراسانی مامور کیا گیا۔ در ایک کو درائی کیا۔ بیا کا کیا ہوئی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کیا کو درائی کیا کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو د

ا غلب بن سالم بن عقال ابوجعفر منصور نے اغلب بن سالم بن عقال بن خفایہ سمی کواس کے بعد افریقہ کی حکومت عنایت کی۔ بیخص ابوسلم خراسانی کے ہمراہیوں میں سے تھا اور مجمد بن اشعث کے ساتھ افریقہ آیا تھا۔ مجمد بن اشعث نے اسے طبہ اور زاب کی حکومت پر مقرر کیا تھا اس مرتبہ جول ہی اغلب قیروان میں داخل ہوا فتندوفساد فروہو گیا۔ امن چین سے ہر خض اینے مکان میں دہنے لگا۔

اغلب کی معزولی اس کے بعد ابوقیرہ یصر نی نے بربر بول کو ایک جاکر کے اغلب پرچڑھائی کردی۔ اغلب خوزیزی و

اغلب کا خاتمہ اغلب نے میدان خالی دیکھ کرقابس کاراستدلیا قابس پہنچ کرفوجیں فراہم کرنے لگا در وہا ہے میں حسن بن حرب سے جنگ کرنے کے لئے واپس ہوا دونوں فریقوں نے ایک میدان میں صف آ رائی کی۔اغلب نے حسن کو شکست دے کر قیروان کی طرف قدم ہو ھایا۔ حسن نے پلٹ کر قیروان کے باہراغلب پر پھر حملہ کردیا۔ بہت ہوی خونریزی ہوئی اثناء جنگ میں اغلب کے ایک تیرآ کر لگاجس سے وہ ترکب کر مرگیا۔

ابوالمخارق غفارطائی اور حسن کی جنگ: اس کے ہمراہیوں نے ابوالمخارق غفارطائی کواپنا امیر بنایا جو کہ طرابلس کی حکومت پر بھا اور نہایت مردائی ہے جس پر بھا اور نہایت مردائی ہے جس پر بھا اور جب وہاں بھی اسے پناہ نہلی تو سکتا ہے بیاہ ہو کہ میں جا کردم لیا ابوالمخارق کے سواراس کے تعاقب بیس تھے دو مہینے بعد کنامہ سے پھر ٹونس کی طرف واپس ہوا۔ شاہی لفکر نے اسے گرفارکر کے قید حیات سے سبکدوش کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ اغلب کے ہمراہیوں نے اسے اس مقام پر تل کیا تھا جہاں پر کہ اغلب کے ہمراہیوں نے اسے اس مقام پر تل کیا تھا جہاں پر کہ اغلب مارا گیا تھا ان واقعات کے بعد ابوالمخارق غفاری طائی افریقہ پر حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہوہ حوادث پیش آئے جے ہم ذکر کرنے والے ہیں۔

عمر بن حفص ہزار مرد : خلیفہ ابوجعفر منصور نے اغلب بن سالم کے مارے جانے کی خبرس کراس کی جگہ افریقہ پرعمر بن حفص ہزار مردکو مامور کیا۔ عمر بن حفص قبیصہ بن ابی صفرہ برا در مہلب کی اولا دسے تھا۔ چنانچہ اہ اچھیں عمر بن حفص وار د افریقہ ہوا۔ تین برس تک کمال انتظام سے حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد شہر طلبہ کے بنانے کی غرض سے طلبہ کی طرف روانہ ہوا اور قیروان پراپنی جگہ ابو جازم حبیب بن حبیب مہلمی کو مامور کیا۔ عمر حفص کی روائگی طلبہ کے بعد بربریوں نے افریقہ میں یورش کی۔ اہل افریقہ کو دبالیا قیروان کی طرف برو ھے ابو جازم سے لڑائی ہوئی ان لوگوں نے ابو جازم کو مارو اللہ

ابوحاتم لیققوب بن حبیب اس کے بعد بر براباضیہ نے طرابلس میں جمع ہوکرابوحاتم یعقوب بن حبیب اباضی کواپنا امیر مقرر کیا ابوحاتم بنی کندہ کا خادم تھا۔ان دنوں طرابلس کی حکومت پر جلید بن بیٹا راسدی عمر بن حفص کی طرف سے مامور تھا۔عمر بن حفص نے اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس چنا نچہ ابوحاتم نے شاہی کشکر کوشکت دے کر تھا۔عمر بن حفص نے اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس چنا نچہ ابوحاتم سے ٹھ بھیڑ ہوئی۔ ابوحاتم نے شاہی کشکر کوشکت دے کر تابس میں ان پر بحاصرہ و ال دیا اس واقعہ سے تمام افریقہ میں بغاوت پھیل گئی۔ پھر بر بر یول نے فوجیس فراہم کر کے طلبہ کی جانب کوچ کیا اور عمر بن حفو بال میں مجامور کرایا ہے اس کی عاصرہ کرلیا ہے اصرین میں ابوقیرہ لیقو بی چالیس ہزار مفرید کی جمیت سے عبدالرحمٰن بن رسم بندرہ ہزاز اباضیہ کے ساتھ اور مسورز ناتی دس ہزار اباضیہ کو لے کر آیا ہوا تھا اس کے علاوہ ضہاجہ زنا تہ اور ہوارہ کی بہت سے خوارج آئے ہوئے تھے جو شارا ور تعداد سے باہر تھے۔عمر بن حفص نے نہایت وانائی سے ان لوگوں کی مدافعت کی بہت سے خوارج آئے ہوئے تھے جو شارا ور تعداد سے باہر تھے۔عمر بن حفص نے نہایت وانائی سے ان لوگوں کی مدافعت کی ان کے سرداروں کو مال وزردے کر ان کی مجموع توت اور اتحاد کو توڑ دیا۔ ابوقیرہ کے ہمراہیوں کو بھی ایک مقدار کثیر مرحمت

ا اصل كتاب مين بيجكه خالى ب

ابوحاتم کا قیروان کا محاصرہ ابوحاتم نے قیروان پہنچ کرماصرہ ڈال دیا۔ آٹھ مہینے تک نہایت شدت سے ماصرہ کے رہا حربن حفص نے یہ خبر یا کرکوچ کیا اور طنبہ کی مخالفت کے لئے فوجیں بھیج دیں ابوقبرہ اس سے طلع ہو کر طنبہ آپہنچا اہل طنبہ نے اسے ناکامی کے ساتھ بسیا کر دیا۔ ابوحاتم اور اس کے ہمراہی جو کہ قیروان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ یہ خبر یا کر کہ عمر بن حفص ان کی طرف آرہا ہے جنگ و مقابلہ کے ارادے سے عمر بن حفص کی جانب بڑھے۔ عمر بن حفص کو جاسوسوں نے حریف کفال وحرکت سے مطلع کردیا۔

عمر بن حفص کا خاتمہ : پس عمر بن حفص اربس ہے ٹوٹس کی طرف جھک پڑا اور وہاں ہے ایک متعارف راستہ طے کرکے قیروان بنج گیا اور ہر چہار طرف ہے اس کو گھیرلیا۔ ابو جاتم اور ہر برجی اس کے بیچھے بیچھے قیروان آپنچ اور عمر بن حفص کے لئتر کا مجاصرہ کرلیا۔ اس وقت قیروان ایک نقط کی طرح دودائروں کے درمیان میں تھا مجھورین اور محاصرین کی قو تیں ایک دوسرے کا حصارا ٹھانے میں صرف ہور ہی تھی۔ آخر کا رعمر بن حفص مرنے پر کمر بستہ ہو کر ابو جاتم کا محاصرہ اٹھانے کی غرض سے نکل کھڑ اہوا میدان ابو جاتم کے ہاتھ رہا عمر بن حفص عین معرکہ میں مارا گیا یہ واقعہ میں ایک جگداس کا مادر دی بھائی عمید بن صحر امیر لشکر ہوا۔ اس سے ابو جاتم سے اس شرط سے کہ قیروان میں خلافت عباسیہ کا شاہی اقتد ارتسلیم کیا جائے مصالحت ہوگئی چنا نچہ شاہی لشکر کا کثیر حصہ طعبہ چلا آیا۔ ابو جاتم نے قیروان کے درواز نے کو جلا دیا اور شہر بناہ کو تو ڈ ڈ الا۔

یز پیرین جاتم این قبیصہ بن مہلب جس وقت خلیفہ منصورتک پینجی کہ اہل افریقہ نے عمر بن حفص گورز افریقہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور طنبہ اور قیر وان بین اس کا محاصرہ کرلیا ہے تو خلافت بنا بی نے ساٹھ ہزار جنگ آوروں کی جمعت سے یزید بن جاتم بن قبیصہ بن مہلب بن البی صفرہ کو عمر بن حفص کی کمک پر روانہ کیا اس کی خبر عمر بن حفص تک پینجی تو اس محمنڈ میں میمر نے پر کمر بستہ ہو کر میدانِ جنگ میں آگیا یہاں تک کہ مارا گیا اس کے بعد یزید بن حاتم قیروان کے قریب پہنچا۔ اس وقت ابو جاتم یعقوب بن حبیب قیروان پر قابض تھا اس نے قیروان پر اپنی جگہ عمر بن عثان فہری کو ما مور کیا اور فوجیں آراستہ کرکے بزید کے مقابلے کے قصد سے طرابلس کی جانب بڑھا۔ جوں بی ابو جاتم نے قیروان سے کو بی کیا عمر بن عثان نے میمراہیوں کو آگر کے اللہ کی جانب بڑھا۔ جوں بی ابو حاتم نے قیروان سے کو بی کیا عمر بن عثان نے میمراہیوں کو آگر کے اللہ کی جانب بڑھا۔ جوں بی ابو حاتم نے قیروان سے کو بی کیا عمر بن

ابوحاتم اور یزید کی جنگ: ای اثناء میں عبدالمخارق عفار بھی موقع یا کرنکل کھڑا ہوا ابوحاتم کو مجوراً ان لوگوں کی طرف والبس ہونا پڑتا۔ یہ دونوں آید کی خبرین کر قیروان سے بھاگ نکلے۔ سواحل کنامہ سے جیجل پر جاکر بناہ کی۔ ابوحاتم ان کا تعاقب جیوڑ کر قیروان کی طرف جھکا اور عبدالعیر ڈبن میع مغافری کوقیروان پر مامور کر کے بزید کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا بزید کوان کی خبرگی تو اس نے طرابلس کا راستہ لیا۔ ابوحاتم کوچ وقیام کرتا ہوا جبال نفوسہ تک پہنچا پرید کی فوجوں نے پیچھا کیا ابو حاتم نے انہیں شکست دی تب پر ید بنف ابوحاتم کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بربری کی فوج میدانِ جنگ سے حاتم نے انہیں شکست دی تب پر ید بنف ابوحاتم کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بربری کی فوج میدانِ جنگ سے

بھاگ کھڑی ہوئی۔ابو جاتم مع تین ہزار ہمراہیوں کے کھیت رہا۔ یزید بعوض خون عمر بن حفص شکست خوردہ گروہ کو دوروز تک
قبل کرتا ہوا تعاقب کرتا چلا گیا اس کے بعد قیروان کی جانب روانہ ہوا۔ کا ایھا نصف دورتمام ہوتے ہوتے قیروان پہنچا۔

میز پید کا مخاصر ہ کمنا مد عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن فہری ابو جاتم کے ساتھ خاتمہ جنگ کے بعد اس نے کتا مہ جا کر پناہ لی۔

یزید نے اس کی گرفتاری اور تلاش میں فوج کے چند دستوں کو ما مورکیا انہوں نے اس کا کتا مہ میں محاصرہ کرلیا اور کا میا بی کا جون کہ ہوئے کیا مہ میں محاصرہ کرلیا اور کا میا بی کا خواب کے ہوئے کتا مہ میں محاصرہ کرلیا اور کا میا بی کا اور غرو طلبہ میں قیام پریرہ واستعدد الرائی تو اس محمومت کی طرف متوجہ ہوا ابوالخارق غفار کو زاب پر متعین کیا اور خوطلبہ میں قیام پریرہ واستعدد الرائی ملک میں جواسے در بچو مہد کے ساتھ چیش آئیں بربریوں کو خوب خوب پا مال کیا اور عبد خلافت ہا دون رشید ہے اچھ میں دائی ملک المید والی ہوگر قیروان آیا اس کے بیٹے داؤ د نے اپنے ہیں گی۔ بربر نے اس پر تملہ کیا ہے بھی ان پر حملہ آور ہوا اس کے بعد والی بھر ایس کے بیٹے داؤ د نے اپنے ہم آئیدہ میں گی۔ بربر نے اس پر تملہ کیا ہے بھی ان پر حملہ آور ہوا اس کے بعد والی بھر والی آئیدہ کو بھر کر یہ گیا ہوگر گیروان آیا اس کے بیٹے حالات ہم آئیدہ تھر کر کیں گے۔

بعد والی بھوکر قیروان آیا اس کے بیٹے حالات ہم آئیدہ تھر کر کریں گے۔

روح بن حاتم بیند بن قاسم کے مرنے کی خبر رشید تک پیچی تو اس کے بھائی روح بن حاتم کو جو کہ فلسطین کا گور ز تھا۔
دارالخلافت میں طلب کر کے اس کے بھائی برید کی ماتم بری کی اور سند حکومت افریقہ عنایت فرما کر روائگی کا تھم دیا۔ اے اچھ کے نصف میں روح وار دافریقہ ہوا۔ داؤر بن برید نے دارالخلافت بغداد کا راستہ لیا۔ چونکہ بزید نے خوارج کے بے حد زلیل اور صد درجہ پامال کیا تھا اور اپ رعب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا لیا تھا اس وجہ سے دوح کا زمانہ حکومت نہایت سکون اور امن سے گرز را۔ صرف ایک عبدالو ہاب بن رستم وہید سے خطرہ کا اندیشہ تھا اس سے بھی مصلحتا مصالحت کر لی۔ اس کے بعد ماہ درمضان سمی کی مصلحتا مصالحت کر لی۔ اس سے پیشتر خلیفہ رشید نے روح کے عزیز وں میں سے نصر بن حبیب کو حکومت ماہ رمضان سمی کے مند خلیہ طور سے عنایت کر دی تھی اس لحاظ سے روح کے بعد نصر نے عنان حکومت افریقہ اپنے ہاتھ میں کی اور حکمرائی کرنے لگا یہاں تک کہ افضل کو افریقہ کی گورنری مرحمت ہوئی۔

فضل بن روح: جس وقت روح بن حاتم نے وفات پائی اس کی جگد تھر بن حبیب تھرانی کرنے لگا۔ روح کا بیٹافعنل سیدھا دارالخلافت چلاگیا۔خلیفہ رشید نے اسے اس کے باپ کی جگدافریقہ کی سند حکومت عطائی پس فضل ماہ محرم سے کھے میں قیروان واپس آیا۔ٹوئس کی حکومت پر مغیرہ نے اپنے بھائی بثیر بن روح کے بیٹے کو مامور کیا چونکہ مغیرہ ایک نوعمر مخص تھا۔ لکٹکریوں نے اسے ذات کی نگاہ ہے ویکھا اورفعال سے ان لوگوں کواس کی برخلقی اور طالمان شرکات کی وجہ منافرت پیدا ہوئی فضل نے بھی ان لوگوں پر فرین حبیب کی مجت اور ہوا تو ایک کا الوام لگایا اسے عمل اللی لوٹس نے مغیرہ منافرت پیدا ہوئی ہوئے کی مغیرہ نے انکار کیا۔ اس پر اہل ٹوئس نے علم مخالفت بلند کر کے مغیرہ کو معزول کردیا اور عبداللہ بن جارو دکوا بنا امیر بنالیا۔ عبداللہ بن جارو دو عبداللہ بن جارو دو عبداللہ بن جارو دو بر بربازی کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ اہل ٹوئس نے بخرض اظہارا طاعت مقرر فرما میں۔ اہل ٹوئس پر اپنے بچا زاد بھائی عبداللہ بن جارو دیے ایک گروہ کو عبداللہ بن پر بدے مطن اور ٹوئس کی جانب روانہ ہوا جو بی ٹوئس کے قریب بہنچا۔ عبداللہ بن جارو دیے ایک گروہ کو عبداللہ بن بارو دیے ایک گروہ کو عبداللہ بن پر بدے مطن اور ٹوئس آئے کی جانب روانہ ہوا جو برا بی بربیا۔ عبداللہ بن جارو دیے ایک گروہ کو عبداللہ بن بر بدے مطن اور ٹوئس آئے کی جانب روانہ ہوا جو بی ٹوئس کے قریب بہنچا۔ عبداللہ بن جارود نے ایک گروہ کو عبداللہ بن بر بدے مطن اور ٹوئس آئے کی جانب روانہ ہوا جو بربی بربیا۔ عبداللہ بن جارود نے ایک گروہ کو عبداللہ بن بربیدے مطن اور ٹوئس آئے۔

عبد الله بن جارود اور قضل كا مقابله فضل في اسطوفان كى روك تهام كى غرض سے حمله كيا مگر پہلے ہى حمله ميں محكمت كاكر بھاگ أكلاء عبد الله بن جارود في جنگ كرف كے محكمت كھاكر بھاگ أكلاء عبد الله بن جارود في جنگ كرف كے بجائے چندلوگوں كوففل اور نيز اس كے اہل وعيال كوقابس تك پہنچا دينے كے لئے مامور كرويا بھراسے اثناء راہ سے واپس كر كے اللے كے كاففف دور تمام ہوتے ہوتے قل كر ڈالا۔

اب عبداللہ بن جارود کو پورے طور سے جمیعت حاصل ہوگئ تھی لوٹ کرٹونس آیا گر آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا لشکر کے ایک حصہ کوجس کا سردار مالک بن منذرتھا۔ فضل کے واقعہ تل سے برہمی پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ کینہ وعداوت انتہا تک پہنچ گئی ایک روزمنفق ہو کر قیروان پر پورش کر کے اسے لے لیا۔ عبداللہ بن جارود نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرٹونس سے قیروان کی طرف کوچ کیا اور پینچ تی ان سب کومع مالک بن منذر کے آل کی سزادی ان کے علاوہ چند نامی نامی سرداروں کو بھی قبل کرادیا۔ باقی ماندگان نے اندلس میں جاکر پناہ کی اور اپنی سرداری وحکومت پرصلت بن سعید کو مامور کیا پھر چندروز بعد قبروان کی طرف واپس ہوئے اور افریقہ میں بغاوت کا ایک طوفان پر یا ہوگیا۔

ہر ثمہ بن اعین خلیفہ رشد نے فضل بن روح کے مارے جانے اور افریقہ میں بغاوت پھوٹ جانے سے مطلع ہو کر فضل کی جگہ ہر ثمہ بن اعین کو سند حکومت عنایت کی اور عبداللہ بن جارود کے پاس یجی بن موی کو اس وجہ سے کہ اہل خراسان کی آتھوں میں اس کی عزیت و تو قیر تھی علم خلافت کی اطاعت کا بیام دے کر روانہ کیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ یقطین کو بھیجا تھا۔ عبداللہ بن جارود نے علاء بن سعید کی مہم سے فارغ ہونے کی شرط پر علم خلافت کے مطبع ہونے کا اقر ارکیا۔ یقطین (یا یجی) تاڑ دیا کہ عبداللہ بن جارود کے دوست مصاحب محمد بن فاری سے سازش کرنے تاڑ دیا کہ عبداللہ بن جارود کے دوست مصاحب محمد بن فاری سے سازش کرنے کی بنا ڈال دی اور بہت سا مال دینے کے وعدہ پر ملا لیا۔ عبداللہ بن جارود کو سی ذریعہ سے اس کی خبر لگ گئی۔ گھرا کر آپی حکومت کے ساتو یں مہینے ماہ محرم و سے اپنے علی مداللہ بن سعید کے خوف سے قیروان سے نکل بھا گا۔ محمد بن فاری اس کے ساتھ تھا دونوں قیروان سے نکل کر جنگ کے اراد سے سامان جنگ اور فوج کی درنتگی میں لگ گئے۔

عبد الله بن جارود کی اسیری: ایک روز عبدالله بن جارود نے محد بن فاری کو تنهائی میں مشورہ کی غرض سے بلایا۔ فریق خالف نے پہلے ہی سے اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کوان دونوں کے آل پر مامور کررکھا تھا اس شخص نے محد بن فاری کو مارڈ الا باتی رہا عبداللہ بن جارود اور اس کے ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ علاء بن سعید اور یقطین قیروان کی طرف بڑھے۔ علاء بن سعید اور یقطین قیروان کی طرف بڑھے۔ علاء بن سعید پہلے پہنچ کر قابض ہوگیا۔ عبداللہ بن جارود بھاگ کر ہر خمد علی بہنچا۔ ہر شمہ نے اسے خلیف درشید کی خدمت میں بھیج دیا اور بداکھ بھیجا کہ علاء بن سعید نے اسے قیروان سے فکالا ہے۔

غلیفہ رشید نے علاء کے جھیجے کا فرمان روانہ فرمایا۔ چنانچہ ہرخمہ کوہمراہی یقطین در بارِخلافت کی طرف روانہ کیا خلیفہ رشید نے عبداللہ بن جارود کوجیل میں ڈال دیا اور علاء کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا یہاں تک کہ مصر میں اس نے وفات پائی۔

قصر کبیر کی تعمیر ان واقعات کے بعد ہر ثمہ نے قیروان کی جانب کوچ کیا سفر وقیام کرتا ہوا ہے ۱۸ ہے میں وارد قیروان ہوا۔ لوگوں کوامان دی۔ آتش بغاوت فرو ہوگئی۔ اپنے آنے کے ایک برس بعد مقام منسیر میں ایک بڑا گل تعمیر کرایا اور طرابلس کا شہر پناہ دریا کے منصل بنوایا۔ اس وقت ابراہیم بن اغلب زاب اور طنبہ کی گورنری پرتھا۔ اس نے ہر ثمہ کی خدمت میں ہدایا اور تحا نف جھیجے۔ ملاطفت آمیز اور خوشامدانہ خطوط کھے۔ ہر ثمہ نے اسے اس کے عہدہ پر بحال رکھا۔ اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیار عایا کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کئے۔

ہر شمہ کی عراق کومراجعت جندروز بعد ہر شمہ کی خالفت پر عیاض بن وہب حواری اور کلیب بن جمیع کلبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں نے متفق ہوکر بہت ہوالشکر جمع کر لیا۔ ہر شمہ نے ان دونوں کی سرکو بی پرسپہ سالا ران خراسانیہ میں سے یچی بن موی کو مامور کیا۔ یکی کی حسن کارگز اری سے عیاض اور کلیب کی جمعیت منتشر ہوگئ ان کے بہت سے ہمراہیوں کو مار ڈالا اور آتش بغاوت فروکر کے قیروان کی جانب واپس ہوا۔ ہر شمہ نے اس امر کا احساس کرے کہ افریقہ میں آئے وں میری مخالفت پر علم بلند ہوا کر تا ہے۔ حکومت افریقہ سے استعفاء پیش کیا۔ خلیفہ رشید نے استعفاء مظور فرمالیا۔ ہر شمہ افریقہ سے استعفاء پیش کیا۔ خلیفہ رشید نے استعفاء مظور فرمالیا۔ ہر شمہ افریقہ سے استعفاء پیش کیا۔ خلیفہ رشید نے استعفاء مظور فرمالیا۔ ہر شمہ افریقہ سے اپنی حکومت و گورنزی کے ڈھائی برس بعدع اتن واپس لوٹ آیا۔

محمد بن مقاتل کعمی اس کے بعد خلیفہ رشید نے افریقہ کی گورنری پرمحد بن مقاتل کعی کو مامور کیا محمد بن مقاتل خلیفہ رشید

کا ساختہ پرداختہ تھا ماہ رمضان الماج میں دار وقیر دان ہوا چونکہ محمد بن مقاتل میں بری عا دات کو ک کوٹ کر بھری ہوئی تھیں
لشکر یوں نے اس سے خالفت کا علان کر کے مخلد بن مرہ از دی کو اپنا سر دار بنایا محمد بن مقاتل نے اس کی روک تھام کی غرض
سے فوجیس روانہ کیں مخلد کو شکست ہوئی اور دوران جنگ مارا گیا اس کے بعد الماج میں تمام بن تمیم تمیمی نے ٹوئس میں علم
مخالفت بلند کیا عوام الناس کا جم غفیر جمع ہوگیا تمام نے سب کوفو بی لباس پہنا کر قیروان کی جانب کوچ کیا محمد بن مقاتل اس
سے مطلع ہو کرفو جیس آ رئاستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ دونوں حریفوں کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا میدان جنگ تمام کے ہاتھ رہا۔
محمد بن مقاتل کو افریقہ
سے خلے جانے کی شرط سے امان دی چنانچ محمد بن مقاتل نے افریقہ کو خیر باد کہہ کرظر اہلن کا راستہ لیا۔

ابراہیم بن اغلب کی قیروان پرفوج کشی : رفتہ رفتہ یہ خرابراہیم بن اغلب کے پاس پیجی وہ محد بن مقاتل کے اس فعل ہے بہت ناراض ہوا فوجیں آراستہ کر کے قیروان کی طرف بڑھا۔ تمام مقابلہ ہے جی چرا کرٹوٹس کی طرف بھاگا۔
ابراہیم نے قیروان پر قبضہ کرلیا اور محد بن مقاتل کو طرابلس سے طلب کر کے آخر ۱۸ اپھیں قیروان کی امارت دوبارہ عمنایت کی ۔ تمام نے سامان جنگ درست کر کے ان لوگوں پر پھر حملہ کیا۔ ابراہیم بن اغلب اپنے سرداران لشکر کے ساتھ مقابلہ پر آیا تمام کواس معرکہ میں فکست ہوئی ابراہیم تقاقب کرتا ہوا ٹوٹس تک پہنچا۔ تمام نے امن کی درخواست کی ابراہیم نے اسے امن دیا اور اس کے ساتھ قیروان آیا اور قیروان سے بغداد کی طرف روانہ کردیا۔ فلیفدر شید نے اسے جبل میں ڈال دیا۔

## جاب: <u>(ع</u> امارت افریقه (۲) دولت بنواغلب

ابراہیم بن اغلب: جس وقت محمہ بن مقاتل نے قیروان کی عنان حکومت دوبارہ اپنے ہاتھ میں لی-اہل ملک کواس کی حکومت سے ناراضکی پیدا ہوگئی نامہ و پیام کر کے ابراہیم بن اغلب کو خلیفہ رشید سے سند حکومت افریقہ کی درخواست و سینے پر آمادہ کیا۔ ابراہیم نے دربار خلافت میں حکومت افریقہ کی اس شرط سے درخواست کی کہ ایک ایک لا کھ دینار جومصر سے افریقہ بغرض انظام روانہ کیا جاتا ہے موقوف کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ چالیس ہزار دینار سالانہ افریقہ سے بطور خراج دربار خلافت میں بھیجا کروں گا۔ کسی ذریعہ سے خلیفہ رشید کو اس کی دولتمندی کا حال معلوم ہوگیا اپنے مصاحبوں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ ہر شمہ نے ابراہیم بن اغلب کی درخواست منظور کر لینے اور سند حکومت عطافر مانے کی رائے دی۔ چنانچہ خلیفہ رشید نے نصف ہم کہ ایس سند حکومت افریقہ لکھ کر ابراہیم سند حکومت حاصل کر کے کرسی حکومت پر رونق افروز ہوا انظام ملکی اور فوجی کو معقول طور سے سنجا لاحمہ بن مقاتل افریقہ سے مشرق چلا آبیا تمام ملک مغرب عیں ابراہیم بن اغلب کی گورزی سے امن وجین کی منا دی پھر گئی۔

عیاسیہ شہر کی تغمیر : قیروان کے قریب عباسیہ نامی ایک شہر آباد کیا اور اپنے جملہ اراکین حکومت کے ساتھ عباسیہ اٹھ آیا کر ۱۸ ہے میں سرداران عرب ہیں ہے ایک شخص حمدیس نامی نے ٹونس میں علم خلافت کے خلاف بناوت کی سیاہ پھر براا تارکر پھینک ویا۔ ابراہیم بن اغلب نے عمران بن مجالہ کوافواج شاہی کا افسرینا کر حمدیس کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ سخت اور خوئر پؤ جگی کے بعد حمدیس کوشک ہے مقابلہ پر روانہ کیا۔ سخت اور خوئر پؤ جگی کے بعد حمدیس کوشک ہوئی ۔ تقریبا اس کے دس ہزار ہمراہی گھیت رہے۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم نے المغر ب الافت کی کے بعد حمد ایس اللہ خاہر ہو چگی تھی۔ واقعہ کے بعد ابراہیم نے المغر ب الافت کی طرف توجہ کی ہے وہ زمانہ تھا کہ اس ملک میں دعوت علویہ بذریعہ اور یس بن عبداللہ ظاہر ہو چگی تھی۔ عبداللہ نے بیک اجل کو لیک کہ کر ملک عدم کا راستہ لیا اور بربر یوں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو اس کا قائم مقام بنایا تھا اس کا علام راشد اس کی حکومت کو راشد کی وجہ ہے استحکام و استقلال ہوگیا۔ استقلال ہوگیا۔ استقلال ہوگیا۔

اس کے لطف وعنایت کا خواستگار ہوا جس کے باعث وہ اس کی ایڈ ارسانی سے بازر ہا۔

اہل طرابلس کے گورزسفیان بن مہا چرکوہملہ کر کے دارالا مارت سے مجد کی طرف نکال دیا اوراس کے بہت ہے ہمراہیوں کو ہارڈالا پر اس کے گورزسفیان بن مہا چرکوہملہ کر کے دارالا مارت سے مجد کی طرف نکال دیا اوراس کے بہت ہے ہمراہیوں کو ہارڈالا پر اسے طرابلس چھوڑ کر چلے جانے کی شرط پر امان دی۔ چنا نجے سفیان اپنی حکومت کے چنر مہینے بعد طرابلس سے نکل کھڑا ہوا۔ اہل طرابلس نے اپنی سرداری وحکومت پر ابراہیم بن سفیان تھی کو ما مورکیا۔ ابراہیم بن اغلب نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر فوجیس روانہ کیس۔ شاہی فوجیس سفیان کو حکست دی اور بزورو جبر طرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں دوکد کے بعد آخری سند ڈی الحجہ فدکور میں اہل طرابلس نے ابراہیم کو پیش کیا۔ ابراہیم بن اغلب نے اس کی اور اہل طرابلس کی خطا نمیں معاف کر دیں اور ان لوگوں کو ان کے وطن کی جانب واپس کردیا۔

عمران بن مجالداورا بن اغلب کی جنگ پھر ۱۹ ویس مران بن مجالدر بعی نے ٹونس میں بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا اس بغاوت میں قریش بن تونسی بھی شریک تھا۔ نہایت قلیل مدت میں ان دونوں کی جعیت بڑھ گئی۔ عمران نے قیروان کی جانب قدم بڑھایا اوراس پرقابض ہو گیا۔ قریش بھی ٹونس سے قیروان آ رہا۔ ابراہیم نے عباسیہ کے اردگر دخندقیں کھدوا کیں۔ دھس اور دمدے بندھوا کر قلعہ نشین ہو گیا۔ عمران اور قریش پورے ایک سال تک ابراہیم کا محاصرہ کئے رہے۔ ابراہیم کی عمران وقتریش نے متعدد الراہیم کا محاصرہ میں عمران اسد بن فرات قاضی قریش سے متعدد الرائیاں ہو میں لیکن فتح مندی کا سہراابراہیم بن اغلب کے سررہا۔ زمانہ محاصرہ میں عمران اسد بن فرات قاضی کو بھی بغاوت پر ابھار رہا تھا مگر اسد نے اس سے انکار کیا اس اثناء میں خلیفہ رشید نے بہت سامال وزرابراہیم کے پاس بھی دیا۔ ابراہیم نے دادود ہش شروع کردی جس کی وجہ سے بہت سے عمران کے ہمراہی اس کے پاس جلے آئے اور عمران کا کارخانہ در جم ہوگیا پر بیثان ہوگرز اب چلاگیا اور و ہیں تھر ار ہا یہاں تک کہ ابراہیم بن اغلب نے وقات پائی۔

عبدالله بن ابراہیم کی معزولی ابراہیم بن اغلب نے اس مہم سے فارغ ہوا ہے بیٹے عبداللہ کو اواج بیں طرابلس کی حکومت پر دوانہ کیا گئی معزولی ابراہیم بن اغلب نے اس مہم سے فارغ ہوا ہے بیٹے عبداللہ طرابلس چھوڑ کر حکومت پر دوانہ کیا گئی اور دارالا مارت میں اس کا محاصرہ کرلیا پھراس شرط پر کہ عبداللہ طرابلس کو چھوڑ دیا۔ بہت ہے آ دمی اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ داوو دہش شروع کردی بھی سبب تھا کہ ہر طرف سے بربری اس کے پاس تھینچ آئے۔ عبداللہ نے ان سب کو سلح کر کے طرابلس پر

چڑھائی کردی اور فوج طرابلس کو فکست دے کرشہر پر قبضہ کرلیااس کے بعداس کے باب ابراہیم ہن اغلب نے اسے معزول کر کے سفیان بن مضاء کوسند حکومت عطائی ۔ سفیان کے خلاف طرابلس میں ہوارد نے علم بغاوت بلند کیا۔ لشکریوں میں بھی پھوٹ پڑگئی۔ سفیان بھاگ کر ابراہیم بن اغلب کے پاس پہنچا۔ ابراہیم نے اسے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ تیرہ بڑارفوج کی جمعیت کے ساتھ طرابلس کی جانب واپس کیا۔ ہوارہ مقابلہ پرآئے بے حد پامال ہوئے نہایت تی سے لل اور قبد کئے گئے۔ محمیت کے ساتھ طرابلس کا شہر پناہ از سرنو درست کر ایا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر عبدالو باب بن عبدالرحمٰن بن رسم کا کر پیچی۔ بربریوں کو جمع کر طرابلس پر چڑھ آئیا۔ مرتوں محاصرہ کے رہا۔ عبدالو باب نے باب زناتہ کی آئد ورفت روک رکھی تھی اور دروازہ ہوارہ پراڑائی کا ہنگامہ کئے رہا۔ اس اثناء میں اس کے باپ کے مرنے کی خبر پنچی اس نے اپنچ حریف کو مضافات کر بی شہر طرابلس اور دریا پر اپنا قبضہ رکھا۔ پھیل سکے نامہ کے بعد عبداللہ نے قیروان کی جانب کو جی کیا۔ ابراہیم کی وفات ماہ شوال لا 1 میں ہوئی تھی۔

ابوالعیاس عبداللہ اللہ الرائی من اغلب نے وفات کے وقت اپنے بیغے عبداللہ کو ابنا ولی عبد مقرر کیا تھا۔ عبداللہ ال وقت طرابلس میں تھا۔ بربری اس کا محاصرہ کے ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہم او پربیان کرآئے ہیں اور اپنے دوسرے بیٹے زیادۃ اللہ کا امارت کی بیت کرنے کی وصیت کی تھی۔ چنا نچے زیادۃ اللہ نے اس وصیت کی تھیل کی۔ قیروان میں کو گوں سے اپنے بھائی ویادة اللہ کا امارت کی بیعت کی اور بیدا قد کھی بیجا۔ ابوالعیاس عبداللہ کا وصفرے کا بھیں وار وقیروان ہوا۔ مگر اپنے بھائی زیادۃ اللہ کے اتھاس نمایاں کارگز اری کی کوئی خاص قد رنہ کی جواس نے ابراہیم کی وفات کے بحداس کی غیرواضری کے زمانہ میں اللہ کے اتھاس نمایاں کارگز اری کی کوئی خاص قد رنہ کی جواس نے ابراہیم کی وفات کے بحداس کی غیرواضری کے زمانہ میں کھی بلدا کثر اس کے رتبہ کے خلاف اس کی سرشان کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانہ حکومت میں کمی تھی ہوئی میں نہیں اور جا برتھ یہاں تک کہ اس کا زمانہ وفات آگیا کہا جاتا ہے کہ اہل نموداور مہر یک کے اولیاء صالحین میں سے حفض بن حمید کی وقت کے زمانہ میں اس کی موت وقوع میں آئی تھی۔ بیا کہ جماعت کے ماتھ بطور (ڈیوٹیشن) عبداللہ کی خدمت میں عبداللہ کے جوروشم کی شکایت کرنے کوآیا تھا۔ عبداللہ نے کہ عاص نے عبداللہ کے دربارسے نکل کرعبداللہ کے جوروشم کی شکایت کرنے کوآیا تھا۔ عبداللہ نے کہان میں ایک زخم ہو گیا جس کی وجہ سے ماہ ذی الحج مرابات کے بیا تھی میں آئی حکومت نہ کی ۔ حفص نے عبداللہ کے دربارسے نکل کرعبداللہ کی حفومت کے پانچ سال پورے کر کے مرابیا۔

زیادة الله بن ایرا تیم ابوالعباس عبدالله کے مرنے کے بعداس کا بھائی زیادة الله حکر ان بوا خلیفہ بامون کی جائب سے تقرری کافر مان صادر ہوا اور بہ کھی جیجا کہ منبروں پر عبداللہ بن طاہر کے تق میں دعائی جائے ۔ ڈیادة اللہ کواس سے بے عدملال ہوا۔ ثابی قاصد کے ساتھ چند دینار جو کہ ادارسہ کے مسکوک کئے ہوئے تھے دارالخلافت بغدادر وانہ کئے ۔ اس سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ آئندہ ہم خلافت عباسیہ کے علم حکومت کے مطبع ندر ہیں گے بلکہ حکم انان ادارسہ کے علم حکومت کے مطبع ندر ہیں گے بلکہ حکم انان ادارسہ کے علم حکومت کے سایہ بیس رہنا ببند کریں گے۔ اس کے بعداس کے اعزادا قارب سے اغلب کے بھائیوں اور اس کے بھائی ابوالعباس مجمد کے بیٹے محمد اور ابوجم پرادرا براہیم ابواغلب وغیر ہم نے جم کرنے کی اجازت طلب کی ۔ ذیا دت اللہ نے ان لوگوں کو سفر جم کی اجازت حلاب کی ۔ ذیا دت اللہ نے ان لوگوں کو سفر جم کی اجازت دے دی۔ دیا۔ چنانچہ وہ لوگ بعدادائے فرض جم والیس ہوکر مصر میں مقیم ہوئے یہاں تک کرزیا دت اللہ اور فوج میں ان

بن ہوگئی اور با ہم لڑا ئیاں شروع ہوگئیں۔

زیا دین سہل کی بغاوت و قل زیادہ اللہ نے اپناء ہوا قارب کو جوم میں مقیم سے بلا بھیجا اور اپنے بھائی اغلب کو قلدان وزارت سپر دکیا۔ فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوگئ ہرامیر نے ایک ایک صوبہ کو دبالیا اور اس پر قابض ہو کر حکمرانی کرنے لگا۔ پھراس پر بھی ان کو قناعت نہ ہوئی سب کے سب جمع ہو کر قیروان پر جملہ آور ہوئے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ سب سے پہلے بغاوت اور مخالفت کا بانی مبانی اور آتش فساد کا شتعل کرنے والا زیاد بن ہل بن صقلیہ تھا۔ بحراج میں اس نے حملہ کیا تھا اور شہر باجہ پر محاصرہ ڈالا تھا۔ زیادت اللہ نے اس کی سرکو بی کی غرض سے فوجیس روانہ کیس۔ چنا نچر زیادہ اللہ کی فوج نے زیادہ و قارکہ کے مارڈ الا اس کے ساتھ اس کے بہت سے ہمراہی بھی مارے گئے اس کے بعد منصور تر ندی نے طنبہ میں سزا ٹھایا فوجیس آراستہ کر کے ٹونس پر چڑھ آیا اور قابض ہوگیا۔

زیا دت اللہ اور منصور کی جنگ: ٹونس کا گورز اساعیل بن سفیان نا می ایک شخص تھا۔ منصور نے اسے قتل کر کے لئکر یوں کو پھرا پنامطیع بنالیا۔ زیا دت اللہ نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کرایک عظیم فوج کواپنے پچاز ادبھائی غلبون کی افسری میں جو اس کا وزیر بھی تھا اور جس کا نام اغلب بن عبداللہ ابن اغلب تھا روانہ کیا اور چلتے چلتے بنا کید کہہ دیا کہ اگرتم لوگ میدان جنگ ہے جنگ سے شکست اٹھا کرآ و کے تو تہباری جان کی خرنیس میں تم لوگوں کو آئی کرڈ الوں گا۔ انفاق سے پیش آیا کہ منصور نے ان لوگوں کو شکست و یہ دی ۔ ان لوگوں کوا ٹی جانون کی خرنیس میں تم لوگوں کو آئی کو خانون کی رفاقت ترک کردیا۔ بلا دافریقہ میں پھیل گئے ۔ باجہ جزیرہ مطفو رہ اور رار ابس و غیرہ پر قابض ہوگئے۔ تمام افریقہ میں بدامنی پھیل گئ پھریہ سب منصور کے پاس جا کر جمع ہوئے۔ منصور نے ان لوگوں کومرتب کر کے قیروان کی جانب کوچ کیا اور چہنچ ہی قابض ہوگیا۔ زیادۃ اللہ کا عباسیہ میں چالیس دن تک محاصرہ کئے رہا قیروان کی شہر پناہ بنوائی جے ایرائیم بن افل خرمنصور کوشکست ہوئی کرادیا تھا۔ اس کے بعد زیا دت اللہ نے اس پر فوج کئی کی ۔ دونوں میں مدتوں لڑا کیاں ہوتی رہیں بالآ خرمنصور کوشکست ہوئی کرونس جب کر کے فیصل کی ان شہر وی تھے۔ چانچے عام برین نافع ارزق سبط میں جا کر قلد شین ہوا۔

عامر بن نافع کی سرکو بی : زیادت الله نے و ۲ سے پس ایک فوج محر بن عبداللہ بن اغلب کی ہاتنی میں عامر کی سرکو بی کے
لئے روانہ کی عامر نے اس فوج کو تکست دے دی فوج واپس آئی ۔ منصور بھی ٹوٹس کی جانب واپس ہوا۔ اس وقت زیادت
اللہ کی زیر عکومت افریقہ میں صرف ٹوٹس ساحل طرابلس' اور فقز اوہ باقی رہ گئے تھے۔ باغی فوج نے زیادۃ اللہ کے پاس کہلا
میجا کہ اگرتم افریقہ سے کوچ کر جاؤ تو تنہیں امان دی جائے۔ زیادۃ اللہ نے اس کا مجھ جواب نہ دیا۔ پھر پی جرمشہور ہوئی کہ
فقراد کے ہر بریوں کے ملانے پر عامر بن نافع فقرادہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زیادۃ اللہ نے دوسوجنگ آوروں کو عامر بن نافع
کی روک تھام کی غرض سے افترادہ کی طرف روانہ کیا۔ عامر یہ خبر پاکر فقرادہ سے لوٹ آیا اور انہیں قسطیلہ کی جانب شکست
دے کر پھروا پس آیا۔ پھر نقر ادہ کی طرف روانہ کیا۔ عامر یہ خبر پاکر فقرادہ سے لوٹ آیا اور انہیں قسطیلہ کی جانب شکست
دے کر پھروا پس آیا۔ پھر نقر ادہ سے نکل کھڑا ہوا سفیان نے قسطیلہ پر قبضہ کر کے شیرازہ حکومت وامارت کے نظام کو واقعات و ۲۰ سے کے بین اس کے بعد زیادۃ اللہ نے قسطیلہ پر قبضہ کر کے شیرازہ حکومت وامارت کے نظام کو واقعات و ۲۰ سے کے بین اس کے بعد زیادۃ اللہ نے قسطیلہ پر قبضہ حاصل کر کے حکومت وامارت کے نظام کو واقعات و ۲۰ سے کے بین اس کے بعد زیادۃ اللہ نے قسطیلہ نواب اور طرابلس پر قبضہ حاصل کر کے حکومت وامارت کے نظام کو

وزست كياب

منصورطبندی کی عہد شکنی ولی پر منصورطبندی اور عام بن نافع میں باہم خالفت پیدا ہوگئ منصور ہمیشہ عامر کو حد کی استحد کی عہد شکنی ولی پر منصور طبندی کے جو کرکے منصور کا اس کے قطر میں جو کہ طبندہ میں تھا محاصرہ کرلیا۔ منصور نے اس شرط پر کہ آفریقہ چھوڈ کر میں مشرق کی طرف روائہ ہو جاؤں گا۔ این کی درخواست کی۔ عامر نے یہ درخواست منظور کر کی چنا نچہ منصور طبندہ سے نکل کرمشرق کی جانب روانہ ہوا پھر پھر ہوج ہجھ کر لوٹا۔ عامر نے دوبارہ محاصرہ کرلیا۔ منصور دوبارہ سید سالا ران شکر میں سے بذر لید عبدالسلام بن مفر ل سید سالا رائ شکر میں سے بذر لید عبدالسلام بن مفر ل سید سالا رائن کا خواست امن بیش کی۔ عامر نے اے امن دیا کہ منصور افریقہ چھوڈ کر کشتی میں سوار ہو کر مشرق چلا جائے۔ اس شرط کے مطابق عامر نے منصور کو اپنے چند معتمد علیہ مرداروں کے ہمراہ ٹونس کی جانب روانہ کیا اور در پر دہ اپنے جائے کو کہلا بھیجا کہ جس وقت منصور تھا رہ کیا۔ اس کا اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی برتاؤ کیا۔ اس کا اور اس کے بیٹے کا سرا تار کرانے باب عامر کی خدمت میں بھی جو یا۔

زیادة الله کی بیونس برفوج کشی اس واقعہ کے بعد عامر بن نافع شہرتونس ہی میں مقیم رہا یہاں تک کہ االے میں انتقال کیا ۔ عبدالسلام بن مفرح باجہ کی طرف لوٹ آیا اور وہیں اقامت اختیار کی یہاں تک کہ فضل بن الی العین نے جزیرہ شریک میں ۱۸ میں علم بغاوت بلند کیا ۔ عبدالسلام بن مفرح ربعی فضل کی کمک کے لئے روانہ ہوا۔ اس اثناء میں زیاوت اللہ کی فوجیں بھی پہنچ کئیں دونوں فوجیں جی تو ڈکرلڑیں عبدالسلام مارا گیافضل ٹونس کی طرف شکست کھا کر بھاگا اور وہاں جا کر قلعہ نشین ہوگیا۔ زیادۃ اللہ کی فوجوں نے ٹونس پہنچ کرمحاصرہ ڈالا اور بزور تیج اسے فتح کرلیا ہزار ہا اہل ٹونس مارے گئے۔ بہتیرے بھاگ گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد زیادۃ اللہ نے امن کی مناوی کراوی۔ اہل ٹونس پھرا پنے اپنے مکانات میں آ آ کر دہنے گئے۔

فسنطیل بطریق ۱۱۰ بین ۱۱۰ بین اسد بن فرات نے صقلیہ کو بزور تیج کو کر فتح کیا۔ صقلیہ صوبہ جات روم میں سے تھا۔ اس کا عمر ان با دشاہ قسطنیہ کے زیر عومت تھا۔ اللہ بین ایک بطریق جس کا نام منطیل تھاصقلیہ کا تحمران مقرر کیا گیا اس نے ایک روی سیسالا رکو جونہایت شجاع اور دلیر تھا۔ بحری فوج کا سردار بنایا۔ اس سیسالا رنے سواحل افریقہ پرلوٹ مارشروع کردی ۔ نظام حکومت کو درہم برہم کر دیا۔ ایک مدت کے بعد با دشاہ دروم نے تنظیل کو اس سیسالا رکے گرفتار کر لینے اور آل کر اپنے اور آل کر لینے اور آل کر اپنے کو کر دیا اور پہنچ تھی تا ہوں ہو گئی۔ فور آبخاوت کا اظہار کر دیا اس کے ہمراہیوں کو بھی بین کر جو آل ہوا گا۔ اور قبل ہو گیا نے سیسالا رکے ہاتھ رہا تھی ہو گردیا گئی تا ہوا گیا۔ سیسالا رک فوج کر دیا اور پہنچ تھی تا ہوا گیا۔ سیسالا رک فوج کر دیا اور پہنچ تھی تا ہوا گیا۔ سیسالا رک فوج کر دیا اور پہنچ تھی کہ وقت کہ کہا گیا۔ اور شاہی لوٹ میں مارڈ الا گیا۔ سیسالا رنے صقلیہ بہنچ کر قبلہ کر لیا گیا اور وہیں مارڈ الا گیا۔ سیسالا رنے صقلیہ بہنچ کر قبلہ کرایا گیا اور وہیں مارڈ الا گیا۔ سیسالا رنے صقلیہ بہنچ کر قبلہ کرایا گیا ورش بی ایک شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل شہر ملیرم میں حکومت بلاط نامی آئی شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل شہر ملیرم میں حکومت بلاط نامی آئی شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل شہر ملیرم میں حکومت بلاط نامی آئی شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل شہر ملیرم میں حکومت بلاط نامی آئی شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل شہر میں حکومت بلاط نامی آئی شخص کو دی۔ اس کا پچازاد بھائی میناکل میناکل دیا کو سیالا رنہ کو رہے خوالے کیا گئی کے خوالے کیا گئی کے خوالے کیا گئی کے خوالے کیا گئی کے خوالے کا تو کا تا تا کیا کیا کیا کیا کہ کے کو میں کا تازاد ہوائی میناکل کیا گئی کے خوالے کیا گئی کیا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کیا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کیا گئی کیا کہا کی کیا کہا گئی کے کہا گئی کی کو میں کا کو کیا گئی کی کو کیا گئی کیا کی کیا گئی کے کہا گئی کیا کہا کہا کہا کیا گئی کی کی کو کر کیا گئی کی کی کو کر کیا گئی کی کو کر کیا کیا کیا کی کی کی کو کر کیا کی کی کیا کی کی کر کے کی کر کیا گئی کیا ک

اسد بن فرات سید سالارجنگی سنتوں کا پیڑہ مرتب کر کے زیادۃ اللہ کی خدمت میں امداد کی غرض سے افریقہ میں حاضر ہوا۔ زیادۃ اللہ نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور ایک عظیم فوج اس کی کمک پر روانہ کی اس فوج اور مہم کی افسری اسد بن فرات قاضی قیروان کو مرحت کی ماہ رہنے ۱۲ ہے میں یہ ہم روانہ ہوئی۔ اسد کوچ وقیام کرتا ہواشہر مارز میں بنج کو قیام پر یہ ہواں کے بعد فوج کو درست و مرتب کر کے بلاطہ پر حملہ کیا۔ بلاطہ کی رکاب میں رومیوں کا بہت بڑا انشکر تھا اور روم کے بہت سے نامی نامی سید سالا رسور مااس کی کمک پر آئے ہوئے تھے۔ بلاطہ کو اس معرکہ میں شکست ہوئی رومی فوج میدان جنگ سے بھاگ کوڑی ہوئی۔ بہت سامال غنیمت فتحمند گروہ کے ہاتھ لگا۔ بلاطہ نے بھاگ گرفاویزہ میں دم لیا مگر اس جان باختہ کو وہاں بھی پناہ نہ ملی مارا گیا۔ عساکر اسلامیہ نے جزیرہ کے متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا اور جوش کا میا بی میں فتح کر تے ہوئے قلعہ کر اب تک پہنچ گئے۔

قلعہ کرات کا محاصرہ قلعہ کرات میں بہت ہے روی گردونوا ہے آ آ کرجع ہوگئے تھے۔ پہلے تو ان لوگوں نے قاضی اسد بن فرات کوسلح اور ادائے جزید کا دھوکا دیا گرجب قرائن ہے آ مادہ بجنگ نظر آئے تو فاضی اسد نے محاصرہ کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے شہر پناہ اور قلعہ کا درواز ہے بند کر لئے قاضی اسد نے نہایت ہوشیاری ہے حصار کر کے قرب وجواد کے شہروں پرتاخت و تاری کی غرض ہے اپنی فوج کو متعدد دستوں پر نقشم کر کے پھیلا ڈیا مال غنیمت کی بے حد کثر ت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے ہر قوسہ کا بری محاصرہ کرلیا۔ ہر قوسہ کو افراد ہے اس کے بعد الل افرایقہ نے ملیم کو اپنی حفاظت میں لے کرعسا کر اسلام میں وائی جا کہ اس کے تعدائل افرایقہ نے محاصرہ کو اپنی حفاظت میں لے کرعسا کر اسلام میں وبائی بیاری پھیل گئی۔ جس سے ایک بڑی جماعت نے جان بحق تسلیم کر گیا۔ عسا کر اسلام میں وبائی بیاری پھیل گئی۔ جس سے ایک بڑی جماعت نے جان بحق تسلیم کر گی۔

اسد بن فرات کی وفات اسد بن فرات امیرا فواج اسلامیہ نے بھی ای زمانہ میں وفات پائی شہر قصریانہ میں مدفون ہواای اسلامی فوج میں وہ سپہ سالا ربھی تھا جس کی کمک پر اسلامی لشکر آیا ہوا تھا اہل قصریانہ نے اسے دھوکہ دے کر مار ڈالا اس کے بعد قسطنطنیہ سے ایک تازہ دم فوج عیسائیوں کی کمک پر آگئ۔ ہنگامہ کارگز ارپھر گرم ہو گیا اس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی 'بقیہ نے قصریانہ کی جانب پناہ گزین ہونے کی غرض سے قدم بڑھایا۔

ز ہیر بن عوف اور عیسائیوں کی جنگ: اس کے بعداحد بن عواری امیر عسا کراسلامیہ نے وفات پائی اس کی جگہ
ز ہیر بن عوف کوافواج اسلامی کا امیر مقرر کیا گیا۔ رومیوں اور مسلمانوں سے پھر معرکہ آرائی نثروع ہوئی۔ رومیوں نے کئی
مرتبہ عسا کر اسلامیہ کو شکست دی اور ان کے شکر گاہ میں ان کا عاصرہ کر لیا۔ طول جنگ اور شدت حصار سے مسلمانوں میں
اضطراب پیدا ہو چلا۔ اس اثناء میں ان مسلمانوں نے جو کہ روم میں شے فصیلوں اور شیر پناہ کی دیواروں کو منہدم کر کے مار ذک
جانب کوچ کیا مگر عیسائی فوجوں کی کثر سے کی وجہ سے اپنے محصور بھائیوں تک نہ پہنچ سکے۔ لشکر اسلام اس عالت میں سوائی میڑ ہو بقصد
جہاد نکلا رہا۔ ہلاکت کی نوبت پہنچ گئی تھی کہ چند جنگی کشتیاں افریقہ سے بطور کمک کے آگئیں اور اندلس کا ایک جنگی میڑ ہ جو بقصد
جہاد نکلا ہوا تھا آپینچا۔ لشکر اسلام کوما صرہ میں دیکھ کرتین سوکشتیاں ساحل جزیرہ سے لگا دی گئیں۔ مجاہدین اسلام خشکی پراتر

بطریق صفلیہ کا خاتمہ اسلمانوں نے کااچ میں شہر ملیزم کوامان کے ساتھ فتح کرلیا۔ بعدہ 19 ہے میں شہر قصریانہ پر دھاوا کیا چنا نچہ والاچ میں رومیوں کو شکت دے کر قصریانہ پر بھی قابض ہوگئے پھر طریلیں کی طرف اسلامی فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا۔ دوسرا دستہ زیادہ اللہ نے ضل بن یعقوب کی افسری میں قرسومہ پر شبخون مارنے کے لئے روانہ کیا ہے دونوں دستے بہت سامال غنیمت نے کر کامیا بی کے ساتھ واپس آئے۔ اس کے بعدایک اور سریہ روانہ کیا گیا۔ بطریق صفلیہ نے اس سے مقابلہ کیا مسلمانوں نے ایک میدان میں جس کے اردگر دبوی دلدل تھی پناہ کی بطریق نے ہر چندگوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا ناکام ہو کر واپس ہوا ہوں ہی بطریق واپس ہوا اہل سریہ نے جملہ کر دیا۔ بطریق اس جملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑا ہوا دوران بھی میں گھوڑ ہے ہے گر پڑا ایک مسلمان سیا ہی نے نیزہ مارا مرگیا۔ بہت سامالی غنیمت ہاتھ آیا آلاتِ جنگ مال واسباب اور بہت سے مویثی لے کرا ہے لئکرگاہ میں واپس آئے۔

ابراہیم بن عبداللہ کی صفلیہ برفوج کشی ان واقعات کے بعد زیادت اللہ نے ابراہیم بن عبداللہ بن اغلب کی افری میں افواج اسلامیہ کوصفلیہ کی جانب روانہ کیا اور اس کی سند حکومت بھی اسے عطا کی۔ نصف رمضان سند ندکور میں ابراہیم نے صفلیہ کی طرف کوچ کیا۔ ابراہیم کی روائل کے بعد جنگی کشیوں کا ایک بیڑہ براہ دریاروانہ کیا گیا۔ رومیوں کی جنگی کشیوں کا ایک بیڑہ براہ دریاروانہ کیا گیا۔ رومیوں کی جنگی کشیوں کا ایک کشیوں سے ٹر بھیڑ ہوگئی۔ بہت سے رومی مارے گئے۔ بے حد مال غذیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ پھر جنگی کشیوں کا ایک دوسرا بیڑ اقسورہ کی جانب روانہ کیا۔ رومیوں کا بیڑہ مقابلہ برآیا اور پہلے ہی حملے میں شکست نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے اسے بھی لوٹ لیا اس سے بھی کسی قدر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھرایک سریہ جبل الناراوران قلعوں کی طرف روانہ کیا جواس کے گردونواح میں سے۔ ہزار ہاقیدی ہاتھ آیا۔ پھرایک سریہ جبل الناراوران قلعوں کی طرف روانہ کیا جواس کے گردونواح میں سے۔ ہزار ہاقیدی ہاتھ آئے۔ مال غنیمت کا کوئی حدوثار نہ تھا۔

قصریان پر قبضہ انہی دنوں ابراہیم بن عبداللہ بن اغلب نے ۲۲۱ پیمل جنگی کشتیوں کا ایک بیر ابرا بروہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ بھی بہت سا مال غنیمت لے کرواپس ہوا اس کے علاوہ دوسرے اور بھیجے ایک کوقیطلہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور دوسرے کوقصریانہ پر شیخون مارنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں سریوں میں مسلمانوں کومصائب اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیش آیا جس میں فتحمندی کا جھنڈ امسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ رومیوں کے بیڑے سے نوکشتیاں عساگر اسلامیہ کے ہاتھ لگیس۔ اس کے بعد ایک مسلمان سیائی کوقصریانہ کے ایک چور دروازہ کا پیتہ لگ گیا اس نے اپنے امیر کو ہتا یا امیر عساگر اسلام نے اسلامی فوج کو ای راہ سے شہر میں داخل کر دیا۔ رومیوں نے شہر کوچھوڑ کر قلعہ میں بناہ کی دوجیار روز تک امیر عساگر اسلام نے اسلامی فوج کو ای راہ سے شہر میں داخل کر دیا۔ رومیوں نے شہر کوچھوڑ کر قلعہ میں بناہ کی دوجیار روز تک البر سامال غذیمت لئے ہوئے شہر ملیرم کی جانب واپس ہوئے۔

زیادت الله کی وفات: بیان تک که ان لوگون کوزیادت الله کے مرنے کی خرموصول ہوئی۔ ابتداء کو ہمت ہارے مگر پھر اپنے دلون کومضبوط کر کے صبر وکمل کا بھر اپنے کلجوں میں رکھ کر جہاد میں مصروف ہوگئے۔ زیادۃ اللہ کی وفات ۲۲۳سے کے

ا سربیاں فوج کو کتے ہیں جورات کے وقت شخون مارنے کی غرض نے نتیم کی طرف رواند کی جائے۔ (مترجم)

نصف میں جب کہاس نے اپنی حکومت کے ساڑھے اکیس سال بورے کر لئے تھے وقوع میں آئی ۔

ابوعقال اغلب بن ابراہیم بن اغلب زیادت اللہ بن ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کا بھائی اغلب محمر ان ہوا اس کی گئیٹ ابوعقال میں اس کے لئیٹر یوں کے ساتھ نہایت اضفے برتاؤ کے۔ زیادتیاں اور ظلم موقوف کر دیے۔ عمال کی شخواہیں بڑھادیں رعایا برظلم وستم کرنے سے انہیں روک دیا۔ پچھ عرصہ بعد فتطنطنیہ میں خوارج زواعہ لواتہ اور برکا سہ نے ابوعقال کی مخالفت بر بمربا ندھی اس کے گورز کو ہار کرخود قایض ہو گئے ابوعقال نے ان لوگوں کی سرکو بی پر فوجیس روانہ کیں۔ چنا نچہ ابوعقال کی مخالف کی جنوالعوں نے مسلمانوں سے اس کی درخواست کی مسلمانوں نے جنوالموں کا قلعہ قبع کردیا اس کے بعد سرسمانوں کی جنگی مشتوں کا ایک بیڑ اقلوریہ کی طرف دوانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی جنگی مشتوں کا ایک بیڑ اقلوریہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے اسے بھی شکست دے دی دی گلاف اور انہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے جنوالموں کی جنوالموں کے اس بھیجا گیا۔ مسلمانوں نے برابوعقال اغلب اس کے گر دنواح کو جی کھول کر بامال کیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ان واقعات کے تمام ہونے پرابوعقال اغلب بن ابراہیم نے ماہ رہتے میں اپنی جومت وامارت کے دوبرس سات مہنے پورے کرکے انتقال کیا۔

ابوالعباس محمد بن اغلب بن ابراہیم ابوعقال اغلب کے بعد اس کا بیٹا ابوالعباس محمد علمرانی کی عبا پہن کر کری حکومت بر مستمکن ہوا۔ اہل افریقہ نے اس کے علم حکومت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔ سام طیس شہر تاہرت کے قریب ایک شہرجد یدموسوم برعباسی آباد کیا جے افلح بن عبد الوہاب ابن رستم نے جلا دیا تھا اور والی اندلس کی خدمت میں اس کامیا بی کی خوشخری بھیجی تھی۔ والی اندلس نے ایک لا محدر ہم بطور صلہ مرحت کئے تھے۔

ا بن جواد کی معزولی اس کے زمانہ میں ابن جواد کی معزولی کے بعد است میں سخون عہدہ قضاء کا متولی ہوااور ابن جواد کودر نے لگوائے جس کے صدمہ سے وہ مرگیا بھر وہم تا ہے میں محون بھی مرگیا۔

ابوجعفر کاخروج: اس کے بعد ابوالعباس پراس کے بھائی ابوجعفر نے حملہ کیا اور اپنی مدبر دانہ جالوں اور حکمت عملی ہے ابوالعباس کو دبالیا اور اس کے وزراء دارا کین دولت کوتل کرا دیا۔ ای خالت میں ایک مدت گزری پھر ابوالعباس خواب غفلت سے بیدار ہو کر نظام حکومت درست کرنے کی جانب متوجہ ہوا خفیہ طور سے فوجیس مرتب کیس آلات حرب فراہم کئے اور سس ایس خلاص کے ایس کی مقابلہ پرآگیا اور اس کی ملک وریاست کوئیست و نا بود کر کے اس کی اور سس کے سوادویں میں افریست و نا بود کر کے اس کی اور اس کی ملک وریاست کوئیست و نا بود کر کے اس کی اور ت کے سوادویں میں افریق مصر کی جانب نگال با برکیا۔

ابوابرا ہیم احمد ابوالعباس ٹرین ابی عقال کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابوابراہیم احمد کر ان ہوا۔ اس نے نہایت نیک نیمی اور حسن سیرتی ہے عکومت شروع کی لشکر یوں کی شخو اہیں بڑھا تیں۔ عمارات کے بنوائے کا بے حد شائق تھا۔ افریقہ میں تقریبا دی ہزار نظمی قلع بنوائے جن کے درواز ہے لو ہے کے تھے غلاموں کی ایک فوج تیار کی۔ اطراف طرابلس میں بزبر کے خوارج نے اس پر تعلمہ کیا اور اس کے گورز کو دبالیا۔ ان دنوں اس کی گورز کی پراس کا بھائی عبداللہ بن محمد بن اغلب تھا اس نے ان لوگوں کی سرکو بی پراپنے دوسرے بھائی زیاورت اللہ کوروانہ کیا چنا نچے زیادت اللہ نے چینچتے بی ان لوگوں کو زیر کر کے اپنے الی کے زمانۂ حکومت ماہ شوال عربی میں صقلیہ کے شہروں میں سے قصریانہ فتح ہوا۔ نامہ بشارت فتح خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کیا اور وہاں کے چند قیدیوں کو بطور مدید دربار خلافت میں بھیجا اس کے بعد ابوابراہیم اپنی حکومت و ریاست کے آٹھ سال پورے کر کے ۲۳۹ میں بارحیات سے سبکدوش ہوگیا۔

زیادت الله اصغیر ابوابراہیم کی وفات کے بعداس کا بیٹازیادت الله زمام حکومت کا مالک ہوا۔ بیزیادت الله اصغرکے نام سے موسوم تفاراس نے اپنے اسلاف کا روبیا ختیار کیا اس کا زمان حکومت دراز نہیں ہوا۔ اپنی حکومت کے آیک ہی برس بعدانقال کر گیا۔ بعدانقال کر گیا۔

ابوالغرانین بن افی ابراہیم بن احمد زیادت اللہ کا انقال کے بعداس کا بھائی ملقب بابوالغرانین کری کھومت پر رونق افروز ہوا۔ حکمران ہوتے ہی لہوولیب میں مصروف و منہمک ہوگیا۔ اس کے زمانے میں فتنہ و فساد اوراژائیوں کے ورواز رکھل گئے جزیرہ مالطہ ۱۹۵۹ھ میں فتح ہوا۔ رومیوں نے جزیرہ صفلیہ کا کشر مضافات پر بقینہ کرلیا تب محمہ نے ساحل بحر پر مغرب میں برقہ ہے پدرہ ہوم کی مسافت پر جاب غرب چند قلعے اور تحافظت کی خاطر متحدوم تار بے بوائے جو اس بحر پر مغرب میں برقہ ورائی نواز تا بیان ما وقات پائی۔ وقت ( لینی مورث ابن ظدون کی دمافت پر بوائی مرائی براہ دریا فوجیس کے کر روانہ ہوا۔ سینہ کے گھات پر بینچ کر کشتی فضل بن جعفر ہمدانی براہ دریا فوجیس کے کر روانہ ہوا۔ سینہ کے گھات پر بینچ کر کشتی سے خشکی پر ابر پڑا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہر نے قلعہ بندی کر کی فضل نے اپنی فوج کے چند دستوں کو شبخون مارنے کی غرض سے اس کے اطراف و جوانب میں پھیلا دیا۔ جو بہت سا مال غنیمت کے کر والیں آئے۔ اس کے بعدا ثناء جنگ میں اپنی رکاب کی فوج سے ایک گروہ کو علیمہ ہم کر ایا گئا ہوں ہوجی کے اپنی فوجی کے دامن میں بیآ بادتھا چنا نچہ کہم ایا ہم کر کے حالم کے اپنی فوجی کے دامن میں بیآ بادتھا چنا نچہ اس دیا تھوجہ کو تھی ابنی کیا۔ حریف کے لئی کی اپنی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے نظل نے کا میا بی کے ساتھ شہر کو فتح کر کے اپنی فتح ایک کا جونڈ اگر اور اور کی سے بھاگ کھڑے ہوئے نظل نے کا میا بی کے ساتھ شہر کو فتح کر کے اپنی فتح ایک کا جونڈ اگر کر دیا۔

فضل اور بطریق صقلید کی جنگ بیرا ۲۳ میں فضل نے شہری کا محاصرہ کیا۔ اہل شہر نے بطریق صقلیہ کی خدمت میں یہ حالات لکھ بھے اراد کی درخواست کی ۔ بطریق صقلیہ نے ان کی درخواست منظور کر کی اور یہ ہدایت کی کہ جس وقت تم ہیں ٹریق کر ویٹ دوشن کرو کے فوراً ہم عسا کر اسلامیہ پرجملہ آ ور ہوں گے اور اس وقت تم بھی حملہ کر دیا۔ دوطرف جنگ ہے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جا ہمیں گے اور بات کی بات میں ہم ان پرفتے یا بی حاصل کرلیں کے فضل کو کسی ڈریوسے اس کی جبر اس کی خبر لگ گئی ۔ فضل نے اس ست میں جس طرف سے بطریق حقلیہ کے آ گروٹن کی گئی رفت کی تیاری کا جم ویا اور نہایت تیزی سے نظر دیا اور بہاڑ پر آ گروٹن کرادی۔ بطریق صقلیہ نے آ گروٹا ۔ جاہدین اسلام نے حملہ کر دیا جس سے معدود سے چند اسلام پرجملہ کرنے کی غرض سے بروھا جوں ہی کمین گاہ ہے آ گروٹھا۔ جاہدین اسلام نے حملہ کر دیا جس سے معدود سے چند جان برہوئے اور سب سے سے کسب کھیت رہے اور اہل شہر پرفضل نے جملہ کر دیا اہل شہر نے گھرا کرامان حاصل کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے فضل نے قضہ کرایا۔

فتح قصریاند : قصریاند کے فتح ہونے کے حالات یہ بین کہ عباس گری اور سردی کے موسم بین سرقوسہ اور قصریانہ پر جہاد کی خوس سے فوجیں بھی جباد ہیں ہے جادی سے خوض سے فوجیں بھی جباد بین چند قدی کر فتار ہو کر آئے جس وقت ان لوگوں کوفل کرنے کے لئے بیش کیا گیا ایک قدی نے جس کے چرے سے بیت وریاست نمایاں تھی گزارش کی'' اے امیر مجھے آپ قل نہ کیجئے میں آپ کوقصریاز پر قبضہ دلا دوں کا'' عباس نے اس کوفل سے ہاتھ دوک لیا اس قیدی نے شہر قصریا نہا کہ خفیہ داستہ بتلا دیا۔ چنا نچھ اسلامی دلا ور داست کے وقت اس راہ پر آئے قدی ان لوگوں کوایک چھوٹے سے دروازے سے شہر میں لے گیا جو ل بی وسط شہر میں پنچ تکوارین نیام سے تھی گیں۔ دوچار سیا ہیوں نے لیک کرشمر پناہ کے دروازے کھول و نے عباس بھی اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ شہر میں قارت کی ماتھ شہر میں قارت کرتا ہوا گھس پڑا تھیں آئی دروان کو تہ تھے کیا بطریقوں کی لڑکوں کو قیدی بنایا اور اس قدر مال غنینت ہاتھ آیا کہ اماط تحریر سے باہر ہے۔

عیاس بن فضل کی فتو حات اس واقعہ سے صقلیہ میں رومیوں کوشکست اور ذلت نصیب ہوئی با دشاہ روم نے براہ دریا ایک بڑی فوج آیک بطریق کی مات کے لئے روانہ کی ساحل سرقوسہ پر بھنج کر کشتیوں نے لنگر ڈوالا ۔ عباس کواس کی خبرگی تو وہ بھی فوجیں آ راستہ کر کے طبیرم سے آ پہنچا۔ شخت اور خونریز جنگ کے بعد عباس نے عیسا ہوں کوشکست دی۔ بقیہ کشتیوں برسوار ہوکرا ہے ملک کی طرف بھا گے ۔ مسلمانوں نے ان کی کشتیوں میں سے تین کشتیاں بااس سے زائد کو ستیاں مع مال واسباب کے لوٹ لیس بیرواقعہ سے اس کے بعد عباس نے صقلیہ کے متعد دقلعوں کو بر ورتیج فتح کیا۔ روم عیسائیوں کی کمک پر فسطنطنیہ سے فوجیس آئیوں کی میسائیوں کی کہوئے تھا۔ عیسائی فوجیس قلعہ میں انہیں بسپا انہیں جباس نے میں مقام سے جبال پر کہ محاصرہ ڈالے ہوئے شعیسائی فوجوں پر تملہ کیا اور پہلے ہی تملے میں انہیں بسپا انہیں جباس نے میں مقام سے جبال پر کہ محاصرہ ڈالے ہوئے شعیسائی فوجوں پر تملہ کیا اور پہلے ہی تملے میں انہیں بسپا

عبد الله بن عباس: ان واقعات کے بعد صقلیہ پر برابر جہاد جاری رہا اور فتح یا بی کے جوش میں نظر اسلام حلماً ور ہوتا رہا۔ چنا نچے سرحد روم کوشال کی جا ب عبور کر گیا۔ سرز مین قلوریہ اور اتکیر دہ پر جہاد کیا اور اس کے متعد دقلعوں کو فتح کر کے و بین سکونت پر یہ و گیا۔ عباس کے مرنے پر مسلما توں نے منفق ہوکر اس کے بیٹے عبد اللہ کو امارت کی کری پر مشمکن کیا اور والی کا فراء کر بھتے کو اطلاعی رپورٹ بھتے دی ۔عبد اللہ نے ٹر مام حکومت اپنے قیمہ اقتد ار میں لینے کے بعد متعدد سرایا سرحدی عیماً کی امراء کے ملکوں کی طرف روانہ کے کئی قلعہ ہر ورتیج فتح ہوئے۔

محمود بن خفاجہ کی فتو جات عبداللہ کی عکومت کے پانچویں مہینے نفاجہ بن سفیان نصف ۱۳۸ ہے میں افریقہ سے وارد مقلیہ بوا اور اپنے بیٹے محمود الرائی اس کے بوا اور اپنے برا افر مقرر کرتے مرقوسہ کی جانب دوانہ کیا محمود اطراف مرقوسہ میں داخل ہو کرتا خت و تاراح کرنے لگار ومیوں کا ٹڈی دل گئریہ نبر پاکر مقابلہ پر آیا متعدد الرائیاں ہوئیں بالآ خرمحود تحمد کی کے بہاتھ دواہی ہوااس کے بعد شہر فوطوں کو ۱۵۵ ہیں فتح کر کے سرقوسہ اور جبل النار پر پھر پڑھائی کی اہل طرابلس نے گردن اطاعت جھادی امن کے خوات گار ہوئے لیکن چندروز بعد عہد تھی کر کے بغاوت کا اعلان کیا۔ خفاجہ نے اپنے بیٹے محمد کوافواج اسلامیہ کا افر بنا کر اہل طرابلس کے سرکر نے کے لئے روانہ کیا چائج مرف اہل طرابلس کو براور نیخ پھرز بر کیا اور بہت سے سرواق رقول کو قید کر لیا اس کے بعد خفاجہ نے فوش پر جہاد کی غرض سے حملہ کیا اور نہایت مروانگی سے اس فتح کر لیا۔ اس اثناء میں خفاجہ ایک مرض بین بنتلا ہو کر ملیرم کی جانب والی ہوا پھر ۱۵ ہے بیٹ سرقوسہ اور موااس کے گردونواح کو تا خت و تا راج کر میں بنتلا ہو کر ملیرم کی جانب والی ہوا پھر ۱۵ ہو سے حملہ کیا اور نہا ہوں مقلیہ کی جانب روانہ کے دفواح کو تا خت و تا راج کر میں بنتلا ہو کر ملیرم کی جانب والی ہو کر اور اور کے ڈالا۔ متعدد سرایا سرز مین صفلہ کی جانب روانہ کے دفواح کو تا خت و تا راج کر کر مدال کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی زراعت کو پھر خواب کی درائی کر کر دونواح کو تا کو تا ہو کہ کو باتھ مال خدیم کر مدالہ کر کر ڈالا۔ متعدد سرایا سرز مین صفلہ کی جانب روانہ کے دیکھر کا موران کی درائی کر دونواح کو تا کہ موران کی درائی کیا تھوں کی درائی کر دونواح کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کر دونواح کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کر کر دونواح کو تا کو تا کو تا کہ کر دونواح کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو

طرمیس کی فتح : ۲۵ ہیں قسطند ہے ایک بطریق اہل صقلیہ کی کمک پرآیا مسلمانوں سے صف آرائی کی نوبت آئی۔
مسلمانوں نے اسے شکست دی اور خفاجہ نے اطراف کو جی کھول کرلوٹا اور ملیرم کی جانب واپس ہوا پجرھ ۲۵ ہیں اپنے بیٹے
مجر کوعسا کر اسلامیہ کا افسر بنا کرطرمیس کی طرف روانہ کیا کسی جاسوس نے چور دروازہ کا پیتہ بتلا دیا عسا کر اسلامیہ کا ایک گروہ
اس دروازہ نے شہر میں داخل ہو کر قل وغارت میں معروف ہو گیا دوسری جانب میں میں خفاجہ بقید کشکر اسلام کے ہوئے شہر
میں بردور نتیج کھس پڑا۔ شوروغل سے کانوں کے گردے بھٹے پڑتے ہے گردوغباز کی وجہ سے پھی وجھائی نہ دیتا تھالشکر اسلام کا
میں بردور نتیج کھس پڑا۔ شوروغل سے کانوں کے گردے بھٹے پڑتے ہے گردوغباز کی وجہ سے پھی وجھائی نہ دیتا تھالشکر اسلام کا
میں بردار نتیج کھس پڑا۔ طرمیس کے مرز ہوئے ہوا۔

خفاجہ بن سفیان کا قبل: اس کے بعد خفاجہ نے فوجیں آ راستہ کر کے سرقوسہ پر جہاد کیا اور اس کا محاصرہ کر کے اس کے گردونواح کوتا جت و تاراج کر کے واپس ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے لشکر میں سے کسی نے مکروفریب سے اسے مارڈ الا۔ میہ واقعہ ۱۵۵ جو کا ہے کو کو ل نے اس کے بیٹے محمد کواپٹا امیر مقرر کیا اور محمد بن احمد امیر افریقہ کوا طلاعا کلھ جیجا۔ اس سے حمد کوا ک د سرواری پر بحال رکھا اور سند حکومت تجریر کر کے بھیجے دی۔

ایرا جیم بن احمد براور ابوالغرائیق ابوالغرائیق کی وفات پراس کا بھائی ابرا جیم عنان حکومت افریقہ کا مالک ہوا ابوالغرائیق نے ابوالغرائیق نے وفات پراس کا بھائی ابرا جیم عنان حکومت افریقہ کا مالک ہوا ابوالغرائیق نے ابوالغرائیق نے ابوالغرائیق ابوالغرائیق کا ابلہ بھا کہ بھر ہے ہائی ابرا ہیم ہے حکومت وامارت کے لئے لڑائی جھلڑا نہ کرنا اور نہاس ہے کو جم کی خالفت کرنا بلکہ بطور بنائب کے اس کے کا مول کو اپنا مولیا توانال قیروان نے عداوت اور ابرا ہیم کو حض میں ہوگیا توانال قیروان نے عداوت اور ابرا ہیم کے حضن میرے اور عدالت کے باعث اسے امارت پر ابھارتا تارور کے ابوالغرائیق کی دھیت کو جودہ اپنی قیروان کا اصرار زیادہ ہوا توان کی درخواست کو مظور کر کے ابوالغرائیق کی دھیت کو جودہ اپنی تیم ابوالغرائیق کی دھیت کو جودہ اپنی قیروان کا اصرار زیادہ ہوا توان کی درخواست کو مظور کر کے ابوالغرائیق کی دھیت کو جودہ اپنی تیم گی اور ہوشیاری سال کے بارے میں اسے کر گیا گیا۔ عاد ل عالی حوصلہ بلندخیال اور نہایت دلیرتھا۔ بغا ورضاد کی جڑ بنیا دا کھاڑ کر پھینک دی۔مظاموں کی دادفریاد سنے کو در ابراء میں کہا تھا۔ تھا کہ در ابراء میں ملک میں اصرائی دوائی اور نہایت کہ درخواست کی دادفریاد سنے کو سید پر دشمنان اسلام کے ڈرانے کے لئے آگر ورش کی جاتی تھی۔ اس کی روشی استخدر بیت کے القے اور مناد سے بوائی تھی۔ اس کی دوشی اسلام کے ڈرانے کے لئے آگر ورش کی جاتی ہو اس کی دوشی استخدا ہو کہا تھا۔ اس کی مورش کی ابوائی کی دوشی اس بن احمد بس طولون سے تھر طاتم میں علی کا میاضرہ کیا ہورائی کیا۔ جات کی دوشی مورٹ کیا تو ابول ہور کی دوشی میں کو اور کیا ہورائی کیا۔ بیاں کو تک سے باس کو تو دو اس کی دو اس کی دور کیا ہورائی کیا۔ بیاں کو تک سے باس کی دور کی دورائی کیا ہورائی کو دورائی کیا ہورائی کیا ہور کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہورا

بغاوتوں کا استیصال اس کے بعد وزواجہ نے علم مخالفت بلند کیا اور صانت دینے سے انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی حوارہ بعدہ لواتہ نے بھی ایسا ہی کیا محرین قبر ب انہی بغاوتوں اور لڑائیوں میں مارا گیا۔

ابراہیم نے اپنے بیٹے ابوالعباس عبداللہ کو ۲ کے میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔ ۱۸۰۰ھ میں خوارج نے بکٹرت جلے کئے ابراہیم نے اپنی فوجوں کوتمام ملک میں پھیلا ویا۔ آتش بغاوت فروہو گئی۔ امن وامان قائم ہو گیا۔ مصلحت وقت کے لحاظ سے سوڈ انی غلاموں کوسوار فوج میں بھرتی کر لیا گیا جس کی تعداد تمیں بزارتھی اور ۲۸۱ھ میں ٹوٹس جلا آیا اوروہیں محل سرا بنوائی۔

پھر اس ۱۲۸ میں ابن طولون سے جنگ کرنے کی غرض ہے مصر کی جانب کوچ کیا اثناء راہ میں نفوسہ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی وہ انہیں شکت دے کرسرت تک یا مال کرتا ہوا چلا گیا جب دشمنوں کی جمعیت منتشر ہوگئ تو واپس ہوا۔

محاصر و طراب اوروائی کے بعد اپ بیٹے ابوالعباس عبداللہ کو ۸<u>کام میں صقلیہ کی جانب روانہ کیا یہ ایک موسائط</u> کشتوں کا بیڑا لئے ہوئے صقلیہ پنچاط ایکا محاصرہ کرلیا۔ اہل ملیرم اور کبرکیت نے عہد شخنی کی۔ اتفاق سے ای زمانہ میں ال لوگوں میں باہم نفاق کا مادہ مجیل گیا۔ ابوالعباس نے ایک کودوسرے کے مقابلہ پر ابھار ناشروع کردیا مگر چندروز بعدوہ سب کے سب ابوالعباس سے جنگ کرنے پر متفق ہوگئے۔ اہل ملیزم سے براہ دریا ابوالعباس پر تملہ کیا ابوالعباس نے انہیں پہلے ہی تملہ میں پسپا کر کے ان کے مال واسباب اور آلات حرب کولوٹ لیا اور ان کے سر داروں کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے اپنے باپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ باقی ماندگان میں سے پچھمر داروں نے قطنطنیہ کاراستہ لیا اور پچھلوگ طرامیس کی جانب بھاگئ ابوالعباس نے ان لوگوں کا تعاقب کیا اور اس کے اطراف وجوانب کوتا خت وتاراج کرکے مال غذیمت سے اپنے لشکریوں کو مال کا مال کر دیا۔

مسینی اور رہو پر فوج کشی اس کے بعدائل قطانیہ کے عاصرہ کے لئے بوطائل قطانیہ نے قلعہ بندی کر لی۔ ابوالعباس نے مسلمانوں کی خون ریزی کے خیال سے عاصرہ اٹھالیا پھر ۱۸۸۸ھ یمیں بقصد جہاد فوجیں آ راستہ کیس دمقس مسینی پرفوج کشی کی اس کے بعد براہ دریار ہو کی طرف برطااورا سے برور تیج فتح کر کے اپنی کشتیوں کو مالی غنیمت سے پُر کر کے مسینی کی جانب لوٹ آ یا اور اس کے شہر بناہ کو منہدم ومسار کرا دیا۔ است میں طعبہ سے چند جنگی کشتیاں اٹل رہو کی کمک برآئی ابوالعباس نے اور اس کی شرحد کی جانب اندم بردھایا اور دریا انہیں بھی شکست دی اور ان کی تعین کشتیاں گرفتار کرلیں اس کے بعد ابوالعباس نے روم کی سرحد کی جانب قدم بردھایا اور دریا کے یار فرانسیسیوں کے گروہ پرجملہ آ ور ہوا۔ دوچار حملے کر کے صفلیہ کی جانب والیں ہوا۔

امیرابراہیم کی معزولی کا فرمان ای سندیں غلیفہ مقضد کا قاصد اہل ٹونس کی شکایت کی وجہ ہے امیرابراہیم کی معزولی کا بیام لایا۔ امیرابراہیم نے اپنے بیٹے ابوالعباس کوصقلیہ سے بلایا اور جب بیآ گیا تو وہ با ظہار جلا وطنی صقلیہ کی جانب روانہ ہو گیا ابن الرفیق نے ابیا ہی بیان کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امیرابراہیم ظالم خوزیزی اور شدخوتھا۔ آخر عمر میں اسے مالیخولیا ہو گیا تھا جس کے سبب اس نے بے خدخون ریزی کی اور اپنے بہت سے خدام کونڈیاں اور اپنی عورتوں اور بیٹیوں کوئل کر ڈالا تھا اور اپنے عورتوں اور بیٹیوں کوئل کر ڈالا تھا اور اپنے بیٹے ابوالا غلب کوئل ایک شک سے جوا سے اس کی جانب سے بیدا ہو گیا تھا مار ڈالا۔ ایک دوڑ اس کا رو مال کم ہو گیا تھا اس کی سر امیں تین سوخادموں کوئل کر ادیا۔ یہ بیان ابن الرفیق کا ہے لیکن ابن اثیر نے اس کی عقل و داواور حسن سیرت کی تعریف کی ہے اور تج کی ہوئیا جا کہ اس کے زمادہ حکومت میں جعفرین ٹھر امیر صقلیہ کے ہاتھ سے سر قولسہ فقی موالی تھا اور اپنے کہ اس کے زمادہ حکومت میں جعفرین ٹھر امیر صقلیہ کے ہاتھ سے سر قولسہ فقی میں موالی مارہ کی کوئر ور تیج فتی کر کے جی کھول کرتا خت و تا دارج کیا۔

ابراہیم کی فتو جات سب کااس امر پراتفاق ہے کہ یہ افریقہ ہے براہ دریاصقلیہ آیا تھا اور طرانیہ پراتر کر طیرم کی جانب کیا چردشن گیا اور اس کا سر ہ یوم تک محاصرہ کے رہا۔ اس کے بعد سینی کوفتے کیا اور اس کے شہر بناہ کو منہدم کرا دیا پھر آخر شعبان ۱۸۹ھ پین طرمیس پر قابض ہوا آئیں دنوں بادشاہ روم نے قسط طنیہ پہنچ کرا ہے فتح کیا تھا پھر اس نے اپ پوتے اور اپنے بیٹے ابوالعباس عبداللہ کے بیٹے زیادت اللہ کو قلعہ بیشش کی جانب روانہ کیا اور دوسر سے بیٹے ابومحرز کور مطابی طرف بھجا۔ زیادت اللہ نے قلعہ بیشش کوفتے کیا اور ابومحرز نے اہل رمط ہے جزیہ دریا کو عبور کرکے زیادت اللہ نے اللہ فرانس کے دلوں پر فرانس کے دلوں پر فرانس کے دلوں پر اس کے دعود دریا کو عبور کرکے اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں پر اس کے دلوں کا سکہ بیٹھ گیا۔

کولیرم میں ملاکر فن کیااین اثیر نے تکھاہے کہ قیروان لاکرابراہیم کی تحق کو وفن کیا۔

کتا مہ میں شیعی ظہور اس کے زمانہ علومت میں ابوعبداللہ شیعی کتامہ میں ظاہر ہوااورلوگوں کو بظاہراہل بیت کی مجت کی دعوت و یے لگا مگر ور بردہ لیران اساعیل میں سے عبداللہ مہدی کی حکومت کی بنا ڈال رہا تھا۔ کتامہ نے اس کی ترغیب و تحریک سے اس کی انتباع کی اور بیوہ المور تھے جس کی وجہ ہے شیعی کو قو بہ کی ضرورت محسوں ہوئی اور مجبوراً صقلیہ کی جانب جانا برا اس کی اور بیوہ المور تھے جس کی وجہ ہے شیعی کو قو بہ کی خرص ہے جاسوس مقرر کے۔ ایرا ہیم نے بھی ایک سفارے تہدید آ موزشیعی کے پاس انکجان روانہ کی گرشیعی نے اس کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور ایبا ہوئی جب شیعی کی کا میا بی کا زمانہ قریب آ یا اور ظیفہ معتصد کا فرمان ابراہیم کے پاس آ یا۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آ کے بیں توشیعی نے تو بہ کا ظہار کیا اور صقلیہ کی جانب چلا گیا۔ اس کے بعد افریقہ میں ابوعبداللہ شیعی کی گرائی کا ورب نے اس کی اجام کر کی۔ ایرا ہیم نے در پردہ قبال کرا مہ کے ساتھ ہوئیں یہاں تک کہ شیمی ان پر غالب آ گیا اور ان اور اور ان کی اجام کر کی۔ ایرا ہیم نے در پردہ قبال کی اجام کی کہ ایرا ہیم نے در پردہ اپنے بیٹے ابوالعباس کو بیو ایس کے بیاس عبداللہ بین ابرا ہیم براور ابوالغرانی ، ۱۹۸ پی میں اس کے پاس چلے جانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ ابوالعباس عبداللہ بین ابرا ہیم براور ابوالغرانی ، ۱۸۸ پی میں اس کے پاس چلے جانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ ابوالعباس عبداللہ بین ابرا ہیم براور ابوالغرانی ، ۱۸۸ پی میں ابراہیم کے انتقال کر جانے پر جیسا کہ ہم اوپر ابوالغرانی ، ۱۸۸ پی میں ابراہیم کے انتقال کر جانے پر جیسا کہ ہم اوپر ابوالغرانی کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی کو بسی کی براور کی جی براور ابوالغرانی کے براور کی بھی ہور کے براور ابوالغرانی کی بیار کی بیار کی دور کر کی بیار کی بیار کی دور کر بیار کی بی بیار کی دور کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی دور کی بیار کی دور کو بیار کی دور کی بیار کی دور کیا ہور کی بیار کی بیار کی دور کو بیار کی دور کو بیار کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کر کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی

ابوالعباس عبداللہ بن ابراہیم براور ابوالفرایس ، ۱۹۸س کی سابراہیم کے انتقال کرجانے پرجیہا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس کا پوتہ زیاوت اللہ امیر شکر بنایا گیا اور اس کا بیٹا ابوالعباس تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ افریقہ کی حکومت کا انتظام کیا۔ مالی حالت ورست کی تمول اور دولتندی کی زیاوتی ہوئی۔ تمام عمال کے نام گشتی فرامین روانہ کئے جوسب کے سامنے بڑھے گئے عدل وانساف کرنے اور نرمی و ملاطفت سے بیش آنے اور جہاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کیونگہ زیاوت اللہ لذات وقیش اور ابود لعب میں مصروف اور منہ کہ ہوگیا تھا اور اس کے بناتھ اپنے باپ پر جملہ کرنے کی تیاری کررہا تھا اس وجہ اور ابوالعباس (اس کے باپ) نے اسے قید کر دیا۔ اس کی جگہ صفلیہ کی حکومت پر جملہ کرنے کی تیاری کررہا تھا اس وجہ سے ابوالعباس (اس کے باپ) نے اسے قید کر دیا۔ اس کی جگہ صفلیہ کی حکومت پر جملہ کرنے کی تیاری کر دیا۔

ابوالعباس نہایت نیک سیرت عادل اور نون جنگ سے واقف تھااس کا زمانہ کومت بہترین زمانہ میں شار کیا جاتا ہے۔ اس نے ٹونس کواپنے قیام کے لئے منتخب و پہند کیا تھا۔ جب اس نے وفات پائی تو ابوعبداللہ شیعی کتامہ برغالب ہو گیا ایک بوی جماعت نے اس کی حکومت کے آگے کر دن اطاعت جھا دی۔ میلہ پرفوج کشی کی اور برور نیخ اسے فتح کرلیا۔ موگ بن عیاش کو بار حیات سے سبکدوش کیا اہل کتامہ سے فتح بن بھی امیر مسالہ مدتوں ابوعبداللہ سے لڑتا رہا۔ پھراس نے اسے مغلوب کردیا اور این قوم برغالب ہوگیا۔

ا بوم مرزیار قاللہ زیادت اللہ ی رہائی کے بعدائل دولت اوراراکین سلطت نے گومت وابارت کی اس کے ہاتھ پر بیت کی اس نے ان غلاموں کو جنہوں نے اس کے باپ کوئل کیا تھا مزائے موت دی لذات وعیش پرتی ابو ولعب اور مسخروں کو یوں کی حجت میں پر بھیا کاروبار نظم ونسی سلطت کوایک قلم ترک کردیا اوراپ بھائی ابوحول کو مجت آمیز خطا کھے کر بلا بھی جا اور جب وہ آگیا تو اس کی گرون ما دوی اوراپ بھیائی بھائیوں کا بھی کام تمام کردیا۔ ان وجو ہات سے عبداللہ شیعی کے کاروبار کواست کام مردیا۔ ان وجو ہات سے عبداللہ شیعی کے مرد بار کواست کام موگیا۔ زیادت اللہ نے شب کے وقت شیعی کی خالفت کی غرض سے رکاوہ کی جانب کوچ کیا اور شیعی نے شہر سطیف کو فتح کر کے اپنے مقبوضات میں داخل کرایا۔ زیادت اللہ نے اس سے جنگ کرنے کے لئے فوجیس روائد کیں اور اپنے خادم کوان افواج کی مرداری عنایت کی چالیس ہزار فوج کی جمعیت سے ابراہیم بن جن بی غرض سے کوچ کیا مقام تسطیلہ میں بھی کی مرداری عنایت کی چالیس ہزار فوج کی جمعیت سے ابراہیم بی خرض سے کوچ کیا مقام تسطیلہ میں بھی کی مرداری عنایت کی چالیس ہزار فوج کی جمعیت سے ابراہیم نے تو کوئی ۔ پہلے اس نے کہ امر پر جملہ کیا گرا تھاتی وقت سے اس فوج کو فکست ہوئی۔ پہلے اس نے کہ اور کیا تھا ہے بھی جو کوئی۔ پہلے اس نے کہ امر پر جملہ کیا گرا تھاتی وقت سے اس فوج کو فکست ہوئی۔ پہلے اس نے کہ در کا بی تاریب بھی کی جو گرا نے اس فوج کو فکست ہوئی۔ پہلے اس نے کہ در کرا بیا تاہیہ بھی کی ہوئی ۔ پہلے اس نے کہا میں بھی کہ دو کر اس سے قیروان چلا آیا۔

ابوعبرالله شیعی کی فنوحات ابوعبراللہ نے شرطبہ کوفتے کر کے فتے ہیں کی سائ کوبار حیات ہے سبکدوش کر دیا ہدان دنوں وہیں موجود تھا اس کے بعدام انوک کیا اوراس کی شہر پناہ کو منہذم کرائے زمین دور کرا دیا اس کے بعدام انوک کا مدے عروجہ بن یوسف باغا میر بہنچا اوراس فوج پرجو کہ ہارون کی ماقتی میں حفاظت کی غرض ہے وہاں مقیم تھی جملہ آور ہوا۔ انہی دنول معبرالله شیعی نے بھی تمیس کے عاصرہ کے لئے فوجیس روانہ کیس جے چندون بعد شنج و آشتی اس نے فتح کر لیا اس زمانہ میں قبر وال میں بازار بول اورا وہا شول کی کثر ت ہوگئ تھی نے زیادت اللہ نے دادو دہش کا درواز و کھول ویا فوجیس آراست کین آراست کین آراست کین آراست کین کے در سے سب کوسلے کر کے ۱۹۵ھ میں فرانس کی جانب کوچ کیا جس وقت قریب اربس پہنچاشیعی کارعب اس کے دل

پر غالب ہوااس کے خاندان والوں نے واپس جانے کی رائے دی اس لئے وہ رقادہ کی جانب واپس ہوگیا اور اپنے خاندان کے سربرآ وردہ اشخاص میں سے ابراہیم بن ابی اغلب کواپئی فوج کی سرداری عنایت فرمائی اس واقعہ کے بعد ابوعبداللہ نے باغایہ پرفوج کشی کی اور بسلے والمان اسے فتح کرلیا اس کا گورنر بھاگ گیا اس کے بعد عبداللہ نے اپٹی فوجوں کو آراستہ کر کے آگے برصے کا حکم دیا کوچ وقیام کرتا ہوا بغانہ تک پہنچا اور قبائل مقرہ پر تبلہ کیا۔ نیفاش پر قبائض ہوگیا۔ ابراہیم بن ابی غالب نیفاش پر چڑھ آیا' اہل نیفاش نے ابراہیم کوشر میں داخل نہ ہونے دیا آور اس کے ہراول کولڑ کر حکست دے دی مگر ابراہیم نے بہنچتے ہی اسے برور تیخ فتح کرلیا جس قدر تریف کی فوج وہاں موجود تھی سب کو تہ تیج کیا۔

اس کے بعد ابوعبد اللہ میعی کشکر کتامہ آراستہ کرکے باغایہ کی طرف ہو ھا پھر سکا بیاس کے بعد سبیہ اور حمود کی جانب
کوچ کیا اور یکے بعد دیگرے مقامات پر قابض ہوگیا اور یہاں کے رہنے والوں کوامن دیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے ان
واقعات سے مطلع ہو کر اربس سے کوچ کر دیا۔ پھر ابوعبد اللہ نے قسطیہ اور قفصہ پر دھاوا کیا اور ان لوگوں کو امن دیا وہ لوگ
اس کی دعوت میں واخل ہو گئے اور یہ باغایہ کی جانب واپس ہوا پھر باغایہ سے انکجان چلا آیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے
میدان خالی دیکھ کر باغایہ برحملہ کیا۔ اہل باغایہ مقابلہ پر آئے متعدد لڑائیاں ہوئیں ناکا کی کے ساتھ اربس واپس آیا پھر ابو
عبد اللہ جمادی الله ولی ۲۹۲ھے میں اربس پر چڑھائی کی اور فٹ کرتا ہواناریہ ہوگر کر را اور اہل قورہ کو امان دے دی۔

زیادہ اللہ کی روائی طرابلس: جس وقت زیادہ اللہ کو تودہ تک ابوعبد اللہ تیعی کے پہنچنے کی خرموصول ہوئی۔ اینامال واسباب لاو پھائد کر بقصد مشرق طرابلس چلا آیا اور ابوعبد اللہ تیعی نے میدان خالی و بکھ کرافریقہ کی طرف رخ کیا۔ اس کے مقدمہ انجیش پرع و بہ بن یوسف اور حسن بن ابی خزر تھا ماہ رجب 199ھ میں رفادہ پہنچا۔ اہل قیروان اس سے ملنے کے لئے آئے اور سب نے عبد اللہ مہدی کوامارت وخلافت کی بیعت کی۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات اور حکومت کے حمن میں بیان کرآئے ہیں۔

زیادة الله ستره دن تک طرابلس میں قیام کرے واپس ہوا اس کے ساتھ ابرا ہیم بن اغلب بھی تھا۔ چونگہ اس کی سبت لوگوں نے زیادة الله سے بیچڑ رکھا تھا گہاں نے قیروان سے روانہ ہونے کے بعدا پی حکومت وریاست کی بناڈالنے کی فکر کی تھی ۔ اس فجہ سے زیادۃ اللہ نے اس سے علیحدہ ہو کرمصر کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ مصر کے قریب پہنچا والی مقرعیسیٰ برشدی نے بلاا جازت خلیفہ شہر میں واخل نہ ہونے دیا آٹھ روزتک شہر سے باہر تھہرا رہا۔

بنوا غلب کا زوال تب زیادة الله مجود ہوکرا بن فرات وزیر ظیفہ مقدر کی خدمت میں گیا اور شہر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ وزارت پناہ نے تاصدور حکم خلافت مآب رقہ میں قیام کرنے کے لئے لکھ بھجا ایک برس تک رقہ میں مقیم رہاں کے بعد خلیفہ مقدر کا فرمان صاور ہوا جس میں خلافت مآب نے زیادۃ اللہ کو افریقہ واپس جائے اور افریقہ میں خلافت عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کی غرض سے تو شری کو مالی اور فوجی مدود ہے کا حکم دیا تھا۔ چنا نچرزیادۃ اللہ رقہ سے مصر آیا۔ مصر بہنچ کراسے طویل بیاری لاحق ہوگی جس سے اس کے بال کر گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اے زبر دیا گیا تھا۔ بہر کیف مصر سے اس نے بیت المقدس کی جانب کوچ کیا اور وہاں را ہی ملک عدم ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور منتشر ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور منتشر ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور

2011年20日本中央企业中的1911年191日,1911年1911日

# چې:پلې امارت صقليه دولت بنوكلبي

Let We the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper

 $\label{eq:continuous_problem} \varphi_{\mathrm{opt}}(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}$ 

حسن بن محمد بن ابی خزر کی معزولی جس وقت عبیدالله مهدی کوافریقه پر قبضه حاصل ہو گیا اس وقت اس نے صوبجات برعمال مقرر کئے جزیرہ صقلیہ برحسن بن محمد بن البخر رکومقرر کیا جو کہ سرداران کتامہ میں سے ایک نامور خض تعاصن نے کے ۲۹ جیس مع اپنی فوج کے مازر پہنچا۔ اپنے بھائی کو کبر کیت کا حاکم بنایا اور صقلیہ کے عہد وَ قضا پر اسحال بن منہال کو مقرر کیا پھر ۲۹۸ ج میں دشق پر تملی آ ور ہوا اور اس کے گر دونواح کوتا خت وتاراج کر کے دالی آیا۔ اہل صقلیہ کواس کی بدخو کی اورظلم کی شکایت پیداموئی سب نے جمع موکراس پرحملہ کر دیااور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

احمد بن قبرب اس کے بعد انجام کا خیال کر کے عبید اللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کی عرضد اشت روانہ کی مہدی نے ان کی معذرت قبول کرلی اوراحمہ بن قبرب کوان کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا اس نے ایک سرید سرز مین قلورید کی جانب بھیجا اس نے سربیقلور یہ کو جی کھول کر پامال کیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کرواپس ہوا۔ مصطرفین اپنے بیٹے علی کوقلعہ طرمین جدید کی طرف رواند کیا تا که اسے اہل صقلیہ کی آئندہ سرکشی اور بغاوت کے زمانہ میں اپنا مرکز بنا نمیں اس کا بیٹا چے ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رہااس کے بعداس کی فوج نے اس سے بغاوت کر دی اس کے خیموں گوجلا کر خاک سیاہ کر دیااس کے قل پر مستغدوآ مادہ ہو گئے۔اہل عرب نے اس تعل سے انہیں بازر کھا۔

احمد بن قبرب اور حسن الى حزركى جنگ اس نے لوگوں كوظيف مقتدركى اطاعت كى ترغيب دى ان لوگول نے بطبیب خاطراہے منظور کرلیا۔مہدی کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا قلعہ کے برجوں پرخلافت عباسیہ کے پھریرے چڑھا دیتے گئے پھراس نے جنگی تشتیوں کا ایک بیڑا افریقہ کی جانب روانہ کیا۔مہدی کے بیڑے سے ٹد بھیڑ ہوگئ۔مہدی کا امیرالبحرحسن ا بی خزرتھا۔ احمد بن قبرب کے بیڑ ہ کواس جنگ میں کا میا بی حاصل ہوئی مہدی کا بیڑ ہ جلادیا گیا اور حسن بن ا بی خزر مارا ڈ الا گیا کامیا بی کے بعد احمد بن قہرب کا بیڑا صفاقس کی جانب روانہ ہوا ساحل پر پہنچتے ہی اسے ویران وخراب کرڈالا پھریہاں سے روانه ہو کرطرابلس میں لنگرزن ہوارفتہ رفتہ اس کی خبرقائم بن مہدی تک پینی س کر دم بخو و ہو گیا پھر دارالخلافت بغداد سے

احمد بن فہرب کا قبل احد بن فہرب مارے خوشی کے پھولے نہ سایا۔ اس کے بعد ایک بیڑا قلوریہی طرف روانہ کیا تمام سرز بین قلوریہ بیل اور بی بوا۔ پھر دوبارہ ایک سرز بین قلوریہ بیل اوٹ مار کا بازارگرم ہوگیا۔ اس کے اطراف وجوانب کو تاخت و تاراج کرکے واپس ہوا۔ پھر دوبارہ ایک دوبرا بیڑا افریقہ کی جانب بھیجا۔ اس معرکہ بین مہدی کے بیڑے کو کامیا بی حاصل ہوئی ۔ اس سے احمد بن فہرب کا شیراز ہ تکومت در ہم برہم ہوگیا۔ اہل کرکے تاس سے باغی ہوگئے۔ مہدی سے خط و کتابت کر کے سازش کرلی رفتہ رفتہ مادہ بغاوت اتناز تی پؤیر ہوگیا کہ آخر و معاج بین لوگوں نے احمد بن فہرب کو گرفتار کر کے مہدی کے پاس بھیج دیا مہدی نے تھم دیا کہ اس کے خاص مصاحبین کے ساتھ حسن بن ابی فرر کے جا کرفتار کر ڈوالوچنا نچے ایسا بی کیا گیا۔

ابوسعید بن احمد کا امارت صقلید بر تقرر احمد بن قبرب کے آل کے بعد مہدی نے صقلید کی حکومت پر ابوسعید بن احمد کو مقلید کی حکومت پر ابوسعید بن احمد کو مقلید کی جانب کوچ کیا۔ طرانبہ پہنچ کر قیام پر بر محار المال مقلید نے اس سے مرکنی کی قلعہ شین ہوکر گڑنے گئے اہل کبر کیت اور طرانبہ والے بھی اہل صقلید کی ویکھا ویکھی بغاوت مرکنی برآ مادہ ہوگئے باہم متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر ابوسعید نے اپنی سردانہ ہمت سے ان سب کوشک ت دی اور اثناء جنگ میں بڑاروں کوموت کے گھائے اتاروپا۔ اہل طرانبہ نے بریشان ہوکر امن کی درخواست کی ابوسعید نے امن دیا گواس کی شہر پناہ کے دروازوں کو تو ڈوالا۔ مہدی کوان واقعات کی خبر گئی تو اس نے ابوسعید کوال طرانبہ کی عفوقتھیر کا تھی روانہ کیا۔

سما کم بن ارشدا میرصقلید : پرمهدی نے ابوسعید کے بعد سالم بن ارشد کوصقلید کی حکومت مرحت کی اور ساسی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ صقلید کی جانب روانہ کیا۔ چنانچ سالم نے دریاع جور کر کے سرز مین انگر وہ میں قدم رکھا اور جی کھول کراسے تاخت و تا راج کیا متعدد قلعول کوفتح کر کے واپس ہوا۔ پھر دوبارہ اس سرز مین کی طرف قدم بڑھایا اور شہراور نت کا مدتوں محاصرہ کئے رہا اہل اور نت موقع پاکر شہر خالی چھوڑ کر چلے گئے سالم بھی جو پچھ ہاتھ دکھا ہے لے کر چلتا بناغرض اہل صقلید بھیشہ ان شہروں پر جو جزیر مصلید اور قلورید کے رومیوں کے قبضہ افتد ار میں متھلوٹ مارا ورقل و غارت کرتے رہتے تھے اور اس کے گردونواح کوایے حملوں کی جولائل ہ جولائل ہوں کے دومیوں کے قبضہ افتد ار میں متھلوٹ مارا ورقل و غارت کرتے رہتے تھے اور اس کے گردونواح کوایے حملوں کی جولائل ہوں تا کے دومیوں کے قبضہ افتد ار میں متھلوٹ مارا ورقل و غارت کرتے رہتے تھے اور اس کے گردونواح کوایے حملوں کی جولائل ہوں تا کے دومیوں کے تبدید افتد ار میں متھلوٹ میں اور قبل و غارت کرتے ہوئے ہیں۔

فتح جنو 1 میں مہدی نے ایک فوج یعقوب بن اسحاق کی ماتحق میں براہ دریا جنوہ کی جانب جہاد کی غرض سے روانہ کی یعقوب مردانہ وار برز میں جنوہ میں دانہ والی ہوا گھر آئندہ سال مہدی یعقوب مردانہ وار مرز مین جنوہ میں داخل ہوکرا ہے گرز در حملوں سے اہل جنوہ کو مجبور کر کے واپس ہوا پھر آئندہ سال مہدی نے ایک دوسرالشکر جنوہ کی طرف روانہ کیا اس لشکر نے شہر جنوہ کو فتح کر کے سردانیہ کی طرف قدم بڑھایا۔ سردانیہ کی چند کشتیاں جلا کر خاک ساہ کر کے مظفر ومنصور والیس ہوا۔

ا بل كبركيت كى بغاوت هيس ابل كبركيت في اپني امير سالم بن راشد بغاوت كى اوراس كى فوج سے معركة را بوئ بندا بل كبركيت كوسالم في الله معركة را بوئ سالم بذات كا مركيت كوسالم في الله معركة را بوئ سالم بذات كى الله بن اسحاق كى افرى ميں اسكى درخواست كى قائم في طيل بن اسحاق كى افرى ميں اسكى كى بوفو جيس رواند كيس جس وقت ظيل صقليه وارد ہوا۔ ابل صقليه في سالم بن راشدكى شكايتيں پيش كيس عورتيں بچ اور

اہل صقلید کی سرشی اہل صقلید بیسنتے ہی پھر بعناوت پر آ مادہ ہو گئے اور وہی ہنگامہ بغادت وسرکشی دوبارہ گرم کرنے پر
تل گئے۔اسی اثناء میں طلیل نے شہر کبر کیت کے گھاٹ پر ایک جدید شہر موسوم بہ خالصہ کے تعمیر کی بناڈ الی اس سے اہل شہر کوسالم
کے کہنے کا یقین ہو گیا جنگ پر تیار ہو گئے۔ خلیل نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی غوض سے نصف ۲ ۲۳ ہے میں کوچ کیا آٹھ
ماہ کامل محاصرہ کئے رہاروز انہ جنگ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ موسم سرما آگیا اور وہ محاصرہ اٹھا کرخالصہ چلا آیا والیسی کے بعد اہل
صقلیہ نے بھرمخالفت پر کمر باندھی۔ اوھر اہل صقلیہ نے بادشاہ قسطنطنیہ سے امداد کی ورخواست کی بادشاہ قسطنطنیہ نے فوجی اور
مائی مدودی اُدھر قائم کو مدد کے لئے لکھ بھیجا قائم نے اس کی کمک پرفوجیس روانہ کیں۔

ظیمل بن اسجاق پی خلیل نے ابی ثوراور قلعہ بلوط کو فتح کر کے قلعہ بلاطور پر محاصرہ ڈال دیا پہال تک کہ مختاج فتم ہو گیا خلیل نے قلعہ بلاطنور سے مجاصرہ اٹھا کر کبر کیت کو جا گھیرا اورا پی فوج کے ایک جھہ کو ابی خلف بن ہارون کی افسر کی بیل مجاصرہ پر چھوڈ کر کوچ کیا اس محاصرہ کا سلسلہ ۲۹ ہے تک قائم رہا۔ اکثر اہل شہر طویل محاصرہ اورروزانہ جنگ سے گھرا کر دوم کی طرف بھاگ گئے۔ باتی ہائدگان نے امن کی درخواست کی ابی خلف نے قلعہ حوالہ کر دینے کی شرط پراہل شہر کو امان دی مگر جس وقت اہل شہر نے قلعہ کے درواز سے کھول دیئے اور اسے ابی خلف کے حوالہ کر دیا اس وقت ابی خلف نے ان لوگوں کے ساتھ بدع ہدی کی جس سے گردونواح کے تمام قلعہ والے گانپ اٹھے اور جان کے ڈرسے سب نے اطاعت قبول کی خلیل ساتھ بدع ہدی کی جس سے گردونواح کے تمام قلعہ والے گانپ اٹھے اور جان کے ڈرسے سب نے اطاعت تھول کی خلیل ساتھ بدع ہدی کی جس نے گھوراستہ طے کرنے کے بعد شتی کو ڈیود سے کا اشارہ کردیا جس سے بیسب سے سب و وب

حسن بن الی الحسن کلبی کا امارت صقلید برتقرر بظیل کے بعد صقلید کی زمام حکومت عطاف از دی کوم حت ہوئی جرابو بزید کا جھڑا پیش آگیا قائم اور منصوراس کے رفع کرنے بیں معروف و مشغول ہوئے بیاں تک کہ ابو بزید کا فتہ ختم ہو گیا ہے منصور نے صقلید کی حکومت برحسن بن ابی الحسن کلبی کو جو کہ اس کا پرور دہ اور ساختہ اور اس کے نامی سر داروں بیس سے تھا مامور کیا اور اس کی کنیت ابوالغنائم تھی اوا کین دولت واعیان سلطت اسے عزت کی آتھوں سے دیکھتے تھے ۔ ابو بزید کی تھا مامور کیا اور اس کی کنیت ابوالغنائم تھی اور نیل کی گورزی کا سب بدہوا کہ اہل ملیرم نے عطاف از دی کو اس کی معذوری اور اہل شہر کی سرختی کے باعث اہل شہر کو کر در کی طبعت کی وجہ سے بے حد د بالیا تھا اور دشمنان اسلام نے اس کی معذوری اور اہل شہر کی سرختی کے باعث اہل شہر کو کر در کر رکھا تھا ان وجوہ سے اہل شہر میں بنو الطیر ہوئے شعے عطاف کی صورت سے اپنی جان بچا کر قلعہ میں پناہ گزین ہوگیا اور منصور کی خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صفور نے حسن بن علی خدکور کو صفلید کی سند حکومت خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صفلید کی سند حکومت

حسن بن ابی الحسن اور بنوالطیر : چنانچ حس سامان سفر درست کرے براہ دریا ماذری طرف دوانہ ہوا۔ ساحل ماذر پر پہنچ کرنگر زن ہوا۔ اہل ماذر میں سے کوئی شخص برسر مقابلہ نہ آیا رات کے وقت اہل کتامہ کی ایک جماعت ملنے کے لئے آئی اور معذرت کی گہنم لوگ بنوالطیر کے خوف سے دن گونبیں آسکے۔ بنوالطیر نے جاسوسوں کوحسن کی خبر گیری پر مقرر کیا۔ ان لوگوں نے والیس ہو کر بنوالطیر کوحسن کے جلال وشوکت اور کثرت فوج سے ڈرایا اور انہیں حسن سے ملنے اور معذرت کرنے پر تیار کیا بنوالطیر اسی ادھیر بئن میں پڑے ہوئے تھے کے حسن اپنے رکاب کی فوج کے ساتھ شہر میں گئس پڑا جا کم شہر اور عمال ملنے کی نوج کے ساتھ شہر میں گئس پڑا جا کم شہر اور عمال ملنے کے لئے آئے بنوالطیر کو اس سے ایک گونہ اضطراب پیدا ہوا نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ است میں ان کا مور جو لوگ ان لوگوں سے منحرف ہوگئے تھے وہ بھی اس سے آسلے ایک خاصہ گروہ جو ہوگیا۔

حسن کے خلاف سمازش اساعیل نے اس خیال سے کوسن اپ خادم کوسزاندد کا اوراس سے اہل شہر برا میختد اور بدول ہوجائیں گے۔ یہ جال پھیلا یا گدا ہے کی غلام سے حسن کے ایک غلام پرید دعوی کر دیا کہ کل آپ کا فلاں غلام میری بوی کو غیرہ شروع فعل کرنے برمجور کر دہا تھا۔ حسن اس جال کو تاز گیا۔ مدعی کو طلب کر کے اس دعوی پرفتم کھلوائی اور ثبوت بیوی کو غیرہ شروع نے طری اور اس کے ہمرا ہیوں سے لینے کے بعد اپنے خادم کو کما حقد مزادی عوام الناس اس انصاف سے بے حد خوش ہوئے۔ طیری اور اس کے ہمرا ہیوں سے علی میں علی میں میں ساولی سے عنان علی میں میں کہ اور خوش اسلو بی سے عنان علی میں کہ اور خوش اسلو بی سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور عمد گی کے ساتھ نظم و نش کرنے لگا۔ رومیوں نے اس کے رعب و داب سے متاثر ہو کرتین برس کا جزیداد کردیا۔

حسن کی فتو حات : ان واقعات کے بعد بادشاہ روم نے ایک بطریق کوایک بڑی فرج کی افسری کے ساتھ براہ دریا صفلیہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ بطریق اور سروع کی جمع ہو گرصقلیہ پر تمله آ ورہوئے۔ حسن نے مضور کواس سے مطلع کر کے امداد کی ورخواست کی منصور نے سابت ہزار سوار اور ساڑھے نین ہزار بیادوں کواس کی کمک پر روانہ کیا۔ حسن نے اپنی فوج کی ورخواست کی منصور نے سابت ہزار سوار اور ساڑھے نین ہزار بیادوں کواس کی کمک پر روانہ کیا۔ حسن نے اپنی فوج کو اور سے کوچ کیا اور سرز مین قلوریہ کی طرف متعدد سرایا جسمے ابر اجہ بنج کر پڑاؤ کر دیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ رومی پینچر پاکر چڑھ آئے مگر اپنی فتیا بی سے مالیوں ہو کر معالحت کر بیا۔

ی ریخ این ظدون (حصیفیم) — آمیران اندکس اور خلفائے معر کے بعد خراجہ پہنچ کر اس کا محاصر ہ کر لیاحتی کہ با دشاہ روم مسطنطین نے زرنقد دے کرمصالحت کر لی۔حسن ربوکی جانب واپس ہوا۔ ربو پہنچ کر وسط شہر میں ایک مسجد بنوائی اور رومیوں سے میشر ط کر لی کہرومیوں میں سے کوئی شخص آئے تندہ کسی قسم کا مسجد سے تعارض نہ کر بے اور قیدیوں میں سے جوشخص اس میں داخل ہووہ مامون سمجھا جائے۔

محاصرہ رمطی منصور کے مرنے پراس کا بیٹا معز حکومت پر متمکن ہواجس نے صقلیہ پراپنے بیٹے احمد کو مقرر کر کے معز کی طرف کوچ کیا۔ معز نے احمد کو کھی بھیجا کہ صقلیہ میں جس قدر رومیوں کے قلعے باقی رہ گئے انہیں بہت جلد فتح کر لو۔ احمد نے اس حکم کے مطابق رومیوں کے مقابق رومیوں کے مقوضة قلعوں پر جہاد کیا اہ اچھی طربین وغیرہ کوفتح کر کے رمط کی طرف بڑھا۔ مدتوں اس کا عاصرہ کئے رہا۔ قسط نے معز سے امداد طلب کی معز نے امداد طلب کی معز نے بہت سامال واسباب اور ایک عظیم لشکر اس کے باپ جسن کے ساتھ اس کی کمک پر روانہ کیا۔ رومیوں کا امداد شکر مسینہ کے گئے اپ باتر اہوا تھا۔ مسلمانوں نے رمط پر یکغار کیا۔ زمانہ حصار میں لشکر اسلام کا سردار حسن بن عمار اور حسن بن علی کا بیٹا تھا رومیوں نے بہتے کرمجاحرہ کرایا۔

جنگ مجاز: رمطاس وقت نقطی طرح دودائروں سے گھرا ہوا تھا۔ رمط کواسلائی شکر محاصرہ بیں لئے ہوئے تھا اور اسلامی لشکر پردوی فو جیس محاصرہ ڈالے ہوئے تھیں۔ ادھراہل شہر شہر پناہ کا دروازہ کھول کرمسلمانوں کے شکر پر تملمانوں محاصرہ ڈالور دومیوں نے باہر سے عسا کر اسلامیہ پردھاوا کیا مسلمانوں پر بیوفت نہایت آزمائش اور امتحان کا تھا پہلے سب نے مرنے اور مرجانے کا عہد و بیان کیا اس کے بعد مجموعی قوت سے رومیوں پردھاوا کیا پہلے ہی ہملہ میں رومیوں کے سپسالار مینویل کے محوث نے وہرا گا اور اور پائے کر ہوا تا ارلیا اس کے ساتھ بطر لیقوں کا ایک گروہ مارا گیا لشکر شکست کھا کر بھا گا شکر اسلام کی غارت گری کرتا ہوا تعاقب میں بڑھا مال غنیمت اور قید یوں سے مالا مال ہوگیا۔ رومیوں کی شکست کے بعد مسلمانوں نے برور تیخ رمطہ کو فتح کرلیا اور جو کچھاس میں تھا سب کولوٹ لیا رومیوں کا بقیہ گروہ صفلیہ اور جزیرہ رومیوں کے تعاقب کا تحق میں بڑھرا نے بیڑ کے کوتعاقب کا تھم دیا اور خودا کیک شخص بوار ہو کر رومیوں کے تعاقب کا تحق میں ہوا گا دامیر احمد نے اپنے بیڑ کے کوتعاقب کا تھم دیا اور خودا کیک شخص بوار ہو کر رومیوں کے تعاقب کا دامی ہوگی تار کے جا میں ہوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد دیا ہوں کی ایک بڑار نامی سردار اور ایک سوبطر لیں گرفتار کئے گئے تھے عام قیدیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد بھی کے تھے عام قیدیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد بھی جا ہے۔ بیا ہون کی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد بھی جا ہے۔ بیا ہون کی سردار اور ایک سوبطر لیں گرفتار کئے گئے تھے عام قیدیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد بھی جا سے کہ ایک بڑار نامی سردار اور ایک سوبطر لیں گرفتار کئے گئے تھے عام قیدیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی کوئی حد

امیر احمد بن حسن :امیر احمد ان سب کو لئے ہوئے شہر ملیرم پہنچا۔ صفلیہ میں اس کی خبر لگی توحسن جوش مسرت میں استقبال کے لئے نکلا اثناء راہ میں فرط مسرت سے بخار آ گیا اور اس حالت میں جان بحق تسلیم کر دی۔ مسلمانوں کوحسن کی اس شادی مرگ ہے بے حد ملال ہوا مگر چارہ کار ہی کیا تھا صبر وشکر کر کے اہل صفلیہ نے بالا نفاق اس کے بیٹے احمد کواس کا جائشین بنایا۔ اس جائشین کے بعد معز نے اہل صفلیہ کی حکومت بربعیش (حسن کے غلام) کو مقرر کیا اس سے حکومت وا مارت کا بار ندائے سکا اس جائشی کے بعد معز نے اہل صفلیہ کی حکومت بربعیش (حسن کے غلام) کو مقرر کیا اس سے حکومت وا مارت کا بار ندائے سکا مداور دوسرے قبائل میں لؤائی مجھڑ اشروع ہوگیا جو اس کے و بانے سے ندوب سکا روز بروز بردھتا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی

ابوالقاسم علی بن حسن اس کا بھائی ابوالقاسم علی مستقل طور سے حکمران ہوگیا۔ بیزندہ دل اور نیک سیرت شخص تھا۔ ۹ کے سی بن کو بی کی قلعہ رمطہ پرمحاصرہ ڈالا اورا سے مسلمانوں کے بیشنہ سے نکال لیا۔ اس واقعہ میں عسا کر اسلا میہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ امیر ابوالقاسم بی خبر پاکرشاہ فرانس کے مقابلے کے اراد بے سیلیرم سے روانہ ہوا۔ جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ابوالقاسم بلا چنگ وجدال لوٹ کھڑا ہوا۔ فرانسیسی فوجیں اپنے جنگی بیڑے سے امیر ابوالقاسم کی واپسی دیکھر ہی تھیں فوراً بادشاہ برود بل کو اس سے مطلع کیا بادشاہ برودیل نے تعاقب کا حکم میں اپنے جنگی بیڑے سے امیر ابوالقاسم کی واپسی دیکھر رہی تھیں فوراً بادشاہ برود بل کو اس سے مطلع کیا بادشاہ بروکی نے امیر ابوالقاسم کو جا کر گھیر لیا سخت اور خوز پر جنگ ہوئی۔ امیر ابوالقاسم شہید ہوگیا۔ مسلمانوں کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ مگر پھر مرنے پر کمر بستہ ہوکر فرانسیوں سے مقابل ہوئے اور لڑکر امیر ابوالقاسم شہید ہوگیا۔ مسلمانوں کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ مگر پھر مرنے پر کمر بستہ ہوکر فرانسیوں سے مقابل ہوئے اور لڑکر کر دومہ کی طرف دوانہ ہوگیا۔

مسلمانوں نے امیر ابوالقاسم کے بعد اس کے بیٹے جابر کوامارت کی کری پرمشکن کیا جابر نے اسی وقت کشکر اسلام کو واپسی کا حکم دیا مال غنیمت کی فراہمی کی جانب ذراجھی توجہ نہ گی ۔

امیرابوالقاسم نے ساڑھے برس حکمرانی کی۔عادل تیک سیرت اور ہوشیار خص تھا۔

جب اس کا چیازاد بھائی جعفر بن محد بن علی بن ابوالحن جو کہ عزیز کے وزیروں اور مصاحبوں میں سے تھا حکمر ان ہوا تو کل بدنظمیاں رفع دفع ہوگئیں۔ فتنہ وفساد فروہ و گیا۔ یہ خص علم دوست اور اہل علم کا قدر داں تھا ہے ہے میں اس نے وفات پائی اس کا بھائی عبداللہ اس کی جگہ حکمر ان ہوا اس نے اپنے مرحوم بھائی کی روش اختیار کی۔ ہے ہے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا ثقہ الدولة الوالفتو حربوں بن عبداللہ بن عجر بن علی بن ابوالحن کری حکومت پر دونق افروز ہوا اپنے گزشتہ بر رگوں کا روسا اختیار کیا انہیں کے قدم بقدم چاتا رہا یہاں تک کہ ۱۸ سے میں بعارضہ فالے مبتلا ہوا بدن کا نصف حصہ بائیں جانب والا نقل وحرکت سے بے کار ہوگیا۔

جاج الدولہ جعفر بن ثقة الدولہ بوسف: اس كے بينے تائ الدولہ جعفر بن ثقة الدولہ بوسف نے عنان حكومت النے قبضا فقد اربیل لی۔ نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے بھائی علی نے ۱۰۵ ہے میں بربر بول اور غلامون سے سازش کر کے خالفت کا علم بلند كيا۔ تائ الدولہ نے بین فجر یا کراس کی سركوبی پر کمر باندهی دونوں بھائيوں میں خوب خوب خوب لا ائياں ہوئیں آخر کا رتائ الدولہ کو فئے نصيب ہوئی ۔ علی مارا گيا۔ بربری اور غلام نکال باہر گئے گئے فتہ وفساد و بغاوت كا ماده منقطع ہوگيا۔ چندروز بعد پھراس كی حکومت میں خلل بیدا ہوگيا اس کا کا تب (سيکرٹری) اور اس کا وزير حسن بن محمد باغانی اس فساد و بغاوت كا بانی تھا اس نے عوام الناس کو تائ الدولہ کے خلاف ابھار کر بغاوت كا علم بلند كيا اور شاہی قصر کا محمد باغانی اس فساد و بغاوت كا علم فرو كرنے كی غرض سے ابوالفتوح شة الدولہ کو باكی میں سوار كرا کے کل سے باہر نكالا شعة محمد بان کو گورگيا۔

استرالد وله الحل ثقة الدوله في باغانى كوگر فار كرك بلوائيوں كے حوالد كرديان لوگوں في اے اوراس كے بوت ابورافع كو مار ڈالا اور اسكے بينے جعفر كومعزول كركابن جعفر كومام يہ بين حكمرانى كى كرى بر ممكن كياس في اسدالدوله بن تاج الدوله كا خطاب اختيار كيا ''كونا كے نام معروف ومشہور تفاجعفر في معزولى كے بعد مقركا راسته ليا۔ الحل ك حكمران ہوتے ہى فتندوفساد جا تا دبا فظم حكومت جيسا كہ جا ہے تفاورست ہوگيا۔ اس في امور سلطنت كے سياه وسفيد كرف كا اختيارا بينے بيغ جعفر كود بيد ديا تھا جو جا بتا تھا۔ اس في كا دوائى اورظلم كابرتاؤ شروع كرديا۔

الممير المحل كافتل المن صقليه كو ہرام ميں دبانے اوراہل افريقة كوان كے مقابلہ ميں بڑھائے لگا۔ لوگوں كواس سے شكايت كا موقع مل گيا۔ معز والى قيروان كى خدمت ميں وفود ( ڈيپوٹيشن ) بھيج اور اس كى شكايت كى اور اس كى حكومت وامارت كى اطاعت كا ظهار كر ديامعز نے كشتيوں كا ايك بيڑا جس ميں تين سوسوار تھا ہے بيٹوں عبداللد اور ابوب كى ماتحتى ميں صقليه كى جانب روانہ كيا۔ اہل صقليم نے ان كے ہمراہ ہوكرا ہے امير اكمل كامحاصرہ كرليا اور اسے قبل كر كے مراتا ركر كاس ھوء يكل معز

صمصام بن تاج الدولية بتورث دن كے بعد الل صقليه كواپ اس فعل پرندامت ہوئى رفع بندامت كى غرض سے سب كے سب جمع ہوكرا الل افريقة برٹوٹ بڑے ان ميں سے تقريباً تين سوآ دميوں كو مارڈ الا - باقی ماندگان كواپ طلب سے نكال باہركيا اور صمصام برادراكل كواپنا امير بناليا - نظام السلطنت بھر درہم برہم ہوگيا - بازارى او باش شرفاء اورام اء برغالب ہو گئے ۔ اہل مليرم بيد كي كرا تھ كھڑ ہے ہوئے اور صمصام كومعز ول اور اپ شہر سے نكال كرسر داران لشكر سے ابن الشمند نامى ايک شخص كواپنا امير وسر دار بنايا - اس نے ''القادر باللہ'' كالقب اختيار كيا -

عبد الله بن الحل كافتل اس واقعہ في ما فريس الحل كا بيٹا عبد الله متقل طور سے حكم ان ہو گيا تھا مگر ابن الثمند ن عنان حكومت بر قابض ہوتے ہى ابن اكحل (عبد الله ) كومغلوب كرويا اور به حكمت عملى اسے قل كڑكے جزمر اله كى حكومت ب استقلال كے ساتھ قابض ہوگيا يہاں تك كدية ترتر ہواس كے قصدے ثكال ليا گيا۔

ابن النتمند اور میموند بنت جراس ابن الثمند نے صقلیہ کی حکومت پر مستقل طور پر میمکن ہونے کے بعد میموند بنت جراس سے کی معاملہ میں مشتبہ ومشکوک ہوگیا زہر دے دیا مگر کچھ سوج سچھ کر طبیبوں گوطلب کر کے معالجہ کرایا صحت بیار ہوگئا این المحمد نے میموند نے میموند نے معاملہ میں مشتبہ ومشکوک ہوگیا نہ ہوا میموند نے معذرت آبول کر لی اور اپنے معالی سے مطلب کی ابن المحمد نے اجازت الحال کی ابن المحمد نے اجازت الحال کی ابن المحمد نے ابنائی کی فریت بینی ابن المحمد نے اجازت الحال کی ابن جراس (میموند کے بھائی) اور ابن المحمد میں مخالفت بدا ہوگئے۔ رفتہ دفتہ لا آبی کی نوبت بینی ابن المحمد کو تکست ہوئی بھاگ کررومیوں کے باس پینچا اور ابن المحمد کو تکست ہوئی بھاگ کررومیوں کے باس پینچا اور ابن المحمد کو تکست ہوئی بھاگ کررومیوں کے باس پینچا اور ابن المحمد کے ابن المحمد کی ابن جراس اس کے ابن جراس اس کے معالی کی دبت کی افراد کیا سب نے پہلے قصریا ذیر چڑھائی کی دبت جراس اس کے مطلع ہوکر مقابلہ برآ یا گھسان کی لا ائی ہوئی۔ ابن المحمد شکست کھاکرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹوئس میں مطلع ہوکر مقابلہ برآ یا گھسان کی لا ائی ہوئی۔ ابن المحمد شکست کھاکرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹوئس میں مطلع ہوکر مقابلہ برآ یا گھسان کی لا ائی ہوئی۔ ابن المحمد شکست کھاکرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹوئس میں مطلع ہوکر مقابلہ برآ یا گھسان کی لا ائی ہوئی۔ ابن المحمد شکست کھاکرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹوئس میں میں خلا

قیام اختیار گیا اور اس کے عہدہ قضاء کامتولی ہوا۔

ا مارت کلبی کا زوال: اس وقت سے رومیوں نے صقلیہ کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا آ ہستہ آ ہستہ تمام شہروں اور مشہور مقامات پر قابض ہو گئے صرف قلع اور دشوارگزار گھاٹیاں باقی رہ گئیں۔ آخر کار ۱۲ اس بین جراس اہل عمیال اور مال کے ساتھ بھٹے وامان قلعوں کو دشمنوں کے حوالہ کر کے نکل کھڑا ہوا اور زجار نے سب پر قبضہ کرلیا۔ ابن جراس کے نکلتے ہی کلمۃ الاسلام اس ملک سے منقطع ہو گیا اور حکومت کلیمین کا خاتمہ ہو گیا۔ پچانوے برس کی مدت میں ان دس شخصوں نے حکومت کی۔

ز جارقلعہ بلطوسرز مین قلعہ قلوریہ میں ۱۹۳۸ ہے میں مرگیا۔اس کا بیٹا ز جار ٹانی حکمران ہوا اس کا دورِ حکومت طول و طویل گزرا۔اسی کے لئے شریف ابوعبداللہ ادر کی اپنی کتاب تربتہ المشارق اخبار فی الآفاق تالیف کی اور بنظر شہرت قصار ز جارکے نام سے موسوم کیا۔واللہ مقدراللیل والنہار۔

ا مارت جزیرہ اقریطش دولت بنو بلوطی جزیرہ اقریطش (کریٹ) بجردہ کے جزائر میں سے ایک جزیرہ صفلیہ اور قبرس کے درمیان اسکندریہ کے مقابلے پرواقع ہے۔قرطبہ کے غربی شہر پناہ کی دیوار کے بنچے کے دہنے والوں نے اس جزیرہ کو آباد کیا تھا۔ان لوگوں نے ۲۰۲ھ میں بغاوت کی ۔ حکم نے اس جزیرہ کو آباد کیا تھا۔ان لوگوں نے ۲۰۲ھ میں بغاوت کی ۔ حکم نے ان کی سرکوبی کی جانب توجہ کی چنا نجے بہت بڑی اور خوزیز جنگ ہوئی حکم نے ان کے محلّہ کو مسمار ومنہدم کرا دیا۔ان کی مسجدیں ویران کردیں اور باقی مائدگان کو قرطبہ سے جلاوطن کر کے سرحد کی جانب نکال دیا۔ بیلوگ قاص وغیرہ میں مقیم ہوئے اور پھے جلاوطنوں نے اسکندریہ کا راستہ لیا۔اسکندریہ میں بیٹے کرمنفرق طور پر بیلوگ قیام پزیرہوگئے۔

ابوحفص بلوطی: کیے دوز بعدان میں سے ایک شخص اسکندر یہ کے ایک بازاری شخص سے لڑ پڑا باہم گھ گئے۔ اس شخص نے کسی طرح اپنے کو چھڑا کرا ہے ہم وطنوں سے جا کرفریاد کی وہ لوگ اس کی تھا بت پراٹھ کھڑے ہوئے چنا نچہا کثر اہل شہر کو لوٹ لیا۔ باتی ماندگان اہل شہر کو زکال کرنا کہ بندی کر لی اور ابوحفص عمر بن شعیب بلوطی معروف بدا بوالفیض نامی ایک شخص کو اپناا میر بنایا۔ ان دنوں مصر کی گورنری پر عبداللہ بن طاہر تھا پینچر ہیں پاکر فوجیس آراستہ کرکے باغیان اسکندر یہ پر جملد آور ہوا اور ہر چہار طرف سے محاصرہ کر کے لؤائی چھڑ دی۔ بالآخران لوگوں نے امن کی درخواست کی عبداللہ نے انہیں امان دی مگر اسکندر یہ سے نکال کر جزیرہ افریعطش کی جانب بھی ویا۔ پس ان لوگوں نے اس غیر آباد جزیرے کو آباد کیا اس وقت ان کا امیر وسر وارا بوضف ہو کی تھا۔ اس کے بعداس کی اولا وقتے بالیک سو برس یا کہ اس سے پھڑوا کہ تھا۔ اس کی بعداس کی اولا دمیں سے عبدالغزیز بن شعیب کے قبضہ سے جزیرہ کو ھو سے میں نکال ارسانوس بن شعیب کے قبضہ سے جزیرہ کو ھو سے میں نکال ایراور مسلمانوں کو یہاں سے جلاء وطن کر دیا۔ والملہ سبحان و تعالی اعلم الماموں ب

# چې:پلې

#### امارت يمن ودول اسلاميه

عہد نبوی میں بمن کے حالات ہم او پر اخبار نبویہ کے ممن میں بیان کرآئے ہیں کہ ملک بمن دائر و حکومت اسلامیہ میں یوں داخل ہوا تھا کہ اس کا گورنر بازان جو کسرائے فارس کی جانب سے یہاں کا حکمران تھا دعوت اسلامیہ میں شامل ہوا اس کے اسلام لانے ہے اہل بین بھی علم اسلام کے مطبع اور مسلمان ہو گئے۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے با ذان کو بیس اور اس کے تمام گر دنوان کی حکومت عطافر مائی با ذان کا دارالحکومت صنعاتها جوکسی زمانه میں ملوک نتابعہ کے دارالسلطنت ہونے کا

شہر بان با ذ ان کافعل: جب ججۃ الوداع کے بعد بازان نے وفات پائی تو نبی سلی الله علیه وسلم نے یمن کوان صوبوں پر شم فر مایا جن پراس سے پیشتر تقسیم تھا اور صنعاء کی عنان حکومت شہر بان بن بازان کوم حمت فرمائی۔ اسکے بعد ہم نے اسود عنسی کے حالات تحریر کئے ہیں اور بیجھی لکھ آئے ہیں کہ کیوں کراسود نے عمال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن ہے نکال دیا تھا اورصنعاء پر جملہ کر کے اس پر قابض ہو گیا تھا اور شہر بان بن باذان کوئل کر کے اس کی بیوی کواپٹی زوجیت میں داخل کرایا تھا اور يمن كے اكثر شهروں برقابض ہوگيا تھا۔

ا سود عنسی : اس ہے اکثر اہل بمن مذہب اسلام ہے پھر گئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور عمال اور ان لوگوں کے پاس خطوط روانہ کئے جو مذہب اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تصان لوگوں نے زوجہ شہر بان بازان سے جے اسود عنسی نے اپنی بیوی بنالیا تھا اسودعنسی کے معاملہ میں اس کے چھا زاد بھائی فیروز کے ذریعہ سازش کرلی۔ اس مہم ہالسان امر کا منتظم قیس بن عبد یغوث مرادی ہوا تھااس نے اور فیروز نے اس کی بیوی کی اجازت سے (زوجہ شریان بن یا ذان ) اس کے گھر میں گھس کر مار ڈالاان کے مارے جانے سے عمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوبہ جات پر پھر حکمر انی کرنے لگے بیرواقعہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے چندروز پیشتر واقع ہواتھا۔ قیس نے صنعایر قبضہ کرلیا اور اسود کے بقیہ السیف اشکر کو جمع کر کے اپنی فوج درست کر لی۔

حہا جر بن ا مبیہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد ابو بکرصد بی نے بین کی حکومت پر فیروز کو مامور کیا اورلو گوں کواس کی اطاعت کا تھم دیا اس سے اور قیس بن مکثوح سے معرک آرائی ہوئی' اس نے اسے ہزیمت دی۔ اس کے بعد ابو برصد پی نے محمد بن بزید بن عبیدالله : جب ۱۳ هر میں اس نے وفات پائی تو اس کی جگه محمد بن بزید بن عبیدالله بن عبدالدار حکمر ان بواغرض تا جدا آدان دولت عباسه کی جانب سے بین پر یکے بعد دیگرے گورز حکمرانی کرتے رہے اور ساوگ صنعاء کو اپنا وارالحکومت بنائے رہے پیمال تک کہ مامون کی خلافت کا زمانہ آ گیا اور ممالک اسلامیہ کے اطراف وجوانب میں طالبوں کے ایکچیوں کا ظہور ہواا ورعماق میں بنوشیان میں سے ابوالسرایا نے محمد بن ابراہیم طباطبابن اساعیل بن ابراہیم برا در مہدی انتفس الزکیہ محمد بن عبدالله بن حسن کی امارت کی بیعت کی۔ اس وقت امن عامہ میں خلل بڑا گیا اور طالبیوں نے ایک میں جوارطرف جمیرا دیا چھریہ مارا گیا اور حجاز میں محمد بن جعفر صاوق کی امارت کی بیعت کی گئی۔

ابراہیم بن موسی کاظم: یمن میں ابراہیم بن موسی کاظم نے دوج میں حکومت کا دعویٰ کیا مگر کامیاب متہ ہوا چونکہ ابراہیم فالم اورخوزیز تھا'' جزار' کے لقب سے ملقب تھا خلیفہ مامون نے شاہی فوجیں یمن کی بغاوت فروکرنے کے لئے روانہ کین چانچہ اس نے یمن کے تمام کر دنواج کو جی کھول کرتا خت وتا راج کیا نامی رئیسول اور سرداروں کو گرفتار کے دارالخلافت بغداد جھیج دیا۔ بغاوت وسرکشی کا مادہ منقطع ہوگیا امن وامان کی منادی پھر گئی جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

محمر بن زیاد: جب سرداران یمن جن میں محر بن زیاد بھی تھا جو کہ عبداللہ بن زیاد بن ابی سفیان کے اولا و سے تھا بطور وقد دارالخلافت بغداد میں خلیفہ مامون کی خدمت میں حاضر ہوئے خلافت ما بان لوگوں کے ساتھ انتہا کی لطف وعنایت سے پیش آئے اور زیاد کو علوں کے ہاتھ سے یمن کے بچانے کی خدمت سپر دکی چنا نچے سند حکومت عطافر ماکر زیاد کو یمن کی جانب والیس کیا۔ زیاد سروس میں واردیمن ہوا اور تہامہ یمن کو ہر ورتیج فتح کیا بیدہ شہر ہے جو کہ ساحل غربی بحر جرب پرواقع ہے زیادہ نے یہاں پرایک شہر زبید نامی آباد کرنے کی بنیاد والی اور تھیر اور آباد ہونے کے بعد اسے اپنے دارالحکومت ہونے کی عزت دی ایپ غلام جعفر کو جبال کی حکومت پر مامور کیا۔ تہامہ کو اس ولیر نے متعد ولڑائیوں کے بعد عرب سے فتح کیا تھا اور عرب تہا مہد سے بیشر طرکہ کی تھی کہ وہ آئندہ خیل پر سوار نہ ہوں گے نہایت قبیل مدت میں اس نے پورے ملک یمن پر تصرف اور قضہ حاصل کرلیا تھا۔ صوبہ جات حضر موت شحر اور دیار کندہ اس کے علم حکومت کی مطبع وفر ما نبر دار سے حکومت و سلطنت میں اس کار تیر ملوک تبایعہ کے ہم پارتھا۔

بنوجعقر حمیری صنعاء دارالحکومت بین میں بقیہ ملوک نتابعہ میں سے بنوجعفر حمیری زیراثر حکومت دولت عباسیہ حکمرانی کر رہے تقصنعاء کے علاوہ سجان الجران اور حرش میں بھی انہی کی حکومت کا جھنڈا گرا ہوا تھا۔ بنوجعفر کا بھائی اسعد بن یعفر اس کے بعد اس کا بھائی حکومت کر دہا تھا ان لوگوں نے محمد بن زیاد کے علم حکومت کے آگے اپنا سرنگوں کر لیا اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم پھراس کا بیٹازیاد بن ابراہیم پھراس کا بھائی ابوانجیش اسحاق بن ابراہیم کے بعدد بگرے تھران رہا۔ ابوانجیش اسحاق بن ابراہیم کی حکومت کافی طویل ہوئی اس نے بہت بڑی عمر پائی۔اس نے عمر کے اسی مرحلے طے کئے۔

یجی بن سین کا خروج مارہ کا بیان ہے کہ اس نے یمن حضر موت اور جزائر بحریہ پرای سال عکومت کی تھی اور جب اے فلیفہ متوکل کے مارے جانے فلیفہ ستعین کی معزولی اور غلاموں خانہ زادوں کے فلفاء پر مستولی ہونے کی خبر پیچی تواس نے شاہی کا دعویٰ کیا۔ سلاطین عجم کی طرح مظلہ میں سوار ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں یجیٰ بن حسین بن قاسم رہی ابن ابراہیم طباطبانے زید ریکی حکومت قائم کرنے کی غرض سے حملہ کیا زید ریوا سسندھ سے لے آئے تھاں کا دادا قاسم الوسرایا کے ساتھ اپنے بھائی محمد کے خروج وقل کے بعد سندھ چلاگیا تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا وہاں پہنچ کراس کی نسل سے حسین بیدا اور حسین سے بیا ظہور میں آیا۔ جس نے ۱۸۲۸ میں میں بعناوت کی صعدہ میں مقیم ہوا۔ زید رید کی حکومت کی بنا ڈالی۔ صنعاء پر فوج کئی کی اور اسعد بن یعظ کے قضد سے زکال لیا۔ پھر بنواسد نے صنعاء کواس سے چھیں گیا تب ریصعدہ کی جانب صنعاء بر فوج کئی کی اور اسعد بن یعظ کے قضد سے یا دکرتے تھاس کی چھیلی شلیں اس وقت تک وہاں موجود ہیں ان کے حالات ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

ابوالحبیش اسحاق اسی ابوالحیش اسحاق کے زمانے میں عبید یوں کی حکومت کا یمن میں ظہور ہوا۔ ۳۳۰ ہے میں محمد بن نفتل الاعداور جبال یمن پر جبال مد بخرہ تک قابض ہو گیا۔ ابوالحیش کے قضہ میں سرجہ سے عدن تک بیس منزلیں اور مخلا فہ سے صنعاء تک پانچ منزلیں ملک یمن میں باتی رہ گئی تھیں پھر جس وقت محمد بن نفتل نے اس دعوت کے ذریعہ ابوالحیش کو دبالیا تواطراف وجوانب کے حکمر ان خود مخاری کے مدعی ہوگئے۔ بنی اسعد بن یعفر صنعاء ہیں۔ سلیمان ظرف عترہ میں اور امام دی سعدہ میں خود سر حکومت کا دعویدار بن جیٹا۔ ابوالحیش نے بنظر دورا ندیثی ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ایس بیمان انقال کر گیا۔

تنجارت و آمد فی این سعید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ملک کی خراج کی تعداد جار کروڑ بیں لاکھ چھیا سٹھ بڑار دینار عشریہ تنے اس کے علاوہ سندھ کی کشتیوں اور عزر پر چو کہ باب مندب اور عدن میں آتا تھا اور موتیوں کے مقامات پر جو الحصول تھا اس کی بہت بڑی تعداد تھی اور جزیرہ و ملک کا خزاج ان سب سے علیحدہ تھا۔ ملوک حبشہ جو کہ دریا کے اس پارتھا اس سے مصالحت اور رستم اتحادر کھتے تھے۔

نجاح اور قیس : ابوالحیش نے وفات کے وقت ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا تھا جس کا نام عبداللہ تھا بعضے ابراہیم اور بعضے زیاد بتلاتے بیں اس کی بہن اور اس کے آزاد غلام رشید حبثی نے اس کی برورش ادر اس کے ملک کا انظام کیا کاروبار سلطنت میں رشید حبثی کوسب کود بائے رہایہاں تک کہ ان کی حکومت ہے میں ختم ہوگی بیاڑکا مرگیا تب بنی زیاد میں سے ایک دوسر سے لڑک کو جو پہلے لڑک سے بھی کم من تھا حکر ان بنایا ابن سعید کہتا ہے کہ تمارہ لینی مؤرخ بیمن اس وجہ سے کہ تجاب اس کے متولی تھے اس کے نام سے واقف نہیں ہو سکا۔ بعضے کہتے ہیں آخری لڑکے کا نام ابراہیم تھا۔ اس کی پھوپھی نے اس کی پرورش قیس اور نجاح کی جھڑ پیں قیس سے کسی نے جڑ دیا کہ بادشاہ کے لڑکے کی پھوپھی نجاح کی طرف مائل ہے اور اسے
اپنا کا تب (سیرٹری) بنالیا ہے قیس میں کرآگ بولا ہو گیا موقع پا کر باجازت اپنے آقام جان بادشاہ کے لڑک کی پھوپھی
کو گرفتار کرکے زندہ دفن کرادیا اور خود مرحکومت کا مدی ہو کر مظلہ میں سوار ہوا اپنے نام کا سکہ مسکوک کرایا نجاح اس سے مطلع
ہو کر باغی ہو گیا فوجیں آراستہ کر کے قیس پر چڑھ آیا قیس بھی مقابلہ کی غرض سے فوجیس مرتب کر کے نکل پڑا دونوں میں متعدد
لڑائیاں ہوئیں بالآخر قیس کو شکست ہوئی پانچ ہزار فوج کے ساتھ کھیت رہا نجاح نے والم پھی زبید پر قبضہ کرلیا اور قیس کو
فرن کرائے کومت کرنے لگا ہے نام کا سکہ مسکوک کرایا۔

نجاح کی ا مارت : دربار ظافت بغدادیں اطلاع عرض داشت روانہ کی اے حکومت بین کی سند بھیج دی گئی آئی وقت سے بہتمامہ کا مستقل ما لک تشلیم کیا گیا اہل جبال اس کے نام سے تھراتے تھے۔ پچھروز بعد صن بن سلامہ کے دائرہ حکومت سے بہتمامہ کا شام کا گلا اس کے دائرہ حکومت سے تمام بہاڑوں کو ذکال لیا۔ سرحد کی بادشاہ اس کے رعب وداب سے ڈرتے تھے۔ اسے بھی نے جوعبید یوں کا بانی مبانی تھا سے تمام بہاڑوں کو ذکال لیا۔ میں ایک لونڈی بھیج کرفل کرادیا اس کے بعد زبید میں اس کا غلام کہلا ن حکم ان ہوا پھر کی نے زبید کو اس کے قبضہ سے نکال لیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

قاضی محمد بن علی ہمدانی: قاضی محمد بن ہمدانی حران صوبہ ہمدان کارئیس تفار نبابی ایام کی جانب منسوب کیا جا تا اس کا ایک بیٹاعلی نامی پیدا ہوا ان دونوں صاحب دعوت عامر بن عبدالله زوائی تھا بیان کیا جا تا ہے کہ اس کے پاس علم جغر کی ایک سال بیٹی جو اس کے عزم میں اس کے مورثوں کے ذخیروں میں سے تھی اس نے بیٹیال قائم کیا کہ علی بن قاضی کا اس کتاب میں تا بیٹی جو اس کے عزم میں اس کے دوسانے بیٹی کی اس مضمون کو ذہن شین کرلیا۔ جس وقت میں تذکرہ ہے۔ اس واعی (اپنی کی اس کتاب کو قاضی کو پڑھ کر سایا۔ قاضی نے اس مضمون کو ذہن شین کرلیا۔ جس وقت علی سن شعور کو پہنچا تو داعی (عامر) نے اس کا نام جغر میں دکھلا کر اس کے اوصاف بتلائے اور اس کے باپ قاضی سے کہا کہ ایٹ بیٹے کی کامل مفاظت ونگر انی کرنا ہے ملک یمن کا با دشاہ و محمر ان ہوگا۔

علی بن قاضی محمد بنانچ علی نے نقہانہ صلاحت کے زندگی بسر کرنا شروع کی پندرہ برس تک براہ طاکف وسر دات لوگول کے ساتھ جج کرتا رہا اس سے اس کی بوی شہرت ہوئی اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال قائم کر دیا کہ یہ سلطان یمن ہے۔ استے میں داعی (ایجی) عامر زوائی نے وفات پائی وفات کے وقت علی کے جق میں اپنی کتابوں کی وصیت کر گیا اور اس سے وعت عبید یہ کے قائم رکھنے کا قرار لے لیا۔

ابن قاضى محمد كالميمن ير قبضي اس كے بعد على اپنى عادت كے مطابق ٢٢٨ ميں لوگوں كے ساتھ ج كرنے كو كيا اس كى ي زوايا يك گاؤں حران كے علاقہ بيں تھا جہال كايد ہے والا تھا اسى مناسبت سے اس كى جانب منسوب ہوا۔ مندر حمة الله قوم ہمدان میں سے ایک بھاعت اس کے ساتھ تھی اس نے ان لوگوں کوا بنی امداد اور اس پر قائم رکھنے کی ترغیب دی ان لوگوں کوا بنی امداد اور اس بر قائم رکھنے کی ترغیب دی ان لوگوں نے بطیب خاطر اسے منظور کیا اور اس کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کر لی بیلوگ اس کی قوم کے سرواروں میں سے تھے اور تعداداً ساٹھ نفر تھے۔ واپسی کے بعد علی نے مسار میں قیام اختیار کیا یہاں ایک قلعہ تھا جو دامن کو ہمام میں نہایت مشخکم اور مضبوط بنا ہوا تھا علی نے اس قلعہ کو ابنا سرکز بنایا اور اس کی ہر چہار طرف سے نا کہ بندی کر لی اس وقت اس کا رعب و دا اب برجے لگامستنصر والی سم سے خط و کتابت کر کے اظہار دعوت کی اجازت حاصل کرلی۔

دعوت عبید به کا اعلان چنانچه دعوت عبیدیه کا اعلان کرے یمن پر قضه کرلیا اور قلعه مسارے صنعاء میں جا کر قیام پزیر ہوانحکسر ائیں بنوائیں۔ حکمرانان یمن جن کواس نے دبالیا تھا وہیں آئے رہنے لگے۔ بنویطرف طوک عترہ وقعامہ کوشکت دی۔ نجاح جو بنوزیا دکا غلام اور زبید کا بادشاہ تھا اس کے مارڈ النے کی فکر کی بڑی جدوجہد سے ایک لونڈی کے ذریعہ سے اسے نجاح کے قبل میں کامیا ہی ہوئی این لونڈی کواس نے نجاح کے پاس بطور تحدرواند کیا تھا جیسا کہ ہم اور ۲ دیم ہوئیں بیان کر آئے ہیں۔

اسهاء بنت شہاب ال واقعات کے بعد علی باجازت مستنصر والی معر کم معظمہ کی طرف وعوت عباسی کو مثانے اور امارت حسینہ کوئیست و نابود کرنے کی غرض ہے روانہ ہوا اور صنعاء ہے اپنے بیٹے مرم کو اپنا نائب بنایا۔ روانگی کے وقت اپنے ہمراہ اپنی بیوی اساء بنت شہاب کو بھی لیتا گیا۔ انقاق ہے اس پر سعید بن نجاح نے شیخون ما دا اور اساء کو قید کر لے گیا اس نے اپنے بیٹے مکرم کو لکھ بھیجا کہ میں ایک بھنگی غلام سے حاملہ ہوگئ ہوں تمہیں لازم ہے کہ ل وضع حمل میری خراد ورنہ بیدہ وہ داغ ہے جسے زمانہ کونہ کرسکے گا۔

مکرم اورسعید بن نجاح کی جنگ کرم بین کره یس بین سنده سے بین بزار کی جمعیت سے روانہ ہوا۔ بیس بزار حبثی مقابلہ برآئے لیکن میدان مکرم کے ہاتھ رہا حبشیوں کو بری شکست ہوئی سعید بن نجاح بھاگ کر جزیرہ و ہلک پہنچا مکرم اپنی مال کی خدمت میں حاضر ہوا و یکھا کہ وہ ایک طاق کے قریب بیٹی ہوئی ہے جس میں ضلیحی اور اس کے بھائی کا سررکھا ہوا ہے مگرم نے ان سرول کوا تارکر دفن کرایا اور اپنے ماموں اسد بن شہاب کوصوبہ تہامہ پرجیسا کہ وہ پیشتر تھا مقرر کیا زبید میں تبای کرنے کی ہوایت و انشمنداور مد برتھی مکرم کے ملک کا سر قیام کرنے کی ہوایت کی اور اپنی مال کو لے کرصنعاء کی جانب کوچ یہ کیا یہ عورت نہایت دانشمنداور مد برتھی مکرم کے ملک کا یہ انتظام کرتی تھی کچھ عرصہ بعد اسد بن شہاب نے تہا مہ کا تمام مال جمع کر کے اپنے وزیراحد بن سالم کی معرفت صنعاء روانہ کیا اساء نے والے ان اساء نے والت یائی۔

صنعاء پر عمران بن نصل کا قبضہ زید کرم کے قصہ نظا گیا ہے ہے جس سعید بن نجاح نے اسے کرم سے بزور واپس کے لیا۔ تب مرم ۱۹۸۰ ہیں ڈی جبلہ چلا آیا اور صنعاء پر عمران بن فضل ہدائی کو متعین کیا۔ عمران صنعاء کو دبا بیٹا وراشتهٔ اس کی آئندہ نسلیں اس ملک کی حکر ان ہوئیں اس کے بعد اس کا بیٹا احمد حکر ان ہوااس نے اپنے کوسلطان کے لقب سے ملقب کیا۔ یہ ای لقب سے مشہور و معروف ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا جا کم بن احمد نے حکومت کی کری پر اجلاس کیا اس کے بعد اس کا بیٹا جا کم بن احمد نے حکومت کی کری پر اجلاس کیا اس کے بعد صنعاء میں کوئی ایسا شخص نہیں گزراجس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا یہاں تک کہ بوسلیمان نے جب کہ آئییں

ہم بیان کریں گے۔ ~

منصور بن احمد اورُسیده بنت احمد : عرم جب تک زنده را الذات دنیا مین مصروف اورا پی بیوی کی حن آرائی مین مشعول را جس وقت اس کا ۱۳۸۸ چیس زماند و فات قریب آیا تو ایندای منصور بن احد مظفر بن علی سلی و الی قلعدای کی این او این قلعدای کی منصور نے اس این اول عبد بنایا کرم کے انتقال کے بعد منصورای قلعه میں مقیم رہا اور سیده بنت احمد وی جبلہ میں تظهری رہی منصور نے اس این اور کی جبلہ آیا اور اس نے منظام رکیا اس بناء پر اس نے اس کا وی جبلہ میں محاصرہ کیا ۔ سلیمان بن عامر (سیده کا رضای بھائی) بیس کر دی جبلہ آیا اور اس سے می ظاہر کیا کہ مستنصر والی منصر نے تہا را عقد منصور سے کر دیا ہے اور اس کے علم سے اسے مطلع کر کے بیر آیا کہ اور اس کے اس کا کہ منوب و کا منوب و کا منوب کی اللہ وَرَسُولَهُ اَمُوا اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْمُحِمَّرَةُ مِنْ اَمْوِ مَنْ الله وَرَسُولَهُ اَمُوا اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْمُحِمَّرَةُ مِنْ اَمْوِ مِنْ وَ کا منوب کی تعاوم کی تعاوم کی تعاوم کی اور بیکہا کہ امیر المؤمنین نے تہا را تکا تی این دائی منصور الی منصور الی جیر لیابن منظر بن علی سیدی کی تعاوم کی جبلہ میں آیا ہے ایک کر دیا ہی عقد تک منصور قلعد ای منصور قلعد این منصور اللہ میں آیا ہے سیدہ بیس کر راضی ہوگئی منصور اس سے دار العزمیں ہم خواب ہوا۔

یے ہیں گیا ہے گا میں ہوگئی اور تمام شب کھٹری کہا جاتا ہے کہ سیدہ اپنی لونڈیوں میں ایک لونڈی کالباس پہن کرمنصور کے سر ہان کھڑی ہوگئی اور تمام شب کھڑی رہی منصور نے اس کی طرف آ کھتک نہاٹھائی ۔ صبح ہوتے ہی اپنے قلعہ کا راستہ لیا اور سیدہ ذی جبلہ میں رہ گئی۔

مفضل بن آئی البرکات سیدہ کے کاروبارسلظنت کا منظم مفضل بن ابی البرکات نائی ایک شخص تھا جو سیحی کا ہوا خواہ اور فیلہ یام سے تھا۔ اس نے اپنے کنیہ والوں کو طلب کر کے ذی جبلہ میں تھیرا یا اور ان کے ذریعہ سے حکومت و سلطنت کی نگرانی کرنے لگا۔ سیدہ موسم گر ما میں تکر چلی جاتی تھی یہاں اس کا خزانہ اور مال و اسباب کا ذخیرہ تھا پھر جب سردی کے ایام آ جاتے تو ذی جبلہ والیس آتی۔ ایک مرتبہ مفضل بقصد جنگ نجاح اکیلا روانہ ہوا قلعہ تعکر میں نقیہ ملقب بہ جمل کو فقہاء کی ایک جاتے تو ذی جبلہ والیس آتی۔ ایک مرتبہ مفضل بھی بن زید ابن عمر اور عمارہ شاعر تھا ان لوگوں نے جمل کے ہاتھ پر دعوت و حکومت امامیہ کے خود نمیست و نابود کرنے کی بیعت کی۔ کی ذریعہ سے مفضل کو اس کی خبر لگ گئی اثناء راہ سے لوٹ آیا اور ان خوات کیا عاصرہ کرلیا۔ خولان میں کر محصورین کی تھی ہوئے گیا۔ مفضل نے روز انہ جنگ سے محصورین کو نگ کرنا شروع کیا محصورین کو نگ کرنا شروع کیا محصورین کو نگ کرنا شروع کیا محصورین کو نگ کرنا شروع کیا محصورین کو نگ کرنا شروع کیا محصورین کو نگ کرنا شروع کیا ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگئی اور اس نے محصورین کو ایک کیا ہوگیا ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگئی اور اس نے محصورین کو لیا۔ خول دیکے گزائی موقوف موسی کو نور انہ والیا اور مفضل کا انتقال ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگئی موقوف ہوگئی اپنے وعدے درواز کے کھول دیکے گڑائی موقوف ہوگئی اپنے وعدے درواز کے کول دیکے گڑائی موقوف

تاریخ این خادون (حصیفیم) بست می این از مانے سے قلعة تعکر پر عمران بن ذرخولانی اوراس کا بھائی سلیمان قابض ہوا اور عمران مفضل کی جگہ سیدہ پر غالب ہوگیا پھر جب بیمرگی تو عمران اوراس کا بھائی سلیمان قلعة تعکر کامستقل حکر ان بن بیٹھا۔منصور بن مفضل بن ابی برکات نے ذکی جبلہ پر قبضہ کرلیا اوراس نے اسے داعی ذریعی والی عدن کے ہاتھ فروخت کرڈ الاجسیا کہ آ ب آئندہ پڑھیں گے اور قلعہ آئے عیں جاکر بیٹھ رہا جس پر داعی منصور صبابین احمد کا قبضہ تھا اور بیدیوں ہوا کہ ۱۸۸ میں منصور کر مرنے پر اس کے لڑکوں میں مخالفت کا مادہ پھیلا۔

علی بن منصور سیا: ان میں سے علی نامی ایک لڑے نے قلع پر قبضہ کرلیا۔ ابن مفضل بن ابی البرکات اور سیدہ سے لڑنے لگا

بالآخر یہ لوگ اس کی فتنہ انگیزی اور مدبرانہ چالوں سے ننگ آگے مفضل سے بچھ بن نہ آئی تو بچی میں زہر رکھ کر بطور تخفہ اس
کے پاس بھیجا جس کے کھانے سے وہ مرگیا اور لوگوں کو اس کے شروفسا دسے نجات مل گئے۔ بنوا بی البرکات نے ایش اور اس کے
قلعوں کو بنو منظفر سے بھین لیا پھر اس نے قلعہ ذی جبلہ کو دائی ذریعی وائی عدن کے ہاتھ ایک لاکھ وینار پر فروخت کر ڈالا اور
ہیشہ کے بعد دیگر نے قلعوں کو فروخت کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے قبضہ میں سوائے قلعہ تعکر اور کوئی قلعہ باقی نہ رہ گیا جے اس
ہیشہ کے بعد دیگر نے قلعوں کوفروخت کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے قبضہ میں سوائے قلعہ تعکر اور کوئی قلعہ باقی نہ رہ گیا جے اس
ہیشہ کے بعد دیگر نے قلعوں کوفروخت کرتا گیا یہاں تک کہ اس نے شوہرس کی عمریائی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
ہیل کی حکومت کے بعد علی بن مہدی نے اس سے ہزور لے لیا اس نے سوہرس کی عمریائی۔ واللہ مسبحانہ و تعالیٰ اعلم
ہالم صواب .

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

· "要是我们的我们,但这个一个人们有一个一种的,我们们不是一个一种的。"

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

The graph with the common to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

Adam Samilana

1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年

And the company of the party of the

# جاب: <u>ي جي</u> امارت زبيد بن نجاح كے حكمران

بن نجاح : برگاہ سکی نے کہلان کوا کی اونڈی کے ذرایع ہے ۱۵ سے شن زہردے کر مارڈالا جے ای غرض کے حاصل کرنے کے لئے اس نے اس کے پاس بھیجا تھا اور زبید پر کامیا بی کے ساتھ اس بر دلانہ خیلہ سے بقطہ حاصل کرایا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔ نجاح کے تین لڑکے تھے۔ مبارک معیداورعیاش مبارک نے اپنے باپ کے مارے جانے کے بعد خود کئی کر کی سعید و جیاش نے جزیرہ د بلک میں جاکر پناہ کی اورو ہیں قیام پزیر ہوکر لوگوں کو قرآن اور دیگر علوم کی تعلیم دینے گئے۔ بھی روز بعد سعید اپنے بھائی جیاش سے رنجیدہ ہوکر زبید چلاآیا اور زمین کے اندرایک تدخانہ بناکر رہنے لگا۔ پھراس کا عصر ختم ہوا تو اپنے بھائی جیاش کو بلا بھیجا جیاش نے بھی زبید میں پہنچ کراس دخانہ میں قیام کیا۔

سعید بن نجاح کا زبید پر قبضه: اس کے بعد سعید نے زبید کی جانب کوچ کیا اس وقت زبید کی حکومت پر اسعد بن شہاب برادرز وجہ سنجی مامور تھا اسعد بیخبر باکر زبید چھوڑ کر صنعاء کی طرف بھاگ گیا سعید کامیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے زبید میں داخل ہوا اساء زوجہ سنجی اس کے آگے ایک ہووج میں تھی سلجی اور اس کا بھائی کا سراساء کے روبروہودج میں رکھا ہوا تھا سعید نے زبید میں پہنچ کر اساء کوائی مکان میں اتارا اور سنجی اور اسکے بھائی کے سروں کومکان کے ایک طاق میں جس کے قریب اساء بیٹھی ہوئی تھی رکھ دیا لوگوں کے دل سعید کے جلال ورعب سے کانپ اسے۔ اس نے اپنے کو نصیر الدولہ کے لقب سے ملقب کیا اور جس قدر قلع سلجی کے گورٹروں کے قبضہ میں شے سب پر بزور تیخ قبضہ کرلیا۔

مکرم اورسعید کی جنگ اساء نے ان واقعات سے اپنے بیٹے کرم کومطلع کیا۔ کمرم نے ایک سرحدی قلعہ ذار کوسعید کے
پاس بھیجا اس قلعہ دار نے سعید کوصنعاء پر فوج کشی کرنے کی ترغیب دی اور فتح کرادینے کا ذمہ دار ہوا چنا نچے سعید نے بیس بزار
عبشیوں کی جمعیت سے صنعاء کے فتح کی امیر بیش کوچ کیا۔ عرم بھی صنعاء سے اس کی جانب بڑھا۔ دونوں سے فہ بھیڑ ہوگئ
انفاق یہ کہ سعید کو اس معرکہ بیس شکست ہوئی میدان جنگ سے بھاگا زبید دونوں کے درمیان حائل ہوگیا مجبور ہو کرسعید نے
جزیرہ د ہلک کا راستہ لیا کر مفتحمندی کے ساتھ زبید بیس داخل ہوا اپنی ماں کی خدمت بیس گیا دیکھا کہ وہ والک طاق کے قریب
بیٹھی ہوئی ہے اور طاق بیس شکستی اور اس کے بھائی کا سر رکھا ہوا ہے اتار کر دونوں سروں کو دفن کرایا۔ اپنے ماموں اسعد کو
میں زبید کی حکومت پر مامور کیا۔

سعید بن نجاح کافل اس مہم سے فارغ ہور کرم نے عبداللہ بن یعظر والی قلعة شعر کو کھی جیجا کہتم سعید کو کرم کے قضہ سے ذی جبلہ کے نکال لینے کی ترغیب دواورا سے یہ پٹی پڑھاؤ کہ کرم اپنی خواہشات نفسانی میں مطروف ہے اوراس پراس کی ہوی غالب ہورہی ہے وہ تمہارا مقابلہ ہر گزنہ کر سکے گا۔ چنانچے عبداللہ بن یعظر نے سعید کو کہہ من کر ذی جبلہ کے قبضہ پر تیار کرویا۔ سعید تمیں ہزار حیثی فوج کے ساتھ ذی جبلہ کی جانب بڑھا۔ کرم نے قلعہ شعر کے نیچا بنی فوج کو کمیں گاہ میں بیٹھا ویا۔ جول ہی سعید کمیں گاہ سے بڑھا کر می بیٹھا ویا۔ جول ہی سعید کمین گاہ سے بڑھا کہ میں بیٹھا ویا۔ جول ہی سعید کمیں گاہ سے بڑھا کہ کھڑی ہوئی سعید مارا گیا سعید کی فوج کے مارے جائے میں اس کے باپ سلیمی کا سررکھا گیا تھا۔ سعید کے مارے جائے سے مرم کی حکومت کو اسٹیما کو ماسید کی اس رکھا گیا تھا۔ سعید کے مارے جائے سے مرم کی حکومت کو اسٹیما مواصل ہوگیا۔ حیشیوں کی حکومت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔

جیاش کا زبید بر قبضہ: اس اثناء میں جیاش اپنج جنی ہوا تو اہوں کو جمع کر رہاتھا اور ان لوگوں کو مال وزر دیتا جاتا تھا میہاں تک کداس کے پاس پانچ ہزار حبثی جمع ہوگئے جیاش نے ۱۸۲ ہے میں ان لوگوں کی پشت بناہی سے زبید پر حملہ کر دیا اور دارالا مارت پر قبضہ کر کے وہیں سکونت پزیر ہوگیا اسعد بن شہاب کو اس وجہ سے کہ کئی زمانہ میں اس سے مراسم تھے رہا کر دیا اس وقت سے زبید میں پھر عباسیوں کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور سلیمی خلفاء عبیدین کا خطبہ پڑھتے تھے اور مگرم ہمیشہ عرب کو زبید پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجتا رہتا تھا یہاں تک کہ جیاش نے پانچویں صدی کے شروع میں وفات پائی اس کی کئیت '' ابن القطائی' بھی عدل وانصاف کی صفت سے متصف تھا۔

فاتک بن جیاش: اس کے بعداس کا بیٹا فاتک امیر بنایا گیا۔ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تھن ایک کمن چھوکرا تھا اراکین دولت اس کے ملک کا انظام کرنے گئے۔ اس کا بیچا براہیم اس سے جنگ کرنے کے لئے آیا۔ دولوں حریف کی فوجیس برسر پیار ہوئیں عبدالواحد نے شہر پر تملہ کیا منصور (فاتک کا وزیر) نے فضل بن الی البرکات والی تعکر سے امداد کی درخواست کی چنانچ فضل اپنی فوج کے ساتھ اس کی کمک پر آیا مگر اثناء راہ سے بی نجر پاکر کہ اہل تعکر نے بخاوت کردی ہے لوٹ گیا منصور اس وقت سے برابر زبید پر حکم رانی کرتا رہا بالآخر بحاج ہیں ابو منصور عبیداللہ نے اسے زہر دے کر مار ڈالا اور امور سلطنت کی مگر انی کرنے لگا مگر در پردہ آل نجاح کی بیخ کنی کرتا جاتا تھا تھوڑے دن بعد فاتک کی مال قل کے ڈرسے بھاگ گئی اور پیرون شہر کا ہنگا مدفساد خم ہوگیا۔

ابومنصور عبید الله: ابومنصورایک جوانم داور شجاع اور صاحب عزم و ہمت شخص تھا۔ دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ تینج و سپر ہوتا رہا۔ ابن نجیب سفیر علویہ سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے زبید میں فقد کا مدرسہ قائم کیا تھا اور حاجیوں کی آسانی کے لئے گئی تدبیریں نکالیس تھیں بعدہ مفارک بنت جیاش سے اس نے بحیلہ و کمرا پناعقد کرلیا اس نے موقع پاکر اس کے عضو تناسل پرز ہرآ لود کپڑے سے مس کر دیا تھا سارا گوشت سوگر گیا اور اس نے جاں بحق تسلیم کردی۔

علی بن مہدی خار بی کا زبید پر قبضہ اس کے مرفے پر فاتک کے فلدان وزارت کا زریق مالک ہوا جو بجائ کا آزاد غلام تھا۔ عمارہ کہتا ہے کہ بیٹ تھی جی شجاع و گیراور جنگ آور تھا اور فاتک کی مال کے آزاد غلاموں سے اور اس کے مخصوص آور میوں میں سے تھا عمارہ کہتا ہے کہ اس م سے میں فاتک بن منصور نے وفات پائی اس کے بعد اس کا ابن عم حکر ان ہوا اس کا قلمدان وزارت قائم کوسپر دکیا گیا ہی اس کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک تھا اور دشمنوں کے مقابلہ پر جاتا تھا۔ بیاکٹر اوقات مجد میں رہتا تھا۔ علی بن مہدی خارجی نے لبازش اسے مجد میں جب کہ نماز پڑھ رہا تھا جعد کے دن بارہویں صفرا ہے ہے بین قبل کرادیا۔ سلطان نے قائل سے اس کے قصاص لینے کی طرف توجہ کی چنا نچہ اہل مسجد کی ایک جماعت

打造 医克里氏 医螺旋管 计一种 人名英巴尔 医皮肤性 医偏性性 医原管

Markan sa maka da katan katan katan da katan da katan da katan da katan da katan da katan da katan da katan da

建苯二酰甲烯酚 医斯克特克 意识 医乳色色 的复数形式 医心脏 医克里氏管

The last the first of the first of the control of the first

1986年1987年(1986年) - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 1987年 - 19

## <u>80:44</u>

 $(\mathbf{r}_{i,j})_{i,j} = (\mathbf{r}_{i,j})_{i,j}$ 

A SA THE PROPERTY OF SAR

The second second second

· 大大大学等的一种 (1996年) 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1996年 1

### المارت عدن

#### وولت بي زريع

علی بن محمد سیجی عدن ملک یمن کے عمدہ اور محفوظ ترین مقامات سے بحر ہند کے گنارہ پرواقع ہے عبد حکومت تبابعہ سے س شہر ہمیشہ تجارت کی منڈی ہونے کی عزت رکھتا تھا۔ اس شہر کے اکثر مکانات پھر اور کیج کے بیل ای وجہ سے اس کے راستے گرم زیادہ رہتے ہیں۔شروع زمانہ اسلام میں میشر ملوک بنی معن کا دار السلطنت تھا بنی معن نسبامعن بن زائدہ کی جانب منسوب ہوتے ہیں بیلوگ اس شہر پرعہد خلافت مامون میں حکمران ہوئے تصاور بنی زیاد سے ان لوگوں نے اپنی حکومت علیحدہ کر لی تھی بنی زیاد نے ان سے خطبہ اور سکہ پر فقط قناعت کی تھی اور جب علی بن محمد سکی واعی غالب ہوا تو اس نے ان لوگوں کی رعایت کی اور عربی ہونے کے لحاظ سے ان لوگوں پر جزیہ فقرر کیا جے پیلوگ اوا کیا کرتے تھا س کے بعدیهاں ہے اس کے بیٹے احر مکرم نے ان لوگوں کو نکال دیا اور اس شھر پر بنی مکرم حکمران ہوئے جو کہ جم بن یام ہمدان کے خاندان سے تھاوراس کے زویک وقریب ترعز برول میں سے تھے۔ایک مدت تک پیشہران کے علم حکومت کے سامید میں ر ہااں کے بعدان لوگوں میں فتنہ وفسا داور جھگڑا پیدا ہوگیا بیلوگ دوگروہوں برمنقتم ہو گئے ایک گروہ بی مسعود بن مکرم کے نام ہے مشہور ہوا۔ دوسرائی ذریع بن مکرم کہلا یا جانے لگائی ذریع بن مکرم متعددلز ائیوں اور جنگ عظیم کے بعد بنی مسعود پر

ابن مسعود بن ڈریع ابن سعید کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں سے ابن مسعود بن ذریع واعی وہ مخص ہے جو بی سیجی کے بعد کرسی پرشمکن ہوااوراس کی آئندہ شلیں اس سے وراشتہ حکومت وسلطنت کی مالک ہوئیں۔اس سے اوراس کے ابن عم علی بن الی الغارات بن مسعود بن مکرم صاحب زعارع سے لڑائیاں ہوئیں اس نے عدن کواس کے قبضہ سے متعد دلڑائیوں اور بے ثار خرج کے بعد نکال لیا مگروہ فتح کے ساتویں مہینے اس کے جی مرکبان کی جگہ اس کا بیٹامتمکن ہوا بی قلعہ دملوہ میں رہا كرتاتها جهال يكسي كے ارادہ كا بھى گزربة سانى نه بوسكتا تھااس كے بعد ابن بلال بن زريع نے جواس كے حاشية شينوں ميں ہے تھااس شرکوا بینے قبضہ میں لے لیامحہ بن سبا بخوف جان منصور بن مفضل بادشاہ جبال سکی کے پاس ذی جبلہ بھاگ گیااس

محکہ بن سیا جنانچہ چند دن محمہ بن سباعد ن میں آپہنچا۔ اس زمانہ میں مصر سے سند حکومت اعزے نام آئی ہوئی تھی بلال نے اس کا نام مٹا کرمحہ بن سباکا نام لکھ دیا اس کے القاب میں ''الداعی المعظم التوج المکنی السیف امیر المؤمنین 'وغیرہ الفاظ تعظیما لی علی مٹا کرمحہ بن سباکا نام لکھ دیا ہی جاتے تھے بلال نے اس سے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا تھا اور جنتا مال وزرخز انہ شاہی میں تھا اسے جہیز میں دے دیا۔ اس کے بعد بلال نے لا تعداد اور بے شار مال چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا محمہ بن سباس کا مالک ووارث ہوا اس نے سب مال و زرکو داوو دہش اور سخاوت میں صرف کیا۔ منصور بن مفضل بن البی البرکات سے قلعہ ذی جبلہ کوخرید لیا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں اور قابض ہوگیا یہ قلعہ کسیدہ بنت میں اور قابض ہوگیا یہ قلعہ کسیدہ بنت عبد اللہ علی خرید اربی کے بعد سیدہ بنت عبد اللہ سکتی ہے عقد کیا اور ۱۹۸۸ میں ملک آخرت ہوا۔

وولت بنی فرریع کا خاتمہ بیلوگ ذریعین کی آخری یادگارتھا جس وقت سیف الدولہ برادرصلاح الدین ( فاقح بیت المقدس ) بین میں ۱۲ ھیمیں داخل ہوا تھا اوراس پر قابض ہوکرعدن کی جانب آیا اوراس پر قابض ہوا تو یاسر بن ہلال کوقید کرلیا۔ ای زمانے سے دولت بنی ذریع کا سلسلختم ہوگیا اور یمن علم خلافت عباسید کا مطبع ہوگیا اوراس کے گورزان بنوا بوب اس کی طرف سے اس ملک پرحکومت کرنے لگے جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

شہر جدہ جوعدن کے قریب واقع ہےاہے ملوک ذریعین نے آباد کیا تھا جب دولت بنی ایوب کا دور آیا تو وہ لوگ اسے چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

which fills because it is not been another and the experience for the second

Bong to the track of the control of the property of the control of the control of

ENTRY OF A SECTION OF THE SHOP OF THE PROPERTY OF A SECTION OF

## 

## المارت يكن والمناسبة المارت المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة

#### دولت بنومېدې خارجي

علی بن مہدی جمیری میشخص خاندان سواحل زبیدے تھا۔علی بن مہدی حمیری کے نام ہے موسوم تھا اس کا باب مہدی نیکی ٔ دینداری اور تقوی اور زید میں مشہور زیانہ تھا اس کے بیٹے نے اس کے طریقۂ مذہب پرنشو ونما پائی گوشہ تینی اختیار کی اور تقوی وزہد میں بہت بڑا نام پیدا کیا پھر جج کرنے گیا علاء عراق سے ملاقات کی۔ان کے واعظین سے فیض صحبت حاصل کیا اورلوٹ کریمن آیاحسب دستورسابق گوشہ گزیں ہوکر وعظ و پند کرنے لگا۔عافظ صح اور بلیغ تھا۔حوادث زمانہ کی پیش گوئیال کیا کرتا اور اس میں پوڑا اتر تا تھا۔ اس وجہ ہے لوگوں کومیلا ن طبع اس کی جانب زیادہ ہوا اور اسے ایک متبرک بخض تصور كرنے لكے الاصر میں مج كرنے كو كيا تمام بيابانوں اور ديها تون ميں وعظ كرتا پھراجب موسم مج آيا تو اونٹني پرسوار ہوكر لوگوں کو دعظ ویند کرتاریا۔

علی بن مہدی کا خروج بھر جب فاتک کی ماں اپنے بیٹے فاتک بن منصور کے زمانہ حکومت میں غالب ہوئی تو اس کا حن اعقاد علی بن مهدی کی جانب اور برده گیا۔ رشتہ وا مادی پیدا کرلیا جس ہے اس کی حالت تبدیل ہوگئی۔صاحب اثرتشکیم کیا جانے لگا۔لوگوں کو وعظ میں کہا کرتا تھا''اب وقت قریب آ گیا ہے''۔اس فقرے سے وہ اپنے ظہور کی طرف اشار ہ کرتا تفار رفتہ رفتہ بیا تیں مشہور ہو گئیں چونکہ فاتک کی ماں اپنے اہل دولت وارا کین حکومت کواس کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہدایت کیا کرتی تھی اس وجہ ہے ۵۲۵ ہے میں اس کے سرنے پر اہل جبال علی بن مبدی کی خدمت میں آئے اور اس کی امداد ونفرت كي تسميل كهاكس-

علی بن مہدی کا خروج ، ۲۵ هے میں علی نے تہامہ سے بغادت کی گودا کی جانب بڑھا مگر شکست کھا کر جبال کی جانب والین آیا اورو ہیں اس ہے چک مقیم رہاں کے بعد مادر فاتک اے اس کے وطن پھروالیں لائی اور ۵٫۵۵ جے میں خودمرگئ تب علی تے ہواؤن کی طرف خروج کیااوران میں سے ایک بطن میں جوحیوان کے نام سے موسوم تھااس کے ایک قلعہ موسوم بہ شرف

میں قیام پزیرہوایہ قلعہ ایک دشوارگز ارپہاڑ پرواقع تھااس کی چڑھائی بے حدمشکل تھی دن بھر میں کوئی شخص اس پر چڑھ نہ سکتا تھا اشاء داہ میں بڑے بڑے عین اور تھا۔ عاراور تاریک وا دیاں تھیں اس نے ان لوگوں کوانسار کا خطاب دیا اور جولوگ اس کے ہمراہ تہا مہت گئے ہوئے تھے اس نے مہاج بن کہنا شروع کیا۔ انسار میں سے ایک شخص کوجس کا نام سباتھا اور مہاج بن کہنا شروع کیا۔ انسار میں سے ایک دوسر سے شخص کوجس کا نام شخ الاسلام تھا (اس کا اصل نام نوبہ تھا) عہدہ تجابت عنایت کی ان کے سوا اور لوگوں میں سے ایک دوسر سے شخص کوجس کا نام شخ الاسلام تھا (اس کا اصل نام نوبہ تھا) عہدہ کو این اور بربادی نے اسے معقول سے ملنا جانا چھوڑ دیا مگر آئے دن سرز میں تہامہ پر قل و عارت گری کرتا۔ اطراف زبید کی ویرانی اور بربادی نے اسے معقول طور سے مدد دی چٹا نچہ اس نے اس کے قرب و جوار کولوٹ لیا اور تمام راستوں کو مخدوش حالت میں چھوڑ دیا۔ اس لوٹ مار کا اثر آ ہت آ ہت آ ہت قلعہ واثر تک پہنچ گیا جوز بید سے نصف منزل پر تھا تب اس نے مسرور کے آلی کی فکریں شروع کیں۔ جو حکومت نی نہار کا میاب بھی ہوگیا جیسا کہ آپ اور پر پڑھا تے ہیں۔ مسرور کے آلی کرانے کے بعد اہل زبید کو ایس نے زبید پرستر حملے کئے تھے اور ایک زبانہ در از تک اہل اپنے حملوں اور عادت گری سے تنگ کرنے لگا۔ تھارہ کہتا ہے کہ اس نے زبید پرستر حملے کئے تھے اور ایک زبانہ در از تک اہل نہ بریا کا عاصرہ کے رہا۔

علی بن مہدی کا زبید ہر قبضہ اہل زبید پرشریف احد بن حزہ سلیمان والی صعدہ سامداد طلب کی شریف احمد نے ان کو امداد پر کمر ہمت باندھی مگر اس کے سردار فاتک کے مارڈ النے کی شرط کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے باوشاہ فاتک کو امداد پر کمر ہمت باندھی مگر اس کے سردار فاتک کے مارڈ النے کی شرط کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے باوشاہ فاتک کو سے مصلوں سے نہ بچارگا۔ نگ آ کر بھاگ کھڑا ہوا چنا نچیعلی بن مہدی نے ماہ رجب می ہے میں زبید پر قبضہ کرلیا تین مہینے حکومت کر کے بارحیات سے سبکدوش ہوگیا۔

علی بن مہدی کے عقا کد و کر دار : بیا ہے کو' الا مام المہدی امیر المؤمنین قامع اللفر ۃ والملحدین' کے لقب سے مخاطب کرتا تھا۔ خوار کے ند بہب کا پابند تھا اس کے علاوہ بہت سے قواعد اور اصول اس نے اپنے ند بہب کے بتائے تھے جس کے ذکر سے لا عاصل طوالت ہوگی شراب نوشی کے جرم پر قتل کرا دیتا تھا۔ عمارہ کہتا ہے کہ جو شخص اہل قبلہ میں سے اس کی مخالفت کرتا تھا اس کی عورتوں کو جائز اور حلال سمجھتا اور ان کے لڑکوں کو لونڈی اور غلام پیالیتا تھا اس کے مریدین اور مغتقد ین اس کے معصوم ہونے کی معتقد اور قائل تھا ان کے مال واسباب اس کے قبضہ میں رہتے جسے ان کی ضرورت کے وقت ین اس کے معصوم ہونے کی معتقد اور قائل تھا ان کے مال واسباب اس کے قبضہ میں رہتے جسے ان کی ضرورت کے وقت ین سے موخوں کرتا تھا اس کی موجودگی میں وہ لوگ نہ تو کسی مال کے مالک ہوتے اور نہ کسی گھوڑ ہے اور ہتھیار کے مراہیوں میں سے جوخص میدان جنگ سے بھاگ لگلتا تھا اسے مارڈ التا تھا زائی 'شراب خوار اور گانا سننے والوں کو مزائے موت دیتا تھا جوخص نماز جماعت سے تا خیر کرتا تھا اور جوخص اس کے دوشنہ اور پنجشنہ میں عاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا اسے بھی موت دیتا تھا جوخص نماز دعات میں حنق الرز جس تھا۔

عبد النبی بن علی اس کے مرنے پراس کا بیٹا عبدالنبی حکمران ہواعبدالنبی نے زبید سے نکل کر پورے ملک یمن پر قبضہ کر لیا۔ ان دنوں یمن میں یا ٹیس خود سر حکومتیں تھیں۔عبدالنبی نے ان سب کواپنامطیع بنالیا تھا صرف عدن باقی رہ گیا تھا اس پر بھی اس نے خراج قائم کر رکھا تھا۔ جب تمس الدولہ تو رانشاہ (پرادر سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس) ۲۸ ھے میں یمن کی عربخ این غلدون (حصینیم) ساسی کی حکومت وسلطنت پر جواس وقت یمن میں تھی قابض ہوا تو عبدالنبی کو گرفتار کرلیا اور طرح طرح کی طرف آیا اور اس کی حکومت وسلطنت پر جواس وقت یمن میں تھی قابض ہوا تو عبدالنبی کو گرفتار کرلیا اور طرح طرح کی آز مائش کی اور اس سے بعد مال وزر وصول کیا اور عدن کی طرف بھیج دیاس نے عدن پر قبضہ کرلیا پھرز بید میں آکر قیام یذیر ہوا اور اسے اپنا دار الحکومت بنایا بھراسے ناپیند کرکے بہاڑوں میں ایسے مقام کی تلاش میں جہاں کی آب و ہوا عمدہ اور تھیج ہو پھر تار ہااس کے ساتھ ساتھ اطباء کا ایک گروہ اسی غرض کے لئے تھا چنا نچے طبیعوں نے بالا تفاق مقام تعربو کو نتخب کیا اس نے وہاں پر شہر آباد کیا اور وہیں قیام پریرہو گیا اس وقت سے اس مقام کو اس کے دار الحکومت ہونے کا اعز از حاصل ہوا اس کے بیٹوں اور اس کے خادموں بنی رسول نے بھی اسے اپنا مرکز حکومت بنا رکھا جیسا کہ آئندہ ان کے حالات میں بیان کیا حائے گا۔

وولت بنی مہدی خارجی کا خاتمہ : بی مہدی کی عکومت وسلطنت ختم ہونے ہے عرب کی حکومت کا بین میں خاتمہ ہو گیاغز اوران کے غلاموں کے قبضہ میں یہاں کی عنان حکومت چلی گئی۔اب ہم یمن کی دارالحکومتوں اوراس کے شہروں کے حالات کے بعد دیگرے تحریر کریں گے جیسا کہ ابن سعیدنے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

e Maria New State and Japan Maria and Archael John Carlot Salah

## <u>e</u>y:بĻ

## بلاديمن

تہامہ و جہالی: یمن جزیرہ عرب کا ایک گاڑہ ہے جوسات موبوں پر بادشاہ کی طرف منقتم تھا انہی بیش ہے تہا مہ د جہالی تھا۔

تہامہ میں دو حکومتیں تھیں ایک مملکت زبید دوسری مملکت عدن تہامہ سے بلاد بین کا وہ حصہ مراد ہے جود ونوں حسکیوں سے ساحل

بحرکے نشیب میں واقع ہے جس کی ایک سمت جاز سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب آخر ممال عدل دورہ بحر ہند سے گئ ہے۔

ابن سعید نے کھیا ہے کہ جزیرہ عرب اقلیم اول میں ہے جنوب کی طرف سے اسے بحر ہندگیر ہے ہوئے ہے اور اسکے مغرب میں

بحرسولیں واقع ہے اور شرق کی طرف بحر فاری ہے زمانہ قدیم میں ملک یمن بتالبتہ کا تھا۔ ملک ججاز سے زیادہ سر سبز وشاداب

ہے۔ اس کے اکثر باشند سے قبط فی بین ان کے علاوہ عرب اوائل کی اولا دبھی یہاں رہتی تھی۔ ان دنوں اس کی عنانت حکومت

بی رسول خدام بنو الیوب کے قبضہ اقتد ار میں ہے ان کا دار انکومت تعربیں ہے پہلے بیرح ہ میں رہتے تھے اور صعدہ یہ اور

زبید میں امیہ زید یہ عکم ان بین زبید مملکت یمن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے شال میں ملک جاز ہے جنوب میں بحر ہند ہے اور

مغرب کی طرف بحر سولیں واقع ہے۔ مجمد بن زیاد نے عہد حکومت خلیفہ مامون ہم والے میں اسے آباد کیا بیدا یک شبر پناہ تھا جس مربی والی سے وروں طرف شہر پناہ کی بلند دیواریں کشیدہ قامت کھڑی ہوئی تھیں وسط شہر میں ایک نہر جاری تھی بیشراس وقت حکومت

مغرب کی طرف شہر پناہ کی بلند دیواریں کشیدہ قامت کھڑی ہوئی تھیں وسط شہر میں ایک نہر جاری تھی بیشراس وقت حکومت خلیفہ مون میں داخل ہے۔ اس شہر پر ملوک بی زیاد اور ان کے خدام کا قبضہ تھا پھر بی سکی نے انہی مغلوب کر دیا ان لوگوں کے خور سے میں ان کے گئے ہیں۔

عالات او بر بیان کے گئے ہیں۔

صوبیات عتر علی اور سرجہ علی اور سرجہ نہیں کے صوبیات اس کے شال میں واقع ہیں صوبہ ابن طرف کے نام سے معروف وشہور ہے۔ سرجہ سے جلی تک کی مسافت سے اور مکہ تک کی آئھ یوم کی مسافت ہے اور عتر جو کہ والی ملک کا دار الحکومت ہے لب دریا آباد ہے سلمان بن طرف نے اس شہر پر بزمانہ موجودگی ابوالحیش محاصرہ ڈالا تھا اس وقت اس کی آمدنی یا نجے لا کھ دینارتھی کچھ دن ابوالحیش نے سلمان کی علم حکومت کی اطاعت قبول کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور بہت سا مال دمتاع بطور نذرانہ کے بیش کیا بھر اس مملکت پرسلمانیوں کا قبضہ ہو گیا جو کہ حسن کی اولا دسے تھے اور مکہ میں امارت کر ہے تھے جس وقت کہ انہیں ہواشم نے مکہ سے نکال دیا تھا اس وقت انہوں نے یہاں پر بینے کر اپنی حکومت وا مارت کی بناء ڈالی غالب بن یکی جو کہ انہی میں سے تھا والی زبید کو خراج دیا کر تا تھا اس سے محمد کی فاتی ہے مسرور کے مقابلہ پرامداد

کی درخواست کی تھی اس کے مرجانے پراس کے بیٹوں میں سے عینی ابن حمز ہ حکمران ہوااور جب غزنے بین پر قبضہ حاصل کیا تو پیچی نے عیسیٰ کے بھائی کو گرفتار کر سے حواق بھیج دیا برا در عیسیٰ بحیلہ وفریب قید سے نجات پا کریمن کی جانب والیں ہوا اور اینے بھائی عیسیٰ کو آل کر مجمم پر جو کہ زبید کے صوبجات میں داخل تھا اس کی جگہ قابض ہوگیا۔

سر رہتہامہ سررتہامہ یمن کے تری صوبجات میں سے ہے یہ بھی کنارہ بحر پر آباد ہے اس میں شہر پناہ ہیں ہے مکان معمولی حالت کے ہیں۔راج بن فقادہ بادشاہ مکہنے وقع ہے میں اس پر قضہ حاصل کیا تھا اس کا ایک قلعہ شہر سے نصف منزل کے فاصلے پرتھا۔

زرائب زبید : درائب زبید کے صوبحات ٹالیہ میں ہے ابن طرف کے مقبوضات میں داخل تھا اس شہر میں ابن طرف کے پاس میں ہزار حبثی جمع رہتے تھے۔ ابن سعید صوبہ جات زبید کے پاس میں ہزار حبثی جمع رہتے تھے۔ ابن سعید صوبہ جات زبید کے تاز کر ہ میں تحریر کرتا ہے اور وہ صوبہ جات جو در میانی راستہ میں بحر وجبال کے در میان ہیں وہ زبید کے کا ذہیں شالی جانب واقع ہیں اور وہ مکہ کا راستہ ہے۔ ممار نے لکھا ہے کہ یہی جادہ سلطانیہ ہے اس سے دریا تک ایک دن یا اس سے کم کی مسافت ہے اور ایسا ہی جہال تک کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے در میانی اور ساحلی دونوں راستے سریر میں آگر جمع ہوجاتے ہیں اور کہتی سے بھرایک دوسرے سے علیحہ و بھی ہوجاتے ہیں۔

عدن : عدن مما لک میں سے زبید کے وسط میں واقع ہے اور وہی اس صوبہ کا دارالگومت ہے دہانہ بھر ہند ہو ہو آباد ہے۔ یہ شہرز مانہ حکومت بتابعہ سے تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کا بُعد خط استواسے تیرہ درجہ پر ہے۔ نہ تو یہاں کسی کی زراعت ہوتی ہے اور نہ یہاں کوئی درخت ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی عام خوراک مچھلی ہے بمن سے ہند کے جانے کا بہی راستہ ہے سب سے پہلے بنی معن بن زائدہ نے اس پر قضہ حاصل کیا تھا یہ لوگ بنی زیاد کو خراج دیا کرتے تھے اور پھر جب سلیجوں نے اسے دبالیا تو داعی نے اسے اس کی حکومت پر بحال رکھا پھر اس کے بیٹے احمد مکرم نے انہیں یہاں سے نکال دیا اور جشم بن یام میں سے بنی خراج کے اس ملک کوعدل وافعاف سے خوب خوب میں سے بنی خراج کے اس ملک کوعدل وافعاف سے خوب خوب ہراستہ کیا اور وہ لوگ ان سے خراج لینے پر اکتفا کرتے تھے۔ یہاں تک کہم س الدولہ بن ابوب نے اس شہر کوان کے قبضہ سے نکال لیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

عدن ابین مشہور مقامات میں سے سحر کی سمت میں ہے۔

ر عرواع ابن الوب کی واد بول میں ایک رہائش کا مقام ہے بی مسعود بن کرم کے قبضہ میں تھا جو کہ بی زراع کے

مدمقابل تنصر

جوہ ملوک زریعین نے عدن کے قریب آباد کیا تھا ہوا یوب نے اسے اپنی قیام گاہ بنایا تھا بھریہاں سے تعز کی طرف

جلے گئے۔

قلعہ ذی جبلہ تلعہ ذی جبلہ ان قلعوں میں سے تھا جہاں پر کہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے مختلف موسموں میں جایا کرتا تھا اے عبداللہ سنجی برادر دامی نے ۸۵۸ھ میں آباہ وقعیر کرایا تھا اور اس کا بیٹا مکرم قلعہ صنعاء سے اس قلعہ میں آ اقامت گزیں ہوا تھا اور سیدہ بنت احمد سے جو کہ اس قلعہ پر قابض تھی عقد کرلیا تھا۔ یہ وہی عورت ہے جو ۹۸۵ھ میں اس قلعہ تعکر تعکر بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں کہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا یہ بھی صلیحی کے مقبوضات میں داخل تھا۔ پھران کے بعد سیدہ کے فیصلہ بھی اگیا اس کے بعد مفضل بن الی البرکات نے سیدہ سے درخواست کر کے لیا اور وہیں جا کرسکونت اختیار کی۔ پھر عرصہ بعد زبید کی طرف گیا اور بن نجاح کا وہاں پر مخاصرہ کر لیا اس محاصرہ و جنگ کی وجہ سے مفضل زیادہ دن تک تھکر سے غیر حاضر رہا اس وجہ سے تعکر میں فقہاء نے بغاوت کر دی اور اس کے نائب کوئل کر کے انہی میں سے مفضل زیادہ ون تک تعکر سے مطلع ہوکر واپس میں سے ابراہیم ابن زیدان کی امارت کی بیعت کر لی ابراہیم بن زیدان عسارہ شاعر کا بچا تھا۔ مفضل اس سے مطلع ہوکر واپس میں اور ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا جیسا کہ اس واقعہ کوئی ان کر آئے ہیں۔

قلعہ خدو : قلعہ خدوعبداللہ بن یعلی سلی کے قبضہ میں تھا۔ یہ بھی جعفر کی تبدیل آب و ہوا کے مقامات میں سے تھا۔ مفضل فرقیا تا خولان سے حصون است میں بنی بخر بنی منینہ 'رواح اور شعیب کے ایک گروہ کولے جا کر تھر آیا تھا۔ جب مفضل مرقیا آ اور اس کی تگرانی وحفاظت میں سیدہ تھی جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں تو مسلم بن ڈرنے خولان سے قلعہ خدوپر فوج کشی کی اور ہزور تیج عبداللہ بن یعلی سلی کے قبضہ سے نکال لیا۔ عبداللہ بحال پریٹان قلعہ مصدود بھاگ گیا قلعہ مصدود کو سیدہ نے مفضل کے لئے پہلے سے آراستہ کررکھا تھا اور شہر جنداور بمن سے اپنے اراکین دولت کوقلعہ فہ کور میں طلب کر لیا تھا۔

قلعہ مصدود: قلعہ صدود بھی ان قلعول میں سے تھا جہاں پر کہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا جن قلعوں میں جعفر بغرض تبدیل آب وہوا جاتا تھا وہ پانچ تھان میں ہے ذوجہ تعکر اور قلعہ خدو تھے۔ جس وقت مسلم بن ذرنے قلعہ خدو کو عبداللہ بن یعلی تعلی ہے جس وقت مسلم بن ذرنے قلعہ خدو کو عبداللہ بن یعلی تعلی ہے جس کے عبداللہ بن یعلی تعلی ہے جس کے اللہ بناہ گزیں ہوا اس وقت انہی میں سے زکر یا بن شکر بحری نے اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ بنو تعلی سے پہلے بن میں بنو کر دی حمیری کی حکومت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بنو تعلی نے انہی قلعوں میں سے ان لوگوں کی تبدیلی آب وہوا کے مقامات تھے معافر اور لشکر کی تبدیلی آب وہوا کے مقامات تھے معافر اور لشکر کی تبدیلی آب وہوا کے مقامات تھے معافر اور لشکر کی تبدیلی ہوا کا مقام قلعہ سمندان تھا پھر یہ قلعے مصور بن مفضل بن الی البر کات کے مطبح ہو گئے۔ جو بنی زریج سے بذر ایعہ تھے حاصل کئے تھے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

صنعا طوک تابعہ کا اسلام سے پیشتر دارالسلطنت تھا یمن میں سب سے پہلے اس شیر کی تعمیر کا بنیادی پھر رکھا گیا۔جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کداسے عاد نے آباد کیا تھاان کی زبان میں اوال مین الا دلیہ کے لقب سے پیشرمشہور کیا جاتا ہے اور قطر

ے حصون جمع ہے صن کی قلعہ کو کہتے ہیں مخلاف ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پر امراء وسلاطین موسم گرمایا سر مامیں بغرض تبدیل آب وہوا جایا کرنے تھے۔

عدان اسی شہر کے قریب ان سات مکانات میں سے ہے جنہیں ضحاک نے زہرہ (ستارہ) کے نام پر بنوایا تھا ایک عالم اس مکان کے حج کوآتا تھا۔عثان نے اسے منہدم اور مسار کیا تھا۔ یمن کے شہروں میں اسے خاص شم کی شہرت اور عزت حاصل تھی اور پیجسیا کہ بیان کیا جاتا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہے اول ما قدرالعبہ میں تبابعہ سے بنویغفر یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے ان کا دارالحکومت کہلان میں تھا۔ کہلان کو تدن کے لحاظ سے کوئی خاص شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوئی حتی کہ سلی آپر کرآ باد ہوئے۔ پھرزیدیہ نے ان کے قبضہ سے اس کو نکالیا۔ پھر بنی سلیمی کے بعد سلیمانیوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔

قلعہ کہلان : قلعہ کہلان مضافات صنعاء میں سے بنویعفر تبابعہ کے قبضہ میں تھا ابراہیم نے اسے صنعاء کے قریب تغییر کرایا تھا۔ صعد ہاور بحران بھی انہی کے زیر حکومت تھا۔ گر بنویعفر نے اسی قلعہ کہلان کو اپنا مرکز اور جائے بناہ بنار کھا تھا۔ بیمثی نے کھا ہے کہ قلعہ کہلان کا سروار اسعد بن یغفر زمانہ ابوالحیش میں بنی رمی اور بنی زیاد ج سے معرک آرا ہوا تھا۔

قلعہ حمد ان قلعہ حمد ان مضافات صنعامیں سے تھا۔ اس میں بنی کر دی حمیری کاخز اندر ہتا تھاحتیٰ کہ بنی کی نے اس پر قبضہ کرلیا۔ پھر مکرم نے ان کے بعض قلع انہیں واپس کر دیتے یہاں تک کہ ان کی حکومت علی بن مہدی کے ہاتھوں منقطع اور ختم ہو گئی ان لوگوں کی تبدیل آب و ہوا کے مقامات میں سے شہر ذی جبلہ معقل اور تعکر تھا اور پیشکریوں کے تبدیلی آب و ہوا کے مقامات میں مقاور دصولہ سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا۔

قلعہ منہاب : منہاب ایک قلعہ صنعاء کے قلعوں میں نے جبال میں واقع ہے جس پر بنو ڈر لیج نے قبضہ کیا تھا ان میں سے فضل بن علی راضی بن داعی محمد بن سیابن زر لیج نامور حکمر ان گز اربے۔صاحب الجزیرہ بالسلطان اس کالقب تھا قلعہ منہاب اس کے مقوضات میں سے تھا اور ۲۵۸ ہے میں بقید حیات تھا اس کے بعد اس کا بھائی اغرابوعلی حکمر ان ہوا۔

جبل الذبحرة جبل الذبحرة منعاء ك قريب ايك مقام كانام ہے جسے جعفر مولى بنى زياد سلطان يمن نے آباد كيا تھا يہ بھی جعفر كى تبديلى ہوا كامقام تھااى مناسبت سے اس كى جانب منسوب ہوا۔

عدن لا عد : عدن لا عد بمن كا پهلامقام ہے جہال پر كەسب سے پہلے دعوت شيعه كا اظهار ہوا تھا به مقام و بجمر كى جانب واقع ہے بہيں سے محمد بن مفضل داعى كاظهور ہوا۔ اس شهر سے ابوعبدالله شيعى صاحب دعوت شيعه مغرب كى طرف روانه ہوا تھا يہيں برعلی سلجى نے زمانہ طفی میں تعلیم پائی تھی محمد بن مفضل عهد حكومت ابوالحیش بن زیاد اورا سعد بن بعظر میں یہاں كا داعی تھا۔ بیجان كوعمار ہونے خالیف جیلیہ میں ؤكر كیا ہے نستوان بن سعید فحطانی نے اس پرحکمرانی كی تھی۔

قلع تعمر ان پہاڑی قلعوں میں سے ایک متحکم قلعہ ہے جو کہ بالائے تہا مہ واقع ہیں بی قلعہ بمیشہ ملوگ اور سلاطین کے محفوظ قلعہ ہونے کی عزت رکھتا تھا بیان دنوں بنی رسوں کا دار الحکومت ہے اور بڑے شہروں میں شار کیا جاتا ہے۔ اس میں ملوگ یمن سے منصور بن منصل ابی البر کات اور بنومظفر نا مور حکمران گزرے ہیں اس قلعہ پراور دوسرے قلعوں پراس کا بیٹا منصور وراث تتا قابض ہوا پھراسے اور دیگر قلعوں کو یکے بعد دیگرے داعی بن مظفر اور داعی ذریعی کے ہاتھ فروخت کرنا شروع کیا حتی کہ اس کے جین کیا۔

کیا حتی کہ اس کے قبضہ میں صرف قلعہ تعمر رہ گیا اسے ابن مہدی نے اس سے چھین لیا۔

صوبہ صعد ہ محلہ ہ صعد ہ کی مملکت صنعاء سے ملی ہوئی ہے اور وہ اس کے شرق میں واقع ہے اس مملکت میں تین صوبہ ہیں صوبہ صعد ہ جبل قطا ہا اور قلعہ تلا۔ ان کے علاوہ اور بھی قلعے ہیں جو کہ بی ری کے نام سے معروف ہیں ان کے حالات اوپر بیان کے گئے صن تلاہی میں موطی کا ظہور ہوا تھا جس نے بضد کے بعد بنوسلیمان زید ہی کا مامت کا بی رضا کے لئے پھرا عادہ کیا اور جیل قطابہ میں جاکر بناہ گزیں ہوا اس کے بعد ۱۳۵۸ ہے میں ان لوگوں نے احمد موطی کے ہاتھ پر بیعت کی میخض فقیہ اور عابد تھا نور الدین بن رسول نے ای قلعہ میں اس کا محاصرہ کیا تھا ابن رسول نے ۱۳۵۵ ہے میں انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا مظفر قلعہ ذمولا کے محاصرہ میں مضغول ہو گیا اس سے موطی کو موقع مل گیا اس قلعہ پر اور شہریمن کے اور دوسر نے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ پھر فو جیس آراستہ کر کے صعدہ پر فوج کشی کر دی سلیمانیوں نے اطاعت تبول کی اس وقت ان کا امام اور سر دار احمد متوکل تھا جیسا کہ اخبار بنی رسی میں تحریکیا گیا ہی را جبل قطابہ وہ ایک بلند قلعہ ہے جو کہ صعدہ کے قریب واقع ہے۔

حران کا علاقہ : حران بلاد ہمدان کا ایک حصہ ہے اور حران ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے جن میں سے سکی تھا اور وہ قلعہ مساروہی ہے جہاں کہ سکی کاظہور ہوا تھا اور ملک حران میں شار کیا جا تا ہے۔ بہتی کہتا ہے کہان کا منٹن جبال کے شرقی جا نب میں ہے اور بیوگ شروع زمانہ اسلام میں متفرق اور منتشر ہوگئے ۔ سوائے یمن کے اور کہیں ان کا کوئی قبیلہ اور فرقہ باتی نہ رہا۔ ان کا یمن کے بڑے قبیلوں میں شارتھا انہی لوگوں کی پشت بناہی سے موطی کا دم تم تھا ان لوگوں نے تقریباً تمام پہاڑوں قلعوں پر قبصہ کرلیا تھا اس میں شارتھا انہی لوگوں کی پشت بناہی سے موطی کا دم تم تھا ان لوگوں نے تقریباً تمام پہاڑوں قلعوں پر قبصہ کرلیا تھا اس میں اس لوگوں میں کیکیل اور حاشد ہوئے انہی اور حاشد ہوئے انہا اور حاشد ہوئے انہا کہ جو کے انہا کہ جو کے انہا کہ جو کے انہا کی در جو کہ مدان کے قبائل ہو تھا ہی میں انہا کی در جو کے شیعہ میں وائی ہوئے انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ای میں ہے انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ای میں ہوئے انہی میں انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ای میں ہوئے انہی میں انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ای میں ہوئے انہی میں انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ای میں ہوئے انہی میں انہا کی در جو کے شیعہ بیں اور ان اور ان کوگوں میں ہوئے انہی میں انہا کی در بھی جیں ۔

بلا دخولا ن بلادخولان کی نسبت بیمی نے کہاہے کہ یہ جہال یمن کے شرق میں ہمدان کے متصل واقع ہیں اور یہ وہی جذاور تعکر وغیرہ قلعے ہیں۔خولان ہمدان کے ساتھ یمن کے قبیلوں میں سب سے بڑے تصان کی بہت سے شاخیں ہیں جو کہ تمام بلا داسلام میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کرچیل گئی ہیں اوران میں سے کوئی شخص علاوہ یمن کے باقی ندر ہا۔

مخلاف بن اصبح علاف بن اصبح دادی توں اور ذواصبح کو کہتے ہیں مؤرثین اے اصبح کی جانب منسوب کرتے ہیں اس کا ذکر حمیر بتابعہ کے انساب ہے تحریر کیا گیا اور مخلان تحسب مخلاف بنی اصبح کے جوار میں واقع ہے۔

مخلاف بنی وائل بخلاف بی وائل کاشم طویل میافت پرواقع ہے اس کا حکمر ان اسد بن وائل تھا اور بنو وائل ذی الکلاع کی ایک ایک اسلام کے اور ذوالکلاع کا تعلق سباہ ہے ہے ان لوگوں نے اس بلاد پر حسن بن سلامہ کے بعد قبضہ کرلیا تھا حتیٰ کہ پھر ان لوگوں نے شاہی حکومت کی اطاعت قبول کی۔ پھر انہوں نے مخلاف ہمرم پرشمر کداور اور وادی دوال پرشم معقل کی تعمیر کرائی سوم میں اس نے وفات پائی۔

ب<u>لا و کندہ</u> : بلاد کندہ جبال یمن میں حضر موت اور جبال الرسل کے متصل واقع ہیں۔ اس میں ان کے بادشاہ تھے ان کا دار السلطنت ورمون میں تھاا مراء النفیس نے اس کا تذکرہ اپنے شعر میں کیا ہے۔

بلا د مذرجے : بلا دغرج میں عنس 'زبید اور مراد جو کہ ندج سے ہیں رہتے ہیں اور عنس کا ایک گروہ افریقہ میں وہاں کے بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ رہتا ہے اور حجاز میں زبید سے بنوحرب مکہ اور یہ بینہ کے درمیان رہتے ہیں اور بنوز بید کے جولوگ شام اور جزیرہ میں ہیں وہ لوگ قبیلہ طے سے ہیں ان لوگوں سے ان کا نسباً کوئی تعلق نہیں ہے۔

بلا د بنونہد قاعہ سے ہیں انہوں نے یمن میں ختم کے جواز میں سکونت اختیار کی تھی پیلوگ وحثیوں اور چوپاؤں کے درمیان ہے اور بنونہد قفاعہ سے ہیں انہوں نے یمن میں ختم کے جواز میں سکونت اختیار کی تھی پیلوگ وحثیوں اور چوپاؤں کی طرح ہیں عوام الناس انہیں سر دکے نام سے موسوم کرتے تھے۔ان لوگوں کا اکثر حصہ حیلہ اور ختم کی آمیزش سے پیدا ہوا ہے۔ انہی کے بلاد سے تبالہ بھی ہے۔ جہاں پرنہیر واکل کی ایک قوم رہتی ہے وہاں پران کا بڑار عب وداب ہے۔ بیروی خض ہے جس کا والی مقرر ہوا تھا پھراس نے اس کی حکومت کو حقیر تصور کرکے چھوڑ دیا تھا۔

بلا دمضافہ یمن اس کا اول مماہ ہے۔ بہتی نے کہا ہے کہ وہ جو کہ کی دوسر نے شہر سے تعلق نہیں رکھا اور تحقیق یہ ہے کہ مہارز مین جاز میں داخل ہے جبیا کہ نجان میں نے مضافات میں سے ہے۔ ابن جوئل نے ابیا ہی کہا ہے مملکت کے لحاظ سے ممامہ نجران سے بہت درجہ پر ہے اس کی سرز مین چونکہ تجاز اور بحرین کے درمیان واقع ہے عروض کہتے ہیں اس کے مشرقی جانب بحرین ہے اور جانب مغرب اطراف میں اور جاز اور جنوب میں نجران اور شال کی طرف نجد تجاڑ ہے۔ اس کے اطراف میں بیں منزلیں ہیں اور وہ مکہ سے جارمیل کے فاصلہ پرواقع ہے اس کا دار الحکومت ججر (بالفتح) تھا۔

پہلے شہریمامہ کوملوک بنوضیفہ کے مرکز حکومت ہونے کا اعزاز حاصل تقان کے بعد بنوخفید نے حجرکو پیعزت دی۔ دونوں میں ایک شاندروز کی مسافت کا فاصلہ ہے بمامہ کے باہر بنویر بوغ پمتی اور بنی اجل کے قبائل آباد ہیں۔ بمری نے کہا ہے کہ اس کا نام جو ہے اور رزقاء کے نام سے بیامہ موسوم ہوا معلی آخراس نے اسے اس لام سے موسوم کیا تھا اور بیرمع مکھ معظّمہ کے اقلیم ثانی میں ہے اور ان دونوں کا خط استقار <sup>ا</sup>سے بعد اس کی منزلوں میں سے ایک منزل تو شیح قرقر اہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ رال عالج بمامہ میں داخل ہے اور شخر سرز مین وباء ہے۔ بمامہ اور طائف پر بنی مزان بن یعقر اور سکسک کا قبضہ تھا پہلے طسم اور جدلیں نے انہیں ان شہروں میں مغلوب کر لیا تھا پھر بنومزان پر عالب ہو گئے تھے اور بمامہ سے اور جدلیں کے اقد بہر موسوم ہواان کے مالات معروف ومشہور ہیں۔ اس کے بعد بمامہ پر طسم وجدلیں کے بنوحنفیہ کو قبضہ حاصل ہواا نہی میں سے ہودہ بن علی بادشاہ بمامہ برطسم وجدلیں کے بنوحنفیہ کو قبضہ حاصل ہوا انہی میں سے ہودہ بن علی بادشاہ بمامہ برخوت میں تھا گرفتار ہوکر آیا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ رون (مرقد ہونے) کے زمانہ میں اسلام پر ثابت قدم دہا تھا انہی میں سے سیامہ تھا اس کے حالات و واقعات معروف ومشہور ہیں ابن سعید نے روایت کی ہے کہ میں نے عرب بحرین اور بعض فرج سے دریافت کیا تھا کہ ان واقعات معروف ومشہور ہیں ابن سعید نے روایت کی ہے کہ میں نے عرب بحرین اور بعض فرج سے دریافت کیا تھا کہ ان ورب سے دنوں بمامہ سے فیضہ میں ہے۔ بنو ظیفہ کا وہاں پر کوئی شخص باقی دنوں بمامہ سے کہ جواب دیا عرب قبیں غیلاں کے قبضہ میں ہے۔ بنو ظیفہ کا وہاں پر کوئی شخص باقی دنوں بمامہ سے حقال برکوئی شخص باقی

بلا وحضر موت کنبت این حقل نے لکھا ہے کہ بیعدن کے شرق میں دریا کے قریب واقع ہے اس کا شہر چھوٹا ہے مگراس کا صوبہ وسیع وعریض ہے۔اس کے اور عمان کے درمیان میں دوسری جانب سے بہت بردار یکستان ہے جواحقاف کے نام سے معروف ہے بیقوم ہود کے رہنے کا مقام تھا یہال پر ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔

کوہ بیٹا م اس کے وسط میں کوہ بیٹا م ہا اور بید ملک اقلیم اول میں ہے اس کے بعد خط استواء سے بارہ درجہ پر ہے۔ اس کا شار ملک یمن میں ہے ملک میں سربزی شاوائی نخلستان اور اشجار اور کھیتیاں ہیں۔ اکثر اہالیان حضرت کی وفاظمہ کے ایند ہیں اور بعض لوگ علی سے تھم مقرر کرنے کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اس وقت وہاں کے بڑے شہروں میں سے قلعہ بیٹام ہے جہاں پر کہ باوشاہ کے سپر سواروں کا قیام رہتا ہے قوم عاد کے قبضہ میں اس ملک کے علاوہ تجراور عمان بھی تھا۔ پھران پر بنویعر ب بن قبطان عالب ہوگئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے عاد کو جزیرۃ العرب کا پیتہ بتایا تھا وہ رقیم بن اور تھا ہے تھی بنوہود کے ساتھ یہاں آیا تھا پھر لوٹ کر عاد کے پاس گیا اور اسے اس کی رہنمائی کی اور اسکے پڑوس میں جانے کی ترغیب دی پس جب عاد اس ملک میں واغل ہوا تو جولوگ یہاں پر بتھان پر عالب ہوگیا پھران پر ان کے بعد بنویعر ب میں قبطان عالب ہوگیا کے اور تمام بلاد کے حاکم بن بیٹھاس کا بیٹا حضر موت ان بلاد پر حکمرانی کرنے لگا۔

قلعہ عمان : چنانچ شحرممالک جزیرہ عرب میں ہے اس کے نام ہے تجاز اور یمن کی طرح موسوم ہوا۔ پہلے یہ حضرموت اور عمان کا قلعہ تقااور شحر جسے کہتے ہیں وہ اس کا ایک قصبہ تھا جس میں نہ تو کا شتکاری ہوتی تھی اور نہ کوئی نخلستان تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کا مال ومتاع اونٹ اور بکریوں پر مخصر تھا۔ عام خوراک ان کی گوشت اور دودھ تھی اور چھوٹی محجلیاں بھی ان کی

ا اصل کتاب میں اس جگه پر کچھیں لکھاہے۔ ع اصل کتاب میں یہاں جگہ ضالی ہے۔

خوراک میں داخل تھیں۔ مویشیوں کا چرانا اوران کے دودھ اوراون سے ابنی گر راوقات کرنا ان کا کام تھا۔ ان بلا دکو بلا دم ہو بھی کہا کرتے ہیں ہماں پر اہل مہریہ (اونٹ مہریہ) پیدا ہوتے ہیں اور بھی سے کوامان کے مضافات سے شار کرتے ہیں حالا نکہ وہ حضر موت سے منصل ہے کہا گیا ہے کہ اس کے متعلقات میں سے ہے ان شہروں میں لوبان کثر ت سے بیدا ہوتا ہے اور اس کے ساحل پر عبر شخری اور پیشر تی کی جانب سے اس سے منصل ہے اور اس کے غرب میں ساحل بح ہند ہے جس پر عدن واقع ہے اور اس کے غرب میں ساحل بح ہند ہے جس پر عدن واقع ہے اور اس کے مشرقی جانب بلا و عمان اور جنوب سے بح ہند منطبطاً چلا گیا ہے اور شال میں حضر موت ہے گویا بیاس کا ساحل ہے بیدونوں ایک ہی بادشاہ کے قبضہ میں رہا کرتے تھے اوروہ اقلیم اول میں ہے۔ حضر موت سے حرارت یہاں زیادہ ہے ذاند قدم میں عاد کی حکومت یہاں تھی عاد کے بعد مہرہ نے جو کہ حضر ت موت یا قضاعہ سے تھ سکونت اختیار کی اوروہ لوگ وحشیوں اور چویایوں کی طرح ریگئان میں رہتے ہیں غرب غار جی ہیں ابا غیبہ کے عقا کہ کے پابند ہیں۔

بلا وشح اسب سے پہلے تحطانہ میں سے جس نے شحر میں سکونت اختیار کی وہ مالک بن حمیر تھا جوا ہے بھائی سے باغی ہو گیا تھا۔ مالک بن حمیر عملان کا حکر ان تھا ہے بھائی سے مرتوں لڑتا رہا بالآ کر مالک مرگیا اس کے بعد اس کا بیٹا قضاعہ بن مالک حکر ان ہوا۔ سکسک ہمیشہ اس سے معرکہ آرا ہوئے رہے بیال تک کہ انہوں نے اسے دبالیا قضاعہ نے مجبوراً بلا دوغرہ کی حکر ان ہوئے میں بلا دمہرہ سے ممان چلا آیا حکومت پر اکتفا کیا اس کے بعد اس کا بیٹا اطاب پھر ملک بن الحاف کیے بعد دیگر ہے حکر ان ہوئے میں بلا دمہرہ سے ممان چلا آیا یہاں پر ان کی بہت بری حکومت تھی بہتی نے کہا ہے کہ مہرہ بن عید ان بن الحاف بلا دقضاعہ کا مالک ہوا تھا اس سے اور اس کے بھیاں پر ان کی بہت بری حکومت تھی بہتی نے کہا ہے کہ مہرہ بن عید ان بن الحاف بلا دقضاعہ کا مالک ہوا تھا اس سے اور اس کے بیٹر انہاں ہو کی مقام پر ان کا م لیوا باتی نہیں رہا۔

مریاط اور صقان: بلاد هم مریاط اور صقان مشہور شہروں میں سے ہیں۔ صقان ملوک تبابعہ کا دارالحکومت تھا اور مریاط ساطل هم پرواقع ہے۔ مگرید دونوں شہرو مران وخراب ہو گئے احمد بن محمد بن محمود تمیری ملقب بدنا خودہ بہت بڑا تا جراور بے عد مالدار شخص تھا اسباب تجارت کے کروالی مریاط کے پاس جایا کرتا تھا رفتہ ترتی کر کے عہد ہ وزارت تک بھنج گیا پھر جب میر گیا تو احمد نا خودہ اس کے مال متاع کا مالک ہوا اس نے اس شہر کو ویران کر دیا اور اس کے بعد والا ہے میں صقان کو اجا أثر الا اور ساحل پرایک شہر صفا (بضم ضاد) آباد کیا اور اسے اپنام کی مناسبت سے احمد میہ کے نام سے موسوم کیا اور قدیم شہر کو ویران وخراب کردیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت کے موافق ندتھا۔

نجران: نجران کی نبست صاحب کما کم نے تحریر کیا ہے کہ یہ ایک خطہ سرز مین بمن سے جدااور علیحدہ ہے گر اور لوگوں کا بیان ہے کہ یہ خطہ سرز مین بمن میں داخل ہے بیبی نے لکھا ہے کہ اس کی مسافت بیس منزل کی ہے شرق و شال میں صنعا ہے اور دو طرف سے اسے تجاز گھیر ہے ہوئے ہے اس میں دوشہر آباد ہیں ایک نجران دوسر اجرش ۔ یہ دونوں شہرایک دوسر سے سے ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں کے باشند ہے عاد تا اور رواجاً باہم مشابہ ہیں یہاں کے رہنے والے جنگیوں کی طرح ہیں ۔ اس میں نجران کا کعبہ تھا جو کعبہ بین کی ہیئت پر تھیر کیا گیا تھا عرب کا ایک گروہ اس کے جج کے لئے آتا تھا اور قربانیاں کرتا تھا اسے وہ لوگ دیر کے نام سے موسوم کرتے تھا ہی ہیں تین ساعدہ عبادت کیا کرتا تھا۔

تاریخ این ظدون (حصیفیم) بست سیست امیران اندلس اورخلفائے مھر

اسی ملک میں جربم عرب قطانیہ کا ایک گردہ آ کرمقیم ہوا ان پرحمیر غالب ہو گیا اور بیسب تابعہ کے گورنر اور ماتحت حکر ان ہوئے۔ ان کا ہر بادشاہ افعی کے لقب سے ملقب ہوتا تھا انہی میں سے افعی نجران تھا اس کا نام فلمس بن عمر و بن ہمان بن ما لک بن شہاب بن زید بن وائل بن حمیر تھا پرخض کا بن تھا یہ دہی شخص ہے جواولا دنزار کا جب کہ وہ اس کے پاس الزت بھھڑ تے تھے تھم ہوا تھا بید ملک بلقیس نے اسے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا جھڑ تے تہ تھے تم ہوا تھا بید ملک بلقیس نے اسے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا جہان کا وائی تھا بال اور اس نے اپنی قوم میں بہودیت کو پھیلا یا۔ اس نے بہت بڑی عمر پائی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ بحر بین اور مسلل دونوں اس کے قضہ میں تھے بیہی نے کہا ہے کہ پھر نجران میں فدھج نے قیام اختیار کیا اور اس پرغالب ہوگئے انہی میں سے حرث بنوکعب ہیں اور مؤرضین کا بیان ہے کہ جس وقت میا مسلل عرم سے ویران اور خزاب ہوگیا تو یہاں کے دہنے والے نجران کی جانب چلے گئے فد تجے اور ان سے لڑا ئیاں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ وائی منتشر ہوگئے۔

ابن حزم نے لکھا ہے کہ حرث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نفر ازد نے بصلح وآشی فدج کے جوار میں سکونت اختیاری تھی۔ بچھ عرصہ بعدان لوگوں نے فدج کو دبالیا اور اس ملک کی عنان حکومت ان کے قضہ میں چلی گئا۔ نجران میں عبدائیت قیمون کے ذریعہ داخل ہوئی تھی اس کے حالات کتب سر میں فدکور اور معروف ہیں رفتہ رفتہ بنی حرث کی ریاست و حکومت بنی ریان تک پہنچ گئی تھی پھر بنی عبدالمدان حکومت وسلطنت کے مالک بن بیٹھے۔ انہی میں سے بزید زماندر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اور اپنی قوم کے ساتھ بطور وفدر سالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس کا این عبدالمومن نے ذکر نہیں کیا بیاس کی بھول ہے۔ اس کے بھائی کا بیٹا زیاد بن عبدالرحمٰن بن عبدالمدان ما خاصر ہوا تھا اس کا این عبدالمدان کے قضہ اقتدار میں چلی گئی اور وہی یہاں کے حکمران ہیں۔ ان میں اور فاطمین میں ورائی سے ان کا سب سے پچھلا حکمران جیں۔ ان میں اور فاطمین میں بن مہدی نے نجران کو حاصل کیا ہے۔ اس کی قبل حکمران عبدالقیس تھا۔ جس کے ہاتھ سے علی بن مہدی نے نجران کو حاصل کیا ہے۔ اس کا قدر کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

graph with the property of the con-

<u>. 1862 - 1964 (1964 - 1964 ) - 1964 (1964 ) - 1964 (1964 ) - 1964 (1964 ) - 1964 (1964 ) - 1964 (1964 ) - 196</u>

the exception of the product Science sold in the configuration of

我可能用格。**"**我也是是<sup>我</sup>们因来来,你就不会说,这一个一句,我们就是一个人。"

## چاپ: <u>ره چ</u> امارت موصل دولت بنوجمران

بنو تغلب : بنو تغلب بن وائل قبیلدر بید بن نزار کاایک بہت بڑا بطن تھا۔ کثرت و تعداد کے کاظ سے انہیں اوروں پر فوقیت تھی ۔ جزیرہ و بارر بید بی ان کاوطن تھا۔ زمانہ جاہیت میں یہ ند بہ بھر اللہ تھے قیمر کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ غسان اور ہرقل کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے زمانہ قو حات میں گڑے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر جزیہ قائم کیا تھا۔ ان لوگوں نے گئے تھے۔ چندروز بعد پھر اپنے بلاد کی طرف والی آگئے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر جزیہ قائم کیا تھا۔ ان لوگوں نے گزارش کی تھی '' اے امیر المؤمنین ہم لوگوں کو جزیہ کے نام سے موسوم فرما دیجے''۔ چنانچہ آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی۔ ان دفوں ان کاسپر سالا رحظ بن کر کے صدقہ کے نام سے موسوم فرما دیجے''۔ چنانچہ آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی۔ ان دفوں ان کاسپر سالا رحظ بن ہر یہنوما لک بن بکری حبیب بن عرفتم بن تغلب سے تھا۔ ان کے گروہ سے عمرو بن بسطام حکومت بن امیہ کے زمانہ میں والی سندھ تھا۔ پھر ان میں سے اس کے بعد سے زمانہ اسلام میں تین خاندان سریر آ وردہ ہوئے آلی عمر بن الخطاب عدوی' آل ہرون مغر' آلی تھران میں سے اس کے بعد سے زمانہ اسلام میں تین خاندان سریر آ وردہ ہوئے آلی عمر بن الخطاب عدوی' آلی ہران میں سے اس کے بعد سے زمانہ اسلام میں تین خاندان سریر آ وردہ ہوئے آلی عمر بن الحوال بولون بنو بارون مغر' آلی تھران بن حمدون بن حارث بن لقمان بن اسمدا بن حزم نے کتاب الحجم و عمل ان تینوں خاندان کو بطون بنو ہوئوں کتاب میں الحاق کیا گیا ہے۔ قرینہ سے معلوم بوت کی مضمون کتاب علی الحق کیا گیا ہیا ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضمون کتاب علی الحق کیا گیا گیا ہے۔

بن حمدان اس نے بی حدان کے ذکر میں لکھا ہے کہ پہلوگ بنواسد کے موالی (خدام) میں تھے پھر آخر حاشہ میں لکھا ہے کہ

یہ حکامصنف لیعنی ابن حزم کلھا ہے اور جب جزیرہ میں فد جب خار جیت ابن مروان بن حکم کے زمانہ حکومت میں پھیلا تو ان کی
جماعت تتر بتر ہوگئی اور اس دعوت کا نام ونشان محوکر دیا گیا۔ اس کے تعویر کے دن بعد جزیرہ میں پھر اس دعوت کا اثر خاا ہر ہوا

چنا نچ قبل متوکل کے بعد جوفتوں کا زمانہ تھا۔ مساور بجلی نے سرات سے خروج کیا اور اکثر صوبجات موصل پر قبضہ کر لیا اور
عدیدہ کو اپنا دار ہجرت بنایا ان دنوں موصل کی حکومت پر عقبہ بن محمد بن جعفر بن اضعت خز اعی تھا۔ بیو ہی شخص ہے جس کے دا دا
محمد کو خلیفہ منصور نے افریقہ کی گورنری عنایت کی تھی اس کے خلاف مساور نے خروج کیا۔

حرون بن حرث اس کے بعد موصل پر ایوب بن احمد بن عمر ابن الخطاب تغلی ۱۵۲ ہے میں مامور کیا گیا اس نے اپنی جانب سے اپنے جن پنے جن کو بیٹے حسن کو بطور اپنے نائب کے اس صوبہ پر مقرر کیا اس نے اپنی قومی فوج کو مرتب کر کے مساور پر چڑھائی کر دی انہیں میں حدون بن حرث بھی تھا ان لوگوں نے کمال مردانگی سے خوارج کو شکست دی اور ان کی جعیت کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد خلافت مہتدی کے عہد میں عبد اللہ بن سلیمان بن عمران از کی کو اس صوبہ کی سند حکومت عطا ہوئی ۔خوارج نے اسے بھی نیچا دکھا دیا اور مساور موصل پر قبضہ کر کے حدیثہ کی جانب واپس ہوا۔ پھر اہل موصل نے معتمد کے عہد حکومت ۱۹۵۹ ہے میں بغاوت کی اور اپنے گورنر ابن اساتکین بیٹم بن عبد اللہ بن معتمد عددی تعلی کو زکال دیا۔

حمد ان بن حمد ون : تب معتد نے اس کی جگہ اسحاق بن الیوب کوآل خطاب سے مقرر کیا حمد ان بن حمد ون اس کے رکا ب میں تفار توں یہ اس کا محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد اسحاق بن کندا بی کا جھڑا پیش آگیا اور یہ خلیفہ معتد سے باغی ہوگیا۔ اس کی مدافعت کی غرض سے علی بن داؤ دوالی موصل محمد ان بن حمد ون اور اسحاق بن الیوب جمع ہوئے مگر اسحاق بن کندا بی نے ان سب کوشکست دے دی۔ سب کے سب متفق ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ اسحاق بن الیوب کا تصلیحیان تک اور پھر تصلیمین ان سب کوشکست دے دی۔ سب کے سب متفق ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ اسحاق بن الیوب کا تصلیحیان تک اور پھر تصلیمین اور اسحاق بن الیوب نے موسی بن زرارہ والی ازران کو الداد کا پیام دیا موسی کی الداد سے انکار کیا۔

حران کا موصل پر قبضہ: ان واقعات کے بعد خلیفہ معتد نے ابن کنداہی کو موصل کی حکومت سپر کا آج میں متعین فرمایا۔ اس نے جنگ کرنے کی غرض سے اسحاق بن ابوب عیسیٰ بن شخ ' ابوالعزین بن زرارہ اور حمدان بن حمدون ربعہ اور تقاب کو کجا کر کے حملہ کیا ابن کنداہی نے ان سب کو شکست دی سب بھاگ کر آمد میں عیسیٰ بن شخ کے پاس جا کر تقاب کو ابن کنداہی نے ان سب کو شکست دی سب بھاگ کر آمد میں عیسیٰ بن شخ کے پاس جا کر نیاہ کی ابن کنداہی نے آمد بینی کر حاصرہ ڈال دیا متوں باہم کر ان کیاں ہوتی رہیں۔ انہی واقعات کے اثناء میں جب کہ شاہی لئی کے ابن کنداہی نے آمد بینی کر عاصرہ ڈال دیا متوں باہم کر ان کی مرنے پرخوارج نے متفق ہو کر ہار دن بن عبداللہ کی کو اپنا امر بنالیا۔ اس نے خوارج کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی موصل پر بیضہ کر لیا اس کے معین کی جماعت بڑھ گئی پھر ابن کے ہمراہ اس کے ہمراہ بن حمدان بین جمراہ بیا کہ موصل پر بیضہ کر ایواں میں سب کو نیچا دکھایا جمراہ بن حمدان سے جگہ کر نے کے لئے روانہ ہوا۔ چنا نچہ آئے۔ ان کو پھر موصل پر قبضہ دلایا۔ پھر حمد مدید چلا گیا اور اس کے ہمراہی اس سے میلی ہوارہ کی اس سے میلی کے مارہ والے کے بین کراہ جلالیہ اور اس کے ہمراہوں کو بی کھول کریا مال کیا تمام گاؤں اور قصیات پر قبضہ کرلیا۔ اس کے عمال کو گاؤں اور قصیات پر قبضہ کرلیا۔ اس کے عمال کو گاؤں اور قصیات پر قبضہ کرلیا۔ اس کے عمال کو گاؤں اور قصیات پر قبضہ کرلیا۔ اس کے عمال کو گائی وادر عشر وصول کرتے تھے۔

سے زکا قاور عشر وصول کرتے تھے۔

ہارون الساری اور حمد ان اس کے بعد بنوشیان نے ۱۷ کا پیش فوجیں آ راستہ کر کے ہارون پر فوج کئی گی۔ ہارون نے حمد ان سے امداد کی درخواست کی مگر اس کے آنے سے پیشتر میدان جنگ سے فکست کھا کر بھاگ گیا ان واقعات کے تمام ہوتے ہوتے اسحاق بن کنداجق اور پوسف بن افی الساج کے جنگڑے پیش آئے۔ پوسف بن افی الساج نے ابن طولون کے شابی افتد ارکوتسلیم کرلیا اور جزیرہ وموصل پر قابض ہو گیا چرجب سے بہاں سے واپس ہوا۔ تو اسحاق بن کندا بھی نے ان صوبوں پر قبضہ کرلیا اور اپنی جانب سے ہارون بن سیما کو اس کی سند حکومت عطا کی ان صوبوں کے رہنے والوں نے اس جدید گورنر کو نکال دیا جدید گورنر نے بنوشیبان سے کمک طلب کی چنانچے بنوشیبان اس کے ساتھ کمک کی غرض سے موصل کی جانب آئے اہل جزیرہ وموصل نے پی خبر پاکرخوارج آور بنوتخلب کو اپنایا روید دگار بنالیا۔ پس بیلوگ بھی ہارون الساری اور حدان کے ہمراہ لڑنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے دونوں فریقوں نے ایک میدان میں معرکد آرائی کی کامیا ہی کا سپر ابنوشیبان کے سریر با ندھا گیا فریق ٹانی کو تشکست ہوئی اہل موصل نے ہارون بن سیما کے خوف سے دار الخلافت بغداد میں دوسر سے گورنر کی تقرری کی درخواست کی ۔ اس پر فلیف معتمد نے علی بن داؤ داز دی کوموصل کی سند حکومت عطافر مائی۔

حمدان کی لیسیائی و فرار جب خلیفه معتضد نے جزیرہ کے اصلاح وانظام اور بنوشیان کی اطاعت قبول کر لینے پران کے ربین وینے کوکوچ کیا تو اسے حمدان بن حمدون اور ہارون الساری کی محبت و موالا قاکی خبرگی اور ان واقعات سے وہ مطلع ہوا جو کہ بنوشیان سے سرز دہوئے تھے۔اس نے حمدان برحملہ کر دیا اور اس کو شکست دے دی حمدان شکست کھا کے ماردین چلاگیا اور و بین اپنے سین کوچھوڑ کر بھاگ گیا۔ اتفاق سے وصنیف اور نصر قسوری کا ویرزعفر ان کی طرف گر را ہوا جہاں برکہ حسین بن حمدان تظہر ابوا تھا ان لوگوں نے اس سے امن طلب کیا ان لوگوں نے امن دیا اور خلیفہ معتضد کی خدمت میں بھیج دیا۔ خلیفہ معتضد نے قلعہ کو منہدم کر ڈالنے کا حکم صا در فر مایا۔ اس کے بعد وصیف اور حمدان سے نہ بھیڑ ہوگی۔ حمدان نے وصیف کوشست دے کرغربی ساحل کی طرف دریا عبور کیا اور چھر شاہی فوج کی جانب بڑھا۔

حمدان کی اسیری :اس داقعہ بے قبل اسحاق بن ایوب تعلق نے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کی تھی اور شاہی مرکب کے ہمراہ موجود تھا حمدان کو کئی دریعہ سے اس کی خبر لگ گئی اسحاق کے خبمہ میں پہنچ کراس کے قدموں میں اپنے آپ کوڈال دیا۔ اسحاق نے اسے خلیفہ معتضد نے اسے خلیفہ معتضد نے اسے خلیفہ معتضد کے دربار میں لے جا کر پیش کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے اسے قید کر دیا اس کے بعد نفر قسوری ہارون کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ خوارج کو شکست دی ہارون بھاگ کر آذر بائیجان پہنچا اور جنگل و بیابان میں تھس گیا۔ باتی ماندگان نے معتضد سے امن کی درخواست کی اور علم حکومت کے مطبع ہوگئے۔

مارون الساری کی گرفتاری اس کے بعد ۱۸۵ میں خلیفہ معتضد نے ہارون کی جبتو اور گرفتاری کے لئے کوچ کیا وصیف اور حسین بن ہمدان بن ہمرین کواپنی فوج ظفر موج کے مقد مہ پر مامور کر کے برا ھنے کا تھم دیا اور اس سے بیا قرار لیا کہ ہارون کو در بارخلافت میں لا کر حاضر کرو گے تو میں تبہارے باپ جمدان کو قیدے دہا کروں گا۔ انہوں نے ہارون کا تعاقب کیا اور انہتائی محنت و جانفشائی سے اسے گرفتار کر کے در بارخلافت میں لا کر حاضر کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے اسے اور اس کے بعد اسحاق بن ایوب عاشوں کو خلاف کے در بارخلافت میں لا کر حاضر کر دیا۔ خلیفہ معتصد نے اسے اور اس کے بعد اسحاق بن ایوب خدوی جو کہ دیا را بیعہ کا والی تھا مرکبا خلیفہ معتصد نے اس کی جگہ عبد اللہ بن بیٹم بن عبد اللہ بن معتد کو متعین فرمایا۔

ابوالهیجا عبداللد بن حمدان جس وقت خلیفه مکفی تخت خلافت پر ممکن موااس وقت ابوالهیجا عبدالله بن حمدان کوموسل اوراس کے مضافات کی سند حکومت عطاموئی چونکه اکراد ہز بانیہ نے اطراف موصل میں غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا ان

حسین بن حمران کوامان ان واقعات کے بعد ۴۹۱ھ میں دربار خلافت میں خلیفہ کے معزول کرنے کے واقعہ پیش آیا۔ وزیرالسلطنت عباس بن حسن مارا کیا خلیفہ مقدر معزول کیا گیا اور عبداللہ بن معز کی خلافت کی چند دئوں کے لئے بیت کی گئی پھر خلیفہ مقدر تخت خلافت پر دو ہارہ متمکن کیا گیا جیسا کہ بیسب واقعات حالات دولت عباسہ میں بیان کئے گئے اس زمانہ میں حمدان دیار ربیعہ پر مامور تھا اور ان لوگوں میں داخل تھا جواس فشہ و فساد کے بانی مبانی ہوئے تھے اور قاتلین وزیر کے ساتھ اس کول میں شریک ہوا تھا۔ ہنگا مہ فروہونے پر خلیفہ مقدر نے اس کی گرفاری پر قاسم بن سیما کوئیہ سالاروں کی ایک جماعت کے ساتھ متعین کیا گرفار نہ کر سکے۔ تب خلیفہ مقدر نے ابوالیجا عبداللہ گورز مراس کی گرفاری کر قاری کوروانہ ہوا تکریت کے قریب حسین سے مہ پھر مراس کی گرفاری کے رائے کہ اورخوش نودی مزان موگئی حسین شکست کھا کر بھا گا اورخوا فت ما ب سے امن کا خواستگار ہوا خلافت ما ب نے اسے امن دیا اورخوش نودی مزان کی خلومت پر بھیج دیا۔

اس کے بعد ۱۹۰۵ء میں خلافت ما ب نے ابوالهجاء کورہا کردیا اور مان میں جین کو بار حیات سے سبکدوں کردیا مخو مجھے میں ابراہیم بن حمدان کو دیار ربیعہ کی حکومت عنایت کی اوراسکی جگہ داؤ دبن حمدان کو مامور کیا۔

ابوالهیجاء کی امارت موصل بر تقرری به اسام میں خلیفہ مقدر نے ابوالهیجاء عبداللہ بن حمدان کو دوبارہ گورنری موصل سے سرفراز فر مایا۔ابوالهیجاء نے آئی جانب سے اپنے بیٹے ناصر الدولہ حسن کو حکومت موصل پر روانہ کیا اور خود بغداد میں تھر ارباس کے بعد ابوالهیجاء کو یہ خبرگلی کہ عرب اور اکرا داطراف موصل اور صوبہ خراسان کے گردونواح میں ہنگا مہ فساد ہر پا کئے ہوئے ہیں۔اس پر ابوالهیجاء نے اپنے بیٹے ناصر الدولہ کو ان کی سرکو بی کے لئے لکھ بھیجا چنا نچہ ناصر الدولہ نے عرب پر جزیرہ میں فوج کشی کی اور خوب نوب ان کی گوٹالی کی پھر آئی فوج مظفر موج کے ساتھ تھریت کی جانب آیا اور فوجوں کواز سرنو آراستہ کر کے شہرزور کی طرف روانہ ہوا کرا دجلالیہ پر متعدد حملے کئے تھی کہ ان سرکشوں نے گردن اطاعت جھکا دی۔

ابوالہیجا کا قبل ان واقعات کے بعد کواس پی خلیفہ مقدر اپنے بھائی قاہر کی وجہ سے معزول کیا گیا گر دوسرے دن دوبارہ تخت خلافت پر متمکن ہوگیا۔قاہر کا اس کے قصر میں محاصرہ کرلیا گیا قاہر نے ابوالہیجاء کے دامن میں پناہ کی ان دنوں ابوالہیجا قاہر ہی کے باس تھا اور ایک مدت درازتک قاہر کی جانبری کی قکر میں وہیں تھہر ارہالیکن کا میاب نہ ہوا اور عوام الناس قاہر سے بگڑ گئے ابوالہیجا محلسر اسے قاہر کو لگانے بجھانے والوں کی جبتو کرنے کے لئے لگا۔ ایک گروہ نے اس کا تعاقب کیا اور مناسب مقام پر پہنچا کر حملہ کر کے مار ڈالا بیروا قعہ نصف محرم سنہ خدکور کا ہے۔ خلیفہ مقتدر نے اپنے خادم تحریر کو حکومت پر

ابوالعلا ءسعید بن حمد ان کافل : سرس میں ابوالعلاء سعید بن حمدان نے موصل دیار رہید اور ان بلاد کی جونا صر الدولہ کے قبضہ میں تھے گورنری کی درخواست کی چنانچہ خلیفہ داخی نے اسے سند حکومت عطافر مائی۔ ابوالعلاء نے سامان سفر درست کر رحموصل کی جانب کوچ کیا ناصر الدولہ پینجر پاکراس سے ملنے کے لئے نکلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ سے ناصر الدولہ کے درست کر رحموصل کی جانب کوچ کیا ناصر الدولہ نے بین کرا پنے غلاموں میں سے چندلوگوں کو ابوالعلاء کے تل کرنے کو بھیج دیا چنان لوگوں کو ابوالعلاء کے تل کرنے کو بھیج دیا چنان لوگوں نے ابوالعلاء کوئل کرڈ الا۔

ناصر الدول ہونے کا اشارہ کیا وزیر السلطنت نے سامان جنگ اور سفر ورست کر کے موصل کا راستہ لیا ناصر الدولہ نے مطلع ہو کر روانہ ہونے کا اشارہ کیا وزیر السلطنت نے سامان جنگ اور سفر ورست کر کے موصل کا راستہ لیا ناصر الدولہ نے مطلع ہو کر موصل چھوڑ ویا وزیر السلطنت ناصر الدولہ کا کوہ س تک تعاقب کرتا چلا گیا مگر کامیاب نہ ہوا اور موصل بیل قیام کر دیا ابن حمد ون کے بعض ہوا خواہوں نے وزیر السلطنت کے بیٹے کو دی ہزار و بیارو کے کر ملا لیا۔ اس نے ان لوگوں کے کہنے ہے اپنی باپ کوا یہ چند اُمور کھی جھیج کہ جس سے وزیر السلطنت گھرا گیا اور موصل پر اراکین دولت میں سے جس پر اسے بھروسہ و المینان تھا اسے مامور کر کے نصف شوال سند ندکور میں بغداد کی جانب واپس ہوا جوں ہی وزیر السلطنت نے بغداد کا رخ کیا ناصر الدول موصل میں پھر واپس آیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ موصل پر قصنہ کے بعد راضی کی خدمت میں تفوق تھیر کی درخواست ناصر الدول موصل میں پھر واپس آیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ موصل پر قصنہ کے بعد راضی کی خدمت میں تفوق ملک میں بدستور بھیجی اور ادائے خراج کی ضانت دی خلافت مآب نے اس کی ورخواست منظور فر مائی اور وہ اپنے مقبوضہ ملک میں بدستور بھیجی اور ادائے خراج کی ضانت دی خلافت مآب نے اس کی ورخواست منظور فر مائی اور وہ اپنے مقبوضہ ملک میں بدستور بھیجی اور ادائے خراج کی ضانت دی خلافت مآب نے اس کی ورخواست منظور فر مائی اور وہ اپنے مقبوضہ ملک میں بدستور

ناصر الدوله کی شکست ۲۲۲ ہے میں ناصر الدولہ نے دارالخلافت بغداد میں موصل کاخراج بھیجے میں تاخیر کی خلیفہ راضی کو اس سے نارافشکی پیدا ہوئی۔ فوجیس آراستہ کر کے تکم کے ساتھ جواس کی سلطنت کا منتظم تھا موصل کی جانب روانہ ہوا آگے ہو ھر خودموصل کی جانب چلا اور تحکم کو تکریت کی طرف ہو ھے کا اشارہ کیا۔ ناصر الدولہ بیخبر پاکر مقابلہ پر آ یالکین پہلے ہی صلے میں شکست کھا کراپے ہمرا ہیوں کے ساتھ نصیبین کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تحکم نے اس کا تھا قب کیا اور اسے گرفتار کرلیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد تحکم نے فلیفہ راضی کی خدمت میں نامہ بشارت فتح روانہ کیا خلیفہ راضی کشتی پرسوار ہوکر موصل کی جانب چلا۔ ابن وائق نے جو کہ زبانہ غلبہ ابن ہریدی سے بغداد میں رو پوش تھا اس ڈبانہ غیر موجود گی کو خیمت تصور کر کے اپنے خفی مقام سے باہرنگل آیا اور بغداد پر قابض ہوگیا جاسوسوں نے راضی تک اس کی خبر پہنچا دی راضی بجائے موصل جانے کے دریا ہے خشکی پراتر پڑا اور بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ تحکم کو تصیبین سے بلا بھیجا۔

ناصر الدوله كى اطاعت : ناصرالدوله كوابن روائل كے حالات سے آگا بى ہوگئ تھى اس بنا پر در بار ربید كى حكومت دوبارہ طنے كى درخواست كى اور پانچ لا كھ در ہم اداكر نے كا قرار كيا۔ خلافت مآب نے فوراً يدوخواست منظور فرما لى اور تحكم كے ساتھ بغداد كى جانب كوچ كيا اور قريب بغداد ابو جعفر محر بن يجي بن شيرين ابن راكن كى طرف سے بيام صلح لے كرحاضر ہوا كہ مجھے ديار مصر يعنى حران الرہا ، وقد اور ان كے علاوہ قشرين اور سرحد كى سند حكومت عطافر مائى جائے ميں بغداد سے على حدہ ہوجاؤں گے ۔ خلافت مآب نے مصلحاً يدورخواست منظور فرمائى چنا نچدابن راكن نے بغداد كوچھوڑ كرا بين صوب كى جانب كوچ كيا اور خليف دراضى وتحكم بغداد ميں داخل ہوئے اور ناصر الدولہ بن حمدان موصل كى طرف واپس ہوا۔

ابو بکر محمد بن راکق ابن راکق نے دیار مضراور سرحد پر پہنچ کر ملک شام کا قصد کیا اور دمشق کوا خشید کے قبضہ سے نکال کر رملہ کی طرف بڑھا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعدا خشید سے اور ابن رائق سے عریش مصر پر معرکد آرائی ہوئی اخشید نے اس معرکہ میں اس کوشکست دی ابن رائق لوٹ کر دمشق آیا پھر دونوں میں اس امر پر مصالحت ہوئی کہ شام اور مصرکی سرحد رملہ مقرر کی جائے یہ واقعہ ۱۳۲۸ ہے میں خلیفہ راضی ربگز ارعالم آخرت ہوا اور خلیفہ تقی نے تخت خلافت پر قدم رکھا تھا مارا گیا اور بریدی بغداد میں داخل ہوا گھی ترکوں نے بغداد سے نکل کر موصل کا راستہ لیا ان بھوڑ وں میں تو زون اور فرجی تھا۔ پھر بیدی بغداد میں داخل ہوا گھی ترکوں نے بغداد سے درات کی ترغیب دی ان لوگوں کے بعد خلافت وامارت پر دیلی ترک قابض ہوگے اور الوائح ن بریدی واسط سے بغداد چلا آیا چوہیں دن تک بغداد میں امیر الا مراء کی حیثیت سے پر دیلی ترک قابض ہوگے اور الوائح ن بریدی واسط سے بغداد چلا آیا چوہیں دن تک بغداد میں امیر الا مراء کی حیثیت سے بولی میں بریر رہا۔ اس کے بعد لشکریوں نے اس پر یورش کی اور اس کے خلاف شور شر بریا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتک خلاف شور شر بریا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتک خلاف شور شر بریا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتک خلاف شور شر بریا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتک خلاف شور شر بریا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتک خلاب اس و مقرف ہوگا۔

ا بوالحسن احمد کا بغیرا دیر قبضه : پر خلیفه متی کی رفاقت ترک کرئے ابن رائن کوطلی کا خطاکھا چنا نچه ابن رائن دمش سے ماہ رُمضان ۱۳۲۹ پیس بغداد کی جانب روانہ ہوا اور دمش پر ابوالحن احمد بن علی بن حمدان کو اپنا نائب متعین کیا اور پیشرط لگائی کرائیک لا کھو بنارا سے بغداد پہنچنے پرادا کرے بیوہ زمانہ تھا کہ کورتکین اور دیلمیہ امور سیاست پر قابض ہور ہے تھے۔ ابن

خلیفہ متقی کی روا نگی موصل روا نگی موسل سے پیشتر خلیفہ تقی نے جدان سے بریدیوں کے مقابلہ پرامداد طلب کی تھی چنا نچدان جدان نے اپنے بھائی علی بن عبداللہ بن حمدان کوایک بڑی فوج کے ساتھ خلیفہ تقی کی کمک پرروانہ کیا مقام کریت میں جب کہ خلیفہ تقی اور ابن رائق بغداد سے حکست اٹھائے اور بھا گے آ رہے تھے ملا قات ہوئی سیف الدولہ نے خلیفہ کی میں جب کہ خلیفہ تقی اور ابن رائق اور امیر بے حد خدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ موسل کی طرف آیا د جلہ کے ساحل شرقی پر دونوں مقیم ہوئے ابن رائق اور امیر ابوالمنصور بھی ملئے کو د جلہ عبور کر کے آیا سیف الدولہ نے شاہرادہ کو دیکھ کر انٹر فیاں بطور صدقہ لٹا کیں۔ ادھراُ دھر کی باتین کر کے شاہرادہ ابوالمنصور جس ملئے کو د جلہ عبور کر کے آیا سیف الدولہ نے شاہرادہ کو دیکھ کر انٹر فیاں بطور صدقہ لٹا کیں۔ اور کی شاہرادہ ابوالمنصور دائی ہے تھی سوار ہو کر روانہ ہونے کا ارادہ کیا ابن حمدان نے گفتگو کر نے کی غرض سے روکا ابن رائق نے معذرت کی۔

ابن حران نے خلیفہ تنی کواس واقعہ ہے طلع کیا خلیفہ تنی نے اسے طلب فرما کر خلعت عنایت کیا۔ ناصرالدولہ کا خطاب عظا ابن حمدان نے خلیفہ تنی کواس واقعہ ہے مطلع کیا خلیفہ تنی نے اسے طلب فرما کر خلعت عنایت کیا۔ ناصر الدولہ کا خطاب عظا فرمایا۔ امیر الامراء کے عہدہ سے ممتاز کیا اوراس کے بھائی ابوالحن کو بھی سیف الدولہ کے لقب سے نخاطب فرمایا۔ ابن راگل کا واقعہ تل ماہ رجب مسلم ہیں واقع ہواتھا اور ناصر الدولہ کو گورنری اور سند حکومت غرہ شعبان میں مرحمت ہوئی تھی۔ ابن راکق کے مارے جانے کے بعد الشید نے مصرے دمشق کی جانب حرکت کی پہنچتے ہی ابن راکق کے گورنر ہے اسے چھین لیا اور ناصر الدولہ نے خلیفہ تنی کے ساتھ بغداد کی جانب کوچ کیا۔

ا بن طبیا ب اور ابن مقاتل کی جنگ جس وقت ابن دائی قبل کر ڈالا گیا الوائن بریدی اس وقت بغدادیل کورہا تھا لیکن تمام خواص وعوام سب کے دلول بیس اس کی طرف سے ناراضکی اور کشیدگی کا مادہ بیدا ہورہا تھا تی تی جاگر خلیفہ تقی کے باس پہنچا۔ تو زون اور اس کے ہمراہیوں کو موصل میں جع کر کے خلیفہ تقی اور ناصر الدولہ کو بغداد پر قبضہ کر لینے گی ترغیب وگا۔ سب کے سب اس کی امداداور کمک پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ دیار مصر یعنی الرہا 'ہتان اور رقہ کے خراج اور مالی کو خیب و کا مصر یعنی الرہا 'ہتان اور رقہ کے خراج اور مالی کھکے پر ابوالح ن علی بن خلف بن طیاب کو مقرر کیا۔ ابن دائن کی طرف سے ان جاد و پر ابوالح ن علی بن ارڈ الاگیا اور جب خلیفہ تھا۔ اور ناصر الدولہ کا مرکب ہمایوں دارالخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو ابوالح ن بریدی ایک سودس یوم کے بعد بغداد چھوڑ کر واسط کی جانب کی افری ہوگیا۔ اس کے دولوں جانب کی افری ہوگیا۔ اس کے بعد بغران نے ابوالحن بریدی کے ادادے نے واسط کی اور کی اور اور کی دولوں جانب کی افری ہولی سے بولی دولوگوں بریدی کے دولوں جانب کی افری ہولیس کا عہدہ عنایت ہولہ واقعہ سرتہ نہ کورٹ کے بارادے سے واسط کی بین تھے۔ تو زون کو بغداد کے دولوں جانب کی افری ہولیس کا عہدہ عنایت ہولہ ہولی تو بریدی کے دولوں جانب کی افری ہولیس کا عہدہ عنایت ہولی ہولیا۔ الدولہ کی اور دولوں جانب کی افری ہولیس کا عہدہ عنایت ہولیا۔ ابوالحن بریدی کے ادادے سے واسط کی ابوالحسن پر بیدی اور سیف الدولہ کی جنگ اس کے بعد بنوجمان نے ابوالحن پریدی کے ادادے سے واسط کی ابوالحسن پر بیدی اور دولوں جانب کی افری ہولیا۔ اس کے بعد بنوجمان نے ابوالحن پریدی کے ادادے سے واسط کی

ابوالحسن بریدی کا تعاقب بریدی اپ چندمرداروں کے ساتھ واسط کی طرف بھا گانا صرالدولہ نصف ماہ فرقی الحجہ سنہ فرکور میں بغدادی جانب واپس ہوااس کے ساتھ بریدی کے ہمراہیوں کا ایک گروہ پابر نجر آیا ہوا تھا سیف الدولہ میدان کارزار میں قیام پر برر ہاجب اس کے زخم بحر گے اور تکان جا تار ہا تھا تب اس نے اپنی فوج کو از سر نومرتب و سلح کر کے واسط کی جانب کوج کیا بریدی واسط چھوڑ کر بھرہ چلا گیا۔ سیف الدولہ نے واسط پر قبضہ کرلیا اور پھرا نظام شہر سے فارغ ہو کر بریدی کے تعاقب میں بھرہ کی جانب روانہ ہوا اپ بھائی ناصر الدولہ نے واسط پر قبضہ کرلیا اور پھرا نظام شہر سے فارغ ہو کر بریدی کے تعاقب میں بھرہ کی جانب روانہ ہوا اپ بھائی ناصر الدولہ سے بالعوم تو زون اور جے سے بالحضوص ناچاتی تھی چندرون بور بھی جنہ سے تول میں تقسیم کرنے کی غرض سے سیف الدولہ کے تمنی بین اور نے کی غرض سے سیف الدولہ کے تھی جندرون آیا تو زون اور جے نے روک ٹوک کی اور اس سے بہتر ش روئی پیش آنے کا ادادہ کیا۔ سیف الدولہ نے محکمت عملی سے ان دونوں کی نظروں سے ابوع بداللہ کو غائب کر دیا اور بحفاظت تمام اسے اپ بھائی کے پاس واپس کردیا اس کے بعد آخری ماہ ویوں کے نوان میں تول کیا۔ سیف الدولہ نے تعلق کی باز ارکولوٹ لیا اور اس کے ہمر ابیوں کے ایک گروہ کو مارڈ الا۔

سیف الدولہ کی موصل کوروا تکی ابوعبداللہ کوئی نے ناصرالدولہ کے پاس پہنچ کراس کے بھائی سیف الدولہ کے مالات سے مطلع کیا ناصرالدولہ نے ترکول کی خود مری سے مطلع ہوکر موصل کی جانب روانہ ہونے کا تصد کیا خلیفہ تھی بین کر موار ہوکراس کے پاس آیا اورا سے چند صر کرنے کی ہدایت کی مگر جول ہی خلیفہ تھی ناصرالدولہ کے پاس سے لوٹ کر قصر خلافت میں آیا۔ ناصرالدولہ نے اپنی امارت کے تیرہ مہینے بعد موصل کی جانب کوچ کیا۔ دیکمیوں اور ترکول کوموقع لی گیا پورٹ کر کے اس کے مکان پر چڑھ آئے اور لوٹ لیا۔

سیف الدولہ کے روانہ ہونے کے بعد ترک اپنے تیمپ میں واپس ہوئے اور تو زون کواپنی امارت دی اور لشکر کی۔ سر داری کاعلم بچے کودیا۔

ر نسف ماہ رمضان میں سیف الدولہ اپنے بھائی ناصر الدولہ کی روانگی کے بعد دارّ السلطنت بغداد میں داخل ہوا پھر اسے تو زون کی امارت کی خبر پیچی اس کے بعد ترکوں میں نفاق پیدا ہو گیا زون نے بچے کو گرفتار کر گئیل کی سلائی اس کی آئیکھوں میں پھروادیں ۔سیف الدولہ بغداد سے روانہ ہوکرا پنے بھائی کے پاس موصل چلا گیا۔ عدل کی کا خابور پر قبضہ: اس کے بعد عدل تھی نے خابور کے بقیہ حصہ پر قبضہ کر لینے کا قصد کیا اس کے خاندان والوں نے بی نمیر سے امداد کی ورخواست کی عدل نے چندروز تک ان کی امداد سے اعراض کیا حتی کہ بنگامہ فسا وفرو ہوگیا تب عدل نے ایک روز سمصاب پرجو کہ خابور کا بہت بڑا مشہور مقام تھا شخون مار نے کے اراد سے سے کوچ کیا اہل سمصاب مقابلہ پر آئے عدل کے ہمراہیوں نے سرنگ کے وربعہ سے شہر پناہ کی دیوار میں بہت بڑا ساروز ن کرویا جس سے عدل اسپنے ہمراہیوں کے ساتھ شہر میں واضل ہوگیا اور قبضہ کر لیا اس کے بعداور مقامات پر قابض ہوگیا چھ مہینے تک خابور میں تظہرار ہا خراج وصول کرتار ہا مالی اور فوجی تو صطلح بھی بلند ہو گئے بنوجم ان کے مقبوضات پر قبضہ کرنے کا شوق جرایا۔

عدل کھکی کی شکست وگرفتاری : چونکہ ان دنوں سیف الدولہ موسل اور بلاد جزیرہ میں موجود نہ تھا اس وجہ سے عدل نے پہلے تصبیبین کے اراد ہے سے کوچ کیا تھا اور عران کی طرف یائس موئی کی موجود گی کے سبب نہ گیا کیونکہ وہ اپنی فوج اور بن نمیر کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں مقیم تھا عدل پہلے راس عین کی جانب گیا بھر راس عین سے تصبیبین کی طرف روانہ ہوار فتہ رفتہ عدل کی سر شی کے حالات ابوعبداللہ حسین بن حمد ان تک پہنچے فوجیس فراہم کر کے عدل کی طرف بڑھا دونوں حریفوں کا ایک کھے میدان میں مقابلہ ہوا عدل کے اکثر ہمراہیوں نے حمد ان سے امن عاصل کرلیا اور اس کے تشکرگاہ میں جلے آئے عدل کی ساتھ گرفتار کرلیا اور اس کی آئی گھوں میں نیل کے سمراہ معدود سے چند نفر باقی رہ گئے۔ ابن حمد ان سے عدل کو اس کے بیٹے کے ساتھ گرفتار کرلیا اور اس کی آئی گھوں میں نیل کی سلا کیاں پھروادیں اور دونوں کو آخری شعبان اس سے میں بغدا دروانہ کیا۔

خلیفہ متن کی روائی جس وقت ناصر الدولہ اور سیف الدولہ خلیفہ متن کی خدمت سے رخصت ہو کر بغداد سے واپس ہوئے تو زون واسط ہے بغداد میں آ وافل ہوا اور حکومت وسلطنت پر قابض ہوگیا پھر بغداد سے واسط کی جانب چلا بھر ہوئی پہنچا اور اس کے اور ابن پریدی کے درمیان اتحاد اور کمر بندی رشتہ قائم ہوا اس سے خلیفہ متن کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوگئ۔ تو زون کے بعض ہمراہیوں کوموقع مل گیا چنا نچرانہوں نے خلیفہ متنی اور وزیر السلطنت کے کان بھرنے شروع کر دیئے اور ان دونوں کوائن پریدی اور تو زون کے باس چلا آیا تھا اور

همراه ایک فوج روانه گی ۳۳۳ هیمی بیرفوج بغداد پنجی خلیفه متقی اپنه ابل وعیال اورعیان دولت کے ساتھ جس میں وزمیر السلطنت ابن مقله بھی تھااس فوج کے ہمراه موسل کی جانب روانه ہموا۔ کوچ وقیام کرتا ہموا تکریت تک پہنچا۔ معرف تک مدید و رائد بنام مدینہ مال داخانہ تنقی سے ملت کر گئر تا ایان کردو ناصلات المجاری تا پہنچا۔ ان وونو آ

معركة مكریت اس مقام پرسیف الدوله خلیفہ حقی ہے ملنے کے لئے آیا۔ اس کے بعد ناصر الدولہ بھی آپہنچا۔ ان دونوں امیروں کے ساتھ متی نے موصل کی جانب کوچ کیا جب پی فرون تک پینچی تو وہ بھی تکریت کی طرف روانہ ہوا۔ تکریت کے قریب سیف الدولہ نے اس ہے معرکہ آزائی کی۔ تین دن تک لڑائی قائم رہی آخرکار تو زون نے اسے شکست دے کراسے اور اس کولوٹ لیا سیف الدولہ شکست کھا کرموصل کی جانب بھا گا اور تو زون اس کے تعاقب بیل تھا ناصر الدولہ اور فلیفتہ تی نامی مقام پران اور فلیفتہ تی الدولہ ای مقام پران اور فلیفتہ تی نام دولہ ای مقام پران الدولہ سین کی طرف گیا۔ پھر تصنیف کی طرف گیا شیف الدولہ ای مقام پران اور فلیفتہ تی ملا اور تو زون نے موصل پر قبضہ کرلیا۔

خلیفہ منقی اور تو زون کی مصالحت اس کے بعد خلیفہ تی نے ایک عماب آموز خطاتو زون کے پاس بھیجا جس میں اس نے تو زون پر ابن ہر بیدی سے ملنے کی وجہ سے ناراضکی طاہر کی تھی اور پر ترکیا تھا کہ اگر اب بھی تم اس کی تلافی کروتو مابدولت وا قبال تم سے راضی ہو جا تیں گے اور سیف الدولہ ونا صرالدولہ سے مصالحت بھی کرا دی جائے گی تو زون نے ان باتوں کو منظور کر لیا صلح ٹامہ کا تھا گیا۔ ناصر الدولہ نے تین ہرس تک چھ لاکھ تمیں ہزار سالانہ اوا کرنے کے لئے اپنے مقبوضات کی صانت دی تکمیل صلح نامہ کے بعد تو زون بغداد کی طرف واپس ہوااور خلیفہ تی رقہ میں مقبم رہا۔

محمر بن نیال کافتل بچھروز بعدادهر خلیفہ تقی کوابن حمران کی بے وفائی اور کج ادائی کا اصال ہوا ادھر سیف الدولہ کو بیہ خراگی کہ محربن نیال ترجمان نے خلیفہ تقی کو سیف الدولہ کی جانب ہے برطن کردیا ہے اور بیوی مخص تھا جس نے تو کرون اور خلیفہ تقی میں ناصافی بیدا کردی۔ سیف الدولہ نے موقع یا کر محرنیال کو گرفتار کر کے قل کر ڈالا۔

ا بوعبداللد اخشید کی طلمی خلیفہ تقی کواس سے شک اور برطنی پیدا ہوئی۔ تو زون کومصالحت کے لئے کھا اور اخشید محمد بن طلح والی معرکوطلی کا فرمان روانہ کیا چنا نجید خشید مصر سے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہونے کے کے روانہ ہوارفتہ رفتہ حلب بہن سیف الدولہ کی طرف سے ابن عم ابوعبداللہ سعید بن حمدان حکومت کرر ہا تھا ابوعبداللہ اختید کی آمد کی جبر پاکر ابن مقاتل کو جو و مثق میں ابن راکق کے ساتھ اپنا نائب مقرر کر کے گوچ کر گیا۔ جس وقت ابوعبداللہ اختید حلب کے قریب بہنچا ابن مقاتل اس سے ملئے کے لئے آیا احتید نے اس کی بے حدعزت کی بڑئی آؤ بھگت سے پیش آیا اور محکمہ خراج مصر پر اسے مامور کیا پھر خلب سے خلیفہ متقی کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے رقہ کی جانب روانہ ہوا تصف محرم ساس سے میں خلافت ما جدا کہ فرات کو بھی تھی دیئے اور یہ درخواست کی کہ خلافت ما ب خلافت ما جو مبالغہ کیا۔ خواست کی کہ خلافت ما ب

خلیفہ تقی کی معزولی اسی اثاء میں تو زون کے قاصد پیام لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بین طاہر کیا کہ تو زون نے خلافت ما باور وزیر السلطنت کے لئے حلف اٹھایا ہے خلیفہ تقی بین کر فرط مسرت سے انھیل پڑا اور حامان سفر درست کر کے آخری محرم سے مذکور میں بغداد کی جانب کوچ کیا اور اخید مصر کی جانب واپس ہوا جس وقت خلیفہ تقی مقام ہیت پہنچا تو زون نے حاضر ہو کر زمین ہوتی کی اور اس سے خلیفہ تقی کو بھین ہوگیا کہ تو زون نے اپنے حلف کو پورا کیا اور اطاعت قبول کی ۔ تو ترون نے خلافت ما ب اور وزیر السلطنت کی گرانی پر چندلوگوں کو مامور کیا مزید برآس خلیفہ کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں اور بغداد کی طرف لوٹ آیا اور خلیفہ تھی کی خلافت کی بیعت کی۔

ابوعب الله بن سعید رقد سے خلیفہ تقی کے روانہ ہوئے کے بعد ناصرالدولہ نے اپنے ابن عم ابوعبداللہ بن سعید بن حمدان کورقہ' طریق فراکٹ' دیار مصر قشرین' جندعواصم اور ممص پر ما مورکیا جس وقت ابوعبداللہ بن سعیدرقد کے قریب پہنچا الل ارقد کوخود مخاری کی خواہش پیدا ہوئی۔ آمادہ بجگ ہوئے ابوعبداللہ کا میا بی کے ساتھ ان لوگوں کوزیر کر کے حلب کی جانب روانہ ہوا اور اس سے پیشتر ان بلاد پراس کی طرف سے محمد بن علی بن مقاتل ما مورتھا۔

سیف الدوله کا حلب و محص بر قیضه در قد سے خلیفہ تقی کی روائی اور شام کی جانب اخید کی واپسی بریانس موثی تن تنها علب میں باتی رہ گیا۔ سیف الدوله کو دست درازی کا موقع مل گیا فوراً فوجیس مرتب کر کے حلب کی طرف بڑھا اور یائس موثی کے قیصے سے نکال لیااس کے بعد حص کی جانب قدم بڑھایا فوراً اخید کی مولی سے مدبھیڑ ہوئی سیف الدوله نے اسے شکست دی کا فور نے دمشق کی جانب کوچ کیا اہل دمشق نے اسے دمشق میں داخل ند ہونے دیا اسے میں مصرے اخید ملک شام آگیا۔ اس وقت اس کی فوجی اور مائی حالت درست ہوگی تھی۔ سیف الدوله کا پہند لگا کے اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مقام قدر بن میں فریقین میں صف آرائی کی مگرا تفاق ایسا آیا کہ خود بخود الزائی سے رک رہے سیف الدولہ جزیرہ کی جانب واپس ہوا اور اخید دمشق کی طرف اس کے بعد سیف الدولہ بزیرہ کی جانب واپس ہوا اور اخید دمشق کی طرف اس کے بعد سیف الدولہ نے حلب کی جانب کوچ کیا رومیوں کی فوجیس پیز ہوگر مقابلہ برآیا یا اور کمال مروائی سے از کر انہیں مار بھاگیا۔

علب کی سرحد برآ گئی سیف الدولہ میں بہر ہوکر مقابلہ برآیا یا اور کمال مروائی سے از کر انہیں مار بھاگیا۔

خلیفہ مستکفی اور ناصر الدولہ کے مابین مصالحت : ان واقعات کے بعد ناصر الدولہ بن حمدان کوان حالات کی خبر گئی کہ تو زون نے خلیفہ مستکفی کے ہاتھ پرخلافت وامارت کی بیعت کر لی ہے ناصر الدولہ نے خراج کا بھیجنا بند کردیا تو زون کے خدام پی خبر پاکر ناصر الدولہ کے پاس چلے آئے۔ ناصر الدولہ نے ان اوگوں کوا بنی خدمت میں رکھ لیاائ واقعہ نے گویاان شرائط کا جو در بارخلافت بغدا داور ناصر الدولہ کے درمیان قرار یا نے خط و کا تھے خاتمہ کردیا تو زون اور خلیفہ مستکفی فو جیں آراستہ کر بقصد موصل روانہ ہوئے۔ ناصر الدولہ اور ان دونوں سے خط و

خلیفہ سنگفی کی معزولی: اس واپسی کے بعد ہی تو زون راہی ملک عدم ہوااس کے بعد امور سلطنت کا انظام ابن شیرزاد کرنے لگاس نے واسط کی گورنری پر ایک سپر سالا رکومقرر کیا اور تکریت کی حکومت پر ایک دوسر نے سپر سالا رکومیجا ہوسپہ سالا رواسط کا گورنر ہوکر گیا تھا اس نے معز الدولہ بن بوید کو در بارخلافت کے حالات لکھ بھیجا ور بغدا در پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی معز الدولہ بغدا د آیا اور حکومت وخلافت پر قابض ہو گیا۔ اسی نے خلیفہ متعلقی کو تخت خلافت سے اتارا تھا اور طبح کی خلافت کی بیعت کی تھی۔ باقی رہاوہ سپر سالا رجو تکریت کا حکمران ہوکر گیا تھا وہ ناصر الدولہ کے پاس موصل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہوگیا ناصر الدولہ نے ایس موصل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہوگیا ناصر الدولہ نے ایس موصل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہوگیا ناصر الدولہ نے ایس موصل چلا گیا اور اس کے رفقاء

معرکہ عکبر اجس وقت معز الدولہ بن بویہ نے دارالخلافت بغداد پر قابض ہوکر خلیفہ متعلقی کو معزول کیا ناصر الدولہ بن محرکہ عکبر اجس وقت معز الدولہ نے بیٹجر پاکر استہ کر کے موصل سے عراق کی جانب روانہ ہوا معز الدولہ نے بیٹجر پاکر ایس مقابلہ ہوا تحت اور خونریز جنگ کی بنیاد این شیر الدولہ خلیفہ مطبع کے ساتھ عکبر اکی طرف روانہ ہوا اس وقت این شیر زاد بغداد میں تقالور و ہیں انظام کی غرض سے مقم رہا ان لوگوں کی روائلی کے بعد ناصر الدولہ سے جاملا اور اس کی فوجوں کو داخل کرلیا چنا نجے ناصر الدولہ کی فوج نی فوجوں کو داخل کرلیا چنا نجے ناصر الدولہ کی فوج نے نو پلی بغداد میں پڑاؤ کیا اور خود ناصر الدولہ مشرقی بغداد میں مقیم رہا جو تکہ بغداد سے سلسلہ آمدور فت مقطع ہوگیا تقال وجہ سے معز الدولہ اور خلیفہ طبح کے لئکرگاہ میں گرانی شروع ہوگی اور موصل سے رسد وغلہ جاری دہنے کی وجہ سے ناصر الدولہ کی فوج کو اس سے کا حساس تک نہ ہوا من رید برآ ں ابن شیر زاد نے یہ کیا کہ معز الدولہ اور دیلم سے اہل بغداد کے خلاف المدولہ کی فوج کو اس سے اور بھی معز الدولہ کے ہوئی کو ایش روائی کو ایوں کو جانب والیس بلے جانے کا قصد کیا گر گھر کے جی تو ایوں کو ایوں کو بالائے و جلہ کی جانب جانے کا اشارہ کیا ناصر الدولہ کی فوج نے بڑھ کر ان کی مدافعت شروع کی تھوڑ ہے ۔ آدمی ناصر الدولہ کی ریز آئی بنچ اور اس کو جلت کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے آئی کی دور سے کا مرائل کی دور کی کو دور اس کو کو موقع مل گیا قریب ترین مقام سے ناصر الدولہ کے سر پر آئی پنچ اور اس کو کھوڑ کے ۔ ۔ ۔ دی۔ دی۔ دی۔ دی۔

معز الدوله کی موصل کوروانگی: معز الدوله نے شرقی بغداد پر قبضہ کرلیامطیج اپنے محلسر ائے میں محرم ۳۳۵ھ میں پھر واپس آیا اور ناصر الدولہ عکبر اکی طرف لوٹ گیا۔ مصالحت کی گفتگوشر دع کی تو زوینہ کے ترکوں کو ناصر الدولہ کا یفعل ناگوار گزراسب نے مشورہ کر کے اس کے قبل پر تمرین با ندھ لیس ناصر الدولہ کو اس امر کا احساس ہو گیا نہایت تیزی ہے موصل کی جانب کوچ کردیا اس کے ہمراہ ابن شیرز ادبھی تھا۔ اس کے بعد معز الدولہ کے ساتھ مصالحت ہوگئی۔

大数型的现在分词的通用的通用的通用的一个数据的一个数据的一个数据的一个

hat from the wheat of the terms of the same of the same of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

riginal Salak King annya i Kali <sup>B</sup>iga Grid a boringan dibina bakan arang matak masalih li basw

## <u>چ</u>٩:بِكِ ا ما رتِ جزیرِه وشام د ولت بنوحمران

سيف الدوله كا دمشق ير قبضه ٢٠٣٥ هي اخيد ابوبكر محد بن طفح والي مفروشام ربگزار ملك آخرت موا حكومت و ریاست کی کری پراس کے بعد اس کا بیٹا ابوالقاسم انو جور متمکن ہوا۔ بدایک نوعمر شخص تھا۔ اس پر کا فوراسود جواس کے باپ کا غلام تعاغالب موكيا يسيف الدوله اس واقعه يشمطلع موكر دمشق كي جانب آيا اوراس پر قابض موكيا-

كيه عرصه بعدائل دمثق كوسيف الدوله سے بدختی بيدا ہوئي اور ان لوگول نے كا فوركو بلا بھيجا۔ سيف الدوله كواس كي خبرلگ گئی دمثق سے حلب کی طرف کوچ کر دیا۔ اہل دمشق نے تھوڑی دور تک تعاقب کیا۔ سیف الدولہ نے جزیرہ کی طرف قدم بردهایا اورانو جورحلب میں رہا۔اس کے بعد انو جوراور سیف الدولہ میں مصالحت ہوگی انو جور مصر کی جانب واپس ہوا۔ سیف الدولہ حلب کی طرف اوٹ آیا اور کا فور نے تھوڑ ہے دن دمش کی حکومت پر بدرا خشیدی کومتعین کیا پھرایک سال کے بعدا ہے معز ول کر کے ابومظفر طنج کوسند حکومت عطا کی۔

نا صر الدوليه اور سر دارتلين : جيها كه م اوپر بيان كر آئے بين ناصر الدوله كى ركاب بين تركوں كا ايك گروہ تھا جوكه توزون کے ہمراہیوں میں سے تھااور وہ اس سے ناراض ہو کرنا صرالدولہ کے پاس چلے آئے تھے جب ناصرالدولہ اور معز الدولہ کے درمیان مصالحت کی سلسلہ جذبانی شروع ہوئی تو ان ترکوں نے ناصرالد ولہ کے اس فعل سے ناراض ہوکر ہنگا مہرکر دیا ناصر الدولہ برقل کرنے کی غرض ہے ٹوٹ پڑے۔ ناصر الدولہ نے ان لوگوں کے پنجدے اپنے کو نجات دے کرساحل غربی ہے عبور کیا اور افر امطہ نے اسے پناہ دی اور اسے ایک مقام محفوظ تک پہنچا دیا ان لوگوں میں سے جونا صرالدولہ کے ہمراہ تھے ایک ابن شیرزاد بھی تھا ناصرالدولہ نے کسی صلحت ہے اے گرفتار کرلیا۔ ترکوں نے جمع ہوکرتگین شیرازی کواپناامیر بنایا اور جولوگ ناصر الدولہ کے ہمراہیوں میں سے پچھڑ گئے تھے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا اور ناصر الدولہ کا موصل تک تعاقب كرتے چلے كئے۔ ناصرالدولدنے موصل سے نكل كرنصيبين كاراستدليااورتركول نے موصل بر قبضه كرليا۔

ا اصل کتاب میں پیچگہ خالی ہے۔ (مترجم)

ناصرالدولہ نے معزالدولہ ہے ترکوں کی زیاد تیوں کی شکایت کی اورامداد کا خواستگار ہوا۔ معزالدولہ نے اپ وزیر الدجعفر ضمیری کی افسری میں ناصرالدولہ کے تعاقب میں البجعفر ضمیری کی افسری میں ناصرالدولہ کے تعاقب میں البجعفر ضمیری کی افسری میں ناصرالدولہ کے تعاقب میں السین کی طرف قدم بڑھایا۔ سیف الدولہ بیخبر پاکر منجار چلا گیا پھروہاں ہے حدیثہ اور حدیثہ ہے من کا راستہ لیا۔ ترکوں کا گروہ اس کے تعاقب میں تھا۔ اس مقام پرفوجیس موجود صیں ان کی اور ترکوں کی برابر لڑا ئیاں ہوئیں جس میں ترکوں کو شکست ہوئی اور اس کا سرور دارتکین گرفتار ہوکر ناصرالدولہ کے پاس تھیج دیا گیا ناصر الدولہ نے اس وقت اس کی آئکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اور جیل میں ڈال دیا اس کے بعد ضمیری کے ہمراہ موصل میں آیا اور ابن شیرزاد کو ضمیری کے حوالہ کر دیا ضمیری نے اس کے ساتھ بغداد کی جائب گوچ کیا۔

جمان کی بعاوت جمان نامی ایک شخص تو زون کے مصاحبوں میں سے تھا جو ترکوں کے ہمراہ ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس جلاآ یا تھا جب معز الدولہ اور ناصر الدولہ سے بغداد میں معرکہ آرائیاں ہونے لگیس تو ناصر الدولہ نے اسے مشکوک ومشتبہ ہوکر دیئی ہونے ایک گروہ کے ساتھ مصلحتا رحبہ کی سند حکومت عطا کر کے رحبہ بھیج دیا۔ رحبہ بھیج کراس کا اقتدار بڑھ گیا۔ ۲۳۳ ھی ساس نے ناصر الدولہ سے بغاوت کر دی اور در بار معز پرقابض ہونے کا خواستگارا ور مدی ہوگیا چنا بچر فوجیس آراستہ کر کے رقبہ کی طرف روانہ ہواس کے زمانہ غیر آراستہ کر کے رقبہ کی طرف روانہ ہواس مواس کے زمانہ غیر ماضری میں اہل رحبہ نے اس کے ہمراہیوں اور عمال کوان کی بدیلی اور بدا طواری کی وجہ سے نرغہ کر کے مارڈ الا جب بیرقہ سے والی آیا اور ان مالات سے مطلع ہوا تو اہل رحبہ پر تیخی شروع کر دی اور ان پر قبل وغارت گری کا ہاتھ بڑھایا۔

جمان کی شکست و خاتم نه اس اثناء میں ناصر الدولہ بن حمدان نے جمان کی سرکو بی کے لئے ایک فوج اپنے حاجب (لارڈ چیبرلین) کی افسری میں باردخ روانہ کی دریائے فرات پر دونوں فوجوں کی ٹہ بھیڑ ہوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی بالآخر جمان کوشکست ہوئی اثناء جنگ میں جمان دریائے فرات میں ڈوب کرمر گیا باقی رہے اس کے ہمراہی انہوں نے باروخ سے امن کی درخواست کی باردخ نے ان لوگوں کوامان دی اور فتیا بی کا جھنڈ الئے ہوئے ناصر الدولہ کی طرف واپس ہوا۔

تا صرالدولہ اور معز الدولہ ان واقعات کے بعد ناصرالدولہ بن جمران اور معز الدولہ بن بویہ بیں پھران بن ہوگئ۔
ادھر معز الدولہ نے کے سس جرش ناصر الدولہ ہے جنگ کے اراد ہے ہے دارالحلافت بغدادے نوج کیا ادھر تا صرالدولہ نے موصل ہے تصمین کی جانب قدم بڑھا یا معز الدولہ نے بینچ بی موصل پر فیضہ کرلیا اس ہے رعا یا کو بے حد تکالیف کا سامنا کرنا۔
بڑا طرح طرح کے ظلم ان بر کئے گئے ان کا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ معز الدولہ نے ناصر الدولہ کے تمام بلاو پر قیضہ کر لینے کا پختہ ارادہ کیا تھا کہ اس اثناء میں پیغر گوش گزار ہوئی کہ خواسان کی فوج نے جرجان اور دے کا قصد کیا ہے۔ اسی وقت اس بختہ ارادہ کیا تھا کہ اس اثناء میں پیغر گوش گزار ہوئی کہ خواسان کی طرف روانہ کیا اس کے بغد ناصر الدلہ نے چوشہ بڑار نے اپنے بھائی رکن الدولہ اور شام کی حکومت کی سند حاصل کی اور مصالحت کر بی شرائط طبح میں ہے ایک شرط یہ کے بعد معز الدولہ اور تا الدولہ اور تما داکہ والدولہ کے بنا موکے خطبے پڑھے جا کہن صلح تا مدکھے جانے اور مرتب ہونے کے بعد معز الدولہ اور کا الدولہ اور تما داکہ جانب واپن ہوا۔

بلا داروم برفوج کشی ان واقعات پرسند ندکورتمام ہوجاتا ہے اور فریقین کی قستوں کا آخری فیصلہ یوں بی ناتمام باقی رہ جاتا ہے کہ اس اثناء میں ۱۳۸۸ ہوجاتا ہے سیف الدولدا پی فوج ظفر موج لئے ہوئے بلغار کر کے رومی مقبوضات میں گھس جاتا ہے ہر چہار طرف ہنگا مہ حشر بر پاہو گیا بہت سے قلعے ہر در تینج فتح کر لئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اور ہزاروں کو گھس جاتا ہے ترکی کونڈی اور غلام بنالیا بھر جب سیف الدولہ بلا دروم سے واپس ہواتو رومیوں نے نا کہ بندی کر لی اور نہایت تنی سے عسا کراسلامیہ کو پامال کرنے گئے جھتا میں کے گئے جتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اسے عیسائیوں نے واپس لیا سیف الدولہ معدود سے چند آ دمیوں کے ساتھ جانبر ہوکرنگل آیا۔

معرکہ ترث اس بنگ کے بعد چند ہے فاموتی کا زمانہ رہا اس میں عیسائیوں نے پھر پیش قدی شروع کی شہر سرون کو بھالت فقلت لوٹ کر تا خت و تاراج کیا اس کی خبر سیف الدولہ تک پنجی تو اس نے اپنی فوج مرتب کر کے سیم سے میں روی مقوضات پر تملہ کر دیا اور نہایت تنی ہے انہیں پامال کرنے لگا اپنے گزشتہ نقصانات کی اس مال غنیمت سے تلافی کر لی ان لڑائیوں میں قسط مطین بن و مستق ان آ دمیوں کے ساتھ جو تل کئے تقول کیا گیا و مستق کو اس واقعہ جا نکاہ سے جو مدصد مدہوا۔ جوش انتہا میں روم 'روس اور بلغار کی فوج میں اور مرحدی بلادا سلامیہ کے اراد ہے ہے کوچ کیا ۔ سیف الدولہ کو اس کی خبر لگی اس نے بھی عما کر اسلامیہ کو جمع کر کے دستق کی گوشائی کے خیال سے خروج کیا حریف الدولہ کو اس کی خبر میں مقابلہ ہوا سخت اور خون ریز جنگ کے بعدر ومیوں کو شاست ہوئی مسلمانوں نے عیسائیوں کو قید وقل کر نا شروع کر دیا عیسائیوں کی ایک بوی جماعت قید ہو کر آئی جن میں بعض عیسائی شنہ او سے اور ان کے ذہبی پیٹوا تھے انہیں قید یوں میں دمستق کا داماد کی ایک بوی جماعت قید ہو کر آئی جن میں بعض عیسائی شنہ او سے اور ان کے ذہبی پیٹوا تھے انہیں قید یوں میں دمستق کا داماد کی ایک بوی جا میں اور خیا ہوئے والی ہوا جو نے والی ہو اجتماعی کو داماد میں اور خون میں جو ایس ہوا جو نے والی تا ہو اور ان کے ذہبی بیٹوا تھے انہیں قید یوں میں دمستق کا داماد میں تا حت و تاراج کرتا ہو ااز نہ کی جانب والی ہوا ہوئی دوال میں ہوا جو نے والی میں دو ایس ہوا جو نے والی تا کی ان کا گورٹر طرسوں حاضر خود مت میں اور سالم میں تو میں قبل میں دوالے کی کا سیال کو رز طرسوں حاضر خود مت میں میں دو ایس ہوا۔

عیرنا ئیوں کی طرسوس بر فوج کشی : رومیوں کواس جنگ اور غیرمتوقع شکست سے بے حد ملال ہوا۔ بحال پریثان اپنے شہروں کی طرف لوٹے اور کچیور صد بعدا بی حالت ورست کر کے طرسوں اور الرہا پر چڑھائی کر دی مسلمانوں کوان کی نقل وحرکت کی اطلاع تک نہ تھی جی کھول کرعیسا تیوں کوان شہروں کے علاقہ جات اور گردنو آر کولوٹا اور پامال کیا بہت سے

مسلمانوں کو گرفتار کرے واپس ہوئے۔

سیف الدولہ کی پیش قدمی و پسیائی سیف الدولہ نے عیسائیوں کوائی پیش قدمی کی تراویے کی خرص ہے اس سیف الدولہ و میں بادروم پر بقصد جہاد خملہ کیا ہے حد تحق ہے کام لیا ہزار ہا قصبات و دیہات اجرائے نے متعدو قلعے مفتوح ہوئے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ مال غنیمت سے مالا مال ہو گئے قیدیوں اور مال غنیمت کی کوئی انتہائہ تھی الغرض سیف الدولہ قل و غارت کرتا ہوا خرسنہ تک پہنچا اور خرسنہ پر اپنی فتحا ابی کا حجنڈ اگاڑ کرواپس ہوا۔ واپسی کے وقت روئی عیسائیوں نے ناکہ بندی کر لی اہل طرسوس نے رائے دی کہ چونکہ روئی عیسائیوں نے ان راستوں کی ناکہ بندی کر لی ہے جس سے آپ ہلاوروم میں وافل ہوئے تھائی وجہ سے مناسب میر ہے کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیس گرسیف الدولہ نے اہل طرسوس کی رائے کہ چونی الدولہ کو گھرالیا کہ خونیال نہ کیا اور ندان کے ہمراہ واپس ہوا آخر کا رنتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے ہم چہار طرف سے آکرسیف الدولہ کو گھرالیا جس قدر مال غنیمت روئی عیسائیوں سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ لگا تھا اسے پھر انہوں نے واپس لے لیا ایک چھوٹی تی جس عدا کہ اسلامیہ کی ہاتھ لگا تھا اسے پھر انہوں نے واپس لے لیا ایک چھوٹی تی جس عدا کہ واپس کی زاد خلاموں میں سے تھا میا فارقین کی طرف سے بلادروم میں وافل ہوا بہت سامال غنیمت الدولہ کا ایک سپر سالار جواس کی آزاد خلاموں میں سے تھا میا فارقین کی طرف سے بلادروم میں وافل ہوا بہت سامال غنیمت اور ہزاروں قیدی لے کرشچے وسالم واپس آیا۔

ناصر الدولہ کی عہد شکنی: ناصر الدولہ اور معز الدولہ بن بویہ کی مصالحت اور اوائے خراج کے اقر ارکا بیان ہم او پر تحریر کر اس مصالحت کے بین اس مصالحت کے تصور ہے دن بعد ناصر الدولہ نے بدع ہدی کی اور خالفت کاعلم بلند کر دیا۔ سنہ ندکور نصف گر را تھا کہ معز الدولہ نے ناصر الدولہ پر فوج کئی کروی اور چنچ تھی موصل پر قبضہ کر لیا ناصر الدولہ اسے چھوڑ کر نصیبین چلا گیا۔ اس کے عمال اور سر داران لشکر مال واسباب اٹھا لائے ناصر الدولہ نے ان لوگوں کو اسپنے قلعہ زعفر انی اور کو اس بین شہر ایا اور حرب سے سازش کر کے معز الدولہ کے لشکر کی رسد بند کردی اس وجہ سے معز الدولہ کے لشکر بیس بے حدگر انی ہوگئی۔ بجبوراً معز الدولہ نے نصور کر بھا گے۔ معز الدولہ کے لشکر نے بینچ کر ان دونوں کے جیموں کولوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں معز الدولہ کے لشکر گاہ کی طرف لوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ مونوں معز الدولہ کے لشکر گاہ کی طرف لوٹ کے معز الدولہ کالشکر ادھر غار تگری میں مصروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیوں نے بھی اپنی مضروف تھا دی کر لیں اور سنجاری طرف بھر لوٹ کے دونوں بھا نے بھی اپنی مضروف تھا دیا۔ اس کے دونوں بھر لوٹ کے دونوں بھا کیوں دونوں بھر لی دونوں بھر لیے دونوں بھر لیے دونوں کے دونوں بھر لیے دونوں کے د

معنز الدول اور ناصر الدول کی مصالحت: معزالدوله ای وقت نصیبان کے قریب پنج چکا تھا اور ناصر الدوله یخبریا کرنسیبن ہے میافارقین بھاگ گیا تھا اس کے بہت ہے ہمراہیوں نے معزالدولہ سے امان حاصل کی اوراس کے لئکر میں جا کرشامل ہو گئے ناصر الدولہ اپ بھائی سیف الدولہ کے پاس حلب چلا گیا اور و ہیں قیام اختیار کیا سیف الدولہ نے معز الدولہ نے اس وجب کہ ناصر الدولہ نے ناحق الدولہ نے ناحق الدولہ نے اس وجب کہ ناصر الدولہ کے لئے مصالحت کی تج یک شروع کی معز الدولہ نے اس وجب کہ ناصر الدولہ نے اس سے عہد شکنی کی تھی مصالحت سے انکار کیا سیف الدولہ نے ملک کے خراج کی دوکر دوٹولا کھی ضائت کی معز الدولہ نے اس سے مصالحت کی بنایر ناصر الدولہ کے ہمراہیوں کور ہاکر دیا ہے واقعہ ماہ محرم ۱۳۳۸ ہے کا ہے چنا نچیاس مصالحت کے بعد معز الدولہ د

عراق کی جانب واپس ہوااور ناصرالد ولہ موصل کی طرف۔

عیسائیوں کی عین زربہ پر فوج کشی : ماہ حرم اہ اور عیں دستن نے پر سرا شایا۔ روی عیسائیوں کو جع کر کے عین دربہ پر پڑھائی کردی پہلے اس پہاڑی پر قبضہ کر لیا جو کہ عین دربہ کے قریب تھی اور کسی قدراس سے بلندی پرواقع تھی اس کے بعد عین دربہ پر محاصرہ ڈالا چاروں طرف سے قلعہ تھی تحقیقیں نصب کرائیں اور شب وروز سنگ باری شروع کر دی اہل شہر نے پریثان ہوکرامن کی درخواست کی دمستن نے ان لوگوں کوامان دی اور کا میا بی کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اہل شہر کوامن دیے برینا دم ہوااس وجہ سے کہ اہل شہر کا حال بے صدر بوں اور اینز ہوگیا تھا تمام شہر میں منادی کرا کہ دی کہ تمام باشندگان شہر آج ہی اپنے اہل وعیال کے ساتھ شہر چھوڑ کر کے مجد اقصیٰ چلے جائیں اس منادی سے تمام شہر میں ہوگئی کر سات اور ہوگیا کہ ایک ہون ہوں برکچل کرم گیا بچھاوگ راہوں میں جان بہت تشام ہوگی دروازوں پر کچل کرم گیا بچھاوگ راہوں میں جان بہت تشام ہوگی دروازوں پر کچل کرم گیا بچھاوگ راہوں میں جان بہت تشام ہوگی دروازوں پر کچل کرم گیا بچھاوگ راہوں میں جان بہت تشام ہوگی دروازوں پر کھل کرم گیا جھاوگ راہوں میں جان بہت تشام ہوں نے اہل دو اس باب پر قبضہ کر لیا اور شہر بناہ کی فصیلوں کو منہدم کردیا عین زرب کے علاوہ اس سلسلہ میں تقریباً بیون قلع عیسائیوں نے اہل دو اس باب پر قبضہ کر لیا اور شہر بناہ کی فصیلوں کو منہدم کردیا عین زرب کے علاوہ اس سلسلہ میں تقریباً بیون قلع عیسائیوں نے اہل دو اس باب پر قبضہ کر لیا اور شرع کی فی اور اس باب پر قبضہ کر لیا اور شرع کی فی اور اپنی ہوا اور آئی فو تی قیسا رہی ہیں چھوڑ تا گیا۔

ا بن الزیات کا اشجام : چونکه ابن الزیات والی طرسوس نے سیف الدولہ بن حمدان کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا تھا اس وجہ سے دستق نے یہ خیال کر کے کہ سیف الدولہ اس کے ساتھ جمدردی نہ کرے گا تے جاتے اس سے معارض ہوا اورلز آئی چھیز دی اس کا بھائی ان معرکوں میں مارڈ الا گیا اٹل شہر نے سیف الدولہ کے نام کا خطبہ پھر پڑھنا شروع کیا اور اس کی حکومت اور اس کے اقتد ارکوشلیم کرلیا ابن الزیات گھر اکر نہر میں کو دپڑا اور ڈوب گیا۔

عیسائیوں کا حلب ہر قبضہ: اس واقعہ کے بعد دستق سرحدی بلاد کی جانب واپس ہوا اور نہایت تیزی سے طلب کی جانب بڑھا سیف الدولہ فوجیں فراہم نہ کر سکا اپ تھوڑے سے ہمراہیوں کو لے کر مقابلہ پر آیا عیسائیوں نے اسے شکست دے دی آل ہمان نہایت ہے رحی سے پامال کے گئے۔ دستق نے ان تمام چیزوں پرجوسیف الدولہ کے کل سرائے خاری حلب بین تھیں بین تین نہا مال واسباب ہاتھ آیا آلات حرب کی کوئی حدیثی ۔ دستق نے ان چیزوں پر قبضہ کر لینے کے بعد محلسر اکو مسار کرا دیا اور اگلے دن شہر حلب کے محاصرہ پرفوج کو متعین کیا اہل شہر نے بھی مدافعت پر کمر ہمت بائدھی دستق نے اپنے مورچہ کو مصلح کی وہ جوش میں لے جا کر قائم کیا اور رسد وغلہ کی آیدورفت بند کر دی جس سے شہر کے اندرلوٹ اور عارت گری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فقتہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فقتہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فقتہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فقتہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کی مورچہ ہوگی۔

عیسا ئیوں کاظلم وستم: دستن نے اس امر کا حساس کر کے شہر پناہ پر قبضہ کرلیا اور کمال آسانی سے شہر کے اندرا بنی نوج کو اتارویا بھر کیا تقاسارے شہر پر عیسا ئیوں کا قبضہ ہو گیا ان عیسائیوں نے بھی نرغہ کر دیا جو حلب میں مجوں سے قبل و غارت گری کا بازارگرم ہو گیا تقاتقر بیادس بڑارمسلمان قید کر گئے جن میں چھوٹے چھوٹے لاکے اور نہا ہے کم س لا کیاں بھی تھیں جس قدر مال روی لے جاسکتے تھے لے گئے باقی کوجلا کر خاک سیاہ کر دیا بھیۃ السیف مسلمانوں نے شہر کے ایک قلعہ میں جا کر پناہ لی سیف الدولہ کی عیسائیوں برفوج کئی سیف الدولہ نے شکست کے بعدانی فوجی حالت درست کی عین زربہ کو عیسائیوں کے بقتہ نے نکال لیاس کی شہر بناہ درست کرائی اس کے حاجب نے اہل طرسوں کو سلی کر کے بلاوروم میں فوج شی کی اور ان کے مقبوضات کوتا خت و تاراج کر کے واپس ہوارومیوں نے بیخبر پاکر قلعہ ستبہ پر پڑھائی کردی اور اس پر قابض ہوگئے اس کے بعد قلعہ دلوکہ پر بھی قبضہ کر لیا اس کے علاوہ اور تین قلعوں کو بھی دبالیا جوائی کے قرب وجواز میں تھائی کہ دباروی بعد نجا (سیف الدولہ کا غلام) قلعہ زیاد پر تھک آ ور ہوارومیوں کے ایک گروہ سے ٹی بھیٹر ہوئی میدان نجا کے ہاتھ رہا روی شکت کھا کے بھائے تقریبائی گرفتارہ و نے ای سند میں ایوفراس بن سعید بن حمان گورنر تھے کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا باقی ماندگان بھاگہ کوٹر نے ہوئے ۲۵ سے میں رومیوں نے بلوہ کر کے اپنے باوشاہ کوٹل کرڈ الا اور ایک غیر شخص کو حکومت کی کری پر مشکن کیا۔

اہل حران کی بغاوت سیف الدولہ نے اپنے بھائی ناصرالدولہ کے بیٹے ہبداللہ کودیا رمضروغیرہ کی عکومت پر مامور کیا تھااس نے اہل دیار مضرکے ساتھ برے برتاؤ کئے تجار کا مال واسباب بظلم وسم چھینے لگا روسا اور امراء پر طرح طرح کے عاصل مقرر کئے اہل شہروقت اور موقع کا انتظار کرنے لگا جب بیا پیچا سیف الدولہ کے پاس چلا گیا تو اہل شہر نے اس کے عمال اور نا بُوں پر حملہ کر دیا ان لوگوں کو مار بھگا یا ہہ اللہ ان واقعات سے مطلع ہو کر سرکو بی کی غرض سے ان لوگوں کی طرف روانہ ہوا۔ دو ماہ کا لل ان کا محاصرہ کئے ہوئے قبل و غارت کرتار ہا بعد اس کے سیف الدولہ ان واقعات سے مطلع ہو کر آ پہنچا اہل شہر نے اطاعت قبول کی اور ہبداللہ کو شہر میں داخل کر لیاب ہو اللہ نے بھی شہر میں داخل ہوتے ہی قبل عام کا حکم دیا بات میں بغاوت فروہو گئی۔

مہنۃ اللہ کی بغاوت اس میں سیف اللہ نے موسم کر ما بین اپنی فوجین بلا دروم بین جہاد کی غرض ہے روانہ کیں چنانچہ الل طرسون ایک سرحد نے داخل ہوئے دوسری سرحد کی طرف نے جانے قدم بر حمایا اور چونکہ سیف الدولہ اس سے دو برک پہلے ہے عارضہ فالح میں مبتلا ہو گیا تھا اس وجہ ہے بغرض معالجہ ایک سرحد براس نے بھی بڑاؤ کیا۔ الل طرسوں نے نہایت مستعدی ہے اپنے فرائض اوا کئے جہاد کرتے ہوئے قونیہ تک پنچے اور مظفر ومنصور مال نیست لئے ہوئے والین ہوئے سیف الدولہ بھی جانب والین ہوادر داور تکلیف کی اس درجہ زیا دقی ہوئی کہ لوگوں نے اس کی موت کی تجراثہ آدی۔ آس کے بھائی کا بیٹا ہمیۃ اللہ ولہ بھی جانب والی سے تعاقم کی اس درجہ زیا دتی ہوئی کہ لوگوں نے اس کی موت کی تجراثہ آدی۔ آس کے بھائی کا بیٹا ہمیۃ اللہ ولہ کے خلاموں میں سے تعاقم کی کر ڈالا اور جب اسے اپنے بچاکی زندگی کا یقین ہوگیا اور وال کی جانب کوچ کر گیا اور وہاں بھنچ کر قلعہ نظری موگیا سیف الدولہ نے اور جب اسے اپنے بچاکی زندگی کا یقین ہوگیا آتو حزاں کی جانب کوچ کر گیا اور وہاں بھنچ کر قلعہ نظری موگیا سیف الدولہ نے

ا سے مطاقب پڑ ہا وہ فردیا چہا چہا ہمیں موادر رمایوں کی سے اسے دی لا کھ درہم بطور تا وال اور پاس موصل چلا گیا اور نجانے آخری شوال ۱۹۳ھ پیس حرال میں قیام کر دیا اور اہل حران ہے دس لا کھ درہم بطور تا والن اور جرمانہ کے پانچ دن کے اندر بردور جبروصول کئے اہل حران نے اپنی قیمتی قیمتی اسباب فروخت کرڈالے اور جلا وطن ہو کر

ميا فارقين كاراسته ليابه

نی کی بغاوت آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ نجا کو جو پھائل حران کے ساتھ کرنا تھا کر چکااوران کے مال واسباب پر بزورو جر قابض ہو گیااس سے اس کی قوت بڑھ کی اور خیالات میں معقول طور سے تبدیلی واقع ہوگئ فوجیں آراستہ کر کے میا فارقین کی طرف روائہ ہوااور بلاو آرمید کیا قصد کیا اکثر بلاو آرمید نے پر براق کا ایک شخص جو ابوالورو کے نام سے معروف و مشہور تھا ایک مرت سے قابض تھا نجانے ابوالور دکو در کر کے اس کے مقبوضات اور قلعوں اور شہروں پر قبضہ کرلیا تھا ظلاطا ور شاؤ کر و پر قابض ہو گیا اور ابوالورد کا بہت سامال واسباب ضبط کر کے ابوالور دکو مار ڈالا ۔ ان واقعات کے بعد نجائے سیف الدولہ کے ظلاف مقابلہ پر اس سے ایم اوطلب کی اس کے بعد معز الدولہ سے نام الدولہ نے مصالحت کرلیا تھا۔ نجائے بی تحدان کے مقابلہ پر اس سے ایم اوطلب کی اس کے بعد معز الدولہ سے نام الدولہ نے ہما گھر ابوا۔ سیف الدولہ نے ان تمام بلاد پر جے نجائے ابوالورد سے بھی لیا تھا قبضہ کرلیا ۔ اس کے بعد خجا اور اس کے عہد ہ پر بحال رکھا اس نے اید والد سے اس کی درخواست کی سیف الدولہ نے آئیں امان دی اور نجا کو بدستور اس کے عہد ہ پر بحال رکھا اس واقعہ کے بعد ماہ رکتے الآخر سے کی درخواست کی سیف الدولہ نے آئیں امان دی اور نجا کو بدستور اس کے عہد ہ پر بحال رکھا اس میان میں ملہ کر کے اس کی زندگائی کا خاتمہ کردیا۔

جنگ معز الدولہ فی اصر الدولہ ناصر الدولہ اور معز الدولہ کے درمیان دی لا کھ درہم سالانہ پر مصالحت ہوگی تھی اس کے بعد ناصر الدولہ نے مقررہ فراج اوا کرنے کے لئے بین بین اپنے بیٹے ابو تعلب مظفر کے جانے کی اجازت طلب کی ۔ معز الدولہ نے اس درخواست کو مظور نہ کیا اور فوجیں مرتب کر کے نصف اس میں موصل کی جانب کوجی کر دیا۔ ناصر الدولہ سے فریا کر نصیبین جلا گیا۔ معز الدولہ نے پہنچے ہی موصل پر قبضہ کرلیا اور پھر موصل سے ناصر الدولہ کے تعاقب بین روانہ ہوا روانگی کے وقت موصل کے مالی اور جنگی صنوں پر اپنی جانب سے جدا جدا نائب مقرر کرتا گیا۔ ناصر الدولہ کو نصیبین بیس بھی جین سے بیٹونیا نصیب ندہوا۔ معز الدولہ کی آمد کی فہر یا کرنسیبین کو خالی کردیا معز الدولہ نے پہنچ کرنسیبین پر بھی قبضہ کرلیا ۔ ان واقعات کے ابتاء بین ابو تعلب کو موقع مل گیا فوراً موصل پر آئی پہنچا اور آل وغارت گری کا ہنگامہ برپا کردیا اس کے اطراف و جوانب پر تاخت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا۔ معز الدولہ کے سپر سالاروں اور عمال نے ابو تعلب کے ملوں کا مقابلہ کیا اور اس فاش فکست دے دی اس سے معز الدولہ کے قلب کو اظمینان حاصل ہوا اور قیام پر بر ہوکر اس کے آئندہ حالات کا انتظار

ا اصل تاب میں اس جگہ پر کھیٹیں لکھا ہے۔ (مترجم)

عیسائیوں کا مصیصہ پر قبضہ ہے۔ ای میں دست عیسائی بادشاہ نے گئرروم کے ساتھ بلاد اسلامیہ کے تاخت و تاراخ کرنے کی غرض سے تملہ کیا مصیصہ پر پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور نہایت شدت سے لڑائی شروع کروی اس کے قسبات اور مضافات کو جلا کرخاک و سیاہ کر دیا شہر پناہ کی دیواریش بہت بڑاروز ن بنالیا۔ الل شہر کمال جدوجہد سے اس کی مدافعت کر رہے تھے چنانچہ ایک حد تک ان کو کامیا بی بھی ہوگئ تب دستن نے اذ نہ اور طرسوس کی جانب کوچ کیا اس کے اطراف و جوانب میں اس کا جوروت مصدسے بردھ گیا ہزار ہا مسلمانوں کو نہ تنے کیا گرانی بہت بردھ گی اشیاء خورد نی قریب قریب نابید ہو گئیں۔ سیف الدولہ کا مرض قدیم پھر جود کر آیا جس کی وجہ سے وہ ان عیسائیوں کی سرکوبی کے لئے نہ اٹھ سکا خراسان سے بانچ ہزار بیادہ جہاد کی غرض سے آپنچے۔ سیف الدولہ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان لوگوں کے آجانے کی وجہ سے میں ائیوں کی مدافعت پر اٹھ کھڑ اہوا اتفاق یہ کہ مجاہدین کے پہنچنے سے پیشتر ردی عیسائی اپنے بلاد کی جانب واپس ہو گئے تھے۔ میسائیوں کی مدافعت پر اٹھ کھڑ اہوا اتفاق یہ کہ مجاہدین کے پہنچنے سے پیشتر ردی عیسائی اپنے بلاد کی جانب واپس ہو گئے تھے۔ اس میں کہ ہوگیا۔

دمستن کا طرسوس کا محاصرہ دوی عیمائی پندرہ یوم کے بعد پھرواپس ہوئے اور دستن نے اہل مصیعہ اذنہ اور استن کا طرسوس کا محاصرہ دوی عیمائی پندرہ یوم کے بعد پھرواپس ہوئے ان لوگوں نے ساعت نہ کی تب دستن پھران اوگوں کو اپنی کی دھکی دی اور انہیں جلا وطن ہو کر چلے جانے کی تاکید کی ان لوگوں نے ساعت نہ کی تب دستن پھران کو گرف کے طرف واپس کے طرف واپس کے طرف واپس بطریقوں میں سے ایک بطریق کو گرف ارکز لیا دستن گھوڑے سے گرم گیا عیمائی ناکام ہو کہ اپنے ملک کی طرف واپس ہوئے اس کے بعد یعفور بادشاہ روم نے قسط طنیہ سے موسس سے اسلامیہ مرصدی بلاد کی جانب شملہ کیا اور قیسار ہی کا مستق سے اسلامیہ مرصدی بلاد کی جانب شملہ کیا اور قیسار ہی کا نام سے ایک شہر آباد کر کے قیام پریہوا اور چاروں طرف سے فوجیس روانہ کیں ۔

مصیصه کا تا رائے اہل مصیصه اور طرسوں نے مصالحت کا بیام بھیجا۔ روی بادشاہ نے سلح سے اٹکار کیا اور بنفیہ فوج کے ساتھ مصیصه کی طرف روانه ہوا اہل مصیصه مقابله کی تاب نه لا سکے رومی بادشاہ بزور جنگ شہر میں گھس پڑا اور اسے خوب پامال اور تا خت و تاراج کیاوہاں کے باشندوں کو بلا دروم کی طرف جلا وطن کر کے بھیج دیا۔ ان جلاوطنوں کی تعداد دولا کہ تھی۔ اہل طربوں کا انتخاا ہے اس مہم سے فارغ ہو کرطرسوں کی طرف کیا اور اہل طربوں کواس شرط پرامن دے کرشہریناہ کے دروازے کھلوالئے کہ وہ لوگ جتنا مال واسباب لے جاسکیں اپنے ساتھ اٹھا لے جاسکیں اورطرسوں کو چھوڑ کر انطا کیہ چلے جاسکیں اپنے ساتھ اٹھا لے جاسکیں اور خیر ہاو کہ کر انطا کیہ کی جانب روافہ ہوئے باوشاہ روم نے چندوستہ فوج کوان کی گرانی پر مامور کردیا تا کہ انطا کیے کے سوااور کی طرف جانے نہ پائیں۔ اہل طرسوں کی جلاولئی کے بعد عیسائی بادشاہ طرسوں کی تغییر اور آبادی کی طرف متوجہ ہوا ہر طرح سے اسے مضبوط اور مشحکم بنانے کی تدبیریں کیں گروفوار سے بادشاہ طرسوں کی تعیر اور آبادی کی طرف متوجہ ہوا ہر طرح سے اسے مضبوط اور مشحکم بنانے کی تدبیریں کیں گروفوار سے بادشاہ طرسوں کی تعیر مستق بائی قسطنطنیہ کی جانب واپس ہوااس کے بعد دمستق بن شمسیق نے ہفتھ جنگ سیف الدولہ میا فارقین کا قصد کیا لیکن بادشاہ قسطنطنیہ نے روک دیا۔

رشیق تعیمی جس وقت رومیوں نے طرسوس پر قبضہ کرلیار هیں تعیمی ان کے سپر سالا روں اور ان کے مدہرین میں سے چند نفر
کے ساتھ انطاکیہ پہنچا ہیں افی الا ہوازی بھی جہا ہ سے انطاکیہ میں اس کے پاس آگیا اور اسے بغاوت پر ابھار دیا اور اسے سیہ سمجھایا کہ سیف الدولہ میا فارقین میں علیل ہے نقل وجرکت ہے مجبور ہور ہا ہے شام سے واپس نہیں آسکے گا۔ مزید براس جو کھے
اس کے پاس زرنفذ تھا اس سے اس کی امد دکی رشیق نے بغاوت پر کمر ہاندھ کی اور انطاکی کو دہا بیٹھا اس کے بعد حلب کی طرف بردھا اس وقت حلب میں عرقوب تھا۔

المل انطا كيدكى بغاوت: رفة رفة اس كى خرسيف الدولة تك پنجى كرشيق نے بغاوت پر كمر بائدهى ہے ابن الا ہوائى انطاكيه چلا كيا ہے اور ديلم ميں ہے ايك خص كواس كى امارت پر مامور كيا ہے اس خص كانام وزير تقااس نے اپنے كوامير كے لقب سے ملقب كيا اور يہ خيال قائم كيا كہ يہ علوى ہے اس نے اپنے كواشا دكنام سے موسوم كيا اس نے الل انطاكية كي ساتھ ظالمانة برتاؤ كئے عرقوبہ نے علب سے اس كا قصد كيا ان لوگوں نے اسے شكست دے دى اس كے بعد سيف الدولة ميا فارقين سے حلب آئي بنچا اور فوجيں تياركر كے انطاكية كى جانب كوچ كيا اور وزيراورا ہوازى سے مدتون لا تارم ابوازى كوچ مدے دونوں گرفتار كر كے سيف الدولة نے وزيركومز اسے موت دى اور ابن اہوازى كوچ مدے قيدر كو حق كيا ور ايكومن اسے موت دى اور ابن اہوازى كوچ مدے قيدر كو حق كيا ور كومن اسے موت دى اور ابن اہوازى كوچ مدے قيدر كومن كو كر كومن الے موت دى اور ابن اہوازى كوچ مدے قيدر كومن كومن كي كيا وہ وہوگئے۔

مروان قرمطی کی بعناوت اس کے بعد خمص میں مروان قرمطی نے بغاوت کر دی یہ قرامط کے مبتعین میں سے تھا سیف الدولہ کی جانب سے یہ سواعل کی حکومت پرتھا 'جس وقت اس کی قوت پڑھا گی اس نے خمص میں خالفت کا اعلان کر کے جسٹر کرایا سے علاوہ جن دنول سیف الدولہ میافار قبین گیا ہوا تھا اور شہوں پر قابض ہو گیا سیف الدولہ نے اس کی سرکوئی پر عرف برقوبہ اور اپنے غلام بدر کوفو جیس دے کر دوانہ کیا۔ دونوں فریق عدتوں گھے رہے انہی کڑا گو گر گر آگا گر پھر بھی فابت قدمی سے میں گر ان کو ایک پھر آگا گر پھر بھی فابت قدمی سے میں گڑا آگا میں بدر گر فار ہو گیا مروان نے اسے قید دیات سے سبکدوش کر دیا مروان اس واقعہ کے بعد چنور در زیرہ دیا۔

رومیوں کا وارا بر قبضه : ۱۹۵۵ میں روی عیسائیوں کے لئکر نے سرحدی بلا داسلامید کی جانب قبل وغارت کی غرض سے حملہ کیا چنا نجی آ مدیر پہنچ کر محاصرہ وال دیا اور اہل آ مدے قبل اور قید کرنے میں کا میابی حاصل کی مگر فتیاب نہ ہوا اہل آ مدنے

سيف الدوله كي وفات ماه صفر ۵ هم هي من سيف الدوله ابوالحن على بن ابي الهيجا عبدالله بن حمدان نے علب مين سفر آخرت اختيار كيا ينحش ميار فاقين اٹھا لائي گئي اور وہيں دن كر دى گئي اس كى جگه تخت حكومت پر اس كا بيٹا ابوالمعالی شريف مشمكن ہوا۔

ناصر الدولہ کی اسیری پھرای سدیں ماہ جادی الاولی میں ناصر الدولہ براور سیف الدولہ کوائ کے بیٹے ابو تعلب نے موصل میں قید کر دیا ابو تعلب ناصر الدولہ کا لڑکا تھا قید کرنے کی وجہ بیتی کہ ناصر الدولہ ان لوگوں کے ماتھ بھی تخی ہے برا ظاتی شروع کردی اس کی اولا داور اس کے ارائیں حکومت نے خالفت کی ناصر الدولہ ان لوگوں کے ماتھ بھی تخی سے بیٹی آنے لگا اس سے ان لوگوں کے دل ناصر الدولہ سے بیز ار ہو گئے اور جب ان لوگوں کے کا نوں تک معز الدولہ نے بولیہ کے قصد کی جر سے بیز ار ہو گئے اور جب ان لوگوں کے کا نوں تک معز الدولہ نے توقعد کی جر سے بیز ار ہو گئے اور جب ان لوگوں کے کا نوں تک معز الدولہ کہ بختیار بن معز الدولہ کا ذخیرہ ختم ہوجائے گااس وقت تم لوگوں کا فقی کے بیاں تک کہ بختیار بن معز الدولہ کا ذخیرہ ختم ہوجائے گااس وقت تم لوگوں کا فقی کے جب معز الدولہ کا ذخیرہ ختم ہوجائے گااس وقت تم لوگوں کا فقی کے جب معز الدولہ کا ذخیرہ ختم ہوجائے گااس وقت تم لوگوں کا فقی کے جب معز الدولہ کا اور بار اکہان دولت اور خادموں کو اب حدز بربار کروں گااس پر ناصر الدولہ کی اولا دنے اصرار کیا ابو تعلب کو موقع مل گیا اس نے اراکین دولت اور خادموں کو اب حدز بربار کروں گااس بیدا ہوگیا مجبور آلبے کرفتار کرکے قلعہ میں نظر بند کر دیا اور اس کی خدمت بر چندلوگوں کو مامور کردیا اس معاملہ میں ابو تعلب کی بخش سے تجد بد عہد نامہ کی درخواست کی بس بختیار بن معز الدولہ سے مائیوں کے مقابلہ میں دائل اور براہیں چیش کرنے کی غرض سے تجد بد عہد نامہ کی درخواست کی بس بختیار بن معز الدولہ سے مائالہ دولہ ہو سے اس کے مقابلہ میں دائل اور براہیں چیش کرنے کی غرض سے تجد بد عہد نامہ کی درخواست کی بس بختیار بن معز الدولہ سے مائالہ دولہ ہے مائیوں کے مقابلہ میں اور براہیں چیش کرنے کی غرض سے تجد بد عہد نامہ کی درخواست کی بس بختیار بن معز الدولہ سے مائالہ دولہ ہے مائیوں کے مقابلہ میں اور براہیں چیش کرنے کی غرض سے تجد بد عہد نامہ کی درخواست کی بس بختیار بن معز الدولہ ہے مائیوں کے مقابلہ میں اور اس سے تحد درخواست کی بی بختیار بن معز الدولہ ہے مائیوں کے مقابلہ میں اور اس کے مقابلہ میں مقابلہ میں اس کو میں اس کی کو موقع کی اس کو موقع کی دولت کی کر دول کے دولت کور کو کی دولت کور کی کور کور کیا کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی دولت کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور ک

ابوالمعالی شریف والی حلب: سیف الدولہ کے انقال کے بعد جیسا کہ ہم اوپر بیان گرآئے ہیں اس کا بیٹا ابوالمعالی شریف عنان حکومت کا مالک ہوا سیف الدولہ نے اپنے زمانہ حیات ہیں ابوقر اس بن ابی العلاء سعد بن جوان کو حلب کی حکومت پر متعین کیا تھارومیوں نے اسے نئج کی گڑائی ہیں گرفآر کرلیا پھر جب ہے ہیں سیف الدولہ اور عیسائیان روم کے در میان مصالحت ہوئی تو سیف الدولہ نے اس کا زرفد سیا داکر کے اسے قید فرنگ سے نجات ولائی تھی اور حمض کی گورٹری پر متعین کردیا تھا سیف الدولہ کی وفات کے بعدا سے ابوالمعالی کی جانب سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی تھی کو چھوڑ کر حمص بی کے قریب ایک وادی کے کنارے صدونا می ایک گاؤں میں قیام اختیار کیا اور مخالفت کا اعلان کردیا۔

ا بوفر اس کافل بس ابوالمعالی نے بی کلاب وغیرہ دیہاتی عربوں کوجع کر کے عرقوبہ کے ساتھ ابوفراس کی جتبو اور گرفتاری

پرروانہ کیا چنا پنچ عرقوبہ اس کی تلاش میں صدو پہنچا ابوفراس کے ہمراہیوں نے ابوفراس کے لیے امن کی درخواست کی ابوفراس بھی انہی لوگوں میں تھا عرقوبہ نے انہیں امان دی اور جب وہ لوگ آنزادان<del>ہ لکنے لگے تو عرقوبہ نے ابوفراس کو گرف</del>آ رکزا کے اسے قبل کرڈ الا ادرسرا تارکر ابوالمعالی کی خدمت میں بھیج دیا ابوفراس کا کاماموں تھا۔

ابوتعلب اورحمران کی جنگ و مصالحت ناصرالدولہ بن حمان کی بیوی فاطمہ بنت احمرکردی نائی تھی بہی ابوتعلب کی ماں تھی اس نے اپنے بیخ ابوتعلب مطلع ہوگیا الدولہ نے اپنے جمدان کو تکلیف سے نجات و سے کے لئے بلا بھیجا انفاق سے اس خط کے مضمون سے ابوتعلب مطلع ہوگیا اس نے اپنے باپ کو قلعہ موصل سے قلعہ کو اش منتقل کردیا شدہ اس کی خبر حمدان تک گئی ہے آپ کی سیف الدولہ کی وفات اس نے اپنے باپ کو قلعہ موصل سے قلعہ کو اش موگیا تھا جب اسے اس کے باپ کا یہ خط ملاتو فورانصیبین کی جانب کو جاکہ اور فو جیس مرتب کرنے لگا اور اس پر قالیض ہوگیا تھا جب اسے اس کے باپ کا یہ خط ملاتو فورانصیبین کی جانب کو جاکہ اور فوجیس مرتب کرنے لگا اور اپنے بھائی کے پاس کہلا بھیجا کہ پدر ہزرگوار کوقید کی تکلیف سے نجات و سے دو ور نہ خبر نہ ہوگی۔ ابوتعلب بھی اس کر تے حمدان سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کردیا جمدان مقابلہ نہ کرسکا تھا۔ کہ سی میں کرتے کے لئے کوچ کردیا جمدان مقابلہ نہ کرسکا تھا۔ کہ سی کرتے کہا گئی مہینے اس کا محاصرہ کے دہا چردونوں میں کرسکا تھا۔ کہا گئی مینے اس کا محاصرہ کے دہا چردونوں میں کرسکا تھا۔ کہا گئی مینے اس کا محاصرہ کے دہا گئی مینے اس کا محاصرہ کے دہا گئی مینے اس کا محاصرہ کے دہا چھی دا گئی اس کے بعد قید ہی کی حالت میں ناصرالد ولد ۱۹ کے بی دارالحکومت واپس آیا اس کے بعد قید ہی کی حالت میں ناصرالد ولد ۱۹ کا گیا۔

ابوالبرکات کی رحبہ پرفوج کشی ابوتعلب نے اپنے بھائی ابوالبرکات کو ہمدان کے پاس رحبہ روانہ کیا اتفاق کچھ ابینا پیش آیا کہ جمدان کے ہمراہی اور اعوان وانصار حمدان سے علیحدہ ہو گئے حمدان نے بختیار کے سابیہ عاطفت میں پناہ طاصل کرنے کے لئے عواق کاراستہ لیا کوچ وقیام کرتا ہوار مضان سنہ ذکور میں بغداد میں داخل ہوا تھا نف اور ہدایا پیش کئے بختیار ہن معز الدولہ نے ابوتعلب کے پاس نقب احمد بدر شریف رضی کواس کے بھائی حمدان سے مصالحت کر لیے بنا نچوسلے ہو جانے کے بعد حمدان نصف و مسابح میں رحبہ کی جانب واپس ہوا اس نے ماس کی رفاقت کروی چندر فوز بعداس نے حمدان کو طروانہ کیا حمدان نے حاضری سے انکار کیا اس پر ابولہرکات نے اس کی رفاقت کروی چندر فوز بعداس نے حمدان کو طروانہ کیا حمدان کے حاضری سے انکار کیا اس پر ابولہ کو حداد وانہ کیا جو اس کے بھائی ابوالبرکات کو دوبارہ اپنی فوجوں کا افر اعلیٰ مقرر کر کے حمدان کی طرف کروٹ کیا جمدان نے بینجر پاکر کو جو بین ہوا جو اس کے بعد کرایا اور بیابان کاراستہ لیا ابوالبرکات نے دحبہ پر بہنے کہ کرایا اور اپنی جانب سے ایک شخص کو مامور کر کے رفتہ کی طرف کوچ کیا ۔ بیا ہور کر کے رفتہ کو بیان کاراستہ لیا ابوالبرکات نے دحبہ پر بہنے کہ کیا اور دین جانب سے ایک شخص کو مامور کر کے رفتہ کی طرف کوچ کیا ۔ بیا ہور کر کے رفتہ کر ابوتعلب کے مال اور دیا م کوئی گا اور وہیں بین میانہ کر گوڑ نے اس دون کیا گیا ۔ بیاب کے بیاس دون کیا گیا ۔ مشکیس با ندھ کر گرفاز کر لیا ۔ زخم کاری لگا تھا ای دن مرکیا تعش موصل لائی گی اور وہیں اپنیا ہے بیاب کے بیاس دون کیا گیا ۔ مشکیس با ندھ کر گرفاز کر لیا ۔ زخم کاری لگا تھا ای دن مرکیا تعش موصل لائی گی اور وہیں اپنیاپ کے بیاس دون کیا گیا ۔

ابوفراس کی معترولی: تب ابوثعلب نے بذائۃ حمدان کو ہوش میں لانے کی غرض سے تیاری کی اپنے بھائی ابوفراس محد کو تصبیین کی محترول کر دیا اور طلب کر تصبیین کی محومت پر مامور کیا بھر تھوڑ ہے دن بعداس وجہ سے کہ اس نے حمدان سے سازش کر کی تھی معزول کر دیا اور طلب کر کے گرفتار کرلیا بلادموصل کے قلعہ تلاثی میں لے جا کر قید کیا اس واقعہ سے اس کے اور بھائیوں ابرا ہیم اور حسن پر برااثر پڑا اور

ا بو تعلب کا رحبہ پر فیضیہ حمدان نے رحبہ میں بطور نائب اپ غلام نجا کو مامور کر رکھا تھا نجائے اس کے تمام اسباب اور
مال وزر پر فیضہ کر کے اور سب مال لے کر حران بھاگ گیا اس وقت حران میں سلامہ برقعیدی ابو ثعلب کی جانب سے امارت
کر رہا تھا حمدان رحبہ کی طرف واپس ہوا اور ابو ثعلب قرقیبیا چلا گیا اور وہاں پہنچ کر رحبہ کی طرف فوجیس روانہ کیس چنا نچہاس
فوج نے فرات کو عبور کر کے رحبہ پر قبضہ کرلیا ۔ حمدان اپنی جان بچا کراپ بھائی ابر اہیم کے ساتھ نجار چلا گیا۔ والی سنجار نے
ان دونوں کی بڑی آؤ بھگت کی بید دونوں مدتوں وہاں تھم سے اور ابو ثعلب موسل کی جانب واپس چلا آیا بیتمام واقعات
آخرہ وہ میں وقوع بزیر ہوئے تھے۔

عیسا ئیوں کا طرابلس اور حمص کا تاراج : ۱۸۵ھ میں بادشاہ روم ملک شام میں داخل ہوا کیونکہ ملک شام میں کوئی ایسا تخص اس وقت موجود نہ تھا جوا ہے ترکی جواب و بتایا اس کی مدافعت کرتا ہی کھول کرا طراف طرابلس کوتا خت و تاراج کیا۔ اہل طرابلس نے اپنے گورز کواس کے ظلم وستم کی وجہ ہے رقہ کی طرف ذکال دیا تھا۔ رومیوں کوموقع مل گیا۔ طرابلس میں لوٹ مارکر کے رقہ کی جانب بڑھے اوراکی طویل محاصرہ کے بعد اس پر بھی قابض ہوگئے اوراہے خاطر خواہ تاخت و تاراج کیا اس کے بعد اہل تھی سے بہلے جمعی خالی کر دیا تھا روی عیسائیوں نے پہنچتے ہی اسے جلا کرخاک سیاہ کردیا اور بلا دسواحل کی طرف جھکے ان شہروں میں سے اٹھارہ شہروں پر اپنی کا میا بی کا جھنڈ اگاڑ ا اور عام طور سے قصبات اور دیات کویا مال کیا ان کا افزان کی افزان کی روک ٹوک کرنے والا ٹہ تھا۔

عیسائیوں کا حلب اور انطا کیہ کا محاصرہ بھوڑے، دن میں تمام بلاد ساحل اور اطراف شام میں پھیل گئے صرف معدودے چند عرب باتی رہ گئے تھے۔ جو دقا فو قاعیسائیوں کو اپنی چکتی ہوئی تلواروں کی زیارت کرادیے تھے بھروائی روم نے لوٹ کر حلب اور انطا کیہ کے حصار کے قصد سے فوجیں فراہم کیں مگریہ من کر کہ وہ لوگ پورے طور سے مقابلہ برہ کئیں گا اپنے ملک کولوٹ گیا اس کے ہمراہ مسلمان قید یوں کا ایک بڑا گروہ تھا جو تعداد میں ایک لا کھ نفر تھے ان دنوں طلب میں قرعوبہ نامی ایک خوب نامی ایک سوخت کر دہا تھا جو سیف الدولہ کا مولی (آزاد غلام) تھا۔ اس نے عیسائیوں کے طوفان بے تمیزی کی خوب نامی ایک شخص حکومت کر دہا تھا جو سیف الدولہ کا مولی (آزاد غلام) تھا۔ اس نے عیسائیوں کے طوفان بے تمیزی کی خوب دوک تھام کی انہیں ایام میں بادشاہ روم نے اپنی فوج کوشب خون مار نے کی غرض سے جزیرہ کی جانب روانہ کیا یہ فوج کو تا تک قل وغارت کرتی ہوئی بنج گئ اور اس کے اطراف و جوانب کو جی کھول کر پامال کیا۔ ابو تعلب میں ان دشمنان اسلام کی مدافعت کی کوئی قوت ہی نہیں۔

ابوالمعالی کی میافارقین میں آمد ابوالمعالی والدہ سعید بن حدان برادرابوفراس کی بیٹی تھی اسے سی نے بیہ بڑویا کہ ابوالمعالی کو وافل نہ ہونے کہ ابوالمعالی میں ابوالمعالی کو وافل نہ ہونے دیا جب تک اسے ابنا ذاتی اطمینان نہ ہو گیا اور اس کی طرف سے اس کے خیالات تبدیل نہ ہوگئے تب اس نے ابوالمعالی کو اور جن لوگوں سے بیخوش تھی ان کو میافارقین میں وافل ہونے کی اجازت دی رسد وغلہ کا انتظام کر دیا اور باقی ماندگان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی رسد وغلہ کا انتظام کر دیا اور باقی ماندگان کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

ابوالمعالی کی حما قر کوروانگی اس کے بعد ابوالمعالی نے جنگ فرعوبہ کی تیاری کی بیان دنوں صلب میں تھا اس نے حلب کی قلعہ بندی کر کی تیا ہوا کہ حاجاتا تھا حالا تکہ اس کی قلعہ بندی کر کی تب ابوالمعالی حماة جلا گیا اور وہیں قیام پر یرہوگیا۔ حران میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا حالا تکہ اس کی طرف سے وہال کوئی گورزنہ تھا۔ اہل حماة نے مشورہ کر کے آپ بھی لوگوں میں سے ایک شخص کو اپنا حکم ان بنالیا جو ان پر حکومت کرنے لگا۔

ا بو تعلب کی روائگی میافار قین ابو تعلب بین کرکه ابوالمعالی نے قرعوب طلب کی طرف باربار جنگ کوچ کیا ہے فوجیں مسلح کر کے میافارقین کی جانب روافہ ہوا۔ سیف الدولہ کی بیوی نے ابو تعلب سے مزاحت کی اوراس کام بیں آڑے آگئ الآخر دونوں میں اس امر پرمصالحت ہوگئ کہ زوجہ سیف الدولہ دولا کہ دینا رابو تعلب کوبطور تاوان یا خرچہ بنگ اوا کرے اس کے بعد لگانے بچھانے والوں نے زوجہ سیف الدولہ سے بیر ٹر دیا کہ ابو تعلب عنظریب شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ زوجہ سیف الدولہ بین کر برہم ہوگئ ۔ رات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مارنے کا تھم دے دیا چاہو تعلب کے لئکرگاہ سے بہت سالدولہ بین کر برہم ہوگئ ۔ رات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مارنے کا تھم دے دیا چاہو تعلب کے لئکرگاہ سے بہت سالدولہ بین کر برہم ہوگئ ۔ رات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مارنے کا تھم دے دیا چاہو تعلب کے لئکرگاہ سے بہت سال واسباب لوٹ لے گئی ابو تعلب نے بمنت وخوشا کہ بیام بھیجا۔ زوجہ سیف الدولہ نے محض ان چیز وں کو جو اس کے بین کا واسباب لوٹ لے گئے تھے واپس کر دیا اورا یک لا کھ درہم لے کراس کے قید یوں کور ہادی پس ابو تعلب میافار قین سے واپس ہوا۔

عیسائیوں کا انطاکیہ پر قبضہ ۱۳۵۹ میں عیسائی روی نشکر نے انطاکیہ پر قبضہ کرلیا پہلے قلعہ لوتا پر پہنچ کرمجا صرہ ڈالا۔
قلعہ ارتا انطاکیہ کے قریب ایک قلعہ تھا جس میں عیسائی رہتے تھے۔ روی عیسائیوں نے عیسائیان لوقا سے سازش کرلی اور اس
امر پر انہیں راضی کرلیا کہ انطاکیہ تھے دیا کہ وہ انطاکیہ جلاوطن ہوکر چلے جائیں اور پہ ظاہر کریں کہ ہم لوگ رومیوں کے ظلم وستم
سے تنگ آ کرا پی عزش اور جان بچانے کے خیال سے انطاکیہ بھاگ آئے ہیں اور پھر جب روی نشکر انطاکیہ پر جملہ آور ہوتو
اندرون شہر سے عیسائی روی نشکر کوشہر پر قبضہ دلانے ہیں ہاتھ بٹائیں چنا نچہ اہل لوقا جلاوطن ہوکر انطاکیہ چلے گئے اور ایک پہاڑ
پر جو کہ انطاکیہ سے ملا ہوا تھا مقیم ہوئے دومہینے کے بعد یعفوروائی کروم کا بھائی چالیس ہزار کی جعیت سے انطاکیہ پر چڑھ آیا
اور حملے شروع کردیئے اہل لوقائے حسب قرار دادسابق آئی جانب سے شہریناہ پر روی نشکر کو قبضہ دے دیا۔ اہل انطاکیہ اس

تاریخ این طدون (حصفیجم) — <u>شمیلی کی سیمی میں کی بین طدون کردی ہیں</u> ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر امر کا احساس کر کے بدحواس ہو گئے عیسائیوں نے شہر میں تھس کرتل و غارت گری شروع کردی ہیں ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے اپنے دار الحکومت روانہ کروئیا اس کے بعد سامان جنگ درست کر کے حلب کے سرکرنے کوعیسائیوں نے قدم ہو ھایا۔

عیسائیوں کا محاصرہ حلب ان دنوں حلب میں ابوالمعالی شریف بن سیف الدولد امیر قرعوبہ اپنے باغی گورز پر محاصرہ والے ہوئے تھے پہنر پاکر کہ رومیوں کا ٹائری دل تشکر حلب کی طرف آرہا ہے حلب کوچھوڑ دیا اور ایک سنسان میدان میں گھس کیا عیسائیوں نے پہنچتے ہی شہر حلب پر قبضہ کرلیا۔ قرعوبہ اور ائل شہر نے قلعہ میں جاکر پناہ کی اور درواڑے بند کر لئے روی عیسائی مدتوں قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے لؤت تر ہے بالآخر قرعوبہ نے بشر طاوا ہے خواج جودونوں فریقوں کے درمیان طے پایا تھا مصالحت کر لی اس کے علاوہ ایک شرط یہ محرہ کا قامیہ شیر زاور جس قدر قلعے اور قصبے ان مقامات کے درمیان موں گئے درمیان میں بہر کی توری عیسائی لئیکر سے مضافات فرات میں رسد بہم پہنچانے میں روک ٹوک ندگی جائے اس مصالحت میں محص کفر طاب معرہ کا فامیہ شیر زاور جس قدر قلعے اور قصبے ان مقامات کے درمیان میں بڑا در اور ای تا میں برادروائی روم نے ایک فوج کے الیوں نے بطور صافات جندروسا کو دیار رسیوں نے حلب سے اپنا محاصرہ اٹھالیا۔ ای بیم کا میا بیوں سے اور عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اس فوج کے اور محسل بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ گئے اور جسلے بڑھ کے طرف دور کی کھو بھلے بڑھ کے اور جسلے بڑھ کی مصبلے کے اور جسلے بڑھ کی کے دور بھی کی میں کر بھور کے اور کی کر بھور کے اور کے دور بھور کے اور کی کر بھور کی کے دور بھور کے دور بھور کی کے دور بھور کے دور کی کے دور بھور کے دور بھور کے دور بھور کے دور کے دور بھور کے دور بھور کے دور کے دور بھور کے دور بھور کے دور کے دور کے دور کے دور بھور کے دور ک

یعفو روالی مختسطنطنیہ کا قبل ایونا تھا وہ دمین کہ اوشاہ تھا یہ وہی قطنطنیہ ہے جواس وقت سلاطین عثانیہ کے قبضہ و
تصرف میں ہے جو بھی اس شہر کا والی ہونا تھا وہ دمین کہ لاتا تھا۔ یعفو رہی دمین تھا خاندان شاہی ہے شھا یہ نہایت متعصب
اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ اس نے حلب پر زمانہ سیف الدولہ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا طرسوں آ رمینیہ اور عین زربہ کے
پہاڑوں پر اپنی فتح یا بی کا جھنڈ اگاڑا تھا اس نے بادشاہ تسطنطنیہ کو جواس سے پیشتر تھا قبل کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی
اور اس کی بوی سے شاوی کر لی مقتول بادشاہ قسطنطنیہ کے نطفہ سے اس بیکم کے دو بیٹے سے قسطنطنیہ کی عنان حکومت پر قبضہ
کرنے کے بعد بلاداسلامیہ پرظلم وسم کا ہاتھ بڑھا یا تمام سرحدشام اور جزیرہ کونہ وبالا کر دیا۔ امرائے اسلام اس کے نام سے
ڈرنے گے اور انہیں اپنے ملک کے بچانے کی فکر پڑھگئی چندروز بعد اس نے ان دونوں لڑکوں کو جو بادشاہ مقتول کی نسل سے
شے تھی کروائے کا قصد کیا تا کہ ان کی آئر تنز می مان مطلع ہوگئی شمشیق دمستق اس دانرے آگاہ کیا اور یعفور کے تی میں اس
نے سازش کی چنامجے اس نے اسے ایک روز رات کے وقت بار حیات سے سیکدوش کردیا۔

یعفور کا باپ مسلمان تھا۔ طرسوں کا رہنے والا تھا ابن عطاس کے نام سے معروف تھا۔ اللہ جانے کیا دل میں آئی کہ عیسائی ہو گیا اور قسطنطنیہ چلا گیا۔ ترقی کرتے با دشاہ ہو گیا اور اس کا ایسا دور دورہ ہوا کہ بایدوشاید بیر بہت بڑی غلطی ہے عقلاء کی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے 'مناسب یہ ہے کہ جو شخص بازاری ہواور بےاصل و بے خانما ہوئے اور خاندان کے نسب سے بعید ہوا ہے اس درجہ پرنہ پہنچنے دینا چاہئے اس مضمون کو مقدمۃ الکتاب میں کافی اور معقول طور سے بیان کرآئے ہیں۔

ابو تعلب كاحران برفضه فضه وسي من ابو تعلب في حران برفضه كيا تقريباً لك ماه كال محاصره كربابالآخر

قرعوبه اورا بوالمعالی کی مصالحت: ہم اوپر ۱۳۵۸ پیس قرعوبہ کی خود سری حکومت حلب اور ابومعالی بن سیف الدوله کے وہاں سے نکل آنے کا تذکرہ تحریر کرتا ہے بیں اور یہ بھی بیان کرتا ہے بیں کہ ابوالمعالی حلب سے نکل کر اپنی ماں کے پاس میا فارقین جلا آیا تھا اس کا بعد قرعوبہ سے جنگ کرنے اور اس پرمحاصرہ ڈالنے کی غرض سے حلب کی طرف واپس ہوا پھر لوٹ میا فارقین جلا آیا تھا اس کا بعد قرعوبہ حلب میں اس کر حمص اگر ہے ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کر حمص الحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کر حمص الحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کے نام کا خطبہ بڑے ہے اور دونوں معزعلوی والی مصر کے علم خلافت کے مطبع ومنقا در ہیں۔

رومیوں کا بلا و جزیرہ برجملہ اس وست ایک عظیم فوج لے کرجزیرہ کی جانب بڑھاالرہا اوراس کے قرب و جوارکوتا خت وتاراج کر کے اطراف جزیرہ پرہاتھ مارالوٹ ماراکرتا ہوائصیمین تک پہنچا جی کھول کراہ پامال کیا پھردیار بکر کی طرف قدم بڑھا یہاں بھی وہی ظلم وستم کا رویہ اختیار کیا ابو تعلب میں اس قد روم خم نہ تھا کہ اس طوفان بے تمیزی کی روک کی طرف قدم بڑھا یہاں بھی وہی ظلم وستم کا رویہ اختیار کیا ابو تعلب میں اس قد روم خم نہ تھا کہ اس طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کرسکتا مجبوراً بہت سامال وزرعیسائیوں کو دے کران کو اپنے حملوں سے بچالیا باشندگان دیار بکارکا ایک گروہ فریا دواویلا واسمیتا کا شور مچاتا ہوا بغداد پہنچا جامع مسجدوں اور عام گزرگا ہوں پر بیٹھ کرعیسائیوں کے ظلم وستم اور مسلمانوں کی بے حرمتی کو بیان کرنے اوران لوگوں کو انجام کاراور عواقب امور سے ڈرانے گئے۔

اہل بغداد کا اجتحاج اہل بغداد ہی ان کے ساتھ شریک ہو گے اور سب کے سب محکسر اے خلافت کی طرف بطے خلیفہ طائع اللہ نے یہ جبر پاکر دروازے بند کراد بے ان لوگوں نے برا جلا کہنا شروع کیا ہل بغداد کے چندرہ سابختیار کے پاس پنچے اس وقت وہ اطراف کوفی میں گیا ہوا تھا ان لوگوں نے بختیار سے جا کر رومیوں کی شکلیت کی مسلمانوں کی بے دمتی کے واقعات اس وقت وہ اطراف کوفی میں ہوا ہوگا اور ہوا کی شاری کے فرمان بنا کے بختیار نے ان لوگوں سے رومیوں پر جہاد کرنے کا وعدہ کیا اور ہوا ہوگا اُدھر ابو تعلب بن حمدان کوارادہ جہاد روانہ کیا اور یہ تحریر کیا کہ عام منادی کرا دی جائے کہ ہر خص کواس مہم میں شریک ہونے کو خوص کی تاری کا فرمان کے اور اور نہ کیا تھا ہوگا اُدھر ابو تعلب بن حمدان کوارادہ جہاد سے مطلع کر کے رسد و غلہ اور فوجی سامان مہیا رکھنے کو کھی جھیا چونکہ عوام الناس کا جم غفیر جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے بختے ہو گیا تھا اس وجہ سے بغداد میں ہنگامہ بر پاہو گیا جدال وقتال کی نوبت کہنچ گئی لوٹ ماراور غارت کری شردع ہوگئی۔

ومستق کی شکست و گرفتاری : دیار معزاور جزیرہ میں قبل و غارت کری سے دستی کے دوصلے بڑھ گئے آ مہ کی طعم دامئیر ہوگئی۔ ابو تعلب فوجیس مرتب کر کے اس کی روک تھا م بے لئے بڑھا اس اثناء میں اس کا بھائی ابوالقاسم ہم بند اللہ بھی آ دامئیر ہوگئی۔ ابو تعلب فوجیس مرتب کر کے اس کی روک تھا م بے لئے بڑھا اس اثناء میں اس کا بھائی ابوالقاسم ہم بند اللہ بھی آ دامئیر ہوگئی۔ ابو تعلب فوجیس مرتب کر کے اس کی روک تھا م بے لئے بڑھا اس اثناء میں اس کا بھائی ابوالقاسم ہم بند اللہ بھی آ

پہنچا۔ دونوں بالا نفاق دمستق ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے ماہ رمضان الاسم میں معرک آرائی کی نوبت آئی۔ باوجود یک عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی مگران کالشکرگاہ بچھا ہے موقع پرتھا کہ سواروں کی فوج مطلق بریکار ہوگئی اور ہوگئ جنگ پر تیار بھی نہ تھے خواہ نواہ انہیں شکست اٹھانا پڑی دمستق کو گرفتار کرلیا گیاائی زمانے ہے دشتق ابو تعلب کے پاس مجوس اور نظر بند رہا یہاں تک کہ الاسم میں علیل ہواعلاج میں بے عدکوشش کی گئی متعدد طبیب جمع کئے گئے مگر پچے نفع محسوس نہ ہوااور مرگیا۔

بختیار کا موصل پر قبضہ: ابو تعلب اور اس کے بھائیوں حمدان اور ابراہیم کی لا ائیوں اور مناقشہ کے واقعات آپ او پر پرخ آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں موخر الذکر بختیار بن معز الدولہ کی خدمت میں ابو تعلب کی شکایت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھاں کے مقابلہ میں بختیار سے المداد کی درخواست کی تھی چنا نچہ بختیار نے المداد کا وعدہ کیا گر بطیحہ وغیرہ کے لئے حاضر ہوئے تھاں کے مقابلہ میں بختیار ان کی المداد نہ کر سکا ان دونوں آ دمیوں پر بختیار کا دیا تھا تھی گر دارا براہیم تو بھاگ کرائے ہمائی ابو تعلب کے پاس جلا آبال کے بعد بختیار کو ان واقعات سے فراغت حاصل ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا خوال پر بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا بیا بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا بیا بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا کہا جو ان بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا کہا جو ان بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کیا ہو ان بھا ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا بھا ہوگئی ہوئی کردوارد سے دیا اس کے دریا بیان بھید نے اس وجہ سے کہ ابو تعلب سے تحریب میں موصل کے قبیب پہنچا۔

ابوتعلب کی روانگی بغداد ابوتعلب ینجر پاکر سنجار چلا گیا اور موصل کورسد وغله اور شای دفاتر سے خالی کر دیا بختیار نے موصل پر قبضہ کرلیا اور ابوتعلب نے بختیار کے بعد ہی بغداد کی جانب کوچ کیا اگر چه اثناء راہ اور سواد بغداد بیس کسی شم کی غارت گری اور اور سے مارند کی مگر اہل بغداد برسر مقابلہ آئے اور اس سے معرکہ آرا ہوئے اس سے عوام الناس بیس فتنہ ونساد کی غارت گری اور اور عمل الناس بیس فتنہ ونساد کی آگر کی جوابو تعلب اور اس کے ہمرا ہیوں کے دلی مقاصد حاصل کرنے میں سدراہ اور مزاحم ہوگی علی الخصوص بغداد کے غربی حصہ میں بہت بڑا ہنگا مہ بر پا ہوگیا۔ رفتہ رفتہ ان کی خبر بختیار کے کانوں تک پنچی فور آ اپنے وزیر ابن بقیہ اور سبستگین کو بغداد کی طرف روانہ کیا ابن بقیہ تو بغداد میں داخل ہوگیا۔

ابوثعلب بغداد میں داخل نہ ہوسکا معمولی طور سے ازائی کا سلسلہ جاری رکھا اور در پردہ بھیکین کی بغاوت اور حکومت وسلطنت پر ابوثعلب بغداد میں داخل نہ ہوسکا معمولی طور سے ازائی کا سلسلہ جاری رکھا اور در پردہ بھیکین کی بغاوت اور حکومت وسلطنت پر قابض ہوجانے کی تحریک اور ترغیب دیتار ہا مرسکتگین نے اسے بندنہ کیا تب ابوثعلب بغداد سے موصل کی جانب واپس ہوا اور وزیرابن بقیہ سکتگین کے صلاح ومثورہ سے ابوثعلب سے مصالحت کا نامہ و بیام شروع کیا شرائط صلح میر انواصلے میر از بات کہ ابوثعلب بغتیار کو جو سفر و جنگ ادا کر سے اور اپنے بھائی تحدان کو اس کے تمام مقبوضات با ستاناء ماروین واپس دے جا کی شرائط صلح ہونے کے بعد بختیار کو بذرید چرمطلع کیا چنانچہ بختیار نے تحریص نامہ کے بعد موصل سے ابنا بغتیار کی بختیار کے باس چلے جانے کی رائے دی تھی مگر اس نے بغتیار کی طالب اور ابوثعلب موصل کی طرف روانہ ہوا این بقیہ نے لوگوں کو بختیار کی طالمات سے جود تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس صحت نہ کی اور پچھسوچ مجھرکوچ کر دیا چونکہ اہل موصل کو بختیار کی طالمات مرکات سے بے حد تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وجہ سے ابو تعلب کی آ مہ کی اطلاع س کران لوگوں سے مسرت طاہر کی اور بختیار کے جانے پرشکر گڑار ہوئے۔

ابوتغلب اور بختیار کی مصالحت ابوتعلب نے بختیارے شاہی خطاب اختیار کرنے اور تاوان جنگ کی معافیٰ کی

ورخواست کی بختیار نے نہایت خدہ بیشانی سے اسے منطور کرلیا اور سامان سفر درست کر کے موصل سے بغدادر والنہ ہوا۔ اثناء ساہ میں بیخبر گوش گر ار ہوئی کہ ابو تعلب نے پھر بدعہدی کی ہے اور بعض ارا کیبن دولت بختیار بی کو جو کہ اپنے اہل وعیال کے لانے کی غرض سے موصل لوٹ کئے سے قل کر ڈالا ہے بی خبر سنتے ہی پاؤں سلے سے زمین نکل گئ بے حدصد مہ ہواای مقام پر قیام کر کے ابن بقیدا ور سبکتگین کومع افواج کے طبی کا خط روانہ کیا اور جب وہ لوگ آ گئے تو سب کے سب پھر موصل کی جانب لوٹ کھڑ ہے ہوئے ابو تعلب نے بیخر پاکر موصل کو خالی کر دیا اور اپنے مصاحبوں اور مشیروں سے معذرت کرنے اور اس خبر کی تر دید کرنے کے لئے بختیار کی خدمت میں روانہ کیا چنانچ شریف احمد موسوی نے ابو تعلب کی جانب سے شرا لطام کی کی تر دید کرنے کے لئے بختیار کی خدمت میں روانہ کیا چنا تو بھی اجب والیں ہوا اور والیسی سے پہلے اپنی بیٹی کو ابو تعلب کی ورخواست پر جبیز دیے کر دخصت کر دیا ختیار نے ان واقعات سے اپنی بیٹی کا عقد ابو تعلب سے کر دیا تھا۔

ابوالمعالی پر غالب ہوگیا تھا اور ابوالمعالی کو کے جس کر تو ہو کہ ابوالمعالی کے باپ (سیف الدولہ) کا خادم تھا ابوالمعالی ہو غالب ہوگیا تھا اور ابوالمعالی کو کہ جس سے نکال کرخود حکر ان بن بیٹھا تھا ابوالمعالی اپنی والدہ کے پاس میا فارقین چلا گیا تھا بھر میا فارقین سے اپنی والدہ کے ہمراہ حماۃ بیں جا کرمقیم ہوا تھا ان دنوں رومپوں نے اس تحص کو امان دے دی تھی جس سے اس کی آبادی بردھ گئے تھی قرعوب نے حلب بیں اپنے خادم بھی رکوا پی نیابت پر مامور کیا تھا اس نے اپنی قوت بردھا کر جاہ کندہ را جاہ در پیش قرعوبہ کو قلعہ حلب بیں قید کر دیا اور دو برس تک حکومت کرتا آر ہا۔ قرعوبہ کے آرا کین و مصاحبین نے ان واقعات سے ابوالمعالی کو مطلع کیا اور حلب پر قبضہ کی ورخواست کی چنا نچ ابوالمعالی فوجیس تیار کر کے حلب پر آبی جائے جار ماہ کامل محاصرہ کے ہوئے لڑتا رہا بالآخراسے برور تیخ فتح کر لیا اور اس کا مالی اور فوجی انتظام درست کر کے ممارتیں بنوائیس حتی کہ حکومت دشق برضق ہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

حمدان بن ناصر الدوله ) بختیار کوشک بسیری جس وقت عضد الدوله بن بویه نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ کرلیا اوراس کے برادرعم زاد (معز الدوله ) بختیار کوشک بوئی اس وقت بختیار معدود بے چند آ دمیوں کے ساتھ شام کی طرف روا نہ ہوا حمدان بن ناصر الدولہ برادر ابو تعلب عضد الدولہ کے ہمر کا ب تھا۔ اس نے شام کی بجائے موصل پر پہلے قبضہ کر لینے کی ترغیب دی اگر چہاں سے پہلے عضد الدولہ نے مراسم اتحاد قائم ہونے کے باعث ابو تعلب سے سعر خن نہ ہونے کا عہد و پیان کرلیا تھا گر حمدان کی طرف قدم بردھایا جس وقت تکریت کے قریب پہنچا محدان کی ترغیب سے اس عہد و بیان کو بالائے طاق رکھ کرموسل کی طرف قدم بردھایا جس وقت تکریت کے قریب پہنچا ابو تعلب کے سفرا بیام صلح اور اظہار دوئت کی غرض سے حاضر ہوئے اور پیر ظاہر کیا کہ آپ بنفس نفیس مع ابی فوج کے ساتھ تخریف لے جانے مصدالدولہ نے جمان کو ہمارے حوالہ فر باد بھی خوالہ کردیا۔ ابو تعلب نے اسے جبل میں ڈال دیا۔

عضد الدوله بن بو بدکا موصل پر قبضه : بختیار نے شکت کے بعدا پی گئی ہوئی حالت کو درست کیا اور تیاری کرکے حدیثہ کی جانب کوچ کیا ابو تعلب سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں ہزار جنگ آوروں کی جعیت سے عراق کی طرف بوصاعضد الدولہ بھی اس خبر سے مطلع ہوکران دونوں پر حمله آور جوا ماہ شوال • رسم پیس فریقین کی طرف تکریت میں

ابونعلب کا تعاقب کی تعاقب کی تعاقب کی جبتو اور تلاش میں متعدد سرداردوانہ کے انہی سرایا کے ساتھ مرزبان بن بختیاراوراس کے ماموں اسحاق وظاہر پیران معز الدولہ اوران کی والدہ بھی تھی اسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے اس کے ہمراہیوں میں سے ابوالوفا ظاہر بن اساعیل اور ابوطاہر طغان اس کا حاجب جزیرہ ابن عمر کی جانب گیا تھا۔ ابو تعلب پہلے صبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تھیں ہوا ہوئی کہ ابوالوفا میری جبتو اور تلاش میں آ رہا ہے تو میا فارقین ہوا۔ اہل میا فارقین نے شہر میں واضل ہونے سے دوک دیا۔ ابوالوفا نے میا فارقین کو بحالہ چھوڑ کر ابو تعلب کی جبتو میں کوچ کیا ابو تعلب اس سے مطلع ہو کر میں داخل ہونے سے دوک دیا۔ ابوالوفا نے میا فارقین کو بحالہ چھوڑ کر ابو تعلب کی جبتو میں کوچ کیا ابو تعلب اس سے مطلع ہو کر ادن روم سے نکل کر حبید (مضافات جزیرہ) کی طرف آیا پھر حسید سے قلعہ کواسی جانب گیا اور وہاں سے اپنی مال واسباب اور ذخیرہ کو متنال کر کے واپس ہوا۔ ابوالوفا جی کو میا فارقین آیا اور اس پر محاصرہ ڈال دیا۔

ا پو تعلب اور عیسائی فرمانروا ورو: عضدالدولہ کو ابوتعلب کے قلعوں کی طرف آئے کی خبرلگ گئ تھی اس وجہ سے فوجیس آ راستہ کر کے ان قلعوں کی طرف آیا گر ابوتعلب ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بہت سے ہمراہیوں نے عضدالدولہ سے امان حاصل کر لی عضدالدولہ مجوراً موصل لوٹ آیا اوراپ ایک سپے سالار طفان نائی کو تدلیس کی طرف روانہ کیا ابوتعلب بی خبر پاکر بھا گیا اور اس کے باوشاہ ور دروی کے پاس چال گیا چونکہ ور دروی اپ شہنشاہ سے حکومت وسلطنت کی بابت لڑر ہا تھا اس وجہ سے ابوتعلب نے آس خیال سے کداس کے درایعہ اس وجہ سے ابوتعلب کے آئے کو درو نے غیمت شار کر کے بے اظہارا تحاد کیا ابوتعلب نے اس خیال سے کداس کے درایعہ سے اپ اغراض کے حاصل کرنے بیس آ سانی ہوگی رشتہ مصابرت قائم کر لیا۔ عضد الدولہ کا نظر اس نقل و حرکت کے زمانہ بیس ابواتعلب کے تعاقب بیس تھا اتفاق سے اس شکر کی ابواتعلب سے نہ بھیٹر ہوگئی۔ اس نے اسے شکست و دی کی اور نہا پیت نئی سے موسوم تھا پناہ کی اور درد کے پاس امداد کا بیام بھیجا درو سے معذرت کی کہ بیس ان دنوں اپ با دشاہ سے حکومت وریاست کی بابت لڑ بھگڑر ہا ہوں آئندہ بشر طفراغت و کا میا بی مدد سے نا امریک ہوئی ہوئی اور قدرت کے در کو بادشاہ روم کے مقابلہ بیس شکست ہوئی ابواتعلب اس کی مدد سے نا امریک ہوئی جانب واپس آیا اور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئکہ میا فارقین کے حالات کی خبرگوش گئی جانب واپس آیا اور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئکہ میا فارقین کے حالات کی خبرگوش گئی دور گئی۔ کر بیا داسلا میکی جانب واپس آیا اور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئکہ میا فارقین کے حالات کی خبرگوش گڑر آئے کا میا بی کر برادا داسلا میکی جانب واپس آیا اور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئکہ میا فارقین کے حالات کی خبرگوش گڑر گئی کر بیا دیا کہ میا کہ وارپ کر بیا در اسان میکی جانب واپس آیا اور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئکہ میا فارقین کے حالات کی خبرگوش گڑر اور دوگو کی کر بیا در اسان میکی جانب واپس آیا ور آمد میں بینچ کر قیام پر بر بروگیا۔ تا آئی کی مورف کی کی کر بیا در اسان میکی جانب واپس آئی کی در کیا در کر بیا در اسان میں کی کورٹ کی کر بیاں کر براد در اس کی کر بیاں کر براد در کر براد در اسان میں کر براد در اس کر براد در اس کی کر براد در اس کر کر براد در کس کر کر براد در کر

ابوالو فاکا مہا فارقین بر فیضہ ابوالوفانے ابوتعلب کتا قب سے واپس ہوکر میا فارقین کا محاصرہ کرلیا تھا ان دنوں ہزار مرداس کا والی تھا اس نے نہایت جزم واحتیاط سے شہر کی تھا ظت کی اور کمال مردا تھی سے تین ماہ کامل ابوالوفا کی مدافعت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بعد اس نے مونس نامی ایک کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مونس نامی ایک آزاد غلام کومیا فارقین کی حکومت پر مامور کیا ابوالوفا نے سرداران شہر سے سازش کی کوشش کی چنانچہ وہ ابوالوفا کی جانب ماکل ہوگئے ابوالوفا نے اور لوگوں کو ملانے جلانے کی غرض سے چند آدمیوں کوان سرداروں کے یاس روانہ کیا جنہوں نے اس سے ہوگئے ابوالوفانے اور لوگوں کو ملانے جلانے کی غرض سے چند آدمیوں کوان سرداروں کے یاس روانہ کیا جنہوں نے اس سے

عضد الدول کا دیا رمصر پر قبضہ زمانہ کا خاصہ موقع مل گیا۔ ابوالوفاء نے میافار قین کے تمام قلعوں کو برور نیج فتح کر لیا تھا اس وجہ سے اسے تمام دیار بگر پر قبضہ کر لینے کا خاصہ موقع مل گیا۔ ابوالعلب کے دفیقوں اور عمال نے اس سے امن کی درخواست کی ابوالوفا نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے اور موصل کی جانب واپس ہوا۔ رفتہ رفتہ جبکہ ابوالعلب دارالحرب سے واپس آ رہا تھا واقعات کی خبر اس کے کانوں تک پہنی۔ رحبہ کا قصد کیا اور عضد الدولہ کی خدمت میں المداد و اعانت کا پیام بھیجا عضد الدولہ نے بہت برط حاضری اس درخواست کو منظور کیا ابوالعلب نے اس سے انکار کیا ابوالعلہ وللہ نے دیار معز پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعلب کی جانب سے اس ملک پرسلامہ برقعید کی جو کہ بی تھوان کے بہت برے دفیقوں سے تھا مامور تھا ابوالمعالی بن سیف الدولہ نے حاب سے ایک فوج اس کے سرکر نے کے لئے دوانہ کی تھی۔ سامہ نے سید سیر ہوگراس فوج سے مقابلہ کیا مدقوں کے باس میں دوانہ کی تھی۔ سامہ موالہ حالہ کردیا اور دور کو اس کے بعد سلامہ نے تھا ہواں کے حوالہ کردیا اور دور کو اس کے بعد سلامہ نے تھا ہوگیا۔ اس کے قبضہ میں چلاگیا۔ ان خواس سے لیا بی فران کی میں دوانہ کیا چیا تھوں کو ان سے بوج موسوی کو سلامہ برقعید کی کی مورد کیا دیا۔ اس نے بعد سلامہ نے تھا ہوگیا۔ ان کا ماس کے قبضہ میں چلاگیا۔ ان کا اس سے قبضہ میں چلاگیا۔ ان کا اس سے الیا بی فائدہ شہروں کو سعد الدولہ کو دے دیا۔ اس نے ان مانہ سے بیلک اس کے قبضہ میں چلاگیا۔

عضد الدولہ كا رحبہ ہر قبضہ: ان واقعات كے بعد عضد الدولہ في رحبہ بر بھى قبضہ كرليا اور آ ہستہ آ ہستہ اس كے تنام قلعوں برقابض ہو گيا اور اپنى جانب سے ابوالوفا كوموسل پر مامور كركے ماہ ذى ۵ لسب پیں بغداد كی جانب واپس ہوا۔ اس كے بعد عضد الدولہ نے ایک عظیم فوج كواكراد ہكاريہ كے سركرنے كے لئے صوبجات موسل كی طرف روانہ كيا۔ اس فوج نے ان لوگوں كا محاصرہ كيا لڑائياں ہوئيں بالآخران لوگوں نے اطاعت قبول كى اور اپنے قلعوں كوان كے حوالے كرديا ان لوگوں نے موسل میں قیام اختیار كيا۔ اتفاق سے ان كے شہروں كے درميان برف بكثرت بيا جس سے وہ لوگ اپنے شہروں كى طرف واپس نہ ہوسكے اكراد ہكاريہ كوموقع مل گيا اس فوج كے سپر سالا ركوئل كر كے موسل كى راہ ميں صليب پر چڑھا ديا۔

ابو تعلب کا دمشق برمحاصرہ: ابو تعلب بن جمران کو عضد الدولہ کی اصلاح اور موصل کی جانب واپس ہونے سے نا اُمید کی اس وقت اس نے شام کا داستہ لیا ان دنوں دمشق کی حکومت پر قسام (عزیز علوی حاکم مصر کا ایجی ) حکومت کر دہا تھا۔ قسام نے افکین کے بعد دمشق پر قبضہ کیا تھا اس واقعہ کو کہ کیو کر افکین نے دمشق پر قبضہ حاصل کیا اور افکین کے بعد قسام کیے مالک و مقصر ف ہوا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ الغرض قسام کے ابو تعلب کی آ مد کی خبر خاکف و تربیان ہو کر اسے شہر میں داخل ہونے سے دوک دیا۔ چنا نچہ ابو تعلب شہر سے باہر قیام پر بر ہوا اور عزیز علوی والی محمر کو آن واقعہ سے مطلع کر کے آمداد کا خواستگار ہوا۔ تھوڑ ہے دن بعد پر خبر آئی کہ عزیز نے امداد دینے کی غرض سے اپنے پاس بلایا ہے۔ ابو تعلب بیان کر طبر رید کی جانب دوا تہ ہوگی اور اکو قصل عزیز علوی کی طرف سے قسام کی جنگ کرنے دوراس پر دمشق میں جامرہ و ڈالئے کے لئے آ پہنچافضل عزیز علوی اور ابو تعلب سے طبر بید ہیں ملاقات ہوئی عزیز علوی کی طرف سے دودو

ابوتعلب بن جران کافیل اس کے بعد ابوتعلب نے بنوعتیل کوجع کر کے ماہ محرم اوسور میں رملہ پرچ ھائی کی فضل اور وغفل نے اس خیال سے وخوف سے کہ مبادا ابوتعلب کی قوت بڑھ جائے متفق ہو کر ابوتعلب سے مقابلہ کیا بنوعقیل میدان جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے شرف سات غلاموں کی ایک چھوٹی ہی جماعت باقی رہ گئی جس میں پھواس کے باپ کے غلام بختے بدرجہ مجبوری ابوتعلب کو بھی بھا گنا پڑا طلب نے تعاقب کیا ابوتعلب کی غیرت وجرائت نے روک کر جنگ پر آ مادہ کر دیا۔ چنا نچہ ابوتعلب تن تنہا کھڑا ہو گیا اور اور نے لگا۔ طلب نے ابوتعلب کے سر پرایک گہری چوٹ رسید کی جس سے چکر کھا کے ابوتعلب زمین پر گر پڑا طلب نے اس کی مشکیں باندھ لیس اور گرفتار کے ہوئے دغفل کے پاس لے آ یافضل کی بیرائے ہوئی کہ ابوتعلب پابہ زنجیرعزیز علوی کے پاس بھیج دیا جائے دغفل نے اس خوف سے کہ مباداعزیز اسے اپنا وایاں بازند بنا لے جیسا کہ انگلین کو بنالیا تھافٹل کرڈالا اور فضل نے سرا تار کرم عردوانہ کر دیا۔ بنوعتیل نے اس کی بین جیلہ اور اس کی بین بنت سیف الدولہ کو الیوالو فا والی موصل نے عضد المدولہ کے پاس بغداد ہی عضد المدولہ کے خواس نے بنا ویونہ کو بیا بیا تھافٹل کے پاس حلب بھیج دیا ابوالمعالی نے جیلہ کوموصل روانہ کر دیا۔ بنوعتیل نے اس کی بین جیلہ اور کی گئی۔

ابن ستمشیق کا طرابلس کا محاصرہ ارمانوس وائی روم بوقت وفات دوچھوٹے چھوٹے لڑے چھوڑ گیا تھا ان میں سے ایک کا نام لیمل تھا دوسرے کا مطلطین اپنے باپ کی وفات کے بعد دونوں منفق ہوکر حکر انی کرنے گے۔اس اثناء میں دستق یعفور بلا داسلامیہ کونہ و بالا کرکے واپس آیا۔ رومیوں نے جمع ہوکر ارمانوس کے دونوں لڑکوں کی نیابت پر اسے مامور کیا ان دونوں کی مال نے ابن شمشیق کو یعفور دستق کے لگی گرغیب دی اوراسے یعفور کے لگی کے بعد اس کی جگہ عہدہ دینے کا وعدہ کیا چنانچہ ابن شمشیق نے یعفور کوئل کر بحاس کے بھائی لا دون اور جھیجے و در لیس بن لا دون کو گرفتار کر کے کسی قلعہ میں قید کر دیا اور عہد دستق سے سرفر از ہوکر فوجیس آراستہ کر کے بلادشام کی طرف چلا اور نہایت بختی سے پامال کرتا ہوا طرابلس پہنچا اور اس برجا صرہ ڈال دیا۔

ا بو تعلب اور ورد کا انتجام : موجود حکمرانان روم کی مان کا ایک خصوصی بھائی تھا جوان دنوں وزارت کے عہدہ سے ممتاز تھا اس نے ایک شخص کو ابن سمشیق کو زہر کھلانے پر مامور کیا زہر کھلانے کے بعد ابن سمشیق کو امر کا احساس ہوا محاصرہ اٹھا کر قسط طنبے کی جانب نہا بیت تیزی ہے کوچ کیا مگرا شاء راہ میں مرکیا۔ بطریقوں اور سپر سالا روں میں سے ایک شخص وروین منیر نامی اس کے ہمراہ تھا اس کے مرنے پر ورد کو حکومت و سلطنت کی طبع دامن گیر ہوئی ابو تعلب سے خط و کتابت کر کے رہتم اشحاد قائم کی اور اسے ایک بڑی فوج مرتب کر کے رہتم اشحاد قائم کی اور اسے ایک بڑی فوج مرتب کر کے ملک روم پر چڑھائی کر دی۔ رومی حکمران کو بے حد خطرہ پر اور کی حدود کے سر بیدا ہوا با ہم مشورہ کر کے ودر ایس کی اور ایک ورد ایس کی مسلمانوں سے ایک بڑی فوج مرتب کر کے ملک روم پر پیدا ہوا با ہم مشورہ کر کے ودر ایس بن لا دون کو قید کی تکلیف سے نجات دے کرا یک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ ورد کے سر پیدا ہوا با ہم مشورہ کرکے ودر ایس بن لا دون کو قید کی تکلیف سے نجات دے کرا یک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ ورد کے سر

ی سرسعلوی حاکم مصرکاایک سیدسالارتفا جواطراف و بلادیمین زیر عکومت عزیز علوی حکمرانی کرر با تفاگراس کے احکام کا پابند نه تفا۔

وروکی گرفتاری ور مائی انبی دنوں دونوں حکرانان قطنطنیہ نے عضدالدولہ کے پاس پیام بھیجا عضدالدولہ ان دونوں کی جانب مائل ہوگیا اور ور داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کا حکم وے دیا چنانچہ ابوعلی پمتی وائی دیار بکرنے وردکواس کے بھائی اور ہمراہیوں کے ساتھ گرفتار کر کے میافارقین کے جیل میں ڈال دیا۔ پچھروز بعد پابدز نجرروانہ کردیارتوں بہاں بھی قیدر ہاحتی گدان کو بہا الدولہ بن عضد الدولہ نے 8 کے اس میں اس شرط سے رہا کیا (۱) یہ کہ سلمان قید یوں کو اپنی رہائی کے بعض رہا کر دے (۲) یہ کہ سات قلعے معہ جملہ مال واسباب ومضافات کے سلمانوں کے والے کرے (۳) یہ کہ آئندہ تا زندگی بلا داسلا میہ میں سے کی طرح معرض نہ ہو۔وردنے ان شرائط کو قبول کیا سامان سفر درست کر کے روانہ ہوا۔

ورد کا محاصر و قسطنطنیم اثناء راہ میں ملطہ پر قبضہ وتصرف حاصل کیا ملیطہ کے سامان جنگ وجدل کی وجہ سے اس کی قوت طل نمایاں ترقی ہوگئی وردیس بن الودن نے گھبرا کر اس شرط سے کہ قسطنطنیہ اور اس کا شائی حصہ خلیج تک اس کے قبضے میں رہے۔ باتی پر ورد قابض ہومصالحت کی درخواست پیش کی۔ ورد نے اس پر پچھ توجہ نہ کی اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا اس وقت قسطنطنیہ میں دونوں بادشا ہوں کا نام یسیل اور قسطنطین تھا ان دونوں فسطنطنیہ میں دونوں بادشا ہوں کا نام یسیل اور قسطنطین تھا ان دونوں نے ورد کی خود مختار حکومت تسلیم کر لی ورد کا خصہ فرو ہوگیا اس کے بعد قسطنطین مرکیا۔ یسیل تن تنہا حکمر انی کرنے لگا بہت دن تک اس نے حکمر انی کی بلغار (بلکیریا) سے پینیٹیس سال لڑتا رہا آخر کا ران پر اسے فتح حاصل ہوئی اور اس نے بلغار کوا گئے۔ ملک اوروطن سے نکال باہر کر کے رومیوں کو وہاں لے جاکر پڑاؤ کیا۔

ابوالمعالی کے خلاف کچورگی سازش بکچور نے رقہ میں تیام کیاز مانہ قیام میں رحباور رقہ کی سر صدیر جینے شہر ہے ان پر تابعل ہو گیا بہاءالدولہ بن عضد الدولہ والمحالی نے سعد الدولہ والح الحال بنا اب المحمون کا خط روانہ کیا کہ آپ بھے کہ میں آپ کے پاس اس صفحون کا خط روانہ کیا کہ آپ بھے حمص کی سند تکومت بطور جا گیر مرحت قربا ہے میں بدستور سابق مطبع و منقا و ہوجاؤں گا کی نے کو فی در خواست منظور نہ کی جب کہ این استعد الدولہ ابوالمعالی کے ظاموں میں سے خط و کتا بت شروع اور ان کو ان کے آ تا کے نامدار کم جور نے رقہ میں قیام کر سے سعد الدولہ ابوالمعالی کے ناموں میں سے خط و کتا بت شروع اور ان کو ان کے آتا تا نامدار کم خوابی اور کو اس ان کو ان اور کو ان کو ان کو آتا تا کہ نامدار کم خوابی اور کم طابق اپنی خوابی ان کی تحریر کے مطابق اپنی تو ان کا تا تا کہ نامدار کہ خوابی اور کم میں مصروف و مشخول ہے ۔ کمچور نے اس کے مطلع ہو کرعزیز والی سمر سے احداد کی درخواست کی ادھرعزیز نے نزالی والی طرابلس اس علاوہ اور گورزان شام کو بلچور کی اس انداد کرنے اور اس کی ماتحق میں میں جگ کرنے والکہ جسے وقت سعد الدولہ کی فوج مقابلہ پر آئے بلچور کو تنہا میدان جگ میل الموالے کہور کی ورمیان نہ میں دراز سے اختما فی ساز میں ان کو رکھ کی کرنے والی مصر کے وزیر اللہ میں انداز میں برائہ کو کہور کر بھاگ کو رکھ کو رکھ کو رکھ کی درائی والی کھر سے بھولہ جا کہ جس وقت سعد الدولہ کی فوج مقابلہ پر آئے بلچور کو دو میان نہ میں دراز سے اختما فی سے بھولہ جگ کھر سے انقا فی جو رک درمیان نہ میں دراز سے اختمال فی جا کہ میں ان کی رکاب میں تھا لوگو بھیں آ راستہ اور تیار کر کے جلب سے بقصد جنگ نگل کھڑا ہو الولوء بھیر اس کے باپ کا آزاد خلام بھی اس کی رکاب میں تھا لوگو بھیر نے کادھ دہ کیا مگر بھی سازش کا اعترائی میں سازش کا اعترائی میں اس کی رکاب میں تھا لوگو بھیں آ راستہ اور تیار کر کے جلب سے بقصد جنگ نگل کھڑا تو الوگور سے اللہ کو سے سالے کا دھرہ کیا مگر بھی درنے ایک بھی سے خصر تک کے مضافات جا گریش دیئے کادھ دہ کیا مگر بھی سازش کی در تھی ہو الی سے دور نے ایک بھی سے مصر تک کے مطاب سے بقصد جنگ نگل کھرا

سکچورکافکل انہی دنوں ابوالمعالی نے والی انطاکیہ کے پاس امداد کا خط روانہ چونکہ والی انطاکیہ نے رومی فوج سے اسکی مدر
کی اور ان عربوں کو جو کہ بکچو رکے ہمراہ تھے در بردہ لکھ بھیجا تھا کہ اگرتم لوگ بوقت جنگ بکچورے علیحدہ ہوجاؤ کو میں تہمیں اس
قدر جاگیریں اور انعام دوں گا کہتم لوگ خوش اور مالا مال ہوجاؤ کے اس دھوکہ سے عربوں نے جن کے وقت بکچور کو دھوکہ
دینے کا فرعدہ کر لیا جس وقت دونوں فو جوں کا مقابلہ ہوا اور فریقین جنگ میں مصروف ہوگئے عربوں نے بلٹ کر بکچور کے
لیکڑگاہ کو لوٹ لیا اور اس کے لئکرگاہ سے فکل کر ابوالمعالی کے پاس چلے آئے۔ بکچور کو عربوں کی اس حرکت سے بے صد
برا فروختگی بیدا ہوئی گر چارہ کا رہی کیا تھا مرنے بر کمر بستہ ہوکر ابوالمعالی کے خیال سے قلب لئکر برحملہ آور ہوا اور اور اور المحالی کے خیال سے قلب لئکر برحملہ آور ہوا اور وقت
بیشتر ابوالمعالی کو بچانے کی غرض سے قلب لئکر سے ہٹا دیا تھا اور خود قلب لئکر میں اس کی جگہ کھڑ ابوالڑ رہا تھا۔ جس وقت
بکچور حملہ کرتا ہوا قلب لئٹکر میں پہنچانے لولوء نے بڑھ کر وار کیا بکچور نے نہایت استقلال سے اس حملہ کا جواب دیا لولوء کے
بیشتر ابوالمعالی کو بچانے کی غرض سے قلب لئکر سے ہڑا دیا تھا اور خود قلب لئکر میں اس کی جگہ کھڑ ابوالر دیا تھا۔ جس وقت

ابوالمعالی کا رقد پر قبضه زقد بین اس وقت سلامه رشیقی (بچورکاغلام) اوراس کی اولا داورابوالحن علی بن حسن مغزلی اس کا وزیرالسلطنت تھا۔ ان لوگوں نے امن کی درخواست کی ابوالمعالی نے ان لوگوں کوامن دی چنانچه ان لوگوں نے رقد کا دروازہ کھول دیا ابوالمعالی نے رقد پر قبضہ کرلیا جس وقت بچور کی اولا داینے مال واسباب کے ساتھ نگلی ابوالمعالی کی آنکھیں کثرت مال سے خیرہ ہوگئیں قاضی ابن الجو صین تا ڈرگیا۔ عرض کی آپ اس مال وزر پر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے بچور تو مملوک تھاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوسکتا اس مال وزر پر قبضہ کرلیا عزیز والی مصرفے اولا دیکچور کی تخریک سے سفارشی خط بھیجا ابوالمعالی کی باچھیں میں کرکھل کئیں۔ فوراً تمام اسباب پر قبضہ کرلیا عزیز والی مصرفے اولا دیکچور کی تخریک سے سفارشی خط بھیجا ابوالمعالی نے نہایت برے طور سے اس کا جواب دیا وزیر مشربی جان بچا کرمشہدعلی بن ابی طالب کی طرف بھاگ گیا۔

با و کروی: اگراد حمید بیاور آن کے روسا میں ہے اطراف موصل میں باونا می الیک شخص رہتا تھا بعضوں کا بیبیان ہے کہ باد
لقب تھا اور اس کا نام ابوعبراللہ حسین بن دوشتک تھا بعضے کہتے ہیں باداس کا نام تھا اور ابوشجاع بن دوشتک کئیت تھی اور ابو
عبراللہ حسین اس کا بھائی تھا۔ بیخص نہایت رعب و داب کا آ دمی تھا گردونو اس کے رہنے والے اس کے نام سے بید کی طرح
تھراتے تھے لوٹ اور غارت گری سے جتنا مال ہا تھر لگتا تھا سب کا سب اپنے اعز اوا قارب میں تقیم کردیتا تھا رفتہ رفتہ اس داو
و دہش کی وجہ سے اس کی جمیعت بڑھ گئ شہر آ رمینیہ کی جانب قدم بڑھایا۔ شہراز جش پر قبضہ کر کے دیار بحرکی طرف والی ہوا
جب عضد الدولہ نے موصل کو فتح کیا و نو د ( ڈیپوئیشن ) کے ساتھ عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر کی خطرہ کا خیال کر کے
رفاقت ترک کردی ۔عضد الدولہ نے باد کی جبتی اور سراغ کی فکر کی کا میاب شہوا۔

یا دگر دی کا موصل پر قبضہ جب عضدالدولہ نے وفات پائی تو باد نے دیار بکر کی طرف کوچ کیا آ مداور میا فارقین پر قبضہ وضعہ برخوااور اس پر بھی قابض ہو گیا۔ صمصام الدولہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کرا کی عظیم فوج حاجب ابوالقاسم سعید بن محمد کی ماتحق میں باد کی سرکو بی کے لئے روانہ کی مضافات کواشی مقام خابور حسفیہ میں دونوں فرج حاجب ابوالقاسم کوشکست ہوئی بہت سے ویلم معر کہ جنگ میں فریقوں نے صف آ رائی کی۔ ایک سخت اور خوز پر جنگ کے بعد حاجب ابوالقاسم کوشکست ہوئی بہت سے ویلم معرکہ جنگ میں کام آئے حاجب ابوالقاسم بھاگ کرموصل پہنچا با داس کے تعاقب میں تقام موصل کے عوام الناس ابوالقاسم کی بداخلاقی کی وجہ سے اس پرٹوٹ پڑے اور اسے مارکر نکال دیا بادکا میا بی کے ساتھ سے میں موصل میں داخل ہوااس کی فوجی اور مالی قوت بردھائی بغدا دکی فتح کی خواہش پیدا ہوئی۔

ابوالمعالی کی دیار بکر برفوج کشی صصام الدولہ کواس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا اپنے وزیر السلطنت ابن سعد ان کی ہاتھتی میں فوجیں روانہ کیں اور اپنے سب سے بڑے سید سالا رزیا دبن شہریار کواس مہم کوسر کرنے پر مامور کیا۔ ماہ صفر ہم سے بیں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا بہت بڑی لڑائی کے بعد بادکو شکست ہوئی اس کے بہت سے ہمراہی مارے گئے ارخ این علدون (حصینیم) بست میں تشہیر بغداد کی گئے۔ دیلم نے موصل پر قبضہ کرلیا۔ زیاد نے ایک فوج نصیبین کی طرف روانہ کی اس فوج نے ایک فوج نصیبین کی طرف روانہ کی اس فوج نے اپنے سپر سالا رسے مخالفت کی ابن سعدان وزیر صمصام الدولہ نے ابوالمعالی بن جمدان والی عاجب کولکھ بھیجا کہ دیار بکر کوتم اپنے مقبوضات میں واخل کرلو۔ ابوالمعالی نے اپنے لشکر کو دیار بکر کی جانب روانہ کیا چونکہ اس فوج میں باو کے ہوا خواہوں اور فوج سے مقابلہ کی قوت نہ تھی دیار بکر سے اعراض کر کے چنددن تک میا فارقین کا محاصرہ کئے رہی اور جب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا کر حلب والیس آئی۔

با دکر دی اور حاجب ابوالقاسم کی مصالحت تب حاجب ابوالقاسم نے چندلوگوں کو باد کے قل پر مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ حکمت عملی سے جب موقع پر ہاتھ آئے با دکولل کر ڈالنا چنانچے ایک شخص ان میں ہے بحالت غفلت باد کے خیمہ میں گھس گیا اور باد کی چنڈ کی بید خیال کر کے سر ہے تلوار کا وار کیا بادا تھ جیٹا قاتل فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ باداس جان فرما مصیبت میں گھس گیا اور باد کی چند باد نے سیدسالا راور ابوالقاسم حاجب کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا فریقین میں اس امر پر مصالحت کا پیام بھیجا فریقین میں اس امر پر مصالحت ہوئی کہ دیار براور نصف طور عبد بن عباد کودیا جائے چنانچہ بیاسی زمانہ سے باد کے قبضہ میں چلاگیا۔

ابونصر خواشا دہ اور با دکر دی کی جنگ مصالحت کے بعد زیاد و بغداد چلاآیا ورابوالقاسم حاجب موصل میں تھہرار ہا یہاں تک کہ کے سے میں دائی اجل کو لیک کہہ کر ربگوار ملک عدم ہوگیا۔ تب شرف الدولہ بن بویہ نے ابونھر خواشادہ کوایک بری فوج کا ہر دار مقرر کر کے باد کے ہر کرنے کو روانہ کیا باد بھی این سے مطلع ہو کرفو جیس آراستہ کر کے مقابلہ پرآگیا اتفاق سے ابونھر کی امدادی فوجیں وقت پر نہ پنجی اور اڑائی شروع ہوگی ابونھر نے قبائل عرب میں سے بنوعیل اور بنونمیر کو جاگیریں اور انجامات دے کربادی فوجیں وقت پر نہ پنجی اور اور انجامات دے کربادی مدافعت پر تیار کرلیا مگر اس کے باوجودا سے کامیا بی نہ ہوئی باد طور عیدین پرآخری دامن کوہ تک پر قابض ہو مگر صحوا پر قبضہ نہ کر ساتہ ہو کہ ساتھ عرب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ باہم الوائیاں موئی سے ساتھ عرب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ باہم الوائیاں موئی سے سے سینسیر الرتار ہاحتی کہ شرف الدولہ بن بویہ کے مرنے کی خرسنے میں آئی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کردی عرب صحوا پر اور بیار برتا باحتی کہ شرف الدولہ بن بویہ کے مرنے کی خرسنے میں آئی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کردی عرب صحوا پر اور بیار برتا برتا ہاحتی کہ شرف الدولہ بن بویہ کے مرنے کی خرسنے میں آئی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کردی عرب صحوا پر اور برتا ہو میک و شعرف رہا۔

موصل پر بنوحمدان کا قبضہ ابوطا ہرابراہیم اورعبداللہ حسن پسران ناصرالدولہ بن حمدان اپ بھائی ابوتعلب کے مارے جانے کے بعد دارالخلافت بغداد چلے آئے تھا ورشرف الدولہ بن عضرالدولہ کی خدمت میں رہتے تھے جب شرف الدولہ نے وفات پائی تو خواشادہ اس وقت موجل میں تھا ان دونوں بھائی میں ابوطا ہر اور ابوعبداللہ نے بہاءالدولہ سے اجازت عاصل کر کے موصل کی طرف کوچ کیا۔ ان کی روائی کے بعد بہاءالدولہ کے سپسالا روں کواس رائے کی غلطی محسوں ہوئی چانچہ بہاءالدولہ نے ان لوگوں کی تحریب سالا روں کواس رائے کی غلطی محسوں ہوئی چانچہ بہاءالدولہ نے ان لوگوں کی تحریب سے خوشادہ وائی موصل کو کھی جھیجا کہ ابوطا ہر اور ابوعبداللہ کوموصل میں داخل نہ ہونے دیا جائے کی ہوایت ہوئے کی ہوایت ہوئے دیا جائے کی ہوایت کی ہوایت کی ۔ ان دونوں بھائیوں نے ساعت نہ کی اور تیزی سے سنر کرتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ کے موصل کے باہر مقام کی ۔ ان دونوں بھائیوں نے ساعت نہ کی اور تیزی سے سنر کرتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ کے موصل کے باہر مقام و براعلی میں پڑاؤ کیا۔ اہل موصل تک جو بی خبر پہنچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں شے ٹوٹ پر بے اور خوشی و براعلی میں پڑاؤ کیا۔ اہل موصل تک جو بی خبر پہنچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں شے ٹوٹ پر بے اور خوش

باد کردی کافل : ان واقعات کی اطلاع بادکوئیگی ۔ بیاس وقت دیار کریس تھا باد نوجیس فراہم کرنے لگا اگراد مفوو نے (بشنویہ) والیان قلعہ فتک کاعظیم گروہ باد کے پاس آ کرجم ہوگیا باد نے اہل موصل سے خط و کتابت شروع کی بعضوں نے اس کے کفینے کے مطابق اس کی استدعا متظور کر کی تب باد نے اپنی فوج کو کہ کے موصل کی جانب کوجی کیا اور قریب موصل بینی کر شرقی جانب قیام پر یہ ہوا ابوطا ہراور عبداللہ پہران حمدان ابوالدردافیم بن میتب امیر بنوقیل کے پاس الماد کا پیام بھیجا ابوالدردان جواب دیا کہ اگر جزیرہ ابن عمراو ترمیداللہ پر ان حمدان ابوالدردافیم بن میتب امیر بنوقیل کے پاس الماد کا پیام بھیجا ابوالدردا نے جواب دیا کہ اگر جزیرہ ابن عمراو ترمیداللہ پر اس صلہ میں مجھے دیا جائے تو جھے المداد میں پھی عندر شہوگا۔ ابوطا ہراور عبداللہ نے اس شرط کومنظور کرلیا چنا تھی ابوعبداللہ نے اس شرط کومنظور کرلیا چنا کہ ابوالدردا میں اور جو کس سے ابوالدردا میں تو ابوالدردا میں ابوالدردا میں ابوعبداللہ اور میں ابوعبداللہ اور ابوالدردا میں ابوعبداللہ اور میں ابوعبداللہ اور میں ابوعبداللہ اور میں ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ اور کہ ابوعبداللہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدال کہ ابوعہدا

#### بدواقعه والمراجع كاب

ابوعلی اور پسران حمدان کی جنگ اور پسران حمدان کو دیار کی دار می مارے جانے کے بعد ابوطا ہراورا بوعبداللہ پسران حمدان کو دیار کر کی ہوئی تھے میں موان کردی ہمشیر زادہ بارمعز کہ سابقہ سے جائیرہ وکر قلعہ کیفا چلاگیا تھا۔ یہاں بادی ہوئی تھے میں اور اس کا مال واسباب بھی تھا قلعہ کنارہ دجلہ پر نہایت متحکم اور مضبوط بناہوا تھا ابوعلی نے اس قلعہ میں پہنچ کراپنے ماموں کی ہوی سے عقد کرلیا اور تمام مال واسباب اور قلعہ پر قابض ہوگیا اس کے بعد آ ہستہ آ ہتہ دیار بکر کا حکمران بن گیا۔ اس اثناء میں ابوعلی میا فارقین کا محاصرہ کتے ہوئے تھا ابوطا ہراور ابوعبداللہ پسران حمدان آپنچ ایک دوسرے س گھ گئے اتفاق سے ابوعلی نے ان دونوں بھا ئیوں کوشست دے دی اور اثناء جنگ میں ابوعبداللہ کوگر فار کولیا چندروز بعد ابوعبداللہ کور ہا کر دیا۔ ابوعلی براس وقت آ مد کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ دونوں بھا ئیول نے متحق ہوگر اور کر لیا اور ابوعبداللہ کو پیرگر فار کر لیا اور ابوعبداللہ مصر بھلا ابوعبداللہ مصر بھلا گیا۔ ابوعلی معارش کی چنا نچہ ابوعلی نے اسے رہا کر دیا اور دہائی کے بعد ابوعبداللہ مصر بھلا گیا خلاص کی کومت پر مامور کر دیا بیاں تک کہ اس نے حلب میں بی بحالت حکومت وفات یائی۔ گیا خلیفہ مصر نے اسے حلب کی حکومت پر مامور کر دیا بیاں تک کہ اس نے حلب میں بی بحالت حکومت وفات یائی۔ گیا غلیفہ مصر نے اسے حلب کی حکومت پر مامور کر دیا بیاں تک کہ اس نے حلب میں بی بحالت حکومت وفات یائی۔

ابوطا ہر کا قبل : باتی رہا ابوطا ہر وہ ایک چھوٹی می جماعت کے ساتھ تصیبین چلا گیا۔ انفاق میر کہ ان دئوں تصیبین میں ابوالدرداء محد بن میں بیت امیر بنوعتل میم تھا۔ چنا نچے ابوالدداء نے ابوطا ہر پراپی فوج کو تملد کا تھم دے دیا۔ ایک خت خونرین جنگ کے بعد ابوالدرداء کی فوج نے ابوطا ہر کو اس کے لاکوں اور چند سپہ سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ابوالدرداء نے ابوطا ہر اور اس کے لاکوں کو بارحیات سے سبکدوش کر کے موصل کی جانب قدم بر تھایا اور اس پر قابض ہوگیا اس کے بعد بہاء الدولہ کی خدمت میں میدر خواست کی کہ آب اپنا کوئی نائب مقرر فر ما کرمیر سے پاس روانہ فر ما کئیں تا کہ اس کے زیر نگر انی میں طومت کرو بہاء الدولہ نے اپنے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالارکوموسل جیج دیا مگر اس سپہ سالارکوموس کے دیا مگر اس سپہ سالارکوموسل کے دیا مگر اس سپہ سالارکوموس کا احتیار نہ تھا ابوالدرداء سیاہ و سفید کرنے کا ما لک تھا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے دن بعد ابوالدرداء کی حکومت مستقل ہوگی اور بہاء الدولہ کے نائب کی نگر انی اور جمایت سے ستغنی ہوگیا اور بنوحہ ان کی حکومت وسلطنت جاتی رہی۔ والبقاء اللہ۔

سعد الدول بن حمد ان جس وقت سعد الدوله نے اپنے خادم بکچ رکوشکست دی اور اسے جب کہ اس نے رقہ سے اس کی جاب کو گاہ کا میں میں انگوار ملک عدم ہوا جاب کو گاہ کا الاقت سعد الدولہ والیس ہوکر حلب آیا اور عارضہ فالج میں مبتلا ہوکر ۲۸۲سے میں را بگزار ملک عدم ہوا لوہ بہیر نے جو اس کا خادم اور اس کے امور سلطنت وحکومت کا ختطم تھا۔ اس کے بیٹے ابوالفضل کو اس کی جگہ تخت حکومت پر بھلا دیا اور شاہی افواج سے اس کی امارت وحکومت کی بیعت کی چاروں طرف سے فوجیس اس کی خدمت میں آگئیں۔ کسی ذریعہ سے پینجر ابوالحسن مغربی تک پینچی اس وقت بیمشہد علی میں تھا فوراً سامان سفر درست کر کے عزیز والی مصر کی خدمت میں عاضر ہونے کے لئے کوچ کیا اور پینچیت ہی ملک حلب پر قبضہ کر لینے کی طبح دلائی۔

منچوتکین اور عیسائیوں کی جھڑ پیں : پسعزیز نے ایک عظیم فوج اپنے نامورسیہ سالار منچوتکین کی ماتحتی میں حلب کی جانب روانہ کی چنانچہ منجوتکین نے حلب پر پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور دوجا رکڑائیوں کے بعد شہر پر قبضہ کرلیا ابوالفصائل اور لولوء قلعنشین ہوگیا اور دہیں سے بادشاہ روم کے پاس امداد کی غرض سے ایکجی روانہ کیا۔

چونکہ بادشاہ روم ان دنوں جنگ بلغار (بلگریا) میں مصروف تھا اس وجہ سے اپنے گورنرانطا کیہ کوان لوگوں کی امداد
کرنے کے لئے لکوہ بھیجا چنانچیہ گورنرانطا کیہ نے بچاس ہزار فوج کی جمعیت سے ابوالفصائل کی کمک کی غرض سے کوچ کیا جمر
جدید بہتیج کر قریب دادی عاصی خیمہ زن ہوا منجو تکنین نے اس سے مطلع ہو کرعسا کراسلا میہ کو مرتب کیا اور ان عیسا ئیوں کے
مقابلہ پر آگیا سخت اورخونر پر جنگ کے بعد رومیوں کو شکست ہوئی لشکر اسلام تعاقب میں بڑھا عیسائی ممالک کے دیہا توں
اور شہروں کو تا خت و تا رائ کرتا ہوا انطا کیہ تک چلاگیا ابوالفصائل اور لولو کو کو قوم ل گیا تلعہ سے شہر طب میں چلے آئے جس
قد رقلعہ سے مال واسباب اٹھا کر لے جاسکے لے گئے باقی کو جلاکر خاک سیاہ کردیا۔

منجوتكين كامحاصره حلب اس كے بعد منجوتكين پر محاصره حلب پر دالي آيالولوء نے ابوالحن مغربی كے ذريعہ سے سلح كا پيام ديا منجوتكين نے مصلح مصالحت كرلى اور محاصره اٹھا كر دمشق چلا آيا۔ عزيز والى مصرف اس مصالحت بين كوكى رائے شاك -عزيز نے اس سے مطلع موكر عتاب آموز فرمان بنام منجوتكين تحرير فرمايا اور حتی كے ساتھ محاصره حلب پر واليس جائے كولكھا۔ منجوتكين دوباره حلب كے محاصره كے لئے گيا تيره ماہ كامل محاصره كئے رہا ابوالفصائل اور لولوء نے بادشاہ روم كے پاس پھ خطوط روانہ کئے اور اس امر کوظا ہر کیا کہ اگر حلب پر بخوتکین کا قبضہ ہوگیا تو انطا کیہ کی خبر نہ بجھنا فتح انطا کیہ کا بھا تک حلب ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ باوشاہ روم کو مہم بلغار سے فراغت حاصل ہو چکی تھی فوراً فو جیس مرتب کر کے حلب کی طرف روانہ ہوا منجوتکین کو اس کی خبر لگی تو اس نے مور چوں دھوں اور چشموں کو خراب اور منہدم کر کے محاصرہ اٹھا کر کے کوچ کر دیا اس کے بعد با دشاہ روم وارد حلب ہوا ابوالفصائل اور لولوء نے گرم جوش سے استقبال کیا اس کی عنایت اور ہمدردی کے شکر گزار ہوئے۔ ابوالفصائل اور لولوء حلب واپس آئے اور با دشاہ روم نے ملک شام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا ۔ مص وشیر زکو ہزور تیج فتح کر کے لوٹ لیا طرابلس کا چالیس روز تک محاصرہ کئے ہوئے لڑتا رہا۔ بالآخرنا کا می کے ساتھ اپنے ملک کو واپس ہوا۔

امارت حلب سے بنوحمدان كا خاتمہ : ان واقعات كے بعد ابولھر لولوء نے جوكہ سيف الدوله كا غلام تھا اپ آقا ابوالفضل بن سعد الله كومعزول كركتمام شهر پر قبضه كرليا اور دعوت عباسية كوموسوم كركے حاكم علوى والى مصر كا خطبه پڑھنے لگا۔ حاكم والى مصرنے اسے مرتضى الدوله كا خطاب مرحمت كيا چندروز بعد لولوء كے برتاؤيس جوكه حاكم والى مصركے ساتھ تھا فرق آگيا۔

بنو کلاب بن ربیعہ : بنو کلاب بن ربیعہ کوموقع مل گیا ان دنوں بنو کلاب کا سردارصالح بن سرداس نامی ایک شخص تھا آئ اثناء میں لولوء نے ان میں ہے ایک گروہ کو گرفتار کرلیا۔ بدلوگ جاسوی کی غرض سے حلب آئے ہوئے تھے صالح بھی انہی لوگوں میں تھا ایک مدت تک جیل میں رہا طرح طرح کی شختیاں جھیلتا رہا آخر کارجیل سے بھاگ کراپنے اہل وعیال سے جاملا اور تیاری کر کے حلب پرچے ہے آیا۔

لواو اورصالے ہے مرتوں الزائیاں ہوتی رہیں انجام یہ کہ صالح نے لولوء کو السبے میں گرفتار کرلیا اس کا بھائی ہڑار
خرابی جان بچا کرحلب پہنچا اور اس کی نا کہ بندی کر کی اس کے بعد صالح کے پاس اپنے بھائی کا زرفد یہ لے کرفید ہے رہا کر
دینے کا بیام بھیجا صالح نے چند شرطوں سے لولوء کو رہا گیا لولو قید سے نجات پا کر حلب آیا اور اپنے غلام فیج کو اس شکست کا
باعث قرار دی کر ایڈ ارسانی اور گرفتاری کی قرین کرنے لگا۔ فیج بنو حلب پرلولوء کی طرف ہے مائم تھا کسی ڈرلید ہے ہو کر ایر کے سام کے قدار شاہی کو سلیم کر لیا اور لولوء ہے باغی ہو کر زیر
اس کی خبر لگ گئی مائم علوی والی مصر کو ان واقعات ہے مطلع کر ہے اس کے اقدار شاہی کو سلیم کر لیا اور لولوء ہے باغی ہو کر زیر
اثر حکومت مصر حکر اپنی کرنے لگا مائم والی مصر نے صید او صیر وت بطور جا گیر مرحمت کیا۔ لولوء کو اپنی جان کے لائے پڑ گئے
جمال کررومیوں کے پاس انطا کیہ چلا گیا اور انہی کے پاس مقیم رہا۔ اب فیج کو اپنے ارادوں میں فتح ابی حاصل ہوگئی صید آگیا
مائم والی مصر نے اپنی جانب سے حلب کی حکومت بھی عطا کی اس زمانہ سے بنوحمدان کی حکومت و دولت کا جراغ شام و جزیرہ میں گل ہوگیا اور حلب کی ہر زمین میں بیان کیا جائے گئی میں بیان کیا جائے گا۔
واسٹیلاء جاسل کیا یہاں پر اس کی قوم کی دولت و حکومت اور اس کی آئی دہ نیاد ن نے وراثیاً اس ملک پر عکر انی کی جیسا کہ واسٹیلاء جاسل کیا یہاں پر اس کی قوم کی دولت و حکومت اور اس کی آئی دہ نیاد نے وراثیاً اس ملک پر عکر انی کی جیسا کہ واسٹیلاء جاسل کیا یہاں پر اس کی قوم کی دولت و حکومت اور اس کی آئیدہ نیاد نے وراثیاً اس ملک پر عکر انی کی جیسا کہ واسٹیلاء جاسل کیا یہاں کیا جائے گا۔

the confidence of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second

## 

#### امارت موصل

English Spinster

### دولت بنوقيل

قبیلہ عامر بن صعصعہ بنوقیل بنوکلاب بنونمیز بنونفاجہ (عامر بن صعصعہ کے قبیلہ سے تھے) اور بنوطے (گہلان کے قبیلے سے تھے) ماہین جزیرہ اور شام دریائے فرات کے کنارے پر پھیلے ہوئے تھے اور پیلوگ رعایا کی حیثیت ہے بنوجران کے رقبہ حکومت میں رہتے اور آنہیں خراج ویا گرتے ۔ موقع جنگ پر ان کے ساتھ ہو کران کے دشمنوں سے لڑنے کو جاتے تھے رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھ گئی جب کہ بنوحران کا آفاب اقبال لب بام آگیا۔ ان کی حکومت کو استقلال اور استحکام حاصل ہو گیا سامان جنگ درست کر کے ملک گیری کونکل پڑے اور جب ابوطا ہر بن حمدان کو بمقابلہ علی بن مروان وی اس مقام دیار بکر میں شکست ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اور ابوطا ہر نے ضعیمین کاراستہ اختیار کیا۔

بنو قبل بدوہ ژبانہ تھا کے تصیین میں ابوالدردا وجمر بن میتب بن رافع بن مقلد بن جعفر بن مہر امیر بنو قبل بن کعب بن ربعہ بن عامرقابض ہوگیا تھا۔ ابوالدرداء نے ابوطا ہراوراس کے ہمراہیوں کوئل کرڈ الااور بڑھ کرموصل پر قبضہ کرلیااور بہاء الدولہ بن بویا کے پاس کہلا بھیجا جس نے عراق میں خلیفہ کو د پار کھا تھا آپ اپنی طرف سے ایک گورنرموصل بھیج دیجئے تا کہ اس کی زیراثر وگرانی حکومت کروں گا 'چنا نچے بہاءالدولہ نے اپنی جانب سے اپنا ایک نائب موصل روانہ کیا مگرز مام حکومت اور سیاہ وسفید کرنے کا اختیار ابوالدرداء کے قبضہ اختیار میں تھا اس حالت سے دو برس گزر گئے۔

ابوالدرواء کی خودمختاری: ۱۸۳۰ میں بہاءالدولہ نے چند فوجیں ابوجعفر تجاج بن ہرمز کی ہاتحتی میں موصل کی طرف روانہ کیں ابوالدرداء انہیں پہپا کر موصل پرخودمخاری کے ساتھ حکمران بن بیٹھا اس کے بعدا بنی قوم اور عرب کو جواس کے پاس آ کر جمع ہوگئے تھے مسلح کر کے بہاءالدولہ کی فوج سے جنگ کرنے کو جلا۔ متعدد کڑائیاں ہوئیں آخر کارفتح اور کامیا بی کا حجنڈ ابوالدرداء کے ہاتھ رہا ۲۸۲ میں ابوالدرداء را ہگر ارملک عدم ہوا۔

مقلد بن مسیّب اس کی جگہ بنوعقیل کی امارت پراٹ کا بھائی علی متمکن ہوا۔ مقلد بن مسیّب نے ہر چند ہاتھ پاؤں مارے ا اور بنوعقیل کی سرداری حاصل کرنے کی کوشش کی مگر اس وجہ سے کہ علی کی عمر اس سے زیادہ تھی اس کی ایک بھی پیش نہ گئ تب مقلد نے اپنی عنان توجہ حکومت سے موصل کی جانب معطف کی اور ان دیلمیوں کو جو کہ موصل میں ابوجعفر بن ہر مزکے ہاتھ مقیم سے ملانا شروع کیا چندروز بعد مقلد کو اپنی جان ارادوں اور سازش میں کامیا بی حاصل ہوگئے۔ دیلمیوں کے ایک بورے گروہ نے اس سے سازش کر لی اس وقت مقلد نے بہاء الدولہ کی خدمت میں بذریعہ درخواست یہ گزارش کی کہ اگر موصل کی حکومت مجھے عنایت کی جائے تو میں دولا کھ سالا نہ اخراج اداکروں گا اس کے بعد اپنے بھائی علی اور اپنی قوم سے بہ طاہر کیا کہ مجھے بہاء الدولہ نے موصل کی سند حکومت عطافر مائی ہے تم لوگ میری جمایت کرولوگ تیار ہوکر مقلد کے ساتھ موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر وقیام کرتے ہوئے تھوڑے دن بعد موصل کے قریب پنچے دیلمیوں میں سے جن لوگوں نے سازش کرلی تھی وہ لوگ موصل سے نگل کراس کے پاس چلے آئے۔ ابوجعفر بن ہر جزب سالار دیلم نے دیلمیوں کا بیرحال دیلی کی درخواست کی موصل سے نگل کراس کے پاس چلے آئے۔ ابوجعفر کشتی پرسوار ہوکر بغداد کی طرف روانہ ہوا اہل موصل نے اس کا تعاقب کیا گرائے۔ مقلد نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ ابوجعفر کشتی پرسوار ہوکر بغداد کی طرف روانہ ہوا اہل موصل نے اس کا تعاقب کیا گرائے۔ کامیا بی نہ ہوئی مقلد نے ابوجعفر کے جانے کے بعدموصل پر قبضہ کرلیا۔

مقلد اور بہاء الدولہ بہاء الدولہ فرب فرات کی نگرانی وحفاظت مقلد کرتا تھا۔ دارالخلافت بغداد میں اس کی طرف ہے اس کا نائب رہتا تھا اس نائب میں ذاتی شجاعت تھی اس سے اور بہاءالدولہ کے ساتھوں میں سے کسی بات پر جھڑ اہو گیا۔ ان دنوں بہاءالدولہ اپنے بھائی کے جھڑ وں میں مصروف و مشغول تھا۔ مقلد کے نائب نے اپنے آتا کی خدمت میں بہاءالدولہ کے مصاحبوں کی شکایت لکھ جھے۔ مقلد نے اپنی فوج کوآ راستہ کر کے چڑھائی کردی اور پہنچتے ہی قبل وغارت کا ہاتھ صاف کرنے وگا اور مال پر ہاتھ بڑھایا۔ ابوعلی بن اساعیل جو کہ بغداد میں بہاءالدولہ کی طرف سے بطور نائب کے تھے مقلد کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کی غرض سے نگا۔ بہاءالدولہ کواس کی خبرگئی تو اس نے غلطی سے ابوجعفر تجاج بن ہر مزکو ابوعلی بن اساعیل کی گرفتاری اور مقلد بن مسیّب سے مصالحت کرنے کے لئے روانہ کیا۔

مقلداور بہاءالدولہ کے مابین معامدہ چنانچہ مقلداور ابوجعفر میں بدایں شرطہ صالحت ہوئی (۱) یہ کہ مقلدوں ہزار دینارسالانہ بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام پینارسالانہ بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام پینارسالانہ بہاءالدولہ کے خدمت میں بطور نذرانہ یا خراج بھیجا کرے (۲) یہ کہ خطبوں میں بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام پیٹر صاجائے (۳) یہ کہ ممالکہ مقبوضہ سے سوائے حق گرانی وحفاظت اور کوئی خراج یا مالیہ کے وصول کرنے کا اختیار مقلد کونہ ہوگا (۷) یہ کہ مقلد کو نہاءالدولہ کی طرف سے شاہی خلعت عطاکیا جائے اور حسام الدولہ کا خطاب مرحمت ہوں کے مصافحت تو ہوگئی لیکن ابھی نفاذ کی ثوبت نہ آئی تھی کہ قادر باللہ مصراور جامعین بطور جاگیر مقلد نے ان تمام شراکط کو بالا نے طاق رکھ کر پورے ملک پر قبضہ کرلیا۔ ادا کین دولت علاء ضلاء مورمد بین جارول طرف سے مینے تھنے کران کے بات چلے آئے اس سے اس کار جبحالی بلندہوگیا اس انتا ہیں ابوجعفر نے ابوعلی بنارہ کوئی اس بھاگ گیا۔

علی بن مسیّب کی گرفتاری مقلد بن میتب اور اس کے بھائی کے ہمراہیوں میں قیام موصل کے زمانہ میں اور عراق روانہ ہونے سے قبل کچھ کھٹ بٹسی ہوگئ تھی مقلد واپس ہوکر موصل آیا تواپنے بھائی کے مصاحبوں سے انقام لینے پرتل گیا پھریہ خیال کر کے کہ اپنے بھائی کی موجودگی میں اس ارادہ میں کامیاب نہ ہوں گا خاموش ہور ہااور اپنے بھائی کی گرفتاری کی کر کے خلعتیں دیں اور انعابات اور صلے مرخت کتے جس سے تقریباً دو ہزار سواراس کے پایں جمع ہو گئے۔

علی بن مسیّب کی رہائی علی کی ہوگا ہے وون الڑوں کے ساتھ حسن بن مسیّب کے پاس چلی گئ اورا سے سارا ما جرا کہ سنایا اس نے عربی نژاداعز ہوا قارب کو جمع کر کے مقلد پر چڑھائی کردی سولہ ہزار سواروں کی جمعیت سے موصل کی طرف بڑھا مقلد کو اس کی خبر گئی لوگوں کو جمع کر کے مقورہ طلب کی رافع بن محمد بن معن نے جنگ کرنے کی رائے دی غریب بن محمد نے کہا صلہ رتم کا خیال رکھنا زیادہ مناسب ہے آخروہ بھی تو آپ ہی کا بھائی ہے جنگ سے ہاتھ روک لیا بہتر ہے ابھی کوئی بات طے نہ ہوئے پائی تھی کہ اس کی بہن رحلہ بنت میں سیارش سے علی کوقید سے رہا کردیا اور اس کا مال واسباب جو پھے ضبط کرلیا تھا واپس و سے ویا۔ اس سے فریقین کے ہمراہیوں کو سے مراہیوں کو بے صدمرت ہوئی اور ایک دوسر ہے ہے بخلکیر ہوئے حسن اور علی حلہ کی جانب واپس ہو گئے اور مقلد موصل لوٹ آیا اور واسط میں علی بن مزید اسدی پرفوج کئی کرنے کی تیاری میں مصروف ہوا۔

علی بن مسیقب کی عہد شکنی : جوں ہی مقلد نے حلہ کی جانب کو پی کیا علی دوسری راہ ہے موصل آپہنچا اور اس پر قابض ہو

گیا۔ مقلداس واقعہ ہے مطلع ہو کر موصل کی طرف لوٹا۔ حسن کو اس سے خت صد مہ ہوا مقلد کی کثر ت فوج ہے ڈرگیا کہ پہلے

ہی حلے بیں علی پس جائے گا مقلد کو حلہ بیں ظہرا کر علی کے پاس آیا اور اس سمجھا بجھا کر باہم مصالحت کر اوی مصالحت کے بعد
مقلدا ہے دونوں بی اس امر بیں باہم مصالحت ہوگئی کہ ان دونوں بین سے ایک شخص شہر میں رہے پھر ہوس میں نے وفات
بعد دونوں میں اس امر بیں باہم مصالحت ہوگئی کہ ان دونوں بین سے ایک شخص شہر میں رہے پھر ہوس میں لی نے دفات
پائی۔ اس کی جگہ حس ما مور ہوا مقلد نے اس پر فوج سے گی کہ نوخفاجہ کا گروہ اس کی رکاب بین تھا حسن پیز پاکر عراق کی طرف
پائی ۔ اس کی جگہ حس ما مور ہوا مقلد نے اس پر فوج سے گی کہ نوخفاجہ کا گروہ اس کی رکاب بین تھا حسن پر بڑ پاکر عراق کی طرف
بر حمایا اور دوبارہ اس پر قابض ہوگیا۔ علی بن مزید بھاگ کر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس چلا گیا مہذب الدولہ نے ان دونوں بین مصالحت کر اوی۔

قو قا پر مقلد کا فیضہ مقلد نے اپ دونوں بھائیوں اور ابن مزید کی مہم سے فارغ ہو کر قو قا کی جانب قدم ہو حایا اور بہنچتے ہی قابض ہو گیا اس سے پیشتر عیسائیوں میں سے دو شخصوں نے اہل شہر کو اپنامطیع بنالیا تھا جرائیل بن محمد نے جو کہ منا مور سپر سالا ران بغدا دمیں سے تھا'ان دونوں عیسائیوں سے دقوقہ کو چھین لیا اس مہم میں مہذب الدولہ والی بطیحہ نے بھی جرائیل بن محمد کا ہاتھ بٹایا۔ جرئیل ایک آ زمودہ کا رسپہ سالا رتھا جہاد کرنے پر ہروقت تلار بتنا تھا اس نے شہر پر قضد کرنے اور عیسائی

إ بدواقعد ١٨٨ ج كاب دكيموتاريخ كامل ابن اثير وصفي جلدا ٥ مطبوء مصر

تحکرانوں کے گرفتار کر لینے کے بعد شہر میں عدل وانساف کی منادی چروا دی اس کے بعد مقلد نے اس سے اس شہر پر قبضہ حاصل کیا اس کے بعد محکر ان ہوئے بعد ہوئے ہوئے الدولہ عالب کی طرف منتقل ہوگئ بھر جرئیل کو موقع مل گیا لوٹ کر دقو قابر آیا اور امراء اکراد و بین سے موشک بن چکو بہ کی فوجوں سے اپنالشکر مرتب کر کے دھاوا کر دیا اور فخر الدولہ سے ممال کوشہر سے زکال باہر کیا اس اثناء میں بدران بن مقلد آپہنچا اور اس فے ان دونوں کو مغلوب کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔

مقلد بن مسیّب کافیل مسیّب کافیل مقد کے بہت سے ترکی غلام سے بدا ہوکر بھا گے مقلد نے ان کا تعاقب کیا اور مقلد بن کا تعاقب کیا اس سے ان کے بھائیوں کو خوف پیدا ہوا موقع کا انظار کرنے لگے۔ ایک روز انہی ترکوں نے بحالت غفلت مقلد کو واجھ میں مقام انبار میں قبل کرڈ الا۔ اس کی شان وشوکت بہت بردھ گئی تھی بغداد کے سرکرنے اور اس پر قابض ہونے کی غرض سے فوجیں روانہ کی تھیں جب بیہ مارا گیا تو اس کا بیٹا قرادش موجود نہ تھا اس کا مال و اسباب انبار ٹیل تھا اس کے نائب عبد اللہ بن ابراہیم بن شہرویہ برخوف غالب ہوا ابومنصور بن قراد سے خطوک کی بت شروع کی بیاس وقت سند یہ بیس تھا۔ باہم دونوں میں نہ طے پایا کہ جو بچھ مقلد مال واسباب اور نقذیات بچھوڑ کرمر گیا ہے اس میں نصف سفال بومنصور کو تھیم کر دیا جائے گا بشر طیکہ قرادش کی جگر آئی ہے تھا دونوں کی جو بچھ مقلد مال واسباب اور نقذیات بچھوڑ کرمر گیا ہے اس میں نصف مقلد کی جگر قرادش کی حکم آئی برختمکن کیا جائے۔

قراوش کی مدائن برفوج کشی ۳۹۲ھ میں قرادش بن مقلدنے بنوعتیل کے شکر کومدائن کی طرف روانہ کیااس لشکرنے چنچتے ہی مدائن برمحاصرہ ڈال دیا۔ بہاءالدولہ کے نائب بغدادا بوجعفر بن جاج بن ہرمزنے ایک فوج بنوعتیل کے سرکرنے کو جھیجی۔ چنانچہ ابوجعفری فوج نے بوعقیل کو مدائن سے پیپا کر دیا۔ بوعقیل کوال سے خت پریشانی ہوئی بنواسد وغیرہ کومجتع کر کے بورے اہتمام سے پھرفوج کشی کی اس وقت ان لوگوں کا سردارعلی بن مزید نامی ایک شخص تھا۔ ابوجعفر نے بھی اس سے مطلع ہوکر مقابلہ کی غرض سے خروج کیا۔ ملک شام سے خفاجہ کوطلب کر کے اپنی فوج مرتب کی اورعلی کوشکست دی اس کا سارالشکر پامال کر دیا گیا۔ بہت ہے آ دمی مارے گئے ترکوں اور دیلمیوں میں سے ایک برفا گروہ قید کرلیا گیا اس کے بعد ابوجعفر نے دو بارہ اپنی فوج آراستہ کی اطراف کوفہ میں باغیان دولت عباسیہ سے مذہبھٹر ہوگئی اس واقعہ میں بھی اس نے انہیں شکست دی بہتوں کوئل اوراکشرکوقید کرلیا اس کے بعد بنومزید کے قبیلہ کی طرف قدم بروھایا اوران کے بے حدو بے شار مال واسباب لوٹ لیا۔

قرادش اورا بوعلی کی جنگ ٢٩٥ هم من قرادش نے کوفہ کا قصد کیا اس وقت کوفہ کی عنان عکومت ابوعلی بن شال بھا تی کے قبط اقتدار میں تھی مگرانفاق سے بید کہ اس وقت کوفہ میں موجود منتھا قرادش بلا مزاحمت وخاصمت کوفہ میں داخل ہوا ابوعلی کو بیخ ہو گئی تو وہ بھی فوجیں تیار کر کے آپنچا سخت اور خوزیز جنگ کے بعد قرادش کو شکست ہوئی ابوعلی نے کوفہ پر قبضہ کر کے قرادش کے ہمرا ہیوں میں سے بطور تاوان بہت سارو پیدوصول کیا۔ پھر ١٩٩٩ ہم میں ابوعلی راہی ملک عدم ہوا حاکم والی مصر نے اس کو مدر کی حکومت پر مامور کیا تھا جس وقت ریسند حکومت کے ہوئے رحبہ پہنچا عیسی بن خلاط تھیلی نے اس کے خلاف بعناوت کر کے اس مار ڈاللا اور رحبہ پر قابض ہو گیا اس کے اور لوگ بھی اس کے شہر پر حکمر انی کرتے رہے یہاں تک کہ صالح بن مرداس کلا بی والی حلب نے اس شمر کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔

ابوالقاسم حسین کی گرفتاری : معتدالدول قرادش بن مقلد نے ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین مغربی توقمدان وزارت کاما لک بنایا تھا ابوالقاسم حسین کاباپ سیف الدولہ بن حدان کے ہمرا ہیوں میں سے تھا اس سے رخصت ہو کرمصر گیا اور وہاں کے صوبجات کا والی و عکر ان ہوا اس کا بیٹا ابوالقاسم حسین میبیں بیدا اور میبی نشو و نما پا کر بڑا ہوا۔ اس کے بعد حاکم والی مصر نے اس کے باپ کوکسی الزام میں سزائے موت دی ۔ ابوالقاسم حسین شام میں حسان بن مفرح بن جراح طائی کے پاس چلا گیا اور اسے والی مصر کے باتھ برعبدی کر نے اور ابوالقاسم حسین شام میں حسان بن مفرح بن جراح طائی کے پاس چلا ابوالقات کی ابوالقات کی بیعت پر آمادہ کیا چنا نیجہ حسان نے ابوالقات کی کہا ہور ابوالقات کی ابوالقات کی ابوالقات کی خدمت میں باز کر ابوالقات کی جانب سے پھیر لیا۔ جب ابوالقات کی کا علویوں کی طرف عبی میلان تھا مغربی عراق چلا گیا گیا وار ابوالقات کی علی میلان تھا ابوالقات کی علی میلان تھا ابوالقات کی خدمت میں بازیاب ہوا کی غرض سے موصل کا داستہ لیا قسمت یا دوجی قراق بی نے فلدان وزارت برد کر دیا بعد والی ہو میں کی امریش کی خدمت میں ہاں سے مشتہ ہوگر گرفتار کر لیا اور اس پرجر مان کیا پھر بیانیا کر کیاں کا مال واساب بغداداور کوف میں ہور کر دیا بعد والی ہو کر دیا ابوالقاسم والی ہوگر بغداد آیا اور موید الملک رقبی کے بعد شرف الدولہ بن بور کی وزارت سے معتان موالی میں ہو کہ ابوالقاسم والی ہو کر بغداد آیا اور موید الملک رقبی کے بعد شرف الدولہ بن بور کی وزارت

موید الملک رقجی کی معزولی موید الملک رقی کے معزول ہونے کا سب سے ہوا کداس نے ایک بہودی پر ایک لاکھ

تھوڑے دن بعد ترکوں اور عبر خادم سے ان بن ہوگی اس خالفت میں وزیر السلطنت ابوالقاسم عبر خادم کا ہم آ ہنگ تھا۔
اس نے بغدا دے نکل جانے کی رائے دی جنانچے وزیر السلطنت ابوالقاسم اور عبر خادم بغدا و سے سندیے کی طرف روانہ ہوئے اس
وقت سندیہ میں قراقوش موجود تھا اس نے ان لوگوں کوعزت واحترام سے تھم رایا دوایک روز قیام کر کے اوانا کی جانب کوچ کیا۔
ترکوں کو اس کی خبرگی تو انہوں نے عبر خادم سے معذرت کی اور بمنت وخوشا مدوالیسی پر اصرار کیا عبر خادم ان کی معذرت پر بغداد
کی طرف والیں ہوا اور ابوالقاسم مغربی قراقوش کے پاس چلاگیا۔ یہوا قعدہ اس چیکا ہے دس ماہ اس نے وزارت کی۔

ابوالقاسم حسین کا کوفیہ سے اخراج اس کے بعد کوفہ میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان جھڑ اپیدا ہو گیا اس فتنہ کی ابتداء ابن ابی طالب سے ہوئی جو کہ ابوالقاسم کا صہر ( داماد ) تھا خلیفہ نے قر داش کو ابوقاسم کے نکال دیئے کولکھ جیجا ابوالقاسم کوفیہ سے نکل کر ابن مروان کے پاس دیار بکر چلا گیا۔ بقیہ حالات اس کے مقام پرتح بریجئے جائیں گے۔

ابوالقاسم سلیمان بن فیر ای سندی محمد الدوله قرادش نے ابوالقاسم سلیمان بن فیرگورزموسل کوجو کہ اس کے اور اس کے باپ کی طرف سے موصل پر مامور تھا گرفتار کرلیا۔ اس کا واقعہ بدہ کہ بدا ہے شروع شاب میں ابواسحاق صابی کی خدمت میں کتابت کے عہدہ پر متعین تھا اس کے بعد مقلد بن میتب کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے ہمراہ موصل گیا ایک مدت کے بعد قرادش نے اسے خراج اور مال کا افسر اعلی مقرر کیا۔ اہل موصل کے ساتھ بدسلو کی اور ظلم سے پیش آیا طرح طرح کے بعد قرادش کو یہ خبر گلی تو اس نے اسے گرفتار کر کے اس کا تمام مال واسباب کوضیط کر لیا اور کثیر التعداد جرمانے کے بعد ابوالقاسم کو اس کی ادائیگ سے معذورہ مجبور ہوا اس پر قرادش نے اسے بار حیات سے سبکدوش کردیا۔

قرادش کی شکست واطاعت الایم میں عرب فتن قرادش کے لئے جمع ہوا۔ دہیں بن علی بن مزید اسدی اور غریب بن علی میں اسکی سرکونی کوروانہ ہوا وارا الخلافت بغداد ہے بھی فوجیس آ گئیں۔ سرکن رائے کے قریب ایک میدان میں دونوں فریق گئے قرادش کے ہمراہ رافع بن حبین بھی تھا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر الامرقرادش کوشک ہوئی سارا مال واسباب اور خزانہ لوٹ کیا گیا اثناء جنگ میں گرفار کرلیا گیا اس کے مقبوضات سے تکریت برور تیخ فتح کرلیا گیا۔ شاہی فوجیں بغداد والیس آئیں۔ پھر غریب بن معن کی سفارش سے قرادش کور ہائی ملی ۔ سلطان بن حسن بن شال امیر خفاجہ کے پاس چلا گیا ترکی لئی سلطان بن حسن بن شال امیر خفاجہ کے پاس چلا گیا ترکی لئی سفارش سے قرادش کور ہائی ملی ۔ سلطان بن حسن بن شال امیر خفاجہ کے پاس چلا گیا ترکی لئی سنا کی سفارش سے قرادش کو توزیز جنگ کے بعد قرادش اور سلطان کوشک سے ہوئی ۔ شاہی فوجوں نے اس کے مقبوضات کو جی کھول کرتا خت و تاران کیا قرادش نے نگ ہو کر دارالخلافت بغداد میں علم خلافت کی اطاعت وفر ما نیر داری کا بیام بھیجا۔

قر ادش اور ابوالفتیان کی جنگ بھر ہے اسم میں قرادش اور بنواسد و نفاجہ کے درمیان جھڑا ہو گیا خفاجہ نے قرادش کے مقوضات سواد پر دست درازی شروع کر دی تھی۔قرادش نے ان لوگوں کی مدافعت کی غرض ہے موصل ہے کوچ کیا خفاجہ

خبرلگ گئی پنج کرفورا قبضہ کرلیا۔
اس کے بعد ای سنہ میں عقیل ہے اور اس ہے دودو ہاتھ چل گئی سبب یہ ہوا کہ اشرعنہ خادم (دولت بنی بویہ کا حاکم اور ایک ظالم منظم تھا) کے خلاف شاہی فوج نے بعاوت کر دی۔ عنہ خادم بخوف جان قرادش کے پاس چلا گیا۔ قرادش نے اس کے مال واسباب پر جو کہ قیروان میں تھا قبضہ کرلیا۔ مجدالدولہ بن قراداور رافع بن حن نے بن عقیل کے ایک گروہ کو جمع کیا بدران بدر قرادش بھی ان لوگوں نے قرادش پر چھ حالی کی ۔ غریب بن بدران بدر قرادش بھی ان لوگوں نے قرادش پر چھ حالی کی ۔ غریب بن معن اورا شرع برخادم قرادش کی مکٹ پر جمع ہوئے ابن مروان نے بھی فوجی مدودی تیرہ ہزار کی جمیت سے قرادش میدان جنگ میں آیا۔ ایک شہر کے قریب دونوں جر بھوں نے صف آدائی کی جس وقت دونوں گئر حملہ آور ہوئے اور ارزائی کا بازار گرم ہوئے گیا۔ بدران بن مقلد صف انگر سے نکل کرا ہے بھائی قرادش کے پاس چلا آیا اور وسط مصاف میں با ہم مصالحت کر لی ایک نے دوبر سے معافقہ کیا قرادش ایس بھا آیا اور وسط مصاف میں با ہم مصالحت کر لی ایک نے دوبر سے معافقہ کیا قرادش ایس جمان کی جانب واپس ہوا۔

قرادش اورا میر خفاجہ : پھر قرادش اور خفاجہ کے درمیان دوبارہ جھٹڑا پیدا ہوگیا۔ سبب یہ ہوا کہ منبع بن حسان امیر خفاجہ والی کوفہ نے جامعین مقبوضہ دہیں پر دفعتا حملہ کر کے لوٹ لیا۔ دہیں یہ خبر پاکر منبع کی جبٹر اور تقاقب میں کوفہ کی طرف روانہ ہوا انہ انہار کا قصد کیا اس نے جبر گل تو وہ غریب بن معن کے ساتھ منبع کی روک تھام کے لئے اعبار کی طرف روانہ ہوا پھر ان کے تعاقب فیصل کی جانب بڑھا۔ خفاجہ یہ خبر پاکرانبار کی جانب لوٹے اور اسے لوٹ لیا آگ لگا دی جس سے وہ جل کرخاک سیاہ ہو گیا۔ خفاجہ اور دہیں دی ہزار فوج جمع کر کے خفاجہ کی سرکو بی کو بروسے مگر اس کثر سے فوج کی جو خفاجہ سے دانبار کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوار نے میں مصروف ہوئے اس کے بعد منبع بن حسان خفاجی ملک ابو کا لیجار کے پاس گیا اور اس کی مگر کو نا طاعت جھکا دی۔ کوفہ میں اس کے بعد منبع بن حسان خفاجی ملک ابو کا لیجار کے پاس گیا اور اس کے علم حکومت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔ کوفہ میں اس کے نام کا خطبہ بڑ حفااور بی عقبل کی حکومت و فرات کے دونوں کناروں سے دور کر دیا۔

بدران بن مقلد کا محاصر و تصبیبین اس واقعہ کے بعد بدران بن مقلد عرب کا ایک گروہ جم کر کے تصبیبان کی طرف برحا اور اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ تصبیبان پر اس وقت تصیر الدولہ بن مروان کا قبضہ تھا اس نے محاصرین کے مقابلہ پر تو جیس روانہ کیس ۔ بدران سے گھسان کی لڑائی ہوئی پہلے تو بدران کوشکس ہوئی پھرلوٹ کران پر حمله آور ہوا۔ اس حملہ میں نصیر الدولہ کی فوج کوشک ہوئی کہا ہوئی نہایت محق سے انہیں پامال کیا۔ اس اثناء میں اسے بی خبر گلی کہ اس کا بھائی قرادش موصل کے قریب بھی ہے اور امام روافہ اگراس کی طرف روانہ ہوا۔

ا ال مقام براصل كتاب مين الجيمين لكها ہے۔ (مترجم)

# 

## 

## وولت قرارش بن مقلر

سلطان محمود اور ارسلان بن مجموق تا تاریون کالیگروه ترکون کی ایک شاخ ہے جو بخارا کے قریب ایک در سے میں رہتا تھا جب ان لوگوں کا فتند و فساداس اطراف میں حد سے بڑھ گیا تو سلطان سکتگین نے ان کی سرکو فی پر کر ہمت با ندھی ۔ والی بخارااس سرکش کروه کے فوق سے بھا گیا۔ ان ترکون کا سردارار سلان بن بلوق سلطان محمود نے گرفتار کر کے ہند لے جا کر قید کردیا اور اس کے قبائل اور خاندان کو پامال کیا۔ ان میں سے بہتوں کو قال کر ڈالا۔ باقی ماندگان فراسان بھاگ کے اور وہاں بہو کی گرفتندوفساد کا بازار پھر گرم کر دیا دن دہا تر لوٹ مارشروع کردی سلطان محمود نے آئیس فوٹ میں لانے کی غرض سے فوجیس روانہ کیس ۔ چنا نچہ شاہی فوج نے آئیس فوب پامال کر کے خراسان سے بھی نکال باہر کیا۔ ان میں سے اکثر نے اصفہان میں جا کرقیام کیا والی اصفہان سے معرکد آرائی کی بیدواقعہ خراسان سے بھی نکال باہر کیا۔ ان میں سے اکثر نے اصفہان میں جا کرقیام کیا والی اصفہان سے معرکد آرائی کی بیدواقعہ مراس سے کا تیاں میں جا کرقیام کیا۔ ان تا تاریوں کا ایک گروہ خوارزم کے قریب کوہ مکجاری طرف چلاگیا اور مراس کے اور منتشر ہوگئے۔ ان تا تاریوں کا ایک گروہ خوارزم کے قریب کوہ مکجاری طرف چلاگیا اور ایک گروہ نے آذر بائیجان میں جا کرقیام کیا۔

تركوں كى سركو في و بيسيائى : تركوں كاوہ گروہ جوآ رمينيہ بيں تقاانہوں نے جمع ہوكر بلا داكراد ہكارىيەمضا فات موصل كى طرف قدم بڑھایا۔نہایت بختی ہے لوٹ مارشروع كى ايك عالم كونة و بالا كرؤ الا اكراد نے جمع ہوكرتر كوں پر پھرحمله كيااس حمله ميں اكراد كوكاميا بى ہوئى تركوں كاگروہ منتشر ہوكر بچا شون ميں چلا گيا اور شارا جتھا تتر بتر ہوگيا۔

قراوش اور ترکول کی جنگ رہے کے ترکول نے نیال پراورسلطان طغرلیک کی آمد کی خبر پاکررے چھوڑ کر سوس میں دیار بکراورموصل کی طرف قدم بڑھایا۔ جزیرہ ابن عربی قیام پڑیا ہوکرا طراف وجوانب کولوٹنا شروع کردیا۔ باقروئ میں دیار ندی اور حسینہ کولوٹ لیا۔ ای زمانہ میں سلیمان بن نصیرالدولہ بن مردان نے ترکول کے امیر منصور بن غرضیل کودھو کہ دے کا گر قار کر لیا اس کی گر قاری ہے اس کے ہمراہی چاروں طرف بلاد میں منتشر ہو گئے سلیمان بن نصیرالدولہ نے ان کے تعمر ابنی چاروں طرف بلاد میں منتشر ہو گئے سلیمان بن نصیرالدولہ نے ان کے ہمراہیاں فک کمک پر بھیجی اکراد شہویہ ہمراہیاں فک کمک پر بھیجی اکراد شہویہ ہمراہیاں فک کو کی کرانہ میں شامل کر دیا ۔ پس اس مہم نے ترکوں کو جا گھیرا نے کول نے مرنے پر کمر با ندھی اور خوب جی کھول کرلاے اور پھرا کی دوسرے نے علیم دو ہوگئے۔ ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرتو گول نے دیار بکر کو ویران و خراب کر ڈالا۔ قرادش پینے رہا گرکر کول کے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرتو گول نے دیار بکر کو ویران و خراب کر ڈالا۔ قرادش پینے رہا گرکر کول کے ایک گروہ نے اس کے مقبوضات کی طرف قدم پڑھایا ہے ان واقعات کی مقبوضات کی طرف قدم پڑھایا ہے ان واقعات کے بعد عرب کی خرف نے موصل چلاگیا۔

قرادش کی شکست و فرار: جس و فت ترکوں نے برقعید میں پڑاؤ کیا قرادش نے ترکوں پر شب خون مار نے کی تیاری کی ۔ ترکوں کواس کی فبررگ گئ فوراً ٹوٹ پڑے قرادش کے ہاتھ کے طوطے اڑگئے ۔ جیسا کہ ان لوگوں نے شرط کی مال و زر دے کرٹا لئے کی فکر کرنے لگا۔ ابھی قرادش فراہمی مال میں مصروف تھا کہ ترکوں نے دوسری طرف سے موصل کی جانب قدم بو ھایا ۔ قرادش کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ تمام دن گھسان کی لڑائی ہوتی رہی ۔ اگلے دن پھراسی کیفیت سے جنگ کا آغاز ہوا شام ہوتے ہوتے عربوں اور اہل شہرکوشکست ہوئی ۔ قرادش ایک شتی پرسوار ہو کر براہ فرات بھاگ ذکال سار امال و اسباب چھوڑ گیا ترکوں نے شہر میں داخل ہو کرغارت کری شروع کردی ۔ جو اہرات زیوارات افاد واربی بن علی افاد اور وہیں بن علی افاد اور وہیں بن علی بی مرتب کر میں مرتب کر مرتب کر ساتہ یہو نجا سلطان جلال الدولہ اور وہیں بن علی بن مزیدا مراء عرب اور سرداران اکراد کی خدمت میں امداد کی درخواست روانہ کی ۔

موصل میں قبل عام بڑکوں نے نتی یا بی حاصل کرکے اہل موصل کے ساتھ قبل وغارت گری کا کوئی دفیقہ ندا تھار کھا۔ بعض محلہ والوں نے مفاظت جان و مال کی غرض ہے بہت سامال و ژر دینے کا وعد و کرلیا جس کی وجہ ہے ان کی آبروریزی نہ ہوئی اور وہ ان غارت گروں کے ظلم وستم کے ہاتھ ہے نجے گئے۔ ابتدا اہل شہر پر بیس ہزار ددینار جرمانہ کیا جب یہ وصول ہو گیا تو جا ہزار اور جرمانہ کیا اور اس کے وصول کرنے میں مصروف یہ اہل موصل کا ناک میں دم ہور ہاتھا بگڑ گئے اور دفعتہ تملہ کر دیا شہر میں جس قدر ترک ہاتھ آئے سب کو مارڈ الا۔ جب ان کے بھائیوں کو اطلاع ہوئی تو وہ لوگ جس ہو کرنے فاور دفعتہ میں ہزور بیٹی شرموصل میں تھس بڑے۔ تلواریں نیام سے تھنے لیں ہارہ دن تک مسلسل قبل عام کا مازار گرم رکھا۔ مقتو لوں کی کشت تعداد تنجہ داد

ے راستے بند ہو گئے بقیۃ السیف کے ایک گروہ نے ان مقتولوں کو گڑھوں میں دفن کیا اس قبل عام کے بعد ان لوگوں نے خلیف کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلیفہ کے بعد سلطان طغرلبک کو دعا ہے یا د کیا۔ مدتوں یہ لوگ شہرموصل میں گٹہرے رہے۔

سلطان طغرل یک کی معذرت خواہی الک جلال الدولہ بن ہو یہ اور نصیرالدولہ بن مروان نے سلطان طغرل بک نے جلال الدولہ کو معذرت کسی نے جلال الدولہ کی فدمت میں ان لوگوں کی زیاد تیوں کی شکایتیں کسیں۔سلطان طغرل بک نے جلال الدولہ کو معذرت کسی کہ بدلوگ ہمارے خدام اور پروروہ ہیں۔ ان لوگوں نے اطراف طے میں فساد ہر پا کیا اور بخوف جان بھاگ نظے عنقریب ان لوگوں کی سرکو بی کی غرض سے ہماری فوجیس روانہ کی جا کیں گی اور نصیرالدولہ بن مروان کو ترکیا کہ مجھے بی خبر گئی ہے کہ میرے خدام نے تمہارے مقبوضات کا قصد کیا تھا تم نے آئیس مال وزر دے کرروک دیا تم سرحدی حکمران ہو تمہیں لا زم ہے کہ کرتم اس قدردیا کروکہ اس سے جہاد کو مدد پہنچے میں عنقریب ایسے لوگوں کو مامور کرتا ہوں کہ جوان لوگوں کو تمہارے مقبوضات سے دفع کریں۔

تر کول کی سرکو بی اس کے بعد دبیں بن علی بن مزید نو جیس مرتب کر کے قراقوش کی کمک کے لئے روانہ ہوا ہو تھیں کا بم عفیراس کے پاس آ کر جمع ہوگیا۔ من ہے موصل کی جانب بڑھے ترکوں کو یہ نبرگی تو وہ تل اعظر کی طرف ہے آئے اور دیار بر میں اپنے ہمراہیوں اور اپنے سر داروں ناصفی اور بوقا کے پاس امداد کی غرض سے قاصد روانہ کئے لیں وہ لوگ آگے ماہ رمضان ۱۳۳۵ ہے میں قراوش اور ترکوں سے معز کہ آرائی ہوئی۔ جس خطیر تک بخت اور خونز پر جنگ ہوتی رہی پہلے تو عربوں کو ترکوں نے ان کے مور چے سے بسیا کر دیا مگر چر جب عربوں نے مرنے پر کمر بائدھ کر حملہ کیا تو ترکوں کو نگست ہوئی عربوں نے ان کا تعاقب کیا کشت وخون کا بازار گرم ہو گیا ترکوں کے نامی نامی سردار مارے گئے ہزاروں بڑک کھیت رہے فتح مند گروہ نے مقتولوں کے سرداروں کے سروں کو دارا لخلافت بغدادر وانہ کیا۔ قرباق ان کا تعاقب کرتا ہوائے ہیں تک چلا گیا۔ ترکوں نے اس معرکہ سے شکست اٹھا کر دیار بحرکا قصد کیا اور اسے تاخت و تارائ کر کے ارزن روم کی طرف گئے اور اسے بھی

بٹی کے مہرسے بندرہ ہزاردینارمرحت کئے۔

عمر بن بدران : ان واقعات کے بعد ۴۳۵ ہے میں بدران را بگزار ملک عدم ہوا۔ اس کا بیٹا عرقر اوش کے پاس آیا۔ قر اوش نے اس کو گورنزی تصمیمین پر بحال رکھا۔ بنونمیز کواس کے ملک پر قبضہ کرنے کی طبع وامن گیر ہوئی۔ فوج مرتب کر کے محاصرہ کر لیا۔ قر اوش پینجر پاکران کی مدافعت کے لئے آیا اور اپنے ملک سے بے نیل ومرام نکال با ہرکیا۔

قراوش اورغریب کی جنگ جنگ جنگریت پرابوالمسیب رافع بن حسین کا قبضہ تھا چوکہ بوعیل میں سے تھاغریب نے عرب اور گردوں کے ایک گروہ کو جع کیا۔ جلال الدولہ نے بھی امدادی فوجیں جیجیں عرب نے تکریت پر پلغار کیا اور اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ رافع بن حسین اس وقت موصل میں قراوش کے پاس تھا۔ اس سے مطلع ہو کر فوجیں مہیا کیں اور تکریت کی تمایت پر اٹھو کھڑ ا ہواغریب سے تکریت کے گردونواح میں ٹر بھیڑ ہوئی غریب کوشکست ہوئی قراوش اور رافع نے تعاقب کیا اس کے مال واسباب اور مکانات سے متعارض ہوا۔ اس کے بعد باہم نامدو پیام ہوکر مصالحت ہوگئا۔

قراوش اورجلال الدولہ کے مابین کشیدگی اس بھی قراوش نے اپن فوج نمیس بن تغلب کے خاصرہ کرنے کے لئے تکریت روانہ کی خی خیس نے جلال الدولہ کے سالیہ عاطفت میں بٹاہ کی ۔ جلال الدولہ نے قراوش کو اس فعل سے روکا قراوش کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور پہو نچے ہی قراوش کا عمرہ کرایا قراوش نے بچھ ماعت نہ کی اس بنا پر جلال الدولہ بغس نقیب قراوش کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور پہو نچے ہی قراوش کا عاصرہ کرایا قراوش نے بغداد میں ترکوں کو جلال الدولہ کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھار دیا۔ کسی ذریعہ سے جلال الدولہ کو اس کی خبرلگ گئی جلال الدولہ کواس سے بے حد برہمی پیدا ہوگئی انبار کوسر کرنے کے لئے کوچ کیا اہل انبار نے بی خبر پاکر قلعہ بندی کر لی۔ اس اثناء میں قراوش بھی تکریت سے انبار کی جایت کے لئے روانہ ہوا جلال الدولہ کی کشریت نے فوج سے غلہ اور رسد کی کی واقع ہوئی ۔ عقیل نے کوشش کرے قراوش اور جلال الدولہ میں باہم مصالحت کرا دی چنا نچہ دونوں حریفوں نے آئندہ مصالحت تائم رکھنے اور قراوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی شم کھائی اور دونوں اسپنے اپنے شہرکووائیں ہوئے۔ مصالحت قائم رکھنے اور قراوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی شم کھائی اور دونوں اپنے اپنے شہرکووائیں ہوئے۔

en en beste de la filitación de la companya de la filipidad de la filipidad de la filipidad de la filipidad de <del>La filipidad de la filipidad d</del>

. 各国民共和国国际公司 高导展等的。 15、1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日

tion of the grational flatter on a time of the property of

to Alberta Sanda Sanda Company and the Anna March Control of the Control

### بياب: ٧<u>٥</u> ملوك فتطنطنيه

ما دریسیل و مطعطین بسیل اور قسطنطین کی ماں روم کی سر داروں میں سے ایک بڑی سر داراور رئیس کی بیٹی تھی۔ ایک مرتب عید کے دن کئیسہ میں عبادت کے لئے گئی ہوئی تھی ان دوٹوں کے باپ کی نظراس پر پڑگئی۔ جان و دل سے فریفتہ ہوگیا عقد کرنے کا بیام دیا اور شادی کرلیا آپ سے بیدوٹوں بھی بیدا ہوئے۔ بیدوٹوں ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کا باپ مرگیا ایک محت کے بعد ان دوٹوں کی ماں نے تعفور سے اپنا بیاہ کرلیا تعفور ایک چال پرزہ تھا اس نے ساری سلطنت پر قبضہ کرلیا عنان موٹوں کے بعد ان دوٹوں کو تھی کرنے کی تدبیریں کرنے لگا ان کی ماں کو تربی کی تدبیریں کرنے لگا ان کی ماں کو تربید سے اس کی خبر لگ گئی۔

ومستق کا خاتمہ : دستق کو پئی پڑھا کر تعفور کے قل پرابھار دیا چنانچاس نے اسے قل کر ڈالا۔ اس نے اس خدمت کے صلے بیں اُس سے عقد کرلیا۔ ایک برس تک اس کی زوجیت میں رہی اس کے بعد دستق نے بخوف جان اسے اس کے دونوں کڑوں کے ساتھا ایک دیر بعید کی طرف جلاء وطن کر دیا تقریباً ایک برس جلا وطن رہی پھرایک رہبان (پا ڈری) کو دستق کے قل کو کو کے ساتھا ایک دیر بہان شاہی گرجا میں جا کر مقیم ہوا اور دستق کے قل کی فکر کرنے لگا حی کہ ایک روز دستق گرجا میں آبا یہ عید کا دن تھا رہبان سے دستق نے تیم کا کہ چھر کھا نا طلب کیا رہبان نے زہر ملاکر اپنے ہاتھ سے بلا دیا مکان پہو نچتے بہو نچتے مرکبال ان دونوں کی ماں بیخبرین کرعید سے چندرا تیں بیشتر قسطنطنیہ میں آئی اور اپنے لرکے یسیل کو تخت مکومت پر شمکن کر دیا اور اس کی کی وجہ سے بینود حکر انی کرنے گئی۔

یسیل اور مسطنطین : جب پسیل برا ہوا تو بلغار (بلکیریا) کے جنگ کرنے کے لئے ان کے ملک پر چڑھ گیا۔ یہاں پراس کواچی مال کے مرنے کی فہر یہو ٹجی ۔اس نے ایک خادم کواپنے زمانہ غیر حاضری میں تسطنطنیہ کے انظام اور نظام حکومت قائم رکھنے پر مامور کیا اور خود چالیس برس تک جنگ بلخار میں مصروف رہا۔ آخر کا رفئاست اٹھا کر قسطنیہ واپس آیا اور دوہارہ فوجیس تیار کر کے بلغار گیااس مہم میں اسے کامیا بی ہوئی ان کے بادشاہ کواس نے قبل کر ڈالا اور ان کے ملک پر فتح مندی کے ساتھ قبضہ کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلاء وطن کر کے بلا دروم میں لاکر آباد کیا۔

ابن اخیرکا بیان ہے کہ 'میہ بلغار جن کے ملک پر پسیل نے قبطہ کرلیا تھا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جوان میں سے اسلام لا پچے تھے میدلوگ ان کی بہ نسبت بلا دروم سے قریب تر دوم ہینہ کی مسافت پر ہیں اور یہ دونوں بلغار ہی ہیں''۔ یسیل عا دل اور شاہ ار ما نوس کا قبل اس نے شاہی خاندان میں سے ار مانوس نامی شاہزادہ سے اپناعقد کیا تھا بیوہی شخص ہے جس نے مسلمانوں کے قبضہ سے الر ہا کو زکالا تھا ۔ حکومت کی طرف سے ایک شخص بیخال نامی صرافوں کے بازار کے انتظام پر مامور تھا۔
ار مانوس نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں داخل کر لیا اور اپنی دولت و حکومت کا مد براور دایاں باز و بنالیا۔ تھوڑے دن بعد ار مانوس کی بیوی میخائیل کی جانب مائی اور اس پر فریفتہ ہوگئی۔ دونوں با تھاتی بادشاہ ار مانوس کے قبل کی فکر کرنے گے چنانچہ ایک روز بحالت غفلت دونوں نے مل کر ار مانوس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے مرنے کے بعدرومیوں کے خلاف مرضی ملکہ ار مانوس نے میخائیل سے عقد کرلیا۔

میخا ئیل اور بطر لق اعظم اس کے بعد میخا ٹیل کو بدخلتی اور ظلم کا عارضہ لاحق ہوگیا اپ براڈرزادہ کو اپنا و لی عہد بنایا اور اس کا نام بھی میخا ٹیل رکھا۔ اس نے میخا ٹیل اول کے بعد عنان حکومت اپ ہاتھ میں کی اور اس کے ماموں اور ان کی بہنوں کو گرفزار کر کے بیل میں ڈال دیا اور اپ نام کا سک ۱۳۳۳ ہے میں مسکوک کر ایا اس کے بعد بیوی نے ہادشاہ سابق کی بینی کو طلب کر کے رہا نیت ( ترک و فیا ) اور حکومت و ریاست سے دست کش ہوجا نے پر مجبور کیا اور است مارا اور ایک جزیرہ کی طلب کر کے رہا نیت ( ترک و فیا ) اور حکومت و ریاست سے دست کش ہوجا نے پر مجبور کیا اور است مارا اور ایک جزیرہ کی طرف جوا خوصت سے نجات مل جائے گرف کی اور علی ہونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بھی وعدہ کیا اور گرف کی اور دعوت و لیمہ کی تیاری کے بہانہ سے ایک در کی طرف روانہ کیا اور اپنی آئی کہ گئے۔ بطریق نے بعد رومیوں اور بلغازیوں کے ایک گروہ کو اس کے تل کے بیجے دیا۔ بطریق کو کسی ڈریعہ سے اس کی خرلگ گئی۔ بطریق نے ان لوگوں کو بہت سا مال و زروے کر اپنی جان بچائی اور در پردہ میخا ٹیل کے معرول کرنے پر رومیوں کو ابھار نے لگا۔

میخا سیل کی معزولی: آخرالا مراپے اس ارادہ میں بطریق کامیاب ہو گیا ملکہ کے پاس جزیرہ میں جہاں کہ شہر بدر کردی گئی ہی۔روی ایکجی روانہ کیا اور حکومت وسلطنت کے لئے طلب کیا۔ ملک نے بادشاہی سے اٹکار کردیا اور ترک دنیا پرتلی رق تب بطریق نے اسے حکومت سے معزول کر کے اس کی چھوٹی بہن بدرونہ کو تخت حکومت پر مشمکن کیا اس کے باپ کے خدام نے عنان انتظام وحکومت اپنے ہاتھ میں لی اور میخائیل کی معزولی کا اعلان کر دیا میخائیل کے ہوا خواہوں اور بدرونہ کے گروہ سے لڑائی نثر وع ہوگئی بخت اور خوزیز جنگ کے بعد بدرونہ کے ہمراہیوں کو گئے تھیب ہوئی نیخائیل کے ہوا خواہوں کے گھر

قسطنطین برومیوں کواس طوائف الملوکی ہے جد تکلیف کا سامنا کرنا پڑااوروہ لوگ ایک بادشاہ مقرر کرنے کی فکر میں مصروف ہوئے جو کہ نظام حکومت کو قائم رکھے۔ دعویٰ داران سلطنت کو جمع کر کے قرعہ ڈالا اتفاق سے سطنطین کے نام قرعہ میں برآید ہوا اس نے روم کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور حکمرانی کرنے لگا۔ بڑی ملکہ سے بیاہ کرلیا چھوٹی ملکہ (بدرونہ) ہم میں باس کے باس خاطر سے سلطنت وحکومت سے دست کش ہوگئی۔ اس کے بعد بیناس نامی آیک شخص نے (بدرونہ) ہم میں باس کے بعد بیناس نامی آیک شخص نے

پھر ہستہ جے میں رومیوں کی چند کشتیاں ساحل فتطنطنیہ پر آپ لگیں اہلِ نشطنطنیہ کی کشتی والوں ہے لڑا ئیاں ہو کئیں ۔ کشتی والے کسی ضرورت سے خشکی پراتر آئے تھے اہلِ قسطنطنیہ نے کشتیوں میں آگ لگادی جل کر خاک وسیاہ ہو گئیں اور کشتی والول كومار ڈالا۔

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

The company of the second second second second second second second second second second second second second 

## <u>%:</u> پاپ امارت موصل

#### دولت قرلیش بن ب**رر**ان

ا بوالحسن بن موشک کی گرفتاری کر دوں کے چند قلع موصل کے قرب وجوار میں تھے ان میں حمید ریما قلعہ عقراور اس کے مضافات تھے۔اس کا حاتم ابوالحن بن عکشان نا می ایک شخص تھااور قلحدار بل اس کے مضافات کے ساتھ مذبانیہ کے قبضه میں تھا۔ ابوالحن ہوشک کے قبضهٔ اقتدار میں اس کی عنان حکومت تھی اس کا بھائی ابوعلی بن موشک باعانت ابوالحن بن عکشان اینے بھائی سے حکومت وریاست کے لئے لڑیڑا چنانچہ قلعہ کواس کے قبضہ سے نکال لیا اور اپنے بھائی ابوالحن بن موشک کوگرفتار کرلیا قرادش اوراس کا بھائی زعیم الدولہ ابو کامل اس وفت مہم عراق میں مصروف تنصان دونوں کوابوعلی کا پیغل نا گوارگز راوا پس ہوکرموصل آئے ۔قراوش نے حمیدی اور ہذبانی نے نصیرالدولہ کے خلاف امداد طلب کی ۔ حمیدی تو بذات ان کی کمک پر آیا اور ہذبانی نے اپنے بھائی کو مدو پر بھیجاا تفاق ہیر کہ جنگ کی نوبت نہ آئی قراوش اور نصیرالدولہ مصالحت ہوگئی تب قراوش نے ابوالحن بن عکشان کو گرفتار کرلیا پھراس امر پرمصالحت قرار پائی که ابوالحن بن موشک والی بربل رہا کیا جائے اور قلعہ اربل بھی اس کے حوالے کر دیا جائے اگر ابوعلی اس سے انکار کرے تو ابوائسن بن عکشان اس کے خلاف مالی اور فوجی

ابوالحسن كافرار چنانچاس امر كے اطمينان كى غرض سے اپنے بينے قراوش كى خدمت ميں رہن كرديا۔اس كے بعد ابوالحن ے اس معاملہ میں خط و کتابت شروع ہوئی ابوعلی نے اسے منظور کرلیا اور اربل کوایے بھائی ابوالحن کے سپر دکر نے کی غرض ہے موصل حاضر ہوا چنانچیقر اوش نے اس کے قلعوں کواس کے حوالہ کر دیا اورابوالحن بن عکشان اورابوعلی اربل کوابوالحن بن موشک کے سپر دکرنے کوروانہ ہوئے اثناء راہ میں ان لوگوں کے ساتھ بدعہدی کی وھوکا دے کراس کے ہمراہیوں کو گرفتار کر لیا۔ اتفاق ہے ابوالحن تن تنہا کسی ذریعہ سے فکل بھا گا بحال پریشان موصل پہو نچاان وجو ہات کے باعث ابوالحن بن عکشان وابوعلی اور قراوش کے درمیان بے حد کشید گی بیدا ہوگئی۔

قراوش اور ابو کامل: ان واقعات کے ختم ہونے پر معتد الدوله ، قراوش اور اس کے بھائی زعیم الدوله ابو کامل کے

قراوش کی نظر بندی و رہائی ای اثناء میں اسے بی خبرگی کہ اس کے بھائی ابوکائل کے ساتھوں نے انبار پر یورش کر جند کی نظر بندی و رہائی و رہائی انتاء میں اسے بی خبرگی کہ اس کے جند آ دمیوں کے ساتھائے فیمہ میں رہ گیا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے مائدن کا مضمون ہوگیا۔ اس کا بھائی ابوکائل اس واقعہ سے مطلع ہوکر اس کے پاس آیا اور اسے به آرام تمام اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ موسل لے جاکر نظر بند کر دیا اور اس کی حافظت اور گرانی پر چندلوگوں کو مامور کر دیا۔ تھوڑ ہون کی بیوی اور بچواس کی طرف مائل ہو چلے اور اس کے بھائی ابوکائل نے اس خیال سے کہ مبادا عرب پھر اس کی مطبع نہ ہوجا کیں اور اسے دوبارہ ریاست و حکومت کی کری پر مشمکن نہ کردیں قراوش کی نظر بندی کی تکلیف سے تجات دے کر حکومت و دیاست کی عنان اس کے ہاتھ میں دی اور اطاعت و فرما نیر داری کی بیعت لے کر اس کے ملک کی طرف والیس کر دیا جنا نچر قراوش کی عنان اس کے ہاتھ میں دی اور اطاعت و فرما نیر داری کی بیعت لے کر اس کے ملک کی طرف والیس کر دیا چنا نچر قراوش اپنے دار الحکومت اور حکم افی کرنے کے لئے والیس آیا۔

ابو کامل اور بساسیری کی جنگ ان واقعات کے بل ابو کامل اور بساسیری ختطم خلافت اسلامیہ سے ان بن ہوگئ تھی۔ دارالخلافت بغداد میں اس وجہ سے بہت بزی ہل چل پیدا ہورہی تھی بنوعیل نے عراق مجم میں بساسیری کی جا گیرات میں غارت کری شروع کردی تھی بساسیری اس سے مطلع ہوکران کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا۔ ابو کامل کواس کی خبرلگ گئی۔ بنوعیل کی ہمدردی پراٹھ کھڑا ہوا اور ان کو مرتب کر کے میدان میں لڑنے کے لئے آیا۔ ابو کامل اور بساسیری سے شخت اور خونزیز جنگ ہوئی گرآ خری فیصلہ نہ ہوا اور ان کو مرتب کر کے میدان میں لڑنے کے لئے آیا۔ ابو کامل اور بساسیری سے شخت اور خونزیز بنگ ہوئی گرآ خری فیصلہ نہ ہوا است میں قرادش نظری بندی سے نجات پاکرا پنی حکومت وسلطنت پرواپس آگیا اہل انبار کا ایک گروہ بطور وفد بساسیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکر بیا واگر کے قرادش کی بداخلاتی اور کے اوائی کی شکایت پیش کی اور بیدرخواست دی کہ آپ ایک فوج اور ایک عامل شہر کے انظام کرنے کے لئے ہمار سے ساتھ روانہ فرمائے بساسیری نے ایسا بیوکیاس عامل نے بہو ہی کرشم کو قرادش کے بہت سے کامل لیا اور ان میں عدل انصاف سے حکومت کرنے گئا۔

قراوش کا فرار اور نظر بندی قراوش نے اپنے بھائی ابوکال کی اطاعت قبول کرنے کے بعد وزیر کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا کی قتم کی قوت اسکے قبضہ میں نہ تھی گریہ امر قراوش کوشاق گزرر ہا تھا۔ اس قید وبند سے نجات پانے کی فکر کرنے لگا ایک روزموسل سے نکل کر بغدا دروانہ ہوا اسکے بھائی ابوکامل کواس کا قید سے نکل بھاگنا نہایت شاق گزراا پی قوم کے چند سرداروں کواس کوطوعاً وکر ہا واپس لانے پر مامور کیا چنانچیان لوگوں نے قراوش سے پہلے نرمی اور ملاطفت سے واپس چلئے گو کہا

قراوش نے پچھ ماعت نہ کی شب ان لوگوں نے ایسے عنوان سے واپس چلنے کو کہا جس نے قراوش کواس امر کا یقین ہوگیا کہ اگر بخوشی ورضا مندی واپس نہیں چلنا ہوں تو بردور جر مجھے واپس لے جائیں گے۔ چارونا چارونا پاروالیں چلنے کا اقرار کیا مگریہ شرط کر لی کہ موصل میں چل کر دار الا مارت میں قیام پڑ ہر رہوں گا جب قراوش موصل میں ابو کامل کے پاس یہو نچا تو ابو کامل نے اے نہایت عزت واحترام سے تھر ایا اور چھر لوگوں کو اس کی نگر انی پر مامور کر دیا تا کہ آئندہ یہ لوگ اسے کی قتم کا تصرف نہ کرنے دیں۔

قرلیش بن براوان جب قرایش بن برران نے عنان حکومت اپنا ہا تھا سے لیا اوراپنا بچا قراوش کو قلعہ براجہ میں لے لے جا کرنظر بند کر دیا۔ تب بقصد عراق ۲۲ میں ایک بڑی فوج کے ساتھ موسل سے کوچ کیا۔ اس کا بھائی مقلداس سے باخی ہوگیا اور نورالدولد دئیس بن مزید کی طرف سازش کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ قریش کواس سے خت برافر وقت کی برائر وقت کی برافر وقت کے انسان سے ای زمان میں قریش سے عرب برافر وقت کی اور الک الرحیم کے عال نے قریش کے مقوضات کو جو کہ براق میں تھے لوٹ ایا اس کے بعد قریش نے عرب سے سازش کرلی اور ان کے ساتھ آئندہ وسن سلوک اور احسان کرنے کے بقین دلایا اور فوجی صورت میں ان کوم تب کر کے عراق کی طرف کوچ کیا کا بل میں برا کی برائی کی برائی کو گئے تب میں برائی کوئے سے میں برائی کوئی سے میں برائی کوئی اور الملک الرحیم ان دوں کا مال کوئی وار اس کے مطبع ہوگئے کوئی الملک الرحیم ان دوں کون کا مال کوئی الملک الرحیم ان دوں کون کا مال کوئی الملک الرحیم ان دوں کے مال کوائی اطام عت وفر مال برداری کا بیام بھیجا نہیں اس امر کا یقین دلایا کہ جس قدر بلادان کے قبنہ میں جو ان کے منافر میں مصروف قال تھا۔ ان وجو ہات سے قریش کے یاؤں حکومت پر جم گئے اور اس کے مطبع ہوگئے کوئی الملک الرحیم ان دوں تو اس کی مورس کی تو تب ہوگئے۔

قراوش کی وفات ای ۳۳۳ میں معتدالدوله ابو پنج قراوش بن مقلاعقیلی نے بحالت قید قلعہ جراحیہ میں قید حیات سے نجات پا کرسفر آخرت اختیار کیا۔ نعش موصل میں اٹھالائی گئی اور موصل کے شہر جانب شہر نینوا میں مدفون ہوا ہے حرب کا ایک نامور جنگ آز ماشخص تھا۔

قر ایش کا انبار برحملہ و پسیائی: ۲۳۲۱ھ میں قریش بن بدران نے موصل سے کوچ کیا اور شرانبار پر یہو پچ کرحملہ آور ہوا۔ بساسیری کی طرف سے اس شہر پرایک خض مامور تھا۔ قریش نے اس سے اس شہر کوچھین لیا بساسیری کو اس کی خبر گلی تو اس نے فوجیں مرتب کر کے انبار برچ ٹھائی کردی اوراہے دویارہ واپس لے لیا۔

سلطان طغرل بک اور الملک آلرجیم: قریش بن بدران نے سلطان طغرل بک کے پاس رے میں بغرض اظہار اطاعت وفر مال برداری ایک سفارت روانہ کی اور الملک اطاعت وفر مال برداری ایک سفارت روانہ کی اور الملک الرجیم کو گرفار کر کے اس کے لئنگرگاہ کولوٹ لیا۔ اس واقعہ کی اطلاع سلطان طغرل بک تک پہونجی سلفان نے اے امن دی چنانچے الملک الرجیم اس کی خدمت میں حاضر ہواسلطان نے اس کی عزت افرائی کی اور اسکے صوبجات کی حکومت اے واپس دی۔ بسامیری نے الملک الرجیم کی رفاقت اس زمانہ میں ترک کردی تھی جبکہ اس نے واسط بغداد کے لئے اور سلطان طغرل دی۔ بسامیری نے واسط بغداد کے لئے اور سلطان طغرل

بك نے حلوان سے كوچ كيا تھا۔

قریش بن بدران اور بساسیری کی جنگ بین بساسیری بوجه مصابرت (سرالی رشته) نورالدولد دبین بن مزید کے پاس جلاگیا علیحدگی کاسب بیہ ہوا کہ خلیفہ قائم کو کئی ذریعہ ہے معلوم ہو گیا تھااس کا طبعی میلان خلیفہ مصری جانب ہے اس وجہ سے خلیفہ قائم نے اس کے نکال دینے کو کھے جیجا جب قریش بن بدران دارالخلافت بغداد پرہو نچا اور اسلطان طغزل بک کا دولت و حکومت اسلامیہ بغداد پر معقول طور سے قبطہ ہوگیا تو بساسیری ان لوگوں کے زیر کرنے کے لئے نکل کھڑ اہوانو رالدولہ دبین جی اس کے ہمراہ تھا سنجار میں معرکہ آرا ہوئی قریش اور تطلمش کو اور ان کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔ ہزار ہا آدمی کھیت دبین سنجار نے بھی عارت کری شروع کردی۔ بساسیری قیدیان جنگ کے ساتھ موسل آیا اور مستنصر خلیفہ مصری کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ان لوگوں نے اس واقعہ سے آل اطاعت وفر مال برداری کی غرض سے سفارت جیجی تھی۔ خلیفہ مصری نے اس سے مسرت ظاہر فرمائی قریش اور اس کے ہمراہیوں کو خلعت روانہ کئے۔

سلطان طغرل بک کا موصل پر قبضہ: سلطان طغرل بک کے بغداد میں طول قیام سے کٹرت فوج کے باعث رعایا کو طرح طرح کی تکلیفیں پرو نجے لکیں فلیفہ قائم نے اپنے وزیر رکیس الرؤسا کے توسط سے عمید الملک گذری وزیر سلطان طغرل بک کو طلب کر کے ہدایت کی کہ چونکہ سلطان طغرل بک کی کٹرت لشکر سے رعایائے بغداد کو بے حد تکلیف پرو فی رہی ہے لہدا مناسب ہے کہ سلطان اپنی فوج کے مماتھ بغداد سے کوچ کر دیں ورنہ مابد دولت واقبال دارالخلافت بغداد کو چھوڑ دیں گے مناسب ہے کہ سلطان اپنی فوج کے مماتھ بغداد سے کوچ کر دیں واقعات کی خبرلگ گئی۔ سلطان طغرل بک نے موصل کی واقعات کی خبرلگ گئی۔ سلطان طغرل بک نے موصل کی جانب کوچ کردیا اور حکم تلک عاصرہ کرکے بر ورتی فئے کرلیا اور حاکم قلعہ نفر بن عیسی عقبل سے بہت سامال واسباب لے کر کوچ کیا کچھ عرصہ بعد نفر مرگیا اس کے بعد ابوالغنا بم بن بحلیان حکم ان ہوا۔ رئیس الرؤسا کے ساتھ اس کے برتاؤ اچھے

بساسیری اور قرلیش کا موصل پر قبضه: ۱۹۵۰ بینا آن این موصل سے بلادجبل کی جانب کوچ کیا سلطان طغرل بک نے ابراہیم کی بلا اجازت روائل سے بغاؤت اور خالفت کا خیال قائم کر کے طبی کا ایک کھے کر روانہ کیا اور ایک فر مان اس مضمون کا خلافت ما ب نے بھی لکھے کر ابراہیم کے پاس بھتے دیا۔ ابراہیم سلطان کی طرف واپس ہوا وزیر السلطنت کندی نے بڑے تپاک سے استقبال کیا۔ بساسیری اور قریش کو موقع مل گیا فوراً موصل پر پہو پخ کر قبضه کرلیا اور قلعہ کا بھی محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ اہل قلعہ نے ابن ہوشک والی اربل کے توسط سے امن کی درخواست کی چنانچے قریش اور بساسیری فاحد کو امان دی اہل قلعہ نے درواز سے کھول دیے اور قلعہ کی تجیاں بساسیری اور قریش کے حوالہ کردیں۔ ان دولوں نے قلعہ کومنہدم کرا دیا۔ سلطان طغرل بک کواس کی خبر گئی ای وقت فوجیس مرتب کے کے موصل کی جانب کوچ کیا۔ قریش اور بساسیری نے سلطان کی آئد کی خبر پاکرموصل کوچھوڑ دیا سلطان ان کے تعاقب میں شعبین تک چلاگیا نیال کوموقع مل گیا ماہ مرمضان میں میں ترک رفافت کر کے ہمدان کا راستہ لیا۔ سلطان طغرل بک اس کے چیچے ہولیا اور ہمدان پہو پخ کراس پر مصام ماہرہ والی دیا۔

awili sayibi sa bigilbi qilati k

بساسیری وقر کیش کا بغدا و بر قبضه: است میں بساسیری دارالخلافت بغداد آپرو نچا ہزارسب واسط میں تھا اور دہیں کو خلافت مآب نے بدافعت کی غرض سے بغداد طلب کرلیا تھا مگر اس کے قیام کرنے سے بہت سے بچید گیاں بیدا ہوگئی تھیں اس وجہ سے بیان چلا گیا اور بساسیری قریش اور وزیر بنی بویدابوالحن بن عبدالرجیم بغداد پہونچ کر بغداد کے چاروں طرف مقیم ہو گئے عمید العراق افواج شاہی کی افسری کے ساتھ بساسیری کے مقابلہ پرتھا اور رئیس الرؤسا وزیر السلطنت دوسرول کے مقابلہ پرتھا جگ کا بغداد میں السلطنت دوسرول کے مقابلہ پرتھا جنگ کا ابھی آ غاز نہیں ہوا تھا کہ بساسیری نے خلیفہ مستنظر والی مقرکا خطبہ جامع بغداد میں السلطنت دوسرول کے مقابلہ پرتھا جنگ کا ابھی آ غاز نہیں ہوا تھا کہ بساسیری نے خلیفہ مستنظر والی مقرکا خطبہ جامع بغداد میں

پڑھا اور'' حی علی خیر العمل'' کے الفاظ اذان میں بڑھائے رئیس الرؤسانے بیدد کھے کر جنگ چھٹر دی حالا فکہ عمید العراق اس رائے کے خلاف تھا۔ پہلے تو حریف کو شکست ہوئی لیکن پھر شجل کرا رہا حملہ کیا کہ لشکر بغدا د بھاگ کھڑا ہوا یلغار کر کے حریم خلافت پر آپہوٹچا اور شاہی محلات پر قبضہ کرلیا جس قدر مال واسباب تھا لوٹ لیا۔

خلیفہ قائم کا حدیثہ میں قیام: ظافت مآب بنفس نفیس سوار ہوکر برآ مدہوئے دیکھا کہ عمید العراق نے قریش بن برران سے امن عاصل کر کی تھی فلافت مآب بھی امن کے خواستگار ہوئے قریش نے ان دونوں کوامن دی اور دارالخلافت واپس بھیجے دیا۔ بساسیری نے قریش کواس امر پر بے حد ملامت کیونکہ ان دونوں نے معاہدے کے ظلافت کیا تھا۔ قریش نے جولا کر وزیر رئیس الرؤسا کو بساسیری کے حوالے کر دیا اور خلیفہ وعمید العراق کواپی گرانی وحفاظت میں رکھا بساسیری نے وزیر السلطنت کو تل کر ڈالا۔ قریش نے فلیفہ قائم کواپٹے ابن عم مبارش بن بجلی کی ہمراہی میں حدیثہ عائد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے السلطنت کو تل کر ڈالا۔ قریش نے فلیفہ قائم کواپٹے ابن عم مبارش بن بجلی کی ہمراہی میں حدیثہ عائد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے اور اس کے تل وزیل کو میں مدیثہ عائد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے بھائی نیال کی مہم اور آپس کی کی موابسا سیری اور قریش کو کھی بھیجا کہ خلیفہ قائم کو دارالخلافت بغداد اور اس کے تل وزیل کے قبل کی خلاو میں بغداد اور اس کے تل موابسا سیری اور قریش کو کھی جو ان دونوں نے اس سے انکار کیا۔ تب سلطان طفر ل بک نے حراق کی طرف قدم بڑھایا۔ بسامیری نے بید خبر پاکریا وی تو ان دونوں نے شہر بغدادادادراس کے گردونوں کو تا شروع کیا۔

خلیفہ قائم کی مراجعت بغداد : سلطان طغرل بک نے قریش بن بدران کے پاس امام ابو بکرمحہ بن فورک کوروانہ کیا تاکہ اس حسن سلوک کا جو کہ قریش نے خلیفہ اور سلطان کی بھیٹجی ارسلان خاتون یعنی خلیفہ کی بیوی کے ساتھ کیا تھا شکر بیادا کرنے اوراپنے ہمراہ ان دونوں کو بغداد لے آئے۔ چنا نچے قریش نے اپنے ابن عمم مبارش کو لکھ بھیجا کہ تم خلیفہ کے ساتھ بربی آکر مبارش نے اس سے انکار کیا اور مع خلیفہ کے عراق روانہ ہو گیا اور رے کی طرف راستہ اختیار کیا۔ بدر بن مبلیل کی طرف گزر ہوااس نے خلیفہ قائم کی بے حد خدمت کی سلطان کو جب بیمعلوم ہوا تو خلیفہ سے ملنے کے لئے لکا نہروان میں شرف نیا ز حاصل کیا بہت سے تھا نف اور ہدایا 'طرح طرح کے اسباب اور آلات حرب پیش کئے ارباب وطا نف کو حسب مرتبہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرخلافت میں آیا جیسا کہ خلیفہ قائم کے حالات میں بیوا قعات قلم بند کئے گئے ہیں۔

بسا سیری کافتل: اس کے بعد سلطان طغرل بک نے خارتگین طغرانی کو بسا سیری اور عرب کا تعاقب بر کوفہ کی طرف بھیجا مزید برآں بنی خفاجہ پر ابن منبع کوشب خون مارنے کی غرض سے روانہ کیا اور ان لوگوں کے بعد خود بھی روانہ ہوا۔ بساسیری اور دمیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ دفعتۂ شاہی فوج ان کے سروں پر پہونچ گئی کوفہ لوٹ لیا دہیں تو بھاگ کھڑا ہوا بساسیری اور اس کے ہمراہی سید سپر ہوکر میدان جنگ میں لڑے اور جی کھول کرعین معرکہ میں مارے گئے۔

قر لیش بن بدران کی وفات سوم می قریش بن بدران را بگوارے ملک عدم ہوگیا نصبین میں وفن کیا گیا۔ فخر الدولہ ابونصر محمد بن جیر اس امرے مطلع ہو کر دراصین آیا اور بوعقیل کواس غرض سے جح کرنا شروع کیا کہ اس کا بیٹا ابوالکارم مسلم بن قریش کری حکومت پرمتمکن کیا جائے چنانچہ اراکین دولت نے ابوالکارم مسلم بن قریش کو ابنا امیر بنایا سلطان نے بھی ای دیم میں جازب حریم حسن اور بواز یج بطور جا گیرمرحت فرمایا

سلطان طغرل یک کا بنوکلاب سے معرکہ میں سلطان طغرل بک نے آرمینیہ سے دارالخلافت بغداد کی جانب کوچ کیا وزیرالسلطنت ابن جمیر شتی پر سوار جوکر استقبال کے لئے آیا چر • ۲۸ میں رحبہ پر فوج کشی کی۔ بنوکلاب سے معرکہ آرا ہوا۔ یہ لوگ خلیفہ مستنصر علوی کے علم حکومت کے مطبع وفر ما نبر دار تھے۔ سلطان نے ان لوگوں کو شکست دن اور ان کے آلات حرب وغیرہ چھین لئے اور ان کے سروں اور نعشوں کو علویہ پھریوں کے ساتھ دارالخلافت بغدا دروانہ کیا چٹا نچہ بغدا دروانہ کیا چٹا نچہ بغدا دروانہ کیا چٹا نچہ بغدا دروانہ کیا چٹا نچہ بغدا دروانہ کیا جبا نیم میں سرگوں کرکے پھرائے گئے۔

مسلم بن قریش کا حلب پر قبضه ۲۶٪ پر مین شرف الدوله مسلم بن قریش وائی موصل نے شہر حلب پر فوج کئی گی اور پہر ہی گراس پر عاصرہ ڈال دیا پھر پچھ سوچ بچھ کراس سے عاصرہ اٹھا کر چلا آیا۔ تعش بن الپر سلان نے عاصرہ کرلیاس سے قاصرہ کیا۔ پھر دہاں سے عاصرہ اٹھا کر چلا آیا۔ بزاغه اور بیرہ پر قل ایج ہے جس ملک شام پر قابض ہوگیا تھا۔ پچھ دن حلب کا محاصرہ کیا۔ پھر دہاں سے عاصرہ اٹھا کر چلا آیا۔ بزاغه اور بیرہ پر قابض ہوگیا اہل حلب نے مسلم بن قریش کے پاس انہا بھیجا کہ ہم لوگ روز انہ جگ سے تھ آگے ہیں آپ آ ہے ہم شہر آپ کے جوالہ کر دیں۔ ان دنوں شہر علب کا ابن حسین عباس تھر ان تھا۔ جب مسلم بن قریش شہر علب کے قریب پر و نچا اہل حلب نے درواز سے بند کر لئے بعض ترکمان لیعنی والی تھا۔ جب مسلم بن قریش شہر علب کے قریب پر و نچا اہل حلب نے درواز سے بند کر لئے بعض ترکمان لیعنی والی تعلق سے ابن حسین کوگر فقار کر لیا اور پا برزنجیم مسلم بن قریش کے حوالہ کرد سے گار ہا کہ وعدہ پاس بھیج دیا۔ مسلم بن قریش کے حوالہ کرد سے گار کا رہا تھوڑ ہے دنوں بعد سالم اور قاب پر ان مجم وعدہ کا ابنا کیا۔ سے بھی ابراہیم کو جو کہ سلطان کی چھوچھی کا بیٹا کیا مطال کی خدمت میں قبضہ خلب کی اطلاع دبی کے دوانہ کیا سلطان کی خدمت میں قبضہ خلب کی اطلاع دبی کے خوالہ کردیں۔ مسلم نے اس کی درخواست منظور کر کی اور اس کے بعید اس کے بعد مسلم نے حوال کی طرف کوچ کیا اور اس کو بی شاب تمیرین سے چھین لیا اس می خوالہ کی مارائ سے بیکن میرین سے چھین لیا اس کی محمومت کی اطاعت تبول کر کی اور اس کے نام کا سکم مسکوک کرایا۔

اہلی حران کی بعثاوت 12 سے میں شرف الدولہ مسلم بن قریش نے دمشق پر فوج کئی کی اوراس کا محاصر ہ کرلیا۔ دَمشق کا حاکم میش فوجیں مرتب گرکے مقابلہ پر آیا گھمسان کی گڑائی ہوئی آخر کارمسلم بن قریش کوشکست ہوئی۔ نہایت تیزی سے اپنے ملک کی ظرف والیس ہوا۔ اس نے والیس سے قل اہل کی طران لوگوں نے امداد نہ دی اس اثناء میں میہ گرگئی کہ اہلِ حران نے اطاعت سے افکار کر دیا اور باغی ہوگئے ہیں اور ابن عظیما وروہاں کے قاضی ابن حلیہ نے شہر کوڑکوں کے حوالہ کر دینے کا ارادہ کرلیا ہے۔ اس وجہ سے حران کی ظرف قدم ہو تھایا اثناء راہ ابن ملاحب والی حص سے مصالحت کی اور سلیمہ اور دقہ کی حکومت عظا کی اس کے بعد حران کا محاصر ہ کیا اور ابن کی شہر پناہ کومنہ دم ومسالہ کر کے ہزور تنج شہر فتح کر لیا اور قران کی طرف قدی اور سلیمہ اور اس کے بعد کو قبل کر ڈالا۔

ا فخر الدوله ابونصر محمد بن احمد بخر الدوله ابونصر همر بن احد بن جير موصل كار ہے والا تفاكى ذريعہ سے بنومقلد كے دربار

وزیر السلطنت فخر الدوله کی معزولی جون ہی فخر الدوله دارالخلافت بغدادین داخل ہوا خلیفہ قائم نے ۳۵٪ چین عہدہ و دارت سے سرفراز فرمایا اس وقت طغرل بک عراق کا سلطان تھا اور یمی خلفاء بغداد پر قالب ہور ہا تھا ایک مدت تک فخر الدوله اس کی وزارت پر رہا گا ہے گا ہے اسے دوران وزارت میں معزول بھی کردیا گیا اور پھر مقرر کیا گیا حتی کہ خلیفہ قائم نے وفات پائی اور خلیفہ مقتدی تخت خلافت پر مشمکن ہوا اور عنان سلطنت سلطان ملک شاہ کے قبضہ میں گئے خلیفہ مقتدی نے وفات پائی اور خلیفہ مقتدی تخر الدولہ اصفہان ایک جیس اپنے وزیر السلطنت فخر الدولہ کو نظام الملک طوسی کی شکایت کی وجہ سے معزول کردیا اس کا جیا عمید الدولہ اصفہان میں نظام الملک کے پاس گیا اور باہم صفائی کرا دی چنا نچہ نظام الملک نے خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی نے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی نے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی نے اس کے بیاح میں الدولہ کو عہدہ وزارت سے سرفراز فرایا۔

بنی چہر کی رہائی اس کے بعد ایس عہدہ وزارت سے برطرف کر کے قید کردیا سلطان ملک شاہ اور وزیرالسلطنت نظام الملک نے خلیفہ مقتدی کی خدمت میں بنی چیر کی رہائی اور آزادی کی سفارش کا بیام بھیجا۔ خلیفہ مقتدی نے ان لوگوں کو قید کی تکلیف سے رہائی وے دی۔ بنی چیر رہائی پاکر بطور وفد (ڈیپوٹیشن) اصفہان میں نظام الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ عزت واحر ام سے تھمرایا۔ سلطان ملک شاہ نے فخر الدولہ کو دیار بکر کی سند حکومت عطا کی اور ایک بوی فوج اس کے ہمراہ جیجی اور اسے این مروان کے قبضہ سے ملک کو نکال لینے اور سلطان کے بعد اپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور سلطان کے نام کا مسلم سکوک کرانے کی ہوایت کی۔

نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ شرف الدولہ نے امیرارتن کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر بھے آمد سے نکل جائے کا موقع ویا جائے تو میں اتنارو پیدو ہے کو تیار ہوں۔ امیرارتن نے اس درخواست کو منظور کرلیا چنانچ شرف الدولہ آمد سے رقد کی جانب نکل کھڑا ہوا اور فخر الدولہ نے بغرض محاصرہ میا فارقین کی طرف کوچ کیا۔ میا فارقین اس وقت تک ابن مروان کے مقبوضات میں شامل تھا اس کا والی بہا الدولہ نے وزیر اس کا بیٹا سیف الدولہ صدقہ بی خبر یا کرعراق کی طرف چلا گیا اور فخر الدولہ نے غلاط کی جانب قدم بڑھایا۔

ان گھوڑوں میں اس کا ایک وہ گھوڑا تھا جس پرسوار ہوکر معرکہ سابقداور جنگ آ مدسے بھا گا تھا اور جان ہر ہوگیا تھا۔ پر گھوڑا ایسا چالاک تھا کہ کوئی گھوڑا اس سے بڑھ نہ سکتا تھا۔ سلطان نے اس سے مصالحت کر لی اور اسے اس کے مقبوضہ مما لک کی حکومت پر بحال و قائم رکھا شرف الدولہ موسل کی جانب واپس ہوا اور سلطان جس ادھیڑین میں پڑا ہوا تھا اس میں پھر مصروف ہوگیا۔

سلیمان بن فطلمش: ہم او برطلمش کے حالات جو کہ سلطان طغرل بک کاعزیز وقریب تھابیان کرآئے ہیں بیٹھ بلاد روم کی طرف اپنی فوجیں لے کر گیا تھا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ قونیہ اور اقصرائے وغیرہ پر قابض ہو گیا تھا۔ ابھی اپنے دل کے آبلے اس نے پورے طور سے نہ تو ڑے تھے کہ داعی اجل کا بیام موت آپہونچا۔ اس کی جگہ اُس کا بیٹا سلیمان تخت فرماں روائی برمشمکن ہوا۔

سلیمان نے کے میں اطا کید کی جانب قدم بڑھایا اور اسے رومیوں کے قبضہ سے نکال لیا۔جیسا کہ آئیدہ ان کے حالات کے ممن میں بیان کیا جائے گا۔

قطلمش اورشرف الدوله كى جنگ: فردوس نامى روى دالى انطاكيد ايك مدت سے شرف الدوله سلم بن قريش كو سالاندا يك رقم معين بطور جزيد ديا كرتا تفاجب سليمان ابن قطلمش نے انطاكيد پر قبضه كرليا تو شرف الدولد نے اس سے بھى

شرف الدوله كافتل بعدازین شرف الدوله نے انطاكيه پرفوج کشى كى - ماه صفر ٨ ٢٥ جي ميں سليمان كے ساتھ انطاكيه ميں م لم بھيز ہوئى ۔ شرف الدوله كا ايك امير جن ساتھيوں سميت سليمان سے ل گيا۔ عرب كاگروه بھاگ نكلا اور شرف الدوله اپن چارسوساتھيوں سميت ميدان جنگ ميں لڑتار ہا آخر كاران لوگوں كے ساتھ ہى مارا گيا۔

شرف الدوله كاكر دار: شرف الدوله كادائر وحكومت نهايت وسيع تفاوه تمام بلا دجواس كے باپ كے مقبوضات ميں تقے اوراس كے چاكے مقبوضات بھی اس کے قبلہ میں تقے اوراس كے چاكے مقبوضات بھی اس كے قبلہ ميں تقے۔ ملك نهايت سرسز وشاداب اورامن وامان كامر كز تفا۔ وہ عاول نيك سيرت اورامورسياس سے بعد واقف تھا۔ شرف الدولہ كولل كے بعد بنو تقبل نے اس كے بھائی ابراہيم كوليد نے نكال كر اپنا مير بنايا۔ ابراہيم كی برس سے قيد كی مصببتیں جميل رہا تھا۔

ابن قطلمش کا محاصرہ انطا کیہ مسلم کے واقعة تل سے سلیمان ابن قطلمش کو انطاکیہ کے محاصرہ کا شوق چرایا چنانچہ فوجیں مرتب کر کے انطاکیہ پر پہونچ گیا اوراس پر دو ماہ کامل محاصرہ ڈالے رہا۔ بالآ خرنا کا می کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے بعد ہ ہے ہم جریم عمید العراق نے ایک تشکر انبار کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس تشکرنے انبار کو بنوعقیل کے قبضہ سے نکال لیا۔ اسی سنہ میں سلطان ملک شاہ نے رحبہ اوراس کے مضافات حران سروج 'رقہ اور خابور محمد بن شرف الدولہ سلم بن قریش کو بطور جا گیر مرحت فرمائے اورا بنی بہن خاتون زکنے کا اس سے عقد کر دیا۔ ان تمام شہروں کے والیوں نے سلطان ملک شاہ کواس محمد بن شاہ کواس نے محمد بن شاطر کوحران کے سپر دکرنے پر مجبور کیا۔

کی خبر گی تو اس نے محمد بن شاطر کوحران کے سپر دکرنے پر مجبور کیا۔

ابرا ہیم ہن قریش مسلم کے بعد ہے ابراہیم ہن قریش برابر موصل کی حکومت کرتار ہااور اپنی قوم بی عقیل کی سرداری ہے متاز وسر فراز رہاحتی کہ ۱۸۲۷ ہے میں سلطان ملک شاہ نے اسے گرفتار کرلیا اور فخر الدولہ بن جمیر کوایک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ اس کے شہروں کی طرف روانہ کیا۔ فخر الدولہ نے بہو نجتے ہی موصل پر قبضہ کرلیا اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے اپنی پھوچھی صفیہ کوشہر موصل جا گیر میں مرحمت فرمایا۔ سلطان ملک شاہ کی پھوچھی اس سے پیشتر مسلم بن قریش کی زوجیت میں تھی اس سے پیشتر مسلم بن قریش کی زوجیت میں تھی اس سے اس کا ایک بیٹنا علی تھا۔ اس کا بیٹا علی تھی تھا۔ اس کا بھائی جمہ بن مسلم بی خبر یا کر موصل آ بائی تو صفیہ نے موصل کی جانب کوچ کیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا۔ اس کا بھائی جمہ بن مسلم بی خبر یا کر موصل آ

ابرا ہیم اور ترکان خاتون سلطان ملک شاہ کے مرنے پرترکان خاتون کوامور سلطنت پر قبضہ حاصل ہو گیا۔ ابراہیم کو قید سے رہائی مل گئے۔ سامان درست کر کے موصل کی جانب کوچ کیا قریب موصل پہوٹیج کر بیڈبر گوش گزار ہوئی کہ اس کا بھیجا علی بن مسلم موصل پر قابض ہوگیا ہے اس کے ساتھ اسکی ماں صفیہ (سلطان ملک شاہ کی چھوپھی) بھی ہے ابراہیم نے مصالحت اور ملاطفت کا پیام بھیجا۔ صفیہ نے موصل کی عنان حکومت ابراہیم کوئیر دکر دی ابراہیم شہر میں واخل ہوگیا۔

ابراہیم کافتل بیش والی شام برا درسلطان ملک شاہ کو قصد عراق کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔اطراف وجوانب کے امراءاس کے پاس کی کرشام میں ای غرض کے لئے جمع ہوئے آتسٹر والی طلب بھی اپنی فوج لئے آپیونچا۔تنش نے فوجیل مرتب کر کے نصیبین کی طرف کوچ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور ابراہیم کے پاس کہلا بھیجا کہتم میرے نام کا خطبہ پڑھوا ور بغدا و جائے کے لئے مجھے داستہ دوابراہیم نے اس سے الگار کیا۔

تنتش کا موصل پر قبضہ بیش نے بلغار کا تھم دے دیا آقسقر اور ترکوں کی فوج اس کی رکاب میں تھی اہرا ہیم تیس ہزار کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا۔ مقام مغیم میں دونوں فریقوں نے صف آرائی کی ابراہیم کو فکست ہوئی اور اثناء جنگ میں مارا گیا ترکوں نے اس کے خیمے اور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ عرب کی بہت می عور تو ' نے بے آبروئی اور رسوائی کے خوف سے خود کشی کرئی۔ تنش نے کامیانی کا جھنڈا موصل کے قلعہ برگاڑ دیا۔

علی بن مسلم کا امارت موصل پر تقرید: جس وقت ابراہیم معرکہ سابقہ میں مارا گیا اور تنش نے موصل پر بیضہ کرلیا ای وقت اپ بھتی علی بن مسلم بن قریش کوموصل کی حکومت پر مامور کیا۔ چنانچیعلی اپنی مال صفیہ کے ساتھ موصل بین وافل ہوا۔
اسی زمانہ سے موصل اور اس کے مضافات میں علی کی حکومت کا ڈ نکا بچنے لگا۔ تنش نے مہم موصل سے فارغ ہو کر دیار بکر کی طرف قدم بوصل اور اس پر قابض ہو گرآ ذر با تیجان کی جانب گیا اور اس پر به آسانی تمام قابض ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر برکیار وق سلطان ملک شاہ کے بیشنج تک پہو نجی ۔ اپنے بچا کی روک تھام کے لئے فو جیس مرتب کر کے خروج کیا۔ ووٹوں پچا اور بھتیجا کا مقابلہ ہوا۔ تنش کو فلست ہوئی ۔ اس کی جگہ اس کا بیٹارضوان مشمکن ہوا اور حلب کا حکم ان اور مالک بن بیٹھا سلطان برکیار وق نے اسے لوقا کی رہائی کا حکم دیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹارضوان مشمکن ہوا اور حلب کا حکم ان اور مالک بن بیٹھا سلطان کر جمع ہوا اور اس نے سے لوقا کی رہائی کا حکم دیا۔ اس نے اسے رہا کر دیا۔ درہائی کے بعد جنگ آ وروں کا ایک گروہ اس کے پائی کا رہے موالا ور اس نے سے نوال کر جمع ہوا اور اس نے سے نوسلی کر کے دران میٹر بیٹھ صائی کر دی اور اس پر قابض ہوگیا۔

بنی مسیئب کا زوال: اس کے بعد محد بن مسلم قریش نے علی بن مسلم قریش کے مقابلے کے لئے امیر کر ہوقا سے امداد طلب کی علی بن مسلم ان دنوں تصبیبین میں تھا تو ران بن و ہیب اور ابوالہجاء کر دی بھی اس کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ چنانچہ کر ہوقا فر جس مرتب کر کے فیر بن مسلم کی ممک پر گیا محمد بن مسلم اسے ملئے کے لئے آیا کر ہوقانے اسے گرفتار کر کے تصبیبین کی جانب کو جس مرتب کر کے فیر بن مسلم کی ممک پر گیا محمد بن مسلم کی جانب کہ موال نے قلعہ بندی کر کی لوٹ کر شہر کی گوچ کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر لیان کے بعد موصل کی جانب قدم بڑھایا۔ اہلِ موصل نے قلعہ بندی کر کی لوٹ کر شہر کی

a Marche La Barrier March College La Constitución de 更是模数的基础。在各种的企业,以及中心的基础的,是他的企业,是一致和自己的企业。

表现是强强的 医皮肤皮肤 医皮肤性病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤 医皮肤 医二氏虫

# <u>08:44</u>

# دولت صالح بن مرداس

### تاج الدولة نتش

صالح بن مرواس: صالح بن مرداس کی ابتداء حکومت رهبه کی حکمرانی سے ہوئی بیشخص بنو کلاب بین رہید بن عاصر بن صعصعہ سے تھا۔اطراف حلب میں ان لوگوں کی حکومت وامارت قائم ہوئی۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بیشخص عمر و بن کلاب کی اولا دہے تھا۔

شہر رحبہ ابوعلی بن شال خفاجی کے قبضہ میں تھا۔ عیسیٰ بن خلاط عقیلی نے اسے قل کر کے رحبہ کو اُس کے قبضہ سے نکال لیا۔ ایک مدت تک رحبہ اس کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد بدران بن مقلد نے رحبہ پرعیسیٰ بن خلاط عقیل سے قبضہ حاصل کر لیا۔ تھوڑے دن بعد لولؤ ماری نے جو کہ حاکم والی مصری طرف سے دمشق کا گورنر تھا۔ قوج کشی کی پہلے رقہ پر قابض ہوا اس کے بعد رحبہ کو بدران کے قبضہ سے نکال کر دمشق کی جانب واپس ہوا۔ رحبہ کا حاکم ابن مجلکان نامی ایک شخص تھا چندروز بعدرحبہ کی حکومت پر شخص خود مرحکم ان بن بیٹھا۔ صالح بن مرداس کواپنی امداد کے لئے بلا بھیجا۔

ابن مجلکان کافتل : چنانچ سالح بن مرداس ایک مدت تک اس کے پاس مقیم رہا۔ پھران دونوں میں ناصافی ہوگی سالح اور ابن مجلکان نے اپنی بٹی کاعقد صالح ہے کردیا۔ صالح شہر میں داخل ہوا۔ ابن مجلکان نے اپنی بٹی کاعقد صالح ہے کردیا۔ صالح شہر میں داخل ہوا۔ ابن مجلکان نے اپنے اہل وعیال اور مال واسباب کو اہل عانہ کی اطاعت قبول کرنے اور ان سے ضانت لینے کے بعد عانہ مقل کردیا اور اس کے تھوڑے دنوں بعد اہل عانہ نے بدع بدی کی اور اس کا تمام مال واسباب لیا۔ اس واقعہ ہوا بان مجلکان کو بے حد برہمی پیدا ہوگئی صالح کے ساتھ اہل عانہ کی سرکو بی کے لئے کوچ کیا صالح نے اثناء داہ میں ایک شخص کو ابن مجلکان کو بے حد برہمی پیدا ہوگئی صالح کے ساتھ اہل عانہ کی سرکو بی کے لئے کوچ کیا صالح نے اثناء داہ میں ایک شخص کو ابن مجلکان کے تل پر مامور کردیا تھا چنا نچیا س شخص نے اس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ اس کے مرنے کے بعد صالح نے دحب کی طرف قدم برجھایا اور اس پرقابض ہو کر ابن مجلکان کے تمام مال واسباب اور دیاست پرقابض ہو گیا اور مصرمیں حکم را تان علو یہ کی وعوت اور حکومت کو قائم رکھا۔

حاكم علوى اورلولؤك كم مايين كشيركى: هم او پربيان كرآئ بين كدلوك في جوكم ابوالمعالى سيف الدوله كاآزاد غلام

تھا۔ صلب میں اس کے بیٹے ابوالفصائل پر قبضہ حاصل کر لیا تھا اور شہر کواس کے قبضہ نے نکال لیا تھا اور خلافت عباسہ کی حکومت کوختم کر کے جاتم علوی والی مصر کے نام کا خطلہ پڑھنا شروع کیا تھا چندروز بعد جاتم اور لوکو کے برتاؤ میں فرق آگیا۔ صالح بن مرداس کو حلب پر قبضہ کرنے کی طبح وامن گیر ہوئی۔ ہم اس مقام پر صالح اور لوکو کی لڑا تیوں کا تزکرہ کرآئے ہیں اور بیجی لکھے بیس کہ لولو کا ایک غلام فتح نامی تھا لوکو نے اسے قلعہ حلب میں مگر انی اور حفاظت کی غرض سے مامور کیا تھا۔ تھوڈے دن کے بعد فتح کو لوکو سے منافرت پیدا ہوئی۔ چنانچہ صالح بن مرداس کی دوتی و مراسم کے جروسہ پر لوکو کی مخالفت کا اعلان کر دیا اور حاکم کی خلافت کی بیعت اس شرط پر کرلی کہ اسے صیدا' بیروت اور جس قدر مال و اسباب حلب میں ہے دے دیا جائے۔ بہم جوری لوکو انطا کیہ چلاگیا رومیوں کے یاس مقیم ہوا۔

عن برزالملک کی بغاوت: فقی فر پاکرلولؤی ہوی اوراس کی ماں کو لے کر نکلا اوران لوگوں کو فئے میں چھوڑ دیا۔ حلب اور
اس کے قلعہ کو عائم والی مصر کے نائب کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سے حلب انجی لوگوں کے بضہ میں رہا۔ حتی کہ بنی حمدان
میں سے ایک خص مے جوعزیز الملک کے نام سے معروف تھا عائم والی مصر کی طرف سے حلب پر بضفہ عاصل کیا۔ حائم والی مصر کا
میں اندہ پر داختہ تھا اورای نے اسے حلب کی گورزی پر عامور کیا تھا۔ اس کے بعد عزیز الملک نے حائم کے بیٹے ظاہر سے بغاوت
کی ۔ ظاہر کی چھو بھی بنت الملک تمام امور سیاست اور امارت کے سیاہ وسفید کرنے کی مالک وعنارتی اس نے عزیز الملک کے تل کے بعد عبد الله بن علی بن جعفر کتا می کو حلب کی تحکومت پر ایک خصومت پر ایک خصومت پر ایک خصومت پر ایک خصومت برایک خصومت برایک خصومت کیا۔
مامور کیا پر خص این شعبان کتامی کے نام سے معروف تھا اور قلعہ حلب برصفی الدول موصوف خادم کو متعین کیا۔

صالح کا حلب پر قبضہ : چوتی صدی کے بعد جب مصر بین عبید یوں کے قوائے حکومت مسلحل ہوگئے اور بنوحمران کی حکومت شام و جزیرہ ہے منقطع ہوگئ تو چاروں طرف سے عرب نے شہروں پر بضنہ کرنا شروع کر دیا۔ بنوعتیل نے جزیرہ پر بضنہ کرلیا اور عرب نے جمع ہوکر شام کے شہروں کو یوں تقسیم کیا کہ حسان بن مضر بن وغفل اور اس کی قوم طی کور ملہ سے مصر تک صالح بن مرداس اور اس کی قوم سنوکل ب کو حلب سے عائمہ تک اور لسان بن علیان اور اس کی قوم سنوکل ب کو حلب سے عائمہ تک اور لسان بن علیان اور اس کی قوم سے محمر تک کو مشق اور اس کی تو میں مرداس کی قوم سنوکل ب کو حلب سے عائمہ تک اور ان شعبان اور اس کی قوم سے ان کو لوٹ لیا اور ان پر اور اس کی تعلیم سے ان میں میں ہوگیا۔ صالح بن مرداس نے جلب پر چڑھائی کر دی اور اسے ابی شعبان کے قبضہ سے اکال لیا۔ اہلی شہر نے بخوشی و صالح نے قلعہ میں اس کا محاصرہ کرلیا اور رسد وغلہ گی آئہ یہ بند کر دی بالا خرابلی قلعہ نے تنگ آ کر امن کی ورخواست کی صالح نے ان کو امن دیا اور تھی کو میں داخل کو اس کی صورت بعلیک سے عائمہ کی کی ورخواست کی صالح نے ان کو امن دیا اور تھی کی دوخواست کی صالح نے ان کو امن دیا اور تھی کہ جب مردان ہو تھی کی گئے۔

صالح بن مرداس کافتل: اس وقت سے صالح حلب پرایک مدت تک حکمرانی کرتار ہا۔ اس کے بعد ظاہر نے بقصد جنگ صالح وصان مصر سے فوجیں مرتب کر کے شام کی جانب روانہ کیس انوشکین دریدی اس فوج کا انسراعلی تقاطیر ریم میں اردن کے قریب دونوں باغیان دولت علوبہ یعنی صالح وصان سے ٹہ بھیڑ ہوئی۔ دونوں خم تھونک کرمیدان میں آئے اور سخت

ا اصل كتاب مين بيجكه فالي ي (مترجم)

عیسائیول کا حلب بر مملہ وشکست (انام میں) روی بادشاہ نے (قسطنیہ ہے) تین لا کھون کی جمعیت ہے جاب بر حملہ کیا۔ قریب حلب بہو کی کر خیمہ زن ہوا۔ سر داران روم ہے این دوش اس کے ہمراہ تھا۔ اُسے پہلے ہے روی بادشاہ سے نفرت تھی کی بات پر الجھ کر دس ہزار سپاہیوں کو لے کر علیحہ گی اختیار کر گی کئی نے روی بادشاہ سے ہر دیا کہ ابن دوش کا برعبدی کا ارادہ ہے اور ایس نے مسلما نول سے سازش کر گی ہے روی بادشاہ بیت کر آگ بگولا ہوگیا فوراً لیگ پڑا اور ابن دوشن کو گرفتا در کیا ۔ وہمیوں میں اس واقعہ سے بہت ال چل پر گئی عرب اور اہل سواد راس نے تعاقب کیا شاہی باد برداری کے چارسواہ نے اسباب کے ساتھ کیو ہے کہ دلا دروں نے شاہی کہ بہت سے عیسائی بیاس کی شدت سے مرکع حرب کے دلا دروں نے شاہی کہپ کر دفعۃ حملہ کر دیا بادشاہ تن تھا گھرا کر بھاگ انگلا عرب نے اس کے لئی کا واحث لیا تھی تھی اسباب کو چھوڑ کر بھاگ جانا غنیمت جانا۔ اللہ جمل شانہ نے مسلمانوں کو کا میابی اوف فی بال داروں اسباب کو چھوڑ کر بھاگ جانا غنیمت جانا۔ اللہ جمل شانہ نے مسلمانوں کو کا میابی اوف فی بیابی کے متاز در فراز فر فراز فر فایا۔

وزیری کا حلب پر فیضیہ ۱۹۳۹ میں وزیری نے عسا کرمفریدگی افسری کے ساتھ مفرے حلب پر فوج کشی گی آن دنوں مصریوں کا خلیفہ مستنصر تھا۔ نفر نے اس خبرے مطلع ہو کر فوجیں مرتب کیں اور ٹم کھونک کرمیدان میں آیا۔ قریب تھا قدونوں فریقوں نے صف آرائی کی۔ نفر کو شکست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیاوزیرنے کامیا بی کے ساتھ سندند کورکے ماہ رمضان میں حالب پر فیضہ کرلیا۔

وزیری کی وفات وزیری نے حلب پر بقضہ حاصل کرنے کے بعد آہت آہت تمام کما لگ شام پر بقضہ کرلیا۔ اس سے اس کارعب وداب بڑھ گیا۔ فوج میں بھی معقول اضافہ ہو گیا تزکوں کی اس فوج میں کثر ہے ہوگئی۔ جاسوسوں نے مصر میں خلیفہ مستنصرا وراان کے وزیر جر جانی ہے چغلی کروی کہ وزیر علم حکومت کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہے ہیں وزیر جر جانی نے لشکر دشق کو وزیری پرحملہ کر وزیری پرحملہ کر وزیری پرحملہ کر وزیری پرحملہ کر وزیری پرحملہ کر وزیری ان کی مدافعت نہ کر سکا۔ اپنے اسپاب وسانان کو بارکر کے حلب کا راستہ لیا۔ پھر حلب سے حماہ کی جانب قدم برحمایا۔ ابلی حماہ نے شہر میں داخل ہوئے دیا والی گفر طاب سے خط و کتابت کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ والی گفر طاب اسے خط و کتابت کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ والی گفر طاب اسے کہ کر ملک عدم کوچل بسا۔

معز الدول شال بن صالح وزیرگی موت سے شام ی حکومت اورانظام کاشیراتر ه در ہم ہوگیا عرب کی طع کا ہاتھ یا عبارت مابین خطوط ہلالی بنظرر بطائضون تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۹ صفحه ۱۹ مطبوعه مصر سے اخذ کی گئی ہے۔ پڑھ گیا۔ معز الدولہ جال بن صالح جس وقت سے کہ اس کا باپ اور بھائی مارا گیا تھا دھیہ جس تھی ہوا تھا بہ خبر یا کر حلب کی طرف بڑھا اس کا محاصرہ کرلیا حتی کہ شہر پر قابض ہو گیا۔ وزیری کے ہمراہیوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اوراہل مصر سے امداوطلب کی چونکہ وائی دمشق حسین بن حمران جو کہ وزیری کے بعد حکومت دمشق پر خلیفہ مصر کی طرف سے مقرر ہوا تھا حسین بن مفرح والی فلسفین کی جنگ عیں مصروف تھا۔ اس وجہ سے وزیری کے ہمراہیوں کی چھید دشہر سے کامل محاصرہ کے بعد شال سے امن کی درخواست کی شال نے ان لوگوں کو امن ویا اور ماہ صفر ہمراہیوں نے ایک برس کے کامل محاصرہ کے بعد شال سے امن کی درخواست کی شال نے ان لوگوں کو امن ویا اور ماہ صفر ہمراہیوں نے ایک برس کے کامل محاصرہ کے بعد شال کے اس کر مقربہ نے ابو عبیداللہ بن ناصر میں مار دی گئی ہوا ہو تھا کہ مورا بیاں تک کہ عسا کر مقربہ نے ابو عبیداللہ بن ناصر شال بھی تو جیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا گھسان کی گڑائی ہوئی۔ نہایت ہوشیار یا ورمستعدی سے تعلم آ ورفوں سے زیادہ تھی۔ انقاق سے ایک ایسا بیا ہا ہا گہ جس سے تعلم آ ورگروہ کے قدم اکثر کے مجبوراً محاصرہ اٹھالیا اور معرکی جانب لوٹ آ ہے۔ انتقاق سے ایک ایسا بھا ہے اور کران کو پسپاکی اس کے بعد دوبارہ عسا کر مصربہ نے مقربہ ایس کے بعد دوبارہ عسا کر مصربہ نے خوالے اسری میں رفتی کا انقال ہوگیا۔ اس کے بعد دوبارہ عسا کر مصربہ نے خوالے اسری میں رفتی کا انقال ہوگیا۔

الدول سے کردار خادم رفتی کو گرفتار کرلیا چنانچے عالت اسری میں رفتی کا انقال ہوگیا۔

معز الدولہ شال کی ا مارت حلب سے وست برواری گزشتہ قلت سے مقری نظر کے دم تم میں ذراجی فرق نہ آ یا حلب برحملہ آ ورہوتار ہااور آئے دن محاصرہ و جنگ سے شال کونگ کرتار ہا۔ بالا خرشال کواس کی امارت سے ناامیدی ہو گئی اورعنان حکومت کواپی بنفیہ میں رکھتے سے عاجز آ گیا۔ ننگ آ کرمصر میں خلیفہ مستنصر کی فقد مت میں مصالحت کا پیام بھیجا اور حلب کو حکومت مصر کے حوالہ کر کے اپنی جان آئیدی کا لاائیوں اور مصائب سے بچائی۔ مستنصر نے اپنی جانب سے تکلین الدولہ اور حکب ہوا۔ شال نے حلب کی عان حکومت تکین الدولہ وار وحلب ہوا۔ شال نے حلب کی عنان حکومت تکین الدولہ وار وحلب ہوا۔ شال نے حلب کی عنان حکومت تکین الدولہ کو پر دکر کے مصر کا راستہ لیا۔ اس کا بھائی عظیہ بن صال کے رحبہ چلاگیا اور ابن ملہم حلب برقابض ہوگیا۔

اہل حلب کی بغاوت: ابن ملہم تقریباً دو برس تک حلب پر حکمران رہا اس کے بعدا سے خبرگی کہ اہل حلب نے محمہ بن نفر بن صالح سے خط و کتا بت شروع کی ہے فوراً محمر بن نفر کو گرفتار کر لیا اس سے اہل حلب میں بے حد جوش پیدا ہوا سب کے سب جمع ہو کر باغی ہوگئے اور ابن ملہم کا قلعہ حلب میں محاصرہ کر لیا اور محمود کو بیحالات کھی بھیج ہم محمود ۱۹۵۲ھ ہے کے نصف سنہ گزرجانے پر حلب آیا اور ابن ملہم کا ان لوگوں کے ساتھ قلعہ میں محاصرہ کر لیا۔ چاروں طرف سے عرب کے قبائل اس کے باس آتا کر جمع ہوگئے۔ ابن ملہم نے خلیفہ مستنصر سے امداد طلب کی خلیفہ مستنصر نے ناصر الدولہ ابو محموص بن حسین بن حمدان کو لکھ بھیجا کہ فوراً اپنی رکا ہے کی فوج کو جائے ابن ملہم کی کمک پر بھی جاؤ۔ چنا مجہ ابو محمود فرجیس آراستہ کر کے حلب کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے رخبریا کر قلعہ حلب کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے رخبریا کر قلعہ حلب سے محاصرہ اٹھالیا۔

ا بن ملہم کی گرفتاری ور مائی این ملہم قلعہ ہے فکل کرشہر میں آیا ناصر الدولہ بھی اس کے نماتھ ساتھ شہر حلب میں داخل ہوا۔ ان دونوں کے نشکریوں نے شہر حلب کو جی کھول کرتا خت و تا راج کیا اس کے بعد محمود اور ناصر الدولہ کی فوجوں سے حلب کے باہر ایک میدان میں مقابلہ ہوا۔ میدان محمود کے باتھ رہا۔ ناصر الدولہ بن حمدان کوشکست ہوئی۔ اثناء جنگ میں قید ہو معز الدولة ثال بن صالح مصر میں موجود تھا۔ جس دفت محمود نے ابن ملہم کوشک دے کر قلعہ حلب پر قیفہ کرلیا۔ ان دنوں معز الدولہ ثال بن صالح مصر میں موجود تھا۔ ثمال مصر میں اس زمانہ سے تھا جب کہ اس نے ۱۹۲۹ ہے میں حلب کو خلیفہ مستنصر کے حوالہ کیا تھا خلیفہ مستنصر نے اوقت معز الدولہ ثمال کو حلب کی ظرف روا تھی کا حکم دیا اور اس کے بھیجا کو قبضہ حلب سے نکال لینے کی اجازت دی۔ چنانچ معز الدولہ ثمال ماہ ذی الحج ۲۹۳ ہے میں سفروقیا مرتا ہوا حلب کے قریب یہو نچا اور کمال حزم واحتیاط سے محاصرہ کرلیا۔ محمود نے اپنے مامول منبع بن شبیب بن و ثاب نمیری والی محران سے امداد طلب کی منبع نے اس کی کمک پر فرجیس روانہ کیں اور خود بذا بیہ تر یک جنگ ہوا۔ ثمال نے علب سے محاصرہ اٹھالیا اور محرم ۱۳۵۳ ہے میں بریہ کا راستہ اختیار کیا معنی مدین کی جانب واپس ہوا۔ ثمال نے بیٹ کر حلب پر حملہ کر دیا اور ماہ ربیج سنہ فہ کور میں قبضہ حاصل کرلیا۔ کا مما بی کے معدور میں ایک بیاد کیا اور ماہ ربیج سنہ فہ کور میں قبضہ حاصل کرلیا۔ کا مما بی کی مدردی مما لک پر جہاد کیا اور منظر و مصور بہت سامال غنیمت نے کروا پس آیا۔

معنز البدولہ شال کی وفات : قبضہ حلب کے تھوڑ ہے ہی دن بعد یعنی ماہ ذی القعدہ ۴۵،۴ ہے میں ثال رہگزار ملک عدم ہوا۔ مرتے وقت اپنے بھائی عطیہ بن صالح کواپنا ولی عہد مقرر کر گیا۔عطیبہ اس زمانے سے رحبہ میں تھا جبکہ ثال نے مصر کا قیام اختیار کیا تھا عطیبہ اس واقعہ سے مطلع ہوکر حلب آیا اورعنان حکومت اپنے قبضہ میں لے لی۔

محمود کی اطاعت : ان دافعات کے بعد محود نے طرابلس کی طرف قدم بڑھایا اور نہایت مستعدی ہے اس کا محاصر ہ کرلیا اہلِ طرابلس نے تاوان جنگ دے کرمصالحت کرلی محبود نے طرابلس سے محاصرہ اٹھالیا۔اس کے بعد محاصرہ ویار بکر الداور الرباہے فارغ ہوکرسلطان الپرسلان نے محبود کی طرف رُخ کیا مگر کامیاب نہ ہوا جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے خمن میں بیان کریں گا الغرض سلطان الپرسلان حلب کی طرف آیا اور اس پرماصرہ ڈال دیا ہم مورین نفر اس وقت حلب ہی میں تھا اس ان میں خلیفہ قائم کی سفارت وقوت عباسیہ کے بارے میں وار دہوئی محمود نے اطاعت قبول کی اور علم خلافت عباسیہ کا مطبع ہوگیا اور سفیر خلیفہ قائم کی سفارت وقوت عباسیہ کے توسط سے سلطان الپرسلان کی خدمت میں بید درخواست پیش کی کہ سلطان مجھے حاضری سے معافر فرائیس ۔ سلطان نے اس سے انکار کیا اور محمود کے محاصرہ میں شدت کرنے لگا۔ چاروں طرف سے سکباری شروع کردی ۔ ایک روزشب کے وقت اپنی والدہ مدیعہ بنت و ثاب کے ساتھ حلب سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان نے آخرہ اس محمود کو خلعت عنایت کیا ۔ پھر محمود نے اپنے بیچے هیب کوان ترکوں کی طرف مجمود نے اپنے بیچے هیب کوان ترکوں کی طرف مجبوب کے بیچا جنہوں نے اس کے باپ محمود کو حلب کی حکومت و لائی تھی ان ترکوں نے فتنہ وفیاد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جب ھیب ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہو نچا۔ ترک اس سے ملئے کے لئے آئے گرکان لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہو نچا۔ ترک اس سے ملئے کے لئے آئے گرکان لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہو نچا۔ ترک اس سے ملئے کے لئے آئے گرکان لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہو نچا۔ ترک اس سے ملئے کے لئے آئے گرکان لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہو نچا۔ ترک اس سے ملئے کے لئے آئے گرکی میں آئی۔

و فات تصرِ : نَصرِ کے مرنے پراس کا بھائی سابق حکمران ہوا۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی حکومت و امارت کی اس کے باپ نے وصیت کی تھی گراس کی کم سن کی وجہ ہے اس کی وصیت کا نفاذ نہ ہوسکا جب بیر حکمران ہوا تواس نے احمد شاہ سبہ سالار تر کمان کوطلب کر کے خلعت عنایت کی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ ایک زمانہ دراز تک بیر حکمرانی کرتا رہا۔ بیرتر کمان و ہی تھے جنہوں نے اس کے باپ کوئل کیا تھا۔

وولت بنی صالح کا خاتمہ ۲۶ وی پی تنش نے جسند وشق کے بعد حلب پر فوج کئی کی اورا کیک مت درازتک محاصرہ کے رہا۔ اہل حلب نے ترکوں کی حکومت سے غیر مطمئن ہو کر مسلم بن قریش کو حلب پر بتضد کر لینے کے لئے لکھ بھیجا چنا نچے مسلم بن قریش کو حلب پر بتضد کر لینے کے لئے لکھ بھیجا چنا نچے مسلم بن قریش نے اس غرض سے حلب کی طرف کوج کیا لیکن اہل حلب کی بعض حرکات کی وجہ سے آئندہ خطرات کا خیال کر کے اپنے دور مہابی کا اورا سے گر فار کر سے مسلم بن قریش میں میں گیا وی اور اسے گر فار کر سے مسلم بن قریش کے باس بھیج دیا۔ مسلم بن قریش اسے نظر بند کئے ہوئے حلب کی جانب لوٹا اوراس کے باپ سابق سے حلب کی سپردگی قریش کے باس بھیج دیا۔ مسلم بن قریش اسے نظر بند کئے ہوئے حلب کی جانب لوٹا اوراس کے باپ سابق سے حلب کی سپردگی کی شرط سے اس کے لائے کے درواز سے کھول دیے۔ مسلم بن قریش کی شرط سے اس کے لائے کے درواز سے کھول دیے۔ مسلم بن قریش کے کا میاب کے حسان ہوگئی وہا ب قادت کی درواز سے کھول دیے۔ مسلم بن قریش حاصل کر کے قلعہ کو بھی مسلم کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے حلب اور اس کے مضافات پر بقضہ کرایا۔ سلطان ملک شاہ کی خدمت و مسلم کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے حلب اور اس کے مضافات پر بقضہ کرایا۔ سلطان ملک شاہ کی خدمت مرضت فرم ایک کے متب دستور قدیم بھے مقبوضہ بلاد کی سند حکومت بشرط اور اس کے مضافات میں واضل ہوگئے یہ بلاد مسلم بن قریش کے بعدان بلاد پر بضفہ کرایا۔

ابن قطلمش اورتنش: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ سلم بن قریش کو سلطان بن قطلمش نے قبل کیا تھا جیسا کہ سلم کے حالت میں تحریر کیا گیا ہے جب سلیمان نے اسے قید حیات سے سبکدوش کر دیا تو ابن حسین عہامی سپر سالار حلب نے حلب

تش کا حلب پر قبضہ تش نے سلیمان کوتل کر کے اس کا سرابن حسین کے پاس حلب روانہ کر دیا بعد میں ابن حسین کی بے وفائی کی وجہ نے اس نے حلب کا محاصرہ کرلیا انجام کا رتعش حلب پر قابض ہو گیا۔ امیر ارتق بن اکسک نے ابن حسین کی سفارش کی ۔ سالم بن بدران بن مقلد نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے۔

سلطان ملک شاہ کی حلب کوروائلی ابن حین کااس واقعہ ہے قبل سلطان ملک شاہ کی خدمت میں جبکہ اسے تاخ الدولہ تش کی طرف ہے خطرہ بیدا ہوا تھا۔ آیک عرضداشت قبضہ حلب کے لئے روانہ کی شی ۔ اس بنا پرسلطان ملک شاہ نے اصفہان ہے ہم ہم ہے میں حلب کی جانب کوچ کیا تھا موصل ہوتا ہوا حران پہو نچا اور اسے ابن شاطر کے قبضہ ہے نکال کر محمد بن شرف الدولہ کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا اس کے بعدالرہا کی طرف قدم پڑھایا اور اسے رومیوں کے ہاتھ ہے چین کر قابض ہوگیا۔ رومیوں نے اسے ابن عطیہ سے فریدا اتھا۔ پھر قلعہ جعفر (جعر) کی طرف بڑھا۔ ایک دن رات کے حاصرے کے بعد اسے بھی فئے کرایا۔ جس قدر بنی قشروہاں ملے سب کو چہ تنے کیا قلعہ جعمر کا ایک بوڑھا نا بینا حاکم تھا اس کے دو جیٹے تھے یہ لوگ رہز نی کیا کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹ کر قلع میں چلے جاتے تھے اس قلعہ کو سرکر نے کرنٹج پرجا پہو نچا اورا ہے بھی اپنی مرز نے کہا تھا۔ بھر دول کے ہوئے تھا۔ سترہ ودن کر تنج پرجا پہو نچا اورا ہے بھی اپنی کی صورت دکھائی وی تھا۔ سترہ ودن گرز کے بتھے نہ تو اہلِ قلعہ نے اطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے بزور تنج و محاصرہ کی کامیا بی کی صورت دکھائی وی تھی۔ گرز کی کیا کر تے تھے نہ تو اہلِ قلعہ نے اطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے بزور تنج ومحاصرہ کی کامیا بی کی صورت دکھائی وی تھی۔ گرز کے بتھے نہ تو اہلِ قلعہ نے اطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے بزور تنج ومحاصرہ کی کامیا بی کی صورت دکھائی وی تھی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب پر قبضہ: سلطان ملک شاہ کی آمہ کی خبرس کر عاصرہ اٹھالیا اور دمشق کی جانب واپس ہوا سلطان ملک شاہ کی آمہ کی خبرس کر عاصرہ اٹھالیا اور دمشق کی جانب واپس ہوتی رہی سلطان ملک شاہ نے شہر پر قبضہ لیا۔ باقی رہے اہلِ قلعہ وہ تھوڑی دیر تک لڑتے رہے دونوں طرف سے تیری باری ہوتی رہی بالا خرسالم بن بدران نے اپنی ناکامی کا یقین کر کے اطاعت قبول کر لی اور قلعہ کواس شرط سے کہ قلعہ جعفراسے بطور جا گیر مرحت فر مایا جائے سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دیا چنا نجے سلطان نے قلعہ جعفر بطور جا گیرعنا ہے کیا۔ اس وقت سے بیقلعہ اس کے اور اس کے لڑکوں کے قبضہ میں تہا۔

ا مارت حلب برقسعقر کا تقرر: یبان تک کہ ملطان نورالدین محود زنگی شہید نے اس قلعہ کواس کے قبضہ نکال لیا۔ اسی اثناء میں نصر بن علی بن منقذ کنائی والی شیر ز نے اطاعت وفر ما نیر داری کی ایک سفارت سلطان کی خدمت میں روانہ کی ۔ سلطان اپنی طرف سے شیم الدولہ افسئقر جدالملک العادل سلطان نورالدین محمود زنگی شہید کو حلب پر مامور کر بحراق کی طرف واپس بوا۔ اہلِ حلب کی سفارش پرسلطان نے ابن حسین کی عفوق هیم کردی اوراسے دیار بکر جیجے دیا۔ چنانچے ابن حسین وہاں جا کر مقیم ہوااور نہایت فکرو تنگی کی حالت میں وہیں انتقال کیا۔ واللہ مالک الامود لا دب غیرہ

ا يتاريخ غلط بدراصل بيراي الحاواقد بالعظم وكافل ابن اخيرج والص والمطبوع معر- (مترجم)

 $\mathbf{c}_{i,j_{1},\ldots,j_{n}}(\mathbf{c}_{i,j_{1},\ldots,j_{n}}) = \mathbf{c}_{i,j_{1},\ldots,j_{n}}(\mathbf{c}_{i,j_{1},\ldots,j_{n}})$ 

and suffering the first meaning a subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of the subsequence of th

## <u>00: ÷</u>

### أمارت حله

#### دولت بنومزيد

سر دا را ابوا بحس علی بن عزید بیبنومزید قبیله بنواسدے تھے۔ بیلوگ بغدادے بھرہ اور نجد تک تھیلے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں کا نعمانیے تھا انہی کے اعزہ اور خاندان سے بنو دمیں اطراف خوزستان کے ایک بڑیرہ میں جوانہی کی وجہ سے معروف و مشہور ہے رہتے تھے۔ بنومزید کاسر دارا اوالحن علی بن مزیدا در اس کا بھائی ابوالغنائم تھا۔ ابوالغنائم ابتد ابنو دہیں کے یاس گیا اورایک مت تک ان کے پاس مقیم رہا۔ پھران کے اس سے بھاگ آیا۔ کوئی مخص اے نہ یا سکا ابوالحن کے پاس پہونیا اورتمام واقعات اسے بتائے الوالحن نے ان لوگوں پر چڑھائی کی عمید الجوش سے امداد کا طالب ہواچنا نچے عمید الجیوش نے براہ دريا ديليي فوج كواس كى كمك پرروانه كيا- دونو ل جريفول ميل گهسان كي لڙائي موئي ابوالحن شكست كها كر بها گا ابوالغنائم اسي معركه مي كام آگيا سيواقعدادي هي كاب-

ا بوانحسین کی بنو دہیں برفوج کشی جب هن ہے کا دور آیا تو ابوالحن نے ایک بوی فوج مرتب کر کے اپنے بھائی ابوالغنائم كابدله لينے كے لئے بنود بيں پرچر هائى كى۔ بنود بيس نے بھى يينجر پاكر بہت براجم غفير جمع كرليا مفز حسان بنهان اورطراد بنودبیں کے علاوہ اس اطراف کے اگرادشاہ جان اور حادانہ بھی جمع ہوگئے دونوں حریفوں نے صف آرائی کی میدان ابوالحن کے ہاتھ رہا۔ بنو دہیں کو شکست ہوئی حمال اور بنہان مارے گئے ابوالحن بن مزیدان کے مال واسباب اور تمام مقبوضات پر قابض ہو گہا۔ بنودہیں کے بقیہ لوگ بھاگ کر جزیرہ پہنچے۔فخر الدولہ نے جزیرہ دہیںہ کی عنان حکومت ان کے سپر وکر دی اوراس میں سے طیب اور قرقوب کوشتنی کر دیا۔ ابوالحس نے فتح یا بی کے بعد ای مقام پر قیام اختیار کیا چندروز بعد مفنرین دبین نے ایک فوج مرتب کی اور ایک روز شب بے وقت ابوالحن پرشب خون مار اابوالحن کواس کی خبرند بھی شکست کھا كرشهرنيل ميں جاكرهم ليا اور پناه كزيں موامضرنے اس كے مال واسباب اور جزيره پر قصر كرليا۔

ا بوالحسن علی کی وفات بر ۲۰۸۰ میں ابوالحن بن مزیداسدی اپنی زندگ کے زمانہ کو پورا کر کے رہگزار ملک عدم ہوا۔

ی ابوالغنائم کے بھاگ آنے کی مجہ میتھی کداس نے بنود ہیں کے ایک سر دارکو مارڈ الاتھا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۹ میضی کا سامطیوں مصر۔

وبیس بن ابوالحسن علی اس کی جگہ اس کا بیٹا نورالدولہ ابوالاع زمیں حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے باپ نے اپنی حیات بیس اس کے بھائی کواپناولی عہد مقرر کیا تھا اور سلطان الدولہ نے اسے خلعت مرحمت فر مایا تھا اور ولی عہدی کی اجازت دی تھی مگر اپنی باپ کے برنے کے بعد جب بی حکمران ہو گیا تو اس کا بھائی مقلد بن ابوالحن امارت کا دعویدار ہوا۔ بنوعتیل کے پاس گیا اور انہی لوگوں بیس قیام اختیار کیا اس وجہ سے دہیں اور قرادش سر داران بنوعتیل کے درمیان بیسویں جھڑے ہوئے متعدد لڑائیاں ہوئیں دبیس نے ان کے خلاف بنو نفاجہ کو ملاکیا اور انبار کو اس کے قضہ سے سے مام ہے میں نکال لیا اس کے بعد نفاجہ نے دبیس سے بدعہدی کی اس وقت اس کا ہر دار مذبع بن حسان نامی ایک خض تھا اس نے جامعین کی جانب کوچ کیا اور اسے تا خت دیاراج کرکے کوفہ پر قابض ہوگیا۔ اس وجہ سے انظامات درست ہو گئے مگر خفاجہ بنوعتیل کنارہ فرات کو دبا بیٹھے۔

جزیرہ و بیسیہ پر منصور بن حسین کا قبضہ جزیرہ دہیہ ایک دت سے طراد بن دہیں کے قبضا قدّ ارہیں تھا ۱۹ میں منصور بن حسین نے جو کہ قبلہ بنوکی شاخوں میں سے تھا۔ طراد بن دہیں کو جزیرہ دہیہ سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد طرنومر گیا۔ اس کا بیٹا ابوالحسن جلال الدولہ کی خدمت میں بغداد جلا گیا۔ منصور بن حسین نے ملک ابواکی لیجار کے بنام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ علی بن طراف نے جال الدولہ سے بیدورخواست کی کہ اگر آپ ایک فوج میری مک پر مامور کیا تھا۔ تیج تو میں ایک دم میں منصور کو جزیرہ سے نکال باہر کر دول۔ چنا نچہ جلال الدولہ نے علی بن طراف کے ساتھ آیک فوج دوانہ کی ۔ علی بن طراف نے واسط کی جانب کوچ کیا اور نہایت تیزی سے سفر شروع کیا منصور کو اس کی خبرگی تو اس نے بھی تیاری شروع کر دی بعض امراء ترک بعنی ابوصالح کر کبر نے اس کی کمک پر کم جمت با عدمی ابوصالح کی وجہ سے جلال الدولہ کی خدمت سے بھاگ کر ابوکا لیجار کے پاس جلاآ یا تھا۔ اس وجہ سے ابوصالح نے منصور کی مدد پر مستعدی ظاہر کی۔ ان لوگوں نے معرکہ آرائی ہوئی۔ میدان ان لوگوں کے ہاتھ رہا۔ علی بن طراف کو فلست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیا۔ سے علی بن طراف سے معرکہ آرائی ہوئی۔ میدان ان لوگوں کے ہاتھ رہا۔ علی بن طراف کو فلست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیا۔ بن حسین استقلال واستحکام کے ساتھ حکمرائی کرنے لگا۔

وجیس اور جلال الدولہ کی جھڑ پیلی : مقلد براور دہیں بن مزید جیسا کہ ہم اوپر تحریر کرآئے ہیں بوعقیل کے پاس چلا گیا تھا چونکہ اس سے اور نور الدولہ دہیں سے عداوت تھی اس وجہ سے بیٹ بین حسان امیر تفاجہ کے پاس جا بہو نچا اور دونوں شفق موکر جلال الدولہ کی خالف اور کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے کی غرض سے دہیں سے جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ دہیں کو اس کی خرالگ گئی ابو کا لیجار کو عراق بلا بھیجا۔ ابو کا لیجار وار دواسط ہوا۔ اس وقت الملک العزیز بن جلال الدولہ واسط ہی میں تھا۔ ابو کا لیجار کی آمد کی خریا کی کر واسط چھوڑ کر نعمانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہیں نے شہر کا بند توڑ دیا بہت سامال واسباب ضائع ہوگیا ایک بڑی جماعت ڈوب کر ہلاک ہوگی۔ ابو کا لیجار نے قراوش والی موصل اور اشرع غرف کو عراق آنے کی ترغیب ضائع ہوگیا ایک بڑی جا جال الدولہ نے فوجیس کی جائے ابوالا تھوک امداد کی غرض سے واسط کی جانب آیا اور وہیں قیام فراہم کیں اور ابوالشوک والی بلا داکرا دسے امداد طلب کی چنانچہ ابوالشوک امداد کی غرض سے واسط کی جانب آیا اور وہیں قیام پر برہوگیا۔ بارش شروع ہوگی ہر طرف کیچڑ نظر آنے لگا۔

جلال الدولد و توق متان کی این ہمراہیوں کے مشورہ سے فوجین مرتب کر کے اہوازی طرف فارت کری کے قصد سے قدم ہو ھایا۔ اس وقت اہواز پر ابوکا لیجار کا قبضہ تھا۔ ابوکا لیجار نے بیان کر اہواز کوجلال الدولد کی دست بر دست بر اللہ بیجا کے سلطان محود بن سکتگین کی فوجین عراق کی طرف بر در ہی ہیں۔ جلال الدولد نے ذراجی اس خبر کی طرف توجہ نہ کی کوچ وقیام کرتا ہوا اہواز پہو نچا اور بلا مراحت وقبال اہواز کو جی کھول کر لوٹ لیا ابوکا لیجار کے کا نول تک پی خبر پہو نچی تو فوراً فوجین سلط کر کے جلال الدولہ کی مدافعت کے لئے روانہ ہوا اور دہیں کو خفاجہ کی فارت کری کے خیال اور خوف سے اپنے مال و اسباب کی محافظت پر چھوڑتا گیا جلال الدولہ اور ابوکا لیجار سے ٹر بھیٹر ہوئی سخت اور خوز یز جنگ کے بعد ابوکا لیجار کو قلست ہوئی۔ اس کے بہت سے ہمرائی کام آئے جلال الدولہ نے واسط پر قبضہ کر سے اپنے مالملک العزیز کو واسط کی حکومت پر جیسا کہ اس سے بیشتر تھا مامور کیا۔

جلال الدوله اور دہیں کے ماہیں مصالحت: اس شکست کے بعد دہیں بخوف خفاج ابوکا یجاری رفاقت ترک کر کے اپ شہر آیا۔ اس کے اعزہ کا ایک گروہ اس سے خالف ہو کر اطراف جامعین میں لوٹ مارکر رہا تھا۔ دہیں نے ان سے معرک آرائی کی اور ان پر کامیا بی حاصل کر کے ان کے ایک گروہ کو قید کر لیا۔ ان میں ابوعبید اللہ شن ابرا العالات میں ابوالغنائم بن مربی شیب سرایا اور وہب پر ان جا دبن مربید وغیرہم تھے۔ دہیں نے ان لوگوں کو جوس میں قید کر دیا۔ اس کے بعداس کے بھائی مقلد نے عرب کو جع کیا اور جلال الدولہ سے امداد طلب کی چنانچہ جلال الدولہ نے اس کی ممک پر فوجی روانہ کیس مقلد نے مربی پوفرج کشی کی۔ اس معرک میں دہیں کو شکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت کو مقلد نے گرفتار کر لیا اور اس کے مال واسباب اور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ جس قدر قیدی شے لے جاکر قید کر دیا دہیں بحال پر بیٹان شکست اٹھا کر سند سیجا کر پناہ گزیں ہوا مجد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا چندر وز بعد جلال الدولہ سے صفائی ہوگئی سند گورٹری دینے کی شرط پر مال مقررہ کے اداکر نے کی عنانت دی۔ جل ال الدولہ نے دہیں کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ سند حکومت کے ساتھ خلعت خوشنودی بھی عنایت کی۔ جس سے دہیں کی جالت پھردرست ہوگئی۔ خوشنودی بھی عنایت کی۔ جس سے دہیں کی جالت پھردرست ہوگئی۔

مقلد کوان واقعات کی خمرگی اس وقت اس کی رکاب میں خفاجہ کا ایک جم غفیرتھا۔ ان سب نے مطیر آبا واور نیل کو تا خت و تاراج کیا اوراس کے مضافات کو بھی جی کھول کرلوٹا۔ حلماس وقت تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مقلد نے وجلہ کو عبور کیا ابوالشوک کے پاس پہو نیچااوراس کے پاس مقیم رہااور سارے کا م اصلاح پزیر ہوگئے۔

ابوقوام ٹابت بن علی ابوقوام ٹابت بن علی مزیدایک مدت درازے بساسری کے پاس رہاکر تاتھا اس کے خاص حاشیہ نشینوں میں سے تھا سماس ہے ہیں بساسری نے دہیں پر فوج کئی کی ابوقوام ٹابت بھی اس کے ہمراہ تھا چنانچہ نیل اور تمام مقبوضات دہیں پر بساسیری نے بضہ کرلیا۔ دہیں نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کو ٹابت سے جنگ کرنے کے لئے موانہ کیا۔ انقاق یہ کہان لوگوں کو ٹابت کے مقابلہ میں تکست ہوئی۔ دہیں نے اپنے ہمراہیوں کی شکست سے مطلع ہوکراپنے شہرکو ٹابت کے لئے چھوڑ دیا اور چان چر تا نظر آیا۔

ل بالزائي والم يعين بوئي تقى بين شاندروزلزائي موتى رى دى يھوتاريخ كامل ابن اخيرجلد ٩ صفحه ١٥ امطبوعه ممر

معرکہ جرجرایا جی کہ بساسری بغدادی جانب واپس ہوا۔ اس وقت دہیں نے بنواسداور تفاجہ کوجمع کیا آبو کامل منصور بن قر ادہمی اس کا ہم آ ہنگ ہوگیا۔ ان سب نے اپنے مال واسباب کوایک قلعہ میں رکھ کر دہیں کو دوبارہ حکومت وامارت دلانے کے لئے کوچ کیا مقام جرجرایا میں ثابت سے مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور شخت لڑائی ہوئی فریقین کے پیکڑوں آ دگی کام آ کے پھر خود بخو دائیک دومرے سے علیحہ ہوگئے گانام و پیام ہونے لگا۔ بالآخراس شرط پر کہ دہیں کواس کے مقبوضات واپس وے دیئے جائیں اور ان مقبوضات میں سے بعض صوب اس کے بھائی ثابت کے حوالہ کئے جائیں باہم مصالحت ہوگئ عبد نامہ لکھا گیا۔ دونوں فریقوں نے قسمیں کھائیں اور علیمہ وہوگئے۔ اس کے بعد بساسیری ثابت کی امداد کی امداد کو تعمانیہ میں وار دہوا۔ مصالحت کی خبریا کروا پن ہوگیا۔

لشکر واسط اور دہیں کی جنگ الملک الرحم نے ۱۳۲۱ ہے جس متعلقات نہر صلد اور نہر نفیل جو کہ نظر واسط کے جاگیر میں تھے دہیں بن مزید کو بطور جاگیر مرحمت فرمائے اس سے نظر واسط میں نارانسکی پیدا ہوئی سب کے سب جمع ہوکر دہیں پر پڑھ کے لڑائی کی دھمکی دی دہیں نے جواب دیا کہ الملک الرحم نے جھے جاگیر میں مرحمت فرمایا آئے ہم اور تم اپنی تحریریں الملک الرحیم کی خدمت میں بھوجیں جو بھے وہ کہ دو اس المرحم کی خدمت میں بھوجیں جو بھو وہ فیصلہ فرما دیں اس پر ہم لوگ قناعت کریں نظر واسط نے اس جواب کی ذرا بھی توجہ نہ کی حملہ کر دیا دو ہیں نے خبر یا کر چند وستہ فوج کو کمین گاہ میں بھا دیا ۔ جس وقت نظر واسط کمین گاہ سے گر درکر آگے بڑھا دہیں کی فوج نے کی فوج نے کہ بن گاہ سے قبر اکر ہماگ کھڑا ہوا۔ دہیں کی فوج نے انتہائی بے رحمی اور بختی سے انہیں جی کھول کر پامال کیا۔ ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ ہزار ہا مو لیٹی اور بار برداری کے جانور بکڑ لئے اس فلست کے بعد لشکر واسط کی جانب واپس ہوا۔ لشکر بغداد سے امداد طلب کی بسامیری کو ان لوگوں گی جانور بکڑ نے اس فلست کے بعد لشکر واسط کی جانب واپس ہوا۔ لشکر بغداد سے امداد طلب کی بسامیری کو ان لوگوں گی میں خبی ہوت کی ترغیب اور نہر صلدا ور نہر صلدا ور نہر صلدا ور نہر صلدا ور نہر ضیل کے واپس دلانے کی تحریک کرنے گئے۔



جرصیت می می اور می می میکار طایعی اور می میکار طایعی اور می میکار طایعی فاتے سومنات سلطان می بهاب الدین فات سلطان می بیان سلطنت کے بانی شہاب الدین فوری کی نقرحات کے متندحالات

> لَفْنُسُ اِ كَالْدُدُوبِالْاَرُاقِي طَّ مِي مناب المستنب عي



#### ھُرِي روسٽ غزنوي اورغوري سلاطين

|       | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | . \.            | Market Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحم            | عنوان 🗼 🗀 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oor   | تركمان خاتون كاتكريت برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1 6 8 8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | كيقباد بن بزار دست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l               | <u>باب:ا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | صدقه كاتكريت برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ا مارت بنی مزید<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | مېڈب الدوله کې معزولي ورېا کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | د جیس بن علی بن مزید<br>د جیس بن علی بن مزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aar   | مهذب الدولة اورحما د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | حرب دلين مع الغز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | حماد کی پسیائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·               | معركة شجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 377 * | مہذب الدولہ اور حماد کے مابین مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 . (<br>⊀8. ( | سلطان طغرل بك اور دبيس مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bor   | سيف الدوله صدقه كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۸             | بساسيري كابغداد برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| + 22  | سلطان محمر اور صدقه میں کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | بساسیری کابغداد سے فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | صدقه کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | سلطان طغرل بك كي مراجعت بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | صدقة كااظهارا طاعت وانحراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | ر دبیس کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۵   | فضل بن ربيعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۳۹             | ا بو کامل منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ا میرمحد بن بوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ). i            | سيف الدول صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pag.  | صدقه كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | صدقه اورسلطان بركياروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | صدقه كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . : }           | اصفهان كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .j 91 | دبين بن صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 ,            | سيف الدوله صدقه كي مراجعت حليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | فليفه متظهر بالشك كرفاري المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۵۰             | صدقه كاواسط يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۷   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | صدقه كابيب برقيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ای مسجد از سقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | صدقه كالفره پرتضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ملک سود اور برق<br>خلیفه مستر شد کے سفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001             | الارت دره پر اوقا ن ه کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -1-1  | سلطان محموداور ملك مسعود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | الوعشام بن الومديعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ديين بن صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | البغشام كاقل المناسبة المناسبة المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | G. WILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تاریخ این ظدون (حصیشم) میران اندلس اورخلفائ معر

|                |                                      | -     |                                         |
|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| صفحہ           | عنوان                                | صفحه  | عنوان                                   |
| PFG            | محد بن دبيل                          |       | معركهاسترآ باد                          |
|                | علی بن دبیں                          | ۵۵۹   | جیوش بک کی اطاعت                        |
|                | علی بن دمیں اورمہکہل کی جنگ          |       | مله کې تاراجي                           |
|                | علی بن دبیس کی معزو لی               |       | منصور کی فوج کشی                        |
| \ .            | علی بن دبیس کی گرفتاری ور ہائی       |       | مهلهل کی شکست وگرفتاری                  |
| 246            | امارت بن مزيد كاخاتمه                |       | مظفری دبیں سے علیحد گی                  |
|                | مسعود بلاك                           | ٥٢٥.  | دبیس کی انتقامی کارروائی                |
|                | سلطان ملک شاه کی معزولی              |       | سلطان محموداور دبيين                    |
| AYA            | خلیفه هنفنی کی و فات                 | 1.    | دبیس کی شکست                            |
| * <del></del>  |                                      |       | بقره کا تاراج                           |
| 049            | <u>باب: ۲</u>                        | 0.41  | ملك طغرل اور دبين                       |
| Party 4        | امارت مصرود ولت ابن طولون<br>فته     |       | خليفه مستر شداور دبين                   |
|                | ممر                                  | ayr.  | د بیس کی ریشه دوانی                     |
|                | عبدالله بن ابی سرح کی گورزی          |       | سلطان سنجرا ورسلطان محمود               |
|                | عمروبن العاص کی مراجعت مدینه         | 1     | وبيس كافرار                             |
| ۵۷۰            | عبدالله بن ابی سرح کی معزو کی        | (3.77 | دبیں کی گرفتاری                         |
| 1.146.1        | قیس بن سعد کی معزولی<br>م            |       | سلطان محمود کی و فات                    |
|                | محد بن الي بكر كا تقرر               |       | سلطان سنجر                              |
|                | جحرين الي بكر كا خاتمه               | 2.4   | دبين اورزنگى كى فوج كشى وبسيا ئى        |
| ا ۵۵           | ولايت مصر پر گورنرون کا تقر رومعزولی | 240   | طغرل کی وفات                            |
| 041            | عہدعباسی میں مصر کے گورٹر            |       | اعرج كامعركه                            |
| ۵۷۲            | احمد بن طولون                        |       | <u> فليفه مترشد کی گرفتاری و حمالحت</u> |
| And the second | خليفه مستعين اوراحمه بن طولون        | ara   | خليفه مسترشد كاقتل                      |
|                | احد بن طولون کی نیابت مصر پرتقر ری   |       | وبيس كاخاتمه                            |
|                | ابن طولون اوراحمد بن مد بر           | alia. | مدقه بن دبیس کی اطاعت                   |
|                | موی بن طولون کی اسیری                |       | ظیفهراشدیمعزولی<br>خلیفهراشد            |
| ۵۷۵            | خليفه موفق اوراحربن طولون            |       | صدقه بن دبیس کا خاتمه                   |
|                |                                      |       |                                         |

| لفائي مصر                | مران اندلس اور خ                                                   | (arr)         | تاریخ این خلدون (حصه شعم )                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                     | عنوان المالية                                                      | صفحه          | عنوان                                                                                                                                             |
|                          | لولون كاكروار                                                      | ۷۷۵ این       | يار جوج كى وفات                                                                                                                                   |
| 14. 3                    | <u>اب ۳۰ می ده ده ده این این این این این این این این این این</u>   |               | مغوض کی ولی عبدی                                                                                                                                  |
| DAY                      | خت-<br>د به بن احمد بن طولون                                       | يا خار        | موفق اورا بن طولون میں کشیدگی                                                                                                                     |
|                          | دمین مدن رون<br>حباس بن احمد کا انجام                              | Ji.a          | موسیٰ بن بعنا کی فوج کشی ومراجعت                                                                                                                  |
|                          | ب من کنداهن کارفته و دمش پر قبضه                                   | F (4) Z (7)   | محد بن بارون تغلبی کا خاتمہ                                                                                                                       |
| , , ,                    | و بيداورا بن موفق                                                  | 12            | این طولون کی سرحد کی گورنزی                                                                                                                       |
|                          | مرقق کی فوج سشی                                                    | ابن           | 73,0,0.0                                                                                                                                          |
|                          | موفق اورخمارو په کې جنگ                                            | ا،ر.          | ابن طونون في سام وروا في                                                                                                                          |
| 21/2                     | موفق كافرار                                                        | 1 02 4        | سیماظویل کی سرمشی قبل                                                                                                                             |
| 1                        | وبيكااسيران جنگ ہے حسن سلوك                                        | N . A . 4     | طرسوں پر قبضہ اس کے میں اس میں اس میں اس کے ان میں اس کا میں اس کے ان میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا |
|                          | الى الساج اوراسحاق مين ناجيا تى                                    | ابن ۵۸۰       | موی بن ۱ تامش کی فوج کشی وگرفتاری                                                                                                                 |
| ۵۸۸                      | انى الساج كاجزيره وموصل پر قبضه                                    | ابن           | عباس بن احمد بن طولون کی بغاوت<br>عباس کی روا گلی برقه                                                                                            |
|                          | ابی الساج کی عبد همنی                                              |               | عباس بن احمد اور ابراہیم بن اغلب                                                                                                                  |
|                          | ا بی الساج اور اسحاق کی جنگ                                        | : ₩7/\ I°     | عباس بن احمد کی گرفتاری                                                                                                                           |
| ۵۸۹                      | ا بی الساج کی شکست و فرار                                          | 1.            | ابوعبدالرحمٰن عمري                                                                                                                                |
|                          | ظرسو <i>س</i> کی اطاعت                                             | E             | ابراہیم بن محمد علوی کاخروج                                                                                                                       |
|                          | ندر بيرکا محاصره                                                   | I WAT         | ابراہیم علوی کی گرفتاری                                                                                                                           |
|                          | ل بن موی بن طولون<br>۱۵ مذاب سر بن بر سر بر ک                      |               | ابوعبدالرطن عمري كاقتل                                                                                                                            |
| ۵9÷                      | ن ٔ موٹیٰ کی گرفتاری ور ہائی<br>ن                                  | ,             | برقه کامحاصره                                                                                                                                     |
| મુક્તિ                   | زخمار وید سے معتضد باللہ کا نکاح<br>روپیر کاقل                     |               | الولوء کی بغاوت                                                                                                                                   |
| 13.1311311<br>13.4 12.51 | روبیه این<br><u>ن بن خمار وید یافتل</u>                            |               | الولوم كالنجام                                                                                                                                    |
| ۵91                      | ن بن خمارو بيه اور خليفه معتضد<br>ون بن خمار و بيه اور خليفه معتضد |               | معتداورابن طولون                                                                                                                                  |
| \$3.73                   | د کا بین میرودید و رسیسه مسید<br>بن خیف کی دمش پر گورنزی           | اطغح          | معتمد کی روانگی ومراجعت                                                                                                                           |
|                          | بن پیک فارس برخمله<br>امطه کا دمش برحمله                           | E: 7.7/3.12 1 | موفق اورا بن طولون مين نا چاتى                                                                                                                    |
| 295                      | امطيو کې سرکو يې                                                   | 10 1          | ابل طرسوں کی بغاوت                                                                                                                                |
|                          |                                                                    |               | ا بن طولون کی وفات                                                                                                                                |

|               | en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the sales |                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| صفحه          | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفحہ      | عنوان                                                   |
|               | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291       | محمه بن سليمان                                          |
| 4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | محمه بن سلیمان کی مصر پر فوج کشی                        |
|               | امارت دیار بکربنی مروان کرد با دکردی<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | بن طولون كاز وال                                        |
|               | ا بوعلی بن مروان کر د<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | امارت مصر رغيسي نوشري كاتقرر                            |
| 4.1.          | ا بوعلی بن مروان کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | عیسی نوشتری کی حکومت مصراور خلیجی کی بغاوت              |
|               | اپومنصور بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | ابراہیم فلیجی کی سرکشی                                  |
|               | ا بومنصور بن مروان كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 .       | ابرا ہیم طلبحی کی گرفتاری<br>ابرا ہیم طلبحی کی گرفتاری  |
| Jan September | شرده كا قلعه ميا فارقين پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ابرا یم بن کرخاری<br>عیسلی نوشتری کی وفات               |
| 400           | ا بونصر بن مروان نصيرالدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | یه می و شرک می وقات<br>ابومنصورتکدین کا مارت مصر پرتقرر |
|               | نصيرالدوله كاديار بكرير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                         |
|               | نصيرالد دله كاابر بإير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۹۵       | ذ کا اعور بحثیت گورنرم<br>می در میشد                    |
|               | عطير كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ابوالقاسم بن مهدى كى مصر پرفوج كشى                      |
|               | محاصرة صيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294       | تکمین خزری کی وفات<br>سرور می                           |
| 4.1           | ويار بكر مين تركون كي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1       | احد کملغ کی گورنری ومعزولی                              |
|               | سليمان بن نصيرالدوله اورترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | محمد بن را بق                                           |
|               | و ناب نمیری اور این مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ابن رابق كاشام پر قبضه                                  |
| 4+1"          | روب به برن روبه بن الموادر الشرمونيك<br>الصيرالدوله اور بشرمونيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 294       | ابن رابق کی مراجعت بغداد                                |
|               | سليمان بن نصيرالدوله كاقتل<br>سليمان بن نصيرالدوله كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ا بوعبدالله حسن                                         |
|               | میمان بن مراندونده ب<br>طغرل بک کی روا گل دیار بکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ا شید کی طلبی                                           |
| Y-0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291       | ا شید کی مراجعت مصر                                     |
|               | وفات نصيرالدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ابوالقاسم انو چور                                       |
|               | ا بن جمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        | ابوالقاسم انوجور كاخاتمه                                |
| 404           | منصور بن نفر بن تصيرالدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | کا فورکی گورنری                                         |
|               | ابونفر بن محمد بن محمد جبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 099       | احرین اختید                                             |
|               | ابن جمير كاآمه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | جو برصقلی کا اسکندریه پر قبضه                           |
| 4.2           | محاصره ميافارقين المرادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                         |
|               | دولت بنومروان كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                         |
|               | Provide the control of the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the pr | 1.        | 化二氯基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲               |

|      |                                      |          | רַטָּוּגַטּּענפּטּיִל בַבָּב יין                               |
|------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                | صفحہ     | عنوان                                                          |
| 1    | بقوب صفار كاامواز پر قبضه            |          | A. (                                                           |
| 410  | يعقوب صفاركي وفات                    | A+F      | باب:۵                                                          |
|      | عمرو بن ليث اور فجستاني              |          | امارت سجستان بنوصفار<br>له مسرو                                |
|      | فستانی کاقتل                         |          | صالح بن نفر کتامی                                              |
| 717  | رافع بن ہرشمہ کامحاصرہ نیشا پور      | '        | يعقو ب بن ليث صفار<br>ما الله الله الله الله الله الله الله ال |
|      | را فع اورا بوطلحه کی جنگ             |          | يعقوب بن صفارا ورعلى بن حسن                                    |
|      | عمر بن ليث اور محمد بن طاهر كي جنگ   | 7.4      | يعقو ب مفار كا كر مان پر قبضه<br>و ت                           |
| 712  | موفق كافارس بر قبضه                  |          | حرث بن سیما کاقتل<br>پید بید                                   |
|      | عمرو بن لیث کی روانگی کر مان         | 41+      | ليتقوب صفار كالبلخ پر قبضه                                     |
|      | عمروبن كبيش كاامارت خراسان پرتقرر    | ļ        | ليقوب كي مراجعت تجتان                                          |
| 719  | عمرو بن لیث اور رافع کی جنگ          |          | محاصره نميثا پور                                               |
|      | عمرو بن لیث اوراساعیل بن احمد کی جنگ |          | خليفه معتداور ليقوب صفار                                       |
|      | عمرو بن لیث کی گرفتاری               | - 11F    | ليعقوب صفار كاخراسان پر قبضه                                   |
|      | اساعيل بن احمد بحثيث كورزخراسان      |          | عبدالله شخری کافل                                              |
|      | طا ہر بن محمد                        |          | محمد بن واصل                                                   |
|      | طا هر بحثیت گورنرفارس                |          | موسیٰ بن بعنا کا استعفا                                        |
|      | لیٹ بن علی کی گرفتاری                | 417      | ليقوب صفار كافارس پرقبضه                                       |
| 44.  | سيرى كافرار                          |          | خليفه معتد كااظهار ناراضكي                                     |
|      | سيرى كافارس پر قبضه                  |          | يعقوب صفار كاواسط يرقبضه                                       |
|      | سيري كى شكست وگرفتاري                | 411      | یعقوب صفاراورموفق کی جنگ                                       |
| 441  | احدسامانی کی رہے پرفوج کشی           |          | العقوب مفار كافرار                                             |
|      | احدسامانی کا جستان پر قبضه           | . '81    | يعقوب صفارمحمه بن واصل کا فارس پر قبضه                         |
|      | سيكرى اوركيث كي اسيري                |          | مونق کی روا گی واسط<br>معرب میرونگی واسط                       |
|      | الل جستان كي بغاوت واطاعت            |          | احمد بن عبدالله فجسانی                                         |
| 777  | خلف بن احمر کاسجستان پر قبضه         | AIL      | بیقوب صفاراورا براهیم<br>اعتبار از کام برای می                 |
|      | الوالحن بن سميجو راورخلف             |          | عمرو بن لیف کی گورنری ہرات                                     |
|      | عمروبن خلف کا کرمان پر قبضه          |          | احدین فجمتانی کی بغاوت حسید می منابع است                       |
|      |                                      | <u> </u> | حسن بن زید کی خراسان پرفوج کشی                                 |

| صة            | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | صف                    | عنوان المسلم                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | 1                                                                                                    |
| 444           | بضه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1                     | عمروبن خلف اورا بوجعفر کی جنگ سیست و ا                                                               |
|               | ₩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اميرا بونصراحه كاقتل           |                       | محاصره بردشير                                                                                        |
|               | jan visja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابوالحن نصربن احمه             | S. Sign               | طاہر بن خلف کا کر مان پر قبضہ                                                                        |
| 1971          | s ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امراءكي بغاوت                  |                       | طا ہر بن خلف کافتل                                                                                   |
|               | g Bors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اہل سجستان کی بغاوت            | YEP.                  | محربن سبئتكين اورخلف بن احمد                                                                         |
| MA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسحاق بن احمد کی بعناو         |                       | f ·                                                                                                  |
| الله الله     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | فلف کی شکست واطاعت                                                                                   |
| 11 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | 1                                                                                                    |
|               | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | ا بوعباس عبدالله               |                       | 1                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محرین ابراہیم صعلوک            |                       |                                                                                                      |
| 1             | بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اطروش کا طبرستان پر            |                       | المان و اوار والنهر سنوبرا لادر                                                                      |
| 444           | اوت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منصور بن اسحاق کی بغ           | 1                     | 10                                                                                                   |
|               | وگرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حسین بن علی کی سرکشی           | i di                  | ماوراءالنهر برنصر بن احدساً مانی کی گورنری                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمر بن جنيد                   |                       |                                                                                                      |
| 444           | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احدبن سهيل كي بغاويه           |                       | تقربنا عداوراها من من سيدي اور مضاحت                                                                 |
|               | ساعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احدبن سهيل اوراميرا            | · .                   | نفرواساغيل ميں مصالحت<br>عاشہ گا                                                                     |
|               | م الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | احمد بن اساعيل كاانجا          | l                     | اساعيل بحثيت گورنر ماوراءالنهر                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليا<br>ين بن نعمان ديلي        | i                     | اساعیل سامانی اور عمر و بن لیث                                                                       |
|               | er Nach i Nie<br>Water and ieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ليال كانيثا بور پر قضه         | 1                     | عمرو بن ليث كي اسيري                                                                                 |
| , 11 <b>ω</b> | DEFENDATE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | ازامها ۱۹۰۰ اسما ما ۱۹۱۷ کېږي کې اوراندې                                                             |
| M. L.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیل دیدی کافل<br>لیل دیدی کافل |                       | محدین زید کا خاتمه                                                                                   |
| 15T.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 1                     | الاسلام كالمراب في الأسلام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | اساغل کل ربرقه                                                                                       |
|               | لى جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيحوراورابن اطروش              |                       |                                                                                                      |
| 444           | آباد<br>آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سرخاب کی روانگی استر           |                       | ام اساعل بالذي بناء                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                       | 1                     | امراسا على برا المنكاكران                                                                            |
| 1.            | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الياس بن اسحاق كاخر            |                       | الولفية حرين اساعيل بهراني                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الياس كى شكست ويسيا            | 18 <sup>(1)</sup> (3) | 4. O 4. 38 1                                                                                         |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 1                     | فارس کیمبر                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       |                                                                                                      |

| Г  |                  | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |      | the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 1 : <sub>1</sub> | وشمكير كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472  | سالو کی سرکشی قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. |                  | ابوعلى كابلا ذهل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | سعیدنفرساً مانی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | :                | سارىيە كى مېم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | سعید نصر کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                  | حسن بن قیرزان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | معركة ساربيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 414.4            | رکن الدولہ بن بویہ کی رے پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | اسفاربن شروبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                  | امیرسعیدنصر کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45%  | اطروش كاجرجان اورطبرستان برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •  | 100              | باب: ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ما كان كي طبرستان برفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                  | اميرنوح امير سعيدنفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ا بوجعفرعلوی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                  | ا بوالفضل محمد بن احمر<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :    | اسفارگی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                  | الوالفضل بن حموبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | اسفار كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                  | عبدالله بن اشکام کی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | مر داوت گاور ما کان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ×  | IM4              | ابوعلی اور رکن الدوله کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 779  | اميرسعيد نصرا ورابوز كرياليجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                  | ا ایوعلی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ابوز کریا کیجیٰ کی امارت کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | '                | ا اپوعلی کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ابوبكرخباذكاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                  | امیرنوح اورابوعلی کی کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ابوبكرزكريا يحيى اورقراتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲  | rz               | ابراہیم بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446  | محد بن مظفر کی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | . 4              | سپەسالا رمجمہ بن احمد کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$   | یجیٰ اور منصور کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧  | MV .             | ا ابوعلی کا مرو پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | جعفر بن ابوجعفر کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                  | ا روعلی کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .    | ا بن مظفر کی گورٹری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                  | ابوعلی کی اطاعت<br>سرسے عما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مر داوی کی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | ma               | رکن الدوله بن بویه کی حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | וחד  | محربن الياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <u>.</u>         | محربن عبدالرزاق كي بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مچرین الیاس اور ما کان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                  | محربن عبدالرزاق كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    | قل مر داوی کافر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70 | 3.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777  | ما کان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W  |                  | منصور بن قراتگین کی جرجان پرفوج تشی<br>سکتگدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ا ابوعلی بن الو بکر محمد<br>نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                  | سبكتكين كامدان برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | جرجان کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 3. a             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ا بوعلی کی رے پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | ابوعلی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| یخ این خلدون ( حصیحشم ) — • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|

| صفحه                                                 | عنوان ن                              |             | صفحه | عنوان                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------|
|                                                      | جان کی بغاوت                         | ابل جر      |      | وعلی کا امارت خراسان پرتقرر                        |
|                                                      | ن ابوالحن                            | ا بوعلی بر  | 701a | لعطبرك كامحاصره                                    |
| Ν,                                                   | ر بن عیسلی کی وزارت                  | ابوعلى مح   | ÷    | وعلی کی معزولی                                     |
| YON                                                  | ر اور فا نُق کی جنگ                  | ابوعلىم     |      | یر نوح کی وفات                                     |
| · <u>i.</u> .                                        | نثيت گورنرخراسان                     | ا ابوعلی بح | -    | بدالملك بن اميرنوح                                 |
|                                                      | ن ابوالحن سيحور                      | فائق بر     | 401  | ر بن ما کان اورا بن عمید کی جنگ                    |
| 100                                                  | فضل کی شکست وخاتمه                   | طا ہر بر    |      | ر بن ما کان کی گرفتاری                             |
| . 12                                                 | ں ترک کا سنجار پر قبضہ               | بقراخاا     |      | ن الدولها وربکر بن ما لک کے مابین مصالحت           |
| 169.                                                 | ل کی فتو حات                         | بقراخاا     |      | الحرث منصورين نوح                                  |
|                                                      | ي کي گورنزي                          | اسبكتكير    |      | صور کی خراسان پر <b>نو</b> ج کشی                   |
| S. C.                                                | ځ کانیثا پورېر قضه                   | اميرنور     |      | مکیر کی وفات                                       |
| 444                                                  | ورمحمودین سبکتگین کی جنگ             | الوعلى أو   | 400  | على بن الياس                                       |
| :                                                    | Parties with the second              | معركهط      | * 3  | تع كالبيرجان برقضه                                 |
|                                                      | ورخوارزم شاه                         | - 1         |      | بمان بن ابوعلی                                     |
|                                                      | بالرفقاري وخاتمه                     | i           | 400  | ہمان بن ابوعلی اور کور کین کی جنگ                  |
| 441                                                  | ح سامانی کی وفات                     |             |      | موراور بنو بویه میں مصالحت<br>س                    |
| · .                                                  | ث منصور کی امارت                     | ابوالحرر    |      | ح بن منصور کی امارت                                |
|                                                      | تم اوربکتو زون                       |             |      | ہر بن خلف<br>ر                                     |
| 777                                                  | منيثا بورير فبضه                     | محمودكا     |      | دارک کامحاصرہ<br>سبر کر                            |
|                                                      | ک بن امیرنوح کی امارت                | 1 1 1       | YOO  | ی سیجو رکی معز و لی<br>شرکت شرکت از ایران معز و لی |
| 444                                                  |                                      | مغركهم      | 4000 | العباس تاش کی گورنری                               |
|                                                      | ك كاتعا تب                           |             |      | العباس كامحاصره جرجان<br>لحريقة برقة               |
| e de la la de la la la la la la la la la la la la la | ظ اسان پر قبضه                       |             | YOY  | الحن يقنى كاقتل<br>العن يقنى كاقتل                 |
|                                                      | بأمانى كازوال                        |             |      | العباس کی خراسان پرفوج کشی                         |
|                                                      | الملك بن نوح كاخاتمه<br>ذيرية ويريشة |             |      | العباس کی معزو کی                                  |
|                                                      | سامانی کی آخری کوشش                  | ابراتيم     |      | العباس کی بغاوت<br>ماریخ کریم                      |
|                                                      |                                      | M. Organi   | 704  | العباس كي شكست وفرار                               |

| - ميران اندلس اورخلفائ مصر | تاریخ ابن خلدون (حصه شقیم) |
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

| صفحه     | عنوان                                       | صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3213     | باب:٩                                       | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بن نورِح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وابراهيم اساعيل                                |
|          |                                             | سلطان محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر بن سبکتگین کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وابراجيم اورمنصور                              |
|          | بالتكين                                     | اساعيل بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ، خان کی جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وابراتيم اورايلك                               |
|          |                                             | ۲۲۵ محوداورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وابراجيم كاغاتمه                               |
|          | اعیل کی جنگ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب:۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                              |
| 424      | ئصوراور فاكق                                | ابوالحرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ارتغز نه بنوسکتگ <u>ا</u><br>سیچ               |
|          | سان پر قبضه                                 | محمود کاخرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | نبارد ولت بنو <sup>سبكت</sup> گ                |
| 724      |                                             | محوداوربكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | راء النهر اور بلاد ہندوستان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زنی خراسان ماو                                 |
|          | پیین الدوله کا خطاب<br>سرین                 | امين المملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ِ جات'<br>آھ                                   |
|          | ئد کی سرکشی واطاعت                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معملین<br>مسکی                                 |
|          |                                             | امرجتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برنوح اور سبتگین                               |
| l ign.j. |                                             | ۲۲۷ خلف کی سرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | است ک                                          |
| 4214     | اورراجہ ہے پال کی جنگ<br>ای منطق            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) واطأعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لى قصدار كى سركثح                              |
|          | ل کی خود کشی<br>- ا                         | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تگدر ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روستان پر جہاد<br>جہ ہے پال اور <sup>سبک</sup> |
| 740      | l *                                         | قلعه بحشندُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جہ ہے پاں اور •<br>جہ ہے یال کی عہ             |
|          | ك كا <sup>ن</sup><br>د كا قلعه طاق كامحاصره | طاہر بن خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر کی<br>بکتگید، سرآة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جہ جے پان فی عمرِ<br>رت خراسان پر              |
|          | ره للعدطان کا محاصره<br>نمد کی اطاعت        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رت راسان پر<br>صرالدوله کا خطار                |
| ar grift |                                             | طف بن ا <sup>ح</sup> لف بن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سراندورده حصار<br>نرکه نمیشا بور               |
|          | عده نزدار<br>لمطان محمود کا قبضه            | 4 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تر که مین چر<br>انتگین اور ا بوعلی             |
| 444      | مطان وده بسنه<br>اورراجه بنجراؤ             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القاسم کی بعناوت<br>القاسم                     |
|          |                                             | راجه بحرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | la de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التين<br>التين وايلك خاا                       |
|          |                                             | فتحملتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مان میں مصالحت<br>مان میں مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اللين اورايلك <del>.</del>                     |
| 122      | . پرفوج کشی                                 | قلعه گواليار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لتگین کی مراجعین                               |
|          | پ<br>داورایلک خان                           | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لتكين اورفخر الدو                              |
| day y    | كالمخطوب سے عقد                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | التگین کی و فات                                |
|          | ) كالنج ير قبضه                             | سياوش تكديز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | States                                         |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i to                                           |

| الميران الدلس اور خلفائي مم | _(or.) | تاریخ این خلدون (حصه شیم )                |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                             |        | 1 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |

| صفحہ | عنوان                                            | صفحہ    | عنوان                                    |
|------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| YAZ  |                                                  |         | ساوش کا فراسان بر قبضه                   |
|      | بېن جېدن يار<br>راجه ننداوال کالنجر              |         |                                          |
|      | ر جبه سرادای ۵ بر<br>راجه بے یال کا خاتمہ        | 1       | سياوش کې فکست وفرار<br>څ ټکو ک ځ و تر پر |
|      | •                                                |         | ساوش تککین کی گرفتاری                    |
|      | شهرناری پر قبضه                                  | 41 -    | سلطان محمودا ورایلک خال کی جنگ           |
| AAP  | سلطان محموداور راجه ننداکی جنگ                   | 4       | ایلک خال کی فکست                         |
|      | سومنات کا مندر<br>سرمناه میروند                  | 4       | سلطان محمودا ورنورسه شاه                 |
|      | سومنات کے متعلق ہنود کاعقیدہ                     | 1       | افتح بقيم ممر                            |
|      | راجه اجمير كافرار                                | 4       | ا مال غنيمت                              |
| 7/19 | پٹن گجرات پر قبضه<br>ډنیر                        | 1 3     | سلطان محود كاجرجان برقضه                 |
| 44+  | فتح سومنات                                       | 4       | جنگ ناردین                               |
|      | سلطان محمودا ورراجه برم ديو                      |         | رياست غور پرسلطان محمود كاقبضه           |
|      | والنسيف وزه كى سركوني                            | 911     | السلطان محمود كي قصران پرفوج كشي         |
| 791  | اميرنوح أورقابوس                                 |         | ا بونفر محمر بن اساعيل                   |
|      | سلطان محموداور قابوس                             |         | سلطان محمود كاغرستان يرقبضه              |
|      | سلطان محمود كارب برقبضه                          |         | طغان خال اورسلطان محمود کی مصالحت        |
|      | مجدالدوله کی نظر بندی                            | 444     | فتح ناردين                               |
| 495  | قلعة قزوين يرقبضه                                |         | تفانيسر برحملي                           |
|      | منو چېربن قابوس                                  | 1.6     | سلطان محبودا ورابوالعباس مامون بن محمه   |
| A P  | ابومنوچېر                                        | in with | ابوالعباس كاقتل                          |
|      | اصفهان كاالحاق                                   |         | تكبين بخاركاقل                           |
|      | اہل رے کی سرکشی و بغاوت                          | anr     | تشمير برفوج تشي                          |
|      | بخاراب فبضير                                     |         | راجه بردوكا قبول اسلام                   |
|      | ایلک خال کی بخارابرفوج کشی وبسیاتی               |         | المختر                                   |
| 494  | سلطان محمود کا بخارا بر قبضه                     | YAY     | قنوح کی مہم                              |
|      | سلطان محوداورتا تار                              |         | قلعه براجمه کی فتح                       |
|      | تا تاريون کې غارت کري                            |         | راجيد چندرائے كافرار                     |
| 49.7 | د میشودان کی حکمت عملی<br>د میشودان کی حکمت عملی |         | ر الجبري الرائز<br>مال غنيمت             |
| 1 1  | (היפנוטט הביט                                    |         | انال بيرت                                |

|             |                                      | T       | 7                                                 |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                | صفحہ    | عنوان                                             |
| 410         | داراابن منوچېر کې سرکشي واطاعت       |         | تا تاريون كى سركو بى                              |
|             | علاءالدولهاورابو بهل کی جنگ          |         | تر کمانوں کی غارت گری                             |
|             | طغرل بک                              | 490     | آ ذربائجان كا تاراج                               |
| 411         | جعفر بیگ داؤ داورطغرل بک             |         | طغرل بک اورتکین کی جھڑ ہیں                        |
| .41. 4      | سلطان متعود کی روانگی خراسان         |         | فتح نرى                                           |
| 418         | تر کمانوں کی سرکو بی                 |         | سلطان محمود کی و فات                              |
|             | سلطان مسعودا ورطغرل بك               |         | سلطان محمود کی سیرت وکر دار                       |
| 419         | ارسلان دي دي                         | 494     | محمود کانب                                        |
|             | سلطان مسعود کی ارسلان پر فوج کشی     | 241     | شاه نا مُداورمحود                                 |
|             | سلطان متعودي مصالحت كي پيش كش        |         | وزراع محود                                        |
| 416         | سلطان مسعود کی ہزیمت                 |         | 7                                                 |
|             | محاصرة للخ                           | 4.4     | <u>اب.٠١</u>                                      |
|             | شنراده مودود کی روانگی               | : "     | سلطان منعود                                       |
| 210         | سلطان مسعود کی معزولی                |         | سلطان مسعود کی حکومت<br>در سرات                   |
|             | 44. 1                                | 1. 41   | سلطان محمد کی گرفتاری                             |
| 214         | <u>باب:۱۱</u>                        | 4.4     | ابوالقاسم احمد بن حسن                             |
|             | سلطان محمر                           |         | علاءالدوليه بن كاكوبير<br>مناد الدولية بن كاكوبير |
| Maria da    | معزول سلطان متعود كاقتل              |         | مجدالدولہ کی رہے پرفوج کشی                        |
|             | اسلطان منعود کا کردار<br>این میرون   |         | علاءالدوله کی اصفهان پرفوج تشی وفرار<br>فترس      |
| 212         | سلطان محمر كاقتل                     | ۷٠۸     | فتح مكران                                         |
|             | سلطان مودوداور محدود                 |         | کر مان پر قبضه                                    |
|             | خان ترک کی اطاعت<br>مان ترک کی اطاعت |         | علاءالدولها ورعلي بنعمران                         |
|             | التونياش اورعلی تکبین کی جنگ         |         | ابومنصور کی شکست وگرفتاری                         |
| ۸۱۷         | التونياش كى دفات                     | ۷٠٩     | احمه نیال تکنین کی بغاوت                          |
|             | طغرل کا خوارزم پر بصنه               |         | علاءالدوله کی بغاوت میشود میشود.                  |
| ridiya<br>W | شاه ملک گافراروگرفتاری               |         | احد نیال تکین کی عہد شکنی                         |
| <b>419</b>  | جنگ سلطان مودود وطغرل بک             | 1 p. 1  | احمه نیال تکین کاانجام                            |
|             |                                      | <u></u> |                                                   |

| ورخلفا ئي مصر | مران اندلس ا                                             | <u> </u>               | rr                                                | ریخ ابن خلدون (حصیشم)            |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|               | عنوان 🚅 😳                                                |                        |                                                   |                                  |
|               | رخان كاقتل                                               | احمد خان بن جعفر       |                                                   | ہندوؤں کی پیش قدمی وہزیت         |
|               | راخان                                                    | طغال خان بن ق          |                                                   | راجه باس رائے کی اطاعت           |
|               |                                                          | سلطان احداورع          |                                                   | سلطان مودود کی وفات              |
|               | 40.55                                                    | فدرخال                 | f                                                 |                                  |
| 2 mm          | أرى وقتل                                                 | فدرخان کی گرفذ         | 4.63                                              | سلطان عبدالرشيداور طغرل          |
| 1.4 4. 4      |                                                          | 1                      | •                                                 | سلطان عبدالرشيد كاقتل            |
| 2,44          |                                                          | محمدخال کی بعناو       |                                                   | 1                                |
|               | ·                                                        | سلطان سنجر كاسمر       |                                                   | غیاث الدین کی فوج کشی دیسپائی    |
| 200           | 1                                                        | i                      |                                                   | شهاب الدین غوری کا غزنگی پر قبضه |
|               |                                                          | قدرخان کاخرو.          |                                                   | i                                |
|               |                                                          | ارسلان کی گرفتا<br>د ت |                                                   | l IF . I.                        |
|               |                                                          | حسين تكين              |                                                   | 6 ( (- :2./                      |
|               |                                                          | شاہ چین کوخان<br>مے    | ٠ .                                               | سبق قراخان<br>سبق قراخان         |
| 244           | یشلان اور تا تار<br>م                                    | محمود خان بن ار        |                                                   | بقراخال                          |
|               |                                                          | سلطان شجرا در کو       |                                                   | ایلک خاں سلیمان                  |
| Signal Li     | <b>انمہ</b><br>1977ء                                     | وولت خانيه کاخ         | 2 PA                                              | ایلک خان بخارامیں                |
| 272           |                                                          | کوخان کا کردا          | · v . ,                                           | اليك خان وسلطان محمود            |
| 4. May        | <b>رعلی .</b><br>این این این این این این این این این این | بقراخال اورفار         | 200                                               | طغان خان                         |
| 271           | <u>باب:۳۰</u>                                            |                        | 287<br>ایسار                                      | ارسلان خان                       |
| 217           | ÷.,                                                      | سلاطين غور             | 211                                               | قراخان اورارسلان خان كاخاتمه     |
| at : 4, 4 ;   |                                                          | بنى خسين               | <u> 4.17,                                    </u> | ابراہیم بن بقراخان کانتل         |
|               |                                                          | محمر بن حسين كاف       |                                                   | طققاح خال                        |
|               | 1                                                        | غزنی پر فوج کشی        |                                                   | سمر قند کامحاصره                 |
| وسر ع         | رات ونلخ پر قبضه 💎 🔅 🍪 🖟                                 |                        |                                                   | الپتگین کا بلخ پر قبضه           |
|               |                                                          | غزنی پر قبضه           | 288                                               | سلطان ملک شاه کاتر ند پر قبضه    |
|               | شهاب الدين ميں مناقشہ                                    | علاءالدين اور          |                                                   | فتح سرقند                        |

| باورخلفا يتقمصر | ایران اندگر     |           | 77   | لدون (حصشم)                               | تاریخ این خا |
|-----------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|--------------|
| صفحه            | عنوان           |           | صفحہ | عنوان                                     |              |
| 700             | ( a ( a ) i ( " | ر وا لد ر |      | la sa |              |

|               | 1         |                                   | _           |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| صفحه          |           | عنوان                             | 1<br>1<br>1 | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 7,00          |           | ن اورتر کمانوں م <i>یں کشید</i> گ | علاء الد    |        | ب الدين مين مصالحت                                                                                                                                                                                                              | علاءالدين اورشهار     |
|               |           | بن ثانی                           | علاءالد     | 44.    | r ·                                                                                                                                                                                                                             | ابوالفتح غياث الدير   |
|               |           | . پر قبضه                         | مروالزوذ    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | شهاب الدين كاغز       |
| 400           |           | تاراح                             | نبيثا بوركا |        |                                                                                                                                                                                                                                 | شهاب الدين كي لا      |
|               |           | ں کی بریا دی                      | اساعيليو    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | لا ہور پر قبضہ        |
| 401           |           | لا(پنجاب)                         | فنتخ نهروا  | اسم    |                                                                                                                                                                                                                                 | ہرات پر قبضہ          |
| , j. j.       |           | ین کا دوبار ه خراسان پر قبضه      | علاءالد     |        | انی راجه                                                                                                                                                                                                                        | شهاب الدين اورر       |
|               | 3         | فوج شی                            | سرخس بر     | :      |                                                                                                                                                                                                                                 | فتح اجه (سندھ)        |
| Z01           | İ         | ، مرغنی کی گرفتاری                | حس بن       | ۲۳۲    |                                                                                                                                                                                                                                 | ترائین کی پہلی جنگ    |
| 7 75          |           | محاصره                            | ہراتکا      |        | ر میمورا ( پر تھوی راج ) میں                                                                                                                                                                                                    |                       |
|               |           | لدین کی مراجعت                    | شهابا       |        |                                                                                                                                                                                                                                 | جنَّك                 |
| 20r           |           | لدين کی وفات<br>سيد               | غياثا       | نبهم ک |                                                                                                                                                                                                                                 | فتتح ربلي             |
|               |           | کی کافتل                          | منصورتر     |        | ين                                                                                                                                                                                                                              | قتل محمد بن علاء الد  |
|               |           | لدین کی مراجعت غزنی               | شهابا       | ∠ ra   | ب بن محمد                                                                                                                                                                                                                       | خوارزم شاه بن انس     |
| 200           |           | لدين خطا                          | _ 1         |        | ملطان شاه                                                                                                                                                                                                                       | غياث الدين اور -      |
|               |           |                                   | محمد بن     |        |                                                                                                                                                                                                                                 | سلطان شاه كاسفير      |
| 200           | 1         | الدين کي خوارزم پرفوج ڪشي         | شهاب        | 4      | •                                                                                                                                                                                                                               | سلطان شاه کی شکسه     |
|               | and the   | الدين اورتر كمان خطأ              | شهاب        |        | علاءالدين تكثين                                                                                                                                                                                                                 | غياث الدين اور:       |
|               |           | ین حرمیل کی گرفتاری               |             |        | . •                                                                                                                                                                                                                             | تسخير بلا دِاجمير     |
| -<br> -<br> - |           | رین کاغزنی پرحمله                 |             | 2 MY   | مراءسے برہمی                                                                                                                                                                                                                    | شہانب الدین کی ا      |
| Z07           |           | وں کی بغاوت                       | :أ د .      |        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        | راجپوتوں کی شکسہ      |
| <u> </u>      |           | <u>وں کی سرکو تی</u>              | ا کھوکھر    | 282    |                                                                                                                                                                                                                                 | فتخاجير               |
| 202           |           | ببيله                             | تراهيه      |        |                                                                                                                                                                                                                                 | فتح بنارس             |
|               |           | ى كى بغاوت                        | ترابيوا     | 2 M    |                                                                                                                                                                                                                                 | قلعه گوالیار کی تنجیر |
|               | i, ilikus | الدين کی وفات                     | شهاب        |        | turktorijska<br>Silvan                                                                                                                                                                                                          | بلخ پر فوج کشی        |
| <b>40</b> A   |           | وليدالدين                         | خواجهم      |        | ر الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخين الماريخي<br>الماريخين الماريخين | تر کوں کی پیش قد      |
|               |           | :                                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|               |           |                                   |             |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

| العقوات سر  | هي امير ان الدس اور                          |            | اديا ، نامندون را عديد الم          |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| صفحه        | عنوان ن                                      | صفحه       | عنوان المستحد                       |
|             | حسن بن حرمیل کی گرفتاری                      |            | شہاب الدین کی تجہیز و تکفین         |
| 242         | ابن حرمیل کا خاتمه                           |            | شہاب الدین کا کر دار                |
|             | خوارزم شاه كاطبرستان پر قبضه                 |            | تاج الدين يلدوز                     |
|             | قتل غياث الدين محمود                         |            | بهاءالدين سام                       |
|             | خوارزم شاه كاغزني پرقبضه                     |            | بهاءالدين سام كاانقال               |
| ZYA         | دز (یلدوز) کالا ہور پر قبضہ                  | ∠4•        | علاءالدين بن بهاءالدين              |
| *           | تاج الدين بلدوز كاخاتمه                      |            | علاءالدين اوريلدوز                  |
|             | 100                                          |            | يلدوز كاغزني يرقبضه                 |
| 249         | <u>ياب: ۱۳۰</u>                              | 241        | غياث الدين محمر                     |
|             | دو <b>لت دنیم</b><br>ملم برزی برزی           | i          | غياث الدين اورحسن بن حرميل          |
| <b>.</b>    | دیلموں گاسلیا انساب<br>مار دور می کشیر       | F / TF .   | خوارزم شاه اوراین حرمیل             |
|             | طبرستان گی تنخیر                             |            | خوارزم شاه کا ہرات پر قبضه          |
| 24.         | شهر مارین سروین کی سرتشی                     |            | محاصره بلخ                          |
| ļ:          | مازیارگی بغاوت<br>میرسد شده می میرود         |            |                                     |
|             | قارن بن شهریار کی اطاعت<br>ن س س م میزیر مقا | 244        | عمر بن حسین غوری کی گرفتاری         |
| 441         | مازیاری گرفتاری وقتل<br>میرین                |            | علاءالدین اوروز بریلدون کی جنگ      |
|             | ا محمد بن اوس<br>ما مدر حضر به مربع          |            | علاءالدين كاغزني يرقبضه             |
|             | طبرستان پرحسن بن زید کا قبضه<br>حسی ملیش     | 246        | علاءالدین کی شکست وامان طلبی        |
|             | حسن اطروش<br>معل شريط هند مين                | ;          | عباس کی بعثاوت واطاعت               |
| 421         | اطروش کاطبرستان پرافتدار<br>مله              |            | خوارزم شاه کاتر مذپر قبضه           |
|             | ویلمی سپه سالا ر<br>د روسه ساله              |            | فتح طالقان                          |
|             | سر داران دیلم<br>ن بی ن بله                  | <b>440</b> | والى بحيثان كى اطاعت                |
|             | بنوسامان اور دیلم<br>لیلا به نون             |            | وز (بلدوز) کی سرکشی                 |
| 22 <b>m</b> | ليلى بن نعمان<br>ن بي به شده                 | (          | دز (یلدوژ) کی مکتاباد پرفوج کشی     |
|             | سرخاب بن دمهشو دان<br>مارسه سرا              | 277        | ایدکین کی مراجعت کابل               |
| 448         | ا کان بن کالی                                |            | غياث الدين اورخوارزم شاه مين مصالحت |
|             | اسفارين شهروبيه                              |            | ا یبک کی کارگز اری                  |
|             |                                              |            |                                     |

| فافائے مصر<br> | اميران اندلس اور ف                 | oro     | تاریخ این خلدون (حصیشم)                  |
|----------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| صفحه           | عنوان                              | صفحه    | عتوان                                    |
| 4/1            | مُعا دالدُولِه اوريا قوت كى جنگ    |         | اسفاراور ما کان کی جنگ                   |
|                | إقوت كى شكست                       | 220     | اسفار کارے پر قبضہ                       |
|                | سواد کا تاراج                      |         | حسن راعی کا خاتمه                        |
|                | وشمكير كالصفهان برقبضه             | 1       | قلعه موت                                 |
| LAF            |                                    | 1       | اسفاراورابن سامان كي مصالحت              |
|                | قتل مر داوی و و و و مت دشمکیر      |         | اسفارا ورمر داوتح                        |
| 1.77           | تر کوں کی مرداوت کے سے برہمی       | 5       | اسفار کا خاتمہ                           |
|                | شب ميلا د پ                        |         | مرداوت کی فتوحات                         |
|                | مرداور کے کاقل                     | í .     | طبرستان پر قبضه                          |
| 21             |                                    | ı       | افتح جرجان                               |
|                | وشمکیر بن زیار کی امارت<br>ا       |         | همدان اور بلا دِجبل کی تشخیر             |
|                | ابوعلی بن الیاس<br>به              |         | يشكري كاقتل                              |
| 200°           | ا بن را أنّ اور ترك                | *       | اصفهان بر فنضه                           |
|                | باب:۱۲                             |         | وشمكير اورمر داويح                       |
| 210            | ر کن الدوله حسن بن بوییه           | ì       | مطرب بن محمد كاقتل                       |
|                | مغزالد ولهابوالحن احمدين بوبيه     | i 1     | مرداوت اورسعيد نفريين مصالحت             |
|                | معز الدوله اورعلى بن كلونه كى جنگ  |         | باب:۵                                    |
| ZAY            | ما کان کا جرجان پرتصرف             | 441     | دولت بني بويه                            |
| 2/11           | بني بوييد ديليي كي فتوحات          |         | بنی بویید کی ابتداء                      |
|                | ابو بكربن محمر بن رائق             | ,       | ا ابوشجاع بويه بن خنافس                  |
| 414            | معز الدوله بن بويه كالهواز برقبضه  | 110     | بني پويداور ما كان سه مهم يه در در در در |
|                | ابن بریدای کاسوس پر قبضه           | 6m 6m 1 | بنی بوییا در مرداوی                      |
|                | رکن الدوله کی سوس کی جانب پیش قدمی |         | عما دالد وله الوالحسن على                |
| 211            | رکن الدوله اوردشمکیر کی جنگ        | ۷۸۰     | عما دالدوله كالصفهان برقبضه              |
|                | این بریدی اورامیرالامراء تحکم      | 8 2     | عما دالدوله أورم داوح                    |
|                | يتحكم كأقتل                        |         | عما دالدوله كانو بندجان پر قبضه          |
|                |                                    |         |                                          |

| <ul> <li>امیران اندلس اورخلفائے مصرفہ</li> </ul> |  | تاریخ این خلدون (حصیشم ) |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------|
|--------------------------------------------------|--|--------------------------|

| عنوان                                      | صفحہ       | عنوان                                                        | صفحد         |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| بن بریدی اور دیلم                          | ∠∧9        | ابوعلی بن مختاج کی معزولی                                    | <u>,</u> ! . |
| بن بریدی اوراین را کُق                     |            | خراسان میں بنی بویہ                                          |              |
| سیف الدوله اوراین بریدی کی جنگ             |            | ركن الدوله اورا بوسعيد مين مصالحت                            | 292          |
| سيف الدول كي مراجعت موصل                   |            | روز بھان کا خروج                                             |              |
| ذِ زون کی معزولی                           | 4 0        | روز بھان اورمعز الدوله کی جنگ                                |              |
| بن شیرزاد                                  | 29+        | روز بھان کا خاتمہ                                            | ∠.9.A.       |
| يال كوشه اور فنخ يشكري كي عهد شكني         |            | ملكا كى بغناوت                                               | *            |
| تعزاليه وله كابغداد پر قبضه                |            | معزالدوله كي موصل برفوج كشي                                  |              |
| فلیفه <sup>مشک</sup> فی کی <i>گر</i> فقاری |            | معزالدولهاور ناصرالدوله مين مصالحت                           |              |
| ا م نها دخلافت                             | <b>491</b> | بختیاری و کی عبدی                                            |              |
| طوا تف الملوكي                             |            | ركن الدوله كاطبرستان وجرجان برقبضه                           | 499          |
| بن حمدان کی بغدا دیرفوج کشی                | · .        | بغداد مین شیعه سی فساد                                       | Ä            |
| بن حمدان اورمعز الدوله ميں مصالحت          | 497        | و فات وز رمبلی                                               |              |
| معزالدوله كابصره برقبضه                    |            | معز الدوله اور ناصرالدوله                                    |              |
| نفتح موصل                                  |            | معز الدولهاورقر امطه                                         | ۸••          |
| رکن الد وله کارے پر قبضہ                   | 498        | قرامطیوں کے بھرہ پر حملے                                     |              |
| ركن الدوله كاطبرستان اورجر جان پر قبضه     |            | معزالدوله كاعمان يرقبضه                                      | <b>A+</b> 1  |
| عمران بن شاہین                             | ۷9r        | وفات معزالدوله                                               |              |
| عما دالدوله كي و فات                       | **         | 12: 1                                                        |              |
| عضدالدوله كي حكومت                         |            | <u>باب: کا</u><br>عز الدوله بختیار بن معز الدوله             | 1.5          |
| معزالدوله                                  |            | تر الدولية سيارين سرالدوله<br>ابوالفضل عياس بن حسن كي وزارت. |              |
| مهلعی کی وزارت                             | ۷۹۵        | ربيرون کا ميان مي ورارك.<br>ربيرون کشي                       |              |
| منصور بن قر اتکین                          |            | رسے پرون کی<br>دشمکیر کی موت                                 |              |
| منصوراور سبکتگین کی جنگ                    |            | ا روعلی بن الیاس<br>الوعلی بن الیاس                          | ۳.           |
| اصفهان پررکن الدوله کا قبضه                |            | ا بوی بن امیا<br>عضد الدوله اور البیع کی جنگ                 |              |
| اميرنوح اورمنصور مين مصالحت                | ∠9Y        | عضدالدوله کا کرمان پر قبضه                                   |              |
|                                            |            | المسكرالدولية الريال إله بسيد                                |              |

| غا <u>ئے م</u> ضر | واميران اندلس اورخلفا | na di Maria di Maria di Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria da Maria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۷               | تارخ این خلدون (حصه شم)                                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه              |                       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | صفحہ              |                                                                |
| Air               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وز مرابوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | البيع كانتقال                                                  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معركه صحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۰۳               | هسویه بین حسن کردی اور سلار کی جنگ                             |
| 1 : "             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنگ د ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 | وز را بن عمید کی بغاوت                                         |
|                   | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طا ہراورموتمر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | اہل کر مان کی بغاوت                                            |
| Alm               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کر مان کے باغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | عضدالدوله کی کر مان برفوج کشی                                  |
|                   | Section 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عضدالدوله کی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 | باغيوں کي سرکو بي                                              |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رکن الدوله کی و<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | وزيرا بوالفضل كاظلم وتتم                                       |
| AIP               | 4.                    | <b>يرت و</b> لردار<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ركن الدوله كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ا بوالفضل عياس کي معزولي                                       |
| 110               | 0 5 75 1              | باب:۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | محمد بن بقیه کی وزارت<br>سکتگ                                  |
| VITA              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عضدالدوله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A+4               | ع والدول اور سيكتكين                                           |
|                   |                       | عز الدوله كى جنَّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ا بوتغلب بن ناصرالدوله                                         |
|                   |                       | طاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | این شاہین کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸+۷               | عزالدوله كاموصل پر قبضه<br>ابوتغلب اورعز الدوله مين مصالحت     |
|                   |                       | بصره پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عضدالدولهكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | / <b>* * *</b> ** | ا بوتغلب آورمر الدوله ين حصا حت<br>ا بوتغلب کې عهد شکنی واطاعت |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قبائل مضرور ببع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                 | ر کون اور دیلمیون میں فساد<br>ترکون اور دیلمیون میں فساد       |
| AFT               |                       | ابن عمير كاا دربار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Α•Α               | ر وی دوروسیون میان<br>سبتگین کےخلاف سازش                       |
| i                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وزيرابن بقيه كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ر کو <i>ں</i> کی بغاوت<br>ترکو <i>ں</i> کی بغاوت               |
|                   |                       | * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عضدالدوله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | عز الدوله كي امداوطلي                                          |
|                   |                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عضدالدوله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A+9               | محاصره واسط                                                    |
| AIZ               |                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عضدالدوله كال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | عضدالد ولهاورتر کول کی جنگ                                     |
|                   |                       | را بوتعلب<br>عضدالدوله كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عضدالدولهاو<br>، مسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | خليفه طالع كي مراجعت بغداد                                     |
| ΛΙΛ               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بلاد حو آباور<br>عز الدوله اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | عضدالدوله كي حكمت عملي                                         |
|                   |                       | بل خيبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مر الدولية اور<br>تقفور كاقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A1•               | عضدالدوله کی گرفتاری                                           |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن شمسیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | خليفه طالع اورعضدالدوله                                        |
|                   |                       | رفآري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | در دبن نیرکی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | عضدالدولهاورابن بقيه كى جنگ                                    |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دروریان برن<br>حسانو بیابان حسیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨                 | ركن الدوله اورعضد الدوله                                       |
|                   |                       | ن ميدن<br>در پسران حسنو پي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . · · · · I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | عضد الدوله كي ربائي                                            |
| ·                 |                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                |

:

| ئے معر      | ایتران اندلس اور خلفا                    | OFA  | تارخ این قلدون ( حصفهم )                |
|-------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                   |
|             | شرف الدول اورا بوالحن                    |      | عضدالد وله أورمغز الدوليه               |
| AtA         | ابوالحسين كأخاتمه                        | Ari  | عضدالد وله کارے اور ہمدان پر قبضه       |
|             | اهواز اوربضره پرشرف الدوله كاقبضه        |      | بدر بن حسنو بير                         |
|             | صمصام الدوله كي گرفتاري                  |      | معر کداستر آباد                         |
| 14          | ترك اور ديلموں ميں فساداور مصالحت        | AFE  | جرجان کامحا صره                         |
|             | معمصام الدوله كاانجام                    |      | عضدالدوله كابلاد بهكاريه يرقبضه         |
| AT.         | جنگ قرسین                                |      | عضدالد وله کی وفات                      |
| :           | قراتكين كاتل                             |      | عضدالد وله كي سيرت وكردار               |
| e 5.        | ·                                        | i .  | ا. ا                                    |
| ۸۳۱         | شرف الدوله كي وفات                       |      | فخر الدوله بن ركن الدوله                |
| . I i esa i | بهاءالدوله بن عضدالدوله                  |      | صصام الدوله بن عضدالدوله وشرف الدوله بن |
|             | صمصام الدوله اورابوعلى بن شرف الدوله     |      | عضدالدوله                               |
|             | فخرالدوله كاامواز پر قبضه                | ·    | شرف الدوله كا فارس پر قبضه              |
| APT         | فخرالدوله كي مراجعت                      |      | شرف الدوله كالقره يرحمله                |
| :           | بهاءالدوله كالفره اورارجان پر قبضه       | ۸۲۳  | مویدالدوله کی وفات                      |
|             | بهاءالدوله اورصمصام الدوله كي مصالحت<br> |      | فخرالدوله کی حکومت                      |
| ۸۳۳         | بهاءالدوله کی مراجعت بغداد<br>ر          | :    | ابوالعباس تأش كي بغاوت                  |
| AFF         | ابن معلم ابوائحن                         |      | محرین غانم کی بغاوت                     |
|             | ابن معلم كاقتل                           | ٨٢۵  | بادكردى اور ديكم                        |
|             | پسران بختیار کاخروج اور قل               |      | باوکردی                                 |
| 100         | ابوالعلاءاورصمصام الدوله كي جنگ          |      | باد کردی کی فتوحات                      |
|             | وزيرابونفرسابور                          |      | باد کردی اور زیاد بن شراکی جنگ          |

شكراستان ديلمي

۸۲۷ وزیرابن عبادی وفات

۸۲۲ بعره پرتبضه

صمصام الدوله كاابواز پرقبضه

ابوالعباس احمر بحيثيت وزير السلطنت

ميا فارقين كامحاصره

با دكردى كى موصل پرفوج كشى

صمصام الدوله كاعمان برقضه

قرامطيول كى تنكست ويسيائي

قرامطه كاكوفه يرقضه

🗕 امیران اندکس اور خلفائے مصر تاریخ این خلدون ( حصه شیم ) صفحه عنوان غنوان ۸۳۵ سلطان الدوله اورابن سهلان سلطان الدوله اوررجي مين مصالحت AMY AMA مجدالد وله ابوطالب بن فخر الدوله ابوالفوارس كي بغاوت بياءالد ولهابونصربن عضدالد وله وسلطان الدوله سلطان الدوله اورابوالفوارس ميسمصالحت ابوشحاع بن بهاءالدوله مشرف الدوله اورسلطان الدوله علاء بن حسن كاانتقال مشرف الدوله اور سلطان الدوله کے مامین ابوعلى بن اساعيل مصالحت بهاءالد ولهاورا بوعلی بن استاد ہرمز کی جنگ ابن كاكوليه كابمدان برقبضه 16/2 فل صمصام الدوليه تاج الملك قوبي كي تيابي بياءالدوله كافارس اورخوزستان يرقبضه وزيرا بوالقاسم ابونصرين بختيار كاقتل وزيرا بوألقاسم كي معزولي ለዮጵ 100 وزيرا بوعلى بن اساعيل كأقتل طاہر بن خلف اور ابوموسیٰ کی جنگ باب:۳۱ A rea ۱۹۸۸ ابوكاليجار بن سلطان و جلال الدوله بن بهاء بنوغثيل كإمحاصره مدائن الدوله بن علاءالد وله ابوجعفر بن كا كوبيه بنوعتیل اور بنورسد کی یا مالی ابو کا بیجارا ورا بوالفوارس کی جنگ ابوجعفرا ورابوعلى مين جنك ابوكا بيجارا ورابوالفوارس ميس مصالحت بهاءالدولياورا يوجعفر ۸۵. ۸۲۲ ابوكا ليجار كابلاد فارس يرقبضه محدالدوله كي گرفتاري شرف الدوله كي و فات ما درمجد الدوله اور بدر میں نا جاتی جلال الدوليه علاءالدولها يوحفض حلال الدوله كابغدا ديرقبضه بهاءالدوله كي مراجعت بغدا د ابن کا کوبیها درا کرا د بدربن خسفويه كي امداد طلي 14-1 ابوالحن بن مزيدا ورسلطان بهاءالدوله كي و فات ابن كا كويها وردلين منيع بن حسان خفاجه سلطان الدوله ابوشجاع 101 منيع بن حسان كي اطاعت تتمس الدولها ورمجد الدوليه

فخر الملك ابوطالب كأفثل

ابن سہلان کی وزارت

جلال الدوله برتر كول كي يورش

ابوكا ليجار كالصره يرقبضة

| <u> </u> |                                       |          |                                          |
|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| صفحه     |                                       | صفحه     | عنوان                                    |
| AYE      | جلال الدوله كوملك الملوك كاخطاب       | 100      | ابوكا ليجار كاكرمان يرقبضه               |
|          | جلال الدوله اورا بوكليجار مين مصالحت  |          | نی دہیں کی اطاعت                         |
| .e. 2    | ابوكاليجار كالفره يرقبضه              | <u>.</u> | ابو كاليجار كا واسط پر قبضه              |
| 147      | ا بوانجیش اور علی بن ہطال             | NOM      | ابوكا ليجارا ورجلال الدوله كي جنگ        |
| ¥ .      | مهذب كاخاتمي                          |          | سلطان محمود کارے پر قبضہ                 |
|          | على بن بيطال كاقتل                    |          | الل اصفهان کی سرکشی وسر کو بی            |
| AYM      | جلال الدوله كي وفات                   | Į.       | ر الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | ا بو کا لیجار کی حکومت                | i        | تا تاریوں کی اصفہان اور رے میں غارت گری  |
|          | ملك العزيز كاانجام                    |          | تا تاریوں کی آ ذربائیجان میں لوٹ مار     |
|          | ابوكا يجار كى بغداد مين آمد           |          | ابوكا ليجارا ورتا تاريول مين مصالحت      |
| AYA      | علاءالدوله كابمدان يرقبضه             |          | تا تاریوں کارے پر قبضہ                   |
|          | شهر پوش کا خاتمه                      |          | همدان پر قبضه                            |
| 1. *     | ابوسهيل حمدان كااصفهان يرقبضه         |          | تا تاراورا بوكا ينجار                    |
| AYY      | علاءالد وله كامحاصره اصفهان           | ٨٥٧      | مسعود بن سبتگين كااصفهان پر قبضه         |
|          | علاءالدولها بوجعفرا بن كاكوبيركي وفات |          | ہمدان اور رہے پر قبضہ                    |
|          | ابومنصوراورا بوحرب كى حبطريبي         |          | وز بریا بوعلی کاقتل                      |
|          | ابومنصورا ورابوحرب كي مضالحت          | ۸۵۸      | قائم بإمرالله كى خلافت                   |
| AYZ      | ابن نيال اورابن علاء الدوله           |          | بغدا دمیں شورش                           |
| ,        | طغرل بک کارے پر قبضہ                  |          | بإرسطفان اور بلدرك كى شكايت              |
|          | طَغْرِل بک کی فتو حات                 | ٩۵٩      | وز برعبدالملك كي معزولي                  |
| AYA      | اصفهان پر فبضه                        |          | تر کوں کی بغاوت واطاعت                   |
|          | طغربل بك اور كاليجار مين مصالحت       | i<br>    | ابوالقاسم والى بصره اور ملك عزيز         |
| 14.      |                                       | AY•      | جلال الدوله كااخراج اورواليسي            |
|          | آل بنی بو میرکا آخری دور              |          | وزارت میں ردوبدل                         |
| 141      | ابومنصور فلاستون كاشيراز پرقبضه       |          | حلال الدوله برتر كول كي يورش             |
| 4. (3)   | الونفرالملك الرحيم                    | AH       | بارسط خال دیلمی                          |
| 11.5     |                                       |          | حلال الدوله اور بارسط خان کی جنگ         |
|          |                                       |          | معركه خيزرانيه                           |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Service of the Atlanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | . 43.45                   |
| امران الاس اورخافا المعصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMI I | ( 12 ) who wild retter to |
| ميران اندلس اورخلفائے مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | عارت المن عمدون و خصيه    |
| and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th |       |                           |

| رفاقات        | هي                                           | - ((       | تارخ این خلدون (حصه م)                   |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| مفحه          | عنوان                                        | صفحہ       | عنوان                                    |
|               | خلیفه قائم اور بساسیری میں کشیدگی            |            | ملک العزیز کی بصره پرفوج کشی             |
|               | انباركاتاراح                                 |            | ابومنصور فلاستون کی گرفتاری              |
| 441           | U/ 4.                                        |            | ابومنصورا ورفلاستون اورملک الرحیم کی جنگ |
|               | بساسيرى اوررئيس الرؤساميس كشيدگى             |            | ملک الرحیم کی فارس کی جانب پیشقدمی       |
|               | تر کون کابساسیری پر حمله                     |            | مطارد بن منصور کی غارت گری               |
| ÷             | طغرل بك كے خلاف تركوں كى مخالفت              | l l        | قطرهاريق يرقضه                           |
| ۸۷۹           |                                              |            | املک الرحیم اور ہزارسب کی جنگ            |
|               | بغداد میں تا تاریوں کافل                     |            | ملک الرحیم اورا بومنصور کی جنگ           |
| i.<br>        | بغداً دمیں تا تاریوں کی غارت گری             |            | ملک الرجیم کی شکست                       |
|               | ملک الرحیم کی گرفتاری                        |            | ابوسعيد كانساءاورشيراز يرقضه             |
| 1/1           | دولت بنوبوبيه كاخاتمه                        | i .        | بیاسیری اور بنوعقیل کی جنگ               |
| :<br>5)<br>:4 | طغرل بك كابغداد پر قبضه                      |            | بساسیری کا انبار پر قبضه                 |
| 5 :           | تر کان بغداد کاانجام                         |            | عمان برخوارج كاقبضه                      |
| AM            |                                              |            | بغداد میں نبلوہ                          |
|               | ا مارت جرجان اورطبرستان<br>في                | ٨٥٣        | خليفه قائم بامراللداورنو رالدين دبيين    |
|               | رولت بنودشمکیر<br>ش                          |            | ملك الرحيم كالصره يرقبضه                 |
|               | بنودشمكير                                    |            | المك الرحيم كاشطه عمان اورتشتر پر قبضه   |
|               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | ٨٧٥        | فلاستون كاشيراز برقبضه                   |
|               | وشمکیر کارے پرتسلط                           |            | ابساسیری اورا کرا دوعرب                  |
| ۸۸۲           | وشمكير كاطبرستان پر قبضه                     |            | بساسیری اورخفاجه کی جنگ                  |
| '             | حسن بن قیزران کا جرجان پر قبضه               | AZY        | اسيران خفاجه كاانجام                     |
|               | رکن الدولہ بن بویہ کی رے پرفوج کشی<br>کھی سے | : :        | تزكول كافتنه                             |
|               | رشمکیر کا جرجان پر قبضه<br>کس به با جرب و تن |            | لبغداد میں ہنگامہ                        |
| AAM           | رکن الدوله اورطبرستان اور جرجان پر قبضه      | اردريا     | اگرادومر بون کی غارت گری                 |
| JAJAT         | ا دشمکیر کی دفات<br>ایمه مین مه شمک          | <b>NZZ</b> | دسکره اورقلعه برودان کا تاراج<br>مارست   |
|               | مصنون بن دشمکیر<br>قابوس بن دشمکیر کی حکومت  |            | اہل اہواز کی تباہی                       |
|               | ا قابول بن د سنير ي صومت                     | V 11 W     |                                          |
|               |                                              |            |                                          |

| لیر ان امکر ک اور خلفات <sup>س</sup> | of the sources on both confident |                                      | <u>'</u>   | en inserie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp | رحمتشم                                                                                                            | رج این خلیدون(                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| صفحه                                 | عنوان 🛴                          |                                      | صفحه       |                                                                                                                 | عنوان                                                                                                             |                                     |
|                                      | بان کی جنگ                       | أروسيون أورمرز                       |            |                                                                                                                 | بدالدوله کی جنگ                                                                                                   | فرالدولها درمو                      |
|                                      |                                  | اً روسيوں کی بإ مال                  |            |                                                                                                                 | ان پرقبضه                                                                                                         | فرالدوله كاجرج                      |
| 191                                  | کی جانب پیشقد می                 | مرزبان کی رے                         |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | لبرستان برقبضه                      |
|                                      | ت وگرفتاری                       | مرزبان کی ہزیر                       |            |                                                                                                                 | ريار پرقضه                                                                                                        | صبهيذ كاجبل شهر                     |
|                                      |                                  | محدين عبدالرزا                       |            |                                                                                                                 | ) پرتسلط                                                                                                          | فابوس كاجرجان                       |
| 190                                  | ) بن مہشکی کی جنگ                |                                      |            |                                                                                                                 | . المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة | فابوس اورمرزيا                      |
| *                                    | نز الدوليه                       | رستم کردی اورمع                      |            |                                                                                                                 | Ų                                                                                                                 | فابوس کي معزو ل                     |
|                                      |                                  | رستم کردی کی گرا                     |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | فا بوس كاقتل                        |
| 19°                                  |                                  | مرزبان کی وفار                       |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | ىنوچېربن قابور                      |
| V                                    | - ·                              |                                      | l.         | ت                                                                                                               |                                                                                                                   |                                     |
|                                      |                                  | حتان اور ابوعبا<br>مسة               |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | بوقابول كأخاتم                      |
|                                      |                                  | مستخيز باللدكاقل                     |            | ł .                                                                                                             | باب:۲۴                                                                                                            | :<br>:<br>                          |
| 140                                  |                                  | حتان اورناصر                         |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | مارت آ ڈربائے<br>ا                  |
|                                      |                                  | حتان اورناصر                         |            | 1                                                                                                               |                                                                                                                   | دولت مسافر دی <mark>ا</mark><br>ستر |
|                                      | ان کاار دیبل پر قبطهٔ<br>ا       |                                      |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | رستم بن ایرا ہیم<br>ستر سند         |
|                                      |                                  | ابراجیم اور رکن<br>سیاسی سی          |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | رستم اوریشکری<br>مرد بیل            |
|                                      | بائیجان کاار دبیل پر قبط<br>ا    | ابرانیم اورا در<br>ابراهیم اوررکن    |            | 1 4                                                                                                             | (                                                                                                                 | محاصرہ دار دبیل<br>ستم کر پھی ۔۔۔   |
|                                      |                                  | 1                                    |            | 1                                                                                                               |                                                                                                                   | رستم کی شکست<br>بشکری کا قبل        |
| 194                                  |                                  | ابراہیم کا آفر با<br>انون ان ان کی م |            |                                                                                                                 | نک ی                                                                                                              |                                     |
| - N72                                | د عدمان عارت تري ·<br>که کی      | ا ماریون فی سر<br>۱۳۱۳ ارداد ایکار   |            | r e grande de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la com  | سرن<br>مي ا                                                                                                       | عرسان جن<br>محرس افي با             |
| -1                                   | روب<br>در ائهان مرقین            | ما مار بول کی مر<br>طغه ای کیات      |            |                                                                                                                 | ی<br>کر دی اور صعله ک                                                                                             | ملاین مسا ترویه<br>ستم بن ارا اجهم  |
|                                      | رره ون پرست                      |                                      |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                     |
| AA9                                  | باب:۲۵                           |                                      |            | بسته<br>نیدگ                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     |
|                                      |                                  | ملوك بطيحه                           |            | يرن<br>مالحت                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     |
| Sign political states of             | . *                              | بنوشا بهن                            | i E.J.     |                                                                                                                 | ه برقضه                                                                                                           | روسيول كأمراء                       |
|                                      | نر                               | عمران اور ابو <sup>جعد</sup>         | \ <u> </u> |                                                                                                                 | بن قتل عام                                                                                                        | روسيوں مراغه!                       |
|                                      |                                  |                                      |            |                                                                                                                 |                                                                                                                   | :                                   |

عاريخ ابين خلدون (حصة مسم) - حصال المان الدلس اورخلفائ مصر

|          |                                                                       |       | نارخ این فلدون (حصه م)                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| عجبر     | عنوان                                                                 | صفحہ  | عنوان -                                          |
| 9+       | چه .نارنان ای ای او ت                                                 | ų.    | عمران اورمہلنی کی جنگ                            |
|          | مېذب الدولهاورصد قه کې جنگ                                            | 9     |                                                  |
| <i>t</i> | نصربن فنيس بن مهذب الدوليه                                            | 1     | عمران کی عهدشکنی                                 |
| 9+4      |                                                                       |       | عمران اورعز الدوله بختيار                        |
|          | بنومعروف كي بطيحه ہے جلاوطني                                          | 9+1   | عمران بن شامین کی وفات<br>عمران بن شامین کی وفات |
| 9+1      | <b>\</b>                                                              |       |                                                  |
|          | امارت دينوروصامغان                                                    |       | حسن بن عمران<br>حسن بن عمران کی اطاعت            |
|          | دولت بنوهسنو سير                                                      | J     |                                                  |
| 1        | هنو ريابن حسين كردي                                                   |       | ا قبل حسن بن غمران<br>مدرانی پر برفنا            |
|          | حسنو بير كاكروار                                                      | î. î  | ابوالفرج كاقل                                    |
| 4.9      | 1                                                                     | 1 1   | ا ابوالمعالی کی معترولی<br>این عا                |
|          | ابوانجم بدر بن حسوبيه كي حكومت                                        |       | المظفر بن على                                    |
|          | پران هنو پيکاانجام                                                    |       | مهذب الدوله کی حکومت                             |
|          | چران مربی میاه به این الدوله<br>جنگِ بدر بن صنو بیروعسا کرمشرف الدوله | سمه   | ابوالعباش ابن واصل                               |
| 91+      | جناب برزبن<br>قراتگین اور بدر بن حسنویه                               | 7.77  | ابن واصل اورمهذب الدوليه                         |
|          | ا ناصرالدوله کالقب<br>اناصرالدوله کالقب                               |       | ابن واصل کابطیحهٔ برقبضه                         |
|          | ا ما سراندونده عب<br>بدر بن حسور بيدوا پوجعفر كامحاضره بغداد          |       | ابن واصل اورعميد الجيوش كى جنگ                   |
|          | بدر بن حسوبید کی اطاعت ·                                              |       | مهذب الدوله كابطيحه برتسلط                       |
| 911      |                                                                       |       | بطیحه کی طرف مهذب الدوله کی واکسی                |
|          | ہلال بن بدر<br>ایرا سریش میں میں                                      | 9+14  | ابن واصل کی اہواز پرفوج کشی                      |
| ŀ        | ہلال کا شہرروز پر قبضہ<br>بدر بن حسو ریہ کی گرفتاری                   |       | ابن واصل کافتل ر                                 |
|          | ا بدر بن مسلوبیدی مرحاری<br>ابوالفتح بن عنان کی قرمسین پرفوج کشی      |       | ابوعبدالله محمدا ورابوالحن احمد                  |
| 917      | ابوار بن عنان میر مین پرتون می<br>بلال اور فخر الملک کی جنگ           | - + + | مهذب الدوله كي وفات                              |
|          |                                                                       |       | ابوجمه مسين بن بكرسراتي                          |
|          | بلال کی گرفتاری واطاعت<br>الارسی اداری شده میشد                       | 9-0   | ا بونصر بن مروان كابطيحه پر قیضه                 |
|          | طا هربن ملال کاشهرروز پر قبضه                                         |       | اہل بطیحہ کی بغاوت                               |
|          | بدر بن حسوبيه كاقتل                                                   |       | ابل بطیحه کی سرکو بی                             |
|          |                                                                       |       | ابوكاليجار كابطيحه برقبضه                        |

| اندلس إورخلفا                           | اميرانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carr                                  | <b>)</b> –   | ن خلدوان ( حصیت می ک <u>ون</u><br>در ماه در می می می می می می می می می می می می می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رج ا  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ                                    | عنوان 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | صفحه         | عَنْواْن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالشوك كى و فات                     | 917          | ن بلال کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اہربر |
|                                         | وقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مهلهل کا قرمسین پر                    |              | ف بدر كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| *                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سعدى بن الشوك                         | : 1          | ك اور طاہر بن ہلال كى جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 914                                     | ر بدر بن مہلہل کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |              | ن ہلال کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعدی بن الشوک ک                       | 910          | ك اورعلاءالدوله بن كاكورييه 📗 🍦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعدی بن الشوک کم                      |              | ِل کی بلادر بے پر ملغان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| /·                                      | اورتا تاریون کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |              | كى فتو حات<br>روس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +1    |
| 91/                                     | يرقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انيال كاقلعدسيروان<br>افتر            |              | بن ابوالشوک<br>از میراهری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 1   |
|                                         | ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتح شهرروز                            | j            | بن ابوالشوک کی شکست وگر فیآری<br>برین شده میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 192                                     | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | على بنُ قاسم اور تا تا<br>مهدا        | 910          | ک شہررے پرنو ج کشی<br>میں اور اور میں ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهلهل کی بغداد کورو                   | 1 1:         | ف اورعلاءالدوله میں مصالحت<br>در مهلها عدر الرحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 919                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان طغرل بک                         | [: 1         | ف اورمهلهل میں مصالحت<br>فیال کا شاد مجان پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                         | ف في جنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بن الشوك اورابودلا<br>مهلك كي گرفتاري | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     |
|                                         | in the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 7                                   | E +.         | يون ورودي پر جيف<br>پ اورمېلېل مين اتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                         | روز کی جانب پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدر بن جبس می صهر<br>دیلمیو ل کازوال  |              | 30 10 to 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,   |
| 97.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دينيون وروان                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Service Service                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | A 4          | ere grand the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  |              | g given                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tribute spire of the state            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 474,000,0                               | A 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | † ~ '<br>} V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | \$ 4 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

The Mark States

## ہند کے بُت کدوں میں پہلا بت شکن

از محرا قبال سليم گاميندري

تاریخ این خلدون کے زیر نظر چھے تھے میں غربوی اورغوری سلاطین کے دومخلف دوراس کئے سکیا کئے گئے جیل کہ دونوں کی سرگرمیوں کامحور شترک ہے۔ وہی برصغیر ہندوستان جس کی تغیر کاعزم لے کرسکندر جیسا کشور کشاہونان سے آندھی کی طرح اٹھا۔لیکن جہلم کی بھیری ہوئی لہروں کے تیورد کھ کرنا کام دالیں چلا گیا۔اس کی ایک خاص دجہ بھی 'وہ پیر کہ ہندوکش کی برف ہے اٹی ہوئی چوٹیوں تشمیری گل پیش وادیوں وریائے سندھ کے طاس گٹگاجمنا کے دوآ بے راجپوتا نے سے کالجر ' قنوح اور کا ٹھیا واڑتک بھیلے ہوئے مندروں میں براجمان بت صدیوں سے بت شکن کی زاہ دیکھر ہے تھے۔

رحم دل مضف مراج 'خدایرست امیر سبکتگین نے اپنے فخر زمانہ بیے محمود کو قلعے کے اندر نہیں بلکہ جنگ ہی کے میدان میں شہواری شمشیرزنی نیز ہ بازی تیراندازی اور بت مکنی کی مکی تعلیم دی تھی۔ ابھی وہ مشکل سے پندرہ سولہ ہی برس کا تھا کیا ہے فیصلہ کن جنگ کے میدان میں شاہی کشکر کے ہائمیں بازوگی کمان مونچی گئی اوراس کے سامنے شالی ہند کے کھا گ بت پرست راجه اندیال کی سیاه کا حدثگاه تک پھیلا ہواسمندر تھاتھیں مارر ہاتھا۔ بیای نوخیر سیابی کی بے جگری اور بےخوفی

تھی۔جس نے دشن کو سلح کی درخواست کرنے پرمجبور کیا تھا۔

A SA LES LA CONTRACTOR CONTRACTOR

لیکن امیر سبتگین کے بےوقت انقال کی خبر شنتے ہی انتذیال نے بیسوچ کرمعامدے کی دھجیاں اوادیں کی غربی کا یہ کسن نا تجربہ کارنو جوان سلطان جنگ کے شعلوں سے زندگی کا دائمن بچانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ لا ہور ہی میں بیٹیا ہوا ا پے ٹڈی دل کوکیل کانے ہے لیس بھی نہ کر پایا تھا کہ غزنی کے صبار فٹارشہ حارا اپنے پُرعزم واعتاد سر دار کی قیادت میں ایک رات کے برف کے ہے آ واز گالوں کی طرح راوی کے کنارے اُر سے اورا گلے روز اپنی طوفانی بیلفار میں انتدیال کے لیے تر تیب نڈی دل کو گھوڑ وں کی ٹالیوں تلے روند تے ہوئے لا ہور پر قابض ہوگئے ۔ اب برصغیر کے دروازے اس کے سامنے چو پٹ کھلے پڑے تھے اور گھوڑ ہے کی زین پر خاموش بیٹےا ہوا فاتج مشر تی اور جنو بی افقوں کے یا دینہ جانے کیا ڈھونڈر ہاتھا۔ این نے زنین پر میٹھے میٹھے آریہ ورت کے متقبل کی مزیل متعین کین اور پھر ہرسال انہیں با قاعد کی ہے روش اور ہموار کرتار ہا طالان سے معیر ولی سے بندرابن کالنجر سے فنوج اور گوالیار سے مجرات کا محیا واڑتک ایک ایک بت کو سے ک حفاظت کے لئے بت پرستوں کی صفیں قدم قدم پر ہمالیہ کی طرح ابھریں اوروہ انہیں روئی کی طرح وصنکتا سومنات کے مندر تک بے روک ٹوک بوھتا چلا گیا اس زمانہ میں سومنات آریہ ورث کا سب سے بواشکتی مان دیوتا مانا جاتا تھا اس کے یاؤں وھونے کے لئے ہرروزسونے کے جڑاؤ گھا گروں میں گنگاہ یانی آتا تھا۔ دیویکل ہیرے اور جواہر جڑے تھے۔ کمرے کی حصت سے سونے کی بیسوں من وزنی زنجیر کئی تھی اوراس کے سرے سے کئی سنہری اور روپیلی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ دعا

ما نگئے سے پہلے زنجیر تھینچ کر گھنٹیاں بچائی جاتیں تا کہ سومنات غفلت کی نیند سے جاگ اٹھے اور پجاریوں کی دعا ئیں قبول ہو حائیں۔

جب پروہت کواطلاع ملی کہ سلطانی لشکر مندر کی فصیل کے پارصف آ راہ تو وہ قیمتے لگا تا جیت پر چڑھ دوڑا اسے یعین تھا کہ سومنات کی طرف بری نظر ہے و یکھنے والوں پر جیلیاں ٹوٹ پڑیں گئ کیکن سلطان مجود گرزتا نے سومنات کے سر پر آ کر کااور کی طرح ہے کوئی بجل نہ ٹوٹی ۔ اب پروہت زمین ہوں ہو کر سلطان کے قدموں سے لیٹ گیا۔ ''اگر سلطان ذیشان ہمارے سومنات سے صرف نظر کرنے پر آ مادہ ہوجا نمیں تو اس کے عوض بت کے ہموزن ہیرے موتی پیش کئے جا نمیں گئ کہ سلطان بت اور بت پرست کو دیکی کرمسکرایا '' اور میں بت شکن ہوں بت فروش نہیں' کہتے ہیں ایسی کا دی ضرب لگائی کہ سومنات یاش پاش ہوگیا ۔ ممورخ جیران ہیں کہ مسلسل سولہ سالہ کا میاب یلغاروں کے باوجود سلطان مجمود نے بھارت کو غزنوی سلطنت میں یا قاعدہ شامل کیوں نہ کیا؟ صرف اس لئے کہ بیر صغیر کے نا مورفا کی سلطان شہاب الدین غوری گا تھا۔ وہی شہاب الدین غوری جس نے تر اوڑی کے میدان میں دلی اجمیر کے چو ہان مہاراجہ رائے پہنچو رائی تھوئی رائی ہے شکست کی کرائی ہم پوری گیا ۔ کہ بعد عہد کیا تھا '' جب تک بدلہ نہ لے لوں زین کے گھوڑے پر سوار ہوں گا اور نہ بستر پر چین سے سوؤل گا' اور کی سلطان نے سوؤل گا اور نہ بستر پر چین سے سوؤل گا' اور کہ بی سال ای میدان میں دارے پھور رائی جس دیا گئی ہے کہ بوری گیا ۔

چوہان کے بعد آریدورت کی قیادت چتوڑ کے بانے ہوئے راجیوت راناسا نگا کے حصیل آئی۔ اس بیای کے جسم پر نیز وں اور تلواروں کے اکثر نشان ہے اور برصغیر کے ایک سوایک جھوٹے بڑے راجاؤں نے اس کے جسنڈے سلے صف آراء ہوکرا شوک عظم کے دلیں کومسلمانوں سے محفوظ رکھنے کی تسم کھائی تھی۔ ہندوستان کی بید فیصلہ کن جنگ بھی تراوڑی می کے میدان میں کڑی گئی۔ یہاں تاریخ کا سب سے بڑا رن بڑا اور اتنا خون بہا کہ اپنی آن پر مر منے والوں کی لاشیں می کے میدان میں کڑی گئیں اور بالآ خربت پرستوں کو تکست اور تو حید پرستوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک شان دار فتح کہ آنے والی کئی صدیوں تک برصغیر ہندوستان اسلامی برچم کے پرسکون سائے تلے سمٹا بڑا رہا۔

اور آج صدیوں بعدای بھارت کے بت کدے محدین قاسم سلطان محوداور شہاب الدین غوری کے جانشینوں کو

وازه خوای واشتن واغ مائے سینہ را ا

گاہے باز خوال این قصد باریند را

علامدائن خلدون کی تاریخی بصیرت کی تقارف کی بیای ہے ندان کی شخصیت ان کا قلم اور فائ سومنات کی ششیر خارا دی اف جس محاذبر شاند بیش فندی کریں قربوم اور زنرم کے امتزاج سے جاگ اضحہ والا جادو پڑھنے والے کو محود کر ویتا ہے۔

on de la Bernera de Laterial de Some de la terra entre de la la destruction de la la del la destruction de la d Transcription de la destruction de la d 医感染性病感 自然性的感染的 化物的物理 医外侧 医心管炎 医心管炎

## ): 👊 امارت بني مزيد دېيس بن على بن مزيد

جس وقت بنو بویه کاڑ مانہ ختم ہو گیا اور ( تا تاریوں ) نے آئہیں مغلوب ومقبور کر دیا اور حکومت وسلطنت کی عثان طغرل بک باوشاہ سلجو قیہ نے اپنے قبصہ افتدار میں لے لی اس وقت سلطان موصوف دارالخلافہ بغیرادا یا اور خلافت ما ب غالب ہو کڑمنبروں پراپنے نام کا خطبہ پڑھااور الملک الرحيم آخری ملوک بی بويہ کو گرفتار لکرليا۔ جيسا کہ بيرواقعات بالنفصيل بنوبوبیہ کے حالات میں مذکور ہو چکے ہیں۔

معركة سنجار بساميري نے الملك الرحيم كے واسط سے بغداد كى جانب سے روانہ ہونے سے فل سلطان طغرل بك سے جنگ کے ارادہ سے علیمدہ ہو کر کوچ کر دیا تھا۔ قطامس جوطغرل بک کا پچازاد بھائی بلا دِروم کے بادشاہوں کا مورث اعلیٰ اور ور الله الله الله وسي تقاران الرادي مين ( t تاريون ) كے خلاف اس كا ہم خيال تھا۔ مہتم الدولہ ابوالفتح عمران كے ہمر کا ب تھا۔ قریش بن بدران والی موصل وغیر ہ بھی اس کی رکا ب میں تھے۔ چنانچہ دمیں اور بساسیری نے تا تا رہے سنجار میں معرکہ آرائی کی۔سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کو پہلے ہی معرکہ میں شکست دی۔ قریش زخی ہوکر میدان جنگ سے دہیں کی خدمت میں آیا۔ دہیں نے اسے سلی دی اور اس کے ہمراہ موسل کی طرف چلا گیا موسل میں سب نے متفق ہو کرووبارہ جنگ کی رائے قائم کی ۔ دبیں ، قریش اور بسامیری نے اپنی اپنی فوجیں آ راستہ کرے بریدکی جانب خروج کیا ۔ بخاتمبرا صحاب حران اور رقہ کا ایک جم غفیران لوگوں کی رکاب میں تھا۔ سلطانی لشکر نے ہزار دست کی افسری میں جو کہ امراء سلجو قیہ میں سے ایک نا مور مخص تھا ان لوگوں کا تعاقب کیا اور چارمنزلیں طے کر کے ان کے نیروں پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کو شکست مولى علطاني لشكر بهت سامان غنيمت اور قيديون كو ليكروايس مواد

سلطان طغرل بک اور دہیں کی مصالحت خاتمہ جنگ کے بعد دہیں اور قریش نے ہزار دست کے پاس کہلا جیجا کہ '' اب ہم لوگ بے دست و یا ہو گئے ہیں اور زمین ہم پر تنگ ہور ہی ہے۔ سلطان طغرل بک ہم لوگوں کے حال پر رخم

ل يدواقعات يهم و عين ويكموناريخ ابن اليرمطوع مصر مفي ٢٥٥ مرا معدد و

روانہ کیا۔ ان لوگوں نے رملہ پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ عوام الناس سے اور ان لوگوں سے ٹر بھٹر ہوگئی۔ نظام حکومت درہم برہم ہو گیا۔ خلافت مآب نے سیف الدولہ صدقہ کے پاس ان زیاد تیوں اور ظلم کی شکایت لکھ بھبچی۔ صدقہ نے جواباً کہلا بھبچا کہ آپ کمشکین کو بغداد سے نکال دیجئے ابھی سارا انتظام اور امن وامان قائم ہوجائے گا۔ چنانچے خلافت مآب نے کمشکین قیصری کو ماہ ربچے الآخر ۲۹۲ میں بغداد سے نہروان کی جانب روانہ کردیا۔ سیف الدولہ صدقہ چلا گیا اور دار الخلافت بغداد میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا جانے لگا۔

صدقه کا واسط بر قبضه ایمشین قیمری بغداد سنگل کرواسط پنجااور سلطان برکیاروق کنام کا خطبه بر سے جانے کا عظم دیا۔ صدقه کواس کی خبر ہوگئ فوراً واسط کی جانب کوچ کیا اور پہنجتے ہی کمشکین کو واسط سے نکال ویا۔ اس عرصه میں ابوالغازی بھی واسط پنج گیا۔ دونوں نے جمع ہو کر کمشکین کا تعاقب کیا۔ کمشکین گھرا گیا۔ امن کی درخواست کی۔ صدقه نے اسے امن دی اور عزت واحر ام سے پیش آیا اور واسط میں دوبارہ سلطان محرک نام کا خطبہ بڑھا گیا اور اسکے نام کے بعد خطبہ بیس صدقه اور ابوالغازی کا نام بھی داخل کیا گیا اور جرایک نے اس کے بیٹے کو واسط کی حکومت پر مامور کر کے مراجعت کی ۔ ابوالغازی دار الخلافت بغداد کی جانب روانہ ہوا اور صدقہ نے علی کا راستہ لیا مگر مضور کو الغازی کے ہمراہ روانہ کیا اور صدقہ نے علی کا راستہ لیا مگر مضور کو الغازی کے ہمراہ روانہ کیا اور صدقہ نے علی کا راستہ لیا مگر مضور کو ابوالغازی کے ہمراہ دار الخلافت بغداد غلیفہ مشتظم کوراضی کرنے بھیجے دیا ویرس بات کی صدقہ نے علی کا راستہ لیا مگر مضور کو ابوالغازی کے ہمراہ دار الخلافت بغداد غلیفہ مشتظم کوراضی کرنے بھیجے دیا ویرس بات کی خلافت میا میں مقبلے میں مورک کے میں میں میں مورک کے میں میں بات کی میں خلافت میا میں میں میں گئے۔

صدقہ کا ہیںت پر قبضہ ان واقعات کے بعدصد قد نے ہیئت پر بھی بیشہ کرلیا۔سلطان برکیاروق نے ہیئت بہاءالدوی خواور برا ہوں وہب بن وہیب کوبطور جا گیرم حمت کیا تھا۔ بنوعیل کی ایک جماعت صدقہ کے پاس مقیم تھی کی بات پرصد قد اور بہاءالدولہ میں ان بن ہوگئے۔ بقیہ بنوعیل بھی صدقہ کی جانب مائل ہو گئے۔ اس اثناء میں بہاءالدولہ جج کرنے چلا گیا۔ پچھ عصد بعد جج کرکے واپس ہوا اور کہلا بھیجا کہ شہر ہمارے عوالے کردو۔ ثروان کے نائب تحد بن رافع بن رفاع بن مذیعة بن مالک بن مقلد نے جواس وقت والی ہیئت تھا اس سے اٹکار کیا۔ صدقہ ہم واسط سے فارغ ہو ہی چکا تھا ہیئت کی طرف کوبھ کردیا۔ منصور بن کثیرا بینے بچا ثروان کی طرف سے فوجیل لے اور کرنے کے لئے نکلا دونوں میں معرکہ کارزار گرم ہوگیا۔ ووران جنگ میں شہر ہیئت کے چندلوگ صدقہ سے ل گئے اور کردیا۔ منصور نے پیرنگ و کی کردیا۔ صدقہ کے اور شہرصد قد کے منصور اور اس کے ہمراہیوں کو خلعت اور انعام سے سرفر از کیا اور اپنے بچازا دیمائی ثابت بن کا ل کو حاصد واسط برا پی طرف سے مقررکر کے حلمی جانب واپس ہوگیا۔

اس کے بعد سلطان محمہ اور سلطان بر کیاروق میں باہم مصالحت ہوگئی۔ ماہ شوال مصدقہ نے واسط کی طرف کوچ کیا اوراس برقابض ہوگیا اوران ترکوں کوجو وہاں مقیم تصفی کال دیا۔ مہذب الدولہ بن ابوالخیر کو بلا کر جب کہ سال لورے ہوئے کوئین مہینے باتی تھے بچاس دینار پرشم کا تھیکہ دے دیا اور حلہ چلا گیا۔

صدقه كا بصره برقضه بعره تقريباً دس سال ساساعيل بن ارسلان بق سلح قيد ك قضدا قد اريس تفا- چونكه سلطان

ان واقعات کے بعد اساعیل نے نگ آ کر امن کی درخواست کی ۔صدقد نے اسے امن دیا ۔صدقد نے شہر میں داخل ہو کر اہل ہو کر اہل ہو کر اہل ہو کر اہل ہو کہ اور سولہ دوز کے قیام کے بعد تیسری داخل ہو کر اہل بھر ہو کو امان عنایت فر مائی اورا بنی طرف سے بھر ہ پرایک شخص کو مقرر کر کے اور سولہ دوز کے قیام کے بعد تیسری جمادی الآخر م وم میں علہ والیں ہوا اور اساغیل نے فارس کا راستہ لیا۔ رام ہر مزینے کر مرض الموت میں گرفتار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔

ا مارت بھر ہ پرالتو نتاش کا تقریر صدقہ نے بھرہ پراپنے داداد بیں کے ایک مملوک کوجس کا نام التو نتاش تھا ما مورکیا اور اس کے ساتھ تھا تھت کی غرض ہے ایک سوہیں سواروں کو متعین کیا تھا۔ قبائل رہیدہ اور مشفق نے جمع ہو کربھرہ پرحملہ کر دیا اور بہزور تنج بحالت خفات داخل ہو گئے۔ التو نتاش کو گرفتار کرلیا گیا۔ کئی مہینے بھرہ میں ٹھیر سے لوٹ مار کرتے رہے۔ صدقہ نے ان واقعات سے مطلع ہوکرا یک فوج ان کی مرکو بی کے لئے روانہ کی۔ انقاق سے بدفوج اس وقت بھرہ میں پہنچی جب کہ رہید اور مشفق شہرکو تا خت و تا رائ کر کے چلے گئے تھے۔ سلطان محمد نے اس وجہ سے بھرہ کوصد قد کی حکومت سے نکال کراپی جانب سے ایک گورٹراور ایک افر پولیس مقرد کیا۔ بنظمی رفع ہوگئی۔ اس وامن پھر قائم ہوگیا۔

ابوغشام بن منیعہ تکریت بنومعن کے مقبوضات سے تھا۔ بنومعن بوعیل کے قبیلہ سے تھے آخری کے اس بھا تھا۔ اس افع بن حسن بن منیعہ بن تکریت بنومیاں ہوا۔ اس افع بن حسن بن معن کے قبضہ میں رہا۔ جب رافع نے وفات پائی تو اس کا بھیجا ابومدیعۃ بن ثعلب بن حماد محکر ان ہوا۔ اس کا بیٹا ابو وقت فزانہ میں اسباب اور اجناس کے علاوہ پانچ لا گھ دینارموجود تھے ۵ سس بیٹھی رہ گزر آخرت ہوا۔ اس کا بیٹا ابو عشام کری تکومت پر مشمکن ہوا۔ اس میں کھر انی کرتار ہااس کے بعد اس کا بھائی عیسی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ابوعشام کو گرار کے جیل میں ڈال دیا۔ تمام مال واسباب اور قلعہ پر قبضہ کرلیا۔

الوعشام كافتل بجب سلطان طغرل بك نے مرسم و میں تریت کی طرف قدم بر هایا تو عیسی نے سی قدر فراج اور نذرانه پیش کر یت کی طرف قدم بر هایا تو عیسی نے سی قدر فراج اور نذرانه پیش کر کے اطاعت قبول کر کی اور مصالحت کر کی سلطان طغرل بک نے دومری جانب کوچ کر دیا ہاں کے بعد ہی میسی نے وفات پائی ۔ اس کی بیوی نے اس خیال و خطرہ سے کہ مبادا اس کا بھائی ابوعشام جیل سے نکل کر شیر پر قابض نہ ہو جائے ابوعشام کو بحالت و قبال کر ادیا اور قلعہ پر ابوالغتائم ابن جمیلان کو اپنی طرف سے مامور کیا۔ ابوالغتائم نے سلطان طغرل بک کے امرائے حکومت کے حوالے کر دیا۔ تب عیسیٰ کی بیوی نے موصل کی جانب کوچ کیا۔ ابوعشام کے بیٹے نے اپنے باپ کے عوض اسے مارڈ الا۔ مسلم بن قریش نے اس کا سمارا مال واسباب لے لیا۔

تر کمان خاتون کا تکریت بر قیضه الطان طغرل بک نے قلعہ تکریت پراپی طرف سے ابوالعباس رازی کو متعین کیا۔ چھ ماہ بعد یہ بھی مرگیا۔ تب مہر باط تکریت کا تحکمران ہوا۔ مہر باط کا نام ابوجعفر محمد بن احمد بن غشام تھا سر سد کا رہنے والا تھا۔ اکیس سال اس نے حکومت کی اس کے مرنے پراس کا بیٹا دوسال تک حکومت کرتار ہا۔ اس کے بعد ترکمان خاتون نے اس سے تکریت کی حکومت پر مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس سے تکریت کی حکومت پر مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد قشیم الدولہ اقسنتر کی شہادت کے بعد امیر مکھنگین الجاندار تکریت کا مالک میں معروف تھا مقرر کیا۔ اس نے ایک محفی کو جو کہ ابولھر مضارع کے نام سے معروف تھا مقرر کیا۔

کیفیاد بین ہزار دست: کچھ عرصہ بعدگو ہرآئین تکریت پر قابض ہو گیاای سے بحد الملک الباسلانی نے تکریت پر قبضہ لے لیااور کیفیاد بن ہزار دست دیلی کواس کی حکومت پر تعین کیا۔ بارہ برس اس نے حکومت کی۔ کیفیاد نہایت طالم اور سفاک تھا۔ اس نے اہل شہر کے ساتھ نہایت طالم اور بدا خلاقی سے پیش آتا رہا۔ یہاں تک کہ ۲۹۷ھ میں سقمان بن ارتق اس طرف سے غارت گری کے لئے آپینچا۔ کیفیاد رات کے وقت لوٹ مار کرتا تھا اور سقمان دن کو تھوڑ ہے ہی دن میں سارا شہراور اس قرب وجوار کے علاقے ویران ہو گئے۔ جب سلطان برکیاروق کے بعد اس کا بھائی سلطان محم مشقل حکمران ہواتو اس نے اس شہر کوامیر اقسفر بر مقی شحنہ کو بغدا و جاگیر میں مرحت فرمایا۔

صدقہ کا تکریت پر قبضہ جنانچامیرافسٹر سامان سفر و جنگ درست کر کے تکریت کی طرف روانہ ہوا۔ سات ماہ سے زائد محاصرہ کے ہوئے لاتارہا۔ یہاں تک کہ کیفباد نگ آ گیا صدقہ بن مزید کو بیام دیا کہ آپ تشریف لائے ہم شہرآپ کے حوالہ کرویں گے۔ صدقہ یہ بیام پاکراس سنہ کے ماہ صفر میں تکریت کی طرف روانہ ہوا اور کیفباد سے تکریت پر قبضہ لے لیا۔ امیرافسٹر پرنگ و کھی کر تکریت سے کوچ کر گیا اور اس پر قابض نہ ہوسکا۔ کیفباد کو قلعہ الترب ہوئے تھے۔ صدقہ نے درام بن الی قریش بن درام کو بطور اپنے نائب سے کہ کریت پر مامور کیا۔ کیفباد فرقہ باطنیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ صدقہ کی یہ خوش تھیں تھی کہ کیفباد مرگیا ورنہ اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ صدقہ کی یہ خوش تھیں تھی کہ کیفباد مرگیا ورنہ اس کی جانب سے بھی لوگوں کو کیفباد کی موافقت کی وجہ سے بدطنی پردا ہوجاتی۔

مهذب الدوله كى معزولى ورماكى : جم اوپريان كرآئ بين كه اطان محرف صدقه بن مريدكودا سط بطور جا گير مرحت فرمايا تفا-صدقه نے مهذب الدوله بن ابى الخيركودا سط كاسالان ماليداداكر نے كی شرط پرعامل مقرر كيا-مهذب الدوله نے اپنی طرف سے اپنی اولا داوراعزہ کو واسط کے انتظام کی غرض ہے اس کے مضافات اور متعلقات میں بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اللے تللے سے خرج کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال تمام ہونے پرصد قدنے مہذب الدولہ سے مقررہ سالا نہ خراج کا مطالبہ کیا اور جب وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہوا تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا بدران بن صدقہ نے جو کہ مہذب الدولہ کا واماد تھا مہذب الدولہ کی رہائی کی سفارش کی اور اسے جیل سے نکال کر بطیحہ کی جانب بھیج دیا جہاں کہ اس کا مسکن اور

مہذر الدولہ اور حماد مصطنع اساعیل (جماد کا دادا) اور مختص محمد (مہذب الدولہ کا باپ) دونوں بھائی تھے ابوالخیر کے بیٹے تھے ان دونوں کی قوم کی سرداری ریاست انہی دونوں کو حاصل تھی مصطنع کے مرنے پراس کا بیٹا ابوالسید مظفر (حماد کا باپ) جانتین ہوا اور ختص کی وفات پر مہذب الدولہ سردار بنایا گیا۔ ان دونوں نے متفق ہوکر ابراہیم والی بطیحہ سے حکومت کی بات خرمہذب الدولہ نے ابراہیم کو مغلوب کر کے گرفار کرلیا اور پابدز نجیر گوہر آئین کے پاس بھیج دیا۔ گوہر آئین نے پاس بھیج دیا۔ گوہر آئین نے باس بھیج دیا۔ گوہر آئین نے باس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان و شوکت بر ھی گیا۔ اس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان و شوکت بر ھی گیا۔ گوہر آئین نے بھی اسے بطیحہ کی امارت دے دی۔ تمام ملک بیس اس کے احکام جاری ہونے لگے اور تمام قبائل اس کے مطبع ہو گئے۔

حماوکی پیسیائی جاداس وقت ایک نوجوان خص تھا۔ مہذب الدولہ معلیّا اس سے زمی سے پیش آتا تھا مگر حماد کوا پنے بچاکی شروت و حکومت فررا بھی نہ بھاتی تھی۔ حمد و بغض روز بروز بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ گوہر آئین کا انقال ہو گیا اس وقت تماد کوموقع مل گیا فوراً مہذب الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور جو کچھاس کے دل میں ایک مدت سے چھپا ہوا تھا اسے فلا ہر کر دیا۔ مہذب الدولہ نے ہر چنداس کی اصلاح کی کوشش کی گرکا میاب نہ ہوسکا۔ تب اس کے بیٹے قیس نے فوجیں فراہم کر کے جاد پر محلہ کر دیا۔ عاد بھاگ کر صدف ہے پاس جا بہنچا۔ صدف نے اس کی کمک پراپنی فوج کے ایک حصد کو مامور کرکے بطیح دوالی جانے کی دائے دی۔

مہذب الدولہ نے بھی اپن فوج کو دریا و شکل میں پھیلا دیا۔ ہر چہار طرف سے ناکہ بندی کریا۔ ہما داوراس کے سپر سالاروں مہذب الدولہ نے بھی اپن فوج کو دریا و شکل میں پھیلا دیا۔ ہر چہار طرف سے ناکہ بندی کریا۔ ہما داوراس کے سپر سالاروں نے لڑائی چھیڑنے سے قبل اپنی فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے پر ہما داوراس کے رکاب کی فوج بظاہر فکست کھا کر بھاگی۔ مہذب الدولہ شکے شکر نے تعاقب کیا۔ جماد کے دلاڑوں نے کمین گاہ سے نگل کریں پشت مہذب الدولہ بر ہملنہ کر دیا۔ مہذب الدولہ بر ہملنہ کر دیا۔ مہذب الدولہ کا لشکر اس اچا تک ہملہ سے گھیرا کر بھاگ نگا۔ اس واقعہ سے تھا دیے جو صلے برج ھاگے۔ وقیا ہی کا نشرد ماغ پر چڑھ گیا۔ صدفہ سے دوبارہ انداز طلب کی۔ چنا نچ صدفہ نے اپنے سپر سالار لشکر (سعید بن تھید برج مہذب مہذب مہذب میں اور بحری جنگ کرنے پر تال گئے۔ مہذب مہذب میں اور بحری جنگ کرنے پر تال گئے۔ مہذب میں جھیجوہ میا ہال وزردے کر ملالیا۔ اس سے سالا رہے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدفہ کی خدمت میں جھیجوہ میا ہال وزردے کر ملالیا۔ اس سے سالا رہے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدفہ کی خدمت میں جھیجوہ میا ہال کا وزردے کر ملالیا۔ اس سے سالا رہے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدفہ کی خدمت میں جھیجوہ میا ہال وزردے کر ملالیا۔ اس سے سالا رہے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدفہ کی خدمت میں جھیجوہ میا ہالیا۔

راضی ہو جائے گااور بچا بھتیجا بیں مضالحت کراوے گا مہذب الدولہ نے اس رائے کے مطابق اپنے بیٹے کوصد قد کی خدمت میں روانہ کیا۔ صدقہ نے سمجھا بجھا کر بچااور بھتیج میں مصالحت کرادی۔ بیدوا قعد آخر پانچویں صدی جمری کا ہے۔

سیف الدوله صدقه گاعروج سیف الدوله صدقه بن منصور بن مزید سلطان محمد بن ملک شاه کا بے عد ہوا خواه آس کے بھائی برکیاروق کا کیادشن تھا۔ جب برکیاروق کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور سلطان محمد متنقل طور سے حکر ان بن گیا۔ اس وقت سلطان محمد نے صدقه کی جانبازیوں کی قدرا فزائی شروع کی۔ بہت ہی جا گیرات عنایت کیس جن میں شہروا سط بھی تھا اور بھر ہ پر جھند کر لینے کی اجازت وی دفتہ رفتہ صدقه اس درجہ قابویا فتہ ہوگیا کہ جس شخص پر خلافت مآب یا سلطان محمد تاخوش و ناراض ہوتا وہ صدقہ کے پاس جا کر پناہ گرین ہوتا تھا۔ غرض صدقہ جو چاہتا تھا کر گریزا۔ سلطان محمد دم نہ مارتا تھا۔

سلطان محمد اورصد قد مین کشیدگی: ایک مرتبه کاذکر ہے کہ سرخاب بن کینر ووالی سادہ پرسلطان محمد ناراض ہوگیا۔
سرخاب نے صدقہ کے دامن عاطفت میں جا کر بناہ کی۔سلطان محمد نے صدقہ سے سرخاب کوطلب کیا۔ صدقہ نے صاف آگار
کر دیا۔ عمید ابوجھ محمد بن حسین بلخی کوموقع مل گیا۔ یہ اکثر اوقات سلطان محمد کوصد قد کے خلاف ابھارتا رہا اور اس کی طرف
سے بدطن کرتا رہا۔ جی کھول کر سلطان محمد کے مزاج کوصد قد کی طرف سے برہم کر دیا اور روائلی عراق پر آبادہ کر لیا۔ قریب
عراق بین کی کر سلطان محمد نے کہلا بھیجا کہ سرخاب کو مابدولت واقبال کے پاس بھیج دو ور نہ اپنی خیر نہ مجھو۔صدقہ نے آپ
اراکین دولت سے اس بابت مشورہ کیا۔ اس کے بیے دبیس نے رائے دی کہ سرخاب کو سلطان کی خدمت میں بھیج دواور بہت
سے تھا گفت اور ہدایا پیش کروتا کہ سلطان کی برہمی جاتی رہے۔سلطان کی مخالفت اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا

صدقہ کی بغاوت: صدقہ نے سعیدی رائے پندی اور حسب وستورقدیم انگاری جواب دیا۔ نامہ و بیام کاسلند شروع ہوا گرنتیجہ کچھنہ نظار صدقہ نے فوجیں فراہم کرنا شروع کیں اور دا دودہش سے کام لینے لگا۔ نہا بیت قلیل عرصہ میں ایک بوی فوج تیار ہوگی۔ جائزہ لیا تو ہیں ہزار سوار اور تین ہزار بیادہ سے ۔ فایفہ مستظہر نے دارالخلافت بغداد سے بی بن طراز زینی نقیب العقباء کے زبانی صدقہ کو کہلا بھیجا گئم سلطان مجر سے خوالفت نہ کرونتیجہ اچھا نہ ہوگا بلکہ میر سے نزد یک مناسب بیہ کہتم خودسلطان سے جا کہ طواور اس راضی کرویس درمیان میں ہوں وہ راضی ہوجائے گا۔ صدقہ نے عذرت کیا چونکہ مجھے اور سلطان سے ناچاتی ہوگئی ہے اس وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے میں سلطان کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد فودسلطان محمد نے تقاضی القضاۃ الوسعیدہ ہروی کوصد قد کے پاس بھیجا اور سے بیام دیا گئے مطمئن اور بے نوف رہو میر ساور تھا اس کے بعد فودسلطان جو تعلقات ہیں وہ اس طرح برستور قائم ہیں جی جان کر اور اگر اور ان اور تم میری رکا ب بیل ہو صدقہ جو تعلقات ہیں وہ اس کا در کر اسلطان کے لئے آباد کی ایک جان کا دیا ہوئے استقبال کے لئے آبا اور بینے کہ دی استعبال کے لئے آبا اور میں خوام الملک اس کے ساتھ تھا۔ بر تھی شعد بغداد نہ تر پاکر امراء کی ایک جماعت کے ہوئے استقبال کے لئے آبا اور میں بیاج کر میں بیاج کی ایک جماعت کے ہوئے استقبال کے لئے آبا اور میں بینے کر سب نے قیام کیا۔

صدقة كااظهاراطاعت وانحراف ببلطان صرف دو ہزار سواروں سے بغرض اصلاح گیا ہواتھا جب اسے صدفہ كی

ضداور بے جاہئے کا حساس ہوا تو اس نے امرائے اصفہان کے نام فراہی گئراور تیاری جنگ کے لئے فرائین روانہ کے اور بلا بھیجا اس کے بعد صدقہ نے خلافت مآ ب کی خدمت میں ماہ جمادی الاول سنہ ندکور میں ایک عریضہ روانہ کیا جس میں سلطان محرکی اطاعت اور اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا اقرار کیا تھا مگر چرصد قد نے اس سے بھی افکار کردیا اور کہلا بھیجا کہ جس وقت موکب سلطان بغداد سے کوچ کرے گاتو میں مال واسباب اور قوج سے مددگروں گا۔ مگر اس وقت چونکہ شاہی گئر نہر الملک میں پڑا ہوا ہے میں پچھی موافقت اور مدذ ہیں کرسکتا۔ جاد کی سقادہ والی موصل اور ایلغازی بن ارتق والی سگر نہر الملک میں پڑا ہوا ہے میں پچھی موافقت اور مدذ ہیں کرسکتا۔ جاد کی سقادہ والی موصل اور ایلغازی بن ارتق والی مطلع ہوکرصد قد کی اطاعت سے ناامید ہو گیاا طراف و جوانب بلا داسلامیہ سے امراء اور فوجیس آنے گئیں۔ قرادش بن شرف مطلع ہوکرصد قد کی اطاعت سے ناامید ہو گیا اطراف و جوانب بلا داسلامیہ سے امراء اور فوجیس آنے گئیں۔ قرادش بن شرف الدولۂ کرد مادی بن خراسا فی ترکمانی اور ابوعمران فضل بن رہید بن خراح طائی و غیرہ اپنی فوجیس کے ہوئے الدولۂ کرد مادی بن خراسا فی ترکمانی اور ابوعمران فضل بن رہید بن خراح طائی و غیرہ اپنی فوجیس کے ہوئے بنداد میں وارد ہوئے۔

فضل بن ربیعیہ فضل بن ربیعہ کے آباء واجداد بلقاء اور بیت المقدی کے عکر ان تھے۔ انہیں ہیں ہے حسان بن مغری تفارفضل کی عادت میں یہ بات واخل تھی کہ بھی عیسا تیوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا تھا اور بھی مصریوں کی کہ کہ پہ تا تھا۔ کفر تکلین اتا بک نے اس کا پیال دیکی کر دمشق سے نکال دیا۔ صدقہ کے پاس پہنچا صدقہ نے اسے عزت واحرام سے کھر ایا سات بزار دینار بطور صلا کے عنایت کئے۔ جب واقعات بالا پیش آئے تو وہ در پر دہ صدقہ کا مخالف ہو گیا اور اس کے مقدمة الحیش کے ساتھ کوچ کیا اور اس کے مقدمة الحیش سے بھاگ کر سلطان محرک خدمت میں چلاآ یا۔ سلطان محرک بغداد میں تھا تھر نے کا انبار کی طرف روانہ ہوا۔ فضل کا سلطان کے ساتھ رہے آخری عہد و بیان تھا۔
انبار کی طرف روانہ ہوا۔ فضل کا سلطان کے ساتھ رہے آخری عہد و بیان تھا۔

دیا اور عین معرکہ کے وقت از ائی جھوڑ کر بیٹھ رہے۔

صدقه كاخاتمه صدقه في يرزورا واز ان الوكول لالكاران الخزيمة آل ناشرة آل عوف يد جنك كاوفت ب تم لوگ عرب نژاد ہوا تھواور اپنی تیز تلواروں نے کام لؤ 'مگران لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی ۔ تب صدفتہ گرووں کی طرف متوجه ہوا چونکہ ان لوگوں نے بہت بڑی شجاعت اور دلیری سے کام لیا تھا اس دجہ سے اُن لوگوں کے دل بڑھانے کی غرض ہے انعام وصلہ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر شاہی فوج نے صدقہ کو چاروں طرف سے گیر کرتیر بازی شروع کر دی اور مجموعی قوت بے ملہ ورہوئی مدقد لوتا جاتا تھا اور ہا واز بلند كہتا جاتا تھا" انا ملك العرب اناصد قة " (ميں باوشا وعرب ہوں ميں صدقہ ہوں) اتفا قالیک تیرآ کر لگا مگر پھر بھی ٹابت قدم رہا۔ ایک ترکی غلام برغش نامی نے لیک کرصدقہ کی ممر پکڑلی اور زمین کی طرف تھینچا۔ صدقہ زخی تو ہو ہی گیا تھا تھوڑے ہے زمین پرآ رہا۔ صدقہ نے کہا اے برغش! ذرائری اختیار کر۔ برغش نے اس کا جواب نہ دیافل کر کے سرا تارلیا اور سلطان محمد کی خدمت میں لا کرر کھ دیا۔ سلطان محمد نے دارالخلافہ بغداد بھیج ویا اور لاش کے دفن کرنے کا حکم دے دیا۔

صدقه كا كروار: صدقه كاقل اس كي امارت كي كيس سال بعدواقع مواريه وي فض تفاجس في عراق ميس طلبة بادكيا تھا۔ بینہایت ہی عظیم الثان عالی فقر راور ہارعب ہا دشا ہوں میں سے تھا۔ اس کے کتب خانہ میں ایک ہزار کتا بیں تھیں۔

د بیس بن صدقیه خاتمه جنگ کے بعد سلطان محمر حله میں داخل نہیں ہوا۔ بغداد کی طرف دالیں ہوا اور صدقہ کی بیوی کو امان نامد کھ كر بھيج ديا۔ چنانچ صدقد كى يوى بغداد آئى۔ سلطان محد نے اسے امراء واراكين دولت كواس كے استقبال کے لئے جیجااور جب وہ حاضرِ خدمت ہوئی تو اس کے بیٹے دہیں کوقیدے رہا کر دیا۔صدقہ کے قل کی معذرت کی ٔ دہیں نے سلطان محمر کے حکم سے آئندہ اطاعت وفر مانبر داری کا حلف اٹھایا اور کسی قشم کی مخالفت نہ کرنے کا عہد و بیان کیا اور اس کے سابیہ عاطفت میں قیام پزیر ہوا۔ سلطان نے دہیں کو بہت ی جا گیریں مرحمت کیں دہیں برابراس کے پاس مقیم ر ہا۔ یہاں تک کہ سلطان گرنے وفات یائی اور اس کا بیٹا سلطان محمود الاسے میں تخت آ رائے حکومت ہوا۔ دہیں نے سلطان محود ہے علہ جا کر قیام کرنے کی اجازت طلب کی سلطان محود نے بطبیب خاطرا جازت ڈے دی۔ دہیں رخصت ہو کر حلہ آیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ تھوڑے دنوں میں عرب اور اگراد کا ایک بڑا گروہ اس کے یاس آ کر جمع ہو گیا ،جس ے اس کے قوائے حکر ائی مضبوط اور مشحکم ہو گئے۔

خلیفہ منتظم باللہ کی وفات جب کر ادھ میں طیفہ منظم باللہ نے سفرآ فرت اختیار کیا ادراس کے بیٹے المسترشد بالله كي خلافت كي بيعت لي كئ تو مرحوم خليفه كا دومرابيثا (امير ابوحن متظهر بالله ) اب بهائي (مسترشد بالله ) كے خوف سے براہ دریا مدائن چلا گیا اور وہاں سے حلہ جا کر دہیں کے پاس قیام پزیر ہوا۔خلیفہ مستر شدکواس کی خبر لگی تو اس نے دہیں سے ابوالحن کوطلب کیا۔ دہیں نے جواب دیا کہ چونکہ امیر ابوالحن نے میرے پاس آ کر بناہ کی ہے میں اسے کسی امر پرمجبورٹیس کر سکتا۔ تب علی بن ترا درینی نے جوخلیفه مسترشد کی جانب سے سفیر ہو کر گیا ہوا تھا امیر ابوانحن کو سمجھایا مجھایا 'امیر ابوانحن بغیداد عِلْنے برراضی ہو گیا اور ابوالحن کوجن چیزوں کی ضرورت تھی دہیں ان کے جم پہنچانے کا ذمہ دار ہوا۔

ملک مسعود اور برسقی ملک مسعود برادر سلطان محمران دنون موصل میں تقااس کا اتا بک جیوش اس کے ساتھ تھا' ان . دونوں نے سلطان محمود بن سلطان محمد کی غیر موجود گی کے باعث مراق کا قصد کیا۔اس مہم میں اس کا وزیر فخر الملک ابعلی بن عمار والي ظرابلن فشيم الدوله زنگي بن اقسنقر ( جدالملك العادل سلطان نورالدين زنگي) كرديادي بن خراسان تر كماني صاحب بوارْتِي 'ابوالبيجاء واليّ اربل اور واليّ سنجاراس كي ركاب مين عظي جس وفت ميلوگ دارالخلافت بغداد ك قريب ينجيج برستى كو خطرہ پیدا ہوا۔ ملک مسعود اور جیوش بک کوکہلا بھیجا کہ ہم لوگ دہیں کے مقابلہ پرتمہاری الداد کے لیے آئے ہیں تم سے لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے برستی کومسعود ہے کسی قتم کا خطرہ بیدانہیں ہوا البتہ جیوش بک کی طرف ہے مشکوک ومشتبرتھا ہا ہم مصالحت ہوگئ ملك مسعود بغيراد بين داخل ہوااور دارالمملكت ميں قيام اختيار كيا۔اتنے ميں منكم س فوجيل لئے ہوئے آئي بيچا۔ برحقی نے اس ہے جنگ کرنے کے لئے بغداد سے خروج کیا منگری بغداد سے رخ پھیر کر نعمانیہ کی طرف جھک بڑا۔ وجلہ کوعبور کر کے دمیں بن صدقتہ سے جاملات اس سے قبل دہیں نے ملک مسعود اور اس کے وزیر کی خدمت میں بہت سے تھنے اور ہدیے جیجے تا کہ اس کی جانب ہے اس کا دل میلانہ ہونے پائے۔ منگیری اور دہیں ہے میل جول ہو گیا اور دہیں کے دل کو پوری قوت حاصل ہوگئی۔ ملک مسعود اور برتقی اور جیوش بک مدائن کی جانب منگیرس اور دہیں کے مستحدہ مستحدہ مستحدہ مستحدہ زر کرنے کے لئے ہوجے لیکن اس وجہ ہے ان دونوں کی فوجیں جمعیت زیادہ تھی میدان جنگ میں نہ جا سکے اور مدائن ہے نا کام ہوکراد نے پھر صرصر کوعبور کیا دونوں نے ان اطراف وجوانب کوائی غارت گری سے بے حدفقصان پہنچایا۔ خلیفہ مستر شد کے سفیر خلیفہ مسترشد نے ان واقعات ہے مطلع ہوکر دونوں فریق کے پاس مفیر روانہ کے خوزیزی ہے رو کا مصالحت کرنے کی ہدایت کی سب نے بسروچیثم منطور کر لیا پھران لوگوں کو پیخبر گلی کہ دنیس اور منگیرس نے منصور برا در دہیں اور حسن بن اوز بک پرور دہ منگیرس کی ماتحق میں بغداد کی جانب اپنی فوج روانہ کی ہیں۔ بر تقی نے نہایت تیزی سے بغدا دی جانب کوچ کیاا ہے بیچے اعزالدین مسعود کواپی فوج کی سرداری پرچھوڑ آیا اور مما دالدین زندگی بن اقسنقر کواس کی رفاقت پر ماموز کیا سفروقیام کرتا ہؤادیالی پہنچا اور منگرس اور دبیں کی فوج کودریا عبور کرنے سے روک دیا۔ اس کے دودن بعد پیخی کہ حسب الکم واشارہ خلافت ما ب دونوں فریقوں میں مصالحت ہوگئی ہے۔ اس سے اس کی خوشی جاتی رہی'

سلطان محمود اور ملک مسعود میں مصالحت: اس کے بعد ہی مصور برادر دبین اور سین بن اور بک فوجین لئے

غرقاني گھاٹ سے دریاعبور کرکے بغیراد پہنچا۔

ہوئے آ بنج اور بغداد کے شرقی جانب میم ہوئے برقی نے ملک معود کو مال واسباب پر ہاتھ ہو ھایا اور اس پر قبضہ کر کے والی ہوا اور بغداد کے دوسری طرف خیر زن ہوا ملک معود اور چیوٹ بک ایک ست اور دبین اور منکبرس دوسری طرف براو ڈوالے ہوئے سے طرہ دیتا ہوں میں کے قالم میں موجود تھا کہ جو الدین بن برقی اپ باپ سے علیدہ ہو کر منکبرس ودبین کے شکر میں موجود تھا کہ ایک سعود کی نہ اور ملک معود کی نہ یا تھا کہ برقی اپ قاصد کی بال اپنی اور ملک معود کی نہ یا دی جا گیری درخواست بھی تھی چنانچے سلطان محود نے اپ قاصد کی معرفت خطر دوانہ کیا جس میں تجریر تھا کہ سلطان نے تم لوگوں کو آ دربا بجان جا گیر میں موجول کی جانب روانہ فر مائی ہیں اتفاق نے بانداد کی طرف کو چ گیا ہے اس تھم کو نا فذہیں کیا بلکہ اس کے برقس اپنی فوجیں موجل کی جانب روانہ فر مائی ہیں اتفاق سے بہ خطر منکبرس نے درمیان میں پر کرسلطان مجود اور ملک معود میں مصالحت کرادی برتی کے جرابی برتی سے علیحدہ کیا ہے خوص کہ موسل کی برتی کے جرابی برتی سے علیحدہ کیا ہے خوص کہ موسل کی برتی ہے جرابی برتی سے علیحدہ کیا ہے خوص کہ موسل کی برتی ہے جرابی برتی ہے علیدہ کیا ہے اس کا سارا کھیل کر گیا۔ اس کے دل کی دل ہی میں رہ گئی عرابی پرقاب نہ موسل کو برتی ہے جو ان کا سارا کھیل کر گیا۔ اس کے دل کی دل ہی میں رہ گئی عرابی بی قیام اختیار کیا میں بود کی جانب کیا ہی بی موسل ہو تکی جانب کیا ہی میں ہو گئی جانب کیا ہی بود کی جانب کیا ہی ہو کہ کی جانب کیا ہو دھا کی جانب کیا ہی ہیں ہو کہ کی جانب کیا ہی ہو کہ کی جانب کیا ہو دھا کی جانب کیا ہی ہو کہ کی جانب کیا ہی ہو کہ کی جانب کیا ہو کہ کی جانب کی ہو کہ کی جانب کی ہو کہ کی جانب کیا ہو کہ کی جانب کیا ہو کہ کا برائی ہو کہ کیا گئی کر کیا ہو دھا کہ کیا گئی ہو کہ کی جانب کیا ہو کہ کیا ہو کی جانب کی کہ کی جو کہ کیا گئی کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہو کہ کی جانب کیا ہو کہ کی جانب کیا گئی کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی ہو کہ کی جانب کیا گئی کیا گئی ہو کہ کی جانب کو کی جانب کی کیا گئیں کی کرنسلوں کی کی کرنسلوں کی کو کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسلوں کی کرنسل

و بین بن صدق دین بن صدق اور چوش بک میں جو کہ ملک معود کا اتالیق تھا۔ مرتوں سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کا دو ہوتو ہیں اس کا معین و عدد گار ہوں گا۔ غرض بیتی کہ ملک معود سلطان محود با ہم لؤ جا کیں تو میرا حکومت پرا ہر قائم ہوجائے گا جس طرح کم میرے باپ برکیاروق و محد پہر ان ملک شاہ کی خالفت کی وجہ ہے حکومت و سلطنت پر غلبہ حاصل تھا، فسیم الدولہ برقی محتی بغلبہ وہ ہو کر ملک معود کے باس جلا گیا۔

ملک معود کے باس جلا گیا۔

ملک معود نے اس محد وہ برقی ہوئی اور شیم اور شیم الدولہ برقی محتی بنا کہ برخی ہوئی اور شیم الدولہ بیس ایک مدت سے عداوت و مخالفت بلی آری تھی۔ دیس سے موقع پاکر جیوش بک اور ملک معود کو تیس میں امرونی بیل اور بالدی معود کا ماتھ چھوڈ کر سلطان محمود کے باس جلا آبیا سلطان محمود کے باس جلا آبیا سلطان محمود کی اس کے بعدا سافاد اساعیل صین بن علی اصفہان تھی ہوئی ملک معود کی اس کے بعدا سافاد اساعیل صین بن علی اصفہان تھی ہوئی ملک معود کی اس کے بعدا سافاد اساعیل صین بن علی اصفہان تھی ہوئی ملک معود کی اس کے بعدا سافاد اساعیل صین بن علی اصفہان تھی ہوئی ملک معود کی اس کے بیس جلا آبیا سلطان محمود نے اس کی ابرائی بین میں ہوئی ملک معود کی درباد میں کتابت ( سیکرٹری شپ ) کا کام کرنے وہ ہوئی وزارت پر اسے مامود کیا۔ اس نے اس خدمت کو کمال خوبی سے انجام دیا۔ جس کی تحریل نے کہ تھی۔

معر کہ استرا آباد ای کے بعد ملک مسعود اور اس کے ارا کین طومت محود کی خالفت بر آباد ہو اور تیارہ و گئے یکی ذریعہ
سلطان محمود کو اس کی خربی گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو دھم کی دی اور خالفت وسر کشی کی صورت میں اپنی طاقت وقوت
کی دھم کی دی ملک مسعود کے ہوا خواہوں کے کان برجوں تک شدرینگی رخالفت کا اعلان کر کے ملک مسعود کی سلطنت و حکومت
کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بخ وقتہ نوبت بجنے لگی جب انہیں بی خبر ہوئی کہ سلطان محمود کا لشکر ان دنوں مقرق ہوگیا ہے تو اس
سے جنگ کرنے کو تیارہ و کر نہا بہت تیزی سے کو چ کر دیا۔ بیدر ہویں رہے الاول ۱۵ سے کو استر آباد میں سلطان محمود کے لشکر سے
مقدمہ اکو جسے دو بہر تک تہا یہ تحت الرائی جاری رہی برحقی نے اس معرکہ
مرک فیسے مالدولہ برحقی اس کے مقدمہ اکھیش برتھا۔ شبح سے دو بہرتک تہا یہ تحت الرائی جاری رہی برحقی نے اس معرکہ

میں بہت بڑا حصہ لیااس کے بعد ملک مسعود کو شکست ہوئی۔اس کے بہت سے امراء گرفتار کر لئے گئے اس کا وزیرالسلطنت ابواساعیل طغرائی گرفتار ہوکر سلطان مجود کی خدمت میں پیش کیا گیا سلطان نے اسکی گرون زونی کا حکم دیا 'ایک برس اس نے وزارت کی' کما بت کا کام نہایت خوبی سے انجام دیتا تھا' شاعری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔صنعت کیمیا میں اس کی متعدد تصانف ہیں۔

جیوش یک کی اطاعت: ملک مسعود شکست کے بعد موصل کی طرف روانہ ہوا۔ برشی 'سلطان محمود سے ملک مسعود کے لئے امن حاصل کر کے اسے واپس لانے کے لئے لگا۔ چنانچہ درمیان راہ اسے ملک مسعود کواس کے بھائی سلطان محمود کے باس واپس لایا۔ سلطان محمود نے اس کا قصور معاف کر دیا اور انتہائی عنایت اور مہر بانی سے پیش آیا۔ اس وقت جیوش بجب مرصل پہنچ گیا تھا جب اسے ملک مسعود اور سلطان محمود کی مصالحت کی خبر پیچی تو اس نے بھی سلطان کی خدمت میں جب کہ وہ ہمدان میں تھا جا ضر ہو کر امن کی درخواست کی ۔ سلطان محمود نے اسے بھی امن دیا اور اس کے ساتھ بھی عزت واحر ام سے بھی آئی ا

حلہ کی تارا آتی ہا دہیں وہ اس وقت مواق میں تھا ملک مسعود کی تلست سے مطلع ہوکر نے رنگ دکھانے تروع کئے اپنے اہل وعیال کو بطبحہ بھیج دیا اورخود مال واسباب کے ساتھ حلہ پہنچا اور اسے تاخت و تارائ کرتا ہوا ایلغازی بن ارتق کے پاس ماردین جاکر بناہ لی سلطان محمود کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی دہیں کے خیال سے ایک ہزار شتیال گئے ہوئے طلہ پہنچاد یکھا کہ حلہ ویران و برباد ہوگیا ہے ایک رات قیام کرکے واپس ہوا۔

منصور کی فوج کشی اس کے بعد دہیں نے اپنے بھائی منصور کو قلعہ صغد ہے ایک بری فوج کے ساتھ عواق کی جانب روانہ ہوا۔ ہوا۔ منصور حلہ اور کوفہ ہوتا ہوا بھر ہ پہنچا اور برتقش زکوی کو مصالحت کی غرض ہے سلطان کی خدمت میں بھتج ویا گرکھی وجہ سے
مصالحت نہ ہوسکی بلکہ منصور براور دہیں اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے کسی قلعہ میں جو بہتھا بلد کرخ تھا قید کر دیا۔ پھر دہیں نے
اپنے ہمراہیوں کے ایک گروہ کو ان کے مقبوضات واسط کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ ترکان واسط نے روک ٹوک

مہلہل کی شکست وگر فرآری وہیں نے ایک فوج مہلہل بن ابی العسکر کی ماتحتی میں ترکان واسط کی شرکو بی کے لئے روانہ کی اور مظفر بن ابی الخیرکواس کی کمک کی ہدایت کی اہل واسط اس سے مطلع ہو کرفشیم الدولہ برتقی ہے امداد کے خواستگار ہوئے 'برتھی نے ان کی کمک پر لئیکر روانہ کیا ابھی مظفر نہیں آنے پایا تھا کہ بلہل اس سے جنگ کرنے کے لئے براحا پہلے ہی حملہ میں اپنے ہمراہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرفار کرلیا گیا۔ اس کے بعد مظفر مطلبہ سے خار محرک کرتا ہوا واسط کے قریب بہنچا ہملہل کی شکست کا حال س کرفور الوث گیا۔

مظفر کی دہیں سے علیحد گی: اتفاق ہے اس معرکہ میں دہیں کا لکھا ہوا خط واسط کے ہاتھ پڑگیا۔ دہیں نے اس خط میں مہلبل کومظفر کے گرفتار کر لینے اور اس ہے سالانہ خراج کا مطالبہ کرنے کی تاکید کی تھی لٹکر واسط نے اس خط کومظفر کے پاس بھیج دیا۔ مظفر اس خط کو و کیئر کیزان و ششدر روگیا ہے صدیر ہمی پیدا ہوئی' اسی وقت دہیں کی رفاقت سے علیمہ وہ وکر لشکر

واسط کے ساتھ ہو گیا۔

د بیس کی انتقامی کارروائی اس واقعہ کے بعد دبیں تک پینجر پینجی کہ سلطان محمود نے اپنے بھائی کی آئے میں نیل کی سلطان محمود نے اپنے بھائی کی آئے میں نیل کی سلطان محمود نے اپنے بھائی کی آئے میں نیل کی سلطانیاں پھروا دی ہیں۔اس خمر کے سلتے ہی اپنے بال نوج ڈ الے سیاہ کپڑے شہروں کو تاخت و تاراج کرنے لگا۔نہر ملک میں مستر شد کا کچھ مال واسباب تھالوٹ لیا' وہاں کے رہنے والے جلاوطن ہوکر بغداد کپنچے لشکر واسط پیخبر پاکر نعمانیہ کی طرف بڑھااور نشکر دوئا بھی ہوگیا۔

دہیں کی شکست اس کے بعد خلافت مآب کے موکب ہما یوں نے جنگ کے لئے موصل کی جانب کوچ کیا۔ برقی اس کے مقدمۃ الجیش پر تھا۔ دہیں نے بھی اپ ہمراہوں کو مرتب کیا۔ پیادوں کو سواروں کے نشکر کے آگے رکھا۔ اس نے الشکر یوں سے کامیابی کی صورت میں بغداد کو تاخت و تاراخ کرنے اور عورتوں کو لونڈ کی تنانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ دونوں سے کامیابی کی صورت میں بغداد کو تاخت و تاراخ کرنے اور عورتوں کو لونڈ کی تنانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ دونوں مونوں گئے گئے۔ دہیں کی عورتیں باندیاں بنائی گئیں۔ فتح یا بی کے بعد ظیفہ مستر شدنے یوم عاشورہ براہ ہے کو میدان جنگ سے دارالخلافت بغداد کی طرف کوچ کیا۔

بھرہ کا تا راح دیس نے شکست کے بعد فرات کوعبور کیا۔ غزید پہنچ کرعرب نجد سے امداد کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے ا انکار جواب دیا تب منتفق کی طرف چلا گیا اور منتفق سے بھرہ پر قبضہ کرنے کا حلف لیا چنانچے وہ لوگ اس کے ہمراہ بھرہ آئے

اوراے اوٹ لیااس کے سر دارگوقل کر ڈالا ۔ خلیفہ ستر شدنے برستی کوعما ب آ موز فرمان روانہ کیااورا سے دبیں کے تعاقب نہ کرنے پر تنہیبہ کی اور میر بھی لکھا کہ تیری ہی وجہ سے دہیں کوبھرہ کے ویران کرنے کا موقع ملا۔ برستی نے فوراً جنگ کی تیاری کر دی سامان سفر و جنگ در ست کر کے بصرہ کا راستہ لیا۔ دہیں نے مینجبر پاکر بصرہ چھوڑ دیا قلعہ بھر میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ عیمائیوں سے لکران کو حلب پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی اور ان کے لئکر کے ساتھ ۱۸ھے میں علب کے تحاصرہ پرآ گیا۔ اہل علب نے معقول طور سے ان کی مدافعت کی جاروں طرف سے قلعہ بندی کرلی مجبور ہوکرنا کا م لوٹ گئے 'دہیں ان سے علیحد ہ ہور طغرل بن سلطان محمد کی خدمت میں چلا گیااورا ہے واق کے قبضہ پر ابھارا' جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

ملک طغرل اور دبیس جس وقت دبیس شام سے ملک طغرل کی خدمت میں بمقام آ ذربائجان حاضر ہوا۔ ملک طغرل نے باحر ام اس سے ملاقات کی اور اسے اپنے خاص الخاص امراء اور سلسلۂ وزراء میں داخل کرلیا' دبیں نے اسے عراق پر قبطة كرنے كى ترغيب دى اوراس پر قبضه كرادين كا دمد دار ہوا۔ چنانچ ملك طغرل نے اس خيال سے كوچ كيا۔ دہيں اس كے ہمراہ تھا' کوچ وقیام کرتا ہواایک عظیم الثان فوج کے ساتھ وقو قا پہنچا 'مجاہدا بن بہروز والی تکریت نے خلیفہ مستر شدکواس کی خبر دی خلافت مآ ب نے ملک طغرل اور دہیں کی مدافعت کی اور سر کو بی پر کمر بائدھی' نو جیں فراہم کیں ۔ پیاووں کے علاوہ ستر ہزار سوار وں کی جمعیت ہے ماہ صفر <u>19ھ میں دارالخلافت بغداد ہے کوچ کیا۔ اس کے مقدم</u>ۃ انجیش کا برتقش زکوی افسر اعلی تھا۔ شاہی تشکر رفتہ رفتہ خالص پہنچا ملک طغرل کوخلیفہ مستر شد کی تیاری اور روانگی کی خیر ہوئی تو اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا ۔ جلولا پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ اس کے ہمراہی غارت گری کی غرض سے جاروں طرف پھیل گئے وزیر السلطنت جلال الدین بن صدقه ایک بیری فوج کئے ہوئے ملک طغرل کی طرف بڑھاد سکرہ پہنچ کریڑا و کیاا ہے میں خلیفہ مستر شد بھی آپہجا۔ دہیں اور ملک طغرل نے ہارونید کی جائب کوچ کیا۔ پھر دونوں نے تامرا کی جانب کوچ کیا۔ پھر دونوں نے تامرا کی طرف نہروان کا بل عبور کرنے کے لئے قدم بڑھایا۔ دہیں نے ان مقامات کی تفاطت پر کمر باندھی جہاں یانی کم تھا اور ملک طغر ل دارالخلافت بغداد پر قبضه اوراے تاخت و تاراج کرنے کے لئے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔الغرض دہیں نے تامراہے کو چ کیااور طغرل اس وجہ سے کہ وہ مبتلا کئے پ ہوگیا تھا قیام پریرہوگیا پھر مینہاورسیلاب کی وہ کثرت ہوگئی کہ دونوں مجبور ہوگر بیٹھ رہے ۔ ٹھنڈک بھوک اور تکان سفرنے دہیں کو بدحواس کر دیا۔ اس کی خوش تسمی سے خلیفہ مستر شد کا کچھ سامان جا رہا تھا جس میں پہننے کے کیڑے اور بہت ی خور دنی اشیاء بھی تھیں۔ دبیس نے اس سامان کولوٹ لیا۔ کیڑوں کو زیب تن کیا گھانا كايارة فاب من بينا موش بجامو في ليك كرسوف لكار

خلیف مستر شد اور دبیس خلافت مآ ب واس دافته کی اطلاع ہوئی تواس نے دارالخلافت بغداد کی جانب واپسی کا تھم صادر کیا اتفاق ہے موکب ہمایوں دہیں کے تشکر کی طرف ہے گز راخلافت مآب دہیں کے سر پر پہنچ گئے اور وہ خواب غفلت میں پڑا ہوا خرائے لے رہاتھا۔خلافت مآب نے اسے بیدار کیا۔ دہیں نے آئکسیں کھولیں تو خلافت مآب کوائے سر ہانے رونق افروز پایا حسب عادت زمین بوس بوااورمعافی کا خواستگار بوا۔ خلیفه مسترشد کا دل نرم بوگیا۔ وزیر السلطنت جلال الدین بن صدقہ نے سفارش کی دہیں سوار ہوکر برتقش زکوی کے کشکر کے سامنے گیا اور ان لوگوں ہے با تیں کرنے لگا جس وقت تک شاہی لشکر نے بل عبور کیا دہیں کوموقع مل گیا مک طغرل کے پاس دالیں آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پچا

وجیس کی رہیں ہوروانیاں: ملک طغرل نے قبضہ عراق سے نا اُمید ہوکر دہیں کے ساتھ سلطان سخر کی طرف کوچ کیا یہ اس وقت خواسان کا تعکر ان تھا اور بو ملک شاہ کا آیک بااڑ محض تصور کیا جا تا تھا۔ ملک طغرل اور دہیں نے اس سے خلیفہ مسترشد اور برتقش شحتہ بغداد کی الئی شکایت کی ۔ سلطان شجر نے انصاف کرنے کا وعدہ کیا۔ چنا مجد و نوں اس کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ دہیں ہے نچلا نہ بیٹھا گیا سلطان شجر کو عراق پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دینے لگا موقع پاکر مستر شد اور سلطان کی جانب سے اسے برطن کرتا جاتا تھا۔ بالآ خریہ سلطان شجر کے ذہمین نشین کر دیا کہ خلیفہ مستر شد اور سلطان محود دونوں بالا نقاق سلطان شجر کی خلاف میں کر ان کی خرض سے سلطان محود کو جن میں آگی ہوت میں آگی ہوتا ہیں عراق کی طرف کو چاہد کیا۔ رہے بہنچا دہیں کے خالات کی تقد ایق کرنے کی غرض سے سلطان محود کو ہمدان سے بلا بھیجا۔

سلطان سنجر اور سلطان محمود : سلطان محمود سلطان سنجر کا بیام پاتے ہی حاضر ہوگیا جس ہے دہیں کے بہوئے خیال کی تکذیب ہوگئی۔ سلطان سنجر نے اپنی افواج کو سلطان محمود کے استقبال کے لئے بھیجاشا ہی فوج نے سلطان محمود کی سلای دی سلطان سنجر نے اسے اپنی برابر تخت پر بٹھایا عزت واحر ام ہے پیش آیا ۲۰۲۱ھے کے آخری دور تک سلطان محمود اس کی خدمت میں دہایں کے بعد سلطان سنجر پھر لوٹ کو خراسان آیا اور دہیں کو سلطان محمود کے بیر دکر کے بیر ہدایت کی کہ اسے اس کی شہر ہوت واحر ام واپس کر دینا چنا نچے سلطان محمود نے دہیں کے ساتھ ہمدان کی جانب کوچ کیا ہے م ۱۳۵ھے میں بغداد کی کے شہر ہوت واحر ام واپس کر دینا چنا نچے سلطان محمود نے دہیں کوشا ہی مکان میں تھیرایا خلافت مآب ہے اس کی معافی کی سفارش کی خلافت مآب راضی ہوگئے گر حکومت دینے سے انکار کیا۔ دہیں نے اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے معافی کی سفارش کی خلافت مآب راضی ہوگئے گر حکومت دینے سے انکار کیا۔ دہیں نے اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے ایک لاکھ دینار پیش کے خلافت مآب نے بول نے تول نے فرمایا۔ سلطان محمود نے نصف سنہ نہ کور میں بغداد سے ہمدان گوکی گیا۔

وبین کا فرار: سلطان محود کی بیوی اس کے پیجا شجر کی بیٹی تھی اور یہی دہیں کی خالفت کے زمانہ ہیں سلطان محود کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمدان سے سلطان کے وقت اس کا انقال ہو گیا' دہیں کو چال بازی کا موقع مل گیا اس کے بعد سلطان بیار ہو گیا۔ دہیں نے اس کے چھوٹے لڑکے کو لے کرعماق کا راستہ لیا خلیفہ مستر شد نے اس کی مدافعت کی غرض ہے فوجیں فراہم کیں 'ہمر وزشحنہ بغداداس وقت حلہ میں تھا دہیں کی روائٹی کا سن کر حلہ چھوڈ کر بھاگا دہیں نے ماہ رمضان ۲۲۳ھ پیمن اس پر قبضہ کرلیا سلطان محمود کو اس کی خبرگی تو اس نے امیر ابن قزل اور احمد ملی کو بلایا۔ بید دونوں دہیں کی نئے جانی اور اطاعت کے ضامن تھے جانی احمد لیلی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں گی دہیں ہوگیا تو روک تھام کے لئے روانہ ہوا اور سلطان محمال کی طرف آیا' دہیں اور تعلی زریں تھے جب سلطان بغداد میں داخل ہوگیا تو جس بیں دولا کھ دینا رنقد اور جان ہوگی کراس کولوٹ لیا' جو بچھ بیت المال میں پایا سب پر فیضہ کرلیا۔ سلطان نے اس کے دہیں دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کو دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دین روانہ کیس دولا کی دولوں کیا گیا۔

عراق ہے شام کی جانب کوچ کردیا۔ ہر چندر ہمراس کے ساتھ تھے دشق ہوکرگزرا۔

ہم ان ہم الموک وائی دمش کو جاسوسوں نے اس کی خبرگر دی وائی دمش نے اسے گرفتار کرلیا عماد الدین زنگی نے جو گئہ دہیں کا جانی دمشن تھا تاج الملوک کو بیام دیا کہ اگرتم دہیں کو میرے پاس بھیج دو گے تو ہیں اس کے عوض ہیں تمہارے بیٹے اور ان کے امراء کو قید سے رہا کردوں گا جو میرے یہاں نظر بند ہیں۔ تاج الملوک نے بلا عذراس تھم کی تعیل کی دہیں پا بیز نجیرز گل ان کے امراء کو قید سے رہا کردوں گا جو میرے کا ان کے اس کے ساتھ اس کے خلاف توقع وہ برتاؤ کئے جوا کا ہر مول کے ساتھ کے جاتے ہیں۔ زنگی نے اسے رہا کر دیا بہت سا مال و اسباب سواریاں چوپائے اور آلات حرب مرحمت موک کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ زنگی نے اسے رہا کر دیا بہت سا مال و اسباب سواریاں چوپائے اور آلات حرب مرحمت کے کسی ذریعہ ہے مستر شدکو دہیں کی گرفتاری کی اطلاع ہوگئی تھی سدیدالدین بن انبارکوتاج الملوک کے پاس دہیں کی طلی سے کے کسی ذریعہ ہے۔ سدیدالدین جزیرہ ابن عمرے دمشق کی طرف روانہ ہوا کا اناء راہ میں یہ معلوم ہوا کہ والی ومشق نے اسے زنگی ہے۔ کی یہ بی جیا۔ سدیدالدین جزیرہ ابن عمرے دمشق کی طرف روانہ ہوا کا اناء راہ میں یہ معلوم ہوا کہ والی ومشق نے اسے زنگی کے یاس بھیج دیا ہے۔ اس وجہ سے سدیدالدین کا مقصد پورانہ ہوسگا۔

کے یاس بھیج دیا ہے اس وجہ سے سدیدالدین کا مقصد پورانہ ہوسگا۔

سلطان محمود کی وفات : ۵۴۵ میں سلطان محمود نے سفر آخرت اختیار کیا اس کا بیٹا ملک داداس کی جگہ تخت حکومت پر رونق افروز ہوا۔ اس کے چچا مسعود اور سلحو تی حکومت وریاست حاصل کرنے کے لئے اس سے معر کہ آراء ہوئے آخر کار سلطان مسعود کا قدم حکومت وسلطنت پر جم گیا' ان دونوں (مسعود وسلحوق) کا بھائی طغرل اپنے چچا سلطان شجر کے پاس سلطان میں تھا۔

سلطان سنجر الطان نخر خاندان سلحوقیہ کا بہت بڑا نا مور ممبر تھا مملوک سلجو قیداس کے علم کے آگر دنیں جھکا دیتے تھے اسے سلطان مسعود کا سلجوق اور طغرل سے لڑنا نا گوارگز را' طغرل کو لئے ہوئے عراق کے طرف کوچ کیار فقہ رفقہ ہمدان پہنچا۔ عماد الدین زنگی کو طلب کر کے شحنہ بغداد مقرر کیا اور دہیں بن صدقہ کو چونکہ یہ بھی زنگی کے پاس تھا بطور جا گیر حصہ دیا' سلطان مسعود کو اس کی خبرگی تو اس نے شخر اور طغرل سے جنگ کی تیاری کا علم دیا خلیفہ مشر شدے میدان جنگ میں شریک ہونے کی

د بیس اورزگی کی فوج کشی و پسیائی چنانچه خلافت مآب نے بغداد سے خروج کیا مگریین کر کہ زنگی اور دئیں بغداد کے در کے قریب پہنچ گئے ہیں بغداد کی جانب واپس ہوا عباسی میں زنگی سے لم بھیٹر ہوگئ زنگی شکست کھا کر بھا گااس کے شکر کاایک برا حصہ کام آگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد خلیفہ مستر شد بغداد میں مظفر ومصور داخل ہوا۔ باتی رہاد ہیں وہ حلہ میں جا کر پٹاہ گزین طغرل کی وفات: اس زمانہ میں دہیں برابر سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر رہا۔ یہاں تک کہ اس کے اور خلیفہ مسترشد کے درمیان نا جاتی ہوئی اور اس کا بھائی طغرل را انگرار ملک آخرت ہوا جیسا کہ ان کے حالات میں نہ کور ہے سلطان مسعود اپنے بھائی طغرل کے مرنے کے بعد ہمدان گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ یہاں پر ایک جماعت نے جواس کے نامورا مراءاور بالر اراکین دولت میں سے تھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں دہیں بن صدقہ بھی تھا اور خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہو کرامن کے خواہاں ہوئے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہو کرامن کے خواہاں ہوئے خلافت ما ب نے دہیں کی بدعہدی کی وجہ سے ان لوگوں کی معذرت قبول نہ کی۔

اعرق کا معرکہ ان انوگوں نے خوزستان کا داستہ دوک گیا اور برس بن برس سے بیٹی کر سازش کر کی اس کے بعد خلافت ما ب کواپنی دائے کی غلطی محسوس ہوئی اور ان امراء کو جو دہیں کے ہمراہ اور ہمسفر تھا بان نامہ لکھ کر بھیجا جس وقت خلافت ما ب ما ب نے دہیں کی وجہ سے امراء کو امان دیئے بغیرواپس کیا تھا ان لوگوں نے بالا تھاق دہیں کو گرفتار کر لینے اور خلافت ما ب کی خدمت میں کی خدمت میں کی خدمت میں کی خدمت میں کی خدمت میں کی خدمت میں کی خدمت میں کو کی ذریعہ سے اس کا احساس ہو گیا بھا گر کر سلطان محمود کی خدمت میں پھڑآ گیائے وہ ذرا مانہ تھا کہ خلیف مستر شدنے سلطان معود سے جنگ کے لئے بغداد سے ماہ رجب ۲۹ ھے میں کوچ فر مایا تھا اکثر کو خدمت میں اور خون اظہار اطاعت و فر ماں بردادی سفارش بھیجی ۔ داؤ دبن سلطان مسعود نے آذر بائیجان سے بیام بھیجا کہ اگر خلافت ما ب دینور کی طرف سے قصد فر ما ئیں تو یہ خانہ زاد بھی موکب ہمایوں کی رکاب میں ہو کر شریک جنگ ہونے کی عزت حاصل کرے ۔ خلیف مستر شدنے انکاری جواب دیا اور جنگ کے خیال سے کوچ وقیام کرتا ہوا مقام اعرج تک پہنچ گیا۔ ای مقام برحریف سے لئے بھیم ہوئی۔

 دارالخلافہ سے باہر قدم نداکا لے خلیفہ مسترشد نے ان شرائط کومنظور کرلیا اور با ہم مصالحت ہوگئ ۔

خلیفہ مستر شد کا قبل اس اثناء میں سلطان خرکا ایلی آئیجا سلطان معوداس سے ملنے کے لئے سوار ہوا خلافت مآ ب کے مافظین خیمہ میں مثنر ق ہو گئے 'باطنیہ کا ایک گروہ آخری ماہ القعدہ ۲۹ھے میں خلافت مآ ب کے خیمہ میں گئس گیا اور خلافت مآ ب کے خیمہ میں گئس گیا اور خلافت مآ ب اوراس کے ہمراہیوں کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔

دبیس کا خاتمہ : خلیفہ مستر شد کے قبل کئے جانے کے بعد سلطان مسعود کو بینجر پہنچائی گئی کہ دبیس بین صدقہ کی سازش سے گروہ باطنیہ نے خلیفہ مستر شد کو قبل کیا ہے سنتے ہی آ گ بگولا ہو گیا فوراً دبیس کے قبل کا علم دیا ایک غلام دبیس کے دروازہ خیمہ پر کھڑا ہو گیا و اربیات کی اس اڑا دیا 'دبیس کو بیہ کھڑا ہو گیا۔ دبیس جس وقت خیمہ سے سر نیچا کے ہوئے برآ مد ہوا غلام نے تلوار کے ایک وارسے اس کا سراڑا دیا 'دبیس کو بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ س نے مارا۔

صدقہ بن دہیں کی اطاعت اس واقعہ کی خرد ہیں کے بیٹے صدقہ تک پیٹی نیاس وقت حلہ ہیں تھا'اس کی باپ کی فوجیں اور غلام اس کے پاس آ کر جمع ہوئے امیر قطلع تکین امن حاصل کر کے اس کے پاس چلا آیا' سلطان مسود کو اطلاع ہوئی تو اس نے فیشرے نکا لئے کی ہدائیت کی اور تا کید کی ہوئی تو اس نے شخہ بک آبہ کو صدقہ کی روک تھام پر مقرر کیا۔ فوراً حلہ کو صدقہ نے وہیں قیام اختیار کیا۔
یہاں تک کہ سلطان محمود نے اسے کا تصور معاف کر دیا اور باہم صفائی ہوگئ صدقہ نے وہیں قیام اختیار کیا۔

خلیفہ را شد کی معزو کی خلیفہ مستر شد کے آل کے بعد سلطان مسعود کے اشار سے ساس کا بیٹا راشد تخت خلافت برمتمکن ہوا' کچھ عرصہ بعد سلطان مسعود اور خلیفہ راشد میں مخالفت پیدا ہوگئ اس کشیدگی اور خالفت کا باعث بھا داللہ بن زنگی والی موصل تھا اس نے ساتھ تھا۔ سلطان مسعود نے مسلم علی میں خلیفہ راشد کو مسلم تھا وارک کے خلیفہ ملفی کے ہاتھ برخلافت وا ہارت کی بیعت کر کی تھی۔ راشد نے موصل چھوڑ دیا جو امراء واراکین واؤد کی معزول کر کے خلیفہ ملفی کے ہاتھ برخلافت وا ہارت کی بیعت کر کی تھی۔ راشد نے موصل چھوڑ دیا جو امراء واراکین واؤد کی رکاب میں سے وہ اس کی رفاقت ترک کر کے سلطان مسعود کی خدمت میں چلے آئے۔ سلطان مسعود ان لوگوں کے اس فعل اس معان میں ہوگیا سامان سنر درست کر کے ہمدان کی جانب کوچ کیا اور اپنی افواج کو ان کے شہروں کی جانب والی کا حکم دیا اور خودصد قد بن دبیں کے پاس چلاگیا اور اس سے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا خلیفہ راشد موصل سے نگل کر حکومت وا مارت حاصل کرنے کی غرض سے آذر با ٹیجان پہنچا والی فارس وخوزستان اور دیگر امراء کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی مالی اور فوجی کیدو

صدقہ بن دہیں کا خاتمہ سلطان مسعود کواس کی خبرگی تو وہ فوجیں مرتب کر کے ان کے سرپر پہنچ گیا کے مسان کی لڑائی ہوئی بلا خرسلطان مسعود نے ان لوگوں کو شکست دی دوران جنگ میں امیر منگرس نے والی فارس کو گرفتار کرلیا اور خاتمہ جنگ کے بعد قتل کر ڈالا۔ والی خورستان اور عبدالرحمٰن طغابرک والی خلخال نے سلطان مسعود کی فوج پرلوٹ کر دوبارہ حملہ کیا اس وقت سلطان مسعود کی رکاب میں تھوڑی ہی فوج باقی رہ گئ تھی سلطان مسعود کو ان لوگوں کے مقابلہ میں تھا گرفتار کرلیا گیا' ان میں صدقہ بن دہیں اور عبری ابی العسکر تھا ان لوگوں کو بھی فتح مندگروہ ایک گردہ جو اس کی رکاب میں تھا گرفتار کرلیا گیا' ان میں صدقہ بن دہیں اور عبری ابی العسکر تھا ان لوگوں کو بھی فتح مندگروہ نے آل کر ڈالا اس کے بعدداؤ دیے ہمدان کی جانب قدم ہو حایا اور اس پر قائض ہوگیا۔

محمر بن وہمیں سلطان متعود نے اس شکست کے بعدا پی حالت پھر درست کر کی اور جس قدراس مہم میں نقصان پہنچا تھا اس کی تلائی ہوگئی۔ حلہ پرمحہ بن دہیں کو مامور کیا مہلہل بن الی العسکر برادر نمیر کو معین و مددگار کے طور پراس کے ساتھ بھیجا اس طرح محر کے قدم حلہ کی حکومت پرمستقل طور پر جم گئے' ہاتی رہے وہ واقعات جورا شداور کیوقیہ کے درمیان واقع ہوئے ہم انہیں آئندہ ان کے حالات کے ختمن میں تحریر کریں گے۔

علی بن دہیں۔ ۱۹۳۰ میں بوزابدوالی فارس وخوزستان نے سلطان مسعود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اورسلطان محمہ بن سلطان محمود کے ہاتھ پر بیعت حکومت کی عباس والی رے نے بھی ان لوگوں سے ل گیا۔ان لوگوں نے بہت بی شہروں پر قبضہ کرلیا۔سلطان مسعودان لوگوں کی سرکو بی کے لئے وارالخلافت بغداد سے روانہ ہوا اور بغداد میں اپنی جگدا میر مہلہل ابن ابی العسکر اور نظیر خادم کو چھوڑ تا گیا جس وقت سلطان مسعود نے بغداد سے کوچ کرنے کا قصد کیا تھا اس وقت مہلہل نے مختلف مصلحوں کے باعث علی بن دہیں تک پہنچ گئی چند مصلحوں کے باعث علی بن دہیں کو قلعہ تکریت میں قید کردیئے کی رائے دی اُن افاق سے کہ اس کی خبر علی بن دہیں تک پہنچ گئی چند آ دمیوں کے ساتھ بھاگ کر بنوارسد میں پہنچا اور انہیں جنچ کر کے حلہ کی طرف آ یا۔

علی بن دبیس اور مہلہ ل کی جنگ : محر فوجیس آراستہ کر کے مقابلہ پرآیالا ائی ہوئی آخر کاعلی نے محر کو شکست دیے کہ پر بقینہ کر لیا۔ سلطان مسعود کواس سے ناراضکی پیدا ہوئی گراس وجہ سے کداس کے اوراس کے باپ کے ہوا خواہ خانہ زاد اور خاندان والے اور فوجیس اس کے پاس آ کرجمع ہوگئ تھیں اس کی قوت بڑھ گئ مہلہ ل اس تشکر کے ساتھ اس کی رکاب میں بغداد میں مقیم تقاعلی کی روک تھام کے لئے حلہ کی طرف روانہ ہوا۔ فریقین نے صف آرائی کی سخت اور خور پر جنگ کے بعد مہلہ ل کو شکست ہوئی شکست کھا کر بغداد کی طرف ہوا گور اوران لوگوں کو جو بغداد میں اس کے ساتھ تھے اس سے مہلہ ل کو شکست ہوئی شکست کھا کر بغداد کی طرف بھا گؤ شحنہ بغداد اوران لوگوں کو جو بغداد میں اس کے ساتھ تھے اس سے خطرہ پیدا ہوا خلیفہ نے شہر پناہ کی فصیلوں پر پہرہ مقرر کر دیا اور علی کو کہلا بھیجا کہتم اپ ارادوں میں مستقل اور مضبوط رہو خلافت ما ہو کہا ہے ارادوں میں مستقل اور مضبوط رہو خلافت ما ہو کہا ہے نظرہ دوانہ کیا۔ لڑائی ختم ہوئی امن وامان قائم ہوگیا۔

علی بن وبیس کی معزولی چونکہ علی بن دبیس رعایا کے ساتھ حد درجہ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتا تھا اس دجہ سے رعایا نے سام میں میں دبیس کی معزول کر کے سالا رکر دکو حلہ بھی ہے۔ سامطان معود نے ان کی شکایت پرعلی بن دبیس کو معزول کر کے سالا رکر دکو حلہ بھور جا گیرم حمت فرمایا چینا نجے سالا رکر دنے اپنے میں اور بغداد سے فوجیس فراہم کر کے حلہ کی طرف برحاء علی بن دبیس حلہ چھوڑ کر تفکیج کے باس چلا گیا اور سالا رکر دنے اپنے ہمراہ یوں اور خدام کے ساتھ حلہ بیس قیام اختیار کیا۔ بغدادی شکرواپس ہوگیا۔ نفسیج اس وقت اپنی جا گیر مقام طف میں تھا۔ علی نے اس سے اپنا سارا ما جرابیان کیا اور الداد کی درخواست کی ۔ نفسینج اس کی مدد پر کمر بستہ ہو کر اس کے ہمراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرفطائی والی واسط بھی اس کے مراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرفطائی والی واسط بھی اس کے مراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرفطائی والی واسط بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ ان لوگوں نے حلہ کوسالا رکر دسے چھین کرعلی بن دبیس کے حوالہ کر دیا یعلی اس پر دوبارہ قالبض ہوگیا اور سالا رکر دیا ہے میں بغداد کی جانب واپس ہوا۔

علی بن دبیس کی گرفتاری ور مائی ۱۲۸۵ میرسلطان مسعود کے خلاف چندامراء نے خالفت و بغاوت کاعلم بلند کیا

ا مارت بنی مزید کا خاتمہ ان واقعات کے بعد علی بن دہیں والی حلہ بہارہوگیا۔اس کے طبیب خاص محمہ بن صالح نے ہر چند علاج کیا مزید کیا مرصحت یاب نہ ہوسکا علالت کے تھوڑ ہے ہی دن بعد راہ گزار ملک عدم ہوا۔اس کے بعد سلطان مسعود آخری تا جدار سلجو قیہ نے سفر آخرت اختیار کیا اس کے بیتیج ملک شاہ بن محمود کے ہاتھ پراراکین دولت نے سلطان مسعود کے ولی عہد ہونے کی دجہ سے حکومت و سلطات کی بیعت کی خلیفہ ملنی نے سلطان مسعود کرمرتے ہی سلجو قیہ پرغلبہ حاصل کر لیا۔

مسعود بلاک شحنہ بغداد بھی اس کے پاس چلا گیا۔ سلطان مسعود کی وفات کے وقت بغداد سے بھاگ گیا تھا اوراس سے اتفاق و
ہدردی کا اظہار کیا تھا بچھ عرصہ بعد موقع پاکستود بلاک نے سالا رکر دکوگر فارکر کے دریا میں ڈبواد یا اور خود حلہ کی حکومت پر
ہدردی کا اظہار کیا تھا بچھ عرصہ بعد موقع پاکستود بلاک نے سالا رکر دکوگر فارکر کے دریا میں ڈبواد یا اور خود حلہ کی حکومت پر
قابض ہوگیا۔ خلیفہ ملتقی نے بیخبر پاکرا پنے دارالسلطنت عون الدین بن ہیر ہی ماتحتی میں فوجیس روانہ کیس مسعود بلاک نے
ابنالشکر لے کر مقابلہ پر آیا مگر فلست کھا کر پھر علہ کی طرف لوٹا' اہل حلہ نے اسے حلہ میں داخل نہ ہونے دیا تب بلاک نے
اکریت کا راستہ لیا اور وزیر سلطنت عون نے حلہ پر قبضہ کرلیا اور کوفہ اور واسط کے سرکرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس ۔ چنا نچہ
کوفہ اور واسط بھی سر ہوگیا اس کے بعد سلطان ملک شاہ کالشکر کوفہ پر آ اترا' خلیفہ تھفی کی فوجوں نے کوفہ چھوڑ کر واسط کا راستہ
لیا اور جب شاہی لشکر واسط کی طرف بڑھا تو خلیفہ کی فوج نے واسط کو چھوڑ کر حلہ کی طرف قدم بڑھا یا' غرض کے لیعد دیگر سے
شہروں کو خلیفہ کی فوج چھوڑ تی گئی اور شاہی لشکر قابض ہوتا گیا بالآ خر ذکی قعدہ سے میں خلیفہ کی فوج پخداد کی جانب

سلطان ملک شاہ کی معزولی: اس کے بعدامراء واراکین دولت سلجو قید نے ملک شاہ کو ۸۳۸ھ میں گرفتار کرلیا اوراس کے بھائی محرکو تخت حکومت پر جمکن کیا خلیفہ مقفی ہے اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی خلیفہ مقفی نے منظور نہ کیا۔ اس بناء پر محمد بن نمود نے اے 8 میں عراق کی جانب کوچ کیا۔ بغداد میں بلجل پڑگی خلیفہ کمنفی نے نہایت حزم واحتیاط سے مقابلہ کی تیاری کی واسط کی فہ جیس بھی آگئیں۔سلطان محمد نے مہلمل بن ابی العسکر کو حلہ پر قبضہ کر لینے کے لئے بھیجا چنا نچہ اس نے حلہ پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمد نے ۲۵ میں بغداد پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا مگر کسی قتم کی کامیا بی نہ ہوئی مجود ا

خلیفه مقتفی کی وفات ۵۵۵ میں خلیفه مقفی کوسفرآخرت در پیش آیا۔اس کا بیٹامستنجد تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ یہ بھی ا پے باپ کی طرح امور سلطنت کے تقم ونتق سے واقف تھا۔ اس نے بغدا دمیں سلجو قید کا خطبہ بند کر دیا۔

خليفه مستنجد اور بنواسد جونكه بنواسد ني عاصره بغداد مين مهلهل بن الى العسكر كاساته ديا تفاأس وجه سيم يتنجد كوبنواسد ہے ناراضگی اور کشید گی تخت خلافت پرمتمکن ہوکر بردن بن قماج کو بنواسد کے زیر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ بنواسد اس وقت پہاڑوں اور دروں میں منتشر تھے ان تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچا تھا' برون نے ہر چند کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو سکا تب خلیفہ منتجد نے ابن معروف سردارمثقق کوبھرہ ہے بنواسد پرحملہ کرنے کے لئے لکھ جیجا چنانچے ابن معروف نے بہت بڑی قوج فراہم کر کے بنواسد پر چڑھائی کر دی اور پہنچتے ہی ایسی خوبی سے ان کا محاصرہ کرلیا کہ وہ پانی تک کومتاج ہو گئے۔خلیفہ ملتقی نے بردون کوعتاب آ موز فرمان روانہ کیا اور اس پراس وجہ ہے کہ اس نے بنواسد کوزیر کرنے بیس ٹاخیر کی تھی شیعیت اور بنو اسدى موافقت كالزام لكايا\_

بنواسله کی جلا وطنی بردن اور ابن معروف نے متفقہ کوشش ہے بنواسد کی لڑائی میں کام لیا اور ان کے پانی لانے کے رائے بند کردیے اور نہایت بے رحی ہے اسے پا کال کرنے کو بڑھے خیار ہزار بنواسد مارے گئے باقی ماندہ کے لئے علہ سے جلاوطن ہوکرنکل جانے کی منا دی کرادی۔ چنانچہوہ لوگ حلہ سے جلاوطن ہوکرا طراف بلا دیمل پھیل گئے اوران میں سے ایک متنفس بھی عراق میں ندر ہا۔ ان کے پہاڑی درے اور ان کے مقبوضات پر ابن معروف اور منتفق قابض ہو گئے۔ بومزید کی دولت دحكومت كأخاتمه بوگيا \_

والبقاء الله وحده

is a facility for the first the series of the series of the series of the series of the series of the series of

4、 高升 《精·克克·基斯·克·斯斯·斯斯斯·斯斯·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·克斯尔

and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and th

## 7: ĻĻ

## امارت مصرد ولت ابن طولون

صح مصر ہم اوپر فتو حات اسلامیہ کے تذکرہ میں عمرو بن ابی العاص کے ہاتھ سے مصرفتے ہونے کا واقعہ من سے زمانہ خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند میں جو کہ انہی کے علم سے وقوع میں آیا تھا بیان کرآئے ہیں 'فتح و کا میا بی کے بعد موصوف الصدر نے عمر و بن العاص گواس شہر کی گورنری عطا کی۔ چنانچے رفتہ رفتہ عمر و بن العاص کی فتو حات کا سلاب مصر کے علاوہ ممالیک مغرب میں طرابلس اور وادن وغذامس تک بینچ گیاتھا جیسا کہ بیوا قعات اپنے مقام پر بیان کئے جا چکے ہیں۔ عبدالله بن الى سرح كى كورنرى بورے عبد خلافت عرفين اس صوبه كى عنان حكومت عمرو بن العاص كے ہاتھ ميں ر ہی۔اس کے بعد عثان بن عفان نے صعید کی حکومت ٹر عبداللہ بن ابی سرح کومقر رفر مایا اور مصر کواس سے علیحدہ کر کے ایک جداصوبہ قرار دیا عمر و بن العاص کو بینا گوارگز را ' گورنری مصرے منتعقی ہو گئے ۔ امیر المؤمنین عثالٌ نے صوبہ مصر کی گورنری صعید سے کتی کر کے اس صوب کی عنان حکومت بھی عبداللہ بن الی سرح کودے دی۔ اس کے عبد حکومت میں غز واہ صواری ہوا۔ ردمیوں نے قنطنطنیہ سے ایک ہزار کشتیوں کا بیڑ ہمصر کی طرف روانہ کیا۔ یہ بیڑ اساعل سکندریہ پرکنگر انداز ہوا۔اطراف و جوا ب کے دیہات والوں نے بدعہدی کی اور بغاوت پر کمر با ندھی۔اہل اسکندریہ نے در بارخلافت عثال سے بیدرخواست کی کہ جاری امداد و کمک برغمر بن العاص مامور کے جائیں۔

عمرو بن العاص كي مراجعت مدينه :عثان في عمرو بن العاص كوابل سكندريه كي كمك پر روانه كيا -عمرو بن العاص نے عرب کے جنگ آ وروں کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا۔ مقوش بھی قبطی فوج کی معیت میں رومیوں کے ساتھ تھا۔ رومیوں نے ان دیبات والوں سے ل کر جنہوں نے اظہار بغاوت کیا تھا کشتیوں سے اتر کر میدان جنگ کا راستہ لیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خراللہ جل شانہ نے لشکرا سلام کو فتح نصیب کی رومی فو جیں شکست کھا کراسکندر رید کی جانب بھا کیں ۔عمر و بن العاص نے ان لوگوں کو جی کھول کر یا مال کیا اور قرب و جوار کے دیبات والوں کا جو کچھ مال واسباب مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا ان کے عذر معذرت کرنے پر واپس کر کے مدینہ منورہ کی جانب واپس ہوئے اور عبداللہ بن ابی سرح اس کی گورنری پر بدستور قائم رہے۔انہوں نے افریقہ پر جہاد کیا اور پر ورنتے اے متح کرلیا۔اس کے بعد توبہ پر جہاد کے ارادے سے فوج کشی کی اوران پر جزیہ مقرر کیا جوز مانہ دراز تک باقی رہا۔ یہ واقعات ا<del>س ہ</del>ے ہیں ان واقعات کے بعد معاویہ بن خدیج کی مامور وقوع میں آئی انہوں نے بھی بہت ہے شہر ملک افریقہ کے سر کئے اور ملک افریقۂ کوخوب پا مال اور تا خت و تاراج کیا یہاں تک کہ فتح

افریقه کی ان کے ہاتھ سے تھیل ہوئی۔

قیس بن سعد کی معزولی: اس کے بعد علی نے مصری عکومت پر قیس بن سعد بن عبادہ کو متعین فر مایا بیعلی کے پکے دوست اور ان کے دشمنوں کے جانی دشمن تھے۔ معاویہ نے ان کے ملانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے نہایت برے طور سے اس سے انکار کردیا گرمعاویہ نے اس کے برعکس ان کی جمایت کو مشہور کردیا۔ اس بنا پرعلی نے حکومت مصر سے قیس کو معزول کر کے اشریخی کو مامور کیا۔ اشریخی کو نامور کیا۔ اشریخی کا نام مالک تھا۔ حرث بن لیغوث بن سلمۃ بن ربیعہ بن حرث بن شخریمہ بن سعد بن مالک بن التح

محمد بن ابی بکر کا تقرید اشتر نخی نے مصر کا سفر کیا تریب مصر قلزم میں پنج کر سے میں مرکع تب علی نے اشتری جگہ محمد بن البی بکر کومتعین کیا ریدان کے گود کے بالے ہوئے سے اس واقعات کے بعد معاویہ نے عروبن العاص سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا 'پیاس وقت فلسطین میں سے اور شہادت عثان کے بعد انہوں نے گوشتینی اختیار کر لی تھی 'چندروز کے نامہ و پیام کے بعد معاویہ نے عروبن العاص کو اپنا ہم خیال بنالیا۔ چنا نچیا گئے جنگ کرنے کے لئے معاویہ کے ساتھ ہوگئے۔ معاویہ نے انہیں مصری گورزی عنایت کی صفین اور محاکمہ کے واقعہ کے بعد عمرو بن العاص نے مصری طرف کوچ کیا اور معاویہ واسلامی معاویہ کے ایک معاویہ کے اور معاویہ کیا معاویہ کیا ہوئے۔

محمد بن الی مکر کا خاتمہ الحجہ بن ابی بکر والی مصر کے نظام حکومت میں خلل آگیا۔ معاویہ بن خدیج سکوئی نے عثانیہ جماعت کے ساتھ اطراف مصر میں محمد بن ابی بکر کے خلاف خروج کیا۔ عمرو بن العاص نے ہوا خواہان عثان گواس واقعہ سے مطلع کر کے علم خلافت کی خالفت پر ابھار دیا۔ سوار فوجوں کو مصر کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ اس مہم کے مقدمہ الجیش پر معاویہؓ بن خدت بچ تھے۔ دونوں حریفوں کی ٹر بھیٹر ہوئی۔ محمد بن ابی بکر کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اوران کے ہمراہی ان سے جدا ہوگئے۔ دوران جنگ میں مارے گئے۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیدواقعہ شہور ہے۔ ولایت مصریر گورنرول کا تقر رومعزولی عمروین العاص نے فتح مندی کے ساتھ قسطاط میں قدم رکھااور سام ہے تک مصریر حکر انی کر کے سفر آخرت اختیار کیا ان کی جگہ ان کا بیٹا حکم ان ہوا۔ معاویہ نے چندروز بعد انہیں معزول کرے اپنے بھائی عتبہ بن الی سفیان کو تعین کیا۔ ۲۲ ہے میں اس نے وفات پائی۔ اس کی جگہ عقبہ بن عامر جنی مامور ہوا۔ پھر ۲۲ ہے میں به معزول کیا گیا اور اس کی جگہ معاویہ بن خدتی کو سند حکومت عطام وئی۔ س کے بعد دھے میں ان سے افریقہ کی حکومت لے بائی اور عقبہ بن نافع مامور کیا گیا۔ پھر مصراور افریقہ کی عنان حکومت مسلم سین خلد انصاری کے ہاتھ میں دی گئی۔ مسلمہ نے اپنی جانب سے افریقہ کی حکومت برا پنے غلام ابوالم ہاجر کو متعین کیا۔ اس نے نہایت بدنما طریقہ سے عتبہ کو حکومت افریقہ سے سبکدوش کیا جیسا کہ مشہور ہے ان واقعات کے فتم ہونے پر معاویہ نے وفات پائی۔ بزید بن معاویہ ختومت پر متمکن ہوا 'فظام حکومت میں اضطراب بیدا ہوا۔ اس کے بعد مکم معظم تیمن عبراللہ بن زبیر کی امارت وخلافت کی بیعت لی گئی۔ تمام مما لک اسلامیہ میں ان کی حکومت وظافت کی بیعت لی گئی۔ تمام مما لک اسلامیہ میں ان کی حکومت وظافت کی دعوت متنظر ہوگئی۔ انہوں نے مصری حکومت پر عبداللہ بن جرم قرش کو مقرد کیا۔

یے عبدالرحمٰن عقبہ بن ایاس بن حرث بن عَبد بن اسد بن جدم فہری کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد مروان کی عکومت و
امارت کی بیعت کی گئی۔ عبدالرحمٰن بن زبیرؓ کے امور حکومت میں خلل بیدا ہو گیا۔ مروان نے مصر کی جانب قدم پڑھایا۔
عبدالرحمٰن بن جدم (عبداللہ بن زبیرؓ کے گورنر) کومصر سے ذکال کر عمر و بن سعیدالا شرف کو حکومت مصر پر متعین کیا پھر حروان
نے اسے مصیب بن زبیرؓ سے جنگ کرنے کے لئے شام کی طرف بڑھنے کا حکم دیا آوراس کی جگہ ں ضریرا پنے بیٹے عبدالعزیز
عبن مروان کو ما مورکیا۔ پچھ عرصہ بعد بیدم گیا بیروہ زمانہ تھا کہ مروان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ عبداللہ بن عبدالملک
مامور ہوا۔ و مرج میں ولید نے اسے معزول کیا اس کی جگہ مرة بن شریک بن مرشد بن حرث بن عبدالمشعین ہوا۔ و و جس بیر

ولید نے اس کی جگہ عبدالملک بن رفاعہ کو 9 ہے میں متعین کیا 'ولید نے اسے موت کے وقت حکومت عطا کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اسامة بن زید تنوخی مامور کیا گیا تھا۔ الغرض عمر و بن عبدالعزیز نے عبدالملک بن رفاعہ کو 9 ہے میں معزول کر کے ایوب بن عنبل بن اکرم بن ابرہ بن صباح اسمی کو سند حکومت مرحمت فر مائی۔ اس کے بعد یزید بن عبدالملک نے اسے معزول کردیا اور اس کی جگہ بشر بن صفوان مامور ہوا۔ پھر ہشام بن عبدالملک نے اسے معزول کیا اور ہے۔ اس تھر ول کیا اور ہے۔ ابن رفاء کو اس کی جگہ حکومت مصر کی سند دی۔ اس تقرری کے پندرہ روز بعد یہ مرگیا اور وفات کے وقت اپنے بھائی ولید بن

ا اس معزولی کی وجہ بیتھی کے حضرت عبداللہ امیر معاویہ کے عامی نہ تھے اور اس جنگ ونساد سے گریز کرتے تھے اور حضرت من کی دستیرداری کے وقت مسل کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کی بیعت میں کہ اسلام المائے ہے۔

مسلم مسلم من من کی دستیر داری کے وقت فتنہ ونساد سے اللہ میں افسر تھے ۔ حضرت عمر انہی کے ذریعہ گورزوں کو ملطی کے باعث طلب فرماتے تھے ایک حضرت عمر انہی کے ذریعہ گورزوں کو ملطی کے باعث طلب فرماتے تھے ایک حضرت میں کی دستیر داری کے وقت فتنہ ونساد سے الگ دیے۔

س عبداللہ بن زبیر ؓ حضورؓ کے پھوپھی زاد بھائی زبیرؓ کےصاحبزادے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے یہی لڑکے پیدا ہوئے ان کی والدہ کانام اساء ہیں جو مصرت ابو بکرؓ کی بڑی صاحبزادی ہیں۔صحابہ میں ان کی شجاعت اورعبادت مشہورتھی۔

م عمر بن عبدالعزیزای کے لائے ہیں۔ ۵ اصل کمات میں حالی جگہ ہے۔

جب حیان وارد مضر ہوا تو اس نے حکومت مصر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کی جگہ ابوحف بن ولید اس کی حکومت کے سولہ یں دن مصر کی گورٹری پر ہا۔ اس کے بعد مروان نے حوثرہ بن سہیل بن عجلان بابلی کو ماہ محرم ۱۲۸ ہے میں متعین کیا۔ رجب اسما ہے میں حوثرہ کی حکومت سے واپس کر کے مغیرہ بن عبداللہ بن مسعود فراری کوسند حکومت مصرعنایت کی۔ ماہ جمادی الآخر اسماھ میں اس نے وفات پائی۔ وفات کے وقت اس نے اپنے بیٹے ولید کومقرر کیا۔ اس سنہ میں مروان نے منبروں کے بنائے جانے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت دستورتھا کہ خطیب عصا فیک کر خطبہ ویا کرتے تھے۔ اس کے بعد مروان بن محمد واد دم مرموا اور بہیں اس کا زمانہ حیات پورا ہوا۔

عہدِ عباسی میں مصرکے گور نر مروان بن محرک بعد دولت عباسیہ کا دور تکومت شروع ہوا۔ سفاح نے اپنے بچا صالح بن علی کو کے ساتھ بیل مصرکی تکومت عطائی ایک مدت تک بیصوبہ اسی کی گورزی میں رہا اپنی جانب ہے لوگوں کو مامور کرتا تھا۔
سب سے پہلے محصن بن فانی کندی کو اپنا تا تک بنایا آٹھ مہنے اس نے نیابت کی پھر ابوعون عبد الملک بن بزید (منا ہ کا مولی)
آٹھ ماہ تکر ان رہا۔ محرم سم کے ابھی داود بن بزید بن جاتم بن قبیصہ والی بنایا گیا اور اپنی تکومت کے ایک برس بعد محرم ہے ابھی معزول کیا گیا۔ مولی بن عیسی گورزی مصر پر بھیجا گیا۔ ماہ رہی الاول الا کے اپنی کیا اور اس کے بچازاد بھائی ابر ابیم بن صالح کو حکومت مصرعطا ہوئی۔ اپنی تکومت کے تیسر مہنے مرگیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا صالح تکر ان ہوا۔

رشیدنے ماہ رمضان الا ایر میں عبداللہ بن میں بین زہرضی کو مامور کیا۔ ایک برس بعدا ہے معزول کر کے ہر تمہ بن اعین کو مصر کی عکومت عنایت کی اس کی حکومت کے تیسر ہے مہیئے آخری الا ایر میں اسے افریقہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن میں ہوئی تا تب مقرد کیا اس کے بعد ماہ رمضان الا میں موئی بن عینی دوبارہ حکومت مصر پر بھیجا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کواپنی تیابت پر معین کیا۔

پھر • الھ میں موئی اپنی حکومت کے دسویں مہینے حکومت مصر سے واپس کرلیا گیا اور عبیداللہ بن مہدی بھیجا گیا۔
پھر دمضان (۱ماھ میں واپس کیا گیا اور اساعیل بن صالح بن علی جو کہ خلافت مآ ب کے بچاؤں میں سے تھا متعین ہوا۔ اس
نے اپنی طرف سے ایک شخص کو نائب بنا کر بھیج ویا پھر نصف ۱۸ اھ میں یہ حکومت مصر سے سبکدوش کر دیا گیا اور اس کی
حکومت کے دسویں مہینے پھر حکومت مصر واپس بھیجا گیا پھر مسینب بن فضل جو کہ اسپور دوالوں سے تھا والی مصر ہوا۔ ساڑھے
چار برس اس نے حکومت کی اس کے بعد معزول کیا گیا۔ اس کے بعد رشید نے اپنے قر ابت مندوں میں سے احمد بن
اساعیل بن علی کو سے ۱۸ اس کے بعد عبد اللہ بن امام
اساعیل بن علی کو سے ۱۸ ھے کے نصف میں مصر کی حکومت عنایت کی ۔ دو برس دو ماہ تک حکر ان رہا' اس کے بعد عبد اللہ بن امام
ابر اہیم بن محرمع وف بدابن زینب کو حکومت مصر عطا ہوئی اور آخری ماہ شعبان واج ھیں اپنی گورٹری کے ایک برس دو ماہ
بعد واپس کر لئے گئے۔

عاتم بن ہر ثمہ بن اعین کوسند حکومت دی گئ وہ شوال ۱۹۴۸ میں وار دمھر ہوااور اپنی حکومت کے ایک برس تین ماہ

چنانچا بی حکومت کے ایک برس آئی مہینے بعد مطلب مکہ کی طرف بھا گیا۔ بالا تفاق اہل جند ماہ رمضان ۲۰۰ھ میں سری نامی ایک شخص امیر بنایا گیا اس کی حکومت کے چھے مہینے لنگریوں نے اس پر پورش کی اور اسے معزول کر کے سلمان بن عالب بن جریل بن کچی بن قرہ عجل کو ماہ رہنے الاول الاجھ میں امارت کی کری پر متمکن کیا۔ اس نے اپنی طرف سے عبداللہ بن طاہر بن حسین (خزاعہ کے مولی) کو اپنا نامر بنایا۔ دس سال اس کی حکر انی کی اس کے بعد خلیفہ مامون نے اپنے کو ملقب کیا تھا سند حکومت عطاکی اس نے علی کی اس نے علی کی اس نے علی کی مورک اس کے بعد عمیر بن ولید تم می کو ماہ صفر میں مامور کیا۔ اپنی حکومت کے دو ماہ بعد ریہ مار ڈ الاگیا۔ تب اس کا بیٹا محمد بین عمیر اس کی جگر کی اس کے بعد عمیر بن ولید تم می کو ماہ صفر میں مامور کیا۔ اپنی حکومت کے دو ماہ بعد ریہ مار ڈ الاگیا۔ تب اس کا بیٹا محمد بین عمیر اس کی جگر حکر ان بنایا گیا۔

اس کے بعد عینی جلودی کو دوبارہ سند خلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد ابوا بھاق معتصم وارد فسطاط ہوا اور شام کی جانب لوٹا اس وقت اس نے عبد ویہ بن جبلہ کو ماہ محرم ۲۱۵ ھے میں بطور اپنے نائب کے مامور کیا ایک برس اس نے حکمرانی کی اس کے بعد عینی بن مصور بن موگی خراسانی دافعی مولی بن نفرین معاویہ مامور کیا گیا۔ پھر مامون اس کی حکومت کے ایک برس بعد مصر آیا۔ عینی بن منصور پر بے حد ناراض ہوا اور پانی کا مقیاس اور ایک دوسر ابل فسطاط میں تغییر کرایا اور ابو مالک کندار بن عبد الله بن نفر صغدی کو مامور کرے عراق کی جانب واپس ہوا۔ ماہ رہے الاول 119ھے میں کندرتے وفات پائی اس کا بیٹا مظفر اس کی جگر ان ہوا۔

پھر جب معظم نے تخت خلافت پر قدم رکھا تو اس نے مصر کی کی عنان حکومت ماہ رجب ۲۸۱ ہے، میں اپ مولا شناس کوجس کی گئیت ایوجعفر تھی سپر دکی اس نے اپنی جانب ہے مولا شناس کوجس کی گئیت ایوجعفر تھی سپر دکی اس نے اپنی جانب ہے مولی بن ابی العباس ثابت کو جو کہ بنو حفیہ اہل شناس سے تقاماہ مصان ۱۳ ھے میں مامور کیا گیا۔ مولی نے اپنی جانب سے اپنے بیٹے مظفر کو اپنا نائب بنایا چنا نچہ یہ اشناس کی نیابت میں میاڑھے چار برس تک مصر کی حکومت کرتار ہا۔ اس کے بعد مالک ابن گیدین عبداللہ صفد کی اس کی نیابت بر چھبجا گیا۔ ماہ ربی الآخر ۲۲۲ھ میں وارد تم مربوا۔ دو برس بعد یہ بھی معزول کیا گیا تب علی بین یجی ارمنی ولایت مصر پر جھبجا گیا۔ عیسی ابن مصور جے معظم نے عہد خلافت مامون میں مصر کی حکومت پر جھبجا تھا اور جس پر مامون بوقت ورود مصر ناراض ہوا تھا دوبارہ منصور جے معظم نے عہد خلافت مامون میں مصر کی حکومت پر جھبجا تھا اور جس کے بعد مسام ہیں اشناس نے سفر آخرت مصر پر روانہ کیا گیا۔ جنانچے عیسی ماہ محرم ۱۳۹ ھے ہیں مصر پر روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسام ہیں اشناس نے سفر آخرت

اختیار کیااوروفات کے وقت مصری حکومت پرایتا نے مولی معظم کواپی نیابت پرمقرر کیا گیا۔

اشاس کی جگہ ایتا نے مصر پر حکر انی کرنے لگا۔ خلیفہ واقت نے اس کی تقر ری کو بحال پر کھا اوراس نے علیمی بن منصور کو ان کی جرا ایتان نے مصر پر حکر انی کر نے لگا۔ خلیفہ واقت نے اس کی تقر ری کو بحال پر کھا اوراس نے علیمی بن منصور کو کی بیان نے اپنی بن منصور کی بیان نے بیٹی ہور کہ بن نفر جبلی کو مصر کی نیابت عطا کی پر نصف میں وار وہوا۔ ایک برس مصر پر بین کو مت کرے مرگیا تب اس کا بیٹا حکر ان ہوا۔ اس نے ایتان کو بخی بی ارشمی پر ماہ محر کے مرگیا تب اس کا بیٹا حکر ان ہوا۔ اس نے ایتان کو بخی بی ارشمی پر ماہ محر کہ مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ محرم مصر سے ماہ کو بخی بین معاور کی بی بن معاور کی اس نے اپنی جانب سے اسحاق بن بچی بن معاور کی ماہ و نہ کی ماہ دی کے ماہ ذی القعدہ میں وار ومصر ہوا۔ اس نے اپنی جانب سے اسحاق بن بچی بن معاور کی طرف شہر بدر کیا تھا بھر 1 سام ہے کہ ماہ ذی القعدہ میں حکومت مصر سے واپس بلایا گیا تب مستنصر نے مصر کی عکومت پر عبد الرحمٰ نوب بن مصور بن طلح کو جو کہ طاہر بن حسین کا بچیا زاد بھائی تھا ماہ ور کیا۔ چنانچہ ماہ ذی القعدہ 1 سام ہوا۔ کین بن مصور بن طلح کو جو کہ طاہر بن حسین کا بچیا زاد بھائی تھا ماہ ور کیا۔ چنانچہ ماہ ذی القعدہ 1 سام ہوا۔ کین مصور بن طلح کو جو کہ طاہر بن حسین کا بچیا زاد بھائی تھا ماہ ور کیا۔ چنانچہ ماہ ذی القعدہ 1 سام ہوا کے مصر کی مور کیا۔ پنانچہ ماہ ذی القعدہ 1 سام کی میں میں مور کیا۔ پنانچہ میں میں عور کی مور کیا ہونی کیا اس کے زمانہ حکومت میں علو یوں کو گھوڑ ہے پر سوار ہونے اور غلاموں کے بر مواز ہونے اور غلاموں کے بر مواز ہونے اور غلاموں کے بر مواز ہونے اور غلاموں کے کہ کا مور کھوڑ کیا ہونے کی مور دیا گو محمود کی گئا۔

اس کے بعد مستنصر نے ماہ شوال کے ۲۸ جی میں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے خالد بن پر نید کو حکومت مصر پر بدستور بحال رکھا پھراس کی حکومت کے دسویں سال ۲۵ جی محرور نے اسے حکومت مصر سے معزول کر دیا۔ اس کی حکومت مصر بر مامور ہوا اس نے اپنی جانب سے از جور بن اولغ طرخان جگہ مزاحم بن خاقان بن عز طوح ترکی سوم ہے میں حکومت مصر پر مامور ہوا اس نے اپنی جانب سے از جور بن اولغ طرخان ترکی کو متعین کیا۔ پانچ ماہ اس نے حکومت کی ماہ رمضان ۲۵ ہے میں بقصد حج مکہ کا سفر کیا اور احمد بن طولون حکومت مصر پر مامور ہوا۔ اس کی حکومت کی ماہ مصر بر مامور ہوا۔ اس کی آئندہ نسلوں کی ایک مدت تک یہاں حکومت رہی جانب کی ہور ہوا۔ اس کی آئندہ نسلوں کی ایک مدت تک یہاں حکومت رہی جی یا گہر اس کی آئندہ نسلوں کی ایک مدت تک یہاں حکومت رہی جی ایک برائی گائی بیان کریں گے۔

احمد بن طولون : ابن سعید نے بحوالہ کتاب بن الدامیہ فی اخبار بن طولون تحریر کیا ہے کہ طولون ابواحمہ طغز سے تھا۔

تا تاریوں نے طغز پرفوج کئی کی۔ نوح بن اسدگورز بخارا نے اس سے سالا نہ خراج میں جو کہ دارالخلافت بغدا دروانہ کیا کرتا تھا غلیفہ ما مون کی خدمت میں بھتے ویا۔ و ۲۲ ہیں قاسم نامی ایک لونڈی کے بطن سے احمد بیدا ہوا۔ و ۲۲ ہیں طولون نے آخرے کا سؤریا۔ اس کے رفقاء اور دوستوں نے اس کی سیاراۓ شاہی میں کفالت اور تربیت کی حی کہ اس کی افتا تھا اور تو بی انظام کا شہرہ ہو چا۔ اولیاء حکومت اے عزت واحر ام کی آتھوں سے ویکھنے گئے۔ رفقہ رفتہ یہ اپنے معاصرین سے بڑھ گیا۔ ترکوں میں اس کے رعب و داب کی شہرت پیدا ہوگی۔ اس کی وین داری امانت را زداری نیک جانی محاصرین سے بڑھ گیا۔ ترکوں میں اس کے رعب و داب کی شہرت پیدا ہوگی۔ اس کی وین داری امانت را زداری نیک جانی ادراضیا طاکا ہر جہار طرف چرچا چھیل گیا۔ یہ ترکوں کو نہایت کی عقل سمجھتا تھا۔ ان لوگوں کو رتبہ عالی کے لائی شہرا نیا تھا۔ جہاد کا اسے بے صدشوق تھا۔ اس نے محمد بن احمد بن خاتان سے بیدرخواست کی کہ عبداللہ وزیران دونوں کو سرحد پر جہاد کرنے کی اجازت دے دے اور وہیں ان دونوں کو تخواہ بھی دی جائے چٹا تھے بیطرسوں کی طرف روانہ ہوا۔ اہل خوض سے تھر سے کی اجازت دے دے دورو ہیں ان دونوں کو تخواہ بھی دی جائے چٹا تھے بیطرسوں کی طرف روانہ ہوا۔ اہل

حق واہل علم کے عادات امر بالمعروف و نہی عن مشکراورا قامت حق اس کی آتھوں میں کھب گئی۔ ان لوگوں نے اس سے مراسم پیدا کئے علم حدیث کے حاصل کرنے پر بمر باندھی اس کے بعد بغداد کی جانب واپس ہوا۔ اب اس وقت اس کا دل و د ماغ علوم دین سے اور سیاست سے بھرا ہوا تھا اور جب ترکوں نے خلیفہ ستعین سے نا راض ہوکر معتز کی خلافت کی بیعت کی تو انجام کاریدرائے قراریا گی کہ مستعین کومعزول کرکے واسط کی طرف جلا وطن کر دیا جائے۔

خلیفہ مستعین اور احمد بن طولون: اس وقت تک ترکوں نے اس احمد بن طولون کو مستعین کی تفاظت ونگرائی پر مامور کیا تھا۔ اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیا۔ مستعین کو کسی قتم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ہر طرح کی آسائش بھم پہنچا تار ہا۔ احمد بن مجمد واسطی نے اس دن سے اس کی ملازمت اختیار کی۔ یہنہایت تعلیم یا فیہ مخص اور طرزمعا شرت کی خوبیوں سے آگاہ تفاجب ترکوں نے مستعین کے آئی کا ارادہ کیا تو احمد بن طولون کو یہ کام سپر دکیا گیا۔ احمد نے کسی قدر زرمعا وضہ لے کر اس کام سے عذر کر دیا جب ترکوں نے سعید حاجب کو اس خدمت پر مامور کیا اس نے مستعین کی آئی کھوں میں نیل کی سلائیاں کے مستعین کی آئی کھوں میں نیل کی سلائیاں کے جب کو اس کی تجمیر و تلفین کر ائی۔ ان واقعات سے احمد بن طولون کی قدر ومنزلت میں سیاسیہ کی آئیکھوں میں بڑھ گئی۔ انتہا کام ابن سعید۔

این عبدالظا برنے لکھا ہے کہ بین نے سیرۃ انھید کے ایک قدیم نسخہ بین بخط فرطانی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ احمہ کے باپ کا نام النج ترکی تھا۔طولون اس کے باپ کا دوست تھا ادراس کی سوسائل (طبقہ) کا تھا جب النج ترکی نے وفات پائی تو طولون نے اس کی پرورش و پرداخت کی۔ یہاں تک کہ من شعور کو پہنچا۔ اس وقت حشوبہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا۔ قابلیت ذاتی اللہ تعالیٰ نے دے ہی رکھی تھی۔ رفتہ رفتہ معتمدین دولت میں شار کیا جانے لگا۔مصر کی گورٹری پر مامور کیا گیا اور و بین اپنی دولت و حکومت کی بنیاد ڈوالی اور قیام پریر ہوا۔صدر الدین بن عبدالظا براکھتا ہے کہ اس دوایت کو اس کے سواکی مؤرخ نے نقل نہیں کیا۔ انتخا۔

این طولون کی نیابت مصریر تقرری الغرض جب ترکوں نے بغدادیس شورش کی اور خلیفہ متعین کوتل کرڈ الا معتز کو تخت خلافت پر جمکن کیا اور ترکول کو اس پر غلبہ حاصل ہو گیا اس وقت ان ترکول کا سرغنہ یا گ باک تھا خلیفہ معتز نے اسے مقر کی سند حکومت عطا کی اس نے نائب مقر درکر نے کی غرض ہے لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈ الی اتفاق وقت ہے احمہ بن طولون کی کارگز ادیاں اور کارگر درگی اس کی آئھوں میں کھب گئے تھیں چنا نچہ اس نے احمہ بن طولون کو اپنا نائب مقر درکر کے مصر دوانہ کیا احمد بن طولون کو اپنا نائب مقر درکر کے مصر دوانہ کیا احمد بن طولون کے ہمرکاب تھے ماہ درمضان سرت کی داخل مصر ہوا 'ان دنوں مصر کے تکھ توان (بورڈ آف دیون پر احمد بن طولون کے ہمرکاب تھے ماہ درمضان سرت اس واضل معر ہوا 'ان دنوں اس کے تکھ توان (بورڈ آف دیون پر ایک پر احمد بن طولون کے دماغ بروسے مراسم پیدا کئے۔ ہدایا در تھا گئے۔ پر اورٹ کا گئے میں معاون کے مگر چندروز بعد مخالف ہو گیا۔ خلیف معتز کو لکھ بھیجا کہ احمد بن طولون کے دماغ میں بناوت کی ہوا ساگئی ہے عقر یہ بنا معاون کے ڈواک کے افر ان اعلی نے بھی اس تھی اس تھی اس کے میں طولون کے دماغ میں بناوت بلند کیا جا بتا ہے تھی ڈواک کے افر ان اعلی نے بھی اس تم کی تحر بھیجی اس کے میں بناوت کی ہوا ساگئی ہے عقر یہ بناوت بلند کیا جا بتا ہے تھی ڈواک کے افر ان اعلی نے بھی اس تم کی تحر بھیجی اس کے مقر کی بی معتور کی کی کی تو بی بی اس کی مقر بھی کی تحر بھیجی اس کے دماغ دون نے برگیا۔ اس کی بعد خلیف معتر کی ہوا ساگئی ہوئے کیا گئے دوئی کے درگی کی کی تحر بھی کی کر کی بی دوئی کے دہائے کے دوئی نے برگیا۔ اس کی بعد خلیف معتر کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی د

ا بن طولون اور احمد بن مد بر مهدى تخت آرائے ظافت موا باك باك ركى مارا كيا۔ اس كى جگه يارجوج مامور

کیا گیا۔ مصر کی عنان عگومت اس کے سپر دہوئی چونکہ یار جوج اوراحد بن طولون میں دہریند مراسم اتحاد تھے بلکہ یوں کہے کہ دونوں میں دانت کائی روٹی تھی اس وجہ سے یار جوج نے احمد بن طولون کو نیابت مصر پر قائم رکھا اس کے علاوہ اسکندر بداور صعید وغیرہ کی حکومت کواس کی حکومت ہوئی کر دیا اور محکم خراج کے بھی اختیارات اس کودے دیئے جس سے احمد بن مدہر کی قدر دمنزلت جاتی رہی ۔ اس کے بعد خلیفہ معتمد نے احمد بن مدہر کودوبارہ اس عیمدہ سے سرفر از کیا۔ احمد بن مدہر نے اس کے بعد احمد بن مدہر نے اس کے بعد احمد بن مولون سے کی قتم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی اور نہ اس سے مقابلہ اور خالفت کرنے پر تیار ہوا۔ پھر خلیفہ معتمد نے اس سے بن شیبانی گور فقار کر لینے کے لئے لکھ بھیجا کہ جو اسطین اور اردن کی حکومت پر تھا عیبی ابن شیبانی کو دمشق پر غلبہ ہوبی چکا تھا مصر کی خود سر حکومت کرنے کی خواہش دامن گر ہوئی۔ خراج کا دینا بند کر دیا' طرہ یہ ہوا کہ ابن مدیر نے پھتر اونٹ اشرفیال کی خود سر حکومت کرنے کی خواہش دامن گر ہوئی۔ خراج کا دینا بند کر دیا' طرہ یہ ہوا کہ ابن مدیر نے پھتر اونٹ اشرفیال دوانہ کی تھیں انا جور نا می ترکی سردار دربارخلافت سے بھی سند حکومت عطا کی۔ احمد بن طولون کو اس نے قرائ کی ترکی سردار دربارخلافت سے بھی سند حکومت عطا کی۔ احمد بن طولون نے اپنے بچر کا اظہار کیا تب سے 10 جو بی میں انا جور نا می ترکی سردار دربارخلافت سے فر بیس کی گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کے گروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیا گیا کے داخلا کو بیا کی کروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کی کروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کی کروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے فر بیس کی کروشت کی جانب ردار دربارخلافت سے خواہم کی جانب ردار دربارخلال کے جو بیس کی کروشت کی جانب ردار دیا ہوئی کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کی جو بیس کی کروشن کی کروشن کی کروشن کے کروشن کروشن کی کروشن کی کروشن کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کی کروشن کروشن کروشن کی کروشن کروشن کی کروشن کروشن کروشن کروشن کی کروشن کروش

موی بی طولون کی اسیری اس کے بعد احمد بن طولون نے اسکندریدی طرف خروج کیا۔ اس کے بہاتھ اس کا بھائی موی بھی تھا یہ اسیری اسیری اسی کے بہاتھ اس کے دہن میں بیر خیال سایا ہوا تھا کہ احمد اس کے حق کو پور بے طور پر اوائیس کر رہا ہے تاعدہ کی بات ہے کہ جو بچھ دل میں ہوتی ہے وہ زبان سے کی خدکی وقت نکل ہی جاتی ہے بہاتوں باتوں میں ایک دوزاس کا اظہار ہوگیا۔ احمد بن طولون نے اسے گرفتار کرلیا' اپنے کا تب (سیکرٹری) اسحاق بن لعقوب کو اس الزام میں گراس نے اس کے راز کواس کے بھائی نے بھو بہوائی اور مائی حالت کو بھی درست کرلیا' انا جورکو عراق کی جانب روانہ ہوا۔ احمد بن طولون نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہست

خلیفہ موفق اور احمد بن طولون فلیفہ موفق نے احمد بن طولون کولکہ بھیجا کہ تم بغرض انظام امور سلطنت و سیاست عراق سے چلے جاؤاورمصری حکومت پر کسی مخص کوبطورا پنے نائب کے مقرر کر جاؤ۔

احمد بن طولون تا ڑکیا کہ ہونہ ہواس میں کوئی بات ہے حکت عملی سے مجھے مصر سے علیحہ ہوگا ہے۔

اس نے اپنے کا تب احمد بن مجمد واسطی کو یار جوج اور وزیر السلطنت کی خدمت میں بھیجا اور دونوں کے لئے بہت سے تھا نف اور ہدایا روانہ کئے ۔ یار جوج دوات وحکومت پر قابض ہوئی رہا تھا خلافت ما جب ہر کہ کرا حمد بن طولون کی روا گی عراق کا حکم منسوخ کر اور یا اور ایس کے اہل وعیال کواس کے پاس پہنچا دیا 'اس سے احمد بن طولون کا رعب وداب بر دھ گیا 'احمد بن مدبر کواس سے خوف بیدا ہوا گی عراق کا احمد بن مدبر اس سے مصر کی جانب لوٹا دو۔ اس اثناء میں شاہی کواس سے خوف بیدا ہوا گیا دو۔ اس اثناء میں شاہی فرمان صادر ہوا کہ دمشق 'فلسطین اور اردن کے محکمہ خراج کا عہد و بھی تنہیں عطا ہوا 'چنا نچہ ابن طولون نے ان بلاد کے انتظام میں مصروف و مشغول ہونے کے لئے مصر کا راستہ لیا۔ احمد بن مدبر اس کے ساتھ تھا۔ احمد بن طولون سے راضی ہو گیا۔ یہ میں مصروف و مشغول ہونے کے لئے مصر کا راستہ لیا۔ احمد بن مدبر اس کے ساتھ تھا۔ احمد بن طولون سے راضی ہو گیا۔ یہ و اقعات مرتب کی ہو گیا۔ یہ

بارجوج کی وفات این طولون اس زمانے سے در بارخلافت میں برابرخراج روانہ کرتار ہا۔ پر تھوڑے دن بعد ابن طولون نے دربارخلافت میں برابرخراج جواضافہ کیا گیا معاف کردیا جائے اس پر معتقر نے اپنے خادم ''نفیس'' کو ابن طولون کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہتم کو مصر اور شام کے محکمہ مال کے اختیارات و یکے جاتے ہیں اور جس فقد راضافہ کیا گیا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن خبل قاضی سر حداور محمد بن احمد برجی قاضی جاتے ہیں اور جس فقد راضافہ کیا گیا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن خبل قاضی سر حداور محمد اس کی جا گیر ہیں تھا۔ ابن واسط بطور گواہ کے ہمراہ گئے ہوئے تھے۔ استے میں یار جوج 13 میں مرگیا نیہ والی محمد قااور مصراس کی جا گیر ہیں تھا۔ ابن طولون اس کی طرف سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون اس کی طرف سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ یا رجوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون اس کی طرف

مفوض کی و کی عہدی جس وقت زنگیوں نے امن حاصل کر کے اطراف بھرہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور شاہی افواج کو شکست دی اس وقت خلیفہ معتد نے اسے مکہ شکست دی اس وقت خلیفہ معتد نے اسے مکہ سے طلب کر کے اپنے بیٹے مفوض کے بعد اپنا و لی عہد مقرر کیا اور مما لک اسلامیہ کوان دونوں پر اس طرح تقلیم کیا کہ مما لک شرقیہ موفق کو مرحمت فرمایا اور جنگ زنج (زنگی) پر جانے کی ہدایت کی مما لک فربیا پے بیٹے مفوض کو دیے اور موکی بن بینا کواس کی نیابت پر اور موکی بن عبد اللہ بن سلیمان بن وہب کوعہد ہ کتابت پر تتعین کیا ان دونوں کی ولی عہدی کا وثیقہ خانہ کواس کی نیابت پر افور امانت رکھا گیا۔

موفق اور ابن طولون میں کشیدگی ادھرموفق نے سامان جنگ درست کر کے جنگ زنج کی غرض ہے خروج کیا دھر ممالک شرقیہ کے نظم ونقق میں خلل بیدا ہو گیا۔ گورنران صوبہ جات نے خراج کا بھیجنا بند کر دیا۔ موفق کو اس سے شکایت بیدا ہوئی احمد بن طولون اپنے مقبوضہ صوبجات کا خراج خلیفہ معتمد کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا ساختہ پر داختہ تھا۔ موفق نے تحریر (خلیفہ متوکل کے خادم ) کواحمد بن طولون کے پاس سالا نہ خراج طلب کرنے کے لئے روانہ کیا۔ احمد بن طولون کے قریم ایمولون کے خادم کا شہریدا ہوا

اس بنا پراتھ بن طولون نے ان میں سے بعض کوسز اے موت دی اور بعض کو چٹم نما کی عُرض سے قید کر دیا۔ گراس کے باوجو د با کیس لا کار بناراور بہت سے غلام لونڈیاں تحریر کے ساتھ موفق کی خدمت میں بھیج دیں موفق کواحمہ بن طولون کی وہ حرکت جواس نے تحریر کے ہمراہیوں کے ساتھ کی تھی نا گوارگزری۔موئی بن بغا کوکھ بھیجا کہ احمہ بن طولون کو حکومت مصر سے معزول کرکے انا جوروائی شام کے مقبوضات سے کمتی کردو۔

موسی بن بعنا کی قوج کشی اور مراجعت چنائی موسی بن بعنانے انا جور کومصر پر بیضہ کرنے کے لئے تحریر کیا انا جور نے اپنی کمزوری کی معذرت کی تب موسی بن بعنا فوجیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوا تا کہ مصر کوا حمد بن طولون کے قبضہ سے نکال کر انا چور کے بیر دکر دے۔ رفتہ رفتہ احمد بن طولوں کواس کی خبرگی تو وہ بھی دیار مصربید کی قلعہ بندی اور تفاظت کا انظام کرنے لگا۔ ابیع لشکریوں کو بے حد مال وزرعتایت کی۔ موسی بن بغادس ماہ تک رقہ میں تھیرار ہا۔ رسدگی کی وقلت مال وزر کی وجہ سے میڈوان جنگ میں نہ آیالشکر تخواہیں اور رسد طلب کرنے ساکھ۔ موسی بن بغا کے پاس تو کچھ تھا نہیں لشکریوں نے بغاوت کردی' اس کا کا تب موسی بن عبیداللہ بن وہب رو پوش ہوگیا اس کا وزیر عبیداللہ بن سلیمان بھاگ گیا۔ موسی بن بغا کومجور آلوشا پڑا۔
محمد بن مارون تغلبی کا خاتمہ: اس واقعہ کے بعد موفق نے احمد بن طولون کو کی خراج پرتہدید آمیز خطاتم پر کیا اور معزول کرنے کی دھمکی دی احمد بن طولون نے اس بات کا نہایت بڑے طور سے جواب دیا اور بدلاہ بھیجا کہ یہاں کے خراج وصول کرنے کا استحقاق جعفر بن معتمد کو ہے نہ کہ آپ کو موفق اس تحریر سے بے صدمتا شر ہوا۔ خلیفہ نے معتمد سے درخواست کی کہ چونکہ مجھے ابن طولون پر اس کی کم تو جہی کے باعث بحروس نہیں ہے لہذا آپ کسی اور شخص کو سرحد کی تفاظت پر مامور کیجئے 'خلیفہ معتمد نے محمد بن ہارون کشتی پرسوار ہوکر چلا اتفاق سے ہوا کے مخالفت نے کنارہ و جلہ پر پہنیا دیا۔ مساور خارجی کے ہمراہیوں نے مارڈ الا۔

ا بن طولون کی سرحد کی گورنری کل اسلامی سرحدول میں سے انطاکی طرسوں مصیصہ اور ملطیہ زیادہ مہم بالثان تھے انطاکیہ پرمجہ بن علی بن کچی ارتمنی ما مور تھا۔ طرسوں پر سیما طویل کی سرحدول کا افسر اعلیٰ تھا اتفاق ہے ایک دفعہ سیماطویل کا افسر اعلیٰ تھا اتفاق ہے ایک دفعہ سیماطویل کا افطا کی کی طرف سے گزرہوا' ارتمنی نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سیماطویل نے اہل شہر سے سازٹ کر کے ارتمنی کو قل کرا دیا۔ موفق کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس بات کودل میں رکھ لیا اور سرحد کی تھا ظب پرار جون بن او نی طرفان ترکی کو تعین کیا اور یہ ہمایت کی کہ سیماطویل کو سازش اور ارتمنی کے جرم میں گرفارکر لیمنا دیا نے جارہ دیں۔
قیام اختیار کیا اور بے جاطور سے تصرف کرنے لگا۔ سرحدی محافظین کے وظا تف اور تخوا ہیں بند کر دیں۔

طرسوس کے قلعوں سے قلعہ لولوہ دشمنانِ اسلام کے وسط میں واقع تھا۔ اہل طرسوس کواس کی تھاطت میں زیادہ اہتمام کرنا پڑاتھا۔ اہل طرسوس نے پانچ ہزار دینار قلعہ لولوہ کے کافطین کی تخواہ بھیجی ارجون نے اُسے خرج کر ڈالا محافظین پریشان دمنفرق ہوگئے۔ موفق نے اس واقع سے مطلع ہو کراحمہ بن طولون کو سرحد کی حفاظت کی خدمت سپر دکر دی اور پہتر پریکیا کہ کسی محف کواپی طرف سے سرحد پر بھیج دوچنا نچے احمہ بن طولون نے اپنی جانب سے طبی بن بکروان کوروانہ کیا اس نے نہایت ہوشیاری سے اس خدمت کو انجام دیا۔ با دشاہ روم نے مصالحت کی درخواست کی طبی نے ابن طولون سے اس کی اجازت ہوشیاری سے اس خدمت کو انجام دیا۔ با دشاہ اللہ 'ایسافعل ہرگزنہ کرنا ان لوگوں کوسلے پراس امرنے آبادہ کیا ہے کہ تم لوگ ان کے قلعوں اور مما لک مقبوضہ کوتا خت و تا راج گیا کرتے ہوسلے میں ان کو آسائش اور راحت ملے گی 'ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی سرحدوں کی کامل طور سے تھا ظت کریں اور غازیان اسلام کو مال وزرسے ستغفی کرتے رہیں۔

علی بن انا جور: ہم اوپر ۱۵۷ھ میں دمشق پرانا جور کی گورزی کا حال تحریر کر آئے ہیں اور وہ واقعات بھی بیان کر آئے ہیں جواس کے اور احمد بن طولون کے درمیان بیش آئے تھے' بھر ماہ شعبان ۱۲۲ھ میں انا جورنے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹاعلی حکمر ان ہوا۔ احمد بن بغا اور عبید اللہ بن لیجی بن وہب انظام دسیاست بیں ہاتھ بٹانے لگے۔

ابن طولون کی شام کوروائی ابن طولون نے ان دافعات سے مطلع ہوکر سرحدوں کا معائند کرنے کے لئے شام کی جانب کو چ کی شام کی جانب کو چ کی شام کی جانب کو چ کیا اور ایداد کی غرض سے اس جانب کو چ کیا اپنے بیٹے عباس کومصر پراپی نیابت پر چھوڑ تا گیا اور احمد بن مجد واسطی کواس کی تکرانی اور ایداد کی غرض سے اس کی خدمت میں رہنے کا تھم دیا۔ مصر سے نکل کرمدیۃ الاصبع میں تشکر مرتب کیا اور علی بن انا جورکو کھی جیجا کہ سرحدی علاقے کا معائد کرنے کے لئے آربا ہوں رسد وغیرہ کا انتظام معقول طور سے رکھناعلی بن انا جور نے امیدافزا جواب دیا۔ چنا نچراجمہ بن طولون سفر وقیام کرتا ہوار ملہ بین گلہ بین بین بازجور کے طرف سے حکمرانی کرتا رہا تھا اس کا مد بروشھرم دولت احمد بن لیس اس زمانہ سے مقیم تھا جب سے کہ خلیفہ مہدی نے اسے شہ بدر کیا تھا' بیلوگ بعزت و دولت احمد بن طولون نے رملہ سے دمشق کی جانب قدم بڑھیا یا اوراس پر قبضہ حاصل کر کے احمد بن دوغیاش کو اس کی حکومت پر مامور کیا۔ پھر یہاں سے کوچ کر کے تھی میں قیام پر بر ہوا۔ جمس میں انا جور کا ایک بہت بڑا سید سالا ررہتا تھا وہ ہاں کی رعایا نے اس سید سالا رکھ تھا وہ ہی دکھی میں قیام پر بر ہوا۔ جمس میں انا جور کا ایک بہت بڑا سید سالا ررہتا تھا وہ ہاں کی رعایا نے اس سید سالا رکھ تھا وہ تم کی شکایت کی اس پر احمد بن طولون نے اس معزول کر کے ضیار کی کو متعین کیا۔ سیما طویل کی رمرشی و گل: اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو کرانطا کیا پہنچا۔ سیما طویل کی رمرشی و گل: اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو کرانطا کیا پہنچا۔ سیما طویل کی رمرشی و گل: اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو کرانطا کیا پہنچا۔ سیما طویل کی رمرشی و گل: اس کے بعد یہاں ہے روانہ ہو کرانطا کیا بہنچا۔ سیما طویل کی مربی اطاعت قبول کر جبار کیا تھا کہ بین مولون نے اس کو ایون نے اس کا کہ بین اس مولون نے اس کا کہ بین مولون نے اس کا اس کا کہ بین طولون نے اس کو این کہ اس کا کہ بین طولون نے اس کا کہ بین طولون نے اس کا کہ بین مولون نے اس کا مولون نے اس کا کہ بین مولون نے اس کو بین خولون اس کا مولون اس کا مراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کی دیا۔ جنائچیا میں کو گرفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے امراء اور کا تب کو گرفتار کر کے میں ڈول دیا۔

طرسوس پر قبضہ: اس کے بعد طرسوس کی جانب بڑھا اور اس پر بھی کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے قیام پر بر ہوگیا۔
سامان جنگ اور فرا ہمی گشکر میں مشغول ہوا'رومی شہر پر جہاد کی تیاری کرنے لگا اس اثناء میں پینچر ہوئی کہ اس کا بیٹا عباس جسے
پیمصر پر بطور اپنے نائب کے مقرر کرآیا تھا باغی و منحرف ہوگیا ہے۔ مجبوراً قصد جہاد لمتوی کر کے مصر کی جانب واپس ہوا۔ ایک
لشکر رقد کی طرف روانہ کیا۔ دوسر کے شکر کوحران کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ حران پر جمہ بن اتامش کا قبضہ تھا۔ احمد بن طولون کی
فوج نے محمد اتامش کوحران سے لڑکر اور شکست دے کر نکال دیا۔

موسیٰ بن اتامش کی فوج کشی و گرفتاری اس کی خراس کے بھائی موئی بن اتامش تک بینی ۔ بیخ سے ہفت نہایت شجاع اور خبر د آز ما تفافوراً فو جیس مرتب کر کے حران کی جانب کوچ کیا۔ حران میں اس وقت احمد بن طولون کالشکر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سپہ سالا راحمد بن جیو شامی ایک شخص تھا۔ اسے موئی بن اتامش کے آنے کی خبر سے بے حدتشویش ہوئی۔ ابوالا غرع بی کواس کا احباس ہو گیا۔ اس سے مخاطب ہو کر بولا" آپ کے تر دونہ کریں میں موئی بن اتامش کوا بھی لا کر حاضر کرتا ہوں" کو ابوالا غرنے نہ کہ کر بیس سوار منتخب کے جواعلی درجہ کے دلیرا ورفنونی جنگ سے واقف تھے اور اپنی فون کے کھی سے نکل کر موئی بن اتامش کے انسان کو لئے ہوئے موئی کے لئکرگاہ موئی بن اتامش کے انسان کو لئے ہوئے موئی کے لئکرگاہ موئی بن اتامش کے لئکرگاہ کا راستہ لیا ان میں بے بعض کو کمین گاہ میں بٹھا دیا اور باتی ما ندگان کو لئے ہوئے موئی کے فیکرگاہ میں داخل ہوا۔ موئی کے خبیہ کی طرف گیا گھوڑ وں کو جو خبیم کے درواز سے پر بند ھے ہوئے تھے کھول دیا ایک قریب کے خبیم کی رہی کا ہے دی شور وغل مجا ابوالا غرابے ہمراہیوں کے ساتھ بھاگا موئی اور اس کے مصاحبین اور ہمراہی سوار ہوگر تھا قب

ا اصل تاب میں جگہ خالی ہے۔

عباس بن احمد بن طولون کی بغاوت آب او پر پڑھ آئے ہیں کہ احمد بن طولون نے بوقت روائلی شام اپنے بیخ
عباس کوم مر پر بطورائی نائب کے مقرر کیا تھا اوراحہ بن محمد واسطی کو جو کہ اس کی دولت و حکومت کا منتظم اور دایاں باز و تھا اس
کی امداد واعانت کی غرض ہے اس کے پاس چھوڑگیا تھا 'عباس کے چند آ دی ایسے تھے جن سے اس نے ادب اور ٹوکل تعلیم
پائی تھی ۔ باپ کی روائلی کے بعد ان لوگوں ہے بعض کے وظا گف اور انہیں اعلی مناصب پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا حالا تکہ ان
لوگوں میں نہ تو تابلیت تھی اور نہ اس کا ان کوحق تھا داسطی نے اس خیال سے کہ انظام وسیاست میں خلل واقع ہوگا اس فعل
سے روکا ان لوگوں نے پیشر پاکر عباس کو واسطی کی طرف سے برطن کر دیا۔ واسطی نے اس کی شکایت احمد بن طولون کے پاس
لکو تھیجی احمد بن طولون نے واسطی کو کھر جیجا کہ جب تک میں مصر نہ بھیجا تھا ان سر کی نقول اور ان کے مضامین سے عباس کو اور مدارات سے بیش آ و کسی مضم کی اور نہ اس کے پاس بھیجا تھا ان سب کی نقول اور ان کے مضامین سے عباس کو مطلع کر دیا کرتا تھا۔

عباس کی روا تکی برقہ جنانچاس نے ابن طولون کے اس خط سے بھی عباس کومطلع کردیا جن بین اس نے مدارات اور ملاطفت کرنے کولکھا تھا عباس کواس سے خوف پیدا ہوا جھٹ بٹ بچھا مال وزراور آلا سے حرب جو وہاں پر موجود تھان کولا و پھاند کر اور تا جروں سے جس قد روصول کر سکا وصول کر کے برقد کا راستہ لیا۔ اس وقت نزانہ شاہی مصر بین ایک گروڑ وینار موجود تھا ور دو کر وڑتا جروں سے وصول کئے تھاس کے بعد ابن طولون مصر کے قریب پہنچا ایک گروہ کوا پنے بیٹے عباس کے محمانے اور واپس لانے کے لئے بھیجا جس بین قاضی اور زیاد مری اور مولی اشیب تھان کہ سمجھانے اور واپس لانے کے لئے بھیجا جس بین قاضی الو بکرہ بکار بن قتیمہ سابونی قاضی اور زیاد مری اور مولی اشیب تھان لوگوں نے جو اس کے ہوا خواہ بنے ہوئے لوگوں نے عباس کے ہوا خواہ بنے ہوئے کو سے عباس کوائن سے بازر کھا اور ابن طولون کے رعب وجلال سے ڈرایا ۔ عباس نے بکار سے کہا کہ میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کہا میرے کے گئے گئے تم کے خطرہ کا اندیش نہیں ہوگی اس نے بکار نے جواب دیا اور میں پہنے نہیں جا نیا اور بیلوگ اس کے باپ اجمد دریافت کرتا ہوں کہ کیا میرے کی قتم کھائی ہے عباس کوائن سے کائل تنفی نہ ہوئی اس نے ابنا در سے کہا کہ میں کہاں کے باپ اجمد من طولون کے یاس واپس آئے۔

عبال بن احمد اور ابراجیم بن اغلب عباس کے ہمراہیوں نے یہ چرچا کردیا کہتم ایسے وقت میں جب کہ ابراہیم بن احمد بن اغلب جیسا محص افریقتہ پر حکومت کررہاہے بآسانی تمام قبضہ کرسکتے ہوعباس اس دل خوش کن خیال سے سر ورہو کر افریقہ کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ سے ابراہیم بن احمد بن اغلب کولکھ بھیجا کہ خلیفہ معتمد نے مجھے افریقہ کی گورنری مرجہ ہے: عیاس بن احمد کی گرفتاری ایمن اسود نے قید سے رہا کر مصر کا راستہ کیا اور عباس فکست کھا گربر قد کی جانب روانہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ احمد واسطی کوقید کی مصیبت سے رہائی حاصل ہوگئ تھی 'عباس نے اپنی واپسی کے بعد احمد واسطی کو دوہارہ جیل میں ڈال دیا۔ احمد واسطی موقع پا کرجیل سے جماگ گیا۔ فسطاط پہنچا 'اس وقت احمد بن طواون برقد کے اراوے سے اسکندر یہ چلا گیا تھا۔ احمد واسطی نے اسے خود جنگ عباس پر جانے سے منع کیا چنا نچہ یہ اور طبار جی ایک جرارفون لے کرعباس سے جنگ کرنے کے لئے گئے اور اسے فکست دے کرگرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ کر ساتھ کا سے اس کے بعد احمد بن طولون نے احمد بن واسطی کے کا تب (محمود بن رجاء) کو اس جرم میں کہ اس کے بیٹے عباس کو اس کے خطوط کے مضامین سے مطلع کر دیا کرتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد احمد بن طولون اپنے بیٹے کو ہاتھ سے مارتا جاتا تھا اور آ تھوں سے آ نسو جاری تھے مارت جاتا تھا اور آ تھوں سے آ نسو جاری تھے مارت جاتا تھا اور آ تھوں سے آ نسو جاری تھے مارت جاتا تھا اور آ تکھوں سے آ نسو جاری تھے مارت جاتا تھا اور آ تکھوں سے آ نسو جاری تھے مارت نے بعد پھر قد کر دیا۔

ابوعبد الرحمٰن عمری ابوعبد الرحمٰن عری لین عبد الحمید بن عبد الله بن عربی نظاب ملک مصر مقام اقصائے صعید میں مقیم تھا بجا ۃ آئے دن ان صوبجات میں لوٹ مارکرتے تھے ایک مرتبہ یوم عید میں ان لوگوں نے جھابیہ مارا اور انتہا کی برحمی ہے تا خت و تاراج کیا عرک کو بجا ۃ کی اس حرکت سے بے حد ناراضگی بیدا ہوئی تواب کی غرض سے مرجمت با عد صرائے کھڑ اہوا اور ان کے راستہ میں جھپ کر میٹھ رہا۔ جس وقت وہ لوگ اس کے راستہ سے ہوکر گزرے عمری نے آپ ہمراہیوں کے ساتھ کمین گاہ سے نگل کر حملہ کردیا سب کے سب اس مقام پر ڈھر ہوگئے۔ عمری نے ان کے بلاد کی طرف قدم برخ ھایا ان لوگوں نے ذات کے ساتھ جزید یہ تا قبول کیا۔ اس واقعہ سے عمری کی شان وشوکت بڑھ گئے۔ علوی کے دل میں برخ ھایا ان لوگوں نے ذات کے ساتھ جزید یہ تا قبول کیا۔ اس واقعہ سے عمری کی شان وشوکت بڑھ گئے۔ علوی کے دل میں آئے تش حد بھڑک آئے گئے نگل کھڑ اہوا۔

ابراہیم بن مجرعلوی کا خروج علوی کا نام ابراہیم تھا۔ محدین کی بن عبداللہ بن مجد بن علی بن ابی طالب کا بیٹا تھا لوگ اسے صوفی کے لقب سے یا دکرتے تھے بھاچھ میں مقام صعید میں ظاہر ہوا اور اپنے شہراستا پر قبضہ کرکے لوٹ کیا۔ اس کے بعد اطراف وجوانب میں غارت گری شروع کر دی۔ احمد بن طولون نے ایک فوج اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی علوی نے اسے مسلست دی کراس کے سردار کو گرفتار کر لیا اور ہاتھ یا وس کاٹ کرصلیب پر چڑھا دیا جب احمد بن طولون نے دوسری فوج دوانہ

کی۔اس معرکہ میں علوی کوشکست ہوئی الوا حات میں جا کر دم لیااس کے بعد ۱۵۹ھ میں صعید کی جانب واپس آیا پھر سعید سے اشمو نین کی طرف گیااور وہاں سے فوجیں آراستہ کر کے عمر کی سے جنگ کرنے گئے لئے بڑھا۔

ابرا ہیم علوی کی گرفتاری عمری اور علوی ہے بہت خت جنگ ہوئی بالآ خرعلوی شکست کھا کراسوان کی طرف بھا گا اور وہاں پہنچ کر غارت گری شروع کر دی۔ احمد بن طولون کو اس کی خبر لگی تو اس نے ایک تشکر علوی کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ علوی شکست کھا کر عیذ اب پہنچا اور دریا عبور کر کے مکہ معظمہ میں جا کر دم لیا وائی مکہ نے اسے گرفتار کر کے پا بہزنجیرا حمد بن طولون کے پاس بھیج دیا۔ ایک مدت تک جیل میں پڑا رہا پھر احمد بن طولون نے علوی کوفید کی مصیبت سے نجات دے دی۔ علوی رہائی یانے کے بعد مدینہ منورہ چلا آیا اور پہیں چندروز بعد مرکبا۔

ابوعبدالرحمان عمری کافل ان واقعات کے بعداحد بن طولون نے ایک شکر عمری کے مقابلہ پر دوانہ کیا۔ عمری نے سپہ سالا رہے ملا قات کی اوراس سے کہا'' میں نے فساداور فقنہ بر پاکرنے کی غرض سے خروج نہیں کیا اس وقت تک میرے ہاتھ سے نہ کی مسلم کواڈیت بینی ہے اور نہ کسی ذمی کو۔ میں نے جمش ثواب کی غرض سے بقصد جہاد خروج کیا ہے۔ تم میرے معاملہ میں اپنے امیر سے مشورہ نہ کرو' سپ سالا راشکر نے عمری کی اس درخواست کو منظور نہ کیا لڑائی چیڑگئی۔ احمد بن طولون کے لئکر کو شکست ہوئی۔ فکست خور دہ فوج اپنے امیر احمد بن طولون کے پاس بینی اور عمری کے حالات سے اسے مطلع کیا۔ احمد بن طولون نے کہا '' تم نے اس کے معاملہ میں مجھ سے مشورہ کیوں نہ گیا۔ ویکھو تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر فعولون نے کہا '' تم نے اس کے معاملہ میں مجھ سے مشورہ کیوں نہ گیا۔ ویکھو تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر فتیاب کیا اس جنگ کے ایک مدت کے بعد عمری پر اس کے دوغلاموں نے بحالت غفلت تعلم کردیا اور قبل کر کے احمد بن طولون نے باس سرا تار لائے۔ احمد بن طولون نے عمری کے قصاص میں دونوں غلاموں کے قب کردیا ورقس کو کو کیا۔

برقہ کا محاصرہ الاسم میں اہل برقہ نے اپنے گورنر تھر بن فرج فرغانی کے خلاف بغاوت کر دی اور احمد بن طولون کی اطاعت ہے مخرف ہوکر تھر بن فرج کو اپنے شہرے نکال دیا۔ احمد بن طولون نے ایک فوج اپنے غلام گولوء کی سرکردگی میں اہل برقہ کی سرکوبی کے لئے روانہ کی اور یہ ہوایت کی کہ جاتے ہی جنگ نہ چھیڑر دینا بلکہ نہایت نری سے کام لینا 'چنانچے فوج نے جہتے ہی شہر کا محاصرہ کرلیا۔ چندے عاصرہ کے ہوئے نری سے اہل شہر کو بلا تارہا۔ اہل شہر کوائل سے عاصرین کی کمزوری کا خیال پیدا ہوا۔ ایک شہر کا محاصرہ کرلیا۔ چندے عاصرہ کے ہوئے نری سے اہل شہر کو بلا تارہا۔ اہل شہر کوائل سے عاصر مین کی کمزوری کا خیال پیدا ہوا۔ ایک روز بحالت فی فلت شہر کا دروازہ کھول کراحمد بن طولون کے نشکر پر آپڑے اور کسی قدر کا میاب ہوگروا پس کے سر دارلشکر نے ابن طولون کوائل واقعہ سے آپھی کے اسم دیا اور محمد کی اسم میں میں میں میں میں مواسل میں سے ایک گروہ کو گرفتا وائر کے انہ بیا اور ایک ہوا وائل ہرف کی حکومت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے باب سے مخالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔ فلامول میں سے لیک آزاد فلام کو ایک کوائل ہرف کی حکومت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے باب سے مخالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔ فلام کو کیا کہ ایک کوائل ہو کی کوائل ہو کے کالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔ فلام کوائل ہو کی حکومت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے باب سے مخالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔ فلام کوائل ہو کی حکومت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے باب سے مخالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔

لولو کی بغاوت احرین طولون نے اپنے ایک آزاد غلام لولونای کوحلب خمص قشر بین اور جزیرہ میں دیار مصر کی عنان حکومت عطا کی تھی اور رقہ میں قیام کرنے کا تھم دیا تھا۔ لولو ہر کام کواپنے آتا تا ہے انامدار کی رائے سے انجام دیتا تھا۔ چندروز معمّد اورابن طولون ابن طولون در پرده معمّد سے سازباز رکھتا تھا۔ دونوں میں باہم سلسلۂ خط و کتابت جاری تھا۔ اکثر
معتدا بنے بھائی موفق کی شکایت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے موفق کو ابن طولون کی طرف سے کشیدگی اور منا فرت تھی اور دل سے
عابتا تھا کہ ابن طولون حکومت مصر سے بٹا دیا جائے جن دلوں لولوء اور ابن طولون میں مخالفت پیدا ہوئی اس زمانے میں ابن
طولون نے معتد سے سلسلہ خط و کتابت شروع کیا اور موفق کے غیظ و نفضب سے ڈراکر مصر بلا بھیجا اس وقت موفق جنگ زنج
میں مصروف تھا۔ معتد نے اس تحریک پراپنی تمام فوجوں کے ساتھ مصر کا قصد کیا مگر اس کے ہمرا ہیوں اور مشیروں نے جورے
کے رہنے والے تھے معتد کی رائے کی مخالفت کی اور بالا تھاق سب نے ابن طولون سے علیحدگی کی رائے دی۔ کیونکہ ابن
طولون اکثر امور موفق ہی کی رائے سے انجام دیا کرتا تھا۔ اس اثناء میں پینجر ہوئی کہ موفق عنقریب والی زنج کوگر فتار کیا چاہتا
ہے۔ ابن طولون نے بیمن کرائے لشکر کا ایک حصہ با تظار معتدر قد بھیج دیا۔

معتمد کی روانگی و مراجعت جمعتد نے موفق کی غیر حاضری کوئنیمت شارکر کے ماہ جمادی الاولی ۱۸ میں اپ سپ سالا روں کی ایک جماعت کے ساتھ کوچ کیا جس وقت مقام کیل ہیں وار دہوا۔ اسحاق بن کندا ہج گور نموشل نے معتمد کوان سپ سالا روں کے ساتھ جواس کی رکاب میں سے حسب تحریروتا کید ساعد بن محذر (موفق کے وزیر) گرفتار کر لیا مال واسب بھی کر جیل میں آئی تھی والی موشل نے معتمد کے سپ سالا رول سے سپ سالا رول سے معتمد کے سپ سالا رول سے بیا اور معتمد کے سپ سالا رول سے بیا اور معتمد کے ساتھ ساتھ این طولون کی موسل کے معتمد کے ساتھ ساتھ این طولون کی سرحد تک گیا اور معتمد کے روبرواس کے سیاتھ بیٹھ کر ان لوگوں کو اس امر پر ملامت کرنے لگا کہ تم لوگوں کی سرحد تک گیا اور معتمد کے مرابی طولون کے پاس جا رہے ہوا وزاس کے مطبع و دست ہونا جا ہے ہو۔ بیر سالا رول نے اس کی تر دوید شروع کی۔ بحث و مباحث ہونے لگا۔ دو پہر تک با ہم گفتگو ہوتی رہی بالآخر والی موشل نے کہا جواس معاملہ میں ہم اور تم علیحہ گفتگو کو یں۔ امیر المؤمنین کی خدمت میں اس قتم کے جھگڑے دیپیش کر نا اور اس پر بحث کرنا واس میں جم اور تم علیحہ گفتگو کو یہ برتک با ہم گفتگو ہوتی رہی بالآخر والی موشل نے کہا چواس معاملہ میں ہم اور تم علیحہ گفتگو کریں۔ امیر المؤمنین کی خدمت میں اس قتم کے جھگڑے دیپیش کر نا اور اس پر بحث کرنا

موفق اور ابن طولون میں نا جا فی اس واقعہ کی خرابن طولون تک پیچی تو اس نے موفق کا خطبہ موتو ف کر کے عنوان سرنامہ سے اس کا نام بھی نکال دیا۔ اس کے بعد موفق نے دارالعوام میں ملاقات کی اور ابن طولون پر برسرمنبرلعت بھیجے کا حکم دیا اور حکومت مصرے معزول کا بھی حکم صادر فرمایا <sup>ا</sup> ...... اور اسے باب الثابیعة ہے افریقیہ کی طرف جھیج ویا۔ لعنت مشقی کا فر مان مکہ بھی بھیجا گیا تھا کہ موسم حج میں ابن طولون پرلعنت کی جائے 'چنا نچے اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ ابن طولون کے ہمراہیوں اور ہواخواہوں اور گورنر مکہ سے لڑائی چیڑ گئ ۔ موفق کالشکر جعفر باعروی کی ماتحتی میں وارد مکہ ہوا گھسان کی لڑائی ہوئی' ابن طولون کے ہمراہیوں کوشکست ہوئی اور ان کا مال واسباب چھین لیا گیا۔مبجد حرام میں ابن طولون پر لعثت کرنے کا فرمان سب کے سامنے بڑھا گیا۔

ا ہل طرسوس کی بغاوت احمد بن طولون کی طرف سے سرحدی بلا دکی حکومت پرشخشی بن بلذ وان ما مورتھا اس کا نام خلف تھا۔طرسوس اس کا دارالحکومت تھا مازیار خادم فتح بن خا قان اس کے ساتھ طرسوس میں رہا کرتا تھا کسی امری سخشی کواس پرشبہ ہو گیا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اہل طرسوں کو بیام نا گوارگز راسب نے متفق ہو کر ہنگامہ کر دیا اور مازیار کوجیل ہے نکال کرامارت کی کری پرمتمکن گیا۔ صخشی پریشان ہو کر بھاگ نکلا۔اہل طرسوس نے ابن طولون کے نام کا خطبہ پڑھئا موقو ف كرديا۔ ابن طولون كواس كى خبر لگى تواس نے فوجيس آ راستہ كر كےمصر سے كوچ كيا۔ سترو قيام كرتا ہوا او نہ پہنچا اور مازيار كو بلانے کی غرض سے نامہروا نہ کیا۔ مازیار نے اس کی ذرابھی پرواہ نہ کی ظرسوں میں قلعہ نشین ہو گیا۔ ابن طولون نے مسلحاً حمض کی جانب کوچ کیا۔ پھر وہاں سے دمشق کی طرف آیا چندے قیام کر کے پھر طرسوں کی جانب لوٹا اور ججت پوری کرنے کے خیال سے نامطلخ روانہ کر کے گرمی کے زمانہ میں اس کا محاصرہ کر لیا تا شب خون مارا بہت ہے آ دمی کام آئے باتی ماندہ انہائی چیقاش میں گرفتار کر لئے ابن طولون مجبور ہوکر او نہ کی طرف ہٹ آیا۔اہل طرسوں نے تعاقب کر کے ابن طولون کے لٹکر اور لشکر گاہ کولوث لیا۔

ا بن طولون کی و فات ابن طولون موم سر ما کی دجہ سے اذنہ میں قیام پر برر ہا۔ موسم سر ما گزر جانے کے بعد مصیصہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بیار ہو گیا بحالت علالت انطا کیہ چلا گیا در داور مرض کی شدت برجی۔ شاہی معالجوں نے کثرت غذا کی ممانعت کر دی این طولون نے چھپا کر رکھالیا۔ بکثرت دست آنے گئے مرض پیرعو دکر آیا۔ اصل علالت ہیفنہ

<sup>1</sup> اصل کتاب میں اس مقام پر بچھنیں کھا ہے۔ (مترجم) ع اصل کتاب میں اس مقام پر بچھنیں کھا ہے۔ (مترجم)

تاریخ این ظدون (حصیتهم) میلطین میلاطین

تھا۔ بھینس کے دودھ کے استعال کی گڑت سے پیدا ہوا تھاضعف حدسے بڑھ گیا سوار ہونے کی طاقت نہ رہی 'لکر یوں نے ہوادار پرسوار کرا کے کوچ کیا فرماء پہنچا ساحل قسطاط سے سوار ہوکرا پنے مکان میں وارد ہوا'اطباع شاہی نے پر ہیز کرنے کی سخت تاکید کی مگرا بن طولون نے ذرا بھی خیال نہ کیا اسہال کی پھر کڑت ہوئی اس کی وجہ ہے جگر کی حرارت بڑھ گئ د ماغی افعال میں تثویش پیدا ہوگئی۔ قاضی بکار بن قتیہ کو پٹوایا لوگوں کے سامنے انہیں ذکیل کیا۔ ابن ہر شمہ کا مال واسباب چھین کرجیل میں ڈال دیا سعید بن نوفل کواس قدر کوڑوں سے پٹوایا کہ وہ مرگیا۔ اس کے بعد ابن طولون نے اپنے اراکین دولت کو جھے کرکے اس خوف سے کہ مبادا اس کا بیٹا ابوالعباس جو کہ قید تھا آئندہ کوئی فساد ہر پانہ کرے اپنے بیٹے ابواکیش خمارو سے کی واب سے لوگوں کی ہوایت کی اس سے لوگوں کی خوات کی اولی سے نورش جواس کے طلاحت و فرما نبر داری کی ہوایت کی اس سے لوگوں کی شورش جواس کے بعد جاں بحق شلیم کرکے راہ گڑ ار ملک عدم ہوا۔ یہ شورش جواس کے خلاص کے بعد جاں بحق شلیم کرکے راہ گڑ ار ملک عدم ہوا۔ یہ واقعہ اس کے خلا ہے۔

ا بن طولون کا کردار : چیس مال اس نے حکرانی کی نہایت متقل مزائ عالی حوصله اور دلیر تھا۔ معربیں جامع مجد تغیر کروائی جس بین اکیس ہزار وینار صرف ہوئے یا فاکا قلع تغیر کرایا۔ ندہب شافتی کیطر ف ماکل تھا ایک کروڑ وینار موالی (آ زاد غلام) چار ہزار فلام ایک سو گھوڑ ہے اور دوسو تعیں جانور سواری کے متر و کہ چھوڑ ہے۔ اس کے زمانہ بین معرکا خراج ان حکا نف کے ساتھ ہوشا ہی امراء در بار کے لئے جاتا تھا چار کروڑ تین لا کھ دینار تھا۔ پیار ستان (شفا خانہ) اور اوقاف پر ساٹھ ہزار دینار خرج کرتا تھا۔ قلعہ ہزیرہ کی تغیر بیس جے ان دنوں قلعہ روضہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں ای ہزار دینار صرف کے ہزار دینار خرج کرتا تھا۔ ومارہ و گیا تھا۔ صالح نجم اللہ بن ایوب نے مرمت کرائی۔ پھر دوبارہ ویران و مشہدم ہوا اور ٹیلوں کے علاوہ اس کے اس کے پھھ آ تار باتی ندر ہے۔ ایک ہزار دینار ماہوار صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ سالے پی خانہ اور دیگر مصارف متفرقہ کا روز انہ خرج آ ایک ہزار دینار تھا۔

化三氯甲基苯二溴甲基克基 化对抗电阻 医电路性 化二氯酚二化甲基二二烷

上海 医水溶性 医皮肤 医腹膜 医外腺 医胸膜 医皮肤 医胆囊 经免费帐单 医皮肤管 经营业 医皮肤

on a single property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

#### 

## خمار وبيربن احمد بن طولون

ابوالعیاس بن احمد کا انجام ، احمد بن طولون کے مرفے کے بعد اراکین دولت نے جمع ہوکر اس کے بیٹے ابوالحیش خمارہ بہت کہ اور سے ہا اور اس کے دوسر سے بیٹے ابوالعیاس کوجیل سے نکال کر رہا کیا اس امر میں احمد بن محمد واسطی اور سن بن مہا بر پیش پیش ہیں تھے۔ واسطی نے رسم تعزیت اوالی خاصر بن زارز ار رور ہے تھے اس کے بعد واسطی نے ابوالعیاس سے کہا ہے بھائی کی بیعت کر و ابوالعیاس نے اس سے انکار کیا طبارتی اور موالی میں سے معد اللایس نے اٹھ کر ابوالعیاس کو سے کہا ہے بعد احمد بن طولون کی تجمیز و تکفین کی گئے۔ گرفار کر کے قصر شاہی میں واپس آیا اور کارو بارسلطنت میں اس کے بیٹے ابوالحیش نے نماز جناز و پڑھائی اور دفن کرنے کے بعد اپنے قصر شاہی میں واپس آیا اور کارو بارسلطنت میں مصروف ہوا۔

اسحاق بن کنداجق کا رقد و دمشق پر قبضہ جس وقت احد بن طولون نے وفات پائی تھی۔ اس وقت اسحاق بن کنداجق جزیرہ اور موصل کی گورزی پر تھا اور ابن الی الساح کوفہ کی حکومت کر رہا تھا۔ اس نے رحبہ کواحمہ بن مالک کے قبضہ ہے نکالا تھا۔ اسحاق اور ابن الساح کومک شام کی حکومت کی خواہش دامنگیر ہوئی۔ موفق سے اجازت طلب کی موفق نے ان لوگوں کواجازت دے دی اور امداد کا وعدہ کیا چنا نچے اسحاق نے رقہ تغور اور عواصم کی جانب قدم بڑھا یا اور ان کوامن وعاص سے چھین لیا جو کہ ابن طولون کی طرف ما مور تھا۔ اس کے بعد تھس کی طب اور انطاکیہ پر قابض ہوگیا چر دشق کو بھی دبالیا۔ خمار ویہ کواس کی خبرگی تو اس نے ایک فوج ملک شام کی طرف روانہ کی اس فوج نے دمشق پر قبضہ کرلیا وہ گورز جس نے بدع ہدی کی تھی جا گیا۔ قبطہ دمشق برقبضہ کرلیا وہ گورز جس نے بدع ہدی کی تھی جا گیا۔ قبطہ کی تھی جا گیا۔ تو مشق پر قبضہ کرلیا وہ گورز جس نے بدع ہدی کی تھی جا گیا۔ تو مشق برقبضہ کرلیا وہ گورز جس نے بدع ہدی کی تھی جا گی تھا۔ گیا تھی۔ دمشق میں تھندہ کرلیا وہ گورز جس نے بدع ہدی کی تھی جا گی تھا۔ گیا تھی۔ دمشق برقبضہ کی تھا۔ گیا تھی جا کہ کی تھا کی خور کے فرق نے شرز پروسا والکیا۔

ابن موفق کی فوج کشی : اسحاق اور ابن ابی الساج اس انظار میں کہ عراق سے فوجی کمک آ جائے تو لڑائی چھیڑوی جائے۔مورچ بندی کئے ہوئے خمارویہ کے فقکر کے مقابلے پر بڑے رہے یہاں تک کہ موسم سرما آ گیا۔خمارویہ کے فوجی شیرز کے مکانات میں متفرق اور منتشر ہوکر جا بسے اسے میں عراقی لشکر ابوالعباس احمد بن موفق کی ماقتی میں جوآ سندہ تحت خلافت پر مسمکن ہوا تھا اور معتضد کالقب اختیار کیا تھا آ پہنچا خمارویہ کے لشکر پراس فوج نے جس وقت کہ وہ شیرز کے مکان میں پناہ گر متن من بناہ کی۔مقضد نے تعاقب کیا شکست خوردہ گروہ نے جب وہاں بھی امن کی صورت نہ دیکھی تو ومثق کو بھی خیر باد کہہ کر بھاگ نگلے۔معتضد نے ماوشعبان شکست خوردہ گروہ نے جب وہاں بھی امن کی صورت نہ دیکھی تو ومثق کو بھی خیر باد کہہ کر بھاگ نگلے۔معتضد نے ماوشعبان

ابن موفق اورخمارویہ کی جنگ: خمارویہ کے لئر نے اس شکست کے بعدرملہ میں جاکر پناہ لی۔ پچھ عرصہ تیم رہا۔
خمارویہ کواطلاعی خطاکھا معتضد یہ تیم پاکر کہ شکست خوردہ کروہ نے رملہ میں جاکر پناہ لی جو فرجیس آ راستہ کرکے دشق سے
رملہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں یہ تیم سنے ہیں آئی کہ شماریہ ایک بڑالشکر لئے ہوئے رملہ آگیا ہے معتضد نے والیسی کا
قصد کیا گراس وجہ سے کہ اس وقت معتضد کی رکاب میں خمارویہ کے وہ مصاحبین اور امراء بھی تھے جنہوں نے خمارویہ کی
رفاقت ترک کر دی تھی اور معتضد کی خدمت میں چلے آئے تھے اپنے اس ارادے کو پورانہ کرسکا۔ اسحاق اور ابن ابی السان
میں معتضد کی بدمعاملگی کی وجہ سے اس سے متنظ ہور ہے تھے ایک چشمہ پرجس پر کلواجین واقع ہے قریب رملہ دونوں لشکروں
کی ٹر بھیٹر ہوئی خمارویہ اور معتضد نے اپنی آئی ہی فو جیس آ راستہ کیس۔ مینداور میسرہ سے مرتب کر کے میدانِ جنگ کا راستہ لیا۔
کی ٹر بھیٹر ہوئی خمارویہ اور معتضد نے اپنی آئی ہوئے۔ چنا نچہ نحارویہ نے اس سے پہلے کوئی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر وہ بھیا گا اور مصروف جو ال وقال ہوئے۔ چنا نچہ نحارویہ نے اس سے پہلے کوئی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر مصروف جو ال وقال ہوئے۔ چنا نچہ نمارویہ نے اس سے پہلے کوئی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر مصروف جو ال وقال ہوئے۔ چنا نچہ نمارویہ نے اس سے پہلے کوئی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر مصروف جو ال وقال ہوئے۔ چنا نچہ نمارویہ نے اس سے پہلے کوئی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر مصروف کر ال

ا بن موفق کا فرار معتضد نے خارویہ کے خیمہ میں قیام کیا اور فتح مندی کے جوش میں اس کے فشرگاہ کولوٹ لینے کا تھم دیا۔ اس ا ثناء میں سعیدالا بسیر نے کمین گاہ سے نگل کر حملہ کیا۔ معتضد یہ خیال کر کے کہ خمارویہ نے بلیٹ کر حملہ کیا ہے بھا گ کھڑا ہوا ذرا بھی کسی طرف توجہ نہ کی ومثق بہنچا۔ اہل ومثق نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے مجبور ہوکر طرسوں کی طرف چلا گیا اس وقت دونوں فو جیں بلا کسی امیر کے دست بدست شمشیر بازی کر رہی تھیں۔ سعیدالا بسیر نے خمارویہ کو تلاش کیا جب اے نہ پانواس کے بھائی ابوالعشار کو امیر گئر بنایا۔ عراقی لشکر فلکست اٹھا کر بھاگا۔ ایک گروہ مارا گیا بہت سے آ دمی گرفار کر لئے گئے۔ فتح مندگروہ میں انعامات اور صلے تقسیم ہوئے۔ نامہ کبشارت فتح مصر کی طرف روانہ کیا گیا۔

خمارویہ کا اسیران جنگ سے حسن سلوک: خمارویہ کواس خبر سے مسرت بھی ہوئی اور شکست سے شرمندگی بھی ہے حدموئی۔ اس نعت کے شکرانہ بیں صدقہ دیا۔ قیدیان جنگ کے ساتھ وہ سلوک کے کداس کی نظیراس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت قیدیان جنگ ہیں گئے گئی ہایت خندہ پیشائی سے اپنے درباریوں سے خاطب ہو کر بولا'' یہ لوگ تمہارے مہان ہیں تم لوگ ان کی مہما نداری کرو''۔ پھر قیدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا'' تم لوگوں بیں سے جس کا بی چاہے ہمارے درباریس قیام کو گار ان کی مہما نداری کرو''۔ پھر قیدیوں کی طرف متوجہ ہو کہ بولا ان جا سے ہم سامان سفر اور ذادراہ دے کر دخصت کر خصت کر نے تاہم ہو جن اور جنہوں نے والیسی کا ارادہ کیا نہا بت کو تیار ہیں''۔ چنا نجے جن لوگوں نے قیام پند کیا ان لوگوں کی تخواجی مقرر کر دیں اور جنہوں نے والیسی کا ارادہ کیا نہا بت اس کو تیار ہیں''۔ چنا کو گار کا تھا کہ کیا۔ اس کے لئی شام کو بیدی طرح تھرا دیا عراقی لئیکر کو بات کی بات میں ملک شام سے باہر زکال دیا۔ اسی سند میں ما زیاروائی سرحدی بلا داسلا میہ نے جہاد کیا اور بہت سامال غیست لے کروائی آیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے تاہر زکال دیا۔ اسی سند میں ما زیاروائی سرحدی بلا داسلا میہ نے جہاد کیا اور بہت سامال غیست لے کروائی آیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے تاہر ذکال دیا۔ اسی شور کو گیا تھا۔

ابن ابی الساج اور اسحاق میں ناچاتی ابن ابی الساج کے ہاتھ میں قسرین کی عنان حکومت تھی اور موصل وجزیرہ

ابن افی الساخ کا جزیرہ موصل پر قبضہ: ایک روزموقع پاکراسخاق ماردین ہوصل کی طرف روانہ ہوا ابن ابی الساخ کی الساخ کی الساخ کی الساخ کی الساخ کی الساخ کی قوت بڑھ گئی۔ جزیرہ اور موصل پر قبضہ کرلیا اور اپنے تمام مقبوضہ ممالک میں خمارویہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور خطبہ میں خمارویہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور خطبہ میں خمارویہ کے بعد اپنے نام کے واضل کئے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فوج کے چندوستے اپنے غلام فتح کی ماتحق میں اطراف موصل میں خراج وصول کرنے کے لئے بھیج۔ مقام شرات میں یعقوبیہ سے ڈبھیڑ ہوگئی۔ فتح نے یعقوبیہ کو دھوگا دے کر اپنا کام کرلیا گراس کے بعد یعقوبیہ کو اور شکست دے کر اپنا کام کرلیا گراس کے بعد یعقوبیہ کواس کے فرید کی اطلاع ہوگئی۔ سب شخص ہو کرجملہ آ ور ہو ہے اور شکست دے کر اپنا کام کرلیا گراس کے بعد یعقوبیہ کواس کے فرید کی اطلاع ہوگئی۔ سب سب شفق ہو کرجملہ آ ور ہو ہے اور شکست دے کر اپنا کام کرلیا گراس کے بعد ایعقوبیہ کو کرنے کے قبل وقید کیا۔ فتح جنوا فراد کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔

ا بن ابی الساح کی عہد شکنی کھی ہے ہے ہیں ابن ابی الساح نے خمار ویہ سے بدعہدی کی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اسحاق بن کنداہق خمار ویہ کے باس مصر چلا گیا تھا اور اس کی مصاحب اختیار کر کی تھی اس سے ابن ابی الساح کو کشیدگی پیدا ہوئی اور خمار ویہ کی کا افسات کا اعلان کر دیا۔ خمار ویہ یہ خبر پاکر ابن ابی الساح کی سرکو بی کے لئے مصر سے دشق کی طرف روانہ ہوا۔ قریب دشق ماہ محرم مقام شیخة العقاب میں دونوں تریفوں کا مقابلہ ہوا ابن ابی الساح فکست کھا کر بھا گا۔ اس کا سارالشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ مص میں جنگ پر جانے سے پیشتر ابن ابی الساح بہت سامال واسباب رکھ کر گیا تھا۔ خمار ویہ نے فتح یا بی لیا کہ بعد ایک دستہ فوج اس مال کے لینے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نجہ یہ دستہ فوج ابن ابی الساح کے پہنچنے سے پیشتر خمص بین گیا اور اسباب پر قبضہ کرلیا۔ ابن ابی الساح ناکام ہو کر حلب کی خموش میں داخل ہونے والے ابن ابی الساح نے جب رقہ میں بنا و خسب کی تقو ہاں سے نکل کر موصل کا داستہ لیا۔ خمار ویہ اس سے مطلع ہوکر فرات عبور کر کے شیخ موصل پر ابن ابی الساح کے جب دقہ میں بنا و سے نکل کر موصل کا داستہ لیا۔ خمار ویہ اس سے مطلع ہوکر فرات عبور کر کے شیم موصل پر ابن ابی الساح کے جب خات میں بنا و تعدید کی ظرف چلا گیا۔ خب رقہ میں بنا والیا کی خبر لگ گئی در موصل سے سے پہلے داخل ہوگر ان کے دیو کی طرف چلا گیا۔ سے پہلے داخل ہوگر یا جاری ابی البیاح کو اس کی خبر لگ گئی در موصل سے اعراض کر کے حدید کی ظرف چلا گیا۔

ا بن الى الساح اوراسحاق كى جنگ خارويه نه اين نامى سيرسالارون اور جنگ آزمالشكركواسحاق كے ساتھ الى الى الساح كى گرفقارى پررواند كيا ابن الى الساج نے يہ خبر پاكر و جله عبور كر كے تكريت ميں جاكر قيام كيا۔ اسحاق كى ركاب ميں بيں بزار فوج تھى اور ابن الى الساج دو بزار كى جمعیت ہے تھا۔ دونوں فريقوں نے دريا كے كنارے ايك دوسرے پر تير بارى كى اور اس كے بعد اسحاق نے بل بنوانے كى غرض ہے كشتياں جمع كرائيں ابن الى الساج نے بيرن كررات كو وقت

سریت سے نکل کرموس کا راستہ لیا اور قریب موسل پہنچ کرمقام و راعلیٰ میں قیام کیا۔ اسحاق کواس کی خبر لگ گئ تعاقب کی غرض ہے کوچ کیا ابن ابی السائ ہر چہ تنگ آید بجنگ آید سینہ پر ہو کرمقابلہ پرآ گیا اور قلیل جماعت کے باوجود اسحاق کو شکست فاش دے دی اسحاق شکست اٹھا کررقہ کی طرف بھا گا۔ ابن ابی الساخ نے تعاقب کیا اور موفق کی خدمت میں ایک اطلاعی عرضد اشت بھیج کر دریائے فرات کو ملک شام کی طرف عبور کر کے اور خمار ویہ کے صوبجات کو تا خت و تا راج کرنے کی اور ایم ادی فوج کا انتظار کرنے کی ہدایت کی۔

ابن ابی الساج کی شکست و فرار اسحاق شکست کھا کرخمارویہ کی خدمت میں آگیا۔ خمارویہ نے اسے تبلی دی اور دوبارہ نوجیں آراستہ کر کے ابن ابی الساج کی جنگ پر اسحاق کوروانہ کیا۔ چنا نچہ اسحاق نے ارضِ شام میں فرات پہنچ کر قیام کیا اور ابن ابی الساج اس کے مقابلہ پر حدود رقہ میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ ایک روزموقع پاکر اسحاق کی فوج کے ایک دستہ نے دریائے فرات کوعبور کیا اور بحالت عفلت ابن ابی الساج کے طلعہ لشکر پرحملہ کر دیا۔ جب ابن ابی الساج نے اس امر کا احساس کر لیا کہ ہر شخص دریا عبور کر سکتا ہے تو اس نے براہ رقہ بغداد کا راستہ لیا اور ۲۹۱ھ میں موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر قیام پر بر ہوا۔ یہاں تک کہ موفق نے اس کو آذر با بجان کی گورزی مرحمت فرمائی۔ باقی دہا اسحاق بن کنداج اس نے ابن الساج کے بعد دیار ربیعہ اور دیار معز پر قبضہ کرلیا اور خارویہ کے نام کا خطبہ دہاں کی جامع مسجد میں پڑھا جانے لگا۔

اہل طرسوس کی اطاعت ہم اوپر بیان کر بچے ہیں کہ کاچ ہیں مازیاد خادم نے طرسوس میں علم بغاوت بلند کیا تھا اور احمد بن طولون کا انتقال احمد بن طولون کا انتقال ہوگیا اور خمار ویہ نے عنان عکومت اپنے ہاتھ میں لے لی جو ل ہی اسے انتظام سے فراغت ملی مسلم میں تیں ہزار دینار پانچ سوتھان ریشی کپڑے اور بانچ سومطرف مازیار کے پاس طرسوس روانہ کئے۔ مازیار اس نفذ وجنس کو دیکھ کرخوش ہوگیا اور اطاعت قبول کر لی اور سرحدی بلاد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

اسکندر میرکا محاصرہ اس کے بعد ۱۷ ہے ہیں مازیار نشکرصایفہ کے ساتھ جنگ پر گیا۔اسکندر میرکا محاصرہ کیا۔اثناء محاصرہ میں ایک بیٹھ مختفی کا اس کے مرنے کے میں ایک بیٹھ مختفی کا اس کی بیٹلی پر آ کر لگا۔ زخمی ہو کر طرسوس واپس آیا اور وہاں بیٹنج کر جاں بحق تسلیم کی اس کے مرنے کے بعد این مجیف طرسوس کا حکمران ہوا۔ این مجیف نے اطلاعی عرضداشت خمارویہ کی خدمت میں روانہ کی خمارویہ نے اس عومت طرسوس پر بحال رکھا بچھ عرصہ بعدا سے معزول کر کے اس کی جگہ تھ (اپنے بچیا موئی بن طولون کے بیٹے ) کو حکومت طرسوس بر بحال رکھا بچھ عرصہ بعدا سے معزول کر کے اس کی جگہ تھ (اپنے بچیا موئی بن طولون کے بیٹے ) کو حکومت طرسوس بر امورک ا

موسی بن موسی بن طولون نموسی بن طولون کے حالات یہ بین کہ جس وقت احمد بن طولون برا در موسی بن طولون نے مصر پراپنی حکومت کا سکہ جمایا اس وقت موسی نے قر ابت اور رشتہ واری کے باعث ہاتھ یاؤں پھیلائے۔ احمد بن طولون نے اسے پیند نہ کیا موسی کو بیامرنا گوارگز رااور اس کے ول میں صد ورشک کی آگ بھڑ کئے گئی کسی جلسہ میں ایسے کلمات سے احمد بن طولوں کو یاد کیا کہ جسے احمد بر داشت نہ کر سکا۔ احمد نے اس جرم میں اسے کوڑے سے بٹوایا اور طرسوں کی طرف شہر بدر کر دیا۔ آخر کہاں تک اس کا بھائی تھا شہر بدر کرنے کے بعد ضروری خرچ کے لئے روپے روانہ کے موسی نے

لیئے سے اٹکارکیا اور طرسوں چھوڑ کرعراق چلا گیا۔ پچھروز بعد طرسوں پھرواپس آیا آورو ہیں قیام پزیر ہوا۔ یہاں تک کداس کی موت کا زمانہ آگیا۔ چنانچہاہے بیٹے محمد کوچھوڑ کرمرگیا۔ خمار ویہنے اسے سند حکومت عطاکی۔

محمد بن موسی کی گرفتاری ور مائی داخب نامی ایک خادم موفق کے مرنے پر جہادی خرض سے طرسوں کے داستہ سے دوانہ ہوا۔ آلات واسباب اور باربردایاں طرسوں روانہ کر کے ملنے کی غرض سے خمار ویہ کے پاس گیا خمار ویہ نے باس کی بے صدع ت کی اور مجت و شفقت سے تھہرایا۔ راغب کا دل بھی اس سے مانوں ہو گیا ذیادہ و دنوں تک مقیم رہا۔ طرسوں بیں یہ بات مشہور ہوگئی کہ خمار ویہ نے راغب کوقید کردیا ہے اس سے لوگوں کو اشتعال اور دن کی ایرا ہوا سب نے شفق ہو کرا ہے ہر دار محمد موسی کو بلوا کر گرفتار کر لیا اور دراغب کوش قید کردیا۔ خمار ویہ تک اس واقعہ کی خبر پہنچی سے خمار ویہ نے راغب طرسوں کا شہر رفع کرنے کے لئے طرسوں روانہ کیا جو ب ہی راغب طرسوں کے قریب پہنچا۔ اہل طرسوں نے راغب طرسوں کا شہر رفع کرنے کے لئے طرسوں روانہ کیا جو ب ہی راغب طرسوں کے قریب پہنچا۔ اہل طرسوں نے اپنے سردار محمد بن موسی کی دوبارہ ما مور ہوا۔ ان واقعات کے بعد احمارہ شرکت کے ساتھ منتے بی بند کے بعد احمارہ شرکت کی ساتھ منتے بی بند کے بات کے بعد احمارہ کا گئے ہوئے طرسوں وارد ہوا اور کو دیہ کو بر ورتی فتح کیا۔

بنت خمار و بدسے معتضد باللہ کا نکاح ابوالعباس معتضد باللہ نے تخت ظافت پر ممکن ہوکر خمار ویدی بیٹی نظر النداء سے شادی کا پیغام بھیجا۔ قطر النداء اپنے زمانے کی حسین ترین عورتوں سے فاکق تھی خوبصورتی اور آداب بیس اپنی نظیر آپ تھی۔ نکاح کا پیغام خلیفہ معتضد کا معتمد علیہ حسین بن عبداللہ معروف بدابن حصاص لے کرآیا تھا چنا نچہ خمار وید نے اپنی بیٹی کا عقد بو کالت ابن حصاص خلیفہ معتضد سے کردیا بہت سے تحالف اور ہدایہ جن کی تعریف نہیں ہو سکتی دارالخلافت رخصت گیا اور اس کے حسن و جمال و اس سے ترفاف کیا اور اس کے حسن و جمال و آب سے متم جوا۔ اس رشتہ داری اور تعلق سے خمار وید کے رعب وداب کا سکہ معروشام اور جزیرہ بیں چلے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے سفرآ خرت اختیار کیا۔

خمار و بہ کا قتل مراج میں خمار و یہ دمش چلا گیا تھا اور ایک مدت سے قیام پزیر تھا اس کے بعض خاندان والوں نے شکایت کی کم تل سرائے شاہی کی لونڈیوں کوشاہی غلام اپنی ہوائے نفسانی کا شکار بناتے ہیں۔ خمار و یہ نے اس امر کی تفتیش شروع کی بعض بعض لونڈیوں سے استفسار کیا اور اپنے نائب مصر کو خاص خاص لونڈیوں پر نظر رکھنے کے لئے لکھ بھیجا جب خمار و یہ کا بین مصر کے ایک دولونڈیوں کو گرفتار کر کے پٹوایا اس سے شاہی کی سرائے فلاموں کے کان خمار و یہ کا بین مسرک خاص میں خمار و یہ ملک شام سے واپس آیا اور اپنے محل ہیں شب کھڑے ہوگا جب کی خلام نے اسے ذرج کر ڈالا۔ یہ واقعہ ڈی الحجہ ۱۸۲ھ کا ہے جن غلاموں نے اس فعل ناروا کا ارتکاب کیا تھا دہ سب کے بھاگ گئے۔

جیش بن خمارویہ اس واقعہ کی جس کوسیرسالا ران نشکر نے جمع ہو کرخمار ویہ کے بیٹے جیش بن خمار ویہ کو حکومت وریاست کی کری پرمتمکن کیا ہے جیش نے ان لوگوں کو انعامات اور صلے مرحمت کئے اور قاتلین خمار ویہ کو تلاش کروا کر گرفتار کرایا اور ان جیش بن خمارو میرکاتل فلیفه معتصد نے ان لوگوں کو خلعت فاخرہ سے سر فراز کیا۔ دس پانچ اور سیسالار جومصر میں باقی رہ گئے تھے وہ جیش کی کالفت پرتل گئے۔ اس اثناء میں جیش نے انہی سیسسالاروں میں سے ایک سیسسالار کو آپر کیا تھا وہ گئے تھے وہ جیش کی کالفت کرتا ہے۔ اس اٹھ کھڑے ہوئے اور جمع ہو کر جیش پر ٹوٹ پڑے اسے مارڈ الا اس کے گھر بار کو لوٹ لیا۔ معرکوتا خت و تا دارج کیا۔ بازاروں میں آگ لگادی جب اس سے فارغ ہوئے تو جیش کے بھائی ہارون کو حکومت کی کری پر متمکن کیا۔ بیواقعہ جیش کی محکومت کے تو بی معینے کا ہے۔

ہارون بن خمار بداور خلیفہ معتضد: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ داغب (موقق کا موالی) جہاد کے لئے طرسوں کی طرف گیا تھا اور وہیں قیام اختیار کیا تھا پھر ابن مجیف کے بعد طرسوں پر قابض ہوگیا تھا۔ جب ہارون بن خمارویہ الراجے ہیں حکر ان ہواتو راغب نے ہارون کا نام خطب نظامی خطب نظام اللہ اللہ بدر موالی خلیفہ معتضد کے نام کا خطبہ پڑھ کے گا۔ چنانج طرسوں اور بلا وسرحدی بوطولون کے دائر ہ حکومت سے نکل گئے اس کے بعد ہارون بن خمارویہ نے خلیفہ معتضد کی خدمت میں درخواست جھیجی کہ ساڑھ چا وال کھ دینار پرمھروشام کی سند حکومت مجھے عطا کی جائے قشر بن اور عواصم کو میں خدام خلافت کے سپر د کرنے کے تیار ہوں۔ یہ مرحدی بلا دخلیفہ معتضد کی جاگیرات میں تھے۔خلیفہ معتضد نے یہ درخواست نامنظور کی اور آئمہ سے کوج کردیا۔ آئمہ پوخلیف نے محمد بن احمد بن آخے نے قضہ حاصل کیا تھا اور اپنے بیٹے مکٹری کو بلور نائب مقرر کر گیا تھا۔ اسلامی میں آمد سے روانہ ہو کر قامور بن پہنچا اور اسے سرحدی بلا دکو ہارون کے ممال سے چھین کر معہ جڑی ہو گئا ہے جیئے کے دقبہ میں شامل کردیا۔

طنج بن جیف کی دمشق پر گورنزی جب بارون اپنے بھائی جیش کے بعد حکومت کرسی پرمتمکن ہوا اراکین سلطنت نے عالبازی کے طور پر باہمی امور سلطنت سیاہ وسفید کا اختیار ابوجھٹر بن ایا م کودیا۔ پیشخص زمانہ احد اور شارویہ بین نامور جنگ آزمودہ سپہ سالاروں میں سے تھا جنا عجواس نے حتی الا مکان اصلاح کی ان لشکریوں کے سرکرنے کو جنہوں نے طبخ بن جیف کے ساتھ دشق میں ہنگامہ بر یا کیا تھا بدر تھا می اور حسین نے اپنی خوش مذہبری سے قبضہ کر لیا اور اپنے عمال مقرر کرکے واپس آئے مصر میں اس وقت تک آ کے جیب بل چل بولی ہوئی تھی سپہ سالا روں کی طوائف الملوکی کا زورو شور تھا کسی کوکوئی نہ سنتا تھا ہے۔ کہی کی کوئی اطاعت کرتا تھا یہاں تک کہ آئندہ واقعات پیش آئے۔

کو پہاں تک کہ جانوروں کو بھی قتل کیا۔ طبخ بن جیف اور اس کی فوج اور اس کا آ قاہارون ان لوگوں کی مدافعت سے عاجز ہمو

گیا اہل شام اورمصرفریا دی صورت بنائے ہوئے خلیفہ ملفی کے در بار میں حاضر ہوئے۔

قر المطيول كى سركونى : چنانچ فليفه مكنى والي ميں ملک شام كى طرف قرامط كى سركونى كے لئے روانہ ہوا موسل ہوكر را الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الم

محمد بن سلیمان: اس سے قبل کہ بنوطولون کی حکومت ختم ہونے کے حالات تحریر کئے جائیں ہم محمد بن سلیمان رقد دیار کار ہے والا بیان کرنا چاہتے ہیں جس نے بنوطولون کی حکومت کا شیرازہ منتشر کرنے کے بیڑا اٹھایا تھا۔ محمد بن سلیمان رقد دیار کار ہے والا تھا احمد بن طولون نے اسے تعلیم و تربیت دی تھی اور مصری اپنی خدمت میں رکھا تھا بھی محمد بعد جب اسے انتظام و سیاست میں ایک گونہ سلیقہ حاصل ہو گیا تو احمد بن طولون سے رنجیدہ ہوکر دارالخلافت بغداد چلا گیا۔ اراکین سلطنت سے میل جول بیدا کیا وہ لوگ بعزت واحمر ام بیش آئے۔ خلفائے بغداد اسے اپنی خدمت میں رکھالیا اور محکد جنگ کا سیکرٹری مقرر کیا اسی زبانے کیا وہ لوگ بعزت واحمر ان لوگوں کو ملک مصریر قبضہ کر لینے کی ترغیب و سے لگا یہاں تک کہ ہارون بن خمار و پر حکومت مصریر مشمکن ہوا اور اس کے گر دونواح میں قرامط آئے دن قبل و مشمکن ہوا اور اس کے گر دونواح میں قرامط آئے دن قبل و عارت گری کرنے لئے اور ہارون ان کی مدافعت نہ کرسکا۔ اہل شام فریا دی بن کر در بارخلافت میں حاضر ہوئے۔

محمد بن سلیمان اور قرامطه خلیفه منگانون کی تکالیف رفع کرنے پر کمر ہمت باندھ کراٹھ کو اہوا۔ محمد بن سلیمان کواس مہم کے سرکرنے پر مامور کیا۔ ان دنوں بیشاہی سیرسالا رون میں ایک بااثر اورنا می شخص تھا چنا بی شکر مرتب کر کے قرامطہ کے مقابلہ پر آگیا بالآ خراسے قرامطہ کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوئی قرامطہ کو شکست ہوئی ان کا سارالشکر پامال کیا گیا۔ منگمانان شام نے انکی مصرت اورایذ رسانی ہے تجات پائی سر دار قرامطہ صاحب شامہ کواس کے سر داروں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ منگمانان شام رفہ میں خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بغداد پہنچ کران سب کوسز اے موت دی جس سامہ بان شام اور خلافت مآب کو قرامطہ کی متعدی اور رکی بیاری ہے تجات بل گئی۔

محمد بن سلیمان کی مصر پر فوج کشی طیفه مکتفی نے بغداد پہنچ کر محمد بن سلیمان کو ملک شام کی جا ب پھر والیں جانے کا حمر دیا۔ شابی سید سلاروں کے ایک گروہ کو اس کے ساتھ روائی کا اشارہ کیا۔ حسب ضرورت مال و زراور آلات حرب مرحت فر مائے۔ چنا نچر محمد بنانچہ محمد بن سلیمان نے خلافت مآب سے رفصت ہوکر دمیا نہ کو جو مازار کا غلام تھا جنگی جہازوں کے ایک بیزے سے ساتھ سید ہوا ہو ہے بات کی ساتھ سید ہوا ہو ہو گروہ بات کے سواطل مصر کی جا نب روانہ کیا کہ دریائے نیل پر چہنچت ہی قیفتہ کر لینا اوراہال مصر سے اس کا تعلق متم کر دینا۔ اس نے ایسا بھی کیا۔ اہل مصر کی جا نب روانہ کیا کہ دریائے اور خود شابی افواج کی مکان لئے ہوئے شام کی جا نب روانہ ہوا۔ جس وقت قریب مصر پہنچا سید سالا ران مصر کو بلائے کی غرض سے نامہ مصر کی شان وشوکت کو کانی نقصان پہنچا اس کے دیکھا دیکھی اور سید سالا ران مصر کو برائے گی غرض سے نامل مصر کی شان وشوکت کو کانی نقصان پہنچا اس کے دیکھا دیکھی اور سید سالا ران مصر کی کے بعد دیگر ہے جو بین سلیمان کے لئکر میں میں ایک بین سلیمان کے لئکر میں گیا۔ انقاق سے زمانہ جگ میں ایک مصر کی شان وشوکت کو کانی نقصان پہنچا اس کے دیکھا دیکھی اور سید سالا ران مصر کی کے بعد دیگر ہے جو بین سلیمان کے لئکر راس کے لئکر میں گیا۔ انقاق میں گیا۔ انقاق می سیمان کے لئکر میں گیا۔ انقاق اور نوٹ کا میں گیا۔ انقاق میں گیا۔ انقاق می می برائی کے بعد مال حاصل کرنے کی گروائی گیرائی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ کی گروہ

بنوطولون کا زوال شیمان نے محمد بن سلیمان کے پاس امن کا بیام بھیجا محمد نے اے امن دیا۔ شیمان نے امن عاصل کرنے کے بعد اس کی محمد بن سلیمان سوار ہوکر مضر میں داخل مرانے کے بعد اس کی محمد بن سلیمان سوار ہوکر مضر میں داخل ہوااور قبضہ کرلیا۔ بنوطولون کو جو تعداد سر ونفر تھے کر قار کر کے جیل میں ڈال دیا تا مہ بشارت وفح خلافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا۔ خلیفہ مکنی نے نہایت مستعدی سے روانہ کیا۔ خلیفہ مکنی نے نہایت مستعدی سے اس حکم کی تعیل کی اس کے بعد خلیفہ مکنی نے ان مکانات وقیم رات کو جلانے اور کرانے کا حکم صادر فر مایا جنہیں بنوطولون نے اس حکم کی تعیل کی اس کے بعد خلیفہ مکنی نے ان مکانات وقیم رات کو جلانے اور کرانے کا حکم صادر فر مایا جنہیں بنوطولون نے

**ا مارت مصر برعیسی نوشزی کا تقرر** : جس وقت محمد بن سلیمان نے دارالخلافت بغداد کی جانب واپسی کااراد ہ کیااور خلیفہ ملفی نے اسے حکومت مصر سے سبکدوش کر کے اس کی جگہ عیسیٰ بن محمد بن نوشزی کومفر کی گورنری برمتعین فرمایا اور محمد بن سليمان نصف ۲۹س هيں وار د بغدا د ہوا۔

ا براہیم کیجی کی سرکشی:اس کے بعداطراف مصر میں ابراہیم کیجی نے سراٹھایا۔ابراہیم کیجی بنوطولوں کےسپہ سالاروں میں ہے تھا' محرین سلیمان سے علیحد ہ ہوکر خود سری اختیار کرلی عیسلی نوشزی نے اطلاعی یا دواشت خلیفہ ملفی کی خدمت میں رواند کی۔اس اثناء میں خلیجی کی جمعیت بڑھ گئی ملک گیری کے خیال ہےمصر پرحملہ آ ورہوا۔نوشزی بھا گ کراسکندریہ میں پناہ گزین ہوا خلیجی نے مصریر قبط کرلیا خلیفہ کتفی نے شاہی افواج فاتک (جو کہ اس کے باپ معتضد کاغلام تھا) اور بدرحامی کی ماتحتی میں روانہ کیں ۔اس فوج کے ہراول براحمہ بن کیغلغ سیرسالا روں کی ایک جماعت ساتھ مامور ہوا تھا۔ ماہ صفر سوق ہے میں خلیجی ہے عریش میں پذہھیز ہوئی شاہی فوج میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی گر پھرلوٹ کرحملہ آ ور ہوئی اورخوب جی کھول کر لڑی۔ دونوں فریقوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں جس میں جلیج کے بہت ہے ہمراہی مارے گئے۔ باقی ماندہ بھاگ کھڑے ہوئے۔شاہی کشکر کو فتح نصیب ہوئی۔

ا براہیم جلیجی کی گرفتاری خلیجی بہزار خرابی جان بچا کر فسطاط کو پہنچا اور رو پوش ہو گیا۔ سپہ سالاران شآئی افواج میں تھس پڑے اور خلیجی کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔خلیفہ ملفی اس واقعہ سے پیشتر ابن کیغلغ کی شکست سے مطلع ہو کرمصر کے اراد ہے ے روانہ ہو چکا تھا مگر جب اے خبر ملی کہ فاتک کو فتح نصیب ہوئی اور خلیجی گرفتار کرلیا گیا تو بغداد کی جانب واپس ہوااور فاتک نے چلیجی کواس کے ہمراہیوں کے ساتھ یا بہ زنجیر کر کے دار الخلافت بغداد بھیج دو۔ چنانجہ فاتک نے خلیجی کواس کے ہمراہیوں کے ساتھ بغداد بھیج دیا۔خلیفہ لنفی نے ان لوگوں کوجیل میں ڈال دیا۔

عیسی نوشتری کی کی و فات: ان واقعات کے ختم ہونے برعیسی نوشزی نصف ۲۹سے میں مصر پھرواپس آیا ورمصر کی گورنری ی آخروفت تک رہااور ماہ شعبان بروم جی میں این حکومت کے یا نیج برس دوماہ پورے کر کے را بگزار عالم آخرت ہوا۔اس کے مرنے یواس کا بیٹا محد حکمرانی کرنے لگا۔

ا بومنصورتگین کا امارت مصر پرتقر ر : خلیفه مقتدرنے اس ہے مطلع ہوکرا بومنصوتگین فزری کو عکومت مصر پر متعین کیا۔ آخری شوال ہے ۲۹ ہے میں ابومنصور وار دمصر ہوا اور گورنری کرنے لگا یہاں تک کدمغرب میں حکومت علویہ کوانتھ کام حاصل ہو گیا اورعبيدالله مبدى في الي اليقاسم كوافواج كاافسر بناكران مرم مردوانه كياچنانچة خرى ماه ذى الحرسة مذكورين اس نے برقیہ پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدمصر کی طرف بڑھا۔ سکندریہ اور قبوم کوبھی لیا۔ان واقعات کی خبر دارالخلافہ بغداد میں پیچی مقتدر نے اپنے بیٹے ابوالعباس کومصراورمغرب کی سند حکومت عطا کی اس وقت اس کی عمر جار برس کی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو مقتذر کے بعد تحت خلافت برمشمکن ہوا تھا اور الراضی کالقب اختیار کیا تھا۔ جب اے حکومت مصرعطا ہوئی تواس کی جانب ہے

مونس خادم اس کانائب مقرر کیا گیا۔ اس سے اور مغربی شکر سے گزائیاں ہوئیں۔ اس نے ان کوشکت دی اور ہزور تیخ مغرب کی جانب النے پاؤں لوٹا دیا۔ پھر سوسے میں عبیداللہ مہدی نے فوجیں آ راستہ کیں اس مہم کا افسر اعلیٰ اس کا سیر سالا رخاصہ کی جانب النے پاؤں لوٹا دیا۔ پھر سوسے اسکندریہ پہنچا اور دہاں سے مصر کی جانب بڑھا اور مونس خادم بی فربر پاکر مقابلہ پر آیا اور سینہ سپر ہوکر کڑا اور انہیں شکست دی 'اس کے بعد پھر لشکر بغدا داور مغربی فوج میں متعدد کڑا ایکاں ہوئیں۔ سب سے ہز کری جنگ نصف موسے میں ہوئی جس میں سات ہز ارمغربی کام آئے بقیدنا کام ہوکر مغرب کی طرف واپس ہوگئے۔ عبیداللہ مہدی نے اس شکست کے جرم میں اپنے سیر سالا رخاصہ کی کوئل کر ڈالا اور مونس خادم بغدا دواپس آیا۔

فر کا اعور بحیثیت گورنرمصر آخرا سی تک تکین خزری حکومت مصر پربطور نائب کے مامور رہااں کے بعد خلیفہ مقتدر نے اس کی جگہ ابوالحن ذکاء اعور کو متعین کیا نصف ماہ صفر سرس پیل واردمصر ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے مصر پر برابر حکومت کرتارہا۔ یہاں تک کہ عربس پیلس اپن حکومت کے چوتھے برس انقال کر گیا۔

ابوالقاسم بن مہری کی مصر برفوج کشی کچھ عرصہ بعد غلیفہ مقدر نے ذکا واکورکو کورت مصرے والی کر کے اس کی جگہ ابوالمصور تکین فرزی کو دوبارہ حکومت مصر برما مورکیا چنا نچہ ماہ شعبان عرصے بیل بیر مصری بنچا عبیداللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کی مانحتی میں مصری جانب فو جیس روانہ کی تھیں۔ ماہ رہتے الاول عرصے بی ابوالقاسم اسکندریہ بیٹے اوراس بر قصفہ کرلیا پھر مصری طرف بڑھا مرز مین صعید ہے جزیرہ اوراشہ نین پر قابض ہو گیا ان کے علاوہ اور مقامات کو بھی و بالیا جو اس کے قرب و جوار میں تھا الل مکہ نے اظہار اطاعت کی غرض سے عرض داشت روانہ کی غلیفہ مقدر نے بغداد سے مونس خادم کوافواج شاہی کا افر بنا کر ابوالقاسم کی روک تھام کے لئے روانہ کیا چنا نچہ ابوالقاسم سے اور اس سے متعدد لڑا کیاں ہو کیا پیڑا ابوالقاسم کی کہ برسواعل اسکندریہ میں آ کرنگر زن ہوا یہ بیڑا اسی کشتیوں پر ہو کی گرفار کر بیا تھی میں آ کرنگر زن ہوا یہ بیڑا اس کے جنگی مشتمل تھا۔ سلمان بین ماہ کہ بیڑا ابوالقاسم کی کہ بیٹرے روغن نفط اور متعدد قسم کے آلات حرب سے بھرا ہوا تھا بیڑا ہوا تھا ابوالیمن کے ہاتھ میں اس کی کمان تھی مری رشید بردونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا ہوت اور خوز بر بنگ کے بعد طرسوی بیڑے کو نفط اور پھروگ کی ار ڈالے کے اور بعض رہا کر اور تھیں۔ ہوئی افریقیہ کے بیڑے کو میں بیٹرے کو مقابلہ ہوا ہوت اور خوز بر بنگ کے بعد طرسوی بیڑے کو نفط اور پھروگ کی ار ڈالے کے اور بعض رہا کر اسی کے گئے اور پھروگ کی ار ڈالے کے اور بعض رہا کر گئے گئے اور پھروگ کی ار ڈالے کے اور بعض رہا کر گئے گئے ہوئی افرید کے گئے۔

ابوالقاسم اور مونس خادم کی جھڑ ہیں معرکہ کارزارے ملیمان خادم گرفتار کرلیا گیا۔ بحالت قید مصر میں مرگیا۔
یعقوب کتا می گرفتار کرکے بغداد بھیج دیا گیا۔ پچھڑ صد بعد بغداد کی جیل سے افریقیہ بھاگ گیا۔ ابوالقاسم اور مونس خادم میں مسلسل لا ائیاں مدتوں جاری رہیں۔ فتح مندی کا سہرا مونس کے سر رہا۔ دوران جنگ ابوالقاسم کے لئیکر بین وہا اور گرانی پھوٹ نکلی جس سے اس کے لئیکر کا کثر حصہ فنا ہو گیا۔ اس کے بعد گھوڑوں میں وہا پھیل گئی۔ مجوراً ابوالقاسم نے مغرب کی جانب کوچ کیا۔مصری لئیکر نے تعاقب کیا جب ملک مصر سے مغربی لئیکر دور نکل گیا جب مصری لئیکر واپن ہوا۔ ابوالقاسم نصف سے نئیکر ور نمیں قروان پہنچا اور مونس خادم دار الحلافت بغداد واپس آیا اور تکین وارد مصر ہوا' جیسا کہ آپ او پر پڑھا تے ہیں۔
سند تذکور میں قیروان پہنچا اور مونس خادم دار الحلافت بغداد واپس آیا اور تکین وارد مصر ہوا' جیسا کہ آپ او پر پڑھا تے ہیں۔

تکین ای زمانہ سے برابر گورنزی مصر پرر ہایہاں تک کہ ماہ رہیج و سے میں مصروایس کیا گیا۔

تکنین خوری کی وفات نظیفه مقدر نے احمد بن کیغلغ کو بلال بن بدر کے بعد سند حکومت عطا کی۔ چنانچہ ماہ جمادی الآخرہ میں میمرینچا اور حکومت مصریر مامور ہوا۔ یوم عاشورہ سواس الآخرہ میں میمرینچا نوسال تک حکمرانی کی۔ یہاں تک کہ پندرہ رہنچ الاول اسے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے زمانہ حکومت میں مصریبنچا نوسال تک حکمرانی کی۔ یہاں تک کہ پندرہ رہنچ الاول اسے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے زمانہ حکومت میں خایفہ مقدر نے اپنے ابوالعباس کی ولی عہدی کی تجدید کی اور بلادِ مخرب مصراور شام کی سند حکومت عطافر مائی اور مونس میں خلیفہ مقدر نے اپنے ابوالعباس کی ولی عہدی کی تجدید کی اور بلادِ مخرب مصراور شام کی سند حکومت عطافر مائی اور مونس کی جانب سے بطور نائب مقرر کیا۔ یہ واقعہ مراس می اسے خاص کی ان مربی ان موا۔ خلیفہ قاہر نے اسے خلعت روانہ کیا لشکریوں نے بغاوت کا جنڈ ابلند کیا مگر بہ وات یہ بان پر فتح یاب ہوا۔ انتہا۔

احمد سیلفے کی گورنری و معزولی خلیفہ قاہر نے احمد بن کی گود وبارہ اس میں سند حکومت عطا کی اس کے پہلے حمد بن طبخ کو والی مقرر کیا تھا۔ بید مثق کا گورز تھا ایک مہینے کی حکومت کے بعد اے والیس بلالیا اور احمد بن کیلفے کوسند حکومت عطا کی جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ماہ رجب سی سی سیس پہنچا اس کے بعد آخر ماہ رمضان سیس میں معزول کر دیا گیا۔ پھر خلیفہ راضی نے اسے حکومت کی کری پر بٹھا یا اور اس کے القاب میں ''اخشید'' کا لفظ بڑھانے کی اجازت دی ایک مدت تک حکومت مصر پر نہایت خوش انظامی سے مامور رہا اس کے بعد ملک شام کو اس کی حکومت سے نکال لیا گیا جیسا کہ آئندہ تح مرکما جائے گا۔

محمد بن را بق محمد بن را بق امير الا مراء ہے جس كاذكر آپ اوپر پڑھ بچكے ہيں اس كے غلام تحكم نے بغداد ميں خالفت كى اور اس كى جگد بن را بق امير الا مراء ہے جس كاذكر آپ اوپر پڑھ بچكے ہيں اس كے غلام تحكم نے بغداد اور اسكے اور اس كى جگد اس بھی شمكن ہوگیا۔ ابن را بق اپنامكان چھوڑ كر بھا گا اور بغداد ميں روپوش ہوگیا، تحكم نے بغداد اور اسكا مكانات اور املاك پر قبضہ كرليا استے بيں خليفة تكريت ہے واپس آگيا خليفة اور تحكم سے خط و كتابت شروع ہوئى۔ خليفة نے والى بغداد كا خط چیش كيا با ہم مصالحت ہوگئ سب كے سب بغداد واپس آئے ابن را بق نے ابو جعفر محمد بن يكي بن شير زاد كى معرفت سكا كا بيام بھيجا جے فريق خالف نے منظور كرليا ، خليفة راضى نے طريق فرات (ويار مفرد يعنى حران الربا) اور جو بلاد ان كر ب و جوار ميں شے اور قدم بن اور عواصم كى سند حكومت عطاكى۔

ابن رابق کا شام پر قبضہ ابن رابق ان بلاد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بہنج کر حکرانی کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد مرت کے سام کی عکومت کالا کچ بیدا ہوا تو جیس آ راستہ کر کے شرحص کی طرف روانہ ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ ان دشق کی حکومت پر بدر بن عبداللہ مولی اخشید ملقب بہتہ برتھا۔ ابن رابق نے اس کے قبضہ ہے دمشق کو تکال لیا اور مصر کے خیال ہے رملہ کی طرف رونوں مریفوں کا مقابلہ ہواا تھید خیال ہے رملہ کی طرف بوطا اختید کو اس کی خبر کی لئکر آ راستہ کر کے مصر ہے لگا۔ عریش میں دونوں مریفوں کا مقابلہ ہواا تھید خیال ہے رملہ کی طرف بوطا اختید کو اس کی خبر کی لئکر آ راستہ کر کے مصر ہے لگا۔ عریش میں دونوں مریفوں کا مقابلہ ہوا انہ کے خبال شام بھا کہ ایس مقادیا تھا کہ بھا گا این را بق کے ہمراہ یوں نے اختید کے لئکر گاہ پر قبضہ کر لیا اور ان کے حیموں میں بہاطمینان تمام جا اثر سے اس کے بعد اختید کا لئکر کمین گاہ ہے۔ نظل کر دفعتہ جملہ آ ور ہوا نہا بت بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑے ہوئے ابن رابق چند آ دمیوں کے ساتھ جا نہر ہوکر دشق سے نگل کر دفعتہ جملہ آ ور ہوا نہا بیت بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑے ہوئے ابن رابق چند آ دمیوں کے ساتھ جا نہر ہوکر دشق

کی جانب بھاگا۔ انھید نے اپنے بھائی ابولھر بن طبخ کواس کے تعاقب کرنے پر مامور کیا۔ ابن رابق نے دُشق سے نگل کرالو
نھر ہے معرکہ آرائی کی اور اپنے پُر زور حملوں سے تعاقب کرنے والوں کوشک ت فاش دی ابولھر اسی معرکہ بین کام آگیا۔
ابن رابق نے اس کی فنش کواپنے بیٹے مزاحم بن جمر بن رابق کے ساتھ مھر روانہ کیا اور تعزیت اور معذرت کا خط بھیجا اور یہ لکھا
کہ مزاحم ابولھر کے عوض میں جاتا ہے۔ انھید نے اسے خلعت ویا اور اس کے باپ ابن رابق کے پاس واپس کرویا اور اس
قدر کشت وخون کے بعد دونوں فریقوں میں اس شرط پر مصالحت ہوگئی کہ شام پر ابن رابق کا قبضہ رہے اور مصر انھید کے
مقوضات میں شار کیا جائے اور ایک سوچالیس ہزار درہم سالانہ رملہ کے عوض میں انھید ابن رابق کو دیا جائے۔

ابن رابق کی مراجعت بغداد اسی زمانہ سے ملک شام حکومت اخید سے نکل گیا اور ابن رابق کے عمال اس برقابض موسی بیان کی کرم اور بریدی مارے گئے اور ابن رابق ملک شام سے بغداد واپس آیا۔ خلیفہ ملقی نے اسے ملک شام سے طلب کیا تھا اور آجانے پر امیر الامراء کے معزز خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حکومت شام براپی جانب سے ابوالحس علی بن احمد بن مقاتل کو نائب کے طور پر مقرر کیا اور جب ابن رابق وارالخلافت بغداد پہنچاتو کو تکسین جو کہ دولت وخلافت پر قابض مور ہا تھا بگڑ گیا۔ با جم لا اکیاں ہو کی بالا فراین رابق نے اس پر فتح حاصل کی اور آسے گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ویلمیوں کا گروہ برسر مقابلہ پر آیا ابن رابق نے انہیں بھی نیچا دکھایا 'چر بریدی نے واسط سے مساسے جن علم بغاوت بلند کیا فلیفہ تھی اور ابن رابق کو فلست ہو کی بھاگر کرموصل پنچے تھی نے ناصرالد ولد بن جدان سے امداد کی ورخواست کی چنا نیچیا اصرالد ولد نے اپنے بھائی سیف الدولہ کو ایک بڑی فور آدشتی کی کمک پردوانہ کیا۔ مقام کریت میں فلیفہ تھی سے ملاقات ہوئی۔ خلافت مآس کے بعد ناصرالد ولد مجھ بن وائی کوئی کرے امیر الامراء کے عہد ہیں وائی کوئی کرے امیر الامراء کے عہد ہیں ہوگیا۔ جس وقت پر خراحت یک بیخی فور آدشتی کی کمل فرف کوئی کر دیا۔ میں میں بوگیا۔ جس وقت پر خراحت یک بیخی فور آدشتی کی کمل فرف کوئی کر دیا۔ میں سے بھی اس برقابض ہوگیا۔

ابوعبداللہ حسن اسی سنہ کے ماہ رہے الاول میں ناصرالدولہ نے حمہ بن رابق کے تمام مقبوضات پر قبضہ حاصل کرلیا' اس وقت محمہ بن رابق کے قبام مقبوضات پر قبضہ حاصل کرلیا' اس وقت محمہ بن رابق کے قبضہ میں طریق فرات ویار مصر جند قسرین' عواصم اور حمص سے 'ناصرالدولہ نے ابو بکر حمہ بن علی بن مقاتل کوسید سالا روں کی ایک جماعت کے ساتھ موصل سے ان بلاو پر قبضہ کرئے کے لئے روانہ کیا تھا اس کے بعد ماہ رجب میں ناصر الدولہ نے اپنے چپازا و بھائی ابوعبداللہ حسن بن سعید بن حمدان کوان صوبجات کی حکومت پر مامور کیا۔ اہل کوفہ نے اس کی اطاعت سے انکار کیا۔ ابوعبداللہ نے ان کی گوشالی پر کمر حمت باندھی' چنانچہان پر فتح یاب ہوا اور کا میا بی کے ساتھ کوفہ بر قبضہ کر کے حلب کی طرف قدم بڑھایا گ

اخشید کی طلی اسسے میں خلیفہ قی امیر الامراء تو رون سے ناراض ہو کرموصل سے چلا گیا اور پنوحمران کے پاس چند نے قیام پزیرر ہا۔ پھر موصل سے رقد گیا اور وہاں قیام کیا۔اخشید کو گزشتہ واقعات کی شکایت کھی اور طلب کیا 'اخشید مقر سے رواننہ ہوا جاب ہو کرگز را' ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے بیس کر حلب چھوڑ دیا۔ ابو بکر بن مقاتل اس کے ساتھ حلب ہی میں تھا ابوعبداللہ حسین کے جلے جانے سے رو پوش ہو گیا گرجو نہی اخشید وارد حلب ہوا ابو بکر بین خبر پاکران شید سے ملئے کے لئے آیا

ا اصل كتاب مين اس مقام پر پچینین لکھا۔ امتر جم۔

اخید نے اس کی بے حدیزت افزائی کی اسے مصر کے محکمہ مال پر مامور کیا اور حلب کی حکومت پریائس مونی کو مرحمت کی۔ ماہ محرم اسلامی میں اخید نے بہت سے ہدایا اور محرم اسلامی میں اخید نے بہت سے ہدایا اور تحالف خلیفہ متی اور اس کے وزیر حسین بن مقلہ اور حاشیہ نشینوں کی خدمات میں پیش کئے اور مصروشام چل کر قیام کرنے کی رائے دی خلیفہ متی نے انکاری جواب دیا تب اخید نے تو رون کی آئندہ حرکات سے ڈرایا اور رقہ ہی میں قیام کرنے کی تاکید کی کیکن خلیفہ متی نے اس سے قبل تو رون کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا تھا اور تو رون کے پاس صلح کی منظوری کا جواب آگیا تھا اس وجہ سے اخداد کی جانب کوچ کیا۔

اخشید کی مراجعت مصر: اخید مصری طرف اوٹ گیا۔ سیف الدولہ بھی ان دنوں انہی اوگوں کے ساتھ حلب میں تھا۔
ان اوگوں کی روائلی کے بعد رقد سے حلب چلا گیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے مص کا رُخ کیا اخشید نے بین کراپنی فوجیس
اپ خادم خاص کا فور کی ماتحتی میں روانہ کیں۔ مقام قسر بن میں سیف الدولہ سے تہ بھیٹر ہوئی ایک دوسر سے گھ گئے پھر
دونوں فریق خود بخو دعلی دہ ہوگئے کا فور نے دمشق کی جانب اور سیف الدولہ نے حلب کی طرف کوچ کیا۔ بیوا قعات سے سے اور دنوں اور ان کو نیچا دکھا کرنا کا م لوٹا
کے ہیں۔ اس زمانہ میں رومیوں نے حلب پر حملہ کیا تھا۔ سیف الدولہ سینہ سپر ہوکر مقابلہ پر آیا اور ان کو نیچا دکھا کرنا کا م لوٹا

ابوالقاسم انو جور بسس می بابردوایت بعض مؤرض سس می اشید ابو بکر بن طفح نے دمشق میں وفات بائی۔ اس کی جگہ اس کے بینے ابوالقاسم انو جور نے حکر انی کی قبازیب تن کی ۔ یہ ایک کم عرفض تھا کا فوراس پر غالب ہو گیا۔ کا فور نے دمشق سے مصر کی جانب قدم بر ھایا۔ سیف الدولہ نے پہنچ کر دمشق پر قبضہ کرلیا تب کا فور نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ انو جور نے یہ خبر پاکر فوجیس آراستہ کر کے دمشق پر جملہ کیا اور سیف الدولہ دریا عبور کر کے جزیرہ چلا گیا۔ انو جور ایک مدت تک حلب کا محاصرہ کے دہا۔ اس کے بعد سیف الدولہ اور انو جور میں مصالحت ہوگئ سیف الدولہ نے حلب کی جانب اور انو جور مصر کی جانب اور انو جور مصر کی جانب اور انو جور میں مصالحت ہوگئ سیف الدولہ نے حلب کی جانب اور انو جور مصر کی جانب اور انو جور مصر کی جانب اور انو جور مصر کی جانب اور انو جور مصر کی باز دور مصر کی جانب اور انو جور مصر کی سیف الدولہ نے دمشق بی جانب اور کا فور دمشق کی حکومت بر رہا اس کے بعد معز ول کر دیا گیا۔ ابوالمظفر نے دمشق بی کر تہر کوگر فار کر ایا۔ ابوالمظفر نے دمشق بی کر تہر کوگر فار کر ایا۔

ابوالقاسم انو جور کا خاتمہ ایک مت کے بعد انو جورس رشید کو پہنچا نیک وبدی تمیز پیدا ہوئی عکومت کا خیال دل میں سایا۔ کا فور کے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگا

کا فورکواس کا احساس ہوگیا۔ کا فورنے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے زہر دے کرسنہ میں مارڈ الا اور اس کی جگہ علی کوجو کہ الوجور کا بھائی تھااپی نگرانی اور زیراٹر حکومت کی کرسی پرمتمکن کیا یہاں تک کہ علی بھی مرگیا۔

کا فور کی گورنری: منسبه میں علی بن اخید نے سفرآخرت اختیار کیا۔ کا فور نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا بنوا خید منه تکتے رہ گئے' پاکلی پرسوار ہونے لگا۔ خلیفہ مطبع نے مصروشام اور حرمین کی سند حکومت عطا کی اور'' عالی باللہ'' کا خطاب دیا۔ کا فور نے اس خطاب کومنظور نہ کیا۔ ابوالفصل جعفر بن فرات کوقلمدانِ وزارت کا مالک بنایا یہ بااثر بادشا ہوں میں سے تھا۔ پنی' مدوح خلائق اورامورسیاست سے بخو بی ماہرتھا۔اللہ تعالی سے بے حد خائف رہتا تھا۔المعز والی مغرب سے اس کے مراسم تھے'اکثر اسے تحائف و مدایا بھیجنا تھا۔ حکمرانانِ بغداد ویمن بھی بہ عزت واحرّ ام اس سے پیش آتے تھے۔ ہرشنبہ کودر بارعام کرتا اور دادخوا ہوں کی دادرسی کرتا یہاں تک کہ اس نے وفات پائی۔

احمد بن اخشید به سور ماه خلیفه مین کافور نے سفر آخرت اختیار کیا۔ دس برس تین ماه خود مختاری کے ساتھ حکمرانی کی اس کے علاوہ دو برس جار ماہ خلیفہ مطبع کی جانب سے مسلسل حکمران رہا نہایت سیاہ رنگ کا آدمی تھا۔ انشید نے اسے اٹھارہ دینار میں خرید اتھا اس کی وفات پراراکین دولت نے جمع ہو کراحمد بن علی بن اخشید کوکری حکومت پر متمکن کیا۔ اس کی کنیت ابو الفوارس تھی حسن بن عمہ عبداللہ بن طبح اس کی حکومت کا متنظم ہوا فوج کی افسری شمول (اس کی دادی کا مولی تھا) کو دی گئی۔ شریف ابن فرات کومعزول کیا گیا۔ مصری عنان حکومت ابن الریاحی کے میردی گئی۔ شریف ابن فرات کومعزول کیا گیا۔ مصری عنان حکومت ابن الریاحی کے میردی گئی۔

جو ہر صفلی کا اسکندر میر پر قبضہ جب المعزالدین الله مغرب کی مہم سے فارغ ہوا تو اس نے اس اینے سپہ سالا رجو ہر صفلی کا ب کو معرسر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ماہر سپہ سالا راور منتخب افواج دی۔ ہر تم کے سامان مرحت فرمائے چنا نچے جو ہر نے قیروان سے میعر کی جانب قدم ہو ھایا۔ رقہ ہو کر گزرا' اس وقت رقہ میں افلح (المعز کا آزاد غلام) حکومت کر رہا تھا' اس نے اسکندریہ پر قبضہ کر کے چرو پر جا کرلز ائی کا نیزہ گاڑا اور اسے بیا تا ہے برور تیخ فتح کر کے معرکی جانب بو ھااور پہنچ ہی معر پر محاصرہ ڈال دیا۔

بنوطنج کا خاتمہ ان دنوں مصر کی زمام حکومت احمد بن علی بن اخشید کے قبضہ اقتدار میں تھی اور اس کے اہل دولت واراکین سلطنت حکمرانی کررہے تھے۔ جو ہرنے ۳۵۸ھ میں مصرفتح کرلیا اور ابوالفوارس کو مارڈ الا اور حکمران مصرکے مال و اسباب کو مشامختین مصرکے وفد (ڈیپوٹیشن) کے ساتھ جس میں قضاۃ 'علاء اور بااثر امراء بھی تھے قیروان روانہ کیا۔ ان واقعات سے بی طفح کی حکومت کا خاتمہ ہوجاتا ہے اورا کیہ دوسری حکومت کا دور شروع ہوجاتا ہے۔

۹ ۳۵ ویمن جامع ابن طولون مین کلمات اذان میں کسی خیر العمل کا اضافہ کیا گیا اور مفر میں حکومت علی خیر العمل کا اضافہ کیا گیا اور مفر میں حکومت علویہ کا سکہ چلنے لگا۔ جو ہرفاتح مصرنے شاہی کیمپ کے مقام پر شہر قاہرہ کا بنیادی پھر رکھا اور جعفر بن فلاح کلامی کوشام کر سر کرنے کے لئے جیجا۔ چنانچہ اس نے قرام طرکی حکومت کا شیرازہ منتشر کردیا جیسا کہ بیدوا قعات ان کے حالات میں بیان کے حاصلات کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان

हर्म के निर्देश महिल्लामा स्वास प्राप्त के प्राप्त के विश्व कर्म कर कर कर के कि कार्य के प्राप्त कर प्राप्त के

# چا<u>پ: چ</u> امارت دیار بکر بنی مروان کرد

مناسب بیر تھا کہ حکومت بنوم وان کے حالات کو بنوحدان کے حالات کے ختمیٰ بیں تحریر کرتے جیہا کہ ہم نے دولت بنومقلد حکرانان موسل اور بنوصالح بیں مرداس حکرانان حلب کے حالات کو بنوحدان کی حکومت کے تذکرہ بیں شامل کر دیا ہے ۔ کیونکہ بیر تنون حکومت ان ہی کی حکومت سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کی شاخ ہیں گرچونکہ بنوم وان عوب نہیں بیں بلکہ اگراد بیں سے ہیں اس وجہ ہے ہم نے ان کے تذکرہ کو ان حکومت کے حالات کلھے کے بعد تحریر کیا تاکہ یہ جمیدوں کے سلطے بیں آ جا نئی چوہ ہوگی کہ بنوطولون کی حکومت کے حالات کلھے کی وجہ بیر تھی گر بنوطولون کی حکومت سے بلی اظ زمانہ مقدم تھی بہر کیف اب مناسب بیر ہے کہ ہم بنوم وان کی حکومت کے حالات کیسے تھی کہ بنوطولون کی حکومت کے حالات کلیے کی طرف متوجہ ہوں۔ کو حت سے بلی اظ زمانہ مقدم تھی بہر کیف اب مناسب بیر ہے کہ ہم بنوم وان کی حکومت کے حالات کیسے کی طرف متوجہ ہوں۔ باوکر دی نئی اور ابوعیداللہ کئیت تھی اور ابوعی بن مروان کردی کا ماموں تھا۔ موصل اور دیا ربکر پر اس نے بھنہ کر لیا تھا۔ دیلیوں کی حضوں نے ساور اس سے لڑا کیاں ہو کیں بالا خردیلم میں تھا۔ موصل اور دیا ربکر پر اس نے بھنہ کرلیا تھا۔ دیلیوں انانہ میں حضد الدولہ ولد اور اشرف الدولہ نے جان ہی تسلیم کی۔ ابو طاہر ابر اجبیم اور عبداللہ حسن موصل کی طرف آئے اور دونوں کا میا کی خواہش بیدا ہوئی اس وقت بید بیار بگر میں تھا۔ سامان جنگ درست کر کے موصل کی طرف کو کیا۔ پیران دونوں اور دیلی کی ذیر گی کا خاتمہ کر دیا۔ ان واقعات کوہم ناصرالدولہ نے اسے تبلے ہی معرکہ میں نیجا دکھا دیا اور میدان جنگ ہی میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان واقعات کوہم ناصرالدولہ نے اس میں۔

ابعلی بن مروان کرو جب باد کردی مارا گیا تو اس کا پمشیرزا دابوعلی بن مروان معرکه کارزار سے جان بچا کر بھا گااور قلعہ کیفا میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ اس قلعہ میں باد کردی کے اہل وعیال تقیم تھے اور وہیں پر اس کا سارا مال واسباب اور خزانہ تھا۔ بیہ قلعہ مفبوط ترین قلعول میں سے تھا ابوعلی اس حیلہ سے کہ مجھے میرے ماموں نے بھیجا کہ قلعہ میں واخل ہوا اور اس پر قابض ہو گیا اپنے ماموں کی بیوی (ممانی) سے عقد کر لیا اس کے بعد تمام دیار بکر کا چکر لگا کر اپنے ماموں باد کردی کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ بسران حمدان میر خبر پاکر دوڑ پڑئے اس وقت ابوعلی میا فارقین کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اس نے ان دونوں کو شکست دی۔ پھر چندروز بعد بسران حمدان نے ابوعلی پرفوج کشی کی ابوعلی اس وقت آمد کے محاصرہ میں مھروف تھا۔ ابوعلی بن مروان کا قبل ابوعلی بن مروان نے سعد الدولہ بن سیف الدولہ کی بیٹی سے عقد کیا تھا اور اس سے زفاف کرنے کے لئے حلب سے آمد آرہا تھا۔ آمد کے سردار نے یہ خیال کر کے کہ مباد البوعلی جمار سے ساتھ بھی ویسا ہی برتا و کر سے جیسا کہ اہل میا فارقین کے ساتھ کیا تھا اپ جمرا ہیوں کو ہوشیار کر دیا اور سررائے دی کہ جب ابوعلی شہر بیس داخل ہوتو ور ہم و دینار فار کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھوا وراسے گرفار کرکے مار ڈالو۔ چنا نچان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ابوعلی ان لوگوں کے دینار فار کرتے ہوئے اس کی طرف کو سے کے فریب میں آگیا۔ اہل شہرا وراس کے ہمرا ہیوں کی طرف جبرت کی غرض سے بھینک دیا گیا اکراد بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ میار فاقین کی طرف لوٹے میں داخل ہونے سے روک دیا۔

گورنر میا فارقین کوشہ بیدا ہوا کہ شاید بیاوگ غارت گری کے اداد سے جیں۔ شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

ابومنصور بن مروان اس کے بعد مبد الدولہ ابومنصور بن مروان بردار ابوعلی میا فارقین نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی
اجازت دے دی۔ مبد الدولہ نے شہر میں داخل ہوکر قبضہ کرلیا مگر سکہ اور خطبہ کے علاوہ اور کی قتم کا اختیار اسے حاصل نہ تھا
اس کے بعد مبد الدولہ کا بھائی ابونفر اس سے جھڑ اکر نے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پچھ صر تک تنگ کرتا رہا بالآ خرا بومنصور نے
اسے گرفتار کر کے قلعہ اسعر و بھیج دیا۔ چنا نچہ و بیں تنگی کی حالت میں مقیم رہا باتی رہا آیڈ اس پر اس کا شخ عبد اللہ چندروز تک
قصہ کئے رہا اور اپنی بیٹی کا عقد ابن دمہ سے کردیا جس نے ابوعلی بن مروان کو مارا تھا' ابن دمہ نے اپنے سسر کو تل کر کے آید پر
قبضہ کئے رہا اور اپنی میٹی کا عقد ابن دمہ سے کردیا جس نے ابوعلی بن مروان کو مارا تھا' ابن دمہ نے اپنے سسر کو تل کر کے آید پر
قبضہ کرلیا اور اپنے لئے شہر بناہ سے ملا ہوا ایک می خدمت میں تھا کف روانہ کئے جس سے اس کی شہرت ہوئی۔
لی با دشاہ دوم اور والی معرفیر ہما ملوک کی خدمت میں تھا کف روانہ کئے جس سے اس کی شہرت ہوئی۔

ابو منصور بن مروان کافل عمد الدولہ نے اپن آخری زمانہ حیات میں میافارقین میں قیام اختیار کیا تھا۔ اس کا سپہ سالا رشروہ اس کی حکومت وسلطنت کا ناظم اس کا ایک آزاد غلام تھا جے اس نے پولیس کی افسری دی تھی گرممبد الدولہ کو اس سے بعد ناراضگی اور نفرت تھی بار ہا اس غلام کے ل کا قصد کیا لیکن شروہ کا خیال سے باز ر ہا اس غلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لگا بھا کر شروہ کو ممبد الدولہ کو دعوت کے بہانے سے بدول کر دیا ایک روز شروہ نے ممبد الدولہ کو دعوت کے بہانے سے بلا بھنجا۔ جو ل بی ممبد الدولہ شروہ کے مکان پر پہنچا شروہ نے تلوار تول کرممبد الدولہ کے سرکوتن سے جدا کر دیا یہ واقعہ مربی ہے کا ہے۔

شروہ کا قلعہ میا فارقین پر قبضہ :ممدالدولہ کے آل کے بعد شردہ اس کے مصاحبوں اور عزیزوں کی طرف آیا اور بہ ظاہر کرکے کہ ممید الدولہ نے تمہاری گرفتاری کا تھم دیا ہے انہیں گرفتار کرلیا اس کے بعد میا فارقین کے قلعہ میں آیا اہل قلعہ نے ابونسر بن مروان نصیر الدوله: چنانچ خواج ابوالقاسم بھی میا فارقین کی جانب سے روانہ ہوا۔ روائل کے وقت کی کو قلع بن مروان کو قلع بیر دنہ کیا۔ اثناء راہ بیس ممہد الدولہ کے تلکی خبر کی۔ راستہ ہی سے ارزن روم لوٹ آیا۔ اسع سے ابونسر بن مروان کو طلب کیا اور اسے اپنے ہمراہ لئے ہوئے اس کے باپ مروان کے پاس آیا مروان اس وقت اپنے بیٹے ابوعلی کی قبر پراپی بیوی کے ساتھ تھم راہوا تھا۔ خواجہ ابوالقاسم نے اس کی خدمت میں حاضر ہوکر ارزن کی حکومت بیش کی۔ چنانچہ ابونسر نے باپ کی درمت میں حاضر ہوکر ارزن کی حکومت بیش کی۔ چنانچہ ابونسر نے باپ کے رو بروا پے بھائی کی قبر کے پاس عدل وانصاف کا حلف اٹھایا۔ قضاۃ اور اراکین شہر نے اس حلف پراپنے اپنے یہ گئے چند آوی اس حلف براپ استحد میا فارقین سے ابونسر نے نہایت خوشی سے ارزن پر قبضہ کرلیا شردہ نے میا فارقین سے ابونسر نے کہا کہ کے لئے چند آوی کے میری اشعر روانہ کئے ان آور میوں نے واپس ہوکر جواب دیا کہ ابونسر ارزق چلاگیا ہے۔ شردہ کواس سے یقین ہوگیا کہ میری حکومت کی خالفت شروع ہوگئی۔

تصیر الدولہ کا ویا ریکر پر قبضہ ان واقعات کے بعد ابونسر نے تمام دیار بکر پر قبضہ کرلیا نصیرالدولہ کالقب اختیار کیا ایک ہدت تک اس کی حکومت وسلطنت نہایت خوبی سے قائم رہی بے حد نیک سیرت تھا اطراف و جواب سے علاء نے اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا اراوہ کیا تھوڑ ہے ہی ون میں اہل علم کا ایک خاصہ جمع ہوگیا۔ ان علاء میں جواس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ابوعبداللہ گازرونی بھی انہی کی وجہ سے دیار بکر میں نہ بب شافعی پھیلا چاروں طرف سے شعراء بھی اس کی خدمت میں آگئے اور اس کی مدح میں قصا کہ لکھا اس نے ان کو انعامات اور صلے دیئے سرحدی بلا دمیں امن وامان قائم رہا'رعایا نہایت آسائش اور اطمینان کے ساتھ اس کے رقبہ حکومت میں آبادرہی یہاں تک کداس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

رہا'رعایا نہایت آسائش اور اطمینان کے ساتھ اس کے رقبہ حکومت میں آبادرہی یہاں تک کداس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

نصیر الدولہ کے الربا والوں نے ابونفر بن مروان کو کھی بھیجا کہ آپ تشریف لا سے اور قبضہ کر لیجے ہم لوگ عطر کی شرار تو اس سے نگا آگئے تھا۔ الربا والوں نے ابونفر بن مروان کو کھی جس کا عام ذکہ تھا الربا پر جھند کر لیجے ہم لوگ عطر کی شرار تو اس نے بھی کی کرالربا پر جھند کر لیاعظیر نے صالح بن قروائی والی حلب سے ابنی بابت سفارش کرائی نصیرالدولہ نے اس کی سفارش سے صف الربا و عطر کودے دیا۔ اس کی عزت کی پھرلوٹ کرالربا عظیر کودے دیا۔ اس کی عزت کی پھرلوٹ کرالربا و الورزنگ کے ساتھ الربا میں قیام بر برہوا۔

آبا اورزنگ کے ساتھ الربا ہیں قیام بر برہوا۔

عطیر کافتل : ایک روز زنگ نے اہل شہر کی دعوت کی عطیر کوبھی دعوت میں بلایااور سابق نائب کے بیٹے احد کوبھی دعوت دی اس کے باپ کوعطیر نے قبل کر ڈالا تھا۔ دعوت سے فارغ ہو کر جب لوگ رخصت ہوئے اور عطیر بھی اپنے مکان کی طرف چلاتو کسی نے احد کواس کے باپ کا بدلد لینے کا اشارہ کیا۔ احمد نے بازار میں پہنچ کر للکا رااے ظالم تونے میرے باپ کو قبل کیا ہوگیا 'اہل یا زار دوڑ پڑنے' احمد نے لیک کر تلوار چلائی چنا خچہ میں جھے سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ عظیر میرس کر ہما ایکا ہوگیا 'اہل یا زار دوڑ پڑنے' احمد نے لیک کر تلوار چلائی چنا خچہ

ا ابونفرمهد الدواعقول كابهائي تقاممهد الدولية كسي وجدال وقلحا شعرين فيدكرويا تفاد ويكفوتان كال جلد ومطبوعه مصرجلدا

عطیر اپنے تین آ دمیوں کے ساتھ مارڈ الاگیا۔ بونمیر کواس سے خصہ پیدا ہوا شہر کے باہر جمع ہوئے اور مشورہ کر کے کمین گاہ میں بیٹے اور چند آ دمیوں کواپنے خالفین کو پھڑکانے کی غرض سے شہر دوانہ کیا 'زنگ کواس کی خبرلگ گئا پی فوج سے نکل کرجم وقت کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا لڑائی شروع ہوگئ انقاق سے ایک پھر آ کرلگا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔ بیدواقعہ مراہم ہے کا ہے۔ اس زمانہ سے الر ہا پر تصیر الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔ چندروز بعد صالح بن مروان والی حلب نے ابن عطیر اور ابن شبل کی سفارش کی نصیر الدولہ نے اس سفارش پر الزنے کو ابن عطیر اور ابن شبل کے حوالے کر دیا ابن عطیر نے اسے بعد میں رومیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

محاصر و تصبیبین نصیبین نصیرالدوله بن نصر بن مروان کے مقبوضات میں داخل تھا۔ بدران بن مقلد نے بنوعقیل کی ایک فوج مرتب کر کے تصبیبین کا قصد کیا اور پینچ بی اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ اتفاق سے اس کشکر پر جو تصبیبین میں تھا اسے ایک فتحیا بی حاصل ہوگئی نصیرالدولہ کو اس کی خبر گئی تو اس نے ایک دوسری فوج تصبیبین کی طرف روانہ کی ۔ بدران کو اس کی اطلاع ہوگئی فوراً چندلوگوں کو اس فوج کی روک تھام پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے نصیرالدولہ کی فوج کو جو اہل تصبیبین کی کمک پر آ ربی تھی فوراً چندلوگوں کو اس فوج کی روک تھام پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے نصیرالدولہ کی فوج کو جو اہل تصبیبین کی کمک پر آ ربی تھی محمد دے دی۔ نصیرالدولہ کو اس سے بے حدصد مہ ہوا۔ فرا ہمی فوج بی مصروف ہوا اور نہا بیت تھوڑی مدت میں فوجیس مرتب کر کے نصیرین کی جانب روانہ کیس بدران نے اس کا مقابلہ کیا 'پہلے تو یہ فوج بھاگی پھر دوبارہ پلیٹ کر حملہ آ ور ہوا ایک مرتب کر کے نصیرین کی جانب روانہ کیس بدران نے اس کا مقابلہ کیا 'پہلے تو یہ فوج بھاگی پھر دوبارہ پلیٹ کر حملہ آ ور ہوا ایک مرتب کی دونوں فریقوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب پی خبر سنے میں آئی کہ اس کا بھائی قر داش موصل بھی گئی گیا ہے۔ اس کے خوف سے محاصرہ اٹھائی قر داش موصل بھی گئی گیا ہے۔ اس کے خوف سے محاصرہ اٹھائی قر داش موصل بھی گئی گیا ہائی کے خوف سے محاصرہ اٹھائی قر داش موصل بھی گئی گیا ہائی کے خوف سے محاصرہ اٹھائی قر داش موصل بھی گئی گیا ہے۔ اس

و یار پکر میں ترکول کی آ مد: تا تاریوں کا شار ترکول کے گروہ میں سے ہے بلوقیا نہی لوگوں کی ایک شاخ ہیں۔ ہی وقت محمود بن سکتین نے ان میں سے ارسلان بن بلوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا تو یہ لوگ خراشان کی طرف چلے سے اور دہاں پران لوگوں نے فتہ وفساد برپا کیا تھا۔ مسعود بن سکتین نے اپنیا ہے محمود کے بعدان لوگوں پر فوج کشی کی تھے اور دہاں پر گوئی کی جائے ہے اور دان لوگوں نے ہمان قرد ین اور آرمینیہ میں برا فساد مچای تھا۔ دوسری جماعت والوں نے آذر بائیجان میں مرا ٹھایا دہشودان والی تیم برنے ان لوگوں میں سے ایک گروہ کا خاتمہ کردیا۔ پھران لوگوں نے اکراد پر دست درازی شروع کی اور انہیں خوب پا مال کیا۔ اس اثناء میں انہیں می خبر پہنی کہ کہ نیال ابراہیم بردار سلطان طغرل بک رے کی طرف دوانہ ہوا کی اور انہیں خوب پا مال کیا۔ اس اثناء میں انہیں می خبرے ہو گئی کہ نیال ابراہیم بردار المطان طغرل بک رے کی طرف دوانہ ہوا کی طرف آ در بائیجان سے بھی ہٹ گئے۔ وجد میں کہ میدلوگ نیال ابراہیم کی طرف آ در بائیجان سے تھی ہٹ گئے۔ وجد میں کہ میدلوگ نیال ابراہیم اور اس کی طرف آ در بائیجان سے تھی ہٹ گئی در بید راہیر بہاڑی راستہ کو زوزان سے مطے کرتا ہوئی جنرا ابرائیم اور اس کی خوف سے آذر بائیجان سے بھی ہٹ گئے۔ وجد میں کہ میدلوگ نیال ابرائیم اور اس کی خوف سے آذر بائیجان سے بھی ہٹ گئے۔ وجد می کہ میدلوگ نیال ابرائیم اور اس کی خوف سے آذر بائیجان سے بھی ہٹ گئے۔ وجد میں کہ میدلوگ نیال ابرائیم اور اس کی خوف سے آذر بائیجان سے ایک گروہ دیار کی طرف آ در بائیجان سے ایک گروہ دیار کی طرف آ در بائیجان سے ایک گروہ دیار کی طرف آ در بائیجان ہوں کہا تھی دیا تا خدت و تارائ کیا۔ دوسرے گروہ فی جرائی کی میان کی دور سے گروہ کی کروہ فی جرائی کی دور کروہ کی کروہ کروہ کروہ کرائی کروہ کی کروہ کرائی کو کروہ کیا۔ دوسرے گروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کرائی کرائی کرائیل کرائیل کیا۔ دوسرے گروہ کی جرائی کروہ کرائی کرائی کی کروہ کیا۔

سليمان بن نصير الدولدا ورتزك بسليمان بن نصيرالدولدان دنول موصل برحكومت كرر بإنتها - اس نے تركول كوخط لكھا

کہ آؤیم اور تم ضلح کرلیں اور تفق ہوکر شام ی طرف برصیں ترکوں نے بید درخواست منظور کرلی۔ اس کے بعد سلیمان نے ان لوگوں کو دعوت میں آیا ہوا تھا سلیمان نے اسے گرفآ رکر کے قید میں ڈال دیا اس کی گرفآ ری سے ترکوں کے قدم اکھڑ گئے 'حواس باختہ ہو کر اِدھر اُدھر بھا گ نگلے۔ نصیر الدولہ قرداش اور کردوں کے نشکر نے ان لوگوں کا تعاقب کیا۔ عرب نے بھی عراق سے ان لوگوں پر پُر ڈور جملہ کیا۔ ترکوں نے مجبور ہو کر جزئر یہ این عمر کی جانب کوچ گیا اور اس پرمحاصرہ ڈال دیا۔ دیار بکر کونوچ کھسوٹ کر ویران کردیا۔ نصیر الدولہ نے منصور بن غرغلی کورہا کر کے ترکوں کے فساد سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جے سلیمان نے قید کرلیا تھا مگر اس تبدیبر نے اسے ترکوں کی فسادا اگیزی سے موصل کر کے ترکوں کے فساد سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جے سلیمان نے قید کرلیا تھا مگر اس تید ہیر نے اسے ترکوں کی فسادا اگیزی سے موصل کر ہوا جیا۔ یہ لوگ طوفان کی طرف میو جو واقعات پیش میں داخل ہوا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ آئے ہیں 'ترکوں کے ایک گروہ نے تعاقب کیا اس کے ترکوں کے ساتھ جو واقعات پیش میں داخل ہوا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ آئے ہیں 'ترکوں کے ایک گروہ نے تعاقب کیا اس کے ترکوں کے ساتھ جو واقعات پیش میں داخل ہوا جیسا کہ آپ ان کر چکے ہیں۔

وٹا ب نمیری اور ابن مروان جونکہ وٹا بنیری والی مران ورقہ خلفاء علویہ کے مم حکومت کامطیع تھا اس وجہ ہے تمام مرزین شام و جزیرہ میں با سانی دعوت علویہ منتشر ہوگئ ۔ جب وزیر علویوں کی جانب سے شام کا گورنر ہوگر آیا تو اس نے ابن مروان کو دھم کی کا خط لکھا اور تحریکیا کہ اگرتم اطاعت قبول نہ کرو گئو شر تمہار ہے مقبوضات پر قبضہ کرلوں گا۔ ابن مروان نے قر داش والی موسل اور شبیب بن وٹا ب والی کرقہ سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے یہ درخواست کی کہ آئو ہم اوگ شفق ہو کرخود مخاربی بن وٹا ب والی کرفید میں اور خلفائے علویہ کا خطبہ پڑھنا موقوف کر دیں۔ ان لوگوں نے ابن مروان کی درخواست منظور کرلی اور خلیفہ مستنصر کا خطبہ موقوف کر کے خلیفہ قائم کا خطبہ پڑھنے گئے۔ یہ واقعہ سی ھیکا ہے۔ وزیر کی نے ان حالات سے مطلع ہو کر خطبہ پڑھنا شروع کیا اور انبیں لڑائی کی دھمکی دی۔ شبیب بن وٹا ب نے ڈرکر ماہ ذی الحجر آخری سند نہ کور میں حران میں علویہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور اطاعت قبول کرلی۔

نصیر الدولہ اور بشرموشک بن محلے سردارا کراد جو کہ اس مقام کے چند قلعوں کا مالک تھا اس بغض وعنا در کھتا تھا۔ تھوڑ بے دن بعد دونوں میں نفرت اور کشیر گئا۔ سلیمان نے مصلحتا بشرموشک کو ملالیا اور جب وہ مل جل گیا تو اس کے ساتھ دغا دن بعد دونوں میں نفرت اور کشیدگی بڑھ گئا۔ سلیمان نے مصلحتا بشرموشک کو ملالیا اور جب وہ مل جل گیا تو اس کے ساتھ دغا کی ۔ امیر ابوطا ہر بشوی والی قلعہ فتک وغیر ہ نصیر الدولہ کا ہمشیر زادتھا اور سلیمان کا دلی خیر خواہ تھا۔ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا بی بیٹی کا عقد کر دیا جس سے موشک کو سلیمان کی جن کے ذریعہ سے سلیمان نے موشک کو بلایا تھا۔ اس نے موشک کو ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دیا جس سے موشک کو سلیمان کی جانب سے اطمینان ہوگیا اور رومیوں سے لڑنے کو آرمینہ گیا۔ نصیر الدولہ بن مروان نے افواج اور آلات ترب سے مدولی جنگ آرمینہ سے واپسی کے بعد سلیمان نے موشک کو دھوکا دے کر مارڈ الا اور طغرل بک سے پی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنی موت مرگیا ہے۔

سلیمان بن نصیر الدوله کافتل موشک کے قل کے بعد سلیمان کوابوطا ہر سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا اپنے سرموشک کا بدلہ ند لے۔ اس خیال سے سلیمان نے ابوطا ہر سے ریے فاہر کیا کہ میراموشک کے قل سے کوئی تعلق ند تھا۔ ابوطا ہرنے اس کی

معذرت قبول کی اوراس کے ساتھ ملاقات کا خواستگار ہوا۔ چنانچ ابوطا ہرقلعہ فتک سے باہر آیاسلیمان بھی چند آدمیوں کے ساتھ الاقات ہوا۔ اثنائے راہ میں عبیداللہ نے اپنے باپ موشک کے عوض سلیمان کو مار ڈالا اور اپنے خون کا بدلہ لے لیا۔ نصیر الدولہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے نصیر کی ماتحتی میں جزیرہ کی جمایت و کمک پر فوجیں روانہ کیں۔ قریش بن بدران والی موصل پی خبرس کر جزیرہ پر چڑھ آیا اگراد حسنیہ اور شہویہ کو اپنی طرف مائل کرلیا۔ چنانچ سب کے سب نصیر بن مروان نے نہایت خو بی سے ان لوگوں کی مدافعت کی اور جزیرہ ابن کوقدم تک ندر کھنے دیا۔ اثناء جنگ میں قریش کوئی زخم گے جس سے گھرا کرموصل کی جانب لوٹ کھڑا وراد کھڑا کے دوااور نفر بین کوئی زخم گے جس سے گھرا کرموصل کی جانب لوٹ کھڑا اور اگراد بدستوران کی خالفت پراڑے رہے۔

طغرل کی روانگی دیار بکر: جس وقت طغرل بک شہر موصل پر بقینہ حاصل کر کے واپس ہوا تو قریش اپنی جان بچا کر موصل سے بھاگ گیا۔ پھر چندروز بعداطاعت قبول کرلی۔ بیرواقعات ۴۳۸ ہے کے بیں اس کے بعد طغرل بک نے دیار بحر کا قصد کیا اور جزیرہ این عمر کا محاصرہ کر لیا ابن مروان نے اس کی خدمت میں بہت سے تحاکف اور بدایا پیش کر کے موصل کی جانب واپس جانے کی ورخواست کی اور بیر ظاہر کیا کہ آپ لوگ جزیرہ کے عوض آ رمینیہ لے کر واپس تشریف لے جائیں تو بیاں کھار پر جہاد کرنے کوروانہ ہوں طغرل بک نے اسے منظور کر لیا اور محاصرہ اٹھا کر سخار گاڑا استدلیا جیسا کہ ہم نے قریش کے حالات میں بیان کیا ہے۔

ابن جہیر : اراکین دولت علویہ میں ہے ابوالقاسم بن مغربی اورغائدین خلافت عباسیہ میں ہے فخر الدولہ بن جہیر بطور دفد اس کے دربار میں حاضر ہوئے اس نے قدرافزائی کی اورانیں قلمدان وزارت کا مالک بنایا۔ دور دراز نمالک ہے شعراء حاضر ہوئے اس نے ان کو بھی محقول جائزہ دیے۔علماء بھی آئے تو اس نے انہیں بھی مال وزر سے بالا مال کر دیا۔ان لوگوں نے نہایت خوشی ہے اس کی خدمت میں قیام اختیار کیا اور جب بیم گیا۔ منصور بن نصر بن نصر بن نصیر الدوله: ماه ذی الحبر الدین بن نفر بن نصر الدوله نے وفات پائی۔اس کا بیٹا منصور اس کی جگہ حکمر ان ہوا' اس کی دولت کا منتظم ابن انبار تھا۔عنانِ حکومت برابراسی کے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ اس علاقہ میں ابن جبیر آیا اور اس نے اس سے قبضہ لے لیا۔

ابونصر حمد ہن حمد ہن جہیں۔ فخر الدولہ ابونصر جمد بن جمیر موصل کار ہنے والاتھا۔ پہلے بیتر واش کے خدام میں وافل تھا فجراس کا بھائی ہرکت خدمت میں رہا۔ پہر حکوم بعداس سے علیدہ ہوکر وائی روم کے پاس چلاگیا فجر واہل سے واہیں ہوکر قربی بن بدران کی خدمت اختیار کی ۔ کی وجہ سے قربیش نے اسے گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا ۔ فخر الدولہ بیتر پا کر بھاگ گیا اور وہاں سے تھے الدولہ بیتر پا کر بھاگ گیا اور وہاں سے تھے والدولہ بیتر الدولہ ابوتمال بن ما کے نے اپنا وار بین بیا آگیا اور وہاں سے تھے والدولہ بیتر موان کی خدمت میں جا وزیر بنالیا۔ پھر یہاں سے بھی ول پر واشتہ ہوکر ابی عظیہ کے پاس چلاگیا اور وہاں سے تھے والدی تر موان کی خدمت میں جا کہا اور وہاں نے اس خدمت کو بہا ہے اخجام دیا اور جب کہا صاخر ہوا گئے عہد کہ بیاس جو اللہ بیا تو اس کے بین بھاگ کہ وار جب بیاس جو اللہ بیا تو اس کے بین بھاگ کہ وار کہا م ہوا گی اور خواس کے بعد حکم اس ہوا تھا مدارا کہا م ہوا پھر ایک برس بعد ہمی ہے میں بھاگ کہ لائعد اور کہا گئی بار معزول کیا گیا اور اس کے بعد حکم اس موارش کی تھی اس نے خدمت کی تھی جب اس کا بیٹا عبد الملک معزول کیا گیا ہوا کہا گئی اور فطام الملک نے اس کی سے وار کھا ہوا کہ بی ہو وہاں کی سے اس کا بیٹا وہ وہارہ معزول کیا گیا تا کہ کہ بھی اس نے خدمت کی سے دائی کہ وہ وہ کہ اس کے معلول کے خدمت کی سے دائی کی تھی اور فطام الملک نے اس کی سے دیا کہ وہ کی سے مطان موصوف کی خدمت میں باریا ب ہوا سلطان نے عزت واحترام سے ملاقات کی اور ایک بوٹر کے لئے رفانہ کیا ۔ اس نے وہارہ کیا جائے اور اس کے نام کا میک مسکوک ہو ۔ بیوا قعات اس کے جسلے میں سے اجازت دی کہ خطبہ میں سلطان کے بعداس کا نام واخل کیا جائے اور اس کے نام کا میک مسکوک ہو ۔ بیوا قعات اس کے جسلے میں ۔

ا بن جمیر کا آمد پر قبضہ ہم او پر فخر الدولہ بن جیر کی روائلی ویار بگر کا حال تحریر کر چکے ہیں۔اس کی روائلی کے بعد سلطان نے کے کہ چیس ایک فوج ارتق بن اکسک کی ماتھی میں اس کی کمک پر روانہ کی۔ تھر بین مروان وائی آمد نے بینجر پاکر شرف الدولہ سلم بن قریش ہے اس شرط پر امداد کی درخواست کی کہوہ آمد کو اس کے حوالے کروے گا۔ شرف الدولہ نے اس بنا پر نفر بن مروان کی امداد پر کمر بائدھی۔ فخر الدولہ بن جیر نے عرب ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے سے پہلو بھی کی۔ ارتق نے سر بن مروان پر حملہ آور ہوا اور اس کی فوئی کو شکست وی۔ شرف الدولہ بنا گرین ہوا۔ فتح مندگروہ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے ارتق کے پاس کہلا جیجا کہ مجھے الدولہ بنا جانے دو میں تمہیں اس قدر مال دوں گا'ارتق اس برراضی ہوگیا۔

تاریخ ابن ظدون (حصه شم) \_\_\_\_\_ خزنوی اورغوری سلاطین

چنانچ شرف الدولہ اپنی جان کا صدقہ مال دے کرآ مدے نکل کررقہ چلا گیا اور فخر الدولہ بن جیر نے میا فارقین کا راستہ لیا اس کے ہمراہ امراء میں سے امیر بہاء الدولہ منصور بن مزید اور اس کا بیٹا سیف الدولہ صدقہ بھی تھے میا فارقین کئی کر ان لوگوں نے فخر الدولہ کا ساتھ چھوڑ دیا' ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ نے سے تمام عرب بھی علیحہ ہوگئے جواس کی رکا ب میں سے فخر الدولہ کے دم خم میں ذرا بھی بل نہ آیا نہا ہے مستعدی سے حصار کئے رہا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ شہر پناہ کی فصیل سے ایک سی ضرورت سے نیچے اتر ا۔ شاہی نشکر میں سے جو کہ محاصرہ کئے ہوئے تھا ایک خض کمند ڈال کر چڑھ گیا اس کی جگہ کھڑا ہوا کہ سلطان علامت سے چلا یا پہرہ والے بیمن کر ڈرگے اور ایک زبان ہوکر اس کی اتباع کی عالم شہر نے بید خیال کر کے کہ شہر پناہ پر محاصرین کا قبضہ ہوگیا ہے شہر کو زعم اگر وسال کا رہا۔ وہ سوار ہوکر شہر میں فئے مندی کا جھنڈ الیے ہوئے داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ بیدواقعہ ۸ کے مجاب کے ایک شرح نے مندگروہ کے ساتھ کی کر اپنے جلے ہوئے وہ کہ خوالے کر نے دوسوار ہوکر شہر میں گئر مندی کا جھنڈ الیے ہوئے داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ بیدواقعہ ۸ کے میں ملازم سے اور ان سے ان کے گزشتہ ظلم وستم کا بدلہ لے کر اپنے جلے ہوئے ول کے آبلے تو کہ دور اللہ اللہ سے کر ان کی کہ نوٹر میں ان کے گزشتہ ظلم وستم کا بدلہ لے کر اپنے جلے ہوئے ول کے آبلے تو ٹرے داخل کی آبلے تو ٹرے داخلہ اللہ کے کر اپنے والے دور ان سے ان کے گزشتہ ظلم وستم کا بدلہ لے کر اپنے جلے ہوئے ول کے آبلے تو ٹرے داخل کے آبلے تو ٹرے داخل کے آبلے تو ٹرے داخلہ کی میں میں میں میاں میں ملازم سے اور ان سے ان کے گزشتہ ظلم وستم کا بدلہ سے کر اس کے کر شہر خلک کیں سے بھو کے داخل کے آبلے تو ٹرے داخل کے آبلے تو ٹرے داخل کے آبلے تو ٹرے داخل کے آبلے تو ٹرے داخل کے کر ان میں میاں میں میاں میں میاں میں میان کر اس کی گزشتہ طلم وستم کا بدلہ سے کر اس کے کر ان کے کر ان کے کر ان کی کر شہر کیا ہے کہ کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کو کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کے کر ان کو کر کر کے کر ان کے کر ان کو کر ان کر کر کر کر کے کر ان کے کر ان کر کر کے کر ان کر کر ان کے

محاصرہ میا فارقین فخر الدولہ بن جمیر کواپنے آ مد کی طرف روانہ کر کے میافارقین چلا گیا تھا اوراس کے محاصرہ میں عربی ہے مصروف تھا۔ ای اثناء میں سعد الدولہ کو ہرآ ئین اس کی کمک پرآ گیا خصار میں شدت شروع کی کشرت سنگ باری اورآئے ون کے حملے سے ایک روزشہر بناہ کی ویوار میں روزن ہو گیا محاصرین میں سے چند آ دمی اس راستہ سے تھس پڑے اورشہر بناہ کی فصیل پر چڑھ کرشاہی علامت سے جلا اٹھے۔ فخر الدولہ اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ شمیر بکف میں تھس پڑے اور قبضہ کرلیا۔ بنومروان کے مال واسباب اور خزائن پر قبضہ کر کے اپنے بیٹے زعیم الرؤسا کے ساتھ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں تھیج ویا 'ماہ شوال ۸ کی میں اصفہان پہنچا جہال کے سلطان مقیم تھا۔

وولت بنوم وان کا خاتمہ اس کے بعد معز الدولہ اور گوہرآ کین دارالخلافت بغداد کی طرف کے اور دارالخلافت بغداد کی خرک کے روانہ کی نیم جزیرہ بھی بنوم وان کے مقوضات میں داخل تھا۔ شاہی فوج نے پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا۔ شہر کے سر داروں میں بنوہ بہان نامی ایک خاندان نے والی شہر کی مخالفت پر کمر باندھ کی کور ش کر کے شہر کا ایک چھوٹا دروازہ کھول دیا جس راستہ سوائے پیادوں کے اور کوئی نہیں جاسکہ اور شاہی کشکر کواسی راستے سے شہر میں داخل کرلیا چنا نچہ محاصرہ نے شہر میں داخل ہو کر شاہی جھنڈ اشہر کے شان دار برجوں پرنصب کردیا۔ اسی وقت بنوم وان کی حکومت کا شیر ازہ در ہم برہم ہوگیا۔ منصور بن نظام الدولہ بن نصر بن نصیر الدولہ جزیرہ میں جا چھپا اور غز (ترکوں) کی حکومت کا شیر ازہ در ہم برہم ہوگیا۔ منصور بن نظام الدولہ بن نصر بن نصیر الدولہ جزیرہ میں جا چھپا اور غز (ترکوں) کی حکومت کا شیر ازہ در ہم برہم ہوگیا۔ منصور بن نظام الدولہ بن نصر بن نصیر الدولہ جزیرہ میں جا چھپا اور غز (ترکوں) کی حکومت کا شیر آئی م اختیار کیا۔ بی حرصہ بعد چکرمش نے اسے کرفار کر کے ایک بیودی کے مکان میں قید کردیا۔ بید وجرم سے میں مالے وحدہ اس مکان میں مرگیا۔ (والبقاء اللہ وحدہ)

# <u>۞: ټ</u>

### امارت سجستان بنوصفار

صالح بن نصر کتا می جن دنوں دارالخلافت بغدا دمیں متوکل کے قبل کی وجہ سے اضطرا بی کیفیت پیدا ہوگئی تھی اسی زمانہ میں اطراف بجتان خوارج شرارت ہے جنگ کرنے کے لئے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ اپنے کومنطو عہ (والکٹیر ) کے نام ہے موسوم کرتے تھے 'بیرگروہ صالح بن نفر کتا می نامی ایک شخص کے پاس جمع ہوا تھا اس کوصالح متطوعی کہتے تھے۔ درہم بن حسن اور یعقوب بن لیث بن صفار وغیر ہما نا می ایک اشخاص نے ان کی محبت ور فاقت اختیار کی ان لوگوں نے مجمعان پر قبضہ حاصل کرلیا تھااوراس کے مالک بن بلیٹھے تھے۔ کچھ عرصہ بعد طاہر بن عبداللہ والی خراسان نے بینچریا کران پر چڑھائی کی اور انہیں اپنے پُر زورحملوں سے مغلوب کر کے جستان سے نکال دیا۔اس واقعہ کے بعد ہی صافح منطوعی مرگیا۔اس کی جگہ منطوعہ میں سے درہم بن حسن حکمران ہوا۔اس کے تبعین کی بہت بڑی کثرت ہوئی۔

لیعقو ب بن لی**ث صفار** لیقوب بن لیث صفاراس کا سیه سالار تھا۔ درہم بن حسن فوج کی کثرت کے باوجود کمزور طبیت کا آ دمی تھا۔ والی خراسان نے اسے حکمت عملی ہے گرفتار کر کے دارالخلافت بغدا دروانہ کر دیا بیروہاں کی جیل میں ڈال دیا گیا۔مطوعہ نے متفق ہو کر یعقوب بن لیٹ صفار کوا بنا سردار بنالیا۔ یعقوب بن لیٹ صفار ہمیشہ خلیفہ معتز کی خدمت میں اظہاراطاعت کی غرض سے جنگ خوارج کی سرداری کی درخواست کیا کرتا تھا چنا ٹچے فلیفہ معتز نے ایک مدت کے بعداس مہم کی ا فسری عنایت کی اس نے نہایت خوبی سے جنگ شراۃ میں اس خدمت کوانجام دیا اور نہایت مستعدی سے امر بالمعروف اور بنى عن المنكر كرتار بالچرس ميں جمتان سے خراسان كى طرف گيا۔ان دنوں انبار ميں ابن اوس حكومت كرر باتھا۔اس نے یعقوب سے مقابلہ کرنے کے لئے فوجیں مرتب کیں اور جنگ کے ارادے سے خودمیدان جنگ میں آیا۔ دونوں فریقوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ اتفاق ہے ابن اوس کوشکت ہوئی۔ یعقوب نے ہرات اور بوشنے پر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ ہے یعقوب کی شان وشوکت بڑھ گئی۔اطراف وجوانب ہےامرااور نیز والی خراسان کو بھی اس کی بڑھتی ہوئی قوت ہے خوف اور خطره ببدا ہوگیا۔

لیقو ب صفار اور علی بن حسن فارس کی گورزی پرعلی بن حسن بن شبل مامور تھا۔ اس نے خلیفہ معز کی خدمت میں کر مان کی حکومت کی درخواست جیجی اور پیاکھا کہ ابن طاہر کے قوائے حکمران مضمل ہو گئے ہیں ملک کی حفاظت نہیں کرسکتا۔ یعقوب نے بھتان کود بالیا ہے۔خلیفہ معتز نے اس کی درخواست پر کر مان کی سند حکومت لکھ کرعلی بن حسن کے پاس بھیجے دی اور

یعقوب صفار کو بھی کر مان کی ایک سند حکومت روانہ کر دی۔ مقصور یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ جا نمیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ جا نمیں کیونکہ دونوں اور جنگ کے بعد دونوں میں سے جو غالب آئے گا وہ خواہ مخواہ علم خلافت کی اطاعت قبول کرے گا چنا نچائی بن صن نے فارس سے طوق بن مسلم کواس کے مصاحبوں سے تھا کر مان کی حکومت پر روانہ کیا۔ اتفاق یہ کہ طوق نے پہلے بہنچ کر کر مان پر قبضہ کرلیا' اس کے بعد ہی یعقوب کر مان کے قریب بہنچا دو ماہ تک اس انتظار میں کہ طوق اب گلگا تب نکلے گا۔ کر مان کے باہر گھر ار ہا۔ جب طوق شہر سے باہر نہ آیا تو یعقوب مجور اسحتان کی طرف واپس ہواا ورطوق ارادہ جنگ سے موقوف کر کے لہو ولعب میں مصروف ہوگیا۔

لیحقوب صفار کا کر مان پر قبضہ: اثاءراہ میں یعقوب کواس کی خراگ گئ کوراً لوٹ پڑا۔ بیزی ہے مسافت طے کر مان میں داخل ہو گیا اور طوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس واقعہ کی خرعلی بن میں کوشیر از میں پنجی۔ سنتے ہی جامہ ہے باہر ہو گیا فوجیں فراہم کر کے شیراز کے ایک نگ اور دشوار گزار داستہ پر جا کر پڑاؤ کر دیا۔ یعقوب بھی مہم کر مان سے فارغ ہو کر سفر وقیا م کرتا ہوا شیراز کے قریب علی کے مقابلہ پر پہنچ گیا۔ جس داستہ کے دہانے کی علی نے روک تھام کی تھی وہ نہایت نگ تھا۔ داستہ کے دونوں جانب ہر بفلک او نچ پہاڑ کھڑے سے۔ وسط داہ میں ایک عمیق نہر جاری تھی ۔ یعقوب نہر میں نے بغوراس موقع کو دیکھا اور ایکے دن سوار ہوکر ایخ ہمراہوں کو تھم دیا کہ میرے پیچھے تم لوگ بھی اپنے گوڑوں کو نہر میں ڈال دو علی بن حسن اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا اور اسے بچوں کا کھیل خیال کرے مطبئن بیٹھا دہا مگر تھوڑی دیرے بعد یعقوب نہر کو عبور کر کے اس کے سر پر پہنچ گیا تو اس کی فوج بھا گھڑی دیو گھیل خیال کرے مطبئن بیٹھا دہا مگر تھوڑی دیرے بعد یعقوب نہر کو عبور کر کے اس کے سر پر پہنچ گیا تو اس کی فوج بھا گھڑی دونوں کیا۔ یہ واقعہ ہو گا گھڑی ہو اور اور کی میون کو گھڑی ہو گئی ہو تھا دھوں ہوا دشراز پر قیفہ کو گھڑی ہو تا ہو اور اس پر تا بعن ہو کر کوالوں سے خراج وصول کیا۔ یہ واقعہ ہو تا ہو کہ اسے۔

لیقوب صفار کا شیر از پر قبضہ: بعضوں نے بیان کیا ہے کہ نہر عبور کرنے کے بعد یعقوب اور علی بن حسن سے خت اور متعدد لڑائیاں ہوئی تھیں بالآ خرعلی تحکست کھا کر بھا گا۔ اس کی فوج کی تعداد غلاموں اور کر دوں کے علاوہ پندرہ ہزار بیان کی جاتی ہے۔ شام ہوتے ہوتے اس کی فوج میں بھگڈر کچ گئی۔ شیر از کے درواز وں میں بھگوڑ وں کا اڑ دہام تھا' ایک پرایک گرا بڑا تھا۔ ان کے مقتولوں کی تعداد یا گئے ہزارتگ بڑئے گئے تھی۔ جب فتح مندگروہ نے انہیں شیر از میں بھی دم لیفے نہ دیا تو یہ لوگ فارس کے اطراف و جوانب میں منتشر ہو گئے اور لوگوں کا مال واسباب لوٹنے گئے۔ لوگوں نے شیراز میں داخل ہو کر فارس کے تمام شہروں پر تبعنہ کرلیا اور علی سے بہ شار گھوڑ ہے' آلات حرب اور مال واسباب وصول کیا۔ خلافت مآب کی خدمت میں اظہارا طاعت کی غرض سے نامہ بشارت فتح روانہ کیا' فیتی تھی تھا کنف جسے ۔ ان میں سے دس باز سفید اور ایک باز ابلن میں اور ایک موز ہو کے اور ما مان آرائش تھا۔ فتح یا بی کے بعد والی ہو کر بجھان تم بیا نے علی باز ابلن موز ہو کیا باز ابلن میں باز موز ہو کہ باز ابلن میں باز موز ہو کہ باز ابلن میں باز موز ہو کے باز ابلن میں باز موز ہو کہ باز ابلن کی باز ابلن میں باز موز ہو کہ باز ابلن کے باز ابلن میں باز موز ہو کہ باز ابلن میں باز موز ہو کی باز باز کر بھوڑا تو معز نے آئی جانب سے ممال روانہ کے ۔ اس میں موز ہو کہ باز ابلن میں باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز بھی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کی باز باز کیں بی باز کی باز کر باز کی باز کے باز کی باز کر بھوڑا تو معز نے آئی باز باز کی باز کر باز کر باز کر باز کے باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز کر باز

حرث بن سیما کافل : فارس سے یعقوب صفار کی والیس کے بعد معنز اور اس کے بعد خلفاء نے حرث بن سیما کوفارس کی گورٹری پر مامور کیا۔ سپر سالاران عرب میں سے محر بن واصل بن ابر اہیم تمیں نے علم بغاوت بلند کیا' کردوں میں سے جواس اظراف میں تصاحمہ بن لیٹ نے بھی بغاوت پر کمر بائدھ لی۔ دونوں حریث سے بھڑ گئے اور اسے مل کرڈ الا۔ اس کے بعد محمد بن واصل نے احمد بن لیٹ کوزیر کرے ای 10 ہے میں فارس پر قبطہ کرلیا اور غلیفہ معتد کی اطاعت اور اس کے زیر تمایت ہونے کا اعلان کردیا۔ معتدنے اس واقعہ ہے مطلع ہو کراپی جانب ہے حسین بن فیاض کو متعین کر کے روانہ کیا۔

یعقوب صفار کا بلخ پر قبضہ ایتھوب بن لیف نے عرف ہیں اس کی روک تھام پر کمر باندھی معتد کو یعقوب کا پیغل نا گوارگز را ناراضی کا فر مان لکھ بھیجا کہ میں تنہیں بلخ اور طغارستان کی سند حکومت عطا کرتا ہوں اس پر جا کر قبضہ کرلو۔ چنا مجھوب نے بعقوب نے بلخ اور طغارستان کی سند حکومت عطا کرتا ہوں اس پر جا کر قبضہ کرلیا اور ان مجارات کو جنہیں داؤد بن عباس نے بلخ کے شہر کے باہر یائج باسا دنا می تعقوب نے بلخ اور منہدم کرادیا۔ اس کے بعد کا بل کی جانب گیا اور اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ رتبیل کو گرفتار کر کے جیل میں دال تغییر کرایا تقامسا رومنہدم کرادیا۔ اس کے بعد کا بل کی جانب گیا اور اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ رتبیل کو گرفتار کر جیل میں دال دیا اور اس برایا جلیلہ اور قبمی تھا گئے۔ کے ساتھ دوانہ کیا اس نے مہم کا بل سے فارغ ہوکر بست کی جانب بحتان کی واپسی کے خیال سے لوٹ کو انہوا۔ بست بہنچ کر بعض سید سالا رول نے جن کے مزاج میں مجلت زیادہ تھی اپنے مال واسباب کو یعقوب کے اسباب روانہ ہوئے ہے پہلے روانہ کرو باے

یعقوب کی مراجعت ہے۔ ان کے طرف کوج کیا اور یہ کہہ کر کہتم لوگ بھے سے پہلے ہجتان کی طرف کوج کیا چاہتے ہو؟ ایک سال تک بست میں رہا۔ ایک سال بعد بست سے خراسان کی جانب آیا۔ ہرات پر قبضہ کیا۔ پھر ہوشنج کی طرف قدم بڑھایا اور اسے بھی اس کے گورز حسین بن علی بن طاہر کبیر سے چھین لیا۔ حسین بن علی کوجیل میں ڈال دیا۔ یہ آپ خاندان کا ایک بااڑ شخص تھا۔ محمد بن طاہر والی خراسان نے یعقوب سے حسین بن علی کی رہائی کی سفارش کی محقوب نے اس سے افکاوکر دیا اس وجہ سے اس کے دل میں اس کی جانب سے کشیدگی اور نفر سے باقی رہ گئی ہی اور حسین اس کے قبضہ میں پہلیں رہ کیا۔ یعقوب نے اس کے قبضہ میں پہلی

محاصرہ نمیشا پور قضہ حاصل ہوگیا اور اس کی فوجی حالت بھی قابل اطمینان ہوگئ تو عبداللہ بخری محمد بن طاہر کے پاس خراسان چلا گیا۔ یعقوب نے اپنے بھا گے ہوئے دخمن کو محمد بن طاہر سے طلب کیا۔ محمد بن طاہر نے دینے سے انکار کیا۔ اس بنا پر یعقوب نے خراسان پر حوالی کی اور دارالحکومت نمیشا پور میں محمد بن طاہر پر محاصرہ ڈالا۔ مصالحت کرانے کی غرض سے نقہا اور علاء نے آ مدور فت شروع کی میہاں تک کہ دونوں فریقوں میں صلح ہوگئی۔ اس کے بعد پیقوب نے محمد کو طاقات کے لئے بلا بھیجا۔ محمد نے حیلہ و حوالہ کرے ٹال دیا۔ بیقوب کو اس سے خطرہ مخالفت بیدا ہوا اپنے کھی سے فکل کر قریب نمیشا پور جا امر الے محمد بن طاہر کے خاندان والے اور بنو تمام نفر ت دور کرتے کے خیال سے بعقوب کے پاس آئے مگر بعقوب نے ذراجمی ان کا لحاظ نہ کیا ہر ور شخ نمیشا پور میں داخل ہوکر قبضہ کر لیا اور اپنی جانب سے ایک گورزم قرر کر دیا۔ یہ دا قعہ 10 ماھی کا ہے۔

خلیفه معتمدا ور بعقوب صفار: یعقوب نے قبضہ نیٹا پور کے بعد معتدی خدمت میں معذرت گاعر بیشہ روانہ کیا کہ چونکہ محد ن طاہر کے مزاج میں افراط وتفریط بہت زیادہ ہوگئ اور کاروبار حکومت گوعمدہ طور سے انجام نہیں دے سکتا تھا اس وج اہل ٹراسان نے مجھ سے قبضہ ٹراسان کی درخواست کی اور علویوں نے طبرستان پر قبضہ کرلیا تھا۔ خلیفہ معتد نے لکھا کہ مجھے

محمد بن واصل : آپ او پر ۱۵۱ج بی محمد بن واصل کے فاس پر قابض ہونے اور ۱۲ مجمد میں یعقوب کی اس پر چر هائی کرنے اور پھر وہاں ہے والیسی اوراس کے عوض بلخ وطغارستان کی حکومت دیئے جانے کے واقعات پڑھ چکے ہیں' اس کے بعد خلیفہ معتمد نے موکٰ بن بعنا کے دائرہ حکومت میں اہواز' بھر ہ' بحر بن' بمامداور ان صوبحات کے علاوہ جو اس کے قضہ میں تنے فارس کو بھی واخل کر دیا۔ موکٰ نے اپنی جانب سے فارس کی حکومت پر عبدالرحمٰن بن مقلع کو مامور کیا اور اہواز کی طرف جانے کا حکم ویا بطاشتر کو اس کی مک واعانت پر مامور کیا۔ چنا نچے عبدالرحمٰن سے اور محمد بن واصل سے مقام رام ہر مزیس معرک کہ آرائی شروع ہوئی۔ محمد بن واصل نے عبدالرحمٰن کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور جب خلافت ما ب نے اس کی رہائی کی سفارش کی تو محمد بن واصل نے اس کی رہائی کی سفارش کی تو محمد بن واصل نے اس کی رہائی گ

موکی بن بعنا کا استعفیٰ اس واقعہ کے بعد محر بن واصل موی بن بعنا ہے جنگ کرنے کے لئے واسط کی طرف بڑھا اور ابھوا ابھواز کی حکومت پڑا بی جگہ ابوالساج کو مامور کیا اور زنج سے جنگ کرنے کی ہڈایت وتا کیدگی اس نے اپنے وا ماوعبدالرحمٰن کو اس مہم پر روانہ کیا۔ چنا نچیعلی بن ابان کے نام رہا۔ عبدالرحمٰن مارا گیا۔ زنج نے ابھواڑ پر قبضہ کر لیا اور بی کھول کراسے تا خت وتا راج کیا اور ابراہیم بن سیما کو اس کا والی بنایا۔ محمد بن واصل نے بی نیم بن سیما کو اس کا والی بنایا۔ محمد بن واصل نے بی نیم بن سیما کو اس کا درائی اس کر کے صوبے اب

انہوں نے ابن واصل کی مرد کی تھی سزائیں دیں۔ باقی رہ گیا اجواز اس پر قبضہ کرنے کالالج پیدا ہوا۔

خلیفہ معتمد کا اظہار ناراضکی جس وقت یعقوب مفار نے خراسان کو ابن ظاہر کے قبضہ اور فارس کو ابن واصل کے

ہاتھ سے نکال لیا حالا نکہ معتمد نے یعقوب کو اس فعل سے روکا اور شخ کیا تھا' گر یعقوب نے خیال نہ کیا خلیفہ معتمد کو اس سے

ہر جمی پیدا ہوئی صاف طور سے سر در بار کہ دیا کہ میں نے نہ تو اسے سند حکومت عطا کی ہے اور نہ اس نے جو پچھ کیا ہے میر کی

اجازت اور تھم سے کیا ہے' خراسان' طبرستان اور رہے کے حاجیوں کو طب کر کے اس مضمون سے انکو مخاطب کیا اور یعقوب
کے اس فعل سے اپنی ناراضکی ظاہر کی۔

لیعقوب صفار کا واسط پر قبضہ آباد پر پڑھآئے ہیں کہ یعقوب صفار کو قبنہ اہواز کالا کی جیدا ہوگیا۔ چنانچہ نیخ من حاصل کرنے کے خیال سے یعقوب نے ۲۲ کے ہیں فارس سے اہوز کی طرف قدم ہو ھایا کے ہمراہیوں کو جو کہ معرکہ خراسان میں گرفتار ہوگئے ہے آزاد کر دیا۔ یعقوب نے اسے اپنے حاجب (لار ڈو چیمبرلین) درہم کو طرستان خراسان جر جان رے اور فار تل کی سندگور نری اور وار الحکومت بغتان اور کرمان کی عومت بھی اس کی گورزی لئے بغداد بھیجا۔ خلیفہ معتمد نے بظاہران تمام صوبحات کی گورزی اور وار الحکومت بغتان اور کرمان کی عومت بھی اس کی گورزی میں شامل کر دیا اور حاجب مذکور کے ساتھ عمروی سیما کو یعقوب کے پاس روانہ کیا اور بیتا کید تحریر کی کہ جس طرح نے جمکن ہو میں شامل کر دیا اور حاجب مذکور کے ساتھ عمروی میں شامل کر دیا ور حاجب مذکور کے ساتھ عمروی کی اشرف حاصل کرو تھوڑے دن بعد حاجب مذکور عروی میں سیما کے ساتھ لیعقوب کے پاس بھی جو اور اندان کی حاصل کرو تھوڑے کردیا ۔ ابوالیاج بی خبر پا کر ساتھ لیعقوب کے پاس بھی اور بغداد کی جانب روانہ امواد سے خلیفہ معتمد نے دار الحلافت ما ب کی خدمت میں آ کر عاضر ہوا۔ یعقوب صفار کوچی و قیام کرتا ہوا واسط بھی وار الحل مقام پر خلافت ما ب کی خدمت میں آ کر عاضر ہوا۔ یعقوب صفار کوچی و قیام کرتا ہوا واسط بھی اور اس دوائی مقام پر خلافت ما ب کی خدمت میں آ کر عاضر ہوا۔ یعقوب صفار کوچی و قیام کرتا ہوا واسط بھی وار دوائیں مقام پر خلافت ما ب کی خدمت میں آ کر عاضر ہوا۔ یعقوب صفار کوچی و قیام کرتا ہوا واسط بھی وار دائیں مقام پر خلافت ما ب کی خدمت میں آ کر عاضر ہوا۔ یعقوب صفار کوچی و قیام کرتا ہوا واسط بھی وار دائی

برقابض ہوگیا۔ دبر عاقول کی جانب کوچ کیا۔

یجھو بے صفار اور موفق کی جنگ فیلے معتد کواس کی خبرگی آگ بگولا ہوگیا۔ اپنے بھائی موفق کوظلب کر کے پیھوب سے جنگ کرنے کی ہدایت کی جنائے بھائی موفق فوجیس آراستہ کر کے بیھوب کی طرف بڑھا' اس کے میند پرموئی' بن بغا تھا اور میسرہ پرسر وربلخی پندر ہویں رجب کو دونوں حربفوں کی معرکہ آرائی ہوئی۔ موفق کا میسرہ شکست کھا کر بھا گا۔ ابر اہیم بن سیاہ غیرہ سیسالاران لٹکر کام آئے موفق نے اپنی فوج کو دوبارہ مرتب کر کے پھر تملہ کیا اور نہایت تی سے لڑائی شروع کی۔ ابھی فریقین کی جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جمہر بن اوس اور درانی ایک تازہ دم فوج کئے ہوئے خلافت مآب کی جانب ہے آبنچ یعقوب صفار کے ہمراہیوں کے پاؤں بھول گئے۔ انتہائی بے سروسامانی سے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ من خراصاب بن تے بھو ب کے انتہائی ہوئی ہوئی گوڑے اور نجر ہاتھ آئے مال واسباب فتح مندگر دہ نے تعاقب کیا بھوٹ سے اس قدر ملاکہ جس کا لیے جانا دشوار تھا۔ مشک کے منتکر وں نانے ہاتھ گئے۔ گھر بن طاہر جس زمانہ نے بھوب نے خراصان پر اس قدر ملاکہ جس کا لیے جانا دشوار تھا۔ مشک کے منتکر وں نانے ہاتھ گئے۔ گھر بن طاہر جس زمانہ نے بھوب نے خواسان پر موقت کی خدمت میں حاضر ہوا موفق نے اسے خلعت دیا اور دارالخلافت پغیرہ اور موفق نے اسے خلعت دیا اور دارالخلافت پغیرہ اور کی پولیس افسری عنایت گی۔

لیتھو بے صفار کا فرار: بیتھو بے صفاراس معرکہ سے اپنی جان بچا کرخوزستان کی طرف گیا' جند لیا بور میں جا کر مقیم ہوا' سردار زنج (علوی مصری) نے واپس آنے کی تحریر کی اور ہدر دی اور اعانت کا دعدہ کیا۔ لیتھو ب نے اس کے جواب میں ﴿قل پایھا الکافرون لا اعبدو و ما تعبدون﴾ تا آخر سورہ لکھ بھیجی۔

محمد بن واصل کا فارس پر قبضہ اسے قبل جب بیقوب صفار نے فارس سے کوچ کیا تھا۔ محمد بن واصل نے پیچ کر فارس پر قبضہ فارس پر قبضہ فارس پر قبضہ فارس پر قبضہ کا طلاع ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج عمر بن مجری کی اتحقی میں جواس کے شید سالا رول بیس سے ایک نامور اور تجربہ کا رشخص تھا روانہ کی چنا نجیداس نے اسے فارس سے نکال باہر کیا اور اہواز کی حکومت محمد بن عبید اللہ ہزار مرد کردی کو میرد کی۔

إيياض الاصل

لیعقوب صفارا ورابراہیم شرک جمال ۲۵۹ ہیں مرواوراس کے اطراف وجوانب پرقابض ہوگیا تھا۔ اس کے تین بیٹے سے ابراہیم ابوحفص یعمر اورابوطلعہ مصور۔ ابراہیم ان سب سے برا تھا۔ چونکہ ابراہیم کو بہتام جرجان زمانہ جنگ حسن بن زید میں بہت بڑے نمایاں کام کے سے اس وجہ سے لیقوب صفار نے ابراہیم کواپنی خدمت میں طلب کیا۔ اجم خسانی آتش صد سے جل گیا اور ابراہیم کواحمہ نے یہ دھوگا دیا کہ یعقوب صفار کوتم سے دلی عداوت ہے۔ دھوگا دیے کرتمہیں اس نے طلب کیا ہے کی روزموقع یا کروہ تمہارا کام تمام کردےگا۔ مناسب بیہ ہے کہ آتہ ہم اور تم چھپ کر یعمر تمہار سے بھائی اس نے طلب کیا ہے کی روزموقع یا کروہ تمہارا کام تمام کردےگا۔ مناسب بیہ ہے کہ آتہ ہم اور تم چھپ کر یعمر تمہار سے بھائی اس بھاگ چلین۔ یعمر اس وقت رہے کی شہر کامحاصرہ سے ہوئے تھا۔ چنا نچھ ابراہیم حسب قرادادا جرچھپ کرنگل کھڑا ہوا اورمقام موجود پر بھی کرتھوڑی دیر تک احمد کا انتظار کرتا رہا۔ جب احمد نہ آیا تو ابراہیم نے مجوز امر خس کاراستہ لیا۔

عمر و بن لیث کی گورٹری بھر جب بعقوب صفار نے الآج میں جنتان کی طرف واپسی کا ازادہ کیا تو اپنے بھائی عمر و بن لیٹ کو ہرات کی گورٹری عطا کی۔ اس نے اپنی جانب سے طاہر بن حفص با دغیتی کو اپنے نائب کی حثیت سے مامور کیا۔ احمد فجستانی حیلہ بازی سے صفار کے ساتھ نہ گیا۔ علی کے پاس جلا گیا اور اسے یہ وھوکا دیا کہ آپ اپنے بھائی سے اجاز حاصل کر کے مجھے خراسان بھیج و بیجے۔ میں وہاں پر آپکے حقوق کی مگرانی اور آپ کی جاگیرات کا انتظام کرتارہوں گا۔ علی نے اپنے بھائی صفار سے اجازت طلب کی صفارتے اجازت و بے دی۔

احمد بخستانی کی بعناوت الغرض احمد نے خراسان پہنچ کرتیا م کیا۔ جوں ہی صفار نے خراسان سے کوچ کیا احمد بخستانی نے فوجیس فراہم کر کے پہلے علی بن لیث پر اپنا ہا تھ صاف کیا۔ چنا نچہ الا اچ میں بلغار کر کے علی کوشہر سے زکال دیا اور خود قابض ہو کیا اور بنوطا ہر کی حکومت میں واخل کرلیا۔ رافع بن ہر شمہ کو کیا اور بنوطا ہر کی حکومت میں واخل کرلیا۔ رافع بن ہر شمہ کو جو کہ بنوطا ہر کے نامور سپر سالا روں میں سے تھا طلب کر کے اپنے انشکر کا کمانڈ را نچیف مقرد کیا اور ہرات پر قبصہ کے ارادہ سے قدم بر صایا اور اسے طاہر بن حفص کے قبضہ سے نکال کرطا ہر کو مارڈ الا ۔ اس کے بعد یعمر بن شرکب کی زندگانی کا خاتمہ کرکے اسے تمام بلا دخراسان پر قابض ہو گیا اور یعقوب بن لیث کی حکومت کوئیست و نابود کر دیا۔

حسن بن زید کی خراسان پر فوج کشی ان واقعات کے بعد حسن بن طاہر (برادر محد) اپن حکومت کا سکہ جمائے کو دارداصفہان ہوا۔ والی اصفہان نے اس سے اٹکارکیا۔ مکہ ابوطلعہ شرکب نے نیٹ بورٹ اس کی حکومت کو تسلیم کرایا۔ فیتا فی گرگیا۔ خراسان میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ حسن بن زید نے یہ خبر یا کرفوج کشی کردی۔ اہل خراسان مقابلہ پر آئے اور اے حکست دی۔ چرد دبارہ فیٹ اپورکوعم و بن لیٹ کے بصفہ سے نکال لیا اور محمد بن طاہر کا خطبہ موقوف کر کے معتد کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلافت میں یہ واقعہ بالنشر ترکی بیان کیا گیا ہے۔ خطبہ پڑھا اور خلافت می آب کے بعد ابنا نام داخل کیا۔ جسیا کہ فحتانی کے حالات میں یہ واقعہ بالنشر ترکی بیان کیا گیا ہے۔ لیعقوب صفار کا ابدواز پر فرق چکے ہیں۔ چنا نجے صفار تحقی ہوں اور پڑھ چکے ہیں۔ چنا نجے صفار تحقی کی بعد قارس کے بعد قارس کے بعد قارس کے بعد قارس کے بعد قارس کے بعد قارش کر تشر سے کوچ کیا اور پیھوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ مقام کر کس ضرورت سے تشر گیا ہوا تھا۔ یعقوب کی آ مہ کی خبرس کر تشر سے کوچ کیا اور پیھوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ مقام گرکی ضرورت سے تشر گیا ہوا تھا۔ یعقوب کی آ مہ کی خبرس کر تشر سے کوچ کیا اور پیھوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ شاہی نظر بعقوب سے خوف سے اس علاقہ کوچھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یعقوب نے خطر بن میں کوا ہواز سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ شاہی نظر بعقوب کے خوف سے اس علاقہ کوچھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یعقوب نے خطر بن میں کوا ہواز سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔

ا تفاق ہے انہی دنوں علی بن ابان اور زخ اہواڑکا محاصرہ کے ہوئے تھے خصر کی آمد کی خبر س کر اہواز سے نہر سدرہ کی طرف ہو آئے۔ خصر نے اہواز میں واخل ہوکر قبضہ کرلیا اور حکومت صفار کی ماتحق میں اہوز پر قابض ہو گیا۔ اس کے شکر کی اور زخ کے فرق میں اہوز پر قابض ہو گیا۔ اس کے شکر کی اور زخ کے فرق می بیا ہوں میں باہم جھڑ اربا کرتا تھا۔ ایک روز زخ نے موقع پا کر خصر کے لشکر پر جملہ کر دیا۔ خصر شکست کھا کر لشکر گاہ مکرم چلا آیا۔ علی بن ابان اہواز آیا اور جس قدران کا مال واسباب اہواز میں تھاسب کا سب نکال کر نہر سدرہ کی طرف اوٹ ہیں تا ہوا ہوں کے خصر کی کمر ایت کی۔ چنا نچہ من نے خصر کی کمر ایت کی۔ چنا نچہ خصر نے نہیں اور ابواز کو ہر شم کے غلہ سے پُر کر کے قیام پر پر ہوگیا۔

لیمقوب صفار کی وفات ماہ شوال ۱۹ کے ہاتھ پراسلام قبول کرایا۔ یہ بہت بوی وسیع سلطنت تھی ازبلتان یعنی غزینہ بادشاہ کا کو مارڈالا تھا۔ اہالیان زخ نے اس کے ہاتھ پراسلام قبول کرایا۔ یہ بہت بوی وسیع سلطنت تھی ازبلتان یعنی غزینہ اور اس کے تمام صوبوں کو بھی اس نے فتح کیا۔ خلیفہ معتمد نے اسے ملانے کی غرض سے جستان اور سندھ کی حکومت عطا کی۔ اس کے بعد کر مان خواسان اور فارس پرقابض ہوگیا تھا۔ خلیفہ معتمد نے ان تمام صوبوں کی سندھومت جستی دی تھی۔ اس کے بعد کر مان خواسان اور فارس پرقابض ہوگیا تھا۔ خلیفہ معتمد نے ان تمام صوبوں کی سندھومت کی غرض سے اطلاقی کی اور اس کا بھائی عمرو بن لید کری حکومت پر مشمکن ہوا۔ خلیفہ معتمد کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے اطلاقی عرض است جسبی کی خرف سے اطلاقی عرض است جسبی کی خرف سے گورٹری خراسان اصفہان کی حضرت کی جانب سے بخداد کی افسری افسری پولیس کا فر مان لکھ کر بھیج و یا اور ایک گرال بہا خلعت بھی روانہ کیا ہم و بن لید نے اپنی جانب سے بخداد کی افسری پولیس اور سرمن رائے کی حکومت پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طام اور اصفہان کی گورٹری پر احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کو اور کیا۔ پولیس اور سرمن رائے کی حکومت پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طام اور اصفہان کی گورٹری پر احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کو اور کیا۔

عمرو بن لین اور جنسانی جنسانی کے نیشا پور پر ۱۲ میں بوطا ہری ماتحی عمی قضد کر لینے کا حال تحریکیا جا چکا ہے۔

یقو ب ضارر ہگرار عالم جاود انی ہوا تو عمرو بن لیدے ۱۲ میں خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ ہرات پر قابض ہو گیاان و تول جنسانی نیشا پور میں تھا۔ یہ خریا کہ مقابلہ پر آیا ہا ہم معرک آرائیاں ہوئیں 'بالآ خرفکسٹ کھا کر ہرات کی طرف لوٹ آیا۔ چونکہ عمرو بن لید خلافت ما آب کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا اس وجہ نے فقہاء نیشا پور عمرو بن لیٹ کی متابعت کرتے تھے۔ جنسانی فر بن اید خلافت ما آب کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا اس وجہ سے فقہاء نیشا پور عرو بن لیٹ کی متابعت کرتے تھے۔ جنسانی نے اس امر کا احساس کر کے ان لوگوں میں جھڑ اوال دیا اور ایک کو دوسرے سے لڑا کرآبان کی فکر سے فارغ ہو جیشا اس کے بعد کرتا ہے میں ہرات پر فوج کئی کی اور عمرو بن لیٹ بی محالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمرو بن لیٹ نے اپنی فوجیتان جا اور ایک محالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمرو بن لیٹ نے اپنی فوجیتان سے لوٹا اور ایٹ تھا پور کی کیک پر چیجیں۔ اہل نیشا پور نے ناب کو گرفار کر لیا اور خود تھر انی کرنے لگا۔ فیتانی بیٹر پاکر جستان سے لوٹا اور ایٹر کرنے لگا۔ فیتانی نے خرا اور کا میاب کو بھر پاکھ کھڑے ہوئے۔ ان کی فوجیتان سے لوٹا اور ایسے نابی کو نیشا پور سے زکال کرقا بین ہوگیا۔

جُستانی کافکن ابومنصورطلحہ بن شرکب ان ونوں ابن طاہر کی جانب سے بلنج کا محاصرہ کئے ہوئے تھا عمر و بن لیٹ نے نامدو ی بعقوب صفار نے نولیں شوال ۱۹ سے بین بعارضہ تو کئے مقام لشکرگاہ نیٹا پور بین انقال کیا۔اطبانے احتفان کی رائے دی گراس نے اس عمل برموت کور جیج ذی نہایت عقل منداورا سے ارادوں میں ستقل امور ریاست سے داقف تھا۔ تاریخ ابن اثیر جلد مصفحہ ۱۲مطبوعہ مصر میں بادشاہ زنج کا نام کہتیر تھا۔ اس کا تخت خالص سونے کا بناہوا تھا۔ جے بارہ آ دمی اٹھاتے تھے۔ دیکھوتاریخ کامل جلد مصفحہ الامطبوع مصر۔ پیام بھیج کراپنے پاس بلالیااور بہت سامال وزردے کرخراسان پراپنے نائب مقرر کر کے بجتان کی طرف واپس ہوا۔ ابوطلی اس وجہ سے خراسان ہی میں تھبرا ہوا جمتانی سے لڑتار ہا یہاں تک کہ ۱۲۸ چیس فجستانی کواس کے سی شادم نے قل کرڈالا جیسا کہ اس کے اخبار میں رافع کے واقعات میں تحریر کیا گیا ہے۔

راقع بن ہر گھنہ کا مخاصر ہنیشا ہور زرافع بن ہر قمہ بوطا ہر کے نامور سیسالا رول میں سے خراسان کا گور زھا۔ جب یعقوب نے خراسان پر کامل طور پر قبضہ کرلیا تو کی وجہ سے رافع اس سے کشیدہ خاطر ہو کر چلا آیا اور اپنے مکان پر مقام تا مین مضافات با دعیش میں قیام اختیار کیا۔ جُنتانی کے ارکے جانے کے بعد جُنتانی کے گئی کے انہ کے جانے کے بعد جُنتانی کے گئی کے انہ کے جانے کے بعد جُنتانی کے گئی کر دیا اور ایوطیحة بن شرکب کے جامرہ کے خیال اس وقت ہرات میں مقیم تھا۔ چنا نچر رافع نے جُنتانی کی فوج کر دیا اور ایوطیحة بن شرکب کے جامرہ کے خیال سے جو کہ جر جان سے بنیٹا پور کے جامرہ کو گیا ہوا تھا ہم اس سے جو کہ جر جان سے بنیٹا پور کے جامرہ کو گیا ہوا تھا ہم اس میں مہتدی کو متعین کیا۔ عمرہ بن لیون کے جانے کی مورد کی اور ایوطیح نے نیڈر پاکرفوج کئی کر دی کا خطبہ پڑھنے لگا اور اپنی جانب سے ہمرات کی حکومت پر محمد بن مہتدی کو متعین کیا۔ عمرہ بن لیون کے جان بی سامانی سے امراک میں مقدل کر دولی جا آیا۔ ابوطیح کی بن سامانی سے امراک کی حکومت کی مقدل کر دولی جا آیا۔ ابوطیح کی بن سامانی سے امراک کی دولوں سے کی اس میں کو نکال کر قابض ہو گیا اور اس خوف سے کہ مبادا پھر تہ بھے کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن لیک کے دولوں کی کا میں ہوگیا اور اس خوف سے کہ مبادا پھر تہ بھے کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن لیک کی مردولی کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن لیک کیا مردولی کیا کی کا سے بید کے نام کا خطبہ پڑھنا مردول کیا۔ یہ دولوں کی کیا۔ یہ واقعہ اور شعبان ایکا ہے کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن کیا مراک خطبہ پڑھنا مردول کیا۔ یہ دولوں کو تعرو کیا کہ خطبہ پڑھنا کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کی کیا۔ یہ واقعہ اور شعبان ایکا ہے کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کو دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کو کو کو کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کیا کہ دولوں کی

رافع اور الوطلحہ کی جنگ ان واقعات کے بعد خلیفہ معتد نے عروبن لیٹ کے تمام صوبجات خراسان کی حکومت سے معزول کر دیا۔ موفق نے محر بن طاہر کوسند حکومت عطا کی۔ بیان دنوں بغداد ہی میں مقیم تھا۔ محر نے ابنی جانب سے خراسان پر رافع بن ہر خمہ کو تعین کیا اور لفر بن محر بن احمر سامانی کو حکومت ماور النہر پر بحال رکھا۔ رافع سند حکومت ماصل کر کے ہرات کی جانب روانہ ہواا ساعیل بن احمر سے ابوطلحہ کے مقابلہ پر ایداد کی درخواست کی چنانچہ وہ چار ہزار فوج کے ہوئے ہوئے رافع کی جانب روانہ ہوا اساعیل بن احمد سے ابواللہ پر ایداد کی درخواست کی چنانچہ وہ چار ہزار فوج کے سے ابواللہ کی جانب ابواللہ کی طرف بڑھے۔ ابوطلحہ اس وقت مرویس مقیم تھا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالا خزان لوگوں نے اسے پیپا کر دیا ابواللہ کی طرف بڑھے۔ ابوطلحہ اس وقت مرویس مقیم تھا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالا خزان لوگوں نے اسے پیپا کر دیا ابواللہ کی حالت کی اس اس کی خوان کر ہرات چلا گیا۔ اساعیل واپس ہو کرخوار زم آر ہا اور خزاج وصول کر کے نیشا پور کی جانب واپس ہوا ہو اوقعات الے ای اسے کا کہ ہوئی۔

عمر و بن لیٹ اور محمد بن طاہر کی جنگ : خلیفہ محمد نے عمر و بن لیٹ کو حکومت خراسان سے معزول کرنے کے بعد محم
دیا کہ عمر و بن لیٹ کے نام پر برسر مغبر لعنت کی جائے ۔خراسان کے حاجیوں کو بھی اس کی اطلاع کر دی گئی۔ محمد بن طاہر کو اس
کے تمام صوبوں کی سند حکومت دے گئی۔ محمد نے اپنی جانب سے رافع کو متعین کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتد نے احمد بن عبد العزیز
بن ابی دلف کو اصفہان ورے کی گورٹری سے عمر و بن لیٹ کی معزولی کی اطلاع دی اور اے اس میں ایک جراز فوج اس کی سرکو بی
کے لئے روانہ کی ۔عمر و بن لیٹ بی خبر یا کر بیٹدرہ ہزار کی جمعیت سے مقابلہ برآیا۔ شاہی فوج کے ساتھ الحمد بن ابی دلف بھی

موفق کا فارس پر قبضہ : جن دنوں فکیفہ معتد نے عروبان لیٹ کی معزولی کا تھم دیا تھا ای زمانہ میں اس پر لعنت کرنے کا بھی اشارہ کیا تھا اور صاعدہ بن مخلد کو افواج شاہی کا افسر بنا کرفارس کی طرف اس کی سرکو کی اور اخراج کی غرض ہے بھیجا تھا۔
صاعدہ نے نہایت مستعدی ہے اس تھم کی تعمیل کی ۔ گرگا میاب نہ ہوا۔ ایس پیلی نامراد واپس آیا پھر آس ہے بیس موفق نے عروبان لیٹ فی سے جنگ کرنے کے فارس کی جانب کوچ کیا۔ عمرو بن لیٹ نے پیٹر پاکرا ہے سیدسالار عباس بن اماق کو شیراز کی طرف اور ایس کی جانب ہو گئی ہے مقدمہ انجیش (بیٹرول) پر ابوطلحہ بن شرکب سیدسالار انسان کو کھا موف روانہ کیا ہے مقدمہ انجیش (بیٹرول) پر ابوطلحہ بن شرکب سیدسالار انسان کی طرف دایاں اور آئندہ کے خطرہ کے خوف سے موفق ہے امن حاصل کردیا۔ جس سے عمرو بن لیٹ کا دایاں باز واوٹ گیا۔ عمرو بن لیٹ کا دایاں کی قارک کے بانب قدم بڑھا یا اور ابوطلحہ کو حکمت تملی سے گرفتار کر کیا اور انسان کے قبضہ بیس آگئے۔
لیا فارین کے تمام صوبے موفق کے قبضہ بیس آگئے۔

عمر و بن لیٹ کی روانگی کر مان : عمر و بن لیٹ نے کر مان کا داستہ لیا۔ موفق نے تعاقب کیا عمر و بن لیٹ نے جھٹان میں جا کر پناہ کی بیت بناہی سے عمر و بن لیٹ موفق کے مقابلہ پراڑار ہا۔ موفق نے جسٹان کی بیت بناہی سے عمر و بن لیٹ موفق کے مقابلہ پراڑار ہا۔ موفق نے جب کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھی تو دارالخلافت بغداد کی جانب واپس ہوا۔ عمر و بن لیٹ نے مقلوک ہوکرائے بھائی علی اوراس کے بیچے معدل کو دھوکا و سے کرگر فار کر کے کر مان کی جیل میں ڈال دیا۔ بچھ عمد لیکو دھوکا و سے کرگر فار کر کے کر مان کی جیل میں ڈال دیا۔ بچھ عمد بعد دید موقع پاکر جیل سے نکل بھاگے اور دافع بن لیٹ کے باس چلے گئے۔ بیدہ و زمانہ تھا کہ اس نے طبر ستان و جرجان کو محمد بن ذید علوی کے قبضہ سے سے بحل میں نکالا تھا۔ بیلوگ اس کے پاس شعر سے دہے علی بن لیٹ کا و ہیں انقال ہو گیا۔ باتی دہاس کے دونوں لاکے و و درافع بن لیٹ کے بیمان مقیم دے۔

عمر و بن لیٹ کا امارت خراسان بر تقرر : پر تھوڑے دن بعد خلیفہ معتدعم و بن لیٹ ہے دوبارہ راضی ہوگیا'
دارالخلافت بغداد کی پولیس افسری کا عہدہ مرحمت فرمایا اور پھر بروں اور ڈھالوں براس کے نام کے لکھے جانے کا ۱ کا چیس حکم دیا ہم و بن لیٹ نے اپنی جانب سے بغداد پولیس افسری برعبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو بطور نائب مقرد کیا۔ پھر ایک سال بعد خلافت ما ب کوعمر و بن لیٹ سے ناراضگی بیدا ہوئی اور اس کے نام کو پھر بروں سے مثوا دیا۔ چونکہ دافع بن ہر حمد نے خلافت ما ب کو عرف اور کی خلافت ما ب کوناراضگی خلافت ما ب کوناراضگی جدا ہوئی ہا گیرات کو خالی ندکیا تھا۔ اس وجہ خلافت ما ب کوناراضگی بیدا ہوئی۔ چنا بچے خلافت ما ب نے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے نام فر مان جاری فر مایا کہ ڈافع کولا کر دے سے ذکال دے اور عمر و بن لیٹ کے یاس خراسان کی سندگورزی لکھ جیجی۔

عمر و بن لیب اور رافع کی جنگ: خلافت مآب کے علم کے مطابق احمد بن عبدالعزیز نے و ۲۸ھ میں صف آ رائی کی ۔ اس کے دونوں بھائی عمر و بکر پسران عبدالعزیز نے صف لشکر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ رافع نے اس کو شکست دے کراصفہان کی جانب پسیا کردیا اور خود تا اختیا م سنہ ذکور رہے میں مقیم رہا۔ لاکا چیس اصفہان کی جانب قیدم بڑھایا اور اس پر قابض ہوکر جرجان کی طرف واپس لوٹا۔ اس اثناء میں عمروئن لیف نے اپ انگر کے ساتھ خراسان پہنچ کر گورٹری کا چارج لیا۔ ہدمجوری رافع بن ہر ثمہ محد بن زید سے مصالحت کر نے پر مائل ہوا۔ محد زید نے طبرستان کی واپسی کی شرط سے مصالحت کر لی۔ ۱۸۲ھ میں طبرستان کی مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس بناء پراس نے چار ہزار دیلمی نو جوانوں سے رافع کی اجداد کی۔ سو۲۸ھ میں طبرستان سے غیثا پورکی طرف بڑھا عمرو بن لیٹ سے ڈبھیئر ہوگئی۔ رافع نے اسے شکست دی بھاگر آلیورد پہنچا۔ رافع نے اس سے اپ بھیجوں معدل اور لیٹ کو چین لیا۔ پھر رافع نے ہرات کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ عمر نے سرخس پنچ کر راستہ روک لیا۔ رافع نے شارع عام چھوڑ کر ایک پگڑٹ کی اختیار گئی راستہ بھول کر نیٹا پورٹ پنچ گیا۔ عمرو بن لیٹ سے اپ بھیجوں معدل اور ایک بھی بھی سے سالا ران دافع نے عمرو بن لیٹ سے امن حاصل کر لیا اور رافع سے سے مورد کر ایا ہور افع سے سے مورد کر اورد و شرط احداد اور اس کی جماعت میں جا ملے۔ رافع اور اس کے بقیہ ہمرا ہیوں کو شکست ہوئی۔ محمر بن زید نے حسب قرار داد و شرط احداد طلب کی لیکن چونکہ عمرو بن لیٹ نے محمد بن زید کورافع کی احداد سے منع کر دیا تھا اورد صکی دی تھی اس وجہ سے محمد بن زید نے رافع کے مرافع کے ہمرا ہی اور غلام جن کی تعداد چار بڑارتھی۔ رافع سے کنارہ ش ہوگئے۔

رافع بن آمیث کافل جمد بن ہارون اس سے جدا ہو گرا حمد بن اساعیل بن سامان کے پاس بخارا چلا گیا رافع شکست اٹھا کر چند لشکر یوں کے ساتھ خوارزم پہنچا اور جس قدر مال واسباب اور آبلات حرب اپنچ ہمراہ لے جاسکا لے گیا۔ بیرواقعہ ماہ رمضان ۱۸۲ھ کا ہے۔ والی خوارزم ابوسعید ورغانی نے رافع کو چند لشکر یوں کے ساتھ و کھے کر بدعبدی کی اور دھوکا و ہے کہ ماہ شوال سو۲۸ھ میں اس کی زندگانی کا خاتمہ کر دیا سرا تا رکر عمر و بن لیٹ کے پاس نیٹا بور بھی و با عمر و بن لیٹ نے نامہ بشارت فئے کے ساتھ بغدا دروانہ کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے خوش ہوکر خراسان کے علاوہ رے کی گورٹری بھی مرحت فرمائی۔ پھریہ اور خلعت سو۲۸ ہے میں روانہ کئے۔

عمر و بن لیت اور اساعیل بن احمد کی جنگ جس وقت عمر و بن لیت نے رافع بن ہر ثمہ کا سرا تارکر دربار خلافت مآب نیداوروانہ کیا ای زمانہ میں خلیفہ معتضد ہے ماوراالنہ کی گورزی کی درخواست بھی کی تھی۔ چنانچہ خلافت مآب نے عمر و بن لیٹ کو ماورالنہ کی گورزی عطا کی خلعت اور نشان بھجا۔ عمر بن لیٹ نے ایک پڑالشکر آراستہ کر کے اپنے نامور سپہ سالا رمجہ بن بشیر کی ماتحی میں نمیشا پور ہے اساعیل بن احمد ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ یہ لشکر کوچ و قیام کرتا ہوا آمد تک پہنچا۔ اساعیل نے ججو ل کوجور کر کے مقابلہ کیا اور اس لشکر کو حکست دی۔ تحمہ بن بشیر چند سپہ سالا رول کے ساتھ کام آگیا 'بھتے لوگ بھاگ کر عمر و بن لیٹ کے باس نمیشا پور چلے آئے اور اساعیل کامیا بی کے ساتھ بخارالوث کی ساتھ کام آئی ایس نمیشا پور چلے آئے اور اساعیل کامیا بی کے ساتھ بخارالوث کیا۔ عمر و بن لیٹ نے دوبارہ فو جیس آراستہ کیس اور اساعیل سے جنگ کرنے کے لئے بٹم کی جانب روانہ ہوا۔ اساعیل نے دریا کو عمور کرے ہم چہار طرف ہے نا کہ بندی کر بی ۔ عمر و گھیر ہے میں آگیا۔ خود کردہ کر دشان ہوکر مصالحت کی درخواست کی۔

عمر و بن لیث کی گرفتاری اساعیل نے مصالحت ہے انکار کیا اور نہایت بخی ہے لڑائی جاری رکھی بالآ خرعمرو بن لیث کو

فکست ہوئی۔ بہزار خرابی و دفت جان بچا کر بھا گا۔ شارع عام چھوڑ کرایک پگڈنڈی اور دشوار گزراراستہ اختیار کیا'تن تہا مایوی کے عالم میں جار ہا تھا کبھی کی آنے والی کی آبٹ من کرجھاڑیوں میں چھپ جاتا بھر جب وہ شہر فع ہوجاتا تو اِدھراُدھر تا کتا ہوا نہایت تیزی سے مسافت طے کرنے لگتا۔ افعات سے ایک تالاب کے کنارے درختوں کی آٹر میں جھپ رہا۔ دلدل زیادہ تھی گھوڑا بھنس گیا۔ فریق خالف نے جو تعاقب میں تھا پہنچ کر گرفتاری کر لیا اور کشاں کشاں اساعیل کے پاس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' کہنچا۔ شتر کے کاوہ پرسوار کرا کے شہر اساعیل نے باس کرائی اور تشہر کے بعد ایک تک وتاریک مکان میں قید کر دیا۔ ساتھ کرائی اور تشہر کے بعد ایک تک وتاریک مکان میں قید کر دیا گیا۔

اسلعیل بن احمد بحثیت گورفرخراسان طیقه معتصد نے اس خدمت کی انجام وی کے صله میں اساعیل کوخراسان کی گورفری عنایت کی ۔ چنانچ اساعیل ای عهد و بر مدت دراز تک رہا۔ یہاں تک که خلیفه معتصد نے سفر آخرت اختیار کیا اور ظله ممتنف کے ۔ چنانچ اساعیل ای عهد و بر مدت دراز تک رہا دیاں تک که خلیفه معتصد نے سفر آخرت اختیار کیا اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ژندہ ہے خلیفه ممتنفی دارالخلافت بغداد میں تحف نہوا۔ بغداد بھی مرت خلام رہا گوارگز را ای وقت ایک شخص کو عمر و بن لید کے قبل پر مامور کیا۔ اس فرم و بن لید کے قبل پر مامور کیا۔ اس فرم و بن لید کو قبل پر مامور کیا۔ اس فرم و بن لید کو دریات سے ہمیشہ کے لئے سبکدوش کر دیا۔

طاہر بن مجمد عمر و بن لیف کی گرفتاری وقید کے بعد بحتان اور کر مان میں اس کا پوتا طاہر بن محمد بن عمر و حکمرائی کا دعویدار ہوا اوراپنے داوا کی جگہ حکومت کرنے لگا۔ بیرو ہی شخص ہے جس کے باپ محمد نے بحتان کے داستہ میں انقال کیا تھا جب کہ عمر و بن لیٹ فارس سے موفق کے مقابلہ سے بھا گا آر ہاتھا۔ اس کے بعد طاہر فارس کی طرف گیا۔ ۱۸۸۸ھ میں فوجیں آراستہ کرکے روانہ ہوا بدرنے مقابلہ کیا۔ مجوراً طاہر بحتان کی طرف لوٹ آیا اور بدرنے فارس جفنہ کر کے اس کا خراج دصول کرلیا۔

طاہر بحیثیت گورنر فارس: پھر ۱۸۹ھ میں طاہر نے دارالخلافت بغداد میں فارس کی گورزی کی درخواست بھیجی اور جس فقد مبدخراج دیا کرتا تھا اس سے زیادہ دینے کا اقر ارکیا۔اس وقت ظیفہ معتصد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ظیفہ ملفی نے طاہر کی درخواست منظور کر کی اور سند گورٹری کلھ کر طاہر کے پاس بھیج دی۔ طاہر ابو ولعب اور سیر وشکار میں مشغول ہو کر بحتان چلا گیا اس کی خفلت وعدم موجودگی کی وجہ سے فارس پر اس کا بچازاد بھائی لیٹ بن علی بن لیٹ سیکری (اس کے دادا عمر و کا غلام) قابض ہو گیا۔ابوقاس کی خبر ہوئی تو وہ پر بیتان خاطر قابض ہو گیا۔ابوقاس (طاہر کا سیسالار) بھی ان دونوں کے ساتھ ان کا شریک تھا 'طاہر کواس کی خبر ہوئی تو وہ پر بیتان خاطر موکر خلافہ ملفی کے پاس چلا گیا اور ابوقاس کو کھی بھیجا کہ جس فقدرتم نے خراج وصول کیا ہو۔اس کا حماب با ضابط کردو۔ ابوقاس نے اس کا کہ بجواب نہ دیا۔

کیٹ بن علی کی گرفتاری: پچھ وصہ بعد سیری تنہا فارس پر قابض ہوگیا۔لیٹ بن علی بھاگ کراپنے بچازاد بھائی طاہر کے پاس پہنچا۔ طاہر نے فوجیں آ راستہ کر کے فارس پر چڑھائی کر دی۔سیری مقابلہ پر آیا۔ میدان سیری کے ہاتھ رہا۔ طاہر مشکست کھا کر بھاگا۔سیری نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کے بھائی یعقوب کے ساتھ سے 19 جے میں خلیفہ مقدر کے پاس جھج ویا اور اس مالیت کے اداکر نے کا افر ارکیا جو طاہرا داکر تا تھا۔خلیفہ مقدر نے سیکری کوسندگورنری فارس ککھ کر بھیج دی۔

اس کے بعدلیت بن محد بن علی نے فارس برفوج کشی آی اوراز بھڑ کر فارس بر قبضہ کر لیات لیت نے ان کے مقابلہ پرخروج کیا۔اس اثناء میں بی خبر سننے میں آئی کے حسین بن حمدان فم سے مونس کے کمک بر بیضاء آر ہاہے فوجیس آراستہ کر کے حسین کی روک تھام کے لئے روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے رہبر کی غلطی سے راستہ مجول گیا۔ میج ہوتے مونس کے لٹکرنے بی خبریا کر حملہ کر دیا۔ گھسان کی اڑائی ہوئی بالآ خرایث کالشکر شکست کھا کر بھا گا اور لیٹ کو گرفتار کر ليا گيا۔

سیکری کا فرار:اس واقعہ کے بعد مونس کے ہمراہیوں نے بیرائے دی کہ لیٹ کے ساتھ سیکری کو بھی گرفتار کر لیجنے اور الما د فارس پر قبضہ رکھئے۔خلافت مآب سے سند گورنری کی درخواست کومنظور فرمالیں گے۔مونس نے بظاہران لوگوں سے اس رائے برعمل کرنے کا وعدہ کرلیا باطبینان تمام اپنی اپنی قیام گاہ پرآ گئے شب کے وقت سیکری کواس حال ہے آگاہ کر کے شیراز کی طرف روانہ ہو گیا۔ مج کوموس نے اپنے ہمراہیوں کو یہ کہ کر کہتم لوگوں نے میری طرف سے راز فاش ہوا ہے۔ بے عد ملامت كي الطرون اليث كي ساته ودار الخلافت بغداد كي جانب لوث كفر اجوا-

سكرى كافارس يرقبضه سكرى في ان مهات سے فارغ مؤكر فارس پر بقت كرايات كا كاتب (سكرفرى) عبدالرحل بن جعفرامورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک ومختار ہو گیا۔ حاشینشینوں کونا گوارگز راوقتا فو قیاسکری سے ان کی چغلی کرنے لگا۔ یہاں تک کرسیری نے نافر مانی و بغاوت کے جرم میں جیلے سے عبدالرحمٰن کو گر فنار کر کے جیل میں ڈال دیا اور دارالخلافت بغدا دخراج بھیجنا موقوف کر دیا۔ عبد الرحمٰن نے قید خانے سے وزیر السلطنت ابن فرات کواینے حالات لکھ بھیج ابن فرات نے مونس کو واپس جانے کے لئے لکھا اور سیری کے گرفتار نہ کرن لینے پرعتاب ظاہر کیا مونس اس وقت واسط میں تھا چنانچے مونس اسی وفت اہوازسکری کے ارادے سے روانہ ہوا۔ سکری نے اس سے مطلع ہوکرموٹس کے پاس خطوط و ہدایا وتھا گف جھیجے۔ جاسوسوں نے وز برسلطنت ابن فرات کواس کی خبر کر دی۔

سکری کی شکست و گرفتاری این فرات نے وصیف کو چندسیہ سالاروں کے ساتھ جن میں محمہ بن جعفر بھی تھا مونس کے یاس روانه کیا اور بیتکم دیا که پہنچتے ہی فارس کوسر کر لینا اور مونس کولکھ دینا کہ تم لیٹ کے ساتھ وارد دارالخلافت بغداد واپس آ ؤ۔اس حکم کےمطابق مونس لیٹ کےساتھ بغداد کی جانب واپس ہوااور محمد بن جعفرنے فارس پہنچ کرلڑائی کا نیز ہ گاڑ دیا۔ شیراز میں سیری سے پڑ جھیڑ ہوئی سخت خونریز جنگ کے بعد سیکری کوشکست ہوئی ۔مجدین جعفر نے شیراز میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھرلزائی ہوئی اور دوبارہ فکست کھا کر بھا گا شاہی کشکر نے سیکری کے مال واسیاب کولوٹ لیا۔ سیکری بحال پریشان خراسان کے ایک تنگ و تاریک در و میں جاچھیا۔خراسانی شاہی فوج کواس کی خبرلگ گئی گھیر کر گرفتار کر لیا اور یا بہزنجیر بغداد رواند كرديا \_ فارس كى زمام حكومت فتح خادم آفشين كوعنايت مولى \_

ل بدواقعه ای ۱۹۶ میرگا ہے کی بن بن لیٹ نے بحتان سے فارس برفوج کئی گی۔ چنانچہ سکر کی گئست کھا کرار جان پہنجا خلیفہ مقتلات نے بخبر ماگر مونس خادم کوئیکری کی حمایت و مدد پر فارس کی جانب روانته کیا۔ بیدونو ب ارجان میں جمع ہوئے کیٹ پیٹرس کرئیکری و مونس خادم کی طرف برحا۔ دیکھوڈ كامل ابن اثير جلد لاصفحة الامطبوع مصربه ع اصل كتاب عن جُلِمُ فَالْيُ الْجِيمَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

احمد سامانی کی رہے پرفوج کشی ۲۹۸ ہیں فتح والی فارس نے سفر آخرت اختیار کیااس کی جگہ خلیفہ مقدر نے عبداللہ بن ابرا ہیم سمعی کو مامور فر مانیا اور حکومت فارس کے علاوہ بنولیٹ کے مقبوضات میں سے کرمان کی حکومت بھی عنایت کی۔ اسی سندمیں احمد بن اساعیل سامانی نے رہے پرفوج کشی کی اور ۲۹۸ ہیں اپنی فوج کے ایک حصہ کو چند نامی سپر سالا روں کی ماتحتی میں بھتان کی جانب روانہ کیا اور اس فوج کی کمان افسری حسن بن علی مرور وزی کودی۔

احمد سامانی کا بیمتان پر قبضد بجتان کے 19 ہے۔ جب کہ طاہر گرفتار کرلیا گیا تھالیف بن لیف بن تل کے زیر عکومت رہا۔ جب لیف بھی گرفتار ہو گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو اس کا بھائی معدل بن علی بن لیف حکومت کرنے لگا۔ جب اے یہ جبراتی کہ ایک جرار فوج احمد بن اساعیل سامانی کی جانب ہے اس طرف آرہی ہے تو اس نے اپنے بھائی الوغلی محمد بن علی بن ساعیل کے وہت اور زنج کی جانب رسد وغلہ فراہم کرنے کی غرض ہے روانہ کیا۔ کی ذریعہ ہے اس کی اطلاع احمد بن اساعیل سامانی کو ہوگئی۔ اس نے پہنچ کر ابوعلی محمد کو گرفتار کرلیا۔ اس اثناء میں اساعیل سامانی کا لشکر بحتان پہنچ کر ابوعلی محمد کو گرفتار کرلیا۔ اس اثناء میں اساعیل سامانی کا کشکر بحتان پہنچ کیا اور اس نے حسین بن علی موروزی ہے اس کی درخواست کی اور مصالحت کر لی فتیابی کے بعد بجتان کی حکومت پر امیر احمد بن اساعیل سامانی نے بھاڑا ورکیٹ کیا۔ جسین معدل کو لیکر بخارا کی جانب واپس بوا۔ اس نے بھاڑی اور کیپ کی اور کیٹ کیا۔ جسین معدل کو لیکر بخارا کی جانب واپس بوا۔ اس کی مسیر کی اور کیپ کیا۔ جسین معدل کو لیکر بخارا کی جانب واپس بوا۔ اس کی کر فراسمان کی اور کیپ کی اور کیپ کی اور کیپ کیا۔ اس کو مسیر کی اور کیپ کیا گیا تھا کہ بھارت وقت فوج کا ایک دستہ سیکر کی کر فراسمان کی تھی اور کیپ کیا۔ اس فوج کی ساتھ سیکر کی کر فراسمان کی نام بھارت میں کہ بھارت وقت فوج کا ایک دستہ سیکر کی کر فراسمان کی خبر بھی تھیجی۔ خلافت ما آب نے بیکھ صادر فرمایا کہ سیکر کی اور کیپ کی فیداد تھیج دو۔ چنا نے بدد ونوں بغداد تھیج دو۔ چنا نے بدد ونوں بغداد تھیج دو۔ چنا نے بدد ونوں بغداد تھیج دے کر خوارد کی خبر بھی تھیجی۔ خلا فوج کی کہ کر تھی کی کر کو کر کو کر کو کر کر کیا۔ اس کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

اہل ہے۔ تان کی بغاوت اور اطاعت کے بن ہر مزمعروف برمولی صند لی تای ایک خص خارجی المذہب بجتان کا رہے والا مقام بخاراہیں رہا کرتا تھا' ایک روز کسی سردارے یا توں با توں میں اسے برہمی بیدا ہوگئی۔ بخاراا سے بجتان چلا آیا' خوارج کے ایک گروہ کو جن کا سردار محمد بن عباس معروف بدا بن الحفار تھا ملا لیا۔ ان سب نے متفق ہو کر بحالت غفلت ایک روز منصور بن اسحاق گورز بجتان پر جو کہ بن سامان کی طرف سے مامور ہوا تھا حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر کے جیل میں قال ویا۔ عروبی یعقوب بن محمد بن لید کو بجتان کی طرف سے مامور ہوا تھا حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر کے جیل میں قال ویا۔ عروبی یعقوب بن محمد بن لید کو بجتان کی علومت سرد کی اور منبروں برای کے نام کا خطبہ پڑھا' امیر احمد بن اسامانی کو اس کی خبر کئی تو اس نے معمد تک میں حسین بن منطق کی افری میں دوبارہ فو جیس روانہ کیس چھ مہینے تک پر لکنگر اسامانی کو اس کی خبر کئی تو اس نے مسئور بن اسحاق کو جیل سے نجات می ۔ امیر احمد بن اسماعیل نے جتان کی گورنری مامان کے ساتھ حسین بن کے حوالے کر دیا۔ منصور بن اسحاق کو جیل سے نجات می ۔ امیر احمد بن اسماعیل نے جتان کی گورنری کر جو ب مقار اور کر بی منصور بن اسحاق کو جیل سے نجات می ۔ امیر احمد بن اسماعیل نے جتان کی گورنری کر جو ب مقار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجہ ن جیجے میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ فری المجہ ن سور میں ایک کی افراز کی اور کیا۔ حسین انہ کی کو کی افراز کی اور کی افراز کی افراز کی اور کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کیا کی کو کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی افراز کی کو کی افراز کی کی افراز کی

گئے اور وہاں پہنچ کرجیل میں ڈال دیئے گئے۔

ا مسيح بي كدفار الم ٢٩٨ هيمن فقي مواقعا - ديكهو تاريخ كال ابن اثير جلد ٨ صفحة ٢ مطبوعه مفر

خلف بن احمد کا تبحیتان پر قبضه: خلف بن اجرعم و بن لیث صفار کی اولا دین سے تقاجب بنوسا ما نیون کی حکومت میں اضطراب بیدا ہوا تو خلف نے بحیتان پر قبضہ کر لیا۔ خلف خود بھی ذی علم تھا اور اہل علم کا قدر دان اور ان کی صحبت کا شاکن تھا سے سے سے میں اپنے مقبوضات پراپ ہمراہیوں میں سے طاہر بن حسین نامی ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کر کے جج کرنے گیا۔ تج سے واپس ہوا تو طاہر خود مختاری کا اعلان کر کے خلف سے باغی ہوگیا۔ خلف اس امر سے مطلع ہوکر بخارا سے امیر منصور بن سامان کے پاس امداد حاصل کرنے کے لئے گیا۔ چنا نچے امیر منصور نے اس کی کمک پر فوجیس دوانہ کیس خلف کو فتح تصیب ہوئی جہان پر قبضہ کر لیا تھوڑ ہے ہی دن میں مالی اور فوجی حالت قابل الطمینان ہوگئی خلف نے مقررہ خراج بخارا ہے جائے تو جیس روانہ کیس جس کا سروانہ کی شدت برخی اور مشروشا کی درخواست بھیجی اور مقرر شدہ اور آلات خرب کا خاتمہ ہوگیا۔ تو خلف نے امیر فوج بن منصور والی بخاراکی خدمت میں امن کی درخواست بھیجی اور مقرر شدہ خواج اداکر نے کا وعدہ کیا۔

ا بوالحسن بن سیجور اور خلف امر فرج نے ابوالحسن بن سمجور گورز فراسان کولکھ بھیجا کہ فراسان بیجی کر خلف کا فوراً محاصرہ کراو۔ ابوالحسن اس وقت قبستان میں تھا اور کسی وجہ ہے گور فری فراسان سے معز ول کردیا گیا تھا۔ الغرض ابوالحسن نے بحستان بیجی کر خلف کا محاصرہ کرلیا۔ چونکہ پہلے ہے ان دونوں میں باہم مراسم اسحاد تھاس وجہ ہے ابوالحسن نے خلف کو بیرائے وی کہ قلعہ ارک کو حسین کے حوالے کر دو۔ شاہی فوجیں فتح مندی کا جھنڈ ابلند کر کے بخارا واپس چلی جا تیں گی پھرتم اپنے مخالف ہے نہ لینا۔ خلف نے اس مشورہ کے مطابق قلعہ ارک کو خالی کر دیا ابوالحس سمجور قلعہ ارک میں داخل ہوا۔ امیر فوج کے نام کا جانب واپس ہوا۔ اس کے بعد حسین بن طاہر کو قلعہ کا انتظام سپر دکر کے بخارا کی جانب واپس ہوا۔ سامان کی کر دریوں کا یہ پہلام حلہ تھا۔ جوان کے امراء کی مخالف اور نمک حرامی کی وجہ سے واپس آیا۔

عمر و بن خلف کا کر مان پر قبضہ جب خلف بن احمد کے قدم بحتان کی حکومت پراستقلال کے ساتھ جم کے تواس کے دیاخ میں کر مان پر قبضہ کر این اس وقت حکمران بنو بوید کے علم حکومت کے زیرائر تھا۔ان دنوں بنو بوید کی معام حکومت کے زیرائر تھا۔ان دنوں بنو بوید کی معام حکومت کے زیرائر تھا۔ان دنوں بنو بوید کی بادشا ہت عضد الدولہ کر ہا تھا جس وقت اس کی حکومت کمزور ہو چلی تو صمصام الدولہ اور بہاء الدولہ پسران عضد الدولہ میں خالفت بیدا ہوگئی۔خلف ابن احمد نے اس خالفت سے فائدہ اٹھانے کی آرز و میں ایک فوج نے اپنے بیغی عمروکی مانحتی میں کر مان کی جانب روانہ کی ۔ کرمان کا سپر سالا راس وقت عرباش نامی ایک دیلی محص تھا۔ جس وقت عمر وہن خلف کرمان کے قریب بہنچا۔ خرباش جنگ کے خوف سے جس قدر مال واسباب لے جاسکا کے کربردشیر کی طرف بھاگ گیا۔ باقی جو پھیرہ گیا ۔ اس کی خربہ وکی تو اس نے ایک لئکر جس کا سردار ابوجعفر تھا غرباش کی طرف روانہ کیا اور اس الزام میں غرباش کے بھائی بہاء کی خبر ہوگی تو اس نے ایک لئکر جس کا سردار ابوجعفر تھا غرباش کی طرف روانہ کیا اور اس الزام میں غرباش کے بھائی بہاء

ا اصل كتاب ميں جكه غالى بي محرتان في كامل ابن اثير جليد ٨صفحة ١٢١ مين لكھا ہے كه حسين بن طاہر بن حسين اس لشكر كا افسر اعلى مقرر كميا عمياتها -

عمرو بن خلف اور ابوجعفر کی جنگ چنا بچه ابوجعفر نے الیابی کیا اورغر تاش کو پا به زنجیر شیراز بھیج دیا۔ اس کے بعد اپنی فوج کو گئے ہوئے عمرو بن خلف فنج یاب ہوا۔ دیلی فوج کو گئے ہوئے عمرو بن خلف فنج یاب ہوا۔ دیلی فوج شکست کھا کر بھا گی براہ اور جیرفت ہیں اپنے ملک کوواپس ہوئی۔ صمصام الدولہ نے دوسری فوج اپنے مصاحبوں ہیں سے عباس بن احمد کی ماجئی میں روانہ کی ماہ محرم الاحاج ہیں بہقام سرجان عمرو بن خلف سے مد بھیر ہوئی۔ اس معرکہ ہیں دیلمیوں نے عمرو بن خلف نے بیاب بحتان چلا گیا۔ خلف نے بے حد زجر ، نوبخ کیا۔ بالا خرای خصد میں اسے قل بھی کرڈ الا

مخاصرہ بردشیر اس کے بعد صمضام الدولہ نے عہاں کو حکومت کر مان سے معزول کردیا خلف بن احمہ نے بیٹ شہور کردیا کہ استاد ہم مزنے اسے زہر دے دیا ہے اس سے لوگوں کو کر مان پر قبضہ کر لینے کی تخریک پیدا ہوئی خلف نے ان سب کوم تب کر کے اپنے کی تخریک بینے ہوا گرفت بیں پناہ گزین ہوئے اور اپنی تعالی کر جرفت بیں پناہ گزین ہوئے اور اپنی شکستہ حالت درست کر کے ایک فوج رہ تئیر کی تمایت کو روانہ کی ۔ بردشیر کر مان کا مرکز حکومت تھا اور اس کا آباد ترین شہر تھا ۔ طاہر تین مبیئے تک اس کا محاصرہ کئے رہا۔ اہل بردشیر کی تمایت کو روانہ کی ۔ بردشیر کر مان کا مرکز حکومت تھا اور اس کا آباد ترین شہر کو گھا کہ اس کے تاک اس کا محاصرہ کئے رہا۔ اہل بردشیر کی تعامیہ اور دوزانہ جنگ سے تنگ آبر کر استاد ہم مزخطرہ کے خیال سے تنگ اور دشوار گزار راستوں کو بطے سے قبل کہ طاہر بردشیر کی جانب دوانہ کیا ۔ چنا نجوا کی مدت کے کردشیر کی جانب روانہ کیا ۔ چنا نجوا کی مدت کے تھوڑ ے عرصہ میں کثیر التعداد آبری کی اکھاڑا ہن گیا ۔ بیوا قعات ۱۸۲ ہے گئی روشیر دونوں کی تو ت آبر نا کی کا اکھاڑا ہن گیا ۔ بیوا قعات ۱۸۲ ہے گئی دونوں کی قوت آبر نا کی کا اکھاڑا ہن گیا ۔ بیوا قعات ۱۸۲ ہے گئی دونوں کی تو ت آبر دائی کا اکھاڑا ہن گیا ۔ بیوا قعات ۱۸۲ ہے گئی دونوں کی قوت آبر نا کی کا اکھاڑا ہن گیا ۔ بیوا قعات ۱۸۲ ہے گئیں د

ظاہر بن خلف کا کر مان پر قبضہ : طاہر بن خلف سے اس کے باپ خلف کوئی اہم معاملہ میں ناراضگی پیدا ہوگئ تھی جس سے طاہر کو بھی اپنے باپ سے خالفت کا موقع مل گیا۔ مدتوں دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس میں فتح یا بی اور کامیا بی کا جستان کو خیر باد کہہ کر کر بان کی طرف جلا آیا اس وقت کر مان میں دیلمی فوجیس موجود تھیں۔ بہا اگر مان کے پہاڑی دروں اور بلند مقامات میں چلا گیا اور اس قوم میں پناہ کی جو حکومت وسلطنت کے خلاف وہاں پر آباد تھی۔ پھھ رصہ بعد جب اس کی حالت درست ہوئی تو اس نے پہاڑ سے از کر جیرفت پر قبضہ کر لیا۔ ویلمی فوج مقابلہ پرآئی گر بھا گے کھڑی ہوئی۔ طاہر کے جوصلے بڑھ گئے اکثر شہروں پر جود یلم کے قبضہ میں تھی تا بھی وقع مقابلہ پرآئی گر بھا گ کھڑی ہوئی۔ طاہر کے جوصلے بڑھ گئے اکثر شہروں پر جود یلم کے قبضہ میں تھی تا بھی ہوئی۔ اس کی ماتحق میں روانہ کیا ' مگر بے سود۔ طاہر پورے طور پر کرمان پر قابض ہو چکا تھا بہاء الدولہ نے اشکر کونا کا می ہوئی۔

طاہر بن خلف کا قتل : طاہر نے بحثان کی جانب رخ کیا اس کا باپ خلف مقابلہ پرا یا۔ طاہر نے اسے شکست دے کر تمام صوبہ بحثان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا باپ خلف ایک قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ چونکہ لوگوں کو اس کی برخلقی اور کج ادائی ہے ناراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ خلف نے فریب ہے اپنے بیٹے طاہر کوزیر کرنے کی کوشش کی' قلعہ کے نیچے دونوں باپ بیٹے میں مقابلہ کی تقمیری خلف نے قریب ہی ایک تمین گاہ میں چند ہوشیار سپاہیوں کو بٹھا دیا۔ جس وقت طاہر سے مقابلہ ہوا کمین گاہ سے سپاہیوں نے نکل کریشت سے حملہ کر دیا۔ میدان جنگ سے طاہر کے پاؤل اکھڑ گئے اس کے باپ خلف نے اسے جنگ کے دوران مارڈ الا۔

محمود بن سبکتگین اور خلف بن احمد : خلف بن احمد نلف بن احمد نے اپنے بیٹے طاہر کو بہت ان سرکر نے کے لئے روانہ کیا تھا چنا نچہ طاہر اس پر جبنہ حاصل کی ۔ بوشخ اور ہرات بخرا چق سلطان محمود کے بچیا کے مقبوضات میں سے تھا محمود ان دونوں سپہ سالا ران بنوسامان کی بغاوت فروکر نے میں مشغول تھا۔ جو نہی محمود کو ان کی سرکو بی سے فراغت ملی اس کے پچا بغرا چق نے طاہر بن خلف کو اپنے مقبوضات سے بے دفل کرنے کی اجازت طلب کی اور بہ حصول اجازت و وس میں فوجیس آراستہ کر کے طاہر بن خلف کو ہوش میں لانے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ اطراف بوشخ میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ طاہر کو شکست ہوئی۔ بغرا پی خرا کر تھا ہے مستعدی سے تعاقب کی اور دور تک چیچا کر تا چلا گیا۔ طاہر نے بیٹ کر حملہ کر دیا جس سے بغرا بیش کشرا کر تھا ہوا گیا۔ اسلطان کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ بچا کا مارا جانا شاق گزرا فوجیس جع کیں اور خلف بن احمد کے سرکر نے کے لیے روانہ ہوا ، چنا نچ قلعہ اصرہ سے خلف کو خلف نے بھا اور دور تک جوالے کر کا پنی جان بچائی محمود نے خلف کر نے لگا بالآخر خلف نے بہت سا بال وزر اور بطورضا نت چندا آدمیوں کو محمود کے خلف نے بہت سا بال وزر اور بطورضا نت چندا آدمیوں کو محمود کے خلف کے بان بچائی محمود نے خلف کے نظام اور کی تا اور کی جوالے کر کا پنی جان بچائی محمود نے خلف کر نے لگا بالا خرخلف نے بہت سا بال وزر اور بطورضا نت چندا آدمیوں کو محمود کے خلاصرہ اٹھالیا۔

قلعہ طارق کا محاصرہ ان واقعات کے بعد خلف نے محود بن بھیکن کے خوف ہے گوشنی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو اپنی جگہ حکمرانی کی کری پر سمکن کردیا جب اس کا بیٹا طاہر مستقل طور ہے حکمران ہوگیا تو اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے انہیں ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ طاہر کے قبل کے بعد اس کے لئکر میں نفاق کا مادہ پھیل گیا لئکر یوں کے خیالات خلف کی جانب سے خراب ہو گئے۔ سر داران لئکر نے محود بن بھیکین کو نامہ و پیام کر کے بلایا اور اپنی شہرکواس کے خوالے کر دیا۔ خلف بادل نخواستہ آپ قلعہ طارق میں بیٹھ رہا اس کے قلعہ کے چاروں طرف سات مستحکم فسیلیں شہرکواس کے حوالے کر دیا۔ خلف بادل نخواستہ آپ قلعہ طارق میں بیٹھ رہا اس کے قلعہ کے چاروں طرف سات مستحکم فسیلیں تخصی اور ہرفسیل کے بعد ایک عمین خند ق تھی جس پر آمد ورفت کے لئے لکڑی کا بل بنا ہوا تھا وقت ضرورت وہ بل اٹھا لیا جا تا تقاسلطان محود نے سوس سے بین اس تا محکم فسیل بین ہوا تھی کے ہوا اور آگے تھا کیا ہوتھی کے ہوا اور آگے تھا کہ باتھیوں کو دھنوں اور در دازوں کے تو ٹرنق سے دروازہ کو اتار بھی کا محمود نے بہلی فسیل پر قبلے کا کسری خوالی کے دور اور آئے تھی کیا گئر دوسری فسیل کی مرانی تیسری فسیل بین جاچھیے۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر اور اپنے دائتوں سے دروازہ کو اتار بھی کا مرانی تیسری فسیل بین جاچھیے۔ اس نے باوں کی ٹھوکر اور اپنے دائتوں سے دروازہ کو اتار بھی کا کے مرانی تیسری فسیل بین جاچھیے۔

خلف کی شکست واطاعت جباس تیری فصیل کابھی وہی حشر ہوا جو پہلی فصیلوں کا ہوا تھا تو خلف نے امن کا جھنڈا لئے ہوئے قلعہ سے باہر کرامن کی درخواست کی محمود نے اسے امن دیا اور اجازت دے دی کدان شہروں میں سے جس شہر میں تم رہنا پیند کروسکونت اختیار کیا۔ چار برس تک وہاں تیم مرہا چریہ مشہور ہوا کہ اس نے ایلد خان کومحود کے خلاف ابھارا ہے اور اس سے سازش کی ہے۔ اس بنا پرمحود نے اسے جرجان سے مشہور ہوا کہ اس نے ایلد خان کومحود کے خلاف ابھارا ہے اور اس سے سازش کی ہے۔ اس بنا پرمحود نے اسے جرجان سے

جروین میں لے جا کر قید کر دیا۔ یہاں تک کہ قید ہی میں <del>9 وس پ</del>یس قضائے الٰہی ہے فوت ہو گیا۔

**رولت بنوصفار کا زوال** جمحود نے قبضہ بھتان اور خلف کے امن حاصل کرنے کے بعدا پنے باپ کے سپر سالاروں میں ے احمد فتی نامی ایک سیدسالا رکو سجستان کی حکومت پر مامور کیا۔اس وفت تک سجستان میں بنوصفار کی اولا دموجود تھی۔ا تظامی امور میں ان کی شرکت ضروری تصور کی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں کی تحریک سے اہل جستان نے اپنی شامت اعمال سے بغاوت کی۔ بید بغاوت ختم کرنے کے لئے ذی الحبہ وسور میں محمود ہجستان پہنچا اور ان لوگوں کا قلعہ اول میں محاصرہ کر لیا۔ سخت خونریزی سے قلعہ بزور نیخ فتح ہوا محمود نے ان سب لوگوں کوفل کرڈ الا۔ باقی ماندہ کوگر فقار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہال تک کہ مجستان ان کے وجود سے پاک ہو گیا اور بغاوت کی آگ بچھ گئی محمود نے بجستان اپنے بھائی نصر کو بطور جا گیر عنایت کی اور نیشا پورکی جا گیر میں اس کو بھی ملحق کر دیا۔ ان واقعات کے ختم ہونے پر بنوصفار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور سجتان سے ان کا دورِ حکومت جاتار ہا۔

والبقاء الله وحده

The stay was the first of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the stay of the

en en production de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la comp

 $H^{1} = (\underline{\mathbb{Q}}_{2}, \underline{\mathbb{Q}}_{2}, \underline{\mathbb{Q}}$ 

## چا<u>پ: [</u> امارت ماوراءالنهر بنوسامان

اسد بن سما مان سامانی بادشاہ عجی الاصل میں ان کا دادااسد بن سامان خراسان کا نامی خاندان کا ایک ممبر تھا۔ اہل فارس اسے بہرام حشیش کی جانب نسباً منسوب کرتے ہیں۔ جے کسرائے ٹوشیر وان نے آ ذر با بجان کا گورز مقرر کیا تھا۔ بہرام حشیش رے کارہے والا تھا۔ ملوک سامانی کا نسب بہرام حشیش تک اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اسد بن سامان خدراہ بن جہاں بن طغات بن نوشیر و بن بہرام چوبین بن بہرام حشیش بہیں ان ناموں کی صحبت پراعتبار نہیں ہے جو پھے ہواسد کے چار بیٹے تھے۔ نوح 'احد' یکی اور الیاس ۔ ماوراء النہر میں ان سامانیوں کی حکومت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب مامون بارشید خراسان کا وائی ہوا تو اس نے اسی اسد کے لائے کو اپنی حکومت کوسلطنت کا ایک رکن مقرر کیا اور جیسا کہ ان بزرگوں کا وقار تھا وہ ان کے لئے قائم رکھا' اور بڑے بڑے جہدوں پر مامور فر مایا۔ جب عراق کی جانب کوج کیا تو خراسان پرغسان بن عاہر کے اعز ہے سے تھا' اپنی جگہ مامور کیا۔ غسان نے ہی معلی نوح بن اسدکو سرفتہ کا احد بن اسدکو میں نوح بن اسدکو سرفتہ کا ایک بن اسدکو سرفتہ کا اور الیاس بن اسدکو ہرات کا حاکم بنایا۔

احمد بن اسد: احد بن اسد کے ساتھ لڑکے تھے۔ نفر 'یعقوب' کیل' اساعیل' اسحاق' اسد (اس کی کنیت ابوالا شعث تھی) اور حمید (اس کی کنیت ابوالا شعث تھی) اور حمید (اس کی کنیت ابو عانم تھی) احمد بن اسد کا انتقال مقام فر عانہ میں الا معیم ہوا۔ سمر قد بھی اس کے دائر ہ حکومت میں تھا لہٰذا اس کا بیٹا نفریہاں کا گورنر مامور کیا گیا چنا نچہ بیاس کی حکومت پر بنوطا ہر کے عہد حکومت اور ان کے زوال کے بعد تک رہا۔ بنوطا ہرکی حکومت کرتا تھا خراسان پر صفار کے عالب ہونے کے بعد دار الخلافت بغداد سے سند حکومت عطا ہوئی۔

ماروا عالمتی بر نصر بن احمد سامانی کی گورٹری جس وقت یعقوب صفار نے ٹراسان پر فیضہ حاصل کرلیا اور بوطا ہرکا زمانہ حکومت ختم ہوگیا اس وقت خلیفہ معتد نے صوبجات ماوراء النہر کی سند گورٹری نصر بن احمد کوعنایت کی ۔ نصر نے ایک فوج دریائے جیجوں پر صفار کو دریا عبور کرنے کی غرض سے روانہ کی ۔ اتفاق سے اس فوج کا سردار مارا گیا فوج بخار الوٹ آئی وائی کہ بنار ااحمد بن عمر نائب نصر جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیٹ بن نصر بن سیار کو امیر مقر رکیا پھرا سے معزول کرا حمد بن مجمد بن الیٹ بدر ابوعبد اللہ بن جنید کوا بنی سرداری دی۔ چندروز بعد بیہ معزول کر دیا گیا۔ حسن بن محمد (عبد قبر بن احمد نے اپنے بھائی حسن بن محمد (عبد قبر بن احمد نے اپنے بھائی

نصر بن احمد اوراساعیل میں کشیدگی ان واقعات کے بعد لگانے بچھانے والوں نے اساعیل اوراس کے بھائی نصر بن احمد اوراس کے بھائی نصر بن احمد اوراس کے بھائی نصر بن احمد میں ناچاتی پیدا کر دی۔ اساعیل نے اپنے سپہ سالار حمویہ بن علی کورافع بن ہر شمہ کے پاس امداد کی غرض سے بھیجا۔ چنا نچہ دافع اپنی فوج کے ساتھ اساعیل کی کمک پر آیا۔ حمویہ نے مصلحت وقت کا خیال کر کے دونوں بھائیوں میں مصالحت کرا دی۔ اگر چہ معرکہ آرائی اورخونریزی کی نوبت نہیں آئی۔ دافع خراسان کی جانب لوٹ آیا۔

نھر وا ساعیل میں مصالحت اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں الی ان بن ہوگئ کہ ہے تھے میں معرکہ آرائی کی نوبت پنج گئی۔ نھر کی فوج میدان اساعیل کے ہاتھ رہا۔ جس وقت دونوں بھائیوں کا سامنا ہوا۔ اساعیل نے ہاتھ رہا۔ جس وقت دونوں بھائیوں کا سامنا ہوا۔ اساعیل نے گئے دو بارہ سمر قند کی حکومت کی کری پر مشمکن کیا اور خوداس کی طرف سے بطور نائب کے بخارا پر حکمرانی کرنے لگا۔ اساعیل نہایت نیک مزاج اور اہل علم ودین کا قدر دان تھا۔

اسماعیل بحیثیت گورنر ما وراء النبر : ۹ کاچ میں نھر بن احمد گورنر ما ورالنبر کا انقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی اساعیل حکم ان ہوا۔ خلیفہ معتضد نے سند حکومت عطاکی ' کچھ عرصہ بعد ۱۸۸۸ پی میں خراسان کے صوبے کوجی اس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ خراسان کو اس صوبہ میں شامل کر دیا۔ خراسان کی سند حکومت عطاکی تھی اور اسے در فع بن ہر تمہ سے جنگ کا حکم و دی دیا۔ چنا نچ عمر و بن لیٹ رافع سے معرکہ آراء ہوا اور در افع کا سراتار کر خلافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا اور حن خدمت کے صلہ میں ماوراء النبر کی گورنری کی درخواست کی ۔ خلافت مآب نے خوش ہوکراس درخواست کی ۔ خلافت مآب نے خوش ہوکراس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی اور ماوراء النبر کی سند گورنری لکھ کرعمر و بن لیٹ کے پاس جیجے دی۔ عمر و بن لیٹ کے پاس جیجے دی۔ عمر کراس درخواست کو قبول میں احمد سے جنگ کرنے لیٹ روانہ کیا۔ پیشر کی ماتحتی میں جو کہ اس کے خاص آ دمیوں میں سے تھا اساعیل بن احمد سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ پیشر کو تک میں ہوگا۔ اساعیل دریائے جیجے سعور کرکے مقابلہ پر آیا۔ دونوں حریف مقابل میں مندی کا جھنڈ الئے ہوئے بخاراد اپس ہوا اور جنگ کے درمیان مارا گیا تقریباً اس کے رکاب کی چھ ہزار فوج ماری گئی۔ اساعیل فتی مندی کا جھنڈ الئے ہوئے بخاراد اپس ہوا اور جنگ کے درمیان مارا گیا تقریباً اس کے رکاب کی چھ ہزار فوج ماری گئی۔ اساعیل فتی مندی کا جھنڈ الئے ہوئے بخاراد اپس ہوا اور جنگ نے درمیان مارا گیا تقریباً اس کے رکاب کی چھ ہزار فوج ماری گئی۔ اساعیل فتی مندی کا جھنڈ الئے ہوئے بخاراد اپس ہوا اور جنگ سے خوردہ گروہ نے عمروبن لیٹ کے پاس خیشا پوریس جا کردم لیا۔

اساعیل سامانی اور عمر و بن لیث عمره بن لیث کواس شکست سے سخت صدمہ ہوا جھٹ پٹ فوجیس آراستہ کر کے مادراء النبر پر جملہ کی غرض سے نیٹا پورے کوچ کر دیا۔ اساعیل نے نرمی سے کہلا بھیجا کہ ایک بڑی حکومت آپ کے قبضہ اقتدار میں ہے اور میرے زیرا تر حکومت تو صرف یہی ایک سرحدی صوبہ ہے۔ جمھ پر آپ ناحق حملہ آور ہوتے ہیں۔ عمر و بن لیٹ

عمر و بن لیث کی اسیری چندروز کے بعد اساعیل نے کمال انسانیت سے عمر و بن لیث کواختیار دیا گرتم چاہوتو میر بے پاس سرقند میں قیام پزیر ہوا اور اگر یہ منظور نہ ہوتو میں دول عمر و بن لیث کو بغد اور وائد کر دیا۔ ۱۸۸۸ میں عمر و بن لیث بغد او دول عمر و بن لیث کو بغد اور وائد کر دیا۔ ۱۸۸۸ میں عمر و بن لیث بغد او بن ایث بغد او بن لیث کو بغد اور فائد کر دیا۔ ۱۸۸۸ میں عمر و بن لیث بغد او بن ایک اونٹ پر سوار تھا۔ جس پر نہ پالان تھا اور نہ جمول تھی۔ خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیٹ کو ففرین کر کے جیل میں ڈال دیا اور خراسان کی سند گورنری لکھ کر اساعیل کے پاس روانہ کی۔ اس وقت سے اساعیل اس تمام علاقہ میں واحد حکر ان بن گیا۔ جن پر عمر و بن لیٹ حکومت کر رہا تھا۔

اساعیل سامانی اور عمر و بن لیث جب ۱۸۹ میں عمر و بن لیث مارا گیا تو محد بن زید علوی طبر ستان اور دیلم کوخرا شان پر قبضه کر لینے کالا کی پیدا ہوا۔ اس خیال سے کہ اساعیل سامانی کوخرا سان کے قبضه کی نہ تو خواہش ہوگی اور نہ وہ خرا سان پر تبضہ کرنے کے لئے اپنی حدود مقبوضات ہے باہر آئے گا'اور جب اسے خرا سان سے کوئی غرض نہ ہوگا تو اور کوئی مجھے قبضه خرا سان سے نہ روک سے گا۔ جب محمد بن زید جرجان میں وار دہوا تو خلیفہ معتضد کا قاصد خرا سان کی سندگورٹری لئے ہوئے اساعیل کے پاس پہنچا۔ اساعیل نے محمد بن زید کوخرا تمان کی جانب پیش قدمی سے روکا۔

محمد بن نزید کا خاتمہ جمد بن زیدنے پھوتوجہ ندری تب اساعیل نے محد بن ہارون کو جو کہ رافع کا سپہ سالا رتھا اور شکست کے وقت رافع سے علیحدہ ہوکرا ساعیل کے پاس چلا آیا تھا ایک بڑی فوج کا افسر بنا کرمحہ بن زید سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ جرجان کے قریب دونوں جریفوں کا مقابلہ ہوا ایک دوسرے سے گھ گئے۔ میدان محمہ بن ہارون کے ہاتھ رہام محمہ بن زید کو متعدد زخم پہنچ تھے اس لئے چند روز بعد زخموں کی تکلیف سے جان بن زید کلیف سے جان دے دی۔ اس کا لڑکا زیدا سی معرکہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اساعیل نے اسے بخارا میں گھم ایا اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون نے طبرستان کا رخ کیا اور اس پھی قابض ہوگیا اور اساعیل کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس خدمت کے صلہ میں اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دے دی۔ اساعیل نے اسے اس طویلے کی سند حکومت دیں دیں۔

اسماعیل کا رہے پر قبضہ جمہ بن ہارون نے والے بیں اساعیل سامانی سے بدعہدی کی اور خلافت عباسیہ کی اطاعت سے مخرف ہوگیا۔خلیفہ کلے جانب سے رہے پر اغرامش ترکی حکومت کر رہاتھا۔لیکن چونکہ اغرامش بداخلاق اور کینہ جوخص تھا اس وجہ سے اہل رہے ہے جمہ بن ہارون نے رہے کا تھا اس وجہ سے اہل رہے ہے جمہ بن ہارون نے رہے کا ارادہ کیا۔اغرامش مقابلہ پر آیا۔ جنگ میں اغرامش اپنے دونوں لؤگوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا بھائی کیغلغ بھی جو کہ سپہ سالا ران خلیفہ ملتی میں سے تھا اس معرکہ میں کام آیا۔ محمد بن ہارون نے کامیا بی کے ساتھ دے پر قبضہ کرلیا۔

محمد بن ہارون کورے سے نکال دیئے کا حکم دیا۔ خلیفہ مکنفی نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرر سے کی سند حکومت اساعیل کوعنا بیت کی اور حمہ بن ہارون کورے سے نکال دیئے کا حکم دیا۔ محمد بن ہارون بیز بر پا کر مقابلہ پر آ پا شکست اٹھا کررے سے قز دین اور تر نجان چلا آ یا اور وہاں سے طبر ستان کی جانب لوٹ گیا۔ اساعیل نے رہے پر قبضہ کرلیا اور جرجان کی حکومت پر فارس کیبر کو ما مور کر کے حمد بن ہارون کی گرفتاری اور حاضری کی ہدایت کی فارس نے محمد بن ہارون کو نامہ و پیام بھیج کر اس اقر ارسے کہ میں باہم مصالحت کرادوں گا۔ اساعیل کی خدمت میں حاضر ہونے پر تیار کرلیا ماہ شعبان و ۲۹ ہے میں محمد بن ہارون حسان دیلمی کے پاس سے بخارا کی جانب واپس ہوالیکن راستہ ہی میں گرفتار کرلیا گیا اور قید یوں کی طرح بخارا میں داخل کیا گیا۔ اساعیل نے اسے بخارا کی جانب واپس ہوالیکن راستہ ہی میں گرفتار کرلیا گیا اور قید یوں کی طرح بخارا میں داخل کیا گیا۔ اساعیل نے اسے بخارا بھیج دیا۔

امیر اساعیل سامانی کی وفات: نصف ۲۹<u>۵ ج</u>یمن امیر اساعیل بن احرسامانی والی خراسان و ماوراء النهر نے سفر آخرت اختیار کیا۔ بیمرنے کے بعد'' ماضی'' کے لقب سے ملقب ہوا بجائے اس کے اس کا بیٹا ابونصر احریخت حکومت پرمتمکن ہوا خلیفہ کنفی نے اسے سند حکومت روانہ کیاا وردست خاص سے اس کے لئے ایک جھنڈ ابنایا۔

امپر اساعیل سامانی کا کر دار: امپر اساعیل عادل نیک سیرت اور بر دبارتھا۔ اس کے عہد حکومت (۲۹ پیس ترکوں کا ایک جم ایک جم غفیر جو شار سے باہر تھا ماوراء النہر کی جانب سے نگل پڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان ترکوں کے ساتھ سات سوقہ تھے قبہ کو سوائے رؤسا کے وئی استعمال نہیں کرسکتا تھا۔ اساعیل نے مسلمانوں کو جہاد پر اجمارا۔ قاعدہ فوج اور منطوعہ (والنظیر ) دل بادل کی طرح ترکوں کی طرف بڑھے اور چہنچتے ہی مملہ کر دیا ایک لا تعداد گروہ کوئل کیا۔ باتی ماندہ بھاگ کھڑے ہوئے 'ان کا لشکر لوٹ لیا گیا۔

ابونصر احمد بن اسماعیل سما مانی: ابونصر احمد نے اپنے باپ کے بعد تخت حکومت پرمتمکن ہوکر پہلے بخارا کانظم ونسق درست کیااس کے بعد چند آ دمیوں کوا پنے بچااسحاق بن احمد کے گرفتار کر لینے کے لئے سمر قندروانہ کیا۔ چنا نچان لوگوں نے سمر قند پہنچ کر اسحاق کو گرفتار کر لیااور کھینچتے ہوئے ابونصر کے پاس لے آئے۔ ابونصر احمد نے اسحاق کو چیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خراسان کی جانب بڑھا نور پہنچ کر قیام کیا۔ فارس کبیراس کے باپ کا آزاد غلام جرجان کا گور نرقیا۔ اس سے قبل امیر اساعیل کے وادم کو جرجان کی گور نری پر مامور کیا تھا 'چندروز بعدا سے معزول کرکے فارس کبیر کو متعین کیا۔ رے اور طبر اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا تھا کہر ستان کی عنان حکومت اس کے قامت کی طور خراج امیر اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا تھا جب اے امیر اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا تھا تھا کہا ہے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس سے ناراضگی دیا ہے امیر اساعیل کی وفات کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس سے ناراضگی در اسکان کی اسکان کی دولت کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس سے ناراضگی در اسکان کی دولت کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس سے ناراضگی در اسکان کا مدال کی دولت کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس سے ناراضگی میں مدال کی اسکان کی دولت کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگوالیا۔ ابونصر احمد کو اس کی دولت کی اطلاع ہوئی تو اثناء را و سے اس نے مال کو واپس منگور کو کیا کو دیال

فارس كبير: فارس كبيرن اس خوف سے كه ابولفر احمد كے يہني ہى نيشا پوركوچھوڑ ديا اور خليفه مكتفى سے حاضرى دربارى اجازت طلب كى خلافت مآب نے اجازت دے دى۔ چار ہزار سواروں كى جمعیت سے دارالخلافت بغداد كى جانب روانه موا۔ ابولفر احمد نے تعاقب كيا محركا مياب نه ہوا ، فارس كبير سفروقيا م كرتا ہوا بغداد يہني۔ بيده و زمانه تقا كه خليفه كمان كا انقال ہو چكا تھا اور تخت خلافت پر المقتدر عباس رونق افروز ہوگيا تھا۔ چونكه فارس كبير بغداد عين ابن المعتو كو اقعد كے بعد وارد ہوا تھا

تاریخ ابن ظارون (حصیقهم) — خونی اور بو مدان کی گرفتاری پر تعین کیا حلیفه مقدر کے جاشید نشینوں کوخطره خلیفه مقدر نے اے دیا رسید کی سند حکومت عطاکی اور بو مدان کی گرفتاری پر تعین کیا حلیفه مقدر کے جاشید نشینوں کوخطره پیدا ہوا کہ مباوا فارس کمیر کا رخ در بارخلافت میں بردھ نہ جائے اور خلافت می بسید اس کے مطابق فارس کمیر کوز ہردے کر اس کی زندگی کا خاتمہ کردیا اور اس کرمر نے کے بعداس کی بیوی سے عقد بھی کرلیا۔

سجستان بر ابونصر کا فبضم صوبہ جستان لیٹ بن علی کے زیر عکومت تھا۔ یہ فارس کی جبتو میں گیا ہوا تھا۔ مونس خادم نے اے گرفتار کر کے بغداد میں قید کر دیا اور جستان کی حکومت براس کے بھائی معدل کو مامور کیا تھا۔

کو ۲۹ ہے ہیں امیر ابونفر احمد بن اساعیل نے بخار اسے رے کا قصد کیا۔ پھر دے سے ہرات گیا اور بحتان پر قبضہ کر لینے کا ارادہ کیا۔ لیکن لنگر ماہ محرم ۲۹۸ ہے ہیں اپنے نامی نامی میر داران فوج احمد بن مہل محمد بن مظفر ہے وردوانی اور حسین بن علی مرورزی کی ماختی ہیں بحتان کے سرکر نے کے لئے روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر معدل تک پیٹی تو اس نے اپ بھائی محمد بن علی کو اور رخ کی جانب رسد وغلہ فراہم کرنے کی غرض سے روانہ کیا اس اثناء میں امیر ابونفر کا لئگر بحتان پہنچ گیا اور اس نے محمد بحمد بحتان کا محاصرہ کرلیا۔ امیر ابونفر احمد نے اس واقعہ سے آگاہ ہو کر بست کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے محمد بن لیا کو گرفتار کرلیا۔ معدل نے بیس کر حسین معدل کو بن امیر ابونفر احمد نے بحتان کر ابوصالے منصورا پنے بچااسحاق بن احمد کے بیٹے کو مامور کیا۔ لیک کر بخارا کی طرف والی بر ابونفر نے اپندائی زمانہ حکومت میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ پھراسے ان دونوں قید سے رہا کر کے سمر قدوفر غانہ کی حکومت پر تھیجے دیا۔

امراء سامانی کے بھتانی کی جانب آرہا ہے حسین نے پینجر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک تھام کے لئے بھیجے دیا۔ چنانچہ اس دستہ نے سیکری کو گرفتاری کرلیا۔امیر ابونھراحمہ نے اسے اورمحمہ بن علی کو پابہ زنجیر کر کے دارالخلافت بغدا درواند کر دیا۔خلیفہ مقدر نے خوش ہوکرامیر ابونھر کوخلعت اور انعام روانہ کیا۔ان واقعات کے بعد اہل بجستان نے بغاوت کی اور سیمجور دوانی کومعز ول کر کے مصور بن اسحاق (امیر ابونھراحم کا بچاتھا) کواپنا امیر بنالیا۔

امير ابونصر احمد كافتل امير ابونصر احمد شكار كھيلنے كا بے حد شائق تھا۔ ایک روز شكار كھيلنے كے لئے جنگل كی طرف نكل گيا والى ميں ذراوير ہوگئ تھكا مائدہ آيا تھا خيمہ ميں جاكر سور ہا۔ اس كے خيمہ كے دروازہ پر جھاظت كی غرض ہے ایک شير بائدھ دیا جاتا تھا۔ اتفاق ہے اس شب ميں ملاز مين كی غفلت كی وجہ سے شير نہ بائدھا گيا۔ اس كے غلاموں ميں سے چند غلام خيمه ميں كھس كے اور سونے ہى كی حالت ميں اس كی زندگی كا خاتمہ كرديا۔ بيدواقعہ آخر ماہ جمادى الآخر اس مي كا ہے۔ نعش بخارا ميں لاكر دنن كى گئی۔ شہيد كے لقب سے ملقب ہوا۔ اس كے بعد ان نمك حرام غلاموں كی تلاش ہوئی۔ ان ميں سے جو گرفار ہوئے قبل كرؤالے گئے۔

ابوالحسن نصر بن احمد : امیر ابونصراحد کے بند اس کا بیٹا ابوالحسن نصر بن احمد آٹھ برس کی عمر میں کرسی حکومت پر متمکن ہوا۔ سعید کا خطاب اختیار کیا۔ اس کے باپ کے مصاحبوں اور ہوا خوا ہوں نے سلطنت کا کاروبارا پنے سر لے لیا۔ احمد بن محمد بن امراء کی بغاوتیں امیرابوالحن کی کمنی وامارت سے اطراف وجوانب کے امراء نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہر شخص نے یہ خیال کرکے کہ یہ کمن چھوکرا ہے بار حکومت نہ اٹھا سکے گا اور ندا نظام ملک درست رہے گا۔ اپنے دائرہ حکومت سے قدم آگے بر صابا۔ اہل ہجتان نے بغاوت کی 'اس کے باپ کا بچپا اسحاق بن احمد گورنر سرفند باغی ہو گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں مضور اور الیاس نے بھی علم خالفت بلند کر دیا۔ محمد بن حسین نصر بن محمد 'ابوالحن بن یوسف' حسن بن علی مرورزی' احمد بن سہل اور لیالی بن نعمان ویلمی علویوں کے گورز کو بھی طبرستان حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سیجو رُ ابوالحسین بن ناصر اطروش اور قراتکین بھی نکل پڑے۔ طرہ بیہ ہے کہ خود امیر ابوالحن نے نصر کے بھائی بیجی 'مضور اور ابراہیم پیران احمد بن اساعیل جعفر بن داؤ دو محمد بن الیاس اور مرداوتی 'شمکیر پیران زیاد (امراء دیلم سے ) حملہ آ ورہوئے۔ مگر سعید نصر ان سب پر فتی یاب ہوا اور ان سب پر فتی یاب ہوا

اہل سجستان کی بغاوت امیرا حربن اساعیل کی شہادت کے بعد سب سے پہلے اہل سجستان نے علم بغاوت بلند کیا 'خلیفہ مقدر کی خطافت کی سند حکومت بدر کیر کوعنایت کی ۔ بدر کمیر نے فضل بن حمید اور ابویزید خالد کو جستان پر مامور کیا ۔ عبیداللہ بن احرقہ ستانی بست اور رخج پر اور سعید طالقائی غرضہ پر امیر سعید فعر کی جانب سے مامور تھا۔ فضل اور بردید نے عبیداللہ اور سعید بر فوج سٹی کی اور ایک برس کے اندران دونوں مقامات پر قبضہ حاصل کر عبیداللہ اور سعید کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغداد تھے دیا ۔ پھی عرصہ بعد فضل بے کار ہوگیا اور خالد تن مامور تھا۔ نام مقامات پر تمر باندھی اور باغی ہوگیا۔ خلیفہ مقدر نے تن تنہا اس علاقہ پر حکومت کرنے لگا۔ پھی عرصہ بعد خالد نے علم خلافت کی مخالفت پر کمر باندھی اور باغی ہوگیا۔ خلیفہ مقدر نے درک برادر نجع طولونی کو خالد کی سرکو بی پر روانہ کیا۔ خالد اور نجج ہیں معرکہ آرائی ہوئی۔ خالد نے بچے کو شکست و سے دی اور انجے کی کو شکست و سے دی اور انجے کی کو شکست و سے دی اور انجے کی کو تفاد کی سرکہ والد کی سرکہ والے اور انہ کی کوروائہ کی کہ وہ تھا ہوئی کی گرفتاری کوروائہ کی ۔ چنانچہ اس فوج نے خالد کو گرفتار کرلیا۔ بدر نے اس واقع سے مطلع ہو کرایک فوج خالد باغی کی گرفتار کی کوروائہ کی ۔ چنانچہ اس فوج نے خالد کو گرفتار کرلیا۔ بدر نے اس جیل میں ڈال ویا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالد میں خالہ و نے سے اس کا دیا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالہ میں ڈال ویا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالہ میں ڈال ویا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالہ میں ڈال ویا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالہ ویا۔ آخر کا رائی قید خانہ میں خالہ کو کر دیا۔

اسحاق بن احمد کی بعثاوت اسحاق بن احمد امیر احمد بن اساعیل کاسمر قد کا گورز تھا جب اے امیر احمد کے تل کی خبر پنجی اور اے رہی معلوم ہوا کہ امیر احمد کا بیٹا سعید نفر امارت کی کری پر متمکن ہوا ہے قال نے سمر قدیس اپنی خود مقاری کا اطلان کر دیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے الیاس کا اس معاملہ میں ہاتھ بٹایا۔ سب کے سب متفق ہو کر بخارا کی جانب بوسھے۔ امیر ابوالحن نفر کا سپر سالا رحمویہ بن علی فوجیں آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور اسحاق کو پسپا کر کے سمر قدی جانب واپس کر دیا۔ فکست خوردہ گروہ نے بھر جگست دی اور تعاقب کرتا ہوا فکست خوردہ گروہ نے بھر جگست دی اور تعاقب کرتا ہوا سمر قدی ہنچا اور برور تیخ سمر قدیر قبضہ کرلیا۔ اسحاق جان کے خوف سے روپوش ہوگیا۔ حمویہ نے اس کی سراغ رسانی اور جبتو کی انتہائی کوشش کی۔ جب اسحاق کو اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر ند آئی تو مجبور ہو کر حمویہ سے امن کا خواستگار ہوا' حمویہ نے اسے

تارخ ابن خلدون (حصة شم) — خونوی اورغوری سلطن است خونوی اورغوری سلطن است خونوی اورغوری سلطن گرفتار کر کے بخارا بھنچ دیا اورخود سمر قند میں قیام کر کے نظم ونت میں مصروف ہوا یہا اب تک کہ تمویہ نے وہیں وفات پائی۔ الیاس اس معرکہ سے فنکست کھا کر فرغانہ بھاگ گیا تھا ایک مدت دراز تک وہیں قیام پر بریر رہا اور پچھ رُوز بعد دوبارہ حملہ آ ورہوا جیسا کہ آئندہ میان کیا جائے گا۔

<u>اطروش کا ظہور</u> ہم او پرخلافت علویہ کے تزکرہ میں اطروش اور اس کے بیٹوں کی حکومت طبرستان کا حال تحریر کر آئے ہیں۔

اطروش کا نام حسن تھاعلی بن حسن بن علی بن عمر و بن علی بن حسن سبط کا لؤ کا تھا طبرستان کی گورنری پرچمہ بن ہارون مامورتھا جب اس نے بغاوت کی تو امیر احمہ بن اساعیل نے اسے شکست دے کر ابوالعباس عبداللہ بن مجر بن نوح کو مامور کیا۔ ابوالعباس نے نیک سیرتی اور عدل سے حکومت کی رعایا کوخوش رکھا۔ علویوں کی حدسے زیادہ عزت و تو قیر کی اور با حیان و سلوک ان کے ساتھ پیش آتا رہا۔ رؤسائے دیلم کو ہدایا و تھا گف دے کرایٹا گرویدہ احیان بنالیا۔

ابوالعباس عبداللہ اطروش جمہ بن زید کے آل کے بعد دیلم چلا گیا تھا۔ تیرہ برس ان میں قیام پڑیر ہا اور انہیں اسلام کی دعوت و بتار ہا۔ ان سے صرف عشر لینے پراکھا کرتا تھا۔ دیلموں کا ہادشاہ ابن حسان اپنی قوم سے عشر دصول کر کے اطروش کو دیا کرتا تھا۔ دیلم کا ایک گروہ کثیر دائر ہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اطروش کا مطبع وفر ماں بردار ہو گیا۔ اطروش نے ان کے ملک میں مجد یں قبیر کرا کئیں اور انہیں طبرستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ دیلموں نے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد کسی دجہ سے ابوالعباس عبداللہ معزول کر دیا گیا اور سلام نامی ایک شخص حکومت طبرستان پر مامور ہوا۔ اس نے دیلموں کے ساتھ نہ ایکھ جم برتاؤ کئے اور نہ اپنا رعب و داب قائم رکھا۔ دیلموں نے اس پرخروج کیا اور اسے شکست دی۔ سلام نے امیر احمد سے امداد کی درخواست کی امیر احمد نے امیر احمد سے امداد کی درخواست کی امیر احمد نے اسے معزول کر گے ابوالعباس عبداللہ کو پھر حکومت طبرستان پر مامور کیا۔ ابوالعباس نے امداد کی درخواست کی امیر احمد نے اسے معزول کر گے ابوالعباس عبداللہ کو پھر حکومت طبرستان کی بعنا وت اور دیلموں کی سرکشی کا خاتمہ کردیا۔

محر بن ابراہیم صعلوک: پچھ عرصہ بعد جب ابوالعباس مرگیا تواجد نے ابوالعباس تھر بن ابراہیم صعلوک کوطرستان کی عنان حکومت عطا کی۔ تھر بن ابراہیم صعلوک نے اپنی بداخلاتی ظلم وعدم سیاست کی وجہ سے ان مراسم اتحاد کو ملیا میں کر دیا جو والی طبرستان اور دیلمیوں سے طبرستان پر جملہ کرنے اور والی طبرستان اور دیلمیوں سے طبرستان پر جملہ کرنے اور قضنہ کرنے کی بھر درخواست کی۔ چنانچہ دیلمیوں نے اس کے ساتھ ل کر طبرستان پر جملہ کیا ابن صعلوک مقابلہ پر آیا مرحد طبرستان سے مابوں سے ایک منزل کے فاصلہ پر دونوں فریق معرکہ آراء ہوئے۔ ابن صعلوک فکست اٹھا کر بھا گا۔ اس طبرستان مقام سابوں سے ایک منزل کے فاصلہ پر دونوں فریق معرکہ آراء ہوئے۔ ابن صعلوک فکست اٹھا کر بھا گا۔ اس کے چار ہزار ہمراہی کھیت رہے باتی ماندہ کا اطروش نے محاصرہ کرلیا اور خاتمہ جنگ کے بعد انہیں امان دی۔

اطروش کا طبرستان پر قبضہ اس نتیابی کے بعداطروش آمد چلا آیا اور حسن بن قاسم علوی دامی (اطروش کا داماد) ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جنہیں اطروش نے امان دی تھی اور اس حیلہ ہے کہ بیاس معاہدہ میں شریک وموجود نہ تھا ان سب کوئل کرڈالا۔ سے میں اطروش نے طبرستان پر زمانہ حکومت سعید نصر میں قبضہ حاصل کیا 'ابن صعلوک نے شکست کے بعدرے کا راستہ ایا۔ بھر رے سے بھی دل برداشتہ ہوکر بغداد چلا گیا۔ اطروش کے ہاتھ پر دیلمیوں کا بہت بڑا گروہ اسلام لایا اسفید رود

منصور بن اسحاق کی بغاوت: امراحد بن اساعیل نے فتی جستان کے بعداس پاپنے بچازاد بھائی منصور بن اسحاق کو مامور کیا تھا اس بناوت اور فتدا مگیزی میں منصور کا مامور کیا تھا اس بناوت اور فتدا مگیزی میں منصور کا مامور کیا تھا اس بناوت اور فتدا مگیزی میں منصور کا میاتھ دیا۔ یہ حسین بن علی وہی ہے جو فتی بستان پر امیر احمد کی طرف سے مامور کردیا۔ اتفاق سے اہل جستان نے بغاوت کی اور منصور کو گرفار کرکے قید کردیا امیر احمد نے دوبارہ بحستان کے مرکز کے بعد پھرای حسین بن علی کو بھیجا۔ اس مرتبہ فتیا بی کے بعد حسین بن علی کو بھیجا۔ اس مرتبہ فتیا بی کے بعد حسین بن علی کو بھیجا۔ اس مرتبہ فتیا بی کے بعد منصور بن کی گئی تھیں بن علی کو بھیجا۔ اس مرتبہ فتیا بی کے بعد منصور بن اسحاق کو بغاوت پر ابھار نا شروع کی اور سے بی پڑھا۔ نے بی کہ منصور کی بارت میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں بوات کو بادر کو بی برات میں منصور کے باس نی بینا پور کی اور اسے دونوں کی بین منصور کے باس نی برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں بوات میں بینا ور کے اس برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات میں برات

حسین بن علی کی سرکشی و گرفتاری چنانچ ثر نیٹا پوریس وارد ہوا اور تھوڑے دن بعد حویہ کی اجازت کے بغیر واپس آیا۔ حویہ نے ڈانٹ کر بخاراے خطاکھا۔ حمد نے جان کے خوف سے درمیان راہ سے بخارا کا راستہ چھوڑ کر ہرات کا راستہ اختیار کیا۔ حسین بن علی کوموقع مل گیا ہرات پر اپنے بھائی کو ما مور کر کے نیٹا پور چلا آیا اور اس پر کسی مقابلہ کے بغیر قابض ہو گیا۔ حویہ نے اجمد بن بہل کو بخارات حسین کی جنگ پر دوانہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ہرات پر محاصرہ ڈالا اور چندر وز بعد ان کے ساتھ منصور سے ہرات پر قبضہ کے لیا۔ اس کے بعد نیٹا پور بیل ان کے ساتھ منصور سے ہرات پر قبضہ کر لیا اور حسین گرفار کرلیا گیا۔ بیواقعہ اس ماجھ کا ہے۔

محمد من جنید فقی ای کے بعد احمد بن مهل نے نیٹا پوریل قیام اختیار کیا ہمد بن جنیز اس وقت مرویل تھا اس نے پینجر پاکر کدا حمد بن مهل نے نیٹا پور پر قبط کر کیا ہے اور حسین بن علی گرفتار ہوگیا ہے مروسے نیٹا پور چلا آیا۔ احمد نے محمد بن جنید کو پہنچتے ہی گرفتار کر لیا ۔ حسین بن علی گرفتاری کے بعد بخارا بھی ویا گیا اور محمد بن جنید خوارزم کی جیل میں وال ویا گیا۔ چنا نی جیل بی من اس کا انتقال ہوا۔ باقی رہا حسین بن علی اسے ایک بوی مدت کے بعد ابوعبد اللہ جیہائی مد بردولت بنوسامان نے رہا کیا اور یہ پہلے کی طرح امیر نعر بن احمد کی خدمت میں رہے لگا۔

ا كاتب كى غلطى ب بجائر الم الله ي والم وكيموتاريخ كالل ابن البيرجلد المفير الممطوع معرد كرمخالفه منصور بن اسماق \_

احمد بن مهیل اورا میراسها عیل : احد بن مهیل نے قبضہ مرو کے بعد امیراساعیل بن احمد کی عکومت کی اطاعت قبول کر کی اوراس کے زیر حمایت حکومت کی اطاعت قبول کر کی اوراس کے زیر حمایت حکومت کی افرائی کی اوراس کی فرت افزائی کی اوراس کی فرد رومز لت برخصائی اوراپ سید سالا رول کے زمرہ میں احمیاز کا درجہ عنایت کیا۔ چنا نچراحمد اس وقت سے امیراساعیل کی خدمت میں رہا اوراس کے بعد اس کے بیٹوں کی خدمت کرتا رہا۔ جب حسین بن علی نے نیٹا لیور میں امیر نظر بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد کی مامور کیا۔ اس علی میں کا میابی ہوئی۔ امیر نظر بن احمد نے اس خدمت کے صلہ میں نشیٹا پور کی حکومت برمامور کیا۔ جنانچراحمد کی اس خدمت کے صلہ میں نمیٹا پور کی حکومت برمامور کیا۔

احمد بن سہبل کا انجام : امیر نفر بن احمد نے تقرری کے وقت احمد بن سہبل سے پھاقر ارجمی لیا تھا جس کا ایفا احمد نہ کیا اور احمد میں اسے صغیبا گیا۔ زیادہ زمانہ گررنے نہ پایا تھا کہ نیٹا پور پر مسلط ہوکرا میر نفر کے نام کا خطبہ موقو ف کر دیا اور خود مختار کا ان بن بیٹا۔ اس کے بعد ایک قاصد دار الخلافت روانہ کیا۔ این نام کا سکم مسکوک کرانے اور خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی۔ پھر نیٹا پور سے جرجان کی طرف آیا۔ جرجان میں قراتگین حکومت کر دہا تھا۔ دونوں حریفوں میں لڑائی ہوئی۔ بالآخر احمد نے قراتگین کو شکست و سے کر جرجان پر قبضہ کرلیا۔ مہم جرجان سے فارغ ہوکر مروکی طرف قدم ہو ھایا اور اس پر قابض ہوکر شہر بناہ کی تعمیر میں معروف ہوا۔ امیر نفر کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک فوج حوری بن علی کی ماتحق میں بخاراسے احمد کی سرکو بی کے لئے روانہ کی۔ مرورود میں احمد سے ماہ دجب عن سے میں مثر بھیر ہوئی آئی امیر نفر کے جورہ ہوگرا تک و دو سے تھگ گیا تھا۔ میں مذہب میں جورہ ہوگرا تک وروز کر ایک اور اس کی گوڑا تک وروز کی ایم زخواست کی لوگوں نے بی کی گرفتار کرلیا اور پا برزنجیز بخارا اس کا گھوڑا تگ و دو سے تھگ گیا تھا۔ سب احمد نے مجبورہ ہوگرا من کی درخواست کی لوگوں نے بی کی گرفتار کرلیا اور پا برزنجیز بخارا من کی درخواست کی لوگوں نے بی کی گرفتار کرلیا اور پا برزنجیز بخارا اس کا گھوڑا تگ و دو سے تھگ گیا تھا۔ سب احمد نے مجبورہ ہوگرا من کی درخواست کی لوگوں نے بی کی گرفتار کرلیا اور پا برزنجیز بخارات کی میں بخالت قدم گیا۔

لیا بن نعمان ویلمی بیلی بن نعمان دیلمی سر داران دیلم میں سے ایک نامور خض اور اطروش کا اہرسے سالا رضاحت بن قاسم داعی نے اسے سوس میں اسے جرجان کی حکومت بر مامور کیا تھا۔ اطروش کی اولا داسے اپنے خطوط میں ''المویدلدین اللہ المخصر لا ولا درسول الله صلی الله علیہ وسلم' سے خطاب کیا کرتی تھی ۔ کریم شجاع اور جنگ آ ورخش تھا۔ اللہ الله علیہ الله علیہ علم الله علیہ وسلم نے بعد قراتکین نے جرجان بر فوج کشی کی۔ جرجان سے بعد رہ کول کے فاصلہ پرلیا سے مقابلہ ہوا۔ پہلے می معرکہ میں قراتکین کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اس کے غلام فارس نے لیا سے ایک ہزار

کیلی کا نیشا پور پر قبضہ اس کے بعد ابوالقاسم بن حفص بمثیر زادہ احمد بن سہیل امن کا خواستگار ہوا اس نے امن حاصل کرنے کے بعد ابوالقاسم بن حفص بمثیر زادہ احمد بن سہیل امن کا خواستگار ہوا اس نے امن حاصل کرنے کے بعد کیلی کونیٹا پور پر فوج کئی بھی کرنے کی ترغیب دی اس وقت نیشا پور میں قر اتک بن مقیم تھا رفتہ رفتہ فوج کی بھی کشرت ہوئی رسد وغلہ و مال کی ہے مجبور ہو کر حسین بن قاسم داعی نے نیشا پور کا رخ کیا اور چینچے ہی نیشا پور پر قبضہ کر بیا ہے۔ من تا ہور پر قبضہ کر بیا ہے۔ داعی حسین بن قاسم کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کردیا۔

معرکہ طوس امیرنصر نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرلیل کو ہوش میں لانے کی غرض سے اپنے سر داران کشکر تھو یہ بن علی محمد بن عبیداللہ بلعی ابوجعفر ملوک خوارزم شاہ اور سیجو ردوانی کی افسری میں فوجیس روانہ کیس ۔مقام طوس میں لیلی سے معرکہ آرائی ہوئی۔ شروع جنگ میں تھوید کے اکثر ہمراہی فکست کھا کر بھاگ نکلے مگر بقیہ سپد سالاران امیر نصر سینہ بپر برابرلڑتے رہے تھوڑی در کے بعد تمام لشکرنے مجموعی قوت سے دفعتا حملہ کیا لیا گئے گاؤں اکھڑ گئے فکست کھا کر بھاگا آ مہ پہنچا۔

لیکی و بلمی کافتل : اتفاق سے بقرا خان بادشاہ ترک بھی جوامیر نفر کی فوج کی کمک پر آیا ہوا تھا آ مدینی گیا اس نے لیک کو فار کر کے جو یہ نے کا سال کی گرفتار کی اطلاع بھیجی جو یہ نے ایک شخص کواس کا سرا تار نے کے لئے بھیجی ویا چنا نچاس شخص نے لیک کے سرکو ماہ رہے الاول و مساج میں اتارلیا اور بہ تھا طت تمام بخارا بھیج ویا۔ بقیہ سپر سالا ران دیلم جو لیک کے ہمراہ تھے یہ رنگ و کی کر تھرا گئے امن کی درخواست کی جو یہ نے اپنے سپر سالا روں سے خاطب ہو کر کہا اللہ بحل شانہ نے آئ جمہیں جبل و دیلم پرفتیاب کیا ہے مناسب ہے کہ ان کا خاتمہ کر کے ہمیشہ کی راحت حاصل کر لوسپر سالا ران جو یہ کی جمیت نے قیدیان دیلم کو تی گوارانہ کیا اور اس کی رائے سے اتفاق تہ کیا۔ تب جمویہ نے ان لوگوں کو امن دیا۔ یہ وہ تی سپر سالا ران دیلم بین جنہوں نے بعد کواطراف بلا والیما لک اسلامیہ میں خروج کیا تھا اور عالمگیر جنگ برپا کر کے اکثر شہروں اور مما لک پر قبضہ کیا تھا۔ مشاؤ اسفاء مرواوح کے جاکہ ن اور بنو بورپر وغیر ہم ۔ ان لوگوں کے حالات آئندہ حسب موقع تح در کئے جاکیں گئے۔ کیا تھا۔ مشاؤ اسفاء مرواوح کے جاکہ ن اور بنو بورپر وغیر ہم ۔ ان لوگوں کے حالات آئندہ حسب موقع تح در کئے جاکیں گئے۔ کیا تھا۔ مشاؤ اسفاء مرواوح کے کا تن کندہ حسب موقع تح در کئے جاکیں گئے۔ کیا تھا۔ مشاؤ اسفاء مرواوح کے جاکش کیا تھا۔ مشاؤ اسفاء مرواوح کے جاکیں اور بنو بورپر وغیر ہم ۔ ان لوگوں کے حالات آئندہ حسب موقع تح در کئے جاکیں گئے۔

قر اتکلین اور فارس: فارس جس نے کیلی ہے امن حاصل کیا تھا جرجان ہی میں قیام اختیار کیا اور وہی اس واقعہ کے بعد جرجان کی حکومت پر رہا یہاں تک که قر اتکین وارد جرجان ہوا۔ اس کے بعد غلام فارس نے حاضر ہو کر عوتقصیراور امن کی درخواست کی قر اتکین نے اسے من دیا۔ گر پھر کی وجہ ہے الساج میں اسے قل کر کے جرجان سے واپس چلا آیا۔

سیمجوراورابن اطروش کی جنگ: جس وقت قراتگین نے اپنے غلام فارس کو اس پیش قرار کے جرجان ہے کوچ کیا ابوالحسین بن ناصر بن غلی اطروش علوی نے اسر آیا دے جرجان کا قصد کیا اور پینچ بی اس پر قابض ہو گیا۔ امیر سعید نے ابوالحسین کی جنگ پرسمچوردوانی کوچار ہزار سواروں کی جمعیت ہے روانہ کیا۔ جرجان سے بیس کوس کے فاصلہ پر پینچ کر سمچور نے ابوالحسین کی جنگ برسمچور میں ایک جرار دیلمی پیادوں سے مقابلہ پر آیا۔ دونوں جریفوں میں گھسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سمجور نے بڑا و کیا۔ ابوالحسین آئمہ جراردیلمی بیادوں سے مقابلہ پر آیا۔ دونوں جریفوں میں گھسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سمجور نے بڑوج میں تا خیر کی جس سے سمجورکو حکست اٹھا کر بہا ہونا

پڑا۔ سرخاب سپرسالاردیلم نے تعاقب کیا اور ابوالحسین کے شکری غارت گری میں مصروف ہو گئے۔ استے میں سمچور کی فوج نے کمین گاہ سے نکل کرحملہ کیا ابوالحن کو شکست ہوئی چار ہزار فوج کھیت رہی ابوالحن براہ دریا اسر آباد کی طرف بھاگا۔ استر آباد میں پہنچنے کے بعداس کے بقیة السیف ہمراہی بھی آملے۔

سرخاب کی روانگی استر آباد سرخاب جو بجور کے تعاقب میں گیا ہوا تھا واپس آیا تورنگ ہی دوسرا تھا۔اس کے فتح مند ہمراہی خاک وخون میں لوٹ رہے تھے۔لشکرگاہ میں ہو کا عالم تھا۔ چیرت زداد هراد هرد کھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس درست کے۔اپ ہمراہیوں کے اہل وعیال اور کمز ورہمراہیوں کو ساتھ لے کراستر آباد کا راستہ اختیار کیاباتی رہا ہمچور اس نے بین کر کہ میری شکست کے بعد میرے ہمراہیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے واپس آیا اور جرجان میں قیام پڑیر ہوا۔

ما کان بن کالی ان واقعات کے بعد سرخاب نے وفات پائی 'ابن اطروش نے ماکان بن کالی کواستر آباد پر بطورا پنے نائب کے مامور کر کے ساریہ کی جانب کوچ کیا اس کے ساتھ محمد بھی تھا۔ نائب کے مامور کر کے ساریہ کی جانب کوچ کیا اس کے ساتھ محمد بھی تھا۔ نکال کر بقراخان کواپنا امیر بنایا۔ ابن اطروش ساریہ سے نکل کر جرجان پہنچا پھر جرجان سے نمیٹا پور چلا گیا۔ ماکان ساریہ سے لوٹ کر استر آباد آیا اور استر سے بقراخان کے پاس نیٹا پور چلا گیا۔ یہ ماکان بن کالی کا ابتدائی حال ہے عقریب اس کے حالات بیان کئے جا کیں گے۔

الیاس بن اسحاق کا خروج: اوساج بین اسحاق اوراس کے بیٹے الیاس کی سرقد میں بغاوت کے واقعات ہم او پر بیان کرآئے یہ بین ۔ اسحاق بخارا میں پہنچ کرمر گیا۔ اس کا بیٹا الیاس فرغانہ چلا گیا اورو ہیں ۲ اسے تک قیام پر بر رہا' اس کے بعد فوجیں درست اور سامان فراہم کر کے سرقد پر حملہ کرنے کی تیاری کی ۔ مجمد بن حسین بن مت سید سالار بخوسامان سے امداو طلب کی ترکان فرغانہ ہے بھی مالی اور فوجی مدد کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے کمال خوشی سے مدددی ۔ تیمی ہزار سوار بات کی بات میں جمع ہوگئے ۔ چنا نچا لیاس نے سرقد کی طرف قدم بر حمایا امیر نھر نے اس کی مدافعت کے لئے ابو عمر اور محمد بن اسد کو دھائی ہزار بیادوں کی جمعیت سے روانہ کیا ابوعمر نے الیاس کے پینچنے سے پیشتر جھاڑوں میں فوج کے چند دستوں کو کمین گاہ میں بیٹھا دیا تھا۔ جو نہی الیاس قریب سمرقند پہنچا اور اس کے فوجی خیموں کے نصب کرنے اور برداؤ ڈالنے میں مصروف ہوئے ابو عمر کا نشکہ اس کی بیٹھا کہ بھی اور جب اسے استفجاب میں بناہ کی محر کا نشکر نے کمین گاہ سے نظر ند آئی تو اطراف طراز میں جا کر دیا محمد بن حسین شکست کھا کر بھا گا استفجاب پہنچا اور جب اسے استفجاب میں بناہ کی صورت نظر ند آئی تو اطراف طراز میں جا کر دیا محمد بن حسین شکست کھا کر بھا گا استفجاب پہنچا اور جب اسے استفجاب میں بناہ کی صورت نظر ند آئی تو اطراف طراز میں جا کر دیا میں اس ویہ کے حاکم کو اطلاع ہوگئی آئی نے گرفتار کرکھی کی کر بخار ابھیج دیا۔

الیاس کی شکست و پسیائی: اس شکت کے بعد الیاس نے ابوالفضل بن ابو بوسف صاحب الساس سے امداد کی درخواست کی ابوالفضل نے اس کی مکٹ پڑتھ بن البیع کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانڈ کیا اور غود بھی آمد آبیا مگر الیاس کواس مرتبہ بھی شکست ہوئی بھگ کرکا شخر چلا گیا اور ابوالفضل کوگرفتار کر کے بخار ابھیج دیا گیا اور و بیں مرگیا۔ الیاس نے کا شغر بھی کروائی کا شغر سے کا شغر بھی کروائی کا شغر طفاتکین بادشاہ ترک کی بیٹی سے عقد کرلیا اور اس کے پاس و بیں قیام اختیار کیا۔

ا اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔

صعلوک کی سرکشی و بل فلید مقدر نے رہے کی حکومت پر یوسف بن ابی الباج کو ما مورکیا تھا چنا نچہ الساج میں یوسف نے رہے کی طرف کوچ کیا اور پہنچ ہی احمد بن علی برا در صعلوک کے قضہ سے دے و نکال لیا۔ صعلوک نے اس واقعہ سے بل رہے کوچھوڑ کر دار الخلافت بغداد کار استہ اختیار کیا تھا۔ خلافت ما ب نے صعلوک کورے کی سند حکومت عطا کی۔ رہے بینچ کر کھی عرصہ بعد صعلوک نے علم خلافت کی تخالفت پر کمر باندھی اور باغی ہو کر ماکان بن کالی سپہ سالار دیلم اور اولا واطروش سے جو کہ طرستان اور جرجان میں مصل گیا خلیفہ مقتدر نے اس کی سرکو بی پر یوسف بن ابی الساج کو مامور کیا۔ یوسف اور صعلوک کی لڑائیاں ہوئیں بالآخریوسف نے اسے تل کر کے دیے پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد خلیفہ مقتدر نے ۱۳ جے میں یوسف کو طلب کرکے واسط کی جانب جنگ قرام طرب بھے دیا اور رہے کی حکومت پر سعید تھر بن احمد کومقرر فرمایا سعیدرے پر قبضہ کرنے کے کومات

سعید نصر سامانی اوائل کارے پر قبضہ: رے پراس وقت یوسف بن ابی الباج کا ایک غلام فاتک نامی حکومت کر رہا تھا۔
سعید نفر سامانی اوائل کا اسے میں رے کی جانب ژوانہ ہوا کوچ وقیام کرتا ہوا جس وقت کوہ قارین تک پہنچا ابونفر طبری نے جبل
قارن سے گزرنے نہ دیا سعید نفر نے تمیں ہزار دینار دے کر ابونفر طبری کوراضی کرلیا اور جبل قارن کو عبور کرے رے پر پہنچا۔
فاتک نے سعید نفر کی آمد کی خبر پاکررے چھوڑ دیا۔ سعید نفر نے رے پر نصف سنہ ندکور میں قبضہ کرلیا اور دو ماہ قیام کرکے
بخاراکی جانب والی ہوا۔

سعید نفر کی و فات : سعید نفر نے واپسی کے وقت رے پرمحد بن علی ملقب بہ صعلوک کو نائب مقرر کیا تھا اس نے شعبان 
۲ اس کے تک رے میں قیام کیا پھرا تفاق سے بیار ہو گیا بیاری میں حسن داعی اور ماکان بن کالی کو کھے بھیجا کہ آپ لوگ رے 
تشریف لائے میں جان بلب ہوں تا کہ رے آپ کے حوالے کر دوں چنانچہ حسن داعی اور ماکان دیلمی آئے اور محمد بن علی 
صعلوک نے رے ان کے حوالے کر کے رہے چھوڑ دیا اور راہ میں دامغان پہنچ کرم گیا۔

معرکہ سمار ہیں: اس وقت سے صن داعی رہے کامستقل حکمران ہوگیا اس کے بعد ہی قزدین زنبان ابہراورقم وغیرہ پر بھی قبضہ کرلیا ان مہمات میں ماکان اس کی رکاب میں تھا اس اثناء میں اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ چنا نچہ داعی صن اور ماکان نے اسفار پر فوج کشی کی ۔ ساریہ میں دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ میدان اسفار کے ہاتھ رہا حسن بن قاسم شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کے دوران میں مادا گیا جیسا کہ اخبار علوبہ طبرستان کے حمن میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

اسفار بن شیروید: اسفار بن شیروید بر داران دیلم میں سے تقاادر ما کان بن کالی کے مصاحبوں اورا حباب سے تقاآب اوپر پڑھ بچکے بین کہ ابوائحن بن اطروش نے ما کان بن کالی کواسترآ باد کی حکومت پر مامور کیا تھا اور یہ کہ دیلمیوں نے بچٹے ہوکر اسے امیر وسر دار بنالیا تھا اور اس نے جرجان پر بقت کرلیا تھا اس کے بعد طبرستان کو بھی دبالیا اورا پئی جانب سے اپنے بھائی ابوائحن بن کالی کو جرجان کی حکومت پر مامور کیا۔ اسفار بن شیرویہ اس کے سیدسالا رون میں تھا۔ ابوائحن کی تقرری سے ناراض ہوکر ماکان سے علیمدہ ہوکر ہاسم میں بکر بن محمد السع کے پاس نیشا پور چلا آیا۔ بکر بن محمد نے اسفار کو جرجان فتح کر ناراض ہوکر دیا اس سے جرجان میں ایک گونہ اضطراب پیدا ہوگیا۔

ا طروش کا جرجان وطبرستان پر قبضیہ ماکان بن کالی نے جرجان میں ابوعلی بن اطروش کواپنے بھائی ابوالحن بن کالی کی زیر نگرانی قید کر رکھا تھا اطروش نے موقع پا کرقید سے نکل کرحملہ کردیا اور اسے آل کر کے جرجان پر قابض ہو گیا چونکہ اطروش نہا ماکان کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اسفار بن شیرویہ کواپئی تھا یت اور ماکان کی روک تھام کے لئے بلا بھیجا چنا نچہ اسفار اس کی طبی پر آگیا اور اس کے شیراز م حکومت کو مضبوط کر دیا۔ ماکان پینچیا کراپئی فوجیس لئے ہوئے طبرستان سے جرجان آپیٹی اطروش اور اسفار نے ماکان سے سینہ سپر ہو کر گڑائی کی اور اس کوشکست دے کر طبرستان تک نعا قب کرتے چلے گئے۔ طبرستان پر قبضہ کر لیا اور و ہیں تھے ہوئے۔ طبرستان پر قبضہ کر لیا اور و ہیں تھے ہوئے۔

ما کان کی طبرستان برفوج کشی اس کے بعد ابوعلی اطروش کا طبرستان میں ہی انقال ہوگیا۔ ماکان نے اس سے مطلع ہو کر طبرستان برفوج کشی کر دی اس واقعہ میں اسفار کوشکست ہوئی اور طبرستان پر ماکان قابض ہوگیا پچھ عرصہ بعد اسفار نے فوجیس مرتب کر کے حسن بن قاسم داعی اور ماکان کوشکست دی جنگ کے دوران داعی بھی مارا گیا۔اسفار نے دوبارہ طبرستان جرجان رے قردین زنجان ابہز قم اور کرخ پر قبضہ حاصل کرلیا۔امیر سعید تھر بن احمد بن والی خراسان کے نام کا خطبہ برجے لگا۔

ا بوجعفر علوی کی گرفتاری: ہارون بن بہرام انہی مما لک کے ایک صوبہ کا گورز تھا اور اطروش کے لڑکوں میں سے ابوجعفر
علوی کا ہوا خواہ اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔ اسفار نے اس خیال سے کہ مباد اہارون کی جدید شورش اور جنگ کا محرک
بن جائے' اس آ مدکی سند حکومت عطا کی اور آ مدکی سی سردار کی لڑکی سے عقد کردیا۔ ہارون کی شادی کے موقع پر ابوجعفر وغیرہ
سرداران علویہ بھی آ ئے تھے۔ اسفار نے موقع پا کر حملہ کر دیا اور ابوجعفر اور تمام علویوں کو گرفار کر کے بخار ابھیج دیا اور قید کر
دیا۔

اسفار کی سرکشی اوراطاعت: ان واقعات ہے اسفار کے قدم حکومت پرمستفل طور ہے جم گئے۔خود مختار حکومت کا خیال د ماغ میں ساگیا۔ امیر سعید نفر بن احمد والی خواسان اور خلافت مآب خلیفہ مقتدر سے بخاوت کا اعلان کر دیا۔ امیر سعید اس سے مطلع ہوکر بخارا سے اسفار سے جنگ کے لئے نیٹا پور کی طرف روانہ ہوا۔ اسفار کے وزیر السلطنت محمد بن مطرف جر جانی نے رائے دی کہ بہر حال جنگ سے صلح بہتر ہے اپنے امیر سے مخالفت اچھی نہیں چنا نچہ اسفار نے اس رائے کے مطابق امیر سعید نفر کی حکومت کی اطاعت قبول کی اور اوائے خراج کی تمام شرطین منظور کیں۔

اسفار کا خاتمہ : پھوم مد بعدم داوی جواسفار کے نامور سپسالا رول میں سے تھا باغی ہوگیا۔ طبرستان سے ماکان کواپنی کمک پر بلایا۔ چنانچہ اسفار سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ بالآ خراسفار کوشکست ہوئی اور جنگ کے دوران اسفار مارا گیا۔ مرداد تک نے اس کے تمام مقوضات پر قصنہ کرلیا جیسا کہ دیلم کے حالات میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

مرداوت اور ما کان کی جنگ : مرداوت اسفار کے سرکرنے سے فارغ ہو کرطبرستان وجر جان کو بھی ما کان کے قبضہ سے نکالنے کے لئے بڑھا۔ ما کان نے امیر سعید سے امداد کی درخواست کی امیر سعید نے ابوعلی بن محم مظفر کواس کی ممک پر

ابوسعید نصر اور ابوز کریا بیکی امیر سعید نصر بن احمد سامانی تخت حکومت پر شمکن جوکراین بھا کیوں سے مشتبہ ہوگیا۔اس کے تین بھائی تھے ابوز کریا بیکی 'ابوصالح منصور اور ابواسحاق ابر اہیم بیسب امیر احمد بن اساعیل سامانی کے بیٹے تھے امیر سعید نصر ان تینوں بھا ئیوں کو گرفتار کر کے بخارا میں قید کر دیا اور چندمحا فظوں کو اس کی گرانی پر مامور کیا۔ جس وقت امیر سعید نے مواس چیس نیٹا پور کی طرف کوچ کیا تو بیلوگ ابو بکر اصفہانی خباز کی سازش سے (نان پر) جو کہ انہیں کھانا کھلانے کے لئے جیل میں جاتا تھا جیل سے نکل آئے۔

ا بوزکریا کی امارت کی بیعت: ابو بکر خباز ایک چاتا پرز فیخص تفا۔ اس نے پہلے لئکر بوں کو بلایا اور ان لوگوں کا حال بتا کران کے حقوق کا اظہار کیا۔ جب لئکریوں نے ان کے حقوق شاہی تسلیم کر لئے اور جعہ کے دن ان کے ساتھ ہو کرخروج کیا تو ابو بکر خباز جبل خانہ مان خانہ میں پنجشنہ کے دن داخل ہوا۔ وسٹوریتھا کہ جبل خانہ کا دروازہ جمعہ کے دن عصر کے وقت تک کھلا کرتا تھا رات انہی تین قیدیوں کے ساتھ بسر کی لئکر کے ملائے اور ان کے وعدہ کرنے حالات بتلائے جو ہوئی تو جعہ بی دروازہ کھول دوتا کہ جمعہ قضا نہ ہو۔ دریانوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کا کھولنا تھا کہ ہنگا مہ بریا ہوگیا۔ لئکر کے چند سپاہی جوجملہ کے لئے پہلے سے آ مادکر لئے گئے تھے دریانوں کر ہوئے دروازہ کوئی دیا۔ دروازہ کا کھولنا تھا کہ ہنگا مہ بریا ہوگیا۔ لئکر کے چند سپاہی جوجملہ کے لئے پہلے سے آ مادکر لئے گئے تھے دریانوں کر ہوئے دروازہ کی ساتھ جوان میں معادیوں میں دوروگی ان معاملات میں زیادہ چیش چیش خوان میں ادار کین شہر دیے بہلی ان معاملات میں زیادہ چیش چیش خوانہ ادار کین دارالا مارت لوٹ لیا ابوز کریا بچی کی امارت کی بیعت کی اور سب نے متفق ہو کر امیر سعید لفر کا خزانہ اور دارالا مارت لوٹ لیا ابوز کریا بچی کی امارت کی بیعت کی اور سب نے متفق ہو کر امیر سعید لفر کا خزانہ اور دارالا مارت لوٹ لیا ابوز کریا بچی نے ابو بکر خباز کواسے خاص مصاحبوں میں داخل کرلیا۔

ابو بکر خیاز کا انجام اس واقعہ کی اطلاع امیر سعید کوہوئی تو اس نے نیٹا پورے بخارا کی جانب کوچ کیا ابو بکر محمہ بن مظفر
امیر کشکر خراسان ان دنوں جر جان میں مقیم تھا جب اسے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے ماکان کو بلاکراس سے سسرالی
رشتہ قائم کرلیا اور نیٹا پور کی حکومت دے کراس کی جمایت ومحافظت کی ہدایت کی۔ ماکان نے نیٹا پور کی جانب کوچ کیا۔ بیوہ
زمانہ تھا کہ امیر سعید نصر نمیٹا پور سے بخارا کی طرف روانہ ہوگیا تھا اور ابو بکر ذکریا یکی نے نہر پر ابو بکر خباز کو مامور کر دیا تھا۔
چنانچہ ابو بکر نے امیر سعید کو نہر عبور کرنے سے روکا کو ائی چھڑگئی۔ امیر سعید نے ابو بکر کوشکست دے کر گرفتار کرلیا اور فتح
جند الحرب ہوئے بخارا میں واخل ہوگیا جس تورین ابو بکر خباز روٹیاں بکایا کرتا تھا اس میں امیر سعید نے اسے ڈال دیا وہ جل
کرخاکشر ہوگیا۔

ابو بکرز کریا بچی اور قر اتکین اس شکت کے بعدابوز کریا بچی نے سرقند جا کر قیام کیا بھروہاں سے بھی دل برواشتہ ہو کراطراف صغانیاں کاراستہ لیا'ان دنوں یہاں پرابوعلی بن احمد بن ابی بکرین محمد بن مظفر سپہ سالارافواج خراستان مقیم تھا تجی

ي ميكل واقعات السليجيك بين و يكهوتان في كامل أين اثير جلد المطبوع مصر

محمد بن منظفر کی فتو حات ۔ پھور صد بعد محمد بن منظفر ما کان بن کا کی فینیٹا پور میں اپنا نائب مقرد کر کے اور مروکا خیال ظاہر در کرکے بچی کی طرف دوانہ ہوا۔ تھوڑی دور چل کرمرو کے داستہ ہے ہٹ کر بوش و ہرات کی طرف نہایت تیزی ہے بڑھا اور دونوں شہروں پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد ہرات سے براہ غرشتاں صغانیان کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نقل وحرکت ہے بچی کو محمد کی خالفت کا خطرہ بیدا ہوا' ایک فوج اس کی روک تھام کے لئے روانہ کی۔ درمیان راہ میں لم بھیر ہوئی محمد نے اس فوج کو محمد کی خالفت کا خطرہ بیدا ہوا' ایک فوج کیا اور اپنے بیٹے ابوعلی کو صغانیاں سے اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ ابوعلی نے ایک تازہ دم فوج کو شکست دے کرغرشتان سے کوچ کیا اور اپنے بیٹے ابوعلی کو صغانیاں سے آئر ہا اپنے اور خوز برز جنگ کے بعد محمد کو فتح ہوئی' منصور شکست کھا کر جرجان چلاگیا اور محمد کامیا بی حاصل کر کے صغانیاں سے آئر ہا اپنے اور خوز برز جنگ کے بعد محمد کو فتح ہوئی' منصور شکست کھا کر جرجان چلاگیا اور محمد کامیا بی حاصل کر کے صغانیاں سے آئر ہا اپنے اور خوز برز جنگ کے بعد محمد کو فتح ہوئی' منصور شکست کھا کر جرجان چلاگیا اور محمد کوش ہوا۔ اس خوش میں بلخ اور طغارستان کی حکومت عطا کی محمد نے ان صوبیات پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے ابوعلی کو مامور کیا اور خود امیر سعید نصر کی خدمت میں جلاآئیا۔

یکی اور منصور کی اطاعت : ان واقعات نے بیلی اور منصور کی کمر ہمت توڑ دی۔ ایج بھائی امیر سعید نفر کی خدمت میں حاضر ہوکرامن کے خواستگار ہوئے اور پچھ عرصہ بعدانقال کر گئے باتی رہا ابواسحاق ابراہیم وہ دارالخلافت بغداد بھاگ گیا پھر بغداد سے موصل چلا گیا۔ قر اتکین نے مقام بست میں وفات پائی سارا فتنہ وفساد فروہ و گیا۔ حکومت وسلطنت کا شیرازہ بندھ گیا۔

جعفر بن ابوجعفر کی اطاعت جعفر بن ابوجعفر بن داؤ دسلاطین سامانید کی جانب سے تتل کا گورز تھا۔ ابوسعید نفر کو اس کی جانب سے تتل کا گورز تھا۔ ابوسعید نفر کو اس کی جانب سے بھی پچھشبہ بیدا ہوا۔ ابوعلی احمد بن ابو بکر محمد بن مظفر کو جوجعفر پر فوج سخی کرنے کی غرض سے لکھ بھیجا 'ابوعلی اس وقت صغانیاں میں تھا۔ ابوعلی نے فوجیس مرتب کر کے جعفر پر فوج سخی کردی اور کمال مردا تگی سے جعفر کو تکست دی گرفتار کے بخارا لے آیا اور قید کر دیا جب قید خانہ سے بچی ابو بکر خباز کی سازش سے باہر نکالا گیا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی بخارا لے آیا اور وہاں پہنچ کر مراسا ہے بھی سے ساتھ رہا جب اس نے بچی کے حالات سنور تے نہ دیکھے تو اجازت حاصل کر نے ختل چلا گیا اور وہاں پہنچ کر مراسا ہے بیان میر سعید نصر کی عکومت کی اطاعت تبول کر لی' جس سے آئندہ اس کی بہتری اور صلاحیت ظہور میں آئی۔

ابن مظفر کی گرفتاری ابو برحمد بن مظفر امیر سعید نفرکی طرف سے جرجان کا گورز تھا۔ جب رے میں مرداوت کی عکومت کواستحکام حاصل ہوگیا کہ اخبار دیلم میں بیان کیا جائے گا تو ابن مظفر جرجان کو خیر باد کہ کرامیر سعید نفر کی خدمت میں نیشا پور چلا آیا۔ امیر سعید بی خبر یا کرفو جیس مرتب کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔

مرواوی کی سرکشی ومخالفت محمد بن عبیدالله بلعی وزیرالسلطنت سلاطین سامانیها ورمطرف بن محمد وزیرمر داوی کواس کی

إ حتل بنجاء بعجمه مضمومه و تاشناة فوقانيه مشدده مفتوحه

محمد بن البياس جمد بن البياس امير نفر كاراكين دولت ميں سے تقائمی بات پرامير سعيد نے ناراض ہو كر همد بن البياس و قيد كرديا بحمد بن عبيد الله بلعمی كی سفارش پر رہا كرديا محمد بن مظفر نے اسے جرجان بھيج ديا محمد بن البياس نے جرجان بھي كا ابنارنگ د كھايا ہے جس وقت بحي اوراس كے بھائيوں نے امير سعيد نفر كے خلاف علم بغاوت بلند كيا اس وقت محمد البياس بھی ان لوگوں سے جاملا اور بغاوت و سركشی ميں پوراپورا حصد ليا۔ نيشا پور ميں يجي كے نام كا خطبہ پڑھا۔ جب امير سعيد نے ان لوگوں پر حملہ كيا تو يحي سے عليجد و ہوكركر مان جلا كيا اور اس پر قابض ہوگيا۔ پھر كرمان سے نكل كر بلاو فارس كی طرف بوٹھا۔ اس وقت ملك فارس كی عنان حكومت يا قوت كے قبطة اقتدار ميں تھی۔

محمد بن الیاس اور ما کان کی جنگ جمہ بن الیاس کوچ وقیام کرتا ہوااصطح پہنچا اور یا قوت سے بینظا ہر کیا کہ میں امن حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں مگریا قوت اس کے مکر وحیلہ سے مطلع ہوگیا تب محمد بن الیاس کر مان کی جانب واپس ہوا۔ اس وقت امیر سعید نے اپنے نامور سپہ سالا ر ما کان بن کالی کو ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ الاس چیس کر مان کے سرکرنے کے لئے بھیجا۔ چنا نچہ محمد بن الیاس کی ماکان نے امیر سعید نفر کئے بھیجا۔ چنا نچہ محمد بن الیاس کی ماکان نے امیر سعید نفر بن الیاس کوشک بن الیاس کوشک بن الیاس کی ماکان بن کر مان سے واپس بن احمد کی نیابت میں کر مان پر قبضہ کرلیا محمد بن الیاس فلک سے واپس بیلا آیا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے اس کے واپس ہوتے ہی محمد بن الیاس پھر کر مان کی طرف واپس چلا آیا۔

امیرسعیدنصر کافر مان : امیرنفرنے مرداوت کے تل کے بعدایک فرمان ماکان کے نام دوسر امحد مظفر والی خواسان کے پاس روانہ کیا اور جر جان اور رحے کی جانب بڑھنے کا تھم دیارے میں ان دنوں دشمکیر برادر مرداوت کے حکومت کر رہا تھا۔ ماکان تیزی سے مسافت طے کر کے نیٹ اپور پہنچا۔ بیدہ و درمانہ تھا کہ محمد بن مظفر نیٹا پور پر قابض ہو گیا تھا اور ماکان کے پہنچنے سے پہلے وشمکیر کو شکست فاش دے چکا تھا۔ اس وجہ سے ماکان اس جنگ سے رک گیا اور نیٹا پور میں مقیم ہو گیا۔ امیر سعید نفر نے اس صوبہ کی سند حکومت ماکان کوعطا کی۔ بیدوا قعدادائل ۱۳۲۴ھے کا ہے۔

آ پ اوپر پڑھ بچے ہیں کہمجمہ بن الیان نے ما کان کی واپسی کے بعد پھر کر مان کا ارادہ کیا تھا چٹانچے امیر سعید نصر کی فوج سے جو کہ کر مان میں مقیم تھی متعد دلڑا ئیاں ہوئیں' لیکن آخر کا رمجمہ بن الیاس کو فتح نصیب ہوئی اور وہ کر مان پر قابض ہو گیا۔ ابوعلی بن ابو بکر مجر ابو بکر محر بن مظفر بن عناج والی خواسان امیر سعید نفر کے نامور گورنروں میں سے تھا اور اس سے سے خراسان کی گورنری بر تھا جب سے تھا اور اس سے آرام خراسان کی گورنری بر تھا جب سر سعید نے اسے آرام دینے کی غرض سے اس کے بیٹے ابوعلی کو صفانیاں سے طلب کر کے خراسان کی گورنری عنایت کی اور اس کے باپ کو اس واقعہ سے مطلع کر کے بخارا طلب کر لیا۔ ابو بکر محد نیٹا پورسے تین منزل کی مسافت پر اپنے بیٹے سے ملا اور امور سلطنت اور انتظام سلطنت کے اصول سمجھا کر بخارا جلا آیا۔

جرجان کی فتے :ابوعلی ای سند میں نیٹا پور میں داخل ہوا' چند ہے تیا م پر بررہا پھر ماہ محرم ۱۳۳۸ ہے میں جرجان کی طرف کو ج کیا اس وقت جرجان پر ماکان قابض تھا اورا میر سعید نعرکی حکومت ہے باغی تھا' ماکان نے اگر چہ جرجان کے گردونوا ح کے چشموں اور کنووں کا پانی خراب کر دیا تھا گر ابوعلی نے جوں تو ان دشوار گرا دم نولوں ہے گز ر کر جرجان ہے ڈیٹ تھا مارا بوعلی نے جوں تو ان اور شوار گرا در مزاوں ہے گز ر کر جرجان ہے ڈیٹ قاصلہ پر پہنچ کر محاصرہ کر کیا اور نہا بیت ختی ہے رسد وغلہ کی آ مد بند کردی۔ ماکان نے تک آ کر دشمکیر ہے امداد طلب کی' دشمکیر اس وقت رہے میں تھا۔ اس نے ایپ بیسالا رکواس کی کمک پر دوانہ کیا اس بیسالا رف جرجان اس وقت رہے بی تھا تھا مام ہوگئی ماکان جرجان کے قریب بیٹج کر دونوں جریفوں میں مسلح کی گفتگو شروع کر ادی دو چار بار دردہ کدکے بعد ملح کی گفتگو تمام ہوگئی ماکان جرجان چھوڑ کر طبر ستان چلا گیا' ابوعلی نے محاسم جرجان پر بینند کرنے اجداس کا نظام حکومت درست کر کے اپنی جانب سے ابراہیم بن سمچوردوانی کو مامور کیا۔

ابراہیم بن ممجور دوانی کو مامور کیا اور سرمان جربان پر بینند کرنے کے بعد اس کا نظام حکومت درست کر کے اپنی جانب سے ابراہیم بن سمچوردوانی کو مامور کیا آبراہیم بن محجور دوانی کو مامور کیا اور سرمان جربان بو بیا ابوعلی گورز خراسان کورے پر قبضہ کر لیا کی کر کیا۔ وتر غیب دے دے برجان کو دیو جی دوجہ ہونے کی وجہ سے الدولہ پسران بو بیا ابوعلی گورز خراسان کورے پر قبضہ کر لیا گان اور قربی اور کی کر کیا۔ انفرش ابوعلی ان کو کورج کی دوجہ سے دعم وقت ابوعلی رہے کورج کیا ان کو گوان ان کو کوری کر کے کہ کے دراز دیتھا کہ جس وقت ابوعلی رہے کورشکیر سے چین لے گان ان وقت رہے کورسے ہونے کی وجہ سے دعم وقت کی کورخ کیا۔ انفرش ابوعلی ان کورٹ کی کی دوجہ سے دیا تو نوانہ کیا تھا کہ جس وقت ابوعلی رہے کورٹ کیلے گانے داخرش ابوعلی ان کورٹ کی کے در کے تھے دراز دیتھا کہ جس وقت ابوعلی رہے کورٹ کیل سے گورٹ کی انفرش ابوعلی ان کورٹ کی کی کورٹ کی کے در خوان کی کر کیا ہو کر گیا تھا کی کورٹ کیا گورن کی کر کیا تھا کی کورٹ کی کر کیا گورٹ کیا گان کورٹ کی کر کیا کورٹ کیا گان کر کیا گورٹ کی کر کورٹ کی کر کیا گورٹ کی کر کیا کی کر کر کیا گورٹ کی کر کیا کورٹ کی کر کر کیا کورٹ کی کر کیا کورٹ کی کر

ل بانجین دیلی دشمکر کے سیدسالا رول سے تھا۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیرجلد ۸ صفحہ ۱۱۵۔

ابوعلی کارے پر قبضہ: دشمکیر نے اسے مطلع ہوکر ماکان بن کالی کولھ بھیجااورا مداوطلب کی ماکان فوجیں مرتب کرکے طبرستان سے روانہ ہوا۔ اوھرا پوعلی رے کے قریب آپنچا۔ رکن الدولہ اور عماد الدولہ کی امدادی فوجیں بھی آگئیں اطراف رے میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا وشمکیر شکست کھا کر طبرستان کی طرف بھاگا اور وہیں بھی کر قیام اختیار کیا۔ ماکان سینہ سپر ہوکر میدان جنگ میں لڑتا رہا آخر الا مرا یک تیرا آکر لگا جس سے ماکان نے تڑپ کرجان دے دی۔ فوج میں بھگدڑ کی گئی مندگروہ نے لوٹ مارشرو کی کر دی۔ ابوعلی فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے واس میں رے میں داخل ہوا اور ماکان کا مرقیدیان جنگ کے ساتھ دار السلطنت بخارار واندکر دیا۔

وشمكيركى اطاعت: اس كلست كے بعد شمكير طبرستان ہى ميں مقيم رہائيهاں تك كداس في بھى ملوك سامان كى اطاعت قبول كركى وسوس ميں خراسان آيا اور قيديان جنگ كے واپس ملنے كى درخواست كى امير سعيد نصر في قيديوں كواس كى درخواست كے مطابق رہا كرديا اور مقولين كاسر بخارا عيں رہ گيا۔ دار الخلافت بغداد فيس بھيجا گيا۔

ابوعلی کا بلا دِخْتُل پر قبضه : ابوعلی گورنزخراسان نے رے پر قبضہ کر لینے کے بعد امیر سعید نھر کی حکومت کے تحت حکمرانی شروع کر دی نظم ونتق درست کر کے ایک فوج کو بلا ذخل سر کرنے کے لئے روانہ کیا اس فوج کواس مہم میں کا میا بی ہوئی۔ پھر ابوعلی نے رفتہ رفتہ زنجان ابہر' قزدین' قم' کرخ' ہمدان' نہاوند اور دینورکو حدودِ حلوان تک کسی کو ہز در بیٹے کسی کو حکمت عملی سے فتح کر کے اپنے دائر ہ حکومت میں داخل کر لیا۔ عمال مقرر کئے خزاج وصول کیا۔

سمارید کی همهم است ایک مرت سے اپنامطیع اور اور بھائی اس وقت سارید بین تھا۔ دھمکیر اسے ایک مرت سے اپنامطیع بنانا چا ہتا تھا اور حن انکاری جواب دے رہا تھا دھمکیر نے ابوعلی سے شکست اٹھا کر حسن کے ذیر کرنے کے ادادہ کیا اور اپ اس ارادہ کو پورا کرنے کی غرض سے فو جیس مرتب کر کے سارید پر چڑھائی شروع کردی اور محاصرہ کر کے سارید پر قبضہ کر لیا حسن بحال پر بیثان کسی طرح اپنی جان بچا کر ابوعلی کی خدمت میں پہنچا اپنی سرگزشت بیان کر کے امداد کا خواست گار ہوا چنا نچہ ابو علی نے اپنا لفکر مرتب کر کے حسن کی کمک پر کمر با ندھی اور کوچ وقیا م کرتا ہوا سارید پہنچا۔ دھمکیر اس وقت تک سارید میں مقیم تھا ابوعلی نے وہوسے میں دھمکیر پر سارید میں محاصرہ وُال دیا اور نہایت بختی سے لڑائی جاری کر دی بالآخر دھمکیر نے مصالحت کی ابوعلی نے امیر سعید نصر سامانی کی اطاعت کا اقرار لے کر مصالحت کر کی اور اس کے بیٹے سلار کو بطور رہن اپنی کر خدمت میں رکھ لیا۔ جمادی الآخر اس سے چی سارید سے فارغ ہو کر ابوعلی نے جرجان کی جانب کوچ کیا۔ جرجان بی کا خرسی فورا خراسان کی جانب کوچ کر دیا۔

حسن بن قیرزان کی بغاوت امیر سعید نفر کی وفات اور ابوعلی کے خراسان کی جانب واپس ہونے سے حسن کو بغاوت کا موقع مل گیا' نہایت بے باکی سے ابوعلی کے نشکر گاہ کولوٹ لیا اور دشمکیر کے بیٹے سلاء کو جوابوعلی کے پاس رہن تھا لے کر جرجان آیا اور اس پر قابض ہو گیا ادھر دشمکیر نے رے کی جانب قدم بڑھایا اور کمال تیزی سے رے پر قبضہ کرلیا اس کے بعد حسن نے دشمکیر سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور ملانے کی غرض سے سالا رابن دشمکیر کو دشمکیر کے پاس بھیج دیا۔ دشمکیر

تاریخ این ظدون (حصیشم) \_\_\_\_\_ فرنوی اورغوری ملاطین

نے حسن کی تحریر کے مطابق لشکر خراسان کے مقابلہ پر امداد دینے کا وعدہ کیا اور ملک گیری کی ترغیب دی۔

رکن الدولہ بن بور کی رہے پر فوج کشی و شمکر کے قبضد ہے بعد بنو بور کو یہ الدولہ بن بور کی کہ دشمکر کی فوج اور مال کی قلت سے جو کہ ابوعلی سے جنگ کی وجہ سے محسوں بھور ہی ہے فائد واٹھایا جائے۔ اس بناء پر رکن الدولہ بن بور نے رہے پر فوج کشی کی ۔ دشمکیر مقابلہ پر آ یا اور شکست اٹھا کر بھا گا۔ اس کے اکثر ہمرا ہی رکن الدولہ سے امن حاصل کر کے اس کے لئکر میں داخل ہوگئ و وہ بھی وشمکیر سے اپنی عداوت نکالنے پر آل گیا فوج کے چند دستے لے کر دوک ٹوک کے لئے میدان میں آیا۔ وشمکیر کے بقیہ ہمرا ہیوں میں بیانی عداوت نکالنے پر آل گیا فوج کے چند دستے لے کر دوک ٹوک کے لئے میدان میں آیا۔ وشمکیر کے بقیہ ہمرا ہیوں میں سے اکثر نے حسن سے امن حاصل کر کے اپنی جان بچائی وشمکیر نے شکست کھا کر خوابیان کا دائست لیا۔ انہیں واقعات سے حسن اور رکن الدولہ میں خط و کتا بت کا سلسلہ جاری ہوا اور رکن الدولہ نے حسن کی بیٹی سے عقد کر لیا جس کیطن سے فخر الدولہ علی بیا ہوا۔

امير سعيد نصركي و فات ماه رجب مستهيم من امير سعيد نفر والئ خزاسان و ماور االنهر بعارضة سل بيار بوار قيره مهينه بيار ره كر ماه شعبان ميں اپئى حكومت كتيس سال پورے كركے راه گزار عالم آخرت بوار حليم كريم اور عاقل تقار مرض الموت ميں اس نے نہايت سپائی سے اللہ تعالى كى جانب رجوع كيا تھا۔

and the territory of the first factories.

ra yaqan biri dalim day caring

大震震,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年,1996年

the company of the property of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c

mangkatur ngga dishilarin di kemberapagan pilaga ngan dibitigita menangkining pilagan m

the particular of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

## <u>N</u>:ÅÅ

## اميرنوح بن امير سعيد نف

ابوالفضل محمر بن احمد امير سعيد كر في ك بعداس كابيثا نوح تخت حكومت برمتمكن موارحكم وكرم ميس بيهي اين باب کاسیا جانشین تھا۔اس کی امارت وحکومت کی لوگول نے بیعت کی۔امیر حمید کالقب اختیار کیا۔اس کے باپ کے مشہور و نا مورسر داروں میں ابوالفضل محمد بن احمد حاتم قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ ملک کا انتظام ' گورنروں کار دوبدل'عزل ونصب ۱س کی رائے سے ہوتا تھا۔

ا بوالفصل بن حمويد :مرحوم ابوسعيد نفرنے اپنے بيٹے اساعيل کوابوالفضل بن حويد کی زيرنگرانی بخايرا کی حکومت پر مامور کيا تھا' ابوالفضل ہی اساعیل کے مما لک مقبوضہ کا انظام کرتا تھا اسی وجہ ہے اس سے اور نوح سے چشک تھی۔ اتفاق ہے اساعیل ا پنے باپ کی زندگی میں مر گیا امیر سعید نصر متمکن ہوا تو ابوالفضل نے بخارا سے نکل کر جیجو ں عبور کیا اور آ ہے آ پہنچا' ابوعلی اس وفت نیٹا پور میں تھا ابوالفضل اور ابوعلی میں دامادی کا رشتہ تھا۔ ابوالفضل نے اپنے حالات لکھے اور بیاکھا کہ میں تمہارے یاس آنا جا بتا ہوں۔ ابوعلی نے اپنے یاس آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد امیر نوح نے اپنے علم خاص سے امان نامہ لکھ کر ابوالفضل کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا تو کمال عزت واحترام سے پیش آیااور سمر قند کی سند حکومت عطا کی۔ ابوالفضل بن حمويه وزير السلطنت ابوالفضل محمر بن احمد حاكم سے موافقت ندر كھتا تھا اور نداس كے احكام كالحاظ كرتا تھا اس وجہ ے وزیر السلطنت اس سے کشیدہ رہا کرتا تھا۔ غرض کدونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدروت اور رجی ش بھری ہوئی تھی۔

عبدالله بن اشکام کی سرنشی واطاعت: امیرنوح کی حکومت کے دوسرے سال عبدالله بن اشکام نے خوارزم میں علم بغاوت بلند کیا۔امیر نوح نے اس کی سرکو کی کی غرض ہے تو جیس مرتب کر کے بخارا سے ۱۳۳۳ ہے ویس مرد کی جانب کوچ کیا اور ا کیے فوج کوابراہیم بن فارس کی ماتحتی میں بطور ہراول آ گے بوصنے کا عکم دیا' اتفاق ہے ابراہیم کا اثناءراہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن اشکام امیرنوح کی روانگی کا حال من کر گھبرا گیا' با دشاہ ترک کے دامن میں جاچھیا۔ با دشاہ ترک کا لڑ کا بخارا میں قیدتھا' امیرنوح نے باوشاہ ترک کولکھ بھیجا کہ اگرتم عبداللہ بن اشکام کومیرے پاس بھیج دوتو میں اس کے معاوضہ میں تمہارے بینے کوقیدے رہا کردوں گا'بادشاہ ترک نے اس کا قراری جواب دیائسی ذریعہ سے اس کی خبرعبداللہ بن اشکام تک بیٹی گئے۔ بادشاہ ترک کے پاس سے بھاگ آیا اور امیر توح کی خدمت میں حاضر جو کرا طاعت قبول کر کی۔ امیر توح نے اس کا قصور

معاف کردیااوراس کی عزت بردهادی۔

ابوعلی اور رکن الدولہ کی جنگ ان واقعات کے بعدا میر نوح نے مروی جانب کوچ کیا اور ابوعل نے عسا کرخرا سائیہ کے ساتھ رے کی طرف بڑھنے اور کن الدولہ بن بویہ کے بضہ سے نکال لینے کا تھم دیا۔ ابوعلی نے اس تھم کی فیمل میں رے کا راستہ لیا۔ اثناء راہ میں دشمکیر سے ملاقات ہوگی۔ دشمکیر وفد ہوکرا میر نوح کی خدمت میں جار ہاتھا' ابوعلی نے اپ ہمرا ہیوں کے ہمر ہ امیر نوح کی خدمت میں جار ہاتھا' ابوعلی نے اس کے ہمرا ہیوں کے ہمرا ہوں کے ہمرا ہوں کے ہمرا ہوں کے ہمرہ اور نوح کی خدمت میں جار ہاتھا' ابوعلی نے اس کے ہمرا ہیوں کے ہوگئی اور نوح کی ساتھ جو کہ امیر نوح کے بااثر سرداروں میں سے تھا جرجان کی طرف چھلوگ ابوعلی سے ناطب ہوکر منصور بن قر اتکین کے ساتھ جو کہ امیر نوح کے بااثر سرداروں میں سے تھا جرجان کی طرف چلا کے ۔ ابوعلی ان لوگوں کی علیمہ گلے کے ۔ ابوعلی ان لوگوں کی علیمہ گلے کے ۔ ابوعلی ان لوگوں کے فاصلہ پردکن الدولہ نے باس جلے گئے جس سے ابوعلی کو دھوکا دیا اور عین جنگ کے جمن سے ابوعلی کو تکست ہوئی' لوٹ کر نمیٹا پور آیا۔ کو جو نیٹ ایور کی خدمت میں جا میں جو کی خدمت میں جا میں جو کہ خدمت میں جو کہ خدمت میں جا میں جو کہ تھا۔ ان لوگوں نے ابوعلی کو تکست ہوئی' لوٹ کر نمیٹا پور آیا۔ کو خدمت میں جا میں جو کہ خدمت میں جا میں جو کہ میں جو کہ جس سے ابوعلی کو تکست ہوئی' لوٹ کر نمیٹا پور آیا۔ کو خدمت میں جا میں جا میں جو کہ جس سے ابوعلی کو تکست ہوئی' لوٹ کر نمیٹا پور آیا۔ کو خدمت میں جا میں جا میں جو کہ جس سے ابوعلی کو تکست ہوئی' لوٹ کر نمیٹا پور آیا۔

ابوعلی کا رہے ہر قبضہ: امیرنوح نے اسے تسلی دے کرتازہ دم فوجیں مرتب کر کے رہے کی طرف ہوسے کا تھم دیا۔ رکن الدولہ کواس کی خبر لگ گئ کثر ت فوج ہے خائف ہو کر رہے چھوڑ دیا۔ ابوعلی نے رہے پر اور تمام صوبجات پر قبضہ کر لیا۔ گورنزوں اورنو ابوں کوصوبے کے انتظام پر مامور کیا۔ بیدوا قعہ ماہ رمضان سسس سے کا ہے۔

ابوعلی کی معزولی: اس کے بعدامیر نوح نے مرو سے نیشا پور کی طرف کوچ کیا اور نیشا پور پینچ کر قیام اختیار کیا۔ ابوعلی کے دشنوں نے بازار یوں اورعوام الناس کواشارہ کر دیا اور لوگ جوق در جوق امیر نوح کی خدمت میں آئے ابوعلی اور اس کے گورزوں کی بداخلاقی، ظلم اور زیاد تیوں کی شکایت کی۔ امیر نوح نے نیشا پورکی حکومت پر ابراہیم بن سمجور کو مامور کیا اور نیشا پورسے بخاراکی جانب واپس ہوا۔

امير نوح اور ابوعلى جيس كشيدكى : فتح رے كے بعد ابوعلى كويہ خيال پيدا ہوا كہ امير نوح بيرے ساتھ اس خدمت كے صلہ بيں بحسن سلوك پيش آئے گا۔ گرجب لگانے بجھانے والوں نے امير نوح اور ابوعلى بيں ناچا تى پيدا كردى اور امير نوح نے اسے معزول كرديا تو ابوعلى نے ابنى معزولى ہے رنجيدہ ہوكردے آكر قيام پزير ہوا اور اپنے بھائى اور ابوالعباس فضل بن محكو كو بلاو جبال كی طرف روانہ كيا ہوان كی عنانِ حکومت اس كے حوالے كی اور ابنى تمام فوج كی سپر سالارى كا عہدہ ویا۔ چنائي فضل نے نہاونداور دينور كا ارادہ كيا۔ اس طرف كے رؤساء اكر اونے اطاعت قبول كی امن كے خواست گار ہوئے۔ فضل نے ان علاقوں پر قبضہ حاصل كرايا اور ان كی اطاعت قبول كرنے كی وجہ سے ان كی امائيس واپس دے ویں۔

جس وقت وشمکیر بطور وفدامیرنوح کی خدمت میں بمقام مروحاضر ہوا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اور فتح جرجان کی غرض ہے امداد کی درخواست کی امیر نوح نے ایک فوج کواس کی کمک پر متعین کیا اور ابوعلی کو دشمکیر کی موافقت اور مدد کرنے کے لئے لکھ بھجا۔ دشمکیر نے ابوعلی ہے جب کہ وہ رے کے قبضہ ہے فارغ ہوکر نیٹا پور کی طرف آرہا تھا ملاقات کی

ابراہیم بن احمد: آپ او پر پڑھ کے ہیں کہ امیرنوں نے ابوعلی بن شاق کو حکومت خراسان سے معزول کردیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ امیر نوح اس کے پہلے ابوعلی کوسید سالاری لشکر سے بھی معزول کر چکا تھا جس وقت ابوعلی نے مروسے بنیٹا پورکی جانب کوچ کیا اوررے کے خیال سے سفر کی تیاری ہیں مصروف ہوا تو امیرنوح نے ایک شخص کوراہ دو کئے کئ غرض سے امیر لشکر مقرر کر کے دوانہ کیا اس شخص نے لشکر یوں سے برخلقی کی بلا وجد دفتر سے کسی کا نام کا ف دیا کسی کی تخواہ کم کردی۔ کسی کا وظیفہ بڑھا دیا اور کسی کو بھرتی کر لیا۔ اس سے لشکر یوں کو نفرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ ایک دومر سے شکوہ و شکایت کسی کا وظیفہ بڑھا دیا اور کسی کو بھرتی کر لیا۔ اس سے لشکر یوں کو نفرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ ایک دومر سے شکوہ و شکایت کی کا وظیفہ بڑھا دومر سے بانے اور ابراہیم کسی احمد و برادر سعید کو امیر بنانے کی دائے قائم کی ابراہیم بن احمد و بھوشس ہے جو امیر نوح کے مقابلہ سے شکست اٹھا کر موصل بن احمد و اور ہوئی تو اس نے لشکر یوں کو اس فی سے موسل کے اور تھا ہوئی کی دومر سے بھا گیا تھا جو اور ہوئی کے بی میں میں میں امیر کسی میں میں اور مضان سے بیس کہ ابراہیم کی ذریعہ سے بیٹے معلوم ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کے بیسے اچرا کی امیرنوح کے اس کے اور کسی میں ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کے بیسے بھائی وال کے امیر نوح کے اس کے امیرنوح کی دریعہ سے بیٹے معلوم ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیرنوح کی جو اوقات نہ کورہ بالا پر مشمل تھا دورہ کے بھائی اور اس شخص کو جو رواقعات نہ کورہ بالا پر مشمل تھا دورہ کے بھائی اور اس شخص کو جو رواقعات نہ کورہ بالا پر مشمل تھا دورہ کے بھر گرفتا رکھ کے بیٹے گرفتار کر لیا۔ در سے اور بلا دجبل پر اپنی طرف سے ایکٹو تھی کورڈ مقرر کر کے بیٹا پورکاراست اختیار کیا۔ برتاؤ کے بیٹے گرفتار کر لیا۔ در اور بلا دجبل پر اپنی طرف سے ایکٹوتس کورڈ مقرر کر کے بیٹا پورکار است اختیار کیا۔ برتاؤ کے بیٹے گرفتار کر لیا۔ در بیا در جبل پر اپنی طرف سے ایکٹوتس کورڈ کورڈ مقرر کر کے بیٹا پورکار است اختیار کیا۔

سپے سمالا رجھ بن احمد کا قتل امیر نوح کواس کی خبرگی تو اس نے فوجیس مرتب کیں اور بخارا سے مرد کی جانب کوج کیا چونکہ لنگریوں میں محمد بن احمد حاکم سپر سالا رافواج کی بداخلاتی کی وجہ سے شورش کا مادہ پیدا ہو گیا تھا اس وجہ سے ال لوگوں نے امیر نوح سے اس کی شکایت کی اور بہ فابت کر دیا کہ اس کی وجہ سے ابوعلی کو حکومت کی مخالفت کا سودا ہوا ہے اس نے دولت و حکومت کی مخالفت کا سودا ہوا ہے اس نے دولت و حکومت کی نظام کو درہم برہم کیا ہے۔ لشکریوں نے اس کے علاوہ بیر مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر محمد بن احمد حاکم سپر سالار میں ہوا کے گاتو ہم بالا تھا ت حکومت کی اطاعت سے علیمہ ہوجا کیں گے۔ امیر نوح نے اس شورش کوفر و کرنے ہمارے دولت کی خرض سے سپر سالا ریڈکورکولشکریوں کے دولے کر دیا۔ چنانچ لشکریوں نے ماہ جمادی الاول ۱۳۳۵ میں اسے قبل کر ڈالا۔

ابوعلی کا مرو پر قبضہ: اس اثناء میں ابوعلی نیشا پور پہنچا۔ اس وقت نیشا پور میں ابراہیم بن سمجور اور منصور بن قراتکین وغیر ہما سپر سالا ران حکر ان کر ہے تھے ابوعلی نے ان لوگوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوگیا۔ ماہ محرم ۱۳۳۵ھ میں نیشا پور میں واغل ہوا کچھ عرصہ بعد منصور بن قراتکین سے کسی معاملہ میں مشکوک ہوکرگر فار کر لیا۔ اس کے بعد ماہ ربیج الاول سنہ ندکور میں ابراہیم بن احمد کے ساتھ نیشا پور سے مروکی جانب روانہ ہوا اثناء راہ سے ابوعلی کا بھائی فضل قید سے نکل کر قبستان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض جوں ہی ابوعلی وغیرہ مروکے قریب پہنچ۔ امیر نوح کے لشکر میں بھائی فضل قید سے نکل کر قبستان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض جوں ہی ابوعلی وغیرہ مروکے قریب پہنچ۔ امیر نوح کے لشکر میں

ابوعلی کی شکست: امیرنو ت نے بخارا پہنچ کراپی مالی اور فوجی حالت درست کی اور ایک جرار لشکر مرتب کر کے فضل بن مخاج برا در ابوعلی کی افسری میں صفائیاں کی طرف ابوعلی سے جنگ کے لئے روانہ کیا۔ صفائیاں پہنچ کر اتفاق سے چندروز کر افل کی نوبت ندآئی ۔ سپدسالا ران لشکر کی ایک جماعت نے فضل کر تہمت لگائی کہ بیا ہے جا کی سے مل گیا ہے اور گرفار کر کے بخارامیر نوح کے پاس بھیج دیا۔ اس واقعہ کی خبر ابوعلی کو طفارستان میں پینچی۔ ابوعلی نے طفارستان سے صفائیاں کی جانب کوچ کیا۔ رہی الا فرامیر نوح کے لشکر یوں نے ابو کوچ کیا۔ رہی الا ول سے سک دونوں فریقوں میں سخت اور خوز پر لڑائی ہوتی رہی بالا خرامیر نوح کے لشکر یوں نے ابو علی کوشکست دی۔ ابوعلی شکست اٹھا کر صفائیاں کی طرف لوٹا اور جب وہاں بھی اسے پناہ نہ فی تو وہاں سے نکل کراس کے قریب ہی شومان تعین آتھ جرا۔

ابوعلی کی اطاعت: ایرنور کی فون نے صفائیاں میں داخل ہوکرا سے لوٹ لیا ابوعلی کا کل اوراس کے امراء کے مکا نات ویران کر ڈالے گئے۔ پھرامیرنور کے لئکر نے اس قدر کا میا بی پراکتفانہ کر کے ابوعلی کا تعاقب کیا۔ ابوعلی اس وقت جنگ سے شک آگیا تھا مگر مرتا کیا نہ کرتا ہم مجبوری ہر تھم ہر کہ ہنگ آید ہم بجنگ آید لوٹ آٹا پڑا اور نہایت نتی ہے حکمت عملی سے انہیں ایسا گھیرلیا کہ رسد وغلہ کی آمد کا کیا ذکر ہے خط و کتابت کی راہ بھی مسدود ہوگئ تب لشکریان امیرنوری نے مصالحت کا پیام دیا۔ ایسا گھیرلیا کہ رسد وغلہ کی آمد کا کیا ذکر ہے خط و کتابت کی راہ بھی مسدود ہوگئ تب لشکریان امیرنوری نے مصالحت کا پیام دیا۔ ابوعلی نے یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے بیٹے ابوالمظفر عبداللہ کونور کی خدمت میں بطور رہن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سست میں بطور رہن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سست میں بطور رہن کھی فتروف ادکا دروازہ بنو ہوگیا۔

جس وقت ابوعلی کابیٹا ابوالمظفر وار د بخارا ہوا۔ امیرنوح توقع سے زیادہ بہاعز از وعزت پیش آیا اپنے امراء کواس کے استقبال کا تھم دیا اور جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا اسے خلعت دیا اورا پنے ہم نشینوں کے زمرہ میں داخل کرایا۔

رکن الدولہ بن بویہ کی حکمت عملی ابن اثیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی موزعین خراسان نے روایت کی ہے الم عراق کہتے ہیں کہ جب ابوعلی خراسانی لشکر لئے ہوئے رے کی طرف روانہ ہوا۔ رکن الدولہ بن بویہ نے اپنے بھائی عما دالدولہ سے امدا وطلب کی عما دالدولہ نے الکہ جیجا کہتم رے کوچھوڑ کر میرے پاس چلے آؤاس کا بھجہ یہ ہوگا کہ ابوعلی رے برقابض ہوجائے گاتم اس کی پرواہ خرکرو۔ چنا نجر کن الدولہ نے ایسا ہی کیا اور ابوعلی نے رہے پر قبطہ کرلیا۔ اس کے بعد عما دالدولہ نے دیا در سالاندرے کا خراج دیے برقیار ہوں اور بعد عما دالدولہ نے خفیہ طور سے امیر نوح کولکھ بھجا کہ میں ابوعلی سے ایک لاکھ دینا رسالاندرے کا خراج دیے برتیار ہوں اور

ا فضل اپنے بھائی ایوعلی کی قیدے نکل کر قبستان بھاگ گیا تھا وہاں پہنچ کرا یک گروہ جمع کرے نیٹا پوری طرف قدم بڑھایا اس وقت نیٹا پور میں ابوعلی کی طرف ہے محمد بن عبدالرزاق حکومت کر رہاتھا۔فضل کی آمد کی خبر پاکڑھرین عبدالرزاق مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں فضل کو فکست دی فضل محکدت کھا کر بخارا پہنچا امیرنوح نے بکمال عزت واحر ام اپنے پاس تھہرایا اور پھے عرصہ بعدا یک بڑے فشکر کے ساتھ صفانیاں کی طرف روانہ کیا ہے دیکھوتا کے معلی ابن اثیر جلد ۸ سفحہ ۱۸ امطبوعہ معربہ

ع شومان ایک قریکانام ہے جومعانیال سے چوہیں کوس کے فاصلہ پر ہے۔ تاریخ کائل ابن افیر جلد مصفح ۱۸۱۔

سال بھر کاخراج بمتد پیشگی اوا کرتا ہوں۔امیر نوح نے محاوالدولہ کی جب بیدرخواست منظور کر لی تو عما والدولہ امیر نوح کوابو علی کی طرف سے بدخل کرنے لگا وقاً فو قا اس کی بغاوت سے ڈرا تا اور گاہے گاہے اسے ابوعلی کے گرفتار کر لینے کی ترغیب دیتا تھا بالآ خرا میر نوح اس امر پرتیار ہو گیا اور اپنا ایک قاصدرکن الدولہ کے پاس رے کا پیشگی خراج لینے اور ضائت کھوانے کے لئے روانہ کیا۔رکن الدولہ نے ان واقعات سے سے ابوعلی کومطلع کردیا۔

ابوعلی اس وقت ہمدان میں تھا ادھر ابوعلی یہ خبر پاکر ہمدان سے خراسان کی جانب لوٹا۔ رکن الدولہ نے رے کی طرف قدم بڑھایا اس سے خراسان میں ایک بڑا طوفان آگیا' ادھر رکن الدولہ نے امیر نوح کے قاصد کو یہ کر لوٹا دیا کہ اثناء راہ میں ابوعلی پڑتا ہے جھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوٹ نہ لے اس وجہ سے میں رے کا خراج نہیں بھیجتا اور در پر دہ ابوعلی کو کہا بھیجا کہ تم مخالفت کا اعلان کر دو میں تمہاری مدوکروں گا۔ امیر نوح اور ابوعلی رکن الدولہ کے فریب میں آگئے۔ نیٹا پور میں ایک دوسر ہے ہے گھ گئے' امیر نوح کوشکست ہوئی ابوعلی نے بخار اپر قبضہ کرلیا اس کے بعد حکمت عملی سے ابوعلی اور ابر انہم میں ناچاتی پیدا کرادی میں علی کہ دونوں میں علیحدگی ہوگئی۔ اس وقت رکن الدولہ کو پھر موقع مل گیا۔ امیر نوح کو ابھا رکر اس کے بچا ابر اہیم سے لڑا دیا اور ابر اہیم گرفتار کر لیا گیا۔ امیر نوح نے اس کی آتھوں میں غیل کی سلا ئیاں پھروا ویں اور اس کے خاندان کے ایک گروہ کو بھی بھی مزادی۔ والٹد اعلم۔

محد بن عبدالرزاق کی بعناوت : محد بن عبدالرزاق طوس اوراس کے صوبوں کا گورز تھا جس وقت ابوعلی نے نیشا پورے امیر نوح کے خلاف فوج کئی کی تھی اس وقت ابوعلی نے محد بن عبدالرزاق کو نیشا پور کی حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب امیر نوح کے قدم حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب امیر نوح کے قدم حکومت پر جم گئے تو محمد بن عبدالرزاق نے بغاوت کا جینڈ الباند کر دیا۔ اتھا قاسی زمانہ میں وشمکیر جرجان سے حسن بن قیرزان سے محکست کھا کر امیر نوح کی خدمت میں آئی بھیا اور امداد کی درخواست کی امیر نوح نے منصور کو ایک بری فوج کا افسر بنا کر نیشا پورروانہ کیا اور میہ ہوایت کی کہتی الا مکان عبدالرزاق کے معاملہ میں عجلت سے کام لیا جائے ہے ماہدارزاق نے معاملہ میں عجلت سے کام لیا جائے ہے میں اس میدالرزاق نے بیشریا کر تھا تھے میں نیشا پورجو وگر کر اسر آباد کار استراپا منصور نے اس کے تعاقب میں قدم بروھایا۔

محمد بن عبد الرزاق كى اطاعت : محد بن عبد الرزاق نے جربان بين الروك الدولہ بن بوبہ ہے امن حاصل كيا اور الله عبد الرزاق برجامرہ و الله رافع كى مراہيوں نے منصور ہن قراتكين نے طوس كى جانب كوچ كيا۔ قلعة شميلان بن رافع بن عبد الرزاق برجامرہ و الله رافع كى مراہيوں نے منصور ہے سازش كر لى اور اس ہے امن كے خواستگار ہوئے جس ہے رافع كى مراؤوك كى ۔ شميلان جوور كر قلعه اراك چلاكيا۔ منصور نے شميلان براور اس كے تمام مال واسباب اور فرزانوں پر بنظه كرليا۔ اس كے بعد منصور نے قلعه ارك كارخ كيا اور اسكا بھى محاصرہ كرليا و حربن عبد الرزاق نے اللي چيازاد بھائيوں اور اہل وعيال كے لئے منصور سے اس حاصل كرليا باقى رہا رافع وہ اپنے چيئد مصاحبوں كے ساتھ قلعہ چيور كر بہاڑيوں ميں چلاگيا۔ منصور نے قلعہ كے تمام مال و اسباب بر بنظہ كرليا۔ محد بن عبد الرزاق كے اہل وعيال اور اس كے مال کو بخارا روانہ كرويا۔ بخارا ميں بنجي كريا وگ قيد كر الله و الله و يا كيا تھا جس وقت عبد الرزاق رہے بنجاركن الدولہ نے ديے ۔ وظيفہ مقرر كرديا اور مرزبان ہے جنگ كرنے كے لئے آذر بائجان كى ظرف جائے گائے مور نے جيا كہ آئندہ التا بات كائے ۔

رکن الدولہ کا طبر ستان اور جرجان پر قبضہ: جس وقت خراسان میں بنظمی کا سلسلہ شروع ہوا اور اضطرابی کیفیت بیدا ہوئی۔ رکن الدولہ بن بویدا ورحسن بن قیرزان نے جمع ہوکر دھمکیر کے مقبوضات کی طرف قدم بو حایا۔ چنا تجہان لوگوں نے دھمکیر کوفکست دی اور دکن الدولہ نے طبر ستان پر قبضہ کرلیا اس کے بعد طبر ستان سے نکل کر جرجان جا پہنچا اور اس پر بھی قابض ہو گیا حسن بن قیرزان نے نظم ونسق کی غرض سے جرجان میں قیام اختیار کیا۔ دھمکیر کے سبہ سالاروں نے امن کی درخواست کی رکن الدولہ نے ان لوگوں کوامن دیا۔

منصور بین قر اتکین کی جرجان برفوج کشی: دشمکیر اس سے دل برداشتہ ہوکر خراسان چلا گیا' والی خراسان سے الداد کی درخواست کی چنانچ منصور بن قر اتکین لشکر خراسان مرتب کرے دشمکیر کواپنے ہمراہ لئے ہوئے جرجان کی طرف بوھا اس وقت جرجان میں حسن بن قبرزان موجود تھا۔ چونکہ منصور کا دل دشمکیر سے صاف نہ تھا اس وجہ سے منصور نے حسن سے جنگ چھیڑنے میں حیلہ وحوالہ سے کام لیا۔ نامہ و بیام کر کے مصالحت کر لی اوراس کے بیٹے کو ضانت کے طور پر اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعہ کے بعد مصور کوامیر نوح کی ایک ایک لیے گئر گوش گزار ہوئی جس سے منصور کو بے حدصد مداور درنج ہوا حسن کے بیٹے کواس کے پاس والیس کردیا اورخود نیٹ اپورلوٹ گیا۔ باقی رہ گیا دشمکیر وہ جرجان میں تھم الرہا۔

سبکتگین کا ہمدان پر قبضہ : ۳۳ میں منصور بن قراتکین امیرنوح سامانی کے علم سے رے کی طرف روانہ ہوا۔ پوتکہ رکن الدولہ بن بویدان دنوں اطراف فارس میں تھااس وجہ سے منصور بلا مقابلہ رے اور تمام بلا وحیلہ پر قرمسین تک قابض ہو گیا۔ بکتگین ان حالات سے متاثر ہوکر منصور کی روک تھام کے لئے لکلا۔ خراسانی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت یہ غارت کری میں مصروف تھا۔ بہتگین نے ان کے سردار بحکم شمارتکین کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ باقی ما تدہ لشکر خراسان سے ہمدان میں جاکر پناہ گزین ہوا۔ بہتگین نے بھی تعا قب کیا۔ خراسانی لشکر نے ہمدان کو بھی چوڑ دیا۔ بہتگین نے بضہ کرلیا۔ اس اثناء میں رکن الدولہ بھی آپ پنچا اور اپنے وزیر السلطنت ابوالفنٹ بن الحمید سے مشورہ کیا وزیر السلطنت نے رائے دی کہ استقلال کے ساتھ معرکہ آرائی کی جائے اس کے بعد خراسانی لشکر رسدوغلہ کے بند ہونے کی وجہ سے دیا وہ قریب سے بھوک بیاس کی غلہ کی کمی میں دونوں حریف برابر سے فرق اس قدرتھا کہ دیلی اس وجہ سے کہ بدویت سے زیادہ قریب سے بھوک بیاس کی میں دونوں حریف برابر سے فرق اس قدرتھا کہ دیلی اس وجہ سے کہ بدویت سے زیادہ قریب سے بھوک بیاس کی تکلف برداشت کر سیکا ورخراسانی لشکر بھاگ نکلا۔ رکن الدولہ نے کا میابی کے ساتھ لشکر خراسان سے بھوک بیاس کی تکلف برداشت کر سیکا ورخراسانی لشکر بھاگ نکلا۔ رکن الدولہ نے کا میابی کے ساتھ لشکر خراسان سے بھوک بیاس کی تکلیف برداشت کر سیکا ورخراسانی لشکر بھاگ نکلا۔ رکن الدولہ نے کا میابی کے ساتھ لشکر خراسان سے بھوک بیاس کی سے تھونے برابر سیکا ورخراسانی لشکر بھاگ نکلا۔ رکن الدولہ نے کا میابی کے ساتھ لشکر خواسان سے بھوک بیاس کی سے تھونے کا میابی کے ساتھ لشکر خواسان سے بھوک بیاس کو بھونے کی طرف بھاگ

ابوعلی کا امارت خراسان برتقرر: اصفهان سے واپسی کے بعد منصور بن قراتکین سپرسالارعسا کرخراسانیہ نے رہے میں ماہ ربیح الاول موسور میں وقات پائی۔اسفیجاج میں اپنے والد کے پاس مدفون ہوا۔امیر نوح نے لشکرخراسان اور اس کی حکومت پر ابوعلی بن جتاج کو مامور کیا اور بیٹا پورلوٹ جانے کی ہدایت کی۔

چونکہ منصور بن قراتکین لشکر خراسان کے ہاتھوں تنگ آگیا تھا اس وجہ سے آئے دن گورنری خراسان سے استعفاء دیا کرتا تھا اور امیرنوح ہمیشہ ابوعلی کو گورنری خراسان پر جھیجے کا وعد ہ کرتا تھا۔ جب منصور نے وفات پائی تو امیرنوح نے خلعت

ا چونکدامیرنوح نے جنگین کی لڑکی ہے جو کہ منصور کا غلام تھا اپنا عقد کر لیا اس وجہ سے منصور کو اس سے نارانسکی پیدا ہوئی کیونکدامیر نوح نے منصور بن قرانکین کی بٹی کاعقدا ہے آزاد غلام جنگین نامی ہے کر دیا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل جلد ۸صفحہ ۱۸۸مطبوع مصر۔

قلعہ طبرک کا محاصرہ: ٣٣٢ میں دشمکر نے امیرنوح سے خط وکتا بت کا سلسلہ جاری کیا اور امداد کی درخواست کی امیر نوح نے ابوعلی بن بحتاج کومع خراساتی افواج کے دشمکیر کے ساتھ رہے جانے کے لئے لکھا۔ اس تھم کے مطابق ماہ رہے الاول سنہ مذکور میں ابوعلی لشکر خراسان لئے ہوئے رہے کی جانب رکن الدولہ سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ رکن الدولہ نے کشر ست فوج سے خاکف ہو کر مقابلہ نہ کیا قلعہ طبرک میں جا کر قلعہ بندی کرلی۔ ابوعلی کی مہینے محاصرہ فرالے ہوئے الاتا رہا۔ جب وہ اپنی کا میابی کے خیال سے ناامید ہو گیا اور سردی کی شدت سے بہت سے جو پائے ہلاک ہوگئے تو مجبوراً صلح کی طرف ماکل ہوا۔ جو برارسالا شفراج رکن الدولہ نے دئیا تبول کیا۔ بہم مصالحت ہوگئ ابوعلی لوٹ کرفراس کی اور کرف اس کیا کہ ابوعلی نے جنگ میں جانج کی اور رکن الدولہ نے دشمکیر کو بیامر ناگوارگز را۔ امیرنوح کو لکھنا شروع کیا کہ ابوعلی نے جنگ میں جانج کی اور رکن الدولہ نے دشمکیر کی طرف رخ کیا۔ جشمکیر کی طرف رخ کیا۔ وشمکیر کی طرف رخ کیا۔

ابوعلی کی معزولی: آپ او پر پڑھ کے ہیں کہ دشمیر نے امیر نوح کو ابوعلی کی جانب سے ابھار ناشر ورخ کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے لگانے بجھا انے کا بیاثر پر بیدا ہوا کہ امیر نوح نے ۱۳۳۲ھ میں ابوعلی کو حکومت خراسان سے معزولی کا فرہان کھے بھیجا اور دوسر سے سید سالاروں کو بھی اس کی اطلاع یا دواشت روانہ کی اوراس کی جگہ گورزی اور سید سالار کی پر ابوسطیہ بگر بن فرغانی کو مامور کیا۔ ابوعلی نے معذرت کی مگر پڑیائی نہ ہوئی نیٹ اپور کے روساء اور اراکین شہر نے ابوعلی کی بحالی و برقراری کی مامور کیا۔ ابوعلی نے معذرت کی مگر پڑیائی نہ ہوئی نیٹ اپور کے روساء اور اراکین شہر نے ابوعلی کی بحالی و برقراری کی درخواسیں ویں جنہیں منظوری کا درجہ عزایت نہ ہوا ابوعلی کو اس سے با رائسگی پیدا ہوئی علم بعنا وت بلند کر کے نیٹ اپور میں اپ نام کا خطبہ پڑھنے لگا امیر نوح کو اس کی خبرگی تو اس نے دشمیر اورحسن بن قیرزان کو لگھ بھیجا کہتم دونوں شخص ہوگرا کیا گئی اور جہاں کہیں اس کے امراء اور سرداروں کو پاؤں بے تا مل لڑائی جھیڑ دو۔ دشمیر اورحسن نے اس حکم کی نہایت مستعدی سے قبیل شروع کی۔ ابوعلی کو خطرہ پیدا ہوا۔ اب وہ نہ تو صفانیاں کی طرف می کی اجازت جا ہی کہیں اور کی ابود نا چار کن الدولہ کی طرف مائل ہوا اور اس سے حاضری کی اجازت دے دی کی ابود نا چارون چاری کی الدولہ بڑی آؤ کے بعدا بوسعیہ کرنے خراسان پر جفتہ کی الدولہ بڑی آؤ کی الدولہ بڑی آؤ کی میں دے چار کیا۔ رکن الدولہ بڑی آؤ کی میا کا سے ملا اور اپنے پاس تھہرایا ابوعلی کی روائل کی بعدا بوسعیہ کرنے خراسان پر جفتہ کرایا۔

ا میر نوح کی و فات: امیرنوح ملقب برحمید نے ہارہ برس حکومت کر کے ماہ رہے الآخر ۳۴۳ھ میں سفر آخرت اختیار کیا۔ عبد الملک بن امیر نوح: اس کے مرنے پراس کا بیٹا عبد الملک تخت حکومت پرمٹمکن ہوا۔ ابوسعید بحربن مالک فرغانی نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ جب اعد ونی اصلاح اور انظام مملکت سے اطمینان حاصل ہو گیا تو عبد الملک نے ابو سعید بکر کوفر اسان جانے کا حکم دیا۔ خراسان میں اس سے اور ابوعلی سے جو واقعات پیش آئے آئیں ہم او پرتج ریر کر آئے ہیں۔

محمد بن ما كان كى كرفقارى الناء بن ابن عميد كے پائ تھوڑے آدى جمع ہو كے ابن عميد نے ان اوگوں ہے مر جانے پر عبد لے كر تحمد بن ماكان كوشك بن ماكان كوشك بن ماكان كاف جانے پر عبد لے كر تحمد بن ماكان كے لئكر پر حملہ كيا تحمد بن ماكان كى فوج ميدان جنگ ہے بواگ كھڑى ہوئى محمد بن ماكان كر فقار كرليا كيا۔ ابن عميد كاميا بى كا حجنڈا لئے ہوئے اصفہان كى طرف آيا اور اس پر قابض ہوگيا۔ ركن الدولہ كى حرم اور اولا داصفہان ميں جس مقام پر دبتى تقى و بين تھرالى كى ۔

رکن الدولہ اور بگر بن مالک کے ما بین مصالحت : ان واقعات کے بعدرکن الدولہ نے بکر بن مالک سپہ سالا ر لٹکر خراسان کے پاس مصالحت کا بیام بھیجااور سالانہ مقرر وخراج اداکر نے پر مصالحت کر لی کرے اور بلا دِجبل پر مصالحت کی روسے قابض ہوگیا۔ اس کے بعد دارالخلافت بغداد ہے اس کے بھائی نے خلعت اور خراسان کی گورنری کا جھنڈ اروا شہیا جو ماہ ذی الحجہ سم سے میں خراسان پہنچا۔

ابوالحرث منصور بن نوح امیرعبدالملک اپنی حکومت کے ساتویں سال گیارہ شوال ۱۹۳۰ میں رہ گزار عالم بقا ہوا۔ اس کے بعد اس کے بھائی ابوالحرث منصور بن نوح نے تخت حکومت برقدم رکھا اس کے شروع زمانہ میں رکن الدولہ نے طبرستان اور جرجان پر قبضہ کرلیا۔ وشمکیر یہاں سے نکل کر بلا دجبل چلا گیا۔

منصور کی خراسان پر فوج کشی: ۱۹۳۰ میں ابوعلی بن الیاس والی کر مان وفدہ وکرا میر ابوالحرث منصور کی خدمت میں آیا اور بنو بویہ کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی رہے کی سرسزی اور شادا بی کا ذکر کر کے اس پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی امیر منصور نے دشمکیر اور حسین بن قیرزان کورے کے ارادے ہے مطلع کیا اور تیاری کا تھم دیا۔ اس کے بعد ایک فوج مرتب کر کے ابوالحن بن محمد بن سمجور دوانی سیدسالا رافواج خراسان کی ماتحتی میں رہے کی جانب روانہ کیا اور اسے یہ ہدایت کی کہتمام کام دشمکیر کی رائے سے کرنا اور اس کومیدان جنگ کاسیدسالا راور امیر لشکر بنانا۔

وشمكيركي وفات زفة رفة رفة بي خررك الدولة تك بيني \_ هجرا كيا \_ا بيخ الل وعيال اوراز كون كواصفهان بينج ديا البيخ بيني

سے نظا ابقان سے ایک جسی سؤرسا منے آگیا۔ وہمگیر نے اس پر خیر مارا اشانہ خابی کیاسؤر نے حملہ کرنے دہمگیر کے ھوڑے کو زخی کر دیاد شمکیر زمین پر آر ہا۔ سؤرنے لیک کر شمکیر پر بھی دانت مارا اورائے اس قدرزخی کیا کہ وہیں مرکبیا۔ بدوا قعہ ماہ محرم کے دھاچے کا ہے۔ دشمکیر کے مرتے ہی رکن الدولہ کواظمینان حاصل ہو گیا۔ جولوگ اس کی ایذ اکے در پے تھے اپنا سامنہ لے کر دم بخو درہ گئے۔ بیب تون بن دشمکیر اپنے باپ کی جگہ حکمران ہوا۔ اس نے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کر کے رکن الدولہ سے مصالحت کرلی۔ چنانچے رکن الدولہ نے اسے مالی اور فوجی یدودی۔

سلیمان بن ابوعلی ان واقعات کے بعد ابوعلی لبخارا چلا گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا سلیمان بھی وہیں موجود تھا امیر ابوالحرث بعزت واحتر ام پیش آیا اورائے مقربین بارگاہ میں داخل کر لیا ابوعلی نے امیر ابوالحرث کورے برفوج کشی کرنے کی ترغیب دی'

ا ابوعلی کے بخادا جانے کی کیفیت کو این اثیر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سرجان پرالیسے کے قابض ہوئے کے بعد اہل شرنے خائف ہو کر ابوعلی سے المبت کی شکایت کی الوعلی نے بات گئی اور اس سے کہا کہ ویکھو جا لیست کی شکایت کی الوعلی نے بات گئی اور اس سے کہا کہ ویکھو جا کہ سرے شہر نے جو کچھاڑ کے سے خوش میں کیا تھا اسے تو رہا ہوگا کہ ملک و حکومت آل الیاس سے فکل جائے گی۔ مناسب سے بحک تم میر بے لائے السمع کی رہائی میں میرا ہاتھ بٹا کو الیاس کی ماں اس پر راضی ہوگئی ابوعلی کوسی حکومت آل الیاس سے فکل جائے گی۔ مناسب سے بحک تم میر بے لائے السمع کی رہائی میں میرا ہاتھ بٹا کو الیاس کی ماں اس پر راضی ہوگئی ابوعلی کوسی وقت مناق ہوگا کہ الیاس کے اور بعض کرونا کر دیا السمع نے قدید کا میں بہتا ہوگا کہ السمع نے قلد کا محاصرہ کہ بہت کیا گئی ہوگا کہ اس کے بہتا السم سے نے اس کے کہ مور کر بنان کو اپنے کہا گئی ہوگا کہ کا کہ ۲۳ جار ۸۔

سلیمان بن ابوعلی اور کورکین کی جنگ: پچھردوز بعدالیع بھی چلاگیا اور وہیں قیام پریرہوا۔ اس کے بعدسلیمان نے امیر ابوالحرث منصور کو کر مان کے قبضہ پر ابھارا اور اس کی سرسزی وشادا کی کا ذکر کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ اہل کر مان آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مینے کی دیر ہے پہنچ نہیں کہ ان لوگوں نے اطاعت کی نہیں امیر ابوالحرث نے ایک فوج سلیمان کر مان کے ہمراہ کر مان کی طرف روانہ کی جو نہی سلیمان کر مان کے قریب پہنچ قمص اور لویص کے اطراف وجوانب کے رہنے والے اور ان لوگوں نے جو کہ عضد الدولہ کے خلاف تھا طاعت قبول کی اس سلیمان کے قدم حکومت پر جم گئے۔ کو کین گورٹر کر مان جو کہ عضد الدولہ کی طرف سے کر مان میں رہتا تھا پہنچر پاکردوک تھام کے لئے نکلا۔ سلیمان سے اور اس سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سلیمان کے ہمراہی سلیمان کو تجا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے جس سے سلیمان کو قلت ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے دو بھینے بکروسین پسران الدیم اور بہت سے مرداران انٹکر کام آگے اور کرمان پردیلم کا قبضہ ہوگیا۔

منصور اور بنو بورید میں مصالحت ان واقعات کے ختم ہونے پرامیر ابوالحرث منصور بن نوح والی خراسان و ماوراء النبراورر کن الدولہ میں مصالحت ہوگئی اس نے اپنی بٹی کا عقد اس سے کر دیا' بے انتہا ہدایا اور تحا کف دیے کہ جس کی نظیر نہیں ہوسکتی۔ دونوں امیروں کے سلح نامہ پر سرداران خراسان فارس اور عراق نے اپنے اپنے دسخط کئے۔ اس سلح نامہ کی پیجیل ابوالحن محمد بن ایراہیم بن سیجو رسپہ سالا رافواج خراسان نے کرائی تھی' جوامیر ابوالحرث منصور کی طرف سے سالا رتھا بیرواقعہ الاسمے کا ہے۔

نوح بن منصور کی امارت: ۲ وسطے کے نصف میں امیر ابوالحرث منصور نے بخارا میں وفات پائی۔اس کا بیٹا ابوالقاسم نوح تخت حکومت پرمتمکن ہوا۔ابوالقاسم نوح ایک نوعمراؤ کا تھاس بلوغ کونہیں پہنچا تھا' قلمدانِ وزارت ابوالحس علی کے سپرو کیا گیا عہدہ تجابت سے ابوالعباس (ابوالحن کا آزاد غلام) ممتاز ہوا۔

طاہر بن خلف : ہم اوپر خلف بن احمد کیٹی والی ہجتان کے حالات بیان کر بچے ہیں کہ اس نے امیر منصور بن فرح ہے اپنے عزیز قریب طاہر بن خلف بن احمد بن حین کے مقابلہ میں جس نے ہم دس ہے ہیں اس سے بغاوت کی تھی امداد طلب کی تھی چنا نچے امیر منصور نے خلف بن احمد کوفوجی امداد دی اور اسے اس کی حکومت کی کری پر دوبارہ متمکن کیا۔ اس کے بعد جب کہ امیر منصور کے لئنگر کوخلف نے رخصت کر دیا طاہر نے پھر بغاوت کر دی ۔ خلف نے امیر منصور سے پھر امداد طلب کی امیر منصور نے امیر منصور سے پھر امداد طلب کی امیر منصور نے امداد دی اس اثناء میں طاہر انتقال کر گیا 'اس کا بیٹا حسین امارت کی کری پر متمکن ہوا ، خلف نے اس کا محاصرہ کر لیا نہائیت نوح کی متحت کر دیا تھی کو مت امیر نوح کی ماحم کو مت امیر نوح کی ماحم کی متحت کرنے لگا اور خلف حکومت امیر نوح کی ماحم میں بھیتان میں حکومت امیر نوح کی ماحم میں بھیتان میں حکومت کرنے لگا اور خراج سالانہ مقرر دار الا مارت بھیجنا شروع کیا۔

قلعدارک کا محاصرہ: چنددن بعد شاہی اطاعت وفر ماں برداری میں کوتا ہی کرنے لگا احکام شاہی کی تعمیل میں اعراض و چثم پوشی سے کام لینے لگا۔ تب حسین بن طاہر عسا کرخراسان کالشکر لے کرخاف بن احمد کی سرکو بی کے لئے آیا اور قلعدارک

ا بن سمیجو رکی معزولی: ابن سمیجوران دنوں خراسان میں تھا چونکہ اس کا زمانہ تکومت بھی طویل ہوگیا تھااس وجہ سے سلطان کی اطاعت خاطر خواہ نہ کرتا تھا اور خلف بن احمد اس کا دوست و مشیر تھا اس بناء پر اس پر بھی شاہی عمّاب ہوا اور حکومت خراسان سے معزول کر دیا گیااس کی جگہ ابوالعباس تاش کو حکر انی کی سند عطا ہوئی ابن سمیجور معذرت کا عریف کھی کر جہتان چلا گیا اور بہ انظار جواب و بین تھم رار ہا بچھ عرصہ بعد بجستان جائے کی بابت امیر نوح کا فرمان صادر ہوا چنا نجے ابن سمیجور نے جستان کارخ کیا اور وہاں بینچ کر خلف بن احمد کو حسین بن طا ہر کے محاصرہ سے نکل جائے کا موقع دیا۔خلف قلعہ طاق میں جاکر بن ہوگیا اور ابن سمیجو رکھون بعد امیر نوح کے خوش کرنے کو دہاں قیام پزیر ہا۔ پھر وہاں سے واپس آیا۔

ابوالعباس تاش کی گورنری: جس وقت امیرنوح نے ابوالعباس تاش کوسید سالاری و حکومت خراسان پر مامور کیا اور ابوالعباس تاش ایسوی میں وار و خراسان ہوا تو فخر الدولہ بن رکن الدولہ اورشس المعالی قابوس بن دھمکیر سے ملاقات ہوئی ہیہ لوگ جر جان سے آئے ہوئے تھے ان دونوں کی سرگزشت یہ ہے کہ جس وقت عضد الدولہ نے اپنے بھائی فخر الدولہ کے مقوضات پر قبضہ کرلیا اور فکست دے دی تب فخر الدولہ مشس المعالی قابوس کے پاس جائے پناہ گزین ہوا۔ عضد الدولہ نے مشس المعالی کو کے پاس فخر الدولہ کے واپس بھینے کا خط لکھا اور لا کے بھی دیا اور دھملی بھی دی قابوس نے انکاری جواب دیا۔ عضد الدولہ نے طیش میں آ کر فخر الدولہ کی گرفتاری پراپنے بھائی موید الدولہ کوایک بردی فوج کے ساتھ دوانہ کیا قابوس مقابلہ پرآ یا لیکن شکست اٹھا کر بھاگا اپ کسی قلعہ میں جا کر بناہ گزین ہوا اور جب اس میں بھی بناہ کی صورت نظر نہ آئی تو اپنا مال و اسباب لے کر نیشا پور چلا گیا۔ فخر الدولہ بھی میدانِ جنگ سے اپنی جان بچا کر ابوالعباس سے سلے اور اپنی میں کی جان کی واقع اس کے باس کے بات کی دونوں ابوالعباس سے سلے اور اپنی میں ان کی۔ ابوالعباس نے ان کی بے صورت و تو قیر واحز ام سے تھم رایا چنا نچان دونوں نے ابوالعباس کے پاس قیام اضیار کیا اور موید الدولہ نے برجان اور طبر ستان پر قبضہ کرلیا۔

ابوالعباس کا محاصرہ جرجان : جب قابوس بن دشمگیر اور فخر الدولہ بن رکن الدولہ ابوالعباس تاش کے پاس آ کر پناہ گزین ہوئے اور جرجان وطبرستان کو موید الدولہ ہے واپس لینے کی درخواست کی ابوالعباس تاش نے امیر نوح کی خدمت میں اجازے حاصل کرنے کی غرض ہے ایک عرض واشت بخار اروانہ کی چنا نچے امیر نوح نے ان دونوں مظلوموں کے ساتھ جانے اور ان کا ملک واپس دلانے کا حکم دیا۔ ابوالعباس تاش نے فوجیس آ راستہ کرکے کے ان دونوں مظلوموں کے ساتھ موید الدولہ سے بدلہ لینے کے لئے کوچ کیا۔ سفر وقیا م کرتا ہوا جرجان پہنچا اور خاصرہ ڈال دیا۔ دوماہ تک نہایت ختی ہے حاصرہ ڈالے رہا موید الدولہ نے قائق نامی ایک خراسانی سید سالا رکو ملا لیا۔ صف آ رائی سے اس نے حسب وعدہ اپنا مور چہ کوچھوڑ دیا اور فکست اضاکر بھاگا۔ موید الدولہ نے جرجان سے فکل کرجملہ کیا جس سے خراسانی فوج میدان جگ سے بھاگ کھڑی مولئا ورشک سے فاکر نیٹا یور چلی آئی۔

ابوالعباس کی حراسان مرفوج کشی : آپاد پر پڑھ کے ہیں کہ ابوالحن بن سمجور جس وقت بحتان گیا تھا وہیں مقیم رہا چروہال سے جستان لوٹ آیا۔ جب ابوالعباس تاش بخارا کی جانب روان ہوا تو ابن سمجور نے فایق کولکھا کہ آؤہم اور تم متفق ہو کر خراسان پر قبضہ کر لیا۔ ہو کر خراسان پر قبضہ کر لیا۔ ہو کر خراسان پر قبضہ کر لیا۔ ابوالعباس تاش پے خبریا کر فیط و کتابت شروع کی بالآخر ہے لیا ابوالعباس تاش کودی جائے فایق کواور ہرات ابوالحن بن سمجور کواس مصالحت کے بعد تمام فریق اپنے موبول کودا ہیں ہوئے۔

ابوالعباس کی معزولی فخرالدولہ بن بویدان واقعات کے اثناء میں ابن سمچوراور فایق کے ساتھ نیٹا بورہی میں مقیم تھا اورایداد کے انتظار میں تظہرا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا بھائی مویدالدولہ ماہ شعبان سویس میں مرگیا ارا کین عکومت نے اسے کری حکومت پر بٹھانے کی غرض سے بلا بھیجا۔ اس امر کی تحریک ابن عباد وغیرہ نے کی تھی فخرالدولہ نے نیٹا پورٹ کری حکومت پر بٹھانے کی خوالد ولہ نے بٹاراسے نیٹا پورٹ جان کی جانب کوچ کیا اور جرجان بھی کراپنے بھائی کے ملک (جرجان اور طبرستان) پر قبضہ کرلیا اور امیر نوح نے بخار اسے نیٹا پورٹی جانب ابوالعباس کے روانہ ہونے پر ابوالعباس کی جگہ عہدہ وزارت پر عبدانڈ بن عزیز کو ما مورکیا اس سے اور ابوالحس میں سے جانب ابوالعباس تاش کو حکومت خراسان سے سبکہ وش کر دیا اور ابوالحس میں مقدر میں ابرا بیم کو نیٹا یورٹی سند حکومت بھیج دی۔

ابوالعباس کی بغاوت: ابوالعباس تاش نے حکومت خراسان سے معزول ہونے کے بعد امیر نوح کی خدمت میں مغذرت اور تلطف خسرواند دانا کی عرضداشت روانہ کی امیر نوح نے توجہ نہ فرمائی اس بناء پر ابوالعباس تاش نے علم بغاوت بلند کر دیا اور فخر الدولہ سے ابن سمچور کے مقابلہ میں امداد کی ورخواست کی فخر الدولہ نے فوجی اور مالی امداد دی اور اپنے نامور سپر سالا را بوجم عبداللہ بن عبد الرزاق کواس خدمت پر مامور کیا چنا نچہ ابوجم نے اپنی اور دیلمی فوجوں کے ساتھ نبیٹا پور میں قدم سپر سالا را بوجم عبداللہ بن عبد الرزاق کواس خدمت پر مامور کیا چنا نچہ ابوجم نے اپنی اور دیلمی فوجوں کے ساتھ نبیٹا پور میں قدم بوصایا اور ابن سمچور نمیٹا پور میں قلعہ شین ہوگیا فریق مخالف نے عاصرہ ڈال دیا تھوڑے دن بعد فخر الدولہ نے ایک اور تازہ دم بوصایا اور اس کے تمام مال واسباب کولوث فوج کمک پر بھیج دی اور اس کے تمام مال واسباب کولوث

کیا ابوالعبا ک نے کامیابی ہے تیا تھ میں پور پر جھنہ تر کیا اور دوبارہ امیر توں کی حدثت یں عدر توان کا وردلطاف عابی ہے۔ مبذول کرنے کاعریف پروانہ کیا مگروزیرالسلطنت عبداللہ بن عزیز نے اس کی معزولی پرزیادہ زور دیا جس سے دونوں کے دل میں کدورت بدستر باقی رہی۔

ابوالعباس کی شکست وفرار: اس شکست کے بعد ابن سمجور نے اپنی حالت درست کی۔ امراء بخارا اس واقعہ سے مطلع ہوکر اس کی کمک پر آئے جس سے اس کی گئی ہوئی قوت پھرعود کر آئی ۔ شمس الدولہ ابوالفوار س بن عضد الدولہ کو فارس بی امداد کے لئے لکھا چنا نچے شرف الدولہ نے اپنے بچافخر الدولہ کی عدادت کی وجہ سے دو ہزار سواروں سے اس کی مدد کی لڑائی ہوئی ابوالعباس شکست کھا کر فخر الدولہ نے پاس جرجان پلا گیا۔ فخر الدولہ نے اس کی بے حد عزت کی اور اسے جرجان و رہتان اور اسر آ با وبطور جا گیرد ہے کررے کا راستہ لیا اور اس قدر مال واسباب اور آلات حرب روانہ کے کہ جس کا شار تین میں جو سات ابوالعباس نے جرجان میں قیام کر کے فوجیس مرتب کیں چندے اپنی مالی حالت درست کر کے خراسان کی طرف قدم بوصایا گرسوء آلفاق سے خراسان کی طرف قدم بوصایا گرسوء آلفاق سے خراسان تک نہ بینی سے میان واپس آیا تین برس قیام کر کے مرگیا۔

اہل جر جان کی بعثاوت: اہل جرجان نے ابوالعباس کے اراکین دولت کی اطاعت قبول کی مگران لوگوں کی بدخلتی اور فالماند کارروائی کی دجہ ہے لا پڑے بخت اور خوز پر لڑائی ہوئی یہاں تک کہ ابوالعباس کے اراکین دولت نے امن کی درخواست کی تب اہل جرجان نے ان کی خوز پری سے اپناہا تھ کھینی لیا اور وہ لوگ متفرق اور منتشر ہوکرا دھر چلے گئے ان میں سے اکثر نے جن میں ابوالعباس کے متازخواص اور غلام تھے خراسان میں جاکر قیام اختیار کیا۔

ابوعلی بن ابوالحسن: یه ده زمانه تھا کہ دالی خراسان سمجور دفعۃ مرگیا تھا اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوعلی حکمرانی کررہا تھا اس کے بھائیوں نے اس کی حکومت دریاست کی بابت بھائیوں نے اس کی حکومت دریاست کی بابت جھاڑا شروع کیا تھا استے بین ابوالعباس تاش کے اراکین دولت ابوعلی کے پاس گئے جس سے اس کی شان وشوکت بڑھ گئے ادرجالت درست ہوگئی۔

ابوعلی محمد بن عیسی کی وزارت: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ ابوالحن بن سمجو را ابوالعباس تاش اور فایق نے متفق ہوکر منیٹا پور سپہ سالاری خراسان کو عومت بلخ و ہرات کے جے بخرے کر لئے تھاس کے بعد وزیر السلطنت عبداللہ بن عزیزی تخریک سے ابوالعباس تاش کو معزول کر کے اس کی جگہ ابوالعباس کو مامور کیا ان دونوں میں جو واقعات پیش آئے انہیں ہم او پر تحریر کر بچکے بیں۔ تاش کلست کھا کر جرجان چلا گیا اور ابوعلی ہرات میں فایق بلخ بیں استحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ وزیر السلطنت ابن وزیر السلطنت ابن موزیر السلطنت ابن عزیز جرجان پر قصد کر لینے کی حن کو ترغیب دے رہا تھا اتفاق سے چندروز بعد وزیر السلطنت ابن عزیز جمعزول ہوکر خوارزم کی جانب شہر بدر کرویا گیا اور قلمدان وزارت ابوعلی محمد بن عیسیٰ وامغانی کوم جمت ہوا کیونکہ حکومت کے مصارف بڑھ گئے تھے اور آئد نی کم ہوگئی تھی اس وجہ سے ابوعلی محمد عہد وزارت کے فرائض کو پورے طور سے ادافہ کر سکا سنجہ بیہ واکہ معزول کردیا گیا۔ نھر بن احمد بن مجر اور یزید عہد وزارت سے سرفراز ہوا تھوڑے دن کے بعد یہ بھی عہدہ سندوش کردیا گیا اور ابوعلی وامغانی بدستور عہدہ وزارت پر بھال ہوا اس اثناء میں ابوالحن بن سے جو رمزگیا اس کا بیٹا ابوعلی اس کا بیٹا ابوعلی اس کا بیٹا ابوعلی اس کو بیت کی ابوالے میں ابوالحن بن سے جو رمزگیا اس کا بیٹا ابوعلی اس کو بدر اس کا بیٹا ابوعلی ابوالی اثناء میں ابوالحن بن سے جو رمزگیا اس کا بیٹا ابوعلی اس کی بعد وی کے بعد یہ بھی عہدہ سبکدوش کر دیا گیا اور ابوعلی وامغانی بدستور عہدہ وزارت پر بھال ہوا اس اثناء میں ابوالحن بن سے جو رمزگیا اس کا بیٹا ابوعلی اس

کی اطاعت کا اظهار کرتار ہااور در پردہ بقرا خان ترکی بادشاہ کا اظهار کرتار ہااور در پردہ بقرا خان ترکی بادشاہ کا شغرو شاغور سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور اے بخارا اور ماوراء النم وغیرہ پر قبضہ کر لیننے کی ترغیب ویتار ہا۔ یہاں تک کہ اے متقل طور سے فراسان کی حکومت مل گئی۔

فایق بن ابوالحسن سمیحور : قایق ابوعلی سے شکست کھا کرم والرود چلاگیا تھا اورو ہیں اس وقت تک قیام پریر ہاتھا۔ جب
تک کدائ کے زنم اچھے نہ ہو گئے اور اس کے ہمراہی آ کرجع نہ ہو گئے تھوڑے دن کے بعد جب قایق کی
حالت درست ہوگئ تو اس نے بلا اجازت بخارا کی طرف کوچ کیا۔ امیر نوح کو اس کی خبرگئی۔ مشتبہ ہوکر ایک فوج وفلکورون
برادر حاجب کی ماتحتی ہیں روک تھام کی غرض سے روانہ کی۔ قایق شکست کھا کر بھاگا نہر عبور کر کے بلخ پہنچا اور وہاں چند ب
قیام کر کے تر مذی چلاگیا۔ بقرا خان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور امیر نوح کے خلاف ابھار نے لگا۔ امیر نوح نے
قیام کر کے تر مذی چلاگیا۔ بقرا خان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور امیر نوح کے خلاف ابھار نے لگا۔ امیر نوح نے
قائی کے بعد ابوالحرث احمد بن محمد فیرقوتی والی جر جان کو فایق کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے لکھا چنا نچے والی جر جان
فایق کے بعد ابوالحرث احمد بن محمد فیرقوتی والی جر جان کو فایق فوج کے ایک حصد کو مقابلہ پر جسیجا۔ دونوں فریقوں
نے اپنی فوجیں فایق کے تعالی کہ گئے کی طرف لوٹ آیا۔

طاہر بن فضل کی شکست و خاتمہ ای زمانہ میں طاہر بن فضل نے ابوالمظفر محمہ بن احمہ سے ملک صفائیاں پھین لیا تھا۔ ابوالمظفر بحال پریشان قایق کے پاس بہنچا امداد کی ورخواست کی چنانچہ فایق نے اس کی ملک پر کمر ہمت با ندھی اور فوجیں مرتب کر کے ابوالمظفر کو طاہر کے مقابلہ پر بھیجا دونوں فریقوں میں سخت خونر پر جنگ ہوئی طاہر کی فوج نمیدانِ جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی اور طاہر جنگ کے دوران مارا گیا اور صفائیاں پر قابض ہوگیا۔

بقرا خا<u>ل ترک کا بخارا پر قبضہ</u> : آپاو پر پڑھ تھے ہیں کہ ابوعلی بادشاہ ترک بقرا خاں کو بخارا اور مادرا مالنہر پر قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہاتھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد بقرا خال کوملک گیری کالا چکے پیدا ہوااس نے ملوک سامانیہ کے مقبوضات کی طرف قدم بڑھایا کیے بعد دیگرے شہروں پر قبضہ کرنے لگا۔امیر نوح نے اس سے مطلع ہوکر بقرا خال کے مقابلہ پر فوجیں روانہ کیں بقراخاں نے انہیں شکست دے کرسپر سالا رفوج کومع دیگر سر داران تشکر کے گرفتار کرلیا اور بخارا کی جائب بڑھا۔ امیر نوح نے ابوعلی بن شمچور اور فایق کولکھا کہ اپنی افواج کے ساتھ بخارا کو بچائے اور میری حمایت کے لئے آو مگران لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی بقرا خال کوچ وقیام کرتا ہوا اور شہروں پر کے بعد دیگرے قالین ہوتا ہوا بخارا کے قریب پہنچا۔امیر نوح حجب کر بخارا سے نکلا اور دریا عبور کر کے تل الشط پر پہنچا تھوڑے دن کے بعد اس کے رفقاءاور امراء سب اس سے آلے امیر نوح نے یہاں پر قیام اختیار کیا اور ابوعلی فایت کوا پی حمایت پر طلی کے خطوط بھیخے لگا۔

بقرا خاں کی وفات بقرا خاں نے امیرنوں کے جلے آنے کے بعد بخارا پر بضنہ کر کے وہیں قیام اختیار کیا اتفاق سے
ایک شخت بیاری میں مبتلا ہوا 'طبیبوں کی رائے سے بخارا چھوڑ کراپنے شہرواپس ہوا۔ امیرنون یہ خبر پاکر نہایت تیزی سے
مافت طے کر کے بخارا پہنچا۔ اہل بخارا نے اس کی واپسی سے بے حد خوشی منائی۔ امیرنون نے دوبارہ کرسی بخارا پر جلوں
فر مایا اس مسرت پردوبالا مسرت بیرہوئی کہ بقرا خال کے مرنے کی خبر بھی آئینی ۔ سازا شہر چرا غال کیا گیا۔ اہل شہرا ورا میر
نوح کی خوشی وسرت کا کیا یو چھنا تھا مارے خوش کے جا مدے باہر نگلے پڑے تھے۔

ابوعلی کوامیرٹوح کی واپسی بخاراے بے حدشر مندگی ہوئی کیونکہ اس نے امیرنوح کی مددے جان جرائی کی تھی اور نہایت کج ادائی سے بیش آیا تھا۔ فایق کواپنی غم ہے بھری ہوئی واستان کھی چنا نچہ فایق امیرتوج کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکراابو علی کے یاس چلا گیا اور دونوں حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یہ واقعات ۳۳۳ھے کے ہیں۔

سبکتگین کی گورنری جب ابوعلی فایق متفق ہوکر امیرنوح کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہوئے امیر نوح نے سبتگین کو ان واقعات ہے مطلع کر کے ان دونوں باغیوں کے مقابلہ کے لئے اپٹی مدد کو بلا بھیجا

سبکتگین امیرنورج کی جانب سے غزنی کا گورنر تھا اوران دنوں ملوک کفار ہند پر جہاد پین مصروف تھا۔ جس وقت امیر نوح کا فریان ملافوراً الزائی موقوف کر کے غزنی لوٹ آیا اور فراہمی مشکر و آلات حرب بیس مصروف ہوا۔ اپوعلی اور فایق اس سے مطلع ہوکر ڈرے۔ معز الدین بن بویہ سے امداد کی ورخواست کی اورا سے معاملہ میں اس کے وزیر السلطنت صاحب بن عباد سے بھی اعانت کے خواستگار ہوئے۔ معز الدولہ نے ان دونوں باغیوں کی کمک پرنوجیں روانہ کیں۔

امیر نوح کا نعیثا بور پر قبضه بسکتگین اوراس کا ہونہار بیٹامجود نوجیں مرتب کر کے ۳۸ میں شان کی طرف بر سے۔ امیر نوح بھی پینجر پاکر بخارا ہے لکا۔ سبکتگین اور محود ہے ملاقات کی پھر سب کے سب منقل ہوکہ ابوعلی اور فایق کی سب منقل ہوکہ ابوعلی اور فایق کی سب منقل ہوکہ ابوعلی اور فایق کے گئے روانہ ہوئے 'اطراف ہرات میں معرکہ کارزاز گرم ہوا۔ ابوعلی اور فایق کے ہمراہ وابوس بن دشمکیر بھی تھا' قابوس کفرانے نعمت نہ کر سکا امیر نوح کے پاس امن حاصل کر کے چلا آیا ابوعلی اور فایق کے ہمراہ یوں کے چھوٹ گے۔ سبکتگین کے مرداروں نے فکلت پر شکست دینا شروع کی' ابوعلی اور فایق میدانِ جنگ ہے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فتح مندی کروہ نیشا پور تک توا قب کرتا چلا گیا۔ جب فایق اور ابوعلی کو نیشا پور میں بھی پناہ نہ ملی قونا کام ہوکر جرجان میں جاکر دم لیا۔ معرالدولہ سے ملے ہدایا اور تھا کف پیش کے' اپنی مصیبت کی داستان بیان کی۔ معز الدولہ نے ان دونوں کو جرجان بیل میں جاکر دم لیا ور

ابوعلی اور فایق کی شکست کے بعد امیر ٹوح نے کامیا بی کے ساتھ نیٹا پور پر قبضہ کرلیا۔ نیٹا پور کی حکومت اور سپہ سالا رئی افواج خراسان کے عہد ہ پرجمود بن سبکتگین کومقرر کر کے سیف الدولہ کا خطاب مرحمت فر مایا اور اس کے بعد سبکتگین کو ناصر الدولہ کے خطاب سے مخاطب کیا۔ ہرات کی حکومت پر سبکتگین کواور نیٹا پور کی گورٹری پرمجمود کو مامور کر کے بخارا کی جائب والی ہوا۔

ابوعلی اور محمود بن سبکتگین کی جنگ جونی امیرنوح اور سبکتگین ایک دوسرے سے جدا ہوکر بخارا اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے ابوعلی اور فایق کوخراسان کی حکومت کا پھر لا لیے پیدا ہوا۔ چنانچے ان وونوں نے نوجین آرار شرک کے ماہ رہیج الا ول ۲۵ میں ہرجان سے بیٹا پورک طرف قدم برحایا محموداس سے مطلع ہوکران دونوں سے مقابلہ پر نکلاتے نیٹا پورک باہر دونوں حریف نے مقابلہ پر نکلاتے نیٹا پورک باہر دونوں حریفوں نے صف آرائی کی۔ ابوعلی اور فایق نے اس امراکا احساس کر کے مجمود کی جمیعت کم ہاس کے باپ باہر دونوں حریفوں نے صف آرائی کی۔ ابوعلی اور فایق نے اس امراکا احساس کر کے کہ محمود کی جمیعت کم ہاس کے باپ سیستگین کی امداد شرآنے پائی تھی کہ لوائی چھیڑ دی محمود شکست کھا کرا پینے باپ کے پاس بھاگ گیا۔ حریف نے اس کے شکر گاہ کولوٹ لیا اور ابوعلی نے نیٹا پور میں قیام کر دیا۔ امیرنوح ملائے کی غرض سے اکثر ابوعلی سے خطور کا برے کیا کرتا تھا اور اس کی کا فتر شوں اور عدول تھی وں سے درگز رکرتا جاتا تھا۔ چنا نچھاں مرفتہ بھی جو لغزش اس سے بسکین کے معاملہ میں ہوئی تھی اس کے درگز رکا خطاکھا گر ابوعلی اور فایق نے جو بات امیرنوح سے جاپی اسے منظور نہ کیا۔

معرکہ طوس بہتگین نے اپنے بیٹے محدود کی شکست اور ابوعلی کے قبقہ نیٹا پورے برہم ہو کرفو جیس فراہم کیں اور سامان سفر و جنگ مہیا کر کے ابوعلی پرفوج شخی کر دی مقام طوس میں ٹر بھیڑ ہوئی محمود بھی سبتگین کی روائل کے بعد امدادی فوج لے کر پہنے گیا۔ ابوعلی اور فالین شکست کھا کر ابیور دکی جانب بھا گے سبتگین نے اپنے بیٹے محمود کو نیٹا پور کی حکومت پر ما مور کر کے ابوعلی اور فالین کا تعاقب کیا ابوعلی اور فالین نے جب وہاں بھی پناہ کی صورت ندو کیوتو مروجا کردم لیا پھر مروے فکل کر ہم مل الشط میں پہنچ کر پناہ گزیں ہوئے اور دونوں نے متفق ہو کر امیر نوح کی خدمت میں عفوق صور اور مرحت خسر وانہ حاصل کرنے کے لئے کر پناہ گزیں ہوئے اور دونوں نے متفق ہو کر امیر نوح کی خدمت میں عفوق صور اور مرحت خسر وانہ حاصل کرنے کے لئے کو یضہ روانہ کیا امیر نوح نے ابوعلی سے بیٹر طبیش کی کہتم جرجانیہ میں جا کر قیام کرواور فایق کا ساتھ چھوڑ کر جرجانیہ کی جانب میں اس موار خوار زم کے قریب پہنچ کرایک گاؤں میں تھیم ہوا۔

ابوعلی اورخوارزم ابوعبدالله خوارزم شاہ ابوعلی کی آمدی خبرین کر ملنے کے لئے آیا اور بڑی آؤ بھت سے اپنے یہاں لے جاکر شہرایا۔ شب کے وقت چند بیاب ول کوشیح کر ابوعلی کوائی کے ہمراہیوں کے ساتھ گرفار کر کے قید کرویا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر مامون بن محمروا کی جروائی جرجانیہ تک پنجی مامون کوائی واقعہ سے بے صدصد مدہوا فوجیں آراستہ کر کے خوارزم شاہ پر چڑھائی شروع کردی ۔ مقام کاش میں خوارزم شاہ سے مقابلہ ہوا بخت اور خوز برجنگ کے بعد خوارزم شاہ کو فلست ہوئی۔ مامون نے کاش بر قبضہ کر کے خوارزم شاہ کو فلست ہوئی۔ مامون نے کاش بر قبضہ کر کے خوارزم شاہ کر قبار نے شاہ کی اور جرفی کے جانے کا کو ایک مورکردیا۔
مامون مظفر ومنصور جرجانیہ کی جانب واپس ہوا اور بلا دخوارزم شاہ کے بیش کے جانے کا تھم دیا اور جب وہ دوبارہ دربار ابوعلی کی گرفتاری و خاتمہ مامون نے جرجانیہ بی کی خوارزم شاہ کے بیش کے جانے کا تھم دیا اور جب وہ دوبارہ دربار

کسی ذریعہ سے سبکتگین کو بی معلوم ہو گیا کہ ابن عزیز وزیر السلطنت ابوعلی کی رہائی کی فکر میں ہے اورامیرنو کے سعی سفارش کر کے اسے قید سے رہا کرنا خاہتا ہے اس بنا پر سبکتگین نے امیرنوح کی خدمت میں اپنا سفیر بھیج کر ابوعلی کواپنے پاس بلا لیا اور قید کر دیا۔ چنا نچراسی حالت میں کے ۲۸ ہے کا دور پورا ہوتے ہی ابوعلی کا انتقال ہو گیا باقی رہائی کا میٹا ابوالحن وہ فخر الدولہ بن بوریے یاس بھاگ گیا اور وہیں قیام پزیر دہا۔

ابوعلی کی مفارقت کے بعد فالق نے کاشغر کاراستہ اختیار کیا۔ ایلک خان یا دشاہ ترک بعزت واحترام پیش آیا۔ امیر نوح کواس کی عفرتقصیر کی سفارش کی۔امیر نوح نے ایلک خان کی سفارش پر فالق کی تقصیر معاف کر دی اور سمرقند کی حکومت پر مامور کر دیا۔

امير نوح سامانی کی وفات ماه رجب ٢٨٥ مين اميرنوح بن مصور سامانی اين حکومت وسلطنت کا اکيسوال سال پوراکر کے وفات پاگيا۔ اس کے مرنے سے ملوک سامانی کی حکومت وسلطنت میزلزل ہوگئی کمزوری کے آثار نماياں ہو چلے۔ چاروں طرف سے سرحدی امراء نے ہاتھ بڑھا ناشروع کيا جس سے تھوڑی مدت ميں ملوک سامانی کی حکومت جاتی رہی۔ ابوالحرث منصور کی امارت اميرنوح کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابوالحرث منصور تخت حکومت پر متمکن ہوا اراکين وولت اورام را پسلطنت نے بالا تفاق اطاعت قبول کی مکتبوزون ممالک مقبوضہ کا انتظام کرنے لگا۔ قلد ان وزارت ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کو سرد ہوا۔

ایلک خان بادشاہ ترک وامیر نوح کی دفات ہے فائدہ اٹھانے اور ملک گیری کرنے کاشوق جرایا فوجیس آ راستہ کر کے سرقند کی جانب بردھا اور اس مقام ہے فالی کو بلا کر بخارا کی جانب روانہ کیا' امیر منصور کو اس خبر ہے جا حد تشویش پیدا ہوئی جب کچھ بن نہ آئی تو بخارا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور نہر عبور کر ہے دم لیا۔ فالین بلامقابلہ بخارا میں داخل ہوا' ارا کین شہر کو جع کر کے بیا خارا کی کہ میں امیر منصور کی خدمت کو حاضر ہوا ہوں اور وہ میرے ولی نعمت ہیں بخارا کیوں چھوڑ کر چلے گئے اور چند بھا کہ کی ورخواست کی امیر منصور کے فالین ہے جد و بیان کے کر بخارا کی جانب کوچ کیا۔ بخارا میں بیدون بہت خوشی کا دن تقاہر کہ دمہ کی با چھیں کھلی منصور نے فالین ہے عہد و بیان کے کر بخارا کی جانب کوچ کیا۔ بخارا میں بیدون بہت خوشی کا دن تقاہر کہ دمہ کی با چھیں کھلی بری تھیں ۔ الفرض امیر منصور کی واپس کے بعد فالین نے عنان حکومت اپنے ہاتھ بیل کی سلطنت و حکومت کا انتظام کرنے لگا

ابوالقاسم اورمکتبوز ون آپ اوپر پڑھ گیے ہیں کہ متبوز ون جندتوں محمد بن سبتگین اپنے بھائی اساعیل کی جنگ میں

عرف این اور فراسان موااور قابض موکر حکمرانی کرنے لگا۔ ابوالقاسم من سمچور برادرابوعلی اپ جیتیج ابوالحن بن ابوعلی کے مضروف تفاوار دخراسان موااور وابض موکر حکمرانی کرنے لگا۔ ابوالقاسم من سمچور برادرابوعلی اپ جیتیج ابوالحن بن ابوعلی کے ممراہ جرجان چلا گیا تفاا وردونوں بچا بھیتیج نے جرجان میں معز الدولہ کے پاس قیام اختیار کی تفا۔ جب معز الدولہ مرگیا تو ان دونوں نے اس کے بھائی ابوعلی کے دونوں نے اس کے بھائی ابوعلی کے دونوں ماری کے بھائی ابوعلی کے دونوں ماری کی جو گئے۔

فاین نے بخارا ہے ابوالقاسم کولکھنا شروع کیا کہ مکتبوزوں پرفوج کشی کر دو خراسان پر قبضہ کرلواورا ہے خراسان سے حرف غلط کی طرح نکال چینکو۔ پہلے تو ابوالقاسم کو بچھے ہیں و پیش ہوا مگر فاین کے بار بارتج کیک کرنے سے ابوالقاسم کو بھی جوش پیدا ہوگیا فوج کو اسفرا نمین سر کرنے کے لئے بھیجا۔ جوش پیدا ہوگیا فوج بھی آراستہ کر کے جرجان سے نیشا پور کی طرف روانہ ہوا اورا کی فوج کو اسفرا نمین سر کرنے کے لئے بھیجا۔ اس فوج نے مکتبوزون کے محالے قبضہ سے اسفرا کین کو زکال لیا اس کے بعد مکتبوزون اورا بوالقاسم میں مصالحت کا نامہ و پیام شروع ہوا اور بالا خرودنوں میں مصالحت ہوگی اور دامادی کارشتہ بھی قائم ہوگیا۔ مکتبوزون نیشا پوروایس آیا۔

محمود کا نیشا ابور پر قبضہ محمود بن بھی نے اپنے بھائی اساعیلی مہم سے فارغ ہور غزنی پر قبضہ حاصل کر کے بلخ گی طانب کوچ کیا مجمود ہے بہاں بہچا تو رنگ ہی دوسرا تھا خراسان کی کری حکومت پر کمتبوزون معملن تھا جیسا کہ ہم او پرتج ریکر کے جائے ہیں۔ محمود نے امیر منصور بن نوح کی خدمت میں عراضان کی ارتج را اور خراسان کی جگہ ترین کی امیر منصور نے حکومت خراسان دیے سے افکار کر دیا اور خراسان کی جگہ ترین کی اور ان کی حکومت خراسان دیے سے افکار کر دیا اور خراسان کی جگہ ترین کی اور ان کے علاوہ صوبہ بست کے دیگر شہروں کی سند حکومت دینے کا وعدہ کیا محمود اس سے راضی نہ ہوا۔ دوبارہ درخواست بھیجی ۔ امیر منصور نے نامنظور کر دی ۔ اس سے محمود کو بحث رنے ہوا فی جیس آ راستہ کر کے نیٹا پور کی جائب قدم بڑھا، مکتبوز ون کواس کی خرمی نیٹا پور کی جائب قدم بڑھا گیا اور و ہیں آ کندہ واقعات کے لگئ نیٹا پور کی جائب محمود کو زیر کرنے کے دوانہ ہوا محمود اس کی آ مد کی خیر پا کرم والرود چلا گیا اور و ہیں آ کندہ واقعات کے انظار میں تھرار ہا۔

عبدالملک بن امیر نوح کی امارت جس وقت امیر مضور نے بخارا نے خراسان کی جا ب محود بن سکتین کونیٹا پور

اللہ کی غرض ہے کوج کیا مکتبوز ون نے بینجر پاکرامیر مضور کی خدمت میں شرف حضور حاصل کیا۔ چونکہ امیر مضور نے خلاف امید مکتبوز ون کوکشیدگی بیدا ہوئی فایق سے امیر مضور کی بے توجی کی خلاف امید مکتبوز ون کوکشیدگی بیدا ہوئی فایق سے امیر مضور کی بے توجی کی شامیر شکایت کی ۔ فایق نے اس سے دو چند شکوہ کا دفتر کھول دیا اس کے بعد دونوں نے شفق الرائے ہو کر بیرائے قائم کی کہ امیر مضور کو معرول کر دیا جا ہے اوراس کی جگہ عبد الملک بن امیر نوح کوا میر بنا نازیادہ موز وں ہوگا۔ سردار ان نظر میں ہے بھی مضور کو معرول کر دیا جا ہے اوراس کی جگہ عبد الملک بن امیر نوح کوا میر منازیا دہ موز وں ہوگا۔ سردار ان نظر میں نیل کی ایک کروہ اس دائے سے مناق ہوگیا جنانچ مکتبوز ون اور فایق نے حیاد سے امیر منصور کو بلاکر گرفتار کر لیا اور آئی کھوں میں نیل کی سیال کیاں پھرواد کی ۔ یہ واقعہ اواکل وقت ہوگا ہے۔ اس نے میں مہینے حکومت کی ۔

امیر منصور کی گرفتاری کے بعد عبدالملک کو قبائے حکومت رئیب تن کرے کرسی انارت پر متمکن کیا محبود کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے فایق اور مکتبور ون کواس بر بے فعل پر نفرت کی اور ملک گیری کے لالچ میں احبال فراموشوں کی طرف روانہ ہوا۔ معرکہ مرو محمود بن سبتگین نے فوجیں آراستہ کر کے فایق اور مکتبوزون پر پڑھائی کردی۔ان دونوں کے ہمراہ عبدالملک نوعمر امیر بھی تھا۔ جسے ان لوگوں نے کرسی حکومت برمشمکن کیا تھا۔ چنا نچہ فایق اور مکتبوزون بھی محمود کی خبران کر مقابلتہ پر نکلے ۔ ووس پی میں دونوں حریفوں کا مقام مرومیں مقابلہ ہوا محمود نے برور تیج ان لوگوں کو نیچا دکھایا ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھاگ نکلے عبدالملک بحال پریشان بخارا جبنچا۔فایق اس کے ہمراہ تھا مکتبوزون نے نیشا پور جا کردم لیا اور ابوالقاسم بن سمچور نے قبیتان (کوستان) میں پناہ لی۔

مکتبوڑون کا تعاقب جمود نے نتح یا بی کے بعد مکتبوزون کے تعاقب میں نیٹا پور کا قصد کیا کوچ وقیام کرتا ہوا طول پہنچا مکتبوزون اس کی آمد کی خبر پاکر جرجان بھاگ گیا محمود نے اس کے تعاقب میں ارسلان حاجب (لارڈ چیمبرلین) کوروا نہ کیا جو جرجان تک بکتبوزون کا تعاقب کر کے واپس آیا محمود نے اسے طوس کی حکومت پر مامور کر کے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ مکتبوزون کوموقع مل گیا غیثا پور پہنچ کر قبضہ کر لیا محمود میں یہ کرلوٹ پڑا مکتبوزون نیٹا پورچپوڑ کر بھاگ گیام وہو کر گزرا اسے تا خت وتا داج کر کے بخارا جا پہنچا۔

محمود کا خراسان پر قبضہ جمود نے ان کامیابیوں کے بعد خراسان کی حکومت پراپنے قدم جماد یے۔ ملوک سامانی کی حکومت وسلطنت کو زائل کر کے خلیفہ قادر ہاللہ عہائی کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا آوراس کی خدمت میں سند حکومت کی درخواست جیجی ۔ خلافت میآب نے سند حکومت خلعت فاخرہ کے ساتھ دوانہ فرمائی محمود نے خراسان کے عہدہ سیسالاری پر درخواست جیجی ۔ خلافت میآب نے سند حکومت خلات اور ناج بھائی نصر کو مامور کر کے نیٹا پور میں قیام کرنے کا حکم دیا اور ناخ چلا آیا جہاں پر کہ اس کے باپ کا دارالحکومت تھا۔ خراسان کے اطراف و جوانب کے امراء و آل اذا قان جو جرجان میں حکمران تھے اور شاہ عرسیاں (غرشتان) بنو مامون حکرانانِ خوارزم نے اطاعت قبول کی۔

وولت سنامانی کا زوال: جس وقت محود نے خراسان پر قبضہ کرلیا اور امیر عبدالملک بھاگ کر بخارا پہنچا قایق اور مکتبوزون وغیرہ بھا امراء پچھروز بخارا میں جمع ہوئے اور شفق ہو کر محود برخراسان پر تملہ کرنے کی غرض سے فوجیس فراہم کرنے گئے اس اثناء میں فایق ماہ شعبان مذکور میں مرکیا جس سے ان لوگوں میں ایک گونہ اضطراب بیدا ہو گیا اور ان کے کاموں میں کمزوری پید ہوگئی کیونکہ بھی ان کا پیشوا اور امیر نوح بن نصر کے بااثر غلاموں میں سے تھا۔ آیلک خان ترکی کو اس کی خبرگئی تو اسے بھی ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی تھی۔ کی خبرگئی تو اسے بھی ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی تھی۔ کی خبرگئی تو اسے بھی بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی جیسا کہ اس سے بھیلے بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی تھی۔ چنا چیتر کوں کو سک کے لئے آتا ہوں بخارا کی طرف جناج کر کے اور پی ظاہر کر کے کہ میں عبدالملک کے وشموں کو زیر اور دور کرنے کے لئے آتا ہوں بخارا کی طرف دوانہ ہوا۔

امیر عبد الملک بن نوح کا خاتم عبد الملک اوراس کے امراء ال فقرہ من آگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹے دہے۔
اجب ایلک خان بخارا کی طرف پہنچا تو مکتبوزون وغیرہ آراکین دولت ملنے کے لئے آئے ایلک خان نے سب کو گرفاز کر لیا
اور دسویں ذی قعدہ کو بخارا میں داخل ہوکر دارالا مارت پر قبضہ کر لیا عبد الملک اس کے خوف سے دو یوش ہو گیا ایلک خان نے
جاسوسوں کے ذریعہ سے سراغ لگا کر گرفار کر لیا اور پا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا چنا نچہ اس مراک لگا کے کر گرفار کر لیا اور پا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا چنا نچہ اس مراک میں مرکبا عبد الملک کے

ساتھ اس کا بھائی ابوالحرث منصورامیرمعزول' ابوا ابراہیم اساعیل' ابو یعقوب پسران امیرنوح اور اس کے چیا ابوز کریا ابو سلیمان اور ابوصالح فاری وغیرہم شاہراد گان ملوک سامانی بھی قید کر دیئے گئے تھے۔

عبدالملک کی وفات ہے ملوک سامانی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جس کا رقبہ تحکومت حدودعلوان ہے بلاوترک اور ماوراءالنہر تک پھیلا ہوا تھا۔اسلامی حکومتوں میں اس کارقبہ بہت بڑا تھا سیاست وملک داری میں بیحکومت اول ورجہ کی تھی۔

ابوابراجیم اساعیل بن نوح ابوابراجیم اساعیل بن نوح تھوڑے دن بعد ، وسی میں اس عورت کے لباس میں جواس کی خدمت میں آیا جایا کرتی تھی قید خانہ سے نکل کر بخارا میں رو پوش ہو گیا۔ جب جبتی کرنے والے جبتی کرکے بیٹے گئے تو ابراجیم بخارا سے نکل کرخوارزم پہنچا المخصر کا لقب اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ باقی ماندہ فوج اور سامانی سیسالار بھی آ ملے۔قابوں تو خود نہیں آیا لیکن اس نے ایک لشکرا ہے بیٹوں منوچراور دارا کے ساتھ بھیجے دیا۔ ابوابر اجیم نے شوال اس میں نمیشا پور میں داخل ہو کرخراج وصول کیا۔

ابوابرا ہیم اور منصور بن سبکتگین کی جنگ جمود نے اس خبر سے مطلع ہو کرتناش حاجب کیبروالی ہرات کوا یک فوج جرار کا افسر بنا کر روک تفام کی غرض سے روانہ کیا۔ دونوں حریفوں میں دودوہاتھ چل گئے۔ابوابراہیم شکست کھا کرابورو کی جانب بھا گا جرجان کا قصد کیا قابوں نے روک دیا' سرخس چلا گیا اوراس پر قبضہ حاصل کر کے قراح وصول کرنے لگا۔ یہ واقعہ رہے الاول ۱۹۳ھے کا ہے محمود نے ایک دوسری فوج منصور بن سبکتگین کی ماحتی میں روانہ کی ماہ رہے الثانی میں قریب غیشا بور صف آ رائی ہوئی۔ابوالقاسم بن سمچور چند سرداران لشکر کے ساتھ گرفتار ہوگیا۔ منصور نے ان سب کوغرفی روانہ کردیا۔

سر پر بندھالیلک خان شکست اٹھا کر بلادترک کی طرف واپس آیا اور فوجیس فراہم کرکے پھر حمد کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قبائل ترک ابوابراہیم سے رخصت ہوکراپنے اپنے وطن چلے آئے تھے ابوابراہیم کے پاس تھوڑ ہے ہے آ دمی رہ گئے تھے مگر پھر بھی وہ ٹم ٹھونک کر مقابلہ پر آیا اطراف مروسیہ میں معرکہ آرائی ہوئی۔ لیلک خان نے پہلے ہی حملہ میں ابوابراہیم کو شکست دے دی۔ اس کے ہمراہی منتشر ہو گئے۔ معدود سے چند آ دمیوں کو لئے ہوئے نہر کو جرجان کی جانب سے عبور کیا اور اسے تا خت و تاراج کرتا ہوا مروکی جانب چلا' ایک تنگ و دشوارگز ار راہ سے راغول کے بل پر گزرتا ہوا بسطام کی جانب قدم بردھایا۔

ابوابرا ہیم کا خاتمہ بمود کالشکرارسلان والی طوس کی ہتی میں اس کے تعاقب میں تھا۔ اس وقت قابوں ہی اس کا مخالف ہوگیا' ان واقعات سے مطلع ہوکرا کی فوج ہمر ابی اکرادشا بجہانیاں بسطام بھیج دی جس سے ابوابرا ہیم کے پاؤں اکھڑ گئے' بسطام سے ماوراء النہر کی طرف واپس ہواروز اندسفر اور جنگ سے اس کے ہمراہیوں پر ماندگی اور طال زیادہ غالب ہوگیا تھا اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس پر طرح ہ یہ ہوا کہ انہی لوگوں نے ایلک خان کے سرداروں کو ابرا ہیم کا بچہ بھی بتا دیا۔ پھر کیا تھا ایلک خان کی فوج نے محاصرہ کر لیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا پھر کی طرح سے اپنی جان بچا کر بھا گا اور عرب کے ایک خان کی فوج نے محاصرہ کر لیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا پھر کی طرح سے اپنی جان کہ اگا اور عرب کے ایک خان کی فوج نے محاصرہ کر لیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ واؤں مارتا رہا پھر کی طرح سے اپنی جان کہا گا اور عرب کے کا مردار تھا۔ ابن بھی ٹائی ایک شخص ان کا مردار تھا کہ دو ایس بھی ہو جاتی ہو گئی گئی ہوا ہے وتا کیدی تھی۔ جب ابوابراہیم اس کے پاس بہنچا تو ان لوگوں نے اسے اپنی سے پاس بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے اپنی کی سلطنت و حکومت ختم ہو جاتی ہو اور ان کے آٹار حکومت نیست و نابود ہو جاتے ہیں گویا اُن کا وجود ہی نہ تھا۔ والی قادات کے وقت اس پر دفعۃ تملہ کرکے مارڈ الا بیدواقعہ 10 کیا اُن کا وجود ہی نہ تھا۔ والیقاء اللہ واحدہ۔

to the Branch of some and were the sold of the sold of the

of the continues were and the state of the state of the

only The same and specify for the many may be still to be

ng to the contribution of the property of the property of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Paradical as to make the second

ala na magadala maja jara ji jara ji jara ah ji ji ka ah jara ka

the transport of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the se

y Kanghi. Ny kaominina na haitana na kaominina na kaominina na kaominina na kaominina na kaominina na kaominin

Frankling Advisor to an artist and the

## ANTERNOON SEELENGT TO ALL OUT OF THE REAL SEELENGT OF THE PROPERTY OF

بنو پہلگین کی حکومت در حقیقت ملوک سامانی کی ایک شاخ ہے اور اسی سے اس دولت وحکومت کا درخت پیڈا اور سرسبر وشا داب ہوا۔اس دولت وحکومت کا اقتد ار اور جاہ وجلال بے حد بروها ملوک سامانی جن حما لک اور بلا دیا وراءالنجر خراسان عراق عجم اور بلادِترک پرقابض تھے اس پر ہوسکتگین نے قبضہ عاصل کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اس کا اس قدرا ثر واقتدار ہوا كوظيم الثان سلاطين ميں ثار كے گئے۔

مکنتگین اس حکومت کا آغاز غرنی ہے ہوتا ہے۔ سبتگین جواس حکومت کا مورث اعلیٰ ہے بنوٹبکین کا آزاد غلام تھااور شبکین ملوك ساماني كي غدمت كرتا تفااوراُن كا آزادغلام تفاه جس وقت تبكين زمانة حكومت امير سعيد منصور بن نوح ميس بخارا آيا تفا اس وقت مبتلکین بھی اس کے ہمراہ تھااوراس کے دربار میں عہدۂ حجابت پر مامور تھا۔ کچھروڑ بعد بخارا میں قیام کرنے کے بعد امیر منصور نے بکین کوغو ٹی کی گورزی مرحت فرمائی چنانچی بکتگین ایخ آقائے نامدار ابواسحاق بن بملین کے ساتھ غونی کی طرف واپس ہواغز نی پہنچ کرتبکین مر گیا۔ تبکین لا ولد تھا۔اس کے امیروں اورسر داروں نے متفق ہوکرسبکتگین کوتبکین کی جگہ امير مقرر بنايا ـ اس اثناء مي امير سعيد منصور بن نوح في وفات يائى اس كابيا الوالقاسم نوح تخت حكومت برمتمكن موا - الوالحس عتهی وزیراعظم مقرر کیا گیا۔ نیپثا پورکی گورزی ابوالحس محمد بن سمیجورکودی گئی۔ چونکہ سبکتگین اطاعت لقمیل کا خوگرتھا اورعلی العموم تمام امراء دولت سامانيه اور بالخصوص ابوالحن وغيره اس سے راضي رہتے تھے اس وجہ سے ان لوگوں نے سکتگین کی تقرری میں دم نہ مارا۔ زیادہ زمانہ گزرنے نہ پایاتھا کہ ملوک سامانیہ پرتر کوں کے ہاتھوں ادبار کی گھٹا چھا گئی۔ بقرا خال نے امیرنوح سے بخارا كوچھين ليا بچھ عرصه بعدامير نوح اپني كرسى حكومت پر بخاراواپس آيااورابوالحن محمد بن سمچورمر گيا۔اس كى جگه خراسان وننيثا پور کی حکومت براس کا بیٹا ابوعلی مامور کیا گیا یہ بھی ترکوں کی تقلید کر کے امیر نوح کی حکومت کوملیا میٹ کرنے لگا۔

امبرنوح اورسبتلین جب امیرنوح این دارالکومت بخارا آگیااوراس کے قدم حکومت وسلطنت پرجم گئے تو ابوعلی نے اپنی پرانی عادت کے مطابق خراسان میں بغاوت پھیلا دی۔ امیرنوح نے ابومنصور سبکتگین کوابوعلی کے مقابلہ پراپنی کمک یر بلا بھیجا۔ سبکتگین نے بخارا میں حاضر ہوکرنہا بیت حسن وخولی سے حکومت سلطنت کا انتظام کیا۔ بغاوت فروکر دی جس سے امیرنوح اور ہواخواہان حکومت سامانیکی آگھوں میں اس کی عزت دوبالا ہوگئی۔امیرنوح نے اس خدمت کے صلہ میں سبئتگین کوخراسان کی گورنری مرحمت کی ۔ چنانچیسبئتگین نے خراسان پنچ کر کمال مردانگی ہے ابوعلی کو نکال باہر کر کے قبضہ کرلیا۔

والی قصدار کی سرکشی واطاعت میم بت ہے فراغت پا کر سکتگین نے قصدار کا قصد کیا۔ والی قصدار بھی اس کی ماتحتی میں تھالیکن دشواری راہ کی وجہ سے باغی ہو گیا تھا۔ سبتگین چند سواروں کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے قصدار میں وافل ہوااوراس کے حکمران ہو گرفتار کر لیا۔ والی قصدار نے عذرخواہی کی آئندہ اطاعت وخراج دینے کا اقر ارکیا سبتگین نے اسے حکومت قصدار یردوبارہ مامور کردیا۔

کا تب (سیرٹری) بنایا۔اس کے بعدیمی محمود بن سیسین کا بھی سیرٹری رہا۔

ہندوستان ہر جہا و: بت اور قصدار کی فتحانی کے بعد ہندوستان پر جہاد کی تیاری کی اور فوجیں آراستہ کر کے ہندوستان کے قلعوں پر بر ورتغ فتح حاصل کی جس کی طرف اس وقت تک مسلمانوں کا خیال تک نہ گیا تھا اور فتح حاصل کرنے کے بعد غزنی واپس چلا گیا۔

راجہ ہے یال اور انہیں کافی طور ہے سی کر کے ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہواہا تھیوں کے شکر کو قاعد ہے کے مطابق آگ برانگر جمع کیا اور انہیں کافی طور ہے سی کر کے ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہواہا تھیوں کے شکر کو قاعد ہے کے مطابق آگے بر ھایا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا سر حد بلا و اسلامیہ بین وافل ہوا تا خت و تارائ کا ہاتھ بر ھایا۔ سیکٹین کو اس کی خبر کی تو اس نے غرنی ہے حسا کر اسلام لا کر راجہ ہے بال بر حملہ کیا۔ سیکٹین کے شکر میں مجاہدین کا ایک گروہ تھا دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا نہایت خور بر اور سخت جنگ کے بعد لشکر اسلام کو فق نصیب ہوئی۔ بزار ہا کفار مارے گئے۔ راجہ ہے بال گرفار کر لیا گیا و ھائی لا کھروپیہ اور بچاس زنجر فیل ڈرفد سے دے کراپنے کوقید ہے رہا کر ایا اور اور ایکی فدیہ تک اپنی قوم کے چند لوگوں کو بطور ھائنت چھوڑ آیا۔ سیکٹین نے چند لوگوں کوفد سے وصول کرنے کی غرض ہے راجہ جیال کے تمراہ کر دیا۔

راجہ ہے مال کی عہد شکنی: راجہ ہے بال نے ان لوگوں کے ساتھ راہ میں بدعہدی کی اور ان کو بیوض ان لوگوں کے

ا مارت خراسان برسبکتگین کا تقرر: ہم اوپر بیان کر بھے ہیں کہ جس وقت امیرنوح کا ستارہ ا قبال بخارا ہیں ترکوں کے ہاتھوں زوال پر برہوا اور بخارا پر بقر اخاں ترکی بادشاہ نے جفنہ کرنیا توامیرنوح نہر عبور کر کے آئل النظم بہنچا۔ این مجور اوالی تراسان اور فایق گور نریخ سے امداد واعا نت کا خواستگار ہوا۔ ان دونوں کے کا نول پر جوں تک ندر منگی ۔ امیر نوح انہی پریٹا نیوں میں مبتلا تھا کہ اسے بخارا سے بقرا خال کے والیس ہونے کی خبر کی انتہائی میر سے وستعدی سے کوچ کرتا ہوا بخارا کہ بیچ گیا اور کرسی حکومت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا است میں بقرا خال کا انتقال ہو گیا۔ امیر نوح کا قدم حکومت وسلطنت پر جم کیا ابوعلی اور فایق کو اپنی کھر میں اور اپنی بابت انہیں خطرہ پیدا ہوا۔ فایق نے بیٹلی کی کرمبارک باور تہنیت کے کہ بلا اجاز ہ امارت بناہ بخارا روانہ ہوگیا۔ امیر نوح نے اپنے غلاموں اور موالی کو اس کی روک تھام اور گوٹنا کی پریٹے دیا جنہوں نے فایق سے جنگ کی اور بلخ کو اس کے قصنہ سے نکال لیا۔ فایق بحال پریٹان ابوعلی سیچور کے پاس پہنچا اور اس کی مقابہ میں امداد کے لئے بلا بھیجا اور اس خدمت کے صلہ میں صوبہ خراسان کی گورنری کی اور ان دونوں باغیوں کے مقابلہ میں امداد کے لئے بلا بھیجا اور اس خدمت کے صلہ میں صوبہ خراسان کی گورنری کی دوری کی مقابلہ میں امداد کے لئے بلا بھیجا اور اس خدمت کے صلہ میں صوبہ خراسان کی گورنری

نا صر الدوله كا خطاب بسبتگین ان دنول ہندوستان پر جهاد كر رہا تھا جيسا كہ ہم اوپر تحرير كر بچكے ہيں اوراس كے باوجود سبتگین جوں توں ہندوستان كی ہم سے فارغ ہوا امیر نوح كی خدمت میں حاضر ہوا اور باغیان حکومت كو نچا د كھایات ان واقعات میں سبتگین كا ہونہار بیٹا محدود بھی شریک تھا امیر نوح نے ان مہمات سے كا میا بی كے ساتھ فراخت حاصل كر كے كورنزی سیٹا پور اور سیف الدوله كا خطاب ویا اس کے گورنزی سیٹا پور اور سیف الدوله كا خطاب ویا اس کے باب سبتگین كو ہرات میں تخبرانے كا جم ویا اور سیف الدوله كا خطاب ویا اس کے باب سبتگین كو ہرات میں تخبرانے كا جم ویا اور نا مرالدوله كے خطاب سے خاطب كیا اور خود بابدولت بخاراوا لیس آیا۔

معر كر نمیشا پور: امیر نوح كی واپسی بخارا کے بعد ابوعلی بن ممچور اور فاتی كو ہوس بیدا ہوئی كہ خراسان كو سبتگین اور اس کے بیٹ میٹ کے بیٹ میٹ کی اور اس کے باپ سبتگین كی اور ان ونول نے منفل ہو كر محود بن سبتگین پر بہ مقام نمیثا پور ۱۵ میں تملد كیا اور اس کے باپ سبتگین كی اور ان ونول نے منفل ہو كر محود بن سبتگین پر بہ مقام نمیثا پور ۱۵ میں تملد كیا اور اس کے باپ سبتگین كی اور ان فون آئے لڑا ان چیز دی محود كی فون آم می مخلت كھا كرا ہے باپ کے کیا اور اس کے باپ سبتگین كی اور ان کی اور ان کی چیز دی میں حدود كی فون آم می مخلت كھا كرا ہے باپ کے کیا دولوں نے مناز ان کی جود كی فون آم کی گئلت كھا كرا ہے باپ کا دولوں نے مناز ان کی چیز دی میں جود كی فون آم کی مخلت كھا كرا ہے باپ کا دولوں نے مناز ان کی اور اس کے باپ کا دولوں نے مناز ان کی جود كی فون آم کی مخلت كھا كرا ہے باپ کا دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی مناز کی اور اس کے باپ کا دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے مناز ان کی دولوں نے م

یاں ہرات چلا گیااورابولی نے نیٹا پور پر قبضہ کرلیا۔

سباتگین اور ابوعلی سبتگین نے محود کی شکست سے برہم ہوگر ابوعلی پرفوج کئی کردی طوی میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ میدان سبتگین کے ہاتھ دہا۔ ابوعلی اور فایق کوشکست ہوئی آ مل الشط میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ابوعلی نے امیر نوح کی خدمت میں معذرت کا عریف دوانہ کیا۔ امیر نوح نے فائق کا ساتھ چھوڑ دینے کی شرط پر ابوعلی کا قصور معاف کیا اور اسے داوالسلطنت بخاراطلب کر کے قید کر دیا چھر قید سے نکال کر شبتگین کے پاس بھیج دیا۔ سبتگین نے بھی قید کر دیا۔ باقی رہا فائق وہ بادشاہ ترک ایلک خال نے امیر نوح سے فائق کی سفارش کی امیر نوح نے اس کی سفارش برفایت کا میں میں پہلے لکھے جا بھی جین ۔ برفائی کو سرفند کی حکومت پر معین کیا جیسا کہ بیدوا قعات ملوک سامانیہ کے حالات کے میں میں پہلے لکھے جا بھی جین ۔

ابوالقاسم کی بغاوت: ابوالقاسم برادرابوعلی اپنے بھائی سے علیحدہ ہوکر بزور جنگ سبتگین کے پاس چلا آیا۔ چنانچہ ایک مت تک اس کی خدمت میں مقیم رہا۔ پھر اس سے باغی ہوکر غیثا پور پر چڑھ آیا۔ محمود کو اس کی خبر گئی فوجیں آراستہ کر کے ابوالقاسم کی گوشالی کے لئے بڑھا۔ ابوالقاسم اس کی آند کی خبر س کرفخر الدولہ بن بوید کے پاس بھاگ گیااور اس کے پاس قیام اختیار کیا۔ سبتگین نے خراسان اور اس کے تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا۔

سبکتگین و ایلک خال: شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان ایلک معروف بہ بقرا خال حکمران کا شغر شاخوراور ترک اتوام کو بعد ایلک خال نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسے بھی امیرنوح کے متبوضات پر دست درازی کی ہوں پیدا ہوئی جو بیدا کہ اس کے بعد ایلک خال کے مقوضات کی طرف قدم ہوئی جیسا کہ اس کے باپ بقرا خال کو ہوں پیدا ہوئی تھی چنا نچراس نے پہلے ہتہ ہتہ امیرنوح کے مقبوضات کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے بعد مملکی تیاری کر کے امیرنوح نے خراسان پر بھین کو کھی جیجااور ایلک خال کے مقابلے پر نظر آرائی کا تھم دیا۔ چنا نچر بہتگین نے فوجیس آراستہ کر کے نہر کو جور کیا نے مقامی کو رہا بہ زنجیرا میرنوح کا بھیجا ہوا بہتگین کے ہاں آیا تھا۔

میں چاروں طرف سے فوجیس لے کر آپنچا۔ اس مقام پر ابوعلی بن سمچور پا بہ زنجیرا میرنوح کا بھیجا ہوا بہتگین کے پاس آیا تھا۔

سبکتگین اور الیلک خال میں مصالحت : ایلک خال بھی ترکول کو جھے کرکے آیا ہوا تھا۔ بہتگین نے امیرنوح کو ایلک خال کی جنگ پر آ مادہ کرنا چاہا گروہ تیارنہ ہوا اپنے سپر سالا روں اور تمام انشکر کے بھیجا وزیر السلطنت وزیر بن میں خال کی جنگ پر آ مادہ کرنا چاہا گروہ تیارنہ ہوا اپنے سپر سالا روں اور تمام انشکر کے بھیجا وزیر السلطنت وزیر بن میں جو صلے بہت ہوگر دیا۔ اس سے بھائی بغرابھ خال سے مصالحت کی گھنگو شروع کر دی ابوالقاسم کو شرائط سے طراح کی گوش سے ایلک خال سے مصالحت کی گھنگو شروع کر دی ابوالقاسم کوشرائط سے طراح کی گوش سے ایلک خال سے مصالحت کی گھنگو گروع کر دیا۔ اس سے بھائی کی باس روانہ کیا گر گھراس سے مشتبہ ہوگر گر قار کر کے ابوعلی اور اس کے ہمرائیوں کے ساتھ قید کر دیا۔

سبکتگین کی مراجعت بلخ مصالحت کے بعد سبکتگین نے طوس سے بلخ کی جانب کوچ کیا یہاں پہنچ کرا سے ان لوگوں کے مارے جانے کی خبر بھی آئی۔خوارزم میں اس کے سپہ سالار نے دعوت کے مارے جانے کی خبر بھی آئی۔خوارزم میں اس کے سپہ سالار نے دعوت کے فریب سے اسے آئی کیا تھا۔اس کے بعد ہی امیر نوح کی موت کی خبر سننے میں آئی۔نصف رجب کے ۳۸ میں اس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

سبتنگین اور فخر الدولہ: ابوعلی بن سمجور اور فایق سبتگین سے فکست کھا کرفخر الدولہ کے پاس جرفان چلا گیا۔ اب ابوالقاسم نے خراسان میں سرا فعایا اور محود بن سبتگین اپ چا بخر ابق کے ساتھاں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا۔ اس کی رکاب میں ابولھر بن محود حاجب بھی تھا۔ اس وقت یہ بھی فخر الدولہ کے پاس بھا گ گیا اور اس کے ذریحهایت اور وس اور دان فان میں قیام اختیار کیا۔ سبتگین نے طوس میں پڑاؤ کر دیا' اس کے بعد اس سے اور فخر الدولہ بن بویدوائی رے سے مراسم اتحاد پیدا ہوگئے۔ ایک نے دوسر کو ہدیہ بھیا' یہ آخری ہدیتا جب سیاستگین کی طرف سے عبداللہ کا جب لے گرفخر الدولہ کے پاس آیا تھا۔ کھی عرصہ بعد فخر الدولہ تک لوگوں نے پنج بیائی کی کہ بنتگین لگر آرائی اور فوج کئی کی گرمیں ہے۔ فخر الدولہ نے ایک عرصہ باب قیام ایک عالی میں ہوا ہو تھور کے باس بھیا ابھی جواب آنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں کی قوتیں جواب دے گئیں۔ سبتگین کی وفات جب ہب سبتگین ایلک خاس کی ہم سے فارغ ہوکر بلخ کی جانب واپس ہوا تو تھوڑے بی عرصہ وہاں قیام کیا تھا کہ مرض الموت میں گرفتار ہوگیا۔ بنخ سے غرنی کی جانب واپس ہوا' اثناء داہ میں تکومت خراسان وغر نی کے بیسویں کیا تھا کہ مرض الموت میں شرق خرت اختیار کیا۔ غرنی میں مدفون ہوا۔ عادل نیک سیرت عہد و پیان کا پا بندا بھاء وعدہ کا پا کہ الیا اور کئیر البھاد تھا۔ اور کئیر البھاد تھا۔ اور کئیر البھاد تھا۔ اور کشر البھاد تھا۔

All the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

tober si de la Pale di la dece il considera

But the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

2. 《中国大学》的《中国文学》,中国的文学,中国大学的《中国文学》的《中国文学》的《中国文学》。

## المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم سلطان محمود المسادية المسادية

ا ساعیل بن سبنتگین سبکتگین کے بعداس کے شکرنے اس کے بیٹے اساعیل کی امارت کی بیعت کی اور یہی ولی عہد بھی تھا۔ گرمجود سے عمر میں کم تھا۔ اس نے دادو دہش سے نشکریوں کو اپنامطیع کر لیا۔ غزنی کی حکومت اس کی مسلم ہوگئ۔

محمود اور اساعیل جونکدا ساعیل ایک نوعر مخص تھالشکریوں کی آتھوں میں حقیر معلوم ہواان لوگوں نے اسے دبالیا اور انعام وصله کی اس قدر جر مار ہوئی کہ اس کے باپ مجتلین کا ٹڑانہ خالی ہوگیا۔ اس کا بھائی ان دنوں نیٹا پور میں تھا'اس نے تحریک کی کہ مجھے صوبہ بلنخ وغیرہ کی حکمرانی وسند دی جائے اساعیل نے انکاری جواب دیا جس ہے دونوں بھائیوں میں نفاق کی بنیاد بڑگئی۔ابوالحرب گورز جرجان نے دونوں بھائیوں میں مصالحت کی گوشش کی کیکن اساعیل اپنی نوعمری اور نا تجربہ کاری سے نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محود نے اساعیل کے ارادے سے ہرات کی جانب کوچ کیا۔ ہرات میں اس کا پچا بخر آجن حكراني كرد ما تفااساعيل ك حالات س كرمحود كاجم خيال موكيا اس كي بعدمحود في مرات سے بست كي طرف قدم بر هايا یبان پراس کا دوسرا بھائی نصرتھا محمود نے اسے بھی اپنی جانب مائل کرلیا۔

محمودا وراساعیل کی جنگ جنانچ محر بغرابق اور نفرسب کے سب متنق ہو گرغزنی کی طرف بزھے یہ یا در کھنے کی بات ہے کدان واقعات ہے قبل اساعیل کے امراء حکومت نے محمود کو طلی کے خطوط لکھے تھے اورا طاعت وفر ما ثبر داری کا وعدہ کیا تھا الغرض محود کوچ وقیام کرتا ہوا غزنی کے قریب بہنچ گیا۔ اساعیل بھی اپنی فوج آ راستہ کرے مقابلہ پرآ گیا۔ غزنی کے باہرایک میدان میں دونوں بھائیوں سے ترجیم ہوئی سخت اور خوزیر جنگ کے بعد اساعیل کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔اساعیل نے قلعہ غزنی میں بناہ لی اور دروازے بند کر لئے محود نے شہر پر قبضہ کرنے قلعہ برمحاصرہ ڈال دیا۔ یہاں تک کہ اساعیل نے حصار کی طوالت سے تنگ آ کر امن حاصل کیا اور قلعہ کا درواز ہ کھول دیا مجمود نے اس کی عزت کی اور اپنی حکومت وسلطنت میں ایے شریک کرایا۔ بیروا قعد اساعیل کی حکومت کے ساتویں مہینے واقع ہوا۔ اس وقت ہے محبود کے قدم حکومت وسلطنت پرجم جاتے ہیں اورا پنے کوسلطان کے لقب سے ملقب کرتا ہے حالا نکہ اس سے قبل کسی نے اپنے کواس لقب ے ملقب نہیں کیا تھا۔القصہ اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر ملح کی جانب کوچ کیا۔

**ابوالحرث منصور اور فایق** جس وقت ابوالحرث منصورا میرنوح کے بعد تخت حکومت پرمتمکن مواقلمدان وزارت محمود

ارخ این ظرون (حسیقیم) بن ایرا بیم بن کوسپردکیا گیا اور فایق نے امیرا بوالحرث منصور کی کم عمری کی وجہ سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی عبداللہ بن عزیز جس وقت محمود بن ایرا بیم وارد بخارا ہوا تھا اسی زمانہ میں اس وجہ سے کہ اس نے امیر نوح کو ایلک خال سے جنگ سے ابھارا تھا بخارا جھوڑ کر بھاگ گیا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔ جب امیر نوح نے انتقال کیا اور اس کا بیٹا منصور حکم ان ہوا تو عزیز نے ابومنصور محمد بن حسین کوسپہ سالاری لشکر خراسان کا لا کچ دیا اور اسے اپنے ہمراہ لئے ہوئے ایلک خال کے پاس گیا اور اسے اور امیر منصور کی زیاد تیول اور اسے اسے اور امیر منصور کی زیاد تیول

کی شکایت کی۔الیک خال ان دونوں کے ساتھ سمر قند کا ارادہ طاہر کر کے روانہ ہوا۔ پھر ابومنصور اور ابن عزیز کو گرفتار کرکے فات کو بھیجا اورا پنے مقدمہ الحیش کا سردار بنا کر بخارا کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔

فالق كا بخارا بر قبضه امير ابوالحرث منصور في اس كي آمد كي خبريا كر بخارا جيمورُ ويا اور فالق في بخارا بر بقنه حاصل كرليا اور ايلك خال ابني كرسي حكومت كي طرف والسي بوا

فاین نے بخارا پر بیضہ حاصل کرنے اور ایلک خال کی واپسی کے بعد ابوالحرث منصور کو بخارا

بلالیا اور جب وہ بخارا میں وار د ہوا تو قابق نے استقبال کیا کرسی حکومت پر لا کر بھایا اور اس کی حکومت کا انظام کرنے لگا اور کم کمتبوز ون حاجب اکیرکومسلخاخراسان کی سند حکومت دے کر دارالحکومت بخارا سے نکال باہر کیا اور بستان الدولہ کا مبارک خطاب دیا۔ کمتوز ون اور فابق میں ایک دت سے چشک چلی آئی تھی۔ ابوالحرث منصور نے دونوں میں مصالحت کرا دی نے خانچ کمتوز ون اپنے فرائض منصی ادا کرنے لگا۔ پھر ابوالقاسم بن سمچور نے اس پرفوج کشی کی دونوں میں معرک آرائیاں ہوئیں جس کا ذکر او پر ہو چکا۔

ابوالحرث منصور کی معنز ولی : اس اثاء بین محمود اپ بھائی اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ بین آیا اور امیر ابوالحرث منصور کی خدمت میں ہدایا وتحا لف بھیے امیر منصور نے بلخ ، ترفد بہرات اور بست کی گورنری مرحمت کی اور فیشا پور کی سند عکومت دینے سے انکار کیا محمود نے اپ معتمد علیہ ابوالحین حموی کی معرفت دوبارہ درخواست بھیجی امیر ابوالحرث منصور نے ابوالحین کو اپنی وزارت کے لئے فتخب کرلیا ، ابوالحین عہد ہ وزارت پاکراپ والی نعت کا بیام پہنچانے نہ گیا محمود کواس سے ابوالحین کو اپنی وزارت کے لئے فتخب کرلیا ، ابوالحین عہد ہ وزارت پاکراپ والی نعت کا بیام پہنچانے نہ گیا محمود کواس سے مسلم ہوکر کمر جمت با ندھ کر فیشا پور کی طرف بوا میں بیدا ہوئی فیشا پور کی طرف بوا میں بیدا ہوئی میں بیدا ہوئی میں بیدا ہوئی میں بیدا ہوئی کی سال کیا ۔ اس واقعہ کے بعد کمتوز ون اور فائی نے جمع ہوکر ابوالحرث منصور کو معز ول کردیا ۔ کردیا ۔ آگھوں میں نیل کی سلا کیاں پھروادیں اور اس کے بھائی عبد الملک کوا مارت و حکومت کی کری پرجلوہ افروز کیا ۔

محمود کا خراسان پر فیضد محمود نے مکتوزون اور فایق کواس کام پر احنت و ملامت کی اور عاب آمیز خطروانه کیااس پر بھی جب اس کے دل کوشفی نہ ہوئی تو فوجیں آراستہ کرئے فایق اور کمتو زون کی سرکو بی کے لئے چلا اور کمتو زون مقابلہ کی غرض سے مرویس آراء ہوئے ان کے ساتھ ان کا نوعمر امیر عبدالملک بھی تھا دونوں حریفوں میں معرک آرائیاں ہوئیں بالآ خرمحود نے ان لوگوں کوشکست دی عبدالملک نے بخارا میں جا کردم لیا۔ کمتو زون نیشا پور بھاگ گیا۔ ابوالقاسم بن تمجو رہمی انہی لوگوں کے ساتھ تھا اس نے قبستان میں جا کر پناہ لی محمود نے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ یہ داقعہ 8 مسمعے کا ہے۔

امین الملة بمین الدوله کا خطاب پراپ بھائی اساعیل بن سبتگین ہے مظلوک ہو کر کسی قلعہ میں قید کر دیا۔ گزارہ کے لئے کافی وظیفہ مقرر کیا۔ اس زمانہ میں خلافت مآب القادر باللہ عبای کی خلافت کی بیعت کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تھم دیا۔ خلافت اور پھریرے حسب دستور روانہ کئے اور '' پڑھے جانے کا تھم دیا۔ خلافت مآب نے دارالخلافت بغداد سے بیش بہا خلعت اور پھریرے حسب دستور روانہ کئے اور '' این المدلہ'' کا خطاب مرحمت فر مایا محمود کو آس وقت سے مطلق العنان تکومت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا خلغلہ اقبال اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے۔ خراسان کی حکومت پر اس کے قدم جم جانے ہیں اور آسمندہ ہر سال ہندوستان پر جہاد کرتار ہتا ہے۔

خلف بن احمد کی مرکشی واطاعت: خلف بن احمد والی بعینان ملوک سامانی کا باجگرار تھالیکن جس وقت سامانی تا جدار بغاوت وفتند کی وجہ سے خلف بن احمد کی جانب سے عافل ہو گیا۔اس وقت اس نے استقلال کے ساتھ اپنے قدم حکومت پر جما دیے اور خود مخاری کا ڈ نکا بجا ویا۔ جب امیر سبکتگین راجگان ہند پر جہاد کرنے کے لئے گیا تو خلف بن احمد نے اس موقع کو غیمت شار کر کے صوبہ بست پر فیضد کر کے خراج وصول کرلیا۔ جب سبکتگین غیمت شار کر کے صوبہ بست پر فیضد کر کے خراج وصول کرلیا۔ جب سبکتگین ہندوستان کے جہاد سے فارغ ہوکروا پس ہوا تو خلف بن احمد نے معذرت کے تحاکف پیش کئے آئندہ اطاعت کا اقر ارکیا۔ امیر سبکتگین نے اس کی معذرت کو قبولیت کا درجہ عنایت کی۔مزید اطمینان کے لئے بطور صانت خلف بن احمد کے خاص اعز ہوگو است میں لے لیا۔

امیر سبکتگین کی وفات اس کے بعدامیر سبکتگین ابوغی بن میچور کے ساتھ جوگداس کی قید میں تھا۔ فراسان کی طرف ایلک خال کے مقابلہ پر روانہ ہوا اور جب اس ہے امیر سبکتگین کو فراغت عاصل ہوئی تو خلف بن احمد کی ریشہ روانیوں اور فتہ ختم کرنے کی غرض سے فوج کو جستان پر حملہ کرنے کے لئے تیاری کا بھم دیا۔ انقاق وقت سے سبکتگین کا بیام اجل آگیا جس سے سبکتگین کا ارادہ پورانہ ہوا اور خلف کو پھر موقع مل گیا۔ اپنے بیٹے طاہر کو قبستان اور بوتے پر قبضہ کر لیا قبستان اور بوتے بیٹے طاہر کو قبستان اور وہی ان پر حکومت کر رہا تھا است میں محمود کو خراسان کی مہم اور اندرونی جھڑوں سے فرصت مل گئی۔ اپنے بچا بغرابی کو کھی بھیجا کہ قبستان اور بوتے کو طاہر بن خلف کے کو خراسان کی مہم اور اندرونی جھڑوں سے فرصت مل گئی۔ اپنے بچا بغرابی کو کھی بھیجا کہ قبستان اور بوتے کو طاہر بن خلف کے مقال ہو۔

خلف کی سرکشی واطاعت: چنانچ بغراچق نے طاہر پرفوج کشی کی اوراہے شکست دے کرتھوڑی دورتک تعاقب کرتا چلا

سلطان محمود اور راجہ ہے پال کی جنگ: اس کے بعد جب محمود کو اندرونی مخالفت اور ریشہ دوانی ہے ایک گونہ فراغت حاصل ہوگئ تو اس نے ہندوستان پرحملہ کی تیاری کی۔ بارہ ہزار سوار اور تمیں ہزار بیا دوں میں سے پندرہ ہزار جوان منت کے اور انہیں آ راستہ کر کے ہندوستان پر راجہ ہے پال سے جنگ کی غرض سے چڑھائی کی اراجہ ہے پال بھی یہ فہر پا کر فوجیں آ راستہ کر کے مقابلہ پر آ یا بخت اور خوز پر جنگ کے بعد راجہ ہے پال کوشکست ہوئی ارجہ ہے پال ایپ بھائیوں اور لاکوں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ راجہ ہے پال اور اس کے دوسرے اعزہ کے اسباب میں (جوقیہ کرلئے گئے تھے) کئی مرصع حمائل جے مالا کہتے ہیں فینیت میں ہاتھ آئے اس میں ہوائی ہزار ہندو لوٹ کی فال ہے جائی ہے۔ یہ افتحال میں ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پارٹی ہزار ہندو لوٹ کی غلام بنائے گئے۔ یہ واقعہ ۱۹۳ ہے کا سے ایک ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پارٹی جائے ہے۔ یہ واقعہ ۱۹۳ ہے کا سے ایک ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پارٹی جائے ہے۔ یہ واقعہ ۱۹۳ ہے کا سے ایک ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پارٹی ہوئے۔

راجہ ہے پال کی خورکشی: اس فتح وکا مرانی کے بعد محود نے ہندوستان کے دوسر سے شہروں کی طرف قدم ہو ھایا۔ یہ بلا و خراسان کے صوبہ سے زیادہ وسیع اور زر خیز ہے چا نچہ انہیں بھی ہرورتی فتح کرلیا۔ اس کے بعد راجہ ہے پال نے بچاس زنجر فیل اپنے فدید میں دے کراپنے کو قید سے رہا کرایا اور فدید فدکور کی ادائیگ کے لئے اپنے بیٹے اور پوتے کو سلطان محود کے پاس چھوڑ آیا۔ چنا نچہ اپنی راج دہانی (دار السلطنت) میں پہنچ کرفدید فدکورتیج دیا اور بارسلطنت سے خودکو سبکدوش کرلیا۔ اس چھوڑ آیا۔ چنا نچہ اپنی راج دہانی کی جانب واپسی کا ارادہ فدکیا تھا کہ بیز جرسننے میں آئی کہ ہندوؤں کا جم غفیر بغرض فساد لکھراسلام کے مقابلہ کے لئے بہاڑی گھاٹیوں میں چھپا ہوا ہے محود نے فوج کو تیاری کا بھم دیا اور نہایت تیزی سے قلعہ فساد لکھراسلام کے مقابلہ کے لئے بہاڑی گھاٹیوں میں چھپا ہوا ہے محود نے فوج کو تیاری کا بھم دیا اور نہایت تیزی سے قلعہ

ا محود نے شوال اوس میر برطابق وصابے میں غزنی سے ہندوستان پرفوج کشی کی تھی۔ روز دوشنبہ آٹھویں محرم موس میں مطابق میں برقام پشاور لائی ہوئی۔ راجہ ہے بال کی رکاب میں بارہ ہزار سوار تیں ہزار پیاد ہے اور تین سوزنجیر فیل تھے۔ جس وقت نصف النہار ہوا ہندوستانی لفکر کو تک ست ہوئی۔ پانچ ہزار ہندو نارے گئے البہ ہے بال اپنے پندرہ اعزہ وا قارب خاص کے ساتھ گرفار کرلیا گیا۔ بے ثیار مال فنیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ کامل این اثیر جلد و صفحہ کا ایم مطبوعہ مصروتاری فرشتہ سوخی میں۔

دارالخلافت غزنی کی طرف کوچ کیا۔

طاہر بن خلف کا قتل : • وس میں محود کی واپسی اور مصالحت کے بعد خلف بن احمہ نے اپنے بیٹے طاہر کوعنان حکومت حوالہ کی اور خوداس خیال سے کہ میرا ملک آئندہ محود کے سیلاب فتو حات سے محفوظ رہے ترک دنیا کر کے گوشہ نتین ہو گیا۔ جب سلطان محود ایک بڑی مدت تک ان مما لک سے جہاد ہندوستان کی وجہ سے غیر حاضر رہا تو خلف نے اپنے بیٹے طاہر سے عنان حکومت لینے کی کوشش کی ۔ طاہر نے حیلہ وحوالہ سے کام لینا شروع کیا اور بات بات میں نافر مانی کر نے لگا۔ تب خلف نے اپنے کو بیار بنایا اور وصیت کرنے اور مختی خزانے بتانے کی غرض سے طاہر کو اپنے پاس بلایا۔ طاہر بے خوف وہراس حاضر ہوا' خلف نے گرفتار کر جیل میں ڈال دیا۔ بچھروز بعد تل کر ڈالاجیسا کہ اور بیان کیا گیا ہے۔

اسلطان محمود کا قلعہ طاق کا محاصرہ: اس واقعہ سے خلف کے سپر سالا رون کو خطرہ پیدا ہوا اور اس کی طرف سے سب
بددل ہو گئے محمود سے خط و کتابت شروع کی اور اظہار اطاعت کے لئے محمود کے نام کا خطبہ جستان میں پڑھنے گئے۔ یہ واقعہ
ساوسوری کا ہے محمود ان سپر سالا روں کی طلی پر خلف کی طرف روانہ ہوا۔ خلف ایک مضبوط اور مستی مقلعہ خلا میں نامی شال محمود کی اور فسیلوں
گیا یہ قلعہ نہایت یا سیدار اور مضبوط بنا ہوا تھا' چاروں طرف سے اسے سات فسیلیں سر بفلک گھیرے ہوئے تھیں اور فسیلوں
کوایک عمیق خند ق گھیر ہے ہوئے تھی صرف ایک راستہ تھا جس پر بل بنا ہوا تھا خلف نے محمود کی آمد پر اس بل کو تو ڑ دالا محمود
نظر نہ بہتی کر محاصرہ کرلیا۔ مدتوں محاصرہ کے رہا۔ جب کا میابی کی صورت نظر نہ آئی تو فسکر یوں کو تھم دیا کہ گر دونواں کے
درخت کا بے کر خند تی کو پر کر دواور جب وہ پر ہوگیا تو ہا تھیوں کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چنا نچرا کہ ہونے کے لئے بڑھا۔ قبل و
عبور کر کے دروازہ قلعہ پر پہنچا اور دراوزہ اکھا ڈکر پھینک دیا۔ پھر کیا تھا محمود کا لشکر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے بڑھا۔ قبل و
خوز بردی کا بازار گرم ہوگیا۔ اہل قلعہ ایک فصیل سے دوسری فسیل میں جاکر بناہ لیتے تھے اور شخ مندگروہ انہیں برابر پہا کرتا
جاتا تھا۔ باہر سے یہ تیر باری کر دہ ہے اور اندر سے قلعہ والے بھر کا بھر کیا ہے کہ کا میڈ برسار ہے تھے۔

خلف بن احمد کی اطاعت: خلف نے اس امر کا احساس کر کے گوغفریب قلعہ جھنا جا ہتا ہے امن کی درخواست کی رمحود نے اسے اس دیالڑائی موقوف ہوگئی قلعہ برجسی محمود کا قبضہ ہوگیا۔ خلف نے قلعہ کے خزانوں کی تنجیاں محمود کے حوالے کر دیں جس سے مجمود کی آئی تکھوں میں خلف کی قدرومنزلت دوبالا ہوگئی محمود نے نہایت عنایت سے ارشاد کیا خلف تم جہاں بہند کر وقیام کر سکتے ہو۔ خلف نے جرجان کو بہند کیا محمود نے عزت واحمر ام کے ساتھ خلف کو جرجان روانہ کر دیا۔ چنا نچہ خلف تقریباً چار اس سے مراسم بیدا ہوگئے ہیں وہ اسے خالفت بر برس تک جرجان میں مقیم رہا۔ پھر کسی نے محمود نے خلف کا مرزوکہ اکسار ہاہے محمود نے خلف کا مرزوکہ اس کے میٹے ابوحفص عمر کے حوالے کیا۔

خلف بن احمد کا کروار: طف نیک سیرت علم دوست ذی علم علاء کا قدر دان اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے بیش

سجستان پرسلطان محمود کا فیضه کی عرصه بعد جمتان کے مفیدہ پردازوں اور بدمعا طول نے جمع ہوگرا جرنا می ایک شخص کو اپنا سردار بنایا اور جمتان میں علم بغاوت بلند کیا محمود نے دس ہزار کی جمعیت سے اس بغاوت کو فروکر نے کی غرض سے بہتان کی طرف کوج کیا اس مہم میں اس کا بھائی ابوالمظفر نفر پرسالا را فواج شاہی التو تئاس (لار ڈ چیبرلین) اور پشت پناہ عرب ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم طائی بھی شریک تفامحود نے بحتان پہنچ کر پاغیوں پر محاصرہ ڈال دیا اور برور تیج اسے دوبارہ فتح کر کے اپنے بھائی سپرسالا را فواج نفر بن سبکتگین کو گور زم قرر کیا اور اس صوبہ کو نمیثا پور کے صوبہ ہے جس کی گور زی پر نفر پہلے کر کے اپنے بھائی سپرسالا را فواج نفر بن سبکتگین کو گور زم قرر کیا اور اس صوبہ کو نمیثا پور کے صوبہ ہے جس کی گور زی پر نفر پہلے سے قاملی کر دیا ۔ نفر سے اپنی جانب سے اپنے وزیر ابوم نفور نفر بن اسحاق کو مامور کیا اس کے بعد محمود جاد ہندوستان عند عرض سے بنج کی جانب واپس ہوا۔ ھی کہ خام ساق حسود سلطان محمود مع خلف بن احمد و خبر سجستان عند العتمی و اما عند ابن الاثیر فقد ذکر نبی احبار بنی الصفار.

سلطان محمود اور داجہ بے راؤ : جب محمود کو اندروئی خالفتوں اور حریفوں کی ریشہ دوا تیوں نے فراغت عاصل ہوگئی اور
اسا کی گوشاطمینان ہوگیا تو وہ پھر ہندوستان پر جاد کرنے یا ہوں کہ کداس ہم کوتمام کرنے پر تیار ہوا جس کی بنیا واس کے
باپ بہتگین نے ڈالی تھی اور جس کا بانی مبانی راجہ جپال تھا۔ بہاطہ (بھی یا بہیرہ) ہندوستان کی ایک ریاست تھی جس
کے صدود ملتان سے ملے ہوئے تھا اس ریاست کا دارالحکومت تھی ہیں تھا۔ تھی ہی نہایت متحکم اور مضبوط شرپناہ تی اور شار اور شہر پناہ کی دیوار میں گھرے ہوئے تھیں شہر پناہ کے بہرایک گہری
بناہ کے اندر قلعہ تھا چاروں طرف سے اس شہر کو سر بفلک شہر پناہ کی دیوار میں گھرے ہوئے تھیں شہر پناہ کے بہرایک گہری
جنگ بھی کافی طور سے تھا اس کے حکم ان کا نام راجہ بجے راؤ تھا محمود نے دریائے جبجوں عبور کر کے تھی کی ٹین روز تک متواز اور آئی کی بین روز تک متواز اور آئی گھری اس سے مطلع ہو کر مقابلہ کی غرض سے تھی ہو سے باہرا یا۔ دونوں حریفوں نے صف آرائی کی تین روز تک متواز اور آئی کی روز راجہ بجے راؤ کھی اس سے مطلع ہو کر مقابلہ کی غرض سے تھی ہو سے باہرا یا۔ دونوں حریفوں نے صف آرائی کی تین روز تک متواز اور آئی کی روز راجہ بجے راؤ کوشک سے بھی دور مواز کی اور دوازہ شہرتک تھا قب کرتا چلا گیا۔ دراجہ بجے راؤ کوشک سے بھی در سے باہرا یا۔ دونوں حریفوں نے صف آرائی کی تین روز تک متواز اور آئی کی دروازہ شہرت کے دروائی شروع کردی۔ لوٹ مار اور نہ بیا ہو کی دروازہ شہرتک تھا ہو کی دروازہ شروع کردی۔ لوٹ کی حس کوش و خاشاک اور کٹر یوں سے خدر قبار کی کا کر کہا ہو کی دروائی کی بیاڑ دوں پر چلا گیا اور اس کے تھی دروائی درات کے وقی اپنے خاص ملازموں اور مصاحبوں اور تھی حدیث کی کہراہ کی دروائی بوئی کی کہراہ کو کے دروائی کی کی دروائی کور پر جلاگیا درائی گی بیاڑ دوں پر چلا گیا اور اس کے تھی ایک دروائی دروائی بوئی کی دروائی بھی بوئی ہوئی۔ دروائی کی بوئی کر بیاڑ دوں پر چلا گیا اور اس کے تھو اگر ان گیا گی دروائی دروائی کی بوئی کر بیاڑ دوں پر چلا گیا اور اس کی تھی دروائی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دوروں کی بھور کے اس کر کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی در

راجہ بے راؤ کا خاتمہ اسلطان محود نے اس مطلع ہو کرفوج کا ایک دستراجہ بے راؤ کی گرفتاری اور تعاقب پر روانہ کیا۔ دلیران اسلام سراغ لگاتے ہوئے اس گھائی تک پہنچ گئے جہاں راجہ بے راؤر و پوش تھا اور چاروں طرف سے گھیر کرفتل

ا بيهمله هوس يين مواقعا ويجهوتاريخ كالل ابن اثيرجلده صفي اعدوارج فرشة صفي ١٣٠٠

غُرِنی آتے ہوئے اثناءراہ میں بکثرت ہارش ہوئی۔ا ثناءراہ میں راستہ کی دشواری کیچڑیانی کی زیادتی اور نہروں اور دریا دُن کی طغیانی ہے محمود کے لشکر کا اکثر حصہ ضائع ہوگیا۔ ا

فتح ملتان : پر محود کو فرخ فرقی میں پیچی کریے فرگا کہ ابوالفتو ہی گور زماتان ہو میں ہوگیا ہے اورا پنے صوبے کے رہنے والوں کو ہوتی اور لا غربی کی تعلیم دیتا ہے۔ محمود کواس کی تاب کہاں تھی کہ ہود کی کا نام سنتا اور خاموش رہ جا تاکشر آ راستہ کر جادی غرض سے ملتان پر چڑھائی کردی اور دریا واس کو جو ابقو العبور کر لیا گر دریا کے ججو اس کی طفیائی نے سلطان کو آگے جادی غرض سے ملتان پر جنے ہوئے وی کا طفیائی کے داستے سے ملتان کا قصد کیا لیکن اس طرف راجہ اند پال ولد راجہ ہے پال حکم ران پنجاب کا ملک پڑتا تھا۔ محمود نے راجہ اند پال سے اس کے ملک سے ملتان جانے کی اجاز سے طلب کی۔ اند پال نے محمود کا بھائی لاگاری جواب دیا۔ راجہ اند پال سے محمود نے راجہ اند پال سے اس کے ملک سے ملتان جانے کی اجاز سے طلب کی۔ اند پال نے محمود کا بھائی لاگران جواب دیا۔ راجہ اند پال کی فوج گئست کھاتے ہوئے بھاگی۔ اند پال کے فوج گئست کھاتے ہوئے بھاگی۔ راجہ اند پال کی فوج گئست کھاتے ہوئے بھاگی۔ راجہ اند پال کی فوج گئست کھاتے ہوئے بھاگی۔ راجہ اند پال کی فوج گئست کھاتے ہوئے بھاگی۔ راجہ اند پال محمود نے پر بیان کے دور یا جو بھی اسے پر بیٹان کر سے بھی اسے پر بیٹان کر سے بھی اسے پر بیٹان کر سے بھی اسے پر بیٹان کر سے بھی اسے پر بیٹان کی جانب پہنچا جب محمود کا الکر اند پر بیا ہوگیا۔ اہل ملتان سے خر پاکر اپنے مال واسیا ہو ہاتھیوں پر کر مراند یہ کی طرف دواند کر دیا اور خود ملتان چھوڑ کر روپوش ہوگیا۔ اہل ملتان سے خر کی کر وادر اس بی کی طرف دواند کر دیا اور خود ملتان چھوڑ کر روپوش ہوگیا۔ اہل ملتان سے بد پی اور تبد پلی غذ بہ بی کی دوسر جاس کے کر کیا۔ وقتی ابی بعد محمود نے اہل ملتان سے بد پی اور تبد پلی غذ ہوں کی وجہ سے بیں ہڑ از در ہم سرخ لیطور جر مانہ کھارہ وصول کیا۔

ہے بھٹے رکی لڑائی میں دوسواسی زنجیر فیل اور بے شار مال وزرمحمود کے ہاتھ لگا۔قلعہ تھٹیز کا میدان مقتولوں سے بھر گیا تھا۔قیدیوں کی وہ کٹرت تھی کہ ہر شخص کے پاس پاس پانچ پانچ چھے چھلونڈی غلام موجود تھے۔ویکھوتاری فرشتہ وضیاء برنی۔

جب قلعہ کے قریب عمیق خندق نے رکاوٹ ڈالی تو بیتکم دیا کہ جانوروں کی کھالوں میں مٹی بھر کر اس خندق کوتقریباً تمیں ہاتھ چوڑی باٹ دوعسا کر اسلام نے اس تھم کی تغییل نہایت مستعدی سے اور تیزی سے کی محمود اپنی رکاب کی فوج کو لئے ہوئے خندق کوعبور کرتا ہوا قلعہ پر جا پہنچا اور محاصرہ کرلیا۔ ایک ماہ تیرروزمحاصرہ کئے رہا۔

سلطان محمود اور راجبه تندا میں مصالحت: نذا دائی قلعه روزانه جنگ سے تنگ آکر مصالحت کا پیغام دے رہاتھا مگر محمود اپنی دھن میں تفا۔ اس اثناء میں بیغر کی تیجی کہ ایلک خال کی وجہ سے صوبے خراسان میں بغاوت کی آگر کی جرک اٹھی ہے۔ محمود نے راجہ نندا سے بچاس زنجر فیل اور تین ہزار من چاندی پر مصالحت کر بی مصالحت کے بعد راجہ نندا کوخلعت دیا۔ راجہ نندا نے خلعت زیب تن کیا اور پیٹی باندھی چونکہ اس زمانے میں ہندووں میں بید ستورتھا کہ عہدوا قرار مضبوط کرنے کے لئے اپنی چھوٹی انگلی کاٹ کر فریق ٹانی کو دے دیا کرتے تھا س وجہ سے اس پابندی کے لئاظ سے راجہ نندا نے بھی اپنی چھٹگلی کاٹ کر محمود کے دیا کردی محمود مال غذمت لئے ہوئے خراسان کی جانب لوٹا۔ حالا تکہ اس مرجہ ہندوؤں کے سرکرنے کا خیال اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔

سلطان محمود اور ایلک خال: جس وقت محودتے صوبہ خراسان پراور ایلک خال نے ماوراء النہر پر بہند حاصل کر لیا تھا۔ حبیبا کداوپر بیان کیا گیا لیلک خال نے محمود کو مبار کباد کا خطا کھا۔ تحاکف جیسے محمود نے بھی رسم اتحاد بڑھانے کی غرض سے خط بھیجا ہدایہ روانہ کئے دونوں حکمر انوں کے در باروں بیں شعراء آنے جانے گئے مبار کبادی کے قصائد کھیے اور صلے حاصل کئے اسی زمانے میں محمود نے سہیل بن محمد بن سلیمان صعلو امام فن حدیث کو طفان بی والی مرض کے ساتھ بطور وفد ایک خال کے دربار میں ہدیے فاخرہ دے کردوانہ کیا اور ایلک خال کی لڑکی سے عقد کا پیغام دیا۔

سلطان محمود کا مخطوبہ سے عقد: اس ہدید میں یا قوت مردار بدادر مربان کے بہتی بیتی ہا کے سونے چا ہی کے ظروف جن میں عزر کا فور عود اور دیگر خوشوں کی چزیں جری ہوئی تھیں۔ ہدید کے آگے آگے جلوی غرض سے ہاتھی تھے جن پر زریفت کی جولیں اور نقری وطلائی ہود سے تھے۔ ایلک خال نے نہایت مسرت اور خوشی سے اس ہدیہ کو بیول کیا۔ اہال وفد کی بے حد تعظیم و تکریم کی اور مخطوبہ (منگینی) کے ساتھ محمود کا عقد کر دیا۔ اس سے دونوں سلطانوں میں رشتہ اتحاد قائم اور محکم ہوگیا۔ سیاوش تکین کا ایک عیل نے بیاں تک کہ سیاوش تکین کا بہتے پر فیضیہ : لگانے بجھانے والوں کو یہ انفاق کہاں گوارا ہوسکتا تھا۔ لگانے بجھانے گئے یہاں تک کہ دونوں سلطانوں میں گونہ کشید کی بیدا ہوگئی چنا نچہ جب سلطان محبود نے ماتان پر فوج کشی کی اس وقت ایلک خال کو موقع مل گیا اپنے سپر سالا را فواج سیاوش تکین کو جو کہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی تھا خراسان کا فینہ کرنے کے لئے بھیجا اور اپنے بھائی جعفر تکین کو میاوش تکین کی محبور اور انتظام کی خرض سے جھفر تکین کو وہاں تھیر رایا۔ یہ واقعہ واقعہ واس کے سیاوش تکین نے صوبہ بائی پر قبضہ کر لیا اور انتظام کی خرض سے جھفر تکین کو وہاں تھیر ایا۔

سیاوش کا خراسان بر قبضم: ارسلان حاجب محود کی طرف سے ہرات کا صوبہ دارتھا، محود نے روا تھی ملتان کے وقت کے اسیاوہ کے اوسے پر حسن کیونکہ مود نے 19سے میں ملتان کا تصد کیا تھا جیسا کہ آب او بر پڑھا کے ہیں اس کے علاوہ فاضل ابن اثیر نے اس داقعہ کو ایس میں کھا کہ اس کے علاوہ فاضل ابن اثیر نے اس داقعہ کو ایس کی اس کے اس کے علاوہ فاضل ابن اثیر خدا کے اس کے اس کی معلوں کے دیلے میں کھا ہے کہ کو کا اس کی معلوں کے اس کے اس کے معلوں کی کھا کر اس کے معلوں کے اس کے معلوں کی کھا کے اس کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی کھا کے اس کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی کھا کر اس کے معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں

ارسلان کو ہوایت کر دی تھی کہ جس وقت کی کی خالفت و بغاوت کا حساس کرنا فوراً غزنی آجانا۔ارسلان حاجب اس ہوایت کے مطابق جس وقت سیاوش تکین نے خواسان پر قبضہ کرلیا ہرات سے غزنی بچانے کے لئے چلاآیا۔سیاوش تکین کوخاصہ موقع مل گیا۔ ہرات پر بھی قبضہ حاصل کر کے قیام پر پر ہوگیا اور حسین بن نصر کونیٹا پور کی طرف روانہ کیا حسین نے بھی نیٹا پور پر و قبضہ کرلیا۔ گورزمقر دکے خواج وصول کیا اور اطمینان کے ساتھ دہنے لگا۔

سیاوش کی شکست و فرار: رفتہ رفتہ اس کی خرسلطان محود کو ہندوستان میں پیچی نہ مجبوری غزنی کی جانب واپس ہوا لیہ ہا صوبہ بلخ کا ارادہ کیا جعفرتکین خوفز دہ ہوکر ترفہ کی طرف بھا گ گیا۔ محود نے بلخ میں داخل ہوکر قیام کر دیا اس کے بعدارسلان حاجب کو دس ہزار فوج کی جمعیت سے سیاوش تکین کی سرکو ہی کے لئے ہزات کی جانب روانہ کیا سیاوش تکین نے اس خبر سے مطلع ہوکر مروکا راستہ لیا۔ اثناء راہ میں ترکمان سے فہ بھیڑ ہوگئی سیاوش تکین مقابلہ کی تاب نہ لا سکا شکست اٹھا کر بھا گا اس کے بہت سے ہمراہی کھیت رہے۔ ترکمان نے نہایت بے دروی اور تختی سے اس کے ہمراہیوں کوئل کیا۔ سیاوش تکین نے ایبورو میں جاکر دم لیا پھر جب ایبورد میں بھی اسے بناہ نہ کی تو نسا چلا گیا۔ ارسلان حاجب سامید کی طرح اس کے جیجے چیچے ہیں ہوئے۔ اس کے دروان کی اس کے جیچے چیچے ہیں جاکہ کہ سیاوش تکین جرجان پیچیاوالی جرجان نے داخل ہوئے سے در کی دیا۔

سیاوش تکین کی گرفتاری : جب سیاوش تکین نے پہاڑکی چوٹیوں اور گھنے جنگلوں کا راستہ لیا۔ اس وقت اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ معین و مددگار نہ ہونے کی وجہ سے قابوس کے پاس پناہ گزین ہوگیا پھی عرصہ بعد سیاوش تکین نے پہاڑوں کی چوٹیوں اور گنجان جنگل سے نکل کر کرنسا کی طرف کوچ کیا اور ایک تنگ راستہ سے مروکی جانب روانہ ہوا۔ محمود تو اس کی چوٹیوں اور گنجان جنگل سے نکل کر کرنسا کی طرف کوچ کیا اور ایک تنگ راستہ سے مروکی جانب روانہ ہوا۔ محمود تو ہی جیٹوی میں تھا جاسوسوں نے سیاوش تکین کی نقل و حرکت کی خبر دے دی مجسٹ بیٹ اس کی گرفتاری کے لئے روانہ ہوا۔ سیاوش تکین یہ خبر پاکر بھاگ گیا۔ نہر کوعبور کر کے ایلک خال کے پاس پہنچا گراس کا بھائی ایک سوسر داروں کے ساتھ گرفتار ہوکر غرفی لایا گیا۔

سلطان محمود اور ایلک خال کی جنگ: ایلک خال نے محمود کی واپسی سے مطلع ہوکرا پنے بھائی جعفر تکئین کو چھ ہڑا ر
پیادوں کی جعیت سے بلخ کی طرف روانہ کیا تھا مقصود ہے تھا کہ سلطان محمود سیاوش تکئین کے تعاقب سے رک جائے لیکن اس
ارادے میں ایلک خال کو کا میا بی نہ ہوئی محمود نے سیاوش تکئین کو خراسان سے نکال کر جعفر تکئین کی طرف قدم ہو ھایا ' لینے کے
دینے پڑ گئے ۔ جعفر تکئین سر پر پاؤں رکھ کر بھا گا سلطان کا بھائی تھر بن سبکتگین سپر سالارافواج خراسان ساحل ججوں تک
قیا قب کرتا چلا گیا جس سے اس کا خاتم ہو گیا۔ ایلک خال نے اپنے سپر سالارول کی شکست سے خاکف ہو کرا ہے چھومتند
علیہ کو بادشاہ خلل (چین کا) قدر خال بن بقرا خال کے پاس بھیجا اور الداد طلب کی ایلک خال اور بقرا خال با ہم ایک دوسر سے
کے قر بجی رشتہ دار تھے اور ان دونوں میں دامادی کا رشتہ کا بھی تعلق تھا۔ قدر خال بذاتہ اپنی فوج کے ساتھ ایلک خال کی کمک

ں محموداس وقت بھنڈ ہیں تھا۔راجہ کھ پال معروف بہنواسہ شاہ کوسپر دکر کے غزنی کی جانب واپس ہواسکھ پال ہندوستان کے کسی راجہ کالڑ کا تھا جو پشاور میں ابوعل سمچوری کے ہاتھ میں پڑ کر سلمان ہو گیا تھا۔ دیکھوتار کیے فرشتہ مقالہ سفحہ ۱۵۔ ۲ دیکھوتار رخ فرشتہ جلداول صفحہ ۲۵۔

ایلک خال کی شکست محود نے قلب اشکر کا اپنے بھائی نفرسید سالار افواج خراسان کو انتجارج کیا تھا' ابونفر بن احمد فریغونی والی جر جان اور ابوعبد اللہ بن محمد بن ابراہیم طائی تیرا ندازان اکراد عرب بھی قلب میں رکھے گئے تھے۔ مینہ میں محود کا حاجب کبیر ابوسعید تم تاثی تھا اور میسرہ میں ارسلان حاجب پائی سوز نجر کوہ پیکر ہاتھیوں کا قلعہ بنایا گیا تھا۔ ایلک خال کے مینہ پر قدرخاں بادشاہ چین' میسرہ پر اس کا بھائی جعفرتکین اور قلب انگر پرخود ایلک خال تھا۔ دونوں انگرائیک دوسرے سے میں کرنے گئے۔ فریقین نے مرنے مارنے پر کمریں باندھ لیں' سلطان محود ایک خیمہ میں سر بہجہ ہ بہ کمال تفترع والحاح جل جنگ کرنے گئے۔ فریقین نے مرنے مارنے پر کمریں باندھ لیں' سلطان محود ایک خیمہ میں سر بہجہ ہ بہ کمال تفترع والحاح جل شانہ سے اپنی فتحیا بی کی دعا کر ہا تھا' دعا سے فارغ ہوکر سوار ہوا اور کوہ پیکر ہاتھیوں کو لے کر ایلک خال کے قلب انگر پر تھا ہوگر سے انگر کے کیار دھائی شروع کردی قبل و عارت کرتا ہوا نہر تک پہنچا شکست خوردہ فوج نے جول توں کرکے دریا عبور کر کے اپنی جان بچائی۔ مظفر ومضور غزنی کی طرف والیں ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے فوردہ فوج نے جول توں کرکے دریا عبور کر کے اپنی جان بچائی۔ مظفر ومضور غزنی کی طرف والیں ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے قصائد کہ کھے بیوا قعدے وسے والی بھائی۔ مظفر ومضور غزنی کی طرف والیں ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے قصائد کہ کھی بیوا تعدی وسرور کی تھائی کی میں میں میں میں کو ان کی کھی بیوا ہو کہ کی بھی بیوا کی جول توں بی کیا ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے قصائد کہ کھی بیوا تعدی وسرور کی کی کھی بیوا کھی کی دو کو کی کھی بیوا کیا گئی کھی بیوا کو کھی کی کھی ہوا تعدی وسرور کی کھی بیوا کی جول توں کو کی کھی کی کی کھی کی کھی کھی کھی کے دریا عبور کر کے اپنی جوان کی کھی کے دریا عبور کر کے اپنی جان بھی کی میں کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دریا عبور کر کے اپنی جو ان کو کی کھی کی کھی کھی کے دریا عبور کر کے اپنی جوان کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے دور کے کر کو کو کو کو کو کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کو کر کے کر کے کو کر کے کہ کی کو کھی کے کھی کو کھی کو کی کو کو کو کی کو کھی کے کو کھی کو کے کو کو کھی کے کو کو کی کرنے کے کو کو کر کے کو کھی کے کو کھی کو ک

سلطان محمود اور نواسہ شاہ: سلطان محمود ترکوں اور ایلک خال کی رخندا ندازی سے فارغ ہو کر پھر ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا۔ نواسہ شاہ عراجگان ہندوستال میں سے کسی کا بیٹا تھا اور محمود کے ہاتھ پر ایمان لا یا تھا۔ محمود نے اسے چند قلعوں کا جیسا سے نفت کیا تھا حاکم بنایا محمود کی واپسی پر مرتد ہوگیا۔ محمود کو اس کی خبر لگی تو وہ آگ بگولا ہوگیا' سامان جنگ درست کر کے نواسہ شاہ کے نواسہ شاہ بھاگ گیا۔ محمود نے ان قلعوں پر جو اس کے اور اس کے ہمراہیوں کے قبضہ بیس تھے قبضہ کر کے غزنی کی جانب واپس ہوا۔ بیروا قعہ بھی ہے سے مقالے کے نواسہ شاہ کی جانب واپس ہوا۔ بیروا قعہ بھی ہے سے مقالے کے نواسہ شاہ کے نواسہ کا ہے۔

ا قدرخال بادشاہ چین پانچ ہزار سوارول سے ایلک خال کی مدور آیا تھا۔ دیکھوتاریخ فرشتہ مقالداول صفحہ ۲۵۔ ع نواسہ شاہ کانام سکھ پال تھاروہی شخص ہے جسے غزنی کی واپسی کے وقت اپنے مقبوضات بہندوستان کا حاکم بنایا تھا۔ (مترجم)

سلطان محمود کا جرجان پر قبضه : بوفریغون زمانه حکمرانی ملوک سامانیاں میں جرجان کی گورزی پر تھاورای زمانہ سے برابر وراہیۃ حکمرانی کرتے چلے آئے تھے دادود ہش میں ان لوگوں کوا یک شم کی شہرت حاصل ہوگئ تھی ابوالحرث احمد بن محمدان میں سے ایک بااثر شخص تھا اور سبتگین نے اس کی لڑکی سے اپنے بیٹے محمود کا عقد کر دیا تھا اور محمود کی بہن کا تکا آبوالحرث کے بیٹے ابولفر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابوالحرث بیٹے ابولفر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس تھے بعد ابوالحرث نے وفات پائی۔ سلطان محمود نے اس کے بیٹے ابولفر کو بدستور جرجان کی گورنری پر بحال رکھا یہاں تک کداو میں ہیں اس نے محمد مقرق شرت اختیار کیا کہ محمود نے جرجان کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کرایا۔

جنگ ناروین: چقی صدی ہجری کے خاتمہ پرسلطان محمود نے ہندوستان پر جہادی غرض سے فوج کشی کی چنانچہ خوب اسے پال کیا۔ ہندوستان کا حکمران مقابلہ پر آیالکین جب اپنے کو کامیاب ہوتے نددیکھا تو مصالحت کا بیام دیا۔ زرنفذاور سالانہ خراج کے علاوہ بچاس زنجیر فیل اور ایک ہزار سوار نذر کئے سلطان محمود نے مصالحت کر کی اور مال واسباب مقررہ وصول کر کے غزنی کی جانب واپس ہوا۔

ر پاست غور برسلطان محمود کا قبضہ بما لک غور یفزنی کی حدود سے متصل تھا عور یوں کا طریقہ رہزنی اور ڈکیتی تھا آئے دن لوگوں کوئل وغارت کر کے بہاڑوں میں چلے جاتے تھا ور راستہ نہایت دشوارگر ارتھا ایک مدت تک ان لوگوں نے ای فساد و کفر کی حالت پر بسر کی۔سلطان محمود کوان کا پیغل پندنہ آیا چنا نچہ اس فتنہ کے خاتمہ پر کمر با ندھی فوجیس آ راستہ کر کے خور یوں پر فوج کئی کردی اس کے مقدمہ انجیش پر التو نباش حاجب والی ہرات وارسلان حاجب والی طوس تھا 'کوچ و قیام کرتا ہوا شاہی لیکر دامن کوہ تک پہنچا خور یوں نے بھی جنگ آوروں کوجت کر لیا تھا تھے ان کی لڑائی ہوئی ۔بالآ خرسلطان محمود نے ایسا تھا کی بر برخون کی جو نہ کہ اوروں کو تھا ہوگیا 'خوری اللہ کے محمود نے تعاقب کیا اوران کے ملک پر قبضہ کرایا قلمہ بھوڑ کر ادھرادھر منتشر ہو گئے بھروہ لوگ جمع ہو کر تملہ آور ہوئے محمود نے دوبارہ انہیں فکست دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فلمت دی اور نہایت تحق سے انہیں فیا میاب لوٹ لیا۔ این فوری کواس قدر مدمور دو کہ انہاں کوان کے حول کو کھوں کے ساتھ گرفا کرتی ان کے قلعوں پر قبضہ کرکے سازا مال و اسباب لوٹ لیا۔ این فوری کواس قدر مدمور کرائی اس نے زیر کھا کر خود کھی کرتی گیا۔

سالا نہ خراج بھیجا کرتا تھا اس نے گئی سال سے ایلک خال کی پشت پنا تھ سے خراج بھیجنا بند کردیا تھا سلطان محمود نے غوریوں کی سرکو بی سے فارغ ہو کرقصران پرفوج کشی کردی۔والی قصران پی خبر پا کرمقابلہ پرآیالیکن پھر ہمت نہ پڑی حاضر خدمت ہو کرعذر خواہی کی بیس زنچر فیل بطور ہدیے بیش کئے۔سلطان محود پندرہ ہزار درہم تا وانِ جنگ وصول کر کے غزنی کی جانب

واليس بوايه

ابونصر بن محمد اسماعیل با دشاہ غرستان کو عجی پشار کے لقب سے یاد کرتے تھے جیسا کہ بادشاہ فارس کو کسر کی کے لقب سے
اور والی روم کو قیصر کے خطاب سے خاطب کرتے تھے۔اس کے معنی ہیں '' الملک الجلیل' بیارا بونصر محمد بن اسماعیل بن اسد
نے غرستان پر بقضہ کرلیا تھا۔ جب اس کا بیٹا محمد من شعور کو پہنچا تو اس نے اپنے باپ کو مغلوب کر دیا' ابونصر کتب بیٹی کی وجہ سے
ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ ان ونو س خراسان کی گورنری پر ابوعلی سمجو رتھا اور جب اس نے امیر نوح سے بغاوت کی
اور اہل خراسان کو اپنی حکومت واطاعت کی طرف مائل کرتا چا ہا تو ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آتا تا ہے خوت
امل خراسان کو اپنی حکومت واطاعت کی طرف مائل کرتا چا ہا تو ان کی سرکو بی کی غرض سے دواللہ کی اس کے اپنے آتا تا کہ مت تک
اہل خراسان کا صرہ میں رہے ۔امیر بہتگین کو بیا مرتا گوارگر زا' اندرو نی مجمات سے فارخ ہوکر ابولی کی گوشال کی طرف متوجہ
ہوا۔ بیٹار نے اس فتہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا۔ جب سلطان محود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت
موا۔ بیٹار نے اس فتہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا۔ جب سلطان محود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت
موا۔ بیٹار نے اس فتہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا۔ جب سلطان محود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت
موا۔ بیٹار نے اس فتہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا۔ جب سلطان محود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت
موا۔ بیٹار نے اس فتہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا ہے جب سلطان محود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت کی اطاعت کے لئے کھوا۔ ان لوگوں نے اس

سلطان محبود کا غرستان پر قبضه : اس کے بعد سلطان محبود نے محد بن ابی نفر کوئی جہاد میں شریک ہونے کا محم دیا۔ محم

می وجہ سے نہ جاسکا ، جب سلطان محبود جہاد سے والی ہوا تو اپنے حاجب کیرالتو نتاش کی ماتحتی میں ایک بوی فوج محم دین ابی نفر کی جانب روانہ کی ۔ ارسلان حاجب والی طوس کو بیٹاروالی غرستان کی روک تھام کی غرض ہے اس کے پیچے روائلی کا محم دیا اور چونکہ اس علاقے کے حالات سے ابوالحن معیمی کلی وا تغیت رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اسے مروالرود تک ان دونوں کے ساتھ جانے کی ہدایت کی ۔ نفر نے بیخبر پاکرارسلان حاجب سے امن حاصل کرلیا ۔ پینے والی عمر رکھا تھا۔ اس حجہ بن قلعہ میں قلعہ شین ہوگیا جے ابو نفر نے ابن میچور کی اس کا بیٹا محمد وہ اس قلعہ میں قلعہ شین ہوگیا جے ابو نفر نے ابن میچور کی اس کا بیٹا محمد وہ اس قلعہ میں قلعہ شین ہوگیا جے ابو نفر کو گرفتار کرلیا اور کی بابہ زنج برخر نی جھیج دیا۔ اس کا سازا مال واسباب ضبط کرلیا گیا اور اس کے ادا کین محکومت پرجر مانے کئے گئے۔ ارسلان حاجب فتیا بی کے بعد ایک امیر مقرر کرکے غربی کی جانب واپس ہوا۔ محمد کے باپ ابونھر کو ہرات سے طلب کرکے غربی میں وفات یا گی ۔

طغان خاں اور سلطان محمود کی مصالحت ایلک خان خراسان کی شکست کے بعد سلطان محود کی شوکت کو پھوٹی آئیموں بھی دیکھنا پندنہ کرتا تھا آئے دن ای ادھیر بن میں رہتا تھا کہ کئی نہ کئی طرح سلطان محمود سے خراسان کی شکست کا بدلہ لینا چاہے گراس کا بھائی طغان خان اس کے اس تعلی سے بے حد نا راض اور بیز ارتھا اس نے سلطان محود کی خدمت میں معذرت کا پیام بھیجا اور اپنے بھائی کے افعال سے بیز اری کا ظہار کر کے مصالحت کی درخواست کی ایلک خاں بیس کر آگ گرا ہو گیا۔ فوجیں آراستہ کر کے طغان خان پر جملہ کر دیا۔ گر پھر مصالحت ہوگئی۔ اس کے بعد ایلک خاں کا ۱۳۳۰ھ میں انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی طغان خان خان خان خان تحومت ہوا طغان خان نے سلطان محود سے نامہ و پیام کر کے مصالحت کر لی اور یہ کہلا بھیجا گہ آپ ہندوستان کے جہاد میں بہ شوق تمام مصروف رہے جس ترکوں کی طرف جہاد کے لئے بودھتا ہوں۔ سلطان محمود نے بطبیب خاطر اس مراسلہ کو قبولیت کا درجہ عزایت کی۔ اس زمانہ سے فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور امن وابان قائم ہو گیا۔

اس کے بعد ترکوں کا جم عفیر چین کی طرف سے طغان خال کے علاقے پرحملہ کرنے کے لئے لکلا اس گروہ کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لا کھ خیمے تھے مسلما توں کو اس سے بے حد خطرہ پیدا ہوا۔ طغال خال بے خبریا کر ایک لا کھ جمعیت سے مقابلہ پر آیا۔ فریقین بی تو ٹر کر لڑے آخر الا مرطغان خال نے لشکر کفار کو شکست دی تقریباً ایک لا کھ کفار کو تہ تنے کیا اور ای قدر کو گرفتار کرلیا۔ باقی ماندہ باول ناخواستہ فکست المحاکرائے بلک کو واپس ہوئے۔

اس کے بعد ہی طفان خان کا انقال ہو گیا'اس کی جگہ اس کا بھائی ارسلان خان مرسم پیر میں حکمران ہوا'اس سے اور سلطان محمود سے رسم انتحاداس ورجہ بڑھی کہ ارسلان خان بنی کی سلطان محمود کے بیٹے مسعود سے متلکی کی ورخواست کی سلطان محمود نے اس درخواست کو منظور فر مالیا اور عقد کر کے اپنے بیٹے کو ہرات کی گورٹری مرحمت فر مائی اور مرسم پیر سلطان مسعود نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔

فتح ثاروین : موسم سرماختم ہونے پر ۱۰ میں چیش محمود نے ہندوستان پر جہاد کرنے کی غرض سے اپنی فوج ظفر موج کو تیاری کا تھم دیا چینا نچیسا مان جنگ وسفر درست کر کے غزنی ہے کوچ کیا حدو و ہندوستان میں داخل ہو کر دو مہید کی مسافت کے شہروں کو فتح کرتا چا گیا۔ مہارا جگان ہندان فتو حات ہے متاثر ہو کر یک جا ہوئے اور شفق ہو کر مقابلہ پر آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سلطان محمود کو اس معر کہ میں بھی کا میا بی عنایت کی۔ ناروین فتح ہوگیا۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزاروں کفار قید کر لئے گئے۔ اس شہر کے بت خانے میں ایک پھر دستیاب ہوا جس پر بخط ہندی کچھ تحریر تھا۔ متر جوں نے گزارش کی کہ اس بت خانہ کو بنے ہوئے چالیس ہزار سال گزر چکے ہیں۔ سلطان محمود نے اس فتحیا پی کے بعد دار السلطنت غزنی کی جانب کوچ کیا۔ دارالحکومت میں پہنچ کر خلیفہ قاور باللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے خرا سان اوران مما لک کی سند حکومت عطا ہو جو اس وقت میرے دائر وحکومت میں ہیں۔

تقافیمر پر مملد: تقامیر کاراد نهایت متعسب فض تفاکفر و صلالت میں اپی نظیر ندر کھتا تھا یہاں پر ایک بت خاند تھا جے ہود (نعوذ باللہ) کم کا قائم مقام سجھتے تھے۔ سلطان محموداس خبرکوس کراٹھ کھڑا ہوا۔ فوجیس آ راستہ کر کے دارالحکومت غزنی سے تھامیر کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا پڑا۔ بڑی بڑی گہری وادیاں ملیں جوں توں انہیں عبور کیا تو ایک نہر کے کنارے پر ایک سربہ فلک پہاڑ کھڑا ہوا تھا۔ نہرکا دہانداس مقام پر ایسا تھے اور چھوٹا ہو گیا تھا کہ چندلوگ بھی بہاڑ کی چوئی سے ایک بڑی گفتر کو دریا عبور کرنے سے روک سکتے تھے۔ لشکر ظفر بیکر کی آ مدکی خبرس کر

تاریخ این خدون (حسیسم) برایخ اور شابی نظر کو دریا عبور کرنے سے دو کنا جا ہا۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو شرک کر دونواح کے کفار بہاڑی چوٹی پر آ کرجمع ہوگئے اور شابی نظر کو دریا عبور کرنے سے دو کنا جا ہا۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو شیرا ندازی کا حکم دیا جس سے مقابلہ کرنے والے مصروف پر کار ہوگئے اور شابی نظر کا کثیر حصہ باطمینان تمام نبر عبور کر گیا۔ گیا۔ کفاریدرنگ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ نظر اسلام نے تلوارین نیام سے معنی لیس بر جا مقل و غارت شروع ہوگیا۔ دشن کمال بے سروسا مائی سے بھاگ نکا ۔ سلطان محمود فتحیا بی کے ساتھ فرنی کی جانب واپس ہوا۔

اس کے بعد سلطان محمود نے سال آئندہ حسب دستور ہندوستان پر جہاد کیا۔ را ہبروں نے راستہ بھلا دیا۔ شاہی لئکر بہت بوئی خصیل میں پڑگیا جس سے لشکر کا اکثر حصہ غرق ہو گیا۔ خود سلطان محمود مدتوں پانی میں چانا رہا بہزار خرابی و دفت اس پانی سے نجات پائی۔اللہ اللہ کر کے خراسان کی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود اور ابوالعباس ما مون بن محمد ابوالعباس ما مون بن محمد کے قضہ اقد ارجل خوارزم اورجر جانبے کا عنان حکومت تھی ، جن دنوں امیر نوح آ مد میں تھا بیاس کے خاص حاشیہ نشینوں میں تھا جیسا کہ آ ب او پر پڑھ بچکے بین امیر نوح آ نہ میں تھا جیسا کہ آ ب او پر پڑھ بچکے بین امیر نوح آ نہ میں تھا جیسا کہ آ ب اور ابولئی بن محمور میں باہم رشتہ تھا۔ اس لئے اس نے شاہی عطیہ کو قبول نہ کیا۔ پھراس کے بعد اور واقعات جو ابولئی بن محمور کیا۔ اس کی جگہ ابوالحس بھی تھی ہوں گرار میں مملکت خوارزم اس کے بعد اور اور ابوالی بن کے بعد مرکیا۔ اس کی جگہ ابوالحس بھی مواہ جرب یہ بھی داہ گزار عدم ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا مامون تخت آ رائے حکومت ہوا۔ اس نے سلطان محمود سے وامادی کا رشتہ قائم کیا اپنی بہن کو سلطان کے ذکاح میں دیا جس سے دونوں میں تعلقات مستکم ہوگئے یہاں تک کہ اس نے وفات یائی تب اس کی جگہ ابوالعباس مامون نے عنان فر مانروائی اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے سلطان کے پاس سلطان کی بہن سے متلنی کا بیغا م بھیجا۔ سلطان نے منافور کر لیا اور عقد کر دیا۔

ابوالعباس کافل جب سلطان محود نے ابوالعباس کے پاس سفارت بھیجی کہتم میری حکومت کی اطاعت قبول کرلواور میرے نام کا خطبہ اپنی جامع معبدوں کے منبروں پر پڑھاؤ۔ ابوالعباس کے مشیروں نے اس سے اختلاف کیااور تھلم کھلا کہد دیا کہ اگر بمین الدولہ (سلطان محود) کی اطاعت قبول کرلو گے تو ہم لوگ آپ کی اطاعت سے منحرف ہوجا کیں گے اور حکومت کہ اگر بمین الدولہ (سلطان محود) کی اطاعت قبول کرلو گے تو ہم لوگ آپ کی اطاعت سے منحرف ہوجا کیں گودھوکا کا ساتھ نہ دیں گے ابوالعباس بیری کرفاموں ہوگیا۔ سلطان محود کا خوف پیدا ہوا دے کر مار ڈالا اور اس کے بیٹے داؤد کی حکومت کی بیعت کرلی۔ پھران لوگوں کو اس معاملہ سے سلطان محود کا خوف پیدا ہوا آپ میں مشورہ کر کے مخالفت برتل گئے۔

تکین بخاری کافتل تکین بخاری ان لوگوں کا پیثوا تھا سلطان محودگوان واقعات ہے آگای ہوئی تو وہ لئکر آراستہ کرکے ان لوگوں کے مربر آپنجا۔ سلطان محود کے لئکر کے مقدمة الحیش کا افسراعلی محمد بن ابراہیم طائی تھا اس نے پینچنے بی لوائی چھیڑ دی ' یہاں تک کے سلطان محود بھی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ بھٹے گیا اور نہایت مردائلی ہے دیمن کو تکست دی قبل وغارت کری کا ہنگا مہنجتی ہے شروع ہوگیا تکین بخاری کشتی پرسوار ہوکر بھاگا کہ طاحوں نے دھوکا دیا اور سلطان محود کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔

کشمیر پرفوج کشی: سلطان محود مهم خوارزم سے فارغ ہو کرغزنی آیا اور پھرغزنی سے روانہ ہو کرموم مر مابست میں گزارا اور وہاں کے انظام سے فراغت حاصل کر کے پھرغزنی واپس آیا۔ مجاہدین فراہم کر کے اور لشکر اسلام آراستہ کر کے ہوئے ہیں جہاد کی غرض سے ہندوستان پر چڑھائی کی صوبہ پنجاب کے تمام علاقے مقبوضہ میں داخل ہوگئے تنے صرف شمیر کا حصہ باتی رہ گیا تھا۔ وہاں کی زمین کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ ماوراء النہر اور شرا اسان وغیرہ سے ہیں ہزار سوار آ کرجمع ہوگئے تنے جن میں مجاہدین بھی تنے با قاعدہ فوج کے جنگ آور بھی تنے۔ سلطان نے ان کو سلح کر کے ہندوستان کی جانب قدم بو حایا۔ غزنی سے تین ماہ کا راستہ (بانو سے منزلیس ) مطرک کے سرحد شمیر پر آ اتر اربہ کشمیر ہندوستان کے ممتاز راجاؤں میں سے تھا۔ راجگان ہنداس کی اطاعت وخدمت کا اعتر اف کرتے تنے سلطان محدود کی آمد کی خبر پاکر ہوایا اور تھا گف لے کرحاض ہوا اور شاہی مقدمۃ انجیش کے ساتھ ساتھ ہیدویں رجب سند ندکور میں قلعہ محدود کی آمد کی خبر پاکر مہدایا اور تھا گف لے کرحاض ہوا اور شاہی مقدمۃ انجیش کے ساتھ ساتھ ہیدویں رجب سند ندکور میں قلعہ معادن کی جانب چلاء

راجه ہروت کا قبول اسلام: اثناء راہ میں چلتے جلتے مقامات ملتے گئے سب کے سب فتوحات سلطانیہ میں داخل ہوتے گئے یہاں تک کہ راجہ ہر دت کے قلعہ کے قریب پہنچا راجہ ہردت نے عاضر ہوکر اسلام قبول کیا اور مطبع ہوگیا۔ سلطان محمود نے یہاں سے کوچ کر کے راجہ کل چند (کالی چند) کے قلعہ مہابن پر تملہ کیا۔ راجہ گلچند (کالی چند) اس سے مطبع ہوکر مقابلہ پر آیا مگر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھاگا آگے دریا حائل ہوگیا عبور کا کوئی سامان نہ تھا تقریباً بچپائ ہزار آدمی ڈوب کرم گئے بہت سامال غنیمت ہا تھا یا جن میں ڈیڑھ صوز نجر فیل اور قبتی اسباب تھے۔

فنج متھر ا: سلطان محودان مہمات سے فارغ ہوکر تھر اکے سرکرنے کے لئے متوجہ ہوا' باو جود یکہ تھر اپر اجہ دہ کی کا قبضہ تفا گرکوئی شخص مقابلہ پرنہ آیا۔سلطان محود نے چہنچے ہی قبضہ کرلیا۔ پیشم نہا بت آ باداور خوش منظر تھا۔اس شہرکی تمام عمار تیں سنگی تھیں۔ شہر پناہ کے درواڑے دریا کی طرف تھے شہرا یک بلند مقام پر آ بادتھا اندرونِ شہر میں ایک ہزار محل آسمان سے باتیں کر رہے تھے جو در حقیقت ہوں کے لئے تعمیر کئے گئے تھے ان محلات کے وسط میں ایک بہت بڑا بہت خانہ تھا جس میں بائی بت سونے کے پائے گئے۔ جو لمبائی میں پانچ پانچ ہاتھ تھے ان کی آ تکھیں یا قوت سرخ کی تھی جن کی قیت خمینی اس وقت بچاس ہزار تھی اور ایک بت کی آ تکھوں میں یا قوت ارزق (نیلم) کے کھڑے گئے ہوئے تھے جن کا وزن چارسو مثقال تھا اور جنب اس بت کو توٹر اتو اس کے صرف پاؤں سے چار ہزار چارسو مثقال سونا برآ مد ہوا اور پیپ وغیرہ سے اٹھا تو سے ہزار خالص سونا

ل رانبه بردت قلعه مير تُوكا حاكم تفاية تاريخ فرشته جلداول ٢٩\_

بت خانوں کوگروا کرزمین کے برابر کردیا۔

قنوج كى فتح فتح متحرات فارغ موكرسلطان نے قنوج كااراده كيا 'اثناءراه ميں جتنے قلعے ملےسب كوويران اورمساركرتا ہوا ماہ شعبان اوج میں تنوج پہنچا۔ راجہ راج یال والی تنوج سلطان کی آمد کی خبرین کر قنوج کوخیر با د کہہ کر دریائے گنگا عبور کر گیا۔ گنگا ہندوؤں کے ندہب کےمطابق نہایت متبرک دریا ہے اپنے مردوں کوجلا کران کی را کھنجات کے خیال ہے اس میں ڈالتے ہیں اوراس میں غوطہ لگانے کو باعث نجات سمجھتے ہیں۔

قنوج ایک ایسامقام تھاجس کی نسبت ہندو پیعقیدہ رکھتے تھے کہ کوئی غیر ہندوا سے فتح نہ کر سکے گااس میں سات قلعے تے جولب دریاس بفلک نہایت مضبوط بنے ہوئے تھے خاص شہر میں دس بت خانے تھے۔ ہندوؤں کا پیعقبیدہ اور گمان تھا کہ اس كى تعمير كودولا كھ يا تين لا كھسال ہو چكے اوراس زمانے سے برابراس كى پرستش چلى آتى ہے۔ جس وقت سلطان محمود توج كے قریب پہنچااہل تنوج نے شہرچھوڑ دیا۔سلطان محمود نے گویا ایک ہی روز میں تنوج کواپے علم حکومت کے سابید میں لے لیا۔

قلعه براہمه کی فتح: اس کے بعد سلطان محود کالشکر کا گنج کی طرف بڑھا جے اس زمانے میں قلعہ براہمہ کہا جاتا تھا' اہل قلعہ پندرہ روز تک لڑتے رہے جب آئیں اس امر کا احساس ہو گیا کہ سلطانی حملوں سے جانبری محال ہے تو ان میں سے اکثر نے ا پنے کو بلندی قلعہ سے گرا کر ہلاک کر ڈالا۔ بہت سول نے اپنے آپ کو بیوی بچوں سمیت جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور بعضوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ چاک کر ڈالا ً ہاتی ماندہ گرفتار کر لئے گئے سلطان لشکر نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور اس کے برجوں پر کامیا بی کا جھنڈا گاڑ دیا' اس قلعہ کے قریب راجہ چندیا ل کا قلعہ تھا۔ سلطان محمود نے اس پر بھی دھاوے کا حکم دیا' چند یال بی خبر پاکر بھاگ گیا۔ شاہی کشکرنے قلعہ میں داخل ہوکر مال واسباب لوٹ لیا اور قلعہ کو ویران وخراب کر دیا۔

راجہ چندرائے کا فرار: راجہ چندیال کے سرکرنے سے فارغ ہوکرمرکب ہمایوں راجہ چندرائے کی سرکوبی کے لئے برجا۔ بيراجگان ہند ميں متاز شخصيت كا مالك تھا اوراس كا قلعه بھى مضبوط قلعوں ميں شاركيا جا تا تھا' راجہ ہے يال جو ہندوستان كا اپني دولت کے لحاظ سے بادشاہ اعظم کیے جانے کا مستحق تھا' مدتوں سے چندرائے کواپنی حکومت کامطیع بنانا جا بتا تھالیکن چندرائے برابرا نکار کرتا تھا۔اس موقع پر چندرائے نے بمصلحت وقت اطاعت قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی چونکہ بیووقت ایہا آگیا تھا كدراجه بيال النيئ آپ كوسنجال ندسكاتها ويدرائ كى كيامدوكرتا جون تون بذاية الشكراسلام كم باتھوں سے اپنے آپ كو صاف بیالے گیا۔ چندرائے نے تن تنہا شاہی لشکر کی مدافعت کی کوشش کی اور اس مجروسہ کہ میرا قلعہ نہایت مضبوط ہے کوئی شخص قضدند كرسك كامقابله برآيا بعيم بال في دوستان مجمايا اور فشكر اسلام عدمقابله كي ممانعت كي چندرائي برجمه ايبارغب طاري ہوا کہ وہ اور اس کے تمام مد د گار قلعہ چھوڑ کر بہاڑ وں پر چلے گئے جواس قلعہ کی پشت پروا قع تھے۔

مال غنیمت اسلطان محود نے قلعہ میں داخل ہوکر مال غنیمت جع کرنے کا حکم دیااورخودایک دستہ فوج لے کرچند رائے گے تعاقب من قل وغارت كرتا مواروان موا- بزار ما كفار كشكر اسلام كي توارة بدار كي نذر موسكة اور بزار ما كرفيار كرائي كما مال غنیمت کی تعداد تین لا کھ دینار سرخ اور تین لا کھ درہم لیکنے گئے گئی اس کے علاوہ بے شار جواہرات اور یا قوت ہاتھ آئے۔

ورجم موجوده سك كاظ عسار هي تن آن كابوتا بي-

قید بوں کی کشرت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ غزنی میں ایک ایک غلام دس در ہم سے دودرہم ایک فروخت ہوئے۔ رائے چند کا ایک ہاتھی ہند دستان میں مشہور اور بڑا تھاوہ شاہی خدام کے ہاتھ لگا۔سلطان محمود نے اس ہاتھی کا نام خدا دا در کھا۔

جامع مسجد کی تغییر : سلطان محود کا جہاداس مرجہ چندرائے کا قلعہ سرہونے پر موقوف ہوجاتا ہے اور سلطان محود اپنے ہمایوں مرکب کو لئے ہوئے غزنی کی جانب واپس ہوجاتا ہے چنانچے غزنی پہنچ کر سلطان محود نے ایک بہت عظیم الثان مسجد بنوائی ہندوستان سے سنگ مرم اور سنگ رخام لے جاکراس کی بنیا دوں میں لگایا 'درود یوار پر ہندوستان کے بت خانوں کے طلائی اور نقر کی پھڑ جڑوائے بنیثا پور کے کاریگروں کو طلب کر کے خود بنوائے میں مصروف ہوا۔ سجد کے گردوپیش تین ہزار طلباء کے رہنے کا بل مکانات بنوائے اور مقابلہ میں مدرسہ اور کتب خانہ تغیر کرایا جس میں متقد میں اور متاخرین کی کتابیں دور دراز ممالک سے لاکرر کھی گئیں تغیر مدرسہ کی تحمیل کے بعد مدرسین اور طلباء کے لئے وظائف اور تخواہیں مقرر کیں ۔اراکین حکومت سپر سالا ران لشکر اور امراء سلطنت نے بھی مجد کے قریب بکثرت مکانات بنوائے جوشار سے باہر تھے۔الغرض غزنی میں ان دنوں ایک بزار ہاتھی کاروبار سلطنت کی ضرورت کے لئے بند صور ہے تھے۔

راجہ ندو والی کا لیم الیم الیم الیم ورکی واپسی غرنی کے بعد راجہ نندوائی کالبر نے راجہ قوق کو طامتانہ خط لکھا کہ تم بڑے برد ل ہوئر کوں کے ڈرسے شہر کو چھوڑ دیا اپنے دیوتاؤں کے نگ و ناموں کا بھی پھے خیال نہ کیا 'ناپا ک لوگوں کی نذر کر کے اپنی چان بچائی۔ راجہ قوج نے تحق سے جواب دیا 'ندا کو غصر آ گیا فوج کشی کردی' دونوں راجاؤں میں شخت کڑائی ہوئی۔ بالآ خرمیدان نندا کے ہاتھ رہا۔ راجہ قوج مارا گیا۔ اس کا سارا مال واسب لوٹ لیا گیا۔ فوجیں پا مال کردی گئیں۔ اس فتحیا بی بالآ خرمیدان نندا کے ہاتھوں بڑھ گیا۔ حوصلے بلند ہوگئ قرب وجوار کی ریاستوں کو مطبع بنالیا اور جن والیان ملک نے سلطان محمود کے مقابلہ میں شکستیں اٹھائی تھیں وہ سب کے سب اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ اس نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ تہارا گیا ہوا ملک شہیں ان ترکوں کے ہاتھوں سے واپس دلا دوں گا۔ رفتہ رفتہ اس کی خرسلطان محمود کیان تک پنجی' فورا تیاری کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بہت بڑی تیاری سے ہندوستان پرحملہ کیا۔

راجہ ہے پالی کا خاتمہ : اثناء راہ میں افغانیوں کی سرکو بی کے کفار ہند کا یہ ایک گردہ تھا جو پہاڑوں کے دروں اور چوٹیوں میں چھپا رہتا تھا جس کا کام رہزنی تھا' آئے دن مسافروں اور قافلوں کولوٹ لیٹا تھا۔ سلطان محود نے ان کے ٹھکا نوں اور شہروں کی طرف قدم ہڑھا یا اور انہیں خوب پا مال کیا' اس کے بعد دریائے گئگ عبور کر کے راجہ جو پال سے لم بھیڑ ہوئی ۔ ایک سخت اور خوز پر جنگ کے بعد جو پال کو تکست ہوئی' بہت سے ہمراہی گرفتار کر لئے گئے راجہ جو پال زخی ہو کر بھاگا' پھر پچھ سوچ کر سلطان محمود سے اس طلب کیا۔ سلطان نے آسلام قبول کرنے کی شرط پر امان دینے کا وعدہ کیا' راجہ جو پال نے اسے منظور نہ کیا' باول ناخواستہ والی کالنجر کی طرف روانہ ہواا ثناء راہ میں اس سے سی ہمراہی نے مارڈ الا۔

شہر ناری پر قبضہ: سلطان محود کی ان بے در بے کامیابیوں سے والیان ملک ہندوستان بے حدمتا شرہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپنے قاصدوں کوشاہی دربار میں بھیج کراطاعت وفر مانبرداری کاعقیدت مندانہ اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطانی مرکب نے شہرناری کی طرف قدم بوھایا۔ بیشپر ہندوستان کامشحکم ترشپرتھا۔ لیکن شاہی رعب کا سکہ بچھالیا چل گیا تھا کہ اہل سلطان محمودا ورراجہ تنداکی جنگ : نذا (راجہ کالنج ) کواس زمانے میں اچھاموقع ہاتھ آیا تھا۔ ایک مقام پر جا کر قلعہ بندی کر کی تھی۔ اس مقام کواس نے عدہ طور سے محفوظ کر لیا تھا۔ چاروں طرف ایک گہری نہر کھدوا کر پانی بحروا دیا تھا جوکوسوں دلدل کی صورت میں پھیلا ہوا تھا چھین ہزار سوار ایک لا کھائی ہزار پیادے اور سات سو بچاس زنجر فیل اس کی رکاب میں تھے۔ قلعہ پر پہنچ کر سلطان محمود نے ایک سر بری نظر سے دیکھا اور لشکر کواس کے مقابلہ پر ایک ٹیلہ پر قیام کا تھم دیا ایک ون سلطان نے حملہ کا تھم دیا۔ ندانے قلعہ سے نکل کرمقابلہ پر صف آرائی کی۔ تمام دن شدت سے جنگ جاری دی ۔ بہاں تک سلطان نے حملہ کا تھم دیا۔ ندانے قلعہ سے نکل کرمقابلہ پر صف آرائی کی۔ تمام دن شدت سے جنگ جاری دی ۔ بہاں تک کہ رات کی تاریکی نے فریقین جنگ کوروک دیا۔ اس جنگ سے تندا پر پھھ ایسا رعب شاہی غالب ہوا کہ اپنا سارا مال و اسباب اور سامان حرب چھوڑ کرمنے سے پیشر بھاگ گیا۔ لاکٹر اسلام نے اسے لوٹ لیا اور اس کے تعاقب میں خاکر کیا تندا بنا مار اسلام نے اسے لوٹ لیا اور اس کے تعاقب میں جا کر گھر لیا۔ پھر کیا تھا ہنگا مہ کارزار گرم ہوگیا 'بزار ہا مارے گئے بینظر وں کو گرفار کر لیا تندا بنا تھا وہ کا تھا ہنگا مہ کارزار گرم ہوگیا 'بزار ہا مارے گئے بینظر وں کو گرفار کر لیا تندا بنا تا ایک بہزار خرائی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ سلطانی لفکر فتح مندی کے ساتھ دارائکومت غربی کی جانب واپس ہوا۔

سومنات کا مندر سومنات کا مندر ہندوؤں کا بہت بڑا بت خانہ تھا۔ ہندوستان کے تمام بٹ خانوں سے زیادہ محتر م اور معظم معظم سمجھا جاتا تھا۔ یہ بت خانہ ایک مضبوط قلعہ میں جو سمندر کے کنارے تھا بنا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں مدوجزر کے وقت (جوار بھاٹا) بت خانے تک آیا کیا کرتی تھیں ہندوؤں کاعقیدہ تھا کہ سمندراس بت کے قدم چوہنے کے لئے آتا ہے۔

بت خاند کی ممارت نہایت عظیم الثان اور وسیع تھی چھپن مرصع تھبوں پروہ ممارت قائم تھی۔ بت کا مجمد پھر کا تراش کر بنایا گیا تھا جس کی لمبائی پانچ گرتھی دوگر زمین میں گڑا ہوا تھا اور تین گزر باہر تھا۔ اس بت کی کوئی خاص صورت نہتی بت خاندا کیک تاریخ مقام میں تھا قد بلوں میں جواہرات ہڑے تے جس سے روش رہتا تھا۔ بت کے قریب طلائی زنجیر میں ایک سومن وزن کا گھنٹہ لٹکا ہوا تھا۔ جواوقات مقررہ پرشب کے وقت بجایا جاتا تھا۔ اس کی آواز سے بجاری برہمن بتوں کی عبادت کے لئے آتے تھے۔ اس بڑے بت کے پاس بہت سے سونے چاندی کے بت رکھے ہوئے تھے بت کدہ کے درواز سے پرزر بفت کے پردے پڑے جن کی جھالروں میں موتی اور جواہر لٹکے ہوئے تھان میں سے ہرایک کی قیت درواز سے پرزر بفت کے پردے پڑے جن کی جھالروں میں موتی اور جواہر لٹکے ہوئے تھان میں سے ہرایک کی قیت میں بیس بیس بٹراردینارتی ۔ جس شب بٹراردینارتی ۔ جس شب بٹراردینارتی ۔ جس شب بٹراردینارتی ۔ جس میں خوف قمر ( چاندگر بن ) ہوتا تھا تمام ہندوستان کے ہندوسومنات کی زیارت کو آتے ہے اور ایک عالم جمع ہوجا تا تھا جس کا شار نہیں ہوسکتا تھا۔

سومنات کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ: ہندوؤں کا بیعقیدہ تھا کہ رومیں بدن سے جدا ہونے کے بعد سومنات ہی میں آ کر جمع ہوجاتی ہیں۔سومنات انہیں جس جس بدن میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ہندوقیمتی قیمتی اسباب اور نفیس نفیس جواہر نذر کے طور پرسومنات میں پیش کرتے تھے۔مجاروں کو بے حداور بے ثار عمدہ اور قیمتی مال واسباب دیتے تھے۔ دیں ہزار سے زیادہ آبدنی کی جائیدادونف تھی۔ ہاوجود یکہ سومنات دریائے گنگ سے دوکوں کے فاصلے پرتھا مگر ہرروز سومنات کے خسل کے لئے وہاں سے پانی لایا جاتا تھا۔ دریائے گنگ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق جنت سے نکلا ہے اور اس میں نجات کے خیال سے اپنی لایا جاتا تھا۔ دریائے گنگ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق جنت سے نکلا ہے اور اس میں نجات کے خیال سے اپنے مردوں کی ہڈیاں ڈالتے تھے۔ ایک ہزار برہمن بچاری روزانہ پرستش پر معین تھے۔ سوجام زیادت کرنے والوں کے سراور داڑھی موٹڈ نے کے لئے موجودر ہے تھے۔ تین سوم داور پانچے سوعور تیں گانے اور نا چھے کے لئے مقبل ۔ ان سب کی معقول تخوا ہیں مقررتھیں ۔

راجہ اجمیر کا فرار: اس سے پیشتر سلطان محود ہندوستان کے جب کی قلعہ کوفتے کرتا یا کی بت کوتو ڑتا تھا تو ہندو کہا کرتے سے کہ سومنات ان لوگوں سے ناراض ہوگیا ہے اس وجہ سے تو ڑے جاتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں ور نہ سومنات محمود کواب کہ کہ کہ اس بت پرسی کو نیست و تا بود کرنے کی غرض سے اور کت کہ کا ہلاک کرڈا گنا۔ سلطان مجمود کو کئی فرض سے اور انہیں ان کے معبود ان باطل کی بے کی دکھانے اور ان کے دعو دک کی تکذیب کے خیال سے جہاد کی غرض سے کوج کیا۔ چنا نچہ ماہ شعبان الاس سے جہاد کی غرض سے کوج کیا۔ چنا نچہ ماہ شعبان الاس سے میں مجاہدوں کے ساتھ غرنی سے تکلا۔ نصف ماہ رمضان میں ملتان پہنچا۔ چونکہ ایک بہت بڑا بیابان جس میں پائی اور گھاس کا نام نہ تھا در پیش تھا اس لئے سلطان نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق پائی اور رسد لے کیا سے میں اس کے علاوہ سلطان نے احتیاط کے طور پر ہیں ہزاراونٹوں پر پائی اور ضرورت کی چیزیں بار کر کے ہمراہ لیس القصاب کی مجمور گر کھاگ گیا تھا گئیں جان لیوا میدان سے گزر کر اجمیر ہیں مرکب ہمایوں وار د ہوا۔ راجہ اجمیر جنگ کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا گئیں اسلام نے شہر کوتا خت و تا راج کیا اور محمود قلعہ کی طرف اس وجہ سے متوجہ نہ ہوا کہ سومتات کی مہم در پیش تھی جواس سے ہدر جہا اس می میں م

اس اثناء میں چند قلعوں پرگزر ہوا جو جنگ آزمام دوں اور آلات حرب اور سامان جنگ ہے جرے ہوئے تھے۔
کر اللہ تعالی نے سلطانی رعب ان پر ایسا غالب کیا کہ ان لوگوں نے بلاقش وقال اطاعت قبول کرلی قلعہ کی تجیاں شاہی
ملازموں کے جوالے کر دیں لشکر اسلام ان قلعوں پر قبضہ کرئے آگے بڑھا۔ نہر والا (پیٹن گجرات) میں پہنچ کر قیام کیا۔ جسیم
داؤوالی شیر جنگ کے خوف سے شہر خالی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا سلطان محود نے اس شہر ہے بھی رسد و پانی کا ذخیرہ مہیا کرکے
ہمراہ لیا اور سومنات کی جانب بڑھا۔ اثناء راہ میں بہت بت خانے نظر آئے جن میں بکثرت بت رکھے ہوئے تھے گویا یہ
سومنات کے خدام تھے۔ سلطان محمود نے ان بت خانوں کومسار کرا کر بتوں کوتو ڈپھوڑ ڈالا۔

پین گجرات پر قبضہ: اس کے بعد شاہی گئرایک چیٹیل میدان میں پہنچا جس میں آب وگیاہ کا نام نہ تھا اس مقام پر ہیں ہزار را جبوتوں کا سامنا ہوا۔ یہ لوگ شاہی گئر سے مقابل کرنے کی غرض ہے جمع ہوئے تھے۔سلطان مجمود نے ان سے جنگ کے لئے اپنی فون کے ایک حصہ کو تھم دیا چنا نچاس دستہ فوج نے پہنچ کر جنگ چھیڑ دی اور انہیں نیچا دکھا کران کا مال واسباب لوٹ لیا۔ پھر لشکر ظفر پیکر پیٹن گجرات میں پہنچا۔ یہ مقام سومنات سے دومنزل کے فاصلے پر تھا سلطان محمود نے اس پر بھی قبضہ کر لیا جو مقابلہ پر آیا اسے نہ تھے کہ ایس نے سومنات بر پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ اہل سومنات قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ کر لشکر اسلام کو دیکھ رہے تھے اور ہا واز بلند کہتے تھے کہ ہمارا خدا سومنات مجمیس یہاں اس لئے لایا ہے کہتم لوگوں کو ایک ہی دفعہ ہلاک کر دے اور اس کا انقام لے جوتم نے ہندوستان کے مہاتماؤں کے ساتھ کیا ہے اور انہیں تو ڈا ہے۔

سلطان محمود اور راجیہ برم دیو اس خداداد کامیابی کے بعد سلطان محمود نے راجہ پرم دیووالی نہر والا کے سرکرنے کے لئے کوچ کیا اراجہ پرم دیووہی تحض ہے جس نے جنگ سومنات میں نہ بہی اور قومی جوش ہندووں کی کمک پر فوجیس روانہ کیس ۔ تیخیر سومنات کے بعد نہر والہ چھوڑ کر قلعہ کندیھ میں جا کر پناہ گزیں ہوگیا تھا یہ قلعہ ایسے مقام پر تھا جو تین طرف سے دریا سے گھر اہوا تھا۔ چوتی جانب خشکی تھی کیکن ایک گہری نہر اس ست کی محافظت کر رہی تھی۔ یہ مقام سومنات سے ساٹھ کوس کے فاصلہ پر تھا۔ سلطان محمود نے خشکی کی جانب سے اس قلعہ پر فوج کئی کی۔ قریب قلعہ بڑنج کر دیکھا کہ چاروں طرف سے دریا لہریں مارر ہا ہے بے حد پریشان ہوانہ کشتیان تھیں نہ بل۔ اس شش وی ٹیس پر اوکر دیا۔ حسن اتفاق سے دوشکاری ملاح پر نظر پری جو مجھلیوں کا شکار کر دیا۔ حسن اتفاق سے دوشکاری ملاح پر نظر پری جو کھیا ہو اس کے ساملان میں انہ کہ کہ بہاں سے دریا عبور کر جانا ممکن ہے لیکن اگر دریا عبور کر ہے وقت اگر ذراجھی تیز ہوا چلی تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ بنا کے ساملان محمود یہ سنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ یہم اللہ بحر رہا تھر مراب کھوڑ ہے وقت اگر ذراجھی تیز ہوا چلی تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ با کیاں انہ کو رہا کہ کرانے کھوڑ ہے کو دریا میں ڈال دیا ' بجابدین اسلام نے بھی کے سلطان محمود یہ سنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ یہم اللہ بحر یہا و مراب ہو آپ و دیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ لہا ہی تو اس جرات و دیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ لہا ہی ترب ہوگیا۔

کے سلطان محمود یہ شنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ یہم اللہ بحر یہا و مواس جرات و دیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ لہا ہی تو کہا کہ کرانے کھوڑ کی وی کے اس قدر متاثر ہوا کہ لہا ہو گیا۔ باقل وقال قلعہ یہ سلطانی قصد ہو گیا۔

والی منصورہ کی سرکوئی اس کے بعد والی سنصورہ کے سرقد ہونے کی خبر در بارسلطانی بیں پیچی فوراً تیاری کا تھم دیا۔ والی منصورہ نے مرکب ہمایوں کی آمد کی خبر تن کر براہ دریا بھاگ جانے کی کوشش کی ۔ سلطان محود کو اس امر کا خطرہ پہلے ہی ہے ہو گیا تھا اور اس نے دریا کے رائے کی تاکہ بندی کر لی تھی جونی والی منصورہ نظر پڑاکشت وخون کا بازارگرم ہوگیا 'ایک بوی جماعت کام آئی والی سمنصورہ نے بھاگ کراپنی جان بچائی۔ والی مصنورہ کی سرکو بی سے فارغ ہوکر سلطان محمود نے بھاطیہ

امير اوح اور قابوس بم او پر بيان کر يج بين که عاصي بين امرائے بنو بو يہ نے طبرستان اور جر جان کو قابوس كے قبطہ اقتدار سے تكل كرائے وائر ه كومت ميں شامل و داخل كرليا تفا۔ قابوس بحال پر بيٹان امير نوح بن منصور كی خدمت ميں ابوالعباس گورز ابوالعباس نے امداد كا وعده كيا گرا تفاق ابوالعباس گورز ابوالعباس نے امداد كا وعده كيا گرا تفاق سے بچھا ہے واقعات بيش آگے كه الحاره برس كا زمانه گزرگيا اور وعده و فانه بواست بل امير جبحتاين كا دور حكومت آگيا۔ قابوس نے اس سے بحق اپني برگزشت كه سنائي اس نے بحق وعده تو كرليا گر بنو يجود كي منهم نے الي بحيد كيال پيدا كردي كه جس سے امير جبحتاين اپناوعده و فانه كرسكا اور داعى اجمل كوليك كه كرستو آخرت اختيار كيا سلطان محدود تحق آرائے حكومت بوا تو خانه جنگيوں نے مہلت نه دى۔ قابوس ابھى ساحل مقصود پر نه بجنج نيا يا تھا كہ ابوالقاسم بن يجود رنے الدوله بن بويك مر نے كے بعد جرجان كے مہلت نه دى۔ قابوس كى ربى سى اميد بحق ختم ہوگئ گھرا كر اہل ديلم اور جبل سے امداد كى ورخواست كى ۔ چنا نجواہل ديلم اور جبل كى كمك سے صوبے طبرستان و جرجان پر قابوس كا قبضہ ہوگيا اور بياس صوب كا حكم الن تسليم ورخواست كى ۔ چنا نجواہل ديلم اور جبل كى كمك سے صوبے طبرستان و جرجان پر قابوس كا قبضہ ہوگئا گھرا كر اہل ديلم اور جبل كے مالات كے حمن عن تحريک كيا جائے گا۔

سلطان محمود اور قابوس: نصر بن حسن قیرزان ما کان بن کالی کا چپازاد بھائی تھا۔ صوبجات طبرستان و جرجان پردائت لگائے بیشا تھا قابوس سے اکثر چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ اتفاقی اسباب سے بنو بویہ نے اسے گرفتار کر کے دے کی جیل میں ڈال دیا اب کیا تھا کوئی بھی مخالف باقی ندر ہا تھا طبرستان و جرجان پر قابوس کی حکومت مستقل طور سے قائم ہوگئ۔ قابوس نے انجام پرغور کر کے سلطان محمود کی اطاعت قبول کرلی تا کہ آئندہ خطرات سے محفوظ ہوجائے الغرض اس طور سے تمام دیار دیلم میں سلطانی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔

سلطان محمود کا رہے پر فیضم بھرالدولہ بن فخر الدولہ کی بچاس عورتیں جن ہے ہیں اولا دیں بیدا ہو کیں شب وروز انہیں عورتوں میں پڑا رہتا تھا جب ان کی صحبت ہے ول اکتا جاتا تو فصوں اور کہانیوں کی کتابیں و بکتا اور کتابت کرتا تھا یہ مشغلہ صرف دل بہلانے لگا تھا عمان حکومت ایک لوٹڈی کے ہاتھ میں تھی جے مجدالدولہ کی محبوبہ ہونے کا فخر حاصل تھا وہ می امور سلطنت کے سیاہ وسفید کی مالک تھی اس لوٹڈی کے مرجانے پر رہا سہا انظام بھی جاتا رہا۔ سارا کا دخانہ درہم برہم ہوگیا۔ امیان دولت نے جمع ہوکر بالا تقاق سلطان محمود کی ضرمت میں مجدالدولہ کی بنظی ولا پروائی کی شکایت کھی اور رہے پر قبضہ کرنے کی توجہ کے کہ کرے سلطان محمود نے اس خیال ہے کہ مبادا اور کوئی مقابل قابض نہ ہو جائے 'رے پر قبضہ کر لینے کی فرض کے ایک فوج بھیج دی جس کا اضر اعلیٰ اس کا حاجب لارڈ جیمبرلیوں تھا اور یہ ہدایت کر دی کہ بنظر انظام امور سلطنت مجدالد ولہ کواس کے بیٹے ابودلف کے ساتھ فوراً گرفتار کر لینا۔

مجد الدوله كى نظر بندى : رب پر مركب هايوں كے قبضه كر لينے كے بعد سلطان محود ماہ رئي الاول مراسم ميں ا دارالسلطنت غزنی سے رہ كی جانب روانہ ہوا كوچ وقيام كرتا ہوا تھوڑ ہے دن بعدرے پہنچا ال رہے نے نہايت كر محوثی قرد بن کے قلعول پر قبضہ مہم رے سے فارغ ہو کرفز دین کی جانب متوجہ موااوراس کے قلعوں پر قبضہ حاصل کر کے شہر ساوہ اوراوہ کو بھی اپنے دائرہ حکومت میں شامل کرلیا۔ مجد الدولہ کے فرقہ باطنیہ کے تمام اصحاب کو چن چن کرفتل کیا۔ معتز لیوں کو گرفتار کرا کرخزاسان کی طرف جلاوطنی کا تھم دیا۔ فلند اعتز ال اور نجوم کے کتب خانوں میں آگ رکا گادی۔سارا کفر والحاد کا ذخیرہ جل کرخاک وسیاہ ہو گیا۔ان کے علاوہ اور علوم وفنون کی کتابوں جوالیہ سواونٹوں کا بارتھیں اپنے دار السلطنت غرنی اٹھا کرلے گیا۔

منو چېرېن قابوس منو چېرېن قابوس شېر چيو ژکرايک پهاڙي قلعه بين جاکر قلعه بند ہوگيا تفاراسته نهايت د شوارگز ارتفار سلطان محود نے اس راسته کو جو ل تول طے کر کے قلعه پر پینچ کر محاصره و ال ديا منو چېر قلعه کی کھڑ کی ہے نگل کر جنگل ميں جاچه پا اور و بيں سے پانچ لا کھ دينار سرخ سالانه پر مصالحت کا پيام ديا جے سلطان نے قبوليت کا درجه عنايت کی منو چېراپنے قلعه ميں واپس آيااس کے بعدمحود نے نيشا پور کی جانب کوچ کيا۔

ا بن منوچیر اس واقعہ کے بعد ہی منوچیر کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگیا اس کی جگہ اس کا بیٹا انوشیر وان تخت آرائے حکومت ہوا اسلطان محمود نے اس جانشینی کوتسلیم کیا اور بدستور خراج مقررہ قائم رکھا غرض رفتہ رفتہ بلا د جبلیہ میں حدود آرمینیہ تک سلطان محمود کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔ زنجان اور ابہر باقی رہ گئے تھے جوابر ابہم سالا ربن مرزبان کے قبضہ اقتدار میں تھے (ابر ابہم سالا ردہ شودان بن محمد بن مسافر دیلمی کے پسماندگان سے تھا) مسعود بن سلطان نے ان شہروں پر قبضہ کرلیا۔ اب صرف شہر رود باقی رہ گیا جے سلطان محمود نے اپنی حکومت کے اقتدار میں لے کرسالا نہ خراج مقرر کیا اور اسے برستور انہیں کے قبضہ میں مربح ریکیا گیا۔

اصفہان کا الحاق صوبہ اصفہان اس وقت تک علاء الدین کا کویہ کے زیراثر حکومت تھا علاؤالدین نے سلطان محمود کی ان کا میا بیول سے متاثر ہوکرا طاعت قبول کرلی اور سلطان محمود کے نام کا خطبہ اپنے مما لک مقبوضہ میں بڑھے جائے کا حکم دیا اور اطلاعی عرضداشت بارگاہ سلطانی میں بھے دی۔ علاؤالدین کا پیفل محل طلامی داری پرمنی تھا چنانچہ اس کے تھوڑے دن بعد فتشہ فساد شروع کردیا۔ سلطان محمود کواس کی خبر ہوگئ فوراً خراسان کی جانب واپس ہوا۔ اپنے بیٹے مسعود کورے کا گورز مقرر کرکے اصفہان کا من کا علاؤ الدین نے حیاد وحوالہ سے کام لینا چاہا گرا کہ بھی پیش نہ گئی۔ سلطان محمود نے اصفہان پر بھی اپنی حکومت کا حجنڈ اگاڑ دیا اور اپنے ممالک مقبوضہ میں اس کے الحاق کا اعلان کر دیا۔

ا مل رہے کی سرکشی و بغاوت : شنرادہ مسعود رہ میں چند دن حکومت کرے ایک مصاحب کو اپنا نائب بنا کر کسی ضرورت سے غزنی کی طرف واپس ہوا۔اہل رہے کوموقع مل گیاعلم بغاوت بلند کردیا 'ماردهاڑ شروع ہوگئی۔مسعود کے نائب

کوتل کر کے خود مختار حاکم بن بیٹے۔مسعود ان واقعات ہے مطلع ہوا' آگ بگولہ ہو کررے کی جانب لوٹا۔اہل رے مقابلہ پر آئے کیکن مسعود کے حملوں نے انہیں نیچاد کھا دیا۔نہایت بے رحمی سے پامال کئے گئے۔

ایلک خال کی بخارا کر فوج کشی: ۳۹۰ پی ملوک سامانیہ کے کزور ہوجانے پر ایلک خال بادشاہ ترک والی کر کتان نے بخارا کوا پنے مقبوضات میں آئی کر کے اپنی جانب سے ایک شخص کو بطور گور نرمقرر کر دیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں 'بخارا کے گردونو اح میں غز (تا تاریوں) کا ایک خانہ بدوش گروہ رہا کرتا تھا جن کا کام صرف لوٹ ماراور عادت گری تھا۔ ارسلان بن سلجو ق (سلطان طغرل بک کا چھا) ان لوگوں کا پشت پناہ اور حامی تھا ان لوگوں نے تبدیلی محکومت کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں نکا لے لوٹ مارشروع کر دی علی تکین برادرایلک خال کوموقع مل گیا۔ ارسلان بن سمجورگ سازش سے بخارا پر قبضہ کرلیا' ایلک خال کو بیا مرنا گوارگز را فوجیس آ راستہ کر کے ملی تکین پر چڑھائی کردی' علی تکین برادراورارسلان بن سمجورگ ساتھ جم گیا۔

بن سمجور مقابلہ پر آئے با ہم اڑائی ہوئی بالآخر ایلک خال کو شکست ہوئی اور علی تکین کا قدم بخارا پر استحکام کے ساتھ جم گیا۔

سلطان محمود کا بخارا پر قبضہ ایلک فال کو قلت دینے سے فی تکین کو طک گیری کا خیال پیدا ہوا سلطان محمود سے چھیڑ م چھاڑ شروع کی اس کے قاصدوں سے جو بادشاہ ترک کے یہاں آیا جایا کرتے سے تیم شرض کرنے لگا سلطان محمود کو اس کی خبر گی۔اس وجہ سے اور نیز پی خیال کر کے کہ آئندہ قافلہ کی آمدور فٹ میں دفت نہ ہو علی تکین کو ہوش میں لانے کی غرض سے اٹھ کھڑ آہ ہوا ۔ فو جیس آراستہ کر کے سامان جنگ مہیا و درست کیا ۲۲س میں بلخ سے روانہ ہو کر نہر کو بخارا کی طرف سے عبور کیا۔ علی تکین پر ایسا خوف غالب ہوا کہ بخارا چھوڑ کر ایلک خاں کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمود نے بخارا میں داخل ہو کر اس پر اور اس کے مضافات پر قبضہ کر لیا۔ سرقند والوں پر خراج مقرر کیا تا تاریوں اور ارسلان بن سلح ق کو بخارا سے جلا وطن ہو جانے کا

اس کے بعد تا تاریوں کے ایک دوسرے گروہ کی سرکو بی کی طرف سلطان محود نے توجہ کی اورانہیں خوب پامال کیا یہاں تک کہتا تاریوں کا گروہ منتشر ہو گیااورسلطان محمود خراسان کی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود اور تا تار: جس زمانے میں سلطان محمود نے ارسلان بن سلجوق کوقید کر کے ہندوستان بھیجے دیا تھا اور اس کے قبائل بخارا کی اطراف میں جلاوطن ہو کر منتشر ہو گئے اس زمانے میں تا تاریوں نے نہر جیوں کوخراسان کی جانب سے عبور کیا خراسان کے گورنران ہتھکنڈوں سے واقف تھے انہیں انجر نے نددیا ان کا مال واسباب جہاں جہاں پائے ضبط کر لیتے ان کی اولا دسے جبر آخد مت لیتے تھے۔ مجبور آ ان میں سے ایک گروہ جن کے خیموں کی تعداد دو ہزار سے زیادہ متحی کر مان چلا آ با چرکر مان سے اصفہان کی جانب بڑھا ہے گروہ اپنے کو حراقیہ کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ دو سرا گروہ کوہ بک جان میں پرانے خوارزم کے قریب جاکر سکونت پڑیں ہوا۔ ان تا تاری گروہوں کا گزرجن شہروں سے ہوا و ہاں لوٹ مارا ورغارت کری مجاوی

تا تار بول كى غارت كرى: سلطان محود نے ان واقعات مطلع موكر علاوء الدوله گورزر كوان تا تاريوں كى مركوبى كے كاتاريوں برآ برا سخت مركوبى كے لئے لكھا جو اصفهان ميں خيمے والے موئے تھے چنانچہ علاؤ الدولہ فوجيں آراستہ كركے تا تاريوں برآ برا سخت

دہشودان کی حکمت عملی دہشودان والی آ ذربائجان ان لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکا اس لئے ان سے زمی سے پیش آ یا اور تعلقات بڑھائے جس سے دہشودان کو بڑی کامیا بی حاصل ہوئی کہ اس کے مقبوضات ان لئیروں کے تاخت و تاراج سے محفوظ رہے ان دنوں بوقا کو کاش منصور اور دانا وغیرہم ان تا تاریوں کے سردار اور افسر نتھے۔

تا تار بوں کی سمرکوئی۔ خوارزم قدیم کے قریب میں جوگروہ تا تاریوں کا جا کر ظہرا ہوا تھا وہ غارت گری میں اپنے بھا تیوں ہے کم نہ لکا جس طرف ہے اس کا گزرہوتا تھا زمین بناہ مانگی تھی ان کی سرکو بی پر بارگاہ سلطانی ہے ارسلان حاجب ایک مدت دراز تک شاہی تھم کی تعمیل میں تا تاریوں کے چیجے مارا مارا پھرا مگر ذرا بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ تب سلطان مجمود کر ہمت باندھ کران کے چیچے پڑااور مار پیٹ کران لوگوں کواطراف خراسان میں منتشر کر دیا۔ ان میں ہے بعض کوا بی خدمت میں رکھ لیا۔ اس وقت ان کے امراء کوکائ بوقا وزل میٹر اور تاصفلی وغیرہ تھے۔ سلطان مجمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسعود نے بھی انہیں اپنی خدمت میں رکھا چنا نچہ یہ لوگ سلطان محمود کی رکاب میں غزنی سے خراستان آئے ان ترکہانوں میں سے کوہ یک جان میں خوارزم کے قریب باتی رہ گئے تھا نہوں نے شہر میں آباد ہونے کی درخواست کی سلطان مسعود نے تھا توں دی۔ تاج و حکومت کی فرمان پردواری کی شرط پر بیرون شہر میدانوں میں آباد ہونے کی اجازت دی۔

طغرل بک اور تکلین کی جھڑ پیس طغرل بک اپنے براداران حقیقی داؤ دبیقو اور برادراخیانی نیال کے ساتھ (جواسلام لانے کے بعد ابراہیم کے نام ہے موسوم ہوا) عما کر اسلامیہ سے فکست کھا کر بھاگا 'مدتوں ادھر اُدھر مارا مارا پھرا بالآخر سلحوق کے بعد مادراءالنہ میں قیام پزیر ہوا۔ تکلین والی بخاراہے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ آخر متیجہ یہ ہوا کہ تکلین کوان پر فتحیا بی حاصل ہوئی یہ سب دریائے ججوں کوعور کر کے خوارزم دخراسان کی جانب چلے گئے۔خوارزم دخراسان میں بیٹنی کریہ لؤگ ملک ودولت کے مالک ہوئے جس کا تذکروآ کندہ تحریکیا جائے گا۔

فتح نرسی سلطان محمود نے اپنے خدام دولت سے احمد نیال تکین کو ہندوستان کی گورنری پر مامور کیا تھا۔ احمد نیال تکین نے اولا ہم جے میں شہرنری پر جو کہ ہندوستان کا بہت بڑا شہر تھا ایک ہزار فوج لے کر پڑھائی کی پہلے اس کے اطراف وجوانب کواس کی حمایت کرنے والوں سے پاک وصاف کر کے اس پر قابض ہو گیا اس کے بعد شہر کی طرف قدم بڑھایا چنا نچہ شہر میں ایک جانب سے بر دور تنج داخل ہوا۔ ایک دن کا ال لوٹ مار کا بازار گرم رہافتل وغارت گری مباح کردی۔ شام ہوئی تو شہر سے نکل کرایک کھلے میدان میں رات گر اری میں کو مال غنیمت دوبار ہ تھیم کر کے شہر پر دوبارہ ہملہ کرنے کا قصد کیا۔ اہل شہر کواس کی خرگی مدافعت کی غرض ہے جمع ہو گئے۔ احمد نیال نے مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اپنے شہر کی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود کی و فات ان واقعات بالا کے نتم ہوتے ہی سلطان محمود کا جام حیات کبریز ہوگیا چنا نیچہ اس بی استام غزنی جگروتلی کی خرابی ہے) داعی اجل کو لیب کہہ کرراہ گزار ملک جاودانی لیموا (ساٹھ سال عمریائی)۔

سلطان محمود کی میرت و کروار سلطان محود بهت بواعالی حصله بادشاه تفااکثر ممالک اسلامیه برقایش بوا علاء کی عزت کرتا تھا اوران سے باحر ام واکرام پیش آتا تھا۔ دور دراز ممالک نے الل علم اس کی بارگاہ حکومت میں آتے تھے عاول اور نیک نفس تھا۔ رعایا کے ساتھ نری کا برتاؤ کرتا تھا اور انہیں طرح کے احسانات سے اپناممنون بنا تا۔ جہاد کے بے حد شائق تھا اس کی فتو حات کی داستا نیں مشہور ہیں جنہیں آپ او بر پڑھا ہے ہیں۔

جس وقت بيه عادل با دشاه مرض الموت ميں مبتلا ہوا اپنے بیٹے محمد کو حکومت وسلطنت کی وصیت کی میاس وقت سلخ

ل ١٢ر ربي الآخر يوم ينجشنبه كابدوا قعه بير يكموتار رخ فرشتدس ٢٥\_

الغرض سلطان محمود کی وفات کے بعد اراکین حکومت نے محمد کوسلطان محمود کی وصیت کی خبر دی اور عبائے حکومت و سلطنت کو زیب تن کرنے پر آمادہ کیا۔ ہندوستان کے شہروں اور نبیٹا بور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ محمد بیخبر پاکر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا' چالیس روز بعدغونی میں داخل ہوا۔ شاہی افواج نے حاضر ہوکر سلامی اتاری' سرواروں سے اطاعت وفرمان برداری کا حلف لیا اور سلطان محمد نے انعامات تقسیم کئے۔

محمود کا نسب: مؤرخ این خلدون نے سلطان محمود کی کشور کشائی اور حکمرانی کی داستانیں اس خوبی سے اختصار کے ساتھ بیان کی میں کہ کوئی اہم واقعہ فروگز اشت نہیں ہونے پایالیکن خاندانی حالات اور دوسرے واقعات پر پچھروشی نہیں ڈالی اس لئے ان کابیان کرناانتہائی ضروری ہے۔

سلطان محود کاارس کے آخری بادشاہ پر دجرد کی نسل سے تھا۔ ابوالقاسم جمادی نے تاریخ مجدول میں لکھا ہے کہ امیر سکتگین (محمود کا باپ) بادشاہ پر دجرد کی نسل سے تھا جس وقت زبانہ خلافت امیر المؤمنین عثان رضی اللہ عنہ میں پر دجرد مقام مرومیں ایک چکی پینے والے کے مکان میں مارا گیا۔ اس کے اہل وعیال اور خاندان والے بحال پریشان ترکستان چلے آئے اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے اور ترکول سے باہم رشتہ دار بیال اور قرابت پیدا ہوگئی اور دوجیار پشت کے بعد علم و دولت مفقو دہونے کی وجہ سے ترک کے نام سے مشہور ہوگئے۔ ایک مدت تک ان اطراف میں ان کے عالی شان مکانات دولت مفقو دہونے کی وجہ سے ترک کے نام سے مشہور ہوگئے۔ ایک مدت تک ان اطراف میں ان کے عالی شان مکانات ان کے بزرگول کے نام کوزندہ کئے ہوئے تھے' اس کا سلسلہ نسب پر دجرد تک اس طور سے پہنچتا ہے۔ '' محمد بن سبحتگین بن جو ق تر ابحکم بن قر اارسلان بن قر املت بن قر افتحان بن فیروز بن پر دجرد بادشاہ فارس'۔

ابوالفضل حسن بیقی نے تاریخ ناصری میں بروایت سلطان محمود تحریریا ہے کہ سلطان محمود نے اپنے باپ امیر سکتگین سے روایت کی ہے کہ سکتگین کے باپ کو قرابحکم کہتے تھے اصلی نام جو تی تھا غوغا اور بحکم لفت ترکی میں متحد المعنی ہیں، قرابحکم کے معنی سیاہ غوغا ہیں، ترکستان میں جہاں کہیں جو تی کا نام من پاتے تھے اس کی شجاعت ومردا تگی کے خوف سے بھاگ کھڑتے ہوئے سے اس کا نام قرابحکم رکھ چھوڑ اتھا۔

تاریخ منہان تالسراج جرجانی میں لکھا ہے کہ نصر حاجی نامی ایک سوداگر نے امیر سبکتگین کو ترکستان ہے بخارالا کر امیر الپتگین کو ترکستان ہے بخارالا کر امیر الپتگین کے ہاتھ فروخت کیا 'امیر الپتگین سبکتگین کو دیکھتے ہی تا ڈگیا کہ یہ بڑا ہونہارلڑ کا ہے اس کی بلند پیشانی ہے بچپن کے باوجود بڑائی کے تا دارتی اپنی خدمت میں رکھ لیاتھوڑے دن بعد پیشکاری کے تکرغزنی کی سرداری پر مامور کیا۔ رفتہ رفتہ الپتگین کی ناک کا بال بن گیاسیا ہ دسفید کرنے کا مالک ہوگیا۔

سبتلین در حقیقت غلام ند تھا بلکہ یز دجر دبا دشاہ فارس کی کس سے تھا۔ جس وقت یز دجر دمقام مرویس ایک چکی پینے والے کے مکانات میں عہد خلافت امیر المونین عثال میں مارا گیا۔اس کی اولا داور خاندان والے ترکتان میں جاکر روپوش

ا دیکھوطبقات ناصری صفحه مطبوع کلکته ۱<u>۸ ہے۔</u> مع دیکھوناریخ فرشتہ مطبوعہ نولکٹور صفحہ ۱۸۔

محمود کے غلام نہ ہونے کی بہت بڑی اور قولی دلیل ہے ہے کہ اگریز مورخوں نے اسے غلاموں کے سلسلة حکومت میں نہیں لکھا' انہیں اس کے ساتھ کوئی الی ہمدردی نہ تھی کہ جس سے بیر محمود کو سلسلۂ حکمران غلامان سے علیحدہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔

عربی تاریخیں صرف اس قدر لکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ محود کا باب سبھین امیر الپتکین کا غلام تھا۔ یہ عبارت اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔اس سے بینیں معلوم ہوتا کہ سبتگین کس ملک سے کس زمانے میں اور کس جہاد میں غازیان اسلام کے ہاتھ آیا اور جب بیامر پایی ثبوت تک نہ کہتے سکا توجمود کوغلام کہنا نہایت دیدہ دلیری اور ناانصافی ہے۔

قرون سابقہ میں غلامی کے دوہی طریقے تھے لے ایک یہ کہ جہاد کے ذریعہ سے جولوگ گفرستان سے قید ہو کے آتے سے اور غازیان اسلام انہیں بھنر ورت خرید وفروخت کرلیا کرتے تھے دوسر سے یہ کہ غیراجنبی مما لک سے اکثر سیاح یا سافر سجارت پیش اصحاب اکا دکا چلنے والوں کو پکڑ کرلاتے تھے اور انہیں مما لک اسلامیہ میں لا کرسر باز ارفروخت کیا کرتے تھے اول الذکر اصلی اور واقعی غلام کے جانے کے سختی ہیں۔ غلامی کی دوسری صورت نام کی غلامی ہے درنہ پوسف علیہ السلام بھی اسی آخری صورت نام کی غلامی ہے درنہ پوسف علیہ السلام بھی اسی آخری صورت میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کون تھیں؟ اور کس طرح ابر اہیم علیہ السلام کے ہاتھ آئیں کی سے نہیں ماروات کی مال کہاں تھیں اور کیوکر حسین علیہ السلام کے ہاتھ آئیں؟ ام المؤمنین ماریہ بنت شمعون قبطیہ کون تھیں اور کہال سے آئی تھیں؟ زید بن حاریثہ قبائل یمن کے کسی قبیلہ سے تھے جن سے زینب بنت بحش رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پھو بھی زاد بہن منسوب تھیں۔ اس غلامی کی کرابت رافع کرنے کی غرض سے آپ نے اس ترویخ کومنا سب سمجھا۔

ان سب واقعات سے قطع نظر کر لینے پر بیام زنہن نشین ہوتا ہے کہ ان دنوں بردہ فروشی کا بازار گرم تھا اور بر دجر د بادشاہ فارس کے خاندان کی بتابی و بر بادی پورے طور سے ہو چکی تھی ممکن ہے کہ کسی شخص نے مبتلگین کوآورہ و پریشان پاکر پرورش و پرداخت کی ہونالباسی وجہ سے عربی مورخ سبتگین کو البتگین کامملوک لکھتے آئے ورنہ اور کوئی وجہ غلامی کی نہیں ہے اس سے امیر سبتگین کے خاندان کے دامن عزت پردھے نہیں لگ سکتا۔

فردوی شاعر کے شاہنامہ میں محمود پر چوٹ کی ہے اس سے محمود پر غلامی کا دھبہ نہیں لگ سکتا۔ فردوی شاعر تھا نساب اورمؤرخ نہ تھا اس کا شاہنامہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے۔ شعراء میں ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ جب انہیں خلاف تو تع کا میا بی نہیں ہوتی تو امراء ورؤسا اور سلاطین عظام کی جو پر کمر بستہ ہوجائے ہیں۔ چنانچے فرددی کو بھی اس اس اس نویہ ہے کہ کوئی کسی کا مملوک ہے نہ مالک حقیقت میں غلامی کوئی چیز نہیں ہے ایک اعتباری امر ہے تمام بی نوع انسان ایک ہیں اور اسلام نے آزادی اور غلامی کا پردہ ہی اٹھا دیا ہے کل مؤمن اخوۃ اس کے اعتباری امر ہے تمام بی نوع انسان ایک ہیں اور اسلام نے آزادی اور غلامی کا پردہ ہی اٹھا دیا ہے کل مؤمن اخوۃ اس کے

ا ان دوطریقوں کے علاوہ دوصورتیں اور بھی تھیں اول یہ کہ اگر کوئی تخص غلامی میں آجائے تواس کی آل اولا دبھی مملوک کہلاتی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر کوئی تخص مجی خاندان کا مولی اور مملوک کہتا تھی کہ اگر کوئی شخص مجی خاندان کا مولی اور مملوک کہتا تھا۔ ای لحاظ سے امام ابوحنیفاً اور امام ابراہیم مختی مولی شار ہوتے تھے تو ممکن ہے کہ کہتائین کے خاندان کے ساتھ یہی صورت پیش آئی ہو۔ (ادارہ)

بہت بڑے اور مضبوط اصول میں داخل ہے۔

دسویں محرم السمجے میں شب پنجشنبہ میں امیر سکتگین کی حکومت کے ساتویں سال مقام غزنی میں محمود پیدا ہوا۔
تاریخ منہاج السراج جرجانی میں لکھا ہے کہ جس شب محمود پیدا ہوا اسی شب میں چند ساعت پیشتر امیر سکتگین نے خواب دیکھا تھا کہ مکان کے آتشدان سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا ہے کہ جس کے سابی میں ایک عالم بیٹھ سکتا ہے فوراً آتھیں کو اب دیکھات کا کم بیٹھ سکتا ہے فوراً آتھیں کھل کئیں تعبیر کی فکر میں تھا کہ محلسر ائے شاہی سے بینجر آئی کہ مشکو معلیٰ میں شنم ادہ بلندا قبال پیدا ہوا ہے۔امیر سکتگین نے اس مولود اسمود کا نام محمود رکھا۔ زمانہ زیادہ گزرنے نہ یا یا تھا کہ بیم مود الا بتداء مسعود الانتہا ظام رہوا۔

محمود کے عبد طفل کے حالات کچھالی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن نے کوئی نتیج فیز امر معلوم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت کے واقعات علم وضل حاصل کرنے کے حالات بالنفصیل لکھنا ذراد شوار نظر آتا ہے۔ محمود جن طرح کشورستان ملک گیراور نامور فاتح تھا۔ اس طرح علم وضل میں بھی لیکنائے زمانہ تھا مؤلف جواہر مضیہ نے جوفقہا ہے میں شار کیا ہے اس کے علاوہ خود اس کی تصنیف کی ہوئی فقد کی حفیہ کہ تاریک معلوم خود اس کے مالئوں کی تصنیف کی ہوئی فقد کی ایک کتاب موجود ہے عزبی میں اس نے ایک عظیم الشان ہو نیورٹی قائم کی تھی جس کے ماتھ ایک بہت برا اکتب خانہ بھی تھا نوایت کی تاریخ بین اس میں لموجود ایک تابین انتہائی جبتو سے مہیا کی گئی تھیں۔ اس کتب خانہ میں بچا بب خانہ بھی تھا 'زمافی کا در چیز بین اس میں لموجود کتاب کے جو بڑے برا سے مشاہیر علم وفن سے وہ سب اس کے درباری تھی امام الحربین ابوالمعالی عبد الملک جو بنی نے اپنی کتاب مغیث الحک تا برا میں ابوالمعالی عبد الملک جو بنی نے اپنی کتاب مغیث الحک فی نوائی تھا شب کے وقت اس کے دربار میں علاء حدیث کی تا عت اورا حادیث کی ساعت و قرات کرتے تھے محمود بھی ایک گوشہ میں بیشا ہوا حدیث بین ساکر تا کہ جو تی ہوئی ہوئی ہوئی المرب بوگیا تھا۔ علامہ قفال مینیم ورنی نے دربار میں علاء حدیث کی جو تے اورا حادیث کی ساعت و قرات کرتے تھے محمود بھی ایک گوشہ میں بیشا ہوا حدیث میں ساعت کو تھا بھر کوشا تھا۔ علامہ قفال مینیم ورنی نے نیا کرتا تا جا تا تھا ہوئی میں بیٹا ہوئی المرب بوگیا تھا۔ علامہ قفال مینیم ورنی نے نمان اوراطیفہ کے پیرائے میں تبدیل نہ بہ کو ترک کرتا ہوئی تا اس کے معنی دریاد میں تبدیل نہ بہ کو ترک کرتی تھا بعد کوشا فیل المرب ہوگیا تھا۔ علامہ قفال میں موری کے تو اس میں تبدیل نہ بہ کی تھی کے فی شان شاء الا طلاع علیما فلیرجی الی این خلکان۔

محمود کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد کی شاہانہ فتو عات اور معرکہ آرائیوں کی دلچسپ داستان آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ زمانۂ شنراد گی میں جونمایاں کام اس سے سرزد ہوئے جس سے اس کی مردا گل و دلا وری کا ثبوت ملتا ہے وہ ملتان کی لڑائی ہے بہی سبب ہے کہ اسے اپنے باپ کی زندگی ہی جس امیر نور سامانی کے وربار سے سیف الدولہ کا خطاب مل گیا تھا۔

امیر بہتگین کے زمانہ حکومت میں راجہ ہے پال والی کا ہورا در ملتان نے اسلامی شہروں پر جواس کی سر حد مملکت سے طے ہوئے تھے تا خت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا۔ امیر شبتگین کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لفکر فراہم کر کے راجہ ہے پال کی گوشالی کی غرض سے کوچ کیا اس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود بھی اس کے ہمر کاب تھا مجمود نے موقع جنگ میں بہت بڑے گوشالی کی غرض سے کوچ کیا اس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود بھی اس کے ہمر کاب تھا مجمود نے موقع جنگ میں بہت بڑے

ا تارخُ ابن خلكان مطبوعه مصر جلد ٢ صفحه ٨ و تارخُ كامل ابن اثير جلد ٩ صفحه ١٦٦ امطبوعه مصر

ع تاريخ ابن خلكان جلد اصفحه ٨٨ مطبوعه مصر

ع تاريخ اين خلكان جلد اصفحه ٨٨مطبوعة مصرب

محود چبیں برس کی عمر میں امیر سبتگین کی وفات کے بعد کے ۱۳۸ چیس تحت حکومت برمتمکن ہوا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں اس قدر علم وفضل کو جمع کیا تھا کہ اس زمانے میں اسلامی سلاطین کوشاید وباید بیعزت نصیب ہوئی ہو مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابوافضل اس پرکافی روشنی ڈال رہے ہیں ایسے عالی حوصلے بلند خیال سلطان کی طرف بخل کی نسبت کرنا نہایت بے انصافی ہے۔ اگر وہ دادود ہش میں کوتاہ دست ہوتا تو اس کے دربار علاء وفضلاء شعراء آور اہل علم و کمال سے خالی نظر آتا۔ ابور بھان ہیرونی جے متعدد علوم وفنون میں مہارت کلی حاصل تھی اور ابوعلی بینا کا ہم پاید وہمسر تھا محمود ہی کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتا تھا محمود نے ابوعلی بینا کو بھی اپنے خوان کرم پر دعوت دی تھی مگر کسی وجہ سے وہ بہریا بنیس ہوسکا۔ شاعری کا ایک منتقل محکمہ قائم تھا، عضری میں جدی اسدی غدھاری فردوی فرخی اور منوچہری محمود کے آسان خن کے سبعد ستارے تھے۔ ایک منتقل محکمہ تھا میں خور کی اسدی غدھاری فردوی فرخی اور منوچہری محمود کے آسان خن کے سبعد ستارے تھے۔ ایک منتقل محکمہ تھا میں خور کی اسدی غدھاری فردوی فرخی اور منوچہری محمود کے آسان خن کے سبعد ستارے تھے۔

منجلہ ان الزامات کے جو محدود کے دامن عزت پرلگائے جاتے ہیں کہ ایک الزام شراب خوری کا ہے جے مؤلف شعرالجم (شبلی) کے پاکیزہ خیالات کا نوتھنیف واقعہ کہنا چاہیے حالانکہ محدود کی حبتیں سلاطین عشرت ببند کی طرح ہے وجام ہے آراستنہیں کی جاتی تھی اس کی صحب دنیاوی کا فتول گویوں کو نفریاں اور مخرول سے بالکل پاک تھی۔ میں نے عرب کے سوااس کی سوانے غیر قوموں کی زبان سے بھی سی ہے۔ کی مؤرخ نے شراب خوری اور فسق و فجور کی اس کی طرف نبت نہیں کی۔ صاحب شعرالجم نے محدود کی شراب خوری اور بدمتی کا ایک جیرت خیز واقعہ کھے کراس کے دامن عزت پر بدنما دھبہ خالا ہے غیر قوموں اور متعصب مؤرخوں نے بھی ان پر شراب خوری کا الزام نہیں لگایا بلکہ تھی 'پر بییز گار' علم وضل کا قدر دان عہد واقر ارکا پابنداور اسلام کا ایک جوشیال بابی کلھا ہے۔

شعرالیجم حصداول صفح ۲۱ میں لکھا ہے'' سلطان محمود کوایا ز سے جومجت تھی اگر چد حدہے زیادہ تھی مگراس میں ہوس کا شائبہ نہ تھا۔ایک دن برم عیش میں باوہ و جام کا دور تھا محمود خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کرمست ہو گیا اسی حالت میں ایاز پرنظر پڑی اس کی شکن درشکن زفین چرہ پر بھری ہوئی تھیں محمود نے بےاختیار اس کے مطلح میں ہاتھ ڈال ویئے لیکن فوراً سنجال گیا اور جوش تقوی میں کرایاز کو تھم دیا کہ زفیس کاٹ کرر کھ دے ایاز نے فوراً تھم کی تھیل کی''۔

اس عبارت سے چند باتیں الی ظاہر ہوتی ہیں جن کا درحقیقت خارج میں کوئی وجود نہ تھا بلکہ بھن اور تصنیف کردہ الیک مشحکہ خیز واقعہ ہے۔

ایک بیہ ہے کہ محود کی مجلس میں روزانہ بادہ جام کا دور چلا کرتا تھا اور اسے مے نوشی کی عادت بد پڑی ہوئی تھی جیسا فقرہ ''محمود خلاف عادت معمول ہے زیادہ پی کر بدمت ہوگیا'' اسے خلا ہر ہوتا ہے۔

سرہ سودھلاک عادت موں سے رہا ہے کہ ایاز پرنظر پڑی اور اس کی شکن درشکن زلفیں چرہ پر پڑی ہوئی دیکھر محمود کا دور سے یہ کہ ای حالت بدستی میں ایاز پرنظر پڑی اور اس کی شکن درشکن زلفیں چرہ پر پڑی ہوئی دیکھر محمود کا قالور ہواو ہوں کا شکار ہوکر ایاز کے گلے میں ہاتھ ڈالے دیئے''۔ استغفر اللہ کیا ہے بنیا دالزام ہے جس کے تصور سے کرانہت پیدا ہوتی ہے۔ محمود شراب خوری اور اس پر طرہ میر کہ ارتکاب خلاف وضع فطرت کی طرف میلان ۔ عام قاعد یہ ہے کہ انسان جن افعال کے ارتکاب کا حالت ہوش میں عادی اور خوگر ہوتا ہے انہیں افعال کی جانب اسے بدستی اور نشہ میں قوری کے وقت تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدستی اور نشہ میں قوری کے وقت تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدستی اور نشہ میں قوری کے وقت تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدستی اور نشہ میں قوری

تيسرے يہكه و حالت بدمتى ميں محمود منجل گيا اور جوش تقوى ميں آ كرايا زكوتكم ديا كه زلفيں كاث كرر كادے جس

ك تعمل ايازنے فوراً كى '۔

امراة ل ك بوت كے لئے مؤلف شعراليم ، ياكى اور مؤرخ كاصرف لكودينا كافى نه ہوگا جوصد يوں بعد بيدا ہوا ہو بلكہ الى روايت كے بيش كرنے كے لئے بيدا ازم ہوگا كہ ان كے رواى محبود كے زمانے بيں اوراس كى برم بيش بين شريك لطف صحبت رہے ہوں۔ اب و كھنا يہ ہے كہ مؤلف شعراليم نے بيد وايت كہاں سے كى ہے اوراس كا راوى كون ہے؟ مؤلف شعراليم الى الى كتاب كا بھى حوالہ بين ديا اور نہ كى راوى كى طرف اس واقعہ كى روايت كومنسوب كيا ہے۔ الى حالت بين اس واقعہ مجبول الحال كتاب كا بھى حوالہ بين ديا اور نہ كى روشى برتى ہے وہ ارباب عقل و كومنسوب كيا ہے۔ الى حالت بين اس واقعہ مجبولہ برجس قدر صداقت اور راست بيانى كى روشى برتى ہے وہ ارباب عقل و دائش اور اصحاب توارخ برخاله رہے۔ عربی فارى اگريزى كى تاريخيں براح وڈالئے كہيں بھى بينہ پايے گا كہ محود ہونى كا مور چلا كرتا تھا اور جب بيدام پايئة بوت كونييں بہنچ سكنا تو معمولى سے زيادہ بي كر برست ہو جانا بھر مختى وارد ۔ ان ھذا فتراء مبين.

دوسری شے کاعدم وجود پہلی شے کے عدم وجود پرموقوف ہےاور جب پہلی بات کا ثبوت ممکن نہیں تو دوسری کا وجود خو دبخو دختم ہوجا تا ہے۔ و ہذا ہوالمقصو د۔

امرسوم عجیب مضحکہ خیز ہے 'حالت بدمستی میں محمود کاسنجل جانا۔ جوش تقویٰ میں آ کرخلاف شرع حرکت کا احساس کرنا اور ایاز کی زلفول کے کا شخ کا حکم دینا بالکل خلاف قیاس اور دوراز عقل واقعہ ہے محمود دوحال سے خالی نہ تھایا یہ کہ وہ ایک متی پر ہیز گار تھا تو اس کی بزم عیش میں با دہ جام کا دور چلنا متی پر ہیز گار تھا تو اس کی بزم عیش میں بادہ جام کا دور چلنا محالات میں سے ہے۔ متی مسلمان کا بادہ پیائی سے کیاتعلق ہے؟ اوراگروہ متی نہ تھا تو حالت بدمستی میں جوش تقویٰ میں آنا ایک جرت انگیز روایت ہے جو بادہ خواروں یا مجذوبوں کی بڑسے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ تقویٰ خداوندی اور شراب خوری سجان اللہ کیا اجتماع الصدین ہے۔ شاید مولف شعر الحجم نے تقویٰ کے بچھا ورمعنی لئے ہیں۔

بقرض محال اگرمحود کو بحالت بدمستی جوش تقوی پیدا ہی ہوگیا تھا تو شراب نوشی ترک کردیتا جوام الخبائث کہلاتی ہے یا اپنے ہاتھ کو اڈ التا غریب ایاز کی زلفوں نے کیا کیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا خلاف شرع حرکت سرز دہوئی وہ شراب کی وجہ سے یا اس کی طبیعت کی جوش کے سبب سے ایاز کی زلفوں کو کاشنے کا تھم دینا سراسر بے انصافی اور ظلم ہے۔

تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ'' سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے بود کہ باصناف سعادت دینی و دنیاوی فائزہ گردیدہ وصیت عدالت و جہاں بانی وآ وازشجاعت وکشورستانی از ایوان کیوان درگز رابندہ و بمیامن اجتہاد درامرغز ااعلام مرتفع ساختہ واساس ارباب ظلام برا نداختہ۔اسٹینلی لین بول میڈول انڈیا چیٹر دوم صفحہ الغایت ۳۳) میں لکھا ہے''محمود میں اس کے باپ کی طرح چستی' چالا کی' مستعدی' مردانگی کی تمام صفتیں موجودتھیں۔اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات رہتھی کہ دہ کسی

ا شبل ن شعراء کے اشعارے نتیجا خذکر کے اسے داقعہ کی صورت میں ڈھال دیا ہے۔

در بارخلافت بغداد سے اسے غزنی اور خراسان کی سندامارت بھی عطا ہوئی تھی۔اس خوشی اور کامیا بی پراس نے بیہ تدبیر کی کہ ہرسال کفار ہند پر جہاد کروں گا جس کا ایفا تا زندگی کرتا رہا۔محمود خلا کم نہ تھا۔وہ بلاوجہ خونز بری سے نفرت کرتا تھا' اسپے عہد و بیان کا یابنداور بدعمدی کے قریب نہ جاتا تھا۔

محود جس طرح مسلمانوں میں سے سچائی خداتری پاپر جوش مسلمان ہونے کا نمونہ تھا و بیا ہ علم وضل کی قدر دانی میں اپنی نظیر آپ تھا اس کا دربار علاء ضلاء اہل کمال سے بحرار ہتا تھا اگر نپولین نے بیرس کی آ رائٹگی اپنے مما لک مقبوضہ کے مائی مائی ہوئی چیز وں سے کی تھی تو محمود نے اس سے کہیں زیادہ تعریف کا بیرکام کیا کہ اس نے اپنی مائی موئی چیز وں سے کی تھی تو محمود نے اس سے کہیں زیادہ تعریف کا بیرکام کیا کہ اس نے اپنی منام دنیا کے صناع اور اہل کمال کو جمع کر دیا تھا۔ علم وضلاء شعراء اور ہرفن سے اہل کمال سے اس کا دربار کو روئق دی گئی تھی۔ بیرونی مربونی تاریخ اور سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا۔ فاریا بی فلسفہ کا گویا معلم طافی تھا۔ منامی عضری فرخی عسبحد کی اور فردوی نامی شعراء اس کے داکیں با کیس کے مصاحب تھے جن بروہ بے عدم ہربان رہتا تھا۔

اگرمحود کو مال و دولت جمع کرنے والا اور حریص ولا کی کہتا ہوں تو اس کے کہنے پر جھے کو ضرور مجبور ہونے پڑے گا کہ وہ مال و دولت اور روپیہ کے خرچ کرنے کے مصارف ہے بھی بخو بی واقف تھا۔وہ مال وزر کے خرچ کرنے کے مواقع خوب جانتا تھا کہ کس موقع پر کس قدررو پیر صرف کرنا چاہئے۔

محمود ہرگز غیرمہذب وغیرہ تربیت یا فتہ نہ تھااوروہ بہت بڑاسپا ہی اور بے حدولیر شخص تھا۔وہ د ماغی اور بدنی محنق ل سے تھکتا نہ تھا قدرت نے اسے ان تھک طبیعت دی تھی' اور وہ اپنی رعایا کی بہبودی خوشحالی کی فکر میں رہتا تھا اور ان میں انصاف وعدل قائم رکھنے کی تکلیفیں اٹھا تا تھا۔

محود کا وزیرالسلطنت ککھتا ہے کہ محود ایک بادشاہ انصاف پیند منصف مزاج ' ذی علم علم دوست رحیم' رقی اللقب اور نہایت سچامسلمان تھا۔ اس کا ظاہر و باطن کیسال تھا۔ ظاہر داری اور تھنع سے بالکل علیحدہ تھا۔ وہ اڑائی شروع کرنے سے پہلے نماز اداکر تا تھا۔ اُنتیٰ ۔

شاہنا مہ اور محمود: ان الزامات میں جو بدنمائی کے ساتھ سلطان محمود کے دامن خوبی پرلگائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ فردوی ﷺ نے سلطان محمود کی فرمائش سے شاہنا مرتصنیف کیا تھا اور سلطان محمود نے ہر شعر کے صلہ میں ایک اشرفی دیے کا وعدہ کیا تھالیکن جب شاہنا مہ تیار ہوا تو اشرفیوں کی جگہرو پے دلوائے۔ یہ روایت جس قدر مشہور ہے اس قدر بے اصل اور غلط بھی ہے۔ واقعات کو ترتیب دینے سے روز روش کی طرح اس روایت کی غلطی ظاہر ہوجاتی ہے۔

اولاً فردوی کوشاعری کانداق ابتداء ہی ہے تھا۔اس کے ساتھ ہی شاہانِ ایران کا ہم قوم یعنی بجوی النسل بھی تھا۔

ل فردوی شاعر مصنف شاہنامہ بھی سلطان محمود کے دربار کا ایک شاعرتھا۔اس کا نام جسن بن اسحاق خاص طوں یا اس کے قریب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ (مترجم)

جمی خواہم ازداد گریک خدائے کہ چندال بمانم بہ گیتی بجائے کہ این نامہ شہریاران پیش بیش بوندم از خوب گفتار خوایش بے بیت باری بیت باری بیش باری بیش باری بیش بردم دریں سال سی عجم زندہ کردم بدیں باری جمہ مردہ از روزگار دراز شد از گفت من نام شال زندہ دار چو عیسیٰ من ایں مردگال را تمام سراس ہمہ زندہ کردم بنام جو عیسیٰ من ایں مردگال را تمام

ٹانیا فردوی نے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیادا پے وطن طون میں ڈالی تھی اور معتدبہ حصہ وہیں لکھا گیا۔ میرے اس دعوے کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے کہ جب فردوی نے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیاد ڈالی اس وقت اسے شاہان فارس کے تاریخی سر مایہ کی ضرورت تھی حسن اتفاق سے فردوی ہی کے وطن میں ایک شخص کے پاس بیسر مایہ موجود تھا اور وہ فردوی کا دوست بھی تھا۔ اس نے فردوی کے اراد ہے ہے مطلع ہو کر تاریخ کا سازا سر مایہ فردوی کو لا کر دے دیا۔ چنانچے فردوی اس واقعہ کو دیا چے میں اس طور سے بیان کرتا ہے:

بہ شہرم کیے مہربال دوست ہو تو گفتی کہ بامن بیک ہوست ہود مراگفت خوب آمد این رائے تو بہ نیکی خرامد گر بائے تو نوشتہ من این نامهٔ پہلوی بہ پیش تو آرام گر نفوی شوایں نامهٔ خروان بازگوئے بدیں جوئے زد میہمال آبروئے چوآورد این نامه نزدیک من برافروخت این جان تاریک من

ثالاً بیت ایم کرنا پڑے گا کہ شاہنامہ کی بنیاد ۱۵ سے میں ڈالی گئی تھی۔ اگر چہ اس کا بین ثبوت کہیں بھی ہے نہیں ملتا لیکن خاتمہ کے شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہنامہ کی تصنیف موسم ہے میں تحکیل کو پینچی جیسا کہ فردوی تصریح کرتا ہے ز ہجرت شدہ پنج ہشاد بار کہ گفتم من ایں نامهٔ شہریار پانچ کوائی میں ضرب دینے سے چار سوہوتے ہیں بچر ساتھ ہی اس کے ساتھ اس کی بھی تصریح کرتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف میں پینتیس سال صرف ہوئے۔

ی و پنج سال از سرائے سینج بین سے حرام بامید گئج ۔۔۔

چارسو سے بینیت کوتفریق کرنے ہے ۳۱۵ باتی رہ جانے ہیں بس یہی ۲۳ ہے شاہنامہ کے آغاز تصنیف کا زمانہ سمجھنا چاہئے جسیا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں اور سلطان محمود کے ۳۸ ہے ہیں تخت نشین ہوا۔ اس بناء پر سلطان محمود کی تخت نشین ہے بائیس سال پیشتر شاہنامہ کی تصنیف کیا گیام تھی لہذا یہ کہنا کہ شاہنامہ سلطان محمود کی فرمائش سے تصنیف کیا گیام محض لغواور بے بنیاد ہے باتی رہا یہ امر کہ فردوی نے سلطان محمود کے تخت آ را ہونے کے بعد بنظر قدرا فزائی شاہنامہ کوشاہی دربار میں پیش کیا ہو میں اسے تسلیم کرتا ہوں جیسا کہ تیسرے دفتر کے دیکھنے سے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر فردوی نے دقیق کے پیش کیا ہو میں اسے تسلیم کرتا ہوں جیسا کہ تیسرے دفتر کے دیکھنے سے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر فردوی نے دقیق کے

اشعار نقل کئے ہیں اس کے خاتمہ برتحریر کرتا ہے:

من ایں نامہ فرخ گرفتم بہ فال جمی رنج مردم بہ بسیار سال ندیم سرافراز بخشدہ بہ گاہ کیاں پر شیدہ کا کیاں پر شیدہ کے کیست کے راگہد استم سال بیست بدان تا سراوار ایں کنج کیست جہاں دار محمود بافر وجود کہ اور اکندہ ماہ دکیواں سجود

ان اشعار سے بھراحت معلوم ہوتا ہے ہے کہ سلطان محود کے دربار میں پہنچنے سے بیں سال پیشتر شاہنا مہ کا بنیادی پیخرر کھ دیا گیا تھا اوراس ممارت کا زیادہ حصر تغمیر ہو چکاتھا کیونکہ پینتیس ہی سال زمانہ تصنیف ہے پھراس واقعہ کی خود فردوی کے اعجاز بیان کی قدر نہ کی اور کے کام سے تردید ہوگئ تو میں اس امرکی تردید سے بازئیں آ سکتا کہ سلطان محود نے فردوی کے اعجاز بیان کی قدر نہ کی اور فردوی کے شیعہ بن سے اشرفیوں کے بجائے روپ دلوائے بیلمی تاریخ کا ایک نہایت ناگواروا قعہ ہے۔

میں اس واقعہ کو سلطان محمود کی طرف منسوب کرنے پر تیار نہیں ہوں محمود کے دربار میں ہندوعیسائی یہودی ہرملت کے اہل کمال موجود تھے بہت سے شیعی علاء وفضلاء بھی اس کے خوانِ کرم سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ ابور یحان بیرونی تھلم کھلا شیعہ تھا۔خودمحمود نے فرمان بھیج کراسے بلا بھیجا تھا۔

انہی واقعات کے خمن میں مختلف طریقوں سے ایک رنگ آمیزی پیجی کی جاتی ہے کہ سلطان محمود نے ایک مدت کے بعد جب اسے اپنے کئے پرندامت ہوئی تو ساٹھ ہزار اشرفیاں فردوی کے پاس دوانہ کیں نے فردوی اس وقت طوس میں تھالیکن اتفاق سے شہر کے ایک دروازہ سے جس کا نام رود بارتھا صلہ پنچاادھرسے دوسرے دروازہ سے فردوی کا جنازہ نگلا۔

فردوی کی صرف ایک لڑک تھی لڑکا کوئی نہ تھا شاہی صله اس کی خدمت میں پیش کیا گیائیکن اس بلند ہمت لڑکی نے اس خیال سے کہ میرابا پ اسی حسرت سے مراہے صلہ قبول نہ کیا سلطان محود کواس کی اطلاع دی گئی تھم دیا کہ اشر فیاں واپس نہ لائی جائیں بلکہ اس سے فردوی کے نام پرایک کا درواں سرائے بنائی جائے چنانچے ایسا ہی ہوا۔

اس واقعہ کی اصلیت پھنیں ہے محض بے بنیا دقصہ ہے جس طرح سکندر نامہ میں دارا کا مدمقابل بجائے سکندروی کے حکندر ذوالقر نین قرار دیا گیا اور سکندر ذوالقر نین کے سارے واقعات سکندر دوالقر نین قرار دیا گیا اور سکندر ذوالقر نین کے سارے واقعات سکندر دوی کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں اس طرح لبید شاعر اور امیر معاویہ کا واقعہ سلطان محود اور فردوی کے گلے منڈھ دیا گیا ہے۔ لبید عامری عرب جاہلیت کا ایک نامور شاعر تھا۔ جس کا قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر لاکھا تھا کہ جسے دعوی شخوری ہومیدان میں آئے۔ فتح مکہ کے بعدر سول الشصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں قبیلہ عامر کے وفد (ڈیپوٹیش) کا سردار ہوکر حاضر ہوا اور مشرف بداسلام ہوکر خدمت مبارک میں رہنے لگا۔ پھر جب آفا ہوں سالت غروب ہوگیا تو مدید سے کوفہ چلا آیا۔ عہد فاروقی امیں جہاں اور ضعراء کی شخوا ہیں مقرر ہوئیں لبید کی شخواہ تین سودرہم مقرد کی گئے۔ ذوالنورین عثمان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے وظیفہ سابق

ے عمر فاروق نے اپنے عبد خلافت میں عشقیہ مضامین لکھنے کی ممانعت کر دی تھی جوعام طور سے شعرائے عرب کا دستوراور ذریعۂ معاش تھا۔ اس کے صلہ میں حسب حیثیت ان کی تخواہیں مقررتھیں۔

ارخی این علدون (حسینی میرون روسینی کی اور نوری ساطین کی اور نوری ساطین کی اور نوری ساطین کی سود در ہم کیا میں اور اور نما فیہ ہوا۔ غرض کہ عبد خلافت چہارم علی لیدید کو پانچے سود در ہم کیا تھا میں مو کا اور اضافہ ہوا۔ غرض کہ عبد خلافت چہارم علی لیدید کو چیاری سود وہم کیا تھا میں موقعی کے بعد معاویۃ امیر شام نے عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لی انہوں نے وہ رقم لیدید کی وجہ سے لبید نے والپس کیا عمان کے عبد خلافت میں ملاکرتی تھی کہ بید نے والپس کر دیا معاویۃ پیسے کے کہ مقررہ وظیفہ کم کردینے کی وجہ سے لبید نے والپس کیا ہے بجائے ہیا تھا اور جنازہ وفن کے لئے ہون کی طرف جارہ ہونے کے مقر اس وقت پیٹی جب کہ لبید شاعی وظیفہ اس لؤکی کی خدمت میں چیش کیا گیا کہ میں کہ بی پیش کیا گیا گیا گیا گیا ہواور رو کردیا ہواس کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہواور رو کردیا ہواس کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہواور رو کردیا ہواس کیا گی کہ جس چیز کواس کے باپ نے جیتے بی ہاتھ در لگایا ہواور رو کردیا ہواس کی گرف کی سید وہ سے فاری کے تو کہ بیدوں تھی اس وجہ سے فاری کے تو کہ کہ اور کی جو کہ بیدوں تھی اس وجہ سے فاری کے تو کہ اور کی جو کہ بیدوں کے اور اس کے فاری کے تو کہ کم او اتفار جب ودولائل آیک دوسرے کے مختلف ہول کو کی سیب ایم کی کئے وہ کہ کہ اور اس کے علاوہ سوائے فاری تھ کا در بادود فاف سالمیب ورون کو اس کا میں ہونے کی کہ اور کیا تھال جو کہ کہ اور اس کے علاوہ سوائے فاری تھ کرہ نوییوں کے کتب تو ار تی تو کو کہ سیب نہیں رہتا تو مسیب بھی جاتا رہتا ہے (اس کے علاوہ سوائے فاری تھ کرہ نوییوں کے کتب تو اور تی عربیہ میں کہیں اس کا میں میں بیا تو مسیب بھی جاتا رہتا ہے (اس کے علاوہ سوائے فاری تھ کرہ نوییوں کے کتب تو اور تی عربیہ میں کہیں اس کا موسوئے خاری تھ کی کتب تو اور تی عرب کرہیں ہیں کہیں اس کا میں کہیں ہو تو اس کے بیا تارہ بیا ہو کہ کی بیا تارہ بیا ہو اور اس کے علاوہ سوائے فاری تھ کرہ نوییوں کے کتب تو اور تی کو اور کی سیب کی بیا تارہ بیا تارہ بیا تو میں کہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تارہ بیا تار

دیباچہنویسوں نے جنہیں واقعات کے خلط ملط کر دینے کا خاص ملکہ حاصل ہے ایک طرفہ تماشہ یہ کیا ہے کہ سلطان محمود اور خلیفۂ بغداد میں خط و کتابت ہمرقند کی بابت ہوئی اسے تھنچ تان کرفر دوی اور محمود سے متعلق کر دیا۔ع بہبین تفاوتِ رواز کجاست تا بہ کجا

تاریخ فرشتہ بیں لکھا ہے کہ سلطان محود نے ایک بار خلیفہ عباسی قادر باللہ کی خدمت میں عرضد اشت ہم بھی کہ چونکہ اکثر بلاد خراسان میر ہے بین بنظر سہولت انظام مملکت ان شہر ولا دخراسان میر ہے بین بنظر سہولت انظام مملکت ان شہروں کا اس خانہ زاد کوعنایت فرمان میں خلیفہ عباسی نے اس درخواست کو منظور فرما کے فرمان شاہی بھیجا کہ'' معافیا لکھ میں کہ کود نے اس فنا کہ درخواست سرقند کی بابت بھی خلیفہ عباسی درخواست و کھیتے ہی برہم ہوگیا لکھ بھیجا کہ'' معافیا لکھ میں کہ دول گا'' سلطان درخواست کو منظور نہ کروں گا اور اگرتم بغیر میری اجازت اس طرف قدم بڑھا کہ گو میں تم پردنیا کونگ کردوں گا'' سلطان محود کے تیوراس جواب سے پڑھ گئے اپنی سے ترش رو ہو کر بولا'' جا خلیفہ سے کہدد سے کہ مرقند کے نہ دینے کا خمیازہ برا ایوا کہ اس براہ کہ اس کے اس کے ایک خداد اور بی ایوا کی اور ایک خواس کی خواس بر باز کر کے غرنی لاکن' ۔ ایک مدت کے بعد دارا لخلافت بغداد پر چڑھا کو الوراس کے دوران کر کا اس کی خاص بہر دیا۔ خواہ ابولھر روزنی نے کھولا۔ بہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ کے بعد دارا لخلافت سے بیچی والیس آ یا اور سلطان محمود کو ایک خواس بھی دارہ کے دوران کی خاص بھی دوران کی دوران کی امراء و زراء کا جب دیگ رو کھی دوران کی امراء و زراء کا جب دیگ رو کھی کی بھی میں نہ تا یا۔ ابو بر تہت نی جو ایس کی بیچی تھا عرض کی ''چونک اطان نے بخدادی پالی کی کہ جو میں نہ تو باری اس کے دوران کی بالی کی درجہ پر نہیں پہنچی تھا عرض کی ''چونکہ سلطان نے بعد اور کی پالی کی درجہ پر نہیں پہنچی تھا عرض کی ''چونکہ سلطان نے کہ جو حال اللہ دھی کی تھی خلیفہ عالی نے نہ دوران کیف فعل دب کہ باصدے بالفیل کی طرف جواب اشارہ کیا ہے کہ جو حال اللہ دھی کی کھی خلیف عالی نے نہ دوران کیا ہوں کی دی تھی کی خلیفہ علی کی سلطان کی دوران کیا ہو کی در اس کی دوران کیا ہو کی در باری اوران کیا ہو کہ جو حال اللہ دوران کی در باری اوران کیا ہو کہ دوران کیا ہو کہ دوران کیا کہ دوران کیا ہو کہ دوران کیا ہو کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا گور کی جو در باری اورانے کو دوران کیا ہو کہ دوران کیا گور کی جو در باری اوران کیا کہ دوران کیا کہ دو

تعالیٰ نے ابر ہماصحاب فیل کا کیا تھا وہی نتیجہ بغداد پر ہاتھیوں کی فوج کشی سے تمہاراد یکھنے میں آئے گا''۔سلطان محمود اس جواب سے بے حدمتا ٹر ہوا۔معذرت کا عریضہ ککھااور تحا ئف و ہدایا کے ساتھ ایلجی کورخصت کیا۔

دیباچہ نویسوں نے اس واقعہ کو کانٹ چھانٹ کریوں لکھا ہے کہ'' فردوی غزنی سے نکل کر بھال پریثان ما ژندران ہوتا ہوا بغداد آگیا۔ خلیفہ عبابی ہڑی عزت وقد رہے پیش آیا۔ فردوی نے عربی میں قصیدہ لکھ کر پیش کیا اور اہل بغداد کی فرمائش سے یوسف زلیخالکھی۔سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی تو خلیفہ عباسی کو لکھ کر بھیج دیا کہ فردوی کو یہاں بھیج دیجئے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے پامال کر ڈالوں گا۔ دربار خلافت سے خط میں صرف تین حروف الف'لام' میم لکھ کر آئے۔ مطلب سے تھا کہ تمہاری اس گتا خی کا نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا۔لیکن سے تمام بے سروپا مزخرا فات قصے ہیں۔خوش مطلب سے تھا کہ تمہاری اس گتا خی کا نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا۔لیکن سے تمام بے سروپا مزخرا فات قصے ہیں۔خوش اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ دلچسپ نظر آیا اینے ممدوح ومعتمد علیہ سے منسوب کر دیا۔

احمد بن احسن میمندی نہایت تیزفهم' منتظم اورخوش خطاتھا' ابتداء میں محکمہ کتابت (سیکرٹری) کا افسر اعلیٰ تھا چند دن بعد سلطان تو جہات کی وجہ سے صوبہ خراسان کا حاکم خراج (ممبر پورڈ آف ریونیو) مقرر ہوا۔ جسے کمال خوبی ہے انجام دیا اس سلطان محود کی آئھوں بیل بے حدع زیز ہوگیا۔ چر جب فضل بن احمد کی طرف سے سلطان محمود کو کشیدگی بیدا ہوئی تو قلمدان وزارت احمد بن حسن میمندی کے سپر دکر دیا گیا۔ اٹھارہ سال وزارت کی سپر سالا رامیر التو نتاش اور امیر علی خوبیثا وندکی دراندازی کی وجہ سلطان محمود نے معزول کر کے قلعہ کالنجر میں قید کر دیا۔ تیرہ سال قید کی مصبتیں جھیل کر آخر عبد حکومت سلطان مسعود میں رہائی یائی اور دوبارہ رحبہ وزارت سے سرخراز ہوا اور سی میں انتقال کر گیا۔

سلطان محمود نے احمد بن حسن میمندی کی معزولی کے بعد حسن بن محمد کو وزارت کا عہدہ عطا کیا اور وہی آخری عہد حکومت سلطان تک عہدہ وزارت پر مامور رہا۔ حبیب ایسر میں ان وزراء کے حالات کسی قدرتفصیل سے لکھے ہیں۔ سلطان محمود نے اپنی وفات کے وقت سات لڑ کے چھوڑے۔ محمد نھرمسعو ذمحمود اساعیل' ابراہیم اور عبدالرشید۔ان میں سے محمر' مسعود اور عبدالرشید تخت آرائے حکومت ہوئے جبیبا کہ آپ آئندہ ان کی داستانیں مؤرخ ابن خلدون سے قلم سے میں گے۔مترجم۔

لِ دَيْكُمُوتَارِجُ فَرَشْتِهِ مِقَالِهِ أَولَ صَفِّيهِ ٣٨ ـ

er alle en grant for the state of the entransity of the edge of the edge of

## 

## سلطان سعود

سلطان مسعود کی حکومت اسلطان محود کی وفات کے بعد سلطان محود کابرابیامسعود اصفہان میں تھاباب کے مرنے کی خبریا کراصفہان میں اپنے نشکر کونائب مقرر کر کے خراسان کی جانب رواند ہوا۔ جو نہی مسعود نے اصفہان سے کوچ کیا اہل اصفہان نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا اور اس کے اشکر کو نیچا دکھا کراس کے نائب توقل کرڈ الا مسعود اس خبر کوس کرلوٹ کھڑا ہوا اصفہان والے قلعہ بند ہو گئے۔ مسعود نے محاصرہ ڈال دیا اور پر ورتیج اے فتح کر کے اپنی حکومت وامارت کا سکہ دوبارہ چلایا۔ انظام سے فراغت حاصل کر کے پھرا یک مخص کواپنی جانب ہے گورزمقرر کیا اوراصفہان ہے کوچ کر کے رہے ہوتا ہوا نیٹا پور پہنچا۔اپنے بھائی محمد کواپنے آنے کی خبر دی اور پہل تھ بھیجا کہ میں تم سے حکومت وسلطنت کے بارے میں جھگڑا کرنانہیں عابتا صرف میں طبرستان بلاد جبل اور اصفهان کی فتوحات براکتفا کروں گاجنهیں نے برور تیخ فتح کیا ہے تہارے مقبوضات کی طرف جنہیں پدر بزرگوارتمہیں دے گئے ہیں نظرتک نہیں اٹھاؤں گا۔ مگرتم اس امرکومنظور کرلو کہ خطبہ میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔سلطان محمد نے اس در نواست کو قبولیت کی نظر سے نہ دیکھا۔ فوجیس فراہم کر کے مسعود کی جانب

سلطان محمر کی گرفتاری: چونکه مسعود میں مردانگی دلیری وت اور مت کا جو ہراللہ تعالی نے کوٹ کوٹ کر جرا ہوا تھا اس ك علاوه سلطان محد ت عمر مين بهي برا تفا اس وجد ف في كازياده حصه مسعود كي جانب ماكل تفاامير التونياش والى خوارزم نے جوسلطان محمود کے مصاحبوں سے تھاسلطان محمد سے کہلا بھیجا کہ آپ مسعود کی مخالفت پر کمرند با ندھیں ۔ خانہ جنگی کا نتیجہ برا موتا ہے۔ سلطان محد نے اس پر بھرتوجہ نہ کی کوچ وقیام کرتا ہوا پہلی رمضان آس کے وعکبتا باد ( عکبت آباد) پہنچا۔ فوج کوقیام کا تھم دیا۔سلطنت کے کاروبار چھوڑ کرلہو ولعب یا میر وتما شامیں مصروف ہو گیا' فوج والے تو پہلے ہی ہے بدول تھے او تکھتے کو تفلیتے کا بہانہ ہوگیا' ساری فوج سلطان محمہ کی معزولی پرتل گئ اورمسعود کی حکومت کی جانب مائل ہوگئ چنانجے سلطان محمر کو گر فٹار كرك فكتبا آباد (كبت آباد) ك قلعه من نظر بندكر دياسب سے پہلے اس مهم كى انجام دى برسلطان محم كا چا يوسف بن ستكتكين اوراميرعلى خشاوند جوسلطان محمود كاممتاز مصاحب نقاآ ماده وتيار موئ بانبين دونوں نے فوج كوسلطان محمر كي مخالفت پر ابھارا) در پھر اسے نظر بند کر دیا اور مسعود کواس واقعہ کی خر دی اور معہ فوج کے خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے۔مقام بہرامیں مسعود سے ملاقات ہوئی۔سلطان مسعود نے عبائے حکومت پر زیب تن کی اپنے چاپوسف بن سکتگین

ابوالقاسم احمد بن حسن وزیرالسلطنت ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی ۱۱سید سے قیدی مصبتیں جمیل رہا تھا۔ سلطان محمود نے امیر التونتاش وغیرہ کے لگانے بجھانے سے ناراض ہوکر پانچ ہزار دینار سرخ جرمانہ کیا تھا اور قیدگی سرا دی تھی سلطان مسعود نے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ابوالقاسم احمد بن حسن میمندگی کوقید کی مصیبتوں سے رہائی دے کر دوبارہ عہدہ وزارت سے متاز کیا۔ ۱۲۲ ہے کا نصف اول گزر چکا تھا کہ دارالحکومت غزنی ہیں با کروفر داخل ہوا۔ اہل غزنی نے نہایت تپاک سے متاز کیا۔ ۱۲۲ ہے کا نصف اول گزر چکا تھا کہ دارالحکومت غزنی ہیں با کروفر داخل ہوا۔ اہل غزنی کے نہایت تپاک سے اپنے سلطان کا خیر مقدم کیا۔ اطراف وجوانب کے احراء وسلاطین کے سفراء حاضر ہوئے نذریں گزاریں خراسان غزنی 'ہندوستان سندھ' بحسان کرمان ' مران بخارا' اصفہان اور بلا دِجبل میں سلطان مسعود کی حکومت کا سکہ چلنے لگا اور ان ممالک کا داحد فرماں روانسلیم کیا گیا۔

مجد الدوله كی رہے برفوج كشى : مجد الدوله نے اس خركون كر ديلم اور كر دول كی فوجيں فراہم كيں رہے پر قبضه كرنے كی غرض نے خروج كيا۔ مسعود كے گورنر نے مجد الدوله كا مقابله كيا اور اسے نہايت برى طرح سے مار كر رہے ہے جمگا ديا م سينكروں ديلي اور كر دول كوفل دقيد كر ديا مجد الدوله ناكا مى كے ساتھ اپنے قلعہ قصران والي آيا۔

علاء الدوله كي اصفهان برفوج كشى وفرار: ان دنول علاء الدوله ابوكيجارك پاس خوزستان بين مقيم تها اوراس كي المداد سے نا أميد بور ہا تھا كه دفعنا سلطان محمود كي وفات كى خبر پنجى ۔ علاء الدوله كتن مرده بيس جان آگئ ۔ ہاتھ پاؤل كا لے جب بث تھوڑى تى فوج فرا بم كركے اصفهان پر چڑھ آيا اوراس پر قبضه كرليا ۔ پھر بهدان كى طرف بوھا كرے اقصد كيا ۔ مسعود كے كورنر نے مدافعت كى غرض ہے فوجيس مرتب كيس علاء الدوله كے مقابلہ پر آيا اور كمال مردا تكى سے لؤكر علاء الدوله كے مقابلہ پر آيا اور كمال مردا تكى سے لؤكر علاء الدوله كو يكورند نے علاء الدوله نا كام بوكر اصفهان لوٹ آيا ۔ مسعود كے كورنز نے علاء الدولہ كو اصفهان ميں بھى آرام ہے نہ

فتح سکر ان : والی مکران نے اپی وفات پر ابوالعسا کرا در عینی دو بیٹے وارث چھوڑ ہے عیسی نے آپ باب کے مرتب ہی سارے ملک خدم اور حثم پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعسا کراپ بھائی عیسیٰ کا مقابلہ نہ کرسکا۔ روتا پیٹیتا سلطان مسعود کے پائ فرنی پہنچا ، متمام حالات عرض کے الداد کی درخواست کی سلطان نے ایک چرارفوج ابوالعسا کر کے ساتھ عیسیٰ کو بوش میں لانے کی فرض سے رواند کی امرائشکر نے مکران کے قریب بھٹے کرعیسیٰ کوشاہی پیغام دیا۔ عیسیٰ نے پچھ توجہ نددی ، جنگ چیڑ گئ اثنا و جنگ میں مارا گیا اور ابوالعسا کر مملکت مکران پر پڑھا گیا ہے واقعہ مارا گیا اور ابوالعسا کر مملکت مکران پر پڑھا گیا ہے واقعہ میں ہوگیا۔ حسب قرار داد سلطان مسعود کے نام کا خطبہ منبروں پر پڑھا گیا ہے واقعہ میں ہوگا ہے۔

کر مان بر قبضه: ای سندیل سلطان معود نے کرمان پر قبنہ کرلیا تھا۔ کرمان ابوکا پیجار بن سلطان الدولہ کے قبنہ میں تھا۔ سلطان معود نے مہم مکران سے فراغت حاصل کر کے خراسانی فوج کو ابوکلیجار کے سرکر نے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ بردسر میں ابوکا پیجار میں محاصرہ ڈالا گیا۔ نہایت تختی سے لڑائی شروع ہوئی۔ آخر ابوکلیجار محکست اٹھا کر جیرفت کی جانب بھاگا۔ خراسانی لفکر نے تعاقب کیا۔ قبل مواخل ہوگئے اور خراسانی لفکر نے تعاقب کیا۔ قبل وغارت کرتا ہوا خراسان تک پہنچا ابوکلیجار کے ہمرا ہی خراسان کے درہ میں داخل ہوگئے اور شاہی فوج فارس کی طرف واپس آئی۔

کرلیا اور بختی سے لڑائی شروع کر دی لیکن برفباری اور بارش فر ہاد کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی مجبور آفر ہاد کو قلعہ کے محاصرہ سے ہاتھ تھنچتا پڑا۔ چنانچہ ناکامی کے ساتھ علی بن عمران کو چھوڑ کر واپس ہوا۔ ادھر علی بن عمران نے تاش قرواش سپہ سالا رخراسان میں جدان میں امدادی فوج جیجنے کی تحریک کی ۔

ا بومنصور کی شکست و گرفتاری ادهرعلاءالدوله نے اپنے بیٹیجا بومنصور کواصنہان لکھ بھیجا کہ جس قدراسیاب جنگ اور

احمد نیال تکدین کی بغاوت: سلطان مسعود نے غرنی کے انظام سے فراغت حاصل کر کے فراسان کی جانب ملی انظام و کھنے کی غرض سے کوچ کیا۔ اس ا ثناء میں پی فرر آئی کہ گور نر ہندا حد نیال تکدین کے دماغ میں خود مخار حکومت کی ہوا ساگئی ہے تعد اور خود مخاری پر مائل ہو گیا ہے خراج سالا نہ جیجنا بند کر دیا ہے سلطان مسعود بین کرآگ کہ بگولا ہو گیا۔ فوجیس تیار کر کے احمد نیال تکدین کی گوشالی کی غرض سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔ احمد نیال تکدین سلطانی مرآب کے آنے کی خبر س کر اطاعت قبول کرئے بارگاہ سلطانی مرآب کے آئے کی خبر س کر اطاعت قبول کرئے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ تصور کی معافی کی درخواست کی سلطان مسعود نے معافی کردیا

علاء الدوله كى بغاوت اس واقعه كے بعد علاء الدوله في اصفهان مين علم بغاوت بھر بلند كيا۔ فرہا د بن مرداوت اس كا شريك تھا۔ سپد لما لارا يو بهل في ان كى گوشا كى پر كر باندهى فوجيس مرتب كر كے حله كيا فرہا دمعركه كارزار ميں مارا گيا۔ علاء الدوله في اصفهان اور جزبا ذقان كى پہاڑوں ميں جاكر پناه كى۔ ابوسل نے هاس ميں اصفهان پر قبضہ كرليا۔ علاء الدوله كاسارا مال واسباب لوٹ ليا اور كما بيں اونٹوں پر باركر كغزنى بھيج ويں جنہيں حين غورى نے اپنے غلبہ كے زمانہ ميں جلواد ما۔

اخمہ نیال کی عہد شکنی جس وقت سلطان مسعود نے ترکمانوں کی شورش کی وجہ سے قراسان کی جانب توجہ کی اس وقت احمہ نیال تکلین نے بغاوت وخود مختاری پر پھر کمر باندھی نو جیس فراہم کیں۔ خراج بھیجنا بند کر دیا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر اس ملاح ہے میں ایک بوالشکر احمہ نیال تکلین کو ہوش میں لانے کے لئے ہندوستان کی جانب روافہ کیاساتھ ہی ہندوستان کے داجوں کو کھی جیجا کہ جانب سے احمہ نیال تکلین کو فرار کا موقع ندرہ جائے الغرض کے داجوں کو کھی جیجا کہ خوار کا موقع ندرہ جائے الغرض افواج شائی اوراجو نیال تکلین میں مقرکہ آرائیاں ہو کی آخر کا داجو نیال تکلین شکست کھا کہ ملتان کی طرف بھا گا۔ ملتان میں جب بناہ ند کی تو اوستہ تھا۔ حکم ان بھاطیہ کا قصد کیا اس وقت تک اس کی رکاب میں موادوں کا ایک پوراوستہ تھا۔ حکم ان بھاطیہ دوک ند سکا احمہ نیال تکلین نے بھاطیہ کا قیام پہند نہ کیا۔ دریائے سندھ بور کرنا چاہا۔ حکم ان بھاطیہ نے تھیاں فراہم کردیں وسط دریا میں ایک جھوٹا ساجز پرہ تھا احمد نیال تکلین میں بھی کہ کہ کہ کا گئی ہے اثر پڑا۔ ملاح حکم ان بھاطیہ کے جم کے مطابق احمد نیال تکلین کو جزیرہ میں انار کرلوٹ آئے۔

احد نیال تکین کا انجام: احد نیال تکین اوراس عمراہوں کو بیال کہ جزیرہ غیرا باداور فظی سے اس کاتعلق نہیں ہے

دا را بن منوچېر کې سرکشي وا طاعت جرجان اورطبرستان کاصوبه سلطان محود که مانے سے دارا بن منوچېر بن قابوس كى گورنرى ميں داخل تھا۔ سلطان مجود نے تحت نشين ہوكراس كاعهدہ بحال ركھاليكن جب سلطان مسعود بغاوت ہندوستان فرو کرنے کے لئے گیا اور دہاں سے واپسی پرتر کمانوں کے جھڑے میں مبتلا ہوا۔ دارا بن منوچ برنے علاء الدول اور فرہا دیکے ا بھارنے اور سازش سے خراج بھیجنا بند کر دیا۔ جونہی سلطان مسعود کوئر کمانوں کی مہم سے فراغت حاصل ہوئی دارا کی گوشالی کی طرف متوجه موارچنانچه ۲۲<u>۲ مع</u> مين جرجان پر قضه کرايا داراني آمه جا کر بناه کی اورات ايني جائے بناه بنايا سلطان مسعود نے اس پر بھی چڑھائی کردی دارا نے آ مرچھوڑ دیا سلطان معود قابض ہو گیا اور اس کے نتا قب پر فوجیں روانہ کیں فیدوقل کا بازارگرم ہوگیا۔ دارانے مجبور ہوفر مانبر داری کا پیام دیا بقایا خراج کی ادائیگی کا قرار کیا۔ سلطان مسعود نے درخواست منظور كرلى-شاى افراح كوفراسان كى جانب والبي كالحكم وياد في المستقد والمستقد والمراج والمال المستقدة

علاء الدوله اور ابوسبل کی جنگ: ابوس حدونی کوسلطان مبعود نے اصفہان میں گورنری کے عبدہ پر مامور کیا تھا ت الوسل كالشريون في دهوكا و حرمان والدول كتريب بيني ويا علاء الدول في المرابع چھا یہ مارا اور جو پچھان کے پاس تھا لوٹ لیا اس سے علاء الدولہ کے جو صلے بڑھ گئے۔ اصفہان پر قبعنہ کر لینے کے لئے خواہش پیدا ہوئی چنا نچیفو جیں فراہم کر کے اصفہان پرچڑھ آیا ابوہل نے اصفہان سے نکل کر مدافعت کی۔ اثناء جنگ میں علاء الدولہ کے ہمراہی تر کمانوں نے ابوہل سے سازش کرلی' مقابلہ کے وقت ابوہل کی فوج میں مل گئے۔علاء الدولہ کو شكست موئي سارالشكرلوث ليا گيا' بحال پريشان پر دجرد تك پېچا۔ جب يهاں بھي پناه نه لتي نظر آئي تو طرم چلا گيا۔ وائ طرم ابن سالا رنے بھی پناہ نہ دی۔

طغرل مک محمودی حکومت کے عہد ہیں ارسلان بن سلجوق کی گرفتاری اور قید کے حالات اور تر کما نوں کے جلاوطن ہو کر خراسان کی طرف جانے کے واقعات آپ اوپر پڑھ چکے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ای زبانہ سے طغرل بک اور اس ك برادران بيقو (بيغو ) وجعفر بيك نے اپنے قبائل و خاندان كے ساتھ اطراف بخارا مين سكون اختيار كي كچيور بعدا بي فطرت کے مطابق فتنا نگیزی وشرارت شروع کردی علی تکین والی بخارات چھڑے پیدا ہوئے متعد دلزائیاں ہوئیں متعدد

ں تاریخ فرشتہ میں لکھاہے کہ سلطان مسعووتے احمد نیال تکین کی گوشالی پر ہرناتھونا ہی ایک ہندوسر دارکو مامور کیا تھا گرید پہلے ہی مقابلہ میں مارا گیا۔ شاہی تشکر بغیر سر دارکے ادھراُ دھر منتشر ہوگیا۔ تب سلطان مسعود نے نولک بن حسین کوجو ہندووں کاسپر سالارتھا ایک بڑے تشکر کاافسر بنا کر ڈواند کیا۔ الحمد نیال تکنین کواس کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ دریائے سند رعبور کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ ع اصل كتاب مي اس مقام ير يح عبارت نيس لكمي عبد

جعفر بیگ وا و و کا نبیتا پور برجمله : انبی واقعات کا ثاء میں جعفر بیگ داؤو نیشا پور پر قبضہ کرلیا ابو بہل جمہ و نی
گورز نیشا پورا پنے اسٹاف کے ماتھ نیشا پور چھوڑ کر بھاگ گیا اس کے بعد طغرل بک وارد نیشا پور ہوا۔ وارالخلافت بغداد
سے خلافت ما ب کا قاصد فر مان شاہی لے کرآ یا۔ پیفر مان تر کمانوں اوران عراقیہ ترکمانوں کے نام تھا جنہوں نے رے اور
بعدان میں آئٹ فقد وفساوروٹن کرر کھی تھی خلافت ما ب نے ان لوگوں کوفقہ وفساد کرنے سے دوکا تھا 'اپنی طافت وقوت سے
ڈرایا تھا اس کے ماتھ ہی بشر طاطاعت وفر ما نبرداری جا گیرات وا نعامات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ترکمانوں نے شاہی قاصد کو
بری ہے واحر ام تھر ایا بودی آؤ بھگت سے ملے۔

جعفر بیگ داؤ داور طغرل بک جعفر بیگ داؤدئے میٹا پور پر بضہ کرنے کے بعد نیٹا پور کی عارت گری کا فضد کیا کیونکہ نیٹا پور والے نہایت مال دار اور خوش حال تھے بلکہ یوں بچھے کہ دہاں دولت بھی پڑتی تھی۔ طغرل بک نے روکا خلافت ما ب کی ہدایات کی طرف توجہ دلائی۔ اتفاق پر کہائی مع واصرار کے زمانہ میں جعفر بیگ داؤد عارضہ فالح میں جملا ہو گیا۔ اس برجمی جب جعفر بیگ اپ ارادہ ترک خارت کی غارت گری کا ارادہ ترک نہ کرو گرق میں اپنے کوہلاک کر والوں گا۔ جعفر بیگ بیس کر خاموش ہو گیا۔ نیٹا پور کی غارت گری سے ہاتھ تھنچ کی کارادہ ترک خاموش ہو گیا۔ نیٹا پور کی غارت گری سے ہاتھ تھنچ کی ایکر بھر بھی تھیں جراد و ینارس خ اہل نیٹا پور سے تاوان کے طور پر جرا وصول کر کے اپنے ہمرا بیوں میں تقسیم کر ویئے ۔ طغرل بک نے شاہی تحت پر ایوان شاہی میں جلوں کیا 'سارے شہرکو چرا غاں کرایا۔ ہفتہ میں دودن رعایا کے ظلم شنے ویئے در بار کرتا تھا جیسا کہ خراسان کے گورنروں کا دستورتھا اور دھوکا وفریب دیے کی غرض سے منبروں پر سلطان مسعود کے لئے در بار کرتا تھا جیسا کہ خراسان کے گورنروں کا دستورتھا اور دھوکا وفریب دیے کی غرض سے منبروں پر سلطان مسعود کیام کا خطبے بڑھا جاتا تھا۔

سلطان مسعود کی روانگی جس وقت ان واقعات کی اطلاع سلطان مشعود کے شاہی دربار میں ہوئی۔ آگ بگولہ ہوگیا۔ فو جیں قراہم کر کے غزنی سے خراسان کی جانب روانہ ہوا ماہ صفر دہا ہے میں ملح کی بنچا چونکہ ملوک خانہ بھی فقنہ وفساد آئے دن اٹھاتے رہے تھے اس وجہ ہے آئند و فقہ وفساد کا درواز و بند کرنے کے لئے ان کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ صوبہ خوارزم جا گیر کے طور پر مرحمت فر مایا۔ اساعیل ہوگ کر طغرل بک کے پاس چلا گیاغ رضیکہ اس طریق سے خوارزم کے انتظام اور ملوک مر کما تو ل کی سرکو کی : سلطان مسعود نے آیک بڑی فوج کے مہاتھ اپنے حاجب شیبانی کو طغرل بک کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ چنا چیشیانی اپنی رکاب کی فوج کے ترکما تو ل کی طرف بڑھ الکین سلطان مسعود کو اس سے تشفی نہ ہو کی خود بدولت و اقبال ترکما تو ل کی گوشائی کے روانہ ہوا۔ سرخس پہنچا۔ ترکمان میں کر مقابلہ پر آ سے مرواور خوارزم کے درمیان دروں اور پہاڑوں کی طرف پناہ گزین ہونے کی غرض سے بھا گے۔ سلطان مسعود نے نہایت پیزی سے تعاقب کیا۔ ماہ شعبان واس پی ان کے سرول پر پہنچ کر خملہ آ ورہوا۔ ترکمان فکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کے لئے لئین زیادہ دورتک نہ گئے تھے بلکہ بین ان کے سرول پر پہنچ کر خملہ آ ورہوا۔ ترکمان فکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کے لئے لئین زیادہ دورتک نہ گئے تھے بلکہ بیٹ کر قرب و جوارے تھوں اور شہرول میں لوٹ مارشروع کر دی۔ سلطان مسعود نے دوبارہ حملہ گیا۔ اس معرکہ میں فوج ہو اقبار کی خوداف ہوکران باتی مادہ دے بھاگ کرایک درہ میں پناہ لی۔ اہل نیشا پور نے دی جریا کر شاہی فوج میں واعل ہوکران باتی مادہ دے بھاگ کرایک درہ میں بناہ لی۔ اہل نیشا پور نے دی جریا کر شاہی فوج میں واعل ہوکران باتی مادہ دے بھاگ کرایک درہ میں بناہ لی۔ اہل نیشا پور نے دی جریا کر شاہ کی فوج میں واقعات نہ کورہ بالا سے پہلے اپنی گی قوت سنجا لئے کے لئے بعض دھوارگر ار بہاڑ یوں کے درہ میں چھے ہوئے تھے۔ نہ کہ بہلے اپنی گی قوت سنجا لئے کے لئے بعض دھوارگر ار بہاڑ یوں کے درہ میں چھے ہوئے تھے۔ نہ کے درہ بیل جے ہوئے تھے۔

سلطان مسعود سے خیال کرتے کہ ترکمانوں کی گوشائی زیادہ ہو چی ہے بانعل سرندا ہا گئیں گے۔ فوج کی فراہمی کی غرض سے ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہرات نہ پہنچ پایا تھا کہ پیغر گوش گر ادہو کی کہ طغرل بک نے استراآ باد کا رخ نہ کہ کا اور اس خیال سے وہاں قیام پزیر ہے کہ موسم سرا اور برف باری کی وجہ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرایک دن بھی تا غیر پہندنہ کی فوراً لوٹ پڑا۔ طغرل بک نے بین کر استراآ باد چھوٹر دیا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرایک دن بھی تا غیر پہندنہ کی فوراً لوٹ پڑا۔ طغرل بک نے بین کر استراآ باد چھوٹر دیا۔ سلطان مسعود نے طوی سے کوہ رہے کی جانب قدم ہو جھایا جہاں طغرل بک اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سلطان کے خوف سے پناہ گرین تھا۔ چونکہ ترکمانوں کے ساتھ سرا اور کچو ٹیوں علی ہو ٹیوں تک چینے میں مدودی ترکمانوں نے اس فیبی مردونوں ہو گئی ہوں کہ تو نہ ترکمانوں کے بال واسباب کو چھوڑ کر بلند پہاڑ کی چوٹیوں تک چینے میں مدود خودا پی فوج کے بالے واسباب کو لوٹ لیا اور جن جن شرد کی جانب چلا جہاں کہ ہو ٹیوں کے بعد سلطان مسعود خودا پی فوج کے باتھ ترکمانوں کے تعاقب میں ان بھوڑ سے بہاڑ یوں کی جانب چلا جہاں کہ باقی ماندہ ترکمانوں کے تعاقب میں کامیا بی ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں نے ان بھوڑ سے بالاک ہو ٹیواں کہ باوجود شاہی افواج کو ترکمانوں کے تعاقب میں کامیا بی ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں نے ان بھوڑ سے خواں کہ بوٹی پہاڑ کی چوٹیوں نے ان بھوڑ سے جانب چلا جہاں کہ باوجود شاہی افواج کو ترکمانوں کے تعاقب میں کامیا بی ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں نے ان بھوڑ سے جانہ کو کہانوں کو پناہ نہ دی۔ دل کھول کر پامال کے گے۔

سلطان مسعود اور طغرل یک جمادی الاول اس بیش سلطان مسعود نے موسم سر ماگز الات کی غرض سے نیشا پورکا ارادہ کیا تا کہ دہاں چندے آ رام کر کے فصل رہے گئے آئے ہی تر کمانوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو طغرل بک ای ارادہ شاہی ہے مطلع ہو کر بہاڑی دروں اور چوٹیوں سے نگل آیا قبل وغارت کری کرنے لگا سلطان مسعود نے آئی سطوت و جروت شاہی ہو کر بہاڑی دروں اور چوٹیوں کھتے ہیں کہ طغرل بک نے اس کے جواب میں آیت کریم ہو فیل اللّٰہ مَّا ملاک سے ڈرایا قبل و پا مالی کی دھمکی دی مورقین لکھتے ہیں کہ طغرل بک نے اس کے جواب میں آیت کریم ہو فیل اللّٰہ مَّا ملاک اللّٰہ کَا مُلْک مِنْ قَدُنْ اللّٰہ کَا وَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَا وَاللّٰہ کَا اللّٰہ کی اللّٰہ کے جواب میں فری کا خطاکھ اسے خلعت بھیجا اور انعامات دیئے کاوعدہ کیا اور ایکم دیا کہ تم طاق اللّٰہ کی ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں فری کا خطاکھ اللّٰہ کو اللّٰ حوالم کے جواب میں فری کا خطاکھ کے جواب میں فری کا خطاکھ کے اللّٰہ کے خلالے کے جواب میں فری کا خطاکھ کے حکم کے حکم موجود نے اس کے جواب میں فری کا خطاکھ کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کے

ارسلان بچھڑ صد بعد خود بخود اس فعل بدسے ہاتھ تھنے لیا اور فریب دینے کی غرض ہے مسعود کو باتی میں پیام بھیجا کہ ہم لوگ اپنی بری حرکتوں سے باز آتے ہیں اور علم شاہی کی اطاعت قبول کرتے ہیں شاہی رحم و کرم سے ہمارے بھائی ارسلان کو جو شاہی تھم سے ہندوستان میں قید ہے قید کی مصیبت سے نجات دے دی جائے اور ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ سلطان مسعود فریب میں آگیا۔ ارسلان کوقید سے رہا کرکے ہندوستان سے واپس بلالیا۔ گر جب ان ترکمانوں نے ایفاء اقر ارند کیا تو پھر اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا۔

سلطان مسعودی ترکمانوں بیرفوج کشی جب لیجو قیرتر کمانوں نے اطراف خراسان برایک گونہ بضہ حاصل کرلیااور شاہی گشکران کا مقابلہ نہ کرسکا۔ حاجب شیبانی کوشکست ہوئی سلطان مسعود کو خت شاق گزرا۔ کمر ہمت بائدھ کراٹھ کھڑا ہوائی فوج سے ساتھ غزین ترکمانوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوائاں فوج کے ساتھ غزین ترکمانوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوائاں فوج کے ساتھ خوت کی انتخاب کے اس کے بہا اور لڑائیوں میں ہاتھیوں کی فوج کے آگے رکھتے تھے ای طرح ترتیب سے اس مہم میں رکھا بلا کے قریب بڑاؤ کیا۔ جعفر بیگ داؤد نے بھی اس مے مطلع ہوکرا ہے ہمراہیوں کے ساتھ شاہی گشکر کے مقابلہ پر ڈیرے ڈالے دیے ایک روز موقع پاکر شاہی کیپ پرشب خون ما را اور شاہی خیر کے سامنے ساتھ شاہی گشکر کے مقابلہ پر ڈیرے ڈالے دیے ایک روز موقع پاکر شاہی کیپ پرشب خون ما را اور شاہی خیر کے سامنے ساتھ شاہی گئر کرلے گئے اس واقعہ سے سلطان مسعود غصہ سے خاصے کے کئی گھوڑے کو وی کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کے کئی گوڑے کے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کو کی کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کو کی کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کہ کا کم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کرانے کا کھوڑے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کانے دیا گئی کی کرانے اٹھا۔ اسی وقت بینے کو کی کانے دیا کہ کانے دیا کہ کی کوئی کی کوئی کا کھوڑے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کو کی کے دیا گئی کی کی کی کھوڑے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان ۲۰ میں کی سے کا کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کوئی کی کھوڑے کیا کوئی کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کے کہ کی کی کوئی کی کھوڑے کیا تھوڑ کی کھوڑے کی کوئی کی کھوڑ کی کھوڑے کی کھوڑ کی کوئی کی کھوڑ کے کوئی کوئی کے کا کھوڑ کے کوئی کوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کے کوئی کوئی کی کھوڑ کے کا کھوڑ کے کوئی کی کھوڑ کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کی کھوڑ کے کوئی کی کھوڑ کے کوئی کوئی کے کھوڑ کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کھوڑ کے کوئی کوئی کے کوئی کی کھوڑ کے کوئی کوئی کوئی کی کھوڑ کے کوئی کوئی کے کھوڑ کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کے کھوڑ کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے

سلطان مسعود کی مصالحت کی پیش کش: سلطان مسعود کی رکاب میں اس وقت ایک لا کھون تھی کوچ وقیام کرتا ہوا جرجوان پہنچا۔ جاتم جرجان کو جو جو قیوں کی طرف سے تھا گرفتار کر کے صلیب پرچر ھا دیا چرمزوشا بجہاں میں وار دہوا جعفر بیگ داؤد بھاگ کر برخس پہنچا 'یہاں پراس کے برا دران طغرل بک اور پیغوجی آگریل گئے۔ سلطان مسعود نے صلح کا پیغام بھیجا۔ پیغو اچی قوم کی طرف سے وفعہ ہو کرشاہی وربار میں آیا۔ سلطان مسعود نے عزت واحر ام سے تھہرائی خلعت دیا۔ والیسی کے وقت کہتا گیا کہ سلطان مسعود کو تھے تر دو والیسی کے وقت کہتا گیا کہ سلطان کے خوف سے ہم اور ہمارے ہمراہی تسلی نہ کر ہرات سے میشان مسعود کو تھے تر ہوا ہو کہ ہوان کے تعاقب میں کمر بستہ ہو کر جرات سے میشانور کی طرف روآنہ ہوا۔ ترکما توں نے بھٹا پورچھوڈ کر برخت کا دو مرے شہری طرف نے بیشا پورچھوڈ کر برخت کا موسم آگیا ہم مجبوراً موسم ہو گئی اور شمان کو واحد بیش محروف ہو کرا ہوئے کا موسم آگیا ہم مجبوراً موسم ہو گؤ اور شمان حکومت کی عرف کر اس نے خواب فرکوش میں بڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی عافل خواب فرکوش میں پڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی عافل خواب فرکوش میں پڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی عافل خواب فرکوش میں پڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی عافل خواب فرکوش میں پڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی عافل خواب فرکوش میں پڑا رہا۔ وزراء امرا اور اراکین دولت جمع ہو کرشاہی در بار میں حاضر میں جم کرشائی در بار میں حاضر ہوئے اور دشمان حکومت کی موسوں کی میں کرشائی در بار میں حاضر کر کرائے کو میت کی موسوں کی حالے کو موسوں کی حکومت کی موسوں کی موسوں کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی حکومت کی موسوں کی موسوں کی حکومت کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی موسوں کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکو

تارخ ابن ظدون (حصیصم) \_\_\_\_\_\_ روزی سلطان مسعود فوجین مرتب کر کے نیشا پورسے مروکی طرف سرکو بی کے بغیر چھوڑ رکھنے پر نصیحاً نہ عروض معروض کی۔ چنانچے سلطان مسعود فوجین مرتب کر کے نیشا پورسے مروکی طرف ترکما نوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ترکمان یہ حب پاکرایک پہاڑ کے درہ میں گھس گئے۔ سلطان مسعود دومنزل تک تعاقب کرتا جلاگیا۔

سلطان مسعودی ہزریت شاہ گفکرروزاندسز سے پریٹان ہوگیا تھا۔ ٹین برس کا زماندگر رچکا تھا حاجب شیبائی کی رکاب میں جس وقت ہے کہ وہ بلو تیوں کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا تھا برا پر سفو و جنگ کرتے تھا ہی دارو گیروتھا قب کے زمانے میں ایک روزا ہے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر پائی کم تھا۔ توام الناس اورا داکین دولت میں پائی لینے پر جھڑا ہوگیا۔ بازاری کشکری بحر گئے۔ اس سے کشر میں بھوٹ پڑئی۔ آپس ہی میں اوٹ مار شروع ہوگئی۔ جعفر بیگ وادور شاہی کیپ کے بازاری کشکری بحر گئے۔ اس سے کشر میں بھوٹ بڑئی۔ آپس ہی میں اوٹ مارشروع ہوگئی۔ جعفر بیگ وادور شاہی کھٹرا کہ بھاگ گئی اپنے ہمراہیوں کو تیار کر کے شاہی کشکر کی آبوا سامن ہو تا تھا اسے گرفتار کر لیتا تھا انہیں لوگوں کے ذریعہ سے اس کی خبرلگ گئی اپنے ہمراہیوں کو تیار کر کے شاہ کا ناگر کو جنگ پر ابھا رہا وادر مورٹ سلطان مسعود وزیر السلطنت کے ساتھ قاب کے ساتھ قاب کے ساتھ قاب کے ساتھ قاب کر شاہی کشکر گڑا ہوا کشکر ہوں کو جنگ پر ابھا رہا وادر مورٹ کا تھم و بیار ہا گئی را ہوا کہ کہ دیار ہا گئی ہوا ہوں کے جنوب کو جنگ پر ابھا رہا وادر کے شاہی کشکر گڑا ہوا کہ بھی آبا ہو جنگ پر ابھا وادر کے شاہی کشر کے شاہی کشکر گڑا ہوا کہ بھی آبا ہوا کہ بھی آبا ہوا کہ بھی اس کے ہمراہیوں میں تشیم کر کے شاہی تھت پر جلوس کیا۔ تین شب وروز کشر شاہی کی دورٹ کیا ہوا کہ کو بیا ہوا وارپ ہورٹ کی پہنچا شیبا کی اورد وسر سے اس اور دورٹ کیا ہی دورٹ کیا ہوا کہ کو بھی آبا کہ دورٹ کیا ہی داؤ و نے مال واسب اپ ہے ہمراہیوں میں تشیم کر کے شاہی تحت پر جلوس کیا۔ تین شب وروز کشکر شاہی کو جو جنگ بھاگی کو دورٹ کیا ہوں گئی پہنچا شیبا کی اورد وسر سے اسراء و بہ سالا ران کو جو جنگ بھاگی کو بر سے میں خون کی پہنچا شیبا کی اورد وسر سے اسراء و بہ سالا ران کو جو جنگ بھاگی کو بھی ہو گئی ہو گئی گئی تھیں وروز کی کو بر سامن کو تھی کی کو بھی ہو گئی پر بھی کی دورٹ کی گئی کو دور سے اس اورد وسر سے اسراء و بہ سالا دیا۔

محاصرہ بلخ : اس واقعہ سے بلو قیوں کے وصلے بڑھ گئے۔ طغرل بک نے نیٹا پور کی طرف قدم بڑھایا چنا نچہ آخراہ اس میں بہت ماس کر لیا۔ لشکر یوں نے نیٹا پور کو جی کھول کر تاخت و تا داخ کیا۔ بہت بڑے ہوگامہ و نساد کا دروازہ کھلا۔ قبل و غارت برکاری دن دہاڑے کرنے گئے۔ اس کے بدون پر بیٹے گیا ہے جون و جراس کی حکومت کے برکاری دن دہاڑے کردئیں جھکا دیں اور سلجو قید ان شہوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد پیغو نے برات کا قصد کیا اور پینچنے بی قابض ہو گئے۔ اس کے بعد پیغو نے برات کا قصد کیا اور پینچنے بی قابض ہو گیا۔ جعفر بیگ داؤ دینے کی طرف بڑھا یہاں کا گورز التو نباش حاجب تھا جے سلطان مسعود اپنا نائب بنا گیا تھا التو نباش نے پاس جعفر بیگ داؤ د نے لئے پر بخاصرہ ڈال دیا۔ کے پاس جعفر بیگ داؤ د نے لئے پر بخاصرہ ڈال دیا۔ سلطان مسعود کو اس کی خرکی سلجو قیوں کی مدافعت اور اہل لئے کی امداد کی غرض سے ۱۳۳۳ ہے بیس ایک ظیم الشان اور جرار لشکر روانہ کیا۔ چنا نچہ اس لئے علی مدافقت اور اہل لئے کی امداد کی غرض سے ۱۳۳۳ ہے بیس ایک ظیم الشان اور جرار لشکر روانہ کی مدر نے کی طرف کیا اور اس نے سلجو تی کا دو سرا جھہ پیغو کی سرکو بی کے بھی گیا۔ ترکمان نہا یہ ابتری سے بھاگے شاہی لئکر نے انہیں نہا یہ تی نے قبل و بائمال کیا۔ فوج کا دو سرا جھہ پیغو کی سرکو بی کے بھی گیا۔ ترکمان نہا یہ تا بیس ابت کئی سے قبل و بائمال کیا۔ فوج کا دوسرا جھہ پیغو کی سرکو بی کے برات کی ابرات کی ابرات کی ابرات کی ابرات کی ابرات کی ایک دوسرا جھہ پیغو کی سرکو بی کے بیغو اور اس کے ہمراہوں کو ہرات سے مارکر نکال دیا۔

شنر ا ده مودود کی روانگی ای زمانه میں دوسرالشکر شنراده مودود کی ماتحتی میں تر کمانوں کی گوشالی کے لئے بھیجا۔وزیر السلطنت ابونصر احمد بن محمد بن عبدالصمد شنراده کی رکاب میں تھا۔رفتہ رفتہ کیج کے قریب پہنچا۔ اس وقت داؤ دیلج کا محاصرہ کئے عرب این خدون (حسیشیم) میں اور خوری ساطین اور مودود کی خبر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک ٹوک پر مامور کیا۔ شنبرادہ مودود کے جوئے تعافی نہیں ہواتھا۔ داؤد نے شنبرادہ مودود کی خبر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک ٹوک پر مامور کیا۔ شنبرادہ مودود نے کسی ہراول سے مڈ بھیٹر ہوگئی۔ مودو نے پہلے ہی جملہ میں شکست دے دی ۔ مفرور بن نے دائرہ کے پاس جاکر دم لیا مودود نے کسی مصلحت سے مفروروں کا تعاقب نہ کیا۔ التو نتاش کو یہ خبر پنجی تو اس نے نہایت تپاک سے اپنے شنبرادہ کا استقبال کیا اور اطاعت قبول کرلی۔

سلطان مسعود کی معزولی سلطان مسعود شنراده مودود کوسلوقیوں کی مدافعت کی غرض سے خراسان کی طرف روانہ کر کے سات دن تک غزنی میں مقیم رہا۔ ماہ رہنج الاول ۱۳۳۴ ہے میں ہندوستان کی جانب کوچ کیا تا کہ موسم سر مااپنے باپ مرحوم سلطان محمود کی طرح ہندوستان میں گزارے اور را چیوتوں کو جنگ پر ابھار لائے۔ ای سفر میں اس کا بھائی حجہ مکحول مسلطان مسعود سے متنفر ہو گئے چنا نبچہ سب نے اس کی معزولی اور حجم مکحول کو بادشاہ بنانے پر مجمل سلطان مسعود سے متنفر ہو گئے چنا نبچہ سب نے اس کی معزولی اور حجم مکول کو بادشاہ بنانے پر محمر سلطان معرود کیا اور خزائد شاہی کا بچھ صدر آگے فکل گیا انوش تکلین بنخی غلامان ندادیہ کی ایک محمر سلطان میں میں باندھیں۔ جو نبی دریا ہے جبجوں عبور کیا اور خزائد شاہی کا بچھ صدر آگے فکل گیا انوش تکلین بنخی غلامان ندادیہ کی ایک جماعت کو لے کر علیحد و ہوگیا اور بقیہ شرائد لوٹ کر محمول کے ہاتھ برسلطانت کی بیعت کر لی۔ بیواقعہ ماہ رہے ال فی سنہ مذکور کا ج

English State of the Control of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and the state of the first that the state of the state of the

4. 4. 4. 4. 1. 1.

Santaria garante

## سلطان محمد

اس واقعه ب شاہی لشکر میں چھوٹ بڑگی باہم مجر گئے معاملات نازک ہو گئے فوج کا زیادہ حصہ باغی ہو گیا سلطان مسعود نے شکست اٹھا کررباط میں جا کر پناہ لی فوجی باغیوں نے گھیرلیا بالآخرامان دے کر گرفتار کرلیا۔ سلطان محمد کے پاس لائے۔سلطان محمر نے کہا آپ جہاں چاہیں سکونت اختیار سیجئے۔معزول سلطان نے قلعہ گیری کو پیند کیا۔ چنانچے سلطان محمر نے اسے قلعہ گیری روانہ کر دیااور والی قلعہ کوعزت واحتر ام سے پیش آنے کی ہدایت کی اورخو دغزنی کی جانب والیس ہوا۔

معزول سلطان مسعود کافتل سلطان محمر لنے غزنی پہنچ کرعنان حکومت اپنے بیٹے احمد کوعنایت کی اور خود گوشنشین ہو گیا۔احداختیارات شاہی پاتے ہی اپنے بچامسعود (معزول سلطان) کے قبل کی فکریں کرنے لگا۔اس کے دوسرے چیا یوسف على خشاوند وغيره نے س خيال كى تائيدى نہيں بلك فورى طور پراس كام كانجام دينے پرابھارا ؛ چنانچدا حد نے اپ باپ سلطان محرے رائے لئے بغیر قلعہ گیری میں جا کرمسعود کو بارحیات سے سبکدوشِ کر دیا۔سلطان مسعود کا بیٹا مودوداس وقت خراسان ( بلخ ) میں تھا۔ سلطان محد نے لکھ بھیجا کہ تہمارے پدر بزرگوار کو احمد نیال تکین کے لڑکوں نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر ڈ الا۔مودودکواس سے سخت برہمی بیدا ہوئی' ناراضگی کا خطاکھالشکر یوں نے سلطان محمد کی گوشہ شینی سے فائدہ اٹھا نا جاہا۔رعایا کا مال واسباب لوثما شروع كرديا يسلطان محدايينه كمزوري طبيعت كي وجه سے أنہيں ندروك سكام مجبوراً ان سے عليحدہ ہوگيا۔

سلطان مسعود كاكر دار سلطان مسعود عشجاع بمخي اورنهايت خوش اخلاق تفاعلاء فضلاءاورشعراء كودوست ركهتا تعاب خود بھی ذی علم تھا' ان لوگوں کو انعامات اور جائزے دیتا تھا۔ حاجت مندوں کی حاجتیں بوری کرتا تھا۔ ٹمازی تھا شب میں ل تاریخ فرشته میں لکھا ہے کہ چونکہ سلطان محمر آئکھوں سے معذور تھا اس وجہ سے اپنے بیٹے احمر کوحکومت وسلطنت کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا تھا اور احمر کو

· (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4)

سلطان مسعود کی معزولی قبل اور سلطنت ضاکع ہونے کے بعد ظاہر اسباب میں سے آیک سبب میتھا کہ جس وقت سر ۴۸ ہے ہیں سلجو قیوں نے خراسان میں سرا تھایا تھا قتل وغارت کری کا بازاری گرم کیا تھا کے سلطان مسعود نے ان کی گوشالی ویا مالی نہ کی ادراسے غیرضروری مجھ کر ہندوستان کے راجپوتوں کو ز برکرنے کی طرف متوجہ ہوا حالانکہ اراکین دولت نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ تیجہ ہوا کہ خراسان کے صوبہ سے سلطان مسعود کا اثر جاتا رہا۔ قل وغارت گری کے خوف سے خراسان والے سلح قیوں کے مطبع ہو گئے۔سلطان مسعود مندوستان کی مہم سے فارغ ہوا تو سردی کا موسم تھا برفباری ہورہی تھی۔اس کے علاوہ کیوق تر کمانوں کے قدم استقلال کے ساتھ حکومت خراسان پرجم کئے تھے جن کا ختم کرنا فراو شوار تھا۔ دوسرا سبب بیپش آیا کہ الموم ہے میں ملجو قیوں سے شکست کھا کر شاہی خزائے لے کر ہندوستان کی جانب چلاےکومت غزنی اوراس کےصوبوں پراپنے لڑکوں کو لاہ .... سلطان محمد کافتل : جس وقت سلطان مسعود کے مارے جانے کی خبر اس کے بیٹے مودود کوخراسان میں پیچی ساری دنیا آگھوں میں تیزہ وتارنظر آنے لگی فوراً فو جیس مرتب کر کے غزنی پرچٹ ھآیا۔ ماہ شعبان ۲۳۲ ھے میں سلطان محمد سے معرک آرائی ہوئی مودود کو کامیا بی ہوئی سلطان محمد اپنے بیٹوں احمد وعبدالرحمٰن اور خواجہ علی انوش تکمین بلخی اور علی خشاوند کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ مودود نے ان سب کوموت کی سزا دی۔ عبدالرحمٰن کواس وجہ سے قبل نہ کیا کہ سلطان مسعود کے زمانہ قید وگرفتاری میں بحسن سلوک اور زمی سے پیش آیا تھا۔ ان مقتولوں کے علاوہ جن جن لوگوں نے سلطان مسعود کی معزولی اور قبل میں سازش کی تھی پُخن پُن کرفتل کیا اور اپنے دادامحود کے قدم بقتم چلنے لگا۔

سلطان مودوداور محدود اسلطان مسود نے ۴۲۷ ہے میں اپنے دوسر نے بیٹے (محدود) کو ہندوستان کے صوبوں کا گورز مقرر کیا تھا۔ جس وقت اسے سلطان مسعود کے قل کی خبر پہنچی اپنی حکومت وسلطنت کی بیت کی لا ہور کو دارالحکومت قرار دیا۔ ملتان پر قبضہ کرلیا نے شاہی خزانہ پر قابض ہوگیا۔ فو جیس فراہم کیس اور اپنے بھائی سلطان مودود کی مخالفت کا جسنڈا لے کرغزنی کا قصد کیا۔ اتفاق سے بقرعید کا دن آگیا خوشی خوشی عید منائی گئی۔ عید کے تیسر بے دن شبح کو اپنے دارالحکومت لا ہور میں مردہ بایا گیا۔ قاتل کا کچھ پنہ نہ چلا اور نہ قبل کا سبب معلوم ہوا۔

خان ترک کی اطاعت: اس ناگهانی واقعہ سے سلطان مودود نے فوج کشی روک دی' بہاطمینان تمام اُمورسلطنت کے انتظام میں مصروف ہوگیا کی تستور تائم رہی انہوں نے انتظام میں مصروف ہوگیا کی تقدرونی فننہ باقی ندر ہا۔البقہ سلجو تی ترکیانوں کی خالفت وسرکشی بدستور تائم رہی انہوں نے صوبہ خراسان کواپی جولان گاہ بنار کھا تھا آئے فتنہ وفساد کا بازارگرم رہتا تھا۔ خان ترک نے ماور ءالنہر سے اطاعت وفر ماں برداری کا پیام دیا اور مطبع ہوگیا۔

التونماش اورعلی تکین کی جنگ: ملک خوارزم پرسلطان محوداوراس کے بیٹے سلطان مسعود کا قبضد ہاالتونماش عاجب جوامراء غزنو پیریس سے بہت بزامردار تھااسکی گورنری پر مامور تھا جن دنوں سلطان محمود کے انقال کے بعد سلطان مسعودا بے بھائی محمد کے جھڑوں میں مصروف تھاعلی تکین حکران بخارانے فوجیں فراہم کر کے حملہ کر دیا۔ جوں ہی سلطان مسعود کو خانہ جنگی

خلامامورکیا۔جوں ہی دریائے جی نکوعود کرے رہاط مارکلہ بین پہنچا بعض نمک حرام غلاموں کولا کے بیدا ہوئی نزاندلوٹ لیا۔ پھرشاہی انقام اور سزا کے خوف سے بیمشورہ کیا کہ اگر حکومت وسلطنت کی تبدیلی نہ ہوگی تو اس جرائے دولیزی کی سزا ہم لوگوں کو بھکتنا پڑ کومعزول کر کے محد کو تخت حکومت پرمتمکن کریں چنا نچہ الیا ہی کیا۔ دیکھوتا رخ فرشتہ مقالہ اول سلطان مبعود۔ لا محدود کے مقبوضات کا دائر ہ دریائے سندھ سے تھا بھرتاک تھا دیکھوتا رخ فرشتہ جلدا ول صفح ہم ۔

التونتاش كى وفات على تكين موقع كالمنظرة اليجيد على كرديا - التونتاش نهايت ثابت قدى اورمردا كلى سے پلك كر مدافعان مملدة وربوا على تكين فكست كھا كر بھا گا اور قلعد ديوسيدين جاكر بناه كى - التونتاش في اس كا محاصره كرايا اور نهايت تخي سے لڑائى جارى ركھى على تكين في مجور ہوكرامن كى درخواست كى كلف وكرم كاخواستگار ہوا - التونتاش في عاصره الحاليا اورخوارزم والحق آيا التونتاش في موقع التونتاش في موقع ميں ذہر بلا ماده بيدا ہوگيا جس سے اس كى موت وقوع ميں آئى اس كے بين جيئے تھے - ہارون رشيد اساعیل - التونتاش كے مرف پراس كے دريا تحد بن عبدالعمد في اردن (التونتاش كا برابينا) حكومت خوارزم كى سندعاصل كر بخوارزم آيا ـ

طغرل بک کا خوارزم پر قبضہ اس اٹاء پی وزیرالسلطنت میمندی کا انقال ہوگیا۔ قلمدانِ وزارت ابونھر کو بی ان بن ہو گیا۔ وزیرالسلطنت ابونھر نے اپنے بیغے عبدالجارکونائب گورزمقر دکر کے خوارزم بھیج دیا عبدالجباراون بین ان بن ہو گئی۔ ہارون نے ماہ درمضان ۱۹۳۸ پی بیس کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا عبدالجباراس خوف سے کہ مباوا ہارون کی شخت مصیبت بیں مبتلا کر دے رو بوش ہو کر غزنی چلا آیا سلطان مسعود کے خوب کان بھرے سلطان مسعود نے بلاتفیش اصل واقعہ شاہ ملک ابن کی کو جو کہ خوارزم کے قرب و جوار کے شہرون کا عکر ان تھا ہارون پر فوج کشی کرنے کے لئے بھیجا چنا نچیشاہ ملک شاہ ملک ابن کی کو جو کہ خوارزم کر بر دور تیج قابض ہوا۔ ہارون اپنے بھائی اساعیل کے ساتھ بھاگ ڈکلا۔ فریادی صورت بنا کر طغرل بک اور داؤد دے پاس بینچا۔ طغرل بک نے داؤدکو خوارزم کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہارون وا ساعیل میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کے طغرل بک نے کا میائی کے ساتھ خوارزم کی جو رہ بھائی میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کے طغرل بک نے کا میائی کے ساتھ خوارزم کے باہرا کی کھے میدان میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کے خوارزم کے باہرا کی کھے میدان میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کے مارون کو میران میں خورد کھڑی آرائی جوئی طغرل بک نے کا میائی کے ساتھ خوارزم پر چورد کھڑی تھا کہ میدان سے بھاگ کو دوروز کھڑی تھی۔

شاہ ملک کا فراروگرفتاری شاہ ملک قلت کھا کراپنامال وخزانہ لےکرایک دشوارگزار در ہے گزرگر کر دہتان پہنچا۔ طغرل بک کا خوف اس قدر عالب تھا کہ یہاں پر قیام پزیر نہ ہوا طبس ہوتا ہوا کر مان جا کر دم لیا جب یہاں بھی اس کے قلب کو سکون حاصل نہ ہوا تو صوبہ کمران کی طرف بھا گا۔ارتاش برادرابراہیم نیال نے (پیطغرل بک کے بچا کا بیٹا تھا) چار ہزار حواروں سے شاہ ملک کا تعاقب کیا اورگرفتار کر کے جعفر بیگ داؤد کے حوالے کر دیا۔ مال واسباب جو پچھ تھا لوٹ لیا۔اس کے غرنین بھاگ آیا۔ اس واقعہ سے ترکمانوں کے حوصلے بڑھ گے۔ ملک گیری اور غارت گیری کے شوق میں بڑھے۔ بست اور اس کے قرب وجوار کولوٹا قتل وغارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ سلطان مودود نے ان کی گوٹالی کے لئے ایک بڑی فوج دوبارہ روانہ کی۔ ترکمانوں نے سینہ سپر موکرمقابلہ کیا۔ مقابلہ بہت سخت موا بالآخر شاہی لشکر کوفتیا بی موئی۔ سلحوتی نہایت بے سروسا مانی سے بھا گے شاہی لشکر نے نہایت بے درردی سے انہیں قتل و پا مال کیا۔

مند و وس کی پیش قد می اور بزیمت : ۱۳۳۵ کے دور میں مملکت بنجاب کے تین سربرآ وردہ دا جاوں نے منفق ہوکر سلطنت غزنویہ کی بڑویہ کے فرض سے فوجیں فراہم کیں اور سلطان مودود کواس واقعہ کی اطلاع کر کے المداد کی درخواست کی ۔ چند ماہ تک راجگان پنجاب غرض سے فوجیں فراہم کیں اور سلطان مودود کواس واقعہ کی اطلاع کر کے المداد کی درخواست کی ۔ چند ماہ تک راجگان پنجاب لا مور پر کا صرہ ڈ الے ہوئے جارحانہ جملے کر ہے رہے ۔ بالآ خرفتیا بی سے ناامید ہو کر دوبالی ہر یالداور باس رائے اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس ہوئے عسا کر اسلامیہ نے دوبالی کا تعاقب کیا اس کی رکاب میں پانچ بڑار سوار اور سر بزار پیادہ تھے اپنے قلع میں پنچ کر قلعہ نشین ہوگیا لئکر اسلام نے کا صرہ ڈ ال کر لڑائی شروع کر دی۔ دوبالی جنگ سے تنگ آگیا تھا امن کا خواستگار ہوا۔ قلعہ کی کنجیاں حوالے کر دیں اور درواز ہے کھول دیے لئکر اسلام نے اس قلعہ پر اور ان تمام قلعوں پر جو دوبالی کے قبنہ میں تھے فتیا بی کا جمنڈ اگاڑ دیا۔ مال واسب جو بھے تھا لوٹ لیا مسلمانوں قیدیوں کوقید سے رہا کیا اور پانچ پانچ درہم دیے گرانہیں ان کے شہروں کی طرف رخصت کیا۔ اس کے بعد راجہ باس رائے کی طرف بڑھے ۔ بہت بڑی اور خونر پر جنگ دیے۔

راجه باس رائے کی اطاعت اراجہ باس رائے یا نے ہزار سیاہوں کے ساتھ جواس کی قوم سے تصمعر کہ کارزار میں

ے واجھاں بنجاب کو لا ہور پر حملہ کرنے کی تحریک راجہ وہ لی کو دست درازی ہے پیدا ہوئی۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ۲۳۵ھ میں راجہ وہ لی نے دوسرے راجاؤں کے ساتھ لی کرنائی اور تھائیں ہر پر حملہ کیا نوز لا ہور ہے المداوطلب کی جب لا ہور ہے کمک نہ پھنے حکی آئے جائے ہوں کہ بعد والی گر کوٹ کی طرف قدم ہو تھایا والی گرکوٹ نے گورز لا ہور ہے امداوطلب کی جب لا ہور ہے کمک نہ پھنے حکی آئے جائے کا صرفت کرائی اور کوٹ نے دوجہ دیلی کوشر میر دکر دیا راجہ وہ بی نے شہر فتح ہونے کے بعد جس بت خانے کو سلطان محمود نے مسار و مشہر م کر دیا تھا اس کی مرمت کرائی اور دوبارہ پرانے طرز پرائیک بت نصب کر کے بت پر تی جاری کی۔ اس واقعہ نے ہندوؤں میں ایک تازہ دورج پھونک دی جو ق درجو تی اس بت کی زیادت کو آتے۔ منتیں مانے تندرین و سے نے گے۔ رفتہ رفتہ راج گان پنجاب کو پینجی مسلمانوں کو لا ہور سے نکا لئے پر کمر بستہ ہو کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ دس بڑا یہ سوار اور بے ثار بیادہ وجعیت سے لا ہور پر چڑھ آتے۔ دیکھوتار سخ فرشتہ مقالہ اول ذکرا میر مودود دیں ا

سلطان مودود کی درخواست اسم میں سلطان مودود نے سلح قی ترکمانوں کے فعاد وفت انگیزی سے نگ آکرام اور مادا النج اور گورنران مملکت غزنویہ کو فی جیس فراہم کرنے اور ترکمانوں پر مختلف ست سے تملیکر نے کے فراہی بھیجے تھے چنا بچہ کا بیجار گورنراصفہان ایک بڑی فوج لے کر دوانہ ہوا۔ اتفاق کہ اثناء داہ میں بیمار ہوکر دالیں آگیا۔ خاقان ترفی کی جانب سے سلطان مودود کی ہدایت کے مطابق آرہا تھا اور ایک دوسرا ماوراء النہ سے خوارزم کی طرف بر مورود ہی مطابق آرہا تھا اور ایک دوسرا ماوراء النہ سے خوارزم کی طرف بر مورود ہی منا بی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی مورود ہی ہورود ہی مورود 
سلطان عبد الرشید بن سلطان تحمود: سلطان مودود کے انقال کے بعد پانچ روز تک اس کا بیٹا تخت آرائے حکومت رہا۔ پھرامرائے دولت نے اس کی کمنی کی وجہ سے اسے معزول کر دیا اور اس کے پچاعلی بن مسعود کو کری پر بھایا۔ سلطان مسعود نے اپنے ابتدائے حکومت کے زمانے میں عبدالرشید بن سلطان محمود جو محمود بن سلطان محمود کا حقیقی بھائی تھا ابت کے قریب پہنچا اور سلطان مودود کی وفات کی اطلاع فریب ایک قلعہ میں قید کر دیا تھا جس وقت وزیر السلطنت ابوالفتح اس قلعہ کے قریب پہنچا اور سلطان مودود کی وفات کی اطلاع ہوئی تو عبدالرشید کو قلعہ سے نکال کر لشکرگاہ میں لایا جمام کرا کے عبائے حکومت اس کے زیب بن کیا۔ امراء لشکر نے حکومت و سلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دار الحکومت غوز نی کی جانب لوٹے سلطان علی بن مسعود نے اس سلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ساتھ سلطان عبدالرشید کے قبصہ اقتدار میں آگئ سیف الدولہ یا بروایت خبر ہے مطلع ہو کرغزنی کو چوڑ دیا۔ عنان حکومت وسلطنت سلطان عبدالرشید کے قبصہ اقتدار میں آگئ سیف الدولہ یا بروایت بعض مؤر نیوں جمال الدولہ کا مبارک لقب اختیار کیا خاندان سلطنت غوز نویہ کی طوائف الحملوکی اور کمزوری کی وجہ سے بلحق تو تک کی اور کمزوری کی وجہ سے بلحق مؤر نویس کے قبت کے اس کی کھورت پر جم گے اور آئندہ خطرات سے وہ بے خوف وخطر ہوگے۔

سلطان عبد الرشید اور طغر ل سلطان مودود کا ایک غلام ترکی النسل طغر ل نامی تفاجواس کی ناک کابال بنا ہوا تھا 'رفتہ رفتہ اس کی اس قدر عزت افزائی ہوئی کہ سلطان موصوف نے اسے حاجب (لارڈ چیبرلین) کے عہدہ سے برفراز فربایا تھا۔ آئیں واقعات کے دوران بلوقیوں نے بحتان پر فیضہ کرلیا۔ پیغو کے حصہ میں پیملکت آئی تھی اس نے اپنی جانب سے ابوالفضل کو مامور کیا تھا طغرل نے سلطان عبدالرشید کومشورہ دیا تھا کہ بحتان کو سلجوقیوں کے قضہ سے تکال لینا جا ہے اور مید امر پچھشکل نہیں ہے آپ مجھے فوج عنایت فرما ہے میں اسے اپنے اقبال سے سخر کرلوں گا چنا نچے طغرل ایک بڑارسواروں کی جمعیت سے بحتان کی جانب روانہ ہواحصن طاق کو چالیس روز کے ماصرہ کے بعد فئح کرلیا۔ ابوالفضل نے ان واقعات سے پیغو کو مطلع کر کے امداد طلب کی اس اثنا میں طغرل بیٹے گیا' فوجی با ہے کی آ واز سنائی دی'لوگوں نے ابوالفضل کو میہ باور کرایا کہ پیغو کو مطلع کر کے امداد طلب کی اس اثنا میں طغرل بیٹے گیا' فوجی با ہے کی آ واز سنائی دی'لوگوں نے ابوالفضل کو میہ باور کرایا کہ یہ آ واز پیغو کانگر کے باہبے کی آ واز ہے ابوالفضل تپاک اورخوتی ہے استقبال کی غرض سے شہر سے باہر آیا 'رات کا وقت کچھ بچھ نہ سکا طغرل نے حملہ کر دیا۔ ابوالفضل شکست کھا کر ہڑات کی جانب بھا گا۔ طغرل تین کوئ تک تھا قب کر کے بھتان کی طرف واپس آ یا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ عبد الرشید کواس غیبی کا میا تی کی اطلاع دی گئی اور خراسان پر تملہ کی غرض سے تا زہ وم فوج بطور کمک طلب کی ملطان عبد الرشید نے اس درخواست کو منظور فر ما یا اور فوجوں کوروا گئی کا حکم دیا۔

سلطان عبد الرشید کافتل طغرل کا د ماغ اس کامیا بی سے پھر گیا۔ عکومت و سلطت کی خواہش پیدا ہوئی۔ خراسان پرحملہ اور ہونے کے بجائے غربی کی طرف برحا۔ جب غربی بقد رہ سولہ میں باقی رہ گیا تو سلطان عبد الرشید کو خطاکھا گہا ہے لشکر مرب کر کے بیرے پاس تشریف لا ہے اور بیری شخواہ برخصاہ سلطان عبد الرشید نے ارا کین دولت سے مشورہ کیا 'ان لوگوں نے باتفاق کہا کہ طغرل کا بیغل دھوکے سے خالی نہیں ہے آپ اس کے پاس تشریف نہ لے جائے ۔ سلطان عبد الرشید نے ساری فوج طغرل کی طبی بہت ہو گیا۔ نے ساری فوج طغرل کی طبی پر پہلے ہی بھی دی تھی جو کھے تھوڑی یا بہت باقی رہ گئی تھی انہیں کے توالد غربی میں فلخہ بند ہوگیا۔ اس کے دن طغرل غربی میں داخل ہوا تحت شاہی پر فبضہ کر لیا اہل قلعہ کو چھی دی کہ اگر سلطان عبد الرشید کو الے دن طغرل کے دوائے میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میا کہ سلطان عبد الرشید کو تل کر دول گا۔ اہل قلعہ پر اس فدرخوف خالب ہوا کہ سلطان عبد الرشید کو تل کر دول گا۔ اہل قلعہ پر اس فدرخوف خالب ہوا کہ سلطان عبد الرشید کو تل کر دول گا۔ اہل قلعہ پر اس فدرخوف خالب ہوا کہ سلطان عبد الرشید کو تل کر دول گا۔ اہل قلعہ پر اس فدرخوف خالب ہوا کہ سلطان عبد الرشید کو تل کر دول گا۔ اہل کا میا کہ بینی سے ذکاح کر ایا (۱) کا میار کے دول کے دیا ہوا کہ خال کے دول کی کہ اس میار کے دول کے دول کو تا کہ الرشید کو تل کر دول گا۔ اور اس کی بینی سے ذکاح کر ایا (۱) کا میار کے دول کے دول کے دول کی دول کو تا کو دول کو تا کو دول کا دول کی کہا کہ کر اور کی کو دول کے دول کو تا کہا کہ کر دول کی کو دول کی کہا کہ کہا کہ کو تا کر دول کا دول کو تا کو دول کو کر کو دول کو کر کو دول کا دول کو کر کر دول کی کو دول کی کو کر کو کو کر کی کہ کر دول کا کہ کر دول کا کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کا کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کر کر دول کر کر دول کو کر کر دول کو کر کر دول کر کر دول کو کر کر کر دول کر کر دول کر کر دول کو کر کر دول کر کر دول کر کر دول کر کر کر کر دول کر کر دول کر کر کر دول کر کر دول کر کر دول کر

فرخ ژاؤ بن سلطان مسعود : واقد قل کے پانچویں روز ذخیر حاجب غزنی پہنچا۔ تمام سرواران فشکرامرا وشہراورارا کین وولت کو جمع کر کے فرخ زاد بن سلطان مسعود کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی بیعت کی نظم ونش ملیں اس کا ہاتھ بٹاتیا۔ جن لوگوں نے سلطان عبدالرشید کے قل میں طغرل کا ساتھ دیا انہیں قل کیا ا

انہیں شکست دی غزنی میں داخل ہوااوراے ان کے قضہ ہے نکال لیا پھرغزنی ہے کر مان اور ستوران کی جانب بڑھااوران کوبھی برورت فنج کیا۔

غیات الدین کی فوج کشی و پیسپائی کرمان ایک شهر ہے جونزنی اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے اس کرمان سے وہ کرمان مرادئیں جوفارس کامشہورشہر ہے۔اس کے بعد غیات الدین نے لا ہورکوفتح کرنے کی غرض ہے دریا کے سندھ کو عبور کرنے کا قصد کیا۔ خسروشاہ میں بہرام شاہ نے مقابلہ کیا جس لیے غیات الدین کونا کا می کے ساتھ والیس ہونا پڑا صوبہ ادبار اور ہندوستان کے بعض مقابات پر قصد کرتا ہوافیروزہ کی جاتب بوصالورائے بھائی شہاب الدین کونوزنی کی حکومت پر مامور کیا۔

ا اصل تماپ میں اس جگر پیچیس آلمصاب تاریخ فرشتہ میں آلمصاب کہ طغرل نے سلطان عبدالرشید کے قل کرنے اور اسکی بٹی ہے نکاح کرنے کے بعد انوشکتین برخی گورٹر لا ہورکو دوستانہ خطاکھا اور اس واقعہ ہے اسے مطلع کیا۔ انوشکتین نے طغرل کونہا بہت خت و درشت جواب آلمصا اور در پر دہ سلطان متنول کاٹر کی اور دوسر سے امراء دولت غزنو یہ کوخلوط کھے تھیے تو فضیحت کی ۔ طغرل نے قل کی ترغیب دی چنانچے میں نوروز کے دن جس وقت طغرل ور پار میں میں شاہی تخت پر جلوس کرر ہاتھا مارڈ الا کیا۔ چاکیش روز حکومت کی ۔ میں شاہی تحت پر جلوس کرر ہاتھا مارڈ الا کیا۔ چاکیش روز حکومت کی ۔

عربی این طدون (حسینهم)

مربی این علاون (حسینهم)

مربی این عوری کا غرز فی پر قبضه: شهاب الدین غوری غرفی پر قبضه کرنے کے بعد اہل غرفی کے جاتھ بحس سلوک پیش آیا۔ غربی کا قرب و جوالا کے شہروں اور ہندوستان کے بہاڑی مقامات کو جواس سے مصل سے فتح کر لیا۔
عکومت وسلطنت کواستیکام حاصل ہو گیا۔ اس وقت بھی بجنگین کے چندمقامات باقی رہ گئے تھے جس کا دارالحکومت لا ہور تھا اور خسر و ملک اس پر عکمرانی کر رہا تھا چنا نچ غیاث الدین نے آیک بڑی فوج لے کر لا ہور پر چڑھائی کی۔ دریائے سندھ کوعیور کرے لا ہور کا محاصرہ کر لیا اور جب محاصرہ جنگ میں کا مرابی کی صورت نظر نہ آئی تو میل جول کی فکر کی امان دینے کا وعدہ کیا۔ دامادی کا رشتہ قائم کیا جا گیریں دیں مگر شرط یہ لگا دی کہ قلعہ چھوٹر کر ہمار کے لگرگاہ میں آجاؤاور ہمارے بھائی گئی ہے انگار کر دیا۔ خطبہ متبروں پر پڑھا جائے۔ خسر و ملک تاڑگیا یہ جا لیس مگر و فریب سے خالی تہیں ہیں تمام شرطوں کی پابندی سے انگار کر دیا۔ خطبہ متبروں پر پڑھا جائے۔ خسر و ملک تاڑگیا یہ جا لیس مگر و فریب سے خالی تہیں ہیں تمام شرطوں کی پابندی سے انگار کر دیا۔ خطبہ متبروں پر پڑھا جائے۔ خسر و ملک تاڑگیا یہ جا لیس مگر و فریب سے خالی تھیں اور خطب کو تھیا ہو گیا ہو گیا۔ اللہ مین کے درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے اس می درخواست و کے کر جیجا چنا نچ شہا ب اللہ میں نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے درخواست و سے کر جیجا چنا نچ شہا ب اللہ میں نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے درخواست و سے کر جیجا چنا نچ شہا ب اللہ میں نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے درخواست و سے کر جیجا چنا نچ شہا ب اللہ میں نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ فتیا بی کا جھنڈ الے کے درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی دیوان کیا کی درخواست کو عبال کیا کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی

دوگت بنوسبکتگین کا خاتمہ خسر و ملک اپ لڑکوں اور اعزہ وا قارب کے ساتھ دوم بینہ کے بعد غیات الدین کے پائی بھیج دیا گیا۔ غیاث الدین نے سب کو ایک قلط میں قید کر دیا حکومت سکتنگین کا بیرا خری دور تھا۔ خسر و ملک کی موت سے سبتگین کے خاندان سے حکومت و سلطنت جاتی رہی۔ واللّہ ویرٹ اللّہ و من علیها بنوسبئنگین کی دولت و حکومت کا پھڑ کا سبتھ میں رکھا گیا اور (۹ کے هے میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں تاہ و برباد ہوئی) اس حساب سے دوسوتیرہ سال انہوں نے حکومت کی ۔ نے حکومت کی ۔ نے حکومت کی ۔ نے حکومت کی ۔

(مترجم) سلطان فرخ زاد کے بعد خاندان سبکتگین سے اور چھفھوں نے عکومت کی۔ آخری بادشاہ خسر و بن ملک بن څسر وشاہ پر تھاچونکہ اصل کتاب تاریخ ابن خلدون میں اس مقام پرتقریباً دوورق سادہ میں اس وجہ سے مورخ علامہ ابن خلدون کے زبان قلم سے ان کی داستانیں آپنیس میں سکتے صرف خسروشاہ کے بچھ واقعات مختصراً لکھ دیکے میں سیس ان کے واقعات اور کتب پر تواریخ سے نمتخب کرتا ہوں۔

فرخ زاو کی تخت شیخی کے بعد حکومت سیکتگین کے انقلاب سے تر کمانوں نے فائدہ اٹھانا جاہا فوجیس مرتب کر کے دارالسلطنت غزنی چڑھ آئے تو انوشکین کرخی نے غزنی سے نکل کرتر کمانوں کی مدافعت کی سخت خوز پر جنگ کے بعد سلحوتی تر کمانوں کو شانب تبوی ہوئی۔ اس کا میابی کے بعد سلطان فرخ زاد نے خواسان کی جانب سے کلیسارت سید سالار مقابلہ پر آیا بہت بڑی لڑائی ہوئی بالآخر میدان سلطان فرخ زاد کے ہاتھ رہا۔ کلیسارت چند سرداران لشکر کے ساتھ سلطان فرخ زاد کے ہاتھ رہا۔ کلیسارت چند سرداران لشکر کے ساتھ سلطان فرخ زاد سے جنگ کرنے کے لیا تھ سلطان فرخ خواسان کو شکست ہوئی بعض سرداران لشکر زاد سے جنگ کرنے کے لیا موالی کا میابی کا جمنڈ النے ہوئے اپنے باپ جعفر بیگ میں انوشکین کوشکست ہوئی بعض سرداران لشکر غزنی گرفتار کر لئے گئے۔ البرسلان کامیا بی کا جمنڈ النے ہوئے اپنے باپ جعفر بیگ کے پاس دائیں آیا۔
سلطان فرخ زاد نے معاملہ کارنگ دگرگوں د کھے کو کلیسارت اوراس کے ہمراہیوں کوگراں بہا خلعت عطاکر کے قید ہے تہا

کردیا سلحوقیوں پراس کا بہت بوااثر پڑا۔ انہوں نے بھی قیریاں کشکر فرخ زاد کوقید سے آزاد کر کے فرنی بھیجے دیا۔ مناطان فرخ ڈراد نے چیسال حکومت کی و <u>۴۵ھ میں</u> بعارضہ قولنج انقال کیا۔ ابتدائی زمانہ حکومت میں جس بن مہران مناطان فرخ ڈراد نے چیسال حکومت کی و <u>۴۵ھ میں</u> بعارضہ قولنج انتقال کیا۔ ابتدائی زمانہ حکومت میں جس بن مہران

عبدہ وزارت سے متازر ہااور آخری عبد سلطنت میں ابو بکرین صالح تلدان وزارت کا مالک ہوا۔

سلطان فرخ زاد کے سفر آخرت اعتبار کرنے کے بعد ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود تحت حکومت برحمکن ہوا۔
زام متورع اور دلیر تھا۔ حکومت کے ابتدائی دور میں اس نے حکمت عملی سے بلحوثی تر کمانوں سے مصالحت کر لی جس سے آئندہ
جنگ کا کوئی خطرہ باتی ندر ہاسلطان ملک شاہ بلحوتی کی لاکی سے اپنے میٹے مسعود کا عقد کر کے دھتے اتحاد کو اور زیادہ مضوط کر دیا۔
جنگ مطاب ابراہیم کو بلحوقیوں کے حکوم اور غارت گری ہے کا فی طور سے اطبینان ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے الحام میں مقامات کے فتح کرنے کی طرف توجہ کی قلعہ اجو دبن درد پال کو ہر ور تیج فتح کیا۔ بہشار مالی غذیمت ہاتھ
ہندہ ستان کے بعض مقامات کے فتح کرنے کی طرف توجہ کی قلعہ اجو دبن زرد پال کو ہر ور تیج فتح کیا۔ بہشار مالی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں پر فرید شکر تح کا مقبرہ سے اور ہندی مسلمانوں کی زیادت گاہ ہے۔
(اران الے ماکوئین کئے بین)

سلطان ابرائیم نے ایم ہے میں بروایت بعض مؤرضین ۲۹۲ ہے میں چیتیں لاک اور پالیس لڑکیاں چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا۔ پہلی روایت کے لیاظ ہے اکتیں سال اور پچلی روایت کے اختیار سے بیالیس برس حکومت کی اس کے زیاد حکر افی میں خان جنگیاں نہیں ہوئیں مسلمانوں کوایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کر نگئے کا سوقع چیٹن نہیں آیا۔ حکومت کے ابتدائی ووٹ میں ابواساعیل جندی اور خواجہ مسعود رقی عہدہ وزارت سے متاز تھے آخری عہد سلطنت میں عبدالحمد احمد بن عبدالصد وزار

سلطان ابراہیم کے بعد علاء الدولہ مسعود تخت آرائے حکومت ہوا گیا دل منصف طیق اور کی تھا۔ سلجو تی تر کما تو اسے اس کے مراسم دوستانہ تھے۔ سلطان خرسلجو تی کی بہن مہدعراق سے نکاح کیا۔ اس کے عہد حکومت میں بھی مسلمانوں میں خوزیری نہیں ہوئی ۔ طناطکین حاجب گورز لا ہورنے ہندوستان کے بعض مقامات پرفوج کئی کی ۔ یہت سامال غنیمت لے کر والیس ہوا۔

سلطان علاء الدولہ في سوله سال كمال بي فكرى سے حكومت كركم آخرى اور هيچ بين وفات پائى۔ تاریخ گزيد ہ ميں كلھا ہے كہ سلطان علاء الدولہ كے انتقال كے بعد اس كا بيٹا كمال الدولہ حكمران ہوا اور ايك سال بعد ہو <u>دي بين الب</u>خ بھائى ارسان كے ہاتھوں مارا گيا۔ ليكن عام مور خين سلطان علاء الدولہ كے بعد ہى ارسان شاہ كا ذكر كرتے ہيں ۔

ارسلان شاہ نے تخت حکومت پرفدم رکھتے ہی اپ تمام بھا کون کو گرفار کر نے جیل میں وال ویا البعة بہرام شاہ بھا گر گیا۔ سلطان نیمر کے پاس جا کر بناہ گزیں ہوا۔ سلطان نیمرا پ بھائی سلطان محر بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان پر حکمرائی کر رہا تھا۔ ہمر چند سلطان ارسلان نے سلطان مجر سے بہرام شاہ کی بابت خط و کتابت کی والیس جیسے کی تاکید کھی سلطان مجر ایک دیسی بلکہ جواد کر بہرام شاہ کی بے بسی پر نظر کر سے غرفی پر چر تھائی کردی۔ ارسلان شاہ کے ہوئی و خواس اس فیر جاتے رہے سلطان محمد سلطان خبر کی فوج کئی کی شکایت کی اور اس فعل سے باز رکھنے کے لئے لکھا مگر بچھ سود مندانہ ہوا چھر اپنی مان مہد عراق کو سلطان خبر کی خدمت میں بہت سے تھا نف اور بھائیا کے کر سفارش کی غرض سے بھیا۔ چونکہ مہد عراق ارسلایان شاہ کی زیادتی اور بھائیوں سے قبل وقید سے فود تالای وشا کی تھی اس وجہ سے اس نے سفارش کی بھائے غربی پر تملہ کرنے کی تجریک کی تمین ہزار سوار وں اور چھیا سٹھ زنجر فیل سے ارسلان شاہ مقابلہ بچر آیا کے بیادوں کا کوئی شارنہ تھا۔ غربی

ے تین کوس کے فاصلہ پر مورچہ بندی ہوئی۔ ہزار ہا آ دی کام آ گئے ۔ ارسلان شاہ شکست کھا کر مندوستان کی جانب بھا گا۔ الطان بخرفتياني كالمجتذا لي موسة عزني مين وافل مواجاليس روز قيام يزير ربااس كا بعد بهرام شاه كوغزني كيتخت حكومت پر بٹھا کرخراسان کی جانب واپس ہوا۔ ایک مدت کے بعد پیغر ارسلان تک پیچی۔ ہندوستانی فوجیس فراہم کر کےغزنی پرجملہ کر دیا۔ بہرام شاہ مقابلہ نہ کرسکا قلعہ بامیاں میں بناہ گزیں ہوگیا۔ سلطان خرکواس کی اطلاع ہوگئ فوجیس مرتب کرے آپنجا۔ ارسلان شاه افغانستان کی ظرف بھا گا۔سلطان خرنے تعاقب کیا اور گرفتار کر کے بہرام شاہ کے بیر دکر دیا۔ بہرام شاہ نے قبل كروالاستاني مال كاعرياتي تن سال كوست كات ي دراه والنواز الدول والدول والدول المناها والمناها ۔ ارسلان شاہ کے گرفتار ہونے اور مازے جانے سے بہرام شاہ کی حکومت مبتقل ہوگئی کی کی مزاحت اور خطرہ کے بغیر حکومت کرنے لگا۔ اس کے زمان حکومت میں کلیلہ و منہ کا ترجہ عربی سے فاری میں ہوا۔ شیخ نظامی نے مخز ن الاسرار اس کے نام نا می معنون کی نهایت و ی شوکت و باحشت باوشاه تها برصاحب علم کی اس کی علیت کے مطابق قدر کرتا تھا۔ بهرام شاه نے دربار مندوستان کے قصد کیا۔ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مر باہلیم نے جوسلطان ارسلان شاہ کی طرف سے لاہور کی گورتری پر تھا سلاطین غرنولید کی باہم خانہ جنگی میں مضروف ہوئے اور ارسلان شاہ کے مارے جانے کی وجہ سے بخاوے کا جمندا بلند كرويا ببرام شاه في اس واقعه بي مطلع بوكر بتدوستان كارخ كيا في المسلم الصير بالليم كرفار كرايا كيا في بالميهم في معذرت كيّا كندة اطاعت وفر ما نبرداري كاحلف الحليال ببرام ثاه في تصور معاف كرك بيراس كعبده يربحال كر دیا۔ بہرام شاہ کی واپسی کے بعدمجر باہلیم کو پھر خودمخاری کی سوچھی بہرام شاہ کواس کی خبر گئی۔ نوجیں مرتب کر کے غززنی سے محد بالميلم كى گوشالى كے لئے روانہ ہوا محمد باہليم اپن لڑكوں كے ساتھ مقابلہ برآيا۔ ملتان كے قريب ايك ميدان ميں صف آرائي ہوئی۔ پہلی جنگ میں محمد باہلیم شکست اٹھا کر بھا گا۔ اثناء جنگ میں گھوڑے سے گر کر مرکبیا۔ بہرام شاہ نے مملکت ہندوستان پر سالار حسین بن ابراہیم علوی کو مامور کر کے غزنی کی جانب کوچ کیا۔ بہرام شاہ کی آخری حکومت کے زمانے میں قطب الدین محرغوری سودی کا جو کہ اس کا داماد بھی تھا کسی سازش کے شبہ سے بہرام شاہ کے حکم سے قبل کیا گیا۔ سیف الدین سوری اپنے بھائی کا انقام لینے کے لئے غزنی پرحملہ آور موا۔ بہرام شاہ مقابلہ نہ کر سکا کر مان کی جانب بھا گا (بیکر مان غزنی اور ہندوستان کے در میان نے کے سیف الدولہ نے غونی میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی علاء الدین کوغور کی حکومت پر بھی دیا جہب سر دی کا مؤتم آیا اور پرف کی وجہ سے غور کا راستہ بند ہو گیا ای وقت بہرام شاہ نے غزنی پرحملہ کرونیا۔ اہل غزنی کے دل بہرام شاہ کے ساتھ تھے اور زبان سیف الدین موری کے ساتھ چنانچہ مقابلہ کے وقت اہل غزنی نے سیف الدین کو سوری کو گرفتار کر ک برام شاه کے جوالے کردیا۔ برام شاہ نے سیف الدین موری کا مذکالا کر کے اور ایک کروریل برسوار کے برارے شرخ نی مِن آشير كرائي لائے بوڑ ھے جوان منز وين كرتے تقاشير كے بعد نہايت برى سے آل كيا اور سركوم اق ميں بخر ك ياس بھیج دیا۔علاءالدین اس خروجشت اڑکون کرخصہ سے کانپ اٹھا اپنے بھائی کا انقام لینے کے لئے غزنی کی طرف رواندہوا۔ كين اس كي ينج سے پہلے بہرام شاوا س دار فاني كوچيوڙ چكا تفات مح روانت يہ ہے كه بهرام شاون مين دفات يا كي ي ن ، بہرام شاہ کی وفات کے بعداس کا بیٹا خروشاہ تخت آ را پے حکومت ہوا۔ اس زمانہ میں علاءالدین غوری کی فوج کشی کی خر پنجی خسروشاہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ غزنی مچھوڑ کرلا ہور کی طرف بھا گا۔علاءالدین غوری نے غزنی میں داخل ہو کر بربادي كاكوئي دقيقة فروگزاشت نه كياسات روز تك قتل عام بهوتار بإله مكانات شايي جلاؤا ليغز نوي عورتو ل كوقل كياغزض كه ا ہے کسی پررخم ندآ با۔ ای ویہ سے جہاں سوز کے لقب سے ملقب کیا گیا۔

ے ں پر اسب ہوں ہے۔ علاءالدین جہاں سوز کے واپس ہونے کے بعد خسر ویٹاہ سلطان شخر کی امداد کی امید میں روانہ ہوالیکن کامیا بی نہ ہوئی پھر واپس لا ہور ہوا ۵۵۵ھے میں سات سال حکومت کر کے انقال کر گیا۔

خسر وشاہ کے انقال کے بعد خسر وملک کا بیٹالا ہور کے تخت حکومت پر شمکن ہوا۔ ہندوستان کے جن جن شہروں پر ابراہیم اور بہرام کا قبضہ تھاان سب پر خسر وشاہ کا قابض ہوا۔

سلطان شہاب الدین نے فرنی کے لیے پراکھا نہ کر کے ہندوستان کی طرف قدم ہر ھایا چنانچ افغانستان ملان اور سندھ کو مخرکرتا ہوا ہے <u>8ھ</u> میں لا ہور پہنچا۔ خسر وشاہ مقابلہ نہ کر کا ۔ قلعہ شہاب الدین اظہار قبضہ کے خیال سے ملک شاہ بن خسر وشاہ کوایک زنجر فیل کے ساتھ لے کر دالیں ہوا۔ پھر میں دوبارہ لا ہور پر فوج کشی کی ۔ خسر و ملک نے قلعہ بندی کر لی ۔ شہاب الدین نے لا ہور کے اطراف کو تباہ کر کے قلعہ سیا لکوٹ بنوایا اور اپنے ایک معتمدا ہمر کے سپر دکر کے غرفی واپس آگیا خسر و ملک نے کہو فوج سی فراہم کر کے قلعہ سیا لکوٹ پر دھاوا کر دیا گئین ناکام واپس آیا۔ شہاب الدین کواس کی واپس آگیا خسر و ملک کوش نے ملک شاہ بن اطلاع ہوئی تو اس نے لا ہور کو مخر کر نے کا بختہ ادادہ کے کر ہندوستان کی طرف کوچ کیا اظہار مجت کی غرض سے ملک شاہ بن خسر و ملک کوشان و دھوکت کے ساتھ چندا مراء نے دولت خور یہ کی معیت میں لا ہور کی جانب روانہ کیا ادھر خسر و ملک میں کہوں مارے نوش کی اور ملک کی معیت میں لا ہور کی جانب روانہ کیا ادھر و ملک میں کر اس وقت آگی تھیں تھا ہوگی گیا اور شہاب الدین لا ہور کا شہاب الدین لا ہور کا تجا الدین لا ہور کے تخت تکومت کا مالک ہوا۔

اس وقت آگی تھیں تھلیں جب کہ لا ہور کا شہاب الدین محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ نتیج بیہوا کہ خسر و ملک کے قبضہ اقتدار سے لا ہور کا تجا ہوں کا میں اللہ کور کی گیا اور شہاب الدین لا ہور کے تخت تکھیں تھیں گیا اور شہاب الدین لا ہور کے تخت تکھیں تھیں اللہ ہور کے تخت تکھیں تھیں دیک کی اور کے تحت تکھیں تھیں اللہ ہور کے تحت تکھیں کی اور کے تحت تکھیں تھیں اللہ ہور کے تحت تکھیں تھیں دیکھی تھیں کی اور کر تحت تکھیں تھیں تا میں کی اور کے تحت تکھیں تھیں تا ہور کے تحت تکھیں تکھیں تھا کہ دیا ہور کے تحت تکھیں تا میں کہ اور کے تحت تکھیں تک کی تعین کی تعین کی تو کے تعین کی تعین کی تعین کی تو کو تھا۔ نتیج بیہ اور کی خواد کے تعین کی تعین کی تعین کی تعین کیا تو کر تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تو کو تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی

a service and a first production of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra

the provide the provide the provide provide the provide provide the provide provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provide the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provided the provid

## المارت كاشغروتركستان تركيمران

ایلگ خال سلیمان بقر اخاں بخارا سے ترکتان کی جانب وائیں ہوا تو وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا تھا۔ چنا عجدا می مرض میں ترکتان بھی نہ چنچنے پایا تھا کہ مرگیا یہ واقعہ ۲۵ ہے کا ہے۔ بقراخان دینداڑ عاول خوش اخلاق علاء فضلاء اور نہ ہی اشخاص کی عزت کرتا تھا آگر چہ نہ مباشی تھا مگر مزاج میں تشیع زیادہ تھا۔ بقراخاں کے مرنے پراس کا بھائی ایلک خال سلیمان فرمان روا ہوا شہیرالدولہ کالقب آضایا رکیا۔ ترکتان اور اس کے صوبوں پر قابض ہوا۔ اسی نے فایق کی امیر نوح سے سفارش کی جناچہ امیر نوح نے سمرفند کی گورزی پر فایق کو مامور کیا۔ بقراخان اور امیر نوح کی لڑائی اور واپسی کے بعد الوعلی بچور لئے عاری این طدون (حصی عظیم) — (۲۵) میلاطین بناوت کا جیند المبند الله الله بناوت کا جیند البند کیا امیر نوح نے اپنے سپه سالا رسکتگین کو ابوغلی کی سرکو بی پر مامور کیا۔ چنا نچہ ابوغلی کو سکتگین نے خراسان سے مارکر نکال دیا اس کے بعد ۳۸۵ پیر میں بکتروں نے سراٹھایا اسی اثناء میں سبکتگین انتقال کر گیا۔ ملوک سامانی کمزور ہو گئے بہتروں نے فایق سے سازش کر کے امیر منصور کومعزول کر دیا پھر معزول پر ہی اکتفانہیں کی ۹ ۲۸ پیر میں بمقام خراسان

آ تھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں ان واقعات کوہم تفصیل کے ساتھ بلوک سامانی کے حالات میں آگھ آئے ہیں۔

ہمتر دن نوح کے غلاموں میں سے تھا ان تبدیلیوں سے ایلک خال مطلع ہوا تو اسے بخارا پر قبضہ کر لینے کالا کی بیدا

ہوا۔ ترکوں کی فوجیں مہیا کر کے اور بیٹا ہر کر کے کہ میں امیر بخاراعبد الملک کی جمایت و مددکو آرہا ہوں بخارا کی طرف قدم

ہو حایا ' بکتر وں اور دوسر نے سیسٹالاران کھکر فرط خوشی ہے استقبال کرنے کے لئے آئے۔ ایلک خان نے سب کوگر فرا کرلیا

اور بلاقل و قبال اس مکر وفریب سے ذیقعدہ ۹ مسم میں بخارا میں واظل ہو کر دارالا مارت پر قبضہ کرلیا اور بے چارے

عبد الملک کوگر فرار کر کے قید کر دیا۔ عبد الملک ای حالت قید میں قید حیات سے سبکدوش ہوگیا۔ عبد الملک کے ساتھ اس کے

ہرا دران ابوالحرث منصور مخلوع اسامیل 'یوسف اوراس کے بچامجود اور داؤ دوغیرہ ہم بھی قید کر دیے گئے تھے۔ اپنی واقعات

ہرا دران ابوالحرث منصور مخلوع اسامیل 'یوسف اوراس کے بچامجود اور داؤ دوغیرہ ہم بھی قید کر دیے گئے تھے۔ اپنی واقعات

اللك خال بخارامين بم اور لكمة ع بين كراما على ما من جل ع بعاك كرخواردم چلا كيا تاريان باس ك سپر سالا ران لشکر ہے کرجی ہوئے اور دوبارہ حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی د المستعصر " کامبارک خطاب دیا۔ المستقفر نے اپنے سپر سالاروں میں سے ایک سپر سالار کو بخارا پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ایلک خال کی فوج مقابلہ پر آئی لیکن پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھڑی ہوئی بخارا میں ایلک خال کی طرف سے جعفرتکین حکمرانی کررہا تھا شکست خوردہ جماعت کاسم قندتک تعاقب کیا گیااس اثناء میں بہت ہے تر کمان امیر اساعیل کے پاس آ کر جمع ہو گئے جس ہے ان کی جمعیت بڑھ گئی ایلک خال اپنے بھائی جعفرتکین کی فلت ہے مطلع ہوکر ایک بڑی فوج لے کرمقابلہ برآیا۔ دونوں حریفوں نے اطراف سرقد میں ( ۱۹۹۳ جین ) صف آرائی کی میدان جنگ اساعیل کے ہاتھ رہا الیک خان کو شکست ہوئی اس کے سیسالا ران لشکر گرفتار کرلئے گئے لشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ تر کمانوں نے جوامیرا ساعیل کی رکاب میں تتے اپنے شہروں کی طرف کوچ کیا اور قیدیوں کی بابت مشورہ کرنے گئے۔امیرا ساعیل ان اوگوں کی سرگوشیوں سے مشتبہ ہو گیا جان کے خوف ہے دریا عبور کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ نو جوانان سمر کی ایک جماعت اساعیل کی خدمت میں حاضر ہوئی جس ہے اساعیل کی قوت پھرعود کرآئی۔ایلک خان فرجیس فراہم کر کے دوبارہ مقابلہ پرآیا۔اطراف اشروشنہ نے دونوں فریقوں نے مورچہ بندی کی۔اس معرکہ میں امیر اساعیل کوشکست ہوئی دریاعبور کر کے جرجان کی طرف گیا پھروہاں ہے مروجاا گیا۔ادھر سلطان محمود نے اس ك تعاقب ميں ايك كشكر خراسان سے روانه كيا۔ ادھر قابوس نے بھى ايك فوج اس بے چار ہ كے مقابلہ پر بھيج دى مجبوراً ماوراء النهر كى جآنب لوثا۔ ہمراہيوں نے روز اندسفر و جنگ ہے تنگ آئر ساتھ چھوڑ ويا' پريثان جال عرب كے ايك فتيلہ بين جا اترا۔ بیقبیلہ سلطان محود کامطیع تھا دن بھران لوگوں نے کچھ تعرض نہ کیا جو نمی رات ہوئی مار والا۔ آمیر اساعیل کے مارے جانے سے بخارا کی حکومت پر آیلک خال کے قدم جم گئے اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی علی تکین کو مامور کیا۔ اللک خال وسلطان محمود آپ او پر پڑھ چکے ہیں کہ قبصہ بخارا کے بعد ایلک خان اور سلطان محمود میں یا ہم تعلقات الله حال فی جاب سے مرکز کان سومت برد ہا ھا۔ ہم کین مقابد نہ برسائی چور برید فی طرف بھا کا۔ سلطان مود ہے دوسرالشکر شائ تکنین کی سرالشکر شائ تکنین کی طرف روانہ کیا شائی تکنین بھی ہرات چھوڑ کر مرد کی طرف بھا گا دریا عبور کرنے کا قصد کیا۔ ترکمانوں کی فوج نے مملہ کر کے عبور کرنے سے دوک دیا تب شائی تکنین مجبور ہوکرانی ورد کی طرف بھا گا۔ شائی لشکر تعاقب میں تھا' ابی ورد کو بھی محفوظ مقام نہ سمجھ کر خراسان کی طرف پریشان حالت میں بھا گا۔ اُدھر سلطان مجمود تھا اس نے نہایت مختی سے تملہ کیا۔ شائی تکنین کو جان کے لالے پڑ گئے بہت بڑی طرح سے شکست اٹھائی۔ اس کا بھائی چند سرداروں کے ساتھ

گرفتار کرلیا گیاشای تکین نے بہزار دفت دریاعبور کر کے اپنے بھائی ایلک خال کے پاس جا کردم لیا۔ عسا کر شاہی نے اس

کے تمام مراہیوں کو خراسان سے مارپید کر جلاوطن کرویا۔

الملک خال نے اس ظلست کے بعد قدرخان بن بقرا خال بادشاہ چین سے امداد کی درخواست کی چنانچے قدرخان مرکوں اور دیہاتی ہندووں کالشکر مرتب کر کے ایلک خال کی ممک پر آیا بلخ سے بین کوس کے فاصلہ پر مورچے قائم کیا۔سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی فوجیں لے کر ایلک خال کے مقابلہ پر آپہنچا ایک شاندروز خت وخوز پر جنگ ہوئی دوسرے ون اس سے زیادہ بختی سے لڑائی کا بازارگرم ہوا۔ دونوں حریف نہایت استقلال کے ساتھ لڑرہے تھے کہ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو اس سے زیادہ بختی سے لڑائی کا بازارگرم ہوا۔ دونوں حریف نہایت استقلال کے ساتھ لڑرہے تھے کہ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو ایک خال کی فوج میں بھار ڈ کچھ الیک خال کی فوج میں بھار ڈ کچھ کے سلطان محمود کی فوج نے تعاقب کیا۔ نہایت بے دروی سے قبل وقید کرنا تروی کیا اور ایلک خال دریا عبور کر گیا اور سلطان محمود کی فوج فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے والی ہوئی سے قبل وقید کرنا تروی کیا اور ایلک خال دریا عبور کر گیا اور سلطان محمود کی فوج فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے والی ہوئی ہے واقعہ کو انسام کے ایک کھنڈا کے ہوئے والی ہوئی ہے واقعہ کو انسام کی اور ایک خال ہے۔

طفان خال: ٧٠٣ هيم ايلک خال نے وفات بائی طغان خال اس کا بھائی حکمران ہوا۔ طغان خال اور سلطان محمود میں پہلے سے تعلقات تھا کہ سلطان محمود سے اللہ اللہ بسود ہے۔ پہلے سے تعلقات تھا اسے اپنے بھائی کے افعال دحرکات بہندنہ تھے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سلطان محمود سے اڑنا بسود ہے چنانچہ جس وقت اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی از ہر نو تعلقات بیدا کئے خراسان اور ماوراء النہرسے فتنہ وفساد خم ہوگیا۔ اور تمام شہروں میں امن وانان قائم ہوگیا۔

طغان خال کے زمان کیومت میں چین و تبت کے کفار نے تین لا کھی جعیت سے ساعون کے شہروں پر چڑھائی کی مسلمانوں کو اس کے فوج میں مسلمانوں کو اس کے فوج میں مسلمانوں کے علاوہ خال خال اور دوسری قومیں بہت ہوی لڑائی ہوئی بالآخر چینی کفار کوشکست مسلمان بکثرت تصمسلمانوں کے علاوہ خال خال اور دوسری قومیں بہت ہوی لڑائی ہوئی بالآخر چینی کفار کوشکست

ہوئی تقریباً ایک لاکھ مارے گئے اور ای قدر کر فار کرلئے گئے باقی ماندہ فکست یا فتہ گروہ ناکام ہوگر لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہی طغان خال نے انتقال کیا۔ اہل علم وفضل کا دوست تھا اور ان کی عزت کرتا تھا اس کے ایمان کی بہت بردی دلیل بیسے کہ جس وقت چین کے ترکوں نے ساعون پر چڑھائی گئے تھی اس وفت طغان خال علیل تھا 'اس خبرکوئن کر بہت پریشان ہوا۔ اللہ تعالی سے دعا کہ اے اللہ مجھ صحت عطافر ما تا کہ بیس ان کفارے مسلمانوں کی خوزیزی کا انتقام لوں اور انہیں بلا داسلامیہ سے نکال باہر کروں اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی۔

ارسلان خال طغان خاں کے بعد اس کا بھائی حکومت کی کری پرمٹنکن ہوا۔اس نے بھی سلطان محمود سے تعلقات قائم رکھے بلکہ مزید تعلقات بڑھانے کی غرض سے امیر مسعود بن سلطان محمود سے اپنی لڑک کا عقد کردیا جس سے دوستانہ تعلقات میں اور اضافہ ہوگیا۔

ارسلان نے سروند کی حکومت برقرا خال پوسف بن بقرا خال ہارون کوجس نے آئندہ بخارا پر حکمرانی کی جھی ہا مورکیا ،

ھا۔ ادھر ہو جہ چیس قرا خال نے علم مخالفت بلند کیا۔ ادھر خراسان کے حکمران نے اس مخالفت سے فائدہ الحفانے کی غرض سے
ارسلان خال کے مقابلہ بیل سلطان محمود سے امداد طلب کی سلطان محمود نے دریا ہے جیوں پر آئنی زنجروں سے کشتیوں کا
مضبوط بل بندھوا کر دریا عبور کیا بھر پھھا ہیں آگیا کہ بلا چھیر چھاڑ کے خراسان والیس آیا اس سے اور ارسلان خال ور بخرش پیدا ہوگئی۔ رشتہ محبت واتحاد جودونوں بیس قائم تھا ٹوٹ گیا۔ قراضاں ہے میل جول بیدا کیا اور سلطان محبود سے جنگ کرنے پراسے اپنا ہم خیال بنالیا۔ چنا مجہ ارسلان خال اور بقرا خال نے اپنی او بھیس آراستہ کر کے بائج پروھاوا کیا سلطان محبود کو اس کی خبرگی سرکو بی کے لئے آئی بہنچا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ سخت وخونر پر جنگ کے بعد ارسلان خال کو حکست ہوئی۔ دریا عبور کی اور کیا اور تھوڑی دوریا میں ڈوب کے سلطان محبود کے بھی دریا عبور کیا اور تھوڑی دورتک تعاقب کر کے واپس ہوا۔

قرا خال کامل ابن اٹیر کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کوٹر اخال نے بلا دِتر کستان اور ساعون پر تکمرانی کی کیونکہ ابن اٹیر
نے اس خبر کے بعد بی قرا خال کے اوصاف عدل خوش خلتی اور کشر ت جہاد کے واقعات لکھے ہیں چراس کے بعد لکھا ہے کہ
قرا خال کی فتو حات سے ملک ختن ہے جو چین اور تر کستان کے درمیان واقع ہے جہاں پر علماء وفضلاء بکتر ت رہتے ہیں۔ اس
کے بعد لکھا ہے کہ مواہم ہے تک قرا خال کرسی حکومت پر مشمکن رہا۔ اس میں میں تین اٹر کے چھوڑ کرانقال کر گیا۔ ایک ارسلان
خال جس کی گئیت ابوشجاع اور لقب شرف الدول دومر ابقرا خال تعبر سے بیٹے کا پھو ذکر نیل تھا۔ ارسلان خال کا شغر ختن اور
خال جس کی گئیت ابوشجاع اور لقب شرف الدول دومر ابقرا خال تعبر سے بیٹے کا پھو ذکر نیل تھا۔ ارسلان خال کا شغر ختن اور
خوش خال جس کی گئیت ابوشجاع اور میں اور عزت افزائی کا شہرہ میں میں کرانا کیا ما اور علاء اس کے دربار میں آتے تھا ور یہاں کی
خوش خال اور تی تھا اس کی دادود ہمش اور عزت افزائی کا شہرہ میں میں کرانا کیا ما اور علاء اس کے دربار میں آتے تھا ور میں ان
عزت وتو قیر کرتا' صلے دیتا۔ جا گیریں دیتا۔ بقرا خال طراز اور اسبیجا ب کی حکومت برتھا۔ اتفاق یہ کہ دوتوں بھا بیوں میں ان
بی ہوگئی۔ آیک دومر ہے گئے گئے۔ بقرا خال نے ارسلان خال کوشکست دے گرگز قار کرائیا اور اس کے مقبوضات پر قابی جا

دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ بقرا خان اپنے بھا ئیوں کی اطاعت پر قانع تھا اپنے مقبوضات کو اپنے بھائیوں پر تقسیم کر

قرا خال اورا وسلائی خال کا خاتمہ این اشرکا یہ جی بیان ہے کہ ۳۳ جے میں کفار ترکوں کا ایک گروہ جواطراف ساغون و کاشخر جو بلا داسلام بیر عارت گری کرتا خاوار کا اسلام میں داخل ہوا اورا سلام لانے کے بعد بیاؤے مختف مقام میں بھیل گئے باقی ماندہ ترک و تا تاری جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا وہ اطراف چین میں رہ گئے اس قدر کھنے کے بعد پھر بھی ایک سند میں بقرا خال نہ کیا تھا وہ اطراف چین میں رہ گئے اس قدر کھنے کے بعد پھر بقرا خال اول کے حالات کھیے ہیں اسی سند میں بقرا خال نے بھائی ارسلان خال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال ویا اور اس کے مقبوضات پر قابض ہوگیا۔ اپنے بڑے بیٹے حسین جعفرتکین کو دلی عہد بنایا۔ بقرا خال کا ایک چھوٹا لڑکا ابراہیم نامی تھا اس کی مال کو سین کی دلی عہد کی نامی کو اس کو سین کی دلی عہد کی نامی کو اسلان خال کا جیل کی مال کو سین کی دلی عہد کی نامی کو ارد ڈالا۔ ارسلان خال کا جیل کی مال کو سین کی دلی۔

ابراہیم بن بقراخال کا قتل بقراخال کی بوی نے نامی نامی سرداروں کونٹرنٹے کیاادراپنے بیٹے ابراہیم کو ۱۳۳۹ھ میں تخت تخت حکومت پر بٹھایااس کے بعدابراہیم کوافواج کی افسری کے ساتھ اطراف ترکستان پر قبضہ کرنے کی غرض ہے روانہ کیا نیال تکین ان ممالک کا حکمران تھا۔ ابراہیم کو شکست ہوئی۔ نیال تکین نے ابراہیم کو گار کا قرار کے قبل کر ڈالا۔ ابراہیم کے مارے جانے ہے بقراخال کی اولاد کا شیراز ہ حکومت درہم برہم ہوگیا آپس میں پھوٹ پڑگی طفقاج خال والی سمر قدوفر غانیہ نے موقع یا کران کے ہاتھوں سے ملک وحکومت کو نکال لیا۔

طقفاح خال جن دنوں بقراخاں اور اس کے بھائی حکمرانی کررہے تھے اس زمانہ میں خانیہ ترکوں میں سے ایک شخص ابولم مظفر نصیر الملک ملقب بہ بماد الدولہ ہمر قند اور فرغانہ میں حکومت کردہا تھا اس نے سوم بھیں بعارضہ فالح مبتلا ہو کرسفر آخرت اختیار کیا اور وفات کے وقت اپنے بیٹے مثم الدولہ کواپنی حکومت وسلطنت کا مالک بنا گیا۔ طفان خال ابن طقفاح خال حکومت کی مدی ہوا ور بغاوت کردی ۔ فوجیں مرتب کر کے سمر قند کا محاصر ہ کرایا۔ مثم الدولہ نے ایک دن شب کے وقت سمر قند کا محاصر ہ کرایا۔ مثم الدولہ نے ایک دن شب کے وقت سمر قند سے قبل کر طفان خال برشب خون مارا۔ طفان خال اس اچا تک مملہ سے گھرا گیا۔ فوج نہ منتبطل سکی بھاگ کھڑا ہوا۔

سم قند کا محاصرہ بنتس الدولہ اور طغان خان کی ہا ہمی مخالفت سے بقرا خان ہارون بن قدرخان یوسف اور طغرل خان کو سر قند کر تھنے کہ تون محاصرہ کئے رہے لڑا ئیاں ہوئیں بالآخر سر قند کر قضہ کے مرف مرحدی مقامات بچوں تک شمس الدولہ کے قبضہ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت خانیے کے چند شرخس الدولہ کے قبضہ افتار میں رہ گئے ۔ ملطان الپر ملان نے قدرخان کی بیٹی سے عقد کر لیا تھا جواس سے پہلے مسعود بن سلطان محمود کے نکاح میں محکومت الدولہ کا نکاح سلطان الپر ملان کی بیٹی سے ہوگیا۔ یہ واقعہ 19 میری کا ہے۔ اس رشتہ سے شمس الدولہ کی حکومت محکم ہوگئی۔

الپتگدین کا بلخ پر قبضیر سلطان البرسلان کے انقال سے الپتگین والی سمر قند کو ملک گیری کی موں پیدا ہوئی الپتگین بن

سلطان ملک شاہ کا تر مذیر قبضہ اس کے بعد سلطان ملک شاہ کی حکومت متقل طور سے قائم ہوگی الا کا بھیل تر غد کے واپس لینے کے اداد سے سروانہ ہوا۔ چاروں طرف سے محاصرہ کر کے لڑائی چھیڑوی۔ خند ق کو پاٹ کرشہر بناہ کے درواز سے تک بہنچ گیا۔اہل شہر نے اطاعت قبول کی اور درواز سے کھول دیئے۔البتگلین کا بھائی قلعہ بند ہوگیا۔ جب اس نے اپنی جا نبری کی صورت نہ دیکھی تو امن کی درخواست کی ۔سلطان ملک شاہ نے امان دی اوراسے قلعہ کی حکومت پر بھالی رکھا۔

فضی سمر قبد کے نزر میسے فارغ ہوکر سمر قند کی جانب قدم بڑھایا۔البتگین نے اس خبر سے مطلع ہوکو سمر قند کی جوز ویا۔اپنے بھائی کے ذریعہ سے سلح کا بیام بھیجا۔ چنا نچے ملک شاہ نے مصالحت کر لی۔ اپنی طرف سے سمر قند کی حکومت مرحمت فر نا کرخواسان کی حانب والی ہوا۔

احد خال بن خضر خال کا فقل ابن اثیر لکھتا ہے کہ اس کے بعد شمن الدولہ نے انتقال کیا۔ اس کے بعد خفر خال جگر آن ہوا ، چر خضر خال بھی مرکیا تو اس کا بیٹا اجر خال کا کومت کی کری پر شمکن ہوا۔ یہ وہی احمد خال ہے جے سلطان ملک شاہ نے زمانہ فتح سرفتہ میں گرفتار کر کے سرفتہ میں قدر کر دیا تھا اور دیلیوں کے ایک گروہ کواس کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ احمد نے ان دیلیوں ہے بے دی اور لا غربی بھی جب اے سند حکومت ملی تو اپنے عقائد کا اعلاقی اظہار کر دیا لیکر بول نے اس کے قالیا و میں باندھ لیں اس کے نائب کو جو قلعہ قاشان میں تھا ملا لیا اور اس کی ماتحی بین احمد خال کا عاصرہ کر کے گرفتار کرلیا 'باب زخیر سرفتہ میں لائے اور قاضی شہر کے حوالے کر دیا۔ قاضی شہر نے اظہار لیکر بدد بنی اور لاغذ ہی کے جرم بین قبل کا تھا موالی نائب میں گرفتار کر کے مارڈ الا گیا۔ طفان مال کی تعلومت و سلطف کی اور اثناء جنگ میں گرفتار کر کے مارڈ الا گیا۔ طفان خال کی تعلومت و سلطف کر جو تھا کی اور اثناء جنگ میں گرفتار کر کے مارڈ الا گیا۔ طفان خال کی تعلومت کی حقیقت کے مقال کی تعلومت کی جو خوالی کی مواد مائی میں ماگئی۔ بغاوت کا جونگ المند کر دیا۔ طفان خال کو اس کی خبر گی فوجس کی کو خوالی کا اس کی خبر گی فوجس کی کھومت کی مورک بیا بالا خوال کی اور اثناء جنگ میں گرفتار کر دیا۔ طفان خال کو اس کی خبر گی فوجس کی کھومت کی میں ماگئی۔ بغاوت کا جونگ المند کر دیا۔ طفان خال کو اس کی خبر گی فوجس کی کھومت کی مورک بیا بالا کی خبر گور فتار کی کھومت کی مورک بیا بعد طفان خال خال کو اس کی خبر گی فوجس کی کھومت کی میں مار گیا۔ خبر کو خوالی سالطان شخر کے ہا تھور کیا طفان اثناء جنگ میں مارا گیا۔

سلطان احد اور عمر خال عمر خان کوسمر قند کی حکومت ملی چند دنوں حکومت کر کے خوارزم کی طرف بھاگ گیا سلطان احد نے اے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے کہ خان سمر قند کی حکومت پر اور محتکلین بخارا کی حکومت پر مامور کیا گیا۔علامہ ابن اخیر نے عدی این ظرون (حسیسیم) میں معاملی کے اور فری سلاطین کا است فرد رخان کے بینے ارسال خان بن یوسف قدر خان کے بینے اوس سے کا شغروتر کستان کی حکومت کے تذکر کے میں لکھا ہے کہ یہ مما لک پہلے ارسال خان بن یوسف قدر خان کے بینے اور بین سے جسیا کہ ہم نے اور بیان کیا ہے اس کے بعد محمد نور خان والی طراز وشاش نے قبضہ کر لیا ایک برس تین مہینے حکم ان کر کے مرکیا اس کے بعد طغرا خان بن یوسف قدر خان محمر ان ہوا 'اس نے ملک ساغون پر بھی قبضہ کرلیا سولہ برس حکومت کی چر جب اس نے انتقال کیا تو اس کا بیٹا طغرل خان من اور ساغور کے ممالک کو بھی و بالیا بیس سال حکومت کی 18 میں و فات پائی۔ احمد بن ارسلان خان حکومت کی کری پر مشمکن ہوا 'خلیف مستظیم باللہ نے خلعت عنایت فرمائی اور نور الدولہ کا خطاب ویا۔

قد رخال کی گرفتاری و آل اس عرصہ میں سلطان جرتک یہ خریجی کہ قدرخان بلخ کے قریب بینی گیا ہے اور کندغری کے ساتھ میں سواروں کے ساتھ میں ساتھ میں سواروں کے ساتھ دگار کھیلے کو اکلا ہے۔ سلطان سنجر نے ایک فوج امیر برغش کی ہاتھی میں ان دونوں کی گرفتاری کے ساتھ میں سواروں کے ساتھ دی کر فقار کر لیا اور پا بہ زنجے سلطان سنجر کے دربار میں حاضر کر دیا۔

بعض مورخوں کا بیان یہ ہے کہ قدرخاں اور سلطان سنجر میں محرکہ آرائی ہوئی تھی اور سلطان سنجر نے شاست دے کراھے گرفتار اور آل کیا تھا اس کے بعد ترفد کی طرف گیا اور محاصرہ کر لیا گذخری نے امن کی درخواست کی سلطان سنجر نے اسے امن دیا اور وہ اس کی درخواست کی سلطان سنجر نے اسے مروسے وہ امن حاصرہ کر کے سرفتہ کی خواس مورکی تھا سنجر نے اسے مروسے وہ امن حاصرہ ترکی کے اس کی خواس میں مارو سلطان سنجر کی بیٹی تھی طلب کر کے سم قدر کی حکومت پر ما مورکیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ما وراء النہر کی نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان سنجر کی بیٹی تھی طلب کر کے سم قدر کی حکومت پر ما مورکیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ما وراء النہر کی نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان سنجر کی بیٹی تھی اسلاب کر کے سم قدر کی حکومت پر ما مورکیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ما وراء النہر کی نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان سنجر کی بیٹی تھی اسلاب کر کے سم قدر کی حکومت پر مامور کیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ما وراء النہر کی نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان سنجر کی بیٹی تھی اسلاب کر کے سم قدر کی حکومت پر مامور کیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ما وہ چلا گیا اور وہیں قیام پر میر ہے۔

امیر تیمور: جب قدرخان مارا گیاتو سلطان تنجر نے اسان مما لک کی سند حکومت عطا کی اورایک بڑی فوج کے ساتھ اسے روانہ کیا چنا تیجا سے امیر تیمور روانہ کیا جنا کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند میں ہے امیر تیمور ان کرنے لگا کچھ مرصہ بعدا مراء ترک میں ہے امیر تیمور لنگ نے خود ختارتی کا جھنڈ ابلند کیا ، فوجیس فراہم کیس مجرخ مال کے قصد سے سمرقند کی طرف روانہ ہوا محد خال نے سلطان شجر نے ایک فوج اس کی کمک پر بھیج دی چنا نچے امیر تیمور کو شکست ہوئی 'اس کا سار الشکر منتشر ہوگیا اور سلطان شجر کی فوج اس کی خدمت میں لوئے آئی۔

بططان سنجر كاسم فندير فيضم آپ اور بره حكم بين كه ططان تجرف قصد سم فند ك بعد محد ارسال خال بن سلمان ین داؤد بقراخان کومرو سے طلب کر کے سرفند کی حکومت پر مامور کیا تھا تھوڑ ہے دن گزر نے مندیا ہے تھے کہ ارسلان خال عارضه فالج مين مبتلا موكيا 'اپنے بیٹے بقرا خاں كوحكومت وامارت پر اپنا نائب مقرر كيا الل سمرقندنے بنگامه كر كے اے مار ڈالا اس شورش و ہنگامہ کے بحرک دو محف ہوئے تھے جن میں ایک علوی تھا۔ تمہ ارسلان خان اس ہنگامہ کے زمان میں موجو و تہ تھا جب اسے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو بے صدر نجیدہ ہوا'ادھراپے دوسرے بیٹے کوتر کتان سے انقام لینے کے لئے روا فہ کیا۔ چنانچەاس نے سرقند بہنچ كرعلوى اوراس كے همرابيوں كو مار ڈالدادھر سلطان نجركوبھى لكھ بھيجا كەسمرقنديرا پ قبضه كر ليجي سمرقند کی حکومت میرے بس کی نہیں ہے میں مفلوج ہوں۔ سلطان تجرنے اس خبرے مطلع ہوکر سرفند کی جانب کوچ کیا استے میں محمد ارسلان کا بیٹا باغبان سمرقنداورا بے بھائی کے قاتلوں کول کر کے اپنے باپ ارسلان کی خدمت میں واپس آیا۔ ارسلان خال نے سلطان پنجر کو بیرحالات لکھے اور واپس جانے کی درخواست کی مسلطان پنجر کواس سے غصہ پیدا ہوا پنت برافر وختہ ہوا۔ ابھی غصہ اتر نے نہ پایا تھا کہ چندا شخاص مسلح حاضر کئے لگے جنہوں نے تشد داور مارپیٹ کے بعد اقرار کمیا کہ ہم اوگوں کو محمد خاں نے بندگان حضور کے قل کرنے کے لئے بھیجا ہے اس سے سلطان سنجر کا غصہ اور بردھ گیا کوچ کر کے سمر قند پہنچا اور بات کی بات میں اس پر ہز ور قبضه کرلیا محمد خاں ایک قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان شخر نے اسے امان دی اور جب وہ قلعہ ہے لکل کر عاضر دربار ہوا تو سلطان شجرنے اس کی عزت افزائی کی اوراس کی لڑ کی (اپنی بیوی) کے پاس بھیجے دیا۔مجمد خاں وہیں مقیم رہا یہاں تک کہ وفات یا بی ۔ اس کے بعد سلطان خرحسین تکین کوسم فندگی حکومت پر مامور کر کے خراسان کی جانب واپس ہوا جب حسین تکین مرکبا تو محمود خال بن محمد خال (این یوی کے جائی ( کوسمرفند کی حکومت عطا کی۔ علامہ ابن افیر نے ان واقعات کومکٹل بیان نہیں کیا اور ندان کی کتاب کامل میں حکومت خانیہ کے حالات واضح طور پر کلھے گئے ہیں میں امید کرتا ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں آئندہ زندہ رہا تو اس حکومت کے واقعات کوخوب تحقیق سے تحریر کروں گا اور نہایت مناسب طریقہ سے آئیں مسلسل اور ہائر تیب بیان کروں گا۔ میں نے جیسا کدان واقعات کے ترتیب وار لکھنے کا من خا نہیں لکھا کیونکہ ابن اثیرنے انہیں کامل طور سے نہیں لکھا ہمر کیف ابن اثیر نے جو پھھا کیٹ طریقہ سے اس کی روایت کی ہے ان Mark But & كاخلاصدىيے ـ

قدرخال کاخروج بیم ۲۹۳ میں قدرخال نے ترکوں کوجمع کر کے اس پرخروج کیا ترکوں میں متعدد گروہ تھے اور ان میں سے فارغلیہ بھی شے جنہوں نے خراسان کی جانب عبور کیا تھا اور اسے تاخت و تاراج کیا تھا جیسا کہ آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔ ارسلان خال کا ایک بیٹا بقراخال نامی تقال کی مصاحب میں ایک شخص شریف علوی محمد بن الی شجاع سمر قندی رہتا تھا اس نے بقراخال کو ارسلان خال کے خطاف حکومت وسلطنت حاصل کرنے پر ابھار اارسلان خال کو اس کی خبرلگ گی دونوں کو گرفتار کر کے مارڈ الا۔ اس کے بعد فارخلیہ اور ارسلان خال میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔ رفتہ رفتہ بغاوت و مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے ۔

ارسلان خان کی گرفتاری ارسلان خان نے سلطان بخر سے امداد کی درخواست کی۔ چنا نچہ ۱۹۵۰ ہے میں سلطان بخر در یائے ججو سعور کر کے سمر قدیم بنچا فارغلیہ مقابلہ نہ کر سکے۔ بھاگ کھڑے ہوئے اس کے چند مشتبہ اشخاص شاہی دربار میں حاضر لائے گئے ۔سلطان سخر نے انہیں مشکوک سمجھ کر مارا پیٹائل کی دھم کی دی تب ان لوگوں نے پی ظاہر کیا کہ ارسلان خال نے ہم لوگوں کو آپ کے قبل پر مامور کیا تھا سلطان سخر بیس کر خصہ کی حالت میں سمر قند کی جانب واپس ہوا شہراور قلعہ پر قبضہ کر لیا اور ارسلان خال کو گزار کر بلی بھیج دیا چنا نجے بہیں اس نے وفات یائی۔

حسین تکین بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اخر اسی قصہ ہے اس کی اصلیت کھنیں ہے۔ یہ صرف سرفند پر بقشہ کرنے کی تدبیر تھی سلطان نجر نے سرفند پر بقشہ کرنے کے بعد ابوالمعالی حسن بن علی معروف به حسین تکلین کوسرفند کی گورزی پر مامور کیا تھا حسین تکلین خاندان حکومت خاند کا ایک مبرتھا تھوڑے دن حکومت کر کے مرگیا تب سلطان سنجر نے اس کی جگہ محود خان بن ارسلان خان کو (جواس کی بیوی کا بھائی تھا) سند حکومت عطاکی ۔

شاہ چین کوخاں : ۵۲۲ھ میں کوخاں بادشاہ چین نے ایک بڑی فوج لے کر کاشغر پر جڑھائی کی ۔ کو کے معنی چینی زبان میں بڑے کے بین اور لفظ خال ترک کے ہر بادشاہ ان کی ماتھ بطور لقب طایا جاتا تھا۔ کوخان اعور (بھینگا) بادشاہان شرک کی طرح زریں تاج مر پر کھتا اور حربر و و بیازیب بدن کرتا تھا۔ الغرض جب کوخان سرخد چین سے نکل رتر کستان پہنچا۔

تا تاری ترکون کا جم غفیر جو کوخان کی فوج کش سے عدوں پہلے چین سے نکل کران کما لک میں چلا آیا تھا اور ملوک خانیہ کی خدمت کو باعث عزت سمحقتا تھا کوخان کی فوج میں داخل ہوگیا جس سے کوخان کی فوج میں داخل ہوگیا جس سے کوخان کی فوج میں معقول اضافہ ہوگیا۔ والی کاشخر

محمود جال بن ارسلان جوان اورتا تار ان تا تاریوں کے جین سے نظفے اور ساخون بیں آگر مقیم ہونے کا سب بدیان کیا جاتا ہے کہ ارسلان جوان اور کو ان اور کا تقان کو جاگیریں دے رکھی تھیں وطائق اور خوان اور دولیا تھا ان کو جاگیریں دے رکھی تھیں وطائق اور خوان بن دیتا تھا ان کو جاگیریں دول کے ہوئے جو گرگی دجہ اور خوان بن دیا تھا خوصیکہ سرحد کے خوال سے ان کی خور دیا ہے ذرندگی کا فی تعداد میں مقرر کے ہوئے جے گرگی دجہ اسلان محمد نے انہیں وائی اسلان محمد سے نشری کی کوشش کی گرکا میاب نہ ہوا ۔ چرجب کو خال پر اور بلاز ساخون میں واخل ہو کر تھی ہوگیا۔

ارسلان محمد نے انہیں وائی لانے کی کوشش کی گرکا میاب نہ ہوا ۔ چرجب کو خال کے لٹکر کا سیاب تر اسلان محمد نے انہیں وائی ہو کہ کے اسلام یہ پرلوٹ مار کا ہاتھ برحایا غارت کری شروع کر دی کیے بعد دیکر جرجر ان ان کی فوج میں شامل ہوگئے ۔ جب کی شہر پر قابض ہوتے تو ہر مکان سے ایک دینا ربطور تا وان جنگ وصول کرتے تھے اور جو حکمر ان ان کی مطبع ہوتا تو اس کی چیل میں گرفت میں بلاد میں خوان ہوگئے میں اسلام کے بیان اور ان کی اطاعت کی علامت تھی اس کے بعد اس میں خوان اس کو ساختی اور ان کو تا تاریوں کے مقابلہ پر آئی مدوکو بلا بھیجا اور ماہ ذی الحجرہ میں موجو کو اسلام کی جات کی مطاب کی مطاب کی مطاب کے جات کو ان اس کی سے جنگ کرنے کے لئے برحار ترکوں کا ایک گردہ فار غلاجی ساختی کو ساخش کی اس کے باس بھاگ گئے اور اس سے سلطان شجر کو سفارش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فار غایہ کو خال کے پاس بھاگ گئے اور اس سے سلطان شجر کو سفارش کا کھنے کی درخواست کی۔

سلطان سنجر اور کوخال سلطان بخر نے کوخال کی سفارش قبول نہ کی اسلام قبول کرنے کے لئے لکھا اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں برے انجام کی دھم کی دی جس وقت پین خطکوخال کے پاس خرجنا غطرے کا نپ اٹھا اپنجی کو گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا اور اپنی ٹلڑی دل فوج (جس میں ختنی تا تاری اور فارغلیہ بھی تھے) مرتب کر کے سلطان سنجر سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان سنجر بھی اس خبر سے مطلع ہو کرخم ٹھو تک کر میدان میں آگیا۔ پہلی صفر ۲ سری ہے میں صف آرائی کی نوبت کئے روانہ ہوا ۔ سلطان سنجر بھی اس خت نقصان کا سامنا کرنا آئی۔ موئی۔ فارغلیہ کی علیمہ گی سے بخت نقصان کا سامنا کرنا فی اور تا تاریوں نے قبل و پڑا۔ سلطان سنجر کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے ۔عسا کر اسلام یہ کوشکست ہوئی دور تک ختیوں اور تا تاریوں نے قبل و فارت کرتے ہوئے مسلمانوں کا تعاقب کیا۔

رولت خانیہ کا خاتمہ دوالی بحتان امیر قماج اورسلطان نجر کی بیگم بنت ارسلان خاں مجرکوگر فیآر ہوگئی جنہیں کی تھرصہ بعد خریق مخالف نے رہا کر دیا اس جنگ سے زیادہ عظیم کوئی واقعہ اسلام میں پیش نہیں آیا۔ نہایت بری طرح سے مسلمان پامال کئے گئے۔ اسی زمانہ میں ماوراء النہروغیرہ میں لئیرے تا تاریوں کی حکومت قائم ہوگئی اوران مما لک میں حکومت خانہ جوقائم تھی اس کا خاتلہ ہوگیا۔ اس وقت تک بیدائر ہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کوخاں کا کروار اس کے ہمراہیوں پراس درجہ کا تھا کہ کوئی تحض رعیت کے مال واسب پر ہاتھ نہ بڑھا تھا اس کا رعب و داب اس کے ہمراہیوں پراس درجہ کا تھا کہ کوئی تحض رعیت کے مال واسب پر ہاتھ نہ بڑھا تا تھا کوئی امیر ایک سوسواروں سے زیادہ اپنی رکاب میں نہ رکھا تھا۔ ظلم اور شراب نوشی کی قطعاً ممانعت کردی تھی جوشی اس جرم میں گرفتار ہوکر آتا تھا اسے نہایت سخت سزاد بتا تھا۔ زنا کو برانہ بھتا تھا نہ اس کی گوئی سزاتھی۔ جب مرگیا تو اس کی بیٹی عکم ان ہوئی کیاں تھوڑے دن بعد یہ بھی مرگی تب اس کے بعد اس کی مال یعنی کوخال کی بیوی نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس زمانے سے ماوراء النہر برابرتا تاریوں کے قضہ میں رہا یہاں تک کہ علاء الدین تحرین خوارزم بانی دولت خوارزمیہ نے مالا ہے میں انہیں مغلوب اور زیروز برکیا جیسا کہ آپ آئیدہ حکومت خوارزمیہ کے سلسلہ میں پڑھیں گے۔

بقراخاں اور فارغلید انبی واقعات کے دوران جس وقت دولت خانید میں سے جغری بن حسین تکین نے مادراء النہر سمرقند اور بخارا کی عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں کی تھی انبی دنوں 9 ھے میں فارغلید کوصو بجات بخارا اور سمرقند سے جلاء وطن ہو کر کاشغر میں چلے جانے کا تھم دیا تھا۔ آئیں کا شت کاری اور محنت و مزدوری پر مجبور کیا تھا۔ فارغلیہ نے اس سے افکار کیا گزائی پر آبادہ ہوئے مسلح ہو کر بخارا کی جانب ہو ھے تو جغری خال نے ان کو سمجھایا بچھایا لیکن وہ راہ پر نہ آئے استے میں لئر افحال کا دوردورہ شروع ہوگیا۔ اس نے نہایت بے رحمی سے انہیں پامال کیا۔ ان کا اثر منادیا۔ ہاتی ماندہ کو اطراف سمرقند کی جانب جلاء وطن کر کے بھیج دیا اس سے آئیدہ آن اطراف میں فتنہ و فساد کا وجود باتی شدر ہا اور امن وا مان قائم ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

A LONG THE BUILDING STORY OF LAND OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE

with the comment of the second party is a second property to the comment

Silver Miller of the property of the same

on the state of the first the particular terms and the first terms

## 

Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State of the Comprehensive State o

بنی حسین زمانه حکومت امیر به تنگین میں بی حسین مما لک غور پر بنی مبتلین کی طرف ہے حکومت کررہے تھے۔رعب و داب اور شان وشوک والے تھے آخری دور حکومت بنی سکتلین میں بن حسین کے جارامیروں کے نام زیادہ مشہور ہوئے انہی کے ز مانے سے غور یوں کی حکومت وسلطنت مشحکم اور مستقل ہوئی۔ محر مشوری حسین شاہ اور سام پہ چاروں حسین کی نسل سے تھے۔ میں حبین کونسا کسی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔

محجر بن حسین کافعل : جن دنوں بہرام شاہ اوران کے بھائی ارسلان شاہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی مجھہ بن حسین ارسلان شاہ ہے لگیا۔ بہرام شاہ کواس سے نارانسکی پیدا ہوئی استے میں ارسلان شاہ کا زمانۂ حکومت ختم ہوگیا اور بہرام شاہ غزنین کا حکمران ہوامحد بن حسین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس میں ملاقات کے ارادے سے آیا بہرام شاہ تا ڑ گیامحہ بن حسین کا محص ملنے کی غرض سے غزنی آنا خالی از علت نہیں ہے گرفتار کر کے قبل کر ڈالا اس سے غور یوں کوغصہ پیدا ہوا' غزنی پرغور یوں کی فوج کشی کا یہی باعث دمحرک ہوا تھا۔

غرنی برفوج کشی محمہ کے قبل ہونے کے بعداس کے بھائی حسین شاہ بن حسین نے عبائے حکمرانی زیب بدن کی پھر غور یوں میں باہم کچھ جھڑا ہو گیا تب اس کا بھائی (سیف الدین) شور کی حکومت کی کرسی پر بیٹھااورا پنے بھائی محمد کےخون کا بدلدلینے کے لئے غزنی پرفوج کشی کی بیدواقعہ ۱۹۳ ھے کا ہے۔

بہرام شاہ مقابلہ نہ کرسکا ٔ غزنی کوخیر باد کہہ کر ہندوستان چلا گیا۔سیف الدین شوری نے غزنی پر قبضہ حاصل کرلیا۔ کھی مدبعد بہرام شاہ ہندوستان سے فوجیس فراہم کر کے غزنی کوسیف الدین شوری کے قبضہ سے نکالنے کی غرض سے واپس ہوا۔مقدمۃ انجیش پرسالار بن حسین امیر ہنداور ابراجیم بن علوی تھے۔سیف الدین شوری بھی کشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔غزنی جواس کی رکاب میں تھا مقابلہ کے وقت اپنے پرانے محن بہرام شاہ سے لگیا جس سے سیف الدین شوری کو تکست ہوئی خود لشکریوں نے گرفتار کر کے بہرام شاہ کے حوالے کر دیا۔ ماہ محرام ۲۳<u>۳ ھے میں بہرام</u> شاہ فتحیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے غزنی میں داخل ہوااورسیف الدین شوری کوتشپیرا کرائے غزنی کی شہر پناہ کے دروازے پرسولی دے دی۔

ل النے عام مؤخین قطب الدین محمد کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور شوری کوسیف الدین سوری کے نام ہے۔ دیکھوتار کی فرشقہ

غونی پر قبضہ: اس کے بعد مرہ ۵ ہیں علاء الدین نے غونی پر تملہ کیا ہمرام شاہ میں مقابلہ کی قوت نہ تھی غونی چھوڑ دیا۔
علاء الدین نے غونی پر قبضہ حاصل کر کے اور اپنے بھائی سیف الدین کو حکومت غونی پر مامور کر کے فیروز کوہ کی جانب واپس ہوا۔ جس وفت موسم سرما آگیا اور برفباری کی وجہ نے فیروز کوہ اور غونی کا راستہ بند ہوگیا۔ اہل غونی نے بہرام شاہ سے خطو کتا ہے کہ کہ ایسے بھی الدین گور قار کتا ہے کہ کہ بہرام شاہ ہند وستان سے فوجیس کے کرغونی کے قریب پہنچا۔ اہل غونی نے سیف الدین گور قار کتا ہے کہ کہ بہرام شاہ نے غونی پر قبضہ کر کے سیف الدین قول کرڈ الا۔ اس کے بعد علاء الدین نے بغرض انقام غونی پر چڑھائی کی اور ہن ور تیج فتح کر کے سیف الدین قول کرڈ الا۔ اس کے بعد علاء الدین نے بغرض انقام غونی پر چڑھائی کی اور ہن ور تیج فتح کر کے غونی کوتا خت و تا راج کیا سارے شہر کو جلا کرخاک سیاہ کر دیا جیسا کہ آپ اور پڑھ کے جیں۔

علاء الدین اور شہاب الدین میں مناقشہ : الغرض جس وقت علاء الدین کی حکومت وسلطنت کو استحکام حاصل ہو گیا تو اپنے مقبوضہ اور مفتو حہ علاقہ کے انظام کی جانب متوجہ ہوا بلا دغور پر اپنے بھتیجوں غیاث الدین اور اور شہاب الدین پر ان سام بن حسین کو مامور کیا' ان دونوں نے نہایت خوبی سے اپنے مقبوضہ مما لک کا انظام کیا۔ رعایا کے حقوق کی پورے طور پر گلہداشت کی جس سے عام طور سے لوگوں کے دل ان کی جانب مائل ہو گئے لگانے بجھانے والوں نے ان کے بچچاعلاء الدین سے لگانا بجھانے والوں نے ان کے بچچاعلاء الدین سے لگانا بجھانا شروع کیا اور موقع پاکر پر جڑ دیا کہ شہاب الدین اور غیاث الدین کو بلا بھیجا۔ یہ کی وجہ سے نما سکے علاء الدین کا شہدیت کی دیا ہے الدین کو بلا بھیجا۔ یہ کی وجہ سے نما سکے علاء الدین کا شہدیت کی حدیک وجہ سے نما سکے علاء الدین کا شہدیت کی حدیک بھیج دیں۔ انقاق بیر کہ علاء الدین کی گرفتاری کر لئے بھیج دیں۔ انقاق بیر کہ علاء الدین کی فرقت ہوگئی اور غیاث الدین اور شہاب الدین نے اعلانیہ اپنے بچپا کی مخالفت کا ظہار کرے اس کا نام کا خطبہ موقوف فوج کے کوشک یہ ہوگئی اور غیاث الدین اور شہاب الدین نے اعلانیہ اپنے بچپا کی مخالفت کا ظہار کرے اس کا نام کا خطبہ موقوف

علاء الدين اورشهاب الدين ميں مصالحت علاء الدين كواس سے خت غصه پيدا ہوا' دوبارہ فوجيس مرتب كر كے خود بقصد جنگ غياث الدين اورشهاب الدين برفوج تشى كى سخت وخوز يز جنگ ہوكى - بالآخر علاء الدين كى فوج ميدان ابوالفتح غیاث الدین علاء الدین بادشاہ نے ۱۹۵۸ میں وفات پائی۔ ابوالفتح غیاث الدین ابن سام ابن سین دارالحکومت فیم وزہ کو ہیں اپنے بچا علاء الدین کی موت سے دارالحکومت فیم وزہ کو ہیں اپنے بچا علاء الدین کی موت سے حکومت فیم خواہوں کوموقع مل گیا جمع ہوکر ہگامہ کر دیا اور غزنی کوامراء حکومت سے چین کیا۔ غیاث الدین کے قبضہ میں دارالحکومت فیم وزکوہ اور اس کے مضافات اور اس کے بھائی شہاب الدین کی حکومت میں بلادِغور باقی رہ گئے۔ پندرہ برس کے بعدامراء غزنو یہ کی بدسلو کی سے اہل غزنی تھے آگئے۔

شہاب الدین کا غربی پر فیضہ: ای اٹایس غیاث الدین کی حکومت کو ہر طرح ہے استحام ہو گیا تھا فوجیں آرہا تہ کر خوبی پر چڑ تھائی کر دی خراسانی اورغوری فوجیں رکاب میں تغین الحقیق میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی۔امراء دولت غزنویہ کو تکست ہوئی۔غیاث الدین نے کامیا بی کے ساتھ غزنی پر قبضہ کر لیا اس کے بعد کر مان اور شنوران پر دھاوا کیا (یہ کر مان ہندوستان اورغزنی کے درمیان واقع ہے اس سے ملک فارس کا کر مان مقصود نہیں ہے) کر مان اور شنورا کے فتح ہونے پر لا ہور کی طرف قدم بڑھایا۔خسروشاہ آخری تا جدار دولت غزنویہ بن بہرام شاہ نے اس سے مطلع ہو کرمقا بلہ کیا اور دریا کو عبور نہ کرنے دیا مجبوراً غیاث الدین کو واپس ہونا پڑا۔ واپسی کے وقت بعض پہاڑی مقامات پر جو کہ ہندوستان کے دریا کو عبور نہ کرنے دیا مجبوراً غیاث الدین کو واپس ہونا پڑا۔ واپسی کے وقت بعض پہاڑی مقامات پر جو کہ ہندوستان کے بہاڑوں سے مصل تھے قبضہ کرلیا۔غزنی کی حکومت پر اپنے بھائی شہاب الدین کو مقرر کرے اپنے دار الکومت فیروز کو واپس ہونا۔

شہاب الدین کی لا ہور پر فوج کئی۔ شہاب الدین نے غزنی فتح کرنے کے بعد اہل غزنی کے ساتھ مدارات اور زئی کے برتاؤ کئے حسن سلوک سے پیش آیا جس سے اس کی ہر دلعزیزی بڑھ گی۔ حکومت وسلطنت کی بنیاد مضبوط ہوگئی۔ ہندوستان کے اکثر سرحدی اور پہاڑی ممالک کو فتح کر لیا' اس کی ملک گیری اور فقو حات کا سیلاب لا ہور تک بینج گیا جو اس زمانہ میں خبر و ملک آخری تا جدار دولت غزنویہ کا پایت تھا۔ 9 ہے ہے میں شہاب الدین نے خراسان اور بلاو غور سے فو جیس فراہم کرکے لا ہور پر محاصرہ ڈال دیا۔ یا ہم نامہ و پیام شروع ہوا' دامادی رشتہ قائم کرنے کا خواہش ظاہر کی اور حسب خواہش جا گیریں دینے کا وعدہ کیا مگر شرط یہ لگا دی کہ میرے بھائی غیاف الدین کے تام کرنے کی خواہش ظاہر کی اور حسب خواہش جا گیریں دینے کا وعدہ کیا مگر شرط یہ لگا دی کہ میرے بھائی غیاف الدین کے تام کا خطبہ پڑھا جائے خسر و ملک نے اس سے افکار کر دیا' تب شہاب الدین نے محاصرہ میں ختی شروع کی۔ اہل شہر شدت محاصرہ یہ دیا گئی شروع کی۔ اہل شہر شدت محاصرہ اور جنگ سے گھرا گئے خسر و ملک کو برا بھلا کہنے گئے۔

لا ہور پر قبضیہ : خسر و ملک نے قاضی شہراور خطیب جامع مسجد کوامن کی درخواست دے کر شہاب الدین کی خدمت میں روانہ کیا چنا نچیشہاب الدین نے امن کی درخواست منظور کر لی اور فتحیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے لا ہور میں داخل ہوا' چندر و ز تک

ہرات پر قبضہ جس وقت غیات الدین کی حکومت کا جھنڈا پایر بخت لا ہور پر گاڑ دیا گیا اپنے بھائی شہاب الدین کو جو لا ہور کی فتح پر مامور ہوا تھا لکھ بھیجا کہ منبروں پر میرے نام کا خطبہ پڑھا جاوے اور سلطان کے لقب سے یا دکیا جائے اور میرے نام کے ساتھ بطور القاب یہ الفاظ بڑھائے جائیں۔غیاث الدنیا والدین معین الاسلام والمسلمین نشیم امیر المؤمنین ساتھ ہی آئے بھائی کو بھی ''عزالدین'' کا خطاب عزایت کیا۔

شہاب الدین لا ہور کی مہم سے فارغ ہوکراپنے بھائی غیاث الدین کی خدمت میں فیروز کوہ پہنچا۔ دونوں بھائی ہرات پر بقتہ کرنے ہارے بی ان خدمت میں فیروز کوہ پہنچا۔ دونوں بھائی ہرات پر بقتہ کرنے ہارے بین منفق الرائے ہوئے اور فو جیس مرتب کرکے ہرات کی جانب برھے اس دفت ہرات میں سلطان تنجر کی حکومت کا پھر برا اہر ہا تھا اور اس کا گور فرا پی فوج کے ساتھ رہتا تھا۔ غیاث الدین نے ہرات پہنچ کرمی اصرہ ڈال دیا گور فر ہرات مقابلہ نہ کر سکا' امن حاصل کر کے شہر توالے کر دیا۔ ہرات پر بقضہ کرنے کے بعد بوشنج کی طرف قدم برھایا۔ فتح مندی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ بوشنج پر بھی قبضہ ہوگیا۔ با دغیش کی طرف دوانہ ہوئے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ فتح بید مندی ان کا ساتھ دے در ورکوہ کی جانب اور شہاب الدین غرنی کی طرف منفور والیں ہوئے۔ فتح ایور کے بعد غیاث الدین نے فیروز کوہ کی جانب اور شہاب الدین غرنی کی طرف منفور والیں ہوئے۔

شہاب الدین اوررائی اجید شہاب الدین نے غزنی پہنچ کر چند دنوں تک آرام کرنے کی غرض سے قیام کیا۔ جب فؤج سفر وجنگ کی تکان ہے آرام حاصل کر بچی تو شہاب الدین نے ہندوستان پر جہاد کی غرض سے تیاری کا حکم دیا۔ چنا نچہ می غزنی سے روانہ ہو کرشہراجرہ (یالجہ) کا محاصرہ کرلیار اجدا جراہ نے قلعہ بندی کرلی لڑائی کا بازار کرم ہو گیا۔ مدتول لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہاب الدین نے اس امر کا احساس کر کے کہ جنگ سے کا میائی بدونت اور بدیر حاصل ہوگی رائی سے خطو و کتابت شروع کی اور اس سے بیکھلا بھیجا کہ آرتم اس کی فتیائی میں میرا ہاتھ بٹاؤگی اور میں شہر کو فتح کرلوں گاتو میں تم کو فتح کرلوں گاتو میں تم کو فتح کرلوں گا تو میں ملکۂ جہاں بناؤں گا۔ رائی نے کہلا بھیجا کہ میں تو اس قابل نہیں رہی البحث میری لڑکی حاضری ہے آپ اس سے عقد کر لیجے اور میرے مال وا سباب کو ہاتھ نہ لگا گیا گا۔ شہاب الدین نے اسے منظور کرلیا۔ رائی نے موقع یا کرراجہ کو زہردے دیا۔ راجم گیا۔

فتح اجد (سندھ) : شہاب الدین نے اس حیلہ ہے با سانی شہر پر بقعنہ کرلیا اور حسب اقر ارراجہ کی لڑکی کو سلمان کر کے اپنے تکاح میں لے لیا اور اسے اس کی ماں کے ساتھ ارکان اسلام کی تعلیم کی غرض ہے بعز ت واحر ام غزنی بھیجے ویا۔ چندون بعد رانی مرگئی اور دس برس کے بعد اس کی لڑکی بھی انتقال کرگئی۔ فتح اجرہ کے بعد شہاب الدین نے ہندوستان کو اپنے جہا داور زہبی جنگ کا میدان بنالیا۔ متعدد اور بے شارشہروں کو فتح کیا۔ ہندوستان میں اس کی فتحالی کی موجیس اس حد تک پہنچیں جہاں تك اس سے يبلے كى الله ى جابد كا گزرتك نه مواقعات

شہاب الدین اور پتھو را (برتھوی راج) میں جنگ اس کست سے شہاب الدین کو خت صد مدہ وا مالوں اس الدین اور پتھو را (برتھوی راج) میں جنگ اس کست سے شہاب الدین کی تازہ دم فوج بطور اس ادور بن میں رہا کہ راجگان ہند ہے کب اور کس طرح انتقام لیا جائے۔ بالا خرجب غیات الدین کی تازہ دم فوج بطور الداد آگئ تو شہاب الدین نے دوبارہ ہندوستان کا قصد کیا۔ پتھو رائے کہلا بھیجا کہ ''بہتر ہوگا کہ آپ ہندوستان کا قصد نہ سے جھے بلکہ اپنے مقبوصات کو بھی ہمارے حوالے کر کے ہندوستان سے نکل جائے ورنہ اس مرتبہ آپ کی شخر نہیں''۔ شہاب الدین نے جواب دیا'' میں چوکہ خود مخار نہیں ہوں اس لئے اپنے بھائی کو اس سے مطلع کرتا ہوں اگر واپسی کی اجازت آگئ تو ب شک میں واپس جلا جاؤں گا'۔ دونوں جریف مورچہ بندی کئے ہوئے ایک دومرے کے مقابلہ پر پڑے رہے۔ رہے۔ راجپوتوں نے پورے طور سے جفاظت کا سامان کر لیا تھا دریا تے سرتی کے پایاب مقامات کی حفاظت پر فوجیں متعین کر دی

ارئے ابن طادون (حصة منعم) — فرق اور نوری سلامین خوری سلامین مندون (حصة منعم) من اور نوری سلامین مندون اور نوری سلامین تعیین کشتیاں بنا دی گئی تعیین شہاب الدین اس تہید وقل میں تھا کہ کی طرح دریا کوعبور کر کے بتھو راکی فوج پر جملہ کرنا چاہئے گر موقع نہ ماتا تھا اور نہ دریا عبور کرنے کا کوئی سامان ہمراہ تھا۔ ایک روز ہندو سپاہی لشکر بین آیا اور اس نے ایک پایا ب مقام کا یہ بیتا ہا ہے۔ بتلایا۔ شہاب الدین کوخطرہ ہوا کہ مباداید دھوکا ویتا ہو۔

فتح وہ کی اس پس و پیش میں تھا کہ اہل اجرہ اور ملتان کے ایک گروہ نے اس کی تصدیق کی پھر کیا تھا مسلمانوں کو موقع مل گیا امر حسن بن حرمینوری نے شب کے وقت اس پایاب مقام ہے ایک فوج دوسرے کنارے پراتاردی لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ جافظین دریا سے میدان خالی ہونے پرشہاب الدین بھی اپنے لفکر کے ساتھ دریا عبور کر کے راجیوتوں کی فوج پر عبالا المرائی ہوئی شروع ہوگئی۔ لفکر اسلام نے چاروں طرف سے گھیر کرفل و پایال کا گوئی و قیقہ فروگز اشت نہ کیا چند افراد جا نبر ہوئے بڑا رہا ہند و قید کر لئے گئے بھورا اثناء جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ سے داجگان ہند کے دلوں پرشہاب الدین کے راحب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ اکر شہروں پر بآسانی قبضہ ہوگیا۔ شہاب الدین نے ان لوگوں پر جزید مقرر کیا اور الن لوگوں نے بخوشی خاطر اسے قبول کر کے مصالحت کر لی اور صائت وی شہاب الدین نے دبلی کی حکومت پر قطب الدین ایک کو ما مور کیا۔ دبلی میں کہا دیا جو مشرق میں کو ما مور کیا۔ دبلی میں کو میں کہ میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کہ کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کر کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں گوئی میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں

فل محد بن علاء الدين علاء الدين كرن كر بعداس كابينا محر غور ك تخت حكومت برمتمكن بوا ٨٥٥ مريم

ل میں جم) کا تب کی خلطی ہے ۱۳۸۸ھے کی جگہ ۱۹۸۸ھے پڑھو کیونکہ ۹ کھے تک لا ہورخسر وملک آخری فرمانر واملوک غزنوبیہ کے قبضہ میں تھا اور میلزائی لا ہور برتسلط حاصل کرنے کے بعد ہوئی۔

ل ويكفوتاريخ فرشنه مقام دوم صفحه ٥٨\_

فوجیں فراہم کر کے بلخ کا قصد کیا'ان دنوں بلخ ترکوں کے قبضہ میں تھا۔ ترکوں نے بھی محمہ بن علاءالدین کے آنے کی خبرپا کر مدافعت کی غرض سے خروج کیا۔ ایک روز کسی جاسوس نے ترکوں کو پی خبر دی کہ محمہ بن علاءالدین چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر سیر وشکار کو فکلا ہے۔ چنا نچہ چند سوار ان ترک بیہ سنتے ہی روانہ ہو گئے محمہ بن علاءالدین سے ایک میدان میں ملاقات ہوگئ۔ محمد بن علاء الدین اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ دوجار بھاگ کراپے لشکر میں آئے اوراس وحشت ناک واقع سے لشکریوں کو مطلع کیا فوج نے اسی وقت لشکرگاہ اور تمام سامان واسباب چھوڑ کرغور کا راستہ لیا۔ ترکوں نے مال واسباب لوٹ لیا اور قل وقال کے بغیر مال غنیمت لے کر بلخ واپس ہوئے۔

خوارزم شاہ بن انس بن محمد ہم او پر لکھ چے ہیں کہ غیاث الدین اور شہاب الدین پر ان ابوالق سام بن حسن خوری نے دیا کھے جس کر اسلاک کی جانب کوچ کیا تھا اور ہرات ہوش اور باوغیس پر قضہ کرلیا تھا پہ واقعہ اس زبانہ کا ہے جب کہ سلطان سنجر کور کور کور کے مقابلہ میں شکست ہوئی تھی اور اس کے امراء حکومت اور غلاموں نے باہم جھے بخرے کرلیا تھا تمام ملک میں طوا کف المبلوکی پھیلی ہوئی تھی ان سب میں خوارزم شاہ بن ائس بن محمد بن انوش تکنین وائی خوارزم بہت دم قم والا آ دی تھا کے معرف المبلوکی پھیلی ہوئی تھی ان سب میں خوارزم شاہ بن ائس کی میں انوش تکنین وائی خوارزم بہت دم قم والا آ دی تھا کہ محمد میں اس کا بیٹا سلطان شاہ حکر ان ہوا علاء الدین تکنین (خوارزم شاہ کا دوسر الراکا) حکومت وامارت کی بابت اپنی تھائی ہو گیا ہے جھر پر اور خوارزم ہے فکل کرم و چلا آیا اور اسے ترکون کے قبضہ سے فکال کر قابض ہوگیا۔ چند دن بعد ترکوں نے متفق ہو کر سلطان شاہ کوم و سے فکال دیا۔ سلطان شاہ نے خطا سے المداو حاصل کی اور انہیں لوگوں سے فوجیں مرتب کر کے دوبارہ مرو پر چڑھائی کی اور ترکوں کوم و مرخس نساء اور ابیوروسے فکال کر قابض ہوگیا۔

غیاف الدین اور سلطان شاہ : اس کامیا بی کے بعد خطا کوان کے اصلی وطن کی طرف واپس کیا اور غیاف الدین کو تہدید آموز خطاکھا کہ'' ہرات' بوشخ' ہا دغیس اور جس قدر مملکت خراسان کے شہروں پرتم نے قبضہ کرلیا ہے انہیں چھوڑ دو'' عیاف الدین نے جواب دیا'' ان شہروں کا چھوڑ نا تو ہمارے دارد کا مضمون ہے مناسب یہ ہے کہ مروئسر خس اور خراسان کے جینے مقامات پرتم نے قبضہ کرلیا ہے وہاں کے منبروں اور جامع مجدوں میں میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان شاہ کواس نے غصہ پیدا ہوا۔ فو جیس مرتب کر کے روانہ ہوا اور بوشخ کا محاصرہ کرلیا۔ مضافات بوشخ میں غارت کری شروع ہوگئی۔ غیاف الدین نے اس خبر سے مطلع ہوکر ایک فوج والی بجتان اور اپنے بھانچ بہاء الدین سام بن بامیاں کی ماختی میں خراسان کی جانب روانہ کی۔ ان دوں اس کا بھائی شہاب الدین یہاں موجود نہ تھا ہندوستان گیا ہوا تھا جس وقت غیاف الدین کا کشکر جانب روانہ کی۔ ان دوں اس کا بھائی شہاب الدین یہاں موجود نہ تھا ہندوستان گیا ہوا تھا جس وقت غیاف الدین کا کشکر

سلطان شاہ کا سفیر: اس وقت سلطان شاہ ہرات کا مخاصرہ کئے ہوئے تھا۔ مسلحاً محاصرہ اٹھا کرلوٹ مارکرتا مروکی جانب والیس آیا۔ غیاث الدین کو دوبارہ تہدید کا خط کھا۔ غیاث الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کو ہندوستان سے والیس بلا بھیجا۔ چنا نچیشہاب الدین ہندوستان کی مہم سے بہت جلد فراغت حاصل کر کے والیس ہوااور فو جیس آراستہ کر کے خراسان کی طرف بڑھا۔ سلطان شاہ وزغیات الدین میں خط و کتابت شروع طرف بڑھا۔ سلطان شاہ وزغیات الدین میں خط و کتابت شروع

ہوئی مصالحت کی گفتگو ہوئی بالآخر سلطان شاہ نے بوش اور بادغیس کی واپسی پرمصالحت کا اظہار کیالیکن شہاب الدین اس پر راضی نہ تھا جنگ کی چیخ و پکار مجائے ہوئے تھا اور غیاث الدین اسے خوزیزی اور جنگ سے روک رہا تھا استے بیں سلطان شاہ کا اپنجی مصالحت کی غرض سے غیاث الدین کے دربار میں حاضر ہوا۔ شہاب الدین اپنے جوش کو ضبط نہ کر سکا چلا اٹھا '' اس طرح سے بھی صلح نہ ہوگی اور ہرا کی صلح نہ کرو' ۔ شہاب الدین سے کہ کراٹھ کھڑا ہوا۔ لشکریوں سے مخاطب ہو کر بولا'' الی صلح سے موت بہتر ہے اٹھو جنگ پرتیار ہو جاؤ''۔ غیاث الدین خاموش ہوگیا۔

سلطان شاہ می فکست: سلطان شاہ کا اپنی ناکام واپس ہوا اور شہاب الدین فوجیل کے کرمروالرود کی طرف چلا۔
سلطان شاہ می اس مطلع ہو کرمیدان بیل آگیا۔ پہلی ہی جنگ بیں شکست کھا کر بھا گا۔ صرف ہیں سوارول کے ساتھ مرو
بیل داخل ہوا۔ علاء الدین تکین (سلطان شاہ کا بھائی) اس شکست سے مطلع ہو کرسلطان شاہ کی روک ٹوک کے لئے ججوں کی
طرف روانہ ہوا۔ سلطان شاہ نے ججوں کا راستہ ججوڑ کر غیاث الدین کے دربار کا راستہ لیا۔ غیاث الدین نے اس کی اور اس
کے ہمراہیوں کی عزت افزائی کی اور نہایت عزت واحر ام سے اپنے شاہی محل بیل میں تھم رایا۔ علاء الدین کو اس کی خبرگی ۔
غیاث الدین کو لکھ بھیجا کہ '' ہمارے بخرم کو ہمارے پاس والیس کر دو ورنہ فیر نہیں ہے' نے بیاث الدین نے جواباً لکھا '' وہ
میرے پاس پناہ گرین ہوا ہے بیل اس کی سفارش کرتا ہوں مناسب سے ہے کداس سے تم مصالحت کر لوور نہ میرے اور تہمارے ورستانہ تعلقات منقطع ہوجا کیں گائی خط بیل ہے تھی لکھا تھا کہ آئندہ سے تم خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھواور تعلقات مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بہن کا عقد میرے بھائی شہاب الدین سے کردو۔ علاء الدین تکین کواس جواب سے سکتہ ساہو

غیات الدین اورعلاء الدین کیدن غیاث الدین نے اپنی تمام فوج کوخوارزم پر تملہ کرنے کا جھم ذیا۔ اس کے علاوء والی نیٹا پورکو کھے بھی ان کی تمام فوج کو جھ کرلواوراس کی کمک پرتیار ہو جاؤ۔ علاء الدین کو فوج سے جنگ کرنے پر مستعد ہو کر جاؤ۔ علاء الدین کی فوج سے جنگ کرنے پر مستعد ہو کر خوارزم سے فکلا پھر یسوچ کر کہ مبادا دو مری جانب سے آ کرخوارزم پر قبضہ کرلیں خوارزم کی جانب واپس ہوا اور جس قدار نمال والسباب اٹھا سکا دہ لے کر ترکان خطا کے پاس چلا گیا۔ فقہاء اور علاء خوارزم غوری کشکرگاہ میں حاضر ہوئے سے کا بیام دیا اور پیمرض کی کہ چونکہ علاء الدین نے ترکان خطا سے میل جول پیدا کرلیا ہے مناسب ہے کہ آ پ مروکو اپنا مرکز حکومت بنا کیں ۔ تا کہ علاء الدین کے آئید مصالحت کر کیجئے۔ شہاب الدین نے سے تاکہ علاء الدین کے آئید کی اور بلاکی شرط کے مصالحت کر کے واپس آیا۔

تسخیر بلا و اجمیر : ۵۸۳ میں شہاب الدین اپنالشکر ظفر پیکر گئے ہوئے اجمیر کے علاقے کو فتح کرنے کے لئے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا تھا بلاوا جمیر گواس وقت ولایت سواک کے نام سے موسوم کرتے تھے اس کے حکر ان کا نام کو کہ تھا شہاب الدین نے دیلی کو فتح کے بعد جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں قلعہ سرتی بانی سانہ کہرام پر بھی قبضہ کر آپاس سے راجہ اجمیر کو برجمی پیدا ہوئی فوجیں فراہم کر کے لشکر اسلام سے جنگ کرنے کے لئے لکلا۔ فوج کو میمنہ ومیسرہ پر مقرر کیا۔

ارخ ابن ظدون (صفیم) نور کی ایک تعداد رکھی۔ شہاب الدین کی فوج بھی میدان میں آگئی لڑائی نہایت سخت شروع ہوئی۔ انفاق یہ کہ عسا کر اسلامیہ کا مینہ ومیسرہ (دایاں اور بایاں بازو) شکست اٹھا کر بھاگ نکلا را جبوت جملہ کرتے ہوئے قلب انکر تک پہنچ کے ایک فیل سوار را جبوت نے شہاب الدین کی طرف ہاتھی بڑھایا شہاب الدین نے نیزہ چلایا وار پورا نہ پڑائے چند دانت آگے کوٹ کے اچوت نے تکوار کا وار کیا۔ شہاب الدین کے بازو میں شخت چوٹ آئی گھوڑے سے زمین پرآ رہا۔ شہاب الدین کے بازومیں شکی طرح اٹھا کر لے بھا گے است میں رہا۔ شہاب الدین کے ہمرای جی تو کر کر لڑتے رہے بالآخر اپنے فوجی سردار کوکسی شکی طرح اٹھا کر لے بھا گے است میں رات ہوگئی راجیوتوں نے تعاقب اور تل سے اتھ کھینچ کیا۔

معرکہ جنگ سے بچھ دورنکل آنے کے بعد زخم سے اس قدرخون نکلا کدشہاب الدین ہے ہوش ہو گیا۔ یا لکی میں سوار کرا کے لا ہور لایا گیا۔ چندروز قیام کے بعد جب ذرا ہوش وحواس درست ہوئے تو غزنی کی طرف کوچ کیا چنا نجی غزنی میں ۸۵۸ھے تک مقیم رہا۔

شہاب الدین کی امراء سے برہمی : ۵۸۸ میں شہاب الدین نے غربی ہندوستان کی جانب بغرض جہادکوئ کیا مقصود پر تفا کہ اس فکست کا جے آپ او پر پڑھائے ہیں۔ راجبوتوں سے بدلہ لیجس را مانہ سے شہاب الدین راجبوتوں سے فکست کھا کہ والیس گیا تھا ہر داران لشکر اور امراء دربار کو حاضری کی اجازت نہ دی تھی ان کا مند دیکھنے کا روا دار نہیں تھا چنا نچ ہر داران لشکر کے مشورہ کے بغیر دفعۃ غربی سے لشکر کوکوئ کا تھا مویا ہوئی و قیام کرتا ہوا پہنچا۔ سر داران غور بین سے ایک بوڑھے نے حاضر ہو کر معذرت کی دیافت کیا ''کس طرف کا قصد ہے'' یشہاب الدین نے جواب دیا'' مجھے ہر داران لشکر اورام اء دربار پراطمینان ہیں ہانہوں نے جھے گزشتہ لڑائی میں تھا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے میں انہیں کوئی را زبتانا نہیں چا ہتا اور نہ ہیں ان کا منہ دیکھوں گا جب تک راجپوتوں سے فکست کا بدلہ نہ لے لوں جھے چین نہ میں انہیں کوئی را زبتانا نہیں چا ہتا اور نہ ہیں ان کا منہ دیکھوں گا جب تک راجپوتوں سے فکست کا بدلہ نہ لے لوں جھے چین نہ آگا '' ۔ بوڑھے نے عرض کیا'' وہ ایک اتفاق اور تقدیری امر تھا جو پیش آگیا۔ تمام سرداران لشکر جاں با تاری کی خطا کیں معاف فرما دیکئے وہ لوگ خود کر دہ پشیان اور ناور ہیں ۔ بہاں با دشاہ کا پیینہ کرے گا وہاں وہ خون گرانے کوموجود ہیں آپ ان کی خطا کیں معاف فرما دیکئے وہ لوگ خود کر دہ پشیان اور ناور ہیں۔

شهاب الدین کوید با تین پیند آگئیں۔امرایشکر کوجا ضری کی اجازت دی اور جسب درجہ برایک کوخوشنو دی مزاج کاخلعت عنایت کیا۔

راجپوتوں کی شکست بیتاور نے نکل کرائی میدان میں پہنچا جہاں پہلے لڑائی ہوئی تھی اثناء راہ میں جس قدر دیبات

فتح الجمير : اس نتحياني كے بعد شہاب الدين نے الجمير كا قصد كيا 'بہت بڑا قلعہ تھا اور را چيوتوں كے دارالسلطنت ہونے كا اسے فخر حاصل تھارا چيوتوں ميں اس كے بچانے كى قوت باقى ندر ہى تھى اس لئے آسانى سے فتح ہو گيا 'الجمير كے فتح ہوئے سے جتنے شہراس كے قرب وجوار ميں تھے وہ بھى فتح ہو گئے اور شہاب الدين نے اپنے غلام قطب الدين اليك كوجواس كى طرف سے دہلى كا گورز تھا ان شہروں كى حكومت عنايت كى اور غزنى كى جانب واپس ہوا۔

فنج بنار س : شہاب الدین غزنی کی روانگی کے وقت اپنے غلام اور گورنر ہندوستان قطب الدین ایک کو ہدایت کر گیا تھا کہ وقاً فو قاً ہندوستان کے شہروں پر جہاد کرتے رہنا چنا نچے اس ہدایت کے مطابق ہی قطب الدین ایک نے اکثر مقامات پر جہاد کی غرض سے فوج کشی کی اور مظفر ومنصور ہوا۔ راجہ بنارس کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔

راجہ بنارس راجگان ہند میں ایک خاص امتیازی درجہ رکھتا تھا۔ رقبہ حکومت کے کجاظ سے بھی سب سے بوا تھا'اس کی حکومت میں جدود چین تک بھیلی ہوئی تھی ۔ مغرب میں لا ہور کے قریب تک اس کی حکومت کا اثر پہنچا ہوا تھا' قوج وغیرہ بھی اس کے مقوضات میں شامل تھے۔ ان شہروں میں سلطان محمود نے زمانے سے اسلام کی تخم ریزی ہوگئی تھی۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی ایک خاصی آبادی تھی۔ راجہ بنارس نے ان مسلمانوں کواپئی فوج میں شامل کر لیا اور نہایت اہمنام اور انتہا کی غرود سے ایک بوئی فوج میں شامل کر لیا اور نہایت اہمنام اور انتہا کی غرود سے ایک بوئی فوج میں شہاب الدین کے مقبوضات کی طرف بردھا دریائے ماحون پرجود جلہ

ی میر محمد کا قلب محصورا کے رشتہ داروں کے بعضہ میں تھا قطب الدین نے شہاب الدین کی دالیسی کے بعد اس پر جہاد کیا اور ہزور نے اس پر جا دائیں ہوگیا اس کے بعد ۱۹۸۹ میں شہر کوئل (علی گڑھ) کو فتح کیا۔ دہلی کا قلعہ اس وقت تک ہندوؤں کے بتضہ میں تھا قطب الدین نے اس کی اہمیت کا احساس کر کے اسے بھی منحر کرلیا اور اپنام کرنے کومت بنایا۔ (تاریخ فرشتہ مقام دوم صفحہ ۸۵ طبقات ناصری صفحہ ۱۰۰)۔

<sup>۔</sup> بنارس کے داجہ کا نام ہے چند تھا قنوج بھی اس کے دائر ہ حکومت میں تھا مقام چند دار اور اٹا وہ میں مسلمانوں اور را جیوتوں نے صف آ رائی کی تھی لیسکر اسلام کے مقدمة انجیش پر قطب الدین ایبک تھا۔ تقریباً پانچ سوزنجیر فیل جے چند کی فوج میں تھے ( تاریخ فرشتہ مقام دوم صفحہ ۵۸)۔

ے ہم پلہ ہے دونوں حریفوں نے صف آرائی کی خت اورخوز پر کینگ ہوئی کشکر اسلام نہایت استقلال کے ساتھ الز تاریا۔

بالآخر فتح نصیب ہوئی کفارلشکر پا مال کیا گیا۔ راجہ بنارس اثناء جنگ میں مارا گیا' بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزار ہالوغڈی

غلام بنائے گئے۔ بڑے ہو سے سور مارا چیوتوں کے لڑکے گرفتار کر لئے گئے۔ نوے ہم چھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے باتی بھاگ
گئے اور بعضے مارڈ الے گئے۔ شہاب الدین مظفر ومصور بنارس میں داخل ہوا۔ ایک ہزار چارسواونٹوں پرخز اند بار کرا کے غزنی

قلعہ گوالیار کی تشخیر بھی ہے۔ الدین نے چر ہندوستان پر بغرض جہادہ کما کیا اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے غرفی کے روانہ ہوا۔ قلعہ مسئل پر پہنچ کر محاصرہ و الدین کے حاصرہ کے بعد قلعہ بسلے وامان فتح ہو گیا تھوڑی ہی فوج ایک سر دار کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور کر کے قلعہ گوالیار کی طرف بڑھا۔ بھنکر سے گوالیار پانچ منزل کی مسافت پر تھا در میان میں ایک بڑی نہر حاکل تھی کی بینچ ہی چاروں طرف سے گھیرلیا۔ بالآ خرگوالیار بھی سلح کے ساتھ فتح ہوا۔ سالا نہ خراج مقرر کیا۔ راجہ گوالیار نے ایک بڑی نہر حاکل تھی سونا نذر کیا۔ ہما الدین نے والسی کا تھم دے دیا' بلادا بی اسود کو غارت و پا مال کرتا ہزاروں کو قید اور لونڈی وغلام بناتا ہوا مظفر ومنصور غرفی چلاگیا۔

with the above the windy the wast of the terms

ا بیلزائی مقام چندواڑواٹاوہ میں ہوئی تھی۔ دیکھوتاریخ منہاج سراج چرجانی جوشہاب الدین کے نشکر کا قاضی اوراس کا ہمراہی تھا۔ ع منہاج سراج میں لکھاہے کہ تین سوزنجیرفیل اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

۳ شباب الدین کی واپس کے بعد ہمران نے جو متھورا کا داماد تھا متھورا کے لاکے کے ساتھ ٹل کرا جمیر واپس کینے کی غرض ہے خردج کیا والی اجمیران دنوں شہاب الدین کی طرف سے کولہ متھورا کا لڑکا تھا چنا مجھوکولہ نے اجمیر کو ہمران کے خوالے کردیا۔ قطب الدین ایک کواس کی خرکی آگ گولہ ہوگیا انگر آرامتہ کرتے ہمراخ برچڑھ آیا۔ ہمراج نے بھی آیک بری فوج سے مقابلہ کیا بہت بڑی لڑائی ہوئی آخر کا دہم راخ مارا گیا اور اجمیر پر قطب الدین ایک کا قبضہ ہوگیا۔ اس داندے اجمیر میں سلمان عائم رہنے لگا۔

قطب الدین ایک نے اجمیر پرفتے یا بی حاصل کر کے نیروالہ گجرات کی طرف قدم بردھایا۔ بھیم دیونہروانہ کاراجہ مقابلہ پر آیا۔ یہ وہ کا سے جس نے پہلی بارقبطہ کا ہور سے بل شہاب الدین کوشکست دی تھی غرضکہ دونوں حریف جی تو ڈکرکڑے قطب الدین آیک کو کا میا بی ہوئی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے بعد شہاب الدین غزنی گیا۔ پھر وہاں سے دہلی واپس آیا۔

ترکول کی پیش قدمی : چنانج علاء الدین کی ترغیب و سازش ہے ادھر ترکول کے بادشاہ نے ایک بوی فوج اپنے سپہ سالا رافواج کی بادشاہ نے الدین کے مقبوضات پر حملہ کرنے کی غرض ہے روانہ کی۔ دریا کو عبور کر کے غوری مقبوضات کی طرف بڑھے 'ادھر علاء الدین تکش نے طوس کی طرف برخ صابے قدم بڑھایا غیات الدین اس وقت عارض کی طرف بڑھے 'ادھر علاء الدین تکش نے طوس کی طرف سے محاصرہ کی غرض ہے قدم اللی تھی 'بلاد اسلام آفات و مصیبت کا نشانہ بن گئے 'ترکول نے بہاء الدین کو گھیر لیا۔ بہت شخت الوائی ہوئی لیکٹر اسلام نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے لڑتا رہا۔ اس اثناء میں غیات الدین کی جمبی ہوئی کمک آئی بیٹی 'لشکر اسلام کے دل ہا تھوں بڑھ گئے۔ سب نے مجموعی قوت سے ترکول کے بیاؤں اکٹر گئے تک الدین کی جمبی ہوئی کمک آئی بیٹی 'لشکر اسلام کے دل ہا تھوں بڑھ گئے۔ سب نے مجموعی قوت سے تملہ کیا ترکوں کے بیاؤں اکٹر گئے تک تا کہ کا تعداد بارہ بڑارتھی اورا گڑقل وقید کر لئے گئے صرف چندا فراد جا نبر ہوکر استان غم شانے کے لئے اپنے اورشاہ کے باس بینچے۔ اور مور چول کے جمیر ول سے بلاک ہوگئے 'جن کی تعداد بارہ بڑارتھی اورا گڑقل وقید کر لئے گئے صرف چندا فراد جا نبر ہوکر دستان غم شانے کے لئے اپنے بادشاہ کے باس بینچے۔

علاء الدین اور تر کمانوں میں کشیدگی : بادشاہ ترک کواس داقعہ سے خت صدمہ ہوا۔ علاء الدین کشش کو لکھا تہاری بدولت ہماری قوم اور فوج کو ہلاکت کاسامنا کرنا پڑا تہارے ہی کہنے ہم نے غیات الدین کے مقبوضات کی طرف قدم برهایا تھا تم نے جمیں دھوکا دیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے نقصانات کی تلائی کرو۔ ہمارے مقتولوں کا خون بہا دواور جس طرح ممکن ہو ہمارے در بار میں حاضر ہو'۔ استحریرے دیکھنے سے علاء الدین کے حواس بجاند رہے۔ غیاف الدین سے میل جول بیدا کیا۔ ترکمانوں کی شکایت کی غیاف الدین نے ملامتانہ جواب دیا۔ در بار خلافت کی نافر مانی پر نصیحت و فصیحت کی ۔ بہی اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ اسباب سے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پر بیات ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے مالات میں کھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ بیتوں سے ملاح اللہ بین اور ترکمانوں میں مخالفت کی دور اس میں کھوں سے نکال لیا۔ جیسا کہ بیتوں سے دور بار میں کھوں سے نکال کی میں کھوں سے دور بار میں کھوں سے نکال کیا کے دور بار میں کھوں سے نکال کیا کہ دور بار میاں کو دور بار میں کھوں سے دور بار میاں کو دور بار میں کھوں سے دور بار میں کھوں سے دور بار میں کو دور بار میاں کو دیں کو در بار میں کھوں سے دور بار میں کو دور بر بار میان کی کھوں سے دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار کو دور بار کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار میاں کو دور بار کو دور بار کی کو دور بار کو دور بار کو دور بار کو دور بار کو دور بار کو دور بار کو دور بار کو دور با

علاء الدین ثانی : ان واقعات کے بعد علاء الدین تکش نے جس کا ذکر آپ او پر پڑھ آئے ہیں سفر آخرے افتیار کیا۔
اس نے خراسان بلا درے اور بلا و جہالیہ پر اپنی قوت بازوے قبضہ کرلیا تھا اس کے مرنے پر اس کا بیٹا قطب الدین حکمران ہوا۔ علاء الدین کا لقب اختیار کیا۔ غیشا پور کو بطور موا۔ علاء الدین کا لقب اختیار کیا۔ غیشا پور کو بطور علی شاہ کے خوف سے مروجلا گیا توج کی قرائمی جا گیر مرحت کیا۔ ہندو خان ابن ملک شاہ برا در علی شاہ اور علاء الدین اپنے بچاعلی شاہ کے خوف سے مروجلا گیا توج کی قرائمی اور ترب بیل مصروف ہوا اس کی خبر اس کے بچاعلاء الدین محرکو ہوئی ایک فیکر حدیثر ترکی کی ماتحتی ہیں بندو خان کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا۔ بندو خان نے مروکو خبر باد کہ کر غیاف الدین کی خدمت میں جا کر بناہ کی اور اپنے بچا کے مقابلہ میں امداد کا خواست کا وعدہ کیا۔

مروالرود مرقبضد عنقرتر کی بندوخال کی روانگی کے بعد مرویی داخل ہوا۔ ولا خال اور اس کی مال کوعزت واحرّ ام کے ساتھ خوارزم بھنج دیا۔غیاث الدین نے جیسا کہ اس نے بندوخال سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے چچاعلاء الدین سے چھیڑ چھاڑ

نیش ابور کا تا رائے شہاب الدین نے مروکی مہم ہے فراغت حاصل کرے سرخس کی طرف قدم پڑھایا تین ماہ کے محاصرہ کے بعد صلح و امان سے شہر پر قبضہ حاصل کیا۔ علی شاہ اس وقت نیشا پور میں تھا اور اپنے بھائی علاء الدین محمد کی طرف سے خراسان پر حکومت کر ہاتھا۔ شہاب الدین نے دھمگی دی کہ اگرتم شاہی علم حکومت کی اطاعت قبول کرو گے تو تہماری خیر نہیں ہے جنگ کے لئے تیار رہو علی شاہ نے بچھ جواب نہ دیا 'شہر کی قلعہ بندی کرئی میرون شہر کی عمار تیں مسمار کرادیں 'باغات اور جنگل کٹواڈا لے محمد بن غیاث الدین نے ایک جانب سے شہر پر حملہ کردیا اور استے متوار محملی شاہ سنجل نہ سکا۔ شہر پناہ کے ایک حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے باپ کا جمنڈ اشہر پناہ کی دیوار پر گاڑ دیا۔ دوسری جانب سے شہاب الدین نے حملہ کیا تھا اور اس طرف کی شہر پناہ کی دیوار بھی شہاب الدین کے حملہ سے زمین دوڑ ہوگئی تھی۔ دونوں پچیا اور بھتیجا دوطرف سے شہر میں وافل ہو گئے۔ لئکریوں نے جائے متحد میں جاکر بناہ لی۔ اہل شہر نے امل کی درخواست کی کو ف مارموقوف کر دی گئی۔ خوار زمیوں نے جائے متحد میں جاکر بناہ لی۔ اہل شہر نے اکی گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ خوار زمیوں نے جائے متحد میں جاکر بناہ لی۔ اہل شہر نے ایک گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ خوار زمیوں نے جائے متحد میں جاکر بناہ لی۔ اہل شہر نے ایک گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔

اسا عبلیوں کی بریاوی خراسان کومرکر کے شہاب الدین نے قبستان کی جانب کوچ کیا گئی نے بیفرد کی کہ قبستان کے قرب وجوار بیں آیک قصبہ ہے جہاں کے رہنے والے اساعیلیہ فد بہب کے پیرو کار بیں شہاب الدین نے بیہ بنتے ہی اس قصبہ پر دھاوا کر دیا بر ورتیج تھس پڑا جو مقابلہ آیا اسے نہ تیج کیا عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا قصبہ کو دیران کر دیا۔ اس قصبہ کے قرب و جوار میں ایک دوسرا شہر تھا اور یہاں کے رہنے والے بھی اساعیلیہ فرقہ کے تھے۔ شہاب الدین نے اس شہر کے ساتھ بھی وہی برتا و کئے ۔ والی قبستان نے عیاف الدین کی خدمت میں شہاب الدین کے حملوں کی شکایت کھی اور معاہد و سابق کو یا دولایا۔ غیاث الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کو استدہ حملہ کرنے سے روکا اور واپس آئے پر مجبور کیا چنا نچے شہاب الدین مجبوراً اور واپس آئے پر مجبور کیا چنا نچے شہاب الدین مجبوراً اور ایس آئے پر مجبور کیا چنا نچے شہاب الدین مجبوراً

فتح نهر والا (پنجاب) : شهاب الدین اگرچه اپنج بھائی غیاث الدین کے علم سے قراسان سے مجود اوالیں ہوالیکن غربی والا (پنجاب) : شهاب الدین اگرچه اپنج بھائی غیاث الدین ایک عظم سے قراسان سے مجود اوالیں ہوالیکن غربی نہ گیا جہاد کا شوق دل میں جراہوا تھا 'ہندوستان کا راستہ اختیار کیا یہ واقعہ ۵۹ معظم کے مقدمہ الحجیت رہاں کا غلام قطب الدین ایک تھا۔ ہندوستان فوج سے نہر والدی قریب مقابلہ ہوا۔ ایک نے پہلے ہی حملہ میں راجچوتوں کو شکست دی اور انہیں قبل و پامال کیا 'نہروالدی طرف بڑھا اور برور تھے اس پر بقضہ کر لیا۔ والی نہروالہ کی طرف بڑھا اور برور تھے اس پر بقضہ میں نہیں رہ سکتا والی نہر والہ سے سالا شخراج برمضا کی طرف بروالہ کی جانب والیں ہوا۔

علاء الدین کا خراسان میر دو بارہ قبضہ: جم وقت غوری نظر خراسان کے جن شہروں اور مقابات پر قبغہ کرنا تھا بھہ کرتا تھا جہد کر کے خراسان کی جا ب وائیں ہوا اور شہاب الدین غرفی وائی جائے کے بجائے ہوں ہوا ورشہ الدین کے باس واقت علاء الدین کی جا دہندو ستان کی طرف چلا گیا اس وقت علاء الدین بھر والی خوارزم نے غیاف الدین کے باس واقت علاء الدین بنے والی خوارزم کو وائیں الدین نے بسے مورت کی جا بی بہر بہر ہر ہے کہ جن مقابات اور شہروں پر شہاب الدین نے بسے حاصل کیا ہے وہ پھر حکومت خوارزم کو وائیں ورئے جا بہر الدین نے اس کا بچھ جواب شدویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب شدویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب شدویا۔ علاء الدین نے ترکما نوں کی ساز بازشروع کی۔ است بھی شہاب الدین ہو تھوڑ نے کے لئے لکھا اور نیشا پور نہو وڑ نے کی صورت بھی بڑک کی مازش کی بناء پرغیاف الدین کے گوز خواسان کو نیشا پور چھوڑ نے کے لئے لکھا اور نیشا پور نہو وڑ نے کی صورت بھی مطلع کیا کہ والی الدین کی خدمت بھی اس کی اطلاعی دپورو نیش کی اور اس امر سے بھی مطلع کیا کہ الی نیشا پور بھی وشمان کو مت کی طرف کی خوارزم فو جین آ داست کی بھا اور ایوروا پس لینے کی غرض سے بھی مطلع کیا کہ الی نیشا پور وہ بھی کا واحدہ کیا اور علاء الدین کی خدمت کی مورت میں اس کی اطلاعی دپوروا پس لینے کی غرض سے بھی مطلع کیا جراب جب گورز خواس نے بھی کی خوارد موج جین الدین کا جسیجا) بھا گر گیا۔ مرتا کھیتا بحال پریشان کی خوصایا ورم بین تو مورت کی خوار موز کو میں الدین کی طرف سے ممک نہ پیٹی کی خواس ورم ورک تو موروں کی اور کی طرف قدم کی اور خواست کی شہر پناہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی شہر بیناہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی شہر بیناہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا جواس کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا جواس کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اڈرا دورا خواست کی دیواروں پر اس کا پھر بیا اگر دورا دورا کی دیواروں پر اس کی کھر بیا دورا کے دیواروں کیا تو دورا کی دیواروں پر اس کا کھر بیا دورا کیا کے دیواروں کیا کیا کھر کیا کھر کیا کہ دورا کیا کہ کو کیا کہ کو دیوار کیا کھر کیا کیا کے دیوار کیا کھر کیا کہ کو دیوار کیا کے دیوار کیا کھر کو دی

مرخس برفوج کشی اعلاء الدین نے نیٹا پور پر قبضہ کرنے کوتو کرلیا گرغیاث الدین اوراس کے بھائی شہاب الدین کے خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا گورنر نیٹا پور سے کہا کہ'' آئے ون لڑائی کی وجہ سے بے حد خوزیزی ہوتی ہے' مناسب ہوگا کہ غیاث الدین اور شہاب الدین سے تم صلح کرا دو''۔گورنر نیٹا پورمصالحت کرانے کا افر اراور وعدہ کرکے رخصت ہوا۔ چونکہ

ئے شہاب الدین کی واپسی کے بعدراجیوتوں نے قطب الدین ایک سے چھیڑ چھاڑ شروع کی قطب الدین نے انہیں نیچا و کھایا ورقلعہ کالپی کالنجر اور بدایون کو<mark>949 م</mark>یں ہے کرلیا۔ دیکھوتاریخ فرشتہ مقالہ دوم صفحہ 8۔

حسن بن محر مرغنی کی گرفتاری عاصره اٹھ جانے پرزگی نے سرخس سے نکل کرمی بن خریک سے مردیش ملاقات کی اور بالا تفاق دونوں نے ان صوبوں کا خراج وصول کر لیا۔ علاء الدین اس خبر کوئ کر خصہ سے کا نپ اٹھا۔ تین ہزار سواران کی سرکو بی کے لئے روانہ کئے ۔ محمد بن خرک نے سوسواروں سے مقابلہ کیا علاء الدین کی فوج کو پہلے ہی معرکہ میں شکست ہوئی۔ محمد بن خرک کو جو کچھ ہاتھ لگا لوٹ لیا۔ اس کے بعد علاء الدین نے غیاث الدین کے پاس سلح کا بیام بھیجا۔ غیاث الدین نے شرا مُلا صلح کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے شرا مُلا صلح کے کی غرض سے سرداران غوریہ میں سے حسن بن محمد مرغنی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد مرغنی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد مرغنی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد کو گرفتار کرکے قید کر دیا (مرغن غور کا ایک گاؤں تھا)

ہرات کا محاصرہ اس مرفی کی گرفاری اور قید کر لینے کے بعد علاء الدین محمد والی خوارزم نے ہرات پرفوج کئی کی اور پہنچتے ہی محاصرہ ڈال دیا۔ ہرات میں سلطان شاہ کے خادموں میں سے دو بھائی رہتے تھے جو ہرات کی شہر پناہ کے محافظین کے سر دار تھے۔ انہوں نے والی خوارزم سے سازش کر لی اور حملہ کے وقت اندرون شہر میں بھی جنگ چھیڑ دیے اور شہر بناہ کا دروازہ کھول دیے کا دعدہ کیا۔ کئی ذریعہ سے امیر حسن غرنی کواس کی خبرلگ گئی جو والی خوارزم کے بیبان قید تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیے بھائی محروائی ہرات کواس مائے والی جوال ہوا ہوئی ہوئی اس دونوں بھائیوں کو گرفار کر کے جیل جن ڈال دیا۔ اس اثناء میں غیاث الدین کا بھانچا الب عازی ایک جرار لشکر لئے ہوئے اہل ہرات کی کمک پرآ پہنچا۔ یا کی کوس کے فاصلہ پر او کیا۔ ہرطرف سے تا کہ بندی کر کے والی خوارزم کے لشکر کی رسد بند کردی۔

شہا ب اللہ من کی مراجعت والی خوارزم نے الب غازی کی توجہ ہٹانے کی غرض سے ایک دستہ طالقان کی غارث کری کے لئے بھتے دیا۔ حسن بن خرک والی طالقان نے مدافعت کی اور کامیاب ہوا تملہ آ ورگروہ بین سے ایک شخص بھی جانبر نہ ہوسکا۔ والی خوارزم کواس واقعہ سے خت صدمہ ہوا۔ پائے رفتن نہ جائے مائدن کامضمون پیش آ گیا تھا۔ اس فوج کا ایک

غیاث الدین کی وفات ( ۱۹۵۵ میم می) غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام تعمر ان غزنی خراسان فیروز کوه کا ہور اور رہ ا د الی نے وفات پائی۔ اس کا بھائی شہاب الدین اس وقت طوس میں تھا جیسا کہ ہم اور تحریر کرآئے ہیں۔ شہاب الدین اس واقعہ جا نکاہ ہے مطلع ہوکر ہرات کی طرف روافہ ہوا۔ ہرات بھی کرغیاث الدین کی خبر وفات طاہر کر کے رسم تعزیت اوا کی۔ غیاب الدین نے صرف ایک لوکامح وونا می یادگار مجھوڑا۔ اس نے اپنے باپ کامبارک لقب غیاث الدین اختیار کیا۔

منصورتر کی کافل : شہاب الدین نے طوس سے روانہ ہونے کے وقت مروکی حکومت پرامیر تحد بن خرک کو مامور کیا تھا۔
ادھر شہاب الدین کی عدم موجودگی ادھر غیاف الدین کی وفات ہے والی خوارزم کومر و پر تملہ کرنے کا خیال پیدا ہوا ۔ جبت
پ ایک فوج مرتب کر کے مرو کے مرکز نے کے لئے بھیج دی۔ امرائی بن خرک نے اس فوج پر شب خون مارا چندا فراد کے سوا
کوئی جانبر نہ ہوسکا۔ قیدیوں اور مفتو لوں کے سروں کو بٹارت فتح کے ساتھ ہرات روانہ کیا والی خوارزم کواس واقعہ سے شخت موسر موسر کرنے کے لئے روانہ کی۔ امیر محمد اس خبرے مطلع ہو کر مدافعت کی صدمہ ہوا۔ ایک بوی فوج مضور ترکی کی ماختی میں پھر مروسر کرنے کے لئے روانہ کی۔ امیر محمد اس خبرے مطلع ہو کر مدافعت کی غرض سے لگا۔ مروسے دی کوئی کے نام کا خرصور کوئی سے نکا۔ مروسے دی کوئی اور کوئی اور کوئی امر کے خاصر ہوا گئی والی مروسے نکارے بندرہ روز تک محاصرہ کے رہا۔ مشمور ترکی گئی ہوئی۔ بالا ترب میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اس واقعہ کے بعد شہاب الدین اور والی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اس والی موالے نہ ہوا اور اس والی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اس واقعہ کے بعد شہاب الدین اور والی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اس مار سے دیا گئی ہوئی اس موالے نہ دیا گئی ہوئی۔ ایکن کوئی امر طے نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد شہاب الدین اور والی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوئی۔ اس موالے نہ دیا گئی اور والی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ لیکن کوئی امر طے نہ ہوئی۔ اس مورد کوئی امر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کوئی اور کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دور

شہاب الدین کی مراجعت غرنی: شہاب الدین نے جس وقت غرنی کی جانب واپنی کا قصد کیا انظام مملکت کے خیال سے ہرات کی حکومت پراپنے بھا نجے الب عازی کو مامور کیا۔ علاء الدین بن جمز غوری کو فیروز کوہ اور بلا دغوری عمّان حکومت عنایت کی ۔ جنگ بڑا سان اور دیگر امور انظام بھی اس کے سپر دیجے کے محمود کو جو اس کے بھائی غیاث الدین کا بیٹا تھا بست اور اسفراین کی گورزی دی اس کے علاوہ ان اطراف کا انظام اور سرحدی امن قائم رکھنے کا بھی اسے فرمدوار بنایا۔ تھا بت الدین کی خوب ترین زوج تھی شہاب الدین نے غیاث الدین کی وفات کے بعد اسے گرفتار کرنے بٹوایا اور اس کے لاکے بھی در لے لگوائے۔ اس کی بہن سے نکائ کر کیا۔ پھر ان

شہاب الدین اور خطا : غیات الدین کی وفات اور اس کے بھائی شہاب الدین کی تجت شینی کے بعد محرین تکش وائی خوارزم کو ہرات واپس لینے کی اس وجہ نے خواہش پیدا ہوئی کہ شہاب الدین نے آئے دن کی لڑائی اور خوزیزی ہے احرّ از کرنے کے خیال سے سلے کا بیام دیا تھا جو کھیل کو نہ پہنی سکا اس کے بعد شہاب الدین غزنی سے لا ہور کی جانب ہندوستان فتح کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ محرین تکش کو مناسب موقع ہاتھ لگ گیا۔ من اچھا کا اور چہنچے ہی محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ہرات کی گورزی پرشہاب الدین کا بھانجا الب غازی ما مورتھا۔ آئر جانب قدم پڑھانے اور چہنچے ہی محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ہرات کی گورزی پرشہاب الدین کا بھانجا الب غازی ما مورتھا۔ آئر شعبان سند کی کورتک محاصرہ و جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں حریفوں کی طرف سے ایک گروہ معرکم کا رزار میں کام آگیا۔ شعبان سند کی کورتک محاصرہ و جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں حریفوں کی طرف سے ایک گروہ معرکم کا رزار میں کام آگیا۔ ان مقتو کول میں خراسان کا ایک نامی رئیس تھا جوان دنوں مشہد طوس میں مقیم تھا۔

محمد بن تکش : جنگ اور محاصرہ کے دوران حسین بن حرمیل نے جوسر داران غور ریکا ایک بااثر ممبر تھا۔ جرجان وغیرہ اس ک مقوضات اور جاگیر میں تھے محمہ بن تکش سے اپنی محبت واتحاد کا اظہار کر کے یہ کہلا بھیجا کہ آپ چند سر داران لشکر کو میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ میں ضرورت جنگ کے لحاظ سے ہاتھی آپ کو وے دول محمہ بن تکش کو لالے پیدا ہوا جنانچ اپنے سر داروں کو حسین بن حرمیل کے پاس روانہ کیا۔ حسین بن حرمیل حسین بن محمر مرافی کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں بیٹے دیا جس وقت محمہ بن تکش کے سرداران لشکر کمین گاہ ہے آگر جھے حسین بن حرمیل نے کمین گاہ سے نگل کر حملہ کر دیا اور سب کو مارڈ الا۔ ات میں الپ غازی نے سفر آخرت اختیار کیا اور محمد بن تکش نے بھی محاصرہ برات سے نگ آگر اور قبضہ سے نا اُمید ہو کر محاصرہ اضاکر سرخس کی طرف کوچ کیا اور اسے بے یار دیدگار تصور کر کے عاصرہ کر لیا۔

ل بیدوافعات شہاب الدین کے دامن پر داغ ہیں۔مؤرخ ابن خلدون نے اس کا کوئی سب نہیں بیان کیا۔عجب نہیں کہ شہاب الدین کوان کی طرف ہے کوئی بدظنی بیدا ہو تی ہو۔ (مترجم)

شہاب الدین کی خوارزم برفوج کشی ان واقعات کی اطلاع شہاب الدین کو بلاد ہند میں بیٹی سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اپنی فوج کوفوراً لوشنے کا حکم دیا اور محد بن تکش ہے وار الخلافت خوارزم کی جانب قدم بڑھا دیا مجر بن تکش بین کرسرخس سے محاصرہ اٹھا کرخوارزم کو بچانے گیا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی محاصرہ اٹھا کرخوارزم کو بچانے کے لئے دوڑ الیکن اس کے پہنچنے سے پہلے شہاب الدین خوارزم پہنچ گیا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی محقی۔خوارزم یوں نے نہایت دلیری سے شہاب الدین کا مقابلہ کیا۔ سخت خوزیز جنگ ہوئی نوری نبرد آزماؤں کا ایک گروہ کام آگیا جس میں حسین بن محمر مراغنی بھی تھا۔خوارزی بھی کشرت سے گرفتار ہوئے جنہیں شہاب الدین فیل کرڈالا۔

شہاب الدین اور ترکان خطا محد بنتش نے گھراکر کان خطاکوں کے مقابلہ پر میری الدادکوآ ہے اور مدد کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ شہاب الدین کے مقابلہ پر میری الدادکوآ ہے اور مدد کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ شہاب الدین یہ من کرخوارزم کا محاصرہ چھوڑ کراپ مقوضہ علاقے کو اس کے ابھار نے کی وجہ ہے بلا وغور کی جانب بر سے ۔ شہاب الدین یہ من کرخوارزم کا محاصرہ چھوڑ کراپ مقوضہ علاقے کو بھائے کے لئے لوٹا۔ محرائے ایدخوی میں ترکان خطاکے مقدمۃ الحیش ہے لئے بھیڑ ہوگئی یہ مبینہ صفراث ہے کا تھا۔ شہاب الدین کے نے نہایت متی ہے ممالک کردیا اس کے انہیں یا مال کردیا اس اثناء میں ترکان خطاکا مناقہ آگیا اور اس نے شہاب الدین کے بھی ہے ہوئے کہ انہوا اور اس کے بہت ہے ہمرای مارے گئے۔ بذات خاص ایک ہاتھی پرسوار ہو کر قلعہ ایڈخود میں جاکر بناہ گزئین ہوا۔

حسین بن حرمیل کی گرفتاری ترکان خطائے وہاں پنٹی کراہے گھیرلیابالا خرشہاب الدین نے چندہاتھی دے کراپی جان بچائی۔ سات سواروں کے ساتھ طالقان پہنچا۔ شہاب الدین کے طالقان پہنچنے سے پہلے گورز طالقان حسین بن حرمیل واقعہ متذکرہ بالاسے نجات پا کر طالقان پہنچ جکا تھا۔ چنانچ حسین نے شہاب الدین کی رسد و بار برداری کا معقول اور کافی انظام کر دیا اور تمام اسباب اور سامان معاشرت نہیا کردیے چونکہ شہاب الدین کو معرکہ جنگ سے بھاگ کھڑے ہونے کی وجہ سے امراء کشکر سے بدگانی اور ایک قتم کی نفرت پیدا ہوگی ہی اس وجہ سے شہاب الدین نے حسین بن حرمیل کو گرفتار کر کے غربی روانہ کردیا۔ حسین کواس سے بے حد تجب ہوا۔

تاج الدین کاغزنی برحملہ اس گلت کے بعد بلا دغور میں شہاب الدین کے مارے جانے کی خبر غلط طور ہے مشہور ہو گئے۔ تاج الدین (شہاب الدین کاغلام) نے فوجیں فراہم کر کے غزنی کے قلعہ پر قبصہ کرنے کی غرض ہے دھاوا کر دیا۔ والی قلعہ نے نہایت استقلال کے ساتھ مدافعت کی۔ تاج الدین کو مجبورا ہو کر پسیا ہونا پڑا۔ اپنے مقبوضہ علاقے میں پہنچ کر بدامنی اور فیعاد کی مناوی بھی کرادی۔ ترکان خلجیہ سے سازش کرلی گوٹ مارکی کوٹ موگئی۔ شہاب الدین کو دوسراغلام ایک نامی جو جنگ میں شریک تھا وہ فکست اٹھا کر بھا گا تھا۔ ہندوستان پہنچا اور سلطان شہاب الدین کی موت کی خبر مشہور کر کے باتان نے

ا ان دنوں ملتان کا گورزامیر دادسن نامی ایک مخص تھا ایک نے ملتان پہنچ کراس ہے کہا کہ میں شاہی فرمان کے ہموجہ تم سے تنہائی بین پکھ کہنا چاہتا ہوں امیر دادسن کی خوف وخطر کے بغیرا بیک کو لے کرایک کمرہ میں چلاگیا 'ایک ادھراُدھر کی باتیں کرنے دگا جس وقت امیر وادسن عاقل ہوا ایک ترکی غلام نے جواس کام کے لئے پہلے ہی ہے مامور کیا گیا تھا امیر وادجن کا سرا تارلیا ایک نے باہر آ کرید منہور کردیا کہ میں نے یہ کام بھکم سلطان کیا ہے اور مصنوی فرمان دکھا کرماتان برقابض ہوگیا۔ویکھوتاری فرشند مقالد وہ صفحہ 80۔

قابض ہو گیا۔ قبضہ کرتے ہی اہل ماتان کے ساتھ ظالمانہ بر تاؤ شروع کردیئے۔ رفتہ رفتہ چاروں طرف سے بینجریں سلطان شہاب الدین تک پنچیں ۔ سن کرغصہ سے کانپ اٹھا۔ فوج کی فراہمی کا تھم دیا چنانچہ ایک بڑالشکر جمع کر کے ترکان خطا اور مفعدین کی سرگوئی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

کھوکھروں کی سرکوئی شہاب الدین کی واپس کے بعد کروں نے پھر بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ رہزنی اور غارت کری کرنے گئے اس مرتبہ بنوداورتو ہیں بھی غارت گری اور بغاوت ہیں شریکہ ہوگئیں۔ شہاب الدین کواس کی خبرگی ہیں کہ مقبوضہ علاقہ میں بدائنی پھلنے کے خیال سے ترکان خطا کے مقابلہ سے لشکر واپس لے کرغزنی کی طرف آیا اور وہاں سے لشکر کو از سر نو آراستہ کرکے ماہ رہج الاول ۱۰ مرج ہیں کروں کی سرکوئی کے لئے بڑھا۔ نہایت تیزی سے کوچ وقیام کرتا ہوا کروں کے سر پہنچ گیا۔ کر بھی جنگ کے لئے بہاڑوں سے انرکر میدان میں صف آرا ہوئے ایک شب وروز مسلس لڑائی ہوتی رہی دوران جگ میں جب کہ کھسان کی لڑائی ہوری قطب الدین ایک لشکر اسلام لئے ہوئے ( دہلی سے ) آپہنچا اور بھیریں کہتا ہوا ککروں پر جملہ کرویا ۔ کروں کے باؤں اکھڑ گئے نہایت ابتری سے فلست اٹھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے کروں کو جان بالدین ان ابل رسیدوں کو گئیاں جگل ہی بناہ شدد سے جان پایا مارڈ الل سے کروں کا ایک بڑا کروہ ایک گئیاں جگل میں گئی گیا گئین ان ابھل رسیدوں کو گئیاں جگل ہی بناہ شدد سے کلارا دونا کی خور میں نے گرفار کر گئے گئے ۔ لونڈی غلاموں کی اس ملاسلانوں نے اس میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے ناہ روار مارا گیا۔ اس آتا ویل روایاں سردار لئیں ہوگئی کہ پانچ پانچ بانی کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے ناہ روار مارا کیا۔ اس آتا ویل روایاں سردار لئیں ہوگئی کہ پانچ پانچ کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے ناہ روب سندای مہم میں گزرگیا۔

الغرض جس وقت باغیان ہندوستان کی سرکو بی سے فراغت حاصل ہوگئ اس وقت شہاب الدین نے لا ہور سے غزنی کی طرف کوچ کیا۔ بہاءالدین والی بامیاں کولکھ بھیجا کہ مابدولت واقبال کا ارادہ سرقد پرفوج کشی کرنے کا ہے لہذاتم

تاریخ این خلدون (حصیشم) کار دوروی سلاطین میلادی کاروند و میروندی سلاطین دوروی سلاطین دوروی سلاطین دوروی سلاطین دوروی سلاطین در دوروی سلاطین دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین در دوروی سلاطین دروی در دوروی سلاطین در دوروی سلاطین در دوروی سلامی دروی در دوروی سلامی در دوروی سلامی دروی در دوروی سلامی در دوروی سلامی دروی در دوروی سلامی در دوروی سلامی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در دوروی در د

فو جیں فراہم رکھواور دریائے جیجوں پر بل بھی بندھاہوا ہوتا کے لئنگر ظفر پیکر کوعبور کرنے میں کسی تنم کی دفت نہ ہو مرز اہمیہ قنبیلیہ کفار تر اہمیۂ زنی اور پنجاب کے درمیان بہاڑوں میں پر ہے تھے مسلمانوں کی ایذا وی ان کا زہبی فرض تھا یہ

مر الہيد فبيلد : تفار راہيد فرق اور پنجاب في درميان بہار ون يس رہے سے سلما ون ي ايداد ان ان المد بن مرك الله م مجى ايك مم كے بت پرست مجوى المذہب سے ان كى ايك رسم يہ تى كہ جب كى كى لاكى بالغ ہوتى تو اسے مكان كے دروازے پرلاتے اور آ واز بلند سے كہتے سے كوئى ہے جواس لاكى سے شادى كرے۔ جو شخص اس كا اثباتى جواب ديتا تھا اسے فوراً اس كے حوالے كر ديتے ورنہ مار ڈالتے سے ان كى ايك برى رسم يہ بھى تھى كہ ايك عورت متعدد مردون سے ايك بى وقت ميں شادى كرتى تھى دائي تھى دان لوگول نے اطراف سر قنداور قريب شاپور مى فقد مجار كا تا ما فرول كو لوث ليتے سے المان شرق اور قريب شاپور مى فقد مجار كا تا دون دہا زمسافرول كولوث ليتے سے المان شرق اور قريب شاپور مى فقد مجار كا تا ہوگيا تھا۔

تر امہوں کی بغاوت الین بب شہاب الدین کے آل کی غلط خبر مشہور ہوئی تو اس قوم نے بھی بغاوت وسرکشی پرسرا تھایا۔
عہدو بیاں کو بالائے طاق رکھ کر غارت گری شروع کر دی۔ سوار ان اور لکران کے حدود میں رہزنی کرنے گے اور مسلمانوں
کی ایذ او بی پر کمریں با ندھیں۔ تاج الدین ظبی (جوشہاب الدین کی طرف سے ان صوبوں کا گورٹر تھا۔) اس باغی قوم کی
سرکو بی کے لئے اٹھ کھڑ اموا اور ان پر نہایت تن سے حملہ کیا۔ بری طرح پامال کے گئے اور ان کے بڑے بروار مارے
گئے۔ تاج الدین نے ان کے سروں کو بڑے بڑے اسلامی شہروں میں بھی ویا۔ جوشار عام پر آ ویزاں کرویے گئے اور فقتہ
وفساد تم ہوگیا۔ ا

شہاب الدین کی وفات: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ شہاب الدین نے ہندوستان کی مہم سے فراغت پا کر لا ہور سے غربی کی واپسی کا قصد کیا تقاء غرض پیتی کہ ترکان خطاب ان کی پیش قدمی کا بدلہ لے۔ چنا نچے ہندی اور خراسانی فوجیس مرتب کی گئیں۔القصہ جس وقت شہاب الدین لا ہور سے نکل کرغزنی کے لئے روانہ ہوا۔ مقام دیل میں جو لا ہور کے قریب میں پہنچ کر قیام کیا۔ چندلوگ شاہی خیمے کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے در بان کو زخمی کیا شور وغو غا بلند ہوا محافظین خیمہ شاہی دوڑ پڑے جس نے در بان کو زخمی کیا شاور فو غا بلند ہوا محافظین خیمہ شاہی دوڑ پڑھے جس نے در بان کو زخمی کیا تھا وہ تو بھاگ گیا باقی کو موقع من گیا وہ خیمہ شرکھ سے قدوا کی خدمت گار جو خیمہ شرکھ سے خوف زوہ ہو کر بے مس و ترکت مششد رکھڑے رہ ہے۔ شہاب الدین اس وقت نما ڈپڑھ دیا تھا ہجدہ میں تھا کہ ان بے دینوں نے اس حالت میں شہید کیا۔ا سے قبل کر کے اس کے خدمت گاروں پر بھی ہاتھ صاف کیا جو اس خیمہ میں شخصہ میں دواقعہ اوائل ماہ شعبان من البیوکا ہے۔

قاتلین شہاب الدین کی بابت مؤرخین میں اختلاف ہے۔ بعضوں <sup>انک</sup>ا بیرخیال ہے ک*ذکر کرو*ں ( ککروں) نے

یو انگریز مورخ کھتے ہیں کہ شہابالدین کوائک مجنون مسلمان نے قبل کیا تھا۔ مگرید روایت اوراس طرح اساعیلیہ کے قاتل ہونے کی روایت قرین قیار نہیں ہے۔ بظاہر قیاس یہ نتا ہے کہ ککروں نے اسے آل کیا ہے کیونکہ جہاں سے شہاب الدین گر ررہا تھاوہ ککروں کی سکونٹ کی جگہ تھی ۔ (مترجم)

ے گوگر یا تھر یا تکراور کفارتر اہیہ بہاڑی تو میں تھیں۔ ندہ با میسب بت پرست تھے سلمانوں کے پیکے دشمن تھے تکراطراف پشاور میں فتہ بچاتے رہے تھاور سلمانوں کوایذ انٹین دیتے تھے اور کفارتر اہیہ بنجاب اور غربی کے درمیان پہاڑوں میں سکونٹ پڑیر تھے۔ ان کا ندب بھی سلمانوں کی ایڈ او بی کی تعلیم دیتا تھا۔ شہاب الدین محموم کے آخری عبد حکومت میں ان میں ہے ایک جم غفیر دائرہ اسلام میں بطیب خاطر اسلام میں داخل ہو گیا تھا چن کی تعداد تین چارلا کھ بتائی جاتی ہے و کیموماری فرشتہ مقام دوم سفحہ ۲۰۔

خواجہ مؤید الدین شہاب الدین کے آل ہونے کے بعدام اولئکر وزیر السلطنت خواجہ مؤید الدین کی خدمت میں حاض ہوئے اور سب کے سب اس امریز منق ہوئے کہ جب تک خاندان شاہی میں سے کوئی شخص تخت کا مالک نہ ہواس وقت تک شاہی خزانوں کی کامل طور سے تفاظت کی جائے چنانچے وزیر السلطنت نے سپدسالا رفشر کوطلب کر کے فشکریوں میں امن وامان قائم رکھنے اور نظام حکومت کے پابند رہنے کی ہدایت و تاکید کی اور نعش کو ایک تابوت میں رکھ کر اور شاہی خزانے کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہوا خزانہ شاہی دو ہزار دوسوا ونٹوں پر لدا ہوا تھا ہیں سواونٹوں پر خزانہ لدا ہوا و کھ کر خلامان شاہی کے منہ میں پانی پھر آیا۔ صریح (وزکا سرال رشتہ دار) وغیرہ نے بی خیال قائم کر کے شہاب الدین تو اب باتی نہیں ۔ لوٹے کا صحد کیا سرداران لھکر اور امرایان دولت نے ان لوگوں کو اس برے کام سے باز رکھا اور ان سب لھکریوں کو ہندوستان کی طرف واپس کر دیا۔ جن کے وظائف اور جاگیریں قطب الدین ایک کے قضہ میں تھیں۔

شہاب الدین کی جہیز و تکفین ارا کین سلطنت میں تحت نینی میں اختلاف پڑا ہوا تھا۔ بعضوں کا منشابہ تھا کہ غیاث الدین محمد ابن سلطان غیاث الدین تحت آرائے عومت ہوا وربعض یہ چاہتے تھے کہ بہاء الدین سام ہمشیرزادہ شہاب الدین کے قبعہ اقتدار میں زمام سلطنت دی جائے ۔ خواجہ موید الدین اور امرائے ترک کا میلان غیاث الدین محمد کی طرف تھا اور امرائے قور اس خیال میں تھے کہ بہاء الدین سام کو حکومت دی جائے ۔ غرض کہ ہرفریق یہ چاہتا تھا کہ قریب ترین راست کو امرائے فور اس خیال میں تھے کہ بہاء الدین سام کو حکومت دی جائے ۔ غرض کہ ہرفریق میں جھڑا اپڑا گیا۔ ترکوں نے سوران امرائے فور ساختہ حکر ان کو فرزانہ و گفتر حوالے کردے ایک مقام پر پہنے کہ کردونوں فریق میں جھڑا اپڑا گیا۔ ترکوں نے سوران کا راستہ اختیار کرنا چاہا تا کہ فارس بھٹی کرغیاث الدین محمد کو فرزانہ قبل کو خور ہوں نے دوراستہ لیند کیا جو بامیاں کو جاتا تھا۔ وزیرالسلطنت نے آئدہ قبل و قبل کے خطرہ کا احساس کر کے امراء غور کو سے جھا کہا کہ وراستہ لیند کیا جو بامیاں کو جاتا تھا۔ وزیرالسلطنت نے آئدہ قبل و قبل کے خطرہ کا احساس کر کے امراء غور کو سے جھا کہا کہ وراستہ لیند کیا جو کہ میان کر نے میں قبل افغان اور کھارتہ ہوئے ۔ اثناء راہ میں قبل افغان اور کھارتہ ایس کی نظر تا ہوت پر بڑی گھوڑ ہے ہے آئر کرزمین ہوں ہوا۔ محض کو اٹھا کر جہاب الدین کو دیا ہوں کے اجترابین پھاڑ ڈالا۔ لوگوں نے زیروی کھنے کر جہاب الدین کو دیا ہوں نے بڑی کا میان میں با میسوس تا بوت کے باس سے ہٹایا۔ القصہ شعبان تازہ ہے میں شہاب الدین کا تا ہوت غور فی ہوئے اور مدرستہ شابی میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہ کو میں با میں میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہ کو میں با میسوس تا رہیں میں با میسوس تا رہ کو بیان سے میں با میسوس تا رہ کو میں با میسوس تا رہ کو میں با میسوس تا رہ کو بیاں سے بٹایا۔ القصہ شعبان تا دولے کیا جو کو بات کے دیا ہوں کو بات کیا ہوں کو بات کو بات کے دولوں کو بات کے دیا ہوں کو بات کے دولوں کو بات کیا ہوں کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات

شہاب الدین کا کردار: شہاب الدین شجاع عادل اورا پنے ارادوں میں پکا تھا۔ جہاد کے بے حد شائق تھا۔ اس کی ساری عمر جہاد ہی میں تمام ہوئی مر ہفتہ میں جاردن مقد مات فیصل کرنے کے لئے مقرر کر رکھے تھے چنا نچہ قاضی شہران

تاج الدين المدوز على المدوز الدين المدوز السلطان شهاب الدين محمد غورى كخصوص اور مقرب غلاموں ميں سے تفا شهاب الدين كى مارے جانے كے بعد تاج الدين الدوز كوغزنى كى حكومت كاشوق جرايا اور غياث الدين محمد بن سلطان غياث الدين كى حكومت وسلطنت كى لوگوں كو ترغيب دينے لگا۔ جو تكه غياث الدين محمد خراسان كى مهم ميں مصروف تفااس وجه سے اس نے تاج الدين الميدوز كوغزنى كى حكومت كى سندلكھ كر بھيج دى چنانچہ تاج الدين نے دارالسلطنت سے تران شاہى كا حارج لے كرغزنى كا قصد كيا۔

بہاء الدین سام :غیاث الدین نے اپنے بچازاد بھائی شمس الدین جمہ بن مسعود کو بامیان کی حکومت برمقرر کیا تھا اورائی بہن ہے عقد کر دیا تھا جس کے بطن سے ایک لڑکا سام نامی پیدا ہوا۔ شمس الدین مجمد کا ایک اور لڑکا عباس نامی ایک ترک خاتون کے بعد اس کا بڑوائر کا عباس بامیان کے خاتون کے بعد اس کا بڑوائر کا عباس بامیان کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ سلطان غیاث الدین اور شہاب الدین کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ عباس کو معزول کرے اپنے ہانے دفتہ و تاب کا مالک ہوا۔ سلطان کی حکومت عطا کی۔ بہاء الدین ہوشیار سیاس امور سے آگاہ اور مدیر تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی طرف تھا اس وجہ سے اپنے مامول شہاب رعب و داب بڑھ گیا۔ خزانہ مالا مال ہوگیا۔ چونکہ امراء خوریہ کا میلان طبع اس کی طرف تھا اس وجہ سے اپنے مامول شہاب الدین کے بعد حکومت غزنی کا دعوے دار ہوا۔

بہاء الدین سام کا انتقال شہاب الدین کے تل کے وقت قلعہ غزنی میں امیر وال نامی ایک شخص بطور نائب حکومت کر رہا تھا اس نے اپنے لڑکے کوغیاث الدین محمد اور ابن حمد اور ابن حرمیل گور نر ہرات کے پاس بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ آپ لوگ اپنے مقبوضات کی حفاظت سیجئے اور اس میں غیاث الدین محمد کے نام کا خطبہ جامع غزنی میں پڑھواؤں گا آور اس میں غیاث الدین محمد کے نام کا مما لک مقبوضہ میں سکہ چلاؤں گا۔ امراء غوریہ اور الرّاک میں جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تحت نشینی کی بابت اختلاف پڑا ہوا تھا۔ بہاء الدین سام اپنے مامول کے قرک کی خرس کر فوجیس فراہم کرکے بامیان سے غرنی کی طرف روانہ ہوا۔ علاء الدین اور جلال الدین اس کے دونوں میٹے بھی ہمر کاب تھے۔ بہاء الدین سام نے ان دونوں کوغز فی اور جند وسان جانے کا تھم وے رکھا تھا جب بہاء الدین سام نے اثناء راہ میں سفر آخرت اختیار کیا تو اس کے دونوں جیٹے علاء ہندوستان جانے کا تھم وے رکھا تھا جب بہاء الدین سام نے اثناء راہ میں سفر آخرت اختیار کیا تو اس کے دونوں جیٹے علاء الدین اور جلال الدین نے پہلے غزنی پردھا واکیا۔

ا سلطان شہاب الدین نے تاج الدین ایلدوز کو بحالت صغرتی خرید کیا تھا۔ چونکہ تاج الدین وجاہت طاہری اور اخلاق جمیدہ کے نوش نمالباس سے آراستہ تھا سلطان شہاب الدین نے اپنی خاص خدمت پر مامور کیا۔ رفتہ رفتہ امراء دارا کین دولت کے زمرے میں داخل ہو گیا کرمان اور سوران بطور جاگیر عنایت کیا گیا۔ اس کی دولڑکیاں تھیں ایک تو شاہی ارشاد کے مطابق قطب الدین ایک سے منسوب تھی اور دوسری ملک ناصرالدین قباچہ ہے۔ دیکھوتا رخ فرشتہ تھا مردم صفحہ ۲۱۱۔

علاء الدین اور ایلدوز: ادهرتاج الدین ایلدوز کوجی وقت کرمان میں شہاب الدین کی شہادت کی خبر پیجی وزیر السلطنت موید الملک سے خزانہ کی تنجیاں لے لیس اپنے آقائے نامدار سلطان غیاث الدین محمر کے بیلے غیاف الدین محمر کی عقد کرنے عکومت و سلطنت کی بیعت دینا شروع کی۔ ادھر بہاء الدین سام واقعہ شہادت سے مطلع ہو کر بامیان سے غزنی پر قبعنہ کرنے کو سلطنت کی بینچا اور تخت حکومت پر کے لئے روانہ ہو گیا۔ اتفاق بدکہ اثناء داہ میں اس سفر آخرت در پیش آیا اس کا بیٹا علاء الدین غزنی پر تبخیا اور تخت حکومت پر رونق افروز ہوا۔ جبیبا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں علاء الدین نے ترکول کولانے کی کوشش کی میں الدین ایلدوز کے باس مجت و اضلاص کا بیام بھیجا غرض کہ ہر طرح سے راضی رکھا اور اس سے سازش کرنا جا بی لئین تاج الدین یکدوز نے اس کی اطاعت تول نہ کی اور اثنا کی تحق سے جواب دیا اور ترکول خلا ہوں کی ایک بڑی فیج مرتب کرکر مان سے غزنی کی جانب دوانہ ہوا۔ علاء الدین نے بھی اپنے وزیر السلطنت کو بامیان بلخ اور ترز کی طرف فوجوں کی فراہم کی غرض سے روانہ کیا۔

بلید و زرگاغر فی برقبضہ: ای اثاء میں خفیہ طور سے تاج الدین ایلدوز نے فرقی میں ترکوں کے پاس بھی کہلا بھیجا کہ غیاف الدین محد تمہارے آقائے نامدار کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑی تمک حرامی ہوگی اگرتم اس کا ساتھ نہ دو گے۔ القصہ ماہ رمضان مور معرفی فرخی علی دونوں فریق صف آراء ہوئے تخت خوزیز جنگ کی بنیاد بڑی۔ ترکوں کی فوج علاء الدین ایلدوز کالشکر غربی میں داخل ہو الدین ایلدوز سے ملگی جس داخل ہو الدین ایلدوز کالشکر غربی میں داخل ہو کمیا۔ تو بالدین ایلدوز نے قلعہ میں جاکر بناہ لی جال الدین بیس سواروں کی جمعیت سے بامیان کی طرف بھا گا۔ تاج الدین ایلدوز نے قلعہ کا تحاصرہ کر کیا یہاں تک کہ علاء الدین ایلدوز نے قلعہ کا تحقیق میں جاکر بناہ لی الدین بیس سواروں کی جمعیت سے بامیان کی طرف بھا گا۔ تاج الدین ایلدوز نے قلعہ کا تحقیق میں ترکوں سے بعض اوگوں نے جمیئر چھاڑ کی ۔ گھوڑا چھین لیامال واسباب لیاں تاج الدین ایلدوز نے نامیان بہنچا اورا بنی گئی ہوئی حالت کو نیاس سے مطلع ہوگر گھوڑا اور مال واسباب واپس بجوا دیا۔ چنا نچہ علاء الدین رفتہ رفتہ بامیان بہنچا اورا بنی گئی ہوئی حالت کو درست کر ذرا گا

تاج الدين ايلدوز نے غزنی میں قيام كر كے غياث الدين محمر كى حكومت كا حجند ا گاڑا گران كے نام كا خطبہ نه

غیاث الدین محمد : جس وقت شباب الدین غوری نے جام شہادت نوش کیا تھا اس وقت اس کے بھائی سلطان غیاث الدین محمد کا بیٹا غیاث الدین محمد الدین محمد کا بیٹا غیاث الدین محمد کا بیٹا غیاث الدین محمد کا بیٹا نو بالدین کور سیمل سے علاء الدین محمد بن ابویلی کو بلا وغور سری عنان حکومت عطائی تھی (بیامامیہ فد بہب کا بہت بڑا متعصب فردتھا) چنا نچ غیاث الدین محمد بہلے فیروز کوہ وہ سے چلا آیا مگرام اغور سیفیات الدین کی حکومت کی طرف بائل تھے اور فیروز کوہ والے بھی اسی خیاف تا الدین کی حکومت کی طرف بائل تھے اور این عور کو کھ بن تکش والی نوارزم سے شاو خوارزم نے فیروز کوہ کا قصد کیا تو اس نے محمد مرفئی اور محمد بن عثانی سرداران غور کو طلب کر کے محمد بن تکش والی نوارزم سے خیاب نوازم سے خیاب نوازم سے خیاب نوازم کی موات کے بعد خراسان غیاث الدین کے قبضہ بہلے بالدین ہی کے زمانہ حکومت میں سے مجموعہ ہو چکا تھا کہ شہاب الدین کی وفات کے بعد خراسان غیاث الدین کے قبضہ میں رہے گا اور بہدوستان وغزنی بہاء الدین والی بامیان کے زیراثر حکومت سمجھا جائے گا کیکن شہاب الدین کی شہادت کے بعد غیاث الدین نے خلاف معامد والدین والی بامیان کے زیراثر حکومت سمجھا جائے گا کیکن شہاب الدین کی شہادت کا دعویدار بن گیا۔ ادراکین دولت سے اپنی حکومت و سلطنت کی بعت کی۔ امراء لشکر جو اس کے ہواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے جیانچ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین کے ہرواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین کے ہرواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین کے ہرواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین کے ہرواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین کے ہرواخواہ تھے۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ غیاث کا دولوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

خوارزم شاہ اور ابن حرمیل حسن بن حمیل خوریوں کی طرف ہے ہرات کا حکمران تھا۔ لیکن کی وجہ نے فور یوں کی طرف سے ہرات کا حکمران تھا۔ لیکن کی وجہ سے خور یوں کی طرف سے اطاعت سے باخی ہوگیا تھا جیسا کہ ہم او پر تحریر کرائے ہیں اور در پر دہ خوارزم شاہ سے سازش کی تھی چٹا نچہا دھر خوارزم شاہ کو بھیجا کہ آپ اپنی فوجیں بھیج دیجئے اور ادھر ابن زیا دکھان غیاث الدین کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے روانہ کیا حسن بن حرمیل ان کارروائیوں کے کرنے پر مطمئن نہ ہوا۔ پس و پیش کرر ہاتھا کہ اس اثناء میں ابن زیا دسلطان غیاث الدین کی خدمت سے خلعت وغیرہ لئے ہوئے والین آپا یکن اس کے باوجود حسن بن حرمیل اپنی مکاری اور اپنے خیال سے بازنہ آپا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کر ویا۔ ان کی فاصلے پر خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کر ویا۔ ان کے فاصلے پر خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کر ویا۔ ان کی فاصلے پر خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کر ویا۔ ان مصاحبوں کو ذلیل ورسوا کرنے کا تھی دیا۔

خوارزم شاہ کا ہرات ہر قبضہ حسن بن حمیل گواس کی خبرلگ گئی حسن نے ان اوگوں کو بیٹریب دیا کہ سلطان سے ان معاملات میں خود خطو کتا بت کرتا ہوں تم لوگ احکام سلطانی کی قبیل میں مجلت نہ کرو۔قاضی اور ابن زیاداس فقرہ میں آگئے۔ قاصد کی روائی کے چوشے دن خوارزم شاہ اپنی فوج کے ساتھ ہرات بہنتی گیا۔ حسن بن حمیل نے شہریناہ کے درواؤ رکھول دیکے اور شہر میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو گرفتار کر کے اس کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھرواد میں اورقاضی کو شہر سے نکال دیا۔ قاضی بحال پریشان فیروز کوہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا' حالات عرض کئے۔ سلطان غیاث الدین نے بنفس نفیس ہرات کا قصد کیا۔ ہنوز روائل کی نوبت نہ آئی تھی کہ بیڈ ہرسننے میں آئی۔ علاء الدین وال بامیان غربی کی طرف بڑھ کے ۔ مجوراً ہرات کا ادادہ ملتوی کردیا۔

محاصر 6 ملی نظیم نہ ہرات کے بعد اللہ باتی رہ گیا تھا جس وقت تحارزم شاہ کوسلطان شہاب الدین کے مرنے کی خبر پہنی ان خور یوں کو جواس کے بہاں تھم تھے رہا کر دیا۔ خلعت دیا اور اپنے بھائی غلی شاہ کوافواج کا افسر بنا کر بی پر بینند کرنے کے لئے روانہ کیا۔ عمر بن حسین غوری گورز بی مقابلہ پر آیا۔ بی سے چھکوں کے فاصلہ پرلا ائی کے مور پے قائم ہوئے ۔ اسے میں خوارزم شاہ بھی امدادی فوجیں لے کر آئی بی سے دائی ہوئے ۔ اسے میں خوارزم شاہ بھی امدادی فوجیں لے کر آئی بی سے دائی ہوئے ۔ اسے میں خوارزم شاہ بھی امدادی فوجیں لے کر آئی بی سے دائی ہوئے ۔ بیدہ کا صور میں کو خوارزم شاہ بھی امدادی درخواست کی لیکن ان دونوں کوغر نی کے معاملات نے امداد سے روک دیا۔خوارزم شاہ جا لیس دن تک بی کا محاصرہ کے رہا کیا تھا اور جا گیردی تھی۔ نظر نہ آئی تھی ۔ گھرین علی بن بشیرخوارزم شاہ کے پاس تھا اسے بھی غوری قید یوں کے ساتھ قید سے رہا کیا تھا اور جا گیردی تھی۔ ان کرو میں موجود کوخوارزم شاہ نے کا میا بی سے نا موجود کوخوارزم شاہ نے کا میا بی سے نا موجود کی تھی اور یہ کہا بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کر لو۔ میں تنہارے حقوق کی تکہداشت معقول طور سے کروں گا۔ عمر بن حسین نے انکاری جواب دیا چنا نچہ خوارزم شاہ نے کا میا بی سے نا تھا دیا ہو تھا ہے کہا میا بی سے نا موجود کی تھی اور میا ہے تھا کہ تم میری اطاعت قبول کر لو۔ میں تمین نے انکاری جواب دیا چنا نچہ خوارزم شاہ نے کا میا بی سے نا تھا دیے کہا ہے کہا ہے تھا کہ تم میری اطاعت قبول کر لو۔ میں تمین نے انکاری جواب دیا چنا نچہ خوارزم شاہ نے کا میا بی سے نا

عری اور فردی اور فودی سلطن المید می از ایس کا قصد کیا۔ پھر یے فردی اور فوال الدین کووزیوں کے مقابلہ میں فکلت ہوئی اور خلال الدین کووزیوں کے مقابلہ میں فکلت ہوئی اور وزال الدین کووزیوں کے مقابلہ میں فکلت ہوئی اور وز نے ان وونوں کو قید کر لیا ہے۔ ہرات کی والیسی ملتوی کردی اور این بشر ( ایمنی محرین علی بن بشر کو عربن حسین کے ساتھ دوبارہ پیام دے کر جیجا ہوئی بن حسین نے پھرانکاری جواب دیا مدتوں لا ایک ہوتی رہیں۔ بالا فرجس وقت عربن حسین کو چاروں طرف سے نا آم میدی محسون ہوئی اطاعت قبول کرلی اور خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ جامع بلخ میں پڑھا اور خوارزم شاہ سے ملنے کو اس کے میپ میں آیا۔ خوارزم شاہ نے اسے خلعت دیا اور گورزی بلخ پر بدستور بحال رکھا۔ یہ واقعہ آخر سو الاجھ کا

عمر بن حسین غوری کی گرفتاری فتح پنج سے فارغ ہو کرخوارزم شاہ جورقان (جرجان) کی طرف محاصرہ کی غرض سے بڑھا۔علی بن ابی علی یہاں کا حاکم تھا۔ دونوں میں مصالحت ہو گئی۔ جوزقان سے واپس ہو کرعمر بن حسین غوری والی بلخ کو بلا بھیجااور جب وہ آگیا تو گرفتار کر کےخوارزم بھیج ویا اور بلخ جا کر قبضہ کرلیا۔ جعفرتر کی کواپنی جانب سے بلخ کا حاکم مقرر کر کے خوارزم کی طرف واپس ہوا۔

علاء الدین کو بامیان کی جانب نکال دیا تھا چائیجہ دو ماہ تک بید دونوں بامیان میں مقیم رہے۔ در نے بقندغ نی کے بعد وہیں قیام الدین کو بامیان کی جانب نکال دیا تھا چائیجہ دو ماہ تک بید دونوں بامیان میں مقیم رہے۔ در نے بقندغ نی کے بعد وہیں قیام اختیار کیا اور اس خیال سے کہ میری حکومت کو غلبہ عاصل ہو جائے گا۔ غیاث الدین کے نام کا خطبہ بڑھنے سے رکا دیا اور ترکوں کواس خوف سے کہ مباداان لوگوں میں شورش اور عہد شی کا مادہ پیدا ہو یہ فریب دیتار ہا کہ غیاث الدین کے پاس سے اپنی واپس نہیں آیا جب ان کو علاء الدین کے مقابلہ میں کا میا ہی عاصل ہوگی اور قلعہ پر بقت کرلیا تو خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور جلال ایک خود میں موگیا اس اثناء میں لشکر کا معتد بہ حصد رفتہ رفتہ علاء الدین سے آ ملا۔ چنا نچے علاء الدین اور جلال الدین نے فوجیں مرتب کرکے بامیان سے غرنی کی طرف کوچ کیا۔ در کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اس نے بھی لشکر مرتب کرکے مدا کا من حصد کام آ

قضہ کرلیا اس کے بعد ہی وزآ پہنچا ہے ایلد کڑی کامیا بی بسند نہ آئی ایلد کر کو نکال کر کرمان پر قابض ہو گیا۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور عدل وانصاف سے پیش آنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر علاء الدین کوغزنی پینچی اپنے وزیر کو اپنے بھائی جلال الدین کی خدمت میں بامیان روانہ کیا۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ غور یوں نے علاء الدین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور غیاث الدین کے یاس کیلے گئے تھے۔ وزید آخری سور کے میں شہر غرنی پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ علاء الدین قلعہ نشین ہوگیا۔

علاء الدين كى شكست وا مان طلى درنة المل عربى كوشفى دى اورامن ديا بيب شهر كا الزخم بوگيا و قلعه كامحا طروكر اليا الدين كي مقالمه اور مدافعت كى غرض سائه كه شرا ابوا دونوں ميں صف آرائى بوئى درنة جلال الدين كوشكست دى اورگرفقار كرئے غربى واليس كرويا و علاء الدين اس وقت تك دونوں ميں صف آرائى بوئى درنے جلال الدين كوشكست دى اورگرفقار كرئے غربى واليس كرويا و علاء الدين اس وقت تك قلعه شين تقا درنے كہلا بھيچا كه اگرتم قلعه كى تنجياں مير حوالے نه كرو كو قيم تبهار دوقيد يوں كوفل كر و الول كا و علاء الدين بين كرخوف سے كانب المحا الدين في درخواست كى دونوں ميں درخواست كى درخواست كى دونوں اور جب علاء الدين امن حاصل كركے قلعه سے نكلاتو كرفقار كرايا كيا وزير السلطنت عاد الملك كو مارو الا اور فتح كى خوش خرى كاعر يضر غياث الدين كى خدمت ميں دوانه كيا سليمان بن بشير مو الدين مي غياث الدين كى خدمت ميں دوانه كيا سليمان بن بشير مو الدين مي غياث الدين كى خدمت ميں فيروزكو و بينجيا عياف الدين نے غربت واحز ام سے تشهر ايا اور محل مرائے شابى كا در واغد مقرد كيا الدين كى خدمت ميں فيروزكو و بينجيا عياف الدين نے غربت واحز ام سے تشهر ايا اور محل مرائے شابى كا در واغد مقرد كيا الدين كى خدمت ميں فيروزكو و بينجيا عياف الدين نے غربت واحز ام سے تشهر ايا اور محل مرائے شابى كا در واغد مقرد كيا ت

عباس کی بعناوت جس وقت علاءالدین اور جلال الدین غربی میں گرفتار کرلئے گئے۔ جیسا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں اور اس کی خبران کے بچا عباس کو بامیان میں پیٹی اس کے ساتھ ان دونوں کے باپ کا وزیر بھی بامیان میں موجود تھا۔ چنا نچہ وزیر السلطنت یہ خبر پاکرخوارزم شاہ کی طرف وزی مقابلے کے لئے امداد حاصل کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ عباس نے وزیر السلطنت کی موجود گی کو غذمہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین اور جلال الدین کے ہمراہوں و ہوا خواہوں کو کال دیا وزیر السلطنت کو اس کی خبر گئی اثناء راہ سے لوٹ پڑااور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس کے بعد جلال الدین رہا ہوکر بامیان کال دیا وزیر السلطنت کو اس کی خبر گئی اثناء راہ سے لوٹ پڑااور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس کے بعد جلال الدین رہا ہوکر بامیان بہنچا۔ وزیر السلطنت کو اس سے بڑی قوت حاصل ہوگئی۔ عباس کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت قبول کر لوعباس نے قلعہ کے دروازے کھول دیے اور سخیاں حوالے کر دیں اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم سے فورز کر اطاعت برقب کہا تھا ور نہ یہ ممکن تھا کہ ہمی خودمختاری کا حجنڈ ابلند کرتا۔

خوارزم شاہ کا بر مذیر برقیضیہ: خوارزم شاہ نے عمر بن حسین غوری ہے بلیج بھین کرتر ندکا قصد کیا اس وقت تر فدیل عمر بن حسین کا بینا حکر انی کررہا تھا محد بن بشر نے تر فہ بہنچ کر بلی کی حوالگی اورخوارزم شاہ کے قضہ کے طالات بتائے اور بہنا ہر کیا کہ کا نظم و نسق خوارزم شاہ کے ایس بھیج دیا گیا اگرتم اطاعت قبول کر او گے اور مقابلہ نہ کر و گے تو حمہیں انعامات دیئے جائیں گے۔ جاگیریں وی جائیں گی۔ چونکہ والی تر فد تا تاریوں کے آئے دن کے حملوں ہے تک آگیا تھا اورغزنی پر دز کے قبضہ اور تصرف اور اپنے ہمراہیوں کی گرفتاری ہے ول بر داشتہ ہوگیا تھا' اس وجہ سے اطاعت قبول کر لی اور امن کا خواستگار ہوا۔ خوارزم شاہ نے اسے امن دی اور تر فد پر قبضہ کرلیا۔ بر داشتہ ہوگیا تھا' س وجہ سے اطاعت قبول کر لی اور امن کا خواستگار ہوا۔ خوارزم شاہ نے اسے امن دی اور تر فد پر قبضہ کرلیا۔ فتح طالقان بی سونج نامی ایک مخفی غیاث

الدين محود كي جانب سے حکومت كرر ما تھا۔خوارزم شاہ نے بيام بھيجا كرتم ميرى اطاعت قبول كرلوتو بين تمہين تهاري حسب خوائن جا گیرین دول گائسونج نے افکاری جواب دیا اور جنگ پرآنادہ ہو گیا۔ کین جس وقت مقابلہ پرآیا گھوڑے سے اتر کرفڈم بوس ہوا۔معافی کی درخواست کی ۔خوارزم شاہ نے طالقان پر قبضہ کرلیا اوراس کے بعض اراکین دولت کو بھی گرفتار کر کے کا کوین اور سوار کے قلعوں کارخ کیا والی قلعہ کو کابن حسام الدین علی بن ابوعلی مقابلة پر آیا خوارزم ها ، و اس عشر سپرد کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیام الدین نے انکاری جواب دیا۔خوارزم شاہ جواب صاف یا کر ہرات کی طرف جلا گیا اور ہرات کے باہر قیام پر رہوا چونکہ حسن بن جرمیل نے اطاعت قبول کر کی تھی اس وجہ سے خوارزم شاہ کے لشکر کے دست بر داور آوٹ مارسے ہرات محفوظ رہا۔ اس مقام برغیاث الدین کا ایکی تھا تف وہدایا لے گرجاضر ہوا۔ اس زمانہ میں حسن بن حرمیل نے اسٹرائین پرحملہ کیا۔ والی اسفارائین غیاث الدین کے پاس گیا ہواتھا حسن نے شہر پرمحاصرہ ڈال دیا۔ اہل شہر نے امن حاصل کر کے شہریناہ کے درواز ہے کھول دیے اور شہر کو ہا امن حوالے کر دیا۔

والی سجستان کی اطاعت اس کے بعد صن بن حرمیل نے والی سجستان کے پاس خوارزم شاہ کی اطاعت کا بیام بھجااور یہ کہلا بھیجا کہ آئندہ ہے مجدوں میں خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا والی مجتنان نے خوارزم شاہ کا غاشیہ اطاعت قبول کرلیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ آپ کویا در کھنا جاہئے کہ خوارزم شاہ نے غیاث الدین ہے اس امر کی درخواست کی تھی جے غیاث الدین نے قبول نہ کیا تھا الغرض ای زمانہ قیام ہرات جس قاضی ساعد ہن فضل خوارزم شاہ کی خدمت میں عاضر ہوئے جنہیں حسن بن حرمیل نے شہر بدر کردیا تھا اور غیاث الدین کے پاس فیروز کوہ چلے گئے تھے۔ حسن بن حرمیل نے کچھالیا جڑ دیا کہخوارزم شاہ نے قاضی ساعد کوقلعہ روزن میں قید کر دیا اور ہرات کے عہدۂ قضا پر قاضی ابو بگرمجمہ بن خرمسی کو مامور کیا ۔

وز ( بلیدوز ) کی سرکشی : جس وفت دز نے غزنی پر قبضه کرلیا اور علاءالدین وجلال الدین کوبھی گرفتار کرلیا۔ غیاث الدین نے دز کولکھنا شروع کیا کہ میرے نام کا خطبہ میروں میں پڑھا جائے دز حیلہ وحوالہ سے ٹالنے لگا۔غیاث الدین نے قاصدرواند کیا کہ تمیرے نام کاتو خطبہ پڑھا جائے اور شہاب الدین کے لئے دعا کی جائے۔ ترکوں کواس نامہ و بیام سے شبہ پیدا ہوا۔ دز نے غیاث الدین کولکھ بھجا کہ آپ مجھے آ زاد کر دیجئے ۔غیاث الدین نے چندے تو قف کر کے اس درخواست کو منظور كرايا - حالاتكه اس كاقصد خوارزم شاه بمصالحت اورامداد ليني كاتفار جب وزية ايني آزادي كامطالبه كيانوغياث الدین نے اس کواور قطب الدین ایک کوجو کہ اس کے بچاشہاب الدین کا غلام تھا اور اس کی طرف سے ملک ہند کا حکمر ان تھا آ زاد کردیا اور ہرایک کو ہدایا اور خلعت روانہ کئے پھریہ خبر آئی ۔۔۔۔۔۔کہ درخود مخار حکومت کا ڈ نکا بچانے لگا آور قطب الدين ايك آزاد مونے كے باوجود مطبح وقر مانبر دار رہا۔

در (بلدوز) کی میآباد برفوج متی غیاث الدین نے خوارزم شاہ سے امداد کی درخواجت کی خوارزم شآ ہ نے اس شرط ہے کمک بھیجی کے حسن بن حرمیل وائی ہرات میری اطاعت قبول کر لے اور مال غنیمت کے تین جھے کئے جا کیں۔ ایک حصالشکریوں میں تقسیم کیا جائے اور دوحصدان دونوں کو۔اس کی خبر کسی ذریعیہ سے دز کو پیٹی ۔ دزنے فوجیس مرتب کر کے مکتاباو پر چڑھائی کر دی اوراس پر قابض ہو گیا۔اس کے بعد بست اوراس کے متعلقات کارخ کیا اور قبضہ کرلیا۔غیاث الدین کے نام کا خطبہ موقوف کردیا۔والی مجستان کولکھ بھیجا کہتم خوارزم شاہ کا نام خطبہ سے نکال دو۔

ا بدکین کی مراجعت کا بل جسین بن حرمیل کوجی اس پر ابھارا اور خالفت کی صورت میں جگ کی دھمکی دی۔ جلال الدین والی بامیان کوقید سے رہا کر کے اپنی بیٹی سے عقد کر دیا اور پانچ بڑار سواروں کو اید کین کی افسری میں (پیشہاب الدین کا غلام تھا) جلال الدین کے ہمراہ روانہ کیا کہ بامیان پر قبضہ کر کے جلال الدین کو تخت حکومت پر بٹھا دیا جائے اور اس کے بچا را و بھائی کو حکومت وسلطنت سے بے وضل کر دو۔ ابھی اید کین بامیان نہیں پینچنے پایا تھا کہ پیٹر سننے میں آئی کہ ترکوں میں در کے خلاف جوش پیدا ہور ہا ہے غرنی کی طرف لوٹ اپنا جلال الدین نے اس کی خالفت کی بیب اید کین اپنے مقبوضات کا بل کی طرف لوٹ آیا۔

غیاث الدین اور خوارزم شاہ بین مصالحت : قطب الدین ایک کوجب بیمعلوم ہوا کہ درئے غیاث الدین سے خاوت کی جہائے ہوں کے خاصہ الدین سے خاوت کی ہم کی دھی دی غیاث الدین کے نام کا خطبہ پان سے کا ساتھ کی دھی دی غیاث الدین کے نام کا خطبہ پان سے کی تاکید کی ۔ ادھر غیاث الدین کی خدمت میں تحاکف و ہدایا بھیج کریدرائے دی کہ آپ وقتی طور نے خوارزم شاہ کتام مطالبات تسلیم کر لیج تاکہ مہم غزنی سے فراغت حاصل ہوجائے ۔ غیاث الدین نے اس دائے کے مطابق خوارزم شاہ سے مصالحت کر لی اورا یک کو کھی بھیجا کہ دز ہے جنگ کے لئے غزنی پر حملہ کردو۔

حسن بن حرمیل کی گرفتاری حسن بن حرمیل نے جیسا کداد پر لکھ آئے ہیں خوارزم شاہ کی فوج کو ہرات میں بلالیا تھا۔ چنانچے خوارزم شاہ کی فوج آگئ اور ہرات میں ابن حرمیل کے ساتھ قیام پزیر ہوئی نے خوارزم شاہ کی فوج نے رعایا پرظلم وستم شروع کر دیا۔ طرح طرح کی زیاد تیاں کرنے گئے۔ ابن حرمیل نے ان لوگوں کو قید کر دیا اور خوارزم شاہ کو بیہ واقعات لکھ جیجے۔خوارزم شاہ آن دنوں خطا کی لڑائی میں مصروف تھا۔ حسن ابن حرمیل کو لکھ جیجا کہ ان فوجیوں کو جنہیں تم نے قید کیا ہے میرے باس جیجے دواور عزالدین خلدک کو در پر دہ تحریر جیجی کہتم جس طرح ممکن ہو حسن بن حرمیل کو گرفتار کر لوے خلدک نے دو خوارزم شاہ کا طبر ستان پر قبضہ علی شاہ برادر غیاف الدین محود نے طبر ستان میں اور کزلک خان نے نیشا پور میں خود مختار حکومت کا جھنڈ ابلند کیا لیکن جب خوارزم شاہ طبر ستان پہنچا تو علی شاہ بھاگ گیا فیروز کوہ میں شہاب الدین کے پاس جا کر دم لیا۔ شہاب الدین نے عزت واحترام سے ملاقات کی ۔خوارزم شاہ نے طبر ستان پر قبضہ کر کے نیشا پور کی طرف قدم بر حالے اور اسے بھی کزلک خال کے قبضہ سے فکال کراپ وائرہ حکومت میں واغلی کرلیا۔ اس کے بعد برات کی طرف آیا اس وقت تک برات پر عاصرہ پڑا ہوا تھا کسی طرح فئے نہ ہوتا تھا۔ محاصرہ کے بوجہ جانے سے اہل شہر میں پھوٹ پڑگئی۔خوارزم شاہ کے آ جائے کائن کرخا گف ہو گئے۔وزیر کے خالفوں نے وزیر کوگر فار کرلیا اس سے اور بھی کروری پیدا ہوگئی۔ مقابلہ کی شاہ کے آ جائے کائن کرخا گف ہو گئے۔وزیر کے خالفوں نے وزیر کوگر فار کرلیا اس سے اور بھی کروری پیدا ہوگئی۔ مقابلہ کی قوت جاتی رہی کی ذریعہ سے خوارزم شاہ کوان واقعات کی اطلاع ہوگئی فوراً تملہ کر دیا۔ شہر بناہ کے دو برجوں گوسمار کر کے شہر میں داخل ہوگیا اور اپنی طرف سے ایک شخص کو ہرات پر مامور کر دیا۔ یہ واقعات کی اطلاع ہوگئی فوراً تملہ کر دیا۔ شہر بناہ مورکر دیا۔ یہ واقعات کی اطلاع ہوگئی فوراً تملہ کر دیا۔ شہر بناہ کے دو کر مورکر دیا۔ یہ امور کر دیا۔ نی وائی آیا۔

فل غیاف الدین محمود : خوارزم شاہ نے شہر ہرات پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے ماموں امیر ملک کو ہرات کی حکومت پر مامور کیا اور فیروز کوہ پر ملکہ کرنے اور اس کے جمائی علی شاہ کی مامور کیا اور فیروز کوہ پر ملکہ کرنے اور اس کے جمائی علی شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ چنا نجہ امیر ملک نے فوجیں آ راستہ کر کے فیروز کوہ پر چڑھائی کی غیاث الدین محمود نے امن کی درخواست کی جے امیر ملک نے منظور کر لیا لیکن جس وقت غیاث الدین محمود اپنے بھائی علی شاہ کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر ڈالامظفر ومنصور ہونا ہے میں فیروز کوہ میں داخل ہوا۔ فیروز کوہ کے فتح ہوجانے سے تمام خراسان پرخوارزم شاہ کا فیضہ ہوگیا۔

خوارزم شاه كاغرنى ير قبضه جس وقت خوارزم شاه نے كل صوبه جات خراسان اور باميان پر قبضه حاصل كراياس

عن این علاون (حسیسم)

وقت تاج الدین وزوالی غزیمن کے پاس کہلا بھیجا کہ "تمہارے لئے پہتر ہے کتم جھے ہے برسر پیکار نہ ہو مصالحت کرلؤ
میرے نام کا خطبہ پڑھواور میرے نام کا سکہ جاری کروا '۔ وزنے اپنے اراکین دولت کو جمع کرے مشورہ طلب کیا۔ انہین
اراکین میں قطاد تکین (شہاب الدین کا غلام) نائیب السلطنت غزنی بھی تھا۔ اس نے خوارزم شاہ کی اطاعت کا مشورہ ویا جس
ہ انفاق طام کیا چنانچے خوارزم شاہ کا اپنی جواب باصواب لے کروا پس آیا۔ غزنی میں خوارزم شاہ کی اطاعت کا مشورہ ویا جس
اس کے بعد قطاد تکین نے پوشیدہ طور ہے خوارزم شاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ غزنی تشریف لا ہے میں غزنی آپ کے حوالے کر
دول گا۔ چنانچہ خوارزم شاہ نے بذات خووغرنی آیا اور قبضہ کرایا۔ وزنے غزنی کو غیر باد کہ کرلا ہور کا داستہ لیا۔ قبضہ کونی کی تضار کے
بعد خوارزم شاہ نے قطاد تکلین کو حاضری کا تھم و یا۔ شاہی خوالوں کی تبخیاں لے لین گوشہ خانہ میں جو پچھ تھا اس پر فیضہ کرنی کے
قطاد تکین کو مارڈ الا۔ غزنی پراپی طرف نے اپنے جیلے جال الدین کو مامور کر کے شہروائیں آیا۔ بیدا اقعات والا جے ہیں۔
وز کر ایلد وز ) کا لا ہور میں قبضہ نے دوز خوالی کو سے میل کر ما تھا۔ لا ہور کے علاوہ ملتان آئیج اور دیمیل (شہرے) ساجل
وریا تک اس کے قضہ میں تھے۔ پندرہ ہزار جنگ جوسواروں کو لے کرمیدان چنگ میں آیا۔ بازاد کارزارگرم ہوگیا۔ فریقین
کے ساتھ ہا تھیوں کا بھی جونڈ تھا۔ وز کو پہلے تملہ کیا۔ اتفاق یہ کر جھنڈ اگر گیا۔ قبل کور کے النگر ہماگ گوڑ اہوا۔ وز نے شہرا ہور

تاج الدين ملدوز كاخاتمه اسكاميا بى كے بعد دزنے ہندوستان كى طرف قدم برهائ تاكر دہلى وغيره پر بھى جو مسلمانوں كے بضد ميں قابض ہو جائے اس وقت دہلى ميں قطب الدين ايب كا انقال ہو چكاتھا اور اس كا غلام مثس الدين حكومت كرد ہاتھا۔ شہر عايا كتريب فوجوں ميں ثم بھيڑ ہوئى تاج الدين دز فكست كھا كر بھا گا۔ سارالفكر تتر بتر ہوگيا اور اثنائے جنگ ميں مارڈ الاگيا۔

تاج الدین دزنہایت خلیق عادل رعایا کے ساتھ احسان کرنے والا تھا اور بالخصوص تجارت پیشہ اور غریبوں کے ساتھ بحسن سلوک پیش آتا تھا۔اس کے مرنے سے سلاطین غوریہ کاشیر زاؤ حکومت بکھر گیا۔ والبقاء لله و حدہ

White property and the control of the second that the control of the second

## <u> 18:4</u> دولت ِديكم

دیلمیوں کا سلسلۂ انساب سلسلہ انساب عالم میں دیلمیوں کانب ہم بیان کرآئے ہیں کہ یہ مازائے بن یافث کیسل ہے ہیں اور مازائے تو رات میں اولا دیافٹ میں شار کیا گیا ہے۔ ابن سعید نے لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے کہاں ہے ا نقل کیا ہے کہ دیلم سام بن باسل بن اسور بن سام کی اولادے ہے اور تو ریت میں اسور کاؤ کرسام کی اولاد میں آیا ہے۔ ابن سعید نے پیجی لکھا ہے کہ موصل جرموق بن اسور اور فرس کر و خزر ایران بن اسور اور نیط سوریاں نیط بن اسور کی **اولادے بیں صواللہ لکم ک**ے روپیٹا کو میں انٹرینی کے مدر بات ٹریو پیٹی کی دائر کا ہو ان

جیل علاءنب کے نزدیک ہرروایت کے اعتبارے دیکم کے بھائی ہیں اور ہرحال میں بیالک ہی قبیلے کے شاخ ہیں' ان دیلم اور جیل کا پیدائش کے وقت ہے پرانا وطن طبرستان اور جرجان کے پہاڑوں میں رے اور گیلان تک کے پہاڑوں میں واقعہ تھا۔اسلام سے پہلے ان کی نہ کوئی حکومت تھی اور نہ کوئی سلطنت جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی فقوحات كاسيلاب تمام عالم ميں پھيلااور كسرىٰ فارس كى حكومت كاشيراز ە درہم برہم ہوگيااور عرب كى حكومت كاسكه تمام ملكوں مشرق مغرب جنوب اورشال میں چلنے لگا جیسا کہ فتو حات اسلامیہ کے حمن میں آپ پڑھ آئے ہیں تو جن لوگوں نے مذہب اسلام قبول نه کیاانہوں نے جزید دینامنظور کیااس وقت دیلم اور جیل مجوی المذہب تھے۔زمانۂ فتو حات اسلامیہ میں ان کے مما لک فتح نہیں ہوئے تھے پیر تزید دیا کرتے تھے۔سعید بن العاص نے ایک لا کھ سالا نہ پران سے مصالحت کر کی تھی۔ جسے اکثرلوگ ادا کرتے تھے اور کبھی جھی نہیں دیتے تھے۔

طبرستان کی سنچیر سعید کے بعد کسی اور شخص نے جرجان کا قصد نہیں کیا۔ بیلوگ عراق سے خراسان تک کے راہتے میں قومس پرر ہزنی کیا کرتے تھے اور قالظے بچے وسلامت کے کرنہیں جاسکتے تھے جس وقت یزید بن مہلب لا کہ چیش خراسان کا گورٹر ہوکر آیا' اس وفت تک ظبرستان اور چر خان فتح نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی ان مقامات کا ڈیکر آتا تھا تو پر بید بن مہلب کہا کرتا تھا کہ فارس کی فتو جات تکیل کونہیں پہنچیں ۔طبرستان وغیرہ کا فتح کرنا ضروری ہے درنہ قومس ونیشا پوروغیرہ کا امن خطرہ میں رہے گا۔ جب سلیمان بن عبدالملک تخت حکومت پر <u>99 ج</u> میں متمکن ہوا تو پزید بن مہلب نے جہا وطبرستان کی غرض ے فوجیں فراہم کیں اس وقت تک جرجان شہر کی حثیت نہ رکھتا تھا اُسے جاروں طرف سے سر بفلک پہاڑ گھیرے ہوئے تھے ا کی مخص در نے پر کھڑا ہوا جاتا اور بڑے ہے بڑے لشکر کو جرجان میں داخل ہونے سے روک سکتا تھا البتہ طبرستان ایک آباد

تاريخ اين غلدون (حصيصم) في اورغوري سلاطين

شہر تھا۔ اس کا حکمران اصبحہ نا می ایک شخص تھا۔ یزید کے غلام فراسہ نے جرجان کوسر کرلیا۔ بنوا میہ کے حکومت کے خاتمہ کے بعد ہادی نے ان دونوں مقامات کا مجاصرہ کیا۔ یہاں تک کہ بید دونوں مقامات حکومت کے مطبع ہو گئے لیکن کچھ عرصہ بعد ہاغی ادر سرکش بن گئے تب خلیفہ مہدی نے بیخی حری کو چالیس ہزار فوج کی جمعیت سے طبرستان کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا چنا نچہ اس نے طبرستان کوزیر وزیر کرکے دائرہ اسلامیہ میں داخل کرلیا۔ زمانہ حکومت خلیفہ الرشید میں بیخی بن عبداللہ بن حسن مثنی نے طبرستان کا رُخ کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ تب خلیفہ رشید نے فضل بن کیجی برکی کو ہواجے میں اس جنگ پر مامور کیا۔ فضل نے نہایت مردا تکی سے ان مقامات کوسر کیا۔ سالا نہ تراج ادا کرنے پر مصالحت ہوگئی مرشر طبیقر ارپائی کہ محمل صلح تب متصور ہوگی جب کہ خلیفہ درشید نے خطاکھا اور فضل جب کہ خلیفہ درشید نے خطاکھا اور فضل طبرستان سے واپس ہوکر آیا اور اپنے بھائی جعفر کے ساتھ قید کردیا گیا۔ جبیسا کہ برا مکہ کے حالات میں ہم لکھ آتے ہیں۔

شہر یا رہی ہمروین کی سرکشی اور ایھ میں جس وقت الرشید کرے میں تھا سروین بن ابی قارن اور در ندا ہر مروالی دیلم کو
امان کا خط لکھ کرھن خادم کی معرفت طبرستان روانہ کیا۔ چنانچہ یہ دونوں در بار خلافت میں حاضر ہوئے۔ رشید نے عزت و
احترام سے تھہرایا۔ حسن اخلاق سے پیش آیا۔ در نداہ ہر مزنے سروین بن ابی قارن کی اطاعت اور ادائے خراج کی صانت دی۔
باطمینان تمام دونوں واپس ہوئے اس کے بعد سروین نے وفات بائی اس کی جگہ اس کا بیٹا شہریار حکر انی کرنے لگائے ور
عکومت نے خود مختاری کی ہوس پیدا کر دی۔ عبداللہ بن خرواز یہنے سرکو بی کی غرض سے فوج کشی کی طبرستان اور تمام بلا دویلم کو
بر دور تیخ فتح کرلیا۔ شہریا رہی سروین نے اطاعت قبول کی عاذیا رہی قارن نے در ندا ہر مزکو خلیفہ مامون کی خدمت میں پھے عرض و
معروض کرنے کے لئے روانہ کیا اسے میں شہریا رہی سروین مرگیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا شاپور حکومت کرنے لگا۔ مازیار نے
شاپور سے لڑائی چھیڑ دی تیجہ یہ ہوا کہ شاپور کو فکست ہوئی۔ جنگ میں مازیار نے شاپور کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔

مازیار کی بغاوت اس کے بعد مازیار نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ بیز مانہ خلیفہ معتصم کی خلافت کا تھا خلیفہ معتصم نے ان لوگوں کی گوشالی کی زبردی اپنی تکومت وخلافت کی بیعت کی اور صاحت کے طور پر ان کے سرداروں کو اپنے یہاں نظر بند رکھا۔ پہلا اور موجودہ خراج وصول کیا۔ آمل اور ساریہ کی شہر پنا ہوں کو مسمار کر کے وہاں کے رہنے والوں کو پہاڑوں کی طرف جلا وطن کر دیا اور جرجان کی سرعد پر طمیس سے ساحل دریا تک تین میل کی مسافت کی شہر پناہ بنوائی۔ اردگرد چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوائی۔ اس طرح شاہانِ فارس نے ترکوں کے روکنے کے لئے ایک شہر پناہ طبر ستان میں بھی بنوائی تھی۔

ارئ ابن ظدون (حصة شم) \_\_\_\_\_\_ فرنوی اورخوری سلطین این بیان فرنوی اورخوری سلطین این بیان فرنوی اورخوری سلطین این بیان فرنوی این بیان فرنوی این بیان بیان فرنوی این بیان فرنوی بیان فرنوی بیان بیان فرنوی بیان فرن مین مظفر و منصور داخل ہوئے اور سازید پر قبضہ کرلیا۔

مازیار کی گرفتار کی وقتار کی وقتار اس کے بعد قوبیار براور مازیار نے امن کی درخواست کی۔ عبداللہ بن طاہر نے امن دیا مگر باہم بیشر طقر ارپائی کہ وہ اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالے کر دے اور بیما زیار کی جگہ اسے حکمرانی کی سند عطا کر سے قوبیار نے اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے پابدز بخیر بغدادروانہ کیا۔ غلیفہ معتصم نے سولی پر چڑھوا دیا۔ اس کے بعد کی ذریعہ سے افشین کی سازش کی خبر ہوگئی۔ خلیفہ معتصم کو بعد طیش پیدا ہوا فورا گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ مازیار کی گرفتار کی کے بعد اس کے غلاموں نے قوبیار پر جملہ کر دیا۔ قوبیار نے اس کا مقابلہ کیا۔ مازیار کے غلام مقابلہ نہ کر سکے دیلم کی طرف بھا گئی شاہی فوجیں سامنے آگئیں اور سب کو گرفتار کرلیا۔ کہا جا تا ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بدعہدی کی تھی وہ مازیار کے بچا کا لڑکا تھا اس کی خواہش بیتھی کہ مازیار کو جبال طبرستان کی حکومت سے برطرف کر کے خود حکمران بن جائے گا۔ اس بدعہدی میں مازیار کا غلام داریا بھی شریک تھا۔

محمد بین اوس : الغرض خلیفه متوکل کے بعد خلافت عباسیہ کمزور ہوگئ اور حکومت کا زوال نثروع ہوگیا۔ ہرصوبہ کے گورزنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا ہائی زمانہ میں علویوں کے ایکی عمالک اسلامیہ میں خلا ہر ہوکر چاروں طرف علویوں کی حکومت کی دعوت دینے گئے۔خلافتِ مستعین کے عہد میں حسن بن زید (زید علوی کا ایکی) طبرستان میں خلا ہر ہوا۔ بس کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں خراسان کی گورزی پر محمد بن طاہر بن عبداللہ بن عبداللہ بن طاہر کومقر رکر رکھا تھا۔ لیکن حقیقت میں محمد بن اوس اس کی نیابت میں طبرستان پر حکومت کر دہا تھا۔ نام کا حاکم سلیمان تھا۔ محمد بن اوس نے رعایا کے ساتھ خلا لمانہ برتاؤ کئے جس سے اراکین حکومت بدول ہوکر بغاوت پر کمر بستہ ہوگئے۔ اپ ہمسا یہ دیام کو بغاوت و سرکتی پر ابھار دیا۔ آپ کو یا در کھنا چا ہے کہ محمد بن اوس و ہی شخص ہے جوز مانہ مصالحت میں دیلم کے ممالک میں برور تیج گھس گیا تھا اور انہیں انتہائی بے رحمی سے قبل کیا تھا اور بہت سول کوقید کر لیا تھا۔

طبرستان پرحسن بن زید کا قبطہ جب اراکین حکومت صوبہ طبرستان نے سلیمان اوراس کے نائب محر بن اوس کے مقابلہ میں دیلم کی مدوجا بی تو دیلم اس ناراضگی کی وجہ سے جوانہیں محمد بن اوس کی کج ادائی اور بے جاظم سے پیدا ہوگئ تھی اٹھے کھڑے ہوئے اور حسن بن زید کو بلا کرسب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کے ساتھ ہوا مل پر چڑھا کے چنانچہ آئل پر بینت کی اوراس کے ساتھ ہوا مل پر چڑھا کے چنانچہ آئل پر بینت کی اوراس کے ساتھ ہوا مل پر چڑھا کے چنانچہ آئل پر بینت کی اوراس کے بھائی کی حکومت کی بنیاد پڑگئی ایا پھر حسین بن زید (ایلی پر ایلی بین دید کے مارے جانے جیسا کہ اس کے حالات میں لکھا جا چکا ہے تقریباً چالیس سال تک سے حکومت قائم رہی۔ پھر محمد بن زید کے مارے جانے سے حکومت قائم رہی۔ پھر محمد بن زید کے مارے جانے سے حکومت جاتی رہی۔

حسن اطروش اس کے بعد حس اطروش نامی ایک شخص عربن زین العابدین کی اولا دیس سے دیلم میں داخل ہوا پیخص

ا سعودي مين اطروش حسن بن على بن محمد بن على بن الى طالب لكها ہے۔

اریخ این خلدون (حسیستم) کے اور اور میں ہے دیکم میں داخل ہوائی تحق زیدی غد ہب رکھتا تھا۔ اطروق تیرہ برک تک دیلم میں رہا۔
عمر بن زین العابدین کی اولا دمیں ہے دیکم میں داخل ہوائی تحق زیدی غد ہب رکھتا تھا۔ اس عشر اورز کو 6 وصول کرتا تھا
ان دنوں دیلم کابا دشاہ حسان بن دہشودان تھا اطروش ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ان ہے عشر اورز کو 6 وصول کرتا تھا
چنا نچرا کی دواس کے ہاتھ پر اسلام لا یا۔ اس نے ان کے لئے معجدیں بنوائیں پھر انہیں سلخ کر کے قروی بن پرچ شھائی
کی اور اس پر قبضہ کرلیا اس کے بعد سالوں کو بھی لے لیا۔ غرض کہ رفتہ رفتہ اسلامی سرحدی بلاد پر کے بعد دیگر ہے قبضہ کرتا جاتا
تھا۔ آمل بھی اس کے قبضہ اقتد ار میں آگیا۔ جب اطروش کو بچھاطمینان حاصل ہوگیا اور گر دونواح کے شہروں پر قابض ہوگیا تو اس نے سب کو جنگ طرستان کی ترغیب دی۔

ا طروش کا طبرستان پر افتد ار اس وقت طبرستان پر ابن سامان کی حکومت کا پھر پرالبرار ہاتھا۔ سب نے اطروش کے کہنے پر کمریں باندھ لیں اور ان میں طبرستان پر چڑھ آئے ابن صعلوک عاکم طبرستان مقابلہ پر آیا اطروش نے اسے محکست دی اور اس کے تمام ہمراہیوں اور ہوا خوا ہوں کو بری طرح پامال کیا۔ ابن صعلوک بھاگ کررے پہنچا۔ پھر دے سے بغداد چلا آیا۔ اطروش نے طبرستان اور اس کے تمام صوبہ پر قبضہ کرلیا۔ بیتمام واقعات اور اس کی حکومت کے حالات دولت علویہ کے تذکرہ میں ہم کھھ چکے ہیں دیلم اس کی پیشت پنائی کرر ہے تھے اور دیلم ہی کے سردار از اگر ایوں میں اس کا ہاتھ بیٹات سے دوی لوگ اس کے ادا کین حکومت تھے۔ پھر اے سعید بن سامان کے تشکریوں نے ہم میں مارڈ الا اور زمام حکومت سردار ان کے قبضہ افتد ارمیں چلی گئی جیسا کہ ہم دیلم کے حالات میں لکھ تھے ہیں۔

ویلمی سیدسالار دیلم کے سیدسالاروں کی ایک جماعت تھی جواطروش اور اسکالاگوں کی پشت پناہی اور مدوکرتے تھان میں سے سرخاب بن وہشودان براور حسال تھا جس کا شار دیلم کے باوشاہوں میں تھا۔ یہ اپنے بقف تھا۔ اسکے بھائی علی کو مقدر نے اصفہان کی حکومت عنایت کی تھی لیلی بن نعمان بن دیلم کے بادشاہوں میں تھا۔ یہ اطروش کا ایک نا مورسید سالارتھا اسکے بعداسکا داماد حسن معروف بددا می صغیر جرجان پر مامور کیا۔ ما کان بن کالی برادر می زاد سرخاب وحسان بھی سرداران دیلم میں سے تھے۔ اسے ابوالحن بن اطروش نے شہراستر آبا داور اسکے مضافات پر شعین کیا تھا۔ سرخاب وحسان بھی سرداران دیلم میں سے تھے۔ اسے ابوالحن بن اطروش نے شہراستر آبا داور اسکے مضافات پر شعین کیا تھا۔ سروار اس ویلم نے ان لوگوں کے ملاوہ ایک دوسراگردہ بھی دیلم کے سرداران کا تھاجن میں ما کان بن کالی کے ہمراہیوں میں سے بنو بویہ ہے۔ جو بغداد 'عراقین اور فارس کے بڑے بادشاہوں میں شار کے جاتے ہیں۔ جس وقت کے ہمراہیوں میں سے بنو بویہ ہے۔ جو بغداد 'عراقین اور فارس کے بڑے بادشاہوں میں شار کے جاتے ہیں۔ جس وقت دولت علور کا جراغ حکومت کی بنیادوالی۔

بنوسا مان اور دیلم خلافت عباسیہ کے خاتمہ کے بعد صوبہ خراسان پر صفار نے بنوطا ہر کے ہاتھ سے قبضہ لے لیا۔ پھر بنو سامان نے ان سے جھڑا کیا اور داعی علوی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ مدتوں باہم جھڑا ہوتا رہا۔ پچھ عرصہ بعد بنوسامان تنہا حکومت خراسان کی حکومت کی کری پر بیٹھ گئے۔ لیکن بنوسامان کے تمام حکمران در بارخلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کرتے تھے۔ ان سامانیوں کا مرکز حکومت ماوراء النہر میں تھا۔ تمام خراسان اور اس کا متعلقہ صوبہ افتد ارمیں تھا۔ جب خلافت بہت زیادہ کمرور ہوگئ تو ملوک دیلم نے بھی ہاتھ بڑھائے ان کے سیدسالا روں نے طبرستان میں اپنی حکومتیں قائم کر

لیلی بن نعمان کیلی بن نعمان دیلم کے نامورسپر سالاروں سے تھا۔اطروش کی اولاد'' الموید الدین الله المخصر لا ولا و رسول اللهُ'' کے القاب سے اسے خاطب کرتی تھی۔ نہایت تنی اور شجاع تھا اسے حسن بن قاسم داعی ضغیر نے اطروش کے بعد ٨٠٠٠ جيس جرجان پر ماموركيا تقاس نے جرجان سے دامغان برفوج كئى كى ۔ دامغان ابن سامان كے بادشاہوں كى حكومت میں داخل تھا۔ قراتکین نامی سامانی بادشاہوں کا غلام حکومت کرر ہاتھا۔ قراتکین نے فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ کیا۔ سخت اور خوئریز جنگ کے بعد لیلی کو جرجان واپس ہونا پڑا۔اس کے بعد اہل دامغان نے ایک نہایت مشحکم قلعہ بنوایا۔ پھر قر اٹکین نے و جیں فراہم کر کے لیلی پر چڑھائی کردی کیلی نے جرجان سے نکل کرمقابلہ کیا۔ جرجان سے بندرہ کو ک پر جنگ کا مورچہ قائم كيا كيا \_اس الراق مين قراتكين كوشكت مولى \_اس كالشكرنهايت برى طرح يا مال كيا كيا -قراتكين كاغلام فارس يلى ك ياس چلا گیا اوراس سے ل گیا۔ لیل نے اسے نہایت عزت سے ظہر ایا اور اپنی بہن سے اس کا نکاح کر دیا۔ لشکریوں کی جمعیت بڑھ گئے۔خرج کی زیادتی ہوئی' ابوحفص قاسم بن حفص نے کہا کہتم نیشا پور پر قبضہ کرلو مال کی کمی کی شکایت جاتی رہے گی۔ حسن دای نے بھی نیٹا پور پر حملہ کرنے کی ہدایت کی ۔ چنانچہ کیلی نے نیٹا پور پر چڑھائی کی اور آخری ۸ مسھے میں اس پر قبضہ کرلیا۔ حسن داعی کے نام کا خطبہ پڑھا۔سعیدنھر بن سامان کواس کی خبر لگی غصہ سے کانپ اٹھا اپنے سرداروں حویۃ بن علی محمہ بن عبدالله بلعمی ابوالحن صعلوک اور سیجوردوانی کوایک بڑی فوج کے ساتھ بخارا سے رواند کیا۔ لیکی بن نعمان سے مقام طوس میں لڑائی ہوئی۔ان لوگوں نے لیکی کوشکست دی۔ یہ بھاگ کر آمل آپنچااور وہیں روپوش ہوگیا۔ بقرا خال نے پیچنج کراس کا سراغ نگایا اورگر فمآرکر کے تمویہ کواس ہے مطلع کیا۔ تمویہ نے اس کے قل اوراس کے ہمراہیوں کوامن دینے کے لئے لکھ جھیجا۔ چنانچہ بقرا خاں نے لیل بن نعمان کوتل کر کے اس کا سر دارالخلافت بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ رہیج الاول و سم سے کا ہے۔ اب فارس ( قراتکین کاغلام ) تنها جرجان میں باقی رہ گیا تھا۔جس وقت قراتکین جرجان واپس آیا۔ فارس نے اپنے پرانے آتا ہے امن کی درخواست کی قراتکین نے امن نددیا اورائے تل کر کے جرجان لوٹ آیا۔

ما کان بن کالی و مامور کیا بید سرخاب مرگیا اور الوالت ابن اطروش ساریه چلا گیا اور و بین قیام اختیار کیا اور سرخاب کی جگه ما کان بن کالی کو مامور کیا بیسرخاب کا بچازاد بھائی تھا۔ محمد بن عبیداللہ بلعمی اس کی سرکو بی کے لئے چلا۔ سیجو رنے ما کان پر محاصرہ ڈوال دیا۔ ایک مدت تک محاصرہ کئے رہا۔ جب محاصرہ سے کامیا بی کی صورت نظر ند آئی تو محصورین نے بچھ مال دے کر ما کان سے مصالحت کرلی۔ ما کان نے ساریہ کا راستہ لیا۔ ساریہ سے شایہ سے استر آباد چلا آیا۔ سامانیوں نے ان ملکوں پر بھرانیاں کو مامور کیا ما کان نے موقع پاکر بھرفوج کشی کر دی اور دوبارہ ان شہروں پر قبضہ کرلیا۔ بقراخال اپنے ہمراہیوں کے باس نیشا پور چلا آیا۔

اسفارین شہر ورپید: اسفارین دیکم کے مرداروں میں اور ماکان بن کالی کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ نہایت بداخلاق فالم اور ضدی عزاج تھا۔ ماکان سے اسفار بہال پریٹان بکر بن جھ البیح والی نیٹا پور کے پاس چلا گیا۔ بکر بن جھ البیح نے اسفار کی عزت کی اور اپنے محصوص مصاحبوں میں داخل کر لیا ہا سو میں فوج کی سرداری پر مامور کیا۔ بکا اور جر جان کی کر جر جان کی کر راما تھا۔ ایک اور جر جان کی طور تر بان فتح کر نے کے لئے اسفار کی عزت کیا۔ ان دنوں ماکان بن کا کی طرستان میں تھا اور ابوالحس بن کا کی وجر جان کی صومت پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نے ابوعلی بن اطروش کو کی شبہ کے باعث جر جان میں اپنی ہوئے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علوی روز شب کے وقت ابوعلی کے قل پر آمادہ ہوا۔ اس کی خواب گاہ میں گیا۔ دونوں میں ہاتھ پائی ہوئے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علوی روز شب کے وقت ابوعلی کے قل پر آمادہ ہوا۔ اس کی خواب گاہ میں گیا۔ دونوں میں ہاتھ پائی ہوئے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علوی (ابوعلی بن اطروش) کو کامیاب کر دیا اس نے ابوائے من کیا کو مارڈ الا اور قید سے نکل کر اسٹار دوں کو بلا بھیجا۔ ان لوگوں نے حاضر ہوکر بیعت کی اورخلا فت کی کری پر بھایا اس نے اپنی فوج پر علی بن خرشیہ کے ابوعلی کی طرف کوج کیا۔ ماکان بن کا کی کو اس کی خبر گئی فوجیس آر اسٹہ کر جان اور اس کے گردونو اس پر چڑھ آیا۔ علی بن خرشیہ نے جرجان اور اس کے گردونو اس کی خبر گئی فوجیس آر اسٹہ کر بیا تھی اس کے قبضہ سے نکال کر اس پر تابیا تھا جس کر مقابلہ کیا اور اس کے قبضہ سے نکال کر اس پر تابیش ہوگیا۔

کے طبر ستان سے جرجان پر چڑھ آیا۔ علی بن خرشیہ نے جرجان سے نکل کر مقابلہ کیا اور مار جھ گایا۔ طبر ستان تک تعاقب کرتا چلا

اسفارا ور ما کان کی جنگ اس اثناء میں ابوعلی بن اطروش اور پر سالار توج علی بن خرشید مرگیا۔ اسفار تنها طبرستان کا
مالک بن گیا۔ بکر بن محمد بن السیح نے انہی دنوں جرجان پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ حاصل کر کے اسے نظر بن سامان کے
دائر ہ حکومت میں داخل کرلیا۔ اس کے بعد ما کان طبرستان کی جانب واپس ہوااسفار نے مقابلہ کیا۔ یخت اور خوز پر جنگ کے
بعد اسفار کوشکست ہوئی کا کان نے طبرستان پر قبضہ کرلیا اور اسفار نے جرجان میں بکر بن محمد بن السیع کے پاس جا کردم لیا اور و بیس طبر اربا۔ یہاں تک کہ بکر بن محمد السیع نے وفات پائی اور سعید بن نصر نے اسے ہواس جرجان کی حکومت پر مامور کیا۔ پھر سعید بن سامان نے زمانہ خلافت مقتدر میں رہے پر قبضہ حاصل کیا اور محمد بن علی صعاوے کو اس کی حکومت عنایت کی۔

اسفار کارے پر قبضہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کیا تو مرداو تے اس کے ہمراہ تھا۔ رے بران دنوں ابن صعلوک حکومت کر رہا تھا۔ اسفار نے رے کو بھی اس کے قبضہ سے نکال لیا اس کے بعد قز دین زنجان ابہر می اور کرخ وغیرہ پر بھی قابض ہو گیا۔ حس بن قاسم داعی صغیراس کے ساتھ تھا۔ جب اسفار نے اس سے علیحدہ ہو کر طبرستان پر قبضہ کرلیا وغیرہ پر جبان کو بھی اپنے دائرہ حکومت بیس شامل کرلیا تو ماکان اور حسن داعی نے سفار پر چڑھائی کی۔ مقام سار ریہ میں فریقین سے نہ بھیر ہوئی۔ ماکان شکست کھا کر جُما گا حسن داعی مارا گیا۔

اسفار کا خاتمہ : چنانچہ ماکان فوجیں آراستہ کر کے اسفار کی طرف بڑھا۔ اسفار بہتی ہے بھاگ کر بست پہنچا ، پھردے کی طرف ہے قلعہ موت کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ اس کے ساتھ اہل وعیال اور فڑانہ تھا 'اس تگ ودومیں اس کے بعض ہمراہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور مرداوت کے کواس کی خبر کر دی۔ مرداوت کے اسفار کی طرف بڑھا اور اپنے ایک دوسرے سیدسالا رول کو جھجا۔ اسفار نے ملاقات کی اور ان سیدسالا رول کا حال دریا فت کیا جنہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے فاہر مردادتگی کی فتو حات اسفار کے مارے جانے کے بعد مردادت کے ملک گیری کے خیال سے اطراف وجوانب پر پھر حملے شروع کر دیئے۔ قزدین رے ہمدان کنکور دینور وجرد قم 'قاسان اصفہان اور خیر باد پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرلیا اور استقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ دماغ میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا' سونے کے تخت پر ببیٹھا' تاج بہنا۔ اس کے سیسالار چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ لشکرکو پچھ فاصلے پر کھڑے ہونے کا تھم دیا' حاجب مقرد کئے۔

طبرستان پر قبضہ بم او پر پڑھ چکے ہو کہ مردادت نے ماکان کواسفار کے مقابلہ پر ابھار کراپنا کام نکال لیا تھا اوراسفار مار ڈالا گیا تھا۔ اس سے مردادت کے حقدم حکومت وسلطنت پر نہایت مضبوطی سے جم گئے۔ طبرستان اور جر جان کے قصد سے السم میں چڑھائی کی۔ ماکان مقابلہ نہ کر سکا بھاگ کھڑا ہوا۔ مردادت کے طبرستان پر قبضہ کر کے اسفہلان کو زمام حکومت دی اوراس کی فوج پر ابوالقاسم کو مامور کیا۔

کرجمع ہوگئے۔ مردادی نے انہیں انعامات دیئے۔ وظائف مقرر کئے۔ فوجوں کی تعداد بڑھ گئے۔ جس کے باعث آید نی کافی ہوگئ کافی ہوگئی۔ قرب وجوار کے شہروں پر ہاتھ بڑھانے کا قصد کیا چنانچے واسے میں ہمدان پر قبضہ کرنے کی غرض سے ایک بوی فوج اپنے بھانجا کی ماتحتی میں روانہ کی اس وقت ہمدان میں ثمہ بن ظف گورنری کرر ہا تھا۔ خلیفہ مقدر کی فوج وہاں موجودتھی دونوں فریقوں میں معرکہ کارزار گرم ہو گیا۔ شاہی فوج نے بڑے کار ہائے نمایاں کئے۔ سینکڑوں ہزاروں دیلی مارے گئے۔ مردادی کا بھانجا بھی اس معرکہ میں کام آگیا۔ مردادی کو اس کی خبر گئی فوجیں مرتب کر کے ہمدان پر پڑھ آیا۔ خلافت مآب کی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مردادی برورتی ہمدان میں گھس پڑا۔ کشت وخون کی کوئی عدنہ رہی اور اہل ہمدان کو بہت بڑی طرح پامال کیا۔ عورتوں اور بچوں کو پکڑ کرلے گئے کو تڈی غلام بنالیاس کے بعد لوگوں کو امن دیا۔ خلیفہ مقدر کی فوجیں جمح ہو کر دوبارہ مملم آور ہوئیں۔ ہارون غریب الحال سید سالا رفوج تھا۔ ہمدان کے باہر فریقین صف فلیفہ مقدر کی فوجیں جمح ہو کر دوبارہ مملم آور ہوئیں۔ ہارون غریب الحال سید سالا رفوج تھا۔ ہمدان کے باہر فریقین صف گیا 'مال واسباب سونا چاندی اور قید بول سے مالا مال ہو کروالی ہوا۔

یشکری کافل نیشکری کافل نیشکری کی دیلمی اوراسفار کے ہمراہیوں سے تھا۔اسفار کے آل کے بعد خلیفہ مقدر سے امن حاصل کرکے ہارون ہورا ہوں ہوراہیوں سے تھا۔ اسفار کے آل کے بعد خلیفہ میں شکست ہوئی تو ہارون نے ہارون کو اسے میں مرداد ترج کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو ہارون نے بشکر کو نہاونڈ مال اور سامان جنگ درست کر کے فوجیں مرتب کر لیں اور اصفہان پر دھاوا کر ڈیا ہو فہان میں احد بن کیفلٹی تھا۔ یہ بھی فوجیں آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ بشکری نے اسے شکست و کر اصفہان پر قبضہ کرلیا فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں اور احمد بن کیفلٹی شہر چھوڈ کرنگل آیا اور بیرونِ شہر قیام کیا۔ بشکری یہ خیال کر کے میری ہی فوجی کا سردار سے احمد کے پاس گیا۔ احمد بن کیفلٹی نے اسے بہچان لیا جو نہی قریب شہر قیام کیا۔ احمد بن کیفلٹی نے اسے بہچان لیا 'جو نہی قریب آیا ایک وارسے ختم کردیا۔ اس واقعہ سے اس کی فوجیں منتشر ہوگئیں اور احمد بن کیفلٹی پھرام فہان آگیا۔

اصفہان پر قبضہ : آخر ۱۳۱۹ میں مرداد تا نے ایک فوج اصفہان سرکرنے کے گئے روانہ کی۔ چنانچاس فوج نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی کل سراکواز سرنو بنوایا۔ جس میں مرداد تا کر قیام کیا۔ اس وقت اس کی فوج کی تعداد حیالیس بچاس ہزار تک بنج بچکی تھی۔ فتح اصفہان کے بعدا ہواز اور خراسان پر قبضہ کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس۔ اہواز اور خراسان بھی مرداد تا کے مقبوضات میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد سرداد تا کے خلیفہ مقدر کی خدمت میں ایک عرضد اشت بھیجی اور یہ درخواست کی کہ ان شہروں کے قبضہ کے عوض دولا کھ دینار سالانہ حاضر کروں گا۔ خلیفہ نے اسے منظور کرلیا 'ہدان اور ماء کوفی میں جا گیرعطاکی۔

atagrama in the state of the

## 

## دولت بني بويير

بنی بو میرکی ایتدا: بی بویه تین بھائی تھے' عمادالدولہ ابوالحن علی' رکن الدولہ حن اور معز الدولہ ابوالحن احمہ ان سب میں عماد الدولہ ابوالحن علی بڑا تھا۔ جس وقت ان لوگوں نے مما لک اسلامیہ کے صوبوں پر قبضہ حاصل کرلیا اور خلافت کی طرف سے انہیں عنان حکومت عطا ہوئی تو خلفاء بغداد نے انہیں ان القاب سے مخاطب کیا جیسا کہ آئندہ ہم تجریر کریں گے۔ بیوبی بیں جنہوں نے دارالخلافت بیس خلفاء کواپنی تھمت عملی سے دبالیا تھا جیسا آپ آگے پڑھیں گے۔

اپوشجاع پوسہ بن فناخس ان کے باپ کانام شجاع بن بور فناخس تھا۔ان کے نب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابو ھر بن ما کولائے انہیں کوبی شرر نب اصفر بن شیر کو ہ بن شیر زیک اکبر بن سران شاہ بن شیر قند بن سیسان شاہ بن سیر بن فیروز بن شروزیلی بن سنساد بن بہرام جور کی طرف منسوب کیا ہے ان کا بقیہ نسب ملوک فارس کے بیان میں کھا جا چکا ہے۔ ابن مسکو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا دعوے ہے کہ بیالاگ بز دجر دبن شہر یا رکی آخری تا جدار فارس کی اولا دے تھے۔ تجی بات قیہ یہ کہ نسب نامہ بنایا ہوا ہے وہی شخص اس کا قائل ہوگا جونس سے واقف نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اس نسب نامے کہ ذریعے اپنے کو بااثر بنانا چا ہا تھا۔ اگر وہ لوگ نسبا دیلم میں وافل اور شامل نہ ہوتے تو انہیں ان پر ریاست و سر داری ہرگز حاصل نہ ہوتی و انہیں ان پر ریاست و سر داری ہرگز حاصل نہ ہوتی ساس امر کوشلیم کرتا ہوں کہ انساب میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے امور مخفی ہوجاتے ہیں۔ ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف ایک قو میں نسب منتقل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس کی طویل مدتیں گزر جا کیں اگلی نسلیں فا ہوجا تیں قو موں کی حالتیں شہریل ہوجا تیں نی بو یہ سے بر دجر داور حکومت فارس کے خاتھ تک تیں سو جا کیں اگلی تو بیا ہو تا ہے ہیں گئر ہوگئیں۔ ایکی حالت میں ایسے طویل ذمانہ عیل شاوں کی پیچیدگی گی تھی کیسے ہی کی ساس امر کوشلیم کرلیں کہ ملط ہوگئیں۔ ایکی حالت میں ایسے طویل ذمانہ عیل شاوں کی پیچیدگی گی تھی کیسے ہی تھی تھیں ہوگئی ہوگئیں۔ ایس حال داری قائم نہیں ہوگئیں ریاست و سرداری قائم نہیں ہوگئی۔ اس کی فائر بیات کہ اس کی بیات کی بیات و مرداری قائم نہیں ہوگئی۔ اس کی فائر ہی تھی کہ نہیں ہوگئیں دیا ہوگئے۔ واللہ اعلم۔

بنو بویددیلم کے متوسط الحال اوگوں میں تھے۔ان کے ابتدائی حالات یہ بین کدان کا باپ ابوشجاع فقیر تھا۔اس نے ایک روزسب میں بیخواب دیکھا کہ'' میں بیٹاپ کر رہا ہوں اور میرے عضو مخصوص سے ایک بہت بری آگ نکلی جس سے ساری دنیا روش ہوگئی پھر بیآگ بردھی بلند ہوئی اور آسان تک پنچی پھراس کی تین شاخیں ہوگئیں' ہرایک شاخ ہے متعدد شاخیں نکلیں ہرشاخ سے دنیا میں روشی پھیل گئ اور تمام دنیا اس آگ کے آگے جھک رہی تھی' ۔ ایک تعبیر کرنے والے نے سہ
تعبیر کی کہ ابو شجاع کے متنوں لڑکے ملک میں حکومت کریں گے۔ ان کا ذکر تمام دنیا میں پھیل جائے گا جیسا کہ آگ بلند ہوئی
تعبیر کرنے والے نے دریافت کیا تمہار ہاڑکے کس وقت بیدا ہوئے تھے۔ ابو شجاع نے ان کی پیدائش کے اوقات
بتلائے تعبیر کرنے والا منجم بھی تھا۔ اس نے ان متنوں لڑکے کو درست کے اور سے تم لگایا کہہ یہ مینوں لڑکے حکومت و
ریاست کی کرسی پر بیٹھیں گے اور با دشاہت کریں گے۔

بنو بو بداور ما کان جب سپر سالا ران دیلم کیلی ماکان اسفار اور مرداد ترکو غیر جم نے ملک گیری کے ارادے سے خروج کیا اور تمام ممالک میں بھیل گئے جرایک سپر سالا رکے ساتھ دیلم اور ان کے رؤساء اور تبعین کا ایک گروہ تھا بنو بو بہ بھی ان لوگوں کے جمراہ نکلے کا کان کے اسٹاف میں داخل ہوئے پھر جب ماکان کی حکومت میں اضطراب بیدا ہوا اور مرداد ترک نے اس کو پے در پے طبرستان اور جرجان سے مغلوب کر کے نکال با ہر کیا تو شکست کھا کر نمیثا بور چلا آیا۔ بنو بویہ نے اس سے علیم کی کا قصد کیا۔ اجازت طلب کی اور پیوش کی کہ ہم لوگ آپ سے تخفیف مصارف کے خیال سے علیمہ ہوتے ہیں جس وقت آپ کا نظام حکومت درست ہوجائے گا ہم لوگ پھر حاضر خدمت ہوجا تمیں گے۔ ماکان نے اجازت دی۔

عما والدوله الوالحسن على جس وقت عادالدوله كرخ بنجا اوراس كى زمام حكومت الني باتھ ميں لى۔ اس كنظم ونت كو الدوله كرخ بنجا اوراس كى زمام حكومت الني باتھ ميں لى۔ اس كنظم ونت كو الله على الله عبيا كه جا ہے درست كيا۔ بمحدارى سے امور سلطنت كوسنجالا۔ رعايا كے ساتھ عدل وانصاف سے كام ليا، حرميه كى ايك جماعت كوجو كه وہاں موجود تحقى موت كى سزادى اوران كے قلعول كو بر ورت فتح كرليا۔ بهت سامال واسباب اور خزانه ہاتھ آيا جي الله كا مرداد ودہش كا تمام جيل تعمل يوں ميں تقسيم كرديا۔ اس سے الوگوں كى زبانوں پراس كا ذكر خير جارى ہوگيا۔ اس كے حسن اخلاق اور دادود ہش كا تمام آفاق ميں شہرہ ہوگيا۔ گردونواح كے رہنے والوں نے مردادت كواس سے مطلع كيا، مردادت كواس خبر سے قربيدا ہوگئا۔

عما والدوله کا اصفهان بر فیضه مردادی کوشه پیدا ہوا۔ عمادالدوله کولاه بیجا کتم ان سیسالارون کومیرے پاس بھی دو۔ عمادالدوله نے انہیں اس بیام سے مطلع کیا اور اس سے جدا ہونے کی رائے دی۔ یہ لوگ مردادی کے پاس نہ گئے اور اس سے علیحدہ ہوگئے اس پر طرق یہ ہوا کہ مردادی کے سیسالا رول میں سے شیر زادنا می سیسالا رعمادالدولہ سے آ ملا۔ جس سے عمادالدولہ کی جعیت اور قوت بڑھ گئ اصفہان کا قصد کیا۔ مظفر بن یعقوب خلیفہ قائز کی طرف سے حکومت کر رہا تھا۔ دس ہزار جنگ آ وراس کے پاس تنے اور تحکمہ مال پر ابوعلی بن رستم مامور تھا عمادالدولہ نے پیام دیا کہ تم شہر ہمارے جوالے کردو مظفر نے انکاری جواب دیا اس اثناء میں ابوعلی بن رستم مرکبا۔ مظفر بن یا قوت نے شہر سے نکل کرمدافعا نہ تملہ کیا مگر کا میاب نہ ہوا ویلم اور جبل کے جس قدر سردار تھ سب نے عمادالدولہ کی حکومت قبول کرلی اور اس کو حاصل کر کے چلے آئے ممادالدولہ نے نوسوکی جمعیت سے تملہ کیا اور مظفر کو تکست دے کرا صفہان پر قبضہ کرلیا۔

عما دالد ولد اور هر دوا یک جس وقت مردادی کو واقعهٔ اصفهان کی خبرگی ہاتھوں کے طوی طے اڑ گئے غصر ہے گانپ اٹھا عما دالد دلد کو اس وقت دھو کہ دینے کی راہ سے خطا کھا۔ تم میری اطاعت سے مخرف ند ہوئیں بے شار فوج سے تمہاری مد کروں گاتم اپنے مما لک مقبوضہ میں میرے نام کا خطبہ پڑھو میں تمہیں اپنی طرف سے ان علاقوں پر مامور کرتا ہوں۔ خطکی دوائلی کے بعد ایک بڑی فوج اپنے بھائی دشمکیر کی ماتحق میں عما دالد ولہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کی اور اپنی اس تدبیر سے مطمئن ہوگیا۔ ابن بوید (عما دالد ولہ ) اس چال کو تا ڑگیا۔ دوم میدنہ بعد جو کچھاصفہان سے وصول کرنا تھا وصول کر کے ارجان کی جانب کو بی کیا۔ ابو بکر بن یعقوب اس کا گور زتھا عما دالد ولہ کی آ مد کی خبر پاکرار جان چھوڑ دیا۔ عما دالد ولہ نے اس پر قبضہ کرلیا۔ والی شیرا زکوس کی اطلاع ہوئی۔

عما دالدوله کا نوبند جان پر قیضه : شیراز پراس وقت یا قوت (خلیفه کا گورز) قابض تھا یہ نہایت ظالم اور بداخلاق تھا۔ اس کے ظلم وستم سے اہل شیراز نالاس سے ۔ ان لوگوں نے مجادالدوله کوشیراز پر قبصه کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ مما دالدوله نے کچھ پس و پیش کیا اسے بیں اہل شیراز کا طبی کا دوسرا خطآ گیا اور پد کھا کہ مرداد تے اور یا قوت سے مصالحت کا نامہ و پیام ہور ہا ہے اس سے بل کہ یہ دونوں متنق ہوں تم بہت جلد شیراز پر آ کر قبضہ کرلو۔ چنا نچ محالد نے ماہ رہج الا ول اہم سے میں نوبند جان کی جانب قدم بوصائے یا قوت کا مقدمہ انجیش دو ہزار کی جمعیت لے مقابلہ پر آبا ہے جس بیں اس کی قوم کے منافی نامی سور ما تھا۔ فریقین نے صف آ رائی کی ۔ مجاد الدولہ کوفتح تصیب ہوئی نوبند جان پر قبضہ کرلیا یا قوت کا مقدمہ انجیش شکست کھا کر کر مان کی طرف بھا گا۔ یا قوت اس سے مطلع ہو کر بہت بوئی فوج لے کر مقابلہ کی غرض سے روانہ ہوا۔ محادالدلہ نے نوبند جان سے بھائی رکن الدولہ حسن کوگا زرون وشیرہ صوبجات کی طرف بڑھنے کا محکم دیا' یا قوت کی فوج سے مقابلہ ہوا رکن الدولہ کے باس واپس آبا۔

یا قوت کی شکست: اس عادالدول کے بقیہ مرداران کشر پر بہت برااثر پڑاسب نے مرنے اور مارنے اور مرجانے پر کمریں باندھیں۔ یا قوت نے بیادول کی فوج لے کرعادالدولہ پر تملہ کیا۔ لشکر کے آگ آگ بھینئے والوں کا گروہ تھا جب ان لوگوں نے نفط کے شیشوں میں آگ لگا کرفریق خالف کے لشکر پر بھینکا تو ہوائے خالف نے اسے لوٹا ویا اور یا قوت ہی فوج پر گرادیا پر بیٹان ہو کر بھا گے۔ عمادالدولہ کے لشکر یوں نے ماردھاڑ شروع کردی۔ یا قوت کوشکست ہوئی۔ یا قوت نے ایک مقام پر چڑھ کرادیا پی بیٹان ہو کر بھا کے عمادالدولہ کے لئم دیا جوار بڑار سوار آگر جمع ہوگئے چونکہ عمادالدولہ کے فوجی اوٹ میں معروف تھے یا قوت نے فرحملہ کردیا۔ عمادالدولہ کا لشکر اس امر کا احماس کر کے غارت گری چھوڑ کر جوڑ گیا یا قوت کو دو ہا رہ شکست ہوئی افتحات ہوئی اخترالدولہ احمد بن اختائی بے سروسامانی سے بھا گا فتح مندگروہ نے تعاقب کیا اور نہایت ختی اور بے رحمی سے پامال کرنے لگا فخر الدولہ احمد بن بویہ نے اس معرکہ میں نہایت مردائی سے کا م لیا 'بڑے بڑے نے ایس موت اس کی عرصرف انیس سال تھی ۔ سبزہ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔

سوادگا تاراج اس کامیابی کے بعد فتح مندگروہ نے سواد کارخ کیا اسے بھی تاخت و تاراج کر کے ایک گروہ کو قید کر لیا
ابن بویہ نے ان لوگوں کورہا کر کے اختیار دے دیا کہ چاہیں قیام کریں اور چاہیں چلے جا کیں ان لوگوں نے اس کے پاس قیام اختیار کیا ابن بویہ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کئے اس کے بعد شیراز پر چڑھائی کی اہل شیراز نے امن کی ورخواست کی ۔ ابن بویہ نے امن دیا اور منادی کہ کوئی شخص کی پر ذرہ پر ابر بھی ظلم نہ کرے عرض رفتہ رفتہ تمام بلا د درخواست کی ۔ ابن بویہ نے امن دیا اور منادی کہ کوئی شخص کی پر ذرہ پر ابر بھی ظلم نہ کرے عرض رفتہ رفتہ تمام بلا د فارس پر قابض ہوگیا۔ لوگوں نے ابن بویہ کے حسن سلوک کی وجہ سے دارالا مارت کے فرانوں کی قور و فاقہ کی تکلیفیس رفع کے ذخیروں کا پیتہ بتلا دیا' ابن بویہ نے اسے برآ مدکر کا پی فوج میں تقسیم کیا جس سے ان لوگوں کی فقر و فاقہ کی تکلیفیس رفع ہوگئیں اور اسے خرانہ کو بھی گرکر لیا۔

و تشمکیر کا اصفہمان پر قبضہ اللک کے نظم ونتی سے فراغت حاصل کر کے خلیفہ داخی اور اس کے وزیر السلط ابوعلی بن مقلہ کی خدمت میں عرض داشت روانہ کی کہ مجھے اس بلاد کی حکومت عطا کی جائے میں ایک لا کھ دینار سالا نہ فزائد عام ہ میں داخل کیا کروں گا۔ دارالخلافت سے درخواست منظور ہوگئی خلعت اور لواء بھیجا گیا ہے جمہ بن یا قوت نے اسی زمانہ میں جب کہ خلیفہ قاہر نے اپنے کومعز ول کرلیا تھا اور تخت خلافت پر خلیفہ راضی مشمکن ہوا تھا۔ اصفہان چیوڑ دیا تھا۔ اصفہان ہیں دن تک خلیفہ قاہر سے رہاں کے بعد وشمکیر نے آ کراصفہان پر قبضہ کرلیا۔ جب ابن بو بیہ کے بلادِ فارس پر قبضہ کرنے کی خبر مرداد تک تک

ما کان کا رہے پر قبضہ : حکومت بنی سامان کے خمن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابوعلی محمہ بن الیاس نے اس سے میں سعید ہے کر مان میں بغاوت کی تھی سعید نے اس میں ایک بڑی فوج اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی چنانچہ اس فوج نے کر مان پر قبضہ کر لیا اور بنی سامان کی حکومت قائم ہوگئ ۔

ابوعلی بن الیاس سعید کے سرداروں میں سے تھاکسی بات پر سعید نے ناراض ہوکر قید کر دیا۔ پھر بلعمی کی سفارش سے رہا کیا گیا اور گور زخراسان (محمر بن مظفر) کے ساتھ جرجان کی طرف روانہ کیا جب اس کے بھائی سعید نے قید سے نکل کریجی گیا اور اس کے باتھ پرامارت کی بیعت کی تو ابوعل محمر بن الیاس اس سے مل گیا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا نیٹٹا پور سے کرمان چلا آیا اور اس کے باتھ پر قابض ہوگیا۔ سعید کرمانی نے اکان کواس کی سرکو بی پر متعین کیا چنا نچہ ماکان نے ابوعلی محمد بن الیاس کورے سے نکال دیا آبو علی نے دینور چاکر قیام کیا اور ماکان حکومت بن سامان کی ماختی میں کرمان وغیرہ پر گور نری کرنے لگا۔

ترکوں کی مروادتے سے برہمی جب مردادت کی حکومت کواستھام ہوگیا اوراس کا دوسرا مقابل ندرہا تو خرور ونخوت کی ہوا دہاغ میں سائی۔ حکومت براترا گیا ظلم وسم پر کمر ہاندھ کی کسرائے فارس کا مرصع تاج زیب گیا سونے کی کسی بر بیشا سر داران لشکر جاندی کی کسی بر بیشے ۔عراق مدائن اور کسر کی کے محلات فتح کرنے کا تصد کیا اور اپنے کوشاہ کے لقب سے خاطب کرنے کا تھم دیا اس کی ایک فوج ترکوں کی تھی جس کے ساتھ وہ نہایت برے برتاؤ کرتا تھا اور ان لوگوں کے نام شیاطین اور مردودر کھ چھوڑے تھا اور ان لوگوں کے نام شیاطین اور مردودر کھ چھوڑے تھا س وجہ سے ان لوگوں میں بدد لی بیدا ہوگئ تھی۔

شب میلا و دیلموں کا دستورتھا کہ ہرسال شب میلا دہیں جبل اصفہان پر جا کرتمام پہاڑوں پر آگ روش کرتے طرح طرح کے مطابق طرح کے تھیل تماشے کرتے کھانا کھاتے اور کھلاتے تھے بیاس شب کووہ بقعہ الوفو دکھا کرتے تھے چنا نچہاں دستور کے مطابق مرداد تک شب میلاد ۳۲۳ ہے ہیں جبال واصبان پر گیا پہاڑ پرلکڑیوں کے بہاڑ اور ٹیلے بن گئے دو ہزار چیل اور کوئے پکڑ کران کے پیروں میں روغن نقط لگا کر چھوڑ دیے تا کہ کوئی حصہ پہاڑ کا بغیر آگ کے باقی نہ در بے غرض ای تشم کے بہت سے کھیل اور تماشے بنائے گئے۔ ایک سواونٹ دوسوگا نمیں تین ہزار بھیڑیں ڈس ہزار مرغیاں اور بہت سے پرند سے طرح طرح کے حلوہ جات کھانے کے لئے تیار کئے گئے۔ ایک سواونٹ دوسوگا نمیں تین ہزار بھیڑیں ڈس ہزار مرغیاں اور بہت سے پرند سے طرح طرح حلوہ جات کھانے کے لئے تیار کئے گئے۔ 'جلس شراب ورقص منعقدی گئے۔

مرداد تک کافل : شام کے وقت مرداد تک و تیجے کی غرض ہے سوار ہوا۔ انظام پندنہ آیا۔ منتظم پر گرز پڑالوٹ کر خیمہ میں آ گیااور سو گیا۔ سرداران لشکر میں اس کی موت کی خبراڑ گئ اس کا وزیر عمید خیمہ میں دوڑا آیااوراہے جگایالوگوں کے خیالات بنائے۔ مرداد تک خیمہ ہے باہر آیا دستر خوان پر بیٹھا چند لقمے کھا کراپنے خیمہ میں واپس آیا تین روز تک اصفہان ہے باہرا پنے لشکرگاہ میں تھہرا رہائیکن کسی ہے نہ ملا چو تھے اصفہان آرام کرنے کے خیال سے چلاآیا اور اپنے تحل میں قیام کیا سوار اور پیادے دردازہ پر آکر جمع ہوگئے گھوڑوں کے جہانے اور اچھلنے کو دئے سے ایک شور سابر یا ہوگیا مرداد تک کونا گوارگر راغصہ سے کا چنے لگا۔ دریا فت کیا کید گھوڑوں کے جیں اور غل کیوں ہورہا ہے؟ خادموں نے گزارش کی کہ یہ گھوڑے ترکوں کے بین جوحضور کی خدمت کی غرض ہے آئے جیں گھوڑوں کو سائیسوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے اس لئے شوروغل ہورہا ہے۔ مرداد ت ترك أُمراء: اسم مم كاجس نے بیڑاا تھایا تھاوہ تركوں كاایک گروہ تھا جس میں تو زون بھی تھا یہ وہی شخص تھا جواس کے بعد دارالخلافت بغداد میں امیرالا مراء کے لقب سے پکارا گیا تھا۔ یار ق بن بقرا خال محمد بن نیال ترجمان اور پخکم وغیر ہم سازشیوں کے بڑے سرداروں میں داخل تھے بیوہی تحکم ہے جسے تو زون سے پہلے امیر الا مراء کا خطاب دیا گیا تھا۔

و شمکیر بن زیار کی امارت : مرداد ت کے بعد ترکوں نے اس کے ہمراہیوں اور محلسر اکا قصد کیا سارا سامان واسباب لوٹ کر بھاگ گئے۔ دیلم اور جبل شہر میں تھاس خبرکوس کر سوار ہوئے اور تعاقب کیا۔ لیکن انہیں نہ پا سکے صرف وہی ہاتھ آئے جن کے گھوڑے اڑے گئے تے۔ انہوں نے ان کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا پھر ترک خزانہ لو نے کی غرض سے واپس ہوئے اس جوئے لیکن چونکہ وزیر السلطنت عمید نے خزانے کے چاروں طرف آگر دوشن کردی تھی اس وجہ سے ناکام واپس ہوئے اس کے بعد دیلم اور جبل نے جمع ہوکر رے میں مرداد ت کے بھائی دھمکیر بن زیار کی بیعت کی اور مرداد ت کا جناز واٹھا کر لے چلے دھمکیر اور اس کے سرداروں نے بیادہ پا چارکوس سے استقبال کیا لئکرا ہواز نے بھی حاضر ہوکر اطاعت تبول کرلی اہواز میں وقت اکیلا رہ گیا۔ اس نے اہواز پر قبضہ کرلیا اور دھمکیر نے اپنے بھائی مرداد ت کے بلاد پر قابض ہوکر رے میں قیام اختیار کیا جرجان کو بھی لئے بیان کو بھی لئے دیا ہواز پر قبضہ کرلیا اور جبل کا بھی مسلمہ ہمردار ہوا۔

ا پوعلی بن الیاس سعید بن سامان نے ان واقعات سے مطلع ہو کر محمد بن مظفر والی نز اسان اور ما کان بن کالی حاکم کر مان کو جر جان اور دے کی طرف بڑھنے کے لئے لکھا چنانچے محمد بن مظفر نے قومس کی طرف قدم بڑھائے پھر بسطام کی طرف چلا گیا اور ماکان نے دامغان اور رے پر حملہ کیا دہمگیر کے سرداروں نے ایک بڑی فوج سے مقابلہ کیا۔ ماکان کو فکست ہوئی نیٹا پور جاکر دم لیا۔ یہ واقعہ آخری ۳۲۳ھ کا ہے۔ اس کے بعد نمیٹا پور کی حکومت

ن بخ این خادون (حسیقیم)

این را کن اور ترک جن ترکون نے مرداد تا کو آل کیا تھا وہ ای بھکڈر کی حالت میں دوگروہ ہوگئے۔ ایک گروہ جو آلیل اس را کن اور ترک جن ترکون نے مرداد تا کو آلی کیا تھا وہ ای بھکڈر کی حالت میں دوگروہ ہوگئے۔ ایک گروہ جو آلیل اور محکم سے جا ملا۔ ان لوگوں نے دینور کا خراج وصول کیا پھر نہروان کی جانب روانہ ہوئے خلیفہ راضی کی خدمت میں عرض داشت بھیجی۔ دارالخلافت یغداد میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی خلیفہ راضی نے اجازت و دری لیکن خدام در بارخلافت کو آن لوگوں سے خطرہ بیدا ہوا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے آن لوگوں کو دارالخلافت بغداد آنے سے دوک کر بلاد جبل کی طرف جانے کا سے خطرہ بیدا ہوا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے آن لوگوں کو دارالخلافت بغداد آنے سے دوک کر بلاد جبل کی طرف جانے کا کا ورسفر خرج کے لئے روپے عنایت کئے وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ ابن دائق سے خط و کتابت شروع کی۔ ابن رائق سے خط و کتابت شروع کی۔ ابن دائق ان دول واسط اور بھرہ کا جامم تھا چنا نچہ بیلوگ ابن دائق کے پاس چلے گئے۔ ابن رائق نے آن لوگوں پر تحکم کو مرداد روز کا بیاں رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی ایک بڑی جماعت آن سے آئی۔ بنایا پھر ان ترکوں سے خط و کتابت کی جوم داد تا کے پاس وہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی ایک بڑی جماعت آن سے آئی۔ ان لوگوں نے بھی سیکھ کی ماتحت میں بھیج دیا اور را بھی کے لقب سے ان کو ملقب کیا اور یہ تھی دیکھ کی ماتحت میں بھی دیا اور را بھی کے لقب سے ان کو ملقب کیا اور یہ تھی دیا میں منہ وہ کی ایک بھی تا میں حیات کو میات میں کھی ایک بھی تا میں حیات کی کھیا جائے۔

BOND OF A BOND OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A ST

the first of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

ing the second second

## ياب: <u>سان بن بوي</u> ركن الدوله سن بن بويه

معز الدولہ کو کہ ابوالحسن احمد بن ہو ہے۔ عمادالدولہ بن ہویہ نے بلاد فارس پر قبضہ کرنے کے بعدائے چوٹے بھائی معز
الدولہ کو کر مان کی طرف روانہ کیا چنا تجے معز الدولہ ایک جرار فوج لے کر ۳۳ سے بیس کر مان کی طرف بڑھا اور سیر جان پر قابض
ہوگیا ابراہیم بن یکو رابن سامان کا سیر سالا رحمہ بن الیاس کا ایک قلعہ بین جواس مقام پر تھا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ معز الدولہ کے آنے کی خبر پا کرمحاصرہ اٹھا کر کر مان سے خراسان کی جانب روانہ ہوگیا جمہ بن الیاس نے قلعہ نظا کہ کر کر مان و جستان
کے درے کے رائے سے قم کا راستہ لیا' اس اثناء بیں معز الدولہ جیرفت کے قریب گیا جیرفت کر مان کا ایک قصبہ تھا علی بن الوالز نجی معروف برعلی کلونہ امیر قفص اور بلوس کا اپنی معز الدولہ کی خدمت بیں حاضر ہوئے گی بن کلونہ اور اس کے اسلا ف الوالز نجی معروف برعلی کلونہ ایک مدت سے ان کا قبضہ چلا آتا تھا۔ اس اطراف کے عکم ران تھے ایک مدت سے ان کا قبضہ چلا آتا تھا۔ اس اءاور طفاء بغداد کی اطاعت کا اظہار کرتے اور سالا نہ خراج دیا کہ بیا کہ خراج دیا ہوئے گئی بن کلونہ سے مصالحت خراج دیا کہ بیا ہوئے تھی بن کلونہ سے مصالحت کا افساد میں کونہ ہوئے گئی میں داخل ہوں گا جب جیرفت میں داخل ہوا تو علی بن کلونہ سے مصالحت کر کی اور اسے نام کا خطبہ بڑ سے کی مناخت لے گی۔

معز الدولہ اور علی بن کالونہ کی جنگ علی بن کالونہ اس وقت جرفت ہے دیں کوں کے فاصلہ پر ایک دشوار گزار مقام پر ظہرا ہوا تھا معز الدولہ کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ علی بن کلوسنہ کو کی حیلہ سے طلب کر کے گرفتار کر لینا چاہئے 'معز الدولہ اس پر آبادہ ہوگیا۔ علی بن کلونہ نے جاسوس نے اس کی خبر کردی علی بن کلونہ نے چندلوگوں کوایک مقام پر کمین گاہ میں بھا دیا۔ جس وقت معز الدولہ اس راستہ ہے ہو کر لکلا۔ ان لوگوں نے کمین گاہ ہے نکل کر تملہ کردیا چند ہمراہی مارے گئے اور پھے گوئتار کر لئے گئے معز الدولہ اس راستہ ہے ہو کر لکلا۔ ان لوگوں نے کمین گاہ ہے کئی انگلیاں بھی کئی گئے۔ مقتولین کوئی انگلیاں بھی کئی گئے۔ مقتولین کی دیگئی۔ مارے ہمراہی اور نو بی بھاگ کے علی بن کلونہ مقتولین کود کھنے کے لئے آیا معز الدولہ کو مقتولین ہے اور کھنے کے لئے آیا معز الدولہ کو مقتولین سے اٹھا کر لے گیا۔ طبیعوں کو اس کے علاج پر مقرر کیا اس کے بھائی مجاد کی بھاگ کے بھائی مجاد الدولہ کو یہ واقعات کھی جسے معذر ہے کہ الماعت وفر ماں برداری کا اظہاروا قرار کیا محاد الدولہ ولئے ساتھ قبول کر لیا با ہم مصالحت ہوگئی۔

محمد بن الیاس اور علی بن کلونہ کی جنگ آپ کویاد ہوگا کہ مجمد بن الیاس نے محاصرہ سے نگل کر کر مان و بعتان کے درہ کی راہ ہے درہ کی راہ ہے کا کر کر مان و بعتان کے درہ کی راہ سے قم کاراستہ لیا تھا تم پہنچ کر کچھ روز قیام کیا پھر وہاں سے بعتان واپس آیا اور بعتان سے شہر جنابہ کی طرف روانہ

ہوا معز الدولہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور فتحیا بہو کرعلی بن کلونہ پر چڑھائی کردی دونوں میں خوب جنگ ہوئی۔ آخر کارعلی بن کلونہ کو فتکست ہوئی 'اس کے ہمر اہی نہایت تخق سے پامال کئے گئے۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی مما دالدولہ کو محمر بن الیاس اور علی بن کلونہ کوٹ کی ٹراندولہ کو قارس سے بلوالیا علی بن کلونہ کی ٹراندولہ کو قارس سے بلوالیا چنا نچے معز الدولہ اس کے پاس اصطحر میں مقیم رہا یہاں تک کہ ابوع پر اللہ پر بدی 'ابن رائق اور سمحکم سے جو خلافت بغداد پر قابض ہور ہے تھے فتکست کھا کر مجا دالدولہ کے پاس حاضر ہوا۔ عما دالدولہ نے اپنے بھائی معز الدولہ کو کر مان کی جگہ عراق کا حاکم مقرر کر کے عراق روانہ کیا جیسا کہ ہم آئندہ کھے گے۔

ما کان کا جرجان برتصرف جرجان سے زمانہ بانجین دیلی میں ماکان کے تکست اٹھانے اور نیٹا پوروالی آکر قیام کرنے کے واقعات ہم او پر لکھ آئے ہیں قیام نیٹا پور کے چندون بعد بانجین کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی ماکان نے محمہ بن مظفر سے بانجین کے ہمراہیوں پر محلہ کرنے کی اجازت طلب چنا نچے محمہ بن مظفر نے ایک فوج کا سروار بنا کراجازت وی ماکان نے اسٹرائن کی طرف کوچ کیا پھر اسٹرائن سے جرجان کی طرف بو ھا اور اس پر قبضہ کرلیا جرجان پر قبضہ کرئے کے بعد محمد بن مظفر سے بدع ہدی اور بناوت پر آبادہ ہوگیا اور بیٹا پور کی طرف روانہ ہوا 'نیٹا پور پہنچ کر اس کے ہمراہی اس سے ناراض ہو کے اور اس سے علیحہ ہو کے خوف سے نیٹا پور سے جرجان واپس آیا 'یہ واقعہ ما ورض سے نیٹا پور سے جرجان واپس آیا 'یہ واقعہ ما ورضان سے کا ہوگی ہے۔

بنی بورد بیلی کی فتوحات: ہم اوپر بنی بور کی تعریف اوران کا نسب بیان کرآئے ہیں یہ بھی دیلم ان سرداروں میں سے سے جنہوں نے خلفائے عباسیہ کے صوبوں اور مقبوضہ ممالک پر قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے اس امر کا احساس کرے قدم برحایا تھا کہ اب ان ممالک کا کوئی حامی وید دگار نہیں ہے اور نہ کوئی شخص مدافعت پر کمر بستہ ہوسکتا ہے۔ سرداران دیلم تمام اطراف وجوانب میں ٹڈی دل کی طرف چھیل گئے اور ہرا یک نے ان میں سے ایک ایک صوبد بالیا بنی بویے نے اصفہان اور سے پر قبضہ کرلیا پھر بلادِ قارس کی طرف جھیے ارجان اور اس کے مضافات پر قابض ہوئے اس کے بعد شیراز اور اس کے صوب پر قابض ہوئے۔ رفتہ رفتہ دونہ دار الخلافت بغداد کے گردونواح تک شرقاً وغر باتمام علاقہ دبالیا۔ اس وقت خلافت ہے صد کر ور ہور ہی تھی طرح طرح کی کروریاں بیدا ہوگئی تھیں خدام اور خواجہ سرخلافت ما آب پر غالب ہور ہے تھے ابو برحمہ بن رائی صوبہ واسط کا گوز ز تھا۔

ابو بگر محر بن را نق جب خلیفہ راضی کا دارالخلافت بغداد میں حال پتلا ہو گیا تو محد بن راکن کو واسط سے طلب کر کے فوج شاہی کی سر داری عزایت کی ۔ عزان حکومت سپر دکر کے امیر الامراء کا خطاب مرحت کیا ان دنوں ابن بریدی خوزستان اور امواز میں تھا اس سے ان کو ناراضگی بیدا ہوگئی با ہم منافرت اور رخش بڑھ گئی مخالفت کا اعلان کر دیا ۔ محمہ بن راکق نے بدر خرشی اور بحکم کو (جوز کان مر دادی کو لے کرمحم ابن راکق کے پاس چلے آئے تھے ) افوان شاہی کا افر بنا کر ابن بریدی ہے جنگ کرنے دانہ کیا چنا نجے بدر اور بحکم نے ابھواز کو کا موان کو گئی ابن بریدی کے قبضہ سے نکال لیا ابن بریدی نے عماد الدولہ بن بویہ کے پاس جس وقت کہ اس نے عماق پر قبضہ کیا جاکر بناہ کی اس سے اس کے کامون میں بہت آسانی

معز الدول بن بو می کا اہوا تر می بیضہ بس وقت ابوعبداللہ بریدی اہوازے بھاگ کر بما والدولہ کے پاس بیچا اور اعدادی ورخواست کی بما و الدولہ ہوت ہے ہائی معز الدولہ کو اس کی اعداد پر ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے دونوں بیٹوں ابوائحن محمر اور ابوجھ کو بطور صافت ہے پاس رکھ لیا۔ معز الدولہ ۲ سے بیس کوچ و قیام کرتا ہوا ارجان بیٹیا۔

حکم فو جیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ گوائی ہوئی فکست کھا کر اہوازی طرف بھا گامعز الدولہ نے ارجان بیس قیام کیا اور اپنے کھی میں کوچ و تیام کرتا ہوا ارجان میں قیام کیا اور اپنے کھکر کے بھے حصہ کو کمرم کے نشکر گاہ کی طرف بڑھی دیا۔ تیرہ دون تک دونوں فریق گئے رہ بالا فرحکم کا شکر گئے ہوئی فلست کھا کر ابوازی طرف بھا گامعز الدولہ نے ارجان میں قیام کیا اور کھی جیداللہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی و بیا ابو اس کی معز الدولہ نے کم کے ابوازی طرف بھی ویا ابوائلہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی ویا ابوائلہ بن بریدی نے اس خیال ہے کہ معز الدولہ بھی جو اپنی قیام اختیار کیجئے۔ معز الدولہ کو بیٹری ابوائی موران کا اسٹاف اس باسی انگار کردیا اسے دونوں میں بھی جو اپنی ابوائل ہو کہ بھی اختیار کیجئے۔ معز الدولہ کو بیٹری گئی میں اوران کا اسٹاف اس وائد کردیا اس ہو بھی ابوائل ہو کہ بھی اختیار نے کی فریب دیا کو قابلہ والہ وائد ہو ایک موران میں بوٹری کی فریب دیا کو قابلہ کی اختیار کی بھی اختیار کی بھی اختیار کی میں مورانہ ہو نے گئی میں الدولہ نے اپنی طرف سے ایک میں مورانہ ہو گئی ہوائی میں دالدولہ نے ایک میں دولوں میں بریٹان ہوگئی آبور ہو نے کا مشورہ ہونے لگار کی مورد نے لگار آبور اپنی کو مورت کا سکہ بھادیا ویک ہو اسلام کا میکہ مورانہ کیا۔ جس میں معز الدولہ نے اپنی مورد ہو نے لگار آبور اپنی کو میں ہوگیا۔ اس مورد کی کورد کی کرد کے لئے ایک تھار الدولہ نے اپنی مورد کیا ہو کہ کی کہ دورہ کی کہ دی کے لئے ایک تھار ہوگیا۔ دولہ کی مورد کی گئی ہوگیا۔ اس مورد کی کہ دی کے لئے ایک تھار کی مورد کی کو ابور کیا۔ اس مورد کی کہ دی کے لئے ایک تھار کی کہ دی کے لئے ایک تھار کیا۔ اس مورد کی کہ دی کے لئے ایک تھار کیا۔ اس مورد کی کہ دی کے لئے ایک تھار کیا۔ اس میں مورد کی کہ اور کیا۔ اس مورد کیا کہ دی کے لئے ایک تھار کیا۔ اس مورد کیا کہ کو کو کیا۔ اس مورد کیا کہ کیا کہ دی کے لئے ایک تھار کیا۔ اس مورد کیا کہ کیا کہ دی کے لئے ایک کو کو کہ کیا کہ ک

ابن بربیدی کاسوس پر قبضہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ مردادی کے بعداس کا بھائی دشمکیر دے پرقابض ہوگیا تھا اور مجاد
الدولہ نے اصفہان پر قبضہ حاصل کر کے اپنے بھائی رکن الدولہ کوعنان حکومت دے دی تھی کے اسرے میں دشمکیر نے ایک بوی
فوج اصفہان پر قبضہ کرنے کی غرض ہے روانہ کی چنانچہ اس نے اصفہان کورکن الدولہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ جامع مبجہ میں
دشمکیر کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد دشمکیر نے قلعۂ موت پر چڑھائی کی اور اس پر بھی قابض ہو کروا پس آیا۔
رکن الدولہ نے اصطح میں جاکر دم لیا۔ اصطح میں اس کے بھائی معز الدولہ کا قاصد اہواز سے خبر لے کر پہنچا کہ ابن بریدی
نے ایک فوج سوس کی طرف بھتے دی ہے اور اس کے تھر ان کو جو کہ دیلم سے تھافل کر ڈ الا ہے اور وزیر ابوجعفر ضمیری جوسوس

رکن الدوله کی سوس کی جانب پیش قد می درکن الدوله پر سنتے ہی سوس کی جانب روانہ ہوگیا۔ ابن بریدی مقابلہ نہ کرسکاسوں چھوڑ کر بھا گ نکلا اور واسط کی طرف قبضہ کے خیال سے روانہ ہوا کیونکہ اصفہان کے نکل جانے کے بعد کوئی ملک اس کے قضہ میں باقی ندر ہاتھا جے بیرا بنا مرکز حکومت بناتا چنانچہ واسط کے شرقی جانب پہنچ کر امر پڑا۔ غلیفہ راضی اور پچکم اس

ركن الدولدا وروشمكيركى جنگ: ركن الدوله سوس سے اہواز كی طرف واپس ہوا پھراصفہان كی جانب بڑھا وشمكير كو شكست ہوئی۔ ركن الدولہ ابن محتاج شكست ہوئی۔ ركن الدولہ ان بوائي عماد الدولہ ابن محتاج والی خراسان سے ماكان اور دشمكير کے مقبوضات پر قبضه كر لينے كی بابت سازش كررہے تھے چنا نچراس بيس بيدونوں كامياب ہوگئے اور با ہم دوئى كاعہد و بيان ہوگيا۔

ابن بریدی اور امیر الامراء یحکم: ابن بریدی نے جب کہ وہ بھرہ اور واسط میں تھا امیر الامراء یحکم سے دارالخلافت بغداد میں مصالحت کر کی اور اسے جبل پرفوج کشی کر کے رکن الدولہ کے قضہ سے نکال لینے کی ترغیب دی اور خودا ہواز کی جا نب معز الدولہ کے نکالنے کی غرض سے دوائی کا قصد کیا۔ یحکم نے پانچ سوفوج کی الداوطلب کی اور حلوان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابن بریدی اس خیال سے کہ تکام کی طرح وارالخلافت سے دور ہوجائے تو میں بغداد پہنچ کر قبضہ کر اول واسط میں تھرار ہا دی تھی اس خداد ولوث آیا بھر واسط کی جانب گیا اور اسے ابن بریدی کے قبضہ سے ۲۲۸ ہو میں نکال واسط میں تھرار ہا دی تھی کو مشمکن کیا اس وقت خلافت عباسید کا آفاب محکم سے ذوال پر بر ہوگیا تھا۔ چنا نچ تھی کم ابن رائق ابن بریدی کے بعد جو کہ خلبہ میں رکاوٹ میں خلافت ما ب پر خالب ہوگیا۔ ابن بریدی نے بھرہ سے واسط کی جانب فوجیل روانہ کیا جس کے ابند و کھر باء اور ختا جو ل کو صد قات دور ن کی ماتھی میں روانہ کیا جس نے انہیں فکست دے دی۔ اس کے بعد بی سے کم بھی آ بہنچا' ان کی فکست کی خبر س کر بے حد خوش ہوا۔ لظم ونس درست کر کے غرباء اور ختا جو ل کو صد قات

میحکم کافتل اس اثناء میں ایک روز ایک نوجوان کردی ہے اثناء راہ میں ملاقات ہوگئی پیمکم اس وقت اپنی فوج ہے علیحدہ ہوکر سیر کرنے جارہا تھا۔ کردی کوکی وجہ ہے اس ہے رنجش پیدا ہوگئ تھی وہ موقع کا منتظر تھا تنہا دیکھ کرحملہ کردیا اور ہارڈ الا۔ پیمکم کے ہمرائی منتشر ہوگئے۔ ترکوں کی ایک جماعت شام بینج گئی جن کا سردار توزون تھا بقیہ ترکوں نے بکسک (پیمکم کے خادم) کو اپنا سردار بنالیا۔ دیلموں نے اس کے قل ہوجانے کے بعد ہاسور بن ملک بن مسافر بن سالا رکوا پی امارت وسرداری کی کری پر بٹھایا۔ میسالا رشیران طرم کا دادا ہے جو اسفار کے قبل میں سرداد تامی کا شریک سازش تھا۔ اس کے بیٹے محمد بن مسافر بن سلار نے آذر بائجان پر قبضہ کرلیا تھا جہاں براس کے اور اس کے بیٹوں کی حکومت وریاست قائم ہوئی۔

ابن بربیری اور دیلم: اس کے بعدتر کوں اور دیلمیوں میں جھڑا بیدا ہوگیا۔ ترکوں نے باسورکو مارڈ الا تب دیلم نے اس کی جگہ کورتگین کو وزیر بنایا اور ابن بربیری سے جاکرل گئے۔ چنا نچابن بربیری ان لوگوں کو لے کر دارالخلافت بغداد پر چڑھ آیا۔ پھرکسی وجہ سے دیلم ابن بربیری سے نفرت کرنے گئے ترکوں سے ل کرابن بربیری کے نکالے پر کمر بستہ ہوئے۔ ابن بربیدی واسط چلا آیا۔ دیلم کے قدم بغداد میں جم گئے۔ ترکوں کو دبالیا۔ کورتگین نے ساتھ شام سے آیا۔ کورتگین نے دارالخلافت بغداد کی امیر الامرائی کے عہدہ پر مشمکن ہوگیا اس کے بعد تو ترون ابن رائے کے ساتھ شام سے آیا۔ کورتگین

ابن بریدی اور ابن را کق ابن بریدی اس زمانه طوا گفت الملوکی میں بحکم کے بعد واسط پر قابض ہو گیا تھا ابن را اکق نے اس سے خط و کتابت کی اور عہد ہ وزارت قبول کرنے کے لئے لکھا۔ ابن بریدی نے اس شرط سے قبول کیا کہ میں اپ بہ ی مرکز حکومت میں قیام کروں گا اور ابن شیر زاد کو اپنی جگہ دار الخلافت بغداد میں مقرر کروں گا۔ اس کے بعد ابن بریدی نے واسط سے بغداد کی طرف کوچ کیا ابن را کن اور خلیفہ تقی موصل کی طرف بھاگ گئے اور تو زون ان لوگوں سے علیمہ ہو کر بغداد میں رہ گیا۔ ابن بریدی کے ہمراہیوں نے دار الخلافت بغداد میں فقتہ بچا دیا۔ لوگوں کو ان کے ظلم وستم کی شکاریتیں بیدا

سیف الدوله اور ابن بر بدی کی جنگ ظیفه مقتی نے موصل پینچ کر ابن رائق کی بجائے ابن حمدان کوامیر الامراء بنایا اور جمع ہوکر بغداد کی طرف بڑھے ابن بریدی اس خبر کوئن کر بھاگ گیا۔ تو زون خلیفه مقتی اور ابن حمدان سے مل گیا۔ خلافت مآب بغداد پر قبضہ ہوگیا۔ سیف الدولہ روم تھام کرتا ہوا ابن بریدی کے آگے چلا اور ناصر الدولہ نے ابن بریدی کے تھا گی ناصر الدولہ نے پاس بریدی کے تعالی ناصر الدولہ کے پاس بریدی کے تعالی ناصر الدولہ کے پاس مدائن چلا آیا۔ مدائن جلا کر دیا۔ سیف الدولہ پچھددور چل کر ابن بریدی پر جملہ کر دیا۔ مدائن چلا آیا۔ ناصر الدولہ نے اساب و آلات جرب اور مال سے اس کی مدد کی۔ اس نے لوٹ کر ابن بریدی پر جملہ کر دیا۔ ابن بریدی کو فکست ہوئی۔

سیف الدولہ نے امداد کے انتظار میں واسط میں قیام کر دیا۔ اس اثناء میں ابوعبداللہ کوئی بہت سامال لے کرآ گیا۔ ترکوں نے مال الدولہ نے امداد کے انتظار میں واسط میں قیام کر دیا۔ اس اثناء میں ابوعبداللہ کوئی بہت سامال لے کرآ گیا۔ ترکوں نے مال کے طلب کرنے میں شور مجایا اور سب کے سب متفق ہو کر سیف الدولہ پر تملہ آور ہوئے۔ تو زون ان ترکوں کا سردار تھا۔ غریب سیف الدولہ بھاگ کر بغداد پنچا اور وہ سب اس کے تعاقب میں تھاس کا بھائی ناصر الدولہ بغداد کی جانب اور پر بغداد سے موصل کی طرف جلاآ یا قارتو زون وارالخلافت بغداد میں داخل ہو کر محد بغد وظافت مآب خلیفہ مقتمی ہے ان بن ہوگئے۔ ابن بریدی سے جنگ کرنے کے لیے واسط کی طومت کرنے لگا۔ پٹنچاس امید پر اس میں موصل کی طرف دوانہ ہوگیا۔

تورون کی معترولی: ان واقعات کے اثناء میں معزالدولہ بن بویدا ہوا زمیں ظہرا ہوا دارالخلافت بغداداورخلافت مآ ب کے مقبوضات پر جملے کر دہا تھا اوران پرغلبہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ اس کا آیک بھائی عمادالدولہ فارس اور دوسرا بھائی رکن الدولہ اصفہان میں اور رے میں حکومت کر دہا تھا جب خلیفہ مقتی رقہ سے بغداد میں داخل ہوا تو تو زون کومعزول کر کے اس کی آتھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں۔ ہم ان سب واقعات کو تفصیل کے ساتھ دولت عباسیہ کے حالات کے شمن میں بیان کرآئے ہیں۔ اس مقام پر بطور تمہید کے تحریر کیا ہے کہ بنی بوید کیونکر دارالخلافت بغداد پر قابض ہوئے اور کیونکر خلافت مآب کو دبالیا الغرض معز الدولہ نے سیس واسط کی جانب کوچ کیا۔ تو زون اور خلیفہ کشفی اس کے مقابلہ پر تیار ہوئے۔ ابن شیرزاد : توزون نے شروع ۳۳۳ پیل ترکوں کی سرداری پرابن شیرزاد کومقرر کیا تھا۔خلیفہ کمکنی نے امیر الا مراء کا خطاب سرجت فرمایا۔وظائف اور تخواہ تقتیم کرنے کی خدمت سپر دکی ۔ممالک مقبوضہ اورصوبوں کی آبدنی کم ہوگئ مصارف پورے نہ ہو سکے ۔گورنز وزراءاور تا جزئگی ہے بسراوقات کرنے لگے۔رعایا سے مال پر ہاتھ بڑھایا 'ظلم وسم کا بازارگرم ہو گیا۔ تھلم کھلا چوریاں ہونے لگیں ۔لٹیرے دن دہاڑے مکانات لوٹے لگے ۔ بجوری لوگوں نے دارالخلافت بغداد سے جلاولئی شروع کردی۔

نیال کوشہ اور فنج یشکری کی عہد شکنی اس کے بعد ابن شیر زادنے نیال کوشہ کو حکومت موصل پر اور فتح بشکری کو سکریت کی حکومت پر مامور کیا 'ان دونوں نے بدع ہدی کی بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ فتح تو ابن حمد ان سے ل گیا۔ احمد حمد ان نے اسے ابنی طرف سے تکریت پر شعین کیا۔ فتح ابن حمد ان کے ماتحت حکومت کرنے لگا باقی رہانیال کوشہ اس نے معز الدولہ کے پاس بیام بھیجا کہ میں آپ کا مطبع ہوں' موقع مناسب ہے بغداد پر قضہ کر لیجئے۔ چنا نچہ معز الدول شکر دیلم آراست کرکے دار الخلافت بغداد پر حملہ آور ہوا۔ ابن شیر زاد اور اکراد مقابلہ پر آئے لیکن فکست اٹھا کر موصل چلے گئے اور خلیفہ مسلنی روپوش ہوگیا۔ معز الدولہ نے اپنے سیکرٹری حسن بن مجم مہلی کو بغداد میں داخل ہونے کا حکم دیا۔

معز الدوله كا بغدا و مرفیض جبه به دارالخلافت بغدا و بین داخل بواتو خلافت مآب بناه گاه نظر کرمیلی کے پاس تشریف لائے مبلی نے معز الدوله احمد بن بویه اوراس کے بھائی عما دالدوله اور رکن الدوله حسن کی طرف سے خلافت مآب کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ خلیفه مستکفی نے ان لوگوں کوان کے صوبوں کی حکومت پر مامور فر ما یا اور انہیں خطابات سے انہیں مخاطب کیا ۔ سکہ پر بھی بہی القاب مسکوک کرائے اس کے بعد معز الدولہ کامیا بی کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ خلافت می بہی القاب مسکوک کرائے اس کے بعد معز الدولہ کامیا بی کھی سکہ اس کا تھا 'سلطان کے لقب سے بی اراجانے لگا۔ ابوالقاسم بریدی والی بھر ہے بیرنگ دیکھ کر معز الدولہ کے پاس مصالحت کا بیام بھیجا اورا طاعت کا اظہار کیا ۔ معز الدولہ نے ساتھ واسط اور اس کے صوب پر مقرر کر دیا۔

خلیفہ مستکفی کی گرفتاری: قبضہ بغداد کے چند مہینے بعد معز الدولہ تک یے خبر پنجی کہ خلیفہ مستکفی تمہاری معزولی کی فکر کر دہا ہے۔ معز الدولہ کواس سے نارات کی بیدا ہوئی۔ ایک روز خراسان کے دفید سے ملنے کی غرض سے خلیفہ مستکفی کو در بارعام میں بھایا۔ اپنی قوم اور اپ سر داروں کو لئے ہوئے حاضر ہوا۔ دیلم کے نقیبوں میں سے دوشخصوں کو خلیفہ مستکفی کی گرفتاری کا اشارہ کر دیا چنا نچہ یہ دونوں دیلمی خلافت میں بی طرف سے دست ہوئی کے اظہار سے بڑھے اور خلیفہ مستکفی کو تحت خلافت سے پکڑ کر گھیدٹ لیا۔ بیادہ پانچھنے ہوئے حکسر اپنے خلافت میں لے جاکر قید کر دیا۔ یہ واقعہ سے سے بی اضطراب بیدا ہوگیا لوٹ مار شروع ہوگئی۔ محلسر اپنے خلافت لٹ گیا۔ فتہ ختم کرنے کی غرض سے معز الدولہ نے فضل بن مقدر کی بیعت کی ۔ مطبح اللہ کا لقب دیا اور خلیفہ مستکفی کو سر در بارطلب کیا۔ اس غریب نے اپنی معزولی کی شہادت دی اور خلافت کو مطبح کے میر دکر دیا۔

طوا کف المملوکی: الحقر دولت و حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے لشکر نے اس سے زیادہ تخواہ اور رسد طلب کی جوان کو ہمیشہ سے ملاکرتی تھی مجبوراً رعایا پرٹیکن لگائے اور آمدنی برحائی۔ تجارت پیشہ اور مال داروں کے مال کی طرف ہاتھ برحایا اور بہت قصبات نصبات بلکہ صوبے بھی لشکر یوں کو جاگیروں ہیں دے دیئے۔ گورٹروں کا قبضہ اٹھ گیا' شاہی دفاتر نا کارہ اور بہت ہوگئے۔ کیونکہ روسا ء اور امراء پیش پرسی اور آرام طبی کی وجہ سے اپنے مقبوضات کی تگرانی نہ کرسکتے اور جن پرلشکری یا ملاز مین دولت قابض اور تگران قابض تھے وہ ظلم وزیادتی ٹیکس اور خراج کی وجہ سے خراب اور ویران ہورہ سے تھے کوئی شخص ان کا برسان اور ٹران حال نہ تھا نہ ان کے راستوں کی اصلاح ہوتی تھی اور نہ ان کے بلوں کی مرمت کی جاتی شخص۔ جو شہر ویران ہو جاتے تھے ان کے بجائے لشکری دوسر سے شہروں پر قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں بھی پہلے شہروں کی ظرف ویران اور بربا دکر ڈالتے تھے رفتہ رفتہ لیکس اور مطالم کی وہ بھر مار ہوئی کہ تو یہ بی جملی سلطان اور اس کے نائبین اور وکیا کہ انتظام ملک سے مجبور ہوگئے۔ غلاموں کا دور دورہ ہوگیا۔ انہیں بڑی بڑی اور پر بادی کے سامان مہیا ہوگی خوبسا کہ ان کی عکومتوں پر یہادی کے سامان مہیا ہوگی خوبسا کہ ان کی حکومتوں پر یہادہ تا اس سے ان میں غیر سے تو می پیدا ہوئی۔ تیجہ یہ ہوا کہ نفر سے کی بنیاد پڑگئی اور پر بادی کے سامان مہیا ہوگی جبیا کہ ان کی حکومتوں پر یہادہ تا گریں دی کے سامان مہیا ہوگی جبیا کہ ان کی حکومتوں پر یہادہ تا ہی تی بیادہ بڑگی اور پر بادی کے سامان مہیا ہوگی جبیا کہ ان کی حکومتوں پر یہادہ تا ہوگی۔ انہیں ہوگی خوبسا کہ ان کی

ابن جران کی بغداد پر فوج کشی: جس وقت ناصرالد ولدابن جران کو پیفرگلی که معزالد ولد نے دارالخلافت بغداد پر بفضہ کے خلیفہ متلقی کو معزول کر دیا ہے غصرے کا ب اٹھا۔ فورا فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ چنا نچے شعبان ۳۳ ہے ہیں موصل سے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ معزالد ول نے بھی اس ہے مطلع ہو کرا پی فوجوں کو بڑھایا۔ مقام عکم امیں ابن جمران سے فہ بھیئر ہوئی۔ معزالد ولد بھی خلیفہ طبع کے ہمراہ ابن جمران کے مقابلہ کے لئے لکا۔ ادھرابی شیرزاد ۲۳۳ ہے میں ابن حمران کے پائل چلا آیا۔ بغداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے ترغیب دی۔ ادھر معزالد ولد نے میدان خالی پاکر تکریت پر جملہ کر دیا۔ تا خت و تاراج کرئے پھر بغداد واپس آیا۔ معزالد ولد اور خلیفہ طبع نے بغداد کے شرقی جانب پڑاؤ کیا اور احمد بن حمدان نے غربی بغداد میں مور چہ قائم کیا اور معز الدولد کے لئیکر کا سلسلۂ رسد بند کر دیا۔ اس سے معز الدولد کی فوج میں بے حد تشویش اور بغداد میں مور چہ قائم کیا اور معز الدولد کے لئیکر کا سلسلۂ رسد بند کر دیا۔ اس سے معز الدولد کی فوج میں بے حد تشویش اور

پریشانی پھیل گئی۔ساری فوج بھوکوں مرنے لگی۔فوج میں لوٹ مارشروع ہوگئی۔معز الدولہ نے تنگ ہو کرا ہواڑ کی جا ب والیس جانے کا ادادہ کیالیکن وزیر السلطنت ابوجعفر ضمیری نے اس سے خالفت کی اور دریا عبور کر کے ابن حمدان کے لشکر پرجملہ کا تھم دیا۔وزیر السلطنت کواس جملہ میں کا میا بی ہوئی۔ دیلمی لشکر نے ابن حمدان کی فوج کو پسپا کر کے مال واسباب کولوٹ لیا خاتمہ کہ جنگ کے بعد معز الدولہ نے امن کی منادی کرادی خلیفہ مطبع محکسر اسے میں واپس آیا اور ابن حمدان شکست کھا کر عکمر ا

این حمدان اور معز الدولہ کے باس کے بعدابن حمان نے خفیہ طور سے معز الدولہ کے پاس پیام سلم بھیجا تو زونیے ترکوں کواس کی خبر ہوگئی بگڑ گئے ۔ قل کرنے پر آمادہ ہوئے ۔ این حمدان این شیر زاد کے ہمراہ موصل کی طرف بھا گ گیا۔ معز الدولہ نے جسیا کہ ابن حمدان نے بیام بھیجا تھا مصالحت کر کی ۔ تکین شیر ازی نے تو زونیے ترکوں کو ابن حمدان کے بھوئے ہوئے ہمراہیوں کو گرفتار کر لیا اور موصل ہوتا ہوا تصبیین پہنچا۔ تکین نے راہ میں ابن حمدان کو کچھ شبہ ہوا جس کے باعث اس نے ابن شیر زاد کو گرفتار کر لیا اور موصل ہوتا ہوا تصبیین پہنچا۔ تکین نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ ابن حمدان نے جب تھی ہوں کہ میں حمدان کی کمک پر جسیا کہ اس نے درخواست کی تھی اس نے انفاق یہ کہ اس مقام پر معز الدولہ کا لئے در خواست کی تھی تو سند کا راستہ لیا اور تکین اس نے درخواست کی تھی اس نے درخواست کی تھی تو زونیے ترک شکست کھا کہ بھاگ کوڑ ہے ہوئے اور ابن حمدان مقام پر معز الدولہ کا لئے دوئر یا لوجعفر کو فرج ہوئی تو زونیے ترک شکست کھا کر بھاگ کوڑ ہے ہوئے اور ابن حمدان و در یا اور جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر نے اسے معز الدولہ کی خدمت میں بھی دیا۔ یہ واقعہ بھی ۱۳۵ سے کا رہی شیر زاد کو دوئر یا ہو جعفر کے دوا ہے دوئر یا ہو جعفر نے اسے معز الدولہ کی خدمت میں بھی دیا۔ یہ واقعہ بھی ۱۳۵ سے ہوئے کا بی شرز داد کو دوئر یا ہو جعفر نے اسے معز الدولہ کی خدمت میں بھی دیا۔ یہ واقعہ بھی ۱۳۵ سے ہوئے کا بی شرز داد کو دوئر یا ہو جعفر نے اسے معز الدولہ کی خدمت میں بھی دیا۔ یہ واقعہ بھی ۱۳۵ سے ہوئے کہ بیا ہوئے کی بیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا۔ یہ واقعہ بھی کی سے دوئر کیا ہوئے کو دیا ہوئے کیا ہوئے کو دیا ہوئے کیا ہوئے کو دیا ہوئے کیا کیا کہ دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے کو دیا ہوئے ک

معز الدوله کا بھرہ پر قبضہ ۱۳۵۵ ہیں ابوالقاسم بن بریدی نے بھرہ میں ملم بغاوت بلند کیا۔ معز الدولہ نے ایک فوج واسط کی جانب روانہ کر دی۔ دریا کے کنارے پر ابن بریدی کی فوج سے مقابلہ کی تو بت آئی۔ ابن بریدی کی فوج میں ابوالقاسم ابن بریدی کی فوج میں معز الدولہ نے بھاگ کوئی ہوئی اور بھرہ کا رُخ کیا۔ اس کے سرداران شکر کی ایک جماعت گرفتار ہوگئی۔ اس سے میں معز الدولہ کے الدولہ نے بھرہ پر فوج کئی کی۔ اگر چوفلفہ مطبع ابوالقاسم ابن بریدی سے جنگ کرنا پندنہ کرتا تھا گر مجبوراً معز الدولہ کے ہمراہ تھا براہ ختکی بھرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قرامط نے معز الدولہ کو این بریدی کے جنگ کرنے پر ملامت کی۔ معز الدولہ کے فرانٹ کا خط لکھا۔ جو نبی بھرہ کے قریب پہنچا ابولقاسم ابن بریدی کے لئکر نے چھیارڈ ال دیتے اور امن کا جبنڈ ابلند کر دیا۔ ابن بریدی بھاگ فکا قرامط کے پاس پناہ کی قرامط نے اسے بناہ دی اور عزت واحز ام سے تھرایا۔ معز الدولہ نے اپنی بریدی بھاگی مجاد الدولہ سے مطبح اور اپنے وزیر ابوجعفم کو چھوڑ کر اپنے بھائی مجاد الدولہ سے مطبح اور اپنے وزیر ابوجعفم کو چھوڑ کر اپنے بھائی مجاد الدولہ سے مطبح اور اپنے وزیر ابوجعفم کو چھوڑ کر اپنے بھائی مجاد الدولہ سے مطبح کو ایور کی کیا میانی کر ساتھ قبضہ کر لیا اور بھرہ میں خلیفہ مطبع اور اپنے وزیر ابوجعفم کو چھوڑ کر اپنے بھائی مجاد الدولہ سے مطبح کیا ہواز کی طرف دوانہ ہوگیا۔

فتح موصل اس اثناء میں سرداران دیلم میں سے کو کیڑنا می ایک سردار باغی ہو گیا۔وزیرا بوجعفر ضمیری نے اس سے معرکہ آرائی کی اوراسے شکست دے کر گرفتار کر لیااورمعز الدولہ کے تھم کے مطابق قلعہ زام ہر میں قید کردیا۔ مقام ارجان میں اسی سنہ کے ماہ شعبان میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی معز الدولہ نے اپنے بھائی عماد الدولہ کی حد سے زیاوہ تعظیم کی۔عماد الدولة معز الدوله كودر بار ميں بيضے كا علم ديتا تھا مگر معز الدولہ پاس ادب سے نہيں بيٹھتا تھا۔القصہ معز الدولہ اپنے بھائی سے رخصت ہو كر خليفہ طبح كے ساتھ دارالخلافت بغدادوا پس آ يا اور موسل پر فوج كثى كرنے كى منادى كرادى ابن حمان كواس كى خبرلگ گئى صلح كا بيام بھيجا' بہت سے تعا كف اور بے شار مال روانه كياليكن معز الدولہ نے ايك بھى نه تى ۔ رمضان ٢٣١٧ ھيس موسل پر چڑھائى كردى اور قبضہ كرليا' قصد به تقا كہ ابن حمدان كے مقبوضہ بلادكودل كھول كرخى سے پامال كرے كہ اتفاقيه اس كے بھائى ركن الدولہ كے پاس سے بی خبر آ گئى كہ لشكر خراسان نے جرجان كا قصد كيا ہے معاملہ نا ذك ہو گيا ہے مجبوراً ابن حمدان سے مصالحت كرلى۔اسى الا كھرالا نه دينار خراج اداكر نے كی شرط پر موصل جڑ برہ اور شام كى حكومت ابن حمدان كود سے دى۔ اس كے ساتھ ہى بيرشرط بھى قرار پائى تھى كہ مما دالدولہ اور معز الدولہ کے نام كا خطبہ اس كے تمام مقبوضہ شہروں پر پڑھا جائے چنا نے مصالحت كركے معز الدولہ بغدادوا پس آیا۔

ركن الدوله كارے ير قبضه: بم اور بيان كرآئے بين كەركن الدوله نے اصفهان كودشمكير كے قبضه اى زمانے میں نکال لیا تھا۔جس زمانے میں دشمکیر نے اپنی فوجیں ما کان بن کالی کی کمک پرجیجی تھیں۔رکن الدولہ اور اس کا بھائی عماد الدوله - ابوعلی بن مختاج سید سالا رملوک بنی سامان کو ما کان اور دشمکیر کی مخالفت برایک مدت سے ابھار رہا تھا اور اس کے مقابلہ پر مددوینے کا وعدہ کررہا تھا۔ چنا نچہ ابوعلی نے دشمکیر پر جس وقت کہ وہ رہے میں تھا فوج کشی کر دی۔ رکن الدولہ فو والو علی کی مدد پرآیااوردشمکیرنے ماکان سے امداد جابی۔ ماکان اپنی فوجیل کے کر بلاد جبل کی طرف کیا اوراہے تاخت و تاراج کر کے زنجان ابہر' قزدین' قم' کرخ' ہمدان' نہا دنداور دینور کو حدود حلوان تک فتح کرلیا' اپنے گورنر مقرر کئے خراج وصول کیا۔اس کے بعد دشمکیر اورحسن بن فیزران برادرعم زاد ما کان سے ان بن ہوگئی۔حسن نے ابوعلی سے امداد کی درخواست کی ابوعلی اس کی کمک پر کمر بستہ ہو گیا۔ گرلڑائی کی نوبت نہ آئی' فریقین میں مصالحت ہوگئی ابوعلی آیی فوج کے ساتھ خراسان کی جانب واپس ہواحسن بن قیرزان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اثناء راہ میں سعد بن سامان کا ایکچی ملاحسن کوابوعلی کے ساتھ دھوکا ویے اوراس کے بلادمقوضہ پر قبضہ کرنے کا پیام دیا۔ چتا تجہ حسن نے ابوعلی کی رفاقت چھوڑ کر جرجان کی جانب کو چ کیا اور اس پر قبضه کر کے دامغان اور سمنان کوبھی دیالیا۔ دشمکیر طبرستان ہے رے کی طرف چلا گیا اور بورے رہے پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت اس کی رکاب میں نہایت کم فوج باتی رہ گئ تھی کیونکہ اس کی فوج کا بڑا حصہ ابوعلی بن بین جا ورحسن بن قیرزان کی الرائيون مين كام آ كيا تفا-ركن الدوله في موقع ياكرر ير بضغه كرنے كى غرض سے چڑھائى كردى وشمكير مدا فعت كرنے کے لئے میدان میں آیالیکن شکست کھا کر چلا گیا اور رکن الدولہ نے رے پر قبضہ کرلیاحت بن قیرز ان سے تعلقات بڑھائے' ا پی بٹی کااس سے عقد کردیا اس تعلق وعبت کے ذریعہ بنی بویہ کے قدم حکومت پر جم گئے تمام صوبحات رہے جبل فارس اہواز اورعراق قبضه میں آ گئے۔موصل اور دیار بکر پر بھی قبضہ حاصل ہو گیا۔

ركن الدوله كاطبرستان اور جرجان برتصرف: اس كے بعدركن الدوله بن بویه نے بلا دمقبوضه دشمكير كی طرف استاج میں قدم برهائے حسن بن قیرزان اس كی بشت پنائی پرتھا۔ دشمكير اس خركون كرفو جيس لے كرمقابله پرآيا 'لزاليكن قلست كھا كر بھاگ فكلا۔ خراسان پنچا ابن سامان سے انداد كی درخواست كی ركن الدوله طبرستان پر قبضه كر ہے جرجان كی طرف گیا۔ حسن بن قیرزان نے بے حدمدارات كی اپنی اطاعت كا ظهار كیا۔ ركن الدوله نے اسے اپنی طرف سے جرجان كی

سیرِ حکومت عطا کی۔ دشمکیر کے سپہ سالا روں نے امن کی درخواست کی رکن الدولہ نے ان لوگوں کوامن دیا اور اصفہان کی جانب واپس آیا۔

عما والدوله كی و فات عما والدوله ابوالحن علی بن بوید نے دارالحکومت شیراز میں نصف ۳۳سے پیس وفات پائی۔ اپنی موت سے ایک سال پیشتر اپنے جینیج عضد الدولہ کواپنے بھائی رکن الدولہ کے پاس اپناولی عہد بنانے کے لئے بلا بھیجا اس وجہ ہے کہ خود اس کا کوئی لڑکا نہ تھا۔

عضد الدوله كى حكومت : چنانچهركن الدوله نے عضد الدوله كوا پناسر داروں كى ايك جماعت كے ساتھ مما دالدوله كي الله سروان كيا ـ جماعت كے ساتھ مما دالدوله كيا كه پاس روانه كيا ـ عماد الدوله كيا أدر بارعام كے دن تخت حكومت پر بھايا سرواران كشكر كو هم ديا كه شاہى آ داب سے در بار بيس حاضر ہوں اور با دشاہوں كى طرح عضد الدوله كونذ راور سلامى ديں ـ عماد الدوله كے انتقال كے بعد كشكر كے بااثر سرواروں كا ايك گروہ جو مماد الدوله كرزمانے بيس بھى قابويا فته تھا فارس پر عضد الدوله كى حكومت كوا چى المحكومت كوا چى الدولة اس خبركون كرد بيا و بي جگه على بن كتامه كومقر ركر كے اور أي حكون سے بندو كھ سكا خالفت كا اعلان كر ديا ـ ركن الدولة اس خبركون كرد بيا يقى جگه على بن كتامه كومقر ركر كے اور فوجيس آ راست كر تكي شراز آپنچا معز الدوله نيا بي خالف سرداروں كا گروہ وب گيا أنو ماہ تك ركن قدر جادمكن ہو عضد الدوله كى ددكوشير از كا انتظام درست ہونے كے بعدا بين بھائى معز الدولہ كو بہت ساسامان جنگ اور بہت سامال بطور تحذروانه كيا ـ

معنر الدوليه: عماد الدوله دارالخلافت بغداد کا امیر الامراء تھا اور معز الدوله اس کا نائب تھا۔ خراج کی تگرانی ذمه داری اور عراق کے صوبوں کی گورنری کی تقرری اس کے قبضہ میں تھی۔عماد الدولہ کے مرنے کے بعد رکن الدولہ کو امیر الامراء کاعہدہ مهملمی کی وزارت: ابوجعفر خمیری وزیرالسلطنت فارس سے واپس ہوکر صوبہ جامدہ کی طرف آیا اور عمران بن شاہین پر محاصرہ ڈال دیا یہاں تک کدہ سس ہے کے نصف گزرجانے پرانقال کر گیا چونکہ خمیری اکثر بحالت ضرورت ابومجر حسن بن مجمد مہلمی کواپی جگہ وزارت پرمقررکیا کرتا تھا اور معز الدولہ ہے برت چکا تھا اس کی کفایت شعاری اور انظام مملکت سے واقفیت رکھتا تھا اس وجہ سے خمیری کے انقال کے بعد معز الدولہ نے مہلمی کو قلمدان وزارت سپر دکر دیا۔ اس نے نہایت خوبی سے عہدہ وزارت کی قدر دیا اہل علم اور فن کو دور در از سے بلا کر جمع وزارت کی قدر در ایوں کو پورا کیا۔ رعایا سے مظالم کو دور کیا۔ خزانہ کو دویوں سے بحر دیا اہل علم اور فن کو دور در از سے بلا کر جمع کر لیا اور ان کے ساتھ احسان وسلوک سے پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی عزت بردھ گئی۔

منصور بن قر اتکین جس زمانے میں رکن الدولہ بلاد فارس کی طرف گیا ہوتھا امیر ٹوح بن سامان نے اپنے پہرالارِ خراسان منصور بن قراتکین کورے پر فوج کئی کرنے کا حکم دیا چنا نچر منصور نے ۳ سرے میں رہے پر جملہ کیا اس وقت علی بن کامہ رکن الدولہ کی طرف سے رہے کا حاکم تھا اس نے منصور کی آ کہ کی خبرین کررے چھوڑ دیا 'اصفہان چھوڑ دیا منصور نے رہے پر قبضہ کرلیا۔اطراف وجوانب میں فوجوں کو پھیلا دیا جبل پر قرامیس تک قابض ہو گیا اور بھران کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا۔ رکن الدولہ نے فارس سے اپنے بھائی معز الدولہ کوان کی مدافعت کی غرض سے لئے کر چیج نے کے لئے ککھ بھیجا۔ معز الدولہ نے اینے حاجب (لارڈ چیبرلین) امیر مبتلگین کودیلم وغیرہ کی ایک بڑی فوج کے ساتھ منصور کے مقابلہ پر دوانہ کیا۔

منصورا ورسکتگین کی جنگ بہتگین نے پنچ ہی منصور کے شکر پرحملہ کردیا اوراس کے سردار کو گرفار کرایا۔ منصور بے سروسا مانی سے ہمدان کی جانب واپس ہوا۔ سکتگین نے تعاقب کیا۔ منصور بن قر اتکین نے ہمدان سے نکل کراصفہان پر قبضہ کر لیا۔ رکن الدولہ نے ہمی اصفہان کی طرف کوچ کیا۔ سکتگین اس کے ہراول پر تھا ترکوں نے شور بچایا۔ سکتگین نے ترکوں پرحملہ کردیا جس سے ان میں بھگدڑ کی گئی۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر منتشر ہوگے۔ معز الدولہ نے ابن ابی الثوک کردی کو ان محکور اور منتشر ہوگے۔ معز الدولہ نے ابن ابی الثوک کردی کو ان محکور نے جس سے ان میں بھگدڑ کی گئی۔ پریشان ہوگر ادھر ادھر منتشر ہوگئے۔ معز الدولہ نے برابر معرکہ آرا ہوتا رہا۔ بھگوڑے ترکوں کو مار ڈالا بچھکو قید کرلیا باقی ماندہ موصل کی جانب جان بچا کر بھاگ گئے۔ لیکن اس کے باوجو دمنصور نے اصفہان کے قبضہ کونہ چھوڑا۔ رکن الدولہ سے برابر معرکہ آرا ہوتا رہا۔ فریقین میں متعدد لڑا کیاں ہو گئے۔ فوج بھوکوں فریقین میں متعدد لڑا کیاں ہو گئے۔ فوج بھوکوں فریقین میں متعدد لڑا کیاں ہو گئے۔ فوج بھوکوں

اصفہان بررکن الدولہ کا قبضنے چونکہ دیم تیت کے زمانے سے قریب تھا درحال ہی میں شہری زندگی اختیار کی تھی اس وجہ سے اللہ قراسان کے مقابلہ میں بھوک و بیاس کے زیادہ تھی رام طبی اور عشرت سے دور تھے مگر پھر بھی رکن الدولہ اپنی فوج کی تکالیف کومسوں کر کے بھاگ جانے پڑتا مادہ ہو گیا۔اس کے وزیر السلطنت ابن عمید نے عرض کی '' حضور والا بھاگئے سے سوائے نقضان کے بچھے فائدہ حاصل نہ ہوگا تا بت قدی کو ہاتھ سے نہ جانے دھیجے میدان بنگ سے فرار کرنے سے مرجانا بہتر ہے آپ سطمئن رہے رسدنہ بینچے کی وجہ سے فوج میں ابتری بیدانہ ہونے یائے گی''۔رکن الدولہ نے بھاگئے کا

امیر نوح اور منصور میں مصالحت: آب اوپر پڑھ کے بین کہ رکن الدولہ نے ۱۳۳۹ میں طبرستان اور جرجان پر بقت کرلیا تھا اور اپنی طرف سے جرجان کی حکومت پرحسن بن قیرزان کو مامور کیا تھا اور دشمکیر ابن سامان سے امداد حاصل کرنے کے لئے خراسان چلا گیا تھا۔ چنا بنچا بن سامان نے اپنے سپہ سالا رافشکر منصور بن قر اتکین کو دشمکیر کی امداوپر مامور کیا اس نے جرجان پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ زیادہ دن نگر رنے پائے تھے کہ مصالحت کے نامہ و پیام ہونے گئے۔ آخر کا رمنصور نے دشمکیر کے خلاف موضی امیر نوح کا مخالف ہوکر حسن سے مصالحت کو لی اور نیٹا پورلوٹ آیا اور دشمکیر حسن کے پاس جرجان ہی میں گھرار ہا۔ اس کے بعدر کن الدولہ نے مجاسمے میں رے سے طبرستان اور جرجان پہنچ کر حسن بن قیرز ان اور علی برچ ھا آیا اتفاق سے بن کنامہ کو بطور نا بہ مقرر کیا اور رے کی طرف لوٹ آیا دہ ان مقامات کورکن الدولہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ امیر نوح سامانی کو عضد اشت کہاں دونوں کو شکست ہوئی۔ دشمکیر نے ان مقامات کورکن الدولہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ امیر نوح سامانی کو عضد اشت

ابوعلی بن مختاج کی معتر ولی امیر نوح نے ابوعلی بن مختاج کوخراسان کی فوج کا افسر بنا کروشمکیر کی کمک پر روانہ کیا۔ ماہ رہے الثانی میں ابوعلی مختاج روانہ ہوا۔ رکن الدولہ قلعہ بند ہوگیا۔ ابوعلی نے لڑائی چھیڑ دی۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ لڑتے لڑتے فو جیس تھک گئیں انتے میں موسم سر ما آگیا۔ اس سے پریشانی بڑھ گئے۔ سلح کا نامدو پیام شروع ہوا۔ بالآخر دولا کھو بینار سالا ندرکن الدولہ کو دینا قرار کیا اور مصالحت ہوگئی۔ ابوعلی بن مختاج خراسان واپس آیا۔ دشمکیر نے امیر نوح کو ابوعلی ابن مختاج کی شکایت لکھ بھیجی کہ اس نے رکن الدولہ کے معاملہ میں مستعدی سے کا منہیں لیا بلکہ اس سے سازش کر لی ہے۔ امیر نوح کو اس سے عصمہ بیدا ہوا۔ ابوعلی کو کومت خراسان سے معزول کر دیا۔ ابوعلی بن مختاج کی واپسی کے بعد رکن الدولہ نے دشمکیر کو سے شمکیر شکست کھا کر اسفرائن چلاآیا۔ رکن الدولہ نے طبرستان پر قبضہ کرلیا۔

خراسان میں بنی ہو میں امیر نوح نے ابوعلی بن محتاج کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے ابوسعید بکر بن مالک فرغانی کومقرر کیا۔ ابوعلی بن محتاج نے معزول ہوتے ہی علم مخالفت بلند کر دیا۔ نیٹا پور میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ حسن بن قیرزان کو اس سے بخت بچے و تاب پیدا ہوا۔ دشمکیر کے ذریعہ سے امیر نوح سے میل جول پیدا کیا ابوعلی بن محتاج کو ابن لوگول کی دشمنی کا خطرہ پیدا ہوا۔ رکن الدولہ سے حاضری کی اجازت طلب کی چنا نچہ سر سس سے پاس کے پاس چلا گیا۔ رکن الدولہ عزت و خطرہ پیدا ہوا۔ رکن الدولہ عزام سے پیش آیا ابوعلی بن محتاج نے درخواست کی آپ مجھے در بارخلافت سے خراسان کی گورنری دلوا دیجے۔ رکن الدولۂ نے اپنے بھائی معز الدولہ کواس کی تحریک کی معز الدولہ نے در بارخلافت سے ابوعلی بن محتاج کوخراسان کی سنداور امدا دی فوج بیجے دی۔ ابوعلی معز الدولہ کو انتقال ہوگیا اس کا بیٹا عز الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس اثناء میں امیر ثوح کا انتقال ہوگیا اس کا بیٹا عند الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس اثناء میں امیر ثوح کا انتقال ہوگیا اس کا بیٹا عند الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس اثناء میں امیر ثوح کا انتقال ہوگیا اس کی طرف

تاریخ این خلدون (حصیشم) — <u>حوی</u> روانگی کا حکم دیا جونمی ابوسعید خراسان کے قریب پہنچا ابوعلی بن مختاج خراسان چھوڑ کررے کی طرف بھاگ گیا۔ رکن الدولہ نے اسے پناہ دی اپنے پاس تھبرایا۔ ابوسعید خراسان پر قابض ہو گیا اس کے بعد رکن الدولہ نے جرجان کی جانب کوچ کیا۔ ابو علی اس کی رکاب میں تھا۔ ابوسعید نے جرجان چھوڑ دیارکن الدولہ نے اس پر قبضہ کرلیا۔

رکن الدولہ اور ابوسعید میں مصالحت: ابوسعدم م خراسان اور ابوعلی کوخراسان سے نکالے کے بعد ۱۳ میں ابوعلی کے تعاقب کی غرض سے رہے اور اصفہان کی جانب بڑھا' اس وقت رکن الدولہ جرجان کی مہم میں مصروف تھا۔ قبضہ جرجان کے بعد ماہ محرم میں رہے کی طرف لوٹا۔ اپنے بھائی معز الدولہ کو بیدوا قعات کلے بھیے امداد کی درخواست کی ۔معز الدولہ نے ابن سیکٹین کی ماختی میں فوجیس روانہ کیں۔ ابوسعید کی فوج کا ہراول خراسان سے جنگی راستہ سے اصفہان بھی گیا۔ اصفہان میں امیر منصور کے تعاقب میں نکلا۔ اتفاق بید کہ ابوالفضل بن عمید (رکن الدولہ کے وزیر) سے ٹھ بھیڑ ہوگئ' ایک دوسرے سے گھ گئے ۔ حجمہ بن ماکان میں نکلا۔ اتفاق بید کہ ابوالفضل بن عمید (رکن الدولہ کے وزیر) سے ٹھ بھیڑ ہوگئ' ایک دوسرے سے گھ گئے ۔ حجمہ بن ماکان سے ایک مقررہ سالا نخراج پرمضالحت کا بیام دیا۔ رہ اور جبل کو ضانت میں دینے کا افر ارکیا ابوسعید اس پرراضی ہوگیا۔ سے ایک مقررہ سالا نخراج پرمضالحت کا بیام دیا۔ رہ الدولہ نے میں دینے کا افر ارکیا ابوسعید اس پرراضی ہوگیا۔ گورزی کی سند ابوسعید کو بیام ذیا۔ دی قعدہ سند ندکور میں معز الدولہ نے در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو وادو دور میں معز الدولہ نے در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو وادو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو وادو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلوت کو دور در بار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلاص

روز بھان کا خروج : روز بھان دنداخر سے دیلم کے نامی سرداروں میں سے تھا۔ معزالدولہ کی وجہ سے اس کی بڑی شہرت ہوئی اس نے اس کے نام کوشہور کیا۔ ۱۳۵۵ھ میں روز بھان نے اہواز بین خروج کیا اس کا بھائی اسفار بھی اس کا ہم خیال تھا (ای زمانہ میں اس کے دوسر سے بھائی بلکا نے شیراز میں علم مخالفت بلند کیا۔ وزیر السلطنت ہملی نے روز بھان کے مقابلہ پر کمر بائد می وجہ سے وزیر مہلی کے ہمراہیوں کی ایک بڑی جماعت روز بھان باندھی فوجیں مرتب کر کے حملہ آور ہوا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے وزیر مہلی کے ہمراہیوں کی ایک بڑی جماعت روز بھان سے مال گئے۔ مجبوراً وزیر مہلی کولڑ ائی سے کنارہ کش ہونا پڑا۔ معز الدولہ کواس واقعہ سے مطلع کیا چنا نچر معز الدولہ بانچویں شعبان سنہ مذکور میں دارالخلافت بغداد سے دوز بھان سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ کسی ذریعہ سے یہ خبر ناصر الدولہ بن حمدان تک سختھ دارالخلافت بغداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ خلافت ما ب نوسجھا بچھا کردارالخلافت والی کیا ساتھ ما ب نوسجھا بچھا کردارالخلافت والی کیا ساتھ میں اس کے جبکتی میں حاجب کوا بن حمدان کے ساتھ دارالخلافت میں مردان کے مقابلہ پر بھی دیا اورخود کوج وقیا م کرتا ہوا ابھاز کے قریب بھی گیا۔

ما سے نے اس کی آمد کی خبرس کردارالخلافت چھوڑ دیا۔ معز الدولہ نے خلافت ما ب کو بھیا بچھا کردارالخلافت والیس کیا ساتھ دیا اس کے جبکتی تو ابھاز کے قریب کیا تھا۔

ما سے نے اس کی آمد کی خبرس کردارالخلافت کے مقابلہ پر بھی دیا اورخود کوج وقیا م کرتا ہوا ابھاز کے قریب کھی گیا۔

میں اس کے جبکتی جب کوابل میں میں اس کی بھی دیا اورخود کوج وقیا م کرتا ہوا ابھاز کے قریب کھی گیا۔

روز پھان اور معز الدولہ کی جنگ اس دفت دیلم میں ایک شورش پیدا ہور ہی تھی سب کے سب روز بھان سے مل جانے پر تلے ہو جانے پر تلے ہوئے تقصرف چند دیلی اور ترک اس شورش میں شریک نہ تھے یہ وہ تھے جومعز الدولہ کے خاص ہوا خوا ہوں اور معتدوں میں سے تھے۔ معز الدولہ نے دیلمیوں کا رنگ دکھے کر دادو دہش شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیلمی اپنے خیال سے باز آگئے۔ آخر ماور مضان میں ہنگامہ کا رزار گرم ہوا۔ روز بھان کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ معز الدولہ فتحیاب روز بھان کا خاتمہ :اس کامیا بی کے بعد معز الدولہ نے ابوالر جاء کی سرکو بی کی غرض سے دارا لخلافت بغداد کی جانب تیزی سے کوچ کیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا کیونکہ وہ عکبر اسے روز بھان کی گرفتاری کا حال من کرموصل کی طرف نہایت تیزی سے واپس ہوگیا تھا۔اسی اثناء میں روز بھان موقع یا کرد جلہ میں ڈوب گیا۔

بلکا کی بغاوت: روز بھان کا بھائی بلکا جس نے شیراز میں خروج کیا تھا اس نے عزالدولہ کے شیرازہ تھومت کو درہم برہم

کردیا۔ ابوالفصل بن عمید اس خبرکون کرعزالدولہ کی کمک پرفی جیس لے کرآ گیا انتہائی مردا گئی ہے جنگ چھیزدی اور کا میاب

ہوا۔ عصد الدولہ بدستور شیراز میں تھومت کرنے لگا۔ روز بھان اور اس کے بھائیوں کی تھومت کا اثر غیست و نابود ہوگیا۔ معز
الدولہ نے ان سب دیلمیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جنہوں نے فتنہ پردازی کی غرض ہے روز بھان سے ملنے کی

وشش کی تھی اور ترکوں کو جاگیریں دیں عزت برحائی بڑے برے عربے عہدوں پر مامور کیا جس سان کی قوت زیادہ ہوگئی۔
معز الدولہ کی موصل پرفوج کشی ناصر الدولہ بن محدان نے معز الدولہ ہو جو بھی مرتب کر کے موصل پر چڑھائی کردی کی ناصر الدولہ موسل چھوڑ کرتھیں چلا آیا اور ایک درائی موسل پر چڑھائی کردی کی ناصر الدولہ کی موسل چھوڑ کرتھیں چلا آیا اور ایک درائی دولت کی توں اور مال داروں کو اپنے ہمراہ لیت آیا ان مرالدولہ موسل چھوڑ کرتھیں چلا آیا اور ایک درائی دولت کو گئی کہ ایوالہ جا جا الدولہ کی خوب کو ایک دولت کو ایک کو دولت کو بھی کہ اور جا کی گئی کہ ایوالہ جا جا الدولہ کی فوج کے بیاں معز الدولہ کی خوب کا توں اور خالہ کی کہ دوانہ کیا۔ جس کا اور ہیا ہو الدولہ کی فوج کے ایک دھی کی بیا ہوئے معز الدولہ کی فوج کے بیاں مور دول پر جنہ الدولہ کی فوج کے بیاں ورخوب پر جنہ کا موالہ دلہ کے بیا ہوئے میں بیا ہوئے معز الدولہ کی فوج کے اور ہوئے الدولہ کی فوج کے دوانہ کیا۔ دوانہ کیا دوانہ کی فوج کے دوانہ کو بیا ہوئے الدولہ کی فوج کے دوانہ کو اور کیا دول کے اور کہ دوارہ محملہ کیا اور نہارہ محملہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا گئی کیا کیا گئی گئی گئی گئی گئی کیا کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کیا کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کور

معز الدولداور تا صرالدوله میں مصالحت: ناصرالدوله یخرپا کرمعز الدولة تعیین کی طرف آرہا ہے۔ میافارقین چلا گیااس کے ہمراہیوں نے معز الدولہ ہے اس حاصل کرلیا۔ جس سے ناصرالدولہ کی قوت کم ہوگئ اپنے بھائی سیف الدولہ سے تین کے پاس حلب چلا گیاسیف الدولہ نے بعد تعظیم و تکریم کی انتہائی عزت سے تھمرایا اور درمیان میں پڑ کرمعز الدولہ سے تین کا کھسالانہ پرمصالحت کرادی یحکیل سے کے بعد معز الدولہ محرالدولہ محرالدولہ موسل چلا گیا۔

منت سے جھر الور و جس کی این اور مجاب کے بعد معز الدولہ محتالہ کی سے نا امراض کی شدت بردھتی گئی اپنی زندگی سے نا امید ہو کرا ہے نہیں اور وزیر السلطنت مہلی میں ایک میں ایک مدت سے جھر ااور و جس آرہ ای تھی ۔ دونوں کو بلا کر باہم مصالحت کرادی اور ان دونوں کو وصیت کی کہ بختیار کا ساتھ و بنا۔ امراض محل سے بجانا۔ نظام حکومت کو درست رکھنا ۔ بہتائین اور مہلی نے اپنے آتا کے نعمت کی وصیت کو فور سے سنا اور اس پر عمل امرائی افرار کیا۔ معز الدولہ نے آب و ہوا کی تبدیلی کے خیال سے دارالخلافت بغداد سے ابواز کی جانب کو چ کیا جب

ات می خبر پیچی کہ اس کے اکثر ہمرائی کلواذا کے پاس جمع ہورہے ہیں اور عنقریب کوئی فتنا ٹھا چاہتا ہے تو معز الدولہ کے حامیوں نے اہواز جانے کی مخالفت کی اوراس کی رائے گی خلطی کوظا ہر کر کے میہ مشورہ دیا کہ آپ دارالخلافت بغداد فوراً واپس چلئے اور بغداد کے اطراف وجوانب میں کسی بلند مقام پر جہاں کی آب و ہواا چسی ہوقیا م سیجئے ورنہ دارالخلافت بغداد سے آپ کا قبضہ اٹھ جائے گا۔ معز الدولہ اس مشورہ کے مطابق وارالخلافت بغداد واپس آیا اور رہائش کے لئے ایک محل بنوایا جس کی تیاری میں ایک لا کھ دینارخرچ ہوئے جن لوگوں نے کلواذا سے سازش کی تھی ان پرجر مانے کی سزائیں دیں۔

رکن الدولہ کا طبرستان و جرجان پر قبضہ: ۳۵۱ میں رکن الدولہ کوطرستان کے قبضہ کی ہوش پیدا ہوئی۔ ان دنوں طبرستان میں دھمکیر عکومت کررہا تھا۔ شہرساریہ میں دھمکیر کا محاصرہ کیا۔ لڑائی ہوئی۔ دھمکیر ساریہ چھوڑ کرجر جان چلا گیا۔ رکن الدولہ کا قبضہ ہو الدولہ نے ساریہ پر قبضہ کر کے طبرستان کی طرف فوجیں بڑھا کیں دھمکیر مقابلہ نہ کرسکا طبرستان پر بھی رکن الدولہ کا قبضہ ہو گیا۔ نظم وانظام اور افسروں کی تقرری سے فارغ ہو کر جرجان پر دھاوا کیا۔ دھمکیر جرجان کو بھی خیر باد کہہ کرنگل کھڑ اہوا۔ پر بیٹان حال گرتا پڑتا بلا وجبل چلا گیار کن الدولہ نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔ نشکریل میں سے تین ہزار سپا ہیوں نے امن کی درخواست کی۔ رکن الدولہ نے آن کو گوت بہت ہو ھگئی۔ درخواست کی۔ رکن الدولہ کی قوت بہت ہو ھگئی۔

بغداد میں شبعہ می فسام اس ایس میں دارالخلافت بغدادی معجدوں پرمعزالدولہ کے تھم سے شیعوں نے لکھ دیا۔ "
معاویہ بن الی سفیان پر لعنت ہواوراس شخص پر لعنت ہوجس نے فاطمہ سے باغ فدک چین لیااوراس پر بھی لعنت ہوجس نے
حسن گوان کے دادا کے پاس فن ہونے سے رو کا اوراس پر بھی لعنت ہوجس نے ابوذرغفاری کو مدینہ منورہ سے شہر بدر کیااور
اس پر بھی لعنت ہوجس نے عباس کو مجلس شوری سے نکال دیا''۔ چونکہ خلیفہ موم کی تاک بنا ہوا تھا۔ معز الدولہ جس طرف چاہتا
تا بھیردیتا تھا۔ اس وجہ سے معز الدولہ کواس کی جرائت ہوئی۔ شی کواہل سنت نے اسے مٹادیا۔ معز الدولہ نے دوبارہ کھوانے
کا قصد کیا۔ وزیم ملی نے رائے دی کہ اس کے بدلے صرف اس قدر کا تصوایے "لمعن الله الظالمين آلال دسول الله صلی
کا قصد کیا۔ وزیم ملی نے رائے دی کہ اس کے بدلے صرف اس قدر کا تھوا ہے "لمعن الله الظالمين آل دسول الله صلی
کا تھوائے۔

وفات وزیر مہلی ۱۳۵۲ پیس مہلی (معزالدولہ کاوزیرالسلطنت) عمان فتح کرنے کی غرض ہے روانہ ہوااور دریا کاسفر زیادہ طفخ ہیں کریا تھا کہ مرض الموت میں منتلا ہو گیا۔ مجوز أبغدا د کی طرف لوٹا اثناء راہ میں ماوشعبان میں انتقال کر گیا۔ بغداد میں مدفون ہوا۔ معز الدولہ نے وزیر مہلی کے مرنے کے بعداس کے مال واسیاب اور خزانہ پر قیضنہ کر لیا۔ اس کے طامیوں اور ساتھیوں گوگر فنار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ابوالفضل بن عمیاس بن حسن شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عمیاس بن نساء مامیوں اور میں گاہدا کی اور ابوالفرج محمد بن عمیاس بن نساء اس کی جگہ کام کرنے لگار لوگ وزیر کے لقب سے ملقب وموسوم نہیں ہوئے۔

معز الدوله اور ناصر الدوله: آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں کہ ناصر الدولہ بن حمدان اور معز الدولہ سے باہم مصالحت ہوگئ تھی اور ناصر الدولہ نے موصل کو ضانت میں دیا تھا۔ ناصر الدولہ نے مصالحت کے بعد اپوتغلب اور فضل الشف نفوز کوصل میں داخل کرنا چاہا۔ معز الدولہ نے اس سے انکار کیا۔ باہم اختلاف پیدا ہوا معز الدولہ چھوڑ کر تصبیین چلا گیا۔ معز الدولہ نے معز الدوله اور قرامطہ: ہم اوپر تحریر کرآئے ہیں کہ عمان پوسف بن وجید کے قبضہ میں تھا۔ اس سے اور بنی بریدی سے مقام بھرہ میں لڑائی ہوئی تھی ۔عنوان جنگ ایسا ہو گیا تھا کہ بھرہ پر بنی بریدی کا قبضہ ہوجا تا پوسف نے جنگی کشتیوں پر آگر دوشن کرا دی اور آتش باری کرنے لگا۔ اس وجہ سے بریدی بھاگ نکلا۔ بیدا قعہ ۱۳۲۳ ہے گا ہے۔ پھرای سنہ میں اس کا غلام اٹھ کھڑ اہوا اور اختلاف پیدا ہوا تو پوسف غلام اٹھ کھڑ اہوا اور اختلاف پیدا ہوا تو پوسف والی عمان نے معز الدولہ نے معز الدولہ نے معز الدولہ نے معز الدولہ نے معز الدولہ نے براہ خواست گار ہوا۔ چنا نچہ معز الدولہ نے اس سے براہ خشکی امداد کا خواست گار ہوا۔ چنا نچہ معز الدولہ نے براہ سے براہ خواست گار ہوا۔ چنا نچہ معز الدولہ نے بہتی ہو جیس اس ہوتی رہیں۔ آخر کار بہلی بھی فو جیس اس سے کوچ کیا۔ معز الدولہ کے بہتی ہوتی رہیں۔ آخر کار بہلی کو بھری لڑائی میں سے کوچ کیا۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کار بہلی کو بھری لڑائی میں سے کوچ نہیں ہوئی۔

قر امطیوں کے بھر 8 پر حملے اس زمانے سے قرامطہ برابر بھر ہ پر حملے کرتے رہے یہاں تک کہ ۳۳۵ ہے میں اس پر قابض ہوگئے اور رافع حاکم بھر ہ بھاگ لکلا علی بن احمد ( قرامطہ کا سکرٹری) شہری نگرانی کرنے لگا اور قرامطہ بدستورا پنے مرکز حکومت بجر میں تھہرے رہے ۔ قاضی شہرایک و ی ارشخص تھا۔ اس کے اعز ہ وا قارب بھی کثر سے سے خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ اس نے قرامطہ کو کہلا بھیجا کہ کسی سر دار لشکر کوشہری نگرانی کے لئے بھیج دیجئے تر امطہ کو کہلا بھیجا کہ کسی سر دار لشکر کوشہری نگرانی کے لئے بھیج دیجئے تر امطہ کے کہلا سے بھر ہ میں موجود ابن طفان بصہر چہنچے ہی ان تمام سر داروں کے ساتھ برے برتاؤسے پیش آیا جوقاضی شہر کے ساتھ بہلے سے بھر ہ میں موجود سے نہت واضی کے قرابنداروں کو بینا گورگز راسب نے جمع ہو کر بلوہ کر دیا اور ابن طفان کو گرفار کر کے بارڈ الا یحبدالو ہا ب بن احمد رقم امطہ کا سکرٹری کی نے یہ احمد بن مروان کو جوقاضی کے قرابت مندوں میں سے تھا۔ ابن طفان کی جگہ مقرر کیا یعلی بن احمد (قرامطہ کا سکرٹری) نے یہ واقعات قرامطہ کو کھی بھیجے قرامطہ کے برائے وروفکر کے بعدان لوگوں کو بی بیعت کے لئے کھا چنا نچیان لوگوں نے بیعت

تاریخ این خامرون (حسیشیم) — (۱۰۰ ) مناطین کرلی۔ قرامطہ نے انہیں اس سے شورش پیدا ہو گئی۔ اہل کرلی۔ قرامطہ نے انہیں اپ لیے لشکریوں کے برابرانعامات دیئے۔ قرامطہ کے لشکریوں میں اس سے شورش پیدا ہو گئی۔ اہل بھرہ سے بھڑ گئے جھگڑ ابڑھنے نہیں پایا۔ لڑائی رک گئی لیکن سب نے متفق ہوکرعبدالو ہاب کوشہر سے زکال دیا اور علی بن احمہ کواپنا امیرینایا۔

معز الدوله كاعمان ير قبضه قصیم معزالدوله نے واسط کی جانب کوچ کياس کے بھائی کاغلام نافع بھی آگيا اوراس کے پاس ظهرار ہا۔ يہاں تک که عمران بن شابین کی مہم ہے اسے فراغت حاصل ہوئی رمضان سنہ ذکور میں ایلہ چلا آیا اورا يک سوئشيوں کا بيڑا عمان سرکر نے کے لئے روانہ کیا جس میں بے شار مامان جنگ اور جنگ آور ہے۔ ابوالفتو ح محر بن عباس کواس بیڑے کی افسری دی گئی۔ بیڑے کی روائی کے بعد عضد الدولہ کے پاس فارس میں گیا اوراس سے امدادی فوجیس عباس کواس بیڑے کے لئے کہا چنا نچے عضد الدولہ کی امدادی فوجیس سیراف میں جنگی بیڑہ ہے آ ملیں سب نے متفق ہوکر عمان پر حملہ کیا۔ اہل عمان کی تو کے کہا چنا نچے عضد الدولہ کی امدادی فوجیس سیراف میں جنگی بیڑہ ہے کہ دن جو کہ ای سنہ کا بوم عرفہ تھا۔ عمان پر معز عمان کی تو کے کشتیوں کو جلا ڈالا نہا بیت شخت اور خوز پر جنگ کے بعد جمعہ کے دن جو کہ ای سنہ کا بوم عرفہ قبل واضح مجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور عمان جمی اس کے مقبوضات میں داخل ہوگیا۔

وفات معز الدوليه بتهبیں یا دہوگا کہ ۳۵۹ھ میں معز الدولہ عمران بن شابین سے لڑنے کے لئے واسط کی ظرف روانہ ہو گیا تھا۔ ۲<u>۳۵۷ھ</u> میں مرض الموت میں مبتلا ہو کر دارالخلافت بغداد جلاآ یا تھا اوراپ ہمراہیوں کو واسط ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ بغداد بھی کرمرض کی شدت بڑھ گئے۔ زندگی سے نا اُمید ہو کراپ لڑے بختیار کو اپناولی عہد بنایا اور ماور بھے اثانی سندند کور میں سفرآ خرت اختیار کیا۔

et et la transporte de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la comp

ega strukt bei by Afrika in einer berichtig die Stiffelbeiten e

and the common of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

the transfer of the consequents that it is the continues to

SEST SANSSON STEELS OF COUNTRY WILL BEING

#### 

## عز الدوله بختيار بن معز الدوله

عزالدولہ بختیار اپنے باپ معز الدولہ کی وفات کے بعد حکمرانی کرنے لگا۔ اپنے سپہ مالا رفوج کو جوعمران بن شاہن سے واسط ہیں جنگ کرر ہاتھا مصالحت کرنے کے لئے لکھ بھیجا چنا نچہ وہ مصالحت کرکے واپس آیا اور وصیتوں کے علاوہ جو کہ معز الدولہ نے الدولہ کو کھیں یہ بھی وصیت کی تھی کہم اپنے بچپار کن الدولہ کی اطاعت سے نہ ہما۔ اس کے اشارہ اور عظم پرعملدر آید کرنا اور اپنے برادرعم زادع ضدالدولہ کے مشورہ سے امور سلطنت انجام وینا۔ وہ ہم ہی جی میں بھی زیادہ ہم الدولہ کے مشورہ سے امور سلطنت انجام وینا۔ وہ ہم ہی جی میں بھی زیادہ ہم اور سے اور الدولہ نے اور عمر بی کرٹر یوں الوالفرج بن عباس بن حسن اور حاجب بائین سے ایک وصیت پرجمی ممل ور آید نہ کیا۔ ابو ولعب کی شرح بیائین سے فورت اور کی برت کی ہوگئا۔ حاجب کورتوں میں مصروف اور منہ کہ بوکر امور سلطنت سے فافل ہوگیا۔ میکرٹر یوں اور حاجب کوائں سے نفرت پیدا ہوگئا۔ حاجب سے میں مصروف اور منہ کہ بوکر امور سلطنت سے فافل ہوگیا۔ میکرٹر یوں اور حاجب کوائں سے نفرت پیدا ہوگئا۔ حاجب سے میں مصروف اور میں آنا ترک کر دیا عز الدولہ نے اس پراکتفانہ کیا بلکداس لانچی میں کہ بہت ہی جاگیریں ضبطی میں آ جا کیں گردیا میں اور اور کیا۔ اس سے حکومت کا رعب و داب جاتار ہا۔ چھوٹی چھوٹی تھوٹی تو کوائی دیا اور تی کوائی کے دیا ہوگئی کیا۔ اس سے حکومت کا رعب و داب جاتار ہا۔ چھوٹی چھوٹی تھوٹی دیا اور تخوا ہوں کے اضافہ کا مطالبہ کیا۔

ابوالفصل عباس بن حسن کی وزارت: دیلی اپ سر داروں کو واپس لانے کی غرض سے شہر چھوڑ کر صحرا و بیابان کی طرف نکل کھڑے ہوئے والد ولہ انہیں روک نہ سکا۔ کیونکہ بہتگین کو بھی اس سے خت نفرت پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے عز الدولہ کے کاموں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ابوالفرج بن عباس سیکرٹری جس زمانے سے عمان فتح ہوا تھا عمان ہی میں تھا۔ جب اسے معز الدولہ کے مرنے کی خبر گلی تو اس خوف سے کہ کہیں میر ادوست ابوالفضل عباس بن حسن تنہا ہی دولت بویہ کواپ جب اسے معز الدولہ کے مرنے کی خبر گلی تو اس خوف سے کہ کہیں میر ادوست ابوالفضل عباس بن حسن تنہا ہی دولت بویہ کواپ قبضہ میں نہ دولت بعد ادچلا آیا۔ لیکن اس کے جبنی سے پیشتر ابوالفضل عباس قبلہ باس میں قبلہ ان وزارت کا مالک ہو چکا تھا اسے بچھ عاصل نہ ہوا۔

رے برقوح کتی ابوعلی بن الیاس کرمان سے بخارا' امیر منصور بن نوح بن سامان کی خدمت میں امداد عاصل کرنے کی غرض سے گیا تفا۔ امیر منصور نے نہایت احرّ ام اور عزت سے ملاقات کی۔ ابوعلی نے اسے مقبوضات بنی بوید پر قبضہ کر لینے کی ترخیب دی اور دشمکیر اور حسن بن قیرز ان کورے پر فوج کشی کرنے کے لئے کہا چنا نچے ابوالحس محمد بن ابراہیم بن سجور دوائی گورز خراسان کو ایک بڑے گئے کہا جنا کے کہا جنا کے ابدا ہونے کی ہدایت کردی۔ گورز خراسان کو ایک بڑے گئے کہا جنا کے دوائی کے محمد برکار بند ہونے کی ہدایت کردی۔

و شمکیر کی موت دشمکیر کاواقعہ مموت یوں پیش آیا کہ ایک روز دشمکیر کی خدمت میں چند گھوڑ نے پیش کئے گئے۔ دشمکیر نے ان میں سے ایک گھوڑ البند کیااور سوار ہو کر شکار کو لکا۔ اتفاق سے کہ ایک جنگی سؤر سامنے آگیا۔ وشمکیر نے تیر چلایا۔ نشانہ خطا ہو گیا۔ سؤرنے بلٹ کرحملہ کردیا گھوڑ ازخی ہو کر گراپڑا۔ دشمکیر زمین پرآ رہااور مرگیا نہاں کے ہمراہی منتشرہ ہو کر فراسان کی جانب لوٹ آئے۔

ابوعلی بن البیاس: ابوعلی بن الیاس نے بی سامان کی حکومت کے زیراثر کرمان پر بقضہ کرلیا تھا جیسا کہ ملوک بی سامان کے حالات میں لکھا گیا ہے کچھ عرصہ بعد ابوعلی عارضہ فالج میں جٹلا ہوگیا۔ جب مرض بڑھتا گیا تو اس نے اپنے بلیغے البیع کے بعد دوسرے بیٹے الیاس کو ولی عہد مقرر کیا اور چونکہ سلیمان اور البیع میں باہم اختلاف تھا اس وجہ سے البیع کو یہ ہوایت کہ کہ اپنی سلیمان کو بلا دروم کے مال و مقبوضات کی گرائی کرنے کے لئے بلا دروم بھیج دیا لیکن سلیمان اس پر راضی نہ ہوا علیجہ و ہو کہ میں مرتب کیں اور شیر خان پر چڑھائی کردی اس نے کرفی جیس مرتب کیں اور شیر خان پر چڑھائی کردی اس نے اسے گرفتار کرلیا موقع پا کرجیل سے بھاگ نکلا لیکٹر بول نے جمع ہو کر پھر اس کی اطاعت کی اور اس کے باپ کی وجہ سے اس کی طرف ما کل ہوگئے۔

عضد الدوله اور السبح کی جنگ اس واقعہ کے بعد ابوعلی خراسان چلا گیا پھر خراسان سے امیر ابوالحرث منصور کے پاس بخارا پہنچا ور اسے رہے ہیں اس اثناء میں ۱ ہے گا دور آگیا ، پاس بخارا پہنچا ور اسے رہے ہیں اس اثناء میں ۱ ہے گا دور آگیا ، دائی اجل کولیک کہ کر آخرت کا راستہ لیا اور کرنان پر البیع کی خالص حکومت قائم ہوگئی چونکہ عضد الدولہ کے بعض سرحدی مقامات البیع کے مقوصات سے ملے ہوئے تھے اس وجہ سے دونوں میں ایک قشم کی رخش چلی آربی تھی رفتہ رفتہ اس رخش نے لڑائی کی صورت اختیار کرلی عضد الدولہ کے بعض ہمراہی البیع کے پاس چلے آئے البیع کی جمعیت بڑھ گئی ۔ عضد الدولہ پر شملہ کر دیا لیکن جنگ کے وقت البیع کے انس کے ایس جلے آئے البیع کی جمعیت بڑھ گئی ۔ عضد الدولہ پر شملہ کر دیا لیکن جنگ کے دخواست کی گئی کے چندافراداس کے پاس باتی دوگھ میں ایک ورخواست کی گئی کے چندافراداس کے پاس باتی دوگھ میں اللہ وعیال اور مال واصباب کو لے کر بخارا چلا آیا۔

عضد الدوله كاكر ماك پر قبضه عضد الدوله نے كرمان ميں داخل ہوكر اس پر قبضہ كرليا اورائے بليے ابوالفوراس كو جا گير ميں دے ديا'يدو ہى ابوالفوارس ہے جس نے عراق ميں اپنى حكومت كا حجنڈا گاڑا تھا اور شرف الدوله كالقب اختياركيا تھا۔ عضد الدولہ كرمان پر قبضہ كرنے كے بعد اور كورتكين خشتان كوا بنى قائم مقامى عطا كركے فارس كى جانب واپس ہوا۔ والى مجستان نے اظہارا طاعت كى عرضداشت روانہ كى اور عضد الدولہ كے نام كا خطبہ اپنے ہاں كى جامع معجد بين پڑھا۔

النسع كا انتقال السع بخارا يبنيا بني سامان سے امداد كاخوات گار ہوا۔ بني سامان كوالسع كے قيام بخارا سے خطرہ بيدا ہوا۔

حسور میر بن حسن کردی اور سلاری جنگ جسویی بن حسن کردی کردی سردارون میں سے ایک نامور سردار قاان نے مضافات دینور پر فضنہ کرک اپنی حکومت قائم کرلی تھی جو قافلہ اس طرف سے گزرتا تھا اس کی چنگی وصول کرتا تھا۔ دیلی فوجوں کو جو خراسان میں تھیں انہیں اس سے ہروفت خطرہ رہتا تھا خودر کن الدولہ اس کی برائیوں سے ڈر تارہتا تھا اکثر موقع پر دب جاتا تھا اتفا قاحدہ بیا اور سالار بن مسافر بن سلار سے کی بات پر جھڑا ہوگیا۔ لڑائی کی نوبت بھی گئی۔ حدویہ نے سلار کو حکست فاش دی اور اس کے لئکری اور کوڑا جمع کرائے آگے۔ لگا دی سلار کی فوج اور اس کے سردار اپنی موت کا احساس کر سے حدو یہ کے تھم پرائر آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کو گرفار کرئے کے دی سلار کی فوج اور اس کے سردار اپنی موت کا احساس کر سے حدو یہ کے تھم پرائر آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کو گرفار کرئے کے دی سلار کی فوج اور اس کے سردار اپنی موت کا احساس کر سے حدویہ یہ سے تھم پرائر آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کو گرفار کرئے۔

ان میں ہے اکثر کو آل کر ڈالا۔ وزیرا بن عمید کی و فات اس واقعہ ہے رکن الدولہ کو دیلیوں کی جانب داری اور ہم توم ہونے کی وجہ ہے جوش انقام پیدا ہوا۔ اپنے وزیر ابوالفضل بن عمید کوفو جیس مرتب کر کے حسویہ پر جملہ کرنے کا حکم دیا چنانچہ یاہ محرم 190 ھے میں اہان عمید حسویہ کی جانب روانہ ہوا۔ چونکہ عارضۂ نقر س میں ایک مدت سے مثلا تھاروز اند سفر سے مرض کی شدت بو رہ گئی۔ میدان میں پہنچ کراپی وزارت کے چوبیسویں سال سفر آخرت اختیار کیا اس کے بجائے اس کالڑکا ابوالفتح قلدان وزارت کا مالک ہوا۔ بیا یک نوجوان ملی صورت اور اخلاق حسنہ ہے مصف تھا۔ اس نے حسویہ سے وہ جس حال پر تھا مصالحت کر لی اور رکن الدولہ کی خدمت میں رہے واپس آیا۔

وزیرالسلطنت ابوالفضل ابن عمید مختلف علوم وفنون کا عالم فضیح ، بلیغ ، کا تب امورسیاست اور ملک داری سے کما حقد واقف تھا اور اس کے ساتھ ہی نہایت ورجہ خلیق 'مرم مزاح اور شجاع بھی تھا۔ فنون جنگ کوخوب جانتا تھا۔ عضد الدولہ نے اس سے سیاست کی تعلیم پائی تھی اورفنون جنگ میں اس کا شاگر دتھا۔

اہل کر مان کی بغاوت : جس وقت عضدالدولہ نے کر مان پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ ابھی پڑھا ہے ہیں قو پہاڑی جرگوں اور باد پیشینوں نے جمع ہو کرعضدالدولہ کی کالفت اور بخاوت پر کریں ہاندھیں ان میں ابوسعید اور ان کے لڑکے تھے۔ عضدالدولہ نے کورتکین بن ختان حاکم کر مان کی مدد پر عابد بن علی کو مامور کیا۔ عابد بن علی فوجیں لے کر چرفت کی طرف بڑھا اور ان باغیوں سے معرکہ آراء ہوا اور انہیں شکست و بے کرنہایت بے رحمی سے پامال کیا۔ نامی مار داروں کو گرف کرف اس کے بعد عابد بن علی نے ان کا تعاقب کیا اور چند ہاران پر محمل آور ہوا اور خوب خوب پامال کیا۔ لوٹ مارکرتا ہوا ہر مزتک پہنچا اور اس پر بھی قبضہ کرلیا۔ تیریز اور کران پر بھی قابض ہو گیا ان میں سے ایک ہزار کو گرفار کر کے بنا درکور اس اور محمد میں اور محمود ہو کرسب نے اطاعت قبول کرلیا ورصد و راسلام کے قائم رکھنے ان میں سے ایک ہزار کو گرفار کر کے بیال کیا۔ لوٹ میں وال دیا۔ مجبود ہو کرسب نے اطاعت قبول کرلی اور صد و راسلام کے قائم رکھنے

مِن راضي بو گئے۔

عضر الدول کی کر مان برفوج کشی اس کے بعد عابد بن علی نے ایک دوسر کے وہ کی سرکوبی کی غرض سے نشکر آ رائی کی جو حروسیہ اور جاسکیہ کے جو حروسیہ اور جاسکیہ کے ایک دوسر کے داخر کے سافروں کے قافے لوئ لیسے سے مشہور تھے۔ یہ نظان اور دریا بیس رہزئی کرتے دن دہاڑ ہے مسافروں کے قافے لوئ لیسے سے سامان بن ابوعلی بن الیاس ان کی پہت پنا ہی کررہا تھا۔ جب عابد بن علی نے ان برحملہ کیا اور بردور تی پا مال کرنے لگا تو انہوں نے علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی جس سے ایک مدت تک ان مما لک میں امن وامان قائم رہا۔ پھر عرصہ بعد بلوائی جمع ہوئے اور رہزنی شروع کر دی۔ دی قعد وہ اس میں عضد الدولہ نے ان لوگوں کی گوشالی کی غرض سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا کرمان تک بہنچا عابد بن علی کوان پر حملہ کرنے کی غرض سے بردھنے کا مجم دیا۔

باغیوں کی سرکوئی: عابد بن علی نے نہایت تیزی ہے جنگ کا آغاز کیا۔ بلوائی ایک نگ وتاریک درہ میں اس خیال ہے کہ یہ نہیں حملہ آوروں کے حطے ہے بچالے گا داخل ہو گئے۔ لیکن عضد الدولہ کی قوج نے انہیں وہاں بھی چین ہے فہ بیلیے دیا۔ ماہ ربح الاول الا سرچ میں پوری طاقت ہے حملہ کیا۔ ایک شب وروز تو استقلال ومردا تھ ہے مقابلہ کرتے رہ بالآخر شام ہوتے ہوتے تک مقابلہ کرتے رہ بالآخر شام ہوتے ہوتے تک نے کورتی اور غلام جائے گئے۔ صرف چندا فراد کی جانیں بچین امن کے خوامت گارہوئے امن دیا گیا اور الن پہاڑوں سے جلاول کرے دوسرے مقام پر جھی دیا گیا دیا بیان تک کہ ان کی جماعت ختم ہوگئی اور ان کا نام ونشان دیا گیا۔ عابد بن علی ان دیہاتی بلوائیوں پر برابر جملے کرتا چلا آیا تھا' یہاں تک کہ ان کی جماعت ختم ہوگئی اور ان کا نام ونشان صفح بہتی ہے۔

وزیر ابوالفصل عباس کاظلم و سنم معز الدولہ کے عبر حکومت اور اس کے بعد اس کے بینے عز الدولہ بختیار کے زمانہ کھر انی میں بھی ابوالفصل عباس بن حمین فلمدان و زارت کاما لک تھا۔ اس کے برتاؤ نہایت بختی کے ہے۔ رعایا کے ساتھ بے عظلم کرتا تھا۔ لوگوں کے مال واسباب بھین لیتا تھا امور دیتی میں تفریط سے کام لیتا تھا اس نے اپنی و زارت کے زمانہ میں محلہ کرتا تھا۔ لوگوں کے مال واسباب بھی بھر بڑار آوری جل گئے تین سود کا نین جل کرخاک و سیاہ ہو گئیں۔ پاس مسجد میں شہید ہو کی جس فدر مال واسباب جلا اس کا کوئی شار نہیں۔ اس محلے میں رہنے والے سب شیعہ ہے ۔ اس محلے میں رہنے والے سب شیعہ ہے ۔ الدولہ کی اور زراعت پیشر خص تھا۔ کی ذریعہ سے عز الدولہ تک ایوالفصل عباس کی معزولی ، محرین بقید ایک کھا یت شعاری ہوگئی اور زراعت پیشر خص تھا۔ کی ذریعہ سے عز الدولہ تک رسائی ہوگئی باور جی خانے کی ملاز مت کرئی اپنے سر پرخوان لا تا اور عز الدولہ کو کھانا کھلا تا تھا جب و ذریر السلطنت ابوالفصل کی حالت ابتر ہوئی مطالبات کی زیاد تی مصارف دو چند سہ چند ہوگئے اور آمد ٹی کائی نہ ہوگئی تو عز الدولہ لے اب

محمد بن بقید کی وزارت محمد بن بقیدے اقتصاد ن آئے تقافیدان درارت اس کے حوالے کر دیا کام جیبا جاہے چلنے انگاری بیدا ہوگئی۔ فوجی سپاہیوں نے لگا۔ جرمانے کی دجہ بے بدنظمیاں دورہو کئی۔ تعوڑے دن بعدر دبیغرجی ہوگیا تو پھر وہی اہتری پیدا ہوگئی۔ فوجی سپاہیوں نے لوٹ مارشر وغ کر دی۔ لئیروں اور بازاریوں کا فتنا پھیل گیا۔ سارابغداد فتناد فساد میں مبتلا ہوگیا۔ عز الدولداورتر کوں میں مال کی کی کی دجہ سے ان بن ہوگئی۔

معزول کردیا اوراس نے اس کے تمام مصاحبوں اور جامیوں سے بہت ساروپید بطور جر مانہ وصول کیا۔

عز الدوله اور سبکتگین : ان دنوں ترکوں کا سر دار سبکتگین تھا۔ سبکتگین کی نفرت حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ محمد بن بقید نے درمیان میں پڑکر صفائی کرانے کی کوشش کی۔ سبکتگین کوسمجھا بھا کرعز الدولہ کے پائ لے آیا اور مصالحت کرا دی ترکوں کی ایک جماعت بھی سبکتگین کے ساتھ عز الدولہ کے پائ آئی تھی ایک دیلی غلام نے سبکتگین نے اپنے غلاموں کولاگارا۔ غلاموں نے دیلی غلام کوگر فآر کرلیا۔ سبکتگین کواس سے شبہ بیدا ہوا کہ غالبًا عز الدولہ کی سازش سے دیلی غلام نے بیح کر الدولہ کی سازش سے دیلی غلام نے بیح کت کی ہوگئے۔ نہ تاکی نے اس سے سبکتگین کا شہر اور قوی ہوگیا۔ یہ خیال کرلیا کہ عز الدولہ نے اس میں منافرت اور شہر اور قوی ہوگیا۔ یہ خیال کرلیا کہ عز الدولہ نے اختا کے راز کے خیال سے اسے آئیں بہت سارہ بید رے کر راضی کر دوازہ بڑھ گیا۔ دیلم کیا۔ دیلم نے سبکتگین کے فل کرڈا لئے پر کمریا ندھی عز الدولہ نے آئیں بہت سارہ بید رے کر راضی کرلیا اور فتندوب گیا۔

ابوتغلب بن ناصر الدولد جمل وقت الوتغلب بن ناصر الدوله بن جمران نے اپنے باپ کوقید کر کے جیل میں ڈال دیا اور حکومت موصل کا تنہا ما لک بن بیٹھا۔ اس کے بھائیوں نے ہرطرف سے خالفت کاعلم بلند کر دیا۔ (احمد اور ابر اہیم بید دونوں تغلب کے بھائی سے بھائی کے مظالم بیان کر کے احداد کی درخواست کی۔ عز الدولہ نے حدو دینے کا وعدہ کیا اور بیا قرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چل کر تمہارے مقبوضات تمہیں دلادوں گالیکن چرکی وجہ سے اس وعدہ کو دینے کا وعدہ کیا اور بیا قرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چل کر تمہارے مقبوضات تمہیں دلادوں گالیکن چرکی وجہ سے اس وعدہ کو این کیا تھا اور یوران کر سکا۔ ابراہیم اپنے بھائی تغلب کے پاس چلا آیا۔ استے میں وہ ذیا تنہ آگیا کے جمہ بن بقیہ کووز ارت کا عہدہ دیا گیا تھا اور ابوالفضل معزول کر دیا گیا۔

عزالدولہ کا موصل پر قبضہ جمہ بن بقیہ نے ابوتغلب کو خطاکھا۔ ابوتغلب نے القاب وا داب ایسے میں کی اس بنا پر ابن بقیہ نے عزالدولہ کو قبضہ موصل پر ابجارا جنانچہ عزالدولہ فوجیں مرتب کر کے (نویں رہیج الثانی سادس کو مقام در اعلی) موصل پر جا اُترا۔ ابوتغلب اس سے مطلع ہو کرموصل چھوڑ کر سنجار جلاگیا۔ رسد غلہ خزانداور دفاتر سے موصل کو خالی کر دیا۔ پھر سنجار سے دارالخلافت بغنداد کو روانہ ہو گیا۔ اثناء راہ میں کس سے معرض نہ ہوا بلکدائی کے تمام ہمراہی اپنی ضرورت کی چیزوں سنجار سے دارالخلافت بغنداد کو روانہ ہو گیا۔ اثناء راہ میں کس سے معرض نہ ہوا بلکدائی کے تمام ہمراہی اپنی ضرورت کی چیزوں کو ای قبت برخرید نے جے جسے در پر السلطنت می بن بقیہ بغداد میں داخل ہو گیا اور حاجب بسکتگین حربی بقیہ اور حاجب سبکتگین حربی بقیہ اور حاجب سبکتگین حربی میں خوب سبکتگین حربی میں خوب کو بیا۔ اس وقت ابوتغلب بغداد کے قریب بنتی گیا تھا۔ بازاریوں اور فتنہ پر دازوں کی بن آئی شور وشر آبا پر انہ کر دیا۔ شیعوں اور سنیوں میں بھی چھڑ اور گیا۔ جنگ جمل کی کافل سے سب فتہ وفساد وارالخلافت بغداد کے خوبی جانب بریا ہو کی اور سنیوں میں بھی چھڑ اور گیا۔ جنگ جمل کی کافل سے سب فتہ وفساد وارالخلافت بغداد کے خوبی جانب بریا ہو شیعوں اور سنیوں میں بھی چھڑ اور گیا۔ جنگ جمل کی کو فل کالی سے سب فتہ وفساد وارالخلافت بغداد کے خوبی جانب بریا ہو

ی بیدواقعہ ۱<u>۵۳۹ ج</u>ماہ جمادی اولی یوم شنبہ کا ہے گرفتاری کا سب بیرتھا کہ ناصر الدولد زیادتی امن کی وجہ سے براخلاق ہو گیا تھا۔ اپنی اولا واور آپنے مصاحبوں سے بختی سے پیش آتا تھاان کے اغراض ومقاصد کی مخالفت کرتا تھا اس وجہ سے ابوتغلب نے جملہ کر کے گرفتار کرنیا اور قلعہ بیس تید کر دیا۔ ویکھو گامل ابن اثیر جلید مصفح ۲۲۹۔

ی سنیوں نے ایک عورت کواوٹنی پر سوار کرایا اوراس کانام عائشہ کھا اوران میں ہے کوئی طلحہ بنا کوئی زبیر بنا۔ ای طرح شیعوں نے بھی ایک مخص کوئل بنایا غرض ای تئم کے لغوثما ہے بنا کر ہر دوفریق خوب کڑے۔ یہ دافعات ایس ہے کے بیں۔ دیکھوتاریخ کامل جلد ماصفے ۴۲۴

ابوتغلب أورعز الدوله كي مصالحت ابوتغلب في دارالخلاف بغداد كتريب بني كرمر بن بقيداور عاجب مكتكين کے قریب مقام حربی میں قیام کیا دونوں میں خفیف ہے جھڑا ہوا۔ پھر دونوں نے در پردہ سازش کر کی قرار پایا کہ خلیفہ کو معزول كرديا جائے۔اس كے بجائے دوسر الخص تخت خلافت بر متمكن كيا جائے۔وزير ابن بقيداورع الدولد كو كرفار كرليا جائے اور جب بیسب باتیں ہوجا کیں تو زمام حکومت حاجب شکتگین کودی جائے اور الوتغلب حکومت موصل پر چلا جائے لیکن تلکین فتنہ کے خیال ہے رک رہا تنے میں ابن بقیہ وزیراتا گیا پھر ووٹوں ل کئے اور امور سلطنت انجام دیتے گے الوتغلب کوسلح کا پیغام دیا چنانچه ابوتغلب نے خراج سابق کے علاوہ تین ہزارمن غلہ دینے کا اقر ارکیا۔شرا کط سلح میں میں تھا گہ آگئے بھائی حمدان کواس کے مقبوضات املاک ماردین کے علاوہ سب دے دیئے صلح نامند کی تکیل کے بعد سکتگین نے عز الدولیہ کو اس في طلع كيا اور موسل سے آئے كے لئے لكھا اور الوقعلب بغداد سے موسل بنج كيا عز الدول موسل كى دوسرى ست ميں یراؤ ڈالے تھے اہل موصل ابوتغلب کود کھ کراظہار حبت کرنے لگے گیونکہ انہیں اس کی عدم موجود گی کے ذیانہ میں عز الدولیہ ی فرج کے قیام کی وجہ سے بہت ی تکلیفیں پیش آئی تھیں عز الدولہ کوائن سے خطرہ بیدا ہوا' دوبارہ صلح نام لکھا گیا۔ اہل موصل بھی صلح میں داخل کر لئے گئے۔ اس مرتبہ ابوتغلب نے بھی شرط لگائی تھی کہ میں آئندہ سے اپنے کوسلطان کے لقب سے ملقب كرون كااور ميرى بيوى (وخرعز الدول) مجھ دے دى جائے۔ چنانچە موجانے كے بعد عز الدولہ بغداد كى جانب واپس 

ا بوتغلب کی عبر شکنی و اطاعت عزالدوله راسته ی میں تھا کہ اے پیجرگی کہ موصل میں جس قدر میرے مامی اور دوست تنے انہیں ابوتغلب نے قبل کر ڈ الا۔ اس خبر کومن کر مقام کھیل میں قیام کر دیااورا پنے وزیر محمد ابن بقیہ اور حاجب سبکتگین کوموصل برفوج کشی کرنے کا حکم دیا اورخود بھی کیل ہے موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ دیراعلیٰ میں پیچھ کر پڑاؤ ڈالے۔ اُوٹنلب نے عز الدول کی آید کی خزین کرموصل جھوڑ ویا یعفر کے ٹیلے پر آئے کرتھر لاور وزیر السلطنت اور عز الدولہ کی خدمت میں اپنے كاتب ابن عرس اورائي مصاحب ابن حول كومعذرت كي غرض ہے جيجا اور ئيكملا جيجا كه ميں حلفيہ كہتا ہوں كه ميري لاعلمي مين بيروا قعد بوكيا بي عز الدوله في اس عذر كومنظور وقبول كرليا مصالحت بدستور قائم ري عز الأرار بغداد كي جاعب والين بوا اوز ابوتغلب کے باس آیا عز الدولہ نے اپنی بیٹی (زوجہ ابوتغلب) کوابوتغلب کے باس بھیج دیا ان دونوں کی مصالحت الى قام محكم بركى له در المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

تركول اور ديلميون مين فساد : عز الدوله اوراس كے باپ معز الدوله كي فوج ميں دو توميل تيں آيك تو دہ ديلم تھے جو ای کی قرم تھی دوسرے ترک تھے جواس کے پاس دہ کر بناہ کریں ہوئے تھے فوج کی جمعیت بہت زیادہ ہوگئ تھی مصارف کی کوئی انتہائے آلدنی کی کی ہے تنگی ہونے لگی فوجیس نے شور مجایا الزمچاتے ہوئے موصل کی طرف کے مگر موصل ہے کچھ ہاتھ خالگا طب اہوا ڈی جا مب متوجہ ہوئے کے دالی اہواز ہے بچھ حاصل کرانی عز الدولدان کے ساتھ ساتھ تھا سبتگین بغداد ہی رہ گیا تھا اہواز بہنچ تو گورنر اہواز نے بہت سامال کثیر التعدا دروبیہ اور فیتی فیتی تحالف وہدایا پیش کئے جس ہے عز الدولہ کی

کے ہوں۔

سبکتگین کے خلاف سمازش سبکتگین کے مقبوضات اور جا گیر پرعزالدولہ نے بقنہ کرلیا اور اپنی ماں اور بھا ہوں کو دارالخلافت بغداد میں پوشیدہ طور پر یہ کہا بھیجا کہ تم لوگ یہ مشہور کر کے کرعزالدولہ مرگیا ہے رونا پیٹیا شرورا کے کا اور جب وہ آئے تو گرفار کر لیناع الدولہ کے بھائی اور ماں نے اس ہمایت کے مطابق کر یہ وزاری ہے ایک شور پر پاکر دیا جبتگین کو اس کا لیفین نہ بوااوراس کی کر پدیس لگ گیا عقدہ یہ کہلا یہ سب فریب اور کم کر یہ وزاری ہے ایک فی تو پر پاکھیا ان نے کے مطابق کر یہ دوزاری ہے ایک کے بروے میں کوئی راز ہے ہمکتین نے دریافت حال کی غرض ہے ابواسحاق (بروارعزالدولہ) کو بلا بھیجا مان نے مراک ویا اس کے بروے میں کوئی راز ہے ہمکتین نے موار ہو کر ترکی فوج کوا پ مراک ویا اس کے دون کا ابواسحاق اور ابواس کے دون کا ابواسحاق اور ابواس کی مراک ویا ہو کہا تھی کہ ابواسحاق اور ابواس کا مراک ویا ہو کہا تھی کہ ابواسحاق اور ابواس کا دون کوئی ابواسحاق اور ابواس کا مراک واسل موز الدولہ کے مکان کا جا کرما مرہ کرلیا ۔ دو دودون تک محاصرہ کئے رہا تیسر ہوئی آگری کو بھا دیا جہاں پر شیموں کی مدور پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ حتی شیعہ سے بھڑ کے کرخ کو جا دیا جہاں پر شیموں کی مدور پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ حتی شیعہ سے بھڑ کے کرخ کو جا دیا جہاں پر شیموں کی مدور پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ حتی شیعہ سے بھڑ کے کرخ کو جا دیا جہاں پر شیموں کی مدور پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ حتی شیعہ سے بھڑ کے کرخ کو جا دیا جہاں پر شیموں کی مدور پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ حتی شیعہ سے بھڑ کے کرخ کو جا دیا جہاں پر شیموں کی مدور کیا لا ۔ ا

مرکول کی بغاوت عزالدولداور بستگین میں بگاڑ ہوئے پرترکوں نے ہر شہر میں بغاوت کا جمنڈ ابلند کر دیا چاروں طرف میدامنی جیل گئے۔ عزالدولد کے ظلاموں اور خادموں نے بھی ترکی سل ہونے کی دجہ ہے کام چھوڑ دیا 'باغی ہو گئے۔ بھروسے شرکول کے بڑے بوٹ نے بالدولہ کے پاس آئے اور اس کے افعال پر جواس نے ترکول کے ساتھ کے سے ملامت کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دیلم کے سردارول نے بھی اسے نصیحت کی اور اس خیال سے کر ترکول کا جوش کم ہوجائے گا۔ ترکول کو قید سے رہا کر دیا۔ اس پر بھی ترکول کا جوش میں مدول کے بھی ترکول کا جوش کی مداور یا تھا۔ اس اوگول کے سمجھانے سے ترکول کو قید سے رہا کر دیا۔ اس پر بھی ترکول کا جوش کی مدروا۔ تمام ممالک میں فقد وفساد پر یا تھا۔ اس وا مان کا نشان تک یا تی نہ رہا۔

عز الدول كى امد ادطبى تبعز الدولد في بينان بوكرا في بياركن الدوله اوراس كے بيغ عضد الدول كوان حالات في على الدول كا اورا لداد كى ورخوانت كى دايوتنك بن عمران سامداد جاسى اوراكها كداكرات اس وقت ميرى الداد يركر بست بوكراً جائيس تومن آب كاسالان خراج معاف كردول كا عمران بن شامين سي بحى مددكى ورخواست كى بينانيركن الدولة

نے ایک شکر وزیر السلطنت الوافق ابن عمید کی ماتحتی میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے عضد الدولہ کو جم ویا کہ تم فوجیس لے کروڑیر السلطنت کے ساتھ عز الدولہ کی کمک پرروانہ ہو جاؤے عضد الدولہ اس حکم کے مطابق روانہ تو ہوگیا لیکن بچھ دور چال کرا نظار میں عظیم گیا کہ عز الدولہ کے لکھنے پر اپنے بھائی ابوعبد الله حسین بن حمران کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ابوعبد اللہ نے حکریت میں بیٹی کر قیام کیا اور بغد او سے جگائی اور ترکوں کے ساتھ بغد او سے نگل کر واسط کی طرف عز الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ خلیفہ طالع جے اس نے تخت خلافت پر جمکن کیا تھا اور اس کے باپ معز ول خلیفہ طلح کو بھی اپنے ساتھ لیا ویر مرکیا۔ دونوں جنازے بغد او میں لاکرونائے گئے۔ میں بیٹی کر معز ول خلیفہ طلح کو بھی اپنے ساتھ لیا ویر مرکیا۔ دونوں جنازے بغد او میں لاکرونائے گئے۔

محاصرہ واسط اس کے بعد ترکوں نے جنگین کی جگہ البتگین کو اپناسر دار بنایا وہ کوچ وقیام کرتا ہوا واسط پہنچا۔عز الدولہ واسط ہی میں تھا محاصرہ ڈال دیا۔ بچاس دن تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی ہرلزائی میں کامیابی کا جنڈ اتر کوں ہی کے ہاتھ رہا۔ عز الدولہ خت مصیتوں میں گھر گیا تھا۔عضد الدولہ کے پاس بار ہارخط بھیجنا تھا اورا بی امداد پراسے تیار کرتا جا ہتا تھا۔

عضد الدول اور ترکول کی جنگ جب عضد الدولہ کو معتبر ذریعوں سے بیمعلوم ہوگیا کر خزالد ولد ترکول کے ہاتھ تک ہوگیا ہے تو واسط کے ارادہ سے روانہ ہوا گھر فارس اس کی رکاب میں تھا ابوالقائم ابن عمید اس کے باپ کا فرر السلطنت بھی ایموان اور رہے کی فوجوں کے مما تھوالیکین اور ترک اس خبر کوئ کر واسط سے دارالخلافت بغداد کی طرف والی ہوئے۔ ابوتغلب ابن وقت بغداد میں تھا دی مرافظ ہوگیا۔ ابوتغلب ابن وقت بغداد میں تھا دی مرافظ ہوگیا۔ عزالد ولد طب رافظ بوسی واغل ہوگیا۔ عزالد ولد طب رافظ ایف بغداد میں رسد وغلہ کی آید ورک دوائ سے بغداد میں خور دنی چیزول کی تعتبی بے حد بودھ کئیں کو کہ بھو کے مرفظ کے عفدالد ولد نے مشرق بغداد میں قیام کیا اور عزالد ولد غر ول کی تعتبی الور بغدر ہوئی جداروں میں قیام کیا اور عزالد ولد غر ول کا اور عدائن کے درمیان عضد الدولہ کے لئیر سے مقابلہ ہوا۔ بہت بودی الوائی ہوئی ہزاروں جانب بھا گے۔ جانب بھا گے۔ عضد الدولہ نے دارالخلافت بغداد میں داخل ہوگی مرائے بالآخر ترکوں کو کلست ہوئی۔ تکریت کی جانب بھا گے۔ عضد الدولہ نے دارالخلافت بغداد میں داخل ہوگی مرائے شاہی میں قیام کیا۔

خلیفه طالع کی مراجعت بغداد اس واقعہ کے بعد عضدالدولہ نے البتگین اور ترکوں سے خلیفہ طالع کی واپسی کا مطالبہ کیا اس طالعہ کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے البتگلین اور ترک زبردی آپ ساتھ لے گئے شرکوں نے عضدالدولہ کے اس مطالبہ برخلیفہ طالع کو بغداد واللہ کا مطالبہ برخلیفہ طالع بغداد پہنچا عضدالدولہ نے تہایت خوشی سے استقبال کیا محلسرائے خلافت میں لاخرایا۔

عضد الدوله كى حكمت عملى : آپاد پر پڑھ بچے ہیں كەعضد الدوله كى بيسارى كارروائياں محض اس غرض سے بھی ك يہ مجھے مراق كى حكومت لى جائے كيكن اس كے ساتھ ہى اپنے باپ دكن الدولہ سے بھی ڈرتا تھا كہ مبادااس كے مزاج كے خلاف نہ ہو۔ كيونكه وہ اپنے جھے عز الدولہ كو بھارو يا فشكريوں نے تخواہوں نہ ہو۔ كيونكه وہ اپنے جھے عز الدولہ كو بھارو يا فشكريوں نے تخواہوں

کے ہو تھانے اورانعامات کے مطالبات پیش کے اور ہوئم کا دیا۔ عریب عز الدولہ نے پاس کیا تھا بھا ہام ی طومت اس کے بضنہ میں تھے خز اندخالی پر اٹھا خراج کہیں سے ندر تا تھا ملک وریان اور کھیتیاں پر بادشیں۔

عزالد ولدكی گرفتاری عقدالد ولدنے پرنگ دی كه كه كه كه ایمانی جان آپ نے ناحق اپ كوان معینتوں میں گرفتار كركھا ہے آپا مارت ہے مستعنی ہونے كا ظہارتو سيجے 'انهی اہمی لشكر يوں كے ہوش درست ہوجاتے ہيں ہیں آپ سے وعدہ كرتا ہوں كہ ميں درميان ميں پر كرلشكر يوں ہے مصالحت كرا دوں گا۔ عزالد ولداس كے دھوك ميں آگيا امارت سے مستعنی ہوكر دارالا مارت كے درواز بين كر ديئے عضدالد ولد نے عزالد ولد كر ردارالا مارت كے درواز بين كر ديئے عضدالد ولد نے عزالد ولد كر رداران لشكر كی موجود كی ميں عزالد ولد كو بطاہران معاملات كے سلحھائے كو كھا اور در پر دہ يہ كہ البيجاكة آپ اس سے اتكار كرجائے اور معاملات كے سلحھائے پر ہم كر رضامندی طاہر نہ تيجئے گا ميں آپ كا ہم طرح سے معین و مددگار ہوں۔ تین دن تك كاغذی گھوڑ بي دوڑتے دہے۔ ادھر لشكر يوں كوا بھاكة ہم لوگ اپنے مطالبات سے دست كش نہ ہونا ادھر عز الدولہ کو ہم جھتا تھا كہ تم اپنی بات پرائر برا ما فئذ وفساد كی نوب بینچ گئ تو عضدالد ولد نے عزالد ولد كو الم موجود كي اور عندالد ولد كو الدولہ كو بحبوری اورا مارت سے استعنی كو طاہر كيا۔ شكر يوں كو تو الدولہ كی مجبوری اورا مارت سے استعنی كو طاہر كيا۔ شكر يوں كو تيا ہو كا اور خوات کی جوری اورا مارت سے استعنی كو طاہر كيا۔ شكر يوں كو تيا ہوں كے برط ھانے دیا شرور وشرختم ہو گيا۔

خلیفہ طالعے اور عضد الدولہ : چونکہ خلافت ما ب کوعز الدولہ ہے دلی رخی تھی اس وجہ ہے عز الدولہ کی گرفتاری ہے ۔ بحد خوش ہوا ۔ معند الدولہ کے بخداد کی کمزوری ہے ۔ بحد خوش ہوا ۔ معند الدولہ کی کمزوری کی خود کی کمزوری کی وجہ ہے ختم ہوگئی تھی اس کے بعد دارالخلافت بغداد کی درتی کی طرف متوجہ ہوا۔ متواتر فسا دات ہے جو ممارتی خراب و مسار ہوگئی تھیں اس کے بعاد کا قت ما بالدولہ اس کی مقبوضات خاص کی حمایت پر کمر با مدھی قیمتی تھا کف در بار فلافت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تھم دیا ۔ خلافت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تھم دیا ۔ خلافت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تھم دیا ۔ خلافت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تعدد کا فاقت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تعدد کا فاقت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تعدد کی معادلہ کی تعدد کا فاقت میں بیش گئے ۔ بنانے کا تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کے بنانے کا تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد ک

عضد الدول اورا بن بقير كى جنگ عضد الدولان ايك تشرم دابن بقيت زير كرنے كے ليے دواند كيا محمد بن بقيد مقابلہ پر آيا عمر ان بن شاہين كى فوج ميدان سے بھاگ مقابلہ پر آيا عمر ان بن شاہين كى فوج ميدان سے بھاگ

ا عزالدولد کا بیٹازیان بھرہ کا جا کم تھا ہے جب اس کے باپ عزالدولہ کی گرفتری کی خربیٹی تو بے حدر تجدہ ہوا عضدالدولہ کی خالفت پراٹھ کھڑا ہوا رکن الدولہ کی خدمت میں عضدالدولہ اور وزیر ابن عمید کی شکایت کا عمر بیفندروانہ کیا جمایت اورانداد کی ورخواست کی سرکن الدولہ اس خبر کوئن گر بھٹر ہوئی ہوئر ہوئن ہوئر ہوئن کا معدمہ اور درخ ہے بیار ہائے میں بیٹی ہوئالدولہ کی خدمت میں دینے لگا۔ عضدالدولہ کی خدمت میں دینے لگا۔ عضدالدولہ نے اسے واسط کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں کی تو عضدالدولہ کی گرفتاری کی وجہ سے عضدالدولہ ہے ہوئی اور خالف ہوگیا عمران بن شامین کو عضدالدولہ کے عمر وفریب اور عزالدولہ کی گرفتاری کے واقعات ککھ بھیجے اور اسے اپنا ہم خیال اور مدد گار بنالیا سہل بن بشروز پرافلین جے عضدالدولہ نے صوبہ ابواز پر مامور کیا تھا۔ وہ محمد بن بقید سے لن کیا کیوٹلہ یہ می عضدالدولہ کے وائم فرایب اور کیا تھا۔ وہ محمد بن بقید سے لن کیا کیوٹلہ یہ می عضدالدولہ کے وائم ایک میں بھٹر ہوئی تھا۔ (۱

ع بدواقة يجيسون ماه جماري الثاني موسليري التي كال ابن البير على ابن البير على المفيد المعلوم مطبوع مطرود (١) تاري كال ابن البير المعلوم معرفة ٢٥ جلد ١٨ مطبوع معرفة (١) تاري كال ابن البير على ٢٥ جلد ١٨ مطبوع معرفة

کھڑی ہوئی۔ محمد بن بقیہ نے عضد الدولہ کے مکروفریب عز الدولہ کی گرفتاری آوراس کڑائی کے جالات رکن الدولہ کو کھے۔
رکن الدولہ نے اس سے خوشنودی ظاہر کرتے ہوئے ان لوگوں کو عضد الدولہ کی مخالفت پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی اور بیجی لکھا کہ میں عضد الدولہ کو ہوش میں لانے اور عز الدولہ کو بدستور حکومت دینے کی غرش سے عنظریب عراق روانہ ہونا چاہتا ہوں گردونواح کے امراء کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو وہ بھی عضد الدولہ کے مخالف بن بیلھے۔
روانہ ہونا چاہتا ہوں گردونواح کے امراء کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو وہ بھی عضد الدولہ کے مخالف بن بیلھے۔
فارس سے مالی اور فوجی الداد نے عادول کو بیرحالت ہوگئی کہ عوام الناس بھی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔

عن الدولہ کی رہائی اس کے بعدوز برابوالقتی این عمید پنجاری الدولہ نے اس سے بات تک نہ کی۔ قید کر دیا۔ مار دانے کی دھمکی دی۔ لوگوں نے سفارش کی سمجھایا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے بیام پہنچانے کے بہانے سے اپنے کو عضد الدولہ کا غصہ بین کرختم ہوگیا حاضری کی اجازت دی متعدالدولہ کے بنئے غضب سے چھڑایا ہے ور نہ اس کی خلصی محالی تھی۔ رکن الدولہ کا غصہ بین کرختم ہوگیا حاضری کی اجازت دی تبادلہ خیال ہوا و وزیرا بن عمید نے افر ارکیا کہ عن الدولہ کو قید سے رہا کرائے بدستورع اِن کی حکومت دلا دول گا اور عضدالدولہ کے باس پہنچا۔ اس کے باپ عضدالدولہ کے باس پہنچا۔ اس کے باپ معندالدولہ کو ایس کردول کا غرض این عمید رکن الدولہ سے رفصت ہو کر عضدالدولہ کے باس پہنچا۔ اس کے باپ رکن الدولہ کی باپ کردولہ کی باپ کے عمال کو ایس کردولہ کی باپ کے عمال کی معند سے متعد الدولہ کی باپ کے عمال کی باپ کردیا اور کردیا اور کی باپ کردیا اور کی کا باپ کا باپ کا باپ کا باپ کہ کہی ضرورت سے بغداد چھوڑ گیا۔ ا

<sup>ً</sup> نَاهُ شُوالَ اللهِ عِينَ عَضَدَ الدُولِهِ فَارْلَ كَيْ جَانْبِ وَالِيلِ مِوا ثَقَالَ كَيْ رَوا كَلَّى كَ بِعُدا بن عميد نے عزالدٌ ولد ہے ميل جول پيدا كرايا تھا جواس كى بلاكت كاباعث ہوا۔ ديكھو تاريخ كال ابن اثير جلد مصفحه ٣٥٩مطبوء مصر

وزیر ابوالفتی وزیرا بوالفتی عضدالدوله کی روانگی کے وقت نجالس لہوولیب میں ایسا مصروف ومنہمک ہوا کہ عضدالدوله کے کے حکم کے خلاف رکن الدوله کی خدمت میں نہ گیا۔ اتنے میں ابن بقیما کی پنچا۔ اس نے عز الدوله اور عضدالدوله کی خالفت اور دلی کدروت کواور ترقی وے دی۔ طرح طرح کے فتند ہر پاکنے مال گزاری وصول کر لی اپنے تخزانہ کو بھر لیا اور نہایت نا مناسب طریقہ سے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ عز الدولہ کو اس کی مدافعت کی فکر ہوگی۔ ابن بقیہ نے اس سے مطلع ہو کر آئی گ

جنگ د ما: اس واقعہ کے بعد عمان کے بہاڑوں سے شراۃ کا ایک گروہ نکلاجس کا سردار در دبن آباد نا می ایک شخص تھا۔ ان لوگوں نے حفص بن راشد کے ہاتھ پر بعیت کی اور اپنا خلیفہ بنایار فتہ رفتہ ان کی جمعیت بڑھ گئی قرب وجوانب کے شہروں پر قبضہ کرنے گئے عضد الدولہ نے ان لوگوں کی سرکو بی پر منظفر بن عبداللہ کو ما مور کیا اور براہ دریاروا کی کا تھم صوبہ عمان پہنچ کر اہل جرجان پر حملہ کیا اہل جرجان مقابلہ نہ کر سکے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ منظفر نے د ماکی طرف فوج کو ہردھنے کا تھم دیا۔ د ما صحار سے چار منزل کے قاصلہ پر تھا۔ اس مقام پر شراۃ سے مقابلہ ہوا نہایت شخت اور خوز پر جنگ ہوئی۔ درد بن حفض (شراۃ کا سردار) پر داکی طرف بھاگا اور حفض بن راشد (شراۃ کا خلیفہ) بھن جا پہنچا اور تعلیم دینے لگا۔ آئی فیاد بچھ گئی جھگڑا فیاد دفع ہوگیا۔ عضد الدولہ کی حکومت کے سب مطبع ہوگئے۔

طاہر اور موتمر کی جنگ: طاہر بن صد (یاصمة ) حرومیہ کے گروہ سے تھا اس نے عضد الدولہ ہے خراج ادا کرنے کی شرط پر چند شہروں کی حکومت حاصل کر لی تھی اور بہت سامال اور روپیہ جمع کررکھا تھا۔ جس وقت عضد الدولہ مہم عراق پر

ا فاضل ابن اثیرلکھتا ہے کہ جنگ دیا کے بعد شراۃ کاسر دار در داوران کا خلیفہ حفص برزی کی طرف بھاگ گیا تھا جوانہی پہاڑوں کا ایک قصید تھا منظفر نے تعاقب کیا۔ پھر جنگ ہوئی یا تی ماندگان میں بھی کام آ گئے۔اسی واقعہ میں در دبھی ہارا گیا۔ حفص یمن بھاگ گیا اور وہاں بھی کرمنگی کرنے لگا۔ دبچھو تاریخ کامل جلد ۸منفرد ۲۵م مطبوعہ معر۔

روانہ ہوا اور اپنے وزیر مظہر بن عبداللہ کو عمان کے سرگرنے کو بھیجا۔ کر مان معاون و مددگار سے خالی تھا۔ طاہر کو قبضہ کر مان کی خواہش ہوئی حرومیہ کے سواروں اور پیا دوں کو جمع کیا۔ اتفاق سے کہ ای زمانے میں ملوک بنی سامان کے علاقوں میں ایک ترکی سردار موتمر نامی ابن میجور والی خراسان سے بگڑ گیا تھا۔ طاہر نے موتمر سے خط و کتابت کی کر مان پر قبضہ کرنے کا لا بچ دلایا۔ موتمر اس پرراضی ہوگیا چنا نچہ دونوں متفق ہوگران کی جانب روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں طاہر کے ہمراہیوں کو مرتب کر کے طاہر سے ہمراہیوں میں سے چندلوگوں نے موتمر پر جملہ کر دیا۔ موتمر کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ اپنے ہمراہیوں کو مرتب کر کے طاہر سے لا پڑا۔ طاہر کو شکست ہوئی حسین ابن علی ابن الیاس کو خراسان میں اس واقع کی اطلاع ہوئی۔ طاہر اور موتمر کی یا ہمی خوالفت کی وجہ سے ملک گیری کی ہوت پیدا ہوئی۔ فوجوں کو مرتب کیا اور سامان چنگ مہیا کر کے روانہ ہوگیا۔

کر مان کے باغیول کی سرکو کی اس اثناء میں مظہر ابن عبداللہ کو عمان کی مہم سے فراغت حاصل ہوگئ تھی عضد الدولہ نے اسے کر مان کی بغاوت فتم کرنے پر مامور کیا۔ چنا نچہ مظہر نے ۱۳ سے میں کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں جس قد رباغی اور سرکش تھے سب زیروز برکرتا ہوا شہر تیم کے قریب بحالت غفلت موتمر کے سر پر پہنچ گیا۔ موتمر مقابلہ نہ کر سکا۔ بھاگ کرتم میں بناہ لی۔ مظہر نے چاروں طرف سے محاصرہ کرایا آخر کارموتمر نے امن کی ورخواست کی اور طاہر کوانے ہمراہ لئے ہوئے مظہر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مظہر نے طاہر کوئل کی سزادی اور موتمر کے سی قلعہ میں قید کر دیا بیاس کا آخری دور تھا۔ اس کے بعد مظہر نے حسین بن علی پر حملہ کیا جرفت کے دروازہ پر لڑائی ہوئی۔ سخت اور خوز یز جنگ کے بعد حسین کی کوئی خبر نہیں خوز یز جنگ کے بعد حسین کی کوئی خبر نہیں ملی۔ مظہر مظفر ومنصور واپس ہوا۔ کرمان کی بغاوت فروہوگی۔

عضدالدولہ کی ولی عہدی اوپر پڑھ آئے ہیں کہ رکن الدولہ کو اپنے بیٹے عضدالدولہ پرع الدولہ کو گرفار کرنے کی وجہ سے بے حد عصد پیدا ہو گیا تھا۔ چنا نچہ ۱۳۵۵ میں ای عصر سے بیار ہو گیا۔ رے سے اصفہان کی جانب روانہ ہوا۔ وزیر السلطنت ابوالفتح ابن عمید نے عرض کی کہ حضور بیاری روز بردوز بڑھتی جارہی ہے مناسب رائے عالیہ ہوتو عضدالدولہ کی خطا معاف فرما کر طلب فرما لیجئے اور اپنا ولی عہد مقرر فرما ہے ۔ رکن الدولہ نے ابوالفتح کی تحریک سے عضدالدولہ کو فارس سے طلب کیا اور اپنے تمام لڑکوں کو حاضری کا تھم دیا اسے میں رکن الدولہ کے مرض میں بچھ کی محسوس ہونے لگی۔ وزیر ابن عمید نے اس خوشی میں بہت بڑا جلسہ کیا رکن الدولہ اور اس کے لڑکوں اور تمام سرواران لشکر اور امراء واراکین سلطنت کی دعوت کی رکن الدولہ نے کھانے سے فارغ ہوکر اپنے بیٹے عضد الدولہ کو اجناوی عبد مقرد کیا۔ امراء واراکین سلطنت کی دعوت کی کہ اپنے بھائی عضد الدولہ کی رائے سے انتظام سلطنت کرنا اور اس کے تمام صوبوں پر مامور کیا۔ ان دونوں کو وصیت کی کہ اپنے بھائی عضد الدولہ کی رائے سے انتظام سلطنت کرنا اور اس کے تمام صوبوں پر مامور کیا۔ ان دونوں کو وصیت کی کہ اپنے بھائی عضد الدولہ کی رائے سے انتظام سلطنت کرنا اور مرمواس کے تمام سے تباوز نہ کرنا۔

ركن الدوله كى وفات عضد الدوله نے تمام سپر سالا رون سرداروں اور فوجيوں كوصلے اور انعامات ديئ اس كے بھائيوں اور سرداروں لشكر نے شاہى آ داب سے مبارك دى۔ ركن الدوله نے بھى ان لوگوں كو خلعت مرحت كے اختلاف چھوڑنے اور باہم اتفاق كى وصيت كى اور اصفهان سے رہى جانب واپس ہوا۔ يہ مہينہ رجب ۵ اسم يو كا تھا ،

عرف این ظدون (صیفهم) \_\_\_\_\_ کران اولی اور فات پائی۔ چوالیس سال رہے ماؤمرم ۱۷ سام بین وفات پائی۔ چوالیس سال مکومت کی در موسل میں پھر زیادتی ہوئی۔ ستر سر مطے مرکے طائر کے ماؤمرم ۱۷ سام بین وفات پائی۔ چوالیس سال مکومت کی د

رکن الدولہ کی سیرت وکر دار دکن الدولہ نہایت طیم تی اورامور سیاست کا ماہر نظریوں اور رعایا کے ساتھ عدل وانساف کرنے والا علی ہمت بلند حوصلہ خص تھا الل علم کے ساتھ بہ احسان پیش آتا تھا اوران کی عزت کرتا تھا احسان کرنے کو بہت زیادہ پیند کرتا تھا مساجد کی آبادی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ماہ ورمضان میں نماز باجماعت اداکرنے کے لئے معجد میں جاتا تھا۔ غریبوں کو اپنی جیب خاص ہے دیتا تھا۔ علماء اور صلحاء ہے اس کی مجلس آراستہ کی جاتی تھی۔ نرم دل ہونے کے باوجود رعب و داب میں بھی گیا تھا۔ عہد و اقر ارکا پہاجو بات اس کے منہ ہے نکلی تھی پھر کی کلیر ہوتی تھی۔ صلد حی کا اسے بہت خیال تھا کسی ہے تو ک کر نہیں ماتا تھا اللہ تعالی رحم کر سات میں بہت خوبیاں تھیں۔

processing the same for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

经基础分配 医性间的 使克克克 医二克氏性管切迹 医二氏管 海外 医环境 经收益 化氯甲烷基甲基

English water to the transfer of

### الباديد بن ركن الدوله عضد الدوله بن ركن الدوله

عضد الدوله اورعز الدوله اورعز الدوله كي جنگ : ركن الدوله كوفات كرجانے پرعضد الدوله قبائے حكم انى زيب تن كرك تخت حكومت پر حتمكن ہوا عز الدوله اوراس كے وزيرا بن بقيه نے قرب وجوار اور سرحدى بلاد كے حكم انوں اور معز الدوله بن ركن الدوله اور حسوبه كردى وغير بها كوعفد الدوله كى خالفت پر ابھار نا شروع كيا شده شده اس كى خبر عضد الدوله تك بي تي كى فوجيس مرشب كر كراق كے اراده سے اٹھ كھڑ ابواعز الدولہ بھی لشكر آراسته كر كے مقابله كى غرض سے واسط جلا آيا - ابن بقيه كى رائے سے ابواز كى طرف بردها - ماه ذيقعده ٢٧ جيس لا ائى چيز كئى ۔عز الدولہ كے بعض سرداران لشكر عضد الدولہ سے مل واسب برگئا اس سے عز الدولہ كے باك الكوم الدولہ كے باك واسب برگئا ور في مندلك ولد نے اس كے مال واسب برقت مندلك اور في مندلك رئے مندلك ولد كے الدولہ كے الدولہ كے باك واسب برگئا ور في مندلك رئے مندلك رئے اللہ ولد كے باك واسب برگئا ور في مندلك رئے الدولہ كے مندلكر نے شہركولوث ليا -

ا بن شامین کی اطاعت عز الدوله کی فکست کے بعد عمر ابن شامین نے بہت سامال اور روپیداور سامانِ جنگ بطور مدید عز الدولہ کے پاس بھیجے اور اپنے پاس بطیحہ بلا بھیجا۔ چنانچہ عز الدولہ بطیح چلا گیا اور وہاں سے واسط کی طرف روانہ ہوا۔

عضد الدوله كى بصره برفوج كشى: عضد الدوله نے فتحابی كے بعدا یک فوج بھرہ پر قبضہ كرنے كے بعد لئے روانه كی وجہ يقى كه الل بھرہ ميں اختلاف بيدا ہو گيا تھا بھرہ والے تو عضد الدوله كی طرف مائل ہو گئے اور قبيله ربعه نے عزالدوله كادم بحرنا شروع كيا تھا عزالدوله كے تكت كھائے كے بعد مصر نے عضد الدوله كوبھرہ كے حالات لكھ بھيج اور بھرہ پر قبضه كرنے كى خواہش كى اس بناء پر عضد الدوله كے فوجيں بھرہ پر قبضه كرنے كى غرض سے روانه كيس عضد الدوله كى فوج نے بھرہ پر قبضہ حاصل كرليا۔

قیائل مصر وربیعید میں مصالحت عزالدولہ نے واسط پہنچ کر قیام اختیار کیا اور وزیر السلطنت ابن بقیہ کوعضدالدولہ کو رواضی کرنے کی وجہ ہے اور اس وجہ ہے کہ حکومت و دولت پر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور جو پچھٹزاج آتا تھا اسے بیخود دبا بیٹھتا تھا گرفآ رکر کے جیل میں ڈال دیا عضدالدولہ ہے سلح کا نامہ و پیام شروع ہوا۔ ابھی عزالدولہ نے کوئی فیصلے نہیں کیا تھا کہ حسوبہ کردی کے دونوں لڑکے (عبدالرزاق اور بدر<sup>ان</sup>) ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے امداد کو آ بہنچے۔ عزالدولہ نے

ل يدونون نام تاريخ كالل ابن اثير ب لكه كن و كهي تاريخ ابن اثير جلد ٨صفي١٥ مرمطوع مصر

تاریخ این ظدون (حسینیم) کا پخته اراده کرلیا۔ پھر پکھ سوچ سمجھ کر بغداد کی جانب روانہ ہوااور بغداد پہنچ کر قیام کیا۔ حسویہ عضد الدولہ سے جنگ کرنے کا پخته اراده کرلیا۔ پھر پکھ سوچ سمجھ کر بغداد کی جانب روانہ ہوااور بغداد پہنچ کر قیام کیا۔ حسویہ کے اختلافات اور کردی کے لڑکے اپنے باپ کے پاس واپس ہوئے عضد الدولہ نے بھرہ کی طرف کوچ کیا۔ مصر اور ربیعہ کے اختلافات اور جھگڑوں کو جوایک سوبیں برس سے چلے آر ہے تھے رفع دفع کرکے باہم مصالحت کرادی۔

وزیر السلطنت ابن عمید کا ادبار آب او پر ای چکے بیل کہ عضد الدولہ کی رواگی کے وقت وزیر السلطنت ابوالفت ابوالفت ابنا عمید کی ضرورت سے بغداد ہی میں رہ گیا تھا۔ عضد الدولہ کے چلے جانے کے بعد ابن عمید نے وزارت کا مالک ابن عمید ہو کیا۔ عز الدولہ اور ابن عمید میں باہم یہ عہد و بیان ہوگیا تھا کہ رکن الدولہ کے مرنے کے بعد قلمدان وزارت کا مالک ابن عمید ہو گا۔ اس کے علاوہ ابن عمید عضد الدولہ اور اس کے باپ رکن الدولہ کے حالات سے عز الدولہ کو برابر مطلع کرتا جاتا تھا اور عضد الدولہ کو برابر مطلع کرتا جاتا تھا اور عضد الدولہ کو برابر مطلع کرتا جاتا تھا اور باپ کے علاوہ ابن عمید عشد الدولہ کو برابر مطلع کرتا جاتا تھا۔ جب اپ عضد الدولہ کا بری جو بھی ابن عمید کرام وزیر کو اس کے باپ رکن الدولہ کو رہے میں لاہ بھیجا کہ ابن عمید غیرا مرد موزیر کو اس کے باپ رکن الدولہ کو برابر قبل کرتا ہو دیکو اس کے باپ دی کہ باتھ گے اس پر قبلہ کر کو ما مان ورد کے مال واسب جو بھی ہاتھ گے اس پر قبلہ کر کو مان ورد کے مال واسب جو بھی ہاتھ گے اس پر قبلہ کر کو مان اور عضد الدولہ دیے خالفت کی وجہ سے اس خطرہ کا احساس ہوگیا جو پیش آیا۔

وز برابن بقید کا انجام ۲۲۰ میں عضدالدولہ نے ۱ الدولہ کے پاس بغدادیں ایک مراسلہ روانہ کیا مضمون میں تقا کہ میرے تھم کے مطابق عراق چھوڑ کر جہاں چاہو چلے جاؤ۔ میں تمہیں بال واسباب اور سامان جنگ غرض تمام ضروریات کی چیزیں دوں گا۔ چونکہ عزالدولہ عیش دنشاط میں مصروف ہوکراپنی قوت فنا کر چکا تھا چارونا چارا طاعت قبول کی ایسے میں بھیج دیں اور دارالخلافت کو خیر باد کہہ کر شام کی جانب روانہ ہوگیا۔

عضد الدوله كاعراق برقبضه عضد الدوله شاد مانى كافر فكا بجاتا ہوا دارا لخلافت بغداد ميں داخل ہوا۔ جامع مبد ميں اس كے نام كا خطبہ دارالخلافت ميں پڑھا گيا ورنداس سے بہلے خلافت ما آب كے نام كا خطبہ دارالخلافت ميں پڑھا گيا ورنداس سے بہلے خلافت ما آب كے علاوہ اور كى كے نام كا خطبہ نہيں پڑھا گيا۔ دروازہ پرتين بارنوبت بجنے كا تھم ديا يہ بھى اس كى ايك ايجا وتھى ورنداس سے پيشر جو بادشاہ گزر بج بين انہوں نے برحركت نہيں كى تھى۔ محمد ابن بقيد كو ہاتھى كے نيچے و لواديا۔ مرگيا۔ سركا كى كر د جلہ كے بين مركب بيدواقعہ ما وشوال كار سامير كا ہے۔

عز الدول کی عہد شکنی عزالدولہ دارالخلافت بغدادے نکل کر رفتہ رفتہ عکم این پاس الدولہ بن جمع الدولہ بن جمع الدولہ علم الدولہ بن جمع الدولہ بن جمع الدولہ علم الدولہ بن جمع الدولہ بن جمع الدولہ بن عاصل ذیا دو زر خیز اورا چھا ہے۔ چنا نچہ عز الدولہ نے حمد ان کے مشورہ کے مطابق موصل کی جانب قدم برجھائے حالا تکہ عشد الدولہ نے موصل نہ جائے کا عہد کے لیا تقا۔ وجہ نیتی کہ ابوتغلب اور عز الدولہ سے اتحاد تھالیکن جب عز الدولہ نے بدع بدی کر کے موصل کی جانب قدم بردھائے اور الدولہ بیا تاریخ بردی کر کے موصل کی جانب قدم بردھائے اور الدولہ بیات بیجی بدی کر الدولہ کے بیان الدولہ بیجا کہ بین مقد کو مرب باس بیجی بدی

و جبع الدولة كي علم براطاعت قبول كرني توعضدالدوله نه خلعت فاخره سع الدول كوسر فراز كيا اور كلي بيجيجا كدنگه بن يقيد كومير سه بياس بينج دو \_ عز الدوله نه محمد بن بقيه كي آنكصين فكال كرجيج دين به ديكھوتار تخ كامل ابن اثير صفح اسلام مطبوع مصر عز الدوله كا قمل عضدالدوله كواس كى خبر كى كشكر آراسته كركے بغداد سے نكل برااطراف بين معرك آرائى ہوئى ـ عضدالدوله في ونول حريفوں كو كست دى ابو تغلب بن حمان موصل كى جانب بھاگ گيا اور عز الدوله گرفتار ہوكر عضدالدوله في روبرو پيش كيا گيا۔ ابوالوفا طاہر بن اساعيل في جو كه عضدالدوله كے نامى اور بااثر مرداروں سے تفا۔ عز الدولہ كے آرہ بن اساعيل في جو كه عضدالدوله كے نامى مور بااثر مرداروں كے بعد قتل عز الدولہ كاس كى حكومت كے بارہ بن كے بعد قتل كى رائے دى۔ عضدالدوله في مارة الا۔ كرة الااوراس كے اكثر مرابيوں اور مرداروں كو بھى مارة الا۔

عضد الدولة اور تغلب ابوتغلب اورع الدولة ك شكت كے بعد عضد الدولة نے ابوتغلب كا تعاقب كيا پذر ہوي وئى قعده كاسے ميں موصل بنج كر قضة كرليا اور اس خيال سے جيسا كه اس كے پہلے مير سے بورگوں كے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے سے رسد وغلہ اور كثير چارہ البتا كيا تھا چنا نچہ الممينان كے ساتھ موصل ميں قيام كيا اور ابوتغلب بر فوجيل روانة كيں ۔ ابوتغلب موصل سے بھاگ كر نصيبين بہنچا اور جب اسے وہاں بھی پناہ كی صورت نظر ند آئى تو ميا فارقين جلا كيا۔ عضد الدولة نے ايك تشكر ابوطا ہر بن محمد كی ما تحق ميں ہزيرہ ابن محمد كی ما تحق ميں بخارا كی جانب اور دوسرى فوج ابوجرب تعان كی ما تحق ميں جزيرہ ابن محمد كی طرف تيسرى فوج كا بوالو فاكوسر دار بناكر ميا فارقين روانہ كی ۔ ابوتغلب نے اس خبركون كر استے المال وعيال كوميا فارقين كي چوڑ ديا۔ تديس (يا بديس) چلا گيا۔ ابوالو فاء نے ميا فارقين بينج كر قضة كرنا چاہا۔ اہل ميا فارقين ان ورواز سے بندكر كي اور آمادہ بجنگ ہوئے۔ ابوالو فاء نے ميا فارقين كوچوڑ كر ابوتغلب كا تعاقب كيا 'كوچ وقيام كرتا ہواار دن روم پہنچا۔ لئے اور آمادہ بجنگ ہوئے۔ ابوالو فاء نے ميا فارقين كوچوڑ كر ابوتغلب كا تعاقب كيا 'كوچ وقيام كرتا ہواار دن روم پہنچا۔

اوراردن روم سے حسینہ (صوبہ جزیرہ) کی خاک چھائی لیکن ابوتغلب ہاتھ نہ آیا۔ بہمجور میا فارقین واپس آیا اور عاصرہ کرلیا۔ابوتغلب میا فارقین سے نکل کر تدلیں ہوتا ہوااردن روم میں واکل ہوااوراردن روم سے رواند ہوکر حسینہ پہنچا پھر حسینہ سے قلعہ کواشی چلا گیا اور وہاں کے مال وخزانہ کو لے لیا۔اسی زمانہ میں عضد الدولہ نے دیار بکر کے تمام قلعوں کومفتو ح کر لیا۔ابوتغلب کواشی سے رحبہ پر چلا آیا باقی رہے اس کے ہمراہی وہ ابوالوفاء کے پاس آئے ابوالوفاء نے انہیں امن ویا اور خود موصل واپس ہوا۔

ا میافارقین کا حاکم بزارمرد تھا' کمال مردانگی ہے تین مہینے تک ابوالوفاء کا مقابلہ کرتا رہا جب پیمر گیا تو ابوتغلب نے بی خران کے غلاموں میں ہے۔ مونس نامی ایک شہرکو مقرر کیا۔ مونس نے لڑائی بدستور جاری رکھی۔ ابوالوفاء نے بیرنگ ڈھنگ دیکھ کرارا کین شہراور تمام رعایا کوڈرانا شردع کیا اور مونس سے خطو و کتابت کی بنیاد ڈائی پچھون جب اہل میافارقین ابوالوفاء کی طرف ماکل ہو گئے تو مونس ہے شہر حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ مونس سے سوائے شہر سپر دکر ڈیٹے کے پچھ بن نہ بڑا۔ دیکھوتاریخ کامل صفحہ اسے اپھے جلد ۵ مطبوعہ مصر۔

عضد الدولہ اور بنی شیبان این شیبان کا فقد وضاو حد ہے بر حاکیا تھا۔ دن دہاڑ قافل و لیے تھے صوبوں کے گورز اور بادشاہ نگ آگئے تھے کیونکہ بنی شیبان نے شہر روز کے پہاڑی کردوں ہے رہ تہ قرابت اور اتحاد پیدا کرلیا تھا۔ جب ان پر حملہ ہوتا تو شہر روز کے پہاڑ وں بن ہوجاتے تھے۔عضد الدولہ نے (ماہ رجب) آلا میں ایک جزار لشکر بنی شیبان کوسر کرنے کے لئے روانہ کیا' اس لشکر نے چہنچے بی شہر روز کے پہاڑوں پر قبضہ کرلیا۔ بنی شیبان بسیط نامی دریا کی طرف بھاگے عضد الدولہ کے لئے روانہ کیا' اس لئے گئے' ال کی طرف بھاگے عضد الدولہ کے لئکر نے تو قب کیا با ہم جنگ ہوئی نہایت فق اور بے رہی ہے بنی شیبان پامال کئے گئے' ال واسب لوٹ لیا گیا عورتیں لڑے گرفتار کر لئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قیدیوں کی صورت میں وار الخلافت بغداد واسب لوٹ لیا گیا عورت میں اور مکومت کے تا بعد ار ہو گئے۔ فتنہ وضاؤ تم ہوگیا۔

تقفور کافل ارمانوس والی روم کے مرنے پراس کے دوجھوٹے جھوٹے لڑ کے تخت وتاج کے مالک ہوئے تقفور دمشق ان دنوں بلادِ اسلامیہ شام کوتا خت وتا راج کررہا تھا۔ جب وہاں سے واپس ہوا تو اراکین دولت اور مرداران فوج نے اسے ارمانوس کے لڑکوں کی نیابت اور وزارت پر مجبور کیا پہلے تو تقفور نے انکاری جواب دیالیکن بھرراضی ہوگیا اور دونوں لڑکوں کی ماں سے شادی کر کی تاج شاہی سر پر رکھا تخت کی طرف سے امور سلطنت انجام دینے لگا۔ چند دن بعدان دونوں لڑکوں کی ماں سے شادی کر کی تاج شاہی سر پر رکھا تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اس سے ملک روم (لڑکوں کی ماں کو) کو تقفور سے نفرت پیدا ہوئی۔ ابن شمسیق کواس کے قل پر متعین کیا۔ چنا نچھابی شمسیق نے دس آ دمیوں سے رات کے وقت تقفور پر حملہ کیا اور مار ڈالا تقفور کے آن کے بعد عمان عکومت ابن شمسیق کے ہاتھ بین آگی لا دن اور براد رتقفور اور درود بن لاؤں کو گرفتار کر کے کسی قلعہ بین قید کر دیا۔ اس کے بعد ملک شام پر چڑھائی کی قل وغارت کرتا ہوا طرابلس پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل طرابلس نے قلعہ بندی کرئی۔

ابن شمسیق کا خاتمہ بادشاہ قسطنطیہ کا ایک بھائی ضی تھا جو دزارت کا کام انجام دے رہا تھا ایک شخص نے اس کے کہنے سے ابن شمسیق کو زبردے دیا۔ ابن شمسیق کواس کا حساس ہوگیا نہایت تیزی سے قسطنطیہ کی جانب توٹا اور اشاء راہ میں مرگیا۔ درد بن نیر بطزیق رومیوں کے نامی سر داروں اور معزز بطریقوں میں سے تھا اسے ان تبدیلیوں سے ملک گیری کی ہوس پیدا ہوگی۔ ابوتغلب بن جدان سے خط و کتابت شروع کی۔ ابوتغلب نے سرحدی مسلمانوں کو جمع کر کے فشکر مرتب کیا اور درد بن نیر کے ساتھ قسطنطیعہ کی طرف بڑھا۔ قیصر روم کے دونوں لڑکوں کی فوجیس مقابلہ بڑا کیں کو کمیں گین ہے در بے ان کوشکست ہوتی کی ۔ قیصر روم کے دونوں لڑکوں کی فوجیس مقابلہ بڑا کیں کو کمیں گیر ہے جگ کرنے کے لئے جھجا۔ گئی۔ قیصر روم کے دروس بن لادن کوقید سے رہا کر کے سر دارفوج بنایا اور درد بن نیر سے جنگ کرنے کے لئے جھجا۔

چنا نچیمتعدد خونریز از ایون کے بعد دروس نے در دکوشکست دی درد نے بھاگ کر بلاد اسلام میں پناہ لی۔میافارقین میں قیام کیا اپنے بھائی کوعز الدولہ کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔اطاعت وفر مانبرداری کا اقرار کیا۔امداد کی درخواست کی۔

ور دین نیر کی گرفتاری انہیں دنوں قیصر روم نے بھی عضد الدولہ سے خط و کتابت کی اور تعلقات بڑھائے عضد الدولہ نے قصر روم کے قیصر الدولہ نے خطر الدولہ کے در داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کے لئے کھی بھیجا۔ در داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کے لئے کھی بھیجا۔ در داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کے لئے لئے بھی نے در دکو اس کے ہمراہی عضد الدولہ اس کی امداد اور دوتی سے نا اُمید ہو کروائی پر آ مادہ ہوئے۔ ابوعلی ختی کو در دکو گفتار کرنے ہمائی اور چند معزز ہمراہیوں کے ساتھ آ یا ابوعلی نے سب کو گرفتار کرلیا اور میا فارقین میں قید کردیا کھی عرصہ بعد پا بہزنجی دار الخلافت بغدادر وانہ کردیا جہاں پرسب قید کردیے گئے۔

حسور ہے بن حسین کردی جسویہ بن حسین کردی برزیکانی اکراد میں سے تھا ان میں سے ایک گروہ برزید پرامارت کرتا تھا اس کے دو ماموں زاداور غانم پیران احمد برزیکان کے دوسرے گروہ کے سردار تھے جوعشانیہ کے نام سے موسوم کئے جائے تھے ان دونوں نے دینور بھران نہاوند دامغان اور پھراطراف آذر بائیجان پرشہردوز کے عدودتک قبضہ کرلیا تھا بچاس برس کے ان بلا دیران کا قبضہ رہا کردوں کا ایک برااگروہ ان کے پاس جمع ہوگیا جس سے ان کی قوت بر ھگی ۔ ۲ ہس پیس مائم ہوکر غانم آباد وغیرہ قلعوں پر بھی قابض ہوگیا ۔ یہاں تک کہ وزیر السلطنت ابوائق آبن عمید نے اسے مغلوب وزیر کرکے ان قلعوں پر قبضہ کرلیا اور ۹ ہس پیس دنداونے وفات پائی۔ ابوالغنائم عبدالو ہاب (ونداد کا بیٹا) جائشین ہوا۔ شاز تجان نے اسے گرفار کرکے حسویہ کے حوالے کردیا۔ حسویہ ابوالغنائم ابوالغنائم مجبور الموسائی اور قلعوں پر قابض ہوگیا۔ حسویہ ابوالغنائم کے تام مجبور الموسائی اور قلوں پر قابض ہوگیا۔ حسویہ ابوالغنائم اور قون کی سرت فلی اس مقبوضات اور قلعوں پر قابض ہوگیا۔ حسویہ کا قلعہ بنوایا دینور میں جامع مجد تعمر کرائی۔ حرین میں خرج کرنے وفات پائی۔ اور قبر میں جامع محبد تعمر کرائی۔ حرین میں خرج کرنے کے بہت مال جیجتا تھا۔ ۹ کرمین میں وفات پائی۔

عضد الدوله اور پسران حسنو ہے۔ حسویہ کے سرنے پراس کی اولاد میں پھوٹ پڑگئی پھی تو نخر الدولہ والی ہمدان و صوبجات جبل کے تابعدار ہو گئے اور بحض عضد الدولہ کے پاس چلے گئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ بختیار بن حسنویہ قلعہ سرماج میں تھا'اس کے قبضہ میں بہت سامان اور ذخیرہ تھا۔ اس نے پہلے تو عضد الدولہ کی اطاعت قبول کی لیکن پھر باغی ہو گیا۔ عضد الدولہ نے ایک فوج بھیج دی جس نے اس قلعہ کو بختیار کے قبضہ سے نکال لیا اور پھر دوسرے قلعوں کو اس کے بھائیوں سے چھین لیا۔ عضد الدولہ نے اپنی طرف سے ابوالیجم بن صفویہ کو اس کے بھائیوں سے چھین لیا۔ عضد الدولہ نے اپوالیجم بن صفویہ کو اس کے اس قلعوں پر مامور کیا۔ فوجیں ویں' قبل و غارت کا بازار بند ہو گیا۔ کردول کی غارت گری موقوف ہو گئی۔ نظام حکومت درست ہوگیا۔

عضر الدولة اورمعز الدولة : ركن الدولة كمرن ك بعدعز الدولة البيخ برادرم زادمعز الدولة عضد الدولة كي عضد الدولة ك خالفت اورموافقت كى بابت خط و كتابت كرنے لكا ( چنانچ معز الدولة اس پر راضي موكيا ) اس كى اطلاع عضد الدولة كوموگئ

ا حجاية كَمْ نَطْقُ مِ بِجَائِ 1 فَ<u>سَّعِ كَ • ٣٥ هِ بِرِهُ وَ كَمُو</u>ْتَارِثُ كَامَلِ ابْنِ اثْيرِ جِلد ٨-

عضد الدولہ کا رہے اور ہمدان پر قبضہ: چونکہ معزالدولہ نے عضد الدولہ کے خط کا جواب ترکی بہتری نکھا تھا اس وجہ سے عضد الدولہ نے درے اور ہمدان پر فوج کئی کے دارالخلافت سے نگل کر پڑاؤ کیا۔ جوق در جوق فوجیں روانہ ہونے لگیں۔ ایک بڑی فوج ابوالو فاء طاہر کی ماتحق میں روانہ ہوئی۔ دوسری فوج نے خوشادہ کی ماتحق میں کوچ کیا۔ تیم سے لشکر کی مرداری ابوالفتی مظفر بین احمد کے ہاتھ میں تھی ان قوجوں کی روائی کے بعد عضد الدولہ بھی بڑی شان و توکت سے ایک بڑالشکر لئے ہوئے روانہ ہوا۔ جونمی عضد الدولہ کے نامی نامی سے لئے ہوئے روانہ ہوا۔ جونمی عضد الدولہ کے لشکر نے معز الدولہ کے مقبوضات میں قدم رکھا معز الدولہ کے نامی نامی سے سالا رول نے ہتھیا در کھواست کی۔ بڑھو ہونے نامی کی درخواست کی۔ بڑھو ہونے سالا رول نے ہتھیا در کھود ہے۔ وزیر السلطنت ابوالحن عبیداللہ بن مجمد بن حمد و بیٹے امن کی درخواست کی۔ بڑھو ہونے اطاعت قبول کی۔ معز الدولہ نے بریشان جال بلا دویلم میں جاگر دم لیا۔ پھر وہاں سے نگل کر جرجان پہنچا شمس المعالی قابوس بن دشمکیر کے پاس پناہ گزین ہوا۔ شمس المعالی قابوس نے اسے امن دیا اور توقع سے زیادہ خاطر اور مدارات سے پیش آیا اور بوممالک اس کے قضہ میں جاس میں معز الدولہ کوشریک علومت کرایا۔

بدر بن حسوم ہے۔ معزالدولہ کے بھاگ جانے کے بغد عضدالدولہ نے ہمدان رے اور جوشمران کے درمیان اوراطراف میں تھے سب پر قبضہ کرلیا اورائے بھائی مویدالدولہ بن بویہ والی اصفہان کے دائرہ حکومت بیس شامل اورائحق کر دیا'اس کے بعد حسوبہ کردی کے مقبوضات کی جانب قدم بڑھایا۔ نہاوئڈ دینوز سرماج اوران مقامات بیس بنو حسوبہ کے جوفز آنے اور اموال موجود تھے سب پر قابض ہوگیا'ان کے علاوہ اور متعدد قلعوں کو فتح کرلیا۔ بدر بن حسوبہ کو خلات فاخرہ ہے سرفراز کیا۔ اموال موجود تھے سب پر قابض ہوگیا'ان کے علاوہ اور متعدد قلعوں کو فتح کرلیا۔ بدر بن حسوبہ کی وجہ سے ان مفتوحہ قلعوں کی حکومت عزایت کی اور اس کے بھائیوں عبدالرز آق ابوالعلاء اور ابوعد نان وغیر ہم کو گرفقار کر کے قید کر دیا۔

معرکہ استر آیا و: عضد الدولہ نے اس مہم ہے فراغت حاصل کر کے قابوں کے پاس پیام بھیجا کہ میرے بھائی معز الدولہ کو میرے پاس بھیج دو۔ قابوں نے اخوت اسلامی کی وجہ ہے اٹکارکیا۔ اس بنا پر عضد الدولہ نے قابوں پر فوج کشی کی بڑے لشکراور سامان جنگ کے ساتھ اپنے بھائی موید الدولہ والی اصفہان کو جرجان کی طرف روانہ کیا۔ قابوں نے بھی اس کی خبر س کر مقابلہ کی غرض سے جرجان ہے حرکت کی مقام استر آبا دہیں ایسام کے نصف میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی۔ قابوں شکست کھا کراپے کسی قلعہ میں پناہ گزین ہوا پھر وہاں ہے جو کچھ مال وخز انہ تھا سب کا سب لے کر منیٹا پور چلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے جرجان کا محاصرہ: چنانچہ حسام الدولہ تاش نے خراسانی فوجیل مرتب اور جع کر کے قابوں اور معزالدولہ کے ساتھ جرجان پرچ ھائی کردی دومہینہ تک مویدالدولہ کا جرجان میں محاصرہ کے رہااوراس سے مویدالدولہ کا حال تنگ ہوگیا۔اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نکل جانے اور مرجانے کا ارادہ کرلیا لیکن اس سے پیشتر فائق خاصہ سامانی کومویدالدولہ نے مال لیا تھا اور اس نے جنگ کے وقت معرکہ کا رزار سے بھاگ جانے کا اقرار کیا تھا اس قرار داد کے مطابق مویدالدولہ نے ماصرہ تو ٹر کرحملہ کیا فائق حسب وعدہ شکست کھا کر بھاگا۔حسام الدولہ تاش معزالدولہ اور قابوس دن ڈھلے تک نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ بالآخریہ بھی شکست کھا کر بھاگا۔حسام الدولہ تاش معزالدولہ اور قابوس دن ڈھلے تک نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ بالآخریہ بھی شکست کھا کر بھاگے نیٹا پور جا کردم لیا۔امیر نوح کو ان واقعات سے مطلع کیا۔امیر نوح ان کی امداد پر فوجی مامور کیس اور دوبارہ جرجان پرچ ھائی کرنے کا تھم دیا 'اس کے بعد وزیر السلطنت تھی کو جیسا کہ ملوک سامان کے حالات میں بیان کیا گیا قبل کر ڈالا اور اس تھم پھل نہ ہوسکا۔

عضد الدوله اور بلاد ہمکاریہ برقیضہ ان واقعات کے اثناء میں عضد الدولہ نے اپنی فوجیل بلاد ہماریہ پر (صوبجات موصل) کے سرکرنے کے لئے روانہ کی تھیں اساس نے ان قلعوں پر محاصرہ ڈال دیا۔ رسدوغلہ کی کی سے اہل قلعہ پریثان ہور ہے تھے چونکہ سردی کا موسم تھا برف پڑنے کا انتظار کرر ہے تھے خواہ مخواہ برفباری کی وجہ سے مخالف فوج محاصرہ اٹھا کر چلی جائے گی۔ اتفاق یہ کہ برف باری میں تا خیر ہوئی مجبور ہوکر اہل قلعہ نے امن کا جھنڈ المبند کیا اور قلعہ سے موصل کی طرف اتر آئے۔ عضد الدولہ کے لشکر نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور سالا رکشکر نے اہل قلعہ کے ساتھ بدعہدی کی اور سے فتل کر ڈالا۔

ای اطراف میں ابوعبداللہ مری کے قبضہ میں چند قلعے تھے ان میں سے ایک قلعہ میں یہ نودر ہتا تھا۔ یہ قلعہ نہایت مشحکم بنا ہوا تھا۔ اس میں عمد ہ مکانات تھے۔عضدالدولہ نے ابوعبداللہ مری کومع اس کی اولا دکے گرفتار کر کے قید کر دیا اور تمام قلعوں کا مالک بن بیٹھا۔ پھر انہیں صاحب بن عباد نے بعد میں قید سے رہا کیا۔ ابوعبداللہ کے گرکوں میں سے ابوطا ہرکو اپنی کتا بت (سیکرٹری شپ) کی خدمت عطاکی۔ یہ نہایت خوش خطاور اعلی درجہ کا منشی تھا۔

ع<u>ضر الدولہ کی وفات: آٹھویں ثوال اس کے لئے ع</u>ضد الدولہ نے حکومت عراق کے پانچ برس چھ ماہ بعد وفات پائی۔ اس کا بیٹاصصام الدولہ ابو کا لیجار مرزبان عزاداری کے لئے بیٹھا۔ خلیفہ طالع تعزیت کرنے کے لئے آیا۔

عضد الدوله كى سيرت وكروار: عضد الدوله نهايت عالى جمت بلندخيال ذى حوصلاً رعب داب والا سياست كاپتلا ا صائب الرائب امل علم فضل كادوست بند حذ خيرو خيرات كرنے والا اور صد قات دينے والا تھا۔ قاضو ل كومصارف خير ميں صرف كرنے كى غرض سے جميشہ كثير تعداد ميں روپيد دياكرتا تھا۔ اس كى مجلس اس كاروپا رامل علم امل فن سے جرار بيتا تھا۔ علماء يه بيدا تعدوس ہے اجد يكھوتار كى كال ابن التيم جلد المسلحة عمار مصر - فضلاء کے ساتھ کمال خوش اخلاقی ہے پیش آتا تھا'ان کے ساتھ پیٹھتا اور بڑے بڑے مسائل میں ان ہے بحث ومباحثہ کرتا تھا۔ اس کی قدر افزائی کا شہرہ س س کر دور دراز ملکوں ہے اہل علم فن کے اساتذہ کبار اس کے دربار میں آگئے تھے۔ عضد الدولہ کے زمانہ میں اس کے نام ہے مصنفوں نے بہت می کتابیں تصنیف کیس ۔ ایضا م علم نحوبین جیتا علم قر اُت میں ملکی تا علم طب میں' تا جی فن تاریخ میں اس کے عہد کی یا دگار تصانیف ہیں۔ رفاع عام کی غرض ہے شفا خانہ بھار ستان اور بل بنوائے۔ فراجہی زرکا خیال بیدا ہوا تو بازاروں پر کیس لگایا خاص خاص چیز وں کی مما نعت کر دی۔ دولت و حکومت کی طرف ہوائے۔ اس کی تجارت کی جاتی تھی۔

2. 2000年,李400日在新加州中的一个人,以前国际资本等的一种企业的企业的企业的企业。

or, the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

Sayan Jan Balanda Marka Sayan Sayan Sayan Sayan

A CAN WELL BEAR AND SO SECURITION OF

But the first was something of the first property of the

· 自身的中央中央的一种企业的主要的一种发展的一种发展。

عضدالدول کا انقال عادف مرج ہے ہوا تھا۔ بینالیس برس کی ممریاتی بعداد میں جان بحق ہوا۔ مشہدا میر الموسنین علی میں وقن کیا گیا۔ دیکھوٹا رہخ کا لم ابن اثیر جلد وسنی مطبوع مصر یا ملکی علم طلب کی مسترکتا ہے جس کو کالل الصناع بھی کہتے ہیں۔ ابوالعہا س بجوی کی تصنیف ہے۔

La MARCHER LA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACT

一点,一点,我们就有一种自己的。 特别,此<sub>是我</sub>不够有力的的,就是我的的**我们,**我们也不能是没有有

#### M: Of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

# فخر الدولة في الدولة

# صمصام الدوله بن عضد الدوله

شرف الدول بن عضد الدول

عضد الدولہ کے انتقال کرنے کے بعد لشکر کے سیدسالا راؤر امراء نے جمع ہو کر اس کے بیٹے ابو کا لیجار مرزبان کو عنان حکومت سیر دکی اور اس کے بجائے حکومت کی کری پر بٹھایا ۔صمصام الدولہ کے لقب سے ملقب کیا۔صمصام الدولہ نے عنان حکومت سیر دکی اور اس کے بجائے حکومت کی کری پر بٹھایا ۔صمصام الدولہ نے اور کا اس کی طرف روائد ہونے اپنے اپنا کی اور فارس کی طرف روائد ہونے کا حکم دیا۔

شرف الدوله كافارس پر فیضه شرف الدوله ابوالفوارس شرزیک کواس کے باپ عضد الدولہ نے اپنے وفات سے پہلے کوئاں کی حکومت پر ہامور کر کے کر بان کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کے مرنے کی خبر پیچی تو اس نے فارس پر چڑھائی کر دی اور قبنہ کر لیا نصر بن ہارونی نصرانی (اپنے باپ کے وزیر) کو چونکہ نہایت خراب طبیعت کا تھا قبل کر ڈالا۔ شریف ابوائس نجر بان عجم بان عجم اللہ کے کہنے سے قبد کر دیا۔ نقیب ابوائم (شریف رضی کے والد) قاضی ابو تھر بن معروف اور ابونھر خواشادہ کوقید سے رہا کر دیا۔ ان سے کواس کے باپ عظد الدولہ نے فیڈ کیا تھا اور اپنے تھائی صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ موقوف کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس عرصہ میں اس کا بھائی ابوائح ن احداد والد نے شیراز میں جا گیریں دی تھیں شیراز بین تھی کوشرف الدوہ نے فارس پر قبضہ کرلیا ہے۔ ابواز کی طرف اونا۔ فارس پر قبضہ کرلیا ہے۔ ابواز کی طرف اونا۔

شرف الدوله كالبصرة برحملية شرف الدولة نے قبصہ فارس كے بعد فوجيں جمع كركے بقرہ بردهاوا كر ديا اول اس برجم

مویدالدولہ کی وفات : ۳ کتارہ میں مویدالدولہ پوسف بن رکن الدولہ بن بویدوالی اصفہان رے اور جرجان نے دفات پائی اراکین دولت اور سیدسالاً ران کشکر جمع ہوگر مشورہ کرنے گئے کہ سکو تخت حکومت پر متمکن ہونا چاہئے۔ حاجب اساعیل بن عباد نے رائے دی کہ فخر الدولہ ان شہروں کی حکومت کاحق دار ہے اس وجہ سے کہ وہ پزرگ خاندان ہے اور اس وجہ سے کہ وہ پزرگ خاندان ہے اور اس وجہ سے بھی کہ دہ اس سے پہلے جرجان اور طبرستان پر حکومت کرچکا ہے۔ حاضرین نے اس رائے سے اتفاق کیا۔

فخر الدوله كى حكومت : چنا نج فخر الدوله كونيثا پورے بلا بھجا اساعلى بن عباد تے كھ بھجا كە اگر كى وجب بالفعل آپ خه آسكة بول تو اپن طرف ہے كى كوبلور نائب مقرر كرد بيخے فخر الدوله ان مراسلات كود كھ كر پھولے نہ سايا ۔ غيثا پور سے كوج وقيام كرتا ہوا جر جان پہنچا ۔ مرداران كشكر فے شاہا نہ استقبال كيا فوج فے سلامى دى فخر الدوله كرى حكومت پر جلوہ افروز ہوا ۔ اساعيل بن عباد كوفلد ان وزارت كا ما لك بنايا چاہا ابن عباد نے جواب ديا جھے معاف فرما ہے ۔ ميں بقيد زندگى يا واللى من كراروں گاليكن فخر الدوله نے اسے مجبور ہوكڑ كے عبدہ وزارت بر ما مورد كيا اوركوئى كام مجبونا يا برزا اساعيل كے مشورہ كے بني بنين كرتا تھا، صحصام الدولہ نے بيرنگ دُر ہوگئ كے مجبور باہمى اتحاداور باہم امداد كامرا سلا بھجا۔ باہم عبدا قرار ہوگيا ۔ بغير نبين كرتا تھا، صحصام الدولہ نے بيرنگ دُر ہوگئے کے انداور باہم امداد كامرا سلا بھجا۔ باہم عبدا قرار ہوگيا ۔

ابوالعباس تاش کی بغاوت ای زمانه میں امیر نوح سامانی نے ابوالعباس تاش کو حکومت فراسان ہے معزول کر کے ابن سمجو رکومقرر کیا ابوالعباس تاش نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ ابن سمجو رکومقرر کیا ابوالعباس تاش نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ ابن سمجو رکا تش بغاوت ختم کرنے پر آمادہ ہوا الرائج ہوئی۔ ابوالعباس تاش شکست کھا کر جرجان چلا گیا۔ فخر الدولہ نے اسے لی دی جرجان ، دہتان اور اسر آبادی کے حوالات باس تاش اس کی پیشت بناہی سے خراسان جھوڑ دی رہے ہوئا کی میں مقرر اربا اور عوص میں پر قبضہ کرنے کے نکالیکن کامیاب نہ ہوا ناکام ہو کر جرجان واپس آیا اور تین برس تک جرجان میں تقرر اربا اور ہے ہیں۔ جرجان بیل قیام کی حالت میں مرکیا جیسا کہ ہم ملوک سامانی کے حالات میں لکھ آئے ہیں۔

محکہ بن خانم کی بخاوت: آ باو پر بردگانی (حسوبیکا ماموں) کے حالات پڑھآئے ہیں کہ بیرکردوں کا سردار تھا اور معلق میں اس نے وفات پائی اوراس کی جگہ اس کا بیٹا ابواسا کم بستان اور خانم آ باد کے فلعوں پڑ قابض ہوا اور وزیرالسلطنت ابوالفی ابن عمید نے ان فلعوں کو ابوسا کم سے لڑ کرچھیں لیا ۔ پس جب سے سے سے کا دور آ یا تو محمہ بن غانم نے کر دوں کو جمع کر کے اطراف تم میں مخر اللہ ولیک خلاف بخاوت کا جمند ابلند کیا ۔ سلطانی علاقہ جات کی مالکو اور وصول کرلی اور قلع ہفت خوان میں اطراف تم میں مخروں کا ایک بڑا گروہ اس کے پاس جمع ہوگیا۔ ماوشوال سا ہے میں متعدد فو جمین اس کی سرکو بی کے تعدید نے دوان ہو میں ۔ محمد بن غانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کو محمد بن غانم شکست پر شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کے محمد بن غانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کی محمد بن غانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کے میں غانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کے دین عانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فنج الدولہ نے ابوالنجم بدر بن صوبیہ کے دور اندوں کا خال

کھااوراس سے اپنی نارانسکی ظاہر کی۔ چنانچ ابوالنجم بدر نے شروع سم سے چیں باہم مصالحت کرا دی۔ ایک برس تک مصالحت رہی اس کے بعد پھران بن ہوگئ 8 سے میں فخر الدولہ کالشکر پھر محمد بن غان کوایک نیز ولگا۔ گرفتار کرلیا گیااورای زخم کے صدمہ سے مرگیا۔

با و گروی اور دیلم : ہم او پر موصل اور صوبہ موصل پر عضد الدولہ کے قبضہ کرنے کا حال تحریر کر آئے ہیں اور باد گردی (بنی مروان کے ماموں) کے حالت بھی لکھ آئے ہیں جبکہ عضد الدولہ نے موصل پر قبضہ کر لیا تھا اور با دکر دی کو اس سے دیار بکر کے نکل جانے کا خطرہ پیدا ہوا تھا چتا تچہ ای خیال سے باد کر دی ان شہروں میں لوٹ مارکیا کر تا تھا جب اس کی حکومت کو استقلال حاصل ہوگیا تو میا فارقین پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم ان کے واقعات کو تمام و کمال بنی مروان کے حالات میں تحریر کر آئے ہیں۔

با وکر دی کی فتوحات : صمصام الدولد نے باؤکروی کے مقابلہ پر ابوسعید تابیرام بن اردشیر کو مامور کیا۔ بے ثار فوجیس دیں ضرورت سے زیادہ سانان جنگ دیا۔ باوکروی نے ابوسعید کوشکست دی اوراس کے بعض سیدسالا رول کوگر فقار کر لیا۔ صمصام الدولہ نے دوسری فوج ابوسعید حاجب کی ماتحق علی روانہ کی۔ مقام خابور حسینیہ مضافات کو اثنی عیں دونوں فریقوں نے مور پے قائم کیے۔ گھسان کی گڑائی ہوئی۔ ابوسعید میدان جنگ لیے شکست اٹھا کرموسل بھاگ گیا' بادکروی نے بڑاروں دیلمیوں کوفل کیا اور قید کیا۔ عوام الناس بھی جھوڑے دیلمیوں پر ٹوٹ پڑے بہت بڑی خور بردی ہوئی۔ اس کے بعد بادکروی نے موسل کارخ کیا۔ ابوسعید موصل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بادکروی نے اس پر قبضہ کرلیا۔ بیواقعہ الحساجہ کا ہے۔

با دکر دی اور زیا و بن شہراکی جنگ ان کامیابیوں ہے بادکردی کے حوصلے بڑھ گئے۔ عکوت بغداد کاشوق جرایا اور و باس ہے دیلم کے تکالنے کا ولولہ بیدا ہوا۔ صمام الدولہ کواس ہے خطرہ پیدا ہوا 'زیاد بن شہرا کو جو کہ سیسسالا ردیلم میں سے ایک نامی سر دار تھا بادکردی ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فوجوں کو مال اور اسباب جنگ ضرورت سے زیادہ دیا ماصفر سم سے میں بادکردی ہے تربیع برونی ۔ بادکردی شکست اٹھا کر بھاگا۔ اس کے اکثر ہمرائی گرفتار کر لئے گئے۔ زیاد بن شہرا یہ فتیانی کا جھنڈ الئے ہوئے موصل میں داخل ہوا 'بادکردی نے تھا دب برفوجیس روانہ کیں۔ ایک فوج کے ساتھ سعید حاجب کو جزیرہ ابن عمر کی طرف روانہ کیا۔ دوسری فوج نصیون کی جانب بھبجی ۔ بادکردی نے بھی دیار بکر میں بھنچ کر بہت ہے آ دمیوں کو جنٹ کر کے فوج کی صورت میں مرت کرلیا تھا۔ اس وجہ سے کوئی کا میابی شہوئی۔

میا فارقین کا محاصر و تبصهام الدوله نے سعد الدوله بن سیف الدوله کواس مضمون کا خط لکھا: '' چونکه بادکردی باغی نے دیار کرمیں جاکر بناہ فی ہے تم دیار کرمیرے حوالے کردو میں اس باغی کی سرکو بی کی غرض سے فوج کشی کروں گا''۔سعد

الما وكردي كانام ابوعبد الله بن داستك تفاا كراوم يدريكا كيعظيم الجث توى الخلقة فخص تفارد يجهوناري ابن اثير جلد وسطح ١٦ مطبوعه مصر

ع بهمرام بن اردشیری کنیت ابوسعد تھی نہ کہ ابوسعید دیکھوتاریخ کامل این اثیرجلد 9 صفحہ ۱۵مطبوعہ مصر

سے صمصام الدولہ نئے دوبارہ فوجیں ابوالقائم سعیدین بہرام حاجب کی سرکردگی میں روانہ کی تھیں۔ چھاپہ کی قلطی ہے بجائے ابوالقائم کے ابوسعید کلھودیا گیا۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیرجلد وصفحہ ۵امطبوعہ مصر۔

بادکردی کی موصل پرفوج کشی :بادکردی کوسعد کے مرنے کے بعد موصل پر پھر قبضہ کالا کیے پیدا ہوا فوجیس آراستہ کر جان کردی۔ابونھر نے شرف الدولہ کواس سے مطلع کیا اور مالی اور فوجی امداد کی درخواست کی۔اتفاق بیر کہ امداد کے بڑھائی کردی۔ابونھر نے مجور ہو کرعر بوں سے مدد کی درخواست کی۔ بی عقیل اور بی نمیر کو بیام دیا کہ جس طرح ممکن ،وبادکردی کو موصل سے دفع کرو۔ میں تم کو حسب خواہش جا گیریں دوں گا۔ بی عقیل اور بی نمیر جنگ پر تیار ہو گئے۔ بادکردی موصل کی طرح شک پردوانہ کیا۔عربول نے اسے بری بادکردی موصل کی طرح شک بردوانہ کیا۔عربول نے اپ بری طرح شکست دی اور مارڈ الا۔ اس کے بعد شرف الدولہ کی موت کی خبر آئی۔ابونھر خواشادہ موصل لوٹ آیا اور عربول کا گروہ صحرا میں طرح شکست دی اور مارڈ الا۔ اس کے بعد شرف الدولہ کی موت کی خبر آئی۔ابونھر خواشادہ فوجیں ہے کر بادکردی کی موصل سے ابونھر خواشادہ فوجیں ہے کہ بادکردی کی موصل سے ابونھر خواشادہ فوجیں کے کر بادکردی کی موصل سے ابونھر خواشادہ فوجیں ہے کر بادکردی کی انہوں نے موصل پر قبضہ کر لیا جیسا گرجم بی خران کے حالات میں لکھ آئے ہیں۔

صمصام الدوله کاعمان پر قبضه شرف الدوله فارس پرقابض تھا عمان میں بھی اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ عمان پراس کی طرف سے استاد ہر مز حکومت کر رہا تھا۔ صصام الدوله نے استاد ہر مزکوطا کر بغاوت پر اُبھار نا جاہا۔ چنا نجیا ستاد ہر مز نے بغاوت کا جنڈ البند کر دیا۔ صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ شرف نے بغاوت کا جنڈ البند کر دیا۔ صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ شرف الدولہ کواس کی خبر ہوئی۔ فوجیں آ راستہ کر کے استاد ہر مزکی سرکوئی کے لئے روانہ کیا۔ استاد ہر مزم تقابلہ پر آیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ شرف الدولہ کی فوج نے استاد ہر مزکوشک ست دے کر گرفتار کر لیا اور کسی قلعہ بیس قید کر دیا اور اس سے بے بناہ مال وصول کیا گیا۔ ا

ابونھر بن عضد الدولہ اور صمصام الدولہ : اسفار بن کر دویہ دیلم کے سر داروں بیل سے تھا۔ اسے سی وجہ سے صمصام الدولہ کی مصصام الدولہ کی اور نفرت پیدا ہوگئی۔ صمصام الدولہ کی اطاعت وفر ما نبر داری پر برداری چھوڑ کر شرف الدولہ کی طرف مائل ہوگیا۔ طرف مائل ہوگیا۔ طرف مائل ہوگیا۔ شفق ہوگیا۔ سب نے منفق ہوکر بیرائے قائم کی کہ بہاءالدولہ آبونھر بن عضد الدولہ کواس کے بھائی شرف الدولہ کی طرف سے بطور نائب

ي بيدانغيري سيج كا بي الشروارة في كامل ابن الشير جلد المطبوعة مقرب المنافعة المعلم المنافعة المنافعة المعلم المنافعة المعلم المعلم المنافعة المعلم المنافعة المعلم المنافعة المعلم المنافعة المعلم المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

قر امطه کا کوف پر قبضه فرامط کارعب وداب اس زیانے کی سلطین اور اہل عکومت پر بیٹھا ہوا تھا اور اکثر اوقات ان کو مال وزرد سے کران کی شرے اپنے کو بچاتے تھے چنا نچہ معز الدولہ نے اور اس کے بیٹے عز الدولہ بختیار نے دار الخلافت ابغداد اور اس کے مضافات میں قرامط کو جاگیریں وے رکھی تھیں ابو بکر بن شاہور نابی ایک قض (قرامط کا نابیب) دار الخلافت بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس اک رعب و داب وزیروں کی طرح تھا اور انہی کی طرح حکومت کرتا تھا۔ اس اک رعب و داب وزیروں کی طرح تھا اور انہی کی طرح حکومت کرتا تھا۔ حکمتا م الدولہ نے اے گرفار کرلیا۔ اس اق اور جعفر سر دار ان قرامط نیٹ اپور اور بھر میں مشتر کا امارت کرتے تھے ان دولوں کو اور قبدہ کرلیا۔ شرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ صمصام الدولہ کی گرفاری کی خبر کی ۔ فراس پر عمل بات موز خط کھا ان دولوں نے جواب دیا کہ آپ نے چونکہ ہمارے نائب بغدا دوگرفار کرلیا ہے اس وجہ ہے ہم لوگوں نے کوف پر قبضہ کرلیا ہے ادھر ہے جواب روانہ کیا ادھرطوفان نے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے قرب و جواب دیا کہ اور جوارے دیات اور شہروں میں تھیل گئا اور خراج وصول کیا۔

قر امطیوں کی شکست و پینیا تی ابوقیں حن بن منذر جوان کے نامور مرداروں میں سے تھا جامعین تک پہنچ گیا۔
صمام الدولہ نے ان کی دوک تھام کی غرض ہے فو جیں جیجیں۔ عرب کا یہی ایک گروہ اس فوج میں تھا۔ دریائے فرات عبور
کر کے قرامط ہے مغرکہ آ دائی کی خت اور خوز پر جنگ کے بعد قرامطہ کو شکت ہوئی نامی نامی سردار مارے گئے اور بہتوں کو
گرفار کرلیا گیا۔ اس کے بعد قرامط نے ایک دوسر الشکر مرتب کے میدانِ جنگ میں بھیجا جامعین میں صمصام الدولہ کی فورڈ
سے نامجھڑ ہوئی اس معرکہ میں جی قرامطہ کو شکست ہوئی اور ان کا سردار مارا گیا بہت سے گرفتا دکر لئے گئے باقی مائدہ بھاگ کو سے موجوز موجوز کے باتی مائدہ بھاگ کے دوسرا سے انہ ہوئی اور ان کا سردار مارا گیا بہت سے گرفتا دکر لئے گئے باقی مائدہ بھاگ

شرف الدولية اور ابوالحسين (٥٥ ٢٨ ميري) شرف الدوله ابوالفوارس بن عضد الدوله فارس ابواز ير قضه

ا امیں نے میصمون نامین خطوط بلالی تاریخ کامل ابن افیرے ترجمہ کرے تھھاہے۔ اصلی کتاب ابن فلدون میں جگہ فالی ہے۔

خیال سے روانہ ہوا۔ اس کا بھائی ابوالحسین ایس ہے جب کے صمام الدولہ کی فوج کوشت ہوئی تھی قابض ہوگیا تھا اور جس وقت صمام الدولہ نے میان کومت اپنے ہا تھ میں لی تھی۔ اپنے بھائیوں ابوالحسین اور ابوطا ہر کوفارس کی حکومت پر بھی دیا تھا جیسا کہ ہم اوپر تحریر کر آئے ہیں اتفاق بید کہ ان وونوں کے پہنچ سے پیشتر ان کا بھائی شرف الدولہ فارس پر قابض ہو گیا تھا۔ جب صمصام الدولہ کے فارس اور بھرہ پر قبضہ حاصل کر لیا تو اپنے دونوں بھائیوں کو بھرہ کی حکومت وی۔ پھر جب صمصام الدولہ کی فوج کوشرف الدولہ کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو صمصام الدولہ نے اپنی ابوالحسین کو اہواز پر فوج کشی صمصام الدولہ کی فوج کوشرف الدولہ کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو صمصام الدولہ نے اپنی ابوالحسین کو اہواز پر فوج کشی کا ابواز پر قبضہ کر کے وہیں قیام کیا اور بھرہ کی حکومت پر اپنے بھائی ابواطا ہر کو بطور اپنی نائب کے چھوڑ گیا الغرض جب شرف الدولہ نے (۲ کی انہواز کے خیال سے نقل وحرکت کی تو ایک خط ابوالحسین کی نائب کے چھوڑ گیا الغرض جب شرف الدولہ نی تو می تا کہ مول گا ابوالحسین اس خط کو دیکھ کرآگ گیا۔ مدافعت کی تیاری کی شرف الدولہ نائب سے مسافت مطرک کا رجان پر اتر ااور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعدرامہ مزی طرف بڑھا۔

صمصام الدوله كي كرفتاري انهي دنول صمصام الدوله كي فوج بهي باغي ہوگئ بعض مصاحبوں نے رائے دي كه اينے

میں داخل ہوا۔ صمصام الدولہ بھی یا برزنجیر ساتھ ساتھ تھا اس نے جاربرس ایران پر حکمرانی کی۔

ترك اور ديلميول مين فساد ومصالحت جن وقت شرف الدوله دارالخلافت بغداد مين داخل بواتفاديلم كاايك بزا گروه اس کی رکاب میں تھا۔ جس کی تعداد پندرہ بزارتک بھنچ گئی تھی۔ ترک تین بزار سے زیادہ تھے۔ دیکم اپنی کثرت پراترا گئے ۔ جو نبی بغداد میں داخل ہوئے ان کے اور ترکوں کے رشتہ داروں اور ساتھیوں میں کچھالی با تیں پیش آ گئیں جورفتہ رفتہ اڑائی کی حد تک پہنچ گئی چونکہ دیلم کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ ہے ترکوں کو دینا پڑا۔ دیلم نے اعلان کر دیا کہ صمصام الدولہ کو حکومت کی کرسی پر پھرمتمکن ہونا جاہئے۔شرف الدولہ میں کرششدر ہو گیا اور دیلم کی تابعداری سے مشتبہ ہو گیا تد ہیر میر کہ ایک مخص کوصمصام الدوله پرمتعین کردیا گها گردیلم زیاده سراها ئیں اورا پنے قصد کو پورا کرنے پرآ مادہ ہوں تو صمصام الدولہ کو قل کر ڈالنا۔اس کے بعد تر کوں نے پھرشورش کی اور دیلم کوزیر کرلیا۔ دیلم کثر ت کے باوجود مقابلہ نہ کر سکے متفرق اور منتشر ہو گئے ۔ بعضوں نے شرف الدولہ کے دامن میں جا کر بناہ لی اور بعضوں نے بغداد چھوڑ دیا۔اس کے اگلے دن شرف الدولہ در بارخلافت میں حاضر ہوا' خلیفہ طالعے نے عزت واحترام ہے ملاقات کی اوراس اتفاقی واقعہ میں صحیح وسلامت رہنے میں مبارک باد دی۔ پھرشرف الدولہ نے دیلم اور ترک میں مصالحت کرا دی سب سے آئندہ فتنہ وفساؤنہ کرنے گی فشمیں کیں صمصام الدوله كوفارس بهيج ديا اور و بين قلعه درا مين قيد كرديا تحرير خادم كي بيرائح تقى كه صمصام الدوله كو مار ذالنا جا ہے يا آتھوں میں نیل کی سلائی چھیروی جائے لیکن کسی نے اس سے اتفاق نہ کیا 9 سے تک صمصام الدولہ قید کی مصبتیں جھیاتا رہا۔ صمصام الدوله كا انجام اس اثناء ميں شرف الدوله نيار ہو گيا اور ہلاكت كے قريب بيني گيا۔ تحرير غادم نے پھر صمصام الدوله كِتْلَ يا ٱلْحَصُول مِين نَيل كي سلائيان چيرنے كي رائے دى اورشرف الدوله وسمجها كرراضي كرليا۔ چنانچيشرف الدوله نے ایک تخص اکوجس پر زیادہ بھروسہ تھا اس کام پر مامور کر کے فارس روانہ کیالیکن اس مخص کواس کام کی جراکت نہ ہوئی۔ ابوالقاسم علاء بن حسن ناظر ہے مشورہ کیا۔ ابوالقاسم نے کہا ڈرٹس کا ہے جاصمصام الدولہ کی آتھوں میں نیل کی سلائیاں بچیردے۔صمصام الدولہ کہتا جاتا تھا کہ مجھے تو علاء نے اندھا کیا کیونکہ رہے تھم تو مردہ بادشاہ کا تھا۔ ا

لے محمرشیرازی فراموش کواس کام برشرف الدولہ نے مامور کیا تھا۔ دیکھوتارنٹے کامل این اثیر جلد 9 صفحہ ۲۵ مطبوع مصر تع واقعہ بیے کہ شیرازی کے فارس پنچنے سے پیشتر شرف الدولہ کا انقال ہو چکا تھا ہی وجہ سے محمد شیرازی کواس علم کی فتیل میں ثر دو ہوا اور ابوالقاسم علاء سے اس بابت مشورہ کیا ابوالقاسم نے فتیل حکم پرزوردیا گویا ہی محرک صمصام الدولہ کے نابینا کا ہوا اور شرف الدولہ تو مرچکا تھا۔ دیکھوتار پرخکا کا این اثیر جلد ہ صفحہ کا مصلوبا عدم صد

جنگ قرمسین شرف الدولہ نے لئکریوں کی لوائی اور فساد باہمی ہے فراغت حاصل کر کے انظام مملکت کی جانب توجہ کی شرف محمد بن عمرکوئی کواس کا مال اور مقبوضہ بلا دوائیس دے دیے جن کی سالان آید نی پانچ لا کھیس ہزار درہم تھی ۔ نتیب ابواحمہ بن رضی کوجی اس کی تمام الماک وائیس کر دیں ۔ لوگوں کو حسب مراجب عہد ول پر مقرار کیا۔ وقریر السلطنت ابوجھ بن فنانجس کو گرون کر کے قلدان وزارت ابومضور بن صالحان کو عنایت کیا۔ چونکہ قراتکین نے دولت و حکومت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ امراء د حکام کے دلول پر اس کارعب بیٹھ گیا تھا اس وجہ ہے شرف الدولہ کو قراتکین نے نکالیے کی فکر ہوئی ۔ بدر بن حسویہ سے شرف الدولہ کو بی الدولہ کو بی بالر رکھا تھا بدر بن حسویہ ہے تی اس الدولہ کو بی بلا کر دیا۔ وادی قرمسین میں ہو کہ آرائی کی ٹو بت کرنے نے کیا ہے تر اتکین نے بدر کوشک دی اور اس کے مورچوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد بدر نے بلیٹ کر ایسا تو ی حملہ کیا کہ تر اتکین نے ان کارش کیا گا ہو ہوں کہ تا ہوئی تو بغداد ہیں داخل ہوں کہ ایسا تو ی حملہ کیا کہ تو انگین کے باک کی ظرف بھا گا جب بھا ورشک سے نوردہ فوج ہوئی تو بغداد ہیں داخل ہوں بر بن حسویہ نے کر انہوں ہوں بیسا گا ہو ہوئی تو بغداد ہیں داخل ہوں بیار بر بن حسویہ نو بیا کر مجم ہوئی تو بغداد ہیں داخل ہوں بر بن حسویہ نو بیا کہ بر بیا کی طرف بھا گا جب بھا اورشک سے نوردہ فوج آ کر جم ہوئی تو بغداد ہیں داخل ہوں بر بن حسویہ نے کہ مورک تو بیات پر قبضہ کر لیا ا

قر انگلین کافتل قر انگلین نے بغداد آ کروز برابومنصور بن صالحان کے خلاف کشکر کوابھارا۔ سارے شہر میں ہنگامہ برپاہو کیا۔ شرف الدولہ نے درمیان میں بڑ کروز برابومنصوراور قر انگلین سے میل کرادیا کشکر کا جو شختم ہوگیا۔ شرف الدولہ کے ول بن غبار باقی رہ گیا۔ چند دن بعد موقع پا کر قر انگلین اور مع اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے گرفتار کرلیا تمام مال واسباب خبط کرلیا فوج میں اس سے شورش بیدا ہوئی شرف الدولہ نے فوراً قر انگلین گوفل کر کے اس کی جگہ طفان حاجب کو مقرر کردیا۔ نورش دب گئی۔

بہاء الدولہ بن عضد الدولہ شرف الدولہ کے آنقال کے بعد بہاء الدولہ عز اداری کے لئے بیٹھا۔ خلیفہ طاکع تعزیت کے لئے آیا۔ بہا ، الدولہ نے زمین بوی کی خلیفہ طاکع نے شاہی خلعت سے سرفراز کیا اور محلسر اسے خلافت میں واپس آیا۔ بہاء الدولہ نے ابومنصور بن صالحان کووزارت کے عہدہ پر بدستور بحال رکھا۔

صمصام الدوله اور الوعلى بن شرف الدولي بم او پر تحرير آئے بيں كه جس وقت شرف الدولہ نے ٩ ١٣٠٠ ميں دارالخلافت بغداد پر قبضه حاصل کرلیا تھا۔ ای زمانہ میں اپنے بھائی صمصام الدولہ کو قلعہ در دقریب شیراز صوبہ فارس میں قید کر دیا تھا۔ جب شرف الدولہ مر گیا اور اس کی موت کی خبر اس کے بیٹے ابوعلی کو بھر ہ میں پیچی تو ابوعلی نے مال واسباب اور خزانیہ براہ دریاار جان روانہ کیا اور خود خشکی کے راستہ ہے مسافت طے کر کے ارجان بیٹنج گیا۔ ترکوں کی فوج نے سلامی دی اور اس کے پاس جمع ہو گئے۔علاء بن حسن نے شیراز سے صمصام الدولہ کو بیرحالات لکھ بھیجے۔صمصام الدولہ قید سے نکل کر ملک گیری ك لئے چلا۔ ابوعلى نے شراز كى جانب روائلى كا قصدكيالشكريوں نے كريں باندھ ليں۔ ديلم بھى ساتھ ہو لئے۔صمصام الدولة اورتر كون كاول باول گروة مقابله پرآيا- مدتون تركون اور ديلم ميم معركه آزائي موني منتيجه كچه نه موا- بالآخر صصام الدولەنساء كى طرف چلا گيااورترك اس كى ركاب ميں تھے۔نساء پنج كران لوگوں نے لوٹ مارچا دى اور جو كچھ يايالوٹ ليا۔ دیلموں سے برسر پیکار آئے آل کیا'ان کے مال واسباب اور سامانِ جنگ پرغارت گری کے ہاتھ بڑھائے۔ابوعلی مجبور أپھر ار جان کی طرف روانہ ہوااور تر کول کوشیراز کی جانب جیج دیا۔ صمصام الدولہ اور دیلم سے ٹر بھیڑ ہوگئ ٹر کول نے شترکو تاخت و تاراج کیا اور مال غنیمت لے کرار جان واپس آئے۔اس کے بعد بہاءالدولہ (عم ابوعلی) کا ایکی دارالخلافت بغداد سے آيا۔ انعام وصلے کا وعدہ کیا تھا۔خلعت بھیجا تھا۔ ایکجی نے ترکوں کو بلالیا چنانچیز کوں نے ابوعلی کو دارالخلافت بغداداں کے بچا بہاء الدولہ کے پاس چلنے پرآمادہ کرلیا۔ ابوعلی ترک فوجوں کے ساتھ وار الخلافت بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ واسط میں جب کہ ۲۸ ہے کا نصف اول گزر چکا تھا ملا قات ہوئی۔ بہاءالدولہ نے بظاہر غاطر داری اور تواضع کی کسر باقی نہ چھوڑی۔ نہایت عزت واحر ام سے تھہرایالیکن پھرموقع یا کر گرفتار کرلیا اور قتل کر ڈالا۔ ابوعلی کے قبل کرنے کے بعد فارس کی طرف روانگی کی تیاری کی۔

فخر الدوله كالهواز برقبضه ، چونكه دارالخلافت بغداد مين قيام كرنا شرف داع از كاباعث تقااس وجه نفخر الدوله بن ركن الدوله كاوز يرالسلطنت ابوالقاسم بن عباد حكومت عراق كوزياده پيند كرنا تقااور بغداد مين اكثر قيام كاخواب و يكفاكرتا تھا۔ جب شرف الدولہ سلطان بغداد نے وفات پائی ابوالقاسم بن عبادکوموقع مل گیا فخر الدولہ کے پاس ایک چاتا پرزہ فخص بھی دیا جس نے قبضہ بغداد کی ایک پٹی پڑھائی کر فخر الدولہ نے جب بیٹی کے ساتھ ابوالقاسم سے قبضہ بغداد کی بات مشورہ اور اس کی رائے دریافت کی ابوالقاسم نے ٹال مٹول سے جواب دینے میں تا خیر کی ۔ جب فخر الدولہ کا اصر ار بڑھا اس کے حکم کی تعمیل پرتیار ہوا ' فو جیس مرتب کر کے ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ بدر بن حسو یہ اور دیلی بن عفیف اسدی بطور وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ عراق پرفوج کشی کرنے کا باہم مشورہ کیا۔ چنا نچہ ابوالقاسم بن عباد اور بدر بطور مقدمۃ انجیش جادہ کی جانب برسے فخر الدولہ نے خوز ستان کا رُخ کیا۔ بھی عرصہ بعد فخر الدولہ کو بیشہ بیدا ہوا کہ مباد اابوالقاسم بن عباد عضد الدولہ کے برصے فخر الدولہ کے خوز ستان کا رُخ کیا۔ بھی عرصہ بعد فخر الدولہ کو بیشہ بیدا ہوا کہ مباد اابوالقاسم بن عباد عضد الدولہ کے ترکوں سے نہ بل جائے۔ اس وجہ سے ابوالقاسم کو واپس بلا لیا اور سب کے سب متفق ہوکر اہواز کی طرف ردانہ ہوئے اور کا میانی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔

فخر الدولہ کی مراجعت: قبضہ ابواز کے بعد فخر الدولہ کا دماغ پھر گیا۔ لشکریوں کے ساتھ مختی اور بداخلاقی کا برناؤ کرنے لگا۔ بخوا ہیں اور دوزیخ دینے بند کر دیئے۔ لشکریوں ہیں بغاوت کا مادہ پھوٹ لگا۔ اباولقا ہم اس طوفان بے تمیزی کو روک سکتا تھا مگراے ای زمانے سے ناراضکی پیدا ہوگئ تھی۔ جب فخر الدولہ نے عظد الدولہ کی اولاد کے ساتھ مہازش کے شب میں اسے درمیان راہ سے واپس بلالیا تھا معاملات سلجھ نہ سکے۔ لشکریوں کی مخالفت روز بروز بروحتی ہی گئی۔ اس درمیان میں بہاء الدولہ نے ایک برالشکر اہواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فخر الدولہ برسم مقابلہ آیا لڑا کیاں ہو کمیں اتفاق بیکہ انہیں دنوں و جلہ کی طفیانی کی وجہ سے اموز کی نہر کا بند ٹوٹ گیا فخر الدولہ کے لشکر نے بید فیال کرے کہ فخر الدولہ نے ہم لوگوں کو نیخ دکھانے کے لئے تو ڈواد یکے ہیں میدانِ جنگ خالی کر دیا۔ ابوالقاسم نے فخر الدولہ کومشورہ دیا کہ ایسے وقت میں اگر آپ لشکریوں کی شخوا ہیں اور روز بینے دے دیں تو مجب نہیں ہے کہ پھر آپ کے مطبع اور فرماں بروار اور جاں بتاری پر تیار ہو جا کیں۔ لیکن فخر الدولہ نے کوئی بات نہ تی اور تمام فوج اس سے علیمہ یہ وگئی مجبور آرے کی جانب واپس ہوا۔ اثاء داہ میں دیلم

بہاء الدولہ کا ارجان اور بھرہ پر قبضہ قبضہ اہواز کے بعد بہاء الدولہ کسے کے آخریں فارس کے قبضہ کے اراد ہے۔ سے خوز ستان کی طرف روانہ ہوا۔ دارالخلافت بغداد میں سرداران دیلم میں سے ابونھرخواشادہ کواپی قائم مقامی پر چھوڑ گیا' بھرہ پر قبضہ کرتا ہوا خوز ستان پہنچا۔ یہیں اس کے بھائی ابوطا ہر کے مرنے کی خرسننے میں آئی۔ تعزیت کا جلسہ کیا اس کے بعد ارجان بہنچ کرقابض ہوگیا۔ جس قدر مال واسباب تھا سب پر قبضہ کرلیا۔ لفکریوں نے شور ونٹر کیا۔ بہاء الدولہ نے سب برقشم کردیا۔ ارجان کے مال واسباب کی قیت دل لا تھ دیناراور چوشٹھ لا تھ درہم تھی۔

بہاء الدولہ اورصمصام الدولہ کی مصالحت : قبضہ ارجان سے فارغ ہوکرا پی فوج کے مقدمۃ کوجس کا سردار ابوالعلاء بن فضل تھا نو بند جان کی طرف روانہ کیا۔ صمصام الدولہ کی فوج مقابلہ نہ کرسکی شکست کھا کر بھاگی صمصام الدولہ نے دوسرالشکر فولا و بن ماندان کی مانحی میں نو بند جان روانہ کیا۔ اس نے ابوالعلاء کوشکست فاش دی۔ پیشکست سازش اور دھو کے دوسرالشکر فولا و بن ماندان کی مانحی میں نو بند جان جلاآ یا اور صمصام الدولہ شیراز سے فولا دکے پاس نو بند جان چلاآ یا اور صمصام الدولہ شیراز سے فولا دکے پاس نو بند جان چلاآ یا

اس کے بعد صمصام الدولہ اور بہاءالدولہ میں صلح کا نامہ و پیام ہونے لگا۔ کاغذی گھوڑے دوڑانے کے بعدیہ طے پایا کہ کہ بلادِ فارس اور ارجان برصمصام الدولہ کا قبضہ رہے اورخوزستان اور عراق بہاءالدولہ کامقبوضہ سمجا جائے اور دونوں فریق اپنے اپنے مقبوضات بلاد میں مالکانہ قابض رہیں دونوں فریق نے اس قرار داد کے مطابق قسمیں کھائیں اور کاربند ہوئے۔

ہماء الدولہ کی مراجعت بغداد صلح ہوجانے کے بعد بہاءالدولہ اہواز واپس آیا۔ اہواز پینچنے پر بغداد میں جو واقعات شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان وقوع میں آئے تھے وہ معلوم ہوئے اور بغداد کے لئنے اور مکینوں کے ب خانماں ہوکر نکلنے کے بھی حالات سے گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی ہنگامہ تم نہیں ہوا۔ بہاءالدولہ نے اصلاح کی غرض سے بغداد کی جانب کوچ کیا چنانچے اس کے پہنچنے پرامن وامان قائم ہوگیا۔

خلیفہ طالع کی گرفتاری جم او پرتح ریکرآئے ہیں کہ شکریوں نے بخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بہاءالدولہ سے خالفت کی تھی اوراس کے وزیرالسلطنت کو گرفتار کرلیا تھا۔ لیکن اس سے پچھ فائدہ نہ ہوا۔ چونکہ ابوالحن بن معلم بہاءالدولہ برغلبہ پائے میں ہوئے تھے۔ اس نے بہاءالدولہ کو خلیفہ طائع کے مال کی طبع دلائی اورائے غریب خلیفہ کے گرفتار کر لینے پرآمادہ کیا۔ چنانچہ بہاءالدولہ نے خلافت ما ب سے حاضری کی اجازت طلب کی خلافت ما ب نے دستور کے مطابق ور بار منعقد کیا۔ بہاء الدولہ اپنے سرداروں کے ساتھ در بار خلافت میں حاضر ہوااور اپنی کری پر بیٹھا۔ ایک دیلی سردار خلیفہ طابع کی دست ہوی کو بروھااور اس کا ہاتھ کی کر کر باتھا اور اٹاللہ وانا الیہ راجعوں کہتا جاتا تھا۔ بہاء الدولہ نے خزائن اور مال واسباب پر قبضہ کرلیا بازار میں ہلا بچ گیا ایک نے دوسرے کا مال دا سباب لوٹ لیا۔

قا در بالله المقتدركي خلافت اس كے بعد بهاءالدوله خليفه طابع كے پاس كيا اور معزول كے محضر پر دستخط كرائے اور تخت خلافت پر متمكن كرنے كے لئے اس كے بيجا قادر بالله ابوالعباس احمد المقتدركو بطبحه طلب كيا خليفه قا درز مانة خلافت طالع ميں جان كے خوف سے بطبحه بھاگ كيا تھا جيسا كه خلافت عباسيه كے حالات كے ممن ميں ہم تفصيل سے لكھ آئے ہيں۔ بيہ واقعات الج سے كے ہيں۔

ابن معلم الوالحسن ابن معلم كانام الوالحن تھا مير بہايت چالاک تھااس نے اپن چالا كيوں سے بہاء الدولہ پر پورے طور

ت قابو حاصل كرايا تھا جو چا بتا تھا كر كر رتا تھا برے برے امورائى كے اشارے اور دائے ہے كئے آئيس ميں ہے الوالحن محد بن عرعلوى كا واقعة ادبار ہے شرف الدولہ كے زمانة حكومت ميں ابوالحن كا طوطى بولنا تھا، بہت بوا مال وار اور صاحب جا كما دقھا۔ جب بهاء الدولہ كے بقضہ ميں زمام حكومت آئى تو ابن معلم نے لگانا بجھانا شروع كيا۔ اس كے مال و جائيداد كي طبح دلائى۔ بهاء الدولہ نے اس كے اشارہ اور سازش ہے ابوالحن كو گرفاركر كراس كے مال و جائيدا دير جي بقضة كر اليا۔ اس كے بعد ابن معلم نے بهاء الدولہ كو وزير السلطنت معمور بن صالحان كی معزولى پر آمادہ كيا۔ چنا نچ بهاء الدولہ نے بہاء الدولہ كے اس كے بعد ابن معلم نے بهاء الدولہ كو فرنستان كى دوائى ہے بل قلمدان وزارت ابولھر سابور (غاندان اردشير كا ايک مجرب) كو برد كيا پھرائى ابن معلم نے بهاء الدولہ كو فيف طابح كى معزولى اور اس كے مال و اسباب پر قبضہ كر لينے پر ابھارا اور سرد كيا پھرائى ابن معلم نے بہاء الدولہ كو فيف طابح كى معزولى اور اس كے مال و اسباب پر قبضہ كر باتھوں ہوئى۔ عبد الدولہ كو ميا التقاسم عبدالعزيز بن يوسف كو عطاكيا گيا ، فوزستان كى وائي كے بعد فواشان و امان الدولہ كو الدولہ كو التحال مى باتھوں ہوئى۔ عبدہ و فرارت ابوالقاسم عبدالعزيز بن يوسف كو عطاكيا گيا ، فوزستان كى وائي كے بعد فواشادہ اور الوعبيد طابم كو اکواشارہ كرديا۔ اس نے ان كوزير کر ديا۔

ابن معلم کاقتل جب کشرت سے ایسے امور وقوع بین آئے تو لوگوں نے سرگوشیاں شروع کیں شکریوں نے بناوت کر دینے دی بہاء الدولہ نے ہر چند ہنگامہ بغاوت دور کرنے کی کوشش کی گرکامیاب نہ ہوا۔ لشکریوں نے ابن معلم کے حوالے کر دینے کا مطالبہ کیا۔ بہاء الدولہ نے ان لوگوں کوخوش اور راضی کرنے کے لئے ابن معلم کواس کے تمام اسٹاف کے ساتھ گرفتار کر لیا لیکن فوجی اس پر راضی نہ ہوئے اور اس کی حوالگی کا مطالبہ کرتے رہے بالآخر بہاء الدولہ نے مجبور ہوکر ابن معلم کوشکریوں کے حوالے کر دیا لشکریوں نے فور اُسے قبل کرڈالا اس کے بعد وزیر السلطنت ابوالقاسم لشکریوں بغاوت اور سازش ہے تہم ہوائی بہاء الدولہ نے اے گرفتار کرلیا۔ اس کی جگہ ابونھر سابور اور ابونھر بن وزیر کو قلمدان وزارت عطاکیا۔ چنانچہ بید دونوں عہدہ وزارت کو انجام دینے گئے۔

پسران بختیار کاخروج اور آل عضدالدولہ نے بختیار کے لاکوں کوجیل میں ڈال دیا تھا چنا تچے زمانہ حکومت عضدالدولہ میں بستور قید کی مصبتیں جھلے رہے اس کے بعد صصام الدولہ کی حکومت کا دور آیا اس کی حکومت میں بھی اسے قید ہے نجات نہ کی جب شرف الدولہ تحقید کے بعد صصام الدولہ کی حکومت کا دور آیا اس کی حکومت میں آیا اور شیرا زمیں نہ کی جب شرف الدولہ کا انقال ہو گیا اور بہاء الدولہ تحقیہ آیا اور شیرا زمیں کمال عزت واحر ام سے تھمرایا جا گیریں دیں۔ جب شرف الدولہ کا انقال ہو گیا اور بہاء الدولہ تحقیہ تو حکومت پر متمکن ہوا تو پھران غریبوں کو قید کی مصبتوں میں گرفتار ہونا پڑا۔ بلا و فارس کے ایک قلعہ میں قید کر دیے گئے ان لوگوں نے جیل کے مامور تھا چنا نچے ان لوگوں نے انہیں جیل سے نکل جانے کا موقع دے دیا یہ واقعہ ۲۸ میں جن میں اکثر شاہی موقع دے دیا یہ واقعہ ۲۸ میں گئے جن میں اکثر شاہی موقع دے دیا یہ واقعہ ۲۸ میں گئے جن میں اکثر شاہی

ابوالعلاء اورصمصام الدوله كى جنگ : ٣٨٣ هي ميں بہاء الدوله سلطان بغداد اوراس كے بھائى صمصام الدوله والى خوزستان سے پيران بن ہوگئ ۔ ١٣ هـ هي رونوں كے درميان ميں مصالحت ہوگئ هى وہ كالعدم ہوگئ ۔ عبد شكن كے اسباب يه بيدا ہوئ كه بہاء الدوله نے ابوالعلاء عبد الله بن فضل كوا ہواز روانه كيا تقا أور در پردہ يہ بجھا ديا تھا كه ميں منفر ق طور سے تمہار سے پاس فو جيس روانه كر تارہوں كا جب فوج كى ايك كافى تعداد جمع ہوجائے قوبلا ذفارس پر تمله كركے قابض ہو جانا۔ چنا نچ ابوالعلاء ابواز اور بہاء الدوله كى مصروفيت كى وجہ سے كھے عرصة تك فوجيس روانه نه كرسكا اتفاق سے يہ خرصمصام الدوله تك بي گئے۔ صمصام الدوله تك بي تا عدہ فوج كوشتان روانه كيا۔ ابوالعلاء تے بہاء الدوله كو بيوا قعات كليے اور الدوله تك بي وفت بيل خوزستان روانه كيا۔ ابوالعلاء كي فوج ميا الدوله كى دونوں فوجيس ايك ہى وفت بيل خوزستان پينچين ايك دونر سے سے مقابلہ ہو گيا۔ ابوالعلاء كي فوج ميدان جنگ سے بھاگ كورى ہوئى۔ ابوالعلاء كي فوج

وز بریا بوقصر سما بور: بهاءالدوله کواس سے بے حدصد مہوا مال جمع کرنے کی فکر پیدا ہوئی اپنے وزیر السلطنت ابوقھر سابور
کوفیمتی جواجرات دے کرواسط روانہ کیا کہ مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس رہن رکھ کرفوج کے مصارف کے لئے روپیہ
لائے۔ چنا نچہ بوقعر نے اسے رہن رکھا اور چندروز بعد وزارت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابوقعر کے بھاگ جانے پر ابن صالهان
نے بھی عہدہ وزارت سے استعقا وے دیا۔ بہاء الدولہ نے اس کی جگہ ابوالقاسم عہدہ وزارت کے کام کوانجام نہ دے سکا۔ یہ بھی وزارت چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بہاء الدولہ نے ابوقعر کو و بارہ قلدان وزارت سے وزارت سے روکیا۔ یہوہ وزارت کے کام کوانجام نہ دیے بیدا ہوگئ تھی۔

فارس میں ترکول کا قبل عام : اس کے بعد بہاء الدولہ نے طفان ترکی کوسات سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ اہواز کے سرکرنے کے لئے بھیجا۔ طغان نے بعوی پر قبضہ کرلیا۔ صمصام الدولہ کے افسر اہواز سے کوچ کر گئے۔ طغان کی فوج تمام صوبہ خراسان میں بھیل گئی چونکہ طغان کی فوج میں ترکی زیادہ تصال سے دیلم کو جواس کی فوج میں قبل تعداد میں تھے صدو رشک پیدا ہوا اوراس سے ہنگامہ آرائی کی غرض سے علیحہ ہ ہو گئے ترکوں کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان کو گھر لیا۔ ویلم نے مجبورہ کرامن کی درخواست کی۔ طغان نے امن دیا چنا نیچ دیلم امن کے دھوکے میں آگئے ہتھیا ررکھ دیئے ترکوں نے سب کو قبل کر ڈالا۔ اس واقعہ کی خبر بہاء الدولہ کو واسط میں پینی فورا اہواز کی طرف روانہ ہوگیا اور صمصام الدولہ نے شیراز کا راستہ کی کر ڈالا۔ اس واقعہ کی خبر بہاء الدولہ کو واسط میں ہینی فورا اہواز کی طرف روانہ ہوگیا اور صمصام الدولہ نے شیراز کا راستہ لیا۔ بیدو قدیم اس میں ترکوں کے آل عام کا تھم دیدا ہوا اس میں ترکوں کے آل عام کا تھم دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گر وہ آل اور پا مال کر دیا گیا باتی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیبات کو دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گر وہ آل اور پا مال کر دیا گیا باتی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیبات کو دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گر وہ آل اور پا مال کر دیا گیا باتی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیبات کو

صمصام الدوله کا اہواز پر قبضہ: ۵ ۱۳ هر میں صصام الدولہ نے اپنی دیلی فوج کواہواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ بیدہ زمانہ تھا کہ بہاءالدولہ کا نائب السلطنت مرگیا تھا اور ترکوں نے دارالخلافت بغداد کی طرف واپسی کاارادہ کرایا تھا۔ بہاءالدولہ نے متوفی نائب السلطنت کے بجائے ابوکا ایجا ایجا ایجا اور نائل من سفیوں کواہواز کی گورٹری پر مامور کیا اورا بوجو سن بن مرم کواپ نائب تھلین کی مدد پر رام مرخ کی جانب روائلی کا تھم دیا۔ تھلین ابوجھ کورا مہر مریس چھوڑ کر اہواز ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا کی طرف چلا گیا۔ علاء بن صن نے دھوکا دینے کی غرض سے اس سے خطو و کتابت کی لیکن وہ اس کے جال میں شرقیا رام مرح جاگر دو لیا۔ باوجھ اور دیلی فوج سے کی واقعیت رکھتے تھے۔ دیلم یو س پر پس پشت سے حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ویلمی سیسالار کو کسی ڈریویہ سے اطلاع ہوگئی ایک دستہ فوج بھی دیاجس نے ان سب کو تی کر ڈوالا۔ اس واقعہ سے بہاءالدولہ کی کم بھت ٹوٹ گئی مقابلہ چھوڑ کر اہواز کی جانب لوٹا۔ اہواز پہنی کر دوایک روز آرام کر کے بھرہ چلا آیا ویا ویلی بیا الدولہ کی کم بھرت ٹوٹ گئی مقابلہ چھوڑ کر اہواز کی جانب لوٹا۔ اہواز پہنی کی طرف قال دیا۔ مرتوں نے تعاقب کیا چنا تی ان الدولہ دارا الحال میں جگ و پیارکا سلسلہ جاری رہا۔ ترکول نے قبضہ میں تشر سے رام ہو جو کہا کہا اور دیلی فوج کے تعاقب کی جانب کی اور جس کی اور دیلی رام ہو کہا کہا ور دیلی رام ہو کو ب نے واسط کر دوایس تی ہو گیا کہا دورہ کی رام دوایس ہوا اور کو ب نے واسط کا راستہ اختیار کیا ہو تھی میا موالی بھا اور دیلی ہوا اور کرم پر کول نے واسط کا راستہ اختیار کیا ہو تو تکا کا موالیں ہوا اور کرم پر کم اختیار کیا اور دیلی اور بہاءالدولہ دارا الحلاف بعدادوا پس آیا۔

شكراستان ديلمي : بهاءالدوله نے بھرہ كى شكست كے بعد مہذب الدوله والى بطيحہ كو بيام بھيجا كه آپ بھرہ كو ديلموں كے بقضہ سے نكال ليج اور آپ خود قابض ہوجائے مهذب الدوله نے عبدالله مرزوق كوايك ففكر كے ساتھ بهاءالدوله كى حمايت وامداد كے لئے روانه كيا۔ ويلمى فوج مقابلہ پر آئى ليكن پہلاحملہ بھى برداشت نه كرسكى بھرہ چھوڑ كر بھاگ نكلى شكراستان حمايت وامداد كے لئے روانه كيا۔ ويلمى فوج مقابلہ پر آئى ليكن پہلاحملہ بھى برداشت نه كرسكى بھرہ چھوڑ كر بھاگ نكلى شكراستان

عاریخ این خلدون (صیشم) کاریخ این خلدون (صیشم) کاریخ این خلدون (صیشم) کاریخ این خلاون (صیشم) کاریخ این خلاون کاری اور برخ کاری اور برخ کار انی شروع ہوئی بالآخر بھرہ پرقابض ہوگیا۔ بہاء الدولہ کو کھی جیجا کہ بیس آپ کامطیع ہوں اور صانت دینے کو تیار ہوں بہاء الدولہ نے درخواست منظور کرلی اور اس کے لڑکے کو بطور صانت اپنے پاس رکھ لیا۔ شکراستان نہایت چاتا برزہ تھا بہاء الدولہ اور صصام الدولہ دونوں کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا گر حقیقت میں کسی کامطیع نہ تھا۔

وز برابن عباد کی وفات : ۳۸۵ میں ابوالقاسم اساعیل بن عباد (فخر الدولہ کا وزیر السلطنت) نے بمقام رہے جائ جی تسلیم کی اپنے زمانہ میں میہ بلیا ظام وفضل مکیا تھا' سیاست اور ملک واری میں بھی اپنی نظیر آپ تھا مختلف علوم اور فنون میں مہارت تا مدر کھتا تھا۔ تھنیف وتالیف میں بھی اسے بوری مہارت تھی جور سائل اس نے لکھے تھے وہ مشہور اور مدون ہیں۔ اس کے کتب خانہ میں اس قدر کتا ہیں تھیں کہ کس نے اس قدر کتا ہیں جمع نہ کی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کتب خانہ چارسو اونٹوں پر بار کیا جاتا تھا۔

ابوالعباس احمد بحثیت وزیر السلطنت: اس کی وفات کے بعد فخر الدولہ کا قلمدان وزارت ابوالعباس احمد بن ابراہیم ضی ملقب برکافی کوعنایت کیا گیا۔ قص مخضر ابوالقاسم کے مرنے کے بعد فخر الدولہ نے اس کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا عالا نکداس نے بوقت کسی کے حق میں وصیت کی تھی مگر فخر الدولہ نے اسے نافذ نہ کیا۔ چونکہ قاضی عبد الجبار معتر ملی ابوالقاسم کا پرورش کردہ اور ساختہ پرداختہ تھا۔ اس نے اسے رے کے عہدہ قضا پر مامور کیا تھا اس وجہ سے قاضی عبد الجبار نے فخر الدولہ کو بدع پری اور بے وفائی کا ملزم قرار دیا فخر الدولہ کواس کی خبرلگ گئ قاضی عبد الجبار سے اس کا مطالبہ کیا ایک بزار طیلسان اور ایک بزار تھان نفیس نفیس کیڑوں کے ضبط کر کے فروخت کر ڈالے اس کے بعد ابوالقاسم کے مال واسباب کا جہاں جہاں بہت لگا ڈھونڈ ڈھونڈ کر صبط کر لیا اس کے تم ایوں اور آ وردوں کو گرفتار کر لیا۔
والبقاء اللہ و حدہ و

在感慨人,他们只要一个人的一个人的人,只要一个人的人的。

Shari gother with a successful that is a subject of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

在大学生中的一个人的

# <u>ل.:څ</u>لُ

# مجدّ دالدوله ابوطالب بن فخر الدوله

بهاءالدولها بونصربن عضدالدوله

#### سلطان الدوله ابونتجاع بن بهاءالدوله

ماه شعبان ۱۸۵ هم من فخر الدوله بن ركن الدوله بن بویه والی رے اصفهان اور بهدان نے قلعہ طبرک میں داعی اجل كولبيك كهه كرسفر آخرت اختيار كيا مخت حكومت پراس كالز كامجد دالدوله ابوطالب رستم متمكن موا\_اس وقت اس كي عمر صرف چار برس کی تھی۔امراءوارا کین دولت نے اس نوعمر چپوکرے کو تخت آرائے حکومت کیا تھااس کے بھائی تنس الدولد کو ہمدان اور قرمیس حدودِ عراق تک کا حاتم بنایا یے مجد دالدولہ کی زمامِ حکومت اس کی ماں کے قبصۂ اقتدار میں تھی اور وہی حکمرِ انی ابوطا ہر( بیفخر الدولہ کا مصاحب تھا ) اور ابوالعباس ضی کافی وزیرالسلطنت کے مشورے اور رائے سے کرتی تھی۔

علاء بین حسن کا انتقال : ان واقعات کے بعد علاء بن حسن مصام الدولہ کا گور نرخراسان مقام لشکر گاہ کرم میں انتقال کر گیا۔صصام الدولہ نے ابوعلی بن استاد ہر مز کو بہت سامال دے کر روانہ کیا۔اس نے خوزستان پہنچ کر دیلمی فوج میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ دیلمیوں کی باچیں کھل گئیں' مارے خوخی کے جامدے باہر ہو گئے' بہاءالدولہ کے ہمراہیوں کو جندییا پورے نکال کرخوزستان اورخوزستان سے شہر بدر کر کے واسط کی طرف بھیج دیا۔ان میں سے چند آ دمیوں کو ملانے کی کوشش کی اور جب وہ ان کی طرف مائل ہو گئے اور اس ہے آ ملے تو انہیں اچھے اچھے عہدے دیئے تمام مقبوضہ میں حکام اور گورنرمقرر کئے خراج وصول کیا۔ بیروا قعات ۱۳۸۷ھے کے بیں اس کے بعد ابوقد بن مکرم واسط سے ترکوں کولے کر نکلا۔ ابوعلی نے ان کی مدافعت پر کمر بانده کرتیار ہوگیا۔ دونوں میں متعددلڑا ئیاں ہوتی رہیں۔

ا بوعلی بن اسماعیل:اس ا ثناء میں بہاءالد دلہ واسط سے آپیٹچا۔انہی دنوں ابوعلی بن اساعیل (جسے بہاءالد ولہ نے اہواز

کی روائل کے وقت ۲۸۲ھ میں دارالخلافت بغداد کا نائب مقرر کیا تھا) واسط آگیا مقلد بن سینب بی نیمر پاکرموسل سے بغداد کے علاقہ کورو نے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ ابوعلی بن اساعیل مقابلہ کی غرض سے نم شونک کر نکلا۔ بہاءالدولہ کواس سے مفاطہ بیدا ہوا اور بیامراسے ناگوارگز را چندلوگوں کوابوعلی بن اساعیل کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل بی نہر پاکر بطحہ بھاگ گیا۔

بہاء الدولہ اور ابوعلی بن استاد ہر مزکی جنگ وزیر السلطنت نے رائے دی کہ صلحت وقت یہ ہے کہ آپ ابوٹھ بن مرم ابوعلی بن استاد ہر مزکے مقابلہ پر امداد کے لئے تیار ہوجائے اور فوراً خوزستان کا راستہ اختیار کیجئے ورنہ معاملہ نا زک ہوجائے گا۔ چنا نچہ بہاء الدولہ سامان جنگ وسفر درست کر کے خوزستان کی طرف چلا۔ قنظر ہ بیضاء بنج کر بڑا و کیا۔ ابوعلی بن استاد ہر مزے چند لڑائیاں ہوئیں ابوعلی نے رسدوغلہ کی درآ مہ بند کردی۔ بہاء الدولہ کالشکر پریشان ہوگیا تب بہاء الدولہ نے بدر بن حسویہ نے بچھ سامانِ خورد نی روانہ کیا۔ لگانے بچھانے والوں نے ابوعلی بن اساعیل کی طرف سے بہاء الدولہ کے کان بھرنے شروع کردیے۔ قریب تھا کہ از بار کی گھٹا کیں اس کے سر پر چھا جا تیں۔ اساعیل کی طرف سے بہاء الدولہ کے کان بھرنے شروع کردیے۔ قریب تھا کہ او بار کی گھٹا کیں اس کے سر پر چھا جا تیں۔ است علی صمصام الدولہ کورے جانے کی خبر آگئی جنگ اور مخالفت کا قصہ تمام ہو گیا ہم مصالحت ہوگئی اور زمام حکومت بہاء الدولہ کے قبطہ اقتدار میں آگئی۔

قل صمصام الدولد: جیسا که آپ او پر پڑھ کیے ہیں ابوالقاسم اور ابونصر پسران بختیار مقید سے ان ودنوں نے محافظین قلحہ کو ملالیا اور قلعہ سے نکل آئے کر دوں کا ایک گروہ ان کے پاس آکر جمع ہوگیا۔ اتفاق سیک انہی دنوں ہیں صمصام الدولہ نے اپی فوج کا جائزہ لیا تھا اور تقریباً ایک ہزار آ دمیوں کوجن کا نسب دیلی نہیں فابت ہوا تھا فوج سے نکال دیا تھا ہے ہم غفیر بھی بختیار کے لڑکوں سے جاملا۔ بہت بوی جمعیت ہوگئی۔ ارجان کی طرف بڑھے ابوجعفر استاد ہر مزان دنوں وہیں تھے متھا دونوں سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ ابوجعفر شکست اٹھا کر بھا گا اور روپوش ہوگیا ان لوگوں نے اس کے ابوان حکومت اور مکان کولوٹ لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے صصام الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ صصام الدولہ شکست کھا کر دو و مان (شیراز سے دومنزل کے بعد ان لوگوں نے اس کے قاصلہ پر) بھاگ آیا۔ والی رود مان نے صمصام الدولہ کو گرفٹار کر لیا۔ ابن نھر بن بختیار نے پہنچ کر والی رود مان سے صصام الدولہ کو گرفٹار کر لیا۔ ابن نھر بن بختیار نے پہنچ کر والی رود مان سے صصام الدولہ کو گرفٹار کر لیا۔ ابن نھر بن بختیار نے پہنچ کر والی رود مان سے صصام الدولہ کو لیا اور اس کی حکومت فارس کے نویں برس ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ میں قید حیات سے سبکدوش کر لیا اور اس کی مار ڈالا اور اس کے مکان میں دفن کر دیا۔ جب بہاءالدولہ فارس کے ایس برقابض ہوا تو اس نے اس کا فیش کو مقابر بنو ہو ہیں میں جا کروٹن کیا۔

بہاء الدولہ کا فارس اور خوزستان برقیضہ : صمام الدولہ کے لیک بعد ابوالقاسم اور ابونھر پسران بختیار فارس بر قابض ہو گئے ان لوگوں نے ابوغلی بن استاد ہر مزکے پاس بیام بھیجا بلانے کی کوشش کی اور بیام پیش کیا کہ آؤہم اورتم اور نیز وہ دیلم جو تمہارے ساتھ ہیں باہم عہد و بیان کرلیں اور بہاء الدولہ سے لڑیں ابھی ابوعلی کوئی جواب انکاروا قرار کا نہ دیے پایا تھا کہ بہاء الدولہ نے بھی اس سے خط و کتابت کی۔ اسے اور ان دیلم کو جو ان کے ہمراہ تھے امن دینے کا اقر ارکیا اور ہر طرح کاسلوک کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ابوعلی کو خت فکر بیدا ہوئی چونکہ ابوعلی نے اس سے پہلے پسران بختیار کے دو بھا تیول کوئی کر ڈالا تھا اور ان دونوں کو قید کیا تھا اس وجہ ہے اس نے بہاء الدولہ کے میل جول کو ترجے دی۔ باقی رہے دیلم جو اس کے ہمراہ سے انہوں نے ان ترکوں کے خوف سے جو کہ بہاء الدولہ کے مطنے سے انکار کیا تا ہم ابوعلی انہی دیلمیوں کے ساتھ رہا اور اس مضرف فنی میں پڑا رہا۔ یہاں تک کہ سر داروں کی ایک جماعت کو بہاء الدولہ کے پاس روانہ کیا ان لوگوں نے اس سے عہدو بیان لیا اور اس پراعتا دکر کے سب کے سب اس کے پاس چلے آئے اجواز کی طرف بڑھے۔ پھر دامہر مزاور ارجان کی جانب کیا ناور اس پراء الدولہ نے آہدا کی طرف بڑھے۔ پھر دامہر مزاور ارجان کی جانب گئے ، غرض کہ بہاء الدولہ نے آہدة آہدة تا مہدتہ اس ایر فیصلہ کے بات بھی کہ کیا۔

اس کے بعد اپنے وزیر السلطنت ابوعلی بن اساعیل کو فارس کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ شیراز کے باہر ایک کھلے میں بین پڑاؤ ڈالا۔ پسران بختیار ان دنوں شیراز ہی میں تھے دونوں فریقوں میں تھے۔ اور ان دونوں سے ملیدہ ہوکر ابوعلی کی فوج میں آگئے جس سے میں پسران بختیار کے بعض ہمراہی ابوعلی وزیر سے لیے اور ان دونوں سے علیحہ ہوکر ابوعلی کی فوج میں آگئے جس سے پسران بختیار کو شکست ہوئی ابوعلی نے شیراز پر قبضہ کرلیا ابونھر بن بختیار بلا دریلم بھاگ گیا اور اس کا وزیر السلطنت ابوالقاسم بدر بن حسویہ کے باس چلا گیا اور قیام پزیر ہوا۔ خاتمہ جنگ کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی نے فتح کا نامہ بشارت بہاءالدولہ کی خدمت میں روانہ کیا چنانچہ بہاءالدولہ اس خوشجری کوئن کر شیراز آیا اور قریم رود مان کو تباہ اور پایال کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد ابواز جا کرسکونت افتیار کی دارالخلافت بغداد میں اپنی جگہ ابوعلی بن جعفر معروف بہاستاہ ہر مرکو متعین کیا اور عمید الحراق کا لقب مرحمت فر مایا۔ ان واقعات کے بعد سے ملوک دیلم نے مستقل طور سے ابواز (بلاد فارش) میں سکونت افتیار کی اور مدت دراز تک عراق کے حکمران رہے۔

ا پونھر بن بختیا رکافتل جس وقت ابونھر بن بختیار کافدم بلا دیکم میں مستقل طور سے جم آبیا اس وقت اس نے ان دیلی فوجوں کو ملانے کی گوشش کی جو فارس اور کر مان میں تھی اور ان سے خط و کتابت شروع کی ۔ چنا نچہ دیلی فوجیس اور بہت سے اکرا دا ابونھر کی تحریر کے مطابق فارس آ کر جمع ہو گئے ابونھر نے ان لوگوں کو سلے کر کے کر مان پر دھاوا کر دیا۔ اس وقت کر مان میں ابوجعفر بن سیر جان حکومت کر رہا تھا موقع مناسب نہ پایا جرفت کی طرف بڑھا اور اس پر قابض ہو گیا قبضہ جرفت کے بیس ابوجعفر بن سیر جان حکومت کر رہا تھا موقع مناسب نہ پایا جرفت کی طرف بڑھا اور اس پر قابض ہو گیا قبضہ جرفت کے بعد آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اکثر بلا دِکر مان کو دیا لیا۔ بہاء الدولہ کو اس کی خبرگی فوراً اپنے وزیر السلطنت ابوعلی بن اساعیل کو ایک فوج کے ساتھ ابونھر کی سرکو بی اور جنگ کے لئے روانہ کیا۔ جو س بی ابوعلی جرفت کے قریب بہنچا اہل جیرفت نے اپنی فوج سے تین سور جنگ آ وروں کو منتخب کیا اور انہیں اپنی فوج سے تین سور جنگ آ وروں کو منتخب کیا اور انہیں اپونھر کو باقی ماندہ ہمرا ہی پر بشان ہو کر بھا گی ابونھر کو بیا مال کیا۔ بیوا قعدہ و سوچھ کے بیاس لے ابونھر کے باقی ماندہ ہمرا ہی پر بشان ہو کر بھا گی ابونھر کو پیا مال کیا۔ بیوا قعدہ و سوچھ کی ہے۔ آ یا۔ ابونھر کے باقی ماندہ ہمرا ہی پر بشان ہو کر بھا گی ابونے نے مس کو یا مال کیا۔ بیوا قعدہ و سوچھ کا ہے۔

وزیر ابوعلی بن اساعیل کافش: ابونفر کے مارے جانے کے بعد ابوعلی نے کرمان پر قبضہ کر کے ابوموی سیاہ چٹم کو مامور کیا اور مظفر ومنصور بہاء الدولہ کی خدمت میں آیا بہاء الدولہ نے فوراً اُسے گرفقار کر کے اس کے مال واسباب کوجھی ضبط کرلیا۔ اس گرفقاری اور خطی کا ظاہری سبب کچھ نہ تھا اور اپنے دوسرے وزیر شاپور کو لکھ بھیجا کہ ابوعلی کے تمام ممبر ان خاندان اور اعزہ و اقارب اور دوستوں کو گرفقار کرلو۔ وزیر شاپور کو بلاوجہ گرفقاری سے پس و پیش ہوا' اس وجہ سے ان لوگوں کو بھاگ نگلنے کا موقع ظاہر بن خلف اور ابوموسیٰ کی جنگ ہم او پرتحریر کے ہیں کہ ظاہر ابن خلف اپنے باپ خلف بن احمد ہمتائی کی اطاعت مجھور کر اس کے مقابلہ پر جنگ کے لئے آیا تھا چنا نچاس کا باپ کا میاب ہوااور ظاہر شکست کھا کر کر مان کی طرف چلا گیا ارادہ بیتھا کہ موقع پاکر پر قابض ہو جاؤں ۔ گورز کر مان اپنی کا بلی اور آرام طبی کی وجہ سے ظاہر بن خلف کے بردھت ہوئے وصلوں کی روک تھام نہ کر سکا متبجہ بیہ ہوا کہ تھوڑ ہے ہی دن میں ظاہر کی جمعیت بڑھ گئی اطراف و جوائب کے امراء جو گورز کر مان کے خالف سے اس سے ل گئے ظاہر نے ان لوگوں کو سلے کر کے جیر دفت پر دھاوا کر دیا جیر دفت اور اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگیا۔ یہ واقعہ اوس ہوگا ہے۔ ابوموسیٰ سیاہ چٹم کو اس کی خبر گئی گورز کر مان پر بے حد خصہ ہوا اور اپنی فوج کو مرتب کر کے کہا ہو گئا ہم بن خلف کو شکست ہوئی ابوموسیٰ نے اس کے مال واسپا ہوگوٹ کے ساتھ ویلی فوج کو مرتب کر کے کہا ہو گئا ہم کا دور دورہ جیسا کہ شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا بھر قابض ہوگیا۔ اس اثناء بیں بہاء الدولہ نے ابوجعفر استاد ہر مزکوا کیک بڑی فوج کے ساتھ کر مان کی طرف روانہ کیا ابوجعفر نے بھی ظاہر کو بچستان کے باہر شکست دی اور کر مان پر قبضہ کر لیا۔ ویلم کا دور دورہ جیسا کہ اس سے پہلے تھا کر مان میں وہ می دورد درہ و گیا۔

بنو عقبل كا محاصر أمدائن قرداش بن مقلد نے ٣٩٣ جيس بنو عقبل كائك گروه كوملك گيرى كى غرض سے روانه كيا تھا چنا نچهاس نے مدائن پہنچ كرمحاصره كرليا۔ بهاء الدوله كے نائب (ابوجعفر حجاج بن ہرمز) نے اس خبر كوئن كرصف شكن فؤجيس ان كے مقابله كے لئے روانه كيں۔

بنوعقیل اور بنواسد کی یا مالی: چنانچہ بنوعیل کے گروہ نے مدائن کے حاصرہ سے ہاتھ تھنج کیا۔ اس کے بعد بنوعیل اور بنو اسد میں سے ابوالحسن بن مزید شفق ہوکر ملک گیری کے لئے نظے ابوجعفر تجاج مقابلہ کی غرض سے تم تفویک کر میدان میں آیا فاجہ کو بھی شام سے بلا بھیجا۔ دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہوگئی شخت اور خوزیز جنگ کے بعد ابوجعفر کوشکست ہوئی گفکرگاہ لوٹ لوٹ لیا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ شکست کھا کر بھاگا اور اپنی گئی ہوئی قوت کو جمع کر کے پھر اطراف کوفہ میں خم تھونک کراؤ نے لوٹ لیا گیا اس کے بعد پیر دوبارہ شکست کھا کر بھاگا اور اپنی گئی ہوئی توت کو جمع کر کے پھر اطراف کوفہ میں خم تھونک کراؤ نے کے لئے آیا۔ اس واقعہ میں بنوعیل اور بنومز پداسدی کوشکست ہوئی نہایت بری طرح پا مال کئے گئے۔ بنومز پداسدی کے قبتی زیورات نفیس نفیس اسباب عمدہ محمدہ کیڑے اور بہت سامال جھے زمانہ کی آئھوں نے شد یکھا ہوگا اور شکا ٹول نے ساہو

ا پوجعفرا ورا بوعلی میں جنگ جونی ابوجعفر جاج وار الخلافت بغداد سے بنوقیل کی سرکو بی کی غرض سے نکلا۔ اوباش اور جرائم پیشہ کی بن آئی۔ غارت گری قبل اور لوٹ مار کا باز ار گرم ہو گیا۔ بہاء الدولہ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ ابوعلی بن جعفر معروف بداستا و ہرمز کوعراق کی حفاظت اور اس میں امن وامان قائم کرنے کی غرض سے فوراً دوانہ کیا۔ ابوجعفر کواس کی خبرلگ گئی نہایت برہم ہوا' اطراف کوفہ میں دیلم اور تر کوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آیا اتفاق پید کہ ابوجعفر کو شکست ہوئی ابوعلی نے نہایت مردانگی سے اطراف کوفہ کواس کی لوٹ مارہے بچایا اس کے بعد ابوعلی خوزستان کی طرف چلا گیارفتہ رفتہ سوس تک پہنچا اس اثناء میں پی خبر سننے میں آئی کہ ابوجعفر فوجیں فراہم کر کے پھر کوفہ کی طرف آ گیا ہے یہ سنتے ہی فوراً لوٹ پڑا دونوں فریقوں میں لڑائی کا نیز ہ گڑ گیا ابھی لڑائی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا کہ ۳۹۳ھ میں بہاءالدولہ نے ابوعلی کو تھم بھیجے دیا کہتم ابوجعفر کی جنگ ملتوی کر کے ابن واصل سے جنگ کی غرض سے بھر ہ چلے جاؤ۔ چنانچے ابوعلی ابوجعفر کی جنگ سے ہاتھ تھنچ کر بھرہ چلا گیا این واصل سے اور ابوعلی سے متعد دلڑ ائپیاں ہوئیں جیسا کہ ہم یہ حالات ملوک بطیحہ میں بیان کریں گے قصہ مخضر ابوعلى دارالخلافت بغداد كي جانب واپس ہوا'ابدِجعفر'فلج حامي (براوخراسان) ميں اثر ااور قيام كرديا۔ فلح حامي عميد الجيش ابو علی کی جا گیر تھی اس کا حاکم آخری ہے میں مرگیا تھا ابوعلی نے اس کی جگہ ابوالفضل بن عنان کو ما مورکیا تھا اس وقت بہاء الدوله بقرہ میں ابن واصل سےمصروف جنگ تھا ابوجعفر وغیرہ کو بیر خبر معلوم ہوگئ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے بر دلی نے دلوں میں گھر کرلیا جماعت میں تفرقہ پیدا ہو گیا' ابن مزید اسدی اپنے مقبوضہ ملک چلا گیا ابوجعفر اور ابن عیسی نے حلوان جا کر دم لیا۔ بهاء الدوله اورا بوجعفر: پچھ صربعدا بوجعفر نے بہاءالدوله کی خدمت میں معذرت کا خط بھیجامعا فی کی درخواست کی بهاءالدوله نے درخواست کو تبولیت کا درجہ عنایت کیا چنا نچہ ابوجعفر مقام تشتریں حاضر خدمت ہوالیکن بہاء الدولیہ نے اس خیال سے کہ مبادا ابوعلی کواس سے نفرت پیدا ہو جائے کچھ زیادہ توجہ نہ دی پھر بہاءالدولہ کو بدرین صنوبید کی پڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا' حسد کی آ گ بجڑک آٹھی فوجیں تیار کر کے بدر کی طرف بوھابدرنے مصالحت کا پیام دیا بہاءالدولہ نے اس کو قبول نہ کیا اور واپس آ گیا اس میں ابوجعفر حجاج بن ہرمزنے مقام آ موار میں سفر آخرت اختیار کیا اور دنیا کے تمام جھگڑوں سے چھوٹ گیا۔

مجد د الدوله كى گرفتارى : آپ اوپر پڑھ چكے ہیں كەمجد دالدوله ابوطالب رستم بن فخر الدوله بھدان اور قرمیس پر حدود عراق تک حاکم بنایا گیا تھا اور دونوں حکومتوں کی زمام حکومت اس کی ماں کے قبصہ افتدار میں رہی وہی ان بلا دیر حکمر افی كرتى تقى جب مجددالدولد نے قلمدان وزارت ابوعلى بن على بن قاسم كوسرد كيا تو امراء دولت نے اس سے أنكار كيا۔ مجددالدوله کو بھی اپنی مال سے خوف پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بیٹے سے مشتبہ ہو کر رے سے نکل کر قلعہ میں جا تھہری قلعہ کی حفاظت پرلوگوں کو مامور کیا پھر دھوکا سے قلعہ سے نکل کر بدر بن حسوبیہ کے پاس جائینچی۔امداد کی درخواست کی استے میں اس کا بیٹاشس الدولہ بھی ہمدان سے فوجیس لے کرآ گیا۔ بدرین حنوبیان دونوں کے ساتھ کا معرض میں مجد دالدولہ سے اڑنے کے لئے چلا۔ چنانچےاصفہان پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیااور ہرورتیج اس پر قبضہ کرلیااوراصفہان کی زمام حکومت پرمجد والدولہ کی ماں کے قبضہ اقتدار میں آگئی۔مجد دالدولہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور حکومت کی کری پرشمس الدولہ کو بٹھایا۔ بدر بن حسوبیہ اینے دارالحکومت واپس آیا۔

ما در مجد دالدوله اور بدر میں ناجا فی : پر ایک برس کے بعد مجد دالدوله کی مال کوش الدولہ سے بدگانی پیدا ہوئی مجد دالد ولہ کو قید سے نکل کر تخت حکومت پر مشمکن کیا۔ مثم الدولہ ہمدان کی طرف بھاگ گیا۔ بدر بن حسوبہ کواس سے بے حد علاء الدين ابوحفض: علاء الدين بن ابوحف بن كاكوية اس عورت (مادر مجد دالدوله) كا مامول زاد بھائى تھا۔ قديم فارى زبان ميں كاكويہ ماموں كو كہتے ہيں اس وجہ سے علاء الدين ابن كاكويہ كہلا يا گيا اسے مجد دالدوله كى مال فے اصفہان كى م حكومت پر مامور كيا تھا جب اس كى جگہ حكومت ميں اضطراب پيدا ہوا تو ابن كاكويہ بہاء الدوله كے پاس عراق چلا گيا اوراس كے پاس تضرار ہا۔ جب مجد دالدوله كى مال كے قبطة اقتدار ميں زمام حكومت آگئ تو ابن كاكويہ عراق سے اس كے پاس چلا آيا اس نے اسے پھراصفہان كى حكومت پر مامور كيا اس سے اس كى قدم حكومت وسلطنت پر جم كے اس كے بعد اس كى اولا د اصفہان برحكم انى كرنے لكى جيسا كه آئندہ ہم ان كے حالات كے شمن ميں بيان كريں گے۔

بہاءالدولہ کی مراجعت بغداد: ابجعفراستاد برمزعضدالدولہ کا عاجب اوراس کے فاص الخواص میں سے تھا ابوجعفر نے اپنے بیٹے ابوعلی صعمام الدولہ بن عضد الدولہ کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ جب صعمام الدولہ مارا گیا تو ابوعلی بہاء الدولہ کے باس چلا آیا۔ بہاء الدولہ کوعراق میں جب یہ خبر پینی کہ دارالخلافت بغداد میں اس کی غیر عاضری کے زمانے میں شخت شورش بیدا ہوگئی اوراوباشوں اور جرائم پیشا شخاص نے لوٹ مارشروع کردی ہے تو بہاء الدولہ نے اپنی جگہ عراق کی حکومت پر فخر الملک ابوطالب کو مامور کیا اور خود دارالخلافت کی طرف چل کھڑ اہوا۔ امراء دولت اراکین سلطنت اور بڑے بڑے عہدہ دارای سندے ذی المجبر میں بہاء الدولہ سے ملئے کے لئے آئے۔ بہاء الدولہ نے ایک فوج دارالخلافت بغداد سے ابوالشوک سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی بہاں تک کہ ابوالشوک کی شورش ختم ہوگئی۔

ابوالحسن بن مزید اور سلطان : دوالسعا دتین نے ان میں سے چندلوگوں کو گرفتار کرلیا لیکن کچھ دن بعدر ہا کر دیا ان لوگوں نے دوالسعا دتین کو گرفتار کرنے کا قصد کیا۔ دوالسعا دتین سے بات تا ڑ گیا اوران لوگوں کومعہ سلطان کے پھر گرفتار کرلیا اور پا بہزنجیر دارالخلافت بغداد بھیج دیا بچھ عرصہ بعد ابوالحسٰ بن مزید کی سفارش سے پھر رہا کر دیے گئے ان لوگوں نے حسب عادت پھرفتل و غارت گری پر کمریں با ندھیں تو مہم میں عاجیوں کے قافلے سے بھڑ گئے اور اُسے لوٹ لیا۔ فخر الملک نے

ا اصل کتاب میں سامیارت نہیں ہے۔

بہاء الدولہ كى وفات ان واقعات كے بعدسوس ير ميں نصف اول گزر چكاتھا كہ بہاءالدولہ ابونفر بن عضدالدولہ نے مقام ارجان (عراق) ميں وفات يائى۔مشہدعلیٰ ميں اپنے باپ كے پاس مدفون ہوا چوہيں برس حكومت كى۔

سلطان الدوله ابوشچاع اس كے بعداس كابيا سلطان الدوله ابوشجاع تخت حكومت برسمكن موا-ارجان سے شيراز آيا ايخ ايك بعائى ابوالفوارس كوكرمان كى كورزى ايت ايك بعائى ابوالفوارس كوكرمان كى كورزى مرحت كى - مرحت كى -

ستمس الدوله اور مجد والدولة : آپ او بر بڑھ بچے ہیں کہ ٹس الدولہ بن فخر الدولہ بحد ان برسمکن ہوا تھا اور اس کا بھائی مجد والدولہ تخت آ رائے حکومت رہ بوا تھا اور اس کی مان دونوں حکومتوں کی گران اور سیاہ وسفید کرنے کی ما لک تھی 'بدر بن حسویہ کردوں کا سر دارتھا اس سے اور اس کے بیٹے ہلال سے جھڑ اہو گیا تھا ایک دوسر ہے سے گھ گئے تھے دونوں میں متعد دلؤائیاں ہوئیں جنہیں ہم ان کے حالات کے خمن میں تجریر کریں گے ۔ شمس الدولہ کے اکثر شہروں پر قابض ہو گیا تھا اور وہاں کے مال واسباب کو دیا لیا تھا جیسا کہ ان کے حالات کے سلسلہ میں تم آئیندہ پڑھو گے اس کے بعد شمس الدولہ نے رے در کے طرف قدم بڑھایا مجد دالدولہ نے رہے چھوڑ دیا نہا وند چلا آیا اس کے ہمراہ اس کی ماں بھی تھی ۔ شمس الدولہ نے رہے پر قبضہ کرلیا اپنے بھائی اور ماں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فوج کو بہت سے دنوں سے مشاہر ونہیں ملا تھا۔ آئے دن اور ایوں کی جور ہوکر وجہور ہوکر ویا ہوگیا لوگ وظائف اور تخواجیں طلب کرنے گئے شمس الدولہ بجبور ہوکر ہوگئے ۔ مدان واپس آیا اور اس کا بھائی مجد دالدولہ اور اس کی ماں بجبور ہوکر کے اور قابن ہوگئے ۔

فخر الملک ابوطالب کافمل ابوطالب کافمل ابوجرد من بن سہلان ایک مدت سے قر داش کے پاس چلا گیا تھا۔ قر داش نے اسے اپ پاس کمال عزت سے تھر ایا۔ سلطان الدولہ نے اس کی جگہ عہد ہ وزارت پر ابوالقاسم جعفر بن فسانجس کو مقر رکیا رہے الاول ۱۳۷۹ ھے میں سلطان الدولہ نے اپنے گور زعراق اور اس کے وزیر السلطنت فخر الملک ابوطالب کو گرفآر کر کے قیدِ حیات سے سبکدوش کردیا۔ ساڑھے پانچ سال عہد ہ وزارت پر رہا۔ اس کا مال واسباب سلطان الدولہ نے ضبط کر لیا جس کی مالیت ایک کر وہتھی

 سلطان الدول اورا بن سهلان و سلطان الدول ناسل الدول الدول المان قائم بوگیا اس و ایک جماعت کوتل کرڈ الا فتنہ و فساد فرو ہوگیا اس المان قائم بوگیا اس عرصہ میں دارالخلافت بغداد کو دوانہ ہوا۔ ای سنہ کے ماہ رہے الثانی میں بغداد پہنچا۔ اوباش آبر باختہ اور بدمعاش بھاگ نظے عباسیوں کے ایک گروہ کوشچر بدر کیا ابوعبداللہ ابن نعمان فقیہ شیعہ کو بھی نکال با ہر کیا دیلمی فوج کو دارالخلافت بغداد کے اطراف و جوانب میں شہرا کرواسط والیس آیا دیلمی و اور ترکوں میں فساد کی شہر گی الرائی کا نیز ہ گڑ گیا۔ چند دیلمی سردارا بن سہلان کی شکایت لے کرواسط سلطان الدولہ کے ان لوگوں کو اپنے پاس شہرالیا اس کے بعد ابن سہلان کو طرکھ این سہلان کو خطر کی پیدا ہوا بو و فقا جیہ کے پاس بھاگ گیا۔ تھوڑ ہے دن قیام کر کے موصل جا پہنچا پھر موصل سے نکل کر بطبحہ جا کر اس سہلان کو بین ہوا۔ سلطان الدولہ نے ابن سہلان کی گرفتاری اور جبتو میں فوجیس روانہ کیس چونکہ شرائی (وائی بطبحہ نے) ابن سہلان کو اپن بھرہ چلاگیا۔ حبلان کو بین میں موجہ سے سلطان الدولہ کی فوج سے معرکہ آراء ہوا اور اسے شکست فاش دی ابن سہلان کو ابن سہلان کو ابن سہلان کی گرفتاری الدولہ کی فوج سے معرکہ آراء ہوا اور اسے شکست فاش دی ابن سہلان کو اللہ الدولہ کے پاس بھرہ چلاگیا۔

سلطان الدوله اور رجی میں مصالحت: ان واقعات کے بعد رقبی اور سلطان الدولہ میں صفائی ہوگئی ای سنہ میں دیلہ وں کی کمزوری محسوں ہوئی دارالخلافت بغداد اور واسط میں عوام الناس پرٹوٹ پڑے ایک تخت ہنگامہ ہر پاہو گیا دیلی ان کی مدافعت نہ کر سکے اسی اثناء میں سلطان الدولہ نے اپنے وزیر فسانجس اور اس کے بھائی کو گرفتار کرلیا۔ قلمدان وزارت ابو طالب ذوالسعا د تین حسن بن منصور کوعن یت ہوا اور جلال الدولہ والی بھر ہ نے بھی اپنے وزیر ابوسعید عبد الوا حد علی بن ماکولا کو گرفتار کرلیا۔

ابوالفوارس: سلطان الدول نے اپنے بھائی ابوالفوارس کو کرمان کی گورنری پر مامور کیا تھا۔ کچھ دیلم اس کے باس آگئے سے اوران لوگوں نے ابوالفوارس کو سلطان الدولہ کی خالفت پر ابھارا چنا نچہ ابوالفوارس نے علم بغاوت بلند کر دیا اور بے جہ جسے میں شیراز چہنے کر قبضہ کرلیا۔ سلطان الدولہ کو اس کی خبرگی فوجیس آراستہ کر کے ابوالفوارس کی سرکو بی کے لئے جلا۔ ابوالفوارس کو جبلے ہی جملہ میں جسکت ہوئی کرمان کی طرف بھاگا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا۔ ابوالفوارس کرمان کو خبر باد کہہ کر سلطان محدود بن جسکتین کی خدمت میں بہتام بست جا پہنچا۔ محمود نے آؤ بھگت سے شہرایا الداد کا وعدہ کیا کچھروز بعد ابوسعید طائی کوایک فوج کے ساتھ ابوالفوارس کی مدد کے لئے روانہ کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان الدولہ کرمان سے دارالخلات بغداد

سلطان الدوله اورا بوالفوارس میں مصالحت سلطان الدوله نے یہ فری کے ساطان الدوله نے یہ فری کے ساطان الدوله ساتھ حرکت کی اور بلا دفارس بی کی کر ابوالفوارس کو پھر شکست دی اس نے کر مان جا کر دم لیا یہ واقعہ ۱۳۰۸ ہے کا ہے سلطان الدوله کی فوجوں نے تعاقب پر فوجیں بھیجیں ابوالفوارس کر مان چھوڑ کرشس الدوله والی بحد ان کے پاس چلا گیا اور سلطان الدوله کی فوجوں نے کر مان پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ ابوالفوارس نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی کی تھی اس وجہ سے محمود بن مجانگین کے پاس خلال مان پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ ابوالفوارس نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی کی تھی اس وجہ سے محمود بن مجانگین کے پاس شکست کے بعد نہیں گیا۔ القصہ تھوڑ ہے دنوں بھران میں قیام کر کے مہذب الدولہ والی بطبح کے پاس چلا گیا۔ مہذب الدولہ نے کمال عزت واحر ام سے اپنے مکان میں تظہر ایا اس کے بھائی جلال الدولہ نے بہت سامال بھیج و یا اور اپنے پاس بلا بھیجا ابوالفوارس نے انکاری جواب دیا اس کے بعد اس سے اور اس کے بھائی سلطان الدولہ سے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نظری میں خواب دیا اس کے بعد اس سے اور اس کے بھائی سلطان الدولہ سے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نظری الدولہ نے نظری میں خواب دیا اس کے بعد اس سے اور اس کے بھائی سلطان الدولہ سے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نظری میں میں موجوں کو بھائی سلطان الدولہ سے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نظری میں موجوں کو بھوٹر کے دول کی موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کرمان میں موجوں کرمان میں موجوں کو بھوٹر کی موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کے موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کے موجوں کرمان موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کرمان میں موجوں کی موجوں کے موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی موجوں

مشرف الدوله اورسلطان الدوله : الم هين فوج نے دارالخلافت بغدادی سلطان الدوله کے خلاف بغاوت کر دی اور مشرف الدوله کی حکومت کا اعلان کردیا سلطان الدوله نے ان کی گرفتاری کی کوشش کی گرکامیاب نہ ہوا تب واسط کی طرف چلے جانے کا قصد کیا۔ فوج نے مطالبہ کیا گراپ بھائی مشرف الدلہ کو ابنا نائب مقرر کئے جائے۔ سلطان الدوله نے بھا۔ مجوری مشرف الدوله کو بنا نائب بنایا اور واسط کی طرف روانہ ہوا۔ پھرا ہواز کے خیال سے واسط سے بغداد کی طرف چلا۔ اگر چدان دونوں بھائیوں نے کسی صلحت کی وجہ سے این اگر چدان دونوں بھائیوں نے کسی کو ابنا نائب بن بنایا کو حاف اٹھایا تھا گرمشرف الدوله نے کسی صلحت کی وجہ سے این سہلان کو دوبارہ عراق کی حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا۔ جب سلطان الدولہ تشتر پہنچا تو اس نے ابن سہلان کو خط کھا اور ہلا لیا۔ سہلان کو دوبارہ عراق کی حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا۔ جب سلطان الدولہ تھا تا ہوائی الدولہ نے قلمدان و دارت سپرد کر دیا وراہواڈ کی طرف قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ابن سہلان نے اہواز کولوٹ لیا۔ ترکوں نے جو اس وقت اہواز میں تھے مقابلہ کیا اور مشرف الدولہ کی حکومت کا اعلان کیا۔ سلطان الدولہ کی فوجیں ناکام واپس آئیس۔

ا بن گاکو به کا ہمدان مرفیضہ بیٹس الدولہ بن بویہ والی ہمدان نے وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا ساء الدولہ تخت ہو حکومت برشمکن ہوا۔ فرہاد بن مرواو تک کویز دجر دکی حکومت ساء الدولہ نے آنھوں میں کا نٹاس کھٹک گئی فوجیس آراستہ کرکے فرہاد کو جاگیحر ارفرہاد نے علاء الدولہ بن کا کویہ سے امداد طلب کی علاء الدولہ نے فرہاد کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عطا کیا اور اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیں ۔ چنانچ ساء الدولہ کو فرہاد کے محاصرہ اور جنگ سے ہاتھ کھنچ نا پڑا۔ اس کے بعد علاء الدولہ اور فرہاد نے ہمدان کی طرف قدم ہر تھایا اور پہنچ ہی محاصرہ ڈال دیا۔ ہمدان کی فوجیس تاج الملکھ ہی کی ماتحتی میں (سپہ سالارساء الدولہ) مدافعت کے لئے تکلیں اور بر ورتیخ علاء الدولہ کا محاصرہ اٹھالیا علاء الدولہ شکست کھا کرجر با ذقان پہنچا اثناء راہ میں اس کی فوج کا اکثر حصہ برف اور سردی سے ہلاک ہوگیا۔

تاج المملك قو ہى كى تيا ہى تاج الملك قوى نے علاء الدولے كا تعاقب كيا اور جرباذ قان پہنچ كرعلاء الدولہ پرمحاصره ڈالا علاء الدولہ نے ان تركوں كو ملاليا جوتاج الملك قوى كے ہمراہ تھاس سے تاج الملك كر ور ہو گيا اس كا سارالشكر منتشر ہو گيا۔
تاج الملك بحال پر بيثان ہمدان كى جانب لوٹا۔ علاء الدولہ نے ساء الدولہ پر غلبہ حاصل كرليا نام كى بادشاہت رہ گئ خراج دينے لگا۔ اس كے بعد علاء الدولہ نے تاج الملك كا اس قلعہ ميں محاصره كرليا يہاں تك كه تاج الملك نے تنگ آ كرام ن كى ورخواست كى علاء الدولہ نے امن ديا اس ساء الدولہ كے ساتھ اپنے ہمراہ لئے ہوئے ہمدان گيا اس پر اور اس كے كل صوبہ پر كاميا بى كے ساتھ فبضة كرليا۔ ديلمى سرداروں كے ايك گروہ كو گرفتار كر كے جيل ميں ڈال ديا اور چند سرداروں كو تل

ہمدان پر قبضہ کرنے کے بعد ابوالشوک کر دی کے ملک کا قصد کیا مشرف الدولہ نے ابوالشوک سے درگز رکرنے کی سفارش کی چنانچ علاءالدولہ نے اس سفارش کو منظور کرلیا اور اپنے دار الحکومت واپس ہوا بیدواقعہ ۱<u>۳ م ج</u>کا ہے۔

وزیر ابوالقاسم: چونکی عزر خادم مشرف الدولہ کے پاپ اور داداکی خدمت میں رہاتھا اس وجہ سے عزر خادم مشرف الدولہ پر
غلبہ حاصل کئے ہوئے تھے اور اثیر کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بنو بویہ کی دولت وحکومت میں جو چاہتا تھا کرگز رتا تھا۔ امراء
دولت اور فوج پر اس کی جابرانہ حکومت تھی۔ وزیر السلطنت موید الملک رقحی نے عزر خادم کے سی حاشیہ نتین یہودی سے ایک
لاکھ دینار کسی ذریعہ سے وصول کر لئے تھے۔ عزبر خادم نے مشرف الدولہ کے کانوں تک پیزبر پہنچا دی۔ مشرف الدولہ نے باور خالا کے مشرف الدولہ نے باور مضان ۱۲ سے جاری تھے جو مصر خوال کر کے ناصر الدولہ بن ہمدان کو عہدہ وزارت عنایت کیا پھے حرصہ بعد مشرف الدولہ نہ بدا نے اسے خلفاء عبیدین کے پاس بھے دیا۔ خلف میں اس کا بیٹا ابوالقاسم حسین بیدا ہوا۔ حاکم نے اس کے باپ ناصر الدولہ کو کسی الزام میں قبل کر ڈالا۔ ابوالقاسم مفرج بن جراح امیر طے کے پاس شام بھا گ
کیا اور عبیدیوں کے خلاف ابوالفتوح امیر مکہ کو ابھار نے لگا۔ ابوالفتوح نے اسے بلا بھیجا۔ دملہ میں ابوالفتوح کی امارت کی بیت کی گئ فوجیں آراستہ کر کے مصر کی جانب برخ ھا اور بہت سامال تاوان جنگ لے کر ابوالفتوح کہ دواپس آیا اور ابوالقاسم عبال کیا دوان جنگ لے کر ابوالفتوح کہ دواپس آیا اور ابوالقاسم عبرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔

وزیرا بوالقاسم کی معزولی: ظیفہ قادر باللہ کواس کی خرلگ گئی تھے بھیج دیا کہ ابوالقاسم کواپی خدمت سے نکال دو خریب
ابوالقاسم نے موصل کا راستہ اختیار کیا والی موصل نے ابوالقاسم کوفلد ان وزارت سپر دکر دیا۔ پچھ کو صدید زمانہ کے اختلاف
کی وجہ سے شاہی عتاب میں گرفتار ہو گیا اور معزول کر دیا گیا۔ پھرعراق کی جانب واپس ہوا نو بی بخسمت سے پچھا ہے
انفا قات پیش آئے کہ مشرف الدولہ نے اسے وزارت کا عہدہ عنایت کر دیا کم بختی جوآئی تو فوج کے ساتھ ذیا دتی اوران پر
عکومت کرنے لگا ترکوں نے شور وشر مچایا بعناوت کر دی۔ اس کے میل جول کی وجہ سے عزم خادم بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو
گیا۔ دونوں بحال پریشان سند بیدی طرف نکل بھا گے مشرف الدولہ بھی اس کے ساتھ تھا قر داش نے ان لوگوں کوعزت و
اخر ام سے تھمرایا اور بردی آئو بھگت سے بیش آیا۔ چندروز بعد بیلوگ اواما کی طرف چلے گئے۔ ترکوں کوا پنے کئے پریمامت
ہوئی۔ مرتضی اور ابوالحن زینمی کومشرف الدولہ کی خدمت میں بھیجا معافی کی اور واپس آنے کی درخواست کی۔ ابھی کوئی
دارالخلافت بغدادوا پس لے گئے۔

والمراجع والمنافي المنافي المنافية والمنافية و

 $(\mathbf{d}_{k}(\mathbf{p}, \mathbf{w}), \mathbf{d}_{k}(\mathbf{w}), \mathbf{d}_$ 

rafiger and a resident property of the control of

Not the feet of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

wealthis to the entrolling any warm of a property to the entrolling to the control

医复数 医二甲二甲磺胺 医抗糖性毒素 化多糖异物

Control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

 $\label{eq:continuous} \mathcal{L} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left( \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right) \right\} = \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\} + \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\} = \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\} + \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\} = \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\} = \left\{ \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_$ 

## ٨١:ٻُ

#### ابوكاليجار بن سلطان الدوله

•

## جلال الدوله بهاءالدوله

ŝ

## علاءالدوله ابوجعفر بن كاكوبيه

سلطان الدوله ابوشجاع بن بہاء الدولہ والی قارس نے مقام شیراز میں واعی اجل کولیک کہر کرسفر آخر نت اختیار کیا محمد بن مکرم کواس کے مزاج میں بہت بڑارسوخ تھا اوراس کی حکومت کا منتظم اوروز پرتھا۔اس کا میلان طبع سلطان الدولہ کے بیٹے ابوکا لیجار کی طرف تھا اوراس وقت اہواز کا گورزتھا۔

ابوکا ایجارا ورا بوالفوارس کی جنگ سطان الدولہ کے سرے بعد ابوکا ایجار کو تھ کو مت پر شمکن کرنے کی غرض سے محد بن مکرم نے بلا بھیجا۔ ترکوں کی خواہش یقی کہ ابوکا ایجار کے پیچا ابوالفوارس والی کر مان کو عبائی جائے چنا نچرتر کی فوجوں نے ابوالفوارس کو کر مان سے بلالیا۔ محد بن مکرم کواس سے خطرہ پید ہوا ابوالمکارم اس کا ہم خیال تقابہ خیال فتتہ بھرہ کی طرف بھاگ گیا اور عاول ابوم صور بن ما فتہ ابوالفوارس کے لانے کے لئے کر مان روانہ ہوا۔ یہ محد بن مکرم کے دوستوں سے تفالبوالفوارس نے اس کی عرف ابوالفوارس نے ساملہ دوستوں سے تفالبوالفوارس نے اس کی عرف ابوالفوارس کواس سے غصہ بیدا ہوار ہم ہوکر محد بن مکرم کو گرفتار کر سے قبل کر ڈالواس بیعت کو محد بن مکرم کو گرفتار کر سے قبل کر ڈالواس بیعت کو محد بن مکرم کو گرفتار کر سے قبل کر ڈالواس کی طرف چلا ابوم صور حسن بن علی نبوی و زیر السلطنت ابوالفوارس مقابلہ برآیا تھے سان کی لڑائی ہوئی میدان جنگ ابوکا لیجار نے شیراز پر کی جاتھ کہ ہا ابوالفوارس کا گیا اور ابوکا لیجار نے شیراز پر کیا تھور ہا ابوالفوارس کا گیا اور ابوکا لیجار نے شیراز پر کیا تھور ہا ابوالفوارس کا گئارگاہ لوٹ لیا گیا ۔ فکست اٹھا کر بحال پریشان کر مان کی طرف بھاگا اور ابوکا لیجار نے شیراز پر کیا تھور ہا ابوالفوارس کا گئارگاہ لوٹ لیا گیا ۔ فکست اٹھا کر بحال پریشان کر مان کی طرف بھاگا اور ابوکا لیجار نے شیراز پر کیا تھور ہا ابوالفوارس کا گئار گاہ لیکھور ہا تھور ہا تھور ہا دور ان کا کو کہ کیا گئارگاہ لیکھور ہوگاں کی طرف بھاگاہ دیا گئار مطبع ہوگیا۔

ابو کا لیجار کا بلا دفارس پر قبضہ چونکہ دیلموں نے من چلی طبیعت پائی تھی آرام سے بیشنا پندنہ آتا تھا ابو کا لیجار سے جا طے اوراسے ابھار کر ابوالفوارس کی فوج سے جا جھڑ ہے ابوالفوارس مصالحت کے غرہ میں آرام کی نیندسور ہاتھا شکست کھا کر بھا گا دارالبجر ت میں جا کر دم لیا اور ابو کا لیجار نے تمام بلاد فارس کو دبالیاس کے بعد ابوالفوارس دس ہزار کر دوں کو لے کر ابو کا لیجار سے انتقام لینے کے لئے نکلا۔ مقام بیضاد اصطحر میں صف آرائی ہوئی اتفاق یہ کہ اس معرکہ میں ابوالفوارس کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی کر مان جا کر بناہ گزین ہوا اور ابو کا لیجار تمام بلاد فارس پر قابض ہوگیا ہے اس جھ میکس حکومت وسلطنت براس کے قدم جم گئے۔

شرف الدوله كى وفات: ماهِ رئيج الاول عاسم من بمقام بغداد شرف الدوله ابوعلى بن بهاء الدوله بن بويه سلطانِ بغداد في الدوله كى بن بهاء الدوله بن بويه سلطانِ بغداد في الله عنداد في الله عنداد في الله عنداد من الله عنداد من الله عنداد عن الله عنداد من الله عنداد من الله عنداد من الله عنداد عن الله عنداد عن الله عنداد عن الله عنداد عن الله عنداد عن الله عنداد عن الله عنداد من الله عنداد الله عنداد من الله عنداد عندال الدوله الله عنداد عن الله عنداد عندال الدوله الله عنداد عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الله عندال الله عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة عندال الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة ال

جلال الدوله على الدولة نهايت عجلت سے مسافت طے کر کے واسط سے بغداد پہنچا لشکر کواس کی خبر ہوان میں آ کر جلال الدولہ سے ملے اور قوت کے ذریعے سے اسے واپس کر دیا اس کے خزانے اور مال واسباب کولوٹ لیا۔ وزیر السلطنت ابوسعید بن ما کولا کو گرفتار کرلیا جلال الدولہ نے اپنے برادر پچپازاد بھائی ابوعلی کوعہدہ وزارت عنایت کیا پھر لشکر یوں نے ابو کا لیجار کو حکومت بغداد کے لئے ابھار نا شروع کیا کیونکہ ابو کا لیجاران دنوں اپنے پچپاسے مصروف جنگ تھا حیلہ وجوالہ سے ٹالنے لگا۔ وارالخلافت بغداد میں اوباشوں اور وست درازوں نے لوٹ مارشروع کردی کرخ کوجلا کر خاک وسیاہ کردیا ابوعزر نے انہیں روکالیکن و واپنی حرکات سے بازند آئے اور جب اسے اپنی جان کا خطرہ ہواتو قرداش کے پاس موصل بھاگ گیا بغداد میں ایک ہے گامہ پیراہ وگیا۔

جلال الدول كا بغداد مر قبضه جس وقت دارالخلاف بغداد مين امن وامان كا تام مث گيااور تركون في اس امركو محسوس كرليا كه ملك تباه و بر باو مود با بع عرب كرداور عوام الناس في لوث ماراور غارت گردى شروع كردى به توسب ك سب جمع موكر دارالخلافت بغداد كى طرف معذرت اور عفوتقير كے لئے رواند ہوئے ان تركوں في غلطى بيركي تھى كہ يہلے مشورہ کے بغیر جلال الدولہ کو بلا بھیجا اور جب جلال الدولہ آیا تو واپس کردیا اور ابوکا لیجار کو حکومت بغداد کی وعوت دی اس کے با وجود یہ بھی کہتے جاتے ہے کہ یعنی کہتے جاتے ہے کہ یعنی کہتے جاتے ہے کہ یعنی کہتے جاتے ہے کہ یعنی کے جاتے ہے کہ یعنی کے خاص کا جم غفیر دار الخلافت بغداد آیا شیر از ہ حکومت کو درست اور جح کرنے آمن وا مان قائم کرنے اور بعناوت ولوٹ مار کے فروکرنے کی عزص سے جلال الدولہ کو پھر بلانے کی درخواست وربار خلافت میں دی چنا نچے خلیفہ قاور نے اس درخواست کو اجازت کا درجہ عنایت فرمایا اور جلال الدولہ کو جلی کا فرمان روانہ کیا جلال الدولہ بھر ہے دار الخلافت بغداد کی جانب روانہ ہوا خلافت مآب نے ابوجعفر سمنانی کو جلال الدولہ کے استقبال کے لئے روانہ کیا بڑی آؤ بھگت سے ۱۹ میں والی ہوا خودخلافت مآب بھی سوار ہوکر جلال الدولہ سے ملئے کے لئے تشرف لائے اس کے بعد جلال الدولہ مشہد امام کاظم کی زیارت کو گیا بھر ماب سے واپس ہوکر دار الملک میں آ کر مقیم ہوا بنی وقتہ نو بت بہتے کا تھم ویا خلیفہ قادر نے مما نعت کا فرمان بھیجا با دل نخواست نئو وقت نو بت بہتے کی اجازت دی ۔ حکومت بغداد پر میمکن ہونے کے بعد جلال الدولہ نے موید الملک ابوعلی رقی کو غیر خادم کے پاس تالیف قلوب اظہار محبت اور لشکریوں کے فعل کی معذرت کی غرض سے روانہ کیا بہاں وقت قرد واش کے پاس موصل میں تھا۔

الدولہ نے موید الملک ابوعلی رقی کو غیر خادم کے پاس تالیف قلوب اظہار محبت اور لشکریوں کے فعل کی معذرت کی غرض سے روانہ کیا بہاں وقت قرد واش کے پاس موصل میں تھا۔

این کا کو بیراور اکراد علی الدولداین کا کویی نے اپنے بچا زاد بھائی ابوجھ کو نیشا پور خوست اور اس کے متعلقات کی عکومت پر مامور کیا تھا اور اکراد جو درقان کوجی اس کی قوج میں شامل کر دیا تھا اس کا سر دارالفرج بالونی تھا اس سے اور ابوجھ سے بھم دوبا دشاہ در اقلیے نہ تجند چلی ۔ رفتہ رفتہ اس کی فرح برعلاء الدولہ تک بیجی ۔ علاء الدولہ نے ان دونوں میں مصالحت کرا دی اس کے بعد موقع پاکر ابوجھ نے ابوالفرج کو بار ڈالا اکراد جو درقان نے بغاوت کر دی فتنہ و فساد کا دروازہ کھل دیا ۔ علاء الدولہ نے ایک شکر اس ہنگا مہ کو فروکر نے کے لئے روانہ کیا لیکن کچھ کا میا بی نہ ہوئی بلکہ اس پر مزید طرہ یہ ہوا کہ رسد و غلہ نہ لئے کی وجہ نے ایک شکر اس ہنگا مہ کو فروک کر نے کے لئے روانہ کیا لیکن کچھ کا میا بی نہ ہوئی بلکہ اس پر مزید طرہ یہ ہوا کہ رسد و غلہ نہ کے اوراکر اور کو فتلست دی اس فلکست کے بعد پھراکراد جو درقان کا ایک گروہ مقابلہ پر آیا علاء الدولہ نے انہیں پسپاکر کے تعاقب کیا وفد بچھاکر تا چلا گیا وفد میں اکراد جو درقان کا ایک گروہ مقابلہ پر آیا علاء الدولہ نے اس کا مزار میں مارے کے خود ولین علام میں مرگیا ۔ علی بن عمران فلم کور نے ماتھ نہ دیا وکین لڑے اور دریا اسلطنت گرفار کے گئے جو اس میا اس میں مرگیا ۔ علی بن عمران فلم کنکور میں جا کریا ہ گرین ہوا۔ بہاء الدولہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

کے نصف میں مرگیا ۔ علی بن عمران فلم کنکور میں جا کریا ہ گرین ہوا۔ بہاء الدولہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

ا بن کا کو بیرا وروکیین : وکیین جرجان ہے اپنے سسرالی رشتہ دار منوچہر قابوس کے پاس جلا گیا۔ منوچہر کا لڑکا علاء الدولہ کا داماد تھا اور علاء الدولہ نے شہر تم بطور جا گیر دے دیا تھا۔ ان واقعات کوئ کرید بھی باغی ہو گیا اپنے باپ منوچہر کے پاس فوج کی جا گیا گا کہ خط روانہ کیا۔ منوچہر اور وکیین فوجیں لے کر آئے مجد دالدولہ بن بویدرے میں ظہر آ ہوا تھا دونوں فریق گھ گئے متعدد لڑائیاں ہوئیں علاء الدولہ نے ان شکا بتوں کا حساس کر کے علی بن عمر ان سے مصالحت کر لی مصالحت کا ہونا تھا کہ وکلین اور منوچہر دے چھوڑ کر چلے گئے۔ علاء الدولہ دے ہے آیا منوچہر کو نہایت تہدید آئیز خطاکھا منوچہر کنکور نیس جا کر قلع نشین ہو گیا علاء الدولہ نے بین کران لوگوں گوئل کیا تھا۔ اس کے بعد منوچہر نے اس کے بچاز او بھائی ابوجعفر کوئل کیا تھا۔ اس کے بعد منوچہر نے اطاعت قبول کرتی مصالحت کا پیام دیا علاء الدولہ نے مصالحت کرلی اور کنکور کے بچائے دینور جا گیر بیس دیا۔

منیع بن حسان خفاجہ خفاجہ بنوعمرو بن عقبل کے خاندان سے ہیں جو کہ اطراف عراق میں بغداد کوفہ واسط اور بھرہ کے درمیان رہے تھے جو بھی بھی درمیان رہے تھے جو بھی بھی اس کے اور والی موصل سے کچھ جھڑ ہے چلے آر ہے تھے جو بھی بھی لڑائی کی صورت اختیار کر لیتے تھے بالآ خردونوں میں مصالحت کا نامہ و بیام ہونے لگا۔ چنانچے مصالحت ہوگئ اس کے بعد منبع بن حسان بحاسم میں بامعین مقبوضات دہیں کی طرف گیا اور حالت غفلت میں لوٹ لیا دہیں کو خرگئ فوراً تعاقب اور مالت غفلت میں لوٹ لیا دہیں کو خرگئی فوراً تعاقب اور مدافعت کے لئے روانہ ہوا۔ منبع نے کوفہ چھوڑ کر انبار کا قصد کیا جو کہ قرداش کے مقبوضات میں سے تھا چند دن کے محاصرہ کے بعد ہز در بی خوب بن معین بھی اس کے ہمراہ تھا جس وقت بعد ہز در بی غین بھی اس کے ہمراہ تھا جس وقت قرداش انبار بہنچا۔

منتیج بن حسان کی اطاعت اس وقت منج نے انبارے کوچ کردیا تھا قرداش قصری طرف چلاگیا۔ منج کوموقع لی گیا دوبارہ انباز پرچڑھ آیا اور جی کھول کرلوٹا اور قرداش اس خبر کوئ کر جامعین گیا اور دبیس بن صدقہ سے امداد کی درخواست کی دبیس بنواسد کے ساتھ قبر انسی کی مدد پراٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ منج کے مقابلہ پر آیا لیکن جگ کی ہمت نہ پڑی منفرق اور منتشر ہو گئے قرداش انبار واپس آیا شہر پناہ کو درست کرایا امن وامان قائم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ دبیس اور قرداش جلال الدولہ کے مطبح تھاس وجہ سے منج ابن حسان نے ابوکا لیجار کی خدمت میں حاضر ہوکرا سے اپنی جائے بناہ بنایا اور اطاعت قبول کی۔ ابوکا لیجار نے اسے خلعت وانعام سے سرفراز کیا۔ منج اپٹے مقبوضہ بلاد میں واپس آیا اور ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

جلال الدولہ پرترکوں کی شورش عومتِ بغداد پرجلال الدولہ کے قدم جم جانے پرترکوں کی فوجوں کی کڑت ہوگئ جنگی مصارف بڑھ گئے اس وقت قلمدانِ وزارت کا مالک ابوعلی بن کا کولا تھا فوج نے اس سے اپنی شخوا ہوں اور وظا کف کا مطالبہ کیا وزیرالسلطنت ادا نہ کرسکا۔ جلال الدولہ نے جوا ہرات اور قیقی قیتی اسباب فروخت کر کے ان کی شخوا ہیں دیں لیکن لفکر نے تب بھی وزیرالسلطنت سے شخواہ اور رسد کا مطالبہ کیا اور جب شخوا ہیں نہلیں تو ہلڑ جادیا اور اس کے مکان کو جا کر گھیر لیا کیاں تک کہ کھا نا اور پانی کا پہنچا نا دشور ہوگیا۔ بھر ہ چلے جانے کی درخواست کی وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ روا گئی بھر ہ کے بہاں تک کہ کھا نا اور پانی کا پہنچا نا دشور ہوگیا۔ بھر ہ چلے جانے کی درخواست کی وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ روا گئی بھر ہ کے ارادہ سے شقی پر سوار ہونے کے لئے لکا مکان اور شقی کے درمیان میں قنا تمیں کھڑی تھیں اور خیمے نصب شقی تی کی فوج قنات کی طرف بڑھی جلال الدولہ کو خطرہ بیڈا ہوالوگوں کو لکا کرا ترکی فوج بھی نگل آئی قیامت جیسا ہنگا مہ بریا ہوگیا گر خیریت گزری خلال الدولہ کو خطرہ بیڈ ہوا ہوگو کہ کی فوج بھی اور کیٹر نے قور وخت کر کے ان کی تخوا ہی و ایس کے بعد اسے بھی معزول کر کے ابو طاہر کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معزول کر کے ابو طاہر کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معزول کر کے ابو طاہر کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معزول کر کے سعید بن عبد الرحیم کو عہد ہ وزارت عطا کیا۔ یہ واقعہ واس کے کا جارہ کو تھد واس کے کا کہ کیا کہ کو بعد اسے بھی معزول کر کے سعید بن عبد الرحیم کو عہد ہ وزارت عطا کیا۔ یہ واقعہ واس کے کا جارہ کیا گئیا کہ کو بعد الے بھی کو بعد ہوں کے بعد اسے بھی کو بعد واقعہ واس کے کا بعد واقعہ واس کے کا بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الیاں اس کے بعد الے بعد الیاں کو بعد الیاں اس کے بعد الیاں کو بعد الیاں کی بعد الیاں کی بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیاں کو بعد الیا

ابو کا کیجار کا بھر ہ بر قبضہ: جس وقت جلال الدولہ دارالخلافت بغداد کوروانہ ہوا تھا اس وقت بھر ہ کی حکومت پراپنے بیٹے ملک عبدالعزیز ابومنصور کومقرر کر گیاتھا، تر کول اور دیلمیوں میں ان بن اور جھڑا چلا آر ہاتھا جیسا کہ ہم اور ترخر کر آئے ہیں۔جلال الدولہ کے چلے جانے کے بعد سویا ہوا فقد جاگا ٹھاقی وقال کی نوبت آگئ میدان ترکوں کے ہاتھ رہا۔ دیلمیوں ابو كاليجار كاكر مان يرقبض جلال الدوله اس خيال ميس تفاكه بختيار اور ملك عبد العزيز كياس جاكر فوج كي تخواه كے آئے اور جن لوگوں كے مال واسباب لوٹ لئے گئے ہيں انہيں معاوضہ دے كه استے ميں خريج في كه ابوكا ليجار نے بھرہ أور كرمان پر قبضة كرليا ہے سنتے ہى ہاتھوں كے طوطے اڑ گئے زمين پاؤں كے بنتے ہے نكل گئے كرمان ميں جلال الدوله كا چچا ابوالو ارس حكومت كرم اتفاق ارس كے خيال سے فوجيں فراہم كرى رہاتھا كه موت كا بيام آگيا ليك كه كرسفر آخرت اختيار كيا۔ اس كے ہمراہوں نے ابوكا ليجار كى اطاعت كا اظہار كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كركے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليكا مسافت طے كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرمان بلا بھيجا كيا ہو كرمان بلا بھيجا كرمان بلوگا ہو كرمان بلا بھيجا كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان بلوگا ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو كرمان ہو ك

بنی دہیں کی اطاعت: طراد بن دہیں کے قبضہ میں جزیرہ بنودہیں تھا جس پر منصور چالا کی سے قابض ہوکرا ہوگا لیجار کے نام کا خطبہ بڑھ رہا تھا اس اشاء میں طراد مرگیا اس کا بیٹا علی جلال الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا امداد کی درخواست کی جلال الدین نے ترکوں کی ایک فوج کواس کی کمک پر مامور کیا علی بن طراد نہایت عجلت سے رواند ہوا' اتفاق بید کہ انہی دنوں ابو صالح کو کین جلال الدولہ کے خاصت اٹھا کر ابوکا لیجار کے پاس بھاگ آیا تھا جب اسے بیخبر گئی گھی بن طراد جلال الدولہ کی پشت پناہی کی وجہ سے جزیرہ کی طرف آرہا ہے تو ابوصالح کو کین ابوکا لیجار کی اجازت لے کرمنصور کی امداد کو جزیرہ گیا اور دونوں منفق ہو کرعلی بن طراد سے ازیرہ میں ابوکا لیجار کی ماتحق میں طراد کو تنظر میں طراد کو تنظر میں انوکا لیجار کی ماتھ کی میں علامت کرنے گئا۔

ابو کا پیجار کا واسط پر قبضہ اس کے بعد تورالدولہ دبیں اسکے بعد تورالدولہ دبیں اسکو بیا اسکا بیجار کا واسط پر قبضہ اس کے بیس اطلاع ہوئی کہ اس کا بچازا و بھائی مقلد بن حسن اور منبع بن حسان امیر خفاجہ عسا کر بغدا و کے ساتھ ابو کا پیجار کے پاس کے بیس تواجہ مقبوضہ ممالک بین ابو کا پیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا اور ابو کا لیجار کی خدمت بین طبی کی درخواست بھیجی چونکہ ابو کا لیجار امواز سے واسط کی جانب روانہ ہوالیکن واسط میں ابو کا لیجار کے بینچ سے پہلے ملک عبدالعزیز بن جلال الدولہ ترکون کے ساتھ داخل ہو چکا تھا جو بی ابو کا لیجار واسط کے قریب بہنچا ملک عبدالعزیز واسط کو چھوڑ کر نعمانیہ جلاگیا اور ابو کا لیجار نے کسی جنگ کے بغیر واسط پر قبضہ کرلیا۔ وہیں وفد ہو کر حاضر ہوا کا میا بی کی مبار کباد دی اس کے بعد ابو کا لیجار نے قر واش والی موصل اور اثیر غیر کرکورات کی طرف بڑھے واش اور اثیر غیر کرکورات کی طرف کو ایمان کے بعد ابو کا لیجار نے کہ اور اثیر غیر کرکورات کی طرف کر اثناء دا و میں مقام کیل میں مرگیا اور قر واش لوٹ کھڑا ہوا۔

سلطان محمود کارے پر قبضہ: چونکہ مجددالدولہ بن فخر الدولہ علم اور تعمیر عمارت میں مصروف تھا اور اس کی دولت و حکومت کا انظام اس کی مال کر رہی تھی جب واس پیش وہ انقال کر گئی تو نظام سلطنت بگڑ گیا لشکر کولا کیے پیدا ہوا۔ سلطان محمود بن سبئتگین کو بنظمی کی شکایت کھی محمود نے ایک فوج اپ حاجب کی ماحتی میں روانہ کی اور مجددالدولہ کو گرفنار کر لینے کی خاص طور سے بدایت کی چنا نچہ محمود کے حاجب نے جس وقت مجددالدولہ اس سے ملئے کے لئے آیا اسے اس کے بیٹے ابودلف کے ساتھ گرفنار کر لیا محمود کو جب اس کی خبر گئی تو اس کے مرکب ہمایوں نے رہے کی طرف حرکت کی ماہ رہے الاول موس واضل داخل واضل ساتھ گرفنار کر لیا محمود کو جب اس کی خبر گئی تو اس کے مرکب ہمایوں نے رہے کی طرف حرکت کی ماہ رہے الاول موسم واضل داخل واضل درہے شار داخل دینار نفلہ با بہز نجر خراسان بھیج دیا گیا اور و بیں قید کر دیا گیا۔

اہل اصفہان کی سرکھی وسرکو بی جمود نے رہے فتح ہونے کے بعد قردین قلعہ قردین شہرسادہ آ دہ اور یافت کو بھی لیا اوراس کے حاکم اللین کو گرفار کر کے فراسان بھیج دیا۔ فرقہ باطنیہ میں سے ایک بزے گروہ کو مارڈ الامعتز لہ کوشہر بدر کیا فلنداورا عتز ال کی کتابوں کو جلا دیا۔ رفتہ رفتہ حدود آ رمینیہ تک قابض ہو گیا۔ علاء الدولہ بن کا کو بیہ نے اصفہان میں اس کے فلنداورا عتز ال کی کتابوں کو جلا دیا۔ رفتہ رفتہ حدود آ رمینیہ تک قابض ہو گیا۔ علاء الدولہ بن کا کو بیہ نے اسفہان میں اس کے بعد محبود نے اصفہان کو علاء الدولہ کے قبضہ سے نکال لیا اور اپنے کسی سردار کو اصفہان پر مامور کیا اہل اصفہان نے علم بغاوت بلند کیا اور اسے مارڈ الا محبود کواس کی خبر بینی آ گ بگولہ ہوگیا فو جیس آ راستہ کر کے اصفہان پر چڑھ آ یا اور نہایت ختی سے اہل اصفہان کو بعدوا پس آ یا اور وہیں قیام پر برہوا۔

تا تار: ن تا تاریوں کی ابتدائی حالت کوہم کمی مقام پراسی کتاب میں بیان کرآئے ہیں بیلوگ بخارا کی پہاڑی گھاٹیوں میں رہتے تھے اوران کے دوگروہ تھا کیگروہ ارسلان بن بلحوق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بردارزادہ میکائیل بن بلحوق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بردارزادہ میکائیل بن بلحوق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بردارزادہ میکائیل بن بلحوق کو گرفتار کر کے ہندوستان بھی میں الدولہ محمود بن بنتی مائدہ نے پھر سرا تھا یا خراسان کی طرف بڑھے دیا اور ان میں ہے بعض اصفہان جا بہنچے سلطان محمود نے علاء الدولہ بن کا کویہ کوان کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے کھا۔

تا تأريوں كى اصفہان اوررے ميں غارت كرى: چنانج علاء الدولد نے ان تا تاريوں كى سركو بى كا قصد كياكسى ذر بعیہ ہے انہیں اطلاع ہوگئی اطراف خراسان کی طرف بھاگ گئے ۔لوٹ مارشروع کر دی تاش الفوارس (محمود بن سبکتگین کا سپر مالار) مدافعت پر تیار ہوا' تا تاریوں نے آ ذر ہائیجان کے قصد سے رے کاراستداختیار کیا۔ تا تاریوں کا بیگروہ عراقیہ کے نام ہے موسوم کیا جاتا تھا اس گروہ کے سردار کو کناش ارفا ورن اور ناقصلی وغیرہم تھے جب بیلوگ طوفان بیمیری میاتے ہوئے دامغان کے قریب بینچے والی دامغان اپنی فوج کومرتب کر کے مقابلہ اور مدافعت کے لئے لکا لیکن مدافعت ندکر کا پہاڑ پر چڑھ گیااور قلعہ نشین ہو گیا تا تاری شہر میں تھس پڑے اور جی کھول کر لوٹا' ان لوگوں نے میں حرکتیں سمنان رے کے قصبات اسحاق آباد ادراس کے گردونوال میں کیں۔اس کے بعد مسکویہ (رے کے صوبے) کی طرف کے اسے تا خت و تاراج نیا تاش الفوارس (سپرسالا، بنوسکتگین)اس وقت خراسان میں تقا۔ ابوسہل حدانی تامی سپرسالار بھی اس کے ساتھ تقا ان دونوں نے مسعود بن سکتگین والی جر جان اور طبرستان سے امداد کی درخواست کی ان لوگوں نے تاش الفوارس اور ابوسہل کی کمک پر فوجیں روانہ کیں دونوں سیرسالا رخم ٹھونک کرتا تاریوں سے لڑنے کے لئے نظارُ ائی ہوئی۔ بید دونوں سیدسالار فکت کھا کر بھاگے اثناء جنگ میں تاش الفوارس مارا گیا ابوہل نے رہے میں جا کر دم لیا۔ تا تاریوں نے اسے دیے میں بھی ن ندلینے دیا شکست اٹھا کر قلعہ طبرک چلا گیا اور وہیں قلعہ نشین ہوگیا۔ تا تاری رے میں تھس پڑے اور اے دل کھول کرلوٹا۔ اس یک بعد ابوسل فوجیں درست کر کے دوبارہ تا تاریوں سے لانے کے لئے آیا۔ تا تاریوں کوشکت ہوئی تا تاریوں کے سرداروں میں سے بیمو کے بمشیرزاد کو گرفتار کرلیا تا تاری اس کی رہائی کے لئے تمیں ہزار دینارفد بیدد سے اور تاش الفوارس كا جس قدر مال واسباب لوث لیا تھا معہ قیدیوں کے واپس کرنے کو تیار ہوئے ابوسہبل حمد و نے انکار کر دیا' تا تاری مجبور ہو کر رے سے نکلے اتنے میں لٹکر جرجان آ پہنچا۔ رے کے قریب تا تاریوں سے ٹر بھیڑ ہوگئی۔ تا تاریوں کا سردار دو ہزار جنگ آوروں کے ساتھ گرفتآر کرلیا گیا۔ بقیہ تا تاری آ ذریا ئیجان کی طرف چلے گئے۔ بیروا قعہ سے مسلم کا ہے۔

تا تار یوں کی آفر رہائیجان میں لوٹ مار : جس وقت تا تاریوں کاگروہ آفر بائیجان کی طرف روانہ ہواعلاء الدولہ نے رے جا کر قیام کیا اور مسعود بن بھیلیان کی اطاعت قبول کر لی۔ ابوہل حمدونی کے پاس بیام بھیجا کہتم اپنے شہروں کا پچھ مالیہ بھیے دو ابوہل نے انگاری جواب ویا۔ علاء الدولہ نے ابوہ ہیل کی مخالفت کی وجہ ہے تا تاریوں کو بلا بھیجا 'چندتا تاری علاء الدولہ کے پاس آگئے اور اس کے ملک بیل قیام کیا بچھ عرصہ بعد آئیں اس نے نفرت بیدا ہوئی پرانی عادت اختیار کر لی لوٹ ماریا بازار گرم کرویا علاء الدولہ نے گھرا کر پھرا ہو سہیل سے خط و کتابت شروع کی اور اسے مسعود بن سبتگین کی اطاعت و

فر ما نیر داری کی ترغیب دی۔ ابوسہیل اس وقت طبرستان سے نیشا پور چلا آیا۔ علاء الدولہ رہے پر قابض ہو گیا۔

ابو کا لیجار اور تا تاریوں میں مصالحت: اس کے بعد اہل آ ذربائجان نے ان تا تاریوں کی مدافعت پر کمریں بائدھیں جوان اطراف میں لوٹ ماراور غارت گری کررہے تھے چنا نچہ پورے طور سے تا تاریوں کی گو تالی کی سارا گروہ منتشر ہو گیا ایک جماعت ان کی رے کی طرف جلی گئی اس جماعت کا سردارا کی شخص برقانا می تھا' دوسرا گروہ ہمدان کی جانب چلا گیا اس کا سردار منصور اور کو کناش تھے' اس گروہ نے ہمدان میں پہنچ کر ابو کا لیجار بن علاء الدولہ پر محاصرہ ڈ الا۔ اگر چہ اطراف و جوانب کے امراء وسلاطین نے ابو کا لیجار کی کمک پر فوجیں جیجیں لیکن کا میا بی نہ ہوئی ایک مدت تک ہمدان محاصرہ میں رہا آخر کا رابو کا لیجار نے ان سے مصالحت کرلی اور کو کناش کوائی دامادی میں سے لیا۔

تا تار بول کا رہے پر قبضہ تا تاریوں کا جوگرہ ہرے گیا تھا اس نے علاء الدولہ بن کا کو یہ پر ہے بیس محاصرہ ڈالا فاخر بن مجد دالدولہ اور کاروائی سادہ بھی ان لئیروں سے للے کے سماصرہ جنگ نے طول کھینچا علاء الدولہ مجبورہ کو کہا ہ رجب سنہ ندکور بیس رات کے وقت رہے سے اصفیان چلا گیا۔ اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیئے تا تاری بلائے ہو در مال کی طرح رات بی کے وقت شہر میں تھس پڑے اور تا خت و تا راج کر نا شروع کردیا' ان بیس سے آیک گروہ نے علاء الدولہ کا تعاقب کیا رات بی کے وقت شہر میں گئی ہوئی تقروی نے قروی نے قروی کی طرف ہوے اور اسے لوٹ لیا ای گروہ میں سے تا صفی نے قروی نے کر خرین کی طرف قدم بر صایا' اہل قروی میں مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی گرجب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل قروی نے سات ہزار دین مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی گرجب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل قروی نے سات ہزار دینارد سے کر مصالحت اور اطاعت قبول کرلی۔

 مسعود بن سبکتگین کا اصفہان پر قبضہ جبتا تاریوں نے ہدان چیوڑاتو مسعود بن سبکتین نے آیک فوج ہیے دی جس نے ہدان پر قبضہ کرلیا اور خود مابدولت نے اصفہان کا رخ کیا۔ علاء الدولہ اصفہان چیوڑ کر بھاگ گیا۔ مسعود نے اصفہان اور جو کچھ وہاں موجود تھا سب پر قبضہ کرلیا۔ علاء الدولہ نے ابوکا لیجار کے پاس تشریبی جا کردم لیا اور امداد کی درخواست کی چونکہ ابوکا لیجار کا حال ہی بین اپنے بچا جلال الدولہ سے الاس جس کھا جسا کہ ہم او پرتخریر کرآئے ہیں فوری طور پر امداد کو دعد ہ کیا۔ اس اثناء میں مطاب محدود کے بعد الداد کا دعد ہ کیا۔ اس اثناء میں مطاب محدود کے خود کا انقال ہوگیا اور مسعود نے خواسان نے کوچ کیا اس وقت تک قنا خرو بن مجدد الدول عمر ان میں بناہ گرین تھا محدد کے مرنے کی خبر پاکر ہاتھ پاؤں تکا کے دیلم اور کردول کوجع کر کے رہے پر قبضہ کرنے کے لئے تکلی پڑائے مسعود کے مرنے کی خبر پاکر ہاتھ پاؤں تکا کے دیلم اور کردول کوجع کر کے رہے پر قبضہ کرنے کے لئے تکلی پڑائے مسعود کے ایک گروہ کوئل کرڈالا۔ قنا خسر و ناکام ہوکر اپنے قلعہ میں نائب نے جو کہ رہے میں قنا خسر و کوشک ت دی اور اس کا شکر کے ایک گروہ کوئل کرڈالا۔ قنا خسر و ناکام ہوکر اپنے قلعہ میں نائب نے دیک درے میں قنا خسر و کوشک ت دی اور اس کا شکر کے ایک گروہ کوئل کرڈالا۔ قناخسر و ناکام ہوکر اپنے قلعہ میں فائس آیا۔

ہمدان اوررے پر فیضنہ: اگر چیعلاءالدولہ کو مسعود سے بہت بڑا خطرہ تھا اوراس سے لڑنے کی طاقت نہتی لیکن محمود کے مرنے کے بعد ابوکا لیجار کے پاس اصفہان ہمدان اور رہے کی طرف قبضہ کرنے کے لاچ میں آیا اور رفتہ رفتہ صوبجات انوشیر وان تک بڑھ گیا۔مسعود کے مرکب ہمایوں نے اس سے مطلع ہوکر جنگ کے اراد سے سیجنش کی ۔گھسان کی لڑائیاں ہوئیں آخر کا رمسعود کے لئکر کو فتح فیر ہوئی رہے وغیرہ کو پھرا ہے قبضہ میں لے لیا۔علاء الدولہ زخی ہوکر قلعہ فر دخان میں جا کر بناہ گزین ہوا۔قلعہ فر دخان ہمدان سے ۲۲ کوس کے فاصلے پر تھارے اور صوبجات انوشیر وان میں مسعود بن سیکتگین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔مسعود نے اپن طرف سے تاش الفوارس کو یہاں کا گور نرمقر رکیا۔ تاش الفوارس نے ظلم اور سفا کی شروع کر دی تب مسعود نے علاء الدولہ کو مامور کیا۔

وزیر ابوعلی کافتل: ہم او پر کھھ آئے ہیں کہ جلال الدولہ نے ابوکا لیجار کے بعد اہواز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابوکا لیجار کے واسط سے تعاقب کیا تھا۔ چنا نچے جلال الدولہ نے ابوکا لیجار کو گئے اوا ساط لوٹ آیا اور ابوشسور بختیار بن علی نائب ابوکا لیجار جلال الدولہ سے جنگ پر روانہ کیا گیا۔ چارسوکشیوں کا بیڑ اہ عبداللہ شرابی رکازی کی ماتحق میں روانہ کیا گیا۔ والی بطیحہ اس کی رکاب میں تھا۔ لیکن اس جمیت اور تیاری کے باوجود شکست ہوئی۔ بختیار نے میدان جنگ سے بھاگئے کا قصد کیا۔ پھر کھی موج بچھ کر قدم جماویے جنگ شیوں کا بیڑ واوٹ آیا اور بحری اور بری الرائی شروع ہوگی۔ وزیر السلطنت ابو علی براہ دریاان سے جنگ کرنے کے لئے آیا جس وقت نہر ابو حسیب پر پہنچالشکر بختیار کو قابض پایا 'ہمت ہارگیا تک شن کھا کر اللہ باور خود بھی الوٹ باوٹ کیا اس کی کشتیاں گرفتار کے لئے باوک لوٹ ایک باوٹ کیا اس کی کشتیاں گرفتار کے اور کھول گرفتار ہوگیا۔ بختیار نے نام بشارت فتح کے ساتھ ابوعلی کا بجارے پاس جیج دیا۔ بحالت قیداس کرسی غلام نے ابوعلی کو کسی مقار کے باس جیج دیا۔ بحالت قیداس کرسی غلام نے ابوعلی کو کسی مقرر کے بیج جس سے عام طور سے رعایا شاک تھی۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں بہت سے ناجائز طریقے اور محصول مقرر کے بیج جس سے عام طور سے رعایا شاک تھی۔

جب ابوعلی کے قبل کی اطلاع جلال الدولہ تک پنجی تو اس نے اس کی جگہ ابوسعید عبد الرجیم (جواس کا ابن عم تھا) کو عبدہ وزارت پر مقرر کیا اور ایک کثیر التعداد فوج ان کی مدد پر روانہ کی جومقول وزیر کے ساتھ تھے۔ اس فونے بھرہ پر ماہ شعبان ایس ہے پر قبطہ کرلیا۔ بختیارا پنی فوج کے ساتھ ایلہ چلا گیا ابوکا لیجار سے امداد کی درخواست کی ابوکا لیجار نے بختیار کی کمک پر فوجیں بھج ویں اور اپنے وزیر السلطنت ذوالسعا دات ابوالفرج بن فانجس کو امیر لشکر بنایا چنا نچہ جلال الدولہ کی فوج سے مقام بھرہ میں لڑائی ہوئی ابتدا بختیار کو فلکت ہوئی ابتدا بختیار کو فلکت ہوئی ابتدا بختیار کو فلکت ہوئی ابتدا بختیار کو فلکت ہوئی ابتدا بختیار کو فلکت ہوئی ابتدا بھرہ بوگئے ۔ ان میں سے بعض ذوالسعا دات سے مقام بھرہ میں جو بھرہ میں سے بھوٹ پڑگئ آپس میں لڑنے گئے متفرق ومنتشر ہوگئے ۔ ان میں سے بعض ذوالسعا دات سے جا ملے اور اس سے جلال الدولہ کے سرداران بھرہ کے حالات بتلائے ذوالسعا دات کوموقع مل گیا 'بھرہ پر جملہ کیا تو اور قابض ہوگیا بھرہ جیسا کہ پہلے ابوکا لیجار کے قبضہ میں تھے پھراس کے قبضہ میں آگیا۔

قائم با مراللہ کی خلافت ناہ ذی الحجہ بوس طیقہ قادر ہاللہ نے وفات پائی 'اکتالیس سال خلافت کی ویلم اور ترک کے دلوں پراس کے رعب کا سکہ بیٹے اہو جعفر عبداللہ کو تخت حکومت پر مسکن کیا 'قائم بامراللہ کا لقب دیا 'قاضی ابوالحس ماور دی کو ابو کا لیجار کے پاس پیام اطاعت دے کر بھیجا' ابو کا لیجار نے اطاعت قبول کی اور بیعت کر کی 'آینے ملکوں بیس اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا' قیمتی قبی تھا تھا اور ہدایا در بارخلافت بیس بیش کے اس

بغداد میں شورش ای زمانہ میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان دارالخلافت بغداد میں جھگڑا ہوگیا۔ یہودیوں کے مکانات لوٹ لئے گئے ۔اوباشوں اور بدمعاشوں کی بعض افسرانِ جنگی قتل کرؤالے گئے ۔اوباشوں اور بدمعاشوں کی بن آئی ۔دن دہاڑے لوٹ مارٹر وع ہوگئ کشکریوں نے بھی ہاتھ یاؤں نکالے جلال الدولہ پرحملہ کرنے کا قصد کردیا۔اس کا نام خطبہ سے نکال دیا۔ جلال الدولہ نے بدرنگ و کیے کران کی تالیف قلوب کی انعام دیے دو بے اور مال سے آئیں مالا مال کر دیا شورش ختم ہوگئ اور پھر مطبع ہوگئے۔

بارسطغان اور بلدرک کی شکایت ای سندی غلاموں کی ایک جماعت جلال الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امراء وادا کین دولت بالخصوص بارسطغان اور بلدرک کی بہت کمی چوڑی شکایت کی کہ ان لوگوں نے حکومت وسلطنت پر قبضہ حاصل کرلیا ہے اور سازار و پیداور مال ہڑپ کرجاتے ہیں بارسطغان اور بلدرک کواس کی اطلاع ہوگئ جلال الدولہ ہے تنظر اور کشیدہ ہوگئے غلامول نے ان دونوں سرداروں سے اپنی اپنی تخوا ہیں طلب گین وظا لف اور مقررہ دونو نے ویدے کے طلب گار ہوئے بارسطغان اور بلدرک نے تک ویتی کی معذرت کی جب پھے شنوائی نہ ہوئی تو دارالخلافت بغداو جھوڑ کر مدائن چلے کے رتر کول کواس پر ندامت ہوئی خلال الدولہ نے موید الملک رقبی کو بارسطغان اور بلدرک کے باس جیجا کہا نچہ موید الملک نے ہوئی کو بارسطغان اور بلدرک کی والیس کے بعد چنا نچہ موید الملک نے ان کو سجھا کر راضی کر لیا اور یہ دونوں پھر واپس آ گئے بارسطغان اور بلدرک کی والیس کے بعد کھر یورش کی جلال الدولہ کے بی میں جانس ہوئی میں جورتھا کہتا تھا بھی زبان سے پھوٹکا تھا۔ کوسخت غصہ بیدا ہواغضب ناک ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہوا' شراب کنشہ میں چورتھا کہتا تھا بھی زبان سے پھوٹکا تھا۔

كه خلافت ما ب نيزي اور ملاطفت ع جلال الدوله كومكان والس كيار

وز مریخمید الملک کی معزولی اس واقعہ کے تھوڑے دن بعد لشکریوں نے شور وشریجایا سواری کے لئے جلال الدولہ سے گھوڑے طلب کئے جلال الدولہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی پھر پچے سوچ کر گھوڑوں کو اصطبل سے بلاکسی سائیس اور محافظ کے نکال دیا اور یہ کہا کہ پانچ میری سواری کے بین ماشید نشین اور لشکری واپس ہوئے جلال الدولہ نے اپنے میں کو دروازے بند کر لئے عوام الناس اور لشکریوں میں فتنہ و فساد ہر پا ہو گیا۔ جلال الدولہ نے غصہ ہو کراپنے وزیر السلطنت عمید الملک کو معزول کر کے قلمدانِ وزارت ابوالفتح محمد بن فضل کو سپر دکیا۔ چنانچہ الدولہ نے خصہ ہو کراپنے وزیر السلطنت عمید الملک کو معزول کر کے قلمدانِ وزارت ابوالفتح محمد بن فضل کو سپر دکیا۔ پونانچہ ابوالفتح نے چند دن وزارت کی ۔ لیکن عہد کہ وزارت کی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکا معزول کر ویا گیا۔ ابواسحات بن ابراہیم بن ابوالحن (براورزادہ ابوالحن سبیلی) وزیر مامون والی خوارزم کو عہد کہ وزارت عطا کیا گیا۔ پچیس دن تک وزارت کر کے بھاگ نکلا۔

ابوالقاسم والی بصرہ اور ملک العزیز: سوس کے نصف میں ابوکا بیجارے نائب ابومنصور بختیار بن علی نے مقام بصرہ میں وفات پائی اس کی جگہ اس کا داما دابوالقاسم جانشین ہوا۔ یہ نہایت کفایت شعار منظم اور امور سلطنت ہے آگاہ تھا امور سیای کی واقعیت کی وجہ ہے اسے بصرہ پر ایک قتم کا غلبہ حاصل ہوگیا ابوکا بیجار کو بینا گوارگز رامعز ولی کا حکم بھیج ویا۔ ابوالقاسم نے مخالفت کا اعلان کر دیاس کے نام کا خطبہ موقوف کر کے جلال الدولہ کا نام خطبہ میں داخل کیا اور جلال الدولہ کا ابوالقاسم نے بخالفت کا اعلان کر دیاس الدولہ کا لڑکا ابوالقام کی تحریک پر بصرہ آیا اور قبضہ کر لیا۔ ابوالقاسم آیا تھا) میں ان بن ہوگئی گیا ہے عرصہ بحد ابوالقاسم اور ملک العزیز (بیجلال الدولہ کا لڑکا تھا جو بھرہ حسب طلب ابوالقاسم آیا تھا) میں ان بن ہوگئی گیا ہے عرصہ بحد ابوالقاسم آیا تھا) میں ان بن ہوگئی

<sup>۔</sup> ابو معمرابرا ہیم بن حبین بنا می ایک امیراور مالدار مخف بغداد میں رہتا تھا' جلال الدولہ نے اس کے مال وزر پردانت لگایا وزیر السلطنت ابوالقاسم کو اس کی گرفتاری کا تھم دیا ترکون کواں سے غصہ بید ہوا' وزیر نے گھر لوٹ لیا کپڑے چھین لئے بر ہند پا گھر سے نکالا جلال الدولہ اس وقت حمام میں تھا' شوروشرین کریا ہرآ یا' وزیر قدموں پرگر پڑا۔ جلال الدولہ نے برافر وختہ ہوکرا بوقعر سے ایک ہزار دیناروسول کئے اوروزیر السلطنت کو معز ول کر دیا۔ یہ جان کے خوف سے رو پوش ہوگیا۔ دیکھو کائل ابن آثیر جلر 4 صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ مصر۔

جلال الدوله كا اخراج اور والیس : رمضان ۳۲۳ هر میں جلال الدولہ نے اپ وزیر السلطنت ابوالقاسم كو بلا بھیجا لشكریوں كواس سے نفرت پیدا ہوگئی۔ مال و اسباب کے چھین لینے كا الزام لگا كر ہنگامہ بر پا كر دیا ایوان حكومت بر چڑھ آئے۔ جلال الدوله كو بيك بني دوگوش ایوان حكومت سے نكال كرا يك متجد میں جو ایوان حكومت میں تھی بڑھا دیا جلال الدوله اپ و زیر السلطنت ابوالقاسم اور اہل و عیال کے ساتھ كرخ آیااس کے بعد شكریوں میں پھوٹ بڑگئی نظام جاتا رہا آخر كار جلال الدولہ کے پاس پیام بھیجا كرد آپ تو واسط تشریف لے جائے اور اپنے چھوٹے لڑكوں میں سے كى كودار الحكومت میں امارت كے لئے چھوڑ جائے " جلال الدولہ کے پاس پیام بھیجا كرد "آپ تو واسط تشریف لے جائے اور اپنے جھوٹے لڑكوں میں سے كى كودار الحكومت میں امارت کے لئے چھوڑ جائے" ، جلال الدولہ نے اس كومنظور كرليا اور چندلوگوں كولشكريوں كے لانے كی غرض سے روانہ كیا گھوٹ تو پہلے ہى پڑگئ تھی تمام لشكرى راضى ہوگئ اور منفق ہوكر جلال الدولہ كی خدمت میں حاضر ہونے كی درخواست كی اور عاضر خدمت ہوكر بہنت وساجت واپس لائے اطاعت وفر ما نیر دارى كی قشم كھائی۔

وزارت مین رووبدل به ۱۳۵۰ مین جلال الدوله نے عمید الدوله ابوسعید عبدالرجم کوابن ما کولا کی جگہ عبدہ وزارت پر مقرر کیاابن ما کولا کواس سے بے حدصد مد ہوا نا راض ہو کر عکم اچلا گیا۔ جلال الدولہ نے ابن ما کولا کوطلب کر کے بھر قلمدان وزارت سپر دکیا اور عمید االدولہ کومعز ول کر دیا عمید الدولہ چند دن عبد ہ وزارت کی اُمید میں تفہرار ہا جب کام ہوتا نظر نہ آیا تو جلال الدولہ کا ساتھ چھوڑ کراوا نا کا راستہ اختیار کیا 'جلال الدولہ نے اسے واپس بلالیا اور قلمدان وزارت کا پھر ما لک بنایا چند دن وزارت کر کے بھاگ نکل ابوالقاسم کے نہائی وزارت ابوالقاسم کو دیا گیا ابوالقاسم کے زمانہ وزارت عمی لئکریوں کے مطالبات بڑھ گئے ابوالقاسم ادانہ کرسکا دو مہینہ وزارت کر کے بھاگ گیا 'لئکریوں نے گرفتار کرلیا اور دارالحکومت میں بر ہند سر پکڑلائے ۔ جلال الدولہ نے ابوسعید کو پھر عبدہ وزارت کا عبدہ عنایت کیا۔ اس کے زمانہ میں فتنہ وفساد کا درواز وکھل گیا تفارد ن دہاڑے ۔ وارالحکلافت بغداد میں لوٹ مار ہونے گئی ۔ حکام وقت دبانہ سکے۔

جلال الدوله برتر کول کی بورش: جلال الدوله نے سیسالا ران دیلم میں بساسیری کوغربی بغداد میں امن وابان قائم کرنے کی غرض ہے مقرد کیا۔ بساسیری نے نہایت خوبی ہے اس خدمت کو انجام دیا۔ فتنہ و فساد کی جتنی گھٹا کیں خلافت و سلانت کے افق پر چھاتی ہوئی تھی جھٹ گئیں یہاں تک کہ کردوں اور انسکر یوں نے خلافت ما ب پر غارت گری کا ہا تھ بڑھایا اور اسے لوٹ لیا جلال الدوله اس ہنگامہ کوفر و نہ کر سکا۔ خلافت ما ب نے قاضوں کا علاء اور فقہاء کو در بار میں طلب فر ما کران لوگوں کے طریقوں کی موقونی کا فرمان کھوایا۔ کردوں اور عام لشکریوں نے دارالخلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ خلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ خلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ کو اور نہ کر سکے اور نہ امن قائم کر سکے بغداد کے اطراف و جوانب میں عرب خیل گئے۔ خارت کری اور لوٹ مار کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ جامع منصور کے قریب عورتوں کے کیڑے تک چھین لئے گئے۔ خارت کری اور لوٹ مار کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ جامع منصور کے قریب عورتوں کے کیڑے تک چھین لئے گئے۔

بارسط خال دیلمی آپ اوپر بارسط خان کا حال پڑھ آئے ہیں اور یہ بھی تہیں معلوم ہو چکا ہے کہ بارسط خان دیلم کے نامی سرداروں میں سے تھا حاجب الحجاب کے خطاب سے خاطب تھا۔ جلال الدولہ ترکوں کے فتنہ و فساد کا بانی ای بارسط خان کو قرار دیتا تھا اور ترکی فوج اے مال چھین لینے ہے تہم کرتی تھی۔ بارسط خان کو خطرہ پیدا ہوا 'نصف کی اس بنا مکان چھوڑ کر دارا لخلافت میں جا کر بناہ گزین ہوا۔ خلافت ما سے نامی بناہ میں لیا اور عزت واحر ام سے تھم ایا۔

بارسطفان نے دارالخلافت بغداد پہنچ کر ابوکا کیجارے خط دکتابت کا سلسلہ جاری کیا اور اسے سلطنت بغداد کے بارہ کیا اور اسے سلطنت بغداد کے بلا نے لگا ابوکا کیجار نے بارہ کی جانب جھیج دی۔ داسط کے تیم فوجیوں نے اس فوج کے ساتھ ہو کرحملہ کر دیا اور ملک العزیز ابن جلال الدولہ کو نکال دیا۔ ملک العزیز واسط سے نکل کر اپنے والد کے پاس بغداد چلا آیا بارسطفان نے دارالخلافت کا دروازہ کھول دیا۔ دارالخلافت کے خدام نکل پڑے اور ابوکا لیجار کی حکومت کا اعلان کر دیا جلال الدولہ اس جنگامہ سے متاثر ہوکر دارالخلافت بغداد سے اوانا جال آیا۔ بساسری بھی اس کے ساتھ تھا۔

جلال الدوله اور بارسطغان کی جنگ: جلال الدوله کے چا جانے کے بعد بارسطفان نے وزیر السلطنت الوالفضل عباس حسن بن فانجس کوامورسلطنت کی گرانی پر ابوکا ایجار کی طرف سے مقرر کیا (اور خلافت مآب کی خدمت میں ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھنے کی درخواست کی خلافت مآب نے جلال الدولہ کے عہدو بیان کا عذر کیا اس وجہ سے خطیوں نے بھی ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھنے سے انگار کر دیا۔ اس کے بعد بارسطغان اور جلال الدولہ میں لڑائی چیڑگئی واسطی کی سطیر نے بھی ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھنے واشلی کی سطیر کے اور کیا ہی اور دہیں بن علی مزید اسدی اس کی رکاب میں تھے چنانچ غربی بغداد میں جلال الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور عمیں بن علی مزید اسدی اس کی رکاب میں تھے چنانچ غربی بغداد میں جلال الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور شرقی بغداد میں ابوکا ایجار کی اطاعت میں بارسطغان کے ہم ضغیر ہوگئی آئی قرداش فی دکا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درار الحل الدولہ پریشان ہوکردار الحلافت بغداد چھوڑ کر انبار چلاگیا قرداش فی دکا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درار الحل الدولہ پریشان ہوکردار الحلافت بغداد چھوڑ کر انبار چلاگیا قرداش نے بھی اس سے علیدہ ہوکرموس کا درار الحلال الدولہ پریشان ہوکردار الحلافت بغداد چھوڑ کر انبار چلاگیا قرداش نے بھی اس سے علیدہ ہوکرموس کا درار الور کا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درار الحل

معركه خيز رانيد بارسطغان كوموقع ل كياعلى بن فسانجس كوگر فنار كرليا منصور بن حبين اپنيشرلوك آيا ـ ان واقعات

کے ابن اُٹیرنے لکھا ہے کہ بارسطفان نے ماہ رجب سنہ ندکور میں دارا لخلافت بغداد میں جا کر پناہ کی تھی دیکھوتاریخ کامل جلد ہ صفحہ ۱۳۰۸۔ ع عبارت ما بین خطوط ہلا لی ربطِ مضمون کے خیال سے میں نے کامل این اثیر سے محض کر کے لکھا ہے۔ (من مترجم) ت عبارت ما بین خطوط ہلا لی ربطِ مضمون کے خیال سے میں نے کامل این اثیر سے محض کر کے لکھا ہے۔ (من مترجم)

جلال الدوله كو ملک الملوک كا خطاب اس كاميا بى سے جلال الدوله كے وصلے بلند ہوگئے ۔ خلافت مآب قائم بامراللہ سے درخواست كى كه جھے ملک الملوک كا خطاب عطاكيا جائے خلافت مآب نے اس كى خالفت كى ۔ فقہاء كوفتو كى لينے كى غرض سے دربار ميں طلب كيا ابوالطيب طبرى ابوعبرالله خميرى اور ابوالقاسم كرخى نے جواز كافتو كى ديا ابوالحن ماوردى نے اختلاف كيا اس خطاب كے غير مشروع ہونے پر دونوں فريقوں ميں مناظره ہوا اكيلا ابوالحن مارودى ايك طرف تھے چنانچ ابوالطيب كى جيت ہوئى اور اس كے فتو كى كوتر جے دى گئ جلال الدولہ كوملك الملوك كا خطاب ديا كيا اور ابوالحت بادودى جلال الدولہ كے خصوص آدميوں ميں سے تقااني شكست و خالفت پر ندامت ہوئى منتور اسے اس ماہ تک جاد الدولہ كے دربار ميں نہ گيا تب جلال الدولہ كے خصوص آدميوں ميں سے تقان في شكست و خالفت پر ندامت ہوئى ماہ تک جاد ان الدولہ كے دربار ميں نہ گيا تب جلال الدولہ نے اسے بلوايا اظہار تن گوئى كا اظہار تشكر كيا اور بدستور اسے اس

جلال الدوله اور البو كاليجار مين مصالحت الى ٣٢٨ هي مين جلال الدوله اوراس كے بردار زادہ ابوكا ليجار مين مصالحت كا نامه و پيام ہونے لگا' قاضى ابوالحن مارودى اور ابوعبد الدمرودوتی سلم كے محرك اور پيامبر تھے چنانچه دونوں ميں مصالحت ہوگئ ابومنصور بن كاليجار كاعقد جلال الدوله كى لڑكى سے كيا گيا (پچپاس ہزار دينارمبر مقرر ہوا) خلافت مآب قائم بامراللہ نے گراں بہا خلعت ابوكا ليجار كوعنايت كيا۔

ابو کا لیجار کا بھرہ پر قبضہ: آپ اوپر پڑھ بچے ہیں کہ ظہیر ابوالقاسم نے ابومنصور بختیار کے بعد بھرہ پر قبضہ کرلیا اور ابوکا لیجار کے ابغی ہوکر جلال الدولہ کا نخالف ہوکر ابوکا لیجار کی اطاعت کا افراد کیا بھا عن کا بھا عن کا بھا عن کا معالی ہوکہ اور کر ابوکا لیجار کی اطاعت کا اظہار کیا تھا اس ردو بدل ہے اس کی حکومت واستقلال واستحکام حاصل ہوگیا۔ دماغ میں ملک گیری اور فراہمی مال کی ہوں عالی 'ابوالحسن بن ابوالقاسم بن مکرم والی کھان ہے چھٹر چھاڑ کی اور اس کا بچھ مال چھین لیا ابوالحسن نے ابوالحیش اور ابوکا لیجار کی خدمت میں ظہیر کی فکایت کھی اور بیدر خواست کی کہا گر بچھ بھر ہی حکومت بھی عنایت کی جائے تو میں ظہیر ہے تیں ہزار دیا از جائے ہوں ابوکا لیجار نے درخواست کو منظوری اور قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور فوجیس مرتب کر کے عادل ابومنصور بن ماقتہ کی ماتحتی میں براستہ فنگی بھرہ کی جانب روانہ کیں'ابوالحیش بھی عمان سے براہ دریا تو جیس کے کر بھرہ آ پہنچا۔ بھرہ کا بری اور بحری محاصرہ کر لیا اور بر در تیخ بھرہ میں گھس پڑے قبضہ کر لیا ظہیر گرفتار ہوگیا تمام مال و کر بھرہ آ پہنچا۔ بھرہ کا بری اور بحری محاصرہ کر لیا اور بر در تیخ بھرہ میں گھس پڑے تھے کہ کرنے ظہیر گرفتار ہوگیا تمام مال و

ں حالانکدا حادیث صحیحہ میں اس کی صراحثا ممانعت آئی ہے اور تمام صحابہ تا بعین اور ائمہ اربعہ اس کی حرمت پرمتنق ہیں۔اس کئے کہ ملک انملوک انڈینغالی ہے۔

ابوالحجیش اورعلی این برطال جماه پرتر کر آئے بین کہ ابوجی بن طرم بہاءالدولہ کی حکومت وریاست کا منتظم و مد بر شاس کے بعد اس کے بعد البوالقاسم اس خدمت کو انجام دیتا رہا پیدرہ برس سے عنان حکومت اس کے قبضہ اقتدار بیس تھی۔ اس بھیل و فات پائی اس کے چار بیٹے تیے ابوالحیش ، مہذب ابوجی اور ایک چیوٹالڑکا جس کا نام مورخوں نے نہیں لکھا۔ ابوالقاسم کی و فات کے بعد ابوالحیش مخت حکومت پر متمکن ہوا علی ابن بطال سپر سالا را فواج کواس عہدہ پر بحال رکھاا وراس فی عزت افزائی کی کہ جب علی ابن بطال ابوالحیش کے دربار میں آتا تو ابوالحیش کھڑا ہوتا تھا بیدامراس کے بھائی مہذب کو ناگوارگز راعلی استاز گیا۔ چنانچ ابوالحیش سے اجازت کے کرمہذب کی دعوت کی اور بے مدتخطیم و تکریم سے پیش مہذب کو ناگوارگز راعلی است بوائو علی نے مہذب یہ تا تو ابوالحیش نہایت کم زمر طبیعت کا آدمی ہے صاحب الرائے نہیں ہے اگر آپ کر ہمت با ندھیں تو میں فر مدوار ہوتا ہوں کہ بات کی بات بیس آپ و تحقیمت پر تعمین کر دول ' مہذب نشر میں چورتھا اس چر کہ میں آگیا اور صوبوں کی کورٹری اور چاگیرد ہے کا وعدہ کیا۔ علی نے کہا ' دی ہے صاحب الرائے نہیں ہے اگر آپ کر ہمت با ندھیں تو میں فر مدوار کورٹری اور چاگیرد ہے کا وعدہ کیا۔ علی نے کہا ' دی ہو وعدہ فر ماتے ہیں اسے لکھ دیجے اور وستخط کر دیجے ' مربذ ب کورٹری اور چاگیرد کیا۔ گورٹری اور چاگیرد ہے کا وعدہ کیا۔ علی نے کہا ' دی ہو وعدہ فر ماتے ہیں اسے لکھ دیجے اور وستخط کر دیجے ' مربذ ب

مہذب کا خاتمہ اگے دن علی ابوائیش کی خدمت میں حاضر ہوا اور مہذب کا خط دکھا یا اور یہ دھوکا دیا کہ اس نے آپ کے اکثر ہوا خواہوں کو ملا لیا ہے میں چونکہ اس سے پھٹا پھٹا رہتا ہوں مجھے یہ خطاکھا ہے اور اس وجہ سے وہ مجھ سے گئیدہ اور متنظر رہتا ہے اور یہ نظر ہوائی کی وجہ سے ابوائیش کو جیش آگیا اس واقعہ کی اصلیت دریا فت نہ کی اپنے بھائی مہذب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا 'چندروز بعد ایک خص کو جیل میں بھیج دیا جس نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور مراگیا 'اس کے تھائی ابو محمد کو امیر بنانے کا قصد کیا 'ابوم کی ماں کو خطرہ پیدا ہوا کہ المجھیا کہ میر الڑکا کمس ہے حکومت کا بار نہ اٹھا سکے گا مناسب ہے کہ اس کا مرکز ہوئی۔ علی ابن مطال تو اس امر کا منتظر تھا عمان کی عنانِ حکومت اپنے قبضہ افتد ار میں لے کی حکم افی کرنے لگا۔ رعایا سے ظالمانہ برتا و کئے مقال تو اس میں مرم کے نائی ''مرفضی'' کو جو کہ عمان کے بہاڑوں میں مقیم ہے ملی این بطال پر جملہ کرنے کے مائٹ واتو اور بھرہ سے ایک جو ارقی جا کہ ایک ایک بھال پر جملہ کرنے کے ایک تھوا ور بھرہ سے ایک اور ایک ایک براقی کے ایک بھال پر جملہ کرنے کے ایک تھوا ور بھرہ سے ایک جو ارقی جو کہ عمان کے بہاڑوں میں مقیم ہے ملی این بطال پر جملہ کرنے کے ایک تھوا ور بھرہ سے ایک جو ارقی جا کہ کی کر بھی کہ دیا گلا کہ ایک ایک براقی کی کہاں کے بہاڑوں میں مقیم ہے ملی این بطال پر جملہ کرنے کے ایک تعلق ور بھرہ سے ایک جو ارقی جا کہ کہاں کے بہاڑوں میں مقیم ہے ملی این بطال پر جملہ کرنے کے ایک کو تھوں کہ کا کر بھی کہ کہ کر بھی کہ دو۔

علی این ہطال کا قتل مرتضی اس پیام کوئن کراٹھ کھڑا ہوا بھرہ کی فوجیں آگئیں بڑھ کرعمان پرمحاصرہ ڈال دیا اکثر مقامات پر قبضہ کرلیاای اثناء میں مرتضی نے اس آ دمی کوملالیا جوابن مجرم کا غادم تھااس کے مرنے کے بعد علی این ہطال کی خدمت میں رہنے لگا تھااس خادم نے موقع پا کرعلی بن ہطال کوفل کر دیا پھر کیا تھا عمان فتح ہوگیا (عادل ابن منصور کواس کی خبر ہوئی خوثی ہے اچھل پڑا 'اس وقت ایک امیر کونمان بھیج دیا اور ابو محمد بن ابوالقاسم کونمان کی عنان حکومت دے دی اور جلال الدولدكي وفات ناه شعبان ٢٣٥ هي مين جلال الدوله (ابوطا بربن بهاء الدوله بن عضد الدوله بن بويه) نے بغداد مين وفات پائي ستر ه سال حکومت كي اس كى كمزورى حد سے بروھ كئي تھی شکر يون كااس پراثر تھا امراء كااس پرقابض تھا صوبول كے گورٹروں سے بید بتا تھا غرض بیر که موم كی ناك بنا ہوا تھا جس طرح جو چاہتا تھا پھيرد يتا تھا۔ اس كے مرف پروزير السلطنت كمال الملك بن عبد الرحيم اور بڑے بڑے بڑے امراء حکومت تركوں اورعوام الناس كے خوف سے حرم مرائے دارالخلافت ميں جاكر پناه گڑين ہوئے مرداران لشكر دارالخلافت ميں جاكر پناه گڑين ہوئے مرداران لشكر دارالحکومت پہنچ گئے۔ تركوں اورعوام الناس كوغارت كرى سے روك ديا۔

ابو کا لیجار کی حکومت : جلال الدوله کا بوالز کا الملک العزیز ابو منصوراس وقت تک واسط میں تھا سرداران کشکر نے جلال الدوله کی موت کی خبر دی اطاعت و فرما نبر داری کا اظہار کیا اور یہ لکھ بھیجا کہ جس قد رجله ممکن ہو بغداد میں آگر بیعت لے لیجے کوئی اتفاق السابیش آگیا کہ ملک العزیز ابو منصوراس وقت بغداد نه آسکا اور ابو کا لیجار دائی اہواز کوجلال الدولہ کے مرنے کی خبر ہوگئ سرداران کشکر بغداد کو خط لکھے اور بشرط اطاعت انعام وصلہ دینے کا وعدہ کیا۔ سرداران کشکر مال وزر کے لائچ میں ملک عبدالغزیز کا ساتھ چھوڑ کر ابو کا لیجار کے مطبع ہوگئے۔ چنانچہ ابو کا لیجار اہواز سے بغداد روانہ ہوا جس وقت نعمانیہ پہنچا لشکر بول نے بغاوت کر دی اور اس سے علیحہ وہ کرواسط بلے گئے اس کے باوجود دارالخلافت بغداد میں اس کا نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کی حکومت تسلیم کر لیگئی۔

ملک عبدالعزیز کا انجام ملک العزیز واقعات سے متاثر ہو کر دہیں بن مزید کے پاس گیا وہاں بھی اسے آرام وسکون نصیب نہ ہوا۔ قر داش بن مقلد کے پاس موسل جلا گیا۔ پھراس سے بھی رخصت ہو کر ابوالشوک کے پاس جا پہنچا۔ ابوالشوک سے اس کا دامادی رشتہ تھا مگراس نے ملک عبدالعزیز بدعهدی اور کج ادائی کی زیر دی اپنی لڑکی کو طلاق دلوائی ملک العزیز پریشان ابرا نہیم بن نیال برا در سلطان طغرل بک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا۔ چند دن بعد لشکریوں کو ملانے کی غرض سے پریشان ابرا نہیم بن نیال برا در سلطان طغرل بک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا۔ چند دن بعد لشکریوں کو ملانے کی غرض سے بوشیدہ طور سے بغداد آیا۔ ابو کالیا جر کے ہوا خوا ہوں کو اطلاع ہوگئی لوگوں نے تملہ کر دیا اور ملک العزیز کے دوا کی ہمرا نہوں کو مارڈ اللے ملک العزیز می گھرا کر بھاگ نکلا نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر بناہ کی اور ای کے پاس میا فارقین بیں جا اس جا کر بناہ کی اور ای کے پاس میا فارقین بیں جا اس جا کر بناہ کی اور ای کے پاس میا فارقین بیں جا ا

ا بو کا لیجار کی بغدا د<mark>میں آمد</mark> ماہ صفر اسس چیں ابو کا بیجار وارد بغداد ہوا کشکر بغداد نے سلامی دی۔ ابو کا لیجار کا قدم

ا عبارت ما بین خطوط ہلا لی روامضمون کے خیال ہے میں نے کامل ابن اخیر ہے محض کر کے کھنا ہے۔ (من متر جم) تا موکرٹی ابن خلدون نے اس متنام پر صفائر سے کا مرایا ہے اور اوپر مرجع ضمیر کانہیں ہے جیسا کداور کتب تو اربی کی یہ وگ تا تاری متے جنہوں نے جیرفٹ کا محاصرہ کرر کھا تھا۔

استقلال کے ساتھ حکومت بغداد پر جم گیا۔ خلافت ما بنے کی الدولہ کا خطاب عنایت کی۔ ابوالٹوک دہیں بن مزید نے اپنے اپنے اپنے ممالک مقبوضہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ابو کا لیجار نے اس معاملہ میں دس ہزار دینار اور بہت سے قیتی قیتی تا گف خلافت ما ب کی خدمت میں پیش کئے ہے اس کے علاوہ سرداران کشکر اور سپاہیوں کو بھی بے حد مال اور روپے دیئے۔ چونکہ ابو کا لیجار پرترکوں کا خوف غالب تھا اس وجہ سے شورش وفساد کے خیال سے بہت تھوڑی فوج کے ساتھ واخل بغداد ہوتھا۔ اس کے ساتھ واخل بغداد ہوتھا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر السلطنت ابوالسعا دات ابوالفرج محمد بن فسانجس کشکر بساسیری ساری (نشادوری) اور ہما ابواللقاء کوخلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ابوکا لیجار نے اپنے بچاؤں (عمید الدولہ ابوسعید بن عبدالرحیم اور اس کے بھائی کمال الملک وزیران جلال الدولہ) کو بغداد سے شہر بدرکردیا ' دونوں بے چارے تکریت چلے گئے۔

علاء الدولہ نے ایک وردانہ ہوئے وہنے۔ علاء الدولہ بن کا کویے کارے سے شکست پانے اور زخمی ہوکرروانہ ہونے کا حال اوپر بیان کرآئے ہیں اور بیہ کفر فراد بن مردادی اس کے ساتھ تھا۔ قلعہ قردخاں میں مددحاصل کرنے کی غرض سے گیا۔ جب وہاں کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو ہزد جرد کا راستہ لیا۔ علی بن عمران سپہ سالار تاش قرداش نے تعاق کیا اس وجہ سے ان لوگوں نے ہزد جرد کو بھی چھوڑ دیا۔ ابوجع قر (علاء الدولہ ) نیٹا پورا کرادو جرد قان کے پاس چلا گیا اور فرہاد نے قلعہ سکیس جاکردم لیا اور ان ان کردوں کو جوعلی بن عمران کی رکاب میں تھے ملالیا اور بحالت غفلت انہیں حملہ کرنے پر آ مادہ کردیا علی بن عمران کو اس کی ان اور انسان کی طرف کوچ کردیا۔ فرہاد اور کردوں نے پیچھا کیا اور اثناء راہ میں ایک گاؤں میں اسے جالیا۔ لیکن اطلاع ہوگئی ہمدان کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے لوٹ آئے علی بن عمران نے امیر تاش کی خدمت میں امداد کی درخواست کی اور علاء الدولہ نے اپنے جھیے سے جو کہ اصفہان میں تھا مالی اور سامان جنگ کی مدد مانگی علی بن عمران کو اس کی خبرلگ گئی ہمدان سے خلائ کر ہمدان پر وجرد میں چھیڑ چھاڑی کی جو بھھاس کے ساتھ تھالوٹ لیا اور اسے گرفتار کرلیا۔ علاء الدولہ نے میدان خالی یا کر ہمدان پر وجند کرلیا۔ علاء الدولہ نے میدان خالی ایک کر ہمدان پر وجند کرلیا۔ علاء الدولہ نے میدان خالی کر ہمدان پر وجند کرلیا۔

شہر پوش کا خاتمہ : سلطان مسعود نے اس کواپنی طرف سے اصفہان کی حکومت پرایک معین خراج پر مامور کیا۔ای طرح قابوس کو جرجان اور طبر ستان کی حکومت عطا کی رہے پر ابوسہیل ہمدانی کو مقرر کیا اور تاش بن قر داش والی خراسان کوشہر پوش بن جود کلین والی سادو کی گرفتاری اور سرکو لی پر متعین کیا۔شہر یوش رہزنی کرتا تھا اور حاجیوں کے قافے لوٹ لیتا تھا۔شہر یوش نے اس نے اس پر اکتفائہیں کی سلطان محمود کے مرنے کے بعد حوصلے بڑھ گئے رہے پر حملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ تاش نے اس کی سرکو بی کی غرض سے فوجیس روانہ کیس۔ چنانچ قم کے کسی قلعہ میں جا کر گھیر لیا اور گرفتار کر کے تاش کے پاس لائے تاش نے مقام سادہ میں اسے صلیب پر چڑھا دیا۔

ابوسہیل ہمدانی کا اصفہان پر قبضہ: ان واقعات کے بعد علاء الدولہ بن کا کویہ اور فرہاد بن مرداد آج ابوسہیل ہمدانی سے جنگ کرنے پر شغق ہوئے ابوسہیل ہمدانی عسا کر خراسان لے کر مقابلہ پر آیا سخت اور خوزیز لوائی ہوئی فرہادا ثنائے جنگ میں مارا گیا علاء الدولہ شکست اٹھا کرایک پہاڑ پر چلا گیا۔ جواصفہان اور جرجان کے درمیان واقع تھا اور وہیں پناہ لی چنددن موقع پاکرایدج چلا گیا جوابو کا بیجارے مقوضہ علاقہ میں داخل تھا 'ابوسہیل نے علاء الدولہ کی شکست کے بعد اصفہان پر

علاء الدوله كا محاصرة اصفهان: يرام على علاء الدوله نے پھر پر پرزے ذکائے فوجیں فراہم كركے ابوسهیل كا اصفهان جا كرمحاصرة كرليا۔ تركوں نے علاء الدوله كے ساتھ بو وفائى كى باغى ہو گئے علاء الدوله محاصرة اٹھا كريز دجرداور يز دجرد سے طرم چلا گيا۔ ابن سالا روالى طرم نے ابن سبتگين والى خراسان كے خوف سے علاء الدولہ كواپتے يہاں تھہرنے نه ديا تب علاء الدولہ طرم سے بھى فكل كھڑا ہوا'اس كے بعد سرام ہے میں طغرل بک نے خراسان پر قبضه كرليا ہے مسلم ہيں سلطان محمود نے لاكر پھروالي لے اليا جينا كہ ہم تح مركز بيك جيں اور آئندہ حسب قوقع تح مركز بن گے۔

علاء الدوله ابوجعفرا بن کا کو به کی و فات: علاء الدوله ابوجعفر بن دشتر بن یار بن کویه نے ابوالشوک کے ملک سے دالی آ کراصفہان میں ماہ محرم ۱۳۳۳ ہے میں سفرآخرت آختیار کیا اس کے بجائے اس کے بیٹاظہیرالدین ابومنصور فرامرز اور حکومت اصفہان کے تخت پر دفق افروز ہوا'اس کا دوسرالڑ کا ابوکا لیجار کرشاسف نہاوند کی طرف چلا گیا اور قبطہ کرلیا نہاوند کے علاوہ قرب وجوار کے شہروں اور اعمال جبل پر بھی قابض ہوگیا۔

ا بومنصورا ورا بوجرب کی جھڑ پیں: اس کے بعد ابومنصور فرامرز نے قلع ظر کے قلعہ دار کے پاس اپنی اطاعت کا پیام بھیجا اور اپنے باپ کے جع کئے ہوئے ذخیروں اور مال بیس سے کچھ مال طلب کیا قلعہ دار نے اطاعت قبول نہ کی مخالفت کا اعلان کر دیا ابومنصور فرامرز اس کی سرکو بی کے لئے چلا۔ ابوجرب نے بچو قل جو کہ رہ بیس تھا امداد کی درخواست کی چنا نچیان قلعہ دار سے مل گیا اور ابومنصور اصفہان واپس آیا 'ابوجرب نے بچو قد سے جو کہ رہ بیس تھا مداد کی درخواست کی چنا نچیان تا تاریوں کا ایک گروہ جرجان کی طرف بڑھا اور اسے تا بخت و تاران کر کے ابوجرب کے حوالے کر دیا۔ ابومنصور نے ابوجرب کے مقابلہ پر فوجیس روانہ کیس ورفوں میں لڑائی ہو کیس بالا خرمنصور کی فوجوں نے ابوجرب سے جرجان واپس لے لیا ابوجرب کے مقابلہ بیل کر شکست کھا کرایک قلعہ میں بناہ گزین ہوا' ابومنصور کے لئکر نے اس کا عاصرہ کر لیا۔ ابوجرب رات کے وقت کباس تبدیل کر کے اور جیپ کرنگل بھا گا' ابوکا لیجار نے بادشاہ فارس کے پاس جا کر پناہ کی اور اس سے اپنے بھائی ابومنصور کے مقابلے میں المداد کا خواستگار ہوا۔ ابوکا لیجار نے ایک بڑی فوج سے اس کو مدود کی اور خود بھی اس مہم پر ابوجرب کے مقابلے میں المداد کا خواستگار ہوا۔ ابوکا لیجار نے ایک بڑی فوج سے اس کو مدود کی اور خود بھی اس مہم پر ابوجرب کے مقابلے میں المداد کا خواستگار ہوا۔ ابوکا لیجار نے ایک بڑی فوج سے اس کو مدود کی اور خود بھی اس مہم پر ابوجرب کے مقابلے میں المداد کا خواستگار ہوا۔ ابوکا لیجار نے ایک بڑی فوج سے اس کو مدود کی اور خود بھی اس مہم پر ابوجرب کے ساتھ آئیا اصفہان کا جارکو سالا شرخور اس کی اس مصالحت ہوگئی۔

ا بومنصورا ورا بوحرب کی مصالحت ابوکا بجارای دارالحکومت شیراز کی جانب واپس ہوااورا بوحرب نے قلعهٔ نظر جا کرماصره کرلیااور تختی سے کچھ دے کرمصالحت کر محاصره کرلیااور تختی سے کچھ دے کرمصالحت کر کا سے قلعہ بدستوراسی کے قضد میں رہا' ابومضور کوان کے جھگڑوں سے پورے طور سے فراغت حاصل نہ ہو گئی کہ ابرا ہیم نیال نے خراسان سے رہے کا قصد کیااور ابومضور سے اطاعت کا طالب ہوا۔ ابومضور نے قبول نہ کیا تب ابومضور نے ہمدان اور

ائن نیال اور ائن علاء الدوله: ای ۳۳۳ پی میں سلطان طغرل بک نے خوارزم جرجان اور طبرستان کو ملوک بنو سکتگین کے قبضہ سے نکال لیا اور ابراہیم نیال (طغرل بک کا بروار اخیانی) جس وقت طغرل بک نے خراسان پر قبضہ کیا تھا سلجو تی گفکروں کے ساتھ رے کی طرف بڑھا تھا اور اس پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بز دجردکو لیا اور ۳۳۳ پی میں ہمدان پر چڑھائی کی۔ والی ہمدان (ابوکا لیجار کر شاسف) ابن علاء الدولہ نے شہر ہمدان چھوڑ دیا نیشا پور سے لاگیا۔ ابراہیم نیال شہر کی طرف آیا اور اپر کا لیجار کر شاسف کا ابل شہر کی طرف آیا اور اپر کا لیجار کر شاسف کے شہر سے ہمیں مطمئن کر دیں ایسانہ ہوکہ یہ پھر ہم کو زیر وزیر کرنے کے لئے ابل شہر نے والی ایوکا لیجار کر شاسف کی طرف بڑھا ابوکا لیجار قلعہ آپ اور نہا ہوا تھا اور ابراہیم نیال نے اس جواب کو پند کیا اور ابن علاء الدولہ یعنی ابوکا لیجار کر شاسف کی طرف بڑھا اور ابراہیم نیال نے شہر پر قبضہ کرلیا تا تاری گفکر نے بی کھول کرتا خت و تاراج کیا اور نہا ہے وشانہ کرکات کا مرتک ہوا۔

طغرل مک کا رہے ہر قبضہ: ابراہیم نیال اس غارت گری ہے فارغ ہوکررے کی طرف واپس ہوا جوں ہی اس نے ہدان کو چھوڑ اکر شاسف پھر ہمدان کی جائب واپس ہوا' ای زمانہ میں طغرل بک نے بھی رے کے خیال ہے کوچ کر دیا تھا چنانچے رہے بہتے کر ابراہیم نیال کے قبضہ ہے رہے لیا اور اس کی جگہ اسے دوسرے شہروں کی حکومت عنایت کی اور جستان کی طرف بڑھنے کا حکم ما درکیا' دارالا مارت میں سونے کی طرف بڑھنے کا حکم ما درکیا' دارالا مارت میں سونے کی طرف بڑھنے گا حکم دیا' رہے کی خراب و برباد شدہ شہر پناہ اور عمارات کے بنوانے کا حکم ما درکیا' دارالا مارت میں سونے کے مرضع بجوا ہم چند گھوڑ ہے اور تا نے گی دوریگ جن میں جوا ہم اے بوئے سے ہاتھ آئے' ان کے علاوہ بہت سامال و اسباب اور خزانہ ملا۔

طغرل بک کی فتوحات: اس کے بعد طغرل بک نے قلعہ طبرک کومجد دالدولہ بن بویہ کے بتعنہ سے نکال لیا۔ مجد دالدولہ نے اس کے پاس عزت واحر ام سے قیام اختیار کیا قزدین کی طرف بڑھا۔ والی تقزدین نے اس ہزار دینار دے کرمصالحت کر لی اور اطاعت قبول کر لی اس کے بعد طغرل بک نے کوک نتاش اور بوقا وغیرہ عراقی تا تاری سر داروں کے پاس طبی کا قاصد بھیجا پیلوگ اس وقت اطراف جر جان میں تھان لوگوں کو طغرل بک سے خوف پیدا ہوا اور اس خیال سے کہ مبادا

ا اس قضہ کا سبب بیہ واکد نوشر وان بن منوچروشمکیر نے جوان مما لک کا تھران تھا ہے سپہ سالا دابوکا لیجار بن دستان کو گرفتار کرلیا تھا وراس کی ماں سے عقد کرلیا تھا طغرل بک کواس کی اطلاع ہو ٹی کہ کوئی مزامم اور مانغ نہیں رہ گیا ہے فوجیس آ راستہ کر کے مع مردادتی بن بشو کے جا پہنچا الل شہرتے امان کی امان کے ساتھ شہر پناہ کا درواز ہ کھول ویا۔ ایک لاکھ دینار خران مقر کر کے مرادوت کو نبچاس ہزار دینار سالاند پراس کی حکومت دے دی انوشیروان ملوک سبتھین کی طرف سے ان مما لک کا گورز تھا۔ تاریخ کامل این اخیر جلد 4 صفحہ ساتھ مطبوعہ مفر۔

ع ابن فلدون مين اس مقام پرجگه خالى ب مين في بينام تاريخ كالي ساكها ب

س بعائد الور بورك شاه بورخودست تاريخ كامل مين إدريني محج معلوم موتائ كيونكه ابوكا يجاركا يبين محاصره كيا كما تفار والله اعلم

طغرل بک ہمیں دھوکادے آنے سے انکارکردیا۔ بادشاہ دیلم کوئی اپی اطاعت وفر ما نیز داری کا بیام بھیجااور فراج طلب کیا بادشاہ دیلم نے اطاعت بھی ای مضمون کا فرمان گیا ہوا تھا اس نے بھی اطاعت کا ادشاہ دیلم نے اطاعت بھی اطاعت کا است مقومت پر بحال رکھا ایک دستہ فوج اظہار واقر ارکیا اور دولا کھ دینار پیش کے طغرل بک نے سالا نہ فراج مقرد کر کے اسے مکومت پر بحال رکھا ایک دستہ فوج اصفہان روانہ کیا اصفہان میں ابو مصور قر امرز تھا وہ مقابلہ پر آیا اس دستہ کو کوئی کا میا بی نہ ہوئی مجبوراً نا کا م واپس ہوا تب طغرل بک نے ہمدان طغرل بک نے ہمدان کا مراف کیا ہے۔ نکل کر اصفہان پر جملہ ابو مصور قر امرز نے تا وان جبگ دے کرمصالحت کر لی طغرل بک نے ہمدان کا رخ کیا جن دنوں طغرل بک نے ہمدان کو رشاسف نے اطاعت قبول کر گیا اس کے ساتھ ہو کر امبر اور زنجان پر جملہ آور ہوا طغرل بک نے دونوں شہروں پر بھی اپنی حکومت کا جھنڈ اگاڑ دیا اور ہمدان کو کرشاسف سے چھین لیا کرشاسف کے سر داران لشکر اور ہمراہی منتشر ہو گئے اس کے بعد طغرل بک نے کرشاسف سے تھین لیا کرشاسف کے بہا اور قلعہ دار کے پاس قلعہ سپر دکر نا کا بیام بھیجا قلعہ دار نے قلعہ سپر دکر نے سے انگار قلعہ کی رسیاحت کیا جمدان پر ناصر الدین علوی کو مامور کیا۔ اس کے بعد کرشاسف کوقید سے نکال کران احکام سلجو قید کی قائم مقامی پر متعین کیا جوان شہروں کے کیلر ان بنائے گئے تھے۔ کیا حدید کرشاسف کوقید سے نکال کران احکام سلجو قید کی قائم مقامی پر متعین کیا جوان شہروں کے کیلر ان بنائے گئے تھے۔ کیا جو بعد کرشاسف کوقید سے نکال کران احکام سلجو قید کی قائم مقامی پر متعین کیا جوان شہروں کے کیلر ان بنائے گئے تھے۔

اصفہان پر قبضہ ۲۳ میں چیل کرشاسف نے قدم نکا لے کنکور پہنچا پھر ہمدان کی طرف بڑھا اور اس پر قابض ہو کر طغر ل

بک کے حکام کو نکال دیا ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا طغرل بک بیس کر آگ بگولہ ہوگیا اپنے بھائی ابراہیم نیال کو سہم سے
میں کرشاسف کی سرکوئی کی غرض سے ہمدان روانہ کیا کرشاسف مقابلہ نہ کر سکا شہاب الدولہ ابوالفوارس بن منصور بن حمین
والی جزیرہ دہیں کے پاس چلا گیا۔ عراق میں ابراہیم نیال کا آنا تھا کہ عوام الناس خوف سے قرا گئے عراق چھوڑ کر حلوان کا
راستہ اختیار کیا۔ یہ خرابوکا لیجار کو پہنچا براہیم نیال سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن فوج کی کی کی وجہ سے اور مال کی قلب نے
اجازت نہ دی اس دوران میں طغرل بک اور اس کے بھائی ابراہیم کے درمیان جھڑ اہوگیا لیکن اس جھڑ ہے کا الثا اثر یہ ہو
اکہ طغرل بک نے ملوک بنو بو یہ کے قبضہ سے رے اور بلا وجبل کو لیا اس کے بعداصفہان پر چڑھ گیا۔ ماہ محرم ۲۳۲ میں
اس برحاصرہ ڈ الا انہ بیشا پرشب خوں مارنے کے لیے فوجیں جھیجیں ایک برس تک محاصرہ کے رہا 'محصور بن پر یہ وقت نہا بیت خی
سے گزرا نماز تم ہوگیا مکان کے شہر بناہ کا دروازہ کھولا طغرل بک نے اصفہان پر قبضہ کرلیا 'بیواقعہ اللہ اور اس کی معامل کر کے شہر بناہ کا دروازہ کھولا طغرل بک نے اصفہان اپر نصور کواس کی فوجیوں کو بلا وجبل میں جاگی ہیں دیں درس سے اپنا خزانہ اور اسلی خانہ اصفہان اٹھا لا یا اور اس کو خوجوں کو بلا وجبل میں جاگی ہیں دیں درس سے اپنا خزانہ اور اسلی خانہ ان اخرال بار محسور کواست کی اور اس میں باتی رہ کو میں کو جو ابوال کے خوجوں کو بلا وجبل میں جاگی ہیں دیں درس سے نیا خوانہ اور خانہ اور اس خانہ الا واد بین بوری کی حکومت عراق اور فادس میں باتی رہ کی حکومت عراق اور فادس میں باتی رہ والے اور اللہ والد میں باتی و والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والی اور اللہ واللہ کی والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ والے اور واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ والے اور واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ

طغرل بک اور کالیجار میں مصالحت: جب ابو کالیجار کو طغرل بک کے آئے دن غلبہ اور ملک گیری کا حساس ہوا تو اس نے اپنی آئے موں سے در کے اصفہان ہمدان اور بلاد جبل کواپنے ہاتھوں سے نکل کر طغرل بک کے قیضہ میں جاتا ہواد کیولیا تو اس نے طغرل بک کے پاس بیام بھیجا اور بیدورخواست کی کہ میری لڑکی سے آپ دشتہ کر لیجئے اور میر ارشتہ اپنے بھائی واؤد کی لڑک سے کر دہیج تا کہ آئے تندہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی قشم کا جھڑا باتی شرہ جائے اور اس دشتہ واری کی وجہ سے کی لڑک سے کر دہیج تا کہ آئے تندہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی قشم کا جھڑا باتی شرہ جائے اور اس دشتہ واری کی وجہ سے

ابو کا لیجار کی وفات : طغرل بک نے اپنے بھائی ابراہیم نیال کولکھ بھیجا کہ آئندہ تم اپنے فتو حات کے دائرہ کو نہ بڑھاؤ جس قدر عراق کا حصہ تمہارے قبضہ میں آگیا ہے بھی اسی پراکتفا کروا دیلمی پرخراج مقرکیا۔ بہرام نے خراج نہ بھیجا حیارہ و والہ سے ٹال دیا' ابو کا لیجارکواس سے غصہ بیدا ہوا' قلعہ بر دشیر کواس سے چھین لینے کی تدبیریں کرنے نگاور محافظین قلعہ کورہ پیدے کر ملالیا۔ بہرام کواس کی اطلاع ہوگئی جولوگ ابو کا لیجارسے ل گئے تھے انہیں قتل کرڈ الا اور پہلے سے زیادہ مخالفت پرتل گیا۔ ابو کا لیجارکواس کی تاب کہاں تھی فوجیں آراستہ کر کے بہرام کی سرکو بی سے انہیں قتل کرڈ الا اور پہلے سے زیادہ مخالفت پرتل گیا۔ ابو کا لیجارکواس کی تاب کہاں تھی فوجیں آراستہ کر کے بہرام کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوگیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا قصر کجا شع (ضلع خراسان) پہنچا موت آگئ تھی بیارہ وگیا' کمزوری اس فقد ربوھی کہ سوار نہ ہوسکا' یا کی جیں لٹا کے شہر خیاب کی طرف واپس ہوئے۔ خیاب پہنچ کر ماہ جمادی الاول جہم چے میں سفر آخر سے اختیار کیا۔ چار برس تین مین عراق پر حکومت کی۔

estination of a telephone selection as installed the contract,

grift ought. Neightights greit schaud bolism ollen ober och eller och der soller

李建 医胃炎性质 的复数医自己的医静脉炎 医毛虫 一家 人名马尔 人物

ا اصل كتاب ميس جكد خالى بــ

### ۵۸:څڅ

### آل بني بوييكا آخري دور

ابومنصور فلاستون کا شیراز پر قبضه ابوکا پجار کے مرنے پرترکوں نے جواس کی قوم میں سے تھاس کا خزانہ اسلحہ خانداوراصطبل لوٹ لیااس کالڑکا ابومنصور فلاستون تن جہاوز پرالسلطنت ابومنصور کے کیپ میں چلا آیااوراس کے ساتھ تھیرا رہا' ترکوں اور دیلیم ان کواس فعل سے روک رہے رہا' ترکوں اور دیلیم ان کواس فعل سے روک رہے تھے بالآخرترک اس فعل سے بازرہے اور شیراز میں قدم جمادیا امیر ابومنصور نے شیراز پر قبضہ کرلیا اور وزیر قلعہ ضرمہ میں قلعہ نشین ہوگیا۔

ا بولصر الملک الرحیم: ابوکا لیجار کے مرنے کی خبر دارالخلافت بغداد پنجی اس وقت بغداد میں اس کالوگا ابولفرخرہ فیروز موجود تھا اس نے سر داران لیکر کوجع کیا اوران سے اپنی حکومت وسلطنت کا حلف لیا اور جبیبا کہ اس کی قوم کا دستور تھا خلیفہ قائم بامراللہ سے خطبہ میں اپنا نام پڑھے جان کی اور الملک الرحیم کے لقب سے مخاطب ہونے کی درخواست کی ۔ خلافت مآب نے خطبہ میں نام داخل کرنے کی اجازت دے دی اور الملک الرحیم کے خطاب دینے سے نکار کردیا کہ وہ خلاف اور باور مان کی اور الملک الرحیم کے خطاب دینے سے نکار کردیا کہ وہ خلاف اور بھرہ پر خلاف اور بھرہ پر ایک اور مرداران لئکراسے اس لقب سے مخاطب کرنے گئے۔ عراق خوزستان اور بھرہ پر اس کی حکومت کا سکہ چلئے لگا۔ بھرہ کی حکومت پر اس کا بھائی ابولئی بن کا بجارتھا ابولفر نے اسے بحال رکھا۔

شوال سنہ مذکور میں اپنے بھائی ابوسعید کو ایک بڑی فوج کا اضر بنا کرشیراز کی طرف روانہ کیا۔ ابوسعید نے شیراز پر قبضہ کرلیا اورا پنے بھائی ابومنصوراوراس کی ماں کو گرفتا رکر کے دارالخلافت بغداد لے آیا۔

ملک العزیز کی بھرہ پرفوج کشی ملک العزیز جلال الدولہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ابراہیم نیال کے پاس چلا گیا تھا جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو حکومت کے لائج میں بھرہ پر تملہ آور ہوا۔ بھرہ کی فوج نے اس کی مدافعت پر کمر باندھی استے میں پینجر پینچی کہ دار الخلافت بغداد میں ابونھر ملک الرحیم کی حکومت شلیم کر لی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ملک العزیز نے لڑائی سے باتھ اٹھالیا اور ابن مروان کے پاس جلاگیا اور وہیں مرگیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ بھیے ہیں ا

ا بو منصور فلاستون کی گرفتاری: تم او پر پڑھ آئے ہو کہ ابو منصور فلاستون بن ابوکا لیجارا ہے باپ کے انتقال کے بعد
فارس چلا گیا تھا اور اس پر قابض ہو گیا تھا اور ملک الرجیم نے اپنے بھائی ابوسعید کوایک فوج کے ساتھ فارس روانہ کیا تھا چنا نچے
ابوسعید ابو منصور فلاستون اور اس کی مال کو گرفتار کر لایا تھا تھوڑ ہے دن بعد ابو منصور قید سے رہا کر قلعہ اصطحر (بلا و فارس) چلا

ابوسعید ابو منصور فلاستون اور اس کی مال کو گرفتار کر لایا تھا تھوڑ ہے دن بعد ابومنصور فلاستون ابوطلب کامر وابوالمظفر بہرام ابوعل
ا ابوکا لیجار کی عمر بوقت وفات چالیس برس اور چھ مبینے گھی چھوڑ کے بڑے ملک الرجیم امیر ابومنصور فلاستون ابوطلب کامر وابوالمظفر بہرام ابوعلی کیے چھوڑ سے کال ابن اثیر صفح بی علیہ مطبوعہ مصر

اطاعت قبول کی چنانچے شیراز کے قریب ملک الرقیم نے ڈیرے ڈال دیتے اس کے بعد سلم بغداداور سلم سیراز گئی لینکر بغداد عراق کی جانب واپس ہوا۔ ملک الرحیم بھی کشکر شیراز سے مشتبہ ہو کراس کے ساتھ واپس ہوا۔

ا بو منصور فلاستنون اور ملک الرجیم کی جنگ: چونکه دیلم کی فوجیں جو بلاد فارس میں تھیں ابو منصور فلاستون سے مل گئ تھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے سر داران لشکر فارس بھی ابو منصور فاستون کے ہمدر داور مطبع ہو گئے تھے اس وجہ سے ابو منصور فلاستون اپنے بھائی ملک الرجیم کی واپسی کے بعد ارجان کی جانب اہواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا کملک الرجیم اس خبر مے مطبع ہو کر لوٹ پڑا۔ رامبر مزکے قریب دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوگیا سخت اور خونر پر جنگ کے بعد ملک الرجیم کو تکست ہوئی (بیواقعہ ماہ ذیقتد اس میں کے اگر دم لیا اور لشکر فارس نے اہواز پر قبضہ کرلیا۔

ملک الرحیم کی فارس کی جانب پیش قد می ناه مرم ۱۳۳۳ مین سان نظر یوں یں باہم خالفت بیدا ہوگی جوابو مضور فلاستون کی رکاب میں سے چنا نچان میں بلاا جازت فوج کے چند دیے فارس لوٹ آئے اورایک نظر کا ایک حصراس کے ساتھ اہواز میں تخبر اربااور کھفوج کا بچھ حصہ ملک الرحیم سے جا ملا اور بیدورخواست کی کرآپ فارس تشریف لے چلئے ہم آپ کو قبضہ ولا وین کے ملک الرحیم اپنی فلست کی ذات منانے کے لئے فارس کی طرف روانہ ہوا اور نظر ابغا ارکو جنگ کے لئے طلب کیا کوج وقیام کرتا ہوا اہواز کے قریب بہنچا مرداران نظر ابواز ملنے کے لئے آئے اور اہل فارس کی اطاعت و فر ما نیر داری کی خوشخری سائی اور بین ظاہر کیا کہ اہل فارس آپ کے قدم مبارک کے منظر بین ملک الرحیم نے لئکر بغداد کے انتظار میں امراز بقی قیام کیا چندون آرام کر سے عسکر مرم کی طرف ترکت کی اور ۱۳۳۳ میں میں اس پر قبضہ کرلیا۔

مطارد بن منصور کی غار گری اس کے بعد عرب اور کردوں کا ایک گروہ غارت کری کے لئے بھی ہواان کے سردار مطارو بن منصور اور فذکور بن نزار تھاس غارت گرگروہ نے سیرف پرشب خون نارااور اسے تاخت وتارائ کر کے ابرق کی طرف بڑھے اور اسے بھی لوٹ لیا ملک الرجیم کواس کی خرگئی ماہ محرم سرس سے میں ایک فوج ان کی گوشال اور سرکو بی پر متعین کی گئیرے عرب اور کردوں کوشک سے ہوئی مطارد مارا گیا اور اس کا لڑکا گرفار کرلیا گیا بو کچھ مال واسباب لوٹا تھا سب کاسب واپس لے لیا۔

قنطرہ ارلق پر قبضہ: اس فتیابی کی خبر ملک الرحیم کوئیٹی ہیاس وقت عسکر تکرم میں قیا۔ ادھر ملک الرحیم نے قنطرہ اریق کی جانب کوج کیا۔ دہیں بن مزیداور بساسیری وغیر ہماسر داران کشکر ہمراہ تھے ادھر منصور بن فلاستون ہزارسب بن شکر اور منصور بن حسین اسدی دیلمی اور ترکی فوج لئے ہوئے ارجان سے تشتر کی طرف بڑھے انفاق سے کدان لوگوں کے پینچنے سے پہلے ملک الرحیم اپنی فوج کے ساتھ پہنچ کیا تھا اس وجہ سے کا میا بی کا تہرا ملک الرحیم کے سریا ندھا گیا۔

ملک الرحیم اور ہنرارسب کی جنگ اس کے بعد ملک الرجیم نے رام ہرمز پرحملہ کیا۔ رام ہرمزاس وقت تک ہزارسب کے بقطہ الرجیم نے رام ہرمز پرحملہ کیا۔ رام ہرمزاس وقت تک ہزارسب کے بقضہ بن قضا اور بہان تی فوج تھی اور سرواران لشکر رہتے تھے ملک الرحیم نے لڑ کر انہیں نچا دکھایا اور نہایت تی سے انہیں پا مال کیا ہزارسب کی فوج نے شکست کھا کر قلعہ بندی کرلی ملک الرحیم نے ہزور تیج انہیں اپنی اطاعت پرمجبود کیا چنانچہ ہزارسب کے باس بھاگ گئے ہزارسب نے انہیں گرفتار ہیں سے بعض ہزارسب کے باس بھاگ گئے ہزارسب نے انہیں گرفتار

کرلیا اور ملک الرجیم کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبر داری کا عریضہ ارسال کیا اور بلا دِ فارس پر قبضہ کر لینے پر اُبھارا چنا نچہ ملک الرجیم اس کے بعرے میں آگیا اور ابوسعیدائیے بھائی کو بلادِ فارس کی طرف روانہ کیا ابوسعید نے اصطحر پر قبضہ کرلیا۔ ابونصر اپنی فوج اور زرو مال سے اس کی خدمت میں حاضر ہوگیا فارس دیلم 'ترک' عرب اور کردوں کی افواج نے اطاعت قبول کرلی۔ اس کے بعد ابوسعید قلعہ بہندرختم کرنے کے لئے بڑھا۔

ملک الرجیم اور ابومنصور کی جنگ: ابومنصور فلاستون نزارسب اورمنصور بن حیین اسدی اس خبر سے مطلع ہوکر ملک الرجیم سے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں فریقوں میں ٹر بھیٹر ہوئی۔ اتفاق بید کہ ان لوگوں نے ملک الرجیم کو شکست دے دی ملک الرجیم اہواز چھوڑ کر واسط چلا آیا تب ابومنصور بزارسب نے ابوسعید کوفارس سے نکا لئے کے خیال سے شکست دے دی ملک الرجیم اہواز چھوڑ کر واسط چلا آیا تب ابومنصور بزارسب نے ابوسعید کے ان لوگوں کوشکست دی بیوگ شرائی شروع کی بیوسعید نے پھرائی شروع کی ابوسعید نے پھرائیں شکست دی اور نہایت تن سے قل وقید کیاان میں سے اکثر فوجوں کو جھوٹ کر کے لوٹے اور لڑائی شروع کی ابوسعید نے پھرائیں شکست دی اور نہایت تن سے قل وقید کیاان میں سے اکثر امن حاصل کر کے مطبع بن گئے ابومنصور فلاستون قلعہ بھنڈ رمیں قلعہ شین ہوگیا 'ایمواز وغیر ہما میں ملک الرجیم کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا اور ان براس کا نبضہ ہوگیا۔

ملک اگرجیم کی شکست: اس دافلہ کے بعد ابو مصور فلاستون ہزارسب کے ساتھ ابدی چلا گیا' سلطان طغرل ہے کی خدمت بیں فدویت نامذامداد کی درخواست کی چنا نچے سلطان طغرل ہک نے ایک جرار فوج ان کی کمک پردوانہ کی' ملک الرجیم اس وقت عکر مکرم میں تھا بسیری عزاق کی طرف لوٹ آ یا تھا۔ دہیں بن مزید عربوں کی فوج اور کردوں کا لشکر بھی علیمہ ہ ہو گیا۔ غرض تھوڑے سے دیلم ابهوز والے ہمراہ رہ گئے تھے باتی سب کے سب مشرق اور منتشر ہو گئے تھے' اس وج سے طلک الرحیم ان لوگوں کے خوف سے عمر مکرم سے ابھواز کی طرف واپس ہوا اور اس خیال سے اپومنصور فلاستون اور ہزارسب کی توجہ بلاد فارس کی طرف میڈ ول ہوجائے اپنے بھائی ابوسعید کولشکر دے کرفارس کے شہروں پر جملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ توجہ بلاد فارس کی طرف میڈ ول ہوجائے اپنے بھائی ابوسعید کولشکر دے کرفارس کے شہروں پر جملہ کرنے وگئے لئے روانہ کیا۔ لیکن ابوسطور فلاستون وغیر ہم نے اس طرف ذراجی توجہ نہ گئے سے ابھواز تاخت و تاراج کیا گیا۔ اس واقعہ میں کمال الملک فکست کھا کر چند آ دمیوں کے ساتھ واسط جا کر پناہ گڑین ہوا۔ ابھواز تاخت و تاراج کیا گیا۔ اس واقعہ میں کمال الملک الوالمالی بن عبدالرجیم کاوز پر السلطنت غائب ہوگیا تھا۔ پچھ پیتہ نہ چلا۔

ابوسعید کا نساء اور شیراز پر قبضہ اس زمانے بیں سلح قینو جیس فارس کی طرف بڑھ گئیں۔ البرسلان سلطان طغرل بک کے جینے نے شہرنساء پر قبضہ کرنیا تھا اور جی کھول کراہے تاراج کیا تھا۔ یہ واقعہ ۲۳۳۳ھ کا ہے اس کے بعد ۲۳۳۳ھ بیس انہیں سلح قیوں نے شیراز کی طرف قدم بڑھایا اس ہم میں ان کے ہمراہ عادل بن ماقة (وزیرا پومضور فلاستون) بھی تھا مسلح قیوں نے اسے گرفتار کرلیا اور اس سے تین قلعہ جین کئے۔ اہالیان قلعہ نے موقع پاکرا بوسعید ملک الرحیم کے بھائی کوقلعہ کی نخیاں حوالہ کردیں۔ ابوسعید نے ایک بوی فوج دم تھے لکال کی اور ان تا تاریوں کوجود ہاں موجود تھے لکال کی اور ان تا تاریوں کوجود ہاں موجود تھے لکال با برکیا اور بعض سردار ان بلو قید کو قید کے نساء پر قبضہ کرلیا اور بعض سردار ان بلو قید کو قید کرلیا۔ اس کے بعد نساء پر جملہ آ در ہوا۔ تم اور پر پڑھ بچکے ہو کہ سلحوقیہ نے نساء پر قبضہ کرلیا قبار ابوسعید نے انہیں نساء سے نکال دیا اور خود قابض ہوگیا۔

بساسیری کا انبار پر قبضیے: اس کے بعد ۲ سم پی میں قریش بن بدران وائی موصل نے انبار پرحملہ کیا اور ہزور نیخ اس پر قابض ہو گیا۔سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھا اور بساسیری کا جس قدر مال وزرو ہاں موجود تھاسب لوٹ لیا' اس کے مصاحبوں اور سرداروں کا مال بھی اس لوٹ مار سے محفوظ ندر ہا بساسیری کو اس کی اطلاع ہوئی غصہ سے کانپ اٹھا فوجیس فراہم کر کے انبار پر پڑھائی کردی'فریقین میں لڑائیاں ہوئیں بالآخرا نبار کو قریش کے قیضہ سے نکال کر بغدا دو ایس آیا۔

عمان مرخوارج کا قبضہ عمان پر ابوالمظفر بن ابوکا بیجاری حکومت کا سکہ چل رہا تھا اس کا ایک خادم تھا اسے جابرانہ قوت حاصل ہوگئ تھی اس وجہ سے بدسلو کی اورظلم سے بیش آنے لگا۔ رعایا کے مال وزر پر ہاتھ بڑھایا جس سے عام طور پر رعایا کونفرت پیدا ہوگئ سے فارچوں کو جو جبل محان میں سے تھاس کی خبر ہوگئ چنا نچا بن رشد نے فو جیس فراہم کیس اور عمان پر قبضہ کرنے کے لئے چلا۔ ابوالمظفر نے دیلمی فوج سے سینہ سپر ہوکر مقابلہ کیا چونکہ اہل شہر کواس کے ظلم وتفدد سے بیڑاری پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے حملہ آورفر بق کا اہل شہر نے ساتھ و بیا اور اسکی مدد کی ابوالمظفر کواس واقعہ سے شکست ہوگئ ابن رشد نے شہر امان پر تبغہ کرلیا اور خادم کوئل کر ڈالا اس کے علاوہ بے شار دیلمی افروکو بھی تدینج کیا دار الا بارت مسمار کرویا کیس اور محصول موقوف اور معاف کرویے آنے والے تا جروں سے صرف چوتھائی عشر لینے پر اکتفا کیا عمل واانساف کا دور دورہ ہولئم وستم کا نام مناویا جامع مسجد بنائی اپنے نام کا خطبہ بڑھا اور 'الراشد باللہ'' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم ہولئم منے اس سے پہلے اس پرفوج کئی کی تھی اور کو وہان میں اس کا محاصرہ کیا تھا جس سے اسکے دانت کھٹے ہوگئے تھے۔ بہن کرم نے اس سے پہلے اس پرفوج کئی کی تھی اور کو وہان میں اس کا محاصرہ کیا تھا جس سے اسکے دانت کھٹے ہوگئے تھے۔ بہن کرم نے اس سے پہلے اس پرفوج کئی کی تھی اور کو وہان میں اس کا محاصرہ کیا تھا جس سے اسکے دانت کھٹے ہوگئے تھے۔

بغدا و بین بلو و ناه صفر سام برجی میں اہل سنت اور شیعہ کے در میان دارا لخلافت بغداد میں پھر فتنہ و فساد کی بنا پڑی عام ابلو ہوگیا۔ بلو ہ کا سب بیہ بیان کیا جا تا ہے کہ اہل شیعہ نے اپ عقا کہ و ند بہ کے مطابق درواز دل پر بچھ کھوا دیا جو اہل سنت کو ناگوارگز را ایخت برگامہ بریا ہوگیا۔ خونر بزی اور قل کا درواز ہ کھل گیا۔ خلیفہ قائم بام اللہ نے عبا سیدا و رعلویہ کے نقیبوں (ابونما نقیب عباسیدا و رعد نان بن رضی نقیب علویہ) کو دریافت حال پر مامور کیا۔ انہوں نے واپس ہو کرشیعوں کی شہادت دی۔ خلافت ما ب نے فتنہ و فسا و بند کرنے کا حکم دیا کسی کے کان پر جوں تک ندریکی لڑائی برابر جاری رہی ای ہنگامہ میں اتفا قا اہل سنت کی طرف ہے ایک ہائی مارا گیا بھر کیا تھا تا ہوں ہو کہ اور جو پایالوث اہل سنت کی طرف ہے ایک ہائی مارا گیا بھر کیا تھا تا ہو ہو بیا اور جو پایالوث لیا۔ موئی کا ظم اور جو تقی (ان کے بوتے) کا مقبرہ جلا دیا۔ بو بویہ اور بعض خلفاء بی عباسیہ کے مقبروں کو جسی کو فا۔ موئی کا ظم کی

ملک الرجیم کا بھر ہ پر قبضہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ ملک الرجیم نے اپ باپ کے مرنے کے بعد زیام حکومت بغداد اپنے ہاتھوں میں لے باتھوں میں لے باتھی اورائے بھائی ابوعلی کوامارہ بھر ہر بحال رکھا تھا اس کے بعد ابوعلی نے ملک الرجیم ہے بغاوت کی ملک الرجیم نے بساسیری کی ماتھی میں (جو اس کی حکومت و دولت کا ناظم تھا) ایک فوج بھر ہر دوانہ کی ابوعلی انتکر بھرہ کو مرتب کرکے مقابلہ پر آیا بحری لڑائی شروع ہوئی چندون تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا بالا خرا بوعلی کو حکست ہوئی۔ بساسیری مرتب کرکے مقابلہ پر آیا بحری لڑائی شروع ہوئی چندون تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا بالا خرا بوعلی کو حکست ہوئی۔ بساسیری نے دجلہ اور تمام شہروں پر فیضہ کرلیا اور اپنی فوج کو ختائی برا تار دیا۔ رہیعہ اور مضر کے قبائل نے امن کی درخواست کی۔ چنا نچہ انہیں اور تمام اہل بھرہ کو امان دی گئی۔ بھر ہ پر ملک الرحیم کا قبضہ ہوگیا۔ ابوعلی بھاگ کر قبط عثانی (عمان صحیح ہے ) پہنچا اور قلید نشین ہوگیا۔ جا رول طرف خند تی کھود لی۔

ملک الرجیم کا شط عمان وتشتر پر قبضه اس نتیابی کے بعد ملک الرجیم کی خدمت میں خوزستان سے دیلم کا وفد آئیا اور اعانت وفر مانبر داری کا اظہار کیا 'ملک الرجیم نے انہیں انعامات و صلے دے کر رخصت کیا اور فوجیں آئر استہ کر کے وظِ عمان کی طرف ایج جمانی ابوعلی کے تعاقب پر دوانہ ہوا' ابوعلی مقابلہ پر آیالیکن کا میاب نہ ہوا بہا ہو کر بھاگ نکلا ملک الرجیم نے اس مقام پر بھی قبضہ کر لیا لوٹ کر بصرہ آیا 'بصرہ میں جس فقد را بوعلی کی فوجیل موجود تھیں انہیں بھرہ سے نکال کر ان کی بجائے اپنی فوجوں کو تھر رایا اور بساسیری کو اپنی جانب سے وہاں کا جا کم بنا کر اہواز کی طرف روانہ ہوگیا۔ منصور بن حسین اور بڑ ارسب

کے مضافات میں جا گیر بھی عنایت کی۔

فلاستون کا شیر از پر قبضہ بم اوپر پڑھ کے ہوکہ ابولفرخسر وقلعہ اصطر بیں تھا اورائ پر قابض تھا اورائ نے سیس کھی الرحیم کی خدمت میں فدویت نا مداطاعت کی غرض سے روانہ کیا تھا اورائ سے درخواست کی تھی کہ اس کے بھائی ابوسعید کو بلاو فارس پر قبضہ کرنے کی غرض سے مامور فرمائے ۔ چنانچہ ابوسعید فوجیں لے کرفارس کی طرف پڑھا اور فارس کے اکوشیروں پر قابض ہوکرشیرا زجا اُترا عمید الدولہ ابولفرظہیر تانی ایک صحیح ابوسعید کے ساتھیوں بیں سے تھا جو اپنی چالا کیوں سے اس کی حکومت میں پیش پیش ہوگیا تھا اور بہت بڑی حکومت میں کوشی اس نے لفکر یوں کے ساتھ کی اور پر سے برتا و شروع کرد نے لفکر یوں کے علاوہ ابولفر نے اس کی مخالفت پر کمر باندھی کے لفکر یوں کے ساتھ کی اور پر سے برتا و شروع کرد نے لفکر یوں کے علاوہ ابولفر نے اس کی مخالفت پر کمر باندھی کے لفکر یوں نے اس کا ہاتھ بڑایا سرداران لفکر اس کے ہم خیال ہوگے پھر کیا تھا فتہ بر پا ہوگیا عمید الدولہ ابولفر کی اطاعت کا اعلان کر کے حکومت کرنے کی غرض سے بلا عمید الدولہ ابولفر کی جانب نکال دیا۔ ابومنصور انہواز میں داخل ہوا اور تخت حکومت کرنے کی غرض سے بلا اور ملک الرحیم کا نام خطبہ میں پڑھا۔ ان دونوں کے نام کے بعدانیانا م داخل کیا۔

بسا سیری اور اگرا دعرب: جس وقت سلطان طغرل بک نے اکثر مما لک اور دارالخلافت بغداد کے مضافات پر قبضہ کر لیااور حکومت جلوان تک اس کی حکومت کا طاعت قبول کر لیاان کی غارت گری اور فقد انگیزی کی کثر ت ہوگئ ان کی دیکھا دیکھی عربوں نے بھی ہاتھ یاوئ نکالے لوٹ مارشروع کردی ملک گیری کے لارچ میں اٹھ کھڑے ہوئے حکومت کوان کی سرکو بی برمتوجہ ہونا پڑا۔ چنانچہ بسا سیری فوجیس کے کرروانہ ہوا کا اواز تئے تک تعاقب میں اٹھ کھڑے ہوئے حکومت کوان کی سرکو بی برمتوجہ ہونا پڑا۔ چنانچہ بسا سیری فوجیس کے کرروانہ ہوا کا اواز تئے تک تعاقب کرتا گیا اور ان میں سے ایک بڑا گروہ قبل کر ڈالا گیا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ باتی ما ندہ فراب کو جور کر گئے اس طرح ان کی جانیں ہلاکت سے نے گئیں۔ دیابی (ہمراہیان) بسا سیری نے بھی فراب عبور کرنے کا قصد کیا کیائی زیادہ تھا عبور نہ کرسے کی جانیں ہلاکت سے نے گئیں۔ دیابی (ہمراہیان) بسا سیری نے بھی فراب عبور کرنے کا قصد کیا کیائی زیادہ تھا عبور نہ کرسے کی جانیں ہلاکت سے نے گئیں۔ دیابی (ہمراہیان) بسا سیری نے بھی فراب عبور کرنے کا قصد کیا کیائی زیادہ تھا عبور نہ کرسے کی جانیں ہیں سے ایک مور سے کی جانیں اس میں سے دیا ہوئی ان کیا ہوئی دیا ہوئی ان کا میں میں سے دیا گئیں۔ دیابی ان ایس میں سے دیا گئیں۔ دیابی (ہمراہیان) بسا سیری نے بھی فراب عبور کرنے کا قصد کیا کیائی زیادہ تھا عبور کرنے کا قصد کیا کیا ہوئی دیابی میں میں سے دیابی دیابی میں سے دیا گئیں۔ دیابی دیابی میں سے دیابی میں میں سے دیابی میں میں سے دیابی دیابی اساس میں میں سے دیابی دیابی دیابی میں میں سے دیابی دیابی دیابی میں میں سے دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیابی دیاب

بسا سیری اور خفاجہ کی جنگ: اس واقعہ کے بعد دہیں وائی طدنے بساسیری کوخفاجہ سے جنگ کرنے کے لئے بلا بھیجا، خفاجہ نے وائی طلہ کے شہروں پر تاخت و تا راج کر ہاتھ بوھا رکھا تھا وائی حلہ ان کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اس نے بساسیری سے امداد طلب کی چنانچے بساسیری اس کی جمایت کو آپہنچا۔ فرات عبور کر کے خفاجہ کوجامعین سے مار بھاگایا۔ خفاجہ نے خشکی و بیابان کا راستہ اختیار کیا بساسیری نے اس کا تعاقب کیا خفان بیچے کر اس کا محاصرہ کرلیا بختی سے لڑائی شروع کر دی خفاجہ کمال بے دعی اسیران خفاجہ کا انجام اس کے بعد بساسری نے اس برج کوبھی کھود ڈالنے کا قصد کیا جواس قلعہ میں نہایت متحکم بنا ہوا تھا یہ برج مینار کی طرح بلند تھا لوگوں کی روایت ہے کہ یہ مینار کشتیوں کی رہنمائی کی غرض سے ربیعہ بن عطاعم نے بہت سامال خرج کر کے بنوایا تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے دریا کی راہ سے جاتی تھیں چنا نچہ بساسیری نے اس خیال سے اس مینار کو منہدم نہ کرایا۔ دارالخلافت بغداد کی طرف خفاجہ کے قید یوں کو لئے ہوئے واپس ہوااور بغداد پہنچ کران عرب قید یوں کو جواس ساتھ شے سولی دے دی تھوڑے دن آ رام کر کے (حربی) پرحملہ کیا اور نہایت تختی سے اس کا محاصرہ کر لیا بالآخر اہل حربی ب

تر کول کا فتنه : ترکول کی فوجیں جو دارالخلافت بغدا دمیں رہی تغیب ان کا زوراور قابوحکومت وسلطنت پر حد سے زیادہ ہڑھ گیا تھا۔ جب طغرل بک کاظہور ہوا اوراس نے اپنے گردو پیش کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور تا تاریوں نے چاروں طرف سے ممالک اسلامیہ برغارت گری کا ہاتھ برھایا بغداد کی فوجوں کا جوصلہ بھی بڑھ گیا وزیر السلطنت ہے ایک کثیر التعداد رقم کا مطالبہ کیا اورا پے وظائف اور تخوا ہیں طلب کیں (پیواقعہم ۴سم چکا ہے) وزیرالسلطنت مطالبہ ادانہ کرسکا وارالخلافت میں رو پوش ہو گیا فوجیوں نے تعاقب کیا دارالخلافت کے کا فطوں سے وزیراکسلطنت کو ما نگان لوگوں نے انکار کیا۔شوروغل عاتے ہوئے اراکین دربار خلافت سے مطالبہ کیا جب انہوں نے معی خاطر خواہ جواب نہ دیا تو خلافت ما ب تک اس جھگڑ ہےاور قضیہ کو پہنچایا۔ارا کین در بارخلافت اور فوجیوں میں بھی ٹوک جھونگ کی آباتٹیں ہو ٹیں اور شخت کلامی کی ٹوبت پینچی اس ے عوام الناس میں بیمشہور ہوگیا کہ ترکی فوجول نے دارالخلافت کامحاصرہ کرلیا ہے تمام شہر میں خوف اور پریشانی پیدا ہوگئی۔ بغداد میں ہنگامہ بسامیری اس ہنگامہ کوفروکرنے کے لئے تارہوا میں ان دنوں سلطان کی طرف ہے نائب بغداد تھا دارالخلافت گیاوز رے مکان کی تلاشی کی غرض کہ جن مکانات میں وزیر السلطنت کے رویوش ہوئے کا خیال تھاسب کی تلاشی ى مگروزىرالسلطنت كائچھى بية نەچلاقو جيول كابلوائى گروه الزمچا تا ہوا دارالروم پېنچا اورائے لوث ليا باز اروں مين آگ لگادى ابوالحن بن عبيد (وزير بساسيري) كامكان لوث ليامخله والول نے اپنے محلوں كى ناكه بندى كر كى فوجيوں نے مسافروں كولوشا شروع کردیا جو بغداد میں کسی ضرورت ہے آئے تھے لوٹ مار کا متیجہ بیہوا کہ باہر سے غلہ کی آیڈ بیٹر ہوگئ اور بغداد میں غلہ کا وجود مٹ گیا ان واقعات کے دوران میں بساسیری حفاظت کی غرض ہے دارالخلافت ہی میں تھمرا رہا یہاں تک کہ وزیر السلطنت پریشان ہوکر پناہ گاہ سے نکل آیا اوراپنے مقبوضہ اور مملوکہ مال سے فوجیوں کے مطالبات ادا گئے گ ا کرا دا ورعر بوں کی غارت گری اس ہے بظاہرا یک اطمینانی صورت بیدا ہوگئ تھی لیکن اس لوٹ مار کا سلسلہ ختا نہ ہوا' کر دول اور عربوں نے سراتھایا اور لوٹ مارشر وع کر دی دن وہاڑے جے جا ہالوٹ لیا۔ گاؤن تھے اور شرویران ہو گئے' قریش بن بدران والی موصل کے ہمراہی بھی لوٹ ماری فرض ہے اٹھ کھڑے ہوئے گامل بن محرین سیب کو بردان جاکر گیرلیا۔اس کے مال واسباب کولوٹ لیا بساسیری کے مولیتی اور تجارتی اونٹنیاں بھی اس لوٹ مار کی نذر ہو کئیں اس لوٹ مار

وسکرہ اور قلعہ دوان کا تاراج :ادھر ملوک بنوبویان پریشانیوں میں مبتلا تھے ادھر سلاطین ہجو قیہ کو کامیا بی کاموقع مل رہاتھ نظام الملک (طغرل بک کاوزیر) ان واقعات کوئن کرخوشی سے اچھل پڑا تا تاری فوج کودسکرہ پرا تاردیا ابراہیم بن اسحاق نامی ایک سرواراس فوج کا افسراعلی تھا ابراہیم نے دسکرہ کو تباہ کر کے رستا وقا (روثن قباد) کو محاصرہ کیا اور اسے بھی بزور تیج فتح کر کے قلعہ بردوان کی طرف بروھا اس قلعہ کا والی سغدی نامی ایک شخص تھا اس نے سلطان طغرل بک کی اطاعت سے انگار کیا ابراہیم کے بہنچنے سے پہلے سغد نے قلعہ بندی کرلی ابراہیم نے قلعہ بردوان کے قرب و جوار کو لوٹنا شروع کیا نیا دہ ذانہ نہ گزر نے پایا تھا کہ اہل قلعہ نے محاصر بے کی شدت اور اطراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور جلا وطن ہو کرنکل گئے۔

اہل اہواز کی نتا ہی : ان تا تاریوں میں سے ایک گروہ اہواز کی طرف گیا ہوا تھا اس نے بھی اہواز کے قرب وجوار میں عارت گری اور قل کا بازار گرم کیا۔ دیلی اور ترک جوان کے ہم خیال تھے اور ساتھ تھے بے حد خاکف ہوئے مقابلہ کا فوکر کیا ہے جان بچانے کی فکر پڑگئی۔ تا تاریوں کے حوصل بڑھ گئے سلطان طغرل بک نے ابوعلی بن کا لیجاروالی بھر ہ کو قید کا افر بنا کرخوز ستان پر تملہ کرنے کے لئے بھیجا لشکر کوچ وقیام اور لوٹ مارکر تا ہوا شاہ پورخورست پہنچا دیکمیوں کو وعدہ و وعید کا بیام دیا چنا نچدا کشر دیا گئے ورا ہوا کہ اور ابوعلی اموز پر قابض ہوگیا تا تاری لشکرنے اسے جی کھول کر لوٹا اہل اہواز سے تا وان وصول کیاا کشر اہل امواز عزت و آبر و کے خیال سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔

خلیفہ قائم اور بساسیری میں کشیدگی: ہم اوپر تحریر کر بچے ہیں کہ اہم جے ہیں تریش بن بدران نے بساسیری کے ہمراہیوں کا اسباب لوٹ لیا تھااس کے بعد ابوالغنائم اور ابوسعید پر ان محلبان (قریش کے دوست) دارالخلافت بغداد خفیہ طور ہے آئے بساسیری نے ان دونوں کو گرفار کرنے کا قصد کیا۔ رئیس الرؤساوز پر السلطنت نے ابوالغنائم اور ابوسعد کو اپ امن میں لے لیا بساسیری کواس سے نارافسکی پیدا ہوئی جری کی طرف چلا گیا اور اس پر قبضہ کر کے بغدادوالی آیا لیکن وستور کے مطابق دربار خلافت میں حاضر نہ ہوا۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ خلافت میں جاخر نہ دربار خلافت کی تخواہیں موقوف اور بند کردیں اور پیشور کردیا کہ وزیر السلطنت اور خدام دربار خلافت کی تخواہیں موقوف اور بند کردیں اور پیشور کردیا کہ وزیر السلطنت نے طغر ل بک کوخلوط لکھ کر حملہ کرے نے بلوایا ہے۔

ا نیار کا تاراح نی الحبه است میں فرجیں آراستہ کر کے انبار پر تملہ کیا انبار پر ابوالغنائم بن محلبان قابض تھا محبیقیں نصب کرائیں محاصرہ کرلیا اور بر ورتنج انبار میں گھس پڑا ابوالقاسم کواس کے پانچ سومبران خاندان کے ساتھ گرفتار کرلیا اور شہر کوئی کول کرلوٹا اور دارا لخلافت بغدادوالی آیا۔ ابوالغنائم کوشیر کرا کرسولی دینے کا قصد کیا۔ دبیس بن صدقہ نے سفار شکی جونکہ دبین نے بسامیری کا حصار انبار میں ہاتھ بٹایا تھا اس وجہ سے اس کی سفارش سے ابوالغنائم کوصلیب نددی مگر اور قیدیوں کوسولی پرچڑ ھادیا۔

بساسیری: بساسیری بسار (فارس کا ایک شهر ) کے ایک تا جرکا غلام تھا اس وجہ ہے بسا کی طرف منسوب کیا گیا۔ پچھ وصہ بعد
بہاء الدولہ بن عضد الدولہ کے خادموں میں داخل ہوگیا اور اس کے سامید دولت میں نشو ونما پائی اس طرح ہوشیار اور تجربہ کار
بن گیا مدتوں اس کی خدمت میں رہا بھر ملک الرحیم کی خدمت میں چلا آیا ملک الرحیم اسے اکثر مہمات سرکرنے پر ہامور کرتا تھا
اس نے کردوں کو حلوان اور قریش بن بدران کوغربی بغداد ہے بے دخل کیا تھا۔ بیدونوں سلطان طغرل بک کے علم حکومت
کے مطبع سے اس کے بعد بساسیری ملک الرحیم کی خدمت میں واسط چلا گیا۔

بساسیری اور رئیس الرؤسا میں کشیدگی: بساسیری اور رئیس الرؤسا کی کشیدگی روز بردو پڑھتی گئی اس اثناء میں بساسیری کے وزیرابوسعید نظرانی نے گئی مشکیزہ شراب براہ دریاروانہ کئے رئیس الرؤسانے اس کی خران لوگوں تک پہنچا دی جو امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کررہے تھان لوگوں کواس سے اشارہ اور سازش سے مشکیزوں کو تو ڑپھوڑ کرشراب بھینک دی اس سے بساسیری کو حد سے زیادہ خصہ اور درخی بید ہوا فقہائے خلیفہ سے استعبار کیا و فقہائے حظیہ نے فتو گی دیا کہ چونکہ سے بال عبدائی کا تھا اس وجہ سے حفاظت کرنا لازم تھا اس کا مال کا ضائع کرنا ناجا کرنے تھا جن لوگوں نے اس کو تو ڑا ہے ان لوگوں سے تاوان وصول کیا جائے۔ اس واقعہ نے سوئے پرسہائے کا کام دیا کشیدگی کی کوئی حد باتی بندری ۔

ترکول کا بساسیری برحملہ چونکہ ترکوں اور بساسیری میں کشیدگی چلی آرہی تھی رئیس الرؤسانے انہیں ابھار دیا ان لوگوں نے ہنگامہ بریا کر دیا بساسیری کی شکایت در بارخلافت میں پیش کرے مکان لوٹ لینے کی اجازت طلب کی اجازت دے دی گئی پھر کیا تھا ترکول نے بات کی بات میں اسے لوٹ لیا اس موقع پر کیس الرؤسانے ایک اور چالی اور وہ پیتھی کہ اس نے بیخرا ازادی کہ بساسیری نے فلیفہ مستنصر علوی مصر سے سازش کرلی ہے اور اسے بغداد وعراق پر قبضہ کرنے کی غرض سے بلایا ہے خلافت میں کر آگ گی بھولی ہو گئے۔ ملک الرحیم کو کھو بھیجا کہ بساسیری کو ہمارے در بارخلافت سے فوراً ہٹا دو۔ اس نے علم خلافت کی خالفت کی ہو اور خلیفہ مستنصر علوی سے سازش کرلی ہے چنانچہ ملک الرحیم نے بساسیری کو در بار خلافت کی خوالفت کی جو اور خلیفہ مستنصر علوی سے سازش کرلی ہے چنانچہ ملک الرحیم نے بساسیری کو در بار خلافت سے علی دہ کردیا۔ ا

طغرل بک کے خلاف بڑکوں کی مخالفت: طغرل بک نے بلادروم پر جہادی غرض سے فوج کئی کی تھی اور وہاں سے مظفر ومنصور ہوکررے واپس آیا اس کے نظم وانتظام سے فراغت حاصل کر کے ماہ محرم سے ہمان پہنچا اپنے گورزان دینور فریمسین اور حلوان وغیرہم کو لکھ بھجا کہ چونکہ اس سال میرا ارادہ نچ کرئے کا ہے اور شام ومصر پر بھی ہملہ کرنے کا قصد ہے اور دولت علویہ کے زیروز برکرنے کا بھی خیال ہے لہذا تم لوگ رسمۂ چارہ اور فوجیں فراہم رکھو۔ اس فبرکا مشہور ہونا تھا کہ بغداد میں اوباشوں نے ہلا مجاویا ، ترکی فوجیں شور وغل مجاتی ہوئی ایوان خلافت میں پہنچیں ، خلافت می سے درخواست کی '' آپ ہمارے ساتھ طغرل بک کی مدافعت کے لئے نظئے'' سرکوں نے ای پراکھا نہیں کیا بلکہ سلح ہوکر بغداد سے نگل آسے اور بغداد کے با ہر ایک میدان میں خیے ڈال دیے اس وقت طغرل بک حلوان پہنچ گیا تھا اس کی فوج بغداد سے نگل آسے اور بغداد کے با ہر ایک میدان میں خیے ڈال دیے اس وقت طغرل بک حلوان پہنچ گیا تھا اس کی فوج بخواسان کے داستہ میں بھیل گئی تھی لوگوں نے غربی بغداد میں جا کر پناہ کی استے میں ملک الرجیم واسط سے آگیا۔ بیاسیری کو خراسان کے داستہ میں بھیل گئی تھی لوگوں نے غربی بغداد میں جا کر پناہ کی استے میں ملک الرجیم واسط سے آگیا۔ بیاسیری کو

ا یمی واقعات عراق پرسلطان طغرل بک کے قابض ہونے اور ملک الرحیم کے گرفتار کئے جانے کے اسباب قویہ سے تھے۔ (مترجم)

طغرل بک کی بغداد میں آمد : طغرل بک نے فدویت نامہ ظافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا جس میں اپنی اطاعت و فرما نبرداری کا ظہار کیا تھا اور کول کو بھی خطاب اپنی کی معرفت بھیجا جس میں اپنی حسن سلوک اورا حسانات کا وعدہ کیا تھا، ترکول نے جواب خط کے بجائے اسی خطا کو واپس کر دیا اور خلافت مآب سے درخواست کی کہ آپ ہم کو طغرل بسے مقابلہ اور مدافعت کی اجازت دیجے نظافت مآب کے قبضہ اقتدار میں دے دیا ہے جومنا سب تصور فرما کیا ملک الرحیم نے عرض کیا کہ اس جال شارنے ان امور کا فیصلہ خلافت مآب کے قبضہ اقتدار میں دے دیا ہے جومنا سب تصور فرما کین محل دوآ مدکیا ہوئے میں اخرا افت میں اظہار اطاعت کا فدویت نامہ بھیج دیں، پہنا نچواس محم کے مطابق عمل درآ مدکیا گیا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے خطبوں کو طغرل بک کی فام وار الحالات مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب کے دار الخلافت بنداد میں داخل جو نے کی اجازت طلب کی وزیر السلطنت رئیس الرق سائے کی اجازت طلب کی وزیر السلطنت رئیس الرق سائے کی مطابق کی ہوئے کی اجازت طلب کی وزیر السلطنت رئیس الرق سائے کی خلاص کی خدمت میں المطاب الدیم کے مردار ان الشکر تھا احتجال کی غرض سے نظا طفت را کہ کے خلال بک نے خلال بک کے خدمت میں المطاب تابون دولت اور بی فوج کو پیشوائی کا تھم دیا پیشنہ کو جب کہ ماہ رمضان کے دو دن گرد کیا تھے مظمل بک السلطنت ابونم کندری اور اپنی فوج کو پیشوائی کا تھم دیا پیشنہ کو جب کہ ماہ رمضان کے دو دن گرد کے تھے خطم ل بک وارالخلافت بغداد میں داخل بجائے ہے مطاب بھا میں تیا ماضیار کیا تو میانی موالی میں اس خرکوئن کر طغرل بک کے خدمت میں وارالخلافت بغداد میں داخل بک کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر گئی وار کی تو کو دون کر دیا جو میں کہ کیا میان کی خدمت میں وار اس نے پیشتر طغرل بک کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر گئی و

بغداد بین تا تار بوں کا تی : بغداد میں طغرل بک کے داخل ہونے پراس کا نشکرا پی ضروریات کی چیزوں کی خریداری کی غرض سے سارے شہر میں چین گیا تمام شہر میں تہلکہ ساپڑگیا۔عوام الناس نے بیٹیال کیا کہ ملک الرحیم نے طغرل بک کے لئیکر سے لڑنے کی اجازت دے دی ہے چاروں طرف سے تا تاری نشکر پر ماردھاڑ شروع ہوگئی جہاں پرجس نے تا تاریوں کو پایاان پر ہاتھ صاف کر دیا صرف محلّہ کرخ والے اس ہنگا مداور شورش میں شریکے نہیں ہوئے بلکہ اس محلّہ والوں نے تا تاریوں کو اینے گھروں میں بناہ دی اوران کی جیسا کہ مناسب وقت تھا حفاظت کی۔

بغداد میں تا تاریوں کی غارت گری عوام الناس کی پیشورش اس پر بند نہ ہوئی بلکہ وہ بلا بچاتے ہوئے طغرل بک کی پہنے گئے لک الرجیم اوران کی مرداران کشراور حاشینشین اس خیال ہے کہ اس بنگامہ کو کی کھر سے بھی کے ملک الرجیم اوران کی مرداران کشراور حاشینشین اس خیال ہے کہ اس بنگامہ کو دی گئے گئے ملائے کے طغرل بک کی فوج اس بنگامہ کو دی گئے گئے گئے ہوئے تا وہ عال کھڑے ہوئے تا وہ غالت کا بازار گرم ہوگیا گئی محلے لوٹ لئے گئے خلفاء کے محلات رصافہ بھی اس لوٹ ماراور غارت گری سے محفوظ نہ رہ سکے باشندگان بغداد نے اس خیال سے کہ ان مقامات کا احرام کیا جائے گا بیاور غارت گری سے محفوظ رہیں گے ابنا مال واسب باشندگان بغداد کا دوئی میں گئے گئے کہ کو نہ اس کے دوسرے دن طغرل بک نے اس حادثہ کی اطلاع خلیفہ قائم کو دی اور اس سے اپنی ملک الرجیم کی گرفتاری اس کے دوسرے دن طغرل بک نے اس حادثہ کی اطلاع خلیفہ قائم کو دی اور اس سے اپنی

دولت بنو بوبیر کا خاتمہ میدواقعہ ملک الرحیم کی حکومت کے چھ برس بعد وقوع میں آیا اس کی گرفتاری سے بنو ہو یہ کی حكومت كاخاتمه ہوگیا۔اس زمانه میں قریش والی موصل اور عرب كا اسباب و مال لوٹ لیا گیا پریشان حال ہوكر بدرین مہلل کے خیمہ میں جا کر پناہ لی طغرل بک کواس کی خبر ہوئی تو اس نے قریش کوطلب کر کے خلعت فاخرہ عنایت کیا اور جو پچھ مال و اساب لوٹ لیا گیا تھا اس کامعاوضہ دیے دیا۔

طغرل بك كالغدادير قبضه: خلافت مآب فطغرل بك ك پاساس ناپنديده فعل كاشكايت كي أوراوگون كور با کرنے کے لئے لکھا جنہیں طغرل بک نے ملک الرحیم کے ساتھ گرفتار کرلیا تھا اور پیدھمکی دی کہ پیلوگ میری ذیمہ داری میں تمہارے پاس کئے تھے اگر میدلوگ رہانہ کئے گئے تو میں دارالخلافت بغداد چھوڑ دوں گا۔ طغرل بک نے اس تحریر پر چندلوگوں کور ہاکردیا چنانچدان میں سے ایک گروہ بسامیری کے پاس چلا گیا جس سے اس کی جعیت بڑھ گئے۔

تر کان بغدا د کا انجام: ای سلسله میں طغرل بک نے تر کان بغداد کا بھی مال واسباب ضبط کرلیااور نورالدولہ دہیں کو مما لک مقبوضہ سے بساسیری کو نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ بساسیری رحبہ چلا گیا اورمستنصر علوی والی مصر کی خدمت میں اظہارِ اطاعت کی غرض سے فدویت نا مرککھااوراس کامطیع ہوگیا نورالدولہ دہیں نے اپنے مقبوضہ علاقہ میں طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھوایا تمام اطراف بغداد میں تا تاری لشکر پھیل گیا غارت گری کا بازار گرم ہو گیا غربی بغداد میں تکریت ہے قبل تک مشرقی بغدادمیں ہر دامات تک اور تیبی بغداد کوان تا تاریوں نے لوٹ کرویران کر دیااور یہاں کے اکثر باشندوں کوجلاوطن کر دیا۔

بغداد پر قابض ہونے کے بعد طغرل بک نظم وانتظام کی طرف متوجہ ہوا'بھر ہ اور ا ہواز کا ٹھیکہ ہزارسب کوعنایت کیا اورصرف اہوازیں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ امیر ابوعلی بن ملک کا لیجار کو تریسین اور اس کا صوبہ عنایت كيا- الل كرخ كوفجر كى نماز مين الصلوة فيرمن النوم كهني كاحكم ديا اور قصر حكومت كي تعيير كاحكم صادر كيا اورجيها كداس خ حكم ديا تقا اس طرح وہ تغییر کیا گیا۔ ماہ شوال مرہم ہے میں طغرل بک قصر حکومت میں چلا آیا ای دقت ہے اس کے قدم حکومت و سلطنت پر جم گئے جس کی وارث اس کی سلطنت نہایت عظیم الشان ہوئی ان سے زیادہ عظیم کسی تجمی کی حکومت نہیں ہوئی۔ والملك لله يوتيه من يشاء المناه الملك لله يوتيه من يشاء

eur du variant de la companyation qui et la companyation de la companyation de la companyation de la companyat

and the figure of the commence of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property

## 77: ÷

### امارت جرجان وطبرستان

دولت بنودشمكير

بنو دشمكير : ہم او پر تحرير كر بيك بين كه مردادت بن زما براطروق ديلي سرداروں بين سے تھا اور مردادت نہا جبل كے فائدان كامبر تھا جو ديلم كے بھائى تھے ان سب كى ايك حالت تھى۔ ان بين سے بعضے علوى كے سپر سالار سے جس كى وجہ سے علو يوں كو تكومت وسلطنت حاصل ہوئى تھى اطروش اوراس كى اولا دكى تكومت دولت عباسيہ كے ظہور اور غلبہ كے وقت ختم ہوگى الله يوس كے اور يدلوگ تكومت وسلطنت كى طلب وجبتو بين اطراف ملك بين اس كے سرداروں كے نام حكومت وسلطنت سے مث گئے اور يدلوگ تكومت وسلطنت كى طلب وجبتو بين اطراف ملك بين بين كئے ۔ چنا نچور نے اصفہان ، جرجان طبرستان ، عراق ، قارس اور كرمان پران لوگوں كا قبضہ ہوگيا۔ بنو بو يہ نے ظيفہ وقت كو دباليا اور اسے ہے خوں كہ جس دوت مرداوت كا قدم تكومت پر جم گيا تو اس نے اپنے بھائى دشمكير كو مسلم بين اليان روانہ كيا۔ عظيم الثان با دشاہوں بين اس كا شار ہونے لگا۔ رفتہ اس كى حكومت بين بين ہوگيا عظيم الثان با دشاہوں بين اس كا شار ہوئے الله با دشاہوں بين اس كا شار ہوئے كا بادشاہوں بين شار ہونے لگا تركى غلاموں كوجواس كى خدمت بين رہے تھاس كى تخ كى وجہ سے ناراضكى پيدا ہوئى سب نے بادشاہوں بين شار ہونے لگا تركى غلاموں كوجواس كى خدمت بين رہے بھائى دشمكير كے باس رے بين برائے ہوئے اور مرداد تكا كى جگھا ہوں الیا۔ اور مرداد تكا كى جگھا ہوئے الى باس مين ہي ہوئے اور مرداد تكا كى جگھا ہوں كى جائے ہوئے ہوئے الى باس كے بھائى دشمكير كے باس رے بين برائوگى بيدا ہوئى سب نے بارائوگى بيدا ہوئى ہوئے ہوئے اور مرداد تكا كى جگھا ہوئے بان مرداد بنايا۔

و شمکیر اور ما کان: دشمکیر نے تخت حکومت بر سمکن ہونے کے بعد ما کان کے پاس کر مان میں اپنی اطاعت کا بیام بھیجا اور ابن محتاج کی ہمرائی میں رہے بلا بھیجا اس میں ما کان بن کالی الوعلی بن الیاس سے کر مان کا قصنہ لے چکا تھا ما کان نے گری کی تحریر پر پچھ خیال نہ کیا۔ کر مان سے دامغان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دشمکیر بیرن کر آگ بگولہ ہو گیا ایک بوی فوج کے ساتھ اپنے سپر سالا رتا تجیر دیلمی کو ما کان کے تعاقب پر مامور کیا ابن مظفر کالشکر ما کان کی بشت پناہی میں تھا دونوں فریقوں کی مائی ہوگئی۔ ایک دوسرے سے جر گئے تا جیر نے ان لوگوں کو شکست دی بیاوگ نیشا پورلوٹ آئے اور اس کی حکومت کی زمام ما کان کے قضہ میں آگئی جیسا کہ بیوا تعات اس سے پیشتر کھے گئے۔

وشمكير كارے يرتسلط: اس كے بعد تا تجير نے جرجان كى جانب قدم بر هايا اور و بين تفهرار بائة خرسته ندكور ميں كھوڑے

پر ابن مختاج سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی' ادھرر کن الدولہ نے موقع غنیمت سمجھ کراصفہان پر دھاوا کر ڈیا اور ہزور تیخ قابض ہو گیا۔اس کامیا بی سے رکن الدولہ اور والی خراسان کے مقبوضات کی سرحد مل گئی اور دشمکیر تنہا ملک رے پر حکمر انی

نے لگا۔

قشمكير كاطبرستان ير قبضه جس وقت ركن الدوله نے اصفهان پر قبضہ حاصل كيا اور ابوعلى بن مختاج والى خواسان سے اس كے اور اس كے بھائى عمادالد ولدوائى قارس كے مراسم اسخاد بيدا ہو گئے۔ اس وقت ان دونوں نے ابوعلى بن مختاج كورشمكير سے جھين لينے كى ترغيب دى غرض بيھى كداگر ابن مختاج اس مهم ميں كامياب ہو گيا تو اس كى وجہ سے اس كى حكومت كواستكام حاصل ہو جائے گا۔ ابوعلى ابن مختاج فو جيس مرتب كر كے دے كی طرف دواند ہوا دشمكير نے اس كى مدافعت پر كمر با ندھى حاصل ہو جائے گا۔ ابوعلى ابن مختاج فو جيس مرتب كر كے دے كی طرف دواند ہوا دشمكير نے اس كى مدافعت پر كمر با ندھى ماكان سے امداد طلب كی نین نجیے و اس كی خبر الگ گئی اس نے بھی ابن مختاج كى مدد پر مراس عام كان ہوئى وشمكير شكات كما كر وجیس بھیج دیں۔ مقام استحاق آ باد بیس صف آ رائی ہوئى ایک دوسر ہے ہوئر گئے گھمسان كى لا ائى ہوئى وشمكير شكات كما كر طرستان جلاگيا اور اس پر قابض ہوگيا ماكان ميدان كار دار بين مارا گيا ابوعلى ابن مختاج نورین كرخ ميدان اور دينور خوس كرديا۔ اس كے بعدا پی فوجول کو جبل كے شہرول كی طرف برا ھنے كا تھم دیا۔ زنجان ابہر ، قردین كرخ ، ہمدان اور دينور نصب كرديا۔ اس كے بعدا پی فوجول کو جبل كے شہرول كی طرف برا ھنے كا تھم دیا۔ زنجان ابہر ، قردین كرخ ، ہمدان اور دينور نصب كرديا۔ اس كے بعدا پی فوجول کو جبل كے شہرول كی طرف برا ھنے كا تھم دیا۔ زنجان ابہر ، قردین كرخ ، ہمدان اور دينور نصب كرديا۔ اس كے بعدا پی فوجول کو جبل كے شہرول كی طرف برا ھنے كا تھم دیا۔ زنجان ابہر ، قردین ، كرخ ، ہمدان اور دينور کو طوان تک فتح كرلا۔

حسن بن قیرزان کا جرجان پر قبضه حسن بن قیرزان ما کان کا چپازاد بهائی تفایه نهایت جری اور دلیر تفاجس وقت ما کان میدانِ جنگ اسحاق آباد میں مارا گیا اور شمکیر نے طبرستان پر قبضه عاصل کرلیا اس وقت دشمکیر نے حسن بن قیرزان کے طبرستان پر قبضه عاصل کرلیا اس وقت دشمکیر نے حسن بن قیرزان نے نفی میں جواب دیا اور ما کان کے قبل کو دشمکیر کی طرف منسوب کیا۔ دشمکیر نے بین کرچ ھائی کردی۔

حسن بن قیرازن ساریہ چھوڑ کرابوعلی بن بختاج والی خراسان کے پاس چلاگیا اور دشمکیر کے مقابلہ پراس سے اعداد
کا طالب ہوا چنا نچہ ابوعلی بن مختاج حسن کی امداد پر کمر بستہ ہوگیا اور فوجیس مرتب کر کے دشمکیر پرساریہ میں محاصرہ و ال دیا
ایک سال کا مل محاصرہ کئے رہا۔ جب دشمکیر نے ملوک سامانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور اطبینان کے لئے اپنے لڑ کے سالار کو
بطور صفاخت دے دیا ؛ بنگ اور محاصرہ کا خاتمہ ہوگیا۔ حسن بن قبر زان اور ابوعلی ابن مختاج خراسان واپس آئے تھوڑے دن
بعد سعید بن سامان کی موت کی خرمشہور ہوئی ۔ حسن نے ابوعلی ابن مختاج پر حملہ کر دیا اور اسکے مقبوضات کو لوٹ یا در ابن وشمکیر
بعد سعید بن سامان کی موت کی خرمشہور ہوئی ۔ حسن نے ابوعلی ابن مختاج پر دویا اور اسکے مقبوضات کو لوٹ یا در ابن وشمکیر
نے نیٹا پورجا کر دم لیا ابوعلی ابن مختاج نے جمع مجا مجاوت بلند کر دیا 'جیسا کہ اسکے حالات کے حصن میں لکھا گیا ہے۔
د نیٹا پورجا کر دم لیا ابوعلی ابن مختاج نے جمع مجاوت بلند کر دیا 'جیسا کہ اسکے حالات کے حصن میں لکھا گیا ہے۔
د کرکن الدولہ بن ہو رہے کی در بے پر فوج کشمی جس دقت ابوعلی نے خراسان کی جانب کوچ کیا اور حسن بن قبر زان نے اس کے ساتھ جو پچھ کرنا تھا کیا جو آپ او پر پڑھ بھے جیں تو دشمکیر نے درے کی طرف قدم ہو حایا اور بلا مقابلہ قبتہ کہ لیا۔ اس کے ساتھ جو پچھ کرنا تھا کیا جو آپ او پر پڑھ بھے جیں تو دشمکیر نے درے کی طرف قدم ہو حایا اور بلا مقابلہ قبتہ کہ لیا۔ '

اس کے بعد رکن الدولہ بن بویہ کو قبضہ رے کا لانچ پیدا ہوا کیونکہ دشمکیر کے پاس اول تو فوجیں کم تھیں اور دوسرے ان دنوں دشمکیر کو تنگدتی گھیر ہے تھی' چنانچ لشکر آ راستہ کر کے رہے پرچ ٹھائی کر دی اورلژ کر دشمکیر کوشکست دی اس کے اکثر لشکر بوں نے امن حاصل کیا اور رکن الدولہ بن بویہ کی فوج میں آ گئے۔ رہے پررکن الدولہ کی حکومت کا جھنڈ انصب ہوگا۔

و شمکیر شکست کھا کرطبرستان کی طرف واپس ہوا۔ حسن بن قیرزان نے چھیٹر چھاڑ کی اور شکست وے دی۔ دشمکیر نے خراسان کاراستہ اختیار کیا حسن بن قیرزان نے رکن الدولہ سے نامدو پیام کر کے میل جول پیدا کرلیا۔

وشمكير كا جرحان بر قبضه جس وقت ركن الدوله نے رہے كو شمكير كے قبضہ نكال ليا أشمكير بحال پريشان طبرستان كى طرف چل كھڑا ہوا حسن بن قيرزان راہ ميں مدمقا بل ہوااورلؤ كر شمكير كوشك دى تب وشمكير خراسان چلا گيا اورامير نوح بن سامان سے امداد كا طالب ہوا امير نوح نے ايک فوج كواس كى مدو پر ماموركيا اورا بوعلى بن ختاج نے بھى اپنی فوجيں وشمكير كے ساتھ جرجان كي روانه كيں ان دنوں جرجان ميں حسن بن قيرزان حکومت كر رہا تھا۔ وشمكير نے اسے لؤكر جان سے نكال ديا اور خود قابض ہو گيا۔ ٢٣٢

ركن الدوله كاطبرستان اور جرجان برقیضه حسن بن قیرزان دشمكیر سے فکست کھا كرركن الدوله بن بوید کے پاس رہے چلا گیا اور وہیں قیام پر برہوا۔ ۲ سے پس ركن الدوله نے مقبوضات دشمكیر پرفون شی كی دشمكیر بھی خم تھونك كر مقابلہ پر آیا مگر فکست اٹھا كر بھا گا' ركن الدولہ نے طبرستان پر قبضہ كر كے جرجان كی طرف قدم بڑھا یا اور مرداران دشمكیر نے اطاعت قبول كر لی اور امن حاصل كر كے جرجان كوركن الدولہ كے حوالے كر دیا۔ ركن الدولہ ابن طرف سے حسن بن قبرزان كو جرجان بر باموركر كے دیا۔ ركن الدولہ ابن طرف سے حسن بن قبرزان كو جرجان بر ماموركر كے دیا جائيں آیا۔

وشمکیر شکت اٹھا کر جرجان پہنچا۔ امیر نوح بن سامان سے پھرالداد کی درخواست کی کرکن الدولہ کی زیاد تول کی داستان سنائی۔ امیر نوح نے منصور بن قر اتکین والی خراسان کو شمکیر کی کمک اورالداد کا تھم دیا۔ چنا نچے منصور فوجیں آ راستہ کر شمکیر کے ساتھ ظاہر داری کا برتا و کرتا تھا اورا پنے کو جہ شمکیر کے ساتھ ظاہر داری کا برتا و کرتا تھا اورا پنے کو برا سمجھتا تھا اس وجہ امیر نوح بن سامان کی خدمت میں اس کی شکلیت لکھ بھی امیر نوح نے اس کی جگہ ایونلی بن بھتان کو برا انجھتا تھا اس وجہ سے امیر نوح بن سامان کی خدمت میں اس کی شکلیت لکھ بھی امیر نوح نے اس کی جگورا ان لوگوں نے رکن مامور کیا ابوعلی کوچ کر کے رہے پہنچار کن الدولہ سے معرکہ آرائی ہوئی لکین کا میابی نصیب نہ ہوئی مجبورا ان لوگوں نے رکن الدولہ سے مصالحت کر لی جیسا کہ ہم او پرتج ریم کے جیں۔ اس کے بعدرکن الدولہ شمکیر کی طرف لوٹ پڑاوشمکیر کوشکست ہوئی ۔ اس نے بعدرکن الدولہ شمکیر کی طرف لوٹ پڑاوشمکیر کوشکست ہوئی ۔ اس نے بعدرکن الدولہ شمکیر کی طرف لوٹ پڑاوشمکیر کوشکست ہوئی ۔ اس نوائن کی طرف بھا گیا اور اس پرجی اپنی تھو نہ آیا تو اس کی جبتو میں جبل تک چلاگیا اور اس پر قابض ہوگیا۔

می جبتو میں جبل تک چلاگیا اور اس پرقاب ہوگیا۔

بھستون بن وشمگیر اس کے مرتے ہی سارا کھیل بڑگیا اس کا بیٹا بھستون کے دمانہ حکومت میں کوئی نمایاں کا م ایسا نے خط و کتا بت کر کے مصالحت کر لی ۔ رکن الدولہ نے مالی اور فوجی مدودی بھستون کے زمانہ حکومت میں کوئی نمایاں کا م ایسا نہیں ہوا جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے اس نے سات برس حکومت کر کے بمقام بر جان ۲ اس میں انتقال کیا۔

قابوس بن وشمگیر کی حکومت اس کا بھائی قابوس اپنے بھائی رستم کے پاس کوہ شہریار میں تھا بھستون ایک چھوٹا لڑکا چھوٹا لڑکا جھوڑ کرم اتھا جو طبرستان میں اپنی اور شاکی فی دمدواری میں پرورش پار ہا تھا۔ نا نا صاحب کو ملک گیری اور ریاست کا لا کی پیدا ہوا اس میں اپنی اور است کا لا کی بیدا ہوا اور اُن سرداروں کو گرفتار کرنے لگا جن کا میلان قابوس کی طرف تھا۔ اس اثناء میں تواب کی جو اس کی آمدی خبر پاکر نہایت جوش سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپناسردار شامیم کر سے شہر پر قبضہ دلایا۔ نا صاحب کے آدمی فرار ہو گئے۔ قابوس نے اپنی جوش سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپناسردار شامی کر رہے شہر پر قبضہ دلایا۔ نا صاحب کے آدمی فرار ہو گئے۔ قابوس نے اپنی جوش میں برورش میں لیا۔ جرجان اور طبرستان کی زمام حکومت اپنے قبضہ افتدار میں لیکر کومت کرنے لگا۔

قابوس اور عضد الدولية ركن الدولية ٢٠ ٢ من وفات پائي وفات كوفت كوفت الله عضد الدوليكوا پناولى عهد بنايا اور تمام مما لك معبوضه كى زمام حكومت الله بهردكى و دمر بينه فخر الدوليكو بهدان اور جبل كے صوبوں كا حكم ان بنايا و تمام مما لك معبوف كى زمام حكومت عنايت كى بختيار بن معز الدولية آپ بھا كى فخر الدولية پر فوج كئى كى فخر شير سرے بينے مويد الملك كوا صفهان كى حكومت عنايت كى بختيار بن معز الدولية الله وليه بين الله وليه بهدان چھوڑ كر قابوس كے پاس جر جان بھاگ گيا اور عضد الدولية نے دے جاكر پڑاؤ كر ديا۔ قابوس كے پاس اپنے بھائى فخر الدولية كيام بھيجا بقابوس نے افكار كر ديا تب عضد الدولية نے بھائى مويد الدوليكو زمان ميں بهتا بھيجا كر تم في الدولية كيام بينے مجم بھيجا كرتم فوجين تيار كركے قابوس پر جڑھائى كر دواس كے ساتھ ہى بہت سامال اور شاہى لشكراس كى امداد پر روانہ كيا۔ چنائچ السام على معز الدولية نے جرجان پر فوج كئى كى اور اسے قابوس كے بقتہ ہے نكال ليا۔

فخر الدوله اورمو بد الملك كي جنگ: پرفخرالدوله اورمویدالدوله سے خراسان میں اس وقت ند بھیڑ ہوئی جب كه

حیام الدولہ ابوالعباس تاش امیر ابوالقاسم بن نوح کی طرف سے خراسان کی گورنری پر مامور ہوا تھا۔ امیر ابوالقاسم نے تاش کو قابوس بن دشمکیر اور فخر الدولہ کی امداد کی تھا بت کی موید الدولہ کے مقابلہ میں ہدایت کی اور یہ بھی تھم دیا تھا کہ جلد انجلد قابوں کو اس کے مقبوضات واپس و لا دو تاش نے ایک بڑی فوج سے جرجان پر تملہ کیا۔ دوم بدیت کی اصرہ کے رہا۔ محصور بن کا حال تھے ہوگیا۔ موید الدولہ جب محاصرہ ندا تھا سکا تو فائق سے ساز باز کی بنیا دؤ الی ۔ (فائق تاش کے شکر کا سپہ سالا راعظم تھا) چنا نچے خطو و کتا بت کر کے فائق کو اپنے ساتھ ملالیا۔ فائق نے مال وزر کے لا کی میں وعدہ کر لیا کہ جنگ کے وقت اپنے لکتر کے ساتھ اپنے مورچ کو چھوڑ دوں گا۔ اس قرار داد کے مطابق موید الدولہ نے جرجان سے نکل کرمحاصرین پر جملہ کیا۔ فائق اپنے ماتھ میدان جنگ کے دیے جاتا کو است خوردہ گروہ کے بیچھے آپ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ موید الدولہ نے ان لوگوں کا خرامان تک تعاقب کیا۔

فخر الدوله كا جرجان برقبضه اس كے بعد وزیر السلطنت فی گوتل کر ڈالا۔ امیر ابوالقاسم بن نوح نے تاش کو بخارا بیل امور سلطنت کے انتظام کی غرض سے طلب کیا چرا سے بعد اس کی موت کا واقعہ بیٹن آیا جیسا کہ ہم او پرتجریر کر چکے ہیں۔ غرض میں ہم یوں ہی ناہم ل رہ گی اور فخر الدولہ نے جرجان پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس کے بعد تاش اور ابن سیجو رہیں جھڑ اہو گیا جنگ تک نوبت پہنچ گئی تاش فکست کھا کر جرجان پہنچا۔ فخر الدولہ نے بڑی آؤ بھگت سے تاش اور ابن سیجو رہیں جھڑ امولات کے شمن میں تحریر کیا استقبال کیا اور الی عزت وقد رہے تھم رایا کہ کس نے واپی قدر ومنزلت نہ کی ہوگی جیسا کہ ان کے عالات کے شمن میں تحریر کیا ۔

طبرستان پر قبضہ جس وقت نخر الدولہ نے جرجان طبرستان اور رے پر قبضہ عاصل کرلیا اور لڑا ئیوں سے فراغت ملی تو اس احسان وسلوک کے معاوضہ میں جو کس میری کی حالت میں قابوس نے اس کے ساتھ کئے تھے۔ جرجان اور طبستان قابوس کو دینے کا قصد کیا۔ اپنے وزیر السلطنت صاحب بن عباونے اس بارے میں مشورہ کیا وزیر السلطنت صاحب بن عباونے اس بارے میں مشورہ کیا وزیر السلطنت صاحب بن عباونے اس رائے سے موافقت نہ کی اس وجہ سے قابوس جرجان چلا گیا۔ ملوک بنوسامان اسے فوجی اور مالی ایدادوسیتے رہے لیکن اس غریب کو کامیا بی حاصل نہ ہوئی یہاں تک کہ ان کے مقامات پر سکتگین کا قبضہ ہوگیا۔

اصبہید کا جبل شہر پر قبضہ: جس وقت بھین نے خراسان کی زمام حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی۔ قابوں سے پختہ وحدہ کیا کہ تہمیں جر جان اور طرستان کی کری پر پھر شمکن کروں گا۔ ابھی ایفاء وحدہ کی افریت شا کی تھی کہ بھین بلخ گیا اور وہیں کے دہمی وفات پائی۔ قابوں کی امداد پر کر ہمت وہیں کے دہمی وفات پائی۔ قابوں کی امداد پر کر ہمت بازھی اور ایک فوج نے جبل شہر یار کے مرکز نے کے لئے روانہ ہوا۔ رستم بن مرزبان (امجدالدولہ کا ماموں) جنگ وردوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آیا معرکر آرائی کی اُرستم کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اصببذ نے جبل شہر یار پر کامیا بی کا جبنڈ اگاڑ دیا اور شمس المعالی قابوں کی حکومت کا سکہ جاری کردیا۔ جامع مسجد کے منبراس کے نام کا سکہ پڑھا گیا اُر اتفاق یہ کہ استدادیہ کے مضافات میں ابن سعید کا نایب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے استدادیہ کے مضافات میں ابن سعید کا نایب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے استدادیہ کے مضافات میں ابن سعید کا نایب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے استدادیہ کے مضافات میں ابن سعید کا نایب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے مسالم

باہر ہوگیا آمد کی طرف فوج کے کرروانہ ہوااور بزور تین وہاں سے مجد الدولہ کی فوج کو مار کر بھا دیا آمد پر قبضہ حاصل کر لیا اور قابوس کے نام کا خطبہ پڑھااور قابوس کو اس کامیا بی کی خوش خبر کی دی۔

قابوس کا جرجان برتسلط: اس واقعہ کے بعدا ال جرجان نے قابوس کی خدمت میں طلی کا خط روانہ کیا۔ چنا نچہ قابوس نیشا پورے جرجان روانہ ہوا۔ اصبر نہ بھی یہ جرپا کر جرجان کی طرف چلا این سعید نے چلا کی سے شکر جرجان کوان کی تخالفت پر ابھار دیا۔ لشکر استقبال کے بجائے مقابلہ پر آگیا لڑائی ہوئی لشکر جرجان شکست اٹھا کر جرجان کی طرف لوٹا قابوس کے مقدمۃ الحیش سے لہ بھی جوگی۔ دوبارہ شکست اٹھا کررے کی جانب بھاگ لکا استمال المعالی قابوس ماہ شعبان ۱۸ مسلم مظفر ومنصور جرجان میں داخل ہوا۔ اس کے بعدر سے کی فوجیس جرجان کے عاصرہ کے لئے آئیں اوراس کا محاصرہ کر لیا اس مظفر ومنصور جرجان میں داخل ہوا۔ اس کے بعدر سے کی فوجیس جرجان کے عاصرہ کے لئے آئیں اوراس کا محاصرہ کر لیا اس مظفر ومنصور جرجان میں موسم سرما آگیا میں بشدت برسار سدوغلہ بھی ختم ہوگیا بدرجہ مجبوری با دل نخواستہ محاصرہ اٹھا کر کوچ کر دیا تا بوت اس کے نتا ہوں کیا اور سرمیدان لاکر انہیں شکست دی سرداران لشکر کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا جرجان سے استر آباد تک اس کے تبعد میں آگیا۔

قابوس اور مرز بان ان پیم کامیا بیون سے اصبید کا د ماغ پیرگیا عکومت وسلطنت کی خواہش پیدا ہوئی مال واسباب اور خزانوں پر جواس کے پاس سے غرور میں مبتلا ہوگیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مرز بان (مجد والد والہ کا ماموں) رے سے فوجیس لے کر اصبید کی سرکو بی اور اسے ہوش میں لانے کے لئے روانہ ہوا۔ دونوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا راصبید کو فکست ہوئی اور گرفتار کرلیا گیا جو مرز بان کو مجد دالد ولہ سے کشیدگی اور نفرت پہلے ہے تھی اس وجہ سے اصبید پر فتح اصبید پر فتح بیانے کے بعد بلادِ جبل میں مشمل المعالی قابوس کی حکومت کا اعلان کیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ المحقر اس طرح سے مملکت بیانے کے بعد بلادِ جبل میں شامل ہوگئ قابوس نے اپنے منوچ ہرکوان مقامات کی حکومت وی اس نے نمیشا پور وغیرہ کو فتح جبل جرجان اور طبر ستان میں شامل ہوگئ قابوس نے اپنے منوچ ہرکوان مقامات کی حکومت وی اس نے نمیشا پور وغیرہ کو فتح کیا۔ است میں وہ ذمانہ آگیا کہ محمود بن سبسکین خراسان پر قابض ہوگیا۔ قابوس نے فدویت نامہ روانہ کیا تھا گف اور ہوایا جسے اور فرما فہر داری کا اظہار کر کے مصالحت کرلی۔

قابوس کی معزولی شمس المعالی قابوس نہایت رعب و داب کا آ دی تھاغصہ مزاج میں زیادہ تھا درگزر کرنے کا سبق ہی نہیں پڑھا تھا اس کے اعیان دولت ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے رفتہ رفتہ ان لوگوں کا خوف اس حد تک پہنچ گیا کہ ان لوگوں نے تنگ آ کر اس کی معزولی پر اتفاق کر لیا' قابوس اس وفت کی قلعہ میں مقیم تھا۔ اعیان دولت قابوس کی گرفتاری کوقلعہ کی طرف چائے قابوس کی گرفتاری کوقلعہ کی طرف چائے قابوس کی خرجو گئی و دوازے بند کر لئے' اعیان دولت نے ادھر اُدھر جو پچھ پایا لوٹ لیا اور جرجان واپس آئے اور قابوس کی معزولی کا اعلان کر کے اس کے بیٹے (منوچر) کو طبرستان سے بلا بھیجا۔ قابوس کا بیٹا اس خیال سے مبادا کسی دو مرے کو حکومت کے لئے منتخب کرلیں نہایت عجلت سے آ پہنچا تمام فوج نے اس شرط سے کہ دوا پٹے آپ کو معزول کر دے اس کی اطاعت پر انتفاق کرلیا۔

قابوس كافتل: چنانچداس فے شرط كومجورا قبول كيا۔ قابوس قلعہ سے نكل كر بسطام چلا گيااور د بين اس انتظار ميں كہ بغاوت وفته فروہ و جائے قيام كرديا۔ فوجيوں نے اس سے مطلع ہوكر بسطام كااراد و كيااور منوچېر كومجى اپنے ساتھ چلنے پرمجور كياليكن اریخ ابن ظدون (حسیقهم) من چیر ٹال گیااور قلعد انجیار میں رہ گیا۔ قابوس کوان واقعات سے نظرہ پیدا ہوا کہ مبا داحکومت وسلطنت قبضہ سے نگل جائے۔
منو چیر ٹال گیااور قلعد انجیار میں رہ گیا۔ قابوس کوان واقعات سے نظرہ پیدا ہوا کہ مبا داحکومت وسلطنت قبضہ سے نگل جائے گیا ہو جیر کو تخت کومت پر مشکن رہنے گیا اجازت دی فتنہ پر دازوں کواس پر بھی صبر نہ آیا منو چیر سے قابوس کے لک امان میں گھس پڑئے کیڑے اتار لئے۔ غریب قابوس جاڑے کی اجازت جا بی جواب آنے کا بھی انتظار نہ کیا قابوس کے مکان میں گھس پڑئے کیڑے اتار لئے۔ غریب قابوس جاڑے کی شدت سے کانپ رہا تھا یہاں تک کہ چلاتے چلاتے مرگیا ہیہ واقعہ آن جب جب کہ اس کی حکومت کو دس برس گزر کے تھے۔

منو چیر بن قابوس : قابوس کے مرنے پراس کا بیٹا منو چیر بخت آرائے حکومت ہوا۔ منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اس زمانہ سے اپنے باپ کے قاتلوں سے قصاص لینے کی فکر کرنے لگا۔ ان میں سے بہت سوں کو چالا کی سے فنا کر دیا باقی ما ندہ کو گوشہ گمنا می میں روپوش ہو گئے جس وقت سلطان مجمود کے حاجب نے مجد دالد ولہ کو گرفقار کر کے رہے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمود نے جرجان کی طرف اپنے مرکب ہمایوں کو بڑھایا۔ منوچیر بن قابوس جرجان چیوڑ کر بھاگ گیا۔ چار لا کھ دینار فدویت نامہ کے ساتھ سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کئے سلم کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ نشین ہوگیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عطا کیا اس کے بعد منوچیر اس آجا جے میں انتقال کر گیا۔

بنو قا بوس کا خاتمہ اس کی جگہ اس کا بیٹا توشیر وان تخت آرائے حکومت ہوا' سلطان محمود نے اس جانشینی کو بھال رکھا آور چار پانچ لا کھ دینار مقرر کیا۔ سلطان محمود کے نام کا خطبہ بلا دِجبل میں حدود آرمینیہ تک پڑھا گیا سلطان محمود کے بعد مسعود (محمود کا بیٹا) ۱۳۳۰ ہے میں جرجان اور طبرستان پرقابض ہو گیا اور اس نے بنوقابوس کی حکومت وسلطنت کا نام ونشان اس طرح محوکر دیا کہ گویا اس کا وجود ہی نہ تھا۔

والبقاء لله وحده

and the same with the same of the same of the same of

我们要要要的人们的人的人,我们可以是一个人的人,但是这个人的人的人们是一个人的人们

in Demonstrate and the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contrac

we will be the second of the second of the second

The work is seen a solution to be a solution to be a seen as a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

经增强的 经收益 医电影 医克拉特氏 的复数

化工作 医甲基甲基甲基苯酚

# PE: QQ

ing the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

### امارت آذربا ئيجان

### دولت مسافر دیلمی

رستم بن ابراجيم كردى: جس دقت ديلمو ل كاظهور موااور پيلاگ سيلاب كي طرح تما ملكون مين چيل كه اور مما لك مقبوضه اسلامیہ کے صوبوں پر قابض ہو گئے ان دنوں مستسم میں آ ذر بائیجان رستم بن ابراہیم کر دی کے قبضہ میں تھا جو کہ یوسف بن الی الساج کے سرداروں میں سے تھاجب ہارون سادی نارا گیا تو ابراہیم آذر یا ٹجان بھاگ آیا کردوں کے کسی رئیس کی اڑ کی سے عقد کرلیا جس کے بطن سے رستم پیدا ہوا' رستم نے آ ذر بائیجان میں نشو ونما پائی 'جب من شعور کو منجا تو پوسف بن ابی الساج نے اپنی خدمت میں رکھ لیا تعلیم و تربیت دلائی رفتہ رفتہ امور سیای میں ایسا ماہر ہو گیا کہ پوسف بن ابی الساخ کے مرنے کے بعد آ ذربائیجان پر قابض ہو گیااس کے نشکر میں زیادہ تر کرد تھے۔

رستم اور نشکری کی جنگ جب دیلموں نے ملک گیری کے لئے قدم ثکالا اور دشمکیر نے رے پر قبضہ کرلیا تو جبل کے صوبوں پر لشکری نامی ایک شخص قابض ہو گیا کشکری نے مال و دولت اور سامانِ جنگ جمع کیا فوجیس فراہم کیس اور آ ذربا میجان ك قبضه كے خيال سے ٢٦٣ ج ميں روانه جوا۔ رستم يې خبر پاكرمقابله برآيا آؤر بائيجان كے ايك ميدان ميں معرك آرائي جوئي رستم شکست اٹھا کرمیدانِ کارزارہے بھاگ ٹکلا۔لٹکری نے تمام آذر بائیجان کےصوبوں پر قبضہ کرلیا صرف اردبیل باقی رہ گیا' اہل اردبیل نے نہایت احتیاط سے قلعہ بندی کر لی تھی لشکری نے ان سے خط و کتابت شروع کی' اطاعت وفر ما نبر داری کے شرائط پیش کئے اورامن دینے کاوعدہ کیالیکن اہل اردبیل نے ایک نہ تی۔

محاصرهٔ اردنیل نظری کوان سے نصبہ پیداہوا' فوجین آراستہ کر کے اردئیل پہنچااور اس کا محاصرہ کرلیا اور زمانیہ محاصرہ میں نہایت بختی کا پرتاؤ کیا۔محاصرہ کے دوران میں شہر بناہ کی ویوارا یک جانب سے ٹوٹ گئی جس سے نشکری کوموقع مل گیا شہر میں تھس پڑا اور قابض ہو گیا مگر قبضہ اس صورت کا تھا کہ دن کوار دبیل میں رہتا تھا اور جوں ہی رات ہوتی اپنے لشکر میں چلا آتا تفا' چندون بعد الل اردئيل نے منفق موکرشهريناه کی ديوار پھر درست کر لی اورلشکری کا قبضه اٹھاديا' اطاعت وفر مانبر داري ہے منکر ہو گئے لشکری نے پھرار دبیل پرمحاصرہ ڈال دیا۔

رستم کی شکست: اہل اردبیل نے رسم کوشکری ہے جنگ کرنے کے لئے بلا جمیجا' رستم ایسے ہی وقت کا منتظرتھا فوراً اثر ااور

لشکری کافتل : شمکیر نے ایک فوج اس کی کمک پر روانہ کی لشکر کالشکر دشمکیر کی طرف مائل ہو گیا اور اظہار اطاعت کی غرض سے فدویت نامداس کی خدمت میں روانہ کیالشکری کواس کی خبرلگ گئی زوزن کی جانب موصل پر قبضہ کے خیال سے ٹوٹ پڑا ' آرمینیہ ہوکر گزرااور اسے بتاہ کرتا ہوازوزن پہنچا۔ ارمن کے بعض رؤسا الشکری سے ملنے کے لئے آئے اور پچھزر نفذ دے کر اپ شہرکواس کے حملوں سے بچایالیکن اس کے ساتھ می بھی چال چلی کہ چھڑوگوں کو کمین گاہ میں بھا ویا کہ جس وقت لشکری اس راستہ سے گزرے اس کے اسباب و مال کولوٹ لیا اور پہاڑی درہ میں جاکررو پوش ہو جانا چنا نچا ایسا ہی وقوع میں آیا۔ لشکری بے خبری کے ساتھ چلا جارہا تھا کہ ناگاہ کمین گاہ سے آرمینوں نے نکل کراسے اور اس کے ساتھیوں کوئل کر ڈالا۔

شکرستان بن شکری اشکری کے اہل شکر نے اس کے بینے شکرستان کوا بنا سر دار تسلیم کرلیا اور طرم آر منی کے شہر کی طرف لشکری کے خون کا بدلہ لینے کے لئے واپس ہوئے طرم آر منی کے شہر کا تمام راستہ نہا یت دشوار تھا آرمیدوں کو موقع ہاتھ آگیا شکرستان سے لڑے اور اسے خوب نگ کیا شکرستان چند فوجیوں کے ساتھ موصل پہنچا نا صر الدولہ بن حمدان کے پاس قیام کیا۔ معاون آ ذر ہائیجان اس کے قبضہ میں تھا 'اپنے چھا زاد بھائی ابوعبداللہ کے ساتھ روانہ کیا 'رستم نے معاون میں اس سے صف آرائی کی اور ان پر غالب آیا ہے ناکام ہوکروا پس ہوئے اور رستم آذر ہائیجان پر قابض ہوگیا۔

محمد بین مسافر دیلمی جمد بن مسافر دیلم کے نامی ممبروں میں سے تھااور طرم کی زمام حکومت اس کے قبضہ میں تھی اس کے بہت سے لڑکے تھے انہیں میں سے سالار صعلوک دہشودان اور مرزبان تقصاس کی ماں حسان کی بیٹی تھی ' دہشودان نے دیلم پر حکومت کی تھی جس کے واقعات او پر بیان کئے گئے ہیں۔

رستم بن ابرا ہیم کردی اور صعلوک بن مجمہ نہ تراہیم کردی نظری اوراس کے بیٹے کی مدافعت کے بعد آ ذریا بچان میں ظہر گیا اوراس کے بیٹے کی مدافعت کے بعد آ ذریا بچان میں ظہر گیا اوراس کے پاس وہ دیلی نظر بھی میٹیم ہوگیا جے دشمکیر نے رستم کی مدد پر بھیجا تھا۔ پچھ عرصہ بعداس کی قوم کردیں ہے بعضوں نے ہاتھ پاؤں نکا لے گردونواح کے شہروں پر قبضہ حاصل کیا اور دوایک قلعوں پر قابض بھی ہوگئے۔ رستم نے انہیں دیلیوں کی پشت بنائی اور سرگری سے ان کردوں پر فوج کشی کی معلو ک بن مجمد کو قلعہ طرم سے اپنی کمک پر ہلایا ' چنانچے محمد بن صعلوک دیلم کا ایک فشکر لے کرآ پہنچا اور ستم کے ہمراہ ان میں سے ایک گروہ کو گرفتا دکر لیا گیا۔

مرز بان بن محمد کا آ ذر ہائیجان ہر فیضہ: اس واقعہ کے بعدر سم کا وزیرابوالقاسم علی بن جعفر جو کہ آذر ہائیجان ہی کا رہنے والاتھار سم سے کشیدہ خاطراور متنفر ہو کر طرم چلا گیا محمد بن مسافر کے پاس جا کر مقیم ہوا یہ وہ زمانہ تھا کہ مجمد بن مسافراور اس کے بیٹوں (وہشودان اور مرزبان) میں رجمش پیدا ہوگئ تھی اوران دونوں نے بعض قلعوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھران دونوں

وزیر ابوالقاسم اور مرزبان بیل کشیدگی: اس کے بعد وزیر ابوالقاسم نے مرزبان کے ہمراہیوں اور مصاحبوں کے ساتھ کی ادائی اور بدخلقی شروع کر دی جس ہے ان لوگوں کو ابوالقاسم سے نفرت پیدا ہوئی۔ وقا فو قاً مرزبان سے اس کی برائیاں اور چنلی کرنے گئ ابوالقاسم کواس کی خبرلگ گئی مرزبان کوتم یز پر قبضہ کرنے کالا ہے دیا اور اس کے بال وزر پر قبضہ کرا دینے کا ضامی ہوا چنا نچے مرزبان نے دیلی لشکر کے ساتھ وزیر ابوالقاسم کوتیم بزروانہ کیا، تیم یز کے قریب پہنچ کر اہل تیم بزکو خفیہ کہلا بھیجا کہ تم لوگ کس خواب خرگوش میں ہودیلی لشکرتم لوگوں کے مال واسباب پر قبضہ کرنے کے لئے آیا ہے نہ یہ سنتے ہی اہل تیم بزیرا بھیختہ ہوگئے شفق ہوکر دیلی لشکر پر ٹوٹ پواور سب کو مارڈ الا رستم بن ابراہیم کوظلی کا خطاکھا، رستم اپنی فوجیں لے کرتیم بزیر اس اس کے جھے تو و ولوگ مرزبان کا ساتھ چھوڑ کر رستم کے پاس چلے آئے مرزبان کواس واقعہ سے خت برافر وخلی اور خصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر حق یا اور رستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے مزیر یا اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے تیم بزیر پر علی کا حرزبان کا حرزبان کا اور حصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر یا اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے تیم بزیر پر ایک والی اور دستم کا تیم بزیر میں می مرزبان کواس واقعہ سے خت برافر وخلی اور خصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر حقلی اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے تیم بزیر پر بیر بی میں مرتب کر کے تیم بریر پر علی مور کر رہ بین میں مرتب کر کے تیم بریر پر علی مور کر دن کیا گئیگر کیا گئی اور خوالی مور کر لیا۔

وزیرابوالقاسم اور مرزبان میں مصالحت وزیرابوالقاسم نے جواباً لکھا کہ مجھے اپنی ذات کی سلامتی اور خدمت وعدہ کیا کہ جوتمہارا مقصد ہوگا ہم اسے بورا کریں گے۔ وزیرابالقاسم نے جواباً لکھا کہ مجھے اپنی ذات کی سلامتی اور خدمت سے معافی عنایت کیج اس کے سوامیری اور کوئی تمنانہیں ہے مرزبان نے اس کی درخواست کو تبولیت کا درجہ عنایت کیا دونوں میں پھر مراسم پیدا ہوگئی رخی دور ہوگئی القصد حصار میں سختی شروع ہوئی رسم گھرا گیا تیم پڑجھوڑ کراروئیل کی طرف بھاگ گیا۔ وزیرابوالقاسم تبریز سے نکل کر مرزبان کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا آ داب شاہی بجالایا مرزبان نے اپنی وعد بیا ہوگئی ہمارے کئے بیرمناسب ہوگا کہم اردئیل وعد سے بور کرطرم کے می قاحد میں جا کرفیا ورزبان نے رسم کو کہلا بھیجا '' تبہارے کئے بیرمناسب ہوگا کہم اردئیل مورزبان نے رسم کو کہلا بھیجا '' تبہارے کئے بیرمناسب ہوگا کہم اردئیل مورزبان نے رسم کو کہلا بھیجا '' تبہارے کئے بیرمناسب ہوگا کہم اورئیل کی اور میرزبان نے وہیں قیام کردیا۔

روسیول کا مراغہ پر قبضہ : روی ٹرکول کے جرگے کے ہیں وطن کے لخاظ سے روم کے پڑوی ہیں انہیں کی صحبت کی دجہ سے ان لوگوں نے عیسانی نمرہب اختیار کر لیا ان کے مقوضات بلاو آذر ہا مجان سے متصل ہیں۔ ان کا ایک گروہ براہ وریا عبوس من آ ذربائیجان کی طرف روانه ہوا کھر دریائے شہر لکہر آیا اور رفتہ رفتہ شہر مراف (صوبہ آ ذربائیجان کا ایک شہر ہے) میں آ اترائی مراف میں مرزبان کا ایک گروہ رہتا تھا اس نے روسیوں کی آمد کی خبرس کرفو جیس فراہم کیس تقریباً پاپنچ ہزار فوج سے مقابلہ پر آیا جن میں زیادہ دیلمی تھے اور باقی دوسری قومیں تھیں روسیوں نے انہیں شکست دی اور قبل و غارت کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے اس پر قبضہ کر لیا اور امن وامان کی منا دی کرادی اہل شہر کے ساتھ اچھے برتا و گئے۔

روسیوں کا مراغہ میں قتل عام اسلامی فوجیں اس خبر کوئ کر چاروں طرف سے نکل پڑیں روسیوں سے برسر پیکار آئیں لیکن کامیاب نہ ہوئیں شہر مراغہ کے عوام الناس اور بازاریوں نے روسیوں سے اندرون شہر مظاہرہ شروع کردیا جو ل ہی اسلامی نشکر کو شکست اٹھا کر واپس ہوا روسیوں نے قل عام اور عارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ مال و اسباب لوٹ لیا ہزاروں کو تک کیا اور بے شار سلمانوں کو قد کر کے شہر بدر کردیا مسلمانوں کو اس سے خت صدمہ پہنچا۔

روسیوں اور مرزبان کی جنگ اس واقعہ سے مرزبان کی رگر جیت جوش میں آئی مسلمانوں کوجم کر کے روسیوں کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ مراغہ کے قریب بینچ کرفوج کا ایک حصہ کمین گاہ میں بٹھا دیا اور خود روسیوں پر جملہ آور ہوائی روسیوں کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں شہر مراغہ سے نکل کر مقابلہ پر آئے مرزبان کر تاہوا پیچھے کو ہٹا۔ روی جوش کا میا بی میں بڑھت چلے آئے جب کمین گاہ سے آگے بڑھ آئے تو مرزبان کے ہمراہیوں پر روسیوں کا رعب غالب آگیا شکست پر تیار ہوگئے میدان جنگ جھوڑ کر بھاگ کوڑے ہوئے اوھر مرزبان اپنے بھائی کے ساتھ مرنے پر کمربستہ ہوکر لوٹ پڑا۔ اوھر مسلمانوں نے جو کمین گاہ میں تھے کمین گاہ سے نکل کر روسیوں پر اپن پشت سے جملہ کر دیا دوسیوں پر میدان جنگ تھک ہوگیا سارے لشکر میں بھگدڑ بچ گئی سر دارلشکر مارا گیا روی لشکر کا زیادہ حصہ کام آگیا باقی ماندہ شہر کی طرف بھاگے قلعہ میں جاکر پناہ کی اس قلعہ میں روسیوں نے مسلمان قید یوں اور مال واسباب کورکھا تھا۔

روسیوں کی بیا مالی اور فرار: مرزبان نے بینج کران پرماصرہ ڈال دیا اور رسدوغلہ کی آ مد بند کردی ابھی محاصرہ کا کوئی بھیجہ ظاہر نہ ہوا تھا کہ ناصر الدولہ بن حمدان وائی موصل نے اپنے چیازاد بھائی حسین بن سعد بن حمدان کواسی سنہ ہیں ایک بڑی فوج کے ساتھ آ ذربا بیجان کی تغیر کے لئے روانہ کیا 'مرزبان کواس کی خبرگی کوشکر موصل آ ذربا بیجان پر فبضہ کے ارادے سے سلماس تک بیٹج گیا ہے مرزبان نے اپنے لئکر کے ایک حصہ کوروسیوں کے ماصرہ پر چھوڑ ااور بھیہ لئکر کوحمانی لشکر حمدانی سے لئکر جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا چندون تک دونوں فریق مصروف پر پیکاررہ اس کے بعد ناصر الدولہ نے اپنے چیازاد سے الکر جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا چندون تک دونوں فریق مصروف پر پیکاررہ اس کے بعد ناصر الدولہ نے اپنے چیازاد سال کو لئے بھیجا کہ جنگ موقوف کر کے والی آ کونوزون کا انقال ہو گیا ہے۔ میں دار الخلافت جارہا ہوں چنا نچے حسین بن سعد نے موصل کی جانب کوچ کیا۔ مرزبان معہ اپنی فوج کے پھر روسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے مور کا تاربا انقاق سے روسیوں کے گئر موسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے مورک کا تاربا تا تا تاربا تقات سے روسیوں کے گئر موسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے مورک کا تاربا تھاتی سے روسیوں کے گئر میں وبا پھوٹ نگلی روسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے مورک کو تاربا تھاتی سے روسیوں کے گئر تاربا تھاتی سے دوسیوں مقابلہ پر والی آ گیا گیا ہا کہ دوسیوں مقابلہ پر والی آ گیا گیا کہ دوسیوں کے سال کے سے معربا گئے جس قدر مال واسباب لے سکھ

ا علامدائن اخیرتاریخ کال میں کھتاہے کہ روسیوں نے آن و پامالی کے بعد دس ہزار مسلمانوں کوقید کیا تھا باتی مائدہ نے جامع مبحد میں جا کر پناہ لی مگر ان اجمل رسیدوں کواللہ کے گھر میں بھی پناہ نہ کی روسیوں نے انہیں بھی قتل کر ڈالاصرف معدود نے چند ہے گئے جنہیں روسیوں نے قید کر کے جلا وطنی کی سزادی۔ دیکھوتاریخ کامل ۸صفحہ ۳۰مطبوعہ معرب

مرزبان کی رہے گی جانب بیش قدمی: جس وقت خواسانی لشکررے کی جانب روانہ ہوا مرزبان کو یہ خیال خام پیدا ہوا کہ خواسانی لشکر کی نقل و ترکت کی وجہ ہے اس بھی بھودن کے لئے رکن الدولہ بن بویہ کا لاا کی اور مدافعت سے نجات مل جائے گی بہی سوچ کراس نے ایک اپنی معزالدولہ کی خدمت میں بغدادروانہ کیا جونا کام واپس آیا مرزبان کو یہ امر تا گوار گزرارے پرفوج کشی کاارادہ کیا تنظیر رے کی طمع پیدا ہوئی۔ اس اثناء میں بعض سپدسالاران جنگ نے اس سے سازش کر لی اور اسے رے بیفوج کشفہ پر ابھارا۔ ناصر الدولہ بن جوان نے مرزبان سے خطو و کتابت شروع کی اور اسے میرائے دی کہ رے اور اسے رے بینے دارالخلافت بغداد پر قبضہ کرو میں تمہیں مالی اور فوجی مدودوں گالیکن مرزبان نے اس رائے پر عمل نہ کیا رے کی طرف فوجیں مرتب کر کے بڑھارکن الدولہ کو بیوا قعات لکھ بھیج المداد طلب کی چنانچیان دونوں نے المدادی فوجیں روانہ کیل رائے اللہ کیا گرکی کی اور بر بینی پر نوٹ پڑے ترکی فوج کے کر روانہ ہوا تھا رفتہ رفتہ دینور پہنچا۔ دیلی لشکر نے بد کھ کر معذورت کی اور برستور سابق طبح ہو گئے۔

مرز مان کی ہزیمت وگرفتاری عادالدوله اور معزالدوله کی امدادی فوجیں نہ پہنچنے پائی تھیں کہ مرزبان نے رہے پر حملہ کر دیا 'رکن الدولہ نے اس کو حکست دی (اس واقعہ میں مجمہ بن عبدالرزاق رکن الدولہ کے ساتھ تھا) اور گرفتار کر لیا مرزبان کا بقیہ لشکر بہزار خرابی جان بچا کر آ ذربا نجان پہنچا اور مرزبان کے باپ محمہ بن مسافر کو اپنا امیر تسلیم کیا' اس کا بیٹا دہشودان اس سے بگر کراپنے قلعہ میں چلا گیا اور قلعہ نشین ہوگیا اس کے بعد محمہ بن مسافر کو کسی نے ساتھ بے تو جمی برتی شروع کی بداخلاتی سے بیش آنے لگا۔ لشکر یول نے اس کے قل کا مشور کیا محمہ بن مسافر کو کسی ذریعہ سے اس کی اطلاع ہوگئی مروع کی بداخلاتی سے بیش آنے لگا۔ دہشودان نے اپنے باپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور حدور دیا ہے۔ کا کہ تیاں کہ قید بی میں قبال دیا اور حدور دیا ہے۔ کا کہ قید بی میں قبال دیا اور حدور دیا ہے۔ کا کہ قید بی میں قبار سے سبکدوش ہوگیا۔

محمد بن عبد الرزاق : اس واقعہ کے بعد دہشودان کو خطرہ پیدا ہوا کہ رسم کر دی کو قلعہ طرم سے بلا بھیجا اور ایک بوی فوج کے ساتھ محمد بن عبد الرزاق کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ رسم کر دی کو اس واقعہ بس شکست ہوئی اس سے محمد بن عبد الرزاق کے حوصلے بڑھ گئے اور قوت بھی بڑھ گئی اطراف آذر بائجان میں قیام کر دیا اور خراج وصول کرنے لگا۔ اس کے بعد مسلطنت محمد بن عبد الرزاق نے رہے کی طرف کوج کیا اور امیر نوح بن سامان کی خدمت میں معذرت نامہ بھیج کراپنی حکومت وسلطنت کی بنیاد مضبوط کی ۔ چنانچ امیر نوح نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الرزاق طوس کی طرف لوٹ آیا اور رسم کرد آذر بائجان برقابض ہوگیا۔

Little Garage & William Co. And Co.

Lange Colonia de Argumento Colonia

ا مسلمانوں کی تعداد کمیں ہزارتک پہنچ گئی تھی۔ دیکھوتاریخ کامل جلد وصفحہ ۳۰۔ تا اس قلعہ کانام شہرستان تھا۔ دیکھوتاریخ کامل جلد ۸صفحہ ۳۰۔

(مرزبان شکست وگرفتاری کے بعد قلعہ سمرم میں قید کیا گیا تھا) کچھدت کے بعد مرزبان نے والی قلعہ سمرم کو چالا کی سے قل کر ڈالا اور ۳۲۲ میں اپنے بھائی دہشودان کے پاس چلا آیا۔

رستم کردی اور علی بین بیشلی کی جنگ علی بن بیشی جو کدرکن الدولہ کے پیسالا رون میں سے تھاکی وجہ سے ناراض ہوکر دہشودان کے پاس چلا آیا تھاعلی نے دہشودان کورسم کردی کے خلاف ابھارا اور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کا لا کی دیا ' مہشودان نے ایک فوج مرتب کی اور علی بن بیشلی کو اس کا افسراعلی مقرد کر کے رسم کردی پرحملہ کرنے کے لئے روانہ کیا ، دیلمیوں کو بھی خط و کتابت کر کے ملا لیا۔ رسم کردی اس سے مطلع ہو کر مقابلہ کی غرض سے روانہ ہوا اور اپنے وزیر ابوعبدا للہ نیسی کو اور دیل کے جو رہ الدوليد کی خرض سے روانہ ہوا اور اپنے وزیر ابوعبدا للہ نیسی کو اور دیل چھوڑ گیا ابوعبداللہ کو موقع مل گیا جس قد رسم کردی نے ابوعبداللہ سے جم مانہ اور تا وان وصول کیا تھا سے ابوعبداللہ نے جمع کیا اور تمام مال واسباب لے کرعلی بن بھلی کے پاس بھاگ گیا۔ اس واقعہ کی اطلاع رسم کردی کو آذر با بجان پہنچی جمور ڈار دبیل کی طرف لوٹ پڑا دیلمیوں نے شور وشر بچایا مخالفت پر کر بستہ ہوئے رسم نے جو بچھاس کے پاس زر نقد تھا اسے دے کردیلمیوں کو رسم کی اور اس کی باس زم نظر وران بھی ہوئی دوران بھی دیلمی اسے جنگ کرنے کے لئے چلا چنا نچہ دونوں کی ٹر بھیر ہوئی دوران بھی دیلمی وقع کو رسم کے دکاب میں تھی کی دوران بھی دست کھا کر آئر مینہ پہنچا۔

رستم گردی اور معز الدولد جون بی رسم آرمینیدین داخل ہوا پیزسنے میں آئی کہ مرزبان جو قلعہ سم میں قید تھا قید سے نجات پاگیا ہے ارد نیل اور آذر بائیجان پر قابض ہوگیا ہے اور رسم کی گرفتاری پرایک دستہ فوج روانہ کیا ہے بیسنتے بی رسم کے پاؤں سلے سے زمین نکل گئ۔ پر بیٹان حال بھا گا اور دار الخلافت بنداد پیجی کردم لیا۔ معز الدولہ نے بری آؤ بھگ کی عزت واحر ام سے پیش آیا چنانچر سم نے بغداد میں معز الدولہ کے پاس قیام اختیار کیا ۱۳۲۳ میں اپنے حامیوں کو آذر بائیجان سے بغداد آگئتور سم نے معز الدولہ سے ایداد کی قرر موز الدولہ سے ایداد کی مرزبان سے مصالحت کر کی تھی اس وجہ سے رسم کردی ناصر الدولہ بین ہمدان کے پاس موسل چلا گیا اور اس سے ایداد کا طالب ہوا ناصر الدولہ نے ایداد کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت رسم کردی سیف الدولہ کے پاس موسل چلا گیا اور اس سے ایداد کا طالب ہوا ناصر الدولہ نے ایداد کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت رسم کردی سیف الدولہ کے پاس چلا گیا اور شام میں اس کے پاس قیام اختیار کیا۔

رستم کردی کی گرفتاری : جب ۱۳۲۸ ہے کا دور آیا تو ایک جماعت نے جو کہ باب الا بواب میں تھی مرزبان کے خلاف خروج کیا مرزبان ان کے مقابلہ کو تکلا اور کردی سیسمالا روں میں سے ایک سیسمالا رکور سی کردی گوبلانے کے لئے بھیجار سی نے آ ذربائیجان بھی کرسلماس پر فیصنہ کرلیا مرزبان کو تا گوارگزرا ایک سیسہ سالا رکوایک فوج دے کرروانہ کیا 'رستم نے اس سیسہ سالا رکوئکست وے دی۔ جب مرزبان کو اپنے خالفین باب الا بواب سے فرا فت حاصل ہوگئ تو آ ذربائیجان کی طرف واپس موا۔ رستم میں مقابلہ کی طاقت کہاں تھی۔ آ رمینیہ کی طرف بھاگ گیا اور این الدیرانی سے امداد کا خواست گار ہوا۔ مرزبان کو جو کہ میرا خالف ہے میرے پاس بھیج دو این الدیرانی نے رستم کو جو کہ میرا خالف ہے میرے پاس بھیج دو این الدیرانی نے رستم کو پابرز نیجر مرزبان نے باس بھیج دیا مرزبان نے دیا مرزبان نے جامر ایان کے باس بھیج دیا مرزبان نے دیا مرزبان کے جمرا ہوں نے مرزبان کو تل کر ڈالا۔

مرز بان کی وفات ہے۔ ۱۳۸۵ ہیں مرزبان حکمران آ ڈر بائیجان نے وفات پائی اور بوقت وفات وصیت کی کہ میرے بعد تخت حکومت کا مالک میر ابھائی دہشودان ہوگا اس کے بعد میر ابیٹا نحتان اس وصیت سے پہلے ایک وصیت اپنے قلعہ داروں کو کی تھی کہ میرے مقبوضہ قلعوں کا مالک میر ابیٹا نحتان ہوگا۔ اس کے سواکسی دوسرے کو آ قااور مروارنہ بنانا 'حتان کے بعد اس کے دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر کیے بعد دیگرے مالک ہوں گئا اگر ان دونوں میں سے کوئی زندہ نہ رہے تو میرے بھائی دہشودان کو قبائے حکمرانی پہنا نا۔

جستان بن مرزبان مرزبان کے مرنے کے بعد دہشودان نے پہلی وصیت کے مطابق قلعہ داروں کواپنی حکومت تسلیم کرنے کے لئے لکھا۔ قلعہ داروں نے دوسری وصیت پڑھل کرنے کااظہار کیا۔ دہشودان میرنگ دیکی کرار دیل سے طرم چلا گیا اور ختان بخت حکومت پڑھکن ہو گیا۔ قلمدان وزارت عبداللہ تعیمی کے سپر دکیا۔ مرزبان کے تمام سپرسالا روں نے اطاعت کا عبد کیا۔ صرف جتان بن شرمون نے مخالفت کی اور آرمینیہ پر قابض ہونے کا ارادہ کرلیا جہاں کہ وہ مرزبان کی طرف سے اس کا دالی قالہ

مستان اور ابوعبداللہ بیمی حتان بن مرزبان تخت حکومت پر متمکن ہونے کے بعد عیش وعرت میں جنا ہو گیا۔ ابوو لعب بیل اوقات بسر کرنے لگا بچھ عرصہ بعدائیے وزیر ابوعبداللہ بیمی کو گرفار کرلیا۔ چونکہ ابوعبداللہ بیمی ابوالحن عبداللہ بن محمہ بن حمد ویہ جتان بن شرمون کے وزیر ہے جو کہ آرمینیہ پر قابض تھا سسرالی رشتہ داری تھی اس وجہ ہے ابوالحن کو ابوعبداللہ کی گرفاری سے صدمہ ہوا اور اس کے ول میں ختان کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا جتان بن شرمون اور ختان بن مرزبان سے خط و کہ بت بیدا ہو گیا جتان بن شرمون اور ختان بن مرزبان سے بدلہ میں پہلے سے خالفت چلی آر ہی تھی ۔ ابوالحن کو موقع مل گیا اپنے آقا کو سمجھایا کہ آب ابراہیم بن مرزبان سے خط و کہ بت بیدا ہو قبل علی آگیا اور دیل سے خط و کہ بت بدلہ لینے کا موقع مل جائے ۔ چنا نچے جتان بن شرمون نے ایسا بی کیا اور ابراہیم اس کے جال عیں آگیا اور دیل سے آرمینی چلا آر بین کو اس کی خبر گی تو اس کی اور دیتان بن شرمون کے ماتھ مراغہ کی طرف بڑھا اور ابراہیم اس کے جال عیں آگیا اور دیل سے آرمون کے ماتھ مراغہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا جب ختان بن شرمون کے ماتھ مراغہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کو کہ بیمی کو دہا کر دینے کا وعد و کیا۔ با ہم مصالحت آگی جتان بن شرمون نے ابراہیم کی المواد سے ہاتھ تھنے کیا اس سے دونوں بھائیوں پر جتان بن شرمون نے ابراہیم کی المواد سے ہاتھ تھنے کیا اس سے دونوں بھائیوں پر جتان بن شرمون کے نفاق کی قلی کی کی دونوں نے دیتان بن شرمون کے نفاق کی قلی کی کی دونوں نے کا مواد کی خواد میں کہا گواور کی دونوں نے کر بیان کی قید سے نکل بھاگا اور موقال جا کر قام اختیار کیا۔

مستنجیر باللد کافل : آ ذربائیجان میں ایک شخص (اولا دعیسیٰ بن مکفی بالله ہے) رہتا تھا اس نے اپنے کوستیجر باللہ ہے ملت کے ملت کی رہتا تھا اس نے اپنے کوستیجر باللہ ہے ملت کیا رضامن آ لِ محمد کی دعوت و بتا تھا 'اچھے کا موں کی ہدایت کرتا تھا' عدل وانصاف سے کام لیتا تھا 'رفتہ اس کے مقلدوں اور اتباع کرنے والوں کی جماعت بڑھ گی ابوعبداللہ نعیمی کو اس کی خبرگی موقان سے مستجر کی خدمت میں بیام بھیجا خلافت کی لا کیے دی آ ذر بائیجان پر قضد دلانے کا وعدہ کیا اور اس کا اقر ارکیا کہ جب مالی اور فوجی قوت حاصل ہوجائے گی تو دار الخلافت بغداد کا قصد کیا جائے گانے ریب مستجر اس پٹی میں آ گیا جنگ پر آ مادہ ہو گیا جستان وابر اجیم پسران مرز بان اس

مے مطلع ہوکر میدانِ جنگ میں آئے جی کھول کراڑے مستجیر کوشکست دی اور اسے قبل کر ڈالاب

خستان اور ناصر کی گرفتاری دہشودان نے اس امر کا اصاس کر کے میرے جنبیوں میں اختلاف پڑگیا ہے پہلے اہراہیم کو ہلایا اس کے بعد ناصر سے خط و کتابت کر کے حسان سے علیحدہ کردیا۔ ناصرا پنے بھائی سے علیحدہ ہوکر موقان چلاگیا لفکریوں کو مال وزر کالا کیج دے کر ملالیا۔ چنا نجی ناصر نے اردینل پر تملہ کیا اور اس پر قابض ہوگیا شکریوں نے علیحدہ ہوکر شخواہ اور رسد کا مطالبہ کیا ناصر ادانہ کر سکا اور اس کے پچا دہشودان نے بھی اس کی امداد سے ہاتھ تھی گیا اس وقت ناصر پر بیعقدہ کھلا کہ میرے بچانے مجھے دھوکا دیا ہے مجود آ اپ بھائی خستان کے پاس چلاگیا۔ معذرت کی باہم مصالحت ہوگئی لیکن مالی کہ میرے بچانے کی وجہ سے انتظام میں خلل واقع ہوگیا 'اطراف و جوانب کے امراء اور سید سالار ان لشکر نے بخاوت و مخالفت شروع کردی۔

خستان اور ناصر کافل : حتان اور ناصر کی گرفتاری کے بعد دہشودان نے آذر بائجان کی حکومت پراپنے بیٹے اساعیل کو مامور کیا اور آذر بائجان کے اکثر قلعوں کواس کے سپر دکر دیا۔ ابراہیم بن مرزبان پریٹان حال مرافعہ پنچا۔ ہوش وحواس بجا ہوئے تو اساعیل سے جنگ کرنے کے لئے فوجیس فراہم کرنے نگا۔ دہشودان کواس کی خبر گلی اس کے دونوں بھا نیوں اور ماں کوفل کر ڈالا اور جتان بن شرمون کوابراہیم سے جنگ کرنے کے لئے مراغه کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ایک بہت بری فوج اس کی مکک پردوانہ کی۔ ابراہیم میں مقابلہ کی طاقت کہاں تھی مراغہ چھوڑ کرا طراف آرمینیہ میں جاکر پناہ کی بیدواقعہ ۱۳۳۹ھے کا جبحتان بن شرمون نے مراغه پر قبضہ کرایا اور اپنے مقبوضات کی حدود کو آرمینیہ تک بڑھالیا۔

ا پراہیم بن مرزیان کا اردبیل پر قبضہ: ابراہیم آرمینیہ بیجی کر فوجیں جح کرنے میں مصروف ہوا چونکہ ملوک آرمینیہ آرمن اور کرد تھاس وجہ سے ان لوگوں نے ابراہیم کی خاطر و بدارات حدسے زیادہ کی ابراہیم نے جسان بن شرمون سے مسلحاً مصالحت کر لی استے میں اساعیل بن دہشودان کے مرنے کی خبرآ گئی۔ ابراہیم نے اردبیل کی طرف قدم بڑھایا اوراس پر جملہ کیا اور انگلت فاش دی سیدونوں پر جملہ کیا اور شکست فاش دی سیدونوں بر جملہ کیا اور شکست فاش دی سیدونوں بھاگ کر بلا دِدیلم بنجے اور ابراہیم نے دہشودان کے تمام مقبوضہ علاقہ پر قبضہ کرلیا۔

ابرا ہیم اور رکن الدولہ: دہشودان نے بلاو دیلم پہنچ کرفو جیس فراہم کیں اور اپنے قلعۂ طرم میں واپس آ کرابوالقاسم بن مسکی کوابراہیم کی جنگ پر روانہ کیا ابوالقاسم نے ابراہیم کوشکت وی ابراہیم بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کر رے چلا گیا اور رکن الدولہ کے پاس جاکر پناہ لی چونکہ رکن الدولہ نے ابراہیم کی بہن سے نکاح کرلیا تھا اس وجہ سے وہ نہایت مجت اور عرفت سے پیش آیا۔

آبر اہیم کا آفر بائیجان برتسلط: آپ اوپر پڑھ کیے ہیں کہ ابر اہیم بن مرز بان کو ابن مسکی کے شکر یوں کے مقابلہ ہی شکست ہوئی تھی اور ابر اہیم فریا دی صورت بنائے ہوئے رکن الدولہ کی خدمت میں پہنچا تھا' رکن الدولہ نے استاد ابوالفضل ابن عمید کو ایک بڑی فوج دے کر ابر اہیم بن مرز بان کی تھایت پر روانہ کیا استاد ابوالفضل نے آفر رہائیجان پہنچ کر قبضہ کر لیا اور آفر رہائیجان کو ابر اہیم کی اطاعت وفر ما نبر داری پر مجبور کیا' چنانچے تمام اہل آفر رہائیجان اور جستان بن شرمون اور کردوں نے اطاعت قبول کی آ ذربائجان کے تمام غلام کی زمام حکومت ابراہیم بن مرزبان کے قبضہ میں آگئے۔

اس کے بعداستادابوالفضل نے رکن الدولہ کی خدمت میں اس مضمون کی عرضداشت روانہ کیا ''اگر چہ آفر بانیجان کا صوبہ نہایت زرخیز اور سر بزے اور اس میں آمدنی کے ذرائع کثرت سے ہیں لیکن ابراہیم بن مرزبان میں اتی قابلیت نہیں ہے کہ دوہ اس ملک کوا پنے بضنہ میں رکھ سکے جھے اس کی ناالمیت سے ملک کے نکل جانے کا اندیشہ ہے لہذا مناسب سے ہے کہ آذر بائیجان آب اپنے ممالک مقبوضہ میں گھی کر لیجے اور جس قدر آذر بائیجان کی آمدنی ہواسی قدر آمدنی کا کوئی صوبہ ابراہیم کودے دیجے ''۔رکن الدولہ نے اس درخواست کونا منظور کیا اور پہلے بھیجا کہ'' جس شخص نے میرے سائے عاطفت میں پناہ لی ہو سے میں اس کے ساتھ ایسا فعل نہ کروں گا''۔ استاد ابوالفضل نے آذر بائیجان ابراہیم بن مرزبان کے حوالے کیا اور واپس آیا۔

(فَ عَرِصَدِ قَ اللّهِ عَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سپہ سالا رکا تذکرہ آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں سالا راول نہیں ہے سالا راول دوسرا شخص ہے اور بید دوسرااس سالا رکے حالات کا سلسلہ سالا راول کے حالات الکھ ہیں جنہوں نے حالات کا سلسلہ سالا راول کے حالات الکھ ہیں جنہوں نے ملاک سلجو قیدے دست بدست جنگ کی تھی اور بلا درے میں پھیل گئے تھے رہے اور اکثر بلا درے پر قبصنہ کرلیا تھا۔ ان کا آیک گروہ آذر بائجان پہنچ گیا تھا جس کا سر دار بوقا کو کناش منصور اور داتا تھا۔

تا تاریوں کی مراغہ پر غارت کری بیان کیا جاتا ہے کہ بیتا تاری طوفان بے میزی فی طرح آذر بانجان میں دائل ہوئے ان دنوں آذر بانجان کا حکمران دہشودان این نملاک نای ایک شخص تھا اس نے اس خیال ہے کہ میں ان تا تاریول کے شروفساد سے محفوظ رہوں گا ان کی بے حدعزت کی اور ابنی بٹی کاعقدان کے سردار سے کر دیا کیکن اس ہے دہشودان کو پچھ فاکدہ حاصل نہ ہوا تا تاریوں نے نہایت بے رحمی سے شہرکولوٹا ۲۹۹ ہے میں مراغہ شن کھس بڑے امان مراغہ کو کی کیا مجدوں کو جلا ورکہ دوں کے ساتھ بھی کیس سب نے مفق ہو کران کی مدافعت پر کمریا تھ ھی گیں سب نے مفق ہو کران کی مدافعت پر کمریا تھ ھی گیں۔
لی۔

تا تار بوں کی سرکونی ابوالہجا آراین ربیب الدول وہ شودان والیان آ ذربا کیان مصالحت ہوگی اور یہ دونوں کی تا تار بوں کے نکال با ہر کرنے پر متفق ہو گے اہل ہمدان بھی ان دونوں کے ساتھ آلے پھر کیا تھا تا تار بوں پر چاروں طرف سے مار دھاڑ شروع ہوگی چنا نچہ تا تار بوں کا یہ گروہ آ ذربا نجان سے ناکام واپس ہوااور رہے میں پھیل گیا جیسا کہ آپ اوپ ان کے حالات کے سلسلے میں پڑھ کیے ہیں باقی رہے وہ تا تاری جوان سے پیشتر آ ذربا نجان میں آئے ہوئے تھا ان سے ایل آور بائجان میں آئے ہوئے تھا ان سے اہل آور بائجان برخی بیش آئے دہشودان نے ۱۳۳۷ ہے میں مقام شریز میں ان کے خاتمہ اور آل پر کم باندھی آن میں سے ایک گروہ کو وہ کو وہ کو تھا تاری آرمینیہ سے بلاو ہماریہ کروہ کو وہ کو وہ کو تھا تاری آرمینیہ سے بلاو ہماریہ (صوبہ موسل) بھاگ گئے ان سے اور کردوں سے معرکہ آرائیاں ہوئیں جنہیں ہم تا تار بوں نے حالات میں تحریکر آئے ہیں جوموسل میں تھے۔

یں این اخیرنے بنومرزبان ملوکِآ ذربائیجان کے حالات کا اعادہ نہیں کیا ہے صرف بلادِآ ذربائیجان پر طغرل بک کے قابض ہونے کے واقعات لکھ دیئے ہیں لیکن حالات کی ترتیب سے بید ظاہر ہوتا ہے کہ بنومرزبان کے بعد کردوں نے آ ذربائیجان پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔واللہ اعلم

طغرل بک کا آ فر رہا تیجان پر قبضہ: ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ۱۳ جے سلط خرل بک آ فر با ٹیجان کی طرف بڑھا تمریز بر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا' امیر ابومنصور بن دہشودان بن محر بن روادی والی تیریز نے اطاعت قبول کی طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھا' تھا نف ہدایا اور خراج بیش کیا اور اپنے لڑکے کو ضانت کے طور پر طغرل بک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ طغرل بک نے امیر ابوالا سوار کے جانب توجہ کی امیر ابوالا سوار نے طغرل کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کی اور اپنے مقبوضہ علاقے میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا غرضیکہ اس اطراف کے تمام امراء اور حکر انوں نے یہی طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے ان کے مقبوضات انہی کے قضہ میں رہ گئے طغرل بک نے صرف خانت کیے پر اکتفا کیا اس کے بعد آ رمینے کی طرف قدم بڑھا یا اللہ کہ مقبوضات انہی کے قضہ میں تھا۔ طغرل بک نے اس صوبہ کو بھی کھول کر لوٹا' آ رمینے بھی مطبع ہو گئے نہر ملاذ کر دکا قصد کیا بہصوب عیسائیوں کے قبضہ میں تھا۔ طغرل بک نے اس صوبہ کو بھی کھول کر لوٹا' دیہا ت قصبات اور شہروں کو ویران کر دیا' اس مقام سے بلا دروم پر جہاد کی غرض سے نوج کشی کی ارزن روم تک فتح کرتا چلا گیا اور نہا یہ تنہیں یا مال کیا اور ابن سالا روا پس آیا۔

نصلون گروی ابن اثیرنے انی واقعات کے اثار میں نصاون کردی کے جہاد کا ذکر کیا ہے جواس نے ترکان خزر پر کیا

تاریخ این خلدون (حد ششم) مسلم اور نوی اور غوری سلاطین میریخ این خلدون (حد ششم) تھا جیںا کہ شروع میں بیان کیا گیا ابن اثیرنے لکھا ہے کہ آذر ہا تجان کا ایک براحصہ نعبان کر دی کے قضہ میں تھا اس نے الماهم میں خزر پر جہاد کیا اور ان کے شہروں کو تباہ کر کے واپس ہوا جو نہی نصلون واپس ہوا خزر نے پوشیدہ طور پر تعاقب کیا اور بحالت وغفلت حمله كري قل كر دُ الله السين الشيار شرقيس كي طرف برها - ابن الثير نه لكما ب كه ١٠٠٩ ميرين بادشاه رنجار نے بھی آ در با بجان پر فوج کشی کی تھی جن دنوں تا تاری آ در بائجان میں بلو مچاہے ہوئے تھے دہشودان والی آ ذربائجان کوبھی اس کی خرلگ گئی بادشاہ زنجار کی مرافعت کی غرض ہے تا تاریوں سے بیٹری پیش آیا اور ان سے دامادی کا رشتہ قائم کرلیا تا کہ باوشاہ زنجار کے مقابلہ میں تا تاریوں سے مدد لے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ ھا الحب مت وجدناه من اخبار ملوك آذربائيجان . والله وارث الارض و من عليها وهو خير الوارثين . يُدَّ مِنْ عَلَيْها to ground and the State of the Control of the Control

But vivo and a company of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

the particular control of the state of the first state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Mark the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Recovered by the Boundary of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of th

and the property of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

ALLEN SEAN DECEMBER ESTADOS ENTRADOS ENTRADOS.

Walley By Carlos and the By the distance of the

Triple Statistics with the

- Branch and March Colored and Property of Special States

a state of the contract of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

But the world was been been been been as the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

# A MARINE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

بنوشا ہیں بنوشا ہیں ملوک بطیحہ کے سلسلہ میں ہم ان حکمرانوں کے حالات تحریرکریں گے جنہوں نے اس کے اعرہ وا قارب وغیرہ میں سے بطیحہ میں حکمرانی کی ہاری ابتداء کیے ہوئی اوران کے قبضہ میں حکومت کس طرح آئی ہم بیسب کھھتحریر

عمران بن شاہین جامدہ کا رہنے والا تھامت قل مزاج 'جوانمرد اور رعب داب والا آ دی تھا یا وشاہ وقت کی طرف سے خراج وصول کرنے کی خدمت پر ما مور تھا۔خراج کا بہت سامال اس کے قبضہ میں آگیا نیت بدل گئی حکومت نے مطالبہ کیا گرفتاری کے خوف سے بطیحہ کی طرف بھاگ گیا اور حکومت سے باغی ہو گیا۔ بطیحہ پہنچ کر جنگل اور چشموں کے درمیان قیام اختیار کیا پرندے اور چھلی کھا کھا کرگز رکی مسافروں سے چھٹر چھاڑ کر کے جو پچھان کے پاس ہوتا چھین لیتا تھارفتہ رفتہ شکاری ر ہزنوں کا ایک گروہ اس کے پاس جمع ہوگیا جس سے اس کی قوت بڑھ گئ بادشاہ وقت سے اعلانیہ مخالفت کرنے لگا۔ ابوالقاسم بن بریدی سے راہ ورسم پیدا کی اور اس کی اطاعت قبول کر لی ابوالقاسم نے اس خیال سے کہ آئندہ اس کے ضرور وایذ اسے مسافر بے خطر ہوجائیں گے جامدہ اور اس کے گردونواخ کی گرانی پراہے مامور کیااس سے اس کی قوت اور اس کی جماعت میں اضافہ ہو گیا سامانِ جنگ اور مال واسباب بھی جمع کر لیا بطائح کے بلند ٹیلوں اور پہاڑ وں پر قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ اس كقرب وجوارك مقامات برقابض موكيات

عمران اور الوجعفر جس وقت معز الدولدة ارالخلافت بغداد پر قابض موا اور عنان سلطنت وحكومت اينه ماته مين كي تو اسے عمران کی روزافزوں ترقی اطراف بغداد میں اس کے رعب وداب اور قلعوں نے معز الدولہ کوتر دواور پر بیثانی میں ڈال دیا چنانچہوز پرالسلطنت ابوجعفرضمیری کوعمران کی سرکو بی پرروانہ ہونے کا تھم دیا۔ ۲۳۸ جے میں ابوجعفرایک بوی فوج لے كرغمران سے جا بھڑا' دونوں میں متعد دلڑائياں ہوئيں بالآ خرابوجعفر نے عمران کوشکت دی اس کے بعد ابوجعفر شير از چلاگيا جیا کر بنو او یہ کے حالات میں ہم لکھآ ہے ہیں۔

عمران اورمہلی کی جنگ ابوجعفری دائیں کے بعد عمران اپنی گزشتہ حالت پرآ گیا' دہی لوٹ ماراور رہزنی اختیار کرلی معز الدوله نے اس کی گوشال پر سرداران دیلم میں سے روز بھان نامی ایک سید سالارکوشاہی افواج کا افسر بنا کر روانہ کیا۔ عمران اس مصطلع ہوکر دشوارگزار پہاڑیوں میں چلا گیا پھرایک مدت تک وہیں قلعنشین رہاروز بھان نے گھبرا کرجملہ کر دیا' نتیجہ بیہ ہوا کہ روز بھان کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی عمران نے جو پچھروز بھان کے ساتھ تھا لوٹ لیا جس

عمران کی عهد شکتی به میس بی میران نے پھر بغاوت کاعلم بلند کیا کیونکہ معز الدولہ کی بیاری طول مینی گئی آمال بغداد کو اس کی موت کا گیفتان ہوگیا تھا۔ اس ان جارہا تھا عمران کواس کی جرنگ گئی رال بیک پڑی لوٹ کیا آرا چہ معز الدولہ کی صحت کے بعد جس قدر رال واسباب عران نے لوٹا تھا وہ عبر اسب والسب فی رال بیک پڑی لوٹ کی رال بیک بڑی اور کیا تھا وہ سب کا سب والیس کر دیا گر دلوں کی صفائی نہ ہوئی۔ رفیق گئی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ہوئی رفیق کئی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ہوئی والدولہ واسط کیا تو بیس مرتب کیس اور ابوالفضل عباس بن صن کی ماتحی بیل آبیس عمران کی جنگ پر روانہ کیا آئی دفوں ناخ ( ابن وجیہ والی بھان کا مول ) معز الدولہ کی خدمت میں جام ہوئی کی جنگ پر روانہ کیا آئی دفوں ناخ ( ابن وجیہ والی بھان کا مول ) معز الدولہ کی خدمت میں جام ہوئی کی جمراہ تھیں بطاح کی طرف پڑھیں جارہ بیکی کوئی ان کا مورچہ بابندھا نہروں کو بین کوروں بیل جام ہوئی کی مورچہ بابندھا نہروں کو بیندگر و یا جن کے در لید سے جامدہ بیلی پائی آتا تھا۔ عمران جامدہ چھوڑ کر بہاڑی دروں بیل جا گیا۔ شابی فوج اپنا سامنہ لے کررہ گئی اورون بیل اور الحل فت بغداد کئی کر مرکیا۔ ان کا بین عارہ وکی الدولہ کی دروانی بیل بھا میں بیاری کی دروانی کی اور ایک کا مورچہ بابندھا نہروں کو بیا جارہ کی دروانہ کی کر مرکیا۔ ان کا بینا عزالہ ول بختی رہوگی کے درائی کر نے کوئی کیا جس کوئی کی بیاری کی بھر ان کے بلاتر دو بطری پر بھر آئی کوئی کر دیا گئی کر میں اور کی کی بھر ان کے بلاتر دو بطری پر بھر ان کے بلاتر دو بطری پر بھر ان کی بھر ان کی جگر ان کی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا اس کے افواج کی کر دو گئی کر دو لگا کی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دو لگا کی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو گئی کر دو

عمران اورعز الدوله بختیار ۹ ۱۳ میں بختیاراورعمران میں ان بن ہوگئی ایک مہینہ تک واسط میں ظہر ا ہوا ہے ارکھیآ ارہا اس کے بعدا پنے وزیر جنگ کوعمران سے جنگ کرنے کے لئے جامدہ اور بطبحہ روانہ کیاوز پر جنگ نے جامدہ بننج کر پانی کی آمد کے داستہ بند کر دیئے اور بند کے فرامیہ جامد کی نہروں کا پانی چھرویا۔ ای اثناء میں د جلہ کا سلاب آیا اور اس نے اسے خراب کردیا عمران جامدہ سے دوسرے تلعد میں چلا گیا اور اپنا مال واسباب اٹھا کر لے گیا جب سلاب کم ہوا تو شاہی قو چیس عمران کو عمران بن شاہین کی وفات ماہ محرم ۹ کسیم میں عمران بن شاہین اپنے ظہور وغلبہ کے جاگیں برس بعد دفعتہ مرگیا اگر چہ بادشاہوں اور خلفاء نے اسے گرفتار اور زیر کرنے کی بہت گوشش کی بار ہا فوجیں جیجیں مگر عمران پر کسی نے قابونہ پایا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔اس کی جگداس کا بیٹا حسن بطیحہ میں حکمران ہوا۔

حسن بین عمران عضدالدولہ کوحسن کے زیر کرنے کی تمنا پیدا ہوئی فوجوں کومرت کیا اوراپنے وزیر جنگ کی ماتحق میں بطیحہ روانہ کیا' وزیر جنگ کے بہت سامال خرچ کر کے پانی کی آمد بند کر دی اتفاق سے سیلاب آگیا اور پانی کا بند ٹوٹ گیا اس کے ایک مدت تک بیہ ہوتا رہا کہ وزیر جنگ جب پانی کا راستہ بند کر دیتا توحسن دوسری طرف سے پانی کا راستہ کھول دیتا' آسی چکر میں ایک روز دونوں کی ٹم بھیڑ ہوگئی جس میں حسن کو کا میا بی ہوئی۔

حسن بن عمران کی اطاعت اس واقعہ میں وزیر جنگ کے ہمراہ مظفرابوالحن اور حمد بن عمرعلوی کوئی بھی تھا۔ مظفر نے وزیر پرالزام لگایا کہ اس نے عمران سے سازش کر لی ہے اور خطو کتابت کر کے فوجی را زاس پر ظاہر کر دیے ہیں وزیر کو پید خیال ہے پیدا ہوا کہ اگر عضد الدولہ تک پیز بڑجی گئی تو اس کی آئے تھوں میں میر کی قدر ومنزلت باتی شدہ کی ۔ رفتہ رفتہ اس خیال نے اس درجہ ترقی کی کہ وزیر نے خود کئی کرلی اس کا دم آخری تھا کہ لوگوں کو اطلاع ہوگئی آئیس میں گفتگو کرنے گئے تھی نے کہال کہ بیکام فلاں شخص ہے وزیر کے کا نوں تک بیآ واز پیچی آئیس کھول دیں بولان جھے کی نے نہیں مارا جھے خود بھی پر محمہ بن عمر علوی نے مجبور کیا'' ۔ یہ کہ کروہ مرگیا لوگوں نے اس کے وطن گا زرون میں وفن کر دیا عضد الدولہ نے ایک معتمد امیر کو بھی کرفوج کو وائیں بلالیا اور حسن بن عمران سے ادائے خراج شرائط پر جھے انہوں نے مطرکہ لیا تھا مصالحت کرلی اور صفائت کے طور پراس کے چند آ دمیوں کو لے لیا۔

قتل حسن بن عمران بحسن بن عمران اوراس کے بھائی ابوالفرج میں پچھ دنوں سے نارانسگی چلی آرہی تھی ابوالفرج موقع وصونڈ رہا تھا تفاق سے ان دونوں کی بہن بیار ہوگئ ابوالفرج نے عیادت کی غرض سے حسن کو بلا بھیجا اور چند آ دمیوں کو اس کے مربی حسن سے میں دخل ہوا ان آدمیوں نے دروازہ بند کرلیا سے میں حسن سے قبل کی غرض سے جسپار کھا تھا جوں ہی حسن بن عمران مکان میں داخل ہوا ان آدمیوں نے دروازہ بند کرلیا اور اسے قبل کرڈ الا ابوالفرج مکان کی حجمت پر چڑھ گیا اور حسن کے ہمرا ہیوں کو اس کے قبل سے مطلع کیا انعام اور صلہ دیے کا وعدہ کی اس کے مرآ ہی یہیں کرخا موش ہوگئے چنا نچہ ابوالفرج نے انہیں حسب وعدہ انعام دیا لشکر بوں نے اسے حسن کی جگہ ابنا امیر تسلیم کرلیا اس کے بعد ابوالفرج نے دارالخلافت بغداد میں اپنی اطاعت کی عرضد است بھیجی خلافت ما ب نے سند ابنا امیر تسلیم کرلیا اس کے بعد ابوالفرج نے دارالخلافت بغداد میں اپنی اطاعت کی عرضد است بھیجی خلافت ما ب نے سند کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند

ابوالفرج كافتل حن بن عمران كے قل كے بعدوہ اشخاص جنہوں نے اسے قل كيا تھا سرداران كشكر كے پاس جمع ہوئے۔ سرداران كشكر حاجب مظفر بن على كے پاس حاضر ہوئے جو كه عمران اور حسن كا نامى اور بااثر سردار تھا تمام واقعات بتلائے ابوالفرج کی شکایتیں کیں حاجب نے ان لوگوں کو دم دلا سا دیا لیکن وہ اس کی تنلی سے راضی نہ ہوئے اور اسے ابوالفرج کے قتل پر آ مادہ کر دیا۔ چنانچہ حاجب مظفر نے ابوالفرج کواس کی جگہ حکومت کے چند مہینے بحد قبل کر کے اس کے بھائی حسن کے بیٹے ابوالمعالی کم سن تھا اس وجہ سے حکومت کا نظم ونسق خود حاجب مظفر کرنے لگے سیر سالا ران کیٹیے ابوالمعالی کم سن تھا اس وجہ سے حکومت کا نظم ونسق خود حاجب مظفر کرنے لگے سیر سالا ران لئنگر میں سے جن جن کی طرف سے اسے خطرہ تھا ان سب کو تہ تیج کر کے امور سیاست و حکومت پر قابض ہو گیا۔

ابوالمعالی کی معزولی: کچھروز بعد حاجب مظفر بن علی کو جو کہ ابوالمعالی کی حکومت کا منتظم تھا حکومت بطیحہ کا لا کچ پیدا ہوا چونکہ ہوشیار اور چلتا پرزہ خص تھا مصمام الدولہ سلطان بغداد کا ایک جعلی فرمان جس پر با قاعدہ سلطان کی مہر اور دستخط تھے اور ایسے قاصد کے ذریعہ جس پر سفر کے آٹار ظاہر تھے مظفر کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرمان میں لکھا ہوا تھا کہ'' ابوالمعالی نالائقی اور کم سنی کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے اور عنانِ حکومت حاجب مظفر بن علی کوعطا کی جاتی ہے اور سرداران لشکر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس فرمان کے مطابق عمل پیرا ہوں''۔ سرداران لشکرنے اطاعت قبول کرلی۔

منظفر بن علی: حاجب منظفر نے ابوالمعالی اور اس کی مال کو واسط بھیج دیا اور ان کی تخواہ مقرر کردی اہل بطیجہ کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔ ابوالمعالی کی معزولی سے عمران بن شاہین کے خاندان سے حکومت نگل گئی۔ اس واقعہ کے بعد حاجب منظفر نے اپنے بھانچ علی بن نفر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور علی کے بعد مائی دوسری بہن کے لاکے کو حکومت وامارت کی وصیت کی علی بن نفر کی کنیت ابوالحن تھی۔ امیر مختار کے لقب سے اپنے کو ملقب کرتا تھا۔ دوسرے کا نام علی بن جعفر تھا اور اس کی کنیت بھی ابوالحن تھی۔

مہذب الدولہ کی حکومت کے اسابھ میں حاجب مظفر تین سال حکومت کر کے مرگیااس کے بعداس کا بھانچ ابوالحن علی بن نفر جیسا کہ حاجب نے اسے ابنا ولی عبد مقرر کیا تھا حکر ان ہوا'شرف الدولہ سلطان بغداد کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا۔ اطاعت وفر ما نبرواری کا اقر ارکیا۔ شرف الدولہ نے اسے بعلیج کی عنان حکومت میر دکی اور مہذب الدولہ کا القب دیا۔ مہذب الدولہ نے رعایا کے ساتھ حن سلوک کا برتا وکیا دا دو وہش سے کام لیا مظلوموں کی فریاد تی اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ چارول طرف سے لوگوں کی آ مدشر وع ہوگئی نامی ما ہی ارباب علم وفن نے بعلیجہ میں سکونت اختیار کی ہوئے بیا والدولہ مکانات اور کل بنوائے گئے اطراف و جوانب کے با دشاہوں سے خطو و کتابت ہوئے گئی دوستانہ مراسم پیدا ہوگئے بہا والدولہ نے اپنی لڑکی کا مہذب الدولہ سے عقد کر دیا جس سے مہذب الدولہ کی شوکت وشان دو چند ہوگئی یہاں تک فریت بین تھا تو بعلیجہ بی میں آ کر پناہ جس وقت قادر کو خلیفہ طالعے سے خطرہ بیدا ہوا تھا اور جان کے فوف سے وارا گیا ہفت سے بھا گیا کہ المسلیجہ بی میں آ کر پناہ بیس وقت قادر کو خلیفہ طالعے سے خطرہ بیدا ہوا تھا اور جان کے فوف سے وارا گیا ہوت سے جا گیا گیا گئی کہ المسلیجہ بی میں آ کر پناہ بیس وقت قادر کو خلیفہ طالعے سے خطرہ بیدا ہوا تھا اور جان سے مہذب الدولہ کے پاس رہا یہاں تک کہ المسلیج بیل خلافت کے لئے بھی جی اور کی خلافت کے بغداد بلایا گیا۔

ابوالعباس این واصل ابوالعباس این واصل زرلوک حاجب کا نائب تقاای کی خدمت میں این واصل کوعروج ہوا ایک مدت کے بعد این واصل کو زرلوک سے ناراضگی پیدا ہوگئ ملازمت ترک کر کے شیراز چلا آیا اور فولا دکی خدمت میں رہنے لگا فولا دینے اس کی بےحدعزت کی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فولا دہے بھی جدا ہوگرا ہواڑ چلا آیا پھرا ہواڑے بغداد ابن واصل اور مہذب الدولہ جس وقت کرستان نے بھرہ پر قبضہ کیا تھا اس وقت مہذب الدولہ نے اس سے جنگ کرنے کی غرض ہے ابن واصل کوسر دار لشکر مقر رکر کے بھرہ روانہ کیا۔ چنا نچا بن واصل نے کرستان سے معرکہ آرائی کی اور اس پر غالب آ کر مار ڈالا اس واقع ہے ابن واصل کے وصلے بلند ہو گئے شیراز کی طرف چلا محمد بن مکرم کی کشتیوں پر قبضہ کرلیا ' اس پر غالب آ کر مار ڈالا اس واقع ہے ابن واصل کے وصلے بلند ہو گئے شیراز کی طرف چلا محمد بن مکرم کی کشتیوں پر قبضہ کرلیا ' مال واسباب لوٹ کرنشی و جلہ کی طرف واپس آیا اور اس پر قابض ہو کر مہذب الدولہ کی مخالفت کا علم بلند کر دیا مہذب الدولہ کو اس کی خبرگی سو کشتیوں کا ایک بیڑہ جس میں ہوئے بور ما اور جنگ آور شے روانہ کیا۔ اتفاق یہ کہ پھی کھتیاں ہوائے مخالف کی وجہ سے غرق ہوگئیں باتی ماندہ کو ابن واصل نے گرفتار کرلیا اور ابلہ کی جانب واپس آیا۔

ابن واصل اور عمید الجیوش کی جنگ: اس کے بعد اہل بطائے نے ابن واصل کے خلاف شورش پیدا کی ابن واصل نے سات سوسواروں کو بجاورہ روانہ کیا اہل مجاور نے ان سے معرکہ آرائی کی میدان جنگ اہل مجاورہ کے ہاتھ رہا۔ ابن واصل کو اس سے اپنی جان کا خطرہ بید ابوا 'بطائے کو چھوڑ کر بھرہ لوٹ آیا اورا سنقلال کے ساتھ بھرہ بیں قیام کیا۔ اہل بطائے کو ابن واصل کی مخالفت اور دشمنی سے خوف وخطرہ بیدا ہوا۔ بہاءالدولہ ابن واصل کی روک تھام اور سرکو بی کی غرض سے فارس سے ابواز آگیا۔ عمید الجیوش کو دارالخلافت بغداو سے طلب کر کے ابن واصل کی سرکو بی کا بھم دیا چیا بجوش ایک بوئی فرج کے ساتھ روانہ ہوا۔ واسط پنجی بہت کی کشتیاں فراہم کیس بطائح کی طرف کوچ کیا۔ ابن واصل بھی اس سے مطلع ہو کر فرج سے مقابلہ کے لئے نکل کھڑا ہوا دونوں حریف میدان جنگ بھی آگے عمید الجیوش کی فرج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی بھرہ سے مقابلہ کے لئے نکل کھڑا ہوا دونوں حریف میدان جنگ بھی آگے عمید الجیوش کی فرج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوں دوسل نے این کے سامان جنگ اور مال واسیاب پر قبضہ کرلیا اور مظفر و مصور بھرہ والیس آیا۔

ابن واصل کی اہواز پر فوج کئی ابن واصل اس زمان میں خوزستان پر جملہ کرنے کے لئے لئکر جمع کرنے میں محروف تقاطک گیری کی بواد ماغ میں سائی تھی زیادہ تر دیلی اور دوسری فوجیں جمع بوگئی تھیں جنانچہ سب کوسلے کر کے اہواز کی طرف روانہ ہوا جہاء الدولہ نے اس مطلع ہوکر آبن واصل کے مقابلہ پر فوجیں روانہ کیس این واصل نے کھے میدان میں انہیں فکست وی دارالخلافت میں داخل ہوکر جو بچھ بایا لوٹ لیاس کے بعد آئندہ کے خطرہ کے خیال سے بہاء الدولہ کی خدمت میں حاصلے کا بیام بھیجا بہاء الدولہ نے مسلما مصلح کی اوراس کے مقبوضات میں چندمقامات کا اضافہ کردیا۔

این واصل کا قبل : چونکہ بہاءالدولہ کے دل میں اس واقعہ سے ایک رجی باقی رہ گی تھی اس وجہ سے موقع پاکرایک فوج کا تلوار ابن واصل سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی اور خود بدولت ابواز کی طرف چلا گیا ابن واصل نے بہاءالدولہ کی فوج کا تلوار اور نیزہ سے استقبال کیا اس واقعہ میں بدر بن صویہ ہی ابن واصل کا شریک اور مین تھا بہاءالدولہ نے اپنے وزیرالسلطنت کو بطیحہ کی تعایت پر ماجور کیا تھا ، وزیر نے اسے دوبارہ میکست دی اور صال بن تحال خفاتی کوفی کے ساتھ کو فد گیا اور کوفہ پر بھنے حاصل کر کے بھر ہ پر قابض ہو گیا ابن واصل میکست پاکر بدر بن جمویہ کے پائی جائے کے خیال سے وجلہ کی طرف روانہ مواصل کر کے بھر ابنی جائے ہی نے خار ابن واصل کی تحرب ہی تھے ہوا ہے میں بہنچا۔ بدر کے ملازمول سے خرایا ، ابوا نفتے بندا دروانہ کر دیا میں ابھوی کی فریا اور ابن واصل کو گر قار کر کے دار الخلافت بندا دروانہ کر دیا میں اسے قبل کر ڈالا جیا کہ سے بہاء الدولہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بہاء الدولہ تو پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھا تھا ۲۹ سے میں اسے قبل کر ڈالا جیا کہ اور براس کے سلسلہ عالات میں تجربر کیا جاچکا ہے۔

ابوعبداللہ محمد اور ابوالحسن احمد ان واقعات کے ختم ہونے پر ماہ جمادی الآخر ، ۱۳۸ میں مہذب الدولہ نے وفات پائی۔ اس کا جانج ابوعبداللہ محمد بن میں اس کی حکومت وسلطنت کا منتظم ہی شقا بلکہ در حقیقت اس کے بجائے عنان حکومت اس کے جسنہ میں شقا بلکہ در حقیقت اس کے بجائے عنان حکومت اس کے جسنہ میں تھی لئگر یوں نے جمع ہوکرا سے مردارت کی الزیاج ان اوگوں ہے ابنی اطاعت وفر ما نبر داری کی قسمین لیں ابھی مہذب الدولہ نے وفات نہیں یا گئی گئر علالت پر پڑا ہوا موت کا انظار کر رہا تھا کہ ابوعبداللہ کو پہنر بائی کہ اس کے ماموں مہذب الدولہ کا بیٹا ابوالحس احمد وجو یدار حکومت ہے اور اس نے سرداران لٹکر ہے مازش کر کے بعض فوجوں سے اپنے باپ مہذب الدولہ کا بیٹا ابوالحس احمد وجوں سے اپنے باپ کے بعد اللہ کی حکومت کی بعت لے لی ہے۔

مہذب الدولہ کی وفات ابوعبداللہ نے اس کی طبی گاتھ مسادر کیا فی نے حاضر کر دیا۔ ابوعبداللہ نے اسے کرفتار کر لیا۔ پنجر کی وفات ابوعبداللہ نے اسے کرفتار کر لیا۔ پنجر کی دائلہ کی مان (یعنی مہذب الدولہ کی بیوی ابوعبداللہ بن می تخت حکومت پر مشمکن ہوگیا اور اپنے ماموں مہذب ہوا اس کے دوسرے دن مہذب الدولہ انتقال کر گیا اور ابوعبداللہ بن نمی تخت حکومت پر مشمکن ہوگیا اور اپنے ماموں مہذب الدولہ کے انتقال کے تیسرے دن اپنے ماموں زاد بھائی ابوالحن کو قید جیات سے سبکدوش کر دیا۔

ا بو محمد بن حسین بن بکر سراتی ابوعبدالله بن نی ابن عکومت کے تیسرے مہینہ مرکیا۔ ابو محرحین بن بکر سراتی کوجو کہ

مہذب الدولہ کے خواص میں سے تھا بالا تقاق سر داران لشکر نے اپنا امیر تسلیم کرلیا ابوجم حسین بن بکر سراتی نے سلطان الدولہ سلطان بغداد کی خدمت میں ہدایا اور تھا تف روانہ کئے سلطان الدولہ نے اس کی حکومت تسلیم کرلی ابوجم سراتی والم چاک بطیحہ پر حکومت کرتا دہا۔ سلطان الدولہ نے کسی وجہ سے ناراض ہو کرصد قد ابن فارس مازیا دی کو حکومت بطیحہ کی سندعنایت کی چنا نچہ صدقہ سنے بطیحہ پہنچ کر آبوجم سراتی کو گرفتار کرلیا اور بطیحہ کی عنانِ حکومت اپنے قبضہ اقتد ارمیں لے لی ابوجم سراتی اس وقت سے برابر قید بی رہائی ہیاں تک کہ صدقہ نے وفات پائی اور اسے قید سے نجات ملی جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

ابونصر بن مروان کابطیحہ پر قبضہ صدقہ بن فارس مازیادی نے اپنی حکومت کے دسویں برس ماومرم بیں سفر آخرت اختیار کیا سابور بن مرزبان اس کی فوج کا سپہ سالا راعظم تھا چونکہ ابوالہ بجار محرب نے باب عمران کے مرنے کے بعد پریشان ہوکر بدر بن حسویہ کے باس چلاگیا تھا اور ایک مدت تک وزیر ابوطالب کے یہاں تھہرا رہا 'سابور کوموقع مل کے بعد پریشان ہوگیا کچھ عرصہ بعد ابونھ مروان نے سابور سے مخالفت شروع کردی سابور مقابلہ نہ کرسکا حکومت برا بطیحہ کی حکومت برمطنتن ہوگیا کچھ عرصہ بعد ابونھ مروان نے سابور سے مخالفت شروع کردی سابور مقابلہ نہ کرسکا حکومت بطیحہ بی قابض ہوگیا پھر تھوڑے دن بعد بطیحہ کی عنانِ حکومت ابوعبداللہ صدین بن بکر سراتی کے ہاتھ بیس آگئی۔

اہل بطیحہ کی بغاوت: ابوکا لیجارنے ۱۳۱۸ ہے میں اپنے وزیر السلطنت ابوٹھ بن نابہ شاد کو بطیحہ سرکرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ وزیر السلطنت نے بھلے کوسر کرکے ابوعبراللہ حسین بن پرسراتی کوبطیحہ کی حکومت پرمقرر کیا اس نے رعایا کے مال وزر پر دست اندازی شروع کی نے خراج کے علاوہ روبوں کی ایک مقداران پر مقرر کردی جوان سے بہزور چبر وصول کرتا تھا۔ اس سے دعایا نے پیشان ہو کر جلاوطنی اختیار کر لی جو باقی رہ گئے انہوں نے سراتی کے قل کرڈ النے کا ارادہ کیا کی ڈریعہ سے بینجر سراتی تھی کرنے کا وعدہ کیا اپنی عادت بدکورک نہ کیا۔ اہل معذرت خواہی کی اور حسن سلوک کرنے کا وعدہ کیا اپنی عادت بدکورک نہ کیا۔ اہل بطیحہ نے متفق ہو کر حملہ کردیا اور اس کواسپے شہرے نکال ویا چنانچہ سراتی بزید بن مزید کے پاس چلاگیا۔

اہل بطیحہ کی سرکوئی بطیحہ میں ایک جماعت جلال الدولہ کی فوج کی قدیقی اہل بطیحہ نے ان کوجیل سے نکالا اوران کی مدد

سے بطیحہ کے نظم ونت کوسنجالا اورائ طرح بغاوت اور خالفت پر قائم رہے جسیا کہ زمانہ حکومت مہذب الدولہ میں تھے اس

کے بعد ابن طبرانی آیا اوراس نے بطیحہ پر قبضہ حاصل کر لیا اور سوس سے بطیحہ میں تھبرا رہا پھر ابونھر بن پیٹم نے ابن طبرانی پر
فوج کشی کی اورائے زیر کر سے بطیحہ فتح کر لیا اور جی کھول کر تباہ و بربا دکیا اہل بطیحہ نے اطاعت قبول کی اور جلال الدولہ کو
خواج دو بادکیا اہل بطیحہ نے اطاعت قبول کی اور جلال الدولہ کو

ا بو کا لیجار کا بطیحہ پر قبضہ : ٣٣٩ ہے کا دور آیا تو ابو کا بجار نے اپنے وزیر السلطنت ابوالغنائم ابوالسعا دات کو ایک بڑی فوج دے کر بطیحہ کے عاصرہ اور فتح کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ ابوالغنائم نے بطیحہ پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا ان دنوں ابو مصور بن بیٹم بطیحہ میں حکومت کررہا تھا ابو مصور حکومت نہ کر سکا صلح کی درخواست کی اس اثناء میں اس کے سرداران لشکر اس مصور بن بیٹم بطیحہ میں حکومت کر رہا تھا ابو مصور حکومت نہ کر سکا صلح کی درخواست کی اس اثناء میں اس کے سرداران لشکر اس عاصل کر کے ابوالغنائم کے پاس جلے آئے شے ان لوگوں نے اس کی کمزوری سے ابوالغنائم کے مول ہوں تھی ابوالغنائم نے جنگ کے عنقریب ابومصور شہر چھوڈ کر بھاگا جا بہتا ہے۔ ابوالغنائم نے ناکہ بندی کرلی جوں ہی ماہ صفر سنہ نہ کور آیا ابوالغنائم نے جنگ

سے ایک میں میں میں میں میں میں الدولیہ : دبیل بن صدفہ نے زمانہ طومت مسترشد اور سلطان جمود کے عہد حلومت میں بخاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ برستی شخه بغداد تھااس نے بطیحہ کی حکومت دبیل کے فیضہ سے نکال کراپنے خادم سجان کوعنایت کی سبحان نے اپی طرف سے نصر بن نفیس بن مہذب الدولہ احمد بن مجد بن ابوالخیر کو مامور کیا اور سلطان محود نے برستی کو جنگ دبیل پرروائلی کا حکم دیا چنا نچیہ برستی دارالخلافت بغداد سے فوجوں کو مرتب کر کے روانہ ہوااس مہم میں نصر بن نفیس والی بطیحہ اور اس کا ابن اعم مظفر بن حماد بن اساعیل ابوالخیر بھی برستی کی رگاب میں تھا ان دونوں میں جیسا کہتم او پر پڑھ آئے ہو خاندانی عداوت چلی آربی تھی برستی اور دبیل سے معرک آرائی ہوئی دبیل نے برستی کو شکست دی۔ شاہی فوجیل شکست کھا کر بھا گیں کیکن نصر بن نفیس اور اس کا ابن اعم حماد ساباط میں شہرار ہا جوں ہی شاہی فوجیل شکست کھا کر آپنچیں مظفر بن حماد نے تصر

تارخ این خلدون (حصیتهم) \_\_\_\_\_\_ فرنوی اور خوری سلطین این خلدون (حصیتهم) \_\_\_\_\_ خونوی اور خوری سلطین این نفیس کول کر کے بطیحہ پر قبضہ کر لیا دہیں کی خدمت میں معذرت کاعریضہ دوانہ کیا اور اطاعت وفر ما نبر داری کی فتم کھائی۔

منصور بن صدقہ کا انجام : اس واقعہ کی سلطان مجود کوخبر پنجی منصور بن صدقہ برادر دہیں اور اس کے گؤے کو گرفتا رکر کے جیل میں ڈال دیا نیل کی سلائیاں آئھوں میں چروا ویں۔ دہیں کو اس سے خت صدمہ پیدا ہوا۔ اپنے قبائل کو جو واسط میں تھے سلطان محمود کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی لیکن ترکوں نے اس سے روکا مہلل بن ابوالعسکر نے اپنے سپہ سالا اِ افواج کو اس طوفان کے ختم کرنے کے لئے روانہ کیا اور مظفر بن جمادوائی بطیحہ کو اہل واسط کے مقابلہ پر مدود ہے کے لئے لکھالیکن مہلل نے گاہت ہے کام لیا ابھی مظفر بن جماد نہ آنے بایا تھا کہ اہل واسط سے لڑائی چھیڑدی اہل واسط نے اسے شکست دے کراس کے مال واسباب اور سامانِ جنگ کولوٹ لیاغرض بطیحہ میں اسی طرح کی طوائف الملوکی کا دور دورہ ور ہا یہاں تک کہ بنو معروف نے بطیحہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور خلفاء نے آنہیں بطیحہ سے نکال با ہرکیا۔

بنومعروف کی بطیحہ سے جلا طنی بنومعروف تکرانان چھٹی صدی کے آخریں تے جھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ بنومعروف کا کس خاندان سے تعلق تھا۔ جس وقت خلافت بغداد خلافت کی ذرمددار بول کو پوران آرسی اور ملوک سلجو قید کی جابراند کی عکومت دور شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اسلامی مما لک ان کے اقتدار سے نگلند لگانے طلہ کوفڈ واسط محریت بلیت انبارا ورصد بیٹر پر علومت دور شروع ہوا اور قت اسلامی معروف نے بطیحہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اس وقت ان سلطین سلجو قید کا قبضہ ہوگیا 'استے بیس ناصر کی خلافت کا دور آگیا۔ بنی معروف نے بطیحہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اس وقت ان لوگوں کا بزرگ خاندان معلی نامی ایک شخص تھا۔

وول و برات عامدان کی مان بیست کی میرون قبیلدر بیعد سے تھے فرات کے غربی حصد میں سوارا کے ثینی جانب بطائح کے متصل رہے تھے سب ان کی ایذ ارسانی فتندانگیزی اور فساد کی شکایتیں بڑھیں اور چاروں طرف سے واویلا مچا تو خلیفہ ناصر نے مغذ الشریف متولی بلا دواسط کو بومعروف کی سرکو بی کا تھم صادر فر مایا چنانچہ بنومعروف مقابلہ نہ کر سکے شکست کھا کر بھا گے تل مغذ الشریف متولی بلا دواسط کو بنومعروف کی سرکو بی کا تھم صادر فر مایا چنانچہ بنومعروف مقابلہ نہ کر سکے شکست کھا کر بھا گے تل اور گرفتاری کا ہٹا کہ بر بیا ہوگیا سینکٹروں مارے گئے بہت سے قید کر لئے گئے دباتی ماندہ دریا میں ڈوب کر مرکئے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا اس وقت سے بطیحہ کے نظام حکومت درست ہوگیا اور دہ خلیفہ ناصر میں شامل ہوگیا اور حکومت کا کوئی دشمن باتی ندر ہا۔

of the grown of a problem of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

and the form of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

to a siligio reconnecte tracina con la seguina de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la

en en en la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya

## 77:<del>4</del>

## دولت بنوحسنو به

حسنو بير بن سيبن كردى حسوبيان كردى كردول كايكرده سفاجوزي كاي كام بع مشهور قااوراس كاخائدان دولتيه كے نام معصوم كياجاتا تھا تلعدمرياح كامالك اور برز زكال كالمير تھااس نے حكومت اپنے مامول دعداد ا درغانم پسران احمد بن علی ہے ورافعۃ حاصل کی تھی'ا نہی کر دوں کا ایک اور گروہ تھا جوعباسیہ کہلاتا تھا۔ان دونوں ( دندا داور عَانَم ﴾ نے اطراف دینور' ہدان' نہاوند' صامعان' آ ذربائیجان کے بعض مضافات اور حدود شہرروز تک غلبہ حاصل کرلیا تھا اور تقریباً پیاس سال تک ان بلاد کے مالک رہان میں سے ہرایک کے پاس بزاروں کی تعداد میں فوج تھی۔ الخضرانداد بن احمد وسسے میں انقال کر گیا اس کی جگداس کا بیٹا ابوالغنائم عبدالوہاب حکمرانی کرنے لگا یہاں تک کہ کردوں میں سے سا دنجان نے اسے گرفتار کرلیا ابوالغنائم کے فوجیوں نے حسو پیکواپنا امیر بنالیا اس نے ابوالغنائم کے قلعوں اوراملاک پر فیضہ کرلیااس کے بعدہ سے میں غانم بن احمہ نے بھی سفرآ خرت اختیار کیااس کا بیٹاا بوسانم وسیم اس کی جگہ قلعہ بستان میں جا کر متمکن ہوالیکن ابوالفتح بن عمید نے اس کی حکومت وریاست چھین لی اوراس کے قلعوں موسوم بہ بستان و غائم آفاق وغیرہ پر قضه كرليا\_

حسنو بيه كاكر دار: حسوبينهايت خليق اورسيرت كاب حداجها تقاحر مين ميں ہرسال بهت سامال بطور صدقه جيجا كرنا تھا اینے فرائض کو یورے طورسے انجام دیتا تھا اس نے شحور مہندسہ میں قلعہ سرماج (یا سریاح) اور دینور میں ایک بہت بردی جامع مجد تغییر کرائی جب بو بوید تکمران ہوئے اور رکن الدولہ نے رے اور اس کے بلا دمتعلہ کو لے لیا توجسویہ رکن الدولہ کے ہوا خواہوں اور معین وید دگاروں میں داخل ہو گیا اس وجہ سے رکن الدولہ حسوبہ کے ساتھ ہرتئم کی مراعات اور اس کے کاموں سے چثم پوشی کرتا تھا یہاں تک کہ ابن مسافر اور دیلمیوں میں لڑائی شروع ہوگئی جس میں حسوبیا نے ابن مسافر کوشکست دی۔ ابن مسافر ایک محفوظ مقام میں قلعہ نشین ہو گیا حسوبیا نے اس کا محاصرہ کرلیا اور چاروں طرف آگ روش کر دیا ابن مسافر ہلاکت کے قریب پہنچ گیا مجبو ہوکرامن کی درخواست کی حسوبیے نے امن دیا کیکن پھر بدعہدی کی۔اس سے رکن الدولہ کے خیالات خراب ہو گئے اور قو می رگ حمیت جوش میں آگئی۔

ا پوالیجم بدر بن حسو ہے کی حکومت ، 9 سے بی صوبے کا وقت آگیا۔ ابوالعلاء عبدالرزاق ابوالیجم بدرعاصم ابوالیجم بدر بات کا مالک تھا اورای کے پاس حسو یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے عبدالدولہ کے باس حسو یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے عبدالدولہ کے باس حسو یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے عبدالدولہ کے باس حسو یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے بیار کو زیر کرتے کے لئے بوجا اور بھران ور بر بر جینے اس کے تمام قلعوں پر قبضہ کرلیا جب عضدالدولہ اپنے بھائی فخر الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے بوجا اور بھران ور بر پر قبضہ کر کے اپنے بھائی مویدالدولہ کی حکومت بیل کمتی وشامل کردیا اور فخر الدولہ کا بوس بن وشمکیر کے باس چلاگیا تو عضدالدولہ نے حسو یہ کردی کے مقبوضات کی طرف بھی قدم برجھایا اور نہا ونڈ دینور اور سرمان کوفتح کرلیا۔ جو بچھ مال وخزانہ اس قلعہ بیل تھا کیا یہ قلعوں پر مقبوضات کی طرف بھی قدم برجھایا اور نہا ونڈ دینور اور بھی قدم کرلیا۔ جو بچھ مال وخزانہ اس قلعہ بیل تھا لیا یہ قلعہ بیل ایشان تھا اس قلعہ کے ساتھ دوسر نے قلعوں پر بھی قضہ کرلیا۔ حسو یہ کی اور سرمان کو خدمت میں حاضر ہوئی مقدالدولہ نے عبدالرزاق میں سے ابوالیخم بدر بن حسو یہ کوانی خدمت کے لئے منت کرکے خلعت قاخرہ سے ابوالیکل اور کردوں کی حکومت وسردار کی عنایت کی اور سامان جنگ سے اسے مضبوط اور طاقتور بنایا۔

پیران حسنو پیرکا انجام: چنانچ بدر نے اس اطراف کا انظام درست کیا عنان حکومت اپ قبضه اقتدار بیس لی-کردو
کی آئے دن کی بغاوت اور سرکٹی کوروک دیا جس ہے حکومت وریاست پراس کے قدم جم گئے اس کے بھائیوں کواس سے
حدور شک پیرا ہوا 'عاصم اور عبد الملک نے علم بغاوت بلند کر دیا 'خالف کردوں کو جمع کر کے برسر جنگ آگئے 'عضد الدولہ
نے بدر کی جمایت اور ان لوگوں کو ہوش میں لانے کی غرض سے فو جیس روانہ کیس عاصم نے سینہ سپر ہوکر مقابلہ کیا شاہی فوج نے
اسے فکست دی اور گرفتار ہوکر ہمدان لے آئی اس کے بعد پھراس کی خبر نہ کی ۔ بیدوا قعد • کے بی کے اللہ ولہ نے حسوبیہ
کے تمام لڑکوں کو بغاوت کے الزام بیس فل کرڈ الا اور ایوا نجم بدر کو بدستوراس کی حکومت پرقائم رکھا۔

جنگ باہر من صور یہ وعسا کرمشر ف الدولہ نے بعث عندالدولہ نے وفات پائی اوراس کا بیٹا صمام الدولہ تخت کومت پر شمکن ہوا تو (اس کے بھائی) مشر ف الدولہ نے فارس میں علم مخالفت بلند کیا اور دارالخلافت بغداد پر قابض ہوگیا۔ فخر الدولہ بن رکن الدولہ خراسان ہے اصفہان اور رہ کی طرف اپنے بھائی موید الدولہ کے انتقال کے بعدوالی آیا اس ہے مشر ف الدولہ نے الدولہ کے بھڑ جھاڑ ہوگئی جس ہے مشر ف الدولہ کے دل میں فخر الدولہ کی طرف ہے ناراضگی اور خصہ تھا۔ جب مشر ف الدولہ کی طرف ہے ناراضگی اور خصہ تھا۔ جب مشر ف الدولہ کی حکومت وارالخلافت بغداد میں متحکم ہوگئی اور بغداد کی عنان حکومت صمصام الدولہ نے اپنے قبضہ میں کے لئی تو اسے اپنے سپر سالار قراتکین جھٹاری کو زیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ قراتکین نہایت قابو یا فتہ فض تھا مشر ف الدولہ کی نارائر داتھا' اس وجہ ہے مشر ف الدولہ نے بارائر داتھا' اس وجہ ہے مشر ف الدولہ نے روانہ کیا ۔ فیص مشر ف الدولہ کی اور کیا ۔ فیص میں مرتب کر کے قراتکین کو بدر بن حسوبہ ہو جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا ۔

اس روانگی و جنگ کا مقصد میرتها که مشرف الدوله کودونوں میں سے ایک سے چھٹکا رامل جائے گایا قر اتکین اس از ائی میں کام آ جائے گا اور ہمیشہ کے لئے اس کی زبروتی سے نجات ال جائے گی اور یابدر کے مقبوضات ہاتھ آ جا کیل گے ۔۔

قر اتلین آور بدر بن صنوریه ۱ کی چیزی بر اتکین اور بدر بن صوریہ اوی قرمیسین میں جنگ چیزی بدر کو لگ ہوئی روپوٹی ہوگیا قراتکین اوراس کے ہمراہی نہایت بے فکری سے نشکر گاہ اور جیموں میں آرام کرنے گلے۔ بدرنے غافل یا کرالی تیزی سے پھر حملہ کیا کہ قراتکین اور اس کے ہمراہی جیران ڈو گئے اپنے کوسنبیال بھی نہ سکے اور نہ گھوڑوں پرسوار ہو سك بدرن أن ك فون كادريا بهاديا اورجو بحمال ك ساته تفاسب بر قبضه كرليا صرف چندا و ميول كرساته قر اتكين جان بحا كر شهروان ك بل كى طرف بھا گا۔ بقيد بيج موت لوگ بھي اسے آمے پريشان حال بغداد جلاآيا۔

بدركونا صرالد وله كالقنب ال واقعه سے بدر كا دائر و حكومت وسيع موكيا صوبجات جبل پر قابض موكيا اور قوت و شوكت بڑھ گئی۔ حکومت وریاست کواستحکام حاصل ہو گیا۔اس وقت سے بدر کومتواتر کامیا بی اورغلبہ حاصل ہو گیا یہاں تک کہ ایوان خلافت ہے ۸ ۸ میں حکومت بہاء الدولہ کے زمانہ میں سنر حکومت عطا کی ناصر الدولہ کا لقب دیا گیا۔ حرفین میں بے حد صدقات بھیجا کرتا تھا عرب کو جازمیں کھانا کھلوا تا اور جاجیوں کی خاطر داری کرتا تھا اس کے ہمراہیوں نے کردوں کے فساد اورر ہزنی کوروک دیا تفاجس سے اس کی عزت بوھ گی اور اس کا ذکر خیر بلند ہوگیا۔

بدر بن حسنو بيروا بوجعفر كامحاصرة بغداد الوجعفر جاج بن برمز بهاءالدوله كي طرف بے واق كى حكومت بر مامود ہوآ پھر بہاءالدولہ نے اسے معزول کر دیا اور ابوعلی بن ابوجعفراستاد ہر مزکواس کی خدمت کی عزت بخشی ۔ ابوعلی نے عمید الجیوش کا لقب اختیار کیا اور ابوجعفر اطراف کوفہ میں قیام پزیر ہوا۔عمید الجیوش ہے جنگ ہوئی اگر چہ پہلی اڑائی میں ابوجعفر کوشکہت دی لیکن سلسلہ جنگ ۱۳ مسیرے تک جاری رہا۔ بنوعقیل خفاجہ اور بنواسد ہے امداد لے کر دونوں فریق کڑتے رہے اور بہاءالدولہ بھر ہ میں ابن واصل سے مقروف جنگ تھا ہے <del>وس ہے</del> تک اس لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ابن واصل میں لڑائی کی قوت باتی نەربى تواس نے قلج والى نے اس كى جگەا بوالفتح محمد بن عنان كو مامور كيا جو كەبدر بن ھىنو پەيكارىمن اورمخالف تقابدر بن ھىنو پەكور اس سے غصہ اور رہنج پیدا ہوا' ابوجعفر کی طرف ہائل ہو گیا اور اس کی امداد کی غرض ہے کر دول اور اس کے سر داروں کو اپنا ہم خیال بنالیا امیر ہندی بن سعدی ٔ ابوعیسی سادی بن محمد درام بن محمد اپنی اپنی فوجیس کے کربدر بن حسویہ کے پاس چکے آئے اور علی بن مزید بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا بیلوگ کوچ وقیام کرتے ہوئے بغداد کی طرف بڑھے بغداد ہے ڈیڑھ کوئ کے فاصلہ پر پڑاؤ کیاا بوافق بن محمد بن عنان اس خبر ہے مطلع ہو کرعمید الجیوش کے پاس گیااوراس کے ساتھ وارالخلافت بغداد کی حمایت اور بدر بن حسوبیه وغیره کی مدافعت پر تیار موار انجمی لڑائی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ابن واصل کی شکست اور بہاء الدولہ کےغلبہ کی خبر پہنچ گئی۔سب کے سب سریریاؤں رکھ کرمحاصرہ بغداد جھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ابوجعفرنے حلون کا راستالیا ابغیسی اس کے ہمراہ تھا اس نے بہاءالدولہ سے خط و کمایت کا سلسلہ شروع کیا ک

بدر بن حسنویی کی اطاعت اس کے بعد بدرین حسویہ نے رافع بن معین عقبل کی ولایت کی طرف قدم بوھایا اور بنو

سینب کے اتفاق اور قدد سے مار و حار شروع کردی کیونکہ اس نے ابوالفتے بن عنان کواپے یہاں پناہ دی تھی اور ای زمانے میں اس نے حلوان اور قرمیسین پر قبطہ حاصل کرایا تھا۔ بدر نے رافع کے مقبوضات سر کرنے کے لئے ایک فوج روانہ کی جس نے اسے تباہ کیا بہت سے مقامات کو خاک سیاہ کر دیا۔ ابوالفتے بحال پریٹان عمید الجیوش کی خدمت میں دارالخلافت بغداد بینجا عمید الجیوش نے اپنے پاس تفہرایا امداد کا وعدہ کیا۔ جب بہاء الدولہ کو این واصل کی مہم اور اس کے قبل سے فراغت عاصل ہوگی۔ اس وقت بہاء الدولہ نے عمید الجیوش کو ابوالفتے کی اعانت کی غرض سے بدر بن صور یہ کی سرکو بی کا تھم دیا چنا نچہ عمید الجیوش شاہی فوجوں کو لئے ہوئے نیٹا پور بینچ کر افز برا بدر بن صور یہ گھرا گیا مصالحت کا بیام بھیجا اور مصارف فوج کئی ادا کرنے کا افرار کیا اور عمید الجیوش بغدا دوا ہیں آیا۔

ہلال بین بدر بلال بن بدری ماں شادعجان سے تھی جس کے قریبی عزیز ابوعنان اور ابوالشوک بن مبلل وغیرہ تھے۔ ہلال کے پیدا ہونے کے بعد ہی ہونے اس کی ماں سے علیحدہ اختیار کر لی تھی اس وجہ سے ہلال نے اپنے باپ کے سایۂ عاطفت میں نشو وتمانہ پائی تھی بلکہ اس سے علیحدہ اپنے مامول کے یہاں پرورش پاکر جوان ہوا۔ بدرنے اپنے دوسرے بیٹے میسی کو تعلیم و تربیت دی اور ولی عہد کے لیے فتحف کیا تھا۔

ہلال کا شہر روز پر فیصہ: اس کے بعد ہلال صامفان کا حاکم ہوا۔ ابن مضاضی والی شہر روز کواس کا قرب پندشہ یا کیونکہ بدر سے اور اس سے دوستانہ مراسم تھے ابن مضاضی نے ہلال کو حکومت صامفان سے روکا اور جب وہ اپنے اراد بے سے بازنہ آیا تہدید آمیز پیام بھیجا اور اس کے باپ (بدر) نے بھی دھمکی دی۔ ہلال نے فوجیں فراہم کر کے ابن مضاضی پر چڑھائی کر دی اور شہر روز کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ابن مضاضی نے محاصرہ اٹھانے کی ہر چند کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوا۔ حلال نے برور تیج فتح کر کے ابن مضاضی کو مارڈ الا اور اس کے گھر بارکولوٹ لیا۔ اس واقعہ سے باپ اور بیٹے کی مخالفت اور بروھ کی

بدر بن هنو بیر کی گرفتاری بلال چاتا پرزه تھا اور بدر سخت مزاج تھا۔ ہلال نے اپنے باپ بدر کے سرداروں اور دوستوں کو ملالیا' سب کے سب بدر کا ساتھ چھوڑ کر ہلال کے پاس چلآئے۔ ہلال فوج کو مرتب کر کے اپنے باپ سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا' وینور میں باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہوا۔ مقابلہ سے پہلے بدر کی قسمت میں شکست کھی جا چگی تھی گرفتار ہوکرا پے بیٹے ہلال کے رو بروپیش کیا گیا' ہلال نے بدر کوعبادت کی غرض سے قلعہ وینوروا پس کردیا اور گزار سے کے لئے بینش مقرر کردی اور جو کھی مال واسب قلعہ میں تھا اس پر قبطہ کرلیا۔

ابوالفتح بن عنان کی قرمیسین برفوج کشی بدرنے قلعہ میں متمکن ہونے اور ستقل طور سے رہنے کے بعد قلعہ کو ہر طرح ہے متحکم کرلیا ابوالفتح بن عنان اور ابوعیسی سادی بن محمد کے پاس استرآ باو پیام بھیجا کہ ہلال کے مقبوضات نہایت ہر سبر اور آباد ہیں ذرائی نقل وحرکت میں پہ مقبوضات ہاتھ آئے جاتے ہیں۔ موقع کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ ابوعیسی سادی پر بدر کا پہ جادو چل نہ سکا گر ابوافتح نے قرمیسین پرفوج کشی کر دی اور قابض ہوگیا دیلی فتح یا بی کے ساتھ رعایا کے ساتھ نہایت بداخلاتی سے بیش آئے ہلال نے ان پرختی سے حملہ کیا اور بہت سے دیلیوں کو مارڈ الا۔ ہلال اور فخر الدولہ کی جنگ بدر نے اپنے قلعہ ہے بہاء الدولہ کی خدمت میں بلال کے مقابلہ کے لئے امداد کی درخواست جمیحی بہاء الدولہ کی خدمت میں بلال کے مقابلہ کے لئے امداد کی درخواست جمیحی بہاء الدولہ کی خورست تک پہنچا، ہلال تھبرا گیا۔ ابوعیسلی بن سادی سے مشورہ کیا ابوعیسلی نے رائے دی کہ بہتر یہ ہے کہتم بہاء الدولہ کی اطاعت قبول کرنا پہندنہ کرتے ہوتو جنگ میں جلدی نہ کر وحیلوں سے وقت نالے رہو۔ اطاعت قبول کرنا پہندنہ کرتے ہوتو جنگ میں جلدی نہ کر وحیلوں سے وقت نالے رہو۔ ہلال نے ابوعیسلی کی رائے پہندنہ کی اور سازش کا الزام لگایا استے میں شاہی فوج آگی اور ہلال نے بھی مقابلہ کی تیاری کر دی۔ فخر الملک نے شاہی فوج کو میمندومیسرہ سے مرتب کیا ہلال نے بیرنگ دیکھر کہلا بھیجا کہ 'مقابلہ کے اراد سے شیس آیا ہوں بلکہ اظہارا طاعت کی غرض سے آنا ہوں''۔

ہلال کی گرفتاری واطاعت بدرنے اس امر کا احساس کر کے ہلال کا جادہ وزیر پرچلا جاہتا ہے وزیر کو اصل واقعہ سے مطلع کیا اور بیام کہ بیہ ہلال کی چال بازی اور فریب ہے ہلال کے حرکات وسکنات سے ٹابت کر دیا۔ وزیر السلطنت کے خیالات تبدیل ہو گئے کشکر کو حملہ کرنے کا تھم دیا ' دیا دہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ ہلال پابد فرنجیر حاضر کیا گیا وزیر السلطنت نے تھم دیا کہ'' قلعہ کی تخییاں بدر کے حوالے کر دو' ۔ ہلال نے مجبور اُس شرط سے کہ آئندہ اِس کا باپ (بدر) اس سے کی تم کی وشم کی درخواست کی وزیر نے اِن وشنی نہ کرے گا گردن جھکا دی اس کی مال نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو قلعہ میں تھا اُس کی درخواست کی وزیر نے اِن سب کو امن دیا قلعہ پر قبضہ کر لیا اور مال واسباب ضبط کر لیا۔ قلعہ میں اس وقت جا لیس بڑارد بناری تھیایاں تھیں اور جا آل کیا اور در ہم کی تھیایاں اس کے علاوہ جو اہرات قبتی فیتی کپڑے اور بے شار آلات خرب تھے وزیر نے قلعہ کو بدر کے حوالے کیا اور در ہم کی تھیایاں اس کے علاوہ جو اہرات قبتی فیتی کپڑے اور بے شار آلات خرب تھے وزیر نے قلعہ کو بدر کے حوالے کیا اور مال واسباب نے کر دار الخلافت بغداد کی طرف واپس ہوا۔

طاہر بن ہلال کا شہر روز پر قبضہ بدر بن صوبہ نے شہر روز عمید الجوش کے حوالے کر دیا تھا اور عمید الجوش نے اپنی طرف سے ایک مخص کوشہر روز میں نائب مقرر کیا تھا جب واقعات بالا من میں پیش آئے اور ہلال بن بدران دنوں قید تھا تو اس کا لڑکا طاہر فوجیں فراہم کر کے شہر روز پر چڑھ آیا اور فخر الملک وزیر السلطنت کی فوج سے جوشہر روز میں تھی لڑائی چھیڑ دی چنا نچہ ما ورجب میں جب وزیر السلطنت کی فوج کوشکست ہوگئی اور طاہر نے شہر روز پر قبضہ کر لیا' وزیر السلطنت نے عماب آ مواز خط لکھا اور ان لوگوں کی رہائی کا تھم دیا۔

جواس وفت طاہر کے ماس قید مضطاہر نے قیدیوں کور ہا کر دیا اور شہر روز پر ستوراس کے قضہ میں رہ گیا۔

بدر بن حسنو میر کافتل (هنهم ) بدرین حسنویدا میرجبل نے حسن بن مسعود کردی پراس کے ملک پر فیصہ کرنے گی غرش سے فوج کشی کی اور قلعہ کو بچہ ( کو بچہ ) میں اس پرمحاصرہ ڈالا اتفاق کچھ ایسے پیش آئے کہ محاصرہ زیادہ دن تک قائم رہا اور کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ہمرا بیان بدر نے گھرا کر بدع بدی پر کمر ہاندہ کی اور اس کے قل پر متفق ہو گئے۔ کردوں ہیں سے جورقان نامی ایک فرقہ اس امر کا فرصہ دار ہواتھا چنا نچے ان لوگوں نے بدر کوئل کر ڈالا بحاصرہ چھوڑ کر چلے گئے 'مثم الدولہ بن فخر الدولہ ارخ ابن طدون (حصیم) اطاعت قبول کرلی حسین بن مسعود کردی نے بدری جبیز و تلفین کرائی اور مشبر علی میں ون کردیا۔

والی بهدان کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی حسین بن مسعود کردی نے بدری جبیز و تلفین کرائی اور مشبر علی میں ون کردیا۔

طاہر بن ہلال کی گرفتاری طاہر بن ہلال اپ دا دابدر کے خوف سے اطراف شہر روز میں قیام کے ہوئے تھا جب اسے بدری موت کی خبر ملی تو اپنے دادابدر کے مقبوضات پر قبصہ کرنے کی غرض سے خروج کیا مش الدولہ نے روک تھام کی طاہر کے دماغ میں حکومت وامارت کی ہوا سائی ہوئی تھی لا بڑا۔ ہمس الدولہ نے اُسے شکست دے کر گرفتار کرلیا اور جمدان کے جاکر قبد کرادیا اور جمدان کے دائر و حکومت میں داخل ہوگئے۔

ہلال بن بدر كا خاتمه ظاہر كاباب ملال بن بدراس زمانه ميں سلطان الدوله كے ياس دارا لخلافت بغداد ميں قيد تقا سلطان الدولہ نے ان واقعات ہے مطلع ہوکر ہلال کو قید ہے رہائی دی سامانِ جنگ اور ایک بڑی فوج دے کرشس الدولہ ہے ملک واپس لینے کی غرض ہے روانہ کیا مثمن الدولہ ہے اور ہلال معرک آرائی ہوئی لیکن جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہلال کی قسمت میں جگست کھی جا چکی تھی شمن الدولہ نے ہلال کوشکست دی اور جنگ کے دوران گرفتار کر کے قبل کرڈ الا۔ شاہی فوجیس جواس کے ہمراہ تھیں شکست اٹھا کر بغداد والی آئیں شالورخورست دینور پر د جرو نہاوند استر آباد اور صوبہ اہوا از کا کچھ حصہ بدر کے قبضہ میں تھا ان کے علاوہ ان قلعوں اورشہرول پر قبضہ تھا جوان مقامات میں تھے۔ عاول ُ عالی حوصلہ بلند ہمت اور مخی تھا 'جن دنوں بدراوراس کا بیٹا ہلال مارا گیا تو بدر کا بوتا طاہر شمن الدولہ کے پاس ہدان میں قید کی مصبتیں جھیل رہا تھا۔ **ابوالشوک بن ابوالفتح محمد ابوالفج محرین غنان کردوں میں سے شادنجان نامی ایک گروہ کاامیر ُ ففا طوان اس کے قبضہ** میں تھا میں سال تک حلوان پر حکومت کرتا رہا۔ بدر بن صنوبیا اور اس کے بیٹے صوبجات جبل میں اس کے ہمسایہ اور دشمن بہونے کی وجہ ہے ابوالفتح محد ہے لڑا بھڑا کرتے تھے اوس ہے میں اس نے وفات پائی اس کی جگہ ابوالثوک اس کا بیٹا حکمر ان ہوا' وارالخلافت بغداد سے شاہی فوجین آئیں ابوالشوک نے ان سے معرک آرائی کی کین شکست اٹھا کر طوان میں قلعہ شین ہوگیا بہا والدولہ فی طرف سے وزیر فخر الملک عمید الجوش کے بعد عراق آیا تو ابوالثوک نے نامدو بیام کر کے مصالحت کر لی ۔ ابوالشوك اور طاہر بن ہلال كي جنگ ش الدوله ابن معزالدوله ابن بويہ نے اى زمانه ميں طاہر بن ہلال ابن بدرسے اطاعت وفرمان برواری کی قتم لے کر قیدے رہا کر دیا تھا اور اس کی قوم اور بلاد جبل کی حکومت وامارت عطا کی تھی تم ۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ اس سے اور ابوالشوک والی طوان سے خاندانی ت<sup>ث</sup>منی اور پرانا جھگز اجلا آئر ہاتھا طاہر کوفید سے رہا ہونے کے بعد ابوالشوک سے بدلہ لینے کا شوق پیدا ہوا فوجیل فراہم کیں سامانِ جنگ جمع کیا اور ابوالشوک ہے لڑا اُل چھیر دی اس واقعہ میں ابوالشوک کوشکست ہوئی اس کا بھائی سعدی بن محمد مارا گیا کچھ عرصہ بعد ابوالشوک نے فوجین فراہم کرکے جنگ کا دوبار وسلسلہ چھیڑا اتفاق بیرکداس واقعہ میں بھی شکست ہوئی حلوان واپس آیا قلعہ نشین ہوگیا اور طاہر نے اس کے گردونواح كرشرون برقبف كري نهروان مين كونت اختيارك -طا بربن ملال كاخاتمه ال دولا ائيول مين دونون فريق قوت آنها في كريك تصال وجدت آئنده لا الى ت روك في

ك خيال ہے دونوں آفر بقوں تے مصالحت كر فواورالوالشوك نے اغی مجرن كا نكاح طاہر ہے كردنا۔ جب ظاہر كو ہرطرح سے

ابوالشوك اورعلاء الدوله بن كاكويد جب علاء الدوله كاكويد في الهج مين عساكر تمس الدوله بن بويه كوشكت در محري من الدوله بن بويه كوشك و من كر بهدان پراپني حكومت كا جهندا گاڑا تو اسے دينور بركس غير كى حكومت ذره بحري بند بهائى چنانچه دينوركوا بوالشوك كے مشرف بين بيار مشرف بين بيار مشرف بين بيار مشرف اور اس اطراف كے تمام شهروں پر قابض ہوگيا ابوالشوك كے تعاقب ميں چلامشرف الدوله اس كے تعاقب كوچور كروا پس آيا۔

تا تار بول کی بلا در ہے ہر بلغار اس کے بعد جبتا تاریوں کا زور شور ہوا اور انہوں نے رہے پر مسم میں ملہ کیا ہمدان اور اس کے گردونواح کو اسر آباد اور دینورتک تباہ کرنے لگا تو اابوالفتہ بن ابوالشوک نے تا تاریوں سے جنگ کی اور الزار کر آئیس شکست دی ان کے گروہ کو گرفتار کر لیا اس کے بعد تا تاریوں اور ابوالفتح بین مصالحت ہوگئی اور ابوالفتح نے ان قبید بوں کو چھوڑ ویا اور والی ہو گئے ہے۔

ابوالشوك كى فتو حات مسلام ميں ابوالشوك في قريبيين صوبہ جبل پر قبضہ عاصل كيا اوراس كے والى كو بوكرا كراؤ ترجير (قوجيہ) سے قالم رفتار كرليا والى قرميسين كا بھائى ابوالشوك كے خوف سے قلعہ ارنبہ كی طرف بھاگ كيا۔ شهر خواتجان بھى انہيں كر دوں كا تھا ابوالشوك نے اسے سركرنے كے لئے ايك فوج روانه كيا شهر فتح نه بوسكا اور فوج واپس آئى اہل شهر كواطمينان بوگيا ابوالشوك نے اسى دن اپنى فوج كو پھر جملہ كا تھم ديا اس كى اطلاع نه تو اہل قلعہ ارنب كو تھى اور نه خواتجان والے اس نقل و جوكيا ابوالشوك نے ابوالشوك كى فوج ميں شهر اور قلعہ ميں تھس بڑيں مار دھا رشر وع ہوگئ جسے پايا مار دُ الا جو بچھ پايا لوٹ ليا والم شهر كے ابوالشوك كى فوج نے پولول كوا مان دے دی گئي ليكن محافظ فوج نے وسط شهر كے قلعہ ميں جاكر بنا ہ لى قلعہ كے درواز سے بند كر لئے گئے ابوالشوك كى فوج نے بھى ان كا محاصر ہ كر ليا اور ما و ذيف عد سند مذكور ميں اس پر قابض ہوگئے۔

ابوالفتح بن ابوالشوک کی شکست و گرفتاری ماہ شعبان اس میں قلعہ یکورا (یا یلورا) پرفوج کئی کی اتفاق سے اس وقت والی قلعہ موجود نہ تھا اس کی ہوی قلعہ میں تھی اس نے ابوالفتح کے خوف سے مہلل سے کہلا جمیجا کہ آپ آ رقاعہ پر بقضہ کر لیجئے میں قلعہ کی تخییل آپ کووے دوں گی۔ مجھ میں ابوالفتح سے جنگ کی قوت نہیں ہے۔ مہلل اس وقت اپنے محلیر الطراف صامغان میں تھا چنا نچے مہلل اس پیام کو یا کرقاعہ سے ابوالفتح کی واپسی کا منتظر رہا اور فوجیں فراہم کرتا رہا جب ابوالفتح کی واپسی کا منتظر رہا اور فوجیں فراہم کرتا رہا جب ابوالفتح

ابوالشوك كى شهر روز برفوج كشى ابوالشوك كواس واقعه سے صدمہ جوالشكر فراہم كر كے شهر روز پرحمله كرديا بدتوں محاصره كئے رہاں كى طرف قدم بڑھا جنگ كاسلسلہ طویل ہوگيا كوئى مقصد حاصل نه ہوا يہاں تك كاسلسلہ طویل ہوگيا كوئى مقصد حاصل نه ہوا يہاں تك كه مهلل نے علاء الدولہ بن كا كويكوا بوالفتح كے مقبوضہ بلا دكالا کچ ديا اوراس پر قبضه كر لينے كى ترغيب دى علاء الدولہ نے دينور اورقراميسين كواسم ميں لے ليا۔

ابوالشوك اور مہلل میں مصالحت: اس كے بعد ابراہيم نيال اپنے بھائی طغرل بک کے تم سے ہمدان کے خيال سے کر مان روانہ ہوا اور وینچنے ہی ہمدان پر قبضہ کر ليا کرساشف ابن علاء الدولہ جوز قان کے کردوں کے پاس چلا گيا۔ ابوالشوک ان دنوں دینور میں تھا اس خبر وحشت اثر کوئ کر دینور چھوڑ کر قر المیسین چلا گیا نیال نے دینور پڑھی قبضہ کر لیا اور اپوالشوک کوائس کی خبر لگ گئی۔ قرمیسین کو بھی خبر باد کہ کر حلوان کا راستہ ابوالشوک کوائس کی خبر لگ گئی۔ قرمیسین کو بھی خبر باد کہ کر حلوان کا راستہ اختیار کیا اور اپنی فوج کو جس میں دیلمی اور کر دینے شاد نجان کی طرف قدم بو ھایا اور بردور تیخ شاد نجان پر قبضہ کر لیا 'بہت بولی خوز بردی ہوئی ابوالشوک کی فوج کا اکثر حصہ کام آگیا بقیہ نے ابوالشوک کے پاس حلوان جا کر بناہ کی ابوالشوک نے اپنے اہل

وعيال اور ذخيره كوقلعه سيروان بيهج ديا اورخو دحلوان ميل رئا

ابراہیم نیال کا جور قان پر قبضہ نیال مہم شادنجان ہے فارغ ہو کرسمیر ہی طرف برھا اور اس پر کا میا بی ہو کرا ہے تا تاہ دبر باکیا اس کے بعدان کردوں پر حملہ آور ہوا جوسمیر ہ کے قرب وجوار کے مقام جور قان میں تھم ہے ہوئے تھے اس واقعہ میں بھی کردوں کوشکست ہوئی 'کرساشف بن علاء الدولہ انہیں کردوں کے پاس مقیم تھا ان کی شکست سے جان کے لالے پڑ گئے کئی طرح جان بچا کر بٹاہ لی۔ نیال آخر ماہ شعبان میں جور قان پہنچا اور قبضہ کرلیا باز اراد یث لیا مکانات کو جلالیا 'اس سلسلہ میں ابوالشوک کا مکان بھی آگ کی نڈر ہوگیا۔

ابوالشوک اور مہملل میں استحاد ان واقعات نے ابوالشوک اور اس کے بھائی مہلل کوخواب غفات سے بیدار کیا خالفت کا خیال ترک کر کے اتحاد کی طرف مائل ہوئے باہم خط و کتابت شروع کی ابوالشوک کا لڑکا ابوالفتح مہلل کے یہاں بھالت قیدیں مرگیامہلل نے اپنے بیٹے ابوالغتائم کو ابوالشوک کے پاس بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ یس بحلف کہتا ہوں کہ ابوالفتح کو میں نے تقی نہوشی کیا ہے بلکہ وہ اپنی موت مرگیا ہے اور اگر بیٹا بت ہوجائے تو بس بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میر ساڑ کے کو میں نے تقی نہوشی اجازت دیتا ہوں کہ میر ساڑ کے کو اس کے بدلے میں قبل کرڈ النے ابوالشوک کا ول صاف ہوگیا برایک نے اتحاد کی تشمیس کھا تیں اور نیال کی عدافعت پرتیار ہو گئے جو نکہ ابوالشوک نے سرخاب نے اس کے جو نکہ ابوالشوک نے سرخاب نے اس موقع کو غذیمت شار کر کے بند تجین پر چڑ ھائی کر دی بند تجین سعدی بن ابوالشوک کے قبضہ میں تھا۔ سعدی مقابلہ نہ کر سکا بند تجین موقع کو غذیمت شار کر کے بند تجین کو لوٹ لیا۔

ابوالشوك كى وفات عرض ين ابوالشوك فى العدير دان مضافات طوان مين وفات پائى اس كا بھائى مہلل اس كى جگہ حكومت كى كرى پر متمكن موا كر دوں كا ايك گروه اس كے جليج سعدى بن ابوالشوك كى اطاعت چھوڑ كرمہلل كے پاس چلا آگا اور اسے مہلل كے علاقد پر قبضہ كر لينے كى ترغيب آيا سعدى كواس سے بے حدر نج موا'نيال بردار طغرل بك كے پاس چلا گيا اور اسے مہلل كے علاقد پر قبضہ كر لينے كى ترغيب ديے لگا۔'

مہلک کا قرمیسین پر قبضہ جس وقت نیال نے طوان کے قریب کردوں کو شکست دی تھی اس وقت قرمیسین پر بدر بن طاہر بن ہلال بن بدر بن حسویہ کو مامور کیا تھامہلل نے ابوالٹوک کی وفات کے بعد ۱۳۸۸ ہے میں قرمیسین پرحملہ کیا بدر بن طاہر مقابلہ نہ کرسکا۔ قرمیسین کومہلل بے یارومد دگار چھوڑ کر بھاگ گیامہلل نے قضہ کرلیا اوراپنے بیٹے محمد کو دینور کی طرف براٹھ کے کا کھم دیا۔ دینور میں نیال کی فوجیں تھیں مجمد نے ان کوسر میدان شکست دے کر دینور پر قبطہ کرلیا۔

سعدی بن ابوالشوک : مہلل نے اپنے بھائی ابوالشوک کے بعد اس کے کل مقبوضات پر قبضہ کرلیا اور مادر سعدی ( بعنی ابنی بھاوج زوجہ ابوالشوک ) سے عقد کرلیا۔ شادنجان میں کردوں کے ساتھ بداخلاقی کے ساتھ پیش آنے لگا اور خفیف خفیف معاملات میں بے حدیثی کرنے لگا سعدی نے نیال کوان مقبوضات پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی جیسا کرتم او پر پڑھ پچکے ہو نیال نے تا تاریوں کا ایک لشکر سعدی کی ماتحتی میں شادنجان کی جانب 9 ساسم چے میں روانہ کیا سعدی نے طوان پر قبضہ کر کے نیال کے نام کا خطبہ پڑھا اور شہر کے نظم ونسق سے فارغ ہو کر بابدشت کی جانب کوچ کیامہلل کواس کی نقل و حرکت کی خبرلگ گئی فور آ

حلوان آئينجاا ورقبضه كرك نيال كاخطبه ومكه موقوف كردياب

سعدی بن ابوالشوک اور بدر بن مہلل کی جنگ سعدی بابدشت سے اپنے بچاسر خاب کی طرف گیا اوراس کے مال واسباب کولوٹ لیا اس کے بعدا کید دستہ فوج کو بذخین کی جائب روانہ کیا جس نے سرخاب کے نائب کو گرفقار کرلیا اور شہر کولوٹ کر تباہ کی اور سعدی قرمیسین کی جائب واپس آیا اور حلوان پر دوبارہ قبضہ کولوٹ کر تباہ کی اور سعدی قرمیسین کی جائب واپس آیا اور حلوان پر دوبارہ قبضہ کولوٹ کر تباہ کی اس سے مطلع ہوکر اپنے بیٹے بدر کو حلوان سرکرنے کے لئے بھیجا چنانچہ اس نے حلوان پر اپنی کا میا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ سعدی نے تا تا ریوں کو جمع کیا بھر حلوان کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر قبضہ کرلیا قبضہ حلوان کے بعد اپنے بچام مہلل کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر قبضہ کرلیا قبضہ حلوان کے بعد اپنے بچام مہلل کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر قبضہ کرلیا قبضہ حلوان کے بعد اپنے بچام مہلل کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر بیاہ لی۔

سعدی بن ابوالشوک کی گرفتاری: تا تاری لشکرنے اس اطراف کے شہروں اور حلوان کو جی کھول کر لوٹا اور سعدی نے تیرازشاہ پر بحاصرہ ڈال دیا احمد بن طاہر نیال کا نامی سپر سالاراس ہم میں سعدی کے ساتھ تھا مہلل نے نگ آ کرا۔ پنج بیشیح سے ل جانے کا ارادہ کیا گرکردوں کی مخالفت نے اسے اس سے بازر کھا اس کے بعد اپنے بچاسر خاب کی طرف محاصرہ ڈالنے کی غرض سے دور بلونہ پر تملہ کیا ابوالقتے بن دارم نامی سپر سالار رکاب میں تھا کوچ وقیام کرتا ہواروانہ ہوا پہاڑی درے بکثرت اور راستہ بے حد نگ تھا جس سے محاصرین کے حوصلے ٹھنڈے ہوگئے جان کے لالے پڑگئے۔ سعدی اور ابوالقتے وغیرہ سرداران لشکر گرفتار کرلئے گئے اور تا تاری لشکر ان اطراف پر بضد کر لینے کے بعد ناکام دالیں ہوا۔

سعدی بن ابوالشوک کی رہائی جس وقت سرخاب نے اپنے برادرزادہ ابوالشوک کو گرفتار کرلیا اس وقت اس کے بیٹے ابوالعسکر کواپنے باپ سے علیحدگی افتیار رہی چونکہ سرخاب کری حکومت پر شمکن ہونے کے بعد کردوں سے بدسلوکی کرنے لگا تھا اس وجہ سے کردوں نے منفق ہو کرسرخاب کو گرفتار کرکے نیال کے پاس بھیجے دیا نیال نے اس کی آئکھیں نکاوالیس اور سعدی بن ابوالشوک کی رہائی کا مطالبہ کیا چنا نچراس کے بیٹے ابوالعسکری نے سعدی کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ سرخاب کی دہائی کی کوشش کرنے کی تم لے لی۔ سعدی کی رہائی گئی اور کے نیال کی طرف روانہ ہوا۔ نیال کواس سے خطرہ بعد کردوں کا ایک گردہ آئر جمع ہوگیا۔ سب کوفوج کی صورت میں مرتب کر کے نیال کی طرف روانہ ہوا۔ نیال کواس سے خطرہ بیدا ہوا۔ نوار کواپی اور ایو کا لیجار کواپی اطراف کی اور ایک کیا میا۔

سعدی بن ابوالشوک اور تا تار بول کی جنگ: نیال سعدی کی علیمدگی کے بعد قلعہ کلنجان کے سرکرنے کے لئے روانہ ہوااہل قلعہ نے اطاعت قبول نہ کی مقابلہ برآئے نیال نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوقلعۂ دور بلونہ کے محاصرہ پر روانہ کیا اور بقیہ فوج کے ساتھ بنر نجین کی طرف بڑھا۔ قبل وغارت سز ااور تا وان لینے کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی یہاں تک کہ باشندگان بنر نجین کوخوب پامال کیا ان میں سے ایک گروہ فتح کی طرف روانہ ہوا۔ فتح میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی مال واسباب اور ذخیرہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑ امواانیال کی فوج نے تعاقب کیا ایک میدان میں دونوں فریق کا سامنا ہوگیا مرتا کیا نہ کرتا بچکم ہر کہ تنگ آیہ بجنگ آید کر پڑا تھمت نے یاوری نہ کی ہمرا ہیان نیال فتح یاب ہوئے فتح نے اپنے احباب اور قرب وجوار کے حکم انوں سے امداد کی درخواست کی کئی نے کوئی توجہ نہ دی مجبور ہو کر جلا وطن ہوگیا ان دنوں سعدی بن ابوالشوک مقام باجین حکم انوں سے امداد کی درخواست کی کئی نے کوئی توجہ نہ دی مجبور ہو کر جلا وطن ہوگیا ان دنوں سعدی بن ابوالشوک مقام باجین

ے دوکوں کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تا تاریوں نے اس پر شب خو مارا اور اس کے مال واسباب کولوٹ لیا تا تاریوں کو اس پر شب خو مارا اور اس کے مال واسباب کولوٹ لیا تا تاریوں کواس غارت گری سے ان مما لک کا کوئی شہر وقرید نہ آج سکا دسکرہ ہارونیہ اور قصر نیشا پور وغیرہ ان کی غارت گری اور قل کے نذر ہو گئے ان مقامات کے باشندگان کی پچھتو تا تاریوں کے نیخ اجل کے نذر ہو گئے اور پچھ دریا اور نہروں میں ڈوب کرمر گئے باتی ماندہ کوسر دی نے ہلاک کر دیا۔ سعدی بہزار خرابی اپنی جان بچا کر وہاں سے ابوالاغر دہیں بن مزید کے یاس قیم رہا۔

نیال کا قلعه سیروان پر قبضه: اس کے بعد نیال نے قلعہ سیردان پر ماصرہ ڈالا رسدوغلہ کی آید بند کردی اور قرب و جوار کے شہروں پر شب خون مارنے کے لئے فوجیل روانہ کیس اس قل وغارت گری کا سیال بھریت تک پہنچ گیا۔ سیردان کے محافظوں نے جوک اور فاقد کئی سے تنگ آ کراطاعت قبول کی امن کا خواست گار ہوئے نیال نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں پر سعدی کا جو پچھ ذخیرہ تھا سب لے لیا'ا ہے ہمراہوں میں سے ایک محض کوقلعہ کا حاکم مقرر کیا' کی کھروز بعد حاکم قلعہ سیردان مرگیا۔

فتح شہر روز: پھر نیال نے اپنو وزیر کوشہر دور فتح کرنے کے لئے روانہ کیا چانچے وزیرالسلطنت نے شہر روز پر بہزور سے ترکیا مہلل ہوتی ملک کرلیا مہلل ہماگ نکا اور دور تک بھا گا چلا گیا نیال کے شکر یوں نے میران خالی پاکر قلعہ ابواز برمحا صرہ ڈالا مہلل کو موقع مل گیا اہل شہر روز سے نامہ و پیام کاسلسلہ ڈالا اور انہیں ان تا تاریوں پر دفعۃ عملہ کرنے پر ابھارا جوان دنوں وہاں موجود تھے چنا نچہ اہل شہر روز نے ایک روز بحالت غفلت تا تاریوں پر حملہ کر دیا اور سب کو موت کا بیالہ پلا دیا نیال کاسپر سالا ریہ خبرین کر شہر روز واپس آیا لیکن ناکا مربا اس کے بعد تا تاریوں کا وہ انگر جو بندنجین میں مقیم تھا نہر سلیلی کی طرف سیلا ب کی طرح بردھا اور ابود لف قاسم بن مجمد جا دائی ہے معرک آر راء ہوا ابود لف نے انہیں شکست فاش دی اور ان پر فتح بیاب ہوا اور جو پچھان کے ماری خواد کیا۔

علی بن قاسم اور تا تاریول کی جنگ ماه ذی الحجہ سند ندگور میں تا تاریوں کا ایک گروه علی بن قاسم کے مقوضہ علاقہ پر حملہ آور ہواا درلوک ماد کا بازار گرم کردیا کو استہ نہ جانتا تھا ایک پہاڑی درے میں گھس پڑے علی بن قاسم کوموقع مل گیا حملہ کر کے جو مال غنیمت اس کے ملک سے تا تاریوں نے حاصل کیا تھا سب کا سب واپس لے لیا۔احمد بن طاہر سپہ سالا رنیال قلعہ تیران شاہ کا برابر محاصرہ کئے رہا یہاں تک کہ ۴۴۴ ہے کا دور آگیا اور اس کی فوج میں وبا پھیل گئی نیال سے امداد کی درخواست کی نیال اس کی مدد کو نہ بھی سکا احمد مجبور ہو کرمی اصرہ اٹھا کر ما بدشیر چلا آیا۔

مہلل کی بغداد کوروائی اس واقعہ کی خرمہلل تک پہنچ گئ اپناڑکوں میں سے ایک لڑ کے کوشہر روز بھیجا جس نے شہر روز پر قبضہ کرلیا ۔ تا تاری فوجوں نے سیروان چھوڑ دیا ۔ لشکر بغداد نے حلوان کی طرف کوچ کر دیا ۔ فوج نے بھی ان صوبہ جات کی بربادی میں پوراپورا حصہ لیا' باتی رہامہلل اس نے بغداد کا راستہ لیا۔ اپنے مال واسباب اور اہل وعیال کو بغداد میں چھوڑ کر اور اپنی فوج کو بغداد سے چھاکوس کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالنے کا تھم دیا ان غارت کریوں کی خبریں س کر بغداد سے ایک لشکر بندگین کی طرف روانہ کیا۔ تا تاریوں سے جواس وقت وہاں موجود تھے ٹر بھیڑ ہوئی تا تاریوں نے شاہی لشکر کوشکست دی اور سب وقل كر دالاكوكى بهى جانبرند بوسكات و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

سلطان طغرل بک اورمهلل: ۳۳ میره میں مبلل برادر ابوالشوک سلطان طغرل بک کی خدمت میں باریاب ہوا۔
سلطان نہایت عزت واحترام سے پیش آیا اور اس کے مقبوضات سیروان وقو قائشرر وزاور صامخان کی حکومت عنایت گی۔
مہلل نے اپنے بھائی سرخاب کی رہائی کی سفارش کی جوایک مدت سے سلطان کی قید میں تھا چنا نچہ سلطان نے اس کی سفارش
قبول اور منظور فرمائی اور سرخاب کوقید سے آزادی دی قلعد تا کمی جواس کے مقبوضات سے تھا حکومت سیرد کی۔ سرخاب قید
سے رہائی پاکر قلعہ ما بکی کی طرف روانہ ہوا۔ سعدی ابن ابی الشوک بھی اس عنایت شاہی سے محروم نہیں رہا۔ سلطان طغرل
بک نے اسے زواندین بطور جا گیرعنایت کیا۔

سعدی بن ابوالشوک اور ابو دلف کی جنگ بھر ۲۳۲ ھے بیں سلطان طغرل بک نے سعدی کوتا تاری افواج کا سردار بنا کراطراف عراق کوسرکرنے کے لئے روانہ کیا ہیا کوچ وقیام کرتا ہوا بدشت پہنچا پھر دہاں سے کوچ کر کے ابودلف جا والی کی جانب بڑھا اور ابودلف مقابلہ نہ کرسکا بھاگ کھڑا ہوا۔ سعدی نے تعاقب کیا۔ تھوڑی دور پر جا کر کھیرا مال واسباب لوٹ لیا ابودلف تن تنہا بہ یک بنی دوگوش اپنی جان بچاکر بھاگ فکار

مہلل کی گرفتاری خالدابن عمسعدی اور مطرابن علی بن معن عقیلی کی اولا دسعدی کے پاس وفد (ڈیپوٹیشن) کے کرحاضر ہوئے اور مہلل کی زیاد تیوں کی شکایت کی سعدی نے امداد واعانت کا وعدہ دے کر واپس کیا اثناء راہ میں مہلل کے ہمراہی مل گئے ۔ بنوعیل نے ان لوگوں کو گھڑ ایا اور موقع پاکر تل عکم اپران لوگوں سے چھڑ چھاڑ کی بنوعیل کو شکست ہوئی مہلل نے ان کا مال واسب لوٹ لیا بنوعیل پریثان حال سعدی کے پاس سامرا پٹیخ اپنے رنج وغم کی داستان سنائی سعدی کو طیش آگیا فوجیس آراستہ کر کے اپنے چچام ہلل کا تعاقب کیا اور اس پر کامیاب ہوکر اسے اور اس کے بیٹے مالک کو گرفتار کرلیا بنوعیل کا مال جس قدر مہلل نے لوٹ لیا تھا سب کا سب واپس لے لیا اور حلوان کی طرف لوٹ بیٹا۔

بدر بن مہلل کی شہر روز گی جانب پیش قدمی ان واقعات سے دارالخلافت بغداد میں بے چینی می پیدا ہوگئ الملک الرحیم کی فوجیں جمع ہوئیں ابوالاغر دہیں بن مزیدان فوجوں کے ساتھ تھا۔ سعدی کالڑکا سلطان طغرل بک کے پاس رہی تھا اور ہملل کی سعدی کے بہاں قید کی صیبتیں جیل رہا تھا۔ سلطان طغرل بک نے سعدی کالڑکے کو سعدی کے پاس جی اس جی اور یہ کہلا بھیجا کہ میں اے مہلل کی جگہ دیتا ہوں تم مہلل کوقید سے رہا کر دو۔ سعیدی کواس تھم کی تعییل میں لیں و پیش ہوا بالا خرطغرل بک کی مخالفت کا اعلان کر کے حلوان کی طرف روانہ ہوا۔ اہل حلوان نے شہر میں گھنے نہ دیا 'ناچار شقبا داور بروان کے درمیان حلے کر تار ہا اور الملک الرحیم کی اطاعت قبول کر لی سلطان طغرل بک کو سعدی کا یہ تعلی نا گوارگز را 'ایک لشکر بدر بن مہلل کی ماتحتی میں شہر روز کی طرف روانہ کیا 'ابراہیم بن اسحاق (سعدی کا سیہ سالار) سامنے آگیا باہم اڑ ائی ہوئی 'ابراہیم مہلل کی ماتحتی میں شہر روز کی طرف و میا گا اور بدر بن مہلل نے شہر روز کی طرف قدم بڑھایا۔ ابراہیم بین کر حلوان چلا آیا اور وہیں قیام پر بر رہا۔ پھر ہم ہم جھیں بدر نے دسکرہ پر فوج کشی کی۔ اسے تاراخ کر کے دشقیا دجا پہنچا یہ قلعہ سعدی کے قبضہ میں و جین تیں میں جین کی جانسہ میں بدر نے دسکرہ پر فوج کشی کی۔ اسے تاراخ کر کے دشقیا دجا پہنچا یہ قلعہ سعدی کے قبضہ میں و

تھااوراس قلعہ میں قلعہ بردان میں سعدی کا مال واسباب اور ذخیرہ تھا۔ حاکم قلعہ مقابلہ پڑآ یالیکن اس کے تعلق نے قلعہ اس کے پیر دکردیئے پراسے مجبور کر دیااوراس کے متعلقات خراب اور ویران کردیئے۔

وبیلمیوں کا زوال غرض کہ ہرطرف سے دیلموں کے ادبار کی گھٹا جھائی ہوئی تھی جس طرف جا ہے تھے مار وہاڑک سواکوئی دوسراسلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ای اثناء میں سلطان طغرل بک نے ابوعلی بن ابوکا لیجار والی بھر ہ کوتا تاری فوجوں کے ساتھ اہواڑکی طرف رواف کیا۔ چنانچہ ابوعلی نے اہواڑ پر فیصہ کرلیا اور تا تاری فوجوں نے اسے لوٹ لیا۔ رعایا کو اس سے بہت بوی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوٹے گئے مارے گئے جو پچھ مال واسباب اس عارت گری سے بچا تاوان اور جرمانہ کی نذر ہو گیا۔ الغرض سلطان طغرل بک کی حکومت کا سکہ دارالخلافت بغداد اور اس کے تمام متعلقہ ممالک میں جانے لگا کردول کی حکومت وسلطنت جاتی رہی جو چند کردی حکر ان رہ گئے وہ سلطان طغرل بک کے حاشہ نشینوں میں واخل ہوگئے۔



He to the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

en gade y a things and a second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

prescription was a character and the prescription of

In the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

到的我们的自己的自己的对对对人的自己的人们的是一种的人的。

There of the content of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

with the sample of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

tigan garaga an ang kalang ang kalang ang kalang ang kalang ang kalang ang kalang ang kalang ang kalang ang ka